



جمله حقوق محفوظ (C)

صحیح بخاری شریف کا بیارد د ترجمه ایک قانونی معاہدے کے تحت محیر سعیدا نیڈسنز (قرآن محل) کراچی سے حاصل کیا گیا ہے۔ بیہ ایڈیشن حواثی ڈیزائن اور کمپوزنگ دغیرہ کے بےشاراضا فول کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے اور اس موجودہ صورت میں ادارہ اسلامیات (لاہور کراچی) اسکے داصد قانونی مالک و مختار ہیں۔

> اشاعت اول جمادی الثانی ۴۲۲ اهر-اگست ۲۰۰۳ء اشاعت دوم رجب ۴۲۲ اهر-اگست ۲۰۰۵ء

از الخرار المسترز، بك يلرز، بكيبورون المسترد المسترد

۱۳۰۰ - انارنگاه کا ارود الا بعد فون ۲۳۳۳ می ۴۹۲-۳۰-۳۲۳۳۵ ۱۹۰۰ - انارنگاه لا بور - پاکستان ......فون ۲۳۳۳۵۹۱ معرفین ۲۳۳۳۳۵۰ مومن روده چک ارده بازاره کرایی - پاکستان ....فون ۳۲۷۲۴۰۰ و پرسیانت: www.idaraeislamiat.com

مخت کے پیتے المعارف مجامعه دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۴ کمیته معارف المقارف مجامعه دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۳ کمیته دار العلوم ، کورگی، کراچی نمبر ۱۱ ادامة القرآن و العلوم الاسلامیة اودوبازار، کراچی دار الاشاعت، اودو بازار، کراچی نمبر ۱۱ بیت القرآن، اودو بازار، کراچی نمبر ۱۱ بیت القرآن، اودو بازار، کراچی نمبر ۱۱ بیت العلوم، نا محد رود، لا بور



المالحاليا

تحریه جناب مولا نامحمود اشرف عثمانی استاذ و مفتی دارالعلوم کورنگی کراچی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة وألسلام على سيدنا وشفيعنا و مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين- اما بعد

# اس ایڈیشن کی امتیازی خصوصیت

یہ بات باعث شکراور قابل مسرت ہے کہ ادارہ اسلامیات کی طرف سے سیح بخاری شریف کے اصل متن اور اس کے ترجمہ کی اشاعت کی جارہ ہی ہے۔ اصل عربی متن کمپوز شدہ ہے اور بہت محنت سے تیار کیا گیا ہے جبکہ اس کا اردوتر جمہ علماء کی ایک جماعت نے ل کر کیا ہے جس میں احقر کے استاذ محتر م اور جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شنخ الحدیث حضرت مولا نا تحبان مجمود رحمتہ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ اصل عربی متن اور اردوتر جمہ کے ساتھ اہم مگر مختصر اور جامع تشریکی نوٹ بھی اس ایڈیش کی خصوصیت ہیں۔ ان میں سے پچھ تشریکی فوائد متر جمین علماء کرام رحمہم اللہ کی جماعت کے تحریر شدہ تھے مگر بہت سے تشریکی فوائد عزیز القدر مولا نامفتی محمد عبد اللہ صاحب زید مجدہ استاذ جامعہ دارالقرآن فیصل آباد نے تحریر کئے ہیں جن میں سے اکثر پر احقر نے بھی نظر ٹانی کی ہے۔

اس طرح بھراللہ سیح بخاری کا پیدایڈیشن اپنے عربی متن، اردوتر جمداورتشریکی فوائد کے اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور بلاشبہ بیہ خدمت حدیث کے راستہ کا ایک اہم قدم ہے۔ امید ہے کہ اس سے علمی خلاء پر ہوگا اور جولوگ اردوزبان میں حدیث شریف پڑھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بیدایڈیشن مفیداور مددگار ثابت ہوگا۔

اس ایڈیشن کی اشاعت کے وقت برا درعزیز سعود اشرف صاحب عثانی سلّمۂ نے بیخواہش ظاہر کی کہ اس پر ایک مختصر مقدمة تحریر کر دیا جائے۔ چنانچیآ ئندہ آئنے والی سطور انہیں کی خواہش پرتحریر کی جارہی ہیں۔ آنے والے صفحات میں مختصر طور پر تین سوالوں کا جواب ہے: پہلا سوال بیہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ''وحی'' یعنی قرآن وحدیث کی ضرورت کیوں ہے؟

دوسراسوال یہ کو قرآن شریف کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے اور خود قرآنی آیات کی روشیٰ میں حدیث کا کیا مقام ہے؟ تیسراسوال یہ کہ ہمیں احادیث کا مطالعہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

آ ئندہ آنے والےصفحات میں انہی تین سوالوں کے جواب کی تفصیل تحریر کی جارہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سطور کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور انہیں نفع اور ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ آمین

#### وحی کی ضرورت:

بہلاسوال یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ جَبدقر آن وحدیث کے بغیر بھی دنیا میں لوگ اور اقوام زندہ ہیں بلکہ

ترتی کے راستہ پر گامزن ہیں۔اس کامختصر جواب میہ ہے کہ زندگی کے بہت سے سوالات اور آسان وزمین کے بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں صرف وحی ہی حل کرسکتی ہے انسانی حواس بحقل اور تجربے سے وہ مسائل حل نہیں کئے جاسکتے ۔ بالخصوص وہ مسائل جن کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی اور آنے والی زندگی سے ہے۔لہذاوحی ہمارے لئے اور ہماری انفرادی واجتماعی زندگی کے لئے بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

اس مخضر جواب کو سیحفے کے لئے ہمیں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمیں علم کے ذرائع عطا کئے جن میں حواس خسہ اور عقل نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

#### حواس خمسه:

حواس خمسه مانچ میں:

ا - قوت ذائقہ لیعنی چکھنے کی طاقت، مگریہ طاقت صرف اس وقت کام کرتی ہے جب ہم کوئی چیز اپنی زبان کولگا ئیں یا منہ تک پنچا ئیں۔اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔اس لئے اگر چائے کی پیالی منہ سے نہ لگائی جائے اور سالن چکھا نہ جائے تو محض آتکھوں سے دیکھ کریا ہاتھوں سے چھوکریہ فیصلہ نہیں ہوسکتا کہ چائے میٹھی ہے یا پھیکی؟ اور سالن میں نمک ہے یانہیں؟

۲- توت لامد: یعنی جھونے کی طاقت، اس سے چیزوں کے گرم، ٹھنڈے، سخت اور نرم وغیرہ صفات کاعلم ہوتا ہے۔ اس کا دائرہ اگر چہ قوت ذا نقہ سے زیادہ ہے گریہ قوت بھی صرف وہاں تک کام کرتی ہے جہاں تک ہمارے ہاتھ پاؤں پہنچ سکیس۔ چنا نچہ جو چیزیں ہمارے جم کی حدود سے باہر ہوں ان میں ہم اس قوت سے کام نہیں لے سکتے۔

۳-قوت شامتہ: سونگھنے کی طاقت،اس کا دائرہ کچھاوروسیع ہے مگر پھر بھی محدود ہے۔ایک حدیے آ گے کی خوشبواور بد بو کا اوراک کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہوتا۔

۳- قوت باصرہ: اس کا دائر ہ اور زیادہ وسیج ہے گر نگاہ کی بھی ایک حدہ اس ہے آگے نگاہ کا منہیں کرتی ،تھک کر واپس آ جاتی ہے۔
۵- قوت سامعہ: حواس خسہ میں اس کا دائر ہ اور زیادہ وسیج ہے اور سب سے زیادہ علم اسی قوت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لئے نابینا آ دمی اگر چہ قوت باصرہ سے محروم ہوتا ہے گر قوت سامعہ سے سن س کر وہ علوم حاصل کر لیتا ہے جن کی بناء پر وہ معاشرہ میں ممتاز حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ (قر آ ن مجید میں بھی اس قوت سامعہ کوقوت باصرہ پر مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے:

إِنَّ السَّهْءَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُؤلُّان

کان اور آئکھ اور دل ہر محض ہے ان سب کی (قیامت کے دن) پوچھ ہوگی۔ (سور ۃ بنی الاسرائیل ۳۶۰)

عقل:

یدہ فعمت ہے جوانسان کوخصوصی طور پرعطا کی گئی ہے اور اس کا دائرہ حواس خمسہ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس لئے جو چیزیں فی الحال ہم نے نہ دیکھی ہوں نہ ان کے بارے میں سنا ہوان کے بارے میں بھی ہم اپنی عقل سے فیصلے کر لیتے ہیں اور وہ فیصلے اکثر درست ثابت ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ تقریباً تمام جانداروں کو درجہ بدرجہ عطا کئے گئے ہیں مگر عقل کی مجر پور طاقت انسان ہی کودی گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اشرف

البخلوقات كهلاتا ہے۔

گرعقل کا دائرہ کارغیر معمولی طور پروسیج ہونے کے باوجود پھر بھی محدود ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ عقل کی سپائی لائن حواس خسہ ہی ہے۔ آتی ہے۔ حوائس خسہ ہے کہ خاتا کہ اجاتا سے آتی ہے۔ حوائس خسہ سے چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں عقل ان کے بارے میں ایک کو دوسرے پر قیاس کر کے فیصلے کرتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ حواس خسہ اگر جزئیات کا ادراک کرتے ہیں تو عقل کلیات کا ادراک کرتی ہے بینی جزئیات کو دکھ کریا چھوکر اور ان کے بارے میں من کر عقل ایک کی ادراصولی فیصلہ کرتی ہے۔

اس لئے جو چیزیں ہمارے حواس سے بالکل ماوراء ہوں عقل ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر عمق اور نہ ان کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ عقل وہاں دم توڑ دیتی ہے۔

مثلاً اس کا ئنات کی ابتداء کیسے ہوئی؟ اس کا ئنات کوکس نے بنایا یا ازخود وجود میں آگئی؟ سب سے پہلا انسان خود بخو دیبیدا ہوا ہوگا یا اسے کسی نے بنایا تھا؟ بیکا ئنات اور بیز مین اوراس پرموجود انسانیت کیا ہمیشہ اس طرح چلتی رہے گی اور قائم رہے گی یااس کی کوئی انتہاء ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے گر کوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈالٹا کیا اسے بھی کوئی سز انہیں ملے گی؟

ہم دیکھتے ہیں کہایک آ دمی بہترین اخلاقی زندگی گزارتا ہے مگرلوگ اسے دنیا میں کوئی صلنہیں دیتے کیااس کے لئے کوئی اجروثواب مصورت نہیں ہے؟

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو پیدا ہونے سے پہلے اپنے بچہ یا بچی کا کچھ پیۃ نہیں ہوتا۔ وہ کون ہے جورحم مادر میں اس کے اعضاء بنا تا اوراس میں روح پھونکتا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک خاص وقت پر دنیا میں آتا ہے، ایک محدود وقت تک زندہ رہتا ہے اور پھرایک مقررہ وقت پراس دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ دہ خود اپنے آپ کورو کئے پر قادر ہوتا ہے نہ اس کے عزیز واقر باءاسے روک پاتے ہیں۔ آخر وہ کون می ذات ہے جواتے منظم طریقہ سے اور پھروالیس بلارہی ہے؟ میکھن نمونے کے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کا جواب حواس یاعقل سے نہیں دیا جا سکتا۔

پھرتمام انسانوں کو کن اصولوں کا پابند ہونا چاہئے؟ زندگی گزارنے کے وہ کون سے اصول ہیں جوابدی ہیں اور جنہیں یورپ، افریقہ،
ایشیا، امریکہ، دیہات اور شہر ہر جگہ اپنایا جاسکتا ہے۔ ورنہ تو ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی عادات ہیں اور ایک انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل دوسرے انسان کی عقل سے مختلف ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سے رہنما اصول ہیں جن کا تمام انسانوں کو پابند ہونا چاہئے؟ اور یہ اصول کہاں ہے آئیں گے اور یہ اصول ہمیں کون بتائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اپنی آخرت درست کرنے کا راستہ کیا ہے؟ عبادت کا سیح طریقہ کون ساہے؟ عبادت کیسے کی جائے؟

ان گرزشتہ تمام سوالات کا جواب صرف' وحی' سے دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم النظاف سے لے کرنبی آخر الزماں سیدنا محم مصطفیٰ عظم کے تک تمام انبیاء علیہم السلام انبی سوالات کا دوٹوک جواب دیتے ہیں جن میں شک وشبہ کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی اور وہی وہ رہنما اصول انسانوں کو دیتے ہیں جو تمام انسانوں کی مشترک صلاح وفلاح کا ذریعہ اور ان کی دنیا و آخرت کو درست کرنے کے لئے کا نئات کی سب سے بردی متاع ہیں۔

ز مانے گزرنے کے ساتھ رہن مہن کے طریقے بدل سکتے ہیں مگر رہنما اصول کبھی نہیں بدلتے خواہ لوگ ان پرعمل کریں یا نہ کریں۔ حجموث حضرت آ دم الطفی کے زمانہ میں برائی تھی اور آج بھی برائی ہی ہے خواہ دنیا کے اکثر لوگ حجموث بولتے ہوں۔

دھو کہ دہی ، قبل، چوری، ڈاکہ، دوسرے کا مال ناحق کھانا، بدکاری، ظلم آج بھی اسی طرح گناہ ہیں جیسے صدیوں پہلے تھے۔ بچے، نیکی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، غم خواری و ہمدردی آج بھی اسی طرح نیکی کے کام ہیں جیسے صدیوں پہلے نیکی کے کام تھے۔

یہ وہ رہنما اصول ہیں جنہیں انبیائے کرام علیہم السلام کے شلسل اور ان کی انتقک محنت نے بنی نوع انسان کے دلوں اور د ماغوں میں جمحداللہ اس طرح جمایا ہے کہ یہ اصول نکالے نہیں نکلتے اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ پُلوں کے پنچ کتنا ہی پانی بہہ جائے گر آخرت تک بنجانے والے یہ میل ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔

## وي کی دوشمیں:

نی آخرالز مان سیدنا محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پر الله تعالیٰ کی طرف ہے جو دحی آتی رہی اس کی دوقتمیں ہیں ایک کو دحی مثلو کہا جاتا ہے اور اسکا دوسرانام قرآن ہے اور دوسری قتم کو دحی غیر مثلو کہا جاتا ہے اور اسکانام حدیث یاسنت ہے

## قرآن اور حديث لعني وحي مثلواور غيرمثلو:

الله تعالیٰ کی طرف سے اسکے نبی صلی الله علیه وسلم پر بھیجی جانے والی وحی کی پہلی قشم کو'' وحی مثلو'' کہا جاتا ہے یعنی وہ وحی جس کی نماز میں سلاوت کی جاسکتی ہے۔اس وحی مثلوکو ہم'' قرآن سلاوت کی جاسکتی ہے۔اس وحی مثلوکو ہم'' قرآن '' کہتے ہیں۔اس کی سلاوت کرتے ہیں اور نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے۔اس کا پڑھناز بروست ثواب کا باعث ہے اور اسکا سمجھنا نعت عظمی ہے۔

گرقر آن کیم میں زیادہ تراصول بتائے گئے ہیں عقائد ہوں یا عبادات ، معاملات ہوں یا معاشرت ، اخلاق کا شعبہ ہویا زندگی کے دیگر شعبہ، قر آن کریم نے ہر شعبہ سے متعلق اصولی ہدایات آیات کی شکل میں ہمیں دی ہیں ۔ انکی عملی تطبیق یعنی ان اصولوں کی زندگی میں نافذ کرنے کاعملی طریق کار قر آن حکیم نے اکثر جگہ بیان نہیں کیا بلکہ اس کی عملی تطبیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکی گئی کہ وہ اس پر عمل کرے بتا کیں اور لوگوں کو سکھا کیں کے قر آن پڑمل کیسے کیا جائے گا؟

مثلاً قرآن نے ہمیں پیتھم تو دے دیا کہ' افیصو الصّلوۃ''یعنی نماز قائم کرو۔گرنماز کتنے اوقات میں قائم کی جائیگ؟اس میں رکعتوں کی تعداد کیا کیا ہوگ؟اس میں کیا پڑھنا چاہئے؟ قرآن اس سے خاموش کی تعداد کیا کیا ہوگ؟اور اس میں کیا کیا پڑھنا چاہئے؟ قرآن اس سے خاموش ہے، یہ تفصیلات اور نماز کاعملی طریق کاررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور کر کے دکھایا۔ چنا نچہ چودہ سوچوہیں سال سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فجر کی دور کعت فرض ہیں۔ ظہر کی چار، معرکی چار، مغرب کی تین اور عشاء کی چار رکعت فرض۔

ای طرح قرآن نے ہمیں تھم دیا کہ "و آنو الز کو ہ" تو لا قادا کرو گرقر آن اس سے خاموش ہے کہ اس کاعملی طریق کار کیا ہوگا؟ زکو ہ سال میں ایک بار ہوگی؟ زکو ہ کی شرح ڈھائی فیصد ہوگی؟ بیسب باتیں رحمت عالم ﷺ نے امت کو بتا ئیں ادر سکھائیں۔

یمی حال روزہ اور جج کا ہے اور یمی حال باقی شرعی احکام کا ہے کدان میں قرآن حکیم نے ہمیں صرف اصولی ہدایات دی ہیں اور ان

کے عملی طریق کار کا بیان رسول ﷺ کے سپر دکر دیا گیا ہے کہ وہ امت کو ان کی تفصیلات بتا ئیں بلکہ ان سب باتوں پرعمل کر کے امت کو دکھا ٹیں ۔ ۔ چنانچے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فریضہ کوخوب خوب ادا فر مایا اور دین کی تمام تفصیلات امت کو بتا ئیں اور سکھا ئیں۔ یہ تمام تفصیلات اور دین کا عملی طریق کا ررسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی رائے سے امت کوئیبنی سکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے عین مطابق امت کوئیبنیا یا اور سکھایا۔ اس کے سم اور اللہ ﷺ کی تمام احادیث کو' دحی غیر مملو'' کہا جاتا ہے۔ یعنی بیدہ وہ دحی ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی مگریہ سب پھھ تفصیلات منجانب اللہ ہیں۔

# رسول الله ﷺ اور حدیث ، قرآن کی نظر میں

لہذا حدیث کے بارے میں یہ بات سوفیصد طے شدہ ہے کہ حدیث بھی دمی ہے البتہ '' دمی غیر تملو'' ہے یعنی نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاسکتی۔ حدیث کا دمی ہونامحض قیاس یا اجماع یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے بلکہ دوٹوک انداز میں اسے ڈیکے کی جاسکتی۔ حدیث کا دمی ہونامحض قیاس یا اجماع یا حدیث سے ثابت نہیں بلکہ خود قرآن سے بھی ثابت ہے بلکہ دوٹوک انداز میں اسے ڈیکے کی جاسکتی۔ حدیث کیا گیا ہے۔

ا- قرآن میں صاف فرمایا گیا:

وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَاوى إِنْ هُو اللَّا وَحْيَّ يُوْخِي (سورة النجم:٣٠-٨)

یعنی نبی (صلی الله علیه وسلم) اپنی خواہش سے نہیں بتاتے بلکہ ان کی بتائی ہوئی بات وجی ہوتی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔

اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی شریعت کا جو تھم بتاتے ہیں وہ منجانب اللہ ہوتا ہے۔

۲- ای لئے اللہ تعالی کا حکم ہے ہررسول کی مکمل اطاعت کی جائے۔ ارشاد ہے:

وَمَأَ أَرْسَلْنَا مِنْ لَيْسُولِ إِلْإِلْيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (سورة النماء: ١٨)

ہم نے کوئی رسول نہیں جیجا گراس لئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

۳- ای بناپر جو نبی آتار ہاوہ آکراپی قوم سے بہانگ دہل بیکہتار ہاکہ میری اطاعت کرو۔ سورۃ الشعراء میں بہت سے جلیل القدر انبیاء میہم السلام کا تفصیل سے ذکر کیا گیا جن میں حضرت نوح، حضرت صود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام شامل ہیں (آیت ۱۹۳۳ سے آیت ۱۳ کا تک کی آیات ملاحظہ کرلی جائیں) قرآن کے مطابق ہرنبی نے آکر یہی کہا ہے:

فَاتَّقُوااللَّهُ وَأَطِينُكُونِ ﴿ (سورة الشعراء: آيت ١٠٤ تا ١٤٩١)

یعنی اللہ سے ڈرواورمیری اطاعت اختیار کرو۔

٣- حضرت موى الطفية في اين قوم كوكها توبه كها:

وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمِ لُنُ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴿ (مورة له: ٩٠)

اورتمهارا پروردگارتو خدا ہے۔تو میری پیروی کرواورمیرا کہامانو۔

۵- حضرت عیسی الطیلا نے بھی میں فر مایا۔ چنانچہ قر آن میں ہے:

وَلَتَاجَاءَءِ عِيْسَى بِالْبَيِيْتِ قَالَ قَدُجِ مُثَكُّمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأْبَيِينَ لَكُوْ بَعْضَ الّذِي تَغْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

فَأَتَّعُوااللَّهُ وَالطَّيْعُونِ ٥ (سورة الزخرف: ١٣)

اور جب عیسی معجزے لے کرآئے تو انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ (کی باتیں) لے کرآیا ہوں اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کررہے ہوتم سے بیان کردوں، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرواور میراکہنا مانو۔

قُلُ ٱطِلْعُواالله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ (سورة آل عران ٣٢٠)

(اور) آپ (یہ بھی) فرما دیجئے کہتم اطاعت کیا کرواللہ تعالیٰ کی اوراس کے رسول کی ، پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ اعراض کریں،سو (سن رکھیں کہ )اللہ کا فروں سے محبت نہیں رکھتے ۔

اب سرسری طور پر قرآن تھیم کی مزید کھھ آیتیں تحریر کی جاتی ہیں اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن کی نظر میں رسول اللہ عظاکا کیا مقام ہے؟ اور آپ کی اطاعت کا کتنی شدت اور کتنی قوت سے تھم دیا گیا ہے۔

٥ وَأَطِيعُوااللّٰهُ وَالرَّسُولَ لَعَكَكُوْ تُرْحَمُونَ (آلعران:١٣٢)

اورخوش ہے کہا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا امید ہے کتم رحم کئے جاؤ گے۔

٨٠ يَائَيْهَا الَّذِينَ المَنْوَا الطِيعُوا اللّهُ وَالطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْكَمْرِمِنْكُمْ وَالساء ٥٩)

ا ہے ایمان والو!تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اورتم میں جولوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔

٩- مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ (سورة الناء: ٨٠)

جس مخض نے رسول کی اطاعت اس نے خدا کی اطاعت کی۔

أَن كُنْ تُعَرِّمُونَ الله فَاتَّبِعُونَى أَيْدِ اللهِ وَاللهِ وَهِ مَا لَا عَمِوان ٣١٠)

آپ فرماد بچئے کداگرتم خداتعالی ہے محبت رکھتے ہوتو تم میرااتباع کروخداتعالی تم ہے محبث کرنے گئی رہا گے۔

اا- وَإِنْ تُطِيعُونُهُ تُهْتَدُ وَأَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْهُبِينُ (سورة النور ٥٨٠)

اوراگرتم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جالگو گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔

١٢- وَالْطِيْعُواالله وَالرَّسُولَ لَعَكَكُونَ ثُرْحَمُونَ (سورة آل عران:٣٢)

اوراورخوشی سے کہنا مانواللہ تعالیٰ کا اوررسول کا امید ہے کیتم رحم کئے جاؤ۔

اے ایمان والوائم الله اور رسول کے کہنے کو بجالا یا کروجب کر رسول تم کوتمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔

١٠- إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَالِعُونَك إِنَّهَا يُبُايِعُونَ اللَّهُ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيْهِمْ (سورة النَّح: ١٠)

جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں تو وہ (واقع میں) اللہ سے بیعت کررہے ہیں خدا کا ہاتھان کے ہاتھوں میں ہے۔

٥١- وَمَنْ يَشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ يَدْرِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ عَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّةً

وَسُأَءَتْ مُصِيرًا (سورة النساء: ١١٥)

اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعداس کے کہاس کوامرحق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہولے گا تو ہم اس کو جو پچھے وہ کر رہا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے گی۔

- ۱۷− ذٰلِكَ بِأَنَّهُ حُرْشُاً قَوُا اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتُشَا قِبِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهُ شَدِيْهُ الْحِقَابِ (سورة الانفال:۱۳) بداس بات كى سزا ہے كه انہوں نے الله اور اس كے رسول كى نخالفت كى اور جوالله اور اس كے رسول كى نخالفت كرتا ہے سواللہ تعالى (اس كو) سخت سزاد ہے ہیں۔
- 21- فَلْيَكُنَّرِ لِلَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِ كَاكُنْ تُصِيدَ هُوْ فَنَنَةُ أَوْيُصِيدَ هُوْءَ مَنَاكَ الْمِيْمُ وَعَنَاكَ الْمِيْمُ وَعَنَاكَ اللَّهُونَ (سورة النور: ٢٣)
  سوجولوگ الله كهم كى (جو بالواسط رسول كے پنچاہے) مخالفت كرتے ہيں ان كواس سے ڈرنا چاہئے كه ان پر (دنيا ميس) كوئى آفت
  (نه) آن پڑے ياان پر (آخرت ميس) كوئى دردناك عذاب نازل (نه) ہوجائے۔
  - 14- اِنَّ الَّذِيْنُ كُفُوْا وَصَنَّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ نُعُرَمَا تُوْا وَهُ وَكُفَارٌ فَكُنْ يَغْفِوَاللهُ لَهُوْ (سورة محر : ٣٨) بشك جولوگ كافر موئ اورانهول نے اللہ كے رستہ سے روكا بھروہ كافر ، ي موكر مركئے خدا تعالى ان كو بھى نہ بخشے گا۔
  - 19۔ اِنَّ الَّذِنِیْنَ یُحَآ اُدُوْنَ الله وَرَسُولَ اللهِ وَرَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا
    - ٢٠- اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاَدُوْنَ اللهُ وَرَسُولَ اللهُ أُولِلِكَ فِي الْاَدُولِينَ ۞ (سورة المجاوله: ٢٠) جولوگ الله اور رسول كى خالفت كرتے ہيں بيلوگ خت ذيل لوگوں ميں ہيں۔
- 11- وَمَا كَانَ لِهُ وَمِن اَوْ لَهُ مُوْمِنَةً إِذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُواْ اَنْ يَكُونَ لَهُ مُا النجيرَةُ مِنَ آمُوهِ وَ" (سورة الاحزاب ٢١) اوركى ايما ندار مردادركى ايما ندار عورت كو تنجائش نبيل ب جب كمالله اوراس كارسول كى كام كاحكم دے ديں كه ( پهر ) ان (مؤمنين ) كو ان كاس كام ميں كوئى اختيار ( باتى ) رہے۔
- ۲۲- و َ مَنْ يَعْضِ اللهُ وَرَسُولَ وُ وَيَتَعَلَّ حُدُودَ لَا يُنْ خِلُهُ كَارًا خَالِلًا فِيْهَا مُ وَلَهُ عَنَا كُمْ مِنْ ۞ (سورة النساء:۱۲) اور جو خص الله اور رسول كاكهنانه مانے گا اور بالكل بى اس كے ضابطوں سے نكل جائے گا اس كو آگ ميں وافل كريں گے اس طور سے كه وہ اس ميں بميشہ بميشدر ہے گا اور اس كو ايك سزا ہوئى جس ميں ذات بھى ہے۔
  - ٢٣- وَأَطِيْعُوااللَّهُ وَأَطِيْعُواالرَّسُولَ وَاحْنَارُوا (سورة المائده ٩٢٠)

اورتم اللہ کی اطاعت کرتے رہواوررسول کی اطاعت کرتے رہواوراحتیاط رکھواورا گراعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا۔

۲۴- وَاَطِيْعُوااللّهُ وَرَسُولُ وَكُلاَتُنَازَعُواْ فَتَقَشَلُوْا وَتَنْ هَبَرِ دِیْتُکُورْ (سورة الانفال:۴۷) اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت (کالحاظ) کیا کرواورنزاع مت کرو (نداینے امام سے اور ندآپس میں)ورند کم ہمت ہوجاؤگے اور

تمہاری ہواا کھڑ جائے گی۔

ra - وَيُوْمَرِ بِعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَقُوْلُ لِلَيْتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ○ (سورة الفرقان: ٢٨)

اور جس روز ظالم (بعنی کا فر آ دمی غایت حسرت ہے) اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا (اور ) کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ ( دین کی ) راہ برلگ لیتا۔

۲۷- یَوْمَبِدِ یَوَدُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْاوَ عَصَوْاالتَّرسُوْلَ لَوْ تُسَوَّی بِهِمُ الْاَرْضُّ وَلَا یَکُتُمُوْنَ اللَّهَ حَدِیْتُ (سورة النساء ۳۲) اس روز جنهوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرز وکریں گے کہ کاش ہم زمین کے بیوند ہوجاویں اور الله تعالیٰ ہے کی بات کا اخفانہ کرسکیں گے۔

21- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَاوِي إِنْ هُو إِلَّا وَحْيَّ يُوْلِي (سورة النَّج ٣٠٠)

اور نہ آپ اپن خواہش نفسانی ہے باتیں بناتے ہیں اور ان کا ارشاونری وی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔

٨٠- قُلْمَايُكُونُ لِنَّ أَنُ أَبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِيُ نَفْسِئَ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَامَا يُوْخَى إِلَى ٓ إِنَّ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَاكُ عَالَيْ وَالْكُونِ إِلَى آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَنْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ (سورة بونس: ١٥)

آپ (یوں) کہدد بیجئے کہ ہم سے بینہیں ہوسکتا کہ میں اپنی طرف ہے اس میں ترمیم کردوں، بس میں تو اس کا اتباع کروں گا جومیرے یاس وحی کے ذریعہ پہنچا ہے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔

إِن أَتَبِهُ إِلَّا مَا يُوْخَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَن يُركُونُ مِنْ (سورة الاهاف! ٩)

میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جومیری طرف وحی کے ذریعیہ آتا ہے اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

٣٠ - وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْتُ مَا يَحْضَ الْاَقَاوِيْكِ ۞ لاَخَذْنَامِنْهُ بِالْيَحِيْنِ۞ ثُوَّلَقَطْمْنَامِنْهُ الْوَتِيْنَ۞

فَهَامِنْكُورُ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِز يْنَ ﴿ (حورة الحاقد: ٢٧-٣٣)

ادراگریہ (پیغمبر) ہمارے ذمہ کچھ (جھوٹی) باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ کیڑتے پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے ، پھرتم میں ہے کوئی ان کواس سزاہے بحانے والابھی نہ ہوتا۔

اس۔ لَقَدُ کَانَ لَکُورُفِیْ دَسُوْلِ اللهِ اُسُوَةً حَسَنَهُ لِلهِ کَانَ يَوْجُوا الله وَالْيُومُو الْاَحِرُ وَ ذَکُوالله کَانَ يُوجُوا الله وَالْيُومُ الْاَحْرُ وَ ذَکُوالله کَانَ يَوْجُوا الله وَالرَّابِ اللهُ کَانَ يَوْجُوا الله وَالرَّابِ اللهُ کَانَ يَعْرُونُ اللهُ کَانَ يَعْرُونُ اللهُ کَانَ يَعْرُونُ اللهُ کَانَ مَعْرُونُ اللهُ کَانَ عَلَا اللهُ کَانَ عَمْرُونُ اللهُ کَانَ عَلَا اللهُ کَانَ عَمْرُونُ اللهُ کَانَ عَلَا اللهُ کَانِ کَانِی اللهُ کَانِ عَلَا اللهُ کَانِی عَلَا اللهُ کَانِ عَلَا اللهُ کَانِ عَلَا اللهُ کَانْ عَلَا اللهُ کَانِ عَلَا اللهُ کَانِ عَلَا عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوالِي عَلَا عَلَا

٣٢- فَكَا وَرَتِكَ كَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُكَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَ تُعَكَّرُ وَافِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسُلِيْمًا ٥ (سورة النساء: ١٥)

پھرقتم ہے آپ کے رب کی بیلوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کراویں پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے ولوں میں تنگی نہ یاویں اور پورے طور پرتسلیم کرلیں۔ ٣٣- وَمَا إِثْكُو الرَّسُولُ وَخُدُّوهُ وَمَا تَهْدُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله (سورة الحشر: ٤)

ادررسول تم کو جو پچھ دے دیا کریں وہ لےلیا کر واور جس چیز ( کے لینے ) سے تم کوروک دیں ( اور بعموم الفاظ یہی تھم ہےافعال اورا دکام میں بھی ) تم رک جایا کر واور اللہ ہے ڈرو۔

٣٣- وَٱنْزُلْنَاۤ اِلِيْكَ الذِّبُكُوۡ لِثُبُرِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَّهِ هُو وَلَمَّلَّهُ وُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ (سورة الخل ٣٣٠)

اورآپ پر بھی بیقر آن اتارا ہے تا کہ جومضامین لوگوں کے پاس بھیج گئے ان کوآپ ان سے ظاہر کردیں اور تا کہ وہ فکر کیا کریں۔

٣٥- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ انَهُ } فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَاتَّكِيهُ قُوْانَهُ ۞ تُعْرَانَ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ ۞ (سورة القيامة: ١٨)

ہارے ذمہ ہے (آپ کے قلب) میں اس کا جمع کردینا اور (آپ کی زبان سے) اس کو پڑھوا دینا (جب بیہ ہمارے ذمہ ہے) توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کزیں (یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ اس کے تابع ہو جایا سیجئے پھراس کا بیان کرادینا (بھی) ہمارے ذمہ ہے۔

٣٧- إِنَّا ٱلنُّوكُ الْكِتْبَ بِالْجَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَدْنِكَ اللَّهُ (سورة النماء:١٠٥)

بِشك ہم نے آپ كے پاس بينوشتہ بھيجا ہے واقع كے موافق تاكم آپ ان لوگوں كے درميان اس كے موافق فيصله كريں جو كه الله تعالىٰ نے آپ كو بتلا ديا ہے۔

۳۷- رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِهُ رَسُولُا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِوْ إِيْتِكَ وَيُعِلِّمُهُ وُالْكِتَبُ وَالْحِكَمُ وَيُولِمُهُ وَيُولِمُهُ وَالْكِتَبُ وَالْحِكُمُ وَيُولِمُهُ وَالْكِتَبُ وَالْحِكُمُ وَيُولِمُهُ وَالْكِتَبُ وَالْحِكُمُ وَيُولِمُهُ وَالْكِتَبُ وَالْحَالِمُ وَيَعْمَلُ وَيْمُ وَيُعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيُعْمَلُونُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَيُعْمِلُونُ وَيَعْمِلُوا وَالْمُوالِمُونُ وَيَعْمِلُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَيَعْمِلُوا وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِعُولُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِمُعْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالِمُوالِمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

٣٨- لَقَادُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَتَتَ فِيْهِ مُرَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِ مْ يَتُلُوْا عَلَيْهِ مُ الْيَتِهِ وَيُزَكِّيهِ مْ وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ \* (سورة آل عران: ١١٨)

حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جب کہ ان میں ان ہی کی جنس سے ایک البیس پیغیبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آ آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں ٹبٹلاتے رہتے ہیں۔

٣٩ - هُوَ الَّذِي بُعَثَ فِي الْدُقِبَنَ رَسُولًا مِنْهُ مِنْ يَتُنُوا عَلَيْهِمُ الْبِيِّهِ وَيُوكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمُةَ ٥ (سورة الجُمد:٢)

وہی ہے جس نے (عرب) کے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم) میں سے (یعنی عرب میں سے ) ایک پیغیر بھیجا جوان کو اللہ کی آئیتی بڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو (عقائد باطلہ واخلاق ذمیمہ سے ) پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی (کی باتیں ) سکھلاتے ہیں۔

- ٠٠- یَاْمُرُهُ مَ بِالْمُعُرُوْفِ وَیَنْهُ مِهُوْعَنِ الْمُنْكُرِ وَیْتُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِیّابِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْعَلِیْکِ (سورۃ الاعراف: ١٥٧) وہ ان کونیک ہاتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری ہاتوں سے مع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کوان کے لئے حلال بتاتے ہیں اورگندی چیزوں کو (بدستور) ان برحرام فرماتے ہیں۔
  - ۱۱- اَلنَّرِيُّ اَوْلَى بِالْهُوْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَازْ وَاجُهُ أَمَّهُمُّ وَ (سورة الاحزاب: ٢)
    نى مؤمنين كے ساتھ خودان كے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ كی بیمیاں ان كی ماكيں ہیں۔

٣٢- يَالَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوَ الْاتْقَدِمُوْ البَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّفُوا الله (سورة الجرات: ١)

اے ایمان والو! الله اور رسول ( کی اجازت ) ہے پہلےتم سبقت مت کیا کرواور خدا ہے ڈرتے رہو۔

٣٣- يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الْاِتْرْفَعُوا الْمُواتَّكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَاتَجْهَرُوْ الدِّيالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَط

اَعْمَالْكُوْدُواكُنْتُولَا تَسَلْعُرُونَ ۞ (سورة الحِرات:٢)

اےایمان والو!تم اپنی آ وازیں پیغبر کی آ واز ہے بلندمت کیا کرواور نہا یے کھل کر بولا کرو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال ہریاد ہو جائیں اورتم کوخبر بھی نہ ہو۔

٣٠- إِنَّ الَّذِينُ يُنَادُونُ نَكَ مِنْ قَرْاتُو الْحُجُونِ ٱكْثُونُهُمْ لايكفِلُونَ ۞ (سورة الحِرات: ٣)

جولوگ جحروں سے باہرآ پ کو بلاتے ہیں ان میں سے اکثر وں کوعقل نہیں ہے۔

٥٥- لَاتَجْعَلْوُ ادْعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْكُنْ عَآءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورة النور ١٣٠)

تم لوگ رسول کے بلانے کوابیا (معمولی بلانا) شمجھوجیاتم میں سے ایک دوسرے کو بلالیتا ہے۔

کیاان تمام آیات کو پڑھنے کے بعد کو گی شخص رسول اللہ اکی اطاعت سے انکار کرنے کی جرأت کرسکتا ہے؟

#### ایک شبه اوراس کا جواب:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تھیک ہے ہمیں حضور ﷺ کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے لیکن آپ ﷺ کی تعلیمات واحکامات ہم تک سیح طریقہ سے نہیں پہنچ پائیں جس کے نتیجہ میں موجودہ ذخیرہ احادیث نا قابل اعتاد ہے کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں توبیا حادیث کھی ہوئی نہ تھیں اور کافی عرصہ کے بعد کھی گئی لہذا صحت مشکوک عرصہ کے بعد کھی گئی لہذا صحت مشکوک ہونے کی بنا پراعتاد باقی نہ رہا تو عمل بھی ممکن نہ رہا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ موجودہ کتب حدیث اگر چہتر پر بعد میں کی گئی ہیں مگران کے قابل اعتاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ اس کے تمام رواۃ اعلیٰ درجہ کے ثقتہ ہیں اور تمام رواۃ پر کمل جرح کی گئی ہے۔ چنانچہ معمولی معمولی شبہ پر احادیث ترک کی گئیں اور احادیث میں بھی قبولیت کے اعتبار سے درجات مقرر کئے گئے اور ساتھ ساتھ اتصال سند کا بھی پر ذور اہتمام کیا گیا کہ ہر حدیث بیان کرنے والا راوی اپنی سند بیان کرے کہ کس طرح بیحدیث اس تک پینچی ہے۔ لہذا رواۃ اعلیٰ ہوں تو درجہ بیچی اور ذراکم درجہ کے ہوں تو درجہ بیٹی با القیاس اس ترتیب سے احادیث کی حفاظت کی گئی ہے اور احادیث بیان کرنے والے رواۃ کی پوری زندگی کا احاط کیا گیا اور ان کی زندگی کے ہر برپہلو کی جانج پڑتال کی گئی کہ وہ بیان ، حدیث کے معیار کے مطابق ہے باہیں۔ چنانچہ اس کے نیچہ بین ایک ایسافن وجود میں آیا جو کو توم میں نہیں اور نہ اس سے قبل اس کی مثال ملتی ہے۔ وہ علم اور فن اساء الرجال ہے جس میں رواۃ کی پوری زندگی اور حالات بالنفصیل بیان کئے گئے ہیں۔ لہذا اس صورت میں بیکہنا کہ احادیث ہم تک پہنچنے کے ذرائع مشکوک ہیں بالکل غلط اور کم خبی کی بات ہے۔

رہی میہ بات کہ آپ ﷺ کے زمانے میں کتابت حدیث کا رواج نہ تھا یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ اگر چہ موجودہ کتب احادیث مثلا بخاری شریف وغیرہ بعد میں تحریر ہوئی ہیں لیکن احادیث کے مجموعہ اس ہے بھی پہلے تیار ہو چکے تھے۔ چنانچہ امام الوصنیفہ گی مندامام اعظم من امام احمد بن ضبل کی منداحد، امام محمد کی کتاب کتاب الا ثار وغیرہ ان موجودہ کتب سے قبل کی ہیں اور اس سے پہلے صحابہ کے دور میں بھی احادیث کے صحابہ نے خود آپ بھی احادیث کے صحابہ نے خود آپ بھی سے من کر لکھا تھا۔ چنا نچہ حضرت الوہریہ کا تم ہیں: ماعندندا الا هذه الصحيفة که ہمارے پاس اس صحیفہ کے علاوہ کچھ نہیں اور اس صحیفہ میں احادیث تھیں۔ اس طرح حضرت ابوہریہ کا تخریر کردہ صحیفہ احادیث کا تھا جس کا نام انہوں نے "الصحیفة الصحیحة" رکھا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے صحیفہ کا نام "الصحیفة الصادقه" تھا اور حضرت جابر کی تحریر کردہ احادیث کے مجموعہ کا نام "صحیفة حابر" متھا۔

لہٰذا یہالیک حقیقت ہے کہخود رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی حدیثوں کے مجموعے وجود میں آ چکے تھے جواب موجود ہ کتب احادیث میں ضم ہو چکے ہیں ۔

#### ایک اہم بات

ایک اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام محض کوئی نظریہ یا فکری فلسفہ نہیں جوقر آن کی شکل میں کسی الماری یا جز دان میں محفوظ رکھا رہا ہواور آج اسے نکالا جارہا ہو بلکہ بیدا یک عملی دین ہے جس پر رسول اللہ ﷺ نے خود عمل کیاا ورصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس پڑ عمل کر وایا \_ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پڑ عمل کیا ۔ تابعین کے زمانہ میں بھی ان پڑ عمل ہوا اور آج چودہ سوچو پیس اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پڑ عمل کیا ۔ تابعین کے زمانہ میں بھی اس پڑ عمل ہوا اور آج چودہ سوچو پیس سال گزرنے تک ہرنسل اس پڑ عمل کرتی چلی آر ہی ہے ۔ لہذا یہ بات واضح وتنی چاہئے کہ دین اسلام محض کوئی فکر یا نظریہ نہیں بلکہ عملی دین سال گزرنے تک ہرنسل اس پڑ عمل کرتی چلی آر ہی ہے ۔ لہذا یہ بات واضح وتنی علیہ چلے آر ہے ہیں اور اس پر ہمیشہ ہوتا چلا آرہا ہے اور آج بھی پوری دنیا میں اس پڑ عمل ہورہا ہے۔

فجر کی دورکعت،ظہر کی جاررکعت،عصر کی جاررکعت،مغرب کی تین رکعت،عشاء کی جاررکعت۔زکو ۃ کی شرح ڈھائی فیصد۔روزے ۲۹ یا ۳۰ جج عرفات میں۔سب باتیں شفق علیہ ہیں آج بھی یورپ ہویا امریکہ ایشیا ہویا افریقہ یا آسڑ ملیا سمندر، پہاڑا درصح اہر جگہ آپ کو فجر کی دورکعت ہی بلے گی اورمغرب کی تین ہی رکعت نظر آئے گی۔

یدرسول الله ﷺ کمنت اور آپﷺ کی امت کی مختنوں کا تسلسل ہے جس کی بناپر دین کی ایک ایک بات بحمد الله نه صرف محفوظ ہے بلکه اس پر عمل ہوتا چلا آرہا ہے۔ لہذا دین صرف قرآن یا حدیث ہی کی شکل میں محفوظ نہیں بلکہ امت کے ''تعامل'' کی صورت میں بھی محفوظ چلاآرہاہے۔

#### اختلاف كاشوشه

لوگ دین میں اختلاف کو بہت ہوا دیتے ہیں گروہ یہ حقیقت نظر انداز کر دیتے ہیں کہ دین کا اس (۸۰) فیصد حصہ تفق علیہ ہاور اختلاف بہت کم اور بہت معمولی چیزوں میں ہے۔ اس کی تفصیل بہت جیران کن ہے گر یہاں اپ بیان کرنامشکل ہے، لہذا اس پراکتفا کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ ۔ زکوۃ ۔ جج ۔ حلال رزق ۔ سچائی امانت و دیانت حقوق العباد کی ادائیگی ماں باپ بیوی بچوں پڑوسیوں رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سبہ منتق علیہ ہے گرہم انہیں ادانہیں کرتے ۔ اس طرح جھوٹ ۔ دھو کہ ، سود، رشوت، چوری ، بدکاری ، ملاوٹ ، وعدہ خلافی ، غصب کے علاء کے اختلاف کو ہوازیادہ دی عمرام ہونے میں کس کا اختلاف کو ہوازیادہ دی

گئی ہے ورندا گرکوئی شخص دین کے متفق علیہ حصہ پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں بلکہ جنت تک کا راستہ اس کے لئے کھلا ہوا ہے اور وہ راستہ قرآن وسنت کا انباع ہے البتہ اتنی بات ہے کہ قرآن اگر متن ہے تو حدیث اس کی شرح، قرآن اگر نظریہ ہے تو حدیث اس کی عملی - شکل، قرآن اگر مجمل ہے تو حدیث اس کی تفصیل ۔ لہذا قرآن پاک کے ساتھ حدیث شریف کو بھی تھا منے کی ضرورت ہے۔

ہاں یہ بات واضح ہے کہ قر آن حکیم کی چھ ہزار سے زیادہ آیات اور ہزار ہا اعادیث کا گہراعلم رکھتے ہوئے ، اجماع امت اور قیاس کے اصولوں کو کمل طریقے سے جاننا اور پہچاننا ہرائیک کے بس کی بات نہیں محض ایک آیت یا ایک حدیث س کر اور پڑھ کرا پنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا ہڑی جہالت کی بات ہوگی ۔ چنانچہ کتب حدیث کے مطالعہ کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا از حدضر وری ہے درنہ آپ گمراہی اور غلط نہی کا بانی شکار ہو سکتے ہیں۔

# احادیث کےمطالعہ کےسلسلہ میں چند ہدایات وگز ارشات

لہذااس سے قبل کہ آپ حدیث شریف کی اس اہم کتاب مے مطالعہ کا شرف حاصل کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک اصولی بات ذہن شین کر لی جائے تا کہ احادیث طیب کے مطالعہ سے کسی غلط نتیجہ پرنہ پنچیں۔وہ اصولی بات یہ کہ عام قاری کے لئے حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی حدیث پڑھ کر اس سے کسی فقہی مسئلہ کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ہر گڑھیے نہیں جس کی بہت ساری وجو ہات ہیں۔اصولی حدیث اور اصول فقہ سے قطع نظروہ عام وجو ہات جن کے لئے کسی زیادہ علم تذہری ضرورت نہیں درج ذیل ہیں:

ا- ایک حدیث شریف جس میں ایک واقعہ یا مسلہ بیان کیا جارہا ہے اکثر متعدد راویوں سے مردی ہوتی ہے۔ ایک ہی کتاب کے مصنف اس حدیث کی ایک روایت جس میں اختصار ہوتا ہے باب کی مناسبت سے ایک جگہ ذکر کرتے ہیں مگر وہی حدیث دوسرے راویوں کی روایت سے نہیوں آخری فیصلہ روایت سے نہیوں آخری فیصلہ ممکن نہیں ہے۔

۲-بیااوقات ایک حدیث، حدیث کی کتاب میں مروی ہوتی ہے مگراس میں اختصار ہوتا ہے۔ وہی حدیث دوسری متند کتابوں میں نبیتاً زیادہ تفصیل ہے موجود ہوتی ہے۔ جس ہے مسئلہ اور واقعہ کی سچے اور پوری تفصیل سامنے آتی ہے۔ اس کے بغیر حتی نتیجہ پر پہنچنا درست نہیں۔
۳- ہوسکتا ہے کہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ سند کے اعتبار سے اتی قوی نہ ہواور اس کے مقابلہ میں دوسری احادیث نسبتاً زیادہ قوی سند کے ساتھ مروی ہوں۔

۳- یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جوحدیث آپ کے سامنے ہے وہ سند کے اعتبار ہے اگر چہ عمدہ درجہ کی ہومگر کسی آیت یا دوسری حدیث سے منسوخ یا مخصوص ہو چکی ہو۔ جب تک قرآن مجیداور تمام احادیث کا مکمل علم حاصل نہ ہو، نائخ منسوخ اور ترجیح کا اندازہ نہیں ہوسکتا اور اس کے بغیر فیصلہ کرنا جہالت کے سوا کچھنہیں۔

۵- یہ جی ہوسکتا ہے کہ حدیث شریف کا جومطلب آپ مجھ رہے ہیں یا اسے پڑھ کر آپ فوراً ایک نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں وہ اس حدیث کا سرے سے مطلب ومفہوم ہی نہ ہو۔ اس کی مثالیں نہ صرف قرآن مجیداوراحادیث طیبہ میں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں بلکہ یہ معاملہ ہر ذو معنی اہمے

تصنیف کی تشریح اور قانون کی تعبیر کے سلسلہ میں آئے دن سامنے آتار ہتا ہے۔

۲-گی مرتبہ صدیث کا ایک خاص شان ورود ہوتا ہے اور اس صدیث پر عمل کرنے میں بھی عامل ، ماحول ، طالات اور وقت کی خصوصیت کو دخل ہوتا ہے جس کا فیصلہ فقہا ء ، مجتبدین اورصوفیا ہے محققین ہی کر سکتے ہیں محض مطالعہ کے زور پر ہر فیصلہ کرنا ہے ہے ۔

2- آخری بات یہ کہ احادیث طیب کے اس عظیم ذخیرہ کی عام قہم مثال ایسی ہے جیسے جان بچانے والی نا در اور قبیتی دواؤں کا عظیم ذخیرہ جوان آنی زندگی کی بقا اورصحت کا ضام من ہوتا ہے ۔ عگر ہر دوا ہر خص کے لئے ہر موقع پر مفید نہیں ہوتی ۔ ندان دواؤں سے ہر خص کو خود ا بنا علاج کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ورند ایسی اجازت تو خود اس کے حق میں مہلک ثابت ہوگی جبکہ اس کیلئے ایسے طبیب حاق تی کی ضرورت ہے جس کا علم و تجرب اور فہم واضح دلاک سے ثابت ہو چکا ہو۔ اس طرح دین و دنیا کی صلاح دفلاح کے لئے احاد یث طیب کے اس عظیم اور انہول ذخیرہ جس کا علم و تجرب اور فہم واضح دلاک سے ثابت ہو چکا ہو۔ اس طرح دین و دنیا کی صلاح دفلاح ہے۔ اس کے بغیر استنباط کی اس وادی میں قدم رکھنا مرانی کو دعوت دینا ہے۔ اس اصولی بات کو کہ احاد یث کے مطالعہ کے دوران اپنی رائے اور فہم کو حرف آخر نہ مجھا جائے ، اگر احاد یث کے مطالعہ میں بیش نظر رکھا جائے تو ان شاء اللہ غلط فہمیوں اور البحنوں سے نجات رہے گی اور اس کے نتیجہ میں احاد یث طیبہ میں سے ہر حدیث ایمان کی میں بیش نظر رکھا جائے تو ان شاء اللہ غلط فہمیوں اور البحنوں سے نجات رہے گی اور اس کے نتیجہ میں احاد یث طیبہ میں سے ہر حدیث ایمان کی قوت و صلاوت، روح کی پاکیزگی اور عمل میں خیرو ہر کت کا ذریعہ ہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھل کرنے کی تو فیق عطافہ مائے۔ آئین

ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی تحریر کوختم کرتا ہوں۔ جہاں تک حدیث کی مختصرا صطلاحات اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کا تعلق ہے وہ بحمد اللہ پہلے سے ترجمہ کے ساتھ شامل اشاعت ہے۔

> دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اشاعت کواپی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کا نفع عام سے عام تر فرمائیں۔ آئین غفر اللہ احقر محمود اشرف عثانی غفر اللہ جامعہ دار العلوم کراچی معہد ار العلوم کراچی

> > . . .



# بخاری شریف اردو (کامل)

قارئین کی سہولت کے پیش نظر بخاری شریف کی نتیوں جلدوں میں موجود ابواب کی تفصیل یہاں دی جارہی ہے تا کہ ایک نظر میں مندر جات کا ندازہ ہو سکے اور موضوع اور حدیث مبارکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ (ناشرین)

| <ul> <li>۲- حتاب الذبائح</li> <li>2- حتاب الاضاحی</li> <li>۸- حتاب الاشربه</li> <li>۹- حتاب المرضیٰ</li> <li>۱۱- حتاب الطب</li> <li>۱۱- حتاب الآباس</li> <li>۱۱- حتاب الآباب</li> </ul>                                                                           | ۲۳- كتاب الرهن<br>۲۵- كتاب العتق<br>۲۵- كتاب المكاتب<br>۲۲- كتاب الههة<br>۲۵- كتاب الشهادت<br>۲۸- كتاب الشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>جلداول</u><br>۱- کتابالوی<br>۲- کتابالایمان<br>۳- کتابالوضو<br>۲- کتابالوضو<br>۲- کتابالحض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱- كتاب الدعوات ۱۵- كتاب القدر ۱۲- كتاب الفرائض ۱۸- كتاب الحدود ۱۸- كتاب الدّيّات ۱۹- كتاب الدّيّات ۱۹- كتاب الاكراه ۱۲- كتاب الحيل ۱۲- كتاب العيم ۱۲- كتاب العمر ۱۲- كتاب العمر ۱۲- كتاب الدكام ۱۲- كتاب الاحكام ۱۲- كتاب الاحكام ۱۲- كتاب التعقيم الكتاب والمن | <ul> <li>ا- كتاب الشروط</li> <li>- كتاب الجهاد والشير</li> <li>- كتاب بدء الخلق</li> <li>- كتاب الانبياء</li> <li>- كتاب المغازى</li> <li>- كتاب النفير</li> <li>- كتاب النفير</li> <li>- كتاب النفير</li> <li>- كتاب النفير</li> <li>- كتاب الطلاق</li> <li>- كتاب الطلاق</li> <li>- كتاب الطلاق</li> <li>- كتاب الطعم</li> <li>- كتاب الاطعم</li> <li>- كتاب الاطعم</li> <li>- كتاب العقيق</li> <li>- كتاب العقيق</li> <li>- كتاب العقيق</li> </ul> | <ul> <li>حاب مواقیت الصلوة</li> <li>حاب الجمعہ</li> <li>حاب الجمعہ</li> <li>حاب العیدین</li> <li>حاب البخائز</li> <li>حاب البخائز</li> <li>حاب البخائز</li> <li>حاب البخائز</li> <li>حاب البخائر</li> <li>حاب البخائر</li> <li>حاب البخائر</li> <li>حاب البخائم</li> <li>حاب البخائم</li> <li>حاب الشفعہ</li> <li>حاب البخائم</li> <li>حاب البخائة</li> <li>حاب البخائة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقاة</li> <li>حاب المحاقات</li> </ul> |





# فهرست ابواب ضجح بخارى شريف مترجم أردوجلداوّل

| صفحه | عنوان                                                       | باب  | بإره     | صفحه | عنوان                                            | باب | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------------------------------------------------|-----|------|
| 1+14 | فتنوں سے بھا گنا دینداری ہے۔                                | ١٢   | **       | ~    | تقريظ ازمولا نامحمود اشرف عثاني دامت بركاتهم     |     |      |
| "    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قول كه مين تم مين           | 1111 | "        | 42   | د يباچداز مترجمين                                |     |      |
|      | سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں الخ۔                          |      |          | 79   | مقدمه از خواجه عبدالوحيد صاحب                    |     |      |
| 1+0  | یہ بات بھی ایمان میں داخل ہے کہ گفر میں                     | ١٣   | 1        | 28   | تدوين احاديث                                     |     |      |
|      | واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے کوئی آگ میں                |      |          | 22   | قرونِ ثلاثه                                      |     |      |
|      | ڈالے جانے کو براسمجھتا ہے۔                                  | 1    |          | ۷۸   | اقبام حديث                                       |     |      |
| "    | الل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے                         |      | **       | ۸۳   | حالات امام بخاريٌ                                |     |      |
| }    | زیادہ ہونے کا بیان۔                                         |      |          |      | ڪتار في ال ت                                     |     |      |
| 1+4  | حیاء جزوایمان ہے۔                                           |      | "        |      | كِتَابُ الوَّحْيِ                                |     |      |
| "    | الله تعالیٰ کا قول که اگر وه توبه کر لیں اور نماز           |      | "        | ۸٩   | رسول الله صلى الله عليه وسلم ير نزول وحي س       | 1   | 1    |
|      | پڑھنے لکیں اور زکوۃ دیں تو ان کے قبل کاعمل                  |      |          | ĺ    | طرح شروع ہوئی؟ الخ                               |     |      |
|      | ترک کردو۔<br>اور بر تاریخ کا کا                             |      |          |      | كِتَابُ الْإِيْمَان                              |     |      |
| 1+4  | لعض کا قول ہے کہ ایمان عمل ہے اگ<br>مریر بھیز میں میں اور   |      | **       |      |                                                  |     |      |
| 11   | اگر کوئی شخص صدق دل ہے اسلام نہ لایا الخ<br>د               |      | "        | 94   | ارشاد نبوی که اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر<br>ا  |     | "    |
| 1•٨  | سلام کارواج دینا اسلام میں داخل ہے اگخ                      | ۲۰   | **       |      | ہےائے۔                                           |     |      |
| 1+9  | شوہر کی ناشکری کا بیان۔<br>ع                                |      | **       | 100  | ان امور کابیان جوایمان میں داخل ہیں اگخ          |     | "    |
| "    | گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔<br>سر ظلا طلاعی                     |      | "        | 1-1  | مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے              |     | "    |
| •    | ایک ظلم دوسرے ظلم ہے تم ہوتا ہے۔<br>فت                      |      |          |      | مسلمان محفوظ رہیں۔                               |     |      |
| 111  | منافق کی علامت کا بیان۔<br>م                                |      |          | "    | وسام علام الساحية                                |     | "    |
|      | شب قدر میں جا گنا ایمان میں داخل ہے۔                        |      |          | 1+1  | بھوکے کو کھانا کھلانا بھی اسلام ہے۔              |     | **   |
| 111  | جہاد کرتا ایمان کا جزو ہے۔<br>میں مصریب کیفا میں میں مصریفا | 1    | <u>"</u> | "    | این بھائی کے لئے وہی جاہنا جو اپنے لئے<br>د      |     | "    |
|      | رمضان میں راتوں کونفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے               |      | <u>"</u> |      | چاہے، ایمان میں داخل ہے۔<br>مار مار مار میں سام  |     |      |
| "    | ا تواب کی نیٹ سے رمضان کے روزے رکھنا<br>اور ان مصر مطا      |      | "        | "    | رسول الله صلى الله عليه وسلم سے محبت رکھنا ايمان | ^   | "    |
| اسرا | ایمان میں داخل ہے۔<br>دیر میں سے الاست الو                  |      | ,        |      | کاایک جزو ہے۔                                    |     |      |
| 1112 | دین بہت آسان ہےائخ<br>ن در روں میں مطاب ہوں لؤ              |      | ,        | 1+1" | حلاوت ایمان کا بیان ۔<br>مند میں میں میں نوند    | 1   | "    |
|      | نماز ایمان میں دافل ہےائے<br>ترم سے میں دامل کے ذکر ان      |      | , ,      | "    | انصار ہے محبت رکھنا ایمان کی نشائی ہے۔           |     | "    |
| ۱۱۳  | آدمی کے اسلام کی خوبی کا بیان۔                              | ۳۱   |          |      | به بابعنوان سے خالی ہے۔                          | 11  | "_   |

| صفحه | عنوان                                                                                     | باب | بإره | صفحہ      | عنوان                                                                   | باب    | بإره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 11/2 | مدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے پیش کرنے                                                     | ۳A  | 1    | 110       | خدا کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب کام وہ                                  |        | ١    |
| £    | كابيان-                                                                                   |     |      |           | ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔                                                   |        |      |
| 1174 | مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علم کی باتیں لکھ کر<br>شہر میں                              |     | **   | "         | ایمان کی کمی اور زیادتی الله تعالیٰ کے اس ارشاد                         | 1 1    | 91   |
| اسرا | شہروں میں بھیجنا۔<br>اس مخص کا بیان جومجلس کے اخیر میں بیٹھ جائے الخ                      |     | .,   | 117       | ے مجمی ثابت ہے وَزِ دُنهُمُ هُدًى ۔<br>زَلُوةَ كااداكرنا اسلام ہے۔      |        |      |
|      | ارشاد نبوی کہ بیا اوقات وہ مخص جے حدیث<br>الشاد نبوی کہ بیا اوقات وہ مخص جے حدیث          |     |      | 112       | ر وہ کا دوا رہا تھا ہے۔<br>جنازوں کے ساتھ جانا ایمان ہے۔                |        | 91   |
|      | پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والا                                           |     |      | "         | مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ اس کاعمل                                      | 1 1    | .,   |
|      | ہوتا ہے۔                                                                                  |     |      |           | اكارت كرديا جائے ۔الخ                                                   |        |      |
| Imm  | 0041 74 0 0                                                                               |     | "    |           | جرئیل کا رسول الله الله الله اللام                                      |        | "    |
| IPP  | رسول الله الله الله الوكول كوموقع اورمناسب ونت                                            | 1   | "    |           | اوراحسان وعلم قيامت كے متعلق بوچھنا الخ                                 |        |      |
|      | پرنفیحت کرنے کا بیان۔<br>محنور میں میں میں میں میں میں                                    |     |      | 110       | یہ بات ترجمۃ الباب سے خالی ہے۔                                          |        | "    |
| "    | اں مخص کا بیان جس نے علم حاصل کرنے<br>ان کا تعلیم کیاں تھیں میں میں                       |     | "    | "         | اں مخض کی فضیلت کا بیان جواپنے دین کے<br>سیئر سکر سے مارس               |        | "    |
| 15-7 | والول کی تعلیم کیلئے کچھ دن مقرر کر دیتے ہوں۔<br>اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے |     |      | IFI       | قائم رکھنے کے لئے گناہوں سے بیچے۔<br>خس کا ادا کر تا ایمان میں داخل ہے۔ |        | ,,   |
| " "  | الله؛ ک سے شمال سرما چاہا ہے اسے<br>دین کی سمجھ عطا فرما تا ہے۔                           |     |      | 177       |                                                                         | , ,    | .,   |
|      | دین کا بعد میں مرحد کا بیان ۔<br>علم میں سمجھ کا بیان ۔                                   |     | "    |           | مطابق ہوتے ہیں۔                                                         |        |      |
| ı,   | علم وحكمت ميں رشك كرنے كابيان۔                                                            |     | "    | 122       |                                                                         | 1 1    | "    |
| 1124 | موکی کا دریا میں خفر کے پاس جانے کا                                                       | ۵۸  | **   |           | کے رسول اور ائکہ مسلمین اور عامۃ المسلمین کے                            |        |      |
|      | واقعدالخ                                                                                  |     |      |           | لئے مخلص رہنا دین ہے۔                                                   |        |      |
| 1172 | نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد که اے میرے الله<br>سرچه به پر عال                          |     | **   |           | كِتَابُ الْعِلْم                                                        |        |      |
|      | اس کوقر آن کاعلم عطا فریا۔<br>سربر کمی میں نامیجی                                         |     |      |           |                                                                         |        |      |
| IPA  | بچ کا کس عمر میں سنناصح ہے؟<br>علمی بطا میں مگر سہ او نکا کا ان                           | 4.  | /    | וויי      | علم کی فشیلت کابیان الخ<br>حبر مخفو سے کر دیمان ماہ ندیں اور پر اور     | المالا |      |
| 1179 | علم کی طلب میں گھرسے باہر نکلنے کا بیان۔<br>اس مخیص کی نصیلت کا بیان جوخود پڑھے اور       |     | ••   |           | جس محص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور<br>وہ کسی بات میں مشغول ہوالخ  |        |      |
| "    | ۱۰ من میں میں میں ہوں ہو رو پرت مرد<br>دوسرول کو بڑھائے۔                                  |     | 4    | 110       | رہ ن بات میں موجوں<br>اس مخص کا بیان جوعلم کے بیان کرنے میں اپنی        |        |      |
| 10%  | علم اٹھ جانے اور جہل فلاہر ہونے کا بیان۔                                                  |     |      |           | آواز بلند کرے۔                                                          | 1 1    |      |
| "    | علم کی خویں کا بیان۔                                                                      |     | **   | <b>'"</b> | محدث كا حَدَّثَنَا اور أَخْبَرَنَا اور أَنْبَأْنَا                      | ſΥY    | "    |
| "    | سواري ياکسي چيز پر کھڑ ہے ہو کرفتو کی دینا۔<br>ق                                          | ar  | "    |           | کہنا الح                                                                |        |      |
| ا۱۳۱ | ال مخض کا بیان جو ہاتھ یا سرکے اشارے سے<br>میں                                            | 77  | **   | 11/2      | المام كااب ساتفيول كيسامنان كيلم كے                                     | ۳۷     | **   |
|      | فتوکی کا جواب دے۔                                                                         |     |      |           | امتحان کے لئے سوال کرنے کا بیان۔                                        |        |      |

| صفحہ       | عنوان                                                                              | باب | پاره     | صغح  | عنوان                                                               | باب | پاره |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 104        | جب کی عالم سے پوچھا جائے کہ تمام                                                   | YA  | "        | IM   | نی الله کا قبیله عبدالقیس کے دفد کورغبت دلانا                       | 42  | 1    |
|            | لوگوں میں زیادہ جانے والا کون ہے تو اس کے                                          |     |          |      | كهايمان اورعلم كي حفاظت كرين الخ                                    |     |      |
|            | لے متحب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف اس                                              |     |          | ۱۳۳  | بین آندوالے مسلد کے لئے سفر کرنے کا بیان۔                           | ۸۲  | "    |
|            | کے علم کوحوالہ کر دے۔                                                              | 1   |          | الما | علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے                                 | 49  | "    |
| 109        |                                                                                    | 1   | **       |      | کابیان۔                                                             |     |      |
|            | ہوئے عالم سے سوال کرے۔                                                             | ı   |          | Ira  | نفیحت اورتعلیم میں جب کوئی بری بات دیکھے تو                         |     | "    |
| "          | رمی جمار کے وقت مسئلہ پوچھنے کابیان۔                                               |     | "        |      | غصه کرنے کا بیان۔                                                   |     |      |
| 14+        | الله تعالی کا قول کته بین صرف تعوز اعلم دیا گیا ہے.                                |     | "        | וראו |                                                                     | i i | "    |
| 141        | ال مخص کا بیان جس نے کسی چیز کواس خوف<br>پر سے سر لعنہ سیر رہا                     | 1   | "        | "    | ال مخص كا بيان جو خوب مجھنے كے لئے ايك                              |     | "    |
|            | سے ترک کر دیا کہ بعض نامجھ لوگ اس سے<br>دیر سند میں میں میں کا میں                 |     |          |      | بات کوئین بار کھے۔                                                  |     |      |
|            | زیادہ پخت بات میں مبتلا ہوجا ئیں گے۔<br>حبر فخصہ : س ق س جبر در س مرق س            |     |          | 162  | مرد کا اپنی لونڈی اور اپنے ممر والوں کو تعلیم                       |     |      |
| "          | جس مخف نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو<br>علم کی تعلیم کے ساتھ مخصوص کر دیا الخ |     |          |      | کرنے کا بیان۔                                                       |     | ,,   |
| ואר        | علم کے حصول میں شرمانے کابیان۔<br>علم کے حصول میں شرمانے کابیان۔                   |     |          | ] }  | امام کا عورتوں کونفیحت کرنے اور ان کی تعلیم<br>کابیان۔              |     |      |
| 141        | اس مخض کا بیان جو خود مسئلہ پوچھتے ہوئے                                            |     | "        | IMA  |                                                                     |     |      |
| .          | من کا با بیان بو روسته پرپ بوت<br>شرمائے اور دوسرے کومسئلہ یو چینے کا حکم دے۔      |     |          |      | علم <i>س طرح ا</i> ثمالیا جائے گا؟ الخ                              |     | 11   |
| 140        | مجدیں مسائل علمی کا بتانا جائز ہے۔                                                 |     | **       | IMA  | کیا عورتوں کی تعلیم کے لئے کوئی دن خاص                              |     | **   |
| ,,         | برائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دیے                                              |     | "        | . [  | مقرر کردیا جائے؟                                                    |     |      |
|            | ا کابیان۔                                                                          |     |          |      | اس فخص کابیان جوکوئی بات سے اور اس کونہ سمجھے                       |     | "    |
|            | سي و ايو و د                                                                       |     |          |      | پراس سے دوبارہ ہو جھے بہاں تک کہ مجھ لے۔                            |     |      |
| L_,        | كِتَابُ الْوُضُوءِ                                                                 |     |          | 10+  | جولوگ حاضر میں وہ ایسے لوگوں کوعلم پہنچا دیں                        | ۷9  | "    |
| arı        | الله تعالى كقول إذا مُسمُنَّمُ إلَى الصَّلوةِ كَى                                  | 44  |          |      | جوغائب ہیں۔<br>م                                                    |     |      |
| /          | تغييرانخ                                                                           |     |          | 161  | اس مخف کو کتنا گناہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ                    | ۸۰  | "    |
| , <b>"</b> | کوئی نماز بغیرطہارت کے قبول نہیں ہوتی۔<br>دیر د                                    | 96  | "        |      | وسلم پرجھوٹ بولے؟                                                   |     |      |
| "          | وضو کی فضیلت کا بیان ۔الخ<br>م                                                     |     | "        | Iar  | علم کی باتوں کے لکھنے کا بیان۔<br>سرآن دور سے میں                   | ΛI  | . "  |
| דדו        | اگر بے وضو ہونے کا شک ہوتو محض شک کی<br>نے میں میں میں ایسان                       | 99  | "        | 100  | رات کوتعلیم اور نصیحت کرنے کا بیان۔<br>سرعلہ عزیجے ہیں۔             | ۸۲  | "    |
|            | بناء پر وضو کرنا ضروری نہیں جب تک کہ یقین<br>صا                                    |     |          | "    | رات کوعلمی مفتکو کابیان ۔<br>علی میں سیاس میں                       | i   | "    |
| . ,        | حاصل نه ہو۔<br>افر مد خنز کے زیر از                                                |     | .        | 100  | علم کی ہاتوں کے یاد کرنے کا بیان۔<br>ماں کی باتقی نور سے ایم زور شد | ۸۳  | "    |
|            | وضومیں تخفیف کرنے کا بیان۔<br>مضرمیں اعتدالات معمد نائل الدی الخ                   |     | <u>"</u> | 101  | علاء کی ہاتیں سننے کے لئے خاموش رہنے                                | ۸۵  | "    |
| 142        | وضومیں اعضا پورے دھونے کا بیان۔اگ                                                  | 1+1 |          |      | کابیان۔                                                             |     |      |

| صفحه | عنوان                                                                            | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                                                                | باب | پاره |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 144  | وضو اور عشل کرنے میں دائیں طرف سے                                                | ורץ | _    | 174  | اعضاءِ دضو کوصرف ایک ایک چلو سے دھونا بھی                                                            | 1+1 | 1    |
|      | شروع کرنے کا بیان۔                                                               |     |      |      | منقول ہے۔                                                                                            |     |      |
| 141  | جب نماز کا وقت آ جائے تو پانی تلاش کرنا۔                                         |     | **   | AFI  | بسم الله ہر حال میں کہنا جاہئے یہاں تک کہ                                                            |     | "    |
| "    | أس پائی کا بیان جس سے انسان کے بال                                               |     | "    |      | صحبت کرتے وقت مجمی۔                                                                                  | l 1 |      |
|      | دهوئے جائیں الخ                                                                  |     |      | "    | بیت الخلاء جانے کے وقت کیا پڑھے؟                                                                     | i 1 | "    |
| 149  | جب کتابرتن میں مندوال کر پی لے۔                                                  |     | "    | 149  |                                                                                                      | l   | *"   |
| 1/4  | سلف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف                                              |     | 11   | "    | پاخانہ پیٹاب کرتے وقت قبلہ کی طرف مند نہ                                                             | 1+7 | **   |
|      | پا خانہ پیثاب کے بعد وضو کو فرض سمجھتے ہیں۔<br>متریب                             |     |      |      | کرے۔                                                                                                 |     |      |
| 1    | اں مخص کا بیان جواپے ساتھی کو دضو کرا دے۔<br>م                                   |     | "    | "    | اس محص کابیان جودواینٹوں پر پاخانہ پھرے۔                                                             |     | "    |
| IAT  | اگر وضو نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے                                              | IMA | "    | 120  | عورتوں کا پاخانہ پھرنے کے لئے نگلنے کا بیان۔                                                         | ſ : | *1   |
|      | کابیان۔                                                                          |     |      | 121  | گھرول میں پاخانہ پھرنے کابیان۔<br>ت                                                                  | f 1 | "    |
| IAM  | ایسے علاء بھی ہیں جومعمولی عثی کی وجہ سے وضو<br>سرین نز                          |     | "    | "    | یائی سے انتخا کرنے کا بیان۔<br>ع میں                                                                 |     | "    |
|      | جاتے رہنے کے قائل نہیں ہیں۔<br>مستر                                              |     |      | "    | سمی مخص کے ہمراہ طہارت کے لئے پانی لے  <br>ا                                                         | ,   | "    |
| 100  | پورے سر کامسے کرنے کا بیان۔اگ                                                    |     | "    |      | جانا ناجائز نبيل ہے الح                                                                              |     |      |
| PAI  | دونوں پاوُل مخنوں تک دھونے کابیان۔                                               |     | "    | 128  | استنجا کے لئے پائی کے ساتھ نیزہ لے جانے                                                              | j . | "    |
| "    | وضو کا بچا ہوا پائی استعال کرنے کابیان۔                                          |     | **   |      | کابیان۔                                                                                              | 1   |      |
| 11/4 | ور باب ترحمة الباب سے خالی ہے۔                                                   |     | ••   | [[ " | داہنے ہاتھ سے استغا کرنے کی ممانعت کا بیان۔                                                          |     | **   |
| "    | ایک بی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی                                          |     | "    | [[ " | پیشاب کرتے وقت عضو خاص کواپنے ہاتھ سے                                                                |     | "    |
|      | ڈالنے کا بیان۔<br>رمیر ہر                                                        |     |      |      | نه پکڑے۔                                                                                             |     |      |
| 144  | سرکامسے ایک مرتبہ کرنے کا بیان۔                                                  |     | "    | 124  |                                                                                                      | l . | "    |
| "    | مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت<br>سر زیر                             |     | "    | 11   | موبرے انتخانہ کرے۔<br>نور سے انتخانہ کرے۔                                                            |     | "    |
|      | کے وضو کا بچا ہوا پائی استعمال کرنا اگخ                                          |     |      | "    | وضومیں اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھونے کا بیان                                                           |     | "    |
| 1/19 | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپنے وضو كا پائى                                 |     | "    | 120  | وضومیں اعضا کو دو دومر تبدر حونے کابیان۔                                                             |     | "    |
|      | بیہوش پر چھڑ کئے کا بیان۔<br>گا میں میں میں جہ سے عنسا                           |     |      | "    | وضومیں اعضا کو تین تین مرتبہ دھونے کا بیان۔                                                          |     | "    |
| "    | گئن، پیالے اور لکڑی و پھر کے برتن سے غسل<br>خیس میں میں                          |     | "    | 120  | وضومیں تاک صاف کرنے کا بیان۔                                                                         | i   | "    |
|      | اور وضو کرنے کا بیان ۔<br>افعہ میٹر کی میں میں                                   |     |      |      | طاق پھروں سے استنجا کرنے کا بیان۔                                                                    | iri | *1   |
| 19+  | طشت سے وضو کرنے کا بیان۔<br>سری دفیر من کا بیان۔                                 |     |      |      | دونوں یاوُل دھونے کابیان۔انخ<br>نہ مدیکای مزیرین                                                     | IFF | *    |
| 191  | ایک مدیانی ہے وضو کرنے کا بیان۔<br>مسم                                           |     | "    | "    | وضومیں کلی کرنے کابیان۔                                                                              | [   |      |
| "    | موزول پرمسح کرنے کابیان۔<br>مرد میں مذمل میں |     | "    | 124  | ایز یوں کو دھونے کا بیان۔<br>نعلیہ میں میں اور اس اور اور اس اور |     | "    |
| 191  | موزول کو وضو کی حالت میں پہننے کابیان۔                                           | ורץ | "    | "    | تعلین پہنے ہوئے ہوتو دونوں پاؤں کا دھوتا الخ                                                         | Ira | 11   |

|      |                                                                                |     |      | TT . |                                                    | _    | _    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------|------|------|
| صفحہ | عنوان                                                                          | باب | بإره | صفحہ | عنوان                                              | باب  | پاره |
| r.0  | نبیذ اورنشہ آور شے سے وضو جائز نہیں۔                                           | 179 | 1    | 192  | بری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضونہ             | Irz  | 1    |
| "    | عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کو                                             | 120 | ` •• |      | كرنے كابيان -                                      |      |      |
|      | دهونے کا بیان۔                                                                 |     |      | "    | اگر کسی نے ستو کھا کر کلی کر لی اور وضونہیں کیا۔   | IM   | **   |
| r•4  | مواک کرنے کابیان۔                                                              | ı   | **   | 190  | کیا دودھ پی کرکلی کی جائے؟                         | 1009 | "    |
| "    | مسواک کا ہؤئے خص کو دینے کا بیان ۔اگخ                                          |     | "    | "    | نیندے وضوکرنے کا بیان الخ                          | 10+  | **   |
| "    | اس مخص کی فضیلت کا بیان جو رات کو باوضو                                        | 124 | **   | 190  | بغیر حدث کے وضو کرنے کا بیان۔                      | 101  | 20   |
|      | سوئے۔                                                                          |     |      | "    | بیشاب سے نہ بچنا گناو کبیرہ میں سے ہے۔             | ior  | "    |
|      | دوسرا ياره                                                                     |     |      | 194  | پیٹاب کے دھونے کے متعلق کیا منقول ہے الخ           | 100  | **   |
|      | رو کرنیاره                                                                     |     |      | "    | يه بات رحمة الباب عالى ب-                          |      | "    |
|      | كِتَابُ الْغُسُل                                                               |     |      | 192  | نی صلی الله علیه وسلم اور سب لوگوں کا اعرابی کو    | 100  | "    |
| L    | 7                                                                              |     |      |      | مہلت دینا تا کہ وہ اپنے پیٹاب سے جومسجد            | 1 1  |      |
| r•A  | عشل سے پہلے وضو کرنے کا بیان۔<br>رین میں میں عشیا کی میں ہو                    |     | ۲    |      | میں کررہا تھا فارغ ہوجائے۔                         |      |      |
|      | مرد کااپی بیوی کے ساتھ عسل کرنے کابیان۔<br>ریمہ : عنسا کی مزیر ہیں۔            |     |      | "    | پیشاب پرمتجد میں پانی ڈالنے کا بیان۔               |      | "    |
| r+ 9 | صاع وغیرہ سے عسل کرنے کابیان۔<br>مختر پر سے ج                                  |     | "    | 19.  | بچوں کے بیثاب کابیان۔                              | 104  | **   |
| "    | اس مخص کا بیان جس نے اپنے سر پر تین بار<br>:                                   | 1   | "    | "    | کھڑے ہوکراور بیٹھ کر بیٹاب کر نیکا بیان۔           | 101  | "    |
|      | پائی بہایا۔                                                                    |     |      | "    | ایے ساتھی کے پاس پیشاب کرنا اور د یوارے            |      | "    |
| ri+  | اعضاء کوشل میں ایک بار دھونے کا بیان۔                                          |     | "    |      | آ ژ کر کینے کا بیان۔                               |      |      |
| rii  | نہاتے وقت جلاب اور خوشبو سے ابتدا کرنے<br>ا                                    |     | "    | 199  | المسى قوم كے محورے پر بیشاب كرنے كابيان-           |      | "    |
|      | والے کا بیان۔<br>عزیر کا سے کا سے در میں در                                    |     |      | "    | خون دھونے کا بیان۔                                 |      | "    |
| "    | اعسل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پائی                                       | - 1 | "    | 144  | منی دھونے اور اسکے زگڑنے اور اس تری کے             |      | **   |
| _    | اڈالنے کابیان۔                                                                 | - 1 |      |      | دھونے کا بیان جوعورت کی شرمگاہ سے لگ جائے          |      |      |
| "    | ہاتھ کامٹی ہے رگڑ نا تا کہ خوب صاف ہو جائیں۔<br>پرین                           |     | "    | "    | جنابت وغیرہ کو دھوئے مگراس کا دھبہ نہ جائے۔        |      | "    |
| rir  | کیا جنبی اپنا ہاتھ برتن کے اندر دھونے سے قبل<br>سبہ کن                         |     | "    | r+1  |                                                    | 141  | "    |
|      | ا ڈال سکتا ہے؟ الخ<br>افخہ غزیر سریت کر میں                                    |     |      |      | کے رہنے کی جگہوں کا بیان ۔ اگخ                     |      |      |
| rım  | جو خص عسل میں دائمیں ہاتھ سے بائمیں ہاتھ پر                                    |     | "    | r•r  | جونجاستیں تھی اور پانی میں گر جائیں اُٹکا بیان الخ |      | "    |
|      | پانی ڈالے اس کا بیان۔<br>افعال میں میں اور |     |      | r+m  | تفہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان             |      | "    |
| "    | عسل اور وضومیں تفریق کرنے کا بیان۔اگ                                           |     | "    | "    | جب نمازی کی پیٹے پرنجاست یا مردار ڈال دیا          | 142  | "    |
|      | جماع کر لے پھر دوہارہ کرنا چاہے اور جس نے                                      | 1/2 | "    |      | جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔الخ                      |      |      |
|      | ایک بی عسل میں اپن تمام بیویوں کے پاس                                          |     |      | 4+14 | کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کے لینے               | AFI  | "    |
|      | دوره کیا۔                                                                      |     |      |      | کابیان۔                                            |      |      |
|      |                                                                                |     |      |      |                                                    |      |      |

| صفحه | عنوان                                                                                   | باب         | بإره | صفحه       | عنوان                                                                   | باب | بإره |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ***  | حالت چف میں عورت کا اپنے شوہر کے سر کو                                                  | 4+14        | ۲    | ۲۱۳        | ندى كے دحونے اور اسكے سبب سے وضوكا بيان -                               | IAY | ۲    |
|      | وهونے اوراس میں تنگھی کرنے کا بیان۔                                                     |             |      | "          | اس مخص کا بیان جس نے خوشبولگائی پھر عسل کیا                             | ۱۸۷ | "    |
| rrr  | مرد کا اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر حیف کی                                            | r•0         | "    |            | اورخوشبو کا اثر باتی رہ جائے۔                                           |     |      |
|      | حالت میں قرآن کی خلاوت کرنے کا بیان۔                                                    |             |      | ria        | بالون كا خلال كرنا يهال تك كه جب يسمجه ل                                | 144 | "    |
| "    | حيض كونفاس كيني كابيان _                                                                |             | "    |            | کہ وہ کھال کور کر چکا تو پھراس پر پانی بہائے۔                           | ,   |      |
| 770  | حائضہ عورت سے اختلاط کرنے کا بیان۔                                                      |             | "    | riy        | ال مخص كا بيان جس نے حالت جنابت ميں                                     |     | "    |
| 777  |                                                                                         |             | "    |            | وضو کیا پھر اپنے باتی جسم کو دھویا اور وضو کے                           |     |      |
| "    | حائضہ عورت طواف کعبہ کے علاوہ باقی تمام<br>یہ جب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | r• 9        | **   |            | مقامات کو دوباره تهین دهویا _                                           | l   |      |
|      | مناسك فج أدا كرعتى ہے الخ _                                                             |             |      | "          | جب مجد میں یاد آئے کہ دہ جبی ہے تو ای حال                               |     | "    |
| 11/2 | اسخاضه کا بیان۔<br>حوزین میں میں                                                        | . '         | 91   |            | میں نگل جائے اور تیٹم نہ کرے۔<br>عن                                     |     |      |
| PPA  | حیض کا خون دھونے کا بیان۔                                                               |             | **   | "          |                                                                         |     | **   |
|      | استحاضہ والی عورت کے اعتکاف کا بیان۔<br>کر روی سات کا در مار میں کا ت                   |             |      | 112        | عسل میں اپنے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا                                   |     | **   |
| rrq  |                                                                                         |             | "    |            | کرنے والے کا بیان۔<br>فختر میں جب میں میں ا                             |     |      |
|      | جس میں حائضہ ہوئی تھی۔<br>عہر میں مصف عنساں میں خشر                                     | 1           |      |            | اں فخص کا بیان جس نے ایک گوشہ میں بحالت<br>میں کا میں سے عنسا سے سائ    |     | ••   |
|      | عورت کا اپنے حیض کے عسل کے وقت خوشبو<br>لگانے کا بیان۔                                  |             |      |            | ا تنهائی برہنہ ہو کرعسل کیا اگخ<br>اس سے اسٹ نیان کی المصر میں میں      |     |      |
| rr.  | الائے ہمیان۔<br>عورت جب حیض سے یاک ہو تو عسل میں                                        |             | .,   | ''^        | لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ<br>کرنے کابیان۔                     |     |      |
| ''   | ورت بعب ما سے فیات ہوتو میں ایس<br>بدن کیسے ملے اور وہ کیونکر قسل کرے الخ               |             |      | <b>119</b> |                                                                         |     | **   |
| ,,   | بین کیا گروزو ایر در مان در مان مین مین مین مین مین مین مین مین مین می                  |             | ,,   |            | ورت واسعا   اوسے مایان<br>جنبی کے پسینہ کا بیان اور مومن نجس نہیں ہوتا۔ |     | ,,   |
|      | عورت کا اپنے عسل حیض کے دقت کنگھی کرنے                                                  | <b>TI</b> Z | "    | 110        |                                                                         |     |      |
|      | کا بیان۔                                                                                |             |      |            | جنبی کے گھر میں رہے کا بیان جبکہ عسل سے                                 |     | 10   |
| 771  | عسل حیض کے وقت عورت کواینے بالوں کے                                                     | MA          | "    |            | سلے وضوکر لے۔                                                           |     |      |
|      | كحولنے كابيان _                                                                         |             |      | rri        | ۔<br>جنبی کے سونے کا بیان ۔                                             | 199 |      |
| "    | الله تعالى كاس ارشاد مُنحَلَّقَةٍ وَعَيْرِ مُحَلَّقَةٍ                                  | riq         | "    |            | جنبی کا بیان کہ وضو کرنے کے بعد سونا جاہئے۔                             |     | "    |
|      | کے کیامعنی ہیں؟                                                                         |             | ł    | "          | اں کا بیان کہ جب دونوں ختان مل جائنیں۔                                  | 141 |      |
| 222  | حائضه عورت حج وعمره كالحرام كس طرح باندهے؟                                              | 77.         | **   | 777        | اس چیز کے دھونے کا بیان جوعورت کی شرمگاہ                                | r•r | "    |
| "    | حيف كازمانه كب آتا بادركب فتم موجاتا بالخ                                               | 771         | "    |            | ے لگ جائے۔                                                              |     |      |
| 122  | حاكضه عورت نمازكي قضانه كرے الخ                                                         | rrr         | "    |            | ميا و المرد.                                                            |     |      |
| *    | حاکضہ عورت کے ساتھ اس حال میں سونا کہ وہ                                                | 222         | "    |            | كِتَابُ الْحَيُضِ                                                       |     |      |
|      | اپے حیف کے لباس میں ہو۔                                                                 |             |      | 777        | حيف كا آناكس طرح شروع موا؟ الخ                                          | r+r | ۲    |

| صفحہ | عنوان                                        | باب  | پاره | ئہ ا | صفح        | عنوان                                               | باب         | پاره |
|------|----------------------------------------------|------|------|------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------|
|      | كِتَابُ الصَّلُوةِ                           | •    |      |      | ۳۳         | جس نے چف کے زمانے کے لئے علیحدہ لباس                | 227         | ۳    |
| L    |                                              |      |      |      |            | تيار كرليا_                                         |             |      |
| rr2  | شب ومعراج میں نماز کس طرح فرض کی حمیٰ؟ الخ   | 777  | r    |      | "          | حائضه عورت کا عیدین میں اور مسلمانوں کی             | rro         | "    |
| 10+  | کپڑے پہن کرنماز پڑھنا فرض ہے الح             | 444  | "    |      |            | دعاء میں حاضر ہونے کا بیان۔الخ                      |             |      |
| rai  | نماز میں تہبند کو پشت پر ہاندھنے کا بیان الخ | ***  | **   | ۲1   | 20         | جب كوكى عورت ايك مهينه مين تين بار حائضه            | 774         | "    |
| "    | ایک کپڑے کو لپیٹ کرنماز پڑھنے کا بیان الخ    | tra  | **   |      | ĺ          | بو_الخ                                              |             |      |
| rar  | جب ایک کیڑے میں نماز پڑھے تو چاہئے کہ        | 777  | "    | 1    | ٣٧         | اگر حیض کا زمانه جونو زردی یا مثیالا پن د یکھنے     | 112         | 11   |
|      | اس کا مجھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے۔           |      |      |      |            | كابيان-                                             |             |      |
| "    | جب کیڑا تک ہوتو کس طرح نماز پڑھے؟            |      | "    |      | "          | استخاصه کی رگ کا بیان۔                              | 227         | "    |
| rom  | جبه شاميه مين نماز پڙھنے کا بيان الخ         |      | "    |      | 20         | طواف افاضہ کے بعد عورت کے حاکصہ ہونے                | **          | "    |
| "    | نماز میں اور غیر نماز میں ننگے ہونے کی کراہت | 1179 | **   |      |            | كابيان-                                             | ·           |      |
|      | کا بیان۔                                     |      |      | r1   | ۲۷         | جب متحاضه طهر کود کھیے تو کیا کرے؟                  | 174         | "    |
| raa  | تمیص اور سراویل اور بتان اور قبا میں نماز    | 10+  | "    |      | " [        | نفاس والى عورت كے جناز و پر نماز اوراس كے           | <b>r</b> m. | 11   |
|      | پڑھنے کا بیان۔                               |      |      |      |            | طریقے کا بیان۔                                      |             |      |
| roy  | سترعورت کا بیان ۔                            | roi  | "    | rı   | 71         | یہ باب ترجمہ الباب سے خالی ہے۔                      | 777         | "    |
| "    | بغير جا در كے نماز پڑھنے كابيان۔             | ror  | "    |      |            | كِتَابُ التَّيْشُم                                  |             |      |
| 102  | ران کے بارے میں جوروایتی آئی ہیں ان کا       | rar  | *1   |      | _          |                                                     |             |      |
|      | بيان الخ                                     |      |      |      | <b>7</b> 1 | تتيم كياحكام الخ                                    |             | **   |
| 109  | عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟               |      | 11   | rı   | ا ۲۹       | ا اگر مسی مخص کو پانی ملے اور نہ مٹی تو وہ کیا کرے؟ | 777         | "    |
| "    | ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان جس میں      | roo  | **   | r    | ۴۰         | حضر کی حالت میں جب پانی نه پائے اور نماز            | rra         | "    |
|      | تقش و نگار ہوں اور ان پرنظر پڑے۔<br>         |      |      |      | -          | فوت ہوجانے کا خوف ہوتو تعیم کرنیکا بیان الخ         |             |      |
| "    | اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصادیر ہوں     | ray  | **   |      | "          | جب تیم کے لئے زمین پر ہاتھ مارے تو کیا ہے           | 727         | "    |
|      | اوراس میں نماز پڑھے الخ                      |      |      |      |            | جائز ہے کہ ان کو پھونک کرمٹی جماڑ دے؟               | Ì           | . ]  |
| 14+  | حرير کا جبہ پہن کرنماز پڑھنا الخ             | 102  | 91   | r    | ואָן       | صرف منداور ہاتھوں کے حمیم کا بیان۔                  | rrz         | "    |
| "    | سرخ کیڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔             | ı    | "    | rr   | ~~         | مٹی ایک مسلمان کے حق میں پانی سے وضو                | 224         | "    |
| 11   | حصت،منبر، اورلکڑی پرنماز پڑھنے کا بیان الخ   |      | **   |      |            | كرنے كا كام ويق ہے الخ                              |             |      |
| 747  | جب نماز پڑھنے والے کا کپڑا اس کی عورت کو     | 74.  | "    | Pr   | ۳۵         | جس مخف كونسل كى ضرورت بواكرات مريف                  | rm9         | 10   |
|      | سجدہ کرتے وقت چھو جائے۔                      |      |      |      |            | ہوجانے یامرجانے کاخوف ہوتو تیم کرلے الخ             |             |      |
| 19   | چٹائی پرنماز پڑھنے کا بیان الخ               |      | "    | rr   | 74         | تیم میں صرف ایک ضرب ہے۔                             | 114         | н    |
| 242  | اوڑھنی پرنماز پڑھنے کا بیان۔                 | 777  | **   | rr   | 72         | یہ باب ترجمہ الباب سے خالی ہے۔                      | ירו         | "    |

| صفحہ | عنوان                                                                                            | باب          | پاره | صفحه        | عنوان                                                                             | باب         | پاره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 120  | جس کو کھانے کی دعوت مجد میں دی جائے اور                                                          | <b>*</b> A** | ۲    | 775         | فرش پرنماز پڑھنے کا بیان الخ                                                      | 242         | 1    |
|      | اور جس شخص نے اسے تبول کر لیا۔                                                                   |              |      | 246         | سخت گرمی میں کپڑے پرسجدہ کرنے کا بیان۔                                            | 244         | "    |
| 124  | مسجدمين مقدمات كافيصله اورمردول اورعورتول                                                        | 170          | "    | "           | جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان۔                                                | 240         | "    |
|      | کے درمیان لعان کرانے کا بیان۔                                                                    |              |      | ••          | ا در کے چاہوے مار پر سے 6 بیان۔                                                   |             | "    |
| "    | کسی کے گھر میں داخل ہوتو جہاں جاہے نماز                                                          | l i          | "    | 240         | جب کوئی هخص سجده پورانه کرے۔                                                      |             | "    |
|      | پڑھ کے یا جہال اس سے کہا جائے اور وہ                                                             |              |      |             | سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے اور اپنے                                           |             | "    |
|      | چھان بین نہ کرے۔<br>مع                                                                           | 1            |      |             | دونوں پہلوعلیحدہ رکھے۔                                                            |             |      |
| "    | گھروں میں مبحدیں بنانے کا بیان الح<br>۔                                                          |              | "    | *11         | المساوعية والمسيف والمال المال                                                    | 1           | "    |
| 122  | معجد کے اندر داخل ہونے اور دوسرے کاموں                                                           |              | "    | 777         | مدینه اور شام والوں کا قبله اور مشرق والوں کا<br>                                 | 12.         | "    |
|      | میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان۔<br>کر میاں سے میٹ کے میں میں                                |              |      |             | ا قبلها الح<br>ما تعطیم تا سر میری مصال می                                        |             |      |
| 121  | کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبریں کھود ڈالنا اور<br>ریہ سے میں ایک میں                               | i            | "    | 742         |                                                                                   |             | "    |
|      | اس جگه معجد بنانا جائز ہے؟                                                                       |              |      |             | جہاں بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان الخ<br>قال سے متعلقہ میں متعلقہ میں جنب ن |             |      |
| 124  | کریوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان<br>اونٹوں کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان |              | 11   | 7 19        | قبلہ کے متعلق جومنقول ہے اور جنہوں نے                                             |             |      |
|      | اوسوں نے باند کھنے کی جلد میں تمار پڑھنے کا بیان ہے<br>جس شخص نے تنوریا آگ یا کوئی ایسی چیز جس   | 1            | .,   |             | بھول کرغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کے<br>لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا۔       |             |      |
| '/\  | ک رستش کی جاتی ہے،اس کے سامنے کھڑے                                                               |              |      | W/ 4        | سے اعادہ مروری حیاں ہیں تیا۔<br>تھوک کو ہاتھ کے ذرایعہ مجد سے صاف کر              |             | ,,   |
|      | ا ن پر ان عبال میں الخ<br>ہوکر نماز بردھی الخ                                                    |              |      |             | وت و ہا ھے وربیہ جدے مات ر<br>دینے کا بیان۔                                       |             |      |
|      | بور پارپ کی میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔<br>مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔          |              | **   | 121         | رینٹ کو کنگریوں کے ذریعہ مجد سے صاف کر                                            |             | "    |
| .,   | حن اور عذاب کے مقامات میں نماز راجھنے                                                            |              |      |             | دیا کے دیم ہوت ہوت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہ                                |             |      |
|      | ا کابیان ـ                                                                                       |              |      |             | نماز میں دائیں طرف نہ تھو کے۔                                                     |             | "    |
| M    | -<br>گرجا میں نماز پڑھنے کا بیان الخ                                                             | 790          | "    | 121         |                                                                                   |             | "    |
| "    | یہ باب ترحمۃ الباب سے خالی ہے۔                                                                   | [            | 11   |             | بائیں جانب یا ہائیں پیرے نیچ تھوکے۔                                               |             |      |
| M    | رسول الله على كا فرمانا كه زمين ميرے لئے مسجد                                                    | 192          | "    |             | مبحد میں تھوکئے کے کفارہ کا بیان۔                                                 | <b>1</b> 4A | "    |
|      | اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔                                                                  |              |      | <b>!</b> •• | مبحد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان۔                                             | 129         | "    |
| "    | عورت کامسجد میں سونے کا بیان۔                                                                    | 497          | 11   | 121         | جب تھو کنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو کپڑے                                         | 1/4         | "    |
| 17.7 | مجدمیں مردوں کے سونے کا بیان الخ                                                                 | 199          | "    |             | کے کنارے میں لے لینا جائے۔                                                        |             |      |
| ram  | سغرہے واپس آنے پر نماز پڑھنے کا بیان۔                                                            |              | "    | "           | امام كالوگول كونصيحت كرنا كه ده اپنی نماز كومكمل كريں.                            |             | "    |
| 10   | جب کوئی معجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دو                                                     |              | "    | 121         | نی فلاں کی معجد کہنا جائز ہے یانہیں؟                                              |             | **   |
|      | رکعت نماز پڑھ لے۔                                                                                |              |      | **          | مجد میں کی چیز کے تقسیم کرنے اور خوشہ لٹکانے                                      | 127         | "    |
| ۲۸۵  | مسجد میں بے وضو ہوجانے کا بیان۔                                                                  | ٣٠٢          | **   |             | کابیان۔                                                                           |             |      |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                         | باب  | پاره |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------------------------------------|------|------|
| 192  | مبحد میں لیننے کا بیان۔                                                                                                              | ۳۲٦         | ۲    | 110  | مجد كي تغيير كابيان الخ                       | ٣٠٣  | ۲    |
| "    | مبجد اگر راسته میں بنی ہواور اس میں لوگوں کا                                                                                         | <b>۳1</b> 2 | "    | FAY  | مجدى تغيريس ايك دوسركى مددكرنے كابيان         | ۳۰۴  | "    |
|      | نقصان نه موالخ                                                                                                                       |             |      | **   | منبراورمسجد کی لکژیوں میں بڑھئی اور کاریگروں  | r.0  | "    |
| 17   | بازار کے مقام میں نماز پڑھنے کابیان الخ                                                                                              |             | "    |      | سے مدد لینے کا بیان۔<br>م                     |      |      |
| 191  | مىجد ميں انگليوں ميں پنجه ڈالنے کا بيان۔                                                                                             | ۳۲۹         | "    | MA   | جو محض مسجد بنائے اُس کا بیان۔                |      | "    |
| 199  | وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ                                                                                           | ۳۳۰         | "    | **   | جب مجدين گزرے تو تيركا كھل بكڑے رہے           |      | "    |
|      | جگہیں جن میں رسول الله الله الله على في نماز برهي -                                                                                  |             |      | "    | مجد میں کس طرح گزرنا چاہیے؟                   |      | "    |
| ۳.۳  | امام کاسترہ اس کے پیچھے والوں کیلئے کافی ہے۔                                                                                         |             | **   | MA   |                                               |      | **   |
| "    | نماز پڑھنے والے اور سترہ کے درمیان کتنا                                                                                              | ٣٣٢         | **   | **   | نیزے لے کرمسجد میں داخل ہونے کابیان۔          |      | "    |
|      | فاصله بونا چاہیے؟                                                                                                                    |             |      | **   | مجد کے منبر پرخرید و فروخت کا ذکر جائز ہے۔    |      | "    |
| 4.4  | نیزے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کابیان۔                                                                                             |             |      | 1/19 | مجد میں تقاضا کرنا اور قرض دار کے پیچھے       |      | "    |
| "    | عنزه کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان۔                                                                                            |             |      |      | پڑنے کابیان۔                                  |      |      |
| "    | مکه اور دوسرے مقامات میں سترہ کا بیان۔                                                                                               |             |      | 190  | مجد میں جھاڑو دینا اور چیتھڑوں اور کوڑے اور   |      | "    |
| r.0  | ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان۔<br>میریہ                                                                                   |             |      |      | الكريوں كے چن كينے كابيان۔                    |      |      |
| "    | اگراکیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا                                                                                         | <b>77</b> 2 | "    | "    | مجدمیں شراب کی تجارت کوحرام کہنے کابیان۔      |      | "    |
|      | بيان-<br>ر ب <u> </u>                                                                                                                |             |      | "    | مجد کے لئے خادم مقرر کرنے کا بیان۔            |      | "    |
| ۲۲۳  | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔<br>مند                                                                                                |             | "    | 791  | قیدی اور قرض دار مجدین باندھے جانے کابیان     |      | **   |
| "    | اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور کچاوہ کو آٹر بنا کر                                                                                     |             | "    | "    | جب اسلام لے آئے تو عسل کرنے اور مسجد          |      | 11   |
|      | نماز پڑھنے کا بیان۔<br>توریخ میں کر میں کا میں ک |             |      |      | میں قیدی کے بائد صنے کابیان اگر               |      |      |
| r.2  | تخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کابیان۔<br>                                                                                          | [           | **   | "    | مجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا         |      | "    |
| **   | نماز پڑھنے والے کو چاہئے کہ جو مخص اس کے<br>گ                                                                                        |             | "    |      | کرنے کا بیان۔                                 |      |      |
|      | سامنے سے گزرے تواسے روک دے اگخ                                                                                                       |             |      | rar  | ضرورت کی بنا پرمسجد میں اونٹ لے جانے کا<br>در | 1719 | "    |
| ۳•۸  | نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ۔<br>میں میں میں میں مشخفہ رہا                                                                        |             | "    |      | بيان الخ                                      |      |      |
| "    | نماز پڑھنے کی حالت میں ایک شخص کا دوسرے<br>ہختریں ہے جب میں ایک شخص کا دوسرے                                                         |             | "    | "    | اں باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔                |      | **   |
|      | ھخص کی طرف منہ کرنے کابیان ۔<br>پیر دیسے ہیں۔                                                                                        |             |      | 191  | مجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان۔       |      | *1   |
| P+9  | سوئے ہوئے آ دمی کے پیچھے نماز پڑھنے کابیان<br>میں میں میں اور میں اور میں افغان میں                                                  |             | "    | rar  | کعبہ اور معجدول میں دروازے رکھنا اور ان کا    | ٣٢٢  | **   |
| "    | عورت کے سامنے ہوتے ہوئے نقل نماز                                                                                                     |             | "    |      | بند کر لیناانخ                                |      |      |
|      | پڑھنے کا بیان۔<br>گفت کے لیاج میں میں میں کا                                                                                         |             |      | "    | معجد میں مشرک کے داخل ہونے کا بیان۔           |      | "    |
| "    | اں مخض کی دلیل جس نے کہا ہے کہ نماز کوکوئی<br>میں جندے ق                                                                             |             | "    | 190  | مجد میں آواز بلند کرنے کا بیان۔               |      | "    |
|      | چيز فاسدنېين کرتی۔                                                                                                                   |             |      | 194  | مجدمين حلقه باند صني اور بيضن كابيان -        | 770  | н    |

| صفحہ       | عنوان                                          | باب         | پاره | صفحہ | باب عنوان                                          | پاره |
|------------|------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------------|------|
| rrr        | ال مخض کوکتنا گناہ ہے جس کی نماز عصر جاتی رہے۔ | ۳۲۳         | ٣    | ۳۱۰  | ۳۴۷ حالت نماز میں چھوٹی لڑکی کو اپنی گردن پر       | 1    |
| 22         | اس مخف کا گناہ جونمازِ عصر کو چھوڑ دے۔         | ۵۲۳         | "    |      | النمانے كابيان _                                   |      |
| "          | نمازِ عفر کی نضیلت کابیان۔                     |             |      | "    | ٣٨٨ ايسےفرش كى طرف مندكر كے نماز برصن كابيان       | "    |
| 277        | ال فخص كابيان جوغروب آفتاب سے پہلے عصر         | 247         | "    |      | بش برحا ئضه عورت ليثي هو كي مو                     |      |
|            | کی ایک رکعت پالے۔                              |             |      | 111  | ۳۴۹ کیا به جائز ہے که مرد اپنی بیوی کوسجدہ کرتے    | "    |
| rro        | مغرب کے وقت کا بیان الخ                        |             | 11   |      | وقت دبادے تا کہ مجدہ کرلے۔                         |      |
| rry        | اس مخف کا بیان جس نے اس کو مکروہ سمجھا ہے      | 249         | "    |      | ۳۵۰ اس امر کا بیان که عورت نماز پڑھنے والے کے      | "    |
|            | كەمغرب كوعشا كها جائ_                          |             | A    |      | جسم سے تایا کی کو دُور کرے۔                        |      |
| "          | عثا اورعتمه کا ذکر اورجس نے عشاء اورعتمه       | ٣٧٠         | 11   |      | ٠٠.                                                |      |
|            | دونوں کہنا جائز خیال کیا ہے الخ                |             |      |      | تيسرا ياره                                         |      |
| 772        | اگر لوگ جمع ہو جائیں تو عشا کی نماز جلدی       |             | **   |      | كِتَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلُوةِ                     |      |
|            | پڑھنااورا کردریے آئیں تو تاخیر کرکے پڑھنا۔     |             |      |      | رِياب موادِيبِ الطبيوةِ                            |      |
| **         | نمازعشا کی نضیلت کابیان۔                       |             |      | MIM  |                                                    | 1 1  |
| ۳۲۸        | عشا کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔<br>ق        |             | "    | MILL | ,, ,, ,,                                           | "    |
| <b>779</b> | جس محض پر نیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاہے       |             | 99   |      | اس سے ڈرتے رہوائح                                  |      |
|            | پہلے سونے کا بیان۔                             |             |      | "    | الله المارعة مرح يربيت يع ه بيان-                  |      |
| mm•        | عشا کاونت آدهی رات تک ہے الخ                   |             | **   | "    | ۳۵۴ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔                       |      |
| ۳۳۱        | نماز فجر کی نضیلت کابیان۔                      |             |      | 110  | ۳۵۵ انمازاس کے وقت پر پڑھنے کی نضیلت کابیان.       | 1 1  |
| "          | نماز فجر کے دنت کا بیان۔<br>فو                 |             | **   | 117  | ۳۵۶ جبکہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت میں            | "    |
| mmr        |                                                |             | **   |      | جماعت سے یا تنہا پڑھے تو بیاس کے گناہوں            |      |
| 222        | اس مخف کا بیان جس نے نماز کی ایک رکعت          | <b>7</b> 29 | *    |      | کا کفارہ ہوجاتی ہیں۔                               |      |
|            | يالي-                                          |             |      | "    | ۳۵۷ نمازکو بے وقت پڑھنے کا بیان۔                   |      |
| 10         | فجر کے بعد آفآب بلند ہونے تک نماز پڑھنے        |             | "    | 112  | ۳۵۸ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگارے سرگوٹی کرتا ہے۔ |      |
|            | کابیان۔                                        |             |      |      | ۳۵۹ مرمی کی شدت میں ظهر کو شندا کر کے پڑھنے        | "    |
| ماسم       |                                                |             | **   |      | کابیان۔                                            |      |
| rro        |                                                |             | "    | MIA  | ۳۹۰ اسفر میں ظہر کی نماز مُصندے وقت میں پڑھنے      | "    |
|            | فرض کے بعد نماز کو کمروہ سمجھا ہے اگخ          |             |      |      | ا کابیان۔                                          |      |
| "          | عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کے مثل    |             | **   | 119  | ۳۶۱ ظہر کا وقت زوال کے وقت ہے اگے                  | 1    |
|            | دوسری نمازوں کے پڑھنے کا بیان۔                 |             |      | mr+  | ٣٦٢ ظهرى نماز كوعفر كے وقت تك مؤخر كرنے كابيان.    |      |
| 777        | بدلی کے دنوں میں نماز سورے پڑھنے کابیان۔       | ٣٨٣         | **   | 271  | ٣٦٣ ونت عِصر کی نضیلت کابیان ـ                     | "    |

| صفحه  | عنوان                                                                                      | باب | پاره | صفحه      | عنوان                                                                            | باب  | پاره |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| وماسو | اگر کوئی چاہے تو ہراذان وا قامت کے دمیان                                                   | r+2 | ٣    | 22        | وقت گزر جانے کے بعد نماز کے لئے اذان                                             | 77.0 | ٣    |
|       | نماز پڑھ سکتا ہے۔                                                                          |     |      |           | کہنے کا بیان۔                                                                    |      |      |
| "     | کیاسفر میں ایک ہی موذن کواذان کہنا چاہئے۔                                                  |     | "    | "         | اس مخص کا بیان جو وقت گزرنے کے بعد لوگوں                                         | 1    | "    |
| ra.   | مسافر کے لئے اگر جماعت ہوتو اذان وا قامت<br>۔                                              |     | **   | -         | کو جماعت ہے نماز پڑھائے۔<br>ف                                                    |      |      |
|       | كبنے كابيان الخ                                                                            | l   |      | MA        | اس مخص کا بیان جو کسی نماز کو بعول جائے تو                                       | 1    |      |
| 201   | کیا موذّن اپنا منہ اِدھراُدھر پھیرے اور کیا وہ                                             |     | "    |           | جس وفت یادآئے پڑھ لے۔اگ                                                          |      | F    |
|       | اذان میں إدهراُ دهر دیکھ سکتا ہے؟ الح                                                      | l   |      |           | قضانمازوں کا ترتیب کے ساتھ پڑھنے کابیان.                                         |      | "    |
| ror   | آدى كاپيكهنا كەجارى نماز جاتى رېي الخ                                                      |     | "    | "         | عشا کی نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے۔                                          |      | "    |
| "     | اس امر کا بیان کہ جس قدر نماز تم کومل جائے<br>روز                                          | MIT | "    | 129       | دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق گفتگو<br>سرید                                  |      | "    |
|       | پڑھلوا کے                                                                                  |     |      |           | كرنے كابيان الح                                                                  |      |      |
| ror   | تحمیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھ لیس ، تو                                                  |     | **   | 17/74     | گھر والوں اور مہمان کے ساتھ عشا کے بعد<br>عزیمی زیر                              |      | "    |
|       | کس وقت کھڑے ہوں؟<br>میں کی ایسا میں میٹر کی باط میں                                        |     |      |           | عنقگوکرنے کا بیان<br>منتگوکرنے کا بیان                                           |      |      |
| "     | نماز کے لئے جلدی سے نہ اٹھے بلکہ اطمینان                                                   |     |      | امام      |                                                                                  |      | ۳    |
|       | اور وقار کے ساتھ اُٹھے۔<br>کرمیر کسی دیں انکا کسی د                                        |     |      |           | ا ذان کے الفاظ دو دو بار کہنے کا بیان۔                                           |      |      |
|       | کیامجدے کی عذر کی بنا پر باہرنگل سکتا ہے؟                                                  |     |      | mm        | , , ,                                                                            |      | Ü    |
| "     | اگرامام یہ کیے کہا پی جگہ تھمبرے رہو جب تک کہ<br>میں ایس میں تاریخ ہیں سرودوں کا           |     |      |           | کے الفاظ ایک ایک بار کہنے کا بیان۔<br>اذان کہنے کی نفسیلت کا بیان۔               |      |      |
| rar   | میں لوٹ کرآؤں، تو مقندی اس کا انتظار کریں۔<br>کسی آ دمی کا پیکہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ |     | ,,   |           | ادان ہے کا صیلت ہیاں۔<br>ادان میں الفاظ ملند کرنے کابیان الخ                     |      |      |
| , WI  | اقامت کے بعد اگر امام کوکوئی ضرورت پیش                                                     |     | ••   | 2-1-1-    | ادان میں اتھا ہو جمد سرے ہیمان اِس<br>اذان من کر جنگ وخوزیزی بند کر دینا حیاہیے۔ |      | ,,   |
|       | ا کا حص سے جمعہ اس کا جو توں سرورت میں ا<br>آجائے۔                                         | "   |      |           | ادان منتے وقت کیا کہنا جائے؟<br>اذان منتے وقت کیا کہنا جائے؟                     |      |      |
|       | ا قامت ہوجانے کے بعد کلام کرنے کا بیان۔                                                    | ۱۹  |      | rro       |                                                                                  |      | **   |
| raa   | ا ا ا                                                                                      |     | l i  | "         | اذان دینے کے لئے قرعہ ڈالنے کا بیان۔                                             |      | 11   |
|       | نماز باجماعت کی نعنیات کابیان۔                                                             |     | 99   | Property. | اذان میں کلام کرنے کا بیان۔                                                      |      | "    |
| ray   | فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی نضیلت کا بیان                                                |     | **   | "         | نابینا کے پاس کوئی ایسافخص ہو جواسے وقت                                          | ۲+Y) | 10   |
| r02   | ظهرکی نمازاوّل وقت پڑھنے کی فضیلت کا بیان                                                  |     | ••   |           | بتائے تو اس کا اذ ان دینا درست ہے۔                                               |      |      |
| ran   | نیک کام میں ہرقدم پرثواب ملنے کابیان۔                                                      |     | ••   |           | طلوع فجر کے بعداذان کہنے کابیان۔                                                 |      | "    |
| "     | نمازعشا جماعت سے پڑھنے کی نضیلت کا بیان                                                    | rro |      | rrz       | فجر کی اذان مج ہونے سے پہلے کہے کابیان۔                                          | 1 1  | "    |
| .     | دویادد سے زیادہ آدی جماعت کے علم میں داخل ہیں                                              | ۲۲۹ | ••   | TTA       | اذان و اقامت کے درمیان کتنا فصل ہونا                                             |      | "    |
| 109   | مجد میں نماز کے انظار میں بیٹے والے اور                                                    | MTZ | ••   | \         | عابيُّ؟                                                                          |      |      |
|       | مجدول كي فضيلت كابيان                                                                      |     |      | 91        | اس فخص کابیان جوا قامت کا انتظار کرے۔                                            | P+4  | 10   |
|       |                                                                                            |     |      |           |                                                                                  |      |      |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                       | باب         | پاره | صفحه | عنوان                                                                                       | باب | پاره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 721  | غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کابیان الخ                                                                                                                 | دده         | 1    | ۳4۰  | اس شخص کی فضیلت کا بیان جو صبح اور شام کے                                                   | 144 | ٣    |
| 720  | اگرامام اپنی نماز کو بورا نه کرے اور مقتدی بورا                                                                                                             | רהא         | "    |      | وقت متجد جائے۔                                                                              |     |      |
|      | کریں۔                                                                                                                                                       |             |      | "    | جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو سوائے فرض نماز                                                  | 749 | "    |
|      | مبتلائے فتنہاور بدعتی کی امامت کا بیان الح                                                                                                                  |             | "    |      | کے اور کوئی نماز نہیں۔                                                                      |     |      |
| 724  | جب دو نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں                                                                                                                      |             | "    |      | بیاری کی کس حد تک حاضر جماعت ہونا جاہئے۔                                                    | 1 1 | "    |
|      | طرف اس کے برابر کھڑا ہو۔<br>مریز جھن سے سیاس                                                                                                                |             |      | 744  | بارش اور عذر کی بنا پر اپنے گھر میں نماز پڑھ                                                |     | "    |
| "    | اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہوادر                                                                                                                   |             | "    |      | لين كابيان-                                                                                 |     |      |
|      | امام اس کواپنے دائیں طرف پھیر دے تو کسی<br>سر                                                                                                               |             |      | 744  | کیا جس قدرلوگ موجود ہوں امام ان ہی کے ا<br>رب                                               |     | l    |
|      | کی نماز فاسد نه ہوگی۔<br>م                                                                                                                                  |             |      |      | ساتھ نماز پڑھ لے؟ اگح<br>مرب بیرین                                                          |     | l 1  |
| [ "  | اگر امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر کچھ<br>ریس میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کھیے کی کھیے کے میں کا میں کی کھیے کی کھیے کی کھیے کہ کھی |             | "    |      | اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہوجائے اگخ                                               |     | 1    |
|      | لوگ آ جا ئیں اور وہ ان کی امامت کرے۔<br>اس میں میں میں ا                                                                                                    |             |      | 740  | جب نماز کے لئے امام کو بلایا جائے اور اس                                                    | [ [ | "    |
| P22  | اگر امام نماز کوطول دے اور کوئی مخض اپنی کسی<br>نیست کی مدرست میں                                                                                           |             | "    |      | کے ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھارہا ہو اگح<br>شخفہ سے سریر مرجو ہ                                |     |      |
|      | ضرورت کی وجہ سے نماز کوتو ژکر چلا جائے اور<br>زیریں                                                                                                         |             |      | "    | جو خض گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر<br>کے مصرف کا                                  |     | "    |
| ,,   | نماز پڑھ لے۔<br>قاد میں ادبیاتخذ کے جان کے عرصی ا                                                                                                           |             | ,,   | 11   | کی جائے الح<br>یہ فخصر کر ان حاص کی میز ایس ایرون ا                                         |     |      |
|      | قیام میں امام کا تخفیف کرنا اور رکوع و جود پورا<br>کرنے کا بیان۔                                                                                            |             |      |      | اس مخص کا بیان جولوگوں کوصرف اس لئے نماز<br>پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی |     | ,,   |
| r2A  | سرے ہیاں۔<br>جب کوئی مخض تنہا نماز پڑھے تو جس قدر جاہے                                                                                                      |             | ,,   |      | چرھائے کہ این رحوں اللہ کی اللہ علیہ و سم کی ا<br>نماز اور سنت سکھائے۔                      |     |      |
| -    | بعب ون س جا سار پرت و س سرري ب<br>طول دير                                                                                                                   |             |      | 1244 | ما فدور مستزمه                                                                              |     | ,,   |
| "    | وں ہے۔<br>جو مخص اینے امام کی جب وہ نماز میں طوالت                                                                                                          | rar         | 10   | 1 1  | کی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلو میں                                                  |     |      |
|      | کرتا ہوشکایت کرے الح                                                                                                                                        |             |      |      | کھڑا ہونے کا بیان۔<br>کھڑا ہونے کا بیان۔                                                    |     |      |
| r29  |                                                                                                                                                             |             |      | P49  | اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے                                                   |     | .,   |
| "    | ال شخص كابيان جو بيچ كے رونے كى آوازىن                                                                                                                      |             | 11   |      | پرامام اوّل آ جائے الخ<br>پیرامام اوّل آ جائے الخ                                           | 1 i |      |
|      | کرنماز مختصر کردے۔                                                                                                                                          |             |      | 120  |                                                                                             | , , | **   |
| ۳۸۰  | جب خود فرض نماز رہے چکا ہو، اس کے بعد                                                                                                                       | MOZ         | "    |      | میں زیادہ عمر والا ہووہ امامت کرے۔                                                          |     |      |
|      | لوگوں کی امامت کرے۔                                                                                                                                         |             |      |      | اگر امام کچھ لوگوں سے ملنے جائے تو ان کا امام                                               | MMI | "    |
| MAI  | ال مخف کابیان جومقتدیوں کوامام کی تکبیر سنائے                                                                                                               | ran         | **   |      | ہوسکتا ہے۔                                                                                  | , , |      |
| "    | اگر ایک مخص امام کی افتر اکرے اور باتی لوگ                                                                                                                  |             | "    | "    | امام اس لئے مقرر کیا گیاہے کہ اسکی افتدا کی جائے                                            | rrr | "    |
|      | اسمقتدی کی اقتداکریں الخ                                                                                                                                    |             |      | 124  | جولوگ امام کے پیچیے ہیں وہ کب محدہ کریں الخ                                                 | 444 | "    |
| MAT  |                                                                                                                                                             | <b>14.4</b> | "    | 724  | اس مخص کے گناہ کا بیان جس نے امام سے                                                        | ררר | "    |
|      | کے کہنے پڑمل کرے؟                                                                                                                                           |             |      |      | پہلے سراٹھایا۔                                                                              |     |      |

| صفحه | عنوان                                                          | باب         | بإره | صفحه | عنوان                                              | باب   | پاره |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------------|-------|------|
| mam  | نماز میں امام کی طرف نظراً ثھانے کابیان الخ                    | MAY         | ٣    | TAF  | جب امام نماز میں روئے الخ                          | וצייז | ۳    |
| mar  | نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھانے کابیان۔                        | MAM         | **   | "    | اقامت کے وقت یا اس کے بعد مغول کے                  |       | "    |
| "    | نمازيس إدهرأدهرد كيض كابيان ـ                                  | <b>"</b> ለ" | "    |      | برابر کرنے کا بیان۔                                | 1     |      |
| 790  | اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے یا                      | ۵۸۳         | "    | MAR  | مفول کو برابر کرتے وقت امام کا لوگول کی            | ۳۲۳   | "    |
|      | سامنے تعوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا یہ جائز ہے                 |             |      |      | طرف متوجه مونے كابيان -                            |       |      |
|      | كەدز دىيدەنظرے دىكھے۔                                          |             |      | "    | پہلی صف کا بیان۔                                   | מאה   | "    |
| "    | تمام نمازوں میں خواہ وہ سنر میں ہوں یا حضر                     |             | "    | "    | عف و درست ترما ممار کا پورا ترما ہے۔               |       | "    |
|      | یں ہوں سری ہوں یا جہری، امام اور مقتدی                         |             |      | 710  | اس مخص کا گناہ جو مغیں بوری نہ کرے۔                |       | *"   |
|      | كے لئے قرائت كے واجب ہونے كابيان ـ                             |             |      | . 11 | مف کے اندر شانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم          | ۲۲۳   | **   |
| m92  | نمازظهر میں قرأت كابيان -                                      |             |      |      | ے ملانے کا بیان الح                                |       |      |
| 1791 | نماز عصر میں قر أت كابيان -                                    |             |      | PAY  | آگر کوئی مخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہواور          |       | "    |
| 799  | مغرب کی نماز میں قرآن پڑھنے کا بیان۔                           | 1           |      |      | امام اس کواپنے میچھے سے اپنے دائیں مکرف<br>میں     | 1 1   |      |
| "    | نمازِمغرب میں بلندآ واز سے پڑھنے کابیان۔                       | 144         | 11   |      | لے آئے تو اس کی نماز سیج ہوجائے گی۔                |       |      |
| "    | نماز عشامی بلندآواز سے قرآن پڑھنے کا بیان                      | r91         | **   | "    | تنہاعورت بھی ایک صف کی طرح ہے۔                     | ı ı   | "    |
| 1444 | سجدے والی سورت پڑھنے کا بیان۔<br>سب                            |             |      | ••   | ایک مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔              |       | 14   |
| "    | عشا کی نماز میں قر اُت کا بیان ۔                               |             | "    | "    | اگرامام اورلوگول کے درمیان کوئی دیوار یاستر ہو     |       | "    |
| "    | کہلی دو رکعتوں کو طویل کرے اور اور مجھیلی<br>سری سرمند ہے      | 1           | "    | MAZ  | نمازشب كابيان -                                    |       | "    |
|      | دونوں رکعتوں کومخضر کرے۔<br>دیر میں اور                        |             |      | MAA  | تعبیر تحریمه کے واجب ہونے اور نماز شروع            | ۳۷۳   | 91   |
| "    | فجر کی نماز میں قراُت کا بیان ا <sup>ک</sup> ے                 |             | "    |      | کرنے کا بیان۔                                      |       |      |
| M+1  | نمازِ فجر کی قرائت میں بلند آواز سے پڑھنے                      | ren         | "    | PA9  | پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ              |       | "    |
|      | کابیان۔                                                        |             |      |      | دونوں ہاتھوں کواشانے کا بیان۔                      |       | ,    |
| 4.4  | ایک رکعت میں دوسورتوں کوایک ساتھ پڑھنے                         | 792         | *    | "    | دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان جب عبیر تحریمہ      | 120   | "    |
|      | اور ایک سورت کی آخری آیات اور دوسری<br>کسی کیا                 |             |      |      | ا کے۔                                              |       | ĺ    |
|      | سورت کی اہتدائی آیات پڑھنے کا بیان۔<br>مور میں میں میں میں است |             |      |      | تكبيرتح يمدين باتعول كوكهال تك اشائع إلخ           |       | "    |
| L+L  | آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورؤ فاتحہ                           |             | "    | "    | وونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا بیان جب دورگعتیں         |       | "    |
|      | پڑھی جائے<br>دور میں میں میں میں تاریخ                         |             |      |      | پڑھ کراُٹھے۔                                       |       |      |
| r+0  | جس نے ظہراورعمر کی نماز میں آہتے قرات کی                       | 799         | **   | 1791 | نماز میں دائیں ہاتھ کا ہائیں ہاتھ پرر کھنے کا بیان |       | "    |
|      | اس کابیان۔                                                     | ]           |      | "    | نماز میں خثوع کا ہان ۔<br>ایم ت                    | 1     | "    |
| "    | امام آگرمقتدی کوکوئی آیت سنا دے۔<br>سمایر سریں ما              |             | "    | "    | تعبیرتح یمہ کے بعد کیا پڑھا جائے؟                  |       | "    |
| 17   | کہلی رکعت کوطو میل کرے۔                                        | ۵٠۱         | "    | rar  | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                        | MAI   | "    |

| صفحہ | عنوان                                                                             | باب   | پاره | -           | صغى         | عنوان                                                                            | باب | پاره     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| ۳۱۸  | سجده سات مريول يعنى سات اعضا بركرنا حاب                                           | ۵۲۳   | ٣    | ٦           | ¥*          | امام کا بلندآ وازے آمین کہنے کا بیان الخ                                         | ۵+۲ | ۳        |
| 719  | ناک کے بل مجدہ کرنے کا بیان۔                                                      | ara   | **   | $\parallel$ |             | آمین کہنے کی نضیلت کابیان۔                                                       | ۵۰۳ | "        |
| "    | کیچڑ میں بھی تاک کے بل مجدہ کرنے کا بیان۔                                         | 674   | "    |             | **          | مقتدی کا بلندآ وازے آمین کہنے کابیان۔                                            |     | 11       |
|      | جوتقا باره                                                                        |       |      | ٦           | ٧.۷         | صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان۔                                       | ۵۰۵ | 11       |
|      | * *                                                                               |       |      |             | "           | رکوع میں تکبیر کو بورا کرنے کا بیان الخ                                          | ۲٠۵ | **       |
| ٠١٠١ | کیروں میں گرہ لگانے اور ان کے باندھنے                                             |       | ۳    | ٦           | ۲•۸         | سجدوں میں تکبیر کے بورا کرنے کابیان۔                                             |     | 11       |
|      | كابيان الخ                                                                        |       |      |             | **          | جب مجدول سے فارغ ہوکر کھڑا ہوتو اس وقت                                           | ۵۰۸ | **       |
| "    | نماز میں بال درست ندکرے۔                                                          |       | **   |             |             | المحبير كہنے كابيان -                                                            |     |          |
| "    | سجدول میں دعا اور مبیح کابیان <sub>-</sub>                                        | 1 1   | **   | ^           | 4.9         | ركوع مين بتقبليون كالمحشنون برر كھنے كابيان الخ                                  |     | "        |
| 41   | دونول سجدول کے درمیان بیٹھنے کابیان۔                                              |       | **   |             | **          | اگر کوئی مخص رکوع کو پورا نہ کرے۔                                                |     | "        |
| rrr  | سجدے میں اپنی کہدیاں زمین پرنہ بچھائے اگخ                                         |       | "    | Н           | **          | 0,0000000000000000000000000000000000000                                          | 1   | 17       |
| "    | نماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے پھر                                             |       | **   | ۰           | ۴۱+         | رکوع کو پورا کرنے اور اس میں اعتدال و                                            |     | "        |
|      | کھڑے ہونے کا بیان۔                                                                |       |      |             |             | اطمینان کی حد کابیان ۔                                                           |     |          |
| "    | جب ركعت بره كرام في توكس طرح فيك لكائ                                             |       |      |             | "           | رسول الندصلی الله علیه وسلم کا اس مخض کو جورکوع<br>                              |     | "        |
| 444  | دونوں مجدول سے اٹھتے وقت تکبیر کیے اگن                                            |       |      |             |             | کو پورا نه کرے نماز دوبارہ پڑھنے کا علم دینے                                     |     |          |
| 17   | تشدك لئے بیضے كاطريقد الخ                                                         |       | **   |             |             | کابیان۔                                                                          |     |          |
| ארא  | ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب نہیں<br>۔                                   | ٢٣٥   | **   | 1           | וויי        | رکوع کی حالت میں دعا کرنے کا بیان۔                                               |     | "        |
|      | مجما ب                                                                            |       |      |             | "           | امام اور جولوگ اس کے پیچیے نماز پڑھ رہے                                          | 1   | 11       |
| rra  | پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان۔                                                 |       |      |             |             | میں جب رکوع سے سراٹھا ئیں تو کیا کہیں؟<br>میں جب رکوع سے سراٹھا ئیں تو کیا کہیں؟ |     |          |
| 94   | آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان۔                                                 |       |      |             | "           | أَلِلْهُمْ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَيْحِ كَ نَضِيلت كَا                       | ria | **       |
| ۲۲۹  | سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کا بیان۔<br>معمد میں تاہم سے مسلے دعا کرنے کا بیان۔  |       | "    |             |             | ایمان۔                                                                           |     |          |
| MYZ  | جودعا بھی پیند ہوتشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے اگے<br>میں میں ذریب کریں دیں خت          |       |      | П           | "           | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔                                                   |     | "        |
| ."   | ا پی پیشانی اور ناک نماز فتم کرنے تک نه<br>تنجی لئ                                |       | · •• | ۲           | 717         | جب رکوع ہے اپنا سراٹھائے اس وقت اطمینان<br>میں میں بیریں لخ                      |     | "        |
|      | پو <u>ځم</u> ه اگ<br>د د د محمر زمر د                                             |       |      |             |             | ے کھڑا ہونے کا بیان الح<br>میں جب کئی میں جس کئی لؤ                              |     |          |
| W    | سلام پھیرنے کا بیان۔<br>مراد مارد کا میان کھی آتہ تا میں انداز کھی الخ            |       | 11   |             | 717  <br>-1 | جب مجده کرے تو تکمبیر کہتا ہوا چھکے الخ<br>سب نے فون سیاریں                      |     | "        |
| ۳۲۸  | جب امام سلام پھیرے تو مقتدی سلام پھیرے اگے<br>بعضر انجی روز کے بیروز کے سوئل نہیں |       |      |             | 717<br>     | عجدہ کرنے کی فضیلت کا بیان۔<br>کریں میں میں مصرف میں میں میں اس میں ا            | - 1 | <u>"</u> |
| "    | بعض لوگ امام کوسلام کرنے کے قائل نہیں اور<br>زورے یہ دری سرف سمجہ میں             |       |      | "           | 712         | مرد کو چاہئے کہ تجدے میں اپنے دونوں پہلو<br>کی ا                                 | arı | "        |
|      | نماز کے سلام کو کافی سیھتے ہیں۔<br>نماز کے بعد ذکر کا بیان۔                       |       | 11   |             |             | کھول دے اور پیٹ کوزانو سے جدار کھے اگخ<br>اس میں میں کی بھوروز اور شرکت کو       |     |          |
| Mrd  |                                                                                   |       |      |             |             | مجدے میں بیروں کی اٹکلیاں قبلہ زُرخ رکھے الخ<br>میں کہ فخص واسسان ک              | orr |          |
| 444  | امام لوگوں کی طرف منہ کرے جب سلام پھیر لے                                         | ר יום |      | Π,          | M           | اگر کوئی شخص اپنا مجده پورانه کرے۔                                               | OFF |          |

| صفحہ  | عنوان                                                                              | باب | پاره       | صفحه  | عنوان                                                                                     | باب | باره |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| L.L.A | جو جمعه میں شریک نه جول لینی بچ اور عورتیں                                         | ۵۲۷ | ۳          | اسم   | الم كاسلام ك بعدائ مصلّ بر معرف كا                                                        | -   | ۳,   |
|       | وغيره كياان لوكول بربعي عسل واجب بالخ                                              |     |            |       | بيان الخ                                                                                  |     |      |
| MM    | بارش ہورہی ہوتو جمعہ میں حاضر نہ ہونے ک                                            | AFG | "          | 444   | نماز پڑھا کینے کے بعد اگر کسی کو اپنی ضرورت                                               | ۵۳۸ | ••   |
|       | اجازت کابیان۔                                                                      |     |            |       | يادآ ي الخ                                                                                |     |      |
| "     | نمازِ جعد کے لئے کتنی دور سے آنا جاہے اور کن                                       |     | **         | "     | نمازے فارغ ہوکرداہے اور بائیں طرف منہ                                                     | 509 | **   |
|       | لوگول پر جمعہ واجب ہے؟<br>ادار میں میں میں اور |     |            |       | کر لینے کا بیان۔                                                                          |     |      |
| LLd   | جود کا دنت آفتاب ڈھل جانے پر ہوتا ہے الخ<br>سر میں دیا                             |     | **         | "     | ان روایتوں کا بیان جو کیچکہن اور پیاز اور                                                 | 1 1 | **   |
| 11    | جعہ کے دن سخت گرمی پڑنے کا بیان الخ                                                |     | "          |       | گوندنا کے بارے میں بیان کی ٹی ہے الخ<br>ا                                                 |     |      |
| ra•   | جعد کی نماز کے لئے جانے کا بیان الح                                                |     | "          | rra   | بچوں کے وضوکرنے کا بیان الح                                                               |     | **   |
| rai   | جعہ کے دن دو آ دمیوں کو جدا کر کے ان کے<br>اس میشہ                                 |     | ' <b>"</b> | MM2   |                                                                                           |     | **   |
|       | درمیان نه بینچے۔<br>کر کرفخفہ جب سے میں میز مرافی کریٹ کریٹ                        |     | .          |       | معدجانے کابیان۔                                                                           |     |      |
|       | کوئی مختص جمعہ کے دن اپنے بھائی کواٹھا کراس<br>کی جگہ پر نہ بیٹھ۔                  |     |            | المهم | مردوں کے بیچھے مورتوں کے نماز پڑھنے کا بیان<br>صبح کی زور در کی عمال کی جات کی جات کی جات |     | **   |
|       | ں جلہ پر نہ کیھے۔<br>جمعہ کے دن اذان دینے کا بیان ۔                                |     | ••         | "     | صبح کی نماز پڑھ کرعورتوں کے جلد واپس ہونے<br>اور مجد میں کم تغرب نے کابیان ۔              |     | ••   |
| ror   | بعدے دن ادان دیے مین د<br>جعد کے دن ایک موذن کے اذان دیے کابیان                    |     |            | "     | اور مجدین عمیرے ہیان۔<br>عورت کا سینے شوہر سے معجد جانے کی اجازت                          |     | .,   |
| "     | بھیے ہے۔<br>جب اذان کی آواز سے توامام منبر پر جواب دے                              | - 1 | "          |       | ورت ہانچ وہر سے جدجاتے ن اجارت<br>مانگنے کا بیان۔                                         | 200 |      |
| ror   | اذان کہنے کے وقت منبر پر بیٹھنے کا بیان۔                                           |     | "          |       |                                                                                           |     |      |
| "     | خطبہ کے وقت اوْ ان کہنے کا بیان۔                                                   |     |            |       | كِتَابُ الْجُمُعَةِ                                                                       |     |      |
| ,,    | منبر يرخطبه برصن كأبيان الخ                                                        |     | **         | Mh.   | جعدکی فرضیت کابیان الخ                                                                    | raa |      |
| ror   | كمڑے ہوكر خطبہ وينے كابيان الخ                                                     | ۱۸۵ |            | "     | جعه کے دن عسل کی فضیلت کابیان الخ                                                         |     | **   |
| roo   | لوگوں کا امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کابیان                                       | ٥٨٢ | **         | MMI   | جعد کے لئے خوشبولگانے کا بیان۔                                                            |     | **   |
|       | جب وه خطبه پڑھے الخ                                                                |     |            | rrr   | جعه کی فضیلت کا بیان۔                                                                     | ٩۵۵ | **   |
| "     | اس مخف کا بیان جس نے ثنا کے بعد خطبہ میں                                           | - 1 | "          | "     | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                                                               | ٠٢٥ | **   |
|       | امّابعد كها_                                                                       | - 1 |            | ٣٣٣   | نماز جعد کے لئے تیل لگانے کابیان۔                                                         |     | 11   |
| ran   | جمعہ کے دن دوخطبوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان                                        |     | "          | "     | جعہ کے دن عمرہ سے عمرہ کیڑے پہننے کا بیان                                                 | ארם | *1   |
| "     | خطبہ کی طرف کان لگانے کا بیان۔                                                     |     |            |       | جول سکے۔                                                                                  |     |      |
| "     | جب امام خطبه دے رہا ہواور دہ کسی مخض کوآتا ہوا                                     |     | "          | ויויו | جعہ کے دن مسواک کر لینے کا بیان الخ                                                       |     | **   |
|       | دیکھے اور اس کو دور کعت نماز پڑھنے کا حکم دے۔                                      |     |            | "     | دوسرے کی مسواک کرنے کا بیان۔                                                              |     | **   |
| r09   | کوئی مخفس آئے اس حال میں کدامام خطبہ پڑھ                                           | ٥٨٧ | "          | rra   | جعد کے دن فجر کی نماز میں کیا چیز پڑھی جائے۔                                              |     | **   |
|       | ر ہا ہوتو دور کعتیں ہلکی پڑھ لے۔                                                   |     |            | "     | ديهاتون اورشرون من جعه پر صنے كابيان-                                                     | rra | **   |

| صفحہ  | عنوان                                                                               | باب         | پاره       | صفحه  | عنوان                                                                           | باب | پاره |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 442   | الل اسلام کے لئے عید کی سنتوں کا بیان۔                                              | 4+1~        | 10         | 109   | خطبه میں دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان۔                                             | ۵۸۸ | ۳    |
| MYA   | عیدگاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے                                            | 4-0         | **         | "     | جعد کے دن خطبہ میں بارش کی دعا کرنے کابیان                                      |     | "    |
|       | کابیان۔                                                                             |             |            | W.A+  | جعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت                                             |     | "    |
| "     | قربانی کے دن کھانے کابیان۔                                                          | 4+4         | ۳          |       | خاموش رہنے کا بیان۔                                                             |     |      |
| 449   | عیدگاہ بغیر منبر کے جانے کا بیان۔                                                   |             | "          | ודייו | اس ساعت مقبول کا بیان جو جعہ کے دن ہے۔                                          |     | "    |
| 14.   | عید کی نماز کے لئے پیدل اور سوار ہو کر جانے                                         | <b>N•</b> F | "          | "     | جعه کی نماز میں اگر کچھاوگ امام کوچھوڑ کر ہماگ                                  |     | "    |
|       | كابيان-                                                                             |             |            |       | جائیں توامام اور باقیماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے                                |     |      |
| 121   | عید کی نماز کے بعد خطبہ پڑھنے کابیان۔                                               |             | "          | "     | جعد کی نماز کے بعداوراس سے پہلے نماز پڑھنے                                      | ۵۹۳ | "    |
| 122   | عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے کی<br>۔                                     | 41+         | "          |       | کابیان۔                                                                         | !   |      |
|       | گراہت کا بیان احج<br>ر                                                              |             |            | "     | الله تعالیٰ کا قول که جب نماز پوری ہو جائے تو<br>س                              |     | "    |
| "     | عید کی نماز کے لئے سورے جانے کابیان الخ                                             |             | <b>"</b> , |       | زمین میں تھیل جاؤالخ<br>کر در میں اور ا                                         | 1   |      |
| 727   | ایامِ تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان الخ<br>دند بر بر بر کا میں کے سیسے کا بیان الخ |             | "          | MAL   | جعد کی نماز کے بعد کیٹنے کا بیان۔                                               | ۵۹۵ |      |
| "     | منیٰ کے دنوں میں عجبیر کہنے کا بیان الخ<br>حصر پر میں ہے۔                           |             | "          |       | أبُوَابُ صَلْوةِ الْخَوُفِ                                                      | ĺ   |      |
| 224   |                                                                                     |             | "          |       |                                                                                 | _   |      |
| 120   |                                                                                     |             | "          |       | الله تعالی نے فرمایا کہ جبتم زمین میں چلوتو تم                                  |     |      |
|       | لے جانے کا بیان۔                                                                    |             | l          |       | پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ نماز میں قصر<br>سے بہ لا                         |     |      |
| "     | عورتوں اور حائضہ عورتوں کا عیدگاہ جانے                                              |             | "          |       | اروان                                                                           |     |      |
|       | کابیان۔                                                                             |             |            |       | پیدل ادر سوار ہو کرنماز خوف پڑھنے کابیان کہ<br>زین خونہ میں میں سے مجارت نے میں |     |      |
| "     | بچوں کے عیدگاہ جانے کا بیان۔<br>عب علی ملس رہ کی مان میں شاہ میں                    | 4           |            |       | نمازخوف میں ایک دوسرے کی مگرانی کرنے کابیان<br>قلوں میں جشہ انگیاں میٹمس سے ال  |     |      |
| "     | عید کے خطبہ چس امام کی طرف ڈخ کرنے کا<br>بیان الخ                                   |             |            |       | قلعوں پر چ ھائی اور دہمن کے مقابلہ کے وقت<br>نماز پڑھنے کابیان۔                 |     |      |
|       | بیان اس<br>عیدگاه میں نشان لگانے کا بیان۔                                           |             |            | ~,    | مار پرسے ہیں ۔<br>دشمن کا پیچیا کرنے والا یا جس کے پیچیے دشمن لگا               |     | 11   |
| 127   | سیرہ و کس کسان کا سے ہایان۔<br>امام کا عید کے دن عورتوں کونسیحت کرنے کا بیان        | l .         |            | ' '`  | و ا ہواس کا اشارے سے اور کھڑے ہو کرنماز                                         |     |      |
| W. 1  | ا، م العدم وروں و یعت سرمے ابیان<br>عورت کے یاس عید میں دویشہ نہ ہو تو کیا          | 1           | "          |       | رو رود کا کا مادے سے اور سرے ہو رسار<br>پڑھنے کا بیان۔                          |     |      |
| 1,22  | ورت سے ہاں میر میں دوپید یہ اولو ایا<br>کرے؟                                        | '''         |            |       | پرے ہیں۔<br>صبح کی نماز اندھیرے میں اور سوریے پڑھنا الخ                         | 1   | ,,   |
| Or. A | رہے.<br>حائضہ عورتوں کا نماز کی جگہ سے علیحدہ رہنے کا                               | 422         |            |       |                                                                                 |     |      |
|       | عالصه ورون کا مار ن جدھ نے مداہ رہے کا ا<br>بیان۔                                   |             |            |       | كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ                                                           |     |      |
| "     | یں۔<br>عیدگاہ میں نحراور ذبح کرنے کا بیان۔                                          |             |            | 1     | اس چیز کابیان جوعیدین کے متعلق منقول ہے الخ                                     | 401 | "    |
| 129   | خطبہ عید میں امام ادر لوگوں کے کلام کرنے کا                                         | 1           | "          | 11    | عیدین کے دن ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیلنے                                        |     | "    |
|       | يان الخ<br>بيان الخ                                                                 | 1           |            |       | کابیان۔                                                                         |     |      |
|       |                                                                                     |             |            |       |                                                                                 |     |      |

|              |                                                                                   | _   | _    | _           |      |                                                                             |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| صفحہ         | عنوان                                                                             | باب | پاره | <u> </u> _2 | صغ   | عنوان                                                                       | باب  | پاره |
| r9.          | منبر پر بارش کی دعا کرنے کابیان۔                                                  | 777 | ۳    | m           | ۸٠   | عید کے دن راستہ بدل کروایس ہونے کابیان                                      | 410  | ٣    |
| 141          | بارش کی دعا کرنے میں جعد کی نماز کو کافی سیجھنے                                   | 444 | "    |             | **   | جب عيد كي نماز فوت موجائ تو دور كعتيس پڑھ                                   | 777  | **   |
|              | كابيان-                                                                           |     |      |             |      | الحالخ                                                                      |      |      |
| "            | بارش کی زیادتی کے سبب سے جب راستے بند                                             |     | "    | ٦           | ΆΙ   | عید کی نمازے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھنے                                  | 712  | "    |
|              | ہوجائیں تو دعا کرنے کا بیان۔                                                      |     |      |             |      | كابيان الخ                                                                  |      |      |
| "            | اس روایت کا بیان که نبی صلی الله علیه وسلم جمعه                                   |     | "    |             |      | كِتَابُ اللهِ تُر                                                           |      |      |
|              | کے دن ہارش کی دعا کرتے اگح                                                        |     |      | L           |      | 7,7                                                                         |      | Ш    |
| 197          | جب لوگ امام سے بارش کی دعا کے لئے                                                 |     | **   | ٦           | ΆΙ   |                                                                             |      | **   |
|              | سفارش کریں، تو وہ اے زدنہ کرے۔                                                    |     |      |             |      | منقول ہیں۔                                                                  |      |      |
| "            | قط کے وقت مشرکوں کا مسلمانوں سے دُعا                                              |     | "    | ~/          | ۱۳   | ور کی ساعتوں کا بیان اگر                                                    |      | **   |
|              | کرنے کو کہنے کا بیان۔                                                             |     |      | '           | "    | نی صلی الله علیه وسلم کا اپنے محر والوں کونماز کے                           |      | **   |
| 44           |                                                                                   |     | "    |             |      | لئے جگانے کابیان۔                                                           |      |      |
|              | کہ ہمارے اِردگرد پرسے اور ہم پر نہ برسے۔                                          |     |      |             | •    | وتر کوآخری نماز بنانا جائے۔                                                 |      | **   |
| Mar          | استیقاء میں کھڑ ہے ہوکر دعا کرنے کابیان۔                                          |     |      |             | ۱۳   | سواری پروتر پڑھنے کامیان۔                                                   |      | **   |
| "            | استقاومیں جہرے قرائت کرنے کا بیان۔<br>ویل میں سلم نزیس میں میں دوس                |     | **   | '           | "    | سفر میں وتر پڑھنے کا بیان۔                                                  |      | **   |
| "            | نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے س طرح اپنی پیٹے لوگوں کی<br>ا نہ سمہ یہ                 |     | "    | '           | "    | رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دُعائے تنوت                                      | - 1  | **   |
|              | طرف مجیری<br>مرور در                          |     | .    | _           |      | پر منے کا بیان۔<br>ا                                                        |      |      |
| 790          | استىقاء كى دورگعتىں پڑھنے كابيان۔<br>مەم مىر مىرى دورگعتىں پڑھنے كابيان۔          |     |      |             |      | أبُوَابُ الْإِسْتِسُقَاءِ                                                   |      |      |
|              | عیدگاہ میں استیقاء کی نماز پڑھنے کابیان۔<br>مرح تاریخہ قبل میں انہاں              |     |      | L           |      |                                                                             |      |      |
|              | استہقاء میں قبلہ رُوہونے کابیان۔<br>اور قبلہ میں ایک سراران میں اتر اور میں اتر   |     |      | 1           | ۱۵   | استقاومیں نی للے کے نگلنے کابیان۔                                           |      |      |
| M94          | استنقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ<br>اُٹھانے کا بیان۔                   |     |      | "           | "    |                                                                             | YMY  | ••   |
| ,,           | ا هاے ه بیان<br>جب بازش موجائے تو کیا کیا جائے الخ                                | 1   | ,,   | 000         |      | کے زمانہ کے قط کی طرح قحط نازل فرما۔<br>لوگوں کا امام سے بارش کی دعا کے لئے | رسون |      |
| m92          |                                                                                   |     | ,,   | ''          | ا ع، | ووں کا آنام سے بارل کا دعا نے سے<br>درخواست کرنے کا بیان۔                   | "2   |      |
|              | ان ما                                         |     |      | MA          |      | ار حواست مرح البيان -<br>استىقاء مىں جا دراً كننے كابيان -                  | YPA  | **   |
| M9A          | ا روار ی حربه وجائے۔<br>آئیر می چلنے کا بیان ۔                                    | - 1 | ,,   | '.          | "    |                                                                             |      | **   |
| 91           | نی صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا بیان که باد                                  |     |      |             |      | انتقام کینے کا بیان۔<br>انتقام کینے کا بیان۔                                | " ]  |      |
|              | ا کی ن المدسیره است. ن ار ماره بیان مدبیر است.<br>مباک ذر بعد میری مدد کی گئی ہے۔ |     |      | .           | .    | ہتا ہے ہیں۔<br>جامع مجد میں بارش کی دُعا کرنے کا بیان۔                      | 414. |      |
|              | ا خبات ورقید میران میرون میرون<br>از از لوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں |     | ,,   | وم          |      | ا جود کے خطبہ میں قبلہ کی طرف منہ کے بغیر                                   |      | **   |
|              | ررون اردي ڪن ڪيون ڪ س روسون<br>  کا بيان-                                         | , , |      | '           |      | ا بعد سے تعبہ من جبد فی طرف سنہ سے میر<br>بارش کی دعا کرنے کابیان۔          | "'   |      |
| $oxed{\Box}$ | 20%0                                                                              |     |      |             |      | ازدر دے میں۔                                                                |      |      |

| صفحہ | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب         | باره | صفحه    | عنوان                                                                            | باب        | بإره |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ۵۱۱  | سورج مربن میں بہلی رکعت کے طویل کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4A+         | ٢    | 14-9    | الله تعالى كاس ارشاد كابيان كهتم جمثلان كو                                       | ודד        | ۳    |
|      | کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |         | ا پنارز ق بناتے ہوائخ                                                            |            |      |
| "    | سورج کرئن میں بلند آواز سے قراُت کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IAF         | "    | **      | الله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب                                    | 775        | "    |
|      | کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      | _       | ہولی۔                                                                            |            |      |
| SIT  | ان روایات کابیان جوقر آن کے بحدول اوراس<br>کسی معلقہ سوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | "    | **<br>! | أَبُوَابُ الْكُسُوفِ                                                             |            |      |
|      | کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں۔<br>سورہُ الّم تَنُزیُلٌ میں سجدہ کرنے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | ••   | ۵۰۰     |                                                                                  | \ <b>.</b> | <br> |
|      | حورہ اہم منزیل میں جدہ کرے ہیان۔<br>سور ص میں سجدہ کرنے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l           |      | ۵۰۱     |                                                                                  |            |      |
| ۱۵۱۳ | ورعن میں جدہ رہے کا بیان الخ<br>سورہ مجم میں مجدہ کرنے کا بیان الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,           |      | 0+1     | 1. 21 1                                                                          |            | .,   |
|      | مسلمانو ل کا مشرکوں کے ساتھ سجدہ کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |         | لئے بکارنے کا بیان۔                                                              |            |      |
|      | كابيان الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      | "       | سورج كرئن مين امام كا خطبه برصن كابيان الخ                                       |            | 11   |
| "    | ال مخف كابيان جو عدے كى آيت برھے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444         | "    | 0.5     | كَيَاكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِي خَسَفَتِ الشَّمْسُ                                   |            | ••   |
|      | مجدہ نہ کرے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |         | كهه كلة بين؟ الخ                                                                 |            |      |
| ماده | سورة إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ مِن مجده كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AAF         | **,  | "       | نې صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه الله تعالی اپنے                               |            | "    |
|      | کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |         | بندوں کو کسوف کے ذریعہ ڈراتا ہے۔                                                 | 1          |      |
| "    | قاری کے سجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان اگخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | "    | ۵٠٣     | سورج کرئن میں عذاب قبر سے پناہ مانکھے                                            | 979        | "    |
| "    | امام کا سجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے  <br>کا مناب میں میں اور میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | "    |         | کابیان۔                                                                          |            | .    |
|      | از دھام کرنے کا بیان۔<br>انسانگ میں انہ جہ ہو سے جوئل مدی ایٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | "    | ۵+۵     | سورج گربن میں طویل سجدوں کا بیان۔<br>سورج گربن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان الخ | 1          | "    |
| ۵۱۵  | ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل ہیں کہ اللہ<br>تعالی نے سجدہ واجب نہیں کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      | P+0     |                                                                                  |            | ,,   |
| ria  | عن من جدود برب من مار من المراقب المر |             | "    |         | وری دول یک کردول کے ماط ورول کے<br>نماز پڑھنے کا بیان۔                           |            |      |
|      | کامیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | :    | 0.4     |                                                                                  |            | "    |
|      | ہجوم کی وجہ سے مجدو کی جگہ نہ یائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491         |      | "       | مبعد میں سورج گربن کی نماز پڑھنے کابیان۔                                         |            | "    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      | ۵۰۸     | سی کی موت اور حیات کے سبب سے آفاب                                                | 720        | "    |
|      | أبُوَابُ تَقَصِيرِ الصَّلُوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |         | مِن تَهِن نَبِين لَكَ الْحُ                                                      |            |      |
| ria  | نماز میں قمر کرنے کے متعلق جو روایتیں آئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 491         | **   | ۵٠٩     | مورج گربن میں ذکر الی کا بیان الخ<br>ا                                           |            | "    |
|      | ہیں ان کا بیان۔<br>دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |      | ۵۱۰     | مورج گرئن میں دعا کرنے کا بیان الخ                                               |            | "    |
| 012  | منیٰ میں نماز پڑھنے کا بیان۔<br>حمد نامیاں ساست سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | "    | "       | سورج مربن کے خطبہ یں امام کے آما بَعُد کہنے                                      |            | ••   |
| ۵۱۸  | حج میں نمی ملی اللہ علیہ وسلم کتنے دن تغیرے؟<br>کتنہ منہ میں تیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i           | " "  |         | کابیان۔                                                                          |            | **   |
|      | کتی سافت میں نماز قصر کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>49</b> ∠ |      | "       | عاِ ندگر بن میں نماز پڑھنے کا بیان۔                                              | 429        | "    |

| صفحه | عنوان                                             | باب        | پاره | صفحه | عنوان                                     | باب         | بإره |
|------|---------------------------------------------------|------------|------|------|-------------------------------------------|-------------|------|
| ۵۳۰  | رات کی نماز وں اور نوافل کی طرف نبی صلی الله      | ۷۱۸        | ٥    | ٥١٩  | جباب مرس لكاتو تعرك .                     | APF         | ۳    |
|      | عليه وسلم كے رغبت دلانے كابيان الخ                |            |      | 11   | مغرب کی نماز سنر میں تین رکعتیں پڑھے۔     | 499         | **   |
| ٥٣١  | نى الله كمر بون كابيان الخ                        | <b>∠19</b> | "    | 010  | سواری پرنفل نماز پڑھنے کا بیان۔           | ۷٠٠         | **   |
| arr  | رات کے آخری حصے میں سوجانے کا بیان۔               | ۷r•        | "    | arı  | سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کابیان۔       | ۷٠١         | **   |
| ٥٣٣  |                                                   | 1          | · •• | "    | فرض نماز کے لئے سواری سے اترنے کا بیان۔   | <b>4</b> +r | "    |
|      | وقت تك ندسويا جب تك كرضيح كي نماز ند روهي         |            |      |      | انحاليا                                   |             |      |
| **   | رات کی نماز میں دریک کمرے ہونے کابیان             |            | 11   |      | پانچوال پاره                              |             |      |
| "    | نی صلی الله علیه وسکم کی نماز کیسی تھی اور رات کو | 222        | "    | orr  | كده برنمازنفل برمن كابيان-                |             | ۵    |
|      | آپ کس قدر نماز پڑھتے تھے؟                         |            |      | **   | ال مخض كابيان جوفرض نمازے بہلے اور نداس   |             | **   |
| مسم  | نی صلی الله علیه دسلم کا رات کو کھڑے ہونے اور     |            | "    |      | کے بعد فل رہ ھے۔                          |             |      |
|      | سونے کا بیان۔                                     |            |      | ٥٢٣  | جس نے سفر میں فرض نماز وں سے پہلے اور اس  |             | 00   |
| oro  | شیطان کا سرکے چیچے گرہ لگانے کا بیان۔             |            | "    |      | کے بعد نقل نماز پڑھی۔                     |             |      |
| ۵۳۲  |                                                   |            | "    | "    | سنر میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے   | 4.4         | **   |
|      | کان میں پیشاب کردیتا ہے۔                          |            |      |      | پرھنے کابیان۔                             |             |      |
| "    | رات کے آخری حصے میں دعا اور نماز کا بیان الح      |            | "    | ۵۲۳  | جب مغرب اورعشا کی نماز ایک ساتھ پڑھے تو   | 4.4         | 91   |
| 022  | اس مخص کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں           | 1          | "    |      | كيااذان ياا قامت كهي؟                     |             |      |
|      | سور ہااور آخری حصے میں جاگا۔                      |            |      | oro  | آ فآب ڈھلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہوتو | 4.4         | **   |
| "    | نبی صلی الله علیه وسلم کا رمضان اور غیر رمضان کی  |            | ** . |      | ظهر کونما زعصر کے دقت تک مؤخر کرے اگئے۔   |             |      |
|      | راتوں میں کھڑے ہونے کابیان۔                       |            |      | "    | آ فآب و ملنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر   | 49          | **   |
| ۵۳۸  | رات اور دن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور          |            | **   |      | کی نماز پڑھ کرسوار ہو۔                    |             |      |
|      | دن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان۔<br>سیسی  |            |      | "    | بیضے والے کی نماز کابیان۔                 | 410         | **   |
| ٥٣٩  | عادت میں شدت افتیار کرنے کی کراہت کابیان<br>فون   | l l        | "    |      | بیضے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان۔ | 411         | *1   |
| **   | جو مخص رات کو تیام کرتا تھا اس کے لئے تیام        |            | "    | 242  |                                           | 417         | "    |
|      | ٹرک کرنے کی کراہت کابیان۔<br>پ                    |            |      |      | كروث يرليك كريز مصالخ                     |             |      |
| ۵۳۰  | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔<br>فوز سر میں      |            | "    | "    | جب بيني كرنماز پر مع بحر تندرست موجائ يا  | 411         | "    |
| "    | المعخص كى فضيلت كابيان جورات كواٹھ كرنماز         | 200        | **   |      | مجمة آساني پائے تو باقی کو بورا کرے الح   |             |      |
|      | رد هے۔<br>در                                      | Ì          |      | ۵r۸  | رات كوتجد راعن كابيان-                    | 211         | "    |
| ۱۳۵  | فجر کی دورکعتوں پر مداومت کرنے کابیان۔<br>دیم     |            | "    | 019  | <b>4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.</b>            | 210         | **   |
| ٥٣٢  | فجر کی دورکعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل           | 224        | "    | "    |                                           | 214         | "    |
|      | لیننے کابیان۔                                     |            |      | ٥٣٠  | مریض کے لئے قیام چھوڑ دینے کابیان۔        | 212         | "    |

| صفحہ  | عنوان                                                                                    | باب | ياره | صفحہ                                    | عنوان                                                                                | باب | پاره |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| raa   | ال فخص كابيان جس في نماز من كى قوم كا نام                                                | ∠4+ | ۵    | orr                                     | اس مخص کا بیان جو دو رکعتوں کے بعد گفتگو                                             | ۷۳۷ | ۵    |
|       | لي الخ                                                                                   |     |      |                                         | کرہےاور نہ لیٹے۔                                                                     |     |      |
| ۵۵۷   | عورتوں کے تالی بجانے کا بیان۔<br>قون                                                     |     | **   | 49                                      | ان روایات کا بیان جونقل کے متعلق منقول ہیں                                           |     | 1    |
| "     | اس مخص کا بیان جوائی نماز میں الٹے پاؤں<br>د                                             |     | **   |                                         | که دو دورکعتیں ہیں۔                                                                  |     | 1    |
|       | پیرےاغ<br>برے اع                                                                         |     |      | ٥٣٥                                     | فجر کی دورکعتوں کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔<br>ذیب میں میں میں اس                      |     | "    |
| ۵۵۸   | جب ماں اپنے بچے کونماز میں پکارے اگخ                                                     |     |      | 94                                      | فجر کی دورکعتوں کے التزام کرنے کابیان۔                                               |     | **   |
| "     | نماز میں کنگر ہوں کے ہٹانے کا بیان۔                                                      |     | "    | "                                       | فجر کی دورکعتوں میں کیا چیز پڑھی جائے؟                                               | , , | "    |
| ۵۵۹   | نماز میں مجدے کے لئے کیڑا بچھانے کا بیان۔<br>میں میں عوال                                |     | "    | 224                                     | فرض کے بعد نماز پڑھنے کا بیان۔<br>فخر                                                |     | **   |
| "     | نماز میں کونسائمل جائز ہے؟                                                               |     |      |                                         | اس مخص کا بیان جوفرض کے بعد نفل نہ پڑھے۔                                             |     | "    |
| 1040  | اگرنماز کی حالت میں کسی کا جانور بھاگ جائے                                               |     | "    | OFZ                                     | سنرمیں چاشت کی نماز کابیان۔<br>فین میں ج                                             |     | "    |
| Ira   | نماز میں تھوکئے اور پھو تکنے کا جائز ہونا۔<br>ھخت                                        |     | "    | 11                                      | اس مخص کا بیان جس نے چاشت کی نماز نہیں                                               |     | "    |
| "     | جو مخض جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی<br>م                                           |     | "    |                                         | پڑھی، اور پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کو جائز سمجھا۔<br>پڑ                              |     |      |
|       | بجائے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔<br>مرید میں       |     |      | "                                       | حضر میں چاشت کی نماز پڑھنے کا بیان اگ                                                |     | "    |
| 244   | جب نمازی ہے کہا جائے کہ آگے بڑھ یا انتظار<br>کے مصد میں میں تاریخ کے میں میں اس          | 1 1 |      | arx.                                    | ظہرے پہلے دورکعت پڑھنے کابیان۔                                                       |     | "    |
|       | کر، اوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضا کقه نبیں۔<br>درور میں سر مرور                        |     |      | 549                                     | مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان۔<br>افغان میں بہانے                                  |     | "    |
| 1 1   | نماز میں سلام کا جواب نہ دے۔<br>ک کہ جب سیشر میں جب نہ میں میں ہتے۔                      |     |      | "                                       | انفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کامیان اگر                                                |     | "    |
| D TI  | کوئی ضرورت پیش آنے پر نماز میں ہاتھوں                                                    |     |      | 001                                     | گھریٹن نفل نماز پڑھنے کابیان۔<br>سب سب میں میں میں نامیان کا فیزیا                   |     |      |
| ara   | کے اٹھانے کا بیان۔<br>زند میں کی بیاتر کوئرسیاں                                          |     |      | "                                       | که اور مدینه کی معجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت                                         | 201 | "    |
| S 11' | نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کابیان۔<br>نماز میں کسی چیز کے سوچنے کابیان۔                  |     |      | aar                                     | ا قبیان۔<br>این کا مصریاں                                                            |     | ,    |
| ara   | مارین کی پیرے تو چے کا بیان۔<br>ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد             |     |      | 000                                     | قبا کی معجد کابیان۔<br>اس مخص کابیان جومعجد قبامیں ہر ہفتہ کو آئے۔                   |     | ,    |
| 3 13  | ان روایوں کا بیان ہو جدہ ہوسے سے وارد<br>ہوئی میں الخ                                    |     |      | 337                                     | اں من ہیان ہو مجد عبال ہر ہفتہ وائے۔<br>مبحد قبامیں پیدل اور سوار ہو کر آنے کا بیان۔ |     | "    |
| rra   | ہوں ہیں ہن<br>یا پچ رکعتیں پڑھ لینے کا بیان ۔                                            |     | "    |                                         | جدِبا یں چیر اور طوار ہو رائے ہیاں۔<br>قبر اور منبر نبوی کے درمیان کی جگہ کی فضیلت   |     |      |
|       | پی روسی پر طایع کا بیان د<br>جب دور کعتوں یا تین رکعتوں برسلام پھیر لے الخ               |     | 11   |                                         | مراور بر بول سے درسیان ی جدن سیک<br>  کابیان-                                        | 200 |      |
|       | بعب رور وں یا ہی و وں پر ملا ہا، رہے،<br>اس محض کا بیان جس نے محدوسہو میں تشہد نہیں بڑھا |     |      | ممم                                     | ا مبیان-<br>بیت المقدس کی مسجد کابیان ـ                                              | 407 | "    |
| 240   |                                                                                          |     |      |                                         | بیب معرن جدہ ہوں۔<br>انماز میں ہاتھ سے مرد لینے کا بیان جب کہ دہ                     |     | ]    |
| AFG   | جب بدیاد ندر ہے کہ کئی رکعتیں پڑھی ہیں الخ                                               |     |      |                                         | عار من العام الماركا مو ــ<br>كام نمازكا مو ــ                                       | - 1 |      |
| "     | قرض اورنفل میں سجد <sub>و</sub> سہو کا بیان۔                                             |     | "    | ۵۵۵                                     | نماز میں گفتگو کی ممانعت کابیان۔<br>ماز میں گفتگو کی ممانعت کابیان۔                  |     | "    |
| PFO   | جب حالت نماز میں مفتلو کرے، اینے ہاتھ                                                    |     | "    | raa                                     |                                                                                      | - 1 |      |
|       | ہے اشارہ کرے ادراس کو ہے۔                                                                |     |      |                                         | کرنے کا بیان۔<br>کہنے کا بیان۔                                                       |     |      |
|       |                                                                                          |     |      | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                      |     |      |

| صفحہ | عنوان                                        | باب | بإره | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب         | پاره |
|------|----------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| ٥٨٢  | محرم كوكس طرح كفن دياجائي؟                   | ۸۰۳ | ۵    | ٥٧٠  | نماز میں اشارہ کرنے کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷۸۳         | ۵    |
| 111  | سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں کفن       | ۸+۵ | **   |      | كِتَابُ الْجَنَائِز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |
|      | دیے کا بیان۔                                 |     |      |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |
| ٥٨٣  | بغیر کرتے کے گفن دینے کا بیان۔<br>پیر        |     |      | 021  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |
| "    | بغيرعمامه کے گفن کا بیان۔                    |     |      | "    | - Julie - 2 2 4 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 |             | **   |
| ۵۸۳  | تمام مال ہے گفن دینے کابیان الخ              |     | "    | 025  | میت کے پاس جب وہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           | **   |
| **   | جب ایک کیڑے کے سوااور کوئی کیڑانہ لے۔        | 1   | 47   |      | موت کے بعد جانے کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ,    |
| ۵۸۵  |                                              |     | 47   | 020  | میت کے محروالوں کواس کی موت کی خبر دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           |      |
|      | پاؤں جيپ عيس الح                             | 1   |      |      | ديخ كابيان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |      |
| "    | نی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جس نے گفن |     | "    | 024  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | **   |
|      | تيارر كھا تو آپ نے اس كو برائبيں سمجھا۔      |     |      | "    | اس مخص کی نصلیت کابیان جس کا بچیمرجائے الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | **   |
| rag  | • • •                                        |     | 89   | 022  | اسمی فخص کا عورت سے قبر کے پاس بد کہنا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290         | **   |
| "    | عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پرسوگ کرنے     | ۸۱۳ | "    |      | مبركروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
|      | کابیان۔                                      |     |      | "    | میت کو پانی اور بیری کے پول سے عسل دینے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 491         | **   |
| ٥٨٧  | قبرون کی زیارت کا بیان۔                      |     | **   |      | كايمان-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| "    | نی صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کا بیان که |     | "    | 021  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | **   |
|      | میت کواس کے گھر دالوں کے رونے کے سبب         |     |      | "    | منت کے دائیں طرف سے عسل شروع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷9٣         | **   |
|      | ےعذاب دیا جاتا ہے۔                           |     |      |      | کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
| ۵۹۰  | میت پرنوحه کرنے کی کرامت کا بیان۔            | YIA | "    |      | ميت كے مقامات وضوسے ابتداكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | **   |
| 091  | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                  | ۸۱۷ | 11   | 029  | کیا عورت مرد کے تہبند کا گفن پہنائی جاسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290         | ••   |
| "    | وو مخض ہم میں سے نبیں ہے جو گریبان جاک کرے   | ۸۱۸ | "    |      | ۶۶ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
| Dar  | نى الله في حضرت سعد بن خولد كيلية مرثيه كها- | A19 | 80   | "    | آخریس کافور ملانے کا بہان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44</b>   | **   |
| *    | مصیبت کے وقت سر منڈانے کی کراہت کابیان       | ۸۲۰ | "    | "    | عورت کے بالوں کے کھو لنے کا بیان الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 292         | • "  |
| 095  | وو خض ہم میں سے نہیں جواہے گالوں کو پیٹے۔    | Arı | 11   | ۵۸۰  | میت کا اشہاد کس طرح کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>۱</u> ۹۸ | **   |
| "    | مصیبت کے وقت واو یلا مچانے اور جاہلیت کی     |     | "    |      | کیاعورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>499</b>  | **   |
|      | ی باتیں کرنے کی ممانعت کابیان۔               |     |      |      | دياجائي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ł           | İ    |
|      | معيبت ك وقت اس طرح بين جانے كابيان           | ۸۲۳ | **   | "    | 0" 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸۰۰         | **   |
|      | كغم كے اثرات ظاہر موں۔                       |     |      | ۵۸۱  | کفن کے لئے سفید کیڑوں کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A+1         | **   |
| ۵۹۳  | اس مخص کا بیان جس نے مصیبت کے وقت غم         | Arr | **   | **   | دو کپڑوں میں گفن دینے کا بیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-r        | н    |
|      | كوظا هرندكيا _                               |     |      | **   | میت کے لئے حنوط (خوشبو) کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100         | "    |

| صفحه     | عنوان ،                                                                              | باب   | پاره | صفحه  | عنوان                                                                                | باب   | بإره |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 7+7      | جنازے پرسورہ فاتحہ پڑھنے کا بیان الخ                                                 | ۸۳۸   | ۵    | ۵۹۵   | مبرصدمه کے ابتدا میں معتبر ہے۔                                                       | ٨٢٥   | ٥    |
| 4+4      | وفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کابیان                                         |       |      | "     | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که ہم تمہاری جدائی                                   |       | 17   |
| A+F      | مردہ جوتوں کی آ واز سنتا ہے۔                                                         | ۸۵۰   | "    |       | کے باعث ثم زدہ ہیں۔                                                                  |       |      |
| "        | ال مخص كابيان جوارض مقدسه مااس كے علاوہ                                              | ۱۵۸   | "    | 180   | مریض کے پاس رونے کا بیان۔                                                            | ٨٢٧   | "    |
|          | جگہوں میں دفن ہونا پیند کرے۔                                                         |       |      | 092   |                                                                                      |       | 11   |
| 7+9      | رات کو دفن کرنے کا بیان الخ                                                          | ADT   | "    | APA   |                                                                                      |       | "    |
| "        | قبر رِمجد بنانے کا بیان۔                                                             | ۸۵۳   | "    | "     |                                                                                      |       | "    |
| "        | عورت کی قبر میں کون اُترے؟                                                           | ۸۵۳   | "    | ۵99   | جو محض ما الموجائة جب تك جنازه                                                       | ٨٣١   | "    |
| 41+      | شهید پرنماز پڑھنے کا بیان۔                                                           | ۸۵۵   | "    |       | لوگوں کے کا ندھوں سے ندا تارا جائے ، ند بیٹھے الخ                                    |       |      |
| 411      | ایک قبر میں دویا تین آدمیوں کے دفن کرنے                                              | YOY   | "    | "     | یہودی کے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کابیان.                                               |       | "    |
|          | کابیان۔                                                                              | 1     |      | "     | جنازه عورتوں کونہیں بلکہ مردوں کو اُٹھانا چاہئے                                      |       | **   |
| "        | ال مخص کا بیان جس کے نزدیک شہداء کا عسل                                              |       | "    | ۱ ۲۰۰ | جنازه میں جلدی کرنے کا بیان الح                                                      |       | 1    |
|          | جا رَزَعْبِيں_<br>-                                                                  |       |      |       | متت کے بیر کہنے کا بیان کہ " مجھے جلد لے چلو"                                        |       |      |
| **       | لحد میں پہلے کون رکھا جائے؟                                                          | · ·   | "    |       | جب که ده جنازه پر ہو۔                                                                | i 1   | 1    |
| יווי     | قبر میں إذخر یا کھاس ڈالنے کا بیان۔                                                  |       | "    | 141   | امام کے پیچیے جنازہ پر دو یا تین مقیس بنانے                                          | ۸۳۲   | **   |
| "        | کیا میت کوئسی عذرگی بنا پر قبر یا لحد سے نکالا جا<br>سبہ                             | *Y*   | "    |       | کابیان۔                                                                              | l I   |      |
|          | سلتا ہے؟ ۔                                                                           |       |      | "     | جنازہ کے لئے مفول کا بیان ۔                                                          |       | "    |
| 411      | قبر میں لحداور شق کا بیان۔                                                           |       | "    | 4+4   |                                                                                      |       | "    |
| 41m      | 4 4 4                                                                                |       | "    | 01    | قائم کرنے کامیان۔                                                                    |       |      |
|          | پرنماز پڑھی جائے گی؟انخ                                                              |       |      |       | باده پرسازے کر ہے ہیں ان                                                             |       | "    |
| דוד      | جب مشرک موت کے وقت لَآ اِلله اِلَّا اللَّهُ                                          | AYP   | "    | 400   |                                                                                      |       | "    |
|          | · -4-                                                                                |       |      | 4+4   |                                                                                      | i 1   |      |
| 41Z      | قبر پرشاخ لگانے کا بیان۔<br>قب سے میں مراقعہ کے در اہتے ہیں سا                       |       |      |       | جنازے پر لوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز                                                  |       | "    |
| AIF      | قبر کے پاس محدث کا تھیجت کرنا اور ساتھیوں کا<br>رہے کہ میں مطافقہ میں اور ساتھیوں کا |       |      |       | پڑھنے کا بیان۔<br>مصلا بر میں میں ورد در در در در در                                 |       |      |
| VIA.     | اس کے چاروں طرف بیٹھنا۔<br>خورکشی کرنے والے کا بیان۔                                 |       | ,,   |       | مصلی اورمبحدیں جنازے پرنماز پڑھنے کابیان<br>قبروں پرمبحدیں بنانے کی کراہت کابیان۔    | ٨٢٢   |      |
| 414      | مود کی کرنے والے کا بیان۔<br>منافقین پر نماز پڑھنے اور مشر کین کے لئے                | L i   | ,,   | 1.0   | فبروں پر محبدیں بنانے فی کراہت کا بیان۔<br>نفاس والی عورت برنماز بڑھنے کا بیان جب کہ |       |      |
| 11.      | مناین پر نمار پر ملتے اور سرین نے سے<br>دعائے منفرت کرنے کی کراہت کا بیان الخ        | / 12  |      |       | نفان وان توریت پرتماز پڑھنے قابیان جب کہ<br>وہ نفاس کی حالت میں مرجائے۔              |       |      |
|          | دعائے سفرت رہے کی حرابت ہیان ان<br>میت برلوگوں کی تعریف کرنے کابیان ۔                |       |      | 404   |                                                                                      | 1     | **   |
| 441      | سیت پرتونوں کی طریف ترسے دیان۔<br>عذاب قبر کے متعلق جوجدیثیں منقول ہیں الخ           |       |      |       | ورت اور سرد سے جہارہ یں نہاں مر ابو:<br>جنازہ کی حار تکبیروں کا بیان۔                |       |      |
| <u> </u> | שנויי ארם טינפגרינט פטינטיט                                                          | /4 14 |      |       | יאנו ט שָּנ יאַנוּט פּאַט-                                                           | 71172 |      |

| منحه | عنوان                                       | باب | پاره | صفحه | عنوان                                              | باب | پاره |
|------|---------------------------------------------|-----|------|------|----------------------------------------------------|-----|------|
| 444  | اگرچه مجور کا نظرا مو، تمورا سا صدقه دے کر  | A91 | Ψ.   | 444  | ا عذاب قبرے پناہ ما تکنے کا بیان۔                  | ۸۷. | ۵    |
|      | آگے بچو۔                                    |     |      | "    | فيبت اور پيثاب سے عذاب قبر مونے كابيان             | ۱۵۸ | **   |
| 400  | بخیل کا تندرتی کی حالت میں مدقد کرنے کی     | Agr | "    | 110  | ا میت پرمنج اور شام کے وقت پیش کئے جانے            | ۸۲۲ | ••   |
|      | نغيلت كابيان -                              |     |      |      | کابیان۔                                            |     |      |
| ALL  | اس باب میں کوئی عنوان تبیس۔                 |     |      |      | ا جنازه پرمیت کے کلام کرنے کابیان۔                 | ۸۷۳ | **   |
| **   | علانيهمدقد كرنے كابيان الخ                  |     | **   | "    | المسلمانوں كى اولاد كے متعلق جوروايتيں منقول       | ۸۲۳ | **   |
| "    | پوشد وطور رمدقه كرف كابيان-                 |     | "    |      | ين الخ<br>مين الخ                                  |     |      |
| "    | جب کس مال دار کو معدقہ دے اور وہ نہ         | 797 | **   |      | جھٹا ہارہ                                          |     |      |
|      | جانبا ہو۔                                   |     |      |      | * *                                                |     |      |
| 4ra  | اہے بیٹے کو خیرات دینے کا بیان اس حال میں   | 194 | **   | 772  | المشركين كى نابالغ أولاد كابيان-                   |     | ۲    |
|      | كداسة خرنه بو-                              |     | -    | "    | اس باب میں کوئی عنوان نہیں۔                        | ١٢٧ | **   |
| 707  | وائس ہاتھ سے صدقہ کرنے کا بیان۔             |     | **   | 479  | ٨ دوشنبه كدن مرنے كابيان-                          | 122 | **   |
| ."   | ال مخف کا بیان جس نے اپنے خادم کومدقہ       |     | **   | 44.  | ٨ اميا تك موت كابيان -                             | 121 | **   |
|      | دینے کا علم دیا اگ                          | ,   | . (  | "    | المني ملى الله عليه وسلم اور حضرات الوبكر وعمر اور | 129 | 11   |
| YMZ  | مدقہ ای صورت میں جائز ہے کہ اس کی           |     | "    |      | ان کی قبروں کا ہمان۔                               |     |      |
|      | الدارى قائم رسالخ                           |     |      | 427  | المردول كوبرا بعلا كينے كى ممانعت كابيان-          | ۸۸۰ | **   |
| YM   | اس چز پراحسان جلانے والے کا بیان جواس       | 9+1 | "    | 4mm  | ا تر دول کی برائی بیان کرنا۔                       | ١٨٨ | **   |
|      | نے دیا اگ                                   |     |      |      | كِتَابُ الزَّكِوةِ                                 |     |      |
| "    | اس مخص کا بیان جومدقه دینے میں عجلت کو پسند | 9+1 | "    |      | رياب الريوة                                        |     |      |
|      | اکرے۔                                       | [   |      | 400  | ٨ زكوة كواجب مونے كابيان-                          | 111 | ۲    |
| Alue | صدقہ پر غبت دلانے اور اس کی سفارش کرنے      | 9.1 | "    | 424  | ٨ زكوة دين پربيعت كرنے كابيان-                     | 11  | "    |
|      | ا كابيان-                                   |     | İ    | "    | ٨ زكوة نددين والے كے كناه كابيان-                  |     | "    |
| 40+  | جهال تک موسکے خیرات کرنے کا بیان۔           | ı   | "    | 42   | ۸ جس مال کی زکوہ دی جاتی رہے تو وہ کنز نہیں        | 140 | "    |
| "    | مدقة كنابول كا كفاره بوتائے۔                |     | " ]  |      | ا م الح                                            |     |      |
| 101  | اس مخض کا بان جس نے حالت شرک میں            | 9+4 | "    | 7179 | ٨ مال كاس كون مي خرج كرنے كاميان-                  | rA  | "    |
|      | مدقه دیا، بحرمسلمان موکیا-                  |     |      | **   | ٨ مدقه مين ريا كرنے كابيان الخ                     | 11  | "    |
| "    | فادم کے اجر کا بیان جب وہ اپنے مالک کے حکم  | 9.4 | "    | 416  | ۸ چوری کے مال سے صدقہ معبول نہ ہوگا الح            | ۸۸۱ | "    |
|      | ے خیرات کرے الخ                             |     |      | "    | ٨ پاک كمائى سے مدقد كرنے كابيان الخ                | 14  | ıάν  |
| "    | اس عورت کے اجر کا بیان جس نے اپنے شوہر      | 9-1 | "    | "    | ٨ اس زمانه سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب            | 190 | "    |
|      | ك كمري كوكها نا كهلايا الخ                  |     |      |      | كوئى خيرات كاليف والاندرب كا-                      |     |      |

| صفحه | عنوان                                                                              | باب | پاره | صفحه | عنوان                                                                         | باب | پاره |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| YYY  | سوال سے بحینے کابیان۔                                                              | 924 | ٧    | 401  | الله بزرگ و برتر كا قول كه جس فے ديا اور الله                                 | 9+9 | ٧    |
| 772  | اس مخض كا بيان جس كو الله تعالى بغير سوال اور                                      | 922 | "    |      | ے ڈرااوراجی باتوں کی تقدیق کی الخ۔                                            |     |      |
| ļ    | طمع کے پچھے دِلا دے الح                                                            |     |      | 700  | صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال۔                                              | 91+ | "    |
| APP  | اس مخف کا بیان جو مال برهمانے کے لئے                                               |     | **   | **   | كمائى اور تجارت كے صدقه كابيان الخ                                            | 911 | "    |
|      | لوگوں سے سوال کرے۔<br>تربیب                                                        | 1   |      | "    | ہر عمان پر عمد واجب ہے ان                                                     |     | "    |
| "    | الله تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگوں سے چمٹ کرنہیں<br>سے ان                              |     | **   | 701  |                                                                               |     | "    |
|      | المتحة الح                                                                         |     |      | 10   | ع مرن فار وه ه بيان-                                                          |     | 11   |
| 42.  | معجور کے اندازہ کرنے کابیان۔<br>- بر ز                                             |     | **   | **   | از کو ة میں اسباب لینے کا بیان الح                                            |     | "    |
| 421  | آسان کے پانی اور جاری پانی سے سراب کی                                              |     | "    | YOY  | متفرق مال کو یکجا نه کیا جائے اور نه یکجا مال کو<br>متعرف مال کو یکجا         |     | 11   |
|      | جانے والی زمین میں دسوال حصد واجب ہے۔                                              |     |      |      | متغرق کیا جائے اگخ                                                            |     |      |
| "    | یا کچ وتن (ممجور) سے کم میں زکو ہنیں۔<br>محالت نہ کے سے میں کر اسام                |     | ••   | "    | کسی مال میں دو مخض شریک موں، تو دونوں<br>سر ایس                               | 1   | "    |
| 1421 | مچل توڑنے کے وقت مجور کی زکوۃ لینے کا<br>لا                                        | 929 | "    |      | اس میں برابر برابر تجھے لیں اگئے۔<br>کر سر برابر کو                           | f   |      |
|      | بیان ان<br>حمد در مصادر مصارکت م                                                   |     |      | .,   | اونٹ کی ز کو ق کا بیان اگخ<br>معرف میں جب معرف رئیس دا                        |     |      |
| "    | جس نے اپنے پھل، درخت، زمین یا کھیتی کو بیچا<br>ریز میں مصرع علی ریادہ میں محمد متن |     |      | 402  | اں مخص کا بیان جس پر بنت مخاص (ایک سال<br>ک منٹنز پر بر بر بیات کی ہو         |     | "    |
|      | اور اس میں عشر یا ز کو ۃ واجب محی، تو دوسرے<br>ماہ بہترین                          |     |      |      | کی اونتنی) واجب ہواور وہ اس کے پاس نہ ہو۔<br>کی رس بھل میں ایس                |     | 91   |
| 720  | مال سے زکو ۃ دے۔<br>کیا اپنے صدقہ کے مال کوخرید سکتا ہے؟                           |     | ,,   |      | کریوں کی زکو 5 کا بیان۔<br>ای مصر در دھی رہے ہے ایک کردر دیا                  |     |      |
| 1 1  | نیا چے ملدقہ کے ہاں و رید ملا ہے!<br>نی ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لئے     |     | "    | 164  | ز کو ة میں نه بوژهی اور نه عیب دار بکری اور نه نر<br>لیا جائے الخ۔            |     | "    |
|      | ہی کی اللہ تعلیہ و م اور آپ کی اس سے سے<br>معدقہ کے متعلق جوروا یہیں منقول ہیں۔    |     |      |      |                                                                               | 1   |      |
| ,,   | ازواج نی سلی الله علیه وسلم کے غلاموں کو صدقه                                      |     | 11   |      | ر کو ہیں برن کا بچہ ہے کا بیان۔<br>زکو ہیں لوگوں کے عمدہ مال نہ لئے جا کیں گے |     | ,,   |
|      | روبي مي ن مديير العدد وي و مدر<br>دين كاميان-                                      |     |      | 44.  | ا د اس ر و                                                                    |     | 19   |
| 424  | جب صدقہ مختاج کے حوالہ کردیا جائے۔                                                 |     | 10   |      | ئى دۇرۇ كابيان الخ<br>كائے كى زكوة كابيان الخ                                 | [ 1 | .,   |
| ••   | مال دارول سے معدقہ لینے کا بیان اور وہ فقراء کو                                    |     | 11   | 141  | رشة دارول كوز كوة دييخ كابيان الخ                                             | , , |      |
|      | دیا جائے جہاں بھی ہوں۔                                                             |     |      | 775  |                                                                               | t I | "    |
| 122  | المام كا مدقد دين والے كے لئے دعائے خرو                                            |     | . 11 | 77   | مسلمان پراس کے غلام میں زکو ہ فرض نہیں۔                                       |     |      |
|      | بركت كرنے كابيان الخ _                                                             | 1   |      |      | تيبول رمدقه كرنے كابيان-                                                      |     | 11   |
|      | اس مال كابيان جوسمندرسے نكالا جائے الخ _                                           | 914 | 10   | 770  | شوہر اور زیر تربیت میتم بچول کو زکوۃ دینے                                     |     |      |
| 421  | ركازيس بانچوال حصه بالخ-                                                           | 917 | "    |      | كابيان الخ                                                                    |     |      |
| 729  | الله تعالى كا قول وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا اورصرق                                | 914 | ."   | arr  | الله بزرگ و برتر کا قول "اور کردن چیزانے اور                                  |     | "    |
|      | ومول كرنوالے سے امام كے محاسبة كرنے كابيان                                         |     |      |      | قرضدارول اورالله كى راه من خرج كياجائے "الخ                                   |     |      |

| صفحه        | عنوان                                                               | باب | ياره | صفحہ     | عنوان                                                | باب | ياره  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------------------------------------------|-----|-------|
| YAZ         | الل شام كاحرام باند من كالكركابيان-                                 |     | Y    | 129      | صدقہ کے اونٹ اور اس کے دودھ سے مسافروں               |     | 4     |
|             | الل نجد كے احرام بائد صنے كى جكد كابيان _                           |     | **   |          | ككام لين كابيان-                                     |     |       |
| "           | ان میقاتوں کے إدهر أدهر رہے والوں کے                                |     | **   |          | صدقہ کے اونوں کوامام کا اپنے ہاتھ سے نشان            |     | •     |
|             | احرام باندھنے کابیان۔                                               |     |      |          | لگانے کابیان۔                                        |     |       |
| AAF         | الل يمن كاحرام باندمن كى جكدكابيان-                                 | 921 | al . | 4A+      | مدقه منظر کے فرض ہونے کا بیان الخ۔                   | 901 | "     |
| "           | الل عراق کے لئے میقات ذات عرق ہے۔                                   | 921 | 79   | "        | صدقه خطر کے آزاد و غلام تمام مسلمانوں پر             | 900 | "     |
| "           | ذوالحليفه من نماز رجع كابيان-                                       |     | **   |          | واجب مونے كابيان-                                    |     |       |
| PAF         | نی ملی الله علیه وسلم کا فجره کے راستے سے                           | 920 | "    | **       | مدقه فطریس جوایک صاع دے۔                             | 966 | **    |
|             | جانے کابیان۔                                                        |     |      | IAF      | صدقه فطريس ايك صاع كمانادك                           | 900 | **    |
| "           | نى صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه عقيق ايك مبارك                   | 924 | **   | "        | صدقه فطريس ايك صاع مجوردك-                           | 100 | 10    |
|             | وادی ہے۔                                                            |     |      | "        | منع ایک صاع دینے کابیان۔                             | 904 | **    |
| 19+         | کیڑے سے خلوق کو تین ہار دھونے کا بیان۔                              |     | "    | "        | عید کی نمازے پہلے صدقہ فطرویے کابیان۔                |     | **    |
| "           | احرام کے وتت خوشبولگانے کابیان الح۔                                 |     | **   | 746      | آزاد، غلام پرصدق فطرواجب مونے كابيان الخ             | 909 | "     |
| 791         | تلبدكر كے احرام بائد صنے كابيان-                                    |     | "    | **       | ہرچھوٹے بڑے پرصدقہ فطرے واجب ہونے                    | 44+ | "     |
| **          | ذوالحليفه كےنزد يك لبيك كمنے كابيان-                                |     | **   |          | کابیان۔                                              |     |       |
| 494         | محرم کونسا کپڑا پہنے؟۔                                              |     | "    |          | كِتَابُ الْمَنَاسِكِ                                 |     |       |
| "           | حج میں سوار ہونے اور کسی کو پیچھے بٹھانے کابیان<br>ا                |     | "    | -        |                                                      |     | لــــ |
| 495         | محرم کپڑوں، چادراورتہبند میں سے کیا پہنے اگخ<br>صدیب                | 1   | **   | 71       | ا حج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا<br>ن            |     | 4     |
| 490         | اس محض کا بیان جو مسبح تک ذوالحلیفه میں<br>رو                       | 911 | "    |          | بان الح                                              |     |       |
|             | المبرے۔                                                             |     |      | <b>"</b> | الله تعالی کا قول کہ لوگ آپ کے پاس پیدل اور          |     |       |
| "           | بلندآ وازے لبیک کہنے کابیان۔                                        |     | "    |          | اونٹ پر بہت دور دراز راستوں ہے آئی کھیے اگر          |     | :     |
| "           | لبيك كمنج كابيان ـ                                                  | - 1 | **   | 7AF      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |     | ••    |
| APP         | لبیک کہنے سے پہلے جانور پر سوار ہونے کے<br>میں نتہ کیسی تھے سے رہیں | t t | "    | AAA      | حج مقبول کی ن <b>فن</b> یات کابیان ۔<br>و            |     | **    |
|             | وت تميد وسيع اور تجبير كهنه كابيان ـ                                |     | _    | "        | مج اورغمره کی میقاتوں کا بیان۔<br>مار میں است کا سات |     | **    |
| "           | اس مخفس کا بیان جواس دفت لبیک کیے جب                                |     | "    | PAY      | ,,                                                   |     | "     |
| u Au        | اس کی سواری سیدهی کمٹری ہو جائے الخ ۔                               | - 1 |      |          | بہترین توشہ تقویٰ ہے۔<br>محمد میں ایسا سے سیدوں      |     |       |
| 797         | قبله زُوم بوکراحرام باندھنے کا بیان الخ۔                            |     | "    | "        | حج ادر عمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام باندھنے<br>معرب  | - 1 | ••    |
|             | وادی میں اتر تے وقت لیک کہنے کا بیان۔                               |     | [    |          | کی جگہ کا بیان۔                                      | 1   |       |
| <b>49</b> 2 | حیض اور نفاس والی عورت کس طرح احرام<br>این میں لؤ                   | 991 | "    | "        | الل مدينه كي ميقات كابيان - بيلوگ ذوالحليفه          |     | . "   |
|             | باندها كأ_                                                          |     |      |          | المنتخ سے پہلے احرام نہ باندھیں۔                     |     |       |

| صفحه   | عنوان                                                                                   | باب   | بإره       | صغح  | عنوان                                                                     | باب  | پاره |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 216    | كعبه مين نماز برصن كابيان-                                                              | 1+17  | ۲          | 192  | ال مخص كا بيان جس نے ني صلى الله عليه وسلم                                | 99r  | ٠ ٧  |
| **     | اس مخص کابیان جو کعبہ میں داخل نہ ہوالخ۔                                                | 1+11  | 11         |      | ك زمان من آخضرت كاحرام كمثل                                               |      |      |
| 210    | ال مخص کابیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کے۔                                                | 1+10  | "          |      | کے زمانے میں آتھفرت کے احرام کے مثل<br>احرام باندھاالخ۔                   |      |      |
| **     | ر مل کی ابتداء کیونکر ہوئی ؟                                                            | 1+10  | "          | 799  | الله تعالى كا قول كه في حيد مبيغ مقرر بين الخ                             | 992  | "    |
| 414    | 14                                                                                      |       | <b>"</b> . | 1 1  | تمتع ، قران اورافراد فج كابيان _                                          |      | "    |
|        | دیے کابیان الح۔                                                                         |       |            | 200  | اس مخص کا میان جو حج کا لبیک کیے اور حج کا                                | 190  | **   |
| "      | جج اور عمره میں رال کرنے کابیان۔                                                        |       |            |      | ام ل                                                                      |      |      |
| 212    | لائقی کے ذریعہ حجراسود کو بوسہ دینے کابیان۔                                             |       | **         | 200  |                                                                           | 1    |      |
| **     | اس مخف کا بیان جو صرف دونوں رکن بمانی کو                                                |       | "          | **   | الله بزرگ و برتر كا قول كه بيان كے لئے ہے                                 | 1    | "    |
|        | پوسہ دے الخ۔<br>حجر اسود کو پوسہ دینے کابیان۔<br>حجے اسد کر اس کر ایٹان کر ناکر ان      |       |            |      | جوفاند کعبے پاس ندرجے ہوں انے۔                                            |      |      |
| "      | حجراسودكو بوسه دينے كابيان _                                                            | 1+14  | **         | ۷٠۵  | کمہ میں داخل ہونے کے وقت مخسل کرنے                                        | 99/  | **   |
| 414    | الراعود عيال راحاره رعامين                                                              | 1411  |            |      | کابیان۔                                                                   |      |      |
| "      | حجراسود کے نزدیک تحبیر کہنے کابیان۔<br>کھن                                              |       |            | "    |                                                                           |      | "    |
| **     | ال مخص کا بیان جو مکہ آئے اور کھر لوٹے سے                                               |       | **         | **   | 3.0 3 - 4 7 0 0.2                                                         |      | ••   |
|        | پہلے خانۂ کعبہ کا طواف کرے اگے۔                                                         |       | ,          | ۷٠٦  |                                                                           |      |      |
| 419    | ئر دول کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنے کابیان الخ<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |       |            | 4.4  | کمه کی نغیلت اوراس کی عمارتوں کا بیان الخے۔                               |      | **   |
| ∠۲•    | طواف میں گفتگو کرنے کا بیان۔                                                            |       |            | 4.9  | حرم کی فضیلت کا بیان اگے۔                                                 |      |      |
| 411    | جب طواف میں تسمہ یا کوئی مکروہ چیز دیکھے تواسے                                          |       | "          | 410  | کمہ کے گھروں میں میراث جاری ہونے اور                                      |      |      |
|        | کاٹ دے۔<br>کی فونس میں میں میں میں                                                      |       |            |      | اس کے بیچنے اور خریدنے کا بیان۔<br>و میاں سے سا رہے جہ میں میں            |      |      |
| "      | کوئی مخص نگا ہو کر طواف نہ کرے اور نہ مشرک<br>ع                                         |       |            | 211  | نی ملی الله علیه دسکم کا مکه میں اترنے کا بیان۔                           |      | "    |
| .      | ا کی کرے۔<br>این کر سے مار ملا میں میں الا                                              |       |            | "    | الله تعالیٰ کا قول که جب حضرت ابراہیم الطبیعیٰ                            |      | "    |
|        | طواف کے دوران میں تھہر جانے کا بیان اگے۔<br>نہ صل بیس سلس میں میں میں                   |       | **<br>:    |      | نے دعا کی کہ''اے میرے پروردگاراس شہرکو<br>میں میں ہیں لا                  |      |      |
| 277    | نی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور سات<br>میں سے میں کا منابع ہو                     |       | "          |      | المن كاشهرينا" الخ-                                                       |      |      |
|        | پھیروں کے بعد دورکعت نماز پڑھی۔<br>مصرف میں میں مصرف کے ایک سے میں                      |       |            | 211  | الله تعالی کا قول که الله تعالی نے بیت حرام کو                            |      | "    |
|        | اس مخف کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا اور نہ<br>مان کا سال                               |       |            |      | لوگوں کے گزارے کا ذریعہ بنایا الخ۔<br>کھی دین جو بر زیر پر کن             |      |      |
| ,      | طواف کیاالخ<br>ایر فخفر کران جس نامسر کراند                                             |       | ,,         | 212  | کیے پر فلاف چڑھانے کا بیان الح۔<br>کعب کو مرم ناک ایس کو                  |      |      |
|        | اس مخص کا بیان جس نے متجد کے باہر طواف<br>کی دور کعتیں پڑھیں الخ                        | 1•1-1 |            |      | کھیے کے منہدم کرنے کا بیان اگے۔<br>الدر داختا کا الدرج مجمولیوں کی اس میں |      |      |
| سونو ر |                                                                                         |       | **         |      | ان روانتول کا بیان جو تجراسود کے بارے میں<br>منتہ ا                       | 1-1- |      |
| 211    | اس مخص کا بیان جس نے مقامِ ابراہیم کے<br>چیچے طواف کی دور کعتیں پڑھیں۔                  | 1-1 1 |            | 210  | منقول ہیں۔<br>خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرنے کا بیان الخ۔                   | 1+11 | ,,   |
|        | يهي خواك ن دور عن پر عن -                                                               |       |            | 2117 | حانه لعبه وروازه بتو ترك و بيان ال-                                       | 1411 |      |

| صفحه      | عنوان                                                     | باب  | بإره | صفحہ | عنوان                                       | باب   | پاره |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------|-------|------|
| 2 M+      | مزدلفه میں دونمازوں کے جمع کرنے کابیان۔                   | 1404 | 4    | 275  | فجر اورعمرك بعدطواف كرنے كابيان الخ         | 1.44  | 7    |
| 201       | اس مخض کا بیان جو ان دونوں نمازوں کو جمع                  | 1-04 | **   | 200  | مریض کا سوار موکر طواف کرنے کا بیان۔        | 1-14  | 11   |
|           | کرے اور نفل نہ پڑھے۔                                      |      |      | 20   | حاجیوں کو پانی پلانے کابیان۔                | 1.00  | **   |
| "         | اس مخف کا بیان جوان دونوں نمازوں میں سے                   | 1-01 | **   | "    | ان روایتوں کا بیان جو زمزم کے متعلق منقول   | 1+24  | "    |
|           | ہرایک کے لئے اذان وا قامت کے۔                             |      |      |      | ين الخ                                      |       |      |
| 28r       | ال محض کا بیان جو اپنے گھر کے کمزوروں کو                  |      | **   | 274  | قران کرنے والے کے طواف کابیان۔              | 1.72  | 99   |
|           | رات مين جيميج دے الخ<br>د ا                               |      |      | 2111 | باوضوطواف کرنے کابیان۔                      | 1047  | "    |
| 200       | ال محص كابيان جومز دلفه مي فجركي نماز پڑھے                |      |      | **   | صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا واجب ہونا الح |       | **   |
| "         | مزدلفہ سے کب واپس ہو؟                                     |      | ,,   | 200  | مفاومروہ کے درمیان سعی کرنے کابیان الح      |       | v    |
| 200       | یوم نحر کی صبح کوری جمرہ کے وقت تلبیہ اور علمبیر<br>ا     |      | **   | 211  | حائضه خانه كعبه كے طواف كے سواتمام اركان    | 1+141 | "    |
|           | كابيان الخ                                                |      |      |      | بجالائے۔                                    |       |      |
| "         | الله تعالیٰ کا قول کہ جوعمرہ کے ساتھ حج کو ملاکر<br>تنہیں |      | "    | 200  | الل مكه كے لئے بطحاء اور دوسرے مقامات سے    | 1-14  | "    |
|           | المتع كري الح-                                            |      |      |      | احرام باندھنے کابیان۔                       |       |      |
| 264       |                                                           |      |      | 200  | يوم ترويه مين ظهر کې نماز کس مقام پر پڑھے؟  | ۱۰۱۳۳ |      |
| 202       | اں مخص کا بیان جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور<br>لے جائے۔   |      |      |      | ساتوال بإره                                 |       |      |
| ZM        | ال مخض کا بیان جو قربانی کا جانور راسته میں               | 1+77 | ,,   | 200  | منی میں نماز پڑھنے کا بیان۔                 | 1+14  | 4    |
|           | خ پدلے۔                                                   |      |      | "    | عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان۔             | 1000  | "    |
| 2009      | اس مخض کا بیان جس نے ذوالحلیقہ میں اشعار                  | 1042 | **   | 224  | منیٰ سے عرفہ کو واپسی کے وقت لبیک کہنے      | 1+14  | "    |
|           | اورتقلیدی، پھراحرام بائدهاالخ                             |      |      |      | كابيان_                                     |       |      |
| "         | قربانی کے جانور اور گالوں کے لئے ہار بنے                  | 1+1  | "    | "    | عرفہ کے دن دو پہر کوروانہ ہونے کابیان۔      | 1-12  | "    |
|           | كابيان_                                                   |      |      | "    | عرفه می سواری پروتوف کرنے کا بیان۔          | 1-174 | "    |
| ۷۵۰       | قربانی کے جانور کے اشعار کرنے کا بیان الخ۔                |      | "    | 222  | عرفه میں دونمازوں کے جمع کرنے کامیان الخ    | 1-14  | . "  |
| "         | ال مخص كابيان جو بارول كوايين باتحد سے بيا۔               |      | "    | "    | عرفه من خطبه مخقر برصن كابيان -             |       | "    |
| 201       | كريول كے كلے من بارڈالنے كابيان-                          | 1-41 | "    | 254  | عرفات میں ممبرنے کیلئے جلدی کرنے کابیان۔    | 1+61  | **   |
| "         | روئی کے ہار بننے کابیان۔                                  | 1-27 | "    | "    | عرفه من ممبرنے کابیان۔                      | - 1   | "    |
| 201       | جوتوں کا ہار بنانے کا بیان۔                               | - 1  | "    | 249  | عرفہ سے والیس کے وقت چلنے کی کیفیت کا بیان  | 1000  | "    |
| 11        | قربانی کے جانور کوجمول ڈالنے کا بیان الخ۔                 |      | **   | "    | عرفه اور مزدلفه کے درمیان اُترنے کا بیان۔   |       | "    |
| "         | اس مخض کا بیان جو قربانی کا جانور راستہ سے                |      | * }  | 414  | عرفه سے لو منے وقت نی صلی الله علیه وسلم کا |       | "    |
| 1.1 mg/sl | خرید لے اور اس کو ہار پہنائے۔                             |      |      |      | اطمینان سے چلنے کا تھم دینا الخ             |       |      |

| صفحه | عنوان                                        | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                          | باب   | بإره |
|------|----------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------------|-------|------|
| ۲۲۷  | رمی جمار ( کنگریاں مارنے ) کا بیان الخ       | 1+90  | 4    | 200  | ائی بوبوں کی طرف سے ان کی اجازت کے             | 1-24  | 4    |
| ••   | بطن وادی (وادی کے نشیب) سے ری جمار           |       |      |      | بغيرگائے ذرج كرنے كابيان۔                      |       |      |
|      | کرنے کا بیان۔                                |       |      | 200  | منی میں نی صلی الله علیہ وسلم کے قربانی کرنے   | 1.44  | "    |
| "    | سات كنكريال مارنے كابيان الخ ـ               | 1-94  | - "  |      | کی جگه پر قربانی کرنے کا بیان۔                 |       |      |
| 242  | ال مخف كابيان جورى عقبه كرے اور خاند كعبه كو | 1+9A  | "    | 10   | ال فخص كابيان جوابي باتھ سے نح كرے۔            | 1•Z A | "    |
|      | اینے بائیں طرف کر لے۔                        |       |      | "    | اونث کو باندھ کرنح کرنے کا بیان۔               |       |      |
| "    | ہر کنگری کے ساتھ تھبیر کہنے کا بیان۔         |       | **   | 19   | اونٹ کو کھڑا کر کے ٹو کرنے کا بیان۔            | 1•4•  | **   |
| "    | ال محف کا بیان جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی     | 11••  | "    | 200  | قماب کوتر بانی میں سے چھ بھی نددیا جائے۔       | 1•41  | "    |
|      | اور د ہاں ندمشہرا۔                           |       |      | 204  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |       | **   |
| AFS  | جب دونوں جمروں کی رمی کرے تو قبلہ کی         | 11+1  | **   | 19   | قربانی کے جانور کی جمولوں کے خیرات کئے         | 1•45  | "    |
|      | طرف مندکر کے زم زمین پر کھڑا ہو۔             |       |      |      | جانے کا بیان۔                                  |       |      |
| "    | قریب والے اور درمیانی جمرے کے پاس            | 11-7  | **   | 11   |                                                |       |      |
|      | دونوں ہاتھ اٹھانے کا بیان۔                   |       |      |      | كعبه كي جكه بتا دى الخ _                       | 1     |      |
| 249  | دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کابیان الخ       | 11+1" | "    | 202  | اس امر کا بیان کہ قربانی کے جانوروں سے کیا     | 1-10  | **   |
| "    | رمی جمار کے بعد خوشبو لگانے اور طواف         | 11+14 | "    |      | کھائے ،اور کیا خیرات کرے؟ الح                  |       |      |
|      | زیارت سے پہلے سُر منڈانے کابیان۔             |       |      | 201  | سرمنڈانے سے پہلے ذریح کرنے کابیان۔             | 1441  | **   |
| 44.  | طواف وداع كابيان_                            | 11+0  | "    | 209  | ال مخص كابيان جواحرام كے وقت اليے سركے         |       | **   |
| "    | طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آ جانے         | 11-7  | **   |      | بالوں کو جمالے الخ ۔                           |       |      |
|      | كايان- ،                                     | 1     |      | - 11 | احرام كمولت وقت سرمندان يا بال كتراني          | 1•٨٨  | **   |
| 225  | اس مخف کا بیان جس نے روائل کے دن ابطع        |       | **   |      | کامیان۔                                        |       |      |
|      | میں عصر کی نماز پڑھی۔                        |       |      | ۷۲۰  | تمتع كرنه والے كا عمره كے بعد بال كترانے       | 1-/4  | **   |
| "    | مصب میں اترنے کا بیان۔                       | 11•A  | "    |      | كابيان-                                        |       |      |
| 220  | مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذوطوی یں اور       |       | "    | 441  | قربانی کے دن زیارت کرنے کامیان الخ             | 1+4+  | **   |
|      | مکہ سے والیس کے وقت اس بطحاء میں اُترنے      |       |      | "    | شام ہونے کے بعد کوئی فخش رمی کرے یا بحول کر    |       | **   |
|      | کا بیان جوذ والحلیفہ میں ہے۔                 |       |      |      | یا ناواتغیت می ذریح کرنے سے پہلے سرمنڈالے۔     |       |      |
| "    | اس مخف کا بیان جو مکہ سے والیس کے وقت ذو     | 111+  | "    | 245  | جمرہ کے نزد یک سوار ہو کر لوگوں کو مسئلہ بتانے | 1+97  | "    |
|      | طویٰ میں اُترے الخ۔                          |       |      |      | كاميان-                                        |       |      |
| 220  | مج کے زمانہ میں تجارت کرنے اور جاہلیت کے     | 1111  | "    | 275  | ايام منى مي خطبه وي كايان -                    | 1-91  | "    |
|      | بازاروں میں خرید وفرخت کا بیان۔              |       |      | ZYD  |                                                |       | "    |
| "    | محسب سے آخیررات کو چلنے کابیان۔              | IIIr  | **   |      | راتوں میں مکہ میں رات گزاریں۔                  |       |      |

| صفحه       | عنوان                                                                                | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                                                                  | باب   | پاره |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ۷۸۷        | جب عمرہ کرنے والے کوروکا جائے۔                                                       | 1127  | 4    |      | اَبُوَابُ الْعُمْرَةِ                                                                  |       |      |
| ۷۸۸        | چ میں رو کے جانے کا بیان۔                                                            |       | "    |      | ابواب العمرةِ                                                                          |       |      |
| 219        |                                                                                      |       | "    | 220  | عمره کابیان الخ                                                                        |       | 4    |
|            | پہلے قربانی کرنے کا بیان۔                                                            |       |      | "    | ال مخض کا بیان جو حج سے پہلے عمرہ کرے۔                                                 |       | ••   |
| **         | ان کی دلیل جواس کے قائل میں کہ محصر پر بدلہ                                          |       | "    | 224  |                                                                                        |       | "    |
|            | واجب تبين الخ_                                                                       | 1     |      | 444  |                                                                                        |       | 11   |
| ∠9•        | الله تعالیٰ کا قول کہتم میں ہے جو شخص مریض<br>د                                      |       | "    | 221  | • • •                                                                                  |       | **   |
|            | ہو، یااس کے سرمیں تکلیف ہوائج<br>مرد مال سرقیاں کی سرمیں                             |       | 1    |      | میں عمرہ کرنے کا بیان۔<br>شند                                                          |       |      |
| ∠91        | الله تعالیٰ کے قول اَوُ صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |       | "    |      | 00:0                                                                                   |       | "    |
|            | مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔                                                          |       |      | 449  |                                                                                        |       | "    |
| "          | فدیہ میں نصف صاع کھانا کھلانے کا ہیان۔<br>مرد نہ                                     | l     | "    | ∠∧•  | بفدرمشقت عمره کے ثواب کا بیان۔                                                         |       | "    |
| 295        | نُسُكُ ہے مراد بكرى كى قربائى ہے۔                                                    |       | "    | "    | عمرہ کرنے والا جب طواف کر لے پھر روانہ ہو                                              |       | "    |
| "          | الله تعالیٰ کے قول فَلَا رَفَتُ کا بیان۔                                             |       | "    |      | جائے تو کیا طواف وداع کی طرف سے وہ کافی<br>سے                                          |       |      |
| 290        | الله تعالی کا قول کہ حج میں بری بات کرے اور<br>دھی                                   |       | "    |      | 9699                                                                                   |       |      |
|            | نہ جھڑ ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول کہ شکار نہ مارواس حال میں کہ                        |       |      | 21   | جو کام حج میں کئے جاتے ہیں ،عمرہ میں بھی وہی<br>سری                                    | 1     | "    |
|            | العد تعالی 6 نول کہ خوار نہ ماروا ک حال کے لہ<br>تم احرام باندھے ہوئے ہو۔            |       |      |      | کام کرے۔<br>عمرہ کرنے والا، کب احرام سے باہر ہوتا ہے الخ                               |       |      |
|            | ا م ایرام با مدیرے ہوئے ہو۔<br>اگر غیرمحرم شکار کرے اور کسی محرم کو تحفہ بھیجے تو وہ |       | ,,   | 21   |                                                                                        |       | .,   |
|            | ا مریرمز استار کرے اور می مزم و عدیہ ووہ<br>اس کو کھالے الخ                          |       |      |      | جب ف یا سره یا جهاد سے دائیں اور سیاسے.<br>آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنے کا بیان الخ |       | "    |
| 290        | محرم شکارکود کیھر کرہنسیں اور غیرمحرم سمجھ جائے۔                                     |       |      | 111  | صبح کوکھ واپس مور زیکاران                                                              |       | **   |
| 1          | محرم شکار کے ذریح کرنے میں غیرمحرم کی مدد                                            |       | 91   | ,,   | ا شام کو گھر آنے کا بیان۔                                                              |       | "    |
|            | ندكري_                                                                               |       |      |      | جب اینے شہر میں پہنچے تو گھر میں رات کو نہ                                             |       | "    |
| ۷94        | محرم شکار کی طرف غیرمحرم کے شکار کرنے کے                                             | IIM   | "    |      | اُترے۔                                                                                 |       |      |
|            | لئے اشارہ نہ کرے۔                                                                    |       |      | "    | مدینه کے قریب پہنچنے پرسواری کو تیز کرنیکا بیان                                        | 1179  | "    |
| ۷9۷        | اگرمحرم کو گورخرزندہ بھیج تو قبول نہ کرے۔                                            | 11179 | "    | 44   | الله تعالی کا قول که گھروں میں ان کے دروازوں                                           | 1114  | "    |
| 11         | محرم کونسے جانور مارسکتا ہے؟                                                         | 110+  | "    |      | ے آؤ۔                                                                                  |       |      |
| <b>499</b> | حرم کا درخت نہ کا ٹا جائے الخ۔                                                       | 1161  | "    | "    | سنرعذاب کاایک نکڑا ہے۔                                                                 | 111-1 | "    |
| ۸۰۰        | حرم کا شکار نہ بھگایا جائے۔                                                          |       | "    | 212  | مسافر کا بیان جب اس کو چلنے کی عجلت اور گھر                                            | 1177  | "    |
| "          | كمه ميں جنگ كرنا حلال نبيس _                                                         |       | "    |      | پنچنے کی جلد ضرورت ہو۔                                                                 |       |      |
| ۸+۱        | محرم کے بچھنے لگوانے کا بیان الخ                                                     | liar  | "    | "    | محصر اورشکار کے بدلہ کا بیان الخ۔                                                      | ۱۱۳۳  | "    |

| صفحه | عنوان                                                   | باب  | پاره   | صفحه  | عنوان                                                         | باب   | پاره |
|------|---------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|------|
| ۸۱۵  | ایمان مدینه کی طرف سمٹ آئے گا۔                          | 1124 | 4      | ۸٠١   | محرم کے نکاح کرنے کا بیان۔                                    | 1100  | 4    |
| 11   | اہل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ                    | 1144 | 11     | "     | محرم مرد اورعورت کے لئے خوشبو لگانے کی                        | rall  | 11   |
|      | كابيان_                                                 |      |        |       | ممانعت كابيان الخ_                                            |       |      |
| "    | مدینہ کے محلوں کا بیان۔                                 | 1144 | "      | A+r   | محرم کے عسل کرنے کا بیان الخ۔                                 | 1104  | "    |
| MY   | د حال مدینه میں داخل نه ہوگا۔                           | 1149 | "      | 1     | محرم کے موزہ میننے کا بیان جب اس کے پاس                       | HOA.  | "    |
| ۸۱۷  | مدینه برے آ دمی کو دور کر دیتا ہے۔                      | l i  | "      |       | جوتیاں نہ ہوں۔                                                |       |      |
| ۸۱۸  | اس باب كا كوئى عنوان قائمُ نہيں كيا۔                    | ı    | **     | ۸۰۳   | جس کے پاس تہبند نہ ہووہ پا جامہ پہن لے۔                       | ۱۱۵۹  | 11   |
| "    | مدینه حیوڑنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکروہ         | l .  | **     | "     | محرم کے ہتھیار باندھنے کا بیان الخ۔                           | 114+  | "    |
|      | هبچهنے کا بیان <sub>-</sub>                             |      |        | ۸۰۵   | حرم اور مکہ میں بغیر احرام باندھے ہوئے داخل                   | 1171  | "    |
|      | اس باب كا كوئى عنوان قائمُ نبيس كيا_                    | HAM  | "      |       | ہونے کابیان الح۔                                              | 1 1   |      |
|      | كِتَابُ الصَّوُم                                        |      |        | "     | ناوا قفیت میں کوئی مخص اگر قبیص پہنے ہوئے                     | יויוו | "    |
|      |                                                         |      | الـــا |       | احرام ہاندھ لےاگے۔                                            |       |      |
| ۸۲۰  | رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا بیان الخ                   |      |        | N+4   |                                                               |       |      |
| Ari  | روزوں کی فضیلت کا بیان۔                                 | [    |        | "     | محرم جب مرجائے تو اس کی جبیز و تلفین کے                       |       | "    |
| "    | روز ہ گناہوں کا کفارہ ہے۔                               | •    |        |       | طریقوں کا بیان۔                                               |       |      |
| ٨٢٢  | روزہ داروں کے لئے ریّا ن ہے۔                            |      | "      | ۸٠۷   | میت کی طرف ہے حج اور نذروں کے پورا<br>ا                       |       | "    |
| "    | رمضان کہا جائے یا ما و رمضان کہا جائے اگخ<br>ھینہ       |      | **     |       | کرنے کا بیان اگ                                               | 1 1   |      |
| ۸۲۳  | اس شخص کا بیان جس نے ایمان کے ساتھ                      |      | "      | • • • | اس مخف کی طرف سے مج کرنے کا بیان جو                           |       | **   |
|      | ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے<br>بر رہ              |      |        |       | سواری پر بیٹھ نہ سکے۔                                         | , ,   |      |
| !    | روزے ر <u>کھ</u> ا کے<br>میاب ہوا                       |      |        | ۸•۸   | عورت کا اپنے شوہر کی طرف سے مج کرنے                           |       | "    |
| ۸۲۳  | نی صلی الله علیه وسلم رمضان میں بہت ہی زیادہ<br>ایخ     |      | **     |       | کابیان۔                                                       |       |      |
|      | گئی ہو جاتے تھے۔<br>مخت کر میں کے تھے۔                  |      |        | "     | بچوں کے حج کرنے کا بیان۔                                      | 1     |      |
| "    | اس مخفس کا بیان جس نے روزے میں جھوٹ<br>علاسہ سیر        |      | "      | ۸٠٩   | عورتوں کے مج کرنے کا بیان۔                                    |       | "    |
|      | بولنااوراس پڑھل کرنا ترک نہ کیا۔<br>محکمہ محقوق سے مصاب |      |        | All   | کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانے کابیان                      |       | "    |
| "    | ا گر کسی مخص کو گالی دی جائے تو کیا یہ کہ سکتا ہے       | 1    | "      | AIF   | لدینه کے حرم کامیان۔                                          | 1     | "    |
|      | که میں روز ہ دار ہول؟<br>هخو                            |      |        | AIF   | مدینه کی فضیلت اوراس کا بیان که وه برے آ دی                   | i i   | **   |
| 10   | ال محض کے روزہ رکھنے کا بیان جے غیر شادی                |      | "      |       | کو نکال دیتا ہے۔                                              |       |      |
|      | شدہ ہونے کے سبب سے زنامیں مبتلا ہو جانے<br>رین          |      |        | "     | لدینه طابہ ہے۔                                                |       |      |
|      | کا خطرہ ہو۔<br>نہ مطابعات میں کی ترین کی لا             |      |        | Alr.  | مدینہ کے دونوں پھر ملے میدانوں کا بیان۔<br>فضر میں میں میں ان |       | "    |
|      | نى الله كافرماناكه جبتم جاندد يكهوتوروزه ركهوالخ        | 1190 | "      |       | اس مخف کا بیان جومدینہ سے نفرت کرے۔                           | 1120  | "    |

| صفحه | عنوان                                           | باب   | بإره | صفحه | عنوان                                                                                       | باب           | پاره |
|------|-------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| ٨٣٧  | کیا رمضان میں قصدا جماع کرنے والا اپنے          | irim  | 4    | ٨٢٧  | عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے الخ۔                                                        | 1190          | 4    |
|      | گھر والوں کو کفارہ کا کھانا کھلاسکتا ہے؟        |       |      |      | نبی صلی الله علیه وسلّم کا فرمانا کهتم لوگ حساب                                             | 1194          |      |
| ۸۳۸  | روزہ دار کے سجھنے لگوانے اور قے کرنے کا         | Irio  | "    |      | كتاب نبين جانة -                                                                            |               |      |
|      | بيان الخ_                                       |       |      | "    | رمضان سے ایک یا دودن پہلے روزہ ندر کھے۔                                                     | 1192          | "    |
| ٨٣٩  | سفر میں روز ہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان۔     | ויויו | **   | AFA  | الله بزرگ و برتر كا فرمانا كهتمهارے لئے روزول                                               | 1191          | 19   |
| ۸۴۰  | رمضان کے چندروزے رکھ کرسفر کرنے کابیان۔         |       | 11   |      | کی رات میں بیوبوں سے صحبت کرنے کو حلال کر                                                   |               |      |
| **   | نبی صلی الله علیه وسلم کا اس شخص سے جس پر گری   |       | **   |      | ديا عميا الخ-                                                                               |               |      |
|      | کی زیادتی کے سبب سے سامیہ کیا گیا تھا بیفر مانا |       |      | **   | الله تعالى كا فرمانا كه كھاتے بيتے رہو جب تك                                                | 1199          | "    |
|      | که سفر میں روز ہ رکھنا بہتر نہیں۔               |       |      |      | سفید دَھاگا سیاہ دَھاگے سے تم پر کھل نہ                                                     |               |      |
| AMI. | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کو    |       | "    |      | جائے الخ                                                                                    | 1 1           |      |
|      | روزہ رکھنے اور افطار کرنے پرعیب نہ لگاتے تھے    |       |      | Arq  |                                                                                             | 11**          | "    |
| "    | اس شخص کا بیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ    | i     | "    |      | تہمیں سحری کھانے سے ندرو کے۔<br>سحری میں تاخیر کرنے کابیان۔<br>قدری سے قدری سے قدری سے قدری |               |      |
|      | لوگوں کو دکھائے۔<br>س                           |       |      | 100  | سحری میں تاخیر کرنے کا بیان۔                                                                |               | "    |
| 17   | ان لوگوں پر جوطاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے الح        | 1     | "    | ••   | سحری اور فجر کی نماز میں کس قد رفصل ہوتا تھا؟                                               | 1 <b>r</b> +r | "    |
| ۸۳۲  | رمضان کے قضا روزے کب بورے کئے                   | irrr  | 11.  | **   | سحری کی برکت کا بیان، مگر میه که ده واجب نہیں                                               | 11.2          | "    |
|      | جائيں الح                                       |       |      |      | -گاج                                                                                        |               |      |
| ۸۳۳  | حائضه نماز اور روزه حچھوڑ دے اگے۔               |       | "    | ۸۳۱  | -00                                                                                         |               | "    |
| 11   | اس شخص کا بیان جومر جائے اور اس پر روزے         | Irr   | "    | "    | جنابت کی حالت میں روزہ دار کے منج کو اٹھنے                                                  | 11-0          | "    |
|      | واجب ہوں۔                                       |       |      |      | کابیان۔                                                                                     |               |      |
| ٨٣٣  | روزہ دار کے لئے کس وقت افطار کرنا درست<br>ا     | irta  | "    | ٨٣٢  | روزہ دار کے مباشرت کرنے کابیان الح۔                                                         | 14.4          | "    |
|      | -212                                            |       | :    | "    | روزہ دار کے بوسہ لینے کا بیان اگے۔                                                          |               | "    |
| ۸۳۵  | پائی وغیرہ جو آسائی سے مل جائے اس سے            | ודדין | **   | ٨٣٣  |                                                                                             | - 1           | **   |
|      | انطار کرے۔                                      |       |      | 1 1  | روزہ دار کے بعول کر کھانے یا پینے کا بیان الح                                               |               | "    |
|      | آ گھواں پارہ                                    |       |      |      | روزه دارکوتر اورخشک مسواک کرنے کابیان الخ                                                   |               | **   |
| L    |                                                 | Г     |      | 10   | نی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جب وضوکرے                                                | IFII          | "    |
| ۲۳۸  | افطار میں جلدی کرنے کا بیان۔                    |       | ^    |      | تواپیخ نقنوں میں پانی ڈالےالخ۔                                                              |               |      |
| "    | آگر کوئی شخص رمضان میں افطار کرے پھر سورج<br>بر | ITTA  | "    |      | اگر کوئی فخص رمضان میں قصد اُ جماع کرے الخ                                                  |               | "    |
|      | انکل آئے۔                                       |       |      | "    | اگر کوئی شخص رمضان میں جماع کرے اور اس                                                      | Irir          | "    |
| "    | بچوں کے روزہ رکھنے کا بیان الخ ۔                |       | ."   |      | کے پاس کوئی چیز ندہو، پھراس کے پاس صدقہ                                                     |               |      |
| ۸۳۷  | متواتر روزول کا بیان۔                           | ırr.  | "    |      | آئے تو وہی کفارہ میں دیدے۔                                                                  |               |      |

| صفحہ | عنوان                                                             | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                                               | باب   | بإره       |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| MYM  | شب ِقدر کو رمضان کی سات راتوں میں                                 | Irar  | ۸    | ۸۳۸  | اكثر صومِ وصال ركھنے والے كو سزا دينے                               | اسما  | ۸          |
|      | ڈھونڈنے کا بیان۔                                                  |       |      |      | کابیان۔                                                             |       |            |
| "    | شب قدر کوآخری عشرے کی طاقت راتوں میں                              |       | "    | "    | صبح تک صوم وصال رکھنے کا بیان۔<br>* پریر شنہ                        |       | "          |
|      | ڈھونڈ نے کابیان۔<br>سیرون میں میں میں کا میں                      |       |      | ٨٣٩  | ا گر کوئی شخص اپنے بھائی کونفلی روزہ تو ڑنے کے<br>اب                |       | "          |
| PFA  | رمضان کے آخری عشروں میں زیادہ کام کرنے<br>ریب                     |       | "    |      | لئے قتم دے الخ                                                      |       |            |
|      | کابیان۔<br>سندر عفر میں ریوس کی میں                               |       |      | ۸۵۰  | شعبان کے روزے کا بیان۔<br>و صل بر سال سے سیدر سیا                   |       |            |
| 1442 | آخری عشرے میں اعتکاف کرنے اور تمام<br>میں معمد میرن کے زیر ہ      | 1     | "    | "    | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ہے اور افطار کے<br>متعاقب میں ہتا ہے۔ |       | "          |
| AWA  | معجدوں میں اعتکاف کرنے کابیان۔<br>ریمون کی نہ مار کی سائ          |       | "    |      | متعلق جوروايتين <b>ند</b> کور ميں۔<br>معمل جوروايتين ندکور ميں۔     |       | <b>.</b> . |
| 1    | اعتکاف کرنے والے مُرد کے سُر میں<br>حائصہ کے تنگھی کرنے کابیان۔   |       |      | 100  | روزے میں مہمان کا حق ادا کرنے کا بیان۔<br>• مد جسم سے جہریں         |       | i .        |
|      | عالقہ نے کی سرمے 6بیان۔<br>اعتکاف کرنے والا بغیر کسی ضرورت کے گھر |       | ••   |      | روزے میں جسم کے حق کا بیان۔<br>ہمیشہ روز ہ رکھنے کا بیان۔           | 1 3   | l .        |
|      | اعدہ ک سرمے والا جیر ک سرورت سے هر<br>میں داخل نہ ہو۔             |       |      | nor  | ہیںتہ رورہ رہے ہیان۔<br>روزے میں بیوی بچوں کاحق ہے الح              |       |            |
| ů.   | یں دائن ہے ہو۔<br>معتلف کے شسل کرنے کابیان۔                       | ł I   | "    | 1.   | رورے ہیں بیوں ہوں ہے اس<br>ایک دن روزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے  | 1 1   | "          |
| AY9  | رات کواعنگاف کرنے کا بیان ۔<br>مات کواعنگاف کرنے کا بیان ۔        |       | "    |      | ایک دی روره ر <i>ے اور ایک دی انطار رہے</i><br>کابیان۔              |       |            |
| .,   | عورتوں کے اعتکاف کرنے کا بیان۔                                    |       | "    | AAr  | داؤدعلیدالسلام کےروزوں کابیان۔                                      |       | "          |
|      | مبحد میں خیمے لگانے کا بیان۔<br>معبد میں خیمے لگانے کا بیان۔      |       | **   | 11   | ایام بیض یعنی ہر مہینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ کو                   |       | "          |
| ۸۷۰  | کیا اعتکاف کرنے والامبجد کے دروازے تک                             |       | "    |      | روزے رکھنے کا بیان۔<br>روزے رکھنے کا بیان۔                          |       |            |
|      | آ سکتا ہے؟                                                        |       |      | ۸۵۵  | ال شخص كا بيان جوكس كى ملا قات كو جائے اور                          | 1 1   | "          |
| "    | اعتكاف كابيان اور نبي صلى الله عليه وسلم بيسوين                   | מרזו  | "    |      | ا بناروزه وہاں (جونفل رکھا ہو ) نہ تو ڑے۔                           |       |            |
|      | کی مبح کواعتکاف سے نکلتے۔                                         |       |      | **   | آخر مہینے میں روز ہ رکھنے کا بیان ۔                                 | Irrr  | "          |
| ۱۷۸  | متحاضه کے اعتکاف کرنے کابیان۔                                     | דדיוו | "    | ran  | جعہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان ۔                                     | itra  | "          |
| "    | عورت کا اپنے شوہر سے اس کے اعتکاف کی                              | ١٢٩٧  | "    | 102  | كياروزے كے لئے كوئى دن مخصوص كرسكتا ہے؟                             | 144.4 | "          |
|      | حالت میں ملا قات کرنے کا بیان۔                                    |       |      | "    | عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان۔                                      | 1 1   | "          |
| 14   | کیا اعتکاف کرنے والا اپنی طرف سے بد گمانی                         |       | "    | ۸۵۸  | عیدالفطر کے دن روز ہ رکھنے کا بیان ۔                                | ! I   | "          |
|      | دُورِ کرسکتا ہے؟<br>شن                                            |       |      | "    | قربانی کے دن روز ہ رکھنے کا بیان۔                                   |       | **         |
| "    | اں مخض کا بیان جواعتکاف سے صبح کے وقت<br>۔                        |       | "    | 109  | ایام تشریق کے روز وں کا بیان۔                                       |       | "          |
|      | باہرآئے۔                                                          |       | _    | "    | عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان _<br>همند سر :                      |       | **         |
| ۸۷۳  | شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان ۔<br>اس اس سریب دنیان کرنے کا بیان ۔ |       | "    | IFA  | اس شخص کی فضیلت کا بیان جو رمضان کی                                 | : 1   | "          |
| "    | ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اعتکاف کرنے<br>ریاں میں منہ سمیں        |       | "    |      | راتوں میں کھڑا ہو۔<br>مستقبل کی میں                                 |       |            |
|      | والے پر روز ہ ضروری تہیں سمجھا۔                                   |       |      | AYE  | شب قدر کی نضیات کابیان -                                            | Irar  | "          |

| صفحہ | عنوان                                                                            | باب   | پاره | صفحه | ب عنوان                                                                                      | با  | پاره |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| ۸۸۳  | ال شخص كابيان جورزق ميں وسعت حاہے۔                                               | IPAA  | ٨    | 120  | الركوكي شخص جامليت كے زمانے ميں اعتكاف                                                       | ۲,  | ٨    |
| "    | نی بھے کے اُدھار خریدنے کابیان۔                                                  | 11749 | "    |      | کی نذر مانے پھرمسلمان ہوجائے۔                                                                |     |      |
|      | آ دمی کا کمانا اوراپ ہاتھ سے محنت کرنے کابیان                                    |       | **   | "    | الا رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف                                                         | ۳   | **   |
| ۲۸۸  | خرید و فروخت میں سہولت اور فیاضی کرنے                                            | Irqi  | "    |      | کرنے کا بیان۔                                                                                | 1   |      |
|      | کابیان۔                                                                          | 1 1   | 0 1  | "    | ١٢٧ اگركوني فخص اعتكاف كرے ادرأسے سيمناسب                                                    | ۳   | "    |
| "    | مال دار كومبلت دين كابيان ـ                                                      |       | *1   |      | معلوم ہوکداعتکاف سے باہر ہوجائے۔                                                             |     |      |
| ۸۸۷  | تنگدستوں کومہلت دینے کابیان۔                                                     |       | "    | 140  | ١٢٧ معتكف أكرا بنا سرعسل كے لئے گھر ميں داخل                                                 | ۵   | "    |
| "    | جب بیچنے والے اور خرید ننے والے صاف<br>۔                                         |       | "    |      | -25                                                                                          |     |      |
|      | صاف بیان کردیں اگے۔<br>سے سیر                                                    |       |      |      | كِتَابُ الْبُيُوع                                                                            |     |      |
| ۸۸۸  | تھجور ملا کر بیچنے کا بیان۔                                                      | 1 1   | "    |      |                                                                                              | _   |      |
| "    | ان روایات کا بیان جو گوشت بیچنے والے اور<br>مصر سرمته است                        |       | H    | 140  | ۱۲۷ الله تعالیٰ کا قول که جب نماز پوری ہو جائے تو<br>س                                       | - 1 | ۸    |
|      | قصاب کے متعلق منقول ہیں۔                                                         |       |      |      | زمین پرچپیل جاؤا گے۔                                                                         |     |      |
| ۸۸۹  | بیع میں عیب کو چھپانے ادر جھوٹ بولنے سے<br>سرحاب                                 |       | "    | 144  | ۱۲۷ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی اور ان دونوں کے ا                                              | 4   | "    |
|      | ابرکت چلی جاتی ہے۔<br>التعالیات الدور میں ماروں کو گھری                          |       |      |      | درمیان مشتبه چیزی میں۔<br>شرعیت بر                                                           |     |      |
| "    | الله تعالیٰ کا قول''اے ایمان دالو! سود کئی گنا کر<br>سرے میں کا                  | 1     | "    |      | 20,000,000,000,000                                                                           | - 1 | "    |
|      | کے نہ کھاؤ''ان<br>م ک مناب اس کے مقد میں ا                                       |       |      | ۸۸۰  | ۱۲۷ شبد کی چیزوں سے پر ہیز کرنے کا بیان۔<br>اگر میں میں میں                                  | - 1 | "    |
| "    | مُود کھانے والے اور اس کی گواہی دینے والے<br>ریم میں ککیوں سام اس                |       |      | "    | ۱۲۸ ان لوگوں کا بیان جنہوں نے وسوسے وغیرہ کو ا<br>دے بیند سمہ                                | •   | " ]  |
| 190  | اوراُس کو لکھنے والے کا بیان۔<br>سُو دکھلانے والے کے گناہ کا بیان الخ۔           | ! 1   |      |      | شبه کی چیز تبین شمجها -<br>رینه ترازی قال سال تروز برا                                       |     |      |
| A91  | سو دھلانے والے بے لٹاہ 6 بیان آئ۔<br>اللہ تعالیٰ سُو د کومٹا تا ہے الخ ۔         |       | ,,   | ^^   | ۱۲۸ الله تعالیٰ کا قول که جب وه لوگ تجارت اور                                                | "   |      |
| "    | اللہ تعالی حودوستا ہا ہے ان<br>ابع میں قتم کھانے کی کراہت کابیان۔                |       | ,,   |      | کھیل کی چیز و کیھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ                                                     |     |      |
|      | اق میں م تھانے فی طراحت ہایاں۔<br>اسار کے پیشہ کے متعلق جوروایتیں آئی ہیں الخ    |       |      |      | پڑتے ہیں۔<br>۱۲۸ اس شخص کا بیان جس کو پچھ بروا نہ ہو کہ مال                                  |     | ,,   |
| Agr  | صارت پیشت می بورود میں اس بیل اس<br>الوہاروں کا بیان۔                            |       |      |      | ۱۱۸ ای س و بیان می و پھر پروو سہ ہو کہ ہاں ا<br>کہاں سے حاصل کیا ہے؟                         | 1   | 1    |
| 190  | درزی کا بیان۔<br>درزی کا بیان۔                                                   |       | ,,   |      | ہاں سے کا س جا ہے:<br>۱۲۸۱ خشکی میں تجارت کرنے کا بیان الخ۔                                  |     | .,   |
|      | وروں ہیں ا<br>جولا ہے کا بیان۔                                                   | - 1   |      | ٨٨٢  | ۱۲۸۱ تجارت کے لئے نکنے کا بیان۔<br>۱۲۸۱ تجارت کے لئے نکنے کا بیان۔                           | - 1 | .,   |
| ۸۹۳  | برهنی کابیان۔<br>برهنی کابیان۔                                                   |       | .,   | ••   | ۱۲۸۱ مندر میں تجارت کرنے کا بیان الخ۔<br>۱۲۸ مندر میں تجارت کرنے کا بیان الخ۔                |     | ]    |
|      | بر ک نابیات<br>ضرورت کی چیزیں خودخرید نے کابیان۔                                 |       | .,   | ۸۸۳  | ۱۲۸ الله بعالی کا قول که جب لوگ تجارت یا کھیل کی                                             |     | ,,   |
| ۸۹۵  | چو یا یوں اور گدھوں کے خریدنے کا بیان۔<br>چو یا یوں اور گدھوں کے خریدنے کا بیان۔ |       |      |      | جیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دَوڑیزئے ہیں الخ<br>چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دَوڑیزئے ہیں الخ |     |      |
| YPA  | ان بازاروں کا بیان جو جاہیت کے زمانہ میں                                         |       |      | ] ]  | الله تعالی کا قول که این یا کمزه کمائی میں سے                                                |     |      |
|      | التصالخ                                                                          |       |      |      | خرچ کرو۔                                                                                     |     |      |
|      |                                                                                  |       |      |      | -2. 0.                                                                                       |     |      |

| صفحہ | عنوان                                               | باب     | بإره | صفحه | عنوان                                           | باب    | پاره |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 9+9  | جب کوئی سامان یا جانورخریدے اور اس کو بائع          | 122     | ٨    | PPA  | جس اونث کو استسقاء کا مرض ہو گیا ہو، یا خارثی   | 11111  | ۸    |
|      | کے پاس رہے دے الخ ۔                                 |         |      |      | اونٹ کی خرید وفروخت کا بیان۔                    |        |      |
| 91+  | اپنے بھائی کی تھے پر بھے نہ کرے الخے۔               | 122     | "    | 194  | ا فتنہ وفساد وغیرہ کے زمانے میں ہتھیاروں کے     | 1111   | "    |
| "    | نيلام كى تصفح كابيان الخ-                           | المها   | "    |      | ا پیچنے کا بیان الخ۔                            |        |      |
| 911  | نجش کا بیان ا <sup>لخ</sup> ۔                       | المعادا | **   | "    | عطار کا اور مشک بیجنے کا بیان ۔                 | ۱۳۱۳   | "    |
| "    | دھوکے کی بیچ اور حبل الحبلہ کی بیچ کابیان۔          | 1224    | "    |      | تحصینے لگانے والے کا بیان۔                      | ۱۳۱۴   | 11   |
| "    | بيع ملامسه كابيان الخ                               | 122     | "    | 191  | ان چیزول کی تجارت کا بیان جن کا پہننا مردول     | 11110  | "    |
| 917  | سع منابذه کا بیان الخ                               |         |      |      | اورعورتوں کے لئے مکروہ ہے۔                      |        |      |
| "    | بالغ کے لئے ممنوع ہے کہ اونٹ، گائے اور              | وسسا    | "    | A99  | مال کا ما لک قیت بیان کرنے کا زیادہ مستحق ہے۔   | 1111   | "    |
|      | بكرى كونه دُوہ۔                                     |         |      | "    | کب تک بیج کے فنخ کرنے کا اختیار ہے؟             | 1114   | "    |
| 912  | اگر جاہے تو مصراق جانور کو داپس کرے اگئے۔           | 1144    | "    | "    | اگراختیار کی تعیین نہ کرے تو کیا نیچ جائز ہے؟   | 1      | 17   |
| 910  | زانی غلام کی تھے کابیان الخے۔                       | امها    | **   | 900  | یجیے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے          | 1119   | "    |
| "    | عورتوں سے خرید وفروخت کرنے کا بیان۔                 | 1575    | "    |      | جب تک دونوں جدانہ ہوئے ہوں۔                     |        |      |
| 910  | کیا شہری دیہاتی کے لئے بغیراجر کے پچ سکتا           | ١٣٨٣    | "    | "    | جب بائع ادر مشتری میں سے ایک دوسرے کو           | 124    | "    |
|      | - الح-<br>- الح-                                    |         |      |      | اختیار دے تو بیج پوری ہوگئ۔                     | , ,    | j    |
| 414  | ابعض لوگوں نے دیہاتی کے لئے شہری کی بیع کو          |         | i .  | 9-1  | ' ' ' ' ' ' ' '                                 | 1      | " ]  |
|      | بغیرا جر کے مکر دہ سمجھا ہے۔<br>-                   | l I     |      | "    | جب کوئی چیز خریدے اور جدا ہونے سے پہلے          | ITTT   | "    |
| "    | شہری، دیہاتی کے لئے دلالی کے ساتھ نہ ہیجے۔          |         |      |      | اس وقت کسی کو ہمبہ کردے الخ۔                    |        |      |
| "    | آگے جاکر قافلہ والوں ہے ملنے کی ممانعت الخ          |         |      | 9+1  |                                                 |        |      |
| 914  | مال والوں کی پیشوائی کس مقام تک ممنوع ہے؟           |         |      | 900  | ابازاروں کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کا بیان الخ  |        | 1    |
| AID  | ہیچ میں ایسی شرطوں کے لگانے کا بیان جو جائز         | IMM     | 11   | 9+2  |                                                 |        | 1    |
|      | مہیں ہیں۔                                           |         |      | "    | ناپنے کی اُجرت بیچنے والے اور دینے والے پر      | ודידיו | "    |
| "    | کھجور کے عوض کھجور بیچنے کا بیان۔<br>منتبہ سر منتبہ |         | "    |      | -21ج                                            |        |      |
| 919  | منقیٰ کے عوض منقیٰ اور غلہ کے عوض غلہ بیجنے         | 1100    | "    | 9+4  | غله کا نا پنامتحب ہے۔                           |        | "    |
|      | کابیان۔                                             |         |      | "    | نی صلی الله علیه وسلم کے صاع اور مدمیں برکت     | 15-17  | **   |
| "    | جو کے عوض جو بیچنے کا بیان۔                         | 1201    | 11   |      | کابیان_                                         |        |      |
| 940  | سونے کے عوض سونا بیچنے کا بیان <sub>-</sub>         | 1201    | "    | "    | ان روایات کا بیان جو غلہ بیچنے اور احتکار کے    | 1779   | "    |
| **   | عاندی کے عوض جا ندی بیجنے کا بیان ۔<br>۔            |         |      |      | متعلق منقول ہیں ۔                               |        |      |
| 941  | د ينار <i>ڪ عوض</i> دينار کو اُدھار جيچنے کابيان۔   |         |      | 9+1  | قبنہ کرنے سے پہلے غلہ بیچنے کا بیان الخ۔<br>ریف | 184    | "    |
| "    | سونے کے عوض جاندی اُدھار بیجنے کابیان۔              | 1100    | "    | 9+9  | جب کوئی مخص غلداندازے سے خریدے الخ۔             | ا۳۳۱   | "    |

| صفحہ    | عنوان                                       | باب  | پاره | صفحه | عنوان                                               | باب        | پاره |
|---------|---------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------|------------|------|
| 924     | مشركين اور دار الحرب كے رہنے والول سے       | 124  | ٨    | 911  | ا چاندی کے عوض سونا نقد بیچنے کابیان۔               | iray       | ٨    |
|         | خرید و فروخت کرنے کا بیان۔                  |      |      | 977  | ا بیج مزاہنہ کابیان الح                             |            | "    |
| 988     | حربی سے غلام خریدنے اس کے مبد کرنے اور      | 1120 | "    | 944  | ا سونا چاندی کے عوض درخت پر گلی ہوئی تھجور          | Iran       | "    |
|         | آزاد کرنے کابیان الخ۔                       |      |      |      | يجيخ كابيان-                                        |            |      |
| 950     | د ہاغت سے پہلے مُر دار کی کھال کابیان۔      | 1724 | **   | 944  | ا عرایا کی تغییرالخ ۔                               | ١٣۵٩       | "    |
| "       | سور مار ڈالنے کا بیان اگے۔                  |      |      | 970  | ا ا قابل انتفاع ہونے سے پہلے تھلوں کے بیجنے         | 1240       | 17   |
| ••<br>} | مردار کی چر بی نہ پکھلائی جائے الح          | 172A | "    |      | کابیان۔                                             |            |      |
| 924     | ان چیزوں کی تصوریں یعینے کا بیان جن میں     | 1129 | "    | 924  | ا قابلِ انتفاع ہونے سے پہلے تھجور بیچنے کابیان      | الدها      | "    |
|         | جان نہیں ہوتی۔                              |      |      | ••   | اا جب کسی نے تھلوں کو قابل انتفاع ہونے سے           | 1242       | **   |
| "       | شراب کی تجارت کا حرام ہونا اگے۔             |      | 11   |      | پہلے چ دیا پھراس پر کوئی آفت آ گئی تو بائع کا       |            |      |
| 92      | اس شخص کا گناہ جس نے کسی آ زاد کو چھ ویا۔   |      | "    |      | نقصان ہوگا۔                                         | İ          |      |
| "       | حیوان کے عوض حیوان اور غلام کے اُدھار بیجنے | ITAT | 11   | 942  |                                                     |            | "    |
|         | کابیان۔                                     |      |      | "    | اا اچھی تھجور کے بدلے اگر کوئی مخض خراب تھجور       | 77         | "    |
| 95%     | لونڈی،غلام بیچنے کابیان۔                    | 1717 | "    |      | بیخا جا ہے۔                                         |            |      |
| **      | مد بر کی بھنے کا بیان۔                      |      | **   | "    | اا اس مخض کا بیان جو پیوند کی ہوئی تھجور یا زمین جس | 240        | "    |
| 939     | کیا لونڈی کے ساتھ قبل اس کے کہ اس کا        |      | "    |      | میں نصل لگی ہوئی ہونج دے یا ٹھیکہ پردے۔             |            |      |
|         | استبراء کرے سفر کرسکتا ہے الخ۔              |      |      | 911  | اا تھین کا غلہ کے عوض ناپ کے حساب سے بیچنے          | 244        | "    |
| 914     | مُر دار اور بتوں کے بیچنے کا بیان۔          |      | "    |      | کابیان۔                                             |            |      |
| "       | کتے کی قیمت کا بیان۔                        | 1277 | "    | "    | ۱۲ درخت کوجر سمیت بیچنے کابیان۔                     | 742        | **   |
|         | كِتَابُ السَّلَم                            |      |      | "    | ۱۱ بیع مخاضره کابیان۔                               | 744        | "    |
|         |                                             |      |      | 979  | اا تھجور کے گابھ بیچنے اور اس کے کھانے کابیان       |            | "    |
| 961     | ایک معین نام میں ملم کرنے کا بیان الخ۔<br>م |      | ٨    | "    | اا خرید و فروخت ، محمیکه اور ناپ تول میں ہرشہر      | rz•        | "    |
| "       | المعین وزن میں سلم کرنے کا بیان۔            |      | "    |      | کے لوگوں کے عرف، ان کے رسم و رواج،                  |            |      |
| 964     | اس مخص ہے سلم کرنے کا بیان جس کے پاس        | - }  | "    |      | نيتون اورمشهور طريقون برحكم جاري موگا-              |            |      |
|         | اصل مال نه ہو۔                              |      |      | 92.  | اا ایک شریک کا دوسرے شریک کے ہاتھ یچنے              | 121        | "    |
| 900     | ا چھو ہاروں میں سلم کرنے کا بیان ۔<br>ارا   | ,    | "    |      | کابیان۔                                             |            |      |
| ٩٨٨     | سلم میں ضانت دینے کا بیان ۔<br>س            |      | "    | 91-1 | المشترك زمين، مكانات اور سامان كے بيجنے كا          | <b>727</b> | "    |
| "       | سلم میں رہن رکھنے کا بیان۔                  |      | "    |      | بيان جونقسيم نه هوا هو-                             |            |      |
| 11      | ایک مدت ِمعینہ کے وعدے پرسلم کرنا چاہئے۔    |      | "    | "    | ۱۲ اگر دوسرے کیلئے کوئی چیز اس کی اجازت کے          | -24        | "    |
| 900     | اونٹن کے بچہ جننے تک سلم کرنے کابیان۔       | 1190 | "    |      | بغیر خریدے پھروہ راضی ہوجائے۔                       |            |      |

| صفحه | عنوان                                                                                    | باب  | ياره | صفحه | پاره باب عنوان                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900  |                                                                                          |      | 9    |      | كِتَابُ الشُّفُعَةِ                                                                                    |
|      | هخف (مبلمان) کرسکتاہے؟<br>"کا دیک میں دورت کی کردیکا                                     | 1    |      |      |                                                                                                        |
| 900  | قبائل عرب کو سورہ کا تحہ پڑھ کر پھو نکنے کے ا<br>عوض اجرت دیئے جانے کا بیان الخ۔         | ı    | "    | 979  | 142                                                                                                    |
| rap  | وں ابرت دیے جانے ہیان آن۔<br>غلام اور لونڈ یول سے ایک مقررہ رقم لینے کا                  | ı    | "    | ",   | " ۱۳۹۸ کونساپڑوی زیادہ قریب ہے؟                                                                        |
|      | بيان۔<br>بيان۔                                                                           |      |      |      |                                                                                                        |
| 904  | مجھنے لگانے والے کی اجرت کا بیان۔                                                        | ומוץ | **   |      | ٽوال پاره                                                                                              |
| "    | اس مخص کا بیان جس نے غلام کے مالکوں سے                                                   |      | "    | 902  | ۹ ۱۳۹۹ مزدوری یا کرایدکا بیان الخ                                                                      |
|      | اس بات کی سفارش کی کہ اس کے محصول میں<br>حزیر سے                                         | ı    |      | "    | " جند قبراط کے عض بحریاں چرانے کا بیان۔                                                                |
|      | تخفیف کردیں۔<br>زنا کاراورلونڈی کی کمائی کا بیان الخ۔                                    |      | .    | "    | " ا ۱۳۰۱ ضرورت کے دقت یا جب کوئی مسلمان نہ ملے تو  <br>مشرکوں سے مز دوری کرانے کابیان۔                 |
| 900  | رنا کاراور توغدی کی کمان کا بیان ایست<br>نرکوخصی کرانے کی اُجرت کا بیان ۔                | l    |      | 90%  |                                                                                                        |
| "    | رو ک وات را برک و بول۔<br>جب کوئی مخض زمین اجارہ پر لے اور ان میں                        |      | "    | 1    | تین دن یا ایک سال کے بعد کام کرے تو جائز                                                               |
|      | سے کوئی شخص مَر جائے الخ۔<br>سے کوئی شخص مَر جائے الخ۔                                   | ı    |      |      | ا ۽ الخ-                                                                                               |
| 929  |                                                                                          |      | "    | "    | " اجهاد میں مزدور ساتھ لے جانے کابیان۔                                                                 |
| 444  | -,.                                                                                      |      | "    |      | " الم ۱۲۰ جس مخف نے کسی مزدور کواجرت پر لگایا، اس کی                                                   |
|      | اس کے قبول کرنے کے بعد اس کورد کرنے کا<br>منصر نبد                                       |      |      |      | مت توبیان کردی کیکن کام نہیں بیان کیاا کے<br>در دیوں کا کا کام مخصر کسی میں بیان کیاا کے               |
| ,,   | اختیار مہیں۔<br>اگر میت کا قرض کسی کی طرف منتقل کر دے تو                                 |      | .,   | "    | " اگر کوئی تخف کسی مزدور کواس کام پر لگائے کہ ا<br>دیوارسیدھی کردے، جوگرنے کے قریب ہے۔                 |
|      | ، ریع ہر رہ رہ رہ می روسے د<br>جائزے۔                                                    |      |      | 900  |                                                                                                        |
| IFP  | دَین اور قرض میں جانی اور مالی ذمہ داری کر                                               |      |      | "    | " المازعمر كے وقت تك كے لئے مزدور لگانے                                                                |
|      | لينے کا بيان -                                                                           |      |      |      | کابیان ـ                                                                                               |
| 941  | الله تعالی کا قول که جن سےتم نے قشم کھا کرعہد                                            |      | "    | 901  | " ۱۴۰۸ اس شخص کے گناہ کا بیان جومزدور کی مزدوری نہ                                                     |
|      | کیا تو ان کوان کا حصہ دے دو۔<br>فخص میں مار نہ تات میں میں                               |      |      |      | -23                                                                                                    |
| 971  | جو شخص مُر دے کی طرف سے قرض کی صانت<br>لے تو اس کور جوع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔          |      | "    | 94-  | " ۱۳۰۹ عصرے رات تک کیلئے مزدور لگانے کا بیان۔<br>" ۱۳۱۰ اس شخص کا بیان جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا |
| ,,   | ے توال توربوں کرنے کا احتیار ہیں ہے۔<br>نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت ابو بکر گو |      |      | 101  | اوروه این اجرت چھوڑ کر چلا جائے اگے۔<br>اوروه این اجرت چھوڑ کر چلا جائے اگے۔                           |
|      | من کی معدملیر م سے ہدایاں سے عبد کرنے<br>مشرک کے امن وینے اور اس کے عبد کرنے             |      |      | 900  | " ااس الشخص كابيان جس نے اينے آپ كواس كام                                                              |
|      | کابیان۔                                                                                  |      |      |      | پرلگایا کہ پیٹھ پر ہوجھ لادے الخ۔                                                                      |
| 944  | قرض کا بیان                                                                              | IMYA | **   | 900  | " الالى كى أجرت كاييان الخ _                                                                           |

| صفحه | عنوان                                                                  | باب   | پاره | صفحه | عنوان                                                               | باب     | ياره   |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 924  | جب کوئی شخص اپنے وکیل ہے کیے کہ اس کو<br>                              | 1     | 9    |      | كِتَابُ الْوَكَالَةِ                                                |         |        |
|      | خرچ کرو جہاںتم کومناسب معلوم ہوائے۔                                    |       |      |      |                                                                     |         | الــــ |
| 922  | خزانہ وغیرہ میں امانت دار کے وکیل بنانے<br>ر                           |       | "    | 942  | ا تقسیم وغیرہ میں ایک شریک کا دوسرے شریک<br>اس کا                   |         | 9      |
|      | کابیان۔                                                                |       |      |      | کے وکیل ہونے کا بیان الخ ۔<br>میاں کے میل ہونے کا بیان الخ          |         |        |
|      | کھیتی اور بٹائی کے متعلق                                               |       |      | "    | مسلمان کسی حربی کو دار الحرب یا دار الاسلام میں                     |         | "      |
|      |                                                                        |       |      |      | وکیل مقرر کرے تو جائز ہے۔                                           |         |        |
|      | جوروا يبتي منقول ہيں                                                   |       |      | AFP  | صرف اور وزن سے فروخت ہونے والی<br>چیزوں میں وکیل بنانے کابیان النے۔ |         | "      |
| 944  | نھیتی اور میوہ دار درخت لگانے کی فضیلت                                 | Irra  | ا و  | 949  | جب چرواہا یا ویل بکری کومرتا ہوا دیکھے یا کوئی                      |         | **     |
|      | جب کہلوگ اس سے کھا ئیں الخ ۔<br>جب کہلوگ اس سے کھا ئیں الخ ۔           |       |      |      | چیز بگرتی ہوئی دیکھے تو دہ اس کو ذرائ کر دے یا                      |         |        |
| 941  | ، ب موت مان مصروف ہونے یا حدسے<br>محیتی کے آلات میں مصروف ہونے یا حدسے | 1 1   |      |      | پیر وی مدول چیز کو درست کرلے۔<br>چر بگڑی ہوئی چیز کو درست کرلے۔     |         |        |
|      | زیادہ تجاوز کرنے کی برائی کابیان۔                                      | 1 1   |      |      | al                                                                  | 1 1     | **     |
| "    | کھیت کی حفاظت کے لئے کتا یا لنے کابیان۔                                |       | "    | 920  |                                                                     |         |        |
| 929  | گائے بیل کو کھیتی کیلئے استعال کرنے کابیان۔                            |       | "    | "    | جب وکیل یاکسی قوم کے سفارشی کوکوئی چیز مبد                          |         | 11     |
| "    | جب کوئی شخص کیے کہ میرے چھوہارے وغیرہ                                  | ١٣٣٩  | "    |      | كرية جائز ہے الخ۔                                                   |         |        |
|      | کے درختوں میں تو محنت کر اور پھلوں میں ہم                              |       |      | 941  | ایک مخص نے کئ کو پچھ دینے کے لئے وکیل                               | المحلما | "      |
| ļ    | دونوںشریک ہو جا ئیں۔                                                   |       |      |      | بنایا اور بینہیں بیان کیا کہ کتنا دے اور وہ دستور                   |         |        |
| "    | تھجوروں اور کھل والے درختوں کے کاٹنے                                   | 11000 | 11   |      | کےمطابق دیدے۔                                                       |         |        |
|      | كايان-                                                                 |       |      |      | نکاح میں عورت کا امام کو وکیل بنانے کا بیان۔                        |         |        |
| 9/10 | -10-1-0-0-1-10                                                         |       | "    |      | اگر کسی مخص کو وکیل بنائے اور وکیل کوئی چیز                         | IMMA    | "      |
| "    | نصف یا اس کے قریب بیدادار پر کاشت کرنے                                 | irat  | "    | -    | چھوڑے پھرمؤکل اس کو جائز رکھے تو جائز                               |         |        |
|      | کابیان الخ۔                                                            | 1 1   |      |      | المجالخ-                                                            |         |        |
| 9/1  | اگر مزارعت میں سال نہ متعین کرے۔                                       | l 1   | "    | 921  | جب وکیل کمی خراب چیز کو چ دے تو اس کی تھے                           |         | 19     |
| "    | اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔                                    | 1 1   | "    |      | مقبول نبین _                                                        | 1       | l      |
| 911  | یہود سے مزارعت (بٹائی) کرنے کا بیان۔                                   |       | "    | 940  | وقف میں وکیل ہونے اور وکیل کے خرج اور                               |         | "      |
| "    | ان شرطوں کا بیان جومزارعت میں مکروہ ہیں۔<br>سیست                       | 1 1   | "    |      | اپنے روستوں کو کھلانے اور خود بھی دستور کے                          |         |        |
| "    | کسی قوم کے روپے سے بغیران کی اجازت کے<br>۔                             | 1 1   | "    |      | مطابق کھانے کا بیان۔                                                |         |        |
|      | کاشتکاری کرےاوراس میں ان کی بہتری ہو۔                                  |       |      | "    | حدود میں وکالت کا بیان۔                                             |         | "      |
| 910  | اصحاب نبی ﷺ کے اوقاف اور خراج کی زمین                                  |       | **   | 924  | قربانی کے اونٹوں میں وکالت اور ان کی حمرانی                         |         | 17     |
|      | اوران میں بٹائی اورمعاملہ کرنے کابیان۔                                 |       |      |      | کرنے کابیان۔                                                        |         |        |

| صفحه | عنوان                                                                        | باب    | پاره | صفحہ | عنوان                                                                 | باب   | پاره |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 990  | اس شخص کا بیان جس نے خیال کیا کہ حوض اور                                     | IMZ Y  | 9    | 910  | بنجراورغيرآ بادزمين كوآبادكرنے والے كابيان                            | ١٣۵٩  | 9    |
|      | مشک کا مالک اس کے پانی کا زیادہ مستحق ہے۔                                    |        |      | 910  | اس باب كا كوئى عنوان قائم نبيس كيا_                                   | 144   | "    |
| 994  | چِراگاہ مقرر کر لینا اللہ اور اس کے رسول کے سوا                              | امحا   | "    | "    | اگر زمین کا مالک کے کہ میں تجھ کو اس وقت                              | ודיחו | "    |
|      | تحسی کے لئے جائز نہیں۔                                                       |        |      |      | كَ تَكَ قَائُمُ رَكُولِ كُا جب تَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَحْجِي قَائُمُ |       |      |
| 992  | نہروں ہے آ دمی اور چو پایوں کے پانی پینے کابیان                              |        | 11   |      | ر کھے،اورکو کی مدت معین نہیں کی ،الخ۔                                 |       |      |
| 991  | سو کھی گھانس اور لکڑی <u>بیج</u> نے کا بیان۔                                 |        | **   | PAP  | اصحابِ نبی ﷺ کا شتکاری اور کھلوں میں ایک                              |       | "    |
| 999  | جا گیریں دینے کا بیان۔<br>۔                                                  |        | **   |      | دوسرے کی مدد کرتے تھے۔                                                | ,     |      |
| "    | جا گیروں کے لکھنے کا بیان ، اگخ ۔                                            | 1      | "    | 911  | ا سونا جاندی کے عوض زمین کو کرامیہ پر دینے                            |       | "    |
|      | بانی کے باس اونٹنوں کو ڈو ہنے کا بیان۔<br>خریب نام                           |        | "    |      | كابيان الح-                                                           | - 1   |      |
| "    | محجور کے باغ میں کمی مخص کے گزرنے کا<br>نیسر کی ساتھ                         |        | "    | "    | اس باب كا كوئى عنوان قائم نہيں كيا۔                                   |       | - 1  |
|      | راستە بو يا پانى كاكوئى چشمە بو،الخ_                                         |        |      | 9/19 | درخت لگانے کابیان۔                                                    | פרחו  | -"   |
|      | سُتِقُرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ                                             | ٱلٰإ   |      |      | كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ                                                 |       |      |
|      |                                                                              |        | 1    | 99+  | یانی کی تقسیم کا بیان۔                                                | וראא  | 9    |
|      | وَالُحِجُرِ وَالتَّفُلِيُسِ                                                  |        |      | "    | ا پانی کی تقسیم کا بیان اور بعض لوگ اس کے قائل                        | الهما | "    |
| 1++1 | کوئی محض کوئی چیز قرض خریدے اور اس کے                                        | Ir⁄\r′ | 9    |      | ہیں کہ پانی کا خیرات کرنا اور حصہ کرنا اور اس                         |       |      |
|      | پاس قیت نه ہویااس وقت موجود نه ہو۔                                           |        |      |      | کی دصیت جا نز ہے الخ ۔                                                |       |      |
| 1007 | اس مخص کا بیان جو لوگوں کا مال اس کے اُدا                                    |        | **   | 991  | ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل میں کہ پانی                             |       | "    |
|      | کرنے یاضائع کرنے کی نیت ہے لے۔                                               | l 1    |      |      | کامالک پائی کازیادہ مشتحق ہے۔                                         |       |      |
| "    | قرضوں کے اداکرنے کا بیان ، الخ۔                                              | 1 1    | **   | "    | جس شخص نے اپنی ملک میں کنواں کھودا ادراس                              | - 1   | "    |
| 1000 | اونث قرض کینے کا بیان۔                                                       |        | "    |      | میں کوئی گر کر مرجائے تو تاوان نہیں۔                                  |       |      |
| ۱۰۰۴ | نرمی ہے نقاضا کرنے کا بیان۔<br>ریمی ہے نقاضا کرنے کا بیان۔                   |        | "    | 997  | کوئیں کے متعلق جھگڑنے اور اُس میں فیصلہ                               | 17/2+ | "    |
| "    | کیا قرض کے اونٹ کے عوض اس سے زیادہ عمر                                       | ł I    | 11   |      | کرنے کا بیان۔                                                         |       |      |
|      | ا کا اونٹ دیا جائے؟<br>حساب تاثیر                                            |        |      | "    | اس شخص کے گناہ کا بیان جومسافروں کو پانی نہ                           | 1821  | **   |
| "    | ا کھی طرح قرض ادا کرنے کابیان ۔<br>عمر بر فیخنہ تا ہزیر سے حق                |        | **   |      | ادے۔                                                                  |       | Ì    |
| 1++0 | اگر کوئی شخص قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے                                    |        | **   | 992  | نهر کا پائی رو کئے کا بیان۔                                           |       | "    |
|      | یاا <i>ں کومع</i> اف کرالے تو جائز ہے۔<br>عبی کشخصیتہ نہیں ہے۔               |        |      | "    | المند زمین کا نیجے کی زمین سے پہلے سیراب                              | 11/21 | "    |
| "    | اگر کوئی تخص قرض خواہ ہے گفتگو کرے یا قرض<br>مرکب کیسی میں میں میں کھیں ہیں۔ |        | "    |      | کرنے کابیان۔                                                          |       |      |
|      | میں تھجور یا کسی اور چیز کے عوض تھجور اندازے                                 |        |      | 996  | ا بلند کھیت والانخنوں تک پانی مجر لے۔<br>مند میں شوریش                |       | "    |
|      | -610                                                                         |        |      | "    | پاِئی پلانے کا تواب۔                                                  | irza  | "    |

| ۵٩   |                                                                              |       |      |       | ری شریف مترجم اردو (جلداوّل)                                                                   | صحیح بخا |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه | عنوان                                                                        | باب   | پاره | صفحه  | باب عنوان                                                                                      | پاره     |
| 1+14 | جس شخص کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہواس                                        | 10-9  | 9    | 1007  |                                                                                                | 9        |
|      | کے باندھنے کا بیان۔                                                          |       |      | "     | ۱۳۹۳ ال محض پرنماز پڑھنے کا بیان جس نے قرض                                                     | "        |
| 1014 | حرم میں کسی کو باندھنے اور قید کرنے کابیان الخ.                              |       | "    |       | حچهوژا_                                                                                        |          |
| "    | قرضدار کا پیچھا کرنے کا بیان۔                                                |       | **   | 1••∠  |                                                                                                |          |
| _"   | تقاضا کرنے کا بیان۔                                                          | 1017  |      | "     | ۱۲۹۲ صاحب حق کوتقاضا کاحق ہے۔                                                                  |          |
|      | كِتَابٌ فِي اللُّقَطَةِ                                                      |       |      | "     | ۱۳۹۷ ہے، قرض اور امانت میں اگر کوئی مخص اپنا مال<br>مفلس کے پاس پائے تو وہ اس کا زیادہ ستی ہے. | "        |
| 1+14 | گری پڑی چیز اُٹھانے کا بیان اور جب اس کا                                     | اادا  | "    | 1000  | ١٣٩٨ جس فخص نے قرض خواہ کوکل یا برسوں تک ٹال                                                   | "        |
|      | ما لک اس کی نشانیاں بتا دے تو اس کو واپس کر                                  |       |      |       | دیا تو بعضوں نے اس کو تاخیر نہیں سمجھا۔                                                        |          |
|      | دے۔                                                                          |       |      | 1009  | ١٣٩٩ جس مخض نے مفلس یا تنگدست کا مال جی ڈالا                                                   | "        |
| 1+19 | کھوئے ہوئے اونٹ کا بیان۔                                                     | ۱۵۱۳  | **   |       | اوراس کو قرض خواہوں کے درمیان تقسیم کر دیا،                                                    |          |
| "    | هم شده بمری کابیان۔                                                          |       | "    |       | یاای کودیدیا تا که ده اپنی ذات پرخرج کرے۔                                                      |          |
| 1.7. | اگرلقطه کا ما لک ایک سال تک نه ملے تو وہ اس                                  | riai  | **   | "     | الک مدت مقررہ کے وعدے پر کسی کو قرض                                                            | "        |
|      | کاہے جواس کو پائے۔                                                           |       |      |       | دے یا تع میں کوئی مت مقرر کرے۔                                                                 |          |
| "    | دریا میں لکڑی یا کوڑا وغیرہ پانے کا بیان۔                                    | 1012  | "    | "     | ا ۱۵۰ ا قرض میں کی کرنے کی سفارش کرنے کابیان۔                                                  | "        |
| "    | راستہ میں تھجور پانے کا بیان۔                                                |       | **   | 1+1+  | ۱۵۰۲ مال ضائع کرنے کی ممانعت کابیان۔                                                           | "        |
| 1.11 | اہل مکہ کے لقطہ کا کس طرح اعلان کیا جائے۔                                    |       | **   | 1+11  | المام این آقائے مال کا محرال ہے اور اس کی                                                      | "        |
| 1+77 | کسی کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا                                     | 1014  | **   |       | اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہ کرے۔                                                                |          |
|      | جائے۔                                                                        |       |      |       | كِتَابٌ فِي الْخُصُومَات                                                                       |          |
| "    | جب لقطہ کا مالک ایک سال بعد آئے تو اس کو                                     | 1     | "    |       |                                                                                                |          |
|      | واپس کر دے اس کئے کہ وہ اس (پانے                                             |       |      | 1+11  | ا ۱۵۰۴ قرض دارکوایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے                                                | "        |
|      | والے) کے پاس امانت ہے۔                                                       |       |      |       | اورمسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کابیان.                                                     |          |
| 1.79 | کیا جائز ہے کہ لقطہ اٹھائے اور اس کو ضائع                                    | 1077  | "    | 1011  | ۵۰۵ لبعض لوگوں نے تم عقل اور نادان کے معاملہ کو                                                | "        |
|      | ہونے کے لئے نہ چھوڑے تا کہ کوئی غیر مستحق<br>یہ دیں کا سالم                  |       |      |       | رّ د کر دیا آگر چه امام نے اس کوتھرفات سے نہ<br>ر                                              |          |
|      | آ دمی اس کو نہ لے لے۔<br>ایہ شخصے میں ایر حجمہ نہ اور ک دیثات کہ دیثات کی در |       |      |       | روکا ہو۔                                                                                       |          |
| 1.50 |                                                                              |       | "    | 1+117 | ا جھڑنے والوں میں سے ایک کا دوسرے کے<br>متعلق گفتگو کرنے کا بیان۔                              | "        |
|      | حاتم کے سردنہ کیا۔<br>اس سے کوک کی عندان تازیخ نہیں ک                        |       | .,   | 1.14  | ے میں علاور نے کا بیان۔<br>اے 18 حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور                     |          |
| 1.10 | اس باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔<br>ظلم اورغصب کا بیان الخ                |       | "    | '*'`  | اعلی معلوم ہوئے ہے بعد کناہ مربے والوں اور ا<br>جھڑا کرنے والوں کو گھرسے فکال دینے کابیان.     |          |
| 1•10 | م اور حصب ہیان ان<br>مظالم کے قصاص کا بیان ۔                                 |       | ĺ    |       | ا مرا رے وانوں و ھرسے نقال دیے کا بیان۔<br>۱۵۰۸ میت کے وصی کے دعویٰ کرنے کا بیان۔              | .,       |
|      | مطام نے تھا ک کا بیان۔                                                       | IUF T |      |       | المعت عول عودول ترع قبيان                                                                      |          |

| صفحه    | عنوان                                                                                                                                                      | باب  | پاره | صفحه     | عنوان                                                                            | باب  | پاره |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1+17    | راسته میں شراب بہا دینے کا بیان۔                                                                                                                           | اعدا | q    | 1+44     | الله تعالیٰ کا قول که ن لو ظالموں پر الله تعالیٰ ک                               | 1012 | ٩    |
| "       | گھروں کے صحن اور وہاں بیٹھنے اور راستہ میں                                                                                                                 |      | "    |          | لعنت ہے۔                                                                         |      |      |
|         | <u>بیشنے کا بیا</u> ن۔                                                                                                                                     |      |      | "        | ایک مسلمان دوسرے مسلمان برظلم نہ کرے اور                                         | 1011 | 11   |
| 1+10    | راستہ میں کنوال کھودنے کا بیان جب کہ اس                                                                                                                    |      | "    |          | نہ کسی کوظلم کرنے دے۔                                                            |      |      |
|         | ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔                                                                                                                                     | l    |      | 101/2    |                                                                                  |      |      |
| "       | راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کے ہٹانے کابیان الخ                                                                                                                | 1    | 18   | "        | مظلوم کی مدو کرنے کا بیان۔                                                       | , ,  | 11   |
| "       | بالاخانول میں بلند اور پست جھروکوں اور                                                                                                                     |      | "    | 1+7/     | ظالم سے بدلہ لینے کا بیان الح۔                                                   |      | "    |
|         | روشندان بنانے کا بیان۔<br>ھن                                                                                                                               |      |      | "        | مظلوم کومعاف کردینا الح۔<br>۱                                                    | •    |      |
| 10179   | اس مخص کا بیان جوا پنا اونٹ بلاط (مسجد کے                                                                                                                  |      | "    | "        | ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا.<br>                                    |      | i i  |
|         | دروازے پر بچھے ہوئے پھر) یا مجد کے                                                                                                                         |      |      | 1079     | مظلوم کی بددعا سے بھنے اور اس سے ڈرنے                                            | 1020 | "    |
|         | دروازے پر باندھ دے۔                                                                                                                                        |      |      |          | کابیان۔<br>پر فیند کی ظاہر ور پر                                                 |      |      |
| "       | کسی قوم کے گھورے کے پاس تھہرنے اور                                                                                                                         |      | "    | "        | ایک شخص نے کسی برظلم کیا اور مظلوم اس کومعاف                                     |      | "    |
|         | پیثاب کرنے کا بیان۔<br>فیخر پر سر کا میان۔                                                                                                                 |      |      |          | کر دی تو کیاا سکے ظلم کو بیان کرنا ضروری ہے۔<br>عمر یہ کھنے کہ سر ظلم سے دیں ہے۔ |      |      |
| 1.64    | اس شخص کا بیان جو شاخوں اور لوگوں کے لئے<br>سیریں                                                                                                          |      | "    |          | اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کو معاف کر دے تو<br>پینہ سے ہے۔                          |      | "    |
|         | تکلیف دہ چیزوں کورائے سے اٹھا کر پھینک دے<br>اگریک میں میں میں انگریک کا میں انگریک کا میں انگریک کے انگریک کے انگریک کے انگریک کا میں انگریک کے انگریک کے | 1    |      |          | رجوع نبین کرسکتا۔<br>گاک کشخف کسی میں میں میں میں                                |      |      |
| "       | عام رائے میں جو وسیع میدان ہو، جب لوگ<br>رنت نے میں رہیں کا کہا ہے اور کا اسال                                                                             |      |      | 1•       | اگر کوئی شخص کسی کواجازت دیے یااس کومعاف<br>میں میں کا میں کا میان کا میں        |      |      |
|         | اختلاف کریں اور اس کے مالک وہاں مکان بنانا<br>چاہیں تو راستہ کے لئے سات گز چھوڑ دیں۔                                                                       |      |      |          | کر دے مگریہ نہ بیان کرے کہ کتنا معاف کیا یا<br>کتنہ کی ں : م                     |      |      |
|         | عای کی درانسہ سے سے سمات سر پھور دیں۔<br>مالک کی اجازت کے بغیرلوٹنے کا بیان۔                                                                               |      |      | <b> </b> | کتنے کی اجازت دی۔<br>اس شخص کا بیان جو کسی کی زمین ظلماً لے لے۔                  |      | 11   |
| 1+1     | ما لک کی اجازت ہے۔ بیر توسے کا بیان۔<br>صلیب تو ڑنے اور سور مار ڈ النے کا بیان۔                                                                            |      | **   |          | اں مہانی ہو گی کارین علمائے ہے۔<br>اگر کوئی مخص کسی کوکسی چیز کی اجازت دے تو     |      |      |
| .,      | کیا مظلے تو ڑ ڈالے جا ئیں جس میں شراب رکھی                                                                                                                 |      | ,,   |          | ا کرون کا فالو کا پیر کا اجازت و سے وا<br>حاریک                                  | 1877 |      |
|         | جاتی ہے یامشک بھاڑ ڈالی جائے۔<br>ا                                                                                                                         | l 1  |      |          | ج رہے۔<br>اللہ تعالیٰ کا قول''وہ بڑاسخت جھگڑالو ہے''۔                            | IAM. | "    |
| 1004    |                                                                                                                                                            |      | 11   | 10 PY    | اس مخص کا بیان جو جان بوجه کر ناحق جھگڑا                                         |      | }    |
|         | ئی میں ہورہ ہے ہیں میں است<br>لئے جنگ کرے۔                                                                                                                 |      |      |          |                                                                                  |      |      |
| "       | ے جلت رہے۔<br>اگر کوئی شخص کسی کا پیالہ یا اور کوئی چیز توڑ وے۔                                                                                            |      |      |          | رے۔<br>جھگڑے کے وقت بدز بانی کرنے کا بیان۔                                       | 1000 | 11   |
| سويم ١٠ | اگر کسی کی د بوارگرا دیتو و یسی ہی بنادے۔<br>اگر کسی کی د بوارگرا دیتو و یسی ہی بنادے۔                                                                     |      |      |          | مظلوم کو اگر ظالم کا مال مل جائے تو وہ اپنا بدلہ                                 |      | 11   |
|         | کھانے اور زادِ راہ اور اسباب میں شرکت کا                                                                                                                   |      | .,   |          | المسكام-                                                                         |      |      |
|         | بيان الخ-                                                                                                                                                  | ! !  |      | 1000     | سائبان میں بیٹھنے کا بیان الخ۔                                                   |      | "    |
| 1.00    |                                                                                                                                                            | 1    |      | "        | کوئی فخص اینے پڑوی کواپنی دیوار میں کھونٹیاں                                     |      |      |
|         | دونوں مجرا کرلیں۔                                                                                                                                          |      |      |          | گاڑنے ہے ندروکے۔                                                                 |      |      |

| صفحہ  | عنوان                                                                         | باب  | بإره | صفحہ  | ب عنوان                                                                                          | بار   | ياره |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1.00  | یہود وغیرہ کے پاس گروی رکھنا۔                                                 | IDAI | 1+   | 1+10  |                                                                                                  |       | 9    |
| 1-00  | را ہن اور مرتہن میں اگر اختلاف ہوتو مدعی کے                                   | IDAT | "    | 1+144 | 10 دو محبوریں ملا کر کھانامنع ہے جب تک کہ اس کا                                                  | 71    | "    |
|       | ذمه گواہی پیش کرنا اور مدعا علیہ پرفتم کھانا                                  |      |      |       | سائقی اس کواجازت نہ دے۔                                                                          |       |      |
| ,     | واجب ہے۔                                                                      |      |      |       | دسوال ياره                                                                                       |       |      |
|       | كِتَابُ الْعِتُق                                                              |      |      |       | •                                                                                                |       |      |
|       |                                                                               |      | ا    | 1.62  | ۱۵ شریکوں کے درمیان اشیاء کی ٹھیک ٹھیک قیمت ا                                                    | ומדי  | 1•   |
| 1+64  | غلام آزاد کرنااوراس کی فضیلت کابیان الخ_<br>که فترین میزین فضا                |      | ł    |       | لگانے کا بیان۔                                                                                   |       |      |
| "     | مس قسم کا غلام آ زاد کرناافضل ہے؟<br>میں میں میں میں نورنس کرتے ہیں۔          |      |      | "     | ۵ کیا تقتیم میں اور حصہ لینے میں قرعہ اندازی کی                                                  | וויי  |      |
| "     | سورج گرہن اور دوسری نشانیوں کے وقت غلام<br>ہیں میں                            |      |      |       | ا جائے؟                                                                                          | اري   |      |
|       | آزاد کرنامتحب ہے۔<br>مرتب میں میں دران کسیمیثری خاندہ میردد                   |      | "    | 1+17  |                                                                                                  | - 1   | **   |
| 11.02 | دو آ دمیوں کے درمیان کسی مشترک غلام یا چند<br>شکس سے میں مشترک ایدیں کا مختصا |      |      |       | ۱۵ زمین وغیره میں شرکت کابیان ۔<br>۱۵ جب شرکاء گھر وغیرہ تقسیم کرلیں تو انہیں رجوع               |       | ч    |
|       | شریکوں کے درمیان مشترک لونڈی کوکوئی مخض<br>آزاد کردے۔                         |      |      |       | کا جب سراہ عظر و بیرہ ہے مرین کو این ربور)<br>کا حق نہیں اور نہ شفعہ ہے۔                         | , , , | •    |
| 1000  | ا راد کردے۔<br>اگرایک شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر                    |      |      |       | ۵ کا میں اور جس تھی ہے۔<br>۱۵ سونا جاندی اور جس چیز میں بیع صرف ہوئی                             |       | **   |
| 100/  | ا ترانیک ن کے ماملام یں آپ طلبہ اراد تر ا<br>دیا آئے۔                         |      |      |       | ا ا ونا چالان اور من پیرین کا حرف ہوں ا<br>ہے، شرکت کابیان۔                                      | - 1   |      |
| 1+09  | ریاں۔<br>آزادی اور طلاق وغیرہ بھولنے اور غلطی کرنے                            | 1    | .,   | 1+0+  | ا منزارعت میں ذِمی اور مشرکین کی شرکت کابیان.  <br>۱۵ مزارعت میں ذِمی اور مشرکین کی شرکت کابیان. | - 1   |      |
|       | کابیان الح۔<br>کابیان الح۔                                                    |      |      |       | ۱۵ کریوں کا تقتیم کرنا اور اس میں انصاف کرنا۔<br>۱۵ میروں کا تقتیم کرنا اور اس میں انصاف کرنا۔   |       | 11   |
| 1.4.  | اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے کہ وہ اللہ کے                                   |      | "    | "     | ۱۵۰ کھانا وغیرہ میں شرکت کابیان۔                                                                 |       | *1   |
|       | لئے ہے اور آزادی کی نیت کرے الخ۔                                              |      |      | 1+21  |                                                                                                  |       | **   |
| 1+41  | اُمّ ولد کابیان۔                                                              |      | "    | "     | ١٥ قرباني كے جانور اور اونٹوں ميں شريك ہونے                                                      |       | "    |
| "     | مد برکی بیچ کابیان۔                                                           |      | "    |       | كابيان الخ_                                                                                      |       |      |
| 1444  |                                                                               |      | **   | 1+07  | الم تقتیم میں ایک اونٹ کو دس بکر بوں کے برابر ا                                                  | 24    | *1   |
| "     | اگر کسی شخص کا بھائی یا چچا قید ہوتو کیا مشرک                                 | 1095 | "    |       | ستجھنے والے کا بیان۔                                                                             |       |      |
|       | ہونے کی صورت میں اس کوفدیہ دے کر چھڑایا                                       |      |      |       | كِتَابُ الرَّهُن                                                                                 |       |      |
|       | جاسکتا ہے؟                                                                    |      |      |       |                                                                                                  |       |      |
| "     | مشرک کوآ زاد کرنے کا بیان۔                                                    |      | **   | 1000  |                                                                                                  |       | f+   |
| 1+41  | اگر عربی غلام کا ما لک ہو جائے اور اس کو ہبہ کر                               | 1    | "    | "     | ۱۵۰ زِرَه گروی رکھنے کا بیان۔                                                                    | - 1   | *1   |
|       | دے یا پیچ دے تو کیا درست ہے؟ اگخ<br>ف                                         | 4 1  |      | "     | ۱۵ اسلوگروی رکھنے کابیان۔                                                                        | - 1   | ••   |
| 1040  | اس مخف کی نصیلت کا بیان جو اپنی لونڈی کو                                      |      | "    | 1+24  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                          | ۱۰۸۰  | "    |
|       | ادب سکھائے اور تعلیم دے۔                                                      |      |      |       | رودھ دُوہا جائے۔                                                                                 |       |      |

| صفحه  | عنوان                                                                                   | باب      | پاره | صفحه     | عنوان                                                                  | باب   | پاره |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1-49  | اس شخص کا بیان جواپے دوست کوتھنے ہیں                                                    | יאודו    | 1+   | 1+70     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمانا كه غلام                         | 1092  | 1+   |
|       | خاص اس دن کا انظار کرے جب اس کی باری                                                    |          |      |          | تمہارے بھائی ہیں الخ_                                                  |       | 0    |
|       | کسی خاص بیوی کے پاس رہنے کی ہو۔                                                         |          |      | 1+77     | اس غلام کا بیان جو اپنے پروردگار کی عبادت                              | 1091  | **   |
| 1+/1  | كونسا مديه واپس نه كيا جائے؟                                                            | I .      | "    |          | اچھی طرح کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی                                |       |      |
| "     | بعض لوگوں نے غائب چیز کے ہمبہ کو جائز خیال کیا.                                         | דודו     | "    |          | کرے۔                                                                   |       |      |
| "     | ہبه کا بدله دینے کا بیان۔<br>م                                                          |          | 11   | 1+72     | غلام پر دست درازی کرنے کی کراہت کا                                     | 1099  | 11   |
| 1+1   | ا پی اولا دکوکوئی چیز ہبدکرنے کابیان الخ۔                                               | AIFI     | "    |          | بيان الخ_                                                              |       |      |
| "     | ہبہ میں گواہ مقرر کرنے کا بیان۔                                                         | 1719     | "    | 1+44     | فادم کھانا لے کرآئے تو کیا کرے؟                                        | 14++  | "    |
| 1.4   | شو ہر کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شو ہر کو ہب                                      | 144      | "    | "        | غلام اپنے آ قا کے مال کا تکراں ہے اگخ                                  |       | 11   |
|       | کرنا۔                                                                                   |          |      | "        | اگر کوئی مخص اینے غلام کو مارے تو چہرہ پر                              | 14.5  | "    |
| 1+/1" | عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو ہبہ کرنا الخ<br>۔                                     |          | "    |          | مارنے سے پر پیز کرے۔                                                   |       |      |
| 1+10  | 10 - 10 - 0110 110 117                                                                  |          | "    |          | كِتَابُ الْمُكَاتَب                                                    |       |      |
| "     | کسی مجبوری کی بنا پر ہدیہ قبول نہ کرنے کا بیان الح<br>میں بیشنہ                         |          | "    | <u> </u> |                                                                        |       |      |
| 1+A41 | اگر کوئی شخص ہبہ کرے یا وعدہ کرے پھر قبل اس                                             |          | "    | 1+4+     | ال مخص کا گناہ جواپنے غلام پرتہمت لگائے الخ                            |       |      |
|       | کے کہ دہ چیز اس کے پاس <u>ہنچے</u> دہ مرجائے۔<br>ا                                      |          |      | 1-41     |                                                                        |       | J•   |
| 1.77  | غلام اورسامان پرکس طرح قبضه کیا جائے؟ اگخ<br>عربر زهند کے سربر ز                        |          | "    | 1-27     | مکاتب کے مدد چاہنے اور لوگوں سے سوال                                   | 1     | **   |
| "     | اگر کوئی مخص کسی کو کوئی چیز دے اور دوسرا مخض                                           |          | "    |          | کرنے کا بیان۔                                                          |       |      |
|       | اس پر قبضہ کر لے، لیکن میہ نہ کیے کہ میں نے                                             |          |      | 1.22     | مکاتب کی بیچ کابیان اگے۔                                               |       | 11   |
|       | قبول کیا۔<br>ع بر رفخن میں قریب کے لا                                                   |          |      | "        | مکا تب اگر کے کہ مجھ کوخرید کر آزاد کر دے اور<br>نیز نیا               |       | "    |
| 1 1   | اگر کوئی مخض اپنا قرض کسی کو ہبہ کردے اگئے۔<br>سریب میں میں میں میں ایک                 |          | "    | _        | وہ اس غرض سے خرید لے۔                                                  |       |      |
| 1 1   | ایک چیز کا چنداؔ دمیوں کو ہبہ کرنے کا بیان اگے۔<br>ت کی کریا نہ ت کی تقسی ک             |          |      | Ï        | كتَابُ الْهِبَةِ                                                       |       |      |
| "     | قبضه کی ہوئی یا بغیر قبضه کی ہوئی اور تقسیم کی ہوئی<br>مدانہ تقسیم کی جوری میں میں میں  |          | "    | L        |                                                                        |       |      |
|       | اور بغیرتقسیم کی ہوئی چیز کے ہیہ کرنے کا بیان۔<br>اگرین میں میں میں ایک کے ہیں کا بیان۔ |          |      | 1.5      | ہبہ اور اس کی فضیلت اور اس پر رغبت دلانے<br>رین                        | 14.4  | Ü    |
| 1+9+  | اگر چندآ دمی ایک جماعت کو بہدکر دیں۔<br>اگر کسی شخص کو کوئی ہدیہ دیا جائے اور اس کے     |          |      | 4        | کابیان۔<br>توریح دیا : ۲۰۱۲                                            | , u   |      |
| '* "  | ا کر ک میں کو توی ہدید دیا جائے اور آن کے<br>ایاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہی اس کا   | וזדו     |      | 1.40     | ا تھوڑی چیز ہبدکرنے کا بیان۔<br>اور مختصر کر ان جا ہے نہ ستان کے کہ جز |       | ,    |
|       | ایا ک پھوک جیسے ہوئے ہوں تو وہن ان ہ<br>المستی۔                                         |          |      |          | اں شخص کا بیان جواپنے دوستوں سے کوئی چیز<br>مانگے۔                     |       | -"   |
| 1+91  | ں ہے۔<br>اگر کوئی شخص کسی کو کوئی اونٹ ہبہ کر دے اور وہ                                 | الوسولان | .,   | 1.24     | ہا ہے۔<br>ان شخص کا بیان جو پانی طلب کرے الخ۔                          |       | 11   |
| '*    | اس پرسوار ہوتو جا ئزہے۔<br>اس پرسوار ہوتو جا ئزہے۔                                      |          |      | 1.21     | ال ک ه بیان بو پای طلب سرے ال-<br>شکار کا ہدیہ قبول کرنے کا بیان الخ-  |       | ,,   |
|       | ا ک پر حوار ہوتو جا تر ہے۔<br>جس چیز کا پہننا مکروہ ہےاس کا ہدیہ جھیجنا۔                |          | 11   | "        | عورہ ہریہ بوں حرمے ہیاں ان۔<br>ہدیہ قبول کرنے کا بیان۔                 |       |      |
|       | ٠٠٠ يره ١٠٠٠ رده ٢٠٠٠ ١٥٥ مرية يبا                                                      | , , ,    |      |          | ہدیہ بوں کرے ہیاں۔                                                     | 1 117 |      |

| صفحه     | عنوان                                                                                                          | باب   | پاره | صفحه     | عنوان                                                                     | باب     | پاره |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 111+     | جھوٹی گواہی کے متعلق جو روایتیں بیان کی گئی                                                                    | 1700  | "    | 1+95     | مشركوں كامديہ قبول كرنا الخ                                               | الملحلة | 1+   |
|          | میں الخ_                                                                                                       |       |      | 1.90     | مشركين كومديية دينے كابيان _                                              |         | **   |
| "        | اندھے کی شہادت کا بیان اور اس کا حکم دینا الخ                                                                  | יומרו | "    | 1+94     | کسی کے لئے جائز نہیں کہ ہبہ اور صدقہ میں                                  | 1424    | "    |
| IIIr     | عورتوں کی شہادت کا بیان الخ۔                                                                                   |       |      |          | رجوع کرہے۔                                                                |         |      |
| "        | غلاموں لونڈ یوں کی شہادت کا بیان الخ۔                                                                          |       |      | 11       |                                                                           | 1 1     |      |
| 1111     | دودھ بلانے والی کی شہادت کا بیان۔                                                                              |       |      | 1+94     | عمریٰ اور رفعٰ کا بیان الخ _<br>هنه:                                      | 1 1     | "    |
|          | عورتوں کا ایک دوسرے کی عدالت بیان کرنا۔                                                                        | MARI  |      | "        | ال مخص کابیان جوکسی ہے گھوڑا مستعار لے۔                                   |         | "    |
|          | و اقعهٔ افك                                                                                                    |       |      | "        | دُلہن کے لئے زفاف کے وقت کوئی چیز مستعار<br>ایس                           |         | "    |
| <u> </u> |                                                                                                                |       |      |          | لینے کا بیان۔                                                             |         |      |
| 1119     | ایک مرد کسی مرد کی پاکی بیان کرے تو کافی ہے.<br>کسی تند در میں اس سر میں اور ک                                 |       |      | 1+91     |                                                                           |         |      |
| lir•     | کسی کی تعریف میں مبالغہ سے کام لینا مکروہ<br>ک                                                                 | 1111  | "    | 11••     | اگر کوئی مخص کیے کہ میں نے تختے ریاونڈی خدمت<br>کے لئے دی الخ۔            | וארד    | ."   |
|          | ہے اگے۔<br>محال کی الغزمی نیاز الاسکی شاہ                                                                      |       |      | ,,       | ے سے دن ان۔<br>اگر کوئی شخص کسی کو گھوڑ اسواری کے لئے دی تو               | I .     | l .  |
|          | بچوں کے بالغ ہونے، اور ان کی شہادت<br>( گواہی) کا بیان الخ_                                                    |       |      |          | ا حروی ک کی تو صورا عواری کے سے دیے و<br>وہ عمریٰ اور صدقہ کی طرح ہے الخ۔ | I       |      |
| 1171     | ر والی ہیں اور ہے۔<br>حاکم کا مدی سے بوچھنا کہ کیا تیرے پاس کوئی                                               |       | "    |          | #                                                                         |         |      |
| ""       | ع المعدن ت يو پات مديو يرت في مارس<br>گواه ہے؟                                                                 | 1     |      |          | كِتَابُ الشَّهَادَاتِ                                                     |         |      |
| .,       | اموال اور حدود میں مدعا علیہ سے قتم لینے کا                                                                    | 1     | "    | 11+1     | مدى كے ذمه كواه لا نالازم ہے الخ_                                         | ואויי   | 10   |
|          | بيان الخ                                                                                                       |       |      | 1107     | عررف کی از از را                                                          |         |      |
| IITT     | اس باب كاكوئى عنوان قائم نہيں كيا۔                                                                             | יוצדו | "    |          | ہوئے اس طور پر کیے کہ ہم تو اس کو بھلا ہی                                 |         |      |
| Hrr      |                                                                                                                |       | "    |          | جانتے ہیں یا میں نے اس کو بھلا ہی جانا ہے۔                                |         |      |
|          | کو اختیار ہے کہ گواہ تلاش کرے ، اور گواہ تلاش                                                                  |       |      | "        | چھے ہوئے آ دمی کی گواہی کا بیان الخے۔                                     |         | **   |
|          | كرنے كے لئے مہلت جاہئے۔                                                                                        | ı     |      | 11-14    |                                                                           | l l     | "    |
| "        | عصر کے بعد تسم کھانے کا بیان۔                                                                                  | 1     |      | "        | عادل گواہوں کا بیان الح_                                                  |         | "    |
| "        | مه عاعلیہ قتم وہیں پر کھائے جہاں پر اس سے قتم                                                                  | 1     | "    | <b> </b> | کتنے آدمیوں کی نیک چلنی کی شہادت کافی ہے؟                                 |         | "    |
|          | لی جائے۔                                                                                                       | 1     |      | 11+4     | نسب اور مشهور رضاعت اور پرائی موت کی گواہی                                |         | "    |
| 1117     | اگر چندآ دمی ایک دوسرے سے قتم کھانے میں<br>                                                                    |       | **   |          | دیے اور اس پر قائم رہے کا بیان۔                                           | !       |      |
|          | سبقت کرنا چاہیں۔                                                                                               | 1     |      | 11•4     | زنا کی تہت لگانے والے، چور اور زائی کی                                    | ł .     | "    |
| "        | الله تعالى كَقُول إِنَّ اللَّهٰ فِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ                                                     | ł     | "    |          | شہادت کا بیان۔<br>ظلا سے میں میں میں میں اس                               | 1       |      |
|          | اللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلًا كَيْفَيرِ ـ فَيَمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلًا كَيْفَيرِ ـ فَتَرِيرِ الْ | 1     |      | 11+9     | ظلم کی بات پر گواہی نہ دے، اگر اے گواہ بنایا                              | ITAP    | "    |
| IIro     | فسم مس طرح لی جائے؟ الح                                                                                        | 1142+ |      |          | جائے۔                                                                     |         |      |

|          |                                                                                | T    |      |        |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                                          | باب  | پاره | صفحه   | پاره باب عنوان                                                                      |
| 11179    | لوگوں کے درمیان صلح کرانے اور ان کے                                            | AAFI | 1+   | IIIY   | ١٠ ا ١٦٤١ أَسْخُص كابيان جوتتم كے بعد كواہ بيش كرے الخ                              |
|          | درمیان انصاف کرنے کی نضیلت۔                                                    |      |      | "      | " المحض كابيان جووعده بوراكرنے كاحكم دے.                                            |
| 1100+    | جب امام کسی کوشکح کا اشارہ کرے اور وہ انکار                                    |      | "    | IIPA   | " الا المشركون سے گواہی وغیرہ کے متعلق نہ پوچھا                                     |
|          | کرے تو قاعدے کے مطابق فیصلہ کردے۔                                              | 1    |      |        | ا جائے                                                                              |
| "        | قرض خواہوں اور میراث والوں میں صلح کرانے                                       |      | "    | "      | " المالات كوقت قرعه اندازى كابيان _                                                 |
|          | اور قرض کا اندازے ہے ادا کرنے کا بیان۔<br>** د                                 |      |      |        | كِتَابُ الصُّلُح                                                                    |
| וורו     | قرض اور نفذ مال کے عوض صلح کرنے کا بیان۔                                       | AAFI | "    |        |                                                                                     |
|          | كِتَابُ الشُّرُوُ طِ                                                           |      | Ì    | 11111  | ا ۱۰ الوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کے متعلق جو ا<br>درمیان صلح کرا دینے کے متعلق جو |
| <u> </u> |                                                                                |      |      |        | منقول ہے الح                                                                        |
| ווייי    | مسلمان ہونے کے وقت کے احکام اور خریدو<br>مسلمان ہونے کے وقت کے احکام اور خریدو | i I  | 1•   | 1177   | " الا ١٦٢ وه مخض جھونا نہيں کہا جائے گا جو لوگوں کے                                 |
|          | فروخت میں کس قتم کی شرطیں جائز ہیں؟<br>آپریں ہے:                               | , ,  |      |        | ورمیان سلح کرانے کے لئے جھوٹ بولے۔                                                  |
| ١١٣٣     | اگر کوئی مخف پیوند لگانے کے بعد تھجور کے                                       | 1 1  | "    | 111111 | " الام كالب ساتفيول سي كهنا كه جمار ب ساتھ                                          |
|          | درخت کو بیچ۔                                                                   | 1 1  |      |        | چلوه کے کرادیں۔                                                                     |
| االدلد   | بیچ میں شرطوں کا بیان۔                                                         |      | "    | "      | " الم ١٦٧٨ الله تعالى كا قول ' أكروه آپس مين صلح كرليس                              |
| "        | جانور بیچنے والا اگر بیشرط کر لے کہ وہ ایک                                     |      | "    |        | اور کے زیادہ بہتر ہے'۔                                                              |
|          | خاص مقام تک اس پرسوار ہوگا تو یہ جائز ہے۔                                      | 1 1  |      | "      | "   1129   اگرلوگ ظلم کی بات پرصلح کرلیں تو وہ صلح مقبول                            |
| IIra     | معاملات میں شرطیں لگانے کابیان۔                                                |      | "    |        | ا امیں ہے۔                                                                          |
| וורץ     | عقد نکاح کے وقت مہر میں شرط لگانے کا بیان۔                                     |      | "    | HIPTO  |                                                                                     |
| "        | مزارعت میں شرط لگانے کا بیان <sub>-</sub>                                      |      | "    | 11124  | " ا۱۱۸۱ مشر کین کے ساتھ صلح کرنے کا بیان الح                                        |
| 1114     | ان شرطوں کا بیان جو نکاح میں جا ئز نہیں ہیں۔                                   |      | "    | 1172   | " ا ۱۲۸۲ ویت میں صلح کرنے کابیان۔                                                   |
| "        | اُن شرطوں کا بیان جو حدود میں جائز نہیں ہیں۔                                   |      | "    | "      | " الا ۱۱۸۳ نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت حسن بن علی م                               |
| HMV      | مكاتب أكرآزاد كئے جانے كى شرط پر يى جانے                                       |      | 99   |        | متعلق فرمانا كه بدمير ابينا ب، بيسر دار ب الخ                                       |
|          | پرراضی ہو جائے ،تو پھر کولی شرطیں جائز ہیں۔                                    |      |      | 111-9  | " الم ۱۲۸ کیاامام صلح کا اشاره کرسکتا ہے؟                                           |
| 61       | طلاق میںشرطیں لگانے کا بیان الخ۔                                               | 1799 | "    |        |                                                                                     |
| 69       |                                                                                |      | "    | 11179  | " المهمرا كياام ملح كااشاره كرسكتا ہے؟                                              |

## فهرست ابواب صحيح بخارى شريف جلداوّل ختم موكى

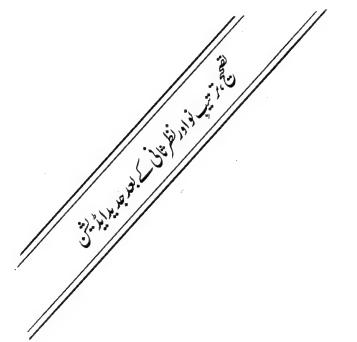



|   |   |  |   |   | •  |
|---|---|--|---|---|----|
|   |   |  | • |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
| • |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  | 3 |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   | , |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   | ** |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   | , |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   | •  |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  | • |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |
|   |   |  |   |   |    |

## عرض مترجمين

قرآن جب نازل ہوا تو اسشان کے ساتھ کہ بڑے بڑے فضیح و بلیغ اور قادر الکلام لوگوں کی زبانیں اس کے آگے گئگ تھیں اس کی تجلیات نے سموں کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ قرآن کی تحدی اور اس کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے۔ بڑے بڑے آتش بیانوں کی شعلہ فشانیاں نار ابراہیم کی طرح سرد پڑ گئیں۔ اس کے کوس لمن الملک کے سامنے بڑے بڑے دعیانِ فصاحت و بلاغت نے سپر ڈال دیئے۔ قرآن اپنے دعوے میں بالکل سپا ثابت ہوا کہ لوگ اس کے مشل نہیں پیش کر سکتے ، اگر چہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اس لئے کہ اس جیسافضیح و بلیغ کلام کوئی نہ پیش کر سکا اور خداوند تعالی نے اپنا وعدہ'' آنا کہ لَدَافِوُنُ کَ '' بھی سپچ کر دکھایا۔ اس کے کہ م دیکھتے ہیں کہ آج چودہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک حرف ونقطہ کی تبدیلی اس میں جگہ نہ پاسکی اور قیام قیامت تک یقیناً اس کی بھی حالت رہے گی۔۔

جہاں تک اس کی تعلیمات اور اس کے معنوی اثرات کا تعلق ہے اس کے متعلق اِس قدر اشارہ کافی ہے کہ بیتر آن ہی کا کرشر تھا جس کے باعث بھیر بکریوں کے چرواہے انسانیت کے تگہبان بن گئے۔ بہیت اور درندگی کی پستی نے نکل کر انسانیت کے اس بلند مقام تک پہنے گئے جس سے زیادہ بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کتاب نے ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں اتنا برا انقلاب بیدا کر دیا ہو، اس کتاب کے لانے والے کے ساتھ جوعقیدت اور والہانہ شیفتگی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ اور آپ کے اتوال و افعال کو جو در حقیقت قر آن کی عملی تغییر ہیں، جس طرح اپنے حافظوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہوگی وہ محتابح بیان نہیں، خداوند تعالی نے جس طرح اپنی کتاب کی حفاظت کا اس طرح سامان کیا کہ ہماری عقلیں اس کے بیھنے سے قاصر ہیں۔ اس علم کے ایسے ایسے شائق پیدا ہوئے کہ صرف ایک حدیث کے حاصل کرنے کے لئے دور در از ممال کی حفاظت کی وہ ہوئیں میسر نہ تھیں جو بہیں آئی ممال کہ کے سفر کی مشقتیں اس وقت برداشت کیں جب کہ سفر نموزہ سے تا اس کی حق قدر و قیمت نہیں بھیان سکتے۔ اور جھنی مشقتیں علی حفاظت کے لئے دو احراق کی مشقتیں میں جو نہیں آئی ہیں جب کہ سفر نموزہ سے تا س کی حقوظ قدر و قیمت نہیں بھیان سکتے۔ اور جھنی مشقتیں عمال کی حفاظت کے لئے دو اس کی حقوظ تھیں جب کے اس لئے ہم اس کی حقوظ قدر و قیمت نہیں بھیان سکتے۔ اور جھنی مشقتیں میں جو نموز میں اس کی حقوظ تھیں۔ بھی وجہ ہے کہ بھی ناقدر شناسوں نے اس کی حقوظ تھیں۔ بھی وجہ ہے کہ بھی ناقدر شناسوں نے اس کی حقوظ تھیں۔ بھی وجہ ہے کہ بھی ناقدر شناسوں نے اس کی حقوظ تھیں۔ بھی وجہ ہے کہ بھی ناقدر شناسوں نے اس کی حقوظ تھیں۔ بھی وجہ ہے کہ بھی ناقدر شناسوں نے اس کی حقوظ تھیں۔

اہمیت کواس حدتک کم کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا وجود وعدم برابر ہو جائے۔ایک طرف شوق کا بیالم تھا دوسری طرف حافظ کی نعمت خداداد انہیں حاصل تھی۔ چنانچہ ایسے مافوق العادت حافظین حدیث وجود میں آئے کہ ان کے واقعات من کرعقل جیران اور مششدررہ جاتی ہے۔ان حفاظ حدیث میں امام بخاری کا درجہ سب سے بلند ہے۔ بجپن میں بینائی کا جاتا رہنا اور پھر والدہ محتر مہ کی دُعا کی برکت سے بینائی کا عود کرنا،ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ،محمد بن ابی حاتم کا خواب دیکھنا کہ امام بخاری اپنا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پردکھ رہے ہیں۔ حافظ کا بی حال کہ جس چیز کوایک بارد کھرلیا یاس لیا، زندگی بھرنہیں بھولے۔

پھران کی تالیف صحیح بخاری کا قبول عام حاصل کرنا ، اس کے جمع وتر تیب میں مشکلات کا پیش آنا، حزم واحتیاط کی بیانتہا کہ کوئی حدیث بھی عنسل اور دورکھت نفل کے بغیر نقل نہیں کی۔ روات کے متعلق سخت ترین شرطوں کا التزام وغیرہ ذلک ایسے امور ہیں جو کتاب اور صاحب کتاب دونوں کی اہمیت اور مقام کو واضح کرتے ہیں جن کی تفصیل کی متحمل یہ چند تعارفی سطور نہیں ہو سکتیں۔ ان امور کے پیش نظر اگر بید کہا گیا کہ روئے زمین پر قرآنِ کریم کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں پائی جاتی ، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ اس کتاب کی متعدد شرحیں کھی گئیں، مقد مے لکھے چاہئے۔ اس کتاب کی متعدد شرحیں کھی گئیں، مقد مے لکھے گئے اور کتاب نبدا کی طرف بہت زیادہ تو جمی گئی۔

اس کتاب کی افادیت اور اہمیت کا تقاضا تھا کہ عربی جانے والے حضرات کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے فیض حاصل کریں جو صرف اردو جانے ہیں چنا نچے متعدد حضرات نے اس کے ترجے کئے جن میں سب سے زیادہ متنداور قابل اعتماد ترجمہ علامہ وحید الزماں کا ہے لیکن اس کی زبان آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی ہے اس لئے ضرورت محسوں کی گئی کہ اس کا ایسا ترجمہ کیا جائے جو بامحاورہ بھی ہوادر موجودہ زمانے کے ادبی نداق کے مطابق بھی ہولیکن اتنا بڑا کا م ایک آ دمی کے بس کا نہ تھا اور اگر ایک آ دمی کرنا بھی چاہتا تو اتی ضخیم کتاب کے ترجمہ کے لئے ایک مدت درکار ہوتی ۔ اور خواہش میتھی کہ کم از کم مدت میں اس کارِ خیر کو انجام دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اشتر اکے عمل ضروری تھا۔ اس لئے ایک ادارہ کی تشکیل کی گئی اور اس کا ترجمہ شروع کیا گیا۔

ترجمہ کے سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ باہمی مشورے سے اس بات کی بے انتہا کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ میں کیسانیت قائم رہے۔ نفس حدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے اور سند میں صرف راویوں کے نام بیان کئے گئے ہیں۔ حدیثیں مع سنداعراب کے ساتھ درج ہیں اور دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ ان کوششوں کا نتیجہ جلداول کی شکل میں ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچا کر ہم مسرور ہیں کہ ہماری کوششیں بارآ ور ہوئیں اور امیدوار ہیں کہ ناظرین اس کتاب سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا وآخرت سنوار کرمتر جمین و ناشرین کے تق میں دعائے خیر کریں گے۔ والسلام

ابوالفتى، امجد العلى، سجان محمود، قارى احمد

بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمه

## خواجه عبدالوحيد مديراعلي ماهنامه بيام حق

اسلامی تدن کی ابتداء حضور رسول مقبول صلّی الله علیه وسلّم کی بعثت مبارک سے ہوتی ہے۔ ابتدامیں بیر تدن صرف عرب کے ريكتان وسنگلاخ ميں محصور رہا۔ ليكن پھررسول الله صلى الله عليه وسكم كے بعد خلفاء راشدينٌ فدايانِ دين نے اس تهدن كوديگرا قوام عالم كے سامنے پیش کیا۔ یہ وہ قومیں تھیں جن کواس زمانے میں اپنے تدن وفنون وعلوم ومعاشرت پر بہت زیادہ تھمنٹہ تھالیکن اسلامی معاشرت و تدن کود کھے لینے کے بعدان اقوام کاس تدن کو قبول کرلیں اور اینے دیرینہ تدن ومعاشرت کو چھوڑ دینا' یہ بھی اسلام کاایک معجز انہ اثر ہے۔ اسلامی تدن ومعاشرت کے اسباب اور اس کے منبع کہ جہاں اس سے اس کی سوت اس معجز نمااثر کے ساتھ نکل رہی تھی اس کا معلوم کرلیناصرف دوچیزوں پر منحصر ہے۔رسول اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی مکمل زندگی کا نقشہ آپ کے اقوال اور صحابہ کرام کے آثار اور حالات وسیر 'یہی وہ سلسلہ ہے جو حقیقت میں روح اسلام ہے جس سے صرف یہی معلوم نہیں ہو تا کہ اسلامی تدن اور معاشرت کیسی اور كياب - بلكه شارع اسلام صلى الله عليه وسكم كے تقدس نفسي اور ونيا كے لئے ايك عظيم لائحه زندگی لے كرمبعوث ہونے كا بھي ية چاتا ہے۔ صرف اتناہی نہیں، بلکہ احادیث و آثار وسیر کے اس قدر محفوظ ہو کر ہمارے ہاتھوں تک پہنچنے سے (وَرَفَعُنَا لَكَ ذِ مُحَرَكَ ) کے وعدے کی ایفاء ہو کراس پر مکمل مجبور ہو ناپڑتا ہے کہ قر آن کریم کو کتاب اللی ماننے میں دنیا کا کوئی انسان خدا کی ہارگاہ میں معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ بعض فضلاء فرماتے ہیں کہ اذان میں ، نماز میں اور دیگر اسلامی عبادات میں رسول اکرم صنّی الله علیه وسکم کااسم مبارک لیا جانا یہ ایفاء (وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) ہے۔ میری نظر آل حضرت صلّی الله علیہ وسکم کے زمانہ ، نبوت سے پہلے اور حضور کے وصال تک آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشہ ، ایک ایک پہلو (خواہ نشست و برخاست ہویااکل وشرب 'آپ کا چلنا پھرنا ہویا سونا جا گنا' آپ کی شرکت مجانس اصحاب ہویا تنہائی کی عبادت 'آپ کالین دین ہویا معاشر تازواج) کااس محفوظ طریقہ سے (جس کی نظیر دنیاایے وجود سے آج تک پیش نہیں کرسکتی)ایفاء(وَ رَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ) ہے۔

آں حضرت صلّی الله علیہ وسلّم کے قبل نتوت کے حالات اگرچہ اس درجہ محفوظ نہیں جو بعد نبوت کے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن دیگر انبیاء علیم الصلوت والسلام کے حالات کے مقابلہ میں رکھ کراگر دیکھا جائے، توبیہ کہنا پڑتا ہے ' "چہ نسبت خاک را باعالم پاک"

جب حضور اکرم صلّی الله علیه وسلم نے بحکم خداوندی 'نیّایُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَاۤ اُنُزِلَ اِلْیَكَ مِنُ رَبِّكِ'' كااعلان کیاہے اس وقت سے لے کر حضور صلّی الله علیه وسلم کاایک ایک ارشاد ایک زبردست قانون بنماَ چلا گیا۔ یہ ہمار ای دعوی نہیں بلکہ مسیحی و نیا کے محتقین نے بھی اس کو تسلیم کیاہے۔ قر آنی نزول اور اس کا انضباط اور تحفظ اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کی احتیاط اور شیفتگی اسلام کے دین کامل ہونے کی ایک کامل دلیں ہے۔ وہ بڑر ارہا صحابہ جن کی قوت حافظ کی نظیر ملنا مشکل ہے 'جو اور دیگر صفات کے ساتھ قدرت نے انہیں مخصوص طور پر عطافر مائی تھی 'وہ اپنے محبوب نبی کے نہ صرف وہ الفاظ جو آپ وہی کے نزول کے بعد فرماتے تھے بلکہ وہ الفاظ جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و قتا فو قنا اصلاح مسلمین کے لئے ارشاد فرماتے تھے 'ووق اور شوق سے سن کر اس طرح حفظ کر لیتے تھے جیسا کہ ان کے دلوں پر کسی نے کندہ کر دیا ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان کے قلوب پر ہدایات البیہ نقش کرنے کا وہ آلہ تھی کہ جس کے نقش نہ منے والے ہوتے تھے۔

اس غیر معمولی تعتق کامیہ نتیجہ ہے کہ آج حضور انور صلّی اللہ علیہ دسکم کے ہزاروں اقوال کے مجموعے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں اور ہزاروں اعمال کے آئینے ہماری نظروں کے سامنے بصورت احادیث دیکھے جارہے ہیں۔اگر چہ نفس پرست افراد نے اِن پاک اقوال میں اپنے خیالات کو خلاط ملط کرنے کی بھی بہت کو شش کی۔ مگر جس طرح جواہر ات اور کا پنچ مخلوط ہونے پر جواہر ات اپ آپ بولتے ہیں اس طرح احادیث صححہ کو جو ہریانِ حدیث کی نظریں دورہ دیکھ کر بچیان جاتی ہیں۔

عام طور پریہ خیال کیاجاتا ہے کہ جب اسلام کے لئے قانونی شکل میں قر آن کریم، ایک کامل اعجاز والی کتاب موجود تھی تو پھر
ایک صورت میں احادیث کی کیاضر ورت پیش آتی ہے؟ گر ایباخیال کرلیٹا ایک سخت غلط فہمی ہی نہیں 'بلکہ انتہا کی درجہ کی کجروی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم کو خدائے بزرگ و بر ترنے ''نقل و حی کا آلہ'' محض (لاوڈ اسپیکر) بناکر معبوث نہیں فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی قانون البلام بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی قانون البلام بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ دنیا میں کوئی قانون البانہیں کہ جس کی شرح وبسط کی ضرورت نہ ہو۔

کیا موجودہ خود ساختہ توانین میں مفصلہ مقر رہ دفعات موجود نہیں ہو تیں؟ اور باوجود سمجھ میں آنے والی عبارات کے ۱ المیہ وہ کیٹ ۲ بیرسٹر عدالت میں کھڑے ہو کرایک دوسرے کے مخالف ایک ہی دفعہ میں اپنااظہار خیال نہیں کرتے جو ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہوتے ہیں؟ تو جس طرح موجودہ توانین کی عبار تیں صاف سلجمی ہوئی ہونے کے باوجود قابل تشر تے اور توضیح ہوتی ہیں، تو قر آن کریم جو کتاب اللی قانونِ خداو ندی ہے بندوں کو اس کے سمجھنے کے لئے کسی تشر تے، تفصیل اور تفسیر کی ضرورت ہوناکس طرح قابل تعجب واعتراض ہو سکتاہے؟ البتہ خدائے تعالی کے قانون کو سمجھنے کے لئے (نعوذ باللہ) کوئی دوسر اخدا ہوتا، تو شاید کسی توشیح کی ضرورت نہ پیش آتی۔ مگر یہاں تو یہ شکل ہے کہ منز لی قانون رب العالمین ہے، اور اس کو سمجھنے والے مر بو بین ہیں۔ بندہ کا علم اور سمجھ معبود کے مقابلے میں آتی۔ مگر یہاں تو یہ شمل ہے کہ منز لی قانون رب العالمین ہے، اور اس کو سمجھنے والے مر بو بین ہیں۔ بندہ کا علم اور سمجھ معبود کے مقابلے میں آتی حقیقت بھی نہیں رکھتا، جتنی کہ سوئی کایائی جو سمندر میں ڈال کر نکال کی جائے۔

اس کے نزول قرآن کے وقت ضرورت اس کی داعی ہوئی کہ جوزبانِ مطبّر، خداو ند تعالیٰ کا کلام بیان کرے 'وبی زبان مبارک ساتھ ساتھ اس کی تشریخ 'توضیح اور تفصیل بھی کرتی چلی جائے "لَا تُحرِّكَ بِه لِسَانَكَ لِتَعُمَّلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُو ٰانَهُ ٥ فَاذَا قَرَا نَاهُ مَاتھ ساتھ اس کی تشریخ 'توضیح اور تفصیل بھی کرتی چلی جائے "لَا تُحرِّک نِه ویجے تاکہ (قران) جلدیاد کرلیں۔ یہ ہماراؤمہ ہے کہ اس کو فائیہ فُرانَهُ ٥ فُتُم اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ " (ترجمہ)" اپنی زبان کو تیزی سے حرکت ندو تیجے تاکہ (قران) جلدیاد کرلیں۔ یہ ہماراؤمہ ہے کہ اس کو رتبہارے سینے) میں جے کردین اور زبان سے پرمادیں جس وقت (جریل ) پڑھ چکیں تو آپ اس کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد کھول کر

بتلانا بھی ہمارے فصہے۔"

چنانچہ حضورِ انور صلّی اللہ علیہ وسکم کو کھول کر بتلایا جاتا اور آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسکم امت کو تو منیح کے ساتھ مشکل مقامات کھول کر بتاتے جاتے '' وَٱنْزَلْنَا اِلْیَكَ الذِ کُورَ لِتَبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلْیَهِمُ وَلَعَلَّهُمُ یَتَفَکُّرُوُنَ'' ''ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا' تاکہ آپ وضاحت و تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کر دیں جوان کی طرف نازل کی گئی ہے''۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کے معانی و مطالب نا قابل فہم عام نہیں ہیں۔ لیکن باو جو داس کے تشر تے اور تغییر کی بھی شدید ضرورت ہے۔ عامة الناس الفاظ قرآنِ کریم کے معانی ضرور سبھھ سکتے ہیں 'لیکن ان معانی کے لئے بھی معانی ہیں جن کا سبھنا بذریجہ تشریح الٰہی (جو بتوسل رسول ہواکرتی ہے) ہو سکتا ہے 'اس کے بغیر ناممکن ہے۔اس لئے حضور پر نور صلّی اللہ علیہ وسکم اگر اس کی تفییر نہ فرماتے تو یقینا قرآن مجید کی روحانیت اور قوانین الہید کی منشاء الہیہ پر بردے بڑے دہتے۔

چنانچہ احادیث رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم قرآن مجید کی ایک شرح ہیں 'جو ہم کو خداد ندی مطالب کا پید بتاتی ہیں جو بغیر احادیث کے جاری سمجھ میں آنانا ممکن تھا۔

اگر حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلم کو صرف ناقل و جی سمجھ لیا جائے تو در حقیقت یہ شانِ نبّوت کی سخت تو ہین ہے 'کیوں کہ ایس صورت میں رسول اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم کی مثال بالکل اس آلہ کی ہوگی جو آواز یا کلام کو ایک طرف سے دوسر می طرف منتقل کر دے ' جس میں نہ خود احساس ہو، نہ زندگی کے آثار ، اور الی صورت میں آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسلم ودیگر انبیاء ' کو جو مصائب اور تکالیف الله اغلی خون پر کسی دوسر ہے مختص سے گفتگو کرے اور اس گفتگو میں الله علیہ الله علیہ وسلم کو کئی وہ جہ ہی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ کیونکہ اگر ایک شخص ٹیلی فون پر کسی دوسر ہے مختص سے گفتگو کرے اور اس گفتگو میں ایک دوسر ہے کے سامنے ایسے امور پیش کرے جو دوسر ہے کے نفس کو کسی طرح گوارہ نہ ہوں ' بلکہ اشتعال آئکیز ہوں تو ایسی صورت میں مشتعل شخص ٹیلی فون کے آلے یااس کے تاروں پر حملہ کر کے ان کو توڑنے ' کچل دینے کی کو شش نہیں کرے گااور نہ بی اس آلہ وغیر ہ کی ۔ شخص ٹیلی فون کے آلے یااس کے تاروں پر حملہ کر کے ان کو توڑنے ' کچل دینے کی کو شش نہیں کرے گااور نہ بی اس آلہ وغیر ہ کی

لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو براہِ راست طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں اور ہر زمانے میں مخالفین نے صرف ایذار سانی ہی پر کفایت ندکی 'بلکہ قتل وغارت تک نوبت پنچی۔ یہ صرف اس لئے کہ عالم نے رسولوں کو معمارِ شریعت تصور کیا اور کسی نے بھی ان مقدس ہستیوں کو محض آلہ تصور نہ کیا۔

اس سے بیامر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حضور انور ضلّی اللہ علیہ وسلم کی بعثت محض و حی کواد ھر سے اُدھر منتقل کرنے کی ہی نہ تھی' بلکہ آپ کو دنیا کی اصلاح اور جدید تمدنِ الہیہ قائم کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا جس کے لئے حضور انور کے ارشادات واعمال کا دنیا کے سامنے آناضر وری اور لازمی امر تھا۔

چنانچہ اسلامی تدن کا جس نے مشرق و مغرب 'جنوب و شال کے کروڑوں انسانوں کے قلوب کو اپنی طرف تھینج لیا پور اپنہ ملتا ہے۔ انسانیت اور عبودیت کے تئز ل و ترقی کے تمام اسباب کا ایک متصر ، احادیث کے دفتر میں اچھی طرح پنہ لگا سکتا ہے۔ قوموں کے تئز ل کے اسباب علیحدہ بیان فرمادیئے گئے ہیں اور ترقی کے سامان علیحدہ، تھوڑ اساغور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جتنی تو میں عروج کو پنچیں اور جن کا نام صغی ہتی ہے مث گیا'ان دونوں کے وہی اسباب سے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ شکل گفتگوئے بالشفسیل بیان فرمائے ہیں اور جن کا تذکرہ قران مجید نے اپنے طرز میں بیان فرمایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ شکل گفتگوئے انسانی اس کی وضاحت فرمادی۔ یہ حضور کے ارشادات ہی کا طفیل ہے کہ جن سے یہ معلوم ہو تاہے کہ 'انسان کیوں کر انسانیت کے انتہائی مدارج پر پنچاہے ؟اس میں اولوالعز می اور اخلاقی جرات کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے ؟ طاقت و محبت کے کہتے ہیں ؟ عبادات اور معاملات کا باہم کیا تعلق ہے ؟ قومی زیم گی اور انسانی زیدگی میں کیا فرق ہے ؟ تعلیم اور تربیّت کس طرز پر اور کس طرح ہو؟ بچوں' بوڑھوں' جوانوں' رشتہ داروں' برزگوں' دوستوں سے ارتباط اور ان کے باہمی اتار چڑھاؤ، دشمنوں سے بہترین سلوک کرنے کے بہترین نتائج جس طرح کہ آپ کے ذخیرہ اعادیث میں موجود ہیں آج تک دنیا اس درجہ میں پیش نہ کرسکی' اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ پیش کرسکے گی۔



## تدوين احاديث

رسول الله صلّی الله علیه وسلم کے قول 'فعل اور تقریر کانام حدیث ہے اور جو بذریعہ جریل ' جلی طور پر آل حضرت صلّی الله علیه وسلم پر نازل ہوا'وہ قر آن مجید ہے۔ جس و حی کے الفاظ اور معانی و مطالب دونوں بذریعہ فرشتہ علے الاعلان والظہور نازل ہوں'اس کو وقی جلی اور و حی متلو کہتے ہیں اور یہی قر آن کریم ہے۔

اور جس وحی سے صرف معانی و مطالب رسول کے قلب پر نازل ہوں یا بذر بعیہ فرشتہ سر تا پہنچائے جا کیں اور الفاظ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے خودا پنے ہوں اس کوحدیث و حی خفی اور و حی غیر متلو کہتے ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء نہ ت اور اسلام کی ابتداء شاعت کے موقع پر قر آن کریم کانزول متواتر ہور ہاتھا۔ قر آن کریم کی حفاظت جتنی زیادہ اہم تھی کوئی دوسر می چیز آتی اہم نہ تھی 'چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قر آن کریم کی آیات کو برے اہتمام کے ساتھ کھادیا کرتے۔ اور اس سلسلہ بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیس سے حضر سے ذیلہ گا تبین و جی بیس مشہور و معروف صحابی ہیں۔ اور اس کلام اللہ کی حفاظت کے پیش نظر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت عدیث کوروک دیا تھا۔ تاکہ ایسانہ ہو کہ قر آن کریم کی آیات کے ساتھ احادیث نبوگ کے الفاظ خلط ملط ہو جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ نے احادیث کی کتابت کا کام انجام دے دیا تھا۔ لیکن وہ مخصوص طور پر ان حضر اس کے ہا تھوں بیس محفوظ طریقہ پر لکھا ہو اتھا اور اس کی عام اشاعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے احادیث کا ذخیرہ بہ شکل کتابت جمع کیا تھا، جس کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی اور اس محمومہ کانام صادقہ رکھا تھا۔ (ماخوذاز اصابہ 'طبقات ابن سعد 'ابوداؤد)

حضرت علی رضی الله تعالی عند نے حضورِ اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی کچھ احادیث دیت کے متعلق جمع کی تھیں جو آپ اپنی تلوار کے میان میں رکھتے تھے (ابوداؤد 'الحدود) حضرت انسؓ نے کچھ احادیث جمع کی تھیں۔ (بخاری، تدریب الرادی)

فٹے کمہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ فرمایا تھا۔ ابوشاہ یمنی صحابی نے اس کی کتابت کی خواہش ظاہر کی۔ حضور اکرم سے ارشاد فرمایا کتبو الا ہی شاہ (ابوشاہ کے لئے لکھ دو) (ابوداؤد متاب المناسک 'بخاری متاب العلم)

ابو بکربن حزم رضی اللہ عنہ سے وائی بحرین کو حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے احکامِ صد قات تحریر کرا کے ارسال فرمائے تھے جس کو ''تماب الصدقہ ''کہا جاتا ہے۔اسی طرح بعض دوسرے حکام کو آل حضرت ؓ نے زکوۃ وصد قات کے احکام بصورت تحریر ارسال فرمائے تھے۔(دار قطنی ومنداحدین حنبل ؓ)

حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلّم کی لکھائی ہوئی ایک تحریر تھی جس میں مردہ جانوروں کے متعلق احکام تھے۔ (مجم طبرانی) وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور انور ؓ نے نماز 'روزہ' زکوۃ اور شراب وغیرہ کے متعلق کچھ ارشاد تح ریر کرائے تھے (مجم طبرانی)

دوسری طرف یہی صحابہ کرام استحضرت صلّی الله علیہ وسلّم کی احادیث مبارکہ کے روایت کرنے میں محاط بھی ایسے ہی تھے جیسا کہ حدیث کو محفوظ کرنے اور ایک دوسرے تک پہنچانے اور حاصل کرنے کے شائق تھے 'بلکہ عاشق احادیث تھے۔ چنانچہ حضرت الله عنہ کے متعلق حدیث بیان کی 'تو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے دادی کی میراث کے متعلق حدیث بیان کی 'تو حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ کسی اور نے بھی یہ سناہے؟ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ "نے اس حدیث کی شہادت دی 'تب حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے وہ حدیث قبول فرمائی۔ (ابوداؤد)

اس طرح! نہیں محابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسقاطِ حمل کے واقعہ میں حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اور جو ابو حد ابن سلمہ ؓ کی تصدیق کے بعد قبول کی گئی۔

ایک مرتبہ حضرت ابوموسیٰ اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا قات کے لئے حاضر ہوئے۔ تین بار اجازت طلب کی 'اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد آپ کو بلا کر واپسی کی وجہ معلوم کی 'تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تین مرتبہ اجازت طلب کر و'اگر اس کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری اس حدیث کی شہادت کون دے گا؟ شہادت لاؤ۔ حضرت ابوسعیہ خدری نے اس کی شہادت دی۔ تب حضرت عمر نے قبول کیا اور حضرت ابو موسی نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ میری نظر میں متہم تھے یا آپ کی صدافت پر جھے کوئی شبہ تھا۔ بلکہ صرف اس لئے کہ لوگ جمو ٹی روایت کرنے پر دلیر نہ ہو جا کیں۔ یہ بیان کرنے کے باوجود حضرت ابی بن صدافت پر جھے کوئی شبہ تھا۔ بلکہ صرف اس لئے کہ لوگ جمو ٹی روایت کرنے پر دلیر نہ ہو جا کیں۔ یہ بیان کرنے کے باوجود حضرت ابی بن کعب نے خصرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ سید ناعمر اس ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جان پر وہال نہ بنو۔ (ابوداؤد)

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث کی روایت میں احتیاط کرنے کی ایک اور وجہ یہ بیان کی ہے۔ فرمایا" إنَّكُمُ لَتُحَدِّتُونَ عَنُ غَيْرِ كَاذِبِيْنَ وَلَا مُكَذِّبِيُنَ وَلَكِنَّ السَّمُعَ يُخُطِئُ "" یعنی نہتم جھوٹے ہونہ جھوٹوں سے نقل کرتے ہو لیکن بھی کان غلطی کرجاتے ہیں۔" (مسلم)

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عراکی ایک حدیث عذابِ قبر کے متعلق من کر حضرت عائش نے فرمایا: "اَمَا اَنَّهُ لَمُ یَکذِبُ وَلٰکِنَّهُ نَسِیَ اَوُ اَحُطَاً" "انہوں نے جھوٹ نہیں بولا 'بلکہ بھول گئے یا (سننے میں) غلطی کی۔(مسلم)

ا کی مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ؓ نے حضرت امّ المومنین عائش ؓ سے ایک روایت کی۔ حضرت عائش نے ایک سال کا وقفہ دے کر پھران سے وہی حدیث دریافت کی۔انہوں نے بالکل اسی طرح بیان کی جس طرح پہلے بیان کی تھی۔ تب امّ المومنین حضرت عائش ؒ نے فرمایا کہ ''خدا کی فتم عبداللہؓ کو فرمانِ رسول یادر ہا۔'' (بخاری)

حضرت فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمر کی خدمت میں حضور اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ طلاق کے بعد سکونت و عدت کے سلسلہ میں بیان کیا تو حضرت، عمر نے فرمایا کہ "ہم خداکی کتاب کوالی عورت کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے جس کے متعلق ہم کو

معلوم نہیں کہ اس نے یادر کھایا بھول کی یاغلط سمجھ۔"(ابوداؤد)

حضرت على رضى الله عند كے سامنے جب كوئى حديث بيان كرتا تو آپ فتم ليتے۔ (ابوداؤد)

ای طرح کے اور واقعات بکثرت ہیں۔ جب ہم ان دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو واضح طور پریہ معلوم ہو تاہے کہ صحابہ کرام کا حدیث نبوی پر عمل تھااور روایت بھی کرتے تھے۔احادیث کو تحریری شکل میں جمع بھی کیا تھااور روایت حدیث میں مخاط بھی تھے۔جو حقیقت میں اسلامی سیاست کا مقتضی تھااور ان لوگوں کے حالات کے پیش نظر تھاجو آئندہ قرون میں آنے والے تھے جن کے حالات کے متعلق رسولی انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔

ایک طرف خلفائ راشدین واکابرین صحابہ کے پیش نظر آل حضرت صلّی الله علیہ وسکم کابی فرمان تھا "بَلِغُوا عَنِی وَلَوْبِانِهِ"

"مجھ سے پہنچادواگر چہ ایک ہی آیت ہو"اور دوسری طرف بیہ فرمان بھی سامنے تھا "مَنُ کَذَبَ عَلَی مُتَعَبِدًا فَلْیَتَبُواْ مَفَعَدَهٔ مِنَ النّابِ"

"جو شخص مجھ پر عمد آجھوٹ ہولے وہ اپنا محمکانا جہنم میں بنالے۔" آج نفس پرست صرف ایک ایسے پہلو کو عامد الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو حصر النہ کی احتیاط پر بنی تھا اور اِنہیں واقعات کو صرف نقل کر دیتے ہیں۔ چو نکہ عامد الناس دین پر وسعت نظری سے محروم ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کو اسینے مقصد میں کامیا ہی ہوتی ہے۔

حالا نکہ حدیث کے نا قابل اعتبار ہونے میں گزشتہ ند کورہ واقعات کو نقل کرنا بھی بذریعہ روایت حدیث ہے۔ یہ واقعات بھی احادیث میں منقول ہیں۔ کویار و تحدیث بالحدیث ہورہاہے۔

اس ذیل میں یہ بھی ضروری محسوس ہو تاہے کہ صحابہ کرام گار دایت بالحدیث کے متعلق جو شغف ادر عشق تھااس کے پچھ واقعات بھی ہدیۃ ناظرین کر دیئے جائیں۔

حضرت عمر مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر مقام عوالی میں رہا کرتے تھے 'اس لئے ضروریات زندگی کے تحت روزانہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر نہ ہو سکتے تھے انہوں نے حضور اکر م کے روزانہ کے اقوال وافعال پراطلاع پانے کی ہہ تدبیر کی تھی کہ ایک دن خود حاضر ہوتے اور ایک دن اپنے ہمسایہ حضرت عتبان بن مالک کو بھیج دیتے۔ وہ جو کچھے سنتے اور دیکھتے، حضرت عمر سے بیان کردیتے۔ (بخاری ممثلب العلم)

ا یک صحابی ایک روز نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو حضور نے ان سے پچھ فرمایا جس کو دوسرے لوگ نہ سن سکے۔جب وہ حضور کی خدمت سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام ٹے ان کو چاروں طرف سے حضور کاار شاد مبارک معلوم کرنے کے لئے گھیر لیا۔ (ابن ماجہ)

قصاص کے سلسلہ میں حضرت فضالہ بن عبید کو حدیث معلوم تھی۔جب حضرت جابر بن عبداللہ کو معلوم ہوا کہ فضالہ قصاص کے متعلق حدیث کے عالم ہیں تو سینکڑوں کوس کاسفر کر کے مصر پنچے 'اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی۔ (ابوداؤد 'کتاب التر جل حسن المحاضرہ)

حضرت ابوہر میرہ آل حضرت صلّی الله علیه وسلم سے سوالات کرتے ، حضور انور ان کوہر واقعہ کاجواب مرحمت فرماتے ایک

مر تبه حضورً نے فرمایا که "ابو ہر ریہ"!تم حدیث معلوم کرنے پر بڑے حریص ہو۔" ( بخاری )

ام المومنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها حضرت ابن عباس کی خاله تھیں۔حضرت ابن عباس اکثر شب کو صرف اس لئے ان کے یہال رہاکرتے کہ حضور انور صلّی الله علیه وسلم کی عبادتِ شب کی کیفیت معلوم کریں۔(ابود اوُد وغیر ہ)

ا قوال وافعال توبوی چیز ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم کی حرکات وسکنات، ارشادات کو بھی بوی جانفشانی و شغف قلبی کے ساتھ محفوظ کیا۔ حضرت اعز مزنیؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مر تبہ شار کیا تو آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ایک مجلس میں سومر تبہ استغفار کیا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوہر ریوؓ نے رات کو تین حصول پر تقسیم کیا تھا۔ ایک تہائی میں عبادت کرتے 'ایک تہائی میں آرام کرتے اور ایک تہائی شب میں حضور انور صلّی الله علیه وسلم کی احادیث یاد کرتے۔ (مند داری)

یہ وہ واقعات ہیں جن کاانکار کرنااییا ہی دشوار ہے 'جیسا آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے وجو د ذی مسعود ہے۔

ابتداء مضمون میں بید بیان کیا جا چاہ ہے کہ احادیث بنوی کا سلسلہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسکم کے زبانۂ مبارک میں بھی تحریری شکل میں آچکا تھا۔ اور بعض ابحاث کے متعلق صحابہ کرام کے پاس صحیفے موجود تھے۔البتہ کتاب کی شکل اور تفصیل 'ابواب و نصول کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ وار بعض ابحاث کے متعلق صحابہ کرام کے پاس صحیفے موجود تھے۔البتہ کتاب کی شکل اور تفصیل 'ابواب و نصول کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ وار آن کریم کی کتابت کی طرح احادیث کی تدوین سے صرف اس لئے منع فرمایا تھا کہ قر آن کریم میں خاط واقع نہ ہو۔ دو مرے یہ بھی کہ حضور انور سنی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں میں موجود ہو نا ان کے لئے کا فی تھا اور تدوین حدیث کی طرف ان توجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ جب تک ایک برگزیدہ ہتی دنیا میں بھید حیات ہوتی ہے تواس کے اقوال وافعال کے ضبط تحریر میں لانے کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔اور معتقدین کی توجہ اس کی سیرت کی تحریری تدوین و منبط کی طرف نہیں ہوا کہ آس کہ تو کی کہ دورت کی مارف نہیں ہوا کہ اس کا حجود ہی اس امرے مانع ہو تا ہے۔اگر بہ نظر غائز وافسان دیکھا جائے تواس ہیں اس امرے مانع ہو تا ہے۔اگر بہ نظر غائز وافسان دیکھا جائے تواس ہیں کا وجود ہی اس امرے مانع ہو تا ہے۔اگر بہ نظر غائز وافسان وجود ہیں ہوتی ہے دورت نہیں ہوتی ہوتی ہیں لار ماتاع کر یہ میں آئے 'جب کہ دود نیا ہے رویش ہو گئے۔ زندگ میں خود انسان کا وجود ہی اس کی یادگار ہو تا ہے اس لئے کی دوسری یو تھود ہیں بی لاکراتاع کرنے کی انسور ہی ہیں انہیں ہوتا۔

یادگار کی ضرورت نہیں لاکراتاع کرنے کا تصور بی ہیدا نہیں ہوتا۔

### قرونِ ثلاِثه

حضورانور علیہ الصلوۃ والسلام کاارشاد مبارک ہے "خیر الفرون قرنی ثمّ الّذین یَلُونہم ٹُمَّ الَّذِین یلونہم" (تمام زمانوں میں میر ازمانہ بہترین ہے 'پھراس کے بعد والے 'پھراس کے بعد والے )اس طرح تین صدی کو" خیر القرون" کہتے ہیں۔سلف صالحین نے قرن اول آل حضرت صلّی الله علیہ وسلّم کی بعثت ہے •ااھ تک مقرر کی ہے اور قرن دوم (دوسری صدی) الاھ ہے • اھ تک اور تیسری صدی الاق ہے۔ تیسری صدی اللہ علیہ وسلّم کی بیلی صدی عہد رسالت وعہد صحابہ کہلاتی ہے۔

ووسری صدی عہدِ تابعین ہے' تیسری صدی عہدِ تع تابعین ہے۔ قرنِ ثالث کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے۔ شخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرنِ ثالث کی مدت ۲۰ سرہ تک بیان کی ہے' کیکن اگر متفق علیہ چیز کولیا جائے تو ۲۲ ہے جمری تک قرنِ ثالث ہونے ہوئی ہوئی ہے وہ قرونِ ثلاثہ ہی کے حاملان دین کی کوششوں کا نتیجہ ترن ثالث ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ علوم شرعیہ کی تدوین و جمحیل جو کچھ ہوئی ہے وہ قرونِ ثلاثہ ہی کے حاملان دین کی کوششوں کا نتیجہ ہوئی ہے دان ہی قرون کے بین کوئلہ کہ قرونِ ثلاثہ کے بین کیونکہ کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد کے لئے حضورِ انور صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ارشاد فرمایا تھا "ٹم یفشو الکذب"۔۔۔۔۔ (پھر جھوٹ پھیل جائے گا)۔

چنانچہ قرن اول کے دوحصہ ہیں۔ ایک دوحضہ ہیں۔ ایک دوحضہ ہیں۔ ایک دوحضہ ہیں۔ ایک کو دخضور پر نورصلی اللہ علیہ وسکم کی ذات مبارک دنیا میں رونق افروز تھی۔

اس صبہ میں احادیث کا معرض تحریر میں ہونا سابق میں بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ذخیرہ خواہ موجودہ کتب کی صورت میں نہ سہی لیکن خاص خاص مسکوں کی صورت میں صحیفہ کی شان سے موجود تھا۔ دوسر احصہ بعد و فات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کا ہے جو آخر صدی (قرن اول) ہے اور زمانہ خلافت راشدہ ہے۔ اس زمانے میں احادیث کا چرچا اور ان کی روایت پہلے صبہ کی نسبت سے زیادہ ہو گئی تھی اور تدوین شکل میں کسی قدر آگیا تھا۔ چنانچہ موطالام مالک 'امام مالک بن انس کی تصنیف ہے۔ امام صاحب " • سالھ سے • مالھ تک اس کی تصنیف میں مشغول رہ کر • ممالہ میں فارغ ہو گئے تھے۔ لہذا ہہ کہہ دینا کہ 'تدوین حدیث • ۲ ھے کے بعد ہوئی 'بالکل غلط ہے امام صاحب" نے ایک لاکھ احادیث سے احتیاب کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا۔ موطا میں (۲۰۰) حدیثیں صحیح مند ہیں (۲۲۲) مرسل 'باقی صاحب" نے ایک لاکھ احادیث سے انتخاب کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا۔ موطا میں (۲۰۰) حدیثیں صحیح مند ہیں (۲۲۲) مرسل 'باقی موقوف ہیں۔ اور (۲۸۵) اقوالی تابعین (لیعن فراوٹی) ہیں:

اس کے بعد قرنِ ثانی میں ۲۰۰ ہجری سے قبل ۱۸۱ ہجری میں ابن الی الدنیا نے ''کتاب الدعا'' مرحّب کی۔ اس طرح ''کتاب الخراج''مصنفہ امام ابویوسف''۔ مند موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ''مصنفہ امام ابویوسف''۔ مند موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ''مصنفہ امام ابویوسف''۔

قرن ثالث میں جو کتب حدیث مدوّن ہو کیں وہ آج تک ہمارے اندر موجود ہیں اور انہیں سے آج تک تمام عالم اسلام مستفیض ہو رہاہے۔ چنانچہ ابو عثان سعید بن منصور (التو فی ۲۲۹ جری) نے سنن سعید بن منصور تالیف کی۔اس کتاب میں" ثلاثیات" بیر طبقات ابن سعد اسی قرن کی تصنیف ہے جو اساء الر جال میں ہے۔

مند امامِ احمد بن حنبل۔اس کتاب میں سات سو صحابہؓ کی احادیث مر وی ہیں 'میہ تنمیں ہزار حدیثیں ہیں' اور یہ ساڑھے سات لا کھ حدیثوں کاامتخاب ہے۔

ای قرن میں" تصیح بخاری شریف"وجود میں آئی۔

<sup>🖈 (</sup>۱) " مثلاثیات" محد ثین کی اصطلاح میں تین واسطوں والی احادیث کو کہتے ہیں۔ لیعنی جو حدیث سول صرف تین رُواۃ کے واسطے سے کپنی ہو۔ ۱۲

## اقسام حدیث

سب سے پہلے حدیث نبوی کی دو(۲) قتمیں مقرر کی گئی ہیں: مقبول اومر دو ۲

ا: مقبول وه حدیث ہے جس کو بداعتبار روایت و درایت ائمی نے قابل قبت قرار دیا ہو۔

۲: مر دود 'وه حدیث ہے جس کوائمہ ؓ نے بدائتبار روایت ودرایت نا قابل قبت کھیر ایا ہو۔

خبر مردود چونکہ قابل قبت نہیں۔ اس لئے اس کے دیگر اقسام سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف حدیثِ مقبول کے اقسام بیان کر دینا مناسب ہوگا۔ اگرچہ یہ اقسام حدیثِ مردود میں بھی نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیثِ مقبول کی پھر تین (۳) قتمیں ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔

الف۔ قولی: وہ حدیث جو صحابی قول رسول کی شکل میں اس طرح بیان کرے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسکم نے اس طرح فرمایا۔ ب۔ فعلی: وہ حدیث کہ صحابی نقل کرے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس طرح کیا۔

ج۔ تقر میری وہ حدیث جس میں صحابی میہ بیان کرے کہ میں نے یا فلال مخص نے حضور کے سامنے اساایا کیااور حضور صلّی الله علیہ وسکم نے منع نہیں فرمایا۔

خلاصہ سے کہ جس صدیث میں قول رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہو وہ قولی ہے اور جس میں آپ کا فعل نقل کیا گیا ہو وہ فعلی ہے اور جس میں کسی صحافی کے کسی فعل کا حضور کے انکارنہ فرمایا ہو وہ تقریری ہے۔

پھران نتیوں قولی، فعلی اور تقریری کی دود وقتمیں ہیں:صریحی، حکمی۔

ا: صریحی: جس حدیث میں صاف صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ "حضور نے فرمایا ہے" یا" کیا ہے" یا" فلال کے فعل کا انکار نہ
 کیا۔"

۲: حکمی: وہ حدیث ہے کہ جس میں قول و فعل اور تقریر کی نسبت صاف طور پر واضح الفاظ میں حضور صلّی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔ بلکہ صحابی رسول اور پیغیبر کے دوسرا نہیں بتا سکتا۔ جیسے احوال قیامت یا علیہ صحابی رسول اور پیغیبر کے دوسرا نہیں بتا سکتا۔ جیسے احوال قیامت یا علیہ معلوم ہو کہ بنی اسرائیل قیامت یا علامت نہ ہوں جن سے یہ معلوم ہو کہ بنی اسرائیل (یہود) کی کتاب سے لئے ملئے جیں۔

اس کے بعد حدیث کی شہرت اور عدم شہرت کے اعتبارے دو(۲) بتمیں ہیں: متواتر اور احاد

ا: متواتر 'وه حدیث ہے جس کواتے آدمی نقل کریں کہ اتنی تعداد کا جھوٹ بولنا محال ہو۔ان کی تعداد میں محدثین کا ختلاف ہے۔

۲: احاد 'وہ صدیث جس کے نقل کرنے والوں کی تعداد متواتر کی تعداد سے کم ہو۔اس کو خمر واحد بھی کہتے ہیں۔الی احادیث کے مقبول ہونے میں سے شرط ہے کہ اس کے راوی (نقل کرنے والے)اعلیٰ درجہ کے ثقہ 'دیندار توی الحافظہ 'عابد'متقی اور بہترین خلائق ہوں۔

احادیث احاد کے راوی چونکہ ابتدائی سلسلہ میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ای وجہ سے یہ متواز کے درجہ سے گر جاتی ہے۔لہذااگریہ کی

سرف ابتداء میں ہواور اس کے بعد اس کے رادی اتنی کشرت سے ہوگئے ہوں کہ جو متواتر کی حد تک پہنچ گئے اور آخر تک اتنی کشرت سے أثل ہوتی رہی تواس کو حدیث مشہور کہتے ہیں بیاحاد کی قسموں میں اعلی درجہ کی حدیث ہے۔

اور اگر ابتداء میں بھی تعداد کم تھی اور آخر تک دو(۲) ہے زا کہ نہیں ہوئی تواس کو عزیز کہتے ہیں اور اگر کسی حدیث کی سند میں صرف ایک

ہیں۔ اوی ہے اور وہی راوی تمام طریقۂ اسناد میں لوٹ لوٹ کر آتا ہے۔ ایسی حدیث کو غریب کہتے ہیں اور اس کا دوسر انام" فرد" مجھی ہے۔

ال طرح احاد کی تین قشمیں ہو گئیں: مشہور عزیز عفر یب (فرد)

حدیث فرد کی بھی دوقتمیں ہیں: فرومطلق، فردنسبی

ا: صحابي سے نقل كرنے والا صرف ايك ہے تو فرد مطلق كہاجائے گا۔

۲: صحابًا ہے نقل کرنے والے زائد ہیں 'ان سے نیچے صرف ایک ہے تو فرد نسبی کہاجائے گا۔

احادیث احاد کی قشم مقبول کی پچھاور بھی قشمیں ہیں۔

صحح،حس صحح لذاته ،صحح لغير ه إحسن لذاته ،حسن لغير ه ـ

ا: صحیح 'جس کی سند کے تمام راوی متدین' متشرع' جید الحفظ' ضابط' عادل اور ثقه ہوں۔اس کی سند میں کوئی علت وشذوذ نه ہو اور سند متصل (مسلسل ) ہو \_

٢: حسن مجيح كى طرح اس كر دادى بهى بول مرف صفت ضبط مين اس سے كمزور بول-

m: صحیح **لذاته 'ج**س کے راوی اعلیٰ درجہ کے ہوں ادر معلل وشاذنہ ہو۔

سم: صحیح لغیر ہ ،جس کے راوی صحح لذاتہ ہے کچھ کم درج کے ہوں اور سند متصل ہو شاذنہ ہو۔

۵: حسن لذاته 'جس کے راوی صحح کی دونوں قیموں سے صفت ِ ضبط میں کم درجہ کے ہوں۔

٢: حسن لغيره 'جس كے راوى حسن لذاته سے كم درجه كے ہوں۔ مگر متعدد سندوں سے منقول ہو۔

اگر کوئی ثقه راوی کی ایسے راوی کے خلاف مضمون کی روایت کرے جواس راوی سے درجہ میں بلند ہے تواس راوی کی حدیث کو شاذ کہا

جاتا ہے اور اس علّت کانام شذوذ ہے۔ اور اس کے مقابل راوی کی حدیث کو محفوظ کہیں گے۔ اس لحاظ سے مزید دوقتمیں ہو کیں: شاذ 'محفوظ

ای طرح حدیث احادین ذیل کے مختلف اقسام مختلف اعتبارے مقرر کئے گئے ہیں۔

مئر 'معروف 'متالح 'شاہد 'محکم 'مخلف الحديث 'ناسخ ومنسوخ 'متوقف فيه۔

ا: منگر مموئی ضعیف راوی سی قوی اور اعلی راوی کے خلاف نقل کرے۔

۲: معروف مقابل قوى راوى كى حديث

۳: فرد حدیث کے راوی جس کے متعلق مگان تھا کہ اس کی روایت صرف اسی نے کی ہے۔اس کا کوئی دوسر اموافق مل جائے تواس حدیث کو متابع کہتے ہیں۔ ۷۲: شاہد' اگر کسی صحابی کی روایت کے لئے کوئی اور حدیث ایسی دوسرے راوی صحابی سے مل جائے جو پہلے محابی کی تائید کرتی ہو تواس کو شاہد کہتے ہیں۔

۵: محکم 'جس حدیث مقبول کے کوئی صدیث معارض نہ ہو۔

۲: مختلف الحدیث آگر کسی مقبول حدیث کے خالف دوسری مقبول حدیث آگئی لیکن غور و فکر کے بعد دونوں میں تطابق ہو جاتا ہے تو ہے۔
 بیر مختلف الحدیث کہلائیں گی۔

2: ناسخ و منسوخ 'ایک مقبول حدیث کے مقابلہ میں دوسری مقبول حدیث آگی اور دونوں میں مطابقت ممکن نہ ہوسکی ' توجو حدیث مقدم ہوگی وہ منسوخ اور جومو نخر ہوگی وہ ناسخ کہلائے گی بشر طیکہ توت اور ضعف میں راویوں کا ایک ہی درجہ ہو۔

۸: متنو قف فیہ 'جن دوحدیثوں میں تعارض ہواور دونوں کے در میان مطابقت دینا ممکن نہ ہواور شانِ نزول کے اعتبار سے بھی ان
 دونوں میں سے کی کوناسخ اور کسی کو منسوخ نہ بناسکیں 'تو دونوں پر عمل کرنے میں تو قف کیا جائے گا۔

حدیث کے مردود ہونے کی دو(۲) وجہیں ہوتی ہیں!اول یہ کہ اس حدیث کی سندسے متعقد دراوی ساقط ہوں۔دوم یہ کہ کوئی راوی دیانت وضبط کے لحاظ سے بہت مجروح ہو۔

يہلے كے لحاظ سے مردودكى عارفتميں ہيں: معلق مرسل سعصل منقطع

معلق: وه حدیث مر دود ہے جس کی ابتداءِ سند سے ایک یامتعد دراوی ساقط کر دیئے گئے ہوں یااس کی کل سند جھوڑ دی گئی ہو'یا بیان

کرنے والاا پے استاد کو چھوڑ کرا پے استاد کے استاد سے نقل کر ناشر وع کر دے۔

مرسل: تابعی اگرایناوپر کے راوی کوساقط کردے توالی حدیث کومرسل کہتے ہیں۔

معضل: جس مدیث کی سند سے متواتر دوراوی کے بعد دیگرے ساقط ہوں۔

منقطع: جنن حديث كي سند ايك يا كي راوي مختلف مقامات سے ساقط مول ـ

### حدیث کے راویوں کے حالات کے لحاظ سے حدیث کے حسب ذیل اقسام ہیں

موضوع: جو حدیث من گفرت ہواوراس کی سند میں حدیث بنابنا کربیان کرنے والا فخض موجود ہو۔

متر وك: جس كوجهوث فخف نے روایت كيا ہو۔

منكر: جس كاراوي غلطيال به كثرت كرتا هو -

معلّل: جس مدیث کی سند میں ایسے نقائص موجود ہوں کہ جو حدیث کی صحت میں خلل انداز ہوتے ہیں۔

مدرج: اس كي دو قسمين بين: مدرج الاسناد مدرج المعن-

مدرج الاسناد: جس کی سندمیں تغیرو تبدل کر دیا گیاہو۔

مدرج المنتن: متن حديث (اصل عبارت حديث) مين صحابي يا تابعي كا قول ملاديا كيا مو-

مقلوب: جس حدیث میں راوی مقدم ومو خر ہو گئے ہوں 'یاحدیث کے الفاظ مقدم مو خر ہو گئے ہوں۔

مضطرب: حدیث کے راوی میں ایس تبدیلی (گڑیز) کردی گئی ہو کہ ایک روایت کودوسری پرتر جیح دینا ممکن نہ ہویاراوی کو حدیث کے رادیوں کاسلسلہ صححیاد نہ رہا ہویامعن حدیث کے الفاظ مسلسل یاد نہ رہے ہوں۔

مصحف یا محرف: رادیوں کے اساء جن کی خطی صورت میساں ہے 'صرف نقط وغیرہ سے فرق ہو تاہے اس میں تغیر کر دیا گیا ہو۔ مثلاً

بثرت كوسر تابح نقل كرديا\_

مستعظم: جس کے راوی کانام بیان نہ کیا گیا ہو۔

مستور: جس مدیث کوایسے راوی نے روایت کیا ہو کہ جس کا حافظہ خراب ہو گیا ہواوریہ پتانہ چل سکے کہ یہ حدیث اس کے کون سے

زمانه کی ہے۔اس زمانه کی جب که اس کا حافظہ صحیح تھا۔ یااس زمانه کی که جب اس کا حافظہ خراب ہو گیا۔

شاذ: جس کارادی بمیشه بدحا نظه رما ہو۔

مختلط: جس کے راوی کو بھول اور غلطی کامر ض لاحق ہو گیا ہو۔

ضعیف: جس کے رادیوں میں کوئی رادی کم فہم ناسجھ ہو' حافظہ کا کمز در ہو۔

### حديث مقبول بلحاظ اسناد

جوال دیث منبول ہوتی ہیں ان کے مراتب باعتبار سند کے حسب ذیل مقرر کئے گئے ہیں:

مر فوع: جس حدیث کی سند مسلسل رسول الله صلّی الله علیه وسلم تک عادل اور ثقه راویول سے پینجی ہو۔

مو قوف: جس میں تابعی صرف صحابی کے قول یافعل کوروایت کرے 'آں حضرت کے نہ پہنچائے۔

مقطوع: جس میں راوی تابعی کے کسی قول یا فعل کو نقل کرے۔

مسند: وهمر فوع حدیث جو صحالی ظاہری طور پر حضور سی طرف نسبت کردے۔

متصل: جس کی سند ہے کوئی راوی کسی جگه ساقط نه ہو۔

بعض خاص اصطلاحیں ائمہ حدیث نے اپنے لئے مخصوص کرر کھی ہیں جوعام محدثین میں مر دّج نہ تھیں۔ مثلاً ایک حدیث کے متعلق فرمادیتے ہیں: حسن غریب 'حسن صححے۔ اس سے میہ مطلب ہوتے ہیں کہ بیالی دوسندوں سے منقول ہے کہ ایک سند کے لحاظ سے حسن سے ادرایک لحاظ سے غریب 'علیٰ ہذا۔

کہیں فرماتے ہیں متفق علیہ ۔اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں اس حدیث کوروایت کرنے میں متفق ہیں۔ جس حدیث کی روایت میں حضور رسول مقبول صلّی اللّٰہ علیہ وسلم ،اللّٰہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرمادیں 'وہ''حدیث قدسی'' کہی جاتی ہے۔

#### ىيە ئىل

سلف کے وہ کارہائے بے پایاں جو مصداق ہیں "آلَذِینَ جَاهَدُو افِینَا لَنَهُدِ یَنْهُمُ سُبُلَنَا" کے ، انہیں رضوان اللہ علیہم اجعین کی یہ وہ تلاش اور جبتھ ہے جس نے ہم جیسے نادارو کم مایہ افراد کو تمام علمی کاوشوں سے بے نیاز کر دیا۔ اور حضور پر نور صلّی اللہ علیہ وسلم کے ارشادت (قرن احادیث) صحیح وضعیف و موضوع و مدلس و مقبول و مر دور' جیسے اقسام علیحدہ علیحدہ کر کے امت مرحومہ بابعد کے لئے ایک نا قابل فراموش کارنامہ چھوڑ دیا۔ سرف اتنابی نہیں بلکہ احادث کے سلسلہ میں قرونِ اُولیٰ میں جتنی کتب مدوّن ہو کیں ،ان میں بھی در جات اور طبقات مقرر فرماکر تلاش کے بار عظیم کو سہل سے سہل تر بناکر چھوڑ الے چنانچہ پہلے طبقہ میں موطا امام مالک" صحیح بخاری' صحیح مسلم جیسی کتابیں جن کے متعلق شر۔قاو غرباعلاء کرام کا اتفاق ہے کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں۔

طبقہ دوم میں 'سنن ابوداؤر' جامع ترندی اور سنن نسائی وغیرہ ہیں جو قبولیّت کے لحاظ سے طبقۂ اول کے نمبر دوم میں شار کی جاتی ہیں۔

طبقۂ سوم میں وہ تمام دیگر کتب ہیں 'جن میں صرف احادیثِ صححہ کے جمع کرنے کالتزام نہیں کیا گیاہے اور ان میں مقبول وغیر مقبول ہر قتم کی حدیثیں جمع کر دی گئ ہیں۔ان میں تمیز کرناایسے ہی حضرات کا کام ہے جوعلوم متعلقہ احادیث پرپوراپوراعبورر کھتے ہیں۔ وَلِلْهِ الْحَمُدُ وَعَلَيْ رَسُولِهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ

# شيخ الاسلام امام بخارى<sup>"</sup>

آپ کا شجرہ نسب ہے ہم بن اسمعیل بن ابر اہیم بن مغیرۃ بن بروزبہ ابخاری الجعفی، امام بخاری کے جداعلی بروزبہ نہ ہا مجوی سے ، مجو سیت پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کے لڑکے مغیرہ ' یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ اس وجہ سے ان کو مغیرہ جعفی کہا جانے لگا۔

کیونکہ عرب کا بید دستور تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان ہوتے اس سے ایک خاص تعلق کا اظہار کرنے کے لئے اپنے شجرے میں اس کی نسبت کماکرتے۔

نماز جمعہ کے بعد ۱۳ شوال ۱۹۳ ہیں آپ کی بخارا میں ولادت ہوئی۔ ابھی آپ نے دنیا میں اچھی طرح آنکھ نہ کھولی تھی کہ بصارت جاتی رہی۔ آپ نابینا ہو گئے۔ جس سے آپ کے والد کو بڑاصد مہ ہوا۔ بار گاو ایزدی میں ان کی والدہ نے رور و کر بجز وانکساری سے دعا کیں مائکیں 'آخر مال تھیں۔ ان کی دعاجوا کیک در و مندول کی دعا تھی 'قبول ہوئی۔ اور شب میں حضرت سید ناابر اہیم خلیل اللہ علی نبیناعلیہ الصلو قوالسلام کوخواب میں دیکھا، فرمارہ ہیں کہ جا، تیری دعا قبول ہوگئی۔ اور اللہ تعالی نے تیرے فرزند کونو یصر مرحت فرمادیا۔ صبح کو الحصیں تودیکھا کہ یروردگار نے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس فرمادی ہے۔

خطیب بغدادی نے امام بخاری کے طلب حدیث کے واقعات خودان کی اپنی زبانی اس طرح نقل کئے ہیں کہ " بجھے اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث ہی کے لئے بنایا تھا۔ ابھی میری عرصرف دس سال کی تھی کہ میں محدث زمانہ " داخل" کے حلقہ میں شریک ورس ہونے لگا تھا۔ ایک دن ان کی زبان سے بیسند نکلی " سُفیانُ عَنُ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنُ اِبْرَاهِیہُم" تو ہیں نے فور آٹو کا اور عرض کیا کہ ابوالز ہیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ واضلی نے جھے ڈائٹ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ برائے کرم آپ اپنی اصل کتاب کی طرف ایک مرتبہ ضرور توجہ فرمالیں۔ انہوں نے اس اصرار پر اصل کتاب جاکر ملاحظہ کی اور واپس آکر فرمایا: کہو میاں صاجزاد سے پھر آٹو ہی سند کس طرح ہے؟ میں نے کہا: ابراہیم سے روایت کرنے والے زبیر ہیں 'کین سے عدی کے فرز ند ہیں ابوالز ہیر نہیں ہیں۔ داخلی نے اس وقت قلم لے کراپ نشخ کی اصلاح کر لی اور فرمایا" جو تم نے کہاوہ ہی درست تھا۔ "اس وقت امام بخاری کی عمر کے دس سال پورے ہو چکے تھے۔ اور ہنوز گیار ہویں سال کی ابتدا تھی، جب ان کی عمر سولہ (۱۲) سال کی ہوگئی تو آپ نے عبداللہ بن مبارک اور امام وکی کی جمع کی ہوئی حدیثیں حفظ کر کی تھیں سال کی ابتدا تھی، جب ان کی عمر سولہ روای عربی تروی کی میں میں صحابہ و تابعین کے فیضا اور مختاف اقوال تھے، اس کے بعد آنخضر سے صنی اللہ علیہ وسلم کے دوضۂ اطہر کے ہاس کے بعد آنخضر سے صنی اللہ علیہ وسلم کے دوضۂ اطہر کے ہاس عاند فی روضۂ اطہر کے ہاس کے بعد آنخور سے صنی اللہ علیہ وسلم کے دوضۂ اطہر کے ہاس عاند فی روضۂ اطہر کے ہاس کے ایس الزی میں کی اس الی درضۂ اطہر کے ہاس عانہ فی روضۂ اطہر کے ہاس کے ایس کے ایس کے ایس کے اس کی ایک درضۂ اطہر کے ہاس عانہ فی در اس کی ایس کی درضۂ اطہر کے ہاس عانہ فی کی میں میں سے ان کی تصنیف شروع کی جس میں صحابہ و تابعین کے فیصلے اور میں ان کی درضۂ اطہر کے ہاس عانہ فی کی در اور میں کی در اس کی ایس کی در میں کر کی در ان کی در کر کی سے کر کی سے در کی در کی در کی در سے در کی در کی اس کی در کی در کی در کر کی سے در کی در کی در کر کی سے در کی در کر کی در کی در کی در کر کی سے در کی در کر کی سے در کر کی سے در کر کی سے در کر کی سے در کر کی سے در کر کی سے در کر کی سے در کر کر کی سے در کی در کر کی سے در کی کی سے در کر کر کر کی سے در کر کر کر ک

عاشد بن اسلمیل فرماتے ہیں کہ 'امام بخاریؒ مشاکخ بلخ کی خدمت میں ہمارے ہمراہ حاضر ہوتے تھے ،اس وقت سے بھی نوعمر لڑکے تھے اور کی مجلس میں پچھے نہیں توخواہ مخواہ درس میں کیوں شریک ہوتے ہو تھے اور کی مجلس میں پچھے نہیں توخواہ مخواہ درس میں کیوں شریک ہوتے ہو اور وقت ضائع کرتے ہو؟ تقریباً سولہ (۱۲) ہوم گزر گئے اور ہمارا یہی کہنا برابر جار کی رہا۔ ستر ہویں دن بخاریؒ نے پریشان ہوکر فرمایا کہ 'تمہاری ملامت کی حد ہوگئ ہے 'اچھاتم لوگوں نے جو پچھ کھا ہے لاؤ۔ دیکھیں تم نے کیا کھا ہے ،ہم استے عرصہ میں ۱۵ ہز ارحدیثیں کھ بچکے تھے

وہ سب سامنے رکھ دیں،امام بخاری نےوہ تمام حدیثیں زبانی فر فرسنادیں اور اتن سیح کہ ہم کواپنی تحریریں ان کی یاد سے ملا کر درست کرنا پڑیں۔ امام بخاریؓ کی اس خداداد ذکاوت و حفظ کااس قدر شہرہ ہو چکاتھا کہ وہ جہاں جاتے ان سے پیشتر ان کانام وہاں پہنچا ہوا ہو تا۔جب

امام بخاری کسی مقام پر جاتے تو مختلف طریقوں سے امام کا امتحان لیا جا تا اور مجلس کے ختم ہونے پر اہل مجلس کویہ کہنا پڑتا کہ امام بخاریؒ کے متعلق ہم نے جو پچھ سناوہ اس سے بہت کم ہے جوامام میں موجو دہے۔ان کی یہ نوعمری اور یہ بزرگانہ علم دکیھ کر دنیا جیرت میں مبتلا تھی۔

ا کی مرتبہ آپ بھرہ تشریف لے گئے۔ تمام بھرہ میں امام بخاری کا شورہ غل کچ گیا۔ بھرہ کے تمام فقہاءہ حد ثین و مشائخ جمع ہو گئے۔ ان علم کے دلدادوں نے فور آبی ایک محبلس علم منعقد کی۔ امام کی خدمت میں حاضر ہو کراپی درخواست پیش کی۔ امام ہمام نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کے مقابلہ میں ابھی نو عمر ہوں' کیکن آپ حضرات ایک خواہش فرمار ہے ہیں جو علم کی بزرگانہ شان کے ساتھ عمر کی میں آپ حضرات کے مقابلہ میں ابھی نو عمر ہوں' کیکن آپ حضرات ایک خواہش فرمار ہے ہیں جو علم کی بزرگانہ شان کے ساتھ عمر کی حثیت سے بھی بزرگ ہو۔ خیر میں آپ حضرات کے استفادہ کے لئے وہی حدیثیں بیان کروں گاجو آپ ہی کی مرویات ہیں۔ لیکن طریقۂ سندوہ ہوگاجس سے تمہارے طریقۂ سند کو تقویت اور تائید حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ نے حدیث 'الْمَرُهُ مَعَ مَنُ اَحَبُّ' سنائی اور فرمایا کہ اس حدیث کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بواسط سالم بذریعہ منصور روایت کیا ہے اور تمہارے شہر میں حدیث سالم کے علاوہ دوسرے راویوں سے روایت کی جاتی ہے۔ اس سے آپ کویہ نفع ہوا کہ اس حدیث (میں متن) کی ایک جدید سند حاصل ہوگئ۔ خلاصہ سے دوسر عمر اللہ علیہ نے تمام ایکی حدیث شیں نقل کیں جوائل بھرہ میں اور کس سندے مروی تھیں۔ ،

بوے بوے شیوخ محدیثین نے بخاریؓ کے سامنے ایسے وقت میں تلمذ کاشر ف حاصل کیا کہ امام صاحب کے چہرہ متور پر آٹارِ شاب کاا کیپ خط بھی نمودار نہ ہواتھا۔

چنانچہ شخ ابوذرعہ 'ابوحاتم' ترندی محمد بن نصر' ابن خزیمہ اور امام مسلم آپ کے اسی زمانہ کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوذر عہ کوامام بخاریؒ کے سامنے میں نے بچوں کی طرح عللِ حدیث دریافت کرتے ہوئے دیکھا۔

امام داری (جن کے خود امام بخاری بھی معتقد تھے) فرمایا کرتے ''امام بخاری فن حدیث میں مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہیں۔خدا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں 'امام بخاری کا کوئی مثل نہیں ہے۔''

محمد ابن ابی حاتم ورّاق اور محمد بن یوسف فربری اپناچشم دید واقعه بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاریؒ پندرہ پندرہ اور ہیں ہیں مرتبہ اٹھ کرچراغ جلاتے 'حدیث کا مطالعہ کرتے اور پھر سو جاتے۔

صحیح بخاری شریف کی تالیف کا واقعہ خود امام بخاریؒ ہے اس طرح منقول ہے کہ ایک روز آپ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں حاضر تھے کہ امام اسحاق نے فرمایا کاش تم میں ہے کوئی شخص حدیث کی کوئی ایسی کتاب مدوّن کر تاجس میں صرف صحیح حدیثیں ہو تیں۔ یہ بات سب حاضر بن مجلس نے سن مگر دل میں اسی مخفص کے گھر کیاجس کے نصیب میں یہ سعادت کھی ہوئی تھی اور امام بخاریؒ کے دل میں اسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام میں کروں۔ چنانچہ اس کے بعد ہی امام بخاریؒ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ آں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسکم کے دربار میں حاضر ہیں اور سکھے سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسکم کی کھیاں دور کر رہے ہیں۔ صبح کو آپ نے فن تعبیر

کے ماہرین سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی توانہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر ہے ہے کہ تم حضور انور صتی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جھوٹ اور افتراکی کھیاں دور کرو گے اور صحیح کلام کو چھانٹ کر علیحہ ہ کر دو گے ۔ بس اس خواب کے بعد ہی ام بخاریؒ نے کم ہمت کس لی اور ان چھ لا کھ احادیث سے جو آپ کے خزانہ حافظہ میں موجود تھیں' صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا۔ صرف ذکاوت و حفظ کا زور اس کی تالیف لا کھ احادیث سے جو آپ کے خزانہ حافظہ میں موجود تھیں' صحیح بخاری کی احادیث کا انتخاب کیا۔ صرف ذکاوت و حفظ کا زور اس کی تالیف میں صرف نہیں کیا۔ بلکہ خلوص نیت' تقوی و طہارت کے آخری مراحل بھی طے کر دیئے۔ یعنی جب کوئی حدیث تو پہلے غشل فرماتے اور دور کعت نقل ادا فرماتے ۔ پھر کتاب میں ایک ایک حدیث درج فرماتے۔ اس طرح جب فقہی و حدیثی اشار ات کے لئے تراجم و ابواب قائم فرماتے تو یہی عمل فرماتے۔

عبدالقدوس بن ہمام فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کے تراجم ریاض البخنہ میں بیٹھ کر تحریر کئے۔ یعن نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلّم کے روضۂ مبارک کے قریب منبر کے مقام کے در میان اس قدر جا نکابی اور ریاضت کے ساتھ سولہ سال کی مدت میں یہ عظیم الثان اور عدیم النظیر کتاب ممل ہوئی جس کالقب با تفاق اولیاء امت "اَصَحُّ الْحُتُبِ بَعُدَ کِتَابِ اللّٰهِ" قرار پایا۔

سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے محد ثین و مشائخ حدیث نے اس کو علوم متعلقہ حدیث کی کسوٹی پر کسا۔ لیکن جولقب اس کتاب کا قدرت نے اس کے لئے منتخب فرمایا تھا'وہ اٹل رہا۔اور کوئی الی علت ظاہر نہ ہو سکی۔ جس کی بناء پر کسی حدیث کو صحیح کے لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ سے یاد کیا جاتا۔

اس کتاب کی برکت اور قبولیت کاب عالم ہوا کہ نوے ہزار محد ثین نے اس کوامام بخاریؒ سے سنااس کی ترپین ۵۳ شر حیں کھی گئیں 'جن میں سے بعض شرحوں کی چودہ چودہ ضخیم جلدیں ہیں اور بائیس (۲۲)متخرج لکھے گئے۔

امام بخاریؒ کی خود داری کابیہ عالم تھا کہ عمر بن حفص اشتر کہتے ہیں۔بھرے میں ہم اور دوا کیک ساتھ مختصیل علم میں مشغول تھے۔ ایک روز امام بخاریؒ درس میں نہ آسکے۔ہم نے اس کی شخصیٰ کی تو معلوم ہوا کہ بخاریؒ کے پاس اسٹے کپڑے نہ تھے کہ جوتن پوش کے لئے کافی ہوتے۔لیکن امام بخاریؒ نے کسی شخص پر اس کا ظہار نہ کیا۔ چنا نچہ آپ کے لئے لباس متیا کیا۔ تب آپ نے درس میں آناشر وع کیا۔

ا کی مرتبہ خالد بن احمد امیر بخارانے خواہش ظاہر کی کہ امام بخاری اس کے پاس جاکر بخاری سنا کیں۔ لیکن امام نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ تو دوسرے درجہ پراس نے بیہ خواہش ظاہر کی کہ 'شاہزادوں بی کے لئے ایک مخصوص مجلس قائم کریں اور اس میں بخاری کا درس دے دیا کریں۔ مگر امام بخاری نے اس کا جواب بھی بید دیا کہ علم کی مجلس میں کسی کی شخصیص نہیں 'ہر محف کو حق حاصل ہے کہ وہ میری عام مجلس میں آکر علم نبوت سے مستفیض ہو۔ چنا نجے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر بخار ااور امام میں ناگواریاں اتنی بڑھ گئیں کہ امام کو بخار احجور ٹاپڑا۔

خلاصہ سی کہ آل حضرت صلّی اللہ علیہ وسکم کاعلم در بہ درمارے مارے پھر کر ہزاروں مصبتیں برداشت کر کے سینکڑوں مخالفتیں مول لے کروطن چھوڑ کر متی کہ جان دے کر بھی ذلیل کرنا گوارانہ کیا۔اور علم کی آن بان اور شان کو باقی ر کھا۔

بخاری میں حفرت ابوہر میرٹا کی (۴۴۷) حدیثیں۔ حضرت انسٹا کی (۲۲۸) حضرت ابن عمرٹا کی (۲۷۰)۔ حضرت ابن عباسٹا کی (۲۱) حضرت ابو عباسٹا کی (۲۱) حضرت عائشہ کی (۴۲) حضرت عمر بن خطاب کی (۲۰) حضرت علی تکی (۴۹) حضرت ابو بکرٹا کی (۴۲) حضرت عثمان تا کی (۱) دیگر صحابیات کی (۲۳) روایات ہیں۔

## حضرات محدثين كالحسان عظيم

ان حضرات محد ثین نے صرف یہی نہیں کہ احادیث کی تالیف و تدوین پراپنی توجہ کو مرکوزر کھاہو 'بلکہ قرن ثالث کے بعدایے فرقے بیدا ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام کی بیچ کنی کے لئے کذب وافتراء کو اپنے دین کا جزو قرار دے لیا تھااور ان کی طرف بناوٹی احادیث منسوب کی جانے لگی تھیں ،اس لئے ان اہل حق نے اپنی تمام تر توجہ اس طرف منعطف کروی کہ احادیث رسول کا صحیح وغیر صحیح ، موضوع و مجہول جستہ بالکل ممتاز نظر آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط نہ ہوسکے۔

چنانچہ اس سلسلہ میں علم حدیث کی جمکیل و ترتیب و حفاظت کے لئے کم و بیش ایک سوعلم عدم سے وجود میں آئے۔ ''تماب العجالہ'' میں علامہ حازی نے کہا ہے کہ علم حدیث کی حفاظت و نصرت کے لئے بہت سے انواع ہیں۔ جن کی تعداد ایک سو(۱۰۰) تک پہنچی ہے۔ العجالہ'' میں علامہ حازی نے کہا ہے کہ علم حدیث کی حفاظت و نصرت کے لئے بہت سے انواع ہیں۔ جن کی تعداد ایک مستقل فن ہے۔ اس موقع پر ان تمام فنون کو بیان کر نا تو مشکل ہے البتہ ان علوم کا صرف حوالہ دینا ممکن ہے جو فی زمانہ زیادہ مشہور اور زیر مطالعہ ہیں۔

ا۔ علم اساءالر جال: اس میں راویوں کے حالات سے بحث ہوتی ہے۔ بیر راویانِ حدیث کی سوانح حیات اور تذکرے ہیں۔

٢\_ علم الروايت: اس مين روايت وضطِ حديث پر بحث كي جاتي ہے۔

س- علم الدرايت: اس ميس متن حديث كي جانج كرنے كے اصول و ضوابط ہوتے ہيں۔

سم۔ علم تدوین الحدیث: اس میں حدیث کے جمع کرنے پر بحث ہوتی ہے۔

۵۔ علم الناسخ والمنسوخ: اس علم میں بیہ بتلایا جاتا ہے کہ کون می حدیث ناسخ ہے اور کون می منسوخ اور اس کے منسوخ ہونے کا کیا ۔۔۔ ؟

٢- علم النزول: اس مين حديث كے شان نزول كے متعلق بحث موتى ہے۔

کے علم النظر فی الاسناد: اس میں حدیث کی سند پر بحث ہوتی ہے۔

۸- علم کیفیت الروایت: اس علم میں ایسے اصول ہوتے ہیں جن میں روایت کا طریقہ کہ رادی نے کس طرح روایت کیا ہے اور اس
 کیادر جات ہیں؟

9۔ علم الفاظ الحدیث: یعنی محدثین کی کیااصطلاحات ہیں اور جن الفاظ میں حدیث مروی ہے'وہ الفاظ، رسول کے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

•ا۔ علم المو تلف والمختلف: بعض صور توں میں ایک ہی واقعہ ہو تاہے مگر دو(۲) شخصوں کے متعلق دو(۲) حکم ہوتے ہیں یادا تعے دو(۲) ہوتے ہیں لیکن حکم دونوں کاایک ہو تاہے۔اس علم میں اس کی تفصیل و قواعد بیان کئے جاتے ہیں۔

اا۔ علم طبقات الحدیث: کس درجہ کی جدیث ہے اور اس کے راوی کس طبقہ کے ہیں؟

11۔ علم غریب الحدیث: لینی غیر مانوس الفاظ کاحدیث میں کیا مطلب ہے؟ اور حدیث میں کس مقصد کے پیش نظر آئے ہیں، اس زمانے کے محاورہ میں ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا تھا؟

الله علم الجرح والتعديل: راديون كے اعتبار ، الحرح والتعديل:

سما۔ علم طرق الاحادیث: بعض حدیثیں کئی کئی سندوں (طریقوں) سے مروی ہیں اور معنوی حیثیت ہے ان کے مکڑے مختلف بابوں میں لائے جاتے ہیں۔اس کی تفصیل اس علم میں کی جاتی ہے۔الیی احادیث بخاری میں کثرت سے ہیں۔

۵ا۔ علم الموضوعات: موضوع احادیث کے پیچانے کا کیاطریقہ ہے؟

۱۷۔ علم علل حدیث: یہ علم دیگر علوم متعلقہ حدیث کی نسبت سے زیادہ ادق ہے۔اس میں اس امر کا بیان کیا جاتا ہے کہ سند کے رادی کب پیدا ہوئے؟کہاں وفات پائی؟ان کے ولادت سے وفات تک کیا حالات رہے؟کہاں سکونت رہی؟القاب،اساءاورکنیت کیا تھے؟

ان كاحفظ ضبط ، فنهم ، معرفت كس درجه كي تقى ؟

ا علم تضحیف الاساء: ہم شکل ناموں کی تشریح۔

١٨ - علم الوحدان: قليل الحديث راويون كابيان -

19\_ رواية الاباء عن الابناء: باب عيون بدوايت كرن كاعلم-

٠٠٠ علم رواية الصحابه عن التابعين: صحابة كاتابعين بروايت كرنا-

۲۱ علم الجمع والتفريق: مجهول راديوں كے حالات كاجانا۔

٢٢- علم معرفة الحديث: علوم حديث كى حقيقت كابيان-

٢٦٠ علم الاسباب: اس مين حديث كاسباب بيان كئ جات بين-

غرضيكه حديث كى معرفت كے لئے جوعلوم ايجاد كئے گئے وه سو(١٠٠) سے زيادہ ہيں:

ہر فن میں ائمہ حدیث نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ان میں سے اکثر کتابیں اب قلمی (مخطوطات کی شکل) ہیں اور بعض بعض مطبوعہ بھی ہیں۔

مخضر آمید کہ اگر کوئی شخص غائر نظر سے اس تاریخ کے واقعات کود کھے تواس کو خدا کی قدرت کا عجیب و غریب سال نظر آئے گا کہ جتنی کو شش علاء اسلام نے اپنے نبی صلّی اللہ علیہ وسکم کے اقوال وافعال وشب وروز کی زندگی اور شریعت کے احکام کی حفاظت کے لئے کے۔ اس کو شش کی نظیر ملنانا ممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ است محمد کی کی اس میں کا میابی بھی اسلام کی حقانیت کا ایک معجزانہ پہلو ہے 'اس سے زیادہ کا میابی اور کیا ہو سکتی ہوئے تیرہ سوچو ہتر سال ہو گئے۔ نیادہ کا میابی اور کیا ہو سکتی ہوئے تیرہ سوچو ہتر سال ہو گئے۔ لیکن جس طرح حضور انور صلّی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں بیروان اسلام احکام خداوندی کے ہر پہلو سے مستفیض ہور ہے تھے' آئ بھی وہ اس طرح فیض حاصل کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کے ہر گوشہ اور ہر پہلو کے لئے خواہ دہ خالص نہ بہی ہو' یا معاشی' اقتصادی ہو یا

ا تظامی 'ارشادات نبی صلی الله علیه وسکم موجود ہیں۔اوران ارشادات (احادیث) کے روایت کرنے والوں کی زند گیاں فن اساءر جال کے آئینہ میں اس طرح دیکھی جاسکتی ہیں کہ جس میں انسان کے ظاہر و باطن ہر پہلو کا ایکسرے (x-Ray) ہو جاتا ہے۔ ہر راوی کی صحت جسمانی وروحانی کا پیتہ چل جاتا ہے۔ جس سے احادیث نبوگ کے مراتب اور قبول وعدم قبول کے درجات معلوم ہونے کے بعد دیگر غذا ہب باطلہ کے خلط ملط سے دین کو محفوظ رکھنا مہل الحصول ہو جاتا ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ سلف صالحین نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے اتنا ماخذ مہیا کر دیا ہے کہ اب مزید کمی علم و فن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز نئی عدم سے وجود میں آتی معلوم ہوتی ہے، تووہ حقیقت میں نئی نہیں ہوتی، بلکہ انہیں حضرات سابقین کے علوم مدوّنہ کا صدقہ ہے کہ ہمارے اذہان انہیں کی تصانیف سے کسی مخصوص عنوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں کی تصنیفات و تالیفات کے کسی خاص مسئلہ کی بسط و تفصیل کسی جدید علم کی شکل اختیار کرلیتی ہے، اور ہماری کم علمی سے ہم کووہ فن جدید نظر آتا ہے۔ چنانچہ سلف نے فن اصول حدیث کے ذریعہ 'احادیث کے اقسام مقرر کئے۔ اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو جتنے اقسام ان حضرات محدثین نے مقرر فرمائے ہیں اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے تو یقینا استخاقسام کی طرف ہم جیسے کم مایہ و بے بضاعت لوگوں کے ذہن کا مختل ہونا ہوں مشکل تھا۔



### پاره اوّل بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ ٱلوحُي!

١ بَابُ كَيُفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ الله رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وَسُولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا اَوُحَيْنَا اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّا اَوُحَيْنَا اللهِكَ كَمَا اَوَحَيْنَا اللهِكَ كُمَا اَوَحَيْنَا اللهِ نُوحِ وَ النَّبِيِيْنَ مِن نَعُده ـ

١- حَدَّنَا الْحُمينِدِيُّ قَالَ حَدَّنَا سُفَيالُ قَالَ حَدَّنَا سُفَيالُ قَالَ حَدَّنَا يَحُى بُنُ سَعِيْدِن الأَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي كَمُحَمَّدُبُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَة بُنَ مُحَمَّدُبُنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَة بُنَ وَقَاصِ اللَّيْقِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَضِي اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَضِي اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَضُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّا نَوى الْاعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّا نَوى فَمَنُ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوُ إلى الْمَرَاةِ يَذَكِ مُهَا فَو اللّٰي مَا هَاجَرَ النَّهِ.

٢- حَدَّنْنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً عَنُ ٱبِيُهِ

عَنُ عَآثِشَةَأُمَّ الْمُؤُمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ

## بارهاوّل بسم<sub>اللهالر حمٰن الرحیم</sub> و حی کابیان(۱)

بابا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کس طرح شروع ہوئی' اور اللہ تعالی کا قول کہ ہم نے تم پر وحی تجیجی جس طرح حضرت نوخ اور ان کے بعد پینمبروں پر وحی جیجی۔۔

ال حمیدی سفیان کی بن سعیدی انصاری محمد بن ابراہیم تیمی علقمہ بن و قاص لیٹی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت کی ہو 'چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے پائے گا'یا کسی عورت کے جس کی ہجرت اس چیز کی طرف شار ہوگی ،جس کے لئے ہو کہ وہ اس کی ہجرت اس چیز کی طرف شار ہوگی ،جس کے لئے ہجرت کی ہو۔

امام بخاریؒ نے ابتداء میں بیر حدیث لا کراس طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والاشر وع ہی سے اپنی نیت کو ٹھیک کرلے۔ بلکہ ہر نیک اور مباح کام میں اسے کرنے والار یااور نام و نمود سے بچتے ہوئے اخلاص اور حسن نیت کاد امن تھاسے تووہ کام عباد ت بن جا تاہے۔

۲۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'ام المومنین حضرت عائش ہے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے ؟ تو

(۱) و می کالغوی معنی پوشیده طور پر کسی کواطلاع دیناہے: اور شر عی اصطلاح میں و می الکلام المنزل من الله تعالیٰ علی نبی من انبیائه کو کہتے ہیں۔ بعنی وہ کلام جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نبی پر نازل ہو۔

پھر وحی کی اجمالاً چار وشمیں ہیں(۱) اللہ تعالیٰ کا کلام پر دے کے پیچے سے (۲) القاء فی القلب یعنی نبی کے دل میں کسی بات کا وار دہونا (۳) نبی کاخواب (۴) وہ وحی جو فرشتے کے واسطے سے ہو۔

الْحَارِثُ بُنَ هِشَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيُفَ يَاٰتِيُكَ الْوَحُيُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْيَانًا يَّاٰتِينِي مِثُلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحْيَانًا يَّاٰتِينِي مِثُلَ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَى فَيَفُصِمُ عَنِي وَقَدُ وَعَيْتُ عَنهُ مَاقَالَ وَ اَحْيَانًا يَّتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِي مَا يَقُولُ، قَالَتُ عَآئِشَةُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحُي فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنهُ الْوَحْيُ فَي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنهُ وَإِنَّ حَبِينَةً لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا.

٣- حَدَّثَنَا يَحُيْ بُنُ بُكُير قَالَ أَخُبَرَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوَّةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤُمِنِيُنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ أَوَّلُ مَا بُدِئَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤُيَّا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرْى رُؤُيًا إِلَّا جَآءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيُهِ الْخَلاَّءُ وَكَانَ يَخُلُوا بِغَارِ حِرَآءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيُه و هُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبُلَ اَنُ يَنْزِغَ إِلَى آهُلِهِ وَ يَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ ثُمَّ يَرُحُعُ إِلَى خَدِيُجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَآءٍ هُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيُ غَارِ حِرَآءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأَ فَقَالَ قُلُتُ مَا أَنَا بَقَارِئِ فَاَخَذَنِيُ فَغَطَّنِيُ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الجُهُدَ ثُمَّ اَرُسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأَ فَقُلْتُ مَا انَّا بَقَارِئ قَالَ فَاخَذَنِيُ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الدُّهُدَ ثُمَّ ارْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأَ فَقُلْتُ مَا اَنَا بَقَارِيُّ ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمٌّ ٱرُسَلَنِي

رسول الله صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا کہ بھی میرے پاس گھنٹے کی آواز(۱) کی طرح آتی ہے اور دہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے اور جب میں اسے یاد کر لیتا ہوں جو اس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور بھی فرشتہ آدمی کی صورت(۲) میں میرے پاس آتا ہے، اور مجھ سے کلام کر تاہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت سے کلام کر تاہے اور جو وہ کہتا ہے اسے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ میں نے سخت سر دی کے دنوں میں آپ پروحی نازل ہوتے ہو جاتی تو آپ کی نازل ہوتے ہو جاتی تو آپ کی بیشانی سے بین بہنے لگتا۔ (۳)

سر یجیٰ بن بکیر 'لیث' عقیل 'ابن شہاب' عروۃ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشاً ہے روایت کرتے ہیں' حضرت عائشاً نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم پر اتر فی شروع موئی دہ اچھے خواب تھے، جو بحالت نیند آپ دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب تبھی آپ خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر تنھائی سے آپ کو محبت ہونے گی اور غار حرامیں تنہار ہے لگے اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تحث کیا کرتے، تخت سے مراد ہے گئی را تیں عبادت کرنی (۴)اوراس کے لئے توشہ لیتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور اس طرح توشہ لیتے یہاں تک کہ جبوہ غار حرامیں تھے 'حق آیا۔ چنانچہ ان کے یاس فرشتہ آیااور کہا' بڑھ، آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں بڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے بکڑااور زور ہے د بایا ٔ یہاں تک که مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیااور کہا یڑھ، میں نے کہامیں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری بار مجھے پکڑااور زور سے دبایا یہاں تک کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر مجھے حچوڑ ااور کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے

<sup>(</sup>۱) ایک قول کے مطابق یہ فرشتے کی یاس کے بروں کی آواز ہواکرتی تھی۔

<sup>(</sup>۲) عموماً حضرت جبر ئیل علیه السلام صحابی ُرسول صلی الله علیه وسلم حضرت دحیه کلبی گی شکل میں آیا کرتے متے اور وہا نتہائی حسین و جمیل تھے۔ (۳) حضرت عائشہ رضی الله عنہا وحی کی شدت کا بیان فرمار ہی میں کہ وحی کی شدت اتنی ہوتی کہ سخت سر دی میں بھی آپ پیدنہ پیدنہ ہو جاتے تھے۔

<sup>(4)</sup> ملت ابرامیمی کے کچھ آ خارا بھی تک باقی تھے آپ انہیں کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔

فَقَالَ ﴿ وَقُرُا بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٦٠ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ثَهُ إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الأَكْرَمُ ٢٠ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيْحَةَ بِنُتِ خُوَيُلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُونِيُ زَمِّلُونِيُ فَزَمَّلُوهُ خَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوُءُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَ ٱخْبَرَهَا الْحَبُرَ لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِي فَقَالَتُ خَدِيْحَةُ كُلًّا وَ اللَّهِ مَا يُخْزِيُكَ اللَّهُ ۚ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكُلُّ وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقُرِى الضَّيُفَ وَ تُعِينُ عَلَى نَوَآئِبِ الْحَقِّ فْانَطَلَقَتُ بِه خَدِيُحَةُ حَتَّى آتَتُ بِهِ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى ابُنَ عَمَّ خَدِيْحَةَ وَكَانَ اِمْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ الْعِبْرَانِي فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْحِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدُ عَمِى فَقَالَتُ لَهُ خَدِيُحَةُ يَا ابْنَ عَمَّ إِسُمَعُ مِنَ ابُنِ أَخِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابُنَ آخِيُ مَا ذَا تَرْى فَاخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَاى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مَوُسْى يَا لَيَتَنِىُ فِيُهَا جَذَعًا يَا لَيُتَنِىُ ٱكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوُمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخُرِجِيٌّ هُمُ قَالَ نَعَمُ لَمُ يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهَ الَّا عُوْدِى وَإِنْ يُّدُرِكُنِي يَوُمُكَ ٱنْصُرُكَ نَصُرًا مُّوَزَّرًا نْمَ لَمُ يَنُشَبُ وَرَقَةُ أَنْ تُؤُفِّيَ وَ فَتَرَ الْوَحُى قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَّ اَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ

ہیں کہ پھر تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیااور کہایڑھ، ایزرب کے نام سے جس نے انسان کوبستہ خون سے پیدا کیا پڑھ اور تیرارب سب سے بزرگ ہے 'رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے اس کو دہرایااس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہاتھا، چنانچہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھادو، مجھے كمبل اڑھادو، تولوگوں نے كمبل اڑھاديا يہاں تك كه آپ كا ڈر جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ سے ساراوا تعہ بیان کر کے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے(ا) حضرت خدیجہ نے کہاکہ ہر گزنہیں۔خداکی قتم الله تعالی آپ کو مجھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ توصلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اپنے اور لیتے ہیں، محاجوں کے لئے کماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصبتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے کرور قدین نو فل بن اسیدین عبدالعزی کے پاس تنیں جو حضرت خدیجہ کے چپازاد بھائی تھے۔ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی کتاب لکھاکرتے تھے۔ چنانچہ الجيل كوعبراني زبان ميں لكھاكرتے تھے، جس قدر الله حابتا، نابينااور بوڑھے ہو گئے تھے ،ان سے حفرت خدیجہ نے کہااے میرے چھازاد بھائیا ہے جیتیج کی بات سنو، آپ سے ورقدنے کہااے میرے بھتیج تم کیا دیکھتے ہو، تو جو بچھ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسکم نے دیکھا تھا' بیان کر دیا، ورقد نے آپ سے کہا کہ یمی وہ ناموس (۲) ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موک یک پر نازل فرمایا تھا، کاش میں جوان ہو تاکاش میں اس وقت تک زندہ رہتاجب تمہاری قوم متہیں نکال دے گی، تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقد نے جواب دیاہاں!جو چیز تولے کر آیاہے اس طرح کی چیز جو بھی لے کر آیااس سے دستنی کی گئے۔اگر میں تیرازمانہ پاؤں تو میں تیری بوری مدد کروں گا پھر زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ ورقہ کاانقال ہو گیااور وحی کا آنا کچھ دنوں کے لئے بند (٣) ہو گیا، ابن شہاب نے کہا کہ مجھ

(۱) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کواپی جان کاخوف کیوں ہوا۔ علمانے اس کی متعدد وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ حضرت محنگوہیؓ فرماتے ہیں کہ آپ کوخوف اس وجہ سے پیش آیا کہ نہ معلوم نبوت کی ذمہ داریوں کا تحل ہو سکے یا نہیں ؟

(۲) ناموس لغت میں راز دان کو کہتے ہیں۔

(٣)اس انقطاع وحی کی حقیقی حکمت توالله تعالی کو ہی معلوم ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھاہ کہ انقطاع اس لئے ہوا تاکہ (بقیہ الگلے صفحہ پر)

الرَّحُمْنِ أَنَّ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّنِهُ وَهُوَ يُحَدِّنِهُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيْهُ وَهُوَ يُحَدِّنِهُ النَّا أَمْشِي إِذُ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَآءِ فَرَ السَّمَآءِ خَامَ نِي بِحِرَآءَ خَالِسٌ عَلَى كُرُسِيِّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ خَابِسٌ عَلَى كُرُسِيِّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الأَرْضِ فَرَعِبُتُ فَقُلْت زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي فَرَعِنُ فَقُلْت زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَرَعُونِي فَانُذِرُ ﴿ فَرَبُعُتُ فَقُلْت زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي وَمِّلُونِي وَمَلَونِي وَمِلُونِي وَمَلُونِي وَمَلَونِي وَمَلَوْنِي وَمِلُونِي وَمَلَوْ فَالْفِرُ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَلَيُّابِلُكَ فَطَهِرُ اللهُ وَالرُّجُوزَ فَا فَاللهِ فَا اللهُ وَلَيْكُونُ وَتَنَابَعَ لَا اللهُ عَبُدُ وَلَا اللهُ بُنُ وَلَا اللهُ بُنُ وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلالُ بُنُ اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ وَ أَبُو صَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلالُ بُنُ وَادِرُهُ \_ وَقَالَ يُؤنِّسُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّادٍ عَنِ الزَّهُرِي وَقَالَ يُؤنِّسُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّا وَالْ يُؤنِّ وَقَالَ يُؤنِّسُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّا وَالْ يُؤنِّ وَقَالَ يُؤنِّ فَي وَمَالِحٍ وَ تَابَعَهُ هِلالُ بُنُ وَالْ يُونُسُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ \_ رَوَّا وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَمُنَا لِوْ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ حَلَى وَتَعْمَلُ بَوْلُولُ مِنْ وَالْ يُونُ اللّهُ عَنِ الزَّهُمِ وَقَالَ يُؤنِّسُ وَ مَعْمَرُ بَوَادِرُهُ حَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الم

ے ابوسلمتہ بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری و حی کے رکنے کی حدیث بیان کر رہے تھے تو اس حدیث میں بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارے تھے کہ ایک بار میں جارہا تھا تو آسان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، آسان و زمین کے در میان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر رعب طاری ہو گیااور واپس لوٹ کر میں نے کہا مجھے کمبل اڑھا دو، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اے کمبل اوڑھے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا،اور آیٹ رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کیڑے کو پاک رکھ اور ناپائی کو آیٹ رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کیڑے کو پاک رکھ اور ناپائی کو چورڈ دے۔ پھر و حی کاسلسلہ گرم ہو گیااور لگا تار آنے لگی۔ عبداللہ جن یوسف اور ابو صالح نے اس کے متابع حدیث بیان کی ہے اور بلال بن رواد نے زہری سے متابعت کی ہے یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ بیان کیا۔

ف۔ قرآن پاک کا کونساحصہ سب سے پہلے نازل ہوا؟اس بارے میں تین طرح کی روایات ذخیر وَ حدیث میں ملتی ہیں۔(۱)سور ۃ اقر اُکی ابتدائی آیات (۲)سور ۃ مزمل کی ابتدائی آیات (۳)سور ۃ فاتحہ۔

اس بارے میں قول فیصل سے ہے کہ حقیقتاسب سے پہلے سور ۃ اقر اکی ابتدائی آیات نازل ہو کمیں تھیں پھروحی منقطع رہی۔اس کے بعد سب سے پہلے سور ہَ مد ٹرکی ابتدائی آیات نازل ہو کمیں اور عمل سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے سور ۃ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔

3- حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ اَخْبَرَنَا آبُوُ عَوَانَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ آبَى عَآئِشَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِه تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَانَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ وَسُلُم رَضِى الله عَنْهُمَا فَانَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِمُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَمَا كَمَا كَمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَبُونَ الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَمَا رَبُونَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَبُونَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ آنَا أُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَائِنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَلَانًا مُولِكُونُ مُسَلِّى الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَلَا سَعِيدً آنَا أُو عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا وَلَا سَعِيدًا الله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا لَالله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا كَمَا لَلهُ عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا يُعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالله عَنْهُمَا يُحَرِّكُهُمَا وَسَلَمُ عَنْهُمَا يُعَرِّكُونَا الله عَنْهُمَا يُعَرِّكُونَ الله عَنْهُمَا يُعْرَالهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالهُ عَنْهُمَا يُعَرِّلُهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالله عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ الْكُونُ وَلَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا يُعْرَالُونُ الله عَلَيْهُ وَلَهُ عَنْهُمَا لَعُمَا عَلَيْهُ مِنْ الله عَنْهُمَا لَالله عَلَيْهُ وَلَا لَالله عَلْهُ لَا عُنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لِهُ عَلَيْهُ لَعَلَالِهُ عَلَيْهُ مِه

(بقیہ گزشتہ صغیہ) آپؑ نازل شدہ آیات میں غور و فکر کریں۔اور بعض علاء نے یہ فرمایا کہ انقطاع میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ وحی ایک تقبل چزتھی تو آپ کی طبیعت کواس سے مانوس کرنے کے لئے ایک مرتبہ وحی کے بعد سلسلۂ وحی کچھے دنوں کے لئے منقطع کر دیا گیا۔

فَحَرَّكَ شَفَتَيُهِ فَآنُزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُحَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ قَالَ جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ قَالَبَعُ جَمَعَهُ لَكَ صَدُرُكَ وَ تَقُرَّأُهُ فَإِذَا قَرَانَهُ فَاتَبِعُ لَهُ وَ انصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا مَنْ مَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ بَيَانَهُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَاهً النَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَاقَرَتُه. حَبُريُلُ قَرَاهُ اللَّهِ قَالَ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُورَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ مَحْمَدٍ فَالَ حَدَّنَنَا عِشْرُنَا يُونُسُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ الْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُورَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُورَنَا يُونُسُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا عِبُدُ اللَّهِ قَالَ الْحَبْرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُورَنَا يُونُسُ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدُ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُودَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُودَ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُودَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُودَةِ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُودَةِ وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُودُةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

النَّاسِ وَكَانَ اَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبُرِيلُ فَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِّنُ لِلَّهِ مَلَى لَيْقَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ مِنَ لَرَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرُانَ فَلْرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسِلَةِ. ٢ ـ حَدَّنَنَا اَبُوالْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع قَالَ اَخْبَرَنِى الْخُبَرُنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُلِ اللهِ بُنِ عَبُلَهُ بُنِ مَسْعُودٍ عَبَدُ اللهِ بُنَ عَبُلَ اللهِ بُنِ عَبُلَهُ بُنِ مَسْعُودٍ اللهِ بُنَ عَبُلِ اللهِ بُنِ عَبُلَهِ اللهِ بُنِ عَبُلَهُ بُنِ مَسْعُودٍ اللهِ بُنَ عَبُلَ اللهِ بُنَ عَبُلَ اللهِ بُنَ عَبُلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لئے اپی زبان کونہ ہلاؤ(ا)،اس کا جمع کرنااور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔
حضرت ابن عباس کہ جم ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا
اور اس کو تمہار اپڑھنا پھر جب ہم اس کو پڑھ لیس تواس کے پڑھنے کی
پیروی کرو۔ابن عباس فرماتے ہیں لینی اس کو سنواور چپ رہو، پھر
یقینااس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بلاشبہ میرے ذمہ
ہے کہ تم اس کو پڑھو، چنانچہ اس کے بعد جب جبر ئیل آپ کے پاس
آتے تو آپ غور سے سنتے، پھر جب جبر ئیل چلے جاتے تو اس کو
رسول اللہ پڑھے تھے جس طرح جبر ئیل نے پڑھاتھا۔

۵۔ عبدان عبداللہ ' یونس ' زہری ' ح بشر بن محمد ' عبداللہ ایونس و معمر ' زہری ' عبداللہ بن عبداللہ اللہ حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں ' فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے ، اور خاص رمضان میں جب جبر بل آپ سے طبت تو آپ سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے۔ اور جبر سیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں طبت ' اور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طبح ' اور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طبح ناور قران کا دور کرتے ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طبح کی تھے۔

۲-ابوالیمان عم بن نافع شعیب زہری عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبة
بن مسعود سے روایت ہے کہ ابن عباس سے سفیان بن حرب نے بیان
کیا کہ ہر قل(۲) نے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا (اور وہ اس وقت
قریش کے چند سر داروں میں بیٹے ہوئے تھے اور وہ لوگ شام میں تاجر
کی حیثیت سے گئے تھے (یہ واقعہ اس زمانے میں ہوا) جب کہ رسول اللہ صفیان اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور نیز دیگر کفار قریش سے ایک محدد و عہد کیا تھا نخر ض سب قریش ہر قل کے پاس آئے یہ لوگ اس وقت

(۱) رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وحی کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے اس پر الله تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ بیہ قرآن ہمار اکلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کر رہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے۔اس لئے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کوسنیں،اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔

(۲) پیاس زمانے کے روم کے باد شاہ کانام تھا۔ روم کے باد شاہوں کالقب قیصر ہوا کرتا تھا جیسا کہ فارس کے باد شاہوں کالقب کسر کی ہوا کرتا تھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَآدًّ فِيُهَا آبَا سُفُيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيُشٍ فَٱتَوُهُ وَهُمُ بِايُلِيُآءَ فَدَعَاهُمُ فِي مَجُلِسِهُ وَحَوْلَةً عُظَمَآءُ الرُّوُم ثُمَّ دَعَاهُمُ وَدَعَا تَرُجُمَانَهُ فَقَالَ أَيُّكُمُ أَقُرَبُ نَسُبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزُعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو شُفُيَانَ فَقُلُتُ أَنَا أَقُرَبُهُمُ نَسَبًا فَقَالَ أُدُنُوهُ مِنِّي وَقَرَّبُوا اَصْحَابَهُ فَأَجُعَلُوهُمُ عِنُدَ ظَهُره ثُمَّ قَالَ لِتَرُجُمَانِه قُلُ لَّهُمُ إِنِّي سَائِلٌ هَٰذَا عَنُ هٰذَا الرَّجُل فَاِنْ كَذَّبَنِيُ فَكَذِّبُوهُ فَوَ اللَّهِ لَوُ لَا الْحَيَآءُ مِنُ أَنْ يَّأْثِرُوا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبُتُ عَنُهُ ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنُ قَالَ كَيُفَ نَسَبُهُ فِيُكُمُ قُلُتُ هُوَ فِيْنَا ذُو نَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ مِنْكُمُ آحَدٌ قَطُّ قَبُلَهُ قُلُتُ لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ مِنُ ابَآئِه مِنُ مَّلِكٍ قُلُتُ لَا قَالَ فَاشُرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوٰهُ اَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ قُلْتُ بَلُ ضُعَفَآؤُهُمُ قَالَ آيَزِيُدُونَ آمُ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلُ يَزِيُدُونَ قَالَ فَهَلُ يَرُتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمُ سَخُطَةً لِدِينِه بَعُدَ أَنُ يَّدُخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلُ كُنتُمُ تَتَّهمُونَهُ بِالْكِذُبِ قَبُلَ آنُ يَّقُولَ مَا قَالَ قُلُتُ لَا قَالَ فَهَلُ يَغُدِرُ قُلُتُ لا وَنَحُنُ مِنُهُ فِي مُدَّةٍ لا نَدُرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيُهَا قَالَ وَلَمُ تُمُكِنِيُ كَلِمَةٌ أُدُخِلُ فِيهَا شَيْعًا غَيرَ هذِه الْكلِمَةِ قَالَ فَهَلُ قَاتَلُتُمُوهُ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ كَيُفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ

ایلیا() میں تھ، توہر قل نے ان کوایے دربار میں طلب کیا، اوراس کے مرد ہر داران روم (بیٹھے ہوئے) تھے، پھر ان ( سب قریشیوں) کواس نے (اینے قریب بلایا)ایئ ترجمان کو طلب کیا قریشیوں سے مخاطب ہو کر کہاکہ تم میں سب سے زیادہ اس شخص کا قریب النسب کون ہے جو اسے کونی کہتا ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے کہامیں ان سب سے زیادہ ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ بیہ سن کر ہر قل نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب کردواوراس کے ساتھیوں کو بھی اس کے قریب رکھواور ان کو ابوسفیان کی پس پشت کھڑا کرو، پھراپنے ترجمان سے کہا کہ ان لو گوں سے کہو کہ میں ابو سفیان سے اس شخصٰ کا حال یو چھتا ہو ں (جو اپنے کو نبی کہتا ہے) اگر مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو تم فور أاس كى تكذيب كردينا (ابوسفيان كہتے ہيں كه )الله كي قتم اگر مجھے اس بات كي غیرت نہ ہوتی کہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بولنے کاالزم لگائیں گے تو یقیناً میں آپ کی نسبت غلط باتیں بیان کر دیتا۔ غرض سب سے پہلے جو ہر قل نے مجھ سے بوچھا یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کانسب تم لوگوں میں کیساہے؟ میں نے کہاوہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں(۲)، پھر ہر قل نے کہاکہ کیاتم میں ہے کسی نے اس سے پہلے بھی اس بات (لعنی نبوت ) کا وعوی کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں (پھر ہر قل نے ) کہا کہ کیاان کے بابدادامیں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہا نہیں (پھر ہر قل نے ) کبا کہ امیر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور'(پھر)ہر قل بولا کہ آیاان کے پیرو(بومافیوماً) بڑھتے جاتے ہیں یا کھنے جاتے ہیں؟ میں نے کہا (کم نہیں ہوتے بلکہ) زیادہ ہوتے جاتے ہیں، ہر قل نے یو چھا آیاان میں سے کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعددین کی شدت کے باعث اس دین سے خارج بھی ہوجاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں (پھر ہر قل نے) کہا کہ کیاوہ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں اور اب ہم ان کی مہلت میں ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہاس(مہلت کے زمانہ) میں کیا کریں گے (۳)(وعدہ خلافی یا

<sup>(</sup>۱)اس سے مراد بیت المقدس ہے۔

<sup>(</sup>۲) مکہ میں سب سے زیادہ بااثر اور او نچا قبیلہ قریش کا تھااور اس میں بھی بنی ہاشم کا کنبہ شرافت میں سب سے بہتر شار ہو تا تھا، حضور صلی الله علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے۔

<sup>(</sup>m)اس سے مراد صلح حدیبیہ کے بعد کی مدت ہے۔

ایفاء عبد ) ابوسفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے اور کوئی موقع نہ ملاکہ میں کوئی بات آپ کے حالات میں داخل کرویتا۔ ہر قل نے کہا آیاتم نے (مجھی)اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہاہاں، تو بولا تمہاری جنگ ان سے کیسی رہتی ہے، میں نے کہا لڑائی ہمارے ادران کے در میان میں ڈول ( کے مثل )ر ہتی ہے کہ مجھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور مجھی ہم ان سے لے لیتے ہیں ( یعنی مجھی ہم فتح پاتے ہیں اور مجھی وہ) ہر قل نے بوچھاکہ وہ تم کو کیا تھم دیتے ہیں؟ میں نے کہاکہ وہ کہتے ہیں ' صرف الله کی عبادت کرد اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور شرك كى باتيں جو تمہارے باپ دادا كيا كرتے تھے جھوڑ دو،ادر ہميں نماز پڑھنے اور سے بولنے اور پر ہیز گار ی اور صلہ رحمی کا تھم دیتے ہیں، بعد اس کے ہر قل نے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے ان کانسب یو چھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے در میان میں اعلی نسب والے میں اور تمام پیغیر اپنی قوم کے نسب میں اس طرح (عالی نب)مبعوث مواكرتے ہيں، اور ميں نے تم سے يو چھاكه آيايه بات (لعنی اپنی نبوت کادعوی )تم میں ہے کسی اور نے بھی کیا تھا، تو تم نے بیان کیاکہ نہیں، میں نے (اپنول میں) سمجھ لیاکہ اگریہ بات ان سے پہلے کوئی کہد چکاہو، تومیں کہد دوں گاکہ وہ ایک شخص ہے جواس قول کی تقلید کرتے ہیں جوان سے پہلے کہا جا چکا ہے، اور میں نے تم سے بو چھا کہ ان کے باپ دادامیں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں پس میں نے (اپنے دل میں سمجھ لیا) کہ ان کے باپ دادامیں سے کوئی باد شاہ ہوا ہو گا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک شخص ہیں، جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں نے تم سے بوجھاکہ آیااس سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے ان پر تبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے، تو تم نے کہاکہ نہیں ہیں (اب) میں یقیناً جانیا ہوں کہ (کوئی شخص) ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے اور میں نے تم سے بوچھا کہ آیا ہوے لوگوں نے ان کی بیروی کی ہے یا مزور لوگوں نے، تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے (دراصل) تمام پغیروں کے بیرویہی لوگ (ہوتے رہے) ہیں اور میں نے تم سے یو چھاکہ ان کے پیروزیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں، تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں (در حقیقت)ایمان کا

قُلُتُ الْحَرُبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِجَالٌ يَّنَالُ مِنَّا وَ نَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَا ذَا يَامُرُكُمُ قُلُتُ يَقُولُ اعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَهُ وَلَاٰتُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ اتُرُكُو مَا يَقُولُ ابَآؤُكُمُ وَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلُوةِ والصِّدُق وَ الْعَفَافِ وَ الصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرُجُمَانِ قُلُ لَّهُ سَالَتُكَ عَنُ نَسَبِه فَذَكَرُتَ ۚ أَنَّهُ فِيُكُمُ ذُو نَسَبٍ وَّكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبُعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَ سَالَتُكَ هَلُ قَالَ اَحَدٌ مِّنُكُمُ هَٰذَا الْقَوُلَ فَذَكَرُتَ آنُ لَا قُلْتُ لَوُكَانَ آحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوُلَ قَبُلَهُ لَقُلُتُ رَجُلٌ يَّاتِينِيُ بَقَوُلٍ قِيْلَ قَبُلَهُ وَ سَالْتُكَ هَلُ كَانَ مِنُ ابَآتِهُ مِنُ مَّلِكٍ فَذَكُرُتَ ٱنَ لَا فَقُلُتُ فَلُوُ كَانَ مِنُ الْمَائِه مِنُ مَّلِكٍ قُلُتُ رَجُلٌ يَّطُلُبُ مُلُكَ ٱبِيُهِ وَ سَالْتُكَ هَلُ كُنْتُمُ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذُبِ قَبُلَ اَنُ يَّقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرُتَ اَنُ لا فَقَدُ اَعُرِفُ اَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَذَرَ الْكِذُبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ سَٱلْتُكَ أَشُرَافُ النَّاسِ إِتَّبَعُوهُ أَمُ ضُعَفَآؤُهُمُ فَذَكُرُتَ أَنَّ ضُفَعَاؤَهُمُ إِتَّبَعُوهُ وَهُمُ ٱتُبَاعُ الرُّسُلِ وَ سَاَلْتُكَ اَيَزِيْدُونَ اَمُ يَنْقُصُونَ فَذَكُرُتَ آنَّهُمُ يَزِيْدُونَ وَكَذَلِكَ أَمُرُ الإِيْمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَالُتُكَ آيَرُتَدُّ آحَدٌ سَخُطَةً لِدِينيه بَعُدَ أَنْ يَّدُخُلَ فِيهِ فَذَكَرُتَ آلُ لَّا وَكَدْلِكَ الإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَالَتُكَ هَلُ يَغُدِرُ فَذَكَرُتَ أَنُ لَّا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغُدِرُ وَسَالَتُك بِمَا يَامُرُكُمُ ۖ فَذَكَرُت أَنَّهُ يَامُرُكُمُ اَنُ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشَرِكُوا بِهِ شَيْئًا وُّ يَنْهَاكُمُ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ

وَيَاٰمُرُكُمُ بِالصَّلْوةِ وَ الصِّدُقِ وَ العَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمُلِكُ مَوُضِعَ قَدَمَى هَاتَيُنِ وَقَدُ كُنُتُ اَعُلُمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَّلَمُ آكُنُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمُ فَلُو أَيِّي ٱعُلَمُ أَيِّي الْحُلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمُتُ لِقَاءَ هُ وَلَوْكُنُتُ عِنْدَةً لَغَسَلْتُ عَنُ قَدَمَيُهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِه مَعَ دِحُيَةِ الْكُلْبِي اللي عَظِيْم بُصُرى فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصُرى إلى هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيُهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُّحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ اِللَّ هِرَقُلَ عَظِيُمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى آمَّا بَعُدُ فَإِنِّي آدُعُوكَ بِدَعَايَةٍ الإسلام أسُلِمُ تَسُلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ فَإِنُ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْيَرِيُسِييُنَ ﴿وَيَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللَّي كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشُهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾ قَالَ آبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَ فَرَغَ مِنُ قِرَآئَةِ الْكِتْبِ كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الأَصُوَاتُ وَ الْخُرِجُنَا فَقُلُتُ لِإصْحَابِي حِيْنَ ٱنْحُرِجُنَا لَقَدُ آمِرَ آمُرُ ابُنِ آبِیُ کَبُشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْاَصُفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا أَنَّهُ

کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہو تاہے اور میں نے تم سے پوچھاکہ کیا کوئی تحض بعد اس کے ان کے دین میں داخل ہو جائے ان کے دین سے ناخوش ہو کر (دین ہے) پھر بھی جاتا ہے، تو تم نے بیان کیا کہ نہیں اور ایمان کی یہی صورت ہے جب کہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے، اور میں نے تم سے بوچھا کہ آیاوہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، توتم نے بیان کیا کہ نہیں (بات یہ ہے کہ) ای طرح تمام پینیبر وعدہ خلافی نہیں كرتے اور میں نے تم سے بوچھاكہ وہ تہمیں كس بات كا حكم دیتے ہیں، توتم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں میہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرواور شہیں بتوں کی پرستش سے منع كرتے ہيں اور مهميس نماز بردھنے اور سى بولنے اور پر ميز گارى كا تحكم دیتے ہیں، پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سے ہے، تو عنقریب وہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے اور بے شک میں (كتب سابقه سے) جانتا تھاكہ وہ ظاہر ہونے والے ہيں، گر ميں بير نہ جانتاتھا کہ وہ تم میں سے مول کے پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کر تا(۱)اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقینامیں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہر قل نے رسول اللہ صلّی الله علیه وسلم کا (مقدس)خط جو آپ نے دحیہ کلبی کے ہمراہ امیر بھریٰ کے پاس بھیجاتھااور امیر بھریٰ نے اس کوہر قل کے پاس بھیج دیا تھا۔ منگایاًاور اس کو پڑھوایا تواس میں بیہ مضمون تھا(۲)،اللّٰہ نہایت مہربان رحم کرنے والے کے نام سے (ید خط ہے) اللہ کے بندے اور اس کے پیٹیبر محر کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف ،اس مخص پر سلام ہوجو ہدایت کی پیروی کرےاس کے بعد واضح ہوکہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤگے تو (قہرالیں) سے چ جاؤ کے اور الله تنهین تمهارادوگنا ثواب دے گا،اوراگر تم (میری دعوت سے)منہ پھیرو گے 'توبلاشبہ تم پر (تہہاری) تمام رعیت (کے ایمان نہ لانے) کا

(۱) ہر قل نے جس طرح ابوسفیان کی ایک ایک بات پر غور کیاادر اس کا جواب دیااس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ مذہب کی روح اور پیغمبروں کی تاریخ سے بخوبی واقف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خصوصیت کا پیچھلے پیغمبروں سے مقابلہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچاکہ آپ ہی برحق ہیں۔ برحق ہیں۔

(۲)دیکھنے میں یہ بڑاسادہ اور مخضر خط ہے مگر بڑا جامع پُر اٹر اور باو قار۔اس قدر جر اُت سے دنیا کی عظیم الثان سلطنت کے فرمانر واکو اسلام کی دعوت پیش کرناای شخص کاکام ہے جس کواپنی بات کی سچائی کاکامل یقین ہواور جو فی الواقع اپنے دعویٰ میں سچاہو۔

سَيَظُهَرُ حَتَّى آدُخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسُلامَ وَكَانَ ابُنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ اِيُلِيَاءَ وَهِرَقُلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ ۖ أَنَّ هِرَقُلَ خِيْنَ قَدِمَ اِيُلِيَآءَ اَصُبَحَ يَوُمُّا خَبِيُثَ النَّفُسِ فَقَالَ بَعُضُ بِطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنُكُرُنَا هَيُنَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ وَكَانَ هِرَقُلُ حَزَّآءً يَّنظُرُ فِي النُّحُومِ فَقَالَ لَهُمُ حِيْنَ سَالُوهُ اِنِّى رَآيُتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرُتُ فِي النُّجُوم مَلِكَ الْخِتَانِ قَدُ ظَهَرَ فَمَنُ يَّخُتَتِنُ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ قَالُوُا لَيُسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُوُدُ فَلا يُهِمَّنَّكَ شَانُهُمُ وَاكْتُبُ اِلَّى مَدَآئِنِ مُلَكِكَ فَلْيَقُتُلُوا مَنُ فِيهِمُ مِّنَ الْيَهُودِ فَبَيْنَا هُمُ عَلَى آمُرِهِمُ أَتِيَ هِرَقُلَ بِرَجُلِ اَرُسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنُ خَبُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَةً هِرَقُلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا ٱمُخْتَتِنَّ هُوَ ٱمُ لَا فَنَظَرُواۤ اِلَٰيُهِ فَحَدَّثُوهُ ٱنَّه مُخْتَتِنَّ وَّسَالَةً عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمُ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ هَذَا مَلِكُ هَذِه الأُمَّةِ قَدُ ظَهَرَ رُوُمِيَّةَ كَتَبَ هِرَقُلُ اللَّي صَاحِبِ لَّهُ بِرُوُمِيَّةَ وَ كَانَ نَظِيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ اللي حِمَّصَ فَلَمُ يَرُم حِمَّصَ حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌمِّنُ صَاحِبِه يُوَافِقُ رَأَى هِرَقُلَ عَلِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقُلُ لِعُظَمَآءِ الرُّومِ فِي دَسُكْرَةً لَهُ بِحِمُّصَ ثُمَّ آمَرَ بِٱبُوَابِهَا فَغُلِّقَتُ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ الرُّومِ هَلُ لَّكُمُ فِي الْفَلَاحِ وِ الرُّشُدِ وَأَنْ يَبْبُتَ

کناہ ہوگا(۱)۔اوراے اہل کتاب ایک ایس بات کی طرف آؤ۔جو ہمارے اور تمہارے در میان میں مشتر ک ہے تعنی یہ کہ جم اور تم سب خدا کے سواکسی کی بند گی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا پر ور د گار بنائے ( خدا فرما تاہے کہ پھر اگر اہل کتاب اس سے اعراض کریں تو تم کہہ دینا کہ اس بات کے گواہ ر ہو کہ ہم (خداکی اطاعت کرنے والے ہیں)۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب ہر قل نے جو کچھ کہا کہہ چکااور (آپکا)خط پڑھنے سے فارغ ہواتو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا۔ آوازیں بلند ہو کیں اور ہم لوگ (وہاں ہے) نكال ديئے گئے۔ توميں نے اپنے ساتھيوں سے كہاكه (ديكھو تو)ابوكبشه کے بیٹے (محمد صلّی اللہ علیہ وسلم) کا کام ایسابڑھ گیا کہ اس سے بنی اصفر (روم) كابادشاه خوف ركمتاب، پس اس وقت سے مجھے ہمیشہ كے لئے اس کا یقین ہو گیا کہ آنخضرت صرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک كه الله نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناطور ایلیا کا حاتم تھااور ہر قل شام کے نصرانیوں کاسر دار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر قل جب ایلیا میں آیا توایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا تواس کے بعض خواص نے کہاکہ ہم (اس وقت) آپ کی حالت خراب پاتے ہیں؟ ابن ناطور کہتاہے کہ ہر قل کا بن تھا مجوم میں مہارت رکھتا تھا اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے یو چھا، یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تودیکھاکہ ختنہ کرنے والا بادشاہ غالب ہو کیا تو (دیکھو کہ) اس زمانہ کے لوگوں میں ختنہ کون کر تا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے بہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا 'سو بہود کی طرف سے آپ اندیشہ نه کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہر وں میں لکھ تھیجئے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کردیئے جائیں، بس دہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہر قل کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ جے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھااس نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبربیان کی۔ جب ہر قل نے اس ے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کئے ہوئے ہے کہ مہیں؟لوگوں نے اس کودیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنے کئے ہوئے ہے اور ہر قل نے اس سے عرب کا حال ہو چھا تواس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں،

(۱)رعایا کے ایمان نہ لانے کا گناہ باد شاہ پر اس لئے ہوگا کہ عموماًلوگ اپنے باد شاہوں کی اقتداء کرتے ہیں۔اگر وہ ایمان لے آتا تو ساری قوم بھی ایمان لے آتی۔

مُلُكُكُمُ فَتَبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحُشِ الِّى الْآبُوابِ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِقَتُ فَلَمَّا رَاى هِرَقُلُ فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلِقَتُ فَلَمَّا رَاى هِرَقُلُ نَفُرَتَهُمُ وَ آيِسَ مِنَ الإيْمَانِ قَالَ رُدُّوهُمُ عَلَى وَقَالَ إِنِّى قُلْتُ مَقَالَتِى انِفًا آخُتَبِرُبِهَا عَلَى وَيُنِكُمُ فَقَدُ رَايُتُ فَسَحَدُوا شَانِ لَهُ وَرَضُوا عَنهُ فَكَانَ ذَلِكَ اخِرُ شَانِ لَمُ وَرَفُوا عَنهُ فَكَانَ ذَلِكَ اخِرُ شَانِ هِرَقُلَ قَالَ اللهِ رَوَاهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَ مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِيّ.

تب ہر قل نے کہاکہ یہی (نبی صلّی الله علیه وسلم)اس زمانہ کے لو گوں کا بادشاہ ہے جوروم پر غالب آئے گا۔ پھر ہر قل نے اپنے ایک دوست کو روميه (بيه حال) لکه كر بهيجااور وه علم (نجوم) ميں اى كامم پايه تھااور (بيه لکھ کر) ہر قل حمص کی طرف چلا گیا، پھر حمص سے باہر نہیں جانے بایا کہ اس کے دو ست کا خط (اس کے جواب میں) آگیادہ بھی نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسکم کے ظہور کے بارے میں ہر قل کی رائے کی موافقت کرتا تھا اور یہ (اس نے لکھا تھا) کہ وہ نی ہیں،اس کے بعد ہر قل نے سر داران روم کواپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور تھم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لئے جائیں تو وہ بند کر دیئے گئے اور ہر قل (ایے گھر ے) باہر آیا تو کہا کہ اے روم والوا کیا ہدایت اور کامیابی میں ( کچھ خصہ ) تہارا بھی ہے اور (تہہیں) یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے (اگرابیا جاہتے ہو) تواس نبی کی بیعت کرلو تو (اس کے سنتے ہی) دہ لوگ و حثی گدھوں کی طرح در داز دن کی طرف بھا گے ، تو کواڑوں کو بندیایا' بلآ خر جب ہر قل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور (ان کے) ا بیان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا، ان لو گوں کو میرے یاس داپس لاؤ (جب وہ آئے توان سے) کہا میں نے یہ بات ابھی جو کہی تواس سے تمہارے دین کی مضبوطی کاامتحان لیناتھا'وہ مجھے معلوم ہوگئی'تب لوگوں نے اسے سجدہ کیااور اس سے خوش ہو گئے۔ ہر قل کی آخری حالت یہی ر ہی (ابو عبداللہ کہتاہے کہ اس حدیث کو (شعیب کے علاوہ)صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے (بھی) زہری سے روایت کیا ہے۔

ف۔ اس امر میں علاء کا اختلاف ہے کہ ہر قل ایمان لے آیا تھایا نہیں ؟جولوگ اس کے ایمان کے قائل ہیں وہ اس حدیث کے اس جملہ سے استد لال کرتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہو تا توان کے پاؤں دھو کرپتیا 'کیو نکہ سے اس کی اس قلبی کیفیت کا ظہار ہے جو آنخضرت کی نبوت کا کے سلسلہ میں پیدا ہو چکی تھی۔ جس کی بناء پر وہ مومن ہوا 'لیکن ایک گروہ کا بیہ خیال ہے کہ وہ مومن نہ تھا کیو نکہ صرف دل میں نبوت کا اعتقاد بغیر اقرار لسانی واظہار علی الاعلان کے ایمان نہیں کہلا تا۔

### ايمان كابيان!

باب ۲۔ ارشاد نبوی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے اور ایمان، قول و فعل دونوں کو کہا جاتا ہے اور کم و بیش ہو تاہے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا ہے تاکہ ایمان والوں کے

### كِتَابُ الْإِيْمَانِ

٢ بَابِ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلى حَمْسٍ وَّهُوَ
 قَولٌ وَ فِعُلٌ وَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ قَالَ اللَّهُ

ایمان پر ایمان بوھ جائے۔ اور جم نے ان لوگوں کی ہدایت زیاده کر دی اور الله تعالی مدایت یافته لوگوں کی مدایت کو برمها دیتاہے اور جولوگ مدایت یافتہ ہیں ان کی ہدایت الله تعالی نے زیاده کردی اور انہیں ان کا تقویٰ عنایت کر دیا، اور ایما ندار وں کا بیان بڑھ جائے۔اور اللہ بزرگ و برتر کاار شاد (ہے) کہ تم میں سے کسی نے ایمان کواس سے بڑھادیا ہو جولوگ ایماندار میں ان کا بیان بس اس نے بردھادیا ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول (ہے) کہ ان کو ایمان اور تسلیم ہی زیادہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے لئے (کسی ہے) محبت کرنااور خدا کے لئے (کسی ہے) بغض ر کھنا داخل ایمان ہے۔ اور عمر بن عبد العزیر ﷺ نے عدی بن عدی کویہ لکھ بھیجا کہ ایمان کے چند فرائض ہیں اور چند شر ائع ہیں اور چند سنتیں ہیں، پھر جوان سب کو کامل کر لے تواس نے ایمان کو کامل کر لیا، اور جو کوئی ان کو کامل نه کرلے تواس نے ایمان کو نامکمل رکھا، اور اگر میں زندہ رہا توان کو تم لو گوں ہے بیان کر دوں گا تاکہ تم ان پر عمل کرواور اگر میں مرگیا تو میں تمہارے پاس رہنے کاخواہش مند نہیں ہوں۔اور ابراہیم عليه السلام نے کہا تھا، ليكن تاكه مير ادل مطمئن ہو جائے اور معاذبن جبل نے (ایک مرتبہ اسود سے) کہا کہ ہمارے پاس ببیٹھو' تاکہ کچھ دیر ہم ایماندار ہو جائیں اور ابن مسعودٌ نے فرمایا کہ یقین کل کاکل ایمان ہے اور ابن عمر انے فرمایا کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کواس وقت حاصل کرلیتا که جب دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والی باتوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہ کہیں یہ بھی شریعت میں ممنوع نہ ہوں۔اور مجاہد نے کہاہے کہ اللہ نے تمہارے لئے وہ دین مشروع فرمایا جس کی نوع کو وصیت کی مقی (جس کایہ مطلب ہے) کہ ہم نے تم کواور نوح

تَعَالَى لِيَزُدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهم وَ زِدُنْهُمُ هُدًى وَ يَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدًى وَ الَّذِيْنَ الْهَتَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى وَّاتَهُمُ تَقُوهُمُ وَيَزُدَادَ الَّذِينَ امَنُوا إِيمَانًا وَ قَوُلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَامًّا الَّذِينَ امَّنُو فَزَادَتُهُمُ اِيُمَانًا وَقَوُلِه فَانْحَشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَقُولِهِ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّ تَسُلِيُمًا وَّ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْبُغُضُ فِي اللَّهِ مِنَ الإَيْمَانِ وَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ إلى عَدِى بن عَدِى آنَّ لِلْإِيْمَان فَرَائِضَ وَ شَرَائِعَ وَ خُدُودًا وَّسُنَّا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ وَمَنُ لَّمُ يَسُتَكْمِلُهَا لَمُ يَستَكمِل الْإِيمَانَ فَإِن آعِشُ فَسَأَبَيَّنُهَا لَكُمُ حَتَّى تَعُمَلُوا بِهَا وَإِنْ أمُتُ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَيِّكُمْ بِحَرِيُصِ وَّ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ لَكِنُ لِيُطُمَئِنَّ قَلْبِي وَقَالَ مَعَاذٌ اِجُلِسُ بِنَا نُوُمِنُ سَاعَةً وَّقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ٱلْيَقِيْنُ الإيْمَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابُنُ عَمَرَ لا يَبُلُغُ الْعَبُدُ حَقِيْقَةَ النَّقُوٰى حَتَّى يَلَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدُرِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَّى بِهِ نُوحًا ٱوُصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيْنًا وَّاَحِدًا وَّ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ شِرُعَةً وَّمِنُهَاجًا سَبِيلاً وَّ

سُنَّةً وَّدُعَاءُ كُمُ إِيْمَانُكُمُ,

کواے محد ایک ہی دین کی تعلیم دی ہے،اور ابن عباسؓ نے کہا ہے کہا ہے کہ شرعتہ اور منہاج کے معنی راہ اور طریقے کے میں اور تہاراد عاکر ناتمہار الیمان ہے۔

ف۔ اس میں بھی علماء کا ختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اعمال اور افعال کا نام ایمان نہیں ہے لیکن امام بخاری ودیگر محدثین قول وعمل دونوں کواپیان کا جز قرار دیتے ہیں۔

نمبر ۲ آیات کے ترجمہ سے ظاہر ہو تا ہے کہ ایمان میں کی زیادتی ہوتی ہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ کی زیادتی صرف حضور پر نور ﷺ کی حیات تک محدود تھی کیونکہ آیات قرآنیہ کا نزول ہورہاتھا، چنانچہ جو نیا تھم نازل ہو تااس کی تقدیق سے ایمان کی زیادتی ہوتی ۔ نمبر ۳ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے مردہ کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کرایا جائے توار شادالی ہواکہ ابراہیمؓ ایمان تو ہے لیکن میں اطمینان یعنی عین جائے توار شادالی ہواکہ ابراہیمؓ ایکا تمہارااس پرایمان نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے درجہ کی طرف جاتا ہی زیادتی ایمان ہے۔ الیقین حاصل کرناچا ہتا ہوں قلب میں جو پچھ ہے وہ حق الیقین ہے اور ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی طرف جاتا ہی زیادتی ایمان ہے دونوں کو ایک نمبر ۲ امام بخارگ کا مقصد سے ہے کہ دین مجمی کی زیادتی ہوتی ہے ۔ نہر جمی اللہ تعالی نے دونوں کو ایک فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دین میں کی زیادتی ہوتی ہے ۔

نبر ۵ دعاکالفظ ایک آیت میں وار د ہوا ہے۔ ابن عباس کا مقصودیہ ہے کہ اس آیت میں دعا سے ایمان مراد ہے، مصنف نے ایمان کی کی زیادتی ثابت کرنے کے لئے بہت کی آیت میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال پیش فرمائیں جس سے ان کے خیال میں ان کادعویٰ ٹابت ہوتا ہے 'لیکن جو علاء اس امر کے قائل ہیں کہ ایمان میں کی زیادتی نہیں ہوتی ان کی طرف سے ان تمام استد لالات کے شانی جوابات دیۓ گئے ہیں ان لوگوں کے نزدیک ایمان ان امور پر تصدیق قلمی کانام ہے جو سور ہ بقرہ کی آخری آ یتوں میں ''امنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ النے'' میں بیان کی گئے ہیں، اور دیگر احادیث میں بھی ان ہی امور کو ایمان بیان فرمایا گیا ہے اور جن احادیث سے امام بخاری ایمان کی کی زیادتی پر استد لال کررہے ہیں حقیقت میں بی تمام اعمال ایمان کی تفصیل ہیں یا کیفیت میں کی زیادتی مرادہے کمیت میں نہیں۔

٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسٰى قَالَ الْحَبَرَنَا حَنُظَلَةُ ابُنُ أَبِى سُفْيَانَ عَنُ عِكْرِمَةَ ابُنِ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابُنِ خَالِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِى الْإِسُلامُ عَلَى خَمُس، شَهَادَةُ اَنُ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَ عَلَى خَمُس، شَهَادَةُ اَنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهِ وَ اقَامُ الصَّلوةِ وَ النَّهِ وَ اقَامُ الصَّلوةِ وَ النَّاءُ اللهِ الدَّكُ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ:

مَّ بَابُ أُمُورِ الإِيُمَانِ وَقُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ مَنُ المِرَّ مَنُ المِرَّ مَنُ المِرَّ مَنُ المِرَّ مَنُ

2- عبیداللہ بن موسیٰ، خطلہ بن ابی سفیان عکرمہ بن خالد 'ابن عمر فی کے عبیداللہ بن ابی سفیان 'عکرمہ بن خالد 'ابن عمر فی کہا کہ رسول خدا صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام (کا قصر پانچ ستونوں) پر بنایا گیا ہے (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے رسول ہیں (۲) کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں (۲) نماز پڑھنا (۳) زکوة دینا (۴) جج کرنا (۵) رمضان کے روز ہے دکھنا

باب سا۔ان امور کابیان 'جوایمان میں داخل ہیں۔اللہ تعالیٰ کاار شاد'' کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو' بلکہ نیکی وہ ہے جو خدا پر ایمان

المُؤُمِنُونَ الآيَةَ

٨ = حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْجَعُفِي قَالَ ثَنَا آبُوُ عَامِرٍ نِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن دِيُنَار عَنُ أَبِىٰ صَالِحٍ عَنُ أَبِىٰ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْإِيْمَانُ بِضُعِّ وَسِتُّونَ شُعُبَةً وَّ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ\_

امَنَ بِاللَّهِ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ قَدُ ٱفُلَحَ

ف۔ اس عدد میں یہ مقصود نہیں ہے محم صرف اتنے جصے یاشا خیس ہیں بلکہ کثرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیگر اعادیث میں اس سے زیادہ کی تعداد بیان کی گئے ہے۔

كے 'الآية\_

٤ بَابِ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَ يَدِه \_

٩ = حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ وَ اِسُمْعِيُلَ عَنِ الشُّعْبِيُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمْرِو عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنَ لِّسَانِه وَ يَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ مَانَهَى اللُّهُ عَنُهُ، قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ آبُوُ مُعَاوِيَةً ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنَدٍ عَنُ عَامِر قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ عَبُدُ الْآعُلَى عَنُ دَا<u>وْدَ</u>عَنُ عَامِرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ

ه بَابِ أَيُّ الْإِسُلامِ أَفْضَلُ.

عَن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٠- حَدَّثَنَا سَعِيُدُ بُنُ يَحُىَ بُنِ سَعِيُدِ

باب سمد مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تتحفوظر ہیں۔

لائے " المتقون تک (اور) یقیناً ایماندار کامیاب ہوں

٨ ـ عبدالله بن محمه جعفی 'ابوعامر عقدی 'سلیمان بن بلال 'عبدالله بن دینار ابوصالح ابوہر برہ جی کریم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے

ہیں کم آپ نے فرمایا ایمان ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں (رکھتا) ہے

اور حیا ( بھی) ایمان کی شاخوں میں سے )ایک شاخ ہے۔

٩- آدم بن اني اياس معبه عبد الله بن اني السفر و السلحيل فتعلى ، عبداللہ بن عمرونبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا (یکا) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان ایذانه یا ئیں (پورا) مهاجر وہ جوان چیز وں کو چھوڑ دے(۱) جن سے اللہ نے ممانعت فرمائی ہے۔ بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت داؤد 'عامر 'عبدالله' نبی کریم صلّی الله علیه وسلم سے روایت کیا اور عبد الاعلی نے بروایت داؤد' عامر' عبداللہ نبی صلّی الله علیه وسكم سے روایت كيا۔

باب۵- کون سااسلام افضل ہے۔

السعيد بن يحيل بن سعيد اموى قرشى، يحيل بن سعيد ابو برده بن

(۱) اس جملے میں ایک تو مہاجرین کو تنبیہ کرنا ہے کہ صرف ان کا بجرت کرلیٹاکا فی نہیں کہ اس کے بعد کسی شے کی مچر ضرورت ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد آدمی گناہوں سے بیچے تب اس کی ہجرت کا اصل فائدہ مرتب ہو گا۔ دوسرے ان لوگوں کے لئے تسلی ہے جو کسی وجہ ہے جرت نہیں کر سکے کہ اصل جرت گناہوں کو ترک کرناہے جو تم اب بھی کر سکتے ہو۔

الأُمَوِيُّ الْقَرَشِيُّ قَالَ نَّنَا اَبِي قَالَ ثَنَا اَبُوُ بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ عَنَ آبِي بُرُدَةً عَنُ ابِي مُوسَىٰ قَالَ قَالُوُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيُّ الإسلام أفضَلُ قَالَ مَنُ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ. مِنُ لِسَانِه وَ يَدِه .

١١ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنُ يَّزِيَدَ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسُلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقُرَءُ السَّلامُ عَلَى مَنُ

٧ بَابِ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُّحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنِفُسِهِ۔

١٢ = حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ وَ عَنُ حُسَيُنِ المُعَلِّمِ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ عَنُ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ.

٦ بَابُ اِطُعَامُ الطُّعَامِ مِنَ الْإِسُلَامِ.

عَرَفُتَ وَ مَنُ لَّهُ تَعُرِفُ.

باب ۷۔ اپنے بھائی کے لئے وہی بات چاہنا جو اپنے لئے چاہے۔ایمان میں داخل ہے۔

باب ٢- ( بھو كے )كو كھانا كھلانا بھى اسلام ہے۔

جس کونہ جانتے ہو (سب کو)سلام کرو۔

المسدد على شعبه والدو الس ني صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتاجب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی نہ جاہے جو اینے لئے جاہتاہے۔

عبدالله بن ابی برده 'ابو برده 'ابو مو کی کہتے ہیں که (ایک مریتبہ) صحابہ ؓ

نے عرض کیایار سول اللہ کون سااسلام افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا

کہ اس محض کااسلام ،جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سےمسلمان ایذا

اا ـ عمرو بن خالد 'ليث ' يزيد 'ابوالخير 'عبدالله بن عمرو كہتے ہيں ' كه ايك

شخص نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے یو چھا کہ <sup>کس فت</sup>م کا

اسلام بہترہے؟ توآپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤاور جس کو جانتے ہواور

ف۔ یہ چیز جب مسلمان میں پیدا ہو جاتی ہے بتواسی سے کمال ایمان حاصل ہو تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر سخص دوسرے سے معاملہ كرتے ہوئے صرف بيرسوچ لے كه اگر ميں اس كى جگه ہو تا تو كيابيد پسند كرتا، توذاتى اختلا فات اور فسادات كى جزي كث جائے۔

نەيانىي\_

باب ۸۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے محبت ر کھناا بمان کاایک جزوہے۔

سا۔ ابوالیمان شعیب 'ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر بریؓ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اس (یاک ذات) کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئیا بماندار نہیں ہو سكتاجب تك كم ميں اس كے نزديك اس كے باپ اور اس كى اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

۱۳ یقوب بن ابراہیم' ابن علیہ 'عبدالعزیز بن صهیب انسؓ آدم

وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيْمَانِ. ١٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالِ ثَنَا شُعَيُبٌ قَالَ ئَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى آكُونَ آحَبُّ إِلَيْهِ مِنُ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ . ١٤ – حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ ثَنَا ابُنُ

٨ بَابِ حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عُلَيَّةَ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ ابِي إِيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَوْمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى آكُونَ آحَبُ الِيَهِ مِنُ يَوْمِنُ آحَدُكُمُ حَتَّى آكُونَ آحَبُ الِيهِ مِنُ وَالِدِه وَولَدِه وَ النَّاسِ آجُمَعِيْنَ.

٩ بَابِ حَلَاوَةِ الْإِيْمَانِ.

٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُنْتَى قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقْفِيُّ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي اللَّهِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدَ حَلاَوَةً وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَثُ مَّنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةً الْإِيْمَانِ آنُ يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اليهِ الْإِيْمَانِ آنُ يَّكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اليهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَآنُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبُ اليهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَآنُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آخَتُ لِا يُحِبُّهُ إلَّا إلَيْهِ وَآنُ يَكُودَ فِي النَّافِ كَمَا يَكُودَ فِي النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ ـ

١٠ بَابِ عَلامَةِ الْإِيْمَانِ حُبُّ الأنْصَارِ.
 ١٠ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ.
 وَايَةُ النِّفَاقِ بُغُضُ الْاَنْصَارِ.

بن ابی ایاس شعبہ 'قادہ 'انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّی اللّه علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کوئی مومن (کامل) نہیں ہو سکتا 'جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجبوب نہ ہو جاؤں۔

باب٩- حلاوت ايمان كابيان \_

10- محد بن مثنی عبدالوہاب ثقفی الیوب ابوقلابہ ،انس نی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمین با تمیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی شرینی (کا مزہ) پائے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ماسواسے زیادہ محبوب ہوں ،اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ،ی کے لئے کرے ،اور کفر میں واپس جانے کواییا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔

باب ۱۰ انصار سے محبت رکھناایمان کی نشائی ہے۔ ۱۷ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن جبیر 'انس بن مالک نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم سے (نقل کرتے ہیں) کہ آپ نے فرمایا 'انصار سے محبت کرنا ایماندار ہونے کی نشانی ہے' اور انصار سے دشمنی رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے۔

ف۔اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی محبت پرلوگوں کو ابھاراہے۔اس لئے کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اعانت اور نصرت کی تقی اب اس وجہ سے جوان سے محبت رکھے گا تو دہ دین ہی سے محبت ہوگی جو کہ علامت ایمان ہے۔اوراگر کوئی اس وجہ سے ان سے بغض رکھے گا توبید دین سے بغض ہوگا جو نفاق کی علامت ہے۔

۱۱ باپ\_

١٧ حَدَّئَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّئَنَا شُعَينٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آنَا آبُو اِدُرِيْسَ
 عَآئِدُ اللهِ ابْنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِتِ وَ كَانَ شَهدَ بَدُرًا وَّهُوَ اَحَدُ

باباا۔(ترجمدالبابسے فالی ہے)

ادابوالیمان شعیب زہری ابوادر کیں عائد اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ عبادة بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب کہ آپ کے گرد ایک جماعت آپ کے

النُّقَبَآءِ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَوْلَهُ عِصَابَةٌمِّنُ أَصُحَابِهِ بَايِعُونِينَ عَلَى أَنُ لَّا تُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَ لَا تَسُرِفُوا وَ لَا تَزُنُوا وَ لَا تَثُلُوا آوُلَادَكُمُ وَ لَا تَٱتُوا بِبُهُتَانِ تَفْتَرَوُنُهُ بَيُنَ آيُدِيُكُمُ وَ ٱرُجُلِكُمُ وَ لَا تَعُصُوا فِي مَعُرُوفِ فَمَنُ وَّقِي مِنْكُمُ فَاجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنُ أَ ۚ ابَ مِنُ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنُ آصَابَ مِنُ ذَٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ اِلَّى اللَّهِ إِنَّ شَاءَ عَفَا عَنُهُ ۚ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعُنَاهُ

الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَن.

١٣ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَا أَعُلَمُكُمُ بِاللَّهِ وَ أَنَّ الْمَعُرِفَةَ

فِعُلُ الْقَلْبِ لِقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنُ

١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ سَلَامٍ قَالَ آنَا عَبُدَةُ

عَنُ هِشَامِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ

يُّوَاحِدُ كُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ.

١٢ بَابِ مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ ١٨ = حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ آبِي صَعْصَعَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيدِنِ الْخُدُرِيُ ۚ أَنَّه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنُ يَكُونَ خَيْرَ مَال الْمُسُلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْحِبَالِ وَمَوَاقِعً

اصحاب کی بیٹھی ہوئی تھی کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا'اور چوری نہ کرنا'اور زبانہ کرنا' اوراینی اولاد کو قتل نه کرنااور نه ایبا بهتان (کسی بر) باند هناجس کو تم (دیده و دانسته) بناؤ\_اور کسی انچهی بات میں خدااور رسول کی نافر مانی نه کرنا۔ پس جو کوئی تم میں ہے (اس عہد کو) بورا کرے گا تواس کا ثواب الله کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان (بری باتوں) میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گااور دنیامیں اس کی سز ااسے مل جائے گی توبیر سز ااس کا کفارہ ہو جائے گی اور جوان (بری) باتوں میں ہے کسی میں مبتلا ہو جائے گا اور الله اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے۔اگر عاہے تواس سے در گزر کر لے اور جاہے تواسے عذاب کر لے، (عبادة بن صامت كتے بيں كه) ہم سب لوگوں نے آب سے اس شرط پر (بیت کرلی)

باب ۱۲۔ فتنوں سے بھا گنادینداری ہے۔

۱۸ عبدالله بن مسلمه 'مالک' عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعه 'عبدالله بن عبدالرحلٰ 'ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کااچھا مال بکریاں ہوں گی' جن کو لیے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چیٹیل میدانوں میں چلاجائے' تا کہ اپنے دین کو فتنوں سے بچالے۔

ف-اس حدیث سے معلوم ہواکہ آدمی کو فتنوں سے ہر حال میں بچناچاہئے اور جب فتنہ و فساد اتنابرو ھ جائے کہ اس کی اصلاح نہ ہو سکتی ہو تو ایسے وقت میں گوشہ نشینی اور کیسوئی بہتر ہے۔ایسی صور تحال میں اگر محض دین کی حفاظت کے جذبے سے آدمی کسی تنہائی کی جگہ چلا جائے جہاں فتنہ وفساد سے چ سکے تو آدمی کواس پر بھی اجر ملے گا۔

باب ۱۳ ـ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كا قول كه مين تم سب سے زیادہ اللہ تعالی کو جانتا ہوں ادر اس بات کا ثبوت کہ معرفت دل کا فعل ہے' بقول اللہ تعالیٰ کہ لیکن اللہ تم سے اس کامواخذہ کرے گاجو تمہارے دلوں نے کیا ہو۔

او\_ محمد بن سلام 'عبدہ 'ہشام 'حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلّی اللّه علیه وسلّم جب لوموں کوایسے اعمال کا حکم دیتے جو وہ (ہمیشہ)

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمُ أَمَرَهُمُ أَمَرَهُمُ مِنَ الْأَعُمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ قَالُو إِنَّا لَسُنَا كَهَيْقَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الله قَدُ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاحَّرَ فَنُبِكَ وَ مَا تَاحَّرَ فَيُغِضَبُ فِي وَجُهِهِ فَيَعُضَبُ فِي وَجُهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اَتُقَاكُمُ وَاعُلَمَكُمُ بِاللهِ آنَا.

١٤ بَابِ مَنُ كَرِهَ أَنُ يَّعُودَ فِي الْكُفُرِ
 كَمَا يَكُرَهُ أَنُ يُلُقى فِي النَّارِ مِنَ
 الإيمان\_

٢٠ = حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلْثُ مَنُ كُنَّ الله وَ وَحَدَحَلاوَةَ الإِيمَانِ مَنُ كَانَ الله وَ رَسُولُهُ اَحَبَّ اللهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنُ رَسُولُهُ اَحَبَّ اللهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنُ الله وَ مَنُ يَّكُرَهُ اَنُ الله وَمَنُ يَكُرَهُ اَنُ اللهِ حَمَا لِيُعِدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا لَيْهِ مَمَا يَعُودَ فِي النَّا لِي اللهِ وَمَن يَكْرَهُ اَن يَعُدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا يَكُرَهُ اَنْ يَكُونُ اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَ اَنْقَدَهُ اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَا اللهِ حَمَا يَعُدَ إِذَا اللهِ حَمَا يَعُدَ إِنْ اللهِ حَمَا يَعُودُ فِي النَّارِ.

٥ بَاب تَفَاضُلِ اَهُلِ الْإِيمَانِ فِي
 الأعمال\_

٢١ = حَدَّنَا إسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَيَ مَالِكُ عَنُ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبَيهِ عَنُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ آهُلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ مِنْ حَرُدُلُ مَنُ كَانَ فِي قَلِيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدُلُ مِنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مِنْ خَرُدُلُ مِنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ خَرُدُلُ مِنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ خَرُدُلُ مِنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ السُودُولُ مَنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ فَيُ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ فَيُ لَكُولُ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ فَيُ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ اللَّهُ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةُ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مِنْ الْحَيَاةُ مَنْ الْحُولُ اللَّهُ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَنْ الْحَيَاةِ مَا لَالَهُ مُنْ الْحَيَاةُ مَنْ الْحَيَاةِ مَا لَاحَالَالُ الْحَيَاةُ مَنْ الْحَيْلُولُ الْحَيْلُولُ الْمُنْ الْحَيْلُ الْحَيْلُولُ الْحَيْلُةُ مُنْ الْحَدَلُ الْحَدَى الْحَدَاقِ الْحَيْلُ الْحَيْلُ الْحَيْلُولُ الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدِيْقِ الْحُدُولُ الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَاقِ الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى ا

کر سکیں (عبادات شاقہ کی ترغیب مجھی ان کونہ دیتے تھے) صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ، ہم آپ کے مثل نہیں ہیں، بے شک اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں، اس پر آپ غضب ناک ہوئے حتی کہ آپ کے چہرہ مبارک سے غضب (کا اثر) ظاہر ہونے لگا چر آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا جانے والا میں ہوں۔

باب ۱۳ سے یہ بات بھی ایمان میں داخل ہے کہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے 'جیسے (کوئی) آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھتاہے۔

\* ١- سليمان بن حرب شعبه ، قاده انس بي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا كه جس كسى ميں يہ تين باتيں ہوں گى وہ ايمان كى شير بني (كا مزه ) پائے گا، وہ شخص جس كے نزديك الله اور اس كا رسول تمام ماسوا سے محبوب ہو اور وہ شخص جو ايمان نصيب ہونے كے جو كسى بنده سے محبت كرے اور وہ شخص جو ايمان نصيب ہونے كے بعد كفر اختيار كرنے كو ايما براسمجے ، جيسے كوئى آگ ميں ڈالے جانے كو براجانتا ہے۔

باب ۱۵۔ اہل ایمان کا اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کابیان۔

المداسليل الك عروبن يكي ازنى يجي ازنى ابوسعيد خدري ني كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں، كه آپ نے فرمايا (جب) جنت والے جنت ميں اور دوزخ والے دوزخ ميں داخل ہو چكيں گے ،اس كے بعد الله تعالى (فرشتوں) سے فرمائے گا كه جس كے دل ميں رائى كے دانے كے برابر (بھى )ايمان ہو اس كو (دوزخ (ا) سے ) فكال لو۔ پس وہ دوزخ سے فكالے جائيں گے اور وہ (جل كر) سياہ ہو گئے ہوں گے ، پھر وہ نہر حيابيا نہر حيات ميں ڈال ديئے جائيں گے تب وہ ترو تازہ ہو جائيں گے جس طرح دانہ ديئے جائيں گے ساتھ يانى كى روانى كى جانب لگتاہ،۔ (اے شخص)

<sup>(</sup>۱) یعنی جس کے دل میں ایمان ہو گاخواہ تھوڑ اسابی ہو بالآخر وہ جہنم نے نکال دیا جائے گا۔

حَانِبِ السَّيُلِ اَلَمُ تَرَانَّهَا تَخُرُجُ صَفُرَآءُ مُلتَوِيَةٌ قَالَ وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا عَمُرٌو الْحَيَاةِ وَ مُلتَوِيَةٌ قَالَ خَرُدُلٍ مِّنُ خَيْرٍ.

٢٢ = حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ ثَنَا الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى أَمَامَة بُنِ سَهُلٍ بُنِ حَنِيُفٍ شِهَابٍ عَنُ آبِى أَمَامَة بُنِ سَهُلٍ بُنِ حَنِيُفٍ اللهُ سَعِيْدِ نِ الْتُحَدُرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَا آنَا نَا يُمُنُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُنَا آنَا فَمُصْ مِنْهَا مَا يَبُلغُ الثَّدَيِّ وَمِنُهَا مَا دُونَ فَمُصْ مِنْهَا مَا يَبُلغُ الثَّدَيِّ وَمِنْهَا مَا دُونَ فَمُ بُنُ الْخَطَّابِ وَ عَلَيْهَا وَلَتَ ذَلِكَ يَا ذَلِكَ يَا عَلَيْهِ وَمِنُولَ اللهِ قَالُ الدِيْنُ.

کیا تونے نے نہیں دیکھا کہ دانہ کیساسز کو نیل زدری مائل نکلتا ہے؟ اس حدیث کے ایک رادی عمر نے اپنی روایت میں لفظ حیاء کی جگہ حیات کالفظاور من ایمان کی بجائے من خیر روایت کیاہے۔

۲۲۔ محمد بن عبیداللہ ابراہیم بن سعد صالح ابن شہاب ابوامامہ بن سہل بن حنیف ابوسعید خدری کے جہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں سونے کی حالت میں تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور ان (کے بدن) پر قمیص ہیں ابعض قبیص تو صرف بہتانوں ہی تک ہیں اور بعض ان پر قمیص ہیں اور عمرو بن خطاب بھی میرے آگے پیش کئے گئے اور سے نیچے ہیں اور عمرو بن خطاب بھی میرے آگے پیش کئے گئے اور ان (کے بدن) پر جو قمیص ہے (وہ اتنا نیچا) ہے کہ کہ وہ اس کو کھینچے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ نے اس کی جمیرہ بن سے۔

ف۔ لینی جس کی قبیص جتنی بری تھی 'اتناہی دین میں اس کامقام زیادہ تھا۔عمر بن خطاب کی قبیص بہت بڑی تھی معلوم ہوا کہ دین میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔

١٦ بَابِ ٱلْحَيَاءِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

٣٠- حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ بُنُ انْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمْ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْانْصَارِ وَهُو يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ فَالًا الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَان.

باب ۱۷ د حیاء جزوا یمان ہے۔

الله بن بوسف الله بن الوسف الله بن الس ابن شهاب سالم بن عبدالله عبد الله عليه وسلم عبدالله عبدالله بن عمر كم من كريم صلى الله عليه وسلم (ايك مرتبه) كى انسارى مردى طرف گزرے اور (ان كوديكهاكه) كه وه اين بينے كوحيا كے بارہ بين نصيحت كررہ منے تقى، تورسول خدا صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه (حياء كے بارہ بين) اس كو (نصيحت كرنا) چھوڑدواس لئے كه حياا يمان بين سے ہے۔

ف۔ لینی دہ اپنے بیٹے سے کہ رہے تھے کہ تواس قدر شرم حیانہ کیا کر 'ان کے بیٹے غالبًا بہت شر مگیں ہوں گے۔

١٧ بَابِ فَإِنُ تَابُو وَاَقَامُوا الصَّلوة وَاتَو الزَّكوة فَخَلُوا سَبِيلَهُم.

٢٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْمُسْنَدِيُ الْمُسْنَدِيُ الْمُسْنَدِيُ الْمُسْنَدِيُ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو رَوُحِ نِ الْحَرَمِيُّ ابُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدِبُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ وَاقِدِبُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ

باب الله تعالی کا قول که اگروه توبه کرلیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکو قدیں توان کے (قبل) کا عمل ترک کردو۔

۲۲ عبدالله بن محمد مندی ابوروح حرمی بن عماره شعبه ، واقد بن محمد ابن عمر کہتے ہیں که رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیاہے کہ بیں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ

آبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرُتُ آنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا آنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَ آنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ لَلهِ وَيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا للهِ وَيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا للهِ وَيُقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤتُوا الزَّكُوةَ فَإِذَا فَعَلُوا للهِ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَ هُمُ وَ آمُوالَهُمُ إِلَّا بِحَقِ للهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز بڑھنے لگیں اور زکوۃ دیں۔ پس جب یہ باتیں کرنے لگیں تو مجھ سے ان کے جان اور مال محفوظ ہو جا کیں گے علاوہ اس سز اکے جو اسلام نے کسی جرم میں ان پر مقرر کردی ہے۔

ف۔ لینی اسلام نے جس جرم کی سزاقل مقرر کی ہے اس میں قتل کیا جائے گا،اور شرعی طور پر جتنامال ان سے لیٹاضر وری ہے مثلاز کو ہو عشر وغیر ہ اس میں مال لیا جائے گا۔

1 أباب مَنُ قَالَ إِنَّ الإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ الْقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيُ الْوَرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةً مَّنْ اَهُلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ. فَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ عَمَّا كَانُو يَعْمَلُونَ فَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَبِّكَ. لَنَسْتَكَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ عَمَّا كَانُو يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَآ الله وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا عَنْ قَوْلِ لَآ الله وَقَالَ لِمِثْلِ هَذَا فَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ.

٢٥= حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ وَمُوسَى بُنُ

اِسْمْعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ

حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابِ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيّبِ عنُ

آبِيُ هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سُئِلَ آئُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ

وَ رَسُولِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْحِهَادُ فِيُ سَبِيُلِ

باب ۱۸۔ بعض کا قول ہے کہ ایمان عمل ہے جس کی دلیل سے
آیت ہے وَ تِلْكَ الْحَنَّة (ترجمہ) اور سے جنت ہے جس کے تم
وارث بنائے گئے ہو، اس کے عوض جو تم کیا کرتے تھے' اور
چند اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے قول "فَوَرَبِّكَ لَنسُفَلَتْهُمُ
اَحُمِعَيُنَ عَمَّا كَانُو اَ يَعْمَلُون " مِيں كہاہے كہ اس سے مراو
لا الہ الا اللہ كہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كہ (ترجمہ)
اس کے مثل عمل كرنے والوں كو عمل كرنا چاہئے۔

ف۔ یہ وہی ایمان کی کی زیادتی کامسلہ ہے جس کواب مصنف دوسرے عنوان سے ثابت کرناچاہتے ہیں۔

10- احمد بن یونس موی بن اسلیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب سعید بن میتب ابوہر رہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا کہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہا گیا کہ بھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنا، کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ جے خالص۔

اللهِ قِبُلَ نُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَبُرُورٌ. ١٩ بَابِ إِذَا لَمُ يَكُنِ الْإِسُلامُ عَلَى الْإِسُلامُ عَلَى الْحَقِينُقَةِ وَكَانَ عَلَى الْإِسُتِسُلامِ أوِ الْحَوُفِ مِنَ الْقَتُلِ لِقُولِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَ لَاكِنُ الْاَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَ لَاكِنُ

باب 19- اگر (کوئی شخص) صدق دل سے اسلام نہ لایا ہو بلکہ (کسی کے زبردستی) مسلمان کر لینے سے 'یا قتل کے خوف سے مسلمان ہو گیا ہو (تو وہ شخص مومن نہیں ہے) کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیہاتی عرب کہتے ہیں ''امنا''

قُولُوُ السَّلَمُنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيُقَةِ فَهُوَ عَلَى قَولِهِ حَلَّ ذِكُرُهُ إِنَّ الدِّيُنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسُلاَمُ الآيةَ.

٢٦= حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرِنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدِ ابُن آبِي وَقَّاصِ عَنُ سَعُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعظى رَهُطًا وَّ سَعُدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوَ أَعُجَبُهُمُ إِلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالَكَ عَنُ فُلان فَوَ اللَّهِ إِنِّيُ لَاَرَاهُ مُؤُمِنًا فَقَالَ آوُ مُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيُلاً نُمَّ غَلَبَنِي مَا آعُلَمُ مِنْهُ فَعُدُتُّ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ مَالَكَ عَنُ فُلانِ فَوَ اللهِ إِنِّي لَارَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوُ مُسُلِمًا فَسَكَتُ قَلِيُلاً ثُمَّ غَلَبَنِيُ مَا آعُلُمُ مِنُهُ فَعُدُتُّ لِمَقَالَتِيُ وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَاسَعُدُ إِنِّي لَأُعُطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَةُ أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشُيَةَ أَنُ يُكِبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَوَاهُ يُونُسُ وَ صَالِحٌ وَ مَعْمَرٌ وَ ابْنُ آخِي الزُّهُرِيِّ عَنِ الزُّهُرِيِّ.

٢٠ بَابِ إِفْشَاءِ السَّلامِ مِنَ الإسلامِ
 وَ قَالَ عَمَّارٌ تَلثُ مَّنُ جَمَعَهُنَّ فَقَدُ
 جَمَعَ الْإِيُمَانَ ٱلْإِنْصَافُ مِنُ تَفْسِكُ
 وَبَدُلُ السَّلامِ لِلْعَالَمِ وَ الْإِنْفَاقُ مِنَ
 الْإِقْتَار.

ہم ایمان لائے (اے نبی) کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے (پس امنانہ کہو) لیکن اسلمنا (ہم اسلام لائے کہو، اور اگر (کوئی) سے چ کچ اسلام لے آیا ہو تو وہ (مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللهِ الْاسْلَامُ" (ترجمہ) اللہ کے نزد یک دین مقبول اسلام ہی ہے۔

٢٦ ـ ابواليمان مشعيب 'زهري' عامر بن سعد بن ابي و قاص، سعد بن ابي و قاص سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو (مال) دیا' اور سعد مجمی وہاں بیٹے ہوئے تھے رسول خدا صلّی الله عليه وسلم نے ايك ايسے مخص كو حجھوڑ ديا (يعني نہيں ديا) جو مجھے سب سے اچھامعلوم ہو تاتھا، تومیں نے عرض کیا کہ یار سول الله کیاوجه ہے کہ آپ نے فلال شخص سے اعراض کیااللہ کی قتم میں اسے مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ (مومن سمجھتے ہو) یا مسلم تو میں نے تھوڑی دیر سکوٹ کیا، پھر جو کچھ مجھے اس مخص کی طرف نے معلوم تھا اس نے مجھے مجبور کر دیااور میں نے پھر اپنی وہی بات کی لیعنی یہ کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے فلال شخص سے اعراض کیااللہ کی قتم! میں اسے مومن جانتاہوں، تو آپ نے فرمایا (مومن جانتے ہو) یامسلم؟ پھریں کچھ دیر جیب رہابعداس کے جو کچھ میں اس شخص کی طرف سے جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کر دیااور میں نے پھراینی وہی بات کہی اور رسول اللہ صلّی الله علیه وسلم نے بھی پھر وہی فرمایا، بالآخر آپ نے فرمایا کہ اے سعدیں ایک شخص کواس خوف ہے کہ کہیں (ایبانہ ہو کہ اگراس کونہ دیاجائے تووہ کا فرہو جائے اور )اللہ تعالی اس کو آگ میں سر تگوں نہ ڈال دے و دیتاہوں حالا نکہ دوسر الشخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے(اس کو نہیں دیا کیو نکہ اس کی نسبت ایساخیال نہیں ہوتا۔)

باب ۲۰ سلام کارواج دینااسلام میں داخل ہے اور عمار نے کہاہے کہ تین باتوں کو جس شخص نے جمع کر لیا تو یقیناً اس نے ایمان (کے تمام شعبوں کو جمع کر لیا) اپنی ذات کے مقابلے میں انصاف کرنا اور تمام لوگوں کو (آشنا ہوں یا غیر آشنا) سلام کرنااور تنگ دستی کے وقت خرج کرنا۔

ف نمبرا لینی اگراپی ذات کاکسی دوسرے پر کوئی حق ہو تا توجو کچھاپنے حق کی وصول یابی کے لئے توکر تاوہی اس وقت بھی کرجب کہ کسی دوسرے کا تیرے اوپر حق ہو۔ نمبر ۲ لینی سلام کرنے کے لئے بیہ خیال نہ کر صرف شناسا آدمی ہی کوسلام کروں بلکہ ہر مومن ومسلم کو جانا بچیانا ہوا تصور کرکے سلام کئے جا۔

٢٧ = حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسُلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقُرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَعُرفُ.

٢١ بَابِ كُفُرَانِ الْعَشِيْرِ وَكُفُرٌ دُونَ
 كُفُرٍ فِيهِ عَنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيَّ
 صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ \_

٢٨ = حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَلْكِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ مَسُلَمَةً عَنُ مَلْكِ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُ النَّارَ فَإِذَا اكْثَرَ الْمُلِهَا النِّسَآءُ يَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ ايَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْإحسانَ لَوُ يَكُفُرُنَ الْإحسانَ لَوُ يَكُفُرُنَ اللَّهُ مَانَ لَوُ الْحَسَانَ لَوُ الْحَسَنَتَ الِي إِحْدَ هُنَّ الدَّهُرَ ثُمَّ رَاتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطُ.

٢٢ بَاب اَلْمَعَاصِى مِنُ اَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ وَلاَ يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا اللَّه بِالشِّرُكِ لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ امْرًا فِيُكَ جَاهِلِيَّةٌ وَ قَولِ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اَنُ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَغْفِرُ مَا دُونَ اللَّهَ لا يَعْفِرُ مَا دُونَ اللَّهُ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ اللَّهُ لِيكَ لِمَن يَشَاءُ وَإِنْ طَآئِفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَتَلُوا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا

فَسَمَّاهُمُ الْمُؤُمِنِيُنَ.

27۔ قتبیہ 'لیث' بزید بن ابی حبیب' ابو الخیر' عبداللہ بن عمرو سے (روایت ہے) کہ ایک شخص نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھام کہ کون سااسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (لوگوں کو) کھانا کھلاؤ 'اور جے جانتے ہواور جے نہ جانتے ہوسب کوسلام کرو۔

باب ۲۱۔ شوہر کی ناشکری کا بیان اور (کفر کے مراتب مختلف بیں) ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے اس (مضمون) میں ابوسعید گیر وایت نبی صلّی اللّه علیه وسلّم ہے ہے۔
میں ابوسعید گیر وایت نبی صلّی اللّه علیه وسلّم ہے ہے۔
۲۸۔ عبداللّه بن مسلمہ 'مالک' زید بن اسلم' عطاء بن بیار، ابن عباس گہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّه علیه وسلّم نے فرمایا (ایک مرتب) مجھے دوزخ دکھلائی گئی تواس کی رہنے والی زیادہ تر میں نے عور تول کو پایا، وجہ یہ کہ وہ کفر کرتی ہیں عرض کیا گیا۔ کیااللّه کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتیں (اے شخص) اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا ہے، بعد اس کے کوئی (خلاف) بات تجھ سے دکھے لے تو فورا کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے بھی آرام نہیں پایا۔

باب ۲۲۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا کرنے والا بجز شرک کے ان کے ار تکاب سے کا فرنہ کہا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ بے شک توابیا آ دمی ہے کہ تجھ میں جاہلیت (کااثر باقی) ہے اور اللہ تعالیٰ کاار شاد کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جے چاہے بخش دے اور اگر مسلمانوں کے دوگروہ باہم لڑیں توان دونوں کے در میان میں صلح کرا دو(دیمے) تواللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کہا۔

٢٩ = حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارَكِ

قَالَ نَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ نَّنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيُسِ قَالَ ۚ ذَهَبُتُ لِاَنُصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيِّنِي البُو بَكْرَةَ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ أنصرُ هذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجعُ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسُلِمَان بسَيُفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقُتُولُ فِي النَّارِ قُلَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا جَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيُصًا عَلَى قَتُلِ صَاحِبِهِ.

مذ کورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پرنہ ہوگا۔ ٣٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ وَّاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنِ الْمَعُرُور قَالَ لَقِيُتُ آبَاذَرٌ ۖ بِالرَّبُذَةِ وَ عَلَيُهِ حُلَّةٌ وَّعَلى غُلَامِه حُلَّةٌ فُّسَالُتُهُ عَنُ ذلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَبُتُ رَجُلاً فَعَيَّرُتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرّ عَيَّرُتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُوِّ فِيُكَ حَاهِلِيَّةٌ إِخُوَانُكُمُ خَوَلُكُمُ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحُتَ أَيُدِيُكُمُ فَمَنُ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِه فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا تُكَلِّفُوهُمُ مَّا يَغُلِبُهُمُ فَإِنْ كَلَّفُتُمُوهُمُ فَاعُينُوهُمُ.

٢٣ بَابِ ظُلُمٌ دُونَ ظُلُمٍ -٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ۚ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ قَالَ وحَدَّثَنِيُ بِشُرِّقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعُبَةَ

۲۹\_عبدالرحمٰن بن مبارک محاد بن زید ابوب و بونس محسن احنف بن قیں گہتے ہیں کہ (جنگ جمل کے وقت) میں اس مر د (یعنی علی مرتضیؓ) کی مدد کرنے چلا تو (اثناءراہ میں) مجھے ابو بکرہ مل گئے ،انہوں نے مجھ سے یو چھاکہ تم کہال (جانے کا) ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس مر د (لینی علی مرتضیؓ) کی مدد کروں گا، وہ بولے کہ لوٹ جاؤاس لئے کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دومسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول (دونوں) دوزخ میں ہیں۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ کیہ قاتل (کی نبست جو آپ نے فرمایاس کی وجہ تو ظاہر) ہے گر مقتول کا کیا سبب (وہ کیوں دوزخ میں جائے گا) آپ نے فرمایا (اس وجہ سے کہ )وہ اپنے حریف کے قتل کاشائق تھا۔ حالا نکہ وہ حریف مسلمان تھا۔

ف ۔ اس حدیث میں مضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار شاد نقل کیا گیااس کا تعلق مسلمانوں کی اس باہمی لڑائی ہے ہے جو محض ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہو لیکن حضرات صحابہؓ کی باہمی جنگ چو نکہ غلط فہمی اور خطاء اجتہادی کی بناپر واقع ہو کی تھی اس کئے قاتل اور مقتول والی

• سور سلیمان بن حرب شعبه 'واصل احدب معرورٌ کہتے ہیں کہ میں نے ابوذر سے (مقام)ربذہ میں ملا قات کی اور ان کے جسم پر جس قتم کا تد ہنداور جادر تھی اسی قتم کی جادر اور تد بندان کے غلام کے جسم پر تھی میں نے ابوذر سے اس کا سب بو چھا،وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک تحض کو (جو میر اغلام تھا) گالی دی کیعنی اس کواس کی ماں سے غیرت دلائی تھی۔ یہ خبر نبی صلّی الله علیہ وسلم (کو نینچی تو آپ) نے (مجھ ے) فرمایا کہ اے ابوذر اکیاتم نے اسے اس کی مال سے غیرت ولائی ہے تم یقیناً ایسے آدمی ہوکہ (ابھی) تم میں جاہلیت (کااثر باقی) ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں ان کواللہ نے تمہارے قبضہ میں دیا ہے جس مخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہواسے جاہئے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے اور جو خود پہنے وہی اس کو بہنائے اور (دیکھو) اپنے غلاموں سے اس کام کانہ کہوجو ان پر شاق ہو'اور جو ایسے کام کی ان کو تکلیف دو تو خود مجھی ان کی مدد کرو۔

باب ٢٣- ايك ظلم دوسرے ظلم سے كم ہے۔ اسد ابو الوليد شعبه "ح" بشر "محمه شعبه "سليمان ابراميم علقمه" عبدالله ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب (آیه، الذِّینَ امَنُو وَلَمُ

عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ الَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّنَا لَمُ يَظُلِمُ فَانُزَلَ اللهُ عَزَّ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَظِيمٌ.

يَلْبِسُوا إِنْمَانُهُمُ بِظُلْمٍ ) (ترجمہ) جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اپنے ايمان کو ظلم کے ساتھ نہيں ملايا، نازل ہوئی تورسول خداصتی الله عليه وسلم کے اصحاب (بہت گھبر اے) کہنے لگے کہ ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہيں کيا تو الله بزرگ برتر نے "إِنَّ الشِرُكَ لَظَلْمٌ عَظِيْم " (ترجمہ) بے شک يقينا شرک براظلم ہے ، نازل فرمايا۔

ف۔ صحابہ کے گھبرانے کی وجہ لیہ تھی کہ ظلم سے مراداللہ تعالی کی نافرمانی ہے، خواہ چھوٹے درجہ کی ہویاً بڑے درجہ کی، اور ایباکوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے سہوا خطاء اور چھوٹا موٹا تصور نہ ہو جا تا ہو، بلکہ بعض موقعوں پر معمولی قتم کے قصور تصدا بھی ہو جاتے ہیں تو ہر قتم کے قصور سے کہ جس سے سہوا خطاء اور چھوٹا موٹا تصور نہ ہو جاتا ہو، بلکہ بعض موقعوں پر معمولی قتم کے قصور سے نئے جانا انسانی طاقت سے بعید ہے اس گھبر اہث کے دور کرنے کے لئے مزید توضیح فرمادی گئی اور یہ آیت نازل ہوئی"اِن الشِیْر ک لَظَلْمٌ عَظِیْمٌ "

#### ٢٤ بَابِ عَلامَةِ الْمُنَافِقِ

٣٢ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ آبُو الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ السَّعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ مَالِكِ بُنِ لَمِي عَامِرٍ آبُو سَهِيلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايَةُ الْمُنَافِقِ تَلْكُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ النَّا وَعُدَا وَعَدَ آخُلُفَ وَإِذَا اوَتُمِنَ خَانً.

٣٣ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنُ مُرَّةً عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبَيْدِ اللّهِ بُنُ مُرَّةً عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ عَمُرو اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَعِ مَنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ سَلَّمَ قَالَ الرَّبَعِ مَنُ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا الْوُتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا مِدَّ اللّهَ عَلَى وَ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةً عَنِ الْاَعْمَشِ.

٢ بَابِ قِيَامِ لَيُلَةِ الْقَدُرِ مِنَ الإِيْمَانِ \_
 ٣٤ حَدَّئَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخَبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّئَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

#### باب ۲۴ ـ منافق کی علامات کابیان ـ

۳۲ سلیمان ابوالر بھے اسلیل ابن جعفر 'نافع بن مالک ابن ابی عامر'
ابو سہیل' مالک بن ابی عامر' ابو ہر برہؓ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منافق کی تین پہچانیں
ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف
کرے(۱) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔

۳۳ قبیصه بن عقبه 'سفیان' اعمش' عبید الله بن مره' مسروق' عبدالله بن عمره من عقبه 'سفیان' اعمش' عبید الله بن مره' مسروق' عبدالله بن عمر موسی و ایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چار کی بات بیں جس میں ان چار کی ہے۔ تاو قشکہ اس کو چھوڑ نہ دے (وہ چار باتیں یہ ہیں) جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو خلاف کرے در جب بات کرے تو خلاف کرے اور جب بات کرے تو خلاف کرے۔ اور جب بات کرے تو جود گی کرے۔

باب ۲۵۔ شب قدر میں قیام کرناایمان میں داخل ہے۔ ۳۳ ابوالیمان شعیب ابوالزناد ' اعرج ' ابوہر یرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایماندار ہو کر ثواب جان کر شب قدر میں قیام کرے تواس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(۱) وعدہ خلافی اس وقت ہوتی ہے جب وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ ہو کہ اسے پورا نہیں کرنا، لیکن اگر وعدہ کرتے وقت تواسے پورا کرنے کا مکمل ارادہ تھابعد میں کسی عذر کی بناپر پورا نہیں کر سکا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔

وَسَلَّمَ مَنُ يَّقُمُ لَيَلَةَ الْقَدُر إِيُمَانًا وَ احْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

٢٦ بَابِ ٱلْجهَادِ مِنَ الْإِيْمَانِ

٣٥ حَدَّنَنَا حَرَمِيُّ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَارُهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَارُهُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمَارُهُ قَالَ صَدِّتُنَا عَمَارُهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْوُ زُرُعَةَ بُنُ عَمُرِو بُنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا هُرَيُرَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ لِمَنُ خَرَجَ فِي قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ لِمَنُ خَرَجَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ حَلَّ لِمَنُ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إلَّا إِيمَانٌ بِي اَوُ تَصُدِينَ بَاللَّهِ لَا يُخْرِجُهُ إلَّا إِيمَانٌ بِي اَوْ تَصُدِينَ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

باب٢٦ جهاد كرناايمان كاجزوب\_

۳۵ مری بن حفض عبدالواحد عمارہ ابوزرعہ بن عمرو بن جریر ابو ہر بری نئی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس فخض کے لئے جواس کی راہ میں (جہاد کرنے کو) نظے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغیروں کی تصدیق ہی نے رجہاد پر آمادہ کرکے) گھرسے نکالا ہواس امر کاذمہ دار ہو گیاہے کہ یا تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا، جواس نے جہاد میں پایا ہے یااسے (شہید بناکر) جنت میں داخل کر دوں گااور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر شوار نہ سجھتا تو رکھی) جھوٹے لئکر کے ہمراہ جانے سے بھی دریخ نہ کرتا کیوں کہ میں یقینا اس بات کو پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کرتا کیوں کہ میں یقینا اس بات کو پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر

ف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار شہادت کی تمنا کرنا جہاد اور شہادت کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ جب بندہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قر بان کرنے کے لئے نکل کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ کی مد داس کے شامل حال ہوتی ہے اب وہ کسی حال میں بھی خسارے میں نہیں رہتا فتح حاصل ہواور زندہ رہے تو غازی بن کر مالی غنیمت حاصل کرتا ہے۔ مرجائے توشہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوجاتا ہے۔

۲۷ بَاب تَطَوُّع قِيَامِ رَمُضَانَ مِنَ الْإِيْمَان \_

٣٦ حَدَّنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَنَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابْنِ شَنَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ ابْنُ هُرِيَرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَامَ رَمَضَانَ اِيُمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ.

٢٨ بَاب صَوْمٍ رَمَضَانَ احْتِسَابًا مِّنَ
 الْإِيْمَان ـ

٣٧ حَدَّثَنَا ابُنُ سَلامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَ اللهِ عَنْ اَبِي فَضَيُلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيُ بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ اَبِي

باب ٢٥- رمضان كى راتوں ميں نفل برد هنا ايمان ميں داخل ہے۔ داخل ہے۔

۳۱۔ اسلفیل 'مالک' ابن شہاب' حمید بن عبد الرحمٰن ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تواس کے اگلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

باب ۲۸۔ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا ایمان میں داخل ہے۔

ے سرابن سلام ، محمد بن فضیل ، یکی بن سعید ابو مسلمه ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول خدا صلّی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص

سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبِهِ.

٢٩ بَابِ اَلدِّيْنُ يُسُرُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيّةُ السَّمُحَةُ.

٣٨\_ حَدَّثَنَا عُبُدُ السَّلام بُنُ مُطَهَّر قَالَ نَا عُمَرُ ابُنُ عَلِيّ عَنُ مَّعُنٍ بُنِ مُحَمَّدِ نِ الْغَفَارِيِّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ اَبِي سَعِيُدِنِ الْمَقْبَرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّيْنَ يُسُرُّ وَّ لَنُ يُّشَادُ الدِّيْنَ اَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوُا وَقَارِبُوا وَٱبْشِرُوا وَا سُتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَ الرَّوُحَةِ وَشَيُّءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ.

باب ٢٩ ـ دين بهت آسان ہے نبي صلّى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دین ہے 'جو سیااور سیدھاہے۔

ر مضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کرروزے رکھے اس کے اگلے

گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

٨٣٥ عبدالسلام بن مطهر عمر بن على محن بن محد غفارى سعيد بن ابی سعید مقبری ابو ہر ریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو مخص دین میں سختی کرے گا'وہ اس پر غالب آ جائے گاپس تم لوگ میانہ روی کرواور (اعتدال ہے) قریب رہواور خوش ہو جاؤ (کہ تمہیں ایبادین ملا)اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت

ف۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین میں تشد داختیار کرنا،عمل میں غلو کرنا لینی کسی بھی معاملہ میں حدود سے تجاوز کر نااسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ایک معتدل اور متوازن زندگی جس میں ادائیگی فرائض کے ساتھ ساتھ یادِ البی سے غفلت بھی نہ ہو اور دنیاوی زندگی معطل بھی نہ ہو،اسلام کو مطلوب ہے اور بیر حدود کی رعایت کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

> ٣٠ بَابِ ٱلصَّلوةِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقُولُ اللهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ اِيُمَانَكُمُ يَعُنِيُ صَلُوتَكُمُ عِنُدَ الْبَيُتِ.

باب • ٣٠ - نماز ايمان ميں داخل ہے كيونكه الله تعالى كاار شاد ب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُ (ترجمه) الله تعالى ايما نہیں ہے کہ تمہار اایمان یعنی تمہاری نمازیں جوتم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی تھیں ضائع کر دے (اس آیت میں نماز کوایمان فرمایا گیاہے)۔

PM\_عمرو بن خالد 'زہیر 'ابواسخق، براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی صلّی الله علیه وسلم (جب ججرت کر کے ) مدینہ تشریف لائے تو يہلے اينے نہال ميں جو انسار تھے'ان كے ہاں ازے اور آپ نے (مدینہ آنے کے بعد) سولہ مہینے پاسترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، مگر آپ کویہ اچھا معلوم ہو تا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے (چنانچہ ہو گیا)اور سب سے کہلی نماز جو آپ نے (کعبہ کی طرف) پڑھی عصر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ ٣٩\_ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيُرٌ قَالَ نَا أَبُوُ اِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اَجُدَادِهِ اَوُ قَالَ اَنْحَوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ أَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وِّكَانَ يُعُجُّهُ أَنْ تَكُونَ قِبُلَتَهُ قِبَلَ الْبَيُتِ وَ آنَّهُ صَلَّى آوَّلَ صَلُّوةٍ صَلَّاهَا صَلُوةً

كتاب الايمان

نماز میں تھے، ان میں سے ایک شخص نکلا اور کی مجد کے لوگوں پر
اس کا گزر ہوا اور وہ (بیت المقدس کی طرف) نماز پڑھ رہے تھے تو اس کے کہا ہوں کہ میں نے رسول اس نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کمہ کی طرف نماز پڑھی ہے (یہ سنتے ہی) وہ لوگ جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے 'یہود اور جملہ ) اہل کتاب بہت خوش ہوتے تھے ، گر جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف بھیر لیا تو یہ ان کو ناگوار ہوا 'زہیر (جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسخ نے نراء سے، اس حدیث کمیں یہ بھی نقل کیا کہ قبل تحویل (قبلہ ) کے (اس) قدیم قبلہ پر کچھ میں یہ بھی نقل کیا کہ قبل تحویل (قبلہ ) کے رائی اقدیم قبلہ پر کچھ جائے اس پر اللہ تعالی کیا خیال کیا جائے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت و مَا کَانَ اللّٰهُ لِیُضِیعُ اِیُمَانَہُ مُ

ف نمبرا اس حدیث سے حفیہ کے یہاں اس مسلہ کا استخراج کیا گیاہے کہ اگر کوئی شخص ایسے مقام پر پہنچے جہاں اس کو قبلہ کی ست معلوم نہ ہو توا پی عقل پر زور ڈال کر معلوم کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہے اس کو (تحری) کہتے ہیں، اس کے بعد جس طرف اس کا غالب گمان ہوائی طرف نماز پڑھنا شروع کر دے اب اگر نماز کے در میان کوئی ایسا شخص آکر (جس کو قبلہ معلوم ہے) خبر دے کہ قبلہ فلاں جانب ہے تو نماز ہی میں اس طرف گھوم جائے۔

نمبر ۲ لیخی اخیر وقت تک دہ آسی بیت المقدس کی طرف نماز اداکرتے رہے، چنانچہ اس آیت میں ان لوگوں کی نماز کے متعلق فرمادیا کہ اس وقت چونکہ وہی قبلہ تھااس لئے ان کی نمازیں قبلہ ہی کی طرف ایسی ہی سمجھی جائیں گی جیسے تحویل کے بعد کعبہ کی طرف۔

باباس آدمی کے اسلام کی خوبی کابیان۔

امام مالک نے بروایت زید بن اسلم عطابن بیار بیان کیا کہ ابوسعید خدریؓ نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ار تکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد (پھر) معاوضہ (شروع ہوتا ہے کہ) نیکی کا بدلہ اس کے دس گئے سے سات سوگئے تک اور برائی کا اس کے موافق (دیا جاتا ہے) گریہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمادے۔

• ۱۰ انتخل بن منصور عبد الرزاق معمر 'جهام 'ابو ہر ری گئے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص این اسلام کی خوبی بیدا کر لیتا ہے توجو نیکی وہ کر تاہے وہ اس کے لئے

٣١ بَابِ خُسُنِ إِسُلامِ الْمَرُءِ.

وَسَلَّمَ إِذَا أَحُسَنَ أَحَدُكُمُ إِسُلَامَةً فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَّعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشُرِ ٱمْثَالِهَا اللى سَبُع مِائَةِ ضِعُفٍ وَّ كُلُّ سَيِّنَةٍ يَّعُمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

٣٢ بَابِ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَرَجُلُّ ادُومُهُ.

1 ٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا يَهُ عَنُ عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَحُبَرَنِیُ اَبِیُ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَیْهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَیْهَا وَ عِنْدَهَا اِمُرَاَةٌ قَالَ مَنُ هذِهِ قَالَتُ فُلَانَةُ تُذْكُرُ مِن صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَیْحُمُ بِمَا تَطِیْقُونَ فَوَ اللَّهِ لَا یَمَلُّ اللَّهُ حَتَّی تَمَلُّوا وَ کَانَ اَحَبُّ الدِّیْنِ الیّهِ مَا حَتَّی تَمَلُّوا وَ کَانَ اَحَبُّ الدِّیْنِ الیّهِ مَا دَاوَمَ عَلَیْهِ صَاحِبُهُ.

٣٣ بَاب زَيَادَةِ الْإِيْمَانِ وَنُقُصَانِهِ وَ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَزِدُنْهُمُ هُدًى وَيَزُدَادُ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَزِدُنْهُمُ هُدًى وَيَزُدَادُ الَّذِينَ امَنُوا إِيْمَانًا وَ قَالَ الْيَوُمَ الَّذِينَ امَنُوا إِيْمَانًا وَ قَالَ الْيَوُمَ الْكَمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ فَاذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ الْكَمَالِ فَهُو نَاقِصٌ.

٢٤ حَدِّئنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدِّئنَا هِشَامٌ قَالَ حَدِّئنَا هِشَامٌ قَالَ حَدِّئنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ فِى قَلْبِهِ وَزُنُ شَعِيرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ خَيْرٍ وَيَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ فِى قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ فِى قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ لَا إِللَّهِ قِلْ اللَّهُ وَفِى قَلْبِهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَزُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّارِ مَنُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّهِ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّهِ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ فَا لَا إِللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ ذَرَّةٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرُنُ ذَرَّةٍ مِنَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرُنُ فَلَامً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَا اللهُ وَالْمَا مُنَا اللهُ وَالْمَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

دس گئے سے لے کر سات سو گئے تک لکھی جاتی ہے اور جو برائی وہ کر تاہےوہ اس کے لئے اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔

باب ۳۲ نفدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ کام ہے۔ جو ہمیشہ کیا جائے۔

الا محمد بن شخی کی ایشام عوده عائش کهتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم (ایک مرتبه) ان کے پاس آئے اور ان کے پاس (اس وقت) کوئی عورت بیٹی ہوئی تھی آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عائش ہولیں کہ یہ فلاں عورت ہے (اور) اس کی نماز (کی کثرت) کا حال بیان کرنے لگیں آپ نے فرمایا کہ تھی ہو (دیکھو) تم اتنے اعمال کی ذمہ داری اپنا او پر او جن کی (ہمیشہ کرنے کی) تم کو طاقت ہو۔ اس لئے داری الید تواب دینے ہے) نہیں تھکتا تا و قتیکہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤاور اللہ کے نزدیک (سب سے) زیادہ محبوب وہ دین (کاکام) ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کرسکے۔

باب ۳۳-ایمان کی کمی زیادتی الله تعالی کے اس ارشاد سے بھی ثابت ہے (وَزِدُنَاهُمُ) (ترجمہ) اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کردی اور یَزُدُدُدُ الَّذِیْنَ امّنُوا (ترجمہ) اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے (یہ بھی فرمایا ہے) کیونکہ کامل چیز میں سے کمی کی جائے گی تواس کانام نقصان ہے۔

۱۳۷۔ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' قادہ 'حضرت انس نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لاالہ الااللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو برابر نیکی ( یعنی ایمان) ہو وہ دوز خ سے نکالا جائے گا اور جو لا الہ الا اللہ کچے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر خیر ( یعنی ایمان) ہو وہ ( بھی) دوز خ سے نکالا جائے گا اور جو شخص لا الہ الا اللہ کچے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ( یعنی ایمان) ہو وہ بھی دوز خ سے نکالا جائے گا ابو عبد اللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قادہ ،انس ، نبی کریم صلی اللہ علیہ عبد اللہ نے کہا کہ ابان نے بروایت قادہ ،انس ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے خیر کے ایمان کا لفظ روایت کیا ہے۔

الْإِيْمَانِ مَكَانَ خَيْرٍ.

ف۔ اس حدیث سے میہ ثابت ہوا کہ اصل ایمان لا الہ الا اللہ سے حاصل ہو جاتا ہے ،اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے گنا ہوں کی وجہ سے مستحق سز اہواور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف نہ کیا تووہ اپنے جرم کی سز اپانے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا،جواس کے ایمان لا الہ الا اللہ کا نتیجہ ہوگانہ کے اعمال کا کیونکہ عملی حیثیت سے وہ معدوم العمل تھا۔

25 حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ وَ جَعْفَرُ بُنُ عَوُنِ حَدَّنَنَا الْبُو الْعُمَيْسِ آخُبَرَنَا قَيْسُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ مُسلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اليَّةُ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَوُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ اليَّةُ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَو عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ اليَّهُ فِي كِتَابِكُمُ تَقُرَءُ وُنَهَا لَو عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَوْلَتُ لَا تَحَدُنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا قَالَ اليَوْمَ الْكَمَلُتُ لَكُمُ وَلِينَكُمُ وَ الْمَكَانَ الْيُومَ عَلَيْكُمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَائِمْ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

سام حسن بن صباح ، جعفر بن عون ، ابوالعميس ، قيس بن مسلم ، طارق بن شهاب ، عمر بن الخطاب ب روايت ب كه ايك يهودى نے ان سے كہا كہ اے امير المومنين تمہارى كتاب (يعنى قرآن) ميں ايك الي آيت ب كها كہ اے امير المومنين تمہارى كتاب (يعنى قرآن) ميں ايك الي آيت ب كه اگر ہم پر يعنى يهوديوں پروہ آيات نازل ہوتى تو ہم اس دن كو (جس دن وہ نازل ہوتى) عيد منا ليتے امير المومنين نے ہم اس دن كو (جس دن وہ نازل ہوتى) عيد منا ليت امير المومنين نے دين كم أو اند كم أو الله الكؤم أو اند كم أو الله كم دوين كر) كمنے لك كه ب شك ہم نے اس دن كو اور اس مقام كوياد كر ليا ہے جس ميں به آيت ني صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئى آپ (اس دن) عرفه ميں مقيم شے اور جمعه كادن تھا۔

ف نمبرا ترجمہ: میں نے تمہارے لئے تمہارادین کامل کر دیااورا پی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔ نمبر ۲ مقصود حضرت عمر گابیہ ہے کہ اس دن تو دہری عید تھی۔ایک جمعہ کے سبب سے ، دوسرے عرفہ کے سبب سے ،اس سے زیادہاورِ عید کی کیاصورت ہو سکتی ہے۔اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تواس کا کیاعلاج ہے۔

٣٤ بَابِ اَلزَّكُوةِ مِنَ الْإِسُلَامِ وَقَوْلُهُ تَعَالَي وَمَا أُمِرُوا اِللَّا لِيَعُبُدُوا اللَّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الطَّلُوةَ وَيُوتُوا الرَّكُوةَ وَيُوتُوا الرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيَّمَةِ.

باب ۳۳-ز کو قادا کرنااسلام ہے،اور الله تعالیٰ کاار شاد ہے کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ الله کی عبادت کریں خالص اسی کے عبادت گزار ہو کر اور سیدھے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکو ق دیں یہی سیدھی راہ ہے

۳۸ استعیل 'مالک بن آنس 'ابو سہیل بن مالک 'مالک، طلحہ بن عبید الله سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص (۱) نجد کارہنے والا جس کے سر کے بال بھرے ہوئے تھے۔ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے باس آیااس کی آواز کی گنگتاہ ف تو سنی جارہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہاہے لیکن جب قریب ہوا تو معلوم ہوا (کہ) وہ اسلام کی بابت آپ سے پوچھتا ہے، رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی بابت آپ سے پوچھتا ہے، رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم

(۱) یہ کون تھے ؟ محدثین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ضام بن نقلبہ تھے جو کہ اپنی قوم کے نما ئندہ بن کر آئے تھے۔

حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَيَسُالُ عَنِ الْإِسُلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيُومِ وَ اللَّيُلَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَى صَلَوَاتٍ فِى الْيُومِ وَ اللَّيُلَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَى غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلُ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَآ، إِلَّآ اَنُ تَطَوَّعَ قَالَ هَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

٣٥ بَابِ إِيِّبَاعِ الْحَنَائِزِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

نے فرمایا کہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں، وہ فخص بولا کہ کیاان کے علاوہ (بھی کوئی نماز) میر ہے اوپر (فرض) ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، گریہ کہ تواپی فوشی سے پڑھے (پھر) رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے، اس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ (اور روزے بھی) میرے اوپر فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، گریہ کہ تواپی خوشی سے رکھے (طلحہ) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکو ہ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ (اور کوئی صدقہ بھی) فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، گریہ کہ تواپی خوشی وے 'طلحہ کہتے ہیں کہ پھروہ محف یہ کہنا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم انہ میں (اس عبادت) میں (اپی طرف سے) نرایا کہ کیا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم انہ میں (اس عبادت) میں (اپی طرف سے) نرایا کہ کیا ہوا چلا کہ اللہ کی قسم انہ میں (اس عبادت) میں (اپی طرف سے) فرمایا کہ آگریہ بھی کہدرہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔

باب۵ سے جنازوں کے ساتھ جاناایمان ہے۔

۳۵۔ احمد بن عبداللہ بن علی منجونی 'روح'عوف 'حسن و محمد'ابوہر ریرہ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کی مسلمان کے جنازے کے ہمراہ ایمان کاکام اور ثواب سمجھ کر جاتا ہے اور جب تک اس پر نماز نہ پڑھ لی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ کرلی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے، تو وہ دو حصہ ثواب کے فراغت نہ کرلی جائے اس کے ہمراہ رہتا ہے، تو وہ دو حصہ ثواب کے جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کئے جانے سے قبل لوث آئے تواوہ ایک جنازے پر نماز پڑھ لے اور دفن کئے جانے سے قبل لوث آئے تواوہ ایک قیراط ثواب لے کر لوثا ہے، عثان موذن نے اس کے متا ابع حدیث روایت کی ہے اور بیان کیا کہ ہم سے بروایت عوف' محمد' ابوہر بریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

ف۔ قیراط ایک خاص وزن ہے مگریہاں وہ خاص وزن مراد نہیں ہے بلکہ ایک مقدار مقصود ہے۔

باب ٣٦ مومن كاس بات سے ڈرنا كہ اس كاعمل اكارت كر ديا جائے اور اسے خبر نہ ہو۔ ابراہيم جيمی نے كہا كہ جب ميں اپنے گفتار اور كر دار كو ملاتا ہوں تو مجھے اس امر كاخوف ہو تاہے كہ (كہيں) ميں حجٹلانے والوں ميں نہ ہو جاؤں، ابن ٣٦ بَابِ خَوُفِ الْمُؤُمِنِ آنُ يَّحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشُعُرُ وَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَضُتُ قَوْلِيُ عَلَى عَمَلِيُ اِلَّا خَشِيْتُ آنُ آكُونَ مُكَذِّبًا وَقَالَ ابْنُ آبِي مَلِيُكَةَ

آدُرَكُتُ تَلْثِينَ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفُسِهِ مَا مِنْهُمُ اَحَدٌ يَّقُولُ إِنَّهُ عَلَى عَلَى نَفُسِهِ مَا مِنْهُمُ اَحَدٌ يَّقُولُ إِنَّهُ عَلَى اَيُمَانِ جِبُرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ يُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَةُ إِلَّا مُؤُمِنٌ وَّلَا اَمِنَةُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَ مَا يُحَدَّرُ مِنَ الْإِصُرَارِ عَلَىٰ النَّقَاتُلِ رَ الْعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوُلِ اللهِ لَعَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ التَّقَاتُلِ وَ الْمُهُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ وَيَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللهِ يَعْلَمُونَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ وَهُمْ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُونَ وَهُمُ وَيَعْلَمُونَ وَهُمُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُونَ وَهُمُ وَيَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَوْلِ اللّهِ يَعْلَمُ وَلَى اللّهِ يَعْلَمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ سَالُتُ آبَا وَائِلِ عَنِ شُعْبَةُ عَنُ زُبَيْدٍ قَالَ سَالُتُ آبَا وَائِلِ عَنِ الْمُرْحِثَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فَسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ.

ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمیں صحابہ
سے ملاان میں سب اپنے منافق ہونے کاخوف کرتے تھے،
ان میں کوئی شخص بینہ کہتا تھا کہ میں جبر ئیل اور میکا ئیکل کے
ایمان پر ہوں، حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق کاخوف
ایمان پر ہوں، حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق کاخوف
ایمان پر ہوں، حسن ہواور اس سے بے خوف وہی شخص ہوگا
جو منافق ہو،اور باہم قبال (وجدال) اور گناہ پر اصر ار کرنے
سے اور پھر تو بہ نہ کرنے سے لوگوں کو منع کرنا ضروری ہے
اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے "وَلَم یُصِرُّوا عَلَی مَا فَعَلُواً اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے "وَلَم یُصِرُّوا عَلَی مَا فَعَلُواً وَهُم یَعُلَمُونَ نَ

۱۳۹۔ محمد بن عرعرہ شعبہ ، زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابو واکل سے مرجیہ (فرقہ) کی بابت پوچھا۔ توانہوں نے کہا کہ مجھے سے عبداللہ (بن مسعود) نے بیان کیا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کوگالی دینافس ہے اوراس سے لڑناکفر ہے۔

ف۔ اس جواب کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مر جیہ ، فرقہ مومنوں کو گالیاں دیتاہے اور ایمان سے خارج بتلا تاہے اور حضور یے فرمایا ہے کہ مسلم و مومن کو گالی دینافس ہے، لہذاوہ فاسق ہیں اور اگر مر جیہ فرقہ مسلمانوں سے جنگ کرنا جائزاور تواب سمجھتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ مومن سے جنگ کرنا جائزاور تواب سمجھتا ہے تو حضور نے فرمایا ہے کہ مومن سے جنگ کرنے (کو حلال) سمجھنا کفر ہے اور دوسر امطلب یہ ہو سکتا ہے کہ چو نکہ مجھے اس فرقہ کے متعلق تفصیلی حالات کا علم نہیں اس لئے میں کہہ دیا تو حضور کیدار شاد فرمائے گئے ہیں المترجم

٧٤ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَادَةُ ابْنُ الصَّامِتِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالَ النِّي خَرَجُتُ لِأُخْبِرَكُمُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَقَالَ النِّي خَرَجُتُ لِأُخْبِرَكُمُ بَلِيْلَةِ الْقَدْرِ وَ إِنَّهُ تَلَاحٰى فُلانٌ وَّ فُلانٌ وَ فُلانٌ فَرُفِعَتُ اللهَبُعِيْدِ النِّيْمِسُوهَا فِي السَّبُعِ و التِسْعِ و الخَمْسِ.

2 77 قتیبہ بن سعید اسلمعیل بن جعفر 'حمید 'حضرت انس سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت ملے ، بیان کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لئے نکلے مگر (اتفاق سے اس وقت) دو مسلمان باہم لڑ رہے تھے آپ نے فرمایا (کہ اس وقت) میں اس واسطے نکلا تھا کہ تہمیں شب قدر بتادوں مگر (چونکہ) فلاں اور فلاں باہم لڑے اس لئے (اس کی خبر دنیا سے) اٹھالی گئی اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو (اب تم شب قدر کو) رمضان کی ستا کیسویں اور انتیبویں اور پجیبویں (تاریخوں) میں تلاش کرو۔

ف۔اس حدیث میں مسلمانوں کی باہمی لڑائی گی قباحت کو بیان فرمایا گیا کہ یہ اس قدر بری چیز ہے کہ دومسلمانوں کے جھڑنے کی وجہ سے لیلتہ القدر جیسی رفع الثان رات کی تعیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اٹھالی گئی۔

٣٧ بَاب سُوَالِ جِبُرِيُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَ الْإِسُلامِ وَ الْإِسُلامِ وَ الْإِحْسَانِ وَ عِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ثُمَّ قَالَ جَاءَ جِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ حِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ فَحَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَ مَا بَيِّنَ النَّبِيُّ ضَحَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَ مَا بَيِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفُدِ عَبُدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَقَولِهِ تَعَالَى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ مِنَ الْإِسُلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ.

٤٨\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيُلُ ابُنُ اِبْرَاهِيُمَ اَخْبَرَنَا آبُوُ حَيَّانَ التَّيُمِيُ عَنُ أَبِي زُرُعَةً عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يُّومًا لِّلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الْإِيْمَانُ آنُ تُؤُمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلْئِكَتِه وبِلِقَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ تُؤمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسُلامُ قَالَ الْإِسُلَامُ آنُ تَعُبُدَ اللَّهَ وَ لَا تُشُرِكَ بِهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَ تُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفُرُوضَةَ وَ تَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعُبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنُهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ سَأُخْبِرُكَ عَنُ أَشُرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْآمَةُ رَبُّهَا وَ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهُمِ فِي الْبُنْيَانِ فِيُ خَمُسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ ثُمَّ اَدُبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمُ يَرَوُا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا حِبُرِيُلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمُ

باب ک ۳- جبر ئیل کارسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایمان واسلام اور احسان وعلم قیامت کے متعلق پوچھنا اور نبی صلی الله علیه وسلم کاان سے بیان کرنا۔ پھر آپ نے (صحابہ ہے) فرمایا کہ جبر ئیل علیه السلام حمہیں تمہار اوین سکھانے آئے شحے آپ نے ان سب کو دین قرار دیا اور جو دین کی باتیں نبی صلی الله علیه وسلم (قبیله) عبد القیس کے لوگوں کو بیان فرمائیں اور الله تعالیٰ کا یہ قول کہ جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کو چاہے تو وہ کبھی قبول نہ کیا جائے گا۔

٨٨ المعيل بن ابراهيم 'ابوحيان النيمي 'ابوزرعه 'ابوهريرة كبت ہیں کہ ایک دن نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم لو گوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے یکایک آپ کے سامنے ایک فخص آیا اور اس نے (آپ ہے) بوچھاکہ ایمان کیا چیزے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اوراس کے فرشتوں پراور (آخرت میں)اللہ کے ملنے پراوراللہ کے پغیبروں پرایمان لاؤاور قیامت کا یقین کرو (پھر)اس تحض نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ شرک نہ کرواور نماز پڑھواور زکوۃ مفروضہ اداکیا کرو'اورر مضان کے روزے رکھواس شخص نے کہاکہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت (اس خشوع اور خلوص سے) کرو کہ گویاتم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر (بیہ حالت)نہ (حاصل ہو) کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو پیر خیال رہے کہ وہ متہیں دیکتا ہے (پھر)اس مخصٰ نے کہاکہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جس ہے یہ بات بو حیمی جار ہی ہے (وہ خود ) سائل ہے زیادہ(اس کو) نہیں جانتا( بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں)اور میں تم کواس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب لونڈی اپنے سر دار کو جنے اور جب سیاہ او نٹوں کو چرانے والے عمار توں میں رہنے لگیں (تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کاعلم تو)ان پانچ چیزوں میں ہے کہ جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلّی الله علیه وسلم نے "إِدَّ

قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيُمَان.

الله عند و الله عند و الساعة " بورى آيت الاوت فرمائى اس كے بعد وه شخص واپس جلا تو آپ نے (صحابہ سے) فرمایا كه اس كو مير بياس واپس لا فرو گئے ، مگر وہاں كى كونه واپس لا فرو گئے ، مگر وہاں كى كونه ديكھا تو آپ نے فرمایا جرئيل سے 'لوگوں كو ان كے دين كى تعليم كرنے آئے سے ابو عبداللہ كہتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في ان سب باتوں كوا يمان كاجز و قرار دیا ہے۔

ف۔ اس عبارت کامطلب میے ہو سکتاہے کہ قرب قیامت میں عورت سے جواولاد بیداہو گیاس کاروبیا پنی ماں (اور باپ) کے ساتھ وہ نہیں ہو کا بوا کے بیٹے کااپنی مال کے ساتھ ہونا چاہئے بلکہ اس کے برخلاف وہ رویہ ہو گاجوا کیک آتاکااپنی باندی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

#### ۳۸ بَاب\_

29 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ حَرُبٍ عَبَّاسٍ اَخْبَرَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرُبٍ عَبَّاسٍ اَخْبَرَةً قَالَ اَخْبَرَنِي اَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرُبٍ اللهِ مَرَقُلَ قَالَ لَهُ سَالتُكَ هَلُ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ يَنُقُصُونَ فَزَعَمُتَ اَنَّهُمُ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يُتِمَّ وَسَالتُكَ هَلُ يَرُتَدُّ اَحَدِّ سَخُطَةً لِدِينِهِ بَعُدَ اَنُ يَدُخُلَ فِيهِ فَزَعَمُتَ اَنُ لَا اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٩ بَابِ فَضُلِ مَنِ اسْتَبُراً لِدِينِه.

٥٠ حَدَّنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنا زَكْرِيًّا عَنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْحَلالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ

### باب٨٣-(يرباب ترجمة الباب عالى م)

9 7- ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد صالح ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حبد اللہ بن حرب عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبد وسلم ) کے پیروزیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم، تو تم نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اور ایمان جب تک اعلی درجہ تک نہ پہنچ، اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے میں نے تم سے یہ جمی موال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دول کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے چر بھی جاتا ہے ؟ تو تم نے کہا کہ نہیں اور ایمان کی حالت اس طرح ہے جب کہ اس کی بثاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی اس حض اس سے ناخوش نہیں ہو سکتا۔

باب ۹ سر۔اس محض کی فضیلت (کا بیان) جو اپنے دین کے قائم رکھنے کے لئے گناہوں سے بیجے۔

۵۰۔ ابو تعیم 'زکریا' عامر ' نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرماتے تھے مکہ حلال ظاہر ہے اور حرام ( بھی ظاہر ہے ) اور ان دونوں کے در میان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ' پس جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبر و کو بچالیا اور جو شخص شبہوں (۱)

(۱) شبہات سے کونمی چیزیں مراد ہیں؟اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں(۱) دہ اشیاء جن کے بارے میں حلت وحر مت کے متعار ض دلائل ہوں۔(۲) دہ اشیاء جن کی حلت و حر مت میں آئمہ مجتہدین کا اختلاف ہو۔(۳) دہ چیزیں جو مکر دہ اور خلاف اولی ہوں۔(۴) دہ مباح کام جو حرام تک پینچانے والے ہوں یہ اس لئے کہ جو مختص کثرت سے ایسے مباح کام کرے گا تو آہتہ آہتہ دہ ممنوعات کو بھی کرنے لگے گا۔

اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْراً لِدِيْنِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنُ وَّقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَّرُعٰى حَوُلَ الْحِمْى يُوشِكُ اَنْ يُواقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى اللَّ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ آلَا وَ إِنَّ فِي الْحَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَّحَ الْحَسَدُ كُلُهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُهُ آلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

. ٤ بَابِ أَدَآءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ ـ ٥١ حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بُنَّ الْحَعُدِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ ٱقُعُدُ مَعَ ابُنِ عَبَّاسِ فَيُحَلِّسُنِي عَلَى سَرِيُرِهِ فَقَالَ أَقِمُ عِنْدِيُّ حَتَّى آجُعَلَ لَكَ سَهُمًّا مِّنُ مَّالِيُ فَاَقَمُتُ مَعَهُ شَهُرَيُنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ لَمَّا آتَوُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوُ مَنِ الْوَفَٰدُ؟ قَالُوُ رَبِيْعَةُ قَالَ مَرُحَبًا بِالْقَوْمِ أَوُ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامْي فَقَالُوا يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَّ فَمُرُنَا بِأَمُرِ فَصُلٍ نُخْبِرُهُ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا وَ نَدُحُلُ بِهِ الْحَنَّةَ وَسَالُوُّهُ عَنِ الْاَشُرِبَةِ فَامَرَهُمُ بِارْبَعِ وَّنَهَاهُمُ عَنُ اَرْبَعِ اَمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحُدَةً قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الإيْمَانُ بِاللَّهِ وَحُدَهٌ قَالُوُا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ٱعُلَمُ قَالَ شَهَادَةُ آنُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهَ وَ آنَّ مَحُمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلُوةِ وَ اِيْتَاءُ

(کی چیزوں) میں مبتلا ہو جائے (اس کی الیی مثال ہے) جیسے کہ جانور شاہی چیزوں) میں مبتلا ہو جائے (اس کی الیی مثال ہے) جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ ہے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہو تا ہے کہ (ایک دن) اس کے اندر بھی داخل ہو جائے (لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ اس کی زمین میں بادشاہ کی ایک چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک مکڑا اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک مکڑا محسنوں جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سنووہ مکڑادل ہے۔

باب • سمد تمس كاد اكرناايمان مين داخل ہے۔ ۵۔ علی بن جعد 'شعبہ 'ابو جمرہؓ کہتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے ساتھ بيثمتا قاتوه مجھے اپنے تخت پر بیٹھا لیتے تھے(۱)(ایک مرتبہ)انہوں نے (مجھ سے) کہا کہ تم میرے پاس رہو ،میں تنہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دے دول گا، ابذا میں دو مہینے ان کے پاس رہا، بعد ازال انہوں نے (ایک روز مجھ سے) کہاکہ (قبیلہ) عبدالقیس کے لوگ جب نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے (ان سے) کہا کہ (تم) کس قوم کے ہو؟ یا (یہ پوچھاکہ تم) کس جماعت ہے ہو؟وہ بولے کہ (ہم) ربعہ (کے فاندان) سے ہیں' آپ نے فرمایا کہ مَرُحَبًا بالقوم یا (بجائے بالقوم کے) بالوفدِ (فرمایا) غَیرَ خَزَایَا و لاندامی پھران لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم سواماہ حرام ك (كسى اور زمانے) ميں آپ كے پاس نہيں آسكتے (اس كئے كه) ہارے اور آپ کے در میان کفار مضر کا قبیلہ رہتاہے (ان سے جمیں اندیشہ ہے)لہذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتاد یجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کواس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کی بابت (بھی) پوچھاتکہ کون سی حلال ہیں اور کون سی حرام؟ تو آپ نے انہیں جار چیزوں کا حکم دیااور جار باتوں سے منع کیا،ان کو حکم دیا صرف الله برايمان لانے كا، آپ نے فرمايا كه تم لوگ جانے موكه

(۱)اس روایت میں ند کورہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابو جمرہ گواپنے پاس تخت پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابو جمرہ گا یہ غیر معمولی اعزاز واکرم کیوں فرمایا کرتے تھے اس بارے میں بعض شار حین کی رائے سہ ہے کہ وہ حضرت ابن عباس کے ترجمان تھے اس بنا پراعزاز فرماتے۔ لیکن صحح بات سہ ہے کہ اس اعزاز واکرام کی وجہ ایک خواب تھا جو کہ حضرت ابو جمرہ نے دیکھا تھا اور حضرت ابن عباس سے اس کا تذکرہ فرمایا تھا۔ کتاب الج میں امام بخاری نے وہ روایت ذکر فرمائی ہے جس میں اس خواب کو بیان کیا گیا ہے۔

الزُّكُوةِ وَ صِيَامُ رَمَضَانَ وَ اَنُ تُعَطُّوا مِنَ الْمَعْنَمِ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمُ عَنُ اَرُبَعِ عَنِ الْمَعْنَمِ الْحُمُسَ وَنَهَاهُمُ عَنُ اَرُبَعِ عَنِ الْحَنْتَمِ وَ الدُّبَّاءِ وَ النَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ رُبَمَا قَالَ الْحُفَظُوهُنَّ وَ الْحُبِرُوا فَالَ الْحُفَظُوهُنَّ وَ اَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنُ وَرَآءَ كُمُ.

صرف الله پرایمان لانا (کس طرح ہوتا) ہے؟ انہوں نے کہا کہ الله اور اس کار سول خوب واقف ہے، آپ نے فرمایا اس بات کی گوائی دینا کہ سواخدا کے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور ان کو حکم دیا' نماز پڑھنے کا اور زکوۃ دینے کا اور رمضان کے روز ب رکھنے کا اور (حکم دیا) اس بات کا کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ (بیت المال میں) دے دیا کرو اور چار چیزوں (میں پانی یا اور کوئی چیز المال میں) دے دیا کرو اور چار چیزوں (میں پانی یا اور کوئی چیز پینے) سے ان کو منع کیا، حتم سے اور دباسے اور نقیر سے اور مز فت سے (اور کھی) ابن عباس مزفت کی جگہ مقیر کہا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو'اور باقی لوگوں کو (جوائی جگہ رہ گئے ہیں) ان کی تعلیم دو۔

ف۔ حسم، دبا، نقیر ، مزفت اور مقرخاص قتم کے ظروف کے نام ہیں، ان ظروف میں قبل حرام ہونے شراب کے شراب نوشی ہوا کرتی تھی لہذاان کے استعال سے بالکل ممانعت فرمادی اس میں چند مصلحین تھیں، اول یہ کہ ان ظروف کے استعال ہے اندیشہ تھا کہ شراب نوشی کی خواہش کو تحریک ہوگی۔ دوسرے یہ بھی احمال تھا کہ کچھا اثر شراب کا ان میں باتی رہ گیا ہو۔ تیسرے یہ کہ مسامات بند ہونے کی وجہ سے اِن بر تنوں میں شربت جلدی سرم کر شراب کی صورت اختیار کرجا تا تھا۔

الله بَالله مَا جَاءَ أَنَّ الْاَعُمَالَ بِاللِّيَّةِ وَالْحِسُبَةِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَّانَوْى فَدَخَلَ فَيُهِ الْإِيْمَانُ وَ الْوُضُوءُ وَ الصَّلوةُ وَ السَّلوةُ وَ اللَّوْمُ وَ اللَّحْكَامُ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَّعُمَلُ عَلَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَّعُمَلُ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَّعُمَلُ عَلَى فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَّعُمَلُ عَلَى فَقَالَ الله تَعَلَى نِيَّتِهِ نَقُقَةُ الرَّجُلِ عَلَى فَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَقُقَةُ الرَّجُلِ عَلَى الله يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ الله وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ جَهَادٌ الله وَلَاكِنُ جَهَادٌ الله وَسَلَّمَ وَلَكُنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكِنُ جَهَادُ الله وَلَاكِنُ جَهَادٌ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ وَلَاكُنُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّا الله وَلَالَهُ وَلَاكُنُ الله وَلَاكُنُ الله وَلَالَهُ وَلَاكُنُ الله وَلَعَلَهُ وَلَاكُونَ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ الله وَلَاكُونَ اللّه وَلَالَهُ السَلَّهُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَوْلَالَ الله وَلَاكُونَ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَالَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْكُونُ وَلَاكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْلَهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالَ لَاللّهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْلَهُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ لِلْكُونُ وَلِهُ لَاللّهُ وَلَالِهُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُولُولُ وَلَالْكُولُولُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَالْكُولُولُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْكُولُ

٥٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّحَىٰ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ وَقَّاصٍ مَّحَمَّدِ بُنِ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ وَقَّاصٍ عَنُ عُمَرَ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وِلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّةِ وِلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا

باب اسم۔ (حدیث میں) جو آیا ہے کہ اعمال نیت اور خیال کے مطابق (ہوتے) ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت اس نے کی ہو (اس بناء) پر اعمال میں ایمان اور وضواور نیت اس نے کی ہو (اس بناء) پر اعمال میں ایمان اور وضواور نماز اور زکوۃ اور حج اور علوم اور (تمام) احکام (شرعیہ) داخل ہوگئے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریق یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا کہ ہر شخص اپنے طریق یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور آدمی کا اپنی بی بی پر خرج کرنا اگر وہ ثواب سمجھے تو صدقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیکن صدقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیکن (اب صرف) جہادونیت باقی ہے۔

20۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' بیخیٰ بن سعید 'محمہ بن ابراہیم 'علقمہ بن و قاص 'حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اعمال کے نتیج) نبیت کے موافق ہوتے ہیں اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جودہ نبیت کرے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگی، تو خدا کے إلى اس کی ہجرت اس (کام) ب

نَوٰى فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنَيًا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَّنَزَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اِليَهِ.

٥٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ اَحُبَرَنِي عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبُدَ اللهِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ اَبِي مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهِ بُنَ يَزِيُدَ عَنُ اَبِي مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الله يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ.

٥٤ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدٍ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ ۖ آنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرُتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فَم امْرَآتِك.

٤٢ بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيُنُ النَّصِيْحَةُ لِلَّهِ وَ رَسُولِه وِلَائِمَّةِ الْمُسُلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمُ وَ قَولِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ.

٥٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُىٰ عَنُ السُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُىٰ عَنُ السُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَيٰ قَيْسُ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ البَحَلِيّ قَالَ بَايَعُتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ النَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

٣٥ - حَدَّنَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالٌ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ آثَنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ عَلَيْكِ لَهُ وَ

کے لئے (لکھی جاتی) ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہو۔اور جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ اسے مل جائے یا کسی عورت کیلئے ہو جس سے دہ نکاح کرے تواس کی ہجرت اسی بات کیلئے ہوگی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہو۔

۵۳۔ حجاج بن منہال' شعبہ' عدی بن ثابت' عبداللہ بن یزید' ابو مسعودٌ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بی بی پر ثواب سجھ کر خرچ کرے تووہ اس کے حق میں (صدقہ)کا حکم رکھتاہے۔

۵۴ حکم بن نافع، شعیب، زہری، عامر بن سعد، حضرت سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) فرمایا کہ تم اللہ تعالیے کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے جو کچھ خرچ کرو گے ( قلیل یا کیر )اس کا ثواب ضرور دیا جائیگا یہاں تک کہ جو (لقمہ) تم اپنی بی بی کے منہ میں رکھو (اس کا بھی ثواب طے گا)

باب ۱۳۲ نبی صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا که الله اوراس کے رسول اور اہم مسلمین اور عامه مسلمین کے لئے مخلص رہنا وین ہے اور الله یاک کا قول ''اِذَا نَصَحُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ"۔

۵۵۔ مسد د کی استعمل قیس بن الی حازم حضرت جریر بن عبد اللہ بیلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے اور زکو قاد سے اور ہر مسلمان کی خیر خوائی کرنے (کے افرار) پر بیعت کی۔

۲۵۔ ابوالنعمان 'ابوعوانہ 'حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیر ڈ بن شعبہ کا انتقال ہوا۔ اس دن میں نے جریر بن عبداللہ ہے سنا (پہلے) وہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر (لوگوں سے مخاطب ہو کر) کہا کہ اللہ وحدہ لاشر کیک لہ کے خوف اور و قار اور آہئی کواپے اور لازم رکھو' یہاں تک کہ امیر تمہارے پاس آجائے

الُوقَارِ وَ السَّكِينَةِ حَتَّى يَاتِيَكُمُ آمِيُرٌ فَاِنَّمَا يَاتَيَكُمُ آمِيُرٌ فَاِنَّمَا يَاتِيكُمُ الْمِيْرِكُمُ يَاتِيكُمُ الْاَنْ ثُمَّ قَالَ اسْتَعُفُوا لِآمِيْرِكُمُ فَالَّةً كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعُدُ فَالِّيْ كَانِي كَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَكُ أَبَا يَعُكَ عَلَى الْإسلامِ فَشَرَطَ عَلَى وَ النَّصَحَ لِكُلِّ مُسلِمٍ فَبَايَعُتُهُ عَلَى هذَا وَ وَ النَّصَحَ لِكُلِّ مُسلِمٍ فَبَايَعُتُهُ عَلَى هذَا وَ رَبِّ هذِهِ الْمَسْجِدِ أَنِي لَنَاصِحَ لَكُمُ ثُمَّ السَّعَفُورَ وَ نَزَلَ.

اس کے کہ امیر تمہارے پاس ابھی آتا ہے۔ پھر کہا کہ تم لوگ اپنے امیر (متونی) کے لئے (خداہے) معافی مائلو کیونکہ وہ (خود بھی اپنے مجر موں کے قصور) معاف کر دینے کو پند کرتے تھے، پھر کہا کہ البعد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ آپ سے اسلام پر بیعت کر تاہوں تو آپ نے مجھ سے مسلمان رہنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط کرائی، پس اسی پر میں نے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی شرط کرائی، پس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کی، قسم اس مسجد کے پروردگار کی بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اس کے بعد انہوں نے استغفار کیا اور (منبر

ف۔ چونکہ متولی (مغیرہ ابن شعبہ ) لوگوں کے قصور معاف کرنے کو پیند کرتے تھے 'ان کے حق میں خیر خواہی یہ متھی کہ ان کے انقال کے بعد لوگوں سے ان کی معافی کی درخواست کی جائے اور جریڑ بن عبداللہ اس امریر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکے تھے کہ وہ ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کریں گے ، چنانچہ اس بیعت کا حق اس موقعہ پر اداکر کے آپ نے لوگوں کو بتلا دیا کہ حضور کے اس فرمان پر اس طرح عمل کیاجا تاہے۔

## كِتَابُ الْعِلْمِ

27 بَابِ فَضُلِ الْعِلْمِ وَ قَوُلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرُفَعِ اللّهُ الَّذِينَ امَنُو مِنْكُمُ وَ اللّهُ الّذِينَ امَنُو مِنْكُمُ وَ اللّهُ بِمَا الّذِينَ او تُولِه وَ اللّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ وَقَوُلِه رَبِّ زِدُنِي عَلَمًا.

٤٤ بَاب مَنُ شُئِلَ عِلْمًا وَّهُوَ مُشَتِغِلٌ فِي حَدِيثِه فَاتَمَّ الْحَدِيثُ ثُمَّ مُشتَغِلٌ فِي حَدِيثِه فَاتَمَّ الْحَدِيثُ ثُمَّ الْحَابِ السَّائِل.

٥٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ ثَنَا فَلَيْحٌ حَ قَالَ وَحَدَّئَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِيُ هِلالُ بُنُ عَلِي عَنُ عَطَاءِ بِنُ يَسَارِ عَنُ آبِي هَالُ أَنْ عَلَى عَطَاءِ بِنُ يَسَارِ عَنُ آبِي هَرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اَبِي صَلَّى اللَّهُ

# علم كابيان

باب ٣٣٠ علم كى فضيلت (كابيان) الله تعالى كاار شاد ہے جو لوگ تم ميں سے ايمان لے آئے ہيں اور انہيں علم ديا گيا ہے۔ اللہ ان كے مراتب بلند كردے گااور جو كچھ تم كرتے ہو الله اس سے باخبر ہے اور الله تعالى كا فرمانا كه اے ميرے بروردگار مير اعلم زيادہ كر۔

باب ۳۴۔ جس مخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مشغول ہو تو (اپنی پہلی) بات کو پورا کرلے پھر سائل کوجواب دے۔

20۔ محد بن سنان 'فلیح آ ابراہیم بن منذر، محمد بن فلیم 'فلیم' ہلال بن علی عطاء بن بیار 'ابوہر برہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی صلّی الله علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے (پچھ) بیان کررہے تھے کہ اس حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تورسول خداصلی الله علیہ وسلم (نے پچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات) تورسول خداصلی الله علیہ وسلم (نے پچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَحُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ حَآءَ هُ آعُرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَا قَالَ وَ قَالَ بَعُضُهُمُ لَمُ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيْتَةً قَالَ آيُنَ أُرَاهُ السَّائِلَ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانتظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ عَيْرِ اَهْلِهِ فَانتظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِذَا وُسِّدَ الْاَمُرُ إلى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانتظِرِ السَّاعَة.

بیان کرتے رہے، اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن (تو) لیا گر (چو نکہ) اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی، اس سبب سے آپ نے جواب نہیں دیااور کچھ لوگوں نے کہا کہ (یہ بات نہیں ہے) بلکہ آپ نے سناہی نہیں' یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ (میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ سے) قیامت کا پوچھنے والا۔ سائل نے کہا یار سول اللہ، میں موجود ہوں آپ نے فرمایا' جس وقت امانت ضائع کر وی جائے تو تو قیامت کا انظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کر ناکس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب کام نا قابل (لوگوں) کے سپر دکیا جائے(ا)، تو تو قیامت گا مت کا انظار کرنا۔

ف۔ یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جب سلسلہ کلام جاری ہو تو کس مخف کے در میان میں سوال کرنے سے سلسلہ کلام کو منقطع نہ کرنا چاہئے بلکہ اپنے کلام کوایک مدتک پہنچادے اس کے بعد سائل کا جواب دے ادر اس میں سوال کرنے والے کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بھی ایسے موقع پر گفتگو کے در میان سوال نہ کرے جب تک کہ متعلم اپنی تقریر کی ایک مدتک نہ پہنچ جائے۔

٥ ٤ بَابِ مَنُ رَّفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ \_

٥٨ حَدِّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدِّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنُ اَبِي بِشُرِ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَاهَا فَادُرَكُنَا وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَاهَا فَادُرَكُنَا وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلْنَا نَمُسَحُ اللَّهُ عَلَيْنَا الصَّلُوةَ وَ نَحُنُ نَتَوضًا فَجَعَلْنَا نَمُسَحُ عَلَى اللَّهُ مَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِه وَيُلَّ عَلَى اللَّهُ وَيُلَّ لَلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْثًا.
 لَلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْثًا.

باب ۵ سم۔ اس شخص کابیان جوعلم (کے بیان کرنے) میں اپنی آواز بلند کرے۔

۵۸۔ ابوالنعمان 'ابو عوانہ 'ابی بشر 'یوسف بن ماھک 'عبداللہ بن عمر وُّ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے جب آپ ہمارے قریب پیچے تو نماز میں تاخیر ہونے (کی وجہ سے) ہم (جلد جلد) وضو کر رہے تھے اسی وجہ سے ہم اپنے پیرول پر پائی ملنے لگے (کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی) لیس آپ نے اپنی بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین فرمایا کہ (پیرول کے) مختول کو آگ کے دابی (عذاب) سے خرابی (ہونے والی) ہے۔

ف۔ صحابہ پیروں کے دھونے میں مارے عجلت کے کمی کررہے تھے آپ نے بطور تہدید کے فرمایا کہ ایسانہ کرو کیونکہ جو پیروضو میں خشک رہ جائیں وہ آگ میں جلیں گے۔

٤٦ بَابِ قُولِ الْمُحَدِّثِ حَدَّنَا وَ اَخْبَرَنَا وَ
 أَنْبَانَا وَقَالَ الْخُمَيُدِىُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُييْنَة

باب ۲۳۱۔ محدث کا حَدَّثَنَا اور اَخْبَرَنَا اور اَنْبَانَا کہنا اور ہم سے حمیدی نے کہا کہ ابن عیدنہ کے نزدیک حَدَّثَنَا اور اَخْبَرَنَا

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصدیہ ہے کہ کوئی کام یا منصب کسی کے سپر دکرتے وقت یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ شخص اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ؟ اور اہل کو ہی سو نپنا چاہئے نہ کہ نااہل کو۔اس لئے کہ نااہل تو تقمیر کے بجائے تخریب ہی کرے گا اور اس سے زندگی میں اہتری اور فساد پھلے گا اور بڑھتے بڑھتے جب یہ فساد پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تواس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔

حَدَّنَنَا وَ اَخْبَرَنَا وَ اَنْبَانَا وَ سَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وَقَالَ شَقِيٰقٌ عَنُ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَلِمَةَ كَذَا، وَقَالَ حُدَيْقَةُ حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةَ كَذَا، وَقَالَ حُدَيْقَةُ حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُهُ وَسَلَّمَ فَيُهُ وَسَلَّمَ عَنُ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِي فَيْمَا يَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِي طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَنُسٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَبُو هُوَيَلَ أَبُو هُوَالَ أَبُو هُوَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَنُسُ عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ مَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَبُو هُورَيْرَةً عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وقَالَ أَنُو هُورَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنُ رَبِّهُ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنُ رَبِّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُولُهُ وَتَعَالَى .

اور انبانا اور سَمِعُتُ ایک بی شے اور ابن مسعودٌ نے کہا کہ حدّننا رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصُدُوقُ اور شقیق نے عبدالله (بن مسعود) سے نقل کیا کہ سَمِعُتُ النّبِیَّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ کَلَمِهً کَذَا اور صَدیفہ نے کہا ہے کہ حَدَّنَنا رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَدِینَیْنِ اور ابوالعالیہ نے ابن عباسٌ سے نقل کیا ہے کہ عَنِ النّٰهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فیما یَرُویُ عَنُ رَبّهِ اور ابو بہ بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فیما یَرُویُ عَنُ رَبّهِ اور ابو بر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ فیما یَرُویُ عَنُ رَبّهِ وَسَلّمَ فیما یَرُویُ عَنُ رَبّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهِ اور ابو ہر بریّ نے کہا ہے کہ عَنِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبِّهُ مَا ہُ عَنْ رَبّہُ مُعُ عَنْ وَجَلّ ۔ اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبّہِ عَنْ رَبّہِ عَنْ رَبّہُ عَنْ رَبّہُ مَا عَنْ وَ مَا لَیْ وَسَلّمَ یَرُویُهِ عَنُ رَبّہُ مَا عَنْ وَجَلّ ۔

ف۔ یہ اصول حدیث کامسلہ ہے، بعض محدثین کے نزدیک حدثنااور اخبرنا کے مواقع استعال جداجداہیں،امام بخاری اس کے مخالف ہیں لہذاوہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ ان تمام الفاظ کو بلا تفریق استعال کرتے تھے بھی حد تنا کہہ کر حدیث بیان کرتے تھے بھی سمعت کہہ کے اور بھی عن کہد کے۔

٥٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّئَنَا وَسُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن دَينَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَ آنَّهَا مِثُلُ الْمُسُلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِي قَالَ فَوقَعَ النَّاسُ فِي فَحَدِّثُونِي مَا هِي قَالَ فَوقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبُدُ اللهِ وَوقَعَ فِي نَفُسِي انَّهَا النَّخُلَةُ فَاستَحْيَينَتُ ثُمَّ قَالُوا عَبُدُ اللهِ قَالَ هَوَ قَالَ هَي النَّامِ قَالَ هِي النَّهُ عَالَوا اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَلُهُ قَالَ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَيُهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِيَ النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِيَ النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِي النَّهُ عَلَهُ النَّخُلَةُ اللهِ قَالَ هِيَ النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هِيَ النَّهُ عَلَهُ النَّهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هَي اللهِ قَالَ هَي اللهِ قَالَ هَيَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهِ قَالَ هَالَ هَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ ال

29 قتید بن سعید اسمعیل بن جعفر عبدالله بن دینار ابن عراس و روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول خداصتی الله علیہ وسلم نے (صحابہؓ) سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ در ختوں میں سے ایک در خت (ایباہے) کہ اس کے بی (خزاں کے سبب سے) نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے فَحَدِتُونی مَاهِی (تو) تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون در خت ہے، تو لوگ جنگی در ختوں (کے خیال) میں بڑگئے۔ (عبدالله بن عمر) کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آگیا کہ وہ مجور کا در خت ہے، مگر میں (بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے) شرماگیا، بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ حَدِتُنَا مَاهِی بَارَسُولَ اللهِ (یا رسول الله ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجور کا رسول الله ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجور کا رسول الله ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجور کا رسول الله ) آپ بی ہم سے بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجور

٤٧ بَاب طَرُحِ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى اَصُحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ. ٦٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيُمَانُ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيُنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ عَمْرَ عِنِ النَّبِيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ عَمْرَ عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَّ عَمْرَ الشَّهِ عَرِيْنَا مِثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحَرِ النَّهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّعُمَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّعُمَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّعُمَةُ اللهُ هَى النَّعُمَةُ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَالَ هَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ هَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّعُولُةُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ هَى النَّعُمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ هَى النَّعُمَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ هَى النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

المُحَدِّثِ، وَ رَأَى الْحَسَنُ وَ النَّوُرِيُّ الْمُحَدِّثِ، وَ رَأَى الْحَسَنُ وَ النَّوُرِيُّ وَمَالِكُ نِ الْقِرَآةَ جَآئِزَةً وَّ احْتَجَّ بَعْضُهُمُ فِى الْقِرَآةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيْثِ ضِمَام بُنِ تَعْلَبَة اللَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبَرَ ضَمَامٌ قَوْمَة بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبَرَ ضَمَامٌ قَوْمَة بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْبَرَ ضَمَامٌ قَوْمَة بِذَلِكَ عَلَيْ اللَّهُ وَاحْبَحَ مَالِكُ بِالصَّلِيِّ يُقُرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ اشْهَدَنَا فُلانٌ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ اشْهَدَنَا فُلانٌ وَ احْتَجَ مَالِكُ فِيقُولُ الْقَارِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَرِى فَيَقُولُ الْقَارِي فَلَالًى الْمُقَرِي فَلَالًى الْمُولِي فَيُعُولُ الْقَارِي فَلَالًى الْمُقَرِي فَلَالًى الْمَالِي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَافِ الْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْرِقُ الْ

باب 2 4 - امام كااپنے ساتھيوں كے سامنے ان كے علم كے امتحان كے لئے سوال كرنے كابيان ـ

۱۹- خالد بن مخلد سلیمان بن بلال عبدالله بن دینار ابن عراقی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا در ختوں میں سے ایک در خت ایسا ہے کہ اس کا پت جھڑ نہیں ہو تا اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے تو تم مجھے بتاؤکہ وہ کون سا در خت ہے ؟ ابن عراقہ کہ ہیں لوگ جنگل کے در ختوں (کے خیال) میں پڑ گئے عبدالله بن عراقہ بیں لوگ جنگل کے در ختوں (کے خیال) میں پڑ گئے عبدالله بن عراقہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آگیا کہ وہ محبور کا در خت ہے مگر میں (بتاتے ہوئے) شر ماگیا۔ بالآخر سحابہ نے عرض کیا کہ یار سول الله! آپ بی ہمیں بتا ہے کہ وہ کون سا در خت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ محبور کا در خت ہے۔

باب ٢٨ - حديث پڑھنے اور محدث كے سامنے پيش كرنے (پڑھنے) كا بيان اور حسن (بھرى) اور (سفيان) تورى اور (امام) مالك نے (بھى خود) پڑھ لينا كافى سمجھا ہے۔ اور بعض محد ثين نے عالم كے سامنے قراءت (كے كافى ہونے) ميں ضام بن تغلبہ كى حديث سے استدلال كيا ہے، انہوں نے نبی صلى اللہ عليہ وسلم سے عرض كيا تھا كہ اللہ نے آپ كو حكم ديا ہے كہ ہم نماز پڑھيں؟ آپ نے فرمايا ہاں۔ پس وہ محد ثين ہے كہ ہم نماز پڑھيں؟ آپ نے فرمايا ہاں۔ پس وہ محد ثين كے سامنے پڑھيا ہے (اور) ضام نے اپنی قوم كواس كى اطلاع كے سامنے پڑھنا ہے (اور) ضام نے اپنی قوم كواس كى اطلاع كى اور قوم كے لوگوں نے اس كوكانی سمجھا۔ اور (امام) مالك كے صامنے پڑھى جاتى ہے كہ وہ لوگوں كے سامنے پڑھى جاتى ہے تو حاضرين كہتے ہيں كہ ہم كو فلاں شخص نے سامنے پڑھى معلم كے سامنے ترہ ھى جاتى ہے تو خالاں شخص نے سامنا وہ معلم كے سامنے کر ھايا۔

ف نمبرا۔ محد ثین کااس میں اختلاف ہے کہ آیااستاد کے سامنے شاگر د حدیث پڑھے تو وہ زیادہ قابل اعتبار ہے، یااستاد پڑھ کر شاگر دوں کو سائے اس کازیادہ اعتبار ہے، اس اختلاف کو امام بخاری یہاں بیان کر رہے ہیں قرینہ سے معلوم ہو تاہے کہ امام بخاری دونوں کو ہرا ہر سمجھتے ہیں۔اگر چہ سلف میں زیادہ تر یہی مروح تھا کہ استاد پڑھ کر شاگر دوں کو سنادیتے تصاور شاگر داستاد سے سن کریاد کرتے تھے۔ ف نمبر ۲۔صک ایک خاص قتم کی تحریر کو کہتے ہیں جیسے شاہی فرمان وغیر ہ جس کو آج کل دستادیز کہا جاسکتا ہے۔

71\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَآءَ قِ عَلَى الْعَالِمِ وَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَاسَ أَنُ يَقُولُ حَدَّنِي قَالَ وَسَمِعتُ آبَا عَلَى الْمُحَدِّثِ أَبَا عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا عَامِم اللهِ وَقَرْآءَ لَهُ سَوَآءً .

٦٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ سَعِيُدٍ هُوَ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي نَمَرِ آنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ يَّقُولُ بَيُنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مُّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فِي الْمَسُجَدِ دَحَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَٱنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ آيُّكُمُ مُحَمَّدُ؟ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُتَّكِى بَيُنَ ظَهُرَانِيُهِمُ فَقُلْنَا هَٰذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَابُنَ عَبُدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَدُ اَجَبُتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي سَآئِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيُكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلَا تَحِدُ عَلَيَّ فِي نَفُسِكَ فَقَالَ سَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ ﴾ اَسُالِكَ بِرَبِّكَ وَ رَبِّ مَنُ قَبُلَكَ اللَّهُ أُرْسَلُكُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمُ؟ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ ٱنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللُّهُ آمَرَكَ آنُ

الا۔ محمد بن سلام محمد بن حسن واسطی عوف مضرت حسن بھری سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی مضا لقتہ نہیں اور عبید اللہ بن موئی نے سفیان سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ جب محدث کے سامنے پڑھ چکا ہو تو حد شی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے ابوعاصم سے سناوہ مالک اور سفیان سے نقل کرتے تھے کہ عالم کے سامنے پڑھنااور عالم کا پڑھنادونوں برابر ہیں۔

۱۲ عبدالله بن يوسف اليف اسعيد مقبري شريك بن عبدالله بن ابی نمر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک کو کہتے . ہوئے سنا کہ ہم نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مختص اونٹ پر (سوار آیا)اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں (لاکر) بٹھلایااوراس کے پیر باندھ دیئے، پھراس نے صحابہ سے بوچهاکه تم میں محمد (صلّی الله علیه وسلم) کون ہیں(۱)!اور (اس وقت) نی صلّی الله علیه وسلم صحابہ کے در میان تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو ہم لوگوں نے کہاکہ یہ مرد صاف رنگ کے ، تکیہ لگائے ہوئے جو بیٹھے ہیں (انہی کانام نامی محمد ہے) پھراس شخص نے آپ سے کہا کہ آے عبد المطلب ك بيد إنبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا كهويس (موجود موں)اس نے آپ سے کہاکہ میں آپ سے (پچھ) پوچھنے والا موں اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا آپ اپنے دل میں میرے او پر ناخوش نہ ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ،وہ بولا میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے پروردگار کی قتم دیتا ہوں (سیج بتائے) کیااللہ نے آپ کو تمام آدمیوں کی طرف پنیمبر بناکر بھیجاہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا جانتاہے کہ یہی بات ہے ، پھراس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں (چ)

(۱)اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھااس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بے تکلفی کے ساتھ تھل مل کررہتے تھے۔ مجلس میں اپنے لئے کوئی امتیازی طریقہ اختیار نہیں فرماتے تھے۔

تُصَلِّى الصَّلُواتِ الْحَمُسَ فِي الْيُومِ وَ اللَّيُلَةِ؟ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمُ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ اَمَرُكَ اَنْ تَصُومَ هذا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُ اَمَرُكَ اَنْ تَصُومَ هذا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اَنْ الصَّدَقَةَ مِنُ اَعُنِياءِ نَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَنُ وَرَاقِي اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اللَّهَمَّ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ مِن وَرَاقِي اللَّهُ عَلَيهِ وَ اَنَا ضِمَامُ بُنُ تَعَلَيهَ الحُو بَنِي سَعَدِ النَّي مَن قَرُمِي وَ اَنَا ضِمَامُ بُنُ تَعَلَيهَ الحُو بَنِي سَعَدِ النَّي مَن اللَّهِ عَلَيْ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِهِذَا.

٦٣\_ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ أَنَسُ قَالَ نُهِينَا فِي الْقُرُانِ أَنْ نَّسُأَلَ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ يُعُجِّبُنَا أَنْ يُّجِّيُّ الرَّجُلُ مِنُ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَسَالَهُ وَ نَحُنُ نَسُمَعُ فَحَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْبَادِيَةِ فَسَالَةً فَقَالَ آتَا نَا رَسُولُكَ فَٱخْبَرَنَا ٱنَّكَ تَزُعَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ أَرُسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنُ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ ٱللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَمَنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْحِبَالَ؟ قَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ قَالَ فَمَنُ جَعَلَ فِيُهَا الْمَنَافِعَ؟ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَبِا الَّذِي خَلَقَ السَّمَآءَ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ نَصَبَ الحِبَالَ وَ جَعَلَ فِيُهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالُ نَعَمُ قَالَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمُسَ صَلَوَاتٍ وَّ زَكُوةً فِى ٱمُوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي ٱرُسَلَكَ آللُّهُ آمَرَكَ بهٰذَا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ آنَّ

ہا ہے کیادن رات میں پانچ نمازوں کے پڑھنے کا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے، پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں (پچ بتا ہے) کیا اس مہنے (پعنی رمضان) کے روزے رکھنے کا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا غدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے، پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قتم دیتا ہوں (پچ بتا ہے) کیا اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مال داروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جانتا ہے کہ یہی بات ہے کہ اس کے بعدوہ مخض کہنے لگا کہ میں اس (شریعت) پر ایمان الایاجو آپ اس کے بعدوہ مخض کہنے لگا کہ میں اس (شریعت) پر ایمان الایاجو آپ ہوا ہوں اور میں اپنی قوم کے ان لوگوں کا جو میرے پیچھے ہیں بھیجا ہوا ہوں اور میں ضام بن نقلبہ ہوں (قبیلہ! سعد بن بکر کے بھائیوں میں ہے۔

٦٣ موسىٰ بن اسلعيل سليمان بن مغيره ' ثابت 'انس مجت بيل كه چو نکہ ہم کو قر آن میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ ہم نبی صلّی الله علیه وسلم سے (مسائل) بوچھیں (اس لئے ہم خود نہ پوچھتے تھے)اور ہم کو بیر خواہش رہتی تھی کہ کوئی سمجھ دار دیباتی آئے اور وہ آپ سے بوچھے اور ہم خود نہ معلوم کریں (ایک دن) ایک دیہاتی تحض آیااوراس نے آپ سے کہاکہ جارے پاس آپ کا قاصد پہنیا اوراس نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کواللہ بزرگ و برتر نے پیغیر بنایا ہے، آپ نے فرمایاس نے سے کہا، پھراس شخص نے کہا کہ آسان کو کس نے پیدا کیاہے؟ آپ نے فرمایا الله بزرگ و برتر نے،اس نے کہا کہ زمین کواور پہاڑوں کو کس نے پیداکیاہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے،اس نے کہاکہ بہاڑوں میں فائدے کس نے رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا الله بزرگ و برترنے (یہ س کر)وہ کہنے لگا(آپ کو)ای کی قتم جس نے آسان پیدا کیااور زمین کو پیدااور ( زمین میں ) پہاڑوں کو نصب کیااور ان میں منافع رکھے، پچ بتاہیے کیااللہ نے آپ کو پیٹمبر بنایاہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (پھر)اس نے کہا آپ کے قاصد نے (ہم سے یہ بھی) کہا تھا کہ مارے اوپر پانچ نمازی (فرض میں) اور صارے مالوں میں زکوۃ (فرض) ہے، آپ نے فرمایااس نے پیچ کہا (یہ س کر)وہ بولا (آپ

عَلَيْنَا صَوْمَ شَهُرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمَرَكَ بِهِلَذَا؟ قَالَ نَعَمُ بِالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمَرَكَ بِهِلَذَا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ وَ زَعَمَ رَسُولُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الِيهِ سَبِيلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمَرَكَ بِهِلْذَا؟ قَالَ نَعَمُ فَالَ فَوَالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمْرَكَ بِهِلْذَا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَالَّذِي اَرُسَلَكَ اللَّهُ اَمْرَكَ بِهِلْذَا؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِنَّ بِالْحَقِّ لِا اَزِيدُ عَلَيْهِنَّ فَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ مَنْكًا وَ لَا اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ.

و)ای قتم!جس نے آپ کو پیغیر بنایا (پیج بتایے) کیااللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (پیر)اس نے کہا آپ کے قاصد نے (ہم سے یہ بھی کہا تھا) کہ ہمارے اوپر سال بھر میں ایک مہینے کے روزے (فرض) ہیں آپ نے فرمایا بیج کہاوہ بولا کہ (آپ کو) اس کی قتم!جس نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں،اس نے کہا آپ کے قاصد نے وہاں تک جانے کی طاقت رکھے، آپ نے فرمایا پیج کہاوہ بولا کہ آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو پیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو بیغیر بنایا ہے (پیج بتا ہے) کیااللہ نے آپ کو سیام دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں،اس نے کہا تواسکی قسم جس نے آپ کو سیائی کے ساتھ بھیجا ہے میں ان باتوں پرنہ کی کروں گا (یہ س کر صحابہ ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بی کہتا ہے تو یقینا بلاشبہ جنت میں داخل ہوگا۔

کہ اگر یہ بی کہتا ہے تو یقینا بلاشبہ جنت میں داخل ہوگا۔

ف۔ پہاڑوں کے فائدے سے مراد میوہ جات ہیں جواکثر پہاڑوں میں خود روپیداہوتے ہیں علاوہ اس کے شہد بھی پہاڑوں میں اکثر ماتا ہے تھی جواہرات بھی مل جاتے ہیں۔اور قیمتی کا نیں بھی ان ہی میں دستیاب ہوتی ہیں،اس کے علاوہ بھی بے شار فوائد ہیں۔

باب ۹ سم۔ مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علم کی باتیں لکھ کر ٤٩ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَ كِتَابِ شہروں میں بھیجنا اور انس نے کہا کہ عثمانؓ نے مصاحف أهُلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ اللِّي الْبُلْدَانِ وَ قَالَ أَنَسُّ لکھوائے اور ان کو اطراف (وجوانب) میں بھیجااور عبداللہ نَسَخَ عُثُمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا اِلِّي بن عمراوریکیٰ بن سعیداور مالک نے (بھی)اس کو جائز سمجھا الْاَفَاق وَرَاى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ وَ يَحُىٰ ہے،اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے قابل اعتبار ہونے میں ابُنُ سَعِيْدٍ وَ مَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا وَ احْتَجَّ بَعُضُ اَهُلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيْثِ نبی صلّی الله علیه وسلم کی حدیث سے استدلال کیاہے جب کہ آپ نے سر دار کشکر کے لئے ایک تحریر (بطور دستورالعمل النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُثُ كَتَبَ کے ) لکھی اور ان سے کہہ دیا کہ جب تک تم فلاں فلاں مقام لِاَمِيْرِ السَرِيَّةِ كِتَابًا وَّ قَالَ لا تَقُرَاٰهُ حَتّٰى پرنه پہنچ جانااس تحریر کونه پڑھنا(۱) پس جب وہ اس مقام پر تَبُلُغَ مَكَانَ كَذَا وَ كَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ

ب بیش آیاکہ ۲ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک جماعت کا امیر بناکر بھیجااور ان کو خط دیا جس کے متعلق فر مایا کہ جب تم مدینہ سے دو منزل دور ہو جاؤ تواس خط کو کھول کراپٹی جماعت کو سنادینا، اس خط میں یہ تحریر تھا کہ ایک مقام جس کانام بطن نخلہ ہے وہاں چلے جاؤاور قریش کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ اس خط کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر کھولئے کا حکم اس لئے دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جاسوس و منافقین بہت کشرت سے سے آگر خط کا مضمون مدینہ ہی میں معلوم ہو جاتا تو منافقین مشرکین کو جاکر پہلے ہی خبر کر دیتے۔

الْمَكَانَ قَرَاهُ عَلَى النَّاسِ وَ اَخْبَرَهُمُ بِاَمُرِ النَّاسِ وَ اَخْبَرَهُمُ بِاَمُرِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

پہنچ گئے تولوگوں کے سامنے اس کو پڑھ دیااور نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کا حکم جواس میں لکھا تھا(سب کو بتلایا)

ف۔ مناولہ محد ثین کی اصلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ استادا پی کتاب شاگر د کو دے اور یہ کہہ دے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس کی روایت کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، لوگوں کو اس طریقہ پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں، محققین کی رائے اس طرف ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے اس مسئلہ کو امام بخاری یہاں بیان کر رہے ہیں۔

75 ـ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَى اِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَدَةَ بُنِ مَسْعُودٍ مَنْ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّدَ بَنِ مَسْعُودٍ اللَّهِ بَنَ عَبُد اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ البَحْرِينِ فَدَ فَعَهَ اللَّهُ عَلَيْمٍ البَحْرِينِ فَدَ فَعَهَ عَظِيمُ البَحْرِينِ اللهِ كِسُرَى فَلَمَّا قَرَاهُ مَزَّقَةً فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ كَلَّ مُمَرَّقُ .

70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ
قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ
قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَثَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كِتَابًا أَوُ اَرَادَ اَنُ مَخْتُومًا فَقَيْلَ لَهُ أَنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنُ فِضَّةٍ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَانِي اَنُظُرُ اللي بِيَاضِهِ فَي يِدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنُ قَالَ نَقُشُهُ فَي يِدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنُ قَالَ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَانِي انَصْ.

، و بَابِ مَنُ قَعَدَ حَيثُ يَنتَهِى بِهِ الْمَحْلَقِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةِ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَا لَاحْلَقَةُ فَا لَاحْلُولُ الْحَلَقَةُ فَى الْحَلَقَةُ فَا لَاحْلَقَةُ فَا لَاحْلَقَةُ فَالْحَلَقِلْحَلَقُولُ الْحَلَقَةُ فَا لَعْلَقَاقِ الْحَلَقَةُ فَالْحَلَقَةُ الْحَلَقَةُ فَالْحَلَقُولُ الْحَلَقَةُ الْحَلْمُ لَعْلَقَةُ الْحَلَقَةُ الْحَلْمُ لَعْلَقَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَقَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَقُلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَقَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَقَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَمُ الْحَلْمُ لَعْلَمُ الْحَلْمُ لَعْلَمْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَمْ لَعْلَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ لَعْلَمُ الْحَلْمُ لَعْلَمْ لَعْلَمُ لَل

۱۹۲-اسلحیل بن عبداللہ ابراہیم بن سعد 'صالح، ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس کو یہ علم دیا کہ بیہ خط بحرین کے حاکم نے اس کو کسر کی دے دے دے (چنا نچہ اس نے دے دیا) بحرین کے حاکم نے اس کو کس کر شاہ ایران) تک پہنچایا جب کسر کی نے اس کو بڑھا تو اپنی بد بختی سے اس کو چاک کر ڈالا، ابن شہاب جو اس حدیث کے رادی ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کر تاہوں کہ ابن میتب نے اس کے بعد مجھ سے میں کہ میں یہ خیال کر تاہوں کہ ابن میتب نے اس کے بعد مجھ سے کہ کو س کر) ان لوگوں کو بددعادی کہ وہ بالکل مگڑے خاکے چاک ہونے جائیں گے۔

۱۹۰۰ محمد بن مقاتل ابوالحن عبدالله شعبه فاده انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک خط (شام روم یا شاہ ایران کو) کھایا کھنے کارادہ کیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ بے مہر کا خط نبیس پڑھتے، لہذا آپ نے چاندی کی اٹلو تھی بنوائی، اس میں محمد رسول الله کندہ تھا (انس کے جی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری نظر کے سامنے آپ کی انگی میں چک رہی ہے، شعبہ جو اس مدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے کہا کہ یہ آپ صدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا کہ اس میں محمد رسول الله کندہ تھا ؟وہ بولے انس میں محمد رسول الله کندہ تھا ؟وہ بولے

باب ۵۰۔اس شخص کا بیان جو مجلس کے اخیر میں بیٹھ جائے اور اس کا بیان جو بھی مجلس میں جگہ پائے اور بیٹھ جائے

7٦- حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ آنَ آبَا مُرَّةً مَوْلَى عَقِيْلِ ابُنِ آبِي طَالِبٍ آخْبَرَةً عَنُ آبِي مَوْلِى عَقِيْلِ ابُنِ آبِي طَالِبٍ آخْبَرَةً عَنُ آبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَ النَّاسُ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَ النَّاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم اللهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَامَّا النَّالِثُ فَوَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهِ فَكَلَسَ خَلْفَهُمُ وَ امَّا النَّالِثُ فَوَامًا اللهُ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لَا الْحَبُورُكُمُ عَنِ النَّفَرِ الثَّائِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لَا الْحَبُورُكُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّلْيُ اللهُ وَ امَّا الْالنَّي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ا لَا اللهِ عَلْهِ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّا اللهُ عَنْهُ وَ امَّاللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَمُوَالَكُمُ وَ اَعْرَاضَكُمُ بَيْنَكُمُ حَرَامٌ

كَحُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُرَكُمُ هَذَا فِي

۱۲- اسلیمل الک اسلی بن عبداللہ بن ابی طلح ابو مرہ (عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام) ابو واقد اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ تین شخص آئے تو (ان میں سے) دور سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ایک چلا گیا۔ (ابو واقد) کہتے ہیں کہ وہ دونوں (پھر دیر) رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے در پا ایک نے حلقہ میں مخبائش دیکھی اور وہ اس کے اندر بیٹے گیا اور دوسر اسب سے پیچھے (جہاں) مجلس ختم ہوتی تھی بیٹے گیا۔ اور تیسرا دوسر اسب سے پیچھے (جہاں) مجلس ختم ہوتی تھی بیٹے گیا۔ اور تیسرا واپس چلا گیا۔ پس جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (وعظ واپس چلا گیا۔ پس جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (وعظ سے) فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں شمہیں طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ نے اللہ کی اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے اس کو جگہ دی اور دوسر اشر مایا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے (بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے در بھی) اس سے حیا کی اور تیسر سے نے منہ بچھیرا تو اللہ نے اللہ کی اور تیسر سے عامل فرمایا۔

باب ا۵۔ ارشاد نبوی کہ بسااہ قات وہ شخص جے (حدیث)

پنچائی جائے سنے والے سے زیادہ یادر کھنے والا ہو تا ہے۔

۱۲۔ مسدد 'بشر 'ابن عون، ابن سیرین' عبدالر حمٰن بن ابی بکرہ اپن والد سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکر کرنے گئے کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی تکیل پکڑے ہوئے تھا آپ نے (صحابہ سے مخاطبہ ہوکر) فرمایا کہ یہ کون سادن ہے؟ ہم لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ عفریب آپ اس کے (اصلی) نام کے سوا پچھ اور نام بتائیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ قربیا آپ نے ویضا کہ یہ کون سام ہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ (پھر) آپ نے پوچھا کہ یہ کون سام ہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ بہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کانام دوسر ابتائیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ شاید آپ اس کانام دوسر ابتائیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ شاید آپ اس کانام دوسر ابتائیں گے، آپ نے فرمایا کیا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے کون اور تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے لئے ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس دو سے اس تاری کیا کہ اس تمہارے اس دن میں تمہارے اس کی دو سے دی تاری کی کون اس تمہارے کی دور تاری کی دور کی کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون دور کی کون کون دور کی کون د

اس مہینہ بیں تمہارے اس شہر میں حرام (سمجھے) جاتے ہیں، جاہئے کہ حاضر غائب کو (یہ خبر) پہنچادے اس لئے کہ شاید حاضر ایسے شخف کو (یہ حدیث پہنچائے)جواس سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ بَلَدِكُمُ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَنُ يُبَلِّغَ مَنُ هُوَ اَوُعٰى لَهُ مِنْهُ.

ف۔ مقصودیہ ہے کہ باہم خون ریزی اور ایک دوسرے کا مال ناحق لے لینا ہمیشہ کے لئے قطعی حرام سمجھو، مکہ میں اور پھر حج کے مہینوں میں اور پھر حج کے مہینوں میں اور پھر خاص حج کے دن خون ریزی اور لوٹ مارزمانہ جا لجیت سے سخت گناہ سمجھے جاتے تھے اس لئے آپ نے اس کو مثال میں بیان فر بایا۔ ف حدیث کے سننے والوں سے مر ادوہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنیں اور جنہیں حدیث پہنچائی جائے ان سے مر ادوہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کے ذریعہ سے احادیث پہنچیں، ان کو تا بعین کہتے ہیں مقصود آپ کا یہ ہے کہ میری احادیث کی اصادیث کی مقبصیں گے۔ اشاعت میں کو تا ہی نہ کرنا کیونکہ آئندہ نسلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شاید تم سے زیادہ میری احادیث کی حقیقت کو سمجھیں گے۔

٢ ٥ بَابِ الْعِلْمِ قَبُلَ الْقَوُلِ وَ الْعَمَلِ لِقَوُلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاعُلَمُ آنَّهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ، فَبَدَا بِالْعِلْمِ، وَ أَنَّ الْعُلَمَآءَ هُمُ وَرَثَّةُ الْاَنْبِيَآءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، مَنُ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرِ وَّ مَنُ سَلَكَ طَرِيُقًا يَّطُلُبُ بِه عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيُقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ وَ قَالَ وَ مَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَ قَالَ وَ قَالُوا لَوُ كُنَّا نَسُمَعُ أَوُ نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي ٱصُحَاب السَّعِيْر وَقَالَ هَلُ يَسُتَوى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ وَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيُهِ وَ سَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِه خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ فَقَالَ أَبُوُ ذَرّ لَوُ وَضَعُتُمَ الصَّمُصَامَةَ عَلَى هٰذِه وَ ٱشَارَ الِّي قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَنْتُ آنِّي ٱنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعُتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ قَبُلَ اَنُ تُجِيزُوا عَلَىَّ لَاَنْفَذْتُهَا وَ قَوُلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ

باب ۵۲۔ قول اور عمل سے پہلے علم کابیان،اس کی دلیل اللہ تعالى كا فرمان ب فَاعُلَمُ أَنَّهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله كَ كَه الله فَ علم سے ابتدا فرمائی ہے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے (انبیاء سے)علم کو میراث میں پایا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیااس نے بڑی دولت حاصل کی اور جو مخص کسی راستہ پر مخصیل علم کے لئے قدم رکھتاہے، تواللہ تعالی اس کے لئے جنت کاراستہ آسان کر دیتاہے اور اللہ نے فرمایاہے کہ اللہ کے ہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جوعالم ہیں اور فرمایا کہ اس کو علاء کے سواکوئی نہیں سمجھتااور فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے کہا! كاش مم سنتے موتے اور سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ موتے اور فرمایا کہ کیاوہ لوگ جوعلم رکھتے ہیں اور وہ جوعلم نہیں رکھتے برابر ہیں اور نبی صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا جا ہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت كرتاب علم توسيھنے ہى ہے (آتا) ہے۔اور ابوذر نے (ایک مرینبه) اپنی گردن کی طرف اشاره کیااور فرمایا که اگرتم اس پر تلوار رکھ دولیکن پھر بھی میں سمجھوں کہ اس سے پہلے کہ تم میرے اوپر (تلوار) چلاؤا یک کلمہ جو میں نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سناہے کہہ سکو نگا، توضر دراس کو کہہ دوں گا۔اور نبی صلّی

الْغَائِبَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ كُونُوُا رَبَّانِيِّيْنَ خُكَمَآءَ عُلَمَآءَ فُقَهَآءَ وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبُلَ النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبُلَ كِبَارِهِ.

٥٣ بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمُ الْمَوْعِظَةَ وَالْعِلْمَ كَى لَا يَنَفُرُوا.

٦٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا سُفْيَانُ عَنِ الْهَوْ مَسْعُودٍ عَنِ الْهَوْ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلْنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْآيَّام كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

7 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّئَنِى أَبُو التَّيَاحِ عَنُ انْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِرُّوا وَ لَا تُنَفِّرُوا.

الله عليه وسلم كا فرمان لِيُبلِغ الشَّاهِ لُه الغَائِبَ ( بھى علم ك ظاہر كرنے كا حكم دے رہا ہے) ابن عباسٌ نے كہا ہے كُونُوارَبَّانِينَ ( ميں ربانين سے ) حكماء، علماء، فقها، مراد ہيں اور بيان كيا جاتا ہے كه ربانى وہ شخص ہے جولوگوں كو علم كى چھوٹى چھوٹى جھوٹى باتى برى برى برى باتوں سے پہلے تعليم كرلے۔ باب سام نى الله عليه وسلم كا لوگوں كو موقع اور باب سام وقت پر نصيحت كرنے كابيان تاكہ وہ گھرانہ جائيں۔ مناسب وقت پر نصيحت كرنے كابيان تاكہ وہ گھرانہ جائيں۔

۱۸۔ محمد بن یوسف سفیان اعمش ابودائل ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفیحت کرنے کے لئے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے ہمارے پریشان ہو جانے کے خیال سے (ہر روز وعظ نہ فرماتے)۔

19۔ محمد بن بشار ' یجیٰ بن سعید ' شعبہ 'ابوالتیاح ' انس ؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا (دین میں) آسانی کرو اور شخی نہ کرولوگوں کوخو شخیر می سناؤ اور زیادہ ترڈراڈراکرانہیں متنفر نہ کرو۔

ف۔اسلام دین فطرت ہے وہ ہمیشہ کے لئے اور ہر انسان کے لئے آیا ہے اس لئے یہ دین اپنے اندرایسے اصول رکھتا ہے جو انسانی فطرت کے لئے ناگوار نہیں۔اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول مقرر فرمادیا کہ دین کے سی مسئلہ میں وہ پہلوا ختیار نہ کر وجس سے لوگ کسی شکلی میں مبتلا ہو جا ئیں یا نہیں اس طرح وعظ ونصیحت نہ کروجس سے انہیں خدا کی مغفرت ورحمت کی بجائے اس طرز تبلیغ ہی سے نفرت پیدا ہو جائے۔

٤ بَابِ مَنُ جَعَلَ لِآهُلِ الْعِلْمِ آيَّامًا
 مَّعُلُومَةً.

٧٠ حَدَّئَنَاعُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ
 عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَائِلِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ
 يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يَا
 ابَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ لَوَدِدُتُ أَنَّكَ ذَكَّرُتَنَا كُلَّ يَوْمِ
 قَالَ آمَّا إِنَّهُ يَمُنَعُنِي مِنُ ذَلِكَ آتِي اكْرَهُ آنُ
 أمِلَّكُمُ وَ آتِي أَتُحَوَّلُكُمُ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ

باب ۵۴۔ اس مخص کا بیان 'جس نے علم (حاصل کرنے) والوں کی تعلیم کے لئے کچھ دن مقرر کردیئے۔

42- عثان بن الی شیبہ 'جریر' منصور' ابو واکل کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود ٌ لوگوں کو پنج شنبہ میں وعظ سنایا کرتے تھے ، تو ان میں سے ایک مسعودٌ لوگوں کہ آپ ہمیں ہر مخص نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمٰن میں بیہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز وعظ سنایا کریں وہ بولے کہ (روز روز کے وعظ سے) مجھے صرف بیام مانع ہے کہ کہیں تم لوگ رنجیدہ نہ ہو جاواور میں تمہاری نصیحت کے لئے ای طرح وقت معین رکھتا ہوں، جس طرح نبی صنّی اللہ علیہ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَخَوَّلْنَا بَهَا مَخَافَةَ السَّامَة عَلَيْنَا.

٥٥ بَابِ مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ

٧١\_ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرِ قَالَ ثَنَا ابُنُ وَهُب عَنُ يُّونَسَ عَنِ ابُن شِهَابِ قَالَ قَالَ حُمَيُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُولُ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَّ اللَّهُ يُعَطِىٰ وَ لَنُ تَزَالَ هَٰذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى اَمُرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمُ مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَأْتِيَ آمُرُ اللهِ.

٥٦ بَابِ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ.

٧٢\_ حَدَّنَنَاعَلِيُّ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ آبِي نَجِيُحٍ عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ صَحِبُتُ ابُنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمُ ٱسُمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا حَدِيْثًا وَّاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَأَتْي بِحُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَجَرَةً مِّثْلُهَا كَمَثُلِ الْمُسَّلِمِ فَارَدُتُّ اَنُ اَقُولَ هِيَ النَّحُلَةُ فَاِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكُّتُ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَّةُ.

٥٧ بَابِ ٱلْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَ الْحِكْمَةِ وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَّهُوا قَبُلَ اَنْ تُسَوَّدُوا وَقَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ وَ بَعُدَ آنُ تُسَوَّدُوا وَقَدُ تَعَلَّمُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَ سَلَّمَ بَعُدَ كِبَرِ سِنِّهِمُ.

وسلم ہم لوگوں کو نفیحت کے لئے وقت مقرر رکھتے تھے۔ ہماری یریثانی کے خوف سے ہرروز وعظ نہ کہتے تھے۔

باب۵۵۔اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرناچا ہتاہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما تاہے۔

ا ۷ سعید بن عفیر ' ابن وہب' یونس' ابن شہاب' حمید بن عبدالرحليُّ كہتے ہيں كه ميں نے (ايك مرتبه) معاوية كو خطبه يرص میں یہ کہتے ساکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا جا ہتا ہے،اس کودین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تواللہ ہی ہے (یاد رکھو کہ ) یہ امت ہمیشہ اللہ کے تھم پر قائم رہے گی جو مخض ان کا مخالف ہو گا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قيامت آجائے۔

باب۵۱-علم میں سمجھ کابیان۔ ۷۲- علی بن عبداللہ 'سفیان ابن ابی نجیح' مجاہرؓ کہتے ہیں کہ میں مدینہ تك ابن عر کے ہمراہ رہا (اس عرصہ میں) ایك حدیث كے سوامیں نے ان کو رسول الله صلّى الله عليه وسلم كى كوئى حديث بيان كرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس تھیجکہ آپ کے حضور میں، جماد (ایک خاص در خت) لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درخوں میں ہے ایک درخت ایباہے کہ اس کی کیفیت ملمان کی کیفیت کے مثل ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حام کہ کہہ دوں کہ وہ تھجور کادر خت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھااس لئے جب رہاجب سی نے نہ بتایا تو نبی صلّی الله علیہ وسلم نے (خود) فرمایا بکہ وہ تھجور کادر خت ہے۔

باب ۵۷۔ علم اور حکمت میں رشک کرنے کا بیان اور عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہ سروار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو، ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ سر دار بنائے جانے کے بعد بھی (حاصل کرو) نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے اصحاب نے بوڑھے ہوجانے کے بعد بھی علم حاصل کیا تھا۔

ف ا بدامام بخاری کا قول ہے مقصود ان کااس عبارت کے بڑھانے سے یہ ہے کہ حضرت عمر کے کلام سے یہ مطلب نہ نکالو کہ سردار بن جانے کے بعد علم نہ حاصل کرناچاہے۔

ف ۲ بیاس وجہ سے کہ اکثر صحابۃ اسلام لاتے وقت بوڑھے تھے اور جو کچھ علم دین صحابہ نے حاصل کیاوہ اسلام کے بعد ہی حاصل کیا تھااور جو نوعمر تھے وہ مسلسل حاصل کرتے رہے۔

٧٣ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِى قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ ابُنُ آبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّنَنَاهُ الزُّهُرِى قَالَ سَمِعُتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسُعُودٍ قَالَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّا فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا حَسَدَ اللَّه فِي النَّنَيْنِ رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَا لَيْتُهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَعَلِّمُهَا.

٥٨ بَاب مَا ذُكِرَ فِى ذِهَابِ مُوسى فِى الْبَحْرِ اللَّى الْخَضِرِ وَقَوْلُهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالى هَلُ اتَّبِعُكَ عَلى الْ تُعَلِّمَنِي الاية.

٧٤ - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا آبِي عَنُ صَالِح يَّعُنِي بُنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ صَالِح يَّعُنِي بُنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنَهُ أَنُ عُبَيْدَ اللّهِ بُنَ عَبْدِ اللّهِ اَحْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارٰی هُوَ وَ الْحُرُّ بُنُ قَيْسِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارٰی هُوَ وَ الْحُرُّ بُنُ قَيْسِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى قَالَ ابْنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى ابْنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى ابْنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَا فِي صَاحِبِ مُوسَى النَّبِي عَبَّاسٍ هُو خَضِرٌ فَمَا يَهُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُوسَى النَّبِي مَا وَسَلِم مُوسَى النَّبِي عَبَّاسٍ أَنْ عَبَّاسٍ مُوسَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى النَّبِي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى النَّبِي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَيْ وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلْم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فَي وَسَلَم يَعْنَ السَلَم يَعْنَ الْسُولِ مِنْ بَيْنَ إِسْرَاقِيلُ إِنْ الْمَالِقُ فَي الْسَرَاقِيلُ إِنْ الْمَعْمِلُ مَنْ مِنْ مِنْ مَنْ إِنْ مَنْ مِنْ مِنْ الْمُؤْمِلِ مَنْ الْمِنْ فَي الْسُولَ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ وَسَلَم الْمُؤْمِ وَسَلَم الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَي السَلَم الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَلَمُ الْمُؤْمِ وَلَا مُعُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوسَلِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

ساک۔ حمیدی 'سفیان' اسلمعیل بن ابی خالد' زہری' قیس بن ابی حازم عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک (جائز) نہیں مگر دو شخصوں کی عاد توں پر،اس شخص کی عادت پر جس کواللہ نے مال دیا ہواور وہ اس مال پر ان لوگوں کو قدرت دے جو اسے (راہ) حق میں صرف کریں۔ اور اس شخص (کی عادت) پر جس کواللہ نے علم عنایت کیا ہواور وہ اس کے ذریعہ سے تھم کر تا ہو اور (لوگوں کو) اس کی تعلیم دیتا ہو۔

باب ۵۸۔ موسیٰ کے دریا کے اندر خصر کے پاس جانے کا جو واقعہ ہے اس کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں تاکہ مجھے اپناعلم سکھادو۔

فَقَالَ هَلُ تَعُلَمُ اَحَدًا اَعُلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى بَلَى مُوسَى بَلَى مُوسَى بَلَى مُوسَى السَّبِيلَ اِلَيُهِ عَبُدُنَا حَضِرٌ قَالَ مُوسَى السَّبِيلَ اِلَيُهِ فَحَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ ايَةً وَقِيلَ لَهُ اِذَا فَقَدُتَ اللهُ لَهُ الْحُوتِ فِي البَّيْكِ مَتَلَقَاهُ فَكَانَ يَتُبَعُ آثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ اَرَءَ يُتَ اِذُ آوَيْنَا الِي الصَّحُرَةِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ اَرَءَ يُتَ اِذُ آوَيْنَا الِي الصَّحُرَةِ فَقَالَ اللهَيْطَانُ اَنُ اَذُكُرَهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُع فَاللَّهُ يَعَالَى فِي الله تَعَالَى فِي فَارُتَدًا عَلَى النَّهُ مَا قَصَّ الله تَعَالَى فِي كَتَابِه. فَكَانَ مِنُ شَانِهِمُ مَا قَصَّ الله تَعَالَى فِي كِتَابِه.

٩ ه بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ.

٧٥ حَدَّنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ خَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ اللهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابَ.

7 بَاب مَتْى يَصِحُّ سِمَاعُ الصَّغِيرِ. 77 حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدِ اللهِ بُنِ عُبَهَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّالًا قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ آتَان وَ آنَا يَوُمَئِذٍ قَدُ نَاهَزُتُ الْإِحْتَلامَ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنَى إلى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَارُسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْقَعُ وَ دَحَلْتُ فِي الصَّفِ وَارَسُلْتُ فِي الصَّفِ وَارَدُ الْمَا فَي الصَّفِ وَارَسُلْتُ الْأَتَانَ تَرْقَعُ وَ دَحَلْتُ فِي الصَّفِ وَارَانِهُ اللَّهُ عَلِيهِ وَالسَّفِ وَارَانِهُ فَي الصَّفِ وَارَانِهُ وَالْمَانِهُ فَي الصَّفِ وَارَانِهُ وَالْمَانُ فَي الصَّفِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانَ وَالْمَانُ وَالْمَانِهِ وَالْمَانُ فَيْ الْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ فَيْ الْمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَانُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

٧٧\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا ٱبُوُ

لَمُ يُنُكِرُ ذَلِكَ عَلَىَّ.

پووی بیجی کہ ہاں ہمار ابندہ خضر (تم سے زیادہ جانتا ہے) لہذا موئی نے اپنے پر وردگار سے اس سے ملنے کار استہ معلوم کیا تواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مجھی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھی کو نہ پانا تو (آگے بڑھ جانے) پر لوٹ آنا۔ اس لئے کہ (اس کے بعد تم) ان سے مل جاؤ گے۔ پس موئی علیہ السلام ان کے ملنے کے لئے چلے اور راستہ بھر دریا میں مجھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہ (ایک مقام پر بینچ کر) موئی علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو (اس وقت) میں مجھی کو بھول گیا اور مجھے اس کا یاد کرنا شیطان ہی نے بھلایا' موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ یہی مقام ہے جس کی ہم جبح کرتے تھے'لہذا وہ دنوں اپنے قد موں کے نشانوں پر لوٹ پڑے تب انہوں نے خصر کو بیا پیر ان دونوں کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیانے فرمائی ہے۔

باب ۵۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وستلم کاار شاد کہ اے میرے اللہ اس کو ( یعنی ابن عباس کو ) قر آن کاعلم عطا فرما۔

24۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'خالد 'عکرمہ 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) لیٹالیااور فرمایا کہ اے اللہ اس کو (اپنی کتاب) کاعلم عطافر ما۔

باب ۲۰ ـ بچ کاکس عمر میں سننا صحیح ہے۔

24 - اسلمعیل الک ابن شہاب عبید الله بن عبدالله بن عتبه الله علی رسوار عبدالله بن عبال کے مقبہ عبدالله بن عبال کے جی رسوار عبدالله بن عبال کے جی رسوار ہوکر چلااوراس وقت میں بلوغ کے قریب تھااور رسول خداصلی الله علیہ وسلم منی میں بغیر کسی دیوار کے نماز پڑھ رہے تھے ، میں کسی صف کے آگے سے گزرااور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرنے گئی اور میں صف میں داخل ہو گیا مجھے (کسی نے) اس بات سے منع نہیں کیا۔

22\_ محد بن يوسف ابو مسمر ، محد بن حرب وبيدى زبرى ، محود

مُسُهَرٍ قَالَ حَدَّنَيٰی مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنِی مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنِی الزُّبُیدِیُّ عَنِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِیعِ قَالَ عَقَلُتُ مِنَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِی وَجُهِی وَ آنَا ابُنُ خَمُسِ سِنِیُنَ مِنُ دَلُو.

٦١ بَابِ الْحُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ وَ رَحَلَ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ اللي عَبْدِ اللهِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ اللي عَبْدِ اللهِ بُنِ أُنيُسٍ فِى حَدِيْثٍ وَّاحِدٍ.

٧٨\_ حَدَّثَنَا أَبُوَ الْقَاسِمِ خَالِدُ بُنُ خَلِي قَاضِي حِمُصَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُب قَالَ الْأَوُزَاعِيُّ اَخْبَرْنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيِّدٍ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِّ مَسُعُودٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّهُ تَمَارًى هُوَ وَٱلۡحُرُّ بُنُ قَيُسٍ ابُنَ حِصُّنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبَى بُنُ كَعُبِ فَدَعَاهُ ابُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَنِّي تَمَارَيُتُ أَنَا وَ صَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبٌ مُوُسَى الَّذِي سَالَ السَّبِيُلَ اِلَّى لْقِيَّهٖ هَلُ سَمِعُتَ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ شَانَهُ فَقَالَ أَبَيٌّ نَعَمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَانَةً يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسْى فِي مَلاءٍ مِّنُ بَنِيُ اِسُرَآءِ يُلَ اِذْ جَاءَ ةُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلُ تَعُلُّمُ اَحَدًا اَعُلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لَا فَاَوُخِي اللَّهُ اِلِّي مُونسي بَلِّي عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَالَ السَّبِيُلَ اللَّهِ لَقِيَّهٖ فَحَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوْتَ ايَةً وَّقِيُلَ لَهُ إِذَا فَقَدُتُّ الْحُوْتَ فَارُجِعُ فَإِنَّكَ سَتَلُقَاهُ فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ

بن رہے ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے منہ پر کلی کی تھی۔اور میں یانچ سال کا بچہ تھا۔

باب ۲۱۔ علم کی طلب میں (گھرسے) باہر نکلنے کا بیان' جابر بن عبدالله ایک مہینہ کی مسافت پر (سفر کر کے) ایک حدیث کے لئے عبداللہ بن انیس کے یاس گئے تھے۔ ٨٧ ـ ابو القاسم خالد بن خلى قاضى حمص محمد بن حرب اوزاعي ا زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ابن عباس سے روایت كرتے ہيں كد انہوں نے اور حربن قيس فزارى نے موٹ كے ہم صحبت کے بارہ میں اختلاف کیااتفاق سے ابی بن کعب ان دونوں کے یاس سے گزرے توان کوابن عباسؓ نے بلایااور کہاکہ (اس وقت) میں نے اور میرے اس دوست نے موسی کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیاہے، جن سے ملنے کاراستہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یو چھاتھا کیاتم نے رسول خداصلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کوان کا کچھ حال بیان فرماتے سناہے؟ ابی بولے ہاں میں نے رسول خداصتی الله علیه وسلم کو ان كا حال بيان فرماتے سا ہے۔ آپ فرماتے تھے كه (ايك دن) موسیٔ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں (وعظ فرمارہے) تھے کہ ناگاہ ایک مخص ان کے پاس آیااوراس نے (ان سے) کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ بڑاعالم بھی کوئی ہے؟ موسی نے کہا،(۱) نہیں آپ فرماتے ہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پروحی جھیجی کہ ہاں! ہمار ابندہ خطرتم سے زیادہ جانتاہے، تب موسیٰ نے ان سے ملنے کا راستہ یو چھا تواللہ تعالٰی نے مچھلی ( کے غائب ہو جانے ) کوان کے لئے علامت قرار دیااوران سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مجھلی کونہ یاؤ تو (سمجھ لینا) کہ وہی جگہ تمہاری ملاقات کی ہے اگر آگے بڑھ گئے تو پیھیے لوٹ پڑنا، اس کے بعد تم ان سے مل جاؤ گے پس موٹ (چلے اور

(۱) حضرت موکی سے سوال ہوا کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی کو عالم جانتے ہیں تو حضرت موکی نے جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت موکی نئی تھے اور نبی کاعلم اور وں سے زیادہ ہوا کر تا ہے۔ مگریہ جواب بار گاہِ خداد ندی میں پسندنہ ہواجس پر عمّاب کی صورت ہوئی۔

٦٢ بَابِ فَضُلِ مَنُ عَلِمَ وَ عَلَّمَـ

٧٩\_ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلآءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيُ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُلاي وَ العِلْمِ كَمَثُلِ الْغَيُثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ فَأَنْبَقَتِ الْكَلآءَ وَ الْعَشُبَ الْكَثِيْرَ وَ كَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ ٱمُسَكِّتِ الْمَآءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَ سَقَوُا وَزَرَعُوا وَ أَصَابَ مِنْهَا طَآتِفَةً أُخُرَى إِنَّمَا هِيَ قِيُعَانُ لَا تُمُسِكُ مَآءً وَّ لاَتُنْبِتُ مَلَاةً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنُ فَقِهَ فِي الدِّيْنِ وَ نَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَ عَلَّمَ وَ مَثَلُ مَنُ لَّمُ يَرُفَعُ بِلَالِكَ رَاْسًا وَّ لَمُ يَقُبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي ٱرُسِلتُ بِهِ قَالَ أَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اِسُحِقُ عَنُ آيِيُ ٱسَامَةَ وَ كَانَ مِنْهَا طَآئِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَآءَ قَاعٌ يَّعُلُوهُ الْمَآءَ وَ الصَّفُصَفُ الْمُسْتَوِى مِنَ الْأَرْضِ.

راستہ بھر) دریا میں مچھلی کی علامت کا انظار کرتے رہے، اسے میں موسی کے خادم نے موسی سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مجھلی کو بھول گیااور اس کایادر کھنا مجھے شیطان ہی نے بھلایا، موسی نے کہا کہ یہی مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے بس وہ دونوں اپنے قد موں کے نشان پر لوٹ چلے تو انہوں نے خطر کو پالیا پھر (آگے) ان دونوں کا حال وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔

باب ۲۲۔ اس محض کی فضیلت کا بیان جو خود پڑھے اور دوسر وں کو پڑھائے۔

29۔ محمد بن علاء 'جماد بن اسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابو بردہ 'ابو موسیٰ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم اور ہدایت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برسے۔ جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبز ہاگاتی ہے اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کوروک لیتی ہے۔ پھر اللہ تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس کو پیتے اور ایخ جانوروں کو دوسرے حصہ کو پہنچا کہ جو بالکل چٹیل میدان ہے۔ نہیانی کوروک اللہ کو دین اور نہ سبزی اگاتا ہے ہیں یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور مثال ہے اس میں فقیہ ہو جائے اور (اس کو) پڑھے اور پڑھائے اور اللہ کی اس میں فیات کو جس نے اس کی طرف سر (تک) نہ اٹھایا اور اللہ کی اس میرایت کو جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔

ف۔ لینی جو علم و حکمت مجھے عطا کیا گیا ہے، وہ رحت پروردگار ہے اور اس کے قبول کرنے میں بنی نوع آدم کی مثال زمین کے ان تین حصوں کی طرح ہے، جو زمین کا حصہ سر سبز و شاداب ہونے کی صلاحیت رکھتاہے اس بارش سے سر سبز ہوتا ہے، خود بھی بھلا معلوم ہوتا ہے دوسر وں کو بھی فائدہ پہنچا تاہے اور جس حصہ میں سر سبز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ صرف پانی کو اپنا اندر تھہر انے کی صلاحیت رکھتاہے، وہ پانی کوروک لیتا ہے اور جھیل 'تالاب کی شکل ہو کر دوسر وں کو فائدہ پہنچا تاہے، اگرچہ خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا تالیکن ایک حصہ ایسا ہوتا ہے۔

٦٣ بَاب رَفُع الْعِلْمِ وَ ظُهُورِ الْجَهُلِ وَقَالَ رَبِيُعَةُ لاَ يَنْبَغِى لِآحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ آنُ يُّضَيِّعَ نَفْسَةً.

٨- حَدَّئَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّئَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آبِي التَّيَاحِ عَنُ آنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ إِنَّ مِنُ آشَرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يُرُفَعَ العِلْمُ وَ يُثْبَتَ الحَهُلُ وَ لَشَرَبَ الْحَمُرُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا.

٨١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ أَنَسٌ قَالَ لَا عَدِّنَكُمُ اَحَدٌ لَا يُحَدِّنُكُمُ اَحَدٌ لَا يُحَدِّنُكُمُ اَحَدٌ بَعُدِى سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَقِلَ الْعِلْمُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا وَ تَكُثُر النِّسَاءُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا وَ تَكثُر النِّسَاءُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا وَ تَكثُر النِّسَاءُ وَ يَظُهَرَ الزِّنَا وَ تَكثُر للنِّسَاءُ وَ يَظُهرَ الزِّنَا وَ تَكثُر للنِّمَالَ حَدِّى يَكُونَ النِّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ حَدِّى يَكُونَ لِخَمُسِينَ إِمُرَاةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

٦٤ بَابِ فَضُلِ الْعِلْمِ \_

٨٢ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بَنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِى اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اَنَّا نَائِمٌ أَتِيتُ بِقَدْحِ لَبَنٍ فَشَرِبُتُ حَتَّى اَنِّي اَلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَقُولُ بَيْنَمَا الْاَيْ عَمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ فَالُوا فَمَا اوَّلْتَهُ يَا وَسُولُ اللّهِ قَالَ الْعِلْمُ.

باب ٦٣- علم اٹھ جانے اور جہل ظاہر ہونے کا بیان اور رہیعہ نے کہا کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اس کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مشغول کر کے ضائع کردے۔

۸۰ عمران بن میسرہ عبد الوارث ابوالتیاح انس کہتے ہیں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا اور شراب نوشی ہونے لگے گی اور زنااعلانیہ ہونے لگے گا۔

۱۸۔ مسدد کی بن سعید شعبہ و قادہ انس سے روایت ہے کہ انہوں نے (قادہ) سے کہا (آج) میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول خدا صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہل غالب آ جائے اور زنا اعلانیہ ہونے گئے اور عور توں کی کثرت ہو جائے اور مردوں کی قلت یہاں تک پہنچ کہ بچاس عور توں کا تعلق صرف ایک مردسے ہو۔

باب ۲۴-علم كي فضيلت كابيان-

۱۸ سعید بن عفیر الیث عقیل این شهاب، حمزه بن عبدالله بن عمر،
ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول
الله صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سورہا تھا
(خواب میں) مجھے ایک پیالہ دودھ کادیا گیا، تو میں نے پی لیا یہاں تک
کہ میں سے سجھنے لگا کہ سیری (کے سبب سے رطوبت) میرے ناخنوں
سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمرٌ بن خطاب کو دے دیا۔
صحابہؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہؓ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ
نے فرمایا کہ علم۔

ف۔اس حدیث میں علم کودودھ سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح دودھ آدمی کی نشود نمااور صحت کے لئے مفید ہےاوراسے قوت بخشا ہے ای طرح علم بھی انسان کی ترتی وعظمت کاذر بعہ ہے اور اسے روحانی جلاء بخشا ہے۔

٥٠ بَابِ اَلْفُتُيَا وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى بِبِ٩٥ ـ سواري اِكَى چيز پر كُمْرِ مِه كر فَوَىٰ دينا (يادين كا

مسئلہ بتلانا جائز ہے)۔

سام۔ اسلحیل اللہ ابن شہاب عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد وسلم بن عمر و بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمتہ الوداع میں لوگوں کے لئے منی میں تھہر گئے۔ اسنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانتگی کیوجہ سے میں نے ذن کر نے سے پہلے سر منڈ والیا۔ آپ نے فرمایا اب ذی کر لے پھے ہرج نہیں، پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانتگی میں میں میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلی۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لے پھے حرج نہیں۔ مبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ (اس دن) آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا خواہ مقدم کر دی ہویا موخر کر دی گئی تو آپ نے بہی فرمایا کہ کرلے بچے حرج نہیں۔

باب ۱۹۹س شخص کابیان جوہاتھ یاسر کے اشارے سے فتوی کا جواب دے۔

۸۴ موسیٰ بن اسلیل وہیب ابوب عکرمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے (آخری) حج میں سوالات کئے گئے کسی نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذیج کرلیا تو آپ نے اپنے اشارہ کیااور فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔

۸۵۔ کی بن ابراہیم 'خظلہ 'سالم' ابوہر برہؓ نبی کریم صلّی الله علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آئندہ زمانہ میں علم اٹھالیا جائے گا اور جہل اور فتنے غالب ہو جائیں گے اور ہرج بہت ہو گا عرض کیایارسول اللہ ہرج کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہا تھ سے ترچھا اشارہ کرکے فرمایاس طرح گویا آپ کی مر او (ہرج سے) قتل تھی۔

۸۷۔ موسیٰ بن اسلعیل 'وہیب 'ہشام، فاطمہ ،اساء کہتی ہیں میں عائشہ کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کیوں اس قدر گھبر ارہے ہیں؟ انہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں گہن ہو رہا ہے، پھر اسنے میں

ظَهُرِالدَّابَّةِ أَوُ غَيُرِهَا.

٨٣ حَدَّنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة بُنِ عُبَيُدِاللّهِ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة بُنِ عُبَيُدِاللّهِ عَنُ عَبُرو بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ لَمُ السُعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَذُبَحَ قَالَ اِذُبَحُ وَ لَا حَرَجَ فَالَ اِذُبَحُ وَ لَا حَرَجَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ اللهَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ اللهِ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ لا أَخِرَ إِلا قَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ لا أَخِرَ إِلا قَالَ الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ لا أَخِرَ إِلا قَالَ الْفَعَلُ وَ لا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ لا أَخِرَ إِلا قَالَ الْفَعَلُ وَ لا حَرَجَ قَالَ فَمَا الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ شَيْءٍ قُدِمَ وَ لا أَخِرَ إِلا قَالَ الْمُ عَلُهُ وَ لا حَرَجَ.

٦٦ بَاب مَنُ آجَابَ الْفُتُيَا بِإِشَارَةِ
 الْيَدِ وَ الرَّاس.

٨٤ حَدَّنَنَا مُوسى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا وُهِيبٌ قَالَ حَدَّنَنَا وُهِيبٌ قَالَ ثَنَا آيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ فِي عَجَّيه فَقَالَ ذَبَحُتُ قَبُلَ آنُ آرُمِي قَالَ فَاَوُمَا بِيدِهِ قَالَ وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ آنُ آذُبَحَ فَاوُما بِيدِهِ وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ آنُ آذُبَحَ فَاوُما بِيدِه وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ آنُ آذُبَحَ فَاوُما بِيدِه وَ لاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ آنُ آذُبَحَ فَاوُما بِيدِه وَ لاَ حَرَجَ.

٥٥ ـ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آنَا حَنْظَلَةً عَنِ النَّبِيّ عَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرُ الْهَرُجُ قِيْلَ يَظْهَرُ الْهَرُجُ قِيْلَ الْهَرُجُ قَالَ هَكَذَا بِيَدِه فَ الْهَرَجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِه فَحَرَّكَهَا كَانَّهُ يُرِيدُ الْقَتُلَ.

٨٦ حَدَّنَنَا مُوسى بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا وُهَيُبٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسُمَاءَ قَالَتُ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِى تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا شَانُ النَّاسِ فَاشَارَتُ إِلَى

السَّمَآءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللَّهِ قُلُتُ ايَةً فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَا آيُ نَعَمُ فَقُمُتُ حَتَّى عَلَانِيَ الْغَشَيُ فَجَعَلَتُ أصُبُّ عَلَى رَأْسِي الْمَآءَ فَحَمِدَ اللهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ ٱثَّنَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنُ شَيْءٍ لَمُ آكُنُ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَآيَتُهُ فِي مَقَامِيُ هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَ النَّارَ فَأُوحِيَ اِلَىَّ اَنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمُ مِّثُلَ اَوُ قَرِيْبٍ لَّا اَدُرِى اَنَّ ذَلِكَ قَالَتُ اَسُمَاءُ مِنُ فِتُنَةِ المسينَعِ الدُّجَّالِ يُقَالَ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِنُ لَا آدُرى أَيُّهُمَا قَالَتُ اَسُمَآءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ جَآءَ نَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدى فَاجَبُنَاهُ وَ اتَّبَعُنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلثًا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحًا قَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ لَمُوْقِنًا بِهِ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا آدُرى أَيَّ ذلِكَ قَالَتُ ٱسْمَآءُ فَيَقُولُ لَا آدُرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

\_\_ سب لوگ (نماز کسوف کے لئے ) کھڑے ہو گئے عائشہ نے کہا سجان الله! میں نے یو چھاکہ (یہ کسوف کیا) کوئی نشانی ہے؟ عائشہ نے این سرے اشارہ کیا کہ ہاں، پھر میں بھی (نماز کے لئے) کھڑی ہو گئی (نمازاتني طويل تھي كه) مجھ پرغثي طاري ہو گئي، تو ميں اينے سرير يا ٹی ڈالنے گئی پھر جب نماز ہو چکی اور گہن جا تارہا! تو نبی صتی اُللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ جو چیز (اب تک) مجھے نہ د کھائی گئی تھی اسے میں نے (اس وقت) اپنی اس جگہ میں ( کھڑے کھڑے) دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو (بھی) اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہو گی، فتنہ د جال کی طرح (سخت)یااس کے قریب قریب (فاطمہ ) کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسائے کیا کہاتھا (مثل کالفظ یا قریب کالفظ) قبر میں سوال ہو گا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص سے کیاوا تفیت ہے یا تووہ مومن ہے یامو قن (فاطمہ) کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اساءنے کیا کہا تھا(مومن کا لفظ یا مو قن کا لفظ)میت کیے گی کہ وہ محمد ہیں اور وہ الله كے پیغیر ہیں، حارب پاس معجزات اور مدایت لے كر آئے تھے، لہذا ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی اور وہ محمہ ہیں (یہ کلمہ تین مرتبہ کے گا) تباس سے کہہ دیاجائے تو آرام سے سورہ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمہ صلّی اللّٰہ علیہ وسکم پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن منافق یا شک کرنے والا ( فاطمہؓ ) کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اساء نے ان دولفظوں میں سے کیا کہا تھا (منافق کہا تھایا شک کرنے والا کہا تھا) کیے گامیں اصل حقیقت تو نہیں جانتا (گر) میں نے لوگوں کوان کی نسبت کچھ کہتے ہوئے سناوہی میں نے بھی کہد دیا۔

ف۔ د جال کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرحت فرمایا تھا کہ تھم خداد ندی سے آپ مردے کوزندہ کردیتے تھے اور د جال اس وجہ سے کہ وہ مکار، فریبی اور کا فرہوگا۔

> ٦٧ بَابِ تَحُرِيُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَفُدَ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى اَنُ يَّحُفَظُوا الْإِيُمَانَ وَ الْعِلْمَ وَ يُخْبِرُوا مَنُ وَّرَآءَ هُمُ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِرْجِعُوا إِلَى

باب ١٤- نبی صلّی الله علیه وسلّم کا عبدالقیس کے وفد کو رغبت دلانا که ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور اپنے پیچھے والے لوگوں کو خبر کر دیں اور مالک بن حویرث نے کہا کہ ہم سے نبی صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کے یاس لوٹ جاؤاور انہیں دین کی تعلیم کرو۔

اَهُلِيُكُمُ فَعَلَّمِوُهُمُ .

٨٧\_ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّئَنَا غُنُدُرٌ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيى جَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ ٱتَرُحِمُ بَيْنَ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفُدَعَبُدِ الْقَيُسِ أَتُّوا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفُدِ أَوُ مَنِ الْقَوُم قَالُوا رَبِيُعةَ قَالَ مَرُكِبًا بِالْقَوْمِ اَوُ بالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا وَ لَانَدَامٰی قَالُوُا إِنَّا نَّاتِيُكَ مِنُ شُقَّةِ بَعِيُدَةٍ وَّ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكَ هَذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَ لَا نَسْتَطِيُعُ اَن نَّاتِيَكَ إِلَّا فِي شَهُرِ حَرَامٍ فَمُرُنَا بِٱمْرٍ نُّخُبِرُ بِهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا نَدُخُلُ بِهِ الْحَنَّةَ فَأُمَرَهُمُ بِٱرْبَعِ وَ نَهَاهُمُ عَنُ ٱرْبَعَ آمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ ۚ وَحُدَهُ قَالَ هَلُ تَذُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحُدَهٌ قَالُوا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنُ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلاةِ وَ إِيْتَاءُ الزَّكُوةِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَ تُؤتُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ نَهَاهُمُ عَنِ الدُّبَّآءِ وَ الْحَنْتَمِ وَ الْمُزَفَّتِ قَالَ شُغْبَةُ وَ رُبَّمَا قَالَ النَّقِيُرِّ وَ رُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرَ قَالَ احْفِظُوهُ وَ ٱخْبِرُوهُ مَنُ وَّرَاءَ كُمُ.

٦٨ باب\_ الرِّحُلَةِ فِى الْمَسْئَلَةِ النَّازِلَةِ.
٨٨ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتَلِ آبُو الْحَسَنِ
قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ
آبِى حُسَيْنِ قَالَ حَدَّئِنِى عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ آبِى
مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ آنَّةً تَزَوَّجَ

٨٨ محمد بن بشار عندر شعبه ابوجمره كمت بيل كه (ايك دن) ابن عباس (حدیث) بیان کر رہے تھے (اور) ان کے اور لوگوں کے در میان میں میں مترجم تھا۔ یعنی جوابن عباس کہتے تتھے اس کو میں بآواز بلندلوگوں کو سنادیتا تھا۔ ابن عباسؓ نے کہاکہ عبدالقیس کے قاصد نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے پوچھاکہ کون قاصد ہیں یا (یه بوچهاکه) کون لوگ بین؟ انہوں نے کہاکہ ہم (قبیلہ) ربیعہ (ے) ہیں آپ نے فرمایا کہ موحبا ہا لقوم یا (یہ فرمایا کہ) مَرُحَبًا بِالْوَفَٰدِ غَيْرَ حَزَايَا وَلَانَدَ امنى الله كول في عرض كياكه ايك دورجكه ے آپ کے پاس آرہے ہیں اور مارے اور آپ کے در میان میں کفار مضرکا قبیلہ (حاکل) ہے اور (انہیں کے خوف سے) ہم بجر ماہ حرام (کے اور کسی زمانہ) میں آپ کے پاس نہیں آسکتے ، البذا ہم کو ایسے اعمال بتادیجئے کہ ہم اپنے پیچیے والوں کواس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے ان کو حیار باتوں کا حکم دیا، انہیں صرف ایک الله پرایمان رکھنے کا (بیہ حکم دے کر) آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کارسول (ہم سے)زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا(اس کا مطلب یہ ہے کہ)اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمہ، اللہ کے رسول ہیں اور تھم دیاان کو نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے کااور رمضان کے روزے رکھنے کااور یہ بھی انہیں تھم دیا کہ مال غنیمت کاپانچواں حصہ (خدا کی راہ میں) دیں اور منع فرمایا نہیں، و باءاور سَنتم اور مز فت (کے استعال) سے، شعبہ اُ کہتے ہیں کہ ابوجمرہ اکثر نقیر بھی کہا کرتے تھے اور اکثر (بجائے مرفت کے )مقیر بھی کہتے تھے یہ فرماکر (آپ نے ارشاد فرمایا) کہ ان باتوں کو تم یاد کرلواورا بے چھیے والوں کو (ان سے) مطلع کردو۔

باب ۲۸۔ پیش آنے والے مسلہ کے لئے سفر کرنے کا بیان۔ ۸۸۔ محمد بن مقاتل ابوالحن عبداللہ، عمر بن سعید بن ابی حسین، عبداللہ بن الجی ملیکہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیاس کے بعد ایک عورت نے آکر بیان کیا کہ میں نے عقبہ نے نکاح کیا کیا کہ میں نے عقبہ نے نکاح کیا

إِبْنَةً لِأَ بِي إِهَابِ بُنِ عَزِيْزِ فَاتَتُهُ إِمْرَاةٌ فَقَالَتُ إِنِي قَدُ اَرْضَعْتُ عُقُبَةً وَ الَّتِي قَدَ اَرْضَعْتُ عُقُبَةً وَ الَّتِي تَزَوَّجَ بِها قَالَ لَها عُقْبَةُ مَا اَعُلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعُتَنِي وَ لَا اَخْبَرُتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ سَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَيْفَ وَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَلُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ عَلَيْهِ وَالْمَامُ عُلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَهُ وَالْمُوامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِعُوا وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَ

ہے دودھ بلایا ہے (پس بید دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں ان میں نکاح درست نہیں) عقبہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ بلایا ہے اورنہ تو نے (اس سے) پہلے بھی اس بات کی اطلاع دی، پھر عقبہ سوار ہو کررسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے۔اور آپ سے (بیہ مسکلہ) بوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اب کس طرح تم اس سے مصاحبت کرو گے) حالا نکہ یہ (جو بیان کیا گیا اس سے حرمت کاشہ پیدا ہو تاہے) پس عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیااس نے دوسرے مخص سے نکاح کرلیا۔

ف۔ تقوی اور احتیاط کی بنا پر انہوں نے اس عورت کو جھوڑ دیا۔ ورنہ محض ایک عورت کے کہنے سے اکثر آئمہ مجتہدین کے نزدیک حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدا کرنے کا تھم نہیں دیا بلکہ احتیاط بتلائی کہ جب ایسی ہاتیں شروع ہوگئی ہیں تواب تم اس عورت کواپنے نکاح میں کیسے رکھو گے لوگ تو ہاتیں بنائیں گے۔

٦٩ بَابِ اَلتَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ.

٨٩\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ آنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ابُنِ آبِي نُّورِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ عَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ آنَا وَ حَارٌ لِّي مِنَ الْاَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُزِلُ يَوُمًا وَّ أَنْزِلُ يَوُمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوُم مِنَ الْوَحْي وَ غَيْرِهٖ وَ إِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوُمَ نَوُيَتِهِ فَضَرَبَ بَأْبِي ضَرُبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثَّمَّ هُوَ فَفَرْعُتُ الِيهِ فَقَالَ حَدَثَ آمُرٌ عَظِيْمٌ فَدَخَلُتُ عَلى حَفُصَة فَإِذَا هِيَ تَبُكِي فَقُلتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَتُ لَا اَدُرِي ثُمَّ دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ فَقُلُتُ وَ آناً قَآئِمٌ اَطَّلَقُتَ نِسَائَكَ قَالَ لا فَقُلُتُ اللَّهُ اكْيَرُ.

باب، ۲۹ ۔ علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنے کابیان۔ ۸۹\_ابوالیمان 'شعیب'زہری'ح'ابن وہب'یونس'ابن شہاب، عبید الله بن عبدالله بن ابی تور عبدالله بن عباس رضوی حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک انصاری میر ایروسی بنی امید بن زید (کے محلّہ) میں رہتے تھے اور یہ (مقام) مدینہ کی بلندی یر تھا اور ہم رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری آتے تھے۔ایک دن وہ آتا تھااور ایک دن میں۔جس دن میں آتا تھااس دن کی خبر تعنی وحی وغیرہ ( کے حالات) میں اس کو پہنچادیتااور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایبا ہی کرتا تھا۔ ایک دن اپنی باری سے میر اانصاری دوست (حضور کی خدمت میں) آیا اور وہاں سے جب والی ہوا تو میرے دروازے کو بہت زورے کھٹکھٹایااور (میر انام لے کر) کہا کہ وہ یہاں ہیں؟ میں ڈر گیااوران کے پاس نکل کر آیا تووہ بولے کہ آج ایک براواقعہ ہو گیارسول خداصلی الله علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رور ہی تھیں میں نے ان سے کہا کہ کیار سول الله صلى الله عليه وسلم نے تم لوگوں كو طلاق دے دى؟وه بولیں کہ مجھے معلوم نہیں۔بعداس کے میں نبی صلّی الله علیہ وسلم کے یاس گیااور کھڑے ہی کھڑے میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیبیوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہااللہ اکبر۔

٧٠ بَابِ الْغَضَبِ فِى الْمَوْعِظَةِ وَ التَّعُلِيمُ إِذَا مَا يَكْرَهُ.

. ٩ - خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرِ قَالَ اَخُبَرَنِيُ سُفْيَانُ عَنُ اَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسِ ابُنِ اَبِي حَالِدٍ عَنُ قَيْسِ ابُنِ اَبِي حَالِمٍ عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ نِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ لَا اَكَادُ اَدُرِكَ السَّكَلاةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فَلانٌ فَمَا رَايَتُ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ الْمَرِيْضَ وَ الصَّعِيفَ فَلَكُ وَلَا الْحَاجَةِ.

وَ مَدَّنَا اَبُو عَامِرِ نِ الْعَقَدِى قَالَ ثَنَا اللهِ عَامِرِ نِ الْعَقَدِى قَالَ ثَنَا اللهِ عَامِرِ نِ الْعَقَدِى قَالَ ثَنَا اللهُ عَلَيْ الْمَدِينِي عَنُ رَبِيْعَةً بُنِ الْمُنَعِثِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَزِيدَ مَولَى الْمُنَعِثِ عَنُ زَيْدِ البَنِ خَالِدِ نِ الْحُهَنِي آنَّ النَّبِي عَنُ زَيْدِ البَنِ خَالِدِ نِ الْحُهَنِي آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَاللهُ رَجُلُ عَنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَاللهُ رَجُلُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِف وكاءَ هَا اَوُ قَالَ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِف وكاءَ هَا اللهِ قَالَ وَعَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِقُهَا سَنَةً ثُمَّ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ قَالَ الْمُعَلِي وَ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَ وَعَنَالُهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ قَالَ حَدَّثَنَا
 آبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي

باب 24۔ نفیحت اور تعلیم میں جب کوئی بری بات دیکھے تو غصہ کرنے کابیان۔

۹۰ محمہ بن کشر سفیان ابوخالد ، قیس بن الی حازم ابو مسعود انصاری سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خص نے (آکر) کہا کہ یار سول اللہ ہو سکتا ہے کہ میں نماز (جماعت کے ساتھ) نہ پاسکوں ، کیونکہ فلاں محض ہمیں (بہت) طول (طویل) نماز پڑھایا کر تاہے ، ابو مسعود اللہ علیہ وسکم کو غصہ میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو صلی اللہ علیہ وسکم کو غصہ میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم الی سختیاں کر کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، دیکھوجو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہئے کہ (قراءت کے ادا میں) کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں اور تخفیف کرے ، اس لئے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں اور گزور بھی ہوتے ہیں اور خرور بھی ہوتے ہیں اور کور سے کہ ورت والے بھی ہوتے ہیں۔

ا٩ عبدالله بن محمر 'ابوعامر عقدی سلیمان بن بلال مدینی 'ربیعه بن ابو عبدالرحمٰن 'یزید (منبعث کے آزاد کردہ غلام)زید بن خالد جہی ا ے روایت ہے کی سول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری بوی چیز کا تھم یو چھا، آپ نے فرمایا کیہ اس کی بندش کو بہجان لے یا یہ فرمایا کہ اس کے ظرف کو اور اس کی تھیلی کو بیجیان لے ، پُھر سال بحراس کی تعریف کرے بعداس کے (اگر کوئی مالک اس کانہ ملے تو) اس سے فائدہ اٹھائے اور اگر اس کا مالک آجائے تواہے اس کے حوالے کر دے، پھراس مخص نے کہا کہ کھویا ہوااد نٹ اگر ملے! تو آپ غضب ناک ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ر خمارے سرخ ہو گئے ، ماراوی نے کہاکہ آپ کا چبرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس اونٹ سے کیا مطلب،اس کی مشک اور اس کاسم (اس کے پاؤں)اس کے ساتھ ہیں، پانی پر پہنچے گایانی بی لے گااور در خت کھائے گا، لہذااہے جھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک مل جائے۔ پھراس مخص نے کہا کہ کھوئی بکری (کا پکڑ لیزا کیساہے) آپ نے فرمایا کہ اس کو پکر او۔ (کیونکہ وہ) تمہاری ہے یا تمہارے بھائی ک\_یااگر (کسی کے) ہاتھ نہ لکی تو بھیڑیئے گی۔

97۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ 'برید 'ابوبردہ 'ابو موکیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ)رسول کریم صلّی الله علیہ وسلّم سے چند باتیں

مُوسْى قَالَ سُفِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ اَشُياءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِى عَمَّا شِفْتُمُ فَقَالَ رَجُلُ مَنُ آبِى قَالَ اَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اخَرُ فَقَالَ مَنْ آبِى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَبُوكَ سَالِمٌ مَّولِى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ مَا فِى وَجُهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى وَجُهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ.

١٧ بَابِ مَن بَرَكَ رُكْبَتَيهِ عِندَ الْإِمَامِ
 أو الْمَحَدِّثِ .

٩٠ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخَبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنُ آبِي لَ آبُوكَ حُذَافَةً ثُمَّ آكَثَرَ آنُ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَتِيهِ فَقَالَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَتِيهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإسلام دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا تَلْنًا فَسَكَت.

٧٢ بَابِ مَنُ اَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلْثًا لِيُفَهِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ وَ فَقَالَ النَّهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ وَقَالَ النُنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ السَّلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ السُلِّهُ عَلَيْهِ وَا سَلَّاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلَالَ السَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ ال

9. حَدَّنَنَا عَبُدَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ النَّسِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ابْنِ آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَادَهَا ثَلثَاحَتُي سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلْهُ وَ إِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ مَلَيْهُمُ مَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پوچھی گئیں جو آپ کے خلاف مزاج تھیں، جب آپ کے سامنے کثرت کی گئی تو آپ کو غصہ آگیااور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ چاہو جھے سے پوچھو۔ ایک شخص نے کہا کہ میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیراباپ حذافہ ہے۔ پھر دوسر اشخص کھڑا ہوااور اس نے کہایار سول اللہ میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیراباپ سالم ہے شبیہ کا مولی۔ پھر جب حضرت عمر نے آپ کے چہرہ میں سالم ہے شبیہ کا مولی۔ پھر جب حضرت عمر نے تر ہے کے چہرہ میں آثار غضب دیکھے توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! ہم اللہ تعالی کی طرف تو بہ کرتے ہیں۔

باب اک- امام یا محدث کے پاس (ادب سے) دوزانو بیٹھنے کا بیان۔

99-ابوالیمان شعیب زہری انس بن مالگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلّی اللہ علیہ وسلّم (ایک دن) نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہایار سول اللہ میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاراباپ حذافہ ہے۔ پھر آپ بار بار فرمانے گئے کہ (جو چاہو) مجھ سے بو چھو۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ حالت دکھ کر (دوزانو بیٹھ گئے) اور تین مر تبہ کہا کہ ہم راضی ہیں، اللہ سے جو (ہمارا پروردگار ہے) اور اسلام سے جو (ہمارا) دین ہے اور محمد سے جو ہمارے نبی ہیں تو آپ کا غصہ محدثہ اہو گیااور آپ خاموش ہوگئے۔

باب 21- اس مخص کابیان جو خوب سمجھانے کے لئے ایک بات کو تین بار کھے۔ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے الله وَقُولُ الرُّورِ فرمایا اور برابراس کی تکرار کرتے رہے اور ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے هَلُ بَلَّغُتُ تین مرتبہ فرمایا۔

م و با رسید الله بن الله بن مثنی مثامه بن عبدالله بن انس، انس و و و به و بید و بید الله بن انس و الله بن عبدالله بن الله بن الله بن می و بیت و بین که آپ جب کوئی بات کہتے تو تین مرتبہ اس کو کہتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور جب چندلو گوں کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام کرتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔

٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِيُ
بِشُرٍ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ
عَمُرُو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ
وَ سَلَّمَ فِي سَفَرِ سَاقَرُنَاهُ فَادُرَكُنَا وَقَدُ ارُهَقُنَا
الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصُرِ وَ نَحُنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَا
الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصُرِ وَ نَحُنُ نَتَوَضَّا فَجَعَلْنَا
نَمُسَحُ عَلَى ارْجُلِنَا فَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيُلُّ
لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَو ثَلْثًا.

90۔ مسدد ابوعوانہ ابوبشر 'بوسف بن ماھک عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچے رہ گئے سے پھر جب آپ ہمارے قریب پہنچ۔ تو نماز عصر کاوفت چو نکہ تگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی کے مارے ہم اپنے پیرول پر پانی چیڑنے گئے ،پس آپ نے اپنی بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ پکاراکہ "وَیُلْ لِلْاَ عُقَابِ مِنَ النَّارِ"

ف: (ترجمه) آگ کے (عذاب)سے (ان) مخول کی خرالی (ہونے والی)ہے (جووضومیں دھوئے نہ جائیں) (یاخشک رہ جائیں)

باب ۷۳۔مر د کااپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم کرنے

99- محمد بن سلام ' محار بی ' صالح بن حیان ' عامر شعی ' ابو بر ده این باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کے لئے دوگنا ثواب ہے (ایک) وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور محمہ پر بھی ایمان لائے ، اور (دوسر ہے) مملوک غلام جب کہ وہ اللہ کے حق کو اداکر تارہے اور (تیسر ہے) وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے ، اس نے اسے ادب دیا اور عمدہ ادب دیا اور اسے تعلیم کی اور کے مدہ تعلیم کی اور کے دوگنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے (جو اس صد نکاح کر لیا اس کے لئے دوگنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے (جو اس حدیث کے ایک راوی بین ابوصالے سے ) کہا کہ بید حدیث ہم نے تمہیں بغیر کی (قتم کے لئے بین ابوصالے سے ) کہا کہ بید حدیث ہم نے تمہیں بغیر کی (قتم کے لئے دین تک سفر کیا جاتا تھا۔

باب ۸۷۔ امام کا عور توں کو نصیحت کرنے اور ان کی تعلیم کا بیان۔

94۔ سلیمان بن حرب شعبہ 'ایوب' عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قتم کھاکر بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) عید کے موقعہ پرجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صف سے گزر کرعور توں کی صفوں میں پنچے (اس وقت) آپ کے ہمراہ

٧٣ بَابِ تَعُلِيُمِ الرَّجُلِ آمَتَهُ وَآهُلَهُ \_

٩٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابُنُ سَلَامٍ قَالَ اَنَا الْمُحَارِبِيُّ نَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ عَامِرُ المُعْبِيُّ حَدَّنِي اَبُو بُرُدَةَ عُنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّنِي اَبُو بُرُدَةَ عُنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّنِي اللَّهِ عَلَيْهِ لَلْهُ بُرُدَةً عُنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ الْمُعْلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَن بِنَبِيّهِ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا اَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ امَةً يَطَاهُمَا فَاحُسَنَ تَادِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَلَهُ اجْرَانِ ثُمَّ فَاللَّهُ الْمُولُاكُهُا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدُكَانَ تَعَلِيمُهَا فَلَهُ اجْرَانِ ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ اعْطَيُناكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدُكَانَ قَالَ عَامِرٌ اعْطَيُناكَهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ .

٧٤ بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ
 وَتَعُلِيمِهنَّ۔

٩٧ ـ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ أَيُّوبُ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ أَيُّوبُ قَالَ سَمِعُتُ عَطَاءً بَنَ آبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِي قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّ

النَّبِيَّ عَلَيْهِ حَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمُ يُسُمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَآمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَتِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَآمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَحَعَلَتِ الْمَرُأَةُ تُلُقِى الْقُرُط وَالْحَاتَمَ وَبِلَالٌ يَاكُدُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمَعِيلُ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمَعِيلُ عَنُ النَّبِيِّ تَنْظِيمً عَنُ عَطَاءِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آشُهَدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٧٥ بَابِ الْحِرُصِ عَلَى الْحَدِيُثِ وَ ٩٨ مَدُنّا عَبُدُالُهِ قَالَ حَدَّنَى ٩٨ مَدُنّا عَبُدُالُعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ حَدَّنَى مَلَيْمَانُ عَنْ عَمُرِو بُنِ آبَى عَمُرٍو عَنُ سَعِيُدِ بُنِ اَبِي هُرَيْرَةٌ آنَةٌ قَالَ قِيلَ اَبِي هُرَيْرَةٌ آنَةٌ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللّهِ مَنُ السّعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ الْقَيامَةِ قَالَ لِيَسُأَلَنِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ اللّهِ مَنْ حَرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ آحَدٌ السّعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ السّعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنُ قَالَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنُ قَالَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنُ قَالَ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
٧٦ بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اللَّى آبِيُ وَكَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ اللَّى آبِيُ بَكْرِ بُنِ حَرْمُ قُطُرُ مَا كَانَ مِنْ حَلِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاكْتُبُهُ فَالِيِّي خِفْتُ دُرُوسَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَايُقُبَلُ اللَّا الْعِلْمَ وَذِهَابَ الْعُلْمَاءِ ولَا يُقْبَلُ اللَّا الْعِلْمَ حَدِيثُ النَّبِي عَلَيْكُ وَلَيْفُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْفُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْفُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْفُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْفُشُوا الْعِلْمَ وَلَيْخُلُمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَيْكُ حَتَّى يَكُونَ فَوَاللَّهُ اللَّهُ عَتَى يَكُونَ فَاللَّهُ عَتَى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ فَاللَّهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَتَى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهُلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ الْعِلْمَ لَا يَعْلَمُ اللّهِ اللَّهُ عَلَيْ الْعِلْمُ لَلْ يَعْلَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَا يَعْلَى الْعَلْمُ لَوْلُونَ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

99\_ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدِ الْحَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ بِنُ مُسُلِم عُن عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ بِلْكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَر بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اللَّي قَوْلِهِ ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ \_

بلال تھ، آپ نے یہ مگان کیا کہ (شاید)عور توں نے (خطبہ) نہیں سنا تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ (دینے) کا حکم دیا پس کوئی عورت بالی اور انگو تھی ڈالنے گلی (کوئی کچھ) اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے میں لینے لگے۔

باب22۔ حدیث (نبوی کے سننے) پر حرص کابیان۔

94- عبدالعزیز بن عبدالله 'سلیمان 'عمرو بن ابی عمرو' سعید بن ابی سعید مقبری 'ابو ہر روائت ہے کہ انہوں نے کہایار سول الله! قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت سے کس کو ملے گا؟ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بقینی طور پر یہ خیال تھا کہ ابو ہر روائم سے پہلے کوئی سے بات مجھ سے نہ پو چھے گا کیونکہ میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ کی تھی۔ سب سے زیادہ فیض میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ کی تھی۔ سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو صدق دل سے یا اپنے خالص جی سے آلا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ کہہ سے یا اپنے خالص جی سے آلا الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ کہہ

باب 21- علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نائب ابو بکر بن حزم کو (مدینہ میں) یہ لکھ بھیجا کہ دیکھو تمہارے پاس رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جس قدر بھی ہیں ان کو لکھ لو، اس لئے کہ مجھے علم کے مث جانے اور علماء کے معدوم ہو جانے کا خوف ہے سوائے رسول مقبول صلّی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اور کوئی چیز قبول نہ کی جائے اور چاہئے کہ سب لوگ علم کی اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کیونکہ علم اشاعت کریں تاکہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کیونکہ علم چھیانے ہی سے گم ہو تاہے۔

99۔ علاء بن عبد الجبار عبد العزیز بن مسلم، عبد الله بن وینار نے اس کو یعنی عمر بن عبد العزیز کے قول کو ذھاب العلماء کک روایت کیاہے۔

١٠٠ حَدَّئَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ آبِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّئَنِي مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يُوَلِّئِ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَيقَبِضُ الْعِلْمَ رَسُولَ اللهِ عَنْظِيْ يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَيقَبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ لِنَتِزَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ لِقَبْضِ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ اللهِ مَنْ اللهِ الْفِرَبُرِيُّ نَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا فَتَوْا وَاضَلُوا وَاضَلُوا قَالَ الفِرَبُرِيُّ نَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا فَتَيْالًا حَدْدَةً وَاللهِ الْفِرَبُرِيُّ نَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا فَتَيْالًا عَلَيْهُ مَلُولُ الْفِرَبُرِيُّ نَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا عَبَيْهُ وَاللهِ الْفِرَبُرِيُّ مَنْ هِشَامٍ نَحُوهُ \_

٧٧ بَابِ هَلُ يُحُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمٌّ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ \_

١٠٢ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا غُنُدُرٌ
 قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ الْاَصُبَهَانِي
 عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي صَلّى اللَّهُ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي صَعْدُ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللَّصَبَهَإِنِي قَالَ سَمِعُتُ آبَا حَازِمٍ عَنُ آبِي
 الاَصُبَهَإِنِي قَالَ سَمِعُتُ آبَا حَازِمٍ عَنُ آبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ ثَالَةً لَمْ يَبُلغُوا الحِنْثَ \_

٧٨ بَابِ مَنُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمُ يَفُهَمُهُ

• ا۔ اساعیل بن ابی اولیس 'مالک 'ہشام بن عمروۃ 'عروہ، عبد اللہ بن عمر ق نوہ، عبد اللہ بن عمر ق بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں (کے سینوں) نے نکال لے بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تولوگ جاہلوں کو سر دار بنا کیں گے اور ان سے (دینی مسائل) بوجھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے ، خود بھی گمر اہ ہوں کے اور دوسر وں کو بھی گمر اہ کریں گے۔

باب22۔ کیاعور توں کی تعلیم کے لئے کوئی دن خاص مقرر کر دیا جائے۔

الا ۔ آدم شعبہ ابن اصبانی ابو صالح ذکوان مضرت ابوسعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ عور توں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ (آپ سے فائدہ اٹھانے میں) مرد ہم سے بڑھ گئے ہیں آپ ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرماد بیجئے تو آپ نے ان سے کسی دن کاوعدہ کر لیا۔ اس دن آپ ان سے ملے اور انہیں نفیم دیا شیحت فرمائی اور (ان کے مناسب حال عبادت کا) انہیں تکم دیا مخملہ اس کے جو آپ نے (ان سے) فرمایا یہ تھا کہ جو عورت تم سے اپنے تین لڑکے آگے بھیج دے گی (یعنی اس کے تین لڑکے اس کے میاب سامنے مر جائیں گے ایک عورت بولی اور (اگر کوئی) دو (لڑکے آگے بھیج) ہو جائیں گے ایک عورت بولی اور (اگر کوئی) دو (لڑکے آگے بھیج) ہو جائیں گے ایک عورت بولی اور (اگر کوئی) دو (لڑکے آگے بھیج) تو آپ نے فرمایا اور دو (کا بھی یہی تکم ہے۔)

101 محمد بن بشار عندر شعبه عبد الرحل بن صبانی ذکوان ابوسعید فی اور مین بن صبانی ذکوان ابوسعید فی است کی اور عبد الرحل بن صبانی سے روایت ہے بیان کیا کہ میں نے ابو حازم کو حضرت ابو ہر مرہ سے روایت کرتے سا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے تین لڑکے جوابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں۔

باب ۷۸۔ اس شخص کا بیان جو کوئی بات سنے اور اس کو نہ

فَرَاجَعَةُ حَتَّى يَعُرِفَهُ \_

١٠٣ = حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ آنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي مُلَيْكَةَ اَلَّ عَآفِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَاتَسُمَعُ شَيْئًا لَّاتَعُرِفُهُ إِلَّا وَسَلَّمَ كَانَتُ لَاتَسُمَعُ شَيْئًا لَّاتَعُرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقُلْتُ اَولَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ عَرَّوَجَلَّ فَسُوفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَتُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرُضُ وَلَاكِنُ مَّنُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرُضُ وَلَاكِنُ مَّنُ اللَّهُ عُلْكً \_

٧٩ بَابِ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٠٤ = حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدٌ هُوَا بُنُ ابِي شَرِيْحِ اللَّهُ قَالَ لِعَمُرِو ابِي شَرِيْحِ اللَّهُ قَالَ لِعَمُرِو ابْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبُعَثُ الْبُعُوثَ اللَّهُ قَالَ لِعَمُرِو ابْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبُعَثُ الْبُعُوثَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ يَوْمِ الْفَتَحِ سَمِعته أَدُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنُ يَوْمِ الْفَتَحِ سَمِعته أَدُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي وَاللهُ وَالْمُونَ يُومِ اللهُ وَاللهُ وَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ إِنَّ مَكَةً جَرَّمَهَا اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهِ وَالْيُومِ الْالْحِرِ اللهُ يَسُفِكُ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدُ بِهَا هَمًا وَلَا إِنَّ مَكَةً وَرَحَقِ لِهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهِ وَالْيُومِ الْالْحِرِ اللهُ يَسُفِكُ بِهَا دَمًا وَلَا إِنْ مَكَةً وَرَحَقِ لِهُ اللهُ وَالْيُومِ الْالْحِرِ اللهُ يَسُفِكُ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدُ اللهُ وَالْيُومِ الْالْحِرِ اللهُ الْحَدَّ تَرَخَّ مَنَ اللهُ وَالْمُونُ اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ وَالْمُونُ اللّهُ وَالْمُومَ الْمُرْتَةُ فَإِنْ احَدٌ تَرَخَّ مَنَ اللّهُ وَالْمُومَ الْمِنْ الْمُلْمَا اللّهُ وَالْمُومُ الْمُرْتَةُ فَانُ احَدٌ تَرَخَّ مَنْ الْمُولِلُهُ وَالْمُومُ الْمُلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مستحجے پھراس سے دوبارہ یو چھے یہاں تک سمجھ لے۔

۱۰۰ سعید بن ابی مریم 'نافع ابن عر 'ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ عائیہ ہمب کسی ایسی بات کو سنتیں جس کو نہ سمجھتیں تو پھر دبارہ اس میں تفتیش کر تیں، تاکہ اس کو سمجھ لیں، چنا نچہ (ایک مرتبہ) نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (قیامت میں) جس کا حساب لیا گیا اس پر (ضرور) عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ (۱) کہتی ہیں (یہ من کر) میں نے کہا کہ الله پاک تو یہ فرما تا ہے کہ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ مِن کر) میں نے کہا کہ الله پاک تو یہ فرما تا ہے کہ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ مِن کر معلوم ہوا کہ حساب کے بعد عذاب پچھ ضروری نہیں) آپ نے فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں فرمایا یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں بلکہ صرف پیش کردینا ہے لیکن جس مخف سے حساب میں جائج کی گئ

باب 24۔ جولوگ حاضر ہیں وہ ایسے لوگوں کو (علم) پہنچائیں جو غائب ہیں اس مضمون کو حضرت ابن عباس نے آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے نقل کیا ہے۔

۱۹۱۰ عبداللہ بن یوسف کیف سعید بن ابی سعید ابو شر تک سے روایت ہے کہ عمرو بن سعید (والی مدینہ) جب ابن زبیر سے کرنے کے لئے لئکروں کو مکہ کی طرف روانہ کررہا تھا تو میں نے اس سے کہا اے امیر! مجھے اجازت دے تو میں تجھ سے ایک ایسی بات کہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے دوسر ے دن کھڑے ہو کر فرمایا تھا اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے ،اور اس کو میرے دل نے ماس کو میرے دول نے یاد رکھا ہے اور جب آپ اس کو بیان فرماتے تھے تو میری آئھیں آپ کود کھے رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمدو ثنابیان فرمائی پھر فرمایا کہ کہ (میں جدال و قال وغیرہ) کو خدا نے حرام کیا ہے اسے آدمیوں نبیس حرام کیا، پس جو شخص اللہ پراور قیامت پرایمان رکھتا ہواس کو جائز نبیس ، کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ) و جائز نبیس ، کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ) و جائز نبیس ، کہ مکہ میں خون ریزی کرے اور نہ (یہ جائز ہے کہ)

(۱) یہ حضرت عائشہؓ کے شوق علم اور سمجھداری کی بات ہے کہ جس مسئلہ میں انہیں البحض ہوتی تواس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتیں جیسا کہ اس موقعہ پر سوال کیا۔

رَسُولِ اللهِ فِيهَا فَقُولُواۤ إِنَّ اللهَ قَدُ اَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمُ يَاٰذَنُ لَّكُمُ وَإِنَّمَاۤ اَذِنَ لِى فِيهَا سَاعَةٌ مِّنُ نَّهَارٍ ثُمَّ عَادَتُ حُرَمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرُمَتِهَا بِالْآمُسِ وَلْيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِبَ فَقِيلَ لِآبِي شُرَيْحِ مَّا قَالَ عَمُرُّو قَالَ آنَا آعَلَمُ مِنْكَ يَا آبًا شُرَيْحِ لَاتُعِيدُ عَاصِيًا وَّلَا فَآرًا بِدَمٍ وَلَا فَآرًا بِحَرُبَةٍ -

١٠٥ ـ حَدَّئَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ
 قَالَ نَّنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمُ وَآمُوالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَسِبُة قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْحَرِيمَ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ وَآمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ وَآمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ وَآمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ وَآمُوالَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا آلَا لِيَبْلِغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَآئِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ لِيبَيِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَآئِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ ـ
 وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلَا هَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَيُنِ ـ

٨ بَابِ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

1.٦. حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْجُعُدِ قَالَ آنَا شُعْبَةُ قَالَ آنَا شُعْبَةُ وَالَ آنَا شُعْبَةُ وَالَ آنَا شُعْبَةُ وَالَ آخُبَرَنِيُ مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَّقُولُ قَالَ ابْنَ حِرَاشِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّم لَا تَكْذِبُوا النَّبِيُّ صَلَّم لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا تَكْذِبُوا عَلَى فَيلِجِ النَّارَ ـ عَلَى فَيلِجِ النَّارَ ـ عَلَى فَيلِجِ النَّارَ ـ

١٠٧ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ إِنِّى لَآ بُنِ الزُّبَيْرِ إِنِّى لَآ

سے (ان چیزوں کا) جواز بیان کرے تواس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور جھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی پھر آج اس کی حرمت ولیی ہی ہو گئی جیسی کل تھی۔ پھر حاضر کو چاہئے کہ وہ غائب کو (یہ خبر) پہنچادے۔ ابوشر تک سے کہا گیا کہ (اس حدیث کو سن کر) عمرو نے کیا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ (یہ جواب دیا کہ) اے ابوشر تک بھی میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی باغی کو اور خون کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ نہیں دیتا۔

۵۰۱۔ عبداللہ بن عبدالوہاب عماد الوب محمد الو بکرہ نے ایک مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا کہ آپ نے فرمایا ہے تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد جو اس حدیث کے ایک رادی ہیں، کہتے ہیں مجھے خیال ہو تاہے کہ یہ بھی کہا اور تمہاری آبرو کیں تم لوگوں پر (بمیشہ) ایسے حرام ہیں جسے ان کی حرمت تمہارے اس دن میں تمہارے اس دن میں تمہارے اس مہینہ میں ہے۔ آگاہ رہوتم میں سے حاضر کو چاہئے کہ تمہارے اس فرایا ایک علیہ فائب کویہ خبر پہنچادے۔ اور محمد کہا کرتے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا ایساہی ہے۔ پھر دومر تبد (حضرت نے فرمایا) آگاہ رہوکیا میں نے پہنچادیا۔

ف۔ یہ واقعہ جمتہ الوداع کے خطبہ کا ہے اس دن سے مرادیوم عرفہ ہے اور اس مہینے سے مراد ماہ ذی الحجۃ ہے دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل آئی ہے۔

باب ٨٠ اس شخص پر کتنا گناہ ہے جو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم پر حجوب بولے۔

۱۰۱۔ علی بن جعد 'شعبہ 'منصور 'ربعی بن خراش، علی رضی الله عنه کہتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کاٹھکانہ جہنم ہے۔

2 • ا۔ ابو الولید 'شعبہ ' جامع بن شداد ' عامر بن عبداللہ بن زبیر ، عبداللہ بن زبیر ، عبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر اللہ بن زبیر اللہ عند بیر کر ت

آسُمُّعُكَ تُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَانٌ وَّفُلانٌ قَالَ أَمَا اِنِّيُ لَمُ اُفَارِقُهُ وَلكِنُ سَمِعُتُهُ يَقُولُ مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ \_

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمْرِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ أَنَسٌ أَنَّهُ لَكُوارِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ آنَسٌ أَنَّهُ لَيَمُنَعُنِي أَنُ أَحَدِّتُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ ـ

1 · 9 ـ حَدَّنَنَا الْمَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْاكُوعِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يَّقُلُ عَلَى مَالَمُ اقْلُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ \_

١١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ ابِي حُصَيْنِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَمُّوا بِإِسُمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنُ رَّانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُرَ انِي فَانَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ \_

٨١ بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ \_

111 \_ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ آنَا وَكِيْعٌ
 عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مُطرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ آبِيُ
 حُجَيْفَةَ قَالَ قُلتُ لِعَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ هَلُ
 عِنُدَكُمُ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ اَوْفَهُمْ

سے نقل کرتے ہیں آپ کو میں نے اس طرح روایت کرتے نہیں سارز پیر ابولے کہ آگاہ رہو ہیں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا (مجھے بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں) لیکن میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ ہولے تو اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تلاش کرے (اس لئے بہت حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈر تاہوں)

۱۰۸-ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیزے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے بیامر منع کر تاہے کہ جو شخص مجھ پر منع کر تاہے کہ جو شخص مجھ پر عمد انجھ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمد انجا محمدانا آگ میں حلاش کر یہ۔

9 • ا۔ کی بن ابراہیم 'یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساکہ جو کوئی میری نبیت کہی تواسے کوئی میری نبیت کہی تواسے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تلاش کرے۔

\*اا۔ موسیٰ ابو عوانہ، ابو حصین 'ابو صالح 'ابوہر بریؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا نام رکھ لو گر میر کا کنیت (جو ابوالقاسم ہے) نہ رکھواور (یقین کرلو کہ) جس مخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقینا اس نے مجھے دیکھ لیا اس لئے کہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا اور جو شخص عمد آ میرے ادپر حجوب بولے تواسے چاہئے کہ اپناٹھکانا آگ میں تلاش کرے۔

باب ٨١- علم كي باتول ك كصف كابيان-(١)

ااا۔ محمد بن سلام ، وکتے سفیان ، مطرف ، هعمی ، ابو جیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس، قر آن کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے؟ حضرت علی فرمانے گئے نہیں، مگر خداکی کتاب ہے یاوہ (چند مسائل ہے یاوہ (چند مسائل

(۱) ابتدا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے احادیث لکھنے سے صحابہ کو بعض خاص حکمتوں کی بناپر منع فرمایا تھا بعد میں اس کی اجازت مرحمت فرمادی۔ چنانچہ بعد میں متعدد صحابہ کرامؓ کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے مجموعے موجودر ہے۔

أُعُطِيَةً رَجُلٌ مُسُلِمٌ اَوْمَا فِي هَٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ قَالَ قُلُتُ وَمَا فِيُ هَذِهِ الصَّحِيُفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ \_ ١١٢ \_ حَدَّثَنَا آبُونُعَيْمِ نِ الْفَصُلُ بُنُ دُكَيُنِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَّحُيْى عَنُ آبِيُ سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ خَزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ لَيُثٍ عَامَ فَتُح مَكَّةَ بِقَتِيُل مِّنُهُمُ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِلالِكَ النَّبِّيُّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ فَحَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ مَّكَّةَ الْقَتُلَ آوِ الْفِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ٣ جُعَلُوهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ آبُو نُعَيْمِ الْقَتُلَ آوِالْفِيْلَ وَغَيْرُةً يَقُولُ الْفِيْلَ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ رَشُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ٱلَّا وَإِنَّهَا لَمُ تَحِلُّ لِاَحَدٍ قَبُلِيُ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعُدِيُ آلَا وَإِنَّهَا حَلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ آلًا وَإِنَّهَا سَاعَتِيُ هَٰذِهٖ حَرَامٌ لَّا يُخْتَلَّى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَحَرُهَا وَلَا تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا الَّا لِمُنْشِدٍ فَمَنُ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظُرَيُنِ اِمَّا أَنُ يُعْقَلَ وَ اِمَّا يَقَادَ أَهُلُ الْقَتِيُلِ فَحَاءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اكْتُبُ لِيُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اكْتُبُوا لِآبِيُ فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ قُرَيُشٍ إِلَّا الْإِذُخِرَ يَارَشُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَحُعَلُهُ فِي بِّيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الإذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ \_

11٣ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ قَالَ ثَنَا عَمُرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهُبُ ابُنُ مُنَيِّهٍ عَنُ اَخِيهِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ مَامِنُ اَصُحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدٌ آكُثَرُ

ہیں)جواس محیفہ میں (لکھے ہوئے) ہیں ابو جیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اس صحفہ میں کیا (لکھا) ہے؟ کہا کہ دیت اور قیدی کے رہا کرنے کے احکام اور (بدکر) کوئی مسلمان کسی کا فرکے عوض میں نہ مار اجائے۔ الدابونيم، فضل بن دكين، شيبان، يكي، ابوسلمه، ابومريرة س روایت ہے کہ (قبیلہ) خزاعہ (کے لوگوں)نے (قبیلہ) بی لید کے ایک مرد کو فیخ کمہ کے سال میں اپنے ایک مقول کے عوض میں جے بنی لیٹ نے قتل کیا تھا مار ڈالااس کی خبر نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، تو آپ اپنی سواری پر چڑھ گئے اور فرمایا اللہ نے مکہ سے قبل کو یا قتل کو روک لیا (ابو عبداللہ نے کہاکہ) ابو نعیم نے کہاکہ یجیٰ شک کرتے ہیں (اور) یا (قتل کالفظ کہتے ہیں) مگر ان کے سواسب لوگ فیل کہتے ہیں قتل کالفظ نہیں کہتے اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا آگاہ رہو مکہ میں قال کرنا،نہ مجھ سے پہلے کی کے لئے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا، میرے لئے بھی صرف دن کے تھوڑے ھے کے لئے حلال کیا گیا تھا، آگاہ رہو وہ اس وقت حرام ہے اس کا کا نثانہ توڑا جائے اور اس کا در خت نہ کا ٹا جائے اور اس كى كرى موئى چيز صرف وى مخص المائے جس كامقصديد موكدوه اس کا اعلان کر کے مالک تک پہنچائے گا اور جس کا کوئی (عزیز) قتل کیا جائے تو وہ مخار ہے کہ ان (ذیل کی) دو صور توں میں سے ایک صورت پر عمل کرے یادیت لے لے ، یا تصاص لے لے اتنے میں ایک مخص اہل یمن سے آگیااوراس نے کہایار سول اللہ یہ (مسائل) میرے لئے لکھ دیجئے، آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لئے لکھ دو پھر قریش کے ایک مخص نے کہا کہ (یارسول اللہ) اذخر کے سوا (اور آ چیزوں کے کا منے کی ممانعت فرمائے اور اذخر کی ممانعت نہ فرمائے) اس کئے کہ ہم اس کواپنے گھروں میں اور قبروں میں استعال کرتے ہیں تو نی صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا (ہاں) اذخر سے سوااذ خر کے سوا (اذ خر کے سوااور اشیاء کے کاٹنے کی ممانعت ہے۔)

راد کرے کو ااور اسپاؤے اسے کی ماست ہے۔)
سااا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو' وہب بن منبہ' ہمام بن منبہ' ابو
ہر ریرڈ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں عبداللہ بن
عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی مختص حدیث کی روایت نہیں کر تا'
مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا

حَدِيْثًا عَنُه مِنِّى إِلَّا مَاكَانَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ بُن

عَمُرِو فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ

#### كرتے تھے اور میں زبانی یاد كرتا تھا۔

عَنُ آبِي هُرَيُرَةً - 118 مَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى اللهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ قَالَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ قَالَ لَمَّ اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ لَمَّ الشَّدَةُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ الله عَمْرُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُهُ قُومُوا عَيْنُ وَلَا فَاكُونَابُ اللهِ حَسُبُنَا فَاكُونَابُ اللهِ حَسُبُنَا فَانُ قُومُوا عَيْنُ وَلَا فَانَ قُومُوا عَيْنُ وَلَا يَنْبَعِي عِنْدِى التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لُ

إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيُنَ رَسُوُلِ اللَّهِ

۱۱۱۰ یکی بن سلیمان ابن وہب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابن عبال اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن عبال سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کھنے کی چیزیں لاؤ، تاکہ میں تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گر اہ نہ ہو گے۔ عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ ہمیں کافی ہے، پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤاور میرے پاس تم کو جھڑ نانہ چاہے۔ فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤاور میرے پاس تم کو جھڑ نانہ چاہر آگئے کہ اور بردی (سخت) مصیبت ، رسول خداصلی کہ ہے شک مصیبت ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرے در میان میں یہ چیز حائل ہوگئی۔

ف۔ حضرت عمر ملا مقصودیہ تھا، کہ اس شدت مرض میں آپ کو تکلیف نہ دینا چاہئے اور احادیث سے ظاہر ہو تاہے کہ آپ حضرت ابو بکر ً کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں۔

٨٢ بَابِ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيُلِ \_

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كِتَابِهِ \_

100 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُينَنَةً عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنُدٍ عَنِ الْمُ مَسَلَمَةً حَنُ مَّ سَلَمَةً حَوْدُ مَّ سَلَمَةً اللَّهِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنِ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا النَّيْ صَلَّى مَاذَا النَّيْ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا النَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَافُتِحَ مِنَ الْخَرَآئِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ مَاذَا النَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَافُتِحَ مِنَ الْخَرَآئِنِ الْمُعَوْدُ صَوَاحِبَ الْحُحَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي اللَّهُ نَيَا عَارِيَةٌ فِي الْالِحِرَةِ

باب ۸۲۔ رات کو علم اور نصیحت کرنے کابیان۔

۱۱۔ صدقہ 'ابن عیدنہ 'معمر 'زہری' ہند' ام سلمہ ' ح عرو یکیٰ بن سعید، زہری، ام سلمہ ' ح عرو یکیٰ بن سعید، زہری، ام سلمہ مہتی ہیں کہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے نازل کئے گئے ہیں اور کس قدر فزانے کھولے گئے ہیں (لوگو) ان حجرہ والیوں کو جگاد و (کہ کچھ عبادت کریں) کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے ہیننے والی الی ہیں جو آ فرت میں برہنہ ہوں گی۔

ف۔ لینی عور تیں ایسالباس استعال کریں گی کہ کہنے کووہ لباس ہو گا مگر جسم بالکل ظاہر ہو گااور وہ لباس نہ ہونے کی طرح خیال کیا جائے گا۔

٨٣ بَابِ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ \_

١١٦ \_ حَدَّنَنَا سِعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيُثُ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَنِيُ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ

باب ۸۳۔ رات کو علمی گفتگو کا بیان۔

۱۱۱ سعید بن عفیر الیث عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافرابن شهاب، سالم وابو بکر بن سلیمان بن الی حتمه عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ نبی

مُسَافِرِ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَالِمٍ وَّابِيُ بَكْرِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي حَثُمَةً آنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العِشَآءَ فِيُ احِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ اَرَقَيْتَكُمُ لَيُلَتَكُمُ هَذِهِ فَإِنَّ رَاسَ مِاقَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبُقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهُرِ الْاَرْضِ اَحَدًـ

صلّی الله علیه وسلم نے ایک (مرتبه) اپنی آخر عربی عشاء کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایاد کھو! آج کی رات سے سوبرس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا۔

ف۔ محدثین اس حدیث کے مختلف مطالب بیان کرتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک سے ہے کہ سوسال کے گزرنے پر دوسری صدی شروع ہو جائے گی جس میں پہلی صدی کا کوئی مختص زندہ نہیں رہے گا۔

ا۔ آدم 'شعبہ 'حکم 'سعید بن جبیر 'ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اس دن) ان کی شب میں انہیں کے ہاں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز (مجد میں) پر حمی پھر اپنے گھر میں آئے اور چار رکعتیں پڑھ کر سور ہے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سور ہا، یااس کی مثل کوئی لفظ فرمایا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے اور میں (وضو کر کے) آپ کے بائیں جانب پڑھیں اس کے بعد دور کعتیں (سنت فجر) پڑھیں، پھر سور ہے، پہر سور ہے، پہل تک کہ آپ کے بائس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سانس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سانس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سے سانس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سانس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سے مسجد تشریف لیے سانس کی آواز میں نے سی، پھر آپ نماز رفیل کے سے مسجد تشریف لیے سے گئے۔

ف۔ لیعنی دور کعت نفل اور تین رکعت دِتر،ان پانچ رکعات کے بعد اتنا عرصہ تھہرے ہوں گے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے بعد طلوع دو رکعت سنت فجر کی پڑھ کر آرام فرمایا جب اند عیر اتم ہو گیااور روشنی آسان پر تچیل گئی تومسجد تشریف لے گئے۔

#### ٨٤ بَابِ حِفْظِ الْعِلْمِ \_

١١٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ ابِي شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ ابِي هُولُونَ اكْتَرَ ابْوُهُرَيْرَةً ابِي هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ اكْتَرَ ابْوُهُرَيْرَةً وَلُولَا ايْتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثُتُ حَدِيئًا ثُمَّ يَتُلُوا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ يَتُلُوا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ يَتُلُوا إِنِّ الْجَيْنَ مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلاتَ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ، إِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُلاتَ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ، إِنَّ إِخُوانَنَا مِنَ الْبَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ اللّهِ الْمُنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسُواقِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ اللهِ اللّهِ الْمُعَالَيْنَ الْمُنْ الْمَنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفْقُ الْمَالُولُولُونَ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ مَنْ الْمُهَا مِرْيُنَ الْمُهَا مِنْ الْمُهَالَقِولُونَا مَنْ الْمُهَامُ الْمُهُمُ الْمُعْلَيْمُ الْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُدَاتِينَا مِنَ الْمُنْهُ الْمُؤْمِ اللْمُونَ الْمَنْ الْمُهَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِيْنَا مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَادِ مِنْ الْمُنْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

# باب۸۴ علم (کی باتوں) کویاد کرنے کابیان

۱۱۸ عبدالعزیز بن عبدالله 'مالک ما بن شہاب 'اعرج 'ابو ہریر اُ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریر اُ نے بہت حدیثیں بیان کیں ہیں ،اگر کتاب الله میں یہ دو آیتیں نہ ہو تیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کر تا۔ پھر ابو ہریر اُ نے یہ آیات پڑھیں اِ اَ الَّذِینَ یَمُحُتُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیّنْتِ وَالْهُلای سے الرَّحِیُمُ تک یہ امریقین ہے ، کہ جارے مہا جرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا اور ہارے انسار بھائی باغوں میں گئے رہتے تھے ، اور

وَإِنَّ اِخُوانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشُغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِيُ اَمُوَالِهِمُ وَإِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبْع بَطْنِهِ وَيَحُضُّرُ. مَالَا يَحُضُرُونَ وَيَحُفَظُ مَالَا يَحُفَظُونَ \_

١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصُعَبِ أَحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ الْمَنِ آبِي فَرَيُرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اَسُمَعُ مِنُكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطُ رِدَآئِكَ فَبَسَطُتُهُ فَعَرَفَ بِيدَيهِ ثُمَّ قَالَ ابْسُطُ فَضَمَمُتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيئًا حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيُكِ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدي اللهِ فَدَيُكِ بِهِذَاوَ قَالَ فَعَرَفَ بِيدِهِ فِيهِ \_

ابوہر برڈاپنا پیٹ بھر کے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھااورا لیے او قات میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ ہاتیں یاد کرلیتا تھاجو وہ لوگ یاد نہ کرتے تھے۔

19 الوم معد الحريرة كتب بين كر محمد بن ابرا بيم بن دينار، ابن في ذئب سعيد مقبرى ابو بريرة كتب بين كه مين نے كہايار سول الله مين آپ سعيد مقبرى ابو بريرة كتب بين كه مين نے كہايار سول الله مين آپ نے سعيد مبهت كى حديثين سنتا ہوں۔ گرانہيں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمايا ابني چادر كھيلائى، تو آپ نے اپ دونوں ہا تھوں سے چلو بنايا (اور اس چادر مين ڈال ديا) كھر فرمايا كه اس چادر كوائي اور نانچ مين نے لپيٹ ليا كھر اس كے بعد مين چود كوائي ابراہيم بن منذر نے اس حديث كو بواسط كيم فرماين فديك روايت كيا اور كہا كه اپ ہا تھ سے ايك چلواس مين دال ديا۔

11- اسلعیل ' برادر اسمعیل (عبدالجید) ابن ابی ذئب ' ابو سعید مقبری ' ابو بریر الله علیه وسلم مقبری ' ابو بریر الله علیه وسلم سے دو ظرف (علم کے ) یاد کر لئے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کردیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ ڈالی جائے (ا) ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کے جانے کی جگہ ہے۔

ف۔ اس حدیث سے صوفیائے کرام (اہل تصوف) استدلال کرتے ہیں کہ اس دوسر سے علم سے مراد علم حقیقت (تصوف) ہے، کیونکہ اس کی کچھ تعلیمات ایس ہیں جو ظاہر شریعت میں کفر نظر آتی ہیں اور علماء ظاہری اس پر کفر کے فتوی لگا کر قتل کا اعلان کر دیں، لیکن یہ صرف اہل تصوف کا اپنا ایک فرضی تخیل ہے کیونکہ خداوند جل وعلاکی طرف سے بذریعہ انبیاء علیم السلام کسی ایسے طریقے کی تبلیخ جو بظاہر کفر ہو اور باطن میں تقرب البی یا صل دین ہو، متصور نہیں ہو سکتی اور اس طرح لازم آتا ہے کہ تمام ادیان باطلہ ادیان حقہ بن جائیں اور سب ہی بظاہر کفر اور بباطن فنا فی اللہ دین صدیفیہ کادعوی کرنے لگیں جن کاکوئی جواب ہی نہ دے سکے۔

٨ بَابِ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَآءِ
 ١٢١ \_ حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ قَالَ اللهُ شُعْبَةُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اَبِى زُرُعَةَ عَن اَبِى زُرُعَةَ عَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

باب ۸۵ ماء کی با تنس سننے کے لئے خاموش رہنے کا بیان۔ ۱۲۱ حجاج 'شعبہ 'علی بن مدرک 'ابوزرعہ 'جریڑسے روایت ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ان سے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو

(۱) محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کی خبریں بیان فرما کی ہیں۔حضرت ابوہریر ٹانے جس زمانہ میں میہ حدیث بیان کی میہ وہ زمانہ تھاجب فتنوں کا آغاز ہو گیاتھا، مصلحتا خاموشی افتیار فرما کی۔

جَرِيُر أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ کا فرنہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک، دوسرے کی گردن زدنی کرنے لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تُرْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ

> بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضٍ \_ ٨٦ بَاب مَايُسُتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ آتٌ النَّاس أَعْلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى \_

باب ٨٦-جب سي عالم سے يو چھاجائے كه تمام لوگوں ميں زیادہ جاننے والا کون ہے تواس کے لئے یہ مستحب ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی طرف اس کے علم کو حوالہ کر دے۔

حیب کرادہ،بعداس کے آپ نے فرمایا کہ (اے لوگو!) تم میرے بعد

ف۔ لین یہ کہدوے کہ میں نہیں جانتا ہے بات خداتعالی کو معلوم ہے یابوں کہدوے کہ سب سے زیادہ جانے والاخداتعالی ہے۔ ۱۲۲ عبدالله بن محمد مندى سفيان عمرو سعيد بن جبير كہتے ہيں كه میں نے ابن عباس سے کہاکہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسی جو خضرے ہم نشین ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں وہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں، توابن عباس نے کہا کہ (وہ) خداکاد شمن جھوٹ کہتا ہے، ہم سے الی بن کعب نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ (ایک دن) بن اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے توان سے یو چھا گیا کہ سب سے زیادہ جانے والا کون ہے؟ توانہوں نے کہا که زیاده جانبے والا میں ہوں، لہٰذااللّٰہ نے ان پر عمّاب فرمایا کہ انہوں نے علم کوخدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی تجیجی کہ میرے بندول میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، موکل کہنے لگے اے میرے پروردگار! میری ان سے کیو تکر ملا قات ہو گی ؟ توان سے کہا گیا کہ مجھلی کوز نبیل میں رکھواور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو، جب اس مچھلی کونہ یاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہیں ہے۔ موکی علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی لے چلے اور ان دونوں نے ایک محصلی زنمیل میں رکھ لی یہاں تک کہ جب پھر کے پاس پہنچے تودونوں نے ا ہے سر (اس پر)ر کھ لئے اور سو گئے، مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے ایک راستہ بنالیا بعد میں (مچھلی کے زندہ ہو جانے ہے) موسی اور ان کے خادم کو تعجب ہوا پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے جب صبح ہوئی تو موسی نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اینے اس سفر سے تکلیف اٹھائی، اور موسیّ

١٢٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ ن الْمُسْنَدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمُرُّو قَالَ اَخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لإبُنِ عَبَّاسِ إِنَّا نَوُفَ الْبَكَالِّيُّ يَزُعَمُ أَنَّ مُوُسْى لَيْسَ مُوسْى بَنِيُ اِسُرَآثِيُلَ اِنَّمَا هُوَ مُوسى اخرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَا أَبَىُّ بُنَ كَعُبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيْبًا فِي بِنَى اِسُرَآئِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ آعُلَمُ فَقَالَ آنَا اَعُلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وِ جَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمُ يَرُدُّ الْعِلْمَ اِلَّذِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ اِلَّذِهِ أَنَّ عَبُدًا مِّنُ عِبَادِيُ بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيُنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبٌ وَ كَيُفَ بِهُ فَقِيلَ لَهُ احْمِلُ حُوْتًا فِي مِكْتَلِ فَاِذًا فَقَدُتَّهُ فَهُوَ ثُمَّ فَانُطَلَقَ وَ انْطَلَقَ مَعه بِفَتَاهُ يُوشَعُ بُنُ نُونِ وٌّ حَمَلًا حُوتًا فِيُ مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدُ الضَّخُرَةِ وَوَضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَنَامَا فَانُسَلِّ الحُونُ مِنَ المِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيُلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَّكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانُطَلَقَا بَقِيَّةً لَيُلَتِهِمَا وَ يَوُمِهِمَا فَلَمَّا

ٱصُبَحَ قَالَ مُوُسْى لِفَتْهُ اتِّنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ

جب تک کہ اس جگہ ہے آگے نہیں گئے، جس کا نہیں حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ان کے خادم نے دیکھا تومچھلی غائب تھی، تب انہوں نے کہاکہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مجھلی کاواقعہ کہنا بھول گیا، موسیٰ " نے کہا یہی وہ (مقام) ہے جس کی ہم تلاش کرتے تھے، پھر وہ دونوں اسے قد موں پرلوٹ گئے۔ پس جباس پھر تک پہنچ تو کیاد کھتے ہیں كه أيك آدمي كير ااوڙ ھے ہوئے يا يہ كہاكہ اس نے كير ااوڑھ ليا تھا، بیٹھا ہواہے موسی نے سلام کیا، تو خصرنے کہااس مقام میں سلام کہاں؟ موسیؓ نے کہا میں (یہاں کارہنے والا نہیں ہوں میں) موسیٰ موں۔ خطرے کہابی اسر ائیل کے موکی ! انہوں نے کہاہاں! موک نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رموں کہ جو کچھ مدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہر گز صبر نہ کر سکو گے اے موسی ! میں اللہ ك علم ميں سے ايك ايسے علم پر (حاوى) ہوں كہ تم اسے نہيں جانے وہ خدانے مجھے سکھایا ہے اور تم ایسے علم پر (حاوی) ہوجو خدا نے حمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا، موسی نے کہاانثا الله! تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ کے اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نے کروں گا، پھروہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے ان کے یاس کوئی سمجتی نہ تھی اسنے میں ایک کشتی ان کے یاس (نے ہو کر) گزری۔ تو کشتی والول سے انہوں نے کہاکہ ہمیں بھالو۔ حضر پیجان لئے گئے اور کشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا پھر (اس اثناء میں)ایک چٹیا آئی۔اور کشتی کے کنارے پر پیٹھ گئی۔اوراس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماریں ، خضر ابولے کہ اے موس میرے علم اور تمہارے علم نے خدا کے علم سے اس چڑیا کی چو پچ کی بفتر بھی کم نہیں کیا ہے۔ پھر نضرً نے کشتیٰ کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف قصد کیااوراہے اکھیر ڈالا، موٹ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم کوبے کرایہ (لئے ہوئے) بٹھالیااور تم نے ان کی کشتی ( کے ساتھ برائی کا) قصد کیااہے توڑ دیا، تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو۔ هنر ً نے کہاکیا ہیں نے تم سے یہ نہیں کہا تھاکہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کرسکو گے۔ موٹی نے کہا جو میں بھول گیا، اس کا

لَقِيْنَا مِنُ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَّ لَمُ يَجِدُ مُوُسْى مَسَّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَبِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَءَ يُتَ إِذُ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخُرَةِ فَاِنِّيُ نَسِينُ الْحُوْتَ قَالَ مُوُسْى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ فَارُتَدًّا عَلَى اتَّارِهِمَا قَصَصًا فَلَّمَا انْتَهَيَّآ اَلَى الصَّحُرَةِ اِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِنُوْبٍ اَو قالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوُسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَ ٱنَّى بِٱرْضِكَ السَّلامُ؟ فَقَالَ آنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسْى بَنِيُ اِسْرَائِيُلَ؟ قَالَ نَعَمُ قَالَ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمُتَ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيُعَ مَعِيَ صَبُرًا يًّا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيُهِ لَا تَعُلَمُهُ أَنْتَ وَ أَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ لَا أَعُلَمُهُ قَالَ سَتَحِدُنِيُ إِنْشَاءً اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا أَعْصِى لَكَ آمُرًا فَانْطَلَقَا يَمُشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْزِ لَيُسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكُلَّمُوهُمُ أَنْ يُحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْحَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوُل فَجَآءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَنَقَمٍ نَقُرَةً أَوُ نَقُرَتَيُنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِيُ وَ عِلْمُكَ مِنُ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقُرَةِ هَذِه الْعُصُفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إلى ٱلْوَاحِ مِّنُ ٱلْوَاحِ ٱلسَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوُسَّى قَوْمٌ حَمَلُوُنَا بِغَيْرِ نَوُلٍ عَمَدُتُّ اِلَى سَفِيُنَتِهِمُ فَحَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ اَهَٰلَهَا قَالَ ٱلْـمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُوَاحِدُنِيُ بِمَا نَسِيُتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنُ آمُرِي عُسُرًا قَالَ فَكَانَتِ الْأُولِي مِنْ

مُوسَى نِسُيَانًا فَانُطَلَقًا فَإِذَا عُلِامٌ يَّلُعَبُ مِعَ الْغِلْمَانِ فَاحَدُ الْحَضِرُ بِرَاسِهِ مِنُ اَعُلاهُ فَاقْتَلَعَ رَاسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى اَعُلاهُ فَاقْتَلَعَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ قَالَ اَلَمُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ اللَمُ اَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ البُنُ عُينُنَةً وَهَذَا اَو كُدُ فَانَطَلَقًا حَتَّى إِذَا اَتَيَا اَهُلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ لَهُ اللَّهُ مُوسَى لَو شِعْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ لَهُ اللَّهُ مُوسَى لَو شِعْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ لَهُ مُوسَى لَو شِعْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ لَهُ مُوسَى لَو شِعْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاقِ اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُرَاقِ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى الْمُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ مُوسَى لَو دِدُنَا اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٧ بَابِ مَنُ سَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا حَالِمًا

آنكُ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَنُصُورٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَنَا آبِي مُوسَى قَالَ جَآءَ رَجُلِ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ عَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَإِلَّ المَّهِ اللَّهِ رَاسَهُ قَالُ ومَا رَفَعَ اللَّهِ رَاسَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَعَمَا اللَّهِ رَاسَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَاسَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ . كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ . مَلَى كَلُمُ وَمُن عَانَدَ رَمُى كَالِي اللَّهِ . مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مواخذہ مجھ سے نہ کر واور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کر و، راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ سے بھول کریہ بات اعتراض کی ہو گئی، پھروہ دونوں کشتی ہے اتر کر چلے توایک لڑکا ملاجواور لڑکوں کے ہمراہ تھیل رہاتھا۔ خضر "نے اس کاسر او پر سے بکڑلیااورا پنے ہاتھ سے اس کواکھیڑ ڈالا، موٹ نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کوب وجہ تم نے قتل کردیا۔ نضر نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہر گز صبر نہ کر سکو گے ، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس چنچے وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا مگر ان لوگوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوارالی دلیکھی جو گراچا ہتی تھی۔خضر سنے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارادیا۔ اور اس کو درست کر دیا، موسی نے ان سے کہا کہ اگر تم جاہے تواس پر بھھ اجرت لے لیتے۔ خطر بولے کہ (بس اب) یہی ہارے اور تمہارے در میان جدائی ہے۔ نبی صلّی الله علیه وسلم نے اس قدریان فرما کرارشاد فرمایا که الله تعالی موئ پررحم کرے، ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موکی صبر کرتے تواللہ تعالیٰ ان کا (پورا) قصہ ہم ہے بیان فرما تا۔

باب ۸۷۔ اس شخص کا بیان جو کھڑے کھڑے کی بیٹھنے ہوئے عالم سے سوال کرے۔

سال عثمان 'جریر 'منصور 'ابووائل 'ابوموسی کہتے ہیں کہ ایک شخص نی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے پاس آیا۔اوراس نے کہایار سول اللّٰہ 'اللّٰہ کی راہ میں لڑنے کی کیاصورت ہے ؟اس لئے کہ کوئی ہم میں سے غصہ کے سبب سے لڑتا ہے ،کوئی حمیت کے سبب سے جنگ کرتا ہے ،پس آپ نے اپناسر (مبارک) اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سراسی سبب سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا پھر آپ نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑے (۱) کہ اللّٰہ کاکلمہ بلند ہو جائے تو وہ اللّٰہ کی راہ میں (لڑنا) ہے)۔

باب٨٨۔ رمي جمار كے وقت مسئلہ بو چھنے كابيان۔

(۱) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فرمان کا حاصل میہ ہے کہ محض لڑنا جہاد نہیں ہے بلکہ اعلاء کلمتہ اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں لڑنا جہاد ہے۔ کسی اور مقصد کے لئے لڑتا ہے توبیہ جہاد نہیں۔

الجمّار.

1 ٢٤ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيُم قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنُ عَيْسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنُ عَيْسَى بُنِ طَلَحَةَ عَنُ عَيْسَى بُنِ طَلَحَة عَنُ عَيْدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمُرَةِ وَهُوَ يُسُالُ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنُ آرُمِي فَقَالَ ارْمُ وَ لَا حَرَجَ قَالَ الْحَرُ يَا رَسُولَ اللهِ حَلَقُتُ الْمُ عَنْ اللهِ حَلَقُتُ الْمُ وَ لَا حَرَجَ فَمَا شُئِلَ عَنُ اللهِ عَلَى عَنُ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٨٩ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالٰى وَ مَا أُوتِينتُهُ
 مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُا

1 ٢٥ - حَدَّنَا قَيْسُ بُنُ حَفُصِ قَالَ ثَنَا الْاَعُمَشُ سُلَيُمَانُ بُنُ مِهُرَانَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ مِهُرَانَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ مِهُرَانَ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ بَيْنَا آنَا آمُشِي مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكّمُ اللّهُ وَسَلّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُو يَتَوَكّمُ اللّهَ وَسَلّمَ فِي عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَنَسُمَلَنّهُ الرّوُحِ قَالَ بَعْضُهُمُ لَنَسُمَلَنّهُ اللّهُ وَعَلَى يَا ابَا الْقَاسِمِ مَا الرّوُحُ فَيْكُ اللّهُ يُوحَى اللّهِ فَقَالَ وَيَسْمَلُونَكَ الرّوُحُ مَنُ آمُرِ رَبِّي وَمَا الرّوُحُ مِنُ آمُرٍ رَبِّي وَمَا الرّوُحُ مِنَ آمُرِ رَبِّي وَمَا الرّوُحُ مِنَ آمُرِ رَبِّي وَمَا أُوتُولًا فَي اللّهُ وَيَا الرّوُحُ مِنَ آمُرِ رَبِّي وَمَا أُوتُولًا فَي كَذَا فِي قِرَآءَ تِنَا وَمَا أُوتُولًا اللّهُ عَمْشُ هَى كَذَا فِي قِرَآءَ تِنَا وَمَا أُوتُولًا.

۱۲۱- ابو تعیم، عبدالعزیز بن ابی سلمه 'زہری، عینی بن طلحہ 'عبدالله بن عمر قرکتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھااس وقت آپ سے مسائل پوچھے جاتے تھے، ایک شخص نے کہا کہ یار سول اللہ میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرئی ہے، آپ نے فرمایا (اب) رمی کرلے، کچھ حرج نہیں، دوسرے نے کہایار سول اللہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوالی، آپ نے فرمایااب قربانی کرلے، کچھ حرج نہیں (اس وقت) آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا کرلے، کچھ حرج نہیں (اس وقت) آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا خواہ وہ مقدم کی گئی ہویا مؤخر کی گئی ہو، تو آپ نے یہی فرمایا کہ ایک کرلواور کچھ حرج نہیں۔

باب ۸۹-الله تعالی کا فرما**ل** کهتمهیں صرف تھوڑاعلم دیا گیا ہے۔

مال قیس بن حفص عبدالواحد اعمش سلیمان بن مهران ابراتیم الله علیه و سلم علقه ، عبدالله (ابن مسعود) کہتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه و سلم حیمراہ له ینه کے کھنڈرول میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کو (زمین) پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے، توان میں سے ایک نے دوسر ہے ہے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرواس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو مبادااس میں کوئی ایس بات نہ کہہ دیں، جو تم کو بری معلوم ہو 'پھر بعض نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو ایس بات نہ کہہ دیں، جو تم کو بری معلوم ہو 'پھر بعض نے کہا کہ ہم شرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم! روح کیا چیز ہے ؟ آپ نے سکوت فرمایا(ابن مسعود کہ ہے ہیں) میں نے اپ دل میں کہا کہ آپ پروی آپ نوآپ نے فرمایا (ترجمہ) (اے نبی) یہ لوگ تم سے روح کی بابت تو آپ نے فرمایا (ترجمہ) (اے نبی) یہ لوگ تم سے روح کی بابت تو آپ نے فرمایا (ترجمہ) (اے نبی) یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے تھم (ا) سے شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں شہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، اعمش کہتے ہیں ہماری قرات میں

(۱) یبود بوں نے روح کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھااس کا جواب وحی البی سے آپ نے یہ دیا کہ روح عالم امر کی ایک چیز ہے تم اس پر مطلع نہیں ہو سکتے اور نہ تم اس کی حقیقت سے وا دنیت حاصل کر سکتے ہو۔

وَمَا أُونُوا بِ (وَمَا أُونِينَتُم نَهِين بِ)

٩٠ بَابِ مَنُ تَرَكَ بَعُضَ الْإِخْتِيَارِ
 مَخَافَةَ اَنْ يَّقُصُرَ فَهُمُ بَعُضِ النَّاسِ
 فَيَقَعُونَ فِي اَشَدَّ مِنهُ.

آ ٢٦٦ - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ اِسْرَآثِيلَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ اِسْرَآثِيلَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزَّبَيْرِ كَانَتُ عَآئِشَةُ تُسِرُّ الْنَبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَآئِشَةُ لَوُلَا إِنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِهِمُ قَالَ النَّبِيُّ مِكْفُر لَنْقَضُتُ الْكُعْبَةَ فَالَ النَّبِي بِكُفُر لَنْقَضُتُ الْكُعْبَةَ فَالَ النَّيْرِ بِكُفُر لَنْقَضُتُ الْكُعْبَةَ فَالَ النَّيْرِ بِكُفُر لَنْقَضُتُ الْكُعْبَة فَالَ النَّيْرِ بِكُفُر لَنْقَضُتُ الْكُعْبَة فَالَ النَّاسُ و بَابًا يَدُخُولُ النَّاسُ و بَابًا يَدُخُولُ النَّاسُ و بَابًا يَدُولُ النَّاسُ و بَابًا يَدُولُ النَّاسُ و بَابًا اللهُ عَلْهُ ابُنُ الزُّبَيْرِ.

باب ۹۰ اس شخص کابیان جس نے بعض جائز چیزوں کواس خوف سے ترک کر دیا کہ بعض ناسمجھ لوگ اس سے زیادہ سخت بات میں مبتلا ہو جائیں گے۔

۱۹۱۱ عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابواسخق اسوڈ کہتے ہیں کہ مجھ سے
ابن زبیر نے کہا کہ عائش اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھیں تو بتاؤ
کہ کعبہ کے بارہ میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں
نے کہا مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اے عائش اگر تمہاری قوم (جالمیت سے) قریب العہد نہ ہوتی، ابن
زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے (قریب العہد ہونا مراد ہے) تو میں ب شک
کعبہ کو توڑ کر اس کے لئے دودروازے بناتا، ایک دروازہ کہ جس سے
لوگ (کعبہ کے اندر) داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ کہ جس سے
لوگ (کعبہ کے اندر) داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ کہ جس سے
لوگ (باہر نکلتے تو ابن زبیر نے (یہ س کر)ایبا کردیا۔

ف۔ قریش چونکہ قریبی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھاس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً تعبہ کی نئی تقمیر کو ملتوی رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جاز پر اپنی حکومت کے زمانے میں اس حدیث کی بنا پر کعبہ کی دوبارہ تقمیر کی اور اس میں دور وازے رکھے۔
لیکن جاج نے بھر کعبہ کو توڑ کر اسی شکل پر قائم کر دیا جس پر قریش نے نقمیر کیا تھا۔ امام بخارٹ کا منشاء اس حدیث کے لانے سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مصلحت کی خاطر کعبہ کی نئی تقمیر کا ارادہ ملتوی فرمادیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عمل خیر اور مستحب کام پر عمل کرنے سے فتنہ وفساد بھیل جانے کا اندیشہ ہو تواہے موقع پر فی الحال اس کار خیر کوڑک کر دینا چاہئے۔

٩١ بَابِ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنُ لَا يَفُهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعُرِفُونَ اتُحِبُّونَ أَنُ يُكَدِّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

باب او جس شخص نے ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو علم (کی تعلیم) کے لئے مخصوص کر لیا یہ خیال کر کے کہ یہ لوگ بغیر شخصیص کے پورے طور پر نہ سمجھیں گے 'تواس مصلحت سے اس کا یہ فعل مستحن فعل ہے۔اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے وہی حدیث بیان کرو، جس کو وہ سمجھ سکیں، کیا تم اس بات کو اچھا سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

ے ۱۲۷۔ ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بواسطہ معروف ابوالطفیل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کوروایت کیاہے۔

١٢٧ ـ حَدَّثَنَا بِه عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسْنَى عَنُ مَّعُرُوفِ عَنُ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ عَلِيٍّ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُ بذلِكَ.

١٢٨ - حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِي عَنُ قَتَادَةً قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُ الرَّحُلِ قَالَ يَعْدَدُ وَيُفُهُ عَلَى الرَّحُلِ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ رَّدِيُفُهُ عَلَى الرَّحُلِ قَالَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ لَبَيْكَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ لَبَيْكَ يَا لَمُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا لَمُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا لَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَامُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ يَا اللَّهِ وَ اللَّهِ وَسَعُدَيُكَ ثَلْنًا قَالَ مَا مَنُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ مِدُقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهِ مَرْمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَلَهُ عَلَى النَّاسَ فَيْسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيْسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيْسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا لَيْ اللَّهُ عَلَى النَّاسَ فَيْسُتَبَشِرُونُ فَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَيْسُتَبَعْرُونُ وَا وَ اخْتَرَالُهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَيْسُتَبَعْرُونُ وَا وَ اخْتَرَالُهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَيْسُتَبَعْرُونُ وَا وَ اخْتَرَالُهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّاسُ فَيْسُتَبُولُونُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

1 ٢٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا قَالَ فَالَ سَمِعُتُ آنَسًا قَالَ دُكِرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُكِرَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ مَّنُ لَقِيَ اللهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا دَخَلَ لِمُعَاذٍ مَّنُ لَقِي اللهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّيُ الْحَافُ آنَ يَتَّكِلُوا .

٩٢ بَابِ الْحَيَآءِ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُحَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحُي وَّ لَامُسْتَكُيِّ وَ قَالَتُ عَآئِشَةُ نِعُمَ النِّسَآءُ نِسَآءُ الْاَنْصَارِ لَمُ يَمُنَعُهُنَّ الْخَيَآءُ آنُ يَّتَفَقَّهُنَ فِي الدِّيْنِ.

١٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنُ اَمِّ سِلَمَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ أُمُّ

۱۲۸- الحق بن ابراہیم 'معاذبن ہشام 'ہشام ، قادہ 'انہن "بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاذر صنی اللہ عنہ (ایک مرتبہ) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسکم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے ، حضور نے ان سے فرمایا اے معاڈ (بن جبل) انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیك ، آپ نے فرمایا کہ اے معاڈ! انہوں نے محاڈ! انہوں نے فرمایا کہ لبیك یا رسول اللہ و سعدیك ۔ آپ نے فرمایا کہ اے محاڈ! انہوں نے عرض کیا کہ لبیك یا رسول اللہ و سعدیك تین مرتبہ (ایسابی ہوا) ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سیج دل سے اس مرتبہ (ایسابی ہوا) ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سیج دل سے اس مرتبہ (ایسابی ہوا) ، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی معبود نہیں ، اور محمہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اس پر (دوزخ کی) آگ حرام کر دیتا ہے ۔ معاڈ نے مایاں آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے لوگ (اس جائیں آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے لوگ (اس حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں صدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں دید شائی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں دید شائی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں دید شائی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی گہیں کے حصیا نے پران سے ) مواخذہ نہ ہو جائے۔

119 مسدد 'معتمر' 'معتمر کے والد ، انس کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ معاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کرلیں اور اعمال صالحہ چھوڑ دیں گے۔

باب ۹۲ علم (کے حصول) میں شرمانے کابیان، مجاہدنے کہا کہ نہ توشر مانے والا علم حاصل کر سکتاہے اور نہ غرور کرنے والا، اور عائشہ نے کہا ہے کہ انصار کی عور تیں کیا اچھی عور تیں بیں انہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے سے حیا مانع نہیں آتی۔

۱۳۰۰ محمد بن سلام 'ابو معاویه 'ہشام 'عردہ 'زینب بنت ام سلمیّ' 'م سلمہؓ کہتی ہیں کہ ام سلیمؓ رسول خداصلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں۔ اور کہنے لگیں کہ یارسول الله صلّی الله علیه وسلم، الله حق بات سے

سُلَيْمِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَجُى مِنَ الْحَقِّ فَهُلَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلِ إِذَا احْتَلَمَتُ فَقَالَ النَّبُّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآتِ الْمَآءَ فَغَطَّتُ أُمُّ سَلَمَةً تَعْنِيُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمُ تَرِبَتُ

١٣١\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّحَرِ شَحَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسُلِمِ حَدِّثُونِيُ ما هي فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَحَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفُسِىُ أَنَّهَا النَّخُلَةُ قَالَ عَبُدُّ اللَّهِ فَاسُتَحَيَيُتُ قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ ٱخْبِرُنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَةُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَدَّثُتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفُسِيُ فَقَالَ لَأَنُ تَكُوُنَ قُلْتُهَا أَحَبُّ إِلَى مِنُ أَنُ يُكُونَ كَذَا وَ كَذَا.

يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا.

اساا۔ اساعیل' مالک' عبداللہ بن دینار' عبداللہ بن عرصے روایت كرتے بيں كه رسول خداصلى الله عليه وسلم نے (ايك مرتبه) فرمايا در ختوں میں ایک در خت ایبا ہے کہ اس میں پت جھٹر نہیں ہوتی اور وہ مومن کے مشابہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کون در خت ہے؟ لوگوں کے خیال جنگل کے در ختوں میں جا پڑے، اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ محجور کا درخت ہے، گریں (کہتے ہوئے) شرما گیا (بالآخر) سب او گول نے عرض کیا کہ یار سول الله (جاری سمجھ میں نہیں آیا) آپ ہمیں وہ در خت بتاد یجئے ، رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھجور کادر خت ہے۔عبداللّٰہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ(عمر فاروق ) سے جو میرے دل میں آیا تھا بیان کیا تووہ بولے اگر تونے ہی کہد دیاہو تا تو مجھے اس سے اور اس سے زیادہ محبوب تھا۔

نہیں شرماتا تو بیہ بتائے کہ کیا عورت پر جب کہ وہ مختلم ہو عشل

(فرض) ہے؟ نبی صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا (ماں) جب که وویانی

لعنی منی کواپنے کیڑے پردیکھے۔ توام سلمہ نے اپنامنہ چھیالیااور کہا

کہ یار سول الله صلّی الله علیہ وسلم کیا عورت بھی مخلم ہوتی ہے؟ آپ

نے فرمایا کہ ہاں تمہار اوا ہناہا تھ خاک آلود ہو جائے (اگر عورت کے

منی خارج نہیں ہوتی ) تواس کالڑ کااس کے مشابہ کیوں ہو تاہے۔

ف۔ لین مجھے اس مال سے جو عرب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تیر اید جواب زیادہ پند ہو تا۔

٩٣ بَابُ مَنِ اسْتَحَىٰ فَامَرَ غَيْرَةً بالسُّوَالِ.

١٣٢\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ مُّنَذِرٍ نِ النُّورِيِّ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْحَنُفِيَّةِ عَنُ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءَ

باب ۹۳۔ اس متحض کا بیان جو خود شر مائے اور دوسرے کو (مسكه) يوجهنے كاتھم دے۔

۱۳۲ مسد د، عبدالله بن داؤد 'اعمش، منذر توری محمر بن حنیه 'علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرض تھا جس سے مذی لکلا کرتی تھی، میں نے مقداڈ سے کہا کہ وہ نبی صلّی الله علیہ وسکم سے (اس کا حکم) بوچیس،(۱) چنانچہ انہوں نے بوچھا تو

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ داری کی بنا پر اس مسئلے کے بارے میں شرم محسوس کی، گر چونکہ مسئلہ معلوم کرنا ضروری تھا تو دوسرے محابی کے ذریعے دریافت کرایااس طرح فطری شرم کالحاظ کرنے کے ساتھ ساتھ دین تھم بھی معلوم کر لیا۔

فَامَرُتُ الْمِقُدَادَ أَنُ يَّسُالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً فَقَالَ فِيُهِ الْوُضُوءُ.

٩٤ بَابِ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَ الْفُتْيَا فِي الْمُسْحِد.

١٣٣ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَافِعٌ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ مُنِ الْخَطَّابِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ مِنُ الْخَطَّابِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ اهْلُ المَّدَيْنَةِ مِنُ ذِي الْحَلْيُفَةِ وَيُهِلُ اهْلُ المَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٩٥ بَابِ مَنُ آجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ
 ممَّا سَالَةً ـ

174 حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبِ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَ وَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَنُ سَالِمٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَّ رَجُلًا عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انَّ رَجُلًا سَالَه مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَ لَا السَّرَاوِيلَ وَ لَا البُرُنُسَ وَ لَا النَّعُلَيْنِ فَلِيلَ الْمُرْنُسَ وَ لَا النَّعُلَيْنِ فَلَيلُسِ الْخُفَيْنِ وَلَيقُطَعُهُمَا حَتَّى النَّعُلِينِ فَلَيلُسِ الْخُفَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَى النَّعُلِينِ فَلَيلُسِ الْخُفَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَحِدِ النَّعُلِينِ فَلَيلُسِ الْخُفَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَحِدِ النَّعُلِينِ فَلَيلُسِ الْخُفَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَحِدِ لَا السَّرَاءِ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَحِدِ النَّعُلِينِ فَلَيلُسِ الْخُعَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَّى يَعْلَى اللَّهُ عَنِيلُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقُطَعُهُمَا حَتَى اللَّهُ عَنِيلُ الْمُرَادِيلُ وَ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِينِ فَلَيلُونِ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقَطَعُهُمَا حَتَى الْكَعُبُونَ وَلَيْ الْمُعَلِيلُونِ فَلَيْلُونِ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَيقُطُعُهُمَا حَتَى الْكَعُبُونَ وَلَي الْمُعْرَالُ فَالِلَهُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ فَلَاللَهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُهُمُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعُلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ اللَّ

آپ نے فرمایا کہ اس (کے نکلنے) میں وضو ( فرض ہوتا) ہے۔

باب ۹۴۔مسجد میں مسائل علمی کابتانا جائزہے۔

اسسال قتیبہ بن سعید الیث بن سعد 'نافع عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص مجد میں کھڑ اہوااوراس نے کہا کہ یارسول اللہ آپ ہمیں احرام باند صنے کا کس مقام سے تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باند ھیں اور شام کے لوگ جفہ سے احرام باند ھیں اور شام ند ھیں، (اور ابن عمر نے کہا) بور خجد کے لوگ ترن سے احرام باند ھیں، (اور ابن عمر نے کہا) بور لوگ کہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یمن کے لوگ کی یہ بات سمجھ نہ سکا تھا۔

باب٩٥ ـ سائل كواس كے سوال سے زیادہ بتانے كابیان ـ

۱۳۱۷۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'نافع 'ابن عمر 'ح' زہری 'سالم 'ابن عمر 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھاکہ محرم کیا پہنے ؟ آپ نے فرمایانہ کرتہ پہنے اور نہ عمامہ اور نہ پائجامہ اور نہ ہر قع اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یاز عفر ان لگ گئی ہو۔ پھر اگر تعلین نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ مخنوں سے بنچے ہو جائیں۔

ف الج كااحرام باند صنے كے بعد انسان محرم كہلاتا ہے (٢) ورس ايك فتم كى خوشبود ارگھاس باس سے كيڑے ديكے جاتے ہيں۔

# كِتَابُ الْوُضُوءِ

٩٦ بَابِ مَا جَآءَ فِيُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلوةِ فَاغُسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَآيُدِيَكُمُ اِلِّي الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برُهُ وُسِكُمُ وَارُجُلَكُمُ إِلَى الْكُعْبَيْنِ, قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَرُضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَّ تَوَضَّا آيَضًا مَرَّتَين مَرَّتَيُن وَ تُلاثًا وَّ لَمُ يَزِدُ عَلَى تُلاثٍ وَّ كَرِهَ آهُلُ الْعِلْمِ الْإِسُرَافَ فِيُهِ آنُ يُّحَاوِزُوا فِعُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٩٧ بَابِ لا يُقُبَلُ صَلُّوةٌ بِغَيُرِ طُهُورٍ. ١٣٥ حدَّثَنَا إسُحقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنظلِيُّ قَالَ آنَا عَبُدُ الرِّزَاقِ قَالَ آنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّام بُن مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا تُقُبَلُ صَلَّوةُ مَنُ آحُدَثَ حَتَّى يَتَوَضًّا قَالَ رَجُلٌ مِّنُ حَضُرَمُوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ فُسَاءً أَوُ ضُرَاطً.

٩٨ بَابِ فَضُلِ الْوُضُوءِ وَ الْغُرُّ المُحَجَّلُونَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ.

١٣٦\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِلالِ

#### وضوكابيان

باب ٩٦- الله تعالى ك قول إذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلوْقِ فَاغُسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَايُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ وَ اَرُجُلَكُمُ اِلَى الْكُعْبَيْنِ (جب تم نماز كے لئے كفرے مو'تو اپنے چېروں کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو وُاور اپنے سروں کا مسح کرواور اینے پیروں کو مخنوں تک دھوؤ) (کی تفسیر)امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان كر ديا ہے كه وضوييں ايك ايك مرتبه (ہر عضو كا دھونا) فرض ہے اور آپ نے وضو کیا ہے۔ (اور اس میں) دو' دو مر تبہ اور تین تین مرتبہ (بھی اعضا کو دھویاہے) اور تین پر زیادہ نہیں کیا اور اہل علم نے (وضومیں) پانی حدسے زیادہ صرف کرنے اور نبی صلّی الله علیه وسلّم کے فعل سے بڑھ جانے کو مکروہ سمجھاہے۔

باب ٩٤ - كوئى نماز بغير طهارت كے مقبول نہيں ہوتى ـ ۵ ۱۳ التحق بن ابراہیم خطلی عبدالرزاق معمر ' جام بن منبہ ' ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا ہے کہ جو مخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، جب تک وضونہ کر لے۔ حضر موت کے ایک مخص نے کہا کہ اے ابوہر ری محدث کیاچیز ہے؟انہوں نے کہاکہ فساءیاضراط۔

ف۔ وضویس جواعضاء دهوئے جاتے ہیں وہ قیامت میں حیکنے لگیں گے ای واسطے فرشتے ان کو غرمحجلون کہہ کر پکاریں گے۔ باب ٩٨ وضوى فضيلت (كابيان) اور (بيك قيامت ك دن لوگ) وضو کے نشانات کے سبب سے سفید پیشانی اور

سفید ہاتھ یاؤں والے ہو نگے۔

١١١١ ييلي بن بكير اليث خالد اسعيد بن ابي بلال العيم مجمر سے روايت ہے وہ کہتے ہیں میں (ایک مرتبہ) ابوہر براہ کے ہمراہ مجد کی حصت پر

عَنُ نُعَيُمِ الْمُحْمِرِ قَالَ رَقِيْتُ مِعَ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَلَى ظَهُرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ إِنِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ أُمِّتِى يُدُعُونَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ أُمِّتِى يُدُعُونَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ غَرَّا مُّحَجَّلِيُنَ مِنُ اتَّارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ غُرًّا مُّحَجَّلِيُنَ مِنُ اتَّارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمُ الْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ فَلَيَفُعَلُ. وَاللَّهُ عَنَ الشَّكِ حَتَّى السَّلُقِينَ حَتَّى السَّلُكِ حَتَّى السَّلُكِ حَتَّى يَسَتَيْقِنَ.

1٣٧ حَدَّنَا عَلِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا الزُّهُرِى عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْمَسَيَّبِ وَ عَنُ عَبَّادِ بُنِ الْرُهُرِيُّ عَنُ عَجِّه اَنَّهُ شَكَّا اللّٰي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيَّلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُحَيَّلُ اللّٰهِ اللّٰهُ يَحَدُّ اللّٰمِي ءَ فِي الصَّلوةِ قَالَ لَا يَنفَتِلُ اَوُ لا يَنصَرِفُ حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيحًا.

١٠٠ بَابِ التَّخفِينُ فِي الْوُضُوءِ - ١٣٨ حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ وَقَالَ آخُبَرَنِي كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ عَمْرٍ وَقَالَ آخُبَرَنِي كُرَيُبٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَمَ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اصُطحَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّنَا بِهِ سُفَيَانُ مَرَّةً بَعُدَ مَرَّةٍ عَنُ عَمْرٍ عَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عَنُ عَمْرٍ عَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عَنْ عَمْرٍ وَعَنُ كُريُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوَضَّا عَنُهُ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوَضَّا وَمُنُوءً اخْفِيقًا يُحَفِّقُهُ عَمْرُو وَ عَنُ شَمِلُهُ وَ سَلَّمَ فَتَوضَّا لَيْكُ فَعَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتَوضَّا وَمُنُوءً اخْفِيقًا يُحَفِّقُهُ عَمْرٌو وَ عَنُ شَمِلُهُ وَقَامَ يُصَلِّى فَتَوَضَّاتُ نَحُوا مِتَّا تَوضَّا فَلَ سُفَيَانُ عَنُ شِمَالِهِ فَحَوَّلَئِي فَخَوَلَيْنُ فَحَعَلَيٰي عَنُ يَجِينِهِ ثُمَّ عَنُ يَسَارِه وَ رُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ عَنُ شِمَالِهِ فَحَوَّلَئِي فَخَعَلَيٰي عَنَ يَعَنَ يَبَعِينِهِ ثَمَّ عَنُ يَسَارِه وَ رُبَّمَا قَالَ سُفَيَانُ عَنُ شَمَالِهِ فَحَوَّلَئِي فَخَوَّلَيْكُ فَحَعَلَيْكَ عَنُ يَجَعِيْهِ فَلَمَ عَنُ يَعْمَلُوهُ وَاللّهُ مُنَامً حَتَّى نَفَحَ مَا مَعَ اللهُ مُنَامَ حَتَّى نَفَحَ مَلْكَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَعَ عَنُ اللهُ عَلَى مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ اضُطَحِعَ فَنَامَ حَتَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

چڑھا، توانہوں نے (وہاں) وضو کیا (اور) کہا کہ میں نے رسول خدا صلّی اللّٰہ علیہ وسکم کو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے غر محجلون (کہہ کر) پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی بیہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چک میں زیادتی حاصل کرے تو (وضوکی پیمیل کرکے)الیا کرے۔

باب ۹۹۔ اگر بے وضو ہو جانے کا شک ہو تو محض شک کی بناء پر وضو کرناضر وری نہیں جب تک یقین حاصل نہ ہو۔

۱۳۷ علی 'سفیان' زہری' سعید بن میتب و عباد بن تمیم' عباد بن تمیم عباد بن تمیم ناد بن تمیم ناد بن تمیم اپنے چاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بندھ جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز (یعنی ہوا) کو (نکلتے ہوئے) محسوس کرتا جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز (یعنی ہوا) کو (نکلتے ہوئے) محسوس کرتا بہت تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ (خروج رقے کی) آواز نہ سن لے یا بونہ یائے۔

باب ١٠٠ وضومين تخفيف كرنے كابيان ـ

۸سا۔ علی بن عبداللہ 'سفیان 'عمرو' کریب' ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ نے نماز پڑھی اور بھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی پھر آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی (علی بن عبداللہ کی) ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ میں ایک شب اٹی خالہ میونہ کے گھر میں رہا تو (میں نے دیکھاکہ) نبی میں ایک شب اٹی خالہ میونہ کے گھر میں رہا تو (میں نے دیکھاکہ) نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ایک لئی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا (عمرواس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بناتے تھے) اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ایک لئی ہوئی مشک سے خفیف وضو فرمایا (عمرواس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بناتے تھے) اور اللہ صلی ایور آپ کے بائیں جانب کھڑ اہو میں کیا۔ جیسا کہ آپ نے کیا تھا۔ پھر میں آیااور آپ کے بائیں جانب کھڑ اہو گیا)۔ آپ نے نماز پڑھی پھر لیااور اپنی جانب کر لیا۔ جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی کھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی کھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی کھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی کھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ آپ نے نماز پڑھی کھر آپ لیٹ رہے اور سوگئے، یہاں تک کہ آپ

ثُمَّ آتَاهُ الْمُنَادِئُ فَاذَنَهُ بِالصَّلُوةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلُوةِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَ لا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عُمُرُّو وَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ عَمَيْرٍ يَّقُولُ رُونيَا الأَنبِيَاءِ وَحُى ثُمَّ قَرَأُ عَبَيْدَ بُنَ عَمَيْرٍ يَقُولُ رُؤينَا الأَنبِيَاءِ وَحُى ثُمَّ قَرَأُ إِنِّي اَرَىٰ فِي الْمَنَامِ آنِي اَذْبَحُكَ .

کے سائس کی آواز آئی۔ استے میں آپ کے پاس موذن آیااور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ اس کے ہمراہ نماز کے لئے اٹھ گئے، چر آپ نی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ (سفیان) کہتے ہیں ہم نے عمر و سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی آ کھ سو جاتی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا، تو عمر وٹ نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کویہ کہتے ہوئے ساکہ انبیاء کا خواب وجی ہے۔ چرانہوں نے اِنّی اُری فی الْمَنَام آئی اَذْبَهُ کُل تلاوت کی۔

ف۔ چونکہ یہاں بہ شبہ واقع ہو تاتھا کہ سونے سے وضو جاتار ہتاہے پھر حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر نیاوضو کئے نماز ادا فرمانا کیسے ممکن ہے،اس لئے سفیان نے اس عبارت سے اپنا تاویلی خیال ظاہر کر کے اس کی تصدیق جاہی۔

١٠١ بَابِ إِسْبَاغِ الْوُضُوَّءِ وَ قَدُ قَالَ الْهُ ضُوَّءِ وَ قَدُ قَالَ الْهُ عُمَرَ اِسْبَاعُ الْوُضُوءِ الإنْقَاءُ.

1٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ ابُنِ عَنُ مُّولِى ابُنِ عَنُ مُّولِى ابُنِ عَنُ مُولِى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ أَنَّةً سَمِعَةً يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ وَ سَلّمَ مِنُ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعُبِ نَزَلَ، فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَ لَمُ يُسبغ الوصُونَ اللهِ، قَالَ اللهِ الصَّلوةُ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ الصَّلوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَآءَ المُزُدَلِفَةَ الصَّلوةُ المَّرُونَ اللهِ، قَالَ فَصَلّى المَعْرِبَ ثَمَّ الوصُونَ عُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلوةُ فَصَلّى المَعْرِبَ ثَمَّ الْوَضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلوةُ فَصَلّى المَعْرِبَ ثَمَّ الْوَضُوءَ عُلُمَّ انِسَانِ بَعِيرَةً فِي مَنْ لِلهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٠٢ بَابِ غَسُلِ الْوَجُهِ بِالْيَدَيُنِ مِنُ غُرُفَةٍ وَّاحِدَةٍ.

١٤٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ أَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ أَنَا ابْنُ بِلال يَعْنِى سُلَيْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّا عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّا عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضَّا

باب ۱۰۱۔ وضو (میں اعضاء) کو پوراد ھونے کا بیان۔ اور ابن عمرٌ نے کہا کہ وضو کا پورا کرنا (اس کا مطلب سے سے کہ )صاف کرنا (ضروری ہے)۔

۱۳۹ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' موسیٰ بن عقبہ 'کریب' (ابن عباس اللہ کے آزاد کردہ غلام) اسامہ بن زیر گہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھائی میں پہنچ تواترے اور پیشاب کیا۔ پھر وضو کیا، گر وضو پورا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا (وقت آگیا)، آپ نے فرمایا کہ نماز تہمارے آگے ہے (یعنی مز دلفہ میں پڑھیں گے) پھر جب مز دلفہ آگیا تو آپ اترے اور پوراوضو کیا۔ پھر نماز قائم کی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز بڑھی، اس کے بعد ہر محض نے اپنے اونٹ کواپ نما میں بھلادیا پڑھی، اس کے بعد ہر محض نے اپنے اونٹ کواپ نماز میں میں اور دونوں کے بھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، آپ نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان میں کوئی سنت یا نقل نماز نہیں پڑھی۔

باب ۲۰۱٪ اعضاء وضو کو صرف ایک ایک چلوسے دھونا بھی (منقول ہے)

۰ ۱/۱ حجد بن عبدالرحیم 'ابو سلمه خزاع ' منصور بن سلمه 'ابن بلال لعنی سلیمان ، زید بن اسلم 'عطار بن بیار 'ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا ، پانی ایک چلو لے کر اور اس سے کلی کی۔اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر ایک چلوپانی لیااور اس سے اسی طرح کیا، لینی

فَغَسَلَ وَجُهَا اللَّهُ أَخَذَ غُرُفَةً مِّنُ مَّاءٍ فَتَمَضَّمَضَ بِهَا وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ اَخَذَ غُرُفَةً مِنْ مَّآءٍ فَجَعَلَ بهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخُرَى فَغَسَلَ بهَا وَجُهَةً ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنُ مَّآءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمُنِي نُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنُ مَّآءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسُرِى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً مِنُ مَّآءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجُلِهِ الْيُمُنِي حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غُرُفَةً أُخُرَى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِي رِجُلَهُ الْيُسُرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

١٠٣ بَابِ التَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالِ وَّ عِنُدَ الْوِقَاعِ.

١٤١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ نَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُّنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ يَّبُلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمُ قَالَ لَوُ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا آتَى آهُلَهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبَنَا الشَّيُظنَ وَ جِنِّبِ الشَّيُظنَ مَا رَزَقُتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَّمُ يَضُرُّهُ.

١٠٤ بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ \_ ١٤٢ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُن صُهَيُب قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يُقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْخَلَآءَ قَالَ اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَآئِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ، وَ قَالَ غُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةَ إِذَا آتَى الْخَلاءَ، وَ قَالَ مُوسى عَنُ حَمَّادِ إِذَا دَخَلَ وَ قَالَ سَعِيُدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ إِذَا أَرَادَ أَنُ يُّدُخُلَ.

دوسرے ہاتھ کو ملااس سے منہ دھویا۔ پھرایک چلویانی لیااور اپناداہنا ہاتھ دھویا۔ پھرایک چلوپانی لیااور اپنابایاں ہاتھ دھویا۔ پھرایے سر کا مسح کیا، پھرایک چلوپانی لیااوراپے داہے پیر پرڈالا یہاں تک کہ اسے د هو ڈالا۔ پھر دوسر اچلوپانی کالیااور اس سے دھویا، یعنی اپنے ہائیں پیر کو۔ پھر کہاکہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح وضو کرتے دیکھاہے۔

باب ١٠١٠ بم الله ہر حال میں كہنا جائے يہاں تك كه صحبت سے پہلے بھی۔

الها على بن عبدالله 'جرير 'منصور 'سالم بن ابي الجعد 'كريب 'ابن عباسٌ نبی صلّی الله علیه وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی مخص جب اپن بی بی کے پاس آئے، تو بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبَنَا الشَّيُطْنَ وَجَنِّبِ الشَّيُطَانَ مَارَزَقُتَنَا كَهِـ دے، پھران دونوں کے در میان کوئی لڑ کا مقدر کیا جائے، تواس کو شیطان ضررنه پہنچاسکے گا۔

ف۔ترجمہ اللہ کے نام ہے اے اللہ ہم کوشیطان سے بچااور جو (اولاد) ہمیں دے اس سے شیطان کو دورر کھ۔

باب ۱۰۴ میافانه (جانے) کے وقت کیارڈھے۔

۱۳۲ ۔ آدم'شعبہ 'عبدالعزیز بن صہیب'انسؓ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ عليه وسلم ياخان مين داخل جوت توبيكة اللهم انِّي اعُو دُبك مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَآئِثُ (اے الله میں نایاک چیزوں اور نایا کیوں سے تیری پناہ مانگا تاہوں)ابن عرعرہ نے شعبہ سے یہی الفاظ روایت کئے ہیں۔لیکن غندر نے شعبہ سے یہ الفاظر وایت کئے ہیں کہ جب آپ بیت الخلا آئے۔ اور موکیٰ نے حماد سے داخل ہونے کا لفظ روایت کیا۔ اور سعید بن زید نے عبدالعزیزے یہ الفاظ روایت کئے ہیں کہ جب آپ ہیت الخلا جانے کاار ادہ کرتے تو یہ د عا پڑھتے۔

1.0 باب وضع المآء عِنك النحلاء - 1٤٣ مَدُنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ مُبَيْدِ اللهِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى أَلُهُ مَ دَحَلَ الْخَكَآءَ فَوَضَعُتُ لَهُ وَضُوءً عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ دَحَلَ الْخَكَآءَ فَوَضَعُتُ لَهُ وَضُوءً قَالَ اللهُمَّ فَقِهه فَقَه فَا لَهُ مَن وَضَعَ هذَا، فَأَخْبِرَ فَقَالَ اللهم فَقِهه فَقِه فَي الدِين.

١٠٦ بَاب لا تُسْتَقُبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَآئِطٍ
 أَوْ بَوُلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَآءِ جَدَارٍ اَوْنَحُوهِ.

١٤٤ - حَدَّثَنَا ادَمَ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّهُرَى عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّيْشَى عَن عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّيْشَى عَن آبِي قَالَ وَسُولُ عَن آبِي قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِذَا آني اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ إِذَا آني آخَدُكُمُ الْغَآئِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبُلَةَ وَ لا يُولِهَا ظَهُرَهُ، شَرِّقُوا أَوَ غَرِّبُوا.

١٠٧ بَابِ مَنُ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيُنِ۔

180 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ يُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ يَحُيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبِد واللهِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبِد اللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّةً كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا فَعَدَتَّ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَستَقُبِلِ لَقَولُلَةً وَ لا بَيْتَ الْمَقُدَسِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ

باب ۵۰ اله پاخانہ (جانے) کے وقت پانی رکھ دینے کا بیان۔ ۱۲۳ عبداللہ بن محمر 'ہاشم بن قاسم، ورقاء' عبید اللہ بن الی بزید' ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلّی اللہ علیہ وسلم پاغانے میں داخل ہوئے، تومیں نے آپؓ کے لئے وضو کا پانی رکھ دیا (جب آپؓ وہاں سے نکلے تو) فرمایا: یہ پانی کس نے رکھاہے؟ آپ کو ہتلادیا گیا، تو آپؓ نے فرمایا کہ ''اے اللہ اسے دین میں سمجھ عنایت فرما۔''

باب ۲۰۱- پاخانے یا پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔ البتہ عمارت یاد بوار ہویااس کے مثل کوئی اور چیز آڑکی ہو، تو کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۳۴ آدم 'ابن ابی ذئب' زہری' عطار بن یزید کیٹی' ابو ابوبِ انصاری کہتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی پاخانے میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، اور نہ اس کی طرف اپٹی پشت (۱) کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف (جب کہ قبلہ ٹالایا جنوباہو)۔

باب ے ۱۰ اس هخص کا بیان جو دواینٹوں پر (بیٹھ کر) پاخانہ پھرے۔

160 عبداللہ بن یوسف الک کی بن سعید محمد بن کی بن حبان اوسع بن حبان عبداللہ بن یوسف الک کی بن سعید محمد بن کی بن حبان اسع بن حبان عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی (قضائے) حاجت کے لئے بیٹھو۔ تونہ قبلہ کی طرف منہ کرو۔ اور نہ بیت المقدس کی طرف، مگر میں ایک دن اپنے گھر کی حبیت پرچڑھا، تو میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو (قضائے) حاجت کے لئے دواینوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ حاجت کے لئے دواینوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ

(۱) بیت اللہ اور قبلہ کے ادب کی بناپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پشت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری کے انداز سے معلوم ہورہا ہے کہ ان کے نزدیک بیہ ممانعت صحر ااور خالی جگہ میں ہے جہاں کوئی آڑنہ ہو لیکن جہاں قبلے اور اس کے در میان آڑ ہو وہاں منہ یا پشت کرنا ممنوع نہیں ہے۔ لیکن رانح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت عام ہے خواہ آڑ ہویانہ ہو۔اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ممانعت مطلقاً ہے، جبیا کہ حضرت ابوایو ب انصاری کی اس روایت میں ہے۔

عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ عَلَى لَيْنَيْنِ مُسْتَقَبِلًا بَيْتَ الْمَقُدَسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: لَئِنتَيُنِ مُسْتَقَبِلًا بَيْتَ الْمَقُدَسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى اَوُرَاكِهِمُ لَعَلَّكَ: يَعْنَى الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى اَوُرَاكِهِمُ فَقُلْتُ: لا اَدُرِى وَ اللهِ قَالَ مَالِكَ: يَعْنِى الَّذِي لَيْ فَلْ اللهِ قَالَ مَالِكَ: يَعْنِى الَّذِي يُصَلِّى وَ لا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسُجُدُ وَهُو لا يُرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسُجُدُ وَهُو لا صِقَّ بِالأَرْضِ.

١٠٨ بَابِ خُرُوجِ النِّسَآءِ اِلَى الْبَرَازِ ـ الْمَالَةُ عَلَيْهِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوةً قَالَ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَرُوةً عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ اَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كُنَّ يَخُرُجُنَ بِاللَّيُلِ إِذَا تَبَرَّزُنَ اللَّى الْمَنَاصِع وَهِي صَعِيدٌ اَفْيَحُ وَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ احْجُبُ نِسَآءَ كَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الحُجُبُ نِسَآءَ كَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمُحُبُ نِسَآءَ كَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكَانَتُ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكَانَتُ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكَانَتُ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّيَالِي عِشَآءً وَكُانَتُ امْرَأَةٌ طَويلَةٌ فَنَادَاهَا عَمَرُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْحِجَابَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَآءً وَمُعَالًا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيُلُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَوْكُولُ اللَّهُ الْحِجَابَ عَلَى اللَّهُ الْحِجَابَ عَلَى اللَّهُ الْحِجَابَ فَلَا اللَّهُ الْحِجَابَ فَانُولُ لَاللَّهُ الْحِجَابَ .

کے ہوئے ویکھا(ا)۔ اور ابن عرائے (یہ کہہ کر واسع سے) کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر (سینہ رکھ کر سجدہ کر کے ان نہیں کے نماز پڑھتے ہیں۔ (واسع کہتے ہیں) میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا، (امام مالک نے کہا' رانوں پر سجدہ کرنے) کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے وقت اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا ہوار کھے۔"

باب ۱۰۸ عور تول کایا خانہ پھر نے کے لئے باہر نکلنے کابیان۔
۱۳۲۱ یکی بن بکیر کیف عقیل، ابن شہاب عروہ جضرت عائش سے
روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں رات کو جب پاخانہ
پھرتی تھیں تو مناصع کی طرف نکل جاتی تھیں۔ (اور مناصع کے
معنی) فراخ ٹیلہ کے ہیں، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے
کہ آپ اپنی بیبیوں کو پردہ میں بھلا ہے۔ گررسول خداصلی اللہ علیہ
وسلم (ایبا) نہ کرتے تھے، ایک شب عشاء کے وقت سودہ بنت زمعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی نیلیں اور وہ دراز قد عورت تھیں (۲)۔
توانہیں عمر نے اس خواہش سے کہ پردہ (کا تھم نازل ہو جائے بکارا)
کہ اے سودہ اہم نے تمہیں بہان لیا تب اللہ نے پردہ (کا تھم) نازل

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بید فعل بظاہر آپ کے ارشاد سے مختلف ہے۔ایسے موقع پر فقہاء کرائم آپ کے ارشاد کو بی ترجے دیتے ہیں اور آپ کے اس فعل کے بارے میں بیہ تاویل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے چو نکہ اچانک دیکھا تھا تو غور سے نہیں دیکھا ہوگا۔اور بی محمکن ہے کہ آپ نے حضرت ابن عمر کو دیکھ کراپنا پہلو بدلا ہو۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا لیں منظریہ ہے کہ عور توں کے لئے پردہ کا تھم نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ حضوراً پنی ازواج کو پردے میں رہنے کا تھم دیں اور ان کو باہر نہ جانے دیں کہ یہ دشمن منا فقین ہر وقت دشنی میں پھرتے ہیں۔ مگر چونکہ پردے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردے کا تھم نہیں دیتے تھے۔ ایک مر تبہ رات کے وقت حضرت سودہ قضائے حاجت کے لئے باہر لکلیں تو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور فرمایا اوہ ہو، یہ تو سودہ ہیں، ہم نے پہچان لیا۔ حضرت عمر نے یہ جملہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ ان کو غصہ آئے گا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کریں گی تو حضور پردے کا تھم دے دیں گے مگر حضوراً نے پھر بھی منع نہیں فرمایا۔ آخر کا رآیات تجاب لیعنی پردہ کے احکام پر مشتل آیات نازل ہو کیں اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا تھم دے دیا۔

١٤٧ حَدَّئنَا زَكْرِيًّا قَالَ ثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: قَدُ أُذِنَ لَكُنَّ آنُ تَحُرُجُنَ فِي اللَّهُ عَلَى الْبَرَازُ.
 تُحُرُجُنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَّعُنِي الْبَرَازُ.
 بَابِ التَّبَرُّزِ فِي النِّبُونِ تِـ

18۸ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ وَّاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ ابْنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ وَّاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفُصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُبِرَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَةً مُسْتَدُبِرَ الشّام.

1 ٤٩ ـ حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا يَحُنِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُنِى ابْنُ هَارُونَ قَالَ آنَا يَحُنِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُنِى ابْنِ حَبَّانَ اخْبَرَهُ آنَّ ابْنِ حَبَّانَ اخْبَرَهُ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمَرَ اخْبَرَهُ قَالَ لَقَدُ ظَهَرُتُ ذَاتَ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ اخْبَرَهُ قَالَ لَقَدُ ظَهَرُتُ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى ظَهُرِ بَيْتِنَا فَرَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى يَوْمِ عَلَى ظَهُرِ بَيْتِنَا فَرَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اللهِ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقُدسِ.

١١٠ بَابِ الْإِسْتَنْجَآءِ بِالْمَآءِ

٥٠ حَدَّئَنَا آبُوالْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي مُعَاذٍ وَّإِسُمُةً عَلَامً بَيْ مُعَاذٍ وَّإِسُمُةً عَطَآءُ بُنُ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ اللهُ عَلَيْهِ ابْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إذا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجِيءُ آنَا وَعُلامً وَ سَلَّمَ إذا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ آجِيءُ آنَا وَعُلامً وَ مَعَنَا إذاوَةٌ مِنُ مَّاءٍ يَعْنِي يَسُتَنْجِي بِهِ.

١١١ بَابِ مَنُ حُمِلَ مَعَهُ الْمَآءُ لِطُهُورِهِ وَ قَالَ آبُو الدَّرُدَآءِ اَلْيُسَ فِيُكُمُ صَاحِبُ النَّعُلَيْنِ وَ الطَّهُورِ وَ

۱۳۷- ذکریا ابواسامہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے (اپنی بیبیوں سے) فرما دیا تھا، کہ تم کو قضائے حاجت کے لئے باہر نگلنے کی اجازت ہے۔ (ہشام) نے کہا حاجت سے مراد براز ہے۔ باب ۹۰ا۔ گھرول میں یا خانہ پھر نے کا بیان۔

۱۹۸۱۔ ابراہیم بن منذر'انس بن عیاض عبید اللہ بن عمر محمد بن یجی است میں منذر'انس بن عیاض عبید اللہ بن عمر محمد بن یجی بن حبان' واسع بن حبان' عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت سے هصہ کے گھر کی حصت پر چڑھا، تو میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے دیکھا۔

9 سا۔ یعقوب بن ابراہیم، یزید بن ہارون 'کیلی محمد بن کیلی بن حبان ، واسع بن حبان 'عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کہ ایک دن میں اپنے گھر کی حصت پر چڑھا، تو میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو (قضائے حاجت کے لئے) دوانیٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے دیکھا۔

# باب الدباني سے استخاكر نے كابيان۔

ابو الولید ہشام بن عبد الملک شعبہ 'ابو معاذ (عطاء بن الی میمونہ)، انس بن مالک ہے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم جب اپنی حاجت کے لئے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا (دونوں مل کر) اپنے ہمراہ پانی کا ایک برتن لے آتے تھے جس سے آپ استخاکرتے تھے۔

باب ااا۔ کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لئے پانی لے جانا جائز نہیں ہے؟ ابوالدر دائے نے عراق والوں سے کہا کہ کیا تم میں صاحب التعلین و الطہور والو سادہ ( یعنی عبداللہ بن

الوِسَادِ.

مسعودًا) نہیں ہیں؟ (پھرتم انہیں چھوڑ کر مجھ سے کیوں مسائل پوچھتے ہو)

ف۔ تعلین جو تیوں کو کہتے ہیں،اور طہور وضو کے پانی کو اور وساوہ تکیہ کو، حضرت ابن مسعود رضے اللہ عند کے پاس چو نکد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاں تھیں،اور تکیہ بھی تھااور وہ آپ کے وضوے لئے اکثر پانی لایا کرتے تھے،اس لئے وہاس خاص لقب سے مشہور ہوئے۔

١٥١ \_ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُب قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ اَبِيٌ مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسًا يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعُتُهُ أَنَا یانی کاایک برتن ہو تاتھا۔ وَغُلَامٌ مِّنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِّنُ مَّآءٍ \_

> ١١٢ بَابِ حَمُلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَآءِ فِي الإستِنُجَآءِ \_

> ١٥٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَطَاءِ ابُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُحُلُ الْحَلَّاءَ فَاحُمِلُ آنَا وَ غُلامٌ اِدَاوَةً مِّنُ مَّآءٍ وَّ عَنَزَةً يَّسُتَنُحِى بِالْمَآءِ تَابَعَهُ النَّصُرُ وَ شَاذَالُ عَنُ شُعْبَةَ، الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجُّ.

١١٣ بَابِ النَّهُي عَنِ الْإِسْتِنُجَآءِ بالْيَمِيُن\_

١٥٣ \_ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ نَنَا هشَامٌ هُوَ الدُّسُتُوآئِيُّ عَنُ يُّحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمُ فَلا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَآءِ وِإِذَا آتَى الْخَلَّاءَ فَلا يَمُسُّ ذَكَرَةً بِيَمِينِهِ وَلا يَتَمَسُّحُ بِيَمِينِهِ.

١١٤ بَابِ لَّا يُمُسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ إذَا بَالَ \_

ا ۱۵ لے سلیمان بن حرب 'شعبہ 'عطاء بن الی میمونہ 'انس ﷺ کہتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیه وسلم جب اپن حاجت کے لئے نکلتے تھے، تو میں اور ایک ہمیں میں سے لڑکا(دونوں) آپ کے پیچیے جاتے تھے، ہمارے ساتھ

باب ١١٢۔ استنجاء كے لئے يانى كے ساتھ نيزہ لے جانے كا بيان\_

١٥٢ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، عطاء بن إلى ميمونه والسُّ بن مالك كہتے ہیں كه رسول خداصتى الله عليه وسلم ياخانه ميں داخل ہوتے تھے، تو میں اور ایک لڑ کا ( دونوں مل کر ) یائی کا ایک ظرف اور پھل دار لا تھی اٹھاتے تھے۔ آپ یانی سے استنجا فرماتے تھے۔ نضر اور شاذان نے اس کے متابع حدیث شعبہ سے روایت کی ہے۔اور عنزہ سے مرادوہ لکڑی ہے،جس پر پھل لگاہو۔

باب ١١٣- دائے ہاتھ سے استنجاکرنے کی ممانعت کابیان۔

۵۳ معاذبن فضاله 'مشام دستوائی' یچیٰ بن ابی کثیر 'عبدالله بن ابی قادہ،ابو قادہ سے روایت ہے۔وہ کہتے ہیں۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جب کوئی پانی ہے، تو برتن میں سائس نہ لے۔اور جب یا خاند جائے تو، شر مگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ این دائے ہاتھ سے استنجاکرے۔

باب ۱۱۲ پیشاب کرتے وقت اپنے عضو خاص کواپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔

١٥٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى كَثِيْرِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمُ فَلا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ آحَدُكُمُ فَلا يَانُحُذَنَّ ذَكَرةً بِيَمِينِه، وَلايَسْتَنُجِى بِيَمِينِه، وَلايَسْتَنُجِى بِيَمِينِه، وَلايَسْتَنُجِى بِيَمِينِه، وَلايَسْتَنُجِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى بِيَمِينِه، وَلا يَسْتَنُحِى اللهُ عَلَيْهِ مِينَه الإِنْآءَ .

١١٥ بَاب الإستِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ۔
 ١٥٥ حَدَّئَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْمَكِّيُّ قَالَ ئَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدِ بُنِ عَمُرِن الْمَكِّيُّ قَالَ عَنُ جَدِّهِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِثُ، فَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ لا يَلْتَفِثُ، فَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ لا يَلْتَفِثُ، فَلَنَّهُ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ لا يَلْتَفِثُ بَعَظُمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظَمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظَمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظَمٍ وَ لا يَلْتِنِي بِعَظَمٍ وَ لا يَلْقِينُ بِعَظَمٍ وَ لا يَلْقِينُ بَعَظَمٍ وَ لا يَلْقِينُ بَعْظَمٍ وَ لا يَلْقِينُ بَعَظَمٍ وَ الْمَرْضُعُتُهَا إلَى جَنْبِهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهُ عَنْهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهُ عَنْهِ فَي الْمَدِينِ فَي اللهُ عَنْهِ فَلَمْ اللهُ عَلْمَا قَضَى اللهُ عَنْهِ فَقَالَ الْمِرْقِ فَلَامًا قَضَى اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهِ عَنْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اعْرَضُتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اللهُ عَنْهُ فَلَامًا قَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِنْ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمُ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمَا الْمُعْلَى اللهِ عَنْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمْ اللهِ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَلْمَا الْمُعْمِلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَلْمَ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالَقُولُ اللّهُ الْمَلْمَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللْمِلْمِ اللّهُ الْمُنْهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْ

117 بَابِ لا يَسْتَنْجِي بَرَوُثٍ - 107 مَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ الرَّ الْمَا أَبُو عُبَيُدَةً ذَكْرَةً وَ الْمِي السَّحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيُدَةً ذَكْرَةً وَ لَكِنُ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ النَّسُودِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللّهِ يَقُولُ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطُ فَامَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَآئِطُ فَامَرَنِي النَّبِي صَلَّى اللّه النَّالِثَ وَالتَّمَسُتُ النَّالِثَ فَلَمُ اجِدُةً فَا الْحَدْتُ رَوْئَةً فَا التَّيَهِ بَثَلاثَةِ النَّالِثَ فَلَمُ اجِدُةً فَا خَدْتُ رَوْئَةً وَ قَالَ هَذَا النَّالِثَ فَلَمُ الْحَدُريُنِ وَ الْقَى الرَّوْئَةَ وَ قَالَ هَذَا النَّالِثَ فَلَمْ الْمَدُونَ وَ الْقَى الرَّوْئَةَ وَ قَالَ هَذَا لِكُسُ وَ قَالَ إِبْرَاهِيم بُنُ يُوسُفَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهُ إِنِي السَحَاقَ حَدَّنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ.

١١٧ بَابِ الْوُضُوٓءِ مَرَّةً مَرَّةً ـ

١٥٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا

۱۵۴ محد بن یوسف اوزاع کی بن ابی کثیر عبدالله بن ابی قاده، ابو قاده نی ستی الله علیه وستم سے روایت کرتے ہیں، که آپ نے فرمایا۔ که جب کوئی بیثاب کرے تواپنے عضو خاص کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے۔ اور نہ داہنے ہاتھ سے استخاکرے۔ اور نہ (پانی پیتے وقت) برتن میں سانس لے۔

### باب ۱۱۵ یقرول سے استنجاکرنے کابیان۔

ابوہر بڑہ کہتے ہیں کہ نمی مقل عمروبی نیجی بن سعید بن عمروکی 'سعید بن عمرو' ابوہر بڑہ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم حاجت (رفع کرنے) کے لئے نکلے اور آپ (کی عادت تھی کہ) ادھر، ادھر نہ دیکھتے تھے۔ تو میں بھی آپ کے پیچھے ہوکر قریب پہنچ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، پھر تلاش کر دو، تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں یااس کی مثل کوئی لفظ فرمایا۔ اور ہڈی نہ لانااور نہ گوہر۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے میں پھر (رکھ کر) آپ کے پاس لے گیا، اور ان کو میں نے آپ کے پاس سے ہٹ آیا۔ پس جب آپ پہلو میں رکھ دیا۔ اور میں آپ کے پاس سے ہٹ آیا۔ پس جب آپ قون جا جت کر بھی ، توان پھر وں کواستعال کیا۔

باب۲۱۱۔ گوبرے استنجانہ کرے۔

101- ابو نعیم 'زہیر 'ابو اسحاق 'عبد الرحن بن اسود 'اسود ' عبد اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئی مستود) کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے گئے۔ مجھے حکم دیا کہ بیں تین پھر آپ کے پاس لے آوں (دو پھر تو) بیں نے پائے اور تیسرے کو تلاش کیا، مگر نہ پایا۔ بیس نے ایک (کلا اختک) کو برکالے لیا اور وہ آپ کے پاس لے آیا، آپ نے دونوں پھر لے لئے اور گوبر پھینک کر فرمایا یہ نجس ہے۔ ابر اہیم بن یوسف نے بھی اپنے باپ کے واسطہ سے اسے ابو اسحق سے روایت کیا ہے۔

باب ۱۱۔ وضومیں اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونے کا بیان۔ ۱۵۷۔ محمد بن یوسف 'سفیان' زید بن اسلم' عطاء بن بیار' ابن عباسْ

سُفُيَانُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

١١٨ بَابِ الْوُضُوَّةِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ الْكَهُ اللَّهُ عَلَى الْكُمْ الْبُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا فُلْيُحُ بُنُ شُلْيُمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ تَعِيْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحَلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩ ١١ بَابِ الْوُضُوءَ ثَلْثًا ثَلثًا

١٥٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الأُوَيُسِيُّ قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَآءَ بُنَ يَزِيْدَ اَخُبَرَهُ أَنَّ حُمُرَانَ مَوُلَى عُثُمَانَ آخُبَرَهُ آنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَآءٍ فَٱفۡرَعَ عَلَى كَفَّيُهِ ثَلْكَ مِرَارٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدُخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَآءِ فَمَضْمَضَ وَ اسُتُنْشَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا وَّ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيُنِ ثَلثَ مِرَادِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ اللي الْكُعُبَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضًّا نَحُوَ وُضُوِّئِيُ هَٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيُهمَا نَفُسَةً غُفِرَ لَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ و عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّلْكِنُ عُرُوَةُ يُحَدِّثُ عَنُ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضًّا عُثْمَانٌ قَالَ لَأَحَدِّنَّكُمُ حَدِيْثًا لُّولًا آيَةً مَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَتَوَضَّأُ رَجُلُّ فَيُحْسِنُ وُضُوَّءَ لَا وَيُصَلِّى الصَّلُوةَ اِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ الصَّلوةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرُوَّةُ:

کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسکم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویاہے۔

باب ۱۱۸ وضومیں اعضاء کودودو، مرتبه دهونے کابیان۔
۱۵۸ حسین بن عیسی 'یونس بن محمر 'فلیح بن سلیمان 'عبدالله بن ابی
کربن محمد بن عمروبن حزم 'عباد بن خمیم 'عبدالله بن زید سے روایت
ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور ہر عضو کودودو، مرتبہ دھویا۔

باب١١٩ وضومين اعضاكو تنين تين بارد هونے كابيان (١) ٥٩ ا عبد العزيز بن عبد الله اوليي ابراجيم بن سعد ابن شهاب عطاء بن بزید، حمران (حضرت عثان کے آزاد کردہ غلام) سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثانٌ بن عفان کو دیکھا، کہ انہوں نے یانی کا ایک برتن مانگا۔ اولا اپنی متصلیوں پر تین باریانی ڈالا۔ پھر کلی کی،اور ناک صاف کی۔ پھر اپنے چیرے کو تین مرتبہ،اور دونوں ہاتھوں کو کہدوں تک تین مرتبہ دھویا۔ پھر اپنے سر کا مسح کر کے اسیے دونوں پیر مخنوں تک تین بار دھوئے۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی میرے اس وضو کے مثل وضو کرے، اور اس کے بعد دور کعت نماز خلوص نیت سے پڑھے، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ ابراہیم، صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'عروہ، حمران کہتے ہیں کہ جب حضرت عثانؓ نے وضو کیا، تو فرمایااگر ایک آیت نه ہوتی تومیں تم سے بیہ حدیث بیإن نہ كرتا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسكم كو فرماتے سا۔جو تحض اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس وضو اور نماز کے در میان گناه معاف کر دیئے جاتے ہیں عروہ کہتے ہیں۔ وہ آیت پیہ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُونَ الخ

الآيَةُ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُتُمُونَ الخ.

١٢٠ بَابِ الإستِنشارِ فِي الْوُضُوءِ ذَكَرَةً
 عُثمَانُ وَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ زَيْدٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 عَنِ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم .

17. حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عَبُرُنِي آبُوُ النَّا يُونُسُ عَنِ النَّهِيِ قَالَ آخُبَرَنِي آبُوُ اِدْرِيُسَ آنَّةً سَمِعَ آبَا هَرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً قَالَ: مَنُ تَوَضَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً قَالَ: مَنُ تَوَضَّا فَلَيْسُتَنُيْرُ وَمَنِ استَحْمَرَ فَلَيْوُتِرُ.

١٢١ باب\_ الإستِجُمَارِ وِتُرًا\_

171 حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحُعَلُ فِي وَسَلَّمَ فَلْيَحُعَلُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحُعَلُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَحُعَلُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَمِنِ اسْتَحْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَمِنِ اسْتَحْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَمِنِ اسْتَحْمَرَ فَلْيُوتِرُ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمُ مِّنُ نُومِهِ فَلْيَعُسِلُ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ آحَدُكُمُ مِنْ نُومِهِ فَلْيَعُسِلُ يَدَةً قَبُلَ آنُ يُدُحِلَهَا فِي وَضُوءً هِ فَإِنَّ يَدَةً مَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١٢٢ بَابِ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيُن \_

٦٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنَ آبِي بِشُرِ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهِكِ عَنُ عَبُ اللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفُرَةٍ فَادُرَكُنَا وَقَدُ آرُهَقُنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوَضَّا وَ وَقَدُ آرُهَقُنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوَضَّا وَ وَقَدُ آرُهَقُنَا الْعَصُرَ فَحَعَلْنَا نَتَوَضَّا وَ نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيُلْ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ آوُ تَلْنًا.

١٢٣ بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوِّءِ

باب ۱۲۰ وضومیں ناک صاف کرنے کا بیان،اس کو عثان، عبداللہ بن زیر اور ابن عباس نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیاہے۔

۱۹۰۔ عبدان عبداللہ 'یونس' زہری 'ابو ادریس نے ابوہر بڑہ کو نبی صلّی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سا۔ آپ نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے، تواسے ناک صاف کرنا چاہئے، اور جو کوئی پھر سے استخاکرے، تو چاہئے کہ طاق (پھروں)سے کرے۔

بأب ا ١٢ ا له طاق بقرول سے استنجا کا بیان۔

الا عبدالله بن یوسف مالک ابوالزناد اعرج ابو ہری قصر دوایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا ۔ جب کوئی وضو کر بے تو چاہئے کہ وہ اپنی ناک میں پائی ڈالے پھر (اس کو) صاف کر ۔ ۔ اور جو کوئی پھر سے استخاکر ہے ، تو چاہئے کہ طاق پھر وں سے کر ۔ ۔ اور جب کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنی ہاتھ کو قبل اس کے کہ اس وضو کے پانی میں ڈالے دھو لے ۔ اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی (بھی) یہ نہیں جانتا کہ رات کواس کاہا تھ کہاں رہا ہے ۔

باب ۱۲۲ دونوں پاؤں دھونے کا بیان اور دونوں قد موں پر مسح نہ کرے۔

۱۹۲ - ابو عوانہ 'ابو بشر 'بوسف بن ماہک عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چیچے رہ گئے۔ پھر آپ نے ہمیں پالیااور ہم کو عصر کی نماز میں در ہو گئی تھی۔ لہذا ہم وضو کرنے گئے اور اپنے پیروں پر جلدی کے مارے مسلح کرنے گئے۔ آپ نے اپنی بلند آواز سے پکار کر دومر تبدیا تین مر تبہ فرمایا کہ وَیُلَ لِلاَعُقَابِ مِنَ النَّارِ (ترجمہ) ایوای کے لئے آگ سے تابی ہوگی۔

باب ۱۲۳ وضومیں کلی کرنے کا بیان،اس کو ابن عباس ؓ اور

قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

آ آ آ ۔ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ الْحُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدُ عَنُ حُمُرانَ مَولَى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَاى عُثُمَانَ فَعَسَلَهَا تَلْثُ وَعَا بِإِنَا إِفَانَا إِ فَأَفُر عَلَى يَدَيُهِ مِنُ إِنَا يُهِ فَعَسَلَهَا تَلْثُ مَعْ مَرَاتٍ ثُمَّ اَدُحَلَ يَمِينَهُ فِي الْمُوفُوعِ وَاستَنْشَرُكُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلَّ رِجُلٍ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ رَكُعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفُسَهُ وَصَلَّا مُنَوْقًا نَحُو وَصُوتِي فَيُهِمَا نَفُسَةً وَسُلَمُ يَتَوَظَّا نَحُو وَصُوتِي فَيُهِمَا نَفُسَةً عُلِيهُ وَسَلَّمُ يَتَوَظَّا نَحُو وَصُوتِي فَيُهِمَا نَفُسَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَيْهِمَا نَفُسَةً عُلَيْهُ وَسُلَمُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبُهِ.

١٢٤ بَابِ غَسُلِ الأَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغُسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَهُ ضَّاءً.

175 - حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِي اِيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاهُرَيُرَةً وَ كَانُ يَمُرُّ بِنَا وَ النَّاسُ يَتَوَضَّتُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ النَّاسُ يَتَوَضَّتُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ النَّاسُ يَتَوَضَّوْءَ فَإِنَّ آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ. الرَّحُلَيُنِ فِي النَّعُلَيْنِ فِي النَّعُلَيْنِ فِي النَّعُلَيْنِ وَ لا يَمُسَحُ عَلَى النَّعُلَيْنِ.

١٦٥ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا

عبدالله بن زید نے نبی صلی الله علیه وسلم سے نقل کیاہے۔

۱۹۳ - ابوالیمان 'شعیب ' زہری ' عطاء بن یزید ' حمران (عثان ی بن عفان کے آزاد کردہ غلام ) نے عثان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کاپانی ہانگا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر بر تن سے (پانی) ڈالا۔اور ان دونوں کو تین مر تبہ دھویا۔ پھر اپنادا ہنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ اس سے پانی لے کر کلی کی ،اور ناک صاف کی۔ پھر اپنے منہ کو تین مر تبہ اور ہاتھوں کو کہینوں تک تین بار دھویا۔ پھر اپنے سر کا مسح کر کے پیر کو تین مر تبہ دھویا۔ اس کے بعد کہا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا می وضو کے مثل وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے فر مایا ہے کہ جو کوئی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرے ،اس کے بعد دور کعت نماز کوئی میر سے اس وضو کے مثل وضو کرے ،اس کے بعد دور کعت نماز پر بھے ، جس میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے ، تو اس کے اسکلے گناہ بخش دیۓ جا کیں گے۔

باب ۱۲۳۔ایز بوں کے دھونے کا بیان 'ابن سیرین جب وضو کرتے تھے توانگو تھی کے پنچے کی جگہ (بھی)دھوتے تھے۔

۱۹۲۰ آدم بن ابی ایاس شعبہ محمد بن زیاد گہتے ہیں کہ میں نے ابوہر ریہ ہے سنا۔ اور وہ ہمارے پاس آمدور فت رکھتے تھے۔ چونکہ لوگ مطہر قسے وضو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وضو کو پورا کرو۔ اس لئے کہ ابوالقاسم صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا ،کہ ایڑیوں کے لئے آگ سے تباہی ہے۔ (۱)

باب ۱۲۵۔ تعلین پہنے ہوئے ہو' تو دونوں پاؤں کا دھونا (ضروریہے) تعلین پر مسح نہیں ہو سکتا۔

١٦٥ عبدالله بن يوسف الك سعيد مقبرى عبيد بن جري الله

(۱) منشاء یہ ہے کہ وضوییں جن اعضاء کو د هویا جا تاہے ان میں سے کوئی عضو خٹک نہ رہ جائے ،خواہ وہ پاؤں ہوں یا کوئی دوسر احصہ ہو۔ور نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔

مَالِكٌ عَنُ سَعِيُدِنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ بُن جُرَيُج أَنَّهُ قَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَا آبَا عَبُدِ الرَّحُمَّنِ رَأَيْتُكَ تَصُنَعُ اَرْبَعًا لَمُ اَرَ اَحَدًا مِّنَ أَصُحَابِكَ يَصُنَعُهَا قَالَ وَمَاهِيَ يَا ابُنَ جُرَيُج قَالَ رَآيَتُكَ لا تَمَسُّ مِنَ الْاَرُكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيُّينَ وَرَآيُتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبُتِيَّةَ وَ رَايَتُكَ تَصُبَغُ بِالصُّفُرَةِ وَرَايَتُكَ إِذَا كُنُتَ بِمَكَّةَ أَهَلُّ النَّاسُ إِذَا رَاوُ الْهِلاَلَ وَلَمُ تُهِلَّ ٱنُتَ حَتَّى كَانَ يَوُمُ التَّرُوِيَةِ قَالَ عَبدُ اللَّهِ آمًّا الْاَرْكَانُ فَالِّيى لَمُ اَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسُّ إِلَّا الْيَمَانِيُّنَ وَ أَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَانِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيُ لَيُسَ فِيُهَا شَعُرٌ وَّ يَتَوَضَّأُ فِيُهَا فَانَا أُحِبُّ أَنُ ٱلْبَسَهَا وَ أَمَّا الصُّفُرَةُ فَإِنِّيُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبَغُ بِهَا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا وَ أَمَّا الْهَلَالُ فَانِّيىُ لَمُ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. ١٢٦ بَابِ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوْءِ وَ

الْغُسُلِ. 177\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةً بِنُتِ سِيْرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِى غُسُلِ ابْنَتِهِ إِبْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوّءِ مِنُهَا.

17٧ - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةً قَالَ مُدَّرُنِي الشُعَثُ بُنُ سُلَيُمٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ سَمِعُتُ اَبِي عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ

روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا۔اے ابو عبدالر حمٰن! میں نے شہبیں جارایسے کام کرتے ہوئے دیکھاہے، جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔انہوں نے کہااے ابن جریج اوہ کون سے کام ہیں؟ ابن جرتے نے کہاکہ میں نے تمہیں دیکھا، کہ (ج میں) سواد ونوں بمانی (رکنوں) کے اور کسی رکن کوتم نہیں چھوتے۔ اور میں نے دیکھا، کہ تم سبتی جو تیال بہنتے ہو۔ اور میں نے دیکھا، کہ تم زردی سے رنگ لیتے ہو۔اور میں نے دیکھا، کہ اور لوگ توجب جاند د كھتے ہيں احرام باندھ ليتے ہيں۔ اور آپ جب تك كه ترويه كادن نہیں آ جاتا،احرام نہیں باندھتے۔عبداللّٰہ بولے کہ بے شک، میں پیہ باتیں کر تاہوں۔ لیکن بقیہ ار کان کا ج میں مسنہ کرنااس لئے ہے، کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کوسوادونوں بیانی (رکنوں) کے اور کسی کامس کرتے نہیں دیکھا۔اور سبتی جو تیاں بہننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کویہ جو تیاں پہنتے دیکھی ہیں، جن میں بال نہ ہوں۔ اور انہیں میں آپ وضو فرماتے تھے۔ لہذا میں دوست رکھتا ہوں کہ انہیں جو تیوں کو پہنوں۔ لیکن زردی کارنگ، تو میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔لہذامیں دوست رکھتا ہوں، کہ اس سے رنگوں۔ باقی رہااحرام باند هنا، تومیں نے رسول خداصلی الله علیه وسلم کو نہیں دیکھا، جب تک کہ آپ کی سواری نہ چلے۔

باب ۲۲ا۔ وضو اور عنسل کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کابیان!

۱۹۲ مسدد'اسلعیل'خالد'هفصه'بنت سیرین'ام عطیه سے روایت ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے عور توں سے اپنی بیٹی زینب ؓ کے عضل دینے کی حالت میں فرمایا، کہ ان کے داہنی طرف سے اور ان کے وضو کے مقامات سے شروع کرو۔

۱۱۷ حفص بن عمر 'شعبہ 'افعث بن سلیم 'سلیم 'مسروق 'عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو جوتی پہننے میں اور کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں (غرض) تمام کاموں میں دائیں طرف سے

شروع احجهامعلوم ہوتاتھا۔

باب ١٢٧ جب نماز كا وقت آجائے تو پانی تلاش كرنا! اور عائشةٌ كہتى ہيں (كه ايك مرتبه سفر ميں) صبح ہو گئى اور پانی ڈھونڈا گيانه ملاتو تيمم (كا حكم) نازل ہوا۔

۱۹۸ عبداللہ بن یوسف 'مالک' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ' انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز کاوقت آگیا تھا۔ اور لوگوں نے پانی وضو کے لئے ڈھونڈ آپھے نہیں پایا۔ تب رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے پاس (ایک برتن میں) وضو کے لئے رائی لایا گیا(ا)۔ آپ نے اس برتن میں اپناہا تھ رکھ دیا، اور لوگوں کو تھام دیا کہ اس سے وضو کریں۔ انس کہتے ہیں میں نے پانی کو دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچ سے اہل رہا تھا۔ یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کرلیا۔

باب ۱۲۸۔ اس پانی کا بیان! جس سے انسان کے بال دھوئے جائیں۔ اور عطاء اس میں کچھ حرج نہیں سجھتے تھے، کہ ان بالوں کے دھاگے اور رسیاں بنائی جائیں۔ اور کتوں کے جھوٹے اور مسجد میں ان کی آمدور فت کا بیان، زہری نے کہا ہے کہ جب کتاکسی برتن میں منہ ڈالے، اور اس کے علاوہ پانی وضو کا نہ ہو تو (۲)، اس سے وضو کر لیا جائے۔ اور سفیان (توری) نے کہا یہ صحیح فقہ ہے، اس کئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیم کر لو۔ اور یہ پانی تو ہے، مگر دل میں اس کی (طہارت کی) طرف سے کچھ شک ہے، لہذا اس سے وضو

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِبُهُ التَّيَمُّنُ فَى تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِه وَ طُهُورِ فِى شَانِهِ كُلِّهِ. فَى تَنَعُّلِهِ وَ تَرَجُّلِه وَ طُهُورِ فِى شَانِهِ كُلِّهِ. ١٢٧ بَابِ التِمَاسِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّبُحُ الصَّلُوةُ قَالَتُ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصَّبُحُ الصَّبُحُ الصَّبُ

فَالْتُمِسَ الْمَآءُ فَلَمْ يُوجَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. 17۸ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طُلُحَةً مَالِكُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طُلُحَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلُوةُ الْعَصُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلُوةُ الْعَصُرِ فَالتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمُ يَحِدُوا فَأْتِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ وَطَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَوْتُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَوْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَ آمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتُوضَّقُوا مِنْهُ قَالَ فَرَايُتُ الْمَآءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتَّى قَالَ فَرَايُتُ الْمَآءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اصَابِعِهِ حَتَّى قَالَ فَرَايُتُ الْمَآءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اصَابِعِهِ حَتَّى

تَوَضَّئُوُا مِنُ عِنُدِ اخِرهمُ.

١٢٨ بَابِ الْمَآءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعُرُ الإنسانِ وَكَانَ عَطَآءٌ لا يَرَى بِهِ شَعُرُ الإنسانِ وَكَانَ عَطَآءٌ لا يَرَى بِهِ بَاسًا آنُ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَ الْحِبَالُ وَ سُؤُرُ الْكِلابِ وَ مَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي النَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ لِقَولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فِي النَّفُسِ مِنْهُ فَتَيَمَّمُوا وَهَذَا مَآءٌ فِي النَّفُسِ مِنْهُ

<sup>۔</sup> (۱) بہ واقعہ حدید ہیے کے سفر میں پیش آیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) جمہور کے ہاں دوسری روایات صححہ کی بناء پر جو آ گے بھی آر ہی ہیں کتے کے منہ ڈالنے سے پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں اس لئے اس پانی سے و ضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کتے کے جھوٹے پانی کے علاوہ دوسر اپانی موجود نہ ہو تو تیم ہی کرناضروری ہے۔

شَيُءٌ يَّتُوَضًّا بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

179 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِسُرَائِيُلُ عَنُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ سِيْرِيُنَ قَالَ قَلَا قُلُتُ لِعُبَيْدَةَ عِنُدَنَا مِنُ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَاهُ مِنُ قَبَلِ انَسٍ اَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَاهُ مِنُ قِبَلِ انَسٍ اَوُ مِنُ قِبَلِ انَسٍ فَقَالَ لَانُ تَكُونَ عِنْدِي مَنُ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا. شَعْرَةٌ مِّنُهُ اَحَبُ إَلَى مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا.

١٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ نَا سَعِيدُ بُنُ سَلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آنَسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَاسَهُ كَانَ ابُو طَلَحَةً أَوَّلُ مَنُ آخَذَ مِنُ شَعْرِهِ.

۱۲۹ بَابِ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي الْانَآءِ۔ الانَآءِ۔

١٧١ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنِ الاَعْرَجَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ النَّكُلُبُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُمُ فَلْيَغُسِلُهُ سَبُعًا.

الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلًا رَّاى كَلَبًا يَّاكُلُ الثَّرِي مِنَ الْعَطَشِ وَحَدَّ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَعُرِفُ لَهُ بِه حَتَّى وَاللهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ الرَّواهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ الرَّواهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ الرَّواهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَادُخَلَهُ الْجَنَّةُ وَقَالَ اَحُمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي المُعْلِي المُعَلِّي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْل

کیاجائے اور بعداس کے تیم بھی کر لیاجائے۔

19- الك بن اساعيل اسر ائيل عاصم ابن سيرين كہتے ہيں، كه ميں نے عبيدہ سے كہا كہ ہمارے پاس نبی صلّی الله عليه وسلم كے كچھ (مقدس) بال ہيں۔ ہم نے انہيں انس ؒ كے پاس سے يا (يہ كہاكہ) انس ؒ كے گھر والوں كے پاس سے پايا ہے۔ ابو عبيدہ نے فرمايا اگر ان بالوں ميں سے ايك بال بھی مجھے مل جائے تو يقيناً مجھے تمام دنياوی كائنات سے زيادہ محبوب ہوگا۔

المحمد بن عبدالرحيم 'سعيد بن سليمان 'عباد' ابن عون' ابن سيرين ، انس عيد الله عليه وسلم نے سيرين ، انس عليه وسلم نے جب اپناسر منڈوايا تھا، توسب سے پہلے ابو طلحہ نے آپ کے بال لئے تھے۔

# باب ۱۲۹۔ جب کتابر تن میں منہ ڈال کر پی لے۔

ا کا۔ عبد اللہ بن یوسف 'مالک' ابی الزناد' اعرج' ابوہر بر ہ ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے برتن میں کتاپانی ہے، تو چاہئے کہ اسے سات مرتبہ و هو ڈالے۔

121- اسحاق، عبدالصمد، عبدالرحن بن عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، ابو صلاح، ابو جر بره نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا (اگلے زمانہ میں) ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا، کہ وہ بیاس کے سبب گیلی مٹی کھارہا ہے۔ اس شخص نے موزہ لیا اور اس (کتے) کے لئے اس سے پانی بجر نے لگا، یہاں تک کہ اس سیر اب کر دیا۔ الله تعالی نے اسے (اس کا) ثواب دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ احمد بن شمیب نے کہا کہ مجھ سے میر سے والد نے بواسطہ یونس، ابن شہاب، حزۃ بن عبد الله، عبدالله بن عراب روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم کے عبد روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم کے عبد میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو صحابہ اس کے سبب سے پانی نہ میں کتے معجد میں آتے جاتے تھے، تو صحابہ اس کے سبب سے پانی نہ

جھڑ کتے تھے۔

زَمَانِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّنُ ذَلِكَ.

1۷٣ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ تَنَا شُعُبَةُ عَنِ البَّعِبِيّ عَنُ السَّفَرِ عَنِ الشَّعُبِيّ عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرُسَلَتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا المُعلَّمَ المُسَكَ عَلى نَفْسِهِ قُلْتُ ارسِلُ كَلِبِي المُسَكَ عَلى نَفْسِهِ قُلْتُ ارسِلُ كَلِبِي فَا اللَّهُ المُعَلِّمُ المَعَلَّمَ المُسَلَّ عَلى كَلْبِي فَاللَّهُ الْحَرَ قَالَ فَلا تَا كُلُ فَإِنَّمَا الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُولُ كُلُ فَإِنَّمَا سَمَّ عَلى كَلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُمَّ عُلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُمَ عُلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُمَ عُلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلَا عُلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُولُ عَلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلا تَلُولُ عَلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَكُولُ فَا اللّهُ عَلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلَا تَلُولُ عَلَى كُلْبِ الْحَرَ قَالَ فَلَا تَلُولُ عَلَى كُلْبِ الْحَرَاقِ لَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلْبُ الْمَالَ عَلَى كُلُبُ الْمَالِقُ وَلَمُ تُسَمِّ عَلَى كُلُهِ اللّهُ الْمَرْدَا اللّهُ عَلَى كُلُولُ وَلَمْ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى كُلُولُ وَلَمْ اللّهُ الْمَالَالَةُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ الْمَالَدُ وَلَا اللّهُ الْمَالُولُ وَلَا الْمُلَالَ وَلَا الْمَالَ فَلَا الْمَالَةُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالَالَ وَلَا الْمُعَلِّى الْمِلْلُلُهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمَالَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولِلُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُولِلُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

١٣٠ بَابِ مَنُ لَّـمُ يَرَ الْوَضُوَّءَ إِلَّا مِنَ الْمَخُرَجَيُنِ الْقُبُلِ وَ الدُّبُرِ لِقَوُلِهِ تَعَالَى: أَوُجَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمُ مِنَ الْغَآئِطِ وَقَالَ عَطَآةٌ فِيُمَنُ يَّخُرُجُ مِنُ دُبُرِهِ الدُّوُدُ أَوْمِنُ ذَكَرِهِ نَحُوُ الْقُمْلَةِ يُعِيْدُ الُوَضُوَّءَ وَقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلوةِ أعَادَ الصَّلوةَ وَلَمُ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَ قَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنُ شَعُرِهِ أَوُ اَظُفَارِهِ أَوُ خَلَعَ خُفَّيُهِ فَلا وُضُوَّءَ عَلَيْهِ وَقَالَ ٱبُوهُرَيْرَةَ لا وُضُوٓءَ إِلَّا مِن حَدَثٍ وَّ يُذْكُرُ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزُوَةِ ذَاتِ الرَّفَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهُم فَنَزَفَهُ الدُّمُ فَرَكَعَ وَ سَجَدَ وَ مَضَى فِيُ صَلوتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسُلِمُونَ يُصَلُّونَ

ساکا۔ حفص بن عمر شعبہ 'ابن ابی السفر ' شعبی 'عدی ؓ بن حاتم کہتے ہیں، میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے (کتے کے شکار کامسلہ) پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو۔ اور وہ شکار کرے اس شکار کوتم کھالو۔ اور جب کہ وہ خود کھائے تونہ کھاؤاس لئے کہ (وہ شکار) اس نے اپنے بی لئے پکڑا ہے۔ میں نے کہا ( بھی ایسا ہو تا ہے ) کہ میں اپنے کتے کو چھوڑ تا ہوں۔ اور شکار کے موقع پر جاکر اس کے ہمراہ دو سرے کتے کو پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ (اس شکار کو) نہ کھاؤ۔ اس لئے کہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی۔ دو سرے کتے پر تو نہیں پڑھی۔

باب ۱۳۰۰ سلف میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں،جو صرف یا خانہ بیشاب کے بعد وضو کو فرض سمجھتے ہیں۔ (اس کے علاوہ کسی چیز سے وضو فرض نہیں سمجھتے)ان کی دلیل میہ آیت ہے "أَوُجَآءَ أَحَدٌ مِّنُكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ" عطاء في اس شخص ك بارے میں جس کے پیھیے سے کیڑا خارج ہویااس کے عضو خاص سے جوں کی مثل (کوئی چیز) نکلے، بیہ کہاہے کہ وضو کا اعادہ کر لے۔ جابر بن عبداللہ نے کہاہے کہ جب کوئی نماز میں ہنس دے، تو وہ اس نماز کا اعادہ کر لے، اور و ضو کا اعادہ نہ کرے۔حسن (بھری)نے کہاہے اگر (کوئی) شخص اپنے بال یااینے ناخن کتروائے یااینے موزے اتار ڈالے، تواس پروضو (فرض) نہیں۔ ابوہر ریوؓ نے کہاہے کہ وضو (فرض) نہیں ہوتا، مگر حدث کے سبب سے،اور جابر سے نقل کیا جاتا ہے کیہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم غزوہ ذات الر قاع میں تھے ایک شخص کے تیر مارا گیا، جس سے ان کے خون نکل آیا۔ مگر انہوں نے رکوع کیا اور سجدہ کیا۔اور اپنی نمازیر قائم رہے۔ حن (بھری) کہتے ہیں کہ مسلمان برابراینے زخموں میں

فِي جَرَاحَاتِهِمُ وَ قَالَ طَاؤُسٌ وَّ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَّ اَهُلُ الْحِجَازِ لَيُسَ فِي الدَّمِ وُضُوَّةٌ وَّ اَهُلُ عَصَرَ ابُنُ عُمَرَ يَثُرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دَمَّ وَلَمْ يَتُوضًا وَبَرَقَ ابُنُ اَبِي اَوُفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلوتِهِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ وَ الْحَسَنُ فِيُمَنِ احْتَجَمَ لَيُسَ عَلَيُهِ إِلَّا عَسَلُ فِيمَنِ احْتَجَمَ لَيُسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسُلُ مَحَاجِمِهِ.

نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور طاؤس اور محمد بن علی اور عطاء اور اہل جہاز کہتے ہیں کہ خون (نکلنے) سے وضو (فرض) نہیں ہوتا۔ ابن عمر نے اپنی ایک پھنسی کو دبا دیا اور اس سے خون نکلا، مگر انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اور ابن الی اوئی نے خون تھوکا، مگر وہ اپنی نماز میں قائم رہے اور ابن عمر اور حسن (بھری) اس شخص کے بارے میں جو پچھنے لگوائے، یہ کہتے ہیں کہ اس پر صرف اپنے تجھنے کے مقامات کا دھونا ضر وری

ف۔ امام شافعیؓ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹو نتا۔ مگر حنفیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دلائل حنفیہ کے ان کی کتابوں میں ہیں، امام بخاری کا مقصدان آثار کے نقل کرنے سے حنفیہ پررد کرنا ہے حالا نکہ حنفیہ کے پاس بھی ایسے آثار واحادیث ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایس حالت میں وضو جاتار ہتا ہے۔ ایسی احادیث و آثار دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو اعلاء السنن ص ۱۳۴ ، ج او معارف السنن ص ۱۳۴ ، ج او معارف السنن ص ۱۳۰۰ ، ج او

١٧٤ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ آيَاسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِيُ ايَاسٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِيُ ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبَرِيُّ عَنُ ابْنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ الْعَبُدُ فِي صَلوةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلوةَ مَالَمُ يُحُدِثُ فَقَالَ رَجُلٌ اَعْجَمِيٌّ مَّا الْحَدَثُ يَا اَبَاهُرَيُرَةً قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِيُ الضَّرُطَة.

١٧٥ حَدَّئَنَّا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ ئَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّه عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى
 يَسُمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيُحًا.

١٧٦ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ مُّنُذِرٍ آبِيُ يَعُلَى الثَّوُرِيِّ عَنُ

۳۷۱۔ آدم بن ابی ایاس ابن ابی ذئب سعید مقبری ابوہر بر الم کہت ہیں ،کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں سمجھا جاتا ہے، جب تک کہ مسجد میں نماز کا نظار کر رہا ہے، تاو فتیکہ حدث نہ کرے۔ ایک عجمی شخص نے کہا کہ اے ابوہر بر اللہ احدث کیا چزہے ؟ انہوں نے کہا کہ آواز یعنی رسی ۔

221- ابوالولید' ابن عیینہ' زہری، عباد بن تمیم اپنے بچاہے، وہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز فاسد نہ کر' تاو قتیکہ آواز رخ کی نطخے کی نہ س لے یا بد بواس کی نہ مائے۔(۱)

بے ایک مندر' ابو یعلی توری' محمد بن حنیہ سے روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میری مذی بکثرت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ار شاد کا مطلب سے ہے کہ محض شک اور وہم ہے وضو نہیں ٹوٹے گاجب تک خروج ری کا علم یقین سے نہیں ہو جاتا۔ اور یقین کے عموماً دو ذریعے ہوتے ہیں آواز، بد بو، اس لئے ان دو کا تذکرہ ہے۔ اگر بغیر آواز اور بد بوکے کسی کو خروج ریکے کا یقین ہو جائے تواس کاوضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یقین ہو جائے تواس کاوضو بھی ٹوٹ جائے گا۔

مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ كُنُتُ رَجُلاً
مَّذَّآءً فَاسُتَحْيَيُتُ اَنُ اَسُالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرُتُ الْمِقْدَادَ بُنَ الأَسُودِ
فَسَالَةً فَقَالَ فِيُهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةً عَنِ
الأَّعُمَش.

الله عَنْ يَحْيَى عَنُ آبِى سَلْمَةَ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ عَنُ يَحْنِى عَنُ آبِى سَلْمَةَ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ الْحُبَرَةُ آنَّةُ سَالَ عُشُمَانَ الْحُبَرَةُ آنَّةُ سَالَ عُشُمَانَ الْحُبَرَةُ آنَّةُ سَالَ عُشُمَانَ الْمَنْ عَفَّانَ قُلُتُ آرَايُتَ إِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمُنِ قَالَ عُشُمَانُ يَتَوَضَّا لِلصَّلُوةِ وَ يَغْسِلُ عُشُمَانُ يَتَوَضَّا لِلصَّلُوةِ وَ يَغْسِلُ فَشُمَانُ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى ذَكْرَةً قَالَ عُشُمَانُ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُ عَنُ ذَلِكَ عَلِيًّا وَ الزَّبَيُرَ وَ طَلْحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعْبٍ رَّضِى الله عَنْهُمُ فَامَرُوهُ وَ بَذَلكَ عَلِيًّا وَ الرَّبَيُرَ فَ طَلْحَةً وَ أَبَى بُنَ كَعْبٍ رَّضِى الله عَنْهُمُ فَامَرُوهُ وَ بَذَلكَ.

تکلتی تھی، تو میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرمایااور میں نے مقداد بن اسوڈ سے کہا۔انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مذی کے نکلنے میں وضو (فرض) یعنی وضو جاتا رہتا ہے۔

المار تعدین حفص شیبان کیلی، ابو سلمه عطاء، بن بیار زید بن خالد نید عثان بن عفان سے بو چھا۔ (کہتے ہیں) میں نے که بناؤاگر کوئی شخص جماع کرے اور منی کا اخراج نه ہو، تو عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تاہے وضو کر لے ،اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثان کہ جی کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسلم علی اور زیبر اور طلح اور ابی مسلم علی اور خیم کو یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے بو چھا، انہوں نے بھی اس شخص کو یہ عظم دیا۔

ف۔ یہ تعلم ابتدائی ہے، اسلام کے ابتداء حالات میں احکام میں زیادہ سخت گیری نہ تھی۔ لیکن جس قدر زمانہ گزر تا گیااور لوگ احکام اسلامی سے مانوس و مالوف ہوتے گئے، تو حقیقی احکام ثابت ہوتے گئے۔ اب تمام امت کا اجماع ہے کہ عورت سے صحبت پر خواہ انزال ہویانہ ہو، عنسل فرض ہو جاتا ہے اس سلسلہ میں بکثر ت احادیث منقول ہیں، جو آئندہ آئیں گی۔

1٧٨ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ اَخْبَرَنَا السَّخُرُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ النَّضُرُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَيْنَا السَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعَلَيْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَنُ شُعْبَةَ الْوُضُونَ عَنُ شُعْبَةً الْوُضُونَ عَنُ شُعْبَةَ الْوُضُونَ عَنُ شُعْبَةَ الْوُضُونَ عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُضُونَ عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُضُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ شُعْبَةَ الْوُصُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوَصُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ شُعْبَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ شُعْبَةً الْوُصُونَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعَلِيْكَ الْمُعْتَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْمُعْتَعَلَى الْعُمْ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعُونَ الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَى الْمُعْتَعَلَيْكُونُ الْمُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ الْعَلَيْكُولُو

١٣١ بَابِ الرَّحُلِ يُوَضِّىُ صَاحِبَةً \_ ١٧٩ ـ حَدَّنَنَا ابُنُ سَلام قَالَ آنَا يَزِيُدُ بُنُ

۸۷ا۔ استحق بن منصور 'نضر 'شعبہ 'حکم 'ذکوان 'ابو صالح ، ابو سعید خدر گا ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار ی شخص کے پاس (بلانے کو) آدمی بھجا۔ جس وقت وہ آئے ہیں، توان کے سر (سے) عسل کا (پانی) ٹیک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہمارے بلانے سے تم عجلت کے ساتھ چلے آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا کہ جب ایسا موقعہ ہو، اور کسی سبب سے انزال نہ ہو، تو تمہارے اوپر وضو (فرض) ہے۔ وہب نے بھی نضر کی متابعت کی ہے، لیکن ان کی روایت میں حد ثنا کے الفاظ میں۔ اور غندر اور کی نے شعبہ سے وضو کرنے کے الفاظ روایت نبیس کئے۔

باب اساا۔اس شخص کا بیان!جواپنے ساتھی کو و ضو کرادے۔ ۱۹۷۵۔ابن سلام'یزید بن ہارون'یجیٰ' موکٰ بن عقبہ 'کریب (ابن

هَارُوُنَ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ مُّوُسَى بُن عُقُبَةَ عَنُ كُرَيْبٍ مُّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُسَامَةً ابُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَفَاضَ مِنُ عَرَفَةَ عَدَلَ اِلَى الشِّعُب فَقَضى حَاجَتَهُ قَالَ أَسَامَةُ فَجَعَلُتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّا فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي قَالَ الْمُصَلِّي آمَامَكَ. ١٨٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلَيٌّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ يَّقُولُ آخُبَرَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ أَنَّ نَافِع بُنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ اَحُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عُرُوَّةً بُنَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيْرِةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ وَّ أَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ وَ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَآءَ عَلَيُهِ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَغَسَلَ وَجُهَةً ويَدَيُهِ وَ مَسَحَ بِرَأْسِه وَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيُنِ. ١٣٢ بَابِ قِرَآئَةِ الْقُرُآنِ بَعُدُ الْحَدَثِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنُ اِبْرَاهِيُمُ لا بَاسَ بِالْقِرَآءَ ةِ فِي الْحَمَّامِ وَ بِكِتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوَّءٍ وَّقَالَ حَمَّادٌ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَسَلِّمُ وَ إِلَّا فَلَا تُسَلِّمُ. ١٨١ \_ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيُبٍ مُّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ اَخُبَرَّهُ أَنَّهُ بَاتِ لَيَلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرُضِ الوسَادَةِ وَ اضُطَحَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ

عباس کے آزاد کردہ غلام) اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے چلے۔ توشعب (پہاڑکادرہ) کی طرف مڑ گئے۔ اور اپنی حاجت رفع کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ (کے اعضاء شریف) پر پانی ڈالٹار ہا، اور آپ وضو کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا آپ (یہاں) نماز پڑھیں گئے؟ آپ نے فرمایا (نہیں) نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے آگے ہے، (یعنی مزولفہ میں)۔

۱۸۰۔ عمرو بن علی عبدالوہاب کی بن سعید سعد بن ابراہیم نافع بن جیر بن مطعم عروہ بن مغیر اللہ بن شعبہ سے بن جیر بن مطعم عروہ بن مغیر اللہ بن شعبہ وسلم کے ہمراہ سوایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شھے۔ آپ اپنی حاجت (رفع کرنے) کے لئے تشریف لے گئے۔ (جب آپ واپس آئے) تو مغیر الآپ کے (اعضائے شریف) پر پانی دب آپ وضو کرنے گئے، یعنی آپ نے اپنے منہ اور ہا تھوں کود ھویا، اور سر کا مسے کیا اور موزوں پر مسے کیا۔

باب ۱۳۲۔ اگر وضونہ ہو تو (بے وضو کئے) قر آن کی تلاوت کرنے کابیان۔ اور منصور نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ حمام میں تلاوت کرنا، اور بے وضو خط کا لکھنا جائز ہے۔ حماد نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ ،اگر حمام کے لوگوں کے بدن پر ازار ہو توانہیں سلام کروورنہ نہیں۔

ا ۱۸ - اسلمیل 'مالک 'مخرمہ بن سلیمان 'کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ کے گھر میں رہے - اور وہ ان کی خالہ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں، میں بستر کے عرض میں لیٹ گیااور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بی بی اس کے طول میں لیٹیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے - جب آدھی رات ہوئی یا اس سے پچھ صلی اللہ علیہ وسلم میدار ہوئے اور پہلے یاس سے پچھ بعد تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور بینے میں این میں این چرہ کو، این ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گے۔ پھر اخیری نیند میں این چرہ کو، این ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گے۔ پھر اخیری

قَبْلُهُ بِقَلِيُلٍ اَو بَعُدَهُ بِقَلِيُلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ يَمُسَحُ النَّوُمَ عَنُ وَجُهِه بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشُرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنُ سُورَةِ الْ عِمُرَانَ ثُمَّ قَامَ اللّٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوضَّا مِنُهَا فَاحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابُنُ عَبَّسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعُ ثُمَّ ذَهَبُتُ عِبُل مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبُتُ عَلَى فَقُمْتُ اللّٰهُ مَا صَنَعَ نُمَّ ذَهَبُتُ فَقُمْتُ اللّٰهِ خَنِيه فَوضَعَ يَدَهُ الْيُمُنى عَلَى فَقُمْتُ اللّٰهِ حَنِيه فَوضَعَ يَدَهُ الْيُمُنى عَلَى فَقُمْتُ اللّٰهِ عَلَى وَلَي اللّهُ مَا صَنَعَ ثُمَّ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ الْمُعُومَ حَتَى رَبُومَ الْمُعَلَمُ وَلَي السَّهُ وَلَى الْمُعَلَيْنِ خَمْ اللّٰمُ السَّيْمَ وَلَمُ اللّٰمَ وَلَى السَّهُ عَلَى اللّٰمَ وَيَوْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللْمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

١٣٣ بَاب مَنُ لَمُ يَتَوَضَّا اِلَّا مِنَ الْعَشِيِّ الْمُثُقِلِ.

١٨٢ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةً عَنُ جَدَّتِهَا اَسُمَاءً بِنُتِ آبِي بَكْرِ اَنَّهَا قَالَتُ جَدَّتِهَا اَسُمَاءً بِنُتِ آبِي بَكْرِ اَنَّهَا قَالَتُ اللَّهُ عَلَيُهِ اَلَّيْتِ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جِينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ وَسَلَّمَ جِينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ وَسَلَّمَ جَينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ مَا لِلنَّاسِ فَاشَارَتُ بِيَدِهَا نَحُو السَّمَآءِ وَ مَا لِلنَّاسِ فَاشَارَتُ اللَّهِ فَقُلْتُ ايَةٌ فَاشَارَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْغَشَى وَ لَنَّاسٍ فَاصُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْه

دس آیتیں سور ہ عمران کی آپ نے پڑھیں۔اس کے بعد ایک لکی ہوئی مشک کی طرف (متوجہ ہوکر) آپ گھڑے ہوگئے۔اوراس سے وضو کیا۔اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے۔ابن عباسؓ کہتے ہیں میں بھی اٹھااور جس طرح آپ نے کیا تھا، میں نے بھی کیا۔ پھر گیا اور آپ کے (بائیں) پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہا تھ میرے سر پرر کھااور میر اداہنا کان پکڑ کراسے مر وڑا۔اور جھے اپنے داہنی جانب کر لیا۔ آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعتیں بڑھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر دور کعتیں بڑھیں، ن کے بعد آپ نے وتر پڑھے۔ پھر آپ گھڑے اور آپ گھڑے اور آپ گھڑے اور کھیں ہیکی نماز بڑھی۔ پھر کی نماز بڑھی۔

باب ۱۳۳ ایسے (علاء) بھی ہیں جو معمولی عشی (۱) کی وجہ سے وضو جاتے رہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک جب تک شدید عشی کادورہ نہ ہووضو باقی رہتا ہے۔

۱۸۱ - اسلمعیل الک ، ہشام بن عروہ واطمہ بنت منذر اپنی دادی اسائے بنت الی بکر سے روایت کیا۔ حضرت اسائے نے فرمایا کہ بیس نبی صلّی الله بنت الی بکر سے روایت کیا۔ حضرت اسائے نے فرمایا کہ بیس نبی صلّی الله علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ کے پاس آئی، اس وقت سورج بیس گر بن ہو رہا تھا۔ تو کیاد کیمی ہوں کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا (آج) لوگوں کا کیا حال ہے ، یہ بے وقت کیمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سبحان اللہ! بیس نے کہا کہ (یہ سورج گر بن کیا)، کوئی نشانی (عذاب وغیرہ کی) ہے۔ انہوں نے کہا نے اشارہ کیا کہ ہاں! تو ہیں (بھی نماز پڑھنے) کھڑی ہوگئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہونے گئی۔ اور میں اپنے سر پرپانی ڈالنے گئی جب رسول خداصتی اللہ علیہ وسکم (نماز) سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسکم (نماز) سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسکم (نماز) سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ

(۱) غثی اگر شدید ہو کہ حواس مکمل طور پرزائل ہو جائیں تواس سے تو بالا تفاق وضوٹوٹ جاتا ہے۔اوراگر غثی خفیف ہو کہ حواس مکمل طور پرزائل نہ ہوں تو یہ غثی بعض حضرات کے ہاں نا قض وضو ہے گرامام بخاریؒاور جمہور علماء کے ہاں یہ غثی نا قض وضو نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں حضرت اسامؓ پر غثی طاری ہو کی اس کے باوجود وہ نماز پڑھتی رہیں وضو نہیں کیا۔

فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ آئنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنُ شَيْءٍ كُنْتُ لَمُ اَرَهُ اِلَّا قَدُ رَايَتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّة وَ النَّارَ وَلَقَدُ أُوْحِى اِلَىَّ اَنَّكُمُ تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثُلَ اَوُ قَرِيبًا مِنُ الْتُكُمُ تُفْتُنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثُلَ اَوُ قَرِيبًا مِنُ الْتُكُمُ تُفْتُنَةِ الدَّجَالِ لَا اَدُرِى اَىَّ ذَلِكَ قَالَتُ اسْمَاءً يُؤُنِى اَحَدُكُمُ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَامًا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوقِنُ لاَ اللهَدى اَى ذَلِكَ قَالَتُ اسْمَاءً فَيَقُولُ هُو الْمُوقِنُ لاَ اللهِ جَاءَ نَا بِالْبَيْنِ وَ اللهُ لا وَدُرِى اَى ذَلِكَ فَالَّا اللهِ جَاءَ نَا بِالْبَيْنِ وَ اللهُ لا اَدُرِى اَى فَيُقَالُ نَمُ صَالِحًا فَقَدُ عَلِمُنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَ الله اللهِ عَامَلُ لَهُ اللهُ اللهِ عَامَلُ اللهِ عَامَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٣٤ بَاب مَسُحِ الرَّأْسِ كُلِّه لِقَوُلِهِ تَعَالَى وَامُسَحُوا بِرُثُوسِكُمُ وَقَالَ ابُنُ الْمَسَيِّبِ الْمَرُاةُ بِمَنْزَلِةِ الرَّجُلِ تَمُسَحُ عَلَى رَاسِهَا وَ سُئِلَ مَالِكُ آيُجُزِئُ آنُ يَّمُسَحَ بَعُضَ رَاسِه فَاحْتَجَّ بِحَدِينثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيُدٍ.

1۸٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ النَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ النَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ النَّهِ اللهِ عَنُ عَمُرو بُنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنُ آبِيهِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ وَّهُوَ جَدُّ عَمُرو اللهِ بُنِ زَيْدٍ وَّهُوَ جَدُّ عَمُرو ابُنِ يَحُيلَ قَالَ لِعَبُدِ اللهِ عَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ ابْنِ يَحْيلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ نَّعَمُ فَدَعَا بِمَآءٍ فَافَرَعَ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَ استَنَثَرَ ثَلانًا فَعَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَ استَنَثَرَ ثَلانًا

کی حمہ و ثناء بیان فرمائی۔اس کے بعد فرمایا کہ جس کسی چز کو میں نے (اب تک)نه دیکھاتھا،اس کو (اس وقت)این اس جگه میں (کھڑے کھڑے) دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت دوزخ کو (بھی) اور بے شک میرے اوپر بیہ وحی آئی ہے، کہ قبروں میں تم لوگوں کی آزمائش ہو گئی۔ مثل یا قریب آزمائش د جال کے (فاطمہ کہتی ہیں) میں نہیں جانتی کہ ان دونوں لفظوں میں سے اساءؓ نے کون سالفظ کہاتھا۔تم میں ے ہرایک کے پاس (فرشتے) بھیج جائیں گے اور اس سے کہاجائے گاکہ اس مرد کے متعلق تم کو کیاعلم ہے؟ مومن یامو قن ( فاطمہ می کہتی ہیں) مجھے یاد نہیں کہ اساء نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سالفظ کہا تھا۔ تو کیے گاوہ محمدً ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس معجزے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ ہم نے ان کی بات مانی اور ایمان لائے اور پیروی کی۔اس سے کہاجائے گاکہ آرام سے سوجا،اس کئے کہ یقیناہم نے جان لیا کہ تو مومن ہے، لیکن منافق یاشک کرنے والا۔ ( فاطمہ کہتی ہیں) مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں لفظوں میں سے اساء نے کون سا لفظ كها تقار كي كاكه مين (حقيقت حال تو) نهين جانتا (ليكن) مين نے لوگوں کو پچھ کہتے سنا تھاوہی میں نے کہلایا۔

باب ۱۳۴ بورے سر کا مسے کرنے کا بیان! بدلیل قول اللہ تعالیٰ کے وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِکُمُ اور ابن میتب نے کہا ہے کہ عورت بھی مثل مرد کے ہے۔ وہ بھی اپنے سر پر مسے کرے، امام مالک سے بوچھاگیا کہ کیا بعض سر کا مسے کا فی ہے؟ توانہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا (اور کہا کہا کہ کافی نہیں)

۱۸۳ عبداللہ بن بوسف الک، عمرو بن یجیٰ مازنی کی مازنی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو عمرو بن یجیٰ مازنی سے بوچھا کہ کیا آپ ہے کہ سکتے ہیں کہ مجھے بید دکھلادیں، عبداللہ بن زید صلّی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے ؟عبداللہ بن زیدؓ نے کہا ہاں میں دکھا سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے پانی منگایا اور اپنے ہاتھ پر ڈالا ہاتھ دو مرتبہ دھوئے۔ پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر این مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر این مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ کھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دومرتبہ

ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً تَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ اللهِ المِرُفَقَيُنِ ثَمَّ مَسَحَ رَاُسَةً بِيَدَيُهِ فَاقَبَلَ بِهِمَا وَ اَدْبَرَ بَدَا بِمُقَدَّمِ رَاُسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اللهِ قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اللهِ الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ تُمَّ غَسَلَ رجُلَيُهِ.

١٣٥ بَابِ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ الِّي الْكُعْبَيْنِ. 1٨٤ عَسُو عَنُ ابِيهِ شَهِدُتُ عَمُرَو بُنَ ابِي حَسَنٍ عَسُرِو عَنُ ابِيهِ شَهِدُتُ عَمْرَو بُنَ ابِي حَسَنٍ عَسُرالَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ عَنُ وُّضُوّءِ النَّبِي صَلَّى سَأَلَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ زَيْدٍ عَنُ وُّضُوّءِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفا لَهُمُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفا عَلَى وَضُوّءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاكُفا عَلَى يَدَيهِ مِنَ التَّوْرِ فَعَسَلَ يَدَيهِ ثَلِثا ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضُمَضَ وَ اسْتَنشَقَ وَ اسْتَنشَرَ ثَلْكَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا ثُمَّ ادُحَلَ يَدَهُ الْمَعْبَيْنِ ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ مَوَّيُنِ الِي الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ مَوَّتِينِ الِي الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا ثُمَّ ادْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا ثُمَّ الْمُعْبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ الْدَحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا ثُمَّ الْمُعَلِي الْمَوالِقِيْنِ ثُمَّ الْمَالَ عَبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ الْمِرُفِقَيْنِ ثُمَّ الْمَعْبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَمِينِ اللَّهُ عَسَلَ وَجُهَةً مُؤَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْمِي الْمَعْبَيْنِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَمِّلُ وَالْمَا أَنْ الْمُعْبَيْنِ عَلَيْ الْمَعْبَيْنِ.

١٣٦ بَاب اِسْتِعُمَالِ فَضُلِ وُضُوَءِ النَّهِ اَهُلَهُ النَّاسِ وَ اَمَرَ جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَهُلَهُ اَلْ يَتَوَضَّا وُا بِفَضُل سَوَاكِهِ.

مَا مَا الْحَكُمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكُمُ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَاتَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَاتَتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَاتَتَى النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ يَا خُذُونُ مِنُ فَضَلِ وُضُوتِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ الْعَصُرَ رَكَعَتَيْنِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدُحٍ فِيهِ مَآءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدُحٍ فِيهِ مَآءٌ وَعُهَةً فِيهِ وَ مَجَ فِيهِ فَعَ فَيْهِ وَ مَجَ فَيْهِ وَمَ عَجَ فِيهِ فَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُحٍ فَيْهِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَجَهَةً فِيهِ وَ مَجَ فَيْهِ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَجَهُ فَيْهِ وَ مَجَ فَيْهِ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ الْعَلَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُمْ الْعَلَامُ

دھوئے۔ پھر اپنے سر کااپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا۔ یعنی ان کو آگے لائے اور چیچھے لے گئے، سر کے پہلے جھے سے ابتدا کی اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے۔ پھر ان دونوں کو وہیں تک واپس لائے، جہاں سے شر وع کیاتھا پھراپنے دونوں پیر دھوئے۔

باب ۵ سا۔ دونوں پاؤں تخنوں تک دھونے کا بیان۔
۱۸ سا۔ موکی، وہیب عمرو بن کی کی کی عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ
بن زید سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا۔ انہوں نے پانی کا
طشت منگایا۔ اور ان لوگوں (کے دکھانے) کے لئے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا سا وضو کر کے دکھا دیا یعنی اپنے دونوں ہاتھوں پر طشت
میں سے پانی گرایا، اور دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے۔ پھر ہاتھوں کو
طشت میں ڈال دیااور اس سے پانی لے کر کلی کی، اور ناک میں پانی ڈالا
اور صاف کیا۔ تین چلوپانی لے کر پھر اپناہاتھ ڈالا اور اپنے منہ کو تین
مرتبہ دھویا۔ پھر نے پانی سے اپنے سر کا مسے کیا، یعنی ان کو ایک مرتبہ
مرتبہ دھویا۔ پھر نے پانی سے اپنے سر کا مسے کیا، یعنی ان کو ایک مرتبہ
آگے لائے اور چیچے لے گئے پھر اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے۔

باب اسال لوگوں کے وضو کے بیچے ہوئے پانی کا استعال کرنے کا بیان، جریر بیٹ بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہاتھا کہ ان کے وضو سے بیچے ہوئے پانی سے وضو کریں۔

۵۸۱۔ آدم، شعبہ 'حکم 'ابوجینہ گہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا۔ (جب وضو کر چکے تو) لوگ آپ کے وضو کا بچاہوا پانی لے کراس کو (اپنے چہرے اور آئکھوں پر) ملنے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دور کعتیں اور عصر کی دو

ر تعتیں پڑھیں اور آپؓ کے سامنے عنز ہ (گڑا ہوا تھا) ابو مو یٰ نے

کہاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا، جس میں پانی تھا۔

پہلے آپؓ نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا منہ اس میں دھویااور اس میں کلی کی۔ پھر دونوں یعنی ابو موسیؓ اور ابو جحیفہؓ سے کہا کہ یہ پانی کچھ پی لو اور کچھ اپنے چہروں اور اپنے سینوں پر ڈال نو۔

۱۸۱ علی بن عبداللہ 'یعقوب بن ابراہیم بن سعد 'ابراہیم بن سعد ، مور گھ اسے محمود ؓ بن رہیج نے بیان کیا کہ محمود ؓ بن رہیج نے بیان کیا کہ محمود ؓ بن رہیج وہ شخص ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر بچین کی حالت میں کلی کی تھی انہی کے کنوئیں سے (پانی لے کر)۔ عروہ نے (اس حدیث کی) مسور ؓ وغیرہ سے روایت کی ہے اور یہ دونوں روایت کی جہ اور یہ دونوں روایت کی جہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو سے بیچ ہوئے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے تھے۔

#### باب ٢٣١-(يدبات تربمة الباب عالى م)

۱۸۷۔ عبدالر حمٰ بن یونس 'حاتم بن اسمعیل 'جعد 'سائب بن یزیدٌ کہتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے پاس لے گئیں۔ عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ میری بہن کا لڑکا بیار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ بھیرااور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو فرمایااور میں نے آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو پی لیا۔ اس کے بعد آپ کے پس بیشت کھڑا ہوگیا، تو میں نے خاتم نبوت کود کھے لیاجو آپ کے دونوں شانوں کے در میان مثل تجلہ یعنی چھیر کھٹ کے پردہ کی گھنڈی کے مقی۔

باب ۸ ۱۳۸ ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا بیان۔

۱۸۸۔ مسدد 'خالد بن عبداللہ 'عمرو بن یجیٰ ' یجیٰ 'عبداللہ بن زید سے اِنی گرایا روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی گرایا اور ان کو دھویا ' پھر ایک چلو ہے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پس اس طرح تین بار کیا ' پھر دو دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا آگے کے حصہ کا بھی اور پیچھے کے حصہ کا بھی (غرض کہ پورے سر کا)اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے کا بھی (غرض کہ پورے سر کا)اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے

لَهُمَا اشْرِبَا مِنْهُ وَافْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَ نُحُوْرِكُمَا.

١٨٦ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَنَا إَبِي يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ قَالَ نَنَا إَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْخَبَرَنِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِي مَجَّ مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَحَدِهِ وَهُو عُلامٌ مِّنُ بِئُرِهِمُ وَقَالَ عُرُوةً عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنِ المِسُورِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وُضُويَهِ.

۱۳۷ بَاب\_

١٨٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنِ الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ فَالَ سَمِعُتُ السَّائِبَ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِي خَالَتِي اللَّهِ اللَّهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّ ابُنَ ابُنَ وَعَلِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَاسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرُكَةِ لُمَّ تَوضًا فَشَرِبُتُ مِنُ وُضُوتِهِ ثُمَّ قُمُتُ خَلَفَ ظَهُرِهِ فَنَظَرُتُ اللَّى خَاتِمِ النَّبُوقَ بَيُنَ خَلْفَ طَهُرِهِ فَنَظَرُتُ اللَّى خَاتِمِ النَّبُوقَ بَيُنَ كَتِهَا لِي مِثْلَ زَرِّ الْحَحُلَةِ.

١٣٨ بَابِ مَنُ مَّضُمَضَ وَ استَنُشَقَ

١٨٨ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قُالَ ئَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ئَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ئَنَا عَمُرُو بُنُ يَحُيٰى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ آنَّهُ آفُرَعَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ آوُ مَضْمَضَ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ آوُ مَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ مِنُ كَفَّةٍ وَّاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذلِكَ وَالْمَدُ فَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثَلْثًا فَغَسَلَ يَدَيهِ إلَى الْمِرُ فِقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثَلْثًا

فَغَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى الْمِرُفِقَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتِيُنِ مَرَّتِيُنِ مَرَّتِيُنِ وَعَسَلَ وَ مَا اَدُبَرَ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكُعْبَيُنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٩ بَابِ مَسُحِ الرَّأْسِ مَرَّةً.

١٨٩ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ عَمُرَو بُنَ آبِي حَسَنٍ سَالَ عَبُدَ اللهِ بُنَ شَهِدُتُ عَمُرَو بُنَ آبِي حَسَنٍ سَالَ عَبُدَ اللهِ بُنَ شَهِدُتُ عَمُرَو بُنَ آبِي حَسَنٍ سَالَ عَبُدَ اللهِ بُنَ وَيُدِ عَنُ وُّضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِن مَّآءٍ فَتَوَضَّاً لَهُمُ فَكُفَاهً عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا تَلَثًا ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ فَمَضَمَضَ وَ استَنشَقَ وَ استَنشَ ثَلِقا بِثلاثِ عَرَفَاتٍ مِن مَّآءٍ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ عَرَفَاتٍ مِن مَّآءٍ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ وَ الْمَرَفَقَيْنِ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ مَرَّتَيُنِ ثُمَّ ادُخلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ فَي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدَيهِ فَي الإنَاءِ فَعَسَلَ يَدِيهِ وَ ادُبَرَبِهَا فَي الْإِنَاءِ فَعَسَلَ رِجُلَيْهِ حَدَّئَنَا وُهُيُّ وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَقَالَ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَالْ مَسَح بَرَاسِهِ مَرَّتَي وَ قَالَ مَسَع بَرَاسِهِ مَرَّةً عَلَى اللهُ مَسَع مَرَّتَي الْمُنْ مُ مَرَّي اللهِ مَرَّةً فَي الإنَاءِ فَعَسَلَ مِعْدَ اللهُ مَسَع بَرَاسِهِ مَرَّةً مَا لَعُمْ مَرَّالُ مُ مُنْ مُ الْمُعَالِقُولُ مَا الْمَلْ مُنْ الْمُ الْمُعَلِي مَرَّةً مَا لَعُمْ الْمُ اللهُ مَرَّةً مَلْ مَسَالَ مِنْ الْمُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ مَسَاحٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس کے بعد کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کاوضواس طرح ہوتا تھا۔اوراپینے سر کا مسح کیا'آگے کے حصہ کا بھی اور پیچھے کے حصہ کا بھی' (غرض کہ پورے سر کا) اور اپنے دونوں پیر مخنوں تک دھوئے۔اس کے بعد کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کاوضواسی طرح ہوتا تھا۔

باب۹۳۱-سر کامسحایک مرتبه کرنے کابیان۔

به بن الله الله الله الله عليه وسلم كو وضوكى كيفيت نے عبدالله بن ريد سے نبى صلى الله عليه وسلم كے وضوكى كيفيت يو چي، توانهول نے پائى كا ايك طشت منگايا اور ان كے سمجھانے كے لئے وضوكيا 'اپ دونوں ہاتھوں پر پائى گرايا اور تين مرتبہ ان كو دھويا۔ پھر اپناہا تھ برتن ميں ڈال ديا اور تين مرتبہ 'تين چلوپائى سے كلى كى اور ناك ميں پائى ڈالا اور ناك صاف كى 'پھر اپناہا تھ برتن ميں ڈالا اور اپ دونوں ہاتھ كہنوں تك دو 'دومر تبہ دھوئے۔ پھر اپناہا تھ برتن ميں ركھ كر ييچھے سے آگے لائے اور آگے سے پیچھے لے گئے۔ پھر برتن ميں ركھ كر يیچھے سے آگے لائے اور آگے سے پیچھے لے گئے۔ پھر برتن سے سے پائی لے كر اپ دونوں پير دھوئے۔ (امام بخارى كہتے ہيں) ہم سے بائی لے كر اپ دونوں پير دھوئے۔ (امام بخارى كہتے ہيں) ہم سے موسیٰ نے اور ان سے وہيب نے حديث بيان كی 'اور كہا كہ آپ سے موسیٰ نے اور ان سے وہيب نے حديث بيان كی 'اور كہا كہ آپ نے اپ سے موسیٰ نے اور ان سے وہيب نے حديث بيان كی 'اور كہا كہ آپ نے اپ سے موسیٰ نے اور ان سے وہيب نے حديث بيان كی 'اور كہا كہ آپ نے اپ سے موسیٰ نے اور ان سے وہيب نے حديث بيان كی 'اور كہا كہ آپ نے اپ نے سے کا ایک مرتبہ مسے فرمایا۔

۔ سابقہ تمام احادیث سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے(ا) یہ کہ کم از کم ایک مرتبہ اعضاء وضو کادھونا فرض ہے، دومرتبہ پر کفایت ہے تین مرتبہ سنت یا فضل ہے(۲) یہ کہ کلی کر نااور ناک میں پانی ڈالنا تین مرتبہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چلو لے کراس سے تھوڑ اپائی کلی کے لئے منہ میں لے اور تھوڑ اپائی ناک میں ڈال لے، اس طرح تین مرتبہ کرنے سے ۳ کلیاں اور ۳ مرتبہ ناک میں پانی پڑجائے گا اور اس طرح کرے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین چلو تین کلیوں کے لئے اور تین چلو تین مرتبہ ناک میں پائی ڈالنے کے لئے (۳) یہ کہ سرکا مسح ہر صورت میں پوراسر مسے میں شامل ہو جائے یہ افضل ہے آگر چہ صرف چو تھائی سرکے مسے سے فرض اوا ہو جاتا ہے (۴) یہ کہ سرکا مسح ہر صورت میں صرف ایک ہی مرتبہ نہیں ہوگا کا امنہ

١٤٠ بَابِ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امُرَأَتِهُ وَ
 فَضُلِ وُضُوءِ الْمَرُأةِ وَ تَوَضَّا عُمَرُ رَضِى
 اللَّهُ عَنهُ بِالحَمِيمِ وَمِنُ بَيْتِ نَصُرَانِيَّةٍ.

باب ۱۳۰۰ مرد کااپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنااور عورت کے وضو کا بچاہواپانی استعال کرنا۔عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور نصرانیہ کے گھر (کے پانی) سے وضو فرمایا۔

19. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ تَنَا مَاكِكُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ اللّهُ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ يَتَوَضَّتُونَ فِي زَمَانِ رَسُول صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا.

١٤١ بَابِ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وُضُوءَةً عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

191 - حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرًا يَّقُولُ جَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى وَ آنَا مَرِيُضَ لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَيَّ مِنُ وَّضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَتَوَضَّا وَصَبَّ عَلَيَّ مِنُ وَّضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقَلْتُ يَارَسُولُ اللهِ لِمَنِ الْمِيرَاكُ إِنَّمَا يَقُلُتُ الفَرَائِضِ.

١٤٢ بَاب الْغُسُلِ وَ الْوُضُوءِ فِي الْمِخْضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَ الْعَشَبِ وَ الْحَشَبِ وَ الْحَجَارَةِ.

١٩٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيْرِ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مُنِيْرِ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَنِيْرِ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ انَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلْوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيبَ اللهِ اللهِ وَبِقِى قَوْمٌ فَأْتِيَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنُ حَدَارَةٍ فِيهِ مَآءٌ فَصَغُرَ المِخْضَبُ انُ حِجَارَةٍ فِيهِ مَآءٌ فَصَغُرَ المِخْضَبُ انُ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُهُمُ يَبُسُطُ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ كُلُهُمُ قُالَ ثَمَانِينَ وَ زِيَادَةً.

19٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ نَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنُ أَبِي مُوسَى أَسَامَةً عَنُ أَبِي مُوسَى أَسَامَةً عَنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدْحٍ فِيْهِ مَآءٌ فَغَسَلَ يَدَيُهِ وَ وَجُهَةً فِيْهِ وَ مَجَّ فِيهِ.

19۰۔ عبداللہ بن بوسف 'مالک' نافع 'ابن عرر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانیہ میں مر داور عورت سب ایک برتن سے وضو کرتے تھے۔

باب ۱۳۱۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنے و ضو کے پانی کو بے ہوش پر حچٹر کئے کا بیان۔

191- ابو الولید 'شعبہ 'محد بن منکد 'جابر گہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے اور میں (ایسا سخت) بیار تھا کہ (کوئی بات) سمجھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فر مایا اور ایپ وضو سے (بچا ہو اپانی) میر ے اوپر ڈالا ' تو میں ہوش میں آگیا اور میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ (میری) میر ات کس کے لئے ہے؟ میر اتو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر فرائض کی آیت نازل ہوئی۔

ف۔ جوایسے شخص کاوارث ہوجس کے نہ باپ زندہ ہو 'اور نہ کو کی اولاد ہواس کو کلالہ کہتے ہیں۔

باب ۱۳۲ گئن بیالے اور لکڑی کے برتن سے عنہل اور وضو کرنے کابیان۔

19۲۔ عبداللہ بن منیر عبداللہ بن بکر مید انس کے بیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا تو جس شخص کا گھر وہاں سے قریب تھا۔ وہ (وضو کرنے اپنے گھر) چلا گیا اور چندلوگ رہ گئے ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کا ایک مخضب لایا گیا جس میں پانی تھا۔ مخضب میں یہ شخص کہ آپ اپنی ہھیلی اس میں پھیلا سکیں 'خضب میں یہ گخائش نہ تھی کہ آپ اپنی ہھیلی اس میں پھیلا سکیں 'خضب میں یہ گخائش نہ تھی کہ آپ اپنی ہھیلی اس میں پھیلا سکیں 'خضب میں یہ کہا کہ تم (اس وقت) کس قدر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس اور بلکہ اسی سے بچھ زیادہ۔

۱۹۳۔ محمد بن علاء 'ابواسامہ ' برید 'ابی بردہ 'ابو موسیؒ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا۔ جس میں پانی تھا' پھر اس میں آپؓ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چبرہ کو دھویا اور اس میں کلی کی۔

194 - حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آتَى رَسُولُ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ آتَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَجْنَا لَهُ مَآءً فِي اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْرَجْنَا لَهُ مَآءً فِي تَوْرٍ مِّنُ صُفُرٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثَلثًا وَّ يَدَيُهِ مَرَّتُنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ مَسَحَ بِرَاسِهِ فَاقْبَلَ بِه وَ آدُبَرَ وَ عَسَلَ رَجُلَيْهِ.

١٩٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَنَا شَعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ ابُنِ عُتَّبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا تَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اشْتَدَّ به وَجُعُهُ اسُتَأْذَنَ أَزُوَاجَهُ فِي مِلَنَ يُتُمُرَضَ فِيُ بَيْتِيُ فَاذِنُنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فِي الْاَرُضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَّ رَجُلٍ اخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرُتُ عَبُّدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسِ فَقَالَ ٱتَدُرِىُ مَنِ الرَّجُلُ الَاخَرُ قُلُتَ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بُنُ اَبِيُ طَالِبٍ وَّ كَانَتُ.عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيِّ صَّلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَا شُتَدٌّ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِن سَبُع قِرْبِ لَّمُ تُحُلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِيّ أَعُهَدُ إِلَى النَّاسِ وَ أَجُلِسَ فِيُ مِخْضَبِ لِحَفُصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَأُسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقُنَا نَصُبُ عَلَيُهِ تِلُكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيُنَا أَنُ قَدُ فَعَلَتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ.

ف۔ مقصود آپ کا میر تھاکہ بھری ہوئی مشکیس ہوں اور جن کاپانی ابھی کچھ بھی خرچ نہ ہوا ہو۔

١٤٣ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْرِ.

197 عِدَّنْنَا خَالِدُ نُنُ مَخْلَدٍ قَالَ نَنَا سُلَيُمَالُ قَالَ حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ يَخْنِي عَنُ اَبِيهِ قَالَة كَانَ

190- احمد بن یونس عبدالعزیز بن ابی سلمه عمرو بن یجی کی کی اسلم بن زیر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم (ہمارے ہاں) تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے لئے پتیل کے ایک طشت میں پانی (بھر کر) تکالا۔ (اس سے) آپ نے وضو فرمایا، اپنے منہ کو تین مرتبہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو دو و دومر تبہ اور اپنے سر کا مسم کیا لینی (سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچے سے) آگے لائے اور رونوں پیردھوئے۔

190 ابواليمان شعيب وهري عبيدالله بن عبدالله بن عتبه عائشةً کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( آخری مرض میں ) بیار ہوئے اور آپ کامر ض سخت ہو گیا، تو آپ نے اپنی بیبیوں سے اجازت مانگی کہ میرے گھرمیں آپ کی تمار داری کی جائے۔ توسیبوں نے آپ کو اجازت دے دی' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم (میرے گھر آنے کے لئے) دو آدمیوں کے درمیان میں (سہارا لے کر) نگلے' دونوں پیر (مبارک) آپ کے زمین میں گھٹے ہوئے جاتے تھے۔عباس کے اور ایک اور مخض کے در میان آپ نکلے تھے۔ عبیداللہ (جو اس حدیث کے ایک رادی ہیں) کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کواس کی خبر کر دی توانہوں نے کہاتم جانتے ہو کہ دوسر استخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔انہوں نے کہا علیٰ بن ابی طالب تھے۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبان کے گھر آ چکے اور آپ کامر ض (اور بھی)زیادہ ہوا تو آپ کے فرمایا کہ سات مشکیں جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، میریے اوپر ڈال دو تاکہ میں لوگوں کو پچھ وصیت كروں (چنانچە)اس كى تغميل كى گئى اور آپ هفصةٌ زوجە نبى صلى اللە علیہ وسلم کے مخضب میں بھلا دیئے گئے، اس کے بعد ہم سب نے آپ ك اويرياني دالناشروع كيا،جب آپ نے اشارے سے فرماياك بس اب تم تعمیل حکم کر چکیں۔ (تب ہم نے موقوف کیا)اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔

باب ۱۳۳ طشت سے وضو کرنے کابیان

. . . ۱۹۲ خالد بن مخلد' سلیمان' عمرو بن یجیٰ'ان کے والد یجیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے چیٰ بہت (کثرت کے ساتھ) وضو کیا کرتے

عَمِّى يُكُثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِعَبُدِ اللهِ بِنِ زَيُدٍ النَّهِ بِنِ زَيُدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا فَذَعَا بِتَوْرٍ مِّنُ مَّآءٍ فَكُفَّاهُ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلَهُمَا تَلثًا ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَهُ فِي التَّوُرِ مِنْ مَّآتٍ مَنُ غُرُفَةٍ يَديهِ فَعَسَلَهُمَا تَلثًا ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَ استَنْثَرَ ثَلث مَرَّاتٍ مَنُ غُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَيُهِ فَاعَتَرَفَ بِهِمَا فَعَسَلَ وَجَهَةً ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثَمَّ عَسَلَ يَدَيهِ اللَّي وَبُحَهَةً ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ يَدَيهِ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَسَتَ رَأْسَةً فَاقَبَلَ فَادُبَرَ بِيدِهِ وَاقْبَلَ ثُمَّ عَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوضَّالُ هَكَذَا رَايُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوضَّالُ.

١٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ انَسِ اَلَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ ثَابِتٍ عَنُ انَسِ اَلَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِاِنَآءٍ مِّنُ مَّآءٍ فَاتِی بِقَدُحٍ رَحُرَاحٍ فِیُهِ شَیْءٌ مِّنُ مَّاءٍ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهِ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهِ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِیهِ قَالُ اَنَسٌ فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ مِنُ بَیْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنَسٌ فَحَزَرُتُ مَنُ مَن بَیْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنَسٌ فَحَزَرُتُ مَن تَوَضَا مَا بَیْنَ السَّبُعِینَ اِلٰی الشَّمَانِینَ.

١٤٤ بَابِ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ.

١٩٨ - حَدَّنَنَا آبُونُعَيْم قَالَ حَدَّنَنَى ابُنُ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ آوُكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ آوُكَانَ يَغُتَسِلُ بِالصَّاعِ اللهِ خَمُسَةِ آمُدَادٍ وَّيَتَوَضَّا بِالمُدِّ۔ بِالصَّاعِ اللهِ خَمُسَةِ آمُدَادٍ وَيَتَوَضَّا بِالمُدِّ۔ بِالصَّاعِ اللهِ عَلَى الخُفَيْنِ۔ ٥٤ مَذَا بَاللهُ بُنُ الفَرَجْ عَنِ ابُنِ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنِينُ آبُو النَّصُرِ عَنُ قَالَ حَدَّنِينُ آبُو النَّصُرِ عَنُ قَالَ حَدَّنِينُ آبُو النَّصُرِ عَنُ ابْنُ سَلَمَة بُن عَبُدِ الرَّحُمٰنَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن

عُمَرَ عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

تھے۔انہوں ئے ایک دن عبداللہ بن زید ہے کہا کہ مجھے بتاؤکہ تم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وضو کرتے دیکھاہے؟ انہوں نے ایک طشت پانی کا منگایا اور اس کو اپنے دونوں ہا تھوں پر جھکایا اور ان دونوں کو غین مرتبہ دھویا 'پھر اپناہا تھ طشت میں ڈالا' اور (ہر مرتبہ ایک ہی) ایک چلوسے تین بار کلی کی اور ناک میں پانی لیا۔ پھر اپناہا تھ (طشت میں) ڈالا اور چلو بھر کر نکالا 'تین مرتبہ اپنا منہ دھویا 'پھر دو' دو مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئ 'پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے سرکا مسح کیا ' یعنی دونوں ہاتھ چھے لے گئے اور پھر چھے سے آگے لائے 'پھر اپنے دونوں پیر دھوئے اور کہا کہ اس طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وملم کو وضو کرتے ہوئے دیکھاہے۔

192 مسدد 'حماد ' ثابت ' حضرت النس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا کیٹ ظرف منگایا۔ ایک بڑا پیالہ آپ کے سامنے لایا گیا ، جس میں پچھ پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں ' انس کہتے ہیں ' میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے (اس پانی سے )وضو کیا ' اندازہ کیا ( تو ) ستر 'اسی کے درمیان میں تھے۔

باب ۱۴۴۴۔ ایک مدیانی سے وضو کرنے کابیان۔

19۸۔ ابو تعیم 'معر 'ابن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس 'کو. کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبد ھوتے تھے یا (یہ کہا کہ) جب نہاتے تھے۔ (اس میں) ایک صاع سے پانچ مد تک (پانی صرف کیا کرتے تھے)۔ اور وضوا یک مدریانی) سے کرتے تھے۔

باب ۱۴۵ موزوں پر مسح کرنے کابیان۔

199۔ اصنع بن فرج ' ابن وہب ' عمرو ' ابو النضر ' ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن 'عبدالله بن عمر شعد بن ابی و قاص ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فر مایا۔ عبدالله بن عمرؓ نے عمر رضی الله عنه سے اس کی بابت بوچھا(ا) ' توانہوں نے کہاہاں! جب

(۱)اصل بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو موزوں پر مسح کے جواز کامسکلہ پہلے معلوم نہ تھایا یہ کہ وواس کوشر بعت (بقیہ الگلے صفحہ پر)

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ اَلَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ سَالَ عُمَرَ مِنُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمُ اِذَا حَدَّثَكَ شَيْعًا سَعُدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا تَسُالُ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ اَخْبَرَنِي أَبُو النَّصُرِ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ اَلَّ سَعُدًا فَقَالَ عُمَرُ لِعَبُدِ اللهِ نَحُوهً \_

٢٠٠ حَدَّنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ئَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّحْيٰى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ سَعْدِ ابْنِ ابْرَاهِيمَ عَنُ نَّافِع بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ عُرُوَةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ اَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِادَاوَةٍ فِيهَا مَآءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَعَ مِنُ حَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ عِمْنُ حَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ المُغِيرَةُ بِادَاوَةٍ فِيْهَا مَآءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَعَ مِنُ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى النَّهُ فَيْنِ.

٢٠١ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيِّم قَالَ ثَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَخْمِى عَلَ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَعُفَرَ بُنِ عَمُرِو ابُنِ الْمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ آلَّ آبَاهُ آخُبَرَهُ آلَّهُ رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الله قَلْيُنِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الله قَيْنِ وَ اَبَالُ عَنُ يَّحُيلِى.

٢٠٢ - حُدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنُ يَّحْيِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَعُفَرِبُنِ عَمُوو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَي عَمُامَتِه وَ خُفَيْهِ وَتَابَعَةً مَعُمَرٌ وَّ عَنُ عَلَي عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ عَمُوو رَأَيْتُ لِنَبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُو رَايُتُ لِيَجْنِي عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ عَمُوو رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تم سے سعد کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کریں 'تواس کی بابت کسی دوسرے سے نہ بوچھا کرو۔اور موکیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے ابوالنضر نے بیان کیا کہ عمر نے عبداللہ سے اسی طرح بیان کہا۔

۲۰۰ عرو بن خالد حرانی الیث کی بن سعید سعد بن ابراہیم نافع بن جیر عروه بن مغیرہ اپ والد مغیرہ بن شعبہ اور وہ آنخضرت بن جیر عروه بن مغیرہ اپ والد مغیرہ بن شعبہ اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک دن اپی حاجت (رفع کرنے) کے لئے تشریف لے گئے۔ تو مغیرہ (بھی) ایک برتن لے کر جس میں پانی تھا آپ کے پیچے (پیچے) چلے گئے اور جب آپ اپی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ (کے اور جب آپ پی حاجت سے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ (کے ہاتھ پاؤں) پر پانی ڈالااور آپ نے وضو فرمایااور موزوں پر مسے کیا۔

ا ۲۰ ـ ابو نعیم 'شیبان' کیلی' ابوسلمه 'جعفر بن عمر و بن امیه ضمر کی عمر و بن امیه ضمر ک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حرب اور ابان نے بھی اسے کیجیٰ سے روایت کیا ہے۔

۲۰۲ عبدان عبداللہ اوزاعی کی ابوسلمہ جعفر بن عمر و بن امیہ عمر و بن امیہ عمر و بن امیہ عمر و بن امیہ عمر و بن امیہ عمر و بن امیہ علیہ وسلم کو اپنے عمامہ اور دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور معمر نے بروایت کی ابوسلمہ عمر و سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔

(بقیہ گزشتہ صفیہ) کی طرف سے صرف حالت سفر کی رخصت سیجھتے کہ یہ صرف سفر میں جائز ہے۔ جب وہ حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ کے پاس کو فیہ میں آئے اور انہیں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تواس پر جیرت کااظہار کیااور وجہ پو چھی توانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ دیااور کہا کہ تم اپنے والد حضرت عمرؓ سے اس کی تصدیق کرلو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے بو چھا تو حضرت عمرؓ نے ان کی تصدیق فرمائی۔

فَلَمُ يَتَوَضَّئُوا .

باب ۲ ۱۴ موزوں کو و ضو کی حالت میں پہننے کا بیان۔

٣٠٠ - ابو تعيم 'زكريا' عامر 'عروہ بن مغيرہ 'مغيرہؓ كہتے ہيں ميں ايك سفر ميں نبی صلی اللہ عليه وسلم كے ہمراہ تھا۔ ميں نے (وضو كے وقت) چاہاكہ آپ كے دونوں موزوں كواتار ڈالوں۔ آپ نے فرمایا كه ان كور بنے دو۔ ميں نے ان كو طہارت كی حالت ميں پہنا تھا۔ پھر آپ نے ان پر مسح كيا۔

باب ۱۳۷۷ بکری کا گوشت اور ستو کھانے سے وضونہ کرنے کا بیان 'اور ابو بکر ؓ وعمرؓ وعثان رضی اللّٰد عنہم نے گوشت کھایا اس کے بعد وضو نہیں کیا۔(۱)

۲۰۴-عبدالله بن یوسف ٔ مالک ٔ زید بن اسلم ٔ عطاء بن بیار ٔ عبدالله بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے بکری کا ایک شانہ کھایا 'اس کے بعد نماز پڑھی اور (جدید)وضو نہیں کیا۔

4 • 1- یجی بن بکیر' لیٹ' عقبل' ابن شہاب' جعفر بن عمر و بن امیہ سے ان کے والد عمر و بن امیہ سے ان کے والد عمر و بن امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کاشانہ کاٹ کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا' پھر نماز کے لئے بلائے گئے' تو چھری پھینک دی اور نماز پڑھی' لیکن وضو نہیں کیا۔

باب ۱۴۸۔ اگر کسی نے ستو کھا کر کلی کر لی اور و ضو نہیں کیا۔

۲۰۱ عبدالله بن يوسف 'مالک' يچل بن سعيد 'بشير بن يبار بن حارثه كي آزاد كرده غلام ' سويد بن نعمال على روايت ب كه (فق) خبير

١٤٦ بَابِ إِذَا اَدُخَلَ رِحُلَيُهِ وَهُمَا طَاهِرَ تَان.

٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ ثَنَا زَكْرِيًّا عَنُ عَامِر عَنُ عُرُوةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَاهُويُتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا سَفَر فَاهُويُتُ فِنَا لَهُ عَلَيْهِمَا.
 قَانِّيُ آدُخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
 ١٤٧ بَاب مَنُ لَّمُ يَتُوضَّأُ مِنُ لَحُمِ الشَّاةِ و السَّوِيُقِ وَ آكلَ أَبُو بَكْرٍ وَ الشَّويُقِ وَ آكلَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمْمَ لَحُمَّا لَحُمْ لَحُمَّا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَحُمَّا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَحُمَّا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَهُ لَا لَهُ لَيْ لَهُ عَنْهُمُ لَلَهُ عَنْهُمُ لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ لَهُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَحُمَّا لَيْ لَا لَهُ عَلَيْهُمُ لَلَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّالًا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَّالِهُ عَنْهُمُ لَحُمَا لَا لَهُ عَنْهُمُ لَحُمَالًا لَعُمْ لَهُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَيْ لَهُ عَلَيْهُمُ لَا عَلَيْهُمُ لَمَسَعَ عَلَيْهِمَا لَا لَهُ لَا لَهُ عَنْهُمُ لَكُمْ لَتُوسُلُولُ وَلَا لَهُ عَنْهُمُ لَلْكُولُولُ لَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُمُ لَلْكُولُ لَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْكُولُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالِهُ لَهُ لَا لَهُ عَلَاهُ لَا لَهُ لَالِهُ لَعَلَاهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَالَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَالِهُ لَا لَهُ لَالَهُ لَا لَهُ لَا لَهُه

٢٠٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مَالِكُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مَالِكُ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مَسَلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلُ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمُ يَتَوَضَّأُ.

٢٠٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْر قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِي جَعُفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ أُنَّ ابَاهُ اخْبَرَهُ رَاى النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبَرُهُ رَاى النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبَرُهُ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اللَّهُ الصَّلُوةِ يَحْبَرُهُ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ الْي الصَّلُوةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُقَى السِّكِينُ فَصَلَّى وَلَمُ يَتَوَطَّأً.

١٤٨ بَابِ مَنُ مُّضُمَضَ مِنَ السَّوِيُقِ وَلَمُ يَتَوَضَّأُ.

٢٠٦\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بُشَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ

(۱) ابتدامیں شریعت کا یہ تھم تھا کہ آگ پر جو چیز گرم ہوئی ہواور پکی ہواسے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بعد میں یہ تھم منسوخ ہو گیااب ایس کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹنا۔ امام بخاریؒ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیاہے کہ ایسی چیز کا کھانااب ناقض وضو نہیں ہے۔

مُّولِي بَنِي حَارِئَةَ أَنَّ سُويُدَ بُنَ النُّعُمَانِ اَخُبَرَهُ الَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهُبَآءِ وَ هِيَ اَدُنِي خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزُوادِ فَلَمُ يُؤُت إِلاَّ بِالسَّوِيُقِ فَامَرَ بِهِ فَثُرِّى فَاكُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَكُلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغُرِبِ فَمَضْمَضَ وَ مَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأَ.

٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَصُبَغُ قَالَ أَنَا ابُنُ وَهُبٍ
قَالَ اَخُبَرَنِي عَمُرٌو عَنُ بُكْيُرِ عَنُ كُرَيُبٍ
عَنُ مَّيُمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّأُ.

١٤٩ بَابِ هَلُ يُمَضُمضُ مِنَ اللَّبَنِ.
٢٠٨ عَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ وَّ قُتَيْبَةُ قَالَ عَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عِنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابْنِ عَباسٍ عَبُدِ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَى أَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَةً يُونُسَ وَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهُرِي.

١٥٠ بَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ
 لَمْ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ وَ النَّعُسَتَيُنِ اَوِ
 النَّعُفَةِ وُضُوءًا.

7.٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ آحَدُكُمُ إِذَا صَلَّى قَلْيُرْقُدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنُهُ النَّوُمُ فَإِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لا يَدُرِى لَعَلَّةً يَسُتَغُفِرُ فَيَسُبُّ نَفُسَةً.

٢١٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ

کے سال وہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب (مقام) صہبامیں پنچے اور وہ خیبر سے بہت قریب تھا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔اور پھرزادراہ منگوایا (صحابہ) صرف ستو آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اس کے گھو لنے کا تھم دیا، پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے کھایا۔ بعد اس کے آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوگئے اور (صرف) کلی کرلی اور ہم نے (بھی) کلی کرلی۔ بعد اس کے آپ مغرب کی نماز پڑھی کی اور وضو نہیں کیا۔

2 • 1 - اصبغ 'این و بب عمر و 'بکیر 'کریب 'میموند سے روایت ہے کہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بکری کا) شانہ کھایا 'اس کے بعد نماز پڑھی اور جدید وضو نہیں کیا۔

باب ۹ ۱۴ کیادوڈھ ٹی کر کلی کی جائے۔

۲۰۸ یکی بن بکیر و قتیبہ 'لیف' عقیل' ابن شہاب' عبید اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال سے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بیا تو کلی کی۔اور فرمایا کہ دودھ بیں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یونس وصالح بن کیسان نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۵۰ نیند سے وضو کرنے کا بیان اور بعض وہ لوگ جو ایک دومر تبہ اونگھ جانے سے یاسر کے ہل جانے سے وضو کو فرض نہیں سمجھتے۔

۲۰۹ عبدالله بن یوسف مالک ہشام عروہ عائش سے روایت ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص او نگھ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو 'تواسے چاہئے کہ لیٹ رہے 'یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے 'اس لئے کہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا 'تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ استغفار کر تا ہوں یا اپنے کو بد دعاد ہے رہا ہوں۔

. ۲۱۰- ابو معمر عبد الوارث ابو قلاب انس نبي صلى الله عليه وسلم سے

قَالَ نَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قَلَابَةَ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ إِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلُوةِ فَلَيْنَمُ حَتَّى يَعُلَمَ مَا يَقُرُّأُ.

101 بَابِ الْوُضُوَّءِ مِنُ غَيْرِ حَدَثٍ . 111 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا صَفْيَانُ عَنُ عَمُرو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا حَ وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُينَ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمُرُو بُنُ عَامِرِ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنُدَ كُلِّ صَلُوةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُم تَصُنَعُونَ قَالَ يُحُزِئً أَصَلُوةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُم تَصُنَعُونَ قَالَ يُحْزِئً أَوَلَا يُحُزِئً أَلَمُ يُحَدِثُ.

آلاً عَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يُحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصُرَ فَلَمَّا مِلْكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا مِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا فَلَمُ يُوتَ الِلَّهِ بِالسَّوِيْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَعْرِبِ وَلَمُ اللَّهُ الْمَعْرِبِ وَلَمْ اللَّهُ الْمَعْرِبِ وَلَمْ اللَّهُ الْمَعْرِبِ وَلَمْ اللَّهُ الْمَعْمِ اللَّهُ الْمَالَمُ الْمَالَعُولُوا اللَّهُ الْمَعْمِلُولُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَا الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَا الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُوا الْمَالِمُ الْمُعُولُولُوا اللَّهُ الْمَا الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِ اللّهُ الْمُعْم

١٥٢ بَاب مِنَ الْكَبَآئِرِ أَنُ لَا يَسْتَتِرَ مِن بَوْلِهِ .

٢١٣ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ قَالَ نَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ آوُمَكَةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنُسَانَيْنِ يُعَدِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدِّبَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يَعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يَعَدِّبَانِ وَمَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ وَسَلَّمَ يَعَدِيرٍ ثُمَّ قَالَ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجب کو کی شخص نیند کے خمار میں ہو' تواس کو سو جانا چاہئے' یہال تک کہ (نیند جاتی رہے اور) سجھنے گئے کہ کیارڑھ رہاہوں۔

باب ۱۵۱۔ بغیر حدث کے وضو کرنے کابیان۔

الا۔ محد بن یوسف 'سفیان' عمر و بن عامر 'انس ' مسد د' یجی 'سفیان' عمر و بن عامر 'انس ' مسد د' یجی 'سفیان' عمر و بن عامر 'حضر تا انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ (عمر و بن عامر ' کہتے ہیں) میں نے کہا تم لوگ کس طرح کیا کرتے تھے ؟انس نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو جب تک وہ بے وضونہ ہو۔ (ایک ہی) وضو کا فی ہو تا تھا۔

۲۱۲ خالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید بشیر بن بیار سوید بن نیمان نے فرمایا کہ ہم (فقی خبیر کے سال رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم صہبا میں پنچے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ کیے کا کھانا مانگا تو صحابہ آپ کے پاس صرف ستولائے ہم سب لوگوں نے کھانا، پیا بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے ہوگئے آپ نے صرف کلی کی۔ اس کے بعد نماز پڑھادی۔ کھڑے ہوگئے آپ نے صرف کلی کی۔ اس کے بعد نماز پڑھادی۔ (جدید) وضونہیں کیا۔

#### باب ۱۵۲۔ بیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیر میں سے ہے۔

۱۲۱۰ عثان 'جریر' منصور' مجاہد' ابن عباس سے روایت ہے ' فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں تشریف لے گئے ' تو دو آدمیوں کی آواز سن۔ جن پر ان کی قبروں میں عذاب کیا جاتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہے۔ لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں کیا جارہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا' ہاں (بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جارہا ہے)۔ ان میں سے فرمایا' ہاں (بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جارہا ہے)۔ ان میں سے

بَلّى كَانَ اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَيْرُ مِنُ بَوُلِهِ وَكَانَ الْآخِرُ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيُدَةٍ فَرَّسَرَهَا كِسُرَتَيُنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبُرٍ مِنْهُمَا كِسُرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا كَسُرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنُ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمُ تَيْبَسَا.

۱۵۳ بَابِ مَا جَآءَ فِي غَسُلِ الْبَوُلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبُرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنُ بَوُلِهِ وَلَمُ يَذُكُرُ سِوْى بَوُلِ النَّاسِ.

٢١٤ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَيٰ اَخْبَرَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَيٰى اَخْبَرَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَيٰى عَطَآءُ بُنُ رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَيٰى عَطَآءُ بُنُ اَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ آتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغُسِلُ بِه.

۱٥٤ بَاب\_

٢١٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ مُّجَاهِدٍ مَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَبُريُنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرِامًا اَحَدُهُمَا لا يَستَتِرُ مِنَ الْبَولِ وَامَّا اللَّخِرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ الْبَولِ وَامَّا اللَّخِرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ الْبَولِ وَامَّا اللَّخِرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ الْبَولِ وَامَّا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَيْ وَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَيُ اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لِمَ فَعَلَتَ هَذَا لَا اللَّهِ لَهُ مَا مَالُمُ تَيْبَسَا قَالَ ابُنُ

ایک تواپنے پیشاب سے نہ پچاتھا(۱)اور دوسر اچنلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ منگائی اور اس کے دو ککڑے کئے۔ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک مکڑار کھ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا 'امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائیں ان دونوں پرعذاب کم رہے۔

باب ۱۵۳ پیشاب کے دھونے کے متعلق کیامنقول ہے 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے حق میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا، آدمیوں کے پیشاب کے علاوہ (اور کسی کے پیشاب کا)دوسر اذکر نہیں فرمایا۔

ف۔ حفیہ کے نزدیک ہرایک آدمی کا بیثاب ناپاک ہے۔ مرد ہویا عورت بالغ ہو'یانا بالغ ہو۔

۲۱۳ ۔ یعقوب بن ابراہیم 'اسلمیل بن ابراہیم 'روح بن قاسم 'عطاء بن ابی میمونہ 'انسؓ مالک سے روایت ہے 'انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت (رفع کرنے) کے لئے باہر تشریف لے جاتے 'تو میں آپ کے لئے پانی لا تا تھااور اس سے آپ استخباکرتے تھے۔

باب ۱۵۳-(يه باب ترجمة الباب عالى م)

۲۱۵ محد بن متنی محد بن خازم اعمش عباید طاوس ابن عباس کتے بین که (ایک مرتبه) بی صلی الله علیه وسلم دو قبروں پرسے گزرے۔
آپ نے فرمایاان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہورہا ہے ایک توان میں سے بیشاب سے نہ بچتا تھا۔
اور دوسر اچغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک شاخ ترلی اور اسے چیر کردو (کھڑے) کر دیئے۔اور ہر قبر پرایک کھڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے مرض کیا کہ یارسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایاامید ہے کہ جب تک یہ دونوں (لکڑیاں) خشک نہ ہوں ان پرعذاب کم رہے۔

(۱) بیثاب سے بیخ کاشر بعت میں تاکیدی علم ہے۔ اس لئے عدیث میں آیا ہے کہ بیثاب سے بچو کیونکہ قبر کاعذاب اکثراس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

الْمُثَنَّى وَ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعُمَشُ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا مِّثْلَةً.

٥٥ ا بَابَ تَرُكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسِ الأَعُرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنُ بَوُلِه فِي الْمَسُجِدِ.

٢١٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ تَنَا هَمُ اللهُ هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اِسُحْقُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا السُحْقُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ إِلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَاى اَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَعَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّةً عَلَيُهِ.

١٥٦ بَاب صَبِّ الْمَآءِ عَلَى الْبَوُلِ

فِي الْمَسْجِدِ.

٢١٧ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبٌ عَنِ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ آبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ آعُرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَةً النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيُقُوا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيُقُوا عَلَى بَوُلِهِ سَجُلًا مِن مَّآءٍ آوُ ذَنُوبًا مِن مَّآءٍ فَلَا مُعَسِرين مَّاءٍ فَإِنَّمَ الْمُعَسِرين وَلَمُ تُبْعَثُوا مُعَسِرين .

٢١٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ يَحْيَى خَالِدُ بُنُ مَخِلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُنُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ جَآءَ آعُرَابِيِّ فَبَالَ فِي طَآئِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضِى بَوْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضِى بَوْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضِى بَوْلَهُ

باب ۱۵۵ نبی صلی الله علیه وسلم اور سب لوگوں کا اعرابی کو مہلت دینا' تاکہ وہ اپنے بیشاب سے (جو)مسجد میں (کر رہا تھا) فارغ ہو جائے۔

۲۱۷۔ موسیٰ بن اسلیل 'جهام 'اسحاق 'انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو معجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔جبوہ فارغ ہو چکا آپ نے یانی منگایااور اس کواس (مقام) پرڈال دیا۔

باب ١٥٦ ييثاب رمسجد مين بانى دالنے كابيان

۲۱۷۔ ابو الیمان 'شعیب ' زہری ' عبید الله بن عبدالله بن عتب بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کمٹر اہو گیااور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ تولوگوں نے اسے پکڑا 'ان سے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دواور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کاخواہ کم بھرا ہویا پورا بھر اہوا ڈال دو۔ اس لئے کہ تم لوگ زمی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو ' مختی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو ' مختی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو ' مختی کرنے کے لئے بہیں

۲۱۸ عبدان عبدالله کی بن سعید انس فالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید انس فالد بن مخلد سلیمان کی بن سعید انس فالد بن مخلد کردیا او ایس ایس ایس ایس ایس ایس کو ایس ایس کو ایس ایس کو ایس فارخ موالا ایس و سلم نے انہیں منع فرمایا۔ جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ موا(۱) تو نبی صلی الله علیه وسلم نے پانی کا ایک ڈول بہانے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس پریانی بہادیا گیا۔

(۱) وہ ایک دیہاتی آدمی تھاجوشر بعت کے مسائل اور آ داب معجد سے دانف نہ تھااس لئے معجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہؓ نے اسے روکنا چاہاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و مصلحت کی بنا پر صحابہؓ کوروک دیا کہ در میان میں روکنے کی وجہ سے کہیں اس کوزیادہ تکلیف نہ ہو۔ بعد میں اس جگہ پانی بہادیا گیا۔

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِّنُ مَّآءٍ فَأُهُرِقَ عَلَيُهِ.

١٥٧ بَاب بَول الصِّبْيَان\_

٢١٩ ـ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُن عُرُوَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنِ أَنَّهَا قَالَتُ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيَّ فَبَالَ عَلَى ثُوبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَأَتُبَعَهُ إِيَّاهُ.

٢٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ ابُن شِهَابِ عَنُ عُبَيُدِاللَّهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنُ أُمِّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتُ بِابُنِ لَّهَا صَغِيْرٍ لَّمُ يَأْكُلِ الطَّعَامُ اللَّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱحُلَسَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثُوبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمُ يَغُسِلُهُ.

١٥٨ بَابِ الْبَوُلِ قَائِمًا وَّقَاعِدًا\_ ٢٢١\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَن الأَعُمَشِ عَنُ إِبِيُ وَائِلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ آثى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَحِثْتُهُ بِمَآءٍ فَتَوَضًّأً.

١٥٩ بَابِ الْبَوُلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ التَّسَتُّر بالْحَآئِطِ.

٢٢٢ \_ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ نَنَا جَرَيْرٌ عَنُ مُّنُصُورٍ عَنُ اَبِي وَائِلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ رَايَتُنِيُ آنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَاشَى فَآتَى شُبَاطَةَ قَوْم خَلُفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمُ فَبَالَ فَأَنْتَبَذُتُ مِنْهُ فَأَشَارَ اِلَيَّ فَحَثُتُهُ

باب ١٥٤ بيون كے بيشاب كابيان۔

٢١٩ عبدالله بن يوسف مالك بشام بن عروه عروه عائشه ام المومنین کہتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیااس نے آپ کے کیڑے پر پیشاب کر دیا ای نے یانی منگایااور فور أاس يربهايا\_

• ۲۲ - عبدالله بن يوسف 'مالك 'ابن شهاب 'عبيدالله بن عبدالله بن عتبہ 'ام قیسؓ بنت محصن سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں'جو کھانانہ کھا تا تھا۔اسے ر سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھالیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے یانی منگایا اور اس پر حیٹرک دیا اوراييے دھومانہيں۔

ف۔ حفیہ کے نزیک اس کامطلب سے کہ مبالغہ کے ساتھ مل مل کر نہیں دھویا۔

باب۱۵۸ کھڑے ہو کراور بیٹھ کرپیٹاب کرنے کابیان۔ ۲۲۱۔ آدم' شعبہ 'اعمش' ابووائل' حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے ڈلاؤ پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر بیشاب کیا۔ پھریانی مانکا تو میں آپ کے پاس یانی لے آیا ، تب آپ

باب۱۵۹۔اینے ساتھی کے پاس پیشاب کرنااور دیوار سے آڑ كريلنے كابيان۔

٢٢٢ عثان بن الى شيبه 'جرير' منصور' ابووائل' حذيفةٌ بيان كرت ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلا جارہا تھا کہ آپ ایک قوم کے ڈلاؤ پر دیوار کے پیچھے آئے اور جس طرح تم میں سے کوئی کھڑ اہو تاہے ، کھڑے ہوگئے اور بیشاب کرنے لگے۔ تو میں آپ سے الگ ہو گیا۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس آگیااور آپ کی ایرایوں

کے قریب کھڑا ہو گیا' یہاں تک کہ آپ فارغ ہو چکے۔

فَقُمُتُ عِنُدَ عَقِيبِهِ حَتَّى فَرَغَ. ف۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے متعلق احادیث مختلف آئی ہیں' چنانچہ حضرت عمرؓ کی ایک حدیث میں ممنوع قرار دیا گیاہے۔لیکن

دونوں احادیث میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ اگر جگہ ایس ہو کہ جہاں بیٹھنے سے لباس کے خراب ہونے کاخطرہ ہو' تو کھڑے ہو کر پییٹاب کرناجائزہے۔یاکوئی ایسامر ض لاحق ہو گیاہو کہ بیٹھنا تکلیف دہ ہو' تو بھی جائزہے در نہ کھڑے ہو کرپیٹاب کرنے سے پر ہیز کیاجائے۔

١٦٠ بَابِ الْبَوُلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ. ٢٢٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ آبِيُ وَآئِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوْسَى الأَشُعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوُلِ وَيَقُوُلُ إِنَّ بَنِيُ اِسُرَآئِيُلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ ئُوُبَ اَحَدِهِمُ قَرَضَةً فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَةً ٱمُسَكَ ٱتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

باب ۱۲۰ ارسی قوم کے گھورے کے پاس پیشاب کرنے کابیان ٢٢٣ محد بن عرعره شعبه مضور ابوواكل سے روايت ہے كه ابو موسیٰ اشعری میشاب کے بارہ میں سختی کیا کرتے تھے اکہتے تھے کہ بی اسرائیل میں جب کسی کے کیڑے پر پیشابلگ جاتاتھا تووہ اسے کاٹ ڈالٹا تھا۔ حذیفہ ؓنے (جب اس کو سناتو) کہااگر وہ (اپنی سختی ہے) باز آ جائیں تو بہتر ہے۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے گھورے برتشريف لائے تھاور (وہاں) كھڑے ہوكر پیشاب كيا تھا۔

ف۔ لینی غیر محسوس، نامعلوم، خفیف، باریک باریک،ایک، دو چھیٹیں بھی اگر کپڑے پر پڑجائیں، تووہ اس کو نجس کہہ دیتے تھے حالا نکہ الیی چھینیں معاف ہیں۔

١٦١ بَابِ غَسُلِ الدَّمِ.

٢٢٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيُ فَاطِمَةُ عَنُ ٱسُمَآءَ قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اَرَايُتَ اِحُلانَا تَحِيُضُ فِى الثَّوُبِ كَيُفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَآءِ وَ تَنْضَحُهُ بِالْمَآءِ وَتُصَلِّي فِيُهِ.

٢٢٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَنَا اَبُو مُعْوِيَةَ قَالَ حَدَّئَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيُ حُبَيْشٍ الِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللُّهِ ۚ إِنِّى امْرَاةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا اَطُهُرُا فَادَعُ الصَّلوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَّلَيْسَ بِحَيْضٍ فَاِذَا ٱقْبَلَتُ

باب ۲۱۱ خون د هونے کابیان

۲۲۳۔ محمد بن مثنیٰ بچیٰ مشام ' فاطمہ ' حضرت اساءٌ ہے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بتائیے!ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض آئے' تووہ (اسے ) کیا کرے۔ آپؓ نے فرمایا کہ وہ اسے مل ڈالے ' پھریانی سے رگڑ کر اور دھو کرصاف کرے اور اس سے نماز پڑھے۔

٢٢٥ - محمد 'ابو معاويه ' هشام بن عروه ' عروه ' حضرت عائشة نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یارسول الله میں ایک ایس عورت ہوں کہ (اکثر) متحاضہ رہتی موں۔اورایک عرص تک پاک نہیں ہوتی کیابیں نماز چھوڑ دوں؟ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا نہیں، یہ توایک (رگ) کاخون ہے۔ اور حیض نہیں ہے ، جب تہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز جھوڑدو'اورجب گزرجائے توخون اپنے (جسم)سے دھوڈالو'بعداس

حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَإِذَا ٱدُبَرَتُ فَاغُسِلِيُ عَنُكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى قَالَ وَقَالَ آبِيُ ثُمَّ تَوَضَّأَيُ بِكُلِّ صَلُوةٍ حَتَّى يَحِيَءَ ذلِكَ الْوَقَتُ.

١٦٢ بَابِ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرُكِهِ وَغَسُلِ مَا يُصِيُبُ مِنَ الْمَرُأَةِ\_

٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمُونِ الْحَزَرِيُّ عَنُ سَلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ آغُسِلُ الْحَنَابَةَ مِن تُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِلَّ الْقَعْ الْمَآءِ فِي تُوبِهِ.

٢٢٧ ـ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ حَوَّ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ حَ وَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُو وَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُو ابْنُ مَيْمُونٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ شَالَتُ عَمُرُو عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالَتُ عَمْرُو عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالَتُ كُنتُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عُرُبُ إِلَى الصَّلوةِ وَ آثَرُ الْغَسُلِ فِي وَسَلّمَ فَي الْمَآءِ.

١٦٣ بَابِ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوُ غَيْرَهَا فَلَمُ يَذُهَبَ أَثَرُهُ.

٢٢٨ - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُطِعِيلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمُون قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِى الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْحَنَابَةُ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنتُ اَغْسِلُهُ مِن ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُرُجُ إلَى الصَّلوةِ وَآثَرُ الْعَسُلِ فِيْهِ بُقَعَ الْمَآءِ.

کے نماز پڑھو۔ ہشام کہتے ہیں (اس حدیث میں اس کے بعد) میرے باپ نے (میہ بھی) کہا کہ پھر ہر نماز کے لئے وضو کیا کروئیا۔ کہ پھروقت (حیض کا) آجائے 'تو پھر نماز ترک کروئیا۔

باب ۱۲۲ منی دھونے اور اس کے رگڑنے اور اس تری کے دھونے کابیان جو کہ عورت سے لگ جائے۔

۲۲۷۔ عبداللہ عبداللہ بن مبارک عمرو بن میمون جزری سلمان بن بیار عبداللہ بن مبارک عمرو بن میمون جزری سلمان بن بیار عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے سے جنابت کو دھودیتی تھی۔ آپ (اس کیڑے کو پہن کر) نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حالا نکہ کیڑے میں پانی (کی تری) (ا) باتی ہوتی تھی۔

۲۲۷ قتیم، نیزید عمرو سلیمان بن بیار عائش مسدد عبدالواحد عمرو بن میمون سلیمان بن بیار کہتے ہیں۔ میں نے عائش سے اس منی کے بارہ میں بوچھا جو کیڑے پرلگ جائے توانہوں نے کہا میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے سے دھو ڈالتی تھی اور آپ نماز کے لئے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ حالا نکہ آپ کے لباس میں دھونے کااڑ یعنی پانی کے دھے ہوتے تھے۔

باب ۱۲۳ جنابت وغیرہ کو دھوئے' مگر اس کا دھبہ نہ حائے۔

۲۲۸۔ موسیٰ بن اسلعیل عبد الواحد عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن بیار سے اس کیڑے کے بارہ میں جن کو جنا بت لگ جائے 'سنا ہے وہ کہتے تھے کہ عائشہ کہتی تھیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی' پھر بھی اس میں پانی کا دھبہ یا گئ و ھے دیکھتی تھی۔

(۱)ان احادیث کواس باب میں ذکر کر کے بیہ بتانا مقصود ہے کہ کپڑے ہے جب نجاست کو دور کر دیا جائے تو دہ پاک ہو نے کے لئے خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔

٢٢٩ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا وَهُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَانَ عَنُ سَلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَائِشَةَ انَّهَا كَانَتُ تَغُسِلُ مَنِيًّ مِّنُ ثُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَرَاهُ فِيْهِ بُقُعَةً اَوُ بُقَعًا.

١٦٤ بَاب آبُوالِ الإبلِ وَ الدُّوَّابِ وَ النَّوَّابِ وَ الغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَ صَلَى آبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيْدِ وَ السِّرُقِيُنِ وَ الْبَرِيَّةُ اللَّى خَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا آوُ ثُمَّ سَوَاءً.

۲۲۹۔ عمرو بن خالد' زبیر' عمرو بن میمون' بن مبران' سلیمان بن بیار' حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہے منی کو دھوڈالتی تھیں' پھر میں کپڑوں میں ایک یا متعد در ھے دیکھتی تھی۔

باب ۱۶۳۔ اونٹ 'چوپایوں اور بکری کے پییٹاب اور ان کے رہے کی جگہوں کا بیان 'ابو موسیٰ نے دار البرید میں نماز پڑھی اور ان کے اس طرف گوبر تھااور (دوسری طرف) جنگل' تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ اور وہ جگہ برابرہے۔

ف۔ حفیہ کے نزدیک ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت حلال ہے 'نجاست خفیفہ میں سے ہے، چوتھائی کپڑے کی بقدر معاف ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ صاف ستھری جگہ ہو۔

(٢) دارالبريد كوفه مين ايك مكان كانام ب جهال كه جانور باند سے جاتے تھے۔

7٣٠ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ أَنَسٍ قَالَ بَنِ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِّنُ عُكْلٍ آوُ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَاجَتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَاجَتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَامَرَهُمُ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَآنُ فَامَرُهُوا مِنُ آبُوالِهَا وَ أَلْبَانِهَا فَانَطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاسُتَعُوا فَلَمَّا الْبَعْمَ فَحَآءَ الْخَبَرُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسُتَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ وَسُمِرَتُ فَامَرَ فَقُوا فِي الْجَرَّةِ بَسَتَسُقُونَ فَلا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ رَسُولَةً وَاللَّهُ وَ رَسُولَةً وَ رَسُولَةً وَ رَسُولَةً وَ رَسُولَةً فَا اللَّهُ وَ رَسُولَةً .

سلمان بن حرب عماد بن زید ایوب ابی قلاب انس کے جہ بیں کہ کچھ لوگ عکل کے باعرینہ کے آئے گروہ مدینہ میں بیار ہوگئ و آئے گروہ مدینہ میں بیار ہوگئ و آئے گروہ مدینہ میں بیار ہوگئ و آئے گروہ مدینہ میں اور این کا دورہ بیکن چنانچہ وہ (جنگل میں) چلے وہ لوگ ان کا بیٹاب اور ان کا دورہ بیکن چنانچہ وہ (جنگل میں) چلے گئے اور ایبا بی کیا جب اچھے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا۔ اور جانوروں کو ہانک لے گئے۔ ابتداون بی میں قدا قب میں آدمی بیجے اور دن چڑھے وہ (گر فرار کرکے) لائے گئے۔ ان کے تعاقب میں آدمی بیجے اور دن چڑھے وہ (گر فرار کرکے) لائے گئے۔ آپ نے ان کی آپ نے تھی وان کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے گئے، اور ان کی آپ آپ نین کہ آپ نین کی ان کی تھی کہ آپ کی ان لوگل نے بین کہ آپ کی دجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جوری کی اور قتل کیا اور ایمان لانے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جوری کی اور قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد کا فر ہوگئے اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے۔

ف۔ انہوں نے بھی اس صورت سے ان مسلمانوں کو قتل کیا تھاجو آپ کے جرواہے تھے بالکل اس کابدلدان کے ساتھ کیا گیا۔

٢٣١ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا أَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا اَبُو التَّيْلُ حَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ قَبُلَ اَنُ يُبْنَى

۲۳۱۔ آدم 'شعبہ 'ابوالتیاح 'انس کہتے ہیں مسجد کے بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر یُوں کے بیٹھنے کے مقامات میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیا کرتے تھے۔

المسجد في مرابض الغَنَم.

١٦٥ بَابِ مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمُنِ وَ الْمَآءِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لا بَاسَ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمٌ اَوُ رِيُحٌ اَوُ لَوُنٌ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمٌ اَوُ رِيُحٌ اَوُ لَوُنٌ وَقَالَ وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَاسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحُو الْفِيلِ وَ الزُّهُرِيُّ فِي عَظَامِ الْمَوْتَى نَحُو الْفِيلِ وَ غَيْرِهِ اَدُرَكُتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ عَيْرِهِ اَدُرَكُتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ يَمُتَ شِطُونَ بِهَا وَ يُدَهِنُونَ فِيهَا لا يَرَوُنَ بِهِ يَمُنَ شَطُولُ ابْهَا وَ يُدَهِنُونَ فِيهَا لا يَرَوُنَ بِهِ بَاسًا وَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَ اِبْرَاهِيمُ لا بَاسَ بِيَجَارَةِ الْعَاجِ.

٢٣٢ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ قَالَ وَحَدَّنَيٰ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَّيُمُونَةَ اَنَّ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَّيُمُونَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِى سَمْنٍ فَقَالَ القُوهَا وَمُ لَوْا سَمُنَكُمُ .

آلَاً مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبِيدِ اللهِ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ مَسُعُودٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ فَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنٍ فَقَالَ خُدُوهَا وَمَا حَولَهَا فَاطَرَحُوهُ وَقَالَ مَعُنَّ ثَنَا مَالِكٌ مَالاً وَمَا حَولَهَا فَاطْرَحُوهُ وَقَالَ مَعُنَّ ثَنَا مَالِكٌ مَالاً أَحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةً.

٢٣٤\_ حَدَّنَنا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ

یاب ۱۹۵۔ جو نجاسیں گی اور پانی میں گر جائیں' ان کابیان' زہری نے کہا ہے کہ پانی میں کچھ حرج نہیں جب تک کہ اس کا مزہ یا بورنگ نہ بدلے ، حماد نے کہا ہے کہ مر دار (پر ندے کے پرول کے پانی میں پڑجانے) سے کچھ حرج نہیں' زہری نے مر دوں کی ہڑیوں کے بارے میں مثل ہاتھی وغیرہ کے کہا ہے کہ میں نے اگلے علاء میں سے کچھ کوان کی کنگھیاں اور ان کے روغن دان بنائے ہوئے دیکھا ہے' وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابر اہیم نے کہا ہے کہ ہا تھی دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں۔

۲۳۲۔ اساعیل 'مالک 'ابن شہاب' عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس' میمونہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا 'جو گھی میں گر گئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس کو نکال ڈالو (۱) اس کو نکال ڈالو (۱) اور اپناباتی گھی کھاؤ۔

۲۲۳۳ علی بن عبداللہ معن 'مالک 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عنداللہ بن عنداللہ بن عتب بن عتب بن متعب کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہ کے متعلق پوچھا گیا جو تھی میں گرجائے 'تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہ کواور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور بھینک دو۔ معن نے کہا کہ ہم سے مالک نے باس کے تارم تبدا بن عباس سے اور انہوں نے میمونہ سے روایت کیا۔

۳۳۳۔احد بن محمد 'عبداللّٰد' معمر 'ہمام بن مدبہ 'ابوہر بریّا نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 'مسلمان کوجوز خم

(۱) باب میں ذکر کر دہ دونوں حدیثوں میں جو تھی کے متعلق تھم دیا گیاہے وہ ایسے تھی یا تیل کے متعلق ہے جو جماہوا ہو۔ لیکن جو تھی یا تیل جما ہوانہ ہو ، بکھلا ہوا ہووہ اس وجہ سے کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ البتہ اسے کھانے کے علاوہ دوسرے کسی استعال میں لایا جا سکتا ہے جیسے جراغ وغیر ہیں جلانا۔

عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كُلُمٍ يُكُلُمُهُ الْمُسُلِمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتُ تَفَحَّرَ دَمًا اللَّوُنُ لَوُنُ الدَّمِ و الْعَرُفُ عَرُفُ الْمِسُكِ.

177 بَابِ الْبَوُلِ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ.
770 حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبٌ
قَالَ آنَا آبُو الزَّنَّادِ آنَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ
هُرُمُزَ الأَعُوجِ حَدَّئَةً سَمِعَ آبَاهُرَيُرَةَ آنَّةً
سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ نَحُنُ الاَّخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ بِإِسُنَادِهِ
قَالَ لا يَبُولُنَّ آحَدُكُمُ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ
الَّذِي لا يَجُرِي ثُمَّ يَغُتَسِلُ فِيهِ.

المُصَلِّى قَدَرٌ اَوْ جِيْفَةٌ لَّمُ تَفُسُدُ عَلَيْهِ المُصَلِّى قَدَرٌ اَوْ جِيْفَةٌ لَّمُ تَفُسُدُ عَلَيْهِ صَلَوتُهُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا رَاى فِى تَوْبِهِ دَمًّا وَّهُو يُصَلِّى وَضَعَهُ وَ مَضَى فَيْ صَلَوتِهِ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيَّبِ وَ لِيَّى صَلَوتِهِ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيَّبِ وَ الشَّعْبِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي تُوبِهِ دَمٌ الشَّعْبِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي تُوبِهِ دَمٌ الْوَجَنَابَةٌ اَوْ بَيَمَّمَ فَصَلَّى أَوْبَهِ دَمٌ أَوْجَنَابَةٌ اَوْ بَيَمَّمَ فَصَلَّى أَوْجَابَةٌ اَوْ بَيَمَّمَ فَصَلَّى أَنْ الْمُسَيَّبِ وَ أَتَهِ لَا يُعِيدُ.

الله كى راه ميں پنچايا جاتا ہے 'وہ قيامت كے دن اپنى اس (تازگى كى) حالت ميں ہو گا (جيساكہ اس وقت تھا)جب وہ لگايا گيا تھا (يعنى بہتا ہوا ہوگا)رنگ توخون كاسا ہو گااور خوشبواس كى مشك كى سى ہوگى۔

باب ۱۲۱ مظہرے ہوئے پانی میں بیشاب کرنے کا بیان۔
۲۳۵ میں ابوالیمان شعیب ابو الزناد عبدالرحمٰن بن ہر مزاعون البوہر مرق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے ساکہ ہم (اگرچہ دنیا میں) پچھلے ہیں (مگر آخرت میں سب سے) سبقت لے جانے والے ہیں اور (اسی سند سے بہ جملہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ کہ آنخضرت نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تھہرے ہوئے بینی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے۔ کیونکہ شاید پھر بھی اسی میں عسل کرے۔

باب ١٦٧ جب نمازی کی پیٹے پر نجاست یا مر دار ڈال دیا جائے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگ۔ ابن عمر جب اپنے کپڑے میں خون دیکھتے اور وہ نماز پڑھتے ہوتے 'تواس کپڑے کوا تار ڈالتے اور اپنی نماز کوپورا کر لیتے۔ ابن میتب اور شعمی نے کہا ہے جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے میں خون یا جنابت لگی ہو ، یا قبلہ کے خلاف جانب نماز پڑھی ہو ، یا تیم کر کے نماز پڑھی ہو ، یا تیم کر کے نماز پڑھی ہو 'پھر نماز کے وقت کے اندر پانی مل جائے۔ (یا بعد میں قبلے کی سمت معلوم ہو جائے) تو ان سب صور توں میں نماز کااعادہ نہ کرے۔

۲۳۲ عبدان عثان شعبہ ابواسحاق عمرو بن میمون عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور ابوجہل اور اس کے چند دوست بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص فلاں قبیلہ کی او نثنی (کی) او جھڑی لے آئے اور اس کو محمد کی پشت پر 'جب وہ سجدہ میں جائیں 'رکھ دے۔ پس سب سے زیادہ بد بخت (عقبہ) اٹھا وہ سجدہ میں جائیں 'رکھ دے۔ پس سب سے زیادہ بد بخت (عقبہ) اٹھا

قَالَ حَدَّثِنِيُ عَمُرُو بُنُ مَيْمُونِ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ حَدَّنَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَ أَبُوجَهُلِ وَّ أَصُحَابٌ لَّهُ جُلُوسٌ إِذُ قَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ أَيُّكُمُ يَحِيٓءُ بِسَلَاجَزُورِ بِنِي قُلانِ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهُرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانَبَعَثَ أَشُقَى الْقَوُمِ فَجَآءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهُرِهِ بَيْنَ كَتِفَيُهِ وَ آنَا أَنْظُرُ لآ أُغْنِيُ شَيْئًا لَّوُ كَانَتُ لِيُ مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضُحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحَّدٌ لا يَرُفَعُ رَاسَهُ حَتَّى جَآءَ تُهُ فَاطِمَةً فَطَرَحَتُهُ عَنُ ظَهُرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ تَلْكَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ إِذُ دَعَا عَلَيْهِمُ قَالَ وَ كَانُوا يَرَوُنَ آنَّ الدَّعُوَّةَ فِي ذٰلِكَ الْبَلْدِ مُسْتَحَابَةٌ ثُمَّ سَمِّي اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهُلٍ وَّ عَلَيْكَ بِعُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَ شَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَ الْوَلِيْدِ ابُنِ عُتُبَةَ وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلُفٍ وَّ عُتُبَةَ بُنِ آبِي مُعَيُطٍ وَّعَدَّ السَّابِعَ فَلَمُ نَحُفَظُهُ فَوَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لَقَدُ رَآيُتُ ٱلَّذِيْنَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرُعَى فِي الْقَليبِ قَلَيْبِ بَدُرٍ. ١٦٨ بَابِ البُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ وَ نَحُوِهِ فِي الثُّوُبِ وَقَالَ عُرُوَّةً عَنِ الْمِسُورِ وَ مَرُوَانَ

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَ مَا تَنَخَّمَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخَامَةً إِلَا

اور اس کو لے آیااور دیکھارہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے (فور أبى)اس نے اس كو آپ كے دونوں شانوں كے در ميان میں رکھ دیا(۱)'میں (بہ حال) دیکھ رہا تھا' مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش میرے ہمراہ کچھ لوگ ہوتے ( تو میں کیوں پیہ حالت دیکھا)۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ مننے لگے اور ایک دوسرے پر (مارے ہنسی کے ) گرنے لگے 'اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے۔اپناسر نہ اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ فاطمۃ آئیں اور انہوں نے اسے آپ کی پیٹے سے پھینکا۔ تب (آپ نے) اپناسر اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ قریش کی ہلاکت بھینی فرما دے۔ تین مرتبہ (فرمایا) یہ ان پر شاق ہوا، کیونکہ آپ نے انہیں بدوعادی۔ عبداللہ کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس شہر (مکہ) میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر آپ نے (ہرایک کے) نام لئے کہ اے الله ابوجهل کی ملاکت تقینی فرما اور عتبه بن رسید اور شیبه بن ربيعه اور وليد بن عتبه اور اميه بن خلف اور عقبه بن ابي معيط (كي ہلاکت) یقینی فرما۔اور ساتویں کو گنایا ، گر اس کانام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عیں نے ان لوگوں کی (لا شوں) کو جن کا نام رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کنویں میں یعنی بدر کے کنویں میں گراہواد یکھا۔

باب ۱۲۸۔ کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ کے لینے کا بیان 'اور عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کیا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم حدیب کے زمانے میں نکلے بھر انہوں نے بوری حدیث ذکر کرنے کے بعد کہانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ تھوکاوہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں پڑااور

(۱)اس حدیث سے امام بخاری گید ثابت کرناچاہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی نجاست جسم کے کسی جھے پر آ پڑے تواس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا نماز ہو جائے گی۔ حالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب طہارت وصلوٰۃ کے تفصیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔بعد میں احکام نازل ہوگئے جن میں سے یہ ہے کہ نماز کے لئے بدن، کپڑے اور جگہ کاپاک ہوناضر وری ہے۔

بِهَا

وَقَعَتُ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَةً وَ حَلْدَةً.

٢٣٧ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَنَا شُفَيَانُ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوبِهِ قَالَ آبُو عَبُدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوبِهِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ طَوَّلَهُ ابُنُ آبِي مَرُيمَ قَالَ آنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ اللَّهِ طَوَّلَهُ ابُنُ آبِي مَرُيمَ قَالَ آنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ قَالَ حَدَّنِي بُنُ آيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا عَنِ النَّبِي قَالَ حَدَّنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٦٩ بَاب لَّا يَحُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيُذِ وَلا بِالْمُسُكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَ اَبُو الْعَالِيَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ النَّيُمُّمُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيُذِ وَ اللَّبَنِ.

٢٣٨ حَدَّنَنا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنا شَعُيانُ قَالَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ آسُكُرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

١٧٠ بَابِ غَسُلِ الْمَرُأَةِ آبَاهَا الدَّمَ
 عَنُ وَجُهِه وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ امُسَحُوا
 عَلٰى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَةٌ.

٢٣٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَالُ بُنُ عُييُنَةً عَنُ آبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِنِ السَّاعِدِيَّ وَسَنَالَةُ النَّاسُ وَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَةٌ اَحَدَّ بِاَيِّ شَيْءٍ وَسَنَالَةُ النَّاسُ وَ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَةٌ اَحَدَّ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوكَ جَرُحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا دُويَ جَرُحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِي اَحَدُ اَعْلَمُ بِهِ مِنِي كَا نَ عَلِيٌّ يَّحِيَّ عُبِي بَرُسِهِ فِيهِ مَآءٌ وقاطِمَةً تَعُسِلُ عَنُ وَّجُهِهِ الدَّمَ فَأَيْحِذَ حَمِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِي بِه فِيهِ جُرُحُةً.

اس نے اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیا۔

باب ۱۹۹ نه نبیز (۱) سے اور نه کسی اور نشه لانے والی چیز سے وضو جائز ہے۔ اور حسن (بھری) اور ابوالعالیہ نے اسے مکر وہ سمجھا ہے۔ عطانے کہاہے کہ مجھے نبیز اور دودھ کے ساتھ وضو کرنے سے تیم اچھامعلوم ہو تاہے۔

۲۳۸۔ علی بن عبدالله 'سفیان' زہری' ابوسلمه 'حضرت عائشہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا پینے کی جو چیز نشہ لائے وہ حرام ہے۔

باب ۱۷۰۰ عورت کااپنے باپ کے چہرہ سے خون کو دھونے کا بیان اور ابوالعالیہ نے اپنے بیٹول سے کہا کہ میرے پیر پر مالش کر دو کیونکہ وہ بیار تھے۔

۲۳۹ محمد 'سفیان بن عیینہ 'ابو حازم سے روایت ہے کہ سہل بن سعید ساعدی سے لوگوں نے پوچھاتھا(اور میں بھی وہاں موجود سن رہا تھا) کہ کس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا؟ تووہ بولے کہ اس کا جانے والے مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باتی نہیں رہا۔ علی اپنی ڈھال میں پانی لے آتے تھے 'اور فاطمہ آپ کے چہرے سے خون دھوتی تھیں۔ پھر ایک چٹائی لے کر جلائی گئی اور آپ کے زخم میں بھر دی گئی۔

ف۔ یہ جنگ احد کاواقعہ ہے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا ۱۲ امنہ

(۱) نبیذ سے مراد وہ پانی ہے جس میں تھجور وغیرہ کو کی چیز ڈال دی گئی ہو۔

١٧١ بَابِ السِّوَاكِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ.

٢٤٠ حَدَّئَنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ ئَنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً
 ابُنُ زَيْدٍ عَنُ غَيْلانَ بُنِ جَرِيْرٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً
 عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُهُ يَسُتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِه يَقُولُ
 أَعُ أُعُ وَ السِّوَاكُ فِي فِيهِ كَانَّةُ يَتَهَوَّعُ.

٢٤١ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُبُةَ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَآئِلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْل يَشُوصُ فَاهُ بالسِوّاكِ.

وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّنَنَا صَخُرُ بُنُ جَويُرِيَّةً وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّنَنَا صَخُرُ بُنُ جَويُرِيَّةً عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِيُ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَآءَ نِي رَجُلانِ اَحَدُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّخِرِ فَنَاوَلُتُ السِوَاكِ السَّواكَ السِواكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ ابُنِ عُمَرَ.

۱۷۳ بَابِ فَضُلِ مَن بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ.

٢٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ سُفُيانُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَعُدِ عَبُدُ اللهِ قَالَ سُفُيانُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ سَعُدِ ابْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ الْبَرآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ

باب اے ا۔ مسواک کرنے کا بیان اور ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو آپ نے مسواک کیا۔

\* ۲۳۰ ابوالعمان عماد بن زید عیلان بن جریر ابوبردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا تو آپ کو دیکھا کہ مسواک آپ کے دست مبارک میں ہے۔ اور منہ میں (اس طرح) مسواک فرمارہے ہیں کہ اع اع کی آواز نکلتی ہے۔ (جیسے کوئی) قے کرتا ہے۔

۲۲۱۔ عثمان بن الی شیبہ 'جریر' منصور 'ابو وائل' حذیفہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کواشحتے ' تواپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔

باب ١٤١ مسواك كابرے شخص كودينے كابيان اور عفان نے كہاكہ ہم سے صحر بن جو ہريہ نے بروايت نافع ابن عمر روايت نافع ابن عمر روايت كياكہ ہم سے صحر بن جو ہريہ وسلم نے فرمايا كہ ميں نے خواب ميں ديكھا كہ ميں ايك مسواك سے مسواك كر رہا ہوں 'چراسنے ميں ديكھا كہ مير بياس دو شخص آئے ايك ان ميں سے دوسر سے سے بردا تھا۔ ميں نے ان ميں سے جھوٹے كو مسواك دے دى۔ تو مجھ سے كہا گيا كہ برئے كو دے دى۔ ديجئے ميں نے وہ مسواك ان ميں سے برئے كو دے دى۔

باب ۱۷۳ اس شخص کی فضیلت کا بیان جو باوضورات کو سوئے۔

۱۳۲۷ محمد بن مقاتل عبدالله 'سفیان 'منصور 'سعد بن عبیدہ 'براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے (مجھ سے ) فرمایا کہ جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ' تو نماز کی طرح و ضوکر و'پھر اپنے دائنی

النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيُتَ مَضُحَعَكَ فَتَوَضَّنَا وُضُوتَكَ للصَّلُوةِ ثُمَّ اضُطَحِعُ عَلَى شِقِّكَ الاَيْمَنِ ثُمَّ قُلُ اللَّهُمَّ اسْلَمُتُ وَجُهِى النَّكَ وَفَوَّضُتُ آمُرِى النَّكَ وَفَا اللَّهُ وَقَوْمُ اللَّهُ وَالمُعَلَّا اللَّهُ وَلَا مَنْكَ اللَّهُ وَقَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ الْكِهُ عَلَيْهِ وَسَلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْتَ الْمُعْتَلِي الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَلِيْفُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُل

جانب پرلیٹ رہو اس کے بعد کہو (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تجھ سے
امید وار اور خاکف ہو کر اپنامنہ تیری طرف جھادیا اور (اپنا) ہرکام
تیرے سپر دکر دیا اور میں نے تجھے اپنا پشت و پناہ بنالیا۔ اور میں یقین
رکھتا ہوں کہ تجھ سے (یعنی تیرے غضب سے) سوا تیرے پاس کے
کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا 'جو تو
نے نازل فرمائی ہے 'اور تیرے اس نی پر (بھی) جسے تو نے (ہدایت
خلق کے لئے) بھیجا ہے۔ پس اگر تو اسی رات میں مر آ' تو آیمان پر
مرے گا۔ اور اس دعاکو اپنا آخری کلام بنا۔ براء کہتے ہیں میں امنٹ کا اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا۔ تو جب میں امنٹ کمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا۔ تو جب میں امنٹ نرمایا

بإرهاوّل تمام شد

### دوسراپاره

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الْغُسُل

وَقَوُلِ اللّهِ تَعَالَى وَ اِنْ كُنْتُمُ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اللهِ تَعَالَى وَ اِنْ كُنْتُمُ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اللّى قَوْلِهِ يَأْتُهَا الّذِينَ امَنُوا اللّى قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُورًا.

١٧٤ بَابِ الْوُضُوءِ قَبُلَ الْغُسُلِ. ٢٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَا فَعُسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ يَتَوَضَّا كُمَا يَتَوَضَّا كُمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلوةِ ثُمَّ يُدُخِلُ اصَابِعَهُ فِي الْمَآءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا لِلصَّلوةِ ثُمَّ يُدُخِلُ اصَابِعَهُ فِي الْمَآءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا لُوصُولَ الشَّعُرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلى رَاسِهِ ثَلثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَآء عَلى جِلدِه كُلِهِ.

٢٤٤ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَنَا سُفَيَالُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنُ كُريُبِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ زَوْجِ عَنُ كُريُبِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ وَصُوءَ هُ لِلصَّلُوةِ غَيْرَ رِحُلَيْهِ وَ غَسَلَ فَرَجَهُ وَمَآ اَصَابَهُ لِلصَّلُوةِ غَيْرَ رِحُلَيْهِ وَ غَسَلَ فَرَجَهُ وَمَآ اَصَابَهُ مِنَ الاَدْى ثُمَّ آفَاضَ عَلَيْهِ الْمَآءَ ثُمَّ نَحْى رَجُلَيْهِ فَعَسَلَهُمَا هذِهِ غُسُلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

آباب غُسُلِ الرَّجُلِ مَعَ امُرَاتِهِ۔
 ۲٤٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِی آیاسِ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِی کَاسِ قَالَ ثَنَا ابُنُ آبِی فِرُوَةَ عَنُ الزُّهُرِیِّ عَنُ عُرُوَةَ عَنُ عَالِشَةً قَالَتُ کُنْتُ آغَتَسِلُ آنَا وَ النَّبَیُّ

# **د وسر ایاره** بسم الله الرحمٰن الرحیم عنسل کابیان

اور الله تعالی کا قول که اگرتم جنابت کی حالت میں ہو تو عسل کر لو۔ آخر آیت لَعَلَّکُمُ مَّشُکُرُونَ تک اور الله تعالیٰ کا قول یَااَیُّهَا الَّذِیْنَ امَّنُهُ اسک۔

باب ١٤٨- عسل سے قبل وضو كرنے كابيان-

۳۳۳۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ہشام' عروہ' ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم جب جنابت کا عنسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے' پھر دضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لئے وضو فرماتے تھے۔ پھراپی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے 'اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے ، پھراپی سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلوپانی ڈالتے ، پھر اپنے سارے جسم پر یانی بہاتے۔

نه ۱۳۴ محمد بن یوسف 'سفیان' اعمش' سالم بن ابی الجعد' کریب' حضرت ابن عباس 'ام المومنین حضرت میمونه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کیا۔ گر اپنے دونوں پاؤں نہیں دھوئے اور اپنی شرم گاہ، کواور اس نجاست کوجولگ گئی تھی دھویا' پھر اس پر پانی بہایا، پھر دونوں پاؤں کوہٹاکران کودھویا۔ یہ آپ کا عسل جنابت تھا۔

باب۵۷۱۔ مر د کااپنی بیوی کے ساتھ عنسل کرنے کابیان۔ ۲۳۵۔ آدم بن ابی ایاس 'ابن ابی ذئب 'زہری' عروہ ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے یعنی قدح سے جس کو فرق کہاجا تا تھا، عسل کرتے تھے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ اِنَآءٍ وَّاحِدٍ مِّنُ قَدَح يُّقَالُ لَهُ الْفَرُقُ.

١٧٦ بَابِ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَ نَحُوهِ - ٢٤٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ السَّمَةَ يَقُولُ دَخَلَتُ اَنَا حَفُصٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَلْمَةَ يَقُولُ دَخَلَتُ اَنَا حَفُصًا وَ الحُو عَآئِشَةَ فَسَالَهَا الحُوهَا غُسُلَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ فَسُلَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ فَدَعَتُ بِإِنَاءٍ نَّحُو مِن صَاعٍ فَاعْتَسَلَتُ وَ فَسُلَمَ فَلَا عَلَيهِ وَسَلّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله عَليهِ وَسَلّمَ الله وَ يَيُننَا وَبَيْنَهَا حِجَابُ أَنَا اللهِ عَلْهُ وَمَا لَيْرِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللهِ اللهِ وَقَالَ أَيْرِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللهُ وَقَالَ أَيْرِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللهُ اللهِ عَلَيْ وَسَلّمَ اللهُ عَبُدِ اللّهِ وَقَالَ أَيْرِيلُهُ بُنُ هَارُونَ وَ بَهُزًّ وَ اللهُدِيِّ عَنُ شُعْبَةً لِمَدَرَ صَاعٍ .

٢٤٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ ثَنَا رُهَيُرٌ عَنَ آبِي يَحْيَى بُنُ ادَمَ قَالَ ثَنَا رُهَيُرٌ عَنَ آبِي السُحَاقَ قَالَ ثَنَا آبُو جَعُفَرِ أَنَّهُ كَانَ عِنُدَ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ هُوَ وَ أَبُوهُ وَ عِنُدَهُ قَوْمٌ فَسَالُوهُ عَنِ الغُسُلِ فَقَالَ يَكْفِينُكَ صَاعً فَسَالُوهُ عَنِ الْغُسُلِ فَقَالَ يَكْفِينُكَ صَاعً فَقَالَ رَجُلٌ مَّا يَكُفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا يَكُفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَن هُوَ آوُفي مِنك شَعُرًا وَّخَيرًا وَّخَيرًا وَّخَيرًا مِنْكَ شَعُرًا وَّخيرًا

٢٤٨ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ نَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍ وَ عَنُ حَايِرِبُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغُتَسِلانِ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُينُنَةَ يَقُولُ آخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنُ عُينُنَةَ يَقُولُ آخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ وَ الصَّحِيرُ مَا رَوْى آبُونُعَيْمٍ.

۱۷۷ بَاب مَنُ أَفَاضَ عَلَى رَاْسِهِ تَلاثًا

باب ٢ ١٦ ـ صاع وغيره سے عسل كرنے كابيان ـ ٢ ٣٧ ـ عبدالله بن محمد عبدالعمد شعبه ابو بكر بن حفص نے كہاكه بيں نے ابو سلمه كو كہتے ہوئے سناكه بيں اور حضرت عائشہ كے بھائى حضرت عائشہ كے پاس آئے اور ان سے ان كے بھائى نے رسول الله صلى الله عليه وسكم كے عسل كا حال بوچھا، تو انہوں نے تقريباً ايك صاع پانى منگايا، پھر انہوں نے عسل كيا، اور اپنے سر پر پانى بہايا، اس حال بيان منگايا، پھر انہوں نے عسل كيا، اور اپنے سر پر پانى بہايا، اس حال بين كه ہمارے اور ان كے در ميان پرده حائل تھا۔ ابو عبد الله (بخارى) نے كہاكہ بيزيد بن ہارون اور بہر اور جدى نے شعبہ سے (بخارى) نے كہاكہ بيزيد بن ہارون اور بہر اور جدى نے شعبہ سے (نخو من صاع كى جگه) قدر صاع بيان كيا ہے۔

۲۳۷۔ عبداللہ بن محمہ 'یکی بن آدم 'زہیر 'ابی اسحاق 'ابو جعفر '(امام باقر) فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد (امام زین العابدینؓ) جابر بن عبداللہؓ کے پاس شھے اور ان کے پاس کچھے لوگ (اور بھی ) تھے ، انہوں نے ان سے عنسل کی بابت بوچھا کہ کس قدر پانی سے کیا جائے ؟ انہوں نے کہا کہ ایک صاع پانی تجھے کافی ہے ، ایک شخص بولا کہ مجھے کافی نہیں ہے۔ تو جابرؓ نے کہا کہ (صاع پانی) اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا۔ جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور جو (ہر بات میں) تجھ سے اچھے تھے (یعنی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم) پھر جابرؓ نے صرف ایک کپڑا تھے (یعنی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم) پھر جابرؓ نے صرف ایک کپڑا ہے۔ بہن کر ہماری امامت کی۔

۲۳۸۔ ابو نعیم 'ابن عیدینہ 'عمرو' جاہر بن زید 'ابن عباسؓ سے روایت
کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم اور میمونہ ٌ دونوں ایک ہی ظرف
سے عسل کرلیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیدینہ اپنی اخیر
عمر میں عن ابن عباس عن میمونہ ٌ روایت کرتے تھے، لیکن صحیح وہ ہے
جوابو نعیم نے روایت کیا۔

باب ۱۷۷۱ شخص کا بیان جس نے اپنے سر پر تین بارپانی

7٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ آبِي السُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بُنُ مُطُعِمٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَنًا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ كِلْتَيْهِمَا.

٢٥٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مِتْحُولِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مِتْحُولِ بُنِ رَاشِدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُرِعُ عَلَى رَاسِهِ ثَلاثًا.

٢٥١ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَلَمٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو جَعُفَرٍ قَالَ لِي يَحْيَى بُنِ سَلَمٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو جَعُفَرٍ قَالَ لِي يَحْيِي بُنِ سَلَمٍ قَالَ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ ابُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنُفِيَّةِ قَالَ كَيُفَ الْغُسُلُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلْثَ آكُفٍ فَيُفِيضُهَا عَلَى رَاسِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلْثَ آكُفٍ فَيُفِيضُهَا عَلَى رَاسِهِ لَنَّهُ يُفِيضُ عَلَى سَآئِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ النَّي رَجُلُ كَثِيرُ النَّعُورِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُفُرَ مِنْكَ شَعُرًا.

١٧٨ بَابِ الْغُسُلِ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

٢٥٢ حدَّنَا مُوسى بَنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعُمُشِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعُمُشِ عَنُ سَالِم بُنِ آبِي الْجَعُدِ عَنُ كُريُبِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآءً لِلْغُسُلِ فَغَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيُنِ آوُ ثَلثًا ثُمَّ اَفُرَعَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَةً ثُمَّ مَسَحَ يَدَةً بِاللَّرُضِ شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَةً ثُمَّ مَسَحَ يَدَةً بِاللَّرُضِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَ استَنشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ يَدَيُهِ ثُمَّ الْفَاضَ عَلَى جَسَدِه ثُمَّ تَحَوَّلَ مِن مَكانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيُهِ .

۲۳۹ - ابو نعیم 'زہیر 'ابواسحاق' سلیمان بن صرد' جبیر بن مطعمؓ کہتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - میں تواپنے سر پر تنین مر تبہ پانی بہاتا ہوں، اور (بیہ کہہ کر) اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔

۲۵۰ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'مخول بن راشد 'محمد بن علی لیخی امام با قر، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم اپنے سر پر تین باریانی بہاتے تھے۔

۲۵۱۔ ابو تعیم معمر بن یکی بن سلم ابو جعفر یعنی امام باقر کہتے ہیں کہ مجھ سے جابر نے کہا کہ میرے پاس تمہارے چپا کے بیٹے (حسن بن محمد بن حنفیہ) آئے اور مجھ سے کہا کہ جنابت سے عسل کس طرح (کیاجاتا)؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو لیتے تھے اور اس کوا پنے سر پر ڈالتے تھے، پھر اپنے باقی بدن پر بہاتے تھے، تو مجھ اس کور سے حسن نے کہا کہ میں بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ (مجھے اس قدر قلیل پانی کافی نہ ہوگا) میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔

باب ۸ کا۔ اعضا کو عسل میں ایک بار دھونے کا بیان۔
۲۵۲۔ موکی بن اساعیل عبدالواحد، اعمش سالم بن ابی الجعد '
کریب، حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ
میمونڈ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلّی اللّہ علیہ وسلم کے عسل کے لئے
پانی رکھ دیا تو آپ نے اپناہا تھ دومر تبہ یا تین مر تبہ دھویا، پھر اپنی
ہائیں ہاتھ پرپائی گراکر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپناہا تھ زمین
میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور
دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پرپانی بہالیا، پھر اپنے (اس) مقام

١٧٩ بَاب مَنُ بَدَا بِالْحِلَابِ اَوِ الطِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٥٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى قَالَ ثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَاصِمٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَاصِمٍ عَنُ عَآئِشَةَ فَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَّحُو الْحِلابِ فَاخَدَ بِكُفِّهِ فَبَدَا بِشِقِ رَأْسِهِ اللَّيْمَنِ ثُمَّ الاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِ رَأْسِهِ اللَّيْمَنِ ثُمَّ الاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسُطِ رَأْسِهِ .

١٨٠ بَابِ الْمَنْهُ مَضَةِ وَ الْإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ.

٢٥٤ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ ثَنَا آبِي قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ عَنَ كُرَيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ عَنُ كُرَيُبٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَيُمُونَةُ قَالَتُ صَبَبُتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسُلًا فَأَوْرَعَ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسُلًا فَأَوْرَعَ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرُجَةً ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ غَسَلَ فَرُجَةً ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَهَا بِالتُرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضُمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً وَآفَاضَ عَلَى رَاسِهِ لَمُ مَنْ فَعَسَلَ قَدَمَيُهِ ثُمَّ أَتِي بِعِنْدِيلٍ فَلَمُ لَنَا لَهُ مَنْ بَعِنْدِيلٍ فَلَمُ يَنْفُضُ بِهَا.

١٨١ َ بَابِ مَسُحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ ٱنُقْدِ.

٥٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيُدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ ابْنِ آبِي الحَعْدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنُ

باب 9 کار نہاتے وقت حلاب (۱) اور خوشبوسے ابتدا کرنے والے کابیان۔

۲۵۳۔ محد بن مثنی ابوعاصم مخطله، قاسم، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے عسل کرتے ہیے، تو کوئی چیز مثل حلاب (ایک قسم کی خوشبو) وغیرہ کے منگاتے تھے۔ اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے دائیے حصہ سے ابتدا کرتے ، پھر ہائیں (جانب) میں (لگاتے تھے) پھر دونوں ہاتھ اپنے بچسر کے رگڑتے تھے۔

باب ۱۸۰ عشل جنابت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان۔

۲۵۱۷۔ عروبن حفص بن غیاف، حفص بن غیاث اعمش سالم کریب حفرت میمونڈ نے کریب حفرت میمونڈ نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت میمونڈ نے بیان کیا کہ ہم سے حضرت میمونڈ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عسل کاپانی رکھ دیا، تو آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر (پانی) گرایا اور دونوں کو دھویا۔ پھر اپنی شرم گاہ کو دھویا اس کے بعدا ہے ہاتھ زمین پررکھ کر دونوں کو دونوں کو مٹی سے مل کر دھویا، اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو دھو کر سر پر پانی بہایا، پھر (اس جگہ سے) ہٹ گے اور اپنے بیر دھوئے اس کے بعدا کی گرابدن پو نچھنے کا آپ کو دیا گیا، مگر آپ نے اس سے نہیں پو نچھا۔

باب ۱۸۱۔ مٹی سے ہاتھ رگڑنے کا بیان تاکہ خوب صاف ہو جائے۔

۲۵۵۔ عبداللہ بن زبیر حمیدی سفیان اعمش سالم بن ابی الجعد ' کریب، ابن عباسؓ، حضرت میمونہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے عسل فرمایا تو (سب سے پہلے) اپنی شرم گاہ

(۱) حلاب ایک بڑاسا برتن ہوتا تھا جس میں اہل عرب او نمٹی کا دورہ نکالا کرتے تھے۔امام بخار کی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے برتن میں پانی لے کر عنسل کرنا جائز ہے باد جو داس کے کہ دورہ کا پچھ نہ کچھ اثر اس برتن میں باقی رہتا ہے اور پانی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن دورہ ایک پاک مشروب ہے اس لئے اگر اس کا پچھ تھوڑا سااٹر پانی میں آ جائے تواس سے عنسل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بعض محدثین کی رائے یہ بھی ہے کہ حلاب ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں خوشہور کھی جاتی تھی۔

ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَعَسَلَ فَرُجَةً بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْجَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوَّءَ ةَ للصَّلُوةِ فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ عُسُلِهِ غَسَلَ رِجُلَيُهِ.

فِي الإِنَآءِ قَبُلَ اَنُ يَّغُسِلَهَا اِذَا لَمُ يَكُنُ فِي الإِنَآءِ قَبُلَ اَنُ يَّغُسِلَهَا اِذَا لَمُ يَكُنُ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ عَيْرَ الْحَنَابَةِ وَاَدُخَلَ ابُنُ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ عَيْرَ الْحَنَابَةِ وَاَدُخَلَ ابُنُ عُمَرَ وَ الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ يَّدَةً فِي الطَّهُورِ وَ لَمُ يَغُسِلُهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ الطَّهُورِ وَ لَمُ يَغُسِلُهَا ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ يَرَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَاسًا بِمَا يَرَ ابُنُ عَبَّاسٍ بَاسًا بِمَا يَنَتَضِحُ مِنُ غُسُلِ الْحَنَابَةِ.

٢٥٦ حَدَّنَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا الْفُكُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَائِشَةً قَالَ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَّا و النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَأُحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيُدِيْنَا فِيْهِ.

٢٥٧ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنَ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ عَنْ هِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنُ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَةً.

٢٥٨ ـ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَالَتُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنُ عَبْدِ وَسَلَّمَ مِنُ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ مِثْلَةً. الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ مِثْلَةً. ٩٥٢ ـ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُدِّئِرٍ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى النَّي مَالِكِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنْ يَسَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنْ يَسَائِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنْ يَسَائِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنْ يَسَائِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُأَةُ مِنْ يَسَائِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُاةُ مِنْ يَسَائِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُاةُ مِنْ يَسَائِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرُاةُ مِنْ يَسَائِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرْاةُ مِنْ يَسَائِهِ مَنْ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْمَرْاةُ مِنْ يَسَائِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ  اللهُ ا

کواپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھراسے دیوار میں رگڑ کر دھوڈالا۔اس کے بعد وضو کیا، جس طرح نماز کے لئے آپ گاوضو ہوتا تھا پھر آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے، تواپنے دونوں پیر دھوئے۔

باب ۱۸۲ کیا جذب اپناہاتھ ظرف کے اندر دھونے سے قبل ڈال سکتا ہے، جب کہ اس کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی خواست نہ ہو۔ ابن عمرؓ اور بر اُء بن عازب نے اپناہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ حالا نکہ اسے دھویانہ تھا۔ پھر وضو کیا۔ ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ نے اس پانی میں جو عنسل جنابت سے فیک (کر بر تن میں گر) جائے، کسی چیز کولگ جانے میں کچھ حرج خیال بہ کیا۔

۔ ۲۵۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'اللح بن حمید' قاسم' حضرت عائشہ کہتی بیں۔ میں اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے، اور ہمارے ہاتھ بارباراس میں پڑتے تھے۔

۲۵۷ مسد د، حماد 'هشام بن عروه 'عروه ، حضرت عائشٌ کهتی ہیں ، که رسول خداصلّی اللّه علیه وسلّم جب جنابت کا عسل فرماتے تھے، تواپنا ہاتھ (پہلے) دھولیتے تھے۔

۲۵۸ ـ ابو الولید 'شعبه 'ابو بکر بن حفص عروه 'حفرت عائش کہتی ہیں میں اور نبی صلّی اللہ علیہ وسلم ایک بر تن سے عسل جنابت کرتے سے ۔ اور عبدالرحلٰ بن قاسم 'قاسم 'حضرت عائش سے اسی طرح روایت ہے۔

709۔ ابوالولید' شعبہ 'عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر' انس بن مالک کہتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بی آپ کی بیبیوں میں سے، دونوں مل کر ایک برتن سے عنسل کرتے تھے۔ مسلم اور وہب بن جریرنے بواسطہ شعبہ من الجنابتہ کالفظ زیادہ بیان کیا ہے۔

يَغُتَسِلانِ مِنُ اِنَآءٍ وَّاحِدٍ زَادَ مُسُلِمٌ ۖ وَ وَهُبُ بُنُ حَرِيْرٍ عَنُ شُعْبَةً مِنَ الْحَنَابَةِ.

١٨٣ بَابِ مَنُ اَفُرَعَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسُلِ.

٢٦٠ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَا الْمُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَا الْمُو عَوَانَةَ قَالَ ثَنَا الاَعُمَشُ عَنُ سَالِم بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنُ كُريُبٍ مَّولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ قَالَتُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُسُلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً اوُ عُسُلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا مَرَّةً أَوُ مُرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ لا آدُرِى آدُكُرَ الثَّالِئَةَ آمُ لا دَلِي شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرُحَهُ ثُمَّ لَا مَرْتُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرُحَهُ ثُمَّ لَا مَرْتُ الشَّائِقَةَ آمُ لا دَلِي الْمَارِقُ وَعُسَلَ فَرُحَهُ ثُمَّ السَّنَشُقَ وَ عَسَلَ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَالْسَةً فَيَالَ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَالْسَةً فَيَالُ وَجُهَةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَالْسَةً فَيَالَ وَحُهةً وَيَدِيهِ وَعَسَلَ وَالْسَةً فَيَالًا فَلَمُ يَعْسَلَ وَالْسَةً فَيَالًا فِيَدِهِ وَعَسَلَ وَالَمَ يُعَلِيهِ وَعَسَلَ وَالْسَةً فَيَالًا وَلُمُ يُرِدُهَا.

١٨٤ بَاب تَفُرِيُّقُ الْغُسُلِ وَ الْوُضُوَّةِ وَيُدُكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيُهِ وَيُدُكُرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيُهِ بَعُدَ مَا جَفَّ وُضُوْئَهُ.

77١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبٍ قَالَ حَدَّنَا مَحُبُوبٍ قَالَ حَدَّنَا مَحُبُوبٍ قَالَ حَدَّنَا الأَعُمَثُ عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُسٍ عَنِ الْحَعُدِ عَنُ كُريُبٍ مَّولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْحَيْدِ عَنْ كُريُب مَعْدُنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِي ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِي ابْنِ عَبَّاسٍ عَلِي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَآءً يَّعُتَسِلُ بِهِ فَافْرَعَ عَلَى مَدَيهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْن او ثَلْنًا ثُمَّ افْرَعَ يَدَهُ بِيعِينِه عَلى شِمَالِهِ فَعَسَلَ مَدَّاكِيرةً ثُمَّ ذَلكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ تَمَضَمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ ثُمَّ مَلَل يَلائِلُ مَ مَلَى جَسَلِهِ فَعَسَلَ مَدَاكِيرةً فَلاَ أَمَّ مَسَلَ وَحُهِةً وَ يَدَيهِ ثُمَّ عَسَلَ رَاسَةً ثَلائًا ثُمَّ صَبًا عَلَى جَسَدِهِ فَعَسَلَ مَدَاكِهِ فَعَسَلَ وَاسْتَهُ فَلائًا ثُمَّ صَبًا عَلَي جَسَدِه فَعَسَلَ قَدَمِهِ وَ عَلَي عَسَلَ عَلَيهِ فَعَسَلَ قَدَمِهُ وَ يَدَيهِ فَعَسَلَ قَدَمَهِ وَ مَنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدَيهِ فَعَسَلَ قَدَمِهُ وَ يَدَيهِ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدُهُ مَنْ وَقَعْمَلُ قَدَمَهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدَيهُ فَعَسَلَ قَدَمِهُ وَ يَدْهُ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَ يَدُهُ وَلَيْهُ وَالْعُنْ فَيْلُ وَلَهُ وَالْعَالَ فَلَا عَلَيْهِ فَعَسَلَ قَدَمَهُ وَالْمُونَ وَالْعُولُولُ وَلَمْ الْمُعَالِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَسَلَ عَلَيْهُ مَلْ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَنْهُ وَالْمُ عَلَى مُنْ مُ عَلَى مُنْ مُ مُنْ عَلَيْهُ وَالْمُ عُلَالَ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى مُسَالًا وَلَا عَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى مُعْمَلُولُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ عَلَى مُسَالًا عَلَيْهُ وَالْمُ مَا عَلَى مُعْمَلُ وَالْمُ عَلَى مُعَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى مُعَلَى مُنْ مُنْ عَلَقُولُ مَا عَلَى مُعَلَى مُعَلِي عَلَيْهُ مُنَالِعُ عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

باب ۱۸۳۔جو شخص عنسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر یانی ڈالے،اس کا بیان۔

بوت المجالات موسیٰ بن اساعیل ابوعوانه اعمش سالم بن ابی الجعد اکریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس محضرت میونہ بنت حارث کہتی ہیں ہیں نے رسول خداصتی الله علیه وسلم کے عشل کے کئے پانی رکھااور آپ کے لئے پردہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنی اسی ایک باریاد وہار دھویا (سلیمان رادی حدیث) کہتے ہیں اگرایا، اور اسے ایک باریاد وہار دھویا (سلیمان رادی حدیث) کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تیسری بار کا بھی ذکر کیایا نہیں اپھر اپنی ڈالباتھ ہے بیت بائیں ہاتھ بریانی ڈالااور اپنی شرم گاہ کو دھویااس کے بعد اپناہا تھ زمین پریادیوار پر ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیااور منہ اور دونوں نامی میں پانی لیاور منہ اور دونوں ہے تھوں کو دھویا اور اپنا سر دھویا۔ پھر اس خواں بیر دھوئے ، میں نے آپ کو رمقام سے ) ہٹ گئے اور اپنے دونوں ہیر دھوئے ، میں نے آپ کو رایال کی کیٹر ابدن پو نچھنے کے لئے دیا تو آپ نے ہاتھ سے بدن کاپانی نچوڑ دیا وراس کونہ لیا۔

باب ۱۸۴۔ عنسل اور وضو میں تفریق کرنے کا بیان، ابن عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں کو خشک ہو حانے کے بعد دھویا۔

۱۹۱۰ محد بن محبوب عبدالواحد اعمش سالم بن ابی الجعد کریب ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمون نے نے فرمایا، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھ دیا، تاکہ آپ اس سے عسل فرماویں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اوران کو دو و دومر تبہ یا تین، تین مر تبہ دھویا، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو تین بار دھویا اس کے بعد اپنے دونوں ہیروں کو دھویا۔

٥٨٥ بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنُ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلٍ وَّاحِدٍ. ٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِي وَّيَحٰيٰى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ ذَكُرُتُهُ لِعَائِشَةَ قَالَتُ يَرُحَمُ اللَّهُ آبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفَ فَ عَلَى نِسَاءِهِ

ثُمَّ يُصُبِحُ مُحُرِمًا يَّنُضَحُ طِيبًا.

باب ۱۸۵۔ جب جماع کر لے پھر دوبارہ کرنا چاہے اور جس نے ایک ہی عنسل میں اپنی تمام بیبیوں کے پاس دورہ کیا۔
۲۲۱۔ محمد بن بشار 'ابن ابی عدی ' کجیٰ بن سعید ' شعبہ ' ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے والد منتشر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ بات عائش سے بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ابو عبدالر حمٰن پر رحم کرے! میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے غیرالر حمٰن پر رحم کرے! میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگادیا کرتی تھی اور آپ اپنی بیبوں کے پاس جاتے تھے۔ پھر صبح کواحرام باندھ لیتے تھے۔ (خوشبوکی) مہک (آپ کے جسم سے) نکلی رہتی تھی۔

ف۔ اس حدیث کا تعلق باب سے صرف اس لفظ بیبیوں کی بناء پر ہے، ورنہ بیہ حدیث جج کی احادیث سے متعلق ہے۔ چونکہ اس حدیث میں بیبیوں کالفظ جمع کے ساتھ آیا ہے جواس امرکی دلیل ہے کہ آپ ایک شب وروز میں متعدد بیبیوں سے استفادہ فرمالیا کرتے تھے ۱۲ مترجم

۲۹۳ - محر بن بشار 'معاذ بن ہشام 'ہشام 'قادہ 'انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی (تمام ) بیدیوں کے پاس ایک ساعت کے اندر رات اور دن میں دورہ کر لیتے تھے ،اور وہ گیارہ تھیں، قادہ گہتے ہیں میں نے انس سے کہا کہ آپ ان سب کی طاقت رکھتے تھے ؟ وہ بولے کہ (ہاں! بلکہ) ہم کہا کرتے تھے کہ آپ کو تمیں مردوں کی طاقت دی گئی ہے۔ (سعید نے قادہ سے نقل کیا ہے کہ انس نے ان سے نویدیاں بیان کیں)

باب ١٨٦ مذى كے دهونے اور اس كے سبب سے وضوكا بيان-

۳۲۲-ابوالولید 'زائدہ ابو حصین 'ابو عبدالرحلٰن 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری مذی زیادہ خارج ہوتی تھی۔ میں نے ایک محض (مقداد ؓ) سے کہاکہ وہ نبی صلّی الله علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھے اور میں خود بوچھتے ہوئے اس سبب سے شرمایا کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں۔اس محض نے بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرلواورا پے عضو خاص کود ھوڈ الو۔

باب ١٨٤ اس شخص كابيان جس نے خوشبولگائی پھر عسل كيااور خوشبوكا اثر باقى رە جائے۔

مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي عَنُ قَعَادَةً قَالَ مَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي عَنُ قَعَادَةً قَالَ مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبِي عَنُ قَعَادَةً قَالَ حَدَّنَا انَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُونُ وَهُنَّ إِحُدى عَشَرَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنُ نَتَحَدَّثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

٢٦٤ حَدَّئَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّئَنَا زَائِدَةً
 عَنُ آبِى حُصَيْنِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ
 عَلِيّ قَالَ كُننتُ رَجُلًا مَّدْآءً فَامَرُتُ رَجُلًا مَّدْآءً فَامَرُتُ رَجُلًا
 يُسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ
 ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّا وَ اغْسِلُ ذَكْرَكَ.

١٨٧ بَابِ مَنُ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَ بَقِيَ آثَرُ الطِّيُبِ .

710 حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ وَ ذَكَرُتُ لَهَا قَوُلَ ابُنِ عُمَرَ مَآ أُحِبُّ اَنُ أُصْبِحَ مُحُرِمًا آنُضَحَ طِيْبًا فَقَالَتُ عَآئِشَهُ آنَا طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحُرِمًا.

777 حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ عَنُ الْبَرَاهِيمَ عَنِ الأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانِّيُ النَّهُ مَنْ الطِيْبِ فِي مَفُرِقِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

۲۲۵ ابوالنعمان 'ابوعوانه 'ابراہیم بن محد بن منتشر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عائش سے بوچھا، اور ان سے ابن عرضکا(ا) یہ قول بھی بیان کیا کہ میں اس بات کو پند نہیں کر تا کہ صبح کو احرام باندھوں، اس حال میں کہ (میرا بدن خوشبو سے) مہک رہا ہو، تو عائش بولیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبولگائی اس کے بعد آپ نے اپنی بیبیوں کے پاس دورہ فرمایا پھر صبح کواحرام باندھ لیا۔

۲۲۱ - آدم بن الی ایاس شعبه محکم ابر اہیم اسود، حضرت عائش سے روایت ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیه وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چیک (اب تک) دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ محرم تھے۔

ف۔ چونکہ یہ حدیث سابقہ دو حدیثوں کا اختصار ہے، جن میں بیبیوں پر دورہ کرنے کا ذکر آیا ہے اور اس میں خو شبو کے استعال کے بعد عنسل کا بھی ذکر تھا، بایں وجہ بخاری رخمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں بھی اس کو نقل کر دیا۔

، تَخُولِيُلِ الشَّعُرِ حَتَّى إِذَا بِابِ١٨٨ بِالول كاخلال كرنا، يهال تك كه جب يه سمجه لے رُولى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ. كه وه كھال كوتر كرچكا لهراس پرپانى بهاد اللهِ عَالَ ٢٢٠ عبدان عبدالله بشام بن عروه عروه ومضرت عاكثه كهتى بين عَرُوةَ عَنُ أَبِيهُ عَنُ عَاقِشَةَ كه رسول خداصلى الله عليه وسلم جب عسل جنابت كرتے، توابِ فَنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهُ عَنُ عَاقِشَةً

له رحول حدا الله عليه و البيب البيبات رح، والها دونول ہاتھ دھوتے اور وضو فرماتے جس طرح آپ گاوضو نماز کے لئے ہوتا تھا۔ پھر عسل کرنے میں اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے۔ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال کوتر کر دیا تواس پر تین بار پانی بہاتے، پھر اپنے بدن کو دھوتے، عائشہ نے کہا کہ میں اور رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم ایک ظرف سے نہاتے تھے، دونوں اس سے چلو بھر کر لیتے مسلم ایک ظرف سے نہاتے تھے، دونوں اس سے چلو بھر کر لیتے تھے۔

ظن آنَّهُ قَدُ ارُواى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيُهِ. ظن آنَّهُ قَدُ ارُواى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيُهِ. ٢٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالُ اَحْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءً وَ لَلهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ المَا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ مِنْ إِنَاءً وَاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغُرِفُ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱) احرام کی حالت میں خو شبواستعال کرنا ممنوع ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو تا ہے۔اگر احرام باندھنے سے پہلے خو شبولگائی جائے اور احرام کے بعد اس کااثر باقی رہے تو حضرت ابن عمرٌ اس کو بھی ممنوع قرار دیتے تھے۔حضرت عائشہؓ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے اس کی تردید کی اور دلیل میں بیہ حدیث سائی۔

١٨٩ بَابِ مَنُ تَوَضَّأَ فِي الْحَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ
 غَسَلَ سِآئِرَ جَسَدَهِ وَلَمُ يُعِدُ غَسُلَ
 مَوَاضِع الْوُضُوَّءِ مِنْهُ مَرَّةً أُحُرى.

٢٦٨ - حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسْى قَالَ آنَا الْفَصُلُ بُنُ مُوسَى قَالَ آنَا الْاَعُمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ كُرَيُبٍ مَّوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَ الْحَنَابَةِ فَاكُفَا بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيُنِ آوُ تُلْثَاثُمَّ غَسَلَ فَرُجَةً ثُمَّ ضَرَبَ يَسَارِهِ مَرَّتَيُنِ آوُ تُلْثَاثُمَّ غَسَلَ فَرُجَةً ثُمَّ ضَرَبَ يَدَةً بِالأَرْضِ آوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيُن آوُ تُلْثًا ثُمَّ يَعَمُ مَنَ وَ خَسَلَ وَجُهَةً وَ ذِرَاعَيُهِ تَمَنَّ مَنْ مَنْ حَسَدَه ثُمَّ أَنَا فَعُ عَلَى رَاسِهِ الْمَآءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَه ثُمَّ أَنَا فَتُ عَنَى رَاسِهِ الْمَآءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَه ثُمَّ أَنَا فَتُ فَعُ مَلَ جَسَدَه ثُمَّ أَنَا فَتُ فَعُلُمُ بَحِرُقَةٍ فَلَمُ يُدُولُ يَنُفُضُ بِيدِهِ.

أ ٩ ٩ بَابِ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسِحُدِ أَنَّهُ
 جُنُبُ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ.

٢٦٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُنُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ أَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيمَتِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَجَ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَجَ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَجَ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَجَ الصَّفُوفُ قِيَامًا فَحَرَجَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَّا وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ عَنْ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَاهُ الله عَلَى عَنُ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَاعِهُ اللهُ وَرَاعِهُ عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ الله وَرَاعِيْ عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ الله وَرَاعِيْ عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ الله وَرَاعِيْ عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ اللهُ وَرَاعِيْ عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ الله عَلَى عَنِ الزَّهُورِيّ وَرَوَاهُ اللهُ وَيَا اللهُ وَيَامًا عَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الله وَالله وَالله وَاللّهُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

١٩١ بَابُ نَفُضِ الْيَدَيُنِ مِنُ غُسُلِ الْجَنَابَة .

٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخُبَرَنَا اَبُو حَمْزَةَ

باب۱۸۹۔اس شخص کابیان جس نے حالت جنابت میں وضو کیا، پھراپنے باقی جسم کو دھویااور وضو کے مقامات کو دوبارہ نہیں دھویا۔

۲۲۸ - بوسف بن عیسیٰ فضل بن موک اعمش سالم کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس محضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا گیا۔ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا گیا۔ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے باکس ہاتھ پر دومر تبہیا تین مر تبہیا فی ڈالا ، اور اپنی شرم گاہ کو دھویا ، پھر اپناہا تھ زمین میں یاد بوار میں دومر تبہیا تین مر تبہ مارا ، پھر کلی کی اور تاک میں پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اور کہنیاں دھو کیں ، پھر اپنی بدن کو دھویا ، پھر (وہاں سے) ہٹ گے اور اپنے دونوں بیر دھوئے۔ میمونہ کہتی ہیں پھر میں آپ کے پاس ایک کیڑا لے گئی تو بیر دھوئے۔ میمونہ کہتی ہیں پھر میں آپ کے پاس ایک کیڑا لے گئی تو آپ نے اے نے اپنی نیوڑ تے رہے۔

باب ۱۹۰ جب مسجد میں یاد آئے کہ وہ جنب ہے تو اس حال میں نکل جائے اور تیم نہ کرے۔

۲۲۹ عبداللہ بن محمہ عثان بن عمر ایونس زہری ابوسلمہ ابوہری اللہ سلمہ کھڑی کر کے برابری گئیں، استے میں رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم ہاری طرف تشریف لائے، توجب آپ بی نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑے ہوگئے۔ اس وقت یاد کیا کہ عنسل کی ضرورت ہے۔ ہم سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر مبواور آپ کوٹ گئے اور عسل کیا، اس کے بعد تشریف لائے اور آپ کے سرسے پانی طیک رہا تھا۔ پھر آپ نے سر سے پانی طیک رہا تھا۔ پھر آپ نے عمراہ نماز پڑھی۔ تجبیر (تحریم) کہی اور ہم سب نے آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ عبدالاعلی نے بواسطہ معمر زہری اس کے متا بع حدیث روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے زہری سے روایت کیا ہے۔ ہواورای کواوزاعی نے تب کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا۔

٠٤٠ عبدان ابو حزه 'اعمش 'سالم بن ابي الجعد 'كريب 'ابن عباس"

قَالَ سَمِعُتُ الأَعُمَشَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْمَعُدِ عَنُ كُرَيُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَضَعُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُسُلَافَسَتُرُتُهُ بِثَوْبٍ وَ صَبَّ عَلَى يَدَيُهِ فَعَسَلُ فَعَسَلُهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَعَسَلَ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ فَرَحَةً فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ فَسَلَهَا فَمَضَمَضَ وَاستَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ خَسَلَهَا فَمَضَمَضَ وَاستَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَجُهَةً وَ ذَرَاعَيُهِ ثَمَّ مَنَ عَلَى رَأْسِهِ وَآفَاضَ عَلَى جَسَدِه ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلُتُهُ ثُوبًا فَلَمُ جَسَدِه ثُمَّ تَنْحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلُتُهُ ثُوبًا فَلَمُ جَسَدِه ثُمَّ تَنْحَى فَعُسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلُتُهُ ثُوبًا فَلَمُ عَلَى يَأْتُولُهُ ثُوبًا فَلَمُ وَهُو يَنْفُضُ يَدَيُهِ.

١٩٢ بَاب مَنُ بَدَا بِشِقِ رَاسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسُلِ.

٢٧١ حَدَّنَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْنِى قَالَ حَدَّنَنَا الْمَالِمِ عَنُ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنَّا إِذَا صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنَّا إِذَا أَصَابَ إِحُدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتُ بِيَدَيُهَا ثَلاثًا فَوُقَ رَأُسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ وَبِيدِهَا الأَخُرى عَلَى شِقِهَا الأَيْسَرِ.

٣ ١ ٩ ٢ بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرُيَانًا وَ حُدَهُ فِي الْحَلُوةِ وَمَنُ تَسَتَّرُ وَ التَّسَتُّرُ الْحَلُوةِ وَمَنُ تَسَتَّرَ وَ التَّسَتُّرُ الْفَصْلُ وَقَالَ بَهُزَّ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولُولُولَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِنُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٧٢\_ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَعْمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيُهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُواۤ إِسُرَاۤثِيُلَ يَغُتَسِلُونَ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُواۤ إِسُرَاۤثِيُلَ يَغُتَسِلُونَ

حفرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عسل کا پانی رکھ دیااور آپ کے لئے پردہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنی ہاتھوں پر پانی ڈالااوران کو دھویا، پھر اپنی داہر استخاکیا، پھر اپناہا تھ زمین داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ اور استخاکیا، پھر اپناہا تھ زمین پر مار کر اس کو ملا، پھر اسے دھویا، بعد اس کے کلی کی اور ناک میں پانی لیا۔ اور منہ اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا۔ اور باتی بدن پر پانی ڈالا۔ اور باتی بدن پر پانی بہایا۔ اس کے بعد (وہاں) سے ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھویے، پھر میں نے ایک کپڑا (بدن پو نچھنے کو) آپ کی طرف بڑھایا گھر آپ نے اسے نہیں لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں (سے بدن) جھاڑتے ہوئے طے آئے۔

باب ۱۹۲۔ عسل میں اپنے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا کرنے والے کا بیان۔

ا ۲۷ حفلاد بن یجی ابراہیم بن نافع وسن بن مسلم صفیہ بنت شیبہ والت کرتی ہیں، جب ہم میں سے کسی کو جنابت ہو جاتی تھی تو وہ (اس طرح عسل کرتی تھی کہ )اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اپنے سر پر (پانی) لے کر ڈالتی تھی، پھراپنے ہاتھ سے سر کے داہنے حصہ کو پکڑ (کر ملتی) تھی اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بائیں حصہ کو راملتی تھی)

باب ۱۹۳-اس شخص کابیان جس نے ایک گوشہ میں بحالت تنہائی ننگے ہو کر عنسل کیااور جس شخص نے پردہ کیا، مگر پردہ کر لینا فضل ہے۔ بہنر نے اپنے باپ سے، انہوں نے ان کے داداسے، انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی اور لوگوں سے زیادہ اس امر کا مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

۲۷۲۔ اسخق بن نفر عبد الرزاق معمر 'ہمام بن مدیہ 'ابوہر ری نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں بنی اسر ائیل برہند عسل کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام تنہا عسل کیا کرتے تھے۔ توبی اسرائیل نے کہا کہ

عُرَاةً يُّنظُرُ بَعُضُهُمُ إلى بَعْضٍ وَّ كَانَ مُوُسْى صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَغُتَسِلُ وَحُدَةً فَقَالُوا وَ اللَّهِ مَا يَمُنَعُ مُوسَى آنُ يُّغُتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ ادَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَّغُتَسِلُ فَوَضَعَ ثُوبَةً عَلى حَجَرِ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثُوبِهِ فَحَمَعَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ نُوبِي يَا حَجَرُ ئُوبيٰ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتُ بَنُوُآ اِسُرَآئِيُلَ إِلَى مُوسَنِّي وَقَالُوا وَ اللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنُ بَاس وَّ اَخَذَ تُوْبَةً وَ طَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرُبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبُ ۚ بِالْحَجَرِ سِتَّةً آوُ سَبُعَةٌ ضَرُبًا بِالْحَجَرِ وَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغُتَسِلُ عُرُيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنُ ذَهَبِ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِينُ فِي ثُوبِهِ فَنَالَهُ رَبُّهٔ يَا أَيُّوبُ ٱلْمُ آكُنُ آغُنيَتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلِّي وَ عِزَّتِكَ وَلَكِنُ لا غِنْي بي عَنُ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيُمُ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ صَفُوانِ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَيُّوُبُ يَغُتَسِلُ عُرِيَانًا.

١٩٤ بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسُلِ عِنْدَ النَّاسِ.

َ ٢٧٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ أَالِكٍ عَنُ أَالِكٍ عَنُ اللهِ اَلَّ اَبَاهُ مَنُ اللهِ اللهِ اَلَّ اَبَاهُ مُرَّةً مَوُلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنُتِ اَبِى طَالِبٍ اَخْبَرَةً اَنَّهُ سِمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ اَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ سِمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ اَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ

والله! موسیٰ کو ہم لوگوں کے ہمراہ عنسل کرنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ وہ فتن میں مبتلا ہیں۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام عُسْل کرنے لگے اور اپنالباس پھر پرر کھ دیا،وہ پھر ان کالباس لے کر بھاگا'اور حضرت موکیٰ علیہ السلام بھی اس کے تعاقب میں یہ کہتے دوڑے کہ ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر(اے پھر میرے کپڑے دے، دے اے چھر میرے کیڑے دے، دے) یہال تک کہ بی اسرائیل نے موٹ علیہ السلام کو دیکھ لیااور کہاکہ واللہ! موٹ علیہ السلام كو كچھ بيارى نہيں ہے ، تب ( پھر مھبر گيا) موسىٰ نے اپنالباس لے لیا اور چر کو مارنے لگے، ابوہر برہ کہتے ہیں کہ خداکی قشم! (حفرت موی علیه السلام کی) مارے (اس) پھر پرچھ یاسات نشان اب تک باقی ہیں(ا)۔ اور اس سند سے حضرت ابوہر را نبی صلّی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا (ایک دن) (حضرت)ابوب برہنہ نہارہے تھے۔ان پر سونے کی ٹڈیاں برسے لگیں، تو ابوب ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے گگے 'انہیں ان کے یروردگارنے آوازدی، کہ اے ابوب کیامیں نے تمہیں اس (سونے کی مڈی) سے جوتم دیکھ رہے ہو بے نیاز نہیں کر دیا؟انہوں نے کہا ہاں! تیری بزرگی کی قتم! (تونے مجھے بے نیاز کر دیاہے) لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں ہوسکتی۔ اور اس کو ابراہیم نے بواسطه موسى بن عقبه مفوان عطار بن بيار ابو مريره بني كريم صلى الله عليه وسلم عروايت كياكه بينا ايوب يغستل عريانا\_

باب ۱۹۴- لوگوں کے پاس نہانے کی حالت میں پردہ کرنے کا بیان۔

۲۷۳ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابوالنضر (عمرو بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام) ابو مرہ (ام ہائی بنت ابی طالب ردہ غلام) ام ہائی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ فتح (مکہ) کے سال رسول خداصتی اللہ علیہ وسئم کے پاس گئی، تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا۔ اور فاطمہ ؓ

(۱) نبی علیہ السلام میں کوئی ایساعیب نہیں ہوتا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں چونکہ ایک ایسے ہی عیب کی تہت بنی اسر ائیل آپ پر نگاتے تھے اس لئے خداتعالی نے ان کی ہر اُت کا فیصلہ کیااور حدیث میں بیان کر دہ صورت سے بنی اسر ائیل کے لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کابے عیب ہونا ظاہر ہوگیا۔

إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ فَوَجَدَّتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَهُ تَسُتُرُهُ فَقَالَ مَنُ هَدِهِ فَقُلْتُ آنَا أُمُّ هَانِيُءٍ.

عَلَى الْحَبَرَنَا سُفَيَانُ قَالَ الْحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الْحُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي الْحَعُدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ مَّيُمُونَةَ قَالَتُ سَتَرُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ ثُمَّ صَبَّ بِيمِينِهِ عَلَى الْحَنَابَةِ فَعَسَلَ قَدُمَةً وَمَا اصَابَةً ثُمَّ مَسَحَ بِيدِهِ عَلَى الْحَنَابِةِ فَعَمَ الْحَنَابِةِ فَيْرَ رِحُلَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَضُوعَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَآءَ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيُهِ عَلَى جَسَدِهِ الْمَآءَ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيُهِ عَلَى جَسَدِهِ الْمَآءَ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيُهِ تَابَعَةً أَبُو عَوَانَةً وَابُنُ فَضَيْلٍ فِي السِتْتُرِ.

٥ ٩ ١ بَابِ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرُاةُ.

٢٧٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ زَيُنَبَ مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ اَبِي سَلَمَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّهَا قَالَتُ جَآءَ تُ أُمُّ سُلَيْمِ امْرَاةُ اَبِي طَلَحَةَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولُ اللهِ اِنَّ اللهَ لا يَستتحي مِنَ الْحَقِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ إِذَا رَأْتِ الْمَآءَ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمُ إِذَا رَأْتِ الْمَآءَ.

١٩٦ بَابِ عَرَقِ الْجُنْبِ وَ أَنَّ الْمُسُلِمَ لا يَنْجُسُ.

٢٧٦\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَكُرُّ عَنُ اَبِيُ

آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، آپ نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میںام ہانی ہوں۔

۷۵۲ عبدان عبدالله سفیان اعمش سالم بن ابی الجعد کریب ابن عبال حفرت میمونهٔ روایت کرتی بیس که میں نے بی صلی الله علیه وسلم پر عسل جنابت کے لئے پردہ کیا۔ پس آپ نے اپنی ونونوں ہاتھ دھوئے، پھراپنے داہنے ہاتھ سے اپنے بائیس ہاتھ پر پانی گرایا،اورا پی شرم گاہ کو اور جہاں کہیں (نجاست) لگ گئی تھی،اس کو دھویا۔ پھر اپناہا تھ دیوار بریاز مین پر ملا، پھر وضو فرمایا جس طرح آپ کا وضو نماز کے لئے (ہو تا تھا) پیروں کے علاوہ، پھر آپ نے اپنے بدن پر پانی بہایا۔ بعد اس کے (وہاں سے) ہٹ گئے اور اپنے دونوں پیر دھوڈالے،ابن فضیل اور ابو عوانہ نے ستر کے متعلق اس کے متا بعد مدید دونوں بیر مدید دونوں بیر

باب ١٩٥ عورت كواحتلام مونے كابيان۔

۲۷۵ عبدالله بن یوسف الک اسلم بن عروه عروه زینب بنت ام سلمه ام المو منین ام سلم روایت کرتی بین که ابوطلح کی بی بی ام سلمه رسول خداصلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں، اور عرض کیا یا رسول الله! الله تعالی حق بات (کے کہنے) سے نہیں شرا تا، جب عورت کواحتلام ہو تواس پر بھی عنسل فرض ہے ؟ تورسول الله صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر منی (کی تری کپڑوں پر) د کھیے، (تو عنسل فرض ہے)

ف۔ بعنی جب کسی مخص کو عنسل کی ضرورت ہواور عنسل کرنے ہے قبل اس کو پسینہ آئے اور وہ کیڑوں میں جذب ہو جائے، تو کیا کیڑے یاک رہیں سے پاپلید ہو جائیں سے ؟

باب١٩٦\_ بنب كے بسينه كابيان اور مؤمن نجس نہيں ہوتا۔

۲۷۱ علی بن عبدالله ' یخیٰ مید ' بکر ' ابورافع ' ابو ہر بر او روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کی کسی گلی میں انہیں رسول خداصتی الله علیہ وسلم

رَافِع عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَقِيَةً فِي بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَسُوَ حُنُبُ فَانُحَنَسُتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جُنَّا فَكُرِهُتَ اللَّهِ عَنْهَ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جُنَّا فَكُرِهُتُ آنُ أَخَالِسَكَ وَ آنَا عَلَى غَيْرِ طُهَارَةٍ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْحُسُ. طَهَارَةٍ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْحُسُ. ١٩٧ بَابِ الْحُنْبِ يَخُرُجُ وَ يَمُشِيى فِي السُّوقِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ عَطَآءً فِي السُّوقِ وَ غَيْرِهِ وَقَالَ عَطَآءً يَحْرَجُ مَ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ اللهِ إِنْ لَهُ يَتَوضَّأً لَهُ المُفَارَة وَيَحْلُمُ الطُفَارَة وَيَحْلُمُ اللهِ إِنْ لَهُ يَتَوضَّأً لَا عَطَآءً وَيَحْلِمُ الطُفَارَة وَيَحْلِمُ اللهُ أَنْ اللهِ إِنْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَامَ اللهِ إِنْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَامَ وَيَعْلَمُ الطُفَارَة وَيَحْلُمُ وَاللَّهُ وَ إِنْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَامَ وَيَقَالَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَلهُ يَتَوضَالًا عَلَا عَلَاهُ وَالْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَاهُ وَاللّهُ اللهِ إِنْ لَهُ يَتَوضَالُهُ وَاللّهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ لَامُ يَتَوفَى اللهُ اللهُ إِنْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَى عَلَيْمُ اللهُ إِنْ لَهُ يَتَوضَالًا عَلَامُ اللهُ إِنْ لَامُ يَتَوضَالًا عَلَامَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ إِنْ لَامُ يَتَوضَالًا عَلَيْمُ اللهُ إِنْ لَامُ يَتَوضَالًا اللهِ إِنْ لَامُ يَتَوفَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ لَامُ يَتَوضَالًا عَلَى عَلَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ لَلهُ يَتَوفَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِنْ لَهُ اللهُ ا

٢٧٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً اَنَّ اَنَسَ الْبُنَ مَالِكٍ حَدَّنَهَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً اَنَّ اَنَسَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَطُونُ عَلَى نِسَآئِهِ فِي اللَّيُلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوُمَئِذٍ تِسُعُ نِسُوةٍ.

١٩٨ بَابِ كَيْنُونَةِ الْجُنْبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّاً قَبُلَ أَنُ يَّغْتَسِلَ.

٢٧٩\_ حَدَّنَنَا ٱبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامًّ وَشَيْبَالُ عَنُ يَّحُيْي عَنُ ٱبِيُ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ

مل گئے، اور ابوہر برہ جنب سے (وہ کہتے ہیں کہ) میں آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ اور جاکر عسل کیا۔ پھر آیا تو آپ نے فرمایا۔ کہ اے ابوہر برہ مم کہاں چلے گئے سے ؟ ابوہر برہ نے کہا کہ میں جنب تھا۔ اور ناپاکی کی حالت میں، میں نے آپ کے پاس بیٹھنا براجانا۔ آپ نے فرمایا سجان اللہ! مؤمن (کسی حال میں) نجس نہیں ہو تا۔

باب ۱۹۷۔ جنب کے نگلنے اور بازار وغیرہ میں چلنے کا بیان۔ عطاء نے کہا کہ جنب پیچنے لگوا سکتا ہے اور اپنے تاخن کثوا سکتا ہے اور اپناسر منڈ واسکتا ہے اگر چہ اس نے وضونہ کیا ہو۔

۲۷۷۔ عبدالاعلی بن حماد 'یزید بن زریع 'سعید 'قادہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک ؒ نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم ایک رات میں اپنی تمام بیدیوں کے پاس دورہ کر لیتے تھے، اور اس وقت آپ کی نو بیبیاں تھیں۔

۲۷۸ عیاش عبدالاعلی حمید، بکر ابورافع ابو ہر بر اورایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ (اس وقت) میں جب تھا آپ نے میرا ہاتھ بکر لیا، میں آپ کے ہمراہ چلا۔ یہاں تک کہ آپ (ایک جگہ) بیٹھ گئے تو میں آہتہ سے نکل گیااورا پنے مقام پر جا کر عسل کیا۔ پھر آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہر بر اُن تم کہاں (چلے گئے) تھے ؟ میں نے آپ سے کہہ دیا (کہ میں ناپاک تھا، نہائے گیا تھا) آپ نے فرمایا، سجان اللہ! مؤمن (کس حال میں نجس)(ا) نہیں ہوتا۔

باب ۱۹۸۔ جنبی کے گھر میں رہنے کا بیان 'جب کہ عنسل سے پہلے وضو کر لے۔

ب ابونعیم 'ہشام وشیبان، یکی 'ابوسلمہ (وایت کرتے ہیں کہ میں اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں نے عائشہ سے بوچھاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں

(۱) یعنی اییا نجس نہیں ہو تاکہ اس کے ساتھ بیٹھااٹھانہ جاسکے۔اس کی نجاست تھمی ہے اور عارضی ہے جو عنسل سے ختم ہو جاتی ہے۔

سوتے تھے؟وہ بولیں کہ ہاں!صرف وضو کر لیتے تھے۔

باب199ء جنبی کے سونے کابیان۔

۲۸۰ قتید بن سعید کیف، نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! جب تم میں سے کوئی جنب ہو تووضو کر لے اور سوئے۔

باب • • ۲- بنب کا بیان که وضو کرنے کے بعد سونا جائے۔ ۱۸۸۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' عبید اللہ بن ابو جعفر 'محمہ بن عبدالرحلٰن' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول صلّی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت سونے کاارادہ کرتے، تواپی شرم گاہ کود ھوڈالتے اور نماز (جیبا) وضو کر لیتے۔

۲۸۲۔ موسیٰ بن اسمعیل 'جو ہریہ 'نافع' عبداللہ بن عرِّروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرِّنے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے فتو کی طلب کیا۔ کہ کیا ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سوسکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! وضو کرکے (سوسکتا ہے)

۲۸۳۔ عبداللہ بن یوسف الک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر کم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کہتے ہیں کہ مجھے رات کو جنابت ہو جاتی ہے تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرلو،اوراپنے عضو خاص کو دھو ڈالو۔اس کے بعد سور ہو۔

باب ا • ۲- اس کا بیان کہ جب دونوں ختان مل جا کیں۔ ۲۸۴۔ معاذبن فضالہ 'ہشام' ابو نعیم' ہشام، قادہ' حسن' ابو رافع، حضرت ابوہر میرہؓ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں شعبوں کے در میان بیٹھ گیا، پھر اس کے ساتھ کو مشش کی' تو یقینا عسل واجب ہو گیا۔ عمرونے عَآئِشَةَ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبُ قَالَتُ نَعَمُ وَ يَتَوَضَّأُ.

١٩٩ بَابِ نَوُمِ الْحُنُبِ .

٢٨٠ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّهِ عَن نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اللَّهِ عَن ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَر بُنَ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَيرُقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبُ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوضَّا اَحَدُكُمُ فَلْيَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبُ قَالَ نَعَمُ إِذَا تَوضَّا اَحَدُكُمُ فَلْيَرُقُدُ وَهُوَ جُنُبُ .

٢٠٠ بَابِ الْحُنُبِ يَتَوَضًّا ثُمَّ يَنَامُ.

٢٨١ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيرٍ قَالَ نَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُبَيْدٍ قَالَ نَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُبَدِ عَنُ عُبَدِ اللهِ بُنِ آبِي جَعْفَرَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَلُ يَّنَامَ وَهُوَ خُنُبُ عَسَلَ فَرُجَةً وَ تَوَضَّا لِلصَّلُوةِ.

٢٨٢ \_ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اللهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ السُنفُتٰى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اَسَنفُتٰى عُمَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنَامُ اَسَعَمُ إِذَا تَوَضَّا.

7A٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ انَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ عُمَرَ انَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْهُ.

٢٠١ بَابِ إِذَا التَقَى الْحَتَاتَانِ
 ٢٨٤ حَدَّثَنَا مَعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ هِشَامٌ
 ح وَ حَدَّثَنَا آبُو نَعِيم عَنُ هِشَامٍ عَنُ قَتَادَةَ
 عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي رَافَع عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ
 عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ تَابَعَهُ عَمُرُّو عَنُ شُعْبَةَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّنَنَا آبَانٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ آنَا الْحَسَنُ مِثْلَةً قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ هَذَآ أَجُودُ وَ آو كَدُ وَ إِنَّمَا بَيَّنَا الْحَدِيْثَ الْاَخَرَ لِالْحَدِيْثَ الْاَخْرَ لِالْحَدِيْثَ الْاَخْرَ لِالْحَدِيْثَ الْاَخْرَ لِلْحَدِيْثَ الْاَخْرَ لِلْحَدِيْثَ الْاَخْرَ لِلْحَدِيْثَ الْاَخْرَ

٢٠٢ بَابِ غَسُلِ مَا يُصِيبُ مِنُ فَرُجِ الْمَرُأَةِ.

7۸٥ حداً ثَنَا آبُو مَعُمْ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيُنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ يَحْنَى وَ اَخْبَرَنِى آبُو سَلَمَةَ آنَّ عَطَآءَ بُنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ آنَّ أَنَّ رَيُدَ بُنَ خَالِدِ الْحُهَنِيِّ اَخْبَرَهُ آنَّةُ سَأَلَ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانِ خَالِدِ الْحُهَنِيِّ اَخْبَرَهُ آنَّةُ سَأَلَ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانِ خَالِدِ الْحُهَنِيِّ اَخْبَرَهُ آنَّةً سَأَلَ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانِ فَقَالَ الرَّاتُ فَلَمُ يُمُنِ فَقَالَ الرَّاتَةُ فَلَمُ يُمُنِ قَالَ عُثُمَانُ سَمِعْتَةً مِن رَّسُولِ فَالَ عُثُمَانُ سَمِعْتَةً مِن رَّسُولِ وَيَعْسِلُ ذَكْرَةً وَقَالَ عُثُمَانُ سَمِعْتَةً مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَن ذَلِكَ عَلِي اللهِ وَ الزَّبَيْرَبُنَ الْعَوَّامِ وَ طَلْحَةَ اللهِ صَلَّى اللهِ وَ أَبِي بُنَ كَعْبِ فَامَرُوهُ بِلْلِكَ وَ عَلِي ابْنَ عَبْدُ اللهِ وَ أُبِي بُنَ كَعْبِ فَامَرُوهُ بِلْلِكَ وَ عَلَى اللهِ اللهِ وَ أُبِي بُنَ كَعْبِ فَامَرُوهُ بِلْلِكَ وَ الْخَبَرَدُى الْوَبَيْرِ الْخَبَرَةُ اللهِ وَ أُبِي بُنَ كُعْبِ فَامَرُوهُ بِلْلِكَ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَرُوهُ بِلْلِكَ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢٨٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيِّى عَنِ
هِشَامِ بُنِ عُرُوةً قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبَیٌ بُنُ
كَعُبِ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ
الرَّجُلُ الْمَرَاةَ فَلَمُ يُنُزِلُ قَالَ يَغُسِلُ مَا مسَّ
الْمَرُاةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا وَيُصَلِّى قَالَ اَبُو عَبُدِ
اللهِ الْعُسُلُ اَحُوطُ وَذَلِكَ الاَّخِرُ إِنَّمَا بَيْنَاهُ
لِاخْتَلافِهِمُ وَ الْمَآءُ اَنْقَى.

شعبہ ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور موسیٰ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابان نے بواسطہ قادہ اور حسن اس کے مشل روایت کیا امام بخاری نے کہا کہ یہ زیادہ بہتر اور ضروری ہے ہم نے دوسری حدیث صرف ان کے اختلاف کے باعث بیان کی ہے اور عسل میں زیادہ احتیاط ہے۔

باب ۲۰۲۔اس چیز کے دھونے کا بیان جو عورت کی شرم گاہ سے لگ جائے۔

۲۸۵۔ابو معمر عبدالوارث بحسین معلم ، یجی ابوسلمہ عطار بن یار دوایت کرتے ہیں کہ زیڈ بن خالد جہنی نے عثان بن عفان سے بوچھا اور کہا کہ بتاؤ جب مردا پی عورت سے جماع کرے ،اور انزال نہ ہو، تو اس کا کیا تھم ہے ؟ عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تا ہے اس کا کیا تھم ہے ؟ عثان نے کہا جس طرح نماز کے لئے وضو کر تا ہے اس طرح وضو کر لے اور اپ عضو خاص کو دھو ڈالے۔ عثان نے کہا اس طرح میں نے یہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے ساہے۔ پھر میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعب سے بوچھا۔انہوں نے بھی اس بات کا تھم دیا۔اور بھی سے ابو ابوب بیان کیا کہ عروہ بن زبیر نے ، ان سے ابو ابوب نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا

۲۸۲ مسدد کی شام بن عروہ عروہ ابو ابوب ابی بن کعب مرد دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ اجب مرد اپنی عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو، تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کے جس مقام نے عورت سے مس کیا ہے، اسے دھو ڈالے۔ پھر وضو کرلے اور نماز پڑھے۔ (ابو عبداللہ کہتے ہیں عشل میں زیادہ احتیاط ہے) اور ہم نے اس اخیر حدیث کو صرف لوگوں کے میں زیادہ احتیاط ہے بیان کر دیا (ہمارے نزدیک) پانی زیادہ پاک کرنے والا ہے (بعنی بہر حال عشل کر لینا چاہئے) انزال ہویانہ ہو۔

ف۔ بیرحدیث باتفاق سلف منسوخ ہے۔جب مرداور عورت کے دونوں مقام مل جائیں تو عسل فرض ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ سابقہ اُحادیث سے معلوم ہو تاہے ۱۲منہ

## كِتَابُ الْحَيُضِ

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى وَيَسُّتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ اَذًى فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَ لا تَقُرَبُو هُنَّ حَتَّى يَطُهُرُكَ فَائَة مُكَّمُ اللهُ فَاتَوُهُنَّ مِنُ حَيْثُ آمَرَ كُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ المَتَطَهِرِيُن.

7.٣ بَابِ كَيُفَ كَانَ بَدُأُ الْحَيُضِ وَقَوُلِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَيُءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيُضُ عَلَى بَنِى إِسُرَآئِيُلَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ وَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرُ.

٧٨٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنَا سُفَيَاكُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ ثَنَا سُفَيَاكُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمِ يَقُولُ خَرَجُنَا لَا الْقَاسِمَ يَقُولُ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ خَرَجُنَا لَا نَرَادُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضُتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَبُكِى فَقَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أَبُكِى فَقَالَى اللَّهِ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقْضِى مَا يَقُضِى كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَقُضِى كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقْضِى مَا يَقُضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُولُونِي بِالبَيْتِ قَالَتُ وَصَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَضَائِهِ بِالْبَقِرِ.

٢٠٤ بَابِ غَسُلِ الْحَآئضِ رَاسَ زَوُجِهَا وَ تَرُجِيُلِهِ.

## حيض كابيان

حیض (کے مسائل) اللہ تعالیٰ کاار شاد کہ "اور آپ ہے لوگ حیض
کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجے کہ وہ نجاست ہے اس
لئے عور توں ہے حالت حیض میں الگ رہواور ان کے قریب نہ جاؤ،
یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو تم ان کے پاس اس طرح آؤ جس
طرح تہمیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے
والوں کو پند کر تا ہے اور پاک رہنے والوں کو پند فرما تا ہے۔"
باب ۲۰۳۔ حیض کا آناکس طرح شروع ہوا، اور نی صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ ایک چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی
بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ
بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ
بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ
کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عور توں کو شامل
کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمام عور توں کو شامل

۲۸۷۔ علی بن عبداللہ 'سفیان، عبدالر حمٰن بن قاسم' قاسم بن محمہ' حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ہم سب لوگ مدینہ سے صرف جج کا خیال کر کے نکلے، جب (مقام) سرف میں پنچے، تو مجھے حیض آگیا۔ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم میر بیاس تشریف لائے، میں رور ہی سخی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں حیض آگیا؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا یہ ایک ایس چیز ہے جواللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، لہذا جو افعال جج کرنے والا کر تا ہے، تم بھی کرو۔ صرف کعبہ کا طواف نہ کرو' عائش کہتی ہیں رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی تھی۔

باب ۲۰۴۷۔ حالت حیض میں عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونے 'اوراس میں کنگھی کرنے کا بیان۔

٢٨٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَنُتُ اُرَجِّلُ رَاسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَٰسَلَّمَ وَاَنَا حَآئِضٌ.

٢٨٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ آخَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ آخَبَرَهُمُ قَالَ آخُبَرَئِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً آنَّةً سُئِلَ آخُبَرَئِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً آنَّةً سُئِلَ الْحَرُاةُ وَهِي آتَخُدُمُنِي الْحَرَاةُ وَهِي الْحَرُاةُ وَهِي الْحَرُاةُ وَهِي الْحَرُاةُ وَهِي الْحَرُاةُ وَهِي الْحَرُانُ وَكُلُ ذَلِكَ عَلَى هَيْنٌ وَكُلُ ذَلِكَ عَلَى هَيْنٌ وَكُلُ ذَلِكَ عَلَى هَيْنٌ وَكُلُ ذَلِكَ عَلَى الْحَدِ فِي ذَلِكَ بَأُسُ ذَلِكَ تَخُدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى آحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأُسُ ذَلِكَ بَأُسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي الْحَمْرُنِينُ وَلَيْسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي حَائِشُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي حَائِشٌ وَهِي الْمُسْجِدِ يُدُنِي لَهَا رَأْسَةً وَهِي وَهِي الْمُسْجِدِ يُدُنِي لَهَا رَأْسَةً وَهِي وَهِي الْمُسْجِدِ يُدُنِي لَهَا رَأْسَةً وَهِي وَهِي فَي حُورَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِي حَائِشٌ .

٢٠٥ بَاب قِرَآئَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ وَّكَانَ اَبُوُ وَآئِلِ امْرَأَتِهِ وَهِي حَآئِضٌ وَّكَانَ اَبُوُ وَآئِلِ يُرُسِلُ خَادِمَةً وَهِي حَآئِضٌ الِآيَ اَبِي رَزِيْنٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمُسِكُةً بِعِلاقَتِهِ.

٢٩٠ حَدَّنَا آبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكَيُنِ
 سَمِعَ زُهَيُرًا عَنُ مَّنُصُورِ بُنِ صَفِيَّةَ آنَّ أُمَّةً
 حَدَّنَتُهُ آنُ عَآئِشَةَ حَدَّنَتُهَآ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجُرِي وَ
 آنا حَائِضٌ ثُمَّ يَقُرَأُ الْقُرُانَ.

٢٠٦ بَابِ مَنُ سَمَّى النِّقَاسَ حَيُضًا. ٢٩١ - حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌّ عَنُ يَحُينَ بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ اللَّهُ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللَّهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَلَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَلَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَلَّ أُمَّ سَلَمَةَ

۲۸۸۔ عبداللہ بن بوسف' مالک، ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں بحالت حیض رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں تنکھی کردیا کرتی تھی۔

۱۸۹۔ ابراہیم بن موسیٰ ہشام بن یوسف ابن جرتی ہشام بن عروق عروہ عروہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا عورت بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ تو عروہ نے کہا یہ سب میرے نزدیک آسان ہے۔ اور یہ سب عور تیں میری خدمت کرتی ہیں اور میری کیا شخصیص اس سب عور تیں میری خدمت کرتی ہیں اور میری کیا شخصیص اس (بات) میں کسی کے لئے بھی پچھ حرج نہیں ہے۔ ججھے عائشہ نے خبر دی ہے کہ وہ بحالت حیض رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور میری کردیتی تھی اور رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجد میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں محتلف ہوتے تھے اور میں ہوتی تھیں۔

باب ۲۰۵ مرد کااپنی بی بی گود میں (سرر کھ کر) حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے کا بیان۔ ابووائل اپنی خادمہ کو بحالت حیض ابورزین کے پاس بھیج دیتے تھے تو وہ انہیں قرآن مجید اس کے (جزدان کے) فیتہ کو پکڑ کے لا

۲۹۰۔ابو نعیم الفضل بن دکین 'زہیر' منصور بن صفیہ 'صفیہ 'حضرت عائشؓ سے روایتی کرتی ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم میری گود میں تکیہ لگالیتے تھے، حالا نکہ میں حائض ہوتی تھی پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔

باب٢٠٦ حيض كونفاس كهنه كابيان \_

الا - كل بن ابراہيم 'ہشام' يكيٰ بن الى كثير 'ابو سلمه 'زينبٌّ بنت ام سلمه 'ام سلمة دوايق كرتى بين كه اس در ميان ميں كه ميں نبی صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ ايك چادر ميں ليش تھى، يكايك مجھے حيض آگيا۔

حَدِّا ثُهَا قَالَتُ بَيْنَا آنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُضُطَحِعَةً فِى خَمِيْصَةٍ إِذُ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَاخَدْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ أَنْفَسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَحَعُتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

٢٠٧ بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَآئِضِ.

٢٩٢ حَدِّنَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدِّنَنَا سُفْيَالُ عَنُ مَّنَصُورِ عَنُ ابْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ فَالَتُ كُنتُ اَغْتَسِلُ آنَا وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ كِلَانَا جُنبُ وَكَانَ يَأْمُرُنِي وَآنَا جَائِشٌ وَ كَانَ يَأْمُرُنِي وَ آنَا حَآئِشٌ وَ كَانَ يَأْمُرُنِي وَ آنَا حَآئِشٌ وَ كَانَ يَعْرِجُ رَاسَةً إِلَى وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَآغُسِلُهُ وَ آنَا حَآئِشٌ .

٢٩٣ - حَدَّنَنَا إِسُمْعِيُلُ بُنُ حَلِيلٍ قَالَ اَحُبَرَنَا وَعُلِيلٍ قَالَ اَحُبَرَنَا وَعُلِيلٌ قَالَ اَحُبَرَنَا اللهِ السُحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَسُودِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَسُودِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الاَسُودِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَنُ عَالِشَةً قَالَتُ كَانَتُ إِحُدَانَا إِذَا كَانَتُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً تَابَعَةً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً تَابَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً تَابَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اِرْبَةً تَابَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ ارْبَةً تَابَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ ارْبَةً تَابَعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ 
٢٩٤ حَدَّنَا آبُو النَّعُمَّانِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يُبَاشِرَ إِمْرَاةً مِنُ نِسَآيْةٍ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتُ وَهِيَ

میں آپ کے پاس سے کھسک گئی اور میں نے اپنے حیض کے کپڑے کہن لئے آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آگیا میں نے کہاہاں! آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے ہمراہ (اس ایک) جاور میں لیٹ رہی۔

#### باب ٤٠٠- ما نضه عورت سے اختلاط كرنے كابيان

۲۹۲۔ قبیصہ 'سفیان' منصور' ابراہیم' اسود، حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے۔ اور ہم دونوں جنب ہوتے تھے اور حیض کی حالت میں مجھے آپ علم دیتے تھے میں ازار پہن لیتی تھی، پھر آپ مجھ سے اختلاط کرتے تھے۔ (یہ بھی ہوتا تھا کہ) آپ بحالت اعتکاف اپناسر میری طرف نکال دیتے تھے، اور میں اس کود هودیتی تھی، حالا نکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

حائضہ ہوتی تھی۔

199 ۔ اسلیل بن خلیل علی بن مسہ 'ابواسحاق شیبانی 'عبدالرحمٰن بن اسود 'اسود 'اسود مضرت عائشہ روایتی کرتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی بی کو حیض آ تااور رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم اس سے اختلاط کرنا چاہتے تواہیے تھم دیتے تھے کہ اپنے حیض کے غلبہ کی حالت میں ازار پہن لے اس کے بعد آپ اس سے اختلاط کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا کہ تم میں سے اپنی خواہش پر کوئی اس قدر قابو نہیں رکھتا ہے، جس قدر نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابور کھتے تھے(ا)۔

۲۹۳-ابوالعمان عبدالواحد شیبانی عبدالله بن شداد حضرت میمونهٔ روایت کرتی بیس که رسول خداصلی الله علیه وسلم جب اپنی بیبول میں سے کسی بی بی بیبول میں سے کسی بی بی کے ساتھ اختلاط کرناچاہتے ، تواسے تھم دیتے که وہ حالت حیض میں ازار بہن لے۔

(۱)اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حائعہ یوی ہے اختلاط تو کرتے تھے لیکن کسی خلاف شرع امر کاار تکاب نہ کرتے تھے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی حاجت پر قابوادر قدرت رکھتے تھے۔ عام لوگ اپنے آپ کو آپ پر قیاس نہ کریں بلکہ احتیاط کریں کہ کہیں خلاف شرع امر کاار تکاب نہ ہو جائے۔

حَائِضٌ و رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنُ الشَّيْبَانِيِّ.

٢٠٨ بَابِ تَرُكِ حَآئِضِ الصَّوْمَ \_ ٢٩٥\_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِيُ مَرُيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ اَخُبَرَنِيُ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِي سَعِيُدِن الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضُحَى أَوُ فَطُرٍ اِلَى الْمُصَلِّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعُشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقُنَ فَانِّيُ أُرِيُتُكُنَّ أَكُثَرَ آهُلِ النَّارِ فَقُلُنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعُنَ وَ تَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَآيَتُ مِنُ نَّاقِصَاتِ عَقُلٍ وَّدِيُنِ آذُهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنُ إِحْدَاكُنَّ قُلُنَّ وَمَا نُقُصَانُ دِيُنِنَا وَ عَقُلِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱليُّسَ شَهَادَةُ الْمَرُاةِ مِثْلَ نِصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَٰلِكَ مِنُ نُقُصَانَ عَقُلِهَا ٱلْيُسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ تَصُمُ قُلُنَ بَلَى قَالَ فَذَٰلِكَ مِنُ نُّقُصَان دِيْنِهَا.

٢٠٩ بَاب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا اللهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ كُلُهَا اللهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لَابَاسَ اَن تَقُرَأُ اللَّيَةَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَآةِ لِلْحُنْبِ بَاسًا وَّكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو الله عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو الله عَلَى كُلِّ الله عَلَى كُلِّ الله عَلَى كُلِّ الله عَلَى كُلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكْبِرُنَ بِتَكْبِيرِهِمُ وَ يَدُعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الخَيرِيْفِ أَبُو يُدُونِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الخَيرِفِي آبُو لَيُحَرِّ اللهِ عَلَيْهِ بِسُمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاةً فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاةً فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَيَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوَ إلى الرَّحِيْمِ وَيَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوَ إلى

باب ۲۰۸ حیض والی عورت کار وزے کو چھوڑ دینے کابیان۔ ٢٩٥ سعيد بن ابي مريم ، محد بن جعفر ازيد بن اسلم عياض بن عبدالله حضرت ابو سعیدٌ خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خداصتی الله علیه وسلم عید الضحیٰ یا عید الفطر میں نکلے (واپسی میں) عور توں (کی جماعت) پر گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عور تواصد قد دواس لئے كم من نے تم كودوزخ ميں زيادود يكھاہے۔ وہ بولیں، یار سول الله وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو،اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔اور تمہارے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھاکہ وہ دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود کی پختہ عقل والے مرد کی عقل ہر غالب آ جائے۔ عور توں نے کہا کہ یا رسول الله بيه جارے دين ميں اور جاري عقل ميں كيا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت (شرعاً) مردکی نصف شہادت کے برابر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا یہی اس عے عقل کا نقصان ہے۔ کیاایہا نہیں یہ کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے نه نماز بڑھ سکتی ہے اور ندروزور کھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہاہاں! آپ نے فرمایابس یمی اس کے دین کا نقصان ہے۔

باب ۲۰۹۔ حائضہ عورت طواف کعبہ کے علاوہ (باتی) تمام مناسک جج کے اداکر سکتی ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ حائضہ عورت کو (ایک) آیت قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ابن عباس نے جنب کے لئے تلاوت کرنے میں کرنے میں پچھ حرج نہیں سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام او قات میں اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں (عید کے دن) حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حائضہ عور توں کو (بھی) باہر لائیں، تاکہ وہ (بھی) مردوں کے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ تکبیر کہیں اور دعا کریں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان نے خبر دی کہ ہر قل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذط (جواس کے نام گیا تھا) منگایا اور اسے پڑھا، تواس میں بی

كَلِمَ إِسُوآءِ بِينَنَا وَ بَيْنَكُمُ اللّا نَعُبُدَ إِلّا اللّهُ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْعًا إلى قَولِهِ مُسُلِمُونَ وَقَالَ عَطَآءٌ عَنُ جَابِرِ حَاضَتُ عَآئِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ لَا تُصَلِّى وَقَالَ الله عَيْرَ الطَّوَافِ لِانَّهُ الله عَزَّ وَ حَلَّ وَ لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ. لَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. 197 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ

٢٩٦ حَدِّنَا آبُو نُعَيْم قَالَ حَدِّنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ إِلّا الْحَجِّ فَلَمَّا جِئْنَا مَع رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا نَذْكُرُ إِلّا الْحَجِّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَعِفْتُ فَدَخَلَ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آبُكِى فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آبُكِى فَقَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آبُكِى فَقَالَ مَا الْعَامَ قَالَ لَعَلّمُ نَفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الْعَامَ قَالَ لَعَلّمُ نَفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ الْعَامَ قَالَ لَعَلّمُ فَالَ لَعَلّمُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَالُ فَالْعَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى فَالَ لَعَالَمُ فَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى فَالْعَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ آنُ لَا تَطُوفِى بَالَيْتِ حَتَّى تَطُهُوكِى.

#### ٢١٠ بَابِ الْإِسْتِحَاضَةِ \_

٢٩٧ حَدِّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآتَشَةَ آنَّهَا قَالَتُ قَالِتُ قَالَتُ قَاطِمَةُ بِنَتُ إِبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ إِنِّي لَا مَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا اطَّهُرُ اَفَادَعُ الصَّلوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَيْسَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذَا وَقُبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتُدُ كَى الصَّلُوةَ فَإِذَا وَقُبَلِي اللهُ عَنْكِ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذَا وَقُبَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذَا وَقُبَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذَا وَقُبَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذًا وَقُبَلِي اللهُ عَنْكُ اللهُ مَ فَصَلّى فَاذَا وَقُبَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كَلَمَا تَعَاكُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ طَ يَآآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةِ الى قوله مُسُلِمُونَ اور عطاء في جابرت فقل كياب کہ عائشہ کو حیض آیااور انہوں نے طواف کعبہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کئے۔ نماز بھی نہ پڑھتی تھیں۔اور تھم نے کہا کہ میں (حالت) جنابت میں ذبح کر دیتا ہوں۔ اور چونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ اس چیز کونہ کھاؤ، جس پر (بوقت ذى )الله كانام نه ليا كيا هو\_ (للبذابسم الله ضرور پژهتا هو) ٢٩٦ - ابو نعيم عبدالعزيز بن ابي سلمه ، عبدالرحل بن قاسم ، قاسم بن محمد حضرت عائشة روايت كرتى ہيں كه ہم رسول خداصتى الله عليه وسكم كے بمراو فكا\_ بم صرف في كااراده ركمتے تھے۔جب (مقام) سرف میں پنیے، تو مجھے حیض آئیا۔ نبی صلّی الله علیه وسلم میرے پاس آئے میں رور بی تھی۔ آپ نے فرمایا کیوں رور بی ہو؟ میں نے عرض کیایہ جاہتی ہوں کہ کاش میں نے اس سال جج کا (ارادہ)نہ کیا ہو تا۔ آپ نے فرمایا شاید حمہیں نفاس آھیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا یہ تو ایک ایس چیز ہے، جو اللہ تعالی نے آدم کی تمام بیٹیوں میں لکھ دی ہے۔ (اس میں روناکیا)جوافعال جج کرنے والا كرتا ہے، تم (بھي) كرو، صرف كعبه كاطواف ندكرو، جب تك كه ياك نه هو جاؤ\_

#### باب ۲۱-استحاضه كابيان-

۲۹۷۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حمیش نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ا میں (بھی) پاک ہوتی (معلوم) نہیں ہوتی۔ (برابر حیض جاری ہے) تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول خدا صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا یہ تو صرف ایک رگ (کاخون) ہے، اور حیض نہیں۔ جب زمانہ حیض کا آ جائے، تو نماز حجھوڑ دو۔ اور جب حیض نہیں۔ جب زمانہ حیض کا آ جائے، تو ایے جم سے خون کو دھوڈ الواور مین کے ایام کا اندازہ گزر جائے، تو ایے جم سے خون کو دھوڈ الواور نماز بیر ھو۔

٢١١ بَابِ غَسُلِ دَمِ الْحَيُضِ

٢٩٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ المُنذِرِ عَنُ اَسُمَاءً بِنُتِ آبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ الْمُنذِرِ عَنُ اَسُمَاءً بِنُتِ آبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللها قَالَتُ سَالَتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَتُ الْمُرَأَةً يَارَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَقَالَتُ الْمُرَاةُ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايُتَ اِحُدنَا إِذَا اَصَابَ ثُوبُهَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُهَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اَصَابَ ثُوبُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

799\_ حَدَّنَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ اَبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَبُنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَةَ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْقَاسِمِ حَدَّنَهُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَةً قَالَتُ كَانَتُ إِحُدْنَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِضُ الدَّمَ مَلَتُ وَلَيْتُ اللَّهُ وَ تَنْضَحُ عَلَى مِنْ تُوبِهَا عِنْدَ طُهُورِهَا فَتَغْسِلُهُ وَ تَنْضَحُ عَلَى سَآئِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيه.

٢١٢ بَابِ اِعُتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ ـ ٣٠٠ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ شَاهِيُنَ أَبُو بِشُرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَكْرِمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اللَّهِ عَنُهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَكُفَ مَعَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَكُفَ مَعَهُ بَعُضُ نِسَآئِهِ وَهِى مُستَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسُتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ هَذَا وَضَعَتِ الطَّسُتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ هَذَا فَعُمُنَةً وَلَائَةً تَحَدُهُ .

٣٠١\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعٍ عَنُ

باب ۲۱۱ حیض کاخون د هونے کابیان۔

۲۹۸ عبدالله بن یوسف الک استام بن عرده فاطمه بنت منذر حضرت اسام بنت الله عنه روایت کرتی میں که حضرت اسام بنت کرتی میں که ایک عورت نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے بوچھا کہ یار سول الله آپ بتائے کہ جب ہم میں سے کسی کے کبڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تووہ کیا کرے ؟ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے کبڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تواسے مل ڈالے۔ جب کسی کے کبڑے میں حیض کاخون لگ جائے، تواسے مل ڈالے۔ بھراسے یانی سے دھولے اور اس میں نماز پڑھے۔

۲۹۹۔ اصبغ 'ابن وہب 'عمرو بن حارث ، عبدالر حمٰن بن قاسم 'قاسم بن محمد ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کو حیض آتا تھا، تو وہ پاک ہو جانے کے بعدا پنے کپڑے سے خون کو چھوڑا کر اسے دھولیتی تھی اور باقی کپڑے پر پانی چھڑک دیتی تھی۔ پھراسی میں نماز پڑھتی تھی۔

باب ۲۱۲\_اسخاصہ والی عورت کے اعتکاف کابیان۔

سلم سے ہمراہ آپ کی اللہ عنہا رواسطی خالد بن عبداللہ 'خالد عکر مہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی کسی بی بی نے بھی اعتکاف کیا، حالا نکہ وہ متحاضہ تھیں 'خون کو (خارج ہوتے ہوئے) دیکھتی تھیں اکثر اپنے خون (کی کثرت کے سبب) سے طشت رکھ لیا کرتی تھیں۔ عکر مہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے (ایک بار) کسم کا پانی دیکھا تو کہا کہ یہ رنگ بالکل ویبا ہے، جیسے فلال بی بی (بحالت استحاضہ (۱)) دیکھتی تھیں۔ دیکھتی تھیں۔

١٠ ٣- قتيمه 'يزيد بن زريع' خالد ' عكرمه ، حضرت عا نُشةٌ روايت كرتي

(۱) استحاضہ ایسے خون کو کہتے ہیں جو حیض اور نفاس کے علاوہ عورت کو کسی بیاری کی وجہ سے آتا ہے۔اس کے احکام حیض و نفاس کے خون سے مختلف ہیں۔

خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمْرَاةً مِّنُ اَزُوَاجِهِ فَكَانَتُ تَرَى الدَّمَ وَ الصُّفُرَةَ وَ الطَّسُتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ. وَ الصُّفُرَةَ وَ الطَّسُتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّيُ. ٢٠٧ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ نَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَالِمِ عَنُ عَالِمِهِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ عَنُ عَالِمِهِ عَنُ عَآئِشَةً اَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ

٢١٣ بَابِ هَلُ تُصَلِّىُ الْمَرُآةُ فِيُ تُوبِ حَاضَتُ فِيُهِ.

الْمُؤْمِنِيُنَ اِعْتَكُفَتُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةً.

٣٠٣ - حَدَّنَنَا آبُو نَعِيم قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ الْبُنُ نَافِع عَنِ أَبْرَاهِيمُ الْبُنُ نَحِيح عَنُ مُحَاهِدٍ الْبُنُ نَافِع عَنِ الْبُنِ آبِي نَحِيح عَنُ مُحَاهِدٍ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ مَا كَانًا لِإحُدَانَا اللهُ تَوْبُ وَلَا أَصَابَةً شَيءً لَوْ فَا أَصَابَةً شَيءً لَوْ فَا أَصَابَةً شَيءً لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

میں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی بیبیوں میں سے کی بی بی نے باوجود متحاضہ ہونے کے بھی اعتکاف کیا۔ اور وہ خون اور زردی کو (خارج ہوتے) دیسی تھیں، اور نما زیڑھنے کی حالت میں طشت ان کے نیچے (رکھا)رہتا تھا۔

۳۰۱ مدد معتمر 'خالد 'عکرمه 'حضرت عائش روایت کرتی ہیں که ام المومنین میں سے کسی نے متحاضہ ہونے کی حالت میں اعتکاف کیا۔

باب ۲۱۳- کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، جس میں حائضہ ہوئی تھی۔

سوه س۔ ابو قیم 'ابراہیم' بن نافع' ابن الی کیجے' مجاہد' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم میں ہے کسی کے پاس ایک کپڑے سے زائد نہ مو تا تھا۔ اس میں حائضہ ہوتی تھی، پھر جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک دیتی اور اپنے ناخن ہے اسے مل ڈالتی تھی۔

ن۔ یہ تھم بوقت ضرورت ہے۔ چونکہ عرب میں پانی کی قلت تھی اس لئے شریعت کی طرف سے حدیث کا نہ کورہ طریقہ جائز قرار دیا گیا۔ لیکن جب پانی کا حصول ممکن ہو توالی صورت میں دیگر نجاست کی طرح دھونا ضروری ہے۔

٢١٤ بَابِ الطِّيُبِ لِلْمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا

مِنَ الْمَحِيُضِ.

وَسَلَّمَ .

٣٠٤ حَدِّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ حَفْصَةَ عَنُ اُمَّوبَ عَنُ حَفْصَةَ عَنُ اُمَّ عَطِيَّةً قَالَتُ كُنَا نُنهٰى اَنُ نُحَدِّ عَلى مَيِّتٍ فَوُقَ ثَلْثٍ إِلَّا عَلى زَوْجٍ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ مَيِّتٍ فَوُقَ ثَلْثٍ إِلَّا عَلى زَوْجٍ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا وَّلَا نَكْتَحِلُ وَ لَا نَتَطَيَّبُ وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصُبُوعًا الله تُوبَ عَصْبٍ وَ قَدُ رَحْصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهُرِ إِذَا اغْتَسَلَتُ إِحَدَّانًا مِنُ مَحِينِهِهَا فِي نُبُذَةٍ مِن كُستِ اَظْفَارٍ وَكُنّا نُنهٰى عَنِ فِي نُبُذَةٍ مِن كُستِ اَظْفَارٍ وَكُنّا نُنهٰى عَنِ فِي نُبُذَةٍ مِن كُستِ اَظْفَارٍ وَكُنّا نُنهٰى عَنِ البّياعِ الْحَنَاثِزِ رَوَاهُ هِشَامٌ بُنُ حَسَانَ عَنُ ابْتَاعٍ اللهُ عَلَيْهِ حَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ حَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ حَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ حَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ حَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ

باب ۲۱۳۔ عورت کا اپنے حیض کے عسل کے وقت خوشبو لگانے کا بیان۔

۳۰ ۱۳ عبدالله بن عبدالوہاب عماد بن زید ایوب کفصه کفرت ام عطیه روایت کرتی ہیں (رسول خداصلی الله علیه وسلم کے زمانہ ہیں) میں کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کی ممانعت کی جاتی تھی۔ مگر (ہاں) زوج پر چار مہینہ وس دن (سوگ کا تھم تھا) اور (الی حالت میں) نہ ہم سر مہ لگاتے اور نہ خوشبولگاتے اور نہ عصب کے علاوہ ریکھیں کپڑا پہنے اور جب کوئی ہم میں سے چیف کے بعد پاک ہوتا تو اس کو (خوشبو) کست اظفار کی اجازت دی گئی تھی۔ اور ہمیں جنازوں کے ہمراہ جانے کی ممانعت بھی کردی گئی تھی۔

تَطَهَّرَتُ مِنَ الْمَرُاةِ نَفُسَهَا إِذَا تَطُهَّرَتُ مِنَ الْمَحِيُضِ وَ كَيُفَ تَطَهَّرَتُ مِنَ الْمَحِيضِ وَ كَيُفَ تَعُتَسِلُ وَ تَاخُذُ فِرُصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَتَبَعُ بِهَا أَثَرَ الدَّم.

٣٠٥ حَدَّنَنَا يَحْيَى قَالَ ثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مَّنَصُرُ رِبُنِ صَفِيَّةً عَنُ أُمِّهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْهَا مَنُ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَيْفَ وَسَلَّمَ عَنُ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَيْفَ تَغُمِّيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ غُسُلِهِ فَتَطَهَّرِي المَّحِيْضِ فَامَرَهَا كَيْفَ تَغُمِّيلُ عَلَيْهُ مِنْ مِسُلِ فَتَطَهَّرِي بَهَا قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ تَطَهَّرِي بَهَا قَالَ شَبْحَانَ اللّهِ تَطَهَّرِي فَاللّهُ مَا اللّهِ تَطَهَّرِي فَاللّهُ مَا اللّهِ تَطَهَّرِي اللّهُ فَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

٢١٦ بَابِ غُسُلِ الْمَحِيُضِ.

٣٠٦ ـ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وَهَيُبُ قَالَ الْمُرَاةُ مِنَ عَائِشَةَ اَنَّ الْمُرَاةُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتُ لِلنِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِينِ قَالَ خُذِي فِرُصَةً مُّمَسِكَةً وَ تَوَضَّيٰ ثَلاثًا ثُمَّ إِنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم السَّتَحَيٰى فَاعْرَضَ بِوجُهِم اَوُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم السَّتَحَيٰى فَاعْرَضَ بِوجُهِم اَوُ قَالَ تَوَضَّيْنَ بِهَا فَاحَدَّتُهَا فَحَدَّبُتُهَا فَاخُرَتُهُا فَاخْبَرُتُهَا بِمَا يُوعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

٢١٧ بَاب اِمُتِشَاطِ الْمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُضِ.

٣٠٧ حَدِّثُنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِبُرَاهِيُمُ قَالَ ثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ عَآئِشَةً قَالَتُ اَهُلُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنُ تَمَتَّعَ وَلَمُ يَسُقِ الْهَدَى فَزَعَمَتُ اَنَّهَا حَاضَتُ وَلَمُ

باب۲۱۵۔ عورت جب کہ حیض سے پاک ہو تو عسل میں بدن کیے ملے اور وہ کیو نکر عسل کر ہے،اور (کس طرح) مشک کا لگا ہوا کپڑا لے کر اسے خون (نکلنے) کے مقام پر ملے۔

۳۰۹ کی ، ابن عینیہ 'منصور بن صغیہ 'صغیہ ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسکم سے اپنے عسل حیض کے متعلق پوچھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ اس طرح عسل کرے فرمایا کہ ایک کلاا (کپڑے کا) مشک سے (بدا ہوا) لے اور اس سے طہارت کر اس نے عرض کیا کہ اس سے کس طرح طہارت کروں؟ آپ نے فرمایا سجان اللہ اطہارت کر لے 'تو ہیں نے اس عورت کو اپنی طرف تھینے لیا اور کہا کہ اسے خون کے مقام پر پھیرے۔

باب۲۱۲. حیض کے عسل کابیان۔

۳۰۹ مسلم ، وہیب ، منصور ، صغید ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک انساری عورت نے ہی صلی اللہ علیہ وسکم سے کہا کہ میں عسل حیض کس طرح کروں ؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کلزا (کپڑے کا) مشک سے بساہوا لے اور تین مرتبہ وضو کر ، پھر نی صلی اللہ علیہ وسکم (صاف صاف بیان کرتے ہوئے) شرمائے اور اپنامنہ پھیر لیااور فرمایا کہ اس سے صغائی کر ، پس میں نے اسے اپنی طرف مینی لیااور نی صلی اللہ علیہ وسکم کے مقصود سے اسے مطلع کردیا۔

باب۲۱۷۔عورت کااپنے عسل حیض کے وقت کنگھی کرنے کابیان۔

2 • سر موی بن اسلعیل ابراہیم ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جیتہ الوداع میں احرام باندھا میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے تہتع کیا تھا اور مدی نہ لائے تھے 'چرانہوں نے اپنے متعلق کہا کہ حائضہ ہوگئ، اور شب عرفہ تک پاک نہ ہوئی ' تب انہوں نے عرض کیا کہ یا

تَطُهُرُ حَتَّى دَخَلَتُ لَيُلَةً عَرَفَةً قَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ هَذِهِ لَيُلَةً يَوْمٍ عَرَفَةً وَ إِنَّمَا كُنتُ تَمَتَّعُتُ بِعُمُرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعُضِي رَاسكِ وَامْتَشِطِي وَ الْمُسِكِي وَسَلَّمَ النَّعْضِي وَ الْمُسِكِي عَن عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمُ قَضَيْتُ الْحَجَّ آمَرَ عَن عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمُ قَضَيْتُ الْحَجَّ آمَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ لَيْلَةَ الْحَصُبَةِ فَاعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي التَّنَعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي التَّيْ الْمَي نَسَكتُ.

٢١٨ بَابِ نَقُضِ الْمَرُاةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسُل الْمَحِيُضِ.

٣٠٨ حَدِّنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ ثَنَا آبُوُ اَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مُوَافِيُنَ لِهِلالِ ذِى الْحَجَّةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهِلَّ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَيُهِلَّ فَلَيْهُ لَولا اللهِ مَنُ اَحَبُ اَنُ يُهِلَّ بِعُمُرةٍ فَلَيْهِلَّ فَلَيْهُ لَولا اللهِ مَنْ اَحَبُ الْمُللَّتُ بِعُمْرةٍ وَالْمَلُ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَالْمَلْ بَعْضُهُم بِعُمْرةٍ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرة فَادُر كَنِي سَحِجٌ وَ كُنْتُ آنَا مِلْمَ الْمَلْ بَعْمُرةٍ فَاللّهُ مَعْمُ فَقَالَ دَعِي عُمُرتكِ وَ الْمُتَشِعِلَى وَ الْمَلْكُوتُ الِي النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرتكِ وَ الْمُتَشِعِلَى وَ الْمَلْكُوتُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ دَعِي عُمُرتكِ وَ الْمُتَشِعِلَى وَ الْمَلْمُ فَقَالَ دَعِي عُمُرتكِ وَ الْمُتَشِعِلَي وَ الْمَتَشِيطِى وَ الْمَلْمُ فَقَالَ دَعِي عُمُرتكِ وَلَى مَلْكُوتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ الْمُعَلِي وَ الْمَعْمُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَ الْمُتَشِعِلَى وَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٩ بَابِ قَوُلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ.

٣٠٩ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادٌ
 عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِى بَكْرِ عَنُ آنَسِ بُنِ
 مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

رسول الله يه عرفه كے دن كى رات ہے اور ميں نے عمرہ كے ساتھ تت كيا تفا۔ تورسول خداصلى الله عليه وسلم نے ان ہے فرمايا كه تم اپنا سر كھول ڈالو ' تنگھى كرو' اپنے عمرہ ہے ركى رہو (جح كرلو) د چنانچه ميں نے (ايسانى) كيا۔ جب ميں جح كر چكى، تو آپ نے عبدالر حمٰن (بن ابى بحر) كو حصبه كى رات ميں تحكم ديا وہ ميرے اس عمرہ كے بدلے جس كا ميں نے احرام باندھا تھا اور نہيں كيا تجا، جھے تنعیم ہے عمرہ كرا لائے۔

باب ۲۱۸۔ عسل حیض کے وقت عورت کو اپنے بالوں کے کھولنے کا بیان۔

۱۹۰۸ عبید بن اسمعیل ابواسامه اسمام عروه عفرت عائش روایت کرتی بیل که جم لوگ ذی الحجه کاچاند و یکھتے تی ، (ج کو) لکلے۔ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرملیا که اگر میں ہدی نه لایا ہو تا تو عمره کا احرام باند هااور بعض لوگوں نے جم کا احرام باند هااور بعض لوگوں نے جم کا احرام باند ها اور بین ان لوگوں میں تھی، جنہوں نے عمره کا احرام باندها تھا، جب عرفه کا دن آیا، تو میں حائضہ ہوگئی تھی۔ میں اخرام باندها تھا، جب عرفه کا دن آیا، تو میں حائضہ ہوگئی تھی۔ میں نے نمره کا ایج عره کو (چندے) موقوف رکھو، اور اپناسر کھول ڈالو، کنگھی کرو این عرب کی راحت آئی، تو آپ نے عبدالر حلن بن ابی کیا) یہاں تک کہ جب ھب کی راحت آئی، تو آپ نے عبدالر حلن بن ابی کرا کو میرے ہمراہ کر دیا، میں سختیم تک گئی۔ میں نے ایسا بی کیا) یہاں تک کہ ہمراہ کر دیا، میں سختیم تک گئی۔ میں نے ایسے عمرہ کے عوض عمرہ کا احرام باندھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ ان میں سے کمی بات میں نہ ہدی دینا پڑا۔

باب ۲۱۹۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مُحَلَّقَةً وَغَیْرَ مُحَلَّقَةٍ (کاکیامطلبہے)

۹- سرمسد د عبیدالله بن الی بکر 'حصرت انس بن مالک ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الله بزرگ و برتر نے رحم برایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ با

اَ الله تَهَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كُلَ بِالرَّحِمِ مَلَكُا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطُفَةً يَا رَبِّ عَلَقَةً يَّا رَبِّ مُضُغَةً فَإِذَا آرَادَ اللهُ آنُ يَّقُضِى خَلَقَهُ قَالَ آذَكُرُ آمُ ٱنْثَى شَقِيًّ آمُ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزُقُ وَمَا الْاَحُلُ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطُنِ أُمِّهِ.

٢٢٠ بَابِ كَيُفَ تُهِلُّ الْحَآثِضُ بِالْحَجْ وَ الْعُمْرَةِ.

٣١٠ حَدُّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْكُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ مَنَا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ مَنَا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَ مَنَا مَنُ اَهَلَ بِعُمُرَةٍ وَ مَنَ اَهُلُ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْرَمَ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْرَمَ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْرَمَ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحْرَمَ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اَهُلَ بِحَجِّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِعُمُرَةٍ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُمُرَةِ الْعُمُرَةُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ٢١ بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَ إِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءً يَّبَعَثُنَ إِلَى عَآئِشَةَ بِالدَّرَجَةِ فِيُهَا الْكُرُسُفُ فِيهِ الصُّفُرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلُنَ حَتَّى تَرَيُنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَآءَ تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَ بَلَغَ بنت زَيْدِ بُن ثَابتِ اَنَّ نِسَآءً يَّدُعُونَ

رب نطفة 'یا رب علقة 'یا رب مضغة 'لی جب الله چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کردے۔ تووہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرد (بنے) یا عورت ' شقی (ہو) یا سعید ' پھر رزق کس قدر ہواور عمر کتی ہو؟ آپ فرماتے ہیں پھروہ فرشتہ (یہ سب پوچھ کر) اس کے مال کے پیٹ میں (اس کی پیٹانی پر) لکھ دیتا ہے۔

باب ۲۲۰ - حائضه عورت حج اور عمره کا احرام کس طرح ماندھے؟

اس یکی بن بکیر اید، معتمل این شہاب عروه حضرت عائش اورائی میں اللہ علیہ وسلم کے مراہ نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے، جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا جب ہم میں سے بعض لوگ وہ تھے، جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا جب ہم میں آئے تورسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور ہدی نہ لایا ہو، تواس کو احرام سے باہر ہو جانا چاہئے، اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور بدی لایا ہو تو وہ جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو اور جس نے عمرہ کااحرام باندھا ہو وہ بیلی نہ کرلے احرام سے باہر نہ ہو، اور جس نے نے کااحرام باندھا ہو وہ اپنا تج پورا کرلے۔ حضرت عائش ہمتی ہیں مائشہ ہوگی، اور برابر حیض آتار ہا یہاں تک کہ عرفہ کاون آگیا اور میں نے صرف عمرہ کااحرام باندھا تھا، تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلی حالات اللہ بیل کہ عمرہ کو سر دست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے بیلی کیا۔ بید میں نے اپنا جج پورا کرلیا، تو آپ نے میرے ہمراہ عبدالر حمٰن باندھوں اور عمرہ کو سر دست چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے بیلی کیا۔ جب میں نے اپنا جج پورا کرلیا، تو آپ نے میرے ہمراہ عبدالر حمٰن بن ابی بحر بھیے تھم دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے سعیم بن ابی بحر کو بھیج دیا اور جھے تھم دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے سعیم کی دیا کہ میں اپنے عمرہ کے بدلے سعیم کی کر آئیں۔

باب ۲۲۱۔ حیض کازمانہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے؟ اور عور تیں حضرت عائشہ کے پاس لکڑی کی ڈبیامیں روئی رکھ کر بھیجتی تھیں 'اس میں زردی ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ کہہ دیتی تھیں کہ جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ صاف شفاف (پانی نہ) دیکھ لو، مرادان کی اس سے حیض سے پاکی ہے (کہ جب تک رنگ بالکل نہ رہے اس وقت تک یا کی نہیں ہوتی)

بِالْمَصَابِيُحِ مِنُ جَوُفِ اللَّيْلِ يَنُظُرُونَ اللَى الطُّهُرِ فَقَالَتُ مَا كَانَ النِّسَآءُ يَصُنَعُنَ هَذَا وَ عَابَتُ عَلَيْهِنَّ.

٣١١ - حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُفَيَالُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ آبِي حُبَيْشٍ كَانتُ تَستتحاضُ فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عِرُقً وَلَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلُوةَ وَ إِذَا أَدُبَرَتُ فَاغْتَسِلِي فَصَلِّي.

٢٢٢ بَاب لَا تَقُضِى الْحَآثِضُ الصَّلُوةَ وَ قَالَ حَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ وَ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَعُ الضَّلُوةَ.

٣١٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسَلَعِيْلَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ اَنَّ الْمُرَاةُ قَالَتُ لِعَآئِشَةَ اَتَمُورِي اِحُدَانَا صَلَوْاتَهَا إِذَا طَهُرَتُ فَقَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ صَلَوْاتَهَا إِذَا طَهُرَتُ فَقَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ صَلَواتَهَا إِذَا طَهُرَتُ فَقَالَتُ اَحُرُورِيَّةٌ اَنْتِ صَلَى الله عَلَيْهِ قَدُ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّيِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نَفْعَلُهُ.

٢٢٣ بَابِ النَّوُمِ مَعَ الْحَآثِضِ وَهِيَ فِيُ ثِيَابِهَا .

٣١٣ - حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ حَفُصِ قَالَ ثَنَا شَيْبَالُ عَنَ يَبُنِكُ عَنَ يَبُنِكُ اللَّهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيُ صَلَمَةَ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيُ سَلَمَةَ قَالَتُ حِضْتُ وَ آنَا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَيْحَرَجُتُ مِنْهَا فَاخَذُتُ ثِيَابَ

زید بن ثابت کی الوکی کو یہ خبر پہنچی کہ عور تیں شب کے وقت چراغ منگاتی ہیں اور پاکی کودیکھتی ہیں توانہوں نے ان پر طعنہ زنی کی۔

االا عبداللہ بن محمد 'سفیان' ہشام' عروہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حمیش کو استحاضہ کو خون آتا تھا۔ تو انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسکم سے (اس کامسّلہ) پوچھا، آپ نے فرمایا یہ ایک رگ (کاخون) ہے، چین نہیں ہے۔جب حیض کا (زمانہ) پیش آئے، تو نماز چھوڑ دواور جب گزر جائے، تو عنسل کرواور نماز پڑھو۔

باب ۲۲۲ حائضہ عورت نماز کی قضانہ کرے، جابر بن عبداللہ اور ابوسعید (خدری) نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے نقل کیاہے کہ (حائضہ عورت) نماز چھوڑدے۔

۱۳۱۲۔ موئی بن استعیل ہما م قادہ حضرت معاذہ دوایت کرتی ہیں۔
کہ ایک عورت نے حفرت عائشہ سے کہا۔ کہ کیا ہم میں سے کی کو
اس کی نماز صرف ای قدر زمانے میں جب کہ وہ طاہر رہے ،کافی ہے؟
قوحفرت عائشہ نے کہاکہ کیا توحروریہ ہے(۱) یقیناً ہم نی صلّی اللّہ علیہ
وسلم کے ہمراہ رہتے تھے اور حیض آتا تھا گر آپ ہمیں نماز (کی قضا
پڑھنے )کا حکم نہ دیتے تھے۔یاعائشہ نے یہ کہاکہ ہم قضانہ پڑھتے تھے۔
باب ۲۲۳۔ حاکشہ عورت کے ساتھ اس حال میں سوناکہ وہ
حیض کے لباس میں ہو۔

ساسل سعد بن حفص شیبان کیلی، ابو سلمه 'زینب بنت ام سلمه' حضرت ام سلم قروایت کرتی ہیں کہ بیں نبی صلّی الله علیه وسلّم کے ہمراہ چادر بیں (لیٹی ہوئی) تھی، کہ مجھے اچانک حیض آگیا۔ پس بیں آہتہ سے چادر سے باہر ہوگئی۔ پھر بیں نے اپنے حیض کے کپڑے لئے اور ان کو پہن لیا۔ مجھ سے رسول خداصلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا

(۱) حروراء کی طرف منسوب ہے جو کوفہ سے دو میل کے فاصلہ پرواقع ہے، جہال سب سے پہلے خوارج نے حضرت علیؓ کے خلاف بغاوت کاعلم بلند کیا تھااسی دجہ سے خارجیوں کو حروری کہتے ہیں۔

حَيْضَتَى فَلَبِسُتُهَا فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَادُخَلِنِي مَعَةً فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتُ وَ حَدَّئِنِي اللهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ إِنَا ءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

٢٢٤ بَاب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيُضِ سِوى ثِيَابَ الطُّهُر.

٣١٤ حَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةً قَالَ نَنَا هِشَامٌ عَنُ يَعُنِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ زَيُنَبَ هِشَامٌ عَنُ يَبُنَا آنَا بِينُ سَلَمَةً قَالَتُ بَيُنَا آنَا بَيْنَا آنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضُطَحِعَةً فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَأَخَذُتُ فَي خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَأَخَذُتُ فَي خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَأَخَذُتُ فَي الْخَمِيلَةِ فَقَلْتُ نَعَمُ فَدَعَانِي فَاضُطَحَعُتُ مَعَةً فِي الْخَمِيلَةِ.

٢٢٥ بَاب شُهُودِ الْحَآئِضِ الْعِيدَيُنِ
 وَ دَعُوةِ الْمُسلِمِيْنَ وَ يَعْتَزِلْنَ
 المُصَلِّى.

کہ کیا تمہیں نفاس آگیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں! آپ نے مجھے بلایا اور اپنیاس چادر کے اندر داخل کرلیا۔ زینب کہتی ہیں۔ مجھ سے ام سلم ٹے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میر ابوسہ لیتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک بی برتن سے کرلیا کرتے تھے۔

باب ۲۲۳۔ جس نے حیض کے زمانہ کے لئے علیحدہ لباس تیار کرلیا۔

اسلام معاذبن فضاله 'شام ، کیی 'ابو سلم و 'زینت بن ابی سلمه ' دینت بن ابی سلمه ' دینت بن ابی سلمه ' دینت بن ابی سلمه کرتی ہیں۔ کہ بین بی صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ چادر بیں لیٹی ہوئی تھی کہ حائفتہ ہوگئی۔ تو بیں آہتہ سے نکل گئااور بیں نے اپنے حیض کالباس پہن لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نفاس آگیا؟ بیس نے عرض کیا ہاں! آپ نے جمعے بلایا اور بیس آپ کے ہمراہ چادر بیل لیٹ رہی۔

باب ۲۲۵ حائضہ عورت کا عیدین میں اور مسلمانوں کی دعوت میں حاضر ہونے کا بیان، عور تیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔

صَاحِبَتُهَا مِنُ جِلْبَايِهَا وَ لَتَشُهَدِ الْحَيْرَ وَ دَعُوةَ الْمُؤُمِنِيُنَ فَلَمَّا قَدِمَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ سَالَتُهَا اَسَمِعُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بِآبِي نَعَمُ وَ كَانَتُ لا تَذْكُرُهُ وَسَلَّمَ قَالَتُ بِآبِي نَعَمُ وَ كَانَتُ لا تَذْكُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ قَالَتُ بِآبِي سَمِعتُهُ يَقُولُ تُخْرَجُ الْعَوَاتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُو رِ وَ الْحُيَّضُ وَ الْعَوَاتِقُ وَ ذَوَاتُ الْخُدُو رِ وَ الْحُيَّضُ وَ لَيَسُهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعَوةَ الْمُؤْمِنِينَ وَ تَعْتَزِلُ لَيَسُهُ هَدُنَ الْحَيْضَ الْمُصَلِّى قَالَتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ الْمُسَتُ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَ الْحُيْضُ، فَقَالَتُ الْيُسَتُ تَشُهَدُ عَرَفَةً وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا

٢٢٦ بَابِ إِذَا حَاضَتُ فِى شَهُرِ تُلاثَ حَيُضٍ وَّ مَا يُصَدُّقُ النِّسَآءُ فِي الْحَيْضِ وَ الْحَمُلِ فِيْمَا يُمُكِنُ مِنَ الْحَيُض لِقَوُل اللَّهِ تَعَالَى و لا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ٱرُحَامِهِنَّ وَيُذْكَرُ عَنُ عَلِيٍّ وَشُرَيُح إِنْ جَاءَتُ بِبَيِّنَةٍ مِنُ بِطَانَةِ اَهُلِهَا مِمَّنُ يُرْضَى دِيُنُهُ إِنَّهَا حَاضَتُ ثَلاَّنَا فِيُ شَهُرِ صُدِّقَتُ وَقَالَ عَطَآءٌ ٱقُرَآئُهَا مَا كَانَتُ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ وَقَالَ عَطَآءٌ الحَيْضُ يُومٌ إلى خَمْسَةَ عَشَرَ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنُ آبِيُهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ سِيُرِيْنَ عَنُ الْمَرُاةِ تَرَى الدُّمَ بَعُدَ قَرُنِهَا بِخَمْسَةِ آيَّامٍ قَالَ النِّسَآءُ اَعُلُمُ

٣١٦ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رِجَاءٍ قَالَ آخُبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعُتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ قَالَ

جب ام عطیہ آئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ساہے؟ تو انہوں نے کہا بابی، نعم (اور وہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کرتی تھیں تو بابی ضرور کہتی تھیں) میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے۔ کہ جوان اور پردہ نشین اور حائصہ عور تیں باہر تعلیں اور (مجالس) خیر میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں، صرف حائصہ عور تیں نماز سے علیحہ ور بیں۔ هصہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ حائصہ عور تیں بھی شریک ہوں۔ وہ بولیں کیا حائصہ عور تیں کھی شریک ہوں۔ وہ بولیں کیا حائصہ عور تیں عرفہ اور فلال فلال کام میں شریک نہیں ہو تیں۔

باب۲۲۷ ـ جب كوئي عورت ايك مهينه مين تين بار حائضه ہوادر بیہ کہ حیض اور حمل کے بارے میں جب کہ حیض کا آنا ممکن ہو۔ عور توں کی بات کا عتبار کیا جائے،اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کاپیار شادہے کہ عور توں کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو پچھ ان کے حرم میں بیدا کیا ہے،اس کو جھیائیں اور حضرت علیٰ سے اور شر تک سے منقول ہے کہ اگر عورت کے خاص اعزا میں سے کوئی ایسا آدمی گواہی دے،جو دیندار ہو۔ کہ وہ مہینہ میں تین بار حائضہ ہوئی تواس کی تصدیق کی جائے۔عطاءنے کہاہے کہ حیض اس کے اس قدر ہوں گے جس قدر پہلے ہوتے تھے۔ اور ابراہیم (نخعی بھی) اس کے قائل ہیں اور عطاء نے کہا کہ حیض ایک دن سے بندرہ دن تک (ہو سکتا) ہے، معمر نے اینے باپ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے بارہ میں نیو حیصا، جو اپنے حیض کے پانچ دن بعد خون دیکھے۔ توانہوں نے کہاکہ اس سے عور تیں خوب واقف ہیں۔

۱۳۱۲ احمد بن رجاء' ابواسامہ' ہشام بن عروہ' حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں، کہ فاطمہؓ بنت ابی حبیش نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے بو چھا

اَخُبَرَنِيُ ابِي عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنِبَتَ آبِي حُبَيْشِ سَالَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّيُ السَّتَحَاضُ فَلا اَطُهُرُ اَفَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَّلْكِنُ دَعِي الصَّلُوةَ قَدُرَ الْأَيَّامِ الَّتِيُ كُنُتِ تَحِينُضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

٢٢٧ بَابِ الصُّفُرَةِ وَ الْكُدُرَةِ فِي غَيْرِ آيًام الْحَيُضِ.

٣ ١٧ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا إِسُمْعِيْلُ عَنُ الْثَوْبَ عَنُ الْمُعَلِّةَ قَالَتُ كُنَّا لِ نَعُدُّ الْكُدُرَةَ وَ الصُّفُرَةَ شَيْئًا. لا نَعُدُّ الْكُدُرَةَ وَ الصُّفُرَةَ شَيْئًا.

٢٢٨ بَابِ عِرُق الْإِسْتِحَاضَةِ.

٣١٨ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحَزَامِیُّ قَالَ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسْى عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنِ عُرُوةً وَعَنُ عَمْرَةً عَنُ عَالَيْشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا اَنُ تَغُسِلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ فَامَرَهَا اَنُ تَغُسِلَ اللهِ فَقَالَ هَذَا عِرُقُ فَكَانَتُ تَغُبَّسِلُ لِكُلِّ صَلُوةٍ.

٢٢٩ بَابِ الْمَرُاةِ تَحِيُّضُ بَعُدَ الافَاضَة.

٣١٩ حَدَّنَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُرِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِة بِنُتِ عَبُدِ عَنُ عَمْرَة بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَثْرَة بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَلَيهِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَالِيهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ

کہ مجھے استحاضہ کاخون آتا ہے،اور مدتوں تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں سد ایک رگ (کاخون) ہے، لیکن بقدر ان دنوں کے جن میں تم خائضہ ہوتی تھیں، نماز چھوڑ دیا کرو۔ پھر جب اس قدر زمانہ گزر جائے، تو عشل کرواور نماز پڑھو۔

باب ۲۲۷۔ اگر حیض کا زمانہ نہ ہو تو زردی یا ملیلے پن کے دیکھنے کابیان۔

۱۳۱۷ قتبیه بن سعید 'اسمعیل 'ایوب' محمد ' حضرت ام عطیه ٔ روایت کرتی بین که ہم مٹیلے بن کو اور زردی کی کوئی حقیقت نه سجھتے تھے ( یعنی حیض میں شارنہ کرتے تھے )

باب۲۲۸۔استاف، کیرگ کابیان۔

۳۱۸ - ابراہیم بن منذر حزامی معن بن عیسی ابن ابی ذئب ابن ابن دئب ابن شہاب، عروہ عمرہ معنرت عائش زوجہ نبی صلّی الله علیه وسلم روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ سات برس متحاضہ رہیں ۔ انہوں نے رسول خداصلی الله علیه وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ نے انہیں عسل کرنے کا تھم دیااور فرمایا کہ یہ ایک رگ کاخون ہے۔ اس وجہ سے وہ ہر نماز کے لئے عسل کیا کرتی تھیں۔

باب ۲۲۹۔ طواف افاضہ کے بعد عورت کے حاکضہ ہونے کابیان۔

۱۹۹ عبدالله بن یوسف 'مالک 'عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عروه بن حزم ،ابو بکر بن محمد 'عمره بنت عبدالرحمٰن 'حضرت عائشهٌ زوجه نبی صلّی الله علیه وسکم روایت کرتی بین که انهول نے رسول خداصلّی الله علیه وسکم سے کہا۔ که یارسول الله! صفیه بنت چی کو حیض آگیا۔ تو رسول خداصلّی الله علیه وسکم نے فرمایا شایدوه جمیس روکیس گی(۱)، کیا

(۱) پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ ہمیں رو کیس کی لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں اور صرف طواف صدر باقی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں۔

وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ صَفِيَّةً بِنُتَ حُيَيٍّ قَدُ حَاضَتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاضَتُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمُ تَكُنُ طَافَتُ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخُرُجِيُ.

٣٢٠ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ نَنَا وُهَيُبُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابِنُ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِصَ لِلْحَآثِضِ اَنُ تَنُفِرَ إِذَا حَاضَتُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي إَوَّلِ اَمُرِهِ اَنَّهَا لَاتَنُفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ .

٢٣٠ بَابِ إِذَا رَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهُرَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّىُ وَلَوُ سَاعَةً مِّنَ نَّهَارٍ وَيَأْتِيُهَا زَوُجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلُوةَ اَعُظَمُ.

٣٢١ حَدَّنَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا وَهَيُرٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَدْبَرَتُ أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلُوةَ وَ إِذَا آدُبَرَتُ فَاعُسِلِيُ عَنُكِ الدَّمَ وَصَلِّيُ.

٢٣١ بَابِ الصَّلُوةِ عَلَى النَّفَسَآءِ وَسُنَّتِهَا.

٣٢٢ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي سُرِيْجِ قَالَ ثَنَا شُبَابَةُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُسَيُنِ المُعَلِّمِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ سَمْرَةَ بُنِ جُنُدُبِ آنَّ امُرَاةً مَّاتَتُ فِي بَطُنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسُطَهَا.

انہوں نے تم لوگوں کے ہمراہ طواف نہیں کیا؟لوگوں نے کہا کہ ہاں! کرلیاہے۔ آپ نے فرمایا پھر (پچھ حرج نہیں) چلو۔

۳۲۰ معلی بن اسد و جیب عبدالله بن طاؤس طاؤس محضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عورت کو طواف افاضہ کے بعد جب حیض آ جائے، تو اسے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
ابن عمر اپنے پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ واپس نہ جائے پھر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ واپس جاسکتی ہے، بے شک رسول خدا صلّی الله علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہے۔

باب ۲۳۰۔ جب متخاصہ طہر کو دیکھے، تو کیا کرے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ عنسل کرے، اور نماز پڑھے۔خواہ (صرف) ایک گھڑی دن باقی ہو، اور اس کا شوہر بھی اس کے پاس آسکتا ہے۔جب کہ اس نے نماز پڑھ لی ہو نماز بڑی چیز ہے۔

ف۔ یعنی جب حیض کاخون قلیل مدت تک آ کر بند ہو گیا، تو مر داس وقت عورت کے پاس جاسکتا ہے۔ کہ وہ عنسل کر لے اور نماز ادا کرے۔ عنسل کرنے ہے قبل صحبت نہیں کر سکتا۔

۳۲۱ - احمد بن یونس و نهر بشام بن عروه عروه وه مخرت عائشهٔ روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب حیض کا زمانه پیش آ جائے، تو نماز چیوڑ دو۔ اور جب گزر جائے، توایت جسم سے خون کود هو کر، نماز پر هو۔

باب ۲۳۱ ۔ نفاس والی عورت کے جنازہ پر نماز اور اس کے طریقہ کابیان۔

۳۲۲-احمد بن افی سر یک شابه شعبه مسین معلم عبدالله بن بریدهٔ حصرت سمره بن جندب وایت کرتے ہیں که ایک عورت پیٹ کی بیاری میں مرگئی۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کے پیچ میں کھڑے ہوکراس کی نمازاداکی۔

۲۳۲ بَاب\_

٣٢٣ حَدَّنَا الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ قَالَ ثَنَا يَحْنَى ابُنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا الْجُنِي الْبُنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا الْبُو عَوَانَةَ مِنُ كِتَابِهِ فَقَالَ الْخُبَرَنَا سُلَيُمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا كَانَتُ تَكُونُ حَالِضًا لا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا كَانَتُ تَكُونُ حَالِضًا لا تُصَلِّى وَهِى مُفْتَرِشَةً بِحِذَآءِ مَسْجدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى خُمُرَتِه صَلَّى الله عَلَيْ خُمُرَتِه إِذَا سَجَدَ اصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

## كِتَابُ التَّيَمُّم

٢٣٣ بَابِ وَقَوُلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمُ تَجدُوُا مَآءً فَتَيَمَّمُوُا صَعِيدًا طَيَّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيُدِيُكُمْ مِنَّهُ. ٣٢٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ْ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ بَعُضِ اَسُفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنًّا بِالْبَيْدَاءِ أَوُ بِذَاتِ الْحَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي فَاقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَ أَقَامَ النَّاسُ مَعَةً وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ فَاتَى النَّاسُ اللَّى أَبِيُ بَكْرِ الصَّدِّيَّةِ فَقَالُوا أَلَا تَرْى مَا صَنَعَتُ عَآئِشَةُ أَقَامَتُ بَرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ ولَيْسَ مَعَهُمُ مَآءٌ فَجَآءَ ٱبُوُبَكْرٍ وَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِى قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ النَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَآءٍ وَ لَيْسَ مَعَهُمُ مَآءً

باب۲۳۲(يدبابرجمة الباب عالى)

ساس حن بن مدرک کی بن حماد ابوعوانه سلیمان شیبانی خاله حضرت عبدالله بن شداد دوایت کرتے ہیں۔ که میں نے اپنی خاله میمون دوجه نبی صلی الله علیه وسلم سے ساہے که وہ حائضه ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور رسول خداصتی الله علیه وسلم کی مسجد کے سامنے فرش بچھائے ہوئے (بیٹھی) ہوتی تھیں۔ آپ اپنی عبور پر نماز پڑھتے ، جب سجدہ کرتے، تو آپ کا کچھ کیرا میرے جم عبوجا تا تھا۔

# تتيتم كابيان

باب ۲۳۳۔ تیم کے احکام 'اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ "لیس تم پاک مٹی سے تیم کرواور اس سے اپنے منہ کواور الم سے اپنے منہ کواور ہاتھوں کو ملو۔ "جو تیم کی اجازت دیتا ہے۔

٣١٣٠ عبدالله بن يوسف الك عبدالرحمٰن بن قاسم الله عبد المحرد عن الله عبد الله عليه وسكم روايت كرتى إلى كه جم كى سفر ميں رسول صلى الله عليه وسكم عيم راه تھے۔ ہم جب بيداء ياذات الحيش ميں پنچ ، تو مير اہار ٹوٹ (كركر) كيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسكم نے اس كو دھونڈ نے كے لئے قيام كر ديا۔ لوگ بھى آپ ك مراه تھر كئے۔ اس مقام ميں كہيں پائى نہ تھا۔ لبذالوگ حفرت ابو بكر صديق ك عائش نے كيا كيا؟ معديق ك عائش نے كيا كيا؟ معديق ك عائش نے كيا كيا؟ وسلى الله عليه وسكم اور سب لوگوں كو تھر اليا۔ ان كيا يا؟ بائى نہيں ہے۔ تو حفرت ابو بكر آئے اور رسول الله صلى الله عليه وسكم اور سب لوگوں كو تھر اليا ان كياس وسلم اپناسر مير ب زانو پرر كھے سور ہے تھے توانہوں نے كہا كہ تونے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور سب لوگوں كو تھر الياان كياس بائى نہيں ہے۔ عائش كہتى ہيں كہ ابو بكر جمح پر غصہ ہو كے اور جو بح ليا الله عليه وسكم مير ب كوالها بين نہيں ہے۔ عائش كہتى ہيں كہ ابو بكر جمح پر غصہ ہو كے اور جو بح ليا الله عليه وسكم مير ب كوالها بين نہيں كو نچ دينے گے۔ چو نكه رسول الله صلى الله عليه وسكم مير ب وائو لير مبارك ركھے ہوئے آرام فرما رہے تھے 'اس وجہ سے مير ب وائو بر سر مبارك ركھے ہوئے آرام فرما رہے تھے 'اس وجہ سے يں بر سر مبارك ركھے ہوئے آرام فرما رہے تھے 'اس وجہ سے يں بر سر مبارك ركھے ہوئے آرام فرما رہے تھے 'اس وجہ سے يں بر سر مبارك ركھے ہوئے آرام فرما رہے تھے 'اس وجہ سے يں

فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَعَاتَبَنِيُ آبُو بَكُرٍ وَّ قَالَ مَا شَآءَ اللّٰهُ آنُ يَقُولَ وَ جَعَلَ يَطُعَنَنِي بِيدِهِ فِي اللّٰهُ آنُ يَقُولَ وَ جَعَلَ يَطُعَنَنِي بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى فَحِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَآءٍ، فَانْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ التَّيْمُ مِ فَيَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيدُ بُنُ الْحُضَيْرِ مَا هِي التَّيَّمُ مِ فَيَتَكَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيدُ بُنُ الْحُضَيْرِ مَا هِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَرَّ وَ جَلَّ ايَةَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ الْجَعِيْرَ مَا هِي اللّهُ عَلَيْهِ فَاصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ اللّهُ عَنْ الْبَعِيْرَ مَا اللّهِ عَلَيْهِ فَاصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

٣٢٥ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ و حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ قَالَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ و حَدَّنَنِي سَعِيدُ بُنُ النَّضِرِ قَالَ اَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَحْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ نِ الْفَقِيْرُ قَالَ اَحْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْبَرَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْطِيْتُ نَعَمُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبُلِي نُصِرُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْتُ لِي الْاَرْضُ اللهُ عَلَيْتُ لِي الْمُعَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٣٤ بَابِ إِذَا لَمُ يَجِدُ مَآءً وَّلَا تُرَابًا۔

٣٢٦ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْلَى قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَبُدُ اللهِ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالَيْشَةَ النَّهَا اسْتَعَارَتُ مِنُ اَسُمَاءَ قَلادَةً فَهَلَكُتُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ

حرکت نہ کر سکی۔ جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ تو پانی نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آیت تیم کی نازل فرمائی۔ سب نے فیم کیا۔ اسید بن حفیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر (ا) یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جس سے مؤمنین فیضیاب ہوئے ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی فیض پہنچ چکا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں تھی اس کو ہٹایا تو اس کے نیچ ہار ( بھی ) مل گیا۔

۳۲۵ - محمد بن سنان عونی، ہشیم 'سعید بن نضر 'سیار' یزید نقیر، جابر بن عبداللہ (وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں، جو بچھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھیں۔ (۱) مجھے ایک مہینہ کی راہ سے رعب کے ذریعہ مدد دی گئی (۲) اور زمین میرے لئے مہید اور پاک بنادی گئی، لہذا میری امت میں جس مخض پر نماز کا وقت (جہاں) آ جائے، اسے چاہئے (زمین پر) نماز پڑھ لے۔ (۳) اور میرے لئے مال غنیمت ملال کر دیئے کئی، حالا نکہ مجھے سے پہلے کسی (نبی) کے لئے حلال نہ کئے گئے تھے۔ کی، حالا نکہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی (۵) اور ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو تا تھا، اور میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

باب ۲۳۴-اگر کسی شخص کونہ پانی ملے اور نہ مٹی (تو وہ کیا کرے؟)

۳۲۷۔ زکریا بن کی عبداللہ بن نمیر 'ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن اساء کاہار مانگ لیا تھااور اس کو پہن کر آپ کے ہمراہ سفر میں گئیں اور وہ کھو گیا، تورسول خدا صلّی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کواس کی تلاش میں جیجا، ہار تو مل گیا

(۱)اس میں حفزت ابو بکر صدیق کے خاندان بالخصوص حفزت عائشاً کی فضیلت ہے کہ ان کے ہار کا گم ہونانزول آیۃ تیم کا سبب بن گیااور امت کے لئے وضو کے مسئلہ میں تخفیف ہوگئی۔

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَادُرَكَتُهُمُ الصَّلُوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمُ مَّآءً فَصَلَّوا فَشَكُو ذَلِكَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ اللهُ ايَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُزَلَ اللهُ ايَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اللهُ عَيْرًا لِللهُ خَيْرًا اللهُ عَيْرًا فَوَ اللهِ مَا نَزَلَ بِكِ آمُرٌ تَكْرَهِيْنَةً إِلّا جَعَلَ اللهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِلمُسُلِمِيْنَ فِيهِ خَيْرًا.

٢٣٥ بَابِ التَّيَمُّمِ فِي الْحَضُرِ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ وَ خَافَ فَوُتَ الصَّلْوةِ وَبِهِ قَالَ عَطَآءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي وَبِهِ قَالَ عَطَآءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيُضِ عِنْدَهُ الْمَآءُ وَ لا يَجِدُ مَنُ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَ اَقْبَلَ ابُنُ عُمَرَ مِنُ الْمَضِوبُ الْعَصْرَتِ الْعَصْرَتِ الْعَصْرُ بِ الْحَصْرُ بِ الْعَصْرُ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً فَلَمُ يُعِدُ.

٢٣٧ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةً عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَّوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلَتُ آنَا وَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَسَارٍ مَّوُلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَنَا عَلَى آبِي جُهَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَنَا عَلَى آبِي جُهَيْمِ ابْنِ الْحَمْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جُهَيْمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى الْقُبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْقُبُلُ الْسَلِيمَ وَهُمْ وَيَدَيْهِ وَيَدَيْهِ فُمْ رَدُ عَلَيْهِ السَّلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْعَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا الْعَلَالَ الْعَلَمُ الْ

٢٣٦ بَابِ هَلُ يَنُفُخُ فِي يَدَيَهِ بَعُدَ مَا

کین نماز کاوقت آگیااورلوگول کے پاس پانی موجودنہ تھا۔لہذاانہول نے (بوضو) نماز پڑھ لی۔اور رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ تب اسید بن کی شکایت کی۔ تب اسید بن حفیر ٹے دھنرت عائش ہے کہا کہ اللہ حمہیں جزائے خیر دے۔اللہ کی قتم!جب تم پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کو تم دشوار سمجھتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے فائدہ کیا۔

باب ۲۳۵۔ قیام کی حالت میں جب پانی نہ پائے اور نماز کے فوت ہو جانے کاخوف ہو (تو) تیم کرنے کابیان اور عطاء اسی کے قائل ہیں۔ حسن (بھری) نے اس مریض کے متعلق، جس کے پاس پانی ہو (مگر خود اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ اٹھ کر لے لے ) اور وہ ایسے آدمی کو بھی نہ پائے، جو اسے پانی دے، یہ کہا ہے کہ وہ تیم کر لے۔ ابن عمر اپنی زمین سے جو مقام جرف میں تھی آئے اور عصر کا وقت مر بدائعم میں آگیا تو جہ نہیں سے وقت انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر مدینہ میں اسے وقت انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر مدینہ میں ایسے وقت بہتی کہا ہے کہ آ قاب بلند تھا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا۔

۲۳۷ کی بن بکیر الیث بعفر بن رسید، اعرج (ابن عباس کے آزادہ کردہ غلام) عمیر روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن بیار ، حضرت میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد شدہ غلام ابوجہیم بن حارث بن صمہ انصاری کے پاس گئے۔ ابوجہیم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیر جمل کی طرف سے آرہے تھے۔ آپ کوایک مخص مل گیا اس نے آپ کو سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مل گیا اس نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے جواب نہیں دیا بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے این منہ اور ہا تھوں کا مسح فر مایا بھراسے سلام کاجواب دیا۔

باب ٢٣٦ ـ جب تيم ك لئے زمين يرباتھ مارے توكيار

يَضُرِبُ بِهِمَا الصَّعِيدَ لِلتَّيَثُمِ \_

٣٢٨ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ عَنُ ذَرِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبَرٰی عَنُ اَبِیْهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللّی عُمَرَ بُنِ الْخَطّابِ فَقَالَ اللّهِ عُمَرَ بُنِ الْخَطّابِ اللّهَ عَمَرَ بُنِ الْخَطّابِ اللّهَ عَمَرَ بُنِ الْخَطّابِ الْمَآءَ فَقَالَ عَمَّارُ ابْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فَيْ سَفَرٍ إَنَّا وَ اَنْتَ فَاجُنَبْنَا فَلَمَّا اَنْتَ فَلَمُ اَنْتَ فَلَمُ تُصلِ فَي سَفَرٍ إَنَّا وَ اَنْتَ فَاجُنَبْنَا فَلَمَّا اَنْتَ فَلَمُ تُصلِ وَانَا فَتَمَعَّكُ مُن فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكُفِيكُ هُكُذَا فَضَرَبَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكُفِيكُ هُكُذًا فَضَرَبَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكُفِيكُ هُكُونُ وَكُنْهُ وَلَائِنَ فَعَرَبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكُفِيكُ هُو كُنَّيْهِ الْاَرْضَ وَ لَنْهُ فَيْهُ اللّهُ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كُفَيْهِ وَكُونَهُ وَكُونُهُ وَ كُفَيْهِ .

۲۳۷ جَابِ التَّيَمُّمِ لِلُوَجُهِ وَ الْكُفَّيْنِ. 
۳۲۹ حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ قَالَ الْخَبَرَنِي الْحَكُمُ عَنُ ذَرِّ عَنُ سَعِيدِبُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبُرْى عَنُ اَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهِذَا الرَّحُمْنِ بُنِ اَبُرْى عَنُ اَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهِذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيدُيهِ الْأَرْضَ ثُمَّ اَدُنَاهُمَا مِنُ فَيْهِ ثُمَّ اَدُنَاهُمَا مِنُ اللَّهُ مُ اَدُنَاهُمَا مِنُ اللَّهُ مُنَعَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كَفَّيْهِ وَقَالَ النَّصُرُ اللَّهُ مُنَعَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كَفَّيْهِ وَقَالَ النَّصُرُ اللَّهُ مَنَعَ بِهِمَا وَجُهَةً وَ كَفَيْهِ وَقَالَ النَّصُرُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّعُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣٣١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا

جائزے کہ ان کو پھونک کر مٹی جھاڑدے۔

برد الد سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا، کہ ایک شخص والد سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا، کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیااور کہا کہ مجھے عسل کی ضرورت موگئ اور پانی نہ مل سکا۔ تو عمار بن یاس نے عمر بن خطاب سے کہا، کہ موگئ اور پانی نہ مل سکا۔ تو عمار بن یاس نے اور جبنی ہوگئے تھے۔ تو کیا آپ کویاد نہیں کہ ہم اور آپ سفر میں تھے اور جبنی ہوگئے تھے۔ تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں (مٹی میں) لوٹ گیا(۱)۔ اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھے صرف یہ کافی تھا (یہ کہہ کر) آپ نے اپنے دونوں ہا تھوں کو زمین پر مار ااور ان میں پھونک دیا، پھر ان سے اپ منہ اور ہا تھوں پر مسح فرمالیا۔

باب ٢٣٧- (صرف) منداور ہاتھوں کے تیم کابیان۔

9 سے روایت کرتے ہیں۔ ممار فی یہ سب واقعہ بیان کیا۔ اور شعبہ (جو سے روایت کرتے ہیں۔ ممار فی یہ سب واقعہ بیان کیا۔ اور شعبہ (جو راوی اس کے ہیں) نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں اپنے منہ سے قریب کیا اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کیا اور نفر نفر نے کہا کہ مجھ سے شعبہ نے اور شعبہ نے تکم سے روایت کیا۔ تکم نے کہا کہ میں نے ذر کو ابن عبدالر حمٰن ابزی سے روایت کرتے ہوئے ساد تکم نے کہا کہ میں نے اس کو ابن عبدالر حمٰن سے بھی سنا انہوں نے ایک میں انہوں نے ایک میار نے کہا۔

سلمان بن حرب شعبہ عم فر، ابن عبد الرحل بن ابری ابنی ابری ابنی والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے پاس حاضر سے والد سے عمار نے کہا کہ ہم ایک سریہ میں گئے تھے، کہ ہم کو عسل کی ضرورت ہو گئ اور نفخ فیھا کی جگہ تفل فیھما کہا۔ عسل کی ضرورت ہو گئی اور نفخ فیھا کی جگہ تفل فیھما کہا۔ اسسا۔ محمد بن کثیر 'شعبہ ' حکم ، ذر' ابن عبدالرحمٰن بن ابری' اپنے اسسا۔ محمد بن کثیر ' شعبہ ' حکم ، ذر' ابن عبدالرحمٰن بن ابری' اپنے

(۱) حفرت عمار کو عنسل کے تیم کا طریقہ معلوم نہیں تھااز خودیہ خیال کیا کہ چونکہ وضو کے تیم میں ہاتھ اور منہ پر مسح ہوتا ہے تو عنسل کے تیم میں ہاتھ اور منہ پر مسح ہوتا ہے تو عنسل کے تیم میں تمام بدن پر مٹی ملی جائے گی۔ بعد میں نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ دونوں کے لئے ایک ہی طریقہ سے تیم کیا جائے گا۔ سے تیم کیا جائے گا۔

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ اَبْرِى عَنُ ابِيهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ عَمَّارً لِيهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ قَالَ عَمَّارً لِعُمْرَ تَمَعَّكُتُ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكُفِينُكَ الْوَجُهَ وَ الْكُفَيْنِ.

٣٣٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا غُندُرٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ ذَرِّ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ اَبِيهِ قَالً عَنِ ابْنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبْزَى عَنُ اَبِيهِ قَالً عَمِّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجُهَةً وَكَفَّيُهِ \_

٣٣٨ بَابِ الصَّعِيْدُ الطَّيّبُ وُضُوّءُ الْمُسُلِمِ يَكْفِيُهِ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْمَسُلِمِ يَكْفِيُهِ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يَحْدِيُهِ التَّيْمُ مَالَمُ يُحُدِثُ وَأَمَّ ابُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتيَحِمٌ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ لَابَاسَ بِالصَّلوةِ عَلَى يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ لَابَاسَ بِالصَّلوةِ عَلَى السَّبْحَةِ وَالتَّيَمُ مِهَا۔

٣٣٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ نَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ نَنَا اَبُورَ حَآءٍ عَنُ عِمُرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُورَ حَآءٍ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا اَسُرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي المُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا اَيُقَظَنَا إِلَّاحَرُ الشَّمُسِ فَكَانَ اَوَّلُ مَنِ اسْتَيُقَظَ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانٌ ثُمَّ فَلَانًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ عَمَرُ بُنُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمُ نُوقِظُهُ وَسَلَّى النَّهِ لَنَا مَ لَمُ نُوقِظُهُ

والد عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عمارؓ نے حضرت عمرؓ سے بیان کیا، کہ میں تیم جنابت کے لئے زمین میں لوث گیا۔ پھر نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپؓ نے فرمایا کہ حمہیں منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسے کرناکا فی تھا۔

۳۳۳\_ مسلم بن ابراہیم، شعبہ، تکم، ذر ابن عبدالرحمٰن بن ابزی، عبدالرحمٰن بن ابزی، عبدالرحمٰن بن ابزی، عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمرہ کے پاس حاضر ہوااور باقی پوری حدیث بیان کیا۔

سسس محرین بشار، غندر، شعبه، تملم، ذر، ابن عبد الرحمٰن بن ابزی این والدسے روایت کرتے ہیں کہ عمار ؓ نے کہا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اپناہا تھ زبین پر مار کراپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کیا تھا۔

باب ۲۳۸۔پاک مٹی تیم کے لئے ایک مسلمان کے حق میں پانی سے وضو کرنے کا کام دیت ہے۔ حسن بھری نے کہا ہے کہ تیم اس وقت تک کافی ہوگا، جب تک دوبارہ بے وضونہ ہو۔ ابن عباسؓ نے تیم کی حالت میں امامت کی۔اوریجیٰ بن سعید نے کہا ہے کہ شور زمین پر نماز پڑھنا اور اس سے تیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

سسل سرت میں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔
ہم رات کو چلتے رہے، جب اخیر رات ہوئی تواس وقت میں ہم مقیم
ہوئے۔ اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند شیریں نہیں
ہوئے۔ اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی نیند شیریں نہیں
ہوتی۔ ابھی ہم تھوڑا عرصہ سوئے تھے کہ ہمیں آفاب کی گرمی نے
بیدار کیا، سب سے پہلے جو جاگا فلال شخص تھا۔ پھر فلال شخص 'پھر
فلال شخص 'ابور جانے ان سب کے نام لئے تھے ، مگر عوف بھول
فلال شخص 'ابور جانے ان سب کے نام لئے تھے ، مگر عوف بھول
گئے۔ پھر عمر بن خطاب جاگئے والوں میں چو تھے شخص تھے اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے، تو آپ کو کوئی بیدار نہ کر تا تھا۔
جب تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے

حَتّٰى يَكُونَ هُوَ يَسُتَيُقِظُ لِآنَّا لَا نَدُرِيُ مَايَحُدُثُ لَهُ فِى نَوُمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَاى مَآ اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا حَلِيُدًا فَكُبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَةً بِالتَّكْبِيرِ فَمَازَالَ يُكَبِّرُ و يَرُفَعُ صَوُتَّهُ مِا لِتَكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيُقَظ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيُقَظَ شَكُوا اِلَيُّهِ الَّذِي آصَابَهُمُ فَقَالَ لَاضَيْرَ اَوُلَا يَضِيْرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيُدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوَّءِ فَتَوَضًّا وَنُوُدِىَ بِالصَّلوٰةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنُ صَلوتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُّعْتَزِلٍ لَّـمُ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ اَنُ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَّلَا مَآءَ قَالَ فَعَلَيُكَ بِالصَّعِيُدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاشُتَكَّى اِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطُشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيُّهِ أَبُوُ رَجَآءٍ نَسِيَةً عَوُفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذُهَبَا فَابُتَغِيَا الْمَآءَ فَانُطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امُرَاَّةً بَيُنَ مَزَادَتَيْنِ اَوُ سَطِيُحَتَّيُنِ مِنُ مَّآءٍ عَلَى بَعِيْرِ لَّهَا فَقَالَا لَهَآ آيُنَ الْمَآءُ قَالَتُ عَهُدِئٌ بِالْمَآءِ ٱمُسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا، قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذَا قَالَتُ إِلَىٰ اَيْنَ قَالَآ اِلِّى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيءُ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِيُنَ فَانُطَلِقِيُ فَحَآءَ ا بِهَآ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاسْتَنْزِلُوْهَا عَنُ

تھے کہ آپ کے لئے آپ کے خواب میں کیاامور پیش آنے والے ہیں۔ گرجب عمرٌ بیدار ہوئے،انہوں نے وہ حالت دیکھی، جولو گوں پر طاری تھی۔اور وہ سخت مزاج آدمی تھے، توانہوں نے تکبیر کہی اور تخبیر کے ساتھ اپنی آواز بلندگیاور برابر تنگبیر کہتے رہے اور تنگبیر کے ساتھ اپنی آوازبلند کرتے رہے(۱) یہاں تک کہ ان کی آواز کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے،جب آپ بیدار ہوئے توجو مصیبت لوگوں پر گزری تھی،اس کی شکایت آپ سے کی گئے۔ آپ نے فرمایا کچھ نقصان نہیں۔ یا (بیہ فرمایا کہ ) کچھ نقصان نہ کرے گا۔ چلو، پھر چلے اور تھوڑی دور جا کر اتر پڑے۔ وضو کا یانی منگایا پھر وضو کیااور نماز کی اذان کہی گئے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ یکا یک ایک ایسے فخص پر آپ کی نظر یڑی جو گوشہ میں بیٹیا ہوا تھا۔ لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپؓ نے فرمایا اے فلاں! تجھے لوگوں کے ساتھ نماز . پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئ؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے عشل کی ضرورت ہوگئی تھی اور پانی نہ تھا۔ آپؓ نے فرمایا تیرے او پر مٹی سے تیم کرناکافی ہے۔ پھر نبی صلّی اللہ علیہ وسلم چلے تولو گوں نے آپ ً ے پیاس کی شکایت کی۔ آپ اتر پڑے اور فلاں شخص کو بلایا، ابور جاء نے اس کانام لیاتھا گر عوف بھول گئے۔اور حضرت علی کو بلایا فرمایا کہ دونوں جاؤاور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے توایک عورت ملی جو پانی کے دو تھلے یا دو مشکیزے اونٹ پر دونوں طرف لٹکائے اور خود در میان میں بیٹھی (ہوئی چلی جار ہیٰ) تھی۔ان دونوں نے اس سے یو چھاکہ یانی کہاں ہے؟اس نے کہاکہ کل اس وقت میں پانی پر تھی اور ہمارے مروحم ہوگئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ (اچھا تو)اب چل ،وہ بولی کہاں تک؟ انہوں نے کہار سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،اس نے کہاوہی شخص جسے بے دین کہاجا تاہے؟انہوں نے کہاہاں!وہی ہیں جن کوتم یہ کہتی ہو، تو چلو۔ للبذاوہ دونوں اسے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے 'اور آپ سے ساری کیفیت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ اس سنر میں ایس بے خبری کی نیند سوئے تھے کہ سورج نکل آیااور کسی کو جاگ نہ آئی۔ یہ بھی خداکی عظمت وکبریائی اور اس کی شان بے نیازی کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بناکر بھیجا تھا اور آپ کے عمل کے ذریعے امت کو تعلیم وی گئی، یہاں بھی آپ پر ایسی نیند طاری کر کے امت کو نماز کی قضاء کے احکام سکھائے گئے۔ بیان کی۔ عمران کہتے ہیں پھرلوگوں نے اسے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی صلّی الله علیه وسلّم نے ایک ظرف منگوایااور دونوں تھیلوں یا مشکیزوں کے منہ اس میں کھول دیئے۔اور بعد اس کے ان کے بڑے منہ کو بند کر دیااور ان کے چھوٹے منہ کو کھول دیا۔ لوگوں میں آواز دے دی گئی، کہ (چلو) پانی ہو۔ اور اپنے جانوروں کو بھی پلالو۔ پس جس نے چاہاخود پیااور جس نے چاہا پلایا، اخیر میں یہ ہواکہ جس مخص کو عنسل کی ضرورت ہو گئی تھی۔ اس کو ظرف یانی کا دیا گیا آپ نے فرمایا جااوراس کواپنے اوپر ڈال لے۔ وہ عورت کھڑی ہو گی دیکھے رہی تھی کہ اس کے پانی نے ساتھ کیا کیا جارہاہے۔اللہ کی قتم! (جب یانی لینا)اس کے تھلے سے موقوف کیا گیا توبہ حال تھاکہ ہارے خیال میں وہ اب اس وقت ہے بھی زیادہ بھر اہوا تھاجب آپ نے اس سے پانی لیناشر وع کیا تھا۔ چرنی صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لئے جمع کردو،لوگوں نے اس کے لئے عجوہ 'وقتی اور سولی وغیرہ جمع کر دیا، جوایک اچھی مقدار میں جمع ہو گیااور اس کوایک کپڑے میں باندھ کر اس عورت کو اس کے اونٹ پر سوار کر کے کیڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے یانی ہے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ ہی نے ہمیں پلایا۔اب عورت اپنے گھروالوں کے پاس آئی۔ چونکہ اس کو واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی، توانہوں نے کہا کہ اے فلانہ! تجھے کس نے روک لیا؟اس نے کہاکہ ایک تعجب (کی بات) ہے۔ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس مخص کے پاس لے محتے ، جے بے دین کہا جاتا ہے۔اس نے الیا ایا کام کیا، قتم الله کی وہ یقیناس کے اور اس کے در میان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے (اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں لینی انگشت شہادت اور چ کی انگلی ہے اشارہ کیا پھر ان کو آسان کی طرف اٹھایامراداس کی آسان وزمین تھی)یاوہ بچ مجے خداکار سول ہے۔اس کے بعد مسلمان اس کے آس پاس کے مشرکوں کو غارت کرتے تھے اوران مکانات کو جن میں وہ تھی نہ چھوتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک دن این قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک بیالوگ عمد آ تههیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تواب بھی تمہیں اسلام میں کچھ بس و پیش ہے؟ توانہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے، ابو

بَعِيُرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ بِإِنَإِ فَفَرَّعَ فِيُهِ مِنُ ٱفُوَاهِ الْمَزَادَتَيُن أوِالسَّطِيُحَتَيُنِ وَأَوُكَا اَفُوَا هَهُمَا وَاطُلَقَ الْعَوَا لِيَ وَنُوُدِيَ فِي النَّاسِ اسُقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقِّي مَنُ سَقِّي وَاسْتَقِّي مَنُ شَآءَ وَكَانَ اخِرُ ذَاكَ أَنُ أُعُطِيَ الَّذِي أَصَابَتُهُ الْحَنَابَةُ إِنَاءً مِّنُ مَّآءٍ قَالَ اذُهَبُ فَافُرِغُهُ عَلَيُكَ وَهِيَ قَآئِمَةٌ تَنُظُرُ اِلِّي مَا يَفُعَلُ بِمَآءِ هَا وَآيُمُ اللَّهِ لَقَدُ ٱتَّلِعَ عَنُهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلۡيَنَا ٱنَّهَا اَشَدُّ مِلاَةً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدَأُ فِيُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَجُمَعُوا لَهَا فَحَمَعُوا لَهَا مِنُ بَيُن عَجُوَةٍ وَّدَقِيُقَةٍ وَّسَويُقَةٍ حَتَّى جَمَعُوالَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهُ فِي ثُوبٍ وَّحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوُبُّ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا تَعُلَمِينَ مَارَزِئُنَا مِنُ مَّاتِكِ شَيْعًا وَّالكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي ٱسُقَانَا فَاتَتُ ٱهُلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتُ عَنْهُمُ قَالُوا مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَةُ! قَالَتُ الْعَجَبُ، لَقِيَنِيُ رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِيُ اِلِّي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَاَشُحَرُ النَّاسِ مِنُ بَيُن هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ وَقَالَتُ بَاصُبَعَيُهَا الوُسُطَى وَالسَّبَابَةِ فَرَفَعَتُهُمَا إلى السَّمَآءِ تَعْنِى السَّمَآءَ وَالْاَرُضَ اَوُاِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعُدُ يُغِيْرُونَ عَلَى مَنُ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَلَا يُصِيْبُونَ الصِّرُمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتُ يَوُمًا لِّقَوْمِهَا مَا أُرْتَى أَنَّ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْيَدَ عُوْنَكُمُ عَمَدًا فَهَلُ لَّكُمُ فِي الْإِسْلَامِ \_\_\_\_ فأطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسُلَامُ قَالَ أَبُوُ

عَبُدِ اللهِ صَبَا خَرَجَ مِنُ دِيْنِ اِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِيُنَ فِرُقَّةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ يَقْرَءُ وُنَ الزَّبُورَ اَصُبُ اَمِلُ۔ الْكِتَابِ يَقْرَءُ وُنَ الزَّبُورَ اَصُبُ اَمِلُ۔ ٢٣٩ بَابِ إِذَا خافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفُسِهِ الْمَرَضَ اَوِالْمَوْتَ اَوْخَافَ

نفسِهِ المرض اوِالموت او حاف العَطْشَ تَيَمَّمَ وَيُذْكُرُ أَنَّ عَمْرَ و بُنَ الْعَطْشَ تَيَمَّمَ وَيُذْكُرُ أَنَّ عَمْرَ و بُنَ الْعَاصِّ أَجُنَبَ فِي لَيُلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلاوَلَا تَقُتُلُوْآ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى بِكُمُ رَحِيْمًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ \_

٣٣٥ حَدِّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ خُنُدُرٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي وَائِلِ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ آبِى وَائِلِ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنَّى وَائِلِ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبُدِ اللهِ بَعْمُ إِنُ لَمُ أَحِدِ الْمَآءَ شَهُرًالُم أَصَلِ لَوُ رَخَّصُتُ لَهُمُ لِلْمُ أَحِدُ هُمُ الْبَرُدَ قَالَ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ آحَدُ هُمُ الْبَرُدَ قَالَ هَدُا يَعْنِى تَيَمَّمَ وَصَلَى قَالَ قُلْتُ فَايُنَ قُولُ هَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّى لَمُ ارَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَولِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّى لَمُ ارَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَولِ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَنِعَ بِقَولِ

٣٣٦ حَدِّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقَ بُنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنتُ عِنْدَ عَبُدِاللّهِ وَآبِي مُوسْى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى أَرَايَتَ يَآآبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ إِذَا آجُنَبَ فَلَمُ يَحدُ مَآءً كَيْفَ يَصُنعُ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَايُصَلّى عَدد مَآءً كَيْفَ يَصُنعُ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ حَتَى يَجد الْمَآءَ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ حَتَى يَجد الْمَآءَ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِينَ قَالَ لَهُ النَّيِقُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِينَ قَالَ لَهُ النَّيِقُ صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِينَ قَالَ اللهُ لَا عُمْرَ لَمُ عَمَرَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِينَ قَالَ اللّهُ تَرَعُمُ عَمَر لَمُ عَلَيْهِ فَمَا وَرَى عَبُدُ عَمَّالِ عَمَّالٍ كَيْفَ وَمُوسَى فَدَعُنَا مِن قَولِ عَمَّارٍ عَيْفَ وَمُوسَى فَدَعُنَا مِن قَولُ عَمَّالٍ كَيْفَ عَمَادَرَى عَبُدُ عَمَّالٍ كَيْفَ تَصَنَعُ بِهِاذِهِ الْالْيَةِ فَمَادَرَى عَبُدُ

عبداللہ کہتے ہیں کہ (صبائے معنی ہیں) ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا گیااور الوالعالیہ نے کہا ہے کہ صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جوز بور پڑھتا ہے اور (اصب کے معنی میں مائل ہوں گا)
باب ۲۳۹۔ جس مخفس کو عسل کی ضرورت ہو جائے، اگر اسے مریض ہو جائے، اگر اسے مریض ہو جانے یا مرجانے کا خوف ہو تو تیم کر لے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص ایک سروی کی رات میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص ایک سروی کی رات میں جنب ہوگئے تو انہوں نے تیم کر لیا۔ اور ''تم اپنی جانوں کو قبل نہ کرو' بے شک اللہ تم پر مہر بان ہے "کی تلاوت کی، پھر یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ نے ملامت نہیں کی۔

۳۳۵۔ بشر بن خالد ، محد بن جعفر ، غندر 'شعبہ 'سلیمان 'ابوواکل روایت کرتے ہیں کہ ابو موئی نے عبداللہ بن مسعود ہے کہا کہ اگر افس کی ضرورت والا) پانی نہ پائے ، تو نماز نہ پڑھے ، عبداللہ نے کہا اس بال اگر ایک مہینہ تک پانی نہ پائے ، تو بھی نماز نہ پڑھے ، مین اگر انہیں اس بارہ میں اجازت وے دوں گا۔ تو جب ان میں سے کوئی سر دی دیکھے گا تو تیم کرکے نماز پڑھ لے گا۔ ابو موئی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عمار کا عمر سے کہنا کہاں گیا؟ عبداللہ بولے کہ عمر نے عمار کے عمار کا عمر وسہ نہیں کیا۔

سلم المسال عربی حفص عبد الله (بن مسعودٌ) اور ابو موی کے پاس مقال روایت کرتے ہیں کہ میں عبد الله (بن مسعودٌ) اور ابو موی کے پاس تقال تو ابو موسی نے عبد الله سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمٰن! بتاؤجب کی محف کو عسل کی ضرورت ہو جائے اور پائی نہ پائے تو کیا کرے؟ عبد الله نے کہا کہ نمازنہ پڑھے جب تک پائی نہ پائے ، ابو موسی نے کہا کہ تم عمارٌ کے واقعہ کے متعلق کیا کہو گئے؟ جب ان سے نبی صلی الله علیہ سلم نے فرمایا کہ تمہیں (تیم کر لین) کافی تھا؟ عبد الله بولے کہ کیا تم نے نہیں دیا کہ عراد میں کیا۔ اچھا عمار کے قول کو بھی رہنے دو۔ تم آیت (تیم) ابو موسیٰ نے کہا۔ اچھا عمار کے قول کو بھی رہنے دو۔ تم آیت (تیم) کے متعلق کیا کہو گئے؟ تو عبد الله کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جو اب دیں۔

اللهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوُرَخَّصُنَا لَهُمُ فِي هَذَا لَا مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوُرَخَّصُنَا لَهُمُ فِي هَذَا لَا وَشَكَ إِذَا بَرُدَ عَلَى اَحَدِهِمُ الْمَآءُ اَلُ يَّدَعَةً وَتَيَمَّمَ فَقُلُتُ لِشَقِيْقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبُدُ اللهِ لِهِلَا فَقَالَ نَعَمُـ

### ٢٤٠ بَابِ الْتَيَمُّعِ ضَرُبَةً.

٣٣٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا أَبُو ُ عَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسَا مَّعَ عَبُدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَقَالَ لَهُ ابُوُ مُوسَى لَوُ أَنَّ رَجُلًا اَجُنَبَ فَلَمُ يَجِدِ الْمَآءَ شَهُرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي قَالَ، فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ لَايَتَيَمَّمُ وَإِنْ كَانَ لَمُ يَجِدُ شَهُرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكُيُفَ تَصُنَعُونَ بِهِذِهِ الْاَيْةِ فِيُ سُوْرَةِ الْمَآئِدَةِ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيَّبًا فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ لَوُرُخِصَ فِيُ هَذَا لَهُمُ لَاَوُشَكُوا إِذَا ٱبْرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَآءُ أَنُ يَّتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلتُ وَإِنَّمَا كَرِهُتُمُ هَذَا لِذَا، قَالَ: نَعَمُ! فَقَالَ أَبُو مُوسِي أَلَمُ تَسْمَعُ قَوُلَ عَمَّارِ لِعُمَرَ بُن الْخَطَّابِ بَعَثَنِيُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ فِيُ حَاجَةٍ فَاجُنَبُتُ فَلَمُ آجِدِ الْمَآءَ فَتَمَرَّغُتُ فِي الصَّعِيُدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّآبَّةُ فَذَكَرُتُ دْلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيُكَ أَنُ تَصُنَعَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِكُفَّيُهِ ضَرُبَةً عَلَى الْأَرُضِ ثُمَّ نَفَضَهَا تُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهُرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْظَهُرَ شِمَالِهِ بِكُفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهُرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْظَهُرَ شِمَالِهِ بِكُفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةً فَقَالَ عَبُدُ

پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ان اوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دیں گے۔ تو بس جب ان میں سے کسی کو پانی سر د معلوم ہوگا اسے چھوڑ دے گا، اور تیم کر لے گا۔ (سلیمان کہتے ہیں۔ میں نے شقیق سے کہا کہ عبداللہ (بن مسعودؓ) نے تیم کی اجازت صرف اس وجہ سے نہ دی۔ انہوں نے کہا ہاں!

باب ۲۴۰ تیم (میں) صرف ایک ضرب ہے۔

ے ۱۳۳۷ محمد بن سلام 'ابو معاویہ 'اعمش 'شقیق روایت کرتے ہیں کہ میں (ایکدن) عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیشا ہوا تھا۔ تو عبداللہ سے ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر کوئی سخص بنب ہو جائے اور ایک مہینہ تک پانی نہ پائے، کیاوہ تیم کر کے نماز پڑھ لے گا؟ شقیل کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہاکہ تیم نہ کرے ،اگرچہ مہینہ تك يانى ند ملے توان سے ابو موسىٰ نے كہاك تم سورة مائدہ كى اس آيت كو نظر انداز كردو كي- "فَلَمُ تَجدُ وُا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا" توعبدالله نے کہا کہ اگر لوگوں کو اس بارے میں اجازت دے دی جائے گی، توبس جب انہیں پانی ٹھنڈ امعلوم ہوگا، مٹی سے تیم کر لیں گے۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے شقیق سے کہا۔ کہ تم نے تیم کی اجازت صرف اس خیال سے نہ وی؟ انہوں نے کہاہاں! پھر ابو موسیٰ نے کہاکہ کیاتم نے عمارٌ کاعمر بن خطابؓ سے یہ کہنا نہیں سنا؟ کہ مجھے رسول خداصتی الله علیه وسلم نے کسی کام کے لئے (باہر) بھیجا (راہ میں) مجھے عنسل کی ضرورت ہو گئی اور میں نے پانی نہ پایا تو میں (تیم ك لئے ) زمين ميں جانور كي طرح اوث كيا۔ پھر ميں نے نبي صلّى الله علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا تہمیں صرف اس طرح کر لینا کافی تھا اور آپؓ نے اپنی متھیلی سے ایک ضرب زمین پر ماری(۱)۔ بھراسے جھاڑ دیا،اس کے بعدایے ہاتھ کی پشت پر بائیں ہاتھ سے مسح فرمایا، یا (یہ کہاکہ )اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھ سے مسح فرمایا، پھران سے اپنے چہرہ کو مسح کرلیا۔ عبداللہ نے کہا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عمر نے عمار کے قول پر مجروسہ نہیں کیا۔ یعلی نے

(۱) دوسری وہ روایات جن میں طریقہ متیم کاذکر تفعیلا ہے ان میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ دومر تبہ مٹی پر ہاتھ مارتے تھے۔ اس لئے دومر تبہ ہاتھ مارنا ہی ضروری ہے۔اس روایت میں طریقہ مسحو تیم کے ذکر کا خاص اہتمام نہیں کیا گیااس لئے دوسری روایات ہی راججہوں گی۔

اللهِ آلَمُ تَرَعُمَرَ لَمُ يَقُنَعُ بِقَوُلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعُلَى. عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ وَآبِيُ مُوسَى فَقَالَ أَبُومُوسَى آلَمُ تَسُمَعُ قُولُ عمَّارٍ لِعُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعَنِينَ آنَا وَآنْتَ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا وسَلَّمَ فَاخْبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَكَذَا ومَسَحَ وَجُهَةً وَكَفَّيُهِ وَاحِدَةً.

۲٤۱ باب\_

٣٣٨ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَوُفُ عَنُ آبِي رَجَآءٍ قَالَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ أَخَبَرَنَا عَوُفُ عَنُ آبِي رَجَآءٍ قَالَ أَنَا عِمُرَانُ بُنُ حُصَيْنِ الخُزَاعِيُّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا مُّعْتَزِلًا لَّمُ يُصَلِّ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا مُّعْتَزِلًا لَّمُ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَافَلَانُ مَامَنَعَكَ آنُ تُصَلِّى فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آصَابَتُنِي جَنَابَةً وَلَا القَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آصَابَتُنِي جَنَابَةً وَلَا مَآءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكُفِينُكَ \_

### كِتَابُ الصَّلواةِ

٢٤٦ بَاب كَيُفَ فُرِضَتِ الصَّلواةُ فِي الْإِسُرَآءِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ حَدَّئَنِي آبُوُ سُفُيَانَ بُنُ حَرُبٍ فِي حَدِيُثِ هِرَقُلَ فَقَالَ سُفُيَانَ بُنُ حَرُبٍ فِي حَدِيثِ هِرَقُلَ فَقَالَ يَامُرُنَا يَعُنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالصَّلوةِ وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ.

٣٣٩ حَدَّئُنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ ثَنَا اللَّيُثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ آبُو ذَرِيَّتَحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنُ سَقُفِ بَيْتَى وَانَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَفَرَجَ صَدُرِى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَآءَ

اعمش سے انہوں نے شقیق سے اتن زیادہ روایت کی کہ شقیق نے کہا میں عبداللہ اور ابو موسیٰ نے جمراہ تھا۔ توابو موسیٰ نے (عبداللہ سے) کہاکہ کیاتم نے عمار کا کہنا عمر سے نہیں سنا؟ کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اور تمہیں (کہیں باہر) بھیجا تھا۔ اثنائے سفر میں میں جنب ہوگیا تومیں (بغیر تیم ) زمین پرلوٹ گیا۔ پھر ہم رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا متمہیں صرف اس طرح کر لیناکافی تھا اور آپ نے اپنے منہ اور باتھوں پرایک مرتبہ مسح فرمایا۔

بابالمام (بيرباب رجمة الباب سے خالى ب

۳۳۸ عبدان عبدالله عوف ابورجاء عمران بن حصین خزائ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو گوشہ میں بیٹا ہواد یکھا، کہ اس نے لوگوں کے ہمراہ نماز ادا نہیں گ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے فلال! مجھے لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئ ؟اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے جنا بت ہو گئ اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے مٹی (سے تیم کرنا) کافی ہے۔

### نماز كابيان

باب ۲۳۶۔ شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئے۔ ابن عباسؓ نے کہاہے کہ مجھ سے ابوسفیان بن حرب نے ہر قل کی حدیث میں بیان کیا کہ وہ لیعنی نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ہمیں نماز اور صدقہ اور پر ہیز گاری کا حکم دیتے ہیں۔

9 سو۔ نیخیٰ بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' انس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذرؓ بیان کیا کرتے سے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک شب) میرے گھر کی حجبت بھٹ گئ اور میں مکہ میں تھا۔ پھر جبر ئیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایک طشت سونے کا حکمت وایمان سے بھر اہوالا کے اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا، پھر

سینہ کوبند کر دیا۔ اس کے بعد میر اہاتھ بکڑ لیااور مجھے آسان پر چڑھا کے گئے۔ جب میں دنیا کے آسان پر پہنچا، تو جبر کیل علیہ السلام نے آسان کے داروغہ سے کہاکہ (دروازہ) کھول دے۔اس نے کہا۔ کون ہے؟ وہ بولے جرئیل ہے، پھراس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے؟ جبرئیل نے کہاہاں!میرے ہمراہ محر ہیں،اس نے کیا وہ بلائے محے تھے؟ جر ئیل نے کہاہاں!جب دروازہ کھول دیا گیا، توہم آسان دنیا کے اوپر چڑھے ' یکا یک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹا ہوا تھااس کی داہنی جانب کچھ لوگ تھے اور اس کی بائیں جانب ( بھی ) کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنے داہنی جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تورودیتے۔انہوں نے (مجھے دیکھ کر کہا کہ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْابُنِ الصَّالِحِ مِن في جَرِيل سے يو جَهاكه يه كون ہیں؟ انہوں نے کہایہ آدم ہیں اور یہ لوگ ان کے داہنے اور باکیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں، داہنے جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے۔اس سبب سے جب دہائی داہنی جانب نظر کرتے ہیں، تو ہنس دیتے ہیں' اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں' تورونے لکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسان تک لے گئے اوراس کے داروغہ سے کہا۔ کہ (دروازے) کھول دے ' توان سے داروغہ نے اس قتم کی گفتگو کی۔ جیسے پہلے نے کی تھی۔ پھر (دروازہ) کھول دیا کیا۔انس کہتے ہیں چرابوذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسانوں میں آدم اورادر لیں اور موکیٰ ادر عیسیٰ اور ابراجیم (علیم السلام) کوپایا' اور بیہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح ہیں۔ سوااس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم کو آسان دنیا میں اور ابراہیم کو چھٹے آسان میں بایا۔انس کہتے ہیں پھر جب جبر ئیل علیہ السلام نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ادر ایل کے پاس سے گزرے ، توانہوں نے کہامَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَحِ الصَّالِحِ (آپٌ فرماتے ہیں) میں نے جرئیل سے بوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جریل نے کہایہ ادریس ہیں، پھر میں موسٰی کے پاس گزرا توانہوں نے مجھے دکھے کر کہامرُ حَبّا بِالنَّبِيُّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ مِن فِي (جَبر بل س) يوجِها كه به كُونَ بين؟ جركيل في كہايہ موكى بين- پھريس عيلى كے پاس سے مرراتوانهون في كهامر حبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْآخِ الصَّالِحِ مِن في

بِطَشُتٍ مِّنُ ذَهَبِ مُّمُتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّالِيُمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطُبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِيُ اِلَى السَّمَآءِ فَلَمَّا حِثُتُ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنُيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِخَازِنِ السَّمَآءِ افْتَحُ قَالَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا حِبْرِيْلُ قَالَ هَلُ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمُ مَّعِيَ مُحَمَّدٌ فَقَالَءَ أُرُسِلَ اِلَّذِهِ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا فَتَحَ عَلُونَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اَسُوِدَةً و عَلَى يَسَارِهِ اَسُودَةً اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكي فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبُنِ الصَّالِحِ قُلُتُ لِحِبُرِيُلَ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا اَدَمُ وَهَذِهِ الْأَسُودَةُ عَنُ يَّمِينِهِ و شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيُهِ فَٱهُلُ الْيَمِيْنَ مِنْهُمُ آهُلُ الْحَنَّةِ وَالْأَسُوِدَةُ الَّتِيُ عَنُ شِمَالِهِ آهُلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنُ يَّمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَآءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِحَازِنِهَا اِفْتَحُ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَاقَالَ الْأَوَّالُ فَفَتَحَ قَالَ ٱنَسُ فَذَكَرَ ٱنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْوٰتِ ادَمَ وَاِدُرِيْسَ وَمُوُسْى وَعِيْسْى وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمُ يُثْبِتُ كَيُفَ مَنَازِلُهُمُ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَانَّهُ وجَدَادَمَ فِي السَّمَآءِ الدُّنْيَا وَ إِبْرَاهِيُمَ فِي السَّمَآءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا مَرَّجِبُرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيْسَ قَالَ مَرُحَبًّا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالْاَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنُ هَٰذًا قَالَ هَٰذَا اِدُرِيْسُ ثُمَّ مَرَرُّتُ بِمُوسٰى فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَلِّي ثُمَّ مُرَرُثُ بِعِيُسْيٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْآخ

الصَّالِح قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَ هَذَا عِيُسَى ثُمَّ مَرَرُتُ بِابْرَاهِيُمَ فَقَالَ مَرُحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبُنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنُ هَذًا قَالَ هَٰذَا اِبُرَاهِيُمُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَٱخْبَرَنِي ابُنُ حَزَمٍ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ وَّابَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولُانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرُتُ لِمُسْتَوَّى ٱسُمَعُ فِيُهِ صَرِيُفَ الْآقُلامِ قَالَ ابْنُ حَزِم وَّانَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزُّوَ جَلَّ عَلَى ِأُمَّتِي خَمْسِيُنَ صَلوٰةً فَرَجَعْتُ بِلالِكَ حَتَّى مَرَرُتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَافَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلُتُ: فَرَضَ خَمُسِيُنَ صَلواةً قَالَ فَارُجِعُ اِلَى رَبِّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَى مُوُسْى، قُلُتُ وَضَعَ شُلْطُرَهَا فَقَالَ رَاحِعُ رَبُّك، فَانَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِينُ ذَٰلِكَ فَرَجَعُتُ فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعُتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجعُ اِلِّي رَبُّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَلِكَ فَرَاجَعُتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمُسُ ۗ وَهِيَ خَمُسُونَ لَايُبَدُّلُ الْقَوُلُ لَلَكَّ فَرَجَعُتُ اللي مُوُسِٰى، فَقَالَ رَاجِعُ رَبُّك، فَقُلُتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي ثُمَّ انُطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهٰى بِي اِلَى السِّدُرَةِ الْمُنْتَهِي وَغَشِيَهَا ٱلْوَاكَا لَا ٱدُرِي مَاهِيَ؟ ثُمَّ أُدُخِلتُ الْحَنَّةَ، فَإِذَا فِيهُا حَبَآئِلُ اللُّولُوءِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسُكُ.

پوچھایہ کون ہیں؟ جریل نے کہایہ عیسیؓ ہے، پھر میں ابراھیم علیہ اللام ك پاس سے كزرا تو انہوں نے كہا مَرْحَبًا بِالنَّبِيّ الصَّالِح وَالْوِبُنِ الصَّالِح مِن في يوجهايه كون ٢ جريل في كَهابي ابرابيمًّ ہیں ابن شہاب کہتے ہیں مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابوحبہ انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا پھر مجھے چڑھا لے گئے، یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں (فرشتوں کے) قلموں کی کشش کی آواز میں نے سی۔ ابن حزم اور انس بن مالك من جي كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا مجر الله تعالى نے میر کامت پر بچاس نمازیں فرض کیں 'جب میں یہ فریضہ لے كر لوٹا اور موى پر گزرا، تو موى نے كہاكہ الله نے آپ كے لئے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا کہ بچاس نمازیں فرض کی میں 'انہوں نے (یہ س کر) کہاکہ اپنے اللہ کے پاس لوث عاسیے۔ اس کئے کہ آپ کی امت (اس قدر عبادت کی) طاقت نہیں رکھتی۔ تب میں اوٹ گیا تواللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موٹی کے پاس اوٹ کر آیااور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسٰی نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگارے رجوع کیجئے کیونکہ آپ کی امت (اس کی بھی) طالت نہیں رکھتی پھر میں نے رجوع کیا تواللہ نے ایک حصہ اس کا (اور) معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے ماس لوٹ کر آیااور بیان کیا، تووہ بولے کہ آپ این پرودگار ك باي لوث جائے - كونكه آپ كى امت (اس كى بھى) طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تواللہ نے فرمایا کہ احچا (اب) په پانچ (رکهی) جاتی میں اور په (در حقیقت باعتبار ثواب کے) پچاس ہیں(۱)۔ میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی 'پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیاانہوں نے کہا، پھراپنے پرود گارسے رجوع کیجئے۔ میں نے کہا(اب) مجھے اپنے پرودگارے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ میں سدرة المنتبی پہنچایا گیا اوراس پربہت سے رنگ چھار ہے تھے۔ میں نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں؟ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، تو (کیاد کھتا ہوں کہ)اس میں موتی کی

۔ (۱) یہ تو محکوین طور پر پہلے ہی سے طے تھا کہ نمازیں پانچ فرض ہوں گی لیکن چو نکہ اس پر ثواب بچپاس کادینا تھااس لئے منجانب اللہ یہ انداز اختیار فرمایا گیا۔ لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

۳۴۰ عبدالله بن بوسف 'مالک 'صالح بن کیسان 'عروه بن زبیر 'ام المومنین حضرت عائشهٔ روایت کرتی بین که الله نے جب نماز فرض کی تھی تو دو ، دور کعتیں فرض کی تھیں ، حضر میں (بھی)اور سفر میں (بھی)، سفر کی نماز تو (اپنی اصلی حالت پر) قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں زیادتی کردی گئی۔(۲)

باب ۲۲۳ کیڑے پہن کر نماز پڑھنا (فرض) ہے، اللہ تعالیٰ کارشاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی آرائش (یعنی لباس) کو پہن لیا کرو۔ (اس پر دلیل ہے) اور جو شخص ایک ہی کپڑے میں لیٹ کر نماز پڑھ لے (تو یہ درست ہے) اور سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی افتراض ہے اور جو شخص اس لباس میں نماز پڑھے، جس میں اعتراض ہے اور جو شخص اس لباس میں نماز پڑھے، جس میں جماع کر تا ہے۔ تاو قتیکہ اس میں نجاست نہ دیکھے (تو یہ بھی جماع کر تا ہے۔ تاو قتیکہ اس میں نجاست نہ دیکھے (تو یہ بھی جائز ہے) اور نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کعبہ کا طواف کوئی برہنہ نہ کرے۔

ا ۱۳ سل موسی بن اسلعیل 'یزید بن ابراہیم 'محمد 'ام عطیہ ٌروایت کرتی ہیں کہ ہمیں آپ نے تھم دیا تھا کہ عید کے دن حائضہ 'اور پردہ نشین عور تیں باہر جائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں اور ان کی دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عور تیں نماز سے علیحدہ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ یار سول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں سے کورت نے عرض کیا کہ یار سول الله صلی الله علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس دویٹہ نہیں ہو تا۔ (وہ کیا کرے) آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ والی کو چاہئے کہ اپنادویٹہ اسے اڑھادے۔

٣٤٠ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللّهُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَاتِهَ أَمِّ المُؤْمِنِيْنَ قَالَتَ فَرَضَ اللّهُ الشَّيْرِ عَنُ عَاتِهُمَ أَمِّ المُؤْمِنِيْنَ قَالَتَ فَرَضَ اللّهُ الصَّلواةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكُعَتَيْنِ، رَكُعَتَيْنِ فِي الصَّلواةَ السَّفَرِ وَلِينَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفَرِ فَأَقِرَّتُ صَلواةً السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلواةً السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلواةٍ الحَضْرِ

٣٤١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ ثَنَايَزِيدُ ابُنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ الْمُرْنَا آنُ نُحْرِجَ الْحَيَّضَ يَوُمَ الْعِيدَيُنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشُهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُونَهُمُ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنُ مُصَلَّا هُنَّ قَالَتِ امْرَاةً يَّارَسُولَ اللهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابُ قَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا \_

(۲) ابتد أدو، دور کعتیں فرض ہوئی تھیں یا چار، چارر کعتیں، اس بارے میں حافظ ابن حجز مصرت عائش ہی کی روایات کی روشی میں فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے توسفر وحضر کی دو، دور کعات تھیں گر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو دونوں حالتوں کی نمازوں کی رکعات دو کے بجائے چار ہو گئیں۔ پھر جب مہ ہجری میں صلوٰۃ سفر میں قصر کی آیت نازل ہوئی توسفر کی دواور حضر کی چار رکعات ہو گئیں۔ (فتح البار ک ۲۹ سی ا، داراحیاءالتراث العربی)

الصَّلَوْةِ وَقَالَ اَبُو حَادِمٍ عَنَّ سَهُلِ بُنِ الصَّلَوْةِ وَقَالَ اَبُو حَادِمٍ عَنَ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمُ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِى أُزُرِهِمُ عَلَى عَوَاتِقِهِمُ لَكُ مَحَمَّدٍ مَن أُرُوهِمُ عَلَى عَواتِقِهِمُ لَكُ مَحَمَّدٍ مَن المُنكدِرِ قَالَ صَلْح جَابِرٌ فِى اَزَارٍ قَدُ الْمُنكدِرِ قَالَ صَلْح جَابِرٌ فِى اَزَارٍ قَدُ مُحَمَّدٍ مَن قِبَل قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةً عَلَى عَقَدَهُ مِن وَبَل قَفَالُ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِى اَزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَ

٣٤٣ حَدَّنَنَا مُطَرِّفُ آبُومُصُعَبٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي الْمَوَالِيُ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُوالِيُ عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنكدِرِ قَالَ رَآيَتُ جَابِرًا يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَقَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تَوْبٍ -

7٤٥ بَابُ الصَّلوٰةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِى حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيُنَ طَرَفَيُهِ عَلى عَاتِقَيُهِ وَهُوَ الْاَشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَقَالَتُ أُمُّ هَانِيءِ الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ لَّهُ وَخَالَفَ مَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَسُلَّمَ بِثَوْبٍ لَّهُ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ \_

٣٤٤ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسى قَالَ اَنَا هِ شَامُ بُنُ عُمَرَ بُنِ اَبِي هِ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ اَبِي هِ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْبِ وَاحِدٍ قَدُ خَالَفَ بَيُنَ طَرَفَيْهِ \_

باب ۲۳۳ مناز میں تہبند کا پشت پر باند صنے کا بیان ۔ اور ابو عازم نے سہل بن سعد سے روایت کیا ہے کہ صحابہؓ نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہبندوں کو اپنے شانوں پر باندھ کر نماز پڑھی تھی۔

۱۳۲۲ - احمد بن یونس عاصم بن محمد ، واقد بن محمد ، محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) جابر ؓ نے ایسے نہ بند میں جس کو انہوں نے اپنی پشت کی طرف باندھا تھا نماز پڑھی۔ باوجود یکہ ان کے کپڑے کھونٹی پررکھے تھے۔ ان سے ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک از بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھے۔ اور تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم میں سے کسی کے پاس دو کیڑے نہ تھے۔

سرس مطرف ابوم معب، عبد الرحمٰن بن ابی الموالی، محمد بن منکدر الله وایت کرتے میں کہ میں نے جابر کو ایک کیڑے میں نماز بڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

باب ٢٣٥ صرف ايك كيڑے كولپيك كر نماز پڑھنے كابيان اور زہرى نے اپنى حديث ميں بيان كيا ہے كہ ملتحف كے معنے متوشح كے جيں۔ اور متوشح وہ شخص ہے جو چادر كے دونوں سرے اپنے دونوں مونڈ ھوں پر ڈال لے اور يہى اشتمال على منكبيه (كا مطلب ہے) اور ام ہائی نے كہا كہ نبى صلى اللہ عليہ وسلم نے اپنے ايك كيڑے سے التحاف كيا جس كے دونوں سرے دونوں مونڈ ھوں پر ڈال لئے۔

س س س س عبیداللہ بن موسیٰ ہشام بن عروہ عروہ عمر بن ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کے دونوں سروں کے در میان میں تفریق کر دی۔ کہ ایک سراایک شانہ پراور دوسر ادوسرے شانہ پرڈال لیا۔

٣٤٥ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَنَا يَكُونَ الْمُثَنِّى اَبِي عَنُ عُمَرَ ابْنِ اَبِي طَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ ابْنِ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدُ اللَّهِ عَلَيْ عَاتِقَيُهِ.

٣٤٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ اَنَّ عُمَرَ بُنَ اَبِي اَنَّ عُمَرَ بُنَ اَبِي سَلَمَةَ اَخْبَرَةً قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلى عَاتِقَيْهِ \_

٣٤٧ حَدَّنَىٰ مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ آبِى النَّضُرِ مَوُلَى عَمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ اَنَّ اَبَامُرَّةَ مَوُلَى أَمِّ هَا نِيءٍ عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ اَنَّ اَبَامُرَّةَ مَوُلَى أَمِّ هَا نِيءٍ بِنُتَ ابِى طَالِبٍ اَحْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ ابِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ إلى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ اِبْنَتُهُ تَسُتُرُهُ قَالَتُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنُ هَلِيهٍ فَقَالَ مَنُ هَلِيهٍ فَقَالَ مَنْ عُسُلِهِ فَقَالَ مَرُحبًا بِأُمْ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِن عُسُلِهِ فَقَالَ مَرُحبًا بِأُمْ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِن عُسُلِهِ فَقَالَ مَرُحبًا بِأُمْ هَانِيءٍ فَلَمَّا فَرَعَ مِن عُسُلِهِ وَاللّهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلُو اللّهِ زَعَم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَلُولُ اللّهِ وَاللّم هَانِيءٍ قَالَتُ أُمْ هَانِيءٍ فَاللّهُ مَلُولُ اللّهِ وَسَلّم قَدُ اجَرُثَةً فَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ اجَرُنَةً فَلَانُ اللّهُ هَانِيءٍ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ اجَرُنَةً فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ اجَرُنَة فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ اجَرُنَة مُن اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدُ اجَرُنَة فَاللّهُ اللّهُ هَانِيءٍ قَالَتُ اللّهُ هَانِيءٍ وَاللّمَ هَانِيءٍ وَاللّه مَلْمَ هَانِيءٍ وَاللّهُ مُنْ مُن اجْرُت يَاأُمْ هَانِيءٍ قَالَتُ اللّهُ هَانِيءٍ وَاللّمَ هَانِيءٍ وَاللّهُ مَانِيءٍ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَانِيءٍ وَذَاكَ ضُحًى۔

رِهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبُرُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ سَآتِلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

٣٨٥ - محمد بن مثنیٰ کيلیٰ بشام عروه عمر بن ابی سلمة سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوام ہائی کے گھر میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کے دونوں سرے دونوں شانوں پر ڈال دیئے۔

۳۸۲ عبید بن اسلمیل، ابو اسامہ 'ہشام' عروہ' عمرو بن ابی سلمہ اللہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ام سلمہ کے گھر میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا آپ اس کا اشتمال کئے ہوئے تھے لیمنی اس کے دونوں سرے اپنے دونوں شانوں برڈالے ہوئے تھے۔

27 س- اسمعیل بن ابی اویس، مالک بن انس 'ابوانصر، (عمر بن عبید الله کے آزاد کردہ غلام) ابو مرہ (ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام) ام ہانی بنت ابی طالب روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے پاس فتح (کمہ) کے سال گئی، میں نے آپ کو عشل کرتے ہوئے بایا اور آپ کی بیٹی فاظمہ آپ پر پردہ کئے ہوئے تھیں، ام ہانی کہتی ہیں میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں، آپ نے فرمایا کون ہو گئے اور ایک پیر جب آپ این عشل سے فارغ ہوئے، تو کھڑے ہو گئے اور ایک کیڑے میں التحاف کر کے آٹھ رکعت نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں ایخ ایک یار سول اللہ میرے باپ کے بیٹے فارغ ہوئے ہوئے ہیں کہ میں ایک محض کو مار ڈالوں گا' حالا نکہ میں فارغ ہوئے قرمایا۔ ام ہانی جب ہیں کہ میں ایک میں سول اللہ میرے باپ کے بیٹے وسلم نے فرمایا۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ وسلم نے فرمایا۔ ام ہانی جے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جب نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جس نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جس نے بناہ دی، ایک میں سے کہ میں ایک میں ایک میں ایک میں بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی جس نے بناہ دی، ایس میں بناہ بی ہے تم نے بناہ دی، اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی کہتی ہیں یہ نماز چاشت کی تھی۔

۳۴۸ عبداللہ بن بوسف، مالک ابن شہاب سعید بن میتب ابوہر رہ دوایت کرتے ہیں کہ کسی نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم بوچھا، تو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم میں سے ہرا یک کے پاس دو کپڑے ہیں؟

(لیعن جائزہے)۔

باب ۲۳۷۔ جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے ' تو جائے کہ اس کا کچھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے۔

۳۹س ابوعاصم 'مالک' ابو الزناد' عبدالرحلٰ اعرج، حضرت ابوریہ ا روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے ایک کیڑے میں نمازنہ پڑھے، جس میں اس کے شانے پر کچھ نہ ہو۔

۰۵۰ - ابو نعیم 'شیبان ' یکیٰ بن ابی کثیر، عکرمه ' حضرت ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز برٹھے۔ تو اس کے دونوں سروں کے درمیان میں تفریق کر لینا چاہئے، کہ دونوں سروں کوشانوں پرڈال لے۔

باب ٢ ٣ ٢- جب كيراتنگ ہو (توكس طرح نماز پڑھے)
١٥ ٣- يخيٰ بن صالح ، فلح بن سليمان 'سعيد بن حارث كہتے ہيں كہ ہم
نے جابر بن عبداللہ ہے ايك كپڑے ميں نماز پڑھے كا حكم پوچھا۔
انہوں نے كہا ميں نى صلى اللہ عليہ وسلم كے ہمراہ آپ كے كسى سفر
ميں نكلا۔ ايك رات كو اپنى كسى ضرورت سے ميں (آپ كے كاس)
آيا۔ ميں نے آپ كو نماز پڑھتے ہوئے پايا اور مير ب (جسم) كے او پر
ايك كپڑا تھا تو ميں نے اس سے اشتمال كيا اور آپ كے پہلو ميں
(كھڑے ہوكر) ميں نے بھى نماز پڑھى۔ جب آپ فارغ ہوئے تو
فرمايا كہ اے جابر! رات كو آناكيسے ہوا؟ ميں نے آپ كو اپنى ضرورت
بتائى جب ميں فارغ ہوا تو آپ نے فرمايا يہ اشتمال جو ميں نے ديكھا
كيما تھا؟ ميں نے كہاا يك كپڑا تھا آپ نے فرمايا اگر كپڑا و سيج ہو تو اس

۳۵۲\_مسدد' یجیٰ سفیان ابو حازم، سہل روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ہمراہ نماز اس طرح پڑھتے تھے، جیسے الصَّلُوةِ فِي تُوبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِكُلِّكُمُ تُوبَانِ

٢٤٦ بَاب إِذَاصَلْى فِى الثَّوُبِ الْوَاحِدِ فَلْيُحُعَلُ عَلَى عَاتِقَيُهِ۔

٣٤٩ حَدَّنَنَا ٱبُوْعَاصِمِ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى احَدُكُمُ فِى النَّوُبِ النَّوْبِ النَّواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءً .

. ٣٥. حَدَّنَنَا أَبُو نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ الْحُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَشَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَيْحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٢٤٧ بَابِ إِذَا كَانَ الثَّوُبُ ضَيِّقًا۔
٣٥١ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالَنَا بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالَنَا بَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالَنَا بَخَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلوٰةِ فِي النَّوبِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيُلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهِ فَجَعْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَسُفَارِهُ وَعَلَى ثَوْبُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ فَلَمَّا النصرَفَ فَاللَّمَالَ اللَّذِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللَّوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٥٢ حَدَّثَنَا مُسَدِّدً قَالَ ثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفُيْنَ قَالَ تَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفُيْنَ قَالَ كَانَ قَالَ كَانَ قَالَ كَانَ

رِحَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِيهِ مُ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَاتَرُفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسُتَوِى الرِّجَالُ جُلُوسًا . وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَاتَرُفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسُتَوِى الرِّجَالُ جُلُوسًا .

٢٤٧ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي النِّيَابِ يَنْسَجُهَا الشَّامِيَّةِ الشَّامِيَّةِ النَّسَجُهَا الْمُحُوسُ لَمُ يَرَهَا بَاسًا، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَّايَتُ الزُّهُرِيِّ يَلْبَسُ مِنُ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَاصُبِغَ بِالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ فِي تَوْبٍ غَيْرِ مَقُصُورٍ.

٣٥٣ حَدَّنَنَا يَحْنَى قَالَ ثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ مُّغِيْرَةَ بُنِ الْاعْمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ مُّغِيْرَةَ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَي سَفَرٍ، فَقَالَ يَامُغِيْرَةُ خُذِالْاَدَوَاةَ فَاحَدُتُهَا فَي سَفَرٍ، فَقَالَ يَامُغِيْرَةُ خُذِالْاَدَوَاةَ فَاحَدُتُهَا فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَانُولَى عَنِي فَقَصى حَاجَتَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً فَانُورَى عَنِي فَقَصى حَاجَتَةً وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً فَدَوَتَ فَاخُرَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَضَاقَتُ فَاخُرَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَضَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَضَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ كُمِها فَصَاقَتُ فَاخُورَجَ يَدَةً مِنُ اللهُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُصُونُهُ فَلَي يَدَةً مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلِي خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَى .

٢٤٩ بَاب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّىُ فِي الصَّلُوٰةِ وَغَيُرِهَا.

٣٥٤\_ حَدَّثَنَا مَطُرُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ ثَنَا رَوُحٌ

لڑکے اپنے نہ بندوں کو اپنے شانوں پر باندھ لیتے ہیں۔ عور توں سے کہہ دیاجا تا تھا کہ جب تک مر دسید ھے بیٹھ نہ جائیں اپنے سر وں کو نہ اٹھانا۔

باب ۲۴۸۔ جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے کا بیان، حسن بھری نے کہا کہ ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو مجوس بنتے ہیں، کچھ حرج نہیں(۱) ہے۔ معمر نے کہاہے کہ میں نے زہری کو یمن کے وہ کپڑے پہنے و کیھے جو پیشاب سے ریکے جاتے تھے اور علی بن ابی طالب نے بے دھوئے کپڑے میں نماز پڑھی۔

ساس سروایت کرتے ہیں کہ بیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر روایت کرتے ہیں کہ بیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ اپانی کا برتن اٹھادو 'تو ہیں نے اٹھا دیا۔ پھر آپ چے اور آپ نے اپنی طرورت رفع کی (اس وقت) آپ (کے جسم) پر جبہ شامیہ تھا۔ آپ اپناہا تھ اس کی آسین سے نکالنے لگے۔ تو وہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپرنہ چڑھا'لہذا آپ نے اپنے ہے کواس کے اندرسے نکالا، پھر میں اوپرنہ چڑھا'لہذا آپ نے اپنی ڈالااور آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا اور آپ نے موزوں پر مسے کیا۔ پھر نماز پڑھی۔ طرح وضو فرمایا اور آپ نے موزوں پر مسے کیا۔ پھر نماز پڑھی۔

۳۵۳ مطرین فضل 'روح' ز کریابن اسحاق' عمروبن دینار' جابربن

(۱) امام بخاریؒ اس باب سے یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کیڑے کا فروں کے ملک میں بنے ہوئے ہوں،اگروہ پاک ہوں توانہیں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی مضا لقہ نہیں۔اور بہی جمہور علاءؓ کی رائے ہے۔اور یمن کے کپڑوں کے بارے میں بظاہر صرف نجاست کا احتمال تھا، یقین نہ تھا،اس لئے امام زہر کؒ نے وہ کپڑے استعال کئے یابیہ مقصد ہے کہ ان کپڑوں کو دھونا کافی سمجھا گیااور رنگ دور کرنا شرعاً ضروری نہیں سمجھا گیا۔واللہ تعالیٰ اعلم

اور پیشاب سے ریکے ہوئے ہونے کاجو تذکرہ ہے اس بارے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے کپڑوں کو دھونے کے بعد ہی استعال کیا گیا ہو گا کیو نکہ امام زہری کے نزدیک پیشاب نجس چیز ہے اور وہ پیشاب کی نجاست کے قائل ہیں۔ (فیض الباری ص ااج ۲)

قَالَ نَنَا زَكِرِيًّا بُنُ إِسُحَاقَ قَالَ نَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يُحَدِّثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُةً فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّةً يَا ابُنَ آخِي لُوحَلَت إِزَارَكَ الْعَبَّاسُ عَمَّةً يَا ابُنَ آخِي لُوحَلَلْتَ إِزَارَكَ فَعَلَيْهِ وَسَعَلَمُ مَوْتِلَتَ إِزَارَكَ فَحَلَمُ فَعَلَيْهِ فَسَقَطَ مَعُشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُإِي بَعُدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا.

٢٥٠ بَاب الصَّلوٰةِ فِي الْقَمِيْصِ
 وَالسَّرَاوِيُل و التَّبَانِ وَالْقَبَآءِ ـ

٣٥٥ - حَدَّنَا سُلَيُمانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا مُمَّدَ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّجَمَّدٍ عَنُ اَيِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُّجَمَّدٍ عَنُ اَيِي هُرَيُرَةً قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ الصَّلَوٰةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَكُلُّكُمُ يَجَدُ ثُوبَيْنِ، ثُمَّ سَالَ رَجُلُ عُمَرَ فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَاوُ سِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَمَرَ فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَاوُ سِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَاوُ سِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ فِي النَّالِ وَرِدَآءٍ فِي الزَارٍ وَرِدَآءٍ فِي ازَارٍ وَقَبَاءٍ فِي ازَارٍ وَقَبَاءٍ فِي ازَارٍ وَقَبَاءٍ فِي ازَارٍ وَقَبَاءٍ فِي الرَّارِ وَقَبَاءٍ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَبَاءٍ فِي اللَّهُ وَقَمِيمُ فَالَ وَفِي الْوَيْلُ وَقِبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيمُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَارِ وَرِدَآءٍ فِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْمَاوِيلُ وَقِبَاءٍ فِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْمَاوِيلُ وَوَيَا الْحَسِبُةُ قَالَ فَي يُثَانٍ وَ وَدَاءً إِنْ وَقَبَانٍ وَ وَدَاءً عِنْ مُثَانٍ وَقِي اللَّهُ وَقَمَالُ وَقِي الْحَسِبُةُ قَالَ وَفِي الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَيْهِ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَالَ وَلَيْهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللْمُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالَا الْم

٣٥٦ حَدَّنَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ فِي عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَيُ عِنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مَنَ الْبُنِ عُمَرَ قَالَ مَالَ رَجُلُّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَايَلَبَسِ الْقَمِيْصَ فَقَالَ مَايَلَبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَايَلَبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا اللهُونُسَ وَلَا نُوبًا مَّسَّةً وَلَا اللهُونُسَ وَلَا نُوبًا مَّسَّةً وَعَفَرَانٌ وَلَا قَوْبُ النَّهُ لَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا فَلَيْنِ اللهُفَيْنِ وَلَيْقُطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا السُفَلَ مِنَ الْهُونَيْنِ وَقَيْنُ وَعَنُ نَّا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ السُفَلَ مِنَ الْبُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ السُفَلَ مِنَ الْبُنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عبدالله روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم کعبہ (کی تقمیر) کے لئے قریش کے ہمراہ پھر اٹھاتے تھے۔ اور آپ (کے جسم) پر آپ کی ازار بندھی ہوئی بھی۔ تو آپ سے آپ کے چپا عباس نے کہا کہ اے میرے بھتیج، کاش! تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پھر کے نیچے رکھ لیتے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو بے ہوش ہو کر گر بڑے اس کے بعد آپ (بھی) بر ہنہ نہیں دیکھے گئے۔

باب ۲۵۰ تیص 'سر اویل اور تبان اور قبامیں نماز پڑھنے کا بیان۔

۳۵۵\_ سلیمان بن حرب ٔ حماد بن زید ٔ ابوب ٔ محمد ٔ حضرت ابوہر بریُّ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلّی الله علیہ وسلم کی طرف (متوجہ ہو کر) کھڑا ہوااور اس نے آپ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا تھم پو چھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر محض کودو کیزے مل جاتے ہیں؟ پھرایک شخص نے (یہی مسئلہ)عمرٌ سے پوچھا توانہوں نے کہا جب اللہ وسعت کرے، توتم بھی وسعت کرو (اب) چاہئے کہ ہر مخص اینے کیڑے (دودو) پہنے، کوئی ازار اور حاور میں نماز پڑھے'کوئی ازار و قمیص میں ، کوئی ازار و قبامیں ، کوئی سر اویل اور جادر میں، کوئی سر اویل اور قمیض میں، کوئی سر اویل اور قبامیں، کوئی تبان اور قبامیں،اور کوئی تبان اور قمیض میں۔ابوہر ریرہ کہتے ہیں میں خیال کر تاہوں کہ حضرت عمرؓ نے بیہ بھی کہا کہ کوئی نتان اور جادر میں۔ ٣٥٦ عاصم بن علي 'ابن ذيب 'ز هري 'سالم 'حضرت ابن عمر روايت كرتے ہيں كہ ايك مخف نے رسول خداصلى الله عليه وسلم سے بو حھا کہ محرم کیا بہنے؟ آپ نے فرمایانہ قمیض بہنے اور نہ سر اویل اور نہ برقع ادر نه ایها کپڑا، جس میں زعفران لگ گیا ہو'ااور نه (اس میں) درس (لگا ہو) پھر جو کئی تعلین نہ پائے تو موزے پہن لے اور ان کو کاٹ دینا چاہئے۔ تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ نافع نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم سے اسی کی مثل روایت کی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً \_

٢٥١ بَابِ مَا يُسُتَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ \_ ٣٥٧\_ حَدِّئَنَا قُتَبَبَهُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْث

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَلَ اللهِ عَنْ الخُدُرِيِّ آنَّةً قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّحُلُ فِي الْإِشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ وَآنُ يَّحْتَبِيَ الرَّحُلُ فِي الْإِشْتِمَالِ الصَّمَّآءِ وَآنُ يَّحْتَبِيَ الرَّحُلُ فِي تُوجِهِ مِنْهُ شَيْءً لَيْسَ عَلَى فَرُجِهِ مِنْهُ شَيْءً .

٣٥٨\_ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ آبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عََلِيُهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيُعَتَيُنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِوَ اَنُ يَّشُتَمِلَ الصَّمَّآءَ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثُوبٍ وَّاحِدٍ \_ ٣٥٩\_ حَدَّثُنَا اِسُحَاقُ قَالَ ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ آنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهِ قَالَ اَحُبَرَنِيُ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بُن عَوُفٍ آنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيُ مُؤَذِّنِيُنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّلُ بِمِنِّى اَنُ لَّا يَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكً وَّلَا يَطُوُفَ فِي الْبَيْتِ عُرْيَانًا قَالَ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ثُمَّ اَرُدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَن يُؤَذِّنَ بِبَرَآءَ ةٍ قَالَ ٱبُوٰهُرَيْرَةُ فَٱذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي ٱهُلِ مِنِّى يُّوُمَ النَّحُرِ لَايَحُجُّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكً وَّ لَا يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ عُرُيَانًا.

٢٥٢ بَابِ الصَّلُوٰةِ بِغَيْرِ رِدَآءٍ. ٣٦٠ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ

باب،۲۵۱ ستر عورت کابیان۔

۲۵۷ قتیه بن سعید ایث ابن شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عنبه حضرت ابوسعید خدری دوایت کرتے بیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے اشتمال (۱) صماء سے اور اس طرح کیر ااوڑ ھنے سے، که شرم گاہ کھلی رہے نماز پڑھنے منع فرمایا ہے۔

۳۵۸ قیصه بن عقبه 'سفیان، ابو الزناد' اعرج' حضرت ابو ہریرا روایت کرتے ہیں کہ نمی صلّی اللہ علیہ وسلّم نے دو (قتم کی) ہی سے منع فرمایا ہے لماس اور نباذ۔ اور اسی طرح اشتمال صماء سے اور احدبا سے (ان دونوں کے معنے گزر کیے ہیں) '

909۔ اسحاق 'یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے جیسیج (محمہ بن عبداللہ) زہری 'مید بن عبدالرحمٰن بن عوف ' حضرت ابوہر رہ و روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے اپنے امیر جج ہونے کے دن بزمرہ موذ نین بھیجا تاکہ ہم منی میں بیاعلان کریں۔ کہ بعداس سال کے کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے 'مید بن عبدالر ممٰن (جو ابوہر برہ ہے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں۔ پھر رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے (ابو بکر کے کی بیجھے علی کو بھیجا' اور ان کو تھم دیا کہ وہ سورت برات کا اعلان کی ہیچھے علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منی میں لوگوں میں کریں۔ علی نے قربانی کے بعد کوئی مشرک جج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ (ہوکر) کعبہ کا طواف کرے۔

باب۲۵۲\_بغیر چادر کے نماز پڑھنے کا بیان۔ ۳۲۰۔ عبدالعزیز بن عبداللہ' ابن الی الموالی' محمد بن مکدر روایت

(۱) اشتمال صماء کامعنی و منہوم ہیہ ہے کہ اپنے جسم کے اردگرد کوئی کپڑااس طرح سے لپیٹ لیاجائے کہ ہاتھ نکالنا مشکل ہو جائے۔اور احتباء سیسے کہ اکروں بیٹھ کر پنڈلیوں اور پشت کو کسی کپڑے سے ایک ساتھ باندھ دیاجائے، اس میں اگر شر مگاہ کے ظاہر ہونے یا اپنے آپ کے گرنے کا ندیشہ ہو تو ممنوع ہے ورنہ نہیں۔

حَدَّثَنِيُ ابُنُ آبِيَّ الْمَوَالِي عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اللهِ اللهِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلَتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِي نُوبٍ وَّاحِدٍ مُّلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَآءُ هُ مَوْضُوعٌ فَلْنَا يَآ اَبَاعَبُدِ اللهِ تُصَلِّى وَرِدَآءُ هُ تُصَلِّى وَرِدَآءُكُ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمُ اَجْبَتُ اللهِ تُصَلِّى اللهِ تَصَلِّى اللهِ يَمْلُكُمُ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ يَلْهُ وَسَلَّمَ يُصَلِّى كَذَا.

٦٥٣ بَابِ مَايُذُكُو فِي الْفَحِدِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ وَيُرُولَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّحَرُهَدٍ وَمُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِدُ عَوْرَةً وَقَالَ آنَسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ خَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَخِدِهِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ وَحَدِيثُ آنَسِ فَخِدِهِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ وَحَدِيثُ آنَسِ فَخِرَجَ مِنُ إِخْتِلَافِهِمُ - وَقَالَ آبُو مُوسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ فَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكُبَتِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعِدْ كُي فَقَلَتُ عَلَى وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَحِدُهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَحِدُهُ عَلَى وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُهُ عَلَى وَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُهُ عَلَى وَسُلُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُهُ عَلَى وَسُلُمُ وَفَخِدُوكُ فَتَقُلَتُ عَلَى وَسُلُمُ وَفَخِدُهُ عَلَى وَسُولُهِ مَلَى فَخِدِي فَقَقَلَتُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُهُ عَلَى وَسُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُوكُ عَنْكُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِدُوكُ عَنْكُ عَلَى وَسُولُهُ مَنَاهُ وَعَلَى وَعُذِي فَيْعِدِي وَسَلَّمَ وَعُجْدُى وَتَقُلْتُ عَلَى وَسُولُهُ مَلْكُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَعُرْهُ وَلَى اللهُ عَلَى وَسُولُهُ مَالُولُهُ عَلَى وَعُولُولُهُ عَلَى وَعُولُولُ وَاللهُ عَلَى وَعُولُولُ وَلَا لَوْ عَلَى وَعُولُولُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى وَعُولُولُهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْ

کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس گیا۔ وہ آیک کپڑے میں التحاف کے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ان کی چادر رکھی ہوئی تھی' جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اے ابو عبداللہ! آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور آپ کی چادر (علیحدہ) رکھی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ بال! میں نے جابل مجھے دیکھیں۔ (سنو) میں نے نہاں بی صلّی اللہ علیہ وسکم کواس طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا۔

باب ۱۵۳ ـ ران کے بارہ میں جور وایتیں آتی ہیں 'ان کابیان یعنی اس کاچھپانا ضروری ہے یا نہیں ؟ امام بخارگ کہتے ہیں ابن عباس اور جرم اور محمد بن جش کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ ران عورت (چھپانے کی چیز) ہے۔ انس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کھول دی تھی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں انس کی حدیث قوی السند ہو اور جرم لاکی حدیث میں اختیاط زیادہ ہے کہ علماء کے اختلاف سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابو موئ کہتے ہیں۔ جب عثمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث عیں اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنی ران اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اللہ نے اپنی ران میں اللہ علیہ وسلم نے اپنی گوئے کے اللہ نے اپنی مرتبہ) اللہ نے اپنی ران کی ہری ران کی ہری ران کی ہری روحی نازل کی اور آپ کی ران میری ران کی ہری روحی خون ہونے لگا۔

ف۔ اس باب میں امام بخاری نے حضرت انس کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے۔اس سے بیر ثابت نہیں ہو تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عامتہ الناس کے سامنے ایساکیا تھا۔ بلکہ وہ موقعہ تنہائی کا تھا،اور بدوں نماز کی حالت تھی۔

٣٦١ حَدَّئَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ نَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ اِسُمْعِيُلُ بُنُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيُبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْدَ وَسَلَّمَ عَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلْوةَ الْعَذَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

الاسار یعقوب بن ابراہیم 'اسمعیل بن علیہ 'عبد العزیز بن صہیب' حضرت انس بن مالک ہے دوایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر کی طرف جہاد کیا۔ توہم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب اندھیرے میں پڑھی 'پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ابوطلحہ میں سوار ہوئے اور ابوطلحہ بھی سوار ہوئے اور میں ابوطلحہ کار دیف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُوطُلُحَةً وَأَنَا رَدِيُفُ آبَيُ طَلَحَةَ فَأَجُرْى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ زُقَاقِ خَيْبَرَوَ إِنَّ رُكُبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبيٌّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الِأَزَارَ عَنُ فَخِذِهِ حَتَّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكُبَرُ خَرِنَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيُنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجً الْقَوْمُ اللَّي أَعْمَانِهِمُ فَقَالَوُا مُحَمَّدٌّ قَالَ عَبُدُ العزيز وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْحَيْشَ قَالَ فَاصَبْنَا عَنُوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَآءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِّنَ السَّبُي فَقَالَ اذْهَبُ فَخُذُ جَارِيَةً فَاخَذَ صَفِيَّةً بِنُتَ حُيَىَّ فَحَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيُّ اللَّهِ اَعُطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةً بِنُتَ خُمِيٌّ سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرُ لَاتَصُلَحُ اِلَّا لَكَ قَالَ أَدْعُوُّهُ بِهَا فَجَآءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ الِّيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُ جَارِيَةً مِّنَ السُّبُى غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَالَبَاحَمُزَةَ مَااَصُدَقَهَا قَالَ نَفُسَهَا اَعُتَقَهَا وَتَزَوَّحَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيُقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهُدَ تُهَالَةً مِنَ اللَّيُلِ فَأَصُبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءً فَلْيَحِيءُ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيُّهُ بالسَّمَن قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدُذَكُرَالسُّويُقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيُسًا فَكَانَتُ وَلِيُمَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

کی گلیوں میں چلے جارہے تھے'اور میر اگٹٹانبی صلّی اللہ علیہ وسلم کی ران سے مس کرتا جاتا تھا'آپ نے ازار ااپی ران سے ہٹادی(۱)۔ یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سپیدی کو دیکھ لیا۔ پھر آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللهُ اکبرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ تَكُن بار فرمایا' انس کہتے ہیں۔ (بستی کے) لوگ ایے کاموں کے لئے كے۔ توانبول نے كہا محر (آگئے)۔عبد العزيز كہتے ہيں ہارے بعض دوستور) نے کہاہے (کہ ان لوگوں نے سے بھی کہاکہ) اور خمیس لعنی اشکر (بھی آگیا) چنانچہ ہم نے خیبر کو ہزور (شمشیر) حاصل کیا۔ پھر قیدی جمع کے گئے تود حید آے اور انہوں نے کہاکہ یا بی اللہ! مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی اونڈی دے دیجے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤاور کوئی لونڈی لے لو'انہوں نے صفیہ بنت جی کو لے لیا'پھرایک کھخض نی صلّی الله علیه وسلم کے پاس آیااوراس نے کہاکہ یانی الله! آپ نے صفیہ بنت چی (قبیلہ) قریظہ اور نضیر کی سر دار دحیہ کو دے دی، وہ آپ کے سواکس کے قابل نہیں ہیں'آپ نے فرمایان کو مع صفیہ کے لے آؤ،جب نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے صفیہ کی طرف نظر کی۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور لونڈی قیدیوں میں سے لے لو۔انس کہتے ہیں پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کر دیا 'اوران سے نکاح کر لیا ' ثابت نے انس سے کہا کہ اے ابو حمزہ!رسول خداصلی اللہ علیہ وسکم نے صفید کامہر کیا باندھا تھا؟ انس نے کہاکہ یہ آزاد کردینا بى ان كا (مهر قرار پايا) يهال تك كه جبراه مين (بيلے) توام سليم في صفیہ کو آپ کے لئے دلہن بنایااور شب کو آپ کے پاس بھیجا مسے کو نبی صلّی الله علیه وسلم ولها تھے 'پھر آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو 'وہاسے لے آئے۔اور ''پ'نے ایک چمڑے کے دستر خوان کو بچیا دیا۔ کوئی چھوہارے لایا، اور کوئی تھی لایا۔ (عبدالعزیز) کہتے ہیں، میں خیال کر تاہوں کہ انسؓ نے ستو کا بھی ذکر کیا۔الغرض ان کو گوں نے حيس بنايااوريبي رسول خداصتي الله عليه وسلم كادليمه تفابه

(۱) یہ جہاد کاسفر تقامصروفیت اور دوسرے کاموں میں مشغولیت کی بنا پر لا علمی اور بے تو جبی میں آ ہے کی ران سے کپڑاہٹ گیاہو گا۔ حنفیہ کے نزدیک اس سے اس بات پراستدلال نہیں ہو سکتا کہ ران سز میں داخل نہیں۔

٢٥٤ بَابِ فِي كُمْ تُصَلِّى الْمَرُاةُ مِنَ
 الثِّيَابِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوُوَارَتُ
 جَسَدَهَا فِي ثَوْبِ جَازَـ

٣٦٢ حَدَّنَنَا ٱلْمُوالْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ عُرُوةُ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَصُلِّى الْفَحُرَ فَشَهِدَ مَعَةً نِسَآءٌ مِّنَ الْمُؤُمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرُجِعُنَ إلى بُيُوتِهِنَّ مَايَعُرِفُهُنَّ آحَدًٰ۔ يَرُجِعُنَ إلى بُيُوتِهِنَّ مَايَعُرِفُهُنَّ آحَدًٰ۔

٥٥٥ بَابِ اِذَا صَلَّى فِيُ نُوُبٍ لَّهُ اَعُلَامٌ وَّنَظَرَ اِلَى عَلَمِهَا \_

٣٦٣ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ آنَا إِبْرَاهِيُمُ ابُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايِشَةَ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَعِيصَةٍ لَهَا آعُلامً فَنَظُرَ الِى آعُلامِهَا نَظُرَةً فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَعِيصَتِي نَظُرَةً فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَعِيصَتِي هَذِهِ إلى آبِي جَهُم وَآتُونِي بِٱنْبِحَانِيَّةِ آبِي جَهُم فَإِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا آلُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ هِشَامُ بُنُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَآنَا فِي عَلَيْهِا وَآنَا فِي الصَّلُورَةِ فَآخَافُ آنُ يَّفُتِنَنِي \_

٢٥٦ بَابِ إِنْ صَلَّى فِى تُوبِ مُّصَلَّبٍ اَوْتَصَاوِيْرَ هَلُ تَفُسُدُ صَلوْتُهُ وَمَا يُنُهِى عَنُ ذَلِكَ \_

٣٦٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرٍو قَالَ نَاعَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ

باب ۲۵۴۔ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے' عکرمہ کہتے ہیں کہ اگرایک کپڑے میں اپنابدن چھپالے تو جائزہے۔'

۳۲۱- ابوالیمان شعیب زہری عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی جیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں آپ کے ہمراہ جی کہ مراہ کی مسلمان عور تیں بھی اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تغییں 'اور جب وہ اپنے گھروں کو واپس ہو تیں 'تواتنا اند ھیر ابو تاکہ کوئی شخص عور توں کو بہجان نہ سکتا تھا۔

باب ۲۵۵۔ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان' جس میں نقش و نگار ہوں اور ان پر نظر پڑے۔

۳۱۳ - احد بن یونس ابراہیم بن سعید ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چادر میں نماز پڑھی، جس میں نقش ہے 'آپ کی نظر اس کے نقوش کی طرف پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس چادر کو ابوجم کے پاس لے جاد 'اور مجھے ابوجم کی انبجانیتہ چادر لا دو (۱) کیونکہ اس خمیصہ چادر نے ابھی مجھے میری نمازسے غافل کردیا۔ (اور ہشام کی روایت میں ہے ) کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کر تارہا۔ لہذا مجھے یہ خوف ہونے کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کر تارہا۔ لہذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے فتنہ میں نہ ڈال دے )۔ (ابنجابیہ اس قتم کی چادر کو کہتے ہیں)

باب۲۵۱۔ اگر کسی کپڑے میں صلیب یادیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے، تو کیا نماز اس کی فاسد ہو جائے گی؟ اور اس کی مخالفت کا بیان۔

۳۱۲ سرابو معمر عبدالله بن عمر عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب انسار وایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا 'اسے

(۱) حضرت ابوجہم رضی اللہ عنہ نے یہ چادر آپ کو ہدیہ میں دی تھی اس لئے جب یہ نقش و نگار والی چادر آپ اے واپس کرنے گئے توان کی دل جوئی کے خیال سے ایک اور چادر حضرت ابوجہم سے اس کے بدلے میں متکوالی تاکہ ان کادل برانہ ہو۔

صُهَيُ عَنُ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَآئِشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمِيُطِي عَنَّاقِرًا مَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيُرُهُ تَعُرِضُ فِي صَلوتِي -

٢٥٧ بَابِ مَنُ صَلَّے فِي فَرَّوُجٍ حَرِيْرٍ ثُمَّ نَزَعَةً \_

٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللَّيثُ عَنُ يَزِيدَ عَنُ ابِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ اللَّيثُ عَلَي اللَّهُ عَلَيهِ ابْنِ عَامِرِ قَالَ اللهُ عَلَيهِ النَّيثُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجَ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلِّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزُعًا شَدِيدًا كَالْكارِم لَهُ وَقَالَ لَايَنَبَغِي هَذَا لِلمُتَّقِينَ.

٢٥٨ بَابِ الصَّلُواةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ ـ حَدَّنَيٰ عُمَرُ بَنُ ابِي زَآفِدَةً عَنُ عَوْنِ بُنِ ابِي حَدَّنَيٰ عُمَرُ بُنُ ابِي زَآفِدَةً عَنُ عَوْنِ بُنِ ابِي حَدَّيْفُةً عَنُ ابِيهِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبَّةٍ حَمُرَآءَ مِنُ اَدَم وَرَآيُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمُرَآءَ مِنُ اَدَم وَرَآيُتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ وَضُوّءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيَتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآيَتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْزَةً لَهُ فَرَكُزَهَا وَحَرَجَ لُمْ مُنْ بَلُلُ يَدِ صَاحِبِهِ النَّاسِ رَكَعَتَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمُرَآءَ لُمْ النَّاسِ رَكَعَتَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمُرَآءَ مُنْ النَّاسِ رَكَعَتَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمُرَآءَ مُنْ النَّاسِ رَكَعَتَيْنِ وَرَآيُتُ النَّاسَ وَالدَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوَآبَ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ يَمُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ يَمُرُّونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ يَمُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ يَمُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ يَمُرُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ الْعَنْزَةِ بِالنَّاسِ وَالْعَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْرَابُ اللَّهُ الْمُعْرَاءَ عَلَا اللَّهُ الْمُعْرَاءَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِونَ مِنْ الْمُعَالِقَ الْمُونَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ 
٩ ٥ ٢ بَابِ الصَّلوٰةِ فِي السُّطُوْحِ وَالْمِنْبَرِ

انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈال لیا تھا۔ تو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنامیہ پردہ ہٹاد واس لئے کہ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔

باب ۲۵۷ ـ حریر کا جبه پهن کر نماز پژهنا' پھر اس کو (مکر وہ سمجھ کر)ا تار کر پھینک دینا۔

۳۱۵ عبدالله بن بوسف، لیف یزید بن ابی الخیر عقبه بن عامرً روایت کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک جبه مدید کیا گیا۔ آپ نے اسے پہن لیااور اس میں نماز پڑھی۔ جب فارغ موے تواسے زورسے تھیج کراتار ڈالا۔ گویا آپ نے اسے مکروہ سمجھا اور فرمایا کہ پر ہیز گاروں کو (یہ کیڑا) زیبا نہیں۔

باب۲۵۸۔ سرخ کیڑے میں نماز پڑھنے کابیان۔

۳۲۹ محمہ بن عرعرہ عمر بن ابی زائدہ عون بن ابی جیفہ ابو جیفہ اور ایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو چیڑے کے ایک سرخ خیمہ میں دیکھا۔ اور بلال کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کاپانی مہیا کیااور لوگوں کودیکھا کہ وہ اس وضو (کے پانی) کوہا تھوں ہاتھ لینے لئے۔ چنا نچہ جس کواس میں سے پچھ مل جاتا تو وہ اسے (اپنے چیرہ پر) مل لیتا تھا اور جے اس میں سے پچھ نہ ملتا وہ اپنیاس والے کے ہاتھ سے تری لے لیتا۔ کیسر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کا ایک عز واٹھا کر گاڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ بوشاک (۱) میں (ابنی چادر اشاے ہوئے اور عز و کی طرف لوگوں کے ساتھ دو اشائے ہوئے ) ہر آمد ہوئے اور عز و کی طرف لوگوں کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔ میں نے لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھا کہ وہ عز و

باب ۲۵۹۔ چھوں پر اور منبر اور لکڑیوں پر نماز پڑھنے کا

(۱) یہ سرخ لباس دھاری دار تھا۔ یا ایساسرخ تھاجس میں عور توں کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی تھی۔ ورنہ مر دوں کے لئے عور توں کے ساتھ مشابہت کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے۔

وَالْحَشَبِ، قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ وَلَمُ يَرَالْحَسَنُ بَاسًا أَنُ يُصَلّى عَلَى الْحَمَدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوُلُ أَوْفَوْقَهَا أَوْاَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتُرَةً وَ صَلّى أَبُوهُرَيْرَةَ عَلى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلوةِ الْإِمَامِ وَصَلّى ابُنُ عُمَرَ عَلَى النَّلَجِ ـ

٣٦٧ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ نَاسُفُيَانُ قَالَ نَاأَبُو حَازِم قَالَ سَأَلُوا سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ مِّنُ آيّ شَيْءِ نِ ٱلمِنْبَرُ فَقَالَ مَابَقِيَ فِي النَّاسِ آغُلَمُهُ بِهِ مِنْيَى، هُوَ مِنُ آثُلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَائًا مُّولَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ كَبَّرَوَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رِزَفَعَ رَأْسَةً ثُمُّ رَجَعَ الْقَهُقَرْى فَسَجَدَ عَلَى ٱلْأَرُضِ ثُمَّ عَادَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً ثُمَّ رَجَعَ قَهُقَرَى رَجَتَى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهٰذَاشَانُهُ قَالَ ٱبْوُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ اَبُنُ عَبُدِ اللَّهِ سَالَنِيُ آحُمَدُ بُنُ حَنُبَلِ عَنُ هَذَا الْحَدِيْثِ، قَالَ وَإِنَّمَا اَرَدُتُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آعُلِي مِنَ النَّاسِ فَلَا بَاسَ أَنُ يَكُونَ الْإِمَامُ آعُلَى مِنَ النَّاسِ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ سُفُيَانَ بُنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْفَلُ عنُ هذا كَثِيرٌ أَفَلَمُ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لا\_

٣٦٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ نَا يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ قَالَ اَنَا جُمَيْدُ نِ الطَّوِيُلُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنُ فَرَسِهِ سَاقَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنُ فَرَسِهِ سَاقَةً اَوْكَيْفُةً وَالَّى مِنُ نِسَآتِهِ شَهُرًا فَحَلَسَ فِي

بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن (بھری) نے برف پراور پلوں پر نماز پڑھنے کو جائز سمجھا ہے، اگرچہ پلوں کے نیچ یااس کے اوپریااس کے آگے بیشاب بہہ رہا ہو 'جب کہ ان دونوں کے در میان میں کوئی حائل ہو 'ابو ہر برہؓ نے مجد کی حیت پرامام کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھی 'ابن عمرؓ نے برف پر نماز پڑھی 'ابن عمرؓ نے برف پر نماز پڑھی۔

١٤ ٣٠ على بن عبدالله 'سفيان 'ابوحازم مروايت كرتے ہيں كه لو گوں نے سہل بن سعد سے بوچھا کہ منبر (نبوی) کس چیز کا تھا؟ وہ بولے اس بات کا جاننے والا لوگوں میں مجھ سے زیادہ (اب) کوئی باقی نہیں (رہاہے)؟ وہ مقام (غابہ) کے جھاؤ کا تھا' فلال عورت کے، فلال غلام نے رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا تھا۔ جب وہ بناکر ر کھا گیا تورسول خداصلی الله علیه وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر تکبیر (تحریمہ) کہی اور لوگ آپؓ کے بیچھے کھڑے ہوئے' پھر آپ نے قرات کی اور رکوع فرمایا اور لوگوں نے آپ کے پیھیے ر کوع کیا۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایااس کے بعد پیچھے ہے ' یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا'امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہاکہ (امام) احمد بن حنبل نے مجھ سے یہ حدیث پو جھی۔ اور کہا کہ میرا مقصود سے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اوپر تھے۔ تو بیہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ کچھ مضائقہ نہیں،اگرامام لوگوں ہے اوپر ہو۔ علی بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہاکہ (تمہارے استاد)سفیان بن عینیہ سے تو یہ حدیث اکثر پو چھی جاتی تھی۔ کیاتم نے ان سے تہیں سنا؟ وہ بولے کہ نہیں۔

۳۱۸ محر بن عبدالرحیم 'یزید بن ہارون 'حمید طویل 'انس بن مالک ' روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) اپنے گھوڑے سے گر پڑے تو آپ کی پنڈلی یا آپ کاشانہ حصل گیااور (اسی زمانہ میں) آپ نے اپنی بیمیوں سے ایک مہینہ کا ایلاء کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ اینے ایک بالاخانہ میں بیٹھ گئے، جس کازینہ تھجوروں کی

مَشوبَةٍ له دَرَجَتُهَا مِنُ جُدُوع النَّحُلِ فَاتَاهُ اَصُحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمُ جَالِسًا وَهُمُ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامَ لَيُؤُتُمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكِعَ لَيُؤتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكِعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا صَلَّى فَارُكَعُوا وَإِذَا صَلَّى فَارُكُعُوا وَإِذَا صَلَّى فَارُكُعُوا وَإِذَا صَلَّى فَارُكُولُ لِتِسْعِ وَعِشْرِيُنَ فَقَالُوا يَارَسُولُ اللهِ إِنَّكَ النَّتَ شَهُرًا فَقَالَ فَقَالُ النَّه الله وَنَولَ لِيَسْعِ قَعِشُرُونَ وَالَّا الله إِنَّكَ النَّتَ شَهُرًا فَقَالَ إِلَّا النَّه وَعَشُرُونَ \_

٢٦٠ بَابِ إِذَا اَصَابَ تُوُبَ الْمُصَلِّىُ إِمُرَاتَهُ إِذَا سَجَدَ.

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ خَالِدٍ قَالَ نَاسُلَيُمَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيْمُونَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيْمُونَةَ فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ وَاللهُ عَلَى الخُمُرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمُرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمُرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمُرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمُرَةِ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمُرَةِ وَاللهُ عَلَى الْخُمُرَةِ وَاللهُ عَلَى الْحُمُرةِ وَاللهُ عَلَى الْعُمُونَ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الْعُمُونَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى الْعُمُونَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ا

رَصَلْ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ وَأَبُوسَعِيْدٍ وَصَلّٰ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبُوسَعِيْدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ ثَصَلِّي قَائِمًا مَّالَمُ تَشُقَّ عَلَى تَصَلِّي قَائِمًا مَّالَمُ تَشُقَّ عَلَى تَصَلّٰ فَي السَّفِينَةِ قَائِمًا مَّالَمُ تَشُقَّ عَلَى الصَحَابِكَ تَدُورُمَعَهَا وَإِلّا فَقَاعِدًا \_ السَحَاقِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي مَالِكُ عَنُ اِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي مَالِكُ عَنُ اِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي مَالِكُ عَنُ اِسَحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ آبِي مَالِكُ عَنُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْكُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُمْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا قَوْمُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا قَوْمُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا قَدِ السُودَةِ مِنْ طُولٍ مَالْبِسَ فَلَا قَدِ السُودَةِ مِنْ طُولٍ مَالْبِسَ عَلَيْهِ مَالُوسَ مَالْبِسَ فَلَا قَدِ السُودَةِ مِنْ طُولٍ مَالْبِسَ فَيْدِ اللّهِ مَالُوسَ مَالْبِسَ فَقَالَ مَالُوسَ مَالُولِ مَالْبِسَ فَالَمُ وَلَو مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُولِ مَالُوسَ مَالُولُ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُولُ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالْهُ مَالِكُولُ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالْمِسَ مَالْمِسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالْمِسَ مَالُوسَ مَالْمِسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالْمُ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالِسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالُوسَ مَالِسَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُوسَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالِسَ مَالِسَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُوسَ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالْمُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالِسَ مَالَمُ مَالَولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُولُ مَالُ

شاخوں کا تھا'پی آپ کے اصحاب آپ کی عیادت کے لئے آپ کے پس آئے۔ آپ نے بیٹے بیٹے انہیں نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوئے ۔ آپ نے بیٹے بیٹے انہیں نماز پڑھائی اور وہ کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ لہذا جب وہ تکبیر کہے، تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع کر د، اور جب وہ سجدہ کرے، تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور آپ انتیبویں تاریخ کو اتر آئے' تو لوگوں نے کہایا رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ نے ایک مہینہ کا ایلا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ (یہ) مہینہ انتیس دن کا ہے۔

باب ۲۲۰۔ جب نماز پڑھنے والے کا کپڑااس کی عورت کو سجدہ کرتے وقت حجوجائے۔

۱۹سد مسدد فالد ، سلیمان شیبانی عبدالله بن شداد کفرت میمونه روایت کرتی بین که رسول خدا صلی الله علیه وسکم نماز برطیح (موت) تصاور مین آپ کے مقابل (بیٹی) ہوتی تصاور میں آپ کے مقابل (بیٹی) ہوتی تصاور کرتے تو آپ کا کیڑا مجھ پر برا جا تاتھا۔ میمونڈ کہتی ہیں کہ آپ خمر ، پر نماز براحتے تھے۔

باب ۲۱-چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان 'اور جابر بن عبداللہ اور ابد سعید (خدری) نے کشتی میں کھڑے ہو کر (نماز پڑھی)۔
حسن (بھری) نے کہاہے کہ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ (سکتے) ہو' تا قتیکہ تمہارے ساتھیوں پر شاق نہ ہو' کشتی کے ساتھ گھومتے جاو' ورنہ بیٹھ کر (پڑھو)

2 سرعبدالله بن بوسف الك اساق بن عبدالله بن الي طلحه انس بن مالك روايت كرتے بين كه ان كى دادى نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كو كھائے كے لئے المہوں نے تيار كيا تھا۔ جب آپ لوش فرما چكے تو آپ نے فرمايا المحو ميں تيار كيا تھا۔ جب آپ لوش فرما چكے تو آپ نے فرمايا المحو ميں تمہارے گھر ميں نماز پڑھوں گا۔ انس كہتے ہيں۔ ميں اپنى ايک چٹائى كى طرف متوجہ ہواجو كثرت استعال سے سياہ ہوگئى تھی۔ ميں نے اسے بانى سے دھويا پھر رسول خداصلى الله عليه وسلم اس پر كھڑے ہوگئے۔

فَنَضَحْتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَآتَهُ وَالْعَجُوزُمِنُ وَّرَآئِنَا فَصَلِّے لَبَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. ٢٦٢ بَابِ الصَّلواةِ عَلَى النُّحُمْرَةِ.

٣٧١ - حُدَّنَنَا آبُوالُوَلِيُدِ قَالَ نَا شُعْبَةُ قَالَ نَا سُلَيُمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ مَّيْمُونَةَ قَالَتَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ عَلَى الْخُمُرَةِ -

٢٦٢ بَابِ الصَّلَوٰةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى اَنْسُ بُنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ اَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّيِةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسُحُدُ اَحَدُنَا عَلَى تَوْبِهِ.

ابِيُ انْنَصْرِ، مَوُلِي عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ آبِيُ النَّصْرِ، مَوُلِي عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ كُنتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى رسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى رسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَاى فِي فِبُلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَنِي فَقَبَضُتُ رِحُلَى وَإِذَا قَامَ بَسَطُتُهُمَا قَالَتُ وَالبَيُوتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْتُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

٣٧٣ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ بُكُيرٍ قَالَ نَااللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ الخُبَرَنِيُ عُرُوةً اَنَّ عَآفِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ عَلَي فِرَاشِ اَهُلِهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ -

٣٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ عَنُ عُرُوةَ اَلَّ

میں نے ادرایک یتیم (۱) نے آپ کے پیچے صف باندھ لی اور بڑھیا ہمارے پیچی کھڑی ہو گئیں اور رسول خداصتی اللہ علیہ و کم نے ہم سب کے ہمراہ دو رکعت نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ ، انہن تشریف لے گئے۔

باب۲۲۲ خره پر نماز پڑھنے کابیان۔

ا کے سال ابو الولید 'شعبہ 'سلیمان شیبان عبداللہ بن شدرد 'حضرت میدوند روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیه وسلم خمرہ پر نمازادا فرمایا کرنے تھے۔

باب ٢٦٣ ـ فرش پر نماز پڑھنے كابيان اور انس بن مالك نے بچھونے پر نماز پڑھى اور كہاكہ ہم نبى صلى اللہ عليه وسلم كے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے كوئى اپنے كپڑے پر بھى سحدہ كرلياكر تا تھا۔

۱۷ سامہ بن عبد الرحمٰن مصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں ابوالنظر (عمر بن عبیداللہ کے آزاد کر ددغلام) ابوالنظر اسلمہ بن عبد الرحمٰن مصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔اور میرے دونوں پیر آپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تھے، تو جھے دبادیتے تھے۔ میں اپنے پیر سکیڑ لیتی تھی اور جب آپ کھڑے ہیں انہیں پھیلادیتی تھی۔عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک کھروں میں چرائے نہ تھے۔

سے سر یکی بن بکیر 'لیف' عقیل، ابن شہاب' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے سے اور وہ آپ کے اور قبلہ کے در میان، آپ کے گھر کے فرش پر جنازہ کی مثل لیٹی ہوتی نفیں۔

۳۷۳ عبدالله بن بوسف 'ليث 'يزيد 'عراک 'عروة روايت كرتے بين که نبی صلّی الله عليه وسلّم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور عائشہ آپ

(۱) بعض روایات کے مطابق اس یتیم لڑ کے کانام ضمیرہ تھاجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابوضمیرہ کے لڑ کے تھے۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّهُ وَعَآئِشَهُ مُعُتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَا مَانَ عَلَيْهِ \_

٢٦٤ بَابِ السُّجُودِ عَلَى التَّوْبِ فِي شِكَةَ النَّوْبِ فِي شِكَةَ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسُجُدُونَ عَلَى الْعَمَامَةِ وَالْقَلَنُسُوةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ \_

٣٧٥ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ نَابِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّنَيُ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّحُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ اَحَدُ نَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنُ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّحُودِ \_

٥ ٢٦ بَابِ الصَّلوةِ فِي النِّعَالِ\_

٣٨٦- حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ اِيَاسٍ قَالَ نَا شُعْبَهُ قَالَ نَا آبُوسَلَمَةَ سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ الْاَزُدِيُ قَالَ سَالْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمُ \_

٢٦٦ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْخِفَافِ. - ٢٦٦ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْخِفَافِ. - ٣٨٨ حَدَّنَا اَدَمُ قَالَ نَاشُعْبَهُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنُ هُمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ رَايَتُ جَرِيْرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بَالَ ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى - فَسُئِلَ فَقَالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فَقُالَ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَكَانَ يُعْجِبُهُمُ لِآنً جَرِيرًا كَانَ مِنُ الْحِرِ مَنُ اسْلَمَ .

٣٧٨\_ حَدَّنَنَا إِسُحَاقُ بُنُ نَصُرِ قَالَ نَا أَبُوُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ

کے اور قبلہ کے در میان میں،اس فرش پر جس پر دونوں سوتے تھے، بجانب عرض لیٹی ہوئی تھیں۔

باب ۲۶۳۔ سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان، حسن بھری نے کہاہے کہ لوگ عمامہ اور پگڑی پر سجدہ کر لیا کرتے تھے' اور ان کے ہاتھ ان کی آسٹین میں ہوتے تھے۔

20 سرابوالولید 'ہشام بن عبدالملک'بشر بن مفضل'غالب قطان، کبر بن عبداللہ'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ہم میں سے بعض لوگ گرمی کی شدت سے سجدہ کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھالیا کرتے تھے۔

باب٢٦٥ ـ جوتول كے ساتھ نمازير صنح كابيان ـ

۳۷۱ - آدم بن الی ایاس شعبه 'ابوسلمه نسعید بن یزیدازدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک ہے بوچھا کہ کیار سول خداصلی اللہ علیه وسلم اپنی جو تیوں کے ساتھ مماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

باب۲۲۱\_موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کابیان۔

22 س- آدم 'شعبہ 'اعمش 'ابراہیم 'ہمام بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ کود یکھا نہوں نے پیشاب کیا۔ بعد اس کے وضو کیا،اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، توان سے بوچھا، انہوں نے کہا میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کرتے دیکھاہے (ابراہیم کہتے ہیں لوگوں کو یہ حدیث قابل عمل معلوم ہوتی تھی کیونکہ جریر سب سے آخر میں اسلام لائے تھے)

۳۷۸ اسحال بن نفر 'ابواسامه 'اعمش 'مسلم 'مسروق 'مغیره بن شعبه روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیه وسلم کو

وضوكرايا، توآپ نے موزوں پر مسح كيااور نماز پڑھ لى۔

باب ٢٦٧ - جب كوئى شخص سجده پورانه كرے۔ ٣٤٩ - صلت بن محمر، مهدى واصل ابو وائل و خديفة روايت كرتے ميں كه انہوں نے ايك شخص كوديكھا۔ كه وه اپنار كوع اور سجده مكمل نه كرتا تھا۔ جب وه اپنى نماز ختم كرچكا۔ تواس سے حذيفه نے كہا۔ تونے نماز نہيں پڑھى۔ (مسروق كہتے ہيں ميں سمجھتا ہوں كه انہوں نے بيہ

رے۔۔ باب ۲۲۸۔ سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے' اور اپنے دونوں پہلوعلیحدہ رکھے۔

بھی کہاکہ )اگر تومر جائے گا، تو محمر صلّی الله علیہ وسلم کے طریقہ پرنہ

۱۳۸۰ یکی بن بکیر 'بکر بن مفز 'جعفر 'ابن ہر مز 'عبداللہ بن مالک بن بالک بن بحیرۃ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے در میان میں اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی۔

باب۲۲۹۔استقبال قبلہ کی فضیلت کابیان۔اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا چاہئے،اس کو ابو حمید نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کیاہے۔

۱۳۸۱ عرو بن عباس ابن مهدی منصور بن سعد میمون بن سیاه انسابی مالک روایت کرتے بیں که رسول خداصتی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ که جو کوئی ہماری (جیسی) نماز پڑھے،اور ہمارے قبلہ کی لرف منہ کرے، اور ہماراذ بیجہ کھالے تو وہی مسلمان ہے۔ جس کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کاذمہ ہے۔ تو تم اللہ کی ذمہ داری بیس خیانت نہ کرو۔

۳۸۲ لغیم 'ابن مبارک 'حمید طویل 'انس بن مالک روایت کرتے بیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت ک

مَّسُرُوقِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّاتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيُهِ وَصَلَّى \_

٢٦٧ بَابِ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السَّجُود. ٣٧٩ حَدَّنَنَا الصُّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَامَهُدِئٌ عَنُ وَّاصِلٍ عَنُ آبِي وَآثِلِ عَنُ حُذَيْفَةَ آنَّةُ رَاى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَةً وَلَا سُجُودَةً فَلَمَّا قَضى صَلوتَةً قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَاصَلَيْتَ قَالَ وَاحْسِبُةً قَالَ لَوْمُتَ، مُتَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُجَافِى جَنْبَيْهِ فِي السُّحُودِ .

٣٨٠ حَدَّنَنَا يَحُيَّى بُنُ بُكُيْرِ قَالَ حَدَّنَنِى بَكُرُ بَكُيْرِ قَالَ حَدَّنَنِى بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ جَعُفَرٍ عَنِ أَبُنِ هُرُمُزَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكٍ بُنِ بُجَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدُدُ وَبَيَاضُ إِبُطَيُهِ.

٢٦٩ بَأْبِ فَضُلِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبُلَةِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةِ يَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةِ يَسْتَقْبِلُ الْطُرَافِ رِجُلَيْهِ الْقِبُلَةَ قَالَةً أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٣٨١ عَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَاابُنُ مَهُدِي قَالَ ثَنَا مَنُصُورُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ مَّيُمُونِ بُنِ سِيَاهٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلوتَنَا وَ اسْتَقُبَلَ قِبُلَتَنَا وَاكَلَ ذَبِيُحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسُلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ فَلَا تُخْفِرُ وا اللهَ فِي ذِمِّتِهِ.

٣٨٢ حَدَّنَنَا نُعَيْمٌ قَالَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لآالِهَ أَمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا كَآلِهَ وَاسْتَقُبَلُوا فَبِئَتَنَا وَآكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدُ وَاسْتَقُبَلُوا فَبِئَتَنَا وَآكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدُ حَرُمَتُ عَلَيْنَا دِمَآوُهُمُ وَآمُوالُهُمُ اللهِ وَقَالَ عَلِى اللهِ وَقَالَ عَلِى اللهِ وَقَالَ عَلِى اللهِ عَبْدِاللهِ حَدَّنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى اللهِ وَقَالَ عَلِى بُنُ مَا لِلهِ وَقَالَ عَلَى اللهِ وَاكُلُ اللهُ وَاكُلُ اللهُ وَاكُلُ اللهُ وَاكُلُ اللهُ وَاكُلُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى صَلوتَنَا وَآكُلَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى مَرْيَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاكُلُ نَاانَسٌ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيه وَسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٧٠ بَابِ قِبُلَةِ اَهُلِ الْمَدِينَةِ وَاَهُلِ الشَّامِ وَالْمَشُرِقِ لَيُسَ فِي الْمَشُرِقِ وَلَا فِي الْمَغُرِبِ قِبُلَةً لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُتَقَبِلُوا الْقِبُلَةَ بِغَآثِطٍ اَوْبَولٍ وَلَكِنُ شَرِّقُوا اَوْغَرِّبُوا۔

٣٧٣ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ قَالَ نَاسُفَيْنُ اللهِ قَالَ نَاسُفَيْنُ اللهِ قَالَ نَاسُفَيْنُ عَنُ اللهُ عَلَيُهِ آيُو اللهِ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اتَيْتُمُ الْغَآئِطُ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبُلةَ وَلا تَسْتَدُ بِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِقُوا اَوْعَرِبُوا قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لوگوں سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیاہے۔جب تک وہ لاالہ الااللہ نہ کہہ دیں ' پھر جب وہ یہ کہہ دیں اور ہماری (جیسی ) نماز پڑھنے لگیں ' اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرنے لگیں اور ہمار اذبیحہ (۱) کھالیں او یقینان کے خون اور مال حرام ہو گئے۔ گراس حق کی بناء پر،جواسلام نےان پر (مقرر کردیاہے) باقی ان کاحساب اللہ کے حوالے ہے۔اور علی بن عبداللہ نے کہاہے کہ ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا۔وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میمون بن سیاہ نے اٹس بن مالک سے یو چھا کہ اے ابو حمزہ! وہ کون سی چیز ہے جس سے آدمی کا جان و مال دونوں دست درازی سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ توانہوں نے کہا۔ جو مخص اس بات کی گواہی دے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں' اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، اور ہماری جیسی نماز یڑھے اور ہماراذ بیچہ کھالے، تو وہ مسلمان ہے۔اس کے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے ہوتے ہیںاوراس کے ذمہ وہی یا تیں واجب ہیں' جو مسلمان کے ذمہ ہوتی ہیں۔اور ابن الی مریم نے کہا کہ مجھ ہے حمید نے بیان کیاان سے الس نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کیا۔

باب ۲۷۰ مدینہ اور شام والوں کا قبلہ اور مشرق والوں کا،
قبلہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں ہے ' بلکہ دوسری
سمتوں میں ہے جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کایہ قول
ہے کہ پاخانے یا پیشاب میں قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، لیکن
مشرق کی طرف منہ کرلو 'یا مغرب کی طرف۔

الا کسار علی بن عبدالله 'سفیان 'زَبِری' عطا بن یزید لیبی 'ابوایوب انساری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیہ وسلّم نے فرمایا۔ جب پاخانہ میں اور تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، اور نہ اس کی طرف پشت کرو۔ بلکہ مشرق کی طرف منہ کرلو' یا مغرب کی طرف، ابوایوب کہتے ہیں۔ جب ہم شام میں آئے توہم نے چندیا خانے ایسے پائے، جو قبلہ

(۱) یعنی وہ اقوام جن کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلامی علامات ان سے ظاہر ہو جا کیں تو پھر ان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ان کا اور ہمار امعاملہ ایک جسیا ہے لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جنگ کی یہ حالت کسی بینچ تک پہنچنے کے وقت تک جاری رہے گی۔

اَيُّوْبَ فَقَدِ مُنَا الشَّامَ فَوَجَدُ نَامَرًا حِيْضَ بَنِيتُ فَبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنُحَرِفُ وَنَسُتَغُفِرُ اللَّهَ عَزَّوجَلَّ۔ ٢٧١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مُصَلِّ ۔ ٣٨٤ حَدَّنَنَا الْحُمَيُدِيُ قَالَ نَاسُفُينَ قَالَ نَاسُفُينَ قَالَ نَاسُفُينَ قَالَ نَاسُفُينَ قَالَ نَاسُفُينَ عَنُ رَّجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ وَلَمُ يَطُفُ عَنُ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمُرَةِ وَلَمُ يَطُفُ عَنُ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَلَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلَفَ الْمَوَةَ وَقَلَ لَا يَقُرُبَنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُربُنَهَا وَالْمَرُوةِ وَقَلَ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً وَسَالَنَا جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَّهَا وَسَلَّا اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَهَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ وَقَدُ وَتَلَى عَلَى الْمُؤَةِ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَسَلَّا اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ وَقَدُ وَتَلَى اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَتَلَى الْمُؤَوْدِ وَقَدُ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَ الْحَفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ وَقَدُ وَتَدُ وَسَلَّى خَلُولُ لَا يَقُرُبَنَا اللَّهُ فَقَالَ لَا يَقُرْبَنَا اللَّهُ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَا اللَّهُ فَقَالَ لَا يَقُرُبُنَا اللَّهُ فَقَالَ لَا يَقُرُبَنَا الْمُؤُوفَ وَقَدُ اللَّهُ وَالْمَرُوةِ وَقَدُ اللَّهُ الْعَمُونَ وَقَدَى الْمُؤْوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَقَدُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْوفَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُولُ الْمَالُونَ الْمَلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْونَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَا

٣٨٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيٰى عَنُ سَيُفٍ يَعُنِى ابُنَ آبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا قَالَ اللهِ عَنَى ابُنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُعُبَةَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ فَاقْبَلَتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ وَاجَدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَالَتُ بِكَلَّا فَقُلُتُ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ بِلَالًا فَقُلُتُ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ فِي الْكُعُبَةِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بِينَ السَّارِيَتِيْنِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَي الْكُعُبَةِ وَاللهَ وَعَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَي وَجُهِ الْكُعُبَةِ رَكُعَتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلَتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَي وَجُهِ الْكُعُبَةِ رَكُعَتَيْنِ .

رَكَ عَدَّنَا السُحْقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ نَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الْعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الْبُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيُهِ كُلِّهَا وَلَمُ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ، رَكَعَ وَلَمُ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ، رَكَعَ

کی طرف بنائے گئے تھے۔ تو ہم مجوراً حاجت ضروری کرنے جاتے۔ تھے۔اوراللہ بزرگ دبرترے استغفار کیا کرتے تھے۔ باباے ۲۔اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ مقام ابراہیم کومصلی بناؤ۔

۳۸۳- حمیدی سفین عمروبن دینار روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے ابن عمر سے ایک شخص کے بارے ہیں پوچھا جس نے عمرہ کے لئے کعبہ کاطواف کیااور صفااور مروہ کے در میان میں طواف نہ کیا۔ کہ آیا دہ ایک عورت کے پاس آئے (یا نہیں) ؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ سے) تشریف لائے، توسات مرتبہ کعبہ کاطواف کیااور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی۔ اور صفاو مروہ کے در میان میں طواف فرمایا۔ پس اب صرف رسول غداصلی اللہ علیہ وسلم (کی ذات) میں تمہارے لئے عمدہ پیروی ہے ۔ اور ہم نے جابر من عبداللہ سے (بہی مسلم) پوچھا تو انہوں نے کہ 'تاو قشیکہ صفاو مروہ کے در میان طواف نہ کرے، اس وقت تک عور سے کے نزدیک

۱۳۸۵۔ مسدد کی سیف بن ابی سلیمان عجام رواید کرتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہا کہ رسول خداصتی اللہ عایہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں بھی وہاں گئیا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے۔ میں نے بلال کو وہ اس دروازوں کے درمیان میں کھڑا ہوایایا۔ میں نے بلال سے لوچھا کیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی تھی ؟ انہوں نے کہا کہ بال اان دونوں ستونوں کے درمیان میں دور کعت نماز پڑھی۔ چو کعبہ میں آتے وقت بائیں جانب پڑتے ہیں، پھر آپ باہر نکل آتے اور آپ ناہر نکل آتے اور آپ کا جہ کے سامنے دور کعت نماز پڑھی۔

۳۸۷۔ اسحاق بن نفر عبد الرزاق ابن جرتج عطاء ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل موئ تو آپ نے اس کے تمام گوشوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ کعبہ سے نکل آئے تو آپ نے کعبہ کے سامنے دور کعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔

رَكُعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكُعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبُلَةُ \_

٢٧٦ بَابِ التَّوَجُّهِ نَحُوَالْقِبُلَةِ حَيُثُ كَانَ وَقَالَ ٱبُوهُرَيُرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَقُبَلِ الْقِبُلَةَ وَكَبِّرُ\_ ٣٨٧ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءٍ قَالَ نَا إِسُرَآءِ ِيلُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ \* اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحُوَبَيْتِ الْمَقُدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا وَّكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ آنُ يُّوَجَّهَ اِلَى الْكُعْبَةِ فَٱنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَدُ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السُّهُآءِ جِ فَتَوَجَّهَ نَحُوَالْقِبُلَةِ وَقَالَ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوُدَ مَا وَلُّهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيُهَا قُلُ لِلَّهِ الْمَشُرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَحَلٌ ثُمَّ بَعُدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوُم مِنَ الْأَنْصَارِ فِيُ صَلوَاةِ الْعَصُرِ يَعُمَلُونَ نَحُوَ بَيْتِ الْمَقُدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشُهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّةً تَوَجَّهَ نَحُوَ الْقِبُلَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوُمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحُوَ الْكُعْبَةِ\_

٣٨٨ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ بَاهِشَامُ ابُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ نَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ مَّلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيُضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ .

٣٨٩ حَدَّئَنَا عُثُمَانُ قَالَ نَاجَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلْقَمَةً عَنُ عَبُدِ

باب ۲۷۲ جہاں بھی ہو' قبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان، اور ابوہر ریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کراور تکبیر کہہ۔

٢٣٨٤ عبدالله بن رجاء اسر ائيل ابواسحاق براء بن عاذب وايت كرتے بيں كه رسول خداصلى الله عليه وسلم نے بيت المقدس كی طرف سوله مہينے ياستره مہينے نماز پڑھی اور رسول خداصلى الله عليه وسلم چاہتے ہے كہ كعبه كی طرف منه كياجائے۔ توالله عزوجل نے قبله (حكم) نازل فرمايا قَدُنَرى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ طَهِي آب آب قبله (جديد) كی طرف پھر گئے۔ بعض لوگوں نے جو كه يهود شے كہاكه مسلمانوں كوان كے قبله ہے ، جس پر وہ (اب تك) شے۔ كس نے بھير ديا؟ (تب الله تعالى نے فرماياكه) كهد دومشرق و مغرب الله بى كا بيء ، وہ جس پر وہ (اب تك) ہے ۔ وہ چوا بناہے كر اور است كی طرف بدايت و يتاہے پھر نبى صلى کے دہ چاہتاہے 'راہ راست كی طرف بدايت و يتاہے پھر نبى صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ ايك شخص نے نماز پڑھی 'اور بعد نماز پڑھ رہے ہے۔ تواس نے (اپنی نسبت) كہاكہ وہ گوائی دیتا ہے كہ اس نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كے ہمراہ اوگ كعبه كی طرف منه كر ليا ہے تب سب وہ گوائی دیتا ہے كہ اس نے دسول خداصلى الله عليه وسلم كے ہمراہ اوگ كعبه كی طرف منه كر ليا ہے تب سب اور آپ نے كعبه كی طرف منه كر ليا ہے تب سب لوگ كعبه كی طرف منه كر كے پھر گئے۔

۱۸۸ مسلم بن ابراہیم 'بشام بن عبداللہ' کیلی بن ابی کثیر 'محمد بن عبداللہ کیلی بن ابی کثیر 'محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم اپنی سواری پر جس طرف وہ آپ کولے کر چلتی (اسی طرف) نماز پڑھتے اور جب فرض (نماز پڑھنے) کا ارادہ کرتے تو (سواری) سے اترپڑتے 'اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔

۳۸۹ عثمان 'جریر ' منصور ' ابراہیم ' علقمہ ' عبد الله (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی ' ابراہیم

اللهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرَاهِيمُ لَآادُرِي زَادَاوُ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ فَيْلَ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلوٰةِ شَيءٌ ؟ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ كَذَا شَيءٌ ؟ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ كَذَا سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَالَّ الْقَبْلَةَ وَسَحَدَ قَالُ النَّهُ لَوْحَدَثَ فِي الصَّلوٰةِ شَيءٌ فَلَكَّا اللهَ بَشَرٌ مِّ مُلْكُمُ النَّا بَشَرٌ مِّ مُلُكُمُ النَّا بَشَرٌ مِّ مُلُكُمُ النَّا بَشَرٌ مِّ مُلُكُمُ النَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ وَلِيكُ النَّمَا اللهَ يَعْدَلُونَ فِي الصَّلوٰةِ فَلَيَتَحَرَّ النَّهُ فَي صَلوٰتِهِ فَلَيَتَحَرًّ السَيْتُ فَذَكِرُو فِي الصَّلونِ فَلَيْتَحَرَّ السَّيتُ فَذَكَرُو فِي الصَّلونِ فَلَيْتَحَرًّ السَّيتُ فَذَكَرُو فِي الصَّلونِ فَلْيَتَحَرًّ السَّيتُ فَذَكَرُو فِي الصَّلونِ فَلْيَتِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمُ فَمْ يَسُحُدُ لَيْنَ لَكُمْ فَي صَلوٰتِهِ فَلَيْتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمُ فُمْ يَسُحُدُ لَيْنَ لِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رَبِ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْقِبُلَةِ وَمَنُ لَّمُ يَرَّ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنُ سَهَا فَصَلَّى الله غَيْرِ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنُ سَهَا فَصَلَّى الله عَلَيْهِ الْقِبُلَةِ وَقَدُ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَى الظُّهْرِ وَٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجُهِم ثُمَّ آتَمَّ مَابَقِى ..

٣٩٠ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ نَاهُشَيْمٌ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَافَقُتُ رَبِّى فِي ثَلْثٍ قُلْتُ كَارَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخِذُنَا مِنُ مَّقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلْتُ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلْتُ وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامٍ اِبُرَاهِيمَ مُصَلِّى وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مُصَلِّى وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ لَوْامَرُتَ نِسَاقَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ الْسِلَّةُ وَالْفَاحِرُ فَنَزَلْتُ ايَةُ الْحِجَابِ وَاحْتَمَعَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ السِّاءُ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ وَاللّهَ أَوْوَا جًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسُلِمَاتٍ فَنَوْلَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَتُ الْمُعَلِيقَ أَلْولَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْعَلَيْقِ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کتے ہیں ہے مجھے یاد نہیں کہ آپ نے (نماز میں کچھ) نیادہ کردیا تھایا کم کردیا تھایا کہ کردیا تھا۔ الغرض جب آپ سلام پھیر پچھ تو آپ ہے عرض کیا گیا۔ کہ یار سول اللہ اکیا کوئی بات نماز میں نئی ہوگئ؟ آپ نے فرمایاوہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس قدر نماز پڑھی، پس آپ نے اپ دونوں پیروں کو سمیٹ لیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دو سجد کے۔ اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنامنہ کیا توفرمایا کے۔ اس کے بعد سلام پھیرا، پھر جب ہماری طرف اپنامنہ کیا توفرمایا کہ اگر نماز میں تمہیں (پہلے ہے) مطلع کرتا، لیکن میں تمہاری ہی طرح آیک بشر ہوں جس طرح تم بھو لتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ لہذا جب میں بھول جاوی، تو جھے یاد دلاؤ اور جب تم میں سے کسی شخص کوا پئی نماز میں شک ہو جائے، تو دلاؤ اور جب تم میں سے کسی شخص کوا پئی نماز میں شک ہو جائے، تو اسے چاہئے کہ میچے حالت کے معلوم کرنے کی کو مشس کرے اور اس پیر نماز تمام کرے، پھر سلام پھیر کردو سجدے کرے۔

باب ٢٧٣- قبله كے متعلق جو منقول ہے 'اور جنہوں نے بھول كر غير قبله كى طرف نماز پڑھنے والے كے لئے اعادہ ضرورى خيال نہيں كيا، اور بے شك نبى صلى الله عليه وسلم نے ظہركى دور كعتوں ميں سلام بھير كرلوگوں كى طرف ابنا منہ كرليا'اس كے بعد جو باقی تھااسے بوراكيا۔

۱۳۹۰ عروین عون "مشیم محید انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ عررض اللہ عند نے فرمایا۔ یس نے اپنے پرودگار سے تین با تول میں موافقت کی (ایک مرتبہ) میں نے کہا کہ یارسول اللہ کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے 'پس اس پر یہ نازل ہوا وَاتَّخِدُوا مِن مَّقَامِ ابْراہیم کو مصلی بناتے 'پس اس پر یہ نازل ہوا وَاتَّخِدُوا مِن مَقامِ ابْراہیم کو مصلی بناتے 'پس اس پر یہ نازل ہوئی کیواہش کے مطابق نازل ہوئی) کیونکہ میں نے عرض کیایارسول اللہ کاش! آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا تکم دے دیں۔ اس لئے کہ ان سے ہر نیک و بیویوں کو پردہ کرنے کا تحم دے دیں۔ اس لئے کہ ان سے ہر نیک و بدگفتگو کر تا ہے۔ پس جاب کی آیت نازل ہوئی اور (ایک مرتبہ) نبی متی اللہ علیہ وسکم کی بیویاں آپ پر نسوانی جوش میں (آکر) جح ہو کیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تم کو طلاق دے دیں گے۔ تو موشیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تم کو طلاق دے دیں گے۔ تو عنقریب آپ کا پروردگار تم سے اچھی بیویاں آپ کوبد لے میں دے عنقریب آپ کا پروردگار تم سے اچھی بیویاں آپ کوبد لے میں دے گاجو مسلمان ہوں گی 'تب یہ آیت نازل ہوئی' ابن ابی مریم نے اس

أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّنَيٰ حُمَيُدٌ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا طِذَا۔

٣٩١ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِي صَلوَةِ الصَّبُحِ إِذُ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَآءٍ فِي صَلوَةِ الصَّبُحِ إِذُ جَآءَ هُمُ اتٍ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنُولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُانٌ وَقَدُ أُمِرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنُولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرُانٌ وَقَدُ أُمِرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ المُعْبَةِ وَسُلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَنُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاذَاكُ عَمْسًا قَالَ فَعَنِي رِجُلَهُ وَمَاذَاكُ عَلَيْهِ اللهُ فَعَنِي رِجُلَهُ وَمَاذَالَ وَمَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاذَاكُ عَلَيْهِ اللهُ فَعَنَى رَجُلَهُ وَمَاذَاكُ وَمَا اللهُ وَمَالَمُ وَاللّهُ وَلَالَ فَعَنَى رِجُلَهُ وَسَلَمَ وَمَاذَاكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَاذَاكُ وَقَالُوا صَلَّيْتَ خَمُسًا قَالَ فَعَنَى رِجُلَهُ وَسَلَمَ وَمَا اللهُ وَمَالَى وَمَالَمُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَمَادًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنَ وَمُنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ وَالْمَالُولُوا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

٢٧٤ بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمُسُحِد.

٣٩٣ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اِسُطِعِيلُ بُنُ جَعُفَرِ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَةً فِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَةً فِى الْقِبُلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُءِى فِى وَجُهِهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ فَيُ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّةً اَوُ اِنَّ رَبَّةً بَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُهُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قِبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُزُ قَنَّ اَحَدُ كُمُ قَبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمْ قَبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ كُمْ قَبُلَ قِبُلَتِهِ وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ فَلَا يَبُرُ قَنَّ اَحَدُ قَنَّ الْقَامِ فَيْ وَالْكِنَاقِ فَلَا يَبُولُ قَبُلَتِهُ وَلَا يَعْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَمِنْ فَيْهِ وَلَا قَلْمَ اللّهُ عَلَى وَمُعَلِقَهُ عَلَى وَمُنْ فَي اللّهِ اللّهِ عَلَى وَلِكُ عَلَى وَالْقَلَ لَا يَعْمَ فَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْقَامُ لَا عَلَى الْقَامُ لَا عَلَى الْقَامُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقَامُ لَا لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حدیث کو یوں روایت کیا۔ کہ ہم سے بچیٰ بن ابوب نے ان سے حمید نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو حضرت انس سے سنا۔

۱۹۳ عبدالله بن یوسف الک عبدالله بن دینار عبدالله بن عرش روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبه) لوگ مقام قبامیں صحی کی نماز پڑھ رہے تھے، کہ یکا یک ان کے پاس ایک آنے والا آیا۔اس نے کہا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم پر آج کی رات ایک آیت نازل کی گئی ہے۔ آپ کو تھم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیس، یہ سن کر سب لوگوں نے کعبہ کی طرف منہ کر لیے اس سے قبل ان کے منہ سام کی طرف شے۔

٣٩٢ - مسدد ، يحيل ، شعبه ، حكم ، ابراہيم ، علقه ، عبدالله (بن مسعودٌ)
روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے (ایک مرتبه) ظهر
میں پانچ رکعتیں پڑھیں، صحابہؓ نے عرض کیا که نماز میں (پھ)
زیاد نی کردی گئی؟ آپ نے فرمایاوہ کیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نیار موڑ کردو
نے بانچ رکعتیں پڑھیں۔ عبداللہ کہتے ہیں ہیں آپ نے بیر موڑ کردو

باب ۲۷۴۔ تھوک کا ہاتھ کے ذریعے مسجد سے صاف کر دینے کابیان۔

۳۹۳ قتیه اسلیل بن جعفر عید انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی (جانب) میں کچھ تھوک دیکھا آپ کو ناگوار ہوا۔ یہاں تک کہ (غصہ کااثر) آپ کے چہرے میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب اپنی نمار میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پرودگار سے مناجات کر تا ہے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا پرودگار اس کے اور قبلہ کے در میان (۱) میں ہے۔ لہذا اس قبلہ کے اور قبلہ کے در میان (۱) میں ہے۔ لہذا اس نیچ (تھو کے) پھر آپ نے بائیں جانب یا اپنی تھوک کر شعوک کے سامنے نہ تھوکنا چاہئے، بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنی تھوک کر شعوک کے بیٹے (تھو کے) پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ ایااور اس میں تھوک کر

(۱) مطلب سد کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہو تاہے تو وہ اللہ تعالی سے مناجات کر رہا ہو تاہے تو حق تعالیٰ اس کی طرف اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بس یہی معنی ہے نمازی اور قبلہ کے در میان ہونے ہوتا ہے۔ بس یہی معنی ہے نمازی اور قبلہ کے در میان ہونے کادیسے تو حق تعالیٰ کسی خاص مکان میں ہونے یا کسی خاص جہت میں ہونے سے پاک ہیں۔

بَعُضِ فَقَالَ أَوُ يَفُعَلُ هَكُذَا\_

٣٩٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى بُصَاقًا فِي حدَار الْقِبُلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَلَا يَبُصُقُ قِبَلَ وَجُهِم فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَةً قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّے\_

٣٩٥\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤُمِنِيُنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى فِيُ جَدَارِ الْقِبُلَةِ مُخَاطًا اَوُبُصَاقًا أَهُ نُخَامَةً فَحَكُّهُ

٢٧٥ بَاب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسِ اِنُ وُّطِئْتَ عَلَى قَدَرٍ رَّطُبٍ فَٱغْسِلُهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا\_

٣٩٦\_ حَدَّنَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَااِبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ أَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ حُمَيْدِ بُن عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ وَابَاسَعِيْدٍ حَدَّنَاءُ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ نَخَامَةً فِيُ جَدَارِالْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتُّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَحَّمَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَحَّمَنَّ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنُ يَّمِينِهِ وَلَيُبُصُقُ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْ تَحُتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِي\_

٢٧٦ بَابِ لَّا يَبُصُٰقُ عَنُ يَّمِينِهِ فِي

٣٩٧\_ خَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرِ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحمٰن أنَّ ابَاهُرَيْرَةً وَابَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ الَّهِ

اسے مل ڈالااور فرمایا کہ پااس طرح کرے۔

۹۴ سر عبدالله بن يوسف 'مالك 'نافع 'عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے ہیں کہ رسول خداصنی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) قبلہ کی دیوار میں کچھ تھوک دیکھا، تو آپ نے اسے صاف کر کے لوگوں کی طرف مند کیااور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے۔ تووہ اینے مند کے سامنے نہ تھو کے ،اس کئے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تواللہ سجانہ اس کے سامنے ہو تاہے۔

٩٥ ٣- عبدالله بن يوسف 'مالك 'هشام بن عروه 'عروه 'حضرت عائشه ام المومنين روايت كرتى ہيں كه رسول خداصلّى الله عليه وسكم نے ایک مرتبه قبله کی د بوار میں کچھ ناک کالعاب یا بلغم یا تھوک دیکھا تو آپ نے اسے صاف کردیا۔

باب24ءرین کابذر بعد کنگریوں کے مسجدسے صاف کر دینے کا بیان۔ ابن عباس نے کہاہے کہ اگر تو، تر نجاست پر چلے تواہے ڈھوڈال اور خشک ہو تومت دھو۔

۱۹۹۷ موسیٰ بن استعیل ابراهیم بن سعد ابن شهاب مهید بن عبد الرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہؓ اور ابوسعیدؓ (خدری) نے ان سے بیان کیا کہ رسول خداصتی الله علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ)مجد ک دیوار میں کچھ بلغم و یکھا تو آپ نے کنگریاں لے کر اسے رگر دیااور فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی مخص بلغم تھوکے تونہ اپنے منہ کے سامنے تھوکے اور نہ اپنی داہنی جانب بلکہ بائیں جانب یا اینے بائیں قدم کے نیچے تھو کے۔

باب۲۷۱۔ نماز میں دائیں طرف نہ تھو کے۔

٣٩٧ يكيٰ بن بكير 'ليث' عقيل 'ابن شهاب' حميد بن عبدالرحن ے روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہؓ اور ابوسعیدؓ نے ان ہے بیال اکہ ایک مرتبه رسول خداصتی الله علیه وسلم نے مسجد کی دیوار میں کچھ بغم

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى نُخَامَةً فِي حَآيُطِ الْمَسُجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ احَدُكُمُ فَلَا يَتَنَخَّمُ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلَا عَنُ يَّمِينَهِ وَلَيْبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ اَوْتَحُتَ قَدَمِهِ اليُشْرَى. ٣٩٨ ـ حَدَّئَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ نَاشُعُبَهُ قَالَ اخْبَرَنِي قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ انسًا قَالَ فَاللَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُقَلَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتُقَلَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَسَارِهِ اَوْتَحُتَ رَجُلِهِ الْيُسُرى.

۲۷۷ بَابِ لِيَبْضُقُ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْتَحُتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِي.

٣٩٩\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ نَاشُعُبَةُ قَالَ نَاقَتَادَةُ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلوٰةِ فَانَّمَا يُنَاحِيُ رَبَّةً فَلايَبُزُ قَنَّ بَيُنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَّمُينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْتَحْتَ قَدَمِهِ. ٠٠٠ \_ حَدَّنْنَا عَلِيٌّ قَالَ ناسُفُيْنُ قَالَ نَاالزُّهُرِيُّ عَنْ خُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْصَرَ نُخَامَةً فِيُ قِبُلَةِ الْمَسُجدِ فَحَكُّهَا بحَصَاةٍ ثُمَّ نَهٰى آلُ يَّبُرُقَ الرَّجُلُ بَيُنَ يَدَيْهِ اَوْعَنُ يَمِيْنِهِ وَلكِنُ عَنُ يَّسَارِهِ أَوْتَحُتَ قَدَمِهِ الْيُسُرَى وَعَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعَ حُمَيُدًا عَنُ آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ نَحُوَةً. ٢٧٨ بَابِ كَفَّارَةِ البُّزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ ٤٠١ \_ حَدَّثُنَا ادَمُ قَالَ نَاشُعُبَهُ قَالَ نَاقَتَادَهُ قَالَ سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُزَاقُ فِي الْمَسُحِدِ خَطِّيْفَةً وَّ كَفَّارُتُهَا دَفُنُهَا \_

لگاہوادیکھا تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریاں لے کراہے رگڑ دیااور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بلغم تھو کے تو نہ اپنے منہ کے سامنے تھو کے اور نہ اپنے داہنے جانب، بلکہ اپنی بائیں جانب تھو کے یااپنے پیر کے پنچ۔

۳۹۸ حفص بن عمر 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آگے 'اور اپنے داہنی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں جانب 'یااپنے بائیں پیر کے پنچے (تھو کے )۔

باب 227۔ حالت نماز میں اگر تھو کئے کی ضرورت ہو' تو اپنے بائیں جانب یا سے بائیں پیر کے بنچے تھو کناچاہئے۔ ۹۹سے آدم'شعبہ' قادہ'حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نماز میں اپنے پرودگار سے مناجات کر تا ہے۔ اس لئے نہ وہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنی داہنی جانب، بلکہ اپنی بائیں جانب اپنے پیر کے بنچ (تھو کے)۔

۰۰ ۲۰ علی سفیان نربری حمید بن عبد الرحن ابوسعید (خدری است می سفیان نربری حمید بن عبد الرحن ابوسعید (خدری است روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد کے قبله (کی جانب) میں کچھ بلغم لگا ہواد یکھا، توایک کنگری سے آپ نے اسے رگڑ دیا، پھر آپ نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آگے یاا پنی دائنی جانب نہ تھو کے 'بلکہ اپنی بائیں جانب یا آپ بائیں بیر کے نیچ (تھوکے) اور زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے حمید سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے اس طرح سنا۔

باب ۲۷۸۔ مسجد میں تھو کئے کے کفارہ کا بیان۔

ا ۲۰۰۰ آدم 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھو کنا گناہ ہے۔اور اس کا کفارہ (پیہ ہے) کہ اس کود فن کر دی۔

٢٧٩ بَابِ دَفُنِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ ـ الْرَّرَاقِ عَلَى الْمَسْجِدِ ـ الرَّرَّاقِ عَنُ مَّعُمْ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةً عَنِ اللَّهِ عَنُ هَمَّامٍ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ اَحَدُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ احَدُ كُمُ الِي الصَّلُوةِ فَلَايَبُصُقُ اَمَامَةً فَانَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَادَامَ فِي مُصَلَّاةً وَلَا عَنُ يَّسِينِهِ فَإِنَّ عَنُ اللَّهَ مَادَامَ فِي مُصَلَّاةً وَلَا عَنُ يَسِينِهِ فَإِنَّ عَنُ يَسِينِهِ فَإِنَّ عَنُ يَسِينِهِ فَإِنَّ عَنُ يَسِينِهِ مَلَكًا وَلَيُبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ اَوْتَحَتَ قَدَمِهِ فَيَدُ فِنُهَا ـ فَيُهُا ـ فَيُهُا ـ فَيُهُا ـ فَيُهُا ـ فَيُهُا ـ فَي اللَّهُ عَنُ يَسَارِهِ اَوْتَحَتَ قَدَمِهِ فَيْدُ فِنُهَا ـ فَي اللَّهُ عَنُ يَسَارِهِ اَوْتَحَتَ قَدَمِهِ فَيْدُ فِنُهَا ـ فَيْدُ فِنُهَا ـ فَيْمُ اللَّهُ فَالْمَا عَنْ يَسَارِهِ اَوْتَحَتَ قَدَمِهِ فَيْدُ فِنُهَا ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۲۸۰ بَابِ إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذُ بِطَرَفِ تُوُبِهِ\_

٣٠٤ ـ حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَازُهَيُرٌ قَالَ نَازُهَيُرٌ قَالَ نَاحُمَيُدٌ عَنُ اَنَسٍ بُنِ مَالِكٍ أَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُحَامَةً فِي القِبُلَةِ فَحَرَاهِيَةً اَوُرُءِ يَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً اَوُرُءِ يَ كَرَاهِيَةً اَوُرُءِ يَ كَرَاهِيَةً لَا لِلَّكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اِلَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلواتِهِ فَالنَّمَا يُنَاجِي رَبَّةً كُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلواتِهِ فَالنَّيَهِ وَقَالَ اِلَّ اَحَدَ وَلَا يَنُونَ فِي وَبَيْنَ قِبُلَتِهِ فَلَا يَبُرُقَنَ فِي وَبَيْنَ فِي وَبَيْتِهِ وَلَاكِنَ عَن يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَحَدَ وَلَاكِنَ عَن يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِه ثُمَّ اَحَدَ طَرَقَ فِيهِ وَرَدَّبَعُضَةً عَلَى بَعْضٍ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَّبَعُضَةً عَلَى بَعْضٍ فَالَ اَوْيَهُعَلُ هَكَذَا \_

٢٨١ بَابِ عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي اِتُمَامِ
 الصَّلوٰةِ وَذِكْرِالْقِبُلَةِ ـ

2.٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَا دِعَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَا دِعَنِ الْأَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَيَّ فَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَيَّ فَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللهِ مَايَخُفَى عَلَيَّ فَالَ هَلُ مَنْ خَشُوعُكُمُ وَلَارُكُو عُكُمُ إِنِّي لَارَاكُمُ مِنُ وَرَآءِ ظَهُرى لَيَ

٥ . ٤ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَافُلَيْحُ بُنُ

باب 24-1- مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان۔
۲۰۰۸- اسحاق بن نفر 'عبدالرزاق' مغمر' ہمام' ابوہر سے ٹن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ اپنے آگے نہ تھو کے۔ کیونکہ وہ جب تک اپنے مصلی میں ہے 'اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور نہ اپنی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے۔ بلکہ اپنی بائیں جانب یا سے کہ اس کی داہنی جانب ایک فرشتہ ہے۔ بلکہ اپنی بائیں جانب یا سے فن کردے۔

باب ۲۸۰۔ جب تھوکنے پر مجبور ہو جائے' تو اس کو اپنے کپڑے میں لے لینا چاہئے۔

ا باب۲۸۱-امام کالو گوں کو نصیحت کرنام که وه اپنی نماز کو مکمل کریں اور قبله کاذکر۔

م م م م م عبد الله بن يوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برہ ہُ روايت کرتے ہيں که رسول خداصتی الله عليه وسلم نے فرمايا که تم مير امنه اس طرف سجھتے ہو، حالا نکه الله کی قتم! جھے پرنه تمہار اخشوع اور تمہار ارکوع کچھ بھی پوشيدہ نہيں، بلکہ ميں يقيناً تمہيں اپنی پیٹھ کے چھے سے دیکھتا ہوں۔

۵۰ ۲۰ یکی بن صالح ،فلیح بن سلیمان ، ہلال بن علی ،حضرت انس بن

سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلَيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ
قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَواةً ثُمَّ رَقِى الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلواةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّى لَاَرَاكُمُ مِّنُ وَّرَآئِي كَمَا اَرَاكُمُ الرُّكُوعِ إِنِّى لَاَرَاكُمُ مِّنُ وَّرَآئِي كَمَا اَرَاكُمُ اللَّهِ بُنُ يَوْسُفَ قَالَ اَنَا ٢٨٢ بَابِ هَلُ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلانِ عَلَيْهِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِعِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيُلِ اللَّهِ مَنَ الْخَيلِ اللَّهِ مُن الْخَيلِ اللَّهِ مُن اللَّهِ بُنَ عُمَرَانَ رَسُولُ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيلِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيلِ اللَّهِ مُن الْخَيلِ اللَّهِ مُن الْخَيلِ اللَّهِ مُن النَّيِّةِ اللَّي وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيلِ الَّذِي لَمُ تُضْمَرُ مِنَ النَّيْةِ اللَّهِ مُن عُمَرَ كَانَ وَسُابَقَ بِهَا وَ مَا لَمُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ فِيمُنُ سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهِ مُن سَابَقَ بِهَا وَالَّهُ مِنْ صَلَّى اللَّهِ مُن عَبُولَ اللَّهِ مُن عَبُولَ اللَّهِ مُن عَبُولُ اللَّهِ مُن عَمْرَ كَانَ فَيْكُمُ سَابَقَ بِهَا وَ اللَّهِ مُن عَبُدَ اللَّهِ مُن عُمَرَ كَانَ فِيمُنُ سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَلَا عَبُدَ اللَّهِ مُن عَمْرَ كَانَ فَيْكُولُ اللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ مُن عَمْرَ كَانَ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَاللَّهُ مُن اللَّهِ مُن الْمَالِقَ فَيْمَا اللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا وَالْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مُن سَابَقَ بِهَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُولُ مِن الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُرَاكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَبِّ الْقِسُمَةِ وَتَعُلِيْقِ الْقِنُو الْمَسْجِدِ، قَالَ الْبُوعَبُدِ اللَّهِ الْقِنُو فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ الْبُوعَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْقِنُو الْغِدُقُ وَالْإِنْنَانُ فِنُوانُ وَالْحَمَاعَةُ الْغِدُقُ وَالْإِنْنَانُ فِنُوانُ وَالْحَمَاعَةُ الْفِيلُ قِنُوانٌ وَسَنُوانٍ وَقَالَ الْبُرَاهِيمُ يَعُنِي الْبُنَ طَهُمَانُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهيبٍ عَنُ انَسٍ قَالَ أَتِي النَّيِي فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اكْثَرَ مَالٍ أَتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَمَا كَانَ الصَّلُوةِ وَلَمُ يَلَتَفِتُ الِيهِ فَلَمَّا قَضَى اللَّهِ فَمَا كَانَ اللَّهِ فَمَا كَانَ اللَّهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلِي الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى

مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔اس کے بعد منبر پر چڑھ گئے اور نماز کے اور رکوع (کی سخیل کے) بارہ میں فرمایا کہ میں یقینا تنہیں پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھا ہوں(۱)، جیسا تنہیں (آگے سے) دیکھا ہوں۔

باب ۲۸۲ کیا بنی فلال کی مسجد (کہنا جائزہے)یا نہیں؟

۲۰۷ عبداللہ بن بوسف 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عمر روایت کرتے

میں کہ (ایک مرتبہ)رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے ان گھوڑوں

کے در میان میں جو سدھائے گئے تھے۔ (مقام) ھیاء سے گھوڑ دوڑ

کرائی، اور اس کی انتہا ہنیتہ الوداع مقرر کی 'اور جو گھوڑ ہے سدھائے۔

ہوئے نہ تھے ان کے در میان میں ثدیہ اور بنی زریق کی مسجد تک گھوڑ ووڑ کرائی اور عبد اللہ بن عمر بھی ان لوگوں میں تھے 'جنہوں نے یہ گھوڑ دوڑ کی تھی۔

گھوڑ دوڑ کی تھی۔

باب ۲۸۳ مبد میں کسی چیز کا تقسیم کرنااور خوشہ لئکانے کا بیان، امام بخاری کہتے ہیں کہ قنو (اور) غدق (ایک چیز) ہے اور دو کو قنوان اور جمع کو بھی قنوان کہتے ہیں جس طرح صنواور صنوان کہتے ہیں۔ ابراہیم یعنی طہمان کے بیٹے نے عبدالعزیز بن صہیب سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بن صہیب سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بحرین سے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مبحد میں کھیلا دو'چو نکہ وہ تمام ان مالوں سے جو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تک لائے جاچکے تھے، زیادہ تھا کھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور کھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے اور چی کم فران النفات (بھی) نہیں کیا' جب آپ نماز پڑھ چکے 'آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور جس، جس کو دیکھتے اسے ضرور دیتے تھے۔ اسے غیں آپ کے پاس عباس آ آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ مجھے (بھی) دیجئے، کیونکہ اور انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ مجھے (بھی) دیجئے، کیونکہ

(۱) حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری میں اس جملے کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ دیکھنے سے حقیقتاد کھنامر اد ہے۔ یعنی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ لوگوں کے اعمال وافعال کی تگر انی کے لئے آپ پشت کی طرف کھڑے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔

يَرَاى اَحَدًا إِلَّا اَعُطَاهُ اِذُ جَآءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَعُطِنِيُ فَانِّيُ فَادَيُتُ نَفُسِيُ وَفَادَيُتُ عَقِيُلًا فَقَالَ لَهُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِي تُوبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُهُ فَلَمُ يَسْتَطِعُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مُرُ بَعْضَهُمُ يَرُفَعُهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ أنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقَلِّلُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مُرُبَعُضَهُمُ يَرُفَعُهُ عَلَىَّ قَالَ لَا قَالَ فَارُفَعُهُ ٱنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَافَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَٱلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَازَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتُبعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِّنُ حِرُصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّهُ مِنْهَا دِرُهَمْ.

٢٨٤ بَاب مَنُ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنُ اَجَابَ مِنْهُ

میں نے اپنا بھی فدیہ دیا اور عقبل کا بھی فدیہ دیا' توان سے رسول خداصتی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ لے او انہوں نے ا پنے کپڑے میں دونوں ہاتھوں سے لیا' پھراسے اٹھانے لگے، تونہ اٹھا سکے۔ تب کہنے لگے کہ یار سول اللہ ان میں سے کسی کو تحكم ديجي كه يه مجھ اٹھاديس آڀ نے فرمايا نہيں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود میرے اوپر رکھ ویجئے، آپ نے فرمایا نہیں' توعباس نے کچھ اس میں سے گرا دیااور اسے اٹھانے لگے ( تونہ اٹھا)، کہنے لگے کہ یار سول اللہ ان میں سے کسی کو تحكم د بيجئے كه اس كو مجھے اٹھاديں "آپ نے فرمایا نہيں۔ انہوں نے کہا پھر آپ خود اس کو میرے اوپر اٹھا کے رکھ دیجئے، آب فے انکار فرمایا۔ تب عباس فے اس میں سے پچھ اور گرا دیا بعد اس کے اس کو اٹھا کر اینے کندھے پر رکھ لیااور چل دیئے۔ تورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرص پر تعجب كرك ان كے بيچيے برابر ديكھتے رہے۔ يہال تك كه وہ مم سے بوشیدہ ہو گئے بس رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ہے اس وقت اٹھے کہ جب تمام مال ختم ہو گیااور ایک در ہم تجمى باقى نەر با

باب ۲۸۴۔ جس کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور جس شخص نے اسے قبول کر لیا۔

2 • ٧- عبدالله بن بوسف الك اسحاق بن عبدالله حضرت السلا روايت كرتے بيل كه بيل نے بي صلى الله عليه وسلم كو مجد بيل پايا آپ نے مجھ آپ كے ہمراہ كچھ لوگ اور بھى تھے۔ بيل كھڑا ہو گيا آپ نے مجھ سے فرماياكه تم كوابو طلح نے بھیجاہے؟ بيل نے كہا ہاں! آپ نے فرمايا كيا كھانے كے لئے؟ بيل نے عرض كيا ہاں۔ پھر آپ نے اپ پاس والوں سے فرماياكه اٹھواور آپ جلے اور بيل آپ كے آگے چل ديا۔

٢٨٥ بَابِ الْقَضَآءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ
 بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ۔

٨٠٤ ـ حَدَّثَنَا يَحُيٰى نَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ نَا ابْنُ
 جُريُجِ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايُتَ رَجُلًا وَّحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا اَيَقُتُلُهُ فَتَلَا عَنَا فِى الْمَسْجِدِ
 وَانَا شَاهِدٌ ـ

٢٨٦ بَابِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُّصَلِّيُ حَيْثُ شَآءَ اَوُحَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَحَسَّسُ \_ .

2.9 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ نَا اِبُرَاهِيمُ ابُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيع عَنُ عِتَبَانَ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ آيُنَ تُحِبُ اَنُ أُصَلِّى لَكَ مِنُ بَيُتِكَ قَالَ فَآشَرُتُ لَهُ إلى مَكَانِ فَكَبَّرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا خَلُفَةً فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ

۲۸۷ بَابِ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُّوْتِ وَصَلَّى الْبَيُوْتِ وَصَلَّى الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً .

٤١٠ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ نَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقِيْرٍ قَالَ نَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی مُحُمُودُ بُنُ الرَّبِعِ النَّانُصَارِیُّ اَنَّ عِتْبَالَ بُنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنُ اَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مِّنَ النَّانُصَارِ اَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ قَدُانُكُرُتُ بَصَرِی وَآنَا أُصَلِّی لِقُومِی فَإِذَا كَانَتِ الْاَمُطَارُ سَالَ الوَادِی الَّذِی الّذِی الّذِی الّذِی الّذِی الّذِی

باب ۲۸۵۔ منجد میں مقدمات کا فیصلہ' اور مردوں اور عور توں کے در میان لعان کرانے کابیان۔

۱۹۰۸ کیلی عبدالرزاق ابن جرتی ابن شہاب سل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ بتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بی بی کے ساتھ کی (غیر) مرد کوپائے، کیا (اسے جائز ہے کہ) وہ اس کو قتل کر دے ؟ پھر ان دونوں (زوجین کے درمیان) ہیں مجد میں ملاعنہ کیا گیا۔ میں (اس وقت) موجود تھا۔ باب ۲۸۲۔ کسی کے گھر میں داخل ہو 'تو جہاں چاہے نماز برطالے یا جہال اس سے کہا جائے ، زیادہ چھان بین نہ کر ہے۔ برطالے یا جہال اس سے کہا جائے ، زیادہ چھان بین نہ کر ہے۔ حضرت عتبان بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں آئے اور فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ چاہچ ہو کہ میں تمہارے کئے نماز پڑھ دوں ؟ کہتے ہیں کہ میں کہ میں نے ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے کی طرف اشارہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے کی طرف اشارہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے کی طرف اشارہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باند ھی 'پھر آپ نے دور کعتیں پڑھیں۔

باب ۲۸۷۔ گھروں میں مسجدیں(۱) بنانے کا بیان 'اور براء بن عاز بی نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی سر

۱۳۰ سعید بن عفیر الیث عقیل ابن شهاب محمود بن ریج انصاری روایت کرتے ہیں کہ عقبان بن مالک جو بدر میں شریک ہونے والے انصاری صحافی تھے۔ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یار سول اللہ میں اپنی بینائی کو خراب پاتا ہوں اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جس وقت مینہ (برستا) ہوتا ہے تو وہ میدان جو میر اور ان کے در میان میں ہے، بہنے لگتا ہے اس وجہ سے میں ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا۔ تاکہ میں انہیں نماز پڑھاؤں تویار سول اللہ میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں جا ہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر

(۱) یہاں معجد سے مرادیہ ہے کہ گھریں نماز پڑھنے کیلئے کوئی جگہ مخصوص کرلی جائے۔اس پر عام مساجدوالے احکام جاری نہیں ہوتے۔

بَيْنِيُ وَبَيْنَهُمُ لَمُ اَسْتَطِعُ اَنُ اتِيَ مَسْجِدَ هُمُ فَأُصَلِّيَ بِهِمُ وَوَدِدُتُّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَأْتِيُنِيُ فَتُصَلِّي فِي بِيتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّي قَالَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافُعَلُ إِنَّ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عِتُبَالٌ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكُرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسُتَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ نُمَّ قَالَ آيُنَ تُحِبُ آنُ أُصَلِّيَ مِنُ بَيُتِكَ قَالَ فَاشَرُتُ لَهُ الِلِّي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ فَقُمُنَا فَصَفَفُنَا فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسُنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَالَهُ قَالَ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنُ اَهُلِ الدَّارِ ذَوُوعَدَدٍ فَاجُتَمَعُوا فَقَالَ قَآئلٌ مِّنُهُمُ ايُنَ مَالِكُ بُنُ الدُّخُشُنِ أَوِ ابْنُ الدُّخَيْشِنِ فَقَالَ بَعُضُهُمُ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُلُ ذَلِكَ آلَا تَرَاهُ قَدُقَالَ لَآاِلٰهَ اِلَّهُ اللَّهُ يُرِيُدُ بِنَالِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرْى وَجُهَةً وَنَصِيُحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِيُنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنُ قَالَ لَآاِلَهُ الَّا اللُّهُ يَبُتَغِيُ بِلالِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَالَتُ الْحُصَيْنَ بُنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ آحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَّهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَٰلِكَ \_

۲۸۸ بَابِ الْتَيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَيْدَأُ بِرِجُلِهِ الْيُمُنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجُلِهِ الْيُسُرِى

میں نماز پڑھیں، تاکہ میں اسی مقام کومصنی بنالوں۔ عتبان کہتے ہیں کہ ان سے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشا اللہ عنقریب(ابیاہی) کروں گا۔ عنبان کہتے ہیں کہ (دوسرے دن)جب دن چڑھ گیا، تورسول خداصلی الله علیه وسلم نے (اندر آنے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے آپ کو اجازت دی، جس وقت آپ گھرمیں داخل ہوئے، بیٹے بھی نہیں اور فرمایا کہ تم اپے گھرمیں سے کس مقام میں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ عتبان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک مقام کی طرف آپ کواشارہ کیا۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (وہاں) کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے بیچے صف باندھی، آپ نے دور کعت نماز پڑھی اس کے بعد سلام بھیر دیا' عتبان کہتے ہیں ہم نے آپ کو خزیرہ (ایک قسم کا کھانا) کھانے کے لئے روک لیا، جو آپ کے لئے ہم نے تیار کیا تھا۔ عتبان کہتے ہیں کہ محلے والوں میں سے نئی لوگ گھر میں جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن خیشن کہاں ہے؟ یا (پیہ کہا کہ ) ابن د خشن (کہاں ہے)؟ توان میں سے کسی نے کہا کہ وہ منافق ہے۔اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں رکھتا،رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیرنہ کہو۔ کیاتم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے الله کی خوشنودی حاصل کرنے کے کئے لااللہ الااللہ کہاہے، وہ کھخص بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ،اس نے کہاکہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے حق میں دیکھی ہے، رسول خداصکی الله علیه وسلم نے فرمایا که الله بزرگ و برتر نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیاہے۔جو لاالہ الااللہ کہہ دے اوراس سے الله كى رضامندى اسے مقصود ہو۔ ابن شہاب (زہرى) كہتے ہيں، چر میں نے حصین بن محد انصاری جو بنی سالم میں سے ایک مخف ، بلکہ ان كے سر داروں يس سے بين، محمود بن رئيع كى حديث كے متعلق بوجھا۔انہوں نے اس حدیث کی تقیدیق کی۔

باب ۲۸۸۔ مسجد کے اندر داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان 'اور ابن عمر" (جب مسجد میں جاتے تو) اپنادا ہنا پیریہلے رکھتے اور جب نکلتے تو اپنا باياں بير يهلي نكالتے۔

االه سلیمان بن حرب شعبه اشعث بن سلیم سلیم مروق، حضرت عائش روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم جهال تک کر سلیم تنظیم دوست سلیم تنظیم کرنے کو دوست رکھتے تھے۔ اپنی طہارت میں اور اپنی تنگھی کرنے میں اور اپنی جو تیال سننے میں۔

باب ۲۸۹۔ کیا جاہلیت کے مشرکوں کی قبریں کھود ڈالنا'اور
ان کی جگہ مسجد بنانا ناجائز ہے'اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔اللہ یہود پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے
انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا(۱)'اور (کیا) قبروں میں نماز کروہ
ہے'اور عمر بن خطاب نے انس بن مالک کوایک قبر کے پاس
نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبر'قبراورانہیں نمازلوٹانے کا تھم
نہیں دیا۔

۱۳۱۷۔ محمد بن مثنیٰ کی بشام عودہ حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک گرجا، حبش میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کاذکر کیا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک مرد ہو تا اور وہ مرجاتا، تواس کی قبر پر معجد بنالیتے اور اس میں یہ تصویریں بنادیتے ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین خلق ہوں گے۔

ساس مسدد' عبد الوارث' ابوالتیاح' انس بن مالک ٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ (ہجرت کرکے) تشریف لائے، تو مدینہ کی بلندی پر ایک قبیلہ میں جس کو بنی عمر و بن عوف کہتے ہیں اترے۔اوران لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چو ہیں شب قیام

211 - حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ نَاشُعْبَةُ عَنِ اللهِ عَنُ اللهُ عَنُ مَسْرُوقٍ عَنِ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللهُ عَلَيُهِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا استَطَاعَ فِي شَانِهِ كُلِّهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا استَطَاعَ فِي شَانِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعَلِهِ -

۲۸۹ بَابِ هَلُ تُنْبَشُ قُبُورُ الْمُشْرِكِي الْحَاهَلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاحِدَ لِقُولِ الْحَاهَلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاحِدَ لِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ النَّهُودَ اتَّخَدُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَّسَاحِدَ وَمَا يَكُرَهُ مِنَ الصَّلواةِ فِي الْقُبُورِ وَرَاى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ الْقَبَرَ، الْقَبَرَ وَلَمُ يَامُرُ بِالْإِعَادَةِ.

217 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَايَحُلَى عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ أُمَّ عَنُ عِآئِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَّأَيْنَهَا بِالْحَبُشَةِ فَيْهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَّأَيْنَهَا بِالْحَبُشَةِ فَيْهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَٰقِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَٰقِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِيكَ الصَّورَ فَأُولَٰفِكَ شِرَارُالْخَلُقِ وَسَدِّدُا اللهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ.

21٣ حَدَّنَنَا مُسَّدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ اَبِي التَّيَاحِ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمُ بَنُو عَمْرٍ و بُنِ

(۱) انبیاء علیهم السلام کی قبر وں پر نماز پڑھنے میں شرک کا ندیشہ تھااور کفار ویہوداس طرح مگر ابی میں مبتلا ہوئے اس لئے آپ نے یہودیوں کے اس فعل پر لعنت فرمائی۔ لیکن مشرکین کی قبر وں کوا کھاڑ کران پر مجد کی تقبیر میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس میں شرک کا ندیشہ نہیں۔

عَوُفٍ فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهِمُ آرُبَعًا وَّ عِشْرِيْنَ لَيُلَةً ثُمَّ ٱرُسَلَ اِلِّي بَنِي النَّجَّارِ فَجَآءُ وُا مُتَقَلِّدِينَ السَّيُوفَ فَكَانِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَٱبُوُبَكُرٍ رِدُفُهُ و مَلَاءَ بَنِي النَّجَّارِ حَوُلَهُ حَتَّى ٱلْقَى بِفِنَآءٍ آبِيُ ٱيُّوُبَ وَكَانَ يُحِبُّ آنُ يُّصَلِّىَ حَيْثُ آدُرَكَتُهُ الصَّلواةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِض الْغَنَمِ وَإِنَّهُ آمَرَ بِبَنَآءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ اللي مَلاَّءِ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِيُ بِحَآئِطِكُمُ هٰذَا قَالُوُا لَا وَاللَّهِ لَا نَطُلُبُ ثَمَنَةٌ إِلَّا اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ أَنَسَّ فَكَانَ فِيُهِ مَآ آقُولُ لَكُمُ قُبُورُ الْمُشُرِكِيْنَ وَفِيُهِ خَرِبٌ وَّفِيُهِ نَخُلُّ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيُنَ فَنُبِشَتُ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتُ وَبِالنَّحُلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّحُلَ قِبُلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيُهِ الْحِجارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخُرَ وَهُمُ يَرُنَحِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمُ وَهُوَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الانجِرَةِ فَاغُفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

٢٩٠ بَابُ الصَّلُوةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ـ
 ٤١٤ حَدَّئَنَا سُلَيُمَانَ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعتُهُ بَعُدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعتُهُ بَعُدُ يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ آن يُبْنَى الْمَسُحدُ ـ
 في مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ آن يُبْنَى الْمَسُحدُ ـ
 في مَرَابِضِ الْعَنَمِ قَبْلَ آن يُبْنَى الْمَسُحدُ ـ
 مَلَ مَرَاضِعِ الْلِبِلِ ـ
 مَدَّئِنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّئَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ سُلِيمَانُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّئَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ الْفِعْ قَالَ رَايِّتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا فَيْ اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا إِلَيْ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ عَالَ رَائِثُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى إلى إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا إلَيْ عَالَ رَائِثُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى إلى بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا لَا إِلَيْ بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ بَعِيْرِهِ وَقَالَ مَلَى الْمُسْتِلِي الْمَالِي بَعِيْرِهِ وَقَالَ لَا اللهِ عَنْ الْمَالِقِي قَالَ رَائِثُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فرمایا۔ پھر آپ کے بی نجار کو بلوا جمیجا تووہ تلواریں لاکائے ہوئے آ بہنچے'اب گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی سواری پر ہیں اور ابو بکر آپ کے ہمر دیف ہیں اور بدنی نجار كى جماعت آپ ك كرد ب الغرض آپ ن ابوايوب ك مكان میں (ابنااسباب) اتارا' آپ یه اچھا سجھتے تھے کہ جس جگه نماز کاوقت آ جائے وہیں نماز بڑھ لیں اور آپ بکریوں کی رہنے کی جگہ میں بھی نماز براھ لیتے۔ (جب) آپ نے معجد کی تقمیر کرنے کا تھم دیاتب بی نجار کے لوگوں کو آپ نے بلوا بھیجااور فرمایا کہ اے بنی نجار اپنامیہ باغ تم میرے ہاتھ چوالو انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قتم! ہم اس کی قیت نہ لیں گے، مگر اللہ بزرگ و برتر ہے، انس کہتے ہیں کہ اس (باغ) میں وہ چیزیں تھیں جو میں تم سے کہتا ہوں ' یعنی مشر کوں کی قبریں اور اس میں ویرانہ تھا اور اس میں تھجور کے در خت تھے ، نبی صلی الله علیه وسلم نے مشر کول کی قبروں کے متعلق تھم دیا کہ وہ کھود ڈالی گئیں پھر و میانے کو برابر کر دیا گیااور در ختوں کو کاٹ ڈالا گیااور ان در ختوں کو معجد کی (جانب) قبلہ میں نصب کر دیا گیا۔اور ان کی بندش چقروں سے کردی گئ۔ صحابہ چقر لانے لگے اور وہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ فرماتے جاتے تھے کہ اے میرے اللہ! بھلائی توصرف آخرت کی بھلائی ہے اس لئے انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

باب ۲۹۰ میریوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان مالاہ میں سالگ روایت کرتے ہیں کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم بریوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھ نے کی جگہ میں نماز پڑھ لیتے تھے (ابو تیاح رادی اس حدیث کے کہتے ہیں) پھر میں نماز پڑھ لیتے تھے (ابو تیاح رادی اس حدیث کے کہتے ہیں) پھر میں بند صنے کی جگہ میں محد میں تقمیر سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان. بابا ۲۹ او نٹوں کے بند صنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کابیان. مات ہیں کہ میں نے ابن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے کہا کہ میں نے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے دیکھااور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کو

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ.

٢٩٢ بَاب مَنُ صَلَّى وَقُدَّامَةُ تَنُورٌ اَوُنَارٌ اَوُنَارٌ اَوُنَارٌ اَوُنَارٌ اَوُشَىٰءٌ مِّمَّا يُعُبَدُ فَارَادَبِهِ وَجُهَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ اَخْبَرَنِیُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ الزَّهُرِیُّ اَخْبَرَنِیُ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى الله عَلَیهِ وَسَلَّم عُرِضَتُ عَلَی النَّارُ وَانَا اُصَلِّی۔ وَسَلَّم عُرِضَتُ عَلَی النَّارُ وَانَا اُصَلِّی۔

وَسَلَمْ عُرِضَتْ عَلَى النَّارَ وَانَا اصَلِیَ۔

17 عَدُ ثَنَا عَبُدُ الله بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ

عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ

الله بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمُسُ فَصَلَّى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أُرِيْتُ

٢٩٣ بَابِ كَرَاهِيَةِ الصَّلُوةِ فِي الْمَقَابِرِ... ٢٩٣ بَابِ كَرَاهِيَةِ الصَّلُوةِ فِي الْمَقَابِرِ... عَدُنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اَحُبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُعَلُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُعَلُوا فِي اللهِ يَكُمُ مِن صَلوتِكُمُ وَلَا تَتَجَدُوهَا قُبُورًا... وَتَتَجَدُوهَا قُبُورًا.

النَّارَ فَلَمُ ارَمَنْظَرًا كَالْيَوُم قَطُّ اَفُطَعَـ

٢٩٤ بَابِ الصَّلوٰةِ فِيُ مَوَاضِعِ الْخَسُفِ وَالْعَذَابِ وَيُذُكُرُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلوةَ بِخَسُفِ بَابِلَ.

٨ ٤ ـ حَدَّثَنَا السُلعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَاتَدُخُلُوا عَلَى هَوْلاء المُعَدَّبِينَ إلَّا اَنُ تَكُونُوا

( بھی)ابیاکرتے ہوئے دیکھاہے(ا)۔

باب ۲۹۲ - جس شخص نے تنور 'یا آگیا کوئی الیمی چیز جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی' اور اس نماز میں ذات اللی کی رضامند کی پیش نظر رہی۔ زہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں نماز میں تھا تو میرے سامنے دوز خ پیش کردی گئی تھی۔

۱۲۲- عبدالله بن مسلمه 'مالک 'زید بن اسلم 'عطا بن بیار 'عبدالله بن عباس ٌ روایت کرتے ہے کہ (ایک مرتبه) آفاب میں گر بن پڑا تو رسول خداصکی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ مجھے (اس وقت) دوزح و کھائی گئی' میں نے مثل آج کے کبھی کوئی برا منظر نہیں دیکھا۔

باب ۲۹۳۔مقبر وں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔ ۱۳۱۷۔مسدو' کیچیٰ'عبیداللہ بن عمر'نافع'ا بن عمرٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ نے فرمایا کہ پچھ نمازا پنے گھروں میں اداکیا کرو'اورانہیں قبریں نہ بناؤ۔

باب ۲۹۴۔ خسف اور عذاب کے مقامات میں نماز پڑھنے کا بیان اور بیان کیا جا تا ہے کہ علی رضی اللّٰد عنہ نے خسف بابل میں نماز پڑھنا مکر وہ سمجھا۔

۸۱۸ استغیل بن عبدالله 'مالک 'عبدالله بن دینار 'عبدالله بن عرر الله بن عرر دوایت کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ان معذب لوگوں کے مقامات کے پاس مت جاؤ بغیراس کے که رونے

(۱) بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں میں پاک جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ان باڑوں کی کیا تخصیص تمام پاک جگہوں پر نماز پڑھنا جائزہے۔ عرب بکریاں اور اونٹ پالتے تھے بہی ان کی معیشت تھی۔ جہاں وہ ان جانوروں کو باندھتے وہیں ایک طرف اپنے اٹھنے بیٹھنے کی بھی ایک جگہ بنالیا کرتے تھے۔البتہ چو نکہ اونٹوں سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتاہے اور اس کی نجاست نسبتا دور تک بھیلتی ہے اس لئے بعض روایات میں آپ نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

بَاكِيُنَ فَاِلُ لَّمُ تَكُونُوا بَاكِيُنَ فَلَا تَدُ خُلُواً عَلَيْهِمُ لَايُصِيْبُكُمُ مَّآاصَابَهُمُ \_

٢٩٥ بَابِ الصَّلُوةِ فِي الْبَيْعَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَانَٰذُخُلُ كَنَآئِسَكُمُ مِّنُ اَجَلِ التَّمَاثِيْلِ الَّتِيُ فِيْهَا الصُّورُوَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّيُ فِي الْبَيْعَةِ إِلَّا بَيْعَةً فِيْهَا التَّمَاثُيلُ.

219 حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهُ عَنُ عَايِّشَةً وَبُدَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اَبِيهُ عَنُ عَايِّشَةً اَنَّ أُمَّ سَلَمَةً ذَكْرَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيْسَةً رَّاتُهَا بِأَرْضِ الْحَبُشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتُ لَهُ مَارَاتُ فِيهَا مِنَ الصُّورِ فَهَا مَنَ الصُّورِ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوالْقِكَ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوالْقِكَ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ اُوالْقِكَ فَوَمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبُدُ الصَّالِحُ اَوِالرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَّ صَوَّرُوا فِيهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَسْجِدًا وَ صَوَّرُوا فِيهِ اللهِ الصَّورَةُ اللهِ عَلَيْهِ مَسْجِدًا وَ صَوَّرُوا فِيهِ يَلُكُ الصَّورَ، اُولِقِكَ شِرَارُ الْخَلَقِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَسْجِدًا وَ عَوْرُوا فِيهِ يَلُكُ الصَّورَ، اُولَقِكَ شِرَارُ الْخَلَقِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِيْعَالِهِ عَلَي

۲۹٦ بَابٍ\_

21. حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ وَجُهِهِ فَقَالَ وَجُهِهِ فَقَالَ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَا اغْتَمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَا اغْتَمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَا اغْتَمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنُ وَجُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَا اغْتَمَّ بِهِ كَشَفَهَا عَنُ البَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُو كَذَالِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبِيَآئِهِمُ مَّسَاحِدَ يُحَذِّرُ مَا وَنَعْمَا عَنُ وَجُدُولًا عُبُورً انْبَيَآئِهِمُ مَّسَاحِدَ يُحَذِّرُ مَا وَمَنْ وَالْمَعْمَا عَنْ وَجُدُولًا اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللهُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّوا مُعْدَلًا لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٢١ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَآئِهِمُ مَّسَاحِدَ.

والے ہواور اگر رونہ رہے ہو، توان کے قریب نہ جاؤ (کہیں ایسا) نہ ہو کہ پہنچ جائے تمہیں (بھی)جوانہیں پہنچا۔

باب ۲۹۵۔ گر جامیں نماز پڑھنے کا بیان 'اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے گر جاؤں میں اس لئے نہیں جائیں گے کہ ان میں تصویریں ہوتی ہیں۔ ابن عباس ایسے گر جامیں نماز پڑھ لیتے تھے، جس میں تصورین (مورتیاں) نہ ہوتیں۔

۱۹۳- محمد بن سلام عبدہ ہشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلمۃ نے رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم سے ایک گرج کاذکر کیاجوانہوں نے حبشہ کی سر زمین میں دیکھا تھا۔ اس کو ماریا کہتے تھے۔ انہوں نے جوجو تصویریں اس میں دیکھی تھی آپ سے بیان کیس، رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جبان میں کوئی ایک بندہ یا (یہ فرمایا کہ ) کوئی نیک مر دمر جاتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنادیتے ہیں۔ اور اس میں ان (کی) صور توں کو بنا دیتے ہیں یہ لوگ ایک بدترین خلق ہیں۔

باب۲۹۱۔(یہ باب ترجمة الباب سے خالی ہے)

مهر الله بن عتبه الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه الله بن عتبه محضرت عائشة اور عبدالله بن عباس دونوں روایت کرتے ہیں که جبرسول خداصلی الله علیه وسلم کو (وفات کی) بیاری لاحق ہوئی، تو آپ بی چار بار بار اپنے منه پر ڈالتے تھے جب اس سے آپ کو گرمی معلوم ہوئی تو اس کو اپنے چرے سے ہنا دیے ، ای حالت میں آپ نے فرمایا۔ که یہود و نصار کی پر خداکی لعنت ہو' انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ آپ ان کے افعال سے ممانعت فرماتے سے

۱۳۲۱۔ عبداللہ بن مسلمہ 'ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت ابو ہر بروٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتلی اللہ علیہ وستم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں کا ناس کر دے کہ انہوں نے اپنے پینمبروں کی قبروں کومسجد بنالیا۔

۲۹۷ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتُ لِىَ الْاَرْضُ مَسُجِدًا وَّطَهُورًا۔

2 ٤٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُو أَبُو الْحَكْمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُنِ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيتُ خَمُسًا لَمُ يُعُطَهُنَّ آحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ فَبَلِي ، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِي قَبُلِي، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِي قَبُلِي، نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِي الْاَنْبِيَآءِ اللَّانُ مُن الْمَتِيلُ الْمُعَلِيقُ وَاللَّهُ اللَّالِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ٩٨ بَابِ نَوْمِ الْمَرُأَةِ فِي الْمَسُجدِ \_ ٤٢٣ ي حَدَّثْنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشُةَ آنَّ وَلِيُدَةً كَانَتُ سَوُدَآءَ لِحَيّ مِّنُ الْعَرَبِ فَاعُتَقُوٰهَا فَكَانَتُ مَعَهُمُ قَالَتُ فَخَرَجَتُ صَبيَّةٌ لَّهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنُ سُيُورِ قَالَتُ فَوَضَعَتُهُ أَوُ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتُ بِهِ حُدَيًّاةٌ وَهُوَ مُلُقًى فَحَسِبَتُهُ لَحُمًا فَخَطِفَتُهُ قَالَتُ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمُ يَجدُوهُ قَالَتُ فَاتَّهَمُو نِي بِهِ قَالَتُ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونِيُ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتُ وَاللَّهِ إِنِّي لَقَآئِمَةٌ مَّعَهُمُ إِذَمَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَالْقَتُهُ قَالَتُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمُ قَالَتُ فَقُلُتُ هَذَا الَّذِي إِنَّهَ مُتُمُونِيُ بِهِ زَعَمْتُمُ وَآنَا مِنُهُ بَرِيْئَةٌ وَّهُوَذَا هُوَ قَالَتُ فَجَآءَ تُ اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُنَمَتُ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَكَانَتُ لَهَا خِبَآءٌ فِي الْمُسُجِدِ أَوُ خِفُشٌ قَالَتُ فَكَانَتُ

باب ۲۹۷۔ رسول خداصلی الله علیه وسلم کابیه فرمانا که زمین میرے لئے معجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔

۱۳۲۷۔ محمد بن سنان 'ہشیم 'سیار ابوا کھم 'بزید الفقیر ' جابر بن عبداللہ اللہ والیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں الی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھیں۔ ایک ماہ کی راہ سے بذریعہ رعب کے میر کی مدد کی گئی 'اور زمین میر ک لئے مبحد اور طاہر کرنے والی بنائی گئی اور یہ اجازت مل گئی کہ میر ک امت میں سے جس شخص کو (جہاں) نماز کا وقت آ جائے ، وہ وہ ہیں پڑھ لئے ' اور میر ہے گئے۔ دیگر نبی طرف کے ' اور میر کے گئے۔ دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو تا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں ، اور مجھے شفاعت (کی اجازت) عنایت فرمائی گئی ہے۔

باب۲۹۸ عورت کامسجد میں سونے کابیان۔

سرس عبید بن اسمعیل ابواسامہ اہشام عروہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک حبثی لونڈی تھی انہوں نے ازاد کردیا تھا، گر دہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی وہ بیان کرتی ہے کہ (ایک مرتبہ) اسی قبیلے کے لوگوں کی لڑکی باہر نگلی ادر اس (کے جسم) پر سرخ چڑے کی ایک جمائل تھی۔ کہتی ہے کہ اسے اس نے خود اتارایادہ اس سے گریڑی، پھرایک چیل اس کی طرف سے گزری اور وہ جمائل پڑی ہوئی تھی، چیل نے اسے گوشت سمجھا ادر جھیٹ اور وہ جمائل پڑی ہوئی تھی، چیل نے اسے گوشت سمجھا ادر جھیٹ تو مجھے اس کی (چوری) سے متہم کیا، کہتی ہے کہ وہ لوگ میری تلاثی نے ایک گراسے نہیایا کی دیم ایس کی شرم کاہ کو بھی دیکھا، وہ کہتی ہے کہ اللہ کی میری تلاثی کی متم ایس کے باس کی شرم کاہ کو بھی دیکھا، وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم ایس ان کے پاس کھڑی ہی تھی کہ ناگاہ دہ چیل گذری اور اس کی قسم ایس ان کہا بہی وہ ہار ہے ، جس کے ساتھ تم نے مجھے متہم کیا تھا۔ تم نے بیرگانی کی وال خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے بر گمانی کی والی خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے رسول خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے رسول خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے رسول خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے رسول خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے درسول خداصکی اللہ علیہ وستم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے

تَّاتِينِيُ فَتَحَدَّثُ عِنْدِیُ قَالَتُ فَلَا تَحُلِسُ عِنْدِیُ مَحُلِسًا إِلَّا قَالَتُ، وَيَوُمُ الْوِشَاحِ مِنُ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا، اَلَآ إِنَّهُ مِنُ بَلَدَةِ الْكُفُرِ انْحَانِیُ، قَالَتُ عَآئِشَهُ فَقُلْتُ لَهَا مَاشَانُكِ لَاتَقُعُدِیْنَ مَعِیَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتُ فَحَدَّثَتٰنی بِهِذَا الْحَدِیُثِ۔

٢٩٩ بَاب نَوُم الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ
وَقَالَ آبُو قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَدِمَ
رَهُطٌ مِنُ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ
وَسَلَّمَ وَكَانُوا فِي الصَّفَّةِ وَقَالَ عَبُدُ
الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ كَانَ اَصْحَابُ الصُّفَّةِ
النَّهُ مَرَاءً .

آئی 'عائشہ' کہتی ہیں کہ مسجد میں اس کا ایک خیمہ تھایا (یہ کہا کہ ) ایک چھوٹا سا حجرہ تھا ، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے پاس جب وہ میٹھتی تو یہ ضرور کہتی کہ حمائل والا دن تمہارے پرور دگار کی عجیب قدر توں میں سے ہے۔ سنو! اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے ؟ کہ جب بھی تم میرے پاس میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے ؟ کہ جب بھی تم میرے پاس میں نے مجھ سے یہ بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو۔ عائشہ کہتی ہیں اس پراس نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا۔

باب ۲۹۹۔ مسجد میں مر دول کے سونے کا بیان، اور ابو قلابہ فلابہ نالگ سے نقل کیا ہے۔ کہ (قبیلہ) عکل کے پچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر صفہ میں رہے، عبدالر جمٰن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ فقیر تھے۔

۳۲۴ مسدد، کیلی عبیدالله 'نافع عبدالله بن عرشروایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی معجد میں سور بتے تھے حالا نکه وہ کنوارے نوجوان تھے۔

۲۵ کا ۲۰ قتید بن سعید عبدالعزیز بن افی حازم ابو حازم اسهل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں آئے تو علی کو گھر میں نہ پایا۔ آپ نے کہا کہ تمہارے بچ کے بیل ہیں ؟ وہ بولیں کہ میرے اور ان کے در میان میں پچھ (جھڑا) ہوگیا، وہ مجھ پر غضبناک ہو کر چلے گئے، اور میرے ہاں نہیں سوئے کر سول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض سے فرمایا کہ دیکھووہ کہاں ہیں ؟ وہ (دیکھ کر) آیا اور اس نے کہا کہ وہ مسجد میں سورے اور وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلوسے گر گئی تھی اور سے ہیں ارسول خداصکی اللہ علیہ وسلم (مسجد میں) تشریف لے ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان کے (جسم میں) مٹی بھر گئی تھی (یہ دیکھ کر) رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان (کے جسم میں) مٹی جماڑنے گئے 'اور یہ فرماتے تھے کہ علیہ وسلم ان (کے جسم میں) مٹی جماڑنے گئے 'اور یہ فرماتے تھے کہ

يَمُسَحُهُ عَنُهُ وَيَقُولُ قُمُ آبَا تُرَابٍ قُمُ آبَا تُرَابٍ. ٤٢٦ ـ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسلى قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَقَدُرَايَتُ سَبْعِينَ مِنُ اَصُحَابِ الصُّفَةِ مَامِنُهُمُ رَجُلٌ عَلَيهِ رِدَاءٌ إمَّا إزَارٌ وَإِمَّاكِسَاءٌ قَدُ رَبَطُوا فِي اَعْنَاقِهِمُ فَمِنُهَا مَا يَبُلُغُ نِصُفَ السَّاقَيْنِ وَمِنُهَا مَا يَبُلُغُ الْكَعُبَيْنِ فَيَجُمَعُهُ بَيدِهِ كَرَاهِيةَ آنُ تُراى عَوْرَتُهُ.

٣٠٠ بَابِ الصَّلْوةِ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسُجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ \_

٧٤٠ - حَدَّنَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَا مِدَّنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّنَا مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ عَنُ جَابِرِ ابْنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ اتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي -

٣٠١ باب\_ إِذَا دَحَلَ اَحَدُ كُمُ الْمَسُحِدَ فَلْيَرُ كُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبُلَ اَنْ يَّحُلِسَ \_

27. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَامِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَمُرو بُنِ سُلَيْمِ الرُّزَقِيُ عَنُ اَبِي قَتَادَةَ السُلَمِي عَمُرو بُنِ سُلَيْمِ الرُّزَقِيُ عَنُ اَبِي قَتَادَةَ السُلَمِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ احَدُ كُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيْرُ كَعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ كُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ المَسْجِدَ فَلَيْرُ كُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ

اے ابوتراب اٹھو'اے ابوتراب اٹھو(۱)۔

۳۲۹۔ یوسف بن عیسیٰ 'ابن فضیل' نضیل' ابو حازم' ابوہریرہ اُ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے ستر آدمیوں کو دیکھا،ان میں سے ہر کسی کے پاس رداءنہ تھی یاازار تھی،اوریا چادر،جو اپنے گلے میں باندھ لیا کر تا،ان میں سے کوئی (چادر) آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی تھی اور کوئی ان میں ٹخوں تک پہنچ جاتی تھی،اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا، کہیں اس کا (جسم) شرمگاہ نہ دکھائی دے۔

باب ۱۳۰۰ سفر سے واپس آنے پر نماز پڑھنے کا بیان' اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے اور وہاں نماز پڑھتے۔

٣٢٧ خلاد بن يجي مسع 'محارب بن د ثار 'جابر بن عبداللهٌ روايت كرتے ہيں كہ ميں نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا (اس وقت) آپ محد ميں سمحتا ہوں آپ محد ميں سمحتا ہوں كم مارب نے كہا تھا كہ چاشت كا وقت تھا۔ تو آپ نے فرمايا كه دو ركعت نماز پڑھ لے ،اور مير الجھ قرض آپ پر تھادہ آپ نے مجھ ادا كرديا اورا پي طرف سے مجھے زيادہ ديا۔

باب ا• ۳- جب کوئی مسجد میں داخل ہو' تو بیٹھنے سے پہلے د و رکعت نماز پڑھ لے۔

۳۲۸ عبدالله بن بوسف 'مالک 'عامر بن عبدالله بن زبیر 'عمر و بن سلیم زرتی 'ابو قاده' سلمی روایت کرتے ہیں که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب کوئی مسجد میں داخل ہو، تواسے چائے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے۔

<sup>(</sup>۱) چونکہ لیٹنے کی وجہ سے حضرت علیؓ کے بدن پر مٹی زیادہ لگ گئی تھی اس مناسبت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبعی تواضع کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابوتراب فرمایا۔ تراب کے معنی مٹی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواگر کوئی اس کنیت سے پکار 🛪 آپ بہت خوش ہوتے اس لئے کہ یہ کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کودی گئی تھی۔

٣٠٢ بَابِ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ.

٣٠٣ بَاب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ آبُوُ سَعِيْدٍ كَانَ سَقُفُ الْمَسْجِدِ مِنُ جَرِيُدِ النَّحُلِ وَاَمَرَ عُمَرُ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنُّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ آنُ تُحَمِّرَ آوُ تُصَفِّرَ فَتُفْتَنَ النَّاسَ وَقَالَ آنَسٌ يَّتَبَا هَوُنَ بَهَا ثُمَّ لَا يَعُمُرُو نَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخُرِ فُنَّهَا كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى \_

٤٣٠ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَعُ عَنُ يَعُهُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا اَبِي عَنُ مَالِح بُنِ كَيُسَانَ ثَنَا أَبِي عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ ثَنَانَا فِعْ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بُن عُمَرَ اللهِ بُن عُمَرَ صَلْحَ اللهِ بُن عُمَدَ اللهِ بُن عُمَلِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَقُفُهُ اللهُ عَلَيْ وَسَقُفُهُ اللهُ عَلَيْ وَسَقُفُهُ اللهُ عَلَيْ وَسَقُفُهُ اللهُ عَلَيْ وَسَقُفُهُ اللهُ عَلَيْ فَيهِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ عَمْرُ بَنَاهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْنِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَمَانُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْلَالَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ لَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَالْمُواللّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُوالِمُ

باب ۲۰۳-مسجد میں بے وضو ہو جانے کا بیان۔

974۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابوالزناد 'اعرج 'حضرت ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرایک پر ملائکہ دعاکیا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی میں (بیٹیا) رہے، جہاں اس نے نماز پڑھی۔ تاو قتیکہ بے وضو نہ ہو، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ!اسے بخش دے،اے اللہ اس پررحم فرما۔

باب سوس۔ معجد کی تعمیر کابیان ابوسعید (خدری) نے کہا ہے کہ معجد نبوی کی حصت چھوہارے کی شاخوں سے (یل ہوئی) تھی اور حضرت عمرؓ نے مسجد کی تعمیر کا تھم دیاانہوں نے کہا کہ میں حابتا ہوں لو گوں کو مینہ سے بچاؤں لیکن خبر دار (مسجد میں)زردی یاسر خی کااستعال نہ کرنا کہ لوگوں کو فتنه میں ڈالے۔انسؓ کہتے ہیں کہ (مطلب حضرت فاروق کا یہ تھاکہ )لوگ اس کے ساتھ فخر کرنے لگیں گے۔اورابن عباسؓ نے کہاہے کہ یقیناتم لوگ مساجد کو دبیاہی آراہتہ کرو گے، جیسایہود ونصاری نے (اپنے معابد کو) آراستہ کیا۔ • ١٣٠٠ على بن عبدالله العقوب بن ابراجيم بن سعيد ابراجيم بن سعید، صالح بن کیمان 'نافع' عبدالله بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ر سول خداصتلی الله علیہ وستلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹ سے (بنی ہوئی) تھی'اور اس کی حبیت حبھوہارے کی شاخوں کی تھی'اس کے ستون چھوہارے کی لکڑیوں کے تھے۔ابو کمڑنے اس میں کچھ زیادتی نہیں کی 'البتہ عمرؓ نے اس میں زیادتی کی اور اس کور سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عمارت کے موافق کچی اینٹ اور حجوہارے کی شاخوں سے بنایااور اس کے ستون پھر بھی لکڑی کے لگائے، بعد اس کے عثان نے اس کو بدل دیااور اس میں بہت سی تر میم کر دی(۱)

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد کی میہ نئی تغییر کرائی اور پرانی عمارت میں کچھ تر میم کروائی تو آپ پر کئی لوگوں نے اس بنا پر اعتراضات کئے۔ لیکن حضرت عثمانؓ دوسرے عام صحابہ کرامؓ سے زیادہ شریعت کے اسرار در موز سبھنے والے تھے انہوں نے تعظیم مسجد کے پیش نظر ہی اس میں ترمیم کی اس لئے کہ پہلے کے نسبت زمانہ میں تہذیب و تدن آچکا تھا۔ مکانات عمدہ اور پختہ بن (بقیہ انگلے صفحہ پر)

فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَّبَنَى حِدَارَةً بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَةً مِنَ الْحِجَارَةِ مَنْقُوشَةٍ وَسَقُفُةً بِالسَّاجِ\_

٣٠٤ بَابِ التَّعَاوُنِ فِي بِنَآءِ الْمَسْجِدِ وَ
 قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيُنَ اَنُ
 يَّعُمُرُوا مَسْحدَ اللهِ ٱلاَيْةُ \_

٤٣١ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بُنُ مُحْتَارٍ قَالَ حَدَّنَا حَالِدٌ نِ الْحَدُّآءُ عَنُ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِإبْنِهِ عَلِيّ انْظُلِقَا اللّي آبِي سَعِيْدٍ فَاسُمَعًا مِنُ حَدِيثِهِ فَانُطَلَقَنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَآفِطٍ يُّصُلِحُهُ فَاحَدَ فَانُطَلَقَنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَآفِطٍ يُّصُلِحُهُ فَاحَدَ وَآءَ هُ فَاحُتَنِي ثُمَّ اَنشَا يُحَدِّثُنَا حَتِّي الْي عَلَى ذِكْرِ بِنَآءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحُمِلُ لَيْنَةُ وَيَدُونَ لَيْنَفُضُ النَّرَابَ لَيْنَتُنِ فَرَآهُ النَّيِّ لَيْنَفُضُ النَّرَابَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ يَنفَضُ الْوَئَةُ الْبَاغِيةُ صَلَّى النَّرَابَ عَنْهُ وَيَعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَعُولُ عَمَّارٌ الْمِنَةُ وَيَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَيُحَ عَمَّارٍ تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ يَدُعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ الْفِيْقُ الْمَافِئَةُ الْبَاغِيةُ يَعُونُهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ وَيَعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ وَيَعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ وَيَالُهُ مِنَ الْفِيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَّارٍ الْفِينَةُ الْمَاعِيةُ وَيَعُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ اللّهُ عِنَ الْفِينَةُ الْمَاعِيةُ وَيَقُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ فِاللّهِ مِنَ الْفِينَةُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ الْمُؤْدُ فِاللّهِ مِنَ الْفِيْنَ وَلَى النَّارِ قَالَ الْمُؤْدُ فِاللّهُ عِنَ الْفِينَ وَيَعُونُ الْمُؤْدُ وَاللّهُ عِنَ الْفِينَ لَا اللّهُ عَلَى الْمُؤْدُ الْمُؤْنُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْنُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤُدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ

٣٠٥ بَابِ الْإِسْتِعَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصَّنَّاعِ
 فِي اَعُوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

٤٣٢ حَدِّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَرِيْرِ عَنُ اللهِ عَنُ سَهُلِ قَالَ بَعُثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْمَرَأَةِ مُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِى اَعُوَادًا اَجُلِسُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِى اَعُوادًا اَجُلِسُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ 
اس کی دیوار نقشین پقر وں اور سیج کی بنائی اور اس کی حصیت سا کھو سے بنائی۔

باب ۴۰۰۰۔ مسجد کی تغمیر میں ایکدوسرے کی مدد کرنے کا بیان۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشر کوں کو بیہ جائز نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔

اسم مسدد عبدالعزیز بن مخار خالد بن حداء عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس نے جھے سے اور اپنے بیٹے علی سے کہا کہ ابوسعیڈ (خدری) کے پاس چلواور ان کی حدیث سنو! چنا نچہ ہم چا کہ ابو معیڈ (خدری) کے پاس چلواور ان کی حدیث سنو! چنا نچہ ہم تھے۔ جب ہم پنچ، تو انہوں نے اپنی چا در اٹھا لی اور اس کو اوڑھ کر ہم سے حدیث بیان کرنے گئے۔ جب مجد (نبوی) کی تعمیر کے بیان پر آئے، تو کہنے گئے کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو واٹھاتے تھے تو انہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار دو واٹھاتے تھے تو انہیں جمال نہیں ایک اینٹ اٹھاتے جاتے تھے کہ عمار پر مصیبت آئے گی۔ جہاڑ نے گئے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ عمار پر مصیبت آئے گی۔ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گئے یان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گئے اور وہ قتل کرے گئے یان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گئے اور وہ قتل کرے گئے یان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گئے اور وہ قتل کرے گئے اور مینٹ کی طرف بلائیوں گئے اور صعید کہتے ہیں مکہ عمار گماکرتے تھے آغو ذُہ باللَّهِ مِنَ الْفِیَنَ ۔

باب۵۰۳- منبراً ورمسجد کی لکڑیوں میں بڑھئی اور کار یگروں سے مدد لینے کابیان۔

۳۳۲۔ قتیبہ بن سعید عبد العزیز 'ابو حازم 'سہل ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہ کہلا بھیجا، کہ تم اپنے غلام کو جو بڑھئی ہے یہ کہہ دو کہ میرے لئے پچھ لکڑیاں درست کردے کہ میں ان پر بیٹھوں گا۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) رہے تنے تواگر مسجد کوای سابقہ حال پر باتی رکھاجاتا تو مکانات کے مقابلہ میں مسجد ہلکی رہتی۔اور حضرت عثمان غی نے یہ عمل کرکے آنے والے لوگوں پراحمان عظیم کیاہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہے اور قابل اتباع ہے تو حضرت عثمان کے اس شریعت کے مطابق عمل سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے مخبائش ہوگئی کہ وہ مساجد کو پختہ اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔

٤٣٣ ـ حَدَّنَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ آيَمَنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْوَاحِدِ بُنُ آيَمَنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ اَنَّ امُرَأَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَلاَ اَجُعَلُ لَكَ شَيْئًا وَلَّ اللهِ اَلاَ اَجُعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِي عُلَامًا نَّجًارًا قَالَ إِنْ شِعْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ .

٣٠٦ بَابِ مَنُ بَنِي مَسُحِدًا\_

٣٠٧ بَابِ يَانِحُذُ بِنُصُولِ النَّبُلِ إِذَا مَرَّفِى الْمُسُحِدِ \_

٤٣٥ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍ و اَسَمِعْتَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرَّرَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَةً سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُسِكُ بِنِصَالِهَا۔

٣٠٨ بَابِ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

277 حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوبُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ آبَابُرُدَةً عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَرَّفِي شَيْءٍ مِّنُ مَسَاحِدِنَا آوُاسُواقِنَا بِنَبُلِ فَلْيَاخُذُ عَلَى نِصَالِهَا مَّسَاحِدِنَا آوُاسُواقِنَا بِنَبْلِ فَلْيَاخُذُ عَلَى نِصَالِهَا

۳۳۳ خلاد بن محیلی عبد الواحد بن ایمن ایمن جابر بن عبدالله الله میں ایک درتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا کہ یار سول الله میں آپ کے لئے کچھ الی چیز بنوا دوں، جس پر آپ بیٹھا کریں کیونکہ میرا ایک غلام بڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم چاہو تو بنوادو۔

## باب ٢٠١١ جو شخص مسجد بنائے اس كابيان۔

ساس کے بین سلیمان ابن وہب عمرو بکیر عاصم بن عمرو بن قادہ، عبید اللہ خولائی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان (کے مسجد تعمیر کرنے) میں لوگوں نے گفتگو شروع کی۔ تو حضرت عثان نے فرمایا تم لوگ میرے حق میں بہت کچھ کہہ رہے ہو۔ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساہے کہ جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لئے مسجد تعمیر کرے، اللہ تعالی اس کے عوض میں اس طرح کا ایک مکان جنت میں تیار کرادیتا ہے۔ (بکیر اس حدیث کے راوی) کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کی رضا مندی کے لئے میرے خیال راوی) کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کی رضا مندی کے لئے میرے خیال میں عاصم نے نقل کئے تھے (جس میں مجھے کچھ شبہ ساہو گیاہے)۔

باب ساسہ جب مسجد میں گزرے تو تیر کا کھل ککڑے رہے۔

۳۳۵۔ قتیبہ بن سعید سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے غمروسے کہا کہ کیا تم نے عالیہ کہا کہ کیا تم نے عمروسے کہا کہ کیا تم نے است کہ ایک مخص معجد میں گزرا'اوراس کے ہمراہ کچھ تیر تھے، تواس سے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کی پیکان بکڑلو۔

باب۸۰۰۰ مبرمین کس طرح گزرناجاہے۔

۲۳۷ موسیٰ بن اسمعیل عبد الواحد 'ابو بردوؓ اپنے باپ سے ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری معبد ول یا بازاروں میں سے کسی میں تیر لے کر گزرے ' تواسے چاہئے کہ اس کی پریانوں کو پکڑ لے۔ (کہیں ایسانہ ہو کہ ) اپنے ذریعہ کسی مسلمان کوزخی کردے۔

لَايَعُقِرُ بِكُفِّهِ مُسُلِمًا.

٣٠٩ بَابِ الشِّعُرِ فِي الْمَسْجِدِ.

٣١٠ بَاب أَصُحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسُجدِ ـ

27% حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَانَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِی عُرُوةً بُنُ الزُّبُرِ اَنَّ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِی عُرُوةً بُنُ الزُّبُرِ اَنَّ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَتُ لَقُدُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا عَلَى بَابٍ حُحْرَتِی وَالْحَبَشَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا عَلَى بَابٍ حُحْرَتِی وَالْحَبَشَةُ يَلْعُبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتُرُنِي بِرِدَآيَهِ اَنُظُرُ إِلَى لَعُبِهِمُ زَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ المُنْذِرِ قَالَ حَدَّتَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اللهِ الْجُبَرِينِي يُونُسُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ رَايُتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ وَالْحَبُشَةُ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ وَالْحَبُشَةُ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ يَلُكُ يَعُونُ وَحَدَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَبُشَةُ وَلَاكَ يَلُعُونُ بِحِرَابِهِمُ -

٣١١ أَبَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَآءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ .

٤٣٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَنَا

باب٩٠٩ مبدمين شعرير هن كابيان ـ

۲۳۷ ابو الیمان تکم بن نافع شعیب، ماز ہری ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت انساریؓ سے سنا وہ ابو ہر برہ گو قتم دے کر کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں یہ (بتاؤ) کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے ؟ کہ آپ (مجھ سے ) یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی الرف سے (مشرکوں کو) جواب دے (۱) دا سے اللہ! حسان کی روح القدس سے تائید کر ابو ہر برہ ہو ہو لے ہاں (میں نے ساے)۔

باب ۱۳۱۰ حراب والول کا مسجد میں داخل ہونے کا بیان...

یں سعد عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد صالح بن کیان ابن شہاب عروہ بن زبیر عبداللہ ابراہیم بن سعد صالح بن کیان ابن شہاب عروہ بن زبیر عضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کوایک دن اپنے مجرہ کے در وازہ پر کھااور حبش کے لوگ معجد میں کھیل رہے تھے۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا کر ان کا کھیل دکھایا۔ ابراہیم بن منذر نے اس روایت میں برایا۔ کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بواسطہ میڈس ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ سے روایت کیا انہوں نے فرایا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حبثی اپنے شھیاروں سے کھیل رہے تھے۔

باب ااس۔ مسجد کے منبر پر خرید و فروخت کا ذکر (جائز ہے)۔

و المهرم على بن عبدالله 'سفيان' يجيٰ 'عمره' حضرت عائشةٌ روايت كرتى

(۱) مشر کین عرب حضور صلی الله علیه وسلم کی ججو کیا کرتے تھے۔ حضرت حسان مضور صلی الله علیه وسلم کی طرف سے ان کا جواب دیتے تھے۔ اس پر انہیں حضور صلی الله علیه وسلم خوش ہو کر دعائیں دیتے۔ مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے بشر طیکہ وہ اشعار شریعت کی حدود سے باہر نہ ہوں اور دین کی حمایت میں انہیں پڑھا جائے اور عبادت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔

سُهُ يَانُهُ عَنُ يَّحٰيٰ عَنُ عَمُرةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اللهِ عَنُ عَمَرةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَةُ الْعَلَيْتُهَا الْمَلْكُ اللهُ الْمَلْهَا الْعُلُمُ الْوَلَآءُ لِى وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ اللهِ اللهُ فَلَيْسَ للهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ مَابَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ فَلَيْسَ اللهُ عَلَيْسَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْولِي اللهُ اللهُ

یں کہ بریرہ اپنی کتابت(۱) کے بارے میں جھے سے سوال کرنے میں کہ بریرہ اپنی کتابت(۱) کے بارے میں جھے سے سوال کرنے میں میرے پاس آئیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر تم چاہو، تو میں (تمہاری قبت) تمہارے لوگوں کو دے دوں (اور تمہیں آزاد کر دوں) لیکن ولاء (کاحق) جھے ہوگا، بریرہ کے مالکوں نے (بریرہ اس کہا گرتم چاہو توجو بھے باتی ہے اس رہنے دو۔ (اورسفیان بھی یوں) کہتے تھے اگر تم چاہو تواسے آزاد کر دو۔ لیکن ولاء (کاحق) ہمیں ہوگا۔ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ تم انہیں خرید کرلو، پھر انہیں آزاد کر دو، اور ولاء تواسی کے لئے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو ایس شریل میں کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں (یادر کھو) جو مختص الی شرط کرے کہ دہ کتاب اللہ میں نہیں ہیں (یادر کھو) جو مختص سوبار شرط کرے۔

باب ۳۱۲\_مسجد میں تقاضا اور قرض دار کے پیچھے پڑنے کا بیان۔

م اس عبداللہ بن محمہ عثان بن عمر ایونس زہری عبداللہ بن کعب بن مالک عضرت کعب روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجد ہیں ابن الی حدرد سے اس قرض کا تقاضا کیا جوان کاان پر تھا۔ (اس تقاضا میں) دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، کہ اسے رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم نے بھی اپنے گھر ہیں سنا آپ ان کے قریب اپنے جمرہ کا پردہ الٹ کر تشریف لائے اور آواز دی کہ اے کعب!انہوں نے عرض کیا لیک یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اس قرض سے کچھ کم کردوادراس کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی نصف (کم کردو)۔ کعب نے کہا کہ یارسول اللہ ہیں نے کم کردیا۔ آپ نے (ابن ابی حدردسے) فرمایا کہ یارسول اللہ ہیں نے کم کردیا۔ آپ نے (ابن ابی حدردسے) فرمایا کہ یارسول اللہ ہیں نے کم کردیا۔ آپ نے (ابن ابی حدردسے) فرمایا کہ یادوراس (باتی) کواداکردے۔

(۱) کابت اس معاملہ کو کہتے ہیں جو کسی آقاور اس کے غلام کے مابین طے پائے کہ غلام اپنے آقا کو ایک متعین رقم ادا کرےگا۔ جب دوادا کردے تووہ آزاد ہوجاتا ہے۔

٣١٣ بَاب كُنُسِ الْمَسُجِدِ وَالْتِقَاطِ الْحِرَق وَالْقَذَى وَالْعِيُدَانِ.

٤٤١ - حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَبِي عَنُ آبِي رَافِعِ عَنُ آبِي هُرَزَةً سَوُدَآءَ كَانَ هُرَزَةً سَوُدَآءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسُجِدَ فَمَاتَ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ آفَلَا كُنْتُمُ الْمُنْ فَيَالُوا مَاتَ فَقَالَ آفَلَا كُنْتُمُ الْمُنْ فَيْرَهِ وَسُلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ آفَلَا كُنْتُمُ الْمُنْ فَنَرُهِ وَسُلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ آفَلَا كُنْتُمُ الْمُنْ فَنُرِهِ وَسُلَّمَ عَنْهُ فَعَلَيْهَا ـ

٣١٤ بَاب تَحْرِيُمِ تِجَارَةِ الْخَمُرِ فِي الْمَسُحِدِ

287 حَدَّنَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ الْأَعُمَشِ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ فَى قَالَتُ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبُوا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِحَارَةَ النَّسِ ثُمْ حَرَّمَ تِحَارَةَ النَّسِ ثُمْ حَرَّمَ تِحَارَةً النَّسِ الْحَمْرِ

٣١٥ بَابُ النَّحَدَمِ لِلْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ: نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدِمُهُ.

25٣ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آبِي رَافِع عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ آنَّ امُرَأَةً آوُرَجُلًا كَانَتُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلَآ آرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبُرِهَا۔

باب ۱۳۱۳۔ مسجد میں جھاڑو دینااور چیتھڑوں اور کوڑے اور ککڑیوں کے چن لینے کابیان۔

۱۳۳۱۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید طابت ابو رافع ابوہر ری اور الع ابوہر ری اور الیت کرتے ہیں کہ ایک حبثی مر دیا حبثی عورت مسجد بیں جھاڑودیا کرتی تھی جب وہ مرگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت بوجھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مرگئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی (اچھاب) مجھے اس کی قبر بتادو۔ چنا نچہ لوگوں نے بتائی۔ کیوں نہ دی (اچھاب) جمھے اس کی قبر بتادو۔ چنا نچہ لوگوں نے بتائی۔ کیور آپ نے اس (قبر) پر نماز پڑھی۔

باب ۱۳۱۳ - معجد میں شراب کی تجارت کو حرام کہنے کا بیان۔

۳۳۲۔ عبدان ابو حمزہ اعمش مسلم مسروق مصرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیتیں نازل کی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ اور ان آیتوں کولوگوں کے سامنے تلاوت فرمایا۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت حرام کردی۔

باب ٣١٥ مرجد كے لئے خادم مقرر كرنے كابيان، اور ابن عباس نے كہا كه نَدَرُتُ لَكَ مَافِي بَطُنِي مُحَرَّرًا (١) (ك معنى يد بيں) كه ميں نے اس كوم جد كے لئے آزاد كرنے كى نذر مان كى ہے 'تاكه مسجد كى خدمت كرے۔

۳۳۳۔ احد بن واقد عماد عابت ابورافع ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک مر دمسجد میں جھاڑودیا کرتا تھااور میر اخیال یک ہو وہ عورت تھی۔ چھر ابوہر برہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔

(۱) یہ حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بید نذر مانی تھی کہ میر اجو بچہ پیدا ہو گامیں اسے مسجد کی خدمت کے لئے و قف کر دون گی۔

٣١٦ بَابِ الْاَسِيُرِ اَوِالْغَرِيُمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسُحِدِ.

28.4 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ او كَلِمَةً نَّحُوهَا لِيَقُطَعَ عَلَيَّ الصَّلواةَ فَامُكُننِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ ارْبِطَهُ إلى سَارِيَةٍ فَامُكُننِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ ارْبِطَهُ إلى سَارِيَةٍ فَامُكُننِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ ارْبِطَهُ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا لِيَقْطَعُ عَلَى اللهُ مِنْهُ وَارَدُتُ آنُ الْبِطَهُ اللَّي سَارِيَةٍ إلَيْهِ كُلُكُمُ فَذَكُرُتُ قَولَ آخِي تُصَيِّحُوا وَتَنْظُرُوا لِيَقْعِلُ لِلْعَلِيمَ اللهُ مَنْهُ وَارَدُتُ قَولَ آخِي شُكِمُوا وَتَنْظُرُوا لَيَ اللهِ كُلُكُمُ فَذَكُرُتُ قَولَ آخِي تُصَلِّحُوا وَتَنْظُرُوا لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٣١٧ بَابِ الْإِغْتِسَالِ إِذَا اَسُلَمَ وَرَبُطِ الْاَسِيْرِ اَيُضًا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا الْاَسِيْرِ الْفَرْيُحُ الْمُسْجِدِ وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا الْمُسْجِدِ. لَا الْمُسْجِدِ.

٣١٨ بَابِ الْحَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضِي وَغَيْرِهِمُ.

"باب ۱۳۳- قیدی اور قرض دار کے مسجد میں باندھے جانے کا بیان۔

سمس اسحاق بن ابراہیم 'روح وحمد بن جعفر'شعبہ' محمد بن زیاد' حضرت ابوہر برہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک سرکش جن گزشتہ شب میرے سامنے آیا (یااس کی مثل کوئی کلمہ فرمایا) تاکہ میری نماز فاسد کردے۔ محراللہ نے جھے اس پر قابو دیدیا اور میں نے چاہا کے میں اسے پکڑلوں، تاکہ اسے تم لوگ بھی دیکھو۔ پھر میں نے چاہا کے میں اسے پکڑلوں، تاکہ اسے تم لوگ بھی دیکھو۔ پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان کا قول یاد کیا کہ رَبِ هَبُ لَیْ مُلْکُما لَّا یَنْبَغِی لِاَحَدِ مِنْ بَعُدِی۔ (روح راوی حدیث) کہتے ہیں پھراسے ذلیل کر کے آپ نے واپس کردیا۔

باب ساس۔ جب اسلام لے آئے تو عسل کرنے اور معجد میں قیدی کے باندھنے کا بیان، شر کے قرض دار کو حکم دیتے تھے کہ وہ مسجد کے ستون میں باندھ دیا جائے۔

ف۔ حضرت شریح، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قاضی تھے۔

٣٣٥ عبدالله بن يوسف اليف اسعيد بن الى سعيد احضرت الوجريرة روايت كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم نے نجد كى طرف كچى سوار بيجے اوراس سوار بيجے اورائل مختص كو (قبيله) بنى حنيفه سے پكڑ لے آئے اوراس كانام ثمامه بن افال تھا۔ لوگوں نے اس كو مجد كے ستونوں بيس سے ايک ستون سے باندھ ديا، پھر نبى صلى الله عليه وسلم اس كے پاس آئے ستون دو (وہ چھوٹ تى) مجد كے قريب ايك در خت كے پاس گيا اور عشل كر كے مجد بيس محمد كے قريب ايك در خت كے پاس گيا اور عشل كر كے مجد بيس داخل ہوا اور كہنے لگا۔ اَشْهَدُ أَنْ لا اِللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّدًا وَسُولُ اللهِ وَاللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَدِّدًا وَسُولُ اللهِ وَالْدِ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَدِّدًا

باب ۱۳۱۸ مسجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا کرنے کابیان۔

287 - حَدَّنَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ أُصِيبَ سَعُدٌّ يَّوُمَ الْخَنُدَقِ فِي الْالْحُحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسُجِدِ لِيَعُودَةً مِنُ قَرِيبٍ فَلَمُ يَرِعُهُمُ وَفِي الْمَسُجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَّارٍ اللَّا يَرُعُهُمُ وَفِي الْمَسُجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَّارٍ اللَّا يَرْعُهُمُ وَفِي الْمَسُجِدِ خَيْمَةً مِّنُ بَنِي غِفَّارٍ اللَّا اللَّهُمُ يَسِيلُ النِيهِمُ فَقَالُوا يَااهُلَ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللَّهُمُ يَسِيلُ النِيهِمُ فَقَالُوا يَااهُلَ الْخَيْمَةِ مَاهلَا اللَّذِي يَأْتِينَا مِنُ قِبَلِكُمُ فَإِذَا سَعُلًا يَّعُدُو جَرُحُهُ ذَمَا فَمَاتَ مِنُهَا مِنُ قَبِيلِكُمْ فَإِذَا سَعُلًا يَّعُدُو جَرُحُهُ ذَمَا فَمَاتَ مِنُهَا مِنْ قَبَلِكُمُ فَإِذَا سَعُلَّا يَّعُدُو جَرُحُهُ ذَمَا فَمَاتَ مِنْ قَبَلِكُمُ فَإِذَا سَعُلًا يَعُدُو جَرُحُهُ

٣١٩ بَابِ اِدُخَالِ الْبَعِيْرِ فِى الْمَسُجِدِ لِلْعِلَّةِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍّ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيْرِهِ۔

28٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُوتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى اَشْتَكِى قَالَ طَوْفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى اَشْتَكِى قَالَ طَوْفِي مِنُ وَرَاءِ النَّاسِ وَآنتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله جَنبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله جَنبِ البَيْتِ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسُطُورٍ \_

۳۲۰ باب\_

۳۳۷ - زکریا بن یجی عبد الله بن نمیر ، جشام ، عروه ، حضرت عائش روایت کرتی بین که (جنگ) خندق کے دن سعد کے اکمل (۱) میں زخم لگ گیا تھا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک خیمه معجد میں نصب کیا، تاکه قریب ہی ہے اس کی عیادت کیا کریں۔ چو نکه معجد میں بنی غفار کا (بھی) خیمه تھاان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا، توان لوگوں نے کہا کہ اے خیمه والوایہ (خون) کیما ہے؟ جو ادھر بہہ، بہہ کر ماری طرف آرہ (جب دیکھاگیا) تو کیادیکھتے ہیں کہ سعد کے زخم ماری طرف آرہ (جب دیکھاگیا) تو کیادیکھتے ہیں کہ سعد کے زخم سے خون بہہ رہاہے، پس وہ اس سے خون بہہ رہاہے، پس وہ اس سے انتقال کر گئے۔

باب ۱۳۱۹۔ ضرورت کی بنا پر معجد میں اونٹ لے جانے کا بیان اور ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا۔

کہ ۳۲۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، محمد بن عبدالر حمٰن بن نو فل، عردہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول خداصلے اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیار ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچیے سے طواف کرو، لہذا میں نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچیے سے طواف کرو، لہذا میں نے طواف کیا اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (جس میں آپ) سور ہ طور کی تلاوت فرمارہ تھے۔

باب ۳۲۰ (بد باب ترجمة الباب سے خال ہے)

۸ ۲ ۲۸ محمد بن مثنی معاذ بن ہشام ، ہشام دستوائی، قادہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں دو شخص اندہیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر گئے ، ان میں سے ایک عباد بن بشر تصاور دوسرے کو میں خیال کر تاہوں، کہ اسید بن حفیر تھے۔ان دونوں کے ہمراہ دوچراغوں کے مثل تھے ، کہ اسید بن حفیر تھے۔ان دونوں کے ہمراہ دوچراغوں کے مثل تھے ، جوان کے سامنے روشن تھے۔ پھر جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ توان

(۱)" اکل" ہاتھ میں ایک رگ ہوتی ہے۔ حضرت سعدؓ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر قریش سے کوئی جنگ ہونی ہے تو مجھ کو ہاتی ر کھ ورنہ اٹھالے توان کی دعا قبول ہوئی۔ بیہ رگ بہہ پڑی اور اس میں وہ وفات پاگئے۔

وَّمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيَّعَانِ بَيْنَ آيُدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى آتى آهُلَةً.

٣٢١ بَابِ الْحَوْحَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ \_ ٤٤٩\_ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانَ قَالَ نَافُلَيُحٌ قَالَ نَاآبُو النَّضُرِ عَنُ عُبَيُدِ بُنِّ حُنيَنٍ عَنُ بُسُرِبُنِ سَعِيدٍ عَنُ أَبِي سَعِيدِنَ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنُدَهُ فَاخْتَارَ مَاعِنُدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُوبَكُرٍ فَقُلُتُ فِي نَفْسِي مَايُبُكِي هٰذَا الشَّيُخُ إِنَّ يَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبُدًا بَيْنَ الدُّنيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَةً فَاخْتَارَ مَاعِنْدَ اللَّهِ عَزُّوَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْعَبُدُ وَكَانَ ٱبُوُبَكُرِ ٱعُلَمَنَا فَقَالَ يَا اَبَابَكُرٍ لَّا تَبُكِ إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عَلَّى فِيُ صُحْبَتِهِ ۚ وَمَالِهِۤ ٱبُوْبَكُرِ وَّلُوَّكُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنُ أُمَّتِيُ خَلِيُلًا لَّا تَّخَذُنُ آبَا بَكُر وَّلْكِنُ ٱخُوَّةُ الْإِسُلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَايُبُقَيَنَّ فِي المَسْجِدِ بَابُ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ آبِي بَكْرٍ \_ . ٤٥ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْجُعُفِيُّ قَالَ ئَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا آبِيُ قَالَ سَمِعُتُ يَعُلَى ابُنَ حَكِيْمٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ عَاصِبًا رَّاسَةً بِيحِرُقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَآثَنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدًّا اَمَنَّ عَلَىَّ فِى نَفُسِهِ وَمَالِهِ

میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہو گیا'یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچے گیا۔

باب ۲۱ سرمسجد میں کھڑ کی اور راستدر کھنے کابیان۔ و مهمها محمد بن سنان قليح الوالنضر ، عبيد بن حنين 'بسر بن سعيد 'الو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) خطبه پڑھا، تو فرمایا که یقین سمجھو کہ اللہ سجانہ نے آیک بندہ کو د نیااور آخرت کے در میان اختیار دیا۔ (چاہے جس کو پہند کرے) اس نے اس چیز کواختیار کرلیا، جواللہ کے ہاں ہے۔ ابو بکر (یہ س کر) رونے لگے۔ میں نے اپنے ول میں کہا کہ ایس کیا چرے ،جواس بوڑھے کورلار ہی ہے۔اگراللہ نے کسی بندہ کود نیا کے اور اس عالم کے در میان میں، جو اللہ کے ہاں ہے، اختیار دیا اور اس نے اس عالم کو اختیار کرلیاجواللہ کے ہاں ہے۔ (تواس میں رونے کی کیابات ہے۔ گر آخر میں معلوم ہوا کہ ) وہ بندہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستلم نھے' اورابو بكر ہم سب ميں زيادہ علم ركھتے تھے۔ پھر آپ نے فرماياكہ اے ابو بکر تم ندر وو۔ کیونکہ یہ بات بھین ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے اِپی صحبت اور اپنے مال میں ابو بکڑ ہیں ، اور اگر میں اپنی امت میں سے کئی کو خلیل (۱) بناتا تو یقینا ابو بکر کوبناتا، لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی محبت (کافی ہے دیکھو)مجد میں ابو برا کے دروازہ کے سواکس کادروازہ بند کے نہ چھوڑا جائے۔

40%۔ عبداللہ بن محمہ جعفی وہب بن جریر 'جریر 'یعلی بن عکیم'
عکرمہ 'حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ
علیہ وسکم اپنے مرض ہیں جس مرض ہیں آپ نے وفات پائی ہے'
اپناسر ایک پٹی سے باندھے ہوئے باہر نگلے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ پھر
اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو! ابو بکڑ سے زیادہ اپنی جان اور اپنے
مال سے مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر میں لوگوں میں
سے کسی کو خلیل بناتا' تو یقینا ابو بکر گو خلیل بناتا۔ لیکن اسلام کی دوستی

(۱) مطلب یہ ہے کہ خاص قلبی تعلق اور قلبی لگاؤوہ صرف اللہ تعالی سے ہاور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو تعلق ہے وہ اخوت اسلامی کی بناپر ہے تو جس کا اسلام جتنا قوی ہو گااس سے تعلق بھی اتناہی قوی ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کا اسلام قوی ہے اس لئے ان سے اخوت اسلامی والا تعلق بھی سب سے قوی اور مضبوط ہے۔

مِنُ أَ بِبَكْرِ بُنِ آبِي قُحَافَةَ وَلُو كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيُلًا وَلَكِنُ النَّاسِ خَلِيُلًا وَلَكِنُ خَلَّةُ الْإِسُلَامِ اَفْضَلُ سُدُّوا عَنِي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسُجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ آبِي بَكْرٍ.

101 حَدَّنَا آبُو النَّعَمَانُ وَقَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيهِ قَالَا نَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانُ بُنَ طَلْحَةً فَقَتَحَ البَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالُ وَاسُامَهُ بُنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً ثُمَّ أَعُلِقَ الْبَابُ فَلَيْهِ مَسَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدُرُتُ فَسَالَتُ بِكُلَّا فَقَالَ صَلَّى فِيهِ فَعَمَلُ ابْنُ الْاسْطَوَا نَتَيْنِ قَالَ ابْنُ فَقَلَتُ فِي اللَّهُ كُمُ صَلَّى فِيهِ فَمَرَ فَذَهَبَ عُلَيَّ الْاسْطَوَا نَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَمَرَ فَذَهَبَ عَلَى الْاسْطَوَا نَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَمَرَ فَذَهَبَ عَلَى اللَّهُ كُمُ صَلَّى .

٣٢٣ بَاب دُنُحُولِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٥٢ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي

افضل ہے۔ میری طرف سے ہر کھڑ کی کوجواس مجد میں ہے 'بند کر دو'سوائے ابو بکڑ کی کھڑ کی کے۔

باب ٣٢٢ - كعبہ اور مسجدوں بيس در وازے ركھنا اور ان كا بند(۱) كرلينا امام بخارى كہتے ہيں جھے سے عبدالله بن محمد نے كہاوہ كہتے ہيں مجھ سے سفيان نے ابن جرت كسے نقل كيا۔ وہ كہتے ہيں كہ مجھ سے ابن الى مليكہ نے كہاكہ اے عبدالملك! اگرتم ابن عباس كى مسجدوں كود يكھتے (تو تمہيں معلوم ہو تاكہ اس ميں كس قدر در دازے تھے 'اور وہ كس طرح بند كے حاتے تھے)

۱۵۷- ابوالعمان و قتیہ بن سعید' حاد بن زید' ابوب' نافع' ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نی صکی اللہ علیہ وسکم مکہ میں تشریف لائے، تو عثان بن طلحہ کو بلایا انہوں نے دروازہ کھول دیا' نی صکی اللہ علیہ وسکم کہ میں تشریف الدے، تو اور بلال اور اسامہ بن زید اور عثان بن طلحہ اندر گئے، اس کے بعد دروازہ بند کر لیا گیا۔ پھر آپ اس میں تھوڑی دیر ہے، اس کے بعد سب لوگ نکلے۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے تیز دستی کی اور بلال سے بوچھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی؟ توانہوں نے کہا کہ حضرت نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ میں نے کہا کس مقام میں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ میں ابن عمر کہتے ہیں، ہیں جھے سے یہ بات رہ گئی کہ ان سے بوچھتا کہ آپ نے کس قدر نماز پڑھی۔

باب ٣٢٣ ـ مسجد ميں مشرك كے داخل مونے كابيان ـ

۳۵۲ - تنیه الیك مرتبه) رسول خداصكى الله عليه وسلم نے مجھ سوار نجد

(۱)امام بخاری می بتانا جاہتے ہیں کہ اگر حفاظت وغیرہ کی مصلحت کی بنا پر مساجد کے دروازے بند کرنا پڑیں توبیہ جائز ہے اور یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ رائے ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُلًا قِبُلَ نَحُدٍ فَجَآءَ تُ بِرَجُلٍ مِّنُ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ نَمَامَةَ بُنُ أَنَّالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوَارِى الْمَسُجدِ

٢٢٤ بَاب رَفُع الصَّوْتِ فِي الْمَسُجِدِ وَهِي الْمَسُجِدِ نَجِيْحِ الْمَدِيْنِيَ قَالَ نَايَحْنَى بُنُ سُعِيْدِ اللّهِ بُنِ جَعُفَر بُنِ نَجِيْحِ الْمَدِيْنِيِ قَالَ نَايَحْنَى بُنُ سُعِيْدِ الْقَطَّالُ نَجِيْحِ الْمَجْعَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنَى يَزِيدُ بَنُ نَجَصَيْفَةَ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ كُنتُ قَالِمَ بُنُ الْحَصَيْفَى رَجُلًّ يَزِيدُ فَالَ كُنتُ قَالِمَ الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًّ كُنتُ قَالِمَ الْحَطَابِ فَقَالَ الْمَسُجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًا الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًا الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًا الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًا الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى بَعِلْمَ اللّهَ الْمَسْجِدِ فَحَصَيْنَى رَجُلًا الْمَسْجِدِ فَحَمْنَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَى مَسُجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

٤٥٤ - حَدَّنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ آخُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ نَا ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنِی عَبُدُاللّٰهِ بُنُ کَعُبِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ کَعُبِ بُنِ مَالِكٍ آخُبَرَهٌ آنَّهُ تَقَاضَى مَالِكٍ آخُبَرَهٌ آنَّهُ تَقَاضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ ابُنَ آبِى حَدُرَدٍ دَيُنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْمَسْحِدِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُ وَيْ بَيْتِهِ فَحَرَجَ اللّهِ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى مَالِكِ فَقَالَ يَاكَعُبُ فَقَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ مَالَى اللهِ عَالَ رَسُولُ اللهِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَ  وَسُلْمَ قُمْ فَاقُضِهِ.

کی طرف بھیج ' تووہ بدنی حنیفہ کے ایک مخص کو جے ثمامہ بن اٹال کہتے تھے (پکڑ) لے آئے پھر اسے مجد کے ستون سے بائدھ دیا۔

باب ٣٢٣ مبدمين آواز بلند كرف كابيان

سام ۱۰ علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیج مدین کی بن سعید قطان ہعید بن عبدالرحمٰن بزید بن نصیفہ 'سائب بن بزید روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، تو ایک محض نے مجھے کئری ماری میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عمر بن خطاب ہے ، انہوں نے مجھے سے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ 'چنا نچہ میں ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ 'چنا نچہ میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا۔ عمر نے ان سے کہا کہ تم کس (قبیلہ) میں سے ہو 'یا (یہ کہا کہ ) تم کس مقام کے (رہنے والے) ہو ؟ انہوں نے کہا ہو 'یا (یہ کہا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والوں میں ہوتے۔ تو میں تنہیں سز ادیتا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔

۳۵۴-احمد بن صالح ابن وجب ایونس بن یزید ابن شهاب عبدالله بن کعب بن مالک دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حدرد سے اپنے ایک قرض کاجوان پر تھا، رسول انہوں نے ابن ابی حدرد سے اپنے ایک قرض کاجوان پر تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معجد کے اندر تقاضا کیا۔ (چنانچہ) باہمی گفتگو میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، جن کو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا طالا تکہ آپ اپنے گھر میں اسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے آپ نے سے ورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہوئے آپ نے انہوں نے کہا کہ دے کعب! انہوں نے کہا کا رسول اللہ میں نے انہوں نے کہا کہ ایک یارسول اللہ میں نے (معاف) کردیا۔ تبرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (ابن ابی حدرد معاف) کردیا۔ تبرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے (ابن ابی حدرد کے مایا کہ انہواور (باتی) قرض اداکردد۔

م ٢١ بَاب الْحِلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمُسُجِدِ. الْمَسُجِدِ.

٥٥٥ \_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَابِشُرُبُنُ الْمُفَضَّلِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَالَ رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمُفَنَى مَثَنَى، المَيْبَرَ مَاتَرَى فِي صَلَوْةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثَنَى مَثَنَى، فَإِذَا خَشِيَ اَحَدُ كُمُ الصُّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِيَ اَحَدُ كُمُ الصُّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَإِذَا خَشِي اَحَدُ كُمُ الصُّبُحَ صَلّى وَاحِدَةً فَاوَرَتَ لَهُ مَاصَلَى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا الْحَعَلُوا الْحَمَلُوا النَّيِيِّ صَلّى اللَّهُ الْحَرَصَلوٰتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتُرًا فَانَّ النَّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَبِهِ.

٢٥٦ عَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ رَجُلًا وَيُدِ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَجُلًا جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلوٰةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيْتَ الصَّبُحَ فَاوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُهُ لَكُ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وَقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وَقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي لَكَ مَاقَدُ صَلَّيْتَ وَقَالَ الْوَلِيْدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّئَنِي كَنِيرُ حَدَّئَنِي وَمَدَّ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّئَهُمُ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَجُلًا نَادَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا الْمَسْحِدِ فَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا الْمَسْحِدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَا الْمُسَحِدِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٧٥٠ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَاكِئُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلَحة مَاكِئُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي طَالِبٍ آخِبَرَهً أَنَّ آبَا مَرَّةً مَولَى عَقِيلٍ بُنِ آبِي طَالِبٍ آخِبَرَهً عَنُ آبِي وَاقِدِ اللَّيْئِيَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرً تَلْاَةً فَاقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرً تَلْاَةً فَاقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ فَأَمَّا اَحَدُ هُمَا فَرَاى وَسُلُمَ وَامَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ الْحَدُودُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ الْحَدُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ الْحَدْمُ اللهُ الْمَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَسْجِدِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
### باب ٣٢٥ مسجد مين حلقه باند صفي اور بينصفي كابيان

۳۵۵ مسدد 'بشر بن مفضل 'عبیدالله 'نافع 'ابن عمر روایت کرتے بیں کہ ایک مخض نے بی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا اور (اس وقت) آپ منبر پر تھے کہ نماز شب کے بارے میں آپ کیا حکم ویتے بیں ؟ آپ نے فرمایا کہ دو' دور کعت (پڑھنی چاہئے)۔ پھر جب تم میں کی کو صبح (ہو جانے) کا خوف ہو' تو ایک رکعت (اور) پڑھ لے اور دوا یک رکعت اس کے لئے جس قدر پڑھ چکا (سب کو) وتر کردے گی اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رات کو اپنی آخری نماز کو وتر بناؤ۔ اس کے لئے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔

20 مرعبرالله بن يوسف الك التلق بن عبدالله بن ابي طلحه ابومره
(عقيل بن ابي طالب ك آزاد كرده غلام)، ابو واقد لمبينى روايت
كرتے بين كه ايك روزرسول خداصكى الله عليه وسكم مبحه مين تقے كه
تبن آدى آئے، تو (ان مين سے) دو تو رسول خداصكى الله عليه وسكم
كے سامنے آگئے اور ايك چلا گيا۔ پھر ان دو مين سے ايك نے حلقہ
كے اندر مخبائش ديھى، وہ تو (حلقہ كے اندر) بيٹھ گيا۔ اور دوسر ا
سب سے پیچے بيٹھ گيا، جب رسول خداصكى الله عليه وسكم (وعظ
سب سے پیچے بیٹھ گيا، جب رسول خداصكى الله عليه وسكم (وعظ
س) فارغ ہوئے تو آپ نے فرمايا كيا مين تمہيں تين آدميوں كے
حال سے خبر نه دوں؟ كه ايك ان مين سے الله كى طرف آيا اور الله
خياك، اور تيسرے نے اعراض كيا تو الله نے بھى اس سے منه پھير

ليا\_

اللهِ فَاوَاهُ اللهُ وَاَمَّا الْانْحَرُ فَاسْتَحْيِي فَاسْتَحْيَى اللهُ عَنْهُ. اللهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْانْحَرُ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

٣٢٦ بَابِ الْإِسْتِلْقَآءِ فِي الْمَسْجِدِ.

٤٥٨ حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَمِّهِ الله رَآى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلَقِيًّا فِى الْمَسُجِدِ وَاضِعًا إحدى رِحُلَيْهِ عَلَى الْاُحُرٰى وَعَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ المُسَيَّبِ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

٣٢٧ بَابِ الْمَسُجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيُقِ مِنُ غَيُرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ فِيُهِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكً \_

٩٥٤ - حَدِّنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ قَالَ نَا اللَّيْكُ عَرُوةً عَنَ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً بَنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعْقِلُ ابَوَى اللَّا يَاتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً وَاللَّهِ مَسْجِدًا بِفَنَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَى النَّهُ اللَّهُ ٣٢٨ بَابِ الصَّلوٰةِ فِي مَسُجِدِ السُّوٰقِ

باب٣٢٦ مسجد مين حيث لين كابيان (١) د

۳۵۸ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابن شہاب' عباد بن تمیم اپنے چیا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو مجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، کہ آپ اپناایک پیر دوسرے پیر پر رکھے ہوئے تھے۔ اور ابن شہاب، سعید بن میتب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثان (بھی) یہی کرتے تھے۔

باب ٢٤ ٣٠ مىجدراسته ميس (اگربنى) مواورلوگوں كااس ميس نقصان نه مو (تو کچھ حرج نہيس) اور حسن (بھرگ) اور ايوب اور (امام) مالك اسى كے قائل ہيں۔

۳۵۹ ۔ یکی بن بکیر الیف عقبل ابن شہاب عودہ بن زبیر عضرت عائش زوجہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ہیں نے اپنے ہوش ہیں اپنے اللہ عیہ وسلم روایت کرتی ہیں کہ ہیں نے اپنی ہوش ہیں اپنے اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں پر ایسانہ گزر تا تھا، کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں وقت صح اور شام ہمارے پاس نہ آتے تھے، ایک مر تبہ ابو بکر کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے مکان کے اصاطہ میں مجد بنائی اور وہ اس میں نماز پڑھنے گئے، اور قرآن کی تلاوت کرنے گئے۔ تو مشرکوں کی عور تیں اور ان کے لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور ان جور تیں اور ان کے لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور ان چونکہ ابو بکڑ بہت رونے والے آدمی تھے اور (یہاں تک کہ) جبوہ قرآن پڑھتے تھے، لہذا اس فرآن پڑھتے تھے، لہذا اس فران کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے کہ اس میں اس میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کرنے تھے، اس کرنے تھے، البن اس کرنے تھے، البن اس کرنے تھے، البن اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کرنے تھے، البن اس کرنے تھے، البن اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کرنے اس کے اس کرنے اس کرنے اس کے اس کے اس کی کرنے اس کی اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس کرنے اس

باب ٣٢٨ - بازار كے مقام ميں نماز پر صنے كابيان ابن عون

(۱) چت بعنی سیدهالیٹ کرپاؤل پرپاؤل رکھنے سے بعض روایات میں ممانعت بھی ہے اور اس روایت میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے توان دونول قسمول کی روایات کی توضیح یہ ہے کہ اگر اس طرح لیٹنے میں کشف عورت لینی شر مگاہ کے ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو تو ممانعت ہے۔اگر کشف عورت کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔

وَصَلَّى ابُنُ عَوُنٍ فِي مَسُجِدٍ فِي دَارٍ يُّغُلَقُ عَلَيْ ابُنُ عَوُنٍ فِي مَسُجِدٍ فِي دَارٍ يُّغُلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ \_

٤٦٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاعُمَشِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَوْةُ الْحَمِيعُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلوَّةٍ فِي سُوقِهِ تَزِيدُ عَلَى صَلوَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلوَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمُسًا وَعِشْرِينَ دَرَحَةً فَاِلَّ آحَدَكُمُ إِذَا تَوَضَّا فَاحُسَنَ الوُضُوَّةَ وَآتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيدُ اللَّه بِهَا الطَّلوَةَ لِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا الطَّلوَةَ لِللَّهُ مَا اللَّهُ بِهَا خَطِيَّةً حَتَّى يَدُخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلوَاةٍ مَنَّ اللَّهُ بَهَا الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلوَاةٍ مَا كَانَ فِي صَلوَاةٍ فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَّ اللهُ اللهُ مَالَمُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٢٩ بَاب تَشْبِيُكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.

17.3 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ بِشُرِ نَا عَاصِمٌ نَا وَاقِدٌ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَوْ ابُنِ عَمْرٍ و قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ وَقَالَ عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعُتُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنُ اَبِي فَلَمُ اَحْفَظُهُ فَقَوَّمَةَ لِي وَاقِدٌ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي وَهُوَ مَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي وَهُو يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي وَهُو يَقُولُ قَالَ مَبُدُ اللّهِ بُنُ عَمْرٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابِي وَهُو مَلَى اللّهِ بُنُ عَمْرٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابِي وَهُو مَلَى اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَقَالَ سَمِعْتُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ مَالَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ عَمْرٍ وَ مَالًا مِنْ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَكُولُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَكُلُولُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَكُلُهُ مِنَ النَّاسِ بِهِذَا \_ حَدُّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْدِى قَالَ نَاسُفُيَالُ وَسُولُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَالَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَكُولُ مَنْ النَّاسِ بِهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْدِى قَالَ نَاسُفُيَالُ وَلَا اللّهِ بُنَ عَمْرُولُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَالَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَلَى اللّهُ بُنَ عَمْرٍ وَ عَمْرٍ وَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاعَبُدَ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَاللّهُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَمْرٍ وَ عَلَى اللّهُ اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَلَا لَا اللّهِ بُنَ عَمْرٍ وَ عَلَى اللّهُ مِنْ النَّاسِ بِهِذَا \_ حَدَّنَا خَلَاهُ مِنْ النَّاسِ بَعَلَى اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

نے ایک گھر کی معجد میں نماز پڑھی جس کادر واز ہلو گوں پر بند کر لیاجا تا تھا۔

۱۳۲۰ مسدد ابو معاویہ اعمش ابو صالح ، حضرت ابو ہر برہ بی صکی اللہ علیہ وسکم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جماعت کی نماز اپ گھر کی نماز اور اپ بازار کی نماز سے پچیس درج (تواب میں) زیادتی رکھتی ہے۔ اس لئے جب تم میں سے کوئی اچھا وضو کر کے آئے، تو وہ جو قدم رکھتا ہے، اس پراللہ ایک در جہ اس کا بلند کر تا ہے یا ایک گناہ اس کا معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں (سمجما جاتا) ہے جب تک کہ وہ مجد میں رہے، اور فرشتے اس جاتا) ہے جب تک کہ ذما کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس مقام میں رہے، جہاں نماز پڑھتا ہے (فرشتے یوں دعا کرتے ہیں) کہ اے اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پر رحم کر (یہ دعا اس وقت تک جاری رجتی ہے)

باب٣٢٩\_مسجد ميں انگليوں ميں پنجه ڈالنے كابيان\_

۱۲۷- حامد بن عمر 'بشر 'عاصم 'واقد 'محمد 'ابن عمر 'یا ابن عمر وٌروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں پنجہ ڈالا(۱)۔ اور عاصم بن علی نے کہا ہے کہ ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سی تھی۔ (گریاد نہ رہی) پھر اسی واقد نے اپنے باپ سے نقل کر کے میرے لئے ٹھیک کردیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے ساہے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر قرم تمہاراکیا حال ہوگا جب تم خراب لوگوں میں رہ جاؤگے۔

۲۲ سم خلاد بن یجیی سفیان ابو برده بن عبدالله بن ابو برده ابو برده :

(۱) بعض روایات میں جو تشبیک ( یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا) سے منع کیا گیاہے وہ اس لئے کہ یہ ایک لغو اور فضول حرکت ہے۔ لیکن اگر تمثیل یااس طرح کے کسی صحیح مقصد کے پیش نظر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیز دں کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ تشبیک والا عمل کیا تھا۔

عَنُ آبِيُ بُرُدَةً بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِيُ بُرُدَةً عَنُ جَدِّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ جَدِّهِ عَنُ آبِي مُوسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَّشَبَّكَ آصَابِعَهُ.

٤٦٣ \_ حَدَّثُنَا إِسُحْقُ قَالَ ۚ آنَا ابْنُ شُمَيُلِ قَالَ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّىً بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحُدْى صَلواتَى الْعَشِيَّ قَالَ ابُنُ سِيُرِيْنَ قَدُسَمًا هَا آبُوُهُرَيْرَةَ وَلاكِنُ نَّسِيُتُ آنًا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اللي خَشَبَةٍ مُعُرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَا عَلَيُهَا كَأَنَّهُ غَضُبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَّى عَلَى الْيُسُرِّى وَشَبَّكَ بَيُنَ اَصَابِعِهِ وَوَضَعَ خَدُّهُ الْآيُمَنَ عَلَى ظَهُرٍ كَفِّهِ الْيُسُرْى وَخَرَجَتِ السَّرُعَانُ مِنُ أَبَوَابِ المَسُجدِ فَقَالُوا قُصِرَتِ الصَّلوةُ وَفِي الْقَوُم ۚ ٱبُوبَكُرِ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ آنٌ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَحُلٌ فِى يَدَيُهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُوالْيَدَيُنِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱنَسِيُتَ آمُ قُصِرَتِ الصَّلوةُ قَالَ لَمُ آنُسَ وَلَمُ تُقُصَرُ فَقَالَ آكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوُا نَعَمُ فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبُّرَ وَسَحَدَ مِثْلَ شُجُودِةٖ أَوُ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَةً وَكَبَّرَ ثُمَّ كُبَرَوَ سَحَدَ مِثْلَ سُحُودِهِ ٱوُاطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً وَكَبَّرَ فَرُبَمَا سَٱلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّعُتُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيُنِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ \_

٣٣٠ بَابِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ

حفرت ابو موسی نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ مومن کے لئے مثل عمارت کے جات مثل عمارت کے ہیں کہ سے دوسرے حصہ کو تقویت دیتا ہے اور آپ نے ایس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو تقویت دیتا ہے اور آپ نے ایس کے نبے ایس کا کی نبجہ ڈال کر (بتلایا)۔

۱۳۶۳ ما اسحاق 'ابن شميل 'ابن عون 'ابن سيرين' حضرت ابوہريرٌّ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی دو نمازوں میں کوئی نماز پڑھائی۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابوہر مرة نے اس كانام ليا تھا كر ميں مجول كيا' ابوہر مرة كہتے ہيں كه آپ نے ہمیں دور کعت پڑھا کر سلام پھیر دیا' پھر آپ ایک لکڑی کے پاس کھڑے ہو گئے 'جو عر ضامعجد میں رکھی ہوئی تھی'اور اس پر آبٌ نے تکیہ لگایا (ایما معلوم ہوتا تھا) کہ آبٌ عصر میں ہیں (اس وقت) آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پنجہ ڈالے ہوئے 'اور اپنا داہنا ر خبار اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ جلد باز لوگ معجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ توصحابہ ؓ نے عرض کیا کہ کیانماز کم کر دی گئی اور لوگوں میں ابو بکڑ وعمر مجھی تھے۔ گر وہ دونوں آپ سے کہتے ہوئے ڈرے 'انہیں لوگوں میں ایک شخص تھا، جس کے ہاتھوں میں کچھ درازی تھی اس کو ذوالیدین کہتے تھے ،اس نے کہا کہ یارسول خداصلی الله علیہ وسلم آپ بھول گئے یا نماز کم کردی گئ؟ آپ نے فرمایا که میں اپنے خیال میں نہ بھولا ہوں'اور نہ نماز کم کر دی گئی' پھر آپ نے (لوگوں سے) فرمایا کہ کیا ایبا ہی ہے جیسا ذوالیدین کہتے میں ؟ لوگوں نے کہا ہاں! تب آپ آگے بڑھ گئے اور جس قدر نماز چھوڑدی گئی تھی بڑھ لی۔اس کے بعد سلام پھیر کر تکبیر کمی اور مثل ا بے سابقہ سجدوں کے سجدہ کیا' یا (وہ سجدہ) کچھ زیادہ طویل (تھا)۔ پھر آپ نے اپناسر اٹھایا اور تکبیر کہی بعد اس کے پھر تکبیر کہی، اور مثل اپنے سابقہ سجدوں کے بااس سے پچھ زیادہ طویل سجدہ کیا۔ پھر سر اٹھایااور تکبیر کہی (اس کے بعد)ابن سیرین (راوی حدیث ہے) لوگوں نے بوچھا کہ کیااس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام پھیرا'ابن سیرین نے کہاہاں!عمرانؓ بن حصین سے مجھے خبر ملی ہے کہ (اس کے بعد) حضور نے سلام پھیرا۔

باب • سس وہ معجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ

الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِيُ صَلَّى فِيُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_

٥ ٢ ٤ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ نَا اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ نَامُوُسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ أَخُبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُزِلُ بِذِي الْحُلِيُفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تَحُتَ سَمْرَةٍ فِي مَوُضِع الْمَسْجِدِ الَّذِي بذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنُ غَزُوةٍ وَّكَانَ فِي تِلُكَ الطَّرِيْقَ اَوُحَجٌ اَوُ عُمُرَةٍ هَبَطَ بَطُنَ وَادٍ فَاِذَا ظَهَرَ مِنُ بَطُنِّ وَادٍ ٱنَاخَ بِالْبَطُحَآءِ الَّتِيُ عَلَى شَفِيْرِ الْوَادِى الشَّرُقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحَجَارَةٍ وَّلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدَ كَانَ ثُمَّ خَلِيُج يُصَلِّىٰ عَبُدُ اللَّهِ عِنْدَةً فِي َ بَطُنِهِ كُثُبُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّى فَدَحَافِيُهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَآءِ حَتَّى دَفَنَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ الَّذِى كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُصَلِّى فِيُهِ وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

جگہیں جن میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز برا ھى۔

۳۲۷- محمد بن ابی بحر مقدی فضیل بن سلیمان موی بن عقبہ وارد است روایت کرتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا۔ کہ وہ راستہ میں کچھ مقامات کی تلاش کرتے تھے اور وہیں نماز پڑھت تھے۔ اور انہوں بیان کرتے تھے۔ کہ ان کے باپ وہیں نماز پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے ان مقامات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے ابن عراسے نقل کیا کہ وہ انہیں بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے ابن عراسے نقل کیا کہ وہ انہیں مقامات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے سالم سے بوچھا تو کہا میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان تمام مقامات میں نافع کی موافقت کی۔ البتہ جو محدرو حاء کی بلندی پرواقع تھی اس میں دونوں کا اختلاف تھا۔

٦٥ ٣ ـ ابراہيم بن منذر حزامي انس بن عياض ' موسیٰ بن عقبہ ' نافع، عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصّلی اللہ علیہ وسلم جب عمره فرماتے یا حج کرتے تو (مقام) ذوالحلیف میں بھی اترتے تھے اور جب کسی غزوہ سے لوٹے اور اس راہ میں (سے ) ہو کر آتے ' یا جج یا عمرہ میں ہوتے ' تو وادی کے اندر اتر جاتے ' پھر جب وادی کے گہراؤے اوپر آ جاتے ' تواونٹ کواس بطحاء میں بٹھا دیتے۔جو وادی کے کنارے پر بجانب مشرق ہے 'اور آخر شب میں صبح تک وہیں آرام فرماتے۔ یہ مقام جہال آپ اسر احت فرماتے 'اس مجد کے یاس نہیں ہے 'جو پھر وں پر ہے 'اور نہ اس ٹیلہ پر ہے 'جس کے او پر مجد (بن) ہے بلکہ اس جگہ ایک چشمہ تفاکہ عبداللہ اس کے پاس نماز پڑھاکرتے تھے اور اس کے اندر کچھ تودے (ریگ کے) تھے۔ ر سول خداصکی الله علیه وسکم و ہیں نماز پڑھتے تھے۔ پھراس میں بطحاء سے سل بہہ کر آیا۔ یہاں تک کہ وہ مقام جہاں عبدالله نماز پڑھتے تھے پر ہو گیااور عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے اس مقام پر (بھی) نماز پڑھی ہے، جہال چھوٹی معجد ہے۔ جو اس معجد کے قریب ہے، جو روحاء کی بلندی پر ہے اور عبداللداس مقام كو جانة تھے، جہال نبي صكى الله عليه وسكم نے نماز

پڑھی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، کہ وہاں تمہارے داہنی طرف ہے، جب تم مجد میں نماز پڑھنے کھڑے ہواورید مجدراتے کے دائے كنارے پرہے۔جبكہ تم مكه كى طرف جارہ ہواس كے اور بوى مسجد کے در میان میں ایک پھر کا نشان ہے یاس کے قریب 'اور این عراں پہاڑی کے پاس (بھی) نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو روحاء کے خاتمہ کے پاس ہے اور اس بہاڑی کا کنارہ مسجد کے قریب کی جانب مس ہے وہ مجد جو اس پہاڑی اور واپسی روحاء کے در میان ہے اور اس جگه ایک دوسری متجد بنادی می بهد محر عبدالله بن عمراس مجد میں نمازنہ پڑھتے تھے بلکہ اس کواپنے بیچھے بائیں جانب مجھوڑ دیتے تے اور اس کے آگے (بوھ کر) خاص بہاڑی کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے اور عبداللہ،روحاءے صبح کے وقت چلتے تھے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ اس مقام میں پہنچ جائے۔ پس وہیں ظہر کی نماز پڑھتے اور جب مکہ سے آتے تواگر صبح سے کچھ پہلے یا آخر شب میں اس مقام پر پینچتے۔ توضح تک وہیں تھہر کر صبح کی نماز وہیں ر جے 'اور عبداللہ نے نافع سے یہ (بھی) بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم (مقام) رویٹہ کے قریب راستہ کے داہنی جانب اور راستہ کے سامنے کسی گھنے در خت کے نیچے، کسی وسیع اور زم مقام میں اترتے تھے ۔ یہاں تک کہ آپ اس ٹیلہ سے جوبرید روید سے قریب دو میل کے ہے۔ باہر آتے اور اس در خت کے اوپر کا حصہ ٹوٹ کیاہے، وہ اپنے جوف میں دھر گیاہے اور (صرف) پٹری کے بل کھڑا ہے اور اس کی پیٹری میں (ریگ کے) بہت سے ٹیلے ہیں' اور عبداللہ بن عمر نے تافع ہے بیر ( بھی ) بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر (بھی) نماز پڑھی ہے جو (مقام) عرج کے پیچیے ہے۔جب کہ تم (قرید) ہفیہ کی طرف جارہے ہو۔اس مجد کے پاس دویا تین قبریں ہیں' قبروں پر پھر (رکھے) ہیں (وہاں آپؑ نے) راستہ کی داہنی جانب راستہ کے پیخروں کے پاس (نماز پڑھی ہے) انہیں چھروں کے در میان میں عبداللہ آتے تھے اس کے بعد دو پہر کو آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ پھر وہ ظہراس مسجد میں پڑھتے تھے' اور عبدالله بن عرف نافع سے يہ بھى بيان كياكه رسول خداصكى الله علیہ وسلم اس میل میں جوہرشا (بہاڑ) کے قریب ہے ،راستہ کے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِشَرَفِ الرُّوحَآءِ وَقَدُ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَعُلَمُ الْمَكَانَ الَّذِى كَانَ صَلَّى فِيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ عَنُ يَّمِينِكَ حِيْنَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّيُ وَذَٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمُنَّى وَٱنْتَ ذَاهِبٌ ۚ إِلَى مَكَّةَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْاَكْبَرِ رِمُيَةٌ بِحَجَرِ ٱوُنَحُوذَٰلِكَ وَٱنَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلَّىٰ إِلَى الْعِرُقِ الَّذِي عِنْدَ مَنْصَرَفِ الرَّوُحَآءِ وَذَلِكَ الْعِرُقُ انْتَهٰى طَرُفَةً عَلَى حَافَّةِ الطُّرِيْقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنُصَرَفِ وَٱنْتَ ذَاهِبُ ۚ اللَّي مَكَّةَ وَقَدِ البُّتنِيَ نَمُّ مَسْجِدٌ فَلَمُ يَكُنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلِّحُ فِي ذَلِكَ الْمُسُحِدِ كَانَ يَتُرُكُهُ عَنُ يَّسَارِهِ وَوَرَآءِ هِ وَيُصَلِّيُ أَمَامَةً إِلَى الْعِرُقِ نَفُسِهِ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوُحَآءِ فَلَايُصَلِّى الظُّهُرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّي فِيُهِ الظُّهُرَ وَإِذَا ٱقْبُلَ مِنُ مَّكَّةَ فَإِنْ مِّرَّبِهِ قَبُلَ الصُّبُحِ بِسَاعَةٍ اَوُمِنُ احِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّيُ بِهِا الصُّبُحَ وَاَنَّ عَبُدَ اللَّهِ حَدَّنَّهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرُحَةٍ ضَخَمَةٍ دُوُنَ الرُّوَيْنَةِ عَنْ يَّعِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيْقِ فِیُ مَكَانِ بَطُحِ سَهُلٍ حَتّٰی یُفُضِیَ مِنُ آكَمَةٍ دُوَيْنَ بُرَيِّدِ الرُّوِّيُّنَةِ بِمِيْلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَ ٱعُلَاهَا فَانْتَنَّىٰ فِي جَوُفِهَا وَهِيَ قَآئِمَةٌ عَلَىٰ سَاقِ وَّفِيُ سَاقَيُهَا كُثُبُ كَثِيْرَةً وَّانَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلُعَةٍ مِّنُ وَّرَآءِ الْعَرُجِ وَٱنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضُبَةٍ عِنُدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْثَلَالَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِّنُ حِحَارَةٍ عَنُ يُعِينِ الطَّرِيْقِ

عِنْدَسَلِمَاتِ الطَّرِيُقِ بَيْنَ أُولَافِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَرُوُحُ مِنَ الْعَرُجِ بَعُدَ أَنْ تَمِيُلَ الشَّمُسُ بِالْهَا حِرَةِ فَيُصَلِّي الظُّهُرَ فِي ذَلِكَ الْمَسُحِدِ وَاَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَّهُ اَنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنُ يُّسَارِ الطُّرِيُقِ فِي مَسِيُلٍ دُوُنَ هَرُشي ذلِكَ الْمَسِينُلُ لَاصِقٌ بِكُرَاع هَرُشي بَيْنَةً وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِّنُ غَلُوَةٍ وَّكَانَ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي إلى سَرُحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيْقِ وَهِيَ اَطُولُهُنَّ وَاَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُزِلُ فِي الْمَسِيلُ الَّذِي فِي آدُثي مَرّ الظَّهُرَان قَبُلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهُبطُ مِنَ الصَّفُرَاوَاتِ تَنْزِلُ فِي بَطُنِ ذَٰلِكَ الْمَسِيلُ عَنُ يُّسَارِ الطُّرِيُقِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ ۚ اللَّي مَكَّةَ لَيُسَ بَيْنَ مَنْزِلَ رَسُوُلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ إِلَّا رَمُيَةً بَحَجَرٍ وَّأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى وَّيَبِيْتُ حَتَّى يُصُبِحَ يُصَلِّى الصُّبُحَ حِيْنَ يَقُدَمُ مَكَّةَوَمُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلِكَ عَلَى أَكُمَةٍ غَلِيُظَةٍ لَيْسَ فِيُ الْمَسُحِدِ الَّذِي بُنِيَ نَّمَّهُ وَلَكِنُ اَسُفَلَ مِنُ ذَٰلِكَ عَلَى آكُمَةِ غَلِيظَةِ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ نُمَّهُ وَلَكِنُ اَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى آكُمَةٍ غَلِيُظَةٍ وَّأَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرُضَتِي الْحَبَلِ الَّذِي بَيْنَةً وَبَيْنَ الْحَبَلِ الطُّويُل نَحُوَالُكُعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسُجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارَ الْمَسُجدِ بطَرَفِ الْآكُمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكُمَةِ

داہنی جانب در ختوں کے باس اترے۔ سیل ہر شا (بہاڑ) کے کنارے سے ملی ہوئی ہے اور اس کے راستہ کے در میان میں قریب ایک تیر کے نشان کا فاصلہ ہے اور عبداللداس در خت کے پاس نماز یر متے تھے۔جوسب در ختول سے زیادہ راستہ کے قریب تھااور ان سب سے زیادہ لمباتھا عبداللہ بن عرشنے نافع سے بیر (بھی) بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیل میں (مجی) ازے تھے۔ جو (مقام)مرالظهران کے اخیر میں مدینہ کی طرف ہے جب کوئی ہخص صفراوات (کے پہاڑوں) سے اترے 'آپ اس سل کے گہراؤیں راستہ کی بائیں جانب جب کہ تو مکہ کو جارہا ہو نزول فرماتے تھے۔ رسول خدا ملی الله علیہ وسلم کے اترنے کی جگہ اور راستہ کے در میان میں صرف ایک پھر کا نشان ہے اور عبد اللہ بن عرف نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (مقام) ذی طوی میں اترتے تھے اور رات کو رہتے تھے۔ جب صبح ہوتی اور صبح کی نماز پڑھتے (یہ اس وقت) جب کہ آپ مکہ تشریف لاتے اور رسول خدا صکی الله علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی یہ جگہ ایک سخت ٹیلہ پر ہے،نہ اس معجد میں،جو وہاں بنائی منی ہے۔ بلکہ اس سے بیچے اسی مخت نیلہ یر،ادر عبدالله بن عمرے تافع سے یہ (بھی) بیان کیا کہ نی صلی الله علیہ وسلم اس بہاڑ کی گھاٹی کے سامنے آئے وہ گھاٹی کہ جواس بہاڑ اور بزے بہاڑ کے در میان میں کعبہ کی طرف ہے۔ پھر آپ نے اس معجد کوجود ماں بنائی گئ ہے' بائیں جانب چھوڑ دیاجو ٹیلہ کی طرف ہے اور نی صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کی جگداس سے بنچے ساہ ٹیلہ کے اوپر ہے مٹیلے سے دس گزیاس کے قریب چھوڑ دو' پھر پہاڑ کے اس گھائی کی طرف جو تمہارے اور کعیہ کے ور میان میں ہے منہ کر کے نماز پڑھو۔

السَّوُدَآءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكُمَةِ عَشُرَةَ اَذُرُعِ السَّوُدَآءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكُمَةِ عَشُرَةً اَذُرُعِ الْوَنَحُوهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُسْتَقَبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْحَجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكَعْبَةِ.

٣٣١ بَابِ سُتُرَةِ الْإِمَامِ سُتُرَةً مَّنُ خَلْفَةً . ٤٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَامَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِاللّهِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ اللّهِ اللهُ عَلَى حِمَارٍ آتَان وَّآنَا يَومَعِدٍ قَدُنَاهَزُتُ الْإِحْتِلامَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ حِدَارٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِالنّاسِ بِعِنِي اللهِ عَيْرِ حِدَارٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِالنّاسِ بِعِنِي السَّفِ فَيُرِحِدَارٍ فَمُرَدُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَيْرَحِدَارٍ وَارْسَلْتُ الْآلَاثُ مَرُدُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ فَي الصَّفِ فَلَمُ وَارُسُلْتُ اللّهُ فَي الصَّفِ فَلَمُ وَرَسُلْتُ اللّهُ عَلَى آحَدًا فِي الصَّفِ فَلَمُ وَارْسَلْتُ الْآلَاثُ مَرَدُتُ مِنَ الصَّفِ فَلَمُ وَارْسَلْتُ اللّهُ عَلَى آحَدًا فَي الصَّفِ فَلَمُ وَارُسُلْتُ اللّهُ عَلَى آحَدًا فَي الصَّفِ فَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّفِ قَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

277 - حَدَّنَنَا اِسُحْقُ قَالَ نَاعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيُرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيُرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ قَالَ نَاعَبُدُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَانًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ آمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى لِلْهُ مَرَاةِ هُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَيُصَلِّى لِلْهُمَ اللهُ مَرَاةِ هُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنُ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَآءُ -

27. حَدَّثَنَا آبُو الوَلِيُدِ قَالَ نَاشُعُبَهُ عَنُ عَوُنِ ابْنِ آبِي يَقُولُ إِنَّ النِّبِي مَنْكُ مَ الْبَي يَقُولُ إِنَّ النِّبِي صَلَّى بِهِمُ بِالْبَطَحَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى بِهِمُ بِالْبَطُحَآءِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ بِالْبَطُحَآءِ وَبَيْنَ يَدَيُهِ عَنَزَةً الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصُرَ وَالْعِمَارُ .

٣٣٢ بَابِ قَدُرِكُمُ يَنْبَغِيُ أَنُ يُكُونَ بَيُنَ الْمُصَلِّعُ وَالسُّتُرَةِ \_

٤٦٩\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةً قَالَ نَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِيُ حَازِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ

باب اساسه امام کاستر ہاس کے پیچھے والوں (کیلئے کافی ہے)

الاس عبد اللہ بن یوسف الک ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس وایت کرتے ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار آیا۔ اس وقت میں قریب البلوغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کے سامنے دیوار کے علاوہ کی دوسری چیز کاستر ہ (آئر) قائم تھی، میں صفا کے کچھ حصہ کے سامنے سے سواری کی حالت میں گزر گیا، اور کھر اتر کر گدھی کو میں نے چھوڑ دیا، تو وہ چرنے گی۔ اور میں خود (نماز) کی صف میں شامل ہو گیا۔ (لیکن میرے اس فعل کو دیکھ کر)

(نماز) کی صف میں شامل ہو گیا۔ (لیکن میرے اس فعل کو دیکھ کر)

۲۷- اسحاق عبدالله بن نمير عبيدالله ، نافع ابن عرار وايت كرتے بيں كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم جب عيد كے دن (نماز پڑھانے) نكلتے تو حكم ديتے كه نيزه آپ كے سامنے گاڑديا جائے ، آپ اس كى طرف (منه كر كے) نماز پڑھاتے اور لوگ آپ كے بيجھے ہوتے 'سفر ميں (بھى) آپ يہى كرتے تھے اس جگه سے امراء نے اسے اختيار كرليا ہے۔

۳۱۸ - ابوالولید' شعبہ' عون بن الی جیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحاء میں لوگوں کو نیزے کاسترہ قائم کر کے نماز پڑھائی، ظہر کی دور کعت اور عصر کی دور کعت (کیونکہ آپ مسافر تھے) آپ کے سامنے سے عورت اور گدھے نکل رہے تھے۔

باب ۳۳۲ نماز پڑھنے والے اور سترہ کے دہر میان کتنا فاصلہ ہوناچاہئے۔

۲۹ سم۔ عمروبن زرارہ 'عبدالعزیز بن ابی حازم 'ابوحازم، سہل بن معد روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم کے نماز پڑھنے کی جگہ 'اور دیوار کے درمیان میں ایک بکری کے نکل جانے کے بقدر (فاصله موتا) تھا۔

424 کی بن ابراہیم 'بزید بن ابی عبید 'سلمہ (بن اکوع )روایت کرتے ہیں کہ معجد (کی جانب قبلہ) کی دیوار منبر کے پاس تھی اور دونوں کے درمیان اس قدر فصل تھا کہ کری اس سے نکل سکتی تھی۔

باب ٣٣٣ نيزے كى طرف (منه كركے) نماز برھنے كا

اکسی مسدد' بیخی' عبیدالله' نافع' عبدالله بن عرقر دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے لئے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھااور آپ اس کی طرف (منه کرکے) نماز پڑھتے تھے۔

باب ٣٣٣٠ عنزه كى طرف (منه كرك) نماز پر صنح كابيان - ٧٤٢ م آدم شعبه عون بن الى جيئة روايت كرتے بيں كه بيس نے اپ باپ سے سنا، وہ كہتے تھے، كه دوپهر كے وقت نبى صلى الله عليه وسلم بم لوگوں كے پاس تشريف لائے أب كے لئے وضوكا پائى عاضر كيا كيا آپ ئے لئے وضو فرمايا اور جميں ظهر اور عصر كى نماز پر هائى اس وقت آپ كے سامنے نيزه قائم كرديا كيا تھا، عورت اور گدھے اس كے پیچے سے فكل رہے تھے۔

۳۷ سر محر بن حاتم بن بزلج شاذان شعبه عطاء بن الى ميونه انس بن مالك روايت كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم جب الى حاجت (رفع كرنے) كے لئے باہر تشريف لے جاتے، تو ميں اور أيك لاكا آپ كے يہنے جاتے۔ ہمراہ أيك حيثرى يالا محى يا چھوٹا سانيزه بوتا تھا اور أيك طرف إلى كا ظرف (بھی) ہوتا تھا۔ جب آپ اپنى حاجت سے فارغ ہوتے تو وہ ظرف ہم آپ كودے ديتے۔

باب ۳۳۵ مکہ اور دوسر بے مقامات میں ستر ہ کا بیان (۱)۔ ۱۳۵۲ ساسیان بن حرب شعبہ 'حکم 'ابو جیفہ روایت کرتے ہیں کہ دو پہر کو رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ \_

٤٧٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَايَزِيدُ
 ابنُ آبِى عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ حِدَارُ
 الْمَسُجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَاكَادَتِ الشَّاةُ
 تَحُوزُها.

٣٣٣ بَابِ الصَّلوٰةِ اِلَى اِلْحَرُبَةِ \_

٤٧١\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيِٰى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ قَالَ اَخَبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُرُكَزُلَهُ الخَرْبَةُ فَيُصَلِّيُ اِليُهَا \_

٣٣٤ بَابِ الصَّلوةِ إِلَى الْعَنَزَةِ \_

٤٧٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ بَرِيُع قَالَ نَاشَاذَالُ عَنُ شُعُبَةً عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِي مَيُمُونَةً قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعُتُهُ النَّا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَازَةٌ اوُعَصًا اَوْعَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِذَا وَعُصَّا اَوْعَنزَةٌ وَمَعَنَا إِذَا وَأَعَصًا اَوْعَنزَةٌ وَمَعَنَا إِذَا وَأَحَدِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِذَاوَةً ـ

٣٣٥ بَابِ الشُّتُرَةِ بِمَكُّةَ وَغَيُرِهَا\_ ٤٧٤\_ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ نَاشُعُبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ اَبِي جُحَيْفَةَ قَالُ خَرَجَ عَلَيْنَا

(۱) امام بخاریؒ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سترہ کے مسلہ میں مکہ اور غیر مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے جو تھم غیر مکہ میں ہے وہی مکہ میں ہے۔ یہی جمہور علاء کی رائے ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاحِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطَحَآءِ الظُّهُرَ وَالْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَّتَوَضَّا فَحَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُورُهِ.

٣٣٦ بَابِ الصَّلَوٰةِ اِلَى الْاسُطُوانَةِ وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ آحَقُ بِالسَّوَارِيُ مِنَ الْمُتَحَدِّثِيْنَ اللَّهَا وَرَاَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا الْمُتَحَدِّثِيْنَ اللَّهَا وَرَاَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ السُطُوا نَتَيْنِ فَادُنَاهُ اللَّى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ اللَّهَا۔

٤٧٥ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَايَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ نَايَزِيدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنتُ اتَى مَعَ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا اَبَامُسُلِمِ اَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَ هَيْدَ الْاسُطُوانَةِ قَالَ فَإِنِّى رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلُوةَ عِنْدَهَا.

2٧٦ حَدَّثَنَا قَبِيُصَةً قَالَ سُفَيَانُ عَنُ عَمْرِ و ابُنِ عَامِرٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدُ آدُرَكُتُ كِبَارَ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغُرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنُ آنَسٍ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٣٣٧ بَابِ الصَّلُوةِ بَيْنَ السَّوَارِيُ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ.

27٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ نَاجُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَّعُثَمَانُ بُنُ طَلْحَةً وَبِلَالٌ فَاطَالَ ثُمَّ خَرَجَ

لائے بطحاء میں آپ نے ظہر اور عصر کی دو(دو)ر کعتیں پڑھیں، اور نیزہ آپ کے آگے گاڑ دیا گیا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا (تھا) تولوگ آپ کے وضو کاپانی (تمر کاچہروں پر) ملنے لگے (تھے)۔

باب ٣٣٦ ستون کي طرف (منه کر کے) نماز پڑھنے کا بیان۔ اور عمر نے فرمایا ہے کہ کسی باتیں کرنے والے انسان کے پس پشت نماز پڑھنے ہے ریہ افضل ہے کہ ستون میں (آڑ میں) نماز ادا کرے 'ابن عمر ؓنے (ایک مرینبہ) کسی شخص کو د و ستونوں کے در میان میں نماز پڑھتے دیکھا تواہے ایک ستون کے قریب کردیا 'اور فرمایا کہ اس کی آڑ میں نماز بر هو۔ 420ء کی بن ابراہیم' یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے ہمراہ (مسجد نبوی) میں آیا کرتا تھا،وہ اس ستون کے پاس نماز بڑھاکرتے تھے جومصحف کے قریب تھا۔ میں نے کہاکہ اے ابومسلم! میں دیکھا ہوں کہ تم اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی كوشش كياكرتے مو انہوں نے كہايداس لئے كه ميس نے نبى صلى الله علیہ وسلم کواس کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے دیکھاہے۔ ۲۷ ۲۳ قبیصه 'سفیان 'عمرو بن عامر 'انس بن مالک ٌروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوے بوے صحابہ سے ملاقات کی ہے وہ مغرب کے وقت ستونوں کی طرف سبقت کیا کرتے تھے۔ تاکہ ان کی آڑیں نمازاد اکریں اور شعبہ نے عمروسے انہوں نے انس ا ہے(اتنی عبارت اور) زیادہ روایت کی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے۔

باب ے ۳۳ ۔ اگر اکیلا ہو توستونوں کے در میان نماز پڑھنے کا سان۔۔

۷۷ سے موکیٰ بن اسمعیل 'جو رید 'نافع ، ابن عر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ ہن زید اور عثال بن طلحہ اور بلال گعبہ کے اندر گئے ، پھر باہر آئے ، اور میں آپ کے بعد سب سے پہلے داخل ہوا' تو میں نے بلال سے بوچھا کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی

وَكُنُتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى اَثْرِهِ فَسَالُتُ بِلاَلًا اَیْنَ صَلّٰی فَقَالَ بَیْنَ الْعَمُودَیُنِ الْمُقَدَّمَیْنِ۔ ٤٧٨ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ یُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ بُنُ اَنَسٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الكَّعْبَةَ وَأَسَامَةُ بُنُ زَیْدٍ وَبِلالً وَعُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةَ الحُجبِی، بُنُ زَیْدٍ وَبِلالً وَعُثُمَانُ بُنُ طَلَحَةَ الحُجبِی، فَاعُلَقَهَا عَلَیهِ وَمَکَثَ فِیْهَا وَسَالِتُ بِلالًا حِینَ فَاغُلَقَهَا عَلَیهِ وَمَکْثَ فِیْهَا وَسَالِتُ بِلالًا حِینَ خَرَجَ مَاصِنَعَ النَّبِیُ صَلّٰی الله عَلیهِ وَسَلّمَ قَالَ خَرَجَ مَاصِنَعَ النَّبِیُ صَلّٰی الله عَلیهِ وَسَلّمَ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنُ یَومَیْدٍ عَلٰی وَقَالَ لَنَا اللهُ عَلیهِ وَسَلّمَ قَالَ مَعْدُودًا عَنُ یَومَیْدٍ عَلٰی وَقَالَ لَنَا اِسُمْعِیلُ حَدَّئِی مِالِكُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَلْی وَقَالَ لَنَا اِسُمْعِیلُ حَدَّئِی مَالِكُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِكُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالَی مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَینِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِیکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَمِیْدٍ مَالِی مُنْ الْکُیْدِ وَاللّهُ مُعْدِیلُ مَالُولُکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَامِیْدِ مَالِیکُ فَقَالَ عَمُودَیْنِ عَنُ یَامِی وَقَالَ لَیْهِ وَمِیْنِ عَنْ یَامِی وَقَالَ مَالِی مُودِینِ عَنْ یَامِی وَقَالَ مُنْ الْمِیْهِ اللهِ اللهُ مُودِینِ عَنُی یَامِی وَقَالَ اللهُ مُودِینِ عَنُ یَامِی وَالَمَ عَالَ اللهِ مُنْ الْمُعْلَى اللهُ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَمُودَ الْمَالِی مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُودَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### ۳۳۸ بَاب\_

2٧٩ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ نَاآبُوُ ضَمْرَةَ قَالَ نَامُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ عَبُدَاللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجُهِهِ عِبُدَاللهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجُهِهِ حِيْنَ يَدُخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ طَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَةً وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجُهِهِ قَرِيبًا مِن ثَلْقَةِ آذُرُعِ صَلّى يَتَوَجَّى الْمَكَانَ الَّذِي آخُبَرَةً بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالَ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِنَا بَاسُ وَسَلَّى فِي وَالَ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِنَا بَاسُ الله عَلَيْهِ وَالَ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِنَا بَاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِنَا بَاسُ الْ صَلَى فِي أَي نَوَاحِى الْبَيْتِ شَآءَ۔

٣٣٩ بَابِ الصَّلُوةِ الَّى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ والشَّحَرِ وَالرَّحُلِ.

٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ نِ الْمُقَدَّمِي
 الْبَصَرِيُّ قَالَ نَامُعُتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُبيُدِ
 الله بُنِ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ
 فَيُصَلِّى الِيُهَا قُلُتُ أَفْرَايُتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ

#### ہے؟ بلال نے کہاا گلے دونوں ستونوں کے در میان میں۔

۸۷٪ عبداللہ بن بوسف کالک بن انس کافع عبداللہ بن عرق روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم اور اسامہ بن زید کو داخلہ کے بعد بند کر دیا اور آپ وہاں تھوڑی دیر تھہرے جب آپ کو داخلہ کے بعد بند کر دیا اور آپ وہاں تھوڑی دیر تھہرے جب آپ باہر نکل آئے میں نے بلال سے بوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہم نیا اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب اور تین ستونوں کو اپنی داہنی جانب اور تین ستونوں کو اپنی داہنی جانب اور تین ستونوں کو اپنے پیچھے کم لیا اس وقت کعبہ چھ ستونوں پر بنا ہوا تھا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور ہم سے اسمعیل نے متونوں کو اپنی کہ جھ سے (امام) مالک نے یہ حدیث بیان کی کو کہا کہ دو ستونوں کو اپنی جانب کر لیا۔

#### باب ٣٣٨\_ (يدباب ترجمة الباب عالى م)

۳۷۹ ابراہیم بن منذر' ابوضم ہ' موسیٰ بن عقبہ' نافع روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ (بن عمر) جب کعبہ میں جاتے، توداخل ہوتے وقت سید سے چلے جاتے ۔ جب اندر پہنچ جاتے اور در وازہ کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تو اور چلتے ۔ یہاں تک کہ جب ان کے اور اس دیوار کی طرف کر لیتے تو اور چلتے ۔ یہاں تک کہ جب ان کے اور اس دیوار کے در میان میں' جو ان کے منہ کے سامنے ہوتی تھی تین گز (کا فصل) رہ جاتا تھا۔ تو نماز پڑھتے، وہ اسی مقام (میں نماز پڑھنے) کی کوشش کرتے تھے جس کی نسبت بلال نے انہیں خبر دی تھی کہ نبی کوشش کرتے ہیں کہ تم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ تم میں سے کسی پر پچھ تنگی نہ تھی، کعبہ کی جس طرف چاہے نماز پڑھ لے۔ سے کسی پر پچھ تنگی نہ تھی، کعبہ کی جس طرف چاہے نماز پڑھ لے۔ باب ۲۳۹۔ اور در خت اور کیاوہ کو آٹر بناکر باب ۲۳۹۔ اور کیاوہ کو آٹر بناکر

۰۸۰ محمد بن ابی بکر مقد می بھری معتمر بن سلیمان عبید اللہ بن عمر ، نافع ابن عمر اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عمر ، نافع ابن عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی سواری کو عرضاً بٹھا دیتے تھے اور اس کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھتے تھے (نافع کہتے ہیں) میں نے کہا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے جب کہ سواریاں چلنے لگتیں (تو حضور کمیا کرتے تھے؟) بولے کہ

نماز پڑھنے کا بیان۔

قَالَ كَانَ يَاخُذُالرَّحُلَ فَيَعُدِلُهُ فَيُصَلِّمُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اخِرَتِهِ اَوْقَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ ـ

٣٤٠ بَاب الصَّلُوةِ إِلَى السَّرِيْرِ - ٤٨١ عَنْ مَّنْ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَاجَرِيُرُ عَنُ مَّنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَاجَرِيُرُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ اَعُدَلْتُمُونَا بِالْكُلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدُ رَأَيْتُنِي مُضُطَحِعةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَحِيُءُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيُرِ فَيَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوسَّطُ السَّرِيرِ فَيَحِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوسَّطُ السَّرِيرِ وَيَى النَّهُ فَانُسَلُّ مِنُ قَبِلِ رَحِلِي السَّرِيرِ حَتَى انْسَلَّ مِنُ لِحَافِي - وَلَي النَّهُ اللَّهُ مَنُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَلَى السَّرِيرُ عَمْرَ فِي التَّشَهُدِ وَفِي الْكُعْبَةِ وَوَلَى الْكُعْبَةِ وَقَالَ اِنُ آبَى إِلَّا آنُ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَةً وَفِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ اِنْ آبَى إِلَّا آنُ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَةً .

2 ٨٢ - حَدَّثَنَا آبُو مَعُمْ قَالَ آنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ نَايُونُسُ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ هِكُلْ عَنُ آبِي صَلَى اللّهُ صَالِحِ آنَّ آبَا سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آبِي اَيَاسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي آبِي آيَاسٍ نَاسُلَيْمَانُ بُنُ المُغِيرَةِ قَالَ نَاحُمَيُدُ بُنُ هِلَالِ نِ الْعَدَوِيُّ قَالَ نَابُوصَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ رَايُتُ آبَا الْعَدَوِيُّ قَالَ رَايُتُ آبَا اللّهُ سَعِيْدِ نِ النَّحُدُرِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةً يُصَلِّى إلى سَعِيدِ نِ النَّحْدُرِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةً يُصَلِّى إلى اللّهُ سَعِيدِ نَالنَّاسِ فَارَادَ شَآبُ مِّنَ بَنِي اللّهَ اللّهُ فَلَمُ يَحِدُ مَسَاعًا اللّه فِي صَدُرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمُ يَحِدُ مَسَاعًا اللّه بَنُ يَدِي مَعِيدٍ آشَدًا فَي صَدُرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمُ يَحِدُ مَسَاعًا اللّه مِنَ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مِنَ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَّدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى مَرُوانَ فَشَكًا اللّهِ مَالَقِي مِنُ آبِي سَعِيدٍ وَدَحَلَ عَلَى

آپ کجاوے کولے لیتے تھے 'کھراس کے پچھلے حصہ کی طرف(یا بیہ کہاکہ )اس کے موخر (کی طرف) نماز پڑھ لیتے تھے،اورابن عمرؓ بھی کہی کرتے تھے۔

باب ۳۳۰ تخت کی طرف (منه کر کے) نماز پڑھنے کا بیان۔
۱۸۶۰ عثان بن ابی شیبه 'جریر' منصور 'ابراہیم' اسود' حضرت عائشہؓ
روایت کرتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) انہوں نے کہا۔ کیاتم نے ہمیں
کتے اور گدھے کے برابر کر دیا؟ میں نے توبید دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف لاتے تھے تو تخت کے نتج میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے
(چونکہ تخت پر سامنے میں لیٹی ہوتی) تو میں اس بات کو براجا نتی تھی
کہ (نماز میں) آپ کے سامنے رہوں۔لہذا میں تخت کے پایوں کی
طرف نکل کرایے لحاف سے باہر ہو جاتی تھی۔

باب ۱۳۴۱ مناز پڑھنے والے کو چاہئے کہ جو شخص اس کے سامنے سے گزرے، تو اسے روک دے اور ابن عمر نے حالت تشہد میں جب کہ وہ کعبہ میں تھے ایک شخص کو اپنے سامنے سے واپس کر دیا اور کہا کہ اگر وہ بغیر لڑے نہ مانے تو اس سے لڑے۔

۱۴۸۲ - ابو معمر عبدالوارث ابونس مید بن ہلال ابوصالح ، آدم بن ابی ایاس سلیمان بن مغیرہ مید بن ہلال عدوی ابو صالح وسان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید فدری کو جعہ کے دن دیکھا کہ وہ کسی چیز کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھ رہے تھے۔ پس ایک جوان نے جو (قبیلہ) بنی ابی معیط سے تھا یہ چاہا کہ ان کے آگے سے نکل جائے ، تو حضرت ابو سعید نے اس کے سینہ میں دھکا دیا۔ لیکن اس جوان نے کوئی راستہ نکلنے کا سوائے ان کے آگے کے نہ دیکھا تو پھر دیاس نے چاہا کہ نکل جائے ، ابوسعید نے پہلے سے زیادہ سخت اسے دھکا دیا اس نے چاہا کہ نکل جائے ، ابوسعید نے پہلے سے زیادہ سخت اسے دھکا دیا اس کی مروان سے دیاس کیا اور ابو سعید کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد وہ مروان سے شکایت کی۔ اور اس کے بیچھے ( پیچھے ) ابوسعید ( بھی ) مروان کے پاس گیا اور ابو سعید سے جو معاملہ ہوا تھا اس کی مروان کے پاس گیا دور اس کے بیچھے ( پیچھے ) ابوسعید ( بھی ) مروان کے پاس گیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہے۔ ابوسعید نے کہا کہ میں نے نبی صکی اللہ علیہ درمیان کیا معاملہ ہوا

أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَةً عَلَى مَرُوانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلِإَبُنِ

آخِيكَ يَا آبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى آحَدُّكُمُ إِلَى

شَيُءٍ يَّسُتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَارَادَ آحَدُّ أَنُ يَّحْتَازَبَيْنَ

يَدَيُهِ فَلْيَدُ فَعُهُ فَإِنُ آبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ

شَيْطَانٌ \_

٣٤٢ بَابِ إِنْمِ الْمَآرِبِّيُنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيُ.

٣٤٢ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّىُ وَكَرِهَ عُثْمَانُ اَنْ يَّسْتَقُبِلَ الرَّجُلُ وَهُوُ يُصَلِّىُ وَهَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَامَّا إِذَا لَمُ يَشْتَغِلُ بِهِ فَقَدُ قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقُطَعُ صَلواةً الرَّجُلِ \_

٤٨٤ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ خَلِيُلٍ قَالَ آنَا عَلِيُّ ابُنُ مُسُهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّةً ذُكِرَ عِنْدَهَا مَايَقُطَعُ

وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی الیں چیز کی طرف نماز پڑھ رہاہو،جواسے لوگوں سے چھپالے پھر کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے، تواسے چاہیئے کہ اسے ہٹادے۔ اگروہ نہ مانے تواس سے لڑے اس لئے کہ وہ شیطان ہی ہے۔

باب۳۳۲۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے گناہ کا بیان۔

۳۸۳ عبداللہ بن یوسف مالک ابوالنظر (عمر بن عبیداللہ کے آزاد کردہ غلام) بسر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو ابوجہم کے پاس بھیجا، تاکہ وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے والے کے آگے نکل جانے والے کے بارے میں کیاسنا ہے۔ توابوجہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نکلنے والا بیہ جان لیتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے۔ تواس کو نمازی کے سامنے نکلنے والا بیہ جان لیتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے۔ تواس کو نمازی کے سامنے نکلنے صاحبے نکلنے میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہایا چالیس مہننے یا چالیس بیس کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہایا چالیس مہننے یا چالیس برس۔

باب ٣٣٣ - نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مخص کادوسر کے شخص کی طرف منہ کرنے کا بیان 'اور حضرت عثان نے اس بات کو مکر وہ جانا ہے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں کسی شخص کا سامنا کیا جائے اور یہ (کراہت) اس وقت ہے کہ نماز پڑھنے والا 'اس کی طرف مشغول ہو جائے۔ اور اگر مشغول نہ ہو تو زید بن ثابت کا قول ہے کہ مجھے اس کی پچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ کوئی آدمی کسی آدمی کی نماز کو فاسد نہیں کر تا۔ کسم کا مروق 'مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسلم ' مسروق ' حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان اشیاء کاذکر موا، جو نماز کو فاسد کردیت ہیں۔ تولوگوں نے بیان کیا کہ کااور گدھا ہوا، جو نماز کو فاسد کردیت ہیں۔ تولوگوں نے بیان کیا کہ کااور گدھا

الصَّلْوٰةَ فَقَالُوا يَقُطَعُهَا الْكُلَبُ وَالْحِمَارُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ فَقَالَتُ لَقَدُ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَّقَدُ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَانِّى لَيُنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ وَآنَا مُضْطَحِعةً عَلَى السَّرِيُرِ فَتَكُونَ لِى الْحَاجَةُ وَآكُرَهُ آنُ اَسْتَقُبِلَةً فَٱنْسَلُّ وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْبَرَهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنُ عَائِشَةَ نَحُوهً.

٣٤٤ بَابِ الصَّلوةِ خَلْفَ النَّآثِمِ.

2۸٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَايَحُيٰی قَالَ نَايَحُیٰی قَالَ نَايَحُیٰی قَالَ نَايَحُیٰی قَالَ نَاهِشَامٌ قَالَ حَدَّنِی اَبِی عَنُ عَآثِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیُ وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَی فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنُ یُّوُتِرَ اَيْقَظٰیٰیُ فَاَوُتَرُتُ \_

٥ ٣٤٥ بَابِ التَّطَوُّع خَلْفَ الْمَرُاةِ\_

28.٦ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي النَّضُرِ مَولَى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدَ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ وَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَّهَا قَالَتُ كُنُتُ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَّهَا قَالَتُ وَسَلَمَ آنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرِحُلَاى فِي قِبُلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ عَمَزَنِي وَسَلَمَ وَرِحُلَاى فِي قَبُلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ عَمَزَنِي فَقَبَصُتُ رِحُلَى فَإِذَا قَامَ بَسَطُتُهُمَا قَالَتُ وَالْبُونُ تُ يَوْمَعِذٍ لَيْسَ فِيهُا مَصَا بِيْحً .

٣٤٦ بَابِ مَنُ قَالَ لَا يَقُطَعُ الصَّلُوةَ شَيُءً .

٤٨٧ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ ثَنَا اَبِي فَيَاثٍ ثَنَا اَبِي قَالَ نَا اِبْرَاهِيُمُ عَنِ الْاَعُمَشُ قَالَ نَا اِبْرَاهِيُمُ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ حَقَالَ الْاَعُمَشُ وَحَدَّثَنِيُ

اور عورت نماز کو فاسد کر دیتی ہے، حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ بے
شک تم نے ہم لوگوں کو کتابنادیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز

پڑھتے دیکھا ہے، اس حالت میں کہ میں آپ کے اور قبلہ کے
در میان میں تخت پر لیٹی ہوتی تھی۔ پھر مجھے پچھ ضرورت ہوتی۔
(چونکہ) میں اس بات کو براجانتی تھی کہ آپ کے سامنے ہو جاؤں،
تومیں آہتہ سے نکل جاتی تھی۔

باب سم سوئے ہوئے آدمی کے پیچیے نماز پڑھنے کا سان۔

۸۵ سرد کی بھی ہشام بن عردہ عردہ حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نماز پڑھتے تھے۔اور میں آپ کے فرش پرعرضا سوئی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ چاہتے کہ وتر پڑھیں، تو جھے جگا لیتے اور میں (بھی) وتر پڑھ لیتی تھی۔

باب مسر عورت کے سامنے ہوتے ہوئے نفل نماز بڑھنے کابیان۔

۲۸۶ عبداللہ یوسف 'مالک' ابوالنظر (عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام) ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن 'حفرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی تھی اور میرے پیر آپ کے قبلہ (کی جانب) میں ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دبادیے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی جب آپ کھڑے ہو جاتے۔ تو میں پیر پھیلا دیں۔ عائشہ کہتی ہیں اس وقت گھروں میں چراغ نہ (جلے) تھے۔

باب ۳۴۲۔اس شخص کی دلیل جس نے کہاہے کہ نماز کو کوئی چیز فاسد نہیں کرتی۔

۲۸۷ مروبن حفص بن غیاث مفص بن غیاث اعمش ابراہیم، اسود عائشہ اعمش اسلم اسروق احضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان چیزوں کاذکر کیا گیاجو نماز کو فاسد کردیق

مُسُلِمٌ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ ذُكِرَ عِنُدَهَا مَايَقُطعُ الصَّلُوةَ الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرُأَةُ وَقَالَتُ شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحُمُرِوَ الْكِلابِ وَاللَّهِ لَقَدُ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى وَايْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِبَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُضَطَحِعةً فَتَبُدُو عَلَى السَّرِيرِبَيْنَةً وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُضَطَحِعةً فَتَبُدُو لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُسَلُّ مِنُ عِنُدِ رِحُلَيْهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُسَلُّ مِنُ عِنُدِ رِحُلَيْهِ. مَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا ابُنُ اجِى ابُنِ يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نَا ابُنُ اجِى ابُنِ يَعْقُوبُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَكَّةً عَنِ الصَّلُوةِ يَقُطعُهَا شَيْءً احْبَرَيٰى عُرُوةً بُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُتُ لَعَرَاشٍ اهْلِهِ. عَلَى فَرَاشٍ اهُلِهِ. عَلَى فَرَاشٍ اهُلِهِ. عَلَى فَرَاشٍ اهُلِهِ.

٣٤٧ بَابِ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِه فِي الصَّلوٰةِ\_

28.٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَمْرِ وَ بُنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِي عَنُ آبِي قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنُتَ زَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بِنُتَ زَيْنَبَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآبِي الْعَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِآبِي الْعَاصِ بُنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبُدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَامَا

٣٤٨ بَابِ إِذَا صَلَّى اِلِّي فِرَاشٍ فِيُهِ حَائِضٌ ـ

ہیں، لیعنی کتے کا اور گدھے کا اور عورت کا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے ہم لوگوں کو گدھوں اور کتوں کی مثل بنادیا۔ واللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے و یکھا ہے اس حال میں کہ میں تخت پر آپ کے اور قبلہ کے در میان میں لیٹی ہوئی تھی پھر مجھے پچھے ضرورت در پیش ہوتی تھی چو نکہ میں اس بات کو براجانتی تھی کہ اٹھ بیٹھوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں۔ لہذا میں آپ کے پیروں کے یاس سے نکل جاتی تھی۔

۸۸ ۲۰ استی بن ابراہیم ایتقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھیتے (محمد بن عبداللہ) نے اپنے چھا (ابن شہاب) سے نماز کے متعلق پوچھا کہ اس کو کوئی چیز توڑتی ہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ خیر نہیں توڑتی۔ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں آپ کے گھر کے فرش پر عرضاً لیٹی ہوتی تھی۔

باب ۲۳۴ حالت نماز میں حیوٹی لڑکی کو اپنی گردن پر اٹھانے کابیان۔

۳۸۹ عبدالله بن یوسف مالک عام بن عبدالله بن زبیر عمرو بن علیم زرتی ابو قاده انصار گروایت کرتے ہیں که رسول خداصگی الله علیه وسلم نماز پڑھتے تھے۔اور آپ اسی حالت میں زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابوالعاص بن ربیعه بن عبدالشمس کی بیٹی امامہ کواٹھائے ہوئے تھے۔ جب سجدہ کرتے، توان کوا تاردیتے (۱)۔ اور جب کھڑے ہوتے، توان کواٹھا لیتے۔

باب ۳۴۸۔ایسے فرش کی طرف (منہ کر کے)نماز پڑھنے کا بیان 'جس میں حائضہ عورت لیٹی ہوئی ہو۔

(۱) یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواس تھیں۔اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران یہ خود ہی چڑھ جاتی تھیں اور خود ہی اتر جاتی تھیں جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔

٤٩٠ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةَ قَالَ هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَا نِي عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ الشَّيْبَا نِي عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ اَخَبَرَتُنِي خَالَتِي مَيْمُونَة بِننتُ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ فِرَاشِي حَيَالَ مُصَلَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبُّمَا وَقَعَ ثَوبُهُ عَلَى وَآنَا عَلى فِرَاشِي - وَسَلَّمَ فَرُبُّمَا وَقَعَ ثَوبُهُ عَلَى وَآنَا عَلى فِرَاشِي - ١٩٤ مَدَّنَنَا أَبُو النُعُمَانِ قَالَ نَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ابْنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَة تَقُولُ ابْنُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَة تَقُولُ ابْنُ ضَدًا فِي عَنْبِهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي جَنْبِهِ كَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي جَنْبِهِ نَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي جَنْبِهِ نَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَنْبِهِ نَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَنْبِهِ نَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَنْبِهِ نَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَنْبُهِ نَا عَبُدُ الْمُؤْتَةُ فَوْلُ الْمُؤْرِقَةَ فَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَة قَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَنْهُ وَالَا فَي عَنْهُ وَالْمَا فَيْ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِدُ السَحِدُ آصَابَيْنَ فَي لُو اللهُ وَلَهُ وَالْمَا مَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَالِي ضَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَالْمُ النَّالِي الْمُؤَلِّ الْمَالِمُ الْمُعْمَالُ فَالْمُ الْمُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِهُ وَالْمُؤُلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالَالَاقُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالَ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالُ اللْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِولُولُولُ

٣٤٩ بَابِ هَلُ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ عِنْدَ السُّحُودِ لِكَي يَسُجُدَ \_

29٢ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِي قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا يَحُيٰى قَالَ نَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ نَا الْقَاسِمُ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ بِعُسَمَا عَدَ لَتُمُونَا بَالْكُلُبِ وَالْحِمَارِ لَقَدُ رَايَتُنِى وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَلَيْنَ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا يُصَلِّى وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا يُصَلِّى وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا رُحُلَى فَقَبَضُتُهُمَا لَيْ اللهِ عَمَرَ رِحُلَى فَقَبَضُتُهُمَا لَا اللهِ عَمَرَ رِحُلَى فَقَبَضُتُهُمَا لَيْ الْقِبُلَةِ، فَإِذَا لَيْ اللهُ عَمَرَ رِحُلَى فَقَبَضُتُهُمَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ُ اللهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٠ بَابِ الْمَرُأَةِ تَطُرُحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَيئًا
 مِّنَ الْاَذَى ـ

۰۹۷۔ عمرو بن زراہ' ہشیم' شیبانی' عبداللہ بن شداد بن ہاد' میمونہ بنت حارث روایت کرتی ہیں کہ میر افرش (بستر)رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے مصلیٰ کے برابر ہو تا تھا۔ اکثر آپ کا کپڑا (نماز پڑھنے میں) مجھ پر پڑجا تا تھا۔ اور میں اپنے فرش پر ہوتی تھی۔

۱۹ سرابوالنعمان عبدالواحد بن زیاد شیبانی سلیمان عبدالله بن شداد بن شداد بن الله علیه وسلم نماز بن الله علیه وسلم نماز برطح موت میں آپ کے برابر سوتی تھی۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ پر برٹر جا تا تھا۔ حالا نکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

باب۹۳۹ کیا یہ جائزہے کہ مر داپنی بی بی کو سجدہ کے وقت دبادے تاکہ سجدہ کرے۔

۳۹۲ مروبن علی کی عبیدالله، قاسم مضرت عائش روایت کرتی بین که تم نے براکیا جو ہم لوگوں کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کے در میان میں لیٹی ہوتی تھی۔جب آپ سجدہ کرناچاہتے تو میرے پیروں کود بادیتے (۱)، تومیں ان کوہٹالیتی۔

باب ۵۰ سراس امر کابیان که عورت نماز پڑھنے والے کے جسم سے نایا کی کودور کرے۔

۱۹۳ کا۔ احمد بن اسحاق سر ماری عبید الله بن موکی اسر ائیل ابو اسحاق عمرو بن میمون عبد الله (بن مسعود) روایت کرتے ہیں کہ ایک مر تبد رسول خداصلی الله علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے ، قریش کی جماعت اپنی مجلسوں میں بیٹھی ہوئی تھی ، کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم اس ریاکار کو نہیں ویکھتے ؟ تم میں کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم اس ریاکار کو نہیں ویکھتے ؟ تم میں سے کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے (ذیح کئے ہوئے) اونٹ کے مقام پر جائے اور اس کا گوبر خون اور بچہ دان لے آئے ، پھر انتظار کرے کہ جائے اور اس کا گوبر خون اور بچہ دان لے آئے ، پھر انتظار کرے کہ

(۱) امام بخاریؒاس حدیث سے یہ مسئلہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ مس مر اُۃ لیٹن عورت کو چھولینانا قض وضو نہیں ہے۔اور یہی علماء حنفیہ کی رائے ہے۔

فَلانِ فَيَعُمِدُ اِلِّي فَرُثِهَا وَدَمَها وَسَلَاهَا فَيَحِيَّءَ به ثُمٌّ يُمُهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَحَدَ وَضَعَهُ بَيُنَ كَتِفْيُهِ فَانَبُعَتَ اَشُقَاهُمُ فَلَمَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَبْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُضِ مِّنَ الضِّحُكِ فَانُطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيُرِيَةً فَٱقْبَلَتُ تَسُعٰى وَتَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدًا حَتَّى ٱلْقَتُهُ عَنْهُ وَٱقْبَلَتُ عَلَيْهِمُ تَسُبُّهُمُ فَلَمَّا قَضَى رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلوٰةَ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيْشِ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِعَمُرٍ و بُن هِشَامٌ وَّعُتُّبَةَ بُن رَبِيُعَةَ وَشَيْبَةً ابِنُ رَبِيُعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةً وَ ٱمَيَّةً بُنِ خَلَفٍ وَّعُقْبَةَ بُنِ آبِي مُعَيُطٍ وَّعُمَارَةَ بُنِ الْوَلِيُدِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدُ رَآيَتُهُمُ صَرُعَى يَوْمَ بَدُرٍ ثُمَّ سُحِبُوًّا اِلَى الْقَلِيُبِ قَلِيُبِ بَدُرِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتُبَعَ اَصُحَابُ الْقَلِيُبِ لَعُنَةً \_

جب ریہ مخص سجدہ میں جائے۔ تواہے اس کے دونوں شانوں کے در میان میں رکھ دے۔ چنانجہ ان کا برابد بخت (عقبہ) اٹھااور جاکر لے آیا۔ جب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، تواس نے آب کے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھ دیا،اس وجہ سے نبی صلی الله عليه وسكم سجده مين ره گئے ' تووه ميننے لگے ، يہاں تک كه ان ميں سے ایک دوسرے پر مارے ہنمی کے گرنے لگا۔اتنے میں ایک جانے والا فاطمه السي كيار الله وقت آب بي تقى وودوارتى موكى آئين اور نبی صلی الله علیه وسلم سجده میں تھے۔ یہاں تک که فاطمة نے اسے آپ ( کے جسم ) سے ہٹادیا۔اور قرایش کے سامنے انہیں برا بھلا کہتی ہو ٹی آئیں، ج<sup>ن</sup> رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نماز پوری کر چکے ' تو فرمایا کہ اے اللہ! قریش کو ہلاک فرما (ہر ایک کے) نام لیناشر وع کئے کہ اے اللہ! عمرو بن مشام کو' عتبہ بن ربیعہ' اور شیبہ بن ربیعہ اور وليدين عتبه 'اوراميه بن خلف اور عقبه بن الي معيط اور عماره بن وليد کو ہلاک فرما۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے دن زمین میں گرا ہواد یکھا۔اس کے بعد وہ تھسیٹ کر بدر کے كؤيں ميں ڈال ديئے گئے، پھر رسول خداصتى الله عليه وستكم نے (ان کے حق میں) فرمایا۔ کہ اس کویں والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

# تيسر **اياره** بىماللەالرحن الرحيم

## نماز کے او قات کا بیان

باب،۵۱س نماز کے او قات اور ان کی فضیلت کابیان اور الله تعالی کا قول کہ بے شک مسلمانوں پر نماز موقوت فرض کی گئے ہے ایعنی اس کاوفت ان کے لئے مقرر کردیا گیاہے۔ ۹۴ سمه عبدالله بن مسلمه 'مالک،ابن شهاب روایت کرتے ہیں که عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن نماز تاخیر سے بردھی، توان کے پاس عروہ بن زبیر آئے اور ان سے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک دن جب کہ دہ عراق میں تھے دیرے نماز پڑھی، توان کے پاس ابومسعود انصاری آئے اور کہا کہ اے مغیرہ یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جریل علیہ السلام آئے (ا)اور انہوں نے نماز برهی۔ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى نماز يرهى، پر انہوں نے نماز یڑھی، تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز برا هى تورسول الله صلى الله عليه وسلم في جمى نماز پرهى على انہوں نے نماز پر حی تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجى نماز یڑھی' پھر انہوں نے نماز پڑھی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر (جریل علیہ السلام) نے کہاکہ مجھے ایساہی تعلم دیا گیا ہے۔ تو عرر (بن عبدالعزیز) نے عروہ سے کہا کہ تم سمجھ لو کہ کیا بیان کررہے ہو۔ کیا جریل علیہ السلام نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نماز کے او قات مقرر کئے تھے؟ عروہ نے کہا کہ بثیر بن ابی مسعودا ہے والد سے اس طرح حدیث بیان کرتے تھے۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس حالت میں پڑھتے تھے، جب دھوپ ان (حضرت عائشہ) کے جمرے میں رہتی تھی، قبل اس کے ختم ہو جائے۔

## تيسرا پاره

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحَيْمِ

### كِتَابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلواةِ

٣٥١ بَابِ مَوَاقِيُتِ الصَّلُوةِ وَفَضُلِهَا وَقُولُهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ كِتَبًا مَّوُقُوتًا وَقَيَّهُ عَلَيْهِمُ.

٤٩٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْرَ اَحَّرَ الصَّلْوةَ يَوُمًا فَدَّخَلَ عَلَيْهِ عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ ۚ فَٱخۡبَرَهُ اَنَّ الۡمُغِيْرَةَ بُنَ شُعۡبَةَ ٱخَّرَ الصَّلوةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُوْدِ الْاَنُصَارِيُّ فَقَالَ مَاهِذَا يَا مُغِيرَةُ ٱلْيُسَ قَدُ عَلِمُتَ ۚ أَنَّ جَبُريُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ئُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهِذَا أُمِرُتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرُوهَ اِعْلَمُ مَّا تُحَدِّثُ بِهِ وَآنَّ جِبُرِيُلَ هُوَ اقَامَ لِرَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلوةِ، قَالَ عُرُوَةُ كَلْلِكَ كَانَ بَشِيْرُ بُنُ آبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنُ آبِيُهِ قَالَ عُرُوَةً وَلَقَدُ حَدَّثَنِيُ عَآئِشَةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمُسُ فِيُ

(۱) جب معراج کے موقع پرپانچ نمازوں کی فرضیت ہوئی تواس کے بعد طریقہ نمازاوراو قات صلوٰۃ کی تعلیم کیلئے حضرت جرئیل جیجے گئے۔

حُجْرَتِهَا، قَبُلَ أَنْ تَظُهَرَ

٣٥٢ بَابِ قَوُلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مُنِيبُيِنَ اللهِ وَاتَّقُوهُ وَاقِينُمُوا الصَّلوةَ وَلَا تَكُونُنُوا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ۔

2 ٩ ٥ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ نَاعَبَّادٌ وَهُوَ ابُنُ عَبَّادٍ عَنُ آبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنّا هِذَا الْحَقَّ مِنُ رَبِيعَةَ وَلَسُنَا يَصِلُ اللّهِكَ اللّهِ فِي الشّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُ نَابِشَيْءٍ نَّا خُدُهُ عَنُكَ وَنَدُعُوا اللّهِ مَنُ وَرَآءَ نَا فَقَالُ اللّهِ ثَمَّ فَقَالُ اللّهِ مَنُ وَرَآءَ نَا فَقَالُ اللّهِ ثَمَّ فَقَالُ اللّهِ مَنْ وَرَآءَ نَا فَقَالُ اللّهِ ثَمَّ فَي الشّهرِ الْحَرَامِ فَمُرُ فَقَالَ اللّهِ ثَمَّ فَي الشّهرِ الْحَرَامِ فَمُن اللّهِ فَقَالَ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلوةِ وَإِيْتَآءِ الرَّكُوةِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاقَامِ الصَّلوةِ وَإِيْتَآءِ الرَّكُوةِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ

باب۳۵۲ اللہ تعالیٰ کا قول کہ خدا کی طرف رجوع کرواور اس سے ڈرتے رہواور نماز قائم کرواور مشر کین میں سے نہ ہو جاؤ۔

90%۔ قلیمہ بن سعید عباد بن عباد ابو جمرہ ابن عباس روایت کرتے بیں کہ عبدالقیس کاو فدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربعہ کی ایک شاخ ہیں، اور ہم آپ سے صرف حرم کے مہینے میں مل سکتے ہیں۔ اس لئے آپ ہمیں ایس بات بتاہیے، جس پر ہم عمل کریں اور اپنے بیچھے رہنے والوں کو اس کی طرف بلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کر تا ہوں۔ الله تعالی پر ایس کی معبور خبیں، اور بید کہ اس بات کی شہادت دینا کہ الله کے سواکوئی معبود خبیں، اور بید کہ میں الله کارسول ہوں، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوۃ کا دینا اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ دینا اور میں تمہیں دباء عقم مقیر اور نقیر کے استعال سے روکتا ہوں۔

ف: - كدواور تھجوركے تنه كو كھود كر شراب نوشى كے كام ميں لاتے تھے۔اوراس كے استعال سے اس لئے ممانعت كى گئى كہ اس كى حرمت دلوں ميں رائخ ہو جائے۔ دباء ھتم مقير اور نقير ان ہى ہر تنوں كے نام تھے۔

٣٥٣ بَابِ البَيْعَةِ عَلَى إِقَامِ الصَّلوةِ-

29٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا يَحُيى قَالَ ثَنَا يَحُيى قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ ثَنَا قَيْسٌ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ بَايَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلواةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكواةِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِم -

٤٥٤ بَابِ الصَّلوةِ كَفَّارَةً.

29٧ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنِ الْاعُمَشِ قَالَ حَدَّنَنِى شَقِيئٌ قَالَ سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمُ يَحُفَظُ قَوُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتُنَةِ قُلُتُ آنَا كَمَا قَالَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتُنَةِ قُلُتُ آنَا كَمَا قَالَةً

باب ۳۵۳ مناز کے قائم رکھنے پر بیعت کابیان ۴۹۷ محمد بن مثنیٰ کیجیٰ اسمعیل، قیس، جریر بن عبد الله روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم سے نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔

باب ۳۵۳ نماز گناہوں کا کفارے۔

492۔ مسدد، کی استعمل شقیق خدیفہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ فتنے کے بارے میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے کی کویادہے؟ میں نے کہا کہ مجھے (بالکل) اسی طرح یادہے جیسا آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے اس جر اُت کی امید بے

قَالَ إِنَّكَ عَلَيُهِ أَوُ عَلَيْهَا لَحَرِىءٌ قُلُتُ فِتُنَةُ الرَّجُل فِيُ اَهُلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلْوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمُرُ وَالنَّهِيُ قَالَ لَيُسَ هَذَا أُرِيْدُ وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحُرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَاسٌ يَااَمِيُرَ الْمُؤُمِنِيُنَ إِنَّ بَيُنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابًا مُّغُلَقًا قَالَ أَيُكُسَرُ أَمُ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَّا يُغْلَقُ آبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعُلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمُ كَمَآ أَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَّيْسَ بِالْأَغَالِيُطِ فَهِبُنَا أَنُ نَّسُالَ خُذَيْفَةَ فَأَمَرَنَا مُسُرُونًا فَسَالَةً فَقَالَ الْبَابُ عُمَرَ.

٤٩٨\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَاَةٍ قُبُلَةً فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرَةً فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ اَقِمِ الصَّلوٰةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ هَذَا قَالَ لِحَمِيعُ أُمَّتِي كُلِّهِمُ \_ ٣٥٥ بَابِ فَضُلِ الصَّلوةِ لِوَقْتِهَا\_

٩٩ ٤ \_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ الْوَلِيُدُ بُنُ الْعَيْرَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعُتُ آبَاعَمُرِو نِ الشَّيْبَا نِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِوَ اَشَارَ اِلَّي دَارِ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَوةُ عَلَى وَقُتِهَا قَالَ ثُمَّ آئٌ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ آئٌ قَالَ الْحِهَادُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِيُ بِهِنَّ

شک ہو سکتی ہے، میں نے کہاکہ آدمی کاوہ فتنہ جواس کی بی بی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، اس کو نماز اور روزہ صدقہ اور امر (معروف) نہی (منکر) مٹادیتا ہے۔ عمر نے کہا میں یہ نہیں (پوچھنا) حابتا۔ بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح جوش زن ہو گا' حذیفہ نے کہا کہ اے امیر المومنین اس فتنہ سے آپ کو کچھ خوف نہیں کیونکہ آپ کے اور اس کے در میان میں بند در وازہ ہے۔ عمر نے کہاا چھاوہ در وازہ تورد الا جائے گایا کھولا جائے گا؟ خدیفہ نے کہا توردالا جائے گا۔ عمرٌ نے کہا تو پھر مبھی بندنہ ہوگا۔ ہم لوگوں نے (خدیفہ سے کہا) کیا عمر اُ دروازہ کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں! (اس طرح جانتے تھے) جیسے (تم) کل کے بعد رات ہونے کو جانتے ہو 'میں نے ان سے وہ حدیث بیان کی 'جو غلط نہ تھی دروازہ کے متعلق ہم لوگوں کو تو حفرت حذیفہ سے دریافت کرنے میں خوف معلوم ہوا، لیکن مسروق سے کہا انہوں نے حذیفہ سے بوچھا کہ دروازہ کون تھا؟ حذیفہ نے کہادروازہ عمر تھے۔

٩٨ ٣٠ - قنيميه 'يزيد بن زريع 'سليمان تيمي 'ابوعثان نهدي 'ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی (اجنبی) عورت کا بوسہ لے لیااس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور آپ ہے بیان کیا، تواللہ بزرگ و برتر نے نازل فرمایا نماز کودن کے دونوں سروں میں اور کچھ رات گئے قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں وہ مخض بولا کہ یارسول اللہ کیا ہیہ میرے ہی لئے ہے۔ آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لئے ہے۔

باب۵۵۔ نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کابیان۔ ٩٩٣ ـ ابوالوليد ' مِشام بن عبد الملك ' شعبه ' وليد بن عير ار ، ابوعمر و شیبانی نے عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہ ہم سے اس گھرے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون ساعمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا، ابن مسعودؓ نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد والدین کی اطاعت کرنا'ابن مسعود نے کہاکہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا'ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ای قدر بیان فرمایا

وَلُوِاسُتَزَدُتُهُ لَزَادَنِي\_

٣٥٦ بَابِ الصَّلَوَاتُ الْخَمُسُ كَفَّارَةً لِلْخَطَايَآ إِذَا صَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِهَا \_

٣٥٧ بَابِ فِي تَضُيِيع الصَّلُوةِ عَنُ وَّقَتِهَا۔ ٥٠١ حَدَّئَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّئَنَا مُهُدِئٌ عَنُ اَيْسٌ قَالَ مَآ اَعُرِفُ مَهُدِئٌ عَنُ غَيُلانَ عَنُ اَنَسٌ قَالَ مَآ اَعُرِفُ شَيْعًا مِّمَّا كَانَ عَلَى عَهُدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلًا الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْلُ الصَّلُوةُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ٠٢ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ زُرَارَةَ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ اَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنُ عُبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلٍ اَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنُ عُبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ عُثُمَانَ بُنِ ابْنِ مَثُولً دَخَلُتُ عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ بِدَمِشُقَ وَهُو يَبُكِى فَقُلْتُ مَايُبُكِيُك؟ مَالِكٍ بِدَمِشُقَ وَهُو يَبُكِى فَقُلْتُ مَايُبُكِيك؟ فَقَالَ لَآ اَعْرِفُ شَيئًا مِّمَّا اَدُرَكتُ اللَّا هذِهِ الصَّلُوةَ قَدُ ضُيعَتُ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّنَا الصَّلُوةَ قَدُ ضُيعَتُ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْبُرُسَانِيُّ قَالَ اَحْبَرَنَا عُثُمَانُ بُنُ لَيْ مَا اللَّهُ مَانَ الْحُبَرَنَا عُثُمَانُ بُنُ لَي الْمُرْسَانِيُّ قَالَ الْحَبَرَنَا عُثُمَانُ بُنُ لَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور اگر میں آپ سے زیادہ بوچھتا تو (امید تھی کہ) آپ زیادہ بیان فرماتے۔

باب ۳۵۶۔ جب کہ پانچوں نمازوں کو ان کے وقت میں جماعت سے یا تنہا پڑھے' تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

۰۰۵۔ ابراہیم بن حزہ ابن ابی حازم ودر اور دی کیزید بن عبد اللہ ، محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحلیٰ حضرت ابو ہر ریڈر وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سالہ کہ اگر کسی کے دروازہ پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مر تبہ نہا تا ہو، تو تم کیا کہتے ہو؟ کہ یہ (نہانا) اس کے میل کو باقی رکھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ (نہ) اس کے جم پر بالکل بھی میل نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالی ان کے ذریعہ سے گنا ہوں کو مٹا تا ہے۔

باب، ۳۵۷ نماز کے بوقت پڑھنے کابیان۔

10- موسی بن اسلحیل مهدی غیلان حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جو ہاتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں ان میں سے میں اب کوئی بات نہیں پاتا۔ کسی نے کہاکہ (اجی حضرت) نماز تو ویسے ہی باقی ہے حضرت انس نے کہا(یہ تمہاراخیال ہے) کیا نماز میں جو کچھ تم نے کیا ہے، وہ تم کو معلوم نہیں کہ اس کے او قات میں تم کس قدر بے پروائی کرتے ہو۔

۲۰۵-عربن زرارہ عبدالواحد بن واصل ابو عبیدہ و داد عبدالعزیز کے بھائی، عثان بن الی رواد زہری روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق میں انس بن مالک کے پاس گیاوہ رورہے تھے، میں نے کہا (خیرہے) آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا کہ جوبا تیں میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں و کیھی ہیں اب ان میں سے کوئی بات نہیں باتا۔ صرف ایک نمازہ و لکین اگر دیکھا جائے) تو وہ بھی ضائع ہو پاتا۔ صرف ایک نمازہ و لکین اگر دیکھا جائے) تو وہ بھی ضائع ہو بیان کیا۔ کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا۔ کہ مجھ سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا۔ کہ مجھ سے محمد بیان کیا۔

أَبِيُ رَوَّادٍ نَّحُوَةً.

٣٥٨ بَابِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ.

٥٠٣ حَدَّئنا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ قَالَ حَدَّئنا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٌ قَالَ، قَالَ النَّبِیُ صَلَّی هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٌ قَالَ، قَالَ النَّبِیُ صَلَّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَدَّکُمُ اِذَا صَلّٰی یُنَاجِیُ رَبَّةً فَلَایَتَّفِلَنَّ عَنُ یَّمِینِهِ وَلٰکِنُ تَحْتَ قَدَمِهِ النِیسُرِی۔
 الیُسُری۔

٤ . ٥ ـ حَدَّئَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنَا يَزِيدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَدَّئَنَا قَتَادَةُ عَنُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اعْتَدِلُوا فِى الشَّحُودِ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِراعَيْهِ كَالْكُلْبِ وَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ وَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ فَإِذَا بَرَقَ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ فَإِذَا مَنَ قَتَادَةً لَا يَبُوثُ مَن يَدَيهِ وَلَا عَنُ يَمِينِهِ قَدَمِهِ وَقَالَ شَعْبَةً لَا يَبُرُقُ بَيْنَ يَدَيهِ وَلَا عَنُ يَحْمَدُ فَدَمِهِ وَقَالَ شَعْبَةً لَا يَبُرُقُ بَيْنَ يَدَيهِ وَلَا عَنُ يَّحْمَلُهُ وَلَا عَنُ يَحْمَدُ عَنُ يَسَارِهِ الْوَبُكِةِ وَلا عَنُ يَحْمَدُ وَقَالَ مَعْمَدُ عَنُ يَسَارِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا عَنُ يَحْمَدُ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلَكِنُ عَنْ يَحْمَدُ وَلَا عَنُ يَحْمَدُ وَقَالَ مُعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنُ يَحْمَدُ وَلا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَسِلَمِ وَقَالَ مَنْ عَنُ يَسَارِةٍ وَلا عَنُ يَجِينِهِ وَلِكِنُ عَنُ يَسَارِةٍ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلَا عَنُ يَجْوينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَسَارِةٍ وَلا عَنُ يَجِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَجْمِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَعْمَدُهُ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلِكِنُ عَنُ يَسَارِةٍ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَعَنُ يَحْمَلُهُ وَلا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَكُنُ عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَكُنُ عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَكُنُ عَنُ يَجْمَلُهُ وَلا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَكُنُ عَنُ يَجْمَلُهُ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَعَنَ عَلَيْهِ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلاَحْمُ وَالْمَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنُ يَجْمِينِهِ وَلا عَنُ يَعْمَلُهُ وَلَا عَنُ يَعْمَلُهُ وَلَا عَنُ يَعْمَلُهُ وَالْمَالِهُ وَلَا عَنُ يَعْمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنَ يَعْمِيلِهِ وَلِكُونُ عَنْ يَسَارِهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ يَعْمَلِهُ الْمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنَ الْمَا عَلَيْهُ وَالْمِلْ عَلَيْمِهُ وَالْمَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهِ

٣٥٩ بَأْبِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّد

٥٠٥ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا أَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا أَبُوبَكُو عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ حَدَّنَا الْأَعُرَجُ عَبُدُالرَّحُمْنِ وَغَيْرُهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَّولِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ مُنِ عُمَدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ إذا اشْتَدَّ الْحَرُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ إذا اشْتَدَّ الْحَرُّ

باب ۱۳۵۸ نماز پڑھنے والااپنے پرورد گارسے سرگوشی کر تاہے۔ ۱۹۰۵ مسلم بن ابراہیم 'ہشام 'قادہ 'حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے۔اس وقت وہ اپنے پرورد گارسے مناجات کر تاہے۔اسے چاہئے کہ اپنے داہنی جانب نہ تھو کے بلکہ اپنے بائیں قدم کے پنچے تھو کے۔

۱۹۰۵ حفص بن عمر 'یزید بن ابراہیم 'قادہ 'حضرت انس رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سجدوں میں اعتدال کرواور تم میں سے کوئی شخص اپنے ہاتھ کتے کی طرح نہ بجھاوے اور جب تھو کے تو نہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنے بائیں جانب اس لئے کہ وہ اپنے پرودگار سے مناجات کر تا ہے اور سعید نے قادہ سے روایت کی ہے کہ اپنے آگے یا اپنے سامنے نہ تھو کے ، بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے قدم کے ینچے۔اور شعبہ نے کہا کہ نہ اپنے سامنے تھو کے اور نہ اپنے وائی جانب یا اپنے قدم کے ینچے۔اور شعبہ نے کہا کہ نہ اپنے قدم کے ینچے۔اور شعبہ نے کہا کہ نہ اپنے قدم کے ینچے۔اور مید نے انس سے ، انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی جانب میں نہ تھو کے اور نہ ہی اپنے وسلم سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی جانب میں نہ تھو کے اور نہ ہی اپنے وائی جانب میں جانب بیا سے وائی جانب بیا سے تو م کے ینچے تھو کے۔

باب ۳۵۹۔ گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا وقت کر کے پڑھنے کابیان۔

۵۰۵ - ایوب بن سلیمان ابو بر سلیمان مالح بن کیمان اعرج عبدالرحلن وغیره نے ابوہر برہ سے اور عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے ،اور دونوں ابوہر برہ اور ابن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو شخنڈے وقت میں پڑھو۔ اس لئے کہ گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو شخنڈے وقت میں پڑھو۔ اس لئے کہ گرمی کی شدت جہم کے جوش سے ہوتی ہے (۱)۔

(۱) جب جہنم دھو نکائی جاتی ہے اور اس کی آگ میں شدت پیدا ہوتی ہے تواس کے اثرات دنیا تک بھی پینچتے ہیں۔ یااس جملے سے صرف دوپہر کی گرمی کو جہنم کی آگ ہے تشبیہ دینا مقصود ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں قدرے تاخیر سے پڑھنی چاہئے۔

فَابُرٍ دُوُا بِالصَّلُوةِ فَالَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيُحِ

٠٠٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَبَةً عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ عَبُدُر حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيُدَ بُنَ وَهُبٍ عَنُ آبِي ذَرَّ قَالَ اَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ آبُرِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ آبُرِدُ النِّيْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُرَ فَقَالَ آبُرِدُ اللَّهُ النَّيْلُ النَّيْطِرُ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنُ السَّلُوةِ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ دُوا عَنِ الصَّلُوةِ حَتَّى بَرَائِنَا فَي ءَ التَّلُولِ.

٧٠٥ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَ الْحَرُّفَ الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَ بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَ بِالصَّلُوةِ فَإِنَّ شِدَّةً الْحَرِّمِنُ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَ بَارَبِ الْكَلَ وَاشْتَكَ بَارَبِ الْكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَاذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَآءِ وَهُوَاشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الرَّمُهُرِيُرِ.

٨٠ ٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوصَالِح عَنُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوصَالِح عَنُ آبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُرِ دُوا بِالظُّهُرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُحِ جَهَنَّمَ تَابَعَةً سُفَيْنُ وَيَحيٰى وَآبُو عَوَانَةَ عَنِ اللهُ عَمَش.
 الأعُمَش.

٣٦٠ بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهُرِ فِي السَّفَرِ.

٩ . ٥ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُها جِرَّ آبُو الْحَسَنِ مَوللى لِبَنِي تَيْمِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبِ عَنْ آبِي ذَرِّنِ الْغِفَارِيّ

۲۰۵۱ محمد بن بشار 'غندر 'شعبه 'مهاجر ابوالحن 'زید بن و بب ابوذر الله روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ گری میں) نبی صلی الله علیه وسلم کے موذن (بلال) نے ظہر کی اذان دینی چاہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مختر ہواؤ۔ پھر فرمایا کہ مختر ہواؤ۔ پھر فرمایا کہ گری کی شدت جہم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گری کی شدت ہو جائے، تو نماز کو مختد میں پڑھا کرو۔ اس وقت تک مخبر و کہ شیاوں کا سایہ نظر آنے گئے۔

200 علی بن عبداللہ مدین سفیان زہری سعید بن میتب، ابوہر ریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب گری زیادہ بڑھ جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو،اس لئے کہ گری کی شدت جہنم کے جوش سے (ہوتی) ہے۔اور آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی عرض کیا کہ اے میرے پروردگار امیر ے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھالیا ہے۔اللہ نے اسے دو مر تبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ایک سانس کی جاڑوں میں اور وہی سخت گری ہے جس کو تم محسوس اور ایک سانس کی گری میں اور وہی سخت گری ہے جس کو تم محسوس کرتے ہواور سخت سر دی ہے جوتم کو معلوم ہوتی ہے۔

مه ۱۵۰۸ عمرو بن حفص وفض العمش الوصالح ابوسعيد روايت كرتے بيں كه رسول خداصكى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ظهر كى نماز مختذ وقت ميں پڑھو۔اس لئے كه كرمى كى شدت جہنم كے جوش سے ہوتی ہے۔

ناب ۲۰ سر سفر میں ظہر کی نماز مھنڈے وقت میں پڑھنے کا بیان۔

یں۔ اوم، شعبہ ، مہاجر، ابوالحن، (بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام) زید بن وہب، ابوذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے۔ موذن نے چاہا کہ ظہر کی

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ اَلُ يُؤَذِّنَ لِلظُّهُرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُرِدُ ثُمَّ اَرَادَ اَلُ يُؤَذِّنَ فَقَالَ اللهُ اَبُرِدُ حَتَّى رَايَنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ التَّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّمِنُ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّفَابُرِدُوا بِالصَّلوةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّتَفَيَّوُ يَتَمَيَّلُ.

٣٦١ بَابِ وَقُتِ الظُّهُرِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالْهَاجِرَةِ \_

٥١٠\_ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَان قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَجُبَرَنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّے الظُّهُرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَالسَّاعَة وَذَكَرَانًا فِيُهَا ٱمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنُ أَحَبُّ أَنْ يُّسُتُلَ عَنُ شَيْءٍ فَلْيَسْئُلُ فَلا تَسَالُونِيُ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرُ تُكُمُ مَادُمُتُ فِيُ مَقَامِيُ هَذَا فَآكُثَرُ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَآكُثَرَ اَنُ يُقُولَ سَلُونِيُ فَقَامَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ حُذَافَةَ السُّهُمِيُّ فَقَالَ مَنُ آبِي قَالَ آبُوكَ حُذَافَةُ ثُمُّ آكُثَرَ آنُ يَّقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى رُكُبَتَيُهِ فَقَالَ رَضِيُنَا بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسُلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتُ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ انِفًا فِي عُرُضِ هَذَا الْحَآئِطِ فَلَمُ أرَكَالُخَيُر وَالشُّرِّـ

٥١١ - حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ عَنُ آبِي بَرُزَةً قَالَ كَانَ

اذان دے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختد ہو جانے دو۔ اس نے پھر چاہا، کہ اذان دے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مختد ہو جانے دو۔ یہاں تک کہ ہم کو ٹیلوں کا سابیہ نظر آنے لگا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے، لہذا جب گرمی کی شدت ہو جائے تو ظہر کی نماز مختد میں پڑھو، اور ابن عباس نے مَتَفَدِّ کی تفییر، یہمیل بیان کی یعنی ہے جائے

باب ۳۱۱ طرکا وقت زوال کے وقت ہے، جابڑ کا بیان ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ٹھیک دو پہر کو نماز پڑھتے تھے۔

۵۱۰۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری' انس بن مالک ْ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خداصلی الله علیه وسلم جب آفناب دهل گیا، باهر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ منبر پر تشریف لاے اور آپ نے قیامت کاذ کر شروع کیا۔ فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حوادث ہوں گے 'اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو مخص کچھ پوچھناچاہے، وہ پوچھے۔جب تک کہ اینے اس معلم میں ہوں۔جو تحف مجھ سے پچھ پوچھنا جاہے گا میں اسے بتاؤں گا۔ تولوگوں نے کثرت سے روناشر وع کیااور آپ نے اس قول کی کثرت فرمائی کہ سلونی کھر عبداللہ بن حذافہ سہی کھڑے ہوگئے۔انہوں نے پوچھا کہ میراباپ کون ہے؟ آپؓ نے فرمایا کہ تنہاراباپ حذافہ ہے، آپؓ پھر بار باریہ فرمانے لگے کہ سلونی۔ تب عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھنٹوں کے بل بیٹھ گئے۔اور عرض کرنے لگے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، جو (ہمارا) پروردگار ہے 'اور اسلام سے ،جو (ہمارا)دین ہے اور محمد صلی الله عليه وسلم سے، جو (ہمارے) نبی ہیں،اس وقت آپ ساکت ہو گئے اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی ہے۔الی عمدہ چیز (جیسی جنت ہے)اور الی بری چیز (جیسی دوز خ ہے) مجھی نہیں دیکھنے میں آئی۔ ا۵۔ حفص بن عمر' شعبہ' ابو منہال' ابو برزہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح كي نماز ايسے وقت پڑھتے تھے، كه ہم

النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّبُحَ وَاَحَدُنَا يَعُرِفُ جَلِيُسَهُ وَيَقُرَأُ فِيهَا مَابَيْنَ السِّتِيِّنَ الِّي الْحِائَةِ وَيُصَلِّى الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ وَالْحَمْرُ وَاَحَدُ نَا يَلْهَبُ اللَّهُرَ اللّهَ اقْصَى الشَّمُسُ حَيَّةٌ وَّنَسِيْتُ مَا قَالَ الْمَدِيْنَةِ رَجَعَ وَالشَّمُسُ حَيَّةٌ وَّنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغُرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَا خِيْرِ الْعِشَآءِ اللّي فَي الْمُعُرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَا خِيْرِ الْعِشَآءِ اللّي فَي الْمُعُرِبِ وَلَا يُبَالِي شَطِرِ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ شُعْبَةً ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ او ثُلُثِ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ اللّيلِ وَقَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا قَالَ اللّيلِ وَقَالَ اللّيلِ وَقَالَ اللّيلِ وَقَالَ مُعَادًا اللّيلِ وَاللّهُ اللّيلِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

میں سے ہرایک اپنیاس میٹھنے والے کو پہچان لیتا تھا۔ اس میں ساٹھ آیتوں اور سو آیتوں کے در میان میں قرات کرتے تھے۔ ظہر کی نماز جب آ قاب ڈھل جا تا تھا، پڑھتے تھے۔ اور عصر کی ایسے وقت کہ ہم میں سے کوئی مدینہ کے کنارہ تک جا کر لوٹ آئے اور آ قاب متغیرنہ ہوا ہو۔ (ابو منہال) کہتے ہیں۔ اور مغرب کے بارے میں جو پچھ ابو ہر یرہ نے کہا تھا، میں بھول گیا۔ اور عشاء کی تاخیر میں تہائی رات تک آپ بچھ پرواہ نہ کرتے تھے۔ بعد اس کے ابو ہر یرہ نے کہا کہ نصف شب تک اور معاد گہتے ہیں کہ شعبہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد اس کے ابو ہر میں نے ابو منہال سے ملا قات کی، توانہوں نے کہایا تہائی میں شہر سے

۵۱۲ محمد بن مقاتل عبدالله 'خالد بن عبدالر حمٰن 'غالب قطان ، بکر بن عبدالله مزنی 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو گرمی کی (نکلیف) سے بیخنے کے لئے اپنے کپڑوں پرسجدہ کیا کرتے تھے۔ ٥١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِی عَالِبُ نِ الْقَطَّالُ عَنْ بَکْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِّی عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ کُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَلْف رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِالظُّهُرِ سَجَدُنَا عَلى ثِيَابِنَا إِتِّقَآءَ الْحَرِّ۔

ف: - سابقہ احادیث جن میں گرمی کی شدت کے موقع پر شخنڈے وقت میں نماز پڑھنے کا تھم دیا گیاہے،اوراس حدیث میں بظاہر تضاد نظر
آتاہے۔لیکن چو نکہ ہماری نظر کے سامنے ان احادیث کے موقع اور محل یا ماحول نہیں،اس سے البحس واقع ہوتی ہے۔ ہو سکتاہے کہ ابتدا
میں آنحضرت صکی اللہ علیہ وسلم کا بہی عمل ہوزوال ہوتے ہی نماز اوا فرماتے ہوں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب آپ کو صحابہ گی تکلیف
اور دشواری کا احساس ہوا ہو، تو آپ نے تھم دیا ہو کہ ظہر کو شخند اگر کے پڑھو۔اس طرح یہ حدیث مقدم ہوئی اور سابقہ متا خراور قابل عمل حدیث متاخر ہوتی ہے۔ بہی مسلک حنفیہ کا بے نیز احادیث اول قولی ہیں اور ثانی عملی ہے۔ قولی حدیث عملی سے تقیل میں مقدم ہے۔

٣٦٢ بَابِ تَاخِيُرِ الظُّهُرِ اِلَى الْعَصُرِ۔

باب ۳۲۲ فہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرنے کا

بيان

۵۱۳ نعمان ٔ حماد بن زمد ٔ عمر ، بن دینار ٔ جابر بن زید ٔ ابن عباس ٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر (۱) کی ٥١٣ حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ
 بُنُ زَيْدٍ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ

(۱) اس حدیث میں ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جوایک ساتھ پڑھناروایت کیا گیاہے حنیہ کے نزدیک اس سے مرادیہ ہے کہ ظہر کواس کے وقت کے شروع میں پڑھااور اس طرح مغرب عشاء میں کیا۔ اس کو جمع صوری کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو اس کے وقت کے شروع میں پڑھااور اس طرح مغرب عشاء میں کیا۔ اس کو جمع صوری کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو اس طریقے سے جمع کرنا کہ ہر نمازا پنا پنے وقت میں اوا ہو۔ حافظ ابن جرؓ نے اس بات کو اولی قرار دیاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع صوری فرمائی تھی۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطُّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصُرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَرَ وَالْعَصَاءَ فَقَالَ آيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيُلَةٍ مُطِيْرَةٍ قَالَ عَسْمى \_

٣٦٣ بَابِ وَقُتِ الْعَصُرِ\_

٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا آنَسُ ابْنُ
 عِيَاضٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ
 وَالشَّمْسُ لَمْ تَخُرُجُ مِنْ حُجْرَتِهَا \_

٥١٥ حَدَّنُنَا قُتِيبَهُ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصُرَ وَالشَّمُسُ فَي حُجُرَتِهَا لَمُ يَظُهَرِ الْفَيُءُ مِنْ حُجُرَتِهَا لَم يَظُهَرِ الْفَيُءُ مِنْ حُجُرَتِهَا لَه مَا عَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللَّهُ عَالَعُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُولُولُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ ال

رِي عَرَبِهِ مَا يَسْهُ وَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانَا الْبُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهُويِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَوةً النَّهِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجُرَتِي وَلَمُ الْفَصَدِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةً فِي حُجُرَتِي وَلَمُ يَظُهَرِ الفَيْءُ بَعُدُ قَالَ البُوعَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَيَعْمَدُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَيَحْمَدَ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّمْسُ قَبُلُ اَنْ تَظُهَرِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّمْسُ قَبُلُ اَنْ تَظُهَرَ .

٥١٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَحْبَرَنَا عَوْثُ عَنُ سَيَّارِ بُنِ عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا عَوْثُ عَنُ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ قَالَ دَحَلَتُ اَنَا وَابِيُ عَلَى اَبِي بَرُزَةً اللهِ سَلَامَةَ قَالَ دَحَلَتُ اَنَا وَابِيُ عَلَى اَبِي بَرُزَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُونَهَا الْأُولِى حِينَ تَدُحُنُ اللهُ عَلَى الْمَحْدِنَةِ وَالشَّمُسُ حَيَّةً نَا الله رَحُلِهِ فِي الْمَعْرِبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهَ وَلَى الْمَعْرَبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهَ يَوْ الشَّمُ مَنَ الْعِشَاءِ الْتَيْ تَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَالشَّمُسُ حَيَّةً الْكُوبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهُ يَوْ خَرَ مِنَ الْعِشَاءِ الْتَيْ تَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَيْمِ فَي الْمَعْرِبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهُ يَوْخِرَ مِنَ الْعِشَاءِ الْتَيْ تَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَيْمَةَ الْعَرْبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهُ عَنْ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَنْ الْعَشَاءِ اللّهِ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْرِ فَي الْمَعْرَبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْرَ عَلَى الْمَعْرَبِ وَكَانَ يَسُتَحِبُ الْعَشَاءِ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَقَالَ الْعَتَمَةِ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَتَمَةَ الْعَلَولُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّ

آٹھ رکعتیں اور مغرب وعشاء کی سات رکعتیں (ایک ساتھ) پڑھیں توابوب نے (جابر سے) کہا کہ شاید بارش والی رات میں ہوگا۔ جابر نے کہا کہ شاید۔

#### باب٣٢٣ ـ وقت عصر كابيان ـ

۵۱۳ ابراہیم بن منذر' انس بن عیاض' ہشام بن عروة' مروه' حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آفتاب ان کے حجرے سے باہر نہ نکلا ہوتا تھا

۵۱۵۔ قتیبہ 'لیٹ' ابن شہاب' عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آ قاب ان کے حجرے میں ہو تاتھااور سامیہ ان کے حجرے سے بلند نہ میں او تاتھا

۲۵۱ - ابو نعیم 'ابن عینیه 'زہری' عروہ 'حضرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھاکرتے تھے، کہ آفتاب میرے حجرے میں ہوتا تھا۔ اور ہنوز سایہ نہ بلند ہوا ہوتا تھا۔ اور ہنوز سایہ نہ بلند ہوا ہوتا تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ مالک (یجی بن سعید) شعیب 'اور ابن الی حفصہ نے باین لفظ روایت کیا۔ وَ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ تَظُهَر۔

2012 محمد بن مقاتل عبدالله عوف سار بن سلامه روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمی کے پاس گئے۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہجیر (یعنی ظہر) جس کو تم اول کہتے ہو'اس وقت پڑھتے تھے ، جب آ فاب ڈھل جاتا ہے اور عصر (ایسے وقت) پڑھتے کہ اس کے بعد ہم میں سے کوئی اپنی اقامت گاہ میں جو مدینہ کے حاشیہ پر ہوتی تھی، واپس بہنے جاتا اور آ فاب تیز ہوتا تھا۔ مدینہ کے حاشیہ پر ہوتی تھی، واپس بہنے جاتا اور آ فاب تیز ہوتا تھا۔ (سیار کہتے ہیں) اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ نے کیا کہا اور آپ کو یہ بند تھا کہ عشاء جس کو تم عتمہ کہتے ہو دیر کرکے پڑھیں اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے

وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوُمَ قَبُلُهَا والحَدِيْثَ بَعُدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنُ صَلوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعُرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَةً وَيَقُرَأُ بِالسِتَّيِّنِ اِلَى الْمِائَةِ \_

٥١٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ
 عَنُ اَسُحٰقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنُ
 اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخُرُجُ الْإِنْسَالُ إلى بَنِي عَمْرٍ و ابْنِ عَوْفٍ
 فَيَحدُهُمُ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

9 أ ٥ - حَدَّنَا ابُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَمَانَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعتُ اَبَاأُمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الظُّهُرَ ثُمَّ خَرَجُنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّحُ الْعَصُرَ فَقُلُتُ يَاعَمِ مَاهِذِهِ الصَّلُوةُ صَلَّيْتَ؟ الْعَصُرَ فَقُلُتُ يَاعَمِ مَاهِذِهِ الصَّلُوةُ صَلَّي الله قَالَ الْعَصُرُ وَهِذِهِ صَلَوْةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلْه الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيه وَسَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله الله الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله الْعَلَيْم وَسَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله الله عَلَيْه وَسَلَى الله الله عَلَيْه وَسَلَّى الله المُعَلَّى الله الله المَعْمَلَةِ وَسَلَّى الله المَلْه الله المَعْمَلُونَا الله المَعْمَلُونَ الله الله المَلْه الله المَعْمُ الله المُعْمِونَ الله المَعْمُولُ الله المَعْمَلَةُ المَالِمُ الله المَعْمَلُه المَالِم الله الله المَعْمَلَةُ المَالِمُ المَعْمَةُ المَعْمَلُونَا الله المَعْمُ المُعْمَلُه المَعْمَلُه المَعْمُ الله المُعْمَلَةُ المُعْمَلَةُ المُعْمَلُه المِعْمَلِي الله المُعْمَلَةُ المُعْمَلُه المُعْمَلُه المَعْمَلَةُ المَعْمَالَةُ المُعْمَلُه المُعْمَلُه المَعْمُ المَعْمَلُه المَعْمَالِي المُعْمَلِي المَعْمَالِي المَعْمُ المَعِمْ المُعْمَلِيْ المَعْمَالِي المَعْمَلَةُ المُعْمَلِي المُعْمَالِي المُعْمَلِي المَعْمَالِي المُعْمَلِي المَعْمَالَ المُعْمَالِي المَعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالِي المُعْمَالَ

٥٢٥ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ مِالِكِ قَالَ مَالِكُ قَالَ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذَهَبُ الدَّاهِبُ مِنَّا إلى قُبَاءٍ فَيَا يَبُهِمُ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةً \_

المَّهُ وَ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزَّهُرِةِ قَالَ حَدَّنَى اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ كَانُ مَالِكٍ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصُرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً حَيَّةً فَيَذُهَبُ النَّاهِ مَلَ الْعَصَرَ وَالشَّمْسُ الْعَوَالِي فَيَاتِيهِمُ وَالشَّمْسُ النَّاهِمُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَرُبَعَةِ مَنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَرْبَعَةِ الْمَيْلِ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى اَرْبَعَةِ الْمَيْلِ الْوَنَحُومِ.

٣٦٤ بَابِ إِنْمِ مَنْ فَاتَتُهُ الْعَصُرُ \_

٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا

کو براجانتے تھے۔اور صبح کی نمازے (فراغت پاکر)ایے وقت لوٹے تھے کہ آدمی اپنے پاس والے کو پہچان لیتااور (صبح کی نماز میں) آپً ساٹھ سے سوتک گنتی پڑھتے تھے۔

۵۱۸۔ عبداللہ بن مسلّمہ 'مالک' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ' انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے تھے۔ اس کے بعد آدمی بن عمرو بن عوف (کے قبیلے) تک جاتا توانہیں نماز عصر پڑھتے ہوئے یاتا۔

019۔ ابن مقاتل عبداللہ ابو بحر بن عثان بن سہل بن صنیف، ابو املہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے ہمراہ ظہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور انس بن مالک کے پاس گئے۔ تو انہیں نماز عصر پڑھتے ہوئے پایا۔ بیس نے کہا کہ اے میرے پچایہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ؟ انہوں نے کہا عصر۔ یہی رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کی نماز کاوقت ہے، جو آپ کے ہمراہ پڑھا کرتے تھے۔

۰۵۲- عبدالله بن یوسف الک ابن شهاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے،اس کے بعد ہم میں سے جانے والا (مقام) قباتک جاتا اور اس کے پاس ایسے وقت پہنچ جاتا تھا کہ آفتاب بلند ہو تا تھا۔

ا ۵۲ ابوالیمان شعیب 'زہری 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آقاب بلند اور تیز ہوتا تھا۔ پھر جانے والا عوالی تک جاتا تھا اور ان لوگوں کے پاس ایسے وقت پہنچ جاتا تھا، کہ آفاب بلند ہوتا تھا۔ عوالی کے بعض مقامات مدینہ سے چار میل پریااس کے قریب تھے۔

باب۳۲۴ اس مخف (کوکٹنا گناہ ہے)جس کی نماز عصر جاتی رہے۔

، ۵۲۲ عبدالله بن يوسف 'مالك 'نافع' عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے

مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ مَن عَمَرَانَّ رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةً الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ قَالَ الْبُوعَبُدِ اللهِ يَترِكُمُ وَتَرُتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ يَترِكُمُ وَتَرُتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ يَترَكُمُ وَتَرُتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ يَترَكُمُ وَتَرُتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ عَدْتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ عَدْتَ الرَّجُلَ قَتَلُتَ لَهُ قَتِيلًا اللهِ عَدْتَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٣٦٥ بَابِ إِنَّمِ مَنُ تَرَكَ الْعَصُرَ ـ

٥٢٣ حدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَحُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرِ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آبِى كَثِيْرِ عَنُ آبِى قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيُدَةَ فِى غَرُوةٍ فِى غَرُوةٍ فِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلُوةِ الْعَصُرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ صَلُوةً الْعَصُرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ \_

٣٦٦ بَابِ فَضُلِ صَلوةِ الْعَصُرِ

٧٤ - حَدَّنَا الْحُمَيْدِ يُ قَالَ حَدَّنَا مَرُوَالُ الْهُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّنَا إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرِبُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ حُدَّنَا إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرِبُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اللَّى الْقَمَرِ لَيُلَةً قَالَ فَقَالَ الْحُمُ سَتَرَوُنَ وَبَدُا الْقَمَرَ لَا اللَّهُ مَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَعْلَمُونَ فَي رُونَيتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ اَنُ لَا تُعْلَمُونَ عَلَى صَلَوْةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا عَلَى صَلوَةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَعَلَوا لَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ عُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَّمْعِيلُ افْعَلُوا لَا الشَّمْسِ وَقَبُلَ الْعُرُوبِ قَالَ السَّمْعِيلُ افْعَلُوا لَا تَقُومَنَتُكُمْ .

٥٢٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِى الزِّنَادِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ مَلْثِكَةً بِاللَّيُلِ وَمَلْقِكَةٌ بِاللَّيُلِ وَمَلْقِكَةٌ بِاللَّهُ وَمَلْقِكَةٌ بِاللَّهُ وَمَلْقِكَةٌ بِاللَّهُ وَمَلْقِكَةً بِاللَّهُ وَمَلْقِكُةً بِاللَّهُ وَمَلْقِهُ وَمَلْقِهُ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا الْفَحُرِ وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا الْفَحُرِ وَصَلُوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا

ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مخص کی نماز عصر جاتی رہے۔ الیا ہے کہ گویااس کے اہل ومال ضائع ہوگئے۔ امام بخاری کہتے ہیں یَتُر کُمُ وَ نَرُتُ الرَّ جُلَ سے ماخوذ ہے اور بیہ اس وقت ہو لئے ہیں جب تم سی کے عزیز کو قتل کر دویااس کا مال ضائع ہو جائے۔

باب ۲۵ ساس مخص کا گناہ جو نماز عصر کو چھوڑ دے۔ ۵۲۳ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' کی بن الی کثیر 'ابو قلابہ 'ابو ہلیے روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں ابر کے دن بریدہ کے ہمراہ تھے۔ توانہوں نے کہا کہ عصر کی نماز سویرے پڑھ لو۔اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے تو سمجھ لوکہ اس کانیک عمل ضائع ہو گیا۔

باب۳۲۷ ماز عصر کی فضیلت کابیان۔

مدی مردی مروان بن معاویه اسمعیل، قیس بریر بن عبدالله روایت کرتے بیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عصلی کہ آپ نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنی پروردگار کو یقیناً اسی طرح دیکھو گے ، جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے ، لہذااگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع اس کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے ، لہذااگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع قرور کرو پھر آپ نے کماز پر (شیطان پر غالب آکر) اداکر لیا کرو۔ تو ضرور کرو پھر آپ نے فَسَیّن بِحَمُدِ رَبِّمَكَ فَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَفَبُلَ الْعُرُوبِ تلاوت فرمائی۔

۵۲۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' ابو الزناد' اعرج' ابوہر ریڈ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب وروز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں مجتمع ہوتے ہیں، جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے ہیں۔ (آسان پر) چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے۔ حالا نکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ کہ تم نے میرے حالا نکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ کہ تم نے میرے

مِنْكُمُ فَيَسَالُهُمُ رَبُّهُمُ وَهُوَ اَعُلَمُ بِهِمُ كَيْفَ تَرَكْتُمُ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمُ وَهُمُ يُصَلُّونَ وَاتَيُنَاهُمُ وَهُمُ يُصَلُّونَ \_

٣٦٧ بَابِ مَنُ آدُرَكَ رَكَعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبُلَ الْعُصْرِ قَبُلَ الْغُرُوبِ \_

273 - حَدَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَا شَيْبَانٌ عَنُ يَحُيٰى عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَدُرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَدُرَكَ اَحَدُ كُمُ سَجُدةً مِّنُ صَلْوةِ الْعَصْرِ قَبُلَ اَنُ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلُوتَهُ سَجُدةً وَإِذَا اَدُرَكَ سَجُدةً مِّنُ صَلُوةِ الصَّبُحِ قَبُلَ اَنُ تَطَلَعَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلُوةِ الصَّبُحِ قَبُلَ اَنُ تَطَلَعَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلُوتَهُ الصَّبُحِ قَبُلَ اَنُ تَطَلَعَ الشَّمُسُ فَلَيْتِمَّ صَلُوتَهُ \_

السمس فلیتِم صلونہ ۔ ف۔ احناف کے نزدیک فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پائے، تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے یالے، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ تفصیل اس کی کتب فقہ میں مع دلیل ند کورہے۔

وَكَنّ اللّهِ عَن اللّهِ عَن اللهِ قَالَ عَبُدِ اللّهِ قَالَ عَبُدِ اللّهِ قَالَ عَبُدِ اللّهِ عَن سَالِم بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَن اَبِيهِ اللّهُ عَن اَبِيهِ اللّهُ عَنْ اَبِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النَّمَ ابَيْنَ صَلواةِ الْعَصُرِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النَّمَ ابَيْنَ صَلواةِ الْعَصُرِ اللهِ عُرُوبِ الشَّمُسِ أُوتِيَ اَهُلُ التَّوْراةَ التَّوراةَ التوراةَ التوراةَ التوراةَ فَعَمِلُوا حَتَى إِذَا انْتَصَف النَّهَارُ عَجَزُوا فَاعُطُوا فَيُراطَا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرُانَ فَعَمِلْنَاالِل فَعَمِلُوا اللهِ صَلواةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَاعُطُوا فِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرُانَ فَعَمِلْنَاالِل فَعَمِلْنَاالِل فَعَمِلْنَاالِل فَعَمِلْنَا اللهُ عَرَواطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَعُطِينَا قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَاعُطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَاعْطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ وَيَرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَيَعَلَيْنَا قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ وَيُرَاطَيْنِ وَعَمَلَانَا وَيُراطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيْرَاطَيْنِ وَيَرَاطَيْنِ وَيَرَاطَيْنِ وَيَعْلَيْنَا قَيْرَاطَا، قَيْرَاطَانُ قَيْرَاطَانُ قَيْرَاطَيْنِ وَعَطَيْنَا قِيْرَاطَانِ قَيْرَاطَانَ قَيْرَاطَانَ قَيْرَاطَيْنِ وَيَرَاطَيْنِ وَيُولُوا لَاللهُ عَزَّوجَلَّ هَلُولُ لَاللهُ عَزَّوهُ مَلَ اللهُ عَرْولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَرَولُوا لَا اللّهُ عَرْولُولُ لَا اللّهُ عَرْولُوا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَانِ اللّهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرَولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَالْمُ الْمُعَلِيْنَا فَيْنَا لَولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَرْولُوا لَاللهُ عَلْمُ الْمُولِولَا لَالْمُولِيَالَ الْمُعْرِقِيْلُوا لَا الْمُعْرِقُولُوا لَالْمُعْرِقُولُوا

بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑااور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے، تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

باب ١٤٣٤ اس شخص كابيان جو غروب آفتاب سے پہلے عصر كى ايك ركعت يائے۔

۲۵۲ - ابو نعیم 'شیبان' یمییٰ ابو سلمه 'ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز عصر کی ایک رکعت آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے مل گئ، تو باقی نماز اسے بوری کرلینا چاہئے اور جب نماز فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے مل گئ، تو باقی نماز (اسی طرح) پوری کرلینا چاہئے۔

272۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم ابن شہاب اسالم بن عبداللہ (بن عرق) اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سالہ کہ تمہاری بقاان امتوں کے مقابلہ میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں الیہ ہے جیسے نماز عصر سے لے مقابلہ میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں الیہ ہے جیسے نماز عصر سے لے کرغروب آفاب تک کہ دو پہر کاوقت آگیا تو وہ تھک گئے اور انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا، اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی اور انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا۔ پھر وہ تھک گئے ، انجیل دی گئی اور انہوں نے عصر کی نماز تک کام کیا۔ پھر وہ تھک گئے ، تو انہیں ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو قر آن تو انہیں ایک ایک قیر اط دیے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو قر آن دیا گیا اور ہم نے غروب آفاب تک کام کیا، تو ہمیں دودو قیر اط دیے اور ہمیں ایک ہی قیر اط دیا ، حالا نکہ ہم کام لوگوں کو دودو قیر اط دیے اور ہمیں ایک ہی قیر اط دیا ، حالا نکہ ہم کام کے اعتبار سے زیادہ ہیں ، اللہ عزوجل نے فرمایا کہ کیا ہیں نے فرمایا کہ کیا ہیں نے فرمایا کہ یہ میر افضل ہے جے ہیں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔

وَهُوَ فَضُلِيُ أُوْتِيُهِ مَنُ أَشَآءُ.

٢٨ ٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ عَنُ آبِيُ بُرُدَةً عَنُ آبِيُ مُوسْى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسُلِّمِيْنَ وَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ نِ اسْتَأْجَرَ قَوُمًا يَّعُمَلُونَ لَهُ عَمَلًا اِلِّي اللَّيُلِ فَعَمِلُوا اِلِّي نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالُوُا لَاحَاجَةَ لَنَا اِلَّى آجُركَ فَاسُتَاجَرَ اخَرِيُنَ فَقَالَ اَكُمِلُوا بَقِيَّةَ يَوُمِكُمُ وَلَكُمُ الَّذِي خَرَطُتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ صَلوةِ الْعَصُرِ قَالُوُالَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَقَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ فَاسْتَكُمَلُوا اَجُرَالُفَرِيُقَينِ.

٣٦٨ بَابِ وَقُتِ الْمَغُرِبِ وَقَالَ عَطَاءً يَّحُمَعُ المَرِيُضُ بَيْنَ الْمَغُربِ وَالْعِشَاءِ. ٥٢٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ ٱبُو النَّحَاشِيِّ اِسُمُهُ عَطَآءُ بُنُ صُهَيٰبٍ مُّولِي رَافِع ابُنِ خُدَيُج قَالَ سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ خَدِيُجِ يَقُوُلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُنُصَرِفُ آحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبُصِرُ مَوَاقِعَ نَبُلِهِ\_ ٥٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنُ سَعُدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيَّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَيُنَ عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصُرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً وَّالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبَتُ وَالْعِشَآءَ اَحْيَانًا وَّٱحْيَانًا إِذَارَآهُم

ف۔ یہ امت محمدیہ پر خداکا فضل واحسان ہے کہ اگلی امتوں کے مقابلہ میں کام کرنے کے مواقع کی کی کے باوجود ثواب دوچند ہے۔ ۵۲۸ ابو كريب ابواسامه ، بريد ابوبرده ابو موسى ، رسول الله صلى الله عليه وسكم سے روايت كرتے ہيں كه آپ بنے فرمايا مسلمانوں كى ، اور یہود و نصاری کی الی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پرلیا تاکه رات تک اس کاکام کریں ، چنانچه انہوں نے دوپېر تک کام کيااور کها که جميس تيرې مز دورې کي کچھ حاجت نہيں' لہذااس نے دوسروں کو مز دوری پر لگالیااوران سے کہاکہ باقی دن اپنا پوراکرواور جو کچھ میں نے مز دوری مقرر کی ہے تمہیں دوں گا۔لہذا انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کاوفت آگیا۔ان لو گوں نے کہاکہ جو کچھ ہم نے کام کیاوہ تیرے لئے اتنابی ہے، پھراس نے دوسرے لوگوں کو مز دوری پر لگایا توانہوں نے بقیہ دن کام کیا یہاں تک کہ آ فآب غروب ہو گیا اور ان لوگوں نے دونوں فریق کی

باب ٣٧٨\_ مغرب كے وقت كا بيان، عطاء نے كہاہے كه بیار مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھ سکتاہے۔

(برابر)مز دوری پوری لے لی۔

۵۲۹ محمد بن مهران وليد 'اوزاعی 'ابوالنجاشی عطاء بن صهيب، رافع بن خد یک کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ میں نے رافع بن خد یج کو کہتے ہوئے سناکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ہر ایک (نماز پڑھ کے)ایسے وقت لوٹ آتاتھاکہ وہاپنے تیر کے گرنے کے مقامات دیکھ سکتاہے۔

۵۳۰ محد بن بشار محمد بن جعفر شعبه سعد محمد بن عمرو بن حسن بن علیؓ بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ حجاج نماز میں بہت تاخیر کر دیتا تھا، ہم نے جاہر بن عبداللہ سے اس کی بابت پوچھاانہوں نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز دو پہر کو پڑھتے تھے اور عصر کی ایسے وقت کہ آفاب صاف ہو تا تھا اور مغرب کی جب آفاب غِرُوب ہو جا تااور عشاء کی مجھی کسی وقت، مجھی کسی وقت، جب آپ ً و مکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، جلد پڑھ لیتے تھے اور جب آپ دیکھتے

اجُتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَارَاهُمُ اَبْطَاوُاهُ، اَخَّرَوَالصُّبُحَ كَانُوا اَوْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · يُصَلِّيُهَا بِغَلَسِ

٥٣١ - حَدَّئُنَا الْمَكِنَّى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا يَضِلِّيُ يَزِيْدُ بُنُ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ إِذَا تَوَارَتُ بِالْحِجَابِ.

٥٣٢ - حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمِرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالٍ فَالَ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعًا جَمِيْعًا وَّنَمَانِيًّا جَمِيْعًا \_

٣٦٩ بَابِ مَنُ كَرِهَ أَنُ يُقَالَ لِلْمَغُرِبِ الْعِشَآءُ \_

ورق عَدُ اللهِ بُنُ عَمُوهُ وَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُوهِ عَلَى اللهِ بُنُ عَمُوهِ عَلَى اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُعْزِينُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَعْزِبَ قَالَ وَيَقُولُ الأَعْرَابُ هِي العِشَاءِ المَعْزِبَ قَالَ وَيَقُولُ الأَعْرَابُ هِي العِشَاءُ وَالعَتَمَةِ وَمَنُ رَّاهُ المَعْزِبَ قَالَ ابُوهُ مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَالعِشَاءُ وَالعَتَمَةِ وَمَنُ رَّاهُ الْعِشَاءُ وَالعَتَمَةِ وَمَنُ رَّاهُ المَعْفِ وَمَلَ المُوهُ مُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُهُ مُو وَقَالَ لَويَعُلَمُونَ مَافِي عَلَيْهِ وَالْمَحُرِ قَالَ الْمُو عَبُدِ اللهِ وَالْمِخُونُ مَافِي عَلَيْهِ وَالْمُحُرِ قَالَ المُوعَلِيقِ عَلَى المُنَافِقِينَ المُعْمَةِ وَالْفَحُرِ قَالَ المُوعِقِ عَلَى المُنَافِقِينَ اللهِ الْعَشَاءُ وَالْمَحْرِ قَالَ الْمُوعَلِيقِ عَلَى المُنَافِقِينَ المُعْمَةِ وَالْفَحُرِ قَالَ الْمُوعَلِيقِ اللهِ وَالْمُحْرِ قَالَ المُوعَلِيقِ اللهِ وَالْمُحْرِ قَالَ الْمُوعَلِيقِ اللهِ وَالْمُعْرَابُ مَعْلَى وَمِنْ بَعْدِ اللهِ وَالْمُحْرِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتِمَ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْتَمَ اللهُ المُعْلِقُ المُعْتِعِيْمِ اللهُ المُعْتِمِ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِقُ المُع

کہ لوگوں نے دیر کی تودیر میں پڑھتے اور صبح کی نماز وہ لوگ یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے۔

۵۳۱ کی بن ابراہیم' یزید بن ابی عبید' سلمہ (بن اکوغ) روایت کرتے ہیں کہ آفتاب غروب ہوتے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز اداکر لیا کرتے تھے۔

۵۳۲ - آدم 'شعبه 'عمرو بن دینار 'جابر بن زید 'حضرت ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے (مغرب اور عشاء) کی سات رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں اور ظہر وعصر کی آٹھ رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں۔

باب۳۱۹ ساراس شخف کابیان جس نے اس کو مکروہ سمجھا ہے کہ مغرب کوعشاء کہاجائے۔

سهد الله معمر عبدالله بن عمرو عبدالوارث حسين عبدالله بن بريده، عبدالله من عبدالله بن عبدالله عليه وسلم نے فرمايا اعراب مغرب كى نماز كوعشاء كہتے ہيں۔ كہيں ايبانہ ہوكہ وہ تم پر (اس اصطلاح) ميں غالب آ جائيں لہذائم غروب آ فآب كے بعد والى نماز كو مغرب اوراس كے بعد والى كوعشاء كہاكرو۔

باب ۲۰ سد عشاء اور عتمه کاذکر اور جس نے عشاء اور عتمه دونوں کہنا جائز خیال کیا ہے اور ابو ہر برہ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ گرال ہیں اور فرمایا کہ کاش وہ جان لیں کہ عتمہ اور فجر میں کیا (تواب) ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عشاء کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔وین بعد صلوق العِشَاء، ابو موسی ہے منقول ہے کہ انھوں نے کہا کہ (ہم) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز میں باری باری سے جاتے تھے (ائک مرتبر) آپ نے اس کوعتمہ باری باری سے جاتے تھے (ائک مرتبر) آپ نے اس کوعتمہ باری باری سے جاتے تھے (ائک مرتبر) آپ نے اس کوعتمہ باری باری سے جاتے تھے (ائک مرتبر) آپ نے اس کوعتمہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَآءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنُ عَآئِشَةَ اعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَآءَ وَقَالَ البُو بَرُزَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَخِرُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَخِرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشَآءَ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُ عَمَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشِآءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغِرِبَ وَالْعِشَآءِ .

٥٣٤ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَى الْخُبَرَنَى عَنِ الزُّهُرِيّ قَالَ سَالِمٌ اَخْبَرَنِی عَبُدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ لَیْلَةً صَلُوةَ الْعِشَاءِ وَهِی الَّتِی یَدُعُوا النَّاسُ الْعَتَمَة ثُمَّ انصرف فَاقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ النَّاسُ الْعَتَمَة ثُمَّ انصرف فَاقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ اللَّهُ مِنْهُ النَّاسُ الْعَتَمَة ثُمَّ انصرف فَاقْبَلَ عَلَیْنَا فَقَالَ ارَائِتَ کُمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدًّ لَا يَبُقَى مِمَّنُ هُوَالْيُومُ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدًّ لَكَا الْجَتَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

النَّاسُ اَوُتَاخَرُواً... وَهُوَ اَلْمَاسُ اَوُتَاخَرُواً... وَهُوَ اَلَا حَدَّنَا شُعُبَةً عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيَمَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو وَهُوَا بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٌ عَمْرٍو وَهُوَا بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٌ عَمْرٍو وَهُوَا بُنُ الْحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٌ عَلَى اللّٰهِ عَنُ صَلواةِ النّبي صَلّى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى الظَّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصُرَ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَالْمَغُرِبَ اِذَا وَجَبَتُ وَالْعِشَاءَ وَإِذَا اتَكُثُرَ النَّاسُ عَجْلَ وَإِذَا اقَلُوا اللّهُ الْحَرُوالصُّبُحَ بِغَلَسٍ ..

٣٧٢ بَابِ فَضُلِ الْعِشَآءِ۔

میں پڑھا۔ ابن عباس اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز عتمہ میں پڑھی۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں تاخیر کرتے تھے 'انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) بچھلی عشاء میں تاخیر فرمادی۔ ابن عمر اور ابوابو بے اور ابن عباس نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔

۱۹۳۸ عبدان عبدالله ایونس زہری سالم عبدالله (ابن عمر) روایت کرتے ہیں کہ ایک شب رسول خداصلی الله علیه وسلم نے میں عشاء کی نماز پڑھائی اوریہ وہی (نماز) ہے جس کولوگ عتمہ کہتے ہیں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں متمہیں تمہاری اس شب کی خبر دول، اس سے سوبرس کے شروع پر جولوگ زمین کے اور ہیں ان میں سے کوئی باتی نہ رہے گا۔

باب اے ۳ ۔ عشاء (کی نماز) کا وقت جب لوگ جمع ہو جائیں توریز ھنا،اگر دیر میں آئیں تودیر کرکے پڑھنا۔

۵۳۵۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'سعد بن ابراہیم 'محمہ بن عمر و بن حسن بن علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ اسے نبی سائی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت پوچھی۔ انھوں نے کہا کہ ظہر کی نماز آپ دو پہر میں پڑھتے تھے' اور عصر کی ایسے وقت کہ آفاب صاف ہو تا'اور مغرب کی جب وہ غروب ہو جاتا'اور عشاء کی نماز جب آدمی بہت ہو جاتے جلد پڑھ لیتے اور جب کم ہوتے' تو دیر میں پڑھتے۔

باب ۷۲ سر نماز عشاء کی فضیلت کابیان۔

٥٣٦\_ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنْ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً اَنَّا عَآئِشَةَ آنُحَبَرَتُهُ قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً بِالْعِشَآءِ وَذَٰلِكَ قَبُلَ اَنُ يَفُشُوَ الْإِسُلَامُ فَلَمُ يَخُرُجُ حَتَّى قَالَ عُمَرٌ ۖ نَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهُلِ الْمَسْجِدِ مَايَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ مِّنُ اَهُلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمُ. ٥٣٧ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُ أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنُتُ أَنَا وَأَصُحَابِيَ الَّذِيْنَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُولًا فِي بَقِيْعِ بُطُحَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلوْةِ الْعِشَآءِ كُلَّ لَيُلَةٍ نَّفَرٌّ مِّنْهُمُ فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَاصْحَابِيُ وَلَهُ بَعُضُ الشُّغُلِ فِيُ بَعُضِ أَمُرِهِ فَأَعُتَمَ بِالصَّلواةِ حَتَّى ابُهَآرٌ اللَّيُلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمُ فَلَمَّا قَضَى صَلواتَهُ قَالَ لِمَنُ حَضَرَهُ عَلَى رِسُلِكُمُ ٱبْشِرُوا إِنَّ مِنُ يِّعُمَةِ اللَّهِ عَلَيُكُمُ ٱنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌّ مِّنَ النَّاسِ يُصَلِّي هذهِ السَّاعَةَ غَيْرُ كُمُ اَوْقَالَ مَاصَلُّهِ هَذِهِ السَّاعَةَ اَحَدٌّ غَيْرٌ كُمُ لَايَدُرِيُ أَيُّ الْكَلِمَتَيُنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسلى فَرَجَعُنَا فَرُحٰي بِمَا سَمِعُنَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٣٧٣ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبُلَ الْعِشَآءِ. ٥٣٨ ـ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّئَنَا عَبُدُالُوهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّئَنَا خَالِدُنِ الْحَدَّآءُ عَبُدُالُوهَابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّئَنَا خَالِدُنِ الْحَدَّآءُ عَنُ آبِي بَرُزَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ

۲۵۳۷ یخیٰ بن بگیر 'عقبل' ابن شہاب' عروہ' حضرت عائشہ ٌ روایت کرتی ہیں کہ ایک شب عشاء کی نماز میں رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) تاخیر کر دی یہ (واقعہ) اسلام کے تصلیح سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ آپ اس وقت نکلے جس وقت (حضرت) عمرٌ نے آپ سے سے آکر کہا کہ عور تیں اور بچے سوچکے، آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سواتمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے۔

٢٥٥٥ على بن علاء الواسامه البوبرده الوبرده الوموى روايت كرتے بين كه ميں اور مير عوه ساتھى جو كشى ميں مير عامراه آئے تھے، بقيع بطحان ميں مقيم تھے اور نبى صلى الله عليه وسلم مدينه ميں تھے توان ميں سے ايک ايک آد في نوبت بنوبت نبى صلى الله عليه وسلم ك پاس آتا جاتا تھا۔ (ايک دن) ہم سب يعنى ميں اور مير عاساتھى نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس گئے اور آپ كو اپنے (كى) كام ميں (ايى) مصروفيت تھى كه (عشاء) كى نماز ميں آپ نے تاخير كردى، يہاں تك كه رات آد هى ہوگئى، اس كے بعد نبى صلى الله عليه وسلم باہر تشريف لائے اور لوگوں كو نماز بإدهائى جب آپ نماز ختم كر چكے باہر تشريف لائے اور لوگوں كو نماز بإدهائى جب آپ نماز ختم كر چكے تجہ بان سے فرمايا كه تفہر واخوش ہو جاؤكو كر كر يہاں موجود تھے، ان سے فرمايا كه تفہر واخوش ہو جاؤكو كر كر يہاں موجود تھے، ان سے فرمايا كہ تفہر اس وقت نماز نہيں تہارے سواكى نے نماز نہيں برهمي دسكم برائيا كه اس وقت ميں تمہارے سواكى نے نماز نہيں برهمي نوش ہو كر لوئے۔ كہ رسول خداصتى الله عليه وستم سے كيا فرمايا، ابو مو كل ہم نے سن خوش ہو كر لوئے۔

باب ۳۷۳ء عشاء (کی نماز) سے پہلے سونا (مکروہ ہے)۔ ۵۳۸ء محمد بن سلام عبدالوہاب ثقفی 'خالد حذاء 'ابوالمنہال 'ابو برزہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو(۱) 'اوراس کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

(ا)عشاء سے پہلے سونایااس کے بعد بات چیت کرنااس وجہ سے پسند نہیں کیا گیا کہ اگر پہلے سو گیا تو نماز باجماعت فوت ہونے کاخطرہ ہے اور اگر بعد میں بات چیت کر تار ہاتو ممکن ہے کہ دیر میں سونے کی وجہ سے ضبح نماز کے وقت آنکھ نہ کھلے۔ورنہ اگر ضرورت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبُلَهَا وَالْحَدِيْتَ بَعُدَهَا.

٣٧٤ بَابِ النَّوُمِ قَبُلَ الْعِشَآءِ لِمَن عُلِبَ

٥٣٩ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ اَبُوبُكُرٍ عَنُ سُلَيُمَانَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ الْمُوبَكِرِ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ الْحُبَرَنِيُ ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشَآءَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّسِسَآءَ وَالصِبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا مِنُ اَهُلِ وَالصِبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَايَنتَظِرُهَا مِنُ اَهُلِ الْاَرْضِ اَحَدُّ غَيْرُ كُمُ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَقِدٍ اللَّا الْاَرْضِ اَحَدُّ غَيْرُ كُمُ قَالَ وَلَا يُصَلَّى يَوْمَقِدٍ اللَّا الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانُوا يُصَلَّى يَوْمَقِدٍ اللَّهِ اللَّيْلِ الْاَوْلَ فِيهَا بَيْنَ اَنُ اللَّيْلِ الْاَوْلِ لَا لِيَلُ الْاَوْلِ \_

وَ عَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جُريَجٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَلَىٰ الْحَبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ اَحْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيُلةً فَاَخْرَهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيُلةً فَاَخْرَهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ السَيْقَظُنَا ثُمَّ رَقَدُنَا ثُمَّ السَيْقَظُنَا ثُمَّ رَقَدُنَا ثُمَّ السَيْقَظُنَا ثُمَّ رَقَدُنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ السَّيَقَظُنَا ثُمَّ وَقَدُنَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

باب ۳۷۴۔ جس شخص پر نبیند کا غلبہ ہو'اس کے لیے عشاء سے پہلے سونے کابیان۔

۱۹۳۹ ایوب بن سلیمان ابو بکر سلیمان صالح بن کیمان ابن شهاب، عروه حضرت عائش روایت کرتی بین که ایک مر تبه رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کردی یہاں تک که عمر نے آپ کو آواز دی که نماز (تیار ہے) عور تیں اور بیچ سوگئے، تب آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا که اس نماز کا تمہارے سواکوئی انظار نبیس کر تا(ا) ابو برزہ کہتے ہیں که اس وقت تک مدینہ کے سوااور کہیں نماز نہ پڑھی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ (عشاء کی نماز) شفق کے غائب ہو جانے کے بعدرات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے۔

• ۵۴۰ محمود 'عبدالرزاق 'اپن جرت 'نافع 'عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رات رسول خداصلی الله علیہ وسلم کو عشاء کے وقت کوئی ضرورت پیش آگئی ،اس وجہ سے آپ کو (عشاء) کی نماز میں تشریف لانے میں تاخیر ہوگئی 'یہاں تک کہ ہم مسجد میں سورہے 'پھر جاگے 'پھر سورہے 'اس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اس وقت زمین والوں میں تمہارے سواکوئی (اس) نماز کا انتظار نہیں کر رہاہے (اور ابن عمر پھے پرواہ نہ کرتے تھے ) کہ عشاء کی کا خطرہ نہ ہو تااور بھی وہ عشاء سے پہلے سورہ تے تھے ، ابن جرت کے کہتے کا خطرہ نہ ہو تااور بھی وہ عشاء سے پہلے سورہ تے تھے ، ابن جرت کے کہتے ہیں۔ میں نے عطاء سے اس حدیث کو بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے سا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک شب رسول الله صلی الله علی علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کو بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ میں علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کو تاکہ شب رسول الله صلی الله علی علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو علیہ وسلم نے عشاء کی تماز میں اس حدیث کا خیر کر دی۔ کہ لوگ سو

۔ (بقیہ گزشتہ صغمہ) کمی ضرورت و نیک مقصد کے لئے رات کو عشاء کے بعد بات چیت کی یا جاگنار ہاتواس میں کوئی کراہت نہیں۔ لیکن فجر کی نماز باجماعت پڑھنانہ چھوٹے۔

(۱) یعنی اس ہیئت پر باجماعت نماز مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی کیو نکہ مکہ میں فرد آفرد آپڑھتے تھے اور باقی علا قول میں ابھی لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔

لَيْلَةً بِالْعِشَآءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيُقَظُوا وَرَقَدُوا وِ اسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابُ فَقَالَ الصَّلواةُ قَالَ عَطَآءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ الِّيهِ الْانَ يَقُطُرُرَاسُهُ مَآءً وَّاضِعًا يَّدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوُّلآ أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرُتُهُمُ أَنُ يُصَلُّوٰهَا هَكَذَا فَاسْتَثْبَتُ عَطَآءً كَيُفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ يَدَةً كَمَا انْبَاهُ ابُنُ عَبَّاسٌ فَبَدَّدَلِي عَطَآءً بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِّنُ تَبُدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرُنِ الرَّأُسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتُ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَلِيَ الْوَجُهَ عَلَى الصُّدُغ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لَايُقَصِّرُ وَلَا يُبُطَشُ إِلَّا كَتَالِّكَ وَقَالَ لَوُلَآ اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيُ لَامَرُتُهُمُ اَنُ يُصَلُّوا لأكذا

٣٧٥ بَاب وَقُتِ الْعِشَآءِ اللَّي نِصُفِ اللَّهُ وَقَالَ ابْوُبَرُزَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا.

28 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْمُحَارِبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَآئِدَةُ عَنُ حُمَيْدِ نِ الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْةً الْعَشَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْةً الْعِشَاءِ اللَّي نِصُفِ اللَّيُلِ ثُمَّ صَلَّى قُلَّ قَالَ قَدُ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا آمَا إِنَّكُمُ فِي صَلَوةٍ مَا انْتَظَرُ تُمُوهُ هَا وَزَادَ ابْنُ مَرُيَمَ قَالَ اَحْبَرَنَا يَحْبَرَنَا يَحْبَى بُنُ أَيُّوبُ قَالَ حَدَّنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ آنسًا يَحْبَى بُنُ أَيُّوبُ قَالَ حَدَّنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ آنسًا كَاتِيهِ لَيُلتَيْدٍ.

رہے اور پھر جاگے اور پھر سو رہے اور پھر جاگے ، تو عمر بن خطابؓ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے (جاکر آپ سے) کہاکہ نماز (تیارہے) عطاء کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے کہا پھر رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گویا کہ میں آپ کی طرف اس وقت د کھے رہا ہوں کہ آپ کے سر سے یانی فیک رہاہے اور آپ اپناہا تھ سر پر رکھے ہوئے ہیں آپ کے فرملیا کہ اگر میں امت پر گراں نہ سمجھتا تو یقیناً انھیں تھم دے دیتا کہ عشاء کی نمازاس طرح اس وقت پڑھا کریں۔ ابن جریجاً کہتے ہیں پھر میں نے عطاء سے بطور شحقیق کے پوچھا کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم نے اپناہاتھ اپنے سر پر کس طرح رکھا تھا جیسا کہ ابن عباسؓ نے ان کو خبر دی، تو عطاء نے میرے (دکھانے کے) لیے اپنی انگلیوں کے در میان میں کچھ تفریق کردی اس کے بعد اپنی انگلیوں نے سرے سر کے ایک جانب پر رکھ دیئے۔ پھر ان کو ملا کر اس طرح پر تھینج لائے، یہاں تک کہ ان کا اللو شاان کے کان کی لوسے جو چہرے کے قریب ہے ڈاڑھی کے کنارہ سے مل گیا، آپ جب پانی بالوں سے نچوڑتے اور جلدی کرنا چاہتے تواس طرح فرمایا کرتے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر گرال نہ سمجھتا تو بے شک انھیں تھم دے دیتا که وه (عشاء کی نماز)ای طرح ( بعنیاسی وقت) پڑھا کریں۔

باب۷۵-۳ عشاء کاوفت آد همی رات تک ہے اور ابو برزہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاخیر کو بہتر سمجھتے تھے۔(۱)

۱۹۵۰ عبدالرجیم محاربی زائدہ مید طویل انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں (ایک مرتبہ) نصف شب تک تاخیر فرمائی اس کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ لوگ پڑھ پڑھ کر سورہ اور تم نماز میں رہے، جب تک کہ تم نے اس کا انظار کیا اور ابن الی مریم نے اتنی بات زیادہ روایت کی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یکی بن ابوب نے کہا۔ وہ کہتے ہیں جھ سے حمید نے بیان کیا، انھول نے انس سے سنا کہ گویا میں اس شب میں آپ کی انگو تھی کی جبک کود کھے رہا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤ خر کر نامستحب ہے۔نصف رات تک مؤخر کر ناجائز ہے اس کے بعد تک مؤخر کر نامکر وہ ہے۔

٣٧٦ بَابِ فَضُلِ صَلوْةِ الْفَحُرِ

٥٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنُ إِسْمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ، قَالَ لِي جَرِيرُ ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ كُنَّا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيُلَةً الْبَدُرِ فَقَالَ آمَا إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ كَمَّا تَرَوُنَ هَذَا لَاتُضَآمُّونَ ٱوُلَا تُضَاهُونَ فِي رُؤُيتِهِ فَإِن اسْتَطَعُتُمُ أَلَّا تُغَلِّبُوا عَلى صَلوْةٍ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا فَافَعَلُوا ئُمَّ قَالَ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ زَادَ ابَّنُ شِهَابٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيْرٍ قِالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمُ عَيَانًا. ٥٤٣\_ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ ٱلْوُجَمْرَةَ عَنُ اَبِي بَكْرِ الْبِنِ اَبِيُ مُوسْى عَنُ اَبِيُهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلَّحِ الْبَرُدَيْنِ دَخَلَ الْحَنَّةَ وَقَالَ ابُنُ رَجَآءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ عَنُ اَبِي جَمُرَةَ اَلَّ اَبَا بَكْرِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ بِهِذَا.

٥٤٤ حَدَّنَنَا إِسُحْقُ قَالَ حَدَّنَنَا حِبَّالُ قَالَ ثَالَ هَمَّامٌ قَالَ حَدَّنَنَا حِبَّالُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو جَمْرَةً عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثْلَةً.

٣٧٧ بَابِ وَقُتِ الْفَحُرِ\_

٥٤٥ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ آَلٌ زَیُدَ بُنَ ثَابِتٍ حَدَّنَهُ آنَّهُمُ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلوةِ قُلُتُ كُمُ بَیْنَهُمَا وَسَلَّمَ ثُمُّ فَلُتُ كُمُ بَیْنَهُمَا قَالَ قَدُرُ خَمُسِینَ آوُسِتِینَ یَعْنی (یَدُّ

٥٤٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ رَوُحَ

باب ۲ ۲ سر نماز فجر کی فضیلت کابیان۔

سا ۱۵ مرحبد بدبن خالد 'مهام 'ابوجمرہ 'ابو بکر بن ابی موسی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ جو شخص دو شخت کی نمازیں پڑھ لے گا۔ وہ جنت میں داخل ہو گا، اور ابن رجاء نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بواسطہ ابو جمرہ اور ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اس کوبیان کیا۔

سه ۵۳۸ بم سے اسلحق نے بواسطہ حبان ' ہمام ' ابو ہمرہ ' ابو بكر بن عبداللہ عبداللہ نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے اس كے مثل روايت كيا۔

باب۷۷ سد نماز فجر کے وقت کابیان۔

۵۵۵۔ عمر و بن عاصم 'مهام' قادہ' انس ٌ روایت کرتے ہیں کہ زیدٌ بن ثابت نے جمعے اللہ علیہ وسلم کے ثابت نے جمعے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سحری کھائی اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوگئے، میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنا فصل تھا؟ زیدؓ نے کہا بچپاس یاسا ٹھ آیت (کی تلاوت) کے اندازے ہر۔

۲ ۵۴۲ حسن بن صباح ، روح بن عباده اسعید ، قناده انس بن مالك

ابُنَ عُبَادَةً قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ آنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرًا فَلَمَّا فَرَغَا مِنُ سُحُورِ وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرًا فَلَمَّا فَرَغَا مِنُ سُحُورِ هِمَا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ فَلَنَا لِأَنْسِ مَّ كُمُ كَانَ بَيْنَ الصَّلوةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنْسِ مَّ كُمُ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا فِي الصَّلوةِ قَالَ قَدُرَ مَايَقُرَءُ الرَّجُلُ حَمُسِينَ ايَةً لَا الصَّلوةِ قَالَ قَدُرَ مَايَقُرَءُ الرَّجُلُ حَمُسِينَ ايَةً لَي اللهُ عَنْ ابِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ابِي كَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٥٤٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُوْهَ بُنُ عَنَ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی عُرُوةً بُنُ اللَّبِيرِ اَنَّ عَآئِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَخْبَرَتُهُ قَالَتُ كُنَّ نِسَآءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلواةَ الْفَجُرِ مُتَلَفِّعَاتٍ مِمُرُو طِهِنَّ ثُمَّ يَنُقَلِبُنَ اللهِ بُيُوتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِينَ الصَّلواةَ لَايَعُرِ فَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ.

٣٧٨ بَابُ مَنُ اَدُرَكَ مِنَ الْفَحُرِ رَكَعَةً. ٥٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ

روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی جب اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی، ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت کرنے اور نماز کے در میان میں کس قدر فصل تھا؟ انس شنے کہااس قدر کہ آدمی پچاس آسیتی پڑھ لے۔

246۔ اسلعیل بن ابی اولیس' عبدالحمید بن ابی اولیس' سلیمان' ابو حازم' سہل بن سعد ٌ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لوگوں میں (بیٹھ کر) سحری کھایا کرتا تھا، پھر جھے اس بات کی جلدی پڑ جاتی تھی کہ کسی طرح میں فجر کی نماز رسول خداصتی اللہ علیہ وستلم کے ہمراہ پڑھ لوں۔

آباہ کی ایک کی بن بگیر 'لیٹ' عقیل اور ابن شہاب' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ہم مسلمان عور تیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فجر کی نماز میں اپنی چادروں میں لیٹ کر حاضر ہوتی تھیں، جب نماز ختم کر چکتیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جاتیں، تو کوئی شخص اند ھیرے کے سبب سے ان کو پیچان نہ سکتا تھا۔(۱)

باب ۷۸ساس شخص کابیان جو فجر کی ایک رکعت پائے۔ ۵۴۹ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' زید بن اسلم' عطاء بن بیار' بسر بن

(۱) امام بخاری رحتہ اللہ تعالیٰ اس باب میں ذکر کردہ احادیث سے یہ بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز صبح صادق کے بعد اندھیر سے میں پڑھنا بہتر ہے۔ جبکہ صورت حال ہے ہے کہ ان احادیث میں سے پہلی تین احادیث سے توبیہ معلوم ہور ہاہے کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر جلدی ادا فرمائی۔ عام حالات میں بھی آپ ایسا کیا کرتے تھے یہ معلوم نہیں ہوا۔ اور باب کی آخری حدیث سے عور توں کے نہ پہچانے جانے کی وجہ عور توں کے نہ پہچانے جانے کہ ایک تو وہ چارت فرماز ہے ہیں کہ نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی۔ حالا نکہ عور توں کے نہ پہچانے جانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھیں، دوسرے اس وجہ سے کہ مسجد نبوی کی دیواریں چھوٹی تھیں، چھت نبی تھی سے اس میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، تو باو ہود باہر روشنی ہونے کے بھی مسجد کے اندر اندھیر اربتا تھا جس کی وجہ سے وہ پیچانی نہ جاتی تھیں۔ تو ان احادیث سے عام حالات میں فجر کی نماز علس یعنی اندھیرے میں پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صبح ارشادات اور صحابہ کرام می کہ آثار اس بات پر بھی موجود ہیں کہ فجر کی نماز میں بہتریہ ہے کہ وہ وہ وہ نے کے بعد ادا کی خالے۔ انہیں دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہواعلاء السنن (ص ۲۰ ، ۲۰) و معارف السنن (ص ۳ میں ۲)

عَنِ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ وَّعَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ وَّعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُونَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَدُرَكَ مِنَ الصَّبُحِ رَكُعَةً قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ مِنَ الصَّبُحَ وَمَنُ اَدُرَكَ رَكَعَةً مِّنَ الْعَصُرِ قَبُلَ اَنُ تَغُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ اَدُرَكَ الْعَصُرِ

٣٧٩ بَابِ مَنُ اَدُرَكَ مِنَ الصَّلُواةِ رَكَعَةً. . ٥٥. حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الصَّلُوةِ فَقَدُ آدُرَكَ الصَّلُوةَ.

٣٨٠ بَابِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْفَجُرِ حَتَّى تَرُتَفِعَ الشَّمُسُ \_

٥٥١ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِى رِجَالٌ مَّرُضِيُّوُنَ وَاَرُ ضَاهُمُ عِنْدِى عُمَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدِى عَمْرُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الصَّلَوْةِ بَعُدَ الصَّبُحِ حَتَّى تُشُرِقَ لَشَمْسُ وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُبُ.

٢ ٥٥٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّةً قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةً سَمِعُتُ آبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّئَنِيُ نَاسٌ بِهِذَا.

٥٥٣ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ قَالَ اَخُبَرَنِیُ اَبِیُ قَالَ اَخُبَرَنِیُ اَبِیُ قَالَ اَخُبَرَنِی اَبُنُ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوا بِصَلوٰتِکُمُ طُلُوعَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَرُّوا بِصَلوٰتِکُمُ طُلُوعَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ عَمَرَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ وَحَدَّنَییُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنَییُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنَییُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَحَدَّنَییُ اَبُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَعَدَّنِی اَبُنُ عُمَرَ قَالَ وَالله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا

باب 24سراس شخص کابیان جس نے نماز کی ایک رکعت پالی۔ مداللہ بن بوسف الک ابن شہاب ابو سلمۃ بن عبدالرحلٰ دصرت ابو ہریہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مخص نماز کی ایک رکعت پالے تواس نے (بوری) نماز پالی۔

باب ۳۸۰۔ فجر کے بعد آفتاب بلند ہونے تک نماز یر صفے کابیان۔

ا۵۵۔ حفص بن عمرو' ہشام' قادہ' ابو العالیہ' ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں کہ میرے سامنے چند پبندیدہ لوگوں نے کہ ان میں سب سے زیادہ پبندیدہ میرے نزدیک عمرٌ تھے، یہ بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد آ فتاب نکلنے سے پہلے اور عصر کے بعد غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔

۵۵۲\_مسدد' کیجیٰ شعبہ ' قیادہ 'ابوالعالیہ حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے چند آدمیوں نے اس حدیث کوروایت کیا۔

سه ۵۵ مسدد کی بن سعید 'ہشام 'عروہ 'ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نمازیں طلوع آفاب کے وقت عروہ کہتے ہیں ، مجھ سے ابن عمر نے (بیہ بھی) کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آفاب کا کنارہ نکل آئے تو آفاب بلند مونے تک نماز موقوف کردواور جب آفاب کا کنارہ حجیب جائے، تو ہونے تک نماز موقوف کردواور جب آفاب کا کنارہ حجیب جائے، تو

طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَآخِرُوا الصَّلوٰةَ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَٱخِرُ وا الصَّلوةَ حَتَّى تَغِيُبَ تَابَعَةً عَبُدَةً.

300 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ خُبَيْبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْيَبِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْيَبِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ الرَّحُمْنِ عَنُ حَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ الصَّلوةِ بَعُدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَ بَعُدَ الصَّلوةِ بَعُدَ الْفَحْرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّةِ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّةِ وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّةِ وَعَنُ المُنابَذَةِ الصَّمَّةِ وَ عَنُ المُنابَذَةِ وَلَيْكُمْ المُنابَذَةِ وَ عَنُ المُنابَذَةِ وَلَيْكُمْ المُنابَذَةِ وَ عَنُ المُنابَذَةِ وَالمُمْكُمُ وَعَنُ المُنابَذَةِ وَالمُكْرَمَسَةِ.

٣٨١ بَابِ لَاتَتَحَرِى الصَّلواةَ قَبُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ـ

٥٥٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى اَحَدُكم فَيُصَلِّ عِنْدَ عُرُوبِهَا - ٥٥٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ حَدَّنَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمُخْدُرِيِّ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مُكَدُّ بَنُ ابَانٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّلُ بُنُ ابَانٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابَانٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّلُ بُنَ ابَانٍ قَالَ سَمِعتُ عَنُ ابِي النَّامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ ابِي النَّامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُ ابَانٍ قَالَ سَمِعتُ عَنُ ابْنَ اللَّهُ عَنُ ابِي النَّامُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

جب تک پورانہ جھپ جائے اس وقت تک نماز موقوف کر دو'عبدہ نے اس کے تابع حدیث روایت کی ہے۔

مهد عبید بن اسلمیل ابو اسامه عبیدالله خبیب بن عبدالرحن مخص بن عاصم ابو ہر ری او اسامه عبیدالله خبیب بن عبدالرحن حفص بن عاصم ابو ہر ری اور وایت کرتے ہیں که رسول خداصکی الله علیه وسلم نے دوقتم کی بیجاور دوقتم کے لباس اور دونمازوں سے منع فرمایا، فجر کے بعد نماز پڑھنے سے جب تک که آ قاب اچھی طرح نکل آئے اور عصر کے بعد (نماز سے) جب تک که (اچھی طرح) آ قاب غروب نه ہو جائے اور ایک کپڑے میں اشتمال صمااور احتباء سے جو کہ پورے طور پر شرم گاہ کے لیے پردہ نہیں ہو سکتے اور (بچ) منابذہ اور طلابہ ہے۔

### باب،۱۸۸ غروب آفاب سے پہلے نماز کا قصدنہ کرے۔

۵۵۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک'نافع' ابن عر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص طلوع آفآب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کاارادہ نہ کرے۔

204 عبدالعزیز بن عبدالله 'ابراہیم بن سعد 'صالح 'ابن شہاب ' عطاء بن پزید جند عی 'ابوسعید خدر گاروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) نہیں جب تک کہ آفتاب بلندنہ ہو جائے اور نہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز (جائز) ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔

202 محد بن ابان عندر شعبه ابوالتیاح مران بن ابان معاویة سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا اے لوگو! تم ایک الی نماز پڑھتے ہوجو کہ ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے کے باوجود آپ کواسے پڑھتے نہیں دیکھااور یقیناً آپ نے اس سے

ممانعت فرمائی لیعنی عصر کے بعد دور کعتیں۔

۵۵۸۔ محمد بن سلام عبدہ عبیداللہ خبیب حفص بن عاصم ،ابوہر براً سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم نے دو نمازوں سے ممانعت فرمائی ہے فجر کے بعد آفتاب کے نکلنے تک ادر عصر کے بعد آفتاب کے غروب ہونے تک۔

باب ۱۳۸۲ اس محض کا بیان جس نے صرف عصر اور فجر (کے فرض) کے بعد نماز کو کر وہ سمجھاہے اس کو عمرٌ اور ابن عمرٌ اور ابوسعیدٌ اور ابوہر برہؓ سے روایت کیاہے۔

209 - ابوالنعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح میں اداکر تاہوں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن کے جس حصہ میں جس قدر چاہے نماز پڑھے ،البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ طلوع آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرواور نہ غروب آفاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرواور نہ غروب آفاب کے وقت اس کا قصد کرو۔

باب ۳۸۳ عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کے مثل دوسر می نماز وں کے بڑھنے کا بیان اور کریب نے ام سلمہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر (کی نماز) کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور فرمایا کہ مجھے (قبیلہ) عبد القیس کے لوگوں نے ظہر کے بعد دور کعتوں کا موقعہ نہ دیا۔

- 310- ابو نعیم عبد الواحد بن ایمن ایمن نے حضرت عائشہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی قتم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گیا آپ نے اپنی وفات کے وقت تک عصر کے بعد دور کعتیں ادا فرمانا مجھی نہیں چھوڑیں، اور جب آپ اللہ سے ملے ہیں اس وقت (بہ باعث ضعف عمر کے آپ کی یہ حالت تھی) کہ آپ نماز سے تھک

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ آيَنَاهُ يُصَلِّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَارَ آيَنَاهُ يُصَلِّيهِمَا وَلَقَدُ نَهِى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ.

٥٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ خُبَيْدٍ عَنُ حَفُصِ بُنِ عَالِمَ عَنُ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنُ الله عَنُ صَلوتَيْنِ بَعُدَ الْفَحُرِ حَتَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلوتَيْنِ بَعُدَ الْفَحُرِ حَتَّى الله عَلْمَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ

٣٨٧ بَاب مَنُ لَّمُ يَكُرَهِ الصَّلوٰةَ اِلَّابَعُدَ الْعَصُرِ وَالْفَحُرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ وَآبُوُ سَعِيْدٍ وَّآبُوهُرَيْرَةً

٥٥٩ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آيُوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اصَلِّى كَمَارَآيَتُ اَصْحَابِی يُصَلُّونَ لَآ اَنْهٰی اَصَلِّی کَمَارَآيَتُ اَصْحَابِی يُصَلُّونَ لَآ اَنْهٰی اَحَدًا يُصَلِّی بِلَيُلِ اَوْنَهَارٍ مَّاشَآءَ غَيْرَ اَنْ لَاتَحَرُّوا طُلُوعَ الشَّمُسِ وَلَاغُرُوبَهَا۔

الْفَوَآئِتِ وَنَحُوهَا وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ الْفَوَآئِتِ وَنَحُوهَا وَقَالَ كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعَصُرِ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَيٰى نَاسً بَعُدَ الْعَصُرِ الرَّكُعَتَيْنِ وَقَالَ شَعَلَيٰى نَاسً مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُرِ. مِنْ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظُّهُرِ. مَدَّ نَعْبُدِ الْقَيْسِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الظَّهُرِ. مَدَّ نَعْبُدِ الْقَلْمُ مَنِ المَّلُوةِ وَكَانَ اللَّهُ وَمَا لَقِي اللَّهُ حَتَّى أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ عَآئِشَةَ وَقَالَتُ وَالَّذِى ذَهَبَ بِهِ مَآتَرَكُهُمَا حَتَّى لَقِى اللَّهُ وَمَا لَقِى اللَّهُ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ وَقَالَ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ لَيْسَلِقَ وَاللَّهُ وَمَا لَقِى اللَّهُ حَتَّى ثَقُلُ عَنِ الصَّلُوةِ وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلُوتِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلُوتِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتِينِ المَّالُوقِ وَكَانَ يُصَلِّى كَثِيرًا مِنْ صَلُوتِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُةَ عَنِي الرَّكُعَتِيْنِ الْمَلْوقِ وَكَانَ عَبُدُ الْمَالِقِ وَكَانَ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَلُولِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتِينِ السَّلُوقِ وَكَانَ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْ مَنْ مَلُوتِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكُعَتِيْنِ الْمَالُوقِ وَكَانَ الْقَلَى عَنِ السَّلُوقِ وَكَانَ مَنْ السَّهُ مَنْ الْمَالُوقِ وَكَانَ مَا لَقِي الرَّهُ مَنْ مَنْ الْمُعْمِلُ مَنْ مَنْ الْمَالُوقِ وَكَانَ الْمُعْمَلُونَ وَكَانَ الْمُعْمَلُونَ وَكُانَ الْمُعْمَلُونِهُ وَلَا مَا لَعْنَى الرَّهُ مُعْمَلُونِ الْمُعْلَى عَنِي الْمُلُونِ الْمَعْمَالُونَ وَكَانَ اللَّهُ مَنْ الْمُعْمِي الْمُعْمَلُهُ مَا مَنْ الْمَالُولُهُ الْمَالُولُهُ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعْرِالْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمِنْ الْمُعْلَامُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعِلَالَ الْمُعْلَامُ الْمُعْلَامِ الْم

بَعُدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُهِمَا وَلَا يُصَلِّيُهِمَا فِي الْمَسَجُدِ مَخَافَةَ اَنْ يَّثْقِلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَايُخَفِّفُ عَنْهُمُ ..

071 - حَلَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيِّى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ انخبرَنِى اَبِي قَالَ قَالَتُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَنْهَا يَابُنَ أُخْتِي مَاتَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجُدَتَيُنِ بَعُدَ الْعَصُرِ عَنْدى قَطُّهِ

٥٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُخعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْاَسُودِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ رَّكُعَتَانِ لَمُ يَكُنُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدعُهُمَا سِرًّا وَلا عَلانِيَةً رَّكُعَتَانِ قَبُلَ صَلَوْةِ الصَّبُح وَرَكُعَتَانِ بَعُدَ الْعَصْرِ ـ

٥٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسُحَاقَ قَالَ رَآيَتُ الْاَسُودَ شُعْبَةً عَنُ آبِي إِسُحَاقَ قَالَ رَآيَتُ الْاَسُودَ وَمَسُرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَآئِشَة قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعُدَ الْعَصُر إِلَّا صَلَّى رَكَعَتَيْن \_

٣٨٤ بَابِ التَّبُكِيُرِ بِالصَّلوْةِ فِي يَوُمِ

7 \$ أُه \_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَبِي كَثِيْرٍ عَنُ اَبِيُ هِشَامٌ عَنُ يَبِيُ كَثِيْرٍ عَنُ اَبِيُ وَلَابَةَ اَنَّ اَبَالُمَلِيُحِ حَدَّئَةً قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيُدَةً فِيُ

جاتے تھے اور آپ اپنی بہت سی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو یعنی عصر کے بعد دور کعتیں (ہمیشہ) پڑھا کرتے تھے، لیکن گھر ہی میں پڑھتے تھے اس خوف سے کہ آپ کی امت پر گران نہ گزرے کیونکہ آپ وہی پیند فرماتے تھے جو آپ کی امت پر آسان ہو۔

ا ۵۲ مسدد ' یجی ' ہشام ' عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ اے میرے جیتیج! نبی صلی الله علیہ وسلم نے عصر کے بعد دور کعتیں میرے ہاں بھی ترک نہیں فرمائیں۔

۵۹۲ موسیٰ بن اسلحیل' عبدالواحد' شیبانی' عبدالر حمٰن بن اسود' حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کو پوشیدہ و آشکارا بھی ترک نہ فرماتے تھے دور کعتیں صبح کی نمازے پہلے اور دور کعتیں عصر کی نمازے بعد (۱)۔

۵۱۳۔ محمد بن عرعرہ 'شعبہ 'ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے اسود اور مسروق کو حضرت عائشہ کے اس قول کی گواہی دیتے ہوئے دیکھا کہ انھوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب کسی دن میرے پاس آتے تھے تو دور کعتیں ضرور ادا فرمالیا کرتے تھے۔

باب سسم اول کے دنوں میں نماز سورے بڑھنے کا

بیان۔ ۱۹۲۸ معاذ بن فضالہ 'ہشام' کیلی بن ابی کثیر' ابو قلابہ' ابو الملیح روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن بریدہؓ کے ہمراہ تھے بید دن ابر کا تھا، تو انھوں نے کہا کہ نماز سو مرے پڑھ لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) گزشتہ ابواب کی احادیث سے معلوم ہو تاہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایاہے جبکہ اس بات کی احادیث سے آپ کاعمل یہ سامنے آتاہے کہ آپ عصر کے بعد دور کعتیں پابندی سے ادا فرمایا کرتے تھے۔اس بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ امت کے حق میں تو عصر کے بعد نفل پڑھنے سے ممانعت ہے۔اور جو آپ پڑھاکرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔

يَوُم ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلواةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّواً فَالَّ النَّبِيِّ صَلَّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ صَلواةً الْعَصُرِ حَبَطَ عَمَلُهُ.

٣٨٥ بَابِ الْاَذَانِ بَعُدَ ذِهَابِ الْوَقُتِ \_

٥٦٥ حدَّنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلِ قَالَ حَدَّنَا حُصَيْنٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سِرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ سِرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ بَعْضُ الْقَوْمِ صَلَّى اللهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوُعَرَّسُتَ بِنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اَخَافُ اَنَ الْوَقِطُكُمُ تَنَامُوا عَنِ الصَّلوةِ قَالَ بِلالٌ آنَا اللهِ قَالَ اَخَافُ اَلُهُ فَعَلَبُتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاستَيْقَظَ النَّبِي صَلَّى اللهُ فَعَلَبُتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاستَيْقَظَ النَّبِي صَلَّى الله فَعَلَيْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمُسِ فَقَالَ عَلَيْكُمُ حَيْنَ شَآءَ يَا بِلالُ قُمُ عَيْنَ فَوَمَةً فِلْنَاسِ بِالصَّلوةِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمَسُ فَالَذِي النَّاسِ بِالصَّلوةِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمَسُ فَالَوْلَ اللهُ قَبَصَ الْوَقَعَتِ الشَّمَسُ فَالَوْ اللهُ عَبْضَ الْوَقَعَتِ الشَّمَسُ فَالَوْ اللهُ اللهُ قَبْضَ الْوَقَعَتِ الشَّمَسُ فَالَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣٨٦ بَابِ مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعُدَ ذِهَابَ الْوَقُتِ.

710 - حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْلِي عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عِبْدِاللهِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ جَاءً يَوُمَ الْخَنْدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَاءً يَوُمَ الْخَنْدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَاءً يَوُمَ الْخَنْدَقِ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ فَحَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيُشِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَاكِدُتُ أُصَلِى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ مَاكِدُتُ أَصَلِى الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ وَاللهِ تَعُرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ يَعُرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ

نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ اس کا (نیک) عمل ضائع ہو گیا۔

باب ۳۸۵ وقت گزر جانے کے بعد نماز کے لیے اذان کہنے کابیان۔

۵۲۵- عران بن میسره محمد بن فضیل ، حصین ، عبدالله بن الی قاده ،
ابو قاده روایت کرتے بیل که ہم نے ایک مرتبہ نبی صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ شب میں سفر کیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ کاش آپ اخیر شب میں مع ہم سب لوگوں کے آرام فرماتے (تو کتنااچھا ہوتا) آپ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نماز (فجر) سے (غافل ہوکر) سونہ جاؤ ، بلال بولے کہ میں تم سب کو جگادوں گالہذا سب لوگ لیٹ رہے اور بلال آپی بیٹے اپناون نہ میں تم سب کو جگادوں گالہذا سب لوگ لیٹ فیند غالب آئی اوروہ بھی سوگئے (چنانچی) نبی صلی الله علیه وسلم ایسے فیک کر بیٹے گئے۔ گران پر بھی وقت بیدار ہوئے کہ آفاب کا کنارہ نکل آیا تھا آپ نے فرمایا اب بلال ایم تم الله الله ایک مسلط نہ کی گئی جیسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، بلال ایم تم ساط نہ کی گئی جیسی کہ آج مجھ پر طاری ہوگئی، آپ نے فرمایا (بحق ہے) الله نے تمہاری جانوں کو جس وقت چاہا قبض کر لیا اور جس وقت چاہاوالیس کیا اے بلال اٹھواور نماز کے لیے اذان کر لیا اور جس وقت چاہاوالیس کیا اے بلال اٹھواور نماز کے لیے اذان کر دے دو پھر آپ نے وضو فرمایا اور جب آفناب بلند اور سفید ہوگیا آپ گھڑے ہوگئے اور نماز پڑھی۔

باب ۱۳۸۷ اس شخص کا بیان جو وفت گزرنے کے بعد لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے۔

241 معاذبن فضالہ 'ہشام ' یکی ' ابو سلمہ ' جابر بن عبداللہ اللہ وایت کرتے ہیں کہ (غزوہ) خندق میں آفقاب غروب ہونے کے بعد حضرت عمر قریش کو برا بھلا کہتے ہوئے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یارسول اللہ! میں نے عصر کی نماز (ابھی تک) نہیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، نجر ہم سب (مقام) بطحان کی طرف متوجہ ہوئے 'آپ' نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر متوجہ ہوئے 'آپ' نے اور ہم سب نے بھی نماز کے لیے وضو کیا پھر

مَاصَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطُحَانَ فَتَوَضَّا لِلصَّلوْةِ وَتَوَضَّأُ نَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصُرَ بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَهَا الْمَغُرِبَ \_

٣٨٧ بَابِ مَنَ نَّسِى صَلواةً فَلْيُصَلِّ اذَا ذَكَرَ وَلَايُعُيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلواةَ وَقَالَ ابْرَاهِيمُ مَنُ تَرَكَ صَلواةً وَّاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَّمُ يُعِدُ إِلَّاتِلُكَ الصَّلواةَ الْوَاحِدَةً.

٥٦٧ حدَّنَنَا أَبُو نَعِيْمٍ وَّمُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَا حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَّادَةً عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ نَسِيَ صَلُوةً فَلَيُصلِّ إِذَا ذَكَرَ لَا كَفَّارَةً لَهَا اللَّا ذَلِكَ صَلُوةً فَلَيُصلِّ إِذَا ذَكرَ لَا كَفَّارَةً لَهَا اللَّا ذَلِكَ اقِمِ الصَّلُوةً لَهَا اللَّا ذَلِكَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعُدَ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي وَقَالَ مَوسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعُدَ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكرِي وَقَالَ حَبَّانُ أَنَسُ عَنِ حَبَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ حَدَّئَنَا أَنَسُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهً .

٣٨٨ بَابِ قَضَآءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى -

٥٦٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّنَنَا يَحُیٰى قَالَ حَدَّنَنَا يَحُیٰى هُوَ ابُنُ آبِیُ حَدَّنَا يَحُیٰی هُوَ ابُنُ آبِیُ كَثِیرٍ عَنُ آبِیُ سَلَمَةً عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رَضِیَ اللهُ عَنُهُ يَوْمَ الْخَنُدَقِ يَسُبُ كُفَّارَهُمُ فَقَالَ مَاكِدُتُ اصَلِّى الْعَصُرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطُحَانَ فَصَلِّى بَعُدَ الشَّمُسُ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطُحَانَ فَصَلِّى بَعُدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُرِبَ \_

٣٨٩ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعُدَ الْعَشَرِ بَعُدَ الْعِشَآءِ اَلسَّمَرِ وَالْحَمِيْعُ السَّمَرِ وَالْحَمِيْعُ السُّمَّارُ وَالسَّامِرُ هَهُنَا فِيُ مَوْضِعِ

آپ نے آفاب غروب ہو جانے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی اوا کی۔

باب ٢٨٧ - اس شخص كابيان 'جو كسى نماز كو بهول جائے تو جس وقت ياد آئے پڑھ لے' اور صرف اسى نماز كا اعادہ كرے' ابراہيم نے كہاہے كہ جو شخص ایك نماز ترك كردے اور بيس برس تك (اس كوادانه كرے تب بھى) وہ صرف اسى نماز كا عادہ كرے تب بھى)

274 - ابو تعیم و موسیٰ بن اسمعیل 'ہمام' قادہ' انس بن مالک ؓ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو پڑھ لے ،اس کا کفارہ بہی ہے اللہ تعالی فرما تاہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرواور حبان نے کہا کہ ہم سے ہمام نے،ان سے قادہ ؓ نے اور ان سے انس ؓ نے،انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مشل روایت کیا۔

باب۸۸۸ قضانمازوں کوتر تیب کے ساتھ پڑھنے کابیان۔

۵۲۸۔ مسدد عی بشام کی بن ابی کثیر ابوسلمہ جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر (غزوہ) خندق کے دن کفار قریش کو برا کہنے گئے اور کہا کہ میں آ فاب غروب ہونے تک (ان کی وجہ سے) عصر کی نماز نہ پڑھ سکا جابر کہتے ہیں پھر ہم لوگ (مقام) بطحان میں گئے ، تب آپ نے آفاب غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر پڑھی اس کے بعد مخرب کی نماز پڑھی۔
کی نماز پڑھی۔

باب ٣٨٩ عشاء كى نماز كے بعد باتيں كرنا كروہ ب (سامر) سمر سے ماخوذ ہے اور جمع سار ہے 'اور سامر يہاں جمع كے معنوں ميں ہے )

الْحَمِيع\_

79 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى قَالَ حَدَّنَنَا عَوْثُ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ الْطَلَقُتُ مَعَ آبِي إِلَى آبِي بَرُزَةَ الْاَسُلَمِي فَقَالَ الْطَلَقُتُ مَعَ آبِي إِلَى آبِي بَرُزَةَ الْاَسُلَمِي فَقَالَ لَهُ آبِي حَدِّنْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ وَهِيَ النِّي تَدُعُونَهَا الْأُولِي حِيْنَ تَدُحُضُ الشَّمُسُ وَيُصَلِّى الْعَصُرَ ثُمَّ يَرُجِعُ الْهَجِيْرَ وَهِيَ النِّي تَدُعُونَهَا اللهُولِي حِيْنَ اللهَ عَلَى الْمَعْرِبُ قَالَ وَكَانَ اللهُ مَنْ الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَشَعْرُ مَنَ اللهَ عَلَى الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسُتَجِبُ اَنُ يُونِي مَاقَالَ فِي الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ حَلَيْنَةً وَالشَّمُسُ عَلَيْهِ وَالشَّمُسُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ مُنْ الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَكُونُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمَعْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَكُرَهُ عَلَيْهُ وَيَعْرَلُ مِنْ السِيَّيِّنَ الله الْمِائَةِ وَلِي الْمِائَةِ وَيُنَ يَعُونُ الْحَدُينَ عَلَيْسَةً وَيَقُرَأُ مِنَ السِيِّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ .

٣٩٠ بَابِ السَّمَرِ فِي الْفِقُهِ وَالْخَيْرِ بَعُدَ
 الْعِشَآءِ \_

٥٧٠ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَلِي نِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّنَا أُرَّةً بُنُ خَالِدٍ قَالَ الْتَظُرُنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِن وَّقُتِ قِيَامِهِ فَجَآءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَائَنَا هَوُ لِآءِ ثُمَّ قَالَ دَعَانَا جِيرَائَنَا هَوُ لِآءِ ثُمَّ مَالِكِ نَظَرُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ يَبُلُغُهُ فَجَآءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّكُمُ شَطُرُ اللَّيْلِ يَبُلُغُهُ فَجَآءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ رَقَدُوا وَ إِنَّكُمُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ صَلُّوا ثُمَّ الصَّلُوا وَ إِنَّكُمُ لَمُ الصَّلُوا فَي صَلُوا قَمَّا انتَظَرُ ثُمُ الصَّلُوا وَ إِنَّكُمُ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرِ مَّا الْتَظُرُوا الْخَيْرَ قَالَ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ فِي خَيْرِ مَّا الْتَظُرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةً هُوَ مِن حَدِيْثِ آنَسٍ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

279۔ مسدد' کی عوف' ابو منہال روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کے پاس گیا۔ ان سے میرے والد نے کہا کہ ہم سے بیان کیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز آفاب کے ڈھلتے ہی ادافر مالیا کرتے سے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) آفاب کے ڈھلتے ہی ادافر مالیا کرتے سے اور عصر کی نماز (ایسے وقت) پڑھتے سے کہ (جنب) ہم میں سے کوئی شخص (حضور) کے ہمراہ نما زپڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا تو بھی آفاب بالکل نرپڑھ کر حوالی مدینہ میں اپنے گھر کو واپس جاتا تو بھی آفاب بالکل صاف ہوتا تھا (ابو منہال کہتے ہیں) میں بھول گیا کہ مخرب کے بارے میں انھوں نے کیا کہا؟ ابو برزہ کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز وریعی پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور کہا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور صبح کی نماز سے (فراغت کے بعد بات کرنا مکروہ خیال فرماتے سے اور صبح کی نماز سے (فراغت کے بعد بات کرنا مگروہ خیال فرماتے سے اور سبح کی نماز سے را ایک اپنیاں کرکے ) آپ ایسے وقت لو شتے سے کہ ہم میں سے ہرا کیک اپنیاں والے کو پہپان لیتا تھا اور اس میں آپ ساٹھ آیوں سے سو آیوں خو تھے۔

باب ۳۹۰۔ دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

م کے عبداللہ بن صباح ابوعلی حنی ، قرۃ بن خالدروایت کرتے ہیں کہ ہم حسن بھری کا انتظار کررہے ، انھوں نے آنے ہیں اتنی دیری کہ ان کے (مسجد سے) اٹھ جانے کا وقت قریب آگیا، تب وہ آئے اور کہنے گئے کہ مجھے میرے پڑوسیوں نے بلالیا تھا اس وجہ سے دیر ہوگئی پھر انھوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا یہاں تک کہ نصف شب ہوگئی، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ کئی، تب آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھوالوگ نماز پڑھ چکے اور سورے ، اور تم برابر نماز میں رہے ، جب تک کہ تم نے نماز کا انتظار کیا اس حدیث کے بیش نظر (خود) حسن بھری کی قول ہے کہ جب تک لوگ نیکی کرنے کا ثواب لوگ نیکی کرنے کا ثواب لوگ نیکی کرنے کا ثواب لوگ نیکی کرنے کا ثواب یاتے رہتے ہیں، قرہ نے کہا کہ حسن کا یہ قول انس کی حدیث میں یاتے رہتے ہیں، قرہ نے کہا کہ حسن کا یہ قول انس کی حدیث میں

داخل ہے۔

٥٧١ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَوَ أَبُوبَكْرِ بُنُ آبِى حَثْمَةَ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوْةَ الْعِشَآءِ فِى اخْرِ حَيْوتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارَايَتَكُمُ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارَايَتَكُمُ لَيُنِيُّ مَلَى طَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارَايَتَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُقَى مَنْ هُو النَّوْنُ عَلَى طَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُقَى مَنْ هُو النَّوْمُ عَلَى طَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُقَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتُقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَكُنَى الْقَوْنُ .

٣٩١ بَابِ السَّمْرِ مَعَ الْأَهُلِ وَالضَّيُفِ.

اے ۵۔ ابوالیمان شعیب نزہری سالم بن عبداللہ بن عمرو ابو بکر بن ابی حتمہ عبداللہ بن عمر و ابو بکر بن ابی حتمہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نمازا پی اخیر زندگی میں پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اپنی اس رات کے حال کے متعلق مجھ سے سنو! سو برس کے بعد جو شخص آج زمین کے اور ہے کوئی باتی نہ رہے گا (ابن عمر کہتے ہیں کہ) لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ار شاد کے سمجھنے میں غلطی کی اور سو برس کی توضیح کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال کی اور سو برس کی توضیح کرنے میں دوسری باتوں کی طرف خیال کرتے ہیں حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو آج کرتے ہیں حالا نکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو آج زمین کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مراد آپ کی اس زمین کے اوپر ہیں ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا مراد آپ کی اس نہ سے یہ تھی کہ یہ قرن گزر جائے گا۔

باب ۳۹۱۔ گھر والوں اور مہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

221 - ابوالعمان 'معتمر بن سلیمان 'سلیمان 'ابو عثان 'عبدالر حمٰن بن ابو برُرِّر وایت کرتے ہیں کہ اصحاب صفہ غریب لوگ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ جس کے پاس دو آ دمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ان میں سے لے جائے اور اگر چار کا ہو تو پانچوال یا چھٹا ان میں سے لے جائے ،ابو بکر تین آ دمی لے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس لے گئے۔ عبدالر حمٰن کہتے ہیں کہ ہم تھے اور ہمارے باپ تھے اور ہماری مال تھیں اور ہمار اخادم بھی تھا، جو ہمارے گھر اور ابو برُرِّ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کے گھر میں مشترک تھا۔ ابو برُرِّ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا اور وہیں عشاء کی نماز اداکی 'اس کے بعد بھی اشخ

(۱) ابن عمر کے ارشاد کا مطلب سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو من کر بعض صحابہ کاذبمن دوسری باتوں کی طرف چلاگیا وہ سے کہ بعض صحابہ ٹے سمجھا کہ سوسال بعد قیامت آجائے گی۔ تو فر مایا کہ سے مطلب نہ تھابلکہ فرمان نبوی کا مطلب سے تھا کہ جو لوگ آج روئے زمین برجیں ٹھیک سوسال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ العِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبتَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ بَعُدَ مَامَضِي مِنَ اللَّيُلِ مَاشَآءَ اللَّهُ قَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ مَاحَبَسَكَ عَنُ أَضُيَافِكَ أَوُقَالَتُ ضَيُفُكَ قَالَ أَفَمَا غَشَيَّتِيُهُمُ قَالَتُ اَبُوا حَتَّى تَجيَّءَ قَدُعُر ضُوا فَابَوُا قَالَ فَذَهَبُتُ آنَا فَاخْتَبَأُتُ فَقَالَ يَاغُنثُرَ فَجَدَّعَ وَسَبٌّ وَقَالَ كُلُوا لَاهَنِيثًالُّكُمُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَااطُعَمُهُ آبَدًا وَّآيُمُ اللَّهِ مَاكُنَّانَا خُذُ مِنُ لُقُمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنُ اَسْفَلِهَا اَكُثَرَ مِنْهَا قَالَ شَبِعُوا وَصَارَتُ اكْتُرُ مِمَّا كَانَتُ قَبُلَ ذَٰلِكَ فَنَظَرَ الِيُّهَا أَبُوُ بَكُرُ ۚ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوُ أَكُثَرَ فَقَالَ لِامُرَأَتِهِ يَاأَبُحُتَ بَنِي فِرَاشٍ مَّاهَذَا قَالَتُ لَاوَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْانَ اكْتُرُ مِنَّهَا قَبُلَ ذَٰلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارِ فَاكُلَ مِنْهَا ٱبُوبَكُرِ وقَالَ إِنَّمَا ذَٰلِكَ مِنَ الشُّيُطَانِ يَعْنِيُ يَمِيْنَهُ ثُمٌّ أَكُلَ مِنْهَا لَقُمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا ۚ اِلَى ۚ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱصُبَحَتُ عِنْدَةً وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقُدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَقُنَا إِثْنَىُ عَشَرَ رَجُلًا مُّعَ كُلِّ رَجُل مِّنْهُمُ أُنَاسُ وَّاللَّهُ أَعْلَمُ كُمُ مَّعَ كُلَّ رَجُلُ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَجُمَعُونَ أَوْكُمَا قَالَ.

مشہرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام مجمی فرمالیااس ك بعد (ايخ گريس) آئ ان سان كى بى بى نے كہاك تمہيں تمہارے مہانوں سے کسنے روک لیا؟ یابیہ که کم تمہارے مہمان انتظار كررب بين وه بولے كياتم نے انھيں كھانا نہيں كھلايا؟ انھوں نے کہا آپ کے آنے تک ان لوگوں نے کھانے سے اٹکار کیا۔ کھاناان کے سامنے پیش کیا گیاتھا مگرانھوں نے نہ مانا عبدالر حمٰنٌ کہتے ہیں کہ میں تو مارے خوف کے جاکر جیب گیا، چنانچہ ابو بکڑنے غصه میں غنثر کہد کر اور بہت کچھ سخت ست مجھے کہد ڈالا اور کہا تہمیں گوارانہ ہو کھاؤ! اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قتم میں ہر گزنہ کھاؤں گا' کہتے ہیں کہ خدا کی قتم! ہم جب کوئی لقمہ لیتے تھے تواس کے پنیج اس سے زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ مہمان سب آسوده مو گئے اور کھانا جس قدر کہ پہلا تھااس سے زیادہ رہ گیا۔ تو ابو بکرائے اس کی طرف دیکھاوہ اسی قدر تھاجیبا کہ پہلے تھایا سے بھی زیادہ توایی فی بی ہے کہا کہ اے بنی فراش کی بہن یہ کیا اجراہ؟ وہ بولیں کہ اپنی آنکھ کی شندک کی قتم یقیناً یہ اس وقت پہلے سے تکنا ہے، پھراس میں سے ابو بکر انے کھایا ور کہایہ قتم شیطان ہی کی طرف ہے تھی'بالآ خراس میں ہے ایک لقمہ انھوں نے کھالیا۔اس کے بعد اسے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس اٹھا لے گئے۔ وہ صبح کو وہاں پہنچا اور ہمارے اور ایک قوم کے در میان میں کچھ عہد تھااس کی مدت گزر پچی تھی، تو ہم نے بارہ آدمی علیحدہ علیحدہ کر دیۓان میں سے ہرایک ساتھ کچھ کچھ آدمی تھے۔واللہ اعلم ہر شخص کے ساتھ کس کس قدر آدمی تھے غرض اس کھانے سے سب نے کھالیا۔عبدالرحمٰن نے جبيها کچھ بيان کيا ہو۔

# اذان كابيان

باب ۹۲سداذان کی ابتداکا بیان 'اور الله تعالیٰ کاار شاد ہے اور جب ہم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ اس سے ہنسی نما اق کرتے ہیں یہ اس سبب سے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ اور الله تعالیٰ کا قول جب جعہ کے دن نماز (جعہ) کی اذان دی

# كِتَابُ الْأَذَان

٣٩٢ بَاب بَدُءِ الْأَذَانِ وَقُولِهِ تَعَالَى وَإِذَا نَادَيُتُمُ إِلَى الصَّلَوٰةِ النَّخُدُوُهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوُمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَولِهِ تَعَالَى إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَعْقِلُونَ وَقَولِهِ تَعَالَى إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَّوْمِ الْحُمَعَةِ \_

جائے۔

٥٧٣ حَدَّنَنَا عِمُرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرَانُ بُنُ مَيُسَرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ اَبِي قِلاَبَةَ عَنُ اَنِي قِلاَبَةَ عَنُ اَنَسٍ قَالَ ذَكُرُ وا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا النَّهُودَوَ النَّصَارِى فَأُمِرَ بِلَالٌ اَنُ يَشْفَعَ الْإَذَانَ وَالْذَانَ يُشْفَعَ الْإَذَانَ وَالْنُورَةِ الْإِقَامَةَ ـ

٥٧٤ حَدَّنَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَحُبَرَنَى الْبُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَحُبَرَنَى عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَحُبَرَنَى الْبُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَحُبَرَنَى نَافِعٌ اَنَّ الْمُسُلِمُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ حِيْنَ قَدِمُو الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلوةَ لَيْسَ يُنَادى لَهَا فَتَكُلَّمُوا يَوُمًا فِي الصَّلوةَ لَيْسَ يُنَادى لَهَا فَتَكُلَّمُوا يَوُمًا فِي النَّصَارى وَقَالَ دَلِكَ فَقَالَ التَّحِدُونَا قُوسًا فِي النَّصَارى وَقَالَ بَعْضُهُم بَلُ بُوقًا مِثْلُ قَرُنِ اليَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ وَسَالًا فَي النَّصَارِةِ فَقَالَ فَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ وَسَالًا فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمُ فَنَادِ بِالصَّلوةِ .

٣٩٣ بَابِ ٱلْأَذَانِ مَثُنى مَثُنى ـ

٥٧٥ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَدَّنَا كَالُ حَدَّنَا جَرَّبِ قَالَ حَدَّنَا جَمَّادُ بُنُ وَيُوبَ جَمَّادُ بُنُ وَيُدِعَنُ سِمَاكِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ اَيُونَ عَنُ اَنْسُ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشُفَعَ الْإَذَانُ وَ اَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ \_

٥٧٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَا بُرُّ. سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ن

. ما ۵۵ - عمران بن میسرہ عبدالوارث خالد ابو قلابہ انس روایت کرتے ہیں کہ نماز کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس تجویز کیا پھر یہود و نصاری کی طرف ذہن منتقل ہو گیا کہ بیہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں تببلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دودومر تبہ کہیں اورا قامت کے ایک ایک مرتبہ۔

#### باب ۳۹۳۔ اذان کے الفاظ دود وبار کہنے کا بیان۔

۵۷۵۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ساک بن عطیه ایوب، ابو قلابه انس روایت کرتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جفت کلمات کہیں اور اقامت میں سوائے قلدقامت الصلو ہ کے طاق کہیں(ا)۔

۲۵۵ محد بن سلام عبدالوہاب ثقفی ٔ خالد حذاء 'ابو قلابہ 'انسؓ بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ (مسلمان) ہوئے تو

(۱) امام بخاریؒ نے وہ روایات ذکر فرمائی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ اقامت میں کلمات کو ایک ایک مرتبہ اداکیا جائے گا۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ الی بھی صحیح روایات موجود ہیں جن سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ اقامت کے کلمات بھی اذان کی طرح دودومر تبہ اداکئے جائیں گے الی روایات کے لئے ملاحظہ ہو اعلاء السنن (ص ۱۱۰، ج۲) درس ترزی (ص ۳۵۸: ج۱) (حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتبم)

ان مختلف روایات کی وجہ سے اقامت میں دونوں طریقے ہی جائز ہیں ان میں سے اولی اور بہتر کو نسا طریقہ ہے ؟ اس بارے میں آئمہ مجتهدین کی آراء مختلف ہیں۔

الْحَدَّآءُ عَنُ آبِي قِلَابَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كُثْرَ النَّاسُ قَالَ ذَكُرُوا آنُ يَّعُلَمُوا وَقُتَ الصَّلوٰةِ بِشَيءٍ يَّعُرِفُونَةً فَذَكَرُوا آنُ يَّعُلَمُوا وَقُتَ الصَّلوٰةِ بِشَيءٍ يَّعُرِفُونَةً فَذَكَرُوا آنُ يَّشُفَعَ الْإَذَانَ الْوَيَضُرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَبِلَالٌ آنُ يَّشُفَعَ الْإَذَانَ وَانْ يُتُونِوا لَاقَامَةً \_

٣٩٤ بَابِ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً إِلَّا قَوُلَهُ قَدُ قَامَتِ الصَّلواةُ

٥٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّآءُ عَنُ آبِي قِكْرَبَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِكَالُّ آنُ يَّشُفَعَ عَنُ آبِي قِكْرَبَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ أَسِمْعِيلُ أَنْ يَشُفَعَ الْاَذَانَ وَآنُ يُّوْتِرَالُإِقَامَةَ قَالَ السَمْعِيلُ فَذَكُرُتُهُ لِلْأَيُّونِ فَقَالَ اللَّاقَامَةَ \_

٥ ٣٩ بَابِ فَضُلِ التَّاذِيْنِ \_

٥٧٨ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ اَدُبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً حَتَّى لَايَسُمَعَ التَّاذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَآءَ اَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قَضَى النِّدَآءَ اَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَتُويُبَ الْمَرُءِ وَنَفُسِهِ يَقُولُ اذْكُرُ كَتَّى يَظِلَّ الْمُرُءِ وَنَفُسِه يَقُولُ اذْكُرُ كَذَا لَمَالَمُ يَكُنُ يَّذُكُرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّحُلُ لَايَدُرِي كَمُ صَلَّى \_

٣٩٦ بَاب رَفِعُ الصَّوُتِ بِالنِّدَآءِ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَذِّنُ اَذَانًا سَمُحًا فَامَّا لَا فَاعْتَزِلْنَا\_

٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي صَعْصَةَ الْأَنْصَارِيّ ثُمَّ الْمَازِنِيّ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي صَعْصَةَ الْأَنْصَارِيّ ثُمَّ الْمَازِنِيّ

انھوں نے تجویز کی کہ نماز کے وقت کی کوئی الیی علامت مقرر کر دیں جس سے وہ پیچان لیا کریں (کہ اب نماز تیار ہے)لہذا لبحض نے کہاکہ آگ روشن کر دیں بیانا قوس بجادیں تو بلال کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان (میں) جفت (کلمات) کہیں اور اقامت (میں) طاق۔

باب ۱۳۹۳ قد قامت الصلوة کے علاوہ اقامت کے الفاظ ایک ایک بار کہنے کابیان۔

222 على بن عبدالله السلعيل بن ابراتيم عالد حذاء ابو قلابه انس وايت كرتے بيں كه بلال كويہ حكم ديا كيا تھا كه وه اذان ميں جفت (كلمات) كہيں اور اقامت ميں طاق اسلعيل رواى حديث كہتے ہيں ميں فاق السلام كاذكر كيا توانھوں نے كہا (ہاں) اقامت اكبرى مونى چاہئے (البتہ) قد قامت الصلوة دوم تبه كہا جائے۔

باب٩٥٣-اذان كهنه كى فضيلت كابيان\_

۵۷۸ عبداللہ بن یوسف الک ابوالزناد اعرج ابوہر یرا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان کہی جاتی ہے توشیطان پیٹے چیر کر بھا گتا ہے اور مارے خوف کے وہ گوز مار تاجاتا ہے اور اس حد تک بھا گتا چلا جاتا ہے کہ اذان کی آواز نہ نے جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹے پھیر کر بھا گتا ہے حتی کہ جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے ، تاکہ آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر وہ (تمام) باتیں جو اس کویاد نہ تھیں یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پر ھی۔

باب ۹۶سداذان میں آواز بلند کرنے کا بیان اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے (اپنے موذن سے) کہا تھا کہ صاف اور سید ھی سید ھی اذان کہوور نہ دور ہو جاؤ۔

229 عبدالله بن بوسف مالک، عبدالرحل بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحل روایت عبدالرحل بن صعصعه انصاری مازنی عبدالله بن عبدالرحل روایت کرتے ہیں کہ ان سے ابوسعید خدری نے کہاکہ میں تم کودیکھیا ہوں کہ

عَنُ آبِيهِ آنَّةُ آخُبَرَهُ آنَّ آبَا سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّيُ آرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي لَهُ إِنِّي آرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ آوُبَادِيَتِكَ فَآذَنْتَ لِلصَّلوةِ فَارُفَعُ صَوتِ صَوتَكَ بِالنِّدَآءِ فَإِنَّةٌ لَا يَسُمَعُ مَدى صَوتِ الْمُؤَذِّنِ حِنَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيءٌ اللَّشَهِدَ لَهُ الْمُؤَذِّنِ حِنَّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيءٌ اللَّشَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ قَالَ آبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ \_

٣٩٧ بَاب مَايُحُقَنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَآءِ \_ ٥٨ - حَدَّنَا قُتَبَهُ قَالَ نَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ جَعْفَرَ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ إِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَّمُ يَكُنُ يُغِيُرُ بِنَا حَتَّى يُصُبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ اذا نَا كَفَّ عَنْهُمُ وَالِّ لَمْ يَكُنُ يُغِيرُ بِنَا وَإِنْ لَمْ يَصُبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ اذا نَا كَفَّ عَنْهُمُ وَإِنْ لَمْ يَسُمَعُ اذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمُ قَالَ فَخَرَجُنَا اللّهِ خَيْبَرَ فَانَتَهَيْنَا الِيهِمُ لَيُلا فَلَمَّا اَصُبَحَ وَلَمُ يَسُمَعُ اذَانًا رَّكِبَ وَرَكِبُتُ خَلْفَ آبِي طَلْحَة وَاللّهِ خَيْبَرَ فَانَتَهَيْنَا وَيَهِمُ لَيُلا فَلَمَّا اَصُبَحَ وَلَمُ وَلِلّهِ خَيْبَرَ فَانَتَهُينَا وَيَكِبُ وَرَكِبُتُ خَلْفَ آبِي طَلْحَة وَاللّهِ عَلَيْهِ مُ وَلَكُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللّهِ مُحَمَّدًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللّهِ مُحَمَّدًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدًا وَاللّهِ مُحَمَّدًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ مُحَمَّدًا وَالْحَمِيسُ وَسَلَّمَ قَالُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ عَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا وَسَلَمُ قَالَ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ اكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبُوا إِنَّا إِنْ اللّهُ الْمُنَدَرِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَاءُ اللّهُ الْمُنَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَاءُ اللّهُ اللّهُ الْمُنَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ الْمُنْدُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ 
٣٩٨ بَابِ مِايَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي ـ ٣٩٨ عَدُنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدِ اللَّهِي عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدِ اللَّيْئِي عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ الْحُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النّدَآءَ فَقُولُو مِثْلَ مَايَقُولُ المُؤذِّدُ ـ

تم بریوں اور جنگل کو پند کرتے ہو، تو میری ایک نفیحت کویادر کھو۔
کہ جب تم اپنی بریوں کے گلہ میں یا پنے جنگل میں ہو 'اور نماز کے
لیے اذان کہو ' تواذان دیتے وقت اپنی آواز بلند کرواس لیے کہ موذن
کی آواز کو جو کوئی جن یاانس یااور کوئی سنے گا، تو وہ اس کے لیے قیامت
کے دن گواہی دے گا ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ رسول خداصتی
اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔

باب ۳۹۷\_اذان س كر قال وخون ريزى بند كرنا (چاہئے) ٥٨٠ قتيمه اسلحيل بن جعفر 'حميد 'حضرت انسٌّ رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے، توہم سے لوٹ مارنہ کر واتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ انظار کرتے اگر اذان س لیتے، توان لوگوں کے قتل ہے رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔انس کہتے ہیں ہم خیبر کی طرف (جہاد کو) نکلے توہم رات کوان کے قریب بہنچ، جب صبح ہو گئی اور آپ نے اذان نہ سنی توسوار ہو گئے اور میں ابو طُلَحۃً کے چیچے سوار ہو گیا میر اپیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو چھور رہا تھا۔انس کہتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے تھلے اور پھاوڑے لیے ہوئے ہماری طرف آئے اور جب انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ محمر اللہ کی قتم محمر اور اس کا لشکر آ گئے۔انس ّ كہتے ہيں كہ جب ان كورسول خداصكى الله عليه وسكم نے ديكھا تو فرمايا کہ الله اکبر!الله اکبر! خيبر برباد ہو گيا۔ بے شک جب ہم کسي قوم کے میدان میں بقصد جنگ اترتے ہیں توان ڈرائے ہوؤں کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔

#### باب ٣٩٨ اذان سنة وقت كيا كهنا حاسع؟

ا ۵۸۔ عبداللہ بن بوسف الک ابن شہاب عطا بن یزید لیثی ابو سعید خدر گروایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح موذن کہد رہا ہو۔

٥٨٢ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةً قَالَ حَدَّنَنَا هِ مُعَادُ بُنُ فُضَالَةً قَالَ حَدَّنَنَا هِ مِشَامٌ عَنُ يَّحُنِى عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّنَنِى عِيْسَى بُنُ طَلَحَةَ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً يَوُمًا فَقَالَ بِمِثْلِهِ اللّٰي قَوْلِهِ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ \_

٥٨٣ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحْنِى نَحُوهُ قَالَ يَحُنِى وَحَدَّثَنِى بَعُضُ إِخُوانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيْ وَحَدَّنِى بَعْضُ إِخُوانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيْ وَكَا فُوَّةً إِلَّا حَيْ عَلَى الصَّلُوةِ قَالَ لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللّهِ وَقَالَ هَكُذَا سَمِعُنَا نَبِيَّكُمُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَيَ

٣٩٩ بَابِ الدُّعَآءِ عِنُدَ النِّدَآءِ۔

٥٨٤ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَعَيْبُ بُنُ آبِى حَمْزَةَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنكدِ فَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ قَالَ حِينَ يَسُمَعُ النِّدَآءَ اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلواةِ اللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلواةِ الْقَائِمَةِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْعَرْبَةِ لَا اللّهِ عَلَى وَعَدْتَةً حَلّتُ لَلّهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيمَةِ \_

٤٠٠ بَاب الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ،
 وَيُذُكُرُ اَنَّ قَوُمًا نِ الْحَتَلَفُوا فِي الْآذَانِ
 فَاقُرَعَ بَيْنَهُمُ سَعُدًّ۔

٥٨٥ حَدَّنَنا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَي مَّوُلَى آبِي بَكْرٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي شَمَي مَّوُلَى آبِي بَكْرٍ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَال لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَآءِ وَالصَّفِ الْوَقِلِ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ إِلَّا اَنُ يَستَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُوا اللهَ يَعْلَمُونَ مَافِى التَّهُجير عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُو الوَّلُو يَعْلَمُونَ مَافِى التَّهُجير عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُو الوَّلُو يَعْلَمُونَ مَافِى التَّهُجير

المهد معاذ بن فضاله 'بشام' یکی محمد بن ابراجیم بن حارث، عیلی بن طلحه روایت کرتے بیں کہ میں نے ایک دن معاویة کو یہ کہتے ہوئے سناکہ انھوں نے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ تک ای طرح موذن نے کہا۔

المهدا سطق وبب بن جرير بشام كيلاسى كى مثل روايت كرتے بيان كيا اور يكي كا بيان بيان كيا بين اور يكي كا بيان بيان كيا كه موذن في جب حَيَّ عَلَى الصَّلوةِ كَها تو معاويةٌ في وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَها اور كهاكه ميں في تمهارے نبي صلى الله عليه وسلم كواسى طرح كہتے ہوئے سامے و

#### باب ۹۹ سراذان کے وقت دعاکرنے کابیان۔

مهم على بن عباس شعيب بن الى حزه محمد بن متكدر عابر بن عبداللدروايت كرتے بيل كه رسول خداصكى الله عليه وسكم نے فرمايا كه جو شخص اذان سنتے وقت يه دعا پڑھے الله م رب هذه الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَاتِمةِ ابْ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودَنِ الَّذِي وَعَدُتَّةُ تُو اس كو قيامت كے دن ميرى شفاعت نصيب ہوگ۔

باب • • ۳- اذان دینے کے لیے قرعہ ڈالنے کا بیان اور بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان (دینے) میں جھگڑا کیا تو سعد نے قرعہ ڈال کران کے در میان فیصلہ کر دیا۔

۵۸۵۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'سی (ابو بکر ؓ کے آزاد کردہ غلام)،
ابوصلاح 'ابوہر بر ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں شامل ہونے کا کتنا ثواب ہے، پھر قرعہ ڈالنے کے بغیر یہ حاصل نہ ہو تو ضرور قرعہ ڈالیں اور اگریہ معلوم ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے، تو بڑی کو مشش سے آئیں اور اگر جان لیں کہ عشاء میں کیا ثواب ہے، تو بڑی کو مشش سے آئیں اور اگر جان لیں کہ عشاء

لَااسُتَبَقُوْ اللَّهِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَافِى الْعَتَمةِ وَالصُّبُحِ لَاتَوُهُمَا وَلَوحَبُوًا.

٤٠١ بَابِ الْكَلامِ فِي الْاَذَانِ وَتَكَلَّمُ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ فِي اَذَانِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ اَنْ يَضَحَكَ وَهُو يُؤَذِّنُ اَوْيُقِيمُ لَابَاسَ اَنْ يَضَحَكَ وَهُو يُؤَذِّنُ اَوْيُقِيمُ لَا عَلَىٰ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ الْيُوبَ وَعَبُدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ وَعَالِمَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ حَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَزُغٍ فَلَمَّا بَلَغَ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ حَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ رَزُغٍ فَلَمَّا بَلَغَ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُؤذِّنُ حَى عَلَى الْصَلواةِ فَأَمْرَةً أَنْ يُنَادِي اللهِ بُنِ الْحَارِثِ الْصَلواةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمُ إلى الصَّلواةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمُ إلى الصَّلواةُ فَيَالَ فَعَلَ هَذَا مَنُ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَالْهَا فَعَلَ هَذَا مَنُ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَالْهَا فَعَلَ هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَالَّهُ اللهُ عَلَى الْعَالَ فَعَلَ هَذَا مَنُ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرَمَةً وَالْهَا فَعَلَ هَا إِلَى الْمُعْمَالِهُ وَالْهَا فَعَلَ هَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَلَيْهِ وَالْهَا فَعَلَ هَا إِلَيْهُ وَالْهَا عَلَى الْعَلَا فَعَلَ هَا إِلَيْهِ اللّهِ عَلَى الْمَالَةُ عَلَا هَا إِلَى الْمِنْهُ وَالْهَا إِلَيْهَا الْمَلَاقِ الْمُؤْمِالَةُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِيَةِ الْمِنْ عَلَى الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمُعُلِيقُومُ الْمَالِقُومُ الْمُنْ عَلَالَهُ الْمَالِيقُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَلْمُ الْقُومُ الْعَلَهُ الْمُنْ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالَقُومُ الْعَلَهُ الْمَالَالَ الْمُعُولُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالُومُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ الْمُعَلَى الْمُعْمَلِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَعُومُ الْمُعْلِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

٤٠٢ بَابِ اَذَانِ الْأَعُمٰى اِذَا كَانَ لَهُ مَنُ تُحُدُّهُ .

٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٤٠٣ بَابِ الْأَذَانِ بَعُدَ الْفَجُرِ

٥٨٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتُنِي حَفُصَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكُفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبُحِ وَبَدَا الصَّلُمُ صَلَّى رَكَعَتَيُنِ خَفِيفَتَيُنِ قَبُلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلُوةُ.

اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے میں کیا تواب ہے، تو ضرور ان
دونوں کی جماعت میں آئیں خواہ گھٹوں کے بل چل کرہی آناپڑے۔
باب ا ۲۰ سازان میں کلام کرنے کا بیان 'سلیمان بن صردنے
اپنی اذان میں کلام کیا، حسن (بھری) نے کہا ہے کہ اذان یا
اقامت کہتے وقت ہنس دینے میں کوئی حرج نہیں۔
مدد 'حماد 'ایوب و عبدالحمید صاحب الزیادی' عاصم احول'

المراد مسدو مماو ایوب و حبرا ممیر صاحب الریادی عام الون عبر الله عبر الله بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جاڑوں میں ابر کے دن ابن عباس رضی الله عنه نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا کہ اتنے میں اذان ہونے لگی، جب موذن جی علی الصلوة پر پہنچا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ پکار دے کہ لوگ اپنی اپنی فرودگاہ میں نماز پڑھ لیس اجماعت کے لئے نہ آئیں یہ سن کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ابن عباس نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے دیکھنے لگے، ابن عباس نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھا یعنی نبی صلی الله علیہ وسلم نے اور یہی افضل ہے۔

باب ۴۰۲۔ جب کہ نابینا کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو اسے بتلائے کہ اس کااذان دینادرست ہے۔

2002 عبدالله بن مسلمه، مالک ابن شهاب سالم بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں که رسول خداصکی الله علیه وسلم نے فرمایا که بلال رات کو اذان دیتے ہیں کی تم لوگ کھاؤ اور پیؤ یہاں تک که ابن ام مکتوم اذان دیں عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ ابن مکتوم نابینا آدمی تھے، وہ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ صح ہوگئ صبح ہوگئ۔

باب ۲۰۰۳ فجر کے (طلوع ہونے کے) بعد اذان کہنے کا

م م م م عبدالله بن بوسف 'مالک 'نافع عبدالله بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت هصه ؓ نے بیان کیا کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم کی عادت تھی کہ جب موذن صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جا تااور صبح کی اذان کہنے کھڑا ہو جا تااور صبح کی اذان ہو جاتی ، تو دور کعتیں ہلکی سی فرض کے قائم ہونے سے کہلے ریڑھ لیتے تھے۔

٥٨٩ حَدَّنَنَا ٱبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحُيٰى عَنُ اللهُ يَكُنِى عَنُ اللهُ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَيُنِ خَفِيْفَتَيُنِ بَيْنَ النِّدَآءِ وَالْإِ قَامَةِ مِنُ صَلوْةِ الصَّبُح \_ \_

٥٩ - حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِينَارِ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى اِنْ أُمَّ مَكْتُومٍ.
 إنَّ بِلَالًا يُنَادِى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

۵۸۹۔ ابونعیم شیبان، کیچیٰ، ابوسلمہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلے اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے وقت اذان وا قامت کے در میان میں دور کعتیں ہلکی سی پڑھ لیتے تھے۔

- 39- عبدالله بن يوسف مالك عبدالله بن دينار عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر وايت كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بلال رات كو اذان ديتے بين، تو تم لوگ كھاؤ اور بيئو، يهال تك كه ابن ام مكتوم اذان دير۔

ف۔ اس باب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر کی اذان، فجر کے طلوع ہونے سے قبل دینا جائز ہے، حالا نکہ حدیث تحت الباب سے یہ ثابت نہیں کہ یہ اذان تحرکی نماز کے لئے ہوتی تھی، بلکہ حدیث صاف طور پر بتلار ہی ہے کہ یہ اذان سحرکی اور تہجد کے لئے دی جاتی تھی اور فجر کی اذان ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے جو فجر کے وقت میں ہوتی تھی، چنانچہ سابقہ احادیث میں اس کی تصرح گزر چکی ہے، مناسب یہ تھاکہ اس باب کاعنوان اس طرح مقرر کیا جاتا (فجر سے قبل سحری و تہجد کی بیداری کے لئے اذان دینا بھی جائز ہے) ۱۲

٤٠٤ بَابِ الْأَذَانِ قَبُلَ الْفَحُرِ

091 حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا وَمُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَنَا مُلَيُمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي وَمُسَعُودٍ عَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ يَنَ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ يَنَ مَسْعُودٍ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَمُنَعَنَّ النّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنَعَنَّ النّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُنعَنَّ النّبِي وَمَنْ مَحُورِهِ اللّهِ يُوفِي وَلَيْنَادِي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمُ وَلِيُنِيّهَ فَإِنَّهُ وَلِيُسَلّى اللهُ يَوْوَ وَطَاطَآ اللّهِ وَقَالَ رُهَيْرُ بِسَبًا بَتَيْهِ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اللهِ فَوْقِ وَطَاطَآ اللهِ اللهِ قَوْقِ وَطَاطَآ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٩٢ - حَدَّنَنِى اِسُحَاقُ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو أُسَامَةَ
 قَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّئَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ
 عَنُ عَائِشَةَ وَعَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ

باب ۲۰ م ۲۰ (فجر کی) اذان صبح ہونے سے پہلے کہنے کابیان۔ ۱۹۵۔ محمد بن یونس زبیر سلیمان تبحی ابو عثان نهدی عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فیصر بالل کی اذان سن کر سحری کھانانہ چھوڑے اس لئے کہ وہ رات کو اذان کہہ دیتے ہیں تاکہ تم میں سے چھوڑے اس لئے کہ وہ رات کو اذان کہہ دیتے ہیں تاکہ تم میں سے تبجد بیڑھنے والا فراغت کرلے اور تاکہ تم میں سے سونے والے کو بیدار کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ صبح ہوگئی اور بیدار کر دیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ صبح ہوگئی اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور ان کو اوپری طرف اٹھایا، اور پھر نیچ کی طرف جھادیا یہاں تک کہ اس طرح ( لیعنی سفیدی پھیل جائے) اور بائیں جانب پھیلا دیا ( لیعنی جائے ) اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے ) تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے کا تب سمجھو کہ صبح ہوگئی۔ اس طرح ہر طرف سفیدی پھیل جائے کا تب سمجھو کہ آپ نے فرمایا کو سفی کہ آپ نے فرمایا کر دین ہیں کہ آپ نے فرمایا کو سفی کہ آپ نے فرمایا

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ قَالَ وَحَدَّنَيٰ يُوسُفُ بُنُ عِيسِ قَالَ حَدَّنَنَا الْفَضُلُ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ إِنَّ بِلَالًا يُتُوذِنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ..

٥ . ٤ بَابِ كُمُ بَيْنَ الْاذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

٥٩٣ - حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ اللهِ خَالِدٌ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلوٰةً ثَلاَثًا لَمْ شَآء -

٩٤٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَ و بُنَ عَامِرِ نِ الْأَنْصَارِيَّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا آذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحَابِ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا آذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخُورُ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَتَّى يَخُورُ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰ يَخُورُ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰ يَخُورُ بَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ وَقَالَ عُثْمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ كَذَٰ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمَا لُو اللَّوْارَةِ وَيُنْ شُعْبَةً لَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمَا لَا عَثُمَانُ اللَّهُ وَلَا عُمُنَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمُمَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاهُ عَلَيْهُ مَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَالُولُ وَالْوَارَةُ وَعَنُ شُعْبَةً لَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَيْهُ وَلَالَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٠٦ بَابِ مَنِ انْتَظَرَ الْإِقَامَة \_
 ٥٩٥ \_ حَدَّئَنَا آبُوالْيَمَان قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ

کہ بلال رات میں اذان کہہ دیتے ہیں، لہذاتم ابن ام مکوم کے اذان دینے تک کھایا پیاکرو۔

باب ۵۰۷م اذان و اقامت کے در میان کتنا فصل ہونا حاہے۔

۵۹۳ اسحاق واسطی 'خالد 'جریری 'ابن بریدہ 'عبدالله بن مغفل مرنی ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبه فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دواذانوں کے در میان میں ایک نماز کے برابر فصل ہونا چاہئے۔

294 - محد بن بشار عندر شعبه عمرو بن عامر انصاری انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب موذن اذان کہتا تھا تو پچھ لوگ نبی صلی اللہ علیه وسلم کے اصحاب میں سے ستونوں کے پاس چلے جاتے ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم تشریف لاتے اور وہ ای طرح مغرب سے پہلے دور کعت نماز پڑھتے ہے (۱) اور اذان اور اقامت کے در میان میں پچھ فصل نہ ہو تا تھا اور عثان بن حیدر اور ابوداؤد شعبہ سے ناقل ہیں کہ ان دونوں کے در میان بہت ہی تھوڑا فصل ہو تا تھا۔

باب ۲۰۷۱ اس شخص کابیان جوا قامت کاانتظار کرے۔ ۵۹۵ ابوالیمان 'شعیب' زہری' عروہ بن زبیر ﴿ حضرت عائشہ رضی

(۱) اذان مغرب کے بعد نماز مغرب سے پہلے دور کعتوں کے پڑھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل کیا تھااس بارے میں دونوں قتم کی روایات ملتی ہیں پڑھنے اور نہ پڑھنے گی۔اس لئے پڑھنا جائز توہے گر بہتریہ ہے کہ نہ پڑھی جائیں ایک تواس لئے کہ اس سے تعجیل مغرب میں رکاوٹ ہے دوسرےاس لئے کہ اکثر صحابہ کرام گاعمل سے تھاکہ وہ یہ دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے (ملاحظہ ہوالسنن الکبری للبہتی ص۲۷، ۲۶، معارف السنن ص۳۵، ۲۵) اوراحادیث کا صحیح مفہوم تعامل صحابہ ہی سے معلوم ہو تاہے۔

عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عُرُوَةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَّتَ الْمُؤَذِّلُ بِالْأُولٰى مِنُ صَلوٰةِ الْفَحُرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيُن خَفِيُفَتَيُنِ قَبُلَ صَلواةِ الْفَحُرِ بَعُدَ أَنْ يَّسُتَبِينَ الْفَحُرُ ثُمَّ اضُطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

٤٠٧ بَاب بَيْنَ كُلِّ اَذَا نَيْنِ صَلواةً لِّمَنُ شُآءً\_

٥٩٦\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلُّواةً بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيُنِ صَلواةً ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنُ شَآءَ\_

باب ٢٠٠٤ اگر كوئى چاہے 'توہر اذان وا قامت كے در ميان نماز پڑھ سکتاہے۔

الله عنهار وایت کرتی میں که رسول خداصکی الله علیه وسکم (کی عادت

تھی کہ)جب موذن فجر کی اذان کہہ کر حیب ہو جاتا تو آپ فجر کے فرض سے پہلے بعد صبح ہو جانے کے دور تعتیں ملکی سی پڑھ لیتے تھے،

پھراپنے بائیں پہلو پر آرام فرماتے، جب موذن ا قامت کے لئے

آپُ کے پاس آتا (پھر آپُ اٹھ جاتے)

۵۹۲ عبدالله بن بزید ، تهمس بن حسن ، عبدالله بن بریده ، عبدالله بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر دو اذانوں (لیحیٰ اذان و اقامت) کے در میان ایک نماز ہے (دو مرتبه یمی فرمایا) تیسری مرتبه فرمایااگر کوئی پر هناچاہے۔

ف۔ لین جس طرح حضر میں دوموذنول کااذان دینادرست ہے،ایک کاسحری کی اطلاع کے لئے،اور دوسرے کانماز کے لئے، کیایہ بات سفر میں بھی ہونی جاہے۔

> ٤٠٨ بَابِ مَنُ قَالَ لِيُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدُ \_

٥٩٧\_ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ عَنُ آبِي أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ ابُنِ الْحَوَيُرِثِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ نَفَرٍ مِّنُ قَوُمِيُ فَٱقَمُنَا عِنُدَةً عِشُريُنَ لَيُلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَّفِيُقًا فَلَمَّا رَاى شَوُقَنَا إِلَّى آهُلِيُنَا قَالَ ارْجَعُوا فَكُونُوا فِيُهُمُ وَعَلِّمُو هُمُ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَكُمُ أَحَدُكُمُ وَلْيَؤُمُّكُمُ أَكْبَرُ كُمْ \_

# باب ۰۸ ۲۰ کیاسفر میں ایک ہی موذن کواذان دینا جا ہے۔

٥٩٤ معلى بن اسد وميب ابوايوب ابوقلابه الك بن حويرت الله روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر موكر بيس يوم تك مقيم رما، بم نے آپ کونہایت رحم دل اور مہر بانی کرنے والایایا (چنانچہ اتناعر صد مقیم رہے کے بعد)جب آپ نے ہماراا شتیاق اپنے گھر والوں کی طرف محسوس کیا توار شاد فرمایا که تم لوث جاؤادراینے گھر دالوں میں رہواور انہیں (دین) کی تعلیم دو،اور نماز پڑھا کروجب نماز کا وقت آ جایا کرے تو تم میں سے کوئی مخص اذان دے دیا کرے، اور تم سب میں بزرگ آدمی تمہاراامام ہے۔

ف۔ آپ کے رحم دل ہونے کی بیردلیل ہے کہ جب آپ کو بیر محسوس ہوا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، تو فور أجماري خواہش ظاہر کئے از خود اجازت دے دی ۱۲ متر جم

٤٠٩ بَابِ الْاَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوُا حَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمُع وَقَوُلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلواةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْكَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ.

٥٩٨ - حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ آبِي الْحَسَنِ عَنُ زَيُدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ آبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَارَادَ الْمُؤَذِّنُ اَلَ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدُ ثُمَّ اَرَادَ اَلَ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدُ ثُمَّ اَرَادَ اَلَ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدُ ثُمَّ اَرَادَ اَلَ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدُ تُمَّ اَرَادَ أَن يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبُرِدُ تُمَّى سَاوَى الظِلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِي فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ا

باب ٢٠٩هـ مسافر كے لئے اگر جماعت ہو تواذان وا قامت كہنے كا بيان اور اس طرح (مقام عرفات اور) مز دلفہ ميں بھی۔ اور سر دى والى رات، ياپانى برنے كى رات ميں موذن كا سے كہنا كه المصلوة فى الموحال (نماز اپنى قيام گاموں ميں بڑھاو)

معلم بن ابراہیم، شعبہ مہاجر ابوالحن، زید بن وہب ابوذر اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے موذن کہتے ہیں کہ ہم کسی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے موذن نے (ظہر کی) اذان دینا چاہی آپ نے اس سے فرمایا کہ انجی ذرا شنڈ ہو جانے دو، چراس نے چاہا کہ اذان دے، آپ نے پھر ازان دینی چاہی، تو آپ (ایجی ذرااور) شنڈ ہو جانے دو، اس نے پھر اذان دینی چاہی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ (ایجی ذرااور) شنڈ ہو جانے دو، یہاں تک کہ سایہ شیلوں کے برابر ہوگیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے۔

ف۔ یہ حدیث ند ہب حنفی کی قوی مؤید ہے کہ موسم گرم میں شونڈ وقت نماز پڑھنامتی ہے، اور اس حدیث ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جن احادیث میں آفاب ڈھل جانے کے فور أبعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کی نماز ادا فرمانے کاذکر آیا ہے، اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ بعض صحابہ گری کی شدت کی بناء پر اپنے کپڑے کو بچھا کر سجدہ کرتے تھے، وہ احادیث ابتداء حالات کی ہیں کیونکہ حدیث بذا میں موذن کا اذان دینے کا ارادہ کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروکنا۔ پھر اور پھر، یہ بتار ہاہے کہ موذن نے مدینہ کے سابقہ عمل کے پیش نظریہاں بھی عمل کرنا چاہا، سی وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد سے حضور کا عمل بہی ہو گیا ہو کہ موسم سرما میں اول وقت میں ادا فرماتے ہوں اور گرمی کی شدت کے زمانہ میں شونڈ ہے وقت میں ، یہ کہہ دینا کہ یہ واقعہ سفر کا ہے اس لئے سفر کے موقعہ پر اجازت نکاتی ہے، جس طرح بعض دیگر امور سفر کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ بھی ایک خصوصیت ہے، در ست نہیں، اس طئے کہ شونڈ ہے وقت میں نماز پڑھنے کی علت سفر و حضر دونوں میں یکساں ہے، اور دہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں اور دہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں اور دہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں اور دہ گرمی ہو ہیں۔ یہ کی کو شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح سفر میں اور دہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، اس طرح حضو میں بھی ایک خصوص ہیں، یہ بھی ایک خصوصیت ہے، در ست نہیں، اس طرح سفر میں اور دہ گرمی کی شدت ہے، گرمی کی شدت جس طرح حضو میں بھی ہے۔

990 حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ اَبِيُ قِلَابَةَ عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيُرِثِ قَالَ اَثْنَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَنْتُمَا خَرَجُتُمَا فَرَجُتُمَا فَرَجُتُمَا اَكْبَرُ كُمَا لَـ وَلَا اَنْتُمَا خَرَجُتُمَا فَاذَا أَنْتُمَا خَرَجُتُمَا فَاذَا أَنْتُمَا خَرَجُتُمَا

. ٢٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ اَخْبَرَنَا

۔ ۵۹۹۔ محمد بن بوسف 'سفیان 'خالد حذا' ابو قلابہ 'مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کے ارادے سے آئے توان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نگلواور نماز کاوفت آجائے، تو تم اذان دو' پھرا قامت کہواس کے بعد تم میں جو ہزرگ ہو وہ امام ہے۔

١٠٠ ـ محمد بن منى عبدالوماب الوب ابوقلابه الك (بن حويث)

عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنُ آبِيُ قِلَابَةً قَالَ حَدَّنَنَا مَالِكُ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شُبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ فَاقَمُنَا عِنْدَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شُبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ فَاقَمُنَا عِنْدَهَ عِشْرِيُنَ يَومًا وَلَيُلَةً وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَّفِيُقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَّفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اللهَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا رَقِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

3.١٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدً قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّئِنِيُ نَافِعٌ قَالَ اَذَّنَ ابُنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجُنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجُنَانَ ثُمَّ قَالَ صَلُّى اللَّهُ فِي رِحَالِكُمُ وَاخْبَرَنَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُمُونَذِنَا يُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُمُوذِنَّنَا يُؤَذِّنُ لُتَمَّ يَقُولُ عَلَى اللَّهُ البَارِدَةِ عَلَى اللَّهُ البَارِدَةِ المَارِحَالِ اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ المَارِدَةِ فِي السَّفَرِ۔

رَبِّ عَدْرَنَا السِّحْقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ابْنِ ابِي عَوْنِ ابْنِ ابِي عَوْنِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْهِ الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ ابْنِ ابِي عَوْنِ قَالَ حَدَّنَا ابْهِ الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ ابْنِ ابِي جَحَيْفَةَ عَنْ ابَيْهِ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَبُطِحِ فَجَآءَ أَ بَلالٌ فَاذَنَهُ بِالطَّلوةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنزَةِ حَتَّى رَكزَهَا بِالطَّلوةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنزَةِ حَتَّى رَكزَهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْابُطِح وَاقَامَ الصَّلواةً ـ

٤١٠ بَابِ هَلُ يَتَتَّبَعُ الْمُؤَذِّنُ فَاهُ هَهُنَا
 وَهُهُنَا وَهَلُ يَلْتَفِتُ فِى الْإَذَانِ يُذْكَرُ عَنُ
 بِلَالٌ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيُهِ فِى أُذُنيهِ وَكَانَ

کہتے ہیں کہ ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم چند

(تقریباً) برابر کی عمر کے جوان تھے۔ ہیں شب وروز ہم آپ کی خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مہر بان خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل مہر بان کھے، جب آپ نے خیال کیا کہ ہم کواپنے گھروالوں کے پاس (پنچنے کا) اشتیاق ستار ہاہے، تو ہم سے ان کا حال پوچھا، جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا پس آپ نے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ اور ان ہی لوگوں میں رہو اور ان کو تعلیم دو اور اور اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جن کی راچھی باتوں کا) تھم دو اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جن کی راچھی باتوں کا) تھم دو اور چند باتیں آپ نے بیان فرمائیں، جن کی طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھا کرو، اور جب نماز کاوقت آجائے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے، حب نماز کاوقت آجائے، تو تم میں سے کوئی شخص اذان دے دے، اور تم میں سے بڑا تمہار العام بے۔

۱۰۱ ـ مسدد کی عبید الله بن عمر نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نائی پہاڑی) پر (چڑھ کراذان دی) اذان دینے کے بعد یہ دیا کہ الصلوة فی دحالکم اور ہم سے بیان کیا کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم سر دی یا نیند کی شب کو بیان کیا کہ رموذن کو حکم دے ویتے تھے کہ اذان سے قبل اور اذان کے بعدوہ یہ کہہ دے کہ الا صلوا فی الرحال .

۲۰۲ ۔ اسحاق 'جعفر بن عون 'ابوالعمیس 'ابن ابی جیف 'ابو جیف او است کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو وادی ابطح میں دیکھا کہ آپ کے پاس بلال نے آکر آپ کو نماز کی اطلاع دی، پھر نیزہ لے کر چلے اور اس کورسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے آگے (وادی) ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔

باب ۱۳۱۰ کیا موذن اپنا منہ إد هر اد هر پھیرے اور کیا وہ اذان میں إد هر اد هر دیکھ سکتا ہے، بلالؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی دوانگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالیں'اور

ابُنُ عُمَرَ لَا يَحْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ لَابَاسَ اَنُ يُّؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوَّءٍ اِبْرَاهِيُمُ لَابَاسَ اَنُ يُّؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوَّءٍ وَقَالَ وَقَالَ عَطَآءٌ الْوُضُوَّءُ حَقُّ وَّسُنَّةً وَقَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَى عُلِي آحُيَانِهِ \_

٦٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيْنُ عَنُ آبِيهِ آنَّةً سُفُيْنُ عَنُ آبِيهِ آنَةً رَاى بِلَالًا يُؤَذِّلُ فَجَعَلُتُ آتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْإَذَانِ \_ بِالْإَذَانِ \_ \_

٤١١ بَابِ قَولِ الرَّجُلِ فَاتَتُنَا الصَّلواةُ
 وَكَرِهَ ابُنُ سِيرِيُنَ آن يَّقُولَ فَاتَتُنَا الصَّلواةُ
 وَلْيَقُلُ لَّمُ نُدُرِكُ وَقَولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَحُّــ

7.٤ حَدَّثَنَا آبُونَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيٰى عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ نُصَلِّى مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ انْحُنُ نُصَلِّى مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِدُسَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَاللّٰهُ عَلَيْكُمُ الصَّلَوٰةِ قَالَ فَلَا مَا اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الصَّلَوٰةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلوٰةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا آدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاتِمُّوا.

٤١٢ بَابِ مَا اَدُرَ كُتُمُ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمُ
 فَاتِمُوا قَالَةً اَبُو قَتَادَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

- حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ ابِي ذِئْبٍ
 قَالَ حَدَّنَا الزُّهُرِيُ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ
 آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ
 وَعَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً
 عَنِ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ
 عَنِ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ

ابن عمرٌ اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے تھے ،ابراہیم کہتے میں کہ بغیر وضو کے اذان دینے میں کچھ مضائقہ نہیں 'عطاء کا قول ہے کہ (اذان کے لئے) وضو ثابت ہے اور مسنون ہے اور عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام او قات میں اللہ تعالیٰ کاذکر کیاکرتے تھے۔

۱۰۴- محد بن یوسف سفیان عون بن الی جیفه ابو جیفه سے روایت کرتے ہیں، که میں نے بلال گواذان دینے میں ان کواپنامنه اذان دیتے وقت إدهر ادهر كرتے پایا۔

باب ۱۱ س آدمی کا یہ کہنا کہ جاری نماز جاتی رہی، اور ابن سیرین نے اس کہنے کو کہ جاری نماز جاتی رہی، مکروہ سمجھا ہے، اس طرح کہنا چاہئے کہ ہم نے نماز نہیں پائی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بہت درست ہے۔

۱۹۰۸ - ابونعیم 'شیبان' یجی 'عبدالله بن ابی قاده 'ابوقاده روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ نماز پڑھ رہے قو آپ نے بچھ لوگوں کی آواز سی، جب آپ نماز پڑھ بچے تو فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے (یعنی یہ شور کیوں ہوا) انہوں نے عرض کیا کہ نماز کے لئے گات کرنے کی وجہ ہے ، آپ نے فرمایا ب ایسانہ کرنا، جب تم نماز کے لئے آؤ تو نہایت اطمینان سے آؤ پھر جس قدر کرنا، جب تم نماز کے لئے آؤ تو نہایت اطمینان سے آؤ پھر جس قدر بمازیات کو پوراکر لو۔ باب ۱۳۱۲ ۔ (اس امر کا بیان) کہ جس قدر نماز تم کو مل جائے سی کو پوراکر لو، اس پڑھ لو 'اور جس قدر تم سے چھوٹ جائے اس کو پوراکر لو، اس کوابو قادہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

100 - آدم 'ابن الى ذئب 'زہرى 'سعيد بن مستب 'ابوہر برة نبى صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا، جب تم اقامت سنو، تو نماز كے لئے و قار اور اطمينان كو اختيار كئے ہوئے چلو اور دوڑو نہيں، پھر جس قدر نماز تہہيں مل جائے، پڑھ لواور جس قدر چھوٹ جائے اس كو يوراكر لو۔

الْإِقَامَةَ فَامُشُوا اللَّى الصَّلوٰةِ وعَلَيُكُمُ السَّكِيُنَةَ وَالْوَقَارَوَلَاتُسُرِعُوا فَمَا اَدُرَكُتُمُ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاَيَّدُوا \_

٤١٣ بَاب مَثْنَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَارَاوُا الْإِمَامَ عِنْدَالُإِقَامَةِ.

7.7 حَدَّنَنَا مُسُلِمُ ابُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِسُمَامٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ كَتَبَ اللهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي الصَّلواةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي.

٤١٤ بَاب لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلوٰةِ مُسْتَعُجِلَا
 وَليَقُمُ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٧٠ - حَدَّثَنَا آبُو نُعَيُم قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْمِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَيْمَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي وَعَلَيْحُمُ السَّكِينَةَ تَابَعَهُ عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ.

مَّ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ مَّ مَّدُنَا الْبَرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح بُنِ كَيُسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَقَدُ أَقِيمَتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدُ أَقِيمَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى وَقَدُ أَقِيمَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّهُ انْتَظِرُنَا انَ يُكبِّرًا نُصَرَفَ وَقَلَ عَلَى مَكانَتِكُمُ فَمَكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ فَمَكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّهُ عَلَى مَكَانَتِكُمُ فَمَكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّهُ عَلَى مَكانَتِكُمُ فَمَكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ مَا عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَمُكُنُنَا عَلِي هَيْقَتِنَا حَتَّى خَرَجَ اللَّهُ الْمَنْ وَلُولُ الْمُنْ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ مَعَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ هَا عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَاللَّهُ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ مَا عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَاللَّهُ مَآءً وَقَدِ اغْتَسَلَ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى مَكَانَتِ عَلَى مَكَانَتِكُمُ وَالْمُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالًا عَلَى مَكَانَتِكُمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْتِنَا عَلَى مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُسْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُسُلِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُسْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ ا

٤١٦ بَابِ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمُ حَتَّى يَرُجِعَ انْتَظَرُواً

باب ۱۳۱۳ ہے تکبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھ لیس تو کس وقت کھڑے ہوں۔

101- مسلم بن ابراہیم 'ہشام' یجیٰ عبدالله بن ابی قادہ ابو قادہ و اللہ اللہ اللہ عبداللہ بن ابی قادہ ابو قادہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی اقامت کے وقت جب تک جھے نہ دیکھ لو، اس وقت تک کھڑے نہ ہواکرو۔

باب ۱۳۳۸۔ نماز کے لئے جلدی سے ندا تھے۔ بلکہ اطمینان اور و قار کے ساتھ اٹھے۔

ابونعیم 'شیبانی ' یجیٰ عبدالله بن ابی قاده ' ابو قادهٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس وقت تک نہ کھڑے ہوجب تک کہ جھے نہ د کیے لو، اور اپنے اوپر اطمینان کو لازم سمجھو ( علی بن مبارک نے اس کی متابعت کی ہے )۔

باب ۱۵ اس کیا مسجد سے کسی عذر کی بنا پر نکل سکتا ہے۔

۱۰۸ عبد العزیز بن عبد اللہ ابراہیم بن سعد 'صالح بن کیسان 'ابن شہاب 'ابو سلمہ 'ابو ہر برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ مسجد ہے) باہر چلے گئے، حالا نکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اور صفیں بھی برابر کرلی گئی تھیں، جب آپ (والیس آکر) اپنے مصلی میں کھڑے ہوگئے، ہم منتظر رہے کہ اب آپ تکبیر کہیں گے (لیکن) آپ پھر گئے (اور ہم ہے) فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو ہم بحال خود کھڑے رہے (تھوڑے عرصہ میں) آپ مارے پاس تشریف لائے اور آپ کے سرسے پانی قبل رہا تھا، آپ مارے پاس کیا تھا۔

باب ۲۱۷ آگرامام کے کہ اپنی جگہ پر تھمرے رہو جب تک کہ میں لوٹ کرنہ آؤں تو مقتدی اس کاانتظار کریں۔

7.9 حَدَّنَنَا اِسُحْقُ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ الْمِي سَلَمَةً بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَوْةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُو فَهُمُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ ثَمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ فَرَجَعَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَع وَرَاسُةً يَقُطُرُمَآءً فَصَلِّى بهمُ.

١٧ ٤ بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ مَاصَلَّيْنَا\_

به ٦٦٠ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنَ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةً يَقُولُ آنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ةً عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَاكِدُتُ آنُ أُصَلِّى حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ تَغُرُبُ وَذَلِكَ بَعُدَ مَاآفُطَرَ الصَّآئِمُ الشَّمُسُ تَغُرُبُ وَذَلِكَ بَعُدَ مَاآفُطَرَ الصَّآئِمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَاصَلَّيَتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مُعُربَ مَاعَرَبَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَاعَدُ وَسَلَّمَ الله مَاعَدُ وَاللهِ مَاعَدُ وَاللهِ السَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله مَاعَدُ وَاللهِ مَاعَدُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْرَبَ الشَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ بَعْدَاهُ المَغُرِبَ الشَّهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ المَعْمُ الْمُعُولِ المَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا المَغُوبَ المَاعِمُ الْعَامُ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمَامِ تَعُرضُ لَهُ الْمَامِ عَلَيْهِ المُعْرَابَ الْمُعْمُ اللهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْرِبُ اللهُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْمُ الْمُعْلِي اللهُ الْمَامِ السَّمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمَامِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ

711 - حَدَّنَنَا آبُو مَعْمَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرِهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ فَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ هُوا بُنُ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ قَالَ أَقِيْمَتِ الصَّلواةُ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِى رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسُجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلواةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ -

الامَامَة \_

١٩ بَابِ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَوٰةُ \_
 ٢١٢ ـ حَدَّئنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّئنَا عَبُدُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّئنَا عَبُدُ الْاَعْلَى ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَالَتُ ثَابِتَ نِ

۱۹۹ - اسحاق ، محمد بن یوسف ، اوزای ، زہری ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر برق ، وایت کرتے ہیں ، کہ (ایک مرتبہ) نمازی اقامت ہوگئ ، اور لوگوں نے اپنی صفیں برابر کر لیں ، اسخ میں رسول خدا صکی اللہ علیہ وسکم باہر نکلے اور آ کے بڑھ گئے ، حالا نکہ آپ جنب سے (یاد آنے پر) فرمایا ، کہ تم لوگ اپنی جگہ کھڑے رہو ، چنانچہ آپ لوٹ گئے اور آپ نے فسل فرمایا ، پھر باہر تشریف لائے تو آپ کے سرے یانی میک رہا تھا اب آپ نے نماز پڑھائی۔

باب ١١٥ - آدمى كايد كہناكہ يم نے نماز نہيں پڑھى۔
١٦٠ - ابونعيم شيبانى کي ابوسلمہ ، جابر بن عبداللہ روايت كرتے بيں ، كہ خندق كے دن عمر بن خطاب نبى صكى اللہ عليه وسكم كے پاس آئے اور عرض كياكہ يار سول اللہ اواللہ ميں نے اب تك عصر كى نماز نہيں پڑھى، اور آفقاب غروب ہو گيا (حضرت عرف كا) يہ كہنا ايسے وقت تھا كہ روزہ دار كے إفطار كا وقت ہو جاتا ہے، نبى صكى اللہ عليہ وسكم نے فرماياكہ واللہ المين نے بھى عصر كى نماز نہيں پڑھى پس نبى صكى اللہ عليہ وسكم بطحان ميں اترے اور ميں آپ كے ہمراہ تھا آپ كے وضو فرمايا اور آفاب غروب ہو جانے كے بعد پہلے عصر كى نماز پڑھى، پر ھى اب پڑھى اس كے بعد مغرب كى نماز پڑھى۔

باب ۱۸سم۔ اقامت کے بعد (اگر) امام کو کوئی ضرورت پیش آجائے۔

االا۔ ابو معمر عبداللہ بن عمر و عبدالوارث عبدالعزیز بن صہیب انس اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نمازی اقامت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجد کے ایک گوشہ میں کی شخص سے آہتہ با تیں کررہے سے ۔ پس آپ نماز کے لئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ بعض لوگ او نگنے لگے۔

باب ۱۹۹۸ قامت ہو جانے کے بعد کلام کرنے کابیان۔ ۱۱۲ عیاش بن ولید عبدالاعلیٰ مید روایت کرتے ہیں کہ میں نے فابت بنانی سے اس مخص کی بابت یو چھاجو نماز کی اقامت ہو جانے

الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكُلَّمُ بَعُدَ مَاتُقَامُ الصَّلوْةُ فَحَدَّنْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعُدَ مَاتُقَامُ الصَّلوْةُ الصَّلوْةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعُدَ مَا أَقِيْمَتِ الصَّلوٰةُ \_

٤٢٠ بَاب وُجُوبِ صَلْوةِ الْجَمَاعَةِ
 وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنَعَتُهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَآءِ
 في الْجَمَاعَةِ شَفْقَةً لَمْ يُطِعُهَا۔

٦١٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ امُرَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ امُرَ بِالصَّلَوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بِحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ امُرُ بِالصَّلوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بِحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ امُرُ بِالصَّلوٰةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا بِحَطِبٍ لِيُحُطِبَ ثُمَّ النَّاسَ ثُمَّ الْحَالِفَ اللي رِحَالٍ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُم وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُم وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَوْيَعُلَمُ احْدُلُهُمُ اللهِ يَحِدُ عِرُقًا سَمِينًا اَوْمِرُ مَاتَيْنِ لَشِهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشِهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشِهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشِهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشِهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَشَهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَسُهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَسُهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَسُهِدَ الْعِشَآءَ ـ مَاتَيْن حَسَنَيْن لَسُهُ لِللهِ الْعَشَاءَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّ

٤٢١ بَابِ فَضُلِ صَلَوْةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الْاَسُودُ إِذَا فَاتَتُهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ اللَّي اللَّي مَسْجِدٍ أَخَرَوَجَآءَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ اللَّي مَسْجِدٍ أَخَرَوَجَآءَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ اللَّي مَسْجِدٍ قَدُ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى مَسْجَدٍ قَدُ صُلِّي فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى

115 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَاكِئَ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَانٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلواةُ الْحَمَاعَةِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلواةُ الْحَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلواةَ الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً - تَفُضُلُ صَلواةَ الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشُرِيْنَ دَرَجَةً - مَدَّنَنِي مَلُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنِي مَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنِي اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنِي اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

کے بعد کلام کرے، انہوں نے مجھ سے انس بن مالک کی حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا (ایک مرتبہ) نماز کی اقامت ہو چکی تھی، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخص آگیا، اس نے آپ کو اقامت ہو جانے کے بعدروک لیا (اور باتیں کر تارہا۔)

باب ۲۲۰ مناز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان 'حسن البحری) نے کہاہے کہ اگر کسی شخص کی ماں ازراہ محبت عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے اس کو منع کرے تو وہ اس کا کہانہ مانے۔

الاجماعت پڑھنے سے اس کو منع کرے تو وہ اس کا کہانہ مانے۔

الاجماد تند بن یوسف، مالک' ابوالزناد' اعرج' ابوہر برہ رہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میر ایہ ارادہ ہوا ہے کہ (اولا) کلڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں (اس کے بعد) حکم دوں کہ عشاء کی نماز کوئی دوسر اشخص پڑھائے اور میں (خود) کچھ لوگوں کو ہمراہ لے کر ایسے لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، جو عشاء کی نماز کوئی دوسر اشخص پڑھائے اور میں (خود) کے گھروں کو آگ لگادوں، قتم اس جماعت سے نہیں پڑھتے اور ان کے گھروں کو آگ ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربہ ہڑی'یاوہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو معلوم ہو جائے کہ وہ فربہ ہڈی'یاوہ عمدہ گوشت میں ہڈیاں پائے گا تو یہ نیسی نے میں آئے۔

باب ۳۲۱ نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان اور اسود کی جماعت فوت ہو جاتی' تو دوسری مسجد میں جاتے، انس بن مالک ایک مسجد میں آئے جس میں نماز ہو چکی تھی، توانہوں نے اذان دی اور اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھی۔

۱۱۳ عبداللہ بن یوسف 'مالک' نافع' عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، که رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پرستائیس درجہ (ثواب میں) زیادہ ہے۔

۱۱۵ عبدالله بن یوسف کیث بزید بن هاد عبدالله بن خباب ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے بچیس در ہے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

۱۱۲ موی بن اسملیل عبدالواحد اعمش ابو صالح ابوہریہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا۔ اس کے اپنے گھر میں اور اپنے بازار میں نماز پڑھنے سے بچیس درجہ (تواب میں) زیادہ ہے، کہ جب عمد طور پروضو کر کے مسجد کی طرف چلے، اور محض نماز ہی کے لئے چلے، توجو قدم رکھے گا، اس کے عوض میں اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، اور ایک گناہ اس کا معاف ہوگا پھر جب وہ نماز پڑھ لے گا تو برابر فررتے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مصلی فر رہے اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے مصلی میں رہے گا، کہ یا اللہ اس پر دمت نازل فرما، یا اللہ اس پر مہر بانی فرما، میں سے ہر شخص جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں مصور ہو تا ہے۔

اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلواةُ الْحَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلواةَ الْفَذِّبِحَمُسِ وَعِشُرِيُنَ دَرَحَةً

آ الآ ـ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيُلَ قَالَ حَدَّنَا الْاعُمَشُ قَالَ سَمِعَتُ الْمَاصَالِحِ يَّقُولُ سَمِعَتُ الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعَتُ الْمَاصَالِحِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةً الرَّجُلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواتِهِ فِي بَيْتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلواتِهِ فِي بَيْتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلواتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي اللهَ سَوْقِهِ جَمُسَةً وَعِشُرِينَ ضِعُفًا وَ ذَلِكَ اللهُ الْحَلُوبُ اللهَ الْحَلَواةُ لَمُ يَحُطُ اللهَ الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ اللهَ الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ خَطُوقً إِلَّا الصَّلواةُ لَمُ يَحُطُ خَطِيئَةً فَإِذَا صَلّى لَمُ تَزَلِ الْمَآلِكَةُ تُصَلّى عَلَيْهِ خَطِيئَةً فَإِذَا صَلّى لَمُ تَزَلِ الْمَآلِكِكَةُ تُصَلّى عَلَيْهِ خَطِيئَةً فَإِذَا صَلّى عَلَيْهِ مَلَاعَيْهُ اللّهُمُّ الرَّحَمُهُ وَلَى صَلواةٍ مَّالنَتَظَرَا لَصَّلُونُ اللهُمُّ الرَّحَمُهُ وَلَا يَزَلُ الْمَآلِكَةُ اللهُمُّ الرَّحَمُهُ وَلَا يَزَلُ الْمَآلِكَةُ اللهُمُّ الرَّحَمُهُ وَلَا يَزَلُ الْمَآلِكَةُ اللهُمُّ الرَّحَمُهُ وَلَا يَزَلُ الْمَآلِكَةُ اللهُمُ الرَّحَمُهُ وَلَا يَزَالُ اَحَدُكُمُ فِى صَلواةٍ مَّالنَتَظَرَا لَصَّلُوا الصَّلواةُ وَلَا يَرَالُ الصَّلُولَةُ وَلَا يَزَلُ الْمَآلِكَةُ مَالَاقًا اللهُمُ الْحَمُهُ فَى صَلواةٍ مَّالنَتَظَرَا لَصَّلَاهُ السَّلَاقُ اللهُ الْعَلَيْهُ اللّهُمُ الرَّحَمُهُ فَى صَلواةٍ مَّالنَتَظَرَا لَصَّلُواهُ السَّالَةُ اللهُ الْمَالَوْةُ اللهُمُ اللهُ السَلَّالَةُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ الْمَعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْونَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَاقُ اللهُ اللهُ المَلْونَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَّا المُعَلَّالِ ا

٤٢٢ بَابِ فَضُلِ صَلوْةِ الْفَجُرِ فِيُ جَمَاعَة \_

٦١٧ حَدَّنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِى قَالَ آخُبَرَنِى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ وَآبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَضُلُ صَلواةِ الْحَمِيع صَلواةَ آحَدِ كُمُ مَلَاكُةُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُدَةً بِحَمُسَةِ وَ عِشُرِينَ جُزُنًا وتَحتَمِعُ مَلائِكَةُ النَّهَارِ في صَلواةِ الفَحْرِ وَحُدَةً بِحَمُسَةِ وَ الْمَوْرُونُ اللهُ شِعْتُمُ إِنَّ قُرُانَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلواةِ الفَحْرِ فَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلواةِ الفَحْرِ فَلَائِكُ اللهِ مُرْيَرَةً وَاقْرَنُوا إِنْ شِعْتُمُ إِنَّ قُرُانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشُهُودًا قَالَ شُعَيْبُ وَحَدَّئِينَ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعِ وَعِشُرِينَ ذَرَجَةً و

ف۔ حضرت ابوہر ریورضی اللہ عنہ بچپیں در ہے زیادہ تواب روایت کرتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ستائیس در ہے اور یہی روایت زیادہ قوی ہے۔

باب ۳۲۲ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔

۱۱۷- ابوالیمان شعیب نربری سعید بن میتب ابو سلمه بن عبدالر حمٰن ابو بر قروایت کرتے بین که میں نے رسول خداصلی الله علیہ وسلم سے سا آپ فرماتے سے ، که تم میں سے ہر شخص کی جماعت کی نماز تنہا نماز سے بچیس در ج (ثواب میں) زیادہ ہاور رات کے فرشتے افر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ابو ہر رہ گہا کرتے سے ، کہ اگر چاہو تواس کی دلیل میں اِنَّ قُرُانَ الفَحْرِ کَانَ مَشْهُو دُا بڑھ لو۔ شعیب کہتے ہیں جھ سے نافع نے عبدالله بن عمر سے نقل کیا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے ستائیس در ج (ثواب میں) زیادہ ہے۔

٦١٨ حَدَّئَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّئَنَا آبِي الله عَدَّئَنَا آبِي الله عَدَّئَنَا الله عَمَشُ قَالَ سَمِعُتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعُتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعُتُ أَمَّ الدَّرُدَآءِ تَقُولُ دَخَلَ عَلَى آبُو الدَّرُدَآءِ وَهُوَ مُغُضَبُ فَقُلْتُ مَآ اَغُضَبَكَ قَالَ الدَّرُدَآءِ وَهُوَ مُغُضَبُ فَقُلْتُ مَآ اَغُضَبَكَ قَالَ وَاللهِ مَآ اَعُرِفُ مِنُ اَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ مَآ اَعْرِف مِن اَمْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا انَّهُم يُصَلُّونَ جَمِيعًا ــ

719 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرِيَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ آعُظُمُ النَّاسِ آجُرًا فِي الصَّلوٰةِ آبَعَدُ هُمُ فَآبُعَدُ هُمُ فَأَبُعَدُ هُمُ عَنْتَظِرُ الصَّلوٰةِ آبَعَدُ هُمُ فَآبُعَدُ هُمُ الْبَعْدُ هُمُ اللهَ عَلَيْهِ الصَّلوٰةِ آبَعَدُ هُمُ فَآبُعَدُ هُمُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ المَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي يُصَلِّي فَصَلِّي المَّلوٰةِ عَنْسَلَى اللهُ عَنَامُ ـ فَا الْمِامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْسَامُ ـ وَاللهِ المَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَلَيْمُ الْمَامِ آعُظُمُ آجُرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّي اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَنْسَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

٢٢٣ عَدَّنَى قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سُمَيٍّ مَوْلَى الظُّهُرِ عَنُ سُمَيً مَوْلَى اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ مَّوْلَى اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي صَالِحٍ نَ السَّمَانِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُّ يَمُشِي بِطَرِيْقِ وَجَدَ عُصُنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاحَرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعُصَنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاحَرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعُصَنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاحَرَةً فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعُصَنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ وَاللَّهُ وَقَالَ الشَّهَدَآءُ خَمُسَةً الْمُطُعُونُ وَالْمَبُطُونُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدُمِ اللهُ وَقَالَ لَوْيَعُلَمُ النَّاسُ اللهِ وَقَالَ لَوْيَعُلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّهِ فَاللهِ وَقَالَ لَوْيَعُلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّهِ عَلَيْهِ لَا اسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا لَكُونَ مَافِى التَّهُ عَيْدِ لَا اسْتَبَقُوا اللهِ وَلَوْلًا لَلْهُ عَلَى اللّهِ وَلَوْلًا لَلْهُ عَلَى اللّهِ وَلَوْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَالُهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۱۱۸ - عربن حفص 'عفص 'عمش 'سالم روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو کہتے ہوئے سالہ وہ کہتی تھیں کہ ایک دن ابو درداء میر بیاس عصہ میں بحر بوئے آئے، میں نے کہا، کہ آپ کو کیول اتنا عصہ آگیا؟ بولے کہ اللہ کی قتم! محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کوئی بات (اب) میں نہیں دیکھا، صرف اتنا ضرور ہے، کہ وہ جماعت ماز پڑھ لیتے ہیں (سواب اس میں بھی کو تابی ہونے گئی ہے) ۱۹۲۔ محمہ بن علاء، ابو اسامہ، یزید بن عبداللہ، ابو بردہ، ابو موک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ سب لوگوں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ سب لوگوں ہے، پھر جن کی مسافت (مجد سے) دور ہے اور وہ مخص جو جماعت کا منتظر رہے ہیں کہ اس کو امام کے ہمراہ پڑھے باعتبار ثواب کے اس سے زیادہ ہے تاکہ اس کو امام کے ہمراہ پڑھے باعتبار ثواب کے اس سے زیادہ ہے (جو جلدی سے) نماز پڑھ کر سوجا تا ہے۔

باب ٢٢٣ ـ ظهر كي نماز اول وقت پر صنے كي فضيلت كابيان ـ ۱۲۰۔ قتبیہ 'مالک' سی (ابو بکر بن عبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان 'ابوہر بری روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ ایک محف کسی راستہ میں چلا جارہا تھا کہ اس نے رائے میں کا نٹوں کی ایک شاخ پڑی ہو ئی دیکھی تواس کو ہٹا دیا، پس الله تعالى نے اس كا ثواب اسے يه دياكه اس كو بخش ديا پر آپ نے فرمایا کہ شہیدیانچ لوگ ہیں،جو طاعون میں مرے 'جو پیٹ کے مرض میں مرے 'اور جوڈوب کر مرے اور جودب کر مرے اور جواللہ کی راہ میں شہید ہواور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں (شامل ہونے میں) کیا تواب ہے؟ اور پھرید نیک کام قرعہ ڈالے بغیر نصیب نہ ہو' تو یقیناُوہ اس پر قرعہ ڈالیں اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، کہ سویرے نماز پڑھنے میں کیا فضیلت ہے، تو بے شک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاءاور صبح کی نماز جماعت سے پڑھنے میں کس قدر تواب ہے تو یقینان میں آ کر شریک ہوں اگر چہ گھٹوں کے بل چلنا پڑے۔

٤٦٤ بَابِ إِحْتِسَابِ الْأَثَارِ ـ

٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَوُشَبِ الْمَشْي فِي الْارْضِ بِأَرْجُلِهِمُ.

٤٢٥ بَاب فَضَلِ صَلواةِ الْعِشَآءِ فِي الْجَمَاعَةِ \_

٦٢٢\_ حَدَّثَنَا عَمَرُو بُنُ حَفُصِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ ٱبُوُ صَالِحٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ صَلواةً أَتُقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَحُر وَالْعِشَآءِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَا فِيُهِمَا لَاتَوُهُمَا وَلَوُحَبُوًا لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ امْرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِينُمَ ثُمَّ امُرَرَجُلًا يُؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ انحُذَ شُعَلًا مِّنُ نَّارِ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنُ لَّا يَخُرُجُ إِلَى الصَّلواةِ بَعُدُ \_

قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابَنِيُ سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ اثَارَ كُمُ وَزَادَ ابُنُ اَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ أَيُّوُبَ قَالَ

حَدَّنْنِي حُمَيٰدٌ قَالَ حَدَّنْنِي أَنَسُ أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ آرَادُوا أَنُ يَّتَحَوَّلُوا عَنُ مَّنَازِلِهِمُ فَيَنُزِلُوا قَرِيْبًا مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُعُرُوا الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ أَلَا

تَحْتَسِبُونَ اتَارَكُمُ قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمُ اتَارُ

باب ۴۲۴ نیک کام میں ہر قدم پر تواب ملنے کابیان۔

١٦٢ محمر بن عبدالله بن حوشب عبدالوباب ميد انس بن مالك روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بی سلمہ کیاتماہے قدموں سے چل کر معجد آنے میں ثواب نہیں سجھتے ؟اور ابن آبی مریم نے بواسطہ کیجیٰ کے انس سے اتنی روایت اور زیادہ کی ہے کہ بنی سلمہ نے چاہا کہ اپنے مکانوں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہیں قیام کریں، تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس بات کو براسمجما، کہ مدینہ کو وران کر دیں پس آپ نے فرمایا کہ کیاتم اپنے قد موں سے چل کر آنے میں تواب نہیں سجھے ؟اور مجامد نے کہا ہے کہ خطاہم کے معنی زمین میں اپنے پیروں سے چلنے کے نشانات۔

باب ۱۳۲۵ نماز عشاء جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کا بيان\_

٦٢٢ عمر وبن حفص' حفص' اعمش' ابو صالح' ابوہر بریہؓ روایت كرت بي كه نبى صلى الله عليه وسلم في فرمايا فجر اور عشاء كى نمازى زیادہ گراں منافقوں پر کوئی نماز نہیں، لیکن اگر ان کو پیہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں (کے وقت پر پڑھنے) میں کیا تواب ہے، توضر ور ان میں آئیں۔اگرچہ انہیں گھنوں کے بل (چلنا پڑے) میں نے بیہ (پختہ )ارادہ کر لیا تھا، کہ موذن کو اذان دینے کا تھم دوں پھر کسی ہے کہوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور میں آگ نے شعلے لے لول اور جو لوگ اب تک گھر سے نماز کے لئے نہ نکلے ہوں، ان کے گھروں کو (ان کے سمیت) جلادوں، <sup>ر</sup>یکن ان کے اہل وعیال کا خیال آنے سے بہارادہ ترک کر دیا۔

ف۔ بوری حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ جن لوگوں کے مکان جلانے کا حضور پر نور نے ارادہ فرمایا تھا، منافق نہ تھے بلكه مخلص تتھے۔ صرف ان كى ستى كى بناء پران كوشنبه كيا كيااوراس عمل كومنا فق كاعمل قرار دے كرخوف د لايا كيا۔

٤٢٦ بَابِ اثْنَانِ وَمَا فَوُقَهُمَا جَمَاعَةً.

باب ۲۲ سر دویاد و سے زیادہ آدمی جماعت کے تھم میں داخل

٦٢٣ مسدد وزيد بن زريع وخالد ابوقلابه والك بن حويرث رسول

٦٢٣\_ حَدَّنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا زَيْدُ بُنُ زُرَيُع

قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْحَوَيُرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاحضَرَتِ الصَّلوةُ فَآذِنَا وَآقِيْمَا ثُمَّ لِيَوُ مُّكْمَا آكَنُهُ كُمَا..

٤٢٧ بَابِ مَنُ جَلَسَ فِي الْمَسَجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلوةَ وَفَضُلِ الْمَسَاجِدِ.

37٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلْكِكُةُ تُصَلِّيُ عَلَى آحَدِ كُمُ مَّادَامَ فِى مُصَلَّاهُ مَالَمُ يُحُدِثُ اللَّهُمَّ اغْفِرُلَةً اللَّهُمَّ ارْحَمُهُ لَايَزَالُ اَحَدُكُمُ فِى صَلواةٍ مَّاكَانَتِ الصَّلواةَ تَحْبِسُةً لَا يَمُنَعُهُ آنَ يَنْقَلِبَ إلَى آهُلِهِ إلَّا الصَّلواةَ \_

7٢٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي خُبَيْبُ بُنُ عَبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيُرَةً عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَةً يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلً إِلّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَآبُ نَشَافِي عِبَادَةِ رَبِّهِ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَآبُ نَشَافِي عِبَادَةِ رَبِهِ وَرَجُلًا فَلَاهُ فِي الْمَسَاحِدِ وَ رَجُلان وَرَجُلًا فَي الْمَسَاحِدِ وَ رَجُلان لَا مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاحِدِ وَ رَجُلان لَي اللهِ الْحَدَى اللهِ وَرَجُلًا فَلَا إِنِّي الْحَالَ اللهِ وَرَجُلًا فَلَا إِنِّي الْحَالَ اللهِ الْحَدَى اللهُ وَرَجُلًا فَقَالَ إِنِّي الْحَالَ اللهُ وَرَجُلًا فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجُلًا فَكُولُ اللهُ خَالِيًا فَقَاضَتُ مَنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتُ مَنْفَقُ يَمِينُهُ وَرَجُلًا ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتُ عَنْهُ وَمَدُلًا فَقَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا فَقَاضَتُ عَنْهُ اللهُ اللهِ الْمَاهُ اللهُ وَرَجُلًا فَقَاضَتُ اللهُ عَالِيًا فَقَاضَتُ عَنْهُ وَرَجُلًا فَقَاضَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَرَجُلًا فَقَاضَتُ عَنْهُ وَمَعُمْ اللهُ وَمُنْهُ وَمُعَلِي اللهُ اللهُ عَالِيًا فَقَاضَتُ عَنْهُ وَاللهُ وَمُنْهُ اللهُ وَمُنْهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٦٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ السَّمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حَمُفَلًا عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ آنَسُ هَل اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا فَقَالَ نَعَمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا فَقَالَ نَعَمُ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَوةً الْعِشَآءِ إلى شَطْرِ اللَّيْلُ ثُمَّ اَقْبَلَ اللهُ لَيْلُ ثُمَّ اَقْبَلَ

الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه دو شخص آپ سے رخصت ہونے گئے تو آپ نے فرمایا كه جب نماز كاوقت آ جائے، تو اذان دینااور تم دونوں میں جو بڑا ہووہ تمہار اامام بن جائے۔

باب ۲۷۴۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے اور مسجدوں کی فضیلت کابیان۔

٦٢٣ عبدالله بن مسلمه الك ابو الزناد اعرج ابوبريرة سے روایت کرتے ہیں، که رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فخض باوضوایے مصلے پر (نماز کے انظار میں) بیٹھار ہتاہے، تو فرشة استغفار كرتے ہيں (وہ كہتے ہيں) كه اے الله!اس كو بخش دے، اے اللہ اس پررحم کرواور (سنو) تم میں سے ہر ایک محص کویا نماز میں ہے،جب تک کہ واپس گھر جانے سے نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجدیس بیضے کاسببنہ ہو صرف نمازی کے لئے بیٹھار ہاہو۔ ١٢٥ محمد بن بشار ، يجل، عبيد الله عبيب بن عبد الرحل ، حفص بن عاصم ابوہریٹ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سات آومیوں کواللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کہ سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سامیہ نہ ہوگا، حاکم عادل 'اور وہ بوجوان جواہے پروردگار کی عبادت میں (بچین سے) براہوا ہو اور وہ تحض جس كا دل معدول ميں لگار بتا ہو، اور وہ دو اشخاص جو باہم صرف خدا کے لئے دوستی کریں، جب جمع ہوں، تواس کے لئے اور جب جداہوں، تواسی کے لئے 'اور وہ محض جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت (زنا کے لئے) بلائے اور وہ پیر کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈر تاہوں اس لئے نہیں آ سکتا۔ اور وہ فخص جو چھیا کر صدقہ دے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہے ہاتھ نے کیا خرچ کیااور وہ مخفی جو خلوت میں اللہ کویاد کرے، اوراس کی آنگھیں (آنسوؤں سے) ترہو جائیں۔

۲۲۷۔ تنید 'اساعیل بن جعفر' حمید روایت کرتے ہیں کہ انس سے بوچھا گیا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگو تھی پہنی تھی (یا نہیں؟) انہوں نے کہا کہ ایک رات آپ نے عشاء کی نماز میں نصف شب تک دیر کر دی، چر نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا منہ ہماری

عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ بَعُدَ مَاصَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمُ تَزَالُوا فِى صَلوةٍ مُّنَدُ انْتَظَرُ تَمُوُهَا قَالَ فَكَانِّيُ اَنْظُرُ اِلْـ وَبِيُصِ خَاتَمِهِـ

٤٢٨ بَابِ فَضُلِ مَنُ خَرَجَ الِّي الْمَسْجِدِ وَمَنُ رَّاحَ۔

٦٢٧ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُطَرِّفٍ يَزِيدُ بُنِ هَارُوُنَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مُطَرِّفٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوُ رَاحَ اَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَمَاغَدَا أَوُرَاحَ -

٤٢٩ بَابِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلواةُ فَلا صَلواةً إلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

٦٢٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْراَهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ حَفُص بُن عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ ابْنُ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهُزُّ بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعُتُ حَفُصَ بُنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعُتُ رَجُلًا مِّنَ الْأَزُدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بُنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا وَّقَدُ أُقِيْمَتِ الصَّلوٰةُ يُصَلِّيُ رَكُعَتَيْن فَلَمَّا انُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاثَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبُحُ اَرْبَعًا الصُّبُحُ اَرْبَعًا تَابَعَةً غُنُدُرٌ وَّمُعَادٌّ عَنُ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ وَّ قَالَ ابْنُ اِسُحَاقَ عَنُ سَعُدِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادٌ أَخُبَرَنَا سَعُدٌّ عَنُ حَفُصٍ عَنُ مَّالِكٍ ..

طرف کیااور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سو دیئے (لیکس) جب تک انتظار میں رہے، گویا نماز میں رہے انس کہتے ہیں گویا میں (اب بھی) آپ کی انگو تھی کی چبک دیکھ رہاہوں۔

باب ۳۲۸۔ اس شخص کی فضیلت کا بیان جو صبح اور شام کے وقت مسجد جائے۔

ے ۱۲۲ علی بن عبداللہ 'یزید بن ہارون 'محمد بن مطرف 'زید بن اسلم ' عطابن بیار 'ابوہر ریر ؓ نی صلّی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح و شام دونوں وقت مسجد جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت سے اس کی (اس قدر) مہمانی مہیا کرے گاجس قدر وہ گیا ہوگا۔

باب ۲۹۔ جب نماز کی تکبیر ہو جائے توسوائے نماز کے اور کوئی نماز نہیں۔

۱۲۸ عبدالعزیزبن عبدالله ابراہیم بن سعد سعد عفص بن عاصم مالک بن بحسینه رخفص بن عبدالرحن بنر بن اسد شعبه سعد بن ابراہیم مالک بن بحسینة روایت کرتے ہیں کہ حفص بن عاصم عبدالله بن مالک بن بحسینة روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو دور کعت نماز بڑھتے دیکھا حالا نکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی توجب رسول خداصکی الله علیه وسلم فارغ ہوئے تولوگ آپ کے گرد جمع ہوگے، رسول خداصکی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا کہ صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہداور ابن اسحاق نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور ابن اسحاق نے سعد حفص عبدالله بن بحسینہ سے روایت کیا۔ اور حماد نے کہا کہ ہم سعد حفص عبدالله بن بحسینہ سے روایت کیا۔ اور حماد نے کہا کہ ہم

٤٣٠ بَابِ حَدِّالُمَرِيُضِ اَنُ يَّشُهَدَ الْحَمَاعَةَ .

٣٢٩\_ حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ حَفُصٍ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّنْنِي آبِي قَالَ نَّنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْاَسَوُدُ كُنَّاعِنُدَ عَآثِشَةَ فَذَكُرُنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلوٰةِ وَالتَّعُظِيُمَ لَهَا قَالَتُ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِضَه الَّذِي مَاتَ فِيُهِ فَحَضَرَتِ الصَّلواةُ فَأَذِّنَ فَقَالَ مُرُوا اَبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ آبَا بَكْرِ رَّجُلُ آسِيُفُّ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ لِنَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَاَعَادَفَاَعَا دُوُا لَهُ فَاعَادَ الثَّالِئَةَ فَقَالَ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا آبَا بَكْرِ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَخَرَجَ ٱبُوۡبَكُرٍ يُصَلِّىۢ فَوَجَدَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَّ نَّفُسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَانَنِّي ٱنْظُرُ إلى رِجُلَيْهِ تَخُطَّانِ الْأَرُضَ مِنُ الْوَجُعِ فَارَادَ ٱبُوْبَكُرِ آنُ يُتَاجَّرَفَاُوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ مَّكَانَكَ ثُمَّ اتْنِي بِهِ حَتَّى جَلَسَ إلى جَنبِهِ فَقِيلَ لِلْأَعُمَشِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَٱبُو بَكُر يُصَلِّيُ بِصَلوٰتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلوٰةِ اَبِيُ بَكْرِ فَقَالَ بِرَاسِهُ نَعَمُ رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ عَنُ شُعُبَةَ عَنِ الْأَعُمَشِ بَعُضَةً وَزَادَ أَبُومُعَافِيَةَ حَلَسَ عَنُ يَّسَارِ أَبِي بَكْرِ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي قَآثِمًا.

باب ۱۳۳۰ مریض کس حد تک کی بیاری میں حاضر باجماعت ہو۔

٦٢٩ عمرو بن حفص بن غياث 'حفص بن غياث 'اعمش' ابراجيم، اسود روایت کرتے ہیں کہ ہم عائش کے پاس (بیٹھے ہوئے) نماز کی پابندی اوراس کی بزرگی کابیان کررہے تھے، توانہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے و فات یائی، مبتلا ہوئے اور نماز کاوقت آیا، اور اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا، کہ ابو بکڑے کہد دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، آپ سے عرض کیا گیا، کہ ابو بکر فرم ول آدمی ہیں جب آپ کی جگہ کھڑے ہول گے تو (شدت غم ہے)وہ نمازنہ پڑھا سکیں گے، دوبارہ پھر آپ نے فرمایا پھر لوگوں نے وہی عرض کیا ،سہ بارہ آپ نے فرمایا اور فرمایا کہ تم یوسف کو گھیرے میں لینے والی عور توں کی طرح معلوم ہوتی ہو، ابو بكرات كهوكه وهلوكول كونماز پڑھاديں چنانچه كهه ديا كيا، ابو بكر نماز رِهانے علے، استے میں نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپ آپ میں کچھ خفت (مرض (کی پائی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان میں سہارالے كر فك أكويا مين اب بھى آپ كے دونوں پيروں كى طرف د كيه رہى ہوں کہ یہ سبب (ضعف) مرض کے زمین پر گھٹے ہوئے جاتے تھے یں ابو بکر ننے چاہا کہ پیچیے ہٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ لائے گئے یہاں تک کہ ابو برا کے پہلومیں آپ میٹ گئے۔اعمش سے بوچھا گیاکہ کیانی صلی الله عليه وسلم نماز پڑھتے تھے اور ابو بکر آپ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے،اورلوگ ابو بکڑ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے تواعمش نے اپنے سر ہے اشارہ کیا کہ ہاں!اور ابو معاویہ نے اتنے لفظ زیادہ روایت کئے کہ ابو بکر آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، اور ابو بکر گھڑے ہو کر نماز يزهة تقيه

ف۔ اس حدیث سے معلوم ہواکہ جب تک اتنی بھی طاقت باتی ہو کہ کسی آدمی کے سہارے معجد میں جاسکے ،اس وقت تک اس کو جماعت نہ چھوڑ ناچاہئے۔

• ۲۳- ابراجیم بن موسی بشام بن بوسف معمر زهری عبیدالله بن

٦٣٠\_ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوْسْى قَالَ اَخْبَرَنَا

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ مَّعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ، قَالَتُ الْحُبَرَنِيُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ، قَالَتُ عَايِشَهُ لَمَّا نَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَى فَاذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاهُ الْأَرُضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلِ اخْرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ مَّا قَالَ هُوَ عَلَى بُنُ اللّهِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَا قَالَ هُو عَلَى بُنُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٤٣١ بَأَبِ الرُّخُصَةِ فِي الْمَطْرِ وَالْعِلَّةِ اَنُ يُصَلِّىَ فِي رَحُلِهِ.

٦٣١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلَوْةِ فِي مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلُوا فِي الرِّحَالِ لَيَلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيْحِ ثُمَّ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَامُرُ المُؤَذِّنَ آَذَا كَانَتُ لَيْلَةً ذَاتُ بَرُدٍ كَانَتُ لَيْلَةً ذَاتُ بَرُدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ اللهَ صَلَّى الرِّحَالِ ـ

عبدالله عبد حضرت عائش روایت کرتی ہیں، کہ جب بی صلی الله علیہ وسلم بیار ہوئے، اور مرض آپ کا بڑھ گیا تو آپ نے اپنی بیبیوں سے اجازت ما تکی کہ میرے گھر میں آپ کی تیا داری کی جائے سب نے اجازت دے دی، پس آپ دو آدمیوں کے در میان میں سہارا لے کر نکلے آپ کے دونوں پیرز مین پر گھٹے جاتے تھے، اور آپ عباس کے اور ایک اور قتی عبد الله اور ایک اور قتی عبد الله اور ایک اور قتی عبد الله کہتے ہیں، کہ مجھ سے جو کچھ حضرت عائش نے بیان کیا تھا اس کا ذکر این عباس سے کیا انہوں نے کہا تم جائے ہو کہ وہ دو دوسر المحض کون تھا جس کانام حضرت عائش نے نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا، وہ علی بن ابی طالب تھے۔

باب ۳۳۱ میر اور عذر کی بناء پر گھر میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیان۔

ا ۱۹۳ عبدالله بن یوسف الک نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے ایک مر داید سر داور ہوادار شب میں نماز کی اذان دی، جس میں یہ بھی کہہ دیا کہ لوگو! اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اس کے بعد کہا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم موذن کو تھم دیتے تھے، جب رات سر د اور مینہ کی ہو تو کہہ دے۔ الاصلوا فی الرحال (کہ لوگو! اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔)

۱۳۳۲ اسلعیل الک ابن شہاب محمود بن رہیج انصاری روایت کرتے ہیں، کہ عتبان اپنی قوم کی امامت کیا کرتے ہیں کہ عتبان اپنی قوم کی امامت کیا کرتے ہیں کہ عنبان اپنی قوم کی امامت کیا کرتے ہیں کہ یا تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھی) اند عیر اہو تا ہے اور پانی (بہتا) ہو تا ہے، اور بیس اند ھا آدمی ہوں (اس وقت نہیں آسکتا) تو یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھاد ہجئے، اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھاد ہجئے، تاکہ میں اس کو مصلے بنالوں، پس رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان نہوں نہوں انہوں نے گھر کے ایک مقام کی طرف اشارہ کر دیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔

ف- معلوم ہواکہ بارش میں جبراستہ خراب ہو جائے تو جماعت کاترک کردیناجائز ہے لوگ اپنے گھروں میں نمازیر ھ سکتے ہیں۔

٤٣٢ بَابِ هَلُ يُصَلِّى الْإِمَامُ بِمَنُ حَضَر وَهَلُ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

٦٣٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللهِ بُنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابُنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدُعٍ فَامَرَالمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الصَّلواةِ قَالَ قُل الصَّلواةِ فَي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعُضُهُمُ اللَّه قَل الصَّلواةِ بَعْضٍ كَانَّهُمُ انْكُرُوا فَقَالَ كَانَّكُمُ انْكُرُتُمُ هِذَا اللهِ عَلَي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ انْكُرُوا فَقَالَ كَانَّكُمُ انْكُرُتُمُ هِذَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انْكُرُوا فَقَالَ كَانَّكُمُ النَّكِرُ تُمُ هِذَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انْهُ عَيْرَ النَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ انْهَا عَرُمَةً وَانِي يَعْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَ رَبِّ اللهِ مَسْلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةً قَالَ سَالَتُ آبَا سَعِيُدِ نِ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةً قَالَ سَالَتُ آبَا سَعِيُدِ نِ النَّحُدُرِيَّ فَقَالَ جَآفَتُ سَحَابَةً فَمَطَرَتُ حَتَّى سَالَ السَّقُفُ وَكَانَ مِنُ جَوِيُدِ النَّحُلِ فَأَقِيمَتِ الصَّلُواةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ الضَّلوةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ وَسُلِينٍ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ حَتَّى رَأَيْتُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَسُحُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِينِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ الْمَاهِ وَالطِينَ فِي حَبُهَةٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالطِينَ فِي جَبُهَةٍ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مه - حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَبَهُ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى السَّلهِ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلهِ اللهُ عَلَى السَّلهِ عَللهُ السَّلهِ عَللهُ السَّلهِ عَللهُ مَعَكُ وَكَانَ رَجُلًا ضَحُمًا فَصَنعَ لِللَّهِ عَللهِ قَسلَط اللهُ عَليهِ وَسَلَّم طَعَامًا فَدَعَاهُ إلى مَنْزِلِهِ فَسلَط اللهُ عَليهِ وَسَلَّم طَعَامًا فَدَعَاهُ إلى مَنْزِلِهِ فَسلَط لَهُ حَصِيرً اوَّنَضَحَ طرَف الْحَصِيرِ فَصَلْى عَليهِ فَسلَط الْحَصِيرِ فَصَلْى عَليهِ

باب ٣٣٢ - كيا امام جس قدر لوگ موجود بين ان ہى كے ساتھ نماز پڑھ لے اور كيا جمعہ كے دن بارش ميں بھى خطبہ پڑھے(يا نہيں)۔

۱۹۳۳ عبداللہ بن عبدالوہاب ماد بن زید عبدالحمید صاحب
الزیادی عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بارش کی وجہ
سے کیچڑ ہوگئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے اس دن خطبہ فرمایا اور
موذن سے کہہ دیا تھا کہ اذان کے بعد یہ کہہ دے کہ اپنے اپ
گروں میں نماز پڑھ لو (یہ س کر) لوگ ایک دوسرے کی طرف
دیکھنے گئے گویا کہ انہوں نے (اس کو) براسمجھا، توابن عباس نے کہا
کہ ایسامعلوم ہو تاہے کہ تم نے اس کو براسمجھا، بے شک اس کواس
نے کیاہے جو مجھ سے بہتر تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ، یہ یقیی
امرے کہ اذان سے مسجد میں آناواجب ہو جا تاہے اور میں نے یہ اچھا
نہ سمجھا کہ تہہیں تکلیف میں ڈالوں، حضرت عاصم نے بھی حضرت
ابن عباس سے اس طرح نقل کیاہے صرف اتنا فرق سے کہ انہوں
نے کہا کہ مجھے اچھانہ معلوم ہوا کہ تہہیں گناہ گار کروں، یا تم مٹی کو

۱۳۳- مسلم، ہشام، یکی ابوسلمہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدری ہے ہو چھا توانہوں نے کہا کہ ایک (مرتبہ) ابر آیا اور وہ برنے لگا یہاں تک کہ حصت نیلنے لگی، اور حصت (اس وقت تک) محجور کی شاخوں سے (پٹی ہوئی) تھی، پھر نماز کی اقامت ہوئی، تو میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ مٹی کااثر میں نے آپ کی پیشانی میں دیکھا۔

۱۳۵- آدم 'شعبہ 'انس بن سیرین 'انس (وایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ میں (معذور ہوں) آپ کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہ فربہ آدی تھا(اس کے بعد) اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیااور آپ کو اپ مکان میں بلایااور آپ کے لئے چٹائی بچھادی، اور چٹائی کے دور کعت نماز اور چٹائی کے دور کعت نماز

رَكُعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ الِ الْجَارُوُدِ لِآنَسٍّ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّخى قَالَ مَارَايَتُهُ صَلَّاهَا اِلَّا يَوُمَثِذٍ

٤٣٣ بَابِ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيُمَتِ الصَّلوٰةُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَبُدَهُ بِالْعَشَآءِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَبُدَهُ بِالْعَشَآءِ وَقَالَ آبُو الدَّرُدَآءِ مِنُ فِقُهِ الْمَرُءِ اِقْبَالُهُ عَلى حَاجَتِه حَتَّى يُقُبِلَ عَلى صَلوْتِه وَقَلْبُهُ فَارِغُ.

٦٣٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَنِي آبِي سَمِعُتُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلوٰةُ فَابُدَءُ وُا بِالْعَشَآءِ۔ الْعَشَآءِ۔

٦٣٧ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيلٍ عَنِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَلِكُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَلِكُ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَلِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابُدَهُ وَابِهِ قَبُلَ اَنُ تُصَلُّوا صَلَاةً المَعْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ مِـ صَلواةَ الْمَعْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ مِـ مَلَواةً الْمَعْرِبِ وَلا تَعْجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ مِـ مَلَواةً الْمَعْرِبِ وَلا تَعْجَلُوا عَنُ عَشَاتِكُمُ مَـ مَلَواةً المَعْرِبِ وَلا تَعْجَلُوا عَنُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

عَبُ نَّا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا كَانَ احَدُ كُمْ عَلَى الطَّعَام

پڑھی اتنے میں آل جارود میں ہے ایک فخص نے انس ہے پوچھا کہ
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے ؟ انس نے کہا، کہ
میں نے سوائے اس دن کے بھی آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔
باب ٣٣٣۔ اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے،
ابن عمر پہلے کھا لیتے تھے 'اور ابوالدر داء کا قول ہے کہ آدمی
کے عقل مند ہونے کی علامت سے ہے، کہ پہلے اپنی ضرورت
کو بورا کرے تاکہ نماز کی طرف اطمینان قلب کے ساتھ

۱۳۲- مسدد کی بشام بن عروہ عروہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا جب کھانا کھالو۔ (سامنے )رکھ دیاجائے اور نماز کی اقامت ہو، تو پہلے کھانا کھالو۔

۱۳۷ لیف عقیل 'ابن شہاب 'حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب کھانا سامنے رکھ دیاجائے تو مغرب(۱) کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھالواور اینے کھانے میں عجلت نہ کرو۔

۱۳۸ عبید بن اسلیل، ابواسامه، نافع، ابن عرشر وایت کرتے ہیں،
کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جب تم میں سے کی کا
کھاناسامنے رکھ دیاجائے، اور نماز کی اقامت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا
کھالے اور جلدی نہ کرے، یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے۔
ابن عمر کی عادت تھی کہ جب ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جا تا اور
جماعت بھی کھڑی ہو جاتی توجب تک کھانے سے فارغ نہ ہو لیت
نماز میں نہ آتے، حالا نکہ وہ یقینا امام کی قرائت سنتے تھے۔ اور زہیر اور
وہب بن عثمان نے یہ سند مولی بن عقبہ، نافع، ابن عمر سے کوئی کھانے
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے
پر (بیٹھ گیا) ہو تو جلدی نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی اشتہا اس سے

۔ (۱)ان احادیث میں جو کھانے کو نماز پر مقدم کرنے کا فرمایا گیاہے یہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ نماز میں مشغول ہونے کے بعد توجہ کھانے کی ظرف ہی رہے نماز میں یکسوئی نہ ہو۔عام حالات میں یہ تھم نہیں ہے۔

فَلا يَعُجَلُ حَتَّى يَقُضِى حَاجَتَةً مِنْهُ وَإِنْ أَقِيْمَتِ اللَّهِ وَحَدَّ تَنِيُ أَقِيْمَتِ اللَّهِ وَحَدَّ تَنِيُ اللَّهِ وَحَدَّ تَنِيُ الْمُنْدِرِ عَنُ وَّهُبِ بُنِ عُثْمَانَ وَهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَهُبِ بُنِ عُثُمَانَ وَوَهُبُ مَّذِنِيُّ۔

٤٣٤ بَابِ اِذَا دُعِىَ الْإِمَامُ اِلَى الصَّلُوةِ وَبِيَدِهِ مَايَا كُلُ \_

٩٣٩ - حَدَّنَنَا الْبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ الْبِ شَهَابٍ قَالَ الْحَبَرَئِي جَعُفَرُ بُنُ عَمْرِو الْبِ أُمَيَّة اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُ ذِرَا عًا يَّحْتَزُ مِنْهَا فَدُعِي اللهِ وَلَهُ الصَّلُواةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِبِّكِيِّنَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتُوضَّا لَهُ عَلَيهِ وَلَمُ السِّكِيِّنَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتُوضَّا لَهُ عَلَيهِ وَلَمُ السِّكِيِّنَ فَصَلَّى وَلَمُ يَتُوضَّا لِهُ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى اللهِ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمُ يَتَوضَا اللهِ عَلَى وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ٤٣٥ بَابِ مَنُ كَانَ فِي حَاجَةِ آهُلِهِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلواةُ فَخَرَجَ ـ

مَا عَدُ اللّهُ عَنُ الرّاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَالَتُ عَالِيشَةَ مَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ آهُلِهِ تَعْنِي جِدْمَةَ آهُلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ خَرَجَ الصَّلواةُ حَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرَجَ الصَّلواةُ عَرَجَ الصَّلواةِ عَرْبَ الصَّلواةِ عَلَيْهِ الْكَانِ الْكُولُ الْمَالِيْنَ الْمُعْلِيْقُ الْمُلْهِ الْمَالِيْقِ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٤٣٦ بَاب مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا اَنْ يُعَلِّمَهُمُ صَلَوْةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتَهُ.

٦٤١ حَدَّنَنَا مُوسى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا وُهُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُوبُ عَنُ اَبِى قِلابَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ فِى مَسْجِدِ نَا هَذَا قَالَ إِنِّى لَاصَلِقُ بُكُمُ وَمَا أُرِيدُ الصَّلُوةَ أُصَلِّى

پوری کرلے۔ اگرچہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو ، امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منذر نے وہب بن عثان سے روایت کیا اور وہب مدینہ کے رہنے والے تھے۔

باب ۱۳۳۴۔ جب نماز کے لئے امام بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھار ہاہو۔

۱۳۹ عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شباب جعفر بن عمرو بن امیہ مرو بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ کو ایک شانہ کھاتے ہوئے دیکھا، آپ اس میں سے گوشت کا کہ کھاتے تھے اسے میں آپ کو نماز کے لئے بلایا گیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری آپ نے نیچ ڈال دی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرما یا (یعنی گوشت کھانے کے بعد)۔

باب ۳۳۵۔جو شخص گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔

• ۱۳۰ \_ آدم، شعبہ، تھم، ابراہیم، اسودٌ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے بو چھا کہ نبی عید اللہ اسٹے گھر میں کیا کیا کرتے تھے! وہ بولیں، کہ اپنے گھر والوں کی محنت یعنی خدمت میں (مصروف)رہتے تھے جب نماز کاوقت آجا تا تو آپ نماز کے لئے چلے جاتے۔

باب ۳۳۶۔ اس شخص کا بیان جو لوگوں کو صرف اس کئے نماز پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اور ان کی سنت سکھائے۔

۱۹۲ موسی ابن اسلمیل، ذہیب، ابوب، ابو قلابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویث ہماری اسی مسجد میں آئے اور انہوں نے ہماری اسی مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے نماز پڑ ہتا ہوں، میر امقصود نماز پڑ ہتا ہوں، میر امقصود نماز پڑ ہتا ہوں، نہیں ہے بلکہ جس طرح میں نے نبی علیہ کو نماز پڑ ہتے دیکھا ہے اسی

كَيْفَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَقُلُتُ لِا بِيُ قِلَا بَهَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّىُ قَالَ مِثُلَ شَيُحِنَا هَذَا وَكَانَ الشَّيْخُ يَحُلِسُ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الشَّحُودِ قَبُلَ آنُ تَنْهَضَ فِي الرَّكُعَةِ الْاُولِلِي.

٤٣٧ بَابِ آهُلِ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ آحَقُّ الْعِلْمِ وَالْفَضُلِ آحَقُّ اللهِ مَامَةِ \_ ...

7 ٤٢ ـ حَدَّنَنَا إِسُخْقُ بُنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا حُسَيُنَّ عَنُ زَآئِدَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى آبُو بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ حَدَّنَى آبُو بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشُتَدَّ مَرُضُهُ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمُ يَسْتَطِعُ اَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَهُ إِنَّهُ يَصَلِّى بِالنَّاسِ فَالَ مُرِى اَبَابَكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَاكَ يَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاكَ تُعَادَتُ فَقَالَ مُرْكَى اَبَابَكُم فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَاكَ كُنَّ صَوَا حِبُ يُوسُفَ فَاتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَى بِالنَّاسِ فَاكَ مَرَى اَبَابَكُم فَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فَاكَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَسَلَّى فَلَيْهُ وَسَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيْوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى

طرح (تمہارے دکھانے کو) پڑہتا ہوں، ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا، کہ وہ کس طرح نماز پڑہتے تھے؟ وہ بولے، کہ ہمارے اس شخ کی مثل اور شخ (کی عادت تھی کہ) پہلی رکعت میں جب مجدہ سے اپناسر اٹھاتے تھے تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔

باب ۷۳۳ علم و فضل والاامامت کازیادہ مستحق ہے۔

۱۳۲ - اسحاق بن نفر، حسین، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ابوبردہ،
ابوموسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ بیار ہوئے اور آپ کا
مرض بڑھ گیا، تو آپ نے فرمایا، کہ ابو بکڑے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز
پڑھادیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ (حضرت) وہ نرم دل آدمی ہیں،
جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، تولوگوں کو نماز نہ پڑھا عکیں گے
جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے، تولوگوں کو نماز نہ پڑھا عکیں گے
پڑھادیں، حضرت عائشہ نے اپنا قول پھر دھر ایا آپ نے فرمایا ابو بکڑ
سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اور تم تو وہ عور تیں (معلوم ہوتی ہو) جنہوں
نے بوسف کو (گھیر رکھاتھا) کی ابو بکڑے پاس قاصد (یہ حکم لے
نے بوسف کو (گھیر رکھاتھا) کی ابو بکڑے پاس قاصد (یہ حکم لے
نے بوسف کو (گھیر رکھاتھا) کی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کو
نماز پڑھائی۔

ف: لینی جس طرح حضرت بوسف علیہ السلام سے معرکی عور تیں ان کی خلاف مرضی گفتگو کرتی تھیں اس طرح تم بھی مجھ سے میری خلاف مرضی گفتگو کرتی ہو، یابیہ کہ حضرت بوسف کسی اور خیال میں تھے،اور عور تیں کبی دوسرے خیال میں۔

٦٤٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَ نَا ۲۴۳ عبدالله بن يوسف، مالك، بشام بن عروه، عروه حضرت عائشةً روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول خدا علیہ نے اپنی باری میں مَالِكُ عَنْ هِشَا مِ بُنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَآتِشَةَ فرمایا کہ ابو بکڑے کہو کہ لوگوں کو نماز پرہادیں، حضرت عائشہ کہتی أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ہے میں نے هصة سے کہا، کہ تم حضورے عرض کرو، کہ ابو بکر جب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوًا اَبَابَكُرٍ يُصَلِّي آپ کی جگیہ کھڑے ہوں کے تورونے کی وجہ سے لوگوں کو (اپنی قراً بالنَّاس قَالَتُ عَآئِشَةُ قُلُتُ إِنَّ آبَا بَكُرَ إِذَا قَامَ ت)نەسناسكىل گے،لېذا آپ عمرٌ كو تھم دېجيے كە دەلوگوں كونماز پڑھا فِيُ مَقَامِكَ لَمُ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ ٱلبُّكَآءِ فَمُرُ دیں، پس هصه نے عرض کر دبالدر سول خداع اللہ نے فرمایا کہ تھرو عُمَرَ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ قُلُتُ لِحَفُصَةَ یقیناتم وہ عور تیں ہو جو یوسف کو گھیرے ہوئے تھیں، ابو بکڑ کو تھم قُولِيُ لَهُ إِنَّ آبَابَكُرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ رو، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں تو هصہ نے عائشے سے کہا کہ میں نے يُسْمِع النَّاسَ مِنَ ٱلبُّكَآءِ فَمُرُ عُمَرَ فَلَيُصَلِّ

تبھی تم سے فائدہ نہایا۔

لِلنَّاسِ فَفَعَلَتُ حَفُصَةُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لانتن صَوَا حِبُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَابَكُرِ فَلَيْصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفْصَةُ لِعَآثِشَةَ مَاكُنُتُ لِأُ صِيبُ مِنْكِ خَيْرًا. ٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنيُ آنَسُ بُنُ مَالِكِ نِ الْأَ نُصَارِيٌّ وَ كَانَ تَبِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدَمَةً وَصَحِبَةً أَنَّ أَبَابَكُرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمُ فِي وَجُعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمُ الَّذِى تُوُفِّيَ فِيُهِ حَتَّى ۚ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْإِنْنَيْنِ وَهُمُ صُفُوُفٌ فِي الصَّلوٰةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سِتُرَالُحُحْرَةِ يَنْظُرُ اِلْيَنَا وَهُوَ قَآثِمٌ كَانٌ وَجُهَةً وَرَقَةُ مُصُحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضُحَكُ فَهَمَمُنَا اَنُ نَّفُتَتِنَ مِنَ الْفَرُحِ بِرُؤُيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكُصَ ٱبُّوبَكُرِ عَلَى عَقِبَيُهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظُنَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَوْةِ فَأَشَارَ اِلَّيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ ٱتِمُّوُا صَلُوتَكُمُ وَٱرُخَى البِيتُرُفَتُوفِي مِنُ يُّوْمِهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

180 حَدَّنَنَا آبُو مَعُمْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ قَالَ لَمُ يُخْرِجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَا فَأُ لَمُ يُخْرِجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَا فَأُ قِيمَتِ الصَّلُونَةُ فَذَهَبَ آبُوبَكُرِ تَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَةً فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانَظُرُ نَا مَنْظُومٌ كَانَ آعُجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَجُهِ

۱۳۲- ابوالیمان، شعیب، زہری، انس بن مالک جور سول اللہ علیہ کی پیردی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علیہ کے مرض وفات ہیں حضرت ابو بر لوگوں کو نماز ہیں پڑھاتے سے بہاں تک کہ جب دوشنبہ کا دن ہوا، اور لوگ نماز ہیں صف بستہ سے تو نبی علیہ نے جرہ کا پردہ اٹھایا اور ہم لوگوں کی طرف صف بستہ سے تو نبی علیہ کے ، اس وقت آپ کا چرہ مبارک گویا مصحف کا صفحہ تھا(ا)، پھر آپ بشاشت سے مسکرائے، ہم لوگوں نے خوشی کی وجہ سے چاہا کہ نبی علیہ کے دیکھنے ہیں مشغول ہو جائیں اور ابو بر اس ایک کے دیکھنے ہیں مشغول ہو جائیں اور ابو بر اس ایک کہ نبی علیہ بین آئے، تاکہ صف میں مل جائیں وہ سمجھے ایک تاکہ صف میں مل جائیں وہ سمجھے کہ نبی علیہ کے لئے آنے والے ہیں، لیکن آپ نے ہماری کے طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور آپ نے پردہ ڈال دیا، اس طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور آپ نے پردہ ڈال دیا، اس

۲۳۵ – ابو معمر، عبد الوارث، عبد العزیز، انس روایت کرتے ہیں کہ (مرض وفات میں) نبی عبیلی تنین دن باہر نہیں نکے، ایک دن نماز کی اقامت ہوئی، اور ابو بحر آگے بوینے لگے، استے میں نبی عبیلی نے پر دہ کو پکڑا، اور ان کو اٹھا دیا، پس نبی عبیلی کا چرہ نظر آتے ہی ہمارے سامنے ایسا خوش کن منظر آگیا کہ اس سے زیادہ بھی میسر نہ آیا تھا، پھر نبی عبیلی نبی عبیلی نے اپنے ہا تھ سے ابو بحر کو اشارہ کیا، کہ آگے بڑھ جائیں اور نبی عبیلی نے بردہ گرادیا، پھر اس پر آپ کو قدرت نہ ہوئی یہاں اور نبی عبیلی نبید موئی یہاں

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو نکہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اس لئے انوار کی کثرت کی وجہ سے چہرے پر روشنی محسوس ہوئی، یہی وہ آخری نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھتے ہوئے دیکھااور یہی وہ آخر نظر ہے جو آپ نے اپنی اُمت پر ڈالی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو کام سنجالے ہوئے اور امت کو کام میں لگے ہوئے دیکھا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراد ہے۔

تک که آپ کی و فات ہو گئی۔

النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَاَوْمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الَّيْ أَبِيُ بَكْرِانُ يَّتَقَدَّمَ وَٱرْخَى النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحِجَابَ فَلَمُ يُقُدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ. ٦٤٦ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حَمْزَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَّةُ ٱخْبَرَةً عَنُ ٱبِيُهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِي الصَّلواة فَقَالَ مُرُوًّا آبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآثِشَةُ إِنَّ اَبَابَكُرِ رَّجُلُّ رَّقِيُقُ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَآءُ قَالَ مُرُوُّهُ فَلَيُصَلّ فَعَاوَدَتُهُ فَقَالَ مُرُوهُ فَلَيْصَلِّ انَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابُنُ آخِي الزُّهُرِيِّ وَإِسُحْقُ بُنُ يَحْيَى الْكُلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عُقَيْلٌ وَّمَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ حَمْزَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

٤٣٨ بَاب مَن قَامَ الِيْ جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةِ۔

٧٤ - حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ نَمُوهَ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ نُميُرٍ قَالَ انْحَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَالِيهِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابَابَكُرِ آنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى مَرْضِهِ وَسَلَّمَ ابَابَكُرِ آنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى مَرْضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ عُرُوةٌ فَوجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَاذَا آبُو بَكُرٍ اللَّهِ النَّاسَ فَلَمَّا رَاهُ آبُوبَكُمِ السَّاحَ وَلَا كُمَا الْنَتَ فَحَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ آنَ تَكُونَا وَلَيْهِ آنُ كُمَا آنَتَ فَحَلَسَ فَلَمَّا رَاهُ آبُوبَكُمِ السَّاعَ خَوَ فَالْسَارَ الِيهِ آنُ كُمَا آنَتَ فَحَلَسَ فَحَلَسَ فَلَا آنَتَ فَحَلَسَ

۲۳۲ ۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا علیہ کامر ض بڑھ گیا، تو آپ سے نماز کی (امامت ک) بارے میں عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا، کہ ابو بکر سے کہو، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادی، حضرت عائشہ بولیں، کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں، جب (نماز میں قرآن مجید) پڑھیں گے، تو ان پر رونا غالب آجائے گا، آپ نے فرمایا، ان بی سے کہو، کہ وہ نماز پڑھائیں، کہ کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے زمانے کی عور توں کی کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو یوسف کے زمانے کی عور توں کی طرح (معلوم ہوتی ہو)زبیدی اور زہری کے تھیتے نے اس کے متا لیع طرح (معلوم ہوتی ہو)زبیدی اور زہری کے تھیتے نے اس کے متا لیع حدیث روایت کی ہے اور عقیل اور معمر نے یہ سند زہری، حمزہ، رسول علیہ سند زہری، حمزہ،

باب ۱۳۳۸ کسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلو میں کھڑے ہونے کابیان۔

۱۹۴۰ زکریابن یجی، ابن نمیر، ہشام بن عروہ، عروہ، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا علیہ نے اپنی بیاری میں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے، عروہ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ نے نے اپنے جسم میں (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ رسول خدا علیہ نے اپنے جسم میں (مرض کی) کچھ خفت دیکھی تو باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکڑ لوگوں کے امام تھے۔ لیکن جب ابو بکڑنے آپ کود یکھا تو پیچھے ہمنا چاہا، آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ تم اسی طرح رہو، پھر رسول خدا علیہ ابو بکڑے برابران کے پہلومیں کھڑے ہوگئے، (۱) پس ابو بکر رسول

(۱) مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مقتذی زیادہ ہوں تواہام ان سے آگے اور وہ تمام پیچیے کھڑے ہو نگے،اوراگر مقتذی ایک ہو تو وہ اہام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا۔ حضرت اہام بخاریؒ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ باوجو دمقتذیوں کے زیادہ ہونے کے کسی ضرورت کی بنا پراگر کوئی اہام کے پہلو میں کھڑا ہو جائے تو یہ بھی جائزہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَا ءَ آبِيُ بَكْرٍ الِّيٰ جَنْبِهِ فَكَانَ آبُوبَكْرٍ يُّصَلِّيُ بِصَلوْةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلوة آبِيُ بَكْرٍ.

٤٣٩ بَابِ مَنُ دَخَلَ لِيَوُمَّ النَّاسَ فَجَآءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ اَوْلَمُ يَتَا خَّرُ الْإَوَّلُ اَوْلَمُ يَتَا خَّرُ جَازَتُ صَلُوتُهُ فِيهِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٤٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِيُ حَازِمٍ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ اِلَىٰ بَنِيُ عَمُرِو ابُن عَوُفٍ لِيُصُلِحَ بَيْنَهُمُ فَحَانَتِ الصَّلوةُ فَجَاءَ ٱلْمُؤذِّنُ الِيَّ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ ٱتُصَلِّى النَّاسَ فَأُقِيْمَ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى أَبُو ۚ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلوٰةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُوبَكُرِ لَّا يَلْتَفِتُ فِي صَلواتِهِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ التَّصُفِيُقَ الْتَفَتَ فَرَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اِلَّذِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِ امُكُث مَكَانَكَ فَرَ فَعَ إَبُو بَكْرٍ يَّدَيُهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَاۤ اَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوْبَكُرٍ حَتَّى اسْتَوْى فِي الصَّفِ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرِ مَامَنَعَكَ أَنُ تَثُبُتَ إِذُامَرُتُكَ فَقَالَ ٱبُوبَكُرِ مَّاكَانَ لِإِبْنِ اَبِيُ قُحَافَةَ اَنُ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيٌ رَآيَتُكُمُ آكُثُرُتُمُ

خدا علیہ کی نماز کی افتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکڑ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے۔

باب ٣٣٩ - اگر كوئى آدمى لوگوں كى امامت كے لئے جائے بھر امام اوّل آ جاوے، تو بہلا شخص بیچھے ہٹے یانہ ہٹے،اس كى نماز ہو جائيگى؟اس مضمون میں حضرت عائشہ نے نبی علیہ اللہ سے ایک روایت نقل كى ہے۔

۱۹۴۸ عبدالله بن بوسف ،مالك، ابوحازم بن دينار، سبل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعظ بنی عمر بن عوف میں باہم صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے،اسے میں نماز کاوفت آگیا تو موذن ابو بکڑے پاس آیااوران سے کہا، کہ اگر تم لوگوں کو نماز پڑھا دو تو میں اقامت کہوں، انہوں نے کہا اچھا، پس ابو بکر نماز پڑھانے لگے،اتنے میں رسول خداعی آگئے اور لوگ نماز میں تھے، یس آپ (صفول میں) داخل ہوئے یہاں تک کہ (پہلی) صف میں جا کر مفہر گئے ،لوگ تالی بجانے گئے ، چونکہ ابو بکر نماز میں ادہر ادہر نه دیکھتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں، توانہوں نے دزديده نظر سے ديكھا، تورسول خداعليك كو ديكھا، رسول خداعليك نے انہیں اشارہ کیاتم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تو ابو بکڑنے اینے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور انور علیہ کے اس ارشاد کا شکریہ ادا کیا پھر بیچیے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں آگئے اور رسول خداعات آ کے بڑھ گئے، آپ نے نماز پرلائی پھر جب آپ فارغ ہوئے، تو فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں نے تم کو حکم دیا تھا، تو تم کیوں نہ کھڑے رے؟ ابو بكر نے عرض كياكہ ابو قافة كے بينے كى يہ مجال نہيں ہے کہ رسول خداعی کے آگے نماز برائے، پھر رسول خداعی کے (لوگوں سے) فرمایا کہ کیا سبب ہے کہ میں نے تم کو دیکھا تم نے تالیاں بکشرت بجائیں (دیکھو) جب کسی کو نماز میں کوئی بات پیش آئے، تواسے چاہئے کہ سجان اللہ کہہ دے، کیوں جب وہ سجان اللہ کہہ دے گا تواس کی طرف التفات کیا جائے گا اور تالی بجانا صرف

## عور توں کے لئے رکھا گیاہے۔

التَّصْفِيٰقَ؟ مَنُ نَابَةً شَيْءٌ فِي صَلواتِهِ فَلْيُسَبِّحُ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ الِيُّهِ وَإِنَّمَا التَّصُفِيُقُ

٤٤٠ بَابِ إِذَا أَسُتَوَوُا فِي الْقِرَآءَ ةِ فَلْيَؤُمُّهُمُ اَكْبَرُهُمُ.

حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلا بَةَ عَنُ مَّالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ قَالَ قَدمُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَبَةً فَلَبْثَنَا عِنُدَةً نَحُوا مِّنُ عِشُر يُنَ لَيُلَةً وَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوُرَجَعْتُمُ اللَّى بِلَادِكُمُ فَعَلَّمْتُمُوهُمُ مُرُوهُمُ فَلَيُصَلُّوا صَلواةً كَذَافِي حَيْنِ كَذَا وَصَلواةً كَذَا فِيُ حِيُنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الْصَّلواةُ فَلَيُؤَذِّنُ لَّكُمُ أَحَدُكُمُ وَلَيَوُمُكُمُ أَكْبَرُكُمُ.

٦٤٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ اَحْبَرَنَا

٤٤١ بَابِ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوُمًا فَأَمَّهُمُ.

. ٦٥ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذَ بُنُ اَسَدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي مَحُمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعُتُ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنُتُ لَهُ فَقَالَ آيُنَ تُحِبُّ اَنُ أُصَلِّيَ مِنُ م بَيْتِكَ فَاشَرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفُنَا خَلْفَةً ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا.

٤٤٢ بَابِ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤُ تَمَّ بِهِ وَصَلَّى النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ مَرَضِهِ الَّذِي تُؤُفِّيَ فِيُهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ

باب ۴۴۰ \_ اگر کچھ لوگ قر اُت میں مساوی ہوں، توجوان میں زیادہ عمر والا ہو وہ امامت کرے۔

١٣٩ سليمان بن حرب، حماد بن زيد، ايوب، ابو قلابه، مالك بن حویرٹ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چند جوان تھے، تقریبا ہم لوگ بیں یوم تک مقیم رہے، نی علی اللہ برے رحم ول تھے لہذا آپ نے (ہمارا گھر بارے جدار ہنا پندنه کیااور ہم ہے) فرمایا کہ اگر تم اپنے وطن کولوٹ کر جاؤ، تو ا نہیں دین کی تعلیم کرنا، ان سے کہنا کہ اس طریقے ہے،اس وقت میں اور اس اس طریقے ہے ، اس وقت میں نماز پڑھیں ، اور جب نماز کا وقت آ جائے، تو تم میں سے ایک محض اذان دے اور جو عمر میں بردا ہووہ امامت کرے۔

ف۔ یہ حدیث پہلے دویا تین مقام پر گذر چکی ہے،اس کے آخر میں یہ فکڑا بھی ہے کہ جب نماز کاونت آجائے توتم میں سے ایک شخص اذان دے،اور جو بزرگ ہووہ نماز پڑھائے،اس آخر حصہ کے اعتبار سے بیہ حدیث اس بات کے متعلق ہونے میں بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

باب اس سراگرامام کچھ لوگوں سے ملنے جائے، توان کاامام ہو سکتاہے۔

• ۲۵ ـ معاذین اسد ، عبدالله ، معمر ، زهری ، محمودین ربیع ، عتبان بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی سی نے میرے گھر میں آنے کی اجازت طلب فرمائی، تو میں نے آپ کو اجازت دی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کسی مقام پر نماز پڑھوانا جاہتے ہو جس مقام کو میں جا ہتا تھا، اس مقام کی طرف میں نے اشارہ کردیا پس آپ کھڑے ہوگئے ،اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی (اس کے بعد)ہم نے اور آپ نے (نماز پڑھ کر)سلام پھیرا۔

باب ۴۲ مدامام اس کئے مقرر کیا گیاہے، کہ اس کی اقتدا کی جائے اور سول علیہ نے اپنے مرض و فات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ کھڑے ہوئے تتھے،اور ابن مسعود کا

جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبُلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمُكُ بِقَدْرِ مَارَفَعَ ثُمَّ يَتُبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيُمَنُ يَّرُ كُعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكُعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ الْإِمَامِ رَكُعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسُجُدُ لَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ لَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ لَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ لَيْنِ ثُمَّ يَسُجُدُ الرَّكُعَةِ الْأُولِيٰ بِسُجُودِهَا وَفِيْمَنُ يَسُجُدُ اللَّهُ لَيْ يَسُجُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

٦٥١\_ حَدَّثَنَا ٱحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ٱخُبَرَنَا زَآثِدَةُ عَنُ مُوْسَى بُنِ آبِيُ عَآئِشَةَ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةً قَالَ دَحَلُتُ عَلَى عَآئِشَةَ فَقُلُتُ ٱلاَتُحَدِّ ثِيْنِي عَنُ مَّرَضٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَآءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوُّءَ فَأُغُمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ افَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلُنَا لَاوَهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِيُ مَآءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتُ فَفَعَلْنَا فَإِغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُّوءَ فَأُغُمِيَ عَلَيْهِ ثُمٌّ أَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُو نَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغُتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُ غُمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمُ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ عُكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يُنتَظِرُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَوْةِ العِشَآءِ الْاخِرَةِ فَأَرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

قول ہے کہ اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے سر اٹھائے تواسے چاہئے کہ پھر لوٹ جائے، اور بقدر اس مدت کے جس میں وہ سر اٹھائے رہا، وہاں تو قف کرے اس کے بعد امام کا اتباع کرے اور حسن بھری نے اس شخص کے بارے میں جو امام کے ساتھ دور کعتیں پڑتے اور (لوگوں کی کثرت کے سبب کے ساتھ دور کعتیں پڑتے اور (لوگوں کی کثرت کے سبب سے) سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، یہ کہاہے کہ اخیر رکعت میں دو سجدے کرلے، بعد اس کے پہلی رکعت کو مع اس کے سجدوں کے اداکرے اور جو شخص کوئی سجدہ بھول کر کھڑا ہو جائے اس کے بارے میں کہاہے کہ وہ سجدہ کرلے۔

١٥١ ـ احد بن يونس، زا كده، موسى بن ابي عائشه، عبيد الله بن عبد الله بن عتبه اوایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیااور میں نے کہاکہ آپ مجھ سے رسول خداعلیہ کی (اخیر) مرض کی کیفیت کیوں نہیں بیان کرتیں، انہوں نے کہا اچھا (سنو میں بیان کرتی یڑھ چکے، ہم لوگوں نے عرض کیا، کہ نہیں یار سول اللہ وہ آپ کے منظر ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے لئے طشت میں یانی رکھ دو (میں نہاؤں گا) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، پس آپ نے عسل فرمایا پھر کھڑا ہو آ جاہا، مگر آپ بے ہوش ہوگئے ،اس کے بعد ہوش آیا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ کیالوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ! وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا، کہ میرے لئے طشت میں پانی رکھ دو (چنانچہ رکھدیا گیا) بس آپ نے عسل فرمایا پھر کھڑا ہونا چاہا مگربے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ کیالوگ نماز پڑھ بچکے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ!وہ آپ کے منتظر میں، اور لوگ معجد میں نبی عظیم کا عشاء کی نماز میں انظار كررے تھ (مجوراً) نى عَلِيلة نے ابو برا كے ياس (كہلا) بيجا تاكہ لوگوں كونماز برمھائيں، چنانچہ قاصدان كے پاس پہنچااوراس نے کہاکہ رسول خداع ﷺ آپ کو حکم دیتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو نماز بر ھائیں، ابو بکر ابولے (اور وہ نرم دل آدمی تھے) کہ اے عمر تم

وَسَلَّمَ الِيٰ اَبِي بَكْرِ بِاَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَاٰمُرُكَ اَنُ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوبَكُر وَّكَانُ رَجُلًا رَّقِيُقًا يَّا عُمَرُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ٱنْتَ اَحَقُّ بِلْالِكَ فَصَلَّى ٱبُوْبَكُرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَجَدَ مِنُ نَّفُسِهِ حِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُ هُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَوٰةِ الظُّهُرِ وَٱبُوۡبَكُرٍ يُصَّلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاهُ أَبُو بَكُرِ ذَهَبُ لِيَتَاجَّرَ فَاوُمٰي إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ بِأَنُ لَّايَتَاحُّرَ فَقَالَ اجُلِسَانِيُ إِلَى جَنبِهِ فَأَجُلَسَاهُ اِلَيْ جَنب أَبِيُ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بِكُرٍ يُصَلِّى وَهُوَيَاۢ نَّمُّ بِصَلَوٰةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ بِصَلْوةِ آبِيُ بَكْرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَحَلُتُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعُرِضُ عَلَيُكَ مَاحَدٌّ نُّتَنِيُ عَآئِشَةُ عَنُ مَّرَ ضِ النَّبِي صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ قَالَ هَاتِ فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا ٱنُكْرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتُ لَكَ الرَّحُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَاقَالَ هُوَ عَلِيٌّ.

عَنَّهُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرُنَا مَالِكُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً أَمَّ اللهُ عَلَي وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَمِدةً فَقُولُ اللهُ المَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا صَلّى حَالِسًا فَصَلُوا وَ اللهَ الْحَمُدُ وَإِذَا صَلّى حَالِسًا فَصَلُوا وَ اللهُ الْحَمُدُ وَإِذَا صَلّى حَالِسًا فَصَلُوا وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لو گوں کو نماز بڑھادو، عمرؓ نے ان سے کہا کہ تم اس کے زیادہ حق دار ہو ، تب ابو بر ان دنول میں نماز بر هائی اس کے بعد بی عظیم نے اینے آپ میں (مرض کی) کچھ خفت پائی، تو آپ دو آدمیوں کے در میان میں سہارا لے کر نماز ظہر کے لئے نکلے، ان میں سے ایک عباس تھے،اس وقت ابو بكر لوگوں كو نماز پڑھارے تھے،جب آپ كو ابو بکر ؓ نے دیکھا تو پیچھے مٹنے لگے، مگر آپؓ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچیے نہ ہٹیں، پھر آپئے نے فرمایا کہ مجھے ان کے بہلومیں بٹھادو، چیانچہ ان دونوں آدمیوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھادیا، عبید اللہ كہتے ہيں كہ اس وقت ابو بكر اس طرح نماز پڑنے لگے، كہ وہ تو نبي عَلِيْكُ كَى نماز كَى اقتداكرتے تھے اور لوگ ابو بكڑ كی نماز كی اقتدا كرتے تھے ، نبی علی بیٹے ہوئے (نماز پڑھ رہے) تھے ، عبیداللہ کہتے ہیں ، پھر میں عبداللہ بن عباس کے یاس گیا اور ان سے کہا، کہ میں تمہارے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں، جو مجھ سے حضرت عائشہ نے نبی علی کے مرض کے متعلق بیان کی ہے انہوں نے کہا لاؤ (سناؤ) میں نے ان کے سامنے حضرت عائشہ کی حدیث پیش کی، ابن عباسؓ نے اس میں ہے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا، کہ عائش نے تمہیں اس محف کا نام بھی بتایا جو عباس کے ہمراہ تھا، میں نے کہانہیں،ابن عباس نے کہادہ علی تھے۔

10۲۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عروہ، حفرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مرض اپنے گھر ہی ہیں بیٹھ کر نماز پڑھی، اور لوگوں نے آپ کے چھچے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے (بید دیکھ کر) ان سے ارشاد فرمایا، کہ بیٹھ جاؤ پھر جب آپ (نماز سے) فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام اسی لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا جب وہ رکوع کرد) اور جب وہ (سر) اٹھائے اور جب وہ رکوع کرد) اور جب وہ (سر) اٹھائے اور جہ بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ حمدہ کے تو تم ربناولک الحمد کہواور جب وہ بیٹھ کر پڑھو۔

٣٥٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلوٰةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَآئَةً قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤُ تَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَآئِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَّاِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا وَإِذَارَفَعَ فَارُ فَعُوا وَإِذا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجُمَعُونَ قَالَ ٱبُوعَبُدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيُدِيُّ قَوْلُهُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلَّى بَعُدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَّالنَّاسُ خَلْفَةً قِيَامٌ لَمُ يَامُرُهُمُ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُؤُخَذُ بِالْاخِرِ مِنُ فِعُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَـ

٤٤٣ بَابِ مَتْى يَسُجُدُ مَنُ خَلَفَ الْإِمَامَ وَقَالَ آنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا.

70٤\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنِيُ اَبُوُ اِسُحَاقَ قَالَ حَدَّنَيُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّنَنِيُ الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً

۱۵۳- عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے، اور اس سے گرگئے، تو آپ کے جسم مبارک کا داہنا پہلواس سے پچھ زخی ہوگیا، اس وجہ سے آپ نے نمازوں میں سے ایک نماز بیٹے کر پڑھی، پھر جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایاامام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقدا کی جائے، پس اگر وہ کھڑا ہو کر پڑے تو تم بھی کھڑے ہو کر وہاور جب بھی کھڑے ہو کر تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ اپنے کہ اس کی اقدا کی جائے، اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ کہ تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ بیٹے کر پڑھے تو تم بھی اٹھائے کو تم بسی بیٹے کر بڑھو (امام بخاری کہتے ہیں حمیدی نے کہاہے، کہ بیہ قول آئخسرت علی پہلی بیاری میں تھا اس کے بعد تو تم بھی بیٹے کر پڑھو، یہ واقعہ آپ کی پہلی بیاری میں تھا اس کے بعد نی علی ہے کر نماز پڑھی (ا) اور لوگ آپ کے پیچے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے انہیں بیٹھنے کا تحم نہیں دیا، اور بیہ طے شدہ امر ہے کہ نبی علی ہے کہ تری سے تخری نہیں دیا، اور بیہ طے شدہ امر ہے کہ نبی علی ہے کہ تری سے تخری نعل پر عمل کیا جا تا ہے۔

باب ٣٣٣ - جولوگ امام كے يتي ہيں وہ كب سجدہ كريں، اور انس في نبي عقال كيا ہے كہ جب امام سجدہ كرے توتم سجدہ كرو۔

۱۵۴۔ مسدو، یکی بن سعید، سفیان ابواسحاق، عبدالله بن بزید روایت کرتے ہیں کہ جھ سے براء بن عازب نے بیان کیا (اور وہ سچ سے) کہ جب نبی علی کہ کہتے، تو ہم میں سے کوئی مخص اپنی پیٹے اس وقت تک نہ جھکا تاجب تک کہ نبی علی ہے سجدے میں نہ چلے جاتے، آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں نہ چلے جاتے، آپ کے بعد ہم لوگ سجدے میں جاتے، ہم سے یہ حدیث ابو نعیم

(۱) روایت میں واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ آپ کے مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے ہی حضرت ابو بکر صدایق نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائی شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر امام آپ ہی ہوگئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس صدیق مقتدی تھے۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھارہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اگر کسی مجبوری کی بنا پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکے تو مقتدی کھڑے ہو کر افتدا کریں گے اور ان کی نماز درست ہو جائے گی۔

## نے بھی اس سندسے بیان کی ہے۔

لَمُ يَحِنُ اَحَدًّا مِنَّا ظَهُرَةً حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ صَلَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعُدَةً حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعُدَةً حَدَّثَنَا اللهُ إِنْ عَنُ اَبِي إِسُخْقَ نَحُوةً .

٤٤٤ بَابِ اِثْمِ مَنُ رَّفَعَ رَاسَةً قَبُلَ الْإِمَامِ ـ

700 حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّنَا شَعِعْتُ شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المَّ يَحُشَى اَحَدُّكُمُ إِذَا اللَّهُ رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رَاسَةً رُسَةً رَاسَةً 
٥٤٤ بَابِ إِمَامَةِ الْعَبُدِ وَالْمَوْلَىٰ وَكَانَتُ عَآئِشَةُ يَوْمُهَا عَبُدُهَا ذَكُوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِي وَالْاَ عُرَابِي الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِي وَالْاَ عُرَابِي وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمُ يَحْتَلِمُ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّهُمُ اَقْرَفُهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْ الْمَا عَلَيْهِ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُمنَعُ الْعَبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ عَلَيْهِ وَلَا يُعْبُدُ مِنَ الْحَمَا عَةِ بِغَيْرِ

٢٥٦ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّنَا اَنْسُ بُنُ عِيَا ضِ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَرُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَرُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَرُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَرُ الْمُهَاجِرُونَ لَا عَبُدِ اللهِ عَرُ الْمُهَاجِرُونَ الْاَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوضِعًا بَقُبَآءٍ قَبُلَ مَقُدَم الْاَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوضِعًا بَقُبَآءٍ قَبُلَ مَقُدَم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَوُمُهُمُ سَالِمٌ مَولِي آبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكُثَرَهُمُ قُرُانًا وَسَالِمٌ مَولِي آبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمُ قُرُانًا وَسَالِمٌ مَولِي آبِي حُذَيْفَةً وَكَانَ أَكْثَرَهُمُ قُرُانًا وَ مَدَنِي اللهُ عَلَيْهِ يَعْمِي قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى آبُوالتَيَاحِ يَخِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى آبُوالتَيَاحِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنُ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ  عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

باب ۴۳ م۔ اس شخص کے گناہ کا بیان جس نے امام سے پہلے سر اٹھایا۔

100- جاج بن منہال، شعبہ، محد بن زیاد، ابوہر برہ نی علیہ سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی جو اپناسر امام سے پہلے اٹھالیتا ہے، اس بات کاخوف نہیں کر تاکہ اللہ اس کے سرکو گدھے کا (سا) سربنا دے، یا اللہ اس کی صورت گدھے کی (سی) صورت بنادے۔

باب ۴۳۵ می غلام اور آزاد کروہ غلام کی امامت کا بیان، عائشہ کی امامت کا بیان، عائشہ کی امامت کا بیان، عائشہ کی امامت ان کا غلام ذکوان مصحف سے (دیکھ دیکھ کر) کیا کرتا تھا اور ولد الزنا اور گنوار کی اور اس لڑکے کی امامت جو بالغ نہ ہوا ہو (درست ہے) کیونکہ نبی علیقہ نے فرمایا ہے، کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جوان سب میں کتاب اللہ کی قرائت زیادہ جانتا ہو اور بے وجہ غلام کو جماعت سے نہ روکا جائے۔

۲۵۲۔ ابراہیم بن منذر، انس بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عیاض، عبید الله، نافع، عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ رسول خدا الله کے تشریف لانے سے پہلے جب مهاجرین اولین محلّه قبا کے مقام عصبہ میں مقیم تھے، تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کیا کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن کاعلم سبسے زیادہ رکھتے تھے۔

 <sup>م مجھ</sup>ی)اس کی سنو،ادراطاعت کرو۔

باب ۳۳۷\_اگرامام اپنی نماز کو پورانه کرے،اور مقتدی پورا کرس\_

۲۵۸ فضل بن سہیل، حن بن موی اهبب، عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، حضرت ابوہر برہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی نے فرمایا، کہ بیاوگ جو تہہیں نماز پڑھائے ہیں، اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے، تو تمہارے لئے (ثواب) تو شہارے لئے (ثواب) تو ہے، ی اور اگر وہ غلطی کریں گے تو تمہارے لئے (ثواب) تو ہے، ی اور ان پر (گناہ) ہے۔

۲۵۹ محمد بن ابان، غندر، شعبه، ابوالتیاح، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علی حبثی (کی کرتے ہیں کہ نبی علی حبثی (کی اطاعت) کے لئے تم سے کہا جائے جس کاسر انگور کی مثل ہو، جب

وَسَلَّمَ قَالَ اسْمَعُوا وَاطَيْعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبِيْنُ كَانَ رَاسَةً زَبِيَةً \_

٤٤٦ بَابِ إِذَا لَمُ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَٱتَمَّ مَنُ خَلُفَةً ..

70٨ حَدَّنَنَا الْفَصُلُ بُنُ سَهُلِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاشْيَبُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ عَطَآ ءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ عَنُ عَطَآءِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمُ فَإِنُ اصَابُوا فَلَكُمُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمُ فَإِنُ اصَابُوا فَلَكُمُ وَعَلَيْهِمُ۔

اصابوا فلكم وإن الخطاء وا فلكم وعليهموقال الحسن صلّ وعليه بدُعتُه وقال لنا فَحَدَّدُ بن يُوسُفَ حَدَّنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ مَحَدَّدُ بن يُوسُفَ حَدَّنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا اللَّوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا اللَّوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا اللَّوْزَاعِيُّ قَالَ اللَّهُ بن عَبْدِ مَن حُميُدِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَدِي بن عَبْدِ اللهِ بن عَدِي بن اللهِ بن عَدِي بن اللهِ بن عَدِي بن اللهِ بن عَدِي بن اللهِ بن عَدِي بن اللهِ بن عَدِي بن الخيارِ أَنَّهُ دَحَلَ على عُثْمَانَ بن عَقَانَ الخيارِ أَنَّهُ دَحَلَ على عُثْمَانَ بن عَقَانَ الخيارِ أَنَّهُ دَحَلَ على عُثْمَانَ بن عَقَانَ الخيارِ أَنَّهُ دَحَلَ على عُثْمَانَ بن عَقَانَ الخيارِ أَنَّهُ وَقَالَ النَّالُ فَإِذَا إِمَامُ فِتُنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلُوةُ اَحْسَنَ مَايَعُمَلُ النَّاسُ فَإِذَا اَسَاءُ فَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ قَالَ الزَّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبِيدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبَيْدِيُّ قَالَ الرَّبِيدِيُّ الْمَعْدَانِ الْمُخَتَّنِ الْمَامُ وَتَالَ الرَّبِيدِيُّ الْمَامُ اللَّامِنُ فَرَوْرَةٍ لَا بُدُّ مِنْهُا مِ فَعَلَ المُحَدِّ الْمَامِ الْمُحَدِّنِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَانَ المُعَامِلُ المُعْمَلُ اللهُ المُعَامِي المُعَامِلُ المُعْمَلُ المُعَامِلُ المُعْمَلُ المُعَامِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمِلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ الْمُعَالَى المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ اللْمُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعَمِّلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعَلِيْمُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِي المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلِي المُعْمَامِ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْ

٦٥٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبَانِ قَالَ حَدَّنَا غُندُرُ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي التَّيَّاحَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ غُندُرُ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي التَّيَّاحَ أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ

بھیاس کی سنواوراطاعت کرو۔

لِأَبِيُ ذَرٍّ اِسْمَعُ وَاَطِعُ وَلَوُ لِحَبَشِيِّ كَانَّ رَاْسَةً زَبِيْبَةً ـ

باب ۴۳۸۔ جب دو نمازی ہوں، تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر کھڑ اہو۔ ٤٤٨ بَابِ يَقُومُ عَنُ يَّمِيْنِ الْإِمَامِ بِحَذَائِهِ سَوَّاءً إِذَا كَانَا اتَّنَيْن

۱۹۲۰ سلیمان بن حرب، شعبہ، تھم، سعید بن جبیر، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونڈ کے گھر میں ایک شب رہا (تو میں نے دیکھا کہ) رسول اللہ عقبی عشاء کی نماز (مسجد سے) پڑھ کر تشریف لائے اور چار رکعتیں آپ نے پڑھیں پھر سور ہے، اس کے بعد اٹھے (اور نماز پڑ ہے کھڑے ہوئے) تو بین آیا اور آپ کے بعد اٹھے (اور نماز پڑ ہے کھڑے ہوئے) تو بین آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے جھے اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر آپ نے بیان چار کعتیں پڑھیں، اس کے بعد سور ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرائے کی آواز سن، اس کے بعد سور ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرائے کی آواز سن، اس کے بعد آپ نماز (فیحر) کے لئے باہر تشریف لے گئے۔

٦٦٠ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكُمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكُمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَيْمُونَةَ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ارْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنُ يَّسَارِهِ فَجَعَلَنِي نَامَ ثُمَّ مَا يَعْمُ صَلَّى عَنُ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنُ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ عَلِيْطَةً اَوْقَالَ خَمُسَ رَكُعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَةً اَوْقَالَ خَطِيطةً اَوْقَالَ خَطِيطةً أَوْقَالَ خَطِيطةً أَوْقَالَ خَطِيطةً أَوْقَالَ خَطِيطةً أَوْقَالَ خَطِيطةً أَوْقَالَ خَطَيْطةً أَوْقَالَ خَطْيُطةً أَنَّ اللَّهُ عَلَيْطةً أَنْ الْمَ حَتَّى الصَالُوقِ .

باب ۹ ہم ہم۔ اگر کوئی شخص امام کے بائیں جانب کھڑا ہو اور امام اس کواپنے دائیں طرف چھیر دے توکسی کی نماز فاسد نہ ہوگئی

٤٤٩ بَابِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنُ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ الِيْ يَمِينِهِ لَمُ تَفُسُدُ صَلُوتُهُمَا.

ا ۱۹۱ ۔ احمد، ابن وہب، عمرو، عبدر بہ بن سعید، مخرمہ بن سلیمان، کریب (ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات میمونہؓ کے ہاں سویا اور رسول اللہ علیہ اس شب انہیں کے ہاں تھی، (تو میں نے دیکھا کہ) آپ نے وضو فرمایا اس کے بعد آپ گھڑے ہوگئے، اور نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے جھے پکڑ کے اپنی دائنی جانب کر لیا اور (کل) تیرہ رکعت نماز آپ نے بچھے پکڑ کے اپنی دائنی جانب کہ سانس کی آواز آنے گئی، اور جب بھی آپ سو تے تھے سانس کی آواز آنے گئی، اور جب بھی آپ سوتے تھے سانس کی آواز شرور آنے گئی تھی، اس کے بعد موذن آپ کے پاس آیا اور آپ ہے ہاں آیا اور آپ ہے ہیں آپ سوتے تھے سانس کی آواز شرور آپ کے اور نماز فجر پڑھی۔

771 - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُو عَنُ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مَّخُرَمَةَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مَّخُرَمَةً بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مَّخُرَمَةً بُنِ سَلَيْمَانَ عَنُ كُريُبٍ مَّوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَهَا تِلْكَ الْيَلَةَ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَيْهُ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ اللهُ عَلَيْهُ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَلِّى فَصَلَّى عَنُ يَسَارِهِ فَاخَذَنِي فَحَعَلَيْهُ عَنُ يَصَلِّى فَصَلِّى فَصَلَّى عَنُ يَسَارِهِ فَاخَذَنِي فَحَعَلَيْهُ عَنُ يَعْمُ اللهُ وَخَرِي فَحَمَلَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا فَالَ عَمُرُةً وَكَعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ عَمُرُةً وَكَانًا المُؤَذِّنُ بِهِ بُكَيْرًا فَضَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ عَمُرُو فَحَدَّنُتُ بِهِ بُكَيْرًا فَضَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَالَ عَمُرُو فَحَدَّنُتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدُّ نَنِي كُولَ اللهُ عَمُولًا فَالَ عَمُولًا فَعَدَّنُتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدًا لَيْ فَعَرَبَ بِهُ بُكَيْرًا فَعَالَ عَمُولًا فَعَدَدَّنُ بَهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدًا نَيْ مُ كُرَيْبُ بِذَلِكَ \_

باب ۵۰ سم۔ اگر امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر پچھ لوگ آ جائیں اور دہ ان کی امامت کرے۔ ٠٥٠ بَابِ إِذَا لِمُ يَنُوِ الْإِمَامُ اَنُ يُّؤُمَّ ثَمَّ جَآءَ قَوُمٌّ فَاَمَّهُمُ \_

777 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ الْبُنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيدِ ابُنُ جَبَيْرِ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالِتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ اصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ اصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسِيدِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسِيدِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسَارِهِ فَا خَذَبِرَ السِي وَاقَامَنِي عَنْ يَسِينِهِ .

١ وَ كَانَ لِلرَّجُلِ
 حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلِّى الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ

٦٦٣ حَدِّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةَ عَنُ عَمُرٍ وَعَنُ حَابِر بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ أَنَّ مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ يَرْجِعُ فَيَوُمٌ قَوْمَةً وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ وَقَالَ فَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ وَقَالَ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَادُبُنُ مَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ مَبَلِ يُصَلّى الْعِشَاءَ فَقَرَا بِالْبَقَرَةِ عَبْلِ فَانَصَرَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ عَنَالُ مِنْهُ فَبَلَغَ فَانَ مُعَادً يَّنَالُ مِنْهُ فَبَلَغَ فَانَعَرَقَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَتَانٌ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَامَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ قَالَ عَمُرً و لَا يَسُورَتَيْنِ مِنُ اَوسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمُرً و لَا اللّهُ عَمْرً و لَا اللّهُ عَمْرً و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ عَمُرً و لَا اللّهُ عَلَمُ وَلَا عَمُرً و لَا اللّهُ عَمَا لَيْ عَمُرً و لَا اللّهُ عَمْرً و لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قَالَ عَمُرً و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ قَالَ عَمُرً و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ عَمُرً و لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم فَقَالَ عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْ قَالَ عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْ فَالَ عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ عَمُرًا و لَالْمَفَطُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمُرًا و لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمُولُ وَلَا عَمُولُ وَلَا عَمُولُ وَلَا عَمُولًا وَلَا عَمُولُ وَلَا عَمُولًا وَلَا عَمُولًا وَلَا عَمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

٤٥٢ بَاب تَخْفِيُفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِتَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ.

774 حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرً قَالَ ثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ آخُبَرَ نِيُ اَبُوُ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللّهِ اِنِّيُ لَاتَاجَّرُ عَنُ صَلواةِ الْغَدَاةِ مِنُ آجُلٍ

۱۹۲- مسدد، اسلعیل بن ابراہیم، ابوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر،
ابن عباس ٔ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ ﷺ کے
ہاں سویا تو میں نے دیکھا کہ نبی علی ہی نماز شب پڑھنے کھڑے ہوئے،
میں بھی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے میر اسر پکڑا
اور جھے اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا۔

باب ۵۱سر اگر امام (نماز کو) طول دے، اور کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نماز توڑ کر چلا جائے، اور نماز پڑھ لر

المالا مسلم، شعبه، عمرو، جابر بن عبد الله روایت کرتے ہیں که معاذبن جبل نبی علی الله عشاء کی نماز پڑتے، اس کے بعد (گھر)واپس جاتے تواپی قوم کی امامت کرتے، (ایک مرسه ) انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، تو سور ۃ بقر ہ شر دع کر دی، ایک محف چل دیا، اس سب سے معاد کو اس سے رنج رہنے لگا، یہ خبر نبی علی کو سب کی معاد کو اس سے رنج رہنے لگا، یہ خبر نبی علی کو کی کہنے کو کہنے کو کہنے معاد سے معاد سے تین مرسبہ فرمایا کہ فان، فان، فان، فان، فان، اور آپ نے ان کو اوسط مفصل کی دوسور توں کہ فاتن، فاتن، فاتن، اور آپ نے ان کو اوسط مفصل کی دوسور توں کہ جب کہ میں ان کو محبول گیا ہوں۔

باب ۵۲س۔ قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و سجود کے بور اکرنے کا بیان۔

۱۹۲۷۔ احمد بن یونس، زہیر، اسلمعیل، قیس، ابو مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ علیات خدا کی قتم! میں صبح کی نماز سے صرف فلاں مختص کے باعث رہ جاتا ہوں، کیونکہ وہ نماز میں طول دیتا ہے، پس میں نے رسول خدا علیات کو بھی نصیحت (کے طول دیتا ہے، پس میں نے رسول خدا علیات کو بھی نصیحت (کے

فُلان مِّمًّا يُطِيُلُ بِنَا فَمَا رَآيُتُ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِّنُهُ يَوُمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمُ مُّنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمُ مَاصَلَّے بِالنَّاسِ فَلَيْتَحَوَّزُ فَاِنَّ فِيُهِمُ الضَّعِيُفَ وَالْكَبِيْرَ و ذَا الْحَاجَة\_

ف۔ فتان کے معنی لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والااور فاتن کے بھی یہی معنی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ فتان میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ٤٥٣ بَابِ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلَيُطُوَّلُ مَاشَآءً ـ

> ٦٦٥- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّے اَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيُحَفِّفُ فَإِلَّ فِيُهِمُ الضَّعِيُفَ وَالسَّقِيُمَ وَالْكَبِيْرَ وَإِذَا صَلَّے أَحَدُكُمُ لِنَفُسِهِ فَلَيُطُولُ مَاشَآءً.

> ٤٥٤ بَابِ مَنُ شَكِّي إِمَامَةً إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيُدٍ طَوَّلْتَ بِنَا يَابُنَيَّ۔

٦٦٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ نَنَا سُفَيْنُ عَنُ اِسُمْعِيْلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِم عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَجُلُ يَّارَسُولَ اللَّهِ إِنِّيُ لَا تَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَوْةِ فِي الْفَجُرِ مِمَّا يُطِيُلُ بِنَا فُلَانًا فِيُهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَارَايَتُهُ غَضِبَ فِي مَوُ عِظَةٍ كَانَ اَشَدَّ غَضَبًا مِّنُهُ يَوُمَٰذِ ثُمَّ قَالَ يَا يُهَاالنَّاسُ إِنَّ مِنْكُمُ مُّنَفِّرِيْنَ فَمَنُ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلَيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ خَلُفَهُ الضَّعِيُفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ\_

٦٦٧\_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِيُ اِيَاسِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ قَالَ ثَنَا مَحَارِبُ بُنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ ٱقْبَلَ رَجُلُّ بِنَا ضِحَيُن

وفت)اس دن سے زیادہ غضب ناک نہیں دیکھا،اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ (آدمیوں کو عبادت سے ) نفرت دلاتے ہیں،لہٰداجو تشخص تم میں ہے لو گوں کو نماز پڑھائے،سواس کو ہلکی نماز پڑھانا چاہئے کیوں کہ مقتربوں میں ضعیف ادر بوڑھے ادر صاحب عاجت (سب ہی قسم کے لوگ) ہوتے ہیں۔

باب ١٥٣ ـ جب كوئي تخف (تنها) نماز يره هے توجس قدر حاہے طول دے۔

٢٦٥\_ عبدالله بن يوسف، مالك، ابوالزناد، اعرج ابو ہريرةٌ روايت کرتے ہیں کہ رسول خدا علی نے فرمایاجب کوئی مخص لو گوں کو نماز پڑھائے تواسے تخفیف کرنا جاہئے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور بمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھے، توجس قدر جاہے طول دے۔

باب ۵۴ مه جو هخص اپنے امام کی جب وہ نماز میں طوالت کرتا ہو، شکایت کرے،اور ابواسیڈ نے اپنے بیٹے سے ایک مرتبه کہاکہ بیٹے تونے ہاری نماز کو طویل کردیا۔

٢٦٦ محد بن يوسف، سفيان، اسلحيل بن ابي خالد، قيس بن ابي حازم، ابومسعودٌ روایت كرتے ہیں كه (ایك مرتبه) ایك فخص نے آكر كہا کہ یارسول اللہ ! میں نماز فجر سے رہ جاتا ہوں کیونکہ نماز میں فلال تخف طول دیتاہے، پس رسول خدا ﷺ غضب ناک ہو گے کہ میں نے آپ کواس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی تقیحت کے وقت نہیں دیکھااس کے بعد آپ نے فرمایا، کہ لوگو! تم میں سے کچھ لوگ (آدمیوں کو)عبادت سے متنفر کرتے ہیں توجو مخص لوگوں کا امام ہے اس کو تخفیف کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے چیچیے کمزور اور بوڑھے اور صاحب حاجت (سببی) ہوتے ہیں۔

٢١٧٥ آدم بن اني اياس، شعبه، محارب بن د خار، جابر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص دواونٹ پانی سے مجرے ہوئے لارہا تھا، رات کا اول وقت تھا اس نے جو معالاً کو نماز پڑھتے پایا، تو اینے

وَقَدُ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي فَبَرَّكَ نَاضِحَيهِ وَاقْبَلَ اللَّي مُعَاذٍ فَقَرَأ سُورَةَ الْبَقَرَةِ اوِ النِّسَآءِ فَانُطَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ مِنهُ النِّسَآءِ فَانُطَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ مِنهُ فَاتَى النِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا الِيهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ مُعَاذًا فَقَالَ النَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ اللَّهُ النَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ صَلَّاتُ وَالشَّمْسِ الْقَتَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ يُصَلِّى وَرَآقَكَ صَلَّيْتُ اللَّهُ يُصَلِّى وَرَآقَكَ صَلَّابَ عَمْ وَلَا يَعْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَآقَكَ اللَّهِ الْمَنْ مُقَلِّى وَرَآقَكَ اللَّهِ اللَّيْ اللَّهِ اللَّي مُوسَلِّى وَالشَّيْسِ فَي الْعَشَاءِ وَالشَّيْسِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأُ مُعَاذٌ فِى الْعِشَآءِ وَالْبَعَهُ الْاَعْمَشُ عَنُ مُّحَادِبٍ .

٥٥٥ بَابِ الْإِيْجَازِ فِي الصَّلوٰةِ وَاكْمَالِهَا \_

٦٦٨ حَدَّنَنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلْوَةَ وَيُكْمِلُهَا ـ

٤٥٦ بَابِ مَنُ اَحَفَّ الصَّلوٰةَ عِنْدَ بُكَآءِ الصَّبِيِّ۔

779 حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ الْوَلِيدُ بُنِ اَبِي كَثِيرٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي قَتَادَةً عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبِّي لَآقُومُ فِي الصَّلْوةِ أُرِيدُ اَنُ وَسَلَّمَ قَالَ اِبِّي لَآقُومُ فِي الصَّلْوةِ أُرِيدُ اَنُ الطَّوِلَ فِيهُا فَاسَمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي فَاتَحَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيةَ اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابَعَةً بِشُرُ بُنُ صَلَاتِي كَرَاهِيةَ اَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابَعَةً بِشُرُ بُنُ سَلَوتِي كَرَاهِيةَ اَنُ المُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ۔ بَكُرٍ وَبَقِيَّةُ وَابُنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ۔

دونوں او نٹوں کو بھلادیا، اور معالاً کی طرف متوجہ ہوا، معالاً نے سورہ بقرہ میاسورہ نساء پر ہنا شروع کی ، سووہ شخص (نیت توڑکر) چلا گیا پھر اس کو یہ خبر کپنچی کہ معاذاس سے رنجیدہ ہیں، لبذاوہ نبی علی کے باس آیا اور آپ سے معالاً کی شکایت کی، تو نبی علی نے نین مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، کیا تو فتہ (برپا) کرنے والا نہ (اگرابیا نہیں) ہے تو تو نے سبّح اسُم رَبِّكَ الْاعلی اور وَالشَّمْسِ وَصُّخها اور وَاللَّيلِ الْاَعلی اور وَالشَّمْسِ وَصُّخها اور وَاللَّيلِ الْاَعلی اور کرا اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلِ اللَّيلُولِ اللَّيلُولِ اللَّيلُولِ اللَّيلُولُ اللَّيلُولُ اللَّيلُولُ اللَّيلُولُ اللَّ

باب۵۵ ۲۔ نماز کو مخضر اور پورے طور پر پڑھنے کا بیان۔

۱۹۸۸ ابو معمر، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نماز مخضر اور پوری پڑھتے تھے۔

باب ۴۵۷۔اس شخص کا بیان جو بچے کے رونے کی آواز سنکر نماز کو مخضر کردے۔

119 - ابراہیم بن موسیٰ، ولید بن مسلم، اوزاعی، کیلیٰ بن کثیر، عبداللہ
بن ابی قادة، ابو قادہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، تو چاہتا ہوں کہ اس میں طول
دوں، لیکن بچہ کے رونے کی آواز سکر میں اپنی نماز میں اختصار کر دیتا
ہوں، اس امر کو براسمجھ کر کہ میں اس کی مال کی تکلیف کا باعث ہو
جاؤں، بشر بن بکر، بقیہ اور ابن مبارک نے اوزاعی سے اس کے
متابع حدیث روایت کی ہے۔

. ٦٧٠ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُلِيمَانُ بُنُ بِلالِ قَالَ حَدَّنَنَا شَرِيُكُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَاثِكٍ يَقُولُ مَا صَلَيْتُ وَرَآءَ إِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلْوةٍ وَّلَآ اَتَمَّ مِنَ النّبِي صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ آنُ تُفْتَنَ أُمُّةً.

٦٧١ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَرِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَا اللهِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَاَدُخُلُ فِى الصَّلواةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَاَدُخُلُ فِى الصَّلواةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَاَدُخُلُ فِى الصَّلواةِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن شِدَّةً وَحُدِ أُمِّهِ مِن لُكَاتَهُ وَحُدِ أُمِّهِ مِن لُكَاتَهُ وَحُدِ أُمِّهِ مِن لُكَاتَهُ لَهُ اللهُ  اللهُ ا

7٧٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ آنَا ابُنُ عَدِي عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنِّي لَادُخُلُ فِي عَنِ النَّبِي صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنِّي لَادُخُلُ فِي الصَّبِي الصَّلَوةِ فَأُرِيدُ إطالتَهَا فَاسُمَعُ بُكَآءَ الصَّبِي فَاتَحَوَّزُ مِمَّا اَعُلَمُ مِنُ شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّهِ مِنُ فَاتَحَوَّزُ مِمَّا اَعُلَمُ مِنُ شِدَّةٍ وَجُدِ أُمِّهِ مِنُ بُكَآيَهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّنَنَا آبَانٌ قَالَ حَدَّنَا بَانٌ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً \_

٧٥٧ بَابِ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا.

٦٧٣ ـ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَّابُو النُّعُمَانِ قَالَا نَاحَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ عَمُرِو بُنِ

• ۲۷- فالد بن سلیمان بن بلال، شریک بن عبدالله، انس بن مالک روایت کرتے بیں کہ میں نے کسی امام کے پیچیے نی علی اللہ سے زیادہ بکی اور کامل نماز نہیں پڑھی، اور بے شک آپ بچہ کا گریہ سکر اس خوف سے کہ اس کی مال پریشان ہو جائے گی نماز کو ہلکا کردیتے تھے۔

ا ۲۷ علی بن عبدالله، یزید بن زریع، سعید، قاده، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علیہ نے فرمایا کہ میں (جب) نماز شروع کرتا ہوں تواس کو طول دینا چاہتا ہوں، گریچہ کاروناس کے اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت پریشانی کو محسوس کرتا ہوں۔

۱۷۲ محمد بن بشار، ابن عدى، سعيد، قاده، انس بن مالك رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

باب ۸۵۷۔ جب خود فرض پڑھ چکا ہو،اس کے بعد لوگوں کی امامت کرے(ا)۔

۱۷۳ سلیمان بن حرب وابوالنعمان، حماد بن زید، ابوب، عمر و بن دینار حضرت جابرٌ روایت کرتے ہیں کہ معادٌ نبی علیہ کے ہمراہ نماز

(۱) نفل پڑھنے والے کے پیچیے فرض نماز نہیں پڑھی جاستی۔حضرت معاد ٌحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعدا پی قوم کو جو نماز پڑھایا کرتے تھے اس میں گئی احتمال ہیں (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے (۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نفلوں کی نیت سے نماز پڑھا کرتے تھے (۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عشاء ہی پڑھا کرتے تھے گریہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک فرض کودوم تبہ پڑھا جاسکا تھا۔

دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذَ يُصَلِّىُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاتِي قَوُمَةً فَيُصَلِّىُ

٤٥٨. بَاب مَنُ اَسُمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإَمَامِ.

٢٧٤\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌّ قَالَ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ دَاوِّدَ قَالَ نَاالُاعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّامَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيُهِ آتَاهُ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلُوةِ قَالَ مُرُوًّا آبَابَكُرِ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلُتُ إِنَّ آبَابَكُرِ رُّجُلُ آسِيُفٌ ۚ إِنْ يَّقُمُ مَّقَامَكَ يَبُكِ فَلَا يَقُدِرُ عَلَى الْقِرَآثَةِ فَقَالَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَةً فَقَالَ فِي الثَّالِثَهِ أَوِالرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ فَلَيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيُنِ كَانِّى أَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِحُلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَاهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ اِلَّذِهِ أَنُ صَلَّ فَتَاَّخَّرَ أَبُو بَكُرِ وَّقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّى حَنْبِهِ وَٱبُوُ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابَعَةً مُحَاضِرٌ عَنَ الأعُمَش

٤٥٩ بَاب الرَّجُلِ يَاتَمُّ بِالْإِمَامِ وَيِاتَمُّ النَّاسُ بِالْمَامُومِ وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّاسُ بِالْمَامُومِ وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِئْتَمُّوا بِي وَلَيا تَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِئْتَمُّوا بِي وَلَيا تَمَّ بِكُمُ مَن بَعُدَ كُمْ۔

٦٧٥ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَسُودِ
 مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ
 عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا تَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پڑھ لیتے تھے،اس کے بعدائی قوم کے پاس جاتے تھے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔

باب ۵۸سراس شخص کا بیان جو مقتدیوں کو امام کی تکبیر سنائے۔

۲۷۴ مسد د، عبدالله بن داود ،اعمش ،ابرا بیم ،اسود ، حضرت عائشهٔ روایت كرتى بين، كه جب رسول الله عليه مرض وفات مين مبتلا موے، تو آپ کے یاس بال منازی اطلاع کرنے آئے آپ نے فرمایا، ابو بکڑے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، میں نے عرض کیا کہ ابو بر ایک زم دل آدئ ہیں، اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تورونے لگیں گے اور قرائت پر قادر نہ موں گے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، میں نے پھروہی عرض کیا، تو تیسری باریاچو تھی بار آپ نے یہ فرمایا کہ تم یوسف کی عور توں کی مثل ہو، ابو بکڑے کہووہ نماز پڑھائیں، تو ابو بکڑنے نماز شروع کی (ات میں نی علیہ کو مرض میں فاقہ محسوس ہوا) نبی علیہ دو آدمیوں کے ج میں سہارا لیتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، گویامیں اس وقت بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر گھٹے جاتے ہیں، جب ابو بر انے آپ کو دیکھا، تو پیچیے سنے لگے، گر آپ نے ان کوارشاد فرمایا کہ پڑھو، چنانچہ ابو بکڑ کچھ چیچے بٹنے لگے اور نبی علی ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور ابو بر او کول کو تكبير ساتے جاتے تھے۔

باب ۲۵۹ مارایک مخص امام کی اقتدا کرے اور (باقی) لوگ اس مقتدی کی اقتدا کریں ، اور نبی عقصہ سے منقول ہے ، کہ آپ نے فرمایا تم لوگ میری اقتدا کرو، اور تبہارے بعد والے تبہاری اقتدا کریں۔

140 - قنید بن سعید، ابومعاوید، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ جب نبی علی ایک ہوئے تو بلال آپ کے پاس نماز کی اطلاع کرنے آئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ سے کہووہ

وَسَلَّمَ حَآءَ بِلَالٌ يُؤُذِّنُهُ بِالصَّلواةِ فَقَالَ مُرُوًّا آبَابَكْرِ آنُ يُّصَلِّى بِالنَّاسِ فَقُلُت يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَبَابَكُرٍ رَّجُلُّ اَسِيُفُ ۚ وَّإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَايُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوُ آمَرُتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوًّا آبَا بَكْرِ أَنْ يُّصَلِّى بِالنَّاسِ فَقُلُتُ لِحَفْصَةَ قُولِيُ لَهُ إِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَّجُلُ اَسِيُبُ وَّاِنَّهُ مَتْى مَايَقُوْمَ مَقَامَكَ لَايُسُمِعُ النَّاسَ لَوُ آمَرُتَ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ لَانُتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوًّا اَبَابَكُرِ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلوٰةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَفُسِهِ حِفَّةً فَقَامَ يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجُلاهُ يَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ ٱبُو بَكْرِ حَسَّةً ذَهَبَ ٱبُوبَكْرِ يَّتَاخُّرُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنُ يَّسَارِ آبِيُ بَكْرِ فَكَانَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي قَآئِمًا وَّكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَّقُتَدِى أَبُوبَكُرٍ بِصَلوْةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلْوةِ أَبِي بَكْرٍ. ٤٦٠ بَابِ هَلُ يَانُحُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بقَوُل النَّاسِ.

لوگوں کو نماز پڑھادیں، میں نے کہایار سول الله، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں،اور وہ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تولوگوں کونہ سا سکیں گے، کاش آپ عمر کو تھم دیتے، پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ا سے کہووہ لوگوں کو نماز بردھائیں، جب میں نے حفصہ سے کہا، کہ تم عرض کرو کہ ابو بکڑ نرم دل آدمی ہیں،اس لئے جب آپ کی جگہ ً کھڑے ہوں گے تولوگوں کواپنی آوازنہ سناسکیں گے، کاش آپ عمر ا كو حكم دية (چنانچه هصة نے عرض كيا)اس پر آپ نے فرمايا، كه تم ان عور توں کی طرح ہو، جو بوسف کو گھیرے ہوئے تھیں، ابو بکر اُ ہے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں پھر جب وہ نماز شر وع کر چکے، تو رسول خدا علی نے اپنے میں کچھ تخفیف (مرض کی )یائی، تو آپ دو آدمیوں کے درمیان میں سہارا دے کر باہر تشریف لے گئے، اور آپ کے دونوں پیرز مین پر گھسٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ سی، توابو بکر چھے یلٹنے گئے، مگر رسول خدا ﷺ نے انہیں اشارہ کیا (کہ ہٹو نہیں) پھر نی علیہ آکر ابو بکڑ کے بائیں جانب بیٹھ گے، ابو بکڑ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور رسول خدا عظیہ بیٹے ہوئے نماز پڑتے تھے، ابو بكر رسول خدا عليه كا قتر اكرتے تھے اور لوگ ابو بكر كى نماز كے مقتدى تقے۔

باب ۲۰ ۲۰ امام کوجب شک ہو جائے تو کیاوہ مقتر یوں کے کہنے پر عمل کرے۔

۲۷۲ عبدالله بن مسلمه ، مالک بن انس ، ابوب بن ابی تمیمه سختیانی ، محمد بن سیرین ، ابو ہر برہ وایت کرتے ہیں که (ایک مرتبہ چار کعت والی نماز کی) دور کعتیں پڑھ کر رسول خداعی علی موسکے ، نو آپ سے ذوالیدین نے عرض کیا ، کہ یارسول الله کیا نماز میں کی کر دی گئی یا آپ بھول گئے ؟ تو رسول خداعی نے نے (دوسرے لوگوں دی گئی یا آپ بھول گئے ؟ تو رسول خداعی نے کہا ہاں! پس سے ) فرمایا کہ کیا ذوالیدین ہے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! پس رسول خداعی کے کو سے اور دور کعتیں اور پڑھ لیس ، پھر سلام میسے کے اس سے کچھ

تھوڑے سے طویل ہوں گے۔

۱۷۷- ابوالولید، شعبہ، سعد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہر میرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے ظہر کی دور کعتیں پڑھیں تو (آپ ہے) کہا گیا کہ آپ نے دور کعتیں پڑھی ہیں؟ پس آپ نے دور کعتیں (اور) پڑھ لیں، پھر سلام پھیر کر دو سجدے (سہو کے) آپ نے کئے۔

ام المومنین روایت کرتی ہیں، کہ رسول خدا علیہ نے اپ (اخیر) الم المومنین روایت کرتی ہیں، کہ رسول خدا علیہ نے اپ (اخیر) مرض میں فرمایا، کہ ابو بکڑے کہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں کو (اپنی قرات) نہ کھڑے ہوں گے، تورونے کے سبب سے لوگوں کو (اپنی قرات) نہ بنا سکیس کے، لہذا آپ عراکو علم دہ بچئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے هصہ سے کہا کہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکڑ جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے لہذا آپ عراکو تکم صبب سے لوگوں کو (اپنی قرات) نہ سنا سکیں گے لہذا آپ عراکو تکم صبب سے لوگوں کو (اپنی قرات) نہ سنا سکیں گے لہذا آپ عراکو تکم دیوائی کے دہ وہ لوگوں کو فرای کی طرح معلوم ہوتی ہو، ابو بکڑ سے کہو کہ وہ لوگوں کو خدات یوسف کی (اغواکر نے فداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف کی (اغواکر نے فداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف کی (اغواکر نے فدائی نہیائی۔ نماز پڑھائیں۔ پس هصہ شنے خصرت عائشہ سے کہا کہ میں نے بھی تم فیان پڑھائیں۔ پس هصہ شنے خصرت عائشہ سے کہا کہ میں نے بھی تم فیان (بھی) بھلائی نہیائی۔

باب ۲۲ ۲۴ اقامت کے وقت یااس کے بعد صفوں کو برابر کرنے کا بیان۔

١٤٥٨ - ابوالوليد 'مشام بن عبد الملك 'شعبه 'عمرو بن مره 'سالم بن ابي

فَصَلَّى الْنَتَيُنِ أُخُرِيَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ.

77٧ حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ نَاشُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ ابُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ فَقِيْلَ قَدُ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ

٤٦١ بَابِ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِى الصَّلُوة وَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّ ا دٍ سَمِعُتُ نَشِيُجَ عُمَرَوَ أَنَا فِى احِرِ الصَّفُوفِ يَقُرَأُ إِنَّمَآ اَشُكُوا بَشِّىُ وَحُزْنَىُ إِلَى اللهِ۔

٦٧٨ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابَيُهِ عَنُ عَاتِشَةَ أُمِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا اَبَابَكُرٍ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ قَالَتُ عَآئِشَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ اَبَابَكُرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ فَمُرُ فِي مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ فَمُرُ عُنُ مَقَامِكَ لَمُ يُسُمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ فَمُرُ عُمُر مُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُوا فَقَالَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ إِنَّكُنَّ لِمُسَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا لِلنَّاسِ فَقَالَتُ حَفُصَةً لِعَائِشَةً مَاكُنُتُ لِأُصِيلًا مِنْكُنُ لَا لِمَالِكُمْ فَلُكُ عَيْرًا۔

٤٦٢ بَاب تَسُوِيَةِ الصُّفُوُفِ عِنْدَ الرَّفُوُفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعُدَهَا.

٦٧٩ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِك

قَالَ أَنَاشُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ سَمِعُتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعُدِ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمُ او لَيُخَالِفُنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ.

٦٨٠ حَدَّئَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ نَاعَبُدُ الْوَارِثِ
 عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوفَ
 فَإِنِّى اَرَاكُمُ خَلُفَ ظَهُرِى۔

٤٦٣ بَابِ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسُويَةِ الصُّفُوُفِ \_

٦٨١ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَاءٍ قَالَ نَامَعَاوِيَةُ ابُنُ قَدَامَةَ قَالَ نَا رَائِدَةُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ نَا مَا يَنَدُ بُنُ قُدَامَةَ قَالَ نَا حَمَيدُ نِ الطَّوِيُلُ قَالَ نَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجُهِهِ فَقَالَ آقِيْمُوا صُفُوفَكُمُ وَتَرَاصُّو فَاتِّي اَرَاكُمُ مِن وَرَآءَ ظَهُرى ـ

٤٦٤ بَابِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

7۸۲ حدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سُمَيّ عَنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنُ الْبِي هُرَيْرَ ةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَدَآءُ الْغَرِقُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ لَوُ يَعْلَمُونُ مَافِى التَّهُجِيْرِ لَا اسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوُ يَعْلَمُونَ مَافِى التَّهُجِيْرِ لَا اسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوُ يَعْلَمُونَ مَافِى الصَّفِ الْمَقَدَّمِ كَبُوا وَلُو السَّبَعُوا اللهِ وَلَو حَبُوا وَلُو يَعْلَمُونَ مَافِى الصَّفِ المُقَدِّم كَبُوا وَلُو السَّبَهَمُوا المُقَدِّم لَاسَتَهَمُوا اللهَ المُقَدِّم لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

270 بَابِ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنُ تَمَامِ الصَّلوٰةِ. 2007 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَاعَبُدُ

الجعد انعمان بن بشر مسلم من الله عليه وسلم نے فرمايا كه الجعد الله عليه وسلم نے فرمايا كه اپني صفوں كو برابر كر ليا كرو ورنه الله تعالىٰ تمهارے چروں ميں اختلاف ڈال دے گا۔

• ۱۹۸- ابو معم 'عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب 'حضرت انس الله علیه وسلم نے فرمایا که مفول کو درست کرو، میں حمہیں اپنی پیٹھ کے پیچے سے (بھی دیکھا) مول۔

باب ۳۶۳ ملے صفول کو برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کابیان۔

۱۸۱-احد بن افی رجاء معاویہ بن عمرو و زائدہ بن قدامہ محید طویل انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی تو رسولِ خداصتی اللہ علیہ وستم نے اپنامنہ ہماری طرف کرکے فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو درست کرلو،اور مل کر کھڑے ہو،اس لئے کہ میں متہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔

باب ۱۲۴م - پہلی صف کابیان -

۱۹۸۲-ابوعاصم 'مالک 'می،ابوصالح 'ابوہر برہ گہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء یہ لوگ ہیں جو ڈوب کر مرے،اور جو پیٹ کے مرض میں مرے،اور جو طاعون میں مرے،اور جو دب کر مرے،اور جو دب کر مرے،اور جو دب کر مرے۔اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیس کہ ابتداءوقت نماز پڑھنے میں کیا (فضیلت) ہے تو بے شک اس کی طرف سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیس کہ عشاء اور صبح کی نماز (باجماعت) میں کیا (ثواب) ہے، تو یقیناان میں آکر شریک ہوں،اگر چہ گھٹوں کے بل چلنا پڑے،اور اگر وہ جان لیس کہ پہلی صف میں کیا (فضیلت ہے) تو چلنا پڑے،اور اگر وہ جان لیس کہ پہلی صف میں کیا (فضیلت ہے) تو بے شہر (اس کے لئے) قرعہ اندازی کریں۔

باب۷۵ سے۔صف کادرست کرنانماز کاپورا کرناہے۔ ۷۸۳۔عبداللہ بن محمہ'عبدالرزاق'معمر' ہمام' ابوہر میر ہُ نبی صلّی اللّٰہ

الرَّزَّاقِ قَالَ آنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٍ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَلَاتَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُ الْمَالُكُ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُو وَإِذَا لَوْ رَبِّنَالُكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُو وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا آجُمَعُونَ وَآقِيمُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَوةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِنُ الصَّلَوةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِ مِنُ حُسُن الصَّلوةِ .

آـ حَدَّثَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ نَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً
 عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا بَصُفُونِ مِنُ سَوْدًة الصَّفُونِ مِنُ الشَّفُونِ مِنُ الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفُونِ مِن الصَّفَوة الصَّلَوٰة .

773 بَابِ إِنْمِ مَنُ لَّمُ يُتِمَّ الصُّفُوفَ... مَدُ بَنَ مَا الصُّفُوفَ... مَدُ مَنَ لَمُ يُتِمَّ الصُّفُوفَ. مَدُ مَدُ سَى قَالَ آنَا الفَضُلُ بُنُ مُيَدِ نِ الطَّائِيُّ عَنُ مَوْ سَى قَالَ آنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ نِ الطَّائِيُّ عَنُ بَشِيرِ بُنِ يَسَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آلَةً قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم عَهِدُتَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنَدُ يَوْم مَا آنُكُرُتَ مِنَّا مُنْدُ يَوْم مَا آنُكُرُتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آنُكُرُتُ شَيْرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ وَقَالَ عُقْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْبَةُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن يَسَارٍ قَدِمَ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهِ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةُ بَهِذَا السَّفُونَ السَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ عَبْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلْهُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَيْمُ اللْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلْهُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ الْعُمُولُ الْعُلْهُ الْعُلِ

٤٦٧ بَابِ اِلْزَاقِ الْمَنْكِ بِالْمَنْكِ بِالْمَنْكِ وَالْقَدَمِ بِالْمَنْكِ وَالْقَدَمِ فِي الصَّفِ وَقَالَ النَّعُمَانُ ابُنُ بَشِيرٍ رَّايَتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعُبَهُ بِكُعُبِ صَاحِبِهِ.

علیہ وستم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاامام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقد اکی جائے، لہذااس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم لوگ بھی رکوع کرو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه کے تو تم لوگ رَبِّنَالَكَ الْحَمُدُ كَہواور جب وہ سَجِدہ كرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم لوگ بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صف کو درست کرو، اس لئے کہ صف کا درست کرنا نماز کی خوبی کا ایک جزہے۔

۱۸۴- ابوالولید 'شعبہ 'قادہ 'حضرت انس نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو 'کیوں کہ صفوں کو برابر کرنانماز کے درست کرنے کا جزہے۔

باب ۲۹۱-اس تحض کا گناہ جو صفیں پوری نہ کرے۔
۱۹۸۵ معاذ بن اسد ، فضل بن موسی ، سعید بن عبید طائی ، بثیر بن بیار
انصاری ، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں آئے
توان سے کہا گیا کہ آپ نے ہم میں کون می بات اس کے خلاف پائی
جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھی تھیں۔
توانہوں نے کہا کہ میں نے بجراس کے کوئی چیز خلاف نہیں پائی کہ تم
صفیں درست نہیں کرتے ہو، اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن بیار سے
اس کویوں روایت کیا کہ ہم لوگوں کے پاس جب حضرت انس مدینہ
آئے ... الح

باب ١٧٦٧ صف كے اندر شانه كاشانه سے اور قدم كا قدم سے ملانے كا بيان، اور نعمان بن بشير كہتے ہيں كه ميں نے ديكھاہے كه ہر مختص ہم ميں سے اپنا شخنه اپنے پاس والے كے شخنے سے ملادیتا تھا(۱)۔

(۱) کند ھے سے کندھااور قدم کاقدم سے ملانا۔اس سے مرادیہ ہے کہ صفوں میں لوگ مل مل کر کھڑے ہوں اور آپس میں فاصلہ نہ چھوڑیں۔ حقیقتا ملانامر او نہیں ہے اس لئے کہ تمام لوگ کیساں قد کے نہیں ہوتے توجب ایک آدمی لمبااور دوسر اچھوٹے قد کا ہو تو وہاں کندھے سے کندھا ملانا ممکن ہی نہیں ہے،اسی طرح قدم سے قدم ملانا بھی پوری نماز میں ممکن نہیں ہو تا۔اور ظاہر ہے کہ وہ کام سنت نہیں ہو سکتا جس پر عمل بعض صور توں میں ممکن ندر ہے۔اس لئے دونوں سے مرادیہ ہے کہ آپس میں اتصال ہو بچ میں فاصلہ نہ چھوڑا جائے۔

٦٨٦ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ نَا زُهَيُرٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آقِيُمُوا صُفُو فَكُمُ فَاِتِّى اَرَاكُمُ مِّنُ وَرَاءِ ظَهُرِى وَكَانَ آحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَةً بِقَدَمِهِ.

٤٦٨ بَابِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنُ يُسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَةً اللَّي يَمِينِهِ تَمَّتُ صَلواتَةً.

٦٨٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا دَاوَّدُ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ كُريُبٍ مَّوُلَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقُمْتُ عَنُ يَّسَارِهِ فَا خَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاسِي مِنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاسِي مِنُ وَرَائِي فَجَعَلَيٰي عَنُ يَّمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَفَجَآءَ هُ المُؤَذِّنُ فَقَامَ يُصَلِّى وَلَهُ يَتَوَضَّالًى وَرَقَدَفَجَآءَ هُ المُؤَذِّنُ فَقَامَ يُصَلِّى وَلَهُ يَتَوضَّالً

٤٦٩ بَابِ ٱلْمَرُأَةِ وَحُدَهَا تَكُونُ صَفًّا \_ ١٩٨٠ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ عَنُ إِسْحَاقَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى صَلَّى اللهِ كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَ أُمِّي خَلَفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ \_

٤٧٠ بَابِ مَيْمَنَةِ الْمَسُجِدِ وَالْإِمَامِ۔
 ١٨٩ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ نَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ نَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعِبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّى عَنِ الشَّعِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْلَةً أُصَلِّى عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَذْ بِيَدِى أَوْبِعَضُدِى حَثْى اَقَامَنى عَنْ يَعِيْهِ وَقَالَ بِيَدِى أَوْبِعَضُدِى حَثْى اَقَامَنى عَنْ يَعِيْهِ وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَّرَآءِ ي ۔

٤٧١ بَابِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْعَمَامِ وَبَيْنَ الْعَسَنُ الْعَسَنُ

۲۸۷۔ عمر و بن خالد 'زہیر' حمید، حضرت انسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی صفول کو درست کر لیا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے (بھی) دیکھا ہوں، اور ہم میں سے ہر مخص اپنا شانہ اپنے پاس والے کے شانے سے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملادیتا تھا۔

باب ۲۸ ۲۸ راگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو، اور امام اس کواپنے پیچھے سے اپنے دائیں طرف لے آئے تواس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔

۷۸۷۔ قتیعہ بن سعید ' داؤد 'عمر و بن دینار 'کریب (ابن عباس کے آزاد کردہ غلام) ابن عباس را دایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز (تہجہ) پڑھی تو میں (ناوا تفیت کی وجہ سے) آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے میر اسر میرے پیچھے سے پکڑ کر مجھے اپنی دائنی جانب کر لیا، اور آپ نے نماز پڑھی اور سورہ، پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھی اور سورہ، پھر آپ کے پاس موذن آیا تو آپ نماز پڑھی اور سورہ ہوگئے اور وضو نہیں کیا۔

باب ۲۹ سم۔ تنہا عورت (بھی) ایک صف (کی طرح ہے)۔
۸۸۸۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان 'اسحاق' انس بن مالک روایت کرتے
ہیں کہ میں نے اور ایک بچے نے اپنے گھر میں رسول خداصکی اللہ علیہ
وسلم کے پیچیے نماز پڑھی تو میری ماں ام سلیم ہم سب کے پیچیے
تقییں۔

باب • ۷ ۲/ ایک مقتری امام کی داہنی جانب کھڑ اہو۔ ۱۸۹۔ موئ ' ثابت بن یزید ' عاصم ' شعمی ' ابن عباس ؓ روایت کرتے بیں کہ ایک شب نماز ( تہجہ ) کے لئے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑ اہو گیا۔ تو آپؓ نے میر اہاتھ یا میر اشانہ پکڑ کر مجھے اپنی داہنی جانب کھڑ اکر لیا،اور اپنے ہاتھ سے میرے پیچھے اشارہ کیا۔

باب اے سم۔ اگر امام اور لوگوں کے در میان کوئی دیواریاسترہ مو، اور حسن بھری کا قول ہے کہ اگر تمہارے اور امام کے

لَابَاْسَ آَنُ تُصَلِّى وَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَبَيْنَهُ نَهَرٌ وَقَالَ اللهُ مَا مُ اللهُ مَا مُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيْقُ آَوُجِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ.

19. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ نَاعَبُدَهُ عَنُ عَمُرَةً عَنُ يَحُيٰى بُنِ سَعِيدِ نِ الْاَنْصَارِيّ عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَمُرَةً عَنُ عَارُقَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُ عَارُقَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى مِنَ اللّيُلِ فِي حُحُرَتِهِ وَجِدَارُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَامَ انْنَاسُ شَخْصَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ انْنَاسُ . يُصَلّونِهِ صَنَعُوا بِصَلوتِهِ فَلَانَ مَعَهُ أَنَاسُ يُصَلّونِهِ مِصَلوتِهِ صَنَعُوا النّائِيةَ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ يُصَلّونِهِ بِصَلوتِهِ صَنَعُوا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا لَائِكَ النّاسُ فَقَالَ إِنِي حَشِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُبُ عَلَيْكُ النّاسُ فَقَالَ إِنّى خَشِيتُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَحُرُجُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَصَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَعُرْبُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُوا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٧٢ بَابِ صَلوةِ اللِّيلِـ

٦٩١ حَدَّئَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِقَالَ نَا ابْنُ
 آبِي فُدَيُكِ قَالَ نَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
 عَنُ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ حَصِيرً لَّبُسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَحِرُهُ بِاللَّيُلِ فَثَابَ اللَّهِ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ الللْمُ اللْلَالَةُ اللْمُلْلَمُ اللْمُلْمُولَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُولُولُو

79٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ نَاهُوسَى بُنُ عَقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ آبِى نَاوُهَيُ عَنُ سَالِمٍ آبِى النَّضُرِ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَدَ حُحُرَةً قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِى رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ "فَصَلَّى بِصَلَوْتِهِ نَاسُ مِّنُ فَصَلَّى بِصَلَوْتِهِ نَاسُ مِّنُ مِّنَ عَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ "فَصَلَّى بِصَلَوْتِهِ نَاسُ مِّنُ مِّنَ

در میان نہر حائل ہو تو بھی اقتدار کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابو مجلز کہتے ہیں کہ امام کی اقتداء کر لے، اگرچہ دونوں کے در میان میں کوئی راستہ یادیوار ہو۔ بشر طیکہ امام کی تنجیر سن لے۔

۱۹۰- محمد بن سلام عبدہ کی بن سعید انصاری عرہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نماز شب اپ حجرے میں پڑھاکرتے تھے اور حجرے کی دیوار جھوٹی تھی، تولوگوں نے بی ممانی اللہ علیہ وستم کا جسم دیچہ لیااور پچھ لوگ آپ کی نماز کی اقتدار کرنے کھڑے ہوگئ ، جب صبح ہوگئ ، دورات، یا تمین رات کیا، پھر دوسری رات کو آپ کھڑے ہوگئ ، دورات، یا تمین رات لوگوں نے بہی کیا۔ یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو رسول خداصتی اللہ علیہ وستم بیٹھ رہے، اور نماز نہیں پڑھی، صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جھے یہ خوف ہوگیا کہ اس لوگوں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا جھے یہ خوف ہوگیا کہ اس التزام کی وجہ سے کہیں نماز شب تم پر فرض نہ کردی جائے۔

## بأب ٢٢٢ - نمازشب كابيان -

۱۹۱ - ابراہیم بن منذر 'ابن ابی فدیک 'ابن ابی ذئب 'مقبری' ابوسلمہ بن عبدالرحن 'حضرت عائشہ اروایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جس کو آپ دن میں بچھا لیتے تھے، اور رات کو اس کا پردہ ڈالتے تھے، تو بچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے، اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔

۱۹۲ عبدالاعلی بن حماد 'وہیب 'موسیٰ بن عقبہ 'سالم 'ابوالنفر ، بسر بن سعید 'زید بن ثابت را وایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک ججرہ بنایا تھا (سعید کہتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ زید بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ وہ چٹائی کا تھا) اور اس میں چند شب آپ نے نماز پڑھی، اس کاعلم آپ کے اصحاب کو ہو گیااس لئے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی محرجب آپ کوان کاعلم ہوا تو بیٹے انہوں نے آپ کی نماز کی اقتداء کی محرجب آپ کوان کاعلم ہوا تو بیٹے

اَصُحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمُ جَعَلَ يَقُعُدُ فَخَرَجَ اللَّهِمُ فَقَالَ قَدُ عَرَفَتُ الَّذِي رَايَتُ مِنُ اللَّهِمُ فَقَالَ قَدُ عَرَفَتُ الَّذِي رَايَتُ مِنُ صَنِيعِكُمُ فَصَلُّوا اللَّهَاالنَّاسُ فِي بُيُوتِكُمُ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلُوةِ صَلُوهُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ الْمَالُوةِ صَلُوهُ الْمَرُءِ فِي بَيْتِهِ اللَّهَ عَلَّانُ نَاوُهَيُبُ قَالَ نَا اللَّهُ عَلَّانُ نَاوُهَيُبُ قَالَ نَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بُسُرٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ وَيَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

٤٧٣ بَابِ إِيْجَابِ التَّكْبِيُرِ وَاِفْتِتَاحِ التَّكْبِيُرِ وَاِفْتِتَاحِ الصَّلواةِ .

79٣ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ أَخْبَرَ نِيُ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ نِ الزُّهُرِيِ قَالَ أَخْبَرَ نِيُ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ نِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَ أَنَسُ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنَسُ الْمَالِيَنَا وَرَآءَةً قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ النَّمَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ أَنْسُ الْمَا سَلَّمَ النَّمَا جُعِلَ فَصَلَّنَا وَرَآءَةً قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ النَّمَا وَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ المَن عَلَى اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولًا وَإِذَا صَلَى قَالِهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولًا وَإِذَا سَحَدَ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولُ وَإِذَا سَحِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولُ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولُ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولًا وَإِذَا اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولُ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولُ اللَّهُ لِمَن حَمِدةً فَقُولًا وَإِذَا الْحَمُدُ .

آ ٢٩٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعَيُدٍ قَالَ نَااللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَس بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ وَوَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا لِيُعَلِّمُ وَا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا وَلَا الْحَمُدُ وَإِذَا سَحِعَ اللَّهُ لِمَنُ عَمِدَهُ فَقُو لُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَحَدَ فَاسُحُدُوا.

٦٩٥\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبًا

رہے، پھر صبح کوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا، اسے سمجھ لیا (بعنی تم کو عبادت کا شوق ہے) تو اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو کیو نکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کی نمازوں میں افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو، اور عفان نے بہ سند وہیب، موسیٰ ابوالنظر 'بسر 'زید'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۷۳ ۲۳ تکبیر تحریمہ کے واجب ہونے اور نماز شر وع کرنے کابیان۔

۱۹۳- ابوالیمان شعیب نربری انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ) گھوڑے پر سوار ہوئے اور گرپڑے ، تو آپ کی بائیں جانب کچھ زخی ہو گئ ، انس گہتے ہیں کہ اس دن آپ نے کوئی سی نماز ہمیں بیٹے کر پڑھائی، تو ہم نے بھی آپ کے بیٹے کر نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے ، لہذا جب وہ کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکوع کو تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر و، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمج اللہ لمن اور جب وہ سمج اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولك الحمد کہو۔

۱۹۹۲ قتید بن سعید ایث ابن شهاب انس بن مالک روایت کرتے بیں کہ ایک مرتبہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم گھوڑے سے گر پڑے۔ تو (پچھ بدن آپ کا حجل گیا) اس وجہ نے آپ نے ہمیں بیٹے کر نماز پڑھائی، تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ بیٹے کر نماز پڑھی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تجب وہ تجب وہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کروجب وہ (سر) اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سمع اٹھاؤ اور جب وہ سمع اٹھاؤ میں جدہ کرو۔

۲۹۵ \_ ابوالیمان 'شعیب' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابو ہر بریاً روایت

قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِیُوُتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَیْرُوا وَإِذَا رَكِعَ فَارُكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَإِذَا سَحَدَ فَاسُحُدُوا وَإِذَا صَلَّی حَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا آجُمَعُونَ۔

٤٧٤ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ فِي التَّكْبِيُرَةِ الْأُولُلِي مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَآءً .

٦٩٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيهِ حَدُ وَمَنْكَبَيهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلوٰةَ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنِ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنِ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَاكُ وَعَلَى السُّحُودِ. وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّحُودِ. وَلَكَ السَّحُودِ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّحُودِ.

٦٩٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخُبَرَنَا

وَإِذَا رَفَعَـ

کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ تکبیر کہو اور جب وہ سمع الله لِمَنُ اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر واور جب وہ سمیع الله لِمَنُ حَمِدة کم ہے تو تم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ کمواور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کر واور جب وہ سجدہ کر پڑھو۔ بھی سجدہ کر واور جب وہ بیٹھ کر پڑھو۔

باب ۲۷۳ پہلی تکبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کابیان۔

197- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابن شہاب' سالم بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبد مناز بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے توایخ دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں شانوں کے برابر اٹھاتے ،اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے ،اور جب اپناسر رکوع سے اٹھاتے ،ور جب بھی دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے اور سمع الله لمن حمدہ ربنا ولك الحمد (دونوں کہتے لیکن) سجدے میں یہ عمل نہ کرتے تھے۔

باب ۷۵ مل دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب تکبیر تحریمہ کہے اور جب رکوع کرے اور جب (رکوع سے سر) اٹھائے(ا)۔

١٦٧٥ محد بن مقاتل عبدالله بن مبارك بينس زهرى سالم بن

(۱) امام بخاریؒ نے وہ روایات ذکر فرمائی ہیں جن میں نماز کے مختلف مو قعوں پر رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف الی احادیث بھی موجود ہیں جو بیہ ظاہر کرتی ہیں کہ سوائے تنجیسر تحریمہ کے اور کسی موقعہ پر نماز میں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گااور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سب سے زیادہ سیجھنے والے صحابہ کرام میں سے متعدد جلیل القدر صحابہ کرام کاعمل بھی بہی تھا کہ تخبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ایسی احادیث اور آثار صحابہ کے لئے ملاحظہ ہو شرح معانی الاثار ص اا، ج اسلام اسن ص ۸۰، ج سے معاد ن السن ص ۲۵، ج ۲۰۔ اعلاء السنن ص ۸۰، ج سے معاد ف

ان روایات کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، علیؓ، ابن مسعودؓ اور براء بن عازبؓ وغیر ہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے ایسے ار شاوات بھی موجود ہیں جواس بات پر د لالت کرتے ہیں کہ رفع یدین کا عمل ابتداء میں تھابعد میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی مقامات پر سیہ عمل منسوخ ہو گیا۔ ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص۸۴، ج۳۔

عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنُ عَبُدِاللهِ مَلَى عَبُدِاللهِ مَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ حَتَى تَكُونَا حَذُو مَنُكَبَيْهِ وَكَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَيَفُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا يَفُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا يَفُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا يَقُعَلُ ذَلِكَ إِذَا لَا اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا يَقُعَلُ ذَلِكَ إِللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا يَقُعَلُ ذَلِكَ إِللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَمَنْ حَمِدَةً وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٦٩٨ حدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِیُ قَالَ حَدَّنَا خَالِهُ مَنَ اَبِی قِلَابَةَ اَنَّهُ خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ آبِی قِلَابَةَ اَنَّهُ رَای مَالِكَ بُنَ الْحُویُرِثِ إِذَا صَلّی كَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأَعَ يَدَيُهِ وَحَدَّثَ اَلَّ رَسُولُ رَأْسَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا .

٤٧٦ بَابِ اللِّي آيُنَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ وَقَالَ آبُوُ حُمَيُدٍ فِيُ آصُحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُوَ مَنْكَبَيْهِ \_

799 حَدَّنَنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ رَايُتُ النَّبِيِّ عُمَرَ قَالَ رَايُتُ النَّبِيِّ طَلَّى اللهِ عَنْ الصَّلواةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلواةِ وَمَنْكَبَيهِ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَةً وَإِذَا قَالَ وَمَنْكَبَهِ وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَةً وَإِذَا قَالَ سَعِعَ الله لِمَنْ حَمِدةً فَعَلَ مِثْلَةً وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ السَّحُدُ وَلَا اللهُ وَلِنَا السَّحُدُ وَلَا عَنَى يَرُفَعُ رَاسَةً مَنَ السُّحُودِ \_

٤٧٧ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ.

عبدالله عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصکی الله علیہ وسلم کودیکھا ہے کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کواپنے دونوں شانوں کے برابر تک اٹھاتے اور جب آپ رکوع کے لئے تکبیر کہتے ، یہی (اس وقت بھی) کرتے اور یہی جب آپ (رکوع ہے) اپناسر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے اور سمع الله لمن حمدہ کہتے (لیکن) سجدہ میں آپ یہ عمل نہ کرتے تھے۔

19۸- اسحاق واسطی خالد بن عبدالله 'خالد (حذاء) ابو قلابه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اور مالک بن حویرٹ نے یہ بیان کیا کہ رسول خداصکی الله علیہ وسلم نے اس طرح کہا تھا۔

باب ۷۱ کے ۲۳ میر تحریمہ میں ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے اور ابو حمید نے اپنے ساتھیوں میں (بیٹھ کر) یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ شانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے۔

199- ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں تکبیر شروع کی، تو تکبیر کہتے وقت آپ نے اپنے دونوں شانوں کے برابر کرلیا دونوں باتھ اسے اٹھائے کہ ان کواپنے دونوں شانوں کے برابر کرلیا اور جب آپ نے رکوع کے لئے تکبیر کہی، تب بھی اس طرح کیااور دبنا ولك جب سمع الله لمن حمدہ کہاتب بھی اس طرح کیااور دبنا ولك الحمد ( بھی ) کہااور یہ بات آپ سجدہ کرتے وقت نہ کرتے تھے اور نہاس وقت جب سجدے سے اپناس اٹھاتے۔

باب 22 مرد ونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان، جب دو رکعتیں پڑھ کراٹھے۔

٧٠٠ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ عَنُ نَّا فِعِ اَنَّ عَبْدُ اللهِ عَنُ نَّا فِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلْوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ لَبْنَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ يَدَيُهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ لِمَنْ حَمِدةً رَفَعَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ لِمَنْ حَمِدةً وَوَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ الله النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤٧٨ بَابِ وَضُعِ الْيُمُنِي عَلَى الْيُسُرِي فِي الصَّلوَةِ

٧٠١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ نَاسٌ لَيُوْمَرُونَ أَنُ يَّصُنَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمُنى عَلَى ذِرَاعِهِ النِّسُرَى فِي الصَّلَوةِ وَقَالَ آبُوحَازِمٍ لَا آعُلَمُهُ إِلَّا يَنْمِى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٤٧٩ بَابِ النُّحشُوعِ فِي الصَّلوةِ\_

٧٠٢ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ الزِّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هُهُنَا وَاللَّهِ مَايَخُهُم قَالَ هُلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هُهُنَا وَاللَّهِ مَايَخُهُم قَالَ خَشُوعُكُم وَإِنِّي مَايَخُهُم وَإِنَّي لَا خُشُوعُكُم وَإِنَّي لَا اَرَاكُمُ وَرَاءَ ظَهُرِي.

٧٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدَّنَنَا غُندُرٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُمُوالُّكُوعَ وَالسَّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّيُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُمُ مِن بَعُدِ ظَهُرِي لَا السَّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُمُ مِن بَعُدِي وَرُبَّمَا قَالَ مِن مَ بَعُدِ ظَهُرِي لَا اللَّهُ مِن بَعُدِ ظَهُرِي اللَّهُ اللَّهُ مِن بَعُدِ ظَهُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَدُ تُنْمَ .

٠ ٤٨ بَابِ مَا يُقُرَأُ بَعُدَ التَّكْبِيرِ.

۰۰ - عیاش بن ولید عبدالاعلی عبیدالله نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عرِّ جب نماز شروع کرتے ہیں کہ ابن عرِّ جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے، تواپے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اٹھاتے اور جب رکوع کرتے (تب بھی) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اوراس بات کوابن عمرٌ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔

باب ۷۷ م۔ نماز میں داہنے ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنے کا بیان۔

ا • ک عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابوحازم' سہل بن سعدٌ روایت کرتے بیں کہ لوگوں کو یہ تھم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رخیس ،اور ابوحازم نے کہاہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تھم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔

باب ۷۹- مراز مین خشوع کابیان۔

۲۰۷ - اسمعیل مالک ابوالزناد 'اعرج 'ابوہر ری ادوایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے (ایک روز ہم لوگوں سے ) فرمایا، تم لوگ یہ سجھتے ہو کہ میرامنہ (قبلے کی) طرف ہے '(لیکن) خدا کی قشم! تمھاراز کوع اور تھاراسجدہ 'تمھارا خشوع اپنی پس پشت سے بھی (میں ایساد یکھا ہوں جیساسامنے ) ہے۔

سادے۔ محر بن بثار 'غندر 'شعبہ 'قادہ انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رکوع اور سعدوں کو درست طریقہ پر کیا کرو(اس لئے) کہ جب تم رکوع سجدہ کرتے ہو تو میں پشت کی طرف سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھاجا تاہے۔

باب ۲۸۰ تکبیر (تحریمه) کے بعد کیارہ ھے؟

٧٠٤ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعَبَةُ
 عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَآبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفُتَيْحُونَ الصَّلواةَ
 بِالْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينِ۔

٥٠٠ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنا عَمَارَةُ بُنُ عَبُدُ الْوَاحِدِبُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّنَنا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ قَالَ حَدَّنَنا الْبُوزُرُعَة قَالَ حَدَّنَنا الْمُورُرُعَة قَالَ حَدَّنَنا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَآءَ وَ سَكَاتَةً قَالَ آخُسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِأَبِي اللهِ عَلَيْهِ إِسُكَاتَةً قَالَ آخُسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِيَنِ الْقِرَآءَ وَ إِسُكَاتَةً قَالَ آخُولُ اللهِ اسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقَرُلُ اللهِ السُكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقَوْلُ اللهِ اللهِ السُكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقَولُ اللهِ اللهِ السُكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ اللهُمَّ بَاعِدُبَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ المَّمْرِقِ وَالْمَغُرِبِ اللهُمَّ نَقِينِي مِنَ الدَّنسِ اللهُمَّ الْمَاعِيلَ عَطَايَا عَلَيْ الْقُولُ اللهُمَّ مِنَ الدَّنسِ اللهُمَّ عَلَيْكِ وَالْبَرَدِ.

٤٨١ بَاب\_

٧٠٦ حَدَّنَا ابنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ آخَبَرِنَا نَافِعُ ابُنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّنِي ابُنُ آبِي مُلَيُكَةَ عَنُ ابُنَ عَمَر قَالَ حَدَّنِي ابُنُ آبِي مُلَيُكةَ عَنُ اسْمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّوةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَاطَالَ اللَّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَاطَالَ اللَّكُوعَ ثُمَّ وَفَعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ اللَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحَدَ فَاطَالَ اللَّيْكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحَدَ فَاطَالَ اللَّيْكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحَدَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحَدَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ اللَّيْحُودَ ثُمَّ وَفَعَ فَسَحَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّهُ وَتَعَ فَسَحَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّهُ وَتَعَ فَسَحَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّهُ وَتَعَ فَسَحَدَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَتَعَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ السُّجُودَ ثُمَّ الْكُوعَ مُنْ مَالَكُ وَعَ فَاطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّكُوعَ عُنَمَ الْمَالَ السُّجُودَ ثُمَّ اللَّالَ السُّجُودَ ثُمَّ الْمَالَ اللَّالَ السُّجُودَ ثُمَّ الْمَالَ السُّجُودَ مُنْ قِطَافِهَا فَالَالَ الْمُعَلِّقُ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ السُّكُونَ عَلَى الْمَالَ السُّولَ الْمَالَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ السُّولَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَالَ اللَّهُ الْمُولَ الْمُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَ الْمُولَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَلِي الْمُعْلَى الْ

۰۴۰ کے۔حفص بن عمر 'شعبہ ' قادہ 'حضرت انس ؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ وعمرؓ نماز کی ابتدا، الحمد للّٰدرب العالمین سے کرتے تھے۔

2000 موک بن اسمعیل عبدالواحد بن زیاد عماره بن قعقاع ابو زرع ابو ہر برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کی رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کی اور قرات کے در میان میں کچھ سکوت فرماتے ہے (ابوزر عرفتے ہیں) مجھے خیال ہو تا ہے کہ ابو ہر برہ نے کہا تھوڑی دیر، تو میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تجبیر اور قرات کے مابین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے در میان میں ایسا فصل کردے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان میں فصل کردیے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان میں فصل کردیے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان میں فصل کردیے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے در میان میں فصل کردیے ہیں ایلہ! میں ساف کیا جاتا ہے، اے اللہ!

## باب ۲۸۱\_(يه باب ترجمة الباب عالى م)

۲۰۷۱ ابن ابی مریم' نافع بن عمر' ابن ابی ملیکه' اساء بنت ابی بگر روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسکم نماز کسوف پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ نے طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، اس کے بعد قیام کیا اور قیام کو بھی طویل گیا، پھر رکوع کیا اور رکوع کو (بھی) بڑھایا، پھر سر اٹھایا اس کے بعد (دوسر ا) سجدہ کیا اور اس (سجدہ) کو (بھی) بڑھایا پھر دوسر اسجدہ کیا پھر (دوسر ی رکعت کے لئے) آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیام کو بڑھایا اس کے بعد رکوع کیا اور رکوع کو بڑھایا پھر سر اٹھاکر طویل قیام کیا پھر رکوع کیا اور رکوع کو بڑھایا پھر سر اٹھاکر سجدہ کیا، سجدے کو (بھی) بڑھایا اس کے بعد پھر سر اٹھایا تو دوسر اسجدہ کیا، اور اس سجدے کو (بھی) بڑھایا، اس کے بعد پھر خوشوں میں سے کوئی خوشت ماصل کی اور فرمایا کہ (اس وقت) جنت میرے اسے فراغت عاصل کی اور فرمایا کہ (اس وقت) جنت میرے اسے کوئی خوشوں میں سے کوئی خوشہ تہارے پاس لے آتا اور دوزخ بھی

وَدَنَتُ مِنِي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ آَى رَبِّ آوُ آنَا مَعَهُمُ فَإِذَا الْمُرَاّةُ حَسِبُتُ آنَةٌ قَالَ تَخُدِ شُهَا هِرَّةٌ قَالَ تَخُدِ شُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَاشَانُ هذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ مَاتَتُ جُوعًا لَّا اَطْعَمْتُهَا وَلَا اَرُسَلَتُهَا تَا كُلُ مَانَ خَشِيشِ الْاَرْضِ قَالَ مِنْ خَشِيشِ الْاَرْضِ اللَّهُ فَالَ مِنْ خَشِيشِ الْاَرْضِ اَوْ خَشَاشٍ .

٤٨٢ بَاب رَفْع الْبَصَرِ اِلَى الْإِمَامِ فِى السَّلُوهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلُوةِ الْكُسُوفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلُوةِ الْكُسُوفِ رَايَتُهُ وَيَنَ جَهَنَّمَ يَحُطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا جِينَ رَايَتُهُ وَنِي تَاخَّرُتُ.

٧٠٧ حَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ آبِيُ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابِ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ قَالَ نَعَمُ فَقُلْنَا بِمَ كُنتُمُ تَعُرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِإِضْطِرَابِ لِحُيتِهِ.

٨٠٧- حَدَّنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنَا شُعبَةً قَالَ اللهِ بُنَ الْبُو اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْبَازَاءُ وَكَانَ غَيْرَ يَخطُبُ قَالَ حَدَّنَا الْبَرَآءُ وَكَانَ غَيْرَ مَكُدُوبٍ اللهِ مُ كَانُوا إذَا صَلُوا مَعَ النَّبِي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوع قَامُوا فِيا مًا حَتَّى يَرَوهُ قَدُ سَجَدَ.

٧٠٩ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَالُوا

میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میں کہنے لگا کہ اے میرے
پروردگار! کیا میں ان لوگوں کے ہمراہ رکھا جاؤں گا۔ ایک ایک
عورت (نظر آئی) مجھے خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کوایک بلی
پنجہ مار رہی تھی، میں نے کہااس کا کیا صال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس
نے بلی کو پال رکھا تھانہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ
وہ (از خود) کچھ کھالے، نافع کی روایت میں اس طرح ہے کہ (نہ اس
کو چھوڑتی تھی) تاکہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر (اپنا پیٹ

باب ۸۲ من نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو دبار ہاہے جب تم نے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا تھا۔

202 موئ عبدالوحد اعمش عمارہ بن عیر ابو معر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے کہا کہ کیار سول خداصلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے؟ خباب نے کہا ہاں! ہم نے کہا تم کے بیا تم نے یہ کس طرح معلوم کر لیا؟ خباب نے کہا کہ آپ کی داڑھی کے بلنے ہے۔

۸ - کے جاج 'شعبہ 'ابواسحان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو خطبہ پڑھتے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم سے براء (بن عازب) نے بیان کیااور وہ جھوٹے نہ تھے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو صحابہ کھڑے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ اپناسر رکوع سے اٹھا لیتے اور وہ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دکھے لیتے (تب سجدہ کرتے ہوئے دکھے لیتے (تب سجدہ کرتے)۔

9-2-اسلعیل 'مالک 'زید بن اسلم 'عطابن بیار 'عبدالله بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں آفتاب میں کمہن پڑاتو آپ نے نماز کسوف پڑھی، صحابہ بنر مرض کیا کہ ہم نے آپ کود یکھا کہ کوئی چیز آپ نے اپنی جگہ پر (کھڑے سو کر) لی

يَارَسُولَ اللهِ رَآيَناكَ تَنَاوَلَتَ شَيْعًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَآيَتُ الْجَنَّةَ ثُمَّ رَآيَتُ الْجَنَّةَ ثُمَّ رَآيَنَاكَ تَكُعُكُعُتَ فَقَالَ إِنِّي رَآيَتُ الْجَنَّةَ الْحَدَّتَةُ لَا كَلْتُمُ مِّنَهُ مُقَنَّاوَلُتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَّلُو آخَذُتُهُ لَا كَلْتُمُ مِّنُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّ

٧١٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ حَدَّنَا فَلِيُ عُنُ اَنَسِ بُنِ فَلِيُحُ قَالَ حَدَّنَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّى لَنَا النَّبِيُّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَقَى الْمِنْبَرَ فَاشَارَ بِيدَيْهِ قِبَلَ قِبُلَةِ الْمَسُجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَايَتُ الْالْ مُنُدُ صَلَّيْتُ الْمَسُجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدُ رَايَتُ الْالْ مُنُدُ صَلَّيْتُ لِلْمَ الصَّلُوةَ الْحَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبُلَةِ هَذَا لَكُمُ الصَّلُوةَ الْحَنَّةُ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قِبُلَةِ هَذَا الْحِدَارِ فَلَمُ الرَّكَالَيُوم فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَانًا لَيُ السَّمَاءِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرِ ثَلَانًا فِي السَّمَاءِ فِي الْصَلِ اللَّي السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ فَي السَّمَاءِ فِي الْصَلِ الْمَي السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ قَلْ السَّمَاءِ فِي الْسَمَاءِ فِي السَّمَاءِ فِي الْصَلِ اللَّي السَّمَاءِ فِي الْصَلِ اللَّي السَّمَاءِ فِي الصَّلَوةُ وَلَيْ السَّمَاءِ فِي الْصَلْوِةِ .

٧١١ حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ آبِي عُرُوبَةَ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ آبِي عُرُوبَةَ قَالَ حَدَّنَا قَتَادَةُ أَنَّ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّنَهُمُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالَ أَقُوامٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَابَالَ أَقُوامٍ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمُ إِلَى السَّمَا ءِ فِي صَلوتِهِمُ فَالُسَمَا ءَ فِي صَلوتِهِمُ فَالُسَمَا عَلَى السَّمَا عَنْ صَلوتِهِمُ فَاللهُ النَّهُ وَلَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ وَتُلهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنتَهُنَّ عَنُ ذَلِكَ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٤٨٤ بَابِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلوٰةِ\_

٢١٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا آبُوالاَحُوصِ
 قَالَ حَدَّنَا آشُعَتُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَالِيهِ عَنُ اللهِ
 مَسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ
 صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي
 الصَّلوةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ بَّخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنْ صَلوةٍ الْعَبُدِ

٧١٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيْنُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى

تھی، پھر ہم نے آپ کودیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کودیکھا تواس سے ایک خوشہ میں نے لینا چاہا، اگر میں اس کو لے لیتا تو تم اس میں سے کھایا کرتے جب تک کہ دنیا باتی رہتی۔

• اک۔ محمد بن سنان 'فلیح' هلال بن علی 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر چڑھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مبحد کے قبلے کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا کہ میں نے اس وقت جب کہ تمہیں نماز پڑھائی شروع کی جنت اور دوزخ کی مثال اس دیوار کے قبلہ میں دیکھی، یہ ویکھی، میں نے آج کے دن کی طرح خیر اور شر مجھی نہیں دیکھی، یہ آپ نے تین مرتبہ (فرمایا)۔

باب ٨٦٣ من نمازين آسان كي طرف نظرا تفاف كابيان

اا کے علی بن عبداللہ ' یجیٰ بن سعید ' ابن ابی عروبہ ' قیادہ ' انس بن مالک ّروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نماز میں اپنی نظر آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ بارے میں آپ کی گفتگو بہت سخت ہوگئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے باز آئیں، ورنہ ان کی بینائیاں لے لی جائیں گی۔

باب ۸۴ مهمه نماز مین اد هر اد هر دیکھنے کابیان۔

211۔ مسد د' ابوالاحوص' افعت بن سلیم' سلیم' مسروق، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت بوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فتم کی چوری ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے کرلیتا ہے۔

سااے۔ قتیمہ 'سفیان' زہری' عروہ، جعزت عائش روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اون کے کیڑے میں نماز پڑھی،

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعُلَامٌ فَقَالَ شَغَلَنِيُ اَعُلامُ هذِهِ اذْهَبُوا بِهَا اللَّى اَبِيُ جَهُم وَّاثَتُونِي بِإِنْبِحَانِيَّةٍ.

٥٨٥ بَابِ هَلُ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَّنْزِلُ بِهِ اَوُ يَرْنِ لَ بِهِ اَوُ يَرْنِ بِهِ اَوُ يَرْنِي شَيْئًا اَوُبُصَا قًا فِي الْقِبُلَةِ وَقَالَ سَهُلًّ اللّهُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ اَبُوبَكُمٍ فَرَاىَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

٧١٤ حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اتَّةٌ قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُو يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ لَيُصَرِفَ إِنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا كَانَ فِى الصَّلوةِ فَإِنَّ انْصَرَفَ إِنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا كَانَ فِى الصَّلوةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجُهِهِ الله قِبَلَ وَجُهِهِ فَلَا يَتَنَجَّمَنَّ آحَدًّ قِبَلَ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَجَّمَنَّ آحَدًّ قِبَلَ وَجُهِهِ فَلا يَتَنَجَّمَنَّ آحَدًّ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا يَتَنَجَّمَنَ احَدًّ قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا يَتَنَجَّمَنَ اللهَ عَنْ نَافِع وَابُنُ آبِي الصَّلوةِ رَوَاهُ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً وَابُنُ آبِي رَوَّادٍ عَنُ نَّافِع ـ

٥٧٠ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنَ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِی آنسُ ابْنُ مَالِكُ قَالَ اَخْبَرَنِی آنسُ النَّهُ مُلِكُونَ فِی صَلَوٰةِ النَّهُ مُلِكُونَ فِی صَلَوٰةِ الْفَحْرِ لَمُ يَفُحَاهُمُ اللَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ سِتُرَ حُحْرَةِ عَآئِشَةَ فَنَظَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْهَبُمُ وَهُمُ صُفُوفُ فَ فَتَبَسَّمَ يَضُحَكُ وَنَكُصَ اللَّهُ الْهُبُمُ وَهُمُ صَفُوفُ فَ فَتَبَسَّمَ يَضُحَكُ وَنَكُصَ اللَّهُ السَّفَ المَّفَّ اللَّهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اللَّهُ الْهُبُمُ اللَّهُ المَّنَ اللَّهُ السَّفَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَى اللَّهُ السَّنَّرُ وَتُوفِي مِنُ اخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

٤٨٦ بَاب وُجُوبِ الْقِرَآءَ وَ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ

جس میں نقش بنے ہوئے تھے، نمازے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کپڑے کے نقوش نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے ابوجہم (تاجر) کے پاس (جس کے ہاں سے وہ کپڑا آیا تھا) لے جاد اور مجھے انحانیہ لادو۔

باب ۸۵ه۔ اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آ جائے یا سامنے تھوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا یہ جائز ہے کہ دز دیدہ نظر سے دیکھے ؟اور سہل کہتے ہیں کہ ابو بکڑ پھرے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا۔

۱۱۷- قتیه ایث نافع ابن عمر روایت کرتے ہیں که رسول خداصتی الله علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ (کی جانب) میں کچھ تھوک دیکھااس وقت آپ لوگوں کے آگے (کھڑے ہوئے) نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس کو چھیل ڈالا۔اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تویہ خیال کرلے کہ اللہ اس کے منہ کے سامنے نہ منہ کے سامنے نہ تھو کے ،اس کو موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابی رواد نے نافع سے روایت

210- یکی بن بکیر اید، عقیل ابن شہاب انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مسلمان نماز فجر میں مشغول تھے کہ یکا یک رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آگئے، آپ نے حضرت عائش کے جرے کا پردہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف دیکھا، اس وقت وہ صف بستہ تھے پس آپ مسرت کے سبب سے مسکرانے لگے، ابو بر اپنے بچھلے پیروں بننے لگے، تاکہ آپ کے لئے (امامت کی جگہ خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ سجھتے تھے خالی کردیں) اور خود صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ سجھتے تھے کہ آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں نے خوش کے باعث یہ قصد کیا کہ اپنی نمازوں کو بور اکر لواور آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن فرمایا کہ ترمیں آپ نے وفات یائی۔

باب ۲۸۹ سے تمام نمازوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سری ہوں ایک خرات کے موں سری ہوں ایک امام اور مقتدی کے لئے قرائت کے

وَالسَّفَرِ وَمَا يُحُهَرُ فِيهَا وَمَايُحَافَتُ ـ واجب بون كايبان ـ

ف۔ اس باب کے تحت میں جو حدیثیں منقول ہیں ان سے یہ واضح نہیں ہو تاکہ مقدیوں کے لئے امام کے پیچیے قر اُت واجب ہے، پہلی حدیث حضرت سعد کی ہے جس میں صرف حضرت سعد فے اپنی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے اور یہ خود امامت کرتے ہتے، اور امام کے لئے بالاتفاق قرائت واجب ہے، اور دوسری حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں فاتحہ پڑھنے کا تھم ہے، لیکن یہ تفصیل نہیں کہ کن کن حالات میں کس کیلئے۔ تیسری حدیث حضرت ابوہریرہ کی ہے جس میں منفر د کابیان ہے اور منفر دیر بھی بالا تفاق قر اُت واجب ہے۔

١٦٧ موسيٰ ابو عوانه عبدالملك بن عمير وابر بن سمرة روايت کرتے ہیں کہ اہل کو فہ نے عمر سے سعد کی شکایت کی تو عمر نے سعد کو معزول کر دیا،اور عمارٌ کوان لوگوں کا حاکم بنایان لوگوں نے (سعدٌ کی بہت ی) شکایتیں کیں، یہاں تک کہ بیان کیا کہ وہ نماز انچھی طرح نہیں پڑھتے، توعمر نے ان کوبلا بھیجااور کہاکہ اے ابواسحاق! بیالوگ کہتے ہیں کہ تم نمازا چھی طرح نہیں پڑھتے ،انہوں نے کہاسنو!خدا کی فتم! ان کے ساتھ میں نے واپس نماز اداکی ہے جیسے حضور صلی اللہ عليه وسلم كي نماز جوتي تقي، چنانچه پېلي دور كعتوں ميں زياده دير لگاتا تھااور اخیر کی دور کعت میں تخفیف کرتا تھا۔ عرش نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق! تم سے یہی امید تھی، پھر عرائے ایک مخص یا چند مخصوں کو سعد ﷺ کے ہمراہ کوفیہ بھیجا، تاکہ وہ کوفیہ والوں سے سعد کی بابت یو چھیں (چنانچہ وہ گئے) اور انہوں نے کوئی معجد نہیں چھوڑی کہ جس میں سعدٌ کی کیفیت نہ یو چھی ہواور سب لوگ ان کی عمدہ تعریف کرتے رہے، یہاں تک کہ بنی عبس کی معجد میں گئے توان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کو اسامہ بن قمارہ کہتے تھے کنیت اس کی ابو سعدہ تھی اس نے کہاکہ سنواجب تم نے ہمیں قتم دلائی تو مجبور ہو کرمیں کہتا ہوں کہ سعد لشکر کے ہمراہ جہاد کو خود نہ جاتے تھے اور غنیمت کی تقتیم برابرنه کرتے تھے سعد (یہ س کر) کہنے لگے کہ دیکھ میں تین بدد عائیں تجھ کو دیتاہوںاےاللہ!اگریہ تیرابندہ جھوٹاہو نمود و نمائش کے لئے اس وقت کھڑ اہوا ہو تواس کی عمر بڑھادے اور اس کو فقر میں مبتلا کر،اوراس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، چنانچہ ایساہی ہوااوراس کے بعد جب اس سے (اس کا حال) یو چھا جاتا تھا تو کہتاا یک بڑی عمر والا بوڑھاہوں، فتنوں میں مبتلا۔ مجھے سعدؓ کی بددعالگ گئی۔ عبدالملک (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھاہے،اس کی دونوں

٧١٦\_ حَدَّثَنَا مُوُسِنِي قَالَ حَدَّثَنَا ابُوُعَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ شَكْي آهُلُ الْكُوْفَةِ سَعُدًا اِلَيْ عُمَرَ فَعَزَ لَهُ وَاسْتَعُمَلَ عَلَيْهِمُ عَمَّارًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّى فَارُسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَاآبَا إِسُحَاقَ إِنَّ هَوُ لَآءِ يَزُ عُمُونَ أَنَّكَ لَاتُحُسِنُ تُصَلِّيُ قَالَ آمًّا آنَا وَاللَّهِ فَانِّي كُنُتُ أُصَلِّيُ بِهِمُ صَلُّوةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا اَخْرِمُ عَنُهَا أُصَلِّيُ صَلْوةً الْعِشَآءِ فَارَكُدُ فِي الْأُولَيْيُنِ وَأُحِفُّ فِي الْأُخُرَيْيُنِ قَالَ ذَاكَ الظُّنُّ بِكَ يَا اَبَآ إِسُحَاقَ فَأَرُسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوُرِجَالًا إِلَى الْكُوْفَةِ يَسُأَلُ عَنْهُ آهُلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعُ مَسُجِدًا إِلَّا سَالَ عَنْهُ وَيَثُنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجَدُ الِّبَنِيُ عَبَس فَقَامَ رَجُلُ ۚ مِّنْهُمُ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بُنُ قَتَادَةً يَكُنَّى آبَاسَعُدَةً فَقَالَ آمًّا إِذْنَشَدُ تَّنَا فَإِنَّ سَعُدًا لَايَسِيرُ. بِالْمَرِيَّةِ وَ لَايُقُسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَايَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعُدٌّ آمَا وَاللَّهِ لَاَدْعُونٌ بِثَلَاثٍ اَللُّهُمَّ اِنُ كَانَ عَبُدُكَ هذا كَاذِبًا قَامَ رِيَآءً وَّسُمُعَةً فَأَطِلُ عُمَرَهُ وَأَطِلُ فَقُرَةً وَعَرَّضُهُ بالْفِتَن وَكَانَ بَعُدُ إِذَا سُفِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَّفُتُونٌ أَصَابَتُنِي دَعُوَةً سَعُدٍ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ فَأَنَارَأَيْتُهُ بَعُدُ قَدُ سَقَطَ حَاجبَاهُ عَلَى عَيْنَيُهِ مِنَ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّصُ لِلْحَوَادِى فِي الطُّرُقِ

يَغُمِزُهُنَّ۔

٧١٧\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ حَدَّثَنَا الزَّهُرِيُّ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ مَّحُمُودِ بُنِ الرَّبِيُعِ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَنَ لُمُ يَقُرَ أُ اللَّهُ عَلَنَ لَمُ يَقُرَ أُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاصَلوْةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُرَ أُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

٨٧٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا يَكُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنِى سَعِيدُ بُنُ اَبِى سَعِيدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسُجِدَ فَدَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ فَرَدَّ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصلِّ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصلِّ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصلِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصلِ اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّحِعُ فَصلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْاللَّي بَعَثَكَ بَالْحَقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٤٨٧ بَابِ الْقِرَآءَةِ فِي الظَّهُرِ... ٧١٩ حَدَّنَنَا آبُوالنُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْوٍ عَنُ جَابِرِبُنِ سَمُرَةً قَالَ سَعُدَّ كُنتُ اُصَلِّي بِهِمُ صَلَوْةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوتي الْعَشِي لَا أَحُرِمُ عَنُهَا كُنتُ اَرْكُدُ فِي الْاُولِيَيْنِ وَاحْذِفُ الْاُحُرَمُ يَبُنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ..

ابرواس کی آنکھوں پر بڑھاپے کے سبب سے جھک بڑی ہیں، وہ
راستوں میں لڑکوں کو چھیٹر تاہے،ان پر دست درازی کر تاہے۔
الک علی بن عبداللہ' سفیان' زہری' محمود بن ربج، عبادہ بن
صامت (رضی اللہ عنہ)روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایاس شخص کی نماز نہیں ہوتی جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے۔

١٨٥ محمد بن بشار، ليجيل، عبيد الله، سعيد بن ابي سعيد، ابي سعيد (مقبری) ابوہر ریوؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم (ایک مرتبہ)مبحد میں تشریف لے گئے ای ونت ایک مخض آیااوراس نے نماز پڑھی،اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کاجواب دیااور فرمایا کہ جانماز پڑھ، کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔وہ لوٹ گیااور اس نے نماز پڑھی جیسے کہ اس نے بہلے بڑھی تھی، پھر آیااور نی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا، آپ نے فرمایا کہ جانماز پڑھ، کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔ (اس طرح) تین مرتبه (موا) تب وہ بولا کہ اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے میں اس سے بہتر ادانہیں کر سکتا۔لہذا آپ مجھے تعلیم کر دیجئے، آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے گھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تم کویاد ہواس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سید ھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرویہاں تک کہ سجدہ میں اطمینان سے ہو جاؤ، پھر سر اٹھاؤ، یہال تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤادر اپنی پوری نماز میں اس طرح کرو۔

باب ۸۷ م. نماز ظهرمین قرأت کابیان۔

912۔ ابوالنعمان 'ابوعوانہ 'عبدالملک بن عمیر 'جابر بن سمر ہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے (عمر سے بجواب اپنی شکایت کے) کہا کہ میں کو فہ والوں کو عشاء کی دونوں نمازیں، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مثل پڑھا تا تھا، میں سم کا کوئی نقصان نہ کر تا تھا، میں کہا دور کعتوں میں تخفیف کر تا تھا تو عمر نے کہا کہ تمہاری طرف میر ابھی یہی خیال ہے۔

، ٧٢ حَدَّنَا أَبُونَعِيْمٍ قَالَ حَدَّنَا شَيْبَالُ عَنُ يَحْيٰى عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِي كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنُ صَلوَةِ الظَّهُرِ بِفَاتَحَةِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيْنِ يَطُولُ فِي الْأُولِيْ وَيُقَصِّرُ فِي النَّانِيَةِ وَيُسُمِعُ الْايَّةَ آحُيَانًا وَّكَانَ يَقُرَءُ فِي النَّانِيَةِ وَيُسُمِعُ الْايَّةَ آحُيَانًا وَّكَانَ يَقُرَءُ فِي النَّانِيَةِ وَيُسُمِعُ الْايَّةَ آحُيَانًا وَّكَانَ يَقُرَءُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَكَانَ يُطُولُ فِي النَّانِيَةِ وَلَيْنَ عَمَرَ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَا ابِي قَالَ اللَّهِ عَمَلَوا اللَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ حَدَّئِيلُ عَمَارَةً عَنُ اللهُ عَدَّئِيلُ اللَّهُ عَمَارَةً عَنُ اللهُ عَمَرٍ قَالَ سَالُنَا خَبَّابًا اكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَى اللَّهُ عَمَلَى اللَّهُ عَمَلَوا فِي الظَّهُرِ وَالْعَصُرِ؟ قَالَ نَعَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٤٨٨ بَابِ الْقِرَاءَ وِ فِي الْعَصْرِ

٧٢٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابِ بُنِ الْاَرَتِ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ؟ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ بِآيِ شَيْءٍ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ قِرَآءَ تَهُ قَالَ بَاضُطِرَابِ لِحُيَتَهِ.

٧٣٣ ـ حَدَّنَنَا الْمَكِنُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ هِشَامِ عَنُ يَّحْيَ بُنِ اَبِيُ كَثِيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِيُ قَتَادَةً

۰۷۰ ـ ابونعیم شیبان کیلی عبدالله بن ابی قاده ابو قاده روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نماز ظهر کی پہلی دور کعتوں میں سورة فاتحه اور کوئی اور دوسور تیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں بوی سورت سورت پڑھتے تھے ،اور نماز صبح کی پہلی رکعت میں بھی بوی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں (اس سے) چھوٹی سورت پڑھتے تھے۔

211 - عمر بن حفص محفص بن غیاث اعمش عماره ابو معمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خباب سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ؟ انہوں نے کہا ہاں! ہم نے کہا کہ تم کس طرح پیچان لیتے تھے ؟ وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش کی وجہ سے ۔ (۱)

## باب ۸۸ مر (نماز) عصر مین قر اُت کابیان۔

27۲ - محد بن یوسف سفیان اعمش عماره بن عمیر ابو معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خباب بن ارت سے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر (کی نماز) میں قر آن مجید پڑھتے تھے ؟ وہ بولے کہ بال! میں نے کہا کہ تم کس طرح آپ کا پڑھنا معلوم کر لیتے تھے ؟ وہ بولے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش ہے۔

۳۷۱ کے میں بن ابراہیم 'ہشام' کیلیٰ بن ابن کثیر 'عبداللہ بن ابی قیادہ ، ابو قبادہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی دو

(۱) امام بخاریؒ نے جو احادیث اس باب میں ذکر فرمائی ہیں ان میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے حالا نکہ امام بخاریؒ کا یہی مقصود تھا۔ جبکہ اس کے برخلاف ایس صحح روایات موجود ہیں جن میں یہ تھم دیا گیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے قرات نہیں کرے۔ اور خلفائے راشدین سمیت تقریباً اتنی جلیل القدر صحابہ کامسلک بھی یہ تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ ملاحظہ ہو صحح مسلم ص ۲۲ جا، جامع ترفدی ص ۲۵ جا، سنن الی داؤد ص ۲۰ اج ا، السنن الکبری للبہتی ص ۱۵۵ ج، مصنف عبد الرزاق ص ۱۵ ج، موطاله م محمد ص ۱۵۰ ما المام محمد ص ۱۵۰ ما المام علی مقال میں ۱۵۰ میں معارف السنن ص ۱۸۳ جس۔

عَنُ آبِيُهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الرَّكَعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصُرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسُمِعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا\_

٨٩ بَابِ الْقِرَاءَ قِ فِي الْمَغُرِبِ ـ مَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ مَالِكُ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّسٍ اللهِ بُنِ عَبَد اللهِ بُنِ عَبَّسٍ اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ عَبَّسٍ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْفًا وَالْمُرْسَلاتِ عُرُفًا اللهِ فَقَالَتُ يَا بُنَي لِقَدُ ذَكِّرُ تَنِي بِقِرَاءَ تِكَ هذِهِ اللهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغُرِبِ لللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْفِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْفَةً بُنِ الرَّيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عُرُوبًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

. ٤٩ بَابِ الْجَهُرِ فِي الْمَغُرِبِ.

صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِطُولَي الطُّولَيَيْنِ.

٧٢٦ حَدَّنَنَا عَبَدُ اللهِ بُنُ يُوشُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمٍ عَنُ ابْدِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْمَغُرِبِ بِالطُّورِ.

ابُنِ الْحَكْمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّالَكَ

تَقُرَأْفِي الْمَغُرِبِ بِقِصَارٍ وَّقَدُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

٤٩١ بَابِ الْحَهُرِفِي الْعِشَآءِ.

٧٢٧ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا مُعْتَمِرً عَنُ آبِيهِ عَنُ بَكُرِ عَنُ آبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيتُ مَعَ اَبِي هُرَيُرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلَتُ لَهُ قَالَ سَجَدُتُ خَلْفَ آبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ السُجُدُبِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ اسْجُدُبِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ اسْجُدُبِهَا حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ اسْجُدُبِهَا حَتَى الْقَاهُ.

٧٢٨\_ حَدَّثَنَا ٱبُوالُوَلِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ

ر کعتوں میں سور و فاتحہ اور کوئی ایک دوسری سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سائی دے جاتی تھی۔

باب ۸۹۹۔ مغرب (کی نماز) میں قرآن پڑھنے کا بیان۔

۲۲۹۔ عبداللہ بن بوسف الک ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ

بن عتب ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ ام فضل نے

ایک مرتبہ نماز میں مجھے والموسلات عرفا پڑھتے ساتو کہنے لگیں

کہ اے میرے بیٹے! تو نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ یہی

آخری سورت ہے جو میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سی،

آپ اس کو مغرب میں پڑھتے تھے۔

2۲۵۔ ابوعاصم 'ابن جرتے' ابن ابی ملیکہ 'عروہ بن زبیر 'مروان بن حکم روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابت نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چوٹی سور توں سے پڑھتے ہو، حالا نکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی سور توں سے بھی بری سور تیں پڑھتے ہوئے ساہے۔

باب • 9 مل (نماز) مغرب میں بلند آواز سے پڑھنے کابیان۔ ۲۲۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' محمد بن جبیر بن مطعم' جبیر بن مطمع روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں والطور پڑھتے سا۔

باب ۱۹ ۲۱ - (نماز) عشاء میں بلند آواز سے پڑھنے کا بیان۔
272 - ابوالنعمان معتم مسلمان کر ابورافع روایت کرتے ہیں کہ
میں نے ایک مرتبہ ابوہر ریہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، توانہوں
نے إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ پڑھی اور سجدہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بیہ
آپ نے کیا کیا؟ بولے میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے
اس سورت کے اس مقام پر سجدہ کیا ہے، لہذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ
کرتار ہوں گا یہاں تک کہ ان سے مل جاؤں۔

۲۲۸ ابوالولید شعبه ،عدی کابیان ہے کہ میں نے براء سے ساکہ

عَدِي قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُ سَفَرٍ فَقَرَأُ فِي الْعِشَآءِ فِيُ إحُدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ \_

29٢ بَابِ الْقِرَآءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسَّجُدَةِ \_ كَالَّ مُرْدِيْ بَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ ثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ التَّيْمِيُّ عَنُ آبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهِذِهِ قَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهِذِهِ قَالَ سَجَدُتُ فِيهَا خَلْفَ آرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آزَالُ السُّحُدُ فِيهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا آزَالُ السُجُدُ فِيهَا حَتَّى الْقَاهُ \_

٤٩٣ بَابِ القِرَآءَة فِي الْعِشَآءِ۔

٧٣٠ حَدَّثَنَا خَلَّادُبُنُ يَحَىٰ ثَنَا مِسُعَرُّ ثَنِيُ عَدِيُّ بُنُ الْمِسُعَرُ ثَنِيُ عَدِيُّ بُنُ بُنُ ثَابِتِ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالنِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ وَمَا سَمِعْتُ أَحُدًا أَحُسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْقِرَ أَنَةً .

٤٩٤ بَاب يُطَوِّلُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيَحُذِفُ فِي الْأُخُرَيَيْن\_

٧٣١ حَدَّنَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ شُعُبَةُ عَنُ آبِى عَوْنٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعُدٍ لَقَدُ شَكُوكَ فِى سُمُرةَ قَالَ آمَّا آنَا فَآمَدُ فِى كُلِّ شَى ءٍ حَتَّى الصَّلوةَ قَالَ آمَّا آنَا فَآمَدُ فِى الْأُورَيَيْنِ وَلَا اللهُ مَا الْاَوُ مَا الْتُورَيَيْنِ وَلَا اللهُ مَا الْتُهُ الْتُدُيتُ بِهِ مِنُ صَلوةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اله

٩٥ بَابِ الْقِرَآءَ وَ فِي الْفَجْرِ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی کسی ایک رکعت میں وَ التِیَنِ وَ الزِّیْتُونِ پڑھی۔

باب ۹۲ سمد عشاء میں سجدے والی سورت بر صنے کا بیان۔

219 مسد و بزید بن زریع سجی ابو بکر ابورافع روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابو ہر برہ گئے کا ساتھ عشاء کی نماز بڑھی، تو انہوں نے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ بڑھی اور سجدہ کیا میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کیا؟ بولے میں نے اس سورت میں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے سجدہ کیالہذا میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں گا یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔

باب ۴۹۳ عشاء کی نماز میں قرائت کابیان۔

• ۳۷ ۔ خلاد بن میخی مسعر عدی بن خابت، براء روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں وَ النِّیْوَ وَ الزَّیْدُونِ بِرِحتے ہوئے سااور میں نے آپ سے زیادہ خوش آوازیا اچھا پڑھنے والا نہیں سنا۔

باب ۱۹۳۳ پہلی دو رکعتوں کو طِویل کرے اور سیچھلی دو رکعتوں کو مخضر کرے۔

ا ۱۳۷ سلیمان بن حرب شعبہ ابوعون 'جابر بن سمرہ وایت کرتے بیں کہ عمر نے سعد سے کہا کہ کوفے والوں نے تمہاری ہر بات میں شکایت کی ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی، سعد نے کہاسینے! میں پہلی دو رکعتوں میں اختصار کرتا تھااور میں ان کی شکایت کی بچھ پرواہ نہیں کرتا جب کہ میں نے رسول خدا میں اللہ علیہ وسلم کی نماز کی متابعت کی ہے، عمر نے کہا سے کہتے ہو تمہاری نسبت ایساہی خیال ہے یا یہ کہا کہ میر اخیال تمہاری طرف ایسا

باب۹۵ سر کی نماز میں قرائت کا بیان اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں والمطور پڑھی۔

بِالطُّوْرِ \_

٧٣٢\_ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلامَةَ قَالَ دَخَلُتُ أَنَاوَابِي عَلَى أَبِي بَرُزَةَ الْأَسُلِمِيِّ فَسَالْنَاهُ عَنُ وَقُتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهُرَ حَيْنَ تَزُوُلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اللي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمُسُ حَيَّةً وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغُرِبِ وَلَايْبَالِيُ بِتَاخِيْرِ الْعِشَآءِ اللِّي ثُلُثِ اللَّيُلِ وَلَايُحِبُّ النَّوُمُ قَبُلُهَا وَلَا الْحَدِيْتَ بَعُدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبُحَ فَيَنُصَرِفُ الرُّجُلُ فَيَعُرِفُ جَلِيُسَةً وَكَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ آوُإِحُدهُمَا مَابَيْنَ السِّيِّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ ٧٣٣\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلوْةٍ يُقُرَأُ فَمَا اَسُمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعُنَا كُمُ وَمَا اَخُظَى عَنَّا اَخُفَيْنَا عَنُكُمُ وَإِنْ لَهُ تَزِدُ عَلَى أُمَّ الْقُرُانِ اَجْزَأْتُ وَإِنْ زدُتُّ فَهُوَ خَيْرٌ۔

۲۳۷۔ آدم 'شعبہ 'سیار بن سلامہ کابیان ہے کہ میں اور میرے باپ
ابو برزہ اسلمی کے پاس گئے اور ان سے نمازوں کے او قات بوچھے، تو
انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جب آ قاب ڈھل
جاتا تھا، اس وقت پڑھے تھے اور عصر کی ایسے وقت پڑھے تھے کہ
آدمی مدینہ کی انتہا تک لوٹ کر جا سکے اور آ قاب میں زردی نہ آئی
ہو،سیار کہتے ہیں، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں ابو برزہ
نے کیا کہا، اور آپ عشاء کی تاخیر میں ایک تہائی رات تک کچھ پرواہ نہ
کرتے تھے، اور عشاء کی تاخیر میں ایک تہائی رات تک کچھ پرواہ نہ
ناپند کرتے تھے اور صح کی نماز آپ ایسے وقت پڑھ لیتے تھے کہ آدمی
فارغ ہو کر اپنے پاس والے کو بہانا تھا اور آپ دونوں رکعتیں یا ہر
ایک میں ساٹھ آتیوں سے لے کر سوتک پڑھتے تھے۔

ساک۔ مسدد' اسلمعیل بن ابراہیم' ابن جریخ' عطا، ابوہر برہؓ کہتے ہیں کہ تمام نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے جن (نمازوں) میں رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھ کر ہمیں سایاان میں ہم بھی بلند آواز سے پڑھ کر تم سے چھپایاان میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھپایاان میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھپایا ان میں ہم بھی آہتہ آواز سے پڑھ کر تم سے چھپایا جس اور اگر سور ہ فاتحہ سے زیادہ نہ پڑھو تو کائی ہے اور اگر دیادہ پڑھو تو کائی ہے اور اگر زیادہ پڑھو تو کائی ہے اور اگر نیادہ پڑھو تو کائی ہے اور اگر

ف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سور و فاتحہ کی قرائت ضروری سیجھتے تھے، صحابہ اس مسئلہ میں مختلف تھے، بعض مقتدی پر قرائت کو ضروری نہ سیجھتے تھے باک وجہ سے جب حضرت ابو بکر اس سیجھتے تھے باک وجہ سے جب حضرت ابو بکر آئے کو ضروری نہ سیجھتے تھے باک وجہ سے جب حضرت ابو بکر آئے بوتے جناب قاسم سے بیہ مسئلہ بو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بہت سے پیشواؤں نے منع کیا ہے اور بہت سے پیشواؤں نے منع کیا ہے اور بہت سے پیشواؤں نے اس کا تکم دیا ہے اپنی طرف سے بچھ جو اب انہوں نے نہ دیا۔ گویا حضرت قاسم نے اس طرف اشارہ کیا کہ چو نکہ بیہ تمام صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کی اقتدار کرو گے، ہدایت یافتہ سمجھے جاؤگے۔

٤٩٦ باب للجَهْرِ بِقَرَآءَ ةِ صَلَوْةِ الْفَحُرِ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ طُفُتُ وَرَآءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى يَقُرَأُ بِالطُّورِ ...

بِالطُّورِ ..

باب ۱۹۹۸۔ نماز فجر کی قرائت میں بلند آواز سے پڑھنے کا بیان۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے بیچھے سے طواف کیااس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم (فجر کی) نماز کعبہ میں اداکررہے تھے اور وَ الطُّورِ پڑھ رہے تھے۔

٧٣٤\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا ٱبُوعُوانَةَ عَنُ اَبِيُ بِشُرِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَآئِفَةٍ مِّنُ اَصُحَابِهِ عَامِدِيُنَ اللَّي سُوُقِ عُكَاظٍ وَّقَدُحِيُلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيُنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ وَٱرُسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ إِلَى قَوْمِهِمُ فَقَالُوا مَالَكُمُ قَالُوا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبُرِ السَّمَآءِ وَٱرُسِلَتُ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ اِلَّاشَيْءُ حَدَثَ فَاضُرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِ بَهَا فَانْظُرُوا مَا هَٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَانُصَرَفَ ٱولِئَكَ الَّذِيْنَ تَوَجُّهُوا نَحُوتِهَا مَةَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخُلَةَ عَامِدِيْنَ الِّي سُوُقِ عُكَاظٍ وَّهُوَ يُصَلِّي بِٱصُحَابِهِ صَلواةً الْفَحْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرانَ اِسْتَمَعُواً لَهُ فَقَالُوا هَٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْوَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَآءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْآ إلى قَوْمِهِمُ قَالَوُا يَاقَوُمَنَآ إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا عَجَبًا يُّهُدِئَ اِلِّي الرُّشُدِّ فَامَنَّا بِهِ وَلَنُ نُّشُرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ ٱوُحِىَ اِلَىَّ وَاِئْمَا ٱوُحِىَ اِلَيْهِ قَوُلُ الحِدِّـ

٧٣٥ حدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرُأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا أَمِرَوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا وَلَقَدُ كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَلَقَدُ كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَلَقَدُ كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا وَلَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً \_

۳ ساے۔ مسدد، ابوعوانه، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباسٌ روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی علیہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف ارادہ کر کے چلے اور (اس وقت) شیاطین کو آسان کی خریں لانے سے روک دیا گیا تھا،اوران پر شعلے تھینکے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کے پاس لوٹ آئے، قوم نے کہا تمہار اکیا حال ہے؟ اب کی مر تب کوئی خبر نہیں لائے، شیاطین نے کہاکہ مارے لئے آسان تک جاناممنوع کر دیا گیااور اب جمارے اوپر شعلے تھیئے جاتے ہیں، قوم نے کہا کہ تمہارے آسان تک جانے کی رکاوٹ کی کوئی خاص ایس نئى، وجه پیدا ہوئى ہے، جو حال ہى میں ظاہر ہوئى ہے، لہذا زمین کے مشرق اور مغرب کی تمام جوانب میں سفر کر واور دیکھووہ کیا چیز ہے، جس نے تمہارے اور آسانی خبر کے در میان رکاوٹ ڈال دی (چنانچہ وہ لوگ اس تلاش میں نکلے) تو جو لوگ (ان میں سے ) تہامہ کی طرف آئے تھے وہ نبی علیہ کے پاس آئے اور آپ (اس ونت مقام ) نخله میں سوق عکاظ جارہے تھے (چنانچہ جب یہ جنات، وہاں پنچے ہیں تو) آپ (اس وقت)ا پنے اصحاب کے ہمراہ فخر کی نماز یڑھ رہے تھے،جبان جنوں نے قر آن کو سنا تواس کو سنتے رہے اور کہنے لگے کہ خدا کی قتم یہی ہے جس نے تہمارے اور آسان کی خبر کے در میان میں رکاوٹ ڈال دی، پس وہیں سے اپنی قوم کے پاس لوث كركے، توكينے لگے كه اے ہمارى قوم (كے لوگو!) ہم نے ايك عجیب قرآن ساہے جوہدایت کی راہ بتا تاہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور (اب) ہم ہر گزایے پروردگار کاکسی کوشریک نہ بنائیں گے، پس الله تعالى نے اپ نبي علي كي كي الله وحى الى اور آپ پر جنوں كى گفتگو نقل كى گئي۔

200 \_ مسدد، اسلعیل، ایوب، عکر مد، ابن عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی عباس کو جن نمازوں میں (جبر کا) تھم دیا گیا، ان میں سکوت کیا، اور قر اُت کی اور جن میں (خاموشی کا) تھم دیا گیا ان میں سکوت کیا، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے (کہ بھولے سے کوئی غلط تھم دیدے) اور یقینا تم لوگوں کیلئے رسول اللہ علیات (کے افعال وا توال) میں ایک احجمی پیروی ہے۔

باب ٩٤٧ ايك ركعت ميں دوسور توں كے ايك ساتھ پڑھنے اور سور توں کی آخری آیتوں اور ایک سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان! عبداللہ بن سائب سے منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صبح (کی نماز) میں سورہ مؤمنون پڑھی، یہاں تک کہ جب آپ موسی اور ہارون کے ذکر پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آگئی اور آپ نے رکوع کر دیا، عمر نے پہلی رکعت میں ایک سوہیں آیتیں سورہ بقرہ کی، اور دوسری رکعت میں ایک سورۃ مثانی کی بر می، اور اخف نے پہلی رکعت میں سورہ کہف، اور دوسری میں سورہ یوسف، یا یونس پڑھی اور بیان کیا کہ میں نے عمر کے ہمراہ صبح کی نمازا نہیں دونوں سور توں کے ساتھ یر هی ہے، اور ابن مسعود ی نیلی رکعت میں) انفال کی چالیس آیتی اور دوسری رکعت میں ایک سورت مفصل کی پڑھی، قادہؓ نے اس شخص کے بارے میں جوایک سورت کو (دوحصہ کر کے ) دور کعتوں میں پڑھے، یاایک ہی سورت بوری بوری دونوں رکعتوں میں پڑھے، یہ کہا کہ سب اللہ عُزوجلَ کی کتاب ہے، (جس طرح چاہو پڑھو)اور عبید اللہ نے ثابت سے انہوں نے انس سے میروایت کی ہے کہ ایک انصاري هخص مسجد قباء ميں انصار كى امامت كياكر تا تھا،اس كى عادت تھی کہ جن نمازوں میں قرأت (بلند آواز سے) کی جاتی ہے، ان میں جب وہ کوئی سورت شروع کرنا جا ہتا کہ ان کے آگے پڑھے، تو قل ہواللہ احدے شروع کر تااس کو پڑھ کر پھر کوئی دوسر می سورت اس کے ساتھ پڑھتاوہ ہر ر کعت میں یہی کیا کر تا تھا،اس کے ساتھ والوں نے اس سے (اس سلسلہ میں) گفتگو کی اور کہا کہ تم اس سورت سے ابتداء

٤٩٧ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ فِيُ رَكُعَةٍ وَّالْقِرَآءَ ةِ بِالْخَوَاتِيُمِ وَبِسُورَةٍ قَبُلَ سُورَةٍ وَّبِاَوَّلِ سُورَةٍ وَّيُذُكِّرُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ السَّآئِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبُحِ حَتَّى إِذَا حَآءَ ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ ٱوُذِكُرُ عِيُسَى ٱخَذَتُهُ سَعُلَةٌ فَرَكَعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولُلِي بِمِائَةٍ رَّحِشُرِيُنَ ايَةً مِّنَ الْبَقَرَ ةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِّنَ ٱلْمَثَانِيُ وَقَرَأُ الْاَحْنَفُ بِالْكُهُفِ فِي الْأُولِي وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ اَوْيُونُسَ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَلَّے عُمَرَ الصُّبُحَ بِهِمَا وَقَرَأُ ابُنُ مَسْعُودٍ بِٱرْبَعِيْنَ ايَةً مِّنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِّنَ الْمُفَصَّل وَقَالَ قَتَادَةً فِيُمَنُ يَّقُرَأُ بِسُورَةٍ وَّاحِدَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوُ يُرَدِّدُ سُوْرَةً وَّاحِدَةً فِيُ رَكُعَتَيْنِ كُلُّ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ عُبَيُدُ اللَّهِ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِّ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمُ فِي مَسْجِدِ قُبَآءَ وَكَانَ كُلُّمَا افْتَتَحَ سُوْرَةً يَّقُرُأُ بِهَا لَهُمُ فِي الصَّلوٰةِ مِمَّا يُقُرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَقُرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصُنَعُ ذَلِكَ فِي كُلّ رَكُعَةٍ فَكُلَّمَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهٰذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرْى أَنَّهَا تُحُرِثُكَ حَتّٰى تَقُرَأُ بِٱنْحَرٰى فَاِمَّا تَقُرَأُ بِهَا وَاِمَّا اَنُ

تَدَعَهَا وَتَقُرَأُ بِأُخُرَ فَقَالَ مَآ أَنَا بِتَارِكِهَا اِنُ اَحْبَبُتُمُ أَنُ أَوُمَّكُمُ بِلَالِكَ فَعَلَتُ وَإِنُ اِنَ اَحْبَبُتُمُ أَنُ أَوُمَّكُمُ بِلَالِكَ فَعَلَتُ وَإِنُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَتُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبُرُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبُرُوهُ مَا يَمُنَعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَمُنعُكَ اَنْ تَفْعَلَ مَا يَامُرُكُ بِهِ اَصُحَابُكَ وَمَا يَعْمِلُكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كرتے مو، پھرتم يد نہيں سمجھتے كه يد تمهيں كافى ہے، يہال تک که دوسری سورت پڑھتے ہو، پس یا تو تم اس کو بڑھو (دوسری سورت نه ملاؤ) اور پااس کو جھوڑ دو، اور دوسری سورت پڑھاکرو،وہ شخص بولا کہ میں اس کونہ جھوڑوں گااگر تم اسی کے ساتھ مجھے اپناامام بنانا جاہو تو خیر، ورنہ میں تم لوگوں (کی امامت) چھوڑ دوں گااور وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ ان میں سب سے افضل ہے،اور وہ اس بات کو اچھانہ سمجھے کہ کوئی اور ان کاامام ہے، پس جب نبی علیہ (حسب معمول) ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان لوگوں نے میر کیفیت آپ سے بیان کی آپ نے فرمایا کہ اے فلاں؟ ممہیں اس سے کون سی چیز مانع ہے ؟ کہ تم وہی کر وجو تمہارے اصحاب تم سے کہتے ہیں اور تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کے لازم کرنے پر کس بات نے آمادہ کیاہے؟ وہ شخص بولا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت متہیں جنت میں داخل کر دے گی۔

(ف) قرآن مجید کی سور توں کی باعتبار تعداد آیات کے علاء نے چار قشمیں کر دی ہیں، جن میں سو آیتوں سے زیادہ ہیں،ان کو طوال کہتے ہیں۔اور جن ہیں سوے بہت کم آئٹیں ہوںان کو مثانی کہتے ہیں،اور سور ہ ہیں۔اور جن میں سویاسو کے قریب ہیں ان کو ذوات المین کہتے ہیں۔اور جن میں سوے بہت کم آئٹیں ہوںان کو مثانی کہتے ہیں،اور سور ہ حجرات سے اخیر قرآن تک جو سور تیں ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں۔

٧٣٦ حَدَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا مُعُرَّهُ قَالَ حَدَّنَا مُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَا مُعُرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَى ابُنِ مَسْعُودٍ " فَقَالَ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذَّا كَهَذِ الشِّعُرِ لَقَدُ عَرَفُتُ النَّطَآئِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشُرِيْنَ سُورَةً مِنَ وَسَلَّمَ يَقُرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشُرِيْنَ سُورَةً مِنَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ المُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

٤٩٨ بَابِ يَقُرَأُ فِي الْأُخُرَيْيُنِ بِفَاتِحَهِ

۲۳۷- آدم، شعبه، عمرو بن مره، ابودائل کا بیان ہے کہ ابن مسعود گے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے رات کو مفصلات ایک رکعت میں پڑھیں، ابن مسعول نے کہا تو نے اس قدر جلد پڑھا جیسے شعر جلد پڑھا جاتا ہے، میں ان ہم شکل سور توں کو جانتا ہوں جنہیں نی علی ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے مفصل جنہیں نی علی ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے مفصل کی بیس ۲۰سور تیں ہر رکعت کی بیس ۲۰سور تیں ہر رکعت میں (کہ ان میں سے) دوسور تیں ہر رکعت میں (آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے)۔

باب ۹۸ مر آخری دونوں رکعتوں میں (صرف) سورہ فاتحہ

پڑھی جائے۔

م ۸۳۷ موسیٰ بن اسلعیل، ہمام، کیلی، عبدالله بن ابی قادہ ابوقادہ اور دوایت کرتے ہیں، کہ نبی علی الله ظہر کی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تیں اور (اس کے ساتھ) پڑھتے تھے، اور ہم کو کوئی آیت (مجھی مجھی) سنائی دیتی تھی، اور پہلی رکعت میں اس قدر طول دیتے تھے کہ دوسری رکعت میں نہی بہی صورت تھی۔

باب ۹۹ ۱۸۔ جس نے ظہر اور عصر کی نماز میں آہتہ قرائت کی،اس کابیان۔

۸۳۷۔ قتید، جریر، اعمش، عمارة بن عمیر، ابو معمرٌ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے خبابؓ سے کہاکہ کیار سول خداع اللہ ظہر اور عصر میں قرائت کرتے تھے ؟ خباب نے کہاہاں۔ ہم نے کہا تم نے کس طرح پجانا؟ خبابؓ نے کہاکہ آپ کی داڑھی کی جبش ہے۔

باب ۵۰۰۔امام اگر مقتدی کو کوئی آیت سناوے۔

9 ساک۔ محمد بن یوسف، اوزاعی، کی بن ابی کثیر، عبد اللہ بن ابی قمادہ، ابوقادہ، دو اللہ بن ابی قمادہ، ابوقادہ، دو ایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نماز ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ہمراہ ایک سورت اور پڑھا کرتے سے ، اور مجھی مجھی کوئی آیت ہمیں سادیتے تھے اور پہلی رکعت میں (زیادہ) طول دیتے تھے۔

باب ٥٠١- پہلی رکعت کوطویل کرے۔

۰۷۵ ـ ابو تعیم، بشام، کیلی بن ابی کشر، عبدالله بن ابی قاده، ابو قاده و مرد در ابو قاده و مرد در ابو قاده و مرد کرتے بین که نبی علیه فی نماز ظهر کی کیبلی رکعت طویل ادا فرماتے، اور دوسری رکعت (پہلی کے اعتبار سے) کم ہوتی تھی اور یہی صبح کی نماز میں (بھی) کرتے تھے۔

الْكِتَاب\_

٨٣٧ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا هُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا هَمًّا مَّ عَنُ يَّحِي عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُفِي الظُّهُرِ فِي الْأُولِيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكَعَتِيْنِ الْأَخْرَيَيُنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكَعَتِيْنِ الْأَخْرَيَيُنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ الْكِتَابِ وَيُسُمِعُنَا الْآلِكَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبُحِ.

٤٩٩ بَابِ مَنُ خَافَتَ الْقِرَآءَ ةَ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ \_

٧٣٨ حَدِّنَنَا قُتِيبَهُ قَالَ حَدِّنْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمَعْمَشِ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ الْأَعْمَشِ عَنُ اَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٌ آكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرُأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ قَالَ نَعَمُ قُلْنَا مِنُ آيُنَ عَلِمُتَ قَالَ بِإِضْطِرَابِ لِحُيَتِهِ.

٥٠٠ بَابِ إِذَا ٱسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ۔

٧٣٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاَعِي قَالَ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاَعِي قَالَ حَدَّنَنِي يَحْنِي بُنُ آبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ آلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ بِأَمَّ الْكِتَابِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ بِأَمَّ الْكِتَابِ وَسُوْةٍ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُوْةٍ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُوْةٍ وَسُوْةٍ وَسُوْةٍ الْقُهُرِ وَصَلَوْةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا اللهَ آلَيَةَ آحَيَانًا وَكَانَ يُطِينُلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأَولُلي.

٥٠١ بَابِ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولٰي ـ
 ٧٤٠ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْدَى بَنِ آبِي قَتَادَةَ يَحْدَى بَنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ آلَ النَّبِي صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولٰي مِنُ صَلواةِ الظَّهُرِ يُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولٰي مِنُ صَلواةِ الظَّهُرِ

وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيَفُعَلُ ذَٰلِكَ فِى صَلواةِ الصُّبُحــ

٥٠٢ بَابِ جَهُرِ الْإِمَامِ بَالتَّامِينِ وَقَالَ عَطَآءٌ امِينَ دُعَآءٌ اَمَّنَ ابْنُ الزَّبيرِ وَمَنُ وَرَآءَ ةُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَّكَانَ ابْنُ هُرَيْرَةً يُنَادِى الْإِمَامَ لَا تَفْتَنِى بِامِينَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمُ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا.

باب ۲۰۰- امام کا بلند آواز سے آمین کہنے کا بیان، اور عطاء
نے کہاہے کہ آمین ایک دعاہے، ابن زبیر نے اور ان لوگوں
نے جوان سے پیچے سے اتن (بلند آواز سے) آمین کہی کہ
مجد گونج گئ، اور ابوہر ریڑ امام سے کہہ دیا کرتے سے کہ
میری آمین نہ کھودینا، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر آمین کورک
نہ کرتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے سے، اور میں نے ان سے
اس بارے میں ایک حدیث سی ہے۔

(ف) امام ابو حنیفہ کے نزدیک آبین کا آہتہ آوازہے کہنامسنون ہے،ان کاخیال ہے کہ حدیث ان کے قول کی بھی تائید کرتی ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں ندکورہے،ائمہ اسلاف میں مرویات کا اختلاف ہے، جس کے نزدیک جو حدیث قوی طریقہ سے ٹابت ہوئی ہے،اس نے اس پر عمل کیا ہے۔

٧٤١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ وَابِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنُ ابِي هُرَيُرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِي هُرَيُرَةٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ قَالَ ابْنُ الْمَامُ فَامِنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينُهُ مَنُ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينُهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ قَالَ ابُنُ تَامِينَ الْمَامُ عَفْرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ قَالَ ابُنُ شَهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ امِينَ۔

٥٠٣ بَابِ فَضُلِ التَّامِيُنِ \_

٧٤٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ آحَدُ كُمُ امِينَ وَقَالَتِ الْمَالِكِكُةُ فَى السَّمَاءِ امِينَ فَوَافَقَتُ إِحُدْهُمَا الْأُخُرى غَوْافَقَتُ إِحُدْهُمَا الْأُخُرى غَوْافَقَتُ إِحُدْهُمَا الْأُخُرى غَوْافَقَتُ إِحُدْهُمَا الْأُخُرى غَوْافَقَتُ إِحُدْهُمَا الْأُخُرى غَوْرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

٤ . ٥ بَابِ جَهُرِ الْمَامُومِ بِالتَّامِينِ.

الاك عبدالله بن يوسف مالك، ابن شهاب، سعيد بن ميتب و ابوسلمه بن عبدالرحلن، ابو بريرة، روايت كرتے بيل كه رسول خدا علي في في الله عن كبوراس لئه كه علي في آمين كبوراس لئه كه جس كى آمين ملائكه كى آمين سے مل جائے گى اس كے الكے گناہ بخش جس كى آمين ملائكه كى آمين سے مل جائے گى اس كے الكے گناہ بخش دئے جائيں گے، ابن شہاب كہتے بيل كه رسول خدا علي آمين كبا كرتے تھے۔

## باب ۵۰۳ مین کہنے کی فضیلت کابیان۔

۲۴۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابوہر برہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خداعت نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے، ملائکہ آسان میں آمین کہتے ہیں پھر ان دونوں میں (جس کی) ایک دوسر کی کے موافق ہو گئی سواس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

باب ۵۰۴ مقتدى كابلند آوازى آمين كهنے كابيان

٧٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ
عَنُ سُمَيِّى مَّوُلَى آبِى بَكْرٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ
السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ آلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ
الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ فَقُولُوا امِيْنَ
فَانَةً مَنُ وَّافَقَ قَولُهُ قَولَ الْمَاثِكَةِ غُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ

200 - عبدالله بن مسلمه، مالك، سى (ابو بكر ك غلام) ابوصالح سان، ابو بريرة سے روايت كرتے بيں كه رسول خدا علي نے فرمايا كه جب امام غير المنعضوب عليهم ولا الصّالِينَ كه تو تم آمين كهو، كيونكه جس كا كمنا ملائكه ك كمنے سے مل جائے گااس كے الگلے كناه بخش دينے جائيں گے۔

(ف) اس حدیث سے باب کے عنوان (بلند آواز سے آمین کہنا) ثابت نہیں ہو تا، کیونکہ حدیث میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، جن کا مطلب ہو کہ بلند آواز سے آمین کہوبلکہ صرف اتناہے کہ تم آمین کہو۔

ه ، ٥ بَابِ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ \_

٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنِ الْاَعْلَمِ وَهُو زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ الْبِي بَكْرَةَ آنَّهُ انْتَهٰى اللَّي النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبُلَ اَنُ يُصِلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّفِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرُصًا وَّلاَ تُعِدُ.

٥٠٦ بَابِ إِتْمَامِ التَّكْبِيْرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَةً
 ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَفِيُهِ مَالِكُ بُنُ الحُويُرِثِ ـ

٥٤٥ حَدِّنَنَا اِسُحَاقُ الوَاسِطِيُّ قَالَ حَدِّنَنَا خَالِدٌ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنُ آبِي الْعَلَآءِ عَنُ مُطَرِّفٍ خَالِدٌ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنُ آبِي الْعَلآءِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عَمَرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ بِالْبَصُرَةِ فَقَالَ ذَكْرَنَا هذا الرَّجُلُ صَلَوةً كِنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ كُنَّانُصَلِيها مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَانَةً كَانَ يُكبِّرُ كُلما رَفَعَ و كُلما وَفَعَ د

٧٤٦ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ بِهِمُ فَيُكْبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ

باب ۵۰۵ صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کابیان۔
ممسی موسی بن اسمعیل ، ہمام ، زیاد ، حسن ، ابو بکر قروایت کرتے ہیں کہ وہ نبی علی ہے کہ آپ رکوع میں ہیں کہ وہ نبی علی ہے کہ آپ رکوع میں شعبی کہ آپ رکوع میں شعبی ہوں ، رکوع کر دیا ، سے ، توانہوں نے اس سے قبل کہ صف میں شامل ہوں ، رکوع کر دیا ، اس کاذکر نبی علی ہے کیا گیا ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق زیادہ کرے ، گراب ایبانہ کرنا۔

باب ۵۰۱۔ رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان، اس کو ابن ، عباسؓ نے نبی علی سے روایت کیا ہے،اور اس (حدیث کے راویوں) میں مالک بن حو ریث ( بھی ) ہیں۔

۵۳۵۔ اسحاق واسطی، خالد، جریری، ابوالعلاء، مطرف، عمران بن حصین کا بیان ہے کہ میں نے بھرہ میں علی کے ساتھ نماز پڑھی، عمران کہتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی) علی مرتضی ٹے ہمیں وہ نمازیاد دلادی جو ہم رسول خدا علی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، پھر عمران نے کہا کہ وہ جب اٹھتے تھے اور جب جھکتے تھے تکبیر کہتے تھے۔

۳۷ کے عبداللہ بن یوسف، مالک ، ابن شہاب، ابوسلمہ، حضرت ابوہر مرہ کا کہ متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، توجب جھکتے تھے اور جب (نماز

وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّى لَاشُبَهُكُمُ صَلواةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

٧٠٥ بَابِ اِتُمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ . ٧٤٧ حَدَّنَا اَبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ مُّطَرِّفِ بُنِ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ مُّطَرِّفِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلَفَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ عَنُ مُطَلِّفٍ عَمُرَالُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَرَ وَلَذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتِينِ كَبَرَ وَلَيْلَا فَكَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا صَلُواةً مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُواةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا وَقَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا مُسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلِهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ 
٧٤٨ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَوْنِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بُشِرٍ عَنُ عِكْرَمَةً قَالَ رَايُتُ هُشَيْمٌ عَنُ آبِي بُشِرٍ عَنُ عِكْرَمَةً قَالَ رَايُتُ رَجُلًا عِنُدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفُضٍ وَّرَفُع وَجُلًا عَنُدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفُضٍ وَرَفُع وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَاخْبَرُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوَلَيْسَ تِلُكَ صَلُواةً النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا أُمَّ لَكَ.

٨ . ٥ بَابِ التَّكْبِيُرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ \_

٧٤٩ حَدَّثَنَاهَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ صَلَّيْتُ حَدِّثَنَاهَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عِكْرِ مَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخ بِمَكَّةً فَكَبَّرَ ثِنَتَيُنِ وَعِشُرِيُنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٌ إِنَّهُ آخُمَتُ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ فَقُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٌ إِنَّهُ آخُمَتُ فَقَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ شُنَّةً آبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا آبَانُ قَالَ قَتَادَةً حَدَّثَنَا وَقَالَ قَتَادَةً حَدَّثَنَا عَكَرَمَةً \_

٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اليَّثُ
 عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُوبَكْرِ

ے) فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ باب ے ۵۰ سجدوں میں تکبیر کے پورا کرنے کا بیان۔

کہ کے ابوالعمان، حماد بن زید، غیلان بن جریر، مطرف بن عبداللہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن جمین نے علی بن ابی طالب کے پیچے نماز پڑھی تو (میں نے ان کو دیکھا) کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے نماز پڑھی تو (میں نے ان کو دیکھا) کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے اور جب اپناسر (سجدے سے) اٹھاتے تھے، کئیبر کہتے تھے، اور جب دو رکعتوں سے (فراغت کر کے تیسری رکعت کیلئے) اٹھتے تھے، تیمبری شخص کر کے تیسری عمران بن حصین نے نے میر اہا تھ کیڑلیا اور (مجھ سے) کہا کہ اس شخص عمران بن حصین نے نے میر اہا تھ کیڈلیا اور (مجھ سے) کہا کہ اس شخص (لیعن علی مرتضی ) نہا کہ اس شخص دیتے تھے، کیٹ نماز پڑھائی۔

۸ ۲۵ - عمر و بن عون، ہشیم ، ابو بشر ، عکر مدکا بیان ہے کہ میں نے ایک شخص کو مقام (ابراجیم ) کے پاس دیکھا کہ وہ ہر جھکنے اور اٹھنے میں ، اور جب کھڑ اہو تا تھا اور جب بیٹھتا تھا، تکبیر کہتا تھا، میں نے ابن عباس ہے بیان کیا (کہ یہ کیسی نماز ہے) انہوں نے کہا تیری ماں نہ رہے کیا یہ جھٹا تھے کی (سی) نماز نہیں ہے ؟

باب ۵۰۸۔ سجدوں سے جب (فارغ ہو کر) کھڑا ہو تواس وقت تکبیر کہنے کابیان۔

9 % کے۔ موسیٰ بن اسلعیل، ہمام، قادہ، عکر میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک فحض کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس نے بائیس تکبیریں کہیں۔ میں نے ابن عباس سے کہا کہ وہ احمق ہے، ابن عباس ہولے کہ تیری ماں تجھے روئے ابوالقاسم، عیالتے کی سنت یہی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، ہم سے ابان نے بہ سند قادہ عکر مدروایت کیا۔

۵۵۔ یجی ابن بکیر،لیٹ، عقیل،ابن شہاب،ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر ریوؓ کو یہ کہتے ہوئے

ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةً " يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّح اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلوٰةِ يُكْبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدةً حِيْنَ يَرُفَعُ صُلْبَةً مِنَ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَآئِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ وَهُو قَآئِمٌ رَبَّنَالَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِيْنَ يَهُويُ لَمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهُولُ فَي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَكَبِرُ حِيْنَ يَقُومُ الصَّلَاةِ وَيُكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ الصَّلَاقِ وَيَكْبِرُ حِيْنَ يَقُومُ السَّاحِ عَنِ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ وَلَكَ الْحَمُدُ \_

وَمُع الْاکْفِ عَلَى الرُّکْبِ فِي الرُّکْبِ فِي الرُّکْبِ فِي الرُّکْبِ فِي الرُّکُوعِ وَقَالَ اَبُوحُمَيْدٍ فِي اَصْحَابِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ مِن رُّکْبَتَبُهِ -

٧٥١ حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ ابِي يَعُفُورٍ قَالَ سَمِعُتُ مُضَعَبَ بُنَ سَعُدِ صَلَيْتُ اللَّي حَنُبِ آبِي فَطَبَّقُتُ بَيْنَ كَفَّى ثُمَّ وَصَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَى فَنَهَانِي آبِي وَقَالَ كُنَّا نَفُعُلُهُ فَنُهِينَا عَنُهُ وَأُمِرُنَا آلُ نَّضَعَ آيُدِيَنَا عَلَى الرُّكِبِ.
الرُّكِبِ.

١٠ و بَابِ إِذَا لَمُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ۔

٧٥٢ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا مَفُ مُنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيُدَ بُنَ وَهُبِ قَالَ رَاى حُدِيْفَةً رَجُلَالَّايْتِمُ الرُّكُوعُ قَالَ رَاى حُدِيْفَةً رَجُلَالَّايْتِمُ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودَ وَقَالَ مَاصَلَيْتَ وَلَوْمُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّے اللَّهُ عَلَيْ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْع

١١٥ بَابِ اسْتِوَآءِ الظُّهُرِ فِي الرُّكُوعِ

سنا، که رسول خدا علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے، تو جس وقت کھڑے ہوتے تھے، تو جس وقت رکوع کرتے تھے، تو جس مکبیر کہتے تھے پھر جس وقت رکوع کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے، پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا لك الحمد کہتے تھے پھر کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا لك الحمد کہتے تھے پھر جب (مجدہ کے لئے) جھکنے لگتے، تکبیر کہتے تھے، پھر جب اپناسر (سجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے، پھر جب سجدہ کرتے تھے تکبیر کہتے تھے، پھر جب اپناسر (سجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے۔ پھر جب اپناسر (سجدے سے) اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے۔ پوری نماز میں اسی طرح کرکے اس کو ختم کر دیتے، اور جب دو رکعتوں سے بیٹھ کراٹھتے تھے (تب بھی) تکبیر کہتے تھے۔

102-ابوالولید، شعبہ،ابویعفور،مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلومیں (ایک مرتبہ) نماز پڑھی تومیں نے اپنی دونوں ہتھیاوں کو ملا کراپنے گھٹوں کے در میان میں دبالیا، مجھے میرے باپ نے منع کیااور کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا،اور ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ (رکوع میں) گھٹوں پررکھ لیا کریں۔

باب ۵۱۰ ۔ اگر کوئی شخص رکوع کو پورانہ کرے۔

201۔ حفص بن عمر، شعبہ، سلیمان، زید بن وہب کا بیان ہے، کہ حذیفہ ؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدوں کو پورانہ کرتا تھا انہوںؓ نے (اس سے) کہا کہ تونے نماز نہیں پڑھی اور اگر تو مرے گا تواس دین کے خلاف مرے گاجس پراللہ نے محمہ علیہ کو پیدا کیا تھا۔

باب اا۵۔ رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان، اور

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِى أَصُحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهُرَةً . صَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهُرَةً . ٢٥٥ بَاب حَدِّ اِتُمَامِ الرُّكُوعِ وَالْإِطُمَانِيْنَةٍ . وَالْإِطُمَانِيْنَةٍ .

٧٥٣ حَدَّنَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةً قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَكُمُ عَنِ ابُنِ اَبِي لَيُلَى عَنِ ابُنِ اَبِي لَيُلَى عَنِ الْبَرِآءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ البَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ وَبَيْنَ السَّجُدَ تَيْنِ وَإِذَا وَنَا لَكُ مِنَ السَّجُدَ تَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا حَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودُ فَرِيبًا مِنَ السَّوْآءِ

١٣ ٥ بَابِ آمُرِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَايَتِمُّ رُكُوعَهُ بِالْإِعَادَة \_

٧٥٤ حَدَّنْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيُدُ ن الْمَقِّبْرِيُّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَدَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ فَصَلَّى ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارُجعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلَّ ثَلَائًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاأُحُسِنُ غَيْرَةً فَعَلِّمُنِيُ فَقَالَ إِذَا قُمُتَ إِلَى الصَّلوْةِ فَكَبَّرُ ثُمَّ اقْرَاْمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرُانِ ثُمَّ ارْكُعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارُفَعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطُمَثِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسُجُدُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ سَاجِدًا نُمَّ افْعَلُ ذٰلِكَ فِي صَلوٰتِكَ كُلِّهَا.

ابو حمید اپنے دوستوں کے جلسہ میں یہ بیان کیا کہ نبی میں اپنے بیان کیا کہ نبی میں اپنے کو جھکادیا۔
علاقت نے رکوع فرمایاس کے بعدا پنی پیٹے کو جھکادیا۔
باب ۱۵۲۔ رکوع کے پورا کرنے اور اس میں اعتدال و اطمینان کی حد کابیان۔

س20س بدل بن مختم ، شعبہ ، تھم ، ابن افی لیلے ، حضرت برائی ، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیق کار کوع اور آپ کے سجدے اور سجدوں کے در میان کی نشست اور (وہ حالت) جب کہ آپ رکوع سے اپناسر افعات تھے، تقریباً برابر ہوتے تھے البتہ قیام اور قعود (کہ یہ طویل) ہوتے تھے۔

باب ۵۱۳۔ نبی علی کاس شخص کوجور کوع کو پورانہ کرے، نماز کے دوبارہ پڑھنے کا حکم دینے کابیان۔

٢٥٥٠ مسدد، يحيل بن سعيد، عبيد الله، سعيد مقبرى، ابوسعيد، ابوہر ریوہ، روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ مجد میں تشریف لے گئے،اتنے میں ایک شخص آیااوراس نے نماز پڑھی اس کے بعد نی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کراس نے سلام عرض کیا تو نی علی کے اسے سلام کاجواب دیکر فرمایا کہ جانماز پڑھ ،اس لئے کہ تونے نماز نہیں پڑھی،اس نے پھرسے نماز پڑھیاس کے بعد پھر آیا اور نبی علیہ کو سلام کیا آپ نے فرمایا جانماز پڑھ،اس لئے کہ تونے نماز نہیں پڑھی،ای طرح تین مرتبہ (آپ نے فرمایا) تباس نے کہاجس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے اس ذات کی قتم ایس اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا لہذا آپ مجھے تعلیم فرماد یجئے، تو آپ نے فرمایا که جب تو نماز کیلئے کھڑا ہو تو تکبیر کہد، بعد اسکے جس قدر قرآن تخصیاد ہو بڑھ ،اس کے بعدر کوع کر،جب اطمینان سے رکوع کر لے تواس کے بعد سر اٹھاکر سیدھا کھڑا ہو جااس کے بعد سجدہ کر،جب اطمینان سے سجدہ کر چکے تواس کے بعد سر اٹھاکر اطمینان سے بیٹھ جا، اسکے بعد (دوسر ۱) سجدہ کرجب اطمینان سے سجدہ کر چکے تواپنی پوری نماز میں اس طرح کر۔

٥١٤ بَابِ الدُّعَآءِ فِي الرُّكُوعِ۔
 ٧٥٥ حَدَّئَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنَا

شُعْبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِى الضَّلَى عَنُ مُّسُرُوقٍ عَنُ عَآثِشَةٌ ۚ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

سُبُخنَكَ ٱللهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمُدِكَ ٱللَّهُمَّ اغُفِرُلِي \_

ف سید وعاتو ثابت بی ہے۔ دوسری روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت سبح اسم ربك العظیم نازل ہوئی توآپ نے فرمایاتم رکوع میں اس پر عمل کرو بعنی رکوع میں سبحان رہی العظیم کہا کرواور جب آیت سبح اسم ربك الاعلی نازل ہوئی توآپ نے فرمایا سے اپنے مجدہ میں کرو بعنی مجدہ میں سبحان رہی الاعلی کہا کرو۔

٥١٥ بَابِ مَايَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنُ حَلْفَةً إِذَا
 رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِـ

٧٥٦ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ كَانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ كَانَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً قَالَ اللَّهُمَ رَّبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ لِمَنْ حَمِدَةً قَالَ اللَّهُمَ رَّبَنَا وَلَكَ الْحَمُدُ وَكَانَ النَّيِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَارَكَعَ وَإِذَارَفَعَ رَأُسَةً يُكْبِرُ وَإِذَاقَامَ مِنَ السَّحُدَ تَيُنِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ السَّحُدَ تَيُنِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمَالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

17 ٥ بَابِ فَضَلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ. ٧٥٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَاكُ عَنُ اللَّهِ عَنُ اَبِي صَالِحِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ مَالِكُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنُ حَمِدَةً فَقُولُوا اللَّهُ مَن وَافَق قَولُوا اللَّهُ مَن وَافَق قَولُوا اللَّهُ مَن وَافَق قَولُوا اللَّهُ مَن وَافَق قَولُهُ قَولَ اللَّهُ مَن وَافَق قَولُهُ قَولَ المَآلِكَةِ عُفَرِلَةً مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

۱۷ ٥ بَاب\_

٧٥٨ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ يَّحُينَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ صَلْوةً النَّبِيِّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ۵۱۳۔ رکوع کی حالت میں دعا کرنے کا بیان۔ 2۵۵۔ حفص بن عمر، شعبہ، منصور، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں کہا کرتے تھے شُبُحانَك اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمُدِك اللَّهُمَّ اَغْفِرُلِیُ۔

باب ۵۱۵۔ امام اور جولوگ اس کے بیچھے (نماز پڑھ رہے) ہیں جب رکوع سے سراٹھائیں توکیا کہیں؟

۲۵۷۔ آدم، ابن الی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابوہر مرة روایت کرتے ہیں کہ نی علیقہ جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ کہتے تھے، تو (اس کے بعد) اللّٰهُ مَّر رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (بھی) کہتے ، اور جب رکوع کرتے (اور رکوع سے) اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے تھے، اور جب دونوں سے دوں سے (فارغ ہوکر) کھڑے ہوتے تھے تواللہ اکبر کہتے تھے۔

باب ۱۹۱ - اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ (كَبَحُ) كَى فَضيلت - 20۷ - عبدالله بن يوسف، مالك، سمى، ابوصالح، حضرت ابو ہريرة روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وعلم نے فرمايا جب امام سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَعِ، توتم اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ كَبُو، كيونكه جس كا قول سے موافق ہو جائے گااس كے الكے گناہ معاف كرد يے جائيں گے -

باب، ١٥- (يه باب رجمة الباب عالى)

20۸۔ معاذ بن فضالہ، ہشام، یجی ابوسلمہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر روای اللہ علیہ کی نماز کے قریب کردوں گا، چنانچہ ابو ہر رواہ نماز ظہراور نماز عشاءاور نماز فجر کی

فَكَانَ آبُوهُ مَرَيْرَةً يَقُنُتُ فِي الرَّكُعَةِ اللَّخِرَةِ مِنُ صَلوَةِ الطُّهُرِ وَصَلوَةِ الْعِشَاءِ وَصَلوَةِ الصُّبُحِ نَعُدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَنُ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَنْ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَنْ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَنْ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُ لِمَنْ حَمِدَةً فَيَدُعُولُ لَلْمُومِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفّارَ۔

٧٥٩ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا اِسَمْعِيُلُ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِيُ حَدَّنَنَا اِسَمْعِيُلُ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ آبِيُ قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْفَحُرِ وَالْمَغُربِ.

٧٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَّعِيْمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحْمِرِ عَنُ عَلِيّ بُنِ يَحُنِي بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحْمِرِ عَنُ عَلِيّ بُنِ يَحُنِي بُنِ خَلَادِ الْلَارَقِي عَنُ آبِيهِ عَنُ رِقَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوُمًا نُصَلِّي وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَةً قَالَ رَجُلُّ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدةً قَالَ رَجُلُّ أَوَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيّبًا وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيّبًا مَّالَكَ الْمَتَكُلِمُ قَالَ مَنِ الْمُتَكُلِمُ قَالَ مَنِ الْمُتَكُلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ يَتَدِرُونَهَا اللهُ اللهُ يَتَدِرُونَهَا اللهُ اللهُ مَن مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا اللهُ مَنَا قَالَ مَنِ الْمُتَكُلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكُلِمُ قَالَ اللهُ عَالَى مَنِ الْمُتَكِلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكُلِمُ قَالَ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكُلِمُ قَالَ اللهُ مَن الْمُتَكِلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن الْمُتَكُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٨ و بَابِ الطَّمَانِينَةِ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ آبُو حُمَيْدٍ رَّفَعَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوٰى حَتَى يَعُودَ كُلَّ فَقَارِ مَّكَانَةً ـ
 فَقَارِ مَّكَانَةً ـ

٧٦١ حَدَّنَنَا اَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ لَابِتٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ لَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ فَابِتَ لَنَا صَلُواةَ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلِّى فَإِذَا رَفَعَ رَاسَةً مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدُنَسِىَ۔

آخری رکعتوں میں سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ کے بعد قنوت کرتے(۱)، مومنوں کے حق میں دعائے خیر اور کفار پر لعنت کرتے۔

209۔ عبداللہ بن ابی الاسود، اسلیل، خالد حذاء، ابو قلابۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ (نبی عقامیہ) کے زمانے میں فجر اور مغرب(کی نماز) میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔

۲۵۔ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، نعیم بن عبداللہ مجر ، علی بن یجی بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرتی خلاد زرقی ، یجی بن خلاد روایت کرتے ہیں کہ رفاعہ بن رافع زرتی نے کہا کہ ہم ایک دن نبی عبیلیہ کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے تو (ہم نے دیکھا کہ ) جب آپ نے اپناسر رکوع سے اٹھایا تو فرمایا، سمع الله لمن حمدہ ، ایک فخص نے آپ کے پیچے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لئے تعریف ہے بہت تعریف پاکیزہ جس میں پرکت ہے ، تو آپ نے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہماک شخص نے عرض کیا کہ میں تھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے پچھ اوپر تمیں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پرسبقت لے جانا چاہتے تھے۔

باب ۵۱۸۔ جب رکوع سے اپناسر اٹھائے اس وقت اطمینان سے کھڑا ہونے کا بیان، ابو حمید کہتے ہیں کہ نبی علیقہ نے سر اٹھایا، اور سیدھے (کھڑے) ہوگئے یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آگئی۔

ا 24۔ ابو الولید، شعبہ ، ثابت روایت کرتے ہیں کہ انس مارے سامنے نبی علی اللہ کے مارے سامنے نبی علی کے انس مار کی کیفیت بیان کرتے تھے، تو وہ نماز پڑھ کر بتاتے تھے پس جس وقت وہ اپناسر رکوع سے اٹھاتے تواتے کھڑے رہے کہ ہم کہتے کہ یقینایہ (سجدے میں جانا) بھول گئے۔

(۱)اس قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے جو کسی بڑی اجہاعی آفت ومصیبت کے پیش آنے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہی شریعت کامسکہ ہے کہ کسی مصیبت کے پیش آنے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز کسی مصیبت کے پیش آنے کے وقت جہری نمازوں میں قنوت نازلہ جس میں اپنے لئے دعااور مخالفوں کے لئے بددعا ہو کی جاسکتی ہے۔ نماز فجر میں یہ معمول زیادہ تھا۔

٧٦٧ حَدَّثَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
 الْحَكْمِ عَنِ ابُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ كَانَ
 رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُحُودُهُ
 وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَةً مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّحُدَتَيُنِ
 قَرِيْبًا مِّنَ السَّوآءِ \_

٧٦٣ حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا كَيْنَا حَدَّنَا اللَّهِ عَنُ أَبِّى قِلَابَةَ قَالَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيُرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلَوْةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ فِي صَلَوْةٍ فَقَامَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ غَيْرِ وقُتِ صَلوْةٍ فَقَامَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَالُمُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَالُمُكُنَ الْقِيَامَ ثُمَّ مَنَا اللَّهُ مَنَ الْعَلَا فَيْمَ وَلَا فَعَ رَأْسَةً فَانُصَبَّ هُنَيَّ وَكَانَ أَبُو يَزِيدُ وَكَانَ أَبُو يَزِيدُ إِنَّا مَلُوا قَالَمَ فَاللَّا اللَّهُ مِنَ السَّجُدَةِ وَكَانَ أَبُو يَزِيدًا وَلَا يَوْعَ رَأْسَةً مِنَ السَّجُدَةِ الْاَيْحِرَةِ السَّوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ وَاللَّهُ مِنَ السَّجُدَةِ اللَّا يَرِوْ السَّوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهُضَ وَاللَّهُ مِنَ السَّجُدَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ السَّجُورَةِ السَّوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ السَّاعُونَ قَاعِدًا ثُمَّ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ السَّاعُونَ قَالَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا هُولَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ السَّهُ وَلَيْقَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاعُ فَالْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَالَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

١٩ بَابِ يَهُوِى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسُحُدُ
 وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيُهِ قَبُلَ

٧٦٤ حَدَّنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ وَّ آبُوسَكَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ النَّ الْحَمْنِ اَنَّ آبَاهُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَوْةٍ لِنَّ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكِبِّرُ مِينَ يَرُكُعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ مِنَ الْمُكْتُوبَةِ فَي كُلِّرَ حِينَ يَرُكُعُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لِمَنَ حَمِدَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ اكْبَرُ حِينَ يَهُوكُ اللَّهُ الْحَمْلُ مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبَرُ حِينَ يَرُفَعُ رَاسَةً مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْمَنْ مِنَ السَّحُودِ فَلَ اللَّهُ الْكَبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ السُّحُودِ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُودِ فَي اللَّهُ الْمَانَ السَّمُودِ فَي اللَّهُ الْمَانَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمِنْ السَّهُ مِنَ الْمُلُونِ فَى الْإِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَقُولُ اللَّهُ الْمَرَالُ وَلَى الْمُعُودِ فَى الْإِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَقُولُ مَى الْمَلَالُ وَلَى الْمَعْمَلُ وَلِي الْمَالَا وَلَى الْمَعْمُولِ الْمَلَالُولُ فَى كُلِّ رَكُعَةٍ حَتَّى فَي الْمُعَلِّ وَلَا اللَّهُ الْمَالُونِ السَّهُ مِنَ الْمُعُولِ اللَّهُ الْمَالُونِ الْمُولِ الْمُنْ الْمُعَلِّ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِّ وَلَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَالْمَلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُولِ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُعُولِ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْم

۲۷ک۔ ابوالولید، شعبہ، تھم، ابن الی لیلی، حضرت براڈروایت کرتے بیں کہ نبی عظیمی کار کوع اور آپ کے سجدے اور جب کہ آپ اپناسر رکوع سے اٹھاتے تھے اور دونوں سجدوں کی در میانی نشست تقریبا (سب بی) برابر ہوتے تھے۔

218 سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ابوب، ابوقلابه روایت کرتے بیں کہ مالک بن حویث جمیں نماز کے وقت کے علاوہ یہ دکھایا کرتے سے کہ نبی علیقہ کی نماز اس طرح ہوتی تھی، ایک دن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بورا قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیا اور پوراز کوع کیا، اس کے بعد رکوع کیا اور پوراز کوع کیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور تھوڑی دیر سیدھے کھڑے بوراز کوع کیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے، ابوقل ہے کہتے ہیں کہ (اس وقت) مالک بن حویرث نے ہمیں ہمارے اس شخ یعنی ابویزید کے مثل نماز پڑھائی، اور ابویزید جب اپنا میں دوسرے سجدے سے اٹھاتے تھے تو سیدھے بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔

باب ۵۱۹۔ جب سجدہ کرے تو تکبیر (کہتا ہوا) جھکے، اور نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر (سجدے میں جاتے وفت زمین پر)اپنے دو توں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے۔

۱۹۲۷ - ابوالیمان، شعیب، زہری، ابو بکر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام وابو سلمہ بن عبدالر حمٰن روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر رہ ہم نماز میں تکبیر کہتے تھے فرض ہویا کوئی اور، رمضان میں (بھی) اور غیر رمضان میں (بھی)، پس جب کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، پھر جب کر جب کھڑے ہوتے تکبیر کہتے، پھر جب کہتے اس کے بعد جب سجدہ کرنے کہتے، اس کے بعد جب سجدہ کرنے کہتے، اللہ اکم کہتے، پھر جب سجدہ ل کے لئے بھکتے، اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدوں سے اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے، پھر جب سجدہ ل سے اپناسر اٹھاتے، تکبیر کہتے، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے، تکبیر کہتے، پھر جب دور کعتوں میں بیٹھ کرا ٹھتے، تکبیر کہتے، (خلاصہ یہ کہ) اپنی ہر رکعت میں ای طرح کرکے نماز سے اپناسر اٹھاتے، اس کی قتم کہتے، (خلاصہ یہ کہ) اپنی ہر رکعت میں ای طرح کرکے نماز سے فارغ ہو جاتے، اس کے بعد جب نماز ختم کر کھتے تو کہتے کہ اس کی قتم جس کے باتھ میں میری جان ہے بلاشہ میں تم سب میں رسول

وَ ١٧٦٥ حَدَّنَا عَلَىٰ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا سُفُينُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ اللهُ مَالِكِ عَنُ الزَّهْرِيِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ اللهُ مَالِكِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ وَّرُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ مِنُ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ مِنُ فَرَسٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ مِنُ فَرَصٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفُيَانُ عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَرَسِ الصَّلُواةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدُنَا وَقَالَ الصَّلُواةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدُنَا وَقَالَ الصَّلُواةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدُنَا وَقَالَ الصَّلُواةُ قَالَ اللهَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُودُا وَلَا مَلُمَ لِيَوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ وَقَالُ اللهَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا رَبَّنَاوَلَكَ وَإِذَا كَبَرَ وَإِذَا كَبَرَ وَإِذَا كَبُرَ وَإِذَا كَبَرَ وَإِذَا كَبُرَ وَإِذَا كَبُرَ وَإِذَا كَبُرَ وَإِذَا مَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبُرَ وَإِذَا وَإِذَا مَامُ لِيُوتُمَ لُوا رَبَّنَاوَلُكَ وَإِذَا مَامُ لِيُوتُمَّ وَإِذَا مَعَمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقُولُوا وَكَذَا جَآءَ بِهِ اللهُ لَعَدُ حَفِظَ الخ

٢٠ و بَابِ فَضُلِ السَّجُودِ.

٧٦٦ حَدَّنَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَآءُ بُنُ يَزِيدُ اللَّيْتِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً اللَّيْقِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً اللَّيْ اللَّهِ هَلُ النَّاسِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ الْحُبَرَهُمَا اَنَّ النَّاسِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلُ

خدا علی کے کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، بلاشبہ آپ کی نمازاس وقت تک بالکل الی ہی تھی جب کہ حضور پر نور علی کے نیا کو چھوڑا۔ عبدالر حمٰن اور ابوسلمہ (راویان حدیث) کہتے ہیں کہ ابوہری وقت نے کہا کہ رسول خدا علی جب اپناسر (رکوع سے) اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمہ ہ (اور) ربناولک الحمد (دونوں) کہتے تھے (اور) کچھ لوگوں کے لئے دعا کرتے تھے اور ان کے نام لیتے (اور) فرماتے تھے، کہ اب اللہ ولید بن ولید کو اور سلمہ بن ہشام کو اور عیاش بن ابی رہتے اور کمزور مسلمانوں کو (کفار مکہ کے پنجہ ظلم) سے نجات دے، اب اللہ اپنی پامالی (قبیلہ) معز پر سخت کردے، اور اس کو ان پر قبط سالیاں بنا دے، جیسے یوسف (کے زمانے) کی قبط سالیاں، اور اس زمانے میں رقبیلہ) معز کے مشرقی لوگ آپ کے مخالف تھے۔

240- علی بن عبداللہ، سفیان زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا علیہ کھوڑے سے گر پڑے (اور سفیان اس روایت کو بھی یوں بیان کرتے تھے) کہ گھوڑے سے گر پڑے اور آپ کی واہنی جانب جھل گی (چنانچہ) ہم لوگ آپ کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے استے میں نماز کا وقت آگیا، تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم بیٹھ گئے اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، بیٹھ گئے اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی جب آپ نماز پڑھ کے دور کوئے جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہواور جب وہ رکوئے کہ اس کی حب وہ سمح اللہ لمن حمدہ کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سمح اللہ لمن حمدہ کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سمح اللہ لمن حمدہ کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سمح اللہ لمن حمدہ کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سمح اللہ لمن حمدہ کہو تو تم ربنا ولک الحمد کہواور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجد کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجد کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجدہ کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سجد کرے تو تم سے تم سے تر تم سے تم سکرے تر تم سے تو تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے تر تم سے

باب ۵۲۰ سجده کرنے کی فضیلت کابیان۔

۲۹۷ \_ ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، عطاء بن بزید لیشی روایت کرتے ہیں کہ ابوہر برہؓ نے ان دونوں سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے جن کے دن اپنے مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے بردرگار کودیکھیں گے؟ آپ نے فرملیا کیا تم کوشب بدر میں جاند (

کے دیکھنے ) میں جب کہ اس کے اوپر ابر نہ ہو کچھ شک ہو تاہے ؟ان لوگوں نے کہاکہ یار سول اللہ نہیں، آپ نے فرمایا تو کیاتم کو آفاب( کے دیکھنے )میں جب کہ اس کے اوپر ابر نہ ہو پچھ شبہ ہو تاہے ؟لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا بس تم اسی طرح اپنے پروردگار کود کیھو گے، قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے پھر (اللہ تعالیٰ) فرمائے گاکہ جو (دنیامیں)جس کی پرستش کرتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ کوئی ان میں سے آفاب کیساتھ ہو جائے گااور کوئی ان میں سے جاند کے ساتھ ہو جائيگا اور كوئي ان ميں سے بتوں كے چيچے ہو لے گا اوریہ (ایمانداروں کا) گروہ باتی رہ جائے گا، اور اس میں اسکے منافق (بھی شامل) ہو نگے ،اللہ تعالیٰ اس صورت میں جس کووہ نہیں بچانے،ان کے پاس آئگااور فرمائیگا کہ میں تمہارا پروردگار ہول تووہ كہيں گے (ہم تجھے نہيں جانے) ہم اس جگہ كھڑے رہیں گے يہال تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس آجائے، اور جب وہ آئيگا، ہم اسے بیجان لیں گے، پھر اللہ عزوجل ان کے پاس (اس صورت میں) آئیگا (جس کووہ پہچانتے ہیں)اور فرمائے گامیں تمہارا پروردگار ہوں، تووہ کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پرورد گارہے، پس اللّٰدانہیں بلائے گااور جہنم کی پشت پر (بل بناکر) ایک راسته بنایا جائے گا، تمام پیفیمر جواپی امتول كے ساتھ (اس بل سے) گزري كے،ان ميں بہلا ميں مول كااوراس دن سوائے پیفیبروں کے کوئی بول نہ سکے گااور پیفیبروں کا کلام اس دن اللهم سلم سلم موگا، جہنم میں سعدان کے کانٹوں کے مشاب آئکارے ہو نگے، کیاتم لوگوں نے سعدان کے کافنے دیکھے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیاہاں! آپ نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں سے مشابہ ہو نگے،البتہ ان کی برائی کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتاوہ آ تکڑے ان کے اعمال کے موافق انچلیں گے ، توان میں سے کوئی اپنے اعمال کے سبب (جہنم میں گر کر) ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان میں سے (مارے زخموں کے ) ٹکڑے مکڑے ہو جائیگا،اس کے بعد نجات یا سے گا، یہاں تک کہ جب الله دوز خیوں میں سے جن پر مہر بانی کرنا عاہے گا، تواللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گاکہ جواللہ کی پرستش کرتے تحصے وہ نکال لئے جائیں، پس فرشتے انہیں نکال لیس سے اور فرشتے انہیں سجدوں کے نشانوں سے پہچان لیں گے،اللہ تعالیٰ نے (دوزخ

نَرْى رَبَّنَا يَوُمَ الْقِيْمَةِ قَالَ هَلُ تُمَارُوُنَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَايَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلُ تُمَارُونَ فِي الشُّمُسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوُ الَّا قَالَ فَإِنَّكُمُ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يُحُشُر النَّاسُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيَقُولُ مَنُ كَانَ يَعُبُدُ شَيْعًا فَلَيَتَّبِعُهُ فَمِنْهُمُ مَّنُ يَتَّبِعُ الشَّمُسَ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يُتَّبِعُ الطَّوَا غِيْتَ وَتَبُقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيُهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتَيُهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ ٱنَارَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَا تِيَنَا رَبُّنَا فَاِذًا جَآءَ رَبُّنَا عَرَفُنَاهُ فَيَأْتِيُهِمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ فَيَقُولُونَ أَنُتَ رَبُّنَا فَيَدُعُوهُمُ وَيُضُرَّبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهُرَانِيُ جَهَنَّمَ فَٱكُونُ أَوَّلَ مَنُ يَّجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ۚ وَلَايَتَكُلُّمُ يَوُمَثِذٍ آحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَّ كَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَثِيدٍ اَللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيُبُ مِثُلُ شَوُكِ السَّعُدَانِ هَلُ رَآيَتُمُ شَوُكَ السَّعُدَان قَالُوا نَعَمُ فَإِنَّهَا مِثُلُ شَوُكِ السُّعُدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَايَعُلَمُ قَدُرَ عَظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنُ يُّوُ بَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّخَرُدَلُ ثُمَّ يَنْخُوا حَتَّى إِذًا آرَادَاللَّهُ رَحْمَةً مَّنُ آرَادَمِنُ آهُلِ النَّارِاَمَرَاللَّهُ الْمَلْيَكَةَ آنُ يُخْرِجُوا مَنُ كَانَ يَعْبُدُاللَّهَ فَيُخُرِجُونَهُمُ وَيَعْرِفُونَهُمُ بِاثَّارِ السُّجُودِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابُنِ ادَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمُ مَّآءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تُنْبُتُ الْحَنَّةُ فِي حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمٌّ يَفُرَ عُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَآءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَ يَبُقَى

کی ) آگ پر حرام کر دیاہے کہ وہ تحدے کے نشان کو کھائے، چنانچہ سجدول کے مقام کے علاوہ جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام جم کو کھا جائے گی، اسی نشان سجدہ کی علامت سے لوگ نکالے جائیں گے اس وقت بالكل سياه (كو كله) مو كئ مول كے ، پھران كے اوپر آب حيات ڈالا جائے گا( تواش کے پڑنے سے ) وہ ایسے نکل آئیں گے جیسے وانہ سیل کے بہاؤیں اگتا ہے اس کے بعد اللہ تعلق کی بندوں کے در میان فیصله کرنے سے فارغ ہو جائیگاءاور ایک فخص جنت اور دوزخ کے در میان میں باتی رہ جائے گااور وہ جنت میں سب دوز خیول کے آخر میں داخل ہوگا،اس کامنہ دوزخ کی طرف ہو گا کہے گا، کہ اے میرے پروردگار! میرامنه دوزخ (کی طرف) سے پھیر دے کیونکه مجھے اس کی ہوانے زہر آلود کردیاہے،اور مجھاس کے شعلہ نے جلادیاہے،الله فرمائے گاکہ کیا تواپیا تونہ کرے گاکہ اگر تیرے ساتھ پیداحسان کر دیا جائے تو تواس کے علاوہ اور کچھ مانگے؟ وہ کہے گاتیری بزرگی کی قتم! نہیں، پھراللہ عزوجل (اس بات پر) جس قدروہ چاہے گااس سے پختہ وعدہ لے لیگاءاس کے بعد اللہ تعالی اس کامنہ دوزخ کی طرف سے پھیر دیگا، پھر جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا اور وہ اس کی ترو تازگی د کھے گا توجس قدر مثبت الہی ہوگی دہ جپ رے گا،اس کے بعد کہے گا کہ اے بروردگار! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کردے، تواللہ تعالى اس سے فرمائے گا، كەكيا تون اس بات پر قول و قرارند كئے تھے کہ اس کے سواجو تومانگ چکااور کچھ سوال نہ کرنے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار! مجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصيب نه مونا جائد فرمائ گاكه موسكتا ي كه اگر تحقيد بي محى عطا کر دیا جائے تو تواس کے علادہ اور کچھ سوال کرے، وہ عرض کرے گاکہ فتم تیری بزرگی کی! نہیں، میں اس کے سواسوال نہ کروں گا، پھر اہے پروردگار کو جس قدر قول و قرار وہ جاہے گادے گا، تب الله تعالى اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا جب اس کے در دازے پر پہنچ جائے گااور اس کی شگفتگی اور وہ تازگی اور سر ورجواس میں ہے، دنکھے گاتو جتنی دیر مثبت اللی ہوگ، چپ رہیگااس کے بعد كے گاكه اے ميرے يروروگار مجھے جنت ميں داخل كر دے، الله عزوجل فرمائے گاکہ اے ابن آدم تیری خرابی مو، توکس قدر عبد

رَجُلٌ بَيُنَ الْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ اخِرُ آهُلِ النَّارِ دُخُولًا الْحَنَّةَ مُقْبِلًا بِوَجُهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ اصُرِفُ وَجُهِي عَنِ النَّارِ فَقَدُ قَشَبَنِي رِيُحُهَا وَاَحُرَقَنِي ذَكَاتُهَا فَيَقُولُ هَلُ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْفَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَاوَعِزَّتِكَ فَيُعُطِى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَايَشَآءُ مِنُ عَهُدٍ وَّمِيْثَاقِ فَيَصُرِفُ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ فَإِذَا ٱقُبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَاى بَهُجَتَهَا سَكَتَ مَا شَآءَ اللَّهُ أَنْ يَّسُكُتَ تُمَّ قَالَ يَارَبٌ قَدِّمِنِي عِنْدَ بَابِ الْحَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ٱلَّيْسَ قَدُ أعُطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ اَنُ لَاتَسْئَالَ غَيْرَ الَّذِي كُنُتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَارَبٌ لَا أَكُونُ آشُقَى خَلُقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيُتَ إِنَّ أُعْطِيْتَ ذلِكَ أَنُ لَاتَسُأَلَ غَيْرَةً فَيَقُولُ لَاوَعِزَّتِكَ لَااَسُالُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعُطِي رَبُّهُ مَاشَآءَ مِنُ عَهُدٍ وَّمِيْثَاقِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَاب الحَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهُرَتَهَا وَمَافِيُهَا مِنَ النَّضُرَةِ وَالسُّرُورِ فَيَسُكُتُ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّسُكُتَ فَيَقُولُ يَارَبِّ آدُ خِلْنِي الْحَنَّةَ فَيَقُولُ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُحَكَّ يَاابُنَ ادَمَ مَاآغُدَرَكَ أَلَيْسَ قَدُ أَعُطَيْتَ الْعَهُدَ وَالْمِيْثَاقَ أَنُ لَّاتَسُالَ غَيْرَ الَّذِيُّ أَعُطِيْتَ فَيَقُولُ يَارَبّ لَاتَجُعَلُنِيُ اَشُقَى خَلُقِكَ فَيَضُحَكُ اللَّهُ مِنْهُ ثُمَّ يَاذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَّمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمُنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ زِدُمِنُ كَذَا وَكَذَا ٱقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا أَنْتَهَتُ بِهِ الْإَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَقَالَ آبُو سَعِيْدِ نِ الْحُدُ رِيُّ لِاَبِيُ هُرَيْرَهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ لَكَ ذَٰلِكَ

وَعَشَرَةُ اَمُثَالِهِ قَالَ اَبُو هُرَيُرَةٌ لَمُ اَحُفَظُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُو سَعَيْدٍ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةُ اَمُثَالِهِ.

شكن ہے، كيا تونے اس بات ير قول و قرار ند كئے تھے كه اس كے سواجو تحجے دیا جا چکا، اور کچھ نہ مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے یرور دگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنھیب نہ کر، پس اللہ . تعالی اس کی باتوں سے ہننے گئے گا،اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کی جازت دے گااور فرمائے گا کہ (جہاں تک تجھ سے ہوسکے) طلب كر، چنانچە دەخوابش كرنے گلے گا، يهال تك كەاس كى خوابشيں ختم ہو جائیں گی، تواللہ بزرگ و برتر فرمائے گاکہ یہ چیزیں اور مانگ،اس کا برور د گاراسے یاد دلانے گے گا، یہاں تک کہ جباس کی خواہشیں ختم ، ہو جائیں گی، تواللہ تعالی فرمائے گا تختے یہ مجمی (دیا جاتا ہے) اور اسی کے مثل اس کیساتھ اور (بھی یہ حدیث س کر) ابوسعید خدر گانے ابوہر ری اٹسے کہاکہ رسول خدا علیہ نے اس مقام یر) یہ فرمایا تھا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ مجھے ہیہ اور اس کے (ساتھ اس کے ) مثل دس كن (ديئ جات بيس) الوبرية في جواب دياكه مجهاس مديث من رسول خداعاً الله سے صرف آپ کا بدار شادیاد ہے، کہ تھے بدیمی دیا جاتاہے اور ای کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، ابوسعیدنے کہاکہ میں نے خود آپ کو بی فرماتے ہوئے سنا، کد تخفے بید اور اس کے دس مثل(اس کے ساتھ دیئے جاتے) ہیں۔

(ف) الیی تمام باتیں (ہنستاہ غیرہ) جواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، صرف بندوں کے سمجھانے کے لئے ہیں۔ کیونکہ بندہ اسی طرح سمجھ سکتاہے جواس کی عقل میں آسکے،اورا یسے ہی طریقوں سے سمجھایا جاسکتا ہے جواس کی عقل کے قریب ہوں۔

٥٢١ بَابِ يُبْدِئ ضَبُعَيُهِ وَيُحَافِيُ في السُّحُودِ.

٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى بَكُرُ بُنُ مُضَرَعَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيْعَةً عَنِ ابُنِ هُرُمُزَعَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّے اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلْحٍ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبُدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللّيثُ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ نَحُوةً .

٥٢٢ بَابِ يَسْتَقُبِلُ بِأَطْرَافِ رِجُلَيُهِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

باب ۵۲۱۔ (مر د کو چاہئے کہ ) سجدہ میں اپنے دونوں پہلو کھول دےادر پیپ کوزانو سے جدار کھے۔

212۔ یکی بن بگیر، بگر بن مفز، جعفر بن رہید، ابن ہر مز، عبداللہ بن اللہ بن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ جب نماز پڑھتے بن مالک بن بحسینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علی جھے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کے در میان میں اس قدر کشادگی رکھتے تھے، کہ آپ کے بغلوں کی سپیدی ظاہر ہوتی تھی، اورلیٹ نے کہا کہ بھے سے جعفر بن رہید ٹے اس کے مثل روایت کیا۔

باب ۵۲۲ سجدے میں اپنے پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھے اس کو ابو حمید نے غیالہ سے روایت کیاہے۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ.

٢٣ ٥ بَابِ إِذَالَمُ يُتِمَّ سُجُودَةً.

٧٦٨ حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَامَهُدِئٌ عَنُ وَاصِلٍ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ حُدَّنَامَهُدِئٌ عَنُ وَاصِلٍ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ حُدَّنِفَةَ النَّهُ رَاى رَجُّلًا لَّائِيَمُ رُكُوعَةً وَلَاسُجُودَةً فَلَمَّا قَضَى صَلَواتَةً قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ مَاصَلَّيْتَ وَآحُسِبُهُ قَالَ لَوُمُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ مَاصَلَّيْتَ وَآحُسِبُهُ قَالَ لَوُمُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ مَنَّ مُحَمَّدٍ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٢٤ ٥ بَابِ السُّجُودِ عَلَى سَبُعَةِ أَعُظُمٍ \_

٧٦٩ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةً قَالَ حَدَّنَنَاسُفُيَالُ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسُجُدَ قَالَ أُمِرَالنَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُضَآءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعُرًا وَلاَ ثَوْبًا الْحَبُهَةِ وَالْيَدَيُنِ وَالرُّ كَبَيْنِ وَالرِّ جُلَيُنِ.

٧٧٠ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍ وعَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَااَلُ نَّسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُظُم وَّلَا نَكُفَّ شَعُرًا وَّلَاَتُوْبًا۔

٧٧١ حَدَّنَنَا ادَّمُ قَالَ حَدَّنَنَا اسْرَائِيلُ عَنُ آبِي اسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا الْبَرَاءُ اللهِ بَنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا الْبَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعُ اللهُ لِمَنُ حَمِدَةً لَمُ يَحُنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَةً حَتَى يَضَعَ النَّهِي صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُهَتَةً حَتَى يَضَعَ النَّهِي صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُهَتَةً عَلَى الْارُض۔

باب۵۲۳۔اگر کوئی شخص ا بناسجدہ پورانہ کرے۔

۸۷ کے۔ صلت بن محمد، مہدی، واصل، ابووائل، حذیفہ یے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ اپنار کوع پورا کرتا ہے اور نہ اپنا مجدہ، جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا، تو اس سے حذیفہ نے کہا کہ تونے نماز نہیں پڑھی،اور ابووائل کہتے ہیں، کہ مجھے خیال ہے، کہ حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مر جائے گا تو محمد علیہ خیال ہے، کہ حذیفہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مر جائے گا تو محمد علیہ کے خلاف طریقے پر مرے گا۔

باب ۵۲۴ محده سات مدیون (بعنی سات اعضاء پر) کرنا چاہئے۔

219 - قبیصہ ،سفیان، عمر و بن دینار، طاؤس، ابن عباس کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ نے سات اعضاء کے بل سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور بید کہ بالوں کونہ سنوارے، اور نہ کیڑے کو روکے ، وہ سات اعضاء بیہ ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھنے، دونوں پیر۔

• 22 - مسلم بن ابراہیم، شعبہ، عمرو، طاؤس، ابن عباس نبی علیہ اسلم بن ابراہیم، شعبہ، عمرو، طاؤس، ابن عباس نبی علیہ اسے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم سات ہریوں کے بل سجدہ کریں اور نہ بالوں کو روکیں، اور نہ کیڑے کو۔(۱)

ا کے۔ آدم،اسرائیل،ابواسحاق،عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ ہم سے براء بن عازب ٹے بیان کیا،اور وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے، وہ کہتے ہیں، کہ ہم نبی علیق کے بیچھے نماز پڑھتے تھے، توجب سم اللہ لمن حمدہ کہتے، تو کوئی مختص ہم میں سے اپنی پیٹھ نہ جھکا تا تھا، جب تک کہ نبی میں گئے گئے کو اپنی پیٹانی زمین پررکھتے (نہ دکھے لیتا)۔

(۱) شریعت میں مطلوب یہ ہے کہ نماز پورے انہاک اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اس لئے فرمایا کہ نماز میں نہ سر کے بال سمیٹے اور نہ اپنے کیڑوں کو کیو نکہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہے اور بالخضوص سجدے میں یہ کام نہ کرنے چاہئیں اس لئے کہ سجدہ نماز کی ایک مخصوص حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو تاہے۔

٥٢٥ بَابِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ \_

٧٧٢ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ نَنَا وُهَيُبٌ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ طَاوَّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ طَاوِّسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ اَسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعُظُمٍ عَلَى الْحَبُهَةِ وَاَشَارَ اسُجُدَ عَلَى الْحَبُهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَبُهةِ وَالْمَدُنِ وَالرُّكُبَيْنِ وَاطْرَافِ الْفَدَمَيُن وَلَا نَكُفِتَ النَّيُابَ وَالشَّعُرَ .

٢٦ ٥ بَابِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الْطِيُنِ. ٧٧٣ حَدَّثَنَا مُو سي ثَنَا هَمَّامٌ عَنُ يَّحُلِي عَنُ أَبِّي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقُتُ إِلَى أَبِي سَعِيْدِ نِ النُّحُدُرِيِّ فَقُلُتُ الْاتَخُرُجُ بِنَا ۚ اِلِّي النَّحُلِ نَتَحَدَثُ فَخَرَجَ قَالَ قُلُتُ حَدِّثُنِي مَاسَمِعُتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ قَالَ اعُتَكُفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاَوَّلَ مِنُ رَّمَضَانَ وَاعْتَكُفُنَا مَعَةً فَاتَاةً جبُريُلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطُلُبُ آمَامَكَ فَاعْتَكُفَ الْعَشَرَ الْأَوُسَطَ وَاعْتَكُفْنَامَعَةً فَآتَاهُ حَبُريُلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى تَطُلُبُ آمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا صَبِيُحَةَ عِشْرِيْنَ مِنُ رَّمَضَانَ فَقَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَرْجِعُ فَإِنِّي رَآيُتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّى نَسِيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشُرِ الْاَ وَاحِرِ فِي وِتُرِ وَّ إِنِّي رَأَيْتُ كَانِينُ اَسُجُدُ فِي طِيْنٍ وَّمَآءٍ وَّ كَانَ سَقُفُ الْمَسُجِدِ جَرِيُدَ النَّخُلِ وَمَآ نَرَى فِي السَّمَآءِ شَيْئًا فَحَآءَ تُ قَرَغَةً فَأُمُطِرُنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ الطِيْنِ وَالْمَآءِ عَلَى جَبُهَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصُدِيْقَ رُؤُيَاهُ.

باب ۵۲۵ ـ ناک كے بل سجده كرنے كابيان ـ

122۔ معلیٰ بن اسلمہ، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، ابن عبال عبد کم دیا عبال سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں کے بل سجدہ کروں، پیشانی کے بل اور آپ نے اپنی ناک اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹوں اور پیروں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کیڑوں کو اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔

باب۵۲۱ کیچر میں بھی ناک کے بل سجدہ کرنے کابیان۔ ۷۷۷۔ موسیٰ، ہمام، بیمیٰ، ابوسلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں (ایک روز) ابوسعید خدری کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ فلال در خت کی طرف کیوں نہیں چلتے، تاکہ ہم ذکر و تذكره كري، بس وه فك ، ابوسلمه كهت بين من نے كہاكه مجھ سے بيان سیجے کہ بی علی ہے آپ نے شب قدر کے بارے میں کیا ساہ؟ وہ بولے کہ رسول خداع اللہ فیصلے نے ایک بار رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتكاف كيا، اور مم لوگوں نے بھی آپ كے ہمراہ اعتكاف كيا، اس عرصہ میں جریل آپ کے پاس آئے اور کہاکہ جس کی آپ کو تلاش ہے (لیمن شب قدر)اس عشرہ کے آگے ہے، لہذا آپ نے در میانی عشرہ میں اعتکاف فرمایا،اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ اعتکاف کیا، پھر جریل آپ کے پاس آئے اور کہاکہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ اس عشرہ کے آگے ہے، پس بیبویں رمضان کی صبح کو آپ خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس نے نبی علیقے کے ساتھ اعتکاف کیا ہو، وہ دوبارہ پھر کرے، کیونکہ میں نے شب قدر کو دیکھ لیالیکن میں اسے بھول گیا،اوراب صرف اتنایاد ہے کہ وہ آخر عشرہ میں طاق رات ہے، اور میں نے خواب میں یہ و یکھا کہ گویا میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں،اور اسوقت تک مسجد کی حصت جھوہارے کی شاخ سے بنی تھی، اوراس ونت ہم آسان میں کوئی چیز ابر وغیر ہنہ دیکھتے تھے،اتنے میں ایک مکرا بادل کا آیا، آور ہم پر پانی برسا، تو نبی علیہ نے ہمیں نماز برهائی یبال تک که میں نے کیچر کا نشان رسول خدا علیہ کی بیشانی اور آپ کی ناک پردیکھا، یہ آپ کے خواب کی تصدیق تھی۔

## چوتها پاره

٥٢٧ بَابِ عَقُدِ الثِّيَابِ وَسُدِّهَا وَمَنُ ضَمَّ الِيُهِ تُوبَهُ إِذَا خَافَ اَنُ تَنُكُشِفَ عَوْرَتُهُ \_

٧٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُفَيَانُ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ ابِي حَالِم عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ عَاقِدُوا أُزُرِهِمُ مِّنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمُ فَقِيلُ لِلنِّسَآءِ لَا تَرُفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَستويَ للنِسآءِ لَا تَرُفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَستويَ الرَّجَالُ جُلُوسًا۔

٢٨ ٥ بَابِ لَايَكُفُّ شَعُرًا۔

٧٧٥ حَدَّثَنَا آبُوالنَّعُمَانِ ثَنَا حَمَّادُبُنُ زَيُدٍ عَنُ
 عَمُرِ و بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ طَآءٌ سٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ آنُ يَّسُجُدَ عَلَى سَبُعَةِ آعُظُمٍ وَّلَا
 يَكُفَّ شَعُرَةً وَلَا تُوبَةً \_

٩ ٢ ٥ باب لَا يَكُفَّ تُوبَةً فِي الصَّلوةِ.
٧٧٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ ثَنَا آبُو عُوانَةَ
عَنُ عَمْرٍ و عَنُ طَاءً سٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيّ
صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرتُ اَنُ اَسُجُدَ عَلَى
سَبُعَةِ اَعُظُم لَّا اكُفُّ شَعُرًا وَّلا تُوبًا.

٥٣٠ بَابِ التَّسْبِيُحِ وَالدُّعَآءِ فِي السُّجُودِ.

٧٧٧\_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُيٰى عَنُ سُفِيَانَ قَالَ حَدَّنَيٰ مَنْصُورٌ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ مَسُلِمٍ عَنُ مَسُرُوق عَنُ عَالَ النَّبِيُّ صَلَّم مَسُرُوق عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنُ يَقُولَ فِي رَكُوعِهِ

## چو تھایارہ

باب ۵۲۷۔ کپڑوں میں گرہ لگانے اور ان کے باندھنے کا بیان،اور ستر کھلنے کے خوف سے اگر کوئی شخص اپنا کپڑالپیٹ لے۔

۷۵۷۔ محمد بن کثیر' سفیان' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور وہ اپنے تہبندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب سے اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو عور توں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر (سجدے سے )نہ اٹھانا۔

باب۵۲۸\_(نمازیس)بال درست نه کرے۔

242۔ ابوالنعمان ماد بن زید عمرو بن دینار طاؤس، ابن عباس اسے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (خدا کی طرف سے) یہ حکم دیا گیا تھا کہ سات ہڈیوں کے بل سجدہ کریں، (اور نماز پڑھنے میں) نہ اپنے بال درست کریں اور نہ کپڑا (سنھالیں)۔

باب۵۲۹\_(نمازمیں) کیڑانہ سمیٹے۔

221۔ موئی بن اسمعیل ابوعوانہ عمرو طاوس ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سات ہٹریوں پر سجدہ کروں اور (نماز کی حالت میں)نہ بال درست کروں اور نہ کیڑا۔
باب ۵۲۹۔ مسجد وں میں دعااور تشبیح کا بیان۔

222۔ مسدو کی کی سفیان مضور مسلم مسروق حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے رکوع اور اپنے سجود میں کہا کرتے تھے۔ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ آپُ قرآن کے عَلم کی تعمیل کرتے تھے۔

وَسُجُودِهِ سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ يَتَاوَّلُ الْقُرُانَ۔

٥٣٥ بَابِ الْمَكْثِ بَيُنَ السَّجُدَتَيُنِ.
 ٧٧٨ حَدَّنَا آبُوالنُّعُمَانِ قَالَ حَدَّئَا حَمَّادٌ عَنُ آيُوبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ آنَّ مَالِكَ بُنَ الْحُويُرِثِ قَالَ لِاَصْحَابِهِ آلْآأْنَیْئُکُم صَلوٰةً الْحُویُرِثِ قَالَ لِاَصْحَابِهِ آلْآأْنیئُکُم صَلوٰةً رَسُولِ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِی عَیْرِ حِینِ صَلوٰةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَکَعَ فَكَبَّر ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ مَسَحِدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ مَسَحِدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ مَسَدِهَ عَمْرِو بُنِ سَلَمَةً رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ هُنِيَّةً ثُمَّ مَسَلَى صَلوٰةً عَمْرِو بُنِ سَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقَمُنَا عِنْدَةً وَالرَّابِعَةِ فَقَالَ لُو رَجَعْتُمُ إلى اَهَالِيُكُم صَلَّوا صَلوٰةً كَذَا فِي حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا صَلُوا صَلوٰةً كَذَا فِی حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا صَلُوا مَلوٰةً كَذَا فِی حِینِ كَذَا فَی حِینِ كَذَا صَلُوا مَلوٰةً كَذَا فَی حِینِ كَذَا صَلُوا مَلوٰةً كَدُا فَی حِینِ كَذَا صَلُوا مَلوٰةً كَذَا فَی حِینِ كَذَا حَدُد کُمُ وَلَیْوُرَدٌ اَحَدُ کُمُ وَلَیْوُمَ مَی مُولِالَٰ اللهِ اَلَٰهُ اللهُ وَلَیْوَدِن اَحَدُ کُمُ وَلَیْوَرَتِ الصَّلوٰةً فَلَیْوَذِن اَحَدُ کُمُ وَلَیْوَرَتِ الصَّلوٰةً فَلَیْوَذِن اَحَدُ کُمُ وَلَیْوَرَتِ الصَّلَوْةً فَلَیْوَذِن اَحَدُ کُمُ وَلَیْوَرِی الْمَالِوْةً الْمَالُونَ اللهُ اللهُ الْمَالِوْلَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب • ۵۳\_ دونوں سجدوں کے در میان بیٹھنے کابیان۔ ۷۵۷۔ ابوالنعمان محاد 'ابوب 'ابو قلابہ 'روایت کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا میں تہمیں رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى نماز (كى كيفيت) بتلاؤر؟ ابوقلابه كهتم مين وه وفت کسی فرض نماز کانہ تھا، لہذا وہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے ر کوع کیااور تکبیر کہی،اس کے بعد اپناسر اٹھایا،اور تھوڑی دیر کھڑے رہے،اس کے بعد سجدہ کیا، پھر تھوڑی دیر اپناسر اٹھائے رکھا،اس کے بعد تجدہ کیا پھر تھوڑی دیرا پناسر اٹھائے رکھا، پس انہوں نے ہمارے اس شیخ یعنی عمرو بن مسلمہ کی نماز، جیسی نماز پڑھی ایوب کہتے ہیں کہ وہ ایک بات ایس کرتے تھے کہ ہم نے اور لوگوں کو اسے كرتے ہوئے نہيں ديكھا، تيسرى ياچو تھى ركعت يس بيٹھتے تھے (مالك بن حویرث) کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کی خدمت میں قیام کیا، تو آپ نے فرمایا که اگرتم اینے اہل و عیال میں واپس جاؤ تواس طرح ان او قاتِ میں نماز اداکیا کرنا، لہذا جب نماز کاوفت آجائے توتم میں سے کوئی اذان کہہ دے اور تم میں سے براتمہاری امامت کرے۔

22- محمد بن عبدالرحيم ابواحد محمد بن عبداللد زبيرى مسع عمر علم عبدالله زبيرى مسع عمر علم عبدالرحل بن اللي ليلى براء سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم کا سجوداور آپ کار کوع اور آپ کا بیٹھنا ونوں سجدوں کے در میان میں (مشہرنا) تقریباً برابر بی ہوتا متا

۰۸۷۔ سلیمان بن حرب عماد بن زید ' ثابت ' انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بیں اس بات میں کی نہ کروں گا، کہ حمہیں ولی ہی نماز پڑھاؤں جیسی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے دیکھاہے، ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک ایک بات الی کرتے نہیں دیکھا، وہ الی کرتے نہیں دیکھا، وہ جب اپنامر رکوع سے اٹھاتے، اتنا کھڑ ارہتے کہ کہنے والا کہتا کہ وہ ( حجد ہ

الْقَاتِلُ قَدُنَسِيَ وَبَيْنَ السَّجُدَ تَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَاتِلُ قَدُنَسِيَ.

٥٣١ بَابِ لَا يَفُتَرِشُ ذِرَاعَيُهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيُهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا.

٧٨١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ مَحَمَّدُ بُنُ مَعْفَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُو الْحِي السُّحُودِ صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُو الْحِي السُّحُودِ وَلَا يَبُسُطُ اَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكُلُبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ الْكُلُبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ الْكُلُبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ الْكُلُبِ \_ حَرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكُلُبِ \_ وَلَا يَبُسُطُ الْكُلُبِ حَلَى السَّوْى قَاعِدًا فِي وِتُرٍ مِّنُ

٧٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُ مُسَيِّمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدُنِ الْحَدِّآءُ عَنُ آبِي قِلَابَة هُ شَيْمٌ اَخْبَرَنَا خَالِدُنِ الْحَدِّآءُ عَنُ آبِي قِلَابَة قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ اللَّيْثَى اَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِي وَتُو مِنْ صَلَوْتِهِ لَمُ يَنُهَضُ حَتَّى يَسْتَوى قَاعِدًا \_

صَلواتِهِ ثُمَّ نَهَضَـ

٥٣٣ بَابِ كَيُفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَةِ \_

٧٨٣ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ عَنُ اَيُوبَ عَنُ اَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَآءَ نَا وَهَيُبُ عَنُ اَيُوبِ قَصَلَّى بِنَا فِى مَسُجِدِنَا مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِى مَسُجِدِنَا هَذَا فَقَالَ اِنِّى لَاصَلِّى بِكُمُ وَمَا أُرِيدُ الصَّلواةَ للكِنِّى أُرِيدُ اَنُ أُرِيكُمُ كَيُفَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ اَيُّوبُ فَقُلْتُ لِاَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتُ صَلواتُهُ قَالَ مِثْلَ مِثْلَ لِاَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتُ صَلواتُهُ قَالَ مِثْلَ مِثْلَ

کرنا) بھول گئے ،اور دونوں سجدوں کے در میان میں اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا، کہ وہ دوسر اسجدہ کرنا بھول گئے۔

باب اعه- سجدے میں اپنی کہدیاں (زمین پر)نہ بچھائے 'اور ابوحمید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ (زمین پر)ر کھ دیئے ،نہ ان کو بچھائے ہوئے تھے اور نہ ان کو سمیٹے ہوئے تھے۔

۱۸۷۔ محمد بن بشار' محمد بن جعفر' شعبہ' قادہ' انس بن مالک ؓ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سجدوں میں اعتدال کرواور کوئی شخص اپنی دونوں کہدیاں (زمین پر) جس طرح کہ کتا بچھا لیتا ہے نہ بچھائے۔

باب ۵۳۲۔ نماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے، پھر کھڑے ہونے کابیان۔

201- محمد بن صباح "مشیم ٔ خالد حذاء ٔ ابو قلابه ٔ مالک ٌ بن حویرث لیش بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تودیکھا کہ جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تھے، تو جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے تھے، کھڑے نہ ہوتے تھے۔

باب ۵۳۳۔ جب رکعت پڑھ کراٹھے' تو کس طرح فیک لگائے۔

الک بن حویر بن اسد و میب ایوب ابو قلابه بیان کرتے ہیں که مالک بن حویر بن ہمارے پاس آئے ، اور ہماری معجد میں ہمیں نماز پڑھائی ، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں نماز پڑھا تا ہوں ، لیکن میں نماز پڑھنا نہیں چا ہتا ، بلکہ میں تمہیں یہ دکھانا چا ہتا ہوں کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ، ایوب نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ، ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ مالک بن حویر یک کی نماز کیسی تھی ؟ وہ بولے کہ ہمارے ان شخ یعنی عمرو بن سلمہ کی نماز کی طرح۔

صَلوْةِ شَيُجِنَا هِذَا يَعُنِي عَمْرَ و بُنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوْبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيُخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَةً عَنِ السَّجُدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرُضِ ثُمَّ قَامَ \_

٥٣٤ بَابِ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنُهَضُ مِنَ السَّجُدَ تَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهُضَتِهِ.
٧٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ فَحَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأَسَةً مِنَ السُّجُودِ وَحِيْنَ سَحَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ وَحِيْنَ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلِّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَ ٧٨ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَدَّنَا مُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا عَيُلانُ بُنُ جَرِيْرٍ عَنُ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَيْتُ آنَا وَعِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ صَلَوةً خَلَفَ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَحَدَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ وَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ آخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي فَقَالَ لَقَدُ ذَكَرَنِي هذَا صَلواةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعْ فَعَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَعَاهُ وَالْعَلَمَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهَ عَلَمَا عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَا عَلَمَ عَلَيْهَ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَيْهَ عَلَمَا عَا

٥٣٥ بَاب سُنَّةِ الْحُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ
 وَكَانَتُ أُمُّ الدَّرُدَآءِ تَحُلِسُ فِي صَلوتِهَا
 حِلسَةَ الرَّحُلِ وَكَانَتُ فَقِيهَةً.

٧٨٦ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ
عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ القَاسِمِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ
عَبُدِاللهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبُدَ اللهِ بُنَ
عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلوةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا
يَوُمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَا نِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ

الوب كہتے ہيں كہ وہ شخ پورى تكبير كہتے تھے، اور جب اپناسر دوسرے سجدے سے، اور جب اپناسر دوسرے سجدے سے، اور زمين پر تک جاتے تھے، اس كے بعد كھڑے ہوتے تھے۔ اس كے بعد كھڑے ہوتے تھے۔

باب ۵۳۴۔ دونوں سجدوں سے اٹھتے وقت تکبیر کے،اور ابن زبیرٌ اٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے۔

۲۸۷- یکی بن صالح ، فلیح بن سلیمان ، سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہمیں ابوسعید نے نماز پڑھائی ، تو جس وقت انہوں نے اپناسر (پہلے) سجدے سے اٹھایا ، اور جب سجدہ کیا اور جب انہوں نے (دوسر بسحدے سے اٹھایا ، اور جب دور کعتوں سے (فراغت کر کے ) اٹھے تو بلند آواز سے تکبیر کہی اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

402۔ سلیمان بن حرب عماد بن زید عیلان بن جری مطرف روایت کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران این حصین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک مر تبہ نماز پڑھی تو ہم نے ان کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے، اور جب دور کعتوں سے اٹھتے تھے، اور جب دور کعتوں سے اٹھتے تھے، تکبیر کہتے تھے، اور جب دور کعتوں باتھ کی کڑ کر کہا کہ اس شخص نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نماز پر حالی یا یہ کہا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیاد دلا دی۔

باب۵۳۵۔ تشہد کے لئے بیٹھنے کا طریقہ،ام در داءا پی نماز میں مر دکی طرح بیٹھتی تھیں،اور فقیہہ تھیں۔

۲۸۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'عبدالرحلٰ بن قاسم 'عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر کود کھتے تھے کہ جب وہ نماز میں بیٹھتے تھے، تو چار زانو بیٹھتے تھے، لہذا میں نیٹھتے تھے، لہذا میں نے بھی ایسا ہی کیا، اور میں اس زمانے میں کمسن تھا، تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیااور کہاکہ نماز کا طریقہ تو یہی ہے، کہ تم اپنا

وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلوٰةِ اَنُ تَنُصِبَ رِجَلَكَ الْيُمُنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسُرٰى فَقُلُتُ إِنَّكَ تَفُعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجُلَاىَ لَاتَحُمِلَآنِّيُ \_

٧٨٧\_ حَدَّثَنَا يَحْييَ بُنُ بُكْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَااللَّيُثُ عَنُ حَالِدٍ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَمِروبُنِ حَلَحَلَةَ عَنُ مَّحَمَّدِ بُن عَمُر و بُن عَطَآءٍ حِ قَالَ وَحَدَّثَنِي اللَّيُثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ اَبِيُ جَبِيُبِ وَّيَزِيْدَ بُنِ مُّحَمَّدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُن عَمِرو ابُنِ حَلْحَلَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَآءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًامُّعَ نَفَرٍ مِّنُ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّے اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُنَا صَلواةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُوحُمَيْدِ نِ السَّاعِدِيُّ آنَا كُنْتُ اَحُفَظَكُمُ لِصَلوٰةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيَتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذُوَمَنُكَبَيُهِ وَإِذَا رَكَعَ آمُكُنَ يَدَيُهِ مِنُ رُكُبَتَيُهِ تُمَّ هَصَرَ ظَهُرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوُدَ كُلُّ فَقَارِ مَّكَانَةً وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيُهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَّلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِٱطْرَافِ أصَابِع رِجُلِهِ الْقِبُلَةَ فَإِذَاجَلَسَ فِي الرَّكَعَتَيْن جَلَسَ عَلَى رِجُلِهِ الْيُسُراي وَنَصَبَ الْيُمُنِي فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَةِ الْاخِرَةِ قَدَّمَ رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقُعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْتُ يَزِيْدَ بُنَ آبِي حَبِبُبٍ وَّيَزِيْدُ مِنْ مُحَمَّدِ ابُنِ حَلُحَلُهَ وَابُنُ حَلَحَلَةً مِنَ ابُنِ عَطَاءٍ وَقَالَ أَبُوُصَالَحِ عَنِ اللَّيُثِ كُلُّ فَقَارٍ مَّكَانَةً وَقَالَ ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيُدُ بُنُ أَبِي حَبِيُبِ أَنَّا مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرٍ و بُنِ حَلَحَلَةَ حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَارِهِ.

٣٥٦٠ بَابِ مَنُ لَّمُ يَرَ التَّشَهُّدَ ٱلْأَوَّلَ

داہنا پیر کھڑا کر لو،اور بایاں دوہر اکر لومیں نے کہا آپ جو ایسا کرتے میں؟ بولے کہ میرے پیر کمزور ہوگئے ہیں، میر ابار برداشت نہیں کر سکتے۔

۷۸۷ \_ يخيٰ بن بكير 'ليث' خالد، سعيد 'محمد بن عمرو بن حلحله 'محمد بن عمرو بن عطاءح،ليث نيزيد بن ابي حبيب نيزيد بن محمد بن عمر و بن حلحله 'محمد بن عمرو بن عطاءر وایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے نبی صلی الله عليه وسلم كي نماز كاذكر كيا ابو حميدً ساعدي بول كه مجھے تم سب سے زیادہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کی نمازیاد ہے، میں نے آپ کو دیکھاکہ جب آپ نے تکبیر (تحریمہ) پڑھی، تواپنے دونوں ہاتھ ایے دونوں شانوں کی مقابل تک اٹھائے، اور جب آپ نے رکوع كيا، تواپيز دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر جمالئے 'اپنی پیٹھ کو جھکادیا، جس وفت آپ نے اپناسر (رکوع سے) اٹھایا تواس حد تک سید ھے ہو گئے کہ ہرایک عضو (کاجوڑ) اپنا اپنے مقام پر پہنچ گیا، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں ہاتھ اپنے زمین پرر کھ دیئے ، نہ ان کو بچھائے ہوئے تے ،اور نہ سمیٹے ہوئے تھے اور پیرکی انگلیاں آپ نے قبلہ رخ کرلی تھیں، پھر جس وقت آپُ دور کعتوں میں بیٹھے تواپنے ہائیں پیر پر بیٹے،اور دائے پیر کو آپ نے کھڑا کر لیا،جب آخری رکعت میں بیٹھے، تو آپ نے اپنے بائیں پیر کو آگے کر دیا، اور دوسرے پیر کو کھڑ اکر لیا، اور اپنی نشست گاہ کے بل بیٹھ گئے، اور لیٹ نے بزید بن انی حبیب سے اور یزید نے محمد بن حلحلہ سے ، اور حلحلہ نے عطاسے ساہ، اور ابو صالح نے لیٹ سے کُلُّ فَفَارِ مُکانَهُ نُقَل کیاہے، اور ابن مبارک نے مجی بن ابوب سے روایت کیا، کہاکہ مجھے پزید بن ابی حبیب نے بیان کیا،ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے کُلَّ فَقَارہ کے لفظ کے ساتھ روایت کیا۔

باب ٣٣٦-ان كابيان جنهول نے يہلے تشهد كوواجب نہيں

وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ وَلَمُ يَرُجِعُ

٧٨٨ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِی عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ هُرُمُزَمُولٰی بَنی عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَّوُلٰی هُرُمُزَمُولٰی بَنی عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَّوُلٰی هُرُمُزَمُولٰی بَنی عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَّولٰی وَهُو مَلٰی بُن بُحیننة قَالَ مَن اَزُدِ شَنُوءَ ةَ وَهُو حَلِیفٌ لِبَنی عَبُدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَنَافٍ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم طَلِّی مَلِی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّم صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّم صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّم صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّم صَلَّی بِهِمُ الظُّهُرَ فَقَامَ فِی الرَّکُعَیْنِ اللَّولُیسُنِ مَلَی اللَّهُ عَلیهِ وَسَلَّم طَلِّی بِهِمُ الظَّهُرَ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتٰی اِذَا قَضَی الصَّلُونَ وَهُو الصَّلُونَ وَهُو النَّاسُ مَعَهُ حَتٰی اِذَا قَضَی الصَّلُونَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَهُ حَتٰی اِذَا قَضَی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَم اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَم الصَّلُونَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ مَعَهُ حَتٰی اِذَا قَضَی حَلُولُ وَهُو جَالِسٌ فَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتٰی اِذَا قَضَی حَلَیْنَ فَسَحَدَ سَحُدَتینِ قَبُلَ اَن یُسَلِم اَنْ یُسَلِم مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَعَهُ مَتْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَاسُ مُعَالًى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَاسُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُاسُونَ اللَّهُ الْمَاسُ الْمَاسُ الْمُلْمَالَ اللَّهُ الْمَاسُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُاسُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَاسُونَ الْمَاسُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَاسُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

٣٧ ه بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الْأُولِي\_

٧٨٩ حِدَّنَا قُتُيبَهُ قَالَ حَدَّنَا بَكُرٌّ عَنُ جَعُفَرِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اللهِ بُنِ مَالِكِ اللهِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّے بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا عَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي الجرِ صَلوتِهِ سَجَدَ سَجُدَ تَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

٣٨ ٥ بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الْالْحِرَةِ.

٧٩٠ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ
 عَنُ شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ كُنّا إذَا
 صَلَّيْنا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا
 السَّلَامُ عَلَى جِبُرِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ السَّلَامُ عَلَى

سمجھا'اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوگئے،اور تشہد کی طرف واپس نہ ہوئے۔

۸۸ - ابو الیمان شعیب زہری عبدالرحمٰن بن ہرمز بن عبدالرحمٰن بن ہرمز بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام عبد اللہ ازد شنوء ۃ اور بن غلام عبداللہ بن بحیله کہتے ہیں (جو قبیلہ ازد شنوء ۃ اور بن عبد مناف کے حلیف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) او گوں کو سے تھے) کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) او گوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، تو (جھولے سے) پہلی دور کعتوں (کے ختم) پر کھڑے ہوگئے، اور قعدہ نہیں کیا، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ جب آپ نماز تمام کر چکے، اور لوگ آپ کے ساتھ آپ کے سلام پھیر نے کے منظر ہوئے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے بی آپ کے سلام کھیر نے کے منظر ہوئے، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے بیٹھے سلے میں اور سلام کھیر نے سے پہلے دو سجدے کئے (ا) اس کے بعد سلام (پھیرا)۔

باب ٢ ٥٣- يهل قعده من تشهد يرصف كابيان-

200 قتیمہ 'کر' جعفر بن ربیعہ 'اعرج عبداللہ بن مالک بن بحینه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، تو دوسری رکعت کے سجدوں کے بعد کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کو بیٹھنا ضروری تھا، لیکن جب آپ نے نماز کا آخری قعدہ کیا تو دو سجدے (سہوکے)

باب ۵۳۸ آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کابیان۔
90 - ابو نعیم 'اعمش' شقیق بن سلمہ 'عبداللہ (بن مسعود) سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیچے نماز کے (قعدہ میں) یہ پڑھا کرتے تھے کہ اکساً کام علی جبُرِیُلَ
وَمِیُکاۤ اِیُلُ اَلسَّاکُمُ عَلَی فُکُونِ وَفُلَانِ تَو (ایک مرتبہ) رسول خدا

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے آخر میں سجد ہ سہو کیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ قعد ہ اولی واجب ہے کیونکہ واجب ہی کے ترک پر سجد ہ سہو کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ قعد ہ اولی فرض نہیں ہے کیونکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز کا اعادہ ضرور ی ہو تاہے محض سجد ہ سہو کانی نہیں ہو تا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعادہ نہیں فرمایا۔

فُلَانِ وَفُلَانِ فَالْتَفَتَ الِيُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا صَلَّى اللهُ هُوَ السَّلَامُ فَاذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ فَلِيَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ السَّلَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلِح فِي السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ اَشُهَدُ اَنَ لَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَشُهَدُ اللهُ وَأَشُهَدُ اللهُ وَاللهُ وَأَشُهُدُ اللهُ اللهُ وَأَشُهَدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَأَشُهَدُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

٥٣٩ بَابِ الدُّعَآءِ قَبُلَ السَّلامِ \_

٧٩١ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخُبَرَ نَا عُرُوةً بُنُ الزَّبُيْرِ عَنُ عَآئِشَةً رَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُوا فِي الصَّلُوةِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَآعُودُبِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ الْقَبْرِ وَآعُودُبِكَ مِنَ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَآعُودُبِكَ مِنَ الْمَعْرَمِ فَقَالَ وَآئِنَةِ الْمَمْونَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُمَّ الِّذَي الْمُعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مَا كُنَو مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَبِ وَإِذَا وَعَدَ الرَّجُلَ الْحَلُقَ وَعَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ الْحَبَرَيٰيُ عُرُوةً بُنُ الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولِةٍ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولِةٍ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولَةٍ مِنُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولَةٍ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولَةٍ مِنُ الْمُعَلِّ مِنْ الْمُعْرَامِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلُولَةٍ مِنْ

٧٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنُ اَبِي الْخَيْرِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنُ اَبِي بَكْرِ ن الصَّدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلِمْنِي دُعَآءً اَدُعُوابِهِ فِي صَلَّح اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرُلِي

صكى الله عليه وسلم نے ہارى طرف ويكھا اور فرمايا كه الله تو خود ہى الله عليه وسلم نے ہارى طرف ويكھا اور فرمايا كه الله تو خود ہى الله م الله عليه والس پر سلام جيج كى كيا ضرورت) لبذا جب كوئى تم ميں سے نماز پڑھ تو كہ الله عِبّات لِلْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ عَلَيْكَ اَتُهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِ اللهِ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ (كيونكه جسوفت تم يه كهو كے تو (يه وعا) الله كم بريك بندے كو پني جائے كى خواہ وہ آسان ميں ہو، ياز مين ميں اَسُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_

باب ٩ س٥٥ سلام پھير نے سے پہلے دعا کرنے کابيان ۔
١٩ ١ - ابواليمان شعيب نربرى عروة بن زير عضرت عائشة ني صلى الله عليه وسلم كى زوجه سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے فرمايا كه رسول صلى الله عليه وسلم نماز ميں بيه دعا كيا كرتے تھے ۔اللّٰهُ مَّ إِنّى اَعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجّالِ وَاعُو دُبِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجّالِ الْمَائِمِ وَالْمَعُنَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُو دُبِكَ مِنَ فِتْنَةِ الْمَعْنَ مِنَ اللّٰهُ مَّ إِنِّي اَعُو دُبِكَ مِنَ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ وَعِلْ اللهُ عليه وسلم كو نماز ميں فتنه و جال کہ الله عليه وسلم كو نماز ميں فتنه و جال کہا كہ ميں نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كو نماز ميں فتنه و جال کہا كہ ميں نے رسول خداصلى الله عليه وسلم كو نماز ميں فتنه و جال سے پناہ الگتے ہوئے نا۔

29۲ - قتیبه بن سعید کیف بیزید بن ابی حبیب ابوالخیر عبدالله بن عمرون ابو کیر عبدالله بن عمرون ابو بر صدیق رضی الله عنه کے متعلق روایت کرتے بیں که انہوں نے رسول خداصکی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی الی دعا تعلیم فرمایئے جو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا کہ بیہ پڑھا کرو ۔ اللّٰهُمَّ اِنّی ظَلَمْتُ نَفُسِی ظُلمًا کَثِیرًا وَلَا یَغُفِرُ اللّٰهُمُّ اِنّی ظَلَمْتُ مَغُفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمُنی إِنَّكَ اَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِیْمُ ۔ الْفَقُورُ وَالرَّحَمُنی اِنَّكَ اَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِیْمُ ۔

مَغُفِرَةً مِّنُ عِنْدِكَ وَارُحَمْنِيُ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ-

٥٤٠ بَاب مَايَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَآءِ بَعُدَ
 التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

٧٩٣ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْنِي عَنِ اللهِ قَالَ الْعُمَشِ قَالَ حَدَّنَى شَقِيقٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مِمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهِ مِنُ عِبَادِهِ اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنُ عِبَادِهِ اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنُ عِبَادِهِ اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنُ عِبَادِهِ اَلسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنُ عَبَادِهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُو السَّلامُ وَالصَّلوتُ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ وَالصَّلوتُ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ الصَّلوبُ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ الصَّلوبُ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ الصَّلوبُ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّيْبَ وَالصَّلُوبُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالطَّيْبَاتُ اللهِ الطَّالِحِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرُضِ اللهِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّمَاءِ وَالْاللهِ الصَّابَ كُلَّ عَبُدٍ فِي اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ  اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ الل

٥٤١ بَابِ مَنُ لَّمُ يَمُسَحُ جَبُهَتَهُ وَٱنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ رَايُتُ الْحُمَيُدِىَّ يَحْتَجُّ بِهِذَا الْحَدِيْثِ آنَ لَّا يَمُسَحَ الْجَبُهَةَ فِي الصَّلوٰةِ.

٧٩٤ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيى عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَاسَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ فَقَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي الْمَآءِ وَالطِيْنِ حَتَّى رَايُتُ آثَرَ الطِيْنِ فِي جَبُهَتِهِ -

٢٥٥ بَابِ التَّسُلِيُمِـ

٧٩٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيملَ قَالَ

باب • ۵۴۔جو دعا بھی پیند ہو، تشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے اور دعا کا پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔

29س مدد ، یخی اعمش ، طقیق ، عبداللد بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز کے (قعدہ میں) کہا کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز کے (قعدہ میں) کہا کرتے ہے کہ السّدام علی فکان و فیلان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السّدام علی الله نہ کہو و فیلان کو نکہ الله تو خود ہی سلام ہے ، بلکہ کہو النّدِجيّاتُ لِلْهِ وَالصّلُواتُ وَالطّبِيّاتُ السّدَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السّدَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِينَ کیونکہ جب تم یہ دو گے تو یہ علینا وَعلی عِبَادِ اللهِ الصّالِحِینَ کیونکہ جب تم یہ کہہ دو گے تو یہ دوعال الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله

باب ۵۴۱ - اپنی پیشانی اور ناک، نماز ختم کرنے تک نہیں پو تخچے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حمیدی ذیل کی حدیث سے اس امر پر دلیل لاتے تھے، کہ نماز میں پیشانی سے (مٹی وغیرہ) صاف کرنا ٹھیک نہیں ہے۔

296۔ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' یکی 'ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابوسعید خدریؓ سے بوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خداصتی اللہ علیہ وستم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ مٹی کا دھبہ آپ کی پیشانی پر میں نے دیکھا۔

باب ۵۴۲ سلام پھيرنے كابيان-

290\_ موسیٰ بن اسلحیل 'ابراہیم بن سعد 'زہری 'ہند بنت حارث

حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ هِنُدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ مَنُ هِنُدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَآءُ حِيُنَ يَقُضِى تَسُلِيُمَةً وَمَكَثَ يَسُيرًا قَبُلَ النِّسَآءُ حِيُنَ يَقُضِى تَسُلِيُمَةً وَمَكَثَ يَسُيرًا قَبُلَ النِّسَآءُ عَبُلَ النِّسَآءُ قَبُلَ اللَّهُ اَعَلَمُ النَّ اللَّهُ اَعَلَمُ النَّ مَنِ النَّصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ \_ النِّسَآءُ قَبُلَ اللَّهُ اللَّهُ رَكَهُنَّ مَنِ الْقَوْمِ \_ النِّسَآءُ قَبُلَ اللَّهُ اللَّهُ رَكَهُنَّ مَنِ الْقَوْمِ \_ النِّسَآءُ قَبُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولَالَّهُ اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُولَاللَّهُ ا

٥٤٣ بَاب يُسَلِّمُ حَيُنَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسُتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ اَنُ يُسَلِّمَ مَنُ خَلْفَةً \_

٧٩٦ خَدَّنَنَا حِبَّالُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّبُدُو بِهُوَا بُنُ الرَّبِيعِ عَنُ عِبْبَانِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَامَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ۔

٤٤٥ بَابِ مَنُ لَّمُ يَرُدُّا السَّلامَ عَلَى
 الْإِمَام وَاكْتَفٰى بِتَسُلِيم الصَّلوٰةِ \_

٧٩٧ - حَدَّنَنَا عَبُدَ الْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَى مَحْمُودُ الْجُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحْمُودُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَقَلَ مَحَّةً مَجَّهَا مِنُ بِيْرٍ كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنُ بِيْرٍ كَانَتُ فِي دَارِهِم قَالَ سَمِعْتُ عِبْبَانَ بُنَ مَالِكِ نِ فِي دَارِهِم قَالَ سَمِعْتُ عِبْبَانَ بُنَ مَالِكِ نِ لِيَّنَى سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اصلَّى لِقَوْمِى بَنِى سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اصلَّى لِقَوْمِى بَنِى سَالِمٍ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاتَيْتُ مَصُوبِي وَالَّ السُّيُولَ لَكُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَلُودِدُتُ انَّكَ حَلَيْه مَنْ فَلُودُدُتُ انَّكَ حَلَيْه فَعَدًا عَلَى وَاللهُ مَسْحِدًا فَوْمِى فَلُودِدُتُ انَّكَ حَلَيْه فَعَدًا عَلَى وَاللهُ مَسُحِدًا فَلَى وَسُولُ اللهِ فَقَالَ الْفَعُلُ إِنْ شَاءَ الله فَعَدَا عَلَى وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَّعَةً بَعُدَ مَا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَّعَةً بَعُدَ مَا الله مَلَيْه وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَّعَةً بَعُدَ مَا الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا يَعْدَ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَّعَةً بَعُدَ مَا الله مَا يَتُ الله مَا يَعْمَلُ وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَعَةً بَعُدَ مَا الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا يَعْمَد مَا الله مَا يَعْدِ وَسَلَّم وَابُوبُكِر مَعْعَةً بَعُدَ مَا الله مَا يَعْ فَيْ الله مَا يُعْمَا عَلَيْه وَسَلَّم وَابُوبُكُو الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا يَعْدَ الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا يَعْدَ مَا الله مَا الله مَا يَالْهُ الله مَا يُعْدَ الْعَلْمَ الْمَا الله مَا يَعْلَمُ الله الله الله المُعْمَلِي الله الله الله الله المَا الله المَا الله الله المِنْ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله الله المَالِمُ الله المِنْ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله الله الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المَالِمُ الله المُنْ الله المَالِمُ الله المُعْمَا عَلَمَ الله المُعْلَمُ المَالِمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ اللهُ المُعْلَمُ المَالِمُ المَالِمُ الله المَعْمَ المَالِمُ المُعْلَمُ المُعْلَا

سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول خداصکی اللہ علیہ وسکم جب سلام بھیرتے تھے، تو جب آپ اپنا سلام پورا کر چکتے تھے، عور تیں کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر تھہر جاتے تھے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں میہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم کہ آپ کا تھہر نااس لئے تھا کہ عور تیں چلی جائیں ہوں واللہ اعلم کہ آپ کا تھہر نااس لئے تھا کہ عور تیں چلی جائیں تاکہ قوم کے جولوگ نماز ختم کر چکے ہیںان سے علیحدہ (جائیں)۔

باب ۱۹۳۳ جب امام سلام پھیرے 'تو مقتدی سلام پھیرے اور ابن عمرٌ بہتر سجھتے تھے کہ جب امام سلام پھیر اسے کے اس وقت مقتدی سلام پھیرے۔

94۔ حبان بن موکی عبداللہ معمر 'زہری محمود بن الربیج عنبان اللہ علیہ وسلم بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔

باب ۵۴۴۔ بعض لوگ (نماز میں) امام کو سلام کرنے کے قائل نہیں 'اور نماز کے سلام کو کافی سمجھتے ہیں۔

292 عبدان عبداللہ اللہ علیہ وسلم یادین اور میرے گریں کے مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم یادین اور میرے گریں میرے دول سے کلی کر کے میرے منہ پرپانی ڈالنا بھی مجھے یاد ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک سے پھر جو بنی سالم کے ایک شخص ہیں ، ساوہ کہتے سے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کر تا تھا، تو میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں اپنی تو میں بینائی کو کمزور پاتا ہوں، میرے اور میری قوم کی مجد کے در میان بینائی کو کمزور پاتا ہوں، میرے اور میری قوم کی مجد کے در میان میں بہت سے پانی (کے مقامات) حاکل ہو جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے، اور میرے گھر میں کی مقام پر آپ نماز پڑھ لیتے کہ اس کو میں مجد بنا لیتا، آپ نے فرمایا میں انشاء اللہ ایساکروں گا، پس دوسرے دن، دن چڑھے رسول خداصلی اللہ علیہ ایساکروں گا، پس دوسرے دن، دن چڑھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ہمراہ ابو بکر جھی سے، پس

اشُتَدَّ النَّهَارُ فَاسُتَأَذَنَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حَتَّى قَالَ ايُنَ تُحِبُّ اَنُ أُصَلِّى مِنُ بَيْتِكَ فَاشَارَ الِيهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي اَحَبُّ اَنُ يُصَلِّى فِيهِ فَقَامَ وَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ.

ه ٤ ه بَابِ الذِّكْرِ بَعُدَ الصَّلواةِ ـ

٧٩٨ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ نَصُرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَبُد وَ اَنَّ اَبَا مَعْبَدِ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنَصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ يَنَصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اعْلَمُ إِذَا نُصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعَتُهُ \_

٧٩٩ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُّو قَالَ الْحُبَرَنِيُ الْبُومَعُبَدٍ عَنِ الْبَيِّ عَبَّاسٌ قَالَ كُنتُ اَعُرِفُ انْقِضَآءَ صَلَوْةِ النَّبِيِّ صَلَّے اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيُرِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّنَنَا صَلَّے اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيُرِ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرٍ وَقَالَ كَانَ اَبُو مَعْبَدٍ اَصُدَقَ مَوْالِي ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ عَلِيٌّ وَّالسُمُهُ نَافِذً \_

٨٠٠ حَدَّنَنَامُ حَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّنَنَا

باب۵۴۵۔ نماز کے بعد ذکر کابیان۔

494۔ اسحاق بن نفر 'عبدالرزاق 'ابن جرتج 'عمرو' ابو معبد ابن عباس کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے ان عباس کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس وقت بلند سے بیان کیا کہ جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوں اس وقت بلند آواز سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (رائج) تھااور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں سنتا تھا کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے لوٹے ، تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نماز ختم ہوگئ۔ (۱)

99 کے علی 'سفیان' عمر و'ابو معبد'ابن عباس ؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام سکبیر سے معلوم کر لیا کر تا تھا' علی بن مدینی نے کہاکہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے عمر و بن دینار سے ، کہ ابن عباس ؓ کے غلاموں میں سب سے سچا ابو معبد تھا علی نے کہااس کانام نافذ تھا۔

٠٠٠ محد بن ابي بكر معتم عبيدالله عي ابوصالح ابوير برة سے

(۱) اس حدیث سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر مروح تھا۔
لیکن جہور امت کا مسلک بیہ ہے کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر نہ کرنا بہتر ہے۔اور باب میں ذکر کر دہ حدیث کے بارے میں بیہ کہنا
ممکن ہے کہ اس میں ذکر کر دہ عمل دائی نہیں تھا بلکہ بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھانے کے لئے ایسا کیا کرتے تھے۔ یا یہ کہ نماز کے بعد جواذکار پڑھے جاتے تھے ان کا اختتام قدرے بلند آواز سے تنہیر کہہ کر کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو ختم ہونے کا علم ہو جائے۔اعلاء السنن (ص۲۰۱، جس) اور نماز کے متصل بعد بلند آواز سے ذکر کرنے سے مسبوقین کی نماز میں خلل بھی آتا ہے نیز آیات واحاد بیث میں دعاوذ کر میں اخفاء کو دعون کی نماز میں خلل بھی آتا ہے نیز آیات واحاد بیث میں دعاوذ کر میں اخفاء کو دعون کے نماز میں الکے اس جہر کو ترقیح نہیں دی بلکہ اخفاء کو دعون کی بلکہ اخفاء کو اختیار کیا ہے۔

مُعَتَمِرٌ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ سُمَيٍّ عَنُ اَبَى صَالِحٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ الْفُقَرَآءُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُو ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ مِنَ الْإَمُوَالَ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّونَ كُمَا نُصَلِّىُ وَيَصُومُونَ كُمَانَصُومٌ وَلَهُمُ فَضُلٌّ مِّنُ أَمُوَالٍ يَّحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ فَقَالَ ۚ اَلَآ أَحَدِّثُكُمُ بِمَا اِنْ اَخَذْ تُمْ بِهِ اَدُرَكُتُمْ مِّنُ سَبَقَكُمُ وَلَمُ يُذُرِكُكُمُ اَحَدٌّ بَعُدَ كُمُ فَكُنْتُمُ خَيْرَ مَنُ ٱنْتُمُ بَيْنَ ظَهُرَ انْيُهِمُ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَةً تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلَفَ كُلِّ صَلوْةٍ ثَلَاثًا وَّ تَلْثِيُنَ فَاخْتَلَفُنَا بَيُنَنَا فَقَالَ بَعُضُّنَا نُسَبِّحُ تَلْثَا وَّ تَلْثِينَ وَنَحُمَدُ ثَلْثًاوً تَلْثِينَ وَنُكَبِّرُ ٱرْبَعًا وَّ تَلْثِينَ فَرَجَعُتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثً وَّ ثَلْثُونَ \_

٨٠١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيانُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُميْرٍ عَنُ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ آمُلَى عَلَىًّ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ آمُلَى عَلَىً الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ اللَّهِ وَحُدَةً لِاللَّهِ وَحُدَةً لِاللَّهِ وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ لَلْهُ وَحُدَةً لَا اللَّهُ وَحُدَةً كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَامَا نِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْفِى لَمَا عَنِ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْفِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِيمِنُكَ الْحَدُّ مُعْلِى لِهِذَا وَقَالَ مُعْبَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بِهِذَا وَقَالَ الْحَكَمِ عَنِ القَاسِمِ وَقَالَ شُعْبَةً عَنُ عَرُوى عَنِ الْحَكَمِ عَنِ القَاسِمِ الْمَحْسُرَةُ عَنُ وَرَادٍ بِهِلَذَا وَقَالَ الْمُحْدَمُ عَنِ القَاسِمِ الْمُحَمِّ عَنِ الْعَلَى مَوْرًا لِهُ بِهِلَدًا وَقَالَ الْمُحَمِّ عَنِ الْقَاسِمِ الْمُحْدَمُ مَنَ قَرْادٍ بِهِلَدًا وَالْمَانِ مُعَيْمَرَةً عَنُ وَرَادٍ بِهِلَدًا وَالْمَدِيمُ وَالْمُ الْعَلَامُ مُنَا عَلَى الْمُعَلِي عَنِ الْمُعْمَرَةً عَنُ وَرَادٍ بِهِلَدًا وَالْمَدِيمُ وَالْمُؤْلِ الْمُعْرَاقَ عَنُ وَرَادٍ لِهُ لِمُذَا الْمَحْرَاقُ عَنِ الْمَالَى الْمُعْمَلِي عَنِ الْمَعْمَرَةً عَنُ وَرَادٍ لِهُ لِلْمُؤْلِلَا الْمُعْمَرَةً عَنُ وَرَادٍ لِهِلَاءً وَلِهُ الْمُعْمَلِي الْمِنْ الْمُعْمَلِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيلُونَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

٦ ٤٥ بَابِ يَسْتَقُبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس کچھ فقیر آئے اور انہوں نے کہاکہ مالدار لوگ بوے بوے . در ہے اور دائمی عیش حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں (غرض جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس میں شریک ہیں) اور ان کے پاس مالوں کی زیادتی ہے جس سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیامیں تم کوایسی بات نه بتلاؤں که اگراس پر عمل کرو تو جولوگ تم سے آگے نکل گئے ہوں، تو ان تک بنٹی جاؤ گے اور تمہیں تمہارے بعد کوئی نہ پہنچ سکے گا،اور تم تمام لوگوں میں بہتر ہو جاؤ گے، اس کے سوائے جو ای کے مثل عمل کر لے 'تم ہر نماز کے بعد تینتیں مرتبہ تنبیج اور تخمید اور تکبیر پڑھ لیا کرو، بعد اس کے ہم لوگوں نے اختلاف کیا اور ہم میں سے بعض نے کہا کہ ہم تینتیں مرتبہ شیع پڑھیں گے اور شینتیں مرتبہ حد پڑھیں گے اور تکبیر چونتیس مرتبہ پڑھیں گے، تومیں نے پھر آپ سے بوچھا آپ نے فراليا - سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلهِ، وَاللَّهُ آكَبَرُ بِرْهَاكُرُوبِهِال تَكَ كَم ہرایک ان میں سے تینتیں مرتبہ ہو جائے۔

ا ۱۸۰ محد بن یوسف 'سفیان 'عبدالملک بن عمیر 'وراد مغیر ہ کے منثی روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے جھے سے ایک خط میں معاویہ کو یہ کھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ،ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ، اس کی ہے بادشاہت ، اور اس کے لئے ہے تحریف ،اور وہ ہر بات پر قادر ہے ،اے اللہ جو کچھ تو دے ،اس کو کوئی روک نے والا نہیں ، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں ، اور کوشش والے کی کوشش تیرے سامنے پچھ فائدہ نہیں دیتے ۔اور شعبہ نے بھی عبد الملک سے ایس ہی روایت کی ہے ،اور حسن بھر ی شعبہ نے کہا جبد کہتے ہیں مالداری کو ،اور شعبہ نے اس حدیث میں حکم بن عقبہ سے انہوں وزاد سے یہی روایت کی ہے ۔

باب۵۴۲۔امام لوگوں کی طرف منہ کرلے جب سلام پھیر

لے۔

٨٠ حَدَّنَنَا مُوسى بُنُ إِسْمَاعَيُلَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُورَجَآءٍ عَنُ سَمُرَةً
 بأن جُندُب قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے الله عَلَيُهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلواةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ۔

٨٠٣ حَدَّنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بَنِ عَالِدِ نِ اللهِ بَنِ عَالِدِ نِ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلواةَ الصَّبُحِ بِالْحُدَ يُبِيَّةِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي عَلَى اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي مُعْرَفًا مِنَ قَالَ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي مَعْرَفًا مِنَ قَالَ مَطِرُنَا بِفَضِلِ اللهِ وَرَحُمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤمِنٌ بِي مَعْرَفًا مِنَ قَالَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ مُؤمِنٌ بِي وَامَّامَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ وَكَافِرٌ بِي وَامَّامَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ وَكَافِرٌ بِي وَامَّامَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ عَلَى اللهِ وَاللهِ كَافِرٌ بِي وَامَّونَ اللهِ وَمَوْمِنُ اللهِ وَاللهِ كَافِرٌ بِي وَمُؤمِنُ اللهِ وَمَوْمِنُ اللهِ اللهِ وَامَامَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِنَوْءِ وَلَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَاللّهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ و

﴿ . ﴿ . حَلَّائُنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَزِيُدَ بُنَ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ اَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنُ اَنْسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ اَخْرَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّلوٰةَ ذَاتَ لَيُلَةٍ إلى شَطْرِ اللّيُلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فِلَيْنَا فِلَيْنَا فِلَمُهِ فَقَالَ إلَّ عَلَيْنَا بِوَجُهِ فَقَالَ إلَّ النَّاسَ قَدُ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمُ لَنُ تَزَ النُوا فِي صَلوْةٍ مَّا انْتَظَرُ تُمُ الصَّلوٰةَ .

٧٤ ه بَابِ مَكْثِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ

۸۰۲ موسیٰ بن اساعیل 'جریر بن حازم 'ابور جاء 'سمرة بن جندبِّ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم جب نماز پڑھ چکتے تھے، تواپنامنہ ہماری طرف کر اپنے تھے۔

۱۹۰۸ عبداللہ بن مسلمہ الک، صالح بن کیسان عبید اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن مسلمہ اللہ علیہ صالح بن کیسان عبید اللہ بن مسلم اللہ علیہ وسلم نے حدید بید بیں بارش کے بعد جو جمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید بید بیں بارش کے بعد جو شب میں ہوئی تھی صبح کی نماز پڑھائی 'جب آپ (نمازے) فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف اپنا منہ کر کے فرمایا کہ تم جانے ہو کہ تمہارے پروردگار عزوجل نے کیا فرمایا ہے ؟ وہ بولے کہ اللہ اور اس کارسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے بدارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ مومن بنے اور کچھ کافر، تو جنہوں نے کہا کہ ہم پراللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی 'توایسے لوگ مومن بنے ارش ہوئی 'توایسے دیمرے منکر ہوئے (ا)، لیکن جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے سبب سے بارش ہوئی، وہ میرے منکر بنے 'ستارے پرائیان رکھا۔

۱۹۰۸ عبدالله بن منیر 'یزید بن ہارون' حمید'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شب رسول خداصلی الله علیه وسلم نے (عشاء کی) نماز میں نصف شب تک تاخیر کر دی،اس کے بعد تشریف لائے پھر جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے ہماری طرف منہ کر لیا،اور فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ کر سور ہے،اور تم برابر نماز میں رہے جب تک کہ تم نے نماز کا انظار کیا۔

باب ١٥٨٥ امام كاسلام كے بعد اپنے مصلے بر مظہرنے كا بيان، اور ہم سے آدم نے بواسطہ شعبہ الوب، نافع بيان كياكہ

(۱) عرب ستاروں پر یقین رکھتے تھے اور ان کا بیہ عقیدہ بن گیا تھا کہ فلاں ستارہ بارش برسا تا ہے۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کفر قرار دیا ہے۔

أَيُّوبَ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِيُ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّے فِيُهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُعَنُ أَبِّي هُرَيْرَةَ رَفَعَةُ لَا يَتَطَوَّ عُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَلَمُ يَصِحَّـ ٥ - ٨ - حَدَّثَنَا آبُوا لُوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبُراهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ هِنْدِبِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُتُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَنَرْى وَاللَّهُ اَعْلَمُ لِكُى يَنْفُذَ مَنُ يَّنْصَرِفُ مِنَ النِّسَآءِ وَقَالَ ابُنُ اَبِيُ مَرُيَمَ اَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِيُ جَعُفُرُ بُنُ رَبِيُعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ اِلَيْهِ قَالَ حَدَّنَنِيُ هِنُدٌّ بِنُتُ الْحَارِثِ أَلْفِرَاسِيَّةُ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوُّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ مِنُ صَوَاحِبَا تِهَا قَالَتُ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنُصَرِفُ النِّسَآءُ فَيَدُ خُلُنَ بُيُوْتَهُنَّ مِنُ قَبُلِ آنُ يَّنُصْرِفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُؤنِّسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ٱخُبَرَتَٰنِيُ هِنَدُ نِ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ عُثْمَانَ بُنُ عُمَرَ ٱخۡبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهۡرِيِّ قَالَ حَدَّنْنِي هِندُ ن الْقَرُشِيَّةُ وَقَالَ الْزُّبَيُدِيُّ ٱخُبَرَنِي الزُّهُرِيُّ اَنَّ هِنُدًا بِنُتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ اَخْبَرَتُهُ وَكَانَتُ تَحُتَ مَعْبَدِ بُنِ الْمِقُدَادِ وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِي زُهُرَةً وَكَانَتُ تَدُ خُلُ عَلَى اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن هِنُدِنِ الْقُرَشِيَّةِ وَقَالَ ابُنُ اَبِيُ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنُدِنِ الفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ خَدَّثَنِيُ يَحُيَى ابُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ ابُنُ شِهَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنُ قُرَيُشِ حَدَّثَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ابن عمرٌّاسی مقام میں نفل نماز (بھی) پڑھتے تھے، جہاں فرض نماز پڑھتے تھے،اور ایسائی قاسم نے بھی کیاہے،البتہ ابوہر ریاہ سے مر فوعاً منقول ہے کہ امام اپنے اس مقام میں جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے، نفل نہ پڑھے، مگریہ سیح نہیں۔ ۸۰۵ ابوالید ہشام بن عبدالملک 'ابراہیم بن سعد 'زہری' ہند بنت حارث ام سلمه روایت کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیرانی جگہ پر تھہر جاتے تھے، ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم (کہ آپٌ)اس لئے تھہر جاتے تھے کہ جو عور تیں نماز سے فراغت یا ئیں وہ چلی جائیں،اور ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ ہم کونافع نے خبر دی،نافع کہتے ہیں کہ مجھ سے جعفر بن رہید نے بیان کیا کہ مجھ کو ابن شہاب نے پیہ لکھ بھیجا کہ مجھ ہے ہند نے ام سلمہ (وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے (نقل کر کے) روایت کی،اوریہ ہند،ام سلمہ کے پاس بیٹھنے والیوں میں سے تھیں،وہ کہتی ہیں کہ آپ سلام پھیر دیتے تھے، تو (پہلے)عور تیں واپس ہو کر اینے گھروں میں داخل ہو جاتی تھیں،اس سے پہلے کہ رسول خداصلی الله عليه وسكم والس جول، اور ابن وجب في بواسطه يولس ابن شہاب 'ہند فراسیہ روایت کیا'عثان بن عمرنے بواسطہ یونس'ز ہری' ہند قرشیہ روایت کیا'زبیدی نے کہاکہ مجھ سے زہری نے بیان کیا کہ ان سے ہند بنت حارث قرشیہ نے بیان کیااور وہ بنی زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور حضور صلی الله علیه وسلم کی بیویوں کے یاس آیا جایا کرتی تھی اور شعیب نے بواسطہ زہری ہند قرشیہ روایت کیااور ابن عتیق نے بواسطہ زہری مند فراسیہ روایت کیااور لیٹ نے کہا کہ مجھ سے کی بن سعید نے بیان کیاان سے ابن شہابٌ نے اور ابن شہاب نے قریش کی ایک عورت سے اور اس عورت نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا۔

٥٤٨ بَاب مَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ فَتَخَطَّاهُمُ.

٨٠٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا عِينَدٍ قَالَ حَدَّنَا عَينَ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ الْحُبَرَنِي ابُنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصَرَ فَسَلَّمَ فَقَامَ مُسُرِعًا فَتَخَطَى رِقَابَ النَّاسِ اللَّى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآتِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ اللَّى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآتِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ اللَّى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآتِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ اللَّى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآتِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ النَّاسِ اللَّى بَعْضِ حُجُرِ نِسَآتِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنُ اللَّهُ مُ قَدُ عَجِبُوا مِنُ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرُتُ شَيْعًا مِّنُ تَبُرٍ عِنْدَ شَرُعَةٍ وَاللَّهُ مُنَا تَبُرٍ عِنْدَ سُرُعَتِهِ قَالَ ذَكُرُتُ شَيْعًا مِّنُ تِهِمِ عِنْدَ نَبُرٍ عِنْدَ نَافَكُوهُتُ انَ يَحْمِسَنِي فَامَرُتُ بِقِسُمَتِهِ.

٥٤٩ بَابِ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَّنْفَتِلُ عَنُ يَّمِيْنِهِ وَعَنُ يَّسَارِهِ وَيُعِيْبُ عَلَى مَنُ يَّنَوَجُى أَوْمَنُ تَعَمَّدَ الْإِنْفَتَالَ عَنُ مَنْ يَتَوَجَّى أَوْمَنُ تَعَمَّدَ الْإِنْفَتَالَ عَنُ مَنْ يَتَوَجَّى اَوْمَنُ تَعَمَّدَ الْإِنْفَتَالَ عَنُ

٧٠ حَدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُمارَةً بُنِ عُميْرِ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَلَيْمَانَ عَنُ عُمارَةً بُنِ عُميْرِ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ لَا يَجُعَلُ اَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَيئًا مِّنُ صَلوْتِهِ يَرْى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنُ لَّا يَنْصَرِفَ مِّنُ صَلوْتِهِ يَرْى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنُ لَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنُ يَسِلونِهِ لَقَدُ رَايُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَثِيرًا يَنْصَرِف عَنُ يَسِلوهٍ
 وَسَلَّم كَثِيرًا يَنْصَرِف عَنُ يَسِلوهٍ

٥٥ بَابِ مَاجَاءَ فِي الثُّومُ النَّيِّ وَالْبَصُلِ
 وَالْكُرَّاثِ وَقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَنُ اكلَ الثُّومَ اوالبَصل مِنَ
 الْجُوع اوْغَيْرِهٖ فَلايَقُرُبَنَّ مَسْجِدَنا۔

٨٠٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَحُبَرَنَا اللهِ عَاصِمٍ قَالَ اَحْبَرَنَا

باب ۱۹۳۸ مناز پڑھا چکنے کے بعد اگر کسی کواپنی ضرورت یاد
آئے، تولوگوں کو پھاند تا ہوا چلا جائے (تو جائز ہے یا نہیں)۔

۱۹۰۸ محمد بن عبید عیسیٰ بن یونس عمر بن سعید 'ابن ابی ملیکہ 'عقبہ ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، تو آپ سلام پھیر کر عجلت کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور آدمیوں کی گرد نیں پھاند کر آپ اپنی بیبیوں کے کسی حجرہ کی طرف تشریف لے گئے، لوگ آپ کی اس سرعت سے گھراگئے،
پھر آپ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ آپ کی سرعت سے متجب ہیں، آپ نے فرمایا جھے بچھ سونایاد آگیا تھا جو ہمارے ہاں رکھا ہوا) تھا، میں نے اس بات کو براسمجھا کہ وہ مجھے (خداکی یادسے) روکے الہذا میں نے اس بات کو براسمجھا کہ وہ مجھے (خداکی یادسے) باب ہو کے الہذا میں نے اس کے تقسیم کرنے کا تھم دے دیا۔

ر لیے کا بیان ، انس بن مالک (بھی اینی دائنی طرف منہ کر لیے کا بیان ، انس بن مالک (بھی اینی دائنی طرف اور بھی)

باب ۹ مه ۵- نمازے فارع ہو کر 'داہنے اور باعیں طرف منہ کر لینے کا بیان ،انس بن مالک (بھی اپنی داہنی طرف اور بھی) بائیں طرف پھرا کرتے ، جو شخص (خاص کر) اپنی داہنی جانب پھیرنے کا قصد کرتا تھا اسے معیوب سجھتے تھے۔

۱۹۰۸-ابوالولید 'شعبہ 'سلیمان 'عمارۃ بن عمیر 'اسود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دیکھو کہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں سے شیطان کا کچھ حصہ نہ لگائے ،اس طرح پر کہ وہ یہ سمجھے کہ اس پر ضروری ہے کہ (بعد نماز کے) اپنی دائیں جانب بی پھرے ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اپنی بائیں جانب پھرتے دیکھاہے (یہ نہیں کہ ہمیشہ اسی طرف منہ کیا ہو)۔ باب ۵۵۰۔ان روایتوں کا بیان جو کچے لہسن اور بیاز اور گند نا باب ۵۵۰۔ان روایتوں کا بیان جو کچے لہسن اور بیاز اور گند نا فرمایا کہ جس شخص نے بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے فرمایا کہ جس شخص نے بھوک کے مارے یا بغیر بھوک کے کہسن یا پیار کھایاوہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ کہسن یا پیار بن عبداللہ کا دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ

عَطَآءٌ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكَلَ مِنُ هَذِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّهَرَةِ يُرِيدُ الثُّوْمَ فَلَايَغُشَانَا فِي مَسْجِدِنَا قُلُتُ مَايَعُنِي بِهِ قَالَ مَاآرَاهُ يَعْنِي اللّانِيئَةُ وَقَالَ مَخَلَدُ بُنُ يَزِيدُ عَنِ ابُنِ جُرَيْحٍ اللّانَتُنَةً .

٨٠٩ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّئَنَا يَحُيىٰ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّئَنَا يَحُيىٰ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّے الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى غَزُوةِ حَيْبَرَ مَنُ النَّوْمَ فَلايَقُرُ مَنُ النَّوْمَ فَلايَقُرُ بَنْ مَسُحدَنَا ـ
 بَنَّ مَسُحدَنَا ـ

٨١١ حَدَّنَا آبُومُعُمْ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ مَّاسَمِعُتَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثُّومُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ الثُّومُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكْلُ هَذِهِ الشَّحَرَةَ فَلَا يَقُرُبَنَا وَلَا يُصَلِّينَ مَعَنا ـ

در خت یعنی لہن کھائے وہ ہماری متجد میں ہم سے نہ طے (عطاء کہتے ہیں) میں نے کہاکس فتم کا لہن مراد ہے؟ جابر الولے کہ میں یہی سمجتا ہوں کہ کچالہن مراد ہے،اور مخلد بن یزید نے ابن جرتج سے یوں روایت کیا کہ اس کی بومراد ہے۔

۸۰۹ مسدد کیلی عبیدالله 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا کہ جو شخص سے در خت لیعنی لہن کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

۱۸۰ سعید بن عفیر 'ابن وہب' یونس' ابن شہاب' عطاء، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحہ ہ رہ یا (یہ فرمایا کہ) ہماری مسجد سے علیحہ ہ رہ وہ ہم سے علیحہ ہ رہ یا (یک مر تبہ) نبی صلی اللہ مسجد سے علیحہ ہ رہ ایک دیگ لائی گئی جس ہیں چند سبز ترکاریاں (پکی علیہ وسلم کے پاس ایک دیگ لائی گئی جس ہیں چند سبز ترکاریاں (پکی ہوئی) تھیں، آپ نے اس میں تجھ بوپائی، تو دریافت فرمایا کہ اس میں کی بوئی تو جتنی ترکاریاں اس میں تھیں وہ آپ کو بتا دی گئیں، آپ کیا ہے ؟ تو جتنی ترکاریاں اس میں تھیں وہ آپ کو بتا دی گئیں، آپ کے پاس تھے قریب کر دو، کیونکہ جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کا کھاٹا نا پند کیا اور فرمایا کہ تم کھاؤ (میں نہ کھاؤں گا) کیونکہ میں اس خور بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ کے سامنے دات ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے، اور ایک برتن لایا گیا یعنی طباق جس میں ترکاریاں تھیں، اور لیٹ اور ابو مفوان نے یونس سے ہائڈی کا قصہ بیان کیا، امام بخاری نے کہا میں مفوان نے یونس سے ہائڈی کا قصہ بیان کیا، امام بخاری نے کہا میں نہیں جانا ہی نہ ہری کا کلام ہے یا حدیث ہے۔

۱۸۔ ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز بن صہیب روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک ہے ایک مخص نے دریافت کیا کہ آپ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہاں کے بارے میں کیاسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کی نبیت یہ) فرمایا ہے کہ جو مخص یہ درخت کھائے وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہمارے مخص یہ درخت کھائے وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہمارے

ساتھ نمازیڑھے۔(۱)

١٥٥ بَاب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ وَمَتَىٰ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسُلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورُ هُمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيُنِ وَالْجَنَآ ثِزَوَصُفُوفِهِمُ لَلْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيُنِ وَالْجَنَآ ثِزَوَصُفُوفِهِمُ هَا الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيُنِ وَالْجَنَآ ثِزَوَصُفُوفِهِمُ مَا كَذَنَا مُعَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا فَعُيْدَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرِ مَنُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرِ مَنُ مُنَافِذٍ فَامَّهُمُ وَصَفُّوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَاآبًا عَمِّ وَمَنُ مَنَ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرٍ مَنْ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرٍ مَنْ مَنَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَآبًا عَمِّ وَمَنُ حَدَّيْكُ مَنَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَآبًا عَمِّ وَمَنْ حَدَّيْكُ وَمَنْ مَنَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَآبًا عَمْ وَمَنْ حَدَّيْكُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَآبًا عَمْ وَمَنْ حَدَّيْكُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَآبًا عَمْ وَمَنْ مَنَ عَبَّالِيْ عَمْ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَمَنْ مُنَالًا عَمْ وَمَنْ عَبَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمُنْ مَنْ الْمَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْرِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمُنْ مُ وَعَلْمُ عَلَى عَبْرِهِ فَا عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ وَمُنْ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَالْمَاعُونُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُونَ مُنْ عَلَيْهِ وَالْمَاعُونُ وَالْمَاعُونُ مُنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَا مُعَاعِمُ وَالْمُ عَلَى عَلَيْهِ وَمُعُولُوهُ وَالْمَلِهُ مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمَاعُولُ وَالْمُوا عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَا مُعَ

٨١٣ حَدَّنَنَا عَلِى ۗ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ خَدَّنَنَا سُفَيَانُ قَالَ ثَنِي صَفُوَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ ابُنِ يَسَارِ عَنُ آبَي سَعِيُدِ نِ النَّحَدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسُلُ يَوُمَ الْحُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

٨١٤ حَدَّنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَا سُفُيانُ عَنُ عَمْرٍ و قَالَ اَخْبَرَنِي كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيُلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ شَوْلُ اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا مِنُ شَرِّ مُعَلَّقٍ وَضُوءً ا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌ و وَيُقَلِلُهُ جَدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَو ضَّاتُ اللهُ ثَمَّ اللهُ تَعَلَى عَن يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَآءَ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ تُمَّ اللهُ المَّنادِي فَوَيْنَ اللهُ المَّالُوةِ فَصَلَى عَن يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَآءَ اللهُ الهُ المَّاوَدِي اللهُ ثُمَّ اللهُ الصَّلوةِ فَصَلَى وَلَهُ إِلَى الصَّلوةِ فَصَلَى وَلَهُ إِلَى الصَّلوةِ فَصَلَى وَلَهُ اللهُ يَوْرُونَ اللهُ يَتَوضَا قُلْهُ لِعَمْرٍ و إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِلَّ وَلَمُ اللَّهُ لَهُ مَا اللهُ يَتَوضَا قُلْهَا لِعَمْرٍ و إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِلَى المَّلَوةِ فَصَلّى وَلَهُ اللهُ يَتَوضَا قُلْهُ لَو اللهُ يَتَوضَا قُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّلَوةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب ا۵۵۔ بچوں کے وضو کرنے کا بیان، اور ان پر عسل اور طہارت اور جماعت میں اور عیدین میں اور جنازوں میں حاضر ہوناکب واجب ہے؟ اور ان کی صفوں کا بیان۔ ۱۸۔ محمد بن مثنیٰ غندر' شعبہ' سلیمان شیبانی' شعبی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منوذ کی قبر پر گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کی امامت کی، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی (اور اس کی نماز پڑھی سلیمان لوگوں نے کہا ہن عباس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ہن عباس نے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ہن عباس نے۔

۱۹۳ علی بن عبدالله 'سفیان ' صفوان بن سلیم ' عطاء بن بیار ' حضرت ابوسعید خدری نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر عنسل واجب ہے۔

۱۸۱۸ علی سفیان عمرو کریب ابن عباس وایت کرتے ہیں کہ بیل ایک شب اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رہا، بیل نے دیکھا کہ جب پچھ رات رہ گئی تورسول خداصکی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے لئی ہ کئی مشک سے ہلکا ساوضو کیا (عمروراوی) اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، تو بیس بھی اٹھا اور جیساوضو آپ نے کیا تھا ویبا بیل نے بھی ہوگئے، تو بیس آیا اور آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو مجھے آپ نے نماز اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا، پھر جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز اپنی داہنی جانب کھڑا کر لیا، پھر جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا اور سوگئے، یہاں تک کہ سانس کی آواز آپ کے پاس آیا، اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لیے آپ اور آپ کے بائیں کے ساتھ نماز کے لئے تشریف لیے آپ اور آپ نے وضو نہیں کیا، سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروے کہا کہ اور آپ نے وضو نہیں کیا، سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروے کہا کہ

(۱) کسی بھی بدبودار چیز کو کھاکر معجد میں جانے سے منع فرمادیا گیا۔اس لئے کہ اس میں دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا ندیشہ ہے۔اوراسی طرح فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيُنُهُ وَلَايَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمُرٌّ و سَمِعْتُ عُبِيْدَ بُنَ عُمَيْرٍ يَّقُولُ إِنَّ رُوُيَا الْاَ نُبِيَآءِ وَحُئٌ ثُمَّ قَرَأُ اِنِّيَ اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ.

٨١٥ حَدَّثَنَا إسمعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنُ السَّحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةً عَنُ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ آنَ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَتُهُ فَاكُلَ مِنْهُ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَتُهُ فَاكُلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُو فَلِا صَلِّى بِكُمْ فَقُمْتُ اللى حَصِيرٍ لَنَا قَدِا سُودً مِنْ طُولِ مَالَيسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَآءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْيَتِيثُمُ مَعِى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاءِ نَا فَصَلَّى بِنَا رَكُعتَيْنِ مَعِى وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاءِ نَا فَصَلَّى بِنَا رَكُعتَيْنِ ـ

٨١٦ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اللهِ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلْي حِمَارِ اَتَان وَّانَا يَوُمَئِدٍ قَدُ نَا هَرُتُ لَا حَرَّلَا عَلْي وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي وَسَلَّمَ اللهِ عَلَي وَسَلَّمَ الله عَلَي وَسَلَّمَ يَصَلِّى بِالنَّاسِ بِعِنَى اللهِ عَيْرِ جدارٍ فَمَرَرُتُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعِنَى الله غَيْرِ جدارٍ فَمَرَرُتُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعِنَى الصَّفِ قَنْرَلْتُ وَارُسَلَتُ بَيْنَ يَدَى بَعُضِ الصَّفِ قَنْرَلْتُ وَارُسَلَتُ اللهَ عَلَي الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهَ عَلَي الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ لَا اللهَ عَلَي الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ لَاكَ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ لَاكَ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهَ عَلَي الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهَ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهَ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم يُنْكِرُ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم يَنْكِرُ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم يَنْكِرُ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى الصَّفِ قَلَم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّفِ السَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨١٧ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَيَّاشُ حَدَّئَنَا عَبُدُ الاَ عُلَى قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَاثِشَةً قَالَتُ اَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَتُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے الله صَلَّے اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّبْيَانُ قَالَتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله اللهِ عَلَيْهِ الله اللهِ عَلَيْهِ الله اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ

کھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی گر آپ کادل نہ سوتا تھا۔ جمرونے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کویہ کہتے ہوئے ساہے کہ انبیاء کاخواب وحی ہے پھر انہوں نے پڑھا۔ (ترجمہ) ہوئے ساہے کہ انبیاء کاخواب وحی ہے پھر انہوں نے پڑھا۔ (ترجمہ) ہے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذرج کر ہا ہوں۔ ۱۸۵۵ اسلحیل 'مالک' اسلحی بن عبداللہ بن ابی طلحہ' انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لئے تیار کیا تھا، بلایا تو آپ کے لئے تیار کیا تھا، بلایا تو آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ تا کہ میں تمہیں آپ نے اس میں سے کھایا اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ تا کہ میں تمہیں مناز پڑھا دوں، تو میں اپنی ایک چٹائی کی طرف کھڑ ا ہو گیا جو کٹر ت استعال سے سیاہ ہوگئی تھی، اور اس کو میں نے پانی سے صاف کیا، پھر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پس آپ نے ہمارے ساتھ دو تھا اور بڑھیا ہمارے سیجھے کھڑے ہوئی، پس آپ نے ہمارے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی۔

۱۹۱۸ عبدالله بن مسلمه اللك ابن شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عبال وایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدهی پر سوار مو کر سامنے آیا اور میں اس وقت قریب بلوغ تھا اور رسول خداصتی الله علیه وستم مقام منی میں بغیر دیوار کی آڑ کے لوگوں کو نماز بڑھا رہے تھے، تو میں بعض صف کے آگے سے گزرااور از بڑااور گدهی کو میں نامل ہو گیا پھر کو میں نامل ہو گیا پھر کی نے مجھ پر اس کا افکار نہیں کیا۔

۱۸۱ - ابوالیمان شعیب نر ہری عروہ بن زبیر عضرت عائش وایت کرتی ہیں کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی اور عیاش نے بواسطہ عبدالاعلیٰ معمر 'زہری' عروہ وہ مضرت عائش سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی بہاں تک کہ عمر نے آپ کو آواز دی، کہ عور تیں اور بچ سور ہے، حضرت مائش کہتی ہیں چر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں اور آپ نے فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی نہیں

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنُ اَهُلَ الْاَرُضِ يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلواةَ غَيْرَ كُمُ وَلَمُ يَكُنُ اَحَدٌ يَّوُمَ لِلَّهُ يَكُنُ اَحَدٌ يَّوُمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ اَهُلِ الْمَدِينَةِ \_

مَا اللهِ عَلَيْ الْمَالُونُ وَ اللهُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا اللهُ عَلَى قَالَ حَدَّنَنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ اللهُ عَالِسَ قَالَ سَمِعْتُ اللهِ عَلَيْسِ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٥٥ بَابِ خُرُوجِ النِّسَآءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيُلِ وَالْغَلَسِ \_

٩ ٨ ٨ حَدَّنَا اللهِ الْبَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُنَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى عُمرُنَامَ النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَايَنْتَظِرُهَا اَحَدًّ غَيْرُ كُمُ مِنْ اَهُلِ الْاَرْضِ وَلَا يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ اللّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ اللّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٨٢٠ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنْ مُوسىٰ عَنُ حَنْظَلَةَ
 عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ
 صَلَّے الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَاذَنَكُمْ نِسَآؤُكُمُ
 بِاللَّيْلِ الِي الْمَسْجِدِ فَأَذَ نُوالَهُنَّ تَابَعَةً شُعْبَةً

ہے جواس وقت میں نماز کو پڑھے اور اس وقت مدینہ والوں کے سوا کوئی نماز نہ پڑھتا تھا۔

۸۱۸ عروبن علی کی سفیان عبدالرحمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس ہے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (عیدگاہ) جانے کے لئے حاضر ہوئے ہو؟انہوں نے کہا ہاں!اگر میری قرابت آپ سے نہ ہوتی تو میں حاضر نہ ہو سکتا (لیعنی کمنی کے سبب سے) آپ اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن صلت کے مکان کے پاس ہے، پھر آپ نے خطبہ پڑھااس کے بعد عور توں کے پاس آئے، اور انہیں نصیحت کی، اور ان کو (خدا کے احکام کی) یاد دلائی اور انہیں تکم دیا کہ صدقہ دیں، پس کوئی عورت اجام کی) یاد دلائی اور انہیں تکم دیا کہ صدقہ دیں، پس کوئی عورت ابنا ہے اپنی انگو تھی کی طرف بڑھانے گی اور کوئی اپنی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کوئی کئی بالی کی طرف اور کئی کئی بالی کی طرف آئے۔

باب ۵۵۲۔ رات کے وقت اور اند ھیرے میں عور توں کے مسجد جانے کابیان۔

۸۱۹ - ابوالیمان شعیب زہری عروۃ بن زبیر محضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وستم نے (ایک دن) عشاء کی نماز میں تاخیر کردی یہاں تک کہ عمر نے آپ کو آواز دی کہ عور تیں اور بیچ سو رہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وستم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ زمین والوں میں سے سوائے تمہارے کوئی اس نماز کا منتظر نہیں ہے ، اور اس وقت مدینہ کے سوا کہیں نماز نہ پڑھی جاتی مقی اور عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات تک پڑھ لیتے تھے۔

۰۸۲ عبید الله بن موئ خظله 'سالم بن عبدالله' ابن عمرٌ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که جب تم سے تمہاری عور تیں رات کو معجد میں جانے کی اجازت ما تکیں تو انہیں اجازت دے دو، شعبہ نے بسند اعمش 'مجاہد' ابن عمر' نبی صلی

عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الآكه حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَى عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَّنِي هِنَدٌ بِنُتُ الْحَارِثِ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَا جَدَّنَتُنِي هِنَدٌ بِنُتُ الْحَارِثِ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَلَا جَدَّنَتُهَا آنَّ النِّسَآءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ وَسَلَّمَ وَمَنُ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ وَبَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ الله مَاشَآءَ الله قَامَ الرِّجَالُ.

حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُسُلَمَةً عَنُ مَّالِكُ حَ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَنُ عَآئِشَةً وَاللَّهُ لِيُصَلِّح الصَّبُح فَيَنُصَرِفُ النِّسَآءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَايُعَرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ۔

الله علیہوسکم ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۸۲۱ عبدالله بن محمه عثمان بن عمر 'یونس 'زہری 'ہند بنت حارث، حضرت ام سلمله نفی بنایا که نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عور تیں جب فرض کاسلام پھیرتی تھیں، تو فور آ کھڑی ہو جاتی تھیں اور دہ مر دجو نماز پڑھتے ہوتے تھے، اور رسول خداصلی الله علیه وسلم اور دہ مر دجو نماز پڑھتے ہوتے تھے، جتنی دیر الله چاہتا تھا، تھہر جاتے تھے، پھر جب رسول خداصلی الله علیه وسلم کھڑے ہوتے توسب مر دبھی کھڑے ہوجاتے۔

۸۲۲ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک'ح عبداللہ بن یوسف'مالک' یکی بن سعید 'عمرہ بنت عبدالرحمٰن 'حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکتے تھے، تو عور تیں اپنی حادروں میں لپٹی ہوئی ہو تیں، اند هیرے کے سبب سے پیچانی نہ جاتی تھیں۔

۸۲۳ محمد بن مسکین 'بشر بن بکر 'اوزاعی ' یجیٰ بن ابی کثیر ' عبدالله بن ابی قاده انصاری این والد ابو قاده سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہوں ، اور چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں، مگر بجے کے رونے کی آواز سکر میں اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، اس بات کو برا سمجھ کر کہ اس کی مال پر سختی کروں۔

۸۲۴۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکی بن سعید 'عمرہ ' حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو معلوم کرتے جو عور توں نے نکالی ہے ، تو بے شک انہیں مجد جانے سے منع کر دیے 'جس طرح بنی اسر ائیل کی عور توں کو منع کر دیا گیا تھا، ( یکی بن سعید کہتے ہیں) میں نے عمرہ سے کہا، کہ کیا بنی اسر ائیل کو منع کر دیا گیا تھا ؟ بولیں ہاں۔

٥٥٣ بَاب صَلوْةِ النِّسَآءِ خَلْفَ الرِّجَالِ.

٥ ٢ ٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزُعَةً قَالَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ هِنَدٍ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ بِنُتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَآءُ حِيْنَ يَقُضِى تَسُلِيْمَةً وَيَمُكُثُ هُو مَ قَالَ نَرى هُو فِي مَقَامِه يَسِيْرًا قَبُلَ اَنُ يَقُومَ قَالَ نَرى وَاللّٰهُ اَعُلَمُ اَنَّ ذَلِكَ لِكَى تَنْصَرِفَ النِّسَآءُ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ اَنَّ ذَلِكَ لِكَى تَنْصَرِفَ النِّسَآءُ قَبُلَ اَنُ يُدُو كَهُنَّ مِنَ الرِّحَالِ \_

٨٢٦ حَدَّثَنَا آبُونُعَيُم قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عُيَنَةَ عَنُ اِسْحَاقَ عَنُ آنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمُتُ وَيَتِينَمُّ خَلَفَةً وَأُمُّ سُلَيْمٍ فَقُمُتُ وَيَتِينَمُّ خَلَفَةً وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلَفَنَا۔

٥٥٤ بَابِ شُرُعَةِ إِنْصَرَافِ النِّسَآءِ مِنُ
 الصُّبُح وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

٥٥٥ بَابِ اسْتِيُذَانِ الْمَرُاةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ اللَّي الْمَسْجِدِ \_

٨٢٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأذَنتُ امْرَاَةً اَحَدِكُمُ فَلَا يَمْنَعُهَا.

باب ۵۵۳۔ مردوں کے پیچھے عور توں کے نماز پڑھنے کا بیان۔

۸۲۵۔ یکی بن قزعہ 'ابراہیم بن سعد' زہری' ہند بنت حارث حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تی عور تیں اٹھ جب سلام پھیرتے تی عور تیں اٹھ کھڑی ہوتی تھیں، اور آپ اٹھنے سے پہلے اپنی جگہ میں تھوڑی دیر کھٹم جاتے تھے، (زہری کہتے ہیں کہ) ہم یہ جانتے ہیں واللہ اعلم! کہ یہ رفتم بن قور تیں قبل اس کے کہ مردا نہیں ملیں، لوٹ جائیں۔

۸۲۷۔ ابولغیم 'ابن عیدنہ 'اسحاق، حفزت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے گھر میں ایک دن نماز پڑھی، تو میں اور ایک لڑکا آپ کے پیچھے کھڑ اہوااور ام سلیم ہمارے پیچھے (کھڑی ہو کیں)۔

باب ۵۵۴۔ صبح کی نماز پڑھ کر عور توں کے جلد واپس ہونے اور مسجد میں کم تھہرنے کا بیان۔

۸۲۷ یکی بن موسیٰ سعید بن منصور ولیے عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو مسلمانوں کی عور تیں (ایسے وقت) لوث جاتی تھیں کہ اندھیرے کے سبب سے پہچانی نہ جاتی تھیں یا (یہ کہا کہ) باہم ایک دوسرے کونہ پیچانی تھیں۔

باب ۵۵۵۔ عورت کا اپنے شوہر سے مسجد جانے کی اجازت مانگنے کا بیان۔

۸۲۸۔ مسدد 'یزید بن زریع' معمر 'زہری' سالم بن عبدالله' ابن عرِّ نبی صلّی الله علیه وسلّم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت (مجد جانے کی) اجازت مانگے تو وہ اس کونہ روکے۔(۱)

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عور تیں مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھیں، گزشتہ تین باب پہلے امام بخاری ﴿ بِقِیهِ الْکُلُے صَفّحہ پر ﴾

### كِتَابُ الْجُمُعَهِ

٥٥٦ بَابِ فَرُضِ الْحُمْعَةِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى: إِذَا نُوُدِى لِلصَّلَوٰةِ مِنُ يَّوْمِ الْحُمْعَةِ فَاسُعَوُا اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمُ فَاسُعَوُا الْمَيْعَ ذَلِكُمُ تَعْلَمُونَ فَاسُعَوُا فَامُضُولًا فَاسُعَوُا فَامُضُولًا

٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحُبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزِا الْاعْرَجِ مَوُلَى رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَةً هُرُمُزِا الْاعْرَجِ مَوُلَى رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَةً الله سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ اللهِ صَلَّى السَّابِقُونُ يَومُ الْقِينَمَةِ بَيْدَ اَنَّهُمُ اُوتُوا الْكِتَابَ الله عَلَيْكُمُ مِنْ قَبُلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْكُمُ اللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَّ الْيَهُودُ عَدًا وَّالنَّصَارِى بَعُدَ عَدٍ \_

٥٥٧ بَابِ فَضُلِ الْغُسُلِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَهُلَ عَلَى الصَّبِي شُهُودُ يَوُمِ الْجُمُعَةِ اَوُ عَلَى النِّسَآءِ.

٠ ٣٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَاكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ اَحَدُ كُمُ الْحُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلُ.

٨٣١ حَدَّثُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ

#### جمعه كابيان

باب ۵۵۱۔ جمعہ کی فرضیت کا بیان 'اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو' یہ تمہارے حق میں بہتر ہے آگر تم سمجھو'' فَاسُعَوُافَامُضُوُا کے معنیٰ میں ہے۔

۱۹۲۸۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد عبدالر حمٰن بن ہر مز ، اعر ج ربیعہ
بن حارث کے آزاد کردہ غلام 'حضرت ابوہر برہؓ کے متعلق روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا کہ ہم دنیا ہیں آنے والوں کے اعتبار سے پیچے ہیں، لیکن
قیامت کے دن آگے ہوں گے ، بجزاس کے کہ انہیں کتاب ہم سے
پہلے دی گئی، پھر یہی ان کا دن بھی ہے ، جس ہیں تم پر عبادت فرض
کی گئی، ان لوگوں نے تو اس میں اختلاف کیا، لیکن ہم لوگوں کو اللہ
تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی ، پس لوگ اس میں ہمارے پیچے ہیں۔ کل
یہود کی عبادت کادن ہے اور پرسول نصار کی عبادت کا دیان ، اور یہ کہ
باب کے ماور توں پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے ؟

۰ ۸۳۰ عبداللہ بن یوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مختص جعہ کی نماز کے لئے آئے تو چاہئے کہ عسل کرے۔

ا ۸۳۱ عبدالله بن محمد بن اساء 'جویریه 'مالک 'زهری 'سالم بن عبدالله

(بقیہ گزشتہ صغیہ) نے جھزت عائش کی ایک حدیث روایت فرمائی ہے کہ آپ کے دنیاسے چلے جانے کے بعد جو حالت عور توں کی سامنے آئی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھ لیتے تو عور توں کو مبحد کے لئے گھرسے نکلنے سے منع فرمادیتے آئی طرح بعض دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لئے گھریں نماز پڑھنا افضل ہے۔ان روایات کی بنا پر فقہا وامت نے یہ فرمایا ہے کہ اب عور توں کو نماز کے لئے مسجد میں نہ آنا چاہئے بلکہ گھریں ہی نماز پڑھنی چاہئے۔

قَالَ حَدَّثَنَا جُويُرِيةً عَنُ مَّالِكٍ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ ابُنِ عُمْراًكَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ يَبُنَمَا هُوَ قَآئِمٌ فِى الْخُطَبَةِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ إِذْ جَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةِ هذِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةِ هذِهِ قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَلِبُ إلى اَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِينَ فَلَمُ ازِدُ آنُ تَوَضَّاتُ قَالَ وَالْوُضُوءُ التَّاذِينَ فَلَمُ ازِدُ آنُ تَوضَّاتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ التَّاذِينَ فَلَمُ ازِدُ آنُ تَوضَّاتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ التَّاذِينَ وَلَدُ عَلِمُتَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهُ

٨٣٢ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ مَالِكُ عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْحُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ۔

٥٥٨ بَابِ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ.

بن عمر 'ابن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ اور اگلے مہاجرین ہیں سے ایک مخص آئرا)، تو انہوں انہیں حضرت عمر نے آواز دی کہ بیہ کون ساوقت آنے کا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ ہیں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا، چنانچہ میں ایک ضرورت کے سبب سے رک گیا تھا، چنانچہ میں ایک خریمی نہیں لوٹا تھا کہ میں نے اذان کی آواز سی' تو میں صرف وضو کیا، حالا نکہ صرف وضو کیا، حالا نکہ آپ مو معلوم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عسل کا حکم دیتے ہے۔

۸۳۲۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' صفوان بن سلیم' عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہربالغ پرجمعہ کے دن عنسل کرناواجب ہے۔

باب ۵۵۸ جمعه کے دن خوشبولگانے کابیان۔

انساری نے کہا کہ میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں ابوسعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے اور یہ کہ مسواک کرے، اور میسر ہونے پرخو شبولگائے، عمر و بن سلیم نے بیان کیا کہ عنسل کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے، لین مسواک کرنا، اور خو شبولگانا، تو اس کے متعلق اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ واجب ہے یا نہیں، گر حدیث میں اسی طرح ہے، ابو عبداللہ واجب ہے یا نہیں، گر حدیث میں اسی طرح ہے، ابو عبداللہ اور ابو بکر کانام معلوم نہیں ہو سکا۔ اور ان سے بکیر بن افتح اور سعید بن منکدر کی بھائی ہیں ابن بال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابنی بال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی بین ابنی بال اور متعدد لوگوں نے روایت کی ہے اور محمد بن منکدر کی کینت ابو بکر اور ابو عبداللہ تھی۔

<sup>(</sup>۱) يه آنے والی شخصيت حضرت عثمان غنی رضي الله عنه تھے۔

هِلَالٍ وَعِدَّةً وَّكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ يُكَنَّى بِاَبِيُ بَكْرٍ وَّاَبِيُ عَبُدِ اللهِ\_

٥٥٩ بَابِ فَضُلِ الْجُمُعَةِ ـ

٨٣٤ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَي مَّولَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِيُ صَالِحِ نِ السَّمَّانِ عَنُ آبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ عُسُلَ الْحَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بُدُنَةً وَمَنُ رَّاحَ فَى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ التَّالِيَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ التَّالِيَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمَنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّالِيَةِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَمِنُ رَّاحَ فِى السَّاعَةِ النَّالِيَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً وَالْمَامُ حَضَرَبِ الْمَلْكَةُ يَسُتَمِعُونَ الذِّكُورَ الذِّكُورَ الذِ كُرَجَ اللهُ الْمَامُ حَضَرَبِ الْمَلْهَكَةُ يَسُتَمِعُونَ الذِ كُرَبَ

#### ۸٦٠ بَاب\_

٥٣٥ حَدَّنَنَا الْبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ اللهَ عَلَى مَلَمَةَ عَنُ اَبِي مَلَمَةَ عَنُ اَبِي مَلَمَةَ عَنُ اَبِي مَلَمَةَ عَنُ اَبِي مَلَمَةَ عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اَبِي مَلَمَةً عَنُ اللهَ عُمَرُ اللهَ عَمَرُ اللهَ عَمَرُ اللهَ عَلَيْهِ وَمَلُوهِ فَقَالَ عُمَرُ اللهَ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اب ۵۵۹ جمعه کی فضیلت کابیان۔

۸۳۴ عبداللہ بن یوسف الک سی (ابو بحر بن عبدالرحل کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان مضرت ابوہر براہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن عسل جنا بت کیا، پھر نماز کے لئے چلا گیا تو گویااس نے ایک اون کی قربانی کی، اور جو شخص دوسر ی گھڑی میں چلا، تو گویااس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو چھی گھڑی میں چلا تو آس نے گویاا یک سینگ والاد نبہ قربانی کیا، اور جو چو تھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک مرغی قربانی کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ اللہ کی راہ میں کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ اللہ کی راہ میں کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ اللہ کی راہ میں کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویاا یک اندہ اللہ کی راہ میں کیا خوا من ہو جاتے ہیں۔

باب ٨٦٠- (يدباب ترجمة الباب سے خالى م

۸۳۵ - ابو نعیم شیبان کیلی بن ابی کشر ابو سلمه ابو جریرهٔ روایت کرتے بین که حضرت عمر بن خطاب ایک بار جمعه کے دن خطاب نی کرتے بین که حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نمازے کیوں رک جاتے ہو؟اس شخص نے کہا کہ اذان کی آواز سنتے ہی میں نے وضو کیااور چلا آیا، حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم نی سنی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لئے روانہ ہو تو عنسل کرے۔(۱)

(۱) نماز جمعہ کے لئے عسل کر ناجہور محد ثین و فقہاء کے ہاں سنت ہے واجب نہیں ہے۔ جن روایات میں واجب کا لفظ آیا ہے وہ ابتداء زمانہ پر محول ہیں جس کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت میں موجود ہے کہ ابتداء میں لوگ تنگدست سے ،اوئی لباس پہنتے سے ، مونت مشقت کُرتے سے ،خوب پینے آتا ہی طرح نماز جمعہ کے لئے آجاتے تو مجد نبوی کے تنگ ہونے کی وجہ سے پینے کی بد بوسے لوگوں کو تنگی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے لئے آتے وقت عسل کو واجب قرار دے دیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے فراوانی فرمادی تواس عارض کے زائل ہونے کی وجہ سے یہ عسل کے وجوب واللہ تھم بھی باتی نہ رہا (مجمع الزوائد ص ۱۷ اج۲) البتد اگر آج پھر ایسی کوئی صورت ہو مثلاً کسی کے بینے یا بدیو کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہوتواس کے لئے عسل کا تھم وجو بی ہوگا۔ ۱۲

١ ٥ ٦ بَابِ الدُّهُنِ لِلْجُمُعَةِ \_

٨٣٢ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ عَنِ ابُنِ وَدِيْعَةَ عَنُ سَلَمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَّوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَّوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا استَطَاعَ مِنُ طُهُرٍ وَيَدَّ هِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَّوْمَ اللَّهُ مَعْ وَيَتَطَهَّرُ مَا استَطَاعَ مِنُ طُهُرٍ وَيَدَّ هِنُ اللَّهُ مَا يَخُرُجُ مِنُ طَيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ مَن دُهْنِهِ آوُيمُسُّ مِنُ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَعَلَى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَايُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنُولُ لَهُ مَا بَيْنَةً وَمَا يَنُولُ اللَّهُ مَا يَنْ الْمُعُولُ لَهُ مَا بَيْنَةً وَمَا يَنْ الْمُعُولُ لَهُ مَا بَيْنَةً وَمَا يَنُولُ اللَّهُ مَا بَيْنَةً وَمَا بَيْنَ الْحُمُعَةِ الْأُخُولِي.

٨٣٧ حَدَّنَنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَبَاسٍ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ طَاوَّسٌ قُلْتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ ذَكُرُوا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُ وُسَكُمْ وَإِنُ اغْتَسِلُوا يَوْمُ الْحُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُ وُسَكُمْ وَإِنُ اغْتَسِلُوا يَوْمُ الطِينِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِينِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آمَّا الْغُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِينِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ آمَّا الْعُسُلُ فَنَعَمُ وَآمَّا الطِينِ قَالَ آخُبَرَنَا عَبَّاسٍ آمَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسُلِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ايَمُسُّ الْغُسُلِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ايَمُسُّ الْغُسُلِ يَوْمَ الْحُمْعَةِ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ايَمُسُّ طِيْبًا اوُدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهُلِهِ فَقَالَ لَا أَعُلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طِيبًا اوُدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهُلِهِ فَقَالَ لَا أَعُلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طِيبًا اوُدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهُلِهِ فَقَالَ لَا أَعُلَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طِيبًا اوُدُهُنَا إِنْ كَانَ عِنْدَ آهُلِهِ فَقَالَ لَا أَعُلَمُهُ وَلَا لَا أَعُلَمُهُ وَلَا لَا الْعَلَيْهِ وَعَالَ لَا أَعُلَمُهُ وَلَا لَا الْعَلَيْهِ وَعَالَ لَا الْعَلَمُ الْمُ الْعُلُولُ لَا الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الْعَلَمُ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا لَا الْعَلَيْهِ وَلَا لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ لَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ لَا الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْعُ الْعُلُولُ الْعُلْلُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُو

٦٢ ٥ بَابِ يَلْبَسُ آحُسَنَ مَايَجِدُ \_

٨٣٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اللهِ اَبُنَ الْخَطَّابِ رَاى خُلَّةً سَيْرَآءَ عِنْدَ بَابِ النَّهَ لَواشْتَرَيْتَ هذه المَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَواشْتَرَيْتَ هذه فَلَيسُتَهَا يَوْمَ الحُمُعَةِ وَلِلُوفَدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ

باب ٥٦١هـ نماز جمعه کے لئے تیل لگانے کابیان۔

۲۳۸۔ آدم 'ابن ابی ذب 'سعید مقبری 'ابوسعید مقبری 'عبداللہ بن ودبعہ سلمان فاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جعہ کے دن عسل کر تاہے اور جس قدر ممکن ہو، پاکیزگی حاصل کر تاہے ،اور اپنے تیل میں سے تیل لگا تاہے ،یااپنے گھر کی خو شبو میں سے خو شبولگا تاہے ، پھر (نماز کے لئے اس طرح) نکلے کہ دو آدمیوں کے در میان نہیں گھسے ،اور جتنااس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے ، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے ، تواس جمعہ سے لے کردوسرے جعہ تک کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

۸۳۷۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' طاؤس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن عسل کرو، اور اپنے سروں کو دھولو، اگرچہ تمہیں نہانے کی ضرورت نہ ہو، اور خو شبولگاؤ، تو ابن عباس نے جواب دیا کہ عنسل کا حکم تو صحیح ہے، لیکن خو شبو کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔

۸۳۸۔ ابراہیم بن موک ، ہشام ، ابن جریج ، ابراہیم بن میسرہ ، طاؤس، حضرت ابن عباس سے متعلق روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جمعہ کے دن عسل کے متعلق بیان فرمایا، تو میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیاوہ خوشبویا تیل لگائے اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو، توانہوں نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانیا۔

باب ۵۶۲۔ جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کیڑے پہننے کابیان، جو مل سکیں۔

۸۳۹ عبدالله بن يوسف 'مالک 'نافع 'عبدالله بن عمر روايت کرتے بيل که عمر بن خطاب نے ايک ريشی حله يعنی کپروں کا جوڑا مسجد نبوی کے پاس (فروخت ہوتے ہوئے) ديکھا تو کہا که يارسول الله! کاش آپ اس کو خريد ليتے، تاکه جعه کے دن اور وفد کے آنے کے وقت پہن ليتے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا که اسے وہی شخص بہن ليتے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا که اسے وہی شخص

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنُ لَّا خَلَاقَ لَهُ فِي الاَّخِرَةِ ثُمَّ جَآءَ تُ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُهَا حُلَلًا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُهَا حُلَلًا فَأَعُطَى عُمَرُ بَنِ الْخَطَّابِ مِنُهَا وَقَدُ قُلْتَ فِي عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ كَسَو تَنِيهَا وَقَدُ قُلْتَ فِي عُمَر يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى خُلَةِ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى خُلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمُ الْحُسُكَةَ لِتَلْبَسَهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَمُ الْحُسُكَةَ لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَر بُنُ الْخَطَّابِ آخًا لَهُ بِمَكَةً فَكَسَاهَا عُمَر بُنُ الْخَطَّابِ آخًا لَهُ بِمَكَةً مُشْرَكًا۔

٥٦٣ بَاب السِّوَاكِ يَوُمَ الْجُمَعَةِ وَقَالَ ابُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَنُّ۔ يَسُتَنُّ۔

٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنِ اَبِي مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَا دِعَنِ الْاَعُرَجِ عَنِ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اَوْلَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي اَوْلَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي اَوْلَوُ لَا أَنُ اَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي النَّاسِ لَا مَرُتُهُمُ بِالسِوّاكِ مَعَ كُلِ صَلواةٍ.

٨٤١ حَدَّنَنَا آبُومَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَبُحَابِ قَالَ كَدَّنَنَا آنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثَرُتُ عَلَيْكُمُ فِي السِّوَاكِ \_

٨٤٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفُيَالُ عَنُ مَّنَصُورٍ وَّحُصَيْنٍ عَنُ اَبِي وَآئِلٍ عَنُ حَدَيْفَة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ عَيْرِهِ.

٨٤٣ حَدَّنَا السُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي سُليمَانُ اللهُ مَالُ عَدَّنَيي سُليمَانُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرُوَةَ الْحَبَرَنِي آلِي اللهُ عَرُوةَ الْحَبَرَنِي آلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَرُوةَ الْحَبَرَنِي آلِي اللهُ عَرُوةً الْحَبَرَنِي آلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر اس قتم کے چند طے نبی صنی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے ان میں سے ایک عمر بن خطاب کو دے دیا، تو عمر نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے مجھے یہ پہننے کو دیا، حالا نکہ آپ حلہ عطار د کے بارے میں فرما چکے ہیں، کہ اس کے پہننے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لئے نہیں دیا تھا کہ تم اسے پہنو 'تو عمر بن خطاب نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا، پہننے کو دے دیا۔

باب ۵۱۳ جعد کے دن مسواک کرنے کا بیان، اور ابوسعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ مسواک کرے۔

۰۸۴۰ عبدالله بن یوسف ٔ مالک ٔ ابوالزناد ٔ اعرج ٔ حضرت ابوہریره رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، که اگر میں اپنی امت کے لئے شاق نه جانتا، توانہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔

۱۸۴۸۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'شعیب بن هجاب' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواک کے متعلق بہت زیادہ بیان کیاہے۔

۸۴۲ محمد بن کثیر 'سفیان' منصور' حصینن' ابووائل' حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رات کوسو کراٹھتے تواپنامنه مسواک کے ساتھ صاف کر لیتے۔

باب ۵۶۴۔ دوسرے کی مسواک سے مسواک کرنے کا بیان۔ ۸۴۳۔ اسلعیل' سلیمان بن بلال' ہشام بن عروہ' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ عبدالرحمٰن بن ابی

عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ دَّحَلَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَّمَعَةً سِوَاكُ يَّسُتَنُّ بِهِ الرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَّمَعَةً سِوَاكُ يَّسُتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ أَعُطِئِي هَذَا السِّوَاكَ يَاعَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُلُتُ لَهُ أَعُطِئِيهُ هَذَا السِّوَاكَ يَاعَبُدَ الرَّحُمْنِ فَقُطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَعُتُهُ فَاعُطَئِتُهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاسُتَنَّ بِهِ وَهُو مُسُتَنِدٌ إلى صَدرى .

٥٦٥ بَابِ مَايُقُرَأُ فِيُ صَلوْةِ الْفَحُرِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ.

٨٤٤ حَدَّئَنَا أَبُو نُعَيِّم قَالَ حَدَّئَنَا سُفَيْنُ عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُ مُنٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْفَحُرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ الْمَ تَنْزِيُلُ وَهَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

770 بَابِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرْى وَالْمُدُنِ مِهِ مَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ اَبِي جَمْرَةَ الضَّبُعِيُّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ طَهُمَانَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ مَبْدِ الْقَيْسِ بِحُواثِي مِنَ الْبَحْرَيُنِ.

٨٤٦ حَدَّثَنِيُ بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخُبَرَنَا

بر آئے 'اور ان کے پاس ایک مسواک تھی جو وہ کیا کرٹے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو دیکھا تو میں نے ان
سے کہا کہ اے عبدالرحمٰن! مجھے یہ مسواک دے دو، انہوں نے وہ
مسواک مجھے دے دی، تو میں نے اسے توڑ ڈالا اور چباڈالا، پھررسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ نے اسے استعمال کیا، اس حال میں
کہ آپ میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے تھے۔

باب ۵۲۵ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیاچیز بڑھی جائے؟

۸۳۴ ابولغیم' سفیان' سعد بن ابراہیم' عبدالرحمٰن بن ہر مز' ابوہر بریڈروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے دن فجر کی نماز میں سور والم تنزیل'اور ہل اتی علی الانسان ( یعنی سور و سجدہ اور سور وُدہر ) تلاوت کرتے تھے۔

باب ۵۲۷۔ دیہا توں اور شہر وں میں جمعہ پڑھنے کابیان۔ ۵۴۵۔ محمد بن مثنیٰ ابوعام عقدی ابراہیم بن طہمان ابی جمرہ ضعی کوشت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواثی(ا) میں (قبیلہ) عبدالقیس کی معجد میں ادا کیا گیا۔

۸۴۶ بشرین محمد عبدالله ' پونس ' زہری ' سالم ' ابن عمر ہے روایت

(۱) امام بخاری اس باب سے یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ شہر وں کی طرح دیہا توں میں بھی جمعہ کی ادائیگی درست ہے اور باب کے تحت جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ جواثی ایک دیہات یا چھوٹی بستی کانام نہ تھا بلکہ یہ بحرین میں واقع ایک بڑا شہر تھا جہاں ایک قلعہ بھی موجود تھا اس کی وجہ سے ہی اس جگہ کا یہ نام پڑگیا۔ اور یہ شہر زمانۂ جابلیت ہی سے تجارت کا بڑامر کز تھا (عمد ة القاری ص کے ۱۸ جا ۲۷، آثار السنن ص ۲۳۱) اور جواثی کے علاقے میں ۲ ھیا کہ ھیں جمعہ پڑھا گیا اس سے پہلے اھسے صرف مدینہ منورہ ہی میں جمعہ ہوا کر تا تھا۔ مدینہ کے اردگر دچھوٹی چھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہو تا تھا جنہوں نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہوتی تووہ مدینہ میں میں جمعہ ہوا کر تا تھا۔ مدینہ میں شرکت کرنی ہوتی تھوٹی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا جنہوں نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہوتی توان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی توان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی توان چھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی توان جھوٹی بستی اور دیہات میں نماز جمعہ کی ادائیگی صبح نہیں اگر صبح ہوتی توان جھوٹی بستیوں میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی طبحہ کی ادائیگی لازم ہوتی۔

عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ ِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعِ وَزَادَاللَّيْتُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بُنُ حَكِّيُمِ اِلَى ابُنِ شِهَابٍ وَّٱنَا مَعَهُ يَوُمَئِذٍ بِوَادِالْقُرٰى هَلُ تَٰرٰى اَنُ أُجَمِّعَ وَرُزَيُقٌ عَامِلٌ عَلَى اَرُضِ يَّعُمَلُهَا وَفِيُهَا جَمَاعَةً مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمُ وَرُزَيْقُ يُّوُمَثِذٍ عَلَى آيُلَةَ فَكَتَبَ ابُنُ شِهَابِ وَّأَنَا ٱسُمَعُ يَا مُرُّهٌ آلُ يُحَمِّعَ يُحُبِرُهُ آلَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُكُمُ رَاعٍ وَّكُلُّكُمُ مَسْتُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَّمَسُنُولُ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعِ فِيَّ اَهُلِهِ وَهُوَ مَسُئُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوُجهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنُ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعِ فِيهُ مَالِ سَيَّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهٖ قَالَ وَحُسِبُتُ آنُ قَدُ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِيُ مِالِ آبِيهِ وَهُوَ مَسْتُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَكُلَّكُمُ رَاعِ وَكُلِّكُمُ مَسُنُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

٥٦٧ بَاب هَلُ عَلَى مَنُ لَّايَشُهَدُ الْجَمُعَة عُسُلًا مِنْ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ وَعَيْرِهِمُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسُلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْحُمُعَةُ .

٨٤٧ حَدَّنَا آبُوالَيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ آنَةُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ جَآءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلَيْغُتَسِلُ.

٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ

كرت بين انهول نے فرمايا كه ميں بنے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے ساکہ تم میں سے ہر مخص مگران ہے۔لیث نے زیادتی ے ساتھ بیان کیا کہ یونس کا قول ہے کہ میں ان دنوں وادی القری میں ابن شہاب کے ساتھ تھا، توزریق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھ بھیجاکہ کیا آپ کاخیال ہے، میں یہاں جعد قائم کروں،اورزریق ایک زمین میں کاشت کاری کراتے تھے،اور وہاں حبشیوں اور دیگر لوگوں کی ا یک جماعت تھی اور زریق ان دنوں میں ایلہ میں حاکم تھے، تو ابن شہاب نے لکھاکہ جعہ قائم کریں ادریہ تھم دیتے ہوئے میں سن رہاتھا اور انہوں نے خبر دی کہ سالم نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سا کہ تم میں سے ہر مخص گران ہے اور ہر مخص سے اس کی رعیت کے متعلق بازیرس ہوگی، آدمی اسے اہل پر تگران ہے اور اس سے اس كى رعيت كے متعلق يو چھا جائے گا، عورت اپنے شوہر كے گھر ميں مران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق بازیرس ہوگی، خادم این آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پر نسش ہو گی'ابن شہاب نے کہا کہ میراخیال ہے کہ شایدیہ بھی کہا کہ مرداینے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوچھا جائے گا،اورتم میں سے ہر فخص تکہبان ہے اور ہر فخص ہے اس کی رعیت کے متعلق پر سش ہوگ۔

باب ١٩٦٥ جو جمعہ ميں شريك نه موں، ليعنى بي اور عور تيں وغيره، توكياان لوگوں پر بھى غسل واجب ہے؟ ابن عمر نے كہا ہے كه غسل انہيں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے

۸۴۷ - ابوالیمان شعیب 'زہری 'سالم بن عبداللہ 'عبداللہ بن عمر اللہ مت عمر اللہ مت عمر اللہ مت عمر اللہ متلی اللہ متلی اللہ متلی اللہ علیہ وستلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساکہ تم میں سے جو شخص جعہ کی نماز کے لئے آئے تووہ عسل کرلے۔

۸۴۸ عبدالله بن مسلمه 'مالک' صفوان بن سلیم' عطاء بن بیار' ابو

عَنُ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاحِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

لَهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ عَنْ اَبِرُاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَا اللهُ طَاوَّسٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ هَرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحُنُ الْالْحِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمُ أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِنَا وَاُوتِينَا مِنْ بَعُدِ بَيْدَ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ لَهُ اللّهِ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ اللهِ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ مُسُلِمٍ اللهُ يَعْتَسِلَ فِي كُلِّ مُسُلِمٍ اللهُ عَنْ طَاوِسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِ مُسُلِمٍ حَقُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي كُلّ سَبْعَةِ آيَامٍ يَوْمًا .

٥٠ - حَدَّثَنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرُقَآءُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِي عَمَلَ النَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْمُ ال

101 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسْى قَالَ ثَنَا ابُواُسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ ابُواُسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةً لِعُمَرَ تَسُهَدُ صَلوةً الصُّبُحِ وَالْعِشَآءِ فِي الْحَمَاعَةِ فِي الْمَسُجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَحُرُجِينَ وَقَدُ تَعُلَمِينَ اللهَ عُمَرَ يَكُرُهُ ذَلِكَ وَيُغَارُ قَالَتُ فَمَا يَمُنَعُهُ آنُ الله عَمَرَ يَكُرُهُ ذَلِكَ وَيُغَارُ قَالَتُ فَمَا يَمُنَعُهُ آنُ الله عَلَى الله صَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاتَمُنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحَدَ اللهِ عَسَاحَدَ اللهِ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تُمُنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحَدَ اللهِ عَلَى الله

سعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعد کے دن عسل کرنا ہر بالغ مر دیرواجب ہے۔

۸۲۹ مسلم بن ابراہیم ، وہیب ابن طاؤس ، طاؤس ، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری ہیں، لیکن قیامت ہیں سب سے آگے ہوں گے، جر اس کے کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی، چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کتاب ملی، چنانچہ وہی وہ دن ہے جس کے متعلق انہوں نے اختلاف کیا، لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت دی توکل (یعنی ہفتہ ) کا دن یہود کے لئے ہے، پھر لئے ہے، اور کل کے بعد (یعنی اتوار) کا دن نصاری کے لئے ہے، پھر تحوری دیر خاموش رہے اور فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے اس طرح کہ اپناسر اور اپنا جسم طاؤس ، ابو ہر برہ ہے دوایت کیا کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلم پر یہ حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کا ہر مسلم پر یہ حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن غسل کرے۔

۸۵۰ عبدالله بن محمد شیابة ور قاء عمرو بن دینار مجابد ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که عور توں کومسجد میں رات کے وقت جانے کی اجازت دے دو۔

۱۵۸ ـ یوسف بن موکی ابواسامه عبیدالله بن عمر نافع ابن عراسه روایت کرتے بین که حضرت عرابی ایک عورت فجر اور عشاء کی نماز کے لئے معجد میں جماعت میں شریک ہوتی تھی، تواس سے کہا گیا کہ تم کیوں باہر نکلتی ہو، جب کہ تمہیں معلوم ہے کہ عراس کو براسمجھتے بیں اور انہیں اس پر غیرت دلائی جاتی ہے، تواس عورت نے کہا کہ پھر انہیں کون سی چیز اس بات ہے روکتی ہے کہ وہ مجھے اس سے منع کریں، لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں اس سے مانع ہے کہ اللہ کی لونڈ یوں کو اللہ کی معیدوں سے نہ روکو۔

٥٦٨ بَاب الرُّخُصَة إِن لَّمُ يَحُضُرِ
 الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

٢ ٥ ٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَمِّ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مُّطِيرٍ إِذَا شِيرِينَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مُّطِيرٍ إِذَا قُلُتَ السُّهَدُ اللهِ فَلَا تَقُلُ عَلَي الشَّهُدُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلُ حَيَّدً مِنَى عَلَى الصَّلُوةِ قُلُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمُ فَكَانَ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ قُلُ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمُ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنِّي النَّاسُ اسْتَنْكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنُ هُو خَيرٌ مِنِّي النَّاسُ اسْتَنْكُرُوا فَقَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيرٌ مِنِّي الْكَيْنِ وَالدَّحْضِ اللهِ اللهُ اللهِ فَي الطِيْنِ وَالدَّحْضِ ـ

٩ ٥ ٩ بَابِ مِنُ أَيْنَ تُؤُتِّى الْجُمُعَةَ وَعَلَى مَنُ تَجِبُ بِقَولِ اللهِ تَعَالَى إِذَا نُودِى مَنُ تَجِبُ بِقَولِ اللهِ تَعَالَى إِذَا نُودِى لِلصَّلوةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَآءً إِذَا كُنتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِى بِالصَّلوةِ مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا مِنُ يَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا مَن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنُ تَشُهَدَهَا سَمِعُتَ النِّدَآءَ اَوْلَمُ تَسْمَعُهُ وَكَانَ انسً فَي وَاجْيَانًا لَا يُحَمِّعُ وَاجْيَانًا لَا يُحَمِّعُ وَاجْيَانًا لَا يُحَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرُسَخَينٍ.

٨٥٣ حَدَثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُرُ بُنُ عَمُرُو بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ آبِي جَعُفَرٍ آنَّ الْحَارِثِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي جَعُفَرٍ آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ جَعُفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّنَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَدَّنَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَدَّنَةً عَنُ عُرُوةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْحُمُعَةَ مِنُ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْحُمُعَةَ مِنُ مَنَازِلِهِمُ وَالْعَوَالِيُ فَيَاتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَاتَى الْغُبَارُ يُصِيبُهُمُ الْعُرَقُ فَاتَى

باب ۵۲۸ ـ بارش ہو رہی ہو تو جمعہ میں حاضر نہ ہونے کی اجازت کا بیان ـ

۸۵۲۔ مسدد اسمعیل عبدالحمید صاحب الزیادی عبدالله بن حارث (محمد بن سیرین کے چھازاد بھائی) روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عبال نے بارش کے دن میں اپنے موذن سے کہاجب تم الله الله کہ الله کہ الله کہ کہ لوق (اس کے بعد) حَیَّ عَلَی الصَّلوةِ نه کہو، بلکہ کہو۔ صَلُوا فِی بُیُوزِیکم (اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو)، لوگوں کواس بات پر تعجب ہوا توانہوں نے کہا کہ یہ اس شخص نے کیا ہے، جو مجھ سے بہتر ہے، اور نماز جعد اگر چہ فرض ہے لیکن مجھے یہ پہند نہیں کہ تمہیں تکالوں تاکہ تم کیچڑاور مٹی میں چلو۔

باب ٩٦٩ - نماز جمعہ کے لئے کتنی دور سے آنا چاہئے، اور کن پر جمعہ واجب ہے، اللہ تعالی کے اس قول کی بناء پر کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان کہی جائے اللہ علی نماز ہوتی ہے، کہا کہ جب تم کسی ایسے شہر میں ہو جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور جمعہ کی نماز کے لئے اذان کہی جائے تو تم پر جمعہ کی نماز کے لئے اذان کہی جائے تو تم پر جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے، خواہ تم اذان کی آواز سنویانہ سنو۔اور انس اپنے مکان میں جمعہ کی نماز پڑھتے اور بھی نہ پڑھتے، اور ان کا گھر شہر (بھرہ) کے ایک گوشہ میں دو فرسنج (چھ میل) کے فاصلہ پر تھا۔

الله الله جعفر، محمد بن جعفر بن زبير، عروه بن زبير، حضرت عائشه بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن زبير، عروه بن زبير، حضرت عائشه رضی الله عنها ام المومنین روایت کرتی بین که لوگ جمعه کے دن ایخ گھروں اور عوالی سے باری باری آتے تھے، وہ گرد میں چلتے تو انہیں گرد لگ جاتی اور پسینہ بہنے لگتا، ان میں سے ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا، اور آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا، اور آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے صفائی حاصل کرتے یعنی عسل کر لیتے تواجھا ہو تا۔

لُواغُتَسَلْتُمُ \_

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْسَانٌ مِّنُهُمُ وَهُوَ عِنْدِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ اَنَّكُمُ تَطَهَّرُتُمُ لِيَوْمِكُمُ هذا\_

٥٧٠ بَابِ وَقُتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ

الشَّمُسُ وَ كَذَٰلِكَ يُذْكُرُ عَنُ عُمَرُوعَلِيٍّ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِرٍ وَعَمُرِوبُنِ حُرَيْثٍ وَالنَّعُمَانِ بُنِ بَشِرٍ وَعَمُروبُنِ حُرَيْثٍ وَ ١٥٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحُنَى بُنُ سَعِيدٍ انَّهُ سَالَ عُمُرةً عَنِ الْخُسُلِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَتُ قَالَتُ عَالِشَهُ كَانَ النَّاسُ مَهَنَة انْفُسِهِمُ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا اللَّي اللهُمُ النَّاسُ مَهَنَة انْفُسِهِمُ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا اللَّي اللهُمُ النَّاسُ مَهَنَة الْحُوا فِي هَيْتَتِهِمُ فَقِيلَ لَهُمُ اللهُمُ عَلَيْ لَهُمُ اللهُمُ لهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

٥ - ٨٥ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا فَلَيْحُ بُنُ النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عُثُمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اللهُ مُعَنَد وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الشَّمُسُ \_

٨٥٦ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيُدٌ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا نُبُكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنُقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَنُقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَنُقِيلُ بَعُدَ الْجُمُعَة.

باب ۵۷۰ جمعه کاوقت آفتاب ڈھل جانے پر ہو تاہے، عمرٌ ' علیؓ نعمان بن بشیرٌ اور عمر و بن حریثؓ سے اسی طرح منقول ہے۔

۸۵۸۔ عبدان عبداللہ کی بن سعید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمراہ سے جمعہ کے دن عسل کے متعلق دریافت کیا، توانہوں نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ لوگ اپناکام کاح خود کیا کرتے تھے۔ جب جمعہ کی نماز کی طرف جاتے تواسی ہیئت میں جاتے توان سے کہا گیا کہ کاش تم عسل کر لیتے۔

۸۵۵ ـ شریح بن نعمان فلیح بن سلیمان عثان بن عبدالرحمٰن بن عثان تنمی مصرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت جمعه کی نماز پڑھتے جب آ فاب وهل جاتا۔

۸۵۲ عبدان عبدالله عمید عضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ جعد کے دن سویرے نکلتے اور جعد کی نماز کے بعد لیٹتے تھے۔

#### باب اے۵۔ اگر جمعہ کے دن سخت گرمی ہو۔

۸۵۷۔ محمد بن ابی بکر مقد می حرمی بن عمارہ ابو خلدہ خالد بن دینار، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سر دی بہت زیادہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھتے ،اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تو نماز یعنی جمعہ کی نماز شھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔اور یونس بن بکیر کابیان ہے کہ ابو خلدہ نے ہم سے بالصلوۃ کالفظ بیان کیا اور جمعہ کا لفظ نہیں بیان کیا، اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے جمہ کی نماز پڑھائی، پھر انس ابو خلدہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انس ابو خلدہ نے بیان کیا کہ ہمیں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انس ابھر انس ابھر انس کے بیان کیا کہ ہمیں امیر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انس ابھر انسے ابھر انس ابھر انس ابھر انس ابھر انسان کیا کہ ابھر انسان کیا کہ ابھر انسان کیا کہ ابھر انسان کیا کہ جمیں ابھر نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انس ابھر انسان کیا کہ بھر انسان کیا کیا کہ بھر انسان کیا کہ بھر انسان کیا کہ بھر کیا کہ بھر انسان کیا کہ بھر انسان کیا کہ بھر انسان کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا کہ بھر کیا

بِالصَّلَوْةِ وَلَمُ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ بِشُرُ بُنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا آبُو خُلْدَةَ صَلِّى بِنَا آمِيْرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لِانَسٍ كَيُفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهُرَ \_

٧٧٥ بَابِ الْمَشِي إِلَى الْحُمُعَةِ وَقَوُلِ اللهِ عَزَّوجًلَّ فَاسُعَوُ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَمَنُ اللهِ عَزَّوجًلَّ فَاسُعَوُ إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَمَنُ قَالَ السَّعُي الْعَمَلُ وَالذِّهَابُ لِقَولِهِ تَعَالَى وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحْرَمُ اللَّيْعُ حِينَيْدٍ وَقَالَ عَطَآءٌ تَحُرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُهَا وَقَالَ ابْرُاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ كُلُهَا وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ كُلُهَا وَقَالَ ابْرُاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ إِذَا اذَّذَ المُؤَذِّنُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرً فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْهَدَ.

٨٥٨ حَدِّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدِّنَنَا اللَّهِ قَالَ حَدِّنَنَا اللَّهِ قَالَ حَدِّنَنَا يَزِيدُ ابْنُ اَبِيُ مَرُيَمَ قَالَ حَدِّنَنَا يَزِيدُ ابْنُ اَبِيُ مَرُيَمَ قَالَ حَدِّنَنَا عَبَايَةُ بُنُ رِفَاعَةَ قَالَ اَدُرَكَنِيُ الْبُوعَبُسِ وَّانَا اَدُهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اعْبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرِّمَهُ اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَرَّمَهُ الله عَلَي اللهِ حَرِّمَهُ اللهِ عَلَي اللهِ حَرِّمَهُ اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَلَي اللهِ عَرَّمَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

٨٥٩ حَدِّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ قَالَ حَدِّنَنَا ابْنُ ابِي ذِئْبٍ قَالَ حَدِّنَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ وَّابِي سَلَمَةً عَنُ ابِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدِّنَنَا ابُوالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَى ابُوسَلَمَة بُنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ اللَّهُ الرَّهُ مَن اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُويْمَتِ الصَّلُواةُ فَلَاتَاتُوهَا تَسُعُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا تَسُعُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا ادْرَكُتُهُ فَصَلَّو وَمَافَاتَكُمُ فَاتِمُوا \_

ے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس طرح پڑھتے تنھے؟

باب ۱۷۲ جعد کی نماز کے لئے جانے کا بیان، اور اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ ذکر اللی کی طرف دوڑو۔ اور بعض کا قول ہے کہ سعی سے مراد عمل کرنا اور چلنا ہے، اس کی دلیل ارشاد باری "وَسَعٰی لَهَا سَعْیَهَا" اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس وقت خرید و فروخت حرام ہے، عطاء کا قول ہے کہ تمام کام حرام ہیں، اور ابر اہیم بن سعد سے نقل کیا کہ جب مؤذن جمعہ کے دن اذان دے اور کوئی مسافر ہو، تواس پر جعہ کی نماز کے لئے حاضر ہونا واجب ہے۔

۸۵۸ علی بن عبدالله ولید بن مسلم وید بن الی مریم عبایه بن رافع روایت کرتے بیں کہ بیل جمعہ کی نماز کے لئے جارہا تھا کہ مجھ سے ابوعبس ملے اور کہا کہ بیل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں پاؤس راو خدا میں غبار آلود موں اس کواللہ تعالی دوزخ پرحرام کردیتا ہے۔

۸۵۹ آدم' ابن ابی ذئب' زہری' سعید و ابی سلمہ' ابوہر برہ ہ ت ابوالیمان' شعیب' زہری' ابوسکمہ بن عبدالر حمٰن' حضرت ابوہر برہ ہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب نماز کی تکبیر کبی جائے، تو نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ جاؤ، بلکہ آ ہمتگی سے چلتے ہوئے آؤ،اوراطمینان تم پرلازم ہے، جتنی نمازیاؤ پڑھ لو،اور جونہ ملے اس کو پوراکرلو۔

٨٦٠ حَدَّثَنِيُ عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيَى ابُنِ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً لاَاعُلَمُهُ إِلَّا عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكُنَةَ

٤٧٣ بَاب لَايُفَرِّقُ بَيْنَ الْتَيَنِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ...

٨٦١ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَا ابُنُ آبِي ذِقْبِ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْبَنِ وَدِيْعَةً عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ النَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ النَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ النَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ النَّعَطَاعَ مِن طَهُو ثُمَّ النَّيْنِ فَصَلَّى مِن طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ وَلَمُ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّهُ مَن وَلَمُ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِ مَامُ النَّيْنِ فَصَلَّى مَا كَتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِ مَامُ النَّحْدِ فَي مَكَانِهِ عَلَى اللَّهُ مُعَةِ وَيَقُعُدُ فِي مَكَانِهِ .

٨٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَابُنُ سَلَامٍ قَالَ آخُبَرَنَا مُخُلَدُبُنُ يَزِيُدَ قَالَ آخُبَرَنَا بُنُ جُرَيُجٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقِيمَ الرَّجُلُ النَّافِعِ الحَاهُ مِنُ مَّقَعَدِهٖ وَيَجُلِسُ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعِ السَّمَعَةَ وَغَيْرَهَا.

٥٧٥ بَابِ الْأَذَانِ يَوُمَ الْحُمُعَةِ

٨٦٣ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ النَّهِ الْبَيْ الِيُ الْمِنْ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ كَانَ

۸۱۰ عروبن علی ابو قتیمہ علی بن مبارک کی بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی قادہ اپنے والد ابو قادہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تم لوگ مجھے د کھے نہ لوء اس وقت تک کھڑے نہ ہواور تم اطمینان کواپنے اوپر لازم کراہ۔

باب ۳۷س جمعہ کے دن دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے در میان نہ بیٹھے۔

۱۲۸ عبدان عبدالله ابن الى ذئب سعيد مقبرى ابوسعيد ابن وديد سلمان فارح روايت كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جس نے جعه كے دن عسل كيااور جس قدر ممكن مو، پاكى حاصل كرے ميا پھر تيل لگائے ياخو شبوطے اور معجد بلى اس طرح جائے كه دو آدميوں كو جداكر كے ان كے در ميان نه بينے (۱)، اور جس قدراس كى قسمت بيل تھا، نماز پڑھے، پھر جب امام خطبه كے اور جس قدراس كى قسمت بيل تھا، نماز پڑھے، پھر جب امام خطبه كے كئے نكے تو خاموش رہے، تواس جعه سے كے كر دوسرے جعه تك كے گناہ بخش ديئے جاتے ہيں۔

باب سم ۵۷۔ کوئی مخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ برنہ بیٹھے۔

۸۲۲ محد بن سلام 'مخلد بن یزید 'ابن جرتئ نافع 'این عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرملی اس بات سے کہ کوئی مختص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جعہ کا تھم ہے ، توانہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جعہ دونوں کا یہی تھم ہے۔

باب۵۷۵ جمعہ کے دن اذان دینے کابیان۔

۸۷۳ آدم 'ابن افی ذئب 'زہری 'سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادر ابو بکڑ وعمڑ کے عہد میں جعہ کے

(۱) یعنی جب دو مخص بیٹے ہوں، چ میں تیسرے کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن کوئی صاحب در میان میں اپنے لئے جگہ بنانے کی کوشش کرنے لکیں تو یہ بڑی بدتہذیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا۔

النِّدَاءُ يَوُمَ الْحُمُعَةِ آوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُدَّرِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثَرُ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَآءِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ الزَّوْرَآءِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ الزَّوْرَآءِ مَوْضِعٌ بالسُّوق بالمَدِينَةِ ـ

٥٧٦ بَابِ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوُمَ الْجُمُعَة ـ

٨٦٤ حَدَّنَنَا ٱبُونُعَيْمِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ الْبُنُ آبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ السَّآئِبِ بُنِ يَزِ يُدَ آنَّ الَّذِي زَادَ التَّاذِيْنَ النَّالِثَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ حِيْنَ كَثُرَ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةِ وَلَمُ يَكُنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ وَ كَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ حِيْنَ يَحُلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

٧٧ بَاب يُجِينُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا
 سَمِعَ النِّدَآءَ۔

٥٦٥ حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ عُمُمَانَ بُنِ سَهُلِ بُنِ صَهُلِ بُنِ صَهْلِ بُنِ صَهْلِ بُنِ صَهْلِ بُنِ صَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ صَهْلِ بَنِ صَنَى اللّهُ عَنهُ وَهُو جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ اَذَّنَ المُعَوِيَةُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا فَقَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا فَقَالَ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا وَانَا فَلَمَا اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا وَانَا فَلَا اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً وَانَا وَانَا فَلَمَا اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

دن پہلی اذان اس وقت کہی جاتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا، جب حضرت عثان گازمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہوگئے، تو تیسری اذان مقام زوراء میں زیادہ کی گئی، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ زوراء مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے۔

باب ۵۷۲۔ جمعہ کے دن ایک مؤذن (کے اذان دینے) کا بیان۔

۸۶۴ - ابو تعیم عبدالعزیز بن ابی سلمه مابشون 'زہری 'سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، اس وقت جمعہ کے دن تیسر کی(۱)اذان کااضافہ جنہوں نے کیا، وہ حضرت عثانً تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بجز ایک کے کوئی موذن نہ ہو تا تھا، اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی، جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔

باب ۵۷۷۔ جب اذان کی آواز سنے، توامام منبر پر جواب دے۔

۸۲۵ - ابن مقاتل عبدالله ابو بحر بن عثان بن سهل بن حنيف ابو المامه بن سهل بن حنيف ابو المامه بن سهل بن حنيف بيان كرتے بيل كه جب مؤذن نے اذان كهى توبيل نے معاويہ بن ابی سفيان رضى الله عنه كو منبر پر بى جواب ديت بوئ سا، چنانچه جب مؤذن نے الله اكبر الله اكبر كبا، تو معاوية نے بحى الله اكبر الله اكبر كبا و بحى الله اكبر الله اكبر كبا و معاوية نے كباوانا (يعني ميں بھى) پھر مؤذن نے كبااشهدان محمد رسول الله ، تو معاوية نے كباوانا (يعني ميں بھى) جب اذان ختم ہو گئ تو معاوية نے كبا ك با وانا (يعني ميں بھى) جب اذان ختم ہو گئ تو معاوية نے كبا، كه ميں نے رسول خداصلى الله عليه وسلم سے اس جگه مورد كے اذان ديتے وقت وه چيز سى، جو تم نے مجھ كو كہتے ہو كے بر مؤذن كے اذان ديتے وقت وه چيز سى، جو تم نے مجھ كو كہتے ہو ك

(۱) نداء ثالث سے مراد جعد کی اذان اوّل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کے دور میں جعد کے لئے ایک ہی اذان ہواکرتی تقی وہ بھی خطبہ کے وقت امام کے سامنے۔ پھر حضرت عثان غنؓ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی توایک اور اذان دی جانے گئے۔ چو نکہ یہ سلسلہ حضرات صحابہؓ کی موجود گی میں شروع ہوا تھااس لئے اجماع صحابہؓ سے اس کو تقویت ہو گئی،اس کے بعد امت کا برابر اسی پر عمل رہا۔ یہاں تین اذانوں سے مراد دواذا نیس اور ایک اقامت ہے۔

سنار

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

هَذَا الْمَحُلِسِ حِيْنَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مَاسَمِعْتُمُ

مِنْ مُقَالَتِيُ-

٥٧٨ بَابِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ النَّاذِيُنِ۔ التَّاذِيُن۔

٨٦٦ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ بُكُيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْ فَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَلَّ السَّآثِبَ ابْنَ يَزِيُدَ اخْبَرَهُ أَلَّ التَّاذِيْنَ الثَّانِيُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ ابْنَ يَزِيُدَ اخْبَرَهُ أَلَّ التَّاذِيْنَ الثَّانِيُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ الْمَرْبِهِ عُثْمَانُ حِيْنَ كُثُرَ اَهُلُ الْمَسْحِدِ وَكَانَ التَّاذِيْنُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ حِيْنَ يَحُلِسُ الْإِمَامُ \_

٧٩ بَابِ التَّاذِيُنِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ ـ

٨٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلَ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيْدَ يَقُولُ إِنَّ الْإَذَانَ يَومَ الْحُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَحُلِسُ الْإِ مَامُ يَومَ الْحُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللهُ عَلَى الزَّورَآءِ فَنَبَتَ بِالْإَذَانِ النَّالِثِ فَأَذِن بِهِ عَلَى الزَّورَآءِ فَنَبَتَ اللهُ مُلَى الزَّورَآءِ فَنَبَتَ اللهُ مُلَى ذَلِكَ.

٥٨٠ بَابِ الْحُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ
 آنَسُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى الْمِنْبَرِ۔

كَمَّا حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ الْقَرُشِيُّ الْإِسُكُنُدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْبُوحَازِمِ بُنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالًا آتَوُا فِي سَهُلَ بُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِدِيُّ وَقَدِ امْتَرَوُا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُةً فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ الْفَائِمُ مَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُةً فَسَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

باب ۵۷۸۔ اذان دینے کے وقت منبر پر بیٹھنے کابیان۔

۸۱۷ یکیٰ بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب روایت کرتے ہیں، کہ ان سے سائب بن بزید نے بیان کیا کہ جمعہ کے دن دوسر کی اذان کا حضرت عثان نے دیا، جب کہ اہل مسجد کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور جعد کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب کہ اہام (منبر پر) بیٹھ جاتا ہمتہ

باب ۵۷۹۔خطبہ کے وقت اذان کہنے کابیان۔

۸۶۷۔ محمد بن مقاتل عبداللہ بن مبارک یونس زہری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سائب بن بزیر کو کہتے ہوئے ساکہ جمعہ کے دن منبر پر دن پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی، جب کہ امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹے جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کے زمانہ تک یہی حال رہا، پھر جب حضرت عثان کی خلافت کا زمانہ آیا، اور لوگ بہت زیادہ ہوگئے، تو حضرت عثان نے جمعہ کے دن تیسری اذان کا تھم دیااورزوراء پراذان دی گئی، پھریہ سلسلہ قائم رہا۔

باب ۵۸۰ منبر پر خطبہ پڑھنے کا بیان ،اور انسؓ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ پڑھا۔

۸۱۸ ۔ قتیه بن سعید 'یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالقاری قر شی اسکندررانی 'ابو حازم بن دینارروایت کرتے ہیں کہ پھولوگ سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئ اور وہ اختلاف کررہے سے منبر کے متعلق، کہ اس کی لکڑی کس در خت کی تھی، تو ان لوگوں نے ان (سہل بن سعد ساعدی) سے اس کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ واللہ! میں جانتا ہوں کہ منبر کس در خت کی

إِنِّى لَاَعُرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدُ رَايَتُهُ اَوَّلَ يَوُم وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوُم حَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَامَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَامَرَتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَلَتُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَلَتُ فَعَمِلَهَا مِنُ طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَارُسَلَتُ فَعَمِلَهَا مِن طَرُفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَتِهَا فَعَيْهَا فَي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا فَمَ عَلَيْهَا فَمَ عَلَيْهَا فَعَمْ رَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا فَمَ عَلَيْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهَا فَمَ عَلَيْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَرَعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا أَنَّمُ وَاللهُ عَلَيْهَا فَرَعَ الْقَلَاقِ عَلَى النَّاسِ فَعَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَاتُهُوا صَلُولَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلَتَعَلَّمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

آمَمَ مَا مَا حَدُّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِى كَثِيرٍ قَالَ آخَبَرَنِى يُحَمِّدُ بُنُ اَخِبَرَنِى ابْنُ آنَسِ آنَّهُ سَمِعَ يَخْبَى بُنَ سَعِيدٍ قَالَ آخَبَرَنِى ابْنُ آنَسِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِدْعٌ يَّقُومُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ آصُواتِ الْعِشَارِ الْمِنْبُرُ سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ آصُواتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ كَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ سُلْيُمَانُ عَنُ يَّحُيٰى آخَبَرَنِي عَمُولَا اللهِ بُنِ آنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا۔

٨٧٠ حَدِّنَا ادَمُ بُنُ آبِي آياسٍ قَالَ حَدِّنَا ابْنُ آبِي آياسٍ قَالَ حَدِّنَا ابْنُ آبِي فِي الرُّهُ رِيِّ عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ حَآءَ إِلَى الْحُمُعَةِ فَلَيْغُتَسِلُ.

٥٨١ بَابِ النُّحُطُبَةِ قَآئِمًا وَّقَالَ أَنَّسُ بَيْنَا

کٹڑی کا تھا، اور بخدا ہیں نے پہلے بی دن اس کو دیکھا، جب وہ رکھا گیا تھا اور سب سے پہلے دن جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم بیٹے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے انصار کی فلاں عورت جس کا نام سہل نے بیان بھی بیان کیا، کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بوھئی نام سہل نے بیان بھی بیان کیا، کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اپنے بوھئی لڑکے کو حکم دو کہ وہ میرے واسطے ایسی لکڑیاں بنادے کہ جب میں لوگوں سے مخاطب ہوں، تو اس پر بیٹھوں، چنا نچہ اس عورت نے اس لڑکے کواس کے بنانے کا حکم دیا، تو غابہ کے جھاؤ کے در خت کا بنایا، کھر اس عورت نے باس لئے کر آیا تو اس عورت نے رسول اللہ کے پاس اس کو بھیج دیا آپ نے حکم دیا تو وہاں رکھا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے اس پر نماز پڑھی اور تحبیر کہی، پاس اس کو بھی کیا بعد از اں الٹے پاؤں پھرے اور منبر کی جڑ میں کے رسول اللہ صلی اپنی جگہ پر گئے، جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی مجدہ کیا، پھر واپس اپنی جگہ پر گئے، جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی میری افتذاء کر واور میری نماز سکھ لو۔

۸۲۹ سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر بن ابی کثیر کی بن سعید ابن انس ، جابر بن عبد الله روایت کرتے بیں کہ ایک محبور کا تناتھا، جس پر کھڑے ہو کر رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبہ دیتے تھے، جب ان کے لئے منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس تنامیں الیمی آواز رونے کی سنی جیسے وس مہینہ کی حالمہ او نفی آواز کرتی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی الله علیه وسلم اترے اور اپنادست مبارک اس پررکھا، اور سلیمان نے بہ سند یجی ، حفص بن عبید الله بن انس ، جابر اس حدیث کو روایت بہ سند یجی ، حفص بن عبید الله بن انس ، جابر اس حدیث کو روایت کہا۔

۰۸۷- آدم بن ابی ایاس' ابن ابی ذئب' زہری' سالم این والد عبداللہ بن عرصی الله علم سکم عبدالله بن عرصی الله علم کو منبر پر خطبه دیتے ہوئے ساءاس میں آپ نے فرمایا کہ جو مخض جعہ کی نماز کے لئے آئے توجاہے کہ عسل کرلے۔

باب،٥٨١ كورے موكر خطبه دينے كابيان اور انس نے كہاكه

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ

٨٧١ حَدَّثَنَهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَآئِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفَعَلُونَ الان

٥٨٢ بَاب اِسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ الْأَاسِ الإمَامَ الْأَسَ نِ الْمَامَ وَانْسُ نِ الْإِمَامَ.
الإمَامَ.

٨٧٢ حَدِّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدِّنَنَا هِ مَنْ فُضَالَةَ قَالَ حَدِّنَنَا هِ مِسْمُونَةَ هِ مَنْ عَلَى بَنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدِّنَنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ أَنَّةً سَمِعَ آبَاسَعِيْدِ نِ الْحُدُرِى آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَرِ وَ حَلَسُنَا حَوُلَةً \_

٥٧٣ بَأْبِ مَنُ قَالَ فِى خُطُبَةٍ بَعُدَ الثَّنَآءِ أَمَّا بَعُدُ رَوَاهُ عِكْرَمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٨٧٣ وقالَ مَحْمُودٌ حَدِّثَنَا أَسَامَةُ قَالَ حَدِّثَنَا أَسَامَةُ قَالَ حَدِّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً قَالَ اَخْبَرَتُنِی فَاطِمَةُ بِنُتِ اَبِی بَكْرٍ قَالَتُ بِنُتُ الْمُنَذِرِ عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِی بَكْرٍ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَی عَآفِشَة وَالنَّاسُ یُصَلُّونَ قُلْتُ مَاشَانُ النَّاسِ فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَا آئی نَعَمُ قَالَتُ مَاشَانُ النَّاسِ فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَا آئی نَعَمُ قَالَتُ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدًّا فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدًّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدًّا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِدًّا مَتَى تَحَدُّلُونِي الْغَشْيُ وَالِي حَنْبِي قِرْبَةً فِيهُا مَنَى رَاسِي فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّه وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ الْمَاسَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔

ا ۱۸۷ عبیداللہ بن عمر قوار بری ٔ خالد بن حارث ٔ عبید اللہ بن عمر ' نافع 'ابن عرِّ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جبیہا کہ تم کرتے ہو۔

باب ۵۸۲ ـ لوگوں کا مام کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا بیان۔ جب وہ خطبہ پڑھے ،اور ابن عمرٌ اور انس ؓ امام کی طرف متوجہ ہوتے۔

۸۷۲ معاذین فضالہ 'مشام' کیلی' ہلال بن ابی میمونہ' عطاء بن بیار' حضرت ابوسعید خدر گلروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر بیٹھے اور ہم لوگ آپ کے اردگرد بیٹھے۔

باب ۵۷۳-اس محف کابیان جس نے ثناء کے بعد خطبہ میں اُمّا بعد کہا،اس کو عکرمہ نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

ساکہ۔ مخمود 'اسامہ 'ہشام بن عروہ ' فاطمہ بنت منذر 'اسام بنت ابی بر اور لوگ بر اور ایت کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہالوگوں کو کیا ہو گیاہے، توانہوں نے نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہالوگوں کو کیا ہو گیاہے، توانہوں نے آسان کی طرف اپنے سر سے اشارہ کیا بین ہاں کہا، پھر کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز بہت طویل پڑھی، یہاں تک کہ مجھے غثی آنے گئی میرے پہلو میں پانی کی ایک مشک تھی، اسے میں نے کھولا اور اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنے گئی اور رسول الله صلی الله اور اس علی وسلم نماز سے فارغ ہوئے اس حال میں کہ آفاب روشن ہو چکا علیہ وسلم نماز رائلہ تعالی کی حمد بیان کی جس کادہ مستحق ہے 'پھر اس

وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ قَالَتُ وَلَغَطَ نِسُوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَاتُ اللَّهِنَّ لَأُسَكِّتُهُنَّ فَقُلْتُ لِعَآثِشَةَ مَاقَالَ قَالَتُ مَامِنُ شَيْءٍ لَّمُ آكُنُ أُريُتُهُ إِلَّاوَقَدُ رَآيَتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَوَانَّةً قَدُ أُوْحِيَ اِلَيَّ آنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ اَوْقَرِيْبًا مِّنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُح الدَّجَالِ يُؤُنِّي اَحَدُ كُمُ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكُ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَامَّا الْمُؤُمِنُ اَوُقَالَ الْمُوْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مُحَمَّدٌ جَآءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدى فَامَنَّافَاجَبُنَا وَاتَّبَعُنَا وَصَدَّقُنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمُ صَالِحًا قَدُ كُنًّا نَعُلَمُ إِنْ كُنُتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ وَامًّا الْمُنَافِقُ أَوالْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُمُكَ بَهْذَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَاادُرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدُ قَالَتُ لِيُ فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ غَيْرَ آنَّهَا ذَكَرَتُ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ \_

٨٧٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُمْ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ تَعُلِبَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِمَالٍ اَوْسَبِي اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُنَّ اللهِ مُنَ اللهِ عَلَيْهِ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ مُنَ اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهِ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ المُن مَا حَعَلَ اللهُ المُعَمَلُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَاحَعَلَ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا حَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے بعد اما بعد فرمایا، انصار کی کچھ عور توں نے شور و غل شروع کیا تو میں انہیں خاموش کرنے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہوئی، اساء کہتی بن كه مين في عائش على كهاكه رسول الله عن كيا فرمايا؟ عائش في كها کہ آپ نے فرمایا، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو، مگر میں نے اسے آج اپنی اس جگہ پر دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھ لی۔اور میری طرف وحی کی گئی کہ قبر میں تمہیں فتنہ مسے وجال کے قریب قریب یااس کے مثل آزمایا جائے گا، تمہارے یاس ایک مخص لایا جائے گا، اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تم کیاجانتے ہو؟جو شخص مومن یامو قن (ہشام کوشک ہواکہ مومن کے یامو قن کے الفاظ کمے) ہوگا،وہ کمے گاکہ بیہ الله کے رسول محمر صلی الله علیہ وسلم بین، ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھلی دلیلیں لے کر آئے، تو ہم ایمان لائے قبول کیا'ان کی . پیروی ادر تفیدیق کی، پھراس شخص سے کہاجائے گااہے مر د صالح سو جاء ہم تو جانتے تھے کہ تو مومن تھااور جو مخض منافق یاشک کرنے والا (ہشام کوشک ہواکہ منافق کے یامر تاب کے الفاظ کے) ہوگا تو ان سے یو چھا جائے گا کہ تم اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تووہ كے كاكہ من كچھ نہيں جانتا، لوگوں كو كچھ كہتے ہوئے ميں نے سناتھا وہی میں نے کہد دیا، بشام کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کہا، میں نے انہیں یاد رکھا، بجر اس کے کہ منافقوں پر کی جانے والی سختیاں،جوانہوں نے بیان کی۔

فِى قُلُوبِهِمُ مِّنَ الْغِنْى وَالْخَيْرِ فِيُهِمُ عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ فَوَاللّٰهِ مَآ أُحِبُّ اَنَّ لِى بِكُلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ۔

٥٧٥ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ بُكِيرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عُرُوهُ اَنَّ عَآئِشَةً اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُرُوهُ اَنَّ عَآئِشَةً اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ لَيُلَةً مِّنُ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالًا بِصَلوتِهِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالًا بِصَلوتِهِ فَصَلَّو النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثرَ اَهُلُ فَصَلَّو الله عَهُ فَاصُبَح النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثرَ اَهُلُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلُو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلُو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلُو بِصَلوتِهِ فَلَمَّا صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ المُسْجِدُ عَنُ اَهُلِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَمْرَ المُسُجِدُ عَنُ الْهُلِهِ عَجْرَ الْمَسْجِدُ عَنُ الْهُلِهِ حَتَّى الْمُلْمِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَجْرَ الْمَسْجِدُ عَنُ الْهُلِهِ الْمُسْجِدُ عَنْ الْهُلِهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَ ثُمَّ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَنْ الْهُلِهِ الْمُنْعُ لُهُ الْمُنْ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٨٧٦ حَدَّنَااَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةً عَنُ اَبِي حُمَيُدِ نِ السَّاعِدِيِ النَّهُ اَخْبَرَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشِيَّةً بَعُدَ الصَّلُوةِ فَتَشَهَّدَ وَالنِّي عَلَى اللَّهِ مَاهُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ المَّا بَعُدُ تَابَعَةً وَالْفُي عَلَى اللَّهِ مَاهُو اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ المَّا بَعُدُ تَابَعَةً اَبُومُعَاوِيَة وَآبُو السَّامَة عَنُ هِشَامٍ عَنُ اليَّهِ عَنُ ابِي عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى عَنِ الرَّهُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ حِيْنَ تَشَهُدَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ عَنِ الزَّهُونِ قَالَ عَلَى الْمَامُ وَالْمَلَامُ فَالَاعُدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ عَنِ الزَّهُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ عَنِ الزَّهُمِونَ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِيْ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِلَةُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْمَلُكُ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُو

ر کھی ہے،اورانہی میں عمرو بن تغلب بھی ہے،عمرو بن تغلب نے کہا کہ واللہ!رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی محبوب نہیں ہے۔

۸۷۵ یکی بن بکیر الیف عقیل ابن شہاب عروه بن زبیر احضرت عائشہ بیان کرتی بین کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک بار آدهی رات کو فکلے اور معجد میں نماز پڑھی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، لوگوں نے اسے صبح کو بیان کیا تو (دوسرے روز) اس سے زیادہ آدمی جمع ہوگئے، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صبح کو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا، تو تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہوگئے۔ تورسول الله صلی الله علیه وسلم باہر نظے تو لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، جب چو تھی رات آئی تو مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے باہر نگلے۔ تو مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے باہر نگلے۔ برخو کر فرمایا ابعد تم لوگوں کی یہاں موجود گی ہم سے مخفی نہیں تھی، پڑھ کر فرمایا ابعد تم لوگوں کی یہاں موجود گی ہم سے مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادانہ کر سکو، یونس نے اس کے متا بع حد بیث روایت کی ہے۔

۸۷۸ - ابوالیمان شعیب زہری عروہ ابو حمید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسکم ایک رات نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے ،اور تشہد پر تعطلار اللہ کی تعریف بیان کی، جس کاوہ مستحق ہے، پھر فرمایا امابعد ابو معاویہ وابو اسامہ نے ہشام عروہ ابو حمید نبی کریم صکی اللہ علیہ وسکم سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے،اور امابعد کا لفظ بیان کیا ہے اور عدی نے سفیان سے امابعد کے متعلق متا بع حدیث روایت کی ہے۔

۱۵۷۷ ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ علی بن حسین ٔ مسور بن مخرمه روایت کرتے ہیں که رسول خداصتی اللہ علیه وستم کھڑے ہوئے ' جبوہ تشہد پڑھ چکے توان کوامابعد کہتے ہوئے سنا، زبیدی نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٨٧٨ حَدِّنَنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ الْعَسِيُلِ قَالَ حَدِّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَاسٌ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْبَرُ وَكَانَ الْحِرُ مَحْلِسٍ حَلَسَةً بِعَصَابَةٍ اللَّهَ وَاللَّهِ وَقَدُ عَصَبَ رَاسَةً بِعَصَابَةٍ مَلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَقَدُ عَصَبَ رَاسَةً بِعَصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ 
٥٨٤ بَابِ الْقَعُدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ
 الْجُمُعَة \_

٨٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ خُطُبَتَيْنِ يَقُعُدُ بَيْنَهُمَا.

٥٨٥ بَابِ الْإِ سُتِمَاعِ إِلَى الْخُطُبَةِ۔

٨٨٠ حَدِّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدِّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الْاَغْرِّعَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الْاَغْرِّعَنُ آبِي هُرُيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَاثِيكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْلَاوَّلَ وَمَثَلُ الْمُسَجِدِ يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَاللَّوْلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِي بُدنَةً ثُمَّ كَالَّذِي الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِي بُدنَةً ثُمَّ كَالَّذِي لِهُدِي بُدنَةً ثُمَّ كَالَّذِي الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهُدِي بُهُدِي بُدنَةً ثُمَّ كَالَّذِي الْمُهَجِرِ عَمَثَلِ الْذِي يُهَدِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥٨٦ بَابِ اِذَا رَاَى الْإِ مَامُ رَجُلًا جَآءَ وَهُوَ يَخُطُبُ اَمَرَهُ اَنُ يُّصَلِّىَ رَكُعَتَيْنِ ـ

۸۵۸۔ اسلعیل بن ابان ابن الغسیل عکرمہ ابن عباس وابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم منبر پر چڑھے، اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی، آپ بیٹے اس حال میں کہ اپنے دونوں مونڈ ھوں پر چادر پیلیے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیلیے ہوئے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو! میرے پاس آؤ تولوگ آپ کی طرف بیان کی، پھر فرمایا کہ اے لوگو! میرے پاس آؤ تولوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا، اما بعد یہ انصار کی جماعت کم ہوتی جائے گی اور لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اس لئے امت محمد یہ میں سے جو محض حاکم بنایا جائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نقع پہنچانے پر قادر ہو، تو بنایا جائے، اور وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا نقع پہنچانے پر قادر ہو، تو انسار کے نیو کاروں کی نیکی (بھلائی) کو قبول کرے اور بروں کی برائی سے در گزر کرے۔

باب ۵۸۴۔ جعہ کے دن دو خطبوں کے در میان بیٹھنے کا بیان۔۔۔

۸۷۹ مسدد 'بثیر بن مغضل 'عبیدالله 'نافع 'حضرت عبدالله بن عمر ا روایت کرتے ہیں که رسول خداصکی الله علیه وسکم دو خطبے پڑھتے تھے، جن کے در میان بیٹھتے تھے۔

باب٥٨٥ خطبه كي طرف كان لكافي كابيان \_

۱۸۸۰ آدم، ابن ابی ذئب نزهری ابو عبد الله الاغر عضرت ابو بریرا الله الاغر عضرت ابو بریرا الله الاغر عضرت ابو بریرا الله علیه وسلم نے فرمایا که جب جعد کا دن آتا ہے تو فرشتے معجد کے در وازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور سویے جانے والا اس مخص کی طرح ہے جو اونٹ کی قربانی کرے، مویے جانے والا اس مخص کی طرح ہوگائے کی قربانی کرے، اس کے بعد و نبہ بچر مرغی، پھر اس مخص کی طرح ہوگائے کی قربانی کرے، اس کے بعد و نبہ بچر مرغی، پھر اندا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، جب امام خطبہ کے لئے جاتا ہے، تو وہ اپنے دفتر لپیٹ بین، اور خطبہ کی طرف کان لئے جاتا ہے، تو وہ اپنے دفتر لپیٹ بین، اور خطبہ کی طرف کان

باب ۵۸۲ - جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو اور وہ کسی مخص کو آتا ہواد کیھے، تووہ اس کودور کعت پڑھنے کا حکم دے۔

٨٨١ حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ ذِيْنَارِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَيْتَ يَافُلَانُ فَقَالَ لَا قَالَ قُمُ فَارُكِعُ۔

٥٨٧ بَابِ مَنُ جَآءَ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ خَفِيُفَتَيُنِ ـ

٨٨٢ حَدَّنَنا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنا سُفَيْنُ عَنُ عَمُر و وَسَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَحَلَ رَجُلٌ يَوُمَ الحُمُعَةِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فَقَالَ أَصَلَيْتَ قَالَ لَاقَالَ قُمُ فَصَلِّ رَكُعَتَيْن \_

٨٨٥ بَابِ رَفُعِ الْيَدَيُنِ فِي الْخُطُبَةِ ـ
 ٨٨٥ بَابِ رَفُعِ الْيَدَيُنِ فِي الْخُطُبَةِ ـ
 رَيُدٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ حِ وَعَنُ يُؤنُسَ
 عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنُسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنُسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنُسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّآءُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمُدَّيَةِ وَ دَعَا ـ
 فَادُ عُ اللَّهَ آنُ يَسُقِينَا فَمَدَّ يَدَيُهِ وَ دَعَا ـ

٥٨٩ بَابِ الْإِسْتِسْقَآءِ فِي النُّحُطُبَةِ يَوُمَ

٨٨٤ حَدَّثَنَا اِبْرَهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤْعَمُرِ و وَّقَالَ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُوْعَمُرِ و وَّقَالَ

۱۸۸ - ابو العمان عبد الله عمر و بن دینار و بار بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک فخص آیا اور نی صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے فلاں! تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نے فرمایا کھڑ اہو جااور نماز پڑھ لے (۱)۔

باب ۵۸۷ کوئی مخف آئے اس حال میں کہ امام خطبہ بڑھ رہا ہو تود ور کعتیں ہلکی بڑھ لے۔

۸۸۲ علی بن عبدالله مفیان عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر کو کہتے ہوئے ساکہ ایک مخص جعہ کے دن مجد میں داخل ہوا،اس حال میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ؟اس نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑ اہواور دور کعتیں پڑھ لے۔

باب ۵۸۸\_ خطبه مین دونون ما تحد انهانے کابیان۔

۸۸۳ مسد د عماد بن زید عبدالعزیز انس، ح سونس فابت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، توایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ یارسول اللہ! محوث تباہ ہو گئے، بکریاں برباد ہو گئیں، اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا بیجئے کہ ہمارے لئے پانی برسائے، تو آپ نے دونوں ہا تھ مجیلائے اور دعاکی۔

باب، ۵۸۹ جمعہ کے دن خطبہ میں بارش کے لئے دعا کرنے کابیان۔

۸۸۸۔ ابراہیم بن منذر' ولید بن مسلم' ابو عمرو' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحتہ 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک سال رسول اللہ

(۱) امام ابو حقیقہ ، امام الک اور جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک خطبہ جعد کے دوران کمی متم کا کلام یا نماز جائز نہیں ہے اور ان حضرات کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے خطبہ سننے کا حکم دیااور اس طرح وہ روایت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران ہر قتم کی نماز اور گفتگوسے منع فربایا۔ ربی یہ حدیث تواس کی تفصیل واقعہ کو سامنے رکھنے سے وارشح ہوتی ہے کہ آنے والے صحابی کا نام سلیک بن ہر بہ خطفانی تھا۔ یہ انتہائی بوسیدہ کرئے بہنے ہوئے مجد میں داخل ہوئے انجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع نہیں فرمایا تھا آپ نے اسے دور کعت پڑھنے کا فرمایا تاکہ سب لوگ ان کی اس خشہ حالت کو دیکھ لیں۔ پھر آپ نے لوگوں کوان کی دوکرنے کی ترغیب دی۔ (سنن نسائی ص ۸ \* سنے ایمن ابن ابی شیبہ ص \* ااج ۲ ، درس تر فدی ص ۲ کو ۲ ک

حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن اَبِي طَلْحَةَ عَنُ أنَس بُن مَالِكٍ قَالَ اصَابَتِ النَّاسَ سَنَةً عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ فِي يَوُم جُمُعَةٍ قَامَ أَعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعَيَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ وَمَا نَرْي فِي السَّمَآءِ قَرَعَةً فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِم مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَالسَّحَابُ أَمْثَالَ الْحِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُزِلُ عَنُ مِنْنَرِهِ حَتَّى رَآيَتُ الْمَطَرَيَتَ حَادَرُ عَلَى لِحُيَتِهِ فَمُطِرُنَا يَوُمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنُ بَعُدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيُهِ حَتَّى الْجُمْعَةَ الْأُخْرَى فَقَامَ دْلِكَ الْاَعْرَابِيُّ اَوْقَالَ غَيْرُهٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدُّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيُهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ حَوَا لَيُنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُرُ بِيَدِهِ اللَّى نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّحَابِ الَّا انْفَرَخَتُ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْحَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِئُ قَنَاةً شَهُرًا وَّلُمُ يَحِيءَ أَحَدُّ مِنُ نَّاحِيَةٍ اللَّحَدُّثَ · بالخُودِ ـ

٥٩٠ بَاب الْإِنْصَاتِ يَوُمَ الْجُمْعَةِ
 وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ
 أَنْصِتُ فَقَدُ لَغَا وَقَالَ سَلَمَانُ عَنِ النَّبِيِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُصِتُ إِذَا تَكُلَّمَ
 الْإِمَامُ \_

مَكُ مُكُثُر قَالَ حَدَّنَنَا يَحُنَى بُنُ بُكْثِرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَعِیدُ بُنُ الْمُسَیِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَیُرةَ اَخْبَرَهٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ اَنْصِتُ وَالْإِمَامُ لِخَوْتَ.

علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، جعہ کے دن میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا موااور کہایا رسول اللہ! مال متاہ ہو گیا، بیجے بھو کے مرکئے، اس لئے آب الله سے مارے حق میں دعا کیجئے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ الهائع،اس وقت آسان يزبادل كاايك كلاا بهي نظر نبيس آتاتها، فتم ہےاس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بوے بوے ككرے اللہ آئے، پھر آپ منبرے ابھی ازے بھی نہیں تھے كه بارش کو آپ کی داڑھی پر میکتے ہوئے دیکھا،اس دن اور اس کے بعد دوسرے دن اور تیسرے دن یہاں تک کہ دوسرے جمعہ کے دن تک بارش ہوتی رہی، تو وہی اعرابی یا کوئی دوسر المحفَّ کھڑا ہوااور کہا ی کہ یارسول اللہ مکانات گر گئے، مال ڈوب گیااس لئے آپ ہمارے لئے خدا سے دعا کیجئے، چٹانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایاے میرے اللہ! ہمارے اردگرد برسا، ہم پرنہ برسا، اور بدلی کے جس طرف اشاره كرتے تھے، وہ بدلى جث جاتى، اور مدينه ايك حوض کی طرح ہو گیا،اور وادی قناۃ ایک مہینہ تک بہتار ہا،اور جو مخص بھی ا سی علاقے ہے آتا تواس بارش کا حال بیان کرتا۔

باب ۵۹۰ جمعہ کے دن امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت خاموش رہنے کابیان اور جب کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہ، تو اس نے فعل لغو کیا، اور سلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ خاموش رہے جب امام خطبہ بڑھے۔

۸۸۵ یکی بن بکیر ایث عقیل ابن شہاب سعید بن میتب محضرت ابو ہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تونے اپنے ساتھی سے جعہ کے دن کہا کہ خاموش رہ،اورامام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تونے لغو فعل کیا۔

٩ ٥ بَابِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
٨ ٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ اللهُ مُعَهِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةً لَا يُوا فِقُهَا عَبُدٌ مُسُلِمٌ وَهُو فَآئِمٌ يُصَالُ اللهَ شَيْعًا إلا اَعْطَاهُ إيَّاهُ وَاشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِلها \_

٩٢ ٥ بَابِ اِذَا نَفَرَا لِنَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِيُ صَلوَةِ الْجُمُعَةِ فَصَلوةُ الْإِمَامِ وَمَنُ بَقِيَ جَآئِزَةً ـ

٨٨٧ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا رَائِدَةً عَنُ حُصَيْنٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعَدِ قَالَ حَدَّنَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتُ عِيرٌ لَّنَيْمَا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتُ عِيرٌ تَحُمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُّوا إِلَيْهَا حَتَّى مَابَقِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا النَّيِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَت هذهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَت هذهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاذَا رَاوُا تِجَارَةً اوَلَهُوا نِ انْفَضَّوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ 
٩٣ ٥ بَابِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ وَ قَبُلَهَا.

٩٤ُ هُ بَابٍ قَوُلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَاِذَا

باب ۱۹۵۱ اس ساعت (مقبول) کا بیان جو جمعہ کے دن ہے۔
۸۸۲ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابو الزناد' اعرج' ابوہریرہ وایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ
کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایس ہے کہ کوئی
مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ
سے مانگتا ہے اللہ تعالی اسے عطاکر تا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس
ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا۔

باب ۱۹۹۲ جمعه کی نماز میں اگر کچھ لوگ امام کو جھوڑ کر بھاگ جائیں، توامام اور باقی ماندہ لوگوں کی نماز جائز ہے۔

۸۸۷۔ معاویہ بن عمرو' زائدہ' حصین، سالم بن ابی الجعد' جابر بن عبد اللہ 'بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، توایک قافلہ آیا، جس کے ساتھ او نٹوں پر غلہ لدا ہواتھا، تولوگ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے، اس پریہ آیت اتری کہ جب لوگ تجارت کا مال یا کھیل کود کا سامان دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑ اچھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

باب ۵۹۳۔ جمعہ کی نماز کے بعد اور اس سے پہلے نماز پڑھنے کابیان۔

۸۸۸۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دور کعتیں اور اس کے بعد دور کعتیں اپنے گھر مغرب کے بعد دور کعتیں اپنے گھر میں،اور عشاء کے بعد دور کعتیں نماز پڑھتے تھے،اور جعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے،اور دور کعتیں پڑھتے نہیں پڑھتے تھے،ور دور کعتیں پڑھتے تھے۔

باب ۵۹۴ ـ الله عزوجل كا فرماناكه جب نماز يورى موجائے

قُضِيَتِ الصَّلوٰةُ فَانُتَشِرُوُا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ \_

٨٨٩ حَدَّنَىُ سَعِيدُ بُنُ آبِیٌ مَرْیَمَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَی اَبُو حَادِمِ عَنُ سَهُلِ قَالَ كَانَتُ فِینَا امْرَاَةً تَحْعَلُ عَلَی اَرْبَعَآءَ فِی مِزْرِعَةِ لَهَا سِلُقًا فَكَانَتُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَةِ تَنْزِعُ الْسَلُقِ الْسَلُقِ فَتَحْعَلُهُ فِی قِدْرِ ثُمَّ تَحْعَلُ عَلَیهِ اَصُولُ السِّلْقِ فَتَحْعَلُهُ فِی قِدْرِ ثُمَّ تَحْعَلُ عَلَیهِ فَشَطِهُ مِنْ صَلواةِ الْحُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَیْهَا فَتَكُونُ الصَّلَقِ عَرُقَةً وَكُنَّانَتُمَرِفَ مِنُ صَلواةِ الْحُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتَكَمُونُ الطَّعَامَ الِيَنَا فَنَلَعَقَةً وَكُنَّانَتَمَنَّى يَوْمَ الْحُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ .

٨٩ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللّهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي حَازِم عَن آبِيهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ بِهِذَا وَقَالَ مَا كُنَّانَقِيلُ وَلَا نَتَغَدّى إِلّا بَعُدَ الْحُمُعَةِ ـ

ه ٩ ه بَابِ الْقَآئِلَةِ بَعُدَ الْحُمْعَةِ \_

- ٨٩١ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدِّنَا اَبُو اِسُحْقَ الْفَزَارِيُّ عَنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْسَايَّقُولُ كُنَّانُكِرِّ يَوْمَ الْحُمْعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ \_ السَّمَّ الْحُمْعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ \_ مَرَيَمَ قَالَ حَدَّنَنَا السَّمَ عَنُ سَهُلِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ مُعَةً ثُمُّ تَكُونُ القَائِلَةُ \_

كِتَابُ صَلوْةِ الْخَوُفِ ٩٦٥ بَابِ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِذَا

## توزمین میں تھیل جاؤاور اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو۔

۸۸۹۔ سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سبل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا کہ ہم میں ایک عورت میں جو اپنے کمیت میں نہر کے کنارے چقندر بویا کرتی ہیں، جب جعہ کادن آتا تو چقندر کی جڑوں کو اکھاڑتی اور اسے ہانڈی میں پکاتی، پھر جو کا آٹا پیس کر اس ہانڈی میں ڈالتی، تو چقندر کی جڑیں گویا اس کی بوٹیاں ہو جا تیں، اور ہم جعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس آکر اسے سلام کرتے، وہ کھانا ہمارے پاس لا کر رکھ دیتی اور ہم اسے چھہ عیاری کو اس کے اس کھانے کے سب سے جعہ عیاری کم ناہوتی تھی۔

۸۹۰ عبدالله بن مسلمه ابن ابی حازم ابو حازم نے سہل بن سعد سے اس حدیث کوروایت کیااور کہا کہ ہم نہ تو لیٹتے تھے اور نہ دو پہر کا کھانا کھاتے تھے اور دو پہر کا کھانا کھاتے تھے اور دو پہر کا کھانا کھاتے تھے )۔

باب ۵۹۵ جمعه کی نماز کے بعد لیٹنے کابیان۔

۸۹۱ محمد بن عقبہ شیبانی ابواسحاق فزاری میدروایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو عمیتے ہوئے سنا کہ ہم جمعہ کے دن سویرے جاتے تھے کھر (بعد نماز جمعہ) لیٹتے تھے۔

۸۹۲ سعید بن الی مریم' ابو غسان' ابو حازم، سہل روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جعد کی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔

#### نمازخوف كابيان(۱)

باب ۵۹۲۔ اور الله تعالی نے فرمایا جب تم زمین میں چلو (سفر

(۱) اس باب کی احادیث میں اس باجماعت نماز کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جوخوف اور دستمن سے مقابلہ کے وقت خاص طور پر مشروع ہوئی متحی۔ اور اس بارے میں جمہور علمائے امت کی رائے یہ ہے کہ صلوۃ خوف اپنے اس مخصوص طریقہ کے ساتھ اب بھی باتی ہے اس کی مشروعیت منسوخ نہیں ہوئی۔

ضَرَبُتُمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ اللهِ قَوْلِهِ عَذَابًا مُهِينًا.

٨٩٣ حَدِّنَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَالَتُهُ هَلُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيُ صَلَوْةَ الْحَوُفِ فَقَالَ آخُبَرَنَا سَالِمٌّ أَلَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَحُدٍ فَوَازَيُنَا الْعَدُوَّ فَصَا فَفُنَا لَهُمُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ مَّعَةً وَسَحَدَ مَعَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ مَعَةً وَسَحَدَ سَحُدَ تَيْنِ ثُمَّ انصَرَ فُوا مَكَانَ الطَّآفِقَةِ التَّيُ لَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَ مَعَةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِمُ رَكُعَ لَنُهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمُ رَكُعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا لَوْتُ مَنَ كُعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ ثُمَّ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا مَكُولُ اللَّهِ مَا مُؤَلِّ وَالْمَ مُولُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَا مُؤْرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً وَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ أَمُ وَالْمَا مُؤْلُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَنْ مَعَامً لَعُمْ وَالْمَكُولُ الْقُولُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَلْكُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥٩٧ بَاب صَلوْةِ الْحَوُفِ رِحَالًا وَرُكَانًا رَّاحِلٌ قَآئِمٌ۔

٨٩٤ حَدَّنَا سَعِيُدُ بُنُ يَحَى بُنِ سَعِيُدِ نِ الْقَرُشِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْبُنُ جُرَيُجِ الْقَرُشِيُّ قَالَ حَدَّنَا الْبُنُ جُرَيُجِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ نَافِعِ عَنِ الْبَنِ عُمَرَ نَدُوًا مِنْ قَولِ مُحَاهِدٍ إِذَا الْحَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ الْمُوا مِنْ قَولِ مُحَاهِدٍ إِذَا الْحَلَطُوا قِيَامًا وَزَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَا كَنُرُ مِنُ ذَلِكَ فَلَيْصَلُّوا قِيَامًا وَ رُحُبَانًا . كَانُو المَحْرَمِنُ ذَلِكَ فَلَيْصَلُّوا قِيَامًا وَ رُحُبَانًا . كَانُو النَّحَوُ فِ . صَلَوْقِ الْخَوفِ . صَلوْقِ الْخَوفِ .

٨٩٥ حَدِّنَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدِّنَنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّنَا مُحَدِّدُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ الزَّيْدِيِّ عَنِ الزَّيْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُتَبَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ

کرو) تو تم پراس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو، آخر آیت عذا پامھینا تک۔

۳۹۸۔ابوالیمان شعیب بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے بوچھا کہ کیا نی صکی اللہ علیہ وسکم نے کوئی نماز یعنی خوف کی نماز پڑھی ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ جھے سے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اطراف نجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسکم کے ساتھ جہاد کیا ہم لوگ دشمن کے مقابل ہوئے، اور ان کے سامنے ہم لوگوں نے صفیں قائم کیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، توایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، توایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، توایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئے اور ہم ایک جماعت دشمن کے سامنے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے ایک سماعت کی جگہ پروائیں ہوئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ لوگ اس جماعت کی جگہ پروائیں ہوئے جس نے نماز نہیں پڑھی دو لوگ آئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور دو سجدے کئے، پھر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کے، پھر سے ایک کے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک نے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک کے دو سجدے کے، پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہرا یک کے دو سجدے کے، پھر سلام کی کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے دو سکم کے

باب ۵۹۷۔ پیدل اور سوار ہو کر خوف کی نماز پڑھنے کا بیان راجل سے مراد پیدل ہے۔

۸۹۸۔ سعید بن یخی بن سعید قرقی کی بن سعید قرقی ابن جرت کو موسی بن عقبه ، تافع ابن عمر سے مجاہد کے قول کی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں ،ادر ابن عمر نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیاد تی کے ساتھ روایت کیا کہ اگر کا فرکٹیر تعداد میں ہوں تو مسلمان کھڑے ہو کر اور سوار ہو کر (یعنی جس طرح کا موقع طے) پڑھ لیں۔ کمڑے ہو کر اور سوار ہو کر (یعنی جس طرح کا موقع طے) پڑھ لیں۔ باب ۸۹۸۔ نماز خوف میں ایک دوسرے کی گر انی کرنے کا بیان۔ بیان۔

۸۹۵ حیوة بن شرت محمد بن حرب وبیدی و جری عبیدالله بن عتب الله بن عبال من الله بن عبال من الله بن عبال من الله بن عبال من الله بن عباله من الله بن الله بن عباله من الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَةً فَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا مَعَةً وَرَكَعَ النَّاسُ مِنْهُمُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرُوا مَعَةً ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوا مَعَةً ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخُوانَهُمُ وَآتَتِ الطَّآئِفَةُ اللَّاحُرى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَةً وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ اللَّاعُرَى فَرَكُوا وَسَجَدُوا مَعَةً وَالنَّاسُ كُلُّهُمُ فِي صَلواةٍ وَلَكِنُ يَّحُرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا \_

٥٩٩ بَابِ الصَّلوٰةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُون وَلِقَآءِ الْعَدُو ّ وَقَالَ الْاَوُزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّا الْفَتُحُ وَ لَمُ يَقُدِرُوُا عَلَى الصَّلوٰةِ صَلُّوا اِيُمَاءً كُلُّ امْرِىءٍ لِّنَفُسِهِ فَإِنُ لَّمُ يَقُدِرُوُا عَلَى الْإِيْمَآءِ اَخَّرُوا الصَّلواةَ حَتَّى يَنُكُشِفَ الْقِتَالُ اَوْيَامَنُوا فَيُصَلُّوا رَكُعَتَين فَإِنْ لَّهُ يَقُدِرُوا صَلُّوا رَكُعَةً وَّسَجُدَتَيْنِ فَإِنْ لَّمُ يَقُدِرُوا فَلَا يُحْزِءُ هُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَامَنُوا وَبِهِ فَالَ مَكْحُولًا وَّقَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ حَضَرُتُ مُنَاهَضَةَ حِصُنِ تُسْتَرَ عِنْدَ اِضَآءَ قِ الْفَحُر وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمُ يَقُدِرُوُا عَلَى الصَّلُوةِ نُصَلِّ إلَّا بَعُدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَا هَا وَنَحُنُ مَعَ آبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا قَالَ أَنَّسُ بُنُ مَالِكٍ وَّمَا تَسُرُّنِي بِتِلُكَ الصَّلوٰةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا \_

٨٩٦ حَدَّنَنَا يَحُنِى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنُ يَحْيٰ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنُ

سجبیر کہی تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجبیر کئی، آپ نے رکوع کیا تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا پھر آپ نے سجدہ کیا تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے ساتھ سجدہ کیا تھا، وہ کھڑے ہوئے اور لئے کھڑے ہوئے اور ایک دوسری جماعت آئی جس نے اپنے بھائیوں کی گرانی کی، اور ایک دوسری جماعت آئی جس نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کئے اور سب لوگ نماز ہی میں تھے، آپ کے ساتھ رکوع اور سجدے کئے اور سب لوگ نماز ہی میں تھے، لیکن ایک دوسرے کی گرانی کررہے تھے۔

باب۵۹۹۔ تلعوں پر چڑھائی اور دسٹمن کے مقابلہ کے وقت نماز پڑھنے کا بیان ،اوز اعی نے کہا کہ اگر فتح قریب ہواور لوگ نمازیر قادر نہ ہوں تو ہر شخص اکیلے اکیلے اشارے سے نماز پڑھے،اوراگراشارے پر بھی قادر نہ ہوں تو نماز کومؤخر کر لیں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یالوگ محفوظ ہو جائیں، تو دور کعتیں پڑھیں،اور اگر دور کعتوں کے پڑھنے پر بھی قادرنہ ہوں توایک رکوع اور دو سجدے کرلیں اور اس پر بھی قادرنہ ہوں توان کے لئے تکبیر کافی نہیں ہے، بلکہ امن کے وقت تک اس کومؤخر کریں، اور مکحول کا بھی یہی قول ہے، ائس بن مالک ٹے بیان کیا کہ میں صبح کے وقت جب کہ قلعہ تستر پرچڑھائی ہور ہی تھی، موجود تھااور جنگ کی آگ بہت مشتعل تھی لوگ نماز پر قادر نہ تھے، آفتاب بلند ہونے کے بعد ہی ہم نماز پر قادر ہو سکے، ہم لوگوں نے نمازیں پڑھیں اس حال میں کہ ہم لوگ ابو موسیٰ کے ساتھ تھے، پھروہ قلعہ ہم لوگوں کے لئے فتح ہو گیا،انس بن مالک کا بیان ہے کہ اس نماز کے عوض ہمیں دنیااور اس کی تمام چیزوں کے ملنے سے بھی خوشی نہ ہو گی۔

۸۹۷ یجیٰ 'وکیع' علی بن مبارک' یجیٰ بن ابی کثیر 'ابو سلمه' جابر بن عبداللّٰه ٔ روایت کرتے ہیں که حضرت عمرٌ غزوہ خندق کے دن آئے

آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ جَآءَ عُمَرُ يَوُمَ الْخَنُدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيُشٍ وَّيَقُولُ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَاصَلَّيْتُ الْعَصُرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمُسُ اَنُ تَغِيبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَآنَا وَاللهِ مَاصَلَّيْتُهَا بَعُدُ قَالَ فَنَزَلَ اللّٰي بُطُحَانَ فَتَوَصَّا وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعُدَ مَاغَابَتِ الشَّمُسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُرِبَ بَعُدَهَا \_

رَاكِبًا وَ اِيُمَاءً وَقَالَ الْوَلِيُدُ ذَكَرُتُ رَاكِبًا وَ اِيُمَاءً وَقَالَ الْوَلِيُدُ ذَكَرُتُ لِلْاَوُزِاعِيِّ صَلَوْةً شُرَحْبِيُلِ بُنِ السِّمُطِ وَاصْحَابِهِ عَلَى ظَهُرِ الدَّآبَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْاَمُرُ عِنُدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيُدُ بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيُدُ بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُصَلِّينً اَحَدُ نِ الْعَصُرَ قَالَ إِلَّا فِي بَنِي الْمَعْمَرِ قَالَ إِلَّا فِي بَنِي فَرَيْظَةً.

٨٩٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسُمَآءَ قَالَ حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَمَّا رَجَعَ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَمَّا رَجَعَ مِنَ الاَحْرَابِ لَا يُصَلِّينَ آحَدُ نِ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ بَنِي قُرِيُظَةَ فَادُرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَادُرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصُرَ فِي الطَّرِيُقِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَاتِيَهَاوَقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ بَلُ نُصَلِّي لَمُ يُرَدُمِنَا ذلِكَ فَذُكِرَ ذلِكَ لِنَاتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا لِنَاتِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا مَنْهُ مُنْ مُنْهُ يُعَنِّفُ آحَدًا مَنْهُمُ مَنْهُ مُنَامُ يُعَنِّفُ آحَدًا لِنَالَ مَنْهُمُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا مَنْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَنِّفُ آحَدًا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ فَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ٠١ بَاب التَّبُكِيْرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبُحِ
 وَالصَّلُواةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرُبِ.

٨٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتِ نِ

اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یار سول اللہ ! ہم عصر کی نماز نہ بڑھ سکے، یہاں تک کہ آ فقاب غروب کے قریب ہو گیا تو نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخد العمل نے تو اب تک نماز نہیں پڑھی ' پھر آپ بطحان میں اترے اور وضو کیا اور عصر کی نماز بڑھی، جب کہ آ فقاب غروب ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد مخرب کی نماز بڑھی۔

باب • ١٠٠ - دستمن كا پيچها كرنے والا، يا جس كے پيچهے دستمن لگا ہوا ہو، اس كے اشارے سے اور كھڑے ہو كر نماز پڑھنے كا بيان، اور وليد نے كہا كہ ميں نے اوز اعی سے شرحبيل بن سمط اور ان كے ساتھيوں كے سواري پر نماز پڑھنے كا تذكرہ كيا، تو كہا كہ مير بے نزديك بہى درست ہے بشر طيكہ نماز كے فوت ہو ناور وليد نے نبی صلى اللہ عليہ وسلم كے اس ارشاد سے دليل اخذكى كہ كوئى شخص عصركى نماز نہ پڑھے مگر ارشاد سے دليل اخذكى كہ كوئى شخص عصركى نماز نہ پڑھے مگر بن قريظہ ميں بہنچ كر۔

۸۹۷ عبد الله بن محمد بن اساء 'جو برید ' نافع ، ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ برخے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر ، چنا نچہ بعض لوگوں کے راستہ میں ہی عصر کا وقت آگیا، تو بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ وہاں (بنی قریظہ) تک نہ پہنچ جا ئیں، اور بعض نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے اور آپ کا مقصدیہ نہ تھا کہ ہم قضا کریں جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے کی کو ملامت نہ کی۔

باب ۲۰۱ ۔ صبح کی نماز اند هیرے میں اور سو رہے پڑھنا، اور غارت گری وجنگ کے وقت نماز پڑھنے کابیان۔

۸۹۸. مسد د' حماد بن زید' عبدالعزیز بن صهیب' ثابت بنانی' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

الْبَنَانِيِّ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّبُحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَوَمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيُنَ فَخَرَجُوا يَسْعَوُنَ فَوَمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيُنَ فَخَرَجُوا يَسْعَوُنَ فِي السِّكُكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ الْخَمِيسُ الْحَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِمُ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ المُقَاتَلَةَ وَسَبَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ صَفِيَّةً لِيحْمَيْ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ وَصَارَتُ مِنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ وَصَارَتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَصَارَتُ مِنْ فَقَالَ عَبُدُ وَسَلَّمَ أَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّا اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَبُدُ وَاللهُ وَلَوْلَ عَبُدُ اللهُ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَتَبَسَمَ اللهُ وَاللهُ وَلَا فَقَالَ عَبُدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ  اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ اللّهُ المُعَلّمُ اللهُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ المُل

# كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

٦٠٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْعِيدَيُنِ وَالتَّحَمُّلِ فِيُهِمَا۔

٩٩ ٨ حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرُّهُرِيِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اللهِ بُنَ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتُعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتُعُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ ابْتُعُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّمَا هذِه لِبَاسُ مَنُ لاَخَلَاقَ لَهُ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

صحی کی نماز اند هیرے میں پڑھی پھر سوار ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر!
خیبر و بران ہو جائے جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوتی ہے، چنانچہ وہ لوگ (یہودی) گلیوں میں ہیں کہتے ہوئے دوڑ نے لگے کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آگئے۔ راوی نے کہا کہ خمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آگئے۔ جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیااور عور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ صفیہ ، دحیہ کلبی فراسوں کو قتل کر دیااور عور توں اور بچوں کو قید کر لیا۔ صفیہ ، دحیہ کلبی علیہ وسلم کو ملیس جس سے بعد میں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیس جس سے بعد میں آئیں پھر رسول اللہ صلی ازادی کو ان کا مہر مقرر کیا۔ عبد العزیز نے ثابت نے کہا کہ ابو محمد آپ (رسول اللہ) نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا۔ عبد العزیز کا بیان ہے کہ ابو محمد آپ نے نائی کو ان کا مہر مقرر کیا تھا۔ عبد العزیز کا بیان ہے کہ ابو محمد اس پر مسکرائے۔

#### عيدين كابيان

باب ۲۰۲ اس چیز کابیان جو عیدین کے متعلق منقول ہے اور ان دونوں میں مزین ہونے کابیان۔

۸۹۹ - ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر دوایت کرتے ہیں کہ عمر نے ایک ریشی جبہ لیاجو بازار میں بک رہاتھا، اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اسے خرید لیں، اور عید اور وفد کے آنے کے دن اسے بہن کراپنے کو آرستہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس محض کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حضرت عمر مضم کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حضرت عمر مضم کے باب ایک دسول اللہ علیہ وسلم نے باس لے کر آئے اور لیا سالہ کوش کیا گاباس کے کا سالہ کوش کا لباس کے باس لے کر آئے اور عرض کیا، کہ یارسول اللہ اتب نے فرمایا تھا کہ یہ اس مخض کا لباس ہے جس کا آخرت میں راس کے بادوروں) آپ نے یہ جب جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے باوجود) آپ نے یہ جب جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے باوجود) آپ نے یہ جب جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں (اس کے باوجود) آپ نے یہ جب میرے پاس بھیجا تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس کا آخرت میں دورت پوری کرو۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيُعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاحَتُكَ \_

٦٠٣ بَابِ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوُمَ الْعِيُدِ.

٩٠٠\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ قَالَ حَدُّثَنَا ابُنُ وَهُب قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَمُرٌ و أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاسَدِى حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ دَّخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَآءِ بُعَاثٍ فَاضُطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجُهَةً وَدَحَلَ ٱبُوبَكِرِ فَٱنْتَهَرَ نِيُ وَقَالَ مِرْمَارَةُ الشَّيُطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزُتُهُمَا خَرَجَتَا وَكَانَ يَوُمُ عِيُدٍ يَّلُعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرِقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَأَلْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيُنَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَٱقَا مَنِيُ وَرَآءَ ةُ خَدِّىُ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَيَقُولُ دُوْنَكُمُ يَابَنِيُ اَرُفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلُتُ قَالَ لِيُ حَسُبُكِ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ فَاذُهَبِي.

٦٠٤ بَاب سُنَّةِ الْعِيْدِ لِآهُلِ الْإِسُلامِ.
 ٩٠١ حَدَّئَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيُ
 رُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ

فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبُدُأُ مِنُ يُّوْمِنَا هَذَا أَنُ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَصَابَ سُنَّتَنَا۔

٩٠٢ ـ حَدَّنَنَا عُبَيُدَةً بُنُ اِسُلْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً ۖ

بَهُو بَعْدُ مِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ بِيَدِ مِنْ مَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ جَوَادِي الْأَنْصَارُ مِنْ جَوَادِي الْأَنْصَارُ مِنْ الْمَانُ مِنْ الْمَانُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مِنْ الْمُنْصَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مُنْسَارُ مُنْسَارُ مُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مُنْسَارُ مِنْ الْمُنْسَارُ مُنْ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمِنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمِنْسَارُ الْمِنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمُنْسَارُ الْمِنْسَامِ الْمُنْسَامِ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامِ الْمِنْسَامِ الْمُنْسَامِ الْمِنْسَامُ الْمُنْسَامِ الْمُنْسَامُ مِنْسَامُ الْمُنْسَامِ الْمُنْسَامُ مِنْسَامُ الْمُنْسَامِ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ مِنْسَامِ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامِ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُنْسَامُ الْمُع

باب ٢٠٣ عيد كے دن ڈھالوں اور برچھيوں سے كھيلنے كا بيان۔

مواح احد ابن وہب عمرو محمد بن عبدالر حمٰن اسدی عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میر ہیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور میر ہے پاس دولڑکیاں جنگ بعاث کے متعلق گیت گار ہی تھیں، آپ بستر پرلیٹ گے اور ابنامنہ بھی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ ہی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، جب وہ (ابو بکڑ) دوسری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان دونوں لونڈیوں کواشارہ کیا (چلے جانے کا) تووہ چلی گئیں، اور عید کے دن صبی ڈھالوں اور بر چھوں سے کھیلتے تھے، تو میں نے رسول اللہ من متبی ڈھالوں اور بر چھوں سے کھیلتے تھے، تو میں نے رسول اللہ فرمایا کیا تو تماشہ دیکھنا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں! تو آپ نے جھے فرمایا کیا تو تماشہ دیکھنا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں! تو آپ نے فرمایا کی تو آپ نے فرمایا کی تو آپ نے فرمایا کی تو آپ نے فرمایا تو چلی جاؤ۔ کہ ایک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ کے دوش پر تھا، آپ نے فرمایا تو چلی جاؤ۔

باب ٢٠١٣- اہل اسلام كے لئے عيدكى سنتوں كابيان١٩٥ - جاج ، شعبہ ، زبيد ، هعمى ، براء روايت كرتے ہيں كہ ميں نے نبی صلى اللہ عليہ وسلم كو خطبہ ديتے ہوئے سنا، آپ نے فرمايا كہ سب سے پہلى چيز جس سے ہم آج كے دن ابتدا كريں، وہ يہ كہ ہم نماز پر هيس، پھر گھرواپس ہوں، پھر قربانی كريں، اور جس نے اس طرح كيا تواس نے ميرى سنت كوپاليا۔

9۰۲ عبیدہ بن اسلمیل' ابو اسامہ' ہشام بن عروہ' عروہ بن زبیر' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکڑ آئے،اور میرے پاس انصار کی دولڑ کیاں جنگ بعاث کے دن کا شعر گار ہی تھیں،اوران لڑ کیوں کا پیشہ گانے کا نہیں تھا، تو ابو بکڑنے فرمایا

يَوُمَ بُعَاكَ قَالَتُ وَلَيُسَتَا بِمُغَيِّيَتَيُنِ فَقَالَ آبُوبَكُمٍ بِمَزَا مِيُرِ الشَّيُطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يُومٍ عِيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَابَكُرٍ إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَابَكُرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدٌ وَهَذَا عِيْدُنَا۔

٦٠٥ بَابِ الْأَكُلِ يَوُمَ الْفِطْرِ قَبُلَ الْخُرُو جِـ

٩٠٣ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِي بَكْرِ ابْنِ اَنْسٍ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُدُو يَوُمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَسَلَّمَ لَا يَعُدُو يَوُمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ وَقَالَ مُرَجَّى بُنُ رَجَآءٍ حَدَّنِي النَّبِي صَلَّى الله بُنُ ابْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّنِي انَسُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا كُلُهُنَّ وِتُواً .

٦٠٦ بَابِ ٱلْأَكُلِ يَوُمَ النَّحُرِ

٩٠٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَلَيْعِدُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هذَا يَوُمٌّ يُشْتَهٰى فِيهِ اللَّحُمُ وَذَكَرَ مِنُ جِيْرَ انِهِ فَكَانَ يُشْتَهٰى فِيهِ اللَّحُمُ وَذَكَرَ مِنُ جِيْرَ انِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَةً قَالَ وَعِنْدِي جَدْعَةً اَحَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدُّ لَكُمِ وَمَلَّمَ فَلَا وَمَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَمَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَمَنْ سَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ وَالْمَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْهُ وَالْمَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٠٥ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ
 مَّنُصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٌ قَالَ
 خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
 الْاَضُخى بَعُدَ الصَّلواةِ فَقَالَ مَنُ صَلَّى صَلَّى صَلواتَنَا

کہ بیہ شیطانی باجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں؟ اور وہ عید کادن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اُبہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔

باب ۲۰۵۔ عید گاہ جانے سے پہلے عیدالفطر کے دن کھانے کابیان۔

۱۹۰۳ - محمد بن عبدالرجیم 'سعید بن سلیمان مشیم 'عبیدالله بن ابی بکر بن انس 'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند چھوہارے نہ کھالیت ،عیدگاہ کی طرف نہ جاتے اور مرجی بن رجاء نے عبیداللہ بن ابی بکرسے اور انہوں نے انس سے اور انس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ چھوہارے طاق عدد میں کھاتے سے۔

باب٧٠١ قرباني كے دن كھانے كابيان \_

۱۹۰۴ مسدد اسلمعیل محمد بن سیرین انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ آج کے دن گوشت کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کاحال بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدیق کی، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جذعہ (ایک سال کا بھیڑ کا بچہ) ہے، جو گوشت کی دو بحریوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجھے معلوم نہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت اس کے سوادوس نے لوگوں کو بھی ہے انہیں۔ معلوم نہیں کہ ہم لوگوں کو بھی ہے انہیں۔ کہ ہم لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے کہ ہم لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرن نماز کے ابعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی درست ہو گیا، اور درست ہو گیا، اور

وَنَسَكَ نُسُكُنَا فَقَدُ اَصَابَ النَّسُكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلَوٰةِ وَلَانُسُكَ لَمُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ وَلَانُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُوبَرُدَةُ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَآءِ يَارَسُولَ لَهُ فَقَالَ اَبُوبَرُدَةُ بُنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَآءِ يَارَسُولَ اللّهِ فَانِي نَسَكُتُ شَاتِي قَبُلَ الصَّلوٰةِ وَعَرَفُتُ اللّهِ فَانِي مَسَكِتُ اللّهِ وَاحْبَبُتُ اَنُ تَكُونَ اللّهِ فَانِي الصَّلوٰةِ وَاحْبَبُتُ اَنُ تَكُونَ شَاتِي اَوْلَ شَاةٍ تُذُبَعُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَعَبَّرُنَ عَبَلَ الصَّلوٰةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةً وَتَعَبَّرُنَا عَنَا قَالَنَا لَحَمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا لَكُمْ وَلَنُ تَبُونِ عَنِي قَالَ اللّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَا قَالَنَا حَدُي بَعُدَنَا عَنَا قَالَنَا عَنَا عَلَا لَعَمُ وَلَنُ تَحْرَى عَنِي عَنُ الْحَدِي بَعُدَكَ .

٦٠٧ بَابِ الْخُرُوجِ اِلَى الْمُصَلِّي بِغَيْرِ

٩٠٦ - حَدَّثَنِيُ سَعِيْدُ بُنُ آبِيُ مَرُيَمَ قَالَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ آخُبَرَنِيُ زَيْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَرُحٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضُحٰى إِلَى المُصَلِّى فَاوَّلَ شَيْءٍ يَبْدَأَبِهِ الصَّلَوٰةُ ثُمَّ اللهُ المُصَلِّى فَاوَّلَ شَيْءٍ يَبْدَأَبِهِ الصَّلوٰةُ ثُمَّ اللهُ عَلَي صُفُوفِهِم مَقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ عَلَى صُفُوفِهِم مَنَافِلُ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسُ عَلَى صُفُوفِهِم مَنَعِظُهُم وَيُوصِيهِم وَيَامُرُهُمُ عَلَى طَلَق اللَّهُ اللَّهُ عَنَا قَطَعَةً اَوْيَأْمُرُ عَلَى طَلَق اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْمُصَلِّى إِنَّالُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجُتُ مَعَ مَرُوالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُصَلِّى إِذَا مِنْبَرٍ بَنَاهُ كَثِينُ بُنُ الصَّلْتِ فَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جس نے نمازت پہنے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے ( ایعن صرف گوشت کے لئے ہے) اور اس کی قربانی نہیں ہوگی، براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے ذی کرڈالی اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے (۱) اور پینے کادن ہے، اور میں نے سمجھا کہ میری بحری میرے گھر میں سب سے پہلے ذی ہو، چنانچہ میں نے اپنی بکری ذن کر ڈالی، اور عیدہ گاہ جانے سے پہلے میں نے اسے کھا بھی لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیایار سول اللہ! میرے پاس محبوب ہے، کیا وہ میرے لئے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! محبوب ہے، کیا وہ میرے لئے کافی نہ و جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! لیکن تمہارے بعد کی دوسرے کے لئے کافی نہ ہوگا۔

۱۹۰۹ سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم 'عیاض بن عبدالله بن ابی سرح 'ابوسعید خدری روایت کرتے بیل که انہوں نے فرمایا که نبی صلی الله علیه وسلم عید الفطر اور بقر عید کے دن عیدگاہ کو جاتے، اور اس دن سب سے پہلے جو کام کرتے وہ یہ کہ نماز پڑھے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اس حال میں کہ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے، آپ انہیں تھیجت کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے اور انہیں حکم دیتے تھے، اور اگر کوئی لشکر سیجنے کا ارادہ کرتے تواس کو جدا کرتے، اور جس چیز کا حکم دینا ہو تا، دیتے، کور ایس ہو جاتے، ابوسعید نے کہا کہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہے، پہل سے واب تک کہ میں مروان کے ساتھ عید اضخی یا عید الفطر میں رہے، یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ عید اضخی یا عید الفطر میں موجود تھا، جو کثیر بن صلت نے بنایا تھا، مروان نے نماز پڑھنے سے موجود تھا، جو کثیر بن صلت نے بنایا تھا، مروان نے نماز پڑھنے سام موجود تھا، جو کثیر بن صلت نے بنایا تھا، مروان نے نماز پڑھنے اس منبر پر چڑھ گیا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، کے بھی مجھے کھینچا، اور منبر پر چڑھ گیا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا، نے بھی مجھے کھینچا، اور منبر پر چڑھ گیا، اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا،

(۱) شہروں میں جہاں نماز عید ہوتی ہو نماز عید سے پہلے چو نکہ قربانی جائز نہیں ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا تھم فرمایا۔

بِثُوبِهِ فَجَبَدُنِى فَارُتَفَعَ فَخَطَبَ قَبُلَ الصَّلوةِ فَقُلتُ لَهُ غَيَّرُ تُمُ وَاللهِ فَقَالَ يَاابَا سَعِيدٍ قَدُ ذَهَبَ مَاتَعُلَمُ فَقُلتُ مَااَعُلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِّمَّا لَاعُلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِّمَّا لَا اَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمُ يَكُونُوا يَحُلِسُونَ لَنَا بَعُدَ الصَّلوةِ \_

٢٠٨ بَابِ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ اللَّي الْعِيْدِ
 بِغَيْرِ اَذَانِ وَّلَا اِقَامَةٍ

9.٧ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمَنُذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا اَنَسُ بُنُ عَيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ عَبْدِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْاَضُحٰى وَالْفِطُرِ عَنْدُ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْاَضُحٰى وَالْفِطُرِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ الصَّلوةِ .

٩٠٨\_ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابُنَ جُرَيُجِ أَخْبَرَهُمُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَآءٌ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُّدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمَ الْفِطْرِ فَبَدَا بِالصَّلْوةِ قَبُلَ الْخُطُبَةِ قَالَ وَاخْبَرَنِي عَطَآءٌ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ أَرُسَلَ الِّي ابُنِ الزُّبَيُرِ فِي أَوَّلِ مَابُوٰيِعَ لَهُ لَمُ يَكُنُ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَوٰةِ يَوُمَ الْفِطُرِ وَإِنَّمَا الْخُطُبَةُ بَعُدَ الصَّلوٰةِ وَاخْبَرَنِي عَطَآءً عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ وَّعَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنُ يُؤَذَّنُ يَوُمَ الْفِطْرِ وَلَايَوُمَ الْاضُحٰى وَ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأُ بِالصَّلوٰةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعُدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَآءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوَكَّأُعَلَى يَدِ بِلَالِ وَّبِلَالٌ بَاسِطٌ ثُوْبَةً تُلْقِي فِيُهِ النِّسَاءُ صَدَّقَةً قُلُتُ لِعَطَآءِ آتَراى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْالْ آنُ يَّاتِيَ النِّسَآءَ فَيُذَكِّرَ هُنَّ حِيْنَ يَفُرَ عُ قَالَ إِنَّ

میں نے اس سے کہا کہ بخدا اتم نے سنت کو بدل ڈالا مروان نے کہا کہ اے ابوسعید! وہ چیز گزر چکی جو تم جانتے ہو، میں نے کہا بخدا! میں جو چیز جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ مروان نے کہالوگ نماز کے بعد میری بات سننے کے لئے نہیں بیٹھتے، اس لئے میں نے خطبہ نماز سے پہلے کیا۔

باب ۲۰۸۔عید کے نماز کے لئے پیدل،اور سوار ہو کر جانے کابیان،اور بغیراذان وا قامت کے نماز کابیان۔

2 • 9 - ابراہیم بن منذر حزامی 'انس بن عیاض 'عبیداللہ 'نافع 'عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید اضحٰ اور عیدالفطر میں نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے۔

٩٠٨ ابرائيم بن موسى اشام ابن جريج عطاجابر بن عبدالله س روایت کرتے ہیں کہ میں نےان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے،اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، ابن جرت کے کہا مجھ سے عطاء نے بیان کیا کہ ابن عباس نے ابن زبیر کوجب ان کے لئے بیعت لی جارہی تھی کہلا بھیجا کہ عیدالفطر کے دن نماز کے لئے اذان نہیں کہی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہو تا تھا،اور عطاء نے مجھ سے بواسطہ ابن عباس اور جابر بن عبدالله بیان کیا کہ نہ تو عیدالفطر میں اور نہ عیداضحیٰ کے دن اذان دی جاتی تھی، اور جاہر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم كفرے موئے، يہلے نماز راحى پھر بعد ميں او كول كے سامنے خطبہ دیا، جب نبی صلی الله علیه وسلم فارغ موسے تو عور تول کے یاس آئے، اور انہیں نصیحت کی اس حال میں کہ بلال پر تکیہ کئے ہوئے تھے، اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عور تیں اس میں صد قات ڈال رہی تھیں، میں نے عطاءے بوچھاکہ کیا آپ امام کے لئے واجب سجھتے ہیں کہ وہ عور تول کے پاس آئے اور انہیں نفیحت کرے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلاشبہ بیان کے ذمہ واجب ہے اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں

كرتے۔

باب ٢٠٩- عيدكى نمازك بعد خطبه راصخ كابيان ـ ١٩٠٩ من مارت عباس عباس الله ١٩٠٥ من ابن عباس الله ١٩٠٥ من مارت عباس الله عبد كابيان عباس الله عبد كانماز مين رسول روايت كرت بين كه انهول في فرماياكه مين عيدكى نماز مين رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو برا اور عراور عثال ك ساته نماز مين شريك موان به تمام لوگ خطبه سے بہلے نماز راحة تھے۔

۹۱۰ یعقوب بن ابراہیم 'ابواسامہ 'عبیداللّٰد نافع 'ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم اور ابو بکرؓ وعمرؓ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

۱۹۱۰ آدم شعبہ 'زبید ، فتحی براء بن عازب روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر کو واپس ہوں اور قربانی کریں، جس نے ایبا کیااس نے میری سنت کو پالا ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تووہ صرف کوشت ہے جواس نے ایب قربانی میں اس کا حصہ نہیں ہے، نو انصار میں سے ایک شخص نے جنہیں ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا عرض کیا کہ یار سول اللہ ! میں نے تو نماز سے پہلے ذریح کر لیا اور میر سے پاس ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو دو سال کے بچہ سے بہتر میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ ذریح کر واور تمہارے بعد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ ذریح کر واور تمہارے بعد کسی کو کانی نہیں ہوگا، یا فرمایا کہی قربانی نہ ہوگی۔

ذلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمُ وَمَالَهُمُ أَنُ لَّا يَفُعَلُوا.

٦٠٩ بَابِ النُحطَبَةِ بَعُدَ الْعِيدِ.

٩٠٩ ـ حَدَّثُنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحِ قَالَ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ شَهِدُتُ الْعِيْدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِيُ ۖ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثُمَانَ فَكُلُّهُمُ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْخُطَبَةِ \_ ٩١٠ ـ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَ أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبُلَ الْخُطْبَةِ. ٩١١\_ حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيُدِ بُنِ خُبَيُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمُ يُصَلِّ قَبُلَهَا وَلَا بَعُدَهَا ثُمَّ اتَّى النِّسَآءَ وَمَعَةً بِلَالٌ فَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلُنَ يُلْقِينَ تَلْقِي الْمَرْاَةُ خُرُسَهَا وَ سِخَابَهَا\_

٩١٢ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا فَرُبِهِ وَبَيْدٌ قَالَ سَمِعُتُ الشَّعْبَى عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّ اَوَّلَ مَانَبُدَ أَ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجِعَ مَانَبُدَ أَ فِي يَوْمِنَا هَذَا اَنُ نُصَلِّى ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ اصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنُ نَحَرَ قَبُلُ الصَّلَاةِ فَإِلَّ هُوَ لَحُمَّ قَدَّمَهُ لِاهُلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ اللهِ ذَبَحْتُ لَلَّهِ ذَبَحْتُ لَكُمْ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهُ وَعِنْدِي عَنْ اَحَدِم بَعُدَكَ مَكَانَةً وَلَنُ نُوقِي اَوْتُحْزِي عَنْ اَحَدِم بَعُدَكَ مَنَ الْمَعْلَالُ الْمُعَلِيْ اللّهِ مَنْ الْمَعْلَالُ الْمُعَلِيْ اللّهِ مَعْدَكَ مَنْ الْعَلَالُ مَكْلَالًا مَعْمَالًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَالَكُ الْمَلُولُ اللّهُ وَلَنُ نُووْقِي اَوْتُحْزِي عَنْ الْمَالِي قَالَ الْمَعْلَلُ مَالَا الْمُعْلِيْ الْمَلْوَلُ الْمُعْلِدُ اللّهِ عَلَى الْمُولُ اللّهُ وَلَنْ نُولِي اللّهِ الْمُعْلَلُ مَنْ الْمُعْرَالِي الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلِهُ اللّهُ الْمُعْلِيْدُ اللّهُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللّهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُ

71. بَابِ مَايُكُرَهُ مِنُ حَمْلِ السَّلَاحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا اَنُ يَّحَافُوا السَّلَاحَ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلَّا اَنُ يَّحَافُوا عَدُوَّا۔

٩١٣ ـ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ يَحُيْنِي ٱبُوالسُّكَيُن قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوْقَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابُن عُمَرُ حِيُنَ اَصَابَهُ سِنَالُ الرُّمُح فِى اَنْحَمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتُ قَدَمُهُ بِالرِّ كَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَ ذَلِكَ بِمِنِّي فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَآءَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوُ نَعُلَمُ مَنُ أَصَابَكَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ أنُتَ اَصَبُتَنِيُ قَالَ وَكَيُفَ قَالَ حَمَلُتَ السِّلَاحَ فِي يَوُم لَّمُ يَكُنُ يُحُمَلُ فِيُهِ وَادُخَلُتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمُ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدُخَلُ فِي الْحَرَمِ. ٩١٤\_ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِيُ اِسُحٰقُ بُنُ سَعِيُدِ بُن عَمُر و بُن سَعِيُدِ بُن الْعَاصِ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنُدَهُ قَالَ كَيُفَ هُوَ قَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنُ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنُ أَمَرَ بِحَمُل السَّلَاحِ فِي يَوُمِ لَّايَحِلُّ فِيُهِ حَمُلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ\_

711 بَابِ التَّبُكِيُرِ لِلْعِيْدِ وَقَالَ عَمْدُ اللهِ بُنُ بُسُرٍ اِنْ كُنَّافَرَغُنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ ذَٰلِكَ حِيْنَ التَّسُبِيُحِ.

باب ۱۱۰ عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے کر جانے کی کراہت کا بیان، اور حسن بھری نے کہا کہ لوگوں کو عید کے دن ہتھیار لے کر جانے سے منع کیا گیا، بشر طیکہ دشمن کا خوف نہ ہو۔

ا او۔ ذکریا بن یخی ابوالسیکن عاربی محمد بن سوقہ سعید بن جیر روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا، جب ان کے تلوے میں نیزے کی نوک چھے گی اور ان کا پاؤں رکا ب سے چھٹ گیا، تو میں اترا اور اس نیزے کو نکالا، یہ واقعہ منی میں ہوا تھا۔ جب جاج کو خبر ملی تو ان کی عیادت کرنے آیا، تو جاج نے کہا کا ش جب جاج کو خبر ملی تو ان کی عیادت کرنے آیا، تو جاج نے کہا کا ش میں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، ابن عمر نے جواب دیا کہ تو نے بی ہمیں یہ تکلیف پہنچائی ہے؟ جاج نے پوچھا کیو کر آبابن عمر نے جواب دیا کہ تو ایسے دن ہتھیار لے کر آباجس دن ہتھیار لے کر نہیں آبا جاتا تھا(ا)، اور تو نے ہتھیار حرم میں داخل کیا جاتا تھا۔ کیا حالا نکہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیا جاتا تھا۔

۱۹۱۷۔ احمد بن یعقوب استحق بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حجاج، ابن عمر کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تھا اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ ابن عمر نے جواب دیا اچھا ہوں، حجاج نے یوچھا کس نے آپ کویہ تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف اس شخص نے پہنچائی جس نے الیے دن میں ہتھیار اٹھانا جائزنہ تھا، انہوں نے اس سے حجاج کو مراد لیا۔

باب الآ۔ عید کی نماز کے لئے سویرے جانے کا بیان، اور عبداللہ بن بسر نے کہا کہ ہم نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے سے جس وقت تنبیج (نماز نفل پڑھنا) جائز ہے۔

(۱) مطلب سے ہے کہ اس سے پہلے حرم میں یا عید کے دن دھاری دار ہتھیار لے کر کوئی نہیں نکاتا تھا، لیکن تم نے اس کی اجازت دے دی حالا نکہ بید لوگوں کے اجتماع کے مواقع ہیں اور لوگوں کے جوم میں ہتھیار سے زخی ہو جانے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ در پردہ خود حجاج نے بین عمر سے محلاف سے سازش کی تھی۔ عام لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، حجاج اس بات کو پہند نہیں کر تا تھااس وجہ سے اس نے آپ کوزخی کرنے کی سے تدبیر کی اور ای زخم میں آپ کا انتقال ہو گیا۔

٩١٥ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةً عَنُ زُبَيُدٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحُرِ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ مَانَبُدَأَبِهِ فِي يَوُمِنَا هَذَا يَوُمَ النَّهُ عَلَيْهِ فَى يَوُمِنَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَى يَوُمِنَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَى يَوُمِنَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ سُنتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ لَحُمْ عَجَدًه لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِي مَن النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ خَالِي اللَّهُ لِهُ لُكُومَ اللَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ خَالِي اللَّهُ لِهُ لُهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

71٢ بَابِ فَضُلِ الْعَمَلِ فِي اَيَّامِ التَّشُرِيُقِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُو اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ اَيَّامُ الْعَشُرِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ الْمَعُدُودَاتُ اَيَّامُ التَّشُرِيْقِ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ وَابُوهُرَيْرَةَ يَخُرُجَانِ الِي السُّوقِ فِي الْاَيَّامِ الْعَشُرِ يُكْبِرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ هِمَا وَكَبَرَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي خَلْفَ النَّافِلَةِ.

٩١٦ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرُعَرُةً قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلِمٍ نِ الْبَطِيُنِ عَنُ شُعْبَةُ عَنُ سُلِمٍ نِ الْبَطِيُنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاالْعَمَلُ فِي آيَّامٍ أَفْضَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاالْعَمَلُ فِي آيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْحِهَادُ قَالَ وَلَا الْحِهَادُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ يَرُجِعُ اللَّارِجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفُسِهِ وَمَالِهِ فَلَمُ يَرُجِعُ

٣ ٦ ١٣ بَابِ التَّكْبِيُرِ أَيَّامَ مِنَّى وَإِذَا غَدَا الِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ ابُنُ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِى قُبَّتِهِ بِمِنَّى فَيَسُمَعُهُ أَهُلُ الْمَسُجِدِ

910۔ سلیمان بن حرب شعبہ، زبید شعبی براء بن عاذب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے دن رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اس دن جو کام کریں وہ یہ کہ نماز پڑھیں، پھر واپس ہوں اور قربانی کریں، جو ایسا کرے تو اس نے میری سنت کو پالیا اور جس نے نماز سے پہلے ذرج کیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے کھر والوں کے لئے جلدی تیار کیا ہے، قربانی نہیں ہے، میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہایار سول اللہ میں نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا اور میرے پاس اور کہایار سول اللہ میں نے نماز سے پہلے ذرج کر لیا اور میرے پاس آپ بہتر ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ ذرج کر لیا کہ کر لیا کہ اس کی جگہ ذرج کر لیا کہ کر لیا کہ اس کی جگہ ذرج کر لیا کہ کہ کر کیا گوئی نہ ہوگا۔

باب ۱۱۲ ۔ ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کا بیان اور ابن عباس نے کہا کہ اللہ قعالی کے قول اُدُکُرُ و الله فی ایّام معدودات تشریق مَّعُلُو مَاتٍ میں دس دن مراد ہیں، اور ایام معدودات تشریق کے دن ہیں، ابن عمر اور ابوہر بر اُن ان دس دنوں میں بازار نکلتے سے تو تکبیر کہتے تھے، لوگ ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے تھے۔ اور محد بن علی نقل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔

۱۹۱۸ محمد بن عرعرہ 'شعبہ 'سلیمان مسلم البطین 'سعید بن جبیر 'ابن عباس' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو عمل اس دن میں کیا جائے اس سے کوئی عمل افضل نہیں ہے، لوگوں نے سوال کیا کیا جہاد بھی نہیں ؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، بجز اس شخص کے جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کرنہ لوٹا۔

باب ٦١٣ منیٰ کے دنوں میں تکبیر کہنے کا بیان، اور جب عرفہ کے دن صبح کے وقت مقام عرفات کو جائے، اور ابن عمر این خیمہ ہی میں تکبیر کہتے جب اس کو مسجد والے سنتے تو

فَيُكبِّرُونَ وَيُكبِّرُ اَهُلُ الْاسُواقِ حَتَّى تَرُتَجَّ مِنَّى تَكْبِيرًا وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يُكبِّرُ بِمِنَّى تِلْكَ الْآيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلُواتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسُطَاطِهِ وَمَجُلِسِهِ وَمَمُشَاهُ وَتِلْكَ الْآيَّامَ جَمِيعًا وَكَانَ تُمَمُّونَةُ تَكبِّرُ يَوُمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَآءُ يُكبِّرُنَ تَكبِّرُ يَوُمَ النَّحْرِ وَكَانَ النِّسَآءُ يُكبِّرُنَ نَحُلْفَ ابَانَ بُنِ عُثُمَانَ وَعُمرَ وَعَبُدِ الْعَزِيْرِ لَيَالِى التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَيَالِى التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. لَيَالِى التَّشُرِيُقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ. انَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ قَالَ سَالَتُ انَسَ بُنَ مَالِكٍ وَنَحُنُ عَادِيَانِ مِنُ قَالَ سَالُتُ انْسَ بُنَ مَالِكٍ وَنَحُرُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَنَّى إلى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلِيَةِ كَيُفَ كُنْتُمُ تَصُنْعُونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ كَانَ يُلِبِّى الْمُلَبِّى لَكُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ عَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكَبِّرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَبِرُهُ الْمُعْمَرِ وَعَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُكِبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُكَبِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيُكْبِرُ الْمُكَبِرُ الْمُنْ الْمُلِكُ الْمُنْ الْمُنَافِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

٩١٨ - حَدَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصةً حَفُص قَالَ حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصةً خَفُص قَالَ حَدَّنَا آبِئَ حَنُ عَاصِم عَنُ حَفُصةً عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ كُنَّا نُؤُمَرُ أَنُ نَّخُرَجَ يَوُمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُخُرِجَ الْبِكْرَ مِنُ خِدُرِهَا حَتَّى الْعَيْدِ حَتَّى نُخُرِجَ الْبِكْرَ مِنُ خِدُرِهَا حَتَّى نُخُرِجَ الْمِكْرَ مِنُ خِدُرِهَا حَتَّى نُخُرِجَ الْمُكِنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُنَ نُخُرِجَ الْمُحَلِّقِ مِنْ خَلُفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرُنَ بَعَدِيهِمُ وَيَدُعُونَ بِدُعَاثِهِمُ يَرُجُونَ بَرَكَةَ فِلْكَ الْيَوْم وَطُهُرَتِه -

١ ٢ بَابُ الصَّلُواةِ إِلَى الْحِرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ ـ عَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا عَبَدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ تُرْكُزُلَةُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَةً يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ فَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّرْ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّحْرِ وَالنَّرْ وَالْمَا فَيْ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ  اللهِ السَلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

تکبیر کہتے، یہاں تک کہ منیٰ کی زمین تکبیر سے گونج جاتی،اور ابن عمرٌ منیٰ میں ان دنوں میں تکبیر کہتے اور تمام نمازوں کے بعد اپنے بستر پراپنے خیمہ میں، اپنی مجلس میں اور راستہ چلنے میں، ان تمام دنوں میں۔ اور میمونہ یوم نحر میں تکبیر کہتی تھیں، اور عور تیں ابان بن عثان اور عبدالعزیز کے پیچھے تشریق کے زمانہ میں مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تشریق کے زمانہ میں مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہتی تھیں۔

ا ۱۹۰ ابو نعیم 'مالک بن انس' محمد بن ابی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کے وقت منیٰ سے عرفات کو جارہے تھے تو میں نے انس بن مالک سے تلبیہ کے متعلق بوچھا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہنا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کر تا اور تکبیر کہنے والا کبیر کہنا تو اس بھتا تھا۔

91۸۔ محمد عمر و بن حفص خفص عاصم خفصہ ،ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہاکہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن گھرسے نظیں ، یہاں کہ کنواری عور تیں بھی اپنے پردہ سے باہر ہو تیں اور حائضہ عور تیں بھی گھرسے باہر نکلتیں ، پس وہ مر دوں کے پیچیے رہتیں اور مر دوں کی تحبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ تحبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کہتیں ، اس دن کی برکت اور اس کی پاک کی امید رکھتیں۔

باب ١١٣- بر حيمى كى آر ميس عيد كودن نماز بر صنع كابيان١٩٥ محمد بن بشار عبد الوباب عبيد الله ، نافع ابن عراس روايت
كرتے بيں كه نبى صلى الله عيه وسلم كے سامنے عبد الفطر اور عيد
قربانى كے دن بر حيمى گاڑى جاتى پھر اس كے سامنے آپ نماز
بر صنے -

المُصَلِّيرِ

٦١٥ بَاب حَمُلِ الْعَنَزَةِ وَالْحَرُبَةِ بَيْنَ
 يَدَي الْإِمَام يَوُمَ الْعِيُدِ ـ

٩٢٠ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّنَا ابُوعَمُر و نِ الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا النَّبِيُّ حَدَّنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغَدُوا اللَّى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيُهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى وَالْعَنزَةُ بَيْنَ يَدَيُهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيُهِ تَحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيهِ اللهَها۔

٦١٦ بَابِ خُرُورِ النِّسَآءِ وَالْحُيَّضِ اللَّي الْمُصَلِّيْ.

- عَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُبُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَمُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أَمُّ فَعَلِيَّةً قَالَتُ أَمِرْنَا اَنُ تُنحرِجَ الْعَواتِقَ ذَواتِ الْحُدُورِوَعَنُ أَيُّوبَ عَنُ حَفْصَةً بِنَحُومٍ وَزَادَ فَيُ حَدِيثِ حَفَصَةً قَالَ اَوُ قَالَتِ الْعَواتِقَ وَذَواتِ الْحُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى ـ وَذَواتِ الْحُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى ـ وَذَواتِ الْحَدَّونِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّى ـ إلى الْحَيْسُ الْمُصَلِّى ـ إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩٢٢ حَدَّنَا عَمْرُ و بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَا مُنُ عَبُ وَعَبُ عَبُدِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ الرَّحُمْنِ ابُنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى يَوْمَ فِطْرِ او اصَحْى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اتَى النِّسَآءَ فَو عَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّلَقَةِ لِيَسِمَ النَّسَ فِي النِّسَاءَ فَو عَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّلَقَةِ لَيْسَاءَ وَقَالَ الْإَمَامِ النَّاسَ فِي كَلِيهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ فِي حَطْبَةِ الْعِيدِ وَقَالَ ابْوسَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ فَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالَّهُ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّامِ مُمَّالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُحَمِّدُ الْهُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّنَا الْمُحَمِّلُهُ الْمُنْ الْمُعَلِيلُهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَقَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُنْ الْمُولَا الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمَامِ الْمَلْمَ الْمَامِ الْمُعَلِيلُهُ الْمُنْ الْمُعَلِيلُولُولُ الْمُعَلِيلُولُولُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

باب ۱۱۵ نیز داور بر چھی کا امام کے سامنے عید کے دن لے جانے کا بیان۔

970۔ ابراہیم بن منذر' ولید' ابو عمر و اوزاعی، نافع' ابن عرر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف صبح کو جاتے اور نیز ہان کے آگے لے کر چلتے اور عیدگاہ میں ان کے سامنے آپ نماز بڑھتے ان کے سامنے آپ نماز بڑھتے ۔ سامنے آپ نماز بڑھتے ۔ سامنے آپ نماز بڑھتے ۔ سامنے آپ نماز بڑھتے ۔

باب ۲۱۲ عور توں اور حائضہ عور توں کا عیدگاہ جانے کا بیان۔

197- عبداللہ بن عبدالوہاب عماد بن زید الیب محمد ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم جوان پردے والی عور توں کو باہر زکالیں اور الیوب سے بواسطہ هفسہ اس طرح روایت ہیں اس قدر زیادہ ہے کہ هفسہ نے کہا کہ جوان اور پردے والی عور تیں (نکالی جاتی تھیں) اور حائضہ عور تیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہتی تھیں۔ باب کا اے بچول کے عیدگاہ جانے کا بیان۔

97۲۔ عمرو بن عباس' عبدالرحمٰن' سفیان، عبدالرحمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عیدالفطریا عیداضیٰ کے دن نکلا، تو آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا پھر عور توں کے پاس آئے انہیں نصیحت کی اور انہیں صدقہ دینے کا تھم دیا۔

باب ۱۱۸ عید کے خطبہ میں امام کالوگوں کی طرف رخ کرنے کا بیان، اور ابوسعید نے کہا کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم لوگوں کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوتے۔ ۱۹۲۳۔ابونیم مجمد بن طلحہ 'زبید ، فعمی 'براءروایت کرتے ہیں کہ نبی

طَلُحَةَ عَنُ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعِبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اَضُحَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ اَضُحَى اللَّهِ عَلَيْنَا فِي الْبَقِيْعِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِي الْبَقِيْعِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوُمِنَا هَذَا اَنُ نَبُدَأَ بِالصَّلُوةِ ثُمَّ نَرُجِعَ فَنَنُحَرَ فَمَنُ فَعَلَ ذَلِكَ فَيَلَ ذَلِكَ فَانَّمَا هُوَ فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُو فَقَدُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِلَّمَ هُو فَقُلُ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنُ ذَبَحَ قَبُلَ ذَلِكَ فَإِلَى فَاللَّهِ فَي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلً فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ إِنِّي ذَبَحَتُ وَعَنُ اللهِ اللهِ إِنِّي ذَبِحَتُ وَعِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَعَنْ الْحَدِمُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٦١٩ بَابِ الْعَلَمِ بِالْمُصَلِّي \_

978 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ سُفُينَ قَالَ حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ سُفُينَ قَالَ حَدَّنَيَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدُتَّ الْعِيدُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ وَلَوُلَامَكَانِي مِّنَ الصِّغُرِ مَاشَهِدُتُّهُ حَتَّى اَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بُنِ الصَّلَتِ فَصَلَّى أَنَّ خَطَبَ نُمَّ اتَى النِّسَآءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ قُوعَظَهُنَّ يَهُويُنَ وَذَكَرَهُنَّ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَايَتُهُنَّ يَهُويُنَ وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَايُتُهُنَّ يَهُويُنَ بِالطَّيْفِقُ فَو بَالِلْ ثُمَّ انْطَلَقَ هُو بَيْلِالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَبِلِالٌ اللَّي يَيْتِهِ \_

٦٢٠ بَاب مَوُعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَآءَ يَوُمَ الْعِيُدِ \_

٩٢٥ حَدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَصُرٍ قَالَ
 حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ آنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ
 آخَبَرَنِي عَطَآءً عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ
 يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ
 الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأ بِالصَّلوةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا
 فَرَعَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَآءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّا

صلی اللہ علیہ وسلم عیدا سنی کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے
اور دور کعت نماز پڑھی، پھر ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے
ہوئے اور فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت ہماری اس دن یہ ہونی چاہئے
کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر والیس ہوں اور قربانی کریں، جس نے یہ
کیا تو میری سنت کے موافق کیا اور جس نے قبل اس کے ذرج کیا تو وہ
کوشت ) ہے، جو اس نے اپ گھر والوں کے لئے تیار کیا، قربانی
نہیں ہے، ایک شخص کھڑ اہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے تو
نہیں ہے ،ایک شخص کھڑ اہوا اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں نے تو
نماز سے پہلے ذرج کر لیا اور میر بے ہو آپ نے فرمایا کہ اسے ذرج کر دو
دوسال کے بچہ سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے ذرج کر دو

باب١١٩ عير گاه مين نشان لگانے كابيان ـ

۱۹۲۸ مسدو کی اسفیان عبدالر حمٰن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا ان سے بوچھا گیا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، تو فرمایا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، تو فرمایا نہ دکھ سکتا، اس نشان کے پاس آپ آئے جو کثیر بن صلت کے گھر کے پاس تھا، آپ نے نماز پڑھی پھر خطبہ دیا۔ پھر عور توں کے پاس کے ان کا س حال میں کہ آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ نے ان عور توں کود یکھا عور توں کود یکھا کہ اپنے ہاتھ جھکا تیں اور ملال کے کپڑے میں ڈالتی جا تیں، پھر آپ کہ اور بلال این عمر کی طرف روانہ ہوگئے۔

باب ۲۲۰۔ امام کا عید کے دن عور توں کو نصیحت کرنے کا بیان۔

940 - اسحق بن ابراہیم بن نصر عبدالرزاق ابن جریج عطاء، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ بن عبداللہ علیہ وستلم عیدالفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، پہلے تو نماز پڑھی پھر خطبہ کہا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو منبر سے نیچ اترے اور عور توں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی، اس حال میں کہ بلال کے ہاتھ پر ٹیکا دیۓ ہوئے تھے، اور بلال اینے کپڑے میں کہ بلال کے ہاتھ پر ٹیکا دیۓ ہوئے تھے، اور بلال اینے کپڑے

عَلَى يَدِبِلَالِ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ تُوبَهُ تُلْقِيُ فِيُهِ النِّسَآءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ زَكُواةً يَوُمَ الْفِطْرِ قَالَ لَاوَلَٰكِنُ صَدَقَةً يَّتَصَدَّقُنَ حِيْنَفِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِيُنَ قُلْتُ لِعَطَآءٍ اَتَرْى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمُ وَمَالَهُمُ لَايَفُعَلُونَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَٱخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدُتُّ الْفِطُرَ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانٌ يُصَلُّونَهَا قَبُلَ الْخُطُبَةِ ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانِّيُ أَنْظُرُ اِلَيُهِ حِيْنَ يُحَلِّسُ بِيَدِهِ ثُمَّ اَقُبَلَ يَشُقُّهُمُ حَتَّى جَآءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بَلَالٌ فَقَالَ يَاكِتُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤُمِنْتُ يُبَايِعُنكَ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ لَمُ يُجِبُهُ غَيْرُهَا نَعَمُ لَايَدُرِي حَسَنٌ مَنُ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقُنَ فَبَسَطَ بلَالٌ نَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً آبِي وَأُمِّي فَيُلْقِيُنَ الْفَتُخَ وَالْخَوَاتِيُمَ فِى ثُوْبِ بِلَالٍ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْفَتُخُ الْخَوَاتِينُمُ الْعِظَامُ كَانَتُ فِي الْجَاهِليَّةِ \_

٦٢١ بَابِ إِذَا لَمُ يَكُنُ لَّهَا جِلْبَابٌ فِي الْعُدُدِ

٩٢٦ حَدَّثَنَا ٱبُومَعُمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْيُوبُ عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِيُنَ قَالَتُ كُنَّانَمُنَعُ جَوَارِيُنَا ٱنْ يَّخُرُجُنَ يَوُمَ الْعِيْدِ فَحَآءَ تِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتُ قَصُرَ بَنِي خَلْفٍ فَاتَيْتُهَا فَحَدَّنْتُ ٱنَّ زَوُجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي صَلَّى

پھیلائے ہوئے تھے جس میں عور تیں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطاء سے یو چھا کیا صدقہ فطر دے رہی تھیں؟ توانہوں نے کہا نہیں بلکہ خیرات کر رہی تھیں،اس وقت اگر ایک عورت اپنا چھلآ ڈالتی تو دوسری بھی ڈالتیں، میں نے عطاء سے بوچھا کہ کیا آیکے خیال میں امام پریہ واجب ہے کہ وہ عور توں کو نصیحت کرے ؟ انہوں نے کہا کہ بلاشبہ یہ واجب ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں كرتے، ابن جرت كے كہاكه مجھ سے حسن بن مسلم نے به سند طاؤس، عباس بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ میں عیدالفطر میں نبی صلی الله علیہ وسلم اور ابو بکڑ وعمرٌ وعثانؓ کے ساتھ شریک ہوا۔سب کے سب قبل خطبہ نماز پڑھتے چھر خطبہ دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نكلے، گویامیں آپ كود كيھ رہا ہوں، جب آپ لوگوں كواپنے ہاتھوں کے اشارہ سے بھلا رہے تھے، پھر آپ ان صفول کو چیرتے ہوئے آ گے برھے، یہاں تک کہ عور توں کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ نے یاایہاالنبی اذاجائک الخ آخر تک پڑھی پھر جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر قائم رہو، تو ان عور تول میں سے صرف ایک عورت نے کہا ہاں، اور اس کے علاوہ کسی عورت نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم لوگ خیرات کرو اور بلال نے اپنے کیڑے پھیلا دیئے اور کہائم لوگ لاؤ، میرے ماں باب تم پر شار ہوں، تو وہ عور تیں اپنی انگوٹھیاں اور چھلے بلال کے كيڑے میں ڈالنے لگیں، عبدالرزاق نے كہاكه فتح ہے مراد بدى انگو ٹھیاں ہیں جن کارواج عہد جاہلیت میں تھا۔

باب ۱۹۲۱ عورت کے پاس عید میں دوپٹہ نہ ہو (تو کیا کرے)۔

947 - ابو معمر 'عبدالوارث 'ابوب 'هضه بنت سیرین روایت کرتی بین که ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو عید کے دن نکلنے سے روکی تھیں، ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری، میں اس کے پاس پینجی تو اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن کا شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوا تھا، تو اس کی بہن چھ غزوات میں ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوا تھا، تو اس کی بہن چھ غزوات میں

الله عليه وسَلَم يْنَتَى عَشَرَة عَرُوة فَكَانَتُ الْحُتُهَا مَعَهُ فِى سِنَّةِ غَرُواتِ قَالَتُ فَكُنَا نَقُومُ الْحُتُهَا مَعَهُ فِى سِنَّةِ غَرُواتِ قَالَتُ فَكُنَا نَقُومُ عَلَى المَرْضى وَنُدَاوِى الْكُلُمىٰ فَقَالَتُ يَكُنُ لَهَا يَارَسُولَ اللهِ اَعَلَى اِحُدَانَا بَاسٌ اِذَالُمُ يَكُنُ لَهَا جِلْبَابِهَا فَلْيَشُهَدُنَ الْحَيْرَ و دَعُوةَ الْمُؤْمِنِينَ جَلْبَابِهَا فَلْيَشُهَدُنَ الْحَيْرَ و دَعُوةَ الْمُؤْمِنِينَ فَالَتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيَةَ اتَيْتُهَا فَلَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَاللهُ لَتُحْرَبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله المُحْدُورِ الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَالله وَلَاهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

7 ٢٢ بَابِ اِعْتِزَالِ الْحُيَّضِ الْمُصَلِّى - 9 ٢٧ مَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا ابْنُ آبِي عَدِي عَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتُ أُمُّ عَطِيَّةً أُمِرْنَا آنُ نَّخُرُجَ فَنُخُرِجَ الْحُيَّضُ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِوَ قَالَ ابْنُ عَوْنِ آوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيَشُهَدُنَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيشُهَدُنَ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ قَالَ حُيَّضُ فَيشُهَدُنَ مَعْنَ لَنَ حُمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمُ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمُ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمُ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمُ وَيَعْتَزِلْنَ

٦٢٣ بَابِ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوُمَ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّحْرِ النَّعْرِ النَّحْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّامِ النَّامِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِي النَّعْرِ النَّعْرِ النَّعْرِ الْعَلْمُ الْعَلَمْ النَّعْرِ الْمُعْرِ الْعَلَمْ النَّامِ النَّعْرِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْعِلْمِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْع

٩٣٨ \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ فَرُقَدٍ عَنُ نَّافِع عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

اینے شوہر کے ساتھ تھی، اور اس نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کا کام مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرجم پٹی کرنا تھا، تو اس نے کہایا رسول الله کیا ہم لوگوں میں سے کسی کے لیے اس باب میں کوئی مضائقہ ہے کہ وہ (عیدے کے دن)نہ نکلے اگر اس کی چادر نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اس کی ہم جولی اسے اپنی جادر اڑھادے، اور جا بیئے کہ وہ لوگ نیک کام میں شریک ہول اور مومنین کی دعوت میں حاضر ہوں،حفصہ نے کہاکہ جبام عطیہ آئیں تومیں ان کے پاس پینی اور ان سے بوچھاکہ آپ نے اس کے متعلق کچھ ساہے؟ توانھوں نے کہاہاں آپ پر میرے ماں باپ فداہوں اور جب مجھی بھی وہ نبی صلی الله عليه وسلم كانام كيتيں تويہ ضرور كہتيں كه مير ہاں باپ آپ پر فداہوں، آپ نے فرمایا کہ پردے والی جوان عور تیں باہر تکلیں یاب فرمایا که پردے والی اور جوان عور تیں ٹکلیں، ابوب کو شک ہوا اور حائضہ عور تیں بھی نکلیں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں اور نیک کام اور مومنین کی دعامیں شریک ہوں۔ هصه کابیان ہے کہ میں نے ام عطیہ سے کہاکہ کیا حائصہ عور تیں بھی تکلیں؟ انھوں نے کہاکہ کیاجا نصہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ میں نہیں جاتی ہے۔ باب ۹۲۲ ـ حائضة عور تول كانمازكى جگه سے عليحده رہنے كابيان ـ ے ٩٢ \_ محمد بن مثنیٰ 'ابن ابی عدی 'ابن عون ، محمد 'ام عطیہ سے روایت كرتے ہيں كه ام عطيه نے فرماياكه جميں تكم ديا گياكه باہر تكليں، چنانچہ حائضہ اور نوجوان اور بردے والی عور تیں باہر تکلیں (عیدگاہ کے لیے )اور ابن عون نے کہا کہ یا عوا تق ذوات الخدود لینی پردے والی نوجوان عور تیں۔ چنانچہ حائفیہ عور تیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعوت میں حاضر ہو تیں ،اور ان کے نماز پڑھنے کی جگہوں سے عليجد ورہتيں۔

باب ۲۲۳ عیدگاه میں نحراور ذیح کرنے کا بیان۔

۹۲۸۔ عبداللہ بن بوسف کیف کیر بن فرقد 'نافع ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحریا ذرج عیدگاہ میں کرتے تھے۔

يَنُحَرُ اَوُيَذُبَحُ بِالْمُصَلِّي

٦٢٤ بَاب كَلامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِى خُطُبَةِ الْعِيْدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنُ شَيْءٍ وَهُمُو يَخُطُبُ \_

9 ٢٩ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوالُا حُوصِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوالُا حُوصِ قَالَ حَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ عَنِ السَّعْبِي عَنِ البَرَآءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعُدَ الصَّلوٰةِ فَقَالَ مَنُ صَلَّى صَلوٰتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ اصَابَ النَّسَكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ فَتِلُكَ اصَابَ النَّسَكَ وَمَنُ نَسَكَ قَبُلَ الصَّلوٰةِ فَتِلُكَ اللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ لَقَدُ نَسَكَتُ قَبُلَ النَّ احْرُجَ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ الصَّلوٰةِ وَعَرَفُتُ انَّ اليُومَ يَوْمُ اكْلِ وَشُرُبِ الصَّلوٰةِ وَعَرَفُتُ انَّ اليُومُ يَوْمُ اكْلٍ وَشُرُبِ السَّلَاةِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَعَلَى وَحِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ خَيْرُ مِنْ شَاتَى لَحُمِ فَهَلُ تُحْرِقًى عَنَاقًا جَزَعَةٌ لَهِمَ خَيْرٌ مِّنُ شَاتَى لَحُمْ فَهُلُ تُحْرِقًى عَنَاقًا جَزَعَةٌ لَهِمَ فَلَ تُحْرِقًى عَنَاقًا جَزَعَةٌ لَهِمَ فَقُلُ تُحْرِقًى عَنَى فَقَالَ نَعْمُ وَلَنُ تُحْرَى عَنُ أَحَدٍ بَعُدَكَ.

٩٣٠ حَدَّنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ اللَّهِ عَنُ مَالِكِ وَيُدِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَالَ إِنَّ انَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ إِنَّ انَسَ بُنَ مَالِكِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَامَرَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلوةِ اَنُ يُعِيدُ ذَبُحَةً قَبُلَ الصَّلوةِ اَنُ يُعِيدُ ذَبُحَةً قَبُلَ الصَّلوةِ اَنْ يَعْمُ خَصَاصَةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ حِيرَ انْ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ حِيرَ انْ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبُلَ الصَّلواةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي اَحَبُّ مِنُ شَاتَى لَحُمِ وَعَنْدِي فَكَالًا فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا \_

٩٣١ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ اللهُ اللهُ اللهُ صَلَّى اللهُ

باب ۱۲۴۔ خطبہ عید میں امام اور لوگوں کے کلام کرنے کا بیان، اور جب امام سے کچھ بوچھا جائے جب کہ وہ خطبہ پڑھ رماہو۔

۰۹۲۹ مسدد ابوالاحوص مضور بن معتمر اشعی براء بن غازب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یوم نح میں خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نماز کی طرح پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح اس نے قربانی کی طرح اس نے قربانی کی، تواس کی قربانی صحیح ہوئی اور جس نے نماز سے پہلے ذی کیا، تو یہ گوشت بکری کا ہے، ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میں نے تو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی قربانی کردی اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی اور میں نے خود کھایا اور اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو جلدی کی اور میں نے خود کھایا اور اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو کھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سال کا بچہ ہے جو کوشت کی دو بحریوں سے زیادہ بہتر ہے، کیا وہ میری طرف سے کافی کہ جو جو جو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن تمھارے بعد کسی دو سرے کے لیے کافی نہ ہوگا۔

• ۱۹۳۰ حالد بن عمر 'جماد بن زید 'ایوب 'محمه سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے عیداضیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا تواس خطبہ میں آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے، انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ میر سے پڑوسی ہیں اور وہ مختاج ہیں، یا توبھم خصاصة یا بھم فقر کہااور میں نے نماز سے پہلے ہی ذرج کر دیا ہے اور میر سے پاس ایک سال کا جانور ہے، جو گوشت کی دو کر بول سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجازت کی دو کر بول سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجازت

۹۳۱ مسلم 'شعبہ 'اسود' جندبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جندبؓ نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیداضیٰ کے دن نماز پڑھی پھر

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحُرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنُ ذَبَحَ قَبُلَ اَنُ يُصَلِّى فَلْيَذُبَحُ أُخُرِى مَكَانَهَا وَمَنُ لَّمُ يَذُبَحُ فَلْيَذُبَحُ بِاسْمِ اللَّهِ۔

٦٢٥ بَابِ مَنُ خَالَفَ الطَّرِيْقَ اِذَا رَجَعَ الْمُ

٩٣٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْتُمَيْلَةَ يَحُيٰى بُنُ وَاضِح عَنُ فُلَيُح بُنِ سُلَيمَانَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوُمَ عِيُدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ فُلَيُحٍ عَنُ سَعِيٰدٍ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدِيْثُ جَابِرٍ أَصَحُّ ٦٢٦ بَابِ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكُعَتَيُنِ وَكَذَٰلِكَ النِّسَآءُ وَمَنُ كَانَ فِي الْبُيُونِ وَالْقُرْى لِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا عِيٰدُ نَا يَآ اَهُلَ الْإِسُلامِ وَاَمَرَ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ مُّولَاهُ ابُنَ ابِي عُتُهَةً بِالزَّاوِيَةِ فَحَمَعَ آهُلَهُ وَبَنِيُهِ وَصَلَّى كَصَلوٰةِ اَهُلِ الْمِصُرِ وَتَكْبِيرُ هِمُ وَقَالَ عَكْرَمَةُ آهُلُ السَّوَادِ يُجْتَمِغُونَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّونَ رَكُعَتَيُن كَمَا يَصُنُع الْإِمَامُ وَقَالَ عَطاعَ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ \_

٩٣٣ - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ آبَابَكُرٍ دَخَلَ عَلَيُهَا وَعِنُدَ هَا جَارِيَتَانِ فِي آيَّامٍ مِنَّى تُدَقِّفَانِ وَتَصُرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُتَغَّشٍ بِثَوْبِهِ فَانُتَهَرَ هُمَا أَبُوبَكُرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خطبہ دیا، پھر ذی کیااور فرمایا کہ جس نے نمازے پہلے ذی کیا تواس کی جگہ پر دوسر اجانور ذی کرے اور جس نے ذیح نہیں کیا تو وہ اب اللہ کے نام نے ذی کرے۔

باب، ۲۲۵\_عید کے دن راستہ بدل کروایس ہونے کابیان۔

900 محمد 'ابو تمیلہ ' یکی بن واضح ' فلح بن سلیمان ، سعید بن حارث جابر ؓ ہے روایت کرتے ہیں، جابر ؓ نے کہا کہ جب عید کادن ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں راستہ بدل کر آتے ، اور یونس بن محمد نے بواسطہ فلے 'سعید 'ابوہر برہؓ ہے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور جابرؓ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

باب ۲۲۲۔ جب عید کی نماز فوت ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لے 'عور تنیں بھی اور جولوگ گھروں میں اور گاؤں میں ہوں ایساہی کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانو! یہ ہماری عید کادن ہے، اور انس بن مالک نے اپنی غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ میں حکم دیا تو انھوں نے ان کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور شہر والوں کی نماز اور تکبیر کی طرح نماز پڑھی اور عکر مہ نے کہا کہ دیہات کے لوگ عید طرح نماز پڑھی اور دور کعت نماز پڑھیں، جس طرح امام کرتا میں جمع ہوں اور دور کعت نماز پڑھیں، جس طرح امام کرتا ہے اور عطانے کہا کہ جب اس کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو دور کعتیں پڑھ لے۔

سامو۔ یکی بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اٹھائشہ کے پاس آئے اور ان کے پاس ایام منی میں دولڑ کیاں تھیں جو دف بجا کر گار ہی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر کپڑا ڈھانے ہوئے تھے، نوابو بکر نے ان دونوں کو ڈانٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیرے سے کپڑا ہنایا اور فرمایا کہ اے ابو بکڑان دونوں کو چھوڑ دواس لیے کہ یہ عید کے ہنایا اور فرمایا کہ اے ابو بکڑان دونوں کو چھوڑ دواس لیے کہ یہ عید کے

978\_ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ قَالَ حَدَّثَنَاشُعُبَةُ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ سَعِيْدَ بُنَ خُبَيْرِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمَ الْفَطِرِ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ لَمُ يُصَلِّ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ لَمُ يُصَلِّ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ لَمُ يُصَلِّ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ لَمُ يُصَلِّ فَبْلَهُ وَلَا بَعُدَ هَا وَمَعَةً بِلَالً ـ

أَبُوَابُ الْوِتُرِ! ٦٢٨ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْوِتُرِ.

٩٣٥ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَّافِع وَّعَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوةٌ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي اللهُ اللهِ وَسَلَّمَ صَلوةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا غَشِي اللهِ وَسَلَّمَ الشَّبَحَ صَلْى رَكْعَة وَاحِدَةً تُوتِرُلَةً مَا تَدُدُ كُمُ الصَّبُحَ صَلْى رَكْعَة وَاحِدَةً تُوتِرُلَةً مَا عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ مَا مَنْ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ مَا اللهِ تُرِيالُهُ مُن عُمرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكُعَةِ وَالرَّكُعَتَيْنِ فِي اللهِ تُرِيالُمُرُ

دن ہیں،اور یہ دن منیٰ کے ہیں اور حضرت عائشہ نے کہا کہ ہیں نے
دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپارہے ہیں اور میں حبشیوں کی
طرف دیکھ رہی ہوں کہ وہ مسجد میں تھیل رہے ہیں ان کو عرش نے ڈانٹا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھیں چھوڑ دواے بنی ار فدہ تم
اطمینان سے تھیلو۔

باب ١٢٢- عيد كى نماز سے پہلے (۱) اور اس كے بعد نماز پڑھنے كابيان اور الوالمعلى نے كہاميں نے سعيد كوابن عباس ً كے متعلق كہتے ہوئے سناكہ انھوں نے عيد كى نماز سے پہلے نماز كو مكر وہ سمجھا۔

### وتر کے بیان

باب ۲۲۸\_ان روایتوں کا بیان جو وتر کے بارے میں منقول ہیں۔

900- عبدالله بن يوسف الك نافع وعبدالله بن دينار ابن عمر سے روايت كرتے بيں كه ايك فحض نے بي صكى الله عليه وسلم سے رات كى نماز كے متعلق دريافت كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه رات كى نماز دور كعتيں بيں جب تم ميں سے كى محف كو صح مو جانے كا خطرہ ہو تو ايك ركعت اور پڑھ لے جو اس كى پڑھى ہوئى نماز كو طاق بنادے گى اور نافع سے روايت ہے كه عبدالله بن عمر ايك ركعت اور دور كعتوں كے در ميان سلام پھيرتے تھے اور اپنى بعض ضرور توں كا تھے اور اپنى بعض ضرور توں كا تھے در ميان سلام پھيرتے تھے اور اپنى بعض ضرور توں كا تھے در ميان سلام پيسرتے تھے اور اپنى بعض ضرور توں كا تھے در ميان سلام کيسر سے تھے اور اپنى بعض

(۱) جمہور صحابہ و تابعین اور اکثر آئمہ مجتمدین کی یمی رائے ہے کہ عید کے دن نمازے پہلے اور بعد میں نوافل کی اجازت نہیں۔البتہ عید کے بعد گھر میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

ببعض حَاجَتِهِ \_

٩٣٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ مَّخُرَمَةً بُن سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيُب أَنَّ ابُنَ عَبَّالُّ ٱخۡبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنُدَ مَيۡمُوٰنَةَ وَهُمِي خَالَتُهُ فَاضُطَحَعُتُ فِي عَرُضِ الْوسَاةِ وَاضطَحَعَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱهۡلُهُ فِيُ طُوُلِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيُلُ أَوُقَرِيْبًا مِّنَّهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِم لَّمُّ قَرَأ عَشَرَآيَاتٍ مِّنُ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى شَنِّ مُعَلَّقَهٍ فَتَوَضًّا فَٱحُسَنَ الْوُضُوءَ ثُمٌّ قَامَ يُصَلِّينُ فَصَنَعْتُ مِثْلَةً وَقُمْتُ اللي جَنبُهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنِّي عَلَى رَاُسِيُ وَاَخَذَ بِأُذُنِّي يَفْتِلُهَا ثُمٌّ صَلَّى رَكَعَتَيُنَ ثُمٌّ رَكْعَتَيْنِ نُمَّ رَّكُعَتَيْنِ نُمَّ رَكُعَتَيْنِ نُمَّ رِكُعَتَيْنِ نُمَّ رَكُعَتَيُ ۚ ثُمُّ اَوْتَرُ ثُمُّ اضُطَحَعَ حَتَّى جَآءَ هُ المُؤَذِّنْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيُن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبُحَ۔

٩٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ الْحَارِثِ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمُرُ و بُنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنُ اَبِيهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ صَلواةً اللّيُلِ مَثْنَى فَإِذَا اَرَدُتُ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكُعُ رَكُعَةً مُثَنَى فَإِذَا اَرَدُتُ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكُعُ رَكُعَةً نُويُرُلُكَ مَاصَلَيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَايْنَا انْنَاسًا مُنذُ اَدْرَكُنَا يُوتِرُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسُ.

٩٣٨ - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَى عُرُوةُ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ مَائِشَةَ اَخْبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تِلكَ كَانَتُ تِلكَ كَانَتُ تِلكَ

۱۹۳۹ عبداللہ بن مسلمہ 'الک' مخرمہ بن سلیمان' کریب' ابن عباس ہے دوایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنی خالہ میمونہ کے باس رات گزاری، اور بیان کرتے ہیں ہیں بستر کے عرض میں لیٹااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہوی بستر کے طول میں لیٹ، کیماں تک کہ آدھی رات یاس کے مثل گزری ہوگی کہ آپ اپ چہرے سے نیند کا اثر دور کرتے ہوئے بیدار ہوئے، پھر سورہ آل عمران کی دس آیتیں پڑھیں بعد از ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لئتی ہوئی مشک کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئی مشک کے پاس گئے اور اچھی طرح کو اور آپ کے بازویس کھڑا ہوگی، آپ کی طرح کیا اور آپ کے بازویس کھڑا ہوگیا، آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعت، پھر دور کعتیں پڑھیں، پھر باہر نکلے تو صبح کی نماز پڑھی۔

996 کی بن سلیمان عبدالله بن وجب عمرو بن حارث عبدالله بن وجب عمرو بن حارث عبدالرحمٰن بن قاسم ، قاسم بن محمه عبدالله بن عمر سے روایت کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که رات کی نماز دو، دو رکعت ہے، پھر جب تو نماز سے فارغ ہونے کا ارادہ کرے تو ایک رکعت بڑھ لے جو تیری تمام نماز کو وتر بنادیگا، اور قاسم نے کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنجالالوگوں کو تین رکعتیں وتر پڑھتے دیکھا اور دونوں صور تیں میرے خیال میں جائز ہیں، مجھے امید ہے کہ کوئی مضالقہ نہیں۔

۹۳۸ - ابوالیمان شعیب نربری عروه عشرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انحول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیارہ رکعتیں نماز پڑھے تھے اور یہ نماز آپ کی رات کی نماز تھی، آپ بجدہ کرتے تھے اتن دیر تک کہ تم میں سے کوئی محض ان کے سر

صَلوْتُهٌ تَعُنِى بِاللَّيُل فَيَسُجُدُ السَّجُدَةَ مِنُ ذَلِكَ قَدُرَيَقُرَأُ اَحَدُكُمُ خَمُسِيُنَ آيَةً قَبُلَ اَنُ يَّرُفَعَ رَاْسَهُ وَيُرَكَعُ رَكُعَتَيُنِ قَبُلِ صَلوْةِ الْفَجُرِئُمَّ يَضُطَحِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيُهِ الْمُؤَذِّنُ للصَّلوٰةِ..

٦٢٩ بَاب سَاعَاتِ الْوِتُرِ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ اَوْصَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتُرِ قَبُلِ النَّوُمِ۔

٩٣٩ ـ حَدِّنَنَا آبُوالنَّعُمَانِ قَالَ حَدِّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدِّنَنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ آرَايَتَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلوْةِ الْغَدَاةِ أُطِيُلُ فِيْهَا الْقِرَآءَ ةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكُعَةٍ وَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ صَلوةِ الْغَدَاةِ وَكَانَّ الْاَذَانَ بِأَذْنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ آيُ بِسُرُعَةٍ ...

٩٤٠ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسُلِمٌ
 عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ
 كُلَّ اللَّيُلِ أُوتَرَ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ
 وَسَلَّمَ وَانْتَهٰى وِتُرُةً إلى السَّحَرِـ

مَّ مَّابِ اِيُقَاظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُلَةً بِالْوِتُرِ ـ

٩٤١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِى آبِي عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّے اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَآنَارَاقِدَةٌ مُّعَتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا اَرَادَ اَنُ يُّوْتِرَ اَيَقَظَنِى فَاَوْتَرُتُ.

٦٣١ بَابِ لِيَحْعَلَ اخِرَصَلوْتِهِ وِتُرًا\_

اٹھانے سے پہلے بچاس آیتیں پڑھ سکے اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے، کھراپنے دائیں بازو پرلیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن نماز کے لیے بلانے کو آتا(۱)۔

باب ۲۲۹ وترکی ساعتوں کا بیان، ابو ہریر ہ نے کہا کہ مجھ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی۔

979\_ابوالنعمان عماد بن زید انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ بتائے کیا میں فجر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں میں طویل قرات کروں؟ توانھوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دور کعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعہ اس کو طاق بنا لیتے، اور فجر کی نماز سے پہلے دور کعتیں نماز پڑھتے، گویا اذان آپ کے کان میں ہو رہی ہے، حماد نے کہا لینی جلدی (پڑھ لیتے تھے)

۹۴۰۔ عمرو بن حفص' حفص' اعمش' مسلم' مسروق حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر رات کے تمام حصوں میں پڑھاہے اور ان کا وتر صبح تک ختم ہو تاتھا۔

باب • ٦٣- نبی صلی الله علیه وسلم کااپنے گھروالوں کو وتر کے لیے جگانے کابیان۔

۱۹۴ مسدد کیکی ہشام بن عروہ عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی، جب وتر پڑھنے کا اردہ کرتے تو مجھے جگا دیے، پھر میں بھی وتر پڑھتی تھی۔

باب ۲۳۱ و تر کو آخری نماز بنانا چاہئے۔

(۱) متعدد روایات، آثار صحابہ اور متعدد صحابہ کرام کاعمل اس پر شاہد ہے کہ وترکی تین رکھتیں ہیں اور تینوں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ تفصیل کے ساتھ ولاکل دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو معارف السنن ص۲۱۸ تاص ۲۳ جسم، اعلاء السنن ص۲۸ تاص ۲۸ ج۲۔

٩٤٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثِنَى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال الحُعَلُوا الْحَرَصَلُوتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتُرًا ـ

٦٣٢ بَابِ الْوِتُرِ عَلَى الدَّآبَّةِ ـ

٩٤٣ ـ حَدَّنَنَا إِسَمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنُ اللهِ بَكْرِ بُنِ عُمْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ حُنْتُ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبُحَ نَزَلْتُ فَالَوْ بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَالُو بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ كُنتَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ كُنتَ فَقُلْتُ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ايَنَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ اللهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلْحَ اللهِ مَنْ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُورِّ عَلَى الْبَعِيرِ ...

٦٣٣ بَابِ الْوِتُرِ فِي السَّفَرِ. 9 ٤٤ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَةٍ حَيْثُ تَوجَّهَتُ بِهِ وَيُؤْمِى اِيُمَآءً صَلَوٰةَ اللَّيْلِ اللَّهُ الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. صَلوٰةَ اللَّيْلِ اللَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. عَلَى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. عَلَى السَّفَو عَ وَبَعُدَةً. ٢٣٤ بَابِ الْقُنُوتِ قَبُلَ الرَّكُوع وَ بَعُدَةً.

٥ ٤ ٩ \_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَاحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ

۹۳۲ مسدد، بیچی بن سعید، عبیدالله، نافع، عبدالله بن عمرٌ نبی صلے الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔

باب ٢٣٢ ـ سواري پروتر پڑھنے كابيان ـ

سام و استعیل مالک ابو بکر بن عمر بن عبدالر حمٰن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن عمر بن خطاب مسعید بن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ ہیں عبدالله بن عمر کے ساتھ مکہ کے راستہ پر جارہا تھاجب مجھے صبح ہونے کا خطرہ ہوا تو ہیں اترااور وتر پڑھ کران سے ملا، عبدالله بن عمر نے بوچھا کہاں رہ گئے تھے ؟ ہیں نے کہا کہ مجھے فجر کا خطرہ ہو رہا تھا ، چنانچہ میں اترااور وتر پڑھ لیا، عبداللہ نے کہا کیا تمھارے لیے رسول چنانچہ میں اترااور وتر پڑھ لیا، عبداللہ نے کہا کیا تمھارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ نہیں ہے! میں نے کہا ہاں واللہ! تھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پروتر پڑھ لیتے تھے (ا)۔

باب ٢٣٣ ـ سفر مين وتريز صنے كابيان ـ

مه ۹۴ موی بن اسلمیل جو بریه بن اساء 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر نماز پڑھتے سے ، سواری کارخ جد هر بھی ہوتا، اور رات کی نماز سوائے فرائض کے اشارے سے بڑھتے اور وتر سواری بربڑھتے تھے۔

باب ۱۳۳۴۔ رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دعائے تنوت پڑھنے کابیان۔

٩٣٥ مسدد عاد بن زيد الوب عمر بن سيرين سے روايت كرتے

(۱) عدة القاری ص ۲۱ من جموشرح معانی الآثار للطحاوی ص ۳۲ من اپر حضرت ابن عرض عمل اس سے مختلف مروی ہے جس میں بید آتا ہے کہ حضرت ابن عمر کا ممان اس کو نفل نماز تہجد کی سواری پر پڑھتے رہے اور جب و تر پڑھنے گئے تو سواری سے اتر کرز مین پر وترکی نماز اواکی اور اپنے اس عمل کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ اس روایت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دونوں روایتوں میں تطبیق ویئے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے تہجد کی نماز کو وتر سے تعبیر کردیا گیا ہویا اس وقت کوئی عذر شرعی ہواور عام عادت یہی ہو کہ نوا فل سواری پراور و ترزیمن پراتر کر پڑھتے ہوں۔

عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِ يُنَ قَالَ سُيْلَ اللهُ عَلَيُهِ النَّهُ مَالِكِ اَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّح اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُحِ قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ اَوَقَنَتَ قَبُلَ الرُّحُوع يَسِيُرًا۔ الرُّحُوع يَسِيرًا۔

٩٤٦ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَتَلَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدُ كَانَ الْقُنُوتُ قُلَتُ قَبُلَ الرُّكُوع آوُبَعُدَهُ قَالَ قَبُلَهٌ قَالَ فَإِنَّ قُلَانًا الرُّكُوع آوُبَعُدَهُ قَالَ قَبُلَهٌ قَالَ فَإِنَّ فَلَانًا الحُبَرَنِي عَنُكَ آنَّكَ قُلتَ بَعُدَ الرُّكُوع فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَاقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوع شَهُرًا آرَاهُ كَانَ بَعَثَ قُومًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ زُهَاءُ سَبُعِينَ رَجُلًا إلى قَوْمً مِنَ المُشْرِكِينَ دُونَ أُولِيكَ وَكَانَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا فَقَنتَ

٩٤٧ \_ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّنَا رَائِدَةً عَنِ التَّيْمِيُ عَنُ آبِيُ مِحْلَزِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَّدُعُوا عَلَى رِعْلِ وَّذَكُوا نَ \_

٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ آخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ آخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ آبُي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغُرِبِ وَالْفَحُرِ.
 قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغُرِبِ وَالْفَحُرِ.

# اَبُوَابُ الْإِسْتِسُقَآءِ!

٦٣٥ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ وَخُرُو جِ النَّبِيّ

ہیں انھوں نے بیان کیا کہ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دعا قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! پوچھا گیا کہ کیار کوع سے پہلے دعا قنوت پڑھی ہے؟ فرمایا کہ کچھ دونوں تک رکوع کے بعد پڑھی ہے۔

۱۹۳۹ مسدو عبدالواحد عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے متعلق پوچھا توانھوں نے کہا کہ دعائے قنوت پر حی جاتی تھی، میں نے پوچھار کوع سے پہلے یااس کے بعد؟ انھوں نے کہار کوع سے پہلے یااس کے بعد؟ انھوں نے کہار کوع سے پہلے ،عاصم نے کہا کہ فلال نے مجھ سے آپ نے متعلق بیان کیا کہ آپ بعد رکوع کے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہاوہ جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی (۱) اور میں سجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سر آدمیوں کو جنہیں قراء کہا جاتا تھا مشرکوں کی طرف بھیجا تھا یہ لوگ ان کے سواتھ جن پر آپ نے بددعا فرمائی تھی اور ان کے در میان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاہرہ تھا پھر (عہد شکنی کی بناء پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان معاہرہ تھا پھر (عہد شکنی کی بناء پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان معاہرہ تھا پھر (عہد شکنی کی بناء پر) رسول اللہ صلی اللہ سے روایت کے در میان اس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انس شے فرمائی کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال اور ذکوان کرتے ہیں انس شے فرمائی کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال اور ذکوان کر بی ہوئے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔

۹۳۸۔ مسد د'اسمعیل'خالد'ابو قلابہ'انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت انس نے کہاکہ دعائے قنوت مغرب اور فجر میں پڑھی جاتی تھی۔

#### استشقاء كابيان

باب ۲۳۵ استنقاء اور استنقامین نبی صلی الله علیه وسلم کے

(۱) اس قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے کیونکہ فرض نمازوں میں بوقت ضرورت قنوت نازلہ ہی پڑھی جاتی ہے اور قنوت نازلہ کے بارے میں تمام آئمہ مجہدین اس بات پر شنق ہیں کہ وہ رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے جیسا کہ اس باب کی روایات سے بھی معلوم ہو تاہے۔ مگر نماز وٹر میں وعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل اور صحابہ کاعام معمول یہی تھا کہ وہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ ولائل کے لئے ملاحظہ ہو عمد قالقاری ص ۱۹ سی سے اعلاء السنن ص ۲۰۲۰۔

يَسْتَسُقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَ أَ-

صَلِّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِسُقَآءِ۔ ٩٤٩ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِيُ بَكْرِ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٦٣٦ بَابِ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُهَا سِنِيُنَ كَسِنِيُ يُوسُفَ\_

٩٥٠ حَدَّئَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ حَدَّئَنَا مُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي الزَّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي الرَّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَوَعَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعةِ اللَّهِمَّ عَيَّاشَ بُنَ رَبِيْعَةَ اللَّهُمَّ النَّجِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ آبِي الزَّنَّا دِعَنُ آبِيهِ وَاسَلَمُ اللَّهُ قَالَ ابْنُ آبِي الزَّنَّا دِعَنُ آبِيهِ هَا اللَّهُ قَالَ ابْنُ آبِي الزَّنَّا دِعَنُ آبِيهِ هَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِعِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى ا

٩٥١ حَدِّنَنَا الْخُمَيُدِيُّ قَالَ حَدِّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي الضَّخي عَنُ مَّسُرُوُقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ حِ حَدِّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالً حَدِّنَنَا جُويُرٌ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي الضَّخي عَنُ حَدِّنَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي الضَّخي عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ كُنَّا عِنُدَ عَبُدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ مَّسُرُوقِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَ صَلَّح اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّح اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّم لَمَّارَاى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّارَاى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّارِي مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا

نكلنے كابيان۔

۹۳۹۔ ابو تعیم 'سفیان' عبداللہ بن ابی بکر'عباد بن تمیم اپنے چچاسے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی دعا کرنے کو باہر نکلے اور اپنی چادر الث دی۔

باب ۲۳۲۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ دعا کرنا کہ اس کو بوسف (علیہ السلام) کے قبط کے سال کی طرح ان کے (کفار قریش کے) لئے بناد ہجئے۔

-90- قتیه مغیرة بن عبدالرحلی ابو الزناد اعرج ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپناسر آخری رکعت سے اٹھاتے تو کہتے کہ اے اللہ اعیاش بن ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ اسلمۃ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ اللہ اکفار معز پر دے، اے اللہ اکفار معز پر دے، اے اللہ اکفار معز پر اپنی گرفت کو مضبوط کر، اے اللہ اان کے لیے سالوں کو یوسف کے اپنی گرفت کو مضبوط کر، اے اللہ اان کے لیے سالوں کو یوسف کے قط کا سال بنادے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفار کی اللہ نے مغفرت کر دی اور قبیلہ اسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اور ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے یہ تمام دعا بین نماز ضبح کے متعلق بھی نقل کی ہیں۔

ا ۱۹۵ - حمیدی سفیان اعمش ابوالضی سروق عبدالله و عثان بن ابی شیبه جرید کا سفیان اعمش ابوالضی سروق روایت کرتے بیل که جم لوگ عبدالله بن مسعود کے پاس تھے توانھوں نے بیان کیا که نبی صلی الله علیه وسلم نے جب لوگوں (کفار قریش) کی بد بختی اور روگردانی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا که اے الله ان کو یوسف کے سات سال کے قط کی طرح قحط میں مبتلا کردے(ا)، چنانچہ وہ قحط میں گرفتار ہو گئے ، اور تمام چیزیں تباہ ہو تکئیں یہاں تک کہ کھال اور مردار تک کھا گے ، اور

(۱) یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے ایسی شدت سے قبط پڑا کہ قبط زدہ علاقے ویران پڑ مسے۔ ابوسفیان نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور صلہ رحی کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی اور یہ قبط ختم ہوا۔ علیہ وسلم نے دعافر مائی اور یہ قبط ختم ہوا۔

سَنَةً حَصَّتُ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِينَ وَيَنْظُرُ اَحَدُهُمُ إِلَى السَّمَآءِ فَيَرَى الدُّحَانَ مِنَ الجُوع فَاتَاهُ آبُوسُفُيانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِنَّكَ تَامُرُبطاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوُمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللهِ وَبِصِلَةِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَاتِى السَّمَآءُ بِدُ خَانِ مُبِينِ إلى قَولِهِ إِنَّكُمُ عَآئِدُونَ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبُرى فَالْبَطُشَةُ يَوْمُ بَدُرٍ فَقَدُ مَضَتِ الْبُطَشَةَ الْكُبُرى فَالْبَطُشَةُ يَوْمُ بَدُرٍ فَقَدُ مَضَتِ النَّحَانُ وَالبَطَشَةُ وَاللِّرَامُ وَايَةُ الرُّومِ.

٦٣٧ بَاب سُوَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ الْإِمَامَ

907 حَدَّثَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُوُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ آبِيُ طَالِبٍ م

> وَأَبْيَضُ يُسْتَسُقَى الْعَمَامُ بِوَجُهِهِ ثِمَالُ الْيَنْلِي عِصْمَةً لِلْاَزَامِل

وَقَالَ عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً حَلَّنَنَا سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ وَرُبَّمَا ذَكُرُتُ قَوُلَ الشَّاعِرِوَآنَا أَنْظُرُ اللَّى وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَسُقَى فَمَايَنُزِلُ حَتَّى يَحِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ مـ.

> وَٱبْيَضُ يُسْتَسُقَى الغَمَامُ بِوَحُهِهِ يُمَالَ الْيَتْلَى عِصْمَةً لِلاَرَامِلِ

> > وَهُوَقُولُ آبِیُ طَالِبٍ ۔

٩٥٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَثَنَى عَنُ ثَمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَثَنَى عَنُ ثَمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَثَنَى عَنُ ثَمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمَثَنَى عَنُ ثَمَامَةً بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ السَّسَلَةِ وَضَعَى الله عَنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسُقَى رَضِيَ الله عَنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسُقِي

کوئی آسان کی طرف دیکھا تو بھوک کے سبب سے انھیں دھوال نظر آتا، ابوسفیان آپکے پاس آیا اور کہنے لگا اے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو اور تمھاری قوم ہلاک ہو گئاس لیے اللہ سے ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظار کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظار کرو اس دن کا جب آسان کھلا اور ظاہر دھوال لائے گا۔ آیت یوم نبطش السون کا جب آسان کھلا اور ظاہر دھوال لائے گا۔ آیت یوم نبطش البطشة الکبری تک جس دن ہم بہت سخت گرفت کریں گے بطف البطشة الکبری تک جس دن ہم بہت سخت گرفت کریں گے بطف سے مرادیوم بدر ہے دخان 'بطفہ اور لزام 'دھوال، گرفت، قید اور آیت روم سب و قوع میں آپھے۔

باب ک ۲۳ و لوگوں کا امام سے بارش کی دعاء کے لیے درخواست کرنے کا بیان جب کہ وہ قط میں مبتلا ہوں۔ ۱۹۵ عروبن علی ابو قتیہ عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا میں نے ابن عراکو ابوطالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سااور گورارنگ کہ ان کے چرب کے واسطے سے بدلی سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، وہ تیموں کے حامی اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔ اور عمرو بن حمزہ کا بیان ہے کہ جمھ سے سالم نے اور انھوں نے اپنی عراب کا قول یاد کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرب کی طرف دیکھا کا قول یاد کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرب کی طرف دیکھا کہ آپ پانی کی دعا کرتے اور منبر سے اتر نے بھی نہ پاتے کہ تمام پر نالے بہہ نکلتے اور (یہ شعر) و اُنین پُستَسُقی الْغَمَامُ بِوَ حُفِیہ ثِمَالُ لللہ علیہ عِصْمَة لِلْادَرَامِل ابوطالب کاکلام ہے۔ اللہ عَمْمَ مِنْ ہِوَ حُفِیہ ثِمَالُ البتنی عِصْمَة لِلَادَرَامِل ابوطالب کاکلام ہے۔

٩٥٣ - حسن بن محمر ، محمد بن عبدالله انصارى عبدالله بن مثنى ، ثمامته بن عبدالله بن انس بن مالك روايت كرتے بيل كه جب لوگ قط ميں مبتلا ہوتے تو عمر بن خطاب، عباس بن عبدالمطلب كے وسيله سے دعا كرتے اور فرماتے كه اے اللہ ہم تيرے پاس تيرے نبى صلى الله عليه وسكم كاوسيله لے كر آيا كرتے تھے تو تو تہميں سير اب كرتا تھا

بِالْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَيْهِ اللَّهُ مَالَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسُقِيَنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اللَّيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا قَالَ فَيُسُقَوُنَ \_

٦٣٨ بَاب تَحُوِيُلِ الرِّدَآءِ فِي الْاستِسُقَآءِ مِن الْاستِسُقَآءِ مِن الْاستِسُقَآءِ مِن ٩٥٤ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ عَرِيْرٍ قَالَ، اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ اللَّهِ بُنِ وَيُدِ اللَّهِ بُنِ وَيُدِ اللَّهِ بُنِ مَلْمَ اسْتَسُقَى فَقَلَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُقَى فَقَلَّبَ وَلَا مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُقَى فَقَلَّبَ وَرَاءَةً ...

٥٥٥ - حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا مَلُهُ اللهِ قَالَ حَدَّنَا مَلُهُ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ اللهِ بُنِ آبِي بَكُرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ اللهِ بُنِ ابِي بَكُرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ اللهِ بُنِ ابْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ آبَاهُ عَنُ عَيِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدِ آنَّ النَّبِيَّ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ اللهِ بُنَ أَيْدٍ آنَّ الْقِبُلةَ وَقَلَّبَ المُصَلِّى فَاستَسُقَ فَاستَقْبَلَ الْقِبُلةَ وَقَلَّبَ المُصَلِّى فَاستَسُقَ فَاسَتُقَبَلُ الْقِبُلةَ وَقَلَّبَ رِدَآءَ هُ وَصَلّى رَكْعَتَيُنِ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ كَانَ ابْنُ عَيْنَةً يَقُولُ هُو صَاحِبُ الْآذَانِ وَلكِنَّةً وَهِمَ فِيهِ لِآنً هِذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَاصِمَ الْمَازِنِيُّ مَازِنِ الْآنُصَارِ۔

٦٣٩ بَابَ إِنْتِقَامِ الرَّبِّ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ مِنُ خَلُقِهِ بِالْقَحُطِ إِذَا انْتُهِكَ مَحَارِمَةً.

، ٦٤ بَابِ الْاسْتِسُقَآءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِـ

﴿ ٩٥٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوَضُمَرَةَ اَنَسُ بُنُ عَيَّاضِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيُكُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ ابُنِ اَبِى نَمُرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّذُكُرُ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ مِنُ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ

اب ہم لوگ اپنے نبی کے پچا(عباسؓ) کاوسلہ لے کر آئے ہیں ہمیں سیر اب کر، راوی کا بیان ہے کہ لوگ سیر اب کیے جاتے یعنی بارش ہوجاتی۔

900 علی بن عبدالله ،سفیان، عبدالله بن ابی بکر، عباد بن تمیم اپنه والد سے،اور وہ اپنے چیاعبدالله بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی، چر قبلہ کی طرف منه کیااور اپنی چادرالٹ دی اور دور کعت نماز پڑھی۔امام بخاری کابیان ہے کہ ابن عینه کہتے تھے کہ یہ وہی عبدالله بن زید اذان والے ہیں لیمنی جنہوں نے خواب میں اذان ویکھی تھی، کین اخصی وہم ہواہے اس لیے کہ یہ عبدالله بن زید بن عاصم مازنی ہیں جوانصار کے مازنی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔

باب ٦٣٩- الله تعالى كااپنے بندوں سے قحط كے ذريعه انقام لينے كابيان جب كه حدود اللى كا خيال لوگوں كے دلوں سے جاتار ہے۔

باب ۲۴۰ ۔ جامع مسجد میں بارش کی دعا کرنے کا بیان۔

907۔ محمد 'ابوضمر ہ انس بن عیاض 'شریک بن عبداللہ بن ابی نمر روایت کرتے ہیں کہ انھول نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے ساکہ ایک مخص جعد کے دن اس دروازہ سے معجد میں داخل ہواجو منبر کے سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے

الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يُّخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمًا فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْإَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يُغِيِّنَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَسُقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَ ٱسُقِنَا قَالَ آنَسٌ فَلَا وَاللَّهِ مَانَرًى فِي السَّمَآءِ مِنُ سَحَابٍ وَّلَاقَرُعَةِ وَّلَا شَيْئًا وَّلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سِلْعِ مِّنُ بَيْتٍ وَّلَا وَبَرٍ قَالَ فَطَلَعَتُ مِنُ وَّرَآئِهِ سَحَابَةٌ مِّثُلُ التَّرُسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَآءَ انْتَشَرَتُ ثُمَّ ٱمُطَرَتُ فَوَاللَّهِ مَارَايَنَا الشَّمُسَ سَبُتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنُ ذَٰلِكَ الْبَابِ فِي الْحُمُعَةِ الْمُقْبَلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُّخُطُبُ فَاسْتَقُبَلَهُ قَآئِمًا فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكتِ الْآمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يُمُسِكُهَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا اَللَّهُمَّ عَلَى الاَّكَامِ وَالْحِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشُّحَرَةِ قَالَ فَانُقَطَعَتُ وَخَرَجُنَا نَمُشِيُ فِي الشَّمُسِ قَالَ شَرِيُكُ فَسَالُتُ آنَسًا آهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا اَدُرِی۔

٦٤١ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ فِي خُطُبَةِ الْحُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقُبِلِ الْقِبُلَةِ \_

٩٥٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إسلعِيلُ بنُ جَعُفَرَ عَنُ شَرِيُكِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنُ بَابِ كَانَ نَحُودَارِ الْقَضَآءِ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ

رہے تھے، اس نے کھڑے کھڑے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف منه كيااور كهاكه يارسول الله لوكون كامال تباه مو كيا، راست بند ہو گئے،اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے،انس نے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے میرے اللہ ہمیں سراب کر اے میرے اللہ! ہمیں . سیراب کر'اے میرے اللہ! ہمیں سیراب کر'ائس نے بیان کیا کہ بخدااس وقت آسان برنه تو كوئى بادل ادرنه بادل كاكوئى كلژ ااورنه كوئى چر نظر آتی تھی اور نہ ہارے اور سلع کے در میان کوئی گھریا مکان تھا، سلع کے پیچھے سے ڈھال کے برابرایک ابر کا ٹکڑانمودار ہوا، جبوہ آسان کے پنچ میں آیا تووہ بدلی کھیل گئ، پھر بارش ہونے لگی، بخدا پھر ہم لوگوں نے ایک ہفتہ تک آفاب نہیں دیکھا، پھر ایک مخص ای در وازے سے دوسرے جمعہ کے دن معجد میں داخل ہوااور رسول الله صلى الله عليه وسلم كمرے خطبه دے رہے تھے وہ مخص آپ كى طرف مند كرك كفر اجوااور كباكه يارسول الله لوكون كامال تباه جوكيا اور رائے بند ہو گئے،اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا پیجئے کہ بارش بند کر دے، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے مچر فرمایااے اللہ! ہمارے ار دگر د برسا، ہم پر نہ برسااے میرے اللہ بہاڑوں، ٹیلوں اور وادیوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا، رادی کابیان ہے کہ بارش تھم گئ اور ہم دھوپ میں چلتے ہوئے باہر نکے، شریک کابیان ہے کہ میں نے انس سے بوچھاوہ پہلا ہی آدمی تھا؟انس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔

باب ۱۹۴۷ جمعہ کے خطبہ میں قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر بارش کی دعاکرنے کابیان۔

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآئِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلَكُتِ الْاَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ يُغِيُّثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اَغِثْنَا اللَّهُمَّ اَغِثْنَا قَالَ أَنَسُّ وَّلَا وَاللَّهِ مَانَرٰى فِي السَّمَآءِ مِنْ سَحَابٍ وَّلَا قَزَعَةٍ وَمَابَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلَعٍ مِّنُ بَيْتٍ وَّلَا دَارٍ قَالَ ۖ فَطَلَعَتُ مِنُ وَّرَآئِهِ سَحَابَةٌ مِّثُلُ التَّرُسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتُ اِنْتَشَرَتُ فَلَا وَاللَّهِ مَارَايَنَا الشَّمُسَ سَبُتًا ثُمَّ دَحَلَ رَجُلٌ مِّنُ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَآثِمٌ يَّخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْاَمُوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُعُ اللَّهَ يُمُسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الاكام والضِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشُّحَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتُ وَخَرَجُنَا نَمُشِيُ فِي الشَّمُسِ قَالَ شَرِيُكُ فَسَأَلُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ آهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَاآدُرِي \_

7 ٤٢ بَابِ الْإِ سُتِسُقَآءِ عَلَى الْمِنْبَرِ ـ 90 مَدَّنَا الْبُوعُوانَةَ عَنُ 90 مِ حَدَّنَا الْبُوعُوانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ فَتَادَةً عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ الْمُطُرُ اللّهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللّهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللّهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللّهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللهِ قَحَطُ الْمَطُرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لو گوں کا مال نتاہ ہو گیا،اور رائے بند ہو گئے،اس لیے آپ اللہ سے دعا فرمایئے کہ بارش نازل فرمائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا کہ بارش نازل فرمااے، میرے اللہ اہم پر بارش برسا 'الس کا بيان ہے كه اس وفت آسان برنه توبادل اورنه بادل كاكوئي ككرا نظر آتا تھااورنہ ہمارے اور سلع کے در میان کوئی مکان یا گھر تھا، سلع کے پیچھے سے ڈھال کے برابر بدلی کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، جب وہ بدلی چ مِن آئي تو تجيل گئ، پھر تو بخدا جميس آفاب ايك جفته تك نظرنه آيا، پھر اسی در وازہ سے دوسر ہے جمعہ کے دن ایک شخص مبحد میں داخل ہوااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ کھڑے کھڑے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ لوگوں کا مال نتاہ ہو گیااور راستے بند ہو گئے،اس لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش روک دے، راوی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا ہے میرے اللہ! ہمارے کہ ار د گرد برسااور ہم پر نہ برسا۔ اے میرے اللہ! پہاڑوں میلوں اور وادبوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر برسا، چنانچہ بارش تھم گئ اور ہم اس حال میں نکلے کہ وحوب میں چل رہے تھے۔شریک نے کہاکہ میں نے انس بن مالک سے پوچھاکیا بیدوہی پہلا آدمی تھا؟انس ا نے کہامیں نہیں جانتا۔

باب ۲۴۲\_منبريربارش كى دعاكرنے كابيان\_

مهده ابوعوانه قاده انس بن مالك روايت كرتے بيل كه جمعه كدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه دے رہے ہے كه ال اثناء ميں الله عليه وسلم خطبه دے رہے ہے كه ال اثناء ميں ايك شخص آيا اور عرض كيا كه يار سول الله بارش رك كئ ہا الله كذا لله ہے دعا كي الله ہے دعا كي الله ہوئے كه بهم لوگوں كوسير اب كردے، چنا نچه آپ نے دعا كى تو بارش ہونے كى اور بهم اپنے گھروں كو برى مشكل سے واپس ہوئے، دوسرے جمعہ تك بارش ہوتى رہى، راوى كا بيان ہے كه وہى شخص ياكوئى دوسر ا آدى كھر ابواور عرض كيا كه يار سول الله الله سے دعا كي خرماياك الله عليه وسكم نے قرماياك الله بمارے اردگر دبر سابم پرنه برسال الله صلى الله عليه وسكم نے فرماياك الله بمارے اردگر دبر سابم پرنه برسال الله صلى الله عليه وسكم نے دياكہ بارش كوروك دے، چنا نچه رسول الله صلى الله عليه وسكم نے فرماياك الله بمارے اردگر دبر سابم پرنه برسال الله صلى الله عليه وسكم نے دياكہ بارش كوروك دے، ويائى اور دائيں بائيں طرف ہوگئى كه اس

وَّشِمَالًا يُمُطَرُونَ وَلَايُمُطَرُ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ\_

٦٤٣ بَابِ مَنِ اكْتَفْى بِصَلوْةِ الْحُمُعَةِ فِي الْكُمُعَةِ فِي الْكِمُعَةِ فِي الْكِمُعَةِ فِي الْكِمُتِسُقَآءِ.

99 - حَدَنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ آنَسٌ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ اللَّهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِى وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرُنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ تَهَدَمَتِ البُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكتِ تَهَدَمَتِ البُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكتِ الْمَوَاشِى فَقَامَ فَقَالَ اللهمَّ عَلَى الاَكامِ وَالظِرَابِ وَالاَوُدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّحرِ فَانُحَابَتُ عَن الْمَدِينَةِ انْحِيَابَ الثَّوبِ \_

٦٤٤ بَابِ الدُّعآءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ
 مِنُ كَثُرَةِ الْمَطرِـ

٩٦٠ حدَّثَنَا إِسَمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ الْسَ بُنِ اللّهِ بُنِ آبِي نَعِرٍ عَنُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ جَآءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ مَلكتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَلكتِ السَّبُلُ فَأَدُعُ اللّهَ فَدَعَا الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَلْتِ السَّبُلُ فَأَدُعُ اللّهَ فَدَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُمُطرُوا مِنُ رَسُولِ اللّهِ حَمْعَةٍ فَحَآءَ رَجُلَّ اللّه مَلْمُ وَاللهِ حَمْعَةٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولُ اللّهِ صَلّى رُءُ وُسٍ الْحِبَالِ وَالْآكامِ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَةِ الْمَوْمِ الْمُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْنَةِ الْمُعَلِينَةِ الْمُعَلِينَةِ الْمُعَلِينَةِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٥٤٥ بَابِ مَاقِيُلِ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّلُ رِدَآفَهُ فِي الْإِسْتِسُقَآءِ يَوُمَ

طرف بارش ہور ہی تھی اور اہل مدینہ پر بارش نہیں ہور ہی تھی۔ باب ۲۴۳ \_ بارش کی د عاکر نے میں جمعہ کی نماز کو کافی سمجھنے کابیان \_

909۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'شریک بن عبداللہ' انس روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوااور عرض کیا کہ لوگوں کے جانور تلف ہوگئے اور راستے ہند ہوگئے، آپ نے دعا فرمائی توایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتئے، آپ کھر کر مگئے، ہوتی رہی، پھر وہ مخف آیا اور عرض کیا کہ لوگوں کے گھر گر مگئے، راستے بند ہوگئے اور لوگوں کے جانور تباہ ہوگئے، آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یااللہ پہاڑوں 'ٹیلوں اور نالوں اور در ختوں کے اگئے کی جگہ پر برسا، چنانچہ مدینہ سے بدل بھٹ گیا جس طرح کپڑا بھٹ جاتا

باب ۲۴۴-بارش کی زیادتی کے سبب سے جبراستے بند ہو جائیں تودعاکرنے کابیان۔

910- اسلعیل الک شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یارسول اللہ لوگوں کے مویش مرکے، راستے بند ہو گئے، اس لیے آپ اللہ تعالی سے وعا فرمائیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی توایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی ربی، ایک فخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ لوگوں کے گھر منہدم ہوگئے، راستے بند ہوگئے، لوگوں کے جانور مرگئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یااللہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور ٹیلوں اور یہ خواں کے رائی کہ بین بارش برسا، اور یہ جانوں اور در خوں کے اگئے کی جگہ میں بارش برسا، چنانچہ بدلی کہ بینہ جاتا ہے۔

باب ۲۳۵ - اس روایت کابیان که نبی صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن بارش کی دعامیں اپنی حیاد رالٹ دیتے تھے۔

الحمعة\_

٩٦١ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ وَجُلَا شَكَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاكَ اللَّهُ يَسُتَسُقِيهُ وَلَلْ اللَّهَ يَسُتَسُقِيهُ وَلَا اللَّهَ يَسُتَسُقِهُ وَلَا اللَّهَ يَسُتَسُقِهُ وَلَا اللَّهَ يَسُتَسُقِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسُقِهُ لَهُمْ لَمُ يَرُدُهُمُ عُوا إِلَى الْإِمَامِ لِيَسْتَسُقِهُ لَهُمْ لَمُ يَرُدُهُمُ مُ

مَالِكُ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِي نَمُرِ عَنُ مَالِكُ عَنُ شَرِيُكِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ آبِي نَمُرِ عَنُ اللّهِ بُنِ آبِي نَمُرِ عَنُ اللّهِ بُنِ آبِي نَمُرِ عَنُ اللّهِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللّهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مَلكتِ المُمواشِي وَتَقَطّعتِ السُّبُلُ فَادعُ اللّهَ فَدَعَا الله فَمُطِرُنَا مِنَ الجُمُعَةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللّهِ تَهَدَّمَتِ البُيُوتُ وَتَقَطَّعتِ السُّبُلُ وَهَلَكتِ المُواشِي صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّه مَ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى طُهُورِ اللّهِ عَلَى ظُهُورِ السَّبُلُ وَالاَكامِ وَالْمُونِ اللّهُمُ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى ظُهُورِ اللّهِ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى طُهُورِ اللّهِ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى طُهُورِ اللّهِ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمْ عَلَى طُهُورِ اللّهِ عَلَى طُهُورِ اللّهَ عَلَى عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ الشَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ عَنِ الْمَدِينَةِ وَمَنَابِتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَابِتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاتُ عَنِي الْمُعَالِقُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦٤٧ بَابِ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ الْمُشْرِكُونَ

مَّ ٩٦٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّنَا مَنُصُورٌ وَّالْاَعُمَشُ عَنُ آبِي الضَّحٰي عَنُ مَّسُعُوْدٍ فَقَالَ عَنُ مَّسُعُوْدٍ فَقَالَ قَرَيْشًا اِبُطَّتُوا عَنِ الْإِسُلامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّمَ فَاَخَذَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى

۱۹۹۔ حسن بن بشر 'معافی بن عمران' اوزاعی 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال تباہ ہونے اور بچوں کی مصیبت کی شکایت کی، چنانچہ آپ نے درگاہ ذوالجلال میں بارش کی دعا فرمائی، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ آپ نے چادرالٹی تھی اور نہ اس کاذکر کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کیا تھا۔

باب ۲۳۲۔ جب لوگ امام سے بارش کی دعا کے لیے سفارش کریں تووہ اسے ردنہ کرے۔

917 - عبداللہ بن یوسف الک شریک بن عبداللہ بن ابی نمر انس اللہ عبداللہ بن ابی نمر انس اللہ عبداللہ بن ابی نمر انس اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ الوگوں کے جانور مر گئے اور راستے منقطع ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے دوسرے جعہ تک بارش ہوتی رہی، پھر ایک شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ لوگوں کے وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ لوگوں کے مکانات منہدم ہو گئے اور راستے مسدود ہو گئے اور لوگوں کے جانور مرکئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ بہاڑوں کی پشت میں عاضر ہوا ہوں پر اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر بر شیلوں پر اور یہ نے نالوں پر اور در ختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش برسا، چنا نچہ بدلی مدینہ سے اس طرح بھٹ گئی جس طرح کیڑا بارش برسا، چنا نچہ بدلی مدینہ سے اس طرح بھٹ گئی جس طرح کیڑا بوٹ جا تا ہے۔

باب ١٩٣٧ قط كے وقت مشركوں كا مسلمانوں سے دعا كرنے كو كہنے كابيان۔

919۔ محمد بن کشر' سفیان' منصور' اعمش' ابو الضحی مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ مسروق نے کہا کہ بیں ابن مسعود کے پاس آیا تو انصوں نے کہا کہ بیں ابن مسعود کے پاس آیا تو انصوں نے کہا کہ کفار قریش نے ایمان لانے بیس تاخیر کی، توان کے حق بیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدد عافر مائی، تو دہ قحط بیں گرفتار ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس بیں ہلاک ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے

هَلَكُوا فِيهُا وَآكُلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَحَآءَ ةً الْمُوسُفِيَانَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ جَئْتَ تَأْمُرُبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ فَوَمَكَ قَدُ هَلَكُوا فَادُعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَقَراً فَارُتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُ خَان مُّبِينِ الْآيَةَ ثُمَّ عَادُوا إلى كُفُرِ هِمُ فَذَلِكَ فَوُلَةً تَعَالَى يَوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرى يَوُمَ فَذَلِكَ مَلَمُ وَرَاذَ اسبَاطَ عَن مَّنصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقُوا الْغَيْثُ فَاطَبَقَتُ عَلَيْهُمُ سَبُعًا وَشَكَاالنَّاسُ كَثُرَةً الْعَيْثُ فَاطَبَقَتُ عَلَيْهُمُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانُحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ حَوْلَهُمُ.

٦٤٨ بَابِ الدُّعَآءِ إِذَاكَثُرَالْمَطَرُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا \_

٩٦٤\_ حَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ اَبِیٰ بَكْرِ قَالَ حَدُّنَّامُعُتِمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ النَّاسُ فَصَا حُوُا فَقَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُو ٱحُمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكتِ الْبَهَآئِمُ فَادُعُ اللَّهَ أَنُ يَّسُقِيَنَا فَقَالَ ٱللَّهُمَّ ٱسُقِنَا مَرَّتَيُنِ وَآيُمُ اللَّهِ مَانَرْى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِّنُ سَحَابِ فَنَشَاتُ سَحَابَةٌ وَّامُطَرَتُ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انصَرَفَ لَمُ تَزَلُ تُمُطِرُ إِلَى الْحُمْعَةِ الَّتِي تَلِيُهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ صَاحُوُا اِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادُ ءُ اللَّهَ يَحُبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَتَكُشُّطَتِ الْمَدِيْنَةُ فَحَلَتُ تُمُطِرُ حَوْلَهَا وَمَاتُمُطِرُ بَالْمَدِيْنَةِ قَطُرَةٌ فَنَظَرُتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

گے تو آپ کے پاس ابوسفیان آیااور کہا کہ اے محم صلی اللہ علیہ وسلم مل سلم مللہ رحمی کا علم دیتے ہوں اور تمھاری قوم ہلاک ہو رہی ہے اس لیے اللہ سے دعا کرو، تو آپ نے یہ آیت آخر تک پڑھی، اس دن کا انتظار کروجب کہ آسان کھلا دھواں لے کر آئے گا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے قول جس دن ہم ان کی سخت گرفت کریں گے ہیں بطعہ سے مراد بدر کا دن ہے، اور اسباط نے بروایت مصور اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش ہوئی، اور متواتر سات دن تک بارش ہوتی رہی اور لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے اردگرد برسا او رہم پر نہ برسا، چنانچہ بدلی قرمایا کہ اے اللہ ہمارے اردگرد برسا او رہم پر نہ برسا، چنانچہ بدلی آپ کے سرے ہٹ گئی اور ان کے اردگرد بارش ہوتی ہے۔

باب۸۳۸۔بارش کی زیادتی کے وقت سے دعاکرنے کا بیان کہ ہمارے اردگر دبرہے اور ہم پر نہ برہے۔

٩٦٣- محد بن ابي بكر معتمر 'عبيد الله' ثابت 'انس ﷺ روايت كرتے بیں کہ انس نے فرمایا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعه كے دن خطبہ دے رہے تھے، تولوگ کھڑے ہوئے اور شور مچانے لگے اور کہا کہ یار سول الله بارش رک گئ ہے، در خت سرخ ہو گئے، جانور تباہ ہو گئے، اس لیے آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ بارش برسائے، آپ نے دوبار فرمایا کہ اے میرے اللہ! ہم لوگوں کوسیر اب کر، بخدا اس وقت آسان پر ابر کاایک عکزا بھی نظر نہیں آرہا تھا، بدلی کاایک ککڑ انمودار ہوا اور بارش ہونے گلی، آپ منبر سے اترے پھر نماز پڑھی،جب فارغ ہوئے تواس کے بعد دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تولو گول نے شور مچایااور کہا کہ لوگوں کے گھر گر گئے اور رائے مسدود ہوگئے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش کوروک دے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے میرے اللہ! ہم لوگوں کے اردگرد برسا اور ہم پرنہ برسا، مدینہ سے بدلی ہٹ گی اور اس کے اردگرد بارش مور بی تھی، لیکن مدینه میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا، . میں نے مدینہ کودیکھاکہ وہ تاج کی طرح (روشن) تھا۔

وَإِنَّهَا لَفِي مِثُلِ الْإِكْلِيُلِ.

٦٤٩ بَابِ الدُّعَآءِ فِي الْاسْتِسُقَآءِ قَآئِمًا وَقَالَ لَنَا الْبُونُعَيْمٍ عَنُ زُهَيْرٍ عَنُ آبِي وَقَالَ لَنَا الْبُونُعَيْمٍ عَنُ زُهيْرٍ عَنُ اَبِي السُحْقَ خَرَجَ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيُدَ الأَرِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَآءُ بُنُ عَازِبٌ وَّزَيُدُ بُنُ ارْقَمَ فَاسُتَسُقَ فَقَامَ لَهُمُ عَلَى رِجُلَيْهِ عَلَى عَيْرِ مِنبَرٍ فَاسْتَسُقَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ عَلَى عَيْرِ مِنبَرٍ فَاسْتَسُقَ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ يَحْهَرُ بِالقِرَاءَ وَ وَلَمُ يُؤَذِّنُ وَلَمُ يُقِمُ قَالَ يَحْهَرُ بِالقِرَاءَ وَ وَلَمُ يُؤَذِّنُ وَلَمُ يُونِيدَ النّبِي اللهِ بُنُ يَزِيدَ النّبِي صَلَّى اللهِ بُنُ يَزِيدَ النّبِي صَلَّى اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ النّبِي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْه

970 حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الرَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيَى عَبَّادُ بُنُ تَمِيم عَنُ عَنِ الرَّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَيَى عَبَّادُ بُنُ تَمِيم عَنُ عَجِهِ وَكَانَ مِنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسْقِعُ لَهُمُ فَقَامَ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ عَرَجَ بِالنَّاسِ يَستَسْقِعُ لَهُمُ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ فَآئِمًا ثُمَّ تَوجَّه قِبَلَ الْقِبُلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاقَةً فَائِمُ أَنُولُ رِدَاقَةً فَائِمُ أَنُولُ رِدَاقَةً فَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ الْقِبُلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاقَةً فَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ الْقَبُلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاقَةً فَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْقَبُلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاقَةً فَالْمُ فَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَحَوَّلَ رِدَاقَةً فَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

، 70 بَابِ الْجَهُرِ بِالْقِرَآءَةِ فِي الْاسْتِسُقَآءِ.
 977 حَدَّنَا آبُونَعُمُم قَالَ حَدَّنَا آبُنُ آبِي 977 عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ عَنُ عَبِّهِ فَرَجَ النَّبِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَسُقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبُلَةِ يَدُعُوا وَحَوَّلَ رِدَآتَةً ثُمَّ صَلِّح رَكَعَتَيْنِ يَحُهَرُ فِيهُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ ق ـ
 رَكُعَتَيْنِ يَحُهَرُ فِيهُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ ق ـ

٦٥١ بَاب كَيُفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّح اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَةً إلى النَّاسِ ـ

٩٦٧ - حَدَّثْنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّهٍ قَالَ رَايْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَرَجَ

باب ۱۳۹ است قاء میں کھڑے ہو کرد عاکر نے کا بیان اور ہم سے ابو تعیم نے بواسطہ زہیر 'ابواسحاق بیان کیا کہ عبداللہ بن بزید انصاری نکلے اور ان کے ساتھ براء بن عازب اور زید بن ارقم بھی نکلے اور بارش کی دعاکی تواپنے دونوں پاؤں پر بغیر منبر کھڑے ہوئے اور دعاکی، پھر دور کعت جبر کے ساتھ بڑھیں، اور نہ تو اذان دی گئی اور نہ اتامت کہی گئی اور ابو اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن بزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھاتھا۔

۹۲۵۔ ابوالیمان شعیب زہری عباد بن تمیم اپنے چیا عبداللہ بن زہری عباد بن تمیم اپنے چیا عبداللہ بن زہری عباد کی تمیم اپنے کی عبداللہ بی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر استبقاء کی نماز کے لیے نکلے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ سے دعا فرمائی، پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی چادرالٹ دی توبارش ہوئی۔

باب • ۲۵- استسقاء میں جہر سے قرائت کرنے کا بیان۔ ۱۹۲۹ - ابو نعیم 'ابن الی ذئب 'زہری' عباد بن خمیم اپنے چیاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے نکلے، قبلہ روہو کر دعا کرنے لگے اور اپنی چادر الث دی پھر دور کعت نماز پڑھی اور الن دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرائت کی۔

باب ۱۵۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف پھیری۔

۱۹۷۷ آدم 'ابن الی ذئب' زہری' عباد بن تمیم اپنے بچاسے روائیت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس دن دیکھاجب وہ استیقاء کے لیے نکلے، تولوگوں کی طرف اپنی پیٹیر

يَسُتَسُقِىُ قَالَ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهُرَةً وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ يَدُعُوا ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَ ةً ثُمَّ صَلّٰے لَنَا رَكُعَتَيْنِ جَهَرَ فِيُهِمَا بِالْقِرَآءَةِ۔

٦٥٣ بَابِ الْإِسْتِسُقَآءِ فِي الْمُصَلِّي ـ ٩٦٩ ـ حَدِّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا صُغُبَالُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا شُفُيَالُ عَنُ عَبِّدِ اللهِ آبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بُنَ تَمِيمُ عَنُ عَبِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى المُصَلّى يَسُتَسُقِي وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَسَلَّمَ الى المُصَلّى يَسُتَسُقِي وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَسَلِّمَ الى المُصَلِّى يَسُتَسُقِي وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَةَ وَسَلِّمَ الى المُصَلِّى يَسُتَسُقِي وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَة فَصَلّى رَدِّةَ وَ قَالَ سُفْيَالُ فَصَلّى وَاسْتَقُبَلَ الْقِبُلَة وَالْتَعْبَلِ وَقَلْبَ رِدَاءَ وَ قَالَ سُفْيَالُ وَعَلَى الشِيمالِ وَالْتَعْبَلُ الْمِينَ عَلَى الشِيمالِ وَاللهِ عَلَى الشِيمالِ وَاللهِ اللهِ المَسْعَالِ وَاللهَ عَلَى الشِيمالِ وَاللهِ المَسْعَالِ وَاللهِ اللهِ المَسْعَالِ وَاللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَسْعَالِ وَاللّهَ المَالَةُ اللهِ اللهِ اللهِ المَسْعَالَ وَاللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٥٤ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الْقِبُلَةِ فِي الْاسْتِسْقَآءِ۔ ٩٧٠ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهّابِ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنَى آبُوُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَبَّدَ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَبَّادَبُنَ تَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبَدَ اللَّهِ بَنُ رَيُدِ نَ الْانْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللَّهِ المُصَلِّى يُصَلِّى وَالنَّهُ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ المُصَلِّى يُصَلِّى وَالنَّهُ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا رَدَانَةً قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا مَانِيْ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا مَانِيْ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا مَانِيْ قَالَ آبُوعَبُدِ اللهِ عَبُدُ اللّهِ بُنُ زَيْدٍ هَذَا

٥٥ بَاب رَفُع النَّاسِ آيُدِيُهِ مُ مَّعَ الْإِمَامِ.
 في الْإِسْتِسُقَآءِ وَقَالَ آيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ
 حَدَّثَنِي آبُوبَكُرِ بُنُ آبِي أُويُسٍ عَنُ
 سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ

پھیری اور قبلہ روہو کر دعا کرنے گئے، پھراپی چادرالٹ دی پھر ہم لوگوں کو دور کعت نماز پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں بلند آواز سے قرائت کی۔

رائے گا۔ باب ۱۵۲\_استسقاء کی دور کعتیں پڑھنے کا بیان۔ ۹۷۸ ۔ قتیبہ بن سعید 'سفیان 'عبداللہ بن ابی مجرا عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز پڑھی تو دور کعتیں پڑھیں اور پھرا پی چادرالٹ دی۔

باب ۲۵۳ عیدگاه میں استسقاء کی نماز پڑھنے کابیان۔
۹۲۹ عبداللہ بن محمر سفیان عبداللہ بن ابی بر، عباد بن تمیم اپنے
پہاسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف
استسقاء کی نماز کے لیے نکلے اور قبلہ رو ہو کر دور کعت نماز پڑھی اور
اپٹی چادر الث دی۔ سفیان نے کہا کہ مجھ سے مسعودی نے بواسطہ
ابو بکڑیان کیا کہ آپ نے دائیں کونے کواپنے بائیں کندھے پر ڈالا۔

باب ۲۵۴ است قاء بیس قبله روهونے کا بیان 
۹۵۰ محمه عبدالوہاب کی بن سعید ابو بکر بن محمه عباد بن تمیم و عبدالله بن زیدانصاری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا که نی صلی اللہ عیه وسلم عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کو نکلے اور جب دعا کی میادعا کرنے کا ارادہ کیا تو قبله روهو گئے اور اپنی چادرالث دی اور ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ یہ عبداللہ بن زید مازنی ہیں اور پہلے کو فی ہیں اور وہ عبداللہ بن بزید ہیں۔

باب ۱۵۵۔ استنقاء میں لوگوں کا امام کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ اللہ بن اللہ اللہ اللہ اللہ بن سلیمان نے بہ سند ابو بکر بن اولیں 'سلیمان بن بلال، کیلی بن سعید بیان کیا کہ انس بن مالک نے کہا کہ ایک گاؤں کارہنے والا اعمانی رسول اللہ صلی مالک نے کہا کہ ایک گاؤں کارہنے والا اعمانی رسول اللہ صلی

سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ آثي رَجُلُ آعُرَابِيٌّ مِّنُ آهُلِ الْبَدُ والِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ يَدُعُوا وَرَفَعَ النَّاسُ آيَدِيُهِمُ مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجُنَا مِنَ الْمَسُجِدِ حَتَّى مُطِرُنَا فَمَا زِلْنَا نُمُطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخُرِى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيُقُ بَشِقَ أَىُ مَلَّ وَقَالَ الْأُوَيُسِيُّ حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَعَنُ يُحْيَى بُنِ سَعِيدٍ وَّشْرِيُكِ قَالَا سَمِعُنَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّم اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى رَآيُتُ بَيَاضَ إِبُطَيُهِ.

اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جعہ کے دن حاضر ہوا'اور عرض کیا کہ یارسول اللہ جانور تباہ ہو گئے اور لوگ اور بچے ہلاک ہوگئے، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے گئے، اور لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے گئے، انس کا بیان ہے کہ ہم لوگ مسجد سے نکلے بھی نہ سے کہ ہارش ہونے گئی اور بارش ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسر اجعہ آیا توایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسافر تھک گئے اور راستے مسدود ہو گئے، بشق کے معنی مُلَّ ہیں یعنی اکتا گئے اور راستے مسدود ہو گئے، بشق کے جعفر اور بی یعنی اکتا گئے اور اولی نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن جعفر اور بی نی اکتا گئے اور اولی نے کہا کہ مجھ سے محمہ بن حجم نے انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ساکہ آپ نے اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے یہاں تک کہ ہوئے کی بخلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔

استسقاء میں امام کے ہاتھ اٹھانے کے بیان۔
190 محمد بن بشار ' یجی اور ابن عدی ' سعید ' قادہ انس بن مالک سے
روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سوائے استقاء کے کسی اور دعامیں اپنے ہاتھ زیادہ اونچ نہیں اٹھاتے
سوائے استقاء میں اتنے ہاتھ اٹھاتے سے کہ آپ کی بغلوں کی
سفیدی نظر آ جاتی تھی۔

باب ۲۵۲۔ جب بارش ہو جائے تو کیا کہاجائے اور ابن عباس فے فرمایا کہ صیب سے مراد (قرآن میں) بارش ہے 'اور ان کے علاوہ دوسر ول نے کہا کہ صاب اصاب یصوب سے ماخوذ

-

٩٧٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ عَبُدُ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلِّح اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَقَالَ صَلِّح اللهِ مَسَيِّبًا نَّافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بُنُ يَحُيى عَنُ عَبُدِ اللهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ وَعُقَيُلٌ عَنُ نَافِع مِ عَنُ عَمَدِ اللهِ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ وَعُقَيُلٌ عَنُ نَافِع مِ عَنْ عَمَّدُ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحُيَتِهِ.

٩٧٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ اَحُبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَامَ آعُرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ وَحَاعَ الْعِيَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا أَنُ يُّسُقِينَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَافِى السَّمَآءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ آمُثَالَ الْحِبَالِ ثُمَّ لَمُ يَنُزِلُ عَنُ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَآيُتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحُيَيَّةٍ قَالَ فَمُطِرُ نَا يَوُمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنُ بَعُدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيُهِ الِّي ٱلْحُمُعَةِ الْأُخُرَى فَقَامَ ذَٰلِكَ الْاَعُرَابِي ۖ ٱوُرَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ تَهَدَّمَ البِنَآءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادُعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيُهِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدَيهِ اللي نَاحِيَةٍ مِّنَ السَّمَآءِ الَّا تَفَرَّجَتُ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ

927 - محمد بن مقاتل عبدالله عبیدالله نافع، قاسم بن محمه حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بارش دیکھتے تو فرماتے اے الله نفع پہنچانے والی بارش برسا،اور قاسم بن کچی نے عبیداللہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور اس کواوزاعی اور عقبل نے نافع سے روایت کیاہے۔

باب ١٥٧- اس شخص كابيان جو بارش ميں تظهرے يہاں تك كه اس كى داڑھى تر ہو جائے۔

٩٤٣ محمد بن مقاتل عبدالله 'اوزاع 'اسحاق بن عبدالله بن الي طلحہ انصاری انس بن مالک ؓ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک سال رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عبد ميں لوگ قحط ميں مبتلا ہو گئے ،اس اثناء میں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوااور عرض کیا کہ یارسول الله مال تباہ ہو گیا اور نیچ بھو کے ہیں، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا سیجے، انس نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله علیہ وسكم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسان پر بدلی كا ایك مکڑا بھی نہیں تھا،انس نے کہا کہ بادل پہاڑوں کی طرف سے نمودار ہوئے، پھر آپ منبرے اترے بھی نہ تھے کہ میں نے دیکھاکہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی پر ٹیک رہے ہیں،انس یان کرتے ہیں کہ اس دن ہم پر بارش ہوتی رہی اور اس کے بعد کے دوسرے دن اور تیسرے دِن بلکہ دوسرے جعہ تک بارش ہوتی رہی، وہ اعرابی کھڑا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مخض کھڑا ہوا اور بولا یا رسول اللہ مكانات منهمدم مو كئے، مال دوب كيا، آپ الله سے ہمارے ليے دعا کریں چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا نے میرے اللہ! ہمارے اردگر دبر سااور ہم پرنہ برساء انس کا بیان ہے کہ جب آپ آسان کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرماتے اس طرف کی بدلی ہف جاتی یہاں تک که مدینه إیك حوض کی طرح ہو گیااور وادی قاد ۃ ایک مہدینہ تک بہتار ہااور جو شخص بھی اس

طرف سے آتابارش کی خوبی کا تذکرہ کرتا۔

باب ۱۵۸۔ آندھی کے چلنے کابیان۔

92۳ سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر 'حمید' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس نے بیان کیا کہ جب ہوا زور سے چلتی تواس کااثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے سے ظاہر ہو تاتھا۔

باب ۱۵۹ - نبی صلی الله علیه وسلم کے اس ار شاد کا بیان که باد صباکے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔

948۔ مسلم 'شعبہ ، تھم ' مجاہد ' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باد صبا( ا) کے ذریعہ میری مددی گئ ہے ، اور قوم عاد پچھوا ہوا کے ذریعہ ہلاک کی گئی۔

باب ۲۲۰۔ زلزلوں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق روایتوں کابیان۔

940- ابوالیمان شعیب ابو الزناد عبدالرحلی ابو بریرة روایت کرتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم اٹھانہ لیا جائے گا، اور زلز لے کثرت سے ہوں گے ، اور زمانہ ایک دوسر ہے کے قریب ہوگا، اور فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، اور برخ کی کثرت ہوگی۔ ہرج سے مراد قتل ہے قتل، یہاں تک کہ تم میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اس طرح کہ بہتا پھرے گا، اس طرح کہ بہتا پھرے گا، اس طرح کہ بہتا پھرے گا، اس طرح کہ بہتا

927 محر بن مثنی حسین بن حسن ابن عون نافع ابن عرا سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عرافے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں اور ہمارے ہمیں میں برکت عطا فرما، لوگوں نے کہا اور ہمارے نجد میں، تو انہول نے کہا کہ اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں اور

حَتَّى سَالَ الْوَادِئُ وَادِئُ قَنَاةً شَهُرًا قَالَ فَلَمُ يَجِىُ اَحَدٌ مِّنُ نَّاحِيَّةٍ اِلْاحَدَّثَ بِالْجُودِ.

٢٥٨ بَابِ إِذَاهَبَّتِ الرِّيُحُـ

٩٧٣ ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعِدَدٌ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِي حَمِيدٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيُدَةُ اِنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيُدَةُ اِنَسَ بُنَ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِ النَّبِيِّ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

709 بَابِ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نُصِرُتُ بِالصَّبَا\_

9٧٤ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ نُصِرُتُ بِالطَّبَا وَاللَّبُورِ.. وَالْهُلِكُتُ عَادٌ بِالدَّبُورِ..

. ٦٦ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الزُّلَازِلِ وَالْآيَاتِ \_

٩٧٦\_ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا الله عَنُ حُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ عَوْنِ عَنُ لَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَّا فِي شَامِنَاوَفِي يَمُنِنَا قَالُولُ وَفِي نَحُدِ نَا قَالَ هُنَالِكَ شَامِنَاوَفِي يَمُنِنَا قَالُولُ وَفِي نَحُدِ نَا قَالَ هُنَالِكَ

(۱) باد صباوہ ہوا جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ یہ رحت کی ہوا ہوتی ہے بادلوں کو یہی ہوااکٹھا کرتی ہے۔اور دبور (پچھوا)وہ اند شیجو مغرب کی جانب سے چلتی ہے۔

الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ \_

٦٦١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَتَحُعَلُونَ رِزُقَكُمُ اَنَّكُمُ تُكذِّبُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَكْرُتُمُ ـ

٦٦٢ بَابِ لَايَدُرِى مَتْى يُجِيءُ الْمَطَرُ اِلَّااللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَ آبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ لَّا يَعُلَمُهُنَّ الَّا اللَّهُ.

٩٧٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسٌ لَّا يَعُلَمُهَا إِلَّا اللهُ لَا يَعُلَمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي غَدٍ يَعْلَمُ اَحَدٌ مَّا يَكُونُ فِي غَدٍ .

ہمارے یمن میں برکت عطافر ما،لوگوں نے کہا ہمارے نجد میں بھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کاگروہ بھی نکلے گا۔

باب ۲۶۱ ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ تم جھٹلانے کو اپنا رزق بناتے ہو' ابن عباس نے فرمایا کہ رزق سے مراد شکر ۔

ہے۔

ہو۔ اسمعیل 'مالک 'صالح بن کیان 'عبید اللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود، زید بن خالد جبی، سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی، رات کو بارش ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیاتم جائے ہوکہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، لوگوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں مجھ پر ایمان رکھنے والے اور میر اانکار کرنے والے (یعنی کافر) نے صبح کی، جس نے کہا کہ مجھ پر اللہ کے فضل اور میں میں ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور سرا آھی وہ میں اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور ستارہ کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ پخصتر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ میر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور ستارہ کا منکر ہے اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارہ پخصتر کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میر امنکر ہے اور ستارہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔

باب ۲۹۲ ۔ اللہ بزرگ و برتر کے سواکوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی اور الوہر برہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جنہیں خدا کے سواکوئی نہیں حانتا(ا)۔

۹۷۸۔ محمد بن یوسف 'سفیان 'عبداللہ بن دینار ابن عمر سے روایت کرتے ہیں ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا کہ غیب کی تنجیاں پانچ ہیں کہ انہیں خدا کے سواکوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ رحم مادہ

(۱) یعنی بغیر کسی ذریعہ اور واسطہ کے بیٹنی طور پران پانچ چیزوں کا کلی اور قطعی علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے کسی اور کوابیاعلم نہیں ہو سکتا۔

وَّلَا يَعُلَمُ اَحَدٌ مَّايَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلَا يَعُلَمُ نَفُسٌ مِاَيِّ لَمُلَمُ نَفُسٌ مِاَيِّ لَمُ لَمُ لَارُحَامِ وَلَا يَعُلَمُ لَافُسٌ مِاَيِّ لَفُسٌ مِاَيِّ الرَّضِ تَمُونُ وَمَايَدُرِى اَحَدٌ مَّتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ لِ

## أبُوَابُ الْكُسُوُفِ

٦٦٣ بَابِ الصَّلَوٰةِ فِي كُسُوفِ الشَّمُسِ- ٩٧٩ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّنَنَا خَمُرُ و بُنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّاعِنُدَ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُكُسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّرِدَآءَ ةً خَتَى دَحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّرِدَآءَ ةً حَتَّى دَحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّرِدَآءَ ةً خَتَى دَحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّرِدَآءَ قُ حَتَّى دَحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّرِدَآءَ قُ حَتَّى دَحَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمَرَ اللَّهُ مُسُولُ اللَّهُ مَسَلَّ وَالْقَمَرَ النَّهُ مُسَ وَالْقَمَرَ النَّكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّإِذَارَايَتُمُوهُا فَصَلُّوا وَلَا مَوْلَا عَلَيْهُ وَالْمَرَ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُلَولًا وَلَيْ اللَّهُ مُلَاءً وَالْمَرَالِيَ اللَّهُ مُولُولًا وَتَى يُكُشَفَ مَابِكُمُ و

9 . و حَدَّنَنَا شِهَابُ بَنُ عَبَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ الْبَرَهِيمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَامَسُعُوْدٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَالْكِنَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ لِيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَآيُتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُوا۔

٩٨١ حَدَّنَنَا أَصْبَغُ قَالَ آخُبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ آخُبَرَنِي عَمُرٌ و عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّةً كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ آخِدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا ايَتَانِ مِنُ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا۔

٩٨٢ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا هَا شِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّنَا

میں کیا چیز ہے،اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کل کیا کرے گا،اور نہ کسی یہ خبر ہے کہ وہ کس ملک میں مرے گا،اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی۔

### كسوف كابيان

باب ۲۱۳ سورج گہن میں نماز پڑھنے کابیان۔

929 عمرو بن عون خالد 'یونس' حسن' ابو بکرۃ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے تو سورج میں گہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ہم لوگ کو سکھ داخل ہوئے اور ہم لوگ کو محبد میں داخل ہوئے اور ہم لوگ کی مجبی داخل ہوئے پھر آپ نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آ قاب روشن ہوگیا، اور آپ نے فرمایا کہ آ قاب و ماہتاب کسی کی موت کے سب سے گہن میں نہیں آئے،جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھواور دعا کرویہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔

• ۹۸- شہاب بن عباد 'ابراہیم بن حید 'اسلیل 'قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو مسعود کو فرماتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ فقاب و ماہتاب کسی آتے بلکہ وہ خداکی آدمی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آتے بلکہ وہ خداکی نشانیوں سے ایک نشانی ہے توجب تم گر ہن دیکھو تو کھڑے ہو جاؤاور نماز بڑھو۔

۱۸۹ - اصبغ ابن وہب عمر و عبد الرحلٰ بن قاسم اپنے والد سے اور وہ
ابن عمر سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ
نے فرمایا آفتاب و ماہتاب کسی کی موت یا حیات کے سبب سے گہن
میں نہیں آتے بلکہ ان دونوں کا گہن میں آنا خدا کی نشانیوں میں سے
ایک نشانی ہے توجب تم اس کود کیھو تو نماز پڑھو۔

۹۸۲ عبدالله بن محمد، ہاشم بن قاسم شیبان ابومعاویه، زیاد بن علاقه مغیره بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں مغیره بن شعبہ نے بیان کیا کہ

عَنُ زِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُولُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ وَالْقَمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَايَكُسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَارَايَتُمُ فَصَلُّوا فَادُعُوالله ـ

٦٦٤ بَابِ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُونِ. ٩٨٣ \_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَاقَالَتُ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فِي عَهُدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السَّجُودُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُنحراي مِثُلَ مَافَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي ثُمَّ انُصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱتُّنَّىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَان لِمَوُتِ اَحَدٍ وَّ لَالِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُ ذَلِكَ فَادُعُوا اللَّهَ وَكَبَّرُوُا وَصَلُّوا وَتَصَدَّ قُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّاللَّهِ مَامِنُ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ اَنْ يَّزُنِيَ عَبُدُهُ ۚ اَوْتَزُنِيَ

آمَتُهُ يَاأُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَّاللَّهِ لَوُتَعُلَمُونَ مَاآعُلَمُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك زمانه مين جس دن ابرائيم في انتقال كياسورج مين كم بن لكا تولوگون كها كه ابرائيم كي موت كے سبب سے سورج كم بن ميں آگيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه آقاب و ماہتاب كى كى موت يا حيات كے سبب سے كم بن ميں نہيں آتے جب تم اس كود كيھو تونماز پڑھواور الله سے دعاكر و(۱)۔

باب ۲۲۴ سورج گهن میں خیرات کرنے کابیان۔ ٩٨٣ عبدالله بن مسلمه 'مالك' ہشام بن عروہ' عروہ عائشة سے روایت کرتے ہیں حضرت عائش نے فرمایا که رسول الله صلى الله عليه وسلم کے عہد میں سورج گہن میں آگیا۔ تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے تودیر تک قیام کیا پھر ر کوع کیا توطویل رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے تودیر تک کھڑے رہے، لکن وہ پہلے قیام ہے کم تھا پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیالیکن پہلے ر کوع ہے کم تھا پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آ فاب روش ہو چکا تھا پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ سایا تو الله کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا که آفتاب و ماہتاب دونوں خداکی نشانیاں ہیں کسی کی موت وحیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب تم پیر دیکھو تواللہ سے دعا کرو' تکبیر کہو' نماز پڑھواور صدقہ کرو پھر فرمایا اے امت محمد صلی الله علیه وسلم خداسے زیادہ غیرت مند کوئی مخص نہیں اسے غیرت آتی ہے کہ اس کابندہیاس کی لونڈی زنا كرے، اے امت محرصكى الله عليه وسكم جوبيں جانتا ہوں اگرتم اسے جان لو توبهت كم منسواور بهت زياده روؤ\_

(۱) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صرف ایک مر تبہ سورج گر بن ہوا تھااور انقاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابرا ہیم گئے انقال کی بنا پر سورج گر بن ہوا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس فاسد خیال کی اصلاح کی اور فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کی موت یا حیات کی بنا پر گر بن نہیں ہوتے۔ ہاں آپ نے ایسے موقعہ پرلوگوں کو نماز اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی تعلیم دی۔

لضَحِكْتُمُ قَلِيُلًا وَّلْبَكْيُتُمُ كَثِيْرًا.

770 بَابِ النِّدَآءِ بِالصَّلوٰةِ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ.

9.48 حَدَّثَنِيُ اِسُحْقُ قَالَ اَنْحَبَرَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلَامٍ بُنِ آبِيُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُلِى سَلَامٍ بُنِ آبِيُ سَلَامٍ بُنِ آبِيُ الدِّمِشُقِيُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُلِى ابُنُ الْبُنُ آبِيُ كَثِيرٍ قَالَ آخَبَرَنِيُ آبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي إِلَّ وَسُدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي إِلَّ

٦٦٦ بَابِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ
 وَقَالَتُ عَائِشَةُ وَاسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

باب ۱۷۵ سورج گر بن میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے یکارنے کابیان۔

۹۸۴ - اسحاق کی بن صالح معاویه بن سلام بن ابی سلام حبثی دمشق کی بن ابی کثر ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف ابن زهری و مشقی کی بن ابی کثیر ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عروف ابن زهری عبدالله بن عمرون و فرمایا عبدالله بن عمرون و فرمایا که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں آقاب کہن میں آگیا تو پکاراگیا که نماز کے لئے جمع جو جاؤ۔

باب ۲۲۲ سورج گر بهن میں امام کا خطبہ پڑھنے کا بیان اور عائشہ اور اساء نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنا۔

۱۹۸۰ یخی بن بکیر الیف عقبل ابن شہاب کو احمد بن صالح عنبه اوسکم این شہاب کروہ حضرت عائش دوجہ بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آفاب کو گہن لگا تو آپ مجد کی طرف نظے اور لوگ آپ کے پیچے صف بستہ ہوئے پھر آپ نے تکبیر کہی اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا اور کو ایس حمدہ کہا اور کھڑے ہوئے، کین سجدہ نہیں کیا اور طویل قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھی پھر کیم کر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہوئے، کہا ور کو بیلی قرات سے کم تھی پھر کیم موت یا کہ کہ کہ طویل رکوع کیا اور دوسر کی رکعت میں بھی ای کی حمدہ ، ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا اور دوسر کی رکعت میں بھی ای طرح کیا اور پورے چار رکوع اور سجدے کے اور آفاب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے روشن ہو گیا پھر کھڑے ہوئے اور آفاب نماز سے تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر فرمایا کہ یہ دونوں آفاب و ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ ماہتاب خدا کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ کرین میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ اور کشر

رَكَعَاتٍ فِى اَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْحَلَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ اَنْ يَنْصِرِفَ ثُمَّ قَامَ وَاثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَ قَالَ هُمَا ايْتَانِ مِنُ ايْاتِ اللهِ لا اَهُلُهُ ثُمَ قَالَ هُمَا ايْتَانِ مِنُ ايْاتِ اللهِ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَّتُمُوهَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَايَّتُمُوهَا فَافْرَعُوا اللهِ الصَّلُوةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بُنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ عَسَفَتِ عَسَفَتِ الشَّمُسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرُوةً عَنُ عَسَفَتِ الشَّمُسُ بِالْمَدِينَةِ لَمُ يَزِدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الشَّنَةُ السَّنَةُ اللَّا السَّنَةُ المُ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ السَّنَةُ الْمُ السَّنَةُ اللهُ السَّنَةُ المُ السَّنَةُ المُ السَّنَةُ المَّالِ السَّنَةُ المَالِيَةِ الْمَالِينَةِ الْمُ السَّنَةُ الْمُعَلِينِ مِثْلَ السَّنَةُ الْمَالَةِ الْمَالِينَةِ الْمَالِينَةِ الْمَالِينَةُ الْمُعَلِينَ السَّنَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالَةِ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَلِينَ الْمَالِينَةُ الْمَالَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمُولِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمُعَالَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمَالَةُ الْمَالِينَةُ الْمُعْلِينَالِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمُعْلِينَالِينَالِينَالَةُ الْمُعْلِينَالِهُ السَّلَالُهُ الْمُنْ الْمُعْلِينَةُ الْمَالِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَالِينَالِينَالِينَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِينَالِينَالِينَالِينَالَةُ الْمُعْلِينَالَةُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيلُولِينَا الللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْ

آرُعَ بَابِ هَلُ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمُسُ أَ اَوُخَسَفَتُ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَخَسَفَ القَمَرُ۔

٩٨٦\_ حَدَّثْنَا سَعِيْلُهُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثْنَا اللَّيْتُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِيٌ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ زَوُجٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَآءَةً طُويُلَةً ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيُلًا نُمُّ رَفَعَ رَاسَةً فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً فَقَامَ كُمَاهُوَنُمٌ قَرَأَ قِرَآتَةً طَوِيُلَةً وَّهِيَ آدُنِّي مِنَ القِرَاةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيُلًا وَّهِيَ آدُنَّىٰ مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طُويلَاثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الْآخِيْرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُونِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّ لَا لِحَيْوِتِهِ فَإِذَارَايُتُمُوهَافَافُزَعُوا إِلَى الصَّلوٰةِ. ٦٦٨ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بن عباس بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن عباس نے سورج کہن کا واقعہ عروہ کی صدیث کی طرح بطریق عائشہ بیان کیا میں نے عروہ سے کہا کہ تمہارے بھائی نے جس دن آفتاب کو مدینہ میں گر بمن لگا تھا۔ فجر کی طرح دور کعتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں ،کہا ہاں اس لئے کہ انہوں نے سنت میں غلطی کی۔

باب ١٧٢- كيا كسفت الشمس يا حسفت كهه سكت بي اور الله تعالى في حف القر فرمايا -

۹۸۹۔ سعید بن عفیر الیف عقیل ابن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ ذوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن آقاب کو گر بن لگا، نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور بھبیر کی محرطویل قرات کی پھر طویل رکوع کیا، پھر اپناسر اٹھایااور سم اللہ کمن حمرہ کہااور کھڑے رہے، پھر طویل قرات کی، جو پہلی قرات سے کم خفی، پھر طویل رکوع سے کم خفا، پھر طویل سجدہ کیا جو مہای روات ہوئے اور کیا ہور کیا تھا، پھر طویل سجدہ کیا خفی، پھر طویل رکعت میں کیا خطبہ دیا کہ فرمایار کہ کسوف الفہ س والقمر خدا کی دو نشانیاں ہیں جو کسی خطبہ دیا کہ فرمایا کہ کسوف الفہ س والقمر خدا کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کیا کے موت وحیات کے باعث گہن میں نہیں آتے، جب تم یہ دیکھوتم کے موت وحیات کے باعث گہن میں نہیں آتے، جب تم یہ دیکھوتم کسوف کالفظ مشس و قمر) فرمانے سے معلوم ہوا کہ کسوف کالفظ مشس و قمر دونوں کے لئے استعال کرناجائز ہے۔

باب ۲۲۸ ـ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که الله تعالیٰ اینے

وَسَلَّمَ يُخوِّفُ اللَّهُ عَبِادَهُ بِالْكُسُوفِ قَالَهُ اَبُومُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ٩٨٧ ـ حَدَّئَنَا حَمَّادُ البُنُ زَيْدٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ آبِي بَكُرَةَ الْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يَحْوِفُ اللَّهُ يَعْمَلُ عَبُدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةً وَ لَكُونَ اللَّهُ يَعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ يُونُسَ عَنُ يُخوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةً تَابَعَةً مُوسَى عَنُ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ النَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَسَلَّمَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَسَلَّمَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَبَرَ نِي آبُو بَكُرَةً عَنِ الْحَسَنِ عَالَهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ تَابَعَةً اللَّهُ بِهِمَا عَنَا لَحَسَنِ عَلَى اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ تَابَعَةً اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ قَالَ الْحَسَنِ عَلَى الْحَسَنِ عَلَى اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ تَابَعَةً اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ الْحَسَنِ عَنَ الْحَسَنِ عَنَ الْحَسَنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَوِقُ اللَّهُ بِهِمَا عَبَادَةً وَ تَابَعَةً اللَّهُ بَهِمَا عَنَ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنَ الْحَسَنِ عَلَى الْحَسَنِ عَنَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ عَنَ الْحُسَنِ الْمُعَلِّمُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِي عَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِي عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْمُعَلِّمُ عَنِ الْحَسَنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنِ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَاهُ الْعَلَالُهُ ال

٦٦٩ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فِي الْكُسُونِ. الْكُسُونِ.

٩٨٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرَةً بِنَتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَالِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَهُودِيَةً جَآءَ تُ فَسَالَهَا فَقَالَتُ لِهَا وَسَلَّمَ اَنَّ يَهُودِيَةً جَآءَ تُ فَسَالَهَا فَقَالَتُ لِهَا اَعَادُكِ اللهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَالَتُ عَآيِشَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُعَدَّبُ النَّاسُ فِى قُبُورِهِم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَدَاةٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي مَرَّكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا فَقَامَ وَيَامًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسُلُم بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي طَعَرَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانِي طَعُرَانِي طَعُرَانِي طَعُرَانِي وَعَامً النَّاسُ وَرَآءَ فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامُ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامُ الْآوَلِ ثُمَّ مَرَكَعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلُمَ رَكَعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكُعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَيُعَامًا عَلِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْوَيَامُ الْمُؤْلِيلُهِ وَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَرَكَعَ رَكُوعًا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بندوں کو کسوف کے ذریعہ ڈرا تاہے،اوراس کوابو موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

942- قتیب بن سعید 'ماد بن زید 'یونس 'حسن 'ابی بره سے روایت کرتے ہیں ابو بکره نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا آت بیں ،جو کسی کی موت کے سب سے آقاب و ماہتاب الله کی دو نشانیاں ہیں ،جو کسی کی موت کے سب سے گر ہن میں نہیں آتے ، لیکن الله تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعہ ڈرا تا ہے۔ عبد الوارث ، شعبہ 'خالد بن عبد الله اور حماد بن سلمہ نے یونس سے یہ خوف الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله عبادہ الله الله کے ماور انہوں نے حسن سے اس کے متا بع حدیث روایت کی حسن نے کہا کہ مجھ سے ابو بکر ہ آنے اور انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا کہ الله ان دونوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے اور اضعیف نے حسن سے اس کے متا بع حدیث روایت کی۔

باب ۲۲۹۔ سورج گر بن میں قبر کے عذاب سے پناہ ما لگنے کا بیان۔

٩٨٨ عبدالله بن مسلمه 'مالک' يجي بن سعيد عره بنت عبدالر حمٰن ' حضرت عائش وجه نبی صلی الله عليه وسلم سے روايت کرتی بیں که ايک يہودي عورت حضرت عائش کے پاس ما تکنے کو آئی اور کہا کہ الله تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، تو حضرت عائش نے نبی صلی الله عليه وسلم سے پوچھا کہ کیالوگ اپی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ! پھرا کید دن سواری پر صبح عائش کے وقت سوار ہوئے اور آفاب کو گہن لگ گیا تو آپ چاشت کے وقت سوار ہوئے اور آفاب کو گہن لگ گیا تو آپ چاشت کے در میان سے گزرے، پھر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تولوگ آپ فرمایا پھر طویل قیام فرمایا پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے ویام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع خرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع خرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع خرمایا جو پہلے در کوع سے کم تھا، پھر طویل رکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر طویل دکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در ہے، جو پہلے در کوع سے کم تھا پھر طویل دکوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در ہے، جو پہلے در کوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در ہے، جو پہلے در کوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا، تو دیر تک کھڑے در ہے، جو

طَوِيلًا وَّهُودُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقِيَامِ الرُّكُوعِ الْإَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُودُونَ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَحَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ آمَرَهُمُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَقُولُ ثُمَّ آمَرَهُمُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

٦٧١ بَاب صَلُوةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى لَهُمُ ابُنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمُزَمَ وَحَمَّعَ عَلِيٌ بُنُ عَبَّاسٍ فِي صُفَّةِ زَمُزَمَ وَجَمَّعَ عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابُنُ عُمَرً۔

٩٩٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ زَيُدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَبُدِالله بُنِ عَبَّاسٌ قَالَ انْحَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طُويُلًا نَحُوا مِّنُ قِرَآفَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا نُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا

پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہو کر وہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلانا چاہا پھر انہیں تھم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ ما تکیں۔

باب ۲۷۰ سورج گر بهن میں طویل سجدوں کا بیان۔
۹۸۹ ابو نعیم 'شیبان' یکی 'ابو سلمہ 'عبداللہ بن عراسے روایت
کرتے ہیں، عبداللہ بن عرائے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ میں آ فتاب کو گہن لگا تواعلان کیا گیا کہ نماز ہونے
والی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں دور کوع
کئے پھر کھڑے ہوئے پھر ایک رکعت میں دور کوع کئے، پھر بیٹھے
رہے، یہاں تک کہ آ فتاب روش ہوگیا، راوی کا بیان ہے کہ حضرت
عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جھی اس سے طویل سجدہ نہ کیا۔

باب ۱۷۱۔ سورج گر ہن کی نماز باجماعت پڑھنے کا بیان اور ابن عباسؓ نے لوگوں کو صفہ ء زمز م میں نماز پڑھائی اور علی بن عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو جمع کیااور ابن عمرؓ نے نماز بڑھائی۔

99- عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'زید بن اسلم 'عطاء بن بیار 'عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ آفاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہیں گہن لگا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سور ہ بقرہ کی تلاوت کے برابر طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، جو پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا چو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا چو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا چو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا چو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا پھر کھڑے دہے، لیکن بیہ

وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويُلَاوَّهُوَدُوُنَ الرُّكُوُعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُّونَ الْقِيَامُ الْاَوَّل نُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّالِ نُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّالِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوُنَ الرَّكُوعُ الْأَوَّلَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَان مِنُ ايَاتِ اللَّهِ لَايَخُسِفَان لِمَوُتِ اَحَدِ وَّلَا لِحَيْوتِهِ فَاِذَا رَآيُتُمُ ذَٰلِكَ فَاذَكُرُوا اللَّهَ قَالُوُا يَارَسُوُلَ اللَّهِ رَآيَنَاكَ تَنَاوَلَتَ شَيْعًا فِي مَقَامِكَ نُمَّ رَايَنَاكَ تَكَعُكُعُتَ فَقَالَ اِنِّي رَايَتُ الْجَنَّةَ وَتَنَاوَلُتُ عُنْقُودًا وَّلَوَاصَبُتُهُ لَا كَلُتُمُ مِّنَّهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمُ اَرَمَنُظُرًا كَالْيَوْم قَطُّ اَفُظَعَ وَرَايَتُ اَكُثَرَ اَهُلِهَا النِّسَآءَ قَالُوُا بِمَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ بِكُفُرِهِنَّ قِيْلَ آيَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرُنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرُنَ الْإِحْسَانَ لَوُ أحُسَنُتَ اللي إحُد هُنَّ الدَّهُرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَاتُ مِنْكَ شَيْعًا قَالَتُ مَارَايَتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطُّر

٦٧٢ بَاب صَلوةِ النِّسَآءِ مَعَ الرِّحَالِ فِي
 الْكُسُونِ...

991 حَدَّنَاعَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنِ امْرَاتِهِ فَاطِمَةً بِنُتِ اَبِي بَكُرِ اَنَّهَا فِاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنُذِرِعَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِي بَكُرِ اَنَّهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِينَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلَّونَ وَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلَّونَ وَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلَّونَ وَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلَّونَ وَاللَّهُ مَا لِلنَّاسِ فَعَامُ وَاللَّهُ مَا لِلنَّاسِ فَاضَارَتُ اللَّهِ فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاللَّهُ فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ سُبُحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهِ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ فَقُمْتُ اللَّهُ فَقُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْولُولُولُول

پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل ر کوع کیا،جو پہلے ر کوع ہے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیاجو پہلے رکوع ہے کم تھا، پھر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ موے، تو آ فاب روش ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آ فاب وماہیاب الله تعالی کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت یا حیات کے باعث مہن میں نہیں آتے، توجب تم یہ دیکھو تواللہ کویاد کرو،لوگوں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپن جگہ سے کوئی چیز لے رہے تھے، پھر آپ کو پیچیے ٹنتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کودیکھا، تواس میں سے ایک خوشہ لینا جا ہا گر میں اسے یا لیتاتوتم اس سے اس وقت تک کھاتے جب تک دنیا قائم ہے، اور مجھے دوزخ دکھلائی گئی کہ آج کی طرح کا منظر میں نے مجھی نہ ویکھا تھااور ان دوز خیوں میں زیادہ عور تون کو دیکھالو گوں نے یو چھا کہ یار سول اللدايداكون بي؟ توآپ نے فرماياكه ان كے كفر كے سبب ، كما گیا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور وہ تم ہے کچھ برائی دیکھے، تووہ کہیں گی کہ میں نے تم سے مجھی بھلائی نہیں دیکھی۔

باب ۲۷۲ ـ سورج گر ہن میں مر دوں کے ساتھ عور توں کے نماز پڑھنے کابیان۔

ا 99۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'بشام بن عروہ 'فاطمہ بنت منذر 'اساء بنت ابی بحر بیان کرتی ہیں کہ میں زوجہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئی جس وقت آفتاب کو گہن لگا تھا، تو دیکھا کہ اس وقت لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہے ہیں، اور عائشہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ توانہوں نے اپنے ہا تھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سجان اللہ! میں نے کہا کوئی نشان ہے؟ توانہوں نے کہا کوئی نشان ہے؟ توانہوں نے کہا کوئی نشان ہے؟ توانہوں نے اشارہ سے ہاں کہا، میں کھڑی رہی یہاں تک نشانی ہے تھا کہ مجھے غش آ جائے، میں اپنے سر پر پانی ڈالنے گی جب

حَتَّى تَحَلَّا نِيَ الْعَشَى فَحَعَلْتُ آصُبُ فَوُقَ رَاسِي الْمَاءَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهِ وَآثَنَى عَلَيْهِ فُمَّ قَالَ مَامِنُ شَىءٍ كُنْتُ لَمُ ارَةً إِلَّا وَقَدُ رَايَّتُهُ فِي مَامِنُ شَيءٍ كُنْتُ لَمُ ارَةً إِلَّا وَقَدُ رَايَّتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدُ أُوحِي النَّي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدُ أُوحِي النَّي مَقَامِي هَذَا وَقَرِيبًا مِن فِتَنَةِ الدَّجَالِ لَا آدُرِي آيَّتُهُمَا قَالَتُ اَسُمَاءُ يُولِي النَّهُ وَالنَّارِ وَلَقَدُ الرَّحُلِ فَامًا الدَّجَالِ لَا آدُرِي آيَّتُهُمَا قَالَتُ اسْمَاءُ يُولِي النَّهِ اللهِ حَاءَ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ حَاءَ اللهِ اللهِ حَاءَ اللهِ اللهِ حَاءَ اللهُ اللهِ حَاءَ اللهِ اللهِ حَاءَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٦٧٣ بَاب مَنُ اَحَبَّ الْعِتَاقَةَ فِيُ

٩٩٢ - حَدَّنَنَا رَبِيعُ بُنُ يَحَيٰى قَالَ حَدَّنَنَا رَبِيعُ بُنُ يَحَيٰى قَالَ حَدَّنَنَا وَآلِكُ وَآلِكُ عَنُ السَّمَآءَ قَالَتُ المَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُونِ الشَّمُسِ.

٦٧٤ بَاب صَلوْقِ الْكُسُوُفِ فِي الْمَسُحِدِ.

٩٩٣ ـ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْنُ مَالِكُ عَنُ . يَّحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ يَهُودِيَّةً جَآءَ تُ تَسُأَلُهَا فَقَالَتُ اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَسَأَلُتُ عَآئِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُعَذَّبُ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم فارغ ہو ہے، الله تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی چر فرمایا میں نے وہ چیزیں اس مقام پردیکھیں جو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھیں، یہاں تک کہ جنت دوزخ کے مناظر بھی مجھے دکھائے گئے اور میر کی طرف و تی بھیجی گئی کہ قبر میں فتنہ د جال کے مثل بااس کے قریب قریب آزمائش ہوگی، اساء نے کہا کہ میں نہیں جانی کہ مثل فتنة الد جال ،اساء نے کہا کہ میں نہیں جانی کہ مثل فتنة الد جال ،اساء نے کہا کہ میں نہیں ہوگی، اساء نے کہا کہ میں نہیں ہوگی، اساء نے کہا کہ میں ہوگی، اساء نے کہا ہوئی کہ مثل فتنة الد جال ،اساء نے کہا کہ میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اس آدمی کے متعلق کچھ معلوم نہیں، وہ کہے گایہ اساء نے مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ کہا جھے معلوم نہیں، وہ کہے گایہ اساء نے مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ کہا جھے معلوم نہیں، وہ کہا گایہ بیروی کی، تو اس سے کہا جائے گا اے مر دصالح، سو میں جانیا تھا کہ تو بیروی کی، تو اس سے کہا جائے گا اے مر دصالح، سو میں جانیا تھا کہ تو مومن سے اور جو شخص منافق یا شک کرنے والا ہوگا منافق یا مرتاب میں سے کون سالفظ اساء نے بیان کیا معلوم نہیں، کہے گا میں نہیں جانی ہا تھا وہ کہا میں نہیں نے کھی کہد دیا۔

باب ۲۷۲- کسوف سمس (سورج گربهن) میں غلام آزاد کرنے کو بہتر سمجھنا۔

997\_ر رہے بن کی 'زائدہ' ہشام' فاطمہ' اساء سے روایت کرتی ہیں اساء نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گر بن میں غلام آزاد کرنے کابیان دیا۔

باب ۲۷۴ مبحد میں سورج گر بهن کی نماز پڑھنے کابیان۔

99س۔ اسلمبیل' مالک' کیلی بن سعید' عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ ہے روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس پھھ مائٹنے کو آئی تواس نے کہا کہ حمہیں اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے' حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیالوگ قبر میں عذاب دیئے جاتے ہیں؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ

النَّاسُ فِي قُبُورهِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَآئَذًابِاللَّهِ مِنُ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَّرُكَبًا فَكُسَفَتِ الشَّمُسُ فَرَجَعَ ضُحَّى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهُرَانَي الْحُجُر ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَآءَ ةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَامًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْآوَّل نُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيُلًا ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طُويُكُ وَهُوَدُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيُلًا وَّهُوَدُونَ الرَّكُوعِ الْلوَّلِ ثَمَّ قَامَ قِيَامًاطُويُلًا وَّهُوَدُونَ الْقِيَامَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طُويُلًا وَّهُوَدُونَ الرُّكُوعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَدُونَ السُّجُودِ الْاوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَآءَ اللَّهُ أَنُ يَّقُولَ ثُمَّ آمَرَهُمُ أَنْ يَّتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ\_

وه و يَحَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا هِ مُنَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا هِ مِنْ الزُّهُرِيّ وَهِشَامُ مِنْ عُرُوةً عَنُ عَرْضَةً قَالَتُ كَسَفَتِ بُنُ عُرُوةً عَنُ عَرْشَةً قَالَتُ كَسَفَتِ

وسلم نے فرمایا خداکی پناہ! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح
سواری پر سوار ہوئے ' تو آ فاب میں گہن لگا، اور دن چڑھنے پر واپس
آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے در میان سے
گزرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے
کھڑے ہوئے، تو آپ نے طویل قیام کیا پھر آپ نے طویل رکوع
کیا پھر آپ نے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے
کم تھا پھر رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا پھر طویل
سجدہ کیا پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن پہلے قیام سے کم، پھر طویل
رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن
سجدہ کیا، لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر دیر تک کھڑے رہے، لیکن
سجدہ کیا، لیکن پہلے سجدے کم، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو
سجدہ کیا، لیکن پہلے سجدے کم، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو
رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچھ کہ اللہ تعالی نے آپ سے کہلانا
عیاب، پھر آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ ما تکس۔

باب ۲۷۵ کسی کی موت اور حیات کے سبب آفتاب میں گر ہمن نہیں لگتا،ابو مکر ہ مغیر ہ ابو موسی 'ابن عباس اور ابن عمر نے روایت کیا۔

۱۹۹۳ مسدو کیل اسلعیل قیس، ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، ابو مسعود ٹے دوایت کرتے ہیں، ابو مسعود ٹے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفاب وماہتاب کو کسی کی موت وحیات کے سبب سے گہن نہیں لگتا، لیکن یہ دونوں خداکی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب تم ان دونوں میں گہن دیکھو تو نماز پڑھو۔

990۔ عبداللہ بن محمہ 'ہشام' معمر' زہری' ہشام بن عروہ' عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آفتاب میں گہن لگا، تو نبی

الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاطَالَ الْقِرَآءَ ةَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقِرَآءَ ةَ وَهِى اللَّكُوعَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقِرَآءَ ةَ وَهِى دُونَ قِرَآءَ تِهِ الْأُولِى ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الْقُرَآءَ ةَ وَهِى دُونَ قِرَآءَ تِهِ الْأُولِى ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُودُونَ رُكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُودُونَ رُكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ وَهُودُونَ رُكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ سَحَدَ تَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ سَحُدَتَيُنِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ لَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَر لَالِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا لَائِكُ مُنَا اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَةً فَإِذَارَائِتُمُ اللَّالَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلوةِ ـ

٦٧٦ بَابِ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ النُّكُسُوفِ رَوَاهُ النُّ عَبَّاسِ \_

مَعَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ بُرِيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِعًا يَّخْشَى آنُ تَكُونَ السَّاعَةُ فَآتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَّارَايَتُهُ فَطُ يَفُعَلُهُ وَقَالَ هذِهِ الْآيَاتُ النِّيَ يُرُسِلُ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ لَاتَكُونُ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَالِحَيْوتِهِ وَلاكِنُ يُتَحَوِّفُ اللَّهُ

صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ادر لوگوں کو نماز پڑھائی اور طویل قرائت کی ، پھر اپناسر اٹھایا تو طویل رکوع کیا (۱)، پھر اپناسر اٹھایا تو طویل قرائت کی جو پہلی قرائت سے کم تھی پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا جو پہلی قرائت سے کم تھی پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپناسر اٹھایا اور دو سجدے کئے، اور پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری آتے لیکن وہ دونوں خدا کی نشانیوں میں کے سبب سے گہن میں نہیں آتے لیکن وہ دونوں خدا کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جو خدا اپنے بندوں کود کھا تا ہے، جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔

باب ۲۷۲۔ سورج گر ہن میں ذکر اللی کا بیان، اس کو ابن عباس نے روایت کیا۔

997 محد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'ابو موسیؒ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورج گہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبر ائے ہوئے گھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئ، آپ مسجد میں آئے، اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ کوالیا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جواللہ بزرگ و برتر بھیجنا ہے، ملک اللہ تعالی میں موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہو تا ہے، بلکہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ ایٹ بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم اس کود کھو توذ کر اللی اس کے ذریعہ ایٹ بندوں کو ڈراتا ہے، جب تم اس کود کھو توذ کر اللی

(۱) اس باب کی اکثر روایات میں یہ ہے کہ صلوۃ کوف بڑھاتے وقت ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد رکوع کئے۔ تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس بارے میں تھی جات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھاتے ہوئے ایک رکعت میں واقعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد رکوع کئے تھے لیکن یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور واقعہ یہ تھا کہ اس نماز میں بہت سے غیر معمولی واقعات پیش آئے اور آپ کو جنت اور جہم کا نظارہ کرایا گیا لہٰذا اس نماز میں آپ نے غیر معمولی طور پر کئی رکوع فرائے لیکن یہ رکوع جزوصلوۃ نہیں تھے بلکہ سجد ہ شکر کی طرح رکوعات تخصی عاجزی) تھے جو آپ کی خصوصیت تھے۔ امت کے لئے آپ نے بہی تعلیم دی کہ عام نماز کی طرح اس موقعہ پر دور کعت پڑھ لیں چنانچہ نماز کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا "فاذا رئیس میں فرمایا " بھی نماز کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا "فاذا رئیس میں نماز کی طرح اس موقعہ پر دور کعت پڑھ لیس چنانچہ نماز کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا "فاذا رئیس میں نماز کی طرح اس موقعہ پر دور کعت پڑھ لیس چنانچہ نماز کی جو جیسا کہ تم نے ابھی نماز کو میسا کہ تم نے ابھی نماز کی خصوصیت سے بہلے لوگوں نے نماز فجر پڑھی تھی۔

اور دعاواستغفار کی طرف دوڑو۔

باب ١٧٤ سورج گر بن مين دعا كرن كا بيان اس كو ابوموس اور حضرت عاكش ني صلى الله عليه وسلم سے رواست كيا۔

992 - ابوالولید 'زاکدہ 'زیاد بن علاقہ 'مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم کا انقال ہوااس دن سورج کہن لگا، تولوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کے سبب سے سورج کو گہن لگ گیا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفاب و ماہتاب خدا کی دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب تم گہن دیکھو تو اللہ حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب تم گہن دیکھو تو اللہ سے دعاکر واور نمازیں پڑھویہاں تک کہ آفاب روشن ہو جائے۔

باب ۲۷۸۔ سورج گر بهن کے خطبہ میں امام کے امابعد کہنے کا بیان، ابواسامہ نے کہاکہ ہم سے ہشام نے بیان کیا کہ ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور انہوں نے اساء سے روایت کیا اساءً نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آفاب روشن ہو چکا تھا، آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کاوہ مستحق ہے پھر امابعد فرمایا۔

باب ٢٤٩- جاندگر من مين نماز پر صف كابيان-

99۸۔ محود 'سعید بن عامر 'شعبہ 'یونس' حسن 'ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گہن ہواتو آپ نے دور کعت نماز پڑھی (اس حدیث کی عنوان سے مطابقت نہیں ہے، لیکن بیر روایت اس روایت کا اختصار ہے جو آگے آتی ہے)۔

999۔ ابو معمر 'عبد الوارث' بونس' حسن، ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں

بِهَاعَبَادَهُ فَاِذَا رَآيَتُمُ شَيْتًا مِّنُ ذَٰلِكَ فَافَزَعُوا اِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ دُعَآثِهِ وَاسْتِغُفَارِهِ \_

٦٧٧ بَابِ الدُّعَآءِ فِى الْكُسُوفِ قَالَةً آبُومُوسْنَى وَعَآئِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

99٧ حدَّنَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً قَالَ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً قَالَ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً قَالَ صَعِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بُنَ شُعْبَةَ يَقُولُ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ الْبُرَاهِيُمُ فَقَالَ النَّاسُ الْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمُوتِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ لِمَوْتِ الْبُرَاهِيُمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ آيَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتَانِ مِنُ آيَاتِ اللهِ كَايُدُوتِهِ فَإِذَا اللهِ كَايَدُوتِهِ فَإِذَا لِللهِ كَايَدُوتِهِ فَإِذَا لِللهِ كَايَدُوتِهِ فَإِذَا لِللهِ كَايَدُوتِهِ فَإِذَا لَلهُ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْحَلِقَ.

الْكُسُوفِ آمَّابَعُدُ وَقَالَ آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا الْكُسُوفِ آمَّابَعُدُ وَقَالَ آبُو اُسَامَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ آخَبَرَتُنِي فَاطِمَةُ بِنُتُ الْمُنُذِرِ عِنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ فَانُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ تَحَلَّتِ الشَّمُسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ الله بِمَا هُوَ آهُلُهُ لُمُ قَالَ آمًّا بَعُدُ.

7۷۹ بَابِ الصَّلُوٰةِ فِي كُسُوُفِ الْقَمَرِ - 99۸ بَابِ الصَّلُوٰةِ فِي كُسُوُفِ الْقَمَرِ - 99۸ عَدُنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ شُعِبَةَ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ -

٩٩٩ - حَدَّنَنَاآبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ اَبِي بَكُرَةً

قَالَ خَسَفَتِ الشَّمُسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَحُرُّرِدَآءَ ةً حَتَّى انْتَهٰى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَحُرُّرِدَآءَ ةً حَتَّى بِهِمُ رَكَعَتَيُنِ فَانُحَلَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ اللَّهِ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَيْحُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَإِذَاكَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادُعُوا حَتَى يُكشَفَ مَابِكُمُ وَذَلِكَ اَنَّ ابْنَا مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ .

٦٨٠ بَابِ الرَّكْعَةِ الْأُولٰى فِي الْكُسُوفِ
 اَطُولَ ـ

١٠٠٠ حَدَّئَنَا مُحُمُودُ بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّئَنَا أَبُو اَحْمَدَ قَالَ حَدَّئَنَا سُفَيْنُ عَنُ يَّحْيى عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَمْرَةَ عَنُ عَلَيهِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمُسِ اَرْبَعَ وَسَلَّمَ الشَّمُسِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي سَجُدَتَيْنِ الْأُولِي اَطُولَ ..

٦٨١ بَابِ الْحَهُرِ بِالْقِرَآءَةِ فِي الْكُسُوفِ.

١٠٠١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي صَلوةِ الْخُسُوفِ بِقِرَآءَ تِهِ فَإِذَا فَرَعَ مِنَ قِرَآءَ تِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الرَّعَ مَنَ الرَّعَ مِنَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ القِرَآءَةَ فِي صَلوةٍ الْكُسُوفِ الْمَحْدُ اللَّهُ مِنْ مَعْتُ الرَّهُرِيَّ عَنُ الرَّهُ مِنَ عَآئِشَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى عَنُ عَرُودً عَنُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى عَلُهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى عَلُهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَعَ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهُ وَسَلَّمَ فَبَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَ الشَّهُ فَعَلَهُ وَسُلَّمَ فَيَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَا اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُ الْقُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُونِ اللَّهُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلُونِ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَ الْمُعْتَلُونَ الْمَالَعَ الْمَالَمَ الْمُعْتَلِقُ الْمَعْتَ الْمَعْتَلُونَ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمَالَمُ الْمُعْتَلُونَ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَعُلَمُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَعُونَ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَعُلُمُ الْمُعْتَعُلُم

سورج گہن ہواتو آپ چادر کھنچے ہوئے باہر نکلے، یہاں تک کہ مجد میں پنچے اور آپ کی طرف لوگ بھی متوجہ ہو گئے، تو آپ نے لوگوں کودور کعت نماز پڑھائی، چنانچہ آ فآبروشن ہو گیااور فرمایا کہ آ فآب وما ہتاب اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں اور یہ دو نوں کسی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آتے، جب یہ صورت پیش آئے تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ وہ چیز دور ہو جائے جو تمہارے ساتھ ہے (لیمن گربن) اور یہ اس لئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے نے جن کا نام ابراہیم تھا، اسی دن وفات پائی تھی، اور لوگوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ گہن ان کی موت کے سبب لگا۔ لوگوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ گہن ان کی موت کے سبب لگا۔ باب میں جمل کے ایک باب کار سورج گر ہن میں پہلی رکعت کے طویل کرنے کا باب

۱۰۰۰۔ محمود بن غیلان ابواحد سفیان کیل عمرہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سورج گہن میں نماز پڑھائی اور دو رکعت چار رکوع کے ساتھ پڑھیں، جن میں پہلی رکعت دوسری سے طویل تھی۔

باب، ۱۸۱ سورج گر بهن میں بلند آواز سے قراُت کرنے کا بیان۔

ا ۱۰ ا محمد بن مہران ولید ابن نمر ابن شہاب عروہ عائش سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائش نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہن کی نماز ہیں بلند آواز سے قرائت کی، جب قرائت سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی پھر رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنالک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرائت کی، صلوة کوف میں دو رکعتیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں، اور اوزاعی وغیرہ نے کہا کہ میں نے زہری سے بطریق عروہ عائش شاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آپ نے ایک پکار نے والے کو بھیجا تا کہ اعلان کردے (الصلوة جامعہ) پھر آپ آگے ہو ہیں ،اور ولید نے کہا کہ جھ سے عبدالر حمٰن بن نمر نے بیان کیا کہ پڑھیں ،اور ولید نے کہا کہ جھ سے عبدالر حمٰن بن نمر نے بیان کیا کہ کے ساتھ

مُنَادِيًا اَلصَّلُوهُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكُعَاتٍ فِى رَكُعَتَيْنِ وَارْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ وَاخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنُ بُنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابُنَ شِهَابٍ مِثْلُهُ قَالَ الزُّهُرِى فَقُلُتُ مَاصَنَعَ اجُولُكَ ذَلِكَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّيْثِرِ مَا صَلَّى اللَّ رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبُعِ إِذَاصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ اَجَلُ اللَّهُ اخْطَا السَّنَة تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ وَ سُفْيَانُ ابْنُ حُصَيْنِ عَنِ الزُّهُرِي فِي الْحَهُرِ۔

٦٨٢ بَابِ مَاجَآءَ فِي سُجُودِ الْقُرُانِ وَسُنَّتِهَا۔

١٠٠٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي اِسُحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَسُودَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَرَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحُمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فَيُهُ وَسَلَّمَ النَّحُمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فَيُهُ وَسَلَّمَ النَّحُمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهُا وَسَجَدَ مَنُ مَّعَةً غَيْرُ شَيْحٍ آخَذَ كَفًا مِّنُ خَصًى آوُتُرَابٍ فَرَفَعَهُ إلى جَبُهَتِهِ وَقَالَ يَكُفِينِي فَي طَذَا فَرَايَتُهُ بَعُدُ قُتِلَ كَافِرًا.

٦٨٣ بَابِ سَجُدَةِ تَنُزِيُلِ السَّجُدَةِ

مُ مُنَّ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنُ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْحُمُعَةِ فِي صَلَوةِ الْفَحْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَنُزِيُلُ السَّحُدَةِ وَهَلُ آنى عَلَى الْإِنْسَانِ \_

٦٨٤ بَابِ سَجُدَةِ صَ.

١٠٠٤ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ وَّابُوالنَّعُمَانِ فَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ الْبُوبَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَ لَيُسَ مِنُ عَزَآئِمِ السُّحُودِ وَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِيهُا۔

انہوں نے ابن شہاب سے اس طرح سنا ہے تو میں نے کہا کہ تمہارے بھائی یعنی عبداللہ بن زبیر نے یہ کیا گا؟ کہ انہوں نے جب مدینہ میں نماز پڑھی تو صرف دور تعتیں فجر کی نماز کی طرح پڑھیں، عروہ نے کہا کہ ہاں انہوں نے خلاف سنت کیا، سلیمان بن کثیر اور سفیان بن حصین نے زہری سے جہر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۸۲۔ان روایات کا بیان جو قر آن کے سجدوں اور اس کے سنت ہونے کے متعلق آئی ہیں۔

1001۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' ابواسحاق' اسود، عبداللہ (بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سور ہ نجم تلاوت فرمائی تو سوااس ایک بڈھے کے تمام ساتھیوں نے سجدہ کیا اس بڈھے نے ایک مٹھی کنگر یامٹی لی، اور اس کو پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ (امیہ بن خلف) اس کے بعد حالت کفر بی میں قبل کیا گیا۔

باب ۲۸۴-سورهٔ ص میس سجده کرنے کابیان۔

۱۰۰۴- سلیمان بن حرب ابوالعمان عماد بن زید ابوب عکر مدابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ سور ہُ ص تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

٦٨٥ بَابِ سَجُدَةِ النَّحُمِ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_

٥٠٠٥ ـ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجُمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِى اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ اللَّا سَحَدَ فَاحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ اللَّهِ سَجَدَ فَاحَدٌ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنُ حَصًى اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَبُّلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنُ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَةً إلى وَجُهِم وقَالَ يَكُفِيني هَذَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَايَّتُهُ بَعُدَ قُتِلَ كَافِرًا ـ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَقَدُ رَايَّتُهُ بَعُدَ قُتِلَ كَافِرًا ـ

الْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكُ نَحَسَّ لَيْسَ لَهُ وُضُوءً الْمُسُلِمِيْنَ مَعَ الْمُشُرِكِيْنَ وَالْمُشُرِكُ نَحَسَّ لَيْسَ لَهُ وُضُوءً وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَسُجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءً وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَسُجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءً مَنَ ابُنِ عَبَّالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُالُوارِثِ قَالَ حَدَّنَا مَسُدُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّحُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّحُمِ وَسَحَدَ مَعَةُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنَّ وَالْحِنَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنَ وَالْحِنْ وَالْمِشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِنْ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ مَعَةً الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمِنْ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمُشُرِكُونَ وَالْحِنْ وَالْمُشُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُسُومُ وَالْمُشُومُ وَالْمُشُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّولَامِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُشُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُسُلِمُ وَاللَّهُ الْمُسُلِمُونَ وَالْمُشُومُ وَالْمُسُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُسُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسُلِمُ وَالْمُسُومُ وَالْمُسُلِمُ اللْمُسُلِمُ اللْمُ الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمُولُومُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُسُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسُلِمُ اللْمُسُلِمُ اللْمُعُولُ اللْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ اللْمُسُلِمُ اللْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ

١٠٠٧ - حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ دَاوِّدَ أَبُو الرَّبِيُعِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيُدُ بُنُ خُصَيُفَةَ عَنِ ابُنِ قُسَيُطٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ أَنَّهُ اَخْبَرَهُ آنَّةً سَالَ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحُمِ فَلَمُ

باب ۲۸۵ سور و بنجم میں سجدہ کرنے کا بیان، اس کو ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۵۰۰۱۔ حفص بن عمر' شعبہ' ابو اساق' اسود، عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ہ نجم پڑھی تو اس میں سجدہ کیا، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیااس جماعت میں سے ایک شخص نے ایک مٹھی کنگری یا مٹی لی اور اس کو اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس کو حالت کفر میں مقتول دیکھا۔

باب ۲۸۶۔ مسلمانوں کا مشر کوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا بیان اور مشر ک ناپاک ہے اس کا وضو نہیں ہو تااور ابن عمرؓ بغیر وضو کے سجدہ کرتے تھے(۱)۔

1004۔ مسدد عبدالوارث 'ایوب' عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور ہ تجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا اور جن وانس نے سجدہ کیا، اس کو ابراہیم بن طہمان نے ایوب سے روایت کیا۔

باب ۲۸۷-اس کا بیان جو سجدہ کی آیت پڑھے اور سجدہ نہ کرے۔

2 • • ا۔ سلیمان بن داؤد ، ابوالر بیج ، اسمعیل بن جعفر ، یزید بن خصیفه ، ابن قسیط عطابن بیار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت ہے بوچھا توانہوں نے دعوی کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سور ہ جم پڑھی اور اس میں سجدہ نہ کیا۔

(۱) امام بخاری کی بہتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بغیروضو کے بھی جائزہ۔ دلیل میں یہ فرمایا کہ مشرکوں نے بھی سجدہ کیااور ظاہرہے کہ ان کی طہارت کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ کیامشرکوں کے سجدہ کا اعتبار بھی ہے ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اپی پیشانیوں کے بل وہ گر پڑے تھے سجدہ شرعی کاان سے کیا تعلق۔اور حضرت ابن عمر کا عمل جو پیش فرمایا یہ عام صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے اور خود حضرت ابن عرض کا بہنا قول ہیم وی ہے کہ سجدہ طہارت کے ساتھ ہی اداکیا جائے۔ (فتح الباری سسم سم می

يَسُجُدُ فِيُهَا.

١٠٠٨ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِي اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي اَيَاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قُسيُطٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَاتُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَاتُ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحُم فَلَمُ يَسُحُدُ.

٦٨٨ بَابِ سَجُدَةِ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ. ١٠٠٩ حَدَّنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ وَمُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَا حَدَّنَا مُسُلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيُمَ وَمُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَا حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ رَايُتُ آبَاهُ رَيْرَةً قَرَأً إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَاآبَا هُرَيْرَةً اللهُ مَلَيُهِ انشَقَّتُ قَالَ لَوُلَمُ آرَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَلَمُ آسُجُدُ.

١٠١٠ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْنى قَالَ
 حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَيى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُرَءُ
 عَلَيْنَا الشَّورَةَ الَّتِي فِيْهَا السَّحُدَةُ فَيَسُجُدُ
 فَنسُجُدُ حَتَّى مَايَجِدُ اَحَدُ نَامَوُضِعَ جَبُهَتِهِ.

، ٦٩ بَابِ اِزُدِحَامِ النَّاسِ اِذَاقَرَا الْإِمَامُ السَّحُدَةَ

١٠١١ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ ادَمَ قَالَ حَدَّنَا عَلِيُّ الْبُ مُسُهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبِيُدُ اللَّهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ الْبُ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُلُ السَّجُدَةَ وَنَحُنُ عِنْدَةً فَيَسَجُدُ وَنَسُجُدُ مَعَةً فَيَسَجُدُ وَنَسُجُدُ مَعَةً فَيَسَجُدُ اَحَدُنَا لِجَبُهَةٍ مَعَةً فَيَسَجُدُ اَحَدُنَا لِجَبُهَةٍ مَعَةً فَيَسَجُدُ اَحَدُنَا لِجَبُهَةً مَعَةً فَيَسَجُدُ اَحَدُنَا لِجَبُهَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ الْحَدُبُةَ الْحَدُلُونَا لِجَبُهَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَدُلُونَا لِحَبُهَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعِلَّةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلِمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْكُوا الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلِمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَا

۸۰۰۱۔ آدم بن ابی ایاس 'ابن ابی ذئب 'یزید بن عبدالله بن قسیط ، عطاء بن بیار 'زید بن ثابت نے عطاء بن بیار 'زید بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سور ہ مجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا۔

باب ۲۸۸ سور واذ السماء انشقت میں سجدہ کرنے کا بیان۔
۱۰۰۹ مسلم بن ابراہیم و معاذ بن فضالہ 'ہشام' یجی' ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر بروؓ کواذ السماء انشقت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس میں سجدہ کیا، میں نے بوچھا کہ اے ابوہر بروؓ کیا میں نے شہیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے جو اب دیا کہ اگر میں نبی صکی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تو میں سجدہ نہ کرتا۔

باب ۱۸۹ - قاری کے سجدہ پر سجدہ کرنے کا بیان تمیم بن حذلم نے جوایک لڑکا تھا آیت سجدہ تلاوت کی توابن مسعود نے اس سے فرمایا کہ تو سجدہ کراس لئے کہ تواس میں ہمار اامام

۱۰۱۰ مسدد' نیمیٰ عبیدالله'نافع'ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی الله علیه وسلّم ہمارے سامنے وہ سورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہو تا تو وہ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو بیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی۔

باب ۲۹۰ ـ امام کے سجدہ کی آیت پڑھتے وقت لوگوں کے ازد حام کرنے کا بیان ـ

اا ۱۰ ا بشر بن آدم علی بن مسهر عبید الله 'نافع ، ابن عراسے روایت کرتے ہیں ابن عرائے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم سجدہ کرتے ہیں الله علیه وسلم سجدہ کرتے تو ہم تلاوت کرتے اور ہم آپ کے پاس ہوتے ، تو آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ، تو اتنا ہجوم ہو تا تھا کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کی (سجدہ کرنے کی ) جگہ نہ ملتی۔

مَوُضِعًا يُسُجُدُ عَلَيْهِ\_

آ ٦٩٦ بَابِ مَنُ رَّاى اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمُ يُوجِبِ السَّجُودَ وَقِيْلَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسُمَعُ السَّجُدةَ وَلَمُ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسُمَعُ السَّجُدةَ وَلَمُ يَجُلِسُ لَهَا قَالَ اَرَ اَيْتَ لَوُ قَعَدَ لَهَا كَانَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلَمَانُ مَالِهِذَا غَدُونَا وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا السَّجُدَةُ عَلَى مَنِ استَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لَايَسُجُدُ اللَّا مَن استَمَعَهَا وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لَايَسُجُدُ اللَّا اللَّهُ مِن استَمَعَهَا وَقَالَ الزَّهُ مِن لَايَسُجُدُ وَانتَ فِي مَن استَمَعَهَا وَقَالَ الوَّهُ مَانُ وَجُهُكَ وَانتَ فِي السَّمَعُ وَانَتَ فِي السَّمَلِ الْقِبُلَةَ فَإِنْ كُنتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ وَجُهُكَ وَكَانَ الشَّائِبُ بُنُ يَزِيُدَ لَا يَسُجُدُ لِسُجُودِ السَّائِبُ بُنُ يَزِيُدَ لَا يَسُجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِ .

مِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَ هُمُ قَالَ اَخْبَرَئِي اَبُوبَكُو بُنُ اَبِى مُلَيْكَةً عَنُ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهَ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

باب۲۹۱۔ان لو گوں کا بیان جواس کے قائل کہ اللہ بزرگ و برتر نے سجدہ واجب نہیں کیااور عمران بن حصین سے پوچھا گیا کہ ایک مخص نے سجدہ کی آیت سنی اور اس کے لئے نہیں بیشا تو کیا سجدہ کرے؟ عمران بن حصین نے جواب دیا اگر اس کے لئے بیٹھتا تو سجدہ کر تا۔ گویاان کے خیال میں خواہ وہ اس مقصد سے بیٹھے یانہ بیٹھے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے، اور سلمان نے کہاکہ ہم اس کے لئے نہیں آئے تصاور عثان نے کہاسجدہ اس مخف پر واجب ہے جواس آیت کو سنے ،اور زہری نے کہا کہ سجدہ پاکی ہی کی صورت میں کرے اور جب تم سجدہ كروتو قبله كي طرف منه كرواور جب تم سوار مو توتم پراستقبال قبله واجب نهين جس طرف بهي سواري كارخ مواور سائب بن یزید قصہ بیان کرنے والول کے سجدہ پر سجدہ نہ کرتے تھے۔ ١١٠١ ابراجيم بن موسى ' بشام ' بن يوسف ' ابن جر يج ' ابو بكر بن ابي ملیکه، عثان بن عبدالرحلٰ تیمی' ربیعه بن عبدالله بن مدیر تیمی' ابو بكرنے كہاكد ربيعہ بہتر لوگول ميں تنے اور انہول نے عمر بن خطاب کی مجلِس کاوہ حال بیان کیاجوانہوں نے دیکھاتھا کہ انہوں نے منبر پر سور و محل پڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو اترے اور سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ جب دوسر اجمعہ آیا اور وہی سورت بڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت آئی تو فرمایا که اے لوگو ہم سجدہ کی آیت پڑھ کر گزر جاتے ہیں، جس نے سجدہ کیا تواس نے درست کیااور جس نے سجدہ نہیں کیااس یر کوئی گناہ نہیں، اور عمر نے تجدہ نہیں کیا اور نافع نے ابن عمر سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سحدہ فرض نہیں کیا، بجزاس کے کہ ہماری مرضی پر منحصر ہے۔(۱)

(۱) امام بخاری اس باب سے یہ ثابت فرمارہے ہیں کہ آیت سجد ہ تلاوت کرنے کے بعد سجد ہ تلاوت کرناواجب نہیں ہے۔ مگر جوروایات ذکر فرمائی ہیں ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہور ہاہے کہ آیت سجدہ کے بعد فور اسجدہ نہیں کیا اور فور اسجدہ کرنے کاکوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تاخیر سے بھی سجد ہ تلاوت ادا کیاجا سکتا ہے۔

يَسُجُدُ عُمَرُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ لَمُ يَفُرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنُ نَّشَآءُ \_

٢٩٢ باب\_ مَنُ قَرَأُ السَّجُدَةَ فِي الصَّلوٰةِ فَسَجَدَىهَا۔

١٠١٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ مَعَتَمِرٌ قَالَ مَسِعُتُ آبِي وَافِع قَالَ صَلِيتُ أَبِي وَافِع قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَا إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهذِهِ قَالَ سَجَدُتُ انشَقَّتُ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَاهذِهِ قَالَ سَجَدُتُ بِهَا حَلْفَ آبِي الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَزَالُ استجدُ فِيها حَتَّى الْقَاهُ .

٦٩٣ بَابِ مَنُ لَمُ يَجِدُ مَوُضِعًا لِّلسُّجُودِ مِنَ الزَّحَامِ\_

١٠١٤ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى
 ابُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ
 السُّورَةَ الِّتِي فِيهَا السَّحُدَةُ فَيَسُجُدُ وَنَسُجُدُ
 حَتَّى مَا يَحدُ آحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِع جَبُهَتِهِ.

أَبُوَابُ تَقُصِير الصَّلواةِ

٢٩٤ بَابِ مَاجَآءَ فِي التَّقُصِيُرِ وَكُمُ يُقِيمُ حَتَّى يُقَصِّرَ \_

١٠١٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ عَاصِم وَّحُصَيْنِ عَنُ
 عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعَةً عَشَرَ يُقَصِرُ وَنَحُنُ إِذَا
 سَافَرُنَا تِسُعَةَ عَشَرَ قَصَّرُنَا وَإِنْ زِدُنَا ٱتُمَمُنَا.

باب ۱۹۲ - نماز میں آیت سجدہ تلاوت کرنے پر سجدہ کرنے کابیان۔۔

۱۰۱۳ مسدد معتم معتم کے والد، بکر ابور افع سے روایت کرتے بیں ابور افع نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہر برہؓ کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھی توانہوں نے سور ہاذاالسماءانشقت پڑھی اور سجدہ کیا میں نے کہا بید کیا کیا؟انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس (سور ہ) میں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا، اس لئے میں برابر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں۔

باب ١٩٣٦ جوم کي وجہ سے سجدہ کي جگه نه پائے تو کيا کرے۔

۱۰۱۴ صدقہ بن فضل کی بن سعید عبید الله نافع ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرانے فرمایا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا، تو سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔

# نماز قصر كابيان

باب ۱۹۴۳ نماز میں قصر کرنے کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کابیان اور کتنی مدت تک قیام میں قصر کرے۔
۱۹۱۵ موکیٰ بن اسمعیل 'ابو عوانہ 'عاصم و حصین ، عکرمہ ابن عبال سے روایت کرتے ہیں ابن عبال نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انیس دن تھہرے اور قصر کرتے رہے ، چنانچہ جب ہم بھی سفر کرتے تو آئیس دن تک قصر کرتے اور اگر اس سے زیادہ تھہرتے تو پوری نماز پڑھتے تھے۔(۱)

(۱)اس روایت سے معلوم ہورہاہے کہ انیس دن قصر کی مدت ہے جبکہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس مدت کا قائل نہیں ہے اس لئے یہ کہا جائے گاکہ یک بارگی انیس دن مخمبر نے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ نیت کم تھی اور نگلتے نگلتے انیس دن ہو گئے۔ لہذا اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ جو نمی کام ہو گیا تو میں چلا جاؤں گاخواہ ایک دودن میں ہو جائے اور کام میں اسے کئ دن یا ہفتے یا مہینے لگ جائیں تو وہ برابر (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

٦٠١٦ حَدَّنَنَا آبُومَعُمْ قَالَ حَدَّنَنَا آبُومُعُمْ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ حَدَّنَيْ يَحْى بُنُ آبِي اِسْحَقَ سَمِعُتُ آنَسًا يَّقُولُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اللَّى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اللَّى مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعُنَا الِي الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُل

٥٩٥ بَابِ الصَّلْوةِ بِمِنِّي.

1 ، ١٧ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْنِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ صَلَّيْدِ اللهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ بِمِنْى رَكْعَتَيْنِ وَآبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَا رَبِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

١٠١٨ حَدَّئَنَا آبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّئَنَا شُعْبَةً
 قَالَ ٱنْبَانَا آبُو اِسُخاقَ سَمِعْتُ حَارِئَةً عَنُ
 وَّهُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ امَنَ مَاكَانَ بِمِنْي رَكْعَتَيْن.

رَكَعَاتٍ رَكَعَتَان مُتَكِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا . عَنُمَانُ بُنُ عَقَالَ بِمنَى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقِيلَ فِي عَنُمَانُ بُنُ عَقَالَ بِمنى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقِيلَ فِي خَدُمَانُ بُنُ عَقَالَ بِمنى اللهِ عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ طَلَّي الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ الله عَلَيه وَسَلَّمَ بِمِنْ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيتُ مَعَ آبِي بَكِرٍ نِ اللهِ عَلَيْتُ مَعَ آبِي بَكِرٍ نِ اللهِ عَلَيْتُ مَعَ آبِي بَكِرٍ نِ اللهِ عَلَيْتُ مَعَ عَمَر بُنُ اللهِ عَلَيْتَ حَظِي مِنْ ارْبَعَ اللهُ عَلَيْ مِنُ ارْبَعَ اللهُ عَلَيْ مِنُ ارْبَعَ رَكَعَتَان مُتَقَبِّلَتَان \_ .

۱۱۰ ا۔ ابو معمر 'عبدالوارث ' یجیٰ بن ابی اسحاق روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ ہم نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نگلے تو دو دور کعت پڑھتے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس ہوئے، میں نے کہا آپ مکہ میں کتنے دن تھہرے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دس دن تھہرے تھے۔

#### باب،١٩٥٥ مني مين نماز برهض كابيان-

۱۰۱۵ مسدد' یجی عبیدالله' نافع عبدالله سے روایت کرتے ہیں عبدالله نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اور ابو برا و عمر اور عثال کی خلافت کے ابتدائی دور میں منی میں دو رکعتیں پڑھیں پھر عثان پوری نماز پڑھنے گئے۔(۱)

۱۰۱۸ - ابوالولید 'شعبه 'ابواسحاق 'حارثه 'و مهب سے روایت کرتے ہیں ومهب نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو نبی صلی الله علیہ وسلم نے منی میں حالت امن میں دور کعت نماز پڑھائی۔

10-1- قتیه عبدالواحد بن زیاده 'اعمش 'ابراہیم 'عبدالرحمٰن بن پزید سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن پزید کو عثان بن عفان نے منیٰ میں چارر کعت نماز پڑھائی اس کے متعلق عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دور کعت پڑھیں اور ابو بکڑ کے ساتھ منیٰ میں دور کعت پڑھیں، کاش بڑھیں اور کعت پڑھیں، کاش ان چارر کعتوں میں سے دومقبول رکعتیں ہمارے حصہ میں آئیں۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) قصر ہی کر تارہے گاجب تک وہ یکبار گی زیادہ دن تھہرنے کی نیت نہ کریے۔

(۱) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوری نماز اس لئے پڑھتے تھے کہ ان کااجتہاد اور رائے یہ تھی کہ قصر کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جوسفر کر رہا ہو اور اگر آدمی کسی جگہ جاکر تھہر جائے خواہ ایک آدھ دن کے لئے ہو تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اپنی اسی رائے کی بنا پروہ پوری نماز پڑھا کرتے تھے (فتح الباری ص۵۲ مع ۲۲)

٦٩٦ بَابِ كُمُ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ.

١٠٢٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَعِيْلِ قَالَ
 حَدَّنَنَا وُهَيْبُ قَالَ اَيُّوبُ حَدَّئَنَا عَنُ اَبِي الْعَالِيَةِ
 الْبَرَّآءِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ لِصُبُح رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ
 بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمُ اَنُ يَّجُعَلُوهَا عُمُرَةً اِلَّا مَنُ كَانَ
 هَدُئٌ تَابَعَةً عَطَآءً عَنُ جَابِرٍ \_

٦٩٧ بَابِ فِى كُمُ تَقُصُرَ الصَّلُوةُ وَسَلَّمَ وَسَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرَيُومًا وَلَيُلَةً وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَبَّاسٍ يَقُصُرَانِ وَيُفُطِرَانِ فِى اَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهُو سِتَّةَ عَشَرَ فَرُسَخًا.

١٠٢١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ قُلْتُ لِآبِي أُسَامَةَ
 حَدَّثُكُمُ عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ
 تَلاَئَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

مَرَا اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ اللهِ عَلَی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرُأَةُ ثَلَاثًا الله مَعَهَا ذُومَحْرَم تَابَعَهُ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنُ عُبَیْدِ اللهِ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَنُ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ ـ عُمْرَ عَنِ النَّهِ عَلیهِ وَسَلَّمَ ـ

١٠ ٢٣ ـ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُنُ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ حَدَّنَا ابْنُ ابِي هُرَيُرَةً قَالَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُّ لِايَحِلُّ لِايَحِلُ اللهِ وَ اليَوْمِ الالجِرِ اَنُ تُسَافِرَ مَسِيْرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرُمَةً تَابَعَةً يَحُيى مَسِيْرَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرُمَةً تَابَعَةً يَحُيى

باب ۲۹۲ حج میں نبی صلی الله علیه وسلم کتنے دن تھہرے۔

۱۰۲۰ موسی بن اسلعیل و جیب ابوب ابوالعالیه براء ابن عبال سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ذوالحجہ کی چوتھی کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے آئے، توان لوگوں کو تھم دیا گیا کہ اس کو عمرہ بنالیں، گروہ محفی کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، عطاء نے جابر سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ١٩٧- كتنى مسافت ميں نماز قصر كرے اور نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك دن اور ايك رات كو بھى سفر ہى كہااور ابن عرق و، ابن عباس چار بريدكى مسافت كے سفر ميں قصر كرتے اور افطار كرتے اور چار بريد سوله فرسخ كے ہوتے ہيں۔

۱۱۰۱- اسحاق نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابواسامہ سے بوچھا کیا تم سے عبید اللہ نے ہم سے بان کیا کہ میں نے ابواسامہ سے بوچھا کیا تم سے عبید اللہ غلیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تین دن کاسفر نہ کرے، بجز اس صورت کے کہ اس کا کوئی محرم رشتہ دارسا تھ ہو۔

۱۰۲۲ مسدد کیجی عبید الله 'نافع 'ابن عمر سے اور وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت تین دن کا سفر نہ کرے مگر میہ کہ اس کا ایسار شتہ وار ساتھ ہو جس سے نکاح حرام ہے، احمد نے بروایت عبدالله بن مبارک، عبیدالله 'نافع' ابن عمر نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متا لع حدیث روایت کی سے ۔

۱۹۲۳۔ آدم' ابن ابی ذئب' مقبری' مقبری کے والد' ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ ایک رات کاسفر کرے اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ دارنہ ہو جس سے نکاح حرام ہے۔ یجیٰ بن ابی کثیر و سہل و

ابُنُ آبِي كَثِيرٍ وَّسُهَيْلٌ وَّمَا لِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً-

٦٩٨ بَابِ يَقُصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنُ مَّوُضَعِهِ خَرَجَ مِنُ مَّوُضَعِهِ خَرَجَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَاحَتَّى نَدُخُلَهَا.

1 · ٢٤ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةً عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الظَّهُرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبُعًا وَالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنٍ.

1.70 حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَالَ الشَّفِي عَنَ عُرُوَةً عَنُ عَالَيْسَ الصَّلُوةُ اَوَّلَ مَافُرِضَتُ رَكَعَتَانِ فَأَقِرَّتُ صَلُوةُ السَّفَرِ وَأَتِمَّتُ صَلُوةُ الْحَضَرِ فَأَقِرَّتُ صَلُوةُ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَقُلُتُ لِعُرُوةً فَمَابَالُ عَآئِشَةَ تُتِمُّ قَالَ الزُّهُرِيُّ فَقُلُتُ لِعُرُوةً فَمَابَالُ عَآئِشَةَ تُتِمُّ قَالَ الزَّهُرِيُّ فَقُلُتُ لِعُرُوةً فَمَابَالُ عَآئِشَةَ تُتِمُّ قَالَ الزَّهُرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرُوةً فَمَابَالُ عَآئِشَةَ تُتِمُّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٦٩٦ بَابِ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ ثَلاَثًا فِي

آ. حَدَّنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ
 عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ
 عُمَرَ قَالَ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ اعْلَيُهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا اَعْحَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ
 المَغُرِبَ حَتَّى يَحُمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عُبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ إِذَا اَعْجَلَهُ
 سَالِمٌ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ إِذَا اَعْجَلَهُ

مالک نے مقبری سے انہوں نے ابوہریرہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۹۸- جب اپ گھرسے نکلے تو قصر کرے، علی بن ابی طالب گھرسے نکلے تو نماز میں قصر کیا اس حال میں کہ وہ گھروں کود کھے رہے تھے جب وہ واپس ہوئے توان سے کہا گیا کہ یہ تو کو فہ ہے توانہوں نے جواب دیا کہ نہیں جب تک کہ ہم وہاں داخل نہ ہوں۔(۱)

۱۰۲۴۔ ابو نعیم 'سفیان' محمد بن منکدر' وابراہیم بن میسرہ' انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں، انس بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلى الله علیه وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چارر کعتیں اور عصر کی ذی الحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں۔

1•۲۵ عبداللہ بن محمہ 'سفیان ' زہری ' عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے بیان کیا کہ نماز پہلے دور کعت فرض کی گئی تھی، پھرسفر کی نماز قائم رہی اور حضر کی نماز پوری کردی گئی، میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ نے تاویل کی سے کہا کہ عائشہ نے تاویل کی ہے جبیا کہ عثال نے تاویل کی ہے جبیا کہ عثال نے تاویل کی۔

باب ۲۹۹ مغرب کی نماز سفر میں تین رکعت پڑھے۔

۱۰۲۷۔ ابو الیمان شعیب 'زہری' سالم 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کوسنر میں جلدی پہنچنا ہوتا تو مغرب علیہ وسلم کو ملا کر میں تاخیر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھتے۔ اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر مجمی یہی کرتے تھے جب انہیں جلدی پہنچنا ہوتا اور لیٹ نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا

(۱) شرعی مئلہ یہ ہے کہ کوئی مخص جب سفر شرعی کی مسافت (اڑتالیس میل تقریباً ۸۷ کلومیٹر) کے لئے نکلے تواپی بستی اور شہر کی متصل عمارات سے نکلتے ہی قصر نماز پڑھ سکتا ہے اور واپسی میں بھی متصل عمار توں سے پہلے پہلے تک قصر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

السَّيرُ وزَادَ اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْمُزُدَلَفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَالْحَرَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِالْمُزُدَلَفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَالْحَرَ الْمَغُرِبِ وَكَانَ اسْتُصُرِخَ عَلَى الْمَرَاتِهِ صَفِيَّةً بِنُتِ آبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوةُ فَقَالَ صِرُ حَتَّى سَارَمِيلُيْنِ صَفِيَّةً بِنُتِ آبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوةُ فَقَالَ سِرُ حَتَّى سَارَمِيلُيْنِ مِن فَقُلْتُ لَهُ الصَّلُوةُ فَقَالَ سِرُ حَتَّى سَارَمِيلُيْنِ اللَّهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اذَا اَعْجَلَهُ النَّيْرُ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ رَايَتُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ السَّيرُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِي اللَّهُ السَّيرُ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ رَايَتُ النَّينُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ اللَّهِ وَسَلَّمَ يُولِي اللَّهُ السَّيرُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ السَّيرُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ السَّيرُ يُقِيمُ الْمَغُرِبَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَعْرَبَ اللَّهُ الْمَعْرَبَ اللَّهُ الْمَعْرَبَ عَرَالَ الْمَعْرَبَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَبَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرَبَ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرَبَ عَمْ اللَّهُ الْمَعْرَبَ عَبْدَ الْعِشَاءَ وَيُصَلِيهَا وَلَا يُسَلِّمُ مُنَّ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرَبَ الْمِشَاءَ وَتَى يَقُومَ مِن جَوْفِ اللَّيلِ اللَّهُ الْمُعْرَبُ الْمِثَاءَ وَتَى يَقُومَ مِن جَوْفِ اللَّيلِ .

٧٠٠ بَاب صَلواةِ التَّطَوُّع عَلَى الدَّوآبِ
 حَيثُمَا تَوَجَّهَتُ \_

١٠٢٧ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌّ عَنِ الزُّهُرِ جِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بهد

١٠٢٨ حَدِّنَنَا أَبُو نَعِيْمٍ قَالَ حَدِّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ
يَّحُيٰى عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ جَايِرَ بُنَ
عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُصَلِّيُ لِتَطُوُّعِ وَهُو رَاكِبٌ فِي غَيْرِ القِبُلَةِ۔
كَانَ يُصَلِّيُ لِتَطُوُّعِ وَهُو رَاكِبٌ فِي غَيْرِ القِبُلَةِ۔
كَانَ يُصَلِّي غَيْرِ القِبُلَةِ عَلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ
حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ
نَافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى مَالُهُ عَلَيْهِ
وَيُؤْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّيِّ صَلِّى الله عَلَيْهِ

کہ مجھ سے یونس نے اور انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم سے کہ ابن عرام مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھتے اور سالم نے بیان کیا کہ ابن عراب عراف جب کہ ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی علالت شدید کی خبر طی تھی، مغرب کی نماز کو موخر کیا تھا میں نے ان سے کہا کہ نماز کا وقت آگیا، انہوں نے کہا چلے چلو، میں نے کہا نماز کا وقت آگیا، انہوں نے کہا بیٹ چلو، میں نے کہا میں نے کہا انہوں نے کہا بڑھے چلو، بہاں تک کہ دویا تین میل آگے چلے پھر انزے اور نماز پڑھی پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ای طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، جب آپ کو جلدی جانا ہوتا، عبد اللہ بن عرائے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی شخیر تے بہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کے بعد دور کھتیں پڑھتے بہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کے بعد دور کھتیں پڑھتے بہاں تک کہ عشاء کی نماز کے (تبیع نفل) سنت نہ پڑھتے بہاں تک کہ عشاء کی نماز کے (تبیع نفل) سنت نہ پڑھتے بہاں تک کہ عشاء کی نماز کے (تبیع نفل) سنت نہ پڑھتے بہاں تک کہ آدھی رات کے بعد کھڑے ہوتے۔

باب ۵۰۰۔ سواری پر نفل نماز پڑھنے کا بیان سواری کا رخ جس طرف بھی ہو۔

علی بن عبدالله عبدالاعلی معمر نربری عبدالله بن عامر این والد (ربیعه) سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی الله علیہ وسلم کو سواری پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جد هر میں سواری کارخ ہوتا۔

۱۲۰۸ ابونعیم 'شیبان ' یجیٰ محمد بن عبدالرحنٰ 'جابر بن عبدالله بیان کرتے تھے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نفل نماز سوار ہو کر قبلہ کے سوا دوسرے رخ میں پڑھتے۔

۱۲۰۹ عبدالاعلی بن حماد 'وہیب' موسیٰ بن عقبہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں نافع نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمرؓ اپنی سواری پر نماز (نفل) پڑھتے تھے اور وتر بھی پڑھ لیتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایہائی کرتے تھے۔

وَسَلَّمَ كَانَ يَفُعَلُهُ.

٧٠١ بَابِ الْإِيْمَآءِ عَلَى الدَّآبَّةِ.

- ١٠٣٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ مَدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي بُنُ دِيْنَارِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ آيَنَمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ يُومِيًّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ عَبُدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ عَبُدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَفْعَلُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَنْعَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الم

٧٠٢ بَابِ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

١٠٣١\_ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَامِرِ بُنِ رِبِيُعَةَ أَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيُعَةَ أَخُبَرَةً قَالَ رَآيَتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَّبِحُ يُومِيُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ آيِّ وَجُهٍ تَوَجَّهَ وَلَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُصَلِّى عَلَى دَآبَّةٍ مِّنَ اللَّيُل وَهُوَ مُسَافِرٌ مَّايُبَالِي حَيْثُ مَاكَانَ وَجُهُةً قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ آيِّ وَجُهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. ١٠٣٢\_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يُحْلِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ابُنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ فَإِذَا اَرَادَ اَنُ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ.

چوتها پاره ختم هوا

بابا • ۷ ۔ سواری پراشارہ سے نماز پڑھنے کابیان۔ • ۱۰۳۰ ۔ موسیٰ بن اسمعیل ، عبدالعزیز بن مسلم ، عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سفر ہیں اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی سواری کارخ ہو تااشارہ کرتے اور عبداللہؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔

باب ۲۰۰۱ فرض نماز کے لئے سواری سے اتر نے کابیان۔
۱۹۰۱ کی بن بکیر 'لیف' عقیل 'ابن شہاب' عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسواری پر نقل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، جس طرف بھی سواری کارخ ہو تا اور فرض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسانہ کرتے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس مالم نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس مالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عرق پی سواری پردات کی نماز سفر کی مالت میں پڑھتے تھے اور اس کی پرواہ انہیں بالکل نہ ہوتی کہ سواری کا رخ ہو تا اور اس کی پرواہ انہیں بالکل نہ ہوتی کہ سواری کا رخ ہو تا اور اس پروستے میں پڑھتے جسے اور اس کی پرواہ انہیں بالکل نہ ہوتی کہ سواری کا ورخ ہو تا اور اس پروستے میں پڑھتے جس طرف سواری کا رخ ہو تا اور اس پروستے میں پڑھتے جس طرف سواری کا رخ ہو تا اور اس پروستے میں پڑھتے میں ہے دفرض نماز سواری پرنہ پڑھتے۔

۱۰۳۲ معاذین فضالہ 'ہشام' بیخی' محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان 'جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور جب ارادہ کرتے کہ فرض نماز پڑھیس تواتر آتے اور قبلہ رخ ہو جاتے۔

چو تھاپارہ ختم ہوا

## پانچواں پارہ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

٣٠٧ بَابِ صَلَوْةِ التَّطَوُّع عَلَى الْحِمَارِ ـ الْجَمَارِ ـ الْجَمَارُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَسُ بُنُ حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ سِيرِيُنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ سِيرِيُنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنَ التَّمْرِ فَرَايَتُهُ يُصَلِّي عَنُ يَسَارِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آنِي وَوَجُهُهُ مِنُ ذَالْحَانِ بِيَعْنِي عَنُ يَسَارِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آنِي فَقَلْتُ رَايَتُكُ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آنِي فَقَلْتُ رَايُتُكُ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبُلَةِ فَقَالَ لُولًا آنِي فَقَلَلُ وَلَا آنِي اللهُ عَنْ حَجَاجٍ عَنُ لَمُ اللهُ عَنْ حَجَاجٍ عَنُ انَسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ

٤ • ٧ بَابِ مَنُ لَّمُ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ دُبُرَ
 الصَّلواةِ وَقَبُلَهَا۔

1. ٣٤ حَدَّنَا يَحُيى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَى عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ حَدَّنَهُ قَالَ سَافَرَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا فَقَالَ صَحِبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ ارَاهُ يُسَبِّحُ فِى السَّفَرِ وَقَالَ حَلَى جَلَّ ذِكُرُهُ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُوةً حَسَنَةً.

1 . ٣٥ - حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ عِيْسَى بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَيٰى اَبِي عِيْسَى بُنِ حَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَيٰى اَبِي اللهِ اللهِ سَمِعَ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبُتُ رَسُولَ اللهِ صَدِّبُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّفَرِ صَدِّبُتُ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَزِيُدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَابَابَكُرِ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ كَذَلِكَ عَلَى رَكُعَتَيْنِ وَابَابَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ كَذَلِكَ

# بإنجوال بإره

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

باب ٢٠٠٧ ـ گدھے پر نماز نفل پڑھنے كابيان ـ

سوا ا ا احد بن سعید عبان 'ہمام 'انس بن سیر بن سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن سیر ین سے روایت کرتے ہیں۔ انس بن سیر ین نے بیان کیا کہ جب انس شام سے آئے تو ہم ان کے استقبال کے لئے گئے ، چنانچہ ہم ان سے عین التمر میں طے ، میں نے ان کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور چپرہ ان کا اس جانب یعنی قبلہ سے بائیں طرف تھا میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا، توانہوں نے جواب دیا کہ آگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہ دیکھا تو میں ایسانہ کرتا، طہمان نے اس حدیث کو بطریق حجاج 'انس بن سیرین ، انس نی سیرین ، انس بن سیرین ، انس نو سیم سے روایت کیا ہے۔

باب ۲۰۰۸-اس شخص کابیان جو سفر میں فرض نمازے پہلے اوراس کے بعد نفل نہ پڑھے۔

۱۰۳۴ کے کی بن سلیمان ابن وہب عمر بن محمد ، حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے سفر کیا تو فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو میں نے آپ کو سفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔

1000۔ مسدد ' بیخی' عیسیٰ بن حفص بن عاصم اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر کو کہتے ہوئے سناکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ (سفر میں) رہا، تو آپ سفر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور ابو بکڑ وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ۔

٧٠٥ بَاب مَنُ تَطَوَّعَ فِى السَّفَرِ فِى غَيْرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلُهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَحْرِ فِى السَّفَرِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَى الْفَحْرِ فِى السَّفَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْبَا شَعْبَةً عَنُ عَمْرٍ وَ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَا الشَّحْقَ عَنُ مَّ مَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الْحَدْقَ مَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَالسُّحُودَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنِي عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَة وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَة وَسُلَّمَ السُّبُحَة وَحَدَّى الْمَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّبُحَة وَسُلَّمَ السُّبُحَة وَسُلَّمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ السُّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ السُّهُ وَسُلَمَ السُّهُ وَسُلُمَ السُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ 
1. ٣٧ - حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِي قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُةً يُؤْمِيُ بِرَاسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلَهُ.

٧٠٦ بَاب الْحَمُع فِي السَّفَرِ بَيُنَ
 الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ۔

مُ مَ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَى اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَلْهِ فَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ سَمِعُتُ الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمَّعُ بَيْنَ الْمُعُرِبِ وَالْعِشَآءِ إِذَا جَذَبَهَ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النُّ طُهُمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمَ عَنُ يَّحْمَى بُنِ المُعَلِمَ عَنُ يَّحْمَى بُنِ

باب۵۰۷۔ جس نے سفر میں فرض نمازوں کے پہلے اور اس کے بعد نفل نماز پڑھی اور نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے سفر میں فجرکی دور کعت پڑھی۔

۱۳۹۱۔ حفص بن عمر شعبہ عمر و، ابن الی لیلی سے روایت کرتے ہیں کہ ابن الی لیلی نے بیان نہیں کہ ابن الی کے سواکسی شخص نے بیان نہیں کیا کہ آپ نے جاشت کی نماز پڑھی۔ ام ہانی نے بیان کہ فتح کمہ کے دن آپ نے ان کے گھر میں عسل کیا پھر آٹھ رکعت پڑھیں، میں نے آپ کو کوئی نماز اس سے ہلکی پڑھتے نہیں دیکھا بجڑ اس کے کہ آپ رکوع و بجود کو پورا کرتے سے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے ابن شہاب سے ، ابن شہاب نے عبد اللہ بن عامر سے ، انہوں نے نبی صلی مامر سے ، انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو سفر میں رات کو نقل نماز سواری کی پیٹھ پر پڑھتے ہوئے دیکھا، سواری کارخ جدھر بھی ہو تا۔

۳۷۰ ا۔ ابوالیمان شعیب 'زہری 'سالم بن عبداللہ 'ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی پیٹیر پر نفل نماز پڑھتے تتھے سواری کارخ جس طرف بھی ہو تا آپ اپنے سریے اشارہ کرتے تتھے اور ابن عمرؓ بھی اسی طرح کرتے تتھے۔

باب ۲۰۷- سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنے کابیان۔

بالا المارے علی بن عبدالله 'سفیان ' زہری 'سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی الله علیه وسلم مغرب اور عشاء کی نمازا یک ساتھ پڑھتے تھے جب آپ سیر (سفر) میں ہوتے اور ابراہیم بن طہمان نے بطریق حسین معلم' یکیٰ بن ابی کثیر' عکرمہ' ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی

آبِيُ كَثِيْرِ عَنُ عِكْرَمَةً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَحُمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهُرٍ سَيْرٍ وَيَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ المُعْرِبِ عَلَى ظَهُرٍ سَيْرٍ وَيَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ المَعْرِبِ وَالْعِشَآءِ وَعَنُ حُسَيْنٍ عَنُ يَّحْيَى بُنِ ابِي كَثِيْرٍ عَنُ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ بَنِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ بُنِ عَنُ حَفْصٍ بُنِ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ بَيْنَ صَلواةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَآءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَةً عَلَى بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرُبٌ عَنُ عَفْصٍ عَنُ آنَسٍ حَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُمُعُ عَلَى بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرُبٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ عَلَى بُنُ الْمُبَارَكِ وَحَرُبٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَفْصٍ عَنُ آنَسٍ حَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَفْصٍ عَنُ آنَسٍ حَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَفْصٍ عَنُ آنَسٍ حَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُعَلِيةِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُعَلِيةِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ حَفْصٍ عَنُ آنَسٍ حَمَعَ النَّبِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ السَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلُوا وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ السَّهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّامَ وَسُلُوا وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُلَّمَ وَسُلَامً وَسُولُوا وَسُلُوا وَسُلَّمَ وَسُلَّامَ وَسُلَمْ وَسُولُوا وَالْعَلَمُ وَسُولُوا وَاللَّهُ وَسُلُوا وَسُلَامُ وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَالْعَلَمُ وَسُولُوا وَالْعَلَمُ وَسُولُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُولُوا وَالْعَلَمُ وَسُلُوا وَالْعُولُولُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَسُلُوا وَالْعُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَسُلُوا وَال

٧٠٧ بَابِ هَلُ يُؤَذِّنُ أُويُقِيُمُ اِذَا جَمَعَ بَيُنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ۔

١٠٣٩ ـ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ سَالِمٌّ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنُهُما قَالَ رَایُتُ رَسُولَ اللّهِ عَمَرَ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ رَایُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا آعُجَلَهُ السَّیرُ فِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا آعُجَلَهُ السَّیرُ فِی السَّفَرِ یُوجِی یَحْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَآءِ قَالَ سَالِمٌ وَکَانَ عَبُدُ اللهِ یَفْعَلُهُ السَّیرُ وَیُقِیمُ المَعْرِبَ فَیْصَلّیها ثَلاثًا إِذَا آعُجَلَهُ السَّیرُ وَیُقِیمُ المَعْرِبَ فَیْصَلّیها ثَلاثًا الله یَفْعَلُهُ نَصَلِیها ثَلاثًا ثَمَّ یُسَلِّمُ وَلا یُسَلِّمُ الْعِشَآءَ وَلَا یُسَلِّمُ وَلا یُسَلِّحُ بَیْنَهَا وَلَا یُسَلِّحُ بَیْنَهَا وَلَا یُسَلِّحُ بَیْنَهَا وَکَعَیْنِ فَمَّ یُسَلِّمُ وَلا یُسَلِّحُ بَیْنَهَا بَرَكُعَةٍ وَلا بَعْدَ الْعِشَآءِ بِسَحُدَةٍ حَتَّی یَقُومَ مِنُ جَوُفِ اللّیلُ۔

١٠٤٠ حَدَّنَنَا اِسُحْقُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدُ
 حَدَّنَنَا حَرُبُ حَدَّئَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّئِنِى حَفْصُ
 ابُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَسِ آنَّ آنَسًا رَضِىَ اللهُ عَنهُ
 حَدَّئَةٌ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ يَجُمَعُ بَيْنَ هَاتَيُنِ الصَّلاتينِ فِى السَّفَرِ
 كَانَ يَجُمَعُ بَيْنَ هَاتَيُنِ الصَّلاتينِ فِى السَّفَرِ

الله عليه وسلم ظهر اور عصر كى نماز ايك ساتھ پڑھتے، جب آپ سفر ميں ہوتے، اور مغرب اور عشاء كى نماز ايك ساتھ پڑھتے اور بسند حسين يجيٰ بن البي كثير حفص بن عبيد الله بن انس انس بن مالك سے روایت ہے انس بن مالك نے بيان كيا كه نبي صلى الله عليه وسلم مغرب اور عشاء كى نماز سفر ميں ايك ساتھ ملاكر پڑھتے اور على بن مبارك وحرب نے بسند يجيٰ حفص انس سے اس كے متا بع حدیث روایت كى كه نبي صلى الله عليه وسلم نے جمع كيا۔

باب ۷۰۷۔ جب مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے تو کیااذان یاا قامت کے۔

۱۹۳۹- ابوالیمان شعیب 'زہری 'سالم، عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر ْ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کوسفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز دیر کر کے پڑھتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بھی یہی کرتے تھے کہ جب انہیں سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی اقامت کہلواتے اور مغرب کی تین رکعت پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے، پھر ہہت کم تھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور دور کعت بہت کم تھہرتے یہاں تک کہ عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور دور کعت عشاء کی نماز پڑھتے ہے بہاں تک کہ آدھی درمیان اور نہ عشاء کے بعد نفل پڑھتے تھے یہاں تک کہ آدھی درمیان اور نہ عشاء کے بعد نفل پڑھتے تھے یہاں تک کہ آدھی

• ۱۰۴۰ اسحاق 'عبدالهمد 'حرب ' یجیٰ 'حفص بن عبیدالله بن انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس ؓ نے ان سے بیان کیا کہ نی صلی الله علیہ وسلم ان دونوں نمازوں لیعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملاکر پڑھتے تھے۔

يَعُنِي الْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ.

١٠٨ بَابِ يُوْخِرُ الظُّهُرَ إِلَى الْعَصُرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اَنُ تُزِيغَ الشَّمُسُ فِيهِ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ١٠٤١ حَدَّنَنا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنا الْمُفَضَّلُ بُنُ فُضَالَةَ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ عَنُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اَنُ تَزِيغَ الشَّهُ مِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اَنُ تَزِيغَ الشَّهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اَنُ تَزِيغَ الشَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ الْفَهُورَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلُولُ وَالْعَلَى الظُّهُرَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَنِّ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الطَّهُورَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّهُورَ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَ الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعُولُ وَالْمَالُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعُولُولُ الْمُؤْلُولُ

٧٠٩ بَابِ إِذَا ارْتَحَلَ بَعُدَ مَازَاغَتِ
 الشَّمُسُ صَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ

لَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُفَضَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا ارْتَحَلَ قَبُلَ اللهُ تَزِيغَ الشَّمُسُ اخْرَ الظَّهُرَ اللهِ وَقُبِ الْعَصُرِ ثُمَّ نَزَلَ فَحَمَعَ بَينَهُمَا الظُّهُرَ اللهِ وَقُبِ الْعَصُرِ ثُمَّ نَزَلَ فَحَمَعَ بَينَهُمَا فَالْ ذَا خَرَعَ الشَّمُسُ قَبُلَ اللهُ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ رَكِبَ.

٧١٠ بَابِ صَلوْةِ الْقَاعِدِ.

١٠٤٣ حَدِّئْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اللهُ مِنْ عَدْرَ مَّالِكٍ عَنُ اللهُ مِنْ عُرْوَةً عَنُ اَلِيهِ عَنُ عَالِيشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اَنَّهَا قَالَتُ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى جَالِسًاوً عَلَيْهِ وَسُلْى جَالِسًاوً صَلّى وَرَآئَةً قَوْمٌ قِيَامًا فَاشَارَ اللهِمُ اَنْ اَحْلِسُوا

باب ۷۰۸۔ آفتاب ڈھِلنے سے پہلے سفر کے لئے روانہ ہو تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرے اس میں ابن عباس کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

باب ۹-۷- آفتاب ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرے تو ظہر کی نمازیڑھ کر سوار ہو۔

۱۰۴۰ قتید مفضل بن فضالہ عقیل ابن شہاب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ فاب ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے پھر سواری سے اترتے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھے اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے آ فاب ڈھل جا تا توظہر کی نماز پڑھ کر سوار ہوتے (۱)۔

باب ۱۷۔ بیٹھنے والے کی نماز کابیان۔

۱۰۳۳ قتید بن سعید' مالک' ہشام بن عروہ' عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیاری کی حالت میں نماز پڑھی، تو بیٹے کر پڑھی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹے جاؤجب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا

(۱) ان ردایات میں جو ظہر عصر اور مغرب عشا کو اکٹھے پڑھنے کاذکر آرہاہے ما قبل میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ متعدد روایات کی روشنی میں صحح یہ معلوم ہو تاہے کہ جمع سے مراد جمع فعلی ہے کہ ایک نماز اپنے وقت کے آخر میں اور دوسری اپنے وقت کے شروع میں پڑھی جاتی تھی۔

فَلَمَّا انُصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوُ تَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُ كَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُواً.

1 . ٤٥ - حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بُنُ عِبِادَةً اَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَلَ نَبِي اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَلَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَلَّكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَوْةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ اِنْ صَلَّى قَاتِمًا فَهُو وَمَنُ صَلَّى فَاتُومً اللهُ يَصُفُ اَجُرِ الْقَاتِمِ وَمَنُ صَلَّى فَاتُو اللهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّى قَاتِمًا فَهُو وَمَنُ صَلَّى فَائِهُ نِصُفُ اَجُرِ الْقَاعِدِ لَهُ وَمَنُ صَلَّى فَائَهُ نِصُفُ اَجُرِ الْقَاعِدِ وَمَنُ صَلَّى فَائِهُ فَا فَلُهُ نِصُفُ اَجُرِ الْقَاعِدِ وَمَنُ صَلَّى فَائِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنُ صَلَّى فَائِهُ فَصُفُ اَجُرِ الْقَاعِدِ وَمَنُ صَلَّى فَائِهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى فَائِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلّى فَائِهُ وَمَنْ صَلَّى فَائِهُ فَصُفُ اَجُرِ الْقَاعِدِ الْقَاعِدِ وَمَنْ صَلَّى فَائِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ صَلَى فَائِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٧١٧ باب صلوة الْقَاعِدِ بِالْإِيْمَآءِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا حَسُينُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَا حُسَينُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ جُصَيْنٍ وَّكَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَّكَانَ رَجُلامَّيْسُورًا وَقَالَ اَبُو مَعْمَرٍ مَّرَّةً عَنُ عِمْرَانَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَمْرَانَ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَلَّى قَالِمُ مَنُ صَلَّى قَاتِمًا فَهُو اَفْضَلُ وَمَنُ صَلَّى قَاعِدًا فَلَا فَيْ فَصَلْ مَنْ صَلَّى قَاقِمًا فَهُو اَفْضَلُ وَمَنُ صَلَّى قَاعِدًا فَلَا فَيْهُ نِصْفُ اَجُرِ

گیاہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تور کوع کر واور جب وہ سر اٹھائے توتم بھی سر اٹھاؤ۔

۱۹۳۸ - ابو تعیم 'ابن عیینہ 'زہری 'انس سے روایت کرتے ہیں انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے۔ تو آپ کے دائیں بازو میں خراش لگ گیاہم آپ کے پاس عیادت کے لئے آئے۔ تو نماز کاوفت آگیا۔ آپ نے بیٹے کر نماز پڑھی تو ہم لوگوں نے بھی بیٹے کر نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس کی افتداء کی جائے جب وہ تحبیر کہے تو تم بھی تحبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی تحبیر کہو اور جب رکوع کرے تو تم بھی سے سے اور جب رکوع کرے تو تم بھی سے افرادر جب سے للہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنالک الحمد کہو۔

4 10 1- اسحاق بن منصور 'روح بن عبادہ 'حسین 'عبداللہ بن بریدہ '
عران بن حصین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے سوال کیااسحاق عبدالصمد کے والد 'حسین 'ابن بریدہ '
عران بن حصین سے روایت کرتے ہیں جو بواسیر کے مریض تھے۔
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے
کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑا ہو کر
پڑھے تو بہتر ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تواس کو کھڑے ہو کر
نماز پڑھنے والے کانصف اجر ملے گااور جس نے لیٹ کر پڑھی تواس کو
بیٹھ کر پڑھنے والے کانصف اجر ملے گا۔

باب ۱۱ ک بیٹھنے والے کا اشارے سے نماز پڑھنے کا بیان۔
۲۳ ۱۰ ابو معم عبد الوارث مسین معلم عبد اللہ بن بریدہ عمران
بن حصین (جو بواسیر کے مرض تھے) اور ایک بار ابو معمر نے عمران
سے روایت کیا عمران نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس
نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ افضل ہے اور جس نے بیٹھ کر نماز
پڑھی تواس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا نصف اجر ملے گااور جس نے

الْقَائِمِ وَمَنُ صَلَّى نَآئِمًا فَلَهُ نِصُفُ آخِرِ الْقَاعِدِ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللهِ نَآئِمًا عِنُدِى مُضُطِحِعًا هَهُنَا۔ ٢١٢ بَاب إِذَا لَمُ يُطِقُ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنُبٍ وَقَالَ عَطَآءً إِنْ لَّمُ يَقُدِرُ اَنُ يَّتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبُلَةَ صَلَّى حَيثُ كَانَ وَجُهُةً۔ اِلَى الْقِبُلَةَ صَلَّى حَيثُ كَانَ وَجُهُةً۔

١٠٤٧ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ الْبَرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيُنُ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَتُ بِى بَوَاسِيرُ فَسَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلوةِ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلوةِ فَقَالَ صَلِّ قَآئِمًا فَإِنُ لَمْ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنُ لَمْ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنُ لَمْ تَستَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَستَطِعُ فَعَلى جَنب.

٧١٣ بَابِ اَذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ اَوُ وَجَدَ خِفَةً ثُمَّ مَابِقِي وَقَالَ الْحَسَنُ اِنُ شَآءَ الْمَرِيُضُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَآئِمًا وَرَكُعَتَيْنِ قَاعِدًا \_

١٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنها أُمِّ المُؤْمِنِينَ اَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ اَنَّهَا لَمُ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى لَمُ لَمُ تَرَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى صَلوةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلوةً اللَّهِ عَامَ فَقَرا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَاهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ لُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٠٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيُدَ وَآبِي النَّضُرِ

ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ میرے خیال میں نائماہے یہاں مراد مضطحفاً ہے۔

باب ۱۱۷۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو پر کروٹ لیٹ کر پڑھے اور عطاء نے کہا کہ اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کرسکے تو جس طرف بھی اس کا منہ ہو نماز پڑھ لے۔ کہ ۱۰د عبدان عبداللہ ابراہیم بن طہمان حسین ابن بریدہ عبران بن حسین سے روایت کرتے ہیں کہ عمران بن حسین نے بیان کیا کہ مجھ کو بواسیر کا مرض تھا تو ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھ اگر اور اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کراور اس کی بھی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کراور اس کی بھی قدرت نہ ہو تو

باب ۱۵۳۔ جب بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر تندرست ہو جائے یا کچھ آسانی پائے تو باقی کو پورا کرے اور حسن نے کہا کہ اگر مریض چاہے تو دور کعت کھڑے ہو کر اور دور کعت بیٹھ کر پڑھے۔

۱۰۴۸ عبدالله بن یوسف، مالک، ہشام بن عروہ، عائشہ المومنین رضی الله عنہاہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو رات کی نماز مجھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ جب آپ آخری عمر کو پہنچے تو بیٹھ کر قرات کرتے تھے اور جب رکوع کاارادہ فرماتے تو کھڑے ہوجاتے اور تقریبًا تعمیں یا چالیس آیتیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔

۱۰۳۹ عبدالله بن يوسف مالك، عبدالله بن يزيد ابوالنصر (عمر بن عبدالله ك آزاد كرده غلام) ابو سلمه بن عبدالرحل، عائشه ام

(۱) ان روایات سے شریعت کی نظر میں نماز کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب تک کسی بھی حالت میں نماز پڑھنا ممکن ہو نماز پڑھنا ضروری ہے۔اور شریعت کی طرف سے دی گئی سہولت بھی سامنے آتی ہے کہ آدمی جس حالت پر نماز پڑھ سکتا ہو شریعت نے اس حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے کسی ایک حالت پر مجور نہیں کیا۔

مَوُلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ
الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِىَ اللهُ
عَنُهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقُرَأُ وَهُوَ جَالِسُ فَإِذَا بَقِى مِنُ
قِرَآءَ تِهِ نَحُومِنُ ثَلَاثِينَ آية اَوُ اربَعِينَ ايةً قَامَ
فَقَرَاهَا وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي
الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَةً نَظَرَ
فَانُ كُنْتُ يَقُطَى تَحَدَّثَ مَعِى وَ إِنْ كُنْتُ نَظَى فَإِنْ كُنْتُ اللهَ عَلَى فَا إِنْ كُنْتُ اللهَ عَلَى فَا إِنْ كُنْتُ اللهَ عَلَى فَا إِنْ كُنْتُ اللهَ عَلَى وَ اللهُ كُنْتُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى فَا إِنْ كُنْتُ اللهَ عَلَى وَ اللهُ كُنْتُ اللهَ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُلّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٧١٤ بَابِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوُلِهِ عَزُّوَجَلَّ وَمِنَ اللَّيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ\_ ١٠٥٠ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بُنُ آبِي مُسُلِمٍ عَنُ طَاؤًسِ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ قَيَّمُ السَّمَوْتِ وَالْاَرُضِ وَمَنُ فِيُهِنَّ وَلَكَ الْحَمَٰدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيُهِنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ آنُتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنُ فِيهُنَّ وَلَكَ الْحَمُدُ آنُتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاتُكَ حَقٌّ وَّقُولُكَ حَقٌّ والحَنَّةُ وَالنَّارُ حَقُّ وَّالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتُّ وَّالسَّاعَةُ حَتُّ اَللَّهُمَّ لَكَ ٱسُلَمْتُ وَبِكَ امَنُتُ وَعَلَيُكَ تَوَكَّلُتُ وَالَّيْكَ انَّبُتُ وَبِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمُتُ فَاغُفِرُلِيُ مَاقَدَّمُتُ وَمَا اَحُّرُتُ وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا أَعُلُنُتُ أنْتَ الْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمُؤخِّرُ لَآلِلَهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱوُلَآاِلٰهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَابُ وَزَادَ عَبُدُ الْكَرِيْمِ ٱبُوُ أُمَيَّةَ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ قَالَ سُفُيَانُ

المومنین رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علی الله علی وسلم جب بیٹے قر اُت کرتے پھر جب علیہ وسلم جب بیٹے قر اُت کرتے پھر جب تقریباً تمیں یا چالیس آیتیں قر اُت کی باتی رہ جا تمیں، تو پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر رکوع کرتے اور سجدہ کھڑے ہوئے اور سجدہ کرتے ہو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، جب اپنی نماز ختم کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، جب اپنی نماز ختم کر لیتے تو مجھ سے باتمیں کرتے، اگر میں جاگئ ہوتی اور اگر میں سوگئ ہوتی ور اگر میں سوگئ

باب ۱۹۷۷۔ رات کو تہجد نماز پڑھنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ رات کو تہجد پڑھوجو تمہارے لئے نقل ہو گی۔

٥٠٠١ على بن عبدالله عليان سليمان بن الي مسلم، طاوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو فرمائے کہ اے میرے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے، تو آسانوں اور زمین اور ان کے در میان جو چزیں ہیں ان کا گران ہے، تیرے ہی لئے حد ہے تیرے ہی لئے آسان اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں پر حکومت ہے، تیرے ہی لئے حدہ تو آسان اور زمین کی روشی ہے، تیرے ہی لئے حمہ ہے توحق ہے، تیراد عدہ حق ہے، تیری ملا قات حق ہے۔ تیرا قول حق ہے جنت حق ہے ، جہنم حق ہے تمام نبی حق ہیں اور محمر صلی اللہ عليه وسكم حق بين اور قيامت حق ہے،اے ميرے الله مين في اين گردن تیرے لئے جھکا دی اور میں تچھ پر ایمان لایا تحجی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے میں نے جھڑا کیااور تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، میرے اگلے بچھلے اور ظاہر ی اور چھیے ہوئے گناہوں کو بخش دے، تو ہی آ مے اور پیچے کرنے والا ہے، تو ہی معبود ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں، سفیان نے کہا کہ عبدالکریم نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ کی زیادتی کے ساتھ روایت کی ہے سفیان نے کہا کہ سلیمان بن ابی مسلم نے اس کو طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس سے اور انہوں نے نبی صکی اللہ

#### عليه وسكم سے اس كوسنا۔

باب، ۱۵۔ رات کو کھڑے ہونے کی فضیلت کابیان۔ ۱۵۰۱ عبدالله بن محد اشام امعم المحود عبدالرزاق امعم زبرى سالم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وقت میں لوگ جب کوئی خواب دیکھتے تواس کور سول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے۔ مجھے تمنا تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا، تو اس کورسول الله صلی الله علیه وسکم کے سامنے بیان کر تااور میں ایک جوان لڑکا تھااور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں میں معجد نبوی میں سوتا تھامیں نے خواب میں دیکھا کہ گویاد و فرشتوں نے مجھے کپڑااور مجھے جہنم کی طرف لے مگئے اور وہ چج دار کویں کی طرح پر چ تھی،جس کے دوستون تھے اور اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں نے بہجان لیاتھا میں جہنم سے خدا کی پناہ مانگنے لگا، پھر مجھ سے ایک دوسر افرشتہ ملااور مجھ سے کہاکہ مت ڈرو پھر اس کو میں نے حصہ سے بیان کیا اور حصہ نے اس کو رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا ہی اچھا آدی ہے کاش وہ رات کی نماز (نفل) پڑھا کرتا، چنانچہ اس کے بعد وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔

باب ۱۹۱۷۔ شب بیداری میں طویل سجدوں کا بیان۔
۱۰۵۲ ابوالیمان شعیب نر ہری عروہ عضرت عائش سے روایت کرتے ہیں حضرت عائش نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گیارہ رکعتیں نماز پڑھتے تھے آپ کی اس نماز میں سجدہ اس قدر طویل ہو تا تھا کہ تم میں سے ایک شخص بچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے قبل اس کے کہ آپ سر اٹھا کیں۔ اور نماز فجر سے پہلے دور کعتیں پڑھتے تھے بھراپن دائیں پہلویا کروٹ پرلیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کے لئے بھراپن دائیں پہلویا کروٹ پرلیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کے لئے

قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ آبِي مُسُلِم سَمِعَةً مِنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٥ ٧١ بَابِ فَضُلِ قِيَامِ اللَّيُلِ.

١٠٥١ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ وَّحَدَّنِّنِي مَحُمُودٌ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَن الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِيُهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَاى رُؤُيًا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنُ أَرَى رُؤُيًّا فَأَقُصُّهَا عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ غُلامًا شَابًا وَّكُنتُ آنَامُ فِي الْمَسْحِدِ عَلى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَايُتُ فِي النَّوْمِ كَانَّ مَلَكُيُنِ اَخَذَانِيُ فَذَهَبَّانِيُ اِلَى النَّارِ فَإِذَاهِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِيْرِ وَإِذَالَهَا قَرُنَانِ وَإِذَا فِيُهَا أَنَاسٌ قَدُعَرَفُتُهُمُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيْنَا مَلَكٌ اخَرُ فَقَالَ لِي لَمُ تَرَعُ فَقَصَصُتُهَا عَلَى حَفُصَةَ فَقَصَّتُهَا حَفُصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوُكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعُدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيُلًا.

٧١٦ بَاب طُولِ السُّحُودِ فِى قِيَامِ اللَّيلِ. ١٠٥٢ ـ حَدَّثَنَا آبُوالْيَمَانِ قَالَ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ عُرُوةً اَنَّ عَآفِشَة رَضِی اللَّهُ عَنْهَا آخُبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصَلِّیُ اِحُدی عَشَرَةً رَکُعةً کَانَتُ تِلْكَ صَلَاتُهُ يَسُحُدُ السَّحُدَةً مِنُ ذَلِكَ قَدُرَمَا يَقُرَأُ اَحَدُكُمْ خَمُسِینَ آیةً قَبُلَ اَنْ پکارنے والا آپ کے پاس آجاتا۔

باب کاک۔ مریض کے لئے تمام قیام چھوڑ دینے کابیان۔ ۱۰۵۳۔ ابونعیم' سفیان' اسود' جندب سے روایت کرتے ہیں کہ جندب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے توایک یادورات کھڑے نہیں ہوئے۔

۱۰۴۴ محمد بن کثیر 'سفیان' اسود بن قیس' جندب بن عبدالله اسر دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جبر ئیل علیہ السلام نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے، تو قریش کی ایک عورت نے کہا کہ اس کے شیطان نے تاخیر کی، تواس پریہ آیت اتری والضحی الح یعنی قتم یہ چاشت کے وقت کی اور قتم ہے رات کی جب چھا جائے تم کو تمہارے رب نے نہ تو چھوڑ ااور نہ اس نے دشمنی کی۔

باب 21۸۔ رات کی نمازوں اور نوافل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رغبت دلانے کا بیان بغیر اس کے کہ واجب کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و علی کے پاس ایک رات نماز کے جگانے کے لئے آئے۔

104-1 ابن مقاتل عبدالله معم 'زہری 'ہند بنت حارث 'ام سلمہ رضی الله عنبا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سجان الله کیا کیا آزمائش کی چیزیں اور کیا کیا خزانے رات کو اتارے گئے ، کوئی مخص ہے جوان مجرہ والی عور توں کو جگا دے بہت می عور تیں دنیا میں کیڑے بہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں نگی ہوں گی۔

۵۵•ا۔ ابوالیمان 'شعیب' زہری' علی بن حسین' حسین بن علی' علی بن ابی طالب ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول يَّرُفَعَ رَاُسَةٌ وَيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَلَاةِ الْفَجُرِ ثُمَّ يَضُطَحِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهِ الْمُنَادِيُ للصَّلَوةِ

٧١٧ بَاب تَرَكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيُضِ.

1.0٣ حَدَّثَنَا آَبُو نُعَيِّم قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَمِعُتُ جُندُبًا يَّقُولُ اِشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَقُمُ لَيُلَةً اَوُ لِيُلَتِينُ -

١٠٤٤ - ١٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ جُنُدُ بِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اُحْتَبِسَ جَبْرِيُلُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ  عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ  اللهُ 

٧١٨ بَاب تَحْرِيُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَلَى صَلوْةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنُ غَيْرِ
 إِيُحَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا لَيُلَةً لِلصَّلوْةِ

1.08 حَدَّنَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا اَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا اَلَّ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَنْهَا اَلْ النَّيِّ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْرُلِلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْزِلَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَلَ الْفِتْنَةِ مَلَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنُ الْفِتْنَةِ مَا ذَا الْحَجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي اللَّذِيدَ قِي

٥ • ١ ـ حَدَّثَنَا ٱبُوالَيَمَانِ قَالَ ٱخُبَرَنَا شُعَيُبُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخُبَرَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ حُسَيُنٍ ٱنَّ

حُسَيْنَ بُنَ عَلِيِّ آخُبَرَهُ آنَّ عَلِيَّ ابُنَ آبِي طَالِبٍ
آخُبَرَهُ آنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَرَقَةٌ وَفَاطِمَةَ بِنُتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ لَيُلةً
فَقَالَ آلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلتُ يَارَسُولَ اللهِ آنُفُسُنَا
بيدِ اللهِ فَإِذَاشَآءَ آنُ يَّبَعْنَنَا بَعَنَنَا فَانُصَرَفَ حَيْنَ
فَقُلنَا ذَلِكَ وَلَمُ يَرُجِعُ إِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعُتُهُ وَهُوَ
مُولِّ يَضُرِبُ فَخِذَهُ وَهُو يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَالُ الْكُورُشَيْءِ جَدَلًا.

١٠٥٦ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ أَحبَرَنَا

مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَيُحِبُّ أَنُ يُّعُمَلَ بِهِ خَشُيَةَ أَنُ يَّعُمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفُرَضَ عَلَيْهِمُ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَةَ الضُّخي قَطُّ وَانِّي لَأُسَبِّحُهَا. ١٠٥٧\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ٱخَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيُلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّي بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمٌّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكُثُرًا لنَّاسُ ثُمَّ احْتَمَعُوا مِنَ اللَّيُلَةِ النَّالِثَةِ أَوِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخُرُجُ اِلْيَهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصُبَحَ قَالَ قَدُ رَآيَتُ الَّذِي صَنَعْتُمُ وَلَمُ يَمُنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيُكُمُ اِلَّا آنِّيُ خَشِيُتُ اَنُ تُفُرَضَ عَلَيُكُمُ

٧١٩ بَابِ قَيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَتَّى تَرِمَ قَدَ مَاهُ وَقَالَتُ عَآئِشَةَ
 رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا حَتَّى تُفُطِرَ قَدَمَاهُ

وَ ذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ـ

الله صلى الله عليه وسلم ايك شب ان كے پاس آئے اور فاطمه بنت النبى صلى الله عليه وسلم ايك شب ان كے پاس آئے اور فاطمه بنت النبى صلى الله عليه وسلم كياس آئے، تو فرمايا كه تم دونوں نمازكيوں نہيں پڑھتے ہو؟ ميں نے كہاكه يارسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارى جانيں خدا كے قضه ميں ہيں جب وہ ہميں اٹھانا چاہے گا تو ہم اٹھيں كے، جب ہم لوگوں نے كہا تو آپ لوٹ گئے اور ہم لوگوں كى طرف كيے مجمد ہم متوجہ نہ ہوئے پھر ميں نے سناكه آپ پيٹے پھير رہے تھے ران پرہاتھ مار اادر فرمايا انسان تمام چيز سے زيادہ جھگر الوہے۔

1004۔ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کو چھوڑ دیتے تھے حالا نکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہو تا تھالیکن اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں لوگ اس پر عمل کرنے لگیں اور وہ فرض نہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں۔

100- عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائش ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائش نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجد میں نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی پڑھی، پھر دوسری رات میں آپ نے نماز پڑھی تولوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، پھر تیسری یا چو تھی رات کولوگ جمع ہوئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں آئے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس چیز کود یکھا جو تم کے ایس خوف نے کیا اور مجھے باہر آنے ہے کی چیز نے نہیں روکا، بجر اس خوف کے کہ مجھی تم پر فرض نہ ہو جائے۔

باب 219۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا بیان یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں ورم کر جاتے تھے اور عائشہ فی مراد نے فرمایا یہاں تک کہ دونوں پاؤں بھٹ جاتے فطور سے مراد

وَالْفُطُورُ الشَّقُوقُ انْفَطَرَتُ انْشَقَّتُ \_ ١٠٥٨ \_ حَدَّئَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّئَنَا مِسْعَرٌ عَنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْقُومُ لِيُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْسَاقًاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ اَفَلَا آكُونَ عَبُدًا شَكُورًا \_

٧٢٠ بَابِ مَنْ نَّامَ عِنْدِ السَّحَرِ ـ

٩ - ١٠٥٩ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُينُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ اَنَّ عَمُرَ و بُنَ الْحَاصِّ الْحُبَرَةُ اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَمُرٍ و بُنِ العاصِّ الْحُبَرَةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَحَبُّ الصَّلَوٰةِ إِلَى اللهِ صَلوٰةً دَاوِّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلوٰةً دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُّ الصِيّامِ إِلَى اللهِ صَلوٰةً دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحَبُّ الصِيّامِ اللهِ صَلوٰةً دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُومُ ثَلُقَةً وَيَنَامُ وَكَانَ يَنَامُ نِصُفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُقَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً وَيَصُومُ يَوُمًا وَ يُفْطِرُ يَومًا \_

مُ ١٠٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَنُحْبَرَنِيُ آبِيُ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ اَشُعَتَ سَمِعْتُ آبِيُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسُرُوقًا قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتُ يَقُومُ أَلَاتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتُ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخِ.

١٠٦١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رَدُنَنَا اِبْرَاهِیُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ ذَكَرَ آبِیُ عَنُ آبِیُ عَنُ آبِیُ حَدُّنَنَا اِبْرَاهِیُمُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ ذَكَرَ آبِیُ عَنُ آبِیُ سَلَمَةَ عَنُ عَائِشَةً رَضِیَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ مَالَّقَاهُ السَّحَرُ عِنُدِیُ اللّٰهُ عَنْها تَعُنِی النّبِیَّ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ \_

مید جاناب انفطرت انشقت کے معنی میں ہے۔

\* ۱۰۵۸ - ابونغیم ، مسعر 'زیاد ، مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تاکہ نماز پڑھیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پھول جاتی تھیں اس کے متعلق آپ سے کہا جاتا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

باب • ۲۷ ـ رات کے آخری حصہ میں سوجانے کابیان۔
109 ـ علی بن عبدالله 'سفیان، عمر و بن دینار' عمر و بن اوس' عبدالله بن عمر و نین میر و بن اوس' عبدالله بن عمر و نیان بن عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمر و نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور الله کے نزدیک سب سے زیادہ پندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کاروزہ ہو وہ نصف رات سوتے تھے اور چھٹا حصہ سوتے اور ایک دن افطار کرتے۔

۱۰۲۰ عبدان عبدان کے والد 'شعبہ 'افعث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسروق سے سنا کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھاکون ساعمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پہند تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جس پھاداومت کی جائے۔ میں نے پوچھارات کو کس وقت اٹھتے تھے انہوں نے جواب دیا جب مرغ کی آواز سنتے، توا ٹھتے تھے۔

۱۰۱۱ محمد بن سلام، ابو الاحوص افعث سے روایت کرتے ہیں افعت نے بیان کیا کہ جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔

۱۰۶۲ موسیٰ بن اسمعیل 'ابراہیم بن سعد 'سعد 'ابوسلمہ سے اور وہ حفرت عائشہ محضرت عائشہ معنی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے بیان کیا کہ میں نے ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت این یایا۔

٧٢١ بَابِ مَنُ تَسَحَّرَ فَلَمُ يَنُمُ حَتَّى صَلَّى الصُّبُحَـ

حَدَّنَنَا رَوُحُ قَالَ حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّنَنَا رَوُحُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ سَحُورِهِمَا اقَامَ نَبِي اللهُ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلواةِ فَصَلَى قُلْنَا فَلَانَ السَّلواةِ فَصَلَى قُلْنَا لِانَسِ كُمُ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنُ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا مِنُ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا مِنُ سُحُورِهِمَا السَّلواةِ قَالَ لِقَدُرِ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ خَمُسِيْنَ آيَةً \_

٧٢٧ بَاب طُولِ الْقِيَامِ فِى صَلوْةِ اللَّيْلِ ـ مَدُّنَاشُعَبَةُ عَنِ الْكَيْلِ ـ مَدَّنَا شُكِمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَنَاشُعَبَةُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِى وَائِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَّى هَمَمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٧٢٣ بَابِ كَيُفَ كَانَ صَلوْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكُمُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ۔ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ۔

١٠٦٦ حَدِّثَنَا ٱبُوالَيْمَانِ قَالَ ٱخُبَرَنَا شَعْيُبُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ ٱخُبَرَنِى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ٱنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ

باب ۷۲۱۔ اس مخص کا بیان جس نے سحری کھائی اور اس وقت تک ندسویاجب تک کہ صبح کی نماز پڑھ لی۔

۱۹۲۰ دیقوب بن ابراہیم 'روح 'سعید' قادہ' انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی جب سحری سے فارغ ہوئے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نما زیڑھی۔ میں نے انس سے پوچھا کہ ان دونوں کے سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کے در میان کتنا فصل تھا؟ انس نے کہا کہ اتنی دیر جس میں ایک مختص بچاس آیتیں پڑھ لے۔

باب ۲۲۲ ـ رات كى نماز ميں دير تك كھڑ \_ ہونے كابيان ـ
١٩٧١ ـ سليمان بن حرب شعبه 'اعمش' ابو وائل' عبداللہ سے
روايت كرتے بيں انہوں نے كہاكه ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم
كے ساتھ نماز پڑھى تو آپ برابر كھڑ \_ دہ ہيں تك كه ميں نے
ايك امر ناگوار كااراده كيا، ہم نے بوچھاكه كس چيز كا آپ نے اراده كيا
قاانہوں نے كہاكه ميں نے قصد كياكه نبى صلى الله عليه وسلم كوچھوڑ
دول اور آپ بيشارہوں ـ

۱۰۱۵ حفض بن عمر، خالد بن عبدالله، حصین، ابودائل، حذیفه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب رات کو تبجد کے لئے کھڑے ہوتے، تو مسواک سے اپنا منه صاف کرتے۔

باب ۲۲۳ د نبی صلی الله علیه وسلم کی نماز کیسی مقی اوریه که نبی صلی الله علیه وسلم رات کو کس قدر نمازیں پڑھتے تھے۔

۱۷۰۱- ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبدالله عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں عبدالله بن عمر نے بیان کیا کہ ایک مخص نے عرض کیا کہ یارسول الله رات کی نماز کس طرح پڑھے؟ آپ نے

رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلواةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى، مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاوُتِرُ بِوَاحِدَةٍ. مَثْنَى، مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاوُتِرُ بِوَاحِدَةٍ. ١٠٦٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَسَلَّةً عَنْ الله عَنهُمَا قَالَ كَانَ صَلواةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشُرَةً رَكُعَةً يَّعْنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشُرَةً رَكُعةً يَعْنِي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ عَشُرَةً رَكُعةً يَعْنِي

مَّا ، ٦٨ - حَدَّنَنَا اِسُحْقُ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ الْحَبَرُنَا اِسُرَآئِيلُ عَنُ آبِي حُصَيْنِ عَنُ يَّحُيى الْنِ وَتَابِ عَنُ مَّسُرُوقِ قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُ مَسْرُوقِ قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا عَنُ صَلّوةِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّيلِ فَقَالَتُ سَبُعٌ وَتِسُعٌ وَتِسُعٌ وَالحَدى عَشُرَةً سِوى رَكْعَتَى الْفَحُرِد

1.79 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى قَالَ الْخَبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنَ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكُعَةً مِنْهَا الْوَتُرُورَكُعْتَا الْفَحُرِ ـ

٧٢٤ بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ وَنَوُمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنُ قِيَامٍ اللَّيُلِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: يَايُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٥ قُمِ اللَّيُلِ وَقَوُلُهُ اَوْانَقُصُ مِنُهُ قَلِيلًا ٥ اللَّيُلِ هِي عَلَيْكُ وَرَيِّلِ الْقُرُانَ تَرُيِّيلًا٥ اللَّيُلِ هِي عَلَيْكُ قَولًا تَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيُلِ هِي النَّهُ وَطُأَ وَاقُومُ فَيْلُاه وَقُولُهُ : عَلِمَ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْ اللِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّي اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللَّيْ اللَّيْ اللَّي اللِي اللِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللْمُعْلِقِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللِي اللْمُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللْمُ اللَّي اللَّي اللْمُ اللِي اللْمُ اللَّي اللْمُ اللَّي اللْمُ اللَّي اللْمُ اللَّي اللْمُولِي الللِي الللللَّةُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّي اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْ

فرمایا دو دور کعتیں۔ پھر جب شہبیں صبح ہو جانے کاخوف ہو توایک رکعت ملاکران نمازوں کو طاق بنالو۔

۱۰۶۷۔ مسد دیجیٰ، شعبہ ،ابو جمر ق<sup>ا</sup>ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی رات کی نماز تیر ہ رکعتیں تھیں۔

۱۰۲۸۔ اسحاق عبید اللہ اسر ائیل ابو حصین کی بن و ثاب، مسروق سے روایت کرتے ہیں، مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے بتایاسات 'نواور گیارہ رکعتیں فجر کی دور کعتوں کے علاوہ تھیں۔

19 اعبیداللہ بن موکی، خطلہ 'قاسم بن محمہ 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ان ہی ہیں وتراور فیجرکی دور کعتیں بھی ہوتی تھیں۔

باب ۲۲۴ - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کارات کو کھڑے ہونے اور سونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے کملی اوڑ ھے والے رات کو کھڑے ہوجاؤ، تھوڑی دیریعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یااس پر کچھ زیادہ کر واور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں، بے شک رات کے المھنے میں دل اور زبان کاخوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے، بے شک تم کو دن میں کام ہے بہت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اسے معلوم ہے کہ تم میں کام ہے بہت اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اسے معلوم ہے کہ تم اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے لہذا اس نے تم پر توجہ فرمائی جس قدر آسان ہو قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں قدر آسان ہو قرآن پڑھو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں

مَّرُضَى وَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتُغُونَ مِنُ فَضُلِ اللّهِ وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَاقْرَءُ وَا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَاقْيَمُوا السَّلوةَ وَاتُوا الزَّكوةَ وَاقْرِضُوا اللهِ فَاقْرَءُ وَا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ اللّهُ قَرُضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوا لِآنُفُسِكُمُ اللّهُ قَرُضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوا لِآنُفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ تَجَدُّوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَاعُظَمَ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُو خَيْرًا وَاعُظَمَ مَنْ خَيْرٍ تَجَدُّوهُ عِنْدَاللهِ هُو خَيْرًا وَاعُظَمَ اللهُ عَنهُمَا مَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُو خَيْرًا وَاعُظَمَ اللهُ عَنهُمَا فَرُاهُ قَالَ مُؤاطَاةً لِللّهُ عَنهُمَا لِللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مَا لَكُونُ اللّهُ عَنهُمَا لِللّهُ مَنهُ وَطَاءً قَالَ مُؤاطَاةً لِللّهُ عَنهُمَا لِللّهُ مَواطَاةً لِللّهُ عَنهُمَا لِللّهُ مَواطَاةً لِللّهُ مُواطَاةً لِلللّهُ عَنهُمَا لِلللّهُ مُواطَاةً لِلللّهُ عَنهُمَا لِلللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَلَيْهِ لِلللّهُ عَلَيْهُ لِلللّهُ عَنهُمَا لِللّهُ مُواطَاقًا لَي لِللّهُ مُواطَاقًا لَا لِمُؤَالِقُوا لِيُوافِقُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى لَاللّهُ عَلَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَمُ اللّهُ عَلَيْمُ لِلْهُ عَلَى لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٠٧٠ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ حُمَيُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَّضِى الله عَنُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفُطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ اللهِ نَظُنَّ اللهِ يَفُطِرُ مِنَهُ شَيْعًا وَكَانَ لَاتَشَاءُ اَنُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُفَطِرَ مِنْهُ شَيْعًا وَكَانَ لَاتَشَاءُ اَنُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اللهِ رَآيُتَةً وَلَانَا ثِمًا اللهِ رَايُتَةً تَابَعَةً مُسَلِّيًا اللهِ رَآيُتَةً وَلَانَا ثِمًا اللهِ رَايُتَةً تَابَعَةً سُلِيمًا وَلَا مُحَدِد.

٧٢٥ بَاب عَقُدِ الشَّيُطَانِ عَلَى قَافِيَةِ َ الشَّيُطَانِ عَلَى قَافِيَةِ َ الرَّاسِ إِذَالَمُ يُصَلِّ بِاللَّيُلِ.

١٠٧١ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزَّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ ابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى قَافِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيُطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَاسُ اَحَدِ كُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَّضُرِبُ رَاسٍ اَحَدِ كُمُ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَّضُرِبُ كَلُ عُقدةً عَلَيْكَ لَيُلُ طَوِيلٌ قَارُقُدُ قَانِ اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقدةً قَانُ تَوضَّا اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقدةً قَانُ تَوضَّا اللَّهَ انْحَلَّتُ عُقدةً قَانُ تَوضَّا

بعض مریض ہیں، اور بعض زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے راستہ میں جنگ کرتے ہیں، پس جس قدر آسان ہو پڑھو' نماز پڑھو' زکوۃ دواور اللہ کو قرض حنہ دواور جو نیکی تم اپنے لئے آگ جھیجو گے، اس کواللہ تعالیٰ کے نزد یک پاؤ گے، یہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حبثی زبان میں نشا کے معنی تھہرنا ہے اور وطاسے مراد مواطاۃ القرآن ہے اس لئے کہ یہ سمع، بھر، قلب کے بہت موافق ہے لیوا طواسے مراد لیوافقواہے۔

• 2 • ا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ 'محمد بن جعفر 'ممید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مہینہ افطار کرتے یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب آپ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے اور کسی مہینہ میں روزہ رکھتے تو ہم گمان کرنے گہ رکھتے تو ہم گمان کرنے گئے کہ اب افطار نہیں کریں گے اور ہم رات کو جس وقت آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیجھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے اور سوئے مورے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے سلیمان اور ابو خالد احر نے حمید سے روایت کیا ہے۔

باب2۲۵۔ شیطان کاسر کے پیچھے گرہ لگانے کا بیان جب کہ رات کو نماز نہ پڑھی ہو۔

ا ١٠٠١ عبد الله بن يوسف 'مالک 'ابى الزناد' اعرج 'ابو ہريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه شيطان تم ميں سے ہر ايك كے سركے پيچھے گرہ لگا تا ہے جب كه وہ سوتا ہے اور ہر گرہ پريہ پھونک ديتا ہے كه ابھى رات بہت باقى ہے اس لئے سويارہ ، اگر وہ بيدار ہوا اور خداكى يادكى تو ايك گرہ كھل جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، اگر نماز پڑھ لى تو تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، تو اس كى صبح اس حال ميں ہوتى ہے كه تيسرى گرہ كھل جاتى ہے ، تو اس كى صبح اس حال ميں ہوتى ہے كہ

انُحَلَّتُ عُقُدَةً فَإِنُ صَلَّى انُحَلَّتُ عُقُدَةً فَاصُبَعَ نَشِيُطًا طَيِّبَ النَّفُسِ وَإِلَّا اَصُبَحَ خَبِيُثَ النَّفُسِ كَسُلَانَ.

١٠٧٢ حَدِّنَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدِّنَنَا الْهُورَجَاءِ السُمْعَيُلُ قَالَ حَدِّنَنَا الْهُورَجَاءِ السُمْعَيُلُ قَالَ حَدِّنَنَا الْهُورَجَاءِ قَالَ حَدِّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ قَالَ حَدِّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ قَالَ حَدِّنَنَا اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اَمَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اَمَّا النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّوُيَا قَالَ اَمَّا الَّذِي يَاكُمُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوُيَا قَالَ اَمَّا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّوْيَا قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَيَالَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٧٢٦ بَابِ إِذَا نَامَ وَلَمُ يُصَلِّ بَالَ الشَّيُطَانُ فِيُ أُذُنِهِ.

1.۷۳ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّنَنَا اَبُو الْاَحُوصِ قَالَ حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ عَنُ اَبِي وَآثِلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ النَّيْكِ صَلَّى الصَّلواةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَالُ فِي أُذُنِهِ.

٧٢٧ بَاب الدُّعَاءِ وَالصَّلوٰةِ مِنُ اخِرِ اللَّيُلِ وَقَالَ كَانُوُا قَلِيُلًا مِّنَ اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّيُلِ مَا اللَّهُ مُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللللِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللْمُو

١٠٧٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ عَنُ اَبِى سَلَمَةً وَاَبِى مَلْكِ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ عَنُ اَبِى سَلَمَةً وَاَبِى عَبُدِ اللهِ اللهِ الأَغَرِّ عَنُ ابِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنُولُ رَبُّنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنيَا رَبُّنَا تَبَارِكُ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُكُ اللّيلِ الالجِرُ يَقُولُ مَن يَبْعَى ثَلُكُ اللّيلِ الالجِرُ يَقُولُ مَن يَبْعَى ثَلُكُ اللّيلِ الالجِرُ يَقُولُ مَن يَبْعَى مَن يَسُمَانِي وَاللهُ مَن يَبْعَى فَلَيْهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهِ مَنْ يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهُ مَن يَسْمَانِي وَاللهِ مَنْ يَسْمَانِي وَلَيْلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَيْكُولُ مَن يَسْمَانِي وَاللّهُ مَنْ يَسْمَانِي وَاللّهُ مَنْ يَسْمَانُونَ وَاللّهُ مَنْ يَسْمَانُونَ وَاللّهُ مَنْ يَسْمَانُونَ وَاللّهُ مَنْ يَسُمَانِهُ وَاللّهُ مَنْ يَسْمَانُونَ وَاللّهُ مَنْ يَسُمَانُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِي اللّهُ مَنْ يَسْمَانُونَ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَوْلًا مَالِي اللّهُ وَلَالَهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْهُ وَلِي السَّمَانُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَالِكُونَالِي اللّهُ وَلَوْلُولُ مَنْ يُعْمَلُونَا وَاللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ وَلَالْمُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِيلُولُولُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُولَالَالِلْمُ وَاللّهُ وَالْمُولِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلّهُ وَلَالْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّ

خوش اور چست و چالاک ہو تا ہے ورنہ بدباطن اور ست ہو کر اٹھتا ہے۔

۱۰۷۲ مومل بن ہشام 'اساعیل 'عوف 'ابور جاء ، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب والی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کاسر پھر سے کیلا جاتا ہے وہ مخض ہے جو قرآن یاد کرتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے غافل ہو کر سوجاتا ہے۔

باب ۲۲۷۔ جب سویا رہے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کردیتاہے۔

۳۵۰۱۔ مسدد' ابو الاحوص' منصور' ابودائل' عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخص کاذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ سو تار ہا یہاں تک کہ صبح ہو گی اور نماز کے لئے کھڑانہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیٹاب کردیا۔

باب ۷۲۷۔ رات کے آخری حصہ میں دعااور نماز، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے ( پہجعون کامعنی نیامون ہے )اور صبح کے وقت وہ مغفرت جاہتے ہیں۔

۱۵۰۱ عبدالله بن مسلمه 'مالک 'ابن شهاب 'ابوسلمه 'ابوعبدالله اغر ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہمارارب تبارک و تعالی ہر رات کو آسان دنیا کی طرف اتر تا ہے، جس وقت کہ آخری تہائی رات باقی رہتی ہے، اور فرما تا ہے کہ کون ہے جو مجھے بکارے، تو ہیں اس کی بکار کو قبول کروں ؟کون ہے جو مجھ سے منفرت چاہے تو میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے منفرت چاہے تو میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے منفرت چاہے تو میں اسے دوں؟

٧٢٨ بَابِ مَنُ نَّامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَاحْيَا اخِرَةً وَقَالَ سَلْمَانُ لِآبِى الدَّرُدَآءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا نَمُ فَلَمَّا كَانَ مِنُ اخِر اللَّيْلِ قَالَ عَنْهُمَا نَمُ فَلَمَّا كَانَ مِنُ اخِر اللَّيْلِ قَالَ قُمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ \_

1.٧٥ حدَّنَنَا أَبُوالُولِيُدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِيُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي السُحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ قَالَ سَالَتُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه وَسَلَّم بِاللَّيُلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الحِرة فَي صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم بِاللَّيُلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الحِرة فَي صَلّى اللهُ عَليه وَسَلّم بِاللَّيلِ قَالَتُ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الحِرة فَي صَلّى اللهُ عَليه فَي مَن بَاللهُ عَلَيه فَي اللهُ عَلَيه وَسَلّم بِاللّهُ وَيَقُومُ الحِرة وَلَا تَوْسَلَ وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُوضَا وَالْاتُونَ وَاللّهُ وَيَعْدَلُهُ وَيَعْدَلُهُ وَيَعْدَلُهُ وَيَعْدَلُهُ وَيَعْدَلُونَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْدَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْدُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْلهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ 
٧٢٩ بَابِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ.

باب ۲۲۸۔ اس مخص کا بیان جورات کے ابتدائی حصہ میں سور ہااور آخری حصہ میں جاگا اور سلمان نے ابو در دائے ہے کہا کہ سورہ، جب رات کا آخری حصہ باتی رہے(۱) تو کھڑے ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سے کہا۔

20 • الد ابوالولید' شعبہ 'سلیمان' شعبہ 'ابواسحاق' اسود سے روایت کرتے ہیں اسود نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائش سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابتدائے شب میں سوجاتے اور آخر شب میں کھڑے ہوتے، اور نماز پر سھتے، پھر اپنے بستر کی طرف لوٹ جاتے، جب مؤذن اذان کہتا تو احتی جاتے، جب مؤذن اذان کہتا تو احتی جاتے اور نماز کے لئے نکلتے۔

باب۷۲۹۔ نبی صلّی اللّٰدعلیہ وسلّم کار مضان اور غیر ر مضان کی را توں میں کھڑے ہونے کابیان۔(۲)

۷۵-۱- عبداللہ بن یوسف 'مالک' سعید بن افی سعید مقبری، ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق عائشہ سے پوچھاکہ رمضان میں آپ کی نماز کیسی تھی ؟ توانہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور دوسر بے

(۱) قصہ یہ ہواکہ حضرت سلمان حضرت ابوالدرداؤے طنے گئان کی بیوی کو دیکھاکہ میلے کیلے کبڑے پہنے ہوئے ہیں، پوچھایہ کیا؟انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ سارادن روزہ ہو تاہے اور ساری رات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ای عرصہ میں حضرت ابوالدرداؤ بھی آگئے،انہوں نے حضرت سلمان کے سامنے کھانا پیش کیا۔حضرت سلمان نے فرمایاتم بھی کھاؤ۔انہوں نے کہا کہ میں توروزہ سے ہوں۔حضرت سلمان نے کہا کہ اگرتم کھاؤ کے تومیں بھی کھاؤں گا آخر حضرت ابوالدرداؤ نماز کے کھانا کھایا۔ جبرات ہوئی تو حضرت ابوالدرداؤ نماز کے لئے کھڑے ہوئے،حضرت سلمان نے روکااور کہا کہ سوجاؤ آخر رات میں نماز پڑھ لینا۔ منج کو یہ معاملہ حضور اقد سلم کی خدمت میں پہنچاتو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی۔

(۲)اس باب میں حضرت عائش کی حدیث لا کر حضرت امام بخاری اس پر عبیہ فرمارہے ہیں کہ روایات میں تمین و تروں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیارہ در کعات پڑھنا آتا ہے اس سے مراد نماز تراو تک نہیں ہے بلکہ نماز تہجد (قیام اللیل) ہے تہمی تور مضان کی طرح غیر رمضان میں بھی آپ کا یہ معمول تھا،اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جوالی روایات سے آٹھ تراو تک پر دلیل پکڑتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى الْحُدى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي اَرْبَعًا فَلاَتَسُئَلُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسُئَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسُئَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسُئَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسُئَلُ عَنُ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اللهِ اتَنَامُ قَبُلَ اللهُ تَوْتَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِلَّ عَيْنَى تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِي وَلَيْ اللهِ يَقْرَأُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي شَيءٍ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا عَالَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا فَالْتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَارَايَتُ اللهُ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي شَيءٍ مِن اللهُ عَنْها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي شَيءٍ مِن اللهُ وَيَقَامَ فَقَرأَ الْمُنْ يُعْرَأُ فِي اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ مِن السُّورَةِ ثَلَاثُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اوَارَبَعُونَ اللهُ قَامَ فَقَرأَ الْمُنْ ثُمَّ رَكَعَدِ

٧٣٠ بَابِ فَضُلِ الطُّهُورِ بِاللَّيُلِ وَالنَّهَارِوفَضُلِ الصَّلوٰةِ بَعُدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيُل والنَّهَارِ۔

بِينِ رَ وَ وَ الْمُ اللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّه اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلواةِ الْفَحْرِ يَابِلَالُ حَدِينَيْ فِي الْاسَلَامِ فَالِينَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدِينَيْ فِي الْاسَلَامِ فَالِينَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ صَلّاتَهُ فِي الْاسَلَامِ فَالِينَى مَا عَمِلْتَهُ فِي الْاسَلامِ فَالِينَى مَا عَمِلُتَهُ فِي الْاسَلامِ فَالِينَى مَا عَمِلُتُ بَيْنَ يَدَى قَى الْحَلَّةِ قَالَ مَا عَمِلُتُهُ عَلَيْ الْمُعَلِّي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مہینوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ بھی نہ بڑھتے تھے، چارر کعت ایسی بڑھتے کہ ان کی اچھائی اور درازی سے تو بوچھو نہیں کہ کیسی عمدہ اور طویل نماز ہوتی تھی، پھر چار رکعتیں برختے اور یہ نہ بوچھو کہ کیسی عمدہ اور طویل رکعتیں ہوتی تھیں، پھر تین رکعت نماز بڑھتے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا ایس و باتے کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ و تر بڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میری دونوں آ تکھیں سوتی ہیں لیکن میر اقلب نہیں سوتا ہے۔

22 • ا۔ محد بن مثنیٰ کی بن سعید 'ہشام' عروہ ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورات کی نماز میں کچھ بھی بیٹھ کر قرائت کرتے ہوئے نہیں سنا یہاں تک کہ جب بڑھا پا آگیا تو بیٹھ کر پڑھتے ، جب کسی سورت میں تمیں یا جالیس آیتیں باتی رہتیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے۔

باب • ۳۷۔ رات اور دن کو پاکی حاصل کرنے اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز کی فضیلت کا بیان۔(۱)

۸۷۰۱- استحق بن نصر 'ابو اسامه 'ابو حیان 'ابو زرعه 'ابوہر سے ہم رے رہ ابو اسامه 'ابو حیان 'ابو زرعه 'ابوہر سے ہم نے روایت کرتے ہیں ،ابوہر سے ہم نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال ہے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال تم مجھے امید کا کام ہاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو، اس لئے کہ میں نے تمہارے جو توں کی آواز جنت میں سی ہے ، بلال نے جواب دیا کہ میں امید کا کام جو کیاوہ یہ ہے کہ رات یادن کی کسی بھی ساعت میں میں نے پاک عاصل کی، وضو کیا، تواس وضو سے میں نے جس قدر میرے مقدر میں تھا، نماز پڑھی' ابو عبداللہ نے کہاد ف تعلیک سے مراد بلانا ہے۔

(۱) اس باب سے تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان فرمار ہے ہیں۔اور حضرت بلال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا ایسے ہی ہے جیسا کہ بادشاہ کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

دَفَّ نَعُلَيُكَ يَعُنِيُ تَحُرِيُكُ.

٧٣١ بَاب مَايَكُرَهُ مِنَ التَّشُدِيُدِ فِي الْعَبَادَة \_

١٠٧٩ حدَّنَا آبُو مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَرِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنُ آنَسِ الْمُورِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهيْبٍ عَنُ آنَسِ الْمُورِثِ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهيْبٍ عَنُ آنَسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبُلُّ مَّمُدُودٌ بَيْنَ السَّارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبُلُ قَالُوا هذَا حَبُلُ لِزَيْنَبَ فَاذًا فَتَرَتُ تَعَلَّقَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحُلُوهُ لِيُصَلِّى اَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ وَسَلَّمَ لَاحُلُوهُ لِيُصَلِّى اَحَدُكُمُ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ وَسَلِّمَ لَاحُدُوهُ يَسُلَمَةً عَنُ مَلِيهُ عَنُ عَلَيْهِ مَنُ عَلَيْهُ مَلُولِةً عَنُ اللهِ بُنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اللهِ بَنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اللهِ بَنُ مَسلَمَةً عَنُ مَالِكٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ اللهِ بَنُ مَسلَمَةً عَنُ مَلِي اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَنُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّى اللهُ كَانَتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قُلْتُ فَلَالَةً لَاتَنَامُ مَالُولِهُ اللهُ لَايَمُلُ حَتَّى مَالُولِهُ اللهُ لَايَمُلُ حَتَّى مَالُولِهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ هَذِهِ قُلْنَ اللهُ لَايَمَلُ حَلَّى مَالُولِهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى مَالُولِهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى مَالُولِهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى اللهُ لَايَمَلُ حَلَى اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى اللهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى اللهُ اللهُ لَايَمَلُ حَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ لَايَمَلُ حَتَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَولُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِولِيَ اللهُ اللهُ الْمُنَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَمَّلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

٧٣٢ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنُ تَرُكِ قِيَامِ اللَّيُلِ لِمَنُ كَانَ يَقُومُهُ.

١٠٨٠ حدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِرٌ عَنِ الْاَوْزَاعِيّ وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتَلِ أَبُوالْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ أَبُوالْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَنْيُر قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَبُدُ اللهِ الرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقَالَ هِمْلُولُ وَقَالَ هِمْنَا مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

باب ۲۳۱۔ عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کا بیان۔

20-اد ابو معمر عبدالوارث عبدالعزیز بن صهیب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔انس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دوستونوں کے در میان رسی تھنی ہوئی ہے، تو آپ نے بوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے ؟لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب کی رسی ہے، جب وہ تکان محسوس کرتی ہیں تواس کے ساتھ لائک جاتی ہیں، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے کھول دو تم میں سے ہر مخفی اپنی خوش کے ساتھ نماز پڑھے جب سستی معلوم موتو بیٹے جائے اور عبداللہ بن مسلمہ نے مالک 'ہشام بن عروہ 'عروہ محضرت عائش نے بیان کیا کہ میرے محضرت عائش نے بیان کیا کہ میرے مضرت عائش نے بیان کیا کہ میرے باس بی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کون عورت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ فلاں عورت جو رات کو نہیں سوتی پھر اس کی نماز کا تذکرہ کیا، تو آپ فلاں عورت جو رات کو نہیں سوتی پھر اس کی نماز کا تذکرہ کیا، تو آپ نفلاں عورت جو رات کو نہیں سوتی پھر اس کی نماز کا تذکرہ کیا، تو آپ نفلاں عورت ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتا تاجب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ۔

باب ۷۳۲۔ جو شخص رات کو کھڑا ہو تا تھااس کے لئے قیام ترک کرنے کی کراہت کابیان۔

۱۰۸۰ عباس بن حسین ، مبشر ، اوزائ ، مجمد بن مقاتل ابو الحن ، عبدالله ، اوزائ ، مجمد بن عبدالرجمان ، عبدالله ، عبدالله ، ابن عبدالله ، بن عروبن عاص عبدالله ، بن عروبن عاص سے روایت کرتے ہیں عبدالله بن عروف نیان کیا کہ مجمد سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اے عبدالله تم فلال شخص کی طرح نه ہو جاؤ ، جورات کو جاگنا تھا پھر رات کا کھڑا ہونا اس نے ترک کر دیا ، اور ہشام نے کہا کہ مجمد سے ابن الی العشر بن نے بہ سند اوزائ ، پیمی ، عمر بن عکم بن ثوبان ، ابوسلمہ اس کی مثل روایت کیا ہے اور عمر و بن ابوسلمہ نے اوزائ سے اس کی مثابع حدیث روایت کی ہے۔

حَدَّثَنَا الْاَوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّثَنِیُ یَحُیٰی عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكُمِ بُنِ تُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِیُ اَبُوُ سَلُمَةَ لِمُلَهُ وَتَابَعَهُ عَمُرُ و بُنُ اَبِیُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوُزَاعِیِّ۔

۷۳۳ بَابٍ

1 ٠ ٨ ١ - حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا سُفُيَانُ عَنُ عَمُرٍ و عَنُ آبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنهُمَا سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و رَّضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اَخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنَّى الْخَبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْحَمْتُ الْخَمْرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْتِ ذَلِكَ هَجَمَتُ الْعَلْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَنَهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَقُمْ وَنَهُ وَلَا لَيْفُولِكُ حَتَّى وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَقُومُ وَلَهُ وَلَوْلُ وَقُومُ وَنَهُ وَلَهُ وَلَوْلُ وَقُمْ وَنَهُ .

٧٣٤ بَاب فَضُلِ مَنُ تَعَارَّمِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّے\_

الْمَوْلِيُهُ عَنِ الْاَوْزِاعِي قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ اَحْبَرَنَا الْوَلِيُهُ عَنِ الْاَوْزِاعِي قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بُنُ هَانِيءٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُنَادَةً بُنُ اَبِي أُمَيَّةً قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةً بُنُ الطَّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَآ الله وَسُدَّةً لَا الله وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُمْلِكُ وَلَهُ الْحَمُدُ لِلْهِ وَسُبُحانَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرً الْحَمُدُ لِلْهِ وَسُبُحانَ الله وَلَا الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله 
١٠٨٣ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى اللَّهُ عَنُ ابُوهُ رَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهُ وَهُوَ يَقُصُصُ فِى قِصَصِهِ وَهُوَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُصُصُ فِى قِصَصِهِ وَهُوَ يَذُكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَخَالُكُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اَخَالُكُمُ

باب ٣٣٧ ـ يه باب ترجمة الباب سے خالى ب

۱۰۹۱ علی بن عبداللہ اسفیان، عمرو ابوالعباس سے روایت کرتے بین کہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے سنا نہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم رات کو کھڑے ہوتے ہواور دن کوروزے رکھتے ہو، میں نے جواب دیا کہ میں یہ کرتا ہول آپ نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری آ نکھ کمزور اور طبیعت ست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پرحق ہے، اس لئے روز در کھواور افطار بھی کرواور رات کو قیام کرو اور سو بھی رہو۔

باب ۲۳۴-اس شخص کی نضیلت کابیان جورات کواٹھ کر نمازیڑھے۔

۱۰۸۱- صدقه بن فضل وليد اوزاع عمير بن بانى جناده ابن ابى اميه عباده بن صامت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيل كه آپ نے فرمايا جو شخص رات كوا شي اور لا إله إلا الله وَحُدَهُ لَا شَيءِ عَلَى حُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، وَحُدَهُ لَا شَيءِ عَلَى حُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، الله وَ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمُدُ وَهُو عَلَى حُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، الله وَ الله الحُمدُ الله وَ الله الحَمدُ وَهُو عَلَى حُلِ شَيءٍ قَدِيْرٌ، وَلاَ حَدُلُ الله وَ الله الله وَ الله الحَمدُ وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله

۱۰۸۳۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' یونس' ابن شہاب' بیٹم بن ابی سنان نے ابوہر ریرہؓ کواپنے وعظ میں کہتے ہوئے سنااس حال میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر خیر کر رہے تھے کہ تمہارا بھائی لیعنی عبداللہؓ بن رواحہ بالکل لغوبات نہیں کر تا (۱) اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جواس کی کتاب پڑھتے ہیں جب کہ فجر طلوع ہوتی ہے (۲) ہمیں راہ جواس کی کتاب پڑھتے ہیں جب کہ فجر طلوع ہوتی ہے (۲) ہمیں راہ

لَا يَقُولُ الرَّفَثَ يَعُنِي بِذَلِكَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ

راست د کھایاس کے بعد کہ جہالت کی تاریکی میں تھے، چنانچہ ہمارے ول يقين كرتے ميں كه جو كچھ آپ نے كہاده موكررہے گا(٣)وه رات گزارتے ہیں تو اس حال میں کہ بسرے آگ کا پہلو جدا ہو تاہے جب کہ بستران مشر کین کی وجہ سے بو جھل ہوتے ہیں، عقیل نے اس کے متا لع حدیث روایت کی ہے اور زبیدی نے کہاکہ مجھ سے زہری نے اور انہوں نے سعید اور اعرج سے انہوں نے ابوہر بریڈے روایت کیا۔

۱۰۸۴ ابوالنعمان مادين زيد ابوب نافع ابن عمر سے روايت كرتے ہيں، ابن عرف كہاكہ ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم ك زمانے میں خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشی گلزاہے اور جنت کے جس حصہ میں بھی جانا جا ہتا ہوں وہ مجھے اڑا لے جاتا ہے، اور میں نے دیکھاکہ گویادو محف میرے پاس آے اور جہنم کی طرف لے جانا جاہا اور ان دونوں ہے ایک فرشتہ ملا اور کہا کہ اے جھوڑ دو اور مجھے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں۔ حضرت حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے خواب میں سے ایک حصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز پڑھتا، چنانچہ عبداللۃ رات کو نماز پڑھتے ،اورلوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپناخواب بیان کرتے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ساتویں رات کو ہے ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھا ہوں کہ تمہارے خواب آخری عشرے کے متعلق متفق ہو گئے، تم میں سے جو مخص اس کو تلاش کرے تواسے حیاہے کہ آخر عشرہ میں تلاش کرے۔

باب۵سد فجر کی دور کعتوں پر مداومت کرنے کابیان۔

رَوَاحَةًم وَفِيُنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتُلُوُا كِتَابَةً إِذَانُشَقَّ مَعُرُونُ مُنَّ الْفَحْرِ سَاطِعٌ ارَانَا الْهُدى بَعُدَالْعَمْى فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوُقِنَاتُ أَنَّ مَاقَالَ وَاقِعُ بِبِيُتُ يُحَا فِيُ جَنْبَهُ عَنُ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثُقَلَتُ بِالْمُشُرِكِيْنَ الْمَضَاحِعُ تَآبَعَةً عُقَيُلٌ وَّقَالَ الزَّبَيُدِيُّ أَخُبَرَنِي الزُّهُرِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ وَّ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ\_ ١٠٨٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ رَآيُتُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِيَدِى قِطُعَةُ اِسْتَبْرَقِ فَكَانِّي لَا أُرِيْدُ مَكَانًا مِّنَ الْحَنَّةِ الَّا طَارَتُ اِلَيْهِ وَرَايُتُ كَانًا اِثْنَيْنِ اَتَيَانِيُ اَرَادَ اَنُ يُّذُهِبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقًّا هُمَا مَلَكٌ فَقَالَ لَمُ تُرَعُ خَلِيَاعَنُهُ فَقَصَّتُ حَفُصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحُدى رُؤُيَاىَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ عَبُدُ اللَّهِ لَوُكَانَ يُصَلِّىٰ مِنُ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّيُ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوُا لَايَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤُيَّا أَنَّهَا فِيُ اللَّيُلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤُيَاكُمُ قَدَتَوَاطَئَتُ فِي الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلَيَتَحَرِّهَا مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ. ٧٣٥ بَابِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكُعَتَى الْفَجُرِـ

١٠٨٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَى جَعُفَرُ بُنُ سَعِيدٌ هُوَا بُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى اللَّهِي اللَّهِ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى اللَّهِ عَنُهَا وَاللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ صَلَّى تَمَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّى تُمَانَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّى تُمَانَ رَكَعَاتٍ وَرَكُعَتَيْنِ بَينَ رَكَعَاتٍ وَرَكُعَتَيْنِ بَينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ يَدَعَهُمَا ابَدًا.

٧٣٦ بَابِ الضِّجُعَةِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُرِ.

١٠٨٦ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ ابُنُ آبِي آيُوبَ قَالَ حَدَّنَنِي آبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا عَنُهُا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكَعَتَي الْفَجُرِ اضْطَحَعَ عَلى شِقِّهِ صَلَّى رَكَعَتَي الْفَجُرِ اضْطَحَعَ عَلى شِقِّهِ الْاَئْمَنِ.

٧٣٧ بَابِ مَنُ تَحَدَّثَ بَعُدَ الرَّكُعَتَيُنِ وَلَمُ يَضُطَحِعُ\_

المَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّضُرِ عَنُ آبِي اللَّهُ عَنُهَا أَلَّ النَّبِي اللَّهُ عَنُهَا أَلَّ النَّبِي اللَّهُ عَنُهَا أَلَّ النَّبِي صَلَّمة عَنُها أَلَّ النَّبِي صَلَّمة اللَّهُ عَنُها أَلَّ النَّبِي صَلَّمة اللَّهُ عَنُها أَلَّ النَّبِي صَلَّمة اللَّهُ عَنُها أَلَّ النَّبِي مَلْمَ كَانَ إِذَا صَلَّم قَالُهُ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَنَقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضطحَعَ حَتَّى يُؤُذَنَ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّه الصَّلَحَعَ حَتَّى يُؤُذَنَ اللَّه الطَّلَوة واللَّه المُطحَعَ حَتَّى يُؤُذَنَ اللَّه الطَّلوة واللَّه المُطحَعَ حَتَّى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْنَ الْمُعْتَعَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَعَالَةُ الْمُلْعَمِعُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْتَعَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَمِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْكُ عَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَا

٧٣٨ بَابِ مَاجَآءَ فِي التَّطَوُّ عِ مَثْنٰي مَثْنٰي مَثْنٰي
 وَيُذُكُرُ ذَٰلِكَ عَنُ عَمَّارٍ وَابِي ذَرِّ وَّانَسٍ

۱۰۸۵ - عبدالله بن یزید سعید بن ابوابوب بعفر بن ربیعه عراک بن مالک، ابو سلمه و مضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے بین حالک، ابو سلمه و حضرت عائشه نے بیان کیا که نبی صلی الله علیه وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آٹھ رکعت اور دور کعت بیٹھ کر پڑھیں اور دور کعت دونوں دونوں پکار (اذان و اقامت) کے در میان پڑھیں اور ان دونوں رکعتوں کو کھی نہ چھوڑتے تھے۔

باب ۷۳۲۔ فجر کی دور کعتوں کے بعد دائیں کروٹ کے بل لیٹنے کابیان۔

۱۰۸۷ عبدالله بن یزید 'سعید بن الی ایوب' ابوالا سود' عروق بن زبیر طلط معزت عائشه معنی الله عنها سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشه فی منابی الله علیه وسلم جب فجر کی دور کعت پڑھتے تو دائیں پہلو پرلیٹ جاتے۔(۱)

باب ے ۷۳۷۔اس ھخص کا بیان جو دور کعتوں کے بعد گفتگو کرےاور نہ لیٹے۔

1042 بشر بن تحكم 'سفیان' سالم ابوالنظر' ابو سلمه' حفرت عائشہ ' سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اور میں جاگئ ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے، ورنہ لیٹ جاتے یہاں تک کہ نماز کی اذان ( یعنی ا قامت ) کہی جاتی۔

باب ۷۳۸۔ ان روایات کا بیان جو نفل کے متعلق منقول ہیں کہ دودور کعتیں ہیں اور یہ عمار 'ابوذر'' انس'' جابر بن زید''

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیٹنااستر احت اور آرام کے لئے ہو تاتھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نماز تہجد میں مشغول رہتے تھے اور اذان فجر کے بعد دوسنتیں پڑھ کر آرام حاصل کرنے کے لئے لیٹ جاتے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی مخض اس طریقہ سے عبادت اور تہجد میں مشغول رہا ہو تو وہ بھی بہ نیت سنت استر احت کے لئے فجر کی سنتوں کے بعد لیٹ سکتا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ آنکھ نہ لگ جائے اگر ایسا ہوا تو نماز کے لئے دوبارہ وضو کرتا پڑے گا۔

وَّجَابِرِ بُنِ زَيُدٍ وَّعِكْرَمَةَ وَالزُّهُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ اللهُ عَنْهُمُ وَقَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيُدِ الْأَنْصَارِيُّ مَاآدُرَكتُ فُقَهَآءَ اَرُضِنَا اللَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيُنِ مِنَ النَّهَارِ۔ يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيُنِ مِنَ النَّهَارِ۔

١٠٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي الْمَوَالِيُ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِعَنُ حَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُران يَقُولُ اِذَاهَمٌ أَحَدُ كُمُ بِالْآمُرِ فَلْيَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ مِنُ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لَيَقُلُ اللَّهُمَّ اِنِّيُ أستنجيرُك بعِلْمِك وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسَأَلْكَ مِنْ فَضُلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقُدِ رُوَلًا ٱقُدِرُوَ تَعُلَّمُ وَلَا اَعْلَمُ وَٱنْتَ عَلَّامُ الْغَيُوبِ اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِيُ اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِيُ وَاجِلهِ فَاقُدِرُهُ لِيُ وَيَسِّرُهُ لِيُ ثُمَّ بَارِكُ لِيُ فِيُهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هٰذَا الْأَمُرَشَرُّ لِّي فِيُ دِيْنِيُ وَمَعَاشِيُ وَعَاقِبَةِ أَمُرىُ اَوُقَالَ فِيُ عَاجِلِ آمُرِىُ وَاجِلِهِ فَاصُرِفُهُ عَنَّىٰ وَاصُرِ فَنِيُ عَنْهُ وَاقْدِرُلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارُضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

٩ . ١٠ حَدَّنَنَا الْمَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَمُدِ و بُنِ سُلَمْ الزَّرَقِيِّ سَمِعَ ابَاقَتَادَةَ بُنَ وَيُعِيِّ الْاَنْصَارِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ رَبُعِيِّ الْآلُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَادَ خَل اَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَحُلِسُ حَتَّى يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ۔

١٠٩٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ
 اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي

عکر می اور زہری سے منقول ہے اور یجیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے شہر کے فقہاء کو اسی حال میں پایا کہ ون کی نماز میں بھی دور کعتوں پر سلام بھیرتے تھے۔

١٠٨٨ قتيبه عبدالرحل بن ابي الموالي محمد بن منكدر عابر بن عبداللَّه عبداللَّه عبر الله عبر الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الله صلى الله عليه وسلم جميس تمام امور ميں استخارہ كی تعليم كرتے تھے، جس طرح قرآن کی سورت ہمیں سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کاارادہ کرنے تو فرض کے علاوہ دور کعت (نقل نماز) پڑھے چھر کیے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ خیر طلب کر تا ہوں، اور تیری قدرت کے ذربعه قدرت طلب كرتامول اورتيرے فضل عظيم كى درخواست كرتابول، تو قادر ہے، ليكن ميں قادر نہيں، تو علم ركھتا ہے ليكن مجھے علم نہیں، توغیب کاسب سے زیادہ جاننے والاہے،اے میرے اللّٰداگر تو سمجھتاہے کہ بیہ امر میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تواسے میرے لئے مقدر فرمادے اور میرے لئے اس میں آ سانی پیدا کر دے ، پھراس میں میرے واسطے برکت عطا کراوراگر تو سمجھتاہے کہ بیامر میرے لئے میرے دین اور معاش اور انجام کار کے لحاظ سے براہے تواس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کواس ہے بازر کھ اور میرے لئے بھلائی مقدر فرمادے جہاں بھی ہو پھر مجھے راضی رکھ ، آپؑ نے فرمایا پھراٹی حاجت بیان کرے۔ ١٠٨٩ کي بن ابراتيم عبدالله بن سعيد عامر بن عبدالله بن زبير ' عمرو بن سلیم زرتی 'آبو قادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تونہ بیٹھے یہاں تک کہ دور کعت نمازیڑھ لے۔

• • • ا۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کورسول

طَلَحَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ \_

1 • ٩ - حَدَّثَنَا ابُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَالِمٌّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّے اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَیْنِ قَبُلَ الظَّهُرِ وَرَكُعَتَیْنِ بَعُدَ الظَّهُرِ وَرَكُعَتَیْنِ بَعُدَ الْحُمُعَةِ وَرَكُعَتَیْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ وَرَكُعَتَیْنِ بَعُدَ الْحِشَآءِ۔

1.9٢ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمُرُ و بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ إِذَا جَآءَ اَحَدُكُمُ وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ اَوْقَدُ خَرَجَ فَلْيُصَلّ رَكُعَتَيْنَ ـ وَكُعَتَيْن ـ

آ٠٩٣ ـ حَدَّنَنَا آبُونُعَيْم قَالَ حَدَّنَا سَيُفُ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ أَتِيَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيُلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخلَ الْكُعْبَةَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ دَخلَ الْكُعْبَةَ قَالَ فَاقَبُلُتُ فَاجِدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَلَّمَ قَدُ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلَا لَا عِندَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلُتُ يَا بِلَالُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَعُلُتُ مَا بَلُالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكِم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنهُ بَعُدَ مَا أَمْتَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنهُ بَعُدَ مَالْمَتَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَسَلَّمَ وَسُقُفَاوَرَ آءَةً وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنهُ بَعُدَ مَا أَمْتَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْبَكُم وَسُلُومُ اللهُ عَنهُ بَعُدَ مَا أَمْتَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُم وَالْمَعَدُ وَاللهُ عَنهُ بَعُدَ مَا أَمْتَدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَالْمَاعِلَةُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنه وَالْمَاعِولَ اللهُ عَنهُ بَعُدَ مَا أَمْتَدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاعُولُ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ وَالْمَاعِلَةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا عَلَهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عُلَاهُ عَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَالْمُ عَلْهُ وَلَال

الله صلى الله عليه وسلم نے دور كعت نماز پڑھائى پھر واپس ہوئے۔

19•۱- ابن بکیر 'لیٹ' عقیل' ابن شہاب' سالم' عبداللہ بن عمر سے
روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعت ظہرسے پہلے اور دور کعت اس
کے بعد اور دور کعت جمعہ کے بعد اور دور کعت مغرب کے بعد اور دو
عشاء کے بعد پڑھیں۔

۱۰۹۲ - آدم 'شعبہ 'عمرو بن دینار 'جابر بن عبداللدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے اورامام خطبہ پڑھ رہا ہویا نکل چکا ہو تو دور کعتیں پڑھ لے۔

کوئی شخص آئے اورامام خطبہ پڑھ رہا ہویا نکل چکا ہو تو دور کعتیں پڑھ لے۔

۱۹۳۰- ابو نعیم 'سیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے مجابد کو کہتے ہوئے ساکہ ابن عمر اپنی قیام گاہ میں گئے توان کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو بھے ہیں ابن عمر نے بیان کیا، جب میں کعبہ کے سامنے آیا تو آپ باہر نکل بھے تھے، اور بلال کو میں نے دروازے پر کھڑ اپایا، تو میں نے پوچھا کہ اے بلال کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ بلال نے جواب دیا ہاں! میں نے بوچھا کہاں! کہاان دونوں ستونوں کے در میان، پھر باہر نکلے اور کعبہ کے سامنے دور کعب پڑھی۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ ابوہر براً کھے اور نے کہا کہ وسلم نے چاشت کی دور کعتوں کی وصیت کی۔ اور عتبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت کی۔ اور عتبان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بھر ہمار دن چڑھ چکا تھا ہم ابو بھر ہمار نے آپ کے بیچھے صف بندی کی اور آپ نے دور کعت نماز پڑھی۔ نے آپ کے بیچھے صف بندی کی اور آپ نے دور کعت نماز پڑھی۔

فَرَكَعَ رَكُعَتَيُنِ.

٧٣٩ بَابِ الْحَدِيُثِ يَعُنِيُ بَعُدَ رَكُعَتَيِ الْفَحُرِ

٧٤٠ بَاب تَعَاهُدِ رَكَعَتَى الْفَحْرِ وَمَنُ
 سَمَّا هُمَا تَطُوُّعًا \_

٧٤١ بَابِ مَايُقُراً فِيُ رَكَعَتَى الْفَجْرِ ـ ١٠٩٦ ـ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْجُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيهِ عَنَ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيُلِ ثَلَاثَ عَشَرَةً رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ عَشَرَةً رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَآءَ بِالصَّبُحِ رَكْعَتَيُنِ حَفِيْفَتَيُنِ ـ

١٠٩٧ مَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُلْنِ عَنُ عَمَّتِه عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةَ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُلْنِ عَنُ عَمَّتِه عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُها قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

باب ۹ ساک۔ فجر کی دور کعتوں کے بعد گفتگو کرنے کابیان۔

۱۹۳۰ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابوالنظر 'ابوسلمه 'حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم دور کعت نماز پڑھتے تھے تواگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے گفتگو فرماتے ورنہ لیٹ جاتے، میں نے سفیان سے بوچھا کہ بعض فجر کی دو رکعتیں روایت کرتے ہیں توسفیان نے کہا یہی صحیح ہے۔

باب +۴۷۔ فجر کی دو رکعتوں پر التزام کرنے کا بیان اور بعض نےان دونوں رکعتوں کو نفل کہاہے۔

۱۰۹۵ - بیان بن عمرو' کیمیٰ بن سعید' ابن جریج' عطا' عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل کااس قدرالتزام نہ کرتے تھے جس قدر فجرکی دور کعتوں کوپابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔

باب ۱۷۱۱ فیر کی دور کعتوں میں کیاچیز بڑھی جائے۔ ۱۹۹۱ عبداللہ بن یوسف' مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے جب فجرکی نماز کی اذان سنتے تو ہلکی دور کعتیں پڑھتے۔

49-1- محمد بن بشار' محمد بن جعفر' شعبه' محمد بن عبدالرحمٰن' عمرة' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں ح احمد بن یولس' زبیر' یجیٰ بن سعید' محمد بن عبدالرحمٰن عمرة' حضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى هُوَا بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَبُنِ اللَّيْمِنِ قَبُلَ صَلواةِ الصُّبُحِ حَتِّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابِامٌ الْكِتَابِ. الصُّبُحِ حَتِّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابِامٌ الكِتَابِ. للصُّبُحِ حَتِّى إِنِّى لَأَقُولُ هَلُ قَرَابِامٌ الكِتَابِ. لا لا لا لا لا لا لَتَهْلُو ع بَعُدَ الْمَكْتُوبَةِ

١٠٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ قَالَ آخُبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَتَيُنِ قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الظُّهُرِ وَسَجُدَ تَيْنِ بَعُدِ الْمَغُرِبِ وَسَجُدَتَيُنِ بَعُدَ الْعِشَآءِ وَسَجُدَ تَيُنِ بَعُدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغُرِبُ وَالْعِشَآءُ فَفِى بَيْتِهِ قَالَ ابُنُ آبِي الزَّنَا دِعَنُ مُّوسَ بُنِ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِع بَعُدَ الْعِشَآءِ فِي آهُلِهِ ، تَابَعَهُ كَثَيْرُ بُنُ فَرُ قَدَ وَّاَيُّوُبُ عَنُ نَّافِعٍ فَحَدَّثَتَنِيُ أُخْتِيُ حَفُصَةُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سَجُدَتَيُنِ خَفِيُفَتَيُنَ بَعُدَ مَايَطُلُعُ الْفَجُرُو كَانَتُ سَاعَةً لَّا اَدُخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُهَا تُابَعَهُ كَثِيْرُ بُنُ فَرُ قَدَ وَٱلَّيُوبُ عَنُ نَّافِع وَّقَالَ ابُنُ اَبِي الزَّنَّادِ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِع بَعُدَ الْعِشَآءِ فِي أَهُلِهِ.

٧٤٣ بَاب مَنُ لَّمُ يَتَطَوَّعُ بَعُدَ المَكْتُوبَةِ ـ

١٠٩٩ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُرٍ و قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الشَّعُثَاءِ سُفْيَانُ عَنُ عَمْرٍ و قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الشَّعُثَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَلَّيٰتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيٰتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وسلم فجر کی نمازے پہلے سنت جو دور کعت ہیں اس کو ہلکی پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ نے صرف سور ۂ فاتحہ پڑھی ہے۔

باب ۲۳۲ فرض کے بعد نماز پڑھنے کابیان۔

مراد مسدد کی بن سعید عبیدالله ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، دور کعت ظہرے پہلے اور دور کعت ظہر کے بعد ، دو رکعت عشاء کے بعد ، دور کعت جمعہ کے بعد پڑھیں، لیکن مغرب اور عشاء کے وقت اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ ابن الی الزناد نے بطریق موسیٰ بن عقبہ نافع سے بعد العشاء فی الملہ کے الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ کیٹر بن فرقد ، ابوب ، نافع سے روایت ہے کہ مجھ سے میری بہن مفصہ نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے اور وہ اینا وقت تھاجب کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس داخل نہیں ہو تا تھا، کیٹر بن فرقد اور ابوب نے نافع سے اس کی متا بع حدیث روایت کی ہے اور ابن ابی الزناد نے موسیٰ سے اس کی متا بع حدیث روایت کی ہے اور ابن ابی الزناد نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے بعد العشا فی الملہ اپنے گھر میں عشاء کے بعد پڑھتے کے الفاظ روایت کئے۔

باب سم کے اس مخص کا بیان جو فرض کے بعد نفل نہ پڑھے۔

99-ا على بن عبدالله 'سفيان 'عمرو' ابوالختاء' جابر' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ ایک ساتھ اور سات ایک ساتھ پڑھیں، میں نے کہا کہ اے ابوالشعناء میر اگمان ہے کہ ظہر کو دیرسے پڑھااور میں نے کہا کہ اے ابوالشعناء میر اگمان ہے کہ ظہر کو دیرسے پڑھااور

عَلَهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَّسَبُعًا جَمِيعًا قَلْتُ يَا آبَا الشَّعُثَآءِ اَظُنُّهُ آخَرَ الظُّهُرَ وَعَجَّلَ الْعَصُرَ وَعَجَّلَ الْعِشَآءَ وَاَخَّرَ الْمَغُرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنَّهُ \_ ٤٤٧ بَاب صَلوْقِ الضُّحٰي فِي السَّفَرِ.

مَّ مَنَّا مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُلَى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ تَوْبَةَ عَنُ مُورِقِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اتَّصَلِّى الشَّخى قَالَ لَاقُلْتُ فَاللَّهِى اللَّهُ عَنُهُمَا اتَّصَلِّى الشَّخى قَالَ لَاقُلْتُ فَاللَّيِيُ لَعْمَرُ قَالَ لَاقُلْتُ فَاللَّيِيُ فَعَمَرُ قَالَ لَاقُلْتُ فَاللَّيِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ لَاإِخَالَةً \_

11.1 حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنَ آبِي لَيُلِي يَقُولُ مَاحَدَّنَنَا آحَدٌ أَنَّةً رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّحٰي غَيْرُ أُمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ بَيْتَهَا يَوُمَ فَتُعِ مَكَّةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكُعَاتٍ فَلَمُ أَرَصَلُواةً قَطُّ آخَفَ مِنُهَا غَيْرَ أَنَّةً يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

٧٤٥ بَابِ مَنُ لَّمُ يُصَلِّ الضَّخى وَرَآهُ
 وَاسِعًا۔

٢ - ١١٠ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي ذِئُبِ عَنِ النَّهُ وَضِى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَارَشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى سَبَّحَةَ الضَّحى وَإِنِّى لَاسَبِّحُهَا۔ وَسَلَّمَ سَبَّحَةَ الضَّحى وَإِنِّى لَاسَبِّحُهَا۔ ٢٤٦ بَاب صَلوْقِ الضَّحى فِي الْحَضَرِ قَى الْحَضَرِ قَالَةً عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِ اللَّهُ الْوَالِمُ الْمُلْعُ الْمُلْعُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

عصر کو جلدی پڑھا اور عشاء کی نماز جلد اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھی انہوں نے کہاکہ میر ابھی یہی گمان ہے۔

باب ۴ ۲۸ سفر مین جاشت کی نماز کابیان۔

• • اا۔ مسد و ' یکی ' شعبہ ' توبہ ' مور تی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عرق سے کہا کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے پوچھا ابو بکڑ، کہا نہیں، میں نے پوچھا ابو بکڑ، کہا نہیں، پھر میں نے کہانی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں خیال کر تا ہوں کہ نہیں (پڑھتے تھے)۔

۱۰۱۱۔ آدم 'شعبہ 'عمروبن مرہ 'عبدالرحلٰ بن ابی کیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ام بانی کے سواکہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں فتح کمہ کے دن داخل ہوئے تو غسل کیا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی اور میں نے کوئی نماز اس سے بلی نہیں دیکھی ہے بجز اس کے کہ وہ رکوع اور سجود پوراکرتے سے بلی نہیں دیکھی ہے بجز اس کے کہ وہ رکوع اور سجود پوراکرتے شعے۔

باب۵۲۵۔ جس نے جاشت کی نمازنہ پڑھی اور پڑھنے اور نہ بر منے دونوں کو جائز سمجھا۔

۱۱۰۲۔ آدم 'ابن الی ذئب' زہری 'عروہ 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور میں اسے پڑھتی ہوں(۱)۔

باب ۲۳۱۷۔ حضر میں جاشت کی نماز بڑھنے کا بیان اور اس کو عتبان بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی یا نہیں؟ اس بارے میں روایات دونوں طرح کی ہیں۔ امام بخاریؒ نے دونوں طرح کی روایات کو یوں جمع فرمایا کہ حضر میں پڑھتے تھے اور سفر میں نہیں پڑھتے تھے۔

١١٠٣ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ اَخُبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجُرِيْرِيُّ هُوَ ابُنُ فُرُوخَ عَنُ اَبِي عُشُمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِي خَلِيُلِي بِثَلَاثٍ لَا اَدُعُهُنَّ حَتَّى اَمُونَ صَوْمٍ ثَلاثَةِ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلواةِ الضُّخى وَنَومٍ عَلى وِتُرى ـ

11.5 حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ الجُعُدِ قَالَ اَحُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنُ اَنَسٍ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعُتُ اَنَسَ بُنِ مَالِكِ الْانْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ صَحُمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ الله يَنْ مَعْكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ الله يَنْ مَعْكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ الله يَنْ مَنْ مَعْكَ فَصَلَى عَلَيْهِ رَحْعَيْهُ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ الله عَلَيْهِ رَحْعَيْهُ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَحْعَيْهُ وَسَلَّمَ طُعَامًا فَدَعَاهُ الله عَلَيْهِ رَحْعَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلِّي الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهُ وَسُلِكَ الْيَوْمُ وَلَوْلُ الْمَالِي وَالله وَلَا الله الله وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَوْلُ الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَوْلُ الله وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُو الله وَلَوْلُولُو الله وَلَوْلُو اللّه وَالْعَلْمُ الله وَلَوْلُو اللّه وَلَوْلُولُو اللّه وَلَا الله وَلَوْلُو اللّه وَلَوْلُو اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُو اللّه وَلِي اللّه وَلَوْلُو اللّه وَلَا اللّه وَلَو

٧٤٧ بَابِ الرَّكْعَتَيْنَ قَبُلَ الظُّهُرِ.

مَّمَادُ بُنُ زَيْدٍ عَنَ اَيُّوبَ عَنَ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنَ اَيُّوبَ عَنَ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظُتُ مِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ رَكُعَاتٍ رَكُعَتَيْنَ النَّبِيَّ صَلَّى الظُّهُرِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَهَا وَرَكُعَتَيُنَ بَعُدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنَ بَعُدَ الْعِشَآءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَلُوْةِ الصَّبُحِ وَكَانَتُ سَاعَةً وَرَكُعَتَيْنِ قَبُلَ صَلُوْةِ الصَّبُحِ وَكَانَتُ سَاعَةً لَايُدُخَلُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُا

ساواا۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'عباس' جریری ابن فروخ' ابو عثان' نہدی' ابو ہریرڈ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل (دوست) نے تین باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا، ہر مہینہ میں تین روزے رکھنا، چاشت کی نماز اور و تریزہ کر سونا۔

الم ال الک انصار کا سے اللہ انساری انس بن مالک انصار کا سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری شخص نے جو بہت موٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ تمام نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا اور آپ کے لئے چٹائی کے ایک کونے پر پانی چھڑکا اور آپ نے اس پر دور کعت نماز پڑھی کے ایک کونے پر پانی چھڑکا اور آپ نے اس پر دور کعت نماز پڑھی اور فلال بن فلال بن جارود نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے ؟ کہا میں نے آپ کواس دن کے علاوہ کسی دن پڑھتے نہیں دیکھا۔

باب ٧٥٢ - ظهرے پہلے دور كعت پڑھنے كابيان -

۵۰۱۱۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ابوب نافع ابن عرا سے در اللہ میں نے بی صلی اللہ علیہ دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس ر تعتیں یادر کھی ہیں، دور تعتیں ظہر سے پہلے اور دو ر تعتیں ظہر کے بعد اپنے گھر میں اور دور تعتیں فجر کی نماز سے پہلے، ر تعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں اور دور تعتیں فجر کی نماز سے پہلے، یہ وہ وقت تھا جس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا، مجھ سے ھے وہ وقت تھا جس وقت کوئی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا، مجھ سے شعصہ نے بیان کیا کہ جب مؤذن اذان کہتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ دور تعتیں بڑھتے (ا)۔

(۱) نمازوں سے پہلے اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنتیں پڑھیں؟اس بارے میں مختلف صحابہ کرام نے مختلف تعداد نقل فرمائی ہے۔اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی نمازادافرماتے اور معجد میں بھی توجس نے جوعمل دیکھایا سے معلوم ہوا،اس نے ای طرح روایت کردیا۔

حَدَّثَتَنِيُ حَفُصَةً أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَحُرُ صَلَّى رَكُعَتَيْنٍ\_

١١٠٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنتشِرِ عَنُ الْبُهِ عَنُ عائِشَةَ رَضِى الله عَنها آنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَنها آنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَنها آنَّ النَّبِيِّ صَلَى الله عَنها أَن النَّه وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ ارْبَعًا قَبُلَ الظُّهُرِ وَرَكُعتَيْنَ قَبُلَ الغَّدَاةِ، تَابَعَة أَبُنُ آبِي عَدِيٍ وَرَكُعتَيْنَ قَبُلَ الغَدَاةِ، تَابَعَة أَبُنُ آبِي عَدِيٍ وَعَن شُعْبَة \_

٧٤٨ بَابِ الصَّلوٰةِ قَبُلَ الْمَغُرِبِ.

11.٧ ـ حَدَّثَنَا اَبُومَعُمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيُنِ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ الْمُزَنِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبُلَ صَلوةِ الْمَغُرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً \_

٨٠١٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّنَنَى يَزِيدُ فَالَ حَدَّنَى يَزِيدُ بُنُ آبِي صَيْدُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللَّهِ الْبَزَنِيَّ فَالَ اللَّهِ الْبَزَنِيِّ قَالَ اللَّهِ الْبَزَنِيِّ قَالَ اللَّهِ الْبَزَنِيِّ قَالَ اللَّهِ الْبَزَنِيِّ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْبَرَنِيِ الْحُهَنِيِّ فَقُلْتُ الْا أَيْتُ مُنَ عَامِرِ الْحُهَنِيِّ فَقُلْتُ الْا أَيْتُ مِنُ ابِي تَمِيم يَّرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَبُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَعَالَ الشَّغُلُ.

٧٤٩ بَابِ صَلْوَةِ النَّوَا فِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَةً أَنَسُ وَعَآئِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٢٠٩ ـ حَدَّنَنَا السُحَاقُ قَالَ حَدَّنَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا آبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي مَحُمُودُ بُنُ الرِّبِيعِ الْاَنْصَارِيُّ أَنَّةً عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّةً

۱۰۱۱۔ مسدد کی شعبہ ابراہیم ان محدم بن منتشر محمد بن منتشر اللہ حصرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نی صلی اللہ علیہ وسلم چار کعتیں ظہر سے پہلے کھی علیہ وسلم چار کعتیں فرسے پہلے کھی نہیں چھوڑتے تھے، ابن ابی عدی اور عمرو نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۸ ۲/۷ \_ مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کابیان۔ ۷۰۱۱۔ ابو معمر 'عبدالوارث 'خسین 'ابن بریدہ 'عبداللہ مزنی نبی صکی

۔ ۱۰۰۰ بر سر جبر راوے کی این بریدہ جبر اللہ معرب کی نماز اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھالو، تیسر کی بار فزمایا اس مخض کے لئے جو چاہے،اس بات کونا پند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنالیں۔

۱۰۱۱- عبدالله بن یزید 'سعید بن الی ایوب 'یزید بن الی حبیب 'مر شد بن عبدالله بن یزید 'سعید بن الی ایوب 'یزید بن الی حبیب 'مر شد بن عبدالله بزنی سے روایت کرتے ہیں کہ بیل عقبت بن عامر جہی کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ کیا شہیں ابو تمیم کی طرف سے یہ بات عجیب معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتیں پڑھتے ہیں؟ تو عقبہ نے کہا کہ ہم اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں کیا کرتے تھے، میں نے کہا پھر اب شہیں کون سی چیز روکتی ہے جواب دیا مشخولیت۔

باب 9 ۷۷۔ نفل نمازیں جماعت سے پڑھنے کا بیان اس کو انس وعائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۱۰۹ اساطق کی معقوب بن ابراہیم ابراہیم ابن شہاب محمود بن رہے انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں اور وہ کلی بھی یاد ہے جو میرے چرے پر آپ نے ہمارے گھر کے کؤئیں سے لے کرکی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری کوجورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ بدر میں شريك موئے تھے كہتے موئے سناكه ميں اپنی قوم بنی سالم كو نماز پڑھا تا تھااور میرے در میان اور ان کے در میان ایک وادی حاکل تھی اور جب بارش ہوتی تومیرے لئے ان کی معجد کی طرف راستہ طے کر کے جانا د شوار ہو تا، میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا اور عرض کیا کہ میری نگاہ کمزور ہے اور وادی جو ہمارے اور ہماری قوم کے در میان حائل ہے جب بارش ہوتی ہے تو مجھ پر د شوار ہو تا ہے کہ راستہ طے کر کے وہاں پہنچوں،اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور میرے مکان میں ایک جگہ پر نماز پڑھ لیں کہ میں اس کو نماز كى جكه بنالون، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا من ايساكرون گا، چنانچہ صبح کے وقت میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بكر النبيج جب كه دهوب تيز ہو چكى تقى پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم فے اجازت جابی تو میں نے آپ کواجازت دے دی، آپ ابھی بیٹے بھی نہ تھے کہ فرمایاتم اپنے گھر میں کون سی جگہ پند کرتے ہو جہاں میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگه کی طرف اشارہ کیا جس میں میں نماز پڑھنا پند کرتا تھا 'پھررسول الله صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئے اور تکبیر کمی اور ہم نے آپ کے پیچیے صف قائم کی پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر آپ نے سلام پھیرااور ہم نے بھی سلام پھیرا اور جب آپ سلام پھير ڪي تو ميں آپ کو خزير ايک قتم کا کھانا) پر روکا، جو آپ کے لئے تیار کر لیا گیا تھا۔ جب دوسرے گھروالوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے گھر میں سی تودوڑ بڑے، یہاں تک کہ گھر میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو ان میں سے ایک مخص نے کہا کہ مالک نے کیا گیا، میں اسے نہیں دیکھا ہوں توان میں سے ایک مخص نے کہا کہ وہ منافق ہے اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ايسانه كهو، كيا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لاالہ الااللہ کہاہے اور اس سے اللہ کی رضا حابتا ہے، تواس نے کہاکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ، کیکن ہم تو بخدااس کی محبت اور اس کی گفتگو منافقین ہی ہے ویکھتے ہیں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه الله نے جہنم پراس مخض کو حرام کر دیاہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس سے رضائے الهی

مَـٰ ۚ هَا فِيَ وَجُوهٍ مِنُ بِئْرٍ كَانَتُ فِي دَارِ هِمُ فَزَعَمَ مَحُمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بُنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أُصَلِيُ لِقَوْمِيُ بِبَنِيُ سَالِمٍ وَّكَانَ يَحُوُلُ بَيْنِيُ وَ بَيْنَهُمُ وَادٍ إِذَا حَآءَ بِ ٱلْاَمُطَارُ فَيَشُقُّ عَلَى اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِ هِمُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَهُ إِنِّي ٱنْكُرُتُ بَصَرِىُ وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِيُ وَبَيْنَ قَوْمِيُ يَسِيلُ إِذَا جَآءَ تِ الْأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىّ اجُتِيَارُهُ فَوَدِمُتُ أَنَّكَ تَأْتَى فَتُصَلَّىٰ مِنُ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّجِذُهُ مُصَلَّىٰ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافُعَلُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبُوبَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعُدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنْتُ لَهُ فَلَمُ يَحُلِسُ حَتَّى قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنُ أُصَلِّىَ مِنُ بَيْتِكَ فَأَشَرُتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ اَنُ أُصَلِّيَ فِيُهِ فَقَامَ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ وَصَفَفُنَا وَرَآءَ ةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمُنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسُتُهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ يَّصُنَعُ لَهُ فَسَمِعَ اَهُلُ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتَى فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْهُمْ حَتَّى كَثْرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيُتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ مَافَعَلَ مَالِكٌ لَّا اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ ذَاكَ مُنَافِقٌ لَايُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُلُ ذَاكَ آلَا تَرَاهُ قَالَ لَآ اللهَ إِلَّا اللَّهُ يَبُتَغِيُ بِنْلِكَ وَجُهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ اَمَّا نَحُنُ فَوَاللَّهِ لَانَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيْتُهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ مَحُمُودٌ فَحَدَّنْتُهَا قَوْمًا فِيهُمُ أَبُواَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَتِهِ الَّتِي تَوُفِّي فِيُهَا وَيَزِيُدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيُهِمُ بِٱرْضِ الرُّوُمِ فَٱنُكُرَهَا عَلَىٌّ ٱبُوُ أَيُّوُبَ قَالَ وَاللَّهِ مَا اَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاقُلُتَ قَطُّ فَكُبُرَ ذَلِكَ عَلَىَّ فَجَعَلُتُ لِلَّهِ عَلَىَّ إِنْ سَلِمَنِيُ حَتَّى أَقُفُلَ مِنُ غَزُوَتِي أَنْ ٱسُنَالَ عَنُهَا عِتْبَانَ بُنَ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِنُ وَّجَدُتُّهُ حَيَّافِيُ مَسُجِدٍ قَوْمِهِ فَقَفَلُتُ فَأَهۡلَكُ بحَجَّةٍ أَوْبِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرُتُ حَتَّى قَدِمُتُ الْمَدِيْنَةَ أَتَيْتُ بَنِي سَالِم فَإِذَا عِتْبَالُ شَيْخٌ أَعُمٰى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلوٰةِ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ وَاخْبَرُتُهُ مَنُ آنَا ثُمَّ سَالَتُهُ عَنُ ذَٰلِكَ الْحَدِيُث فَحَدَّ نَنِيه كَمَاحَدَّ نَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

٠ ٧٥ بَابِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ.

- ١١١٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّنَا وُهَيُبُ عَنُ آيُوبَ وَعُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا فِي بَيُوتِكُمُ مِنْ صَلواتِكُمُ وَلَا تَنَّخِدُوهَا قُبُورًا ، تَابَعَةً عَبُدُ الْوَهَابِ عَنُ أَيُّوبَ۔

٧٥١ بَابِ فَضُلِ الصَّلوٰةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ \_

1111 حَدَّنَنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ اللهِ عَن قَرْعَةَ قَالَ سَعِيدُ المَلِكِ عَنُ قَرْعَةَ قَالَ سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اَرْبَعًا قَالَ سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اَرْبَعًا قَالَ سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اَرْبَعًا قَالَ سَمِعتُ مِنَ النّبي صَلّى اللهُ عَليْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ

چاہتا ہو۔ محمود نے بیان کیا کہ بیس نے اس کو ایک جماعت سے بیان کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوایو بٹ بھی ہتے اور اس جنگ میں بیان کیا جس میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت روم میں ہزید بن معاویہ حاکم تھا، ابوایوب نے ہماری اس حدیث کا انکار کیا اور کہا واللہ جو تو نے کہا میر اخیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ مجھے برامعلوم ہوا اور میں نے اللہ کے لئے نذر مائی کہا اگر وہ مجھے صحیح و سالم رکھے یہاں تک کہ میں اس غزوہ سے واپس ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے متعلق عتبان بن بن مالک سے بو چھوں گا، اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی معجد میں زندہ پایا، چنانچہ میں غزوہ سے اوٹا میں نے آئیا عمرہ کا احرام باندھا پھر میں چلا یہاں تک کہ مدینہ پنچا، میں بنی سالم کے پاس پنچا تو دیکھا کہ عتبان بڈھے اور نامین ہوگے ہیں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ نامین ہوئے تو میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، بھر میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں، بھر میں نے ان سے حدیث کے متعلق بوچھا تو انہوں نے مجھ سے اس طرح بہلی باربیان کیا گیا تھا۔

### باب ۷۵۰ ـ گفر میں نفل نماز پڑھنے کابیان۔

ااا۔ عبدالاعلیٰ بن حماد 'وہیب' ایوب وعبید الله 'نافع' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اپنی نمازیں پڑھا کرو اور ان کو قبرین نہ بناؤ عبدالوہاب نے ایوب سے اس کے متا لی حدیث روایت کی ہے۔

باب ۷۵۱ ـ مکه (کرمه) اور مدینه (منوره) کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کابیان ـ

اااا۔ حفص بن عمرو شعبہ عبد الملک ، قزعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید کو چار باتیں کہتے ہوئے ساکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سااور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ ح، سفیان 'زہری 'سعید' حضرت

رَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنَتَى عَشَرَةً عَرُوةً حَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَرُوةً حَدُونَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ الَّا إلى ثَلاثةِ مَسَاجِدَ الْمَسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرَامِ وَمسجدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرَامِ وَمسجدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَسُجدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَسُجدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَسُجدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ

الله بَنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ زَيُدِ بُنِ رِبَاحٍ وَعُبَيُدِ اللهِ البنِ آبِي عَبُدِ اللهِ الاَغَرِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الاَغَرِّ عَنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الاَغَرِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَواةً فِي مَسُجِدِي هَذَا خَيرٌ مِّنُ أَلْفِ صَلَوةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِي هَذَا خَيرٌ مِّنُ اللهِ صَلوةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحرَامَ ـ

٧٥٢ بَابِ مَسُحِدِ قُبَآءً\_

حَدَّنَنَا ابُنُ عُلِيَّةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنُ اَّبِرَاهِيمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ الَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ الضَّحٰى إِلَّا فِي يَومَينِ يَومٌ يَقُدُمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ الضَّخَى اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّى مِنَ كَانَ يَقُدُمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى كَانَ يَقُدُمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى كَانَ يَقُدُمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى كَانَ يَقُدُمُهَا ضُحَى الْمَقَامَ وَيَومُ مَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ فَانَّهُ كَانَ يَاتِيهِ كُلَّ سَبُتٍ فَإِذَا دَحَلَ الْمُسَجِدَ قُبَاءَ كَلَى مَلْكِم تَلْي فَيْهِ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ يَتُورُ وَهُ رَاكِبًا وَمَا شِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ يَوْدُورُهُ رَاكِبًا وَمَا شِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ كَانَ يَوْدُورُهُ رَاكِبًا وَمَا شِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ كَانَ يَقُولُ وَلَا يَعْدُلِ وَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَتُعَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَا عَالَ وَكَانَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْهُ الْكُولُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

ابوہر ررہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپؓ نے فرمایاسامان سفر نہ باندھاجائے مگر تین معجدوں کے لئے (۱)معجد حرام (۲)معجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳)معجد اقصی۔(۱)

۱۱۱۱۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'زید بن رباح 'عبیداللہ بن ابو عبداللہ افرا ' عفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مجد میں نماز پڑھنا سوائے خانہ کعبہ کے دیگر تمام مساجد کی ہزار نماز سے بہتر ہے۔

#### باب ۵۲- قباء کی مسجد کابیان۔

ااالدیقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'ایوب 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہا صرف دودن چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اول جس دن مکہ آتے تھے اس لئے کہ دہاں چاشت کے وقت پہنچتے دو تتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھر مقام ابراہیم کے بیچے دو رکعت نماز پڑھتے تھے، دوسرے جس دن قبامیں آتے تھے وہ اس مجد میں ہر سینچر کے دن آتے تھے، جب مجد میں داخل ہوتے تو اس بات کو ناپند کرتے کہ اس مجد سے بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل اس بات کو ناپند کرتے کہ اس مجد سے ابنیر نماز پڑھے ہوئے نکل جو کراور پیادہ اس کی زیارت کرتے تھے، اور میں اس طرح کرتا ہوں ہو کرتے ہوئے دیگم سوار میں طرح آپ ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیگم تھا تھا اور نہ میں کی کو من کرتا ہوں کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑھے من کم کو کہ رات اور دن کے جس حصہ میں چاہے نماز پڑھے می کم یہ کہ آنیاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ کم کم یہ کہ آنیاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز کا قصد نہ

(۱)اس حدیث میں ان تین مساجد کی فضیلت بیان کرتا مقصود ہے۔اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ان تین مساجد کے علاوہ کسی بھی معجدیا کسی بھی دوسر سے انتھے یا مباح مقصد کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے، ہاں یہ بات درست ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کوئی اور معجد اتنی مقدس اور عظیم نہیں کہ محض وہاں نماز پڑھنے کے لئے سفر کیاجائے۔

کرے۔

أَوْنَهَارٍ غَيْرَ أَنُ لَا تَتَحَرَّوُا طُلُوعَ الشَّمُسَ وَلَاغُرُوبَهَا.

٧٥٣ بَاب مَنُ اتَّى مَسُجِدَ قُبَآءَ كُلَّ سَتُت ـ

1114 حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسُجِدَ قُبَآءَ كُلُّ سَبُتٍ مَّاشِيَاوَ رَاكِبًا ، وَكَانَ عَبُدُ اللّهِ رَضَى اللّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ.

٧٥٤ بَابِ اِيُتَانِ مَسُجِدِ قُبَآءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا \_

مَ ١ ١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عَبِيدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يَاتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَا شِيَا زَادَ ابُنُ نُمَيْرٍ وَسَلَّم يَاتِي وَبُهِ رَكْعَتَيْنِ - حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعٍ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعٍ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعٍ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - حَدَّثَنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعٍ فَيُصَلِّى الْقَبْرِوَ الْمِنْبَرِ - حَدَّانَاعُبَيْدُ الْمِنْبَرِ - حَدَيْنَ الْقَبْرِوَ الْمِنْبَرِ - حَدَيْنَ الْقَبْرِوَ الْمِنْبَرِ - حَدَيْنَ الْقَبْرِوَ الْمِنْبَرِ - حَدَيْنَ الْعَالَمُ مَا بَيْنِ الْقَبْرِوَ الْمِنْبَرِ - حَدَيْنَ الْعَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

1117 ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُّادِ بُنِ تَعِيمٍ مَالِكُ عَنُ عَبُّادِ بُنِ تَعِيمٍ عَنُ عَبُّادِ بُنِ تَعِيمٍ عَنُ عَبُد اللهِ بُنِ زَيُدِ نِ الْمَازِنِي رَضِيَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيُنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيُنَ بَيْتَى وَمِنْبَرِى رَوضَةً مِّنُ رِيّاضِ الْحَنَّةِ ـ بَيْتَى وَمِنْبَرِى رَوضَةً مِّنُ رِيّاضِ الْحَنَّةِ ـ

اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنَ يَحُيٰى عَنُ عُبَيْكِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى خُبَيْكِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى خُبَيْبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ عَنُهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتَى وَمِنْبَرِى رَوْضَةً مِّنُ رِيّاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِي

باب ۷۵۳۔ اس شخص کا بیان جو مسجد قباء میں ہر سینچر کو آئے۔

۱۱۱۳ موی بن اسلحیل عبدالعزیز بن مسلم عبدالله بن دینار 'ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم ہر سینچر کو مسجد قباء میں مجھی پیدل اور مجھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے اور عبدالله رضی الله عنه مجھی ای طرح کرتے تھے۔

باب 200- مسجد میں قبامیں پیدل اور سوار ہو کر آنے کا بان۔

110 مسدد ' یکی 'عبیداللہ 'نافع ' ابن عرائے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبامیں سوار ہو کر اور پیدل آتے تھے ابن نمیر نے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ ہم سے عبیداللہ نے اور انہوں نے نافع سے کہ وہاں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

باب ۷۵۵۔ قبر اور منبر نبوی کے در میان کی جگہ کی فضیلت کابیان۔

۱۱۱۱۔ عبداللہ بن بوسف 'مالک' عبداللہ بن ابی بکر' عباد بن تمیم' عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

الد مسدو کی عبید الله خبیب بن عبدالرحمٰن حفص بن عاصم حفرت ابو ہر میرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گر اور میر بمنبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہود میر امنبر میرے حوض پر ہے۔

عَلَى حَوُضِيً.

٢٥٦ بَابِ مَسُجِدِ بَيُتِ الْمُقَدَّسِ۔
١١١٨ حَدَّنَنَا آبُوُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قُرُعَةَ مَّوُلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَصُدِى وَلَا تُسَلِّعُ الشَّمُسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُلُكُ اللهُ مُسَلِيقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُسَلِّعُ اللهُ مَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْا تُشَلِّعُ اللهُ مَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْاسُونَ وَلَا تُشَكُّ اللهُ مُسَلِّعَ اللهُ مُسَلِّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَسَاحِدَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْعَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْحَرَامِ وَ مَسُحِدِ الْمَرَامِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
٧٥٧ بَابِ اِسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلواةِ اِذَا كَانَ مِنُ اَمُرِ الصَّلواةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلواتِهِ مِنُ جَسَدِ هِ بِمَا شَآءَ وَ وَضَعَ آبُو اِسْحَاقَ قَلَنُسُوتَةً فِي الصَّلواةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلِيُّ رَّضِي اللَّهُ عَنُهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ وَنُهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ وَنُهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ وَنُهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ كُفَّةً عَلى رُصُغِهِ الْاَيْسَرِ اللَّهُ عَنْهُ كُفَّةً عَلَى رُصُغِهِ الْالْمُ عَنْهُ كُوبًا .

١١١٩ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكً عَنُ مَّخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٌ اللهِ الْحَبَرَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٌ الله الْحَبَرَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى الله عَنْهَا الله عَنْهَا وَهِى مَيْمُونَةَ أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا وَهِى خَالَتُه قَالَ فَاضُطَحَعْتُ عَلَى عَرُضِ الوسادةِ وَاضُطَحَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضُطَحَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهُلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَله عَلَى الله عَله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

باب۷۵۷\_ بیت المقدس کی مسجد کابیان\_

۱۱۱۸۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبد الملک ' قزعہ زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضر ت ابوسعید خدری کو بی صلی اللہ عیہ وسلم سے چار با تیں بیان کرتے ہوئے ساجو مجھ کو بہت اچھی اور خوشگوار معلوم ہو کیں، فرمایا عورت دودن کاسفر نہ کرے گراس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا ایسار شتہ دار ہو جس سے نکاح حرام ہو اور نہ نماز پڑھے دو اور نہ نماز پڑھے دو اور نہ نماز پڑھے دو نمازوں کے بعد ایک فجر کے بعد جب تک کہ آفاب طلوع نہ ہو جائے اور نہ سوا عالم عرب معرب کی طرف سامان سفر باندھے 'معربہ حرام' معرد اللہ کے کئی معجد کی طرف سامان سفر باندھے 'معجد حرام' معجد القصی اور میری معجد۔

باب 202- نماز میں ہاتھ سے مدد لینے کابیان جب کہ وہ کام نماز کا ہواور ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ آدمی اپنے بدن سے نماز میں مدد لے، جس حصہ سے چاہے، اور ابو اسحاق نے اپنی ٹو پی نماز میں رکھی اور اسے اٹھایا اور علی رضی اللہ عنہ اپناہا تھ اپنے بائیں پنچے پر رکھتے تھے گریہ کہ جسم کو کھجلائیں یا اپنے کپڑے کو درست کریں۔

111- عبداللہ بن یوسف الک مخرمہ بن سلیمان کریب ابن عباس کے آزاد کردہ علام نے عبداللہ بن عباس کے متعلق روایت کیا کہ انہوں نے اپنی خالدام المومنین حضرت میمونڈ کے پاس رات گزاری، ابن عباس کا بیان ہے کہ میس بستر کے عرض میں لیٹااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی اس کے طول میں لیٹے اور آدھی رات گزرنے تک یاس سے بچھ پہلے یا بچھ بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدار ہوئے علیہ وسلم موتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور ایپنے ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر اپنے چرے سے دور کیا پھر سور اور اور اور اور اور اور اور کیا پھر سور کا اور ایپنے ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر اپنے چرے سے دور کیا پھر سور ہوں اور ایپنے ہاتھوں کے ذریعہ نیند کا اثر اپنے چرے سے دور کیا پھر سور کی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْقَبُلَهُ بِقَلِيُلِ اَوْبَعُدَهُ بِقَلِيُلٍ ثُمَّ اسْتَيُقَظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَلَمَ اللَّهِ شَعَلَقَةٍ فَتَوَضَّا مِنُهَا فَاحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَاحُسَنَ وُضُوءَ هُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُلِي قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَا مَعُلَقَةٍ فَتَوَضَّا مِنُهَا فَقُمُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنِي مِثُلَ مَا مَنُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنِي وَاخَدَ بِأَذُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اليُمنِي فَصَنَعُ لَمْ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ ثُمَّ وَكُعتَيْنِ فَصَلَى الصَّاعِ وَسُلَى الصَّاعِ فَصَلَى السَّاعِ فَصَلَى السَّاعِ فَصَلَى اللهُ عَلَى السَّعْمَ عَنْ المُعْودِي فَقَالَ فَصَلَى السَّهُ الْمُؤْتِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْتِي وَلَيْعَالًى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٧٥٨ بَابِ مَايُنُهِى مِنَ الْكَلامِ فِي الصَّلُوةِ ـ ١٩٢٠ حَدِّنَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ قَالَ حَدِّنَنَا ابُنُ فُضَيُلٍ قَالَ حَدِّنَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ كُنّا فُسَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَي الشَّلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنُ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ النَّجَاشِيِّ سَلَّمُنَا عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ شُغُلًا \_

1111 حَدَّنَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُحَاقَ بُنُ مَنُصُورِ السَّلُولِيِّ قَالَ حَدَّنَنَا هُرَيْمُ بُنُ سُفَيَانَ عَنِ اللَّعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً ـ

١١٢٢ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسْى قَالَ اَخْبَرَنَا عِيُسْمِ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنُ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلِ عَنُ اَبِىُ عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِى زَيْدُ بُنُ

آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں بعد ازاں ایک مشک کی طرف کے جو لئی ہوئی تھی اور اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر نماز پڑھنے کھڑے ہوگئے، عبداللہ بن عباس کابیان ہے کہ میں کھڑا ہوا اور اس طرح کیا جس طرح آپ نے کیا پھر میں گیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وایاں ہا تھ میرے سر پر کھا اور میرے دائیں کان کو اپنے ہاتھ سے طلح لگے بعد از ان آپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعت 'پھر دور کعت 'پھر دور کعت 'پٹر ھیں (گویا بارہ رکعتیں پڑھیں) پھر ور کعت 'پٹر ھی اور لیٹ رہے یہاں تک کہ موذن رکعتیں پڑھیں پھر باہر نکے اور فرکی نماز پڑھائی

باب ۵۸۷۔ نماز میں کلام کی ممانعت کابیان۔

• ۱۱۱- ابن نمیر 'ابن فضیل 'اعمش 'ابراہیم 'علقمہ 'عبداللہ بن مسعودٌ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے تو آپ لوگوں کو جواب دیتے تھے، جب ہم لوگ نجاشی کے پاس سے واپس ہوئے ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ نماز میں خداکی طرف دھیان ہو تاہے۔

ا ۱۱۱۔ ابن نمیر 'اسخق بن منصور 'ہریم بن سفیان 'اعمش 'ابر ہیم 'علقمہ عبداللہ بن مسعود رہنے اللہ عنہ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔

۱۲۲ه ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ اسمعیل ٔ حارث بن هبیل ٔ ابن عمر و شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز میں گفتگو

اَرُقَمَ اِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلوٰةِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ اَحَدُ نَا صَاحِبَةً بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتُ حَافِظُوُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةَ فَأُمِرُنَا بِالسُّكُونِ.

٩ ٧٥ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ التَّسُبِيُحِ وَالْحَمُدِ فِي الصَّلْوٰةِ لِلرِّجَالِ.

١١٢٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ بَيْنَ بَنِيُ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ وَّحَانَتِ الصَّلوٰةُ فَجَآءَ بِلَالٌ ٱبَابَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتُمُ فَٱقَامَ بِلَالٌ الصَّلوٰةَ فَتَقَدَّمَ ٱبُوُبَكْرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّالَ فَاخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ قَالَ سَهُلُّ هَلُ تَدُرُونَ مَاالتَّصُفِيُحُ هُوَ التَّصُفِيُقُ وَكَانَ ٱبُوبَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ لَايَلْتَفِتُ فِيُ صَلوْتِهِ فَلَمَّا ٱكْثَرُوا اِلْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّفِ فَإَشَارَالَيُهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُوبَكُرٍ يَّدَيُهِ فَحِمَدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرٰى وَرَآءَ أَ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّهِ.

﴿ ٧٦ بَابِ مَنُ سَمِّى قَوْمًا اَوْسَلَمَ فِى الصَّلوةِ عَلى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُولَا يَعْلَمُ

١١٢٤ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ عِيسْى قَالَ حَدَّثَنَا
 أَبُوعَبُدِ الصَّمَدِ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ
 حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِي وَآئِلٍ

کرتے تھے اور ہم میں ہے ایک شخص دوسرے سے اپنی حاجتیں بیان کرتا تھا، یہاں تک کہ بیہ آیت اتری کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تو ہم لوگوں کو نماز میں خاموش رہنے کا تھم دیا گیا۔

باب4۵۹۔مر دوں کے لئے نماز میں سبحاناللہ اور الحمد اللہ کہنے کابیان۔

الاا۔ عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن ابی حازم اپ والد سے اور وہ سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف سے صلح کی گفتگو کرنے نکلے اور نماز کاوقت آگیا۔ تو بلال ابو بکڑ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک لئے گئے ہیں، اس لئے آپ لوگوں کی امامت سیجے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اقامت کہو، چنانچہ بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکڑ آگے بڑھے اور نماز پڑھانی شروع کی، تو نبی صلی اللہ بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں بہی صف میں متوجہ نہ ہوئے کیا ہے؟ وہ تالی بجانا ہے، ابو بکڑ آپی نماز میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے کیا ہے؟ وہ تالی بجانا ہے، ابو بکڑ آپی نماز میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے کین جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو مرئے ادر دیکھا کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم پہلی صف میں ہیں اور آپ مرئے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو تو ابو بکڑ نے اپ و دونوں ہا تھ اٹھائے اور انٹہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی تعریف بیان کی اور پیچھے لوٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز بڑھائی۔

باب ۷۱۰۔اس شخص کا بیان جس نے کسی قوم کا نام لیایا نماز میں بغیر خطاب کئے ہوئے سلام کیا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتا (جس کوسلام کیاہے)۔

الا عمرو بن عیسی ابو عبدالصمد عبدالعزیز بن عبدالصمد محمین بن عبدالصمد محمین بن عبدالرحلی ابو واکل عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نماز میں التحیات پڑھتے تصاور نام لیتے

عَنُ عَبدِ الله بُنِ مَسْعُودٍ رَّضِى اللهُ عَنهُ قَالَ كُنّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِى الصَّلوةِ وَنُسَمِّى وَيُسَلِّمُ بَعُضُنَا عَلَى بَعُضِ فَسَمِعَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ ايَّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهِ الطَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهِ اللهِ الطَّالِحِينَ اَشُهَدُ اَن لَّآلِهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الطَّامِينَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ عَبْدٍ لِلْهِ فَعَلَمُ مَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٧٦١ بَابِ التَّصُفِيُقِ لِلنِّسَآءِ.

١١٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ
 حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّخَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَآءِ

1177 حَدَّثَنَا يَحْيَى آخُبَرَنَا وَكِيُعٌ عَنُ سُفُلِ بُنِ سَعُدٍ سُفْيَان عَنُ آبِي حَازِم عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسُفِيُقُ لِلنِّسَآءِ \_

٧٦٢ بَابُ مَنُ رَّجَعَ القَهُقَرَى فِي صَلوَتِهِ آوُ تَقَدَّمَ بِامُرٍ يَّنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهُلُ ابُنُ سَعُدٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عَدْرَنَا عِشْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَخْبَرَنَى اَنَسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ الزُّهُرِيُّ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بُنُ مَالِكِ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِي الْفَحْرِ يَوْمَ الْإِلْنَيْنِ وَاللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمُ فَجَآءَ هُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ كَشَفَ سِتُرَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ الِيهِمُ وَهُمُ حُجْرَةِ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا فَنَظَرَ الِيهِمُ وَهُمُ حُجْرَةِ عَآئِشَةً رَضِى الله عَنْهَا فَنَظَرَ الِيهِمُ وَهُمُ

تقے اور ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو سلام کر تارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو ساتو فرمایا کہ کہوالتحیات لله والصلوات و الطیبات السلام علیك ایها النبی ورحمة الله وبركاته السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جب تم نے ایسا کیا تو تم نے آسان وزمین میں الله تعالی کے ہر صالح بندے پر سلام بھیجا۔

باب ۲۱ کے عور تول کے تالی بجانے کابیان۔

۱۱۲۵ علی بن عبدالله منطیان کنهری ابوسلمه ابو هر مرور ضی الله عنه نبی صلّی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا که مر دول کے لئے تشبیج ہے اور عور تول کے لئے تالی بجانا ہے۔

۱۱۲۷ یکی وکیع سفیان ابو حازم سل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

باب ۲۲۷۔ اس شخص کا بیان جو اپنی نمازوں میں الٹے پاؤں پھرے یا کسی پیش آنے والے امر کی بناء پر آگے بڑھ جائے، اس کو سہل بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

2 ۱۱۲ ۔ بشر بن محمد عبداللہ کونس زہری انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو شنبہ کے دن فجر کے وقت مسلمان نماز میں مشغول تھے اور ابو بکر انہیں نماز بڑھارہے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آگئے۔حضرت عائش کے حجرے کا پردہ اٹھایا، اور ان کی طرف دیکھا کہ لوگ صف بستہ ہیں اور آپ مسکرا کر ہننے لگے، ابو بکررضی اللہ عنہ اپنی ایرایوں کے بل چیچے آپ مسکرا کر ہننے لگے، ابو بکررضی اللہ عنہ اپنی ایرایوں کے بل چیچے

صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضَحَكُ فَنَكُصَ اَبُوبَكُرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ عَلَى عَقِبَيهِ وَظَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ اَنُ يَّخُرُجَ اللّى الصَّلواةِ وَهَمَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ اَنُ يَخُرُجَ اللّى الصَّلواةِ وَهَمَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاتِهِمُ فَرَحًا بِالنّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَاوُهُ فَاَشَارَ بِيدِهِ اَنْ اَتِمُوا ثُمَّ دَخَلَ الدُحُرَةَ وَارُخَى السِتْرَ وَتُوفِي كَالُكُ اليَومَ.

٧٦٣ بَابِ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلُوةِ وَقَالَ اللَّيُثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمَزَ قَالَ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتُ يَاجُرَيُجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلَاتِيُ قَالَتُ يَاجُرَيُجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاتِيُ قَالَتُ يَاجُرَيُجُ قَالَ اللَّهُمُّ أُمِّيُ وَصَلاتِيُ قَالَتُ اَللَّهُمَّ لَايَمُونُ جُرَيْجُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيُ وَجُهِ الْمِيَامِيُس وَكَانَتُ تُأُوىُ إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرُعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتُ فَقِيُلَ لَهَا مِمَّنُ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتُ مِنْ جُرَيْجِ نَزَلَ مِنْ صَوُمَعَتِهِ قَالَ جُرَيُخٍ آيُنَ هَٰذِهِ ۚ الَّتِيُ تَزُعَمُ اَنَّ وَلَدَهَا لِيُ قَالَ يَابَابُوسُ مَنُ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ. ٧٦٤ بَابَ مَسُحِ الْحَصَا فِي الصَّلوٰةِ۔

مڑے اور گمان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے نکانا حالیہ وسلم نماز کے لئے نکانا حالیہ جیں، اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اپنی نماز توڑ دیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے خوش ہو کر دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو پھر حجرہ میں داخل ہوئے اور پردہ چھوڑ دیااورای دن وفات پائی۔

باب ۲۱۳ ع جب مال اینے بچه کو نماز میں یکارے(۱)، اور لیث نے بواسطہ جعفر، عبدالر حمٰن بن ہر مز 'ابوہر ریوسے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اینے بیٹے کو پکار ااور وہ اینے عبادت خانے میں تھا کہ اے جرت اس نے کہااے میرے اللہ میری ماں اور میری تماز، اس کی ماں نے یکارااے جرتج،اس نے کہااے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز، پھراس کی ماں نے پکارااے جریج، اس نے کہااے میرے اللہ میری ماں اور میری نماز ، اسکی ماں نے کہااے اللہ جرتج کو موت نہ آئے جب تک کہ کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اور ایک عورت اس کے عبادت خانہ کے پاس آتی تھی جو بکریاں چراتی تھی اس نے بچہ جنا تو اس سے کہا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جر یج کا وہ اینے عبادت خانہ سے نیچے آیا تھا جر یکے نے کہا، کہاں ہے وہ عورت جودعوی کرتی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے،اوراس نے کہااے بابوس تمہار اباپ کون ہے؟ کہا بکری کاچرواہا۔ باب ۲۲۴ نماز میں کنگریوں کے ہٹانے کابیان۔

(۱) نماز کے دوران والدین کوان کی بیکار کاجواب دیناچاہتے یا نہیں اس بارے میں رائح یہ ہے کہ آگروہ کسی ضرورت کی بناپر بلا ئیں اور کوئی اور مجمی ان کے تعاون کے لئے موجود نہ ہو تو پیکار کاجواب دیناچاہتے۔البتہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی بعد میں نماز پڑھ لے۔اوراگر بلا ضرورت ہی بلائیں تو پھر جواب دیناضروری نہیں ہے۔

١١٢٨ حَدَّنَنَا أَبُونَعِيم حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْنِى عَنُ اَبِي سَلَمَةً قَالُ حَدَّنَنَا مُعِيْقِيبُ اَنَّ لَيْحَنِى عَنُ اَبِي سَلَمَةً قَالُ حَدَّنَنَا مُعِيْقِيبُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى النُّرَابَ حَيْثُ يَسُجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ يُسُجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

٧٦٥ بَاب بَسُطِ الثَّوُبِ فِي الصَّلوٰةِ لِلسُّحُودِ .

1179 حَدَّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرٌ حَدَّنَنَا بِشُرٌ حَدَّنَنَا بِشُرٌ حَدَّنَنَا فَالِبٌ عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ وَلِبٌ عَنُهِ اللَّهِ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَستَظِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمُ يَستَظِعُ الْحَدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي شِدَّةِ مِنَ الْاَرْضِ بَسَط تُوبَةً فَسَحَدَ عَلَيْه وَ حُهةً مِنَ الْاَرْضِ بَسَط تُوبَةً فَسَحَدَ عَلَيْه وَ

٧٦٦ بَاب مَايَحُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلواةِ \_ الصَّلواةِ \_

١١٣٠ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسَلَمَةَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي النَّصُرِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتَ كُنتُ آمُدُّ رِجُلِي فِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُها قَالَتَ كُنتُ آمُدُّ رِجُلِي فِي قِبَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُهَا فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَرَفَعَتُها فَإِذَا قَامَ مَدَدُتُها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَدُتُها اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَدًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْهُ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَعُهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ هَبُ لِي مُلَكًا لَّا النَّيْمَ وَلَ النَّصُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ هَبُ لِي مُلَكًا لَا النَّيْمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَهُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا النَّضُرُ اللَّهُ خَاسِيًا ثُمَّ قَالَ النَّضُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّامِ وَالَى النَّصُولُ اللَّهُ عَالَى النَّالُمُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلِهُ الْمَالَةُ الْمَلَالَةُ الْمَلَامُ اللَّهُ الْمَلْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَلْمَالَةُ الْمَلْمَالَةُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمَةُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلِهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَ

۱۱۲۸ - ابو نعیم 'شیبان' یجی 'ابو سلمه 'معیقیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کے متعلق جو سجدہ کرنے کی جگہ پر مٹی برابر کرے ، فرمایااگر ابیا کرناہی چاہتے ہو تو بس ایک دفعہ کرلو۔

### باب ۷۱۵ نماز میں سجدے کے لئے کیر انجھانے کابیان۔

9 ۱۱۲ مسدد'بشر' غالب' بمر بن عبدالله انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم گرمی کی شدت میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور جب ہم میں سے بعض اس کی قدرت نہ رکھتا کہ زمین پر اپنا چہرہ نہ رکھ سکے، تو اپنا کیڑااس پر پھیلاتا اور اس پر سجدہ کرتا۔

### باب۷۲۷ نماز میں کون ساعمل جائز ہے۔

• ۱۱۳۰ عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابوالنضر' ابوسلمه 'عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپناپاؤں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے دراز کئے رہتی،اور آپ نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو میں اس کواٹھالیتی، جب کھڑے ہو جاتے تو میں بھر بھیلادیتی۔

اساا۔ محمود 'شابہ 'شعبہ 'محمہ بن زیاد 'ابو ہر برہؓ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نماز پڑھی، تو فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور مجھ پر دشوار کر دیا گیا کہ نماز کو توڑ دے۔ تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر غلبہ عطاکیا اور میں نے اس کو مغلوب کر لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے ایک ستون سے باندھ دوں، تاکہ صبح کے وقت تم لوگ اسے دیکھ سکو، پھر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد کیا کہ رب ھب لی ملکا لا بنبغی لاحد من بعدی تو اللہ تعالی نے اس کو نام اوڈ کیل کر کے واپس کر دیا۔ پھر نفر بن اسمعیل نے کہا کہ ذعتہ سے مراد ہے میں نے اس کا گلا دیا۔ پھر نفر بن اسمعیل نے کہا کہ ذعتہ سے مراد ہے میں نے اس کا گلا

شُمَيُلٍ فَذَعَتُهُ بِالذَّالِ أَيُ خَنَقُتُهُ فَذَعَتُهُ مَنُ قَوُلِ اللهِ يَوُمَ يَدُعُونَ اى يَدُفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَّتُهُ اللهِ يَوُمَ يَدُعُونَ اى يَدُفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَدَعَّتُهُ

٧٦٧ بَابِ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّآبَّةُ فِي الصَّلوٰةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنْ اَخَذَنَّوُبَهُ يَتُبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلوٰةً ـ

١٦٢١ - حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَهُ حَدَّنَنَا الْأَرُزُقَ الْبُنُ قَيْسٍ قَالَ بَكُنَّا بِالْاَهُوَازِ نَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ الْبُنُ قَيْسٍ قَالَ بَكُنَّا بِالْاَهُوَازِ نَقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا اَنَا عَلَى جُرُفِ نَهُرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ وَجَعَلَ لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ وَجَعَلَ يَتُبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُو آبُو بَرُزَةَ الْاَسُلَمِيُ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَفْعَلُ بِهِذَا الشَّينِ فَلَى اللَّهُ مَن الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَن الْخَعَلَ بِهِذَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَزَوُاتٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْخِ فَلَمَّا انصَرَفَ الشَّينُخُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ الشَينِخُ فَلَمَّا النَصَرَفَ الشَّينُخُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَواتٍ وَسُلِّى مَن اللهِ عَلَى اللَّهُ عَزَواتٍ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَواتٍ الْوَسُبُعَ غَزَواتٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١١٣٣ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ خَسَفَتِ الشَّمُسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ لَمُ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرْى ثُمَّ رَكَعَ رَاسَةً ثُمَّ اسْتَفُتَحَ بِسُورَةٍ الْحُرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَا هَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ الْحُرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَا هَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ الْكَ فِي النَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ النَّهُمَا ايْتَانِ مِنُ ايَاتِ اللهِ فَإِذَا رَايُتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفُرَجَ عَنُكُمُ اللهِ فَإِذَا رَايُتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفُرَجَ عَنُكُمُ

گھوٹا اور دعتہ اللہ تعالیٰ کے قول یوم یدعون سے ماخوذ ہے لینی وہ دفع کرتے ہیں اور تاکی تشدید کے ساتھ اسی طرح بیان کیا۔

باب ۲۷ کاگر نماز کی حالت میں کسی کا جانور بھاگ جائے (۱) اور قنادہ نے کہا کہ اگر چور کسی کا کپڑا لے لیے تواس کے پیچھے دوڑے اور نماز چھوڑدے۔

۱۱۳۲۔ آدم 'شعبہ 'ارزق بن قیس ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہواز میں تھے۔ خارجیوں سے جنگ کررہے تھے، ہم لوگ ایک نہر کے کنارے پر تھے،ایک مر د (کودیکھا) نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی اور سواری اس سے جھٹر رہی تھی ( لیتن بدکتی تھی)اور یہ اس کے پیچھے جاتا تھا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ وہ مخص ابو برزہ اسلمی تھے،خار جیوں میں سے ایک مخض کہنے لگا۔ اے اللہ اس بڈھے کا برا ہو، جب وہ ضعیف ھخص نماز سے فارغ ہوئے تو کہا میں نے تمہاری بات سی اور میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چھ پاسات یا آٹھ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں نے آپ کی سہولت پندی کو دیکھا میں این جانور کے ساتھ واپس ہو تا تو بہتر ہیہ تھااس ہے کہ میں اس کو جھوڑ دیتااور وہ ایناصطبل کی طرف لوث جاتااور میرے لئے واپسی د شوار ہوتی۔ ١١٣٣ محد بن مقاتل عبدالله ايونس زهري عروه سے روايت کرتے ہیں۔ عائشہؓ نے بیان کیا کہ سورج گر ہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک طویل سورت پڑھی پھرر کوع کیا، تواس کو طویل کیا، پھرا پناسر اٹھایا، پھرا کیک دوسر ی سورت سے مثر وع کیا پھر ر کوع کیا؛ یہاں تک کہ اس کو بورا کیا اور سجدہ کیا پھر یہی دوسر ی ر کعت میں کیا، پھر فرمایا کہ بید دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیان ہیں، جب تم بیدد کیھو، تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ سورج گر ہن تم سے دور ہو جائے، میں نے اپنی اس جگہ میں تمام وہ چیزیں دیکھیں،

(۱) سئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہواور اس کا جانور بھا گئے لگے اور وہ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑلے تواس کی نماز نہیں ٹوٹے گ۔اس طرح اگر پکڑنے کے دوران قبلہ رُخ ایک دوقدم چل بھی پڑا تو بھی نمازنہ ٹوٹے گ۔لیکن اگر مسلسل حرکات ہو جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جانور پکڑلینا چاہئے۔

لَقَدُ رَايُتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدُتُهُ حَتَّى لَقَدُ رَايَتُ أُرِيدُ اَنُ الْحَدَ قِطْفًا مِّنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَايَتُمُونِي جَعَلْتُ اتَقَدَّمُ وَلَقَدُ رَايَتُ جَهُنَّمَ يُحُطِمُ بَعُضُهَا بَعُضًا حِيْنَ رَايَتُمُونِي تَاخَّرُتُ وَرَايَتُ فِيهَا عَمْرَ و بُنَ لَحَيِّ وَهُوَ الّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ...

٧٦٨ بَابِ مَايَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفُخِ فِى الصَّلُوةِ وَيُذْكَرُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ و نَفَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ كُسُوُفٍ.

١١٣٤ حَدَّنَا سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا سُلَيْمَالُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمْرَ رَضِى حَمَّادٌ عَنُ ايُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمْرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظُ عَلَى اَهُلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ قِبَلَ اَحَدِكُمُ فَإِذَا كَانَ اللهَ قِبَلَ اَحَدِكُمُ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَايَبُرُ قَنَّ اَوْقَالَ لَايَتَنَجَّمَنَ ثُمَّ نَزَلَ فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمُ فَلَيْبُرُقُ عَلَى يَسَارِهِ.

مَّ ١٩٣٥ ـ حَدَّئَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّئَنَا غَنُدُرٌ حَدَّئَنَا فَنُدُرٌ حَدَّئَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعُتُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيُ رَبَّهُ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيُنَ كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيُ رَبَّهُ فَلَا يَبُرُ قَنَّ بَيُنَ يَدَيُهِ وَلَا عَنُ يَعِينِهِ وَلَكِنُ عَنُ شِمَالِهِ تَحُتَ يَدَيُهِ وَلَا كَنُ عَنُ شِمَالِهِ تَحُتَ قَدَمِهِ الْبُسُراي ـ قَدَمِهِ الْبُسُراي ـ

٧٦٩ بَابِ مَنُ صَفَّقَ جَاهِلًا مِّنَ الرِّجَالِ فِيُ صَلَوْتِهِ لَمُ تَفُسُدُ صَلَوْتُهُ فِيهِ سَهُلُ بُنُ سَعُدٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

جن كا مجھ سے وعدہ كيا گيا ہے، يہاں تك كہ ميں ادادہ كرتا ہوں كہ ميں جنت سے ايك خوشہ لے رہا ہوں، جس وقت كہ تم نے مجھ كو ديكھا ہو گاكہ ميں آگے بڑھ رہا ہوں، اور ميں نے جہنم كو بھى ديكھا كہ ان ميں سے بعض بعض كو كھا تا ہے، جب كہ تم نے مجھے ديكھا ہو گاكہ ميں پیچھے ہئا، اور ميں نے اس ميں عمر و بن لحى كود يكھا اور يہى وہ شخص ہے جس نے سائبہ كى رسم ا يجادكى۔

باب ۷۱۸ نماز میں تھوکنے اور پھو تکنے کا جائز ہونا، اور عبداللہ بن عمروسے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں اپنے سجدے میں پھونک ماری تھی۔

سااا۔ سلیمان بن حرب عاد ایوب نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم پھینکا ہوا دیکھا، تو مسجد والوں پر غصہ ہوئے اور کہا! کہ اللہ تعالی تمہا، ے قبلہ کی طرف ہے، چنانچہ جب کوئی شخص نماز میں ہو، تونہ تھو کے اور نہ بلغم چھینکے، پھر منبر سے اترے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھر ج کر صاف کر دیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنبمانے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھو کے، توانی ہائیں طرف تھو کے۔

۱۳۵۵۔ محمد، غندر' شعبہ' قادہ' انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کر تاہے، اس لئے نہ تواپنے سامنے اور نہ ہی اپنے دائیں طرف تھو کے، بلکہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھو کے۔

باب ۲۱۹ جو مخض جہالت کی وجہ سے اپنی نماز میں تالی جائے تواس کی نماز فاسدنہ ہوگ۔اس میں سہل بن سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

٧٧٠ بَابِ إِذَا قِيْلَ للْمُصَلِّى تَقَدَّمُ اَوانتَظِرُفَانتَظَرَ فَلا بَاسَ \_

آ ۱ ۳ ا ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ انْحَبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ آبِي حَازِمِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ عَاقِدُوا أَزُرِهِمُ مِّنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمُ فَقِيُلَ لِلنِّسَآءِ لَاتَرُفَعُنَ رُءُ وُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّحَالُ جُلُوسًا \_

٧٧١ بَابِ لَا يَرُدُّ السَّلامَ فِي الصَّلواةِ \_ ١١٣٧ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا ابُنُ فُضَيُلِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَنُ عَلَى عَنُ اللهِ قَالَ كُنتُ أُسَلِمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلواةِ فَيَرُدُّ عَلَى فَيْدُ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ اللهِ قَالَ مُتُكم وَهُوَ فِي الصَّلواةِ فَيَرُدُ عَلَى فَلَمُ يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلواةِ شُعُلًا \_

حَدَّنَنَا كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنُ عَطَآءِ ابُنِ آبِي رِبَاحٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنُ عَطَآءِ ابُنِ آبِي رِبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَنَيٰي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاجَةٍ لَّهٌ فَانُطَلَقُتُ ثُمَّ رَجَعُتُ وَقَدُ قَضَيْتُهَا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اَعْبَمُ بِهِ فَاتَيْهِ فَلَيْهِ مَا اللَّهُ اَعْبَمُ بِهِ فَلَيْهِ فَلَكُ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ اَعْبَمُ بِهِ فَلَيْهِ فَلَدُ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ اَعْبَمُ بِهِ فَلَيْهِ فَلَدُ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ اَعْبَمُ بِهِ فَلَيْهِ فَلَدُ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُدُ عَلَى فَوقَعَ فِي قَلْبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدُدُ عَلَى فَوقَعَ فِي قَلْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدُدُ عَلَى فَوقَعَ فِي قَلْمِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

باب • ۷۷۔ جب نمازی سے کہا جائے کہ آگے بڑھ یاا تظار کر،اوراس نے انتظار کیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔

۱۳۹۱۔ حمد بن کثیر سفیان ابوحازم سهل بن سعدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور چھوٹا ہونے کے سبب سے ازار اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے تھے، تو عور توں سے کہا جاتا تھا کہ اپنے سروں کونہ اٹھا کہ بیٹے مرد سیدھے کھڑے ہو کرنہ بیٹے جا کیں۔

باباك منازيس سلام كاجواب بددي

2111- عبدالله بن ابی شید ابن فضیل اعمش ابراہیم علقمہ اعتبالله عبد الله سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صکی الله علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کر تا تھا تو آپ جو اب دیتے تھے ، جب ہم واپس ہوئے میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے جو اب نہیں دیا(۱) اور فرمایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

۱۳۸ ال ابو معم عبد الوارث كثير بن فنظير عطاء بن الى رباح ، جابر بن عبد الله سكى الله عليه وايت كرتے بين انہوں نے بيان كياكه مجھے رسول الله صكى الله عليه وسكم نے اپنی ایک ضرورت سے بھيجا ميں چلا، كھر لو ثااس حال ميں آپ كی ضرورت پوری كر چكا تھا پھر ميں نی صلی الله عليه وسكم كے پاس آيا اور آپ كوسلام كياليكن آپ نے جواب نہيں ديا، ميرے دل ميں خطرات بيدا ہوئے كه اس كو الله بى جانتا ہے ، ميں نے اپنی كہاكہ شايدرسول الله صلی الله عليه وسكم مجھ سے ناراض ہو گئے اس لئے كہ ميں آپ كے پاس ديرے آيا ہوں، پھر ميں نے سلام كيا، ليكن آپ نے جواب نہيں ديا، ميرے دل ميں پہلی دفعہ سے زيادہ خطرہ بيدا ہوا پھر ميں نے آپ كو سلام كيا، تو آپ بہلی دفعہ سے زيادہ خطرہ بيدا ہوا پھر ميں نے آپ كو سلام كيا، تو آپ بہلی دفعہ سے زيادہ خطرہ بيدا ہوا پھر ميں نے آپ كو سلام كيا، تو آپ

(۱) واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابن مسعود فی خبشہ سے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت ابن مسعود فی کر مند ہوئے اور سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے جواب نہ دیئے کی وجہ بیر بیان فرمائی کہ نماز میں مشغولیت تھی۔ ابتداء میں نماز کے اندر گفتگو اور سلام وغیرہ کی اجازت تھی بعد میں یہ اجازت ختم کر دی گئی اس کا حضرت ابن مسعود کو علم نہ تھا اس لئے انہوں نے سلام کیا۔

الأُولى ثُمَّ سَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِى أَنُ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّى كُنُتُ أُصَلِّى وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إلى غَيْرِ الْقِبْلَةِ \_

٧٧٢ بَاب رَفُع الْآيَدِى فِى الصَّلوٰةِ لِآمُرٍ يُنْزِلُ بِهِ \_

١١٣٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنُ آبِیُ حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَّضِیَ الْلَهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَنِيُ عَمْرٍ و بُنِ عَوُفٍ بِقُبَاءَ كَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءً فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِى أَنَاسٍ مِّنُ ٱصْحَابِهِ فَحُلِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَالَتِ الصَّلواةُ فَحَآءَ بِلالٌ الِّي أَبِي بَكْرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقَالَ يَا اَبَابَكُرِ إِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حُبِسَ وَقَدُ حَانَتِ الصَّلواةُ فَهَلُ لَّكَ أَنْ تَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلوٰةَ وَتَقَدَّمَ ٱبُوبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُبِّرَ للِنَّاسِ وَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُونِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَٱخَذَ النَّاسُ فِي التَّصُفِيُح قَالَ سَهُلُّ التَّصُفِيُحُ هُوَ التَّصُفِيُقُ قَالَ وَكَانَ أَبُوْبَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا ٱكْتَثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اِلَّيْهِ يَا مُرَّةً اَنِّ يُّصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْبَكُرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهُقَرِى وَرَآئَةً حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمُ حِينَ نَابَكُمُ شَىُءٌ فِي الصَّلَوْةِ أَخَذْتُمُ بِالتَّصُفِيُحِ إِنَّمَا

نے مجھ کو جواب دیااور فرمایا کہ مجھے جواب دینے سے اس امر نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ اپنی سواری پر غیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

باب ۷۷۷ کوئی ضرورت پیش آنے پر نماز میں اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان۔

١١٣٩ قنيه عبد العزيز ابو حازم اللل بن سعد رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خبر ملی کہ قباء میں بنی عوف کے در میان کچھ جھکڑا ہو گیاہے، آپ ان کے در میان صلح کرانے چند صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسكم كور كنا برااور نماز كاوقت آگيا تو بلال حضرت ابو بكر ك ياس آئ اور كباا اله بكر، رسول الله صكى الله عليه وسلم كو تورك جانا پرااور نماز كاوقت آچكاہے، توكيا آپ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکرٹنے کہاہاں، آگر تمہاری خواہش ہے، چنانچہ بلال نے تکبیر کہی اور ابو بکر آگے بڑھے اور تکبیر تحريمه كبى اور رسول الله صلى الله عليه وسكم تشريف لائے اور صفول کو چیرتے ہوئے آھے بوصے گئے، یہاں تک کہ پہلی صف کے یاس پنچے، تولوگوں کے تصفیح کرناشروع کیا۔ سہل نے کہا کہ تصفیح سے مراد تالی بجانا ہے اور ابو بر نماز میں کسی طرح متوجہ نہ ہوتے تھے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا تو مر کر دیکھا تورسول الله صلى الله عليه وسلم كود يكها آپ في ان كى طرف تحم ديج موت اشاره کیا که نماز پرهائیں، ابو بر ان اپناہاتھ اٹھایااور الله کی تعریف بیان کی پھرالٹے یاؤں پیچھے کی طرف واپس ہوگئے، یہاں تک کہ صف میں مل کر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے برھے،اورلوگوں كونماز برھائى،جب نمازے فارغ ہوئے تو فرماياكم اے لوگوا ممہیں کیا ہو گیاہے کہ جب ممہیں کوئی بات نماز میں پیش آتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، تالی بجانا تو عور توں کے لئے ہے، جس شخص کو نماز میں کو کی بات پیش آئے تو سجان اللہ کہے پھر ابو کرا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر متمہیں کس چیز نے نماز بڑھانے سے روکاجب کہ میں نے جمہیں اشارہ کیا تھا، ابو بکڑ

التَّصُفِيُحُ لِلنِّسَآءِ مَنُ نَّابَةً شَيُّةً في صَلَاتِهِ فَلَيْقُلُ سُبُحَانَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتَ اللي آبِي بَكُرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا آبَابَكُرٍ مَّا مَنَعَكَ آنُ تُصَلِّي لِلنَّاسِ حِيْنَ آشَرُتُ اللَّهُ عَالَ آبُوبَكُرٍ مَّا كَانَ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ حِيْنَ آشَرُتُ اللَّهُ عَالَى قَالَ آبُوبَكُرٍ مَّا كَانَ يَنْبَغِي لِلا بُنِ آبِي قُحَافَةَ آنُ يُصَلِّى بَيْنَ كَانَ يَنْبَغِي لِا بُنِ آبِي قُحَافَةَ آنُ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

٧٧٣ بَابِ الْخَصُرِ فِي الصَّلوٰةِ.

112. حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ مَحَمَّدٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نُهِى عَنِ الْخَصُرِ فِى الصَّلواةِ وَقَالَ عَنْهُ قَالَ نُهِى عَنِ الْخَصُرِ فِى الصَّلواةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُوهِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرينَنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١١٤١ ـ حَدَّنَني عَمْرُ و بُنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا يَحْيَى
حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ آنُ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ
مُخْتَصِرًا ـ

٧٧٤ بَاب ٰ يُفَكِرُ الرَّجُلُ الشَّيءَ فِي
 الصَّلوةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ إِنِّي لَا جَهِزُ
 جَيشِي وَأَنَا فِي الصَّلوةِ ـ

رُوحٌ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّنَا رَوحٌ حَدَّنَا عُمَرُ هُوَا بُنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي رَضِيَ ابْنُ اَبِي مُلَيْكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْهُ قَالَ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا سَلّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَحَلَ عَلى وَسَلّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَحَلَ عَلى اللّهُ عَلَيه بَعُضِ نِسَآئِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَاى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجَّبِهِمُ لِسُرُعَتِهِ فَقَالَ ذَكُرُتُ وَانَا فَي الصَّلوةِ تِبُرًا عِنْدَنَا فَكُرٍ هُتُ اللهُ يُمُسِى الْقُومِ عِنْدَنَا فَامَرُتُ بِقِسُمَتِهِ فَقَالَ ذَكُرُتُ وَانَا وَيَهُ اللّهُ 
نے جواب دیا کہ ابو قافہ کے بیٹے کے لئے کسی طرح یہ مناسب نہ تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں نماز پڑھائے۔

باب ۷۷۳ نماز میں کمریر ہاتھ رکھنے کابیان۔

• ۱۱۳- ابوالعمان عماد 'ایوب محمد 'ابو ہریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہیان کیا کہ جمیں نماز میں کولہوں پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا، اور ہشام اور ابو بلال نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے کیا۔

۱۹۱۱۔ عمرو بن علی، کیچیٰ 'ہشام 'محمہ 'ابو ہر برہ د ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مرد کو کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیاہے۔

باب ٤٤٧ نماز ميں کسى چيز كے سوچنے كابيان،اور عمرٌ نے كہا كه ميں اپنالشكر درست كرتا ہوں، حالا نكه ميں نماز ميں ہوتا ہوں۔

۱۳۲ او المحق بن منصور 'روح' عمر بن سعید' ابن ابی ملیکه ' عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نما زیڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا، تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنی بیویوں کے پاس گئے، پھر واپس ہوئے، تو آپ نے لوگوں کے چرے میں جلد تشریف لے جانے کے سبب سے تعجب کے اثرات و کھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا، تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونا ہے میں نے براسمجھا کہ اس کی موجود گی میں شام ہویارات گزرے، تو میں نے اس کے تقسیم کرنے کا تھم دے دیا۔

عَنْ جَعُفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ جَعُفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُذِن بِالصَّلوْةِ اَدُبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَايَسُمَعَ التَّاذِيْنَ فَإِذَا سَكَتَ الْمَبَلُ فَمُراطٌ حَتَّى لَايَسُمَعَ التَّاذِيْنَ فَإِذَا سَكَتَ اقْبَلَ الْمَوَذِيْنَ الْمَبُوءِ يَقُولُ لَهُ اذْ كُرُ مَالَمُ يَكُنُ اللّهَ يَكُنُ يَذَكُ مَالَمُ يَكُنُ يَذَكُ مَالَمُ يَكُنُ يَذَكُ مَالَمُ يَكُنُ يَذَكُ مَالَمُ يَكُنُ بَدُ كُرُ مَالَمُ يَكُنُ لَكُ بَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ إِذَا فَعَلَ اَحَدُ كُمُ مَالَمُ يَكُنُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَمَةً اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّه

11٤٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عُثُمَانَ ابُنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِیُ ابُنُ ابِی ذِئْبٍ عَنُ سَعِیْدِ نِ الْمَقْبُرِیِّ قَالَ قَالَ آبُو هُرَیْرَةَ وَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ یَقُولُ النّّاسُ اکْثَرَ آبُوهُرَیْرَةَ فَلَقِیْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ البَارِحَةَ فِی الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا اَدْرِی فَقُلْتُ اللهُ عَلیهِ الله تَشُهَدُهَا قَالَ بَلی قُلْتُ الٰکِنُ آنَا اَدْرِی فَقُلْتُ اللهُ عَلیه سُورَةً کَذَا وَکَذَا لَی کَذَا وَکَذَا و

٧٧٥ بَابِ مَاجَآءَ فِي السَّهُوِ إِذَا قَامَ مِنُ رَكُعَتَي الْفَرِيُضَةِ.

1180 حَدَّنْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعُرَّجِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ صَلّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ مِنُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمُ يَحْلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَةً فَلَمَّا قَضَى صَلوْتَةً وَنَظَرُنَا تَسُلِيمَةً كَبَّرَ قَبُلَ التَّسُلِيمَة

سال الله و بن مثنی، عثان بن عمر 'ابن الی ذبب 'سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر ریا نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر ریا نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر ریا ہو ہر ایک فخص سے ملااور اس سے بو چھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے گزشتہ رات عشاء کی نماز میں کون سی سورت بڑھی تھی ؟اس نے کہا میں نہیں جانتا، تو میں نے بوچھا کہ کیا تم نماز میں موجو دنہ تھے،اس شخص نے جواب دیا ہاں، تو میں تو میں نے کہا کیا کہا گئی جھے یاد ہے کہ آپ نے فلال فلال سورت بڑھی تھی۔

باب 224 ان روایتوں کا بیان جو سجدہ سہو کے متعلق وارد ہوئی ہیں جب کہ فرض کی دور کعتوں سے (بغیر تشہد پڑھے) کھڑ اہو جائے۔

۵ می سار عبداللہ بن بوسف الک بن انس ابن شہاب عبدالرحمٰن اعرج، عبدالله بن بوسف الله بن الله عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نمازوں میں سے ایک نماز دور کعت پڑھائی، پھر کھڑے ہوگئے اور بیٹھے نہیں تولوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، جب نماز پوری کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، جب نماز پوری کی، اور ہم نے آپ کے سلام کود یکھا کہ آپ نے سلام سے پہلے دو سجدے کئے، اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کئے، اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے تھے پھر سلام کھیرا۔

فَسَجَدَ سَجُدَ تُمِنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ.

1187 ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْأَعُرَجِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ إِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهُرِ لَمُ يَحُلِسُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَصْى صَلوتَهُ سَحَدَ سَحُدَ تَيُنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعُدَ ذلك \_

٧٧٦ بَابِ إِنَّا صَلَّى خَمُسًا \_

118٧ حَدِّنَنَا آبُوا لُوَلِيُدِ حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُ اللّهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَنْهُ الطّهُورَ خَمُسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصّلوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلّيْتَ خَمُسًا فَسَحَدَ سَحُدَ تَيُنِ بَعُدَ مَاسَلّمَ \_

٧٧٧ بَابِ إِذَاسَلَّمَ فِيُ رَكُعَتَيْنِ اَوُفِيُ تَلَاثٍ فَسَحَدَ سَحُدَ تَيْنَ مِثْلَ سُحُودِ الصَّلوٰةِ اَوُاطُولَ \_

١١٤٨ حَدِّنَنَا ادَمُ حَدِّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ الْبَرَاهِيمُ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اَنَقَصَتُ فَقَالَ لَهُ دُوالْيَدَيُنِ الصَّلُوةُ يَارَّسُولُ اللَّهِ اَنَقَصَتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ اَحَقُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصْحَابِهِ اَحَقُّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أَنْ عُرُوةً بُنَ مَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصَعَابِهِ اَحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَصُعَابِهِ اَحَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ فَعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكُلَمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكَلَّمَ وَتَكُلَمَ فَعَلَى وَسَلَّمَ وَتَكَلَمُ وَتَكُلَمَ وَتَكُلَمَ وَتَكُلَمُ وَسَلَّمَ وَيَكُلَمُ وَتَكُلُ النَّهِ عَلَى وَلَا هَكُذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ هَكُذَا فَعَلُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكُلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكُلُ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا هَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْه

٧٧٨ بَابِ مَنُ لَّمُ يَتَشَهَّدُ فِي سَحَدَتَي

۲ ۱۱۳۲ عبدالله بن یوسف 'مالک سحیی بن سعید 'عبدالرحمٰن اعرج' عبدالله بن بحیدنه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، که انھوں نے بیان کیا که رسول الله مسکی الله وسلم ظهر کی نماز میں دور کعت پڑھ کر کھڑے ہوگئے، اور ان دونوں کے در میان نہ بیٹھے، جب آپ نے نماز پوری کی 'تودو سجدے کیے 'اس کے بعد سلام پھیرا۔

# باب ٢٧٧ پانچ ر كعتيس پره لين كابيان-

2/11-ابوالولید شعبہ علم ابراہیم علقمہ عبدالله (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظہری پانچ رکعت نماز پڑھی، تو آپ سے کہا گیا، کیا نماز میں کچھ زیادتی ہوگئ ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ نے پانچ رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے سلام پھیر نے کے بعدد و سجدے کئے۔

باب ۷۷۷ جب دویا تین رکعتوں میں سلام پھیر لے تو نماز کے سجدوں کی طرح یااس سے طویل سجدے کرے۔

۱۱۳۸ آدم شعبہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، تو آپ نے سلام پھیر دیا تو ذوالیدین نے کہا کہ یارسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ لوگوں نے کہاہاں، چنانچہ آپ نے دور کعت اور پڑھیں پھر دو سجد کے اسعد نے بیان کیا کہ میں نے عروہ بن زبیر کود یکھا کہ انہوں نے مخرب کی دور کعت نماز پڑھی، انہوں نے مظرب کی دور کعت نماز پڑھی، انہوں نے سلام پھیر ااور گفتگو کی، مخرب کی دور کعت نماز پڑھی، اور دو سجدے کے اور کہاای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔

باب ۸۷۷ اس مخص کا بیان جس نے سجدہ سہو میں تشہد

السَّهُوِ وَسَلَّمَ آنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمُ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ \_

١٤٩ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ ابْنُ آنَسٍ عَنُ آيُوبَ بُنِ آبِي تَعِيْمَةَ السَّخْتِيَانِيُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَدَقَ دُوالْيَديُنِ الْقُولِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله فَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَدَقَ دُوالْيَديُنِ فَقَالَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَدَقَ دُوالْيَديُنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَدَقَ دُوالْيَديُنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ مَرَيْنُ فُمْ سَكَدَ مِثُلُ سُحُودِهِ أَوْ اَطُولُ ثُمَّ رَفَعَ لَا عَلَيْهِ مَنْ سَلَمَةً بُنِ عَلَقَمَةً قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ حَدُّنِ اللهُ عَنْ سَكَدَتَى السَّهُ وِ تَشَهّدٌ قَالَ قُلْتُ لِيُصَ فِي حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةً و تَشَهدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةً و تَشَهدٌ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةً و مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٧٧٩ بَاب مَنُ يُكَبِّرُ فِي سَحَدَتَي السَّهُو \_

١٥١ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ مَحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُصُرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمُ الْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الله خَشْبَةِ فِي الْعَصُرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ الله خَلْيَهَا وَفِيهِمُ مُقَدِّم الْمُسَجِدِ فَوضَعَ يَدَةً عَلَيْهَا وَفِيهِمُ الْفُوابَكُرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا اَنُ السَّاسِ فَقَالُوا اَقْصِرَتِ الطَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسِ فَقَالُوا الْقُولَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّيْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ الْعَلْمَ وَالْمَالُولُوا الْقَلْمُ اللهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

نہیں پڑھااور سلام پھیر لیا،انس اور حسن نے سلام پھیر لیا اور تشہد نہیں پڑھتے اور بیان کیا کہ قادہ تشہد نہیں پڑھتے تھ

9 ۱۱۱۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک بن انس 'ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی ' محمد بن سیرین 'حضرت ابوہر رورضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کعت سے فارغ ہوئے تو ذوالیدین نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول محتے ہیں ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین ٹھیک کہتے ہیں ؟ لوگوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دور کعت اور پڑھی، پھر سلام پھیر اپھر بحبیر وسلم کھڑے ہوئے اور دور کعت اور پڑھی، پھر سلام پھیر اپھر بحبیر کہی اور دور کا سے طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا۔

۱۵۰ سلیمان بن حرب مهاد، سلمه بن علقمه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کیا سجدہ سہو میں تشہدہے؟ تو کہا کہ ابو ہر برہ کی حدیث میں اس کاذکر نہیں ہے۔

باب 249 اس شخص کا بیان جو سہو کے سجدوں میں تکبیر کھے۔

اداا۔ حفص بن عمر 'یزید بن ابراہیم 'محد 'ابوہر ریور ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی اور محمہ نے کہا کہ میرا غالب ملام پھیرا پھر اس لکڑی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے جو سلام پھیرا پھر اس لکڑی کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے جو سامنے سجدہ کرنے کی جگہ میں تھی، چنانچہ آپ نے اپناہا تھ اس پر محا، اور ان میں ابو بکڑ وعر تھے، لیکن وہ دونوں آپ سے بات کرتے ہوئے ورک گئی ؟ اور ایک جلدی سے نکل گئے اور کہنے گئے کہ کیا نماز کم کردی گئی ؟ اور ایک مختص تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کردی گئی ؟ اور ایک مختص تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین کہتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے یا نماز کم کردی گئی ؟ تو آپ

لَمُ أَنُسَ وَلَمُ تُقُصَرُ قَالَ بَلَى قَدُ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثُلَ سُجُوْدِهِ أَوُ اَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ فَا اَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ وَاسَهُ وَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوُ اَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَكَبَرَ .

110٢ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا لَيْتُ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَنِ ابُن شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بَحَيْنَةَ الْاَسَدِيِّ، حَلِيُفُ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلَبِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلواةِ الظُّهُرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا اتَمَّ صَلاَتَةً سَجَدَ الظُّهُرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا اتَمَّ صَلاَتَةً سَجَدَ الظُّهُرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا اتَمَّ صَلاَتَةً سَجَدَ سَحُدَتِيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ وَهُو جَالِسٌ سَجُدَتِيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجُدَةٍ وَهُو جَالِسٌ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَكَانَ مَنَا النَّاسُ مَعَةً مَكَانَ مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابُنِ مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ فِي التَّكْبِيُرِ \_

٧٨٠ بَابِ إِذَا لَمُ يَدُرِكُمُ صَلَّى تَلَاثًا أَوُ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجُدَتَيُنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

١١٥٣ ـ حَدَّنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ آبِي عَبُدِ اللهِ الدَّسُتُوائِيُّ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِي كَنُ أَبِي عَنُ آبِي عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٨١ بَابِ السُّهُوِ فِي الْفَرُضِ وَالتَّطَوُّع

نے فرمایا نہ میں بھولا اور نہ نماز کم ہوئی ذوالیدین نے کہا کہ آپ بھول گئے ہیں، تو آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر سلام پھیرا پھر تحبیر کہی اور دوسرے تجدوں کی مثل یاس سے لمباسجدہ کیا پھرا پناسر اٹھایااور تحبیر کہی۔

101- قتبه بن سعید لیث ابن شہاب اعرج عبداللہ بن بحینه اسدی (جو بنی عبداللہ کے حلیف تھے) سے روایت کرتے ہیں، اسدی (جو بنی عبدالمطلب کے حلیف تھے) سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے، حالا نکہ آپ کو کھڑانہ ہوناچاہے تھاجب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو دوسجد کے اور ہر سجدہ میں سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ یہ دونوں سجدے کئے، اس قعدہ کی جگہ جو بھول گئے ابن جر تئے نے ابن شہاب سے تکبیر کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۰۸۰ جب بیر نه معلوم ہو (یاد نه رہے) که کتنی رکعت پڑھی ہیں، تین یا جار تودوسجدے بیٹھے بیٹھے کر لے۔

الاسلمه الوہر رورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں، که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لئے اذان کہی جاتی ستی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب نماز کے لئے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوزمار تاہوا بھا گیا ہے تا کہ اذان کونہ سے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، پھر جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے، تو بھا گیا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ آتا ہے یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل میں خطرہ اور وسوسہ پیدا کر تا ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں با تیں یاد کر وجویاد نہیں آتی تھیں، یہاں تک کہ آدمی ایساہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتی نماز پڑھی، اس لئے جب تین یا چار رکعت تو میں سے کسی کویاد نہیں رہتا کہ کتی نماز پڑھی، اس لئے جب تم میں سے کسی کویاد نہ رہے کہ کتی نماز پڑھی ہے، تین یا چار رکعت تو دو تجدے بیٹھے بیٹھے کرلے۔

باب ۸۱- فرض اور نفل میں سجدہ سہو کا بیان، اور ابن

#### عباس نے وتر کے بعد دوسجدے کئے۔

۱۱۵۳ عبدالله بن یوسف الک ابن شهاب ابو سلمه بن عبدالرحمٰن ابو هر روه من الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنے کو کھڑا ہو تاہے، تو شیطان آکر اس کے دل میں وسوسہ پیدا کر تاہے یہاں تک که اسے یاد نہیں رہنا کہ کتی نماز پڑھی، جب تم میں سے کی کو ایسی صورت پیش آئے تو بیٹے بیٹے دو سجدے کر

باب ۷۸۲ جب حالت نماز میں گفتگو کرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرےاوراس کو ہے۔

۱۵۵ ایکی بن سلیمان ٔ ابن و بب ٔ عمرو ٔ بکیر 'کریب ٔ ابن عباس و مور بن مخرمه و عبدالرحل بن از جر رضى الله عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ ان حضرات نے کریب کوعائشہ کے پاس جیجا،اور کہاتم انہیں جاکر ہم سب کی طرف سے سلام کہواور ان سے عصر کی نماز کے بعد دور کعتوں کے متعلق بوجھواور یہ کہوکہ ہم لوگوں کو معلوم ہواہے کہ آپ بدوونوں رکھتیں پڑھتی ہیں، حالا نکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ابن عباس ا نے کہا کہ میں عمر بن الخطاب کے ساتھ اس دور کعت پڑھنے والے کو مارتا تھا، کریب نے کہا کہ میں عائشہ کے پاس آیااور انہیں وہ خبر پہنچا دی جولے کرمیں آیا تھا۔ عائشٹ نے کہاکہ ام سلمٹ سے بو چھو، میں ان لو گوں کے پاس واپس آیااور وہ بات سنادی جو عائشہ نے کہی تھی، پھر ان لوگوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا،جو عائشہ کے پاس دے کر بھیجا تھا، توام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله عليه وسلم كواس سے منع فرماتے موسے سنا، چھر میں نے عصر كى نماز کے بعد آپ کو انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا پھر آپ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس انصار میں سے بنی حرام کی چند عور تیں بیٹی تھیں، میں نے ایک لونڈی کو آپ کے پاس بھیجااور کہا کہ آپ کے پہلومیں کھڑی ہو جااور آپ سے بیان کیا کہ ام سلمہ عرض کرتی

وَسَجَدَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا سَجُدَتَيُنِ بَعُدَ وِتُرِهِ.

108 ـ حَدَّنَنا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ آحَدَ كُمُ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَآءَ الشَّيْطَانُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدُرِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ آحَدُ كُمُ فَلْيَسُحُدُ سَجُدَ تَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ ـ كُمُ فَلْيَسُ ـ عَلَيْهِ كُمُ فَلْيَسُحُدُ سَجُدَ تَيْنِ وَهُو حَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ كُمُ فَلْيَسُ ـ عَالِسٌ ـ كُمُ فَلْيَسُحُدُ سَجُدَ تَيْنِ وَهُو حَالِسٌ ـ عَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ عَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالْمَ فَالْمَسُ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالْمَ فَالْمَالُ فَلْمَالُ فَلْمَالُ فَلْمَالُ فَلْمَالُ فَلْمَالُ فَلْمُ سَجُدَدَ تَيْنِ وَهُو حَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالْمُ فَالْمَالُولُ فَلْمَالُ فَلْمُ اللَّهُ مَالِسٌ مَالِسٌ ـ مَالْمُ فَالْمُ مُنْ مَالِمُ فَالِسٌ ـ مَالِسٌ ـ مَالَمُ فَالْمُ فَالِسُ اللّهُ مَالِسُ فَالْمُ الْمَالُولُ فَالْمُ الْمُ فَالْمُ الْمَالُولُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ فَلْمُ مَالِمُ فَالْمُ الْمَالُولُ فَالْمُ لَا مُؤْلِلُ اللّهُ فَالْمُ الْمُ لَمُ الْمُنْ فَالْمُولُ مُنْ الْمُولُ مَالِسٌ اللّهُ فَالْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٧٨٢ بَابِ إِذَا كُلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّكُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَـ

١١٥٥ \_ حَدَّنْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنْنِي ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنَىُ عَمُرٌ و عَنُ بُكُيْرِ عَنُ كُرَيْبِ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخَّرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ أَزُهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَرُسَلُوهُ إِلَى عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَقَالُوا اِقُرَءُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلُهَا عَنِ الرَّكُعَتُينِ بَعُدَ صَلواةِ الْعَصُرِ وَقُلُ لَّهَا إِنَّا أُخْبِرُنَا إِنَّكِ تُصَلِّيهُمَا وَقَدُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُهُمَا وَقَالَ أَبُنُ عَبَّاسٌ وَكُنْتُ أَضُرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ عَنهُمَا فَقَالَ كُرَيُبٌ فَدَحَلُتُ عَلَى عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَبَلَغُتُهَا مَا ٱرُسَلُونِيُ فَقَالَتُ سَلُ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجُتُ اِلَيْهِمُ فَٱخْبَرُتُهُمُ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِي اِلَّى أُمَّ سَلَمَةً بِمِثْلِ مَا ٱرْسَلُونِينُ بِهِ اِلِّي عَآئِشَةَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهٰى عَنُهُمَا ثُمَّ رَآيَتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصُرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسُوَةٌ مِّنُ بَنِي حَرَامٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ اِلَيْهِ

الْحَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِيُ بِحَنْبِهِ قُولِيُ لَهُ تَقُولُ لَكَ أَمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهِى عَنُ هَاتَيْنِ وَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ اَشَارَبِيدِهِ فَاسَتُأْخِرِيُ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِيُ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْحَارِيَةُ فَاشَارَ بِيدِهِ فَاسْتَأْخِرِيُ عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ يَابِنُتَ آبِيُ فَاسْتَأْخُرَتُ عَنْهُ فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ يَابِنُتَ آبِيُ أُمِيَّةً سَالَتِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أُمِيَّةً سَالَتِ عَنِ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ الْمَنْ فَلَى نَاسٌ مِّنُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكُعَتِيْنِ بَعُدَ الْعَلْمُ فَهُمَا هَاتَانِ عَنِ الرَّكُعَتِيْنِ اللَّيْنِ بَعُدَ الظَّهُرِ فَهُمَا هَاتَانِ عَنِ الرَّكُعَتِيْنِ اللَّيْنَ اللَّهُ الْمَالِيْ الْمُعْلَى فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٧٨٣ بَابِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَوْةِ قَالَةً كُرَيُبٌ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١١٥٦ - حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعَقُّوُبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِيٌ عَمُرٍ و بُنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمُ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ بَيْنَهُمُ فِى أَنَاسٍ مَّعَةً فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلوٰةُ فَحَآءَ بِلَالٌ اِلِّي اَبِيُ بَكْرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا آبَابَكُرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حُبِّسَ وَقَدُ حَانَتِ الصَّلواةُ فَهَلُ لَّكَ أَنْ تُؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَاقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ ٱبُوْبَكِرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكُبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُوافِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصُفِيُقِ وَكَانَ أَبُوبَكُر رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَايَلْتَفِتُ فِيُ صَلوتِهِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَارَ اِلَّيْهِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى

بیں کہ یار سول اللہ میں نے آپ کو ان دونوں رکعتوں کے پڑھے سے
منع فرماتے ہوئے ساہ، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ پڑھ
رہے ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں تو تو پیچھے ہٹ جا، چنا نچہ
لونڈی نے وہیا ہی کیا جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے بنت الی امیہ
تو نے مجھ سے عصر کے بعد کی دور کعتوں کے متعلق پوچھا، عبدالقیس
کے پچھ لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ کو ان دور کعتوں
کے پڑھنے سے بازر کھا، جو ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہ دونوں
رکعتیں وہی ہیں۔

باب ۷۸۳ نماز میں اشارہ کرنے کا بیان 'اس کو کریب نے ام سلمہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کما

١٥٢- قتيمه بن سعيد 'يقوب بن عبدالرحمٰن 'ابو حازم، سهل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی عمرو بن عوف کے در میان کچھ (جھڑا) ہے،اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ نکلے، تاکہ ان کے در میان صلح کرادیں،رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كور كنابر ااور نماز كاوقت آكيا، بلال " حضرت ابو بكرّ کے پاس مینیجے اور کہااے ابو بکر ؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لئے مُکے،اور نماز کاوقت آچکاہے تو کیا آپ لوگوں کی امامت کریں مے ؟ ابو بكر في جواب ديا ہال، اگر تمہارى خواہش ہو، بلال نے تكبير کہی اور ابو بکر ؓ آگے بڑھے، پھر تکبیر تحریمہ کہی اور رسول اللہ صلی الله عليه وسكم صفول كوچيرت جوئ آ مح آئے يہال تك كه صف میں مل مے تولوگوں نے تالی بجانا شروع کیا اور ابو بکر مناز میں کسی طرف متوجه نه ہوتے تھے، جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجانا شروع کیا توابو بکر مڑے اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم (موجود) بیں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے تھم دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیں، ابو بکڑنے اپنے دونوں ہاتھ اشائ اور الله كى حدييان كى اور الني ياؤل بيجيد لوث كي يهال تك کہ صف میں آگر کھڑے ہو گئے ، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم آ مے بوھے اور لوگوں کو نماز بڑھائی،جب فارغ ہوئے تولوگوں کی

الله عَليه وسَلَم يَامُرُهُ أَن يُصَلِّى فَرَفَعَ الْبُوبَكُمِ رَضِى الله عَنه يَدَيه فَحَمِدَ الله وَ رَجَعَ الْقَهُمَّرَى وَرَآءَ هُ حَتَّى قَامَ فِى الصَّفِ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَعَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسِ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَعَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ فَلَا فَرَعَ اقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ فَقَالَ يَآيُهَا النَّاسُ فَلَا الله فَانَّةُ الله الله فَانَّةُ الله شَيءٌ فِي الصَّلواةِ لَيْ الله فَانَّةُ الله سَكَانَ الله فَانَّةُ الله فَانَّةُ الله قَانَةُ الله الله قَالَةُ الله الله قَالَةُ الله الله قَالَةُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

110٧ - حَدِّنَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدِّنَنِى ابُنُ وَهُبٍ حَدِّنَنَا التَّوْرِيُّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ فَالِمَةَ عَنُ السَّمَآءَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى عَنُ هِشَامٍ عَنُ فَالِمَةَ عَنُ السَّمَآءَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى عَايِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا وَهِى تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسِ فَاشَارَتُ وَالنَّاسِ فَاشَارَتُ وَالنَّاسِ فَاشَارَتُ بِرَاسِهَا الِى السَّمَآءِ فَقُلْتُ ايَةً فَقَالَتُ بِرَاسِهَا أَى نَعَمُ۔

١٥٨ أ حَدِّنَنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ بَيْتِهِ وَهُو شَاكٍ حَالِسًا وَصَلَّى وَرَآفَةً قَوُمٌ قِيَامًا فَاشَارَ الِيُهِمُ أَنِ اجُلِسُوا فَلَمَّا انصرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارُكُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا۔

طرف متوجہ ہونے اور فرایا کہ اے لوگوا جمہیں کیا ہوگیاہ کہ جب نماز میں جمہیں کوئی بات پیش آتی ہے تو تالی بجاتا شروع کر دیتے ہو، حالا نکہ تالی بجاتا شروئ کر دیتے ہو، حالا نکہ تالی بجاتا عور توں کے لئے ہے، جب نماز میں کوئی بات پیش آتے تو سجان اللہ کہتا چاہے، اس لئے کہ جو مخص بھی سجان اللہ کہتے ہوئے سنے گاضر ور متوجہ ہو گا، (پھر حضر ت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) اے ابو بکر جمہیں کس چیز نے نماز پڑھانے سے روکاجب کہ میں نے نماز پڑھانے کے دوکاجب کہ میں نے نماز پڑھانے کا شارہ کیا؟ ابو بکڑنے عرض کیا کہ ابو قافہ کے میں نے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔

الال کیلی بن سلیمان ابن وجب وری بشام فاطمه اساؤ سے روایت کرتی بین که بیل عائش کے پاس کی اس حال میں کہ وہ کھڑی اس حال میں کہ وہ کھڑی جو کر نماز پڑھ رہی تھیں اور لوگ بھی کھڑے تھے تو میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے تو انہوں نے اپنے سرسے آسان کی طرف اشارہ کیا بھی نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سرسے اشارہ کیا ، کیا میں کہا۔

۱۱۵۸۔ اسلیل 'مالک' ہشام اپنے والد سے اور وہ زوجہ نی مسکی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم حفرت عائشہ کے میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ کے بیٹھے قوم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤجب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس کے بنایا گیا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے اس کے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کر واور جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔

# كِتَابُ الْجَنَآئِزُ

٧٨٤ بَابِ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنُ كَانَ اخِرُ كَلَامِهِ لَآاِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَقِيْلَ لِوَهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ الْيُسَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ لَيْسَ مِفْتَاحٌ اِلَّا لَهُ اَسْنَانٌ فَاكَ وَالَّا لَمُ جئت بِمِفْتَاحٍ لَّهُ اَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَالَّا لَمُ يُفْتَحُ لَكَ.

١١٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا مَهُدِى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ حَدَّنَنَا مَهُدِى بُنُ بَنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدَ عَنُ اَبِي ذَرِّ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّانِيُ اتِ مِّنُ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي اَوْقَالَ بَشَرَنِي اَنَّهُ مَنُ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِي لَايُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ مَنُ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِي لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِي

١١٦٠ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا شَقِينَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّات يُشُرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ انَا مَنُ مَّاتَ لا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ انَا مَنُ مَّاتَ لا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ انَا مَنُ مَّاتَ لا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَحَلَ الْحَنَّة \_

٧٨٥ بَابِ الْأَمُرِ بِإِيِّبَاعِ الْحَنَائِزِ۔

١١٦١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشُعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ سُويُدِ بُنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبَرَآءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَّنَهَانَا عَنُ

## جنازول كابيان

باب ۸۸۴۔ جنازوں کا بیان اور اس مختص کا بیان جس کا آخری کلام لااللہ الااللہ ہواور وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لااللہ الااللہ جنت کی گنجی نہیں ہے ؟ وہب نے کہاضر ور لیکن ہر گنجی کے دندانے ہوتے ہیں اگر تم الیمی گنجی لاؤ گے جس میں دندانے ہوں تو کھل جائے گاورنہ نہیں کھلے گا۔

۱۵۹ موک بن اسلحیل مهدی بن میمون واصل احدب معرور بن سوید ابو ذر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میر بیاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیادراس نے مجھے خبر دی یاخوشخبری دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں مراکہ الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنایا ہوگا، تو جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کرے، فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے۔ (۱)

۱۱۱-عمرو بن حفص ،حفص ، عمش ،شقیق ،عبدالله (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مراکہ الله کے ساتھ کسی کوشر بک بنایا ہو تو جہنم میں داخل ہو گااور میں نے عرض کیا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے کہ کسی کواللہ کاشر یک نہ بنایا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔

باب ۷۸۵ جنازوں کے پیچیے جانے کا حکم۔

الاالد ابوالولید 'افعدف معاویه بن سوید بن مقرن، براء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سات چیزوں کا تھم دیا اور سات باتوں سے منع فرمایا، جنازے کے پیچھے چلنے کا مریض کی عیادت کا اور پکارنے والے کوجواب دینے کا دعوت قبول

(۱) ایمان کی بدولت ہر مسلمان جنت میں ضرور جائے گاخواہ ابتداکہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمادیں اور براہ راست جنت میں داخل فرمادیں یا بعد میں کہ پہلے وہ اپنے کبیرہ گناہوں کی سز ا بھگتے پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔

سَبُع آمَرَنَا بِاِتِبَاعِ الْحَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيُضِ وَإِحَابَةِ الدَّاعِيُ وَنَصُرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشُعِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنُ انِيَةِ الْفِضَّة وَخَاتَمِ الدَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَ الْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ۔

سَلَمَةَ عَنِ الْاَوُزَاعِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ سَلَمَةَ عَنِ الْاَوُزَاعِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابُنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى المُسُلِمِ عَلَى المُسُلِمِ عَلَى المُسُلِمِ عَلَى المُسُلِمِ عَلَى المُسُلِمِ خَمُسٌ رَدُّالسَّلامِ وَعِيَادَةُ المَرِيضِ المُسُلِمِ خَمُسٌ رَدُّالسَّلامِ وَعِيَادَةُ المَرِيضِ المُسُلِمِ عَلَى وَاتِبَاعُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِيتُ وَإِبَّابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ تَابَعَةً عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَ رَوَاهُ سَلامَةُ عَنُ عُقَيْلٍ.

٧٨٦ بَابِ الدَّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعُدَ الْمَيِّتِ بَعُدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدُرِجَ فِي كَفُنِهِ.

اللهِ قَالَ آخُبَرَنِى مَعْمَرٌ وَّيُونُسَ عَنِ الرُّهُرِيِّ اللهِ قَالَ آخُبَرَنِى مَعْمَرٌ وَيُونُسَ عَنِ الرُّهُرِيِّ اللهُ قَالَ آخُبَرَنِى البُّهُ سَلَمَة اَلَّ عَآئِشَة رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ قَالَتُ آفُبَلَ آبُوبُكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ قَالَتُ آفُبَلَ آبُوبُكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى فَرُسِهِ قَالَتُ آفُبَلَ آبُوبُكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى فَرُسِهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسُجِدَ مِنْ مَّسُكْنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى عَآئِشَة فَلَمُ يُكلِم النَّاسُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَآئِشَة رَضِى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرُدٍ حِبُرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجِّى بِبُرُدٍ حِبُرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجِّى بِبُرُدٍ حِبُرَةٍ فَكَشَفَ عَنُ

کرنے کا مظلوم کی مدد وقتم کے بور اکرنے سلام کا جواب دینے اور چھنکے والے کی چھنک کا جواب دینے کا ہمیں تھم دیا۔ اور چاندی کے برتن، سونے کی انگو مخمی حریر و دیباج وقتی اور استبرق کے استعال سے ہمیں منع فرمایا۔

۱۱۲۱ - محمد عمرو بن الى سلمه اوزاع ابن شهاب سعيد بن ميتب محضرت الوهر رورضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں كه انہوں نے بيان كياكه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے ساكه مسلمان كے مسلمان پرپانچ حقوق ہيں، سلام كاجواب دينا مريض كى عيادت كرنا جنازوں كے بيچھے جانا وعوت كا قبول كرنا چھيكئے والے كاجواب دينا عبدالرزاق نے اس كے متا ليح حديث روايت كى اور كہا ہم سے بيان كيا معمر نے اور اس كوسلامه نے عقيل سے روايت كى ادر كہا ہم سے بيان كيا معمر نے اور اس كوسلامه نے عقيل سے روايت كى

باب ۷۸۷ میت کے پاس جب وہ کفن میں رکھ دیا گیا ہو موت کے بعد جانے کا حکم۔

۱۹۳۱۔ بشر بن محمہ عبداللہ معمر ویونس نزہری، ابوسلمہ محضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو براپ گھوڑے پر مقام شخسے آئے یہاں تک کہ گھوڑے سے اترے اور معجد میں داخل ہو گئے، کسی سے گفتگونہ کی یہاں تک کہ عائشہ کے پاس پنچ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، آپ کو بمنی چادر اٹھائی، آپ کے چرے سے چادر اٹھائی، آپ کو بمنی چادر اٹھائی، گھر آپ پر جھکے اور آپ کے چرے کو بوسہ دیا پھر روئے اور فرمایااے اللہ کے نبی آپ پر دوموتیں جمح نہ اللہ کے نبی آپ پر میرے باپ فدا ہوں، اللہ آپ پر دوموتیں جمح نہ کرے گا، وہ موت جو آپ کے حقد ور تھی تو وہ آپ پر آپکی (۱)،

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ صحابہ کے بہت بڑا حادثہ تھااس کی وجہ سے بعض صحابہ نے شدتِ غم اور عشق نبوی میں بیا کہ آپ ابھی دوبارہ زندہ کئے جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت صبر و تحل کا مظاہرہ فرمایا اور بعض صحابہ کے اس ذہن کی نئی فرمادی یہ کہا کہ آپ اور نیامیں دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ موت آئی تھی دہ آچکی ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیامیں دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ موت آئے گی۔

وَجُهِهِ ثُمَّ آكَبُّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ يَكَى فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَانَبِيَّ اللَّهِ لَايَحْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتُ عَلَيْكَ فَقَدُ مُتَّهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَانْحَبَرَنِي ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ آبَابَكُرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ يُكلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسُ فَإَلِى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ اِلَّيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ آمًا بَعُدُ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُمَاتَ وَمَنُ كَانَ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَّى لَايَمُونُتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَاللَّهِ لَكَانَّ النَّاسَ لَمُ يَكُونُوُ ا يَعُلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ حَتَّى تَلاهَا ٱبُوُبَكُرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَامِنُهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتُلُوهَا. ١١٦٤\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ٱنُحبَرَيْىُ حَارِحَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِّ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعُلاءِ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحُبَرَتُهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاحِرُونَ قُرُعَةٌ فَطَارَلْنَا عُثُمَانُ بُنُ مَظْعُونٍ فَٱنْزَلْنَاهُ فِي آبَيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجُعَهُ الَّذِي تُوفِّى فِيُهِ فَلَمَّا بُوُفِّى وَغُسِلً وَكُفِّنَ فِى ٱثُوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ آبَا السَّائِبِ فَشَهَا دَتِيُ عَلَيْكَ لَقَدُ اَكُرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلُتُ بِآبِيُ ٱنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدُ جَآءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّى لِاَرْجُوا لَهُ الْحَيْرَ وَاللَّهِ مَاآدُرِى وَآنَا رَسُولُ اللَّهِ مَايُفُعَلُ بِيُ قَالَتُ فَوَاللَّهِ لَا أُزْكِيِّ آحَدًا بَعُدَهُ آبَدًا.

ابوسلمہ کابیان ہے کہ جھے ابن عباس نے خروی کہ ابو بکر ہاہر نکلے اور عراف گول سے گفتگو کر رہے تھے ،ابو بکر نے ان سے کہا کہ بیٹے جاؤ انہوں نے انکار کیا چرا کہا بیٹے جاؤانہوں نے انکار کیا، چنا نچہ ابو بکر نے تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عراکو چھوڑ دیا کہا اما بعد! تشہد پڑھالوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عراک کی عبادت کر تا تھا۔ تو مجم صلی اللہ علیہ وسلم و فات پاگے اور جواللہ کی عبادت کر تا تھا تواللہ زندہ ہے، نہیں مرے گا، اللہ تعالی نے فرمایا و ما منحمد الا رسول شاکرین تك بخدااس سے پہلے لوگ گویا جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے شاکرین تا بی بخدااس سے پہلے لوگ گویا جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے ساخوں فرمائی لوگوں نے یہ آیت ان سے سن کراخذ کی اور کوئی شخص سانہیں جاتا تھا گراس کی تلاوت کر تا تھا۔

۱۹۲۱- یکی بن بکیر الیف عقیل ابن شهاب خارجہ بن زید بن ابت روایت کرتے ہیں کہ انسار کی ایک عورت ام علاء نے بیان کیا جنہوں نے بی صکی اللہ علیہ وسکم سے بیعت کی تھی کہ مہاجرین نے انسار کی تقسیم کا قرعہ ڈالا ہمارے حصہ میں عثان بن مظعون آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتار ااور ان کو بیار کی لاحق ہو گئی جس میں وفات پائی جب انہوں نے وفات پائی اور نہلا کر کفن پہنا کے گئے تو رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسکم تشریف لائے، میں نے کہا اے الوالسائب تم پر اللہ کی رحمت ہو تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں کی رحمت ہو تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے تمہیں کی درحمت ہو تمہارے متعلق میری شہادت ہے کہ اللہ نے بتایا؟ میں نے کہایار سول اللہ علیہ وسکم نے فرمایا تمہیں کس چیڑ نے بتایا؟ میں نے کہایار سول اللہ علیہ وسکم نے فرمایان پر موت آئی ہے بخدا میں اللہ تعالی معزز بنائے گا، آپ نے فرمایاان پر موت آئی ہے بخدا میں اللہ تعالی معزز بنائے گا، آپ نے فرمایان کی ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے لئے خیر کا امید وار ہوں بخدا میں یعین کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے اید کسی کے متعلق بھی ہوں حالا نکہ میں اللہ کارسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس علاء نے کہا کہ بخدا میں نے اس کے بعد کسی کے متعلق بھی بھی یاک ہونے کی شہادت نہیں دی۔

١٦٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 مِثْلَةً وَ قَالَ نَافِعُ بُنُ يَزِيدُ عَنُ عُفَيْلٍ مَّا يُفْعَلُ بِهِ
 وَتَابَعَةً شُعَيْبٌ وَعَمْرُ و بُنُ دِيْنَارٍ وَمُعْمَرٌ \_

٦٦ ١٦ حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ عَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَتِعِتُ مُحَمَّدُ بُنَ الْمُنكيرِ قَالَ سَعِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ الْمُنكيرِ قَالَ سَعِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قُتِلَ آبِي جَعَلْتُ آكَشِفُ النَّوُبَ عَنُ وَكَبِهِ آبَكِي وَيَنْهَونِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاينُهَانِي فَجَعَلَتُ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبَكِي وَسَلَّمَ تَبكِينَ فَاطِمَةُ وَلَاتَبكِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبكِينَ وَلَاتَبكِينَ مَازَالَتِ الْمَلْقِكَةُ تُظِلَّةً بِالجُنِحَتِهَا وَلَاتَبكِينَ مَازَالَتِ الْمَلْقِكَةُ تُظِلَّةً بِالجُنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَابَعَهُ ابنُ جُرَيْحِ الْحَبَرَنِي ابنُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ تَبكِينَ ابنُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ تَبكِينَ ابنُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ تَبكِينَ ابنُ

٧٨٧ بَابِ الرَّجُلِ يَنُعٰى اللَّي اَهُلِ الْمَيِّتِ لَفُسِهِ.

المَّارِيْ مِنْ مَالِكُ عَنُهُ السَّمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي عَنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيِّ فِى الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيِّ فِى الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ اللَّي الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لِي عَرَجَ اللَّي المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لَي اللَّهِ خَرَجَ اللَّي المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ ارْبَعًا لَي اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ احَدَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَدُ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ اَحَدَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَدُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدَهَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة فَالِيدِ مِنُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَدُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدَهًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَوَاحَة فَالِيدِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدَهًا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ وَسَلَّمَ لَتَذُرِفَانِ ثُمَّ الْحَدَهَا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ وَسَلَّمَ لَتَذُرِفَانِ ثُمَّ اَحَدَهًا خَالِدُ بُنُ الْولِيدِ مِنُ عَيْدِ الْمُرَةِ فَقُلِيدِ مِنُ الْولِيدِ مِنُ عَيْدِ الْمُرَةِ فَقُلِيمَ لَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

۱۹۲۵۔ سعید بن عفیر نے کہا کہ مجھ سے لیٹ نے اس کے مثل روایت کیا۔ اور نافع بن بزید عمیل سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا معالمہ جائے گا، شعیب بن عمروو بن دیناراور معمر نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔ ۱۲۲۱۔ محمد بن بشار عندر 'شعبہ محمد بن منکدر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جب میرے والد قتل کے گئے تو میں کپڑان کے چہرے سے بٹانے لگا اور رونے لگا اور لوگ مخصے اس سے منع کر رہے تھے، اور نی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے، اور نی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روؤیانہ روؤ، فرشتے اپنے پروں سے ان پر منابع وسلم نے فرمایا کہ تم روؤیانہ روؤ، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کئے رہے یہاں تک کہ تم نے انہیں اٹھا لیا، ابن جرق نے ان کیا انہوں کے متابع حد بیٹ روایت کی کہ مجھ سے ابن منکدر نے بیان کیا انہوں نے جابر سے سنا۔

باب ۷۸۷۔ میت کے گھر والوں کواس کی موت کی خرخود دے دینے کابیان۔

۱۱۷۵ اسمعیل 'مالک 'ابن شہاب 'سعید بن میتب 'ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن وہ مرا آپ مصلی کی طرف تشریف لیف کے ماد کے ،لوگوں کی صف بندی کی اور چار تنگبریں کہیں۔

۱۱۸۸ او معمر عبدالوارث ابوب حید بن بلال انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زید نے جینڈالیا وہ شہید ہو گئے تو جعفر نے جینڈالیا وہ شہید ہو گئے اور ہوئے اور مسول الله مسلی الله علیه وسلم کی دونوں آئے میں ڈبڈ بائی ہوئی تھیں۔ پھر خالد بن ولید نے بغیر سر داری کے جینڈالیا توان کے ہاتھوں پر کڑائی کامیدان فتے ہوگیا۔

٧٨٨ بَابِ الْإِذُنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ اَبُورَافِعِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللّٰهِيُّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّا اذْنُتُمُونِيُ. النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّا اذْنُتُمُونِيُ. ١١٦٩ ـ حَدِّنَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا ابُو مُعَاوِيَةً عَنُ ابِي اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللّيلِ فَدَ فَنُوهُ لَيُلًا فَلَمَّا اَصُبَحَ اَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا لِللّهُ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَمَاتَ مِنَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا يَاللّهُ فَكُرِهُنَا مَنَعَكُمُ اللّهُ لَكُودُ فَلَا اللّهِ وَكُلُوا عَلَى قَالُوا كَانَ اللّهِ لَى قَلْوَا كَانَ اللّهُ لَوَ عَلَيْكُ فَانِي قَبْرَةً وَكَانَتُ ظُلُمَةً اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَاتَى قَلْدُا عَلَيْكُ فَاتَى قَلْمُ فَكُولُولُ فَكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُ فَاتَى قَلْمُ فَصَلّى عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْكُ فَاتَى قَلْمُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ فَاتَى قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ ال

٧٧٩ بَابِ فَضُلِ مَنُ مَّاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحُتَسَبَ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيُنَ۔

١٧٠ - حَدَّنَنَا آبُو مَعُمْ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَنُ آنَسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ
 مِنُ مُسُلِم يُتَوَفِّى لَهُ ثَلاثٌ لَمْ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ اللهِ
 الْحَنْثَ اللهُ الْحَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ۔
 ادُخلَهُ اللهُ الْحَنَّة بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ۔

الله عَدُنا مُسُلِمٌ حَدَّنَنا شُعَبُهُ حَدَّنَا شُعَبُهُ حَدَّنَا مُعَبُهُ حَدَّنَا عَنُ الرَّحُمْنِ بُنُ الاصبَهَانِيُّ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ المُرَأَةُ وَالنَّانِ قَالَ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ المُرَأَةُ وَالنَّنَانِ قَالَ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ المُرَأَةُ وَالنَّنَانِ قَالَ كَانُوا فَوَعَظَهُنَ عَنِ البَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ عَنِ البَيْ سَعِيدٍ وَآبِي هُرَيْرَةً وَالنَّانِ وَاللهُ عَلَيْهِ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي مَالِكُوا الْحَنْثَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عُرَيْرَةً لَمُ يَبُلُغُوا الْحَنْثَ .

باب ۸۸۸۔ جنازہ کی خبر دینے کا بیان اور ابو رافع نے حضرت ابوہر برہ سے روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر کی؟

۱۹۹۱۔ محمہ 'ابو معاویہ 'ابو اسحاق شیبانی، ضعی 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی عیادت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے ہے ، رات کو مرگیا، تولوگوں نے اسے رات ہی کود فن کر دیا جب ضبح ہوئی تولوگوں نے آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا، کس چیز نے تم لوگوں کو روکا کہ مجھ کو خبر کرو؟ لوگوں نے کہا تاریک رات تھی، ہمیں بر امعلوم ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں، آپ تاریک رات تھی، ہمیں بر امعلوم ہوا کہ آپ کو تکلیف دیں، آپ اس کی قبر کے پاس آئے اور اس پر نماز پڑھی۔

باب ۷۷۷ اس شخص کی فضیلت کا بیان جس کا بچہ مر جائے اور وہ صبر کرے اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کوخوشخبری سنادے۔

اا۔ ابو معمر 'عبد الوارث 'عبد العزیز 'حضرت انس رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں
 ہے کوئی مسلمان جس کے تین بچ مرجائیں گر اللہ تعالیٰ ان بچوں پر
 فضل ورحمت کے سبب سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

اکاا۔ مسلم 'شعبہ 'عبدالرحمٰن بن اصببانی ' ذکوان ' ابو سعید ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عور توں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک دن مقرر فرماد یجئے۔ آپ نے ان عور توں کو تعیمت کی اور کہا کہ جس عورت کے تین بچ مر گئے ہوں، تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں میں، کی آگ سے حجاب ہوں گے ایک عورت نے کہا اور دو بچوں میں، آپ نے فرمایا اور دو بچوں میں، اور شریک نے ابن اصبانی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو صلح سے ابو ہر ریم ؓ نے روایت کیا جو انجی بالغ نہ ہی صلی اللہ علیہ وشکم سے ابو ہر ریم ؓ نے روایت کیا جو انجی بالغ نہ ہوگے ہوں۔

مَعِتُ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبُ عَنُ اللهُ مَنَالُ قَالَ المُعَيِّبُ عَنُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَ النَّهُ وَسَلَّم قَالَ اللهُ مِنْ اللهُ الولدِ فَيَلِحُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قَالَ اللهُ عَبُدِ اللهِ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا.

٧٩٠ بَابِ قَولِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ
 اِصبِرِی -

آ٧٣ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ
 عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِى
 تَبُكِى فَقَالَ اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى.

٧٩١ بَابِ غُسُلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَآءِ وَالسِّدُرِ وَحَنَطَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابُنَ عُبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَوَضَّا وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَمَا الْمُسُلِمُ لَايَنْحِسُ حَيًّا وَلَا مَيْتًا وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُؤْمِنُ لَا يَنْحِسُ -

حَدَّنَىٰ مَالِكُ عَنُ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنُ اللهِ قَالَ حَدَّنَىٰ مَالِكُ عَنُ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيْنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَحَلَى اللهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُنَ تُوفِيْتُ اِبُنَتُهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا تَلْا عَلَيْهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُنَ تُوفِيْتُ اِبُنَتُهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهَا تَلْا عَلَيْهَا أَوْ حَمُسًا اَوُ الْحَثَوَ مِنُ ذَلِكَ اِنُ الْحَرَةِ وَسِدُرٍ وَّاجْعَلْنَ فِي الْاحِرَةِ وَالْحَالَ اللهِ عَلَيْهُا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغُتُنَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَنِينَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَنِينَ فَاذَنِينَ فَاذَنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَنِينَ فَاذَنِينَ فَاذِنِينَ فَاذَا فَرَغُتُنَ فَاذِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ فَاعْتَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ فَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

1211۔ علی، سفیان 'زہری 'سعید بن میتب 'ابوہر برہؓ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خبیں مرتے ہیں کسی صرف قتم پورا مرتے ہیں کسی مسلمان کے نین بچی مگروہ آگ میں صرف قتم پورا کرنے کے لئے داخل ہو تاہے ،ابو عبداللہ نے بیان کیاو ان منکم الا وار خبیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس میں داخل ہونے والا ہے۔

باب ۹۰ کسی شخص کاعورت سے قبر کے پاس میہ کہنا کہ صبر کرو۔

الال آدم شعبہ ' ثابت ' انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رور ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈراور صبر کر۔

باب او کے میت کو پائی اور بیری کے پتوں سے عسل دینے کا بیان، اور ابن عمر نے سعید بن زید کے بیٹے کو خو شبولگائی اور ان کواٹھایا اور نماز پڑھی اور وضونہ کیا اور ابن عباس نے فرمایا کہ مسلم نہ تو زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد نجس ہو تاہے، اور سعید نے کہا کہ اگر نجس ہو تا تو میں اسے نہ چھو تا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہو تا۔

۱۱۷ اسلعیل بن عبداللہ 'مالک 'ایوب سختیانی 'محمہ بن سیرین ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ آپ کی لڑکی نے وفات پائی اور فرمایا کہ اس کو تین باریا پائی باریا اس سے زائد بار عسل دو۔ اگر تم اس کی ضرورت سمجھو تو پائی اور بیری کے ہے ہے عسل دو اور اخیر میں کافور ملاؤ جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں مطلع کرو 'جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع دی آپ ہمیں اپنانہ بند دیا۔ کہ اس کے جسم سے ملادولین ازار بنادو۔

إِيَّاهَا يَعُنِيُ إِزَارَهً.

٧٩٢ باب مَايُستَحَبُّ اَنُ يَغْسِلَ وِتُرًا ـ الْكِهُ الْوَهَّابِ الْثَقَفِيُّ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَعْسِلُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَعْسِلُ البُنَةَ فَقَالَ اعْسِلْنَهَا ثَلاثًا اوُخَمُسًا اوُ اكثرَ مِنُ ذَلِكَ بِمَآءٍ وَسِدرٍ وَّاجُعَلَنَ فِي اللَّخِرةِ كَافُورًا فَاذَا فَرَغُتُنَّ فَقَالَ وَسِدرٍ وَّاجُعَلَنَ فِي اللَّخِرةِ كَافُورًا فَاذَا فَرَغُتُنَّ فَقَالَ وَسِدرٍ وَاجُعَلَنَ فِي اللَّخِرةِ كَافُورًا فَاذَا فَرَغُتُنَ افَالَى اللَّهُ وَسَدُّ وَحَدَّثَتُنِي حَفْصَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا اوُخَمُسًا مِنْهُ وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا اوُخَمُسًا مَوْمُوءِ مِنُهَا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا اوُخَمُسًا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنُهَا وَكَانَ فِيهِ أَلَّ الْمَدُو وَمَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنُهَا وَكَانَ فِيهِ أَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٧٩٣ بَابِ يُبُدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيّتِ.

1177 حَدَّنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا اِسُمَاعِيُلُ ابُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا اِسُمَاعِيُلُ ابُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيرِيُنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَ مَوَاضِعَ الوُضُوءِ مِنُهَا۔

٧٩٤ باب مَوَاضِع الُوُضُوءَ مِنَ الْمَيِّتِ.
١١٧٧ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفَيْنَ عَنُ خَالِدِنِ الْحَدَّاءِ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيُرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنُتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَعْسِلُهَا ابُدَ أُوا بَمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوءِ.

باب ۷۹۲ مطاق مرتبه عسل دینامستحب ہے۔

الا المحمد عبدالوہاب تقفی الیوب محمد ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہ کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ آپ کی صاحبزادی کو عشل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یاپانچ مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے بتوں سے عشل دو،اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ جب تم لوگ فارغ ہو جاؤتو ہمیں خبر کر دینا، جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع دی آپ نے ہم کو اپنا تہ بند دیا اور فرمایا کہ اس کا انا بنا دو،اور اور اور قرمای کہ اس کا انا بنا دو،اور روایت کیا اور حفصہ کی حدیث کے مثل روایت کیا اور حفصہ کی حدیث کے مثل روایت کیا اور حفصہ کی حدیث بین مرتبہ عسل دو اور اس میں سے بھی تھا کہ تین مرتبہ یاپائچ مرتبہ یاسات مرتبہ عسل دو اور سے مقاکہ آپ نے فرمایا داہئی طرف سے اور مقامات وضو سے اور سے کہا کہ ہم نے تنگھی کر شروع کرواور اس میں سے بھی تھا کہ حفصہ نے کہا کہ ہم نے تنگھی کر کے دان کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کردیا۔

باب ۹۹۳ کے میت کے دائیں طرف سے شل شروع کر نیکا بیان۔ ۲۵۱۱ علی بن عبداللہ اسلحیل بن ابراہیم 'خالد 'حفصہ بنت سیرین'ام عطیہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ ؓ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے عسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضوسے ابتدا کرو۔

باب ۱۹۴۷۔ میت کے مقامات وضو سے ابتداکر نے کا بیان۔ ۱۷۱۸ یکی بن موسی وکیج سفیان خالد عذاء مقصہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے عسل کے متعلق فرمایا کہ اس کے دائیں جانب سے اور مقامات وضو سے ابتدا

٥٩٥ بَابِ هَلُ تُكَفَّنَ الْمَرُأَةُ فِي اِزَارِ الرَّجُلِ.

١١٧٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمَّادٍ اَخَبَرَنَا ابُنُ عَوُن عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ ابُنُ عَوُن عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ تُوفِيْتُ بِنِنَّتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا اَوُ خَمْسًا اَوُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ إِنُ رَائِتُنَّ فَاذَا فَرَغُنَا اذَنَّاهُ فَنَزَعَ رَائِتُنَّ فَإِذَا فَرَغُنَا اذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنُ حِقُوهِ إِزَارَةً وَقَالَ اشْعِرُنَهَا إِيَّاهُ \_

٧٩٦ - عَدَّنَنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زُيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً فَالَتُ تُوفِيَتُ إِحُدى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا الْحُسِلْنَهَا ثَلاثًا الْحُصِلُنَةَ الْكُثَا الْحُسِلُنَةَ الْكُثَا الْحُصِلُنَةَ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا وَخُمُسًا اَوُ الْحُثَرَ مِنُ ذَلِكَ اِنُ رَايُتُنَّ بِمَآءٍ وَسَدْرٍ وَاجْعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا اَو شَيْئًا مِن كَافُورًا اَو شَيْئًا مِن كَافُورًا اَو شَيْئًا مِن كَافُورًا اَو شَيْئًا مِن كَافُورًا اَو شَيْئًا مِن اذَنَّاهُ فَالْتُ فَلَاتُ فَلَاتُ فَلَمَّا فَرَغُنَا اللَّهُ عَنُهُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً رَضِي اللَّهُ عَنُهُمَا بِنَحُومٍ وَقَالَتُ انَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَضِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُهُمَا بِنَحُومٍ وَقَالَتُ انَّهُ عَلِيَّةً رَضِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهًا وَحُمُسًا اللَّهُ عَلَيْهًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الْحُومِ وَقَالَتُ الْمُ الْمُؤَالَ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِيَةُ اللَّهُ الْمُعَلِيَةُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُحْولِةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِيَةُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ اللَّهُ الْمُعَلِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ ا

٧٩٧ بَاب نَقُضِ شَعُرِ الْمَرُأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَابَاسَ اَنُ يُّنْقَضَ شَعُرُ الْمَيَّتِ. ١١٨٠ - حَدَّئَنَا آحُمَدُ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفُصَةَ بِنُتَ سِيْرِيْنَ قَالَتُ حَدَّئَنَا أَمُّ عَطِيَّة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَاسَ بِنُتِ رَسُولِ

باب 492۔ کیا عورت مرد کے تہ بند کا کفن پہنائی جاسکتی ہے۔

۱۱۷۸ عبدالر حن بن جهاد' ابن عون' محمد' ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا گئیں تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ مایا نج مرتبہ عسل میایا نج مرتبہ عسل دویا گرضرورت سمجھو تواس سے زائد مرتبہ عسل دو، جب عسل دے دو تو ہمیں خبر کرنا۔ جب ہم فارغ ہوگئے تو آپ کواطلاع دی آپ نے اپنا تہ بندا پی کمرسے کھولا اور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملاوو۔

باب ٩٦- آخر مين كافور ملانے كابيان۔

الا الله علیہ من عمر 'حماد بن زید 'ایوب' محمد 'ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کیا یک صاحبزادی وفات پا گئیں تو آپ نظے اور فرمایا کہ اسے تین مر تبدیا پانچ مر تبدیا اس سے زیادہ پانی اور بیری کے پتے سے عسل دو،اگر تم اس کی صرورت سمجھو اور آخر میں کا فور ملاؤ۔ یا یہ فرمایا کہ بچھ کا فور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو چکے تو آپ کو جب تم فارغ ہو چکے تو آپ کو الملاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپنا تہ بند دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم اطلاع دی آپ نے ہم لوگوں کو اپنا تہ بند دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم ماد و۔ اور یہ سند ایوب همیں نا معطیہ سے ملادو۔ اور یہ سند ایوب همیں الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تین تین یا پانچ یا گر ضروری سمجھو تو اس سے زیادہ بار عسل دو۔ همیہ نے نرمایا اس کو تین کیا کہ ام عطیہ نے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین بیان کیا کہ ام عطیہ نے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین عیاں کیا کہ ام عطیہ نے کہا اور ہم نے ان کے سر کے بالوں کے تین میں کے دیئے۔

باب 29 ۔ عورت کے بالوں کو کھولنے کا بیان ، ابن سیرین نے بیان کیا کہ میت کے بال کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔
۱۸۰ ۔ احمد 'عبداللہ بن وہب' ابن جریج' ایوب 'حفصہ بنت سیرین ، ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان عنسل دینے والی عور توں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے سرکے بالوں کے تین جصے کے ان کو کھولا ، پھر دھویا

پھر تنین حصوں میں بانٹ دیا۔

باب ۹۸ ے۔ میت کا اشعار کس طرح کیا جائے اور حس نے بیان کیا کہ یانچویں کپڑے سے دونوں ران اور دونوں سرین کوباندہ دیاجائے اس طرح کہ قمیض کے یتیے رہے۔ ا ۱۸۱۱۔ احمد عبداللہ بن وہب ابن جر تبح ابوب سے روایت کرتے ہیں الوب نے ابن سیرین کو کہتے ہوئے سناکہ ام عطیہ (انصار کی عور توں میں سے ایک عورت جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيعت کی تھی)بھرہ آئیں کہ اپنے بیٹے کودیکھیں تواسے نہ پایااور انہوں نے مم سے حدیث بیان کرتے ہوئے کہاکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسكم تشريف لا ي اور بم آپ كى صاحبزادى كو عسل دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اسے تین پایا نچ یااگر ضرورت سمجھو تواس سے زائد بار عشل دو، یانی اور بیری کے سے کے ساتھ اور آخر میں کافور ملاؤ۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو ہمیں اطلاع کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہماری طرف اپنااز ار بھینک دیااور فرمایا کہ اس کواس کے جسم سے ملاد واوراس سے زیادہ نہیں فرمایااور مجھے یاد نہیں کہ آپ کی کون سی صاحبزادی تحیس اور کہاکہ اشعارے مراداس کولپیٹ دیناہے اس طرح ابن سيرين عورت كو حكم دية تھے كه كيڑے ميں لپيك دى جائے اور تہ بندنہ یا ندھا جائے۔

باب 299۔ کیا عورت کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے۔

۱۸۱۱ قبیصه سفیان بشام ام بزیل ام عطیه سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیه نے کہاکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیه وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کو گوندها یعنی تین حصول میں تقسیم کردیااور وکیج کابیان ہے کہ سفیان نے کہا کہ ایک حصہ پیشانی کے بالوں کا اور دو حصے دونوں طرف کے بالوں کے کئے۔

باب ۱۸۰۰ عور تول کے بال ان کی پیٹھ پر ڈال دیئے جائیں۔ ۱۸۳۳ مید د کیجی بن سعید 'ہشام بن حیان، هضه 'ام عطیہ ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ قُرُونٍ نَّقَضُنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ خَعَلْنَهُ ثَلَائَةَ قُرُونٍ \_

٧٩٨ بَابِ كَيُفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ وَقَالَ
 الحَسَنُ الحَرِقَةُ الْحَامِسَةُ تَشُدُّبِهَا
 الفَحِدَيُنِ وَالْبَرَكِيْنِ تَحْتَ الدَّرُعِـ

وَهُ الْحَبَرُنَا اللهِ جُرَيْحِ اللَّ النُّوبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِية اللهُ عَلَية اللهُ عَلَية اللهُ عَلَية اللهُ عَلَية المُرَاة مِن الاَنصارِ مِن الاَي اللهِ عَلَية المُرَاة مِن الاَنصارِ مِن الاَي اللهِ اللهِ عَلَيه المُرَاة مِن الاَنصارِ مِن الاَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهِ عَلَيه وَسَلّم وَنَحُنُ نَعُسِلُ البُنتَة فَقَالَ اعْسِلنَها عَلَيه وَسَلّم وَنَحُنُ نَعُسِلُ البُنتَة فَقَالَ اعْسِلنَها عَلَيه وَسَلّم وَنَحُنُ نَعُسِلُ البُنتَة فَقَالَ اعْسِلنَها فَرَعُنا اللهِ وَسَلّم وَنَحُنُ نَعُسِلُ البُنتَة فَقَالَ اعْسِلنَها فَرَعُنا اللهِ وَسَلّم وَنَحُنُ نَعُسِلُ البُنتَة فَقَالَ اعْسِلنَها فَرَعُنا اللهِ وَسَلّم وَاخْعَلَنَ فِي الاحِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعُنَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٧٩٩ بَابِ هَلُ يُحُعَلُ شَعُرُ الْمَرُآةِ ثَلَائَةَ قُرُون ــ

مَّا ١٠ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنُ اللهُ مِسَامً عَلَيْةَ رَضِى اللهُ عَسُمَامُ عَنُ أُمِّ عَطَيَّةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ ضَفَرُنَا شَعُرَ بِنُتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنَى ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَالُ نَاصِيَتِهَا وَقَرُنَيَهَا

٨٠٠ بَابِ يُلْقَى شَعُرُ الْمَرُاةِ خَلْفَهَا.
 ١١٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيد.

عَنُ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّنَتُنَا حَفُصَةً عَنُ الْمُ عَطِيَّةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ تُوفِيَتُ إِحُدى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَانَا النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آغُسِلَنَهَا بِالسِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آغُسِلَنَهَا بِالسِّدُ رَوِتُرًا ثَلاثًا آوُخَمُسًا آوُ آكثرَ مِنُ ذَلِكَ إِنُ رَائِتُنَّ ذَلِكَ وَاجُعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا آوُشَيئًا رَائِتُنَ ذَلِكَ وَاجُعَلَنَ فِي اللَّخِرَةِ كَافُورًا آوُشَيئًا مِنْ كَافُورًا اللَّهُ عَلَمًا فَرَغَنَا مَن كَافُورًا اللَّهُ عَلَمًا فَرَغَنَا اذَانَّاهُ فَالْقَى اللَّهُ عَلَمًا خَلُفَهَا فَضَفَرُنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ وَرُونُ وَالْقَيْنَا هَا خَلُفَهَا \_

٨٠١ بَابِ الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ.
 ١١٨٤ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَاتِشَةَ رَضِى اللهِ عَنُها اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُفِّنَ فِى ثَلَائَةِ آثُوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيُضٍ وَسَلَّم كُفِّنَ فِى ثَلَائَةٍ آثُوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيُضٍ

سَحُولِيَةِ مِّنُ كُرُسُفِ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ

وَّلَاعِمَامَةٌ \_ ٢ . ٨ بَابِ الْكَفَنِ فِي تُوبَيُنِ\_

1100 - حَدَّنَا آبُو النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ الْمُوبَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ وَاقِفَّ بِعَرَفَةَ إِذُ وَقَعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ اَوُ قَالَ فَاوُقَصَتُهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ اَوُ قَالَ فَاوُقَصَتُهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ اَوُ قَالَ فَاوُقَصَتُهُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا غَسِلُوهُ بِمَآءٍ سِدُرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا غَسِلُوهُ بِمَآءٍ سِدُرٍ وَكَاتُحَيِّطُوهُ وَلَاتُحَمِّرُوا وَلَاتُحَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّهُ مِنْ يُومَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًا \_

٨٠٣ بَابِ الْحَنُّوُطِ لِلْمَيَّتِ.

١١٨٦ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

روایت کرتی ہیں ام عطیہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی وفات پا گئیں تو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہے اور فرمایا کہ اس کو ہیری کے بیتے سے طاق بار عسل دو، تنمین مرتبہ ہویاپانچ مرتبہ یا گر ضرورت سمجھو تواس سے زائد مرتبہ عسل دواور آخری مرتبہ میں کافور ملادو، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کرو، جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آپ کواطلاع دی گئی، آپ نے جم لوگوں کو اپناتہ بند دیا، ہم نے ان کے سر کے بالوں کو گوندھ کرتین مے کئے اور ان کی پیٹھ کی طرف ان کو ڈال دیا۔

باب ۸۰ کفن کے لئے سفید کیڑوں کابیان۔

۱۸۱۷ محد بن مقاتل عبدالله الشه است عروه عروه عروه الشهر ما کشر ما کشه رسول رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسوت کے بینے ہوئے سحولی (کوئی ایک جگه کا نام) تین سفید کپڑوں (۱) میں کفن دیا گیا تھاان میں نہ ہی تو قیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔

باب ۸۰۲ دو کیروں میں گفن کابیان۔

۱۸۵-ابوالعمان عماد الوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص عرفہ میں مظہرا ہوا تھا اپنی سواری سے گرگیا تواس نے اسے کچل ڈالا۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے چوں سے عسل دواور دو کپڑوں میں کفن دو، نہ تواسے خو شبولگاؤاور نہ اس کے سر کو چھپاؤ۔ اس لئے کہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا الحصے گا۔

باب ۸۰۳ میت کے لئے حنوط (خوشبو) کابیان۔ ۱۸۷۷ قتیمہ 'حماد' ابوب' سعید بن جبیر' ابن عباسؓ سے روایت کرتے میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک محض کواس کے اونٹ نے کچل دیااس

(۱) ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردول کوسفید کپڑول میں کفن دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مجمی سفید رنگ کا تھااس بنا پر مسنون طریقہ یہی ہے کہ کفن سفید کپڑے میں دیاجائے۔

عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ وَاقِفٌ مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ اِذُوقَعَ مِنُ رَّاحِلَتِهِ فَاقُصَعَتُهُ أَوْقَالَ فَاَقُعَصَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِنُوهُ فِي ثُوبَيْنِ وَلاَتُحَيِّطُوهُ وَلا تُحَمِّرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِيًّا.

٨٠٤ بَابِ كَيُفَ يُكُفَّنُ الْمُحْرِمُ.

١١٨٧ - حَدَّثَنَا آبُوالنَّعُمَانِ آخُبَرَنَا آبُوعُوانَةَ عَنُ آبِي بِشُوعِنَ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ آبِي بِشُوعَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلًا وَّقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحُنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُرِمٌ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدرٍ وَكَفِيْنُوهُ فِي تُوبَيْنِ وَلَاتُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاتُمِسُّوهُ طِيبًا وَلاتُحَمِّرُوا رَاسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبُعَثُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ مُلَبِّدًا.

١١٨٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرٍ و وَّ أَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُّ وَاقِفٌ مَّع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعُ عَنُ رَّاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصُتُهُ قَالَ عَمُرٌ و فَاقَصَعَتُهُ قَالَ عَمُرٌ و فَاقَصَعَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ آغُسِلُوهُ بِمَآءٍ وسِدُرٍ و فَاقَصَعَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ آغُسِلُوهُ وَلَا تُحَمِّرُوا و فَاقَصَعَتُهُ فَا لَهُ يَعْمُ وَلَا تُحَمِّرُوا وَكَانَةً يُبُعِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ آيُّوبُ يُلَبِّى وَقَالَ عَمْرٌ و مُلَبَيًا .

٨٠٥ بَابِ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيُصِ الَّذِيُ يُكُفَّ بَغِيرِ قَمِيُصِ الَّذِيُ يُكُفَّ اَوُ لَايُكُفَّ وَمَنُ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيُصٍ. اللهُ عَلَىٰ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عَمَرَ رَضِىَ الله عَنُهُمَا اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابْيَ لَمَّا عَمُهُمَا اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ ابْيَ لَمَّا

حال میں کہ وہ محرم تھااور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پائی اور بیری کے پتوں سے عنسل دوادر اس کو دو کپڑوں میں کفن دو،نہ اس کوخو شبولگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوااٹھائےگا۔

## باب ۸۰۴ محرم کو کس طرح کفن دیا جائے۔

۱۸۱۔ ابوالعمان ابو عوانہ ابوبشر سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کواس کے اونٹ نے کچل ڈالااس حال میں کہ وہ محرم تھااور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتے سے غسل دواور اس کو دو کپڑوں میں کفن دو،نہ اس کو خو شبو ملواور نہ اس کے سر کو ڈھانپو،اس لئے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن احرام کی حالت میں اٹھائے گا۔

۱۸۸۱۔ مسدد' حماد بن زید' عمر و والوب' سعید بن جبیر' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں تھم اہواتھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا،ایوب نے فوقصتہ اور عمر و نے فاقصعتہ کے لفظ کے ساتھ روایت کیااور اس کو کچل ڈالا پس مرگیا آپ نے فرمایا کہ اس کوپانی اور بیری کے بیوں سے خسل دواور اس کو دو کپڑول میں کفن دواور نہ اسے خو شبولگاؤاور نہ اس کاسر ڈھانپواس کئے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اٹھائے گا اس حال میں لبیک کہتا ہوگا۔

باب ۸۰۵۔ سلے ہوئے یا بغیر سلے ہوئے کرتے میں کفن دینے کا بیان اور کرتے کے علاوہ کفن دیئے جانے کا بیان۔
۱۸۹۵۔ مسدد ' یجیٰ بن سعید 'عبید الله 'نافع ' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الله بن ابی جب مر اتواس کا بیٹار سول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول الله ہمیں اپنا کرتہ عنایت کیجے ،

تُوفِي جَآءَ ابْنُهُ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ اَعُطِنِي قَمِيصَكَ اَكَفِّنُهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغُفِرُ لَهُ فَاعُطاهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ اذِنّي اُصَلّي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ اذِنّي اُصَلّي عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ فَاذَنَهُ فَلَمّا اَرَادَ اَن يُصَلّى عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ وَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْيُسَ اللّهُ نَهَاكَ اَن تُصَلّى عَلَي رَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْيُسَ اللّهُ نَهَاكَ اَن تُصَلّى عَلَي اللّهُ نَهَاكَ اَن تُصَلّى عَلَي السّعَغُفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ لَهُمُ قَصَلّى عَلَيهِ اللّهُ لَهُمُ قَصَلّى عَلَيهِ اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّه عَلَي وَسَلّى اللّه عَلَي وَسَلّى عَلَي اللّه عَلَي وَسَلّى عَلَي اللّه عَلَي وَسَلّمَ عَلَي اللّه عَنْ عَمْ و سَمِعَ جَابِرًا رَّضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَي وَسَلّمَ عَلَي وَسَلّمَ عَلَي اللّهُ عَنْه قَالَ اَتَى النّبِي مَعْدَ مَادُونَ فَا خُرَحَة فَنَفَتَ فَى عَمْ وَاللّه عَنْه وَسَلّمَ عَلَي وَسَلّمَ عَلَي اللّه عَنْه قَالَ اَتَى النّبِي مَعْدَ مَادُونَ فَا خُرَحَة فَنَفَتَ فَى عَمْ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَبُد اللّه بُنَ ابْنَى ابْنَى بَعْدَ مَادُونَ فَا خُرَحَة فَنَفَتَ فَى عَمْ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَبُد اللّه بُنَ ابْنَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَي اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَبُد اللّه بُنَ ابْنَ اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلْه اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّه عَلَيْه و عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّه عَلَيْه وَسُلّمَ عَلَي اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَي اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَي اللّه عَلَيْه وَسُلّمَ عَلَي اللّهُ عَلَهُ اللّه عَلَيْه وَسُلّمَ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلَيْه اللّه اللّهُ عَلَيْه اللّه عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨٠٦ بَابِ الْكُفَنِ بِغَيْرِ قَمِيُصٍ.

فِيُهِ مِنُ رِيِّقِهِ وَٱلْبَسَةُ قَمِيْصَةً.

1191 ـ حَدَّنَنَا أَبُونَعِيمُ حَدَّنَنَا سُفَيْنَ عَنَ هِشَامُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُفِّنَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَالَةِ آثُوابٍ كُوسُولٍ كُرسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةً ـ سُحُولٍ كُرسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيُصٌ وَّلَا عِمَامَةً ـ مُدَنَنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَى آبِي عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا وَسَلَّمَ كُفِنَ فِي اللهُ عَنُهَا لَلهُ عَنُهَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِنَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُونَ  فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُوابٍ لِيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً ـ اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عِمَامَةً ـ اللهُ عَنْهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةً ـ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمَامَةً ـ اللهُ عَنْهَا قَمِيصٌ وَلَيْهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً ـ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمَا قَمِيصُ وَلَا عِمَامَةً ـ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا قَمِيصُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا فَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا قَمِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

٨٠٧ بَابِ الْكَفَنِ بِلَاعَمَامَةٍ.

١١٩٣ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِيُ مَالِكُ

کہ ہم اس میں اس کا گفن بنائیں اور آپ اس پر نماز پڑھیں اور اس

کے لئے دعامغفرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کر نہ
عنایت کیا اور فرمایا کہ مجھے خبر کر دینا تو میں نماز پڑھادوں گاجب آپ
نے اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو عرش نے آپ کو تھینچا اور کہا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم ان
فرمایا کہ مجھے دونوں باتوں کا ختیار دیا گیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا تم ان
کے لئے دعا مغفرت کرویانہ کرو، اگر تم ان کے لئے ستر بار بھی دعا
مغفرت کرو گے تو بھی اللہ تعالی ان کو نہیں بخشے گا، چنانچہ آپ نے اس پر نماز پڑھی تو یہ تیت اتری اور ان میں سے کسی پر بھی بھی نماز نہ پڑھنا ہے۔ اس پر نماز پڑھی تو یہ آب تاتری اور ان میں سے کسی پر بھی بھی نماز نہ

199- مالک بن اسلمعیل ابن عینیہ عمرو ، جابڑے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس اس کے دفن کے بعد پنچے اس کو نکلوایا اور لعاب د بهن اس کے منہ میں ڈال دیا اور اپنا کرتہ اس کو پہنا دیا۔

## باب ۲۰۸- بغیر کرتے کے کفن دینے کابیان۔

ا ۱۹۱۱۔ ابو نعیم 'سفیان' ہشام' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پر وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوت کے بنے ہوئے تین سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیااس میں نہ ہی تو قیص تھی اور نہ عمامہ تھا۔

۱۱۹۲ مسدد ' یجیٰ ' مشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیااس میں نہ تو کریتہ تھااور نہ عمامہ تھا(1)۔

باب ۷۰۸ بغیر عامه کے کفن کا بیان۔ ۱۱۹۳ اسلعیل' مالک' ہشام بن عروہ' عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ

(۱) بعض صرتے روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں قیص بھی تھی ملاحظہ ہو (کتاب الآثار ص۳۹، سنن الی داؤد ص۹۳ ج۲،اعلاءالسنن ص۴۳۲ج۸) جن روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کے کفن میں قیص نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلی ہوئی قیص نہیں تھی کیونکہ کفن میں جو قمیص پہنائی جاتی ہے وہ در حقیقت ایک چادر ہی ہوتی ہے جے بھاڑ کرکسی قدر صورت بدل دی جاتی ہے۔

عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةً عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ آتُوَابٍ بِيُضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيُهَا قَمِيْصٌ وَّلَا عِمَامَةً .

٨٠٨ بَابِ الْكُفَنِ مِنُ جَمِيْعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَّالزُّهُرِيُّ وَعَمْرُ و بُنُ دِيْنَارِ الحَنُوطُ مِنُ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُ و بُنُ دِيْنَارِ الحَنُوطُ مِنُ جَمِيْعِ الْمَالِ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ يُبُدَءُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفَيْنُ آجُرُ الْقَبْرِ وَالْغُسُلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

مَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ سَعُدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْبَيْ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنْنَى فَلَمُ يُوجَدُلَةً مَا يُكُفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرُدَةً فَقَدُ خَيْرٌ مِنْنَى فَلَمُ يُوجَدُلَةً مَا يُكُفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرُدَةً فَقَدُ خَيْرٌ مِنْنَى فَلَمُ يُوجَدُلَةً مَا يُكُفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرُدَةً فَقَدُ خَيْرٌ مِنْنَى فَلَمُ يُوجَدُلُهُ مَا يُكُفِّنُ فِيهِ إِلَّا بُرُدَةً فَقَدُ خَيْرٌ مِنْنَى الدُّنَيَا يَكُونَ فَدُ عَجِلَتُ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا لَيْكُونَ فَدُ حَيْلَ يَبُكِي ـ

عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ اس میں نہ کر نہ تھا،نہ عمامہ تھا۔

باب ۸۰۸- تمام مال سے کفن دینے کا بیان عطاء زہری عمر و
بن دینار اور قادہ اسی کے قائل ہیں اور عمر و بن دینار نے کہا
کہ حنوط تمام مال سے دیا جائے گا جب کہ اتنا ہی مال ہو اور
ابراہیم نے کہا کہ پہلے کفن دیا جائے، پھر دین، اس کے بعد
وصیت جاری کی جائے سفیان نے کہا کہ قبر کی اجرت اور
عنسل کی اجرت کفن ہی میں شامل ہے۔

۱۹۴۷۔ احد بن محد کی ابر اہیم بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف کے پاس ایک دن کھانا لایا گیا تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید کر دیئے گئے اور وہ ہم سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی اور حمزہ شہید کئے گئے ، یا ایک دوسرے مختص جو مجھ سے بہتر تھے اور سوائے چادر کے کوئی چیز نہ تھی جو ان کے کفن میں دی جاتی، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہماری دنیاوی زندگی ہی میں دے دیا گیا چریہ سوج کررونے گئے۔

باب ۹ + ۸ - جب ایک کپڑے کے سوااور کوئی کپڑانہ ملے۔
۱۹۵ - ۱۹۱۸ بن مقاتل عبداللہ شعبہ سعد بن ابراہیم اپ والد ابراہیم
سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا
اور وہ روزہ دار تھے تو کہا کہ مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور وہ جھ سے
بہتر تھے ،ایک چادر میں اس طرح انہیں کفن دیا گیا کہ اگر ان کا سر
دھانپا جاتا تو دونوں پاؤں کھل جاتے ، اور اگر دونوں پاؤں چھپائے
جاتے توسر کھل جاتا اور میر اخیال ہے کہ شاید یہ بھی کہا کہ حزہ شہید
ہوئے اور وہ ہم سے بہتر تھے ، پھر ہم پر دنیا و سیح کر دی گئی ایہ کہا کہ
ہمیں دنیا دی گئی اور ہمیں خوف ہوا کہ ہماری نیکیاں جلد دے دی

گئیں پھررونے لگے یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔

باب ۱۸۰ جب صرف ایسا کفن نه ملے جس سے سریاد ونوں یاؤں حصیب سکیس تواس کاسر چھیائے۔

۱۹۹۱۔ عمرو بن حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث ، اعمش ، شفق ، خباب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ،اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا تھی ہماراا ہجر اللہ کے ذمہ واجب ہوگیا، ہم میں سے بعض لوگ الی حالت میں مرے کہ اجر کاکوئی حصہ نہ کھا سکے ،انہی میں مصعب بن عمیر شے اور ہم میں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے لئے اس کا پھل پک گیا اور کھاتے ہم میں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے لئے اس کا پھل پک گیا اور کھاتے ہیں، مصعب بن عمیر جنگ احد کے دن شہید ہوئے تو ہمیں ان کے مرکو ڈھانیت تو دونوں پاؤں کھل جاتے اور جب دونوں پاؤں چھپاتے توان کا سر کھل دونوں پاؤں کھل جاتے ،نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا کہ ان کے سرکو چھپائیں اور وہ دونوں پاؤں پر اذخر (گھاس) ڈال دیں۔ اور وہ دونوں پاؤں پر انڈ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس نے کفن باب االم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس نے کفن باب الم

تیارر کھاتو آپ نے اس کو برانہیں سمجھا۔

 مِنَ الدُّنِيَا مَاأُعُطِينَا وَقَدُ خَشِيْنَا اَنُ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبُكِيُ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ۔ عُجِلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبُكِيُ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ۔ ١ ٨ بَابِ إِذَا لَمُ يَجِدُ كَفَنَّا إِلَّا مَايُوارِيُ

٨١٨ بَابِ إِذَا لَمُ يَجِدُ كَفَنًا إِلَّا مَايُوَارِيُ
 رَأْسَةُ اَوُقَدَمَيُهِ غُطِنَى رَأْسُةً.

حَدَّنَنَا آلِهِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِينَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِينً حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا شَقِينً حَدَّنَنَا شَقِينً حَدَّنَنَا شَقِينً حَدَّنَا اللهِ عَنهُ قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجُهَ اللهِ فَوَقَعَ الْجُرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنُ مَّاتَ لَمُ يَاكُلُ مِنُ اَجُرُنَا عَلَى اللهِ فَهِوَ يَهُدِبُهَا قُتِلَ يَوْمُ أُحُدٍ فَلَمُ اللهِ عَرْجَ وَمِنَّا مَنُ اللهِ فَوَقَعَ لَيْكُولُ مِنَ اللهِ فَمَن اللهِ فَوَيَّا مَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ فَوَلَى مَن اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَجُلَيهِ مِنَ اللهُ خَلِي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ١١ بَابِ مَنُ استَعَدَّ الْكُفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُنُكِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يُنُكِرُ عَلَيْهِ \_

ابُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِى اللَّهُ ابْنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَهُلٍ رَّضِى اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيُهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِبُرُدَةٍ مَّنُسُوحَةٍ فِيها حَاشِيتُهَا آتَدُرُونَ مَا اللَّهُ عَلَيُهِ مَا البُرُدَةُ قَالُوا الشَّمُلَةُ قَالَ نَعَمُ قَالَتُ نَسَحُتُهَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحتَاجًا النَّهَا فَخَرَجَ الِينَا وَانَّهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحتَاجًا النَّهَا فَخَرَجَ النَّهَا النَّبِيُ صَلَّى مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحتَاجًا الِيها فَخَرَجَ النَّهَا النَّبِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحتَاجًا الِيها فَخَرَجَ النَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحتَاجًا الِيها اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهِ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا اله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَا المَا المَا المَا الم

لِٱلْبَسَهُ إِنَّمَا سَٱلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهُلَّ فَكَانَتُ كَفَنُهُ \_

٨١٢ بَابِ إِيِّهَا عِ النِّسَآءِ الْجَنَآئِزَ۔

١١٩٨ حَدَّنَّنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقُبَةَ حَدَّثَنَا سُفُيلُ عَنُ خَالِدٍ عَنُ أُمَّ الْهُذَيُلِ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ نُهِيُنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَلَمُ يُعْزَمُ عَلَيْنَا \_

٨١٣ بَابِ اِحُدَادِ الْمَرُأَةِ عَلَى غَيْر

١١٩٩\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ ٱلمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ عَلَقَمَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُن سِيُرِيْنَ قَالَ تُوُفِّيَ ابُنُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوُمُ النَّالِثُ دَعَتُ بَصُفُرَةٍ فَتَمَسَّحَتُ بِهِ وَقَالَتُ نُهِيْنَا أَنَّ نُجِدًّ آكُثَرَ مِنُ ئَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوُجٍـ

١٢٠٠ حَدَّثَنَا الْخُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنِيُ حُمَيْدُ بُنُ نَافِع عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِي سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا جَآءَ نَعُي آبِيُ سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا بِصُفُرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَّحَتُ عَارِضَيُهَا وَذِرَاعَيُهَا وَقَالَتُ إِنِّي كُنْتُ عَنُ هَذَا الْعَنِيَّةِ لَوُ لَا أَنِّيُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَحِلُّ لِإِمْرَاةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الانحِرِ اَنُ تُحِدُّ عَلَى مَيّتٍ فَوُقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوُج فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا.

١٢٠١ - حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ بَكْرٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

اسے مانگ لیا حالا نکہ تو جانتا ہے کہ آپ کسی کے سوال کورد نہیں فرماتے۔اس نے کہا بخدامیں نے اس لئے نہیں مانگا کہ اس کا لباس پہنوں بلکہ اس لئے مانگا کہ میر اکفن ہو جائے۔ سہل نے کہاوہ جادر اس شخص کا کفن بی۔

باب ۸۱۲ عور توں کا جنازہ کے بیٹھیے جانے کا بیان۔

۱۱۹۸ قبیصه بن عقبه سفیان خالد ام هذیل ام عطیه سے روایت كرتے ہيں۔ام عطيه نے كہاكہ ہم لوگوں كو جنازوں كے بيچھے جانے سے رو کا گیااور ہم پر ضروری خیال تہیں کیا گیا۔

باب ۸۱۳۔ عورت کا شوہر کے علاوہ کسی اور پر سوگ کرنے

199ا۔ مسدد' بشر بن مفضل' سلمہ بن علقمہ' محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ کاایک لڑ کاو فات یا گیاجب تیسرادن آیا توزردی منگوائی اوراس کوبدن پر ملااور کہا کہ ہم لوگوں کو شوہر کے علاوہ کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے ہے منع کیا گیاہے۔

٠٠ ١١ - حميدى سفيان الوب بن موسى ميد بن ناقع زينب بنت الي سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ زینب نے بیان کیا کہ جب شام سے ابوسفیان کی موت کی خبر آئی توام حبیبه رضی الله عنهائے تیسرے دن زردی منگوائی اور اس کو اپنے رخسار اور اپنے ہاتھوں میں ملا اور بیان کیا کہ مجھے اس کی ضرورت نہ تھی اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنتی کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ر کھنے والی کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے صرف شوہر کے مرنے پر جار مہینے دس دن سوگ کرے گی۔

١٠٠١ـ اسلعيل' مالك' عبدالله بن ابي بكر، محمه بن عمرو بن حزم' حميد بن نافع 'زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں زینب نے بیان

حَرُمٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ نَافِعِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آبِيُ
سَلَمَةَ اَخُبَرَتُهُ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّخِرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّخِرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ اللَّخِرِ البَّعِدَ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّهِ عَلَى زَيُنَبَ بِنُتِ الْمَعَةَ اللَّهُ وَاليَوم اللَّهِ عَلَى زَيْنَبَ بِنُتِ بَحُوهَا فَدَعَتُ بِطِيبٍ مَن حَاجَةٍ غَيْرَ جَحُسٍ حِيْنَ تُولِيِّي الطِيبِ مِن حَاجَةٍ غَيْر جَحُسٍ حِيْنَ تُولِيِّي الطِيبِ مِن حَاجَةٍ غَيْر جَحُسُ حَيْنَ تُولِينِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّتُ لُمَّ قَالَتُ مَالِي بِالطِيبِ مِن حَاجَةٍ غَيْر عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُ لِامْرَاقٍ تُؤمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليُومِ اللَّهِ وَاليُومِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليَوم اللَّهِ وَاليَوم وَعَشُرا اللَّهِ عَلَى الْمَالَةِ مُؤمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاليَوم وَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاليَوم وَالَيْوم وَالَوم وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَومُ وَعَشُرًا اللَّهِ وَالْمَوا وَالْمُومُ وَعَشُوا وَالْمُومُ وَعَشُوا وَالْمُوا وَالْمُومُ وَعَمْ اللَّهُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثُ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤمِلُ وَيُعَلِي الْمُؤْلِقُ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَي

١ ٨ ٨ بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ـ

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّنَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ عَنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ اللَّكَ عَنِي فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَحِدُ عِنُدَةً الشَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ تَحِدُ عِنُدَةً الشَّيْنِ فَقَالَتُ لَمُ اعْرِفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبُرُ عِنُدَ الصَّبُرُ عِنُدَ الصَّبُرُ عِنُدَ الصَّابَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عِنْدَ الصَّبُرُ عَنْدَ السَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَا الْمَاسِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَسُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَا الْمُسْتَعِيْدَ اللَّهُ الْمَا الْمَاسُولُ الْمَالِي الْمَا الْمَاسُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَاسُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَاسُولُ الْمَا الْمَاسُولُ الْمَا الْ

٥ ١ ٨ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدَّبُ الْمَيِّتُ بِيَعْضِ بُكَآءِ آهُلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوُحُ مِنُ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ

کیا کہ میں ام جبیہ رضی اللہ عنہاز وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کبنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ کسی الیی عورت کے لئے جو اللہ اور قیامت کے
دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ
سوگ کرے، سوا شوہر کے کہ اس کی وفات پر چار مہینے دس دن
سوگ کرے گی، پھر میں زینب بنت جحش کے پاس گئی۔ جب ان کے
بھائی نے انتقال کیا تھا انہوں نے خو شبو منگوائی اور اس کو ملا، پھر کہا کہ
محمد کو خو شبوکی ضرورت نہ تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان
رکھنے والی کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی
میت پر سوگ کرے، مگر شوہر پر چار مہینہ دس دن سوگ کرے گی۔

باب ۱۱۴ قبرول کی زیارت کابیان۔

۱۰۱۰ آدم شعبه 'ثابت 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، جو قبر کے پاس رور ہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مبر کرو۔ عورت نے کہا کہ دور ہو جا، تخفے وہ مصیبت نہیں پینی جو مجھے پینی ہے اور نہ تواس مصیبت کو جانتا ہے، اس نے آپ کو پہوانا خبیس۔ اس نے آپ کو پہوانا نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در وازے کے پاس آئی اور وہاں در بان نہ پائے اور عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہوانا نہ تھا۔ آپ نے فرمایا صبر ابتداء صدمہ کے وقت ہو تاہے۔

باب ۸۱۵ نبی صلی الله علیه وسلم کے ارشاد کابیان که میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیا جاتا ہے جب کہ نوحہ کرنااس کی عادت میں سے ہو(۱) اس لئے

(۱) میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اس وقت دیاجا تاہے جبکہ مرنے والا نوحہ کرنے کی وصیت کر کے مرا ابویااس گھریٹس میہ طریقہ اس نے جاری کیا ہو۔اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو پھر بعد والوں کے نوحہ کرنے سے میت کو عذاب نہیں دیاجا تا۔امام بخاریؒ نے دونوں صور تیں ذکر فرمائی ہیں۔

تَعَالَى: قُوْآ أَنْفُسَكُمُ وَآهُلِيْكُمُ نَارًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمُ رَاحٍ وَمَسُتُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ ٥ فَإِذَا لَمُ يَكُنُ مِّنُ مُنْتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَهُوَ عَنْهَا لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرى وَهُوَ كَمَا قَالَتُ عَآئِشَةُ رُضِى اللَّهُ كَنُهُ اللَّهُ كَنُهُ اللَّهُ عَنْهَا لَا يَرَخَّصُ مِنَ كَفَوْلِهِ: وَإِنْ تَدُعُ مُثُقَلَةٌ ذُنُوبًا إلى حِمُلِهَا كَانَحُمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ اللَّهُ لَا يُحَمَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ ادْمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا عَلَى ابْنِ ادْمَ الْاَوَّلِ كِفُلٌ مِّنُ دَمِهَا وَذَلِكَ لِآنَةً أَوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلُ .

عَبُدُ اللّهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي عَبُدُ اللّهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ اَبِي عَبُدُ اللّهِ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَبِي عَنْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْمُمَا قَالَ اَرْسَلَتُ ابْنَةُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ مَا اَخَذَو لَهُ مَا اَعْطَى السّلَامُ وَيَقُولُ إِنَّ لِلّهِ مَا اَخَذَو لَهُ مَا اَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ السّلَامُ وَيَقُولُ إِنَّ لِلّهِ مَا اَخَذَو لَهُ مَا اَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَلُرُسِلَتُ اللّهِ تُقَلِّمُ المَّينَ قَلْمُ وَمَعَةً وَلَكُ بُنُ جَبَلٍ وَابُى بَنُ كُعْبٍ فَارُسَلَتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبِي وَنِخَلُ وَابُى بَنُ كُعْبٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصَّبِي وَنَفُسُهُ تَتَقَعْقُعُ وَلَكُ اللّهِ مَاهَدًا فَقَالَ هَذِهِ فَلَلْ حَسِبُتُهُ اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النّمَا لَلْهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النّمَا وَابُكُ مِنُ عَبَادِهِ وَ النّمَا وَلَمُ اللّهُ مِنُ عِبَادِهِ الرّحْمَةُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحْمَةَ وَمَاءً اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النّمَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَ النّمَا وَابُكُ مَا اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النّمَا وَمُمَاءً اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النّمَا وَلَا حَمَاءً وَاللّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَ النّمَا وَلَا عَمَاهُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ النّمَا وَلَا عَمَاهُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الرّحْمَةُ الللّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالرَّحْمَاءً الللّهُ وَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحْمَةُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحْمَةَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۱۲۰۳ عبدان و محمہ عبداللہ عاصم بن سلیمان ابوعثان اسامہ بن الید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو کہلا بھیجا کہ میر الیک لڑکاوفات پا گیااس لئے آپ تخریف لا کیں۔ آپ نے اس کا جواب کہلا بھیجا کہ سلام کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو چیز تھی دو لے لی اور اس کی ہے دہ چیز ہواس نے دی، اور ہر شخص کی ایک مدت مقرر ہے اس لئے صبر کر اور اس نے میں اور اسے بھی تواب سمجھ۔ آپ کی صاحبزادی نے پھر آپ کے پاس اور اسے بھی تواب سمجھ۔ آپ کی صاحبزادی نے پھر آپ کے پاس آدمی فتم دیتے ہوئے بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لا کیں، تو آپ کی ایک میں میازہ، معاذ بن جبل، ابی اللہ صلی کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی اللہ صلی کم شرے ہوئے اور آپ کے ساتھ اور لوگ شے وہ لڑکار سول اللہ صلی کی مائس اکھڑ رہی تھی۔ راوی کا گلان ہے کہ گویا وہ ایک مشک تھی پس آپ کی دونوں آ تکھیں بہنے گلان ہے کہ گویا وہ ایک مشک تھی پس آپ کی دونوں آ تکھیں بہنے گلیس۔ سعد نے عرض کیایار سول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ تعالی رحم کرنے ہیں۔ کہ یہ یہ رحمت ہے جواللہ تعالی اپ بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور اللہ تعالی رحم کرنے ہیں۔

١٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُوُ عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيَّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ شَهُّدُنَا بِنُتًا لِّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبُرِ قَالَ فَرَآيُتُ عَيُنَيُهِ تَدُمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمُ رَجُلٌ لَمُ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ ٱبُوْطَلُحَةَ آنَا قَالَ فَٱنُزِلُ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبُرِ هَا \_ ١٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ رِبِّنِ أَبِي مُلِّيكُةَ قَالَ تُوُفِّيَتُ ابْنَةُ لِعُثُمَانَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشُهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَانِّي لَحَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوُّقَالَ حَلَسُتُ اللي أَحَدِ هِمَا ثُمَّ جَآءَ الْاخَرُ فَحَلَسَ اللَّى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعَمُرِ و بُنِ عُثُمَانَ آلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَآءِ فَاِنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَدُّبُ بِبُكَآءِ اَهْلِهِ عَلَيُهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَدُكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ بَعُضَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرُتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنُ مَّكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَآءِ إِذَا هُوَ بِرَكُبٍ تَحُتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ فَقَالَ اذْهَبُ فَانُظُرُ مَنُ هَٰٓ وُلَاءِ الرَّكُبُ قَالَ فَنَظَرُتُ فَاذَا صُهَيُبٌ فَأَخُبَرُتُهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَرَجَعُتُ اللي صُهَيُبِ فَقُلْتُ ارْتَجِلُ فَالْحَقُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِىٰ يَقُولُ وَا آخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ اَتَبُكِي عَلَيٌّ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَآءِ

۱۲۰ مراد عبداللد بن محر ابوعام افلح بن سلیمان اللال بن علی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔انس نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے جنازہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے میں نے دیکھا آپ کی دونوں آ کھوں سے آنو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے رات کواپنی ہوی سے ہم بستری نہ کی ہو۔ ابو طلح نے جواب دیا کہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و چنانچہ وہ ان کی قبر میں اتر و

۵۰ ۱۲ عبدان عبدالله 'ابن جرتج عبدالله بن عبيدالله بن الي مليكه ے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنه کی ایک لڑکی مکه میں وفات پا گئیں، تو ہم لوگ جنازہ میں شریک ہونے کے لئے بہنچے۔ ابن عر اور ابن عباس مجھی حاضر ہوئے۔ میں ان دونوں کے در میان بیٹھا تھایا کہا کہ میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹا تھااور دوسرے آگر میرے پاس بیٹھ گئے، تو عبداللہ بن عمر کے عمرو بن عثان سے کہا کہ رونے سے کیوں نہیں روکتے ہو۔اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياميت كواس كے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب میں متلا کیا جاتا ہے۔ تواہن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا كه عمر بھى يہى كہتے تھے، چنانچه بيان كياكه ميں عمر رضی الله عند کے ساتھ مکہ ہے لوٹا یہاں تک کہ ہم بیداء میں پہنچے توایک سوار کود یکھاجوایک در خت کے سابد میں سور ہاتھاحفرت عمر ا نے تھم دیا کہ جاکر دیکھووہ کون سور ہاہے؟ میں نے جاکر دیکھا تووہ صہیب تھے، میں نے حضرت عمر سے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ انہیں میرے پاس بلالاؤ، میں پھرصہیب کے پاس گیااور کہا چلو چنانچہ صہیب ؓ امیر المومنین سے ملے۔ جب حضرت عمرؓ مجروح ہوئے تو صہیب روتے ہوئے بہنچ اور کہنے لگے افسوس اے میرے بھائی افسوس اے میرے ساتھی۔ عمرؓ نے فرمایا اے صہیب کیا تم مجھ پر روتے ہو حالاتکہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ميت كو اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب ہو تاہے۔ ابن عبال کا بیان ہے کہ جب حضرت عر انقال کر گئے تو میں نے بیہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان کی توانہوں نے جواب دیا کہ اللہ عمر پر

آهُلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُا فَقَالَتُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَاحَدَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَليهِ وَالْكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ لَيَزِيدُ اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهَ لَيْكَاءِ اهُلِهِ عَليهِ وَقَالَتُ اللَّهُ عَنهُمَا عَنهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ وَقَالَتُ اللَّهُ عَنهُمَا عَنهُ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُو اللَّهُ مَا اللهُ عَنهُمَا عَنهُ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَاقَالَ ابْنُ ابِي مُنهُكَةً وَاللَّهِ مَاقَالَ ابْنُ عَمْر رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا شَيْئًا.

١٢٠٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَالِكُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ اللهِ عَمْلَ اللهُ عَنْهَا زَوُجَ النّبِي سَمِعَتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوُجَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبُكِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبُكِى عَلَيْهَا وَانَّهَا وَانَّهَا لَيْبُكُونَ عَلَيْهَا وَانَّهَا وَانَّهَا لَتُعَدِّبُ فِي قَبُرِهَا \_

١٢٠٧ - حَدَّنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ خَلِيُلٍ حَدَّنَا عَلَى بُنُ مُسُهَرٍ حَدَّنَا اَبُو اِسُحَاقَ وَهُوَ الشَّيبَانِيُ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ جَعَلَ صُهَيُبٌ يَّقُولُ وَا اَخَاهُ وَصَلَّى قَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمُتَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَآءِ الْحَيِّ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبُكَآءِ الْحَيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ المَيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِبُكَآءِ الْحَيِّ عَلَى عَلَى النِّياحَةِ عَلَى الْمَيْتَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَا عَلِيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَاسِلَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسِلِي اللَّهُ الْمَاسِلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمَاسِلَةَ عَلَيْهُ الْمُعْلِيْهِ الْمَاسُولِ اللَّهُ الْمَاسِلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ السَّيْكَةِ عَلَى اللَّهُ الْمَاسِلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمَاسِلُولُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٨١٦ بَابِ مَايَكُرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دَعُهُنَّ يَتُكُنُ نَقَعٌ يَتُكُنُ نَقَعٌ يَتُكُنُ نَقَعٌ لَيُكَانُ مَالَمُ يَكُنُ نَقَعٌ التُّرَابُ عَلَى الرَّاسِ الرَّاسِ عَلَى الرَّاسِ

رحم کرے۔ بخدار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مومن کواس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے زیادہ کر دیتا ہے، عذاب اس کے گھروالوں کے رونے کے سبب سے زیادہ کر دیتا ہے، اور عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے قرآن کافی ہے کہ کوئی گناہ گار دوسر سے کے گناہ کابو جھ نہ اٹھائے گا۔ ابن عباس فت کہا اللہ وقت کہا اللہ وہی ہے جس نے ہسایا اور را ایا ابن ملیکہ نے کہا بخد اابن عرش نے بھی نہیں کہا۔

۱۳۰۱ عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر ابو بکر عمر ۃ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے۔اس پر اس کے گھر والے رورہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رورہے ہیں اوریہ (عورت) اپنی قبر میں عذا ہدی جارہی ہے۔

2 • 11- استعیل بن خلیل علی بن مسهر ابواسحاق شیبانی ابو برده این والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کئے گئے توصهیب کہنے لگے کہ افسوس اے میرے بھائی! تو عمر فی کئے گئے توصهیب کہنے کہ افسوس اے میرے بھائی! تو عمر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے زندوں کے رونے کے سبب سے عذاب دیئے جاتے ہیں۔

باب ۸۱۲ میت پر نوحه کرنے کی کراہت کا بیان اور عمر نے فرمایاان عور توں کورونے دو۔ ابوسلیمان پر جب تک که نقع یا لقلقہ نہ ہو، نفع سے مراد آواز ہے۔

وَاللَّقُلَقَةُ الصَّوُتُ \_

۸۱۷ بَابِ۔

1.7.۸ حَدَّنَا اَبُونُعَيْم حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ عَلِي بُنِ رَبِيعَة عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَلَ مَنْ عَلِي بُنِ رَبِيعَة عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَب عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَب عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَب عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَب عَلَى اَحَدٍ مَّنُ كَذَب عَلَى مَتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا أَ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ وَسَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَنْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَنْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَيْحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

٩ - ١٢ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبِیُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ سَعِیْدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِیهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَیِّتُ یُعَدَّبُ فِیُ قَبُرِهِ بِمَانِیُحَ عَلَیهِ تَابَعَهُ عَبُدُ الْاَعُلٰی حَدَّثَنَا یَزِیدُ ابُنُ زُریع حَدَّثَنَا سَعِیدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً وَقَالَ ادَمُ عَنُ شُعْبَةً الْمَیِّتُ یُعَدِّبُ بِبُكآءِ الْحَیِّ عَلَیهِ \_

مُنْ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابنُ الْمُنُكِدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ الْمُنُكِدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ الْمُنَكِدِرِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِآبِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِآبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدُ مُثِلَ بِهِ حَتَّى وَضَعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ سُجِّى فَوْمِى ثُوبًا فَدَ هَبُتُ أُرِيدُ أَنُ اكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِى فَوْمِى ثَوْمِى ثُمَّ ذَهَبُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَوْمِى مُنَ هَذِهِ فَقَالُوا فَلَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَلَمُ وَمُولُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَلَاهِ فَمَرْ وَ اَوْ أَنْحُتُ عَمُوو قَالَ فَلِمَ تَبُكِى اَوُلا مَنَ هَذِهِ فَقَالُوا تَبْكِى وَلا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ فَلَاهِ اللهُ عَمْرُو وَ أَوْ أَنْحُتُ عَمُوو قَالَ فَلِمَ تَبُكِى اَوُلا مَنْ مُؤْمِى خَتْمَ وَالَو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرُفِعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوا فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْعَ مَازَالَتِ الْمَلَاقِكَةُ تُولِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْوا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَلَمْ تَبْكِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٨١٨ بَابِ لَّيْسَ مِنَّا مَنُ شَقَّ الْجُيُوبِ.

۱۲۰۸ - ابو نعیم 'سعید بن عبید' علی بن ربیعه 'مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جھوٹ جو مجھ پر لگایا جائے اس طرح کا نہیں ہے جو کسی اور پر لگایا جائے بھے پر جو شخص جھوٹ لگائے یا میر می طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جائے اس پر عذاب کیا جاتا ہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے۔

۱۲۰۹ عبدان عبدان کے والد شعبہ 'قادہ سعید بن میتب 'ابن عرق والد عرق اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں آپ نے والد عرق میت پراس کی قبر میں عذاب ہو تا ہے اس سبب سے کہ اس پر نوحہ کیا جاتا ہے عبدالاعلی نے اس کے متابع حدیث روایت کی، ہم سے بزید بن زریع نے انہوں نے سعید سے ،سعید نے قادہ سے روایت کیا اور آدم نے شعبہ سے روایت کیا کہ میت پر زندوں کے رونے سے عذاب ہو تا ہے۔

باب ١٨-(يه باب رجمة الباب عالى ع)

۱۲۱۰ علی بن عبداللہ 'سفیان 'ابن منکدر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے ساکہ میرے والد احد کے دن لائے گئے اور ان کے ساتھ مثلہ کیا گیاتھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی لاش رکھی گئی ان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیاتھا، میں اس ارادے سے قریب گیا کہ ان کو کھولوں تو میری قوم نے مجھے روکا پھر میں گیا تاکہ ان کے جسم سے کپڑے کو ہٹاؤں تو میری قوم نے مجھے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم دیا تو کپڑا ہٹایا گیا آپ نے ایک چینے والی کی علیہ وسلم نے مجھے علم دیا تو کپڑا ہٹایا گیا آپ نے ایک چینے والی کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عمروکی بیٹی یا عمرو کی بہن ہے، آپ نے فرمایا کیوں روتی ہو تم روو کیانہ روو فرشتے تو اس پراپنے پروں سے سایہ کئے ہوئے تھے یہاں تک کہ اٹھا لئے گئے۔

باب٨١٨ وه محض مم ميں سے نہيں ہے،جو گريبان حاك كرے۔

1111 حَدَّنَنَا آبُو نَعِيم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا رُفَيْنُ حَدَّنَنَا رُوْقِ عَنُ عَبُدِ زُبَيْدُ الْمَامِيُّ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَطَمَ النَّجُدُودَ وَشَقَّ الْحُيُوبَ وَدَعَابِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ .

٨١٩ بَابِ رِئَاءِ النَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَعُدَ بُنَ خَوْلَةً

١٢١٢ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصٍ عَنُ آبِيُهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ نِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنُ وَّجُعِ اشْتَدَّبِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدُ بَلَغَ بِيُ مِنَ الْوَجُعِ وَآنَا ذُوْمَالِ وَّلَا يَرِثْنِيُ اِلَّا ابْنَةٌ أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلْنَى مَالِيُ؟ قَالَ لَافَقُلْتُ بِالشَّطَرِ؟ فَقَالَ لَائُمَّ قَالَ النُّلُكُ وَالثُّلُكُ كَبِيرٌ ٱوُكَثِيرٌ إِنَّكَ ٱنُ تَذَرَوَرَئَتَكَ اَغُنِيَآءَ خَيْرٌ مِّنُ ٱنُ تَذَرَهُمُ عَالَةً يَّتَكُفُّونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنُ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا أَجِرُتَ بِهَا حَتَّى مَاتَخُعُلُ فِي امُرَاتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَلُفُ بَغُدَ أَصُحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُحَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًاصَالِحًا إِلَّا ازُدَدُتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرْفُعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنُ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بكَ أَقُوامٌ وَيَضُرَّبِكَ اخَرُونَ ٱللَّهُمَّ ٱمُض لِأَصْحَابِيُ هِجُرَتَهُمُ وَلَاتَرُدُّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمُ لْكِن الْبَائِسُ سَعُدُ بُنُ خَوْلَةَ يَرُثِي لَهٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ مَّاتَ بِمَكَّةً.

٨٢٠ بَابِ مَايُنُهِي مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ

(۱) چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت سعد بن و قاص ٌ بعد میں کئی سال تک زندہ رہے اور مختلف جنگوں میں اسلام کی سر بلندی کے لئے داد شجاعت دیتے رہے۔

۱۲۱۱۔ ابو تعیم 'سفیان' زبیدیامی' ابراہیم' مسروق، عبداللہ اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے کو پیٹا اور گریبان کو چاک کیا اور جاہلیت کی سی لیکار پکارے۔

باب ۱۹۹ نبی صلی الله علیه وسلم نے سعد بن خولہ کے لئے مرثیہ کہا۔

١٢١٢ عبدالله بن يوسف الك ابن شهاب عامر بن سعد بن ابي و قاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ججتہ الوداع کے سال ہماری اس بیماری میں عیادت فرماتے تھے جو اس سال مجھے بہٹ زیادہ ہو گئی تھی، میں نے عرض کیا کہ مجھے بیاری ہو گئی اور میں مالدار ہوں اور میر اوارث سوائے میری بیٹی کے اور کوئی نہیں۔ کیامیں اپنادو تھائی مال صدقہ نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو نصف۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تہائی اور تہائی بھی بوی ہے یا فرمایا زیادہ ہے۔ توایخ وار ثول کو مالدار چھوڑے اس سے بہتر ہے کہ انہیں محاج چھوڑے کہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں اور تم خرچ نہیں کرتے ہواللہ کی ر ضامندی کی خاطر مگر اس پر تنهیں اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، پھر میں نے عرض کیایارسول الله كيامين ايني ساتھيوں كے بعد مكه مين بيچيے چھوڑ ديا جاؤل گا؟ آپ نے فرمایا تم مجھی نہیں چھوڑے جاؤ کے گراس سے تمہارے درجہ اور بلندی میں زیادتی ہوگی، پھر ممکن ہے کہ اگر تم چیچے چھوڑ دیئے گئے تو تم سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی(۱) اور دوسری قوم نقصان اٹھائے گی اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو پختہ اور کامل کر وے اور ان کو بیچھے نہ لوٹا، لیکن تنگ حال سعد بن خولہ کے لئے نبی صلى الله عليه وسلم أفسوس كرتے تھے كه وه مكه ميں و فات يا گئے۔ باب ۸۲۰ مصیبت کے وقت سر منڈانے کی کراہت کابیان

المُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزِهِ الرَّحُمْنِ بُنِ جَعْزِهَ حَدَّنَهُ قَالَ حَدَّنَيْ ابُو الْقَاسِمَ بُنِ مُحَيْمَرَةً حَدَّنَهُ قَالَ حَدِّنِي الْوُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَجَعَ ابُومُوسَى وَجُعًا اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجَعَ ابُومُوسَى وَجُعًا فَلَمَّ عَنْهُ وَرَاسُةً فِي حِجْدِ امْرَأَةٍ مِنْ الْمُلهِ فَلَمُ يَستَطِعُ انْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْعًا فَلَمَّا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَرِيًّ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَرِيًّ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالشَّاقَةِ وَالْمُ

٨٢١ بَاب لَيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْحُدُودَ. ١٢١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ الأَّعُمَشِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ اللَّهِ وَصَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْحُدُودَوَشَقَّ الْحُدُوبَ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْحُدُودَوَشَقَّ الْحُدُوبَ وَسَلَّمَ قَالَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ.

٨٢٢ بَاب مَايُنُهِى مِنَ الْوَيُلِ وَدَعُوَى الْحَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ.

١٢١٤ - حَدِّثْنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ حَدِّثْنَالِي حَدِّثْنَا لَي حَدِّثَنَا اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُد اللهِ بُنِ مُرَّةً عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَبُد اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم لَيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ النَّحُدُودَوَشَقً النَّحُدُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ ـ
 النَّحُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْحَاهِلِيَّةِ ـ

١٢١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ

اور تھم بن موسیٰ نے بسند کی بن حزہ عبدالرحلٰ بن جابر اقاسم بن مخیرہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے روایت کیا کہ ابو موسیٰ بیار پڑے توان پر عثی طاری ہو گئی اس حال میں کہ ان کاسر ان کے گھر کی کسی عورت کی گود میں تھا اور وہ اس کو بالکل روک نہیں سکتے سے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں بالکل روک نہیں سکتے سے جب ہوش میں آئے تو کہا کہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے چی کررونے والی اور گربیاں چاک کرنے والی اور سر منڈانے والی عورت سے بیزاری ظاہر کی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی کررونے والی اور گربیاں چاک کرنے والی اور سر منڈانے والی عورت سے بیزاری ظاہر کی ہے۔

باب ۸۲۱ وہ مخص ہم میں سے نہیں جواپنے گالوں کو پیٹے۔
۱۲۱۱ محمہ بن بشار' عبدالرحمٰن' سفیان' اعمش' عبداللہ بن مرہ'
مسروق' عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو
اپنے گالوں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار پکارے
(جاہلیت کی سی بات کرے)

باب ۸۲۲\_مصیبت کے وقت واویلا مچانے اور جاہلیت کی سی باتیں کرنے کی ممانعت کابیان۔

۱۲۱۴۔ عمرو بن حفص' حفص' اعمش' عبدالله بن مره' مسروق' عبدالله بن مره' مسروق' عبدالله رضی الله علیه وسلم عبدالله رضی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی بات کرے۔

باب ۸۲۳ مصیبت کے وقت اس طرح بیٹھ جانے کا بیان کہ غم کے اثرات ظاہر ہول۔ ۱۲۱۵۔ محمد بن مثنیٰ عبدالوہاب کیلیٰ عمرہ ٔ حضرت عائشہ سے روایت

الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعُتُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَتُنِى عُمْرَةُ قَالَ سَمِعُتُ عَاتِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا جَآءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ الْبُنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعُرَفُ ابُنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعُرَفُ فِيهِ الْحُرُنُ وَ آنَا أَنْظُرُ مِنُ صَافِرِ الْبَابِ شِقِّ الْبَابِ فَقَالَ اللَّهِ فَرَعَمَ الْبَابِ شِقِ وَذَكَرَبُكَآءَ هُنَّ فَامَرَةً آنُ يَّنُهَا هُنَّ فِسَآءَ جَعُفَرَ وَذَكَرَبُكَآءَ هُنَّ فَامَرَةً آنُ يَّنُهَا هُنَّ فَاتَاهُ النَّالِئَةَ وَذَكَ مَنْ النَّالِئَةَ وَلَا اللهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللهِ فَرَعَمَتُ النَّهُ قَالَ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَاللهُ اللهِ فَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْنَا يَارَسُولَ اللهِ فَلَكُ اللهُ صَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ تَتُوكُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ .

آ ١٢١٦ حَدَّنَنَا عَمُرُ و بُنُ عَلِيّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّنَنَا عَاصِمُ نِ الْأَحُولُ عَنُ آنَس رَّضِيَ اللَّهَ عَنُهُ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِنَ حُزُنًا قَطُّ اَشَدَّمنُهُ \_

کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ جب نبی صکی اللہ علیہ وسلم کو ابن حارثہ، جعفر 'ابن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی ' تو آپ اس طرح بیٹے کہ غم کے الرّات آپ کے چبرے سے ظاہر ہورہ سے سے۔ تو ہیں دروازے کی سوراخ سے دکھے رہی تھی آپ کے پاس ایک مخص آیا اور جعفر کی سوراخ سے دکھے رہی تھی آپ کے پاس ایک مخص آیا اور جعفر کی عور توں کے رونے کا حال بیان کیا آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان کو روئے ،وہ شخص چلا گیا پھر دوسری بار آیا اور کہا کہ ان لوگوں نے اس کا کہانہ مانا آپ نے فرمایا ان کو جا کر منع کرو، آپ کے پاس تیسری بار وہ شخص پھر آیا۔ آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ!واللہ وہ عور تیں ہم پر عالب آگئیں۔ حضرت عائش نے کہا کہ آپ نے فرمایا ان کے منہ علی مئی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تو نے میں مئی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تو نے میں مئی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تو نے میں مئی ڈال دو۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، تو نے میں مئی ڈال دو۔ میں اللہ حسکی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اور تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اور تو نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اور تو نے درسول اللہ صلی اللہ وسلم کو اپنی حالت پر نہ رہے دیا۔

۱۲۱۷۔ عمر بن علی محمد بن فضیل عاصم احول مصرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مہینہ تک دعا قنوت پڑھی، جب کہ قراء شہید کئے گئے۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی اس سے زیادہ شدت غم کی حالت میں نہیں دیکھا۔

باب ۸۲۴-اس شخص کابیان جس نے مصیبت کے وقت غم کو ظاہر نہ کیااور محمد بن کعب قرظی نے کہاکہ جزع سے مراد بری باتوں کا بولنااور بد گمانی ہے اور یحقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رنج وغم کی شکایت اللہ سے کر تاہوں۔

۱۲۱۵۔ بشر بن تھم 'سفیان بن عیینہ 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ'
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ
ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیار پڑااور مرگیا، ابو طلحہ باہر تھے جب ان کی بیوی
نے دیکھاکہ لڑکا مرچکا ہے تو پچھ سامان کیااور کفن پہنا کر گھر کے ایک
گوشہ میں اس کور کھ دیا، جب ابو طلحہ آئے تو بوچھالڑکا کیساہے ؟ بیوی

هَيًّاتُ شَيْمًا وَنَحَّتُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَآءَ الْبُو طَلَحَة قَالَ كَيُفَ السَّلامُ قَالَ قَدُ هَدَأْتُ نَفُسُهُ وَارُجُوا اَنُ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ الْبُو ظَلَحَة النَّهَا صَادِقَةً قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا اَصُبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخُرُجَ اعْلَمَتُهُ اَنَّهُ قَدُمَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اخَبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اخَبَرَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ اخَبَرَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَعُلُمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال

٥٢٥ بَابِ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ نِعُمَ الْعِدُلَانِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ نِعُمَ الْعِدُلَانِ وَنِعُمَ الْعِلَاوَةَ الَّذِيُنَ إِذَا آصَابَتُهُمُ مُصِيبَةً قَالُواۤ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا اللهِ رَاجِعُونَ أُولَقِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِّنُ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ وَّ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِّنُ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةٌ وَ الْقَلِكِ مُمْ المُهُتَدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَالسَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً وَالسَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً وَالسَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةً اللهَ عَلَى الْحَاشِعِينَ \_

171۸ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا غُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ آنسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّبُرُ عِندَ الصَّدُمَةِ الْأُولِي \_

٨٢٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِكَ لَمَحُزُونُونَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

نے جواب دیااس کی طبیعت کوسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ تجی ہے، چنانچہ انہوں نے رات گزاری جب صبح ہوئی اور عشل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو ہیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا مرچکا ہے، پھر ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کیا جو ان دونوں کے ساتھ ہوا تھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کو تمہاری ذات میں برکت عطافر مائے گا۔سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری شخص نے کہا میں نے ان دونوں کا۔سفیان کا بیان ہے کہ ایک انصاری شخص نے کہا میں نے ان دونوں

باب ۸۲۵ صبر صدمہ کے ابتدا میں معتبر ہے اور عمر نے فرمایا کہ کس قدر عمدہ دوعدل اور کیابی اچھااس کے علاوہ ہیں کہ میں وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچی اور انہوں نے نے انا لله وانا البه داجعون کہا بہی لوگ ہیں جن پر ان کے سب کی طرف سے رحمتیں اور مہر پانیاں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی کا قول کہ صبر اور نماز کے دریعہ مدد چاہو۔ بے شک یہ بار ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں (بار نہیں)

۱۲۱۸ محد بن بشار عندر شعبه نابت نسے روایت کرتے ہیں ثابت فی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا صبر وہ صبر ہے جو صدمہ کے شروع میں ہو(ا)۔

باب ۸۲۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہم تمہاری جدائی کے باعث غمز دہ ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آئکھیں رور ہی ہیں اور قلب

<sup>(</sup>۱) یعنی صبر کامل تووہ ہے کہ مصیبت کے اول والملہ میں صبر کادامن ہاتھ سے نہ جائے۔ورنہ آہتہ آہتہ توہر ایک کو صبر آئی جاتا ہے۔

عملين ہے۔

باب ۲۷۔ مریض کے پاس رونے کا بیان۔

۱۲۲۰ اصبغ، ابن وہب عمرو سعید بن حارث انصاری عبدالله بن عرف اسعید بن حارث انصاری عبدالله بن عرف سعید بن عادۃ پیار پڑے توان کے پاس مسلم عبدالرحل بن عوف سعد بن ابی و قاص اور عبدالله بن مسعود کے ساتھ عیادت کے لئے تشریف لائے جب ان کے پاس پنچے توان کواپنے گھر کے بستر پر لیٹا ہواپایا۔ آپ نے فرمایا کیاانقال کر گئے؟ تولوگوں نے بتایا نہیں یار سول الله۔ تو نبی صلی الله علیہ وسلم روئے۔ جب لوگوں نے بنی صلی الله علیہ وسلم کوروتے دیکھا تو یہ بھی روئے۔ جب لوگوں نے فرمایا کیا تم نہیں وسلم کوروتے دیکھا تو یہ بھی روئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَدُمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلُبُ. ١٢١٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِيُ سَيُفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِابْرَاهِيُمَ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيُمَ تَقَبَّلُهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعُدَ دْلِكَ وَابْرَاهِيُمُ يَجُوْدُ بنَفُسِهِ فَحَعَلَتُ عَيْنَا رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذُرِفَانِ فَقَالَ لَةً عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَٱنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ ٱتَّبَعَهَا بِأُخُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدُمَعُ وَالْقَلَبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَايَرُضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفَراقِكَ يَا إِبْرَاهِيُمُ لَمَحُزُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ المُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ \_

٨٢٧ بَابِ الْبُكَآءِ عِنْدَ الْمَريُضِ

الْمَنْ وَهُبٍ قَالَ الْمُنَعُ عَنِ اَبُنِ وَهُبٍ قَالَ الْحُبَرَنِي عَمْرٌ و عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُنْصَارِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمّا قَالَ اشْتَكَى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ شَكُوىً لَهُ عَنُهُمّا قَالَ اشْتَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُةً مَعَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُمُ فَلَمَّا وَعَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنهُمُ فَلَمَّا وَحَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنهُمُ فَلَمَّا وَحَدَةً فِي غَاشِيَةٍ آهُلِهِ فَقَالَ قَدُ دَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدُ وَحَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَدُ اللهِ فَقَالَ قَدُ

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے عمل سے معلوم ہوا کہ کسی صدمہ کے موقعہ پر آنسو آجاناصبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف بات بیہ ہے کہ زبان سے جزع فزع اور شکوہ وشکایت شروع کردے یا چیخنا چلاناشر وع کردے جیسا کہ دور جالمیت میں اس کی عادت تھی۔

مَضَى قَالُوا لَايَارَسُولَ اللهِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآى الْقَوْمُ بُكَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُوا فَقَالَ ٱلاَتُسْمَعُونَ اللهَ لَايُعَذِّبُ بِنَمَع الْعَيْنِ وَلَابِحُرُنِ الْقَلْبِ وَلَايِحُرُنِ الْقَلْبِ وَلَايِحُرُنِ الْقَلْبِ وَلَايِحُرُنِ الْقَلْبِ وَلَايِحُرُنِ الْقَلْبِ وَلَايَحْرُنِ الْقَلْبِ وَلَايَحْرُنِ الْقَلْبِ وَلَايَحْرُنِ الْقَلْبِ وَلَايَحْرُنِ الْقَلْبِ وَلَايَحْرُنِ الْقَلْبِ وَلَاكِنَ يُعَذِّبُ بِيُكَآءِ الْعَلِمِ عَلَيْهِ وَكَانَ وَإِلَّ الْمَيِّتَ يُعَدِّبُ بِيُكَآءِ الْعَلِمِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمْرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَضُرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَاوَيَرُمِي فِي اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عِلْمَ مِلْكِهُ مِلْكَامِ وَيُهُ بِالْعَصَاوَيَرُمِي بِالْحِجَارَةِ وَيُحْتِى بِالنَّرَابِ.

٨٢٨ بَابِ مَايُنُهٰی عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَآءِ وَالزَّحْرِعَنُ ذَلِكَ۔

١٢٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِي عَمْرَةُ قَالَ سَمِعُتُ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا حَآءَ قَتُلُ زَيُدِ بُنِ حَارِثَةَ وَجَعُفَرَ وَّعَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُرَفُ فِيُهِ الْحُزُنُ وَآنَا اَطَّلِعُ مِنُ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعُفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنُ يُّنَّهَا هُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُّ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدُ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ انَّهُنَّ لَمُ يُطِعْنَهُ فَامَرَهُ الثَّانِيَةَ آنُ يُّنْهَا هُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ آتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدُ غَلَبْنَنِيُ ٱوْغَلَبْنَا الشَّكُ مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَوْشَبِ فَزَعَمُتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحُثُ فِي ٱفُوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ ٱرْغَمَ اللَّهُ ٱنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَاٱنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ.

١٢٢٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَدُّثَنَا حَمُّدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمُّدُ عَنُ أُمِّ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبٌ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ آخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ

سنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آنسو بہانے اور دل کے عمکین ہونے سے عذاب نہیں کرتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب کرتا ہے (اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا) یار حم کرتا ہے، اور میت پراس کے گھر والوں کے رونے کے سبب سے عذاب ہوتا ہے اور عراس صورت میں ڈنڈے سے یا پھر پھینک کرمارتے تھے اور منہ میں خاک ڈال دیتے تھے۔

باب ۸۲۸۔ نوحہ اور رونے کی ممانعت اور اس سے روکنے کا بیان۔

ا۱۲۱۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب کی بن سعید عمرة وائش سے روایت کرتے ہیں کہ جب زید بن حارثہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر پنجی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے اور آپ کے چہرے سے غم کااثر ظاہر ہورہا تھااور میں دروازہ کی سوراخ سے دیچہ ربی تھی، ایک مخص آیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ! جعفر کی عور تیں رورہی ہیں۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان عور توں کو جاکر منع کرے تو وہ آدمی گیا اور پھر واپس ہوا اور کہا کہ میں نے ان عور توں کو منع کیا اور بیان کیا کہ عور توں نے کہا نہیں مانا۔ آپ نے دوسر ی بار پھر انہیں منع کرنے کا حکم دیا پھر وہ گیااور پھر آیااور کہا کہ جم لوگوں پر غالب آ گئیں (محمد بن حوشب کوشک ہوا) عائشہ نے کہا آپ نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، میں (عائشہ نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک کے منہ میں مٹی ڈال دو، میں (عائشہ نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک آلود کرے بخدا تو نہیں کرنے والا ہے (اس کاجواب آپ نے تھم دیا نہیں چھوڑی۔

۱۲۲۲ عبدالله بن عبدالوہاب ماد بن زید ابوب محمد ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں گے ہم میں سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَلُ لَّا نَنُوُحَ فَمَا وَقَّتُ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسُوةٍ أُمَّ سُلَيْمٍ وَّ أُمِّ الْعَلَآءِ وَابْنَةِ آبِي سَبْرَةَ آمُرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَآتَيُنِ آوِ ابْنَةِ آبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَأَةٍ أُخُرى \_ آوِ ابْنَةِ آبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَّامْرَأَةٍ أُخُرى \_

٦٢٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهَ حَدَّثَنَا سُفَينُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِى عَنُ سَالِم عَنُ آبِيهِ عَنُ عامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَبِيعَةَ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزُّهُرِى اللَّهُ عَلَيْهِ سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ سُفَينُ قَالَ الزُّهُرِى الْحَبَرَنِي سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ فَالْاَحْبَرَنَى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ فَالْاَحْبَرَنَى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ فَالاَحْبَرَنَى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ فَالاَحْبَرَنَى سَالِمٌ عَنُ آبِيهِ فَالاَحْبَرَنَى عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَّى تَخَيْفِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَّى تَخَيْفِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَّى تَخَيْفِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَّى تَخَيْفِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَتَّى اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِيقِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى حَلَى اللَّهُ الْهُ الْمُسَلِّمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِيقِ وَسَلَّمَ وَادَالُحُمَيْدِى اللَّهُ الْمُعَلِيقِي اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْمُعَلِيقَ اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِيقِي اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِي اللْمُعْمِلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَا الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْ

٨٣٠ بَاب مَتْى يَقُعُدُ إِذَا قَامَ لِلْحَنَازَةِ؟
١٢٢٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَارَاى اَحَدُ كُمُ جَنَازَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَارَاى اَحَدُ كُمُ جَنَازَةً فَإِنُ لَمْ يَكُنُ مَاشِيًا مَّعَهَا فَلْيَقُمُ حَتَّى يُحَلِّفَهَا أَوْتُوضَعَ مِنُ قَبْلِ اَنْ تُحَلِّفَةً.

1770 حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي ذِنُبُّ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَاحَدَ اَبُوهُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ بِيدِ مَرُوانَ فَحَلَسَا قَبُلَ اَنُ تُوضَعَ فَحَاءَ اَبُوسَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاحَذَ بِيدِ مَرُوانَ فَقَالَ قُمُ فَوَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ هَذَا اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ اَبُوهُمْرَيُرَةً صَدَق.

پانچ عور توں کے سواکس نے اس عہد کو پورا نہیں کیاام سلیم 'ام علاءٌ' بنت ابی سبر ۃ (معاذ کی بیوی) اور دو عور تیں اور یا پیہ کہ سیر ہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی اور ایک دوسر می عورت (راوی کو شک ہے)

## باب ٨٢٩ - جنازه كے لئے كھڑے ہونے كابيان

۱۲۲۳ علی بن عبدالله سفیان نز ہری سالم اپنے والد سے اور وہ عامر بن ربیعہ سے اور وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں آپ نے فرمایا جب تم جنازہ ویکھو تو کھڑے ہو جاؤیہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے۔ سفیان نے کہا، زہری نے بسند سالم سالم کے والد عامر بن ربیعہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا اور حمیدی نے اتنا زیادہ کیا کہ یہاں تک کہ حمہیں پیچھے چھوڑ دے یا جنازہ رکھ دیا جائے۔

باب ۸۳۰ جب جنازه ديكه كر كفر امو توكب بيشع؟

۱۲۲۴۔ قتیبہ بن سعید،لیٹ،نافع،ابن عرق،عامر بن ربیعة نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کہ جب تم ہیں سے کوئی مخض جنازہ دیکھے،اگر اس کے ساتھ نہ جانے والا ہو، تو کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ جنازہ اس سے آگے بڑھ جائے یااس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھے یارکھ دیا جائے۔(۱)

۱۲۲۵۔ احمد بن یونس، ابن الی ذئب، سعید مقبری اپنے والد سے رویت کرتے ہیں، کہ ہم ایک جنازے میں تھے، تو حضرت الوہریہ و نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے، توابوسعید آئے اور مروان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کھڑا ہو جا، بخدا اسے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے حضرت ابوہریہ ہے کہا نہوں نے بچ کہا۔

(۱) متعدد روایات سے معلوم ہو تاہے کہ جنازے کود کی کر پہلے آپ کھڑے ہوتے تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو نا جھوڑ دیا۔ ملاحظہ ہواعلاءالسنن ص۸۹۸ج ۸۔ لہذاراخ قول کے مطابق جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والی روایات منسوخ ہیں۔

٨٣١ بَابِ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَايَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنُ مَّنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ \_

آ۲۲۲ مَدَّنَنَا مُسُلِمٌ يَعُنِى ابُنَ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَايَتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنُ تَبْعَهَا فَلَا يَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَد

٨٣٢ بَابِ مَنُ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُوُدِي \_ . ٨٣٢ ـ حَدَّنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنُ بَحَابِرِ عَنُ جَابِرِ عَنُ جَابِرِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرِ اللهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ جَابِرِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ مَرَّبِنَا جَنَازَةً فَقُامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا بِهِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةً يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَايَتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا \_ .

١٢٢٨ ـ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا عَمُرُو ابُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَالرَّحُمْنِ ابُنَ آبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَّقَيْسُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ كَانَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَّقَيْسُ بُنُ سَعُدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِحَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُ مَا إِنَّهَا مِنُ آهُلِ الْأَرْضِ آئُ مِنُ آهُلٍ الْذَيِّةِ فَقَالَ لَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةً مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةً مَنْ عَمُر و عَنِ ابُنِ آبِي لَيُلَى قَالَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا كُنَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو كُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسَعُودٍ وَقَيْسُ لَيْقُومَانِ لِلْمَنَازَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسَعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَنَازَةِ وَلَا لَيْهُ وَمَالَى الْمُعَلِي عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَسَعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومُانِ لِلْمَنَازَةِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمَالَةُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ وَلَا لَا لَيْهُ الْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْفُودُ وَقَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

٨٣٣ بَابِ حَمُلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُوُنَ

باب ۸۳۱ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے' توجب تک جنازہ لوگوں کے کاندھوں سے نہ اتارا جائے نہ بیٹھے اور اگر بیٹھ جائے تواسے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے۔

الله عليه وسلم بن ابراہيم بشام ، يجي ابولسلم ، ابوسعيد خدرى ، بي صلى الله عليه وسلم بن ابراہيم بشام ، يجي ابولسلم ، ابوسعيد خدرى ، بي صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں آپ نے فرمايا كه جب تم جنازه كوركيمو و كار دوه اس وقت تك نه بيٹے جب تك كه جنازه نه ركھ دياجائے۔

باب ۸۳۲۔ یہودی کے جنازہ کیلئے کھڑے ہونے کابیان۔
۱۲۲۷۔ معاذبن فضالہ 'ہشام' بیلی' عبداللہ بن مقسم 'جابر بن عبداللہ اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرااس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ توایک یہودی کا جنازہ ہے آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو داؤ

۱۲۲۸۔ آدم 'شعبہ 'عمر و بن مرہ 'عبد الرحلٰ بن ابی کیلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ میں بیٹے ہوئے تھے، تو ان دونوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہوئے ، ان سے کہا گیا کہ بیہ زمین والوں لینی ذمیوں میں سے ہے ، تو ان دونوں نے کہا گیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہوگئے تو آپ سے کہا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے ، آپ نے فرمایا کہ کیاس کی جان نہیں تھی۔ ابو حزہ نے اعمش 'ابو عمر بن ابی لیلی سے روایت کیا کہ میں قیس اور اللہ صلی اللہ علیہ سہل کے ساتھ تھا ان دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریا نے شعمی سے 'انہوں نے ابن ابی لیلی سے روایت کیا کہ عمر ابن ابی لیلی سے روایت کیا کہ عمر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور زکریا نے شعمی سے 'انہوں نے ابن ابی لیلی سے روایت کیا کہ ابومسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑ ہے ہو جاتے سے روایت کیا کہ ابومسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑ ہے ہو جاتے سے روایت کیا کہ ابومسعود اور قیس جنازہ کے لئے کھڑ ہے ہو جاتے سے

باب ۸۳۳ م جنازه عور تول کو نہیں بلکه مر دول کو اٹھانا

حاہے۔

1779. حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ اللّهِ اللّهِ حَدَّنَا اللّهُ عَنُ اَيِهِ اللّهُ صَدُ اَلله صَعْدِنِ الْحَدُرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ صَلّى اللّهُ عَنْهُ الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَا قِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ صَالِحَةٍ صَالِحَةً قَالَتُ يَاوَيُنَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَا قِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ صَالِحَةٍ صَالِحَةً قَالَتُ يَاوَيُلَهَا اَيُنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا عُلَلْ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَلَوْسَمِعةً صَعِق \_

٨٣٤ بَابِ السُّرُعَةِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَنَسُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ أَنْتُمُ مُشَيِّعُونَ وَامُشِ بَيْنَ يَدَيُهَا وَخَلْفَهَا وَعَنُ يَّمِينِهَا وَعَنُ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيْبًا مِّنْهَا.

١٢٣٠ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسُرِعُوا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسُرِعُوا النَّهِ بِالْحَنَازَةِ فَإِنُ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا فَانُ بِالْحَنَازَةِ فَإِنُ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا فَانُ تَكُ صِولَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَةً عَنُ رِقَابِكُمُ.

٨٣٥ بَاب قُوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْحَنَازَةِ قَدِيَّمُونِيُ .

١٢٣١\_ حَدِّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ ابيهِ اللهِ سَمِعَ ابَا سَعِيْدُ عَنْ ابيهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ سَعِيْدِن النُّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ النَّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَإِلْ الْحَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّحَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَإِلْ

۱۲۲۹ عبدالعزیر بن عبدالله الیک اسعید مقبری این والدسے وہ ابو سعید خدری رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مر د اسے اپ کند ہوں پراٹھاتے ہیں، اگر وہ صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے لے چلو، اور اگر غیر صالح (برا) ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے وراگر غیر صالح (برا) ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ افسوس تم مجھے کہاں لے جارہے ہو، اس کی آواز آدمیوں کے سواتمام چیزیں سنتی ہیں اگر آدمی اس کوسن لے تو ہے ہوش ہوجائے۔

باب ۸۳۴۔ جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان، انس نے کہاتم جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان، انس نے اس کے جنازہ سے جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوتم اس کے آگے اس کے پیچھے(۱) اور اس کے دائیں اور بائیں بھی چلواور ان کے علاوہ دوسر وں نے بھی اس کے قریب قریب بیان کیا۔

۱۲۳۰ علی بن عبداللہ 'سفیان 'زہری 'سعید بن میتب 'ابوہر برہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اگر وہ نیکوکار ہے تو بہتر چیز ہے جے تم آگ بھیج رہے ہواور آگروہ اس کے سواہے توایک بری چیز ہے جے تم اپنی گردن سے اتار رہے ہو۔

باب ۸۳۵۔ میت کا جب وہ جنازے پر ہو، یہ کہنے کا بیان کہ مجھے جلد لے چلو۔

۱۲۳۱۔ عبداللہ بن بوسف کیٹ سعید اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ رکھ دیاجا تا ہے اور لوگ اس کوا پی گردنوں پراٹھاتے ہیں اگروہ نیکو کار ہو تا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلواور اگر نیک کار نہیں ہو تا تو اپنے گھروالوں سے کہتا ہے کہ افسوس! تم

(۱) لوگوں کے لئے جنازے کے پیچیے چلنابہ نبت آ مے چلنے کے زیادہ افضل ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کوافضل قرار دیاہے۔ملاحظہ ہو (شرح معانی الآثار ص ۲۳۳ج ۱، اعلاء السنن ص ۲۹۴ج۸)

كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِّمُونِيُ وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ لِآهُلِهَا يَاوَيُلَهَا آيُنَ تَلْهَبُونَ بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوُسَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ \_

٨٣٦ بَابِ مَنُ صَفَّ صَفَّيْنِ اَوْ لَلاَئَةً عَلَى الْحَنَازَةِ خَلَفَ الْإِمَامِ .

1 ٢٣٢ ـ حَدِّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ آبِي عُوَانَةَ عَنُ اَتِي عُوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ عَلَمَ عَنُ عَلَمَ عَنُ عَلَمَ عَنُ عَلَمِ بُنِ عَبُدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى عَلَى النَّحَاشِيِّ فَكُنتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيُ آوِا لثَّالِثِ \_

٨٣٧ بَابِ الصَّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ. ١٢٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُع حَدَّنَنَا مَعْمَرُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصُحَابِهِ النَّحَاشِيَّ ثُمَّ

١٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ بُورَيْجِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءً أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ

مجھے کہاں لے جارہے ہو،اس کی آواز انسان کے سواتمام چزیں سنتی ہیںاگر آدمی اس کو سن لے توبے ہوش ہوجائے۔

باب ۸۳۲ امام کے پیچھے جنازہ پر دویا تین صفیں بنانے کا بیان۔

۱۲۳۲ مسد د 'ابوعوانه' قماده، عطاء' جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نجاثی پر نماز (غائبانه)(۱) پڑھی، تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔

باب ١٨٥ جنازه كے لئے صفوں كابيان۔

۱۲۳۳ مسدد 'بزید بن زر لیع 'معمر 'زہری 'سعید 'حضرت الوہریرہ رہ مضی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے ایٹ سائی پھر آگے بڑھے تو ایٹ سائی پھر آگے بڑھے تو لوگوں نے آپ کے بیچھے صف بنائی آپ نے چار تکبریں کہیں۔

۱۲۳۴۔ مسلم 'شعبہ 'شیبانی 'شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے
ایک شخص نے بیان کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ
آپ نے ایک منبوذ (گرا پڑا بچہ) کی قبر کے پاس صفیں قائم کیں اور
چار تھبیریں کہیں، میں نے کہا تم سے کس نے بیان کیا ؟ انہوں نے
جواب دیا ابن عباس نے۔

۱۲۳۵۔ ابراہیم بن موسی، ہشام بن یوسف، ابن جر بج، عطاء، جابر بن عبداللدر ضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبش کا ایک مرد صالح فوت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ بطور معجزہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی کے در میان جتنے تجاب سے سب اٹھادیئے گئے تھے اور نجاشی کا جنازہ آپ کو نظر آنے لگا تھا ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ۲۵ اج ۱۳ ماداعلاء السنن ص ۲۸ ح ۲۸ ج ۸) اگر نماز جنازہ غائبانہ کی مشروعیت ہوتی توجو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ سے دورو فات پا کئے یا شہید ہو گئے تو آپ ان کی بھی نماز جنازہ ضرور پڑھتے اور صحابۂ کرام کا بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا معمول نہیں تھا۔

الله يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ تُوفِّيَ الْيَوُمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبَشِ فَهَنُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزَّبُيْرِ عَنُ جَابِرِ كُنْتُ في الصَّفِّ الثَّانِيُ \_

٨٣٨ بَابِ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّحَالِ عَلَى الْحَنَآثِزِـ

١٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَامِرِ عَنِ ابُنِ عَبُّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبُرٍ قَدُ دُفِنَ لَيُلًا فَقَالَ مَتْى دُفِنَ لَيُلًا فَقَالَ مَتْى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَقَلَا اذَنْتُمُونِي دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَقَلَا اذَنْتُمُونِي فَالُوا دَفِنَا أَنُ نُوقِظَكَ فَالُوا دَفِنَا أَنُ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفُنَا خَلَفَةً قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّآنَا فِيهُمُ فَصَلَّى عَبَّاسٍ وَّآنَا فِيهُمُ فَصَلَّى عَبَّاسٍ وَآنَا فِيهُمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَ

٨٣٩ بَاب سُنَّةِ الصَّلَوٰةِ عَلَى الْحَنَائِزِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّحَاشِيِّ صَاحِبِكُمُ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّحَاشِيِّ سَمَّاهَا صَلَاةً مُلَيْسَ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَ فِيهَا تَكْبِيرً وَلَا النَّسَمِ وَلَا عُلَوْعِ الشَّمُسِ وَلَا عُرَوْنَهُ عَلَى جَنَائِزِهِمُ وَلَا الْحَسَنُ الْحَرَاقِ فَي النَّاسَ وَاحَقَّهُمُ عَلَى جَنَائِزِهِمُ الْمَاتَ عَلَى جَنَائِزِهِمُ مَن رَّضُوهُمُ لِفَرَائِضِهِمُ وَإِذَا الْحَدَثَ يَوْمَ الْمَاتَ وَيُولُولُهُمُ عَلَى جَنَائِزِهِمُ الْمَاتَ الْعَيْدِ الْوَعِنْدَ الْحَنَازَةِ يَطُلُبُ الْمَاتَ الْعَيْدِ الْوَعِنْدَ الْحَنَازَةِ يَطُلُبُ الْمَاتَ الْمَاتَ الْمَاتَ عَلَى اللَّهُ الْمَاتَ وَاللَّهُ الْمَاتَ الْعَيْدِ الْوَعِنْدَ الْحَنَازَةِ يَطُلُبُ الْمَاتَ الْمَاتَ الْمَاتَ الْمَاتَعُولُولُ الْمُعَلِي الْمَاتِ الْمَاتَعُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَاتَعَالَةِ الْمَاتِهُ الْمَاتَعُلَقِ الْمَاتِهُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتَعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتِهُ الْمَاتِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

ہوگیا، اس لئے آؤاور اس پر نماز پڑھو۔ ہم لوگوں نے صفیں قائم کیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور ہم لوگ صف بستہ تصابو الزبیر نے جابڑے روایت کیا کہ میں دوسری صف میں تھا۔

باب ۸۳۸۔ جنازے میں مرووں کے ساتھ بچوں کے صف قائم کرنے کا بیان۔

باب ٩ س٨۔ جنازہ پر نماز کے طریقہ کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازہ پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ اپنے ساتھی پر نماز پڑھو اور اسے صلوۃ کہا، حالا نکہ نہ اس میں رکوع ہے اور نہ سجدہ اور نہ اس میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں تکبیر اور سلام ہے اور ابن میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں تکبیر اور سلام ہے اور ابن عمر طہارت ہی کی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھتے تھے اور اپنے دونوں ہوئے اور کہتے مان میں نے لوگوں کو (کہتے ہوئے) پایا کہ جنازہ پڑھانے کا مستحق وہ شخص ہے جس کو لوگ فرض نماز میں امام بنانا پند کریں اور جب عید کے دن یا جنازہ کے وقت بے وضو ہو جائے، تو پانی مائے، تیم نہ کرے وفت بے وضو ہو جائے، تو پانی مائے، تیم نہ کرے اور جب جنازہ کے وقت بے وضو ہو جائے، تو پانی مائے، تیم نہ کرے اور جب جنازہ کے وقت بے وضو ہو جائے، تو پانی مائے، تیم نہ کرے وقت بے وضو ہو جائے، تو پانی مائے کہ لوگ نماز پڑھ

وَلَا يَتَكَمَّمُ وَإِذَا انْتَهٰى اللَّي الْحَنَازَةِ وَهُمُ يُصَلُّونَ يَدُخُلُ مَعَهُمُ بِتَكْبِيْرَةٍ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ بِتَكْبِيرَةِ الْوَاحِدةِ السَّفْتَاحُ الصَّلوٰةِ وَقَالَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمُ مَاتَ ابَدًا وَفِيهِ صُفُوفُ فَ وَامَامً .

17٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ مَنُ مَرَّمَعَ نَبِیِّکُمُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی قَبْرٍ مَنُ مَرَّمَعَ نَبِیْکُمُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی قَبْرٍ مَنْبُودٍ فَامَّنَا فَصَفَفُنَا خَلْفَةً فَقُلْنَا یَا آبَاعَمُرٍ و مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا \_

٨٤٠ بَابِ فَضُلِ اتّبَاعِ الْحَنَائِزِ وَقَالَ زَيُدُ
 ابُنُ ثَابِتٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَيْتَ فَقَدُ
 قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ: وَقَالَ حُمَيْدُ بُنُ
 هِلَالٍ مَّا عَلِمُنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا وَالْكِنَّ
 مَنُ صَلّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيْرَاطُــ

٦٢٨ ـ حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا جَرِيُرُّ ابُنُ عُمَرَ حَارِمٍ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يَّقُولُ حَدَّثَ ابُنُ عُمَرَ ابَّاهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ: مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطُ فَقَالَ اكْثَرَ آبُوهُ رَيْرَةً عَلَيْنَا فَصَدَّقَتُ يَعُنى عَآئِشَةَ ابَاهُ رَيْرَةً وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا الْقَدُ فَرَّطَنَا فِي ابْنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا الْقَدُ فَرَّطَنَا فِي قَرَارِيُطَ كَيْئِرَةٍ فَرَّطَتُ ضَيَّعُتُ مِنُ آمُرِ اللهِ .

رہے ہوں تو نماز میں ان کے ساتھ تکبیر کہد کر شریک ہو جائے اور ابن میتب نے کہا کہ رات دن اور سفر ،حضر میں چار تکبیریں کہے اور انس نے کہا کہ پہلی تکبیر نماز کے شروع کرنے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان (منافقوں) میں سے کوئی مرجائے تو اس پر بھی نماز نہ پڑھو اور اس میں صفیں ہو تیں ہیں اور امام ہو تاہے۔

۱۲۳۷ سلیمان بن حرب شعبہ شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں شعبی نے بیان کیا کہ مجھے اس مخص نے بتایا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منبوذ کی قبر کے پاس سے گزرا تھا کہ آپ نے بھی صفیں قائم کیں آپ نے بھی صفیں قائم کیں ہم نے آپ کے بیچھے صفیں قائم کیں ہم نے کہا کہ اے ابو عمرو اہم سے کس نے بیان کیا؟ جواب دیا ابن عباس نے۔

باب • ۸۴- جنازہ کے پیچھے چلنے کی فضیلت کابیان اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب تو نے نماز پڑھ لی تو تو نے پوری کرلی۔ وہ چیز جو تجھ پر واجب ہے اور حمید بن بلال نے کہا کہ ہم جنازہ سے والیسی کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس نے نماز پڑھی، پھر واپس ہوا تواس کے لئے ایک

۱۲۳۸ - ابو العمان ، جریر بن حازم ، نافع ، ابن عمر ، ابو ہریر ق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے تواس کے لئے ایک قیر اطہے۔ ابن عمر نے کہا کہ ابو ہر برہ بہت نیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشٹ نے ابو ہر برہ کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سامے۔ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے بہت سے قیر اطمیں کو تاہی کی لینی اللہ کے حکم کو ضائع کیا۔

٨٤١ بَابِ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُكُفَّنَ.

مَّرَاتُ عَلَى ابُنِ آبِى ذِنُبٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى فَرَاتُ عَلَى ابُنِ آبِى ذِنْبٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى فَرُبُ عَنُ اللهِ سَعِيْدِ بُنِ آبِى سَعِيْدِ بُنِ آبِي اللهُ سَعْدِنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِيهِ آنَّةً سَأَلَ ابَاهُرَيْرَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِي طَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا احْمَدُ ابُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَا احْمَدُ ابُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ وَسَلَّمَ حَدُّنَا احْمَدُ ابُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ وَحَدَّنِي آبِي حَدَّنَا الوَّنُ اللهُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ وَحَدَّنَى عَبُدُ الرَّحُمْنِ الأَعْرَجُ اللهُ صَلَّى اللهُ وَلَيرَةً عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَهِدَ الْحَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى فَلَهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ قِيرًا عَلَيْ وَسُلَّمَ مَنُ شَهِدَ حَتَّى تُدُ فَنَ كَانَ لَهُ قِيرًا طَانِ قَالَ مِثُلُ الْحَبَلَيْنِ طَانِ قَالَ مِثُلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَلِيمَيْنَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثُلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنَ .

٨٤٢ بَاب صَلوْةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْحَنْآيْزِ \_

١٢٤٠ - حَدَّنَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحُى ابْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا يَحُى ابْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا ابْوُ اِسْحَاقَ ابْنُ اَبِي بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا زَآئِدَةً حَدَّنَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُهُمَا قَالَ : أَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ آوُ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا فَصَفَّنَا خَلْفَةً ثُمَّ صَلَى عَلَيْهًا.

للهُ ٨٤٣ بَابِ الصَّلوٰةِ عَلَى الْجَنَآئِرِ الْمُصَلِّى وَالْمَسُجِدِ.

آ ١ ٢٤ - حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيُكُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ الْمُسَيَّبِ وَابِيُ سَلَمَةَ انَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: نَعْى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ

باب ۸۴۱ و فن کئے جانے تک انتظار کابیان۔

9 17 - عبداللہ بن مسلمہ 'ابن ابی ذیب 'سعید بن ابوسعید مقبری اپنے والد ابوسعید مقبری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابوہر ریڑھ سے پوچھا توانہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ (دوسری سند) احمد بن هبیب بن سعید 'هبیب بن سعید 'هبیب بن سعید ' بونس ، ابن شہاب 'عبدالرحمٰن اعرج 'حضرت ابوہر ریؓ سے روایت کونس ، ابن شہاب 'عبدالرحمٰن اعرج 'حضرت ابوہر ریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہو یہاں تک کہ نماز پڑھ لے تواس کے لئے ایک قیراط ہیں ، عبداور دفن کئے جائے تک حاضر رہے تواس کے لئے دو قیراط ہیں ، پوچھا گیاد وقیراط کیا ہیں ؟کہاد و بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں۔

باب ۸۴۲۔ جنازے پر لوگوں کے ساتھ بچوں کے نماز پڑھنے کابیان۔

۱۲۳۰ یقوب بن ابراہیم کی ابن ابی بکیر 'زائدہ 'ابواسحاق شیبانی ' عامر ، ابن عبال ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے تولوگوں نے کہا کہ یہ گزشتہ رات میں دفن کیا گیا ہے یاد فن کی گئی ہے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے پیچے صفیں قائم کیں پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

باب ۸۴۳ مسلی اور مسجد میں جنازے پر نماز پڑھنے کا بان۔

۱۳۴۱۔ یکی بن بکیر 'لیف' عقیل' ابن شہاب 'سعید بن میتب' ابو سلمہ دونوں حضرت ابوہر ریڑھے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کوشاہ حبش نجاشی کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی جس دن نجاشی کا انقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ تم اینے بھائی کے لئے دعا مغفرت کرو۔اور ابن شہاب سے روایت ہے

استَغُفِرُوا لِآخِيكُمُ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّنَيى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمُ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا۔

١٢٤٢ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوضُمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ الْيَهُودَ جَاءُ وُا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ جَاءُ وُا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمُ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَامَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنُ مُوضِع الْجَنَائِزِ عِنُدَ الْمَسْجِدِ.

عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّامَاتَ الْحَسَنُ بَنُ الْحَسَنُ بَنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمُ ضَرَبَتُ الْمَرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْمَرَاتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَّقُولُ: اللَّهِ اللَّهَ وَحَدُوا مَا فَقَدُوا فَاخَابَهُ اللَّخِرُبَلُ يَعِسُوا فَانَقَلَبُوا مَا فَقَدُوا فَاخَابَهُ اللَّخِرُبَلُ يَعِسُوا فَانَقَلَبُوا مَا فَقَدُوا فَاخَوْرَ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ عَرُومَ عَنُ عَرُومَ عَنُ عَرُومَ عَنُ عَرُومَ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٨٤٥ بَاب الصَّلوةِ عَلَى النَّفَسَآءِ إِذَا
 مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا \_

کہ مجھ سے سعید بن میں نے حضرت ابو ہر یہ مضی اللہ عنہ کا بیہ قول بیان کیا کہ نبی صلی اللہ عنہ کا بیہ قول بیان کی صفیل قائم کول بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی میں ان کی صفیل قائم کیں اور چار تھ بیریں کہیں۔

۱۲۳۲۔ ابراہیم بن منذر 'ابوضمرہ' موسیٰ بن عقبہ 'نافع' عبداللہ بن عراقہ عبداللہ بن عراقہ اللہ علیہ وسلم کے پاس عرقہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے رجم کرنے کا حکم دیا تو مسجد کے پاس نماز جنازہ(ا) پڑھنے کی جگہ کے قریب ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔

باب ۱۸۳۴ قبروں پر معجدیں بنانے کی کراہت کا بیان اور جب حسن بن حسن بن علی نے انتقال کیا توان کی ہوی ان کی قبر پرایک سال تک ایک خیمہ نصب کئے بیٹی رہیں، پھر خیمہ اٹھا کر چلی گئیں، تولوگوں نے ایک آواز دینے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا ان لوگوں نے جو چیز گم کی تھی اسے پالیا تو دوسرے نے جو اب دیا بلکہ مایوس ہو کرواپس لوٹے۔ دوسرے نے جو اب دیا بلکہ مایوس ہو کرواپس لوٹے۔ سامی اللہ بن موسیٰ شیبان ہلال بن وزان عروہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے جس مرض میں وفات پائی، اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصار کی پر لعنت مرض میں وفات پائی، اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصار کی پر لعنت کرتی ہیں کہ آپ نے جس کرے کہ انہوں نے اپنیاء کی قبروں کو معجد بنالیا۔ حضرت عائشہ کرے کہ ایس معجد نبالیا۔ حضرت عائشہ فررے کہ کہیں معجد نبالی جائے۔

باب۸۴۵ نفاس والی عورت پر نماز پڑھنے کا بیان جب کہ وہ حالت نفاس میں مر جائے۔

(۱)روایت کے اس لفظ سے معلوم ہورہاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نماز جنازہ کے لئے معجد کے قریب کوئی الگ جگہ بنی ہوئی تقی اور وہ نماز جناہ اواکر نے کے لئے استعمال کی جاتی تھی یہی طریقہ سنت کے مطابق ہے البتہ عذرکی وجہ سے بعض شر الطاکا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں بھی نماز اوا ہو سکتی ہے۔

١٢٤٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعِ
 حَدَّنَا حُسَينٌ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيُدَةَ عَنُ سَمُرَةَ رَضِى الله عَنهُ قَالَ صَلَيْتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ
 صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَّاتَتُ فِى نَفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

٨٤٦ بَابِ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرُأَةِ وَالرَّجُلِ. ٥ ٢٤٥ بَابِ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرُأَةِ وَالرَّجُلِ. ٥ ٢٤٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حُسَيُنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ حَدَّنَنَا مُسَمِّرةً بُنُ جُنُدُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيُتُ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَآءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

٨٤٧ بَابِ التَّكْبِيْرِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَرْبَعًا وَقَالَ حُمَيُدُ صَلَّى بِنَا اَنْسُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ حُمَيُدُ صَلَّى بِنَا اَنْسُ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ حُمَيُدُ طَكَّرً اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ فَاسْتَقُبَلَ اللَّهُ فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ سَلَّمَ لَهُ فَاسْتَقُبَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ لَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ ا

١٢٤٦ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّحَاشِيِّ فِي اليَوْمِ الذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمُ اللَّي المُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ـ فَصَفَّ بِهِمُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ـ

١٢٤٧ - حُدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانِ حَدَّنَا سُلَيُمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّنَا سُلَيُمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّنَا سُلَيُمُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَا َ عَنُ جَابِرِ رَّضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةَ بُنُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةً وَتَابَعُهُ عَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةً وَتَابَعُهُ الصَّمَدِ عَنُ سُلَيْمٍ اَصُحَمَةً وَتَابَعَهُ عَبُدُ الصَّمَدِ

٨٤٨ بَابِ قِرَاءَ ةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى

۳۲۱۔ مسدد 'یزید بن زریع 'حسین' عبداللہ بن برید ق سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں 'سمرہؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے اس عورت پر نماز پڑھی جو نفاس کی حالت میں مری تھی آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

باب ٢ ٣٨ عورت اور مرد كے جنازه ميں كہال كھ اہو؟
١٢٣٥ عران بن ميسرة عبدالوارث حسين ابن بريده سمره بن جندب رضى الله عنه سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه ميں نے بي صلى الله عليه وسلم كے پيچھے ايك عورت كے جنازه كى نماز برهى جو حالت نفاس ميں مرى تقى تو آپ اس كے وسط ميں كھ رے ہوئے۔

باب کے ۸۴ جنازہ کی چار تکبیروں کا بیان اور حمید نے کہا کہ ہم کو انسؓ نے نماز پڑھائی تو تین تکبریں کہیں ، پھر سلام پھیراان سے کہا گیا تو قبلہ کی طرف منہ کیا پھر چو تھی تکبیر کہی اور سلام پھیرا۔

۱۲۳۷۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' سعید بن میتب' حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر سنائی، جس دن نجاشی کا انتقال ہوا اور ان لوگوں کو مصلی کی طرف لے گئے ،ان لوگوں کی صفیں قائم کیں اور اس پر چار تکبریں کہیں۔

۲ ۱۲۳ محر بن سنان مسلیم بن حیان مسعید بن مینا ، جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اصحمہ نجاشی پر نماز پڑھی تو چار تکبیریں کہیں اور یزید بن ہاروں نے اور عبدالصمد نے اس نے سلیم سے صرف اصحمہ کالفظ روایت کیا ہے اور عبدالصمد نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۸۲۸۔ جنازہ پر سور ہ فاتحہ پڑنے کا بیان اور حسن نے کہا

الْحَنَازَةِ وَ قَالَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ عَلَى الطِّفُلِ
بِفَاتَحِةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَّاجُرًا۔

٨٤٩ بَاب الصَّلُوةِ عَلَى الْقَبُرِ بَعُدَ مَايُدُفَنُ.

١٢٤٩ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا خَدَّنَنَا مُخَبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُلْيُمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ مَنُ مَرَّمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُونٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ مَنْبُونٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُونٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْ قَبْرِ مَنْبُونٍ فَامَّهُمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا \_

مَّادُ ابُنُ زَيْدِ عَنُ تَابِتِ عَنُ اَبِيُ الْفَضُلِ حَدَّنَا حَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّنَا حَمَّدُ ابْنُ رَافِع عَنُ آبِيُ مُرَادًةً هُرَيُرَةً رَجُلًا آوِامْرَأَةً كَانَ يَقِمُ فِي الْمُسَجِدِ فَمَاتَ وَلَمُ يَعُلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَوْتِهِ فَذَكَرَةً ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَافَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ فَقَالَ مَافَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ

كه بچه پر سورة فاتحه پر هے اور كم \_اللهم اجْعَلَهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَاجْرًا \_

۱۲۳۸ محمد بن بشار 'غندر' شعبه 'سعد' طلحہ سے روایت کرتے ہیں طلحہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز پڑھی (دوسری سند) محمد بن کثیر 'سفیان' سعد بن ابراہیم' طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت کرتے ہیں طلحہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کہا کہ لوگ جان لیں کہ یہ سنت ہے۔ (۱)

باب ۸۴۹۔ وفن کئے جانے کے بعد قبر پر نماز پڑھنے کا بیان۔

۱۲۳۹ - جاج بن منہال شعبہ سلیمان شیبانی شعبی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منبوذ (گراپڑا بچہ) کی قبر کے پاس گزرا تھا۔ آپ نے لوگوں کی امامت کی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی میں نے پوچھا کہ اے ابو عمروتم سے کس شخص نے یہ بیان کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابن عباس نے بیان کیا۔

۱۲۵۰ محمد بن فضل عماد بن زید ابن ابو رافع ابو بر ریم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ مردیا عورت معجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ مر گیا تو نہی سکی اللہ علیہ وسلم کواس کی موت کی خبر نہ ہوئی، اس کو ایک دن آپ نے یاد کیااور فرمایا کہ وہ آدمی کہاں گیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ وہ تو مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جھے کیوں نہ اطلاع دی؟ لوگوں نے کہااس کافلاں فلاں واقعہ ہے، گویااس کے مر تبہ کولوگوں

(۱) نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام کی آرامختلف ہیں۔ بخاری کی اس روایت میں حضرت ابن عباس نے است قرار دیاہے جبکہ حضرت عمر ابن عمر مضرت علی اور حضرت ابوہر برہ وغیرہ حضرات نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔
اس لئے یہی معلوم ہو تاہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی عادت نہیں تھی بلکہ بھی بھی پڑھ لیتے تھے۔اور حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ دعاکی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ نماز جنازہ میں تلاوت نہیں ہے۔

يَارَسُولَ اللهِ قَالَ اَفَلَا اذَنْتُمُونِيُ فَقَالُوُا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَحَقَّرُوا شَانَهُ قَالَ فَدُلُّو نِيُ عَلَى قَبُرِهِ فَاتَى قَبُرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ۔

· ٨٥ بَابِ الْمَيِّتِ يَسُمَعُ خَفُقَ النِّعَالِ\_ ١٢٥١ \_ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ وَقَالَ لِيُ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْع حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُؤلِّيَ وَذَهَبَ أَصُحَابُهُ حَتَّى أَنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرُّعَ نِعَالِهِمُ آتَاهُ مَلَكَانِ فَاقْعَدَاهُ فَيَقُولُانَ لَهُ مَاكُنُتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ اَشُهَدُ الَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرُ اللَّى مَقُعَدِكَ مِنَ النَّارِ آبُدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقُعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا حَمِيْعًا وَّ أَمَّا الكافِرُ أَوِ المُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَاتَلَيْتَ ثُمٌّ يُضُرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ضَرُبَةً بَيْنَ أَذُنيُهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنُ يَلِيُهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. ٨٥١ بَابِ مَنُ اَحَبُّ اللَّمُفُنَ فِي الْأَرْض

الْمُقَدَّسَةِ آوُنَحُوهَا... مَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوَّسٍ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ ابِيهِ عَنُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَآفَةً صَكَّةً فَرَحَعَ اللّه رَبِّهِ فَقَالَ آرُسَلْتَنِي اللّهِ عَبُدٍ لَا يُرِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَةً وَقَالَ ارْجَعُ فَقُلُ لَهُ الْمَوْتَ فَرَدًّ اللّهُ عَلَيْهِ عَيْنَةً وَقَالَ ارْجَعُ فَقُلُ لَهُ

نے حقیر سمجھا آپ نے فرمایااس کی قبر مجھے بتلاؤ چنانچہ آپ اس کی قبر پر آئےاوراس پر نماز پڑھی۔(۱)

بآب ۸۵۰ مرده جو تول کی آواز سنتاہے۔

ا ۱۲۵ عیاش عبدالاعلی سعید فلفه این زریع سعید قاده انس ا ۱۲۵ عیاش عبدالاعلی سعید فلفه این زریع سعید قاده انس عبد مین الله علیه وسلم نے فرمایا که بنده جب اپنی قبر میں رکھاجاتا ہے اور (اس کود فن کر کے) پیٹے پھیر لی جاتی ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو توں کی اواز کو سنتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بھا کر کہتے ہیں، کہ اس محف یعنی فحر صلی الله علیه وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے ؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانہ کی کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانہ کی کیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دو نوں چیز وں (جنت و کیا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دو نوں چیز وں (جنت و تھا جو لوگ کہتے تھے تو کہا جائے گا تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا۔ پھر لوہ خواج کہ جو دو نوں کانوں کے در میان مارا جائے گا، تو قوج خارے گا اور اس چیخ کو جن وائس کے سوااس کے آس پاس کی دو تین سنتی ہیں۔

ہاب ۸۵۱۔اس شخص کا بیان جو ار ض مقد سہ یااس کے علاوہ جگہوں میں دفن ہو ناپسند کرے۔

۱۲۵۲۔ محود عبدالرزاق معمر 'ابن طاوس اپ والدسے وہ ابوہر براہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موک علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت بھیجا گیا جب ان کے پاس فرشتہ بہنیا، تو حضرت موک علیہ السلام نے اسے طمانچہ مار ااور وہ اپ پروردگار کے پاس گیا اور عرض کیا کہ تو نے جھے ایسے بندے کی پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا ، اللہ نے اس فرشتے کو بینائی عطاکی اور فرمایا کہ جاؤاور ان سے کہوکہ اپناہا تھ بیل

(۱) جس مخص کو بغیر نماز جنازه پڑھے دفن کر دیا گیا ہو تواس کی قبر پر نماز جنازه پڑھی جاسکتی ہے جب تک کہ میت کا جسم محفوظ ہونے کا ظن غالب ہو۔

يَصُنَعُ يَدَةً عَلَى مَتُنِ نُورٍ فَلَةً بِكُلِّ مَاغَطَّتُ بِهِ

يَدُةً بِكُلِّ شَعُرَةٍ سَنَةً قَالَ آئ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ
ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنُ فَسَالَ اللَّهَ آنُ يُدُنِيَةً مِنَ
الْأَرُضِ الْمُقَدِّسَةِ رَمُيَةً بِحَجَرٍ قَالَ، قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَو كُنتُ ثَمَّ
لَرَيْتُكُمُ قَبُرةً إلى جَانِبِ الطَّرِيُقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ
الْاَحْمَرِ.

٨٥٢ بَابِ الدَّفُنِ بِاللَّيُلِ وَدُفِنَ آبُوبَكُرٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيُلًا.

٦٢٥٣ ـ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ البُنِ عَبَّاسِ جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ البُنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعُدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعُدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَ اَصُحَابُهُ وَكَانَ سَالَ عَنْهُ فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقَالُ مَنُ هَذَا فَقَالُ مَنُ هَذَا فَقَالُوا عَلَيْهِ ـ

٨٥٣ بَاب بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبُرِ۔
١٢٥٤ حَدَّنَا اِسُمَاعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ اللهُ عَنُهَا عِنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتُ بَعُضُ نِسَآئِهِ كَنِيُسَةً رَّايُنَهَا بِارُضِ ذَكَرَتُ بَعُضُ نِسَآئِهِ كَنِيُسَةً رَّايُنَهَا بِارُضِ الْحَبَشَةِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً وَ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا آتَنَا ارُضَ الْحَبَشَةِ فَلَاكَرَتَا مِنُ حُسُنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهُا فَرَفَعَ رَاسَةً فَقَالَ أُولَيْكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَقَالَ أُولِيْكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصَّالِحُ الصَّالِحُ الصَّالِحُ وَالْمِكَ عِنْدَ اللهِ \_

٤ ٥٥ بَابِ مَنُ يَّدُخُلُ قَبْرَالْمَرُأَةِ .. ١٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ آنَسٍ

کی پیٹے پرر کھیں اور اس کے ہر بال کے عوض جن پران کاہاتھ پڑے گا
ایک سال عمر عطاکی جائے گی۔ حضرت مویٰ نے عرض کیا اے
پروردگار اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر موت آئے گا۔
حضرت موسیٰ نے عرض کی تو پھرا بھی آ جا ہا اور اللہ سے در خواست
کی کہ ان کوایک پھر بھینکنے کی مقدار ارض مقدس سے قریب کردے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو
ان کی قبر رائے کی طرف سرخ ٹیلے کے پاس و کھاتا۔

باب ۸۵۲ رات کو د فن کرنے کا بیان اور حضرت ابو بکڑ رات کود فن کئے گئے۔

۱۲۵۳ عثان بن ابی شیبہ 'جریر' شیبانی ' شعبی ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پر رات کو دفن کئے جانے کے بعد نماز پڑھی۔ آپ اور آپ کے صحابہ اٹھے اور اس کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص (کی قبر) ہے جو گزشتہ رات دفن کیا گیا تولوگوں نے اس پر نماز راحی

باب ٨٥٣ قبر پرمسجد بنانے كابيان-

۱۲۵۳۔ اسلمعیل 'مالک' ہشام اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں نے ملک حبشہ کے ایک گر جاکا تذکرہ کیا جے ماریہ کہاجاتا تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ملک حبشہ گئی تھیں، تو ان دونوں نے اس گر جاکی خوبصورتی اور ان تصویروں کا حال بیان کیا جو اس گر جامیں تھیں۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کاکوئی مر دصالح مر جاتا تھا تو یہ اس قبر پر معجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویرین مخلوق ہیں۔

باب ۸۵۴۔ عورت کی قبر میں کون انزے۔ ۱۲۵۵۔ محمد سنان فلیح بن سلیمان کہلال بن علی انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے

رَّضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَ اَيْتُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ عَلَى الْقَبْرِ فَرَ اَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ فِيُكُمُ مِّنُ اَحَدٍ لَّمُ يُقَارِفِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ اللهِ فَيُكُمُ مِّنُ اَحَدٍ لَّمُ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ ابْنُ مُبَارِكٍ قَالَ اللهِ فَيُرهَا فَالْ ابْنُ مُبَارِكٍ قَالَ فَانْزِلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارِكٍ قَالَ فَانْزِلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارِكٍ قَالَ فَانْزِلُ فِي اللهِ لِيَقْتَرِ فَلَا أَبُو عَبُدِ اللّهِ لِيَقْتَرِ فَوْا آيُ لِيَكْتَسِبُوا۔

٥ ٥ ٨ بَابِ الصَّلواةِ عَلَى الشَّهِيُدِ.

١٢٥٦ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَنِي ابنُ شِهَابٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهِ مَا لِكِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمْعُ بَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى احْدٍ فِي ثَوْبٍ يَخْمَعُ بَيْنِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى احْدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ اليَّهُمُ اكْثَرُ اخْدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمُ اكْثَرُ اخْدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَيْمَةِ وَامَرَ بِدَ فَنِهِمُ فِي السَّعِيدُ وَقَالَ انَا دِمَائِهِمُ وَلَمُ وَلَمُ يَعْمُ الْوَلَمَةِ وَامَرَ بِدَ فَنِهِمُ فِي عَلَيْهِمُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى هَو لَمَ الْقِيمَةِ وَامَرَ بِدَ فَنِهِمُ فِي السَّعِيدُ عَلَى هَو لَمَ يَعُمُ الْوَلِمُ الْقِيمَةِ وَامَرَ بِدَ فَنِهِمُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَمُ الْمُؤْلُولُ وَلَمُ يُصَلَّ عَلَيْهِمُ وَلَمُ يَعْمَلُوا وَلَمُ يُصَلَّ عَلَيْهِمُ وَلَمُ الْمُؤَا وَلَمُ يُصَلَّ عَلَيْهِمُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ الْمَالُولُ وَلَمُ يُعْمَلُوا وَلَمُ يُصَلِّعُ عَلَيْهِمُ وَلَمُ الْمُعَلِّمُ وَلَمُ الْمُؤْلُولُ وَلَمُ يُعْمَلُوا وَلَمُ يُصَلَّعُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَمُ يُعْمَلُوا وَلَمُ يُصَلِّعُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَمْ يُعْمَلُوا وَلَهُمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ ا

١٢٥٧ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُؤُسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُؤُسُفَ حَدَّنَنَا اللَّهِ بُنُ الْحَبِيْبِ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عَلَيْهِ الْخَيْرِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًّا فَصَلَّى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًّا فَصَلَّى عَلَى عَلَى اللهُ الْحَدِ صَلَوْتَةً عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ انْصُرَفَ اللّهِ الْمَيْتِ ثُمَّ انْصُرَفَ اللّهِ الْمَيْتِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَانَى الْمِنْبُو فَقَالَ النّهُ فَرَطًا لَكُمُ وَانَا شَهِيلًا عَلَيْكُمُ وَانِيًّ

جنازے میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹے ہوئے ہوئے سے میں نے دیکھاکہ آپ کی آٹھوں سے آنسور وال تھے تو آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایبا شخص ہے جس نے آج رات اپنی ہوی سے صحبت نہ کی ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں کہ اس کی قبر میں اترے اور ان کو قبر میں لئا۔ ابن مبارک کا بیان ہے کہ فلے نے کہا کہ لم یقارف کا مطلب میرے خیال میں ہے کہ گناہ نہ کیا ہو، اور ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ قران میں لیقتر فواکے معنی لیکھیوا ہیں یعنی تاکہ کسب کریں۔

باب٨٥٥ شهيدير نمازير هن كابيان

۱۲۵۲۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ 'ابن شہاب عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء ہیں سے دو شخصوں کوایک کپڑے ہیں جمع کرتے سے چھر کہتے سے کہ ان میں سے کون زیادہ قر آن کایاد کرنے والا ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک طرف اشارہ کیا جاتا تو قبر میں پہلے اس کو جب ان میں سے کسی ایک طرف اشارہ کیا جاتا تو قبر میں پہلے اس کو رکھا جاتا۔ اور فرماتے کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ ہوں گااور ان کے خون سمیت دفن کرنے کا عظم دیا اور نہ عسل دیا اور نہ نماز یر ھی (۱)۔

1502۔ عبداللہ بن یوسف کیٹ پزید بن ابی حبیب ابو الخیر عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تواحد والوں پر بنماز پڑھی، جس طرح مر دوں پر پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ بیس تمہارا آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دکھے رہا ہوں، اور زمین کے خزانے کی تنجیاں دیا گیا ہوں یا یہ فرمایا کہ زمین کی

(۱) شہداءاحد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی یا نہیں؟ صحیح بخاری شریف کی ان احادیث کے ساتھ ساتھ ذخیر ہ حدیث میں ایک بھی روایات موجود ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی تھی ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار ص ۲۷۲جا، مراسیل الی داؤد ص ۱۸، سنن ابن ماجہ ص ۲۳۲جا، اعلاء السنن ص ۲۳ می ۸۔ ان روایات مختلفہ میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ مراسیل الی داؤد ص ۱۸، سنن ابن ماجہ ص ۲۳۲جا، اعلاء السنن ص ۲۳ می محابہ پر اجتماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفر اد اومتنظاً (درس تر نہ کی ص کا بہ سی سلے وسلم نے حضرت جمزہ پر توانفر اد اومتنظاً نماز جنازہ پڑھی باقی صحابہ پر اجتماعی طور پر پڑھی نہ کہ انفر اد اومتنظاً (درس تر نہ کی ص

وَاللّٰهِ لَانُظُرُ اِلَى حَوُضِى الْانَ وَاِنِّى أَعُطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوُ مَفَاتِيْحَ الْاَرُضِ وَاِنِّىُ وَاللّٰهِ مَااَحَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تُشُرِكُوا بَعُدِیُ وَالْكِنُ اَخَافُ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنَافَسُوا فِيُهَا.

٨٥٦ بَاب دَفُنِ الرَّجُلَيُنِ وَالثَّلَائَةِ فِيُ

١٢٥٨ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا اللَّهُ عَدُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللَّهُ حَدَّنَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ اللَّهُ عَنُهُمَا كَعُبِ اللَّهُ عَنُهُمَا كَعُبِ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْخُبَرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ ـ يَخْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتُلَى أُحُدٍ ـ

٨٥٧ بَابِ مَنُ لَّمُ يَرَغُسُلَ الشُّهَدَآءِ۔

١٢٥٩ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا لَيُثُّ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُفُنُوهُمُ فِي دِمَائِهِمُ يَعُنِي يَوُمَ أُحُدٍ وَّلَمُ يَغُسِلُهُمُ ـ

٨٥٨ بَاب مَنُ يُقَدَّمُ فِي اللَّحُدِ وَسُمِّيَ اللَّحُدِ وَسُمِّيَ اللَّحُدُ وَسُمِّيَ اللَّحُدُ لِآنَةً فِي نَاحِيَةٍ وَّكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ مُلْحِدً لَا اللَّحُدُ اللَّهُ فَي نَاحِيَةٍ وَّكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدً اللَّهُ مُلْتَقِيْمًا كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ

تنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدامجھے اس کاخوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈرہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

باب ۸۵۲۔ ایک قبر میں دویا تین آدمیوں کے دفن کرنے کا بیان۔

۱۲۵۸ سعید بن سلیمان کیف ابن شہاب عبدالرحلٰ بن کعب، جابر بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں بے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کرتے تھے۔

باب۷۵۷۔اس شخص کابیان جس کے نزدیک شہداء کاعسل جائز نہیں۔

۱۲۵۹۔ ابوالولید 'لیٹ 'ابن شہاب' عبدالرحنٰ بن کعب جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کوان کے خون کے ساتھ دفن کرو کہ آپؓ نے احد کے دن فرمایا تھا اور ان کو عنسل نہ دیا۔

باب ۸۵۸۔ لحد میں پہلے کون رکھا جائے اور لحداس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک کنارے سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر ظالم کو ملحد کہتے ہیں، ملحد سے مراد ہے بٹنے کی جگہ اور اگر قبر سیدھی ہو تواسے ضر تے کہتے ہیں۔

۱۲۹-۱۲۰ مقاتل عبدالله، لیث بن سعد ابن شهاب عبدالرحل بن کعب بن مالک جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم شهداء احد میں سے دو آدمیوں کو ایک کپڑے میں رکھتے تھے کچر کہتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن کا علم زیادہ ہیں رکھتے تھے کچر کہتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن کا علم زیادہ ہیں ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تواس کو لحد میں پہلے رکھتے اور آپ نے فرمایا میں ان پر گواہ ہوں ان کو ان کے خون کے ساتھ وفن کرنے کا تھم دیا اور نہ ان پر نماز پڑھی اور نہ ہی انہیں عسل دلوایا

فِى اللَّحْدِ وَقَالَ آنَا شَهِيُدٌ عَلَى هَوُ لَآءِ وَآمَرَ بِدَمَائِهِمُ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُعَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُعَلِّ عَلَيُهِمُ وَلَمُ يُعَلِّلُهُمُ وَآخُبَرَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِقَتُلَى أَحُدٍ: آيُ هَو لَآءِ آكُثَرُ آخُدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا أُشِيرَ أَحُدٍ: آيُ هَو لَآءِ آكُثَرُ آخُدًا لِلْقُرُانِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبُلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبُلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ وَكُفِيرَ وَعَمِّى فِى نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سَلِيمَانُ بُنُ كَثِيرٍ حَدَّنَى الزَّهُرِيُّ حَدَّنَى مَنُ سَمِعَ جَابِرًا رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ.

٩ ٥ ٨ بَابِ الْإِذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبَرِ \_ ١٢٦١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن حَوُشَبَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمُ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبُلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعُدِي أُحِلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ لَّايُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعُضَدُّ شَجَرَهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيُدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقُطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ إِلَّا الْإِذُخَرِ لِصَاغَتِنَا وَ قُبُّوُرِنَا فَقَالَ اِلَّا الْإِذُخَر وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا وَقَالَ آبَانُ ابُنُ صَالِح عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً مُسمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمُ وَبُيُوتِهِمُ \_

٨٦٠ بَابِ هَلُ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبُرِ وَاللَّحُدِ لِعِلَّةٍ \_

١٢٦٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ

اوراوزا کی نے زہری ہے، انہوں نے جابر بن عبداللہ ہے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے متعلق فرماتے تھے کہ ان میں ہے کس کو قرآن کا زیادہ علم ہے؟ جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اس کولچد میں اس کے ساتھی سے پہلے رکھتے، حضرت جابر گا بیان ہے کہ میرے باپ اور میرے چھا کو آپ نے ایک کمبل میں رکھا اور سلیمان بن کثیر نے کہا کہ ہم میں سے زہری نے بیان کیا اور زہری نے کہا کہ ہم میں سے زہری نے حضرت جابر گا دہری نے کہا کہ جھے سے اس محض نے بیان کیا جس نے حضرت جابر گا سے نا۔

### باب٨٥٩ قبر مين اذخريا كهاس دالنے كابيان \_

الا ۱۱۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوہاب خالد عکر مہ 'ابن عباس بن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے ، مجھ سے پہلے کی کے لئے حلال نہ تھا اور نہ میر ہے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا۔ میر ہے لئے دن کے ایک تھوڑے حصہ میں حلال کیا گیا اس کی ترگھا سندا کھاڑی جائے گا اور نہ اس کا در خت کا ٹا جائے گا اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے گا اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گا۔ مگر اعلان کرنے والے کے بہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گا۔ مگر اعلان کرنے والے کے ہماری قبروں کے لئے اور ہماری قبروں کے لئے اور ہماری قبروں اور ہماری قبروں اور ہمارے گھروں کے لئے اور ابان صالح نے بہ سند حسن بن مسلم، اور مجاہد نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے مثل روایت کیا کہ ان اور مجاہد نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ان اور مجاہد نے طاؤس سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ ان کے لوہاروں کے لئے اور ابان صانح کے خلال کرنے کو کہا۔

باب ۸۲۰ کیا میت کو کسی عذر کی بناء پر قبر یالحد سے نکالا جا سکتاہے؟

١٢٦٢ على بن عبدالله مفيان عمرو عبار بن عبدالله سے روايت

قَالَ عَمُرٌ و سَمِعتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبَيّ بَعُدَ مَا أُدُحِلَ حُفُرَتَهُ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ بُنَ أَبَيّ بَعُدَ مَا أُدُحِلَ حُفُرَتَهُ فَامَرَبِهِ فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنُ رِيُقِهِ وَ الْبَسَةُ قَمِيْصَةً فَاللّهُ اعْلَمُ وَكَانَ كَلَيْهِ مِنُ رِيقِهِ وَ الْبَسَةُ قَمِيْصَةً فَاللّهُ اعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا قَالَ شُفَينُ وَقَالَ آبُوهُ مَرَيُرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَبِي حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَبْدَ الله عَليْهِ وَسَلّمَ الله عَبْدَ الله عَليْهِ وَسَلّمَ الْبَسَ عَبُدَ اللهِ قَمِيصَةً مُكَافَاةً لِمَا صَنَعَ .

١٢٦٤ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيْحٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ آبِى رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبُ نَفْسِى حَتَّى آخُرَجُتُهُ فَحَمَلَتُهُ فِي تَبُرِ عَلَى حِدَةٍ.

٨٦١ بَابِ اللَّحُدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبُرِ \_ ١٢٦٥ \_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخُبَرَنَا

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی کے قبر کے پاس پنچے وہ قبر میں دفن کیا جا چکا تھا، آپ نے اس کو نکالنے کا تھم دیا چانچہ وہ نکالا گیا۔ آپ نے اس کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھااور اپنا لعاب د بن اس کے منہ میں ڈال دیااور اپنی قمیص اس کو پہنا دی۔ اللہ نیادہ جانتا ہے اور اس نے حضرت عباس کو قمیص پہنا شیصی، سفیان کا بیان ہے ابو ہر برہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قبیص سے سی تو آپ سے عبداللہ کے بیٹے نے عرض کیایار سول اللہ میرے باپ کواپی قمیص عنایت کرد جی جو آپ کے جم کے ساتھ میرے باپ کواپی قمیص عنایت کرد جی جو آپ کے جم کے ساتھ میں میرائی جو اس نے (حضرت عباس کی جو اس نے (حضرت عباس کی جو اس نے (حضرت عباس کی جو اس نے (حضرت عباس کی جو اس نے (حضرت عباس کی جو اس نے (حضرت عباس کی کہ ایک ساتھ کی اس صلہ میں پہنائی جو اس نے (حضرت عباس کی کہ ایک ساتھ کی اس صلہ میں پہنائی جو اس نے (حضرت عباس کی ساتھ کیا تھا۔

۱۲۹۳۔ مسدد 'بشر بن مفضل 'حسین معلم ، عطاء ، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا زمانہ قریب آیا تو مجھے میرے والد نے رات کو بلایا اور کہا کہ ہیں اپ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سب سے پہلے مقول ہونے والا خیال کر تا ہوں اور ہیں اپ بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سواکوئی چیز ایسی نہیں چھوڑے جارہا ہوں جو تم سے مجھ کو عزیز ہو مجھ پر دین ہے اس کو اداکر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھاسلوک کرنا، صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ دینا اور اپنی بہنوں سے اچھاسلوک کرنا، صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ مسبب سے پہلے مقول وہی شھے اور ان کے ساتھ قبر میں ایک دوسر احض د فن کیا گیا اور میری طبیعت نے گوار انہیں کیا کہ میں ان کو دوسر ہے کے ساتھ چھوڑ دوں۔ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کو نکا لا تو دوسر ہے کے ساتھ چھوڑ دوں۔ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کو نکا لا تو دوسر سے کے ساتھ چھوڑ دوں۔ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کو نکا لا تو کے ساتھ کے کہ میں شان کو دوسر سے کے ساتھ کے کہ متاثر ہواتھا)

۱۲۹۳ میلی بن عبدالله سعید بن عامر شعبه ابن ابی نجیح عطاء، حضرت جابررضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کئے گئے، تو میری طبیعت کوید اچھانہ لگا تو میں نے انہیں وہاں سے نکال کرایک دوسری قبر میں دفن کردیا۔

باب٨٦١ قبريس لحد اور شق كابيان ـ

١٢٦٥ عبدالله الله الله بن سعد ابن شهاب عبدالرحل بن

اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّنَيِى ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنُ قَتُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کعب بن مالک ' جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دودو کو ایک ساتھ رکھتے تھے پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قر آن کا زیادہ عالم ہے ؟ جب کی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تواسے پہلے لحد میں رکھتے اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا اور ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا تھم دیااور انہیں عسل نہیں دیا۔

باب ۸۹۲۔ جب بچہ سلام لے آئے اور مرجائے تو کیااس پر نماز پڑھی جائے گی اور کیا بچے پر اسلام پیش کیا جا سکتا ہے اور حسن 'شر تح' ابراہیم اور قادہ نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک (مال باپ میں سے) مسلمان ہو تو لڑکا مسلمان کے ساتھ سے ساتھ ہوگا اور ابن عباس کمزوری میں اپنی مال کے ساتھ سے اور اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے دین پرنہ سے اور فرمایا کہ اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہو تا۔

۱۲۲۱ عبدالله عبدالله ایونس و بری سالم بن عبدالله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله علیه وسلم کے ہمراہ ابن صیاد کی طرف چلے بچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے ان لوگوں نے ابن صیاد کو بنی مغاله کے فیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلا ہواپیا، ابن صیاد جوانی کے قریب تھا ابن صیاد کو حضور کے آنے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ابنا ہا تھ مارا پھر ابن صیاد سے فرمایا کہ کیا توگواہی دیتا ہوں کہ آپ کی طرف ابن صیاد نے دیکھا اور کہا کہ میں الله کارسول ہوں۔ آپ کی طرف ابن صیاد نے دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، تو آپ نے اس کو مچھوڑ دیا اور فرمایا میں الله اور اس کے رسول پرامیان لایا پھر آپ نے اس سے فرمایا تود کھتا کیا ہے ؟ ابن صیاد نے کہا میر ے یاس سے فرمایا تود کھتا کیا ہے ؟ ابن صیاد نے کہا میر ے یاس سے اور جھوٹا آتا ہے۔ نبی ستی الله سلیہ وسلم نے کہا میر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا جھ پر امر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا جھ پر امر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا جھ پر امر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا جھ پر امر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا جم میں الله کھوں کے اس سے فرمایا جھ پر امر مشتبہ کر دیا گیا، پھر اس سے آپ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ کیا کھوں کے اس سے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ ساتھ کیا کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کہ کو کیا گیا کہا کہا کہ کیا ہوں کے کہا کھوں کیا گیا کھوں کیا گیا کھوں کے کہا کھوں کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کیا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کے کہا

فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرْى قَالَ ابُنُ صَيَّادٍ يَّاتِينِي صَادِقٌ وَّكَاذِبُّ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّط عَلَيْكَ الْأَمُرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنِّيُ قَدُ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْتًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ اللُّاخُّ فَقَالَ اخْسَأُ فَلَنُ تَعُدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ دَعُنِيُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَضُرِبُ عُنُقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَكُنُهُ فَلَنُ تُسَلَّطَ عَلَيُهِ وَإِنْ لَّمُ يَكُنُهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتُلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ انْطَلَقَ بَعُدَ دْلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبَيُّ بُنُ كَعُبِ إِلَى النَّخُلِ الَّتِيُ فِيُهَا ابُنُ صَيَّادٍ وَّهُوَ يُخْتِلُ ان يُّسُمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا أَنْ يَّرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضُطَحِعٌ يَعْنِي فِي قَطِيُفَةٍ لَهُ فِيُهَا زَمُزَةُ ٱوُزُمُرَةً فَرَأْتُ أُمُّ ابُنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِيُ بِحُذُوعِ النَّحُلِ فَقَالَتُ لِإِبُن صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَاشُمُ ابُنُ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ : لَوُ تَرَ كَتُهُ بَيَّنَ وَقَالَ شُعَيُبٌ فِي حَدِيْتِهِ فَرَفَصَهُ زَمُزَةً اَوُزُمُزَمَةً وَّقَالَ عُقَيُلٌ رَمُرَمَةً وَقَالَ مَعُمَرٌ رَمُزَةً\_ ١٢٦٧ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ أَنَسِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَّهُودِيٌّ يَّخُدُّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَاْسِهِ فَقَالَ لَهُ ٱسُلِمُ فَنَظَرَ اللي ٱبِيُهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ ٱطِعُ ابَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَ فَخَرَج النَّهُ أَصْلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ:

ایک بات اپن دل میں چھپائی ہے تو بتا کہ کیاہے؟ ابن صیاد نے کہاوہ دخ ہے آپ نے فرمایا توزلیل وخوار ہو، تواپی حدے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ عمر نے عرض کیایار سول اللہ مجھے اجازت دیجے کہ میں اس کی گردن اڑادوں، نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگریہ وہی د جال ہے تو تھے اس پر قدرت نہ ہو گی اور اگر وہ نہیں ہے تواس کے قتل كرنے ميں كوئى بھلائى نہيں ہے۔ سالم نے بيان كياكه ميں نے ابن عمر کو فرماتے ہوئے ساکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن كعب اس در خت كے ماس كئے جہاں ابن صياد تھا آپ يه خيال كر رہے تھے کہ ابن صیاد سے قبل اس کے کہ وہ آپ کو دیکھے کچھ سنیں، نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کو دیکھااس حال میں وہ لیٹا ہوا تھا جادر میں لیٹا ہوا تھااور اس سے کچھ آواز آرہی تھی، ابن صیاد کی مال نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو د كيه ليا حالا نكه آپٌ در ختوں كى آژ ے ہو کر آرہے تھے اس نے ابن صیاد سے کہااے صاف جو ابن صیاد كانام تهايد محد صلى الله عليه وسلم آرب بين ابن صياد الحد بيضا- تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر وہ اسے جھوڑ ديتي تو معامله کھل جاتا۔ اور شعیب نے اپنی صدیث میں فرفصہ زمزہ یا زمزمہ کے الفاظ کے ساتھ روایت کیاہے اور عقیل نے رمرمه اور معمر نے رمزة روایت کیاہے۔

۱۲۱۷۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ثابت، حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کیا کر تا تھاوہ یہار پڑا تواس کے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے مر کے پاس بیٹے اور فرمایا کہ اسلام نے آراس نے اپ باپ کی طرف، یکھا جو اس کے پاس کھڑا تھا اس نے اپ ببیٹے سے کہاا بوالقاسم صلی الله علیہ وسلم کا کہا مان اور وہ اسلام لے آیا تو نبی صلی الله علیہ وسلم یہ کہت ہوئے باہر آکل آئے الله کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات ہوئے باہر آکل آئے الله کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ \_ و

١٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَالُ
 قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ
 عَ هُمَا يَقُولُ كُنتُ آنَا وَأُمِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيُنَ
 آنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَ أُمِّى مِنَ النِّسَآءِ

١٢٦٩ حدَّ ثَنَا أَبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفِّى وَإِنْ كَانَ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفِّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنُ آجَلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطُرَةِ الْإِسُلَامِ يَدَّعِي ابَوَاهُ الْإِسُلَامِ اوْ أَبُوهُ خَآصَّةً وَإِنْ كَانَتُ مُلَّةً عَلَى غَيْرِ الْإِسُلَامِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحًا صُلِّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَنُ لَا يَسْتَهِلُّ مِنُ اجُلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَنُ لَا يَسْتَهِلُّ مِنُ اجُلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَنُ لَا يَسْتَهِلُّ مِنُ اجُلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّى عَلَى مَن لَا يَسْتَهِلُ مِنُ اجُلِ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُّولُودٍ إِلَّا سِقَطٌ فَإِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مُولُودٍ إِلَّا يُولِي اللَّهُ عَلَى الْفُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مَولُودٍ إِلَّا يُعَلِّى مُنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى مَن جَدُعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ هُرَيْرَةً وَلَى اللَّهُ عَنهُ فِطُرَالنَّاسَ عَلَيُهَا وَصَى اللَّهُ عَنهُ فِطُرَالنَّاسَ عَلَيُهَا وَضَى اللَّهُ عَنهُ فِطُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَلُودٍ اللَّهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَلُودٍ اللَّهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَلُودٍ اللَّهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا وَلَى اللَّهُ عَنهُ فِطُرَةَ اللَّهِ الْتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الْاَنْ اللَّهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الْالِهُ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا الْاَنْ اللَّهِ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِن اللَّهُ الْتَيْ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مَن اللَّهُ الْتَي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا مِن اللَّهُ عَنهُ فِطُرَةً اللَّهِ الْتِي فَطَولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعَامِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

١٢٧٠ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْهُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مَّولُودٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ مَّولُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنصِرَانِهِ اللهِ يُعَلِّدُ البَهْيَمَةُ بِهَيْمَةً هَلُ الوَيْمَحِسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ البَهْيِمَةُ بِهَيْمَةً بِهَيْمَةً هَلُ تُحِسُّونَ فِيهًا مِن جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ ابَوهُرَيْرَةً وَضِي اللهِ عَنْهُ فِطرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَرَضِى اللهُ عَنْهُ فِطُرةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ الْقَيِّمُ۔ لَا تَبْدِيلُ الْقَيْمُ۔

٨٦٣ بَابِ اِذَا قَالَ الْمُشُرِكُ عِنْدَالْمَوُتِ لَآالِهَ اِلَّا اللّٰهُ\_

دی۔

۱۲۶۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عبید الله 'حضرت ابن عباس رضی الله عنه عباس رضی الله عنها که عباس رضی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے سنا کہ هیں اور میری ماں میری ماں کمزوروں میں سے تھیں میں بچوں میں سے اور میری ماں عور توں میں سے کمزور تھیں۔

۱۲۲۹۔ ابو الیمان شعیب ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر وفات پانے والے بچے پر نماز پڑھی جائے اگرچہ وہ زائیہ کائی ہو۔ اس لئے کہ بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہو تا ہے اس کے والدین یا عرف اس کا باپ مسلمان ہونے کادعوی کرے اور اگر اس کی مال اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا مسلمان ہونے کادعوی کرے اور اگر اس کی مال اسلام پر نہ ہو تو وہ چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی اور جو چلا کر نہ روئے تو اس پر نماز نر بھی جائے گی اس لئے کہ وہ ساقط ہو گیا۔ حضرت ابوہر برہ من اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر بی بیدا ہو تا ہے بھر اس کے والدین اسے بہودی، نجہ اسلامی فطرت پر بی بیدا ہو تا ہے کہا تھے ہو؟ پھر ابوہر براہ ہے ہو گاہ واد کھتے ہو؟ پھر ابوہر براہ ہے آت ہو تا ہو تا ہو کہا ہواد کھتے ہو؟ پھر ابوہر براہ ہے آت ہو تا ہو تا ہو تا ہو کہا ہواد کھتے ہو؟ پھر ابوہر براہ ہو گول کو جو تا کہا تھا کی فطرت وہ ہے جس پر لوگوں کو سیدا کیا۔

۰۱۲۵ عبدان عبدالله ونس زهری ابو سلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابو بریره رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر بی بیدا ہوتا ہے بھراس کے مال باپ اس کو یہودی نفرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور بچ دیتا ہے کیا تم دیکھتے ہو کوئی عضواس کا کٹا ہوا؟ پھر حضرت ابوہر یره رضی الله عنه اس آیت کی تلاوت کرتے الله کی فطرت وہ ہے جس پر کہ اس نے لوگوں کو پیدا کیااللہ کی بیدائش میں تبدیلی نہیں ہے یہ بی سیدھادین ہے۔

باب ۸۲۳ جب مشرک موت کے قریب لا اله الا الله کھے۔

١٢٧١\_ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبِيُ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخۡبَرنِيُ سَعِيۡدُ بُنُ الْمُسَيّبِ عَنَ اَبِيُهِ أَنَّهُ اَخُبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّاحَضَرَتُ ابَاطَالِبِ ٱلْوَفَاةُ جَاءَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَةُ اَبَا جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ وَعَبُدَاللَّهِ بُنَ اَبِي أُمَيَّةً بُنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِيُ طَالِبٍ يَاعَمِّ قُلُ لَّا اللَّهُ اللَّهُ كَلِمَةً اَشُهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ ٱبْوُجَهُلِ وَّعَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي أُمَيَّةَ يَاابَا طَالِبِ اَتَرُغَبُ عَنُ مِّلَّةِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمُ يَزَلُ رَسُوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودُانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُوُّ طَالِبِ اخِرَمَا كَلَّمَهُمُ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَابَى أِنْ يُقُولَ لَآ اِلَّهَ اللَّهِ الَّهِ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا وَاللَّهِ لَاسْتَغُفِرَنَّ لَكَ مَالَمُ أُنُهَ عَنُكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ الْآيَة \_

٨٦٤ بَاب الْحَرِيُدِ عَلَى الْقَبُرِ وَاَوُطَى الْرَيْدَةُ الْاَسُلَمِيُّ اَنُ يُجْعَلَ فِي قَبُرِهِ حَرِيْدَانِ وَرَاى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَسُطَاطًا عَلَى قَبُرِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ فَقَالَ فَسُطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ فَقَالَ انْزِعُهُ يَا غُلامُ فَإِنَّمَا يُظِلَّهُ عَمَلَةً وَقَالَ خَارِحَةُ بُنُ زَيْدٍ رَايَّتُنِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي خَارِحَةُ بُنُ زَيْدٍ رَايَّتُنِي وَنَحُنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ زَمَنِ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ وَبَنِيَّ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ اَشَدَّنَا وَتَهَا لَكُونَ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ وَتَنْ عَمْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ اَشَدَّنَا وَتَهَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ حَبِيمً وَبَدُ عَثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ حَبِيمً وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ حَبِيمً وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ حَبِيمً وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ حَبِيمً وَيَدُونَ عَمْهَ وَاللَّالَ عُثْمَانَ بُنُ حَكِيمً وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظَعُونِ وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ مَظَعُونِ وَقَالَ عُثْمَانَ بُنُ مَعْمَانَ بُنُ مَعْمَانَ عَلَى قَبْمٍ وَقَالَ عُثْمَانَ بُنِ عَلَى قَبْمٍ وَقَالَ عُثْمَانَ بُنَ عَلَى عَلَى قَبْمِ وَقَالَ عُشْمَانَ بُنِ عَلَى عَلَى قَبْمُ وَاللَّالَ عَلَى اللَّهُ عَنْهَ وَالَا عَنْمَانَ بُنَ عَلَى عَلَى قَبْمِ وَقَالَ عَنْمَانَ بُنِ عَلَى عَلَى قَبْمٍ وَالْعُونِ وَالْمَانِ بُنِ قَالِمَ عَنْمَانَ بُنِ عَلَى قَبْمِ وَلَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ وَالْمَانَ عُنِهِ بُونَ عَمِه يَزِيدٍ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ

الا ۱۲ اساق العقوب بن ابراہیم ابراہیم مالے ابن شہاب اسعید بن میتب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا توان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے توان کے پاس ابوجہل بن ہشام عبدالله بن امیہ بن مغیرہ کودیکھارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوطالب سے کہااے میرے پچا آپ لاالہ الاالله کہہ دیجے ، میں الله کے نزدیک اس کلمہ کی شہادت دوں گا۔ ابوجہل اور عبدالله بن ابی امیہ نے کہااے ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے ؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابوطالب کے سامنے اس کلمہ کو پیش کرتے رہے اور یہ دونوں وہی بات پھر کہتے۔ یہاں تک کہ ابوطالب نے اپنی آخری گفتگو میں جو کہا وہ یہ کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا الله کہنے جو کہا وہ یہ کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا الله کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں تہ جاؤں تواللہ تعالی نے یہ آ بیت ماکان للنہی آخر تک کہ میں اس سے روکا نہ جاؤں تواللہ تعالی نے یہ آ بیت ماکان للنہی آخر تک نازل فرمائی۔

باب ۱۹۲۸۔ قبر پر شاخ لگانے کا بیان بریدہ اسلی نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر دوشا خیس گاڑ دی جائیں اور ابن عمر شخ عبد الرحمٰن کی قبر پر خیمہ دیکھا تو کہا اے لڑکے اس کوالگ کر دے اس لئے کہ اس کا عمل سایہ کرے گا اور خارجہ بن زید نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا کہ جوان تھا حضرت عثان کے عہد میں اور ہم میں زیادہ چھلانگ لگانے والاوہ سمجھا جاتا تھا جو عثان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ لگائے یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ کو چھلانگ لگائے یہاں تک کہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ عثان بن حکیم نے کہا کہ خارجہ بن زید نے میر اہا تھ کھڑا اور مجھے قبر پر بٹھایا اور مجھ سے اپنے چھا بڑید بن ثابت کے اس کے لئے کر وہ سمجھا واسلے سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے کر وہ سمجھا واسلے سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے کر وہ سمجھا واسلے سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے کر وہ سمجھا واسلے سے بیان کیا نہوں نے اس کواس کے لئے کر وہ سمجھا

إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِمَنُ آحُدَثَ عَلَيُهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانُهُ مَنُهُمَا لَلْهُ عَنُهُمَا يَخُلِسُ عَلَى اللهُ عَنُهُمَا يَخُلِسُ عَلَى الْقُبُورِ \_

١٢٧٢ حَدَّنَا يَحُنَى حَدَّنَا آبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ امَّا اَحَدُهُمَا لَيْعَدَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ فَقَالَ النَّهُمَا فَكُانَ لَيُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ امَّا اللَّخِرُ فَكَانَ لَيُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ امَّا اللَّخِرُ فَكَانَ فَكَانَ لَيَسُتَيرُ مِنَ الْبَولِي وَامَّا اللَّخِرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَحَدَ جَرِيدةً وَاحِدةً فَقَالُوا يَمُشَعِينَ ثُمَّ عَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدةً فَقَالُوا يَعَلَّهُ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اللَّهِ لِمَ مَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اللَّهُ لِمَ عَنُهُمَا مَالَمُ يَيْبَسَا۔

٥٦٥ بَابِ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبُو وَقَعُودِ اَصُحَابِهِ حَوْلَةً يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجُدَاثِ، الْأَجَدَاثُ الْقُبُورُ بُعْشِرَتُ الْأَجُدَاثِ، الْأَجَدَاثُ الْقُبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بُعْشِرَتُ الْفَبُورُ بَعْشَلَاهُ الْإِيقَاضُ الْإِسْرَاعُ وَقَرَأُ الْإَعْمَشُ الْكِي نَصْبِ الِي شَيْءٍ مَّنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ اللّهُ وَالنَّصِبُ الِي شَيْءٍ مَّنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ اللّهُ وَالنَّصِبُ مَصُدَرٌ يَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالنَّصُبُ مَصَدَرٌ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُ وَالنَّعُودِ عِنَ اللّهُ عَنْهُ وَالنَّمُ جَرِيْرٌ عَن اللّهُ عَنْهُ وَالْ حُدُيْدَ وَعَدُ ابِي عَبُدِ مَنَ اللّهُ عَنْهُ وَالْ حُدُيْدُ وَعَدُ ابِي عَبُدِ مَنَ اللّهُ عَنْهُ وَالْ حُدُيْدُ وَعَدُ اللّهُ عَنْهُ وَالْ حُدُيْدُ وَعَدُنا حَوْلَةً وَمَعَةً مِحْصَرَةً وَلَكُمْ اللّهُ عَنْهُ وَالْ مِنْكُمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالْ مِنْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمَعَةً مِحْصَرَةً وَقَعَدُ وَقَعَدُنا حَوْلَةً وَمَعَةً مِحْصَرَةً وَلَا مِنْكُمُ وَلَكُمْ فَعَلَ يَنْكُثُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مِنْكُمُ وَلَكُمْ فَعَدَ وَقَعَدُنا حَوْلَةً وَمَعَةً مِحْصَرَةً فَالَ مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَمَعَةً مِحْصَرَةً وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَالَالِهُ اللّهُ الْمُعَلِقُولُ وَلَا مِنْكُولُولُولُولُولُولُ مَلَا مُعَلِقُ وَلَا مِنْكُمُ وَلَا مِنْكُولُولُ وَلَا مُنَالِكُمُ وَلَا مَنْكُولُولُ وَلَا مِنْكُولُ وَلَا مِنْكُولُولُولُ مَلْكُول

جو حدث کرے اور نافع (۱) نے کہا کہ ابن عمرٌ قبر وں پر بیٹھتے تھے۔

الا ۱۲ کی ابو معاویہ اعمش عجابہ طاؤس ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایاان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایاان دونوں پر عذاب ہورہا۔ ایک عذاب ہورہاہے اور کسی بڑنا تھا اور دوسر اچنلی کھاتا بھر تا تھا، پھر ایک تر پیشاب سے نہیں بچنا تھا اور دوسر اچنلی کھاتا بھر تا تھا، پھر ایک تر شاخ لی اور اس کے دو مکڑے کئے، پھر ہر قبر پر ایک ایک مکڑا گاڑ دیا لوگوں نے کہایار سول اللہ آپ نے یہ کس مصلحت کی بناء پر کیا۔ آپ نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ خشک نے موال۔

باب ۸۲۵ قبر کے پاس محدث کا نصیحت کرنااور ساتھیوں کا اس کے چاروں طرف بیٹھنا۔ یخر جون من الاجداث کے معنی ہیں وہ اپنی قبروں میں سے تکلیں گے بعثرت کے معنی ہیں میں نے ہیں ابھاری جا تیں گی اور بعثرت حوضی کے معنی ہیں میں نے اس کے نچلے حصہ کو او پر کر دیا اور ایقاض تیز دوڑنا اور اعمش نے الی نصب پڑھا ہے لیمنی کسی بلند چیز کی طرف پہنچنے میں سبقت کریں گے نصب واحد ہے اور نصب مصدر ہے اور ینسلون کے معنی تکلیں گے۔

۳۵ ۱۱ عثمان 'جریر' منصور 'سعد بن عبیدہ 'ابو عبدالر حمٰن ' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بقیع غرفد میں اللہ علیہ خرفد میں ایک جنازہ میں شریک تھے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ اسے زمین پر مارنے لگے اور فرمانے گئے کہ تم میں سے ہر جاندار کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم فرمانے گئے کہ جم میں سے ہر جاندار کے لئے اس کی جگہ جنت یا جہنم

(۱) بظاہر حضرت ابن عمرٌ قبر کے ساتھ ٹیک لگاکر بیٹھتے ہوں گے کیونکہ قبر کے اوپر بیٹھنا پندیدہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں قبر پر بیٹھنے سے ممانعت بھی آئی ہے دیکھیں مشکوۃ عربی ص ۱۴۸۔

مِّنُ اَحَدٍ اَوُ مَا مِنُ نَفُسٍ مَّنَفُوسَةٍ اِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ اِلَّا قَدُ كُتِبَ شَقِيَّةً اَوُ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ اَفَلا نَتَّكِلُ عَلى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنُ كَانَ مِنَا مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ فَيَصِيرُ إلى عَمَلِ اَهُلِ السَّعَادَةِ وَ اَمَّا مَنُ كَانَ مِنَّا مِنُ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ اَهُلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهُلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اَعْظَى وَ اتَّقَى الاَيَةَ. لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَامَّا مَنُ اَعْظَى وَ اتَّقَى الاَيَةَ.

٨٦٦ بَابِ مَا جَآءَ فِي قَاتِلِ النَّهُسِ.
١٢٧٣ حَدَّئَنَا مُسَّدَّدٌ حَدَّئَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّئَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ ثَابِتِ بُنِ الشَّحَّاكِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ وَ مَنُ قَتَلَ نَفُسَةً بَحَدِيدةٍ عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة عُذِب بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ قَالَ الْحَدَيدة فِي هَذَا الْحَدَيدة فِي هَذَا اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ بَدَرَيٰي عَلَيْهِ الْحَنَّة فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَيٰي عَلَيْهِ الْحَنَّة .

1778 ـ حَدَّنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ اللَّهُ يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ اللَّهُ يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ اللَّهِ يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ اللَّهِ يَخُنُقُهَا فِي النَّارِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلِهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَهُ الْعَلَمُ اللْعُلِمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِم

کھ دی ہے اور نیک بخت یابد بخت ہونا کھا جاچکا ہے توایک شخص نے
کہا کہ یار سول اللہ! پھر ہم اپنے کھے پر بھر وسہ نہ کریں ؟ اور عمل چھوڑ
دیں۔ ہم میں سے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوگا وہ اہل سعادت
کے کام کرے گا اور جو شخص بد بختوں میں سے ہوگا ' وہ بد بختوں کے
عمل کی طرز پر جائے گا، آپ نے فرمایا کہ نیک بخت لوگ نیک بختی
کے عمل کے لئے آسان کے جائیں گے اور بد بخت لوگ بد بختی کے
عمل کے لئے آسان کئے جائیں گے پھر آپ نے آیت فاما من
اعطی و اتقی آخر تک پڑھی۔

## باب۸۲۷۔خود کشی کرنے والے کابیان۔

ساک ۱۱ د مسدو 'یزید بن زریع ' خالد ' ابو قلابه ' ٹابت بن ضحاک ' نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت کی قتم جھوٹ اور جان بوجھ کر کھائی ، تو وہ ایسا ہے جیسا اس نے کہا۔ اور جس نے کہ اپنی جان کو کسی لوہے سے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں اسی لوہے سے عذاب کیا جائے گا، حجاج بن منہال نے بواسطہ جریر بن حازم ، حسن ، جندب ہے اس محبد میں بیان کیا کہ نہ تو ہم بھولے اور نہ ہمیں خوف ہے کہ جندب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ روایت کریں گے ایک شخص جو زخی تھا اس نے اپنی جان کو قتل کر ڈالا' تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے بان خود ہی دے دی اس لئے میں نے جنت کو میں جس سے بیان خود ہی دے دی اس لئے میں نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ (۱)

۱۲۷۳ ابوالیمان شعیب ابو زناد ' اعرج ' ابوہری الله سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب کو گلا گھونٹ کرمار تارہ کا اور جو شخص نیزہ چھو کراپی جان دیتا ہے وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مار تا

(۱) دوسری نصوص اور روایات حدیث کی وجہ ہے کہا گیا کہ اگر خود تشی کرنے والا مومن ہو گا توایمان کی وجہ ہے بالآخر اسے جہنم ہے نکال لیاجائے گااورا یک مدت معینہ تک جنت اس پر حرام رہے گی۔

٨٦٧ بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلُوةِ عَلَى الصَّلُوةِ عَلَى المُنَافِقِينَ وَالإستِغُفَارِ لِلْمُشُرِكِينَ رَوَاهُ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٢٧٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُر حَدَّنَنِيُ اللَّيُثُ عَنْ عُقِيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبَيَّ بُنِ سَلُوُلَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيُهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُتُ اِلَّيْهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱتُصَلِّى عَلَى ابُنِ ٱبَّيِّ وَ قَدُ قَالَ يَوُمَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوُلَةً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحِّرُ عَيِّي يَاعُمَرُ فَلَمَّا آكُثُرُتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرُتُ فَاخْتَرُتُ لَوُ اَعُلَمُ إِنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبَعِينَ فَغُفِرَ لَةً لَزِدُتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمُ يَمُكُتُ إِلَّا يَسِيُرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْاَيْتَان مِنُ بَرَآئَةٍ وَّلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمُ مَّاتَ اَبَدًا إِلَى وَهُمُ فَاسِقُونَ. قَالَ فَعَجبُتُ بَعُدُ مِنُ جُرُأتِي عَلى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَئِذٍ وَّ اللَّهُ وَرَسُولُةً اعْلَمُ.

باب ۸۶۷ منافقین پر نماز پڑھنے 'اور مشر کین کے لئے دعا و مغفرت کرنے کی کراہت کا بیان ابن عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کور وایت کیاہے۔

١٢٧٥ يچلى بن بكير 'ليث عقيل 'ابن شهاب عبيدالله بن عبدالله' ابن عباسٌ عمر بن خطابٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر اتواس کے لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بلایا گیا . تاکہ اس پر نماز پڑھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں آپ کی طرف احصل پڑااور میں نے کہایار سول الله کیا آپ عبدالله بن أبي ير نماز يرهيس ك حالا نكه اس في فلال فلال ون اس طرح اور فلال فلال بات کہی تھی اور میں اس کی باتوں کو شار كرنے لگا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائے اور فرمايا كه مجھ سے پیچےرہ،جب میں نے زیادہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا تومیں نے اختیار کر لیااگر میں جانتا کہ اگر میں اس کے لئے ستر بار سے زیادہ دعامغفرت کروں تووہ بخش دیا جائے گا، تومیں یقینا اس زیادہ کر تا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر واپس ہوئے اور تھوڑی در بھی نہ تھبرنے پائے تھے کہ سور ۃ بر اُۃ کی ووآیتی اتریں۔ولا تصل علی احد سے وہم فاسقون تک، عمر ا نے بیان کیا کہ اس دن جو میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے بات کی اس پر مجھے تعجب ہوااور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حانے والے ہیں۔

باب ۸۲۸۔ میت پرلوگوں کی تعریف کرنے کابیان۔
۱۲۷۱۔ آدم 'شعبہ 'عبدالعزیز بن صہیب 'انس بن مالک ہے روایت
کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے ساکہ لوگ ایک جنازے کے پاس سے
گزرے تواس کاذکر خیر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو
گی چھر ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو اس کابرے
طور پر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہوگی، عمر بن خطاب نے

فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتُ لَهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمُ عَلَيْهِ ضَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمُ شُهَدَآءُ اللَّهِ عَلَى الأَرْضِ.

المَن اَبِي الْفُرَاتِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن اَبِي الْمُسْلِمِ حَدَّنَا دَاودُ الْبُن اَبِي الْفُرَاتِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَن اَبِي الأَسُودِ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا الْاَسُودِ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدُ وَقَعَ بِهَا اللّهُ عَنهُ فَحَرَاتُ بِهِمُ جَنَازَةٌ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ وَحَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرِى فَأَنْنِي عَلى صَاحِبِهَا صَاحِبِهَا فَوَاللَّهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللّهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ وَضِي اللّهُ عَنهُ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّ وَضِي اللّهُ عَنهُ وَسَلَّمَ اللّهُ الْحَنَّةُ فَقُلْتُ وَمَا اللّهُ الْحَنَّةَ فَقُلْنَا وَأَنْنَانِ قَالَ قَالَ اللّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَأَنْنَانِ قَالَ وَالْنَانِ قَالَ وَالْنَانِ ثُمَّ اللهُ الْحَنَّةَ فَقُلْنَا وَالْنَانِ قَالَ وَالنَّانِ قَالَ وَالْنَانِ قَالَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَاحِدَةِ.

مَّدُولِهِ تَعَالَى إِذِ الظَّلِمُونَ فِى عَذَابِ الْقَبُرِ وَقُولِهِ تَعَالَى إِذِ الظَّلِمُونَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ بَاسِطُوا اَيُدِيهِمُ اَخُرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُحْزَوُنَ عَذَابَ الْهُونِ. هُوَ الْهَوَانُ، وَ الْهُونُ الرِّفُقُ وَقَولِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ سَنْعَذِبُهُمُ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَّدُونَ اللَّى عَذَابٍ عَظِيمٍ ' وَقَولِهِ تَعَالَى وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوّةُ الْعَذَابِ ' النَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَ غُدُواً وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہو گئ؟ آپ نے فرمایا جس شخص کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کیلئے جنت واجب ہو گئی اور جس کا برے طور پر نام لیااس کے لئے جہنم واجب ہو گئی تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

24 11 عفان بن مسلم ' داؤد بن ابی الفرات ' عبدالله بن بریده ' ابو الاسود سے روایت کرتے بیل کہ میں مدینہ آیا اور وہاں ایک بیاری بیدا ہو گئی تھی۔ میں عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عمر ایک دوسر اجتازہ گزرا تواس کی بھی تعریف کی گئی۔ عمر ایک دوسر اجتازہ گزرا تواس کی بھی تعریف کی گئی۔ عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، پھر ایک تیسر اجتازہ گزرا تواس کی برائی بیان کی گئی۔ عمر نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابوالا سود نے تواس کی برائی بیان کی گئی۔ عمر نے فرمایا واجب ہو گئی؟ کہا، میں نے وہی کہا ہے جو نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے لئے چار (مسلمان) اچھی شہادت دیں۔ الله اس کو جنت میں داخل کر دے گا آپ نے فرمایا دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا تین بھی ہم نے کہا اور دو۔ تو آپ نے فرمایا دو بھی پھر ہم نے ایک کے متعلق نہ پوچھا۔

باب ١٩٩٩ عذاب قبر كے متعلق جو حدیثیں منقول ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ كا قول كہ جب ظالم موت كی سختوں میں ہوں
گے اور فرشتے اپنہاتھ پھیلائے ہوں گے ان سے كہاجائے
گاكہ اپنی جانوں كو نكالو آج تهہیں ذلت كاعذاب دیا جائے گا۔
هون هوان كے معنی میں ہے۔ اور هون رفق كے معنی میں
ہیں اور اللہ تعالیٰ كا قول كہ ہم انہیں دو بارہ ہذاب دیں گے
پھر برے عذاب كی طرف پھیر دیں گے اور اللہ تعالیٰ كا قول
كہ آل فرعون پر سخت مار پڑے گی۔ صبح و شام آگ كے
سامنے پیش كے جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی كہا

اَدُحِلُوا الَ فِرُعَوُنَ اَشَدَّ الْعَذَابَ.

17٧٨ - حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرْتَدُ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى الله عنه مَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقُعِدَ الْمُؤُمِنُ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقُعِدَ الْمُؤُمِنُ فِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقُعِدَ الْمُؤُمِنُ فِي قَبُرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ آنُ لا إِله إلا الله فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فَالِدَيْنَ امَنُوا رَسُولُ الله فَالدَيْنَ امَنُوا بِالْقَولِ النَّابِينِ.

١٢٧٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرًّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا وَ زَادَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيُنَ الْمَنُوُا نُزِلَتُ فِيُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

مَ ١٢٨٠ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلَيْ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنِي اللهِ عَنُ صَالِحٍ عَدَّنَنِي اللهِ عَنُ صَالِحٍ حَدَّنَنِي نَافِعٌ اللهُ عَنُهُمَا اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَلَيْكُنُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُحْتَبُونَ لَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُنُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُعْتَمُ وَلَكِنُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُعْتَمُ وَلَاكُونُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُعْتَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ لَا عُلْمَ اللّهُ عَلَيْكُ لَا يُحْتَبُونُ لَا يُعْتَمَلُونَ لَا عُلْمَا اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

17۸١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُنُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا سُفَيَالُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَالَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ لَيَعُلَمُونَ الان اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنُ شُعْبَةً

جائے گاکہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔
۱۲۷۸۔ حفص بن عمرو 'شعبہ 'علقمہ بن مر فد 'سعد بن عبادہ 'براء بن عازب 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب مومن اپنی قبر میں بھلایا جاتا ہے تواس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے پھروہ گواہی دیتا ہے کہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ پس یہی ہے اللہ تعالی کا کہنایشت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔

1749۔ محمد بن بشار عندر شعبہ نے اس حدیث کور وایت کیاہے اور اس نیادتی کے ساتھ کہ یثبت الله الذین امنو اعذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

۱۲۸۰ علی بن عبداللہ 'بحقوب بن ابراہیم 'ابراہیم 'صالح 'نافع 'ابن عرامیم 'صالح 'نافع 'ابن عرامیم 'ابراہیم 'صالح نافع 'ابن عرق عرفی سے عرفی سے اس کویں میں جھانکا (جہاں بدر کے مقتول مشر کین) پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ٹھیک اس چیز کوپالیاجو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ آپ سے کہا گیا کیا آپ مر دوں کو پکارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔

۱۲۸۱۔ عبداللہ بن محمد 'سفیان' ہشام بن عمرو' عروہ' حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اب جان لیس کے (۱) کہ جو میں کہتا تھاوہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔

١٢٨٢ عبدان 'ابوعبدان 'شعبه 'اشعث 'اپنے والد سے وہ مسروق

(۱) اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عمرؓ کی بات کی تردید فرمار ہی ہیں۔ علمائے امت کی برد کی تعداد نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت کے عمرؓ کی روایت کے تاکید دوسر می روایات سے بھی ہوتی ہے۔ جمہور علمائے امت کی رائے ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبر میں جب چاہیں سنا سکتے ہیں۔ اور آیت قرآنیہ اور اس روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ آیت کی روسے مردے نہیں سن سکتے لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بچھ سنوانا چاہیں تو سنوا بھی سکتے ہیں، سننے میں ان کا اپناا ختیار نہیں ہے۔

سَمِعُتُ الاَشْعَتُ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَالِيشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا اَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكَرَتُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَقَالَتُ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَسَالَتُ عَآئِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَذَابِ الْقَبُرِ فَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمُ عَذَابُ الْقَبُرِ قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُها فَمَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَى صَلُوةً الا تَعَوَّذَ مِنُ عَذَابِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى عَلَابِ الْقَبُرِ زَادَ غُنُدُرُ عَذَابِ الْقَبُرِ زَادَ غُنُدُرُ عَذَابِ الْقَبُرِ رَادَ غُنُدُرُ عَذَابِ الْقَبُرِ .

1 ٢٨٣ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَخْبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ اَسُمَاءَ بِنُتَ اَبِي بَكْرٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الِّتِي يُفْتَنُ فِيْهَا الْمَرُءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسُلِمُونَ ضَجَّةً.

١٢٨٤ - حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَنَسِ بَنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اَنَّهُ حَدَّنَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبُدَ اِذَا وُضِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبُدَ اِذَا وُضِعَ فَي قَبْرِهِ وَتَوَلِّى عَنُهُ اَصُحَابُهُ وَ اَنَّهُ لَيسَمَعُ قَدَمَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلِّى عَنُهُ اَصُحَابُهُ وَ اَنَّهُ لَيسَمَعُ قَدَمَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلِّى عَنُهُ الصَّحَابُةُ وَ انَّهُ لَيسَمَعُ قَدَمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا المُؤْمِنُ فَيقُولُ اللهِ مَقْعَدِ لَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ عَلَيْهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ وَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سے 'اور مسروق 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی عورت میر بے پاس آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ اللہ حمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، کہ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا گریہ کہ اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ غندر نے عذاب قبر کی زیادتی کے الفاظ بیان کئے۔

۱۲۸۳۔ یکی بن سلیمان ابن وہب کونس ابن شہاب عروہ بن زبیر 'اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو عذاب قبر کاذکر کیا جس میں آدمی کو مرنے کے بعد مبتلا کیا جاتا ہے۔ توجب آپ نے اس کاذکر کیا مسلمان چیخے گے۔

فَيُقَالُ لادَرَيُتَ وَلا تَلَيْتَ وَيُضُرَبُ بِمَطَارِقَ مِنُ حَدِيدٍ ضَرُبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَّسُمَعُهَا مَنُ تَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

٠ ٨٧ بَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

١٢٨٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَى حَدَّنَنَا يَخِي حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ عَنُ الْيُوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودٌ تُعَدِّبُ فِي قَبُرِهَا. وَقَالَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودٌ تُعَدِّبُ فِي قَبُرِهَا. وَقَالَ النَّصُرُ اخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا عَوْنٌ سَمِعُتُ آبِي النَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

آ ٢٨٦ ـ حَدَّنَنَا مُعَلَّى حَدَّنَنَا وُهَيُبُّ عَنُ مُوسَى بُنِ عُقُبَةَ قَالَ حَدَّنَتٰيُ ابْنَةُ خَالِدِبُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ آنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ.

رَدُنَا يَحُىٰ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِى حَدَّنَا هِ شَامٌ حَدَّنَا يَحُیٰ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو اللّٰهُمَّ النِّي آعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ وَسَلَّم يَدُعُو اللّٰهُمَّ النّي آعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ النَّارِ وَمِنُ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحِيا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحِيا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحِيا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحِيا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحِيا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

٨٧١ بَابِ عَذَابِ الْقَبُرِ مِنَ الْغِيْبَةِ وَ الْبَوُل.

١٢٨٨ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاوًسٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيُنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ

لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے مارا جاتا ہے پس وہ اس طرح چلاتا ہے کہ سوائے انس وجن کے تمام چیزیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سنتی ہیں۔

باب ٨٤٠ عذاب قبرسے بناه ما تكنے كابيان-

۱۲۸۵۔ محد بن مثنی کی شعبہ عون بن الی جیفہ ابو جیفتہ براء بن عازب ابوالوب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظیر اس حال میں کہ آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک آواز سنی اور فرمایا کہ یہود اپنی قبروں میں عذاب دیئے جارہ ہیں۔ اور نضر نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے انہوں نے عون سے روایت کیا۔ عون نے والد سے ،انہوں نے براء سے اور برائے نے ابوالو بے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۲۸۷۔ معلیٰ وہیب موسی بن عقبہ 'بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں بنت خالد نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کو قبر کے عذاب سے پناہ ما تکتے ہوئے سا۔

۱۲۸۷۔ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' کیلیٰ ابو سلمہ 'حضرت ابوہر ریوں سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر' آگ کے عذاب زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح د جال کے فتنے سے پناہ مانگا ہوں۔

باب ا۸۸۔ غیبت اور پیشاب سے قبر کے عذاب ہونے کا بیان۔

۱۲۸۸ قتید 'جریر' اعمش 'عابد' طاؤس' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور کسی بڑے کام کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں ہورہا۔ پھر فرمایا

وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنُ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى آمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا فَكَانَ لَا فَكَانَ لَا فَكَانَ لَا فَكَانَ لَا يَسُعَى بِالنَّمِيْمَةِ وَ آمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسُتَرُ مِنُ بَولِهِ قَال ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطُبًا فَكَسَرَةً بِالْنَتَيُنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبُرٍ ثُمَّ فَالَ لَعَلَّهُ يُبُعَمَا عَلَى قَبُرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُبُعَمَا عَلَى قَبُرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمُ يَبُعَسَا.

٨٧٢ بَابِ الْمَيِّتِ يُعُرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَ

آ۲۸۹ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَن نَّافِع عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ قَالَ إِلَّا المَعْدُةِ وَ إِلَّ اللهَدَاةِ وَ العَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنَّةِ وَ إِلَّ كَانَ مِنُ آهُلِ الْحَنِّةِ وَ إِلَّ لَيْعَالُ هَذَا مَقْعَدُكُ حَتَّى يَبْعَنْكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٨٧٣ بَاب كَلام الْمَيّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ ...
١٢٩ بَاب كَلام الْمَيّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ ...
سَعِيْدِبُنِ آبِى سَعِيْدٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا
سَعِيْدِبُنِ الْجُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ
الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فِإِلُ
كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ قَدِيِّمُونِي، قَدِيمُونِي وَإِلُ
كَانَتُ عَيْرُ صَالِحَةً قَالَتُ يَا وَيُلَهَا آيُنَ تَذُهَبُونَ
بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ وَلُو
سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ...
سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ...

٨٧٤ بَاب مَا قِيُلَ فِى اَوُلادِ الْمُسُلِمِيُنَ قَالَ أَبُوُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَّاتَ لَهُ ثَلاَئَةً مِّنَ الْوَلَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنُثَ كَانَ لَهُ

کہ ان میں ہے ایک تو چغلی کھا تا پھر تا تھااور دوسر ا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے تر لکڑی لی۔اس کے دو مکڑے کئے اور ایک ایک مکڑا ہر ایک قبر پر گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ شاید ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک بید دونوں لکڑیاں خشک نہ ہو جائیں۔

باب ۸۷۲ میت پر صبح و شام کے وقت پیش کئے جانے کا بیان۔

۱۲۸۹۔ اسلعیل 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے توضع وشام اس کے سامنے اس کا شھانہ چیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے، اگر وہ اہل دوزخ میں سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔

باب ۱۲۹۰ جنازہ پر میت کے کلام کرنے کا بیان۔
۱۲۹۰ جنید 'لیف' سعید بن ابی سعید' ابو سعید الخدر ک سے
روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے
کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ نیک کار ہو تا ہے تو کہتا ہے۔ مجھے جلد
لے چلو، مجھے جلد لے چلو۔ اور اگر نیک کار نہیں ہوتا تو کہتا ہے
افسوس تم مجھے کہاں لے جارہے ہوانسان کے سواتمام چیزیں اس کی
آواز کو سنتی ہیں۔ اگر اس کو آدمی سن لے توب ہوش ہو جائے۔

باب ۸۷۴۔ مسلمانوں کی اولاد کے متعلق جور وایتیں منقول ہیں۔ ابوہر ریو ؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جس کے تین نابالغ بچے مر جائیں تواس کے لئے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جاتے ہیں یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل آگ سے حجاب ہو جاتے ہیں یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل

ہو جاتاہے۔

۱۹۱ ۔ یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'عبدالعزیز بن صہیب 'انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچ مر جائیں گے ، تواسے اللہ تعالی اپنے بچوں پر بہت زیادہ مہربانی کے سبب سے اور اپنی رحمت کے باعث جنت میں داخل کرے گا۔

۱۲۹۲ - ابوالولید' شعبه' عدی بن ثابت' حضرت براءر ضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام و فات پاگئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے لئے ایک وودھ ملانے والی ہے۔

پانچوال پاره ختم جوا .

پانچواں پارہ ختم ہوا

حِجَابًا مِّنَ النَّارِ أَوُ دَخَلَ الْحَنَّةَ.

1791 ـ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ صُهَيَّبٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسُلِمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّاسِ مُسُلِمٌ يَمُونُ النَّامِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُعُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسُلُولُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

١٢٩٢ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَّهُ عَنُ عَدُ عَدِيِّ بُنَ ثَابِتٍ اللَّهُ عَنُهُ عَنُهُ عَدُهُ اللَّهُ عَنُهُ فَالَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّى اللَّهُ عَنُهُ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّلامُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّالِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْم

#### چهٹا پارہ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

٨٧٥ بَابِ مَاقِيُلَ فِي اَوُلادِ الْمُشُرِكِيُنَ ـ

١٢٩٣ ـ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ اَبِي بِشُرٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ قَالَ المُعْبَدُ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُعِلَ رَسُولُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَوُلادِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَوُلادِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمُ اَعُلَمُ بِمَا المُمْشُرِكِينَ فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمُ اَعُلَمُ بِمَا

كَانُوُا عَامِلِيُنَ.
1798 - حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ وَ الرَّمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيُدَ اللَّيْثِي عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيُنَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيُنَ فَقَالَ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ.

٥ ٩ ٢ ١ - حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي شَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُمَوِّدَانِهِ آوُ يُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ يُهُورِدَانِهِ آوُ يُمَحِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ الْبَهِيمَةِ هَلُ تَرْى فِيهُا جَدَعَآءَ.

۸۷٦ بَاب\_

١٢٩٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ هُوَ ابُنُ حَازِمِ قَالَ ابُو رَجَاءَ عَنُ سَمُرَةَ ابُنِ جُنُدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# چھٹا یارہ

# بسم الله الرحمن الرحيم

باب ٨٧٥مشر كين كى نابالغ اولاد كابيان ـ (١)

۱۲۹۳۔ حبان بن موسیٰ عبداللہ شعبہ ابوبشر سعید بن جبیر ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو بیدا کیا تو وہ زیادہ جانتاہے اس بات کوجودہ کرنے والے مول گے۔

۲۹۳۔ ابوالیمان شعیب 'زہری' عطاء بن یزیدلیثی 'حضرت ابوہریرہ ُ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کوجووہ کرنے والے تھے۔

۱۲۹۵۔ آدم 'ابن الی ذئب 'زہری 'ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابو ہر بری ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن 'حضرت ابو ہر بری ابو ہر بری اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ (فطرت) دین اسلام پر پیدا ہو تا ہے ، پھر اس کے والدین اسے ببودی 'فسرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جانور کی طرح (جو سالم پیدا ہو تا ہے ) کیا تم دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی ایسا بھی پیدا ہو تا ہے جس کے اعضاء تمام نہ ہوں۔

باب٨٤٧-(يدبابترجمة الباب عالى م)

بن بن اسلعیل ، جربر بن حازم ، ابور جاء ، سمرہ بن جندب المام موکی بن اسلعیل ، جربر بن حازم ، ابور جاء ، سمرہ بن جندب میں سے روایت کر تم میں سے کسی نے رات کو جماری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو

(۱) تابالغ بچ شریعت کی نظر میں معصوم اور غیر مکلف ہیں اس لئے اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کی تابالغ اولاد نجات پائے گا۔ لیکن کا فروں کی تابالغ اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس بارے میں علاہ کرام کے متعدد اقوال ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کا فروں کی تابالغ اولاد کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے (۲) برزخ یعنی اعراف میں ہوں گے (۳) جنت والوں کے خادم ہوں گے (۴) ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا بعنی اس بارے میں کوئی بھی دائے قائم نہ کی جائے۔

خواب دیکھاہے اگر کوئی مخص خواب دیکھتا تواہے بیان کرتا آپ اس كى تعبير فرماتے جواللد كو منظور ہوتا، چنانچہ آپ نے ايك دن جم ہے سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھاہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں ایٹ نے فرمایالیکن میں نے دیکھاہے کہ دو مخص میرے پاس آئے اور میراہاتھ پکڑ کرارض مقدسہ کی طرف لے گئے وہاں دیکھاکہ ایک مخص تو بیٹھا ہواہے اور دوسر اشخص کھڑ اہے اور اس کے ہاتھ میں (ہارے بعض ساتھیوں نے کہاکہ) اوہے کا مکراہے جے ب اس (بیٹے ہوئے آدمی) کے ایک ملیموڑے میں ڈالٹا ہے، یہاں تک کہ وہ گڈی تک پہنچ جارتا ہے بھر اس طرح دوسرے ملبھوڑے میں داخل كرتاب اور يبلا فلهمر اجر جاتاب، تواس كي طرف پهر آتاب اوراس طرح کرتاہے، میں نے بوچھا کہ یہ کیاہے؟ انہوں نے کہا آ کے بر عور ہم آ کے برجے یہاں تک کہ ایک فخص کے پاس بہنچ جو حیت لیٹا ہوا تھااور ایک محف اس کے سر پر فہریاضح و(ایک بڑا پھر) لئے کھڑا تھا۔ جس سے اس کے سر کو کو ثنا تھا جب اسے مار تا تھا تو پھر لڑک جاتا تھا۔ اس پھر کو لینے کے لئے جب وہ آدمی جاتا تو واپس مونے تک اس کا سر جڑ جاتا اور ویباہی ہو جاتا جیبا تھا وہ پھر لوث کر اس کومار تا، میں نے پوچھامیہ کون ہے؟ان دونوں نے کہا آ مے بوھو۔ چنانچہ ہم آ گے بوھے تو تنور کی طرح ایک گڑھے پر <u>پنن</u>چے کہ اس کااو پر کا حصہ تنگ اور نجلا چوڑا تھااس کے نیچے آگ روشن تھی جب آگ کی لیٹ اوپر آتی تو وہ لوگ (جو اس کے اندر تھے) اوپر آنے کے قریب ہو جاتے اور جب آگ بچھ جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے اور اس میں مرد اور نگلی عور تیں تھیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟انہوں نے کہاآ کے چلو۔ ہم آگے برھے یہاں کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے اس میں ایک مخص کھڑا تھا اور نہر کے جے میں یا جیما کہ یزید بن ہارون اور وہب بن جریر نے جریر بن حازم سے روایت کیا۔ نہر کے کنارے ایک مخص تھاجس کے سامنے پھر رکھے ہوئے تھے جب وہ آدمی جو نہر میں تھاسامنے آتااور باہر نکلنے كاارادہ كرتا تو (كنارے والا) آدمى اس كے منہ ير پقر مارتا اور وہ و بيں لوث جاتا جہاں ہوتا میں نے یو چھامیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آ گے بوھو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک سرسنر وشاداب باغیج کے قریب

وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى صَلُوةً ٱقُبَلَ عَلَيْنَا بَوَحُهِم فَقَالَ مَنُ رَّاى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤُيًّا قَالَ فَإِنُ رَّاى اَحَدًّا قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَآءَ اللَّهُ فَسَالَنَا يَوُمَا فَقَالَ هَلُ رَاى مِنْكُمُ اَحَدٌّ رُّؤُيًا قُلْنَا لا قَالَ لكِينِيُ رَآيُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيُنِ آتَيَانِيُ فَأَخَذَ بِيَدِيُ فَاخُرَجَانِيُ اِلِّي أَرُضِ مُّقَدَّسَةٍ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَّ رَجُلٌ قَائِمٌ بِيَده قَالَ بَعُضُ أَصُحَابِنَا عَنُ مُّوُسٰى كُلُوبٌ مِّنُ حَدِيْدٍ يُّدُخِلُهُ فِي شِدُةِهِ حَتَّى يَبُلُغَ قُفَاهُ ثُمَّ يَفُعَلُ بِشِدُقِهِ الاحِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَتِمُ شِدُقُهُ هَذَا فَيُعُودُ فَيَصُنَعُ مِثْلَةً فَقُلُتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانَطَلُقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُّضُطَحِع عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهُ بِفِهُرِ أَوُ صَحْرَةٍ فَيَشُدَخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَه تَدَهُدُه الْحَجَرُ فَانَطَلَقَ آلِيهِ لِيَاجُدُهُ فَلا يَرُحِعُ اِلَى هِذَا حَتَّى يَلْتَقِمُ رَأْسُهُ وَ عَادَ رَاسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنُ هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانْطَلَقُنَا اِلَى نَقْبِ مِّثْلَ التَّنُّورِ اَعُلَاهُ ضَيِّقٌ وَّ اَسُفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَلَحْتَهُ نَارً فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَخُرُجُونَ فَإِذَا خَمَدَتُ رَحَبُوُا فِيُهَا وَفِيُهَا رِجَالٌ وَّنِسَآءٌ عُرَاةً فَقُلُتُ مَا هٰذَا قَالا ٱنْطَلِقُ فَانَطَلَقُنَا حَتَّى ٱتَّيْنَا عَلِى نَهُرٍ مِّنُ دَمٍ فِيُهِ رَجُلٌ فَائِمٌ وَّعَلَى وَسُطِ النَّهُرِ قَالَ يَزِيُدُ بُنُ هَارُوُنَ وَ وَهَبُ بُنُ جَرِيْرٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ وَّعَلَى شَطِّ النَّهُرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيُهِ حِحَارَةً فَأَقَبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهُرِ فَإِذَا اَرَادَ اَلُ يَّخُرُجَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيُهِ فَرَدَّةً حَيْثُ كَانَ فَحَعَلَ كُلَّمَا جَآءَ لِيَخُرُجَ رَمْي فِيُ فِيُهِ بِحَجَرٍ فَيَرُحِعُ كَمَا كَانَ فَقُلُتُ مَا هَذَا قَالَا اِنْطَلِقُ فَانَطَلَقُنَا حَتَّى اَتَيْنَا الِلَّى رَوُضَةٍ خَضُرَآءَ فِيُهَا شَجَرَةً عَظِيُمَةً وَّفِيُ اَصُلِهَا شَيُخٌ وَّصِبُيَانٌا

وَّ إِذَا رَجُلُ قَرِيُبُ مِنَ الشَّحَرَةِ بَيْنَ يَدَيُهِ نَارٌ يُّوُقِدُهَا فَصَعِدَا بِيُ فِي الشَّحَرَةِ فَأَدُخَلَانِيُ دَارًا لَمُ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ وَ اَفْضَلَ مِنْهَا فِيْهَا رِجَالٌ وَشُيُوخٌ وَ شَاكٌ وَ نِسَآءٌ وَ صِبْيَالٌا ثُمَّ أَخُرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي اِلِّي الشَّجَرَةِ فَأَدُخَلانِيُ دَارًا هِيَ أَحُسَنُ وَ أَفْضَلُ فِيُهَا شُيُونُخُ وَشَبَابٌ قُلْتُ طَوَّفُتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَاخْبَرَانِيُ عَمَّا رَآيَتُ قَالا نَعَمُ أَمَّا الَّذِي رَآيَتُهُ يُشَقُّ شِدُقَّهُ فَكُذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنُهُ حَتَّى تَبُلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَ الَّذِى رَآيَتُهُ يُشُدِّخُ رَاسُهُ فَرَحُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرُانَ فَنَامَ عَنُهُ بِاللَّيْلِ وَلَمُ يَعْمَلُ فِيُهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اللِّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَالَّذِي رَايَتَهٌ فِي اَلنَّقُبِّ فَهُمُ الزَّنَاةُ وَالَّذِي رَآيَتَهُ فِي النَّهُرِ اكِلُوا الرِّبُوا وَ الشَّيْخُ الَّذِي فِي أَصُلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيُمُ وَ الصِّبْيَانُ حَوُلَةً فَاَوُلادُ النَّاسِ وَ الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَ الْدَّارُ الأُولَلِي الَّتِيُ دَخَلُتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ آمًّا هَٰذِمِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَآءِ وَ آنَا جِبْرِيُلُ و َهَذَا مِيُكَائِيُلُ فَارُفَعُ رَاْسَكَ فَارُفَعُتُ رَاْسِيُ فَإِذَا نَرَى مِثْلَ السَّحَابِ قَالاَ ذلِكَ مَنْزلُكَ فَقُلْتُ دَعَانِي آدُخُلُ مَنْزِلِي قَالا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَّمُ تَسْتَكْمِلُهُ فَلُوا استَكْمَلُتَ آتَيْتَ مَنْزلك.

٨٧٧ بَابِ مَوُتِ يَوُمِ الْإِنْنَيُنِ. ١٢٩٧\_ حَدَّثَنَا مَعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

وُهَيُبٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ

دَخَلُتُ عَلَى آبِيُ بَكْرٍ فَقَالَ فِي كُمُ كَفَنْتُمُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فِي ثَلْثَةِ

ینیج جس میں بوے بوے در خت تھے اور اس کی جڑ میں ایک بوڑھا پ پ اور چند بجے تھے اور ایک فخص اس در خت کے قریب اپنے سامنے آگ سلگار ہا تھا۔ ان دونوں نے مجھے در خت پر چڑھایا اور ہمنیں ایسے محرمیں داخل کیا جس ہے بہتر اور عمدہ گھر نہیں دیکھااور اس میں بوڑھے اور جوان آدمی اور عور تیں اور بچے ہیں ، پھر مجھے اس سے نکال کرنے گئے اور ایک در خت پر چڑھایااور مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہتر اور عمدہ تھا۔ وہاں بوڑ ھوں اور جوانوں کو دیکھامیں نے بوجیھا تم دونوں نے مجھے رات بھر تھمایا تواس کے متعلق بتاؤ جو میں نے ر یکھا،ان دونوں نے کہا بہتر!وہ آدمی جسے تم نے دیکھا کہ اس کا کلبھڑا چیرا جارہاہے وہ مخص جھوٹا ہے جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھااور اس سے سن کرلوگ دوسر ول سے بیان کرتے تھے یہاں تک کہ وہ جھوٹی بات ساری دنیامیں تھیل جاتی ہے۔اس کے ساتھ قیامت بک ایسا ہی ہو تارہے گا۔اور جس کاسر پھوڑتے ہوئے تم نے دیکھاوہ مخص تھا جے اللہ نے قرآن کاعلم عطا کیا۔ لیکن اس سے غافل ہو کر رات کو سور ہااور دن کواس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ تنور میں جن لوگوں کو تم نے دیکھاوہ زانی تھے اور جنہیں تم نے نہر میں دیکھاوہ سود خور تھااور وہ ضعیف جنہیں تم نے در خت کی جڑمیں دیکھاوہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور بچے ان کے اردگر دلوگوں کے ہیں اور وہ مخف جو آگ سلگار ہاتھا مالک دار وغہ دوزخ تھااور وہ گھر جس میں تم داخل ہوئے عام مومنین کا گھر تھااور یہ گھر شہداء کا ہے اور میں جبر ئیل اور یہ میکائیل ہیں، اپناسر اٹھاؤ میں نے اپناسر اٹھایا تو اینے اوپر بادل کی طرح ایک چیز دیکھی ان دونوں نے کہا یہ تمہارا مقام ہے میں نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنی جگہ میں داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا تہاری عمر باقی ہے جو پوری نہیں ہوئی جب تماس عمر کو پوراکرلو عے توانی منزل میں آجاؤ تھے۔

باب ۸۷۷ دو شنبہ کے دن مرنے کابیان۔

١٢٩٧ وميب 'مشام بن عروه عرده عائشة سے روايت كرتے ميں کہ میں ابو بکر کے پاس کینجی، توانہوں نے پوچھاکہ تم نے نی صلی اللہ عليه وسلم كو كتن كيرول ميل كفن دياتها؟ جواب دياكه تين سفيد سحولي کپڑوں میں اس میں نہ تو قبیص تھااور نہ عمامہ تھااوران ہے (عائشہؓ)

٨٧٨ بَابِ مَوُتِ الْفُحَاءَةِ وَبَغْتَةً.

١٢٩٨ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ قَالَ آخُبَرَنِي هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِ عَرُوةَ عَنُ آبِيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ طَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَ اظُنَّهَا لَو تَكلَّمتُ لَصَدَّقتُ فَهَلُ لَهَا آجُرٌ إِنُ تَصَدَّقتُ فَهَلُ لَهَا آجُرٌ إِنْ تَصَدَّقتُ عَنْهَا قَالَ نَعْمُ.

٨٧٩ بَابِ مَاجَآءَ فِي قَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَاقُبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبِي بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَاقُبَرَهُ الْقَبُرُةُ الْقَبُرُتُ الرَّجُلَ الْقَبِرُهُ الْذَا جَعَلْتُ لَهُ قَبُرًا وَقَبَّرُتُهُ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْ الْحَيْلَةُ وَقَبَّرُتُهُ الْمُواتَّا يَّكُونُونَ فِيهَا اَحْيَآءً وَيُدُونَ فِيهَا اَحْيَآءً وَيُدُونَ فِيهَا اَمُواتًا.

١٢٩٩ - حَدَّنَنَا اِسْلَمِيلُ قَالَ حَدَّنَيٰ سُلَيْمَالُ عَنْ هِشَامٍ حَ قَالَ وَ حَدَّنَيٰ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ مَرُوانَ يَحُيٰى بُنُ آبِي زَكْرِيًّا عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَعَدُّرُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَعَدُّرُ فِي مَرُضِهِ آيَنَ آنَا الْيَوْمَ آيَنَ آنَا غَدًا السَّتِبُطَاءً لِيَوْمِ عَآئِشَةَ اللهُ بَيْنَ سَحِرِي عَبَضَةُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي عَائِشَةً اللهُ بَيْنَ سَحْرِي

پوچھاکہ کس دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وفات پائی تھی؟
میں نے کہادوشنبہ کادن۔ ابو بکڑنے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس وقت
سے لے کر رات کے وقت تک (گزر جاؤں گا) پھر اس کیڑے پر نگاہ
کی جو مرض کی حالت میں پہنے ہوئے تھے اس میں زعفران کا ایک اثر
تھا۔ فرمایا میر سے اس کیڑے کو دھو دواور اس کیڑے کواور زیادہ کرکے
میر اکفن بناؤ میں نے کہا یہ تو پر اناہے فرمایا کہ کہ زندہ نے کیڑوں کا
مر دے سے زیادہ مستحق ہے اس لئے کفن تومیت کے لئے ہے پھر اس
دن وفات پائی یہاں تک کہ منگل کی رات آگئ اور صبح ہونے سے
پہلے دفن کئے مجے۔

#### باب۸۷۸۔احانک موت کابیان۔

۱۲۹۸۔ سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر 'ہشام بن عروہ 'عروہ حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک ہخص نے نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک مرگئی۔ اور میر ا مگان ہے کہ اگر وہ گفتگو کرتی تو خیر ات کرتی اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیااس کواجر لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں!

باب ٨٤٩- ني صلى الله عليه وسلم اور ابو بكر وعمر كى قبرول كا بيان القبرته فبرت الرحل اقبر كے معنى بيں ميں نے اس كے لئے قبر بنائى قبرته كے معنى بيں ميں نے اس كو قبر ميں وفن كيا كفاتا كے معنى بيں كه اسى پر زندگى بسر كريں گے اور مرنے كے احداس ميں دفن كئے جائيں گے۔

۱۲۹۹۔ اسلحیل سلیمان ہشام ' ح محمد بن حرب ' ابو مروان یکی بن ابی زکریاو ہشام ، عروہ ' عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں معذرت کے طور پر فرماتے ہیں کہ آج میں کہال ہوں گا۔ حضرت عائشہ کے باری کے دن کو بہت دور سمجھتے تھے جب میری باری کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھالیا اس حال میں کہ آپ میرے پہلواور سینے کے نے میں شے اور میرے کھر میں دفن ہوئے۔

وَ نَحُرِيُ وَدُفِنَ فِي بَيْتِيُ.

حَلَّمْنَا آبُو عُوَانَة عَنُ هِلالِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَلَيْ السَّمْعِينَ قَالَ عَلَيْهِ حَلَّمْنَا آبُو عُوانَة عَنُ هِلالِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالَيْهِ عَالَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَيْهَ فَالتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي مَرُضِهِ الَّذِي لَمُ يَقُمُ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُودَ وَ النَّصَارِى إِتَّحَدُوا قُبُورَ آنبِياةً هِمُ مُسَاحِدَ لَوُلا ذَلِكَ أَبُرِزَ قَبُرُهُ غَيْرَ اللَّهُ حَشِى اَوُ مَسَاحِدَ لَوُلا ذَلِكَ أَبُرِزَ قَبُرُهُ غَيْرَ اللَّهُ حَشِى اَوُ خَشِى اَنُ يُتَعَدِّدُ مَسْحِدًا وَ عَنُ هِلالٍ قَالَ خَشِى اَنْ يُتَعَدِّدُ مَسْحِدًا وَ عَنُ هِلالٍ قَالَ حَلَى كَنَانِي عُرُوةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمُ يُولَدُ بِي.

١٣٠١ ـ حَدِّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ
قَالُ اَخْبَرَنَا أَبُهُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ سُفْيَانَ
النَّمَّارِ اللهِ كَدُّنَهُ أَنَّهُ رَاى قَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةً قَالَ حَلَّنَا عَلِي بُنُ مُسُهِم الْحَاثِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا الْحَاثِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا فِي زَمَانِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ اَحَدُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتُ لَهُم قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَ ظُنُّوا انَّهُ فَدَمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا اَحَدُ يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمُ عُرُوةً لَا وَ اللَّهِ اَحَدُ يَعْلَمُ مَا هِي اَحَدُ يَعْلَمُ مَا هِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ بُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا هِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُمَر الْحُمْنِ اللَّهُ عُمُ اللَّهُ عُمْر الْمُعْدِ اللَّهُ عُمْر الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ مَعْمَر الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُمْ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

۰۰ سال موکی بن اساعیل ابوعوانه المال عروه احضرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپناس مرض میں جس سے آپ انہیں ایجے فرمایا کہ الله تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے جیوں کی قبر والی اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی قبروں کو مبحد بنالیا اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر ظاہر کر دی جاتی اور گریہ کہ آپ کو ڈر ہوایالوگ ڈرے کہ کہیں مسجد نہ بنائی جائے اور ہلال نے بیان کیا کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالا نکہ میری کوئی اولادنہ تھی۔

ا سار محد، عبدالله ابو بكر بن عياش سفيان تمار سے روايت كرتے بين انہول نے بيان كياكہ انہول نے نبي صلى الله عليه وسلم كى قبركو و يكھاہے جوكوہان كى طرح ہے۔

۱۹۰۳ فروہ علی بن مسہر 'بشام بن عروہ 'اپ والد سے روایت کرتے ہیں جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں دیوار گرگئ تولوگ اس کے بنانے میں مشغول ہو گئے تو ایک پاؤں دکھائی دیا تو لوگ فررے اور سمجھے کہ نبی صفی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی ایسا شخص نہ ملاجواس کو جانتا ہو، یہاں تک کہ ان لوگوں سے عروہ نے کہا شخص نہ ملاجواس کو جانتا ہو، یہاں تک کہ ان لوگوں سے عروہ نے کہا آلی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نبیں ہے بلکہ یہ عراک نبیں ہے بلکہ یہ عراک اللہ عائمہ وسلم کا قدم مبارک نبیں ہے بلکہ یہ عراک اللہ میری سو کنوں کے ساتھ دفن کر واللہ میری سو کنوں کے ساتھ دفن کر وبلکہ میری سو کنوں کے ساتھ بھی میں دفن کرنا میں آپ کے ساتھ دفن کر وبلکہ میری سو کنوں کے سبسے پاک نبیں ہو جاؤں گی(ا)۔ کے ساتھ دفن کے جانے کے سبب پاک نبیں ہو جاؤں گی(ا)۔ سام سام سام اوری روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، میمون اودی روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، کہہ کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں پھر ان سے اجازت ماگ

(۱) حضرت عائش نے بیہ بات تواضع اور کسر نفسی کے طور پر بیان فرمائی تھی۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایک فریق کی قیادت فرمائی تھی، بعد میں آپ اس داقعہ پر افسوس کیا کرتی تھیں۔اس دجہ سے آپ نے بیہ بات ارشاد فرمائی اور تواضعاً اپنے آپ کواس قابل نہ سمجھا کہ ان بروگوں کے قریب دفن ہوں۔

اِلِّي أُمَّ الْمُؤُمِنِيُنَ عَآئِشَةَ فَقُلُ يَقُرَأُ عُمَرُ بُنُّ الْحَطَّابِ عَلَيُكِ السَّلامُ ثُمَّ سَلْهَا أَنُ أَدُفَنَ مَعَ صَاحِبِيٌّ قَالَتُ كُنُتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي فَلاُوْئَرُ بِهِ الْيَوُمَ عَلَى نَفُسِيُ فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيُكَ قَالَ أَذِنَتُ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مَا كَانَ شَيُءً آهَمَّ إِلَىَّ مِنُ ذَلِكَ الْمَضُجَعِ فَإِذَا قُبِضُتُ فَاحُمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلُ يَسْتَاذِلُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَإِنَّ اَذِنَتُ لِي فَادُفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إلى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهٰذَا الأَمْرِ مِنُ هُؤُلاءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُؤُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمُ رَاض فَمَنِ اسْتَخُلَفُوا بَعُدِي فَهُوَ الْحَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوُّا لَهُ وَ اَطِيْعُوا فَسَمِّي عُثُمَانَ وَ عَلِيًّا وَّ طَلْحَةً وَ الزُّبَيْرَ وَ عَبُدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَوُفٍ وَ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَّاصِ وَّ لَجَ عَلَيُهِ شَآبٌ مِّنَ الأنُصَارِ فَقَالَ أَبْشِرُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشُرَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَانَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ فِي الإسُلامِ مَا قَدُ عَلِمُتَ ثُمَّ اسْتُخُلِفُتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعُدَ هذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَابُنَ آخِيُ وَ ذَٰلِكَ كَفَافٌ لا عَلَيٌّ وَ لا لِيُ أُوصِي الْخَلِيْفَةَ مِنُ بَعُدِيُ بِالْمُهَاحِرِيْنَ الأَوَّلِيُنَ خَيْرًا أَنُ يَّعُرِفَ لَهُمُ حَقَّهُمُ وَ أَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ وَأُوْصِيْهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَ الإِيْمَانَ أَنُ يُقْبَلَ مِنُ مُّحُسِنِهِمُ وَيُعُفَى عَنُ مُّسِيَتِهِمُ وَٱوُصِيُهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوَفِّي لَهُمُ بِعَهُدِهِمُ وَ أَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمُ وَ أَنْ لاَّ يُكَلَّفُو فَوُقَ طَاقَتِهِمُ.

٨٨ بَابِ مَا يُنُهِى مِنْ سَبِّ الْاَمُوَاتِ \_
 ١٣٠٤ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ

کہ میں اینے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت عائشٌ نے فرمایا کہ اس جگہ کو میں اینے لئے پسند کرتی تھی لیکن آج میں عمر کوایے او پر ترجیح دول گی، جب عبداللہ بن عمرٌ واپس ہوئے تو عر فرمایا کیا خبر لے کر آئے ؟انہوں نے کہا کہ اے امیر ام المومنین عائشہ نے آپکواجازت دے دی، فرمایا آج میرے نزدیک اس خواب گاہ میں (وفن ہونے کی جگه) سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی جب میں مر جاؤل تو مجھے اٹھا کرلے جاؤ، پھر سلام کہنا اور عرض کرنا که عمر بن خطابً اجازت حایت میں اگر دواجازت دیں تو دفن کر دینا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ میں اس امر خلافت کامستحق ان لوگوں ہے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے وفات يائى اس حال ميں كه آپ ان لو كوں سے راضی تھے میرے بعدیہ جس کو بھی خلیفہ بنالیں تووہ خلیفہ ہے اس کی بات سنواور اس كي اطاعت كرواور عثمانٌ عليٌّ زبيرٌ عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن الي و قاص رضي الله عنهم كانام ليا\_اور ايك انصاري نوجوان آیااور عرض کیا که اے امیر المومنین آپ الله بزرگ و برتر كى رحت سے خوش ہول آپ كااسلام ميں جو مرتبہ تھادہ آپ جانتے ہیں پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے عدل سے کام لیا، پھر ان س سب کے بعد آپ نے شہادت یائی۔ عمر نے فرمایا کہ اے میرے تجیتیج کاش میرے ساتھ معاملہ مساوی ہوتا کہ اس کے سبب سے نہ مجھ پر عذاب ہو تااور نہ ٹواب ہو تا، میں اینے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کا حق پہنچائیں اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا اور میں انصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دار الجر ت اور ایمان میں ٹھکانہ پکڑاان کے احسان کرنے والوں کے احسان کو قبول کریں اوران کے برول کی برائی سے در گزر کریں اور میں اسے وصیت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کا کہ ان کے (ذمیوں )عہد کو بورا کریں اور ان کے د شمنوں سے لڑے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ہو جھ نہ لادے۔

باب ۱۸۸-مر دول کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان۔ ۱۳۰۴۔ آدم 'اعمش' مجاہد' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں

مُحَاهِدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمُواتَ فَإِنَّهُمُ قَدُ اَفُضُوا اللّٰهِ اللهِ مَا قَدَّمُوا تَابَعَةً عَلِيٌّ بُنُ الْحَعُدِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً وَ ابْنُ آبِي عَدِي عَنُ شُعْبَةَ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَرُواهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بُنُ آنَس عَن الأَعْمَشِ.

١ ٨٨ باب ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوُتى \_

٥ - ١٣ - حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصٍ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّنَا اللهِ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةً عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ آبُو لَهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ لَهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالَّكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَّالًكَ سَآيَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِيْكَ سَآيَرَ لَتُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَالِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تَبَالًكَ سَآيَرَ لَيْهُ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَبَالِكُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

# كِتَابُ الزَّكوٰةِ

٨٨٢ بَابِ وُجُوبِ الزَّكُوةِ وَقَولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِى آبُو سُفْيَانَ فَذَكرَ حَدِيْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُرُنَا بِالصَّلُوةِ وَ الزَّكُوةِ و الصِّلَةِ وَ الْعَفَافِ.

انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلانہ کہواس لئے کہ وہ لوگ اس سے مل چکے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے۔ علی بن جعد محمد بن عرع وہ اور ابن افی عدی نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور اس کی عبداللہ بن عبدالقدوس نے اعمش اور محمد بن انس نے اعمش سے روایت کیا ہے۔

باب ۸۸۔ مردوں کی برائی کابیان۔

4 سا۔ عمر و بن حفص عفص اعمش عمر و بن مرہ سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابولہب نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابولہب نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاسارے دن تے بیان کیا کہ ابولہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاسارے دن تیرے لئے ہلاکت ہو تواسی وقت تبت یدا ابی لهب کی آیت (آخر سورت تک) اتری۔

## ز کوة کابیان

باب ۱۸۸۲ ز کوۃ کے واجب ہونے کا بیان 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ نماز قائم کر واور ز کوۃ دواور ابن عباس کا بیان ہے کہ مجھ سے ابوسفیان نے بیان کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان کیا تو کہا کہ جمیس نماز 'ز کوۃ 'صلہ رحم اور پاک دامنی کا تھم دیتے ہیں۔

۱۳۰۸ او ابوعاصم، ضحاک بن مخلد 'زکریا بن اسخین ' یکی بن عبداللہ بن صفی، ابو سعید، ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صکی اللہ علیہ وسلم نے معاقا کو بین بھیجا۔ اور فرمایا کہ تم انہیں یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں پائج نمازی فرض کی ہیں اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گ

فُقَرَآئِهِمُ.

١٣٠٧ ـ حَدَّنَا حَفُصُ بنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهِبِ عَنُ مُوْسَى بُنِ طَلَحَةً عَنُ آبِى أَيُّوبَ مَوْهِبِ عَنَ مُّوسَى بُنِ طَلَحَةً عَنُ آبِى أَيُّوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهِ وَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهِ وَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهِ وَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً تَعْبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مَا لَهُ تَعْبُدُ اللهِ وَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مُعْبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَّمَ ارَبَ مَالَةً مُعْبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى بَهُزَّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُنْمَانَ وَ ابُوهُ عُنُونِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِلَاهُ وَعَمْرُو. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُ عَمْرًا اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللهُ عَمْرُو. .

١٣٠٨ حَدَّنَنَا عَفَّالُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا وَهَيْبُ عَنُ حَدَّنَنَا وَهَيْبُ عَنُ حَدَّنَنَا وَهَيْبُ عَنُ اللَّهُ عَلَى مُدَّنَا وَهَيْبُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدِ بُنِ حَيَّانَ عَنُ اَبِي زُرُعَةَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَالَ دُلِنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلَتُهُ دَحَلَتُ الْحَنَّةَ فَالْحَمَّةُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ لَا تُشُرِكُ بِهَ شَيْعًا وَلَيْقِيمُ اللَّهُ وَ تَصُومُ مَمْضَانَ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِى بِيَدِه لا اللَّهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّةً اللَّهُ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَرَّةً اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ٩ - ١٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحُنِى عَنُ آبِيُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ آبُو زُرُعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا \_

١٣١٠ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو جَمُرَةَ قَالَ

اوران کے محاجوں کودی جائے گی۔

2 • ساا۔ حفص بن عمرو 'شعبہ 'مجمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب '
موئ بن طلحہ 'حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ وایت کرتے ہیں
انہوں نے کہا کہ ایک فخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ جھے کوئی ابیا عمل بتا ہے جو جھے جنت ہیں داخل کرے ؟ آپ نے
فرمایا اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا صاحب ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کا کسی کو
شریک نہ بنا، نماز قائم کر اور زکو قدے اور صلہ رحمی کر ، اور بنم کا بیان
ہے کہ مجھے سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے سے محمد بن عثمان اور ان
کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے خوف ہے کہ جسے انہوں
نے ابوابوب سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس
حدیث کو روایت کیا ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمد غیر
مخفوظ ہو بلکہ وہ عمروہو۔

۱۹۰۱ محد بن عبدالرجیم عفان بن مسلم وہیب کی بن سعید بن حیان،ابوزر عہ محضرت ابوہر مرہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ جھے کوئی ایسا عمل بنا ہے کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تواللہ کی عبادت کر اور کسی کواس کا شریک نہ بنااور فرض نماز قائم کراور فرض زکو قادا کر اور مضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قیم ہے اس اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ قیم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گاجب وہ چاگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محض کو کوئی جنتی دیکھا۔

و سار مسدد ، یخی ، آبی حیان ، ابوزر عه نبی صلی الله علیه وسلم سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔

۱۳۱۰ جاج بن منهال ماد بن زید ابو جمره بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ قبیلہ عبدالقیس کاوفد نبی صلی اللہ علیہ ا

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ قَدِمَ وَفُدُ عَبُدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنُ رَبِيْعَةَ قَدُ حَالَتُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَّ لَسُنَا نَخُلَصُ اِلْيُكَ اِلَّا فِي الشُّهُرِ الْحَرَامِ فَمُرُنَا بِشَيْءٍ نَّانُحُذُهُ عَنُكَ وَ نَدُعُوُ اِلَيْهِ مَنُ وَّرَآءَ نَا قَالَ امْرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَ ٱنْهَاكُمُ عَنُ ٱرْبَعِ. الإيْمَانِ بِاللَّهِ وَ شَهَادَةِ ٱلَّهُ لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقَّدَ بِيَدِ هَكُذَا وَ اِقَامَ الصَّلَوةِ وَ اِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَ اَنُ تُؤَدُّوُ خُمُسَ مَا غَنِمُتُمُ وَ أَنْهَاكُمُ عَنِ الدَّبَآءِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيْرِ وَ الْمُزَفَّتِ وَ قَالَ سُلَيْمَانٌ وَ ابْوُ النُّعُمَانِ عَنُ حَمَّادِ ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّهِ، شَهَادَةُ آنُ لا إله إلا اللَّهُ. ١٣١١\_ حَدَّنَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِع قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ آبِي حَمْزَةً عَنِ الزُّهُرِيِّ فَالَ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ عُتَبَةَ بُنِّ مَسْعُودٍ أَنَّ آبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُؤُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ٱبُوۡبَكُمِ وَ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيُفُّ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَهَنَّ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنْيَى مَالَةً وَ نَفُسَهُ إِلا بِحُقِّهِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا ْقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلْوةِ وَ الزَّكُوةِ فَالَّ الزُّكُوةَ حَقُّ الْمَالِ وَ اللَّهِ لَوُ مَنْعُونِيُ عَنَاقًا كَانُوُا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمُ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَ اللَّهِ مَا

وسلم کے پاس گیااور عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے اور ہمارے اور آپ کے در میان کفار مفر حاکل ہیں اور ہم آپ کی طرف صرف حرام کے مہینوں میں آنے کا موقعہ پاتے ہیں اس کئے آپ ہمیں الی بات کا تھم دیجئے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے پیچے رہ جانے والوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہمیں چار باتوں کا تھم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لا نا اور گواہی دینا کہ معبود سوا خدا کے نہیں ، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا ۲۔ نماز قائم کرنا سا۔ زکو قورینا ہما۔ اور یہ کہ مال غیمت کا پانچواں حصہ ادا کرواور میں جہیں دباء، حقم نقیم اور مز فت کے استعمال سے روکتا ہوں اور سلیمان اور ابوالعمان نے حاد سے روایت کیا کہ اللہ پر ایمان لا نا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔

ااساا۔ ابوالیمان تھم بن نافع 'شعیب بن ابی جزو 'زہری 'عبیداللد بن عبد الله بن مسعود 'حضرت ابوہر برق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول الله صکی الله علیہ وسکم کی وفات ہوگئ اور ابو بکر خلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلے کافر ہوگئے، تو عرف نے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے حالا نکہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم نے فرمایا ہے کہ میں تھم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا الله کہیں جس نے لا الہ الا الله کہا اس نے مجھ سے اپنامال اور اپنی جان کو بچالیا مگر کسی حق کے عوض اور اس کا حماب الله کے ذمہ ہے، ابو برٹ نے فرمایا والله میں اس محض سے باد کروں گاجس نے نماز اور زکوۃ کے در میان تغریق کی زکوۃ تو مال کا حق ہے (۱) بخد ااگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے تو اس کے نہ و سینے سے میں الله علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے تو اس کے نہ و سینے سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ عرش نے فرمایا کہ بخد االله نے ابو برٹ کا سینہ کھول دیا تھا۔ تو میس نے جان لیا کہ بہی حق ہے۔

(ا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کئی قبائل نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوۃ بھیجنے سے بھی انکار کر دیااور کہنے گئے کہ زکوۃ کا حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھایا یہ کہ ہم مدینہ زکوۃ نہیں بھیجیں گے۔اس موقعہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان مانعین زکوۃ سے جہاد کا ارادہ فرمالیا اور انہوں نے اس زکوۃ سے انکار کو خدا کے حکم اور حکومت سے بغاوت قرار دیا۔

هُوَ اِلا أَنُ قَدُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَ آبِي بَكْرٍ فَعَرَفُتُ آنَّهُ الْحَقُّ.

٨٨٣ بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى اِيْتَاءِ الزَّكُوةِ فَاِنُ تَابُوا وَاَقَامُو الصَّلُوةَ وَ اتَّوُ الزَّكُوةَ فَاِخُوانُكُمُ فِي الدِّيْنِ.

1717 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ نُمَيُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ قَالَ، قَالَ جَرِيُرُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَايَعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامٍ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامٍ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكُوةِ وَ النَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

٨٨٤ بَابِ اِتَّمِ مَانِعِ الزَّكُوةِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ قُولِهِ تَعَالَى فَذُوقُوا مَا كُنْتُمُ تَكْنِزُونَ.

قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو اليَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الزِّنَادِ آلَّ عَبُدَ الرَّحُمْنَ بُنَ هُرُمُزِ الآعُرَجِ حَدَّنَهُ آنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْعَلَقُ الْحَدُولُ اللَّهُ عَلَى حَيْرِ مَا كَانَتُ اذَا هُو لَمُ يُعُطِ فِيهُ حَقَّهَا حَقَّهَا تَطَاهُ بِاظَلافِهَا وَ تَنْطُحُهُ وَتَأْتِى الْعَنْمُ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرَ مَا كَانَتُ إِذَا لَمُ يُعُولُ فِيهُ حَقِّهَا اللَّهُ الْعَلَقُهُ الْعَلَقُهُ اللَّهُ ا

باب ۸۸۳۔ زکوۃ دینے پر بیعت کرنیکا بیان (اللہ تعالی نے فرمایا)اگروہ تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں تووہ تمھارے دینی بھائی ہیں۔

اسال محد بن عبد الله بن نمير' عبدالله بن نمير' اسلعيل' قيس روايت كرتے بيں كه جرير بن عبدالله نے كہاكه بيس نے نبي صلى الله عليه وسلم سے نماز قائم كرنے 'زكؤة دينے اور ہر مسلمان كى خير خوابى يربيعت كى۔

باب ۸۸۸۔ زکوۃ نہ دینے والے کے گناہ کا بیان اور اللہ کا قول کہ جولوگ سونااور چاندی گاڑتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں گرتے ماکنتم تکنزون تک یعنی چکھو اس چیز کامزہ جو خزانہ بنا کرر کھتے تھے۔

اسا الوالیمان علم بن نافع شعیب ابوزناد، عبدالر جمان بن ہر مز اعراج ابوالیمان علم بن افع شعیب ابوزناد، عبدالر جمان بن ہر مز اعراج ابوہر مرق سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالک کے پاس پہلے سے زیادہ موثا تازہ ہو کر آئیں گے جب کہ اس میں اس کا حق نہ دیا ہواور اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور بحریاں اپنے مالک کے پاس زیادہ موثی ہو کر آئیں گی جب کہ ان بحریوں میں سے اس کا حق نہ ادا کیا ہو اور اس کو اپنے مرون سے روندیں گی اور فرمایا کہ اس کا حق نہ ادا کیا ہو اور اس کو اپنے سے کہ پائی پر بھیج کر دودھ دوھا جائے اور نہ آئے تم میں کوئی شخص ہیں ہے کہ پائی پر بھیج کر دودھ دوھا جائے اور نہ آئے تم میں کوئی شخص ہیں ۔ بیا وادر پھر اپنار میں کچھ نہیں۔ میں تو اللہ کا عظم تمہیں بہنچا چکا اور نہ بر سوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محم صلی اللہ علیہ وسلم مدد سے بر سوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محم صلی اللہ علیہ وسلم مدد سے بر سوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محم صلی اللہ علیہ وسلم مدد سے بر سوار ہواور چلارہ ہو پھر وہ پکارے یا محم صلی اللہ علیہ وسلم مدد سے بخواچکا۔

١٣١٤ - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيُنَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤدِّ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤدِّ زَيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ ثُمَّ يَانُحُدُ بِلِهُزِمَتَهُ وَبُيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ ثُمَّ يَانُحُدُ بِلِهُزِمَتَهُ يَعُنُ اللَّهُ مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ يَعْنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ يَعْنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ يَعْنَى بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كَنُزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَا آنَهُمُ اللَّهُ مَالُكُ مَنْ هُو شَرَّ لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُو خَيْرًا لَهُمُ بَلَ هُو شَرَّ لَهُمُ اللَّهُ مَنْ الْقِيْمَةِ.

٨٨٥ بَابِ مَا أَدِّى زَكُوتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ
 لِقَولِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
 فِيْمَا دُوْنَ خَمُسِ اَوَاقِ صَدَقَةً.

1710 حَدِّنَنَا أَحُمَدُ بَنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدِّنَنَا أَبِي عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ خَالِدِبُنِ أَسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ غَمَرَ فَقَالَ أَعُرَائِيَّ أَخْبِرُنِي عَنُ قَولِ اللَّهِ تَعَالَى عُمَرَ فَقَالَ آعُرَائِيَّ أَخْبِرُنِي عَنُ قَولِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنُ كَنَزَهَا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكُوتَهَا فَوَيُلُّ لَهُ إِنَّمَا كَانُ هَنَا اللَّهُ طُهُرًا لِلاَمُوالِ. حَعَلَهَا اللَّهُ طُهُرًا لِلاَمُوالِ.

1717 حَدَّنَنَا اِسُحْقُ بُنُ يَزِيُدَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسُحْقَ قَالَ اَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ اَبِي كَثِيْرِ اَنَّ عَمْرَو بُنَ يَحْيَى اَبُنِ عُمَارَةً بُنِ الْمُعْمَرِقِ بُنَ عُمَارَةً بُنِ عُمَارَةً بُنِ عُمَارَةً بُنِ عُمَارَةً بُنِ عُمَارَةً بُنِ اللهِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةً بُنِ ابِي الْحَسَنِ اَنَّةً سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ فِيْمَا دُولَ خَمْسِ ذَو و صَدَقَةً وَ لَا فِيُمَا دُولَ خَمْسِ ذَو دٍ صَدَقَةً وَ الله فِيْمَا دُولَ خَمْسِ ذَو دٍ صَدَقَةً أَواقٍ صَدَقَةً وَالله فِيْمَا دُولَ خَمْسِ ذَو دٍ صَدَقَةً

۱۳۱۴ علی بن عبداللہ 'ہاشم بن قاسم 'عبدالرحمان بن عبداللہ بن ویار 'عبداللہ بن دینار 'عبداللہ بن دینار 'ابو صالح سان 'حضرت ابوہر ری ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کواللہ تعالی نے مال دیااور اس نے اس کی زکو ہ نہ اواکی تواس کا مال پرانے سانپ کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے سرکے پاس دو چینیاں ہوں گی قیامت کے دن اس کا طوق بنایا جائے گا، گھراس کے دونوں جبڑوں کو ڈسے گااور کہے گامیں تیر امال ہوں، میں تیر اخزانہ ہوں، پھر قر آن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے اپنے خق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ براہے اور قیامت کے دن یہی مال اس کے کلے کاطوق بنایا جائے گا۔

باب ٨٨٥ جس مال كى زكوة دى جاتى ہے تووه كنز نہيں ہے اس كئے كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا پانچ اوقيه سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔

۱۳۱۵۔ احمد بن هبیب بن سعید ایونس ، هبیب بن سعید ، ابن شهاب ، خالد بن اسلم سے روایت ہے فرمایا کہ ہم عبداللہ بن عرقے ساتھ فکلے تواید الذین یکنزون نکلے تواید الذین یکنزون الذهب والفضة کی تفییر بتاہیے۔ ابن عمر نے فرمایا جس نے اسے جمع کیا اور زکوۃ نہ دی تواس کے لئے خرابی ہے اور یہ زکوۃ کا حکم نازل ہوئی تواللہ تعالی مونے سے پہلے کا حکم ہے تبز کوۃ کی آیت نازل ہوئی تواللہ تعالی نز کوۃ کومالوں کی پاکی کاؤر بعد بنایا۔

۱۳۱۲۔ اسحاق بن بزید 'شعیب بن اسحاق' اوزاعی' یکیٰ بن ابی کثیر، عمرو بن یکیٰ بن عمارہ اپنے باپ یکیٰ بن عمارہ بن البی الحس ان سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید (خدری) رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقیہ (چاندی) سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکوۃ ہے اور نہ پانچ وسق سے کم (غلہ یا محجور) میں زکوۃ ہے۔

و لَيْسَ فِيُمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةً.

١٣١٧ حَدِّنَنَا عَلَى بُنُ آبِى هَاشِم سَمِعَ هُسَيْمًا قَالَ آخُبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ قَالَ مَرَرُتُ بِالرَّبُدَةِ فَإِذَا آنَا بِآبِى ذَرِّ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنُولِكَ هَذَا قَالَ كُنتُ بِالشَّامِ فَاحْتَلَفُتُ آنَا وَمُعَاوِيَةُ فِى الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَ الْفِضَةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَنَزَلَتُ فِى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَنَزَلَتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً فَنَزَلَتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً فَنَزَلَتُ فِي اللهِ عَنْمَانَ فَي اللهِ عَنْمَانَ وَفِيهِمُ مَّكُانَ يَشِيلُ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةً فَنَزَلَتُ فِي اللهِ عَنْمَانَ وَفِيهِمُ مَّكُانَ يَشِيلُ اللهِ عَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ فَي اللهِ عَنْمَانَ وَيَهُم لَمُ يَشِيلُ اللهِ عَنْمَانَ أَنَ اللهِ عَنْمَانَ وَقَيْهِمُ اللهِ عَنْمَانَ وَلَي مَنْمَانَ اللهِ عَنْمَانَ فَقَالَ لِى عَنْمَانَ فَقَالَ لِى يَشَكُونِي قَبُلُ ذَلِكَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِى يَرَوْنِي قَبُلُ ذَلِكَ فَذَكُ النَّاسُ حَتَّى كَانَّهُمُ لَمُ يَرَوْنِي قَبُلُ ذَلِكَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِى يَرَوْنِي قَبُلُ ذَلِكَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لِكُونَا عَلَى حَبَشِيًا اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ عَنْمَانَ فَقَالَ لِى النَّاسُ حَتَّى حَبَيْنَا وَلَو اللهِ عُمْمَانَ فَقَالَ لِى النَّاسُ فَقَالَ لِي اللهِ عَلَى حَبَشِيًّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

الأعلى قال حَدَّنَنَا عَبَّاشُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاَعُلَى قَالَ حَدَّنَنَا الْحُويُرِيُّ عَنُ أَبِي الْعَلاءِ عَنِ الاَحْنَفِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسُتُ حِ وَ حَدَّنَنِي اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا اللهِ الْعَلاَءِ بُنِ الشِيخِيرِ اللهِ الْحَنفُ البُنَ قَيْسٍ حَدَّنَهُمُ قَالَ جَلسُتُ اللهِ مَلَأَ مِن قُريشُ فَجَآءَ رَجُلٌ جَشِنُ الشَّعْرِ وَ اللهَيْدِ وَ الْهَيْدُ حَتَى قَالَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الشَّعْرِ وَ اللهَيْدِ وَ الْهَيْدُ حَتَى قَالَ عَلَيْهِمُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کاساا۔ علی بن ابی ہاشم ، مشیم ، حصین ، زید بن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ربذہ سے گررا ، تو ابوذر (۱) سے ملا اور ان سے بو چھا کہ آپ کواس مقام میں کس چیز نے پہنچایا؟ انہوں نے بتایا میں شام میں تھا تو بچھ میں اور معاویہ میں آیت یکنزون الذھب و الفضة کی تغییر میں اختلاف ہوا۔ معاویہ نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی ہے ، میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی ہے ، میں فرکھ ایمان کا خط کھا، عثان نے مجھ کھا کہ انہوں نے عثان کو میری شکایت کا خط کھا، عثان نے مجھ کھا کہ میرے پاس اس طرح ہوئی نے دیا تھا ہوں نے اور ایس اس طرح ہوئی نے دیا تھا ہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو ایس جگہ میں جگہ میں میں ہو والی جگہ سب یہ عثان کو میری میں میں ہو ہا کہ قریب ہو ، یکی چیز تھی جس کے سب سب مقیم ہوں اور اگر بچھ پر کسی حبثی کو امیر مقرر کر رس تو میں سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔

اسال میاش عبدالاعلی، جو بری ابو العلاء احف بن قیس ح اساق بن منصور، عبدالاعلی، جو بری ابو العلاء احف بن قیس ح اساق بن منصور، عبدالصد عبدالحارث جو بری ابوالعلاء بن هجیر احف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیضا تعا تو ایک شخص آیا جس کے بال اور کپڑے سخت تھے اور شکل سے پراگندی ظاہر ہوتی تھی یبال تک کہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے سلام کیااور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ایک پھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر وہ ان کی چھاتی پر کہا جائے گا جوان کے جھاتی پر نکل جائے گا بحر وہ ان کی چھاتی پر نکل جائے گا اور وہ پھر المار ہو کی ہڑی کے پاس سے (آرپار ہو کر) بیشا میں بھی اس کے پیسے گیااور میں خبیس جینا میں بھی اس کے پاس جانا تھا کہ وہ کون ہے میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کود مکھا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی ،اس نے کہا وہ بھی بھی

(۱) حضرت ابوذررضی اللہ عنہ کے مزاج میں فقر پیندی تھی اور وہ زندگی میں عیش و عشرت اور مال و دولت جمع کرنے کے رجحان کو پیند نہیں کرتے تھے۔لوگوں کا مال و دولت جمع کر نااور اونچی اونچی عمار تیں بنانا بالکل پیندنہ تھاای وجہ سے پہلے مدینہ سے شام چلے گئے پھر وہاں یہ حالات دیکھیے توواپس آگئے، بالآخر حصرت عثان غی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپٹے مقام ربذہ چلے گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔

٨٨٦ بَابِ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ.

١٣١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَةً فِي هَلْكِيهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَةً فِي هَلْكِيهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَةً فِي هَلْكِيهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُّ اتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

۸۸۷ بَابِ الرِّيَآءِ فِی الصَّدَقَةِ لِقَوُلِهِ تَعَالَٰی : یَاتُّهَا الَّذِیْنَ امَنُو لا تُبُطِلُوا صَدَقْتِکُمُ بِالْمَنِّ وَ الْاَدْی کَالَّذِی کَالَّذِی یُنْفِقُ مَا لَهُ رِیِّآءَ النَّاسِ وَ لا یُؤمِنُ بِاللَّهِ وَ الیَوُمِ الاَحْرِ الِّی قَوُلِهِ وَ اللَّهُ لَا یَهُدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِیْنَ. قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَیْسَ الْکَافِرِیْنَ. قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ صَلَدًا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءً وَ قَالَ عِکْرَمَةُ وَابِلٌ مَّطَرً مَنْ وَابِلٌ مَّطَرً شَدِیدٌ وَ الطَّلُ النَّدی.

نہیں سمجھے، حالا نکہ میرے خلیل (دوست) نے کہاہے، میں نے
پوچھا آپ کے خلیل کون ہیں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے
فرمایا اے ابوزر کیا تم احد پہاڑ کود یکھتے ہو؟ میں نے آفاب کود یکھا کہ
دن کا کون ساحصہ باقی رہ گیاہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شایدر سول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کی ضرورت کے لئے بھیجیں گے، میں
نے کہاہاں، آپ نے فرمایا کہ مجھے پند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ
کے برابر سونا ہواور تمین اشرفیوں کے سوامیں کل خرج (خیرات) نہ
کروں اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور
میں ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں ماگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی
بات ان سے بو چھوں گا یہاں تک کہ اللہ سے مل جاؤں۔

باب ۸۸۲ مال کااس کے حق میں خرج کرنے کابیان۔
۱۹ ۱۹ محد بن متی 'یکی 'اسلیل' قیس' ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ مخص جس کواللہ تعالی نے مال دیااور اس کوراہ حق پر خرج کرنے کی قدرت دی اور دوسر اوہ مخص جے اللہ تعالی نے حکیت (علم) دی اور دو اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔

باب ۸۸۷ صدقہ میں ریا کرنے کابیان اللہ کے اس ارشاد کی بناء پر کہ اے ایمان والو اپنے صد قات کو احسان جلا کر اور تکلیف پنچاکر باطل نہ کرواس شخص کی طرح جو اپنامال دوسر ل کے دکھانے کو خرچ کر تاہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لا تا۔ آخر آیت والله لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کی قوم کوہدایت نہیں دیتا تک۔ ابن عباس نے کہاصلدا کے معنی ہیں ایس چیز جس پر کوئی چیز نہ ہو اور عکرمہ نے بیان کیا کہ ابل سے مر ادشد ید بارش ہے اور طل سے مر ادشری ہے۔

٨٨٨ بَاب لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِّنُ غُلُولٍ وَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مِنُ كَسُبٍ طَيِّبٍ لِقَولِهُ تَعَالَى قَولُ مَّعُرُوفَ وَ مَغْفِرَةً خَيْرٌ مِّنُ صَدَقَةٍ يُّتُبُعُهَا اَذًى وَّ اللَّهُ غَنِيٌ خَلِيْمٌ.

٨٨٩ بَابِ الصَّدَقَةِ مِنُ كُسُبٍ طَيّبٍ لِقَوُلِهِ تَعَالَى يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَنِي وَيُرَنِي اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَنِي اللَّهُ الرِّبِي وَيُرَنِي اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ آثِيُمٍ. الصَّلِحْتِ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ الصَّلِحْتِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

النَّصُرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُنِيرٌ سَمِعَ ابَا النَّصُرِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ هُوَ ابُنُ عَبُدِ اللّهِ بَنِ دِيْنَارِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيُهِ هُوَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ وَسَلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ وَسِلّمَ مَنُ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ وَلا يَقْبَلُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه اللّه يَتَقَبّلُهَا فَيَسِبُ وَلا يَقْبَلُهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي اللّه يَتَقَبّلُهَا فَي اللّه يَتَعَبّلُهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي اللّه يَتَقَبّلُهَا فَلْوَهُ مَنْ اللّه يَتَعَبّلُ عَنْ اللّه يَتَعَبّلُ عَنْ اللّه عَلَيْهِ صَلّى عَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلُ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ زَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ رَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَرْيَمَ وَ رَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ سُهَيُلٌ عَنُ آبِي وَسَلّمَ وَ سُلّمَ وَ سُلّمَ وَ سُلّمَ وَسُلّمَ وَ سُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَ سُلّمَ وَسُلّمَ وَيُولُولُونَ مُنْ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُمُ وَسُلّمَ وَسُلّمَ و

٨٩٠ بَابِ الصَّدَقَةِ قَبُلَ الرَّدِّ.

باب ۸۸۸۔ چوری کے مال سے صدقہ مقبول نہ ہوگا اور صرف پاک کمائی کی خیر ات مقبول ہوگی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احجھی بات اور معاف کر دینااس خیر ات سے بہتر ہب جہر سے بعد ستایا جائے اور اللہ تعالیٰ غنی اور بر دبار ہے۔ باب ۸۸۹۔ پاک کمائی سے خیر ات کرنے کا بیان اس لئے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا تا ہے اور صد قات کو بڑھا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گزار گناہ گار کو پند نہیں کر تا شخصی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے نماز قائم کی اور زکوۃ دی ان کے لئے ان کا اجران کے رب کے نزدیک ہے زدگی ہوئے۔ ان بی پرنہ خوف ہوگا اور نہ وہ ممگین ہول گے۔

اسلاء عبداللہ بن منیر ابوالنظر عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن وینار عبداللہ بن دینار ابوصالح معرت ابو ہر بری ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک تھجور کے برابر صدقہ کیا تواللہ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کر تا ہے ، پھر اس کو خیر ات کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالٹا ہے یہاں تک کہ وہ خیر ات پہاڑ کے برابر ہو جاتی اپنے سلیمان نے ابن دینار سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے اور ور قاء نے بہ سند ابن دینار سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے اور ور قاء نے بہ سند ابن دینار سے اس کے متا بی مریم زید بن اسلم اور علیہ وسلم سے روایت کیا اور میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

باب ۸۹۰ اس زمانہ سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب کوئی خیرات لینے والانہ رہے گا۔ (۱)

(۱) حضرت امام بخاری اس باب کولا کراس بات کی طرف متوجه فرمانا چاہتے ہیں کہ زکو ہ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہئے بلکہ جلد از جلد زکو ہ کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہئے اور جب زکو ہ واجب ہو جائے تواہے مستحقین تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنی چاہئے۔

١٣٢١ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا مُعْبَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَمُشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجدُ مَنُ يَّقُبَلُهَا يَمُشِى الرَّجُلُ لِوَ جَفْتَ بِهَا بِالْأَمُسِ لَقَبِلُتُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَو جَفْتَ بِهَا بِالْأَمُسِ لَقَبِلُتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةً لِي فِيها.

١٣٢٢ ـ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّنَا آبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي قَالَ حَدَّنَا آبُو الزِّنَادِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ اللَّمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يُكثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يُكثُر فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يُعْرَضُهُ عَلَيْهِ لا اَرَبَ لِي . عُرضَهُ قَلَيْهِ لا اَرَبَ لِي . يَعُرضُهُ عَلَيْهِ لا اَرَبَ لِي .

١٣٢٣ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ قَالَ أَخُبَرَنَا سَعُدَالُ بُنُ بِشُرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بُنُ خَلِيْفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَدِيٌّ بُنَ حَاتِم يَّقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ ةُ رَجُلَان آخَلُهُمَا يَشُكُوا الْعَيْلَةَ وَ الآخَرُ يَشُكُوا قَطُعَ السَّبِيُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًّا قَطُعَ السَّبيل فَاِنَّهُ لا يَأْتِيُ عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيُلُّ حَتَّى تَخُرُجَ الْعِيرُ إِلَّى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيُرِ وَّامَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى يَطُوُفَ أَحَدُكُمُ بَصَدَقَتِهِ فَلا يَجدُ مَنُ يَّقُبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَةً وَ بَيْنَةً حِجَابً وَّلا تَرْجَمَانٌ يُتُرُجمُ لَهُ لَيَقُولُنَّ لَهُ اللَّهُ أُونِكَ مَالًا فَيَقُولُنَّ بَلِّي ثُمَّ لَيَقُولُنَّ آلَمُ ٱرْسِلُ اِلْيُكَ رَسُولًا فَيَقُولُنَّ بَلَى فَيَنظُرُ عَنُ يَمِينِهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنظُرُ عَنُ

اسمار آدم 'شعبہ 'معبد بن خالد 'حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ خیر ات کرو۔
اس لئے کہ ایک ایباز مانہ تم پر آئے گا۔ جب ایک آدمی اپنی خیر ات لئے کہ ایک ایباز مانہ تم پر آئے گا۔ جب ایک آدمی اس سے لئے کر پھرے گا۔ تو اس کا لینے والا کسی کونہ پائے گا اور آدمی اس سے کے گا کہ اگر تم کل خیر ات لے کر آئے تو میں اسے قبول کر لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۳۲۲ ابوالیمان شعیب ابوالزناد عبدالرحمٰن ابوہر مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم میں دولت کی زیادتی ہو جائے گی اور بہتی پھرے گی یہاں تک کہ مال والے کویہ فکر رہے گی کہ کوئی شخص اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا اور یہاں تک کہ وہ اس کو کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ جھے اس کی حاجت نہیں۔

الا الله عبد الله بن محمه ابو عاصم نبيل سعدان بن بشير ابو مجامد محل بن خلیفہ طائی عدی بن حاتم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس دو مخص آئے ایک تو فقرو فاقد کی شکایت کررہا تھا دوسر ارہزنی اور رائے کے غیر محفوظ ہونے کا،اس پر رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا جہال تك رہزني كا تعلق ہے تيجھ ہى دنوں بعد تم پرایبازمانه آئے گاجب قافلہ مکہ کی طرف بغیر کسی پاسبان اور محافظ كروانه موگا، باقى رمافقر وفاقه توقيامت اس وقت نئيس آئ كى كه تم میں سے کوئی مخض صدقہ لے کراد ھر اد ھر پھرے گااوراس کواس خیرات کا قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا، پھرتم میں ہے کوئی شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گا کہ اس کے اور اللہ کے در میان کوئی تجاب نہ ہو گااور نہ کوئی ترجمان ہو گاجو ترجمہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ت فرمائے گاکہ میں نے تخفے مال دیا تھاوہ کمے گاہاں، تو پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے یاس رسول نہیں بھیجاتھا؟ وہ کیے گا ضرور۔ پھراینے دائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ نظر آئے گی اور بائیں طرف دیکھے گا تواد حر بھی اے صرف آگ ہی نظر آئے گی اس لئے

شِمَالِه فَلَا يَرْى إِلَّا النَّارَ فَلَيَتِّقِيَنَّ اَحَدُّكُمُ النَّارَ وَلَيَتِّقِيَنَّ اَحَدُّكُمُ النَّارَ وَلَوُ بِشِقِّ تَمُرَةٍ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَبِكُلِمَةٍ طَيّبَةٍ.

١٣٢٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُو أَسَامَةَ عَنُ بَرِيَدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَلِ ثُمِّ لا يَحِدُ آحَدًا يَّا حُدُهَا مِنُ قَلَةٍ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتُبَعُهُ اَرْبَعُونَ الْمَرَاةَ يَلُدُنَ به مِنُ قَلَّةِ الرَّجَالُ وَ كَثُرَةِ النِّسَآءِ.

٨٩١ بَابِ إِنَّقُوا النَّارَ وَلَوُ بِشِقِ تَمْرَةٍ وَّ الْقَلِيُلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ مَثَلُ الَّذِينَ عِنْفِقُونَ الْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ مَثَلُ الَّذِينَ عِنْفِقُونَ الْمُوالَّهُمُ ابْتِغَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتًا مِّنُ انْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ اللَّى قَولِهِ مِنُ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.

٦٣٢٥ - حَدَّنَنَا آبُو قُدَامَةَ عُبَيُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ هُو الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَصُرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي اللهِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَآءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَآءَ رَجُلُ فَتَصَدَّقَ الصَّدَقَةِ كُنَّا الله لَعَنِيُّ عَنُ صَاعٍ فَنَزَلَتُ اللهَ لَعَنِيُّ عَنُ صَاعٍ فَنَزَلَتُ اللهَ لَعَنِيُّ عَنُ المُؤُمِنِينَ فِي اللهَ لَعَنِيُ عَنُ المُؤمِنِينَ فِي اللهَ لَكَنَ يَلُولُ اللهَ مُهَدَّهُمُ. اللّهُ الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ اللّهُ مُهُدَهُمُ. اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَسُلُمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ احَدُنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ احَدُنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ احَدُنَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ احَدُنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ آحَدُنَا عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ احَدُنَا عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ الْحَدُنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ الْطَلَقَ آحَدُنَا عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ احَدُلُونَا الْعَدَاقَةِ الْعَلَقَ آحَدُلَانَ الْعَلَقَ آحَدُلُونَا اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ آحَدُلُونَا اللّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ آحَدُلُونَا الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقِيْنَ الْعَلَقُولُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَاقُ الْعُلُقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلُولُ الْعُلُقُ الْعُلُولُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعُلَ

تم میں سے ہر شخص آگ سے بچے،اگر چہ ایک تھجور کے ذریعہ سے ہی،اگرایک تھجور بھی میسرنہ ہو توبا تیں ہمااچھی کیے۔

۱۳۲۴۔ محمد بن علاء، ابو اسامہ 'ابو بردہ 'ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص صدفتہ کاسونا لے کر گھوے گالیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہ ملے گاجو اسے قبول کرے اور انہیں میں ایک ایسا شخص بھی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے اس کی پناہ میں مردوں کی کمی اور توں کی زیادتی کے سبب سے چاکیس عور تیں ہوں گی۔

باب ا۸۹- اگرچہ تھجور کا ککڑا ہو یا تھوڑا سا صدقہ دے کر آگ ہے بچو(۱)اوران لوگوں کی مثال جو اپنامال اللہ تعالیٰ کی رضا جو ئی کے لئے اور اپنے دل کو ٹھیک رکھ کر خرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے من کل الشمرات تک۔

1976 - ابو قدامہ عبیداللہ بن سعید 'ابوالنعمان حکم بن عبداللہ بسری' شعبہ، سلیمان 'ابو واکل 'ابو مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ مز دوری کرتے تھے، توایک شخص آیا تواس نے ایک صاع صدقہ کیالوگوں نے کہااللہ تعالیٰ اس ایک صاع ہے مستغنی ہے تو آیت الذین یلمزون آخر تک نازل ہوئی لیعنی جولوگ ان مسلمانوں کو جو صدقہ دینے میں زیادتی کرتے ہیں ،عیب بیں اور ان لوگوں کو جو مشقت ہے مال حاصل کرتے ہیں ،عیب لگاتے ہیں۔

۔ ۱۳۲۷۔ سعید بن کی کی اعمش شقین ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کا تھم دیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی بازار جاتا اور مزدوری کرکے ایک مدحاصل کر تااور آجان میں سے بعض کے اور مزدوری کرکے ایک مدحاصل کر تااور آجان میں سے بعض کے

(۱)صدقہ میں بیہ تاثیر ہے کہ اس سے عذاب جہنم سے حفاظت ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی صدقہ کے فضائل بڑی تفصیل کے ساتھ ر روایات میں مذکور ہیں مثلاً صدقہ سے مصبتیں دور ہوتی ہیں، قیامت کے دن سر خروئی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل ہوتی ہے وغیر ہے۔ پھر صدقہ کی دارائیگی میں اخلاص مقصود ہے نہ کہ مقدار۔اخلاص کے ساتھ تھوڑاصدقہ بھی فائدہ مندہے اور مقبول ہے۔ پاس ایک لاکھ در ہم ہیں۔

۱۳۲۷۔ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'ابواسحاق 'عبداللہ بن معقل 'عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ تھجور کا نکڑا ہو' اسے صدقہ دے کر آگ سے بچو۔

۱۳۲۸۔ بشر بن محمد، عبداللہ 'معمر' زہری' عبداللہ بن ابی بکر بن حزم 'عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگن ہوئی آئی، اس نے میرے پاس سوائے ایک محبور کے پچھ نہ پایا، تو ہیں نے وہ محبور اسے دے دی، اس عورت نے اس محبور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔ جب نی صلی بانٹ دیا اور خود کچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ سے یہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جوکوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے حجاب ہوں گی۔

باب ۱۹۹۲ بخیل کے تندرستی کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان، اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو دی، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے آخر آیت تک اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو تم خرچ کرواس چیز سے جو ہم نے تم کو دی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو گیا ور نہ دوستی اور نہ شفاعت آخر آیت تک۔

1879۔ موسیٰ بن اسلعیل عبدالواحد عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے۔ الدو ہر ہے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص بی صلی اللہ کون سا بی صلی اللہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہے، بخیل ہے اور فقر سے ڈرتا

إِلَى السُّوُقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِينُ الْمُدَّ وَ إِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوُمَ لَمِائَةَ الْفِ.

1 آ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسُلَحَقَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعُقَلٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعُقَلٍ قَالَ سَمِعُتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعُتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّارَ وَلُو بِشِقِ تَمُرَةٍ.

٦٣٢٨ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِ قَالَ حَدَّنِيٰ عَبدَ اللهِ بَنُ آبِي بَكْرِ ابْنِ حَزُمٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَبدَ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرِ ابْنِ حَزُمٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتِ امْرَأَةً مَّعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسُالُ فَلَمُ تَجدُ عِنْدِى شَيْعًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاعُطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا وَلَمُ تَحَدُ عِنْدِى شَيْعًا عَيْرَ تَمْرَةٍ فَاعُطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتُهَا بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا وَلَمُ تَمُرَةٍ فَاعُلَى مِنُ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ النَّبِي مَنَ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخُبَرُتُهُ فَقَالَ النَّيِّ مَنَ ابْتُلِي مِنْ هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخُبُرُتُهُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاخُبُرُتُهُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَانَالِ.

٨٩٢ بَابُ فَضُلِ صَدَقَةً الشَّحِيُحِ الصَّحِيُحِ لِقَوُلِه تَعَالَى : وَ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزُقُنكُمُ مِنُ قَبُلِ اَنُ يَّالَتِى اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ اللّى الحِرِهَا وَقَولِه تَعَالَى: يَالَّيْهَا الَّذِينَ المَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّالَتِيَ الْمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُمُ مِّنُ قَبُلِ اَنُ يَّالِتِيَ يَوُمُ لاَ بَيْعٌ فِيهُ وَلا خُلَّةً وَّ لا شَفَاعَةً لَا يَوْهُ وَلا شَفَاعَةً اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ٣٢٩ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ السَمَاعِيُلَ قَالَ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو زُرُعَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرُيْرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيُرَةَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيُرَةً قَالَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيُرَةً قَالَ حَدَّنَا أَبُو هُرَيُرَةً قَالَ جَآءَ رَجُلُّ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آئُ الصَّدَقَةِ اَعُظَمُ

اَجُرًا قَالَ اَنُ تَصَدَّقَ وَ اَنُتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَسَعِيْحٌ تَحْدِيُحٌ تَخْشَى الْفَقُرَ وَتَامُلُ الْغِنْى وَ لا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَنُعْتِ الْخُلُقُومَ قُلْتُ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدُ كَانَ لِفُلانٍ.

۸۹۳ بَابٍ۔

- ١٣٣٠ حَدِّنَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ بَعُضَ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُنَا أَسُرَعُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ اَسُوحُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ اَسُوحُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ اَسُوحُ بِكَ لُحُوقًا قَالَ اَسُودَةُ أَلَّكُونَهَا فَكَانَتُ اَسُوعَنَهَا فَكَانَتُ اَسُوعَنَهَا فَكَانَتُ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَ كَانَتُ اَسُرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ صَدِّقَةٍ الْعَلانِيَّةِ وَقُولِهِ: اللَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ يُحِبُّ الصَّدَقَةَ. مَالَكُ لُو وَ النَّهَارِ سِرَّا عَلَانِيَّةٍ وَقُولِهِ: اللَّذِينَ يُخِبُ الصَّدَقَةِ الْعَلانِيَّةِ وَقُولِهِ: اللَّذِينَ يَعِبُ الصَّدَقَةِ الْعَلانِيَّةِ وَقُولِهِ: اللَّذِينَ عَلَيْهُ مَ وَاللَّهُ مُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرَّا يُنْفُقُونَ امُوالَهُمُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرَّا وَعَلانِيَّةً فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ عَنْدَ رَبِّهِمُ وَ لا هُمُ عَنْدَ رَبِّهِمُ وَ لا هُمُ يَحْزَنُونَ.

٥٩٨ بَابَ صَدَقَةِ السِّرِّ وَ قَالَ اَبُو هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلً تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخْفَاهُ حَتَّى لا تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، قَوُلِهِ: إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّاهِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَّاهِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُحَفِّرُ الصَّدَقِةِ فَوْمَا الفُقَرَآءُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُ وَيُكفِّرُ وَتُولُهُ بِمَا تَعُمَلُونَ عَنْكُمُ مِّنُ سَيَّاتِكُمُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَيْرٌ.

٨٩٦ بَابِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيِّ وَّهُوَ

ہے اور مال داری کی امید کر تاہے اور نہ تو قف کر اتنا کہ جان حلق تک آجائے اور تو کہے کہ اتنامال فلاں شخص کے لئے ہے اور اتنامال فلاں شخص کو دے دیاجائے حالا نکہ اب تووہ مال فلاں کا ہو ہی چکا۔

باب ٨٩٣-(يد باب ترجمة الباب سے فالى ب

اسسال موی بن اسلیل ابوعوانه فراس معمی اسروق حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعض بویوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون فض آپ کو جلدی ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں جس کا اتھ زیادہ لمباہات ان بویوں نے ایک چھڑی لے کراپنے ہاتھوں کو نا پناشر وح کیا۔ تو سورہ کا ہاتھ زیادہ لمبا تھا، بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ ہے چنانچہ (حضرت زینب) سب سے پہلے آخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ملیں اور وہ صدقہ بہت پند کرتی تصیں۔

باب ۸۹۴۔علانیہ صدقہ کرنے کا بنیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ اپنامال رات اور دن تھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں توان کوان کا جران کے رب کے پاس ملے گااور نہ توان پر خوف ہو گااور نہ دہ غمگین ہوں گے۔

باب ۸۹۵۔ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کابیان، ابوہر برہ نے نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مرد جس نے اس طرح چھپا کر خیرات کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرج کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول اگر تم خیرات علانیہ کرو تو اچھا ہے اور اگر پوشیدہ طور پر کرو تو یہ بھی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کردے گاور اللہ تعالیٰ ان چیز وں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

باب۸۹۲\_جب کسی مال دار آدمی کو صدقه دے اور وه نه جانتا

لاَيعُلَمُ.

-94

١٣٣١ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهٖ فَوَضَعَهَا فِيُ يَدِ سَارِقِ فَٱصُبَحُواً يَتَحَدُّنُونَ تُصُدِّقَ عَلى سَارِقِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ لَاتَصَدَّقَنَّ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصُبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيُلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى زَانَيةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بَصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيُ يَدِ غَنِيٌّ فَٱصُبَحُوا يَتَحَدُّنُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى سَارِق وَّعَلَى زَانِيَةٍ وَّعَلَى غَنِيٌّ فَأْتِي فَقِيلَ لَهُ آمًّا صَلَقَتُكَ عَلَى سَارِقِ فَعَلَّهُ آنُ يَّسُتَعِفَّ عَنُ سَرَقَتِهِ وَ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنُ يُّسْتَعِفُّ عَنُ زِنَاهَا وَ آمًّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ حَلَّ.

٨٩٧ بَابِ اِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابُنِهِ وَهُوَ لا يَشُعُرُ.

١٣٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويُرِيَةِ أَنَّ مَعُنَ بُنَ السُرَآئِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويُرِيَةِ أَنَّ مَعُنَ بُنَ يَزِيْدَ حَدَّنَهُ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وأَبِى وَ جَدِّى وَ خَطَبَ عَلَى فَانُكَحَنِى وَ خَطَبَ عَلَى فَانُكَحَنِى وَ خَاصَمُتُ اللهِ وَكَانَ آبِى يَزِيْدُ أَخُرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنُدَ رَجُلِ فِي الْمَسْحَدُ فَحَفُتُ فَآخَذُتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا فَقَالُ فِي الْمَسْحَدُ فَحَفُتُ فَآخَذُتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا فَقَالُ

اسسار ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج ابوہر برہ سے روایت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه ايك هخص في کہامیں صدقہ کروں گاچنانچہ وہ صدقہ کامال لے کر نکلااوراس کوایک چور کے ہاتھ میں دے دیا، لوگ اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا تو اس نے کہا اے میرے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور وہ ایک زناکار عورت کو دے دیا۔ تو لوگ اس بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ ایک زناکار عورت کودے دیا گیا۔ تواس نے کہا کہ اے میرے الله ایک زناکار عورت کوصدقه دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے، میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ پھروہ صدقہ کامال لے کر تکلااور ایک مالدا ر کو دے دیا تولوگ اس نے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ ایک مالدار کو صدقہ دے دیا گیا۔ تواس نے کہااے میرے اللہ چور، زناکار عورت اور مالدار آدمی کوصد قد دینے پر تیرے ہی لئے تعریف ہے، چنانچہ وہ صدقہ مقبول ہوااوراس سے کہاگیا کہ چور کوجوتم نے صدقہ دیاوہاس لئے مقبول ہوا کہ شاید وہ چوری سے بازر ہے اور زناکار عورت شاید زناسے بچے اور مال دار کو شاید عبرت ہواور جواس کواللہ نے دیاہے وہ اس سے خرچ کرے۔

باب ۸۹۷۔ اپنے بیٹے کو خیر ات دینے کابیان اس مال میں کہ اسے خبر نہ ہو۔ (۱)

۱۳۳۲ محمد بن یوسف اسرائیل ابوالجویرید معن بن بزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میرے والداور میرے دادانے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ نے میری مثلنی کرائی اور نکاح پڑھایا اور میں ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، میرے والد بزید نے چند وینار صدقہ کے لئے نکالے تھے تو اس کو مجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا، میں آیا تو میرے اس کو لے کراپے والد کے پاس رکھ دیا، میں اس کو لے کراپے والد کے پاس آیا تو میرے اس کو لے کراپے والد کے پاس آیا تو میرے

(۱) حنیہ کے ہاں نفلی صدقہ میں تو یہی تھم ہے البتہ زکوۃ یا کوئی اور صدقہ واجبہ اگر باپ اپنے بیٹے کو لاعلمی میں دے دے تو ادا نہیں ہوتا کیونکہ زکوۃ اپنے بیٹے کودینادرست نہیں۔

وَ اللّٰهِ مَا إِيَّاكَ اَرَدُتُّ فَخَاصَمُتُهُ اللّٰهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيُتَ يَا يَزِيُدُ وَلَكَ مَا اَخَذُتَ يَا مَعُنُ.

٨٩٨ بَابِ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيُنِ.

١٣٣٣ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَى حَبِيبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ حَفْصٍ بُنَ عَاصِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنُ حَفْصٍ بُنَ عَاصِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَدُّ يُظلِّهُمُ اللَّهُ فِى ظِلِّهِ يَوُمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ فَى نَشَا فِى عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِى نَشَا فِى عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِى الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَرَجُلان تَحَابً الله وَرَجُلُ دَاتُ مَنُصَبٍ وَ حَمَالٍ فَقَالَ إِنِي اللّه وَرَجُلٌ تَعَلَيهُ عَلَيهِ بَصَدَقَةٍ فَا خَفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِصَدَقَةٍ فَا خَفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللّه خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلُ ذَكَرَ اللّه خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ .

1٣٣٤ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنَ الْجَعُدِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي مَعُبَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ طَرِئَةَ بُنَ وَهُبِ الْخُرَاعِيَّ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوهُ فَسَيائِيُ عَلَيْكُمُ زَمَانٌ يَمُشِى الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ بَعِمَا مِنْكَ فَامَّا الرَّجُلُ المَا مَنْكَ فَامَّا اللَّهُمُ فَلا حَاجَةَ لِي فِيهَا.

٨٩٨ بَابِ مَنُ آمَرَ خَادِمَةً بِالصَّدَقَةِ وَلَمُ يُنَاوِلُ بِنَفُسِهِ وَقَالَ آبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِيُنَ.

١٣٣٥ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ

والدنے کہاخدا کی قتم تجھ کو دینے کاارادہ نہ تھا، چنانچہ میں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے بزید تجھے وہ ملے گا جس کی تو نے نیت کی اور اے معن وہ تیرا ہے جو تونے لے لیا۔

باب٨٩٨\_دائيں ہاتھ سے صدقہ كرنے كابيان۔

ساس الرج ریرہ نی عبیداللہ عبید وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ المام الوہ ریرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فرمایا کہ سات آوی ہیں کہ اللہ تعالی الن کواین سایہ میں لے گا، جب اس کے سواکوئی سایہ نہ ہو گا۔ امام عادل 'جوان جس کی نشوونما اللہ کی عبادت ہی میں ہوئی ہو۔ وہ مر دجس کادل متجدسے نگا ہو۔ وہ دومر دجنہوں نے اللہ ہی کے لئے ایک دوسر سے محبت کی ہو،اور اس پر قائم رہے ہوں۔اوراس کے لئے جداہوئے ہوں۔وہ مر دجس کومنصب والی اور حسین عورت نے (برائی کے لئے) بلایا اور اس مر دجس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈر تا ہوں۔وہ محض جس نے صدفہ کیا اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کا بایاں ہا تھ نہ جانتا ہو کہ دایاں ہا تھ کیا دی رہا ہے۔ اور وہ مر دجس نے تنہائی میں اللہ کویاد کیا اور اس کی آنگھوں سے آنو واری ہوگئے۔

اسسال علی بن جعد 'شعبہ 'معبد بن خالد 'حارثہ بن وہب خزاعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کر وعنقریب تم پر ایسازمانہ آئے گا کہ ایک شخص خیرات کا مال لے کر نکلے گا تو وہ شخص جسے خیرات دینے جائے گا کہ گا کہ اگر تم اسے کل لے کر آتے تو میں اسے لے لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

باب ۸۹۹۔ اس شخص کا بیان جس نے اپنے خادم کو صدقہ دینے کا تھم دیا اور خود نہیں دیا اور ابو موسیٰ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کیا کہ وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شار ہوگا۔

١٣٣٥ عثان بن ابي شيبه 'جرير' منصور' شقيق' مسروق' حضرت

حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ شَقِيُقٍ عَنُ مَّلَاللهُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرُاةُ مِنُ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا بِمَا أَنْفَقَتُ عَيْرَ مُفُلِ مَعْنِ مَعْنَ الْفَقَتُ وَلِيَوْ مِثْلُ وَلِيَحَازِنِ مِثْلُ وَلِيَحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعُضُهُمُ آجُرَ بَعْضِ شَيْعًا.

٩٠٠ بَابِ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنُ ظَهُرِ غِنِّي وَّ مَنُ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحُتَاجٌ أَوُ اَهُلُهُ مُحُتَاجٌ اَوُ عَلَيُهِ دَيُنَّ فَالدَّيْنُ اَحَقُّ اَنُ يُقُضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الْعِتُقِ وَ الْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنُ يُتُلِفَ آمُوَالَ النَّاسِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَخَذَ اَمُوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتُلافَهَا ٱتَّلَفَهُ اللَّهُ إِلَّا اَنُ يَكُونَ مَعُرُوفًا بالصَّبُرِ فَيُؤُثِرُ عَلَى نَفُسِهِ وَلَوُ كَانَ بِه خَصَاصَةٌ كَفِعُلِ آبِي بَكْرِ حِيْنَ تَصَدَّقَ بمَالِهِ وَ كَذَٰلِكَ أَثَرَ الْاَنْصَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ إضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنُ يُّضِيُعَ اَمُوَالَ النَّاس بعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعُبُ بُنُ مَالِكٍ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مِنُ تَوُبَتِي اَنُ ٱنْخَلِعَ مِنُ مَّالِيُ صَدَقَةً اِلَى اللَّهِ وَالِي رَسُولِهِ قَالَ أَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمُسِكُ سَهُمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ.

١٣٣٦\_ حَدَّنَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ

عائشہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھرے کھانا خیرات کرے بشر طبکہ فساد کی نیت نہ ہو تواس عورت کواجر بلے گااس سب سے کہ اس نے خیرات کی اور اس کے شوہر کو تواب ملے گااس سب سے کہ اس نے کمایااور خازن کے لئے بھی اتنابی اجر ہے ان میں سے بعض کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔

باب ٩٠٠ صدقه اس صورت میں جائز ہے کہ اس کی \* مالداری قائم رہے اور جس نے خیرات کیااس حال میں کہ وہ آپ محتاج ہے یااس کے گھروالے محتاج ہیں، یااس پر دین ہے تو دین کا ادا کرنا صدقہ سے اور آزادی وہبہ سے زیادہ مستحق ہے اور وہ اس پر پھیر دیا جائے گا سے بیہ حق نہیں کہ لوگوں کے مالوں کو تلف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے مال لئے اور اس کا ارادہ اسے تلف کرنے کا ہو تواللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گابشر طیکہ وہ صبر میں مشہور ہواورا بی ذات پر دوسر وں کوتر جیجے دے سکتا ہو،اگرچہ اسے احتیاج ہو، جیسے حضرت ابو بکرنے کیا کہ جب اپنامال صدقہ کیا تو سارا مال دے دیااور اسی طرح انصار نے مہاجرین کو ترجیح دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔اس لئے کہ اسے حق نہیں کہ دوسر وں کا مال صدقه کی بناء پر تباه کرے۔ اور کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں نے کہایار سول اللہ میں اپنی توبہ کی (مقبولیت کے) سبب سے چاہتا ہوں کہ اپناسار امال اللہ اور اس کے رسول پر نثار کر کے اس سے دست بردار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تواپنا کچھ مال روک رکھے توزیادہ بہتر ہے میں نے کہا کہ میراده حصه جو خیبر میں ہےاسے روک رکھتا ہوں۔

۱۳۳۷۔ عبدان عبداللہ ' یونس ' زہری ' سعید بن میتب ' حضرت ابوہر بر ہ فنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا

الْمُسَيِّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ ظَهُرِ غِنِّى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ.

١٣٣٧ - حَدَّنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَكِيمٍ بُنَ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْلَهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ السُّفُلَى وَ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْكُهُ وَعَيُرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنُ الْهُ وَمَنُ لَلْهُ وَمَنُ يَسْتَغُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَغُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَغُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنُ يَسْتَعُفِفُ يُعِفِّهُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ وَمَنُ اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ٩٠٢ باب مَنُ أَحَبَّ تَعُجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنُ يَّوُمِهَا.

کہ صدقہ پہلے ان لوگوں پر کر جن کی تھے پر ذمہ داری ہے اور ان لوگوں سے ابتداکر جو کہ تیری مگرانی میں ہیں۔

ساس الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اوپر والا صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نے والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور (صدقہ) شروع کر ان لوگوں سے جو تیری گرانی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کا وہ ذمہ دار ہے اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے، تواللہ اسے بچالیتا ہے اور جو شخص بے پر وائی چاہے، تواللہ اسے بے پر واہ بنا دیتا ہے۔ اور وہیب نے بسند ہشام عروہ ابو ہر ریا ہی نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کوروایت کیا۔

۱۳۳۸ - ابو النعمان 'حماد بن زید' ابوب' نافع' ابن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں ابن عمرٌ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (دوسر ی سند) عبداللہ بن مسلمہ ' مالک ' نافع ' عبداللہ بن عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ منبر پر تھے اور صدقہ کا اور سوال سے بچنے اور سوال کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ او پر کا ہا تھ سے زیادہ اچھا ہے۔ او پر دالذہا تھ خرچ کرنے والا اور نبیج والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے۔ او پر دالذہا تھ خرچ کرنے والا اور نبیج والا ہا تھ ما نگنے والا ہے (ا)۔

باب ۹۰۱س چیز پراحسان جتلانے والے کا بیان جواس نے دی اس کئے کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھراپنے خرچ کئے پراحسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں آخر آیت تک۔

باب ۹۰۲-اس شخص کابیان جو صدقه دینے میں عجلت کو پہند ک

کر تا ہے۔

١٣٣٩ ـ حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِم عَنُ عَمُرِو بُنِ سَعِيُدٍ عَنِ الْبَنِ آبِي مُلَيُكَةَ آنَّ عُقْبَةَ بُنَ الْحَارِثِ حَدَّنَهُ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةَ آنَّ عُقْبَةَ بُنَ الْحَارِثِ حَدَّنَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَةَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَةِ فَقَلَمُ عَلَيْهُ الْمَيْتِ فَقَلَ الْمَيْتَ فَقَلَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَسَمُتُهُ . وَيُلُ لَمُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَقُتُ فَقَسَمُتُهُ .

٩٠٣ بَابِ التَّحْرِيُضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَ الشَّفَاعَة فيُهَا.

٠ ١٣٤ - حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ قَالَ حَدَّنَنَا الشُّعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا الشُّعُبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ حَبَّشٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَ لا بَعُدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وبِلالً مَّعَةً فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ الْمَرْاةُ تُلقِى النِّسَاءِ وبلالً مَّعَةً فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ المَرْاةُ تُلقِى النِّسَاءِ وبلالً مَعَدَ المَرْاةُ تُلقِى النِّسَاءِ واللَّهُ المَرْاةُ تُلقِى النَّهُ المَرْاةُ تُلقِى النِّسَاءِ واللَّهُ المَرْاةُ تُلقِى النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلِي اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

1٣٤١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِقَالَ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ ابُنُ آبِي اللهِ بُنِ آبِي بُرُدَةَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو بُرُدَةَ ابُنُ آبِي اللهُ مُوسَى عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَافَهُ السَّائِلُ آوُ طُلِبَتُ الله عَلَى حَاجَةً قَالَ اشْفَعُو اُوجَرُوا وَيَقْضِى الله عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ مَا شَاءَ.

آ ۽ آر َ حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدَةً عَنُ اَسْمَآءَ قَالَتُ عَبُدَةً عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ عَبُدَةً عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لا تُوكِي فَيُوكِي عَلَيْكِ.

۱۳۳۹ - ابوعاصم عروبن سعید ابن ابی ملیکه عقبه بن حارث بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جلدی روانه ہوگئے گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد باہر فیلے تو میں نے یاکسی اور نے آپ سے بوجھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر میں مال صدقہ سے ایک مکڑ اسونے کا چھوڑ آیا تھا میں نے ناپند کیا کہ اس کی موجودگی میں رات گزاروں اس لئے میں نے اسے تقسیم کردیا۔ باب ۱۰۰۳ صدقہ پر غبت و لانے اور اس کی سفارش کرنے باب سا ۹۰ صدقہ پر غبت و لانے اور اس کی سفارش کرنے کا بیان۔

۱۳۴۰۔ مسلم شعبہ عدی سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور دو رکعت اس طرح نماز پڑھی کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نماز پڑھی، پھر آپ عور توں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے چنانچہ آپ نے عور توں کو تھیجت کی اور انہیں تھم دیا کہ خیر ات کریں تو عور تیں اپنی بالیاں اور کنگن چھیئنے لگیں۔

ا اس ال موسیٰ بن اسلمعیل عبد الواحد ابو بردہ بن عبد الله بن ابی بردہ ابو بردہ بن عبد الله بن ابی بردہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ ابو موسیٰ (اشعری) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو ہمیں فرماتے کہ سفارش کرو۔ تم بھی اجر دیئے جاؤ گے (۱) اور الله تعالیٰ ایخ نبی صلی الله علیہ وسلم کی زبان سے جو جا ہتا ہے تھم دیتا ہے۔

۱۳۴۷۔ صدقہ بن فضل عبدۃ 'ہشام' فاطمہ (بنت منذر) اساء سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ات ندرو کوورنہ تم سے روک لیا جائے گا۔

(۱)اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ ہے فرماتے کہ تم بھی اس کی سفارش کر واور کچھ کہا کرو، تمہاری اس سفارش پر تمہیں اجر ملے گا۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ میر افیصلہ بھی تمہاری سفارش کے مطابق ہو کیونکہ جو اللہ تعالی کو منظور ہو تاہے وہی میر افیصلہ ہو تاہے۔

١٣٤٣ ـ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِيُ شَيْبَةَ عَنُ عَبُدَةً وَقَالَ لا تُحُصِيُ فَيُحُصِى اللَّهُ عَلَيْكِ.

٩٠٤ بَابِ الصَّدَقَةِ فِيُمَا اسْتَطَاعَ.

١٣٤٤ ـ حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ حَ وَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ عَنُ حَجَّاجِ فَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ عَنُ حَجَّاجِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابُن اَبِي. مُلَيْكَةَ عَنُ عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اَحُبَرَهُ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اَحْبَرَهُ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللّهِ يَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لا تُوعِى فَيُوعِى فَيُوعِى فَيْوَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لا تُوعِي فَيْوِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لا تُوعِي فَيْهِ وَسُلّمَ فَعَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَعَلَيْهُ وَسُلّمَ فَعَلَيْهِ وَسُلّمَ فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَيْهُ وَسُلّمَ فَعَلَيْهِ وَسُلّمَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ السِيّمَةِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ السِيّمَةِ وَسُلّمَ السَلّمَةِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ السَّمَاءَ وَالْمُعْمِى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْمِي وَالْمِنْ الْمُعْلَى وَالْمُعْمِى وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَى وَالْمَالِمُ الْمُعْمِي وَالْمِنْ الْمُؤْمِ وَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْمِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُ

٥ . ٩ بَابِ الصَّدَقَةِ تُكَفِّرُ الْخَطِيئةَ.

١٣٤٥\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعُمَشِ عَنُ أَبِى وَآئِلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ أَيُّكُمُ يَحُفَظُ حَدِيْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلُتُ آنَا ٱحُفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيُهِ لَجَرَّئُ\$ فَكُيُفَ قَالَ قُلُتُ فِتُنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهُلِه وَ وَلَدِم وَ جَارِهِ ۚ تُكَفِّرُهَا الصَّلْوةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْمَعُرُوُفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدُ كَانَ يَقُولُ الصَّلوةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْأَمُرُ بِالْمَعُرُونِ وَ النَّهُيُ عَنِ المُنكرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيْدُ وَ لِكِنِّى أُرِيْدُ الَّتِيُ تَمُوُجُ كَمَوُجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيُسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيُنَ بَاسٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَكَ بَابٌ مُّغُلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلُ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمُ يُغُلَقُ آبَدًا قَالَ قُلُتُ آجَلُ فِهِبُنَا آنُ لَّسُالَةً مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُونِ سَلُهُ قَالَ فَسَالَةً فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا اَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنُ تَعْنِيُ قَالَ نَعَمُ كَمَا أَنَّ دُوُنَ غَدِلَّيْلَةً وَّذَلِكَ أَنِّي حَدَّنْتُهُ حَدِيْنًا لَّيْسَ

سام سا۔ عثان بن الی شیبہ عبدہ سے روایت کرتے ہیں بیان کیا کہ تم مت گنوور نہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں شار سے دے گا۔

باب ۹۰۴-جہاں تک ہوسکے خیرات کرنے کابیان۔

۳ ۱۳ ۱۳ او عاصم 'ابن جرجی محمد بن عبدالرجیم ' حجاج بن محمد 'ابن جر تجابی بن محمد 'ابن جر تجابی با الله بن زبیر 'اساء بنت ابی بکر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ (روبیه بیسه) تھیلی میں بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی بند کر رکھے گااور جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو۔

باب٩٠٥ صدقه گنامون كا كفاره مو تاہے۔

۵ ۲ سار قنییه 'جریر' اعمش' ابودائل 'حذیفه بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا تم میں ہے کسی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنه کے متعلق حدیث یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب نے فرمایا تم اس پر زیادہ دلیر ہو بتاؤ آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا آپ نے فرمایا نسان کے لئے اس کے بیوی يے اور بروس ميں ايك فتنہ موتاہے نماز صدقہ اور اچھى بات اس ك لئے كفارہ ہے اور سليمان نے كہا مجھى اس طرح كہتے كه نماز صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینااور بری باتوں سے رو کنا (اس کا کفارہ ہے) عمرٌ نے فرمایا میرا مقصد رپہ نہیں، میرا مقصد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارے گا۔ حذیفہ نے کہا میں نے کہا اے امیر المومنین! آپ کواس ہے کوئی خطرہ نہیں،اس لئے کہ آپ ً کے در میان اور اس فتنہ کے در میان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر نے یو چھا کیاوہ بند دروازہ توڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ میں نے جواب دیا نہیں! بلکہ توڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ توڑا جائے گا تو کیا پھر بھی بندنہ ہو گامیں نے جواب دیاہاں (مبھی بندنہ ہو گا)ابو وائل کا بیان ہے ہم اس بات سے ڈرے کہ حذیفہ ؓ سے بوچیس دروازہ کون ہے؟ چنانچہ ہم نے مسروق سے کہاکہ حذیفہ سے یو چھو،انہوں نے حذیفہ سے یو چھا توانہوں نے کہاعٹر ہیں، ہم نے کہا کیاعمر جانتے ہیں

بِالأَغَالِيُطِ.

٩٠٦ بَاب مَنُ تَصَدَّقَ فِي الشِّرُكِ ثُمَّ اَسُلَمَ.

1٣٤٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ اَحُبَرَنَا مَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ حَكِيم بُن حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ عَنُ عُرُوةً عَنُ حَكِيم بُن حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اَرَايُتَ اَشُيَآءَ كُنتُ اَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِنُ صَدَقَةٍ اَوُ عِتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمٍ فَهَلُ فِيها مِنُ اَجُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنُ حَيْرٍ.

٩٠٧ بَابِ أَجُرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِٱمُرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ.

١٣٤٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَنَا جَرِيْرٌ عِنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَّسُرُوقِ جَرِيْرٌ عِنِ الأَعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُآةُ مِنُ طَعَامِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُآةُ مِنُ طَعَامِ زَوُجِهَا عَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا آجُرُهَا وَ لِزَوُجِهَا مَا كُرُهَا وَ لِزَوُجِهَا بَمُ كَسَبَ وَلِلْخَازِن مِثُلُ ذَلِكَ.

١٣٤٨ ـ حَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّنَنَا ابُو اُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِى بُرُدَةَ اللهِ عَنُ اَبِى بُرُدَةً عَنُ اَبِى مُوسَى عِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنُفِذُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنُفِذُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ الْمُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنُفِذُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَاذِنُ المُسُلِمُ الاَمِينُ الَّذِي يُنفِذُ وَرَبَّمَا قَالَ يُعُطِي مَا آمَرَ بِهِ كَامِلًا مُوفِّرًا طَيِّبٌ بِهِ نَفُسُهُ فَيُدُفَعُهُ إِلَى الَّذِي الْمِن لَهُ بِهِ آحَدُ الْمَسَلِمُ الْمَرَ لَهُ بِهِ آحَدُ الْمَسَلِمُ الْمَسَلِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُسَلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩٠٨ بَابِ اَجُرِ الْمَرُاةِ اِذَا تَصَدَّقَتُ اَوُ

کہ کس کومر ادلیتے ہو؟انہوں نے کہاہاں اس یقین کے ساتھ جانے ہیں جس طرح ہر آنے والے دن کے بعد رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے اور یہ اس لئے کہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس میں غلطی نہیں ہے۔

باب ۹۰۲ اس محض کا بیان جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہو گیا۔

۱۳۴۷۔ عبداللہ بن محمد 'شام 'معمر 'زہری عروہ بن محیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ان چیزوں کے متعلق بھی مجھے بتلائے جو میں جاہیت کے زمانہ میں کرتا تھا۔ مثلاً صدقہ 'غلام آزاد کرنا 'صلہ رحی تو کیاان پر بھی اجر ملے گا تواس پر نبی صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توا پی انہیں بچھلی نیکیوں کی وجہ سے ہی تو مسلمان ہوا۔

باب ٤٠٩ - خادم كے اجر كا بيان جب وہ اپنے مالک كے تھم سے خير ات كر بے بشر طبكہ گھر بگاڑنے كی نبیت نہ ہو۔ ٢٣ الله تنيه بن سعيد 'جرير' اعمش' ابووائل' مسروق عائشہ ہے روايت كرتے ہيں كہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب عورت اپنے شوہر كے كھانے ميں سے خير ات كرے، بشر طبكہ گھر خراب كرنے كی نبیت نہ ہو تو اس كو اس صدقہ كے سبب سے اور اس كر شوہر كواس كى كمائى كے سبب سے اور اس كے شوہر كواس كى كمائى كے سبب سے اجر ملے گااور خازن كو بھى اتنابى اجر ملے گا۔

۱۳۴۸ محد بن علاء 'ابواسامہ 'برید بن عبداللہ 'ابوبردہ 'ابومو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مسلمان خزائجی جو امانت دار ہو اور اپنے مالک کا حکم نافذ کرے ،اور بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جس قدراسے حکم دیا جائے پوراکرے اور اس سے اس کادل خوش ہو اور جس کے لئے اسے حکم دیا گیاہے اس کو دے دے ، تووہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

باب ۹۰۸۔ اس عورت کے اجر کا بیان جس نے اپنے شوہر

أَطُعَمَتُ مِنُ بَيُتِ زَوُجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.

١٣٤٩ حَدَّنَا مَنُصُورٌ وَ الأَعُمَشُ عَنُ اَبِي وَائِلٍ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِلَ مَنُصُورٌ وَ الأَعُمَشُ عَنُ اَبِي وَائِلٍ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا عَنِ النِّبِيِ مَسَلَّى اللهُ عَنُهَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ تَعْنِى إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرُاةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ عَنُ شَقِيْتٍ فَال حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ عَنُ شَقِيْتٍ عَنُ مَّالِي قَالَ حَدَّئَنَا الأَعُمَشُ عَنُ شَقِيْتٍ عَنُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الطَّعَمَتِ الْمَرُاةُ مِنْ بَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الطَّعَمَتِ الْمَرُاةُ مِنْ بَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الطَّعَمَتِ الْمَرُاةُ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا عَيْرَ مُفُسِدًةٍ لَهَا اَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِي اللهِ إِلَى لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا الْفَقَتَ.

١٣٥٠ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ يَحُيى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ شَقِينٍ عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مَنُ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا الْخَرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا آكتسبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَاكِ.
 ذلك ذلك .

٩٠٩ بَابِ قَولِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَامَّا مَنُ اعْظَى وَ اتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسُرِى وَ اَمَّا مَنُ بَخِلَ وَ اَسَّا مَنُ بَخِلَ وَ اسْتَغُنَى اللهَ اللهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا.

١٣٥١ ـ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آخِيُ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي مُزَرِّدٍ عَنُ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي مُزَرِّدٍ عَنُ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ مَا مِنُ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهَ اللَّه

کے گھرسے کسی کو کھانا کھلایایا صدقہ دیا بشر طبکہ گھر کی تباہی کی نیت نہ ہو۔

9 ما ۱۳ ا آدم 'شعبہ 'منصور واعمش 'ابووائل 'مسروق 'حضرت عائشہ خی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرج کرے 'عمر بن حفص 'حفص بن غیاث ' اعمش 'شقیق 'مسروق 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خرج کرے بشر طیکہ گھر کو تباہ کرنے کی نیت نہ ہو، تواس عورت کواس کا اجر ملے گا۔ شوہر کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے کمائی کی اور عورت کے لئے اس سبب سے کہ اس نے خرج کیا۔

۱۳۵۰ یکی بن بیکی جریر منصور منطق مسروق محزت عائش نبی صلی الله علیه وستم سے روایت کرتی ہیں کہ جب عورت این گھر کے کھانے سے خیرات کرے بشر طیکہ گھر کو تباہ کرنے کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو اس کے کہ اس نے کمایا اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور خازن کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔

باب ۹۰۹۔ اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا 'اور الحجی باتوں کی تصدیق کی توہم اسے آسانی کی جگہ کے لئے آسان کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی آخر آیت تک اور فرشتوں کا کہنا کہ اے اللہ مال خرچ کرنے والوں کواس کا بدل عطافر ما۔

ا۱۲۵ - اسلعیل 'برادر اسلیل (ابو بحر بن ابی ادریس) سلیمان 'معاویه بن ابی مزرد 'ابوالحباب، ابو بر برهؓ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بندوں پر کوئی صبح نبیس آتی، گر اس میں وو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے الله خرچ

مَلَكَانِ يَنُزِلَانِ فَيَقُولُ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ اَعُطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَّ يَقُولُ الْاَخَرُ اللَّهُمَّ اَعُطِ مُمُسِكًا تَلَفًا.

٩١٠ بَابِ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَ الْبَخِيلِ. ١٣٥٢\_ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوِّسِ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيُل وَ الْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنُ حَدِيْدٍ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو َ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ ۚ قَالَ اَخُبَرَنَا آبُو الزِّنَادِ اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمٰن حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيُلِ وَ الْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهَما جُبَّتَانِ مِنُ حَدِيُدٍ مِّنُ ثُدَيِّهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتُ أَوُ وَفَرَتُ عَلَى حِلْدِم حَتّٰى تُخْفِي بَنَانَةً وَ تَعُفُو أَثَرَةً وَ آمًّا الْبَخِيلُ فَلا يُرِيدُ أَنُ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتُ كُلُّ حَلَقَةٍ مَّكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلا تَتَّسِعُ، تَابَعَهُ الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوُسٍ فِي الْحُبَّتَيُنِ وَقَالَ حَنُظَلَةُ عَنُ طَاوًسٍ جُنْتَانٍ وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُ عَنِ ابُنِ هُرُمُزَ قَالَ سَمِعُتُ ابَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ

٩١١ بَاب صَدَقَةِ الْكُسُبِ وَ التِّحَارَةِ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى : يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّنْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَ مِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ إلى قَوُلِهِ غَنِيُّ حَمِيْدٌ.

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّتَانِ.

٩١٢ بَابِ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةً فَمَنُ لَمُ مُلِمٍ صَدَقَةً فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَلَيَعُمَلُ بِالْمَعُرُونِ.

١٣٥٣ - حَدَّنَنَا مُسَلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَنَا شُعِيدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيهِ

کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسر اکہتا ہے اے اللہ مجل کرنے والے کو تیاہی عطاکر۔

باب ۱۹۰-صدقه دینے والے اور بخیل کی مثال۔

۵۲ سا۔ موسیٰ 'وہیب 'عبداللہ' ابن طاؤس 'طاؤس 'حضرت ابوہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جولوہے کے دو کرتے پہنے ہوئے ہوں'( دوسری سند) ابوالیمان 'شعیب' ابوالزناد عبدالرحن نے حضرت ابوہر ریہ سے روایت کیا انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرمات جوئے سناكه بخيل اور خرچ كرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جولوہے کے دو کرتے چھا توں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہوں، جو مخص خرج کرنے والا ہے اس کے خرچ کرتے ہی وہ کرتا مچیل جاتا ہے یااس کے سارے جنم پر چھاجاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں حجیب جاتی ہیں اور اس کے نشان قدم مث جاتے ہیں اور بخیل جب ارادہ کرتا ہے کہ کچھ خرچ کرے تواس کاہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتاہے وہ اسے کشادہ كرتا ہے ليكن وہ كشادہ نہيں ہوتا۔ حسن بن مسلم نے طاؤس سے جبتین (دوکرتے) کے الفاظ اس کے متابع حدیث روایت کی اور خظلہ نے طاؤس سے جنتان (دوزرہیں) بیان کیااورلیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر نے بسند ہر مز حضرت ابوہر مرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتان کالفظروایت کیاہے۔

باب ااور کمائی اور تجارت کے صدقہ کابیان اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کر وجو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے بیدا کی ہیں آخر آیت غن حمید تک باب ۱۹۲ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔جو شخص (کوئی چیز)نہائے تووہ نیک عمل کرے۔

۱۳۵۳ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'سعید بن ابی بردہ اپنے والدسے اور وہ ان کے دادا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں

عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ صَدَقَةً فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَقَالُ يَعُمَلُ بِيَدِهِ فَيَنُفَعُ نَفُسَةً وَ لَمُ يَجِدُ فَالَ يُعِينُ ذَا يَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنُ لَمْ يَجِدُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَجِدُ قَالَ لَمْ يَحِدُ قَالَ لَمْ مَا الشَّرِ فَإِنَّهَا فَلَيْهُ صَدَقَةً .

٩١٣ بَابِ قَدُرِكُمُ يُعُطَى مِنَ الزَّكُوةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ مَنُ اَعُطَى شَاةً.

1704 ـ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو شِهَابٍ عَنُ حَالِدِنِ الْحَدِّآءِ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتُ بُعِثَ اللّٰ يَعْنَ اللّٰهُ عَطِيَّةً اَنَّهَا قَالَتُ بُعِثَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ شَيْءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ شَيْءً مَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنُدَكُمُ شَيْءً مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمُ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمُ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرفَيْهَ مَن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرفَلَهُا وَلَا الشَّاوِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلُهَا.

٩١٤ بَابِ زَكُوةِ الْوَرَقِ.

١٣٥٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِي عَنُ الْجُبْرَنَا مَالِكُ عَنُ عَمُرو بُنِ يَحْيَى الْمَازَنِي عَنُ الْبُهِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَاسَعِيْدٍ نِ الْحُدُرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً مِّنَ الإبلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ اَوَاق صَدَقَةً مِّنَ الإبلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسِ اَوَاق صَدَقَةً وَّلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسَةِ اَوْسُقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمُسَةِ اَوْسُقِ صَدَقَةً .

٢٣٥٦ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمُرٌ و سَمِعَ اَبَاهُ عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا.

٩١٥ بَابِ الْعَرُضِ فِي الزَّكُوةِ وَقَالَ

آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، لوگوں ئے عرض کیایا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی نفع اٹھائے اور خیر ات کرے، لوگوں نے کہااگریہ بھی میسر نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی امداد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا اچھی ہاتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے اس کے لئے یہی صدقہ ہاتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکے اس کے لئے یہی صدقہ

باب ۱۹۱۳ ز کوۃ اور صدقہ میں سے کتنا دیا جائے اور اس شخص کابیان جس نے ایک بکری صدقہ میں دی۔

۱۳۵۷ او بن بونس ابوشهاب خالد حذاء مفصه بنت سيرين ام عطيه سے روايت كرتى بين انہوں نے بيان كياكه نسيه انصاريه كے باس ايك بكرى بهيمى گئي اس ميں سے كچھ گوشت حضرت عائشہ كے باس بھيج ديا گيا۔ نبى صكى الله عليه وسكم نے فرمايا تمہارے پاس كچھ ہے ؟ توانہوں نے كہا كچھ نہيں سوااس گوشت كے جو نسيه نے بكرى ميں سے بھيج ديا۔ آپ نے فرماياكه لاؤاس لئے كه خيرات اپنى جگه پر مين چيج چى ۔

باب ۱۹۳۰ جاندی کی ز کوه کابیان۔

1800۔ عبداللہ بن بوسف اللہ عمرو بن کی مازنی کی مازنی ازنی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں اللہ عنہ اس روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اونٹ سے کم میں زکوۃ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔ نہیں ہے اور پانچ اوقیہ حاندی سے کم میں زکوۃ نہیں ہے۔

۲۳۵۷۔ محمد بن مثنیٰ عبدالوہاب کی بن سعید عمرواینے والدسے وہ حضرت ابوسعید (خدری) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سا۔

باب، ٩١٥ ـ زكوة مين اسباب لين كابيان اور طاؤس كابيان ب

طَاؤُسُ قَالَ مُعَاذٌ لِأَهُلِ الْيَمَنِ ائْتُونِيُ بَعُرُضِ ثِيَابٍ خَمِيْصٍ اَوُ لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيْرِ وَ الدُّرَةِ اَهُونُ عَلَيْكُمُ وَ خَيْرٌ لِإصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُنَ وَلُومِنُ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُهُ الْعَرُضِ مِنُ حَلِيمً فَي اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ حَلِيمً فَي اللهِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقَةَ الْعَرُضِ مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَقَالَ النَّهِ وَعَلَى وَلَوْمِنُ وَلَوْمِنَ وَلَوْمِنَ وَلَوْمِنَ وَلَوْمِنَ وَلَوْمِنَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ 
٦٣٥٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى ثَمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَةً أَنَّ اَبَابَكُرٍ كَتَبَ لَهُ التَّى أَمَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ مَنُ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنُتَ مَخَاضٍ وَّ لَيُسَتُ عِنُدَةً بِنُتَ مَخَاضٍ وَّ لَيُسَتُ عِنُدَةً بِنُتَ مَخَاضٍ وَّ لَيُسَتُ عِنُدَةً بِنُتَ مَخَاضٍ وَ لَيُسَتُ عِنُدَةً بِنُتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنُدَةً ابُنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمُ يَكُنُ عِنُدَةً بِنُتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنُدَةً ابُنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ عِنُدَةً ابُنُ لَبُونٍ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ عَنْدَةً ابُنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ مَنْ مُخَاضٍ عَلَى وَجُهِهَا وَعِنْدَةً ابُنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ مَنْ مُغَالًى مَنَا لَمُ مَنَ عَلَى مَعَالًى مَنْ مَعَالًى مَنْ مَعَالًى مَنْ مَعْلَمُ مَنَا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٣٥٨ ـ حَدَّنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّنَا اِسُمَاعِيلُ عَن اَيُّوبَ عَن عَطَآءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ اَشُهَدُعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبُلَ الخُطبَةِ فَرَاى أَنَّهُ لَمُ يُسُمِع النِّسَاءَ فَاتَاهُنَّ وَ مَعَهُ بِلالٌ نَاشِرٌ تُوبَةً فَوَعَظَهُنِ وَ اَمَرَهُنَّ اَنُ يَتَصَدِّقُنَ فَجَعَلَتِ المَرْاةُ تُلُقِي وَ اَشَارَ أَيُّوبُ اللَّى اُذُنِه وَ اللَّى حَلقه.

کہ معاق نے یمن والوں سے کہاکہ میر سے پاس جواور مکی کے عوض سامان یعنی چادر یا لباس لاؤ یہ تمہارے لئے آسان ہوگا۔ اور مدینہ میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمی بہتر ہوگاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد نے تواپنی زر بیں اور ہتھیار خداکی راہ میں روک رکھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، اگرچہ تمہارے ویور ہی کیوں نہ ہوں آپ نے سامان کے صدقہ کا استثناء نہیں فرمایا، چنانچہ عور تیں اپنی اپنی بالیاں اور این این بار فرمایی محصیص نہیں فرمائی۔ فرمائی۔

۱۳۵۷ محمد بن عبدالله عبدالله (بن متنی) ثمامه سے حضرت الس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ٹے ان کو لکھ بھیجا جو الله اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اور جس شخص پر بنت مخاض ایک سال کی او نتنی واجب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لیون (دوسال کی او نتنی) ہو تو وہ اس سے لے لی جائے ، اور زکو قوصول کرنے والا اس کو بیس در ہم یاد و بحریاں دے گا اور اگر اس کے پاس اس قیت کی بنت مخاض نہ ہو بلکہ بنت لیون ہو تو وہ اس سے لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے بچھ نہ دیا جائے گا۔

۱۳۵۸ مومل اسلحیل ایوب عطاین ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز (عید) پڑھی پھر آپ کو خیال ہوا کہ عور توں کواپی آواز نہیں ساسکے ہیں۔ تو آپ ان عور توں کیا پی آواز نہیں سنا سکے ہیں۔ تو آپ ان عور توں کے پاس آئے اور بلال بھی اپنے کیڑے پھیلائے ہوئے ساتھ تھے، آپ نے ان کو نصیحت کی اور تھم دیا کہ صدقہ کریں چنانچہ عور توں نے یہ چیزیں تھیکنی شروع کیں ،ایوب نے این کو اشارہ کیا۔

٩١٦ بَابِ لَا يُحْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرِق وَّ لَا يُخَمَعُ بَيْنَ مَتَفَرِق وَّ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُحْتَمَعِ وَ يُذْكَرُ عَنُ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلَةً.

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّئِنِي ثَمَامَةُ اَنَّ اَنَسَا حَدَّئِنِي ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسَا حَدَّئِنِي ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسَا حَدَّئِنِي ثُمَامَةُ اَنَّ اَنَسَا لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحُمَّعُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُحُمَّعُ بَيْنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. مَتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيَنَ مُحْتَمِع خَشُيةَ الصَّدَقَةِ. يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ طَاؤُسُ وَعَطَاءً إِذَا عَلِمَ الْحَلِيطُانِ اَمُوالَهُمَا فَلا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى وَعَطَاءً إِذَا عَلِمَ الْحَلِيطُانِ اَمُوالَهُمَا فَلا يَحْمَعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمَّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمَّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُمَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُ مَا قَالَ سُفَيَانُ لا تَحِبُ حَتَّى يُحَمِّعُ مَالُهُمَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ يَتَمَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ صَدِّئِنَى أَيْنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ اللّهِ فَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنُ خَلِيْطَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ اللهُ وَاللّهُ فَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيْطُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيْطُولُونَ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ مَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا إِللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمَالِقُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلَى مَنْ خَلِيْ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمُعَلِيْ مَا يَتَوالَ مَعْنَ مَا يَلُولُ اللّهُ الْمَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَامِلُولُ اللّهُ الْمَامِلُولُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَامِلُولُ

٩١٨ بَابِ زَكُوةِ الإِبْلِ ذَكْرَةً أَبُو بَكْرٍ وَ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ هُ وَسَلَّى اللهُ

١٣٦١ ـ حُدُّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدُّنَنَى اللهِ قَالَ حَدُّنَنَى الوَّلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدُّنَنَا الأوُزَاعِيُّ قَالَ حَدُّنَنَا الأوُزَاعِيُّ قَالَ حَدُّنَنَا الأوُزَاعِيُّ قَالَ حَدُّنَنَى ابُنُ شِهَابِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ آبِي صَدِّدِنِ الخُدُرِيِّ أَنَّ آعُرَابِيًّا سَالَ رَسُولَ اللهِ سَعِيدِنِ الخُدُرِيِّ أَنَّ آعُرَابِيًّا سَالَ رَسُولَ اللهِ

باب ۹۱۲۔ متفرق مال کو کیجانہ کیا جائے اور نہ کیجا مال کو متفرق کیا جائے اور بہ سند سالم' ابن عرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل منقول ہے۔ .

۱۳۵۹ - محد بن عبدالله انصاری عبدالله انصاری ثمامه سے روایت کرتے ہیں حضرت الو بکڑنے نے ان کو وہ چیز لکھ جھیجی جور سول الله صلی الله علیه وسلم نے مقرر کی تھی مخبلہ ان کے ایک یہ بھی تھی کہ زکوۃ کے ڈرسے نہ تو مقرق مال کو کیجا کیا جائے اور نہ یکجا مال کو متفرق کیا جائے (۱)۔

باب ۱۹۱۷ کسی مال میں دو محف شریک ہوں تو دونوں زکوۃ دے کراس میں برابر سمجھ لیں، طاؤ ساور عطانے کہا کہ جب دونوں اپنا مال جمع نہیں کیا جائے دونوں اپنا مال جمع نہیں کیا جائے گا۔ سفیان نے کہا کہ زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک کہ دونوں شریکوں کے پاس چالیس چالیس بکریاں پوری نہ ہو جا کیں۔ شریکوں کے پاس چالیس چالیس بکریاں پوری نہ ہو جا کیں۔ ۱۳۹۰ محمد بن عبداللہ عبداللہ 'تمامہ سے حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت ابو بکڑنے وہ چیزیں لکھ بھیجیں جورسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھیں۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو مال دو شریک وہ دونوں زکوۃ کی ادائیگی کے بعد آپس میں برابر برابر سمجھ لیں۔

باب،۹۱۸\_اونٹ کی زکوۃ کابیان اس کوابو بکر اور ابوہر بر ہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

الاساا۔ علی بن عبداللہ ولید بن مسلم اوزاعی ابن شہاب عطاء بن یزید عطرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا براہو تیرے گئے ہجرت کا معالمہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِلَّ شَانَهَا شَدِيْدٌ فَهَلُ لَّكَ مِنُ إِبِلِ وَيُحَكَ إِلَّ شَانَهَا شَدِيُدٌ فَهَلُ لَّكَ مِنُ إِبِلِ تُودِّيُ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاعْمَلُ مِنُ وَّرَآءً البِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنُ يَتُرُكُ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعًا.

٩١٩ بَابِ مَنُ بَلَغَتُ عِنُدَهُ صَدَقَةُ بُنِتِ مَحَاضِ وَ لَيُسَتُ عِنُدَهُ.

١٣٦٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأنصاريُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ آبِيُ قَالَ حَدَّنَنِيُ ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّنَهُ أَنَّ آبَابَكُر كَتَبَ لَهُ فَريُضَةَ الصَّلَقَةِ الَّتِي آمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْحَدْعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةً وَّعِنُدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يَجُعَلُ مَعَهَاشَاتَيُنِ إِن اسْتَيُسَرَتَا لَهُ أَوُ عِشُرِيْنَ دِرُهَمًا أَوُ شَاتَيُن وَ مَنُ بَلَغَتُ عِنْدَةً صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيُسَتُ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَذَعَةُ وَيُعُطِيُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًّا أَوْشَاتَيْن وَمَنُ بَلَغَتُ عِنُدَةً صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ إِلا بِنُتُ لَبُوُن فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونِ وَ يُعُطَى شَاتَيْنِ اَوُ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا وَّ مِّنُ بَلَغَتُّ صَلَقَتُهُ بِنُتَ لَبُونِ وَّ عِنْدَهُ حِقَّةً فَإِنَّهَا تُقُبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعُطِيُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيُنَ دِرُهَمًا أَوُ شَاتَيْنِ وَمَنُ بَلَغَتُ صَدَقَتُهُ بِنُتَ لَبُوُنِ وَّلْيَسَتُ عِنْدَةً وَ عِنْدَةً بِنُتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقُبِّلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَّيُعُظِّى مَعَهَا عِشُرِيْنَ دِرُهَمًا أَوُ شَاتَيْنِ.

٩٢٠ بَابِ زَكُوةِ الْغَنَمِ.

١٣٦٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى

مشكل ہے۔ كيا تيرے پاس اونٹ ہے كہ تواس كى زكوۃ اداكرے؟ اس نے كہا ہاں! آپ نے فرمايا سمندروں كے اس پار عمل كر، الله تعالىٰ تيرے عمل ميں سے بچھ بھى كم نہ كرے گا۔

باب۹۱۹۔اس محض کا بیان جس پر بنت مخاص (ایک سال کی او نٹنی) واجب ہواور وہاس کے پاس نہ ہو۔

اس السلام الله الساله الساری عبدالله انساری ثمامه سے حضرت السلام فی بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے ان کو وہ فرض زکوۃ لکھ کر بھیجی جس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا تھا جس مخص پرزکوۃ میں جذعہ (پانچ برس کی او نثنی) واجب ہواور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ (چار سال کی او نثنی) ہو، تواس سے جذعہ لیا جائے گااورزکوۃ دینے والااس کو ہیں در ہم یادہ بحریاں دے گااور جس پرزکوۃ میں حقہ واجب ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لیون ہو تواس سے بنت لیون لیا جائے گااور جس پرزکوۃ میں حقہ لیا جائے گااورز کوۃ وصول کرنے والااس کو ہیں در ہم دے گا اور جس پرزکوۃ میں بنت لیون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تواس سے حقہ لیا جائے گااورزکوۃ میں بنت لیون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تواس سے حقہ لیا جائے گااورزکوۃ میں بنت لیون واجب ہو پاس حقہ ہو تواس سے حقہ لیا جائے گااورزکوۃ میں بنت لیون واجب ہو پاس بنت لیون (دوسال کی او نثنی) نہ ہم دیا ہون واجب ہو اور اس کے پاس بنت لیون (دوسال کی او نثنی) نہ ہم دیا ہون واجب ہو لیا جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا ہیں در ہم یا دو بحریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا ہیں در ہم یا دو بحریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا ہیں در ہم یا دو بحریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا ہیں در ہم یا دو بحریاں کی جائے گی اور اس کے ساتھ زکوۃ دینے والا ہیں در ہم یا دو بحریاں

باب • ۹۲- بکریول کی زکوهٔ کابیان۔ ۱۳۶۳۔ محمد بن عبداللہ بن شنی انصاری عبداللہ بن مثنی ممامہ بن

(۱) بنت مخاض بعنی ایک سال کی او نمنی جو دوسرے سال میں ہو، بنت لبون بعنی دوسال کی او نمنی جو تیسرے سال میں ہو، حقد بعنی تین سال کی او نمنی جو چوتھے سال میں ہو، جذعہ بعنی چار سال کی او نمنی جویا نجویں سال میں ہو۔

الْاَنُصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ آبِي قَالَ حَدَّنَنِيُ تُمَامَةُ ابُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ آنَّ آنَسًا حَدَّنَهُ آنَّ آبَا بَكُرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَةً اِلَى الْبَحْرَيُن. بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

هَٰذِهِ فَرِيُضَةُ الْصَّدَقَةِ الَّتِيُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَ الَّتِيُ آمَرَ اللَّهُ به رَسُولَةً فَمَنُ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلَيُعُطِهَا وَ مَنُ سُئِلَ فَوُقَهَا فَلا يُعُطِ فِيُ ٱرْبَعٍ وَّ عِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمُسٍ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا وَّعِشُرِينَ اللي خَمُسِ وَّ تَلْثِيُنَ فَفِيهَا بِنُتُ مَحَاضَ أَنْثَى فَإِذَا بَلَغَتُ سِتَّةً وَّتُلْثِيُنَ إِلَى خَمُسِ وَّ ٱرْبَعِيُّنَ فَفِيُهَا بِنُتُ لَبُونِ ٱنْثَى فَاِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَّ ٱرْبَعِينَ اللي سِتِّينَ فِفِيُهَا حِّقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْحَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتُ وَاحِدَةً وَّسِتِيَّنَ اِلَى خَمُسِيْنَ وَسَبُعِيْنَ فَفِيُهَا حَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ يَعْنِيُ سِتَّةً وَّسَبُعِيْنَ اللي تِسْعِيْنَ فَفِيُهَا بِنُتَا لَبُوُن فَاذَا بَلَغَتُ اِحُدى وَ تِسُعِينَ اِلِّي عِشُرِينَ وَ مِأْنَةٍ فَفِيْهَا حِقَّنَانِ طَرُوْقَنَا الْجَمَلِ فَإِذَازَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ ٱرْبَعِينَ بِنُتُ لَبُوْنِ وَّفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً وَّ مَنْ لَّهُ يَكُنُ مُّعَهُ اِلَّا اَرْبَعٌ مِنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيُهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنُ يُّشَآءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهًا شَاةً وَّ فِي صَلَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتُ ٱرْبَعِيْنَ الَّي عِشْرِيْنَ وَ مِاتَةٍ شَاةً فَإِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اللَّى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَازَادَتُ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلْثِ مِائَةٍ فَفِيهَا تَلْكُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثُلْثِ مِائَةٍ فِفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ۚ فَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنُ ٱرۡبَعِيۡنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيۡسِ فِيُهَا صَدَقَةٌ الا ٱنُ يَّشَآءَ رَبُّهَا وَ فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشُرِ فَإِنْ لَّمُ تَكُنُ

عبداللہ بن انس سے حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکڑنے جبان کو یمن کی طرف بھیجاتو یہ لکھ کر دیا (جس کامضمون یہ تھا)

بسم الله الرحمٰن الرحيم

به فرض صدقه (ز كوة) ہے جو رسول الله صكى الله عليه وسكم نے مسلمانوں پر فرض کیاہے اور جس کا اللہ تعالی نے ایے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے اس لئے جس مسلمان سے اس کے مطابق طلب کیا جائے تو دہ دے دے اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے تو وہ نہ دے۔ چو بیں او نٹول اور اس سے کم میں ہریانچ اونٹ پر ایک بكرى دے اور جب بچيس سے پنيتيس تک پہنچ جائے تواس ميں ايک مادہ بنت مخاض (ایک سال کی او نثنی )دے اور چھتیں سے پنتالیس تک ا یک ماده بنت لیون (دوسال کی او نثنی )دے اور جب چھیالیس ہوں تو ساٹھ تک ایک حقہ (حارسال کی او نمنی) بوجفتی کے قابل ہو، دے اکسٹھ سے منچھتر تک ایک جذعہ (پانچ سال کی او نٹنی) دے اور چھہتر سے نوے تک دو بنت لبون اکیانوے سے ایک سوبیں تک دو حقہ جفتی کے قابل دے اور جب ایک سوبیں سے زیادہ ہوں ، تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک حقہ دے اور جس نص کے پاس صرف حیار ہی اونٹ ہوں تواس پرز کو ہ نہیں ہے۔ گر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہئے (تولیا جاسکتا ہے) اور جب پانچ اونٹ ہوں، توایک بری واجب ہے۔ اور چرنے والی بریوں کی ز کو ہیں چالیس سے ایک سو بیں تک میں ایک بری واجب ہے اور ایک سو بیں سے زیادہ ہوں تو دوسو تک میں دو بکریاں، دوسوسے تین سوتک میں تین بکریاں اور جب تین سوسے زیادہ ہوں۔ تو ہر سو پر ایک بكرى ديني ہوگى اور كسى فحض كى چرنے والى بكرياں اگر چاليس سے ا یک کم ہوں تو اس میں زکوۃ واجب نہیں گرید کہ اس کا مالک دینا عاہد اور جاندی میں جالیسوال حصہ زکوۃ فرض ہے اگر کسی شخص کے پاس نوے درہم ہوں، تواس میں کچھ ز کوۃ نہیں ہے گرید کہ اس كامالك ديناحاي

الا تِسُعِينَ وَ مِائَةً فَلَيْسَ فِيُهَا شَيُءً اللَّا أَنُ يَّشَآءَ رَبُّهَا.

٩٢١ بَابِ لَا يُؤُخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَّلا ذَاتُ عَوَارٍ وَّ لا تَيُسُ ً اِلَّا مَا شَآءَ الْمُصَدِّقُ.

١٣٦٤ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ أَبِى قَالَ حَدَّنَهُ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ أَيْمَامَةُ اَلَّ اَنَسًا حَدَّنَهُ اَلَّ اَنَسًا حَدَّنَهُ اَلَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ التَّيٰ اَمَرَ اللهُ رَسُولَةً صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لا يَخُرُجَ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَ لا ذَاتُ عَوَارٍ وَ لا يَخُرُجَ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَ لا ذَاتُ عَوَارٍ وَ لا يَخُرُجَ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَ لا ذَاتُ عَوَارٍ وَ لا يَخُرُجَ فِى الصَّدَقةِ المُصَدِّقُ.

٩٢٢ بَاب آخُذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ.

٥ ١٣٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّئَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدُ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ عَبُدَ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ آنَّ آبَا هُرُيُرَةَ قَالَ، قَالَ آبُو بَكْرٍ وَ اللَّهِ لَوُ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُو يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ لَوُ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُو يُؤَدُّونَهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ عَلَي مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَي فَلَهُ فَمَا اللَّهِ شَرَحَ صَدُرَ آبِي فَمَاهُو إِلَّا آنَ رَّايُتُ آنَّهُ النَّحَقُ.

٣٣ أَهُ بَابَ لَا تُؤُخَذُ كَرَآئِمُ أَمُوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ \_

١٣٦٦ - حَدَّنَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامٍ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ ابُنُ زُرِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ اِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيفِي عَنُ آبِي مَعْبَدٍ عِنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا عَلَى

باب ۹۲۱\_ز کو قبیں نہ بوڑھی اور نہ عیب دار بکری اور نہ نرلیا جائے مگریہ کہ زکو قوصول کرنے والالینا جاہے (۱)۔

۱۳۶۳ محد بن عبدالله عبدالله (بن مثنی) ثمامه سے حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کو حضرت ابو بکر نے زکوہ کا حکم لکھ کر دیاجواللہ نے اپنے رسول صلّی الله علیه وسلّم کو حکم دیا تھااس میں بیہ بھی تھا کہ زکوہ میں بیٹر ہی اور نہ بکرادیا جائے مگریہ کہ زکوہ وصول کرنے والا لیناچا ہے۔

باب ٩٢٢ ـ ز كوة ميس بكرى كابچه لين كابيان ـ

۱۳۱۵ - ابو الیمان شعیب نرمری کیف عبدالرحمٰن بن خالد، ابن شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود خضرت ابومری شده شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود خضرت ابومری شد دوایت کرتے ہیں۔ که حضرت ابو بکر نے فرمایا که والله اگر انہوں نے بکری کا بچه بھی روکا جو دہ رسول الله علیه و آله وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے روکنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ عمر نے کہا کہ میر کے خیال میں اس ارادہ جنگ کی وجہ اس کے سواکوئی بات نہ تھی کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا تھا تو میں سمجھا کہ حق یہی ہے۔

باب ۹۲۳۔ زکوۃ میں لوگوں کے عمدہ اموال نہیں لئے جائیں گے۔ جائیں گے۔

۱۳ ۱۲ امید بن بسطام 'زید بن زریع 'روح بن قاسم 'اساعیل بن امیه ' کی بن عبال اسی معید ' حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاد کو جب یمن کا حاکم بن کر بھیجا' تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جارہے ہو' انہیں سب سے پہلے خداکی

(۱) مطلب میہ کہ بیت المال کے لئے زکوۃ وصول کرتے ہوئے خراب اور عیب دار جانور نہ لئے جائیں کیونکہ یہ اصولاَ غلط ہے کہ جانور ہر طرح کے تتھے اور زکوۃ میں دیتے وقت خراب مال نکال دیا جائے۔اور نہ بہت عمد ہال لیا جائے کیونکہ اس میں مالک کا نقصان ہے۔

الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقُدُمُ عَلَى قَوْمِ اَهُلِ كِتَابِ فَلْتَكُنُ اَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمُ الِّيَهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَاذًا عَرَفُوا اللَّهَ فَاحُبِرُهُمُ اَنَّ اللَّهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمُسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمُ وَلَيُلَتِهِمُ فَإِذَا فَعَلُوا فَاخُبِرُهُمُ اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَكُوفً تُؤخِدُ مِنُ اَمُوالِهِمُ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَآفِهِمُ فَإِذَا اطَاعُوا بِهَا فَخُدُ مِنْهُمُ وَ تَوَقَّ كَرَائِمَ اَمُوالِ

٩٢٤ بَابِ لَيُسَ فِيُمَا دُوُنَ خَمُسِ ذَوْدٍ صَدَقَةً.

١٣٦٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبْرَنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحُبْرَنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنُ اَبِيهِ عِنُ اَبِي صَعِيدِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقِ مِنَ التَّمْرِ الْوَرَقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيْهَا دُونَ خَمْسِ اَوَاقِ مِنَ الرَّرَقِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيْهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَةً .

9 ٢ ٥ بَاب زَكُوةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ آبُو حُمَيُدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَعُرِفَنَّ مَا جَآءَ اللَّهَ رَجَلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوارٌ وَ يُقَالُ جُوارٌ يَّحُولُ بَرَفَعُونَ اَصُواتَهُمُ كَمَا تُحُارُ الْبَقَرَةُ لَهُ الْمُواتَهُمُ كَمَا تُحُارُ الْبَقَرَةُ .

١٣٦٨ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصِ بُنِ غَيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُوَيُدٍ عَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اللَّهِ الْمَعُرُورِ بُنِ سُويُدٍ عَنُ آبِى ذَرِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اللَّهِ يَعْنِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي يَعْنِى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي يَعْنِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي لَا يَعْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي لَا الله غَيْرُهُ اَوُ الَّذِي لَا الله غَيْرُهُ اَو بَقَرَّ اَو كَمَا حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُولُ له إبِلَّ آوُ بَقَرَّ اَو خَنَمَّ حَلَفَ مَا مِنُ رَجُلٍ تَكُولُ له إبِلَّ آوُ بَقَرَّ اَوُ غَنَمَّ

عبادت کی طرف بلاؤ'جب وہ اللہ تعالیٰ کو جان لیس توانہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پرپانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں 'جب وہ یہ کرلیں 'قد انہیں بتلاؤ کہ اللہ انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کو ق فرض کی ہے 'جوان کے مالوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی۔ جب وہ یہ مان لیس توان سے ز کو ق وصول کرو'لیکن ان کے عمدہ مال لینے سے بچتے کیں توان سے ز کو ق وصول کرو'لیکن ان کے عمدہ مال لینے سے بچتے رہو۔

## باب ٩٢٦-يانچ اونث سے كم ميں زكوة نہيں۔

۱۳۱۷ عبدالله بن بوسف الك محمد بن عبدالرحمن بن الى صعصعة مازنى اپن والدسے وہ حضرت ابوسعيد خدري سے روايت كرتے ہيں و مخرت ابوسعيد خدري سے روايت كرتے ہيں و مخرت ابوسعيد خدري نے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے فرمايا پانچ وسل سے كم مجور ميں ذكوة نہيں ، اور پانچ اوقيه چاندى سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے ، اور پانچ اونٹ سے كم ميں ذكوة نہيں ہے۔

باب ٩٢٥ - گائے کی زکوۃ بیان - ابوسعید کابیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا البتہ میں جانوں گااس کوجواللہ کے پاس گائے لے کر آئے گااور وہ بولتی ہوگی اور بعض نے خوار کے بجائے جوار کہاہے ' بجارون کے معنی ہیں وہ اپنی آواز بلند کرتے ہوں گے جس طرح گائے آواز بلند کرتے ہوں گے جس طرح گائے آواز بلند کرتی ہے۔ بلند کرتے ہوں گے جس طرح گائے آواز بلند کرتی ہے۔ بین سوید، ابوذر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں ان بن سوید، ابوذر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ میں ان کے بعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'یا یہ فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'یا یہ فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی 'جس کے قبضہ میں میری جان ہے 'یا یہ فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی 'جس کے سواکوئی معبود نہیں یاائی طرح کی کوئی قتم کھائی کہ نہیں ہے کوئی قتم جس کے پاس اونٹ '

لا يُؤدِّى حَقَّهَا إِلَّا أَتِى بِهَا يَوُمَ الْقِيْمَةَ اَعُظَمُّ مَا تَكُونُ وَاسْمَنَهُ تَطُوُّهُ بِاَخْفَافِهَا وَ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتُ عَلَيْهِ اُخْرَهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ اُولُهَا حَتَّى يُقُضِى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكُيْرٌ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ.

٩٢٦ بَابِ الزَّكُوةِ عَلَى الْاَقَارِبِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَحُرَانِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اَحُرَانِ الْقَرَابَةُ وَ الصَّدَقَةُ.

١٣٦٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلَحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكُثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِّنُ نَّحُلٍ وَّ كَانَ اَحَبُّ اَمُوَالِهِ اللَّهِ بَيْرُحَآءَ وَ كَانَّتُ مَّسْتَقْبَلَةَ الْمَسُجِدِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيُهَا طَيّبٍ قَالَ آنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتُ هذهِ الْآيَةُ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلَحَةَ اللي رَسُوُل ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ لَنُ تَنَا لُوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ إِنَّ إَحَبَّ أَمُوَالِيُ اِلْيِّ بَيْرُحَاءَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِللهِ ٱرْجُوا بِرَّهَا وَ ذُخُرَهَا عِنُدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيُثُ اَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَّابِحٌ وَّقَدُ سَمِعْتُ مَا قُلُتَ وَ إِنِّي اَرْى اَنْ تَجْعَلُهَا فِي الْأَقُرَبِيْنَ فَقَالَ آبُو طَلْحَةَ آفِعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَسَمَهَا ٱبُو طَلُحَةً فِي ٱقَارِبِهِ وَ بَنِي عَيِّهِ تَابَعَةً

گائے 'بری ہواوراس کا حق ادانہ کرے گرید کہ قیامت کے دن ہے جانور اس حال میں لائیں جائیں گے کہ پہلے سے زیادہ اور موٹے ہوں گے اور اپناگوں سے ہوں گے اور اپناگوں سے ماریں گے جب آخری جانوراس پرسے گزر جائے گا تو پھر پہلا جانور اس پر لوٹ کر آئے گا' یہاں تک کہ لوگوں کے در میان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بکیر نے اس کو بسند ابو صالح ابو ہریرہ' نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کیا۔

باب۹۲۹۔ رشتہ داروں کوز کوۃ دینے کابیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے دواجر ہیں ایک قرابت اور دوسرے صدقہ کا (ثواب ملے گا)

١٩ ١٦ عبدالله بن يوسف مالك الطق بن عبدالله بن الي طلحه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس کوبیان کرتے ہوئے سنا کہ ابوطلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مال دار تھے'ان کے پاس محجور کے باغ تھے،اپ تمام مالوں میں ان کو بیر حاء بہت زیادہ محبوب تھا، اس کارخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ پانی بیا کرتے تھے۔انس نے بیان کیا كه جب به آيت اترى كه تم نيكي نهيس بأسكة جب تك كه تم ابني بيارى چیز الله کی راه میں خرچ نه کرو' ابوطلحه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کے پاس بہنچے اور عرض کیا یار سول الله، الله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی نہیں پاسکتے 'جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز الله كى راه ميں نيے نہ كرواور ميرے تمام مالوں ميں بير حاء مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے عیں اس کے تواب اور ذخیرہ کی امید کرتا ہوں 'اس لئے آپ اے رکھ لیجے اور جہال مناسب ہو' صرف میجے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا شاباش 'یہ تو مفید مال ہے 'یہ تو آ مدنی کا مال ہے اور جو تو نے کہا 'میں نے سن لیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے رشتہ داروں میں تقتیم کردو ابوطلحہ نے عرض کی یار سول اللہ ایسانی کروں گا۔ چٹانچہ ابوطلحہ نے اس کواہے رشتہ داروں اور چھازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ روح نے اس کے متابع حدیث روایت کی اور کیلی بن کیلی اور

رَوُحُ وَ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَ اِسُمْعِيْلُ عَنُ السَاعِلِ فَالكَ سِرابِح كَ بَجَائِرابِح كالفظ بيان كيا-

مَّالِكِ رَّايِحٌ بِالْيَاءِ. ١٣٧٠ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيُ سَعِيُدِنَ الْحُدُرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي أَضُحَى أَوُ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انُصَرَفَ أَرَعَظَ النَّاسَ وَ آمَرَهُمُ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَالِيهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَامَعُشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّي أُرِيُّتُكُنَّ آكُثَرَ اَهُل النَّارِ فَقُلُنَ وَ بِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرُنَّ اللَّعُنَ وَ تَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَآيَتُ مِنُ نَّاقِصَاتِ عَقُلٍ وَّ دِيْنِ أَذُهَبَ لِلْبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنُ إِحُدُّكُنَّ يَا مُّعَشَرَ النِّسَآءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إلى مَنْزِلِهِ جَآءَ تُ زَيْنَبُ إِمْرَاةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبَ فَقِيلَ إِمْرَاةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ لَهُا قَالَتُ يَا نِبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ

وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنُ تَصَدَّقَتِ به عَلَيْهِمُ. ٩٢٧ بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةً.

أَهَرُتَ الْيَوُمَ بِالصَّدَقَةِ وَ كَانَ لِيُ حُلِّيٌّ فَآرَدُتُ

أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلْدَهُ أَحَقُّ

مَنُ تَصَدَّقُتُ به عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوُجُكِ

١٣٧١\_ حدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ سُلَيْمَانَ

٠٤ ١٠٠ ابن ابي مريم محمد بن جعفر 'زيد بن اسلم 'عياض بن عبد الله ' ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم عيدالفطريا عيد الاصنىٰ كے دن عيدگاه كى طرف تشریف لے گئے ' پھر نماز سے فارغ ہوئے ' تو لوگوں کو نفیحت کی اور ان کو صدقہ کا حکم دیا' تو آپ نے فرمایا اے لوگو! صدقہ كرو ' پر عور تول كے ياس بنج اور فرمايا اے عور تول كى جماعت تم خیرات کرو۔ اس لئے کہ مجھے دوز خیوں میں اکثر عور تیں د کھلا کی تحکیٰں۔ عور توں نے عرض کیاایا کیوں یار سول اللہ؟ آپ نے فرمایا ' تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو' شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو' اے عور تو! میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں نا قص کسی کونہ دیکھا۔جو بڑے بڑے ہوشیاروں کی عقل کم کردے۔ پھر آپ گھرواپس ہوئے 'جب گھر پہنچے ' توابن مسعودؓ کی بیوی زینٹ آئیں اور اندر آنے کی اجازت مانكى، آپ سے كما كيايار سول الله إيدزين بي ب- آپ نے فرمايا كون سی زین جا کہا گیا ابن مسعود کی بیوی آپ نے فرمایا اچھا اجازت دو' ا نہیں اجازت دی گئی' توانہوں نے آکر عرض کیا'یا بی اللہ آج آپ نے صدقہ کا تھم دیا' میرے پاس ایک زیور تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خیرات کر دوں 'ابن مسعود نے دعویٰ کیامکہ وہ اور ان کا بیٹااس خیرات کا زیادہ مستحق ہے' ان لوگوں سے جن کو میں خیرات دینا چاہتی ہوں، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا تیرے شوہر ابن مسعودٌ نے سچ کہاہے اور تیر الز کاان لو گوں سے زیادہ مستحق ہے 'جن کو توخیرات دینا جا ہتی ہے۔

باب ے ۹۲ مسلمان پراس کے گھوڑے(۱) میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

اے ۱۳ ۔ آدم' شعبہ' عبداللہ بن دینار' سلیمان بن بیار' عراک بن ماک' حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ

(۱) جو گھوڑے اپنی سواری کے لئے ہوں ان پر زکو ۃ واجب نہیں ہے اور جو گھوڑے تجارت کے لئے ہوں ان پر زکو ۃ واجب ہوگ۔ای طرح اگر غلام تجارت کے لئے ہوں توان پر زکو ۃ واجب ہے۔

بُنَ يَسَارٍ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِي فَرَسِهِ وَ غُلامِهِ صَدَقَةً.

١٣٢٨ بَاب لِيُسَ عَلَى الْمُسُلِمِ فِيُ عَبُدِهِ صَدَقَةً.

١٣٧٢ حدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ خُثَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّ ثَنِى سَعِيدٍ عَنُ خُثَيْمِ بُنِ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّ ثَنِى اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ وَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ وَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا خُثَيْمُ بُنُ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عِنِ النَّبِيِ عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عِنِ النَّبِي عَرَاكِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عِنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسُلِمِ صَدَقَةً فِي عَبُدِهِ وَ لَا فِي فَرَسِهِ.

٩٢٩ بَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتْلَى.

مَشَامٌ عَنُ يَحْيَى عَنُ هِلالِ بُنِ أَبِي مَيْمُونَةَ هَالَ حَدَّنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ آنَّةُ سَمِعَ آبَا سَعِيُدِنِ قَالَ حَدَّنَا عَطَآءُ بُنُ يَسَارِ آنَّةُ سَمِعَ آبَا سَعِيُدِنِ النَّحُدُرِيِّ يُحَدِّثُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمِنْبَرِ وَ جَلَسُنَا حَوْلَةً فَقَالَ اِنَّ مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِي حَوْلَةً فَقَالَ اِنَّ مِمَّا آخَافُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِي مَا يُفَتَحُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِي مَا يُفَتَحُ عَلَيْكُمُ مِنْ زَهُرَةِ الدُّنِيَا وَ زِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ آوُ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ وَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَانُكُ ثُكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَانُكُ ثُكَيِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَانُكُ ثُكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَائِكُ وَكَانَةً حَمِدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَوْلِقَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَا الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُتَوْلِ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ الْمُكَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللللَّهُ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُع

نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

باب ۹۲۸۔ مسلمان پر اس کے غلام میں زکوۃ فرض نہیں ہے۔

۲۷ سار مسد و'یچیٰ بن سعید 'خیثم بن عراک بن مالک 'عراک بن مالک کواک بن مالک حضرت ابو ہر برہؓ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن حرب و ہیب بن خالد 'خیثم بن عراک بن مالک 'عراک بن مالک حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پراس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں ذکوۃ فرض نہیں ہے۔

#### باب٩٢٩ يتيمول پرصدقه كرنے كابيان۔

سالے سالہ معاذبین فضالہ 'ہشام' کیلیٰ بلال بن ابی میمونہ 'عطابین ہیار نے ابوسعید خدری کو بیان کرتے ہوئے ساکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دن منبر پر بیٹے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زیب وزینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیۓ جائیں گے۔ ایک مخص نے عرض کیا' یارسول اللہ کیا اچھی چیز بری چز کو لائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خاموش رہے تواس مخص سے کہا گیا 'کیا بات ہے ' تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے گفتگو کرتا کہا گیا 'کیا بات ہے ' تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے گفتگو کرتا کہا گیا 'کیا بات ہے ' آپ نے چرے سے پیدنہ پونچھا اور فرمایا' سوال کر و حی افررہ ہی ہے ' آپ نے چرے سے پیدنہ پونچھا اور فرمایا' سوال کر نے والا کہاں ہے۔ گویا س کی تعریف کی اور فرمایا' اچھی چیز برائی کرنے والا کہاں ہے۔ گویا س کی گھاس بھی آئی ہے جو مارڈ الی نے ہیں ایسی گھاس بھی آئی ہے جو مارڈ الی طرف ہے بیاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف یہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف یہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف یہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرف یہاں تک کہ جب دونوں کو کھیں بھر جائیں' تو وہ آفاب کی طرح یہ مال

الشَّمُسِ فَقَلَطَتُ وَبَالَتُ وَرَتَعَتُ وَإِنَّ هَذَا الْمُسُلِمِ مَا الْمَالَ خَضِرَةً حُلُوةً فَيَعُمَ صَاحِبُ الْمُسُلِمِ مَا اعْطَى مِنْهُ الْمِسُكِيُنَ وَ الْيَتِيُمَ وَ ابْنَ السَّبِيُلِ آوُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ مَنُ كَمَا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ مَنُ يَاحُذُهُ بَغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ وَيَحُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِينَمةِ.

٩٣٠ بَابِ الزَّكُوةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ الْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَةُ أَبُو سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٧٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُن غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ شَقِيْقِ عَن عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ زَيْنَبَ امْرَاةِ عَبُدِ اللهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً عَنُ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ عَنُ زَيْنَبَ امُرَاةٍ عَبُدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَآءٌ قَالَتُ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَايُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوُ مِنْ حُلِيَّتِكُنَّ وَكَانَتُ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ وَ آيَتَامٍ فِي حَحْرِهَا فَقَالَتُ لِعَبُدِ اللَّهِ سَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحْزِئُ عَنِّى أَنُ أُنُفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجرِىُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِيُ ٱنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقُتُ إِلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَحَدُتُ إِمْرَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلَ حَاجَتِي فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُحْزِئُ عَنِّى اَنُ اَتَصَّدَقَ عَلَى زَوُجِىُ وَ آيَتَامٍ لَيْ فِى حَحْرِىُ وَقُلْنَا لَا تُخْبِرُنَا

سر سبز وشاداب اور میٹھاہے کمیاہی بہتر ہے مسلمان کامال، کہ اس بیں سے مسکین 'بیتیم اور مسافروں کو دیتا ہے 'یا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے 'جو کھا تا ہے گر اس کا پیٹ نہیں بھر تااور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔

باب • ۹۳۰ شوہر اور زیر تربیت ینیم بچوں کو زکوۃ دینے کا بیان،اس کوابوسعید نے نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سے روایت کیا۔

٣٧ ١١ عمر بن حفص بن غياث 'حفص بن غياث 'اعمش 'شقيق' عمرو بن حارث زینب (عبدالله بن مسعود کی بیوی) سے روایت كرتے ہيں۔ اعمش نے كہا ميں نے اس كو ابراہيم سے بيان كيا، تو ابراہیم نے مجھ سے بواسطہ عبیدہ عمرو بن حارث کزینب (زوجہ عبدالله بن مسعود) ہے بالکل اس طرح روایت کیا' زینب نے بیان کیا کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا' آپ نے فرمایا خیرات کرو، اگرچه تمہار از بور ہی مو، اور زینب عبدالله کی ذات پر اور چند تیبول کی ذات پر جو ان کی پرورش میں تھے، خرچ کرتی تھی 'انہوں نے عبداللہ سے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسكم سے بوچھ لو، چنانچه ميں رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے پاس کینی میں نے ایک انصاری عورت کو دروازے بریایا ، اس کو بھی وہی ضرورت تھی جو مجھے تھی' ہمارے سامنے سے بلال ؓ گزرے 'ہم نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پو چھو کہ میں اپنے شوہر اور ان کے بیٹیم بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں 'خرچ کروں؟ تو کیاوہ کافی ہو گااور ہم نے کہا کہ جارانام نہ لینا۔ بلال اندر گئے، تو آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ دونوں کون عور تیں ہیں؟ بالل نے کہازیب (ہیں) آپ نے فرمایا کون زینب (بلال نے) کہا عبداللہ کی ہوی؟ آپ نے فرمایا ہاں(۱)۔اس

(!) بیوی این خاد ند کوز کو قنبیں دے سکتی ہاں البتہ صدقہ نافلہ دے سکتی ہے اور اس صدیث میں بھی صدقہ نافلہ مراد ہے جس کی تائید ایک روایت سے بھی ہوتی ہے ( ملاحظہ ہو عمد قالقاری ص۳۲، ج۹)

#### كے لئے دواجر بيں ايك رشتہ دارى كادوسرے صدقه كا۔

22 سال عثان بن الی شیبہ عبدہ 'شام اپنے والد سے 'وہ زینب بنت ام سلمہ وہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں زینب نے کہا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا مجھ کو تواب ملے گا؟ اگر ابو سلمہ کی اولاد ہیں 'آپ نے فرمایا۔ تم ان پر خرج کروں 'وہ میری بھی اولاد ہیں 'آپ نے فرمایا۔ تم ان پر خرج کرو تم کو اس کا تواب ملے گا۔ جو تم اس پر خرج کروگی۔

باب ۱۹۳۱ الله بزرگ و برتر کا قول اور گردن چھڑانے اور قرضداروں اور الله کی راہ میں خرچ کیا جائے ،اور ابن عباس سے منقول ہے۔ آپ نے زکوۃ کے مال سے غلام آزاد کیے اور حج میں دیئے ،اور حسن بھری نے کہا کہ اگرز کوۃ سے اپنے باپ کو خریدے تو جائزہ اور مجاہدین اور اس شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے ، جس نے حج نہ کیا ہو پھر آیت انما الصدقات بالفقراء آخر تک تلاوت کی۔ ان میں سے جس کو بھی دیا جا کافی ہے اور نبی اگر م صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد کافی ہے اور جی دیا ہو تھے کردی ہیں اور ابولاس سے منقول ہے کہ ہم کو نبی اگر م صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے زکوۃ منقول ہے کہ ہم کو نبی اگر م صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے زکوۃ کے اونٹ پر سوار کر کے دیج کرنے کے لئے بھیجا۔

۲۵ سا۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج ابوہر مرق سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم نے صدقہ کا حکم دیا تو آپ سے کہا گیا، کہ ابن جمیل 'خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب زکوۃ نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسکم نے فرمایا ابن جمیل نہیں انکار کرتا ہے۔ گریہ کہ وہ فقیر تھا۔ اس کواللہ تعالی اور اس کے رسول نے مالد اربنادیا (وہ ناشکری کرتا ہے) لیکن خالہ تو اس پرتم (زکوۃ کا مطالبہ کر کے) ظلم کرتے ہو اس نے اپنی زرجیں اور سامان جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عباس بن

فَدَخَلَ فَسَالَةً فَقَالَ مَنُ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اللهِ قَالَ نَعْمُ لَهَا أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ اِمْرَاَةُ عَبُدِ اللهِ قَالَ نَعَمُ لَهَا الْحُرَانِ اَحُرُ الطَّدَقَةِ.

1 آ٧٥ - حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدَةً عَنُ هِشَامِ عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ حَدَّنَنَا عَبُدَةً عَنُ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آلِيَ آجُرٌ آنُ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي آبِي سَلَمَةَ اللهِ آلِيَ آجُرٌ أَنُ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي آبِي سَلَمَةَ إِنَّمَاهُمُ بَنِي قَقَالَ آنُفِقِي عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا أَنْفَقِي عَلَيْهِمُ فَلَكِ آجُرُ مَا

٩٣١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَفِىٰ سَبِيُلِ اللَّهِ وَيُذْكُرُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ يُعُتِقُ مِنُ زَكُوةِ مَالِهِ وَيُعَطِى فِي الْحَجُّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنِ اشْتَرٰى آبَاهُ مِنَ الزَّكُوةِ جَازَ وَيُعُطَى فِي الْمُجَاهِدِيْنَ وَ الَّذِيْنَ لَمُ يَحُجُّ ثُمَّ تَلَا إِنَّمَا الصَّدَقْتُ لِلْفُقَرَآءِ الْآلَةَ فِي آيَّهَا أُعُطِيَتُ آجُزَتُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا اِحْتَبَسَ اَدُرَاعَةً فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَيَذُكُرُ عَنُ آبِيُ لَاسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلُحَجِّ. ١٣٧٦– حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُّبُ قَالَ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابُنُ جَمِيْلٍ وَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيُدِ وَ عَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنُقِمُ ابْنُ جَمِيُلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ اَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمُ تَظُلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدُرَاعَهُ وَ اَعْتَدَهُ فِي

سِيئِلِ اللهِ وَ آمَّا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً وَّ مِثْلُهَا مَعَهَا تَابَعَهُ ابُنُ آبِى الزَّنَادِ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ هِي عَلَيْهِ وَقَالَ ابُنُ اسُخِقَ عَنُ آبِي الزِّنَادِ هِي عَلَيْهِ وَ مَثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ جُرَيْجٌ حُدِّثُتُ عَنِ الْاَعْرَجِ مَثْلُهُ .

٩٣٢ بَابِ الإستِعُفَافِ عَنِ الْمَسْتَلَةِ.

١٣٧٧ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَرْيَدَ اللَّيْثَى عَنُ اَبِى سَعِيدِنِ الْخُدُرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا يَزِيدَ اللَّيْثَى عَنُ اَبِى سَعِيدِنِ الْخُدُرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَالَوُ ارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُطَاهُمُ حَتَّى نَفِدَ وَسَلَّمَ فَاعُطاهُمُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنُ خَيْرٍ فَلَنُ اللهُ وَ مَن يَستَعِفَ يُعِقَّهُ الله وَ مَن الله وَ مَن يَستَعِفَ يُعِفَهُ الله وَ مَن الله وَ مَن يَستَعِفَ يُعِفِهُ الله وَ مَن السَّبِي الله وَ مَن الصَّبرُ الصَّبُونُ الطَّبُو. الله وَ مَن الصَّبُونُ الطَّبُو. الله وَ مَن الصَّبُونَ الصَّبُو.

١٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ ابِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ ابِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ الَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَآنُ يَّاتُحَدُ اَحَدُكُمُ حَبُلَةً فَيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ آنُ يَّاتِيَ حَبُلَةً فَيَحْتَظِبَ عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ آنُ يَّاتِيَ رَجُلًا فَيَسُالُهُ آعُظاهُ آوُ مَنَعَةً.

١٣٧٩ حَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا هِ شَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ يَّاخُذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ يَاخُذُ لَا اللَّهُ بِهَا وَجُهَةً خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ قَيْبِيعُهَا فَيَكُفُ اللَّهُ بِهَا وَجُهَةً خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنُ يَسُلُلُ النَّاسَ اعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

١٣٨٠ حَدَّنَنَا عَبَدَانُ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً بُنِ

عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے پچا بين ان كى زكوۃ ان پر صدقه ہے اور اتنابى اور بھى ابن ابى الزناد نے اپنے والد سے اس كے تابع حدیث روایت كى اور ابن اسخق نے ابوالزناد سے روایت كياكه هى عليها و مثلها معها (وہ عباس په صدقه اور اتنابى اور بھى) ابن جرتے نے كہاكه مجھ سے بواسطہ اعرج اسى طرح حدیث بیان كى گئی۔

باب ٩٣٢ سوال سے بيخ كابيان ـ

22 سال عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب عطابی بزید لیٹی اور ابوسعید خدر گئے سے روایت کرتے ہیں کہ انسار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ نے ان کو دیا بہال تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا میر سے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گااور جو مخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ تعالی اسے بچالے گااور جو مخص ب پروائی جائے گا اور جو مخص مبر پروائی جائے گا اور جو مخص مبر کے گاللہ تعالی سے بہتر کو مبر سے بہتر کرے گاللہ تعالی اسے مبر عطاکرے گااور کی مخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔

۱۳۷۸ عبدالله بن یوسف ملک ابوالزناد اعرج ابو ہر ری الله سکی الله علیه وآله روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک محف کارسی لینااور اپنی پیٹے پر لکڑیاں اٹھانااس سے بہتر ہے کہ وہ کسی محف کے پاس آگر کچھ مانگے اور وہ اسے دے یا شدے۔

۱۳۷۹۔ موسی 'وہیب' ہشام' عروہ' حضرت زبیر بن عوام' نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مختص رسی لے اور لکڑی کا گھاا پنی پیٹے پراٹھا کراس کو بیچے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھے' تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مائے اور وہ اسے دیں یانہ دیں۔

۱۳۸۰ عبدان عبدالله الونس زبری عرده بن زبیر و سعید بن مستب روایت کرتے بی که حکیم بن حزام نے بیان کیا که میں نے

الزُّبَيْرِ وَسَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ حَكِيْمَ بُنَ حِزَام قَالَ سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطَانِيُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعُطَانِيُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاعُطَانِي ثُمَّ قَالَ يَاحَكِيمُ أَنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلُوَةً فَمَنُ آخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفُسٍ بُورِكَ لَهُ فِيُهِ وَ مَنُ آخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفُسٍ لَّمُ يُبَارَكُ لَهُ فِيُهِ وَ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَ لاَّ يَشْبَعُ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلَى قَالَ حَكِيُمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِى بَعَفَكَ بِالْحَقِّ لَا ٱرُزَءُ اَحَدًا بَعُدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوُ بَكْرِ يَّدُعُوا حَكِيُمًا اِلَى الْعَطَآءِ فَيَالِنِي اَنُ يَّقْبَلَةً مِنُهُ ۚ ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهً لِيُعَطِيَهُ فَٱبْي آنُ يَّقُبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيُ ٱشُهِدُكُمُ يَا مَعُشَرَ المُسُلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ إَنَّى آعُرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنُ هَذَا الْفَيْءِ فَيَالِي آنُ يَّاكُذَهُ فَلَمُ يَرُزَا حَكِيُمٌّ آحَدًا مِّنَ النَّاسِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوَفِّيَ.

وَ مِنْ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ اَعُطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ غَيْرٍ مَنْ غَيْرٍ مَنْ اللَّهُ شَيْئًا مِّنُ غَيْرٍ مَسْئَلَةٍ وَ لَا اِشْرَافِ نَفْسٍ وَّ فِى اَمُوالِهِمُ حَقًّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحُرُّومِ .

١٣٨١ ـ حَدَّنَنَا اللَّيثُ مِنْ مُكُيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ سَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ عَنُ سَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مَنَ عُمَرَ اللَّهِ مَنَ عُمَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِينِي الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ صَلَّى الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ صَلَّى الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ مَنَى الْعَطَآءَ فَاقُولُ اللَّهِ مِنِي فَقَالَ خُدُهُ إِذَا الْعَلَا مَنُ هُو اَفْقَرُ الِيَهِ مِنِي فَقَالَ خُدُهُ إِذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَ اَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ جَائَكَ مِنُ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَ اَنْتَ غَيْرُ مُشُرِفٍ وَلَا سَآئِلِ فَخُدُهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَبِعُهُ نَفُسَكَ.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے پچھ مانگا۔ تو آپ نے دیا۔ میں نے چرمانگا تو آپ نے دیا۔ میں نے چرمانگا تو آپ نے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے محیم میہ مال سرسنر و شاداب اور میٹھا ہے، جو اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لے۔ تواس میں برکت دی جاتی ہے اور جو لا کچ کے ساتھ اسکولے تواس میں برکت نہیں دی جاتی ہے اور اس مخض کی طرح ہے جو کھا تاہے لیکن آسودہ نہیں ہو تاہے۔اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہامیں نے عرض کیا 'یار سول الله قتم ہاس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ جھیجا ہے۔ میں آپ کے بعد کسی ہے کچھ قبول نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں دنیا ہے چلا جاؤں۔ حضرت ابو بکر ان کو (وظیفہ) دینے کے لئے بلاتے ' تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ پھر عمرؓ نے ان کو (وظیفہ) دینے کے لئے بلایا تو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے فرمایا سے مسلمانوں کی جماعت میں تہ ہیں تحکیم پر گواہ بنا تا ہوں کہ میں اس مال میں سے تحکیم کاحق اس کے سامنے پیش کر چکا ہوں 'لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ' ہیں(۱)۔ چنانچہ حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد سن مخص ہے کچھ بھی قبول نہ کیا یہاں تک کہ وفات پا گئے۔

باب ۱۹۳۳ اس شخص کابیان جس کواللہ تعالیٰ کچھ پیغیر سوال اور طمع کے دلا دے (تو لے لینا جائز ہے) اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور خاموش رہنے والے کاحق ہے۔
۱۳۸۱ ۔ بیمیٰ بن بکیر، لیٹ 'یونس' زہری' سالم' عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جھے کو بچھ دیتے تو میں کہتا 'اس شخص کو دے دیجے'جو علیہ و آلہ وسلم جھے کو بچھ دیتے تو میں کہتا 'اس شخص کو دے دیجے 'م کو جھے سے زیادہ محتاج ہو' آپ فرماتے کہ جب اس مال میں سے بچھے تم کو ملے 'اس حال میں کہ تمہارادل اس میں نہ لگا ہواور تم نہ مانگنے والے ہوتے لواور اگرنہ ملے تواس کے پیچھے نہ پڑو۔

(۱) بیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں پختگی ادر استقلال کی ایک مثال ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اے اس طرح پوراکر کے دکھایا کہ اپناحق بھی نہ لیتے تھے۔

٩٣ بَابِ مَنُ سَالَ النَّاسَ تَكُثُّرًا.

١٣٨٢ ـ حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ بُكْيُرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي جَعُفَرَ قَالَ سَمِعْتُ حَمُزَةً بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِّ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُالُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ لَيُسَ فِى وَجُهِم مُزْعَةُ لَحُم وَ قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ تَدُنُوا يَوُمَ الْقِيْمَةِ حَتَّى يَبُلُغُ العَرَقُ نِصُفَ الأَذُن فَبَيْنَمَاهُمُ كَذَٰلِكَ اِسْتَغَاثُوا بادَمَ ثُمَّ بِمُوسِى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ زَادَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّنْنِيُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنْنِيُ ابُنُ آبي جَعُفَرَ فَيَشُفَعُ لِيُقُضى بَيْنَ الْحَلَق فَيَمُشِيُ حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَثِذٍ يُبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يَّحُمَدُهُ آهُلُ الْجَمُع كُلُّهُمُ وَقَالَ مُعَلِّى حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ عَنِ النُّعُمَانِ بُن رَاشِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُسُلِمٍ آخِي الزُّهُرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّةً سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْالِةِ.

٩٣٥ بَاب قَوُلِ اللهِ تَعَالَى لَا يَسْئُلُونَ النَّاسَ الِحَافَا وَكَمِ الْغِنْى وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لَا يَجِدُ غِنَّى صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ لَا يَجِدُ غِنَّى يَّغُنِيهِ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِى سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِى الأَرْضِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِى الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغُنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ إلى قَوْلِهِ إِلَّى الله به عَلِيمٌ .

١٣٨٣ حَدَّنَا حَجَّاجٌ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا شُعُبَةُ قَالَ الْحَدَّنَا شُعُبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ

باب ۹۳۴۔اس مخض کا بیان جو مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرے۔

١٣٨٢ - يجيٰ بن بكير 'ليث 'عبيدالله بن ابي جعفر 'مزه بن عبدالله بن . عر معبدالله بن عمر في بيان كياكه نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کہ بھیشہ ایک آدمی لوگوں سے مانگٹار ہتاہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کے چرے پر کوشت کا مکڑانہ ہو گااور فرمایا کہ آفتاب قیامت کے دن قریب ہو جائے گا' یہاں تک کہ نصف کان تک پہینہ آ جائے گا۔ بس وہ اس حال میں حفرت آدم علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں سے۔ پھر حضرت موسی علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسکم کے پاس جائیں گے اور عبداللہ نے اتنازیادہ بیان کیا کہ مجھ سے لیٹ نے بواسطہ ابن ابی جعفر بیان کیا، کہ آپ سفارش کریں گے، تاکہ مخلوق کے در میان فیصلہ کیا جائے۔ آپ روانہ ہوں مے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ پکڑلیں سے 'اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محود پر کھڑا کر دے گا'جس کی تمام لوگ تعریف کریں کے اور معلیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بواسطہ نعمان بن راشد عبدالله بن مسلم (زہری کے بھائی) حمزہ بن عبدالله سے بیان کیا کہ انہوں نے ابن عمرٌ اور ابن عمرٌ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسكم سے سوال كرنے كے متعلق روايت كيا۔

باب ٩٣٥ - الله تعالی کا قول که لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے اور اس کا بیان که کتنے مال سے آدمی مالدار ہو تا ہے اور نبی اگرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کا فرمانا کہ اس قدر مال نہ طے جو اس کو بے پرواہ نہ بنادے اور الله تعالی کا قول کہ ان فقراء کے لئے جو خدا کے راستہ میں گھیر لیے گئے ہیں اور زمین میں چل نہیں سکتے ان کو سوال نہ کرنے کے سبب سے نادان لوگ غنی سمجھتے ہیں۔ آخر آیت فان الله به علیم تک۔ لوگ غنی سمجھتے ہیں۔ آخر آیت فان الله به علیم تک۔ سمر سال شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابوہر برہ نبی اکرم

صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ا

آبَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ المُسُكِيُنُ الَّذِي تَرُدُّةً الأَكْلَةُ وَ الأَكُلَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسُكِيُنُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غَنَى وَيَسُتَحَىٰ وَلَكِنِ الْمِسُكِيُنُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غَنَى وَيَسُتَحَىٰ وَ لَا يَسُأَلُ النَّاسَ الْحَافًا.

١٣٨٤ حَدَّنَنَا السَمْعِيلُ اللَّهُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّنَنَا حَالِدُ نِ السَمْعِيلُ اللَّهُ عُلِيَّةً قَالَ حَدَّنَنَا حَالِدُ نِ الْحَدِّآءُ عِنِ اللَّمْعِيلُ اللَّهُ عَلَيَّةً قَالَ حَدَّنَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِي قَالَ حَدَّنَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ سَمِعْتَةً مِنَ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَب إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَب إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمُ ثَلاثًا قِيلٌ وَقَالً وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمُ ثَلاثًا قِيلٌ وَقَالً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ١٣٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْرِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ صَالِح عَنِ ابِنُ شِهَابٍ قَالَ ٱنْحَبَرَنِيُ عَامِرُ بُنُ سَعُدٍ عَنُّ آبِيُهِ قَالَ آعُظَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهُطًا وَّآنَا حَالِسٌ فِيُهِمُ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِيُهِمُ لَمُ يُعُطِهِ وَهُوَ اَعُحَبَهُمْ إِلَىَّ فَقُمْتُ اِلِّي رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرُتُهُ فَقُلتُ ُمَالَكَ عَنُ فُلانِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ آوُ مُسُلِمًا قَالَ فَسَكِتُ قَلِيُلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعُلَمُ فِيُهِ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ عَنُ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّى لَارَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ ٱوُمُسُلِمًا قَالَ فَسُكُتُ قَلِيُلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَعُلَمُ فِيُهِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالَكَ عَنُ فُلانِ وَّاللَّهِ إِنِّي لَازَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسُلِمًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنَّى لَأَعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ آحَبُّ إِلَى مِنْهُ حَشْيَةَ أَنْ يُكُبُّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ وَ عَنْ

مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لقمہ یاد و لقمہ ادھر سے ادھر پھیرا تاہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کو مالداری حاصل نہیں ہے اور وہ شرم محسوس کرتاہے اور لوگوں سے چیٹ کرنہیں مانگتا۔

مهرار یعقوب بن ابراہیم 'اساعیل بن علیہ 'خالد حذاء، ابن اشوع' فعمی مغیرہ بن شعبہ کے کاتب (دراد) نے بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے کچھ لکھ جھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے لکھ جھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمین چزیں ناپند فرمائی ہیں۔ ایک بے فائدہ گفتگو دوسرے مال کا ضائع کرنااور تیسرے بہت مانگنا۔

۱۳۸۵ محمد بن عزيرز هري ليقوب بن ابراهيم 'ابراهيم 'صالح' ابن شہاب، عامر بن سعد این والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صكى الله عليه و آله وسكم نے ايك جماعت كومال ديااور ميں ان ميں بيٹھا مواتها تورسول الله صلى الله عليه وآله وسكم في ايك آدى كوچهوژديا ادر اس کو کچھ نہ دیا حالا نکہ وہی شخص مجھ کو زیادہ پیند تھا۔ پھر میں رسول الله مسكى الله عليه وآله وسلم كياس كيااور چيك سے عرض كيا کہ کیابات ہے آپ نے فلال مخص کو خچوڑ دیاواللہ میں اسے مومن سجهتا مول یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر وہ چیز غالب ہوئی جومیں اس کے متعلق جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیایا رسول الله كيابات ہے' آپ نے فلاں كو چھوڑ ديا' حالا تكه ميس اسے مومن سجمتا ہوں، کہا، یامسلمان میں تعوزی دیر خاموش رہا۔ پھر مجھ پراس کاوہ حال غالب آیاجواس کے متعلق جانتاتھا میں نے عرض کیا يارسول الله كيا بات ہے كه فلال كو آپ نے كچھ نه ديا حالا كله وه مومن ہے، کہا، یا مسلمان ، تین بارای طرح ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک مخف کو دیتا ہوں حالا نکہ دوسر المخض میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ، صرف اس خوف سے دیتا ہوں کہ کہیں دوزخ میں منہ کے بل نہ گرا دیا جائے۔ اور پیقوب اپنے والد سے

آبِيهِ عَنُ صَالِح عَنُ اِسُلْعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ آنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ آبِي يُحَدِّثُ بِهِذَا قَالَ فِي حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَحَمَعَ بَيُنَ عُنُقِى وَ كَتِفِى ثُمَّ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ سَعُدُّ إِنَّى لَا عُطِى الرَّجُلَ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ فَكُبُكِبُوا قُلِبُوا مُكِبًّا آكَبُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فَعُلُهُ غَيْرُ وَاقِع عَلَى آحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعُلُ قُلْتُ كَنِيهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ كَتَبُهُ اللهُ لِوَجُهِم وَ كَبَبْتُهُ آنَا قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ هُو آكِبَرُ مِنَ الزُّهُرِيّ وَهُو قَدُ اللهِ قَدُ اكْرَلُ ابُنُ عَبْدِ اللهِ قَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ النَّهُ لِوَجُهِم وَ كَبَبْتُهُ آنَا قَالَ آبُو عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَدْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَدْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حَدِّنْنِي مَالِكُ عَنُ آيِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ وَ اللَّقُمَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمَرَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمَرَتَانِ وَ لا يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ لاكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَحدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلا يَقُومُ فَيسَالُ النَّاسَ. للكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَحدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلا يَقُومُ فَيسَالُ النَّاسَ. ليُفطَنُ بِهِ فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَ لا يَقُومُ فَيسَالُ النَّاسَ. المَّكَنَ اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا الْمَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْهُ فَيْسَالُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ الْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ فَيْحُتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَاكُلَ وَيَتُعَدِّ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنُ الْ يَسَالُ النَّاسَ. وَيَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنُ اللهُ يَسَالُ النَّاسَ.

٩٣٦ بَابِ خَرُصِ التَّمُرِ.

بواسطہ صالح 'اساعیل بن محمد 'محمد (بن سعد) اس حدیث کوروایت کرتے ہیں اور اپنی حدیث میں (اتنازیادہ) کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپناہا تھ سعد کے شانے اور گردن پرر کھ کر فرمایا اے سعد ادھر آؤانی لا عطی (میں ایک شخص کو دیتا ہوں آخر تک۔ ابو عبداللہ (بخاری) بیان کرتے ہیں کہ کبکبوا کے معنی ہیں الٹ دیئے گئے مکبا۔ اکب الرجل سے ماخوذ ہے (لازم استعال ہوتا الث دیئے گئے مکبا۔ اکب الرجل سے ماخوذ ہے (لازم استعال ہوتا ہے) جب اس کا فعل کی پرواقع نہیں ہوتا اور اگروہ فعل کی پرواقع ہو کببته انا ہو عبداللہ (بخاری) نے فرمایا کہ صالح بن کیسان زہری سے بڑے ابو عبداللہ (بخاری) نے فرمایا کہ صالح بن کیسان زہری سے بڑے ہیں اور انہوں نے ابن عمرسے ملا قات کی ہے۔

۱۳۸۷۔ اساعیل بن عبداللہ 'مالک 'ابوالزناد ' اعرج ' ابوہریہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا 'مسکین وہ
نہیں ہے جولوگوں کے پاس گھومتارہے اور ایک دولقمہ یاا یک دو تھجور
کی امید میں ادھر ادھر گھومتا پھرے بلکہ مسکین وہ شخص ہے جے اتن
دولت نہ ملے کہ اسے بے پرواہ بنائے ، اور اس کا حال بھی کسی کو
معلوم نہ ہو کہ اس کو خیرات دے اور نہ وہ اٹھ کرمانگا پھر تاہے۔

۱۳۸۷۔ عمرو بن حفص بن غیاث مفص بن غیاث اعمش الله علیہ وآلہ وسلم سے ابو صالح مضرت ابو ہر رہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر (میر اخیال ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ) پہاڑی طرف جائے کر کھائے اور صدقہ کرے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے ما تکما پھرے۔

باب۲ ۹۳۱ کھور کا ندازہ(۱) کر لینے کابیان۔

(۱) اس کاطریقہ یہ ہے کہ جب باغوں میں پھل آ جائیں توامیر المومنین کی طرف سے ایک دیانتدار افسر باغ کے مالکوں کے پاس جائے اور انہیں ساتھ لے کر مناسب طریقوں سے باغ کے پھل کا اندازہ لگایا جائے کہ اس میں کس قدر پیداوار ہے۔ اس اندازے کے بعدوہ واپس آ جائے۔ پھر جب باغ پک جائے تو مالک اس کی زکوۃ اداکرے۔ یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا تاکہ باغ کے مالک کسی قتم کی خیانت نہ کر سکیں۔ لیکن اس صورت میں اس افسر کی بات ایک اندازہ ہوگی حتی بات نہیں ہوگی اس کئے دوسری احادیث میں آپ نے اندازہ سے سالیا کہ چھوڑنے کا بھی تھم دیاہے (دیکھیں سنن افی داؤد ص ۲۳۳، جا)

۱۳۸۸ سهل بن بکار 'وہیب عمرو بن یجیٰ 'عباس ساعدی 'ابوحید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ وادى القرى ميں پنچ توايك عورت اين باغ ميں نظر آئى۔ بى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمايا اس كى تحجور وں کا ندازہ لگاؤاور رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے دس وسق تھجوروں کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا۔ اس میں سے جتنی مجور نکلے یاد رکھنا'جب ہم لوگ جوک پہنچ تو آپ نے فرمایا۔ آجرات کوزور کی آندهی چلے گی'اس لئے کوئی مخف کھڑانہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باندھ دے ہم نے باندھ دیا۔ رات کوزوروں کی آندھی آئیا یک شخص کھڑاتھاجس کوطی کے پہاڑوں پر جا پھینکا اور ایلہ کے بادشاہ نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ایک سفید خچر تخفہ بھیجااور ایک چادر تجمیحی اور آپ نے اس کواس ملک کی حکومت پر بر قرار رکھا پھر جب آپ وادی القری پنچے تواس عورت ہے یوچھا تیرے باغ میں کتنی تھجوریں اتریں؟اس عورت نے کہا دس وسق جور سول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اندازه لگاياتها، نبي ا كرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا مجھے مدینہ جلد جانا ہے، اس لئے جو مخف میرے ساتھ جلد جانا جاہے تو چلے 'جب ابن بکارنے ایک مخص سے کہاجس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھلائی دینے لگا تو فرمایا بیہ طابہ ہے جب احد کو دیکھا تو فرمایا بدیہاڑ ہم سے بہت محبت كرتا ہے اور ہم اس سے محبت كرتے ہيں كيا ميں تمهيں انسار كے محمروں میں بہتر گھرنہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ہاں بتائے اپ نے فرمایا' بی نجار کے گھر پھر بنی عبد الاهبل کے گھر' پھر بنی ساعدہ کے گھریابی حارث بن خزرج کے گھراور انصار کے ہر گھر میں بھلائی ہے ' ابو عبداللہ (بخاری) نے کہاہر باغ جو دیوار سے گھراہو حدیقہ ہے اور جس میں دیوارنہ ہووہ حدیقہ نہیں ہے، سلیمان بن بلال نے کہاکہ مجھ سے عمر نے بیان کیا کہ چربی حارث بن خزرج کا گھر ، پھر بی ساعدہ کا محمرادر سلیمان نے بواسطہ سعد بن سعید 'عمارہ بن عزبیہ 'عباس (بن سهل) سهل نبي صلى الله عليه وآله وسلم سے روايت كيا اب ت فرمایا 'احدیمارے جو ہمیں پند کر تاہے اور ہم اسے پند کرتے ہیں۔

١٣٨٨\_ حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ عَنُ عَمُرِو بُنِ يَحْيَى عَنُ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنُ آبِيُ حُمَيُدِهِ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوَةً تَبُوُكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِى الْقُرٰى اِذَا امُرَاَّةً فِي حَدِيْقَةٍ لَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَةَ أَوُسُقٍ فَقَالَ لَهَا ٱحُصِي مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا آتَيْنَا تُبُوكَ قَالَ آمَا إِنَّهُ سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيُحٌ شَدِيْدَةً وَّلا يَقُوْمَنَّ اَحَدًّا وَّ مَنُ كَانَ مَعَةً بَعِيرٌ ۖ فَلَيَعُقِلُهُ فَعَقَلُنَهَا وَ هَبَّتُ رِيْحُ شُدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَٱلْقَتُهُ بِحَبُلٍ طَيِّ وَّٱهُدٰى مَلِكُ آيُلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغُلَةً بَيُضَاءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَّكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمُ فَلَمَّا أَنَّى وَادِى الْقُرْى قَالَ لِلْمَرُاةِ كُمُ جَاءَ تُ حَدِيْقَتُكِ قَالَتُ عَشُرَةُ ٱوُسُقِ خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى مَتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنُ أَرَادَ مِنْكُمُ أَنْ يُتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلَيْتَعَجَّلُ فَلَمَّا قَالَ ابَنُ بَكَّارِ كُلِمَةً مَّعُنَاهُ آشُرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هذِه طَابُّةُ فَلَمَّا رَاى أُحُدًا قَالَ هذَا حَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ آلَا أُخْبِرُكُمُ بَخَيْرٍ دُوَرٍ الْأَنْصَارِ قَالُوُا بَلَى قَالَ دُوَرُ بَنِيُ النَّجَّارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبُدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دُوَرُ بَنِي سَاعِدَةً أَوُ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ وَفِي كُلِّ دُوَرِ الْأَنْصَارِ يَعْنِيٌ خَيْرًا قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ كُلُّ بُسُتَانِ عَلَيْهِ حَآئِطٌ فَهُوَ حَدِيْقَةُ وَمَالَمُ يَكُنُ عَلَيْهِ حَائِطٌ لا يُقَالُ حَدِيْقَةً وَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالِ حَدَّنْني عَمَرُو ثُمَّ دَارَ بَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزُرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةً وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعُدِ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ

عُمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ عَنُ عَبَّاسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالُ أُحُدَّ جَبَلً يُجِبُنَا وَ نُحِيُّهُ.

٩٣٧ بَابِ الْعُشُرِ فِيُمَا يُسُقَى مِنُ مَّآءِ السَّمَآءِ وَالْمَآءِ الْحَارِىُ وَلَمُ يَرَعُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ فِى الْعَسَلِ شَيْئًا.

٦٣٨٩ حدِّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ اَحْبَرَنِي مُويَمَ قَالَ مَدُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ اَحْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيُمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَ الْعُيُونُ اَوْ كَانَ عُشَرِيًا الْعُشْرِ وَمَا سُقِى بِالنَّضُح نِصُفُ الْعُشَرِ قَالَ ابُو عَبْدِ اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوْلِ لِآنَةٌ لَمُ يُوقَّتُ فِي عَبْدِ اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوْلِ لِآنَةٌ لَمُ يُوقَّتُ فِي الْأَوْلِ لَائَةٌ لَمُ يُوقَّتُ فِي الْمُقَلِّمِ وَيَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ فِي اللهِ وَقَالَ بِلالْ قَدُ صَلَى فَالْحِذَبِقُولِ بِلالٍ وَقُولَ بِلالْ وَقُلُ الْفَضَلِ .

مَّوِهِ بَابِ لَيْسَ فِيُمَادُونَ خَمْسَةِ اَوُسُقٍ صَدَقَةً

١٣٩٠ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى قَالَ
 حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ
 ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِی صَعْصَعَةَ عَنُ آبیهِ عَنُ
 آبی سَعِیدِنِ النَّحُدُرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلیهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ لَیُسَ فِیْمَا آقَلَّ مِنُ خَمْسَةِ اَوُسُقٍ

باب ع ٩٣٠ آسان كے پانى اور جارى پانى سے سير اب كى جانے والى زمين ميں وسوال حصه واجب ہے اور عمر بن عبدالعزيزنے شهد ميں (١) ذكوة كوواجب نہيں سمجھا۔

اسمالہ بن عبداللہ عبداللہ بن عبداللہ بن وہب ویس بن زید ابن شہاب، سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عرق بن اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایااس زمین میں عشر ہے وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایااس زمین میں عشر ہے زمین کو کو کی سے سیر اب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ واجب زمین کو کو کی سے سیر اب کیا جائے اس میں بیسواں حصہ واجب ہے ابوعبداللہ (بخاری) نے بیان کیا کہ یہ پہلی حدیث می اس کی تغییر نہیں اس لئے کہ پہلی حدیث یعن ابن عرکی حدیث میں اس کی تعیین نہیں کی وہ حدیث ہیہ حدیث اس عقب السماء العشر اور اس میں بیان کیا اور تعیین کی اور یہ زیاتی مقبول ہے اور حدیث مفسر مہم کا فیصلہ کرتی ہیاس نے بیان کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کعب میں نماز ہیں بن عباس نے بیان کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کعب میں نماز خوالی کے نہیں پڑھی اور بوال نے بیان کیا کہ آپ نے نماز پڑھی و تو بال کے قول پر عمل کیا اور فضل کا قول چھوڑ دیا۔

باب ٩٣٨- پانچ اوس ( محبور ) سے كم ميں زكوة نہيں ہے۔

۱۳۹۰ مسدد کی الک محد بن عبدالله بن عبدالرحل بن ابی صعصه عبدالرحل بن ابی صعصه عبدالرحل بن ابی صعصه عبدالرحل بن ابی صعصه منظرت ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ عند ) سے روایت کرتے ہیں معظرت ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ نبی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا که پانچ اوس سے کم میں زکوۃ ہے اور نہ پانچ اوقیہ زکوۃ ہے اور نہ پانچ اوقیہ

(۱) متعددروایات اور آثار محابر سے یہ ثابت ہے کہ شہد میں زکو ق (عشر)واجب ہوتا ہے یہی حفیہ حنابلہ وغیر وکامسلک ہے۔روایات اور دلائل کے لئے ملاحظہ ہو (عمدة القاری ص اےج ۹) المغنی لابن قدامہ ص ۱۸۴ج ،معارف السنن ص ۲۱۲ج۵)

چاندی سے کم میں زکوۃ ہے۔

صَدَقَةً وَّلَا فِى اَقَلَّ مِنُ خَمُسٍ مِّنَ الْإِبِلِ الدَّوُدِ صَدَقَةً وَ لَا فِى اَقَلَّ مِنُ خَمُسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرَق صَدَقَةً.

٩٣٩ بَابِ آخُذِ صَدَقَةِ التَّمُرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحُلِ وَ هَلُ يُتُرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمُرَ الصَّدَقَة.

١٣٩١ - حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِىُ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ مُّحَمَّدِ أَنَ زَيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ طَهُمَانَ عَنُ مُّحَمَّدِ أَنَ زَيَادٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ طَهُمَانَ عَنُ مُّحُرُم اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُؤُتى بِالتَّمُرِ عِنْدَةً كُومًا مِّنُ تَمُرٍ بِالتَّمُرِ عِنْدَةً كُومًا مِّنُ تَمُرٍ هَذَا مِنَ تَمُرِه حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَةً كُومًا مِّنُ تَمُرٍ فَخَعَلَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِاللّهُ التّمُرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحُرَجَهَا وَسُلُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحُرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ المَّا عَلِمُتَ اَنَّ اللّهُ مُحَمَّدٍ لَا مُن فِيهِ فَقَالَ المَا عَلِمُتَ اَنَّ الَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ الصَّدَقَة.

٩٤٠ بَاب مَنُ بَاعَ ثِمَارَةً أَوُ نَحُلَةً أَوُ الْحَلَةُ اَوُ الْحَلَةُ اَوُ الْحَلَةُ اَوُ الْحَلَةُ اَوُ الْحَلَةَ الْعُشُرُ اَوِ الصَّدَقَةُ فَادَّى الزَّكُوةَ مِنُ غَيْرِهِ اَوُ بَاعَ الصَّدَقَةُ وَقَوُلِ لِمَارَةً وَ لَمُ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّيْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا النَّيْمِ بَعُدَ الصَّلاحِ عَلَى اَحَدٍ وَ لَمُ يَحُطُرِ النَّيْعَ بَعُدَ الصَّلاحِ عَلَى اَحَدٍ وَ لَمُ يَحُطُر مَنُ وَيَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ الزَّكُوةُ مِمَّنُ لَمُ تَجِبُ. مَنُ وَجَبَتُ عَلَيْهِ الزَّكُوةُ مِمَّنُ لَمُ تَجِبُ. اللهِ بُنُ دِينَارٍ قَالَ صَمِعْتُ ابُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرَ يَقُولُ نَهَى النَّهِ فَى النَّهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُعْلِ

باب ۹۳۹۔ پھل توڑتے وقت تھجور کی زکوۃ لینے کا بیان اور کیا جائز ہے کہ بچہ کو چھوڑ دیا جائے تاکہ صدقہ کے کھجور میں سے لے لے۔

۱۳۹۱۔ عربن محمد بن حسن اسدی محمد بن حسن اسدی ابراہیم بن طہمان، محمد بن زیاد حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صکی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس محبور کے گئے کے وقت محبور کا پھل لایا جاتا ہمی یہ مخت اپنی محبور یں لے کر آتا ہمی دوسرا مخت اپنی محبور وں کا ڈھیر لگ جاتا ، محت اپنی محبور وں کا ڈھیر لگ جاتا ، حسن اور حسین آن محبور وں سے کھیلے گئے اور ان میں سے ایک نے محبور لی اور اپنے منہ میں ڈال لی، توجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دیکھا تو محبور ان کے منہ سے نکال ڈاور آپ نے فرمایا کہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے۔

باب ۱۹۲۰ جس نے اپنے پھل 'در خت 'زمین یا کھیتی کو پیچا اور اس میں عشریاز کوۃ واجب تھی، تواب دوسرے مال سے زکوۃ دے یا پھل بیچے جس میں صدقہ واجب نہ تھا، اور نبی اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانا کہ پھل اس وقت تک نہ ہیچو جب تک کہ ان کا قابل انفاع ہونا ظاہر نہ ہو جائے، چنانچہ قابل انفاع ہونے کے بعد آپ نے منع نہیں فرمایا اور نہ کسی کی شخصیص فرمائی کہ زکوۃ اس پر واجب ہوئی ہویانہ واجب ہوئی ہو۔

۱۳۹۲ جاج شعبہ عبداللہ بن دینار 'ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کا قابل انفاع ہونا ظاہر ہو جائے اور جب ان سے پوچھا

عَنُ بَيُعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبُدُ وَ صَلاَّعَهَا وَ كَانَ إِذَا سَئِلَ عَنُ صَلاحِهَا قَالَ حَتَّى تَدُهَبَ عَاهَتُهُ. سَئِلَ عَنُ صَلاحِهَا قَالَ حَتَّى تَدُهَبَ عَاهَتُهُ. اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ حَدَّنَى خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ عَصُلَةٍ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثِّمَارِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثِّمَارِ خَتَى يَبُدُ وَصَلاحُهَا.

١٣٩٤ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ حُمَيْدٍ اللهِ عَنُ حُمَيْدٍ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَنْسِ اَنْسِ اَبْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْنَ عَنْ اللهِ عَلْمَادٍ حَتَّى تُوهِيَ قَالَ حَتَّى تَحُمَارً.

٩٤١ بَابِ هَلُ يَشْتَرِى صَدَقَتَهُ وَ لَا بَاسَ اللهِ عَلَى مَدَقَتَهُ وَ لَا بَاسَ اللهُ يَشْتَرِى صَدَقَةَ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَارَةً.

١٣٩٥ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيْلٍ عِنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنُ سَالِمٍ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ النَّحَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ لَيْحَا عُلَي اللَّهِ فَوَجَدَهُ يَبَاعُ فَارَادَ اَنَ يَشْتَرِيّهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لا تَعُدُ فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لا تَعُدُ فِى صَدَقَتِكَ فَبِدَلِكَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ لا يَتُرُكُ اَنُ عَمَرَ لا يَتُرُكُ اَنُ عَمَرَ لا يَتُرُكُ اَنُ يَبَاعَ صَدَقَةً .

١٣٩٦ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرً يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَمِعْتُ عُمَرً يَقُولُ حَمَلَتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنُ سَبِيلِ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنْ

جاتا کہ قابل انفاع ہونا کیا چیز ہے؟ تو کہتے کہ اس کی آفت جاتی رہے۔ رہے۔

۱۳۹۳ عبداللہ بن بوسف کیف خالد بن یزید عطاء بن افی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ،جب تک کہ ان کی پینٹی ظاہر نہ ہو جائے۔

۱۳۹۴۔ قتید 'مالک' حمید'انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مجلول کے بیچنے سے منع فرمایا' یہاں کا کہ وہر مکین ہوجائیں یعنی سرخی آجائے۔

باب ا۹۴ - کیا این صدقہ کے مال کو خرید سکتا ہے؟ اور غیر وں کے صدقہ کو خرید نے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف صدقہ دینے والے کو خرید نے (۱)سے منع فرمایا ہے اور دوسر وں کو منع نہیں فرمایا۔

99 سار یجی بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عرق اللہ بن عرق اللہ کے راستہ میں بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک گھوڑ االلہ کے راستہ میں خیر ات کیا کھر دیکھا کہ اسے بیچا جارہا ہے تواسے خریدنا چاہا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی خیر ات کو دوبارہ واپس نہ لو اسی سبب عرق تی جدرات کی ہوئی چیز خریدتے تو سے صدقہ کردیتے۔

۱۳۹۱۔ عبداللہ بن یوسف' مالک بن انس' زید بن اسلم'اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا۔ جس شخص کے پاس وہ گھوڑا تھااس نے اس کو خراب کر دیا، تو میں نے اسے خریدنا چاہا اور میں نے سمجھا

(۱) چو نکہ ایس صورت میں صدقہ لینے والا عام حالات میں کچھ نہ کچھ رعایت کر ہی دیتا ہے اس لئے حدیث میں اس سے ممانعت کر دی گئی۔

اَشُتَرِيَةً وَ طَنَنْتُ اَنَّةً يَبِيعُةً بِرُخُصٍ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا تَشُتَرِهِ وَ لا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَ إِنْ اَعُطَاكَةً بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَآئِدِ فِي قَيْئِهِ.

٩٤٢ بَابِ يُّذُكُرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ.

١٣٩٧ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَلَ مَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةً قَالَ اَخَدَ الْحَدَ لُ بُنُ عَلِي تَمُرَةً مِّنُ تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَحْ كَحْ لِيُطُرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعْرُتَ اَنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ .

٩٤٣ بَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِيُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٣٩٨ - حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهً مَّيْتَةً أُعُطِيتُهَا مَوُلاةً لِمَيْمُونَة مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلا انْتَفَعْتُمُ بِحِلَدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةً قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ اكْلُهَا.

١٣٩٩ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتُ اَنُ يَّشَتَرِكَ بَرِيُرَةً لِلْعِتُقِ وَ اَرَادَ مَوَالِيهُا اَنُ يَّشْتَرِطُوا وَلاءَ هَا فَذَكَرَتُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا الْمَا الْمُؤَالَ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ا

کہ دہ اسے ستان و کے گا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور اپنے صدقہ کو واپس نہ لو اگر چہ وہ تم کوایک درہم میں دے اس لئے کہ صدقہ دے کرواپس لینے والااس محف کی طرح ہے جواپنی قے کو کھائے۔ باب ۱۹۳۲ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور آپ کی آل باب ۲۹۲۲ محمد من علق جور وایتیں منقول ہیں۔ کے لئے صدقہ کے متعلق جور وایتیں منقول ہیں۔ 1892۔ آدم شعبہ محمد بن زیاد 'روایت کرتے ہیں کہ میں نے 1892۔

92سا۔ آدم' شعبہ' محمد بن زیاد' روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوہر بریؓ کو کہتے ہوئے ساکہ حسنؓ بن علیؓ نے صدقہ کی تھجور میں سے ایک تھجور کو لے کراپنے منہ میں ڈال لی' تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا' تھو کو تھو کو' تاکہ وہ اسے بھینک دیں، پھر فرمایا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔

باب ۹۴۳۔ ازواج نبی اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے غلاموں کوصد قہ دینے کابیان۔

99 سا۔ آدم 'شعبہ 'حکم 'ابراہیم 'اسود 'حضرت عائشہ سے روایت ہے
کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لئے خرید نا چاہا اور اس کے
مالک نے یہ شرط کر ناچاہی کہ اس کی ولاءان لوگوں کی ہوگی 'حضرت
عائش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے یہ بیان کیا توان سے
نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا 'اس کو خرید لو۔ ولاء تواس کی ہے
جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
و آزاد کرے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
و آلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہے 'جو بریرہ و صدقہ میں ملاہے ، آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور

مارے لئے مدیہ ہے(ا)۔

باب ٩٣٨ ـ جب صدقه محاج كے حواله كردياجائـ

مع الله على بن عبدالله على بن زريع على الله على بن عبدالله على بن عبدالله على بن الله عليه النهارية سے روایت کرتی بین انہوں نے بیان کیا که نهی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشة کے پاس پنچ اور فرمایا که تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے ،حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں سوائے اس (گوشت) کے جو نسبیہ نے اس بکری کہ کچھ بھی نہیں سوائے اس (گوشت) کے جو نسبیہ نے اس بکری میں سے جمیں بھیجا ہے ،جو اسے صدقہ میں دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ تواپخ مقام پر پہنچ گئی۔

ا ۱۳۰۱ کی بن موسی و کیع شعبه و قاده و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا جو بریرہ کوصد قہ میں دیا گیا تھا، آپ نے فرمایا، وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے مدیہ ہے۔ اور ابوداؤد نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے بواسطہ قادہ انس خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے سا۔

باب ۹۴۵۔ مالداروں سے صدقہ لینے کا بیان اور فقراء کو دیا جائے جہاں بھی ہوں۔

عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةً وَّلْنَا هَدِيَّةً. ٩٩٤ بَابِ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ.

١٤٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنُ حَفُصَةَ يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ حَفُصَةَ بِنَتِ سِيرِينَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآثِشَةَ فَقَالَ هَلُ عِنْدَكُمُ شَيءٌ فَقَالَتُ لَا إِلَّا شَيءٌ فَقَالَتُ لَا إِلَّا شَيءٌ فَقَالَ بِهِ النَّنَا نُسَيبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ الَّتِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ الَّتِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّاةِ الَّتِي بَعِثَتُ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدُ بَلَغَتُ مَحِلَها.

1 1 1 1 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا وَكَيْمٌ وَكَيْمٌ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِلَحْم تُصُّدِقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً وَهُو لَنَا هَدِيَّةً وَقَالَ آبُودَاؤَدَ آنُبَانَا شُعْبَةً عَنُ قَتَادَةً سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. همِعَ آنَسًا عَنِ النَّهِيِّ الصَّدَقَةِ مِنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

تُرَدُّ فِي الْفُقَرَآءِ حَيْثُ كَانُوُا.

١٤٠٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسُحْقَ عَنُ عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بُنُ اِسُحْقَ عَنُ يَخْيِى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَيْفِي عَنِ اَبِي مَعْبَدٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مَوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ سَتَأْتِي قَوْمًا اللهُ اللهُ وَ اللهُ سَتَأْتِي قَوْمًا اللهُ وَ اللهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالُ هُمُ اطَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاحُيرُهُمُ اللهُ اللهُ قَالُ اللهُ قَالُ اللهُ اللهِ قَالُ هُمُ اطَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاحُيرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالُ اللهُ قَالُ اللهُ اللهِ قَالُ هُمُ اطَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاحُيرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالُ اللهُ اللهُ قَالُ هُمُ اطَاعُوالَكَ بِذَلِكَ فَاحُيرُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱) زکوۃ یاصدقہ دینے کا مقصدیہ ہے کہ محتاج کواس کا پوری طرح مالک بنادیا جائے اور وہ اس چیز کو جیسے چاہے استعال کرے اور جے چاہے دے۔ مالک بننے کے بعد اس کی اجازت سے کسی سیدیا مالد ارکے لئے اس کے استعال میں کوئی کر اہث نہیں۔ یہ صدقہ اب صدقہ نہیں بلکہ عام چیز وں کی طرح ہو گیا۔ حدیث میں یہی بتایا گیا ہے۔

قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لَكَ فَاخْبِرُهُمُ اَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدِقَةً تُؤخَذُ مِنُ اَغْنِيَآئِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ هِمْ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمُوالِهِمُ وَ اتِّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

٩٤٦ بَاب صَلْوةِ الْإِمَامِ وَ دُعَاثِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَولِهِ تَعَالَى خُدُ مِنُ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَ تُزُكِيَّهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ الْاَيْةَ.

1 ٤٠٣ م حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَا شَعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي شُعْبَةُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَوْمٌ بِصَدَقَتِهِ مَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ فَلانُ فَاتَاهُ آبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٩٤٧ بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ الْبُ عَبَّاسٍ لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازِ هُوَ شَيْءً دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَ اللَّوْلِوِ الْبُحُمُسُ وَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسَ لَيُسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكَاذِ الْخُمُسَ لَيُسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَآءِ وَقَالَ اللَّيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مُرْدُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ فَخَرَجَ فِي الْمُولَاقِيلُ اللَّهُ فَخَرَجَ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَالْفَ دِيُنَارِ فَلَوْعَهَا الِيهِ فَخَرَجَ فِي

نے ان پرز کوۃ فرض کی ہے، جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اور وہان کے فقراء میں تقلیم کی جائے گی۔ اگر وہ اس کو بھی منظور کرلیس تو ان کے انجھے مال لینے سے بچو اور منظلو موں کی بدد عاسے بچو، اس لئے کہ منظلوم کی بدد عا اور اللہ کے در میان کوئی حجاب نہیں ہے۔

باب ٩٣٦- امام كا صدقہ دینے والے كے لئے دعائے خير و بركت كرنے كابيان اور اللہ تعالىٰ كا قول كہ ان كے مالوں ميں سے زكوۃ لے كران كوپاك كرواور پاكيزہ بناؤاور ان كے لئے دعائے خير كرو۔

سوه ۱۳۰ حفص بن عمر 'شعبه 'عمر و بن مره 'عبدالله بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی جماعت صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے، اے الله! آل فلاں پر اپنی رحمت نازل فرمایا، چنانچہ میرے والد صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا۔ الله آل ابی اوفی پر دحت نازل فرما۔

باب کے ۱۹۳۳ اس مال کا بیان جو سمندر سے نکالا جائے۔ ابن عباس نے فرمایار کاز عبر نہیں یہ تو ایس چیز ہے جسے سمندر کھیک دیتا ہے حسن نے کہا کہ عبر اور موتی میں پانچوال حصہ ہوادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز میں پانچوال حصہ مقرر کیااوررکازوہ نہیں ہے جو پانی میں پایا جائے اورلیٹ نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بواسطہ عبدالرحمٰن بیان کیا ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بواسطہ عبدالرحمٰن بن ہر مز ، ابو ہر میرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بنی اسر ائیل میں سے ایک شخص نے بنی اسر ائیل کے ایک شخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگا، تو اس نے اس کو دے دیا۔ پھر وہ سمندر کی طرف گیا، کین کوئی کشتی اسے نہ ملی اس دیا۔ کہ روایت کیا دیا۔ پھر وہ سمندر کی طرف گیا، کین کوئی کشتی اسے نہ ملی اس نے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کے ایک کوڑی کراہے جیر ااور اس میں ہزار دینارر کھ کر

الْبَحُر فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَاخَذَ خَشُبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدُخَلَ فِيُهَا أَلْفَ دِيْنَارِ فَرَمْي بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أسُلَفَهُ فَإِذَا بِالْحَشَبِةِ فَأَخَذَهَا لِإَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ. ٩٤٨ بَابِ فِي الرَّكَازِ الْخُمُسُ وَقَالَ مَالِكٌ وَ ابُنُ إِدُرِيْسَ الرَّكَازُ دَفُنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيُلِهِ وَ كَثِيُرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعُدَنُ بِرِكَازِ وَّ قَدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعُدَن جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ أَخَذَ عُمَرُ بُنُ عَبُدٍ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنُ كُلِّ مِائَتَيُن خَمْسَةً وَّ قَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنُ رِّكَازِ فِيُ اَرُضِ الْحَرَبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا كَانَ مِنُ اَرُضِ السِّلَمِ فَفِيُهِ الزَّكُوةُ وَ إِنْ وَّجَدُتَّ لُقُطَةً فِي الْعَدُو ِّ فَعَرِّفُهَا فَإِنْ كَانَتُ مِنَ الْعَدُوِّ فِفِيُهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ الْمَعُدِنُ رِكَازٌ مِّثُلُ دَفُنِ الْحَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ اَرْكَزَ الْمَعُدِنُ إِذَا أُخُرجَ مِنْهُ شَيُءٌ قِيْلَ لَهَ فَقَدُ يُقَالُ لِمَنُ وُّهِبَ لَهُ الشَّىٰءُ اَوُ رَبِحَ رِبُحًا كَثِيْرًا اَوُ كَثْرَ نَّمُرُهُ ٱرْكَزُتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَاسُ آنُ يَكْتُمَهُ وَ لا يُؤَدِّي النَّحُمُسَ. ١٤٠٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخُبَرَنَا مَالِكًا عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ

الْمُسَيِّبِ وَ عَنْ آبِيُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ

سمندر میں بھینک دیااور وہ شخص جس نے اسے قرض دیا تھا' باہر نکلا' تواس کی نظر اس لکڑی پر پڑی تواس لکڑی کوایند ھن کے لئے گھر لے آیا، پھر پوری حدیث بیان کی، جب اس لکڑی کو چیر اتواس نے اپنامال پایا۔

باب ۹۳۸ ر کاز میں یانچواں حصہ ہے مالک اور ابن ادریس نے کہا کہ رکاز جاہلیت کا دفینہ ہے(ا)، کم ہویازیادہ اس میں یا نچوال حصہ ہے، اور معدن رکاز نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدن کے متعلق فرمایا کہ اس میں گر کر مر جانے والا تاوان کا مستحق نہیں اور رکاز میں یانچواں حصہ ہے۔اور عمر بن عبدالعزیز نے معدن میں ہر دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم (حالیسوال حصد) لئے اور حسن نے کہا کہ وہ رکاز جو دارالحرب میں ہو اس کا یانچواں حصہ ہے اور دار الاسلام میں ہو تواس میں زکوۃ واجب ہے۔اور اگر دستمن کے ملک میں کوئی چیز بڑی ہوئی پائے، تواس کا علان کرے، اوراگر دستمن کامال ہو تواس میں یا نچواں حصہ واجب ہے۔اور بعض او گوں نے کہا کہ معدن جاہلیت کے دفینہ کی طرح رکاز ہاس لئے کہ ارکز المعدن بولتے ہیں۔جباس میں سے کوئی چیز نکلے تواس کاجواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز دی جائے یااس کو بہت زیادہ نفع حاصل ہویا کھل زیادہ آئے تو اس وقت بولتے ہیں اد کزت پھر انہوں نے خود ہی اس کے خلاف کیااور کہا کہ معدن کے چھیانے میں کوئی حرج نہیں اوریانچوال حصه ادانه کرے۔

۴۰٬۱۰۰ عبدالله بن بوسف ٔ مالک ٔ ابن شہاب ٔ سعید بن میتب ٔ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ٔ ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے کاروند نامعاف

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجُمَآءُ جُبَارٌ وَّ الْبِهُرِّ جُبَارٌ وَّ الْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَّ فِي الزَّكَازِ الْخُمُسُ.

٩٤٩ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِيْنَ مَعَ الْإِمَامِ.

12.0 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّنَنَا فِسُامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهُ لَسَّاعِدِي قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الاسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدُعَى ابُنُ اللَّتِيةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ.

٩٥٠ بَابِ إِسْتِعُمَالِ البِلِ الصَّدَقَةِ وَ الْبَانِهَا لِاَبْنَاءِ السَّبِيُلِ.

مُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَا مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنُ اللهِ عُرَيْنَةَ قَالَ حَدَّنَا قَتَادَةُ عَنُ آنَسِ آلَّ أَنَاسًا مِّنُ عُرَيْنَةَ إَجْتَوَوُ الْمَدِيْنَةَ فَرَخِّصَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَاتُو إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا و آبُوالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَ اسْتَأَقُوا الدَّودَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِهِمُ فَقَطَّعَ آيَدِيَهُمُ وَ آرُجُلَهُمُ وَ سَرَّرَ آعُيْنَهُمُ وَ تَرَكُهُمُ بِالْحَرَّةِ يَعُضُونَ وَ سَمَّرَ آعَيْنَهُمُ وَتَرَكَهُمُ بِالْحَرَّةِ يَعُضُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قِلَابَةَ وَنَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنُ اللهُ الْحِجَارَةَ تَابَعَهُ آبُو قِلَابَةَ وَنَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنُ الْحَرَاةِ تَابَعَهُ آبُو قِلَابَةَ وَنَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنُ الْمَدَاةِ وَمَايَدُ وَحُمَيْدُ عَنُ اللهُ الْمَاتِهُ وَلَابَةً وَنَابِتُ وَحُمَيْدٌ عَنُ الْمَاتِهُ اللهُ الْمَاتِهُ اللهُ الْمَاتِهُ وَاللّهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٩٥١ بَاب وَسُمِ الإمَامِ الِبِلَ الصَّدَقَةِ

رَ مَا ١٤٠٧ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو عَمْرِو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَنِيُ اللهِ بُنِ آبِيُ طَلَحَةَ قَالَ خَدَّرُنِيُ اللهِ بُنِ آبِيُ طَلَحَةَ قَالَ خَدَوْتُ اللهِ قَالَ غَدَوْتُ اللَّي

ہے اور کنویں میں گر کر مر جانا بھی معاف ہے، یعنی تاوان کا مستحق نہیں اور ر کاز میں پانچواں حصہ ہے۔

باب ۹۴۹ ـ الله تعالى كا قول والعاملين عليها اور صدقه وصول كرني والى المام كامحاسبه كابيان ـ

4 - ۱۳ وسف بن موشی ابواسامه نهشام بن عروه عروه ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبیله اسد میں سے ایک شخص کو جسے ابن لتبیه کہاجا تا تھا بنی سلیم کی زکوۃ پر مقرر کیا 'جبوه واپس آیا 'تو آپ نے اس سے حساب لیا۔

باب ۱۹۵۰ صدقہ کے اونٹ اور اس کے دورھ سے مسافروں کے کام لینے کا بیان۔

۲۰ ۱۱ مسدد علی استعبہ و قادہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور بہال کی آب و ہو ان لوگوں کو راس نہ آئی تو بہال کی آب و ہو ان لوگوں کو اس نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں جاکر ان کا دودھ اور پیشاب پیش ان لوگوں نے چرواہ کو مار ڈالا اور اونٹ لے بھا کے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی جیجے 'چنانچہ وہ لوگ لائے گئے ، آپ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کو ادیئے اور ان کی آئھوں میں گرم سلائیاں پھروادی، اور پھر یلی زمین میں انہیں ڈلوادیا وہ لوگ پھر چہاتے سے ابو قلابہ اور ثابت اور حمید نے بھی انس سے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۱۹۵ صدقہ کے اونٹوں کو امام کا اپنے ہاتھ سے نشان لگانے کا بیان۔

۱۳۰۵ ابراہیم بن منذر 'ولید 'ابو عمر واوزاعی 'اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ 'انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن طلحہ کو لے کر گیا تاکہ اس کی تحسیل (تھجور چبا کر منہ میں ڈالنا) کر دیں تو میں

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي طَلُحَةَ لِيُحَنِّكُهُ فَوَا فَيْتُهُ فِي يَدِه الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ.

٩٥٢ بَابِ فَرُضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَاىٰ أَبُوُ الْعَالِيَةِ وَ عَطَآءً وَ ابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيُضَةً.

1٤٠٨ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكِنِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمِ قَالَ حَدَّنَا السَّعِيلُ هُوَ ابُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِع عَنُ ابَيْهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الفِطرِ صَاعًا مِّنُ تَمُرٍ اللهُ عُلَيْهِ وَالحُرِّ وَ الدَّكِرِ وَ اللهُ عَنِي عَلَى الْعَبُدِ وَ الحُرِّ وَ الدَّكِرِ وَ الدَّكِرِ وَ الكَبِيرِ مِنَ المُسلِمِينَ وَ الأَنْثَى وَ الصَّلوةِ. النَّاسِ إلَى الصَّلوةِ. المَنْ المُسلِمِينَ وَ المَنْ المُسلِمِينَ وَ المَنْ المُسلِمِينَ وَ عَلَى الْعَبُدِ وَ عَلَى الْعَبُدِ وَ عَيْرِهِ مِنَ الْمُسلِمِينَ .

٩ . ٤ . ٩ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبْرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ اَوُ أَنْثَى مِنَ المُسُلِمِيْنَ.

٩٥٤ بَاب صَدَقَةِ الْفِطُرِ صَاعٌ مِّنُ شَعِيُر.

١٤ أ - حَدَّثَنَا قَبِيصة بُنُ عُقْبَة قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَن زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَن عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَن اَبِي سَعِيْدِ النحدريّ قَالَ كَنَّا نُطُعِمُ اللهِ عَن اَبِي سَعِيْدِ النحدريّ قَالَ كَنَّا نُطُعِمُ

نے آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھاجس سے آپ ٔزکوۃ کے اونٹوں کوداغ رہے تھے۔

باب ۹۵۲ صدقہ فطر کے فرض ہونے کا بیان۔ابوالعالیہ' عطاء'اورا بن سیرین نے صدقہ فطر کو فرض سمجھا۔

۱۳۰۸ کی بن محد بن سکن محد بن جہضم اساعیل بن جعفر، عمر بن نافع ابن عمر ابن عمر بن سکن محد بن جہضم اساعیل بن جعفر، عمر بن نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انبول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے صدقہ فطر ایک صاع محبوریا ایک صاع جو، غلام اور آزاد مرد اور عورت محبوریا ہے اور بڑے (غرضیکہ ہر) مسلمان پر فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے اداکر دیا جائے۔

باب ٩٥٣ صدقه فطرك آزاد اور غلام تمام مسلمانول پر واجب مون كابيان (۱) -

9 ۱۳۰۹ عبد الله بن يوسف 'مالک' نافع' حضرت ابن عمر سے روأيت كرتے ہيں انہوں نے بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك صاع تھجور'ياايك صاع جو' ہر آزاد غلام ہر مرد وعورت اور ہر چھوٹے يابزے پر صدقہ فطر فرض كيا۔

باب ۹۵۴ صدقه فطرمين جوايك صاع دے۔

۱۳۱۰ قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' زید بن اسلم' عیاض بن عبدالله ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ ہم صدقہ میں ایک صاع جو کھانے کے لئے دیا کرتے تھے۔

(۱) غلاموں کی طرف سے ان کے آقاصد قد ُ فطراد اکریں گے۔اور حدیث میں غلاموں سے مراد مسلمان اور کا فردونوں ہیں جس کا قرینہ بیہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ عند اپنے کا فرغلاموں کی طرف سے بھی صدقہ ُ فطراد اکیا کرتے تھے۔ ( فتح الباری ص۲۸۹، ۳۵) لہٰذااپنے ہر قتم کے غلاموں کی طرف سے صدقہ ُ فطراد اکر ناضرور می ہوگا۔

الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ.

900 بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّنُ طَعَامٍ. 1811 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ سَرُحِ الْعامِرِيِّ آنَةً سَمِعَ ابَا سَعِيدِ النَّحُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُحُرِجٌ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ طَعامٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ تَمَرِ اَوُ صَاعًا مِّنُ إِقِطٍ اَوُ صَاعًا مِّنُ زَيْبٍ.

٩٥٦ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِّنُ تَمَرٍ.
١٤١٢ ـ حَدَّئَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنَا اللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ اللّهِ عُنُ صَدِّي صَلّم بِزَكُوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ قَالَ عَبُدُ اللّهِ فَحَمَلَ اللّهِ مَنْ حَنُظَةً.

٩٥٧ بَابِ صَاعِ مِّنُ زَبِيُبٍ.

١٤١٣ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمِعَ يَزِيُدَ بُنَ اَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيِّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ عَنُ اللهِ بَنَ اَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيِّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ عَنُ زَيُدِ ابْنِ اَسُلَمَ قَالَ حَدَّنَنِي عِيَاضُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ بَنِ سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا نُعُطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنُ طَعَامِ اَو صَاعًا مِنُ تَمَرٍ اَو صَاعًا مِنُ تَمَرٍ اَو صَاعًا مِنُ تَمَرٍ اَو صَاعًا مِنُ زَيبُ فَلَمَّا جَآءَ صَاعًا مِنُ اللهُ عَلَيهُ مَعَاوِيَهُ وَ جَاءَ تِ السَّمُ آءُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَدَّا مِن طَعَامِ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَامٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَامٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٥٨ بَابِ الصَّدَقَةِ قَبُلَ الْعِيُدِ.

١٤١٤ حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ

باب ۹۵۵\_صدقه فطر میں ایک صاع کھانادے(۱)۔ ۱۱۳۱ عبداللہ بن یوسف' مالک' زید بن اسلم' عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری' ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعد خدریؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ فطراک صاع

سعد بن ابی سرع عامری ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید خدری کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ فطرایک صاع کھانا، یا ایک صاع جو'یا ایک صاع مجور'یا ایک صاع پنیر'یا ایک صاع خنگ اگور (منقی) سے نکالتے تھے۔

باب ۹۵۱ صدقہ فطریس ایک صاع تھجور دے۔ ۱۳۱۲ احدین یونس الیف نافع عبداللہ بن عرائے روایت کرتے بیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع تھجور 'یا ایک صاع جو، صدقہ فطریس دینے کا تھم دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ لوگوں نے ۱۲ گیہوں اس کی جگہ مقرر کر لیا۔

باب ٩٥٧ منق ايك صاع دين كابيان-

ساا ۱۳ عبدالله بن منیر 'یزید بن ابی حکیم عدنی 'سفیان 'زید بن اسلم'
عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سر ت ابوسعید خدری سے روایت
کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیه وسلم کے
زمانہ میں صدقہ فطرا کیک صاع کھانا 'یا ایک صاع مجودیا ایک صاع جو'
یا ایک صاع منتی دیتے تھے 'جب امیر معاویہ کازمانہ آیا اور گیہوں آنے
لا ایک صاع منتی دیتے تھے 'جب امیر معاویہ کازمانہ آیا اور گیہوں آنے
کے دو مدکے برابر ہے۔

باب،۹۵۸ عید کی نمازسے پہلے صدقہ دینے کابیان۔ ۱۳۱۷ ۔ آدم' حفص بن میسرہ' موسٰی بن عقبہ' نافع' ابن عمر سے

(۱) متعدد روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ گندم سے صدقہ فطر نصف صاع دیا جائے گا۔ادر حفزت ابو بکڑ، حفزت عمرٌ حفزت عثانٌ وغیر ہ حضرات کے آثار میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ گندم سے نصف صاع صدقہ ُ فطر نکالا جائے گا۔روایات و آثار کے لئے ملاحظہ ہو (شرح معانی الآثار ص ۷۰ ۲ج)، معارف السنن ص۷۰ ۳۰، ج۵)۔

مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّنَنِيُ مُوْسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِزَكُوةِ الْفِطْرِ قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلوةِ. ١٤١٥ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ اللَّهُ عَدْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ

عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعُدٍ عَنَ سَعِيدِ النَّبِيّ صَلَّى الْحُدُرِيّ قَالَ كُنَّا نُحُرِجُ فِى عَهُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْفِطُرِ صَاعًا مِّنُ طَعَامٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَعِيْدٍ وَ كَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرَ وَ الزَّبِيُبَ وَ الأَبِيْبَ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الزَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّالِمُ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّالِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّبِينِ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِينِ وَ الرَّالِينِ وَ الرَّالِينِ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالِمِينِ وَ الرَّالْمِينَ وَ الرَّالِمِينَ وَ الرَّالْمِينِ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَاللْمِينِ وَالرَّالِمِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِينَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِي وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِي وَالْمَامِ

٩٥٩ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَ الْمَمُلُوكِيُنَ الْمَمُلُوكِيُنَ لِيَ الْمَمُلُوكِيُنَ لِيَ الْمَمُلُوكِيُنَ لِلتِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكِّى فِي اللَّهَارَةِ وَيُؤَكِّى فِي اللَّهَارَةِ وَيُؤْمِنُ اللَّهَارَةِ وَيُؤْمِنَ اللَّهَارِةِ اللَّهَارَةِ وَيُؤْمِنُ اللَّهَالِيَّةِ الْمُعْمِلُونِ اللَّهَالِيَّةِ اللَّهَامِينَ اللَّهَالِيَّةِ اللَّهَالِيَّةِ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهِ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهَامِينَ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهَامِينَ اللَّهُمُ لَهُ اللَّهُمُ لَيْنَالَّ اللَّهُمُلُولِينَ اللَّهُمُ لَيْنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لَيْنَ اللَّهُمُ لَيْنَ الْمُعْلَى اللَّهُمُ لَيْنَالِيْنَالَقِينَ اللَّهُمُ لَالْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِمِ الْمُعْلِيلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِيلِي الْمُعْلَى الْمُع

١٦٦ - حُدِّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ قَالَ حَدِّنَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ حَدِّنَنَا آبُوبُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوُ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَي الدَّكْرِ وَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوُ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الدَّكْرِ وَ الْأَنْثَى وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ صَاعًا مِّنُ تَمَرٍ اللَّهُ عَلَى الدَّكْرِ وَ الْمُمُلُوكِ صَاعًا مِّنُ تَمَرٍ الْمُعْلَى النَّاسُ بِه نِصْفَ الْوَصَاعًا مِّنُ بُرِ قَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمُرِ فَأَعُوزَ الْمُعْرِي وَ الْكَبِيرِ حَتَّى اِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

٩ بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَ الْكَبِيْرِ قَالَ ابْوُ عَمْرٍو وَرَاى عُمَرُ وَ عَلِيًّ

روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطردینے کا حکم دیا۔

۱۳۱۵ معاذبن فضاله ابوعمر حفص بن میسره زید بن اسلم عیاض بن عبدالله بن سعد ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں عیدالفطر کے دن ایک صاع کھانا صدقہ میں نکالا کرتے تھے، اور ابوسعید نے بیان کیا کہ اس زمانه میں ہمارا کھانا جو 'پنیراور کھجور تھا۔

باب ۹۵۹۔ آزاد اور غلام پر صدقہ فطر واجب ہونے کا بیان، اور زہری نے کہا' تجارت کے غلاموں سے زکوۃ دی جائے اور ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی دیاجائے۔

۱۲۱۱۔ ابوالعمان عماد بن زید ابوب نافع ابن عمر سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے صدقہ فطریا میں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے صدقہ فطریا صدقہ رمضان مرد عورت آزاد علام ہرایک پرایک صاع مجود یا ایک صاع جو فرض کیا۔ تو لوگوں نے نصف صاع گیہوں اس کے برابر سمجھ لیا مضرت ابن عمر مجود دیتے تھے توایک بارائل مدینہ پر مجبور کا قحط ہوا تو جو دیئے ، اور حضرت ابن عمر جھوٹے اور بڑے کی طرف سے دیتے تھے 'یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے 'یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے مراد بی تھے اور ابن عمر ان کی سے مراد بی دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے۔

باب ۹۲۰ مر چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر واجب ہونے کا بیان۔ابوعمرونے کہا'عمر علیؓ ابن عمرؓ جابرؓ عائشؓ طاؤس' عطاء

وَّ ابُنُ عُمَرَ وَ جَابِرٌ وَعَآئِشَهُ وَ طَاوِّسُ وَّعَطَآءٌ وَّ ابُنُ سِيُرِيُنَ اَنُ يُّزَكِّى مَالُ الْيَتِيُمِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ يُزَكِّى مَالُ الْمَحُنُونِ.

1 1 1 ٧ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا يَحُيِى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا يَحُيى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَيٰ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنُ شَعِيرٍ أَوُ صَاعًا مِّنُ تَمَرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْمَمُلُوكِ. الصَّغِيرِ وَ الْمَمُلُوكِ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

### كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

٩٦١ بَابِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضُلِهِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الِيهِ صِبِيلًا وَمَنُ كَفَرَ فَالْ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ.

١٤١٨ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ شُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَصُلُ رَدِيُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ تِ امْرَاةً مِنْ خَتْعَمٍ فَجَعَلَ الْفَصُلُ يَنْظُرُ الِيَهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ مِنْ خَتْعَمَ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجَعَلَ النَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجَعَلَ النَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُرِفُ وَجَعَلَ النَّهِ عَلَى عِبَادِه فِى الْحَجِّ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلى عِبَادِه فِى الْحَجِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلى عِبَادِه فِى الْحَجِّ الْوَدَاعِ اللهِ اللهِ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. النَّامُ وَ ذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ. اللهِ تَعَالَى يَاتُوكُ رِجَالًا وَمَالَى يَاتُوكُ رِجَالًا

اور ابن سیرین نے خیال کیا کہ بنتم کے مال سے زکوۃ دی جائے اور زہری نے کہا کہ دیوانے کے مال سے زکوۃ دی جائے۔

۱۳۱۷۔ مسدد' یکی عبید الله' نافع' ابن عراسے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک صاع جو' یا کیک صاع جو' یا کیک صاع تجور' چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام پر صدقہ فطر فرض ہے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

# مج كابيان

باب ۱۹۲۱ جج کے واجب(۱) ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا قول اور اللہ کے لئے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، جنہیں وہاں جانے کی قدرت ہواور جس نے انکار کیا تواللہ تعالیٰ ساری دنیا ہے بے نیاز ہے۔

۱۹۱۸ عبدالله بن بوسف الک ابن شهاب سلمان بن بیار عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبدالله بن عبال سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ فضل ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیچیے سوار تھے۔ قبیلہ خیم کی اور وہ ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے گئے، اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھ رہی تھی اور نبی صلی الله علیہ وسلم فضل کی نگاہ دوسر کی طرف بھیر رہے تھے اس عورت نے عرض کیا یا رسول الله خدانے اپنے بندوں پر جج فرض کیا ہے، لیکن میر اباپ بہت بوڑھا ہو گیا ہے وہ سواری پر مظہر نہیں سکتا۔ تو کیا میں اس کی طرف سے جج کروں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں اور یہ ججتہ الوداع کا واقعہ

باب ٩٦٢ الله تعالى كا قول كه لوگ آپ كے پاس بيدل اور

(۱) جج کی فرضیت کب ہوئی تھی اس میں علاء کے متعددا قوال ہیں ۵ بجری، ۲ ہجری، ۵ ہجری، ۹ ہجری۔ حافظ ابن مجر گیرائے یہ ہے کہ ۲ ہجری میں فرض ہوا( فتح الباری ص۲۲۵ج ۳) جبکہ بہت سے علاء کے نزدیک جج کی فرضیت ۹ ہجری میں ہوئی ہے۔

وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيُنَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِينَ مِنُ كُلِّ فَجٍّ عَمِينَ لِيَشُهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ، فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.

1119 - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيسٰى قَالَ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيسٰى قَالَ حَدَّنَا اَبُنُ وَهُبِ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ سَالِمَ ابْنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابنَ عُمَرَ قَالَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابنَ عُمَرَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ رَايَتُ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ رَايَتُ وَسَلَّمَ يَرُكُبُ رَايَحَةً بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَستوى وَاللهَ عَيْدُ حِينَ تَستوى قَائمةً.

١٤٢٠ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ اَخْبَرَنَا

الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَآءً يُحَدِّثُ عَنُ جَابِرِبُنِ عَبُدِ اللَّهِ الأنْصَارِيِّ اَلَّ اِهُلالَ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتُ بِه رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنْسُ وَّ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِيُ حَدِيثَ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُوسى. ٩٦٣ بَابِ الْحَجِّ عَلَى الرَّحُلِ وَقَالَ آبَانً حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ دِيُنَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ فَاعُمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيُمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ وَّ قَالَ عُمَرُشُدُّوُ الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ اَحَدُ الحهَادَيُن وَقَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُع قَال حَدَّثَنَا عُرُوَةُ بُنُ تَابِتٍ عَنُ ثَمَامَةً بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ أَنْسٍ قَالَ حَجَّ انَسُ عَلَى رَحُلِ وَّ لَمُ يَكُنُ شَحِيحًا وَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلٍ وَّ كَانَتُ زَامِلَتَهُ.

اونٹ پر بہت دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں۔" فجاجا"سے وسیع راہیں مراد ہیں۔

۱۳۱۹۔ احمد بن عیسی 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'سالم بن عبدالله بن عرِّ 'عبدالله بن عرِّ ہے روایت کرتے ہیں۔ ابن عمرؓ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوذی الحلیفه میں دیکھا کہ اپنی سواری پرسوار ہوئے 'پھر جبوہ سید ھی کھڑی ہوجاتی تولبیک کہتے۔

۱۳۲۰ ابراہیم بن موسی ولید اوزاعی عطاء جابر بن عبدالله انساری سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کالبیک کہناؤی الحلیفہ سے اس وقت ہو تاجب آپ کی او نمنی سید ھی کھڑی ہو جاتی انس اور ابن عباس نے بھی اس حدیث کو یعنی ابراہیم بن موسی کی حدیث کوروایت کیاہے۔

باب ٩١٣- پالان پر سوار ہو کر جج کرنے کا بیان ،اور ابان نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن دینار نے بواسطہ قاسم بن محمر 'عائش روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائش کے ساتھ ان کے بھائی عبدالر حمٰن کو بھیجا توان کو مقام منعیم سے عمرہ کرایااور ان کو کجاوہ پر سوار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جج میں پالان کو باند ھو'اس لئے کہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور محمہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ مجھ سے بزید بن زریع نے بواسطہ عروہ بن ثابت ' تمامہ بن عبداللہ بن انس روایت کیا کہ حضرت انس نے ایک پالان پر جج کیا۔ حالا نکہ وہ بخیل نہ تھے مضرت انس نے ایک پالان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان پر جج کیا اور اس پر آپ کیا اور اس

1.21 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِي قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُونُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبُونُ الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اعْتَمَرُتُمُ وَلَمُ اعْتَمِرُهَا مِنَ التَّنَعِيمِ الرَّحُمٰنِ اذْهَبُ بَأُخْتِكَ فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنَعِيمِ فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنَعِيمِ فَاعْمَرَهَا مِنَ التَّنَعِيمِ فَاعْمَرَهَا عَلَى نَاقَةِ فَاعْتَمَرَتُهُ فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنَعِيمِ فَاعْمَرَهَا عَلَى نَاقَةِ فَاعْتَمَرَتُ .

٩٦٤ بَابِ فَضُلِ حَجّ الْمَبْرُورِ.

١٤٢٢ - حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ صَلَّى اللهِ عَرْسُولِه قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ جَهَادً فِي سَبِيلِ اللهِ وَرَسُولِه قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ جَهَادً فِي سَبِيلِ اللهِ قَرْسُولِه قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ جَهَادً فِي سَبِيلِ اللهِ قَرْسُولِه قِيلَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ جَهَادً فِي سَبِيلِ اللهِ قَرْسُولِه قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجُّ مَبُوورً.

187٣ ـ حَدِّثْنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدِّثْنَا حَالِدٌ قَالَ احْبَرَنَا حَبِيْبُ بُنُ اَبِي عُمْرَةً عَنُ عَائِشَةً أُمِّ عَنُ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنَّهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْحَهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلا نُحَاهِدُ قَالَ اَفْضَلُ الْحَمَلِ اَفَلا نُحَاهِدُ قَالَ الْعَمَلِ الْمَالِ الْحَمَلِ الْعَمْلِ الْحَمْلُ الْحَمْلُ الْعَمْلُ الْحَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْحَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعَمْلُ الْعُمْلُ الْعَمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعَمْلُ الْعُمْلُ الْمُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعِمْلُ الْعُمْلُ لُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُولُ الْعُمْلُ

٩٦٥ بَابِ فَرُضِ مَوَاقِيُتِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ. ١٤٢٥ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا

۱۳۲۱۔ عمر بن علی ابو عاصم 'ایمن بن نابل' قاسم بن محمد' حضرت عائشہ نے عرض کیا 'یارسول عائشہ نے عرض کیا 'یارسول اللہ آپ نے عمرہ کیا لیکن میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا' اے عبدالرحمٰن اپنی بہن کو لے جاؤاور ان کو مقام تعظیم سے عمرہ کراؤ۔ چنانچہ ان کواو نمٹی پر پیچھے بٹھالیا، توانہوں نے عمرہ کیا۔

### باب ٩٦٦ حج مقبول كي فضيلت كابيان\_

۱۳۲۲۔ عبدالعزیز بن عبداللہ' ابراہیم بن سعد' زہری' سعید بن میں استب' حضرت ابوہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانا۔ پوچھا گیااس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کی پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ' جم مقبول۔

۳۲۳ مبدالرحمن بن مبارک ٔ خالد ، حبیب بن ابی عمره ٔ عائشہ بنت طلحہ ، ام المو منین حضرت عائشہ فروایت کرتی ہیں 'انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کوسب سے بہتر عمل سمجھتی ہیں تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں ؟ آپ نے فرمایا کہ (تمہارے لئے) سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔

۳۲۷ است کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لئے جج کیااور اس نے نہ مخش بات کی اور نہ گناہ کا مر تکب ہوا تو اس دن کی طرح (گناہ سے پاک وصاف) ہوگا جس دن سے اس کی مال نے جنا تھا۔ باب ۹۲۵۔ حج اور عمرہ کی میقا تو ل (ا) کا بیان۔ باب کی اس کے اور عمرہ کی میقا تو ل (ا) کا بیان۔

۱۳۲۵ مالک بن اساعیل 'زمیر' زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ

(۱) میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ کی طرف ، جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا بلکہ احرام کی حالت میں ہوناضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے چاروں جائر بہ کی بعض جگہوں کے نام لے کر میقانوں کی تعیین فرمادی اب دوسرے علاقوں سے آنے والاجو جد حرسے مکہ میں آئے گااس کے لئے وہی میقات ہو گاخواہ وہ ان متعینہ میقانوں سے آئے یاان کی محاذات سے گزرے۔

زُهُيُرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيُدُ بُنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ آتِي عَبُدَ الله ابُنَ عُمَرَ فِي مَنْزِلِه وَلَهُ فُسُطَاطٌ وَسُرَادِقُ فَسَالُتُهُ مِنُ آيُنَ يَجُوزُ اَنُ اَعْتَمِرَ قَال فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإَهُلِ نَجُدٍ مِّنُ قَرُنُ وَلِاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِاهْلِ الشَّام الْحُحُفَة.

٩٦٦ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَاِلَّ خَيْرَالزَّادِ التَّقُوٰى\_

1877 ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بِشُرٍ قَالَ حَدَّنَنَا شَبَابَةُ عَنُ وَّرَقَآءَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آهُلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوُنَ وَ لا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحُنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُواى رَوَاهُ ابْنُ عُيئَنَةً عَنْ عَمُرو عَنُ عِكْرَمَةَ مُرُسَلا.

٩٦٧ بَاب مَهَلِّ آهُلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ.

حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوْسٍ عَنُ آبِيهُ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوْسٍ عَنُ آبِيهُ عِنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ عِنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِأَهُلِ وَسَلَّمَ الْحُدُفَةِ وَ لِأَهُلِ الشَّامِ الْحُحُفَةِ وَ لِأَهُلِ نَحُدٍ قَرُنَ الْمَنَازِلِ وَ الشَّامِ الْمُحَفَّةِ وَ لِأَهُلِ نَحُدٍ قَرُنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَالْمَنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهُلِ الْمَدِينَ الْمُنَا الْمُنَا الْمَنَا وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِنِ لَكُمْ وَقُلْ الْمَدَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِنِ اللَّهُ عَلَيهِنَ اللَّهُ عَلَيهُ وَ مَنُ عَلَيهُ وَ مَنُ عَلَيهُ وَ اللَّهُ مَرَةً وَ مَنُ كَالُهُ وَلَى ذَلِكَ فَمِنَ حَيْثُ انْشَا حَتَّى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٩٦٨ بَاب مِيُقَاتِ آهُلِ الْمَدِيُنَةِ وَلا يُهلُّوُا قَبُلَ ذِى الْحُلَيْفةِ.

١٤٢٨\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

عبدالله بن عمرٌ کے پاس ان کی قیام گاہ پر آئے۔ان کے خیمے گئے تھے اور قنا تیں کھڑی تھیں۔ میں نے ان سے بوچھا کہ میرے لئے کہاں سے عمرہ کااحرام باند ھنا جائز ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اور شام کے لئے حدفہ کو مقرر کیا ہے۔

باب ٩٦٦ - الله تعالیٰ کا قول که تم زاد راه ساتھ لے کر جاؤ' بہترین توشه تقویٰ ہے۔

۱۳۲۷۔ یکیٰ بن بشر 'شابہ 'ور قاء' عمرو بن دینار' عکرمہ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اہل یمن جج کرتے تھے 'لیکن زادراہ ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں جب وہ مکہ آتے تولوگوں سے بھیک مانگتے' اس لئے اللہ بزرگ و بر ترنے یہ آیت نازل فرمائی کہ راستے کا خرچ ساتھ لے کر جایا کرو۔ بہترین توشہ پر ہیزگاری ہے۔ ابن عیینہ نے بواسطہ عمرو' عکر مداس کو مرسلاروایت کیا۔

باب،٩٦٤ جج اور عمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام باندھنے کی جگہ کا بیان۔

2 ١٣٢٧ موسى بن اساعيل و جيب ابن طاؤس اپنو والد سے وہ ابن عباس سے روايت كرتے ہيں۔ انہوں نے بيان كياكہ نبى صلى الله عليه وسلم نے الل مدينہ كے لئے ذوالحليفه الل شام كے لئے ححفه الل نجد كے لئے قرن منازل اور الل يمن كے لئے يلملم كو مقرر فرمايا۔ بيان كے لئے حروروسرے مقامات فرمايا۔ بيان كے لئے جودوسرے مقامات سے جج اور عمرہ كے ارادہ سے آئيں اور جوان ميقاتوں كے اندر رہنے والا ہے وہ وہ يں سے احرام باندھ ليں۔

باب ٩٦٨ - الل مدينه كى ميقات كابيان اوربيدلوگ ذوالحليفه پہنچنے سے پہلے احرام نه باندھيں -

۱۳۲۸ عبدالله بن بوسف مالک نافع عبدالله بن عمر سے روایت

اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلَّ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُلَيْفَةِ وَ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَ اَهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَاهُلُ الشَّامِ مِنَ الْحُحُفَةِ وَاهُلُ الشَّامِ مِنَ قَرُن قَالَ عَبُدُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ يُهِلُ اَهُلُ الْهَمَنِ مِنُ يَلَمُلَمَ.

٩٦٩ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ الشَّامِ.

١٤٢٩ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَمُرو بُنِ دِيُنَارِ عَنُ طَاوْسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاَهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ لِاَهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَ الْمَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ وَ لِاَهْلِ الشَّامِ الْجَحُفَةَ وَ لِاَهْلِ الشَّامِ الْجَحُفَةَ وَ لَاهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ لَا هُلُو نَعُنُ لَهُنَّ وَلِمُنُ آتَى عَلَيْهِنِ مِن غَيْرِ اَهْلِهِنِ لَمَ لَا لَكُمْ مَنُ عَيْرِ اَهْلِهِنِ لَمَن عَيْرِ اَهْلِهِنِ لَمَن عَيْرِ اَهْلِهِنِ كَانَ لِمَن كَانَ لِمَن عَلَيْ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فَمَن كَانَ لَمُن كَانَ لَكُمْ تَقَى اَهُلُ مَن اَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهُ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهُ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهُلُهُ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن اَهْلِهُ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن الْمَلْ الْمَالَةُ وَلَى مَنْهُ اللهِ وَ كَذَلِكَ حَتَّى اَهُلُ مَن الْمَلْ الْمَالَونَ مِنْهُ اللّهُ وَلَا مَنْ الْمَلْ الْمَالَاكَ حَتَّى الْمَلْ الْمَالُولُ وَلَالُهُ وَلَالِكَ حَتَّى الْمَلْ الْمَالُولُ وَلَالِكَ حَتَّى الْمُلُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمِلُولُ وَالْمَلُولُ وَلَالِكَ حَتَّى الْمُلُولُ وَلَالِكَ مَنْ الْمُلْولُ وَلَالُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمَلُولُ وَلَا الْمُعْلَى الْمَلْمُ وَلَالِكَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمِ الْمُلْعِلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالِكُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وا

٩٧٠ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ نَحُدٍ.

- ١٤٣٠ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيَالُ قَالَ حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ وَقَلَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح قَالَ وَحَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْحَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبِدِ اللهِ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَنُ ابِيهِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ قَالَ السَّامِ مُهَيْعَةً وَهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا الْجُحُفَةُ وَ اهْلِ الْحُدُوا اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوا الْمُحْفَةُ وَ مُهَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمُ اسَمَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمُ اسْمَعُهُ وَمُهَلُّ اهْلِ الْبَمَنِ يَلَمُلَمَ.

٩٧١ بَأْبِ مُهَلِّ مَنُ كَانَ دُوُنَ

کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے 'اہل شام جھفہ سے اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں۔

باب۹۲۹\_اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ کابیان۔ ۱۳۲۹۔ مسدد' حماد، عمرو بن دینار' طاؤس' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے

ذوالحليفه 'الل شام كے لئے حصفه اور اہل نجد كے لئے قرن منازل اور اہل يمن كے لئے بيملم كو احرام باند صنے كى جگه مقرر فرمايا۔ يه جگہيں ان كے لئے بھى 'جو ان كے علاوہ دوسرى جگہول سے حج اور عمرے كے ارادہ سے آئيں'جو ان ميقاتوں كے اندر رہنے والے ہیں ان كے احرام باند صنے كى جگه

ان میفانوں نے اندر رہے والے ہیں ان نے افزام باندھنے ی جلہ ان کے گھرسے شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ اہل مکہ گھر ہی ہے۔ احرام باندھ لیں۔

باب ۹۷۰ اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ کابیان۔

الم الم الم الم الله على (بن مدینی) سفیان 'زہری سالم 'ابن عمر" احدابن وہب الله ابن عمر" احدابن وہب الله ابن عمر" الله علیہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ مہیعہ یعنی ححفہ ہے اور اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ اور اہل نجد کے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ اہل کہ دوسکم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل کہ دوسک سے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے (لیکن) میں نے اس کو نہیں کے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے (لیکن) میں نے اس کو نہیں

باب اعور ميقاتوں سے ادھر ادھر رہنے والوں کے احرام

الْمَوَاقِيْتِ.

١٤٣١ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَمْرِو وَ عَنُ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُكْيُفَةِ وَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُكْيُفَةِ وَ لِالْهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا لَكُمُنَ اللَّهُ وَلِاَهُلِ الْمَدِنَةِ ذَا لَكُمُنَ اللَّهُ وَلِاَهُلُ الْيَمَنِ يَلْمُلُمَ وَلِاَهُلِ نَحُدٍ قَرُنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنُ اللَّي اللَّهُ الْمَدِينَةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٩٧٢ بَابِ مُهَلِّ اَهُلِ الْيَمَنِ ـ

1877 ـ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّنَا وَهَيُبُ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ طَاوَّسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّالِيْ بَنِ طَاوَّسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّالِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ عَبَّالِيْ النَّامِ النَّيْمَ وَقَّتَ لِاَهُلِ الشَّامِ الحُحُفَةَ وَلِاَهُلِ الشَّامِ الْكَمَنِ يَلَمُلَمَ وَلِاَهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ وَلِاَهُلِ النَّمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لِاَهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لِاَهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَاهُلِهِنَّ وَلِكُلِ مَنُ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنُ عَنْ هُنِ هَنِ هَنِ اللهَ مَمَّنَ اللهَ مُونَ ذَلْكَ مَمَّنُ اللهَ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَكَةً مِنُ مَلَا اللهِ اللهُ المَعْمَلِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٩٧٣ بَابِ ذَاتِ عِرُقِ لِأَهُلِ الْعِرَاقِ.
١٤٣٣ - حَدَّنَنَا عَلِى ثُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَبُدُ اللهِ بَنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ قَالَ لَمَّا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِآهُلِ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدًّ لِآهُلِ نَحْدِ قَرُنًا وَلَيْ إِنَّا إِنْ ارَدُنَا فَرُنَا شَقَ عَلَيْنَا قَالَ فَانظُرُوا حَدُوهَا مِن طَرِيْقِكُمُ فَحَدًّ لَهُمْ ذَاتَ عِرُقِ.

٩٧٤ بَابِ الصَّلوةِ بِذِي الْحُلَيُفَةِ.

١٤٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِّ يُوسُفَ قَالَ

باندھنے کی جگہ کابیان۔

اسمار قتیه 'حماد 'عمرو' طاؤس' ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے الل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے حصفہ ، اہل یمن کے لئے علم اور اہل نجد کے لئے قرن کو مقرر فرمایا۔ یہ ان کی میقات ہے اور ان کے لئے بھی جو ان کے علاوہ دوسر سے مقامات سے حج اور عمرہ کے ارادہ سے آئیں۔جوان میقا توں کے ادھر اِدھر رہنے والا ہے وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھے 'یہاں کی کہ کہ والے کمہ ہی سے (باندھیں)

باب ۲۷۹۔ اہل یمن کے احرام باند صنے کی جگہ کابیان۔
۱۳۳۲۔ معلیٰ بن اسد وہیب عبداللہ بن طاؤس طاؤس ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ اہل شام کے لئے حصفہ اہل نجد کے لئے قرن منازل اور اہل یمن کے لئے یکملم کو مقرر فربایا۔ یہ یبال کے رہنے والوں کے لئے میقات ہیں اور ان کے لئے بھی جوان پردوسری جگہوں سے حج اور عمرے کے ارادے سے آئیں اور جوان میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ جہال سے تکلیں احرام باندھ لیس یہاں تک کہ اہل مکہ، می سے احرام باندھیں۔

باب ۱۹۷۳ - اہل عراق کے لئے میقات ذات عرق ہے۔
۱۹۳۳ - علی بن مسلم عبداللہ بن نمیر عبیداللہ ، نافع عبداللہ بن عمر
سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ دونوں ملک فتح کئے گئے تولوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے قرن کو مقرر فرمایا ہے اور وہ ہمارے راستہ سے ہنا ہوا ہے اگر ہم قرن کا ارادہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے راستہ عیں اس کے سامنے کوئی جگہ و کیصو اور ان کے لئے ذات عرق کو مقرر فرمایا۔

باب ۹۷۳-زی الحلیفه میں نماز پڑھنے کابیان۔ ۱۳۳۳ عبدانڈرین یوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عمرؓ سے روایت

اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَاخَ بِالْبَطُحَاةِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ يَفُعَلُ ذَلِكَ.

٩٧٥ بَاب خُرُوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيُقِ الشَّحَرَةِ.

1870 حَدِّثَنَا إِبْرَاهِمْ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّسُ بُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَّافِعٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدُخُلُ مِنُ طَرِيْقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى بِذِى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى اللَّهُ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِى اللَّهُ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِى اللَّهُ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِى اللَّهُ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ إِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ ا

٩٧٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيْقَ وَادٍ مُّبَارَكً .

آ ٤٣٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ وَ بِشُرُ بُنُ بَكْرِ التِّنْيُسِى قَالا حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِى حَدَّثَنِى عِكْرَمَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِ الْعَقِيْقِ يَقُولُ اتنانى اللَّيَلَةَ ابٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِيُ الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

187٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِيُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ آبِيُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيُلُ بُنُ شَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَلَى بُنُ عُبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ اللَّهِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ آبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ آبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ آبَهُ وَسَلَّمَ آنَةً أُرِى وَهُوَ فَيْلُ لَهُ مِنْ مُعَرَّسٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيْلُ لَهُ لِي فَيْلُ لَهُ لِيَا سَالِمٌ النَّاخَ بِنَا سَالِمٌ النَّاخَ بِنَا سَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ

کرتے ہیں۔انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ کی پقر ملی زمین میں اپنی او نثنی بٹھائی اور وہاں نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمرٌاس طرح کرتے تھے۔

باب 920۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ کے راستہ سے جانے کابیان۔

۱۳۳۵۔ ابراہیم بن منذر 'انس بن عیاض 'عبیداللہ 'نافع 'عبداللہ بن عراض عبیداللہ 'نافع 'عبداللہ بن عراض عرف کے راستہ سے نگلتے تھے اور معرس کے راستہ سے داخل ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جاتے تو معجد شجرہ میں نماز پڑھتے 'جووادی پڑھتے تھے اور جب واپس ہوتے توذی الحلیفہ میں نماز پڑھتے 'جووادی کے جیس ہے اور وہیں رات گزارتے 'یہاں تک کہ ضبح ہو جاتی۔

باب ۹۷۲ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که عقیق ایک میارکوادی ہے۔

۱۳۳۷ میدی ولید وبشر بن بکر تنیسی اوزای محلی عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو کہتے ہوئے سناکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی عقیق میں فرماتے ساہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لو اور کہو کہ میں نے عمرہ کو جج میں شریک کرلیا۔

ے ۱۳۳۷۔ محمد بن ابی بکر فضل بن سلیمان موکیٰ بن عقبہ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں کہ آپ معرس ذی الحلیفہ وسط وادی بیس سے تو آپ کو خواب د کھایا گیااور کہا گیا کہ آپ مبارک پھر یکی زمین میں ہیں،اور ہمارے ساتھ سالم نے بھی تلاش کر کے اونٹ کواس جگہ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی جگہ پر اپنے بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی جگہ پر اپنے

يَتَوَحَّى الْمَنَاخَ الَّذِى كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُنِيُخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَسُفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بِبَطُنِ الْوَادِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسُطُّ مِّنُ ذَلِكَ. الْوَادِى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسُطُ مِّنُ ذَلِكَ. عَسُلِ الْخَلُوقِ تَلْكَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِيَّابِ.

١٤٣٨ \_ حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَاصِم النَّبِيُلُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَطَآءٌ أَنَّ صَفُوانَ بُنَ يَعُلَى آخُبَرَةً أَنَّ يَعُلَى قَالَ لِعُمَرَ أَرِنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يُوْخِي اِلَّهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعَرَّانَةِ وَ مَعَةً نَفَرَّ مِّنُ ٱصْحَابِهِ جَآءَةً أَ رَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيُفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحُرَمَ بِعُمْرَةٍ وَّهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيُبٍ فَسَكَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَ هُ الْوَحُيُ فَاشَارَ عُمَرُ الِي يَعُلَى فَجَآءَ يَعُلَى وَ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُبُّ قَدُ أُظِلَّ بِهِ فَٱدُخَلَ رَاُسَةً فَإِذَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَجُهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ ايُنَ الَّذِي سَالَ عَنِ الْعُمُرَةِ فَأَتِي بِرَجُلٍ فَقَالَ اغُسِلِ الطِّيُبَ الَّذِي بِكَ ثَلْكَ مَرَّاتٍ وَّ انْزِعُ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصُنَعُ فِيُ حَجِّكَ فَقُلُتُ لِعَطَآءٍ اَرَادَ الإِنْقَآءَ حِيْنَ اَمَرَهُ آنُ يَّغْسِلَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ

٩٧٨ بَابِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ وَ مَا يَلْبَسُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلُ وَ يُدَهِّنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَشَمُّ الْمُحُرِمُ الرَّيُحَانَ وَ يَنْظُرُ فِى الْمِرَاةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَاكُلُ

اونٹ بٹھائے تتھے۔وہ اس مسجد سے نیچے ہے جو وادی کے وسط میں ہےاور اتر نے والوں اور راستہ کے وسط میں ہے۔

### باب ٤٧٤ - كيڑے سے خلوق كو تين بار دھونے كابيان \_

٨ ١٣٣٨ محمد 'ابوعاصم نبيل 'ابن جريج' عطاء' صفوان بن يعلى نے عطاء سے بیان کیا کہ یعلی نے حضرت عمر سے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حالت میں د کھائے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہو تو <sup>حضر</sup>ت عمرٌ نے فرمایا کہ اس دوران میں کہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم جر انہ میں تے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ توایک مخص آپ کے پاس آیااور عرض کیا کہ یار سول اللہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتتے ہیں، جس نے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کے کیڑے خوشبو ے لتھڑے ہوئے ہیں؟ تو نبی مخار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے آپ پروحی آنے لگی۔ عمر نے یعلی کواشارہ کیا تو یعلی آئے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تناہوا تھا۔ جس سے سامیہ کئے ہوئے تھے۔ یعلی نے اپناسر کپڑے کے اندر ڈالا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ سرخ ہے اور خراٹے لے رہے ہیں ، پھرید کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے؟ جس نے عمرہ کے متعلق بو چھا۔ وہ شخص لایا گیا تو آپ ً نے فرمایا کہ اس خو شبو کو تین بار دھو ڈال جو تیرے ساتھ ہے اور اپنا جبہ اتار دے اور اپنے عمرہ میں بھی وہی کر جو تو حج میں کر تا ہے۔ ابن جرت کا بیان ہے کہ میں نے عطامے یو چھاکہ آپ نے جو تین بار دھونے کا تھم دیا' تواس سے آپ کی مراد صفائی تھی۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔

باب ۹۷۸۔ احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اور جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے اور کنگھی اور تیل ڈالے، اور ابن عباسؓ نے فرمایا۔ محرم خوشبوسونگھ سکتاہے اور آئینہ دیکھ سکتاہے اور کھانے کی چیزیں روغن زیون اور

الزَّيْتَ وَ السَّمُنَ وَقَالَ عَطَآءً يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمُيَانُ وَ طَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُكْرِمٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقُدُ حَزَمَ عَلَى بَطُنِه بِثَوْبٍ وَّلَمُ تَرَ عَلَى بَطُنِه بِثَوْبٍ وَّلَمُ تَرَ عَلَى بَطُنِه بِثَوْبٍ وَّلَمُ تَرَ عَالِمَ الله عَآئِشَةُ بِالنَّبَانِ بَاسًا قَالَ آبُو عَبُدِ الله تَعْنِى لِلَّذِيْنَ يَرُحَلُونَ هَوُدَجَهَا.

1879 ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنُصُور عَنُ سَعِيدِبُنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرُتُهُ لِإبْرَاهِيمَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرُتُهُ لِإبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَولِهِ حَدَّنَيٰ الأَسُودُ عَنُ عَلَيْهِ وَلَيْمِ الطَّيْبِ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحُرِمٌ.

آ كُوسُفَ قَالَ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ المُحْبَرِنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْرِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ البَّهِ عَنُ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كُنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإحْرَامِه حِيْنَ يُحْرِمُ وَ لِحِلِّه قَبْلَ اَنُ يَعُومُ وَ لِحِلِّه قَبْلَ اَنُ يَعُومُ وَ لِحِلِّه قَبْلَ اَنُ يَعُومُ وَ لِحِلِّه قَبْلَ اَن يَعُوفَ بِالبَيْتِ.

٩٧٩ بَابِ مَنُ اَهَلَّ مُلَبِّدًا.

1 ٤٤١ \_ حَدَّنَنَا اَصْبَغُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ الْبُنُ وَهُبٍ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مَلَبَدًا.

· ٩٨ بَابِ الْإِهُلالِ عِنْدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ. ١٤٤٢ ـ حَدَّئَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا

کی کودوامیں استعال کر سکتا ہے اور عطاء نے کہا کہ جائز ہے کہ انگوشی پہنے اور ہمیانی باندھے اور ابن عمر نے حالت احرام میں طواف کیااس طرح کہ اپنے پیٹ پر کپڑا باندھے ہوئے تھے' عائشہ نے (۱) جانگیا پہننے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا۔ ابوعبداللہ (بخاری) نے کہا کہ عائشہ کی اس سے مراد وہلوگ ہیں جواونٹ پر ہودج کتے ہیں۔

اسس کہ ابن عرق نیوسف 'سفیان 'منصور 'سعید بن جبیر روایت کرتے بیں کہ ابن عرق نیون کا تیل لگاتے تھے۔ میں نے ابراہیم نخفی سے بیان کیا توانہوں نے کہاتم ان کی بات کو کیا کروگے ، مجھ سے اسود نے حضرت عائش کے متعلق بیان کیا انہوں نے کہا کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگوں میں حالت احرام میں خوشبو کی چک د کھے رہی ہوں۔

م ۱۳۲۰ عبدالله بن بوسف مالک عبدالرحمن بن قاسم اپ والد سے وہ عائشہ زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب آپ احرام باند ھتے تواحرام باند ھنے کے وقت اور احرام کھولنے کے وقت خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے خوشبولگاتی تھی۔

باب ٩٤٩ تلبيد كركے احرام باند صنے كابيان ـ ١٣٨١ اصنع 'ابن وہب' يونس' ابن شہاب' سالم اپنے والد سے روايت كرتے ہيں ـ انہول نے بيان كياكہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تلبيد (٢)كى حالت ميں لبيك كہتے ہوئے سنا ـ

باب • ۹۸\_ ذی الحلیفہ کے نزدیک لبیک کہنے کابیان۔ ۱۳۳۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' موسیٰ بن عقبہ 'سالم بن عبداللہ

(۱) جمہور علماء نے مردوں کو حالت احرام میں جانگیا پہننے کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ بھی سلا ہوا کپڑاہے البتہ عورتوں کیلئے اجازت ہے۔ (۲) تلبید ایک لیسد ارقتم کی چیز ہے جس کا استعال کر کے آپ نے بالوں کو جمع کر لیا تھا تا کہ حالت احرام میں وہ پراگندہ نہ ہونے پائیں۔

شَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ مَّالِكِ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّةُ سَمِعَ آبَاهُ يَقُولُ مَا آهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مِنْ عِنْدِ الْمَسُجِدِ يَعْنِي مَسُحد ذِي الْحُلَيْفَة.

٩٨١ بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيّابِ. ٩٨١ مَا عَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَا لِكُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا مَالِكُ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيَابِ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِيَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ وَلَا السَّرَاوِيُلاتِ وَلَا الْمَعْمَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْدُ نَعُلَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اَسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اَسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ وَلَيْقَطَعُهُمَا اللهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَلَا يَحُدُ نَعُلَيْنِ وَرَسُ قَالَ اللهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَرَسُ قَالَ اللهِ عَبُدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَرَسُ قَالَ اللهِ عَبُدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ وَرَسُ قَالَ اللهِ عَبْدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ يَرَسُ قَالَ اللهِ عَبْدِ اللّهِ يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ يَنْ الْقَمْلَ مِنُ الْقَمْلَ مِنُ الْمَحْرِمُ رَاسَةً وَ يُلْقِى الْقَمْلَ مِنُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَ يُلْعِي الْقَمْلَ مِنُ الْمُحْرِمُ رَاسَةً وَيُلِقِي الْقَمْلَ مِنُ الْمُعْمَلِ مِنَ الْمُحْرِمُ وَلَيْ قَلْمُ لَا مُوسَلَا مَنْ اللهُ عَرْمُ وَلَى اللهُ الْمُعْرَانُ وَلَا يَحْلُقُ مَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ الْمَعْرِمُ وَاللّهُ الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُورِمُ وَاللّهُ الْمُعْرِمُ وَلَا يَحْلُقُ مُحَلِيمُ وَالْمُ وَلَا يَحْلُقُ مَا الْأَرْضِ .

٩٨٢ بَابِ الرُّكُوبِ وَ الإِرِتِدَافِ فِي الْحَجِّ.

4.8 ٤٤ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَى آبِي عَنُ الْأَهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِى آبِي عَنُ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنِى آبِي عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُد اللهِ بُنِ عَبُّاسٍ آنَّ أَسَامَةَ كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ اللَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ اللَى النَّبِيِّ صَلَّى الله المُؤدِلِفَةِ اللي مِنْ المُزُدِلْفَةِ اللي مِنْ قَالَ فَكِلاهُمَا قَالَا لَمُ يَزَلِ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ المَزُدِلْفَةِ اللي مِنْ قَالَ فَكِلاهُمَا قَالَا لَمُ يَزَلِ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُمُرَةً الْعَقَبَةِ.

حضرت ابن عمرٌ 'ح'عبد الله بن مسلمه 'مالک 'موکیٰ بن عقبه 'سالم بن عبر الله ملی الله علیه عبد الله علیه وستم نے مبد الله علیه وستم نے مبد البین مبد ذی الحلیفہ کے پاس سے ہی لبیک کہا۔

#### باب ١٩٨١ محرم كون ساكيرا يهني؟

ساس سر الله بن یوسف الک نافع عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص نے عرض کیایار سول الله محرم کون سے کپڑے پہنے ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ قیص عمامہ پائجامہ اور ٹوپی اور موزے نہ پہنے "مگر وہ مخص جے جو تانہ ملے تووہ موزے پہن لے اور دونوں موزوں کو شخنے کے بین لے اور دونوں موزوں کو شخنے کے بین سے کاٹ ڈالے اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس گی ہوئی ہو۔ ابوعبدالله (بخاری) نے کہا کہ محرم اپناسر دھوسکتا ہے لیکن نہ تو سکھی کرے اور نہ اپنا بدن تھجلائے اور جو کیں اپنے سر اور بدن سے نکال کرز مین پر ڈال دے۔

باب ۹۸۲۔ جج میں سوار ہونے اور کسی کو پیچھے بٹھانے کا بیان۔

۳ ۱۳ ۲ عبدالله بن محر وبب بن جریه جریه یونس ایلی زهری، عبیدالله بن عبدالله این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ عرفہ سے مزدلفہ تک نبی صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اور فضل کو مزدلفہ سے منی تک آپ نے اپنے پیچھے بھایا۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے ، یہاں تک کہ جرہ عقبہ پر کنگریاں ماریں۔

٩٨٣ بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الثِيَابِ
وَ الْارُدِيَّةِ وَ الْأَزُرِ وَلَبِسَتُ عَآئِشَةُ الثِيَابَ
الْمُعَصُفَرَةَ وَهِى مُحُرِمَةٌ وَ قَالَتُ لَا تَلَثَّمُ
وَ لَا تَبَرُقَعُ وَلَا تَلْبَسُ ثُوبًا بِوَرُسٍ وَّلَا
زَعُفَرَانِ وَ قَالَ جَابِرٌ لَا اَرَى الْمُعَصُفَرَ
طِيبًا وَ لَمُ تَرَ عَآئِشَةُ بَاسًا بِالْحُلِيِّ وَ
النَّوْبِ الاَسُودِ وَ الْمَورَّدِ وَ الْحُفِّ لِلْمَرُاةِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَاسَ اَنُ يُبَدِّلَ ثِيابَةً.

١٤٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرِ المُقَدِّمِيُّ قَالَ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثْنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعُدَ مَا تَرَجُّلَ وَ ادُّهَنَ وَلَبِسَ اِزَارَةً وَ رِدَآتَهُ هُوَ وَٱصْحَابُهُ فَلَمُ يَنُهُ عَنُ شَىُءٍ مِّنَ الْاَرُدِيَّةِ وَ الْأَزُرِانُ تُلْبَسَ إِلَّا الْمُزَعُفَرَةَ الَّتِي تَرُدَعُ عَلَى الحلدِ فَأَصُبَحَ بِذَى الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاجِلْتَهُ حَتَّى اسْتَوٰى عَلَى الْبَيْدَآءِ اَهَلَّ هُوَ وَاصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدُنَهُ وَذَٰلِكَ لِحَمُسِ مِنُ ذِيُ الْقَعُدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالِ خَلَوُنَ مِنُ ذِى الْحَدَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَلَمْ يَحِلُّ مِنُ آجُلٍ بُدُنِه لِآنَّةً قَلَّدَهَا ئُمَّ نَزَلَ بِٱعُلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقُرَبِ الْكُعْبَةَ بَعُدَ طَوَافِه بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَ أَمَرَ أَصْحَابَةً أَلُ يُطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ يُقَصِّرُو مِنُ رُّهُ وُسِهِمُ ثُمَّ يُحِلُّوا وَ ذَلِكَ لِمَنْ لَمُ يَكُنُ مُّعَهُ بَدَنَةً قَلَّدَهَا وَ مَنْ كَانَتُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ

باب ۱۹۸۳ محرم کپڑے ، چادراور تہہ بند میں سے کیا پہنے ؟
عائشہ نے کسم میں رنگا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہنا اور عائشہ
نے فرمایا کہ عور تیں حالت احرام میں نقاب نہ ڈالیں 'برقعہ نہ
پہنیں اور نہ ایبا کپڑا پہنیں جو ورس سے رنگا ہوا ہو اور نہ
زعفران سے رنگا ہوا اور جابر نے فرمایا کہ میں کسم میں رنگے
ہوئے کپڑے کو خوشبو نہیں سمجھتا، اور عائشہ نے زیور 'سیاہ
اور گلائی کپڑوں اور عورت کے لئے موزوں کے پہنے میں
کوئی مضا کھ نہیں سمجھا اور ابر اہیم نے کہا، اس میں کوئی حرج
نہیں، اگر کوئی محرم کپڑے بدلے۔

۱۴۴۵ محمد بن ابی بگر مقدمی فضیل بن سلیمان موسی بن عقبه کریب عبدالله بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ سے تنگھی کرنے اور تیل لگانے ، تہبند اور چادر پہننے کے بعدروانہ ہوئے۔ آپ نے چادر اور تہبند کے پہننے سے بالکل منع نہ فرمایا مگر زعفران میں رنگا ہوا کپڑا جس سے بڈن پر زعفران جھڑے، پھر صبح کے وقت ذی الحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مقام بیداء میں پہنے تو آپ اور آپ کے صحابہ نے لبیک کہا، اور اپنی جانوروں کی گردن میں قلادہ ڈالا 'یہ اس دن ہوا کہ ابھی ذی تعدہ کے پانچ دن باتی تھے مکہ آئے توذی الحجہ کے جار دن گزر چکے تھے 'خانہ کعبہ کاطواف کیااور صفااور مروہ کے درمیان طواف کیااور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے احرام نہیں کھولا۔اس لئے کہ اس کی گرون میں قلادہ ڈال دیا تھا' پھر حجون کے پاس مکہ کے بالائی حصہ میں ازے اس حال میں کہ جج کا احرام باندھے ہوئے تھے۔اورطواف کرنے کے بعد آپ کعبہ کے قریب نہیں گئے 'یہاں تک کہ عرفہ سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ خانہ کعبہ کاطواف کریں اور صفاد مروہ کے در میان طواف کریں ' پھراپنے سر کے بال کتروالیں پھراحرام کھول ڈالیں اور یہ اس مخض کے لئے ہے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو۔ قلادہ ڈالا ہوانہ ہواور جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہے 'وہاس کے لئے حلال ہے اور خوشبولگانا

حَلالٌ وَّ الطِّيْبُ وَ الثِّيَابُ.

٩٨٤ بَابِ مَنُ بَاتَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حَتَى السُجَلَيْفَةِ حَتَى السُّجَ قَالَةُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَلَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٦٤٤٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ قَالَ حَدَّنَنِي بُنِ مَالِكِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ اَرْبَعًا وَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَى الْحُلَيْفَةِ وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَى الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ استَوَتَ بِهِ اَهَلَّ.

١٤٤٧ ـ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ
قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِي قِلاَبَةِ عَنُ آنَسِ بُنِ
مَالِكِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبَعًا وَ صَلَّى الْعَصُرَ بِذِي
الطُّهُرَ بِالْمَدِينَةِ آرُبَعًا وَ صَلَّى الْعَصُرَ بِذِي
الْحُلِيْفَةَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَآحُسِبُهَا بَاتَ بِهَا حَتَّى
اصُبَحَ.

٩٨٥ بَاب رَفْع الصَّوُتِ بِالْإِهُلالِ.

١٤٤٨ ـ حَدَّنَا شَكْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ آبِي أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ الْعَصُرَ بِذِي اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ الْعَصُرَ بِذِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهُرَ اَرْبَعًا وَ الْعَصُرَ بِذِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللهُ عَلَيْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ يَصُرُخُونَ بِهِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٩٨٦ بَابِ التَّلْبِيَهِ.

١٤٤٩ - حِدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اللهِ بُنِ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ اللهُمَّ اللهُمَّ

اور کیڑے بہننادرست ہے۔

باب ۹۸۴۔ اس مخص کا بیان جو صبح تک ذی الحلیفہ میں کھم رے۔ اس کو ابن عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

۱۳۳۷ عبدالله بن محمد 'بشام بن یوسف' ابن جرتخ' ابن منذر' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مدینه میں چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر رات میں چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر رات گزاری یہاں تک کہ ذی الحلیفہ میں صبح ہو گئی۔ تو پھر جب آپ اپنی سواری پرسوار ہوئے اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے لبیک کہا۔

۱۳۴۷ قتیه عبدالوہاب ابوب ابی قلاب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز عبار کعت اور ذی الحلیفہ میں عصر کی دور کعت نماز پڑھی،اور ابو قلابہ کا بیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں آپ رات کو صبح تک ذو الحلیفہ میں ہی رہے۔

باب٩٨٥ بلند آوازے لبيك كہنے كابيان۔

۸ ۱۳ ۱۸ سلیمان بن حرب مهاد بن زید ابوابوب ابو قلابه انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے مدینه میں ظهر کی چار رکعتیں بڑھیں اور فلی الحلیفه میں عصر کی دور کعتیں بڑھیں اور میں نے دور کعتیں بڑھیں اور میں نے لوگوں کو دونوں چیزوں کا تلبیہ بڑھتے ہوئے سنا۔

باب١٩٨٦ لبيك كهنه كابيان-

۹ ۱۳۳۹ عبدالله بن يوسف الك نافع عبدالله بن عراب روايت روايت كرت بين انهول في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيه الله طرح كرت بتعد لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد و النعمة لك والملك لك لا شريك لك.

النِّعُمَةَ لَكَ وَ الْمُلُكُ لَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ .

١٤٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الآعُمَشِ عَنُ عُمَارَةَ عَنُ آبِي عَطِيَّة عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ إِنِّي لَآعُلَمُ كَيُفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُلِيِّي لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَئِيكَ لَا اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَ النِّعُمَةَ لَئِيكَ لَا اللَّهُمَّ البَيْكَ لَلَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَلَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَ النِّعُمَةَ لَلَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَبُلَ الإهلالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّآبَةِ.
قَبُلَ الإهلالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّآبَةِ.
ا ١٤٥١ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا اليُّوبُ عَنُ اَبِي قِلابَةٍ عَنُ اَسِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَيَامًا وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ فِيالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَيَامًا وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَيَامًا وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَيَامًا وَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهُ وَسَلَّمَ هُذَا عَنُ أَيُّوبَ عَنُ رَّجُلٍ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُهُمُ هُذَا عَنُ أَيُّوبَ عَنْ رَجُعِلَ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُهُمُ هُذَا عَنُ أَيُّوبَ عَنْ رَجُعِلَ عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْعَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا

٩٨٨ بَابِ مَنُ اَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلتُهُ.

150٢ حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۳۵۰ محد بن يوسف سفيان اعمش عماره ابوعطيه عائش سه روايت كرتے بين انہوں نے كہا كه بين زياده جانتي بول كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كس طرح لبيك كتے تھے۔ آپ فرماتے تھے۔ لبيك الله مليك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة للك ابو معاويه نے اعمش سے اس كے متابع حديث روايت كى ہے اور شعبه نے كہا كہ مجھ سے سليمان نے بواسطہ ضيعمه ابوعطيه سے روايت كيا كہ ميں نے عائش سے سا

باب ١٩٨٧ لبيك كهن سے پہلے جانور پر سوار ہونے كے وقت تحميد، تنبيح اور تكبير كہنے كابيان-

۱۳۵۱۔ موئی بن اساعیل و بیب ایوب ابوقلاب و حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی مدینہ میں ظہر کی چار رکعتیں اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں 'پھر وہاں رات بھر رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ صبح ہوگئی حمر بیان کی اور تنبیح پڑھی اور تکبیر کہی۔ پھر جج اور عمرہ کی لبیک کہی اور حمر بیان کی اور تنبیح پڑھی اور تکبیر کہی۔ بھر جج اور عمرہ کی لبیک کہی اور لوگوں نے بھی جج اور عمرہ کی لبیک کہی۔ جب ہم مکمہ پنچے تو آپ نے لاگ لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں نے جا کہ احرام باند حاله اللہ حلیہ وسلم نے مدینہ میں لوگوں نے کہ اور ام باند حاله اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو سینگوں والے مینڈھے ذریح کئے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ دو سینگوں والے مینڈھے ذریح کئے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ بعض نے انہوں نے ایک محض سے اور اس محض نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے ایک مینڈھے نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں ن

باب ۹۸۸ - اس شخص کا بیان جواس وقت لبیک کہے جب کہ اس کی سواری سید ھی کھڑی ہو جائے۔

۱۳۵۲ - ابو عاصم ابن جرتج صالح بن كيمان نافع ابن عر سے دوايت كرتے بين انھوں نے بيان كيا كم نبى صلى الله عليه وسلم نے اس وقت لبيك كهى كم جب آپ كى سوارى سيد هى كم كرى مو گئ -

وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتُ بِه رَاحِلَتُهُ قَآئِمَةً.

٩٨٩ بَاب الإهلالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ وَقَالَ الْبُو مَعْمَرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ الْأَو مَعْمَرِ الْفَعْمَةِ الْمَرْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ آمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ الْمَتَقِبَلَ الْقِبُلَةَ قَآئِمًا ثُمِّ يُلَيِّي حَتَّى يَبُلُغَ الْمَتَقِبَلَ الْقِبُلَةَ قَآئِمًا ثُمِّ يُلَيِّي حَتَّى يَبُلُغَ الْمَتَقِبُلَ الْقِبُلَةَ قَآئِمًا ثُمِّ يُلَيِّي حَتَّى يَبُلُغَ الْحَرَمَ ثُمَّ يُمُسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوى اللّهِ بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصُبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّ

180٣ ـ حَدَّنَا شَلْيُمَانُ بُنُ دَاوُدَ آبُو الرَّبِيعُ قَالَ حَدَّنَا فُلْيُحُّ عَنُ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا اَرَادَ النُّحُرُوجَ إلى مَكَّةً اَدَّهَنَ بِدُهُنٍ لَيُسَ لَهٌ رَائِحَةً طَيْبَةً ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَاتِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرُكُ فَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ قَالَ هَكُذَا رَايُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ.

٩٩٠ بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي.
١٤٥٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَدِي عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ كُنَّا ابُنُ عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَالَ انَّهُ قَالَ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمُ اسْمَعُهُ وَلٰكِنَّةً قَالَ آمًا مُوسَى كَانِّي انْظُرُ لِيَا إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَيِّي.

باب ٩٨٩ قبلہ رو ہو كراحرام باند هنے كابيان ابو معمر نے كہاكہ ہم سے عبدالوارث نے بواسطہ ابوب نافع سے روايت كياكہ ابن عمر جب صبح كى نماز ذى الحليفہ ميں پڑھ ليتے توائي سوارى تيار ہو جاتى تواس بوارى تيار ہو جاتى تواس پر سوار ہو جاتى جب وہ سيد هى كھڑى ہو جاتى تو قبلہ كى طرف كھڑے ہى گھڑے منہ كر ليتے ، جب مقام طوئ ميں بينچة تو وہاں رات گزارتے ، يہاں تك كہ صبح ہو جاتى ، جب فجركى نماز پڑھ ليتے تو عسل كرتے اور كہتے كہ رسول الله صلى فير كى نماز پڑھ ليتے تو عسل كرتے اور كہتے كہ رسول الله صلى الله عليہ وسلم نے بھى كيا ہے ، اساعيل نے ابوب سے عسل كے متعلق اس كے متابع حديث روايت كى ہے۔

۱۳۵۳ سلیمان بن داؤد ابوالربیع ، فلیح نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ معضرت ابن عمر جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تو الیا تیل لگاتے جس میں خوشبونہ ہو۔ پھر ذی الحلیقہ کی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے 'پھر سوار ہو جاتے 'جب او نمنی سید ھی کھڑی ہو جاتی تواحرام باندھتے 'پھر کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھاہے۔

باب • 99 وادى ميں اترتے وقت لبيك كہنے كابيان۔ ۱۳۵۴ وحمد بن مثن 'ابن عدى 'ابن عون عجام سے روايت كرتے بيں۔ مجامد نے كہاكہ ہم لوگ ابن عباس كے پاس بيٹے تھے تولوگوں نے دجال كا ذكر چھيڑ دياكہ آپ نے فرمايا ہے كہ دجال كى دونوں آئكھوں كے درميان كا فر لكھا ہوگا۔ ابن عباس نے كہا ميں نے نہيں ساہے كيكن ميں نے آپ كويہ كہتے ہوئے ساہے كہ ميں گويا حضرت ساہے كيكن ميں نے آپ كويہ كہتے ہوئے ساہے كہ ميں گويا حضرت موئى كو دكھے رہا ہوں (۱) جب وہ وادى ميں اترتے ہيں تو لبيك كہہ

١٤٥٥ حَدُّنَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكً عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَآثِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَرَجُنَا مُّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمٌّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئٌ فَلَيُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمُرَةِ ثُمٌّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمُتُ مَكَّةً وَ آنَا حَآئِضٌ وَ لَمُ اَطُفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفِاوَ الْمَرُوَةِ فَشَكُوتُ ذَٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَ امْتَشِطِي وَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمُرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اَبِي بَكْرِ اِلِّي التَّنْعِيْم فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانًا عُمُرَتِكِ قَالَتُ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوُ آهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا اخَرَ بَعُدَ أَنُ رَّجَعُوا مِنُ مِّنٰي وَ أَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةُ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

٩٩٢ بَابِ مَنُ آهَلٌ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاهُلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

باب ا99۔ حیض و نفاس والی عورت کس طرح احرام باندھے۔ اهل تکلم بہ (لیمنی گفتگوکی) کے معنی میں بولتے بیں اور استھللنا و اهللنا الهلال بیرسب ظہور کے معنی میں بولتے ہیں۔ و استھل المطھر کے معنی ہیں بادل سے تکلااور ما اهل لغیر الله به میں اهل استھلال الصبی سے ماخوذ

۱۳۵۵ عبدالله بن مسلمه ' مالك ' ابن شهاب عروه بن زبير ' عائشه زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع میں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فکلے۔ہم نے عمرے کا احرام ، باندھا ' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس کے یاس قربانی کا جانور ہو' وہ جج اور عمرے دونوں کا حرام باندھے' پھراحرام نہ کھولے' یہاں تک کہ ان دونوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ میں مکہ مپنچی اس حال میں کہ میں حائصہ تھی میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا اور نہ صفاو مروہ کے در میان طواف کیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی ' تو آپ نے فرمایا۔ اپناسر کھول ڈالوادر منکھی کرواور حج کا احرام باندھواور عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایبا ہی کیا جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو نی صلی الله علیہ وسلم نے مجھ کو عبد الرحمن بن ابی برط ك ساتھ مقام تعميم كى طرف بيجا، تويس نے عمره كيا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے عمرے کے بدلے ہے۔ حضرت عاکشہ نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے عمرہ کا احرام بائدھا تھا'خانہ کعبہ کا اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیااور پھر احرام کھول دیا مچر منی ہے لوٹنے کے بعد ایک دوسر اطواف کیااور جن لوگوں نے حج اور عمرے دونوں کا احترام باندهاتھا توان لوگوں نے صرف ایک طواف کیا۔

باب ۹۹۲ اس شخص کا بیان جس نے نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں نبی صلی الله علیه وسلم جبیااحرام با ندھا۔ ابن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المُحرَيْجِ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ امْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَرِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءً قَالَ جَابِرٌ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا اَنُ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ ذَكرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اَهْلَ بِهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُثُ حَرَامًا كَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُثُ حَرَامًا كَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُثُ حَرَامًا كَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُثُ حَرَامًا كَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاهُدِوَا مُكُثُ

180٧ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَلاّلُ الْهُدَلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّنَنَا سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الاَصُفَرَ سُلَيْمُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرُوانَ الاَصُفَرَ عَنْ انْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهُلُ عِمَا لَيْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهُلُ عِمَا لَيْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوُلًا آنَّ مَعِيَ الْهَدُى لَا خُللتُ.

١٤٥٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنَا سُفُيَانُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شَفْيَانُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَمَا اَهْلَلْتَ فَقُلْتُ اَهُلَلْتُ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُكُ كَاهُلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ مَلَ مَعَكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِي اَنُ اَطُوفَ مَعَكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِي اَنُ اَطُوفَ مَعَكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لَا فَامَرَنِي اَنُ اَطُوفَ مَعَكَ مِنُ هَدِي قُلْتُ لِا فَامَرَنِي اَنُ اَطُوفَ بِالبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ إِلَيْتِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَرْوَةِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَرُوقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْتُ وَالْمَرْفِقِ الْمَوْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُونَ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمَالِقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُونَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُونَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِقُ الْمَالِمُ الْمُعَ

# عرِّ نے اس کو نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے روایت کیا۔(۱)

ملی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ اپنا احرام پر قائم صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ اپنا احرام پر قائم رہیں اور سر اقد کا قول بیان کیا اور محمد بن بحر نے بواسطہ جر تج اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے علی تم نے کس چیز کا احرام باندھاہے؟ حضرت علی نے جواب دیا جس چیز کا احرام بی صلی الله علیه وسلم نے باندھاہے 'آپ نے فرمایا تو قربانی دو، اور احرام میں کھرے رہو، جیسا کہ تم اس وقت ہو۔

۱۳۵۷۔ حسن بن علی خلال حدلی عبدالصمد ،سلیم بن حیان ،مروان اصفر انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس مین سے آئے ، تو آپ نے پوچھا، کہ تم نے کس چیز کا احرام بائدھاہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی صلی الله علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تا تو میں احرام کھول دیتا۔

۱۳۵۸ - محمد بن یوسف سفیان قیس بن مسلم طارق بن شهاب ابو مول سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے پاس مجھے یمن بھیجا چنانچہ میں اس حال میں آیا کہ آپ بطحا میں سے آپ نے فرمایا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھاہے؟ میں نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھاہے۔ آپ نے بوچھاکیا تمہارے پاس ھدی کا جانورہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں 'چنانچہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا 'پھر مواف کو احرام کھول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی محصاح ام کھول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی محصاح ام کھول ڈالا۔ میں اپنی قوم کی

(۱) امام بخاری اس بات کی احادیث سے بید بات ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مبہم طور پر احرام باندھے کہ فلال نے جیسااحرام باندھاہے میں بھی ویسائی احرام باندھتا ہوں توالیا کر تاجائزہے۔ حفیہ کے نزدیک بھی ایسااحرام باندھنے سے احرام توضیح ہو جاتا ہے گر افعال ج یاعمرہ شروع کرنے سے پہلے احرام کی تعیین کرناضروری ہے۔

فَمَشَطَتُنِيُ اَوُ غَسَلَتُ رَاسِيُ تَقَدَّمَ عُمَرُ فَقَالَ اِنْ نَّا حُدَّ بِكِتَابِ اللهِ فَاِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ اَتِمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمُرَةَ لِلهِ وَ اَنُ اللهُ تَعَالَى وَ اَتَبُوا الْحَجَّ وَ الْعُمُرَةَ لِلْهِ وَ اَنُ نَاحُدَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّهُ لَمُ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدُى.

٩٩٣ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَجُّ اَشُهُرًّ مَّعُلُوْمَاتُ ۚ فَمَنُ فَرَضَ فِيُهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَ لَا فُسُوُقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجّ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيُتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجَّ وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اَشُهُرُ الْحَجّ شَوَّالٌ وَّ ذُو الْقَعُدَةِ وَعَشُرٌ مِّنُ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ مِّنَ السُّنَّةِ اَنُ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ اِلَّا فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ وَكَرِهَ عُثُمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانِ أَوْ كِرُمَانَ. ١٤٦٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ الْحَنُفِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا ٱفْلَحُ بُنُ حُمَيُدٍ قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشُهُرِ الْحَجُّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وَ حُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفٍ قَالَتُ فَخَرَجَ اِلَّى اَصُحَابِهِ فَقَالَ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مِنْكُمُ مَعَةً هَدُئٌ فَأَحَبُّ اَنُ يَّجُعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلُ وَ مَنْ كَانَ مَعهُ الْهَدُي فَلا قَالَتُ فَالُاخِذُ بِهَا وَ التَّارِكُ لَهَا مِنُ اَصُحَابِهِ قَالَتُ فَاَمَّا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِّنُ اَصُحَابِهِ فَكَانُوُا اَهُلَ قُوَّةٍ وَ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدُى فَلَمُ يَقُدِرُوا عَلَى الْعُمُرَةِ قَالَتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ایک عورت کے پاس آیا'اس نے میرے بالوں میں تنکھی کی یا میر اسر دھویا' پھر عمرؓ کی خلافت کا وقت آیا' تو انہوں نے کہا'اگر ہم اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں ججاور عمرہ کے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑتے ہیں، تو آپ نے احرام نہیں کھولا' یہاں تک کہ قربانی کی۔

باب ۱۹۹۳ الله تعالی کا قول که حج کے چند مہینے مقرر ہیں جس نے ان مہینوں میں جج کاارادہ کیا' تونہ جماع کرے اور نہ گناہ کا کام کرے اور نہ جھٹڑے، لوگ آپ سے چاند کے متعلق پوچھے ہیں آپ کہہ دیجئے' یہ لوگوں کے لئے اور جج کے لئے وقت معلوم کرنے کاایک ذریعہ ہیں' اور ابن عرش نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال' ذی قعدہ اور ذالحجہ کے دس دن ہیں اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ حج کے مہینے ہیں اور ابن عباس نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ حج کے مہینے اور عثان نے خراساں یا کرمان سے احرام باندھ کر چلنے کو مکر وہ سمجھا(ا)۔

۱۲ ۱۲ ۱۲ میں بثار ابو برحنی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جح کے مہینوں روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جح کے مہینوں میں ، جح کے رمانے میں نظے ، ہم نے سرف میں قیام میں ، جح کے رمانے میں نظے ، ہم نے سرف میں قیام کیا 'عاکشہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہواور وہ اس کو عمرہ بنانا چاہے تو عرہ بنانا چاہے تو عرہ بنانا چاہے تو عرہ بنانا چاہے تو میں میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو 'وہ ایسانہ کرے 'عاکشہ کم میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو 'وہ ایسانہ کرے 'عاکشہ کم میں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف عائشہ نے کہا کہ میرے پاس رور ہی تھی۔ آپ نے وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے ' اس حال میں کہ میں رور ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھولی عارت ! تو کیوں رور ہی تھی۔ آپ نے جو لی اللہ صلی کیا کہ آپ نے جو الیے ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر الیے ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر الیے ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر الیے ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر الیے ساتھیوں سے فرمادیا 'وہ میں نے سن لیا۔ اب میں تو عمرہ نہیں کر

(۱) دور در از سے احرام باند صنے کی صورت میں احرام کی یابند یوں میں سے کسی یابند ی کے ٹوشنے کا ندیشہ ہے اس لئے اسے پند نہیں فرمایا۔

وَسَلَّمَ وَ آنَا آبَكِي فَقَالَ مَا يُبُكِيُكِ يَا هَنَتَاهُ قُلُتُ سَمِعُتُ قَولُكَ لِاصْحَابِكَ فَمُنِعُتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَ مَا شَائُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلايَضَرُّكِ إِنَّمَا ٱنُتِ امْرَاةً مِّنُ بَنَاتِ ادَمَ كَتَبَ اللُّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَّرُزُقَكِهَا قَالَتُ فَخَرَجُنَا فِي حَجَّتِهِ حتُّى قَدِمُنَا مِنْى فَطَهُرُتُ ثُمَّ خَرَجُتُ مِنُ مِّنٰى فَافَضُتُ بِالْبَيْتِ قَالَتُ ثُمَّ خَرَجُتُ مَعَةً فِي النَّفُرِ الْاخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَ نَزَلْنَا مَعَةً فَدَعَا عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنَ اَبِي بَكْرِ فَقَالَ أُخَرُجُ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلُّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افُرُغَا ثُمَّ التِّيَاهَا هُنَا فَالِّنَى ٱنْظُرُكُمَا حَتَّى تَاتِيَانِيُ قَالَتُ فَخَرَجُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغُتُ وَ فَرَعَ مِنَ الطُّوَافِ ثُمَّ حِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ هَلُ فَرَغْتُمُ قُلُتُ نَعَمُ فَاذَنَ بِالرَّحِيُلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارُتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ يَضَيُرُ مِنُ ضارَ يَضِيُرُ ضَيُرًا وَّ يُقَالَ ضَارَ يَضُورُ ضَورًا وَ ضَرَّ يَضُرُّضَرًّا.

٩٩٤ بَابِ التَّمَتُّعِ وَ الْإِقُرَانِ وَ الْإِفُرادِ بِالْحَجِّ وَ فَشُخِ الْحَجِّ لِمَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُئُّ.

مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ فَالْتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا نَرْى الِا أَنَّةُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمُنَا تَطَوَّفُنَا بِالْبَيْتِ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى أَنُ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَ نِسَاقُ لَمْ يَسُقُنَ فَاحُلُنَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَ نِسَاقُهُ لَمْ يَسُقُنَ فَاحُلُلَنَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ سَاقَ الْهَدُى وَ نِسَاقُهُ لَمْ يَسُقُنَ فَاحُلُلُنَ قَالَتُ عَالَيْتِ فَلَمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ والْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمِنْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

پڑھتی (بیعی مائصہ ہوں) آپ نے فرمایا کم تیرے لئے کوئی حرج نہیں' تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے 'جو تمام عور توں کے مقدر میں لکھاہے ، وہ تیرے مقدر میں بھی ہے ، تواپنے حج میں رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تھھ کو عمرہ نصیب کرے 'عاکشہ نے کہا کہ ہم حج کے لئے نکلے بیبال تک کہ ہم منی مینچے میں وہاں پاک ہو گئے۔ پھر میں منی سے نکلی خانہ کعبہ کا طواف کیا کھر میں آپ کے ساتھ آخری کوچ میں نکلی میہال تک کہ آپ محصب میں اترے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ازے او آپ نے عبدالر حمٰن بن ابی بر کو بلایااور فرمایا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ' تاکہ وہ عمرہ کااحرام باندھے' پھر دونوں عمرے سے فارغ ہو کریہاں آؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ر ہوں گا'جب تک کہ تم دونوں آؤ۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ہم نکلے یہاں تک کہ وہ اور میں طواف سے فارغ ہوئے، پھر میں آپ کے پاس صبح کے وقت پہنچی آپ نے پوچھاکیاتم فارغ ہو گئیں؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے اپنے ساتھیوں میں روا تکی کا اعلان کر دیا، تولوگ روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف رخ کر کے روانہ ہوئے۔ ابوعبدالله بخاری نے کہا کہ یفیر 'ضاریفیر ضراسے ماخوذ ہے اور ضار 'یضور ' ضور ااور ضریضر 'ضرامھی کہاجا تاہے۔

باب ۹۹۴۔ تمتع ' قران اور افراد حج کابیان اور اس شخص کا حج کو ضح کر دینا 'جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو۔

۱۳۲۳ عائن 'جریر 'منصور 'ابراہیم 'اسود 'حضرت عائش روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دستم کے ساتھ نظے 'ہمارا ارادہ صرف جج کرنے کائی تھاجب ہم مکہ بینچے ، نو خانہ کعبہ کا طواف کیا 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو محض قربانی کا جانور نہ لایا ہو 'وہ اپنا احرام کھول ڈالے 'چنا نچہ جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے سے 'انہوں نے احرام کھول ڈالا۔ آپ کی بیویاں بھی قربانی کے جانور نہیں کا کہ لائی تھیں 'اس لئے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالا۔ حضرت عائش نہیں کیا۔

لَيْلَةُ الْحَصَبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَرُجِعُ النّاسُ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَّ اَرْجِعُ انَا بَحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفُتِ لَيَالِئَ قَدِمُنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذَهَبِي طُفُتِ لَيَالِئَ قَدِمُنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذَهَبِي مَعَ اَخِيُكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاهِلِي بَعُمُرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَقَالَتُ صَفِيَّةُ مَا اَرَانِي اللّه مَوْعِدُكِ كَذَا وَ كَذَا وَقَالَتُ صَفِيَّةُ مَا اَرَانِي اللّه عَلْمِ حَلَقَى اَوَ مَا طُفُتِ حَابِسُتُكُمُ فَقَالَ عَقُرى حَلَقَى اَوَ مَا طُفُتِ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّ مُنْهَبِطً قَالَ لَا بَاسُ اِنْفِرِي وَالنَّ مُنْهَبِطً قَالَ لَا بَاسُ اِنْفِرِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُنْهَبِطً مِنْهَا اَوْ اَنَا مُنْهَبِطًةً وَ اَنَا مُنْهَبِطً مِنْهَا اَوْ اَنَا مُصُعِدًةً وَهُو مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

1578 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الْاَسُودِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْبُنِ نَوُفَلِ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزَّيْرِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَسِلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِعُمُرَةٍ وَسِلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَ اَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَالْحَجِّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةَ لَهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُحْرِةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَمْرَةِ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرَةً وَالْعَمْرَةَ لَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَمْرَةً لَمْ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالَةُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

1570 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُخَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُعَمَّدُ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ عَلِيًّ ابْنِ حُسَيْنِ عَنُ مَّرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَ شَهِدُتُ عُمُمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنُهٰى عَنِ الْمُتَعَةِ وَ اَنُ عُثْمَانُ وَعُلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنُهٰى عَنِ الْمُتَعَةِ وَ اَنْ عُثْمَانً وَعُلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنُهٰى عَنِ الْمُتَعَةِ وَ اَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاى عَلِيًّ اَهَلَ بِهِمَا لَبَيْكَ يَحُمُرةٍ وَ حَجَّةٍ قَالَ مَا كَنْتُ لِا دَعَ سُنَّةَ النَّبِي سِعُمُرةٍ وَ حَجَّةٍ قَالَ مَا كَنْتُ لِا دَعَ سُنَّةَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ آحَدٍ.

جب حسبہ کی رات آئی تو میں نے عرض کیایار سول اللہ الوگ ج اور عمرہ کر کے لوٹوں گی آپ نے عمرہ کر کے لوٹوں گی آپ نے بوچھا کہ ہم جب مکہ آئے تھے 'تو کیا تو نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ مقام تعلیم تک جاؤاور عمرہ کا احرام باند ہو' پھر فلاں فلاں جگہ پر آجاؤاور صفیہ "نے عرض کیا' میں خیال کرتی ہوں کہ میں آپ کورو کئے کا سبب بنوں گی، آپ نے فرمایا عقری طلقی (بانچھ سر منڈائی ہوئی) کیا تو نے یوم نح آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرح نہیں، تو کوچ کر عائش نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرح نہیں، تو کوچ کر عائش نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ملے کہ آپ مکہ سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں وہاں اتر رہے تھے۔ اور میں وہاں اتر رہے تھے۔

۱۳۹۳ عبدالله بن يوسف الك الوالاسود محمد بن عبدالرجمان بن نو فل عروه بن زبير احضرت عائش سے روايت كرتے ہيں۔ انہوں نے بیان كیا كہ ہم لوگ رسول الله صكى الله عليه وسلم كے ساتھ جحته الوداع كے سال فكے اہم ميں سے بعض نے عمره كاحرام باندها ور بعض نے حرف حج كا احرام باندها تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حج كا احرام باندها كيس جس نے حج كا احرام باندها كيس جس نے حج كا احرام باندها يس جس نے حج كا احرام باندها كيس جس نے حج كا احرام باندها كي حس نے حج اور عمره دونوں كا احرام باندها وہ لوگ احرام سے باہر نہ ہوئے يہاں تك كه قربانى كا دن آگيا۔

2 اس محر بن بشار عندر شعبه علی بن حسین مروان بن تحکم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثال اور حضرت علی گرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عثال تہت اور حضرت علی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں مضرت علی نے دیکھا توجج اور عمرہ قران سے منع کرتے تھے(۱) جب حضرت علی نے دیکھا توجج اور عمرہ دونوں کا احرام باند ھا اور لبیک ہمر ہ و ججتہ فرمایا اور فرمایا کہ کسی ایک مخص کی بات پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکا۔

(۱) حضرت عثان اورای طرح بعض دوسرے محابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ تمتع اور قران کو پسند نہیں کرتے تھاس کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک افضل اور بہتر ہات یہ تھی کہ ج کے سفر میں صرف ج کیا جائے اور عمرے کیلئے مشقلاً سفر کیا جائے گریہ ہات ایسے لوگوں کے لئے ہے جود ومر تبہ سفر کی استطاعت رکھتے ہوں۔

مَدَّنَنَا وُهَيُبُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوُسٍ عَنُ اَيِهِ عَنِ اَبِيهِ عَنِ اَبِيهِ عَنِ اَبِيهِ عَنِ اَبِيهِ عَنِ اَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوُسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُو يَرَوُنَ اَنَّ الْعُمُرةَ فِي الْمُرْضِ وَ اَشُهُرِ الْمُحَرَّمُ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَ يَعُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَ يَعُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَ يَعُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَ عَفَا الأَثْرُ وَ اَنُسَلَخَ صَفَرَ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ عَفَا الأَثْرُ وَ اَنُسَلَخَ صَفَرَ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ الْعَمْرَةُ لِمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

١٤٦٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا عُندُرُّ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آيِى مُوسَى قَالَ قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالحِلِّ. عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالحِلِ. عَلَى النَّهِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِالحِلِ. حَدَّنَنَا السَمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِى مَالِكً خَو وَحَدَّنَى مَالِكً خَو وَحَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّنِي مَالِكً مَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ احْبَرَنَا مَالِكً عَنُ نَا فِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ حَفْصَةَ زَوُجِ مَا لِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ يَا النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا قَالَتُ يَا اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُولُ ابَعُمُرَةٍ وَّ لَمُ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُولُ ابْعُمُرَةٍ وَ لَمُ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُولُ ابْعُمُرَةٍ وَ لَمُ تَحْلِلُ انْتَ مِنُ عُمُرَتِكَ قَالَ إِنِّى لَبُدُتُ رَاسِى وَ قَلْدُتُ هَدُيى فَلَا آحِلُّ حَتَّى انُحَرَ. وَقَلَلُهُ مَا يُعْمَرَةً وَلَ لَمُ اللَّهُ مَا مَا مَنْ الْحَلُّ حَتَّى انُحَرَد.

المُ الحَمَّنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا الْعُبَةُ قَالَ حَدَّنَا الْعُبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعُتُ الْمُ حَمُرَةَ نَصُرُ بُنُ عِمْرَانَ الضَّبُعِيُّ قَالَ تَمَتَّعُتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَصَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَامَرَنِي فَرَايُتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجَّ مَّبُرُورٌ وَّ عُمْرَةٌ مَتَقَبَّلَةً فَاخْبَرُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اَقِمُ النِّي وَاللَّهِ فَالَى لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَالِقُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

۲۲ ۱۲ اپ موسیٰ بن اساعیل ، وہیب ، ابن طاؤس اپ والد سے ، وہ حضر ت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ عربوں کاخیال تھا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرناد نیا کا بدترین گناہ ہے ، اور محرم کو صفر بنا لیتے سے اور کہتے سے کہ جب او نٹ کی پیٹے کاز خم اچھا ہو جائے اور نشانات مٹ جائیں اور صفر گزر جائے ، تو عمرہ حلال ہے ، اس فخص کے لئے جو عمرہ کرنا چاہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چو تھی کی صبح کو جے کا احرام باند ھے ہوئے مکہ تشریف لائے ، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے عمرہ بنا دیں ، لوگوں پریہ بات گراں گزری۔ لوگوں نے دیا کہ اسے عمرہ بنا دیں ، لوگوں پریہ بات گراں گزری۔ لوگوں نے بوچھایار سول اللہ کون می چیز حلال ہوگی ؟ آپ نے فرمایا ، تمام چیزیں حلال ہوں گی۔

۱۲ ۱۲ محمد بن مثنیٰ عندر 'شعبه 'قیس بن مسلم 'طارق بن شہاب حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا' تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا۔

۸۲ ۱۳ اساعیل الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ زوجہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ یارسول الله کیا بات ہے؟ کہ لوگوں نے تو عمرے کا احرام کھول ڈالا 'لیکن آپ نے نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید کی ہے، اور ہدی کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے 'اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا 'جب تک کہ قربانی نہ کروں۔

۱۳۲۹۔ آدم 'شعبہ 'ابو جمرہ نھر بن عمران ضبعی سے روایت ہے کہ میں نے تہتا کیا' تو مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا' میں نے ابن عبال ؓ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے تہتا کا حکم دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حج مقبول ہے اور عمرہ مقبول ہے' میں نے ابن عبال ؓ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا' یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور فرمایا کہ میرے پاس تھہر و، میں اپنے مال سے تہمارے لئے ایک حصہ مقرر کر دول گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوجمرہ سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جو اب دیا کہ اس خواب کی بنا برجو میں نے دیکھا تھا۔

١٤٧٠\_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمُتُ مَتَمَتِّعًا مَكَّةً بَعُمُرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبُلُّ التَّرُويِة بِثَلاثَةِ آيَّامٍ فَقَالَ أُنَاسٌ مِّنُ اَهُلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْاَنَ حَجَّتُكُ مَكِيَّةً فَدَخَلَتُ عَلَى عَطَآءٍ ٱسْتَفْتِيُهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ٱنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ سَاقَ الْبُدَنَ مَعَةً وَ قَدُ أَحَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرِدًا فَقَالَ لَهُمُ آحِلُوُا مِنُ اِحْرَامِكُمُ يَطَوَافَ الْبَيْتِ وَ بَيْن الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَقَصَّرُوا ثُمَّ آقِيْمُوا حَلَالًا حَتَّى اِذَا كَانَ يَوُمُ التَّرُوِيُه فَاَهِلُوا بِالْحَجَّ وَ اجُعَلُوا الَّتِي قَدَّمُتُمُ بِهَا مُتُعَةً فَقَالُوا كَيُّفَ نَجُعَلُهَا مُتُعَةً وَّ قَدُ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا آمَرُتُكُمُ فَلَوُلَا إِنِّي سُقُتُ الْهَدَّىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي اَمَرُتُكُمُ وَلَكِنُ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَّيْسَ لَهُ مُسْنَدٌّ إِلَّا هَذَا.

990 بَابِ مَنُ لَبِّي بِالْحَجِّ وَ سَمَّاهُ. 1877 ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ لَيُّوُبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحُنُ نَقُولُ لَبَيْكَ

٠ ٤ ١١- ابونعيم ابوشهاب نے كهاكه ميں مكه ميں عمره كاحرام باندھ كر آیا تو یوم ترویہ سے تین دن پہلے پہنچا مکہ کے چند لوگوں نے کہاکہ اب تیرا ج کی ہو جائے گا' میں عطاء کے پاس مسکد پوچھنے کو آیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ فے کہا کہ انہوں نے بی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج کیا ،جس دن قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہانک کر لائے تھے'ان لوگوں نے حج مفرد کااحرام باندھاتھا' آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنا حرام سے خانہ کعبہ کا طواف کر کے اور صفا مروہ کے در میان طواف کر کے باہر جاؤ، اور اپنے بال كتروالو كيراى طرح بغيراحرام كے تھبرے رہويبال تك كه يوم ترویه (آٹھویں تاریخ) آ جائے توجج کااحرام باندھواور جوتم پہلے کر چکے ہو 'اس کو تہتع بنالو 'لوگوں نے عرض کیا 'ہم اس کو تہتع کس طرح بنالیں حالانکہ ہم نے ج کی نیت کی تھی (ج کانام لیاتھا) آپ نے فرمایا کہ اگر میں قربانی کے جانور نہ لاتا' تو میں وہی کرتا'جس کامیں نے تم كو تعم دياہے ،ليكن ميرے لئے كوئى حرام چيز حلال نہيں ہوسكتى،جب تک قربانی کا جانورایی جگه پرنه پننی جائے چنانچہ لوگوں نے ایساہی کیا' ابوعبداللد (بخاری) نے کہا کہ ابوشہاب سے صرف یہی مرفوع حدیث مروی ہے۔

اک ۱۳ و تنبیه بن سعید 'جان بن محمد اعور 'شعبه 'عمرو بن مره 'سعید بن میتب سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثان کے در میان متعد کے متعلق اختلاف ہوا، جب کہ وہ دونوں عسفان میں تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا کیا مقصد ہے کہ اس کام سے روکتے ہو جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ حضرت عثان نے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ حضرت عثان نے دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔

باب ٩٩٥- اس شخص كابيان جوج كالبيك كم اورج كانام كے۔ ١٣٤٢ - مسدد عدد بن زيد ايوب عجابد عبار بن عبدالله سے روايت كرتے بين انبوں نے بيان كياكہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ آئے اور ہم لوگ كهدرہ تھے، لبيك بالح آپ نے ہم لوگوں نے اس كو عمره كرديا۔

بِالْحَجِّ فَامَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٩٩٦ بَابِ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ . \*
اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ . \*

187٣ حَدِّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّنَيَ مُطَرِّفً حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّنَيَى مُطَرِّفً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيُنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرُانُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءً.

٩٩٧ بَابَ قَوُلِ اللهِ عَزَّ وَ حَلَّ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ مَكُنُ اَهُلَهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنِ الْبَصَرِيُّ. الْبَصَرِيُّ.

١٤٧٤ - حَدَّنَا ابُو مَعْشَرِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَدَّنَا عُنُمَالُ بُنُ غَيَاثٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ مُتُعَةِ الْحَجِ فَقَالَ اَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَ الاَنْصَارُ وَ اَزُواجُ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ اَهْلَلْنَا فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ اَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمُنَا مَكُةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْحَجِ وَ الْعُمُرةِ اللهِ مَنْ قَلْدَ الْهَدَى طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ مَنْ قَلْدَ الْهَدَى طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الْعَمْرةِ الْمَدَى عُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ مَحَلَّةً لَمْ الْهَدَى عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ الْهَدَى مَنْ قَلْدَ الْهَدَى عَلَيْنَا الْهِيكِ جَمُّنَا الْقِيَابَ وَقَالَ مَنُ مَحَلِّةً لَمْ الْمَرُوةِ وَ فَقَدُتَمَّ حَجُنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى فَا السَيْسَرَ مِنَ اللهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى اللهَ عَلَمْ وَالْمَوْوَةِ فَقَدُتَمَّ حَجُنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى اللهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى الْهَدَى اللهَ عَنْ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى الْهَدَى الْهُ وَ الْمَوْوَةِ فَقَدُتَمَّ حَجُنَا وَ عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَى الْهَالَى عَلَى الْمُولَةِ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَيْنَا الْهَدَى عَلَى اللّهُ عَرْ وَ جَلّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنَاسِلَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالَالُهُ عَرْ وَ خَلَّا فَالْمُولُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمَلْوَا عَلَيْمَا الْمُعَلِي الْمَالِمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعَلَى الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَالِمُ الْمُعْرَاق

باب۹۹۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کرنے کا بیان۔

سے ۱۴۷۷۔ موسیٰ بن اساعیل' ہمام' قادہ' مطرف' عمران' بن حصین اللہ صلی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لیکن ایک محض نے اپنی رائے (۱) سے جو جابا کہہ دیا۔

باب ٩٩٤ ـ الله بزرگ و برتر كا قول كه بيدان كے لئے ہے جو خانه كعبه كے پاس نه رہتے ہوں،اور ابو كامل فضيل بن حسين بھر گ نے كہا۔

۳۵۱- الومعشر براء عثان بن غیاث عکرمہ ابن عباس سے
روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے متعہ کے متعلق بوچھا گیا تو
انہوں نے کہا ججہ الوداع میں مہاجرین وانصار اور ازواج نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے احرام باندھا اور ہم نے بھی احرام باندھا 'رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اپناحرام کو ججاور عمرہ کا احرام بنادو، مگر
وہ محص جس نے ہدی کے جانور کو قلادہ ڈالا 'ہم نے خانہ کعبہ اور صفاو
مروہ کے در میان طواف کیا اور ہم اپنی ہویوں کے پاس آئے (صحبت
کی) اور کپڑے بہنے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہدی کو قلادہ پہنایا 'تو
اس کے لئے احرام کھولنا جائز نہیں ، جب تک کہ ہدی اپنی جگہ پر نہ
بہنچ جائے۔ پھر ترویہ کی شام کو ہمیں تھم دیا کہ ہم جج کا احرام
باندھیں 'پھر جب تمام ارکان سے فارغ ہوئ 'تو ہم نے خانہ کعبہ
اور صفامر وہ کا طواف کیا اور ہمارا جج پور اہو گیا اور ہم پر قربانی واجب
ہو 'وہ قربانی کرے اور جے میسر نہ ہو 'تو نین دن روزے رکھنا اس
ہو 'وہ قربانی کرے اور جے میسر نہ ہو 'تو نین دن روزے رکھنا اس

(۱) اس جَلے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تہتع سے روکنے والے سب سے پہلے مخص آپ ہی ہیں اور آپ کی سہ بات بھی اجتہاد پر جنی تھی اور اس بارے میں آیئے قرآنیہ وَ اَتِدُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمُرَةَ لِلْهِ سے استدلال فرماتے تھے۔

الْهَدُي فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ إِلَى آمُصَارِكُمُ الشَّاةُ تُحْرِئُ فَجَمَعُوا نُسُكُيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبَاحَةً لِلنَّاسِ غَيْرَ آهُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آبَاحَةً لِلنَّاسِ غَيْرَ آهُلًا مَكَّةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنُ لَمُ يَكُنُ آهُلُةً مَكَانًا اللَّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنُ لَمُ يَكُنُ آهُلُةً مَكَانًا اللَّهُ تَعَالَى ذلِكَ لِمَنُ لَمُ يَكُنُ آهُلُةً مَكَانًا اللَّهُ تَعَالَى فَلِكَ لِمَنُ لَمَ يَكُنُ آهُلُةً وَحَرِيرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ آشُهُرُ الْحَجِّ اللَّيْنَ خَمَاعً وَ الْقَعْدَةِ وَ حَرَّا اللَّهُ تَعَالَى فَي كَتَابِهِ شَوَّالً وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ خُو الْمَعْمَاعُ وَ الْمُسَاوِقُ الْمَعَامِي وَ الْحِدَالُ الْمِرَآءُ .

٩٩٨ بَابِ اِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً \_

1870 - حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيُمُ ثَنَا ابُنُ عُمَرَ عُلَا ابُنُ عُمَرَ الْجَبَرَنَا اَيُّنُ عُمَرَ الْجَبَرَنَا اَيُّنُ عُمَرَ الْجَرَمِ الْمُسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِينُ بِذِى طُوًى ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصَّبُحَ وَيَغُتَسِلُ وَ يُجِدِّكُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ يَهُعُلُ ذَلِكَ.

٩٩٩ بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَّ لَيُلا\_ ١٤٧٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُنِى عَنُ عُبَيُدِ اللهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوًى حَتَّى اَصُبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةً وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُهُ .

١٠٠٠ بَابِ مِنُ أَيْنَ يَدُخُلُ مَكَّةً

١٤٧٧ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِيُ مَعُنَّ حَدَّثَنِيُ مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَعُنَّ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

کے ذمہ جج میں واجب ہے، اور سات روز ہے جب تم اپنے شہروں کو واپس جاؤاور قربانی میں ایک بمری بھی کافی ہے 'لوگوں نے ایک ہی سال میں دو عباد تمین بعنی حج اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی مال میں دو عباد تمین بعنی حج اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی قرار دیا اور اہل مکہ کے سواد وسری جگہ کے لوگوں کے لئے جائز قرار دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس کے لئے ہے جو معجد حرام (خانہ کعبہ) کے پاس نہ رہنے والے ہوں اور حج کے مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کے ہیں' شوال، ذی قعدہ' ذی الحجہ' جس نے ان مہینوں میں عمرہ کیا' اس پر قربانی واجب ہے، یاروزہ، اور رفعہ سے مراد جماع ہے اور فعوق سے مراد گناہ اور جدال سے مراد لوگوں سے جھگڑ اکرنا ہے۔

باب ۹۹۸۔ مکہ میں داخل ہونے کے وقت عسل کرنے کا بیان(۱)۔

20 1/ ایقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'ایوب' نافع سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن عمر جب حرم کے قریب چہنچے تو تلبیہ موقوف کر دیتے ' وہاں ضبح کی نماز میں رات بحر رہنچ ' وہاں ضبح کی نماز پڑھتے اور عنسل کرتے اور بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الیابی کرتے تھے۔

باب ۹۹۹۔ مکہ میں دن پارات کو داخل ہونے کا بیان۔ ۲۷ مار مسدد ' بیٹی 'عبیداللہ ' نافع ' ابن عراسے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوی میں رات گزاری ' جب صبح ہو گئی تو مکہ میں داخل ہوئے اور ابن عمر مجھی اسی طرح کرتے تھے۔

باب • • • ا ـ مکه میں کس جانب سے داخل ہو؟ ۱۳۷۷ ـ ابراہیم بن منذر' معن' مالک' نافع' ابن عرص روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جنیقہ

(۱) حافظ ابن حجرٌ نے ابن المنذر کابہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت عسل کرنا تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر مستحب ہے لیکن اگر کوئی نہ کرے تواس پر فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ مَكَّةَ مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَ يَخُرُجُ مِنَ التَّنِيَّةِ السُّفُلَى.

١٠٠١ بَابِ مِنُ آيَنَ يَخُورُجُ مِنُ مَّكَةً. ١٤٧٨ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدِ الْبَصَرِيُّ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً مِنُ كَدَاءَ مِنَ النَّيْةِ المُعُلَيَا الَّتِيُ بِالْبَطْحَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ النَّيِّةِ السُّفُلي.

18۷٩ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ وَ مُحَمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَةَ عَنُ هِشَامِ المُثَنَّى قَالاَ حَدَّنَنا سُفُيَالُ اللهُ عَيْنَةَ عَنُ هِشَامِ اللهُ عَرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ اَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَآءَ اللي مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنُ اعْلَاهَا وَ خَرَجَ مِنُ اسْفَلِهَا.

١٤٨٠ - حَدَّثَنَا مَحُمُودٌ حَدَّثَنَا آبُو اُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآفِشَةَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كُدًى مِّنُ اَعُلَى مَكَةً. مِنُ كُدَآءَ وَ خَرَجَ مِنُ كُدًى مِّنُ اَعُلَى مَكَةً. مِنُ كُدَآءَ وَ خَرَجَ مِنُ كُدًى مِّنُ اَعُلَى مَكَةً. قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ قَالَ الْخَبَرَنَا عَمُرُّو عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابْنُهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَامِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَامِشَةً اللَّهُ عَلَيهٍ وَسَلَّمَ عَنُ عَامُ الفَّتُح مِنُ كَدَآءَ مِنُ اَعْلَى مَكَةً قَالَ دَحلَ عَلَم مِنُ عَلَيهٍ وَسَلَّمَ هُمَا مِنُ كَدَآءٍ وَ كُدًى وَ كَدَّى وَ الْكَثُومُ اللَّهُ عَلَى كِلْتَهُمَا مِنُ كَدَاءٍ وَ كُدًى وَ الْكُمُ مُنَ لِللَّهُ عَلَى كِلْتَهُمَا مِنُ كَذَاءٍ وَ كُدًى وَ الْكُمُرُمَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عُرُوةً يَذَكُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عُرُوةً يَذَكُلُ عَلَى كِلْتَهُمَا مِنُ كَدَاءٍ وَ كُدًى وَ الْكُمُرُمَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عُرُوةً يَذَكُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عُرُوةً يَذَكُلُ مِنُ كُدًى وَ كَانَ عَمُرُالٍهِ.

١٤٨٢ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا حَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَ اللَّهُ عَنُ هِ شَامٍ عَنُ عُرُوةً. قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنُ كَذَةً مِنُ اعْدُوةً أَكْثَرُ مَا كَذَرَةً مَا عُرُوةً أَكْثَرُ مَا يَدُخُلُ مِنُ كَدُى وَ كَانَ أَقْرَبَهُمَا إلى مَنْزَلَهِ.

العلياسے داخل ہوتے اور شنية السفليٰ سے خارج ہوتے تھے۔

بابا • • ارمکہ سے کس طرف سے نکلے؟ ۱۳۷۸۔ مسدد بن مسر ہد بھری کیجی عبید الله 'نافع 'ابن عرا سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم منیتہ العلیا کے مقام کداء سے جو بطحامیں ہے ' داخل ہوئے تھے اور منیتہ السفلیٰ کی طرف سے باہر نکلے تھے۔

9 کا احمیدی و محمد بن متنی سفیان بن عیینه شام بن عرده ایند والدسے وه حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم جب مکه آتے تو وہاں اس کے بلند حصه کی طرف سے داخل ہوتے اور اس کے نیچ کے حصه کی طرف سے باہر نکلتے۔

۱۳۸۰ محود' ابواسامہ' ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے سال کداء کی طرف سے داخل ہوئے اور کدی کی طرف سے جو مکہ کی بلند جانب ہے نکلے۔

۱۸۸۱۔ احمد 'ابن وہب' عمرو' ہشام' بن عروہ 'اپنے والد سے' وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کی باند جانب ہے' داخل ہوئے۔ ہشام کا بیان ہے کہ عروہ کدء اور کدی دونوں جانب سے داخل ہوتے ، لیکن اکثر کدگی کی جانب سے داخل ہوتے اور یہ اور یہ ان کے گھر کے قریب تھا۔

۱۳۸۲۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'حاتم' ہشام' عروہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹے مکہ کے سال مکہ کے بلند جانب بینی کداء کی طرف سے داخل ہوتے اور عروہؓ اکثر کدیٰ کی طرف سے داخل ہوتے کہ یہ ان کے گھرسے قریب تھا۔

18۸٣ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيُهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتُحِ مِنُ كَدَآءِ وَّ كَانَ عُرُوةُ يَدُخُلُ مِنُهُمَا كِلتَيْهِمَا وَ كَانَ آكُثَرَ مَا يَدُخُلُ مِنُ كُدًى آفَرَبَهُمَا اللَّى مَنْزِلِه قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ كَدَآءٌ وَّ كُدًى مَوْضَعَانِ.

١٠٠٢ بَابِ فَضُلِ مَكَّةَ وَ بُنْيَانِهَا وَ قُوُلِه تَعَالَى وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيُتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ آمُنًا وَّ اتَّخِذُوا مِنُ مُّقَامِ اِبْرَاهِيُمَ مُصَلِّى وَّ عَهدُنَا اِلِّي اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسُمْعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِيُنَ وَ الْعٰكِفِيُنَ وَ الرُّكُع السُّجُودِ وَ إِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلُ هذَا بَلَدًا امِنًا وَّارُزُقُ آهُلَهُ مِنَ الثَّمَرَٰتِ مَنُ امَنَ مِنْهُمُ بِاللَّهِ وَ الْيَوُمِ الْاخِرِ قَالَ وَ مَنُ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيُلًا ثُمَّ اَضُطَرُّه اِلَّى عَذَاب النَّارِ وَ بِئُسَ الْمَصِيرُ وَ اِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسُمْعِيلُ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ، رَبَّنَا وَاجُعَلْنَا مُسُلِمَيُن لَكَ وَ مِنُ ذُرَّيْتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لُّكَ وَ اَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ.

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ اَنُحَبَرَنِيُ ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنُحَبَرَنِيُ ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنُحَبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرُ بُنَ عَبُدِ اللهِ

۱۳۸۳ موئ وہیب ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم فق کمہ کے سال کداء کی جانب سے داخل ہوئے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے ، لیکن اکثر کدیٰ کی جانب سے داخل ہوتے جو ان کے گھرسے قریب تھا۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ کداءاور کدیٰ دوجگہوں کے نام ہیں۔

باب ۰۰۲ مکه کی فضیلت اور اس کی عمار توں کا بیان اور الله تعالی کا قول کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لئے لوث كر آنے كى جگه اور اس كامقام بنايا اور مقام ابراہيم كو نمازكى جگہ بناؤاور ہم نے ابراہیم اور اساعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والول کے لئے پاک بنا،اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنانا اور یہاں کے رہنے والوں میں جولوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں'ان کے لئے تھلوں کارزق عطاکر'اور فرمایا کہ جس نے انکار کیا' تو میں کچھ دن اس کو مہلت دوں گا۔ پھر دوزخ کے عذاب کی طرف تھنچ لاؤں گااوریہ براٹھ کاناہے، اور جب ابراہیم واساعیل کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مارے پروردگار ماری طرف سے قبول فرما بیشک تو سننے والا جانے والا ہے اے ہمارے پرور د گار ' ہم دونوں کو اپنا فرمانبر دار بنا اور ہماری اولاد میں ہے ایک امت پیدا کر 'جو تابعد ار ہواور ہمیں حج کے طریقے بتااور ہماری طرف توجہ فرما' بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

۱۳۸۴ عبدالله بن محمد 'ابوعاصم 'ابن جرتخ عمرو بن دینار 'جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب کعبہ کی تقمیر شروع ہوئی تو نبی صلی الله علیه وسلم اور حضرت عباسؓ دونوں

قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكُعُبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَبَّاسٌ آيْنَقُلانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى وَسَلَّمَ اجْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَحَرَّ إِلَى الْاَرْضِ فَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ اللَّي السَّمَآءِ فَقَالَ آرِنِي إِزَارِيُ فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

مَالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَّالِكِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدَ اللهِ عَنُ اللهِ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنُ عَمْرَ عَنُ عَآئِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهُ تَرْى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهُ تَرْى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهُ تَرْى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَواعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَكَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الأُحُوصِ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ . حَدَّنَنَا أَبُو الْاَحُوصِ حَدَّنَنَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَرِيُدَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَالَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِدَارِ آمِنَ البَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ فَمَا لَهُمُ لَمُ يُدُحِلُوهُ فِي البَيْتِ قَالَ إِنَّ نَعَمُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ قُومَكِ قَصَرَتُ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيُدُحِلُوا مَنُ شَآءُ وَا وَ لَوُلَا اَنَّ قَوُمَكِ حَدِيثُ عَهُ مِلَا الْحَاهِلِيَّةِ فَاحَافُ اَنَ قَوُمَكِ حَدِيثُ عَهُ دِهِمُ إِلْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُ لِهِمُ النَّعَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُ لِهُ الْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنْ تَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُ لِهُ الْحَاهِلِيَّةِ فَاخَافُ اَنْ تَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُ لِهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ الْمَاهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

پھر اٹھاکر لاتے تھے۔حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی ازار اپنے کا ندھوں پر ڈال لو۔ (جب آپ نے ابیا کیا تو) بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آئھیں آسان کی طرف لگ گئیں 'پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے میری ازار دے دیجئے 'چنانچہ آپ نے اسے باندھ لیا۔

عبداللہ بن محمد بن الی کرائٹ ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبد اللہ عبداللہ بن محمد بن الی برائٹ مسلم اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عرائہ مصلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائش ہے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ کی عمارت بنائی، توابراہیم علیہ السلام کی بنیاد سے اسے چھوٹا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ پھر آپ اس کو قواعد ابراہیم کے مطابق کیوں نہیں بنادیت ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا کفر کا ذمانہ ابھی حال ہی میں نہ گزرا ہوتا تو میں ایسا(ا) کر دیتا، عبد اللہ بن عرائے بیان کیا کہ حضرت عائش نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینا سا ہے ، میر سے خیال میں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے قریب دونوں رکنوں کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے قریب دونوں رکنوں کے بیادوں پر پورا نہیں بنا تھا۔

۱۳۸۲ مسدد ابوالاحوص اشعث اسود بن یزید مضرت عائش سے دوایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوار کے متعلق بوچھا کہ کیا وہ خانہ کعبہ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا ابل! میں نے فرمایا ان لوگوں نے اسے کیوں خانہ کعبہ میں داخل نہ کیا؟ آپ نے فرمایا ، تبہاری قوم کے پاس فرج کم ہو گیا ، میں نے پوچھا ، دروازے کا کیا حال ہے کہ اس کو بلندر کھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تبہاری قوم نے کیا حال ہے تاکہ جس کو چاہیں ، داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک کیا ہے تاکہ جس کو چاہیں ، داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں روک دیں اگر تبہاری قوم کا زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتا اور جھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو ناگوار ہوگا، تو میں دیواروں کو خانہ خوف نہ ہوتا کہ ان کے دلوں کو ناگوار ہوگا، تو میں دیواروں کو خانہ

(۱)ایساکام جو بہتر بھی تھااور جے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پند بھی فرماتے تنے صرف اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔ آپ کے اس عمل سے معلوم ہواکہ بعض او قات مستحب پر عمل کرنے کے مقابلہ میں لوگوں کو فتنے سے بچانازیادہ اہم ہے۔

قُلُوبُهُمُ أَنُ أُدُخِلَ الْحَدُرَ فِي الْبَيْتِ وَ أَنُ ٱلْصِقَ بَابَةً بِالْأَرْضِ.

١٤٨٧ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا حَدَائَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفُرِ لَنَقَضُتُ البَيْتَ ثُمَّ لَبَيْتَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ عَلَى السَّيْتَ الْمَيْمَ فَاِلَّ قَرَيْشًا لِبَيْتَ لُمَّ الْمَيْمَ فَاِلَّ قَرَيْشًا الْمَنْ البَيْتَ لَهُ خَلُفًا وَ قَالَ البُو المُنْ المَّامِ خَلَفًا يَّعُنِي بَابًا.

١٤٨٨ ـ حَدَّنَا بَيَالُ بُنُ عَمُرٍو قَالَ حَدَّنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّنَا عَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّنَا عَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّنَا عَرِيدُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّنَا عَرُهُ بَنُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لُولًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ عَائِمَةُ لُولًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ عَائِمَةُ لُولًا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهُدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ كَانَهُ وَ الْرَقَّتُةُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَه بَابَيْنِ بَابًا هَرُيدًا فَهُكُ لَه بَابَيْنِ بَابًا هَرُيدًا فَهُكُ بِهِ اسَاسَ إِبُرَاهِيمَ هَذَي الرَّبِيلُ عَلَى هَدُمِهُ قَالَ هَرُيدًا فَلَكُ لَهُ وَسَلَّمَ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَزِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَ يَذِيدُ وَشَهِدُتُ ابْنَ الرَّبِيلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقَلْتُ لَهُ آينَ الْمَعْمِ وَقَدُ رَايْتُ اسَاسَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ وَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَا فَدَعَلْتُ مَعَهُ الْجِحُر فَقَالَ هَهُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ آيَنَ مَكَانٍ فَقَالَ هَهُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَلَا اللَهُ مَلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَهُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ آيَنَ فَرَرُرُتُ مِنَ الْحِجُرِ سِتَّةَ اَزُرُع وَ نَحُوهَا.

١٠٠٣ بَاب فَصُلِ الْحَرَّمِ وَقَوْلِه إِنَّمَا أُمِرُتُ الْبَلَدَةِ الَّذِيُ الْبَلَدَةِ الَّذِيُ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّ أُمِرُتُ اَنُ اكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ وَقَوْلِهِ أَوَ لَمُ نُمَكِّنُ لَّهُمُ حَرَمًا امِنًا يُحْبَى الِيُهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمًا امِنًا يُحْبَى الِيُهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

کعبہ میں داخل کر دیتااور اس کے دروازے کو زمین سے ملادیتا۔ ( یعنی نیجا کردیتا)

٢٨٧٥ عبيد بن اساعيل ابواسامه ابشام اپن والدس وه حضرت عائش سے روايت كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرماياكه اگر تمهارى قوم كازمانه كفرسة قريب نه ہو تا تو ميں خانه كعبه كو توڑ دالآ، اور ميں اسے بنياد ابراہيمى پر بناتا اس لئے كه قريش نے اس كى عمارت كو چھوٹاكر دياوراس كے لئے خلف بنا تااور ابو معاويہ سے بيان كياكہ جھے سے بشام نے بيان كياكہ خلف سے مراد دروازہ ہے۔

مرا الله بیان بن عمرو 'یزید 'جریر بن حازم 'یزید بن رومان 'عروه ' عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے عائش سے فرمایا۔ اے عائش آگر تمہاری قوم سے جاہلیت کا قرب نہ ہو تا تو ہیں خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کا حکم دیتااور اس میں سے جو حصہ نکال دیا گیا ہے دروازے رکھا 'ایک پورب کی طرف ' دوسر المجھم کی طرف کھا ااور بنیا وارا بیا کہ میں اس بی خورب کی طرف ' دوسر المجھم کی طرف کھا اور بنیا واہرا ہی کے مطابق کر دیتا۔ یہی وہ حدیث ہے جس نے ابن زبیر گو بنیا واہرا ہی کے منہدم کرنے پر آمادہ کیا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں ابن زبیر گو کے پاس موجود تھا 'جس وقت انہوں نے اس کو گراکر بنایا اور جراسود کو اس میں داخل کیا اور میں نے بنیا داہرا ہی کے پھر دیکھے 'جو او نٹوں کی کوہان کی طرح سے 'جر یہ نہوں نے کہا کہ میں ان یزید سے پوچھا' اس کی طرح ہو اسود کے بان کی طرح ہے بان کیا کہ میں ان میں ان کے بال ہے ؟ انہوں نے کہا کہ میں انجمی حمہیں دکھا تا ہوں 'میں ان کے بتالیا کہ یہاں ہے۔ جر یہاں گیا تو انہوں نے اس جگہ کیا سے جھا گریا سے جو گریا س کے قریب قریب تھی۔

باب ۱۰۰۳- حرم کی فضیلت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ میں تھم دیا گیا ہوں کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں' جس نے اس کو حرام کیا ہے اور اس کے لئے تمام چیزیں ہیں، اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی'جو پر امن کا قول کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں جگہ نہیں دی'جو پر امن

رِّزُقًا مِّنُ لَّدُنَّا وَ لَكِنَّ اَكُثَرَ هُمُ لَا يَعُلُمُونَ.

18۸٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ قَال حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيُدِ عَنُ مَّنُصُورُ عَنُ مُّخَاهِدٍ عَنُ مَّنُصُورُ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ مَّنُصُورُ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ طَاؤَسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالً قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَةً إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوكُهُ وَ لَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ وَ لَا يَلْتَقِطُ لَقُطَتَهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا.

١٠٠٤ باب تُورِيُثِ دُورِ مَكَّةَ وَ بَيْعِهَا وَ شِرَآئِهَا وَ اَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ شَوَآءً خَآصَّةً لِقَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مَيَّكُونُ خَآصَةً لِقَوُلِهِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادُ وَ مَنُ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ اللهِ اللهِ أَبُو عَبُدِ اللهِ اللهِ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا مَّحُبُوسًا.

١٤٩٠ حَدَّنَنَا اَصُبَغُ قَالَ اَحْبَرَنِیُ اَبُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِیّ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ عَلِیّ بُنِ حُسَيْنِ عَنُ عَلٰیِ بَنِ حُسَيْنِ عَنُ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِی دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِیلًا مِّنُ رِبّاع اَوُ دُورٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلُ تَرَكَ عَقِیلًا مِّنُ رِبّاع اَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِیلًا مِنْ رِبّاع اَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِیلًا فِی مَالِبٌ وَلَمُ مَنْ حَعْفَرٌ وَلا عَلِیٌ شَیْعًا لِإِنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مُسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مُسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مُسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مَسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مَسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَكَانَ مَسْلِمَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَکَانَ مَانِهُ وَلَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَکَانَ مَنْ مَنْ فَلَنِ مَنْ فَعَیْنَ وَ كَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَکَانَ مَنْ مَنْ فَانَ عَقِیلًا وَ مُنْ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ كَافِرَیْنِ فَکَانَ مَنْ مَنْ مَنْ فَی کَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ کَافِرَیْنِ فَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ مَیْنَ وَ کَانَ عَقِیلًا وَ طَالِبٌ عَالَیْ وَیْنِ فَیْ فَقُولُ وَ طَالِمُ وَیْ مُیْلُونَ وَ مُولِیْ وَیْ فَورِیْنَ فَیْلُونُ وَ مِیْنَ اللّٰ مُیْنُ وَیْ مُنْ اللّٰ مُیْنَ وَیْنِ فَیْلُونُ وَیْنِ فَیْلُ وَلَا مِیْنَ مِیْلُونُ وَیْمُونُ وَانِ مُیْلُونُ وَیْ وَانْ مَقِیلُ وَیْ طَالِیْ وَیْ مُیْنَ وَیْنَ مُیْلُونُ وَیْنَ مِیْنَ وَیْنَ وَانِ مِیْنَ وَیْنِ وَیْنَ مُیْ وَیْنَ مِیْنِ وَیْنَ مُیْنِ وَیْرِیْنِ وَیْنَ مَیْنِ وَیْنَ مِیْنِیْنَ وَیْنَ مِیْنِ مُیْنِ وَیْ مِیْنَ وَیْنِ وَیْنَ مِیْنِ وَیْنِ مِیْنَ مُیْنِ مِیْنِ وَیْ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ وَیْنِ مِیْنِ مِیْنِ وَیْنِ مِیْنِ مِیْ وَیْنِ مُیْ وَیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ وَیْ مُیْ وَیْنِ مِیْنِ وَیْنِ مُونِ وَیْنِ مِیْنِ وَیْنِ مِیْ وَیْ مِیْ وَیْنِ مِیْنِ وَیْ وَیْ مِیْنِ وَیْنِ مِیْنِ وَیْ وَیْ

ہاورای کی طرف ہر قتم کے میوے میری جانب سے تھینج کر آتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

۱۳۸۹ علی بن عبدالله بن جعفر 'جریر بن عبدالحمید 'منصور 'مجاہد ' طاؤس 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہر کوالله تعالیٰ نے حرام بنایا ہے 'اس کے کا نئے نہ کا فیے جائیں گے 'اس کے شکار نہ بھگائے جائیں گے اور نہ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائے 'مگروہ شخص جواس کا علان کرے۔

باب ۱۰۰۷ میں میراث جاری ہونے اوراس
کے بیچنے اور خرید نے (۱) کا بیان اور یہ کہ لوگ خاص مسجد
حرام میں برابر ہیں 'اللہ تعالیٰ کے قول کی بنا پر کہ جن لوگوں
نے کفر کیا اور اللہ کے راستہ سے اور اس خانہ کعبہ سے روکتے
ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے لئے کیسال بنایا ہے ' وہاں کے
رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے اور جس نے الحاد کے
ساتھ ظلم کا ارادہ کیا تو ہم اس کو در دناک عذاب چھھائیں
گے 'ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ بادی سے مراد ہے باہر
سے آنے والا 'محبوس کے معنی ہیں رکے ہوئے۔
سے آنے والا 'محبوس کے معنی ہیں رکے ہوئے۔

۱۹۹۰ اصبغ ابن وہب پونس ابن شہاب علی بن حسین عمرو بن عثان اسامہ بن زید نے بیان عثان اسامہ بن زید نے بیان عثان اسامہ بن زید نے بیان کیا۔ یار سول اللہ آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ عقیل نے جائیداد یا گھر کہاں چھوڑا ہے؟ اور عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر اور حضرت علی کسی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے اس لئے کہ وہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کا فرتھے۔ حضرت عمر بن خطاب اس لئے کہ وہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کا فرتھے۔ حضرت عمر بن خطاب اس لئے کہتے کہ مومن کا فرکاوارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہالوگ اللہ تعالی سے کہ مومن کا فرکاوارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہالوگ اللہ تعالی سے کہ مومن کا فرکاوارث نہ ہوگا۔ ابن شہاب نے کہالوگ اللہ تعالی

(۱)اس بات میں فقہائے امت کے ماہین اختلاف ہے کہ مکہ کی زمین و قف ہے یا ملک، اور اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ مکہ صلحافۃ ہوا تھایالڑائی ہے۔

عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالُولَ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالُولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اِللهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اِللهِ وَ الْفُسِهِمُ فِي سِبِيُلِ اللهِ وَ جَاهَدُولًا بِاللهِ وَ اللهِ عَنْ سِبِيلِ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٠٠٥ بَابِ نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَكَّةَ .

١٤٩١ مَ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيْبً عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةَ آنَّ آبَا هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَيْنَ آرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلْنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى اللهُ الْكُفُر.

قَالَ حَدَّنَنَا الْكُمَيُدِئُ قَالَ حَدَّنَى الرُّهُرِئُ عَنُ الْوَلِيُدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ عَنُ آبِى هُرَيُرةً قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِيومَ النَّحْرِ وَهُو بِمَنٰى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِيومَ النَّحْرِ وَهُو بِمَنٰى نَحُنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةً حَيْثُ نَحُلُونَ عَدَا بِحَيْفِ بَنِي كَنَانَةً حَيْثُ وَلَاكُ المُحَصِّبِ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُرِ يَعْنِى بِذَلِكَ الْمُحَصِّبِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَى الْكُفُرِ يَعْنِى بِذَلِكَ الْمُحَصِّبِ وَذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامُهُ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَ لَا يُبَايعُوهُمْ حَتَى يُسُلِمُوا اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ مَلْكِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ مَنَى الْمُطَلِبِ اللَّهِ بَنِي الْمُعَلِي عَنِ الْاَوْزَاعِيّ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَلامَةُ اللَّهُ مَنِي الْمُطَلِبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَى وَ إِذْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَى وَ إِذْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَى وَ إِذْ قَالَ اللهِ قَالَى وَ إِذُ قَالَ اللهِ قَالَى وَ إِذْ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اِبُرَاهِيُمُ رَبِّ اجْعَلُ هَذَا الْبَلَدَ امِنًا

کے اس قول کی تاویل کرتے تھے 'بے شک جولوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیااور جن لوگوں نے بناہ دی اور مدد کی 'ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں' آخر آیت تک۔

# باب٥٠٠١- ني صلى الله عليه وسلم كامكه مين الرن كابيان-

۱۹ سا۔ ابو الیمان 'شعیب' زہری' ابوسلمہ' حضرت ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا، کل انشاء اللہ خیف بنی کنانہ میں ہمارا قیام ہوگا۔ جہال قریش نے کفر پر جے رہنے کی قشم کھائی تھی۔

۱۳۹۲ حیدی ولید اوزائی زهری ابوسلمه محضرت ابوهری قسے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کے دوسرے دن جب آپ منی میں تھے۔ فرمایا کہ کل ہم (انشاءاللہ) فیف بنی کنانہ یعنی محصب میں اتریں گے ، جہاں لوگوں نے کفر پر جے رہنے کی قتم کھائی تھی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ قریش اور کنانہ نے بنی ہشم اور بنی عبد المطلب یا بنی المطلب کے خلاف قتم کھائی تھی کہ ان سے بیاہ شادی اور خرید و فروخت نہ کریں گے ، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارے حوالہ نہ کر دیں۔ اور سلامہ نے عقیل سے ، محلی بن ضحاک سے ، اوزائی سے ، اسی طرح روایت کیا کہ مجھ سے ، محلی بن شہاب نے بیان کیا اور دونوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا لفظ بیان کیا ، ابو عبد اللہ ( بخاری ) نے بیان کیا۔ بنی مطلب زیادہ مناسب معلوم ہو تا ہے۔

باب ۲۰۰۱۔اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب حضرت ابراہیمؓ نے دعا کی کہ اے میرے پرورد گار اس شہر کوامن کاشہر بنااور مجھے

وَّاجُنْبِنِي وَ بَنِيَّ اَنُ نَّعُبُدَ الْاَصُنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَضُلَانَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اللي قَوْلِه لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ.

189٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا مَلُونَا سُفُيَاكُ قَالَ حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعُدِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحَرِّبُ الْكُعْبَةَ ذُو السَّوِيُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ .

1894 ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوةَ اللَّيْثُ عَنُ عُنَا اللَّيْثُ عَنُ عُنَا اللَّيْثُ عَنُ عُرُوةً عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالِمُ اللَّهِ عَلَا اللّهِ قَالَ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي الْخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي اللّهِ قَالَ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَايُشَةً فَلَتُ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَآءَ قَبُلَ اللهِ فَالَتُ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَآءَ قَبُلَ اللهِ مَلَى يُومًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكُعْبَةُ لَلْمُ مَنُ شَآءَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ مَنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مُنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مُنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنُ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللهِ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللّهُ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللهُ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ شَآءَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَي

١٤٩٥ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ حَجَّاجِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي عُتَبَةً عَنُ اَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنُ اَبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَ البَيْتَ وَ لَيْعُتَمَرَنَّ بَعُدَ خُرُوجِ قَالَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ تَابَعَهُ اَبَانُ وَ عِمُرانُ عَنُ يَاجُوجَ وَ مَاجُوجَ تَابَعَهُ اَبَانُ وَ عِمُرانُ عَنُ

اور میری اولاد کواس سے بچاکہ بنوں کی پرستش کریں 'اے میرے رب ان بنول نے بہت سے لوگوں کو گمر اہ کر دیا ہے ' آخر آیت لعلهم یشکرون تک۔

باب ع ۱۰۰- الله تعالی کا قول که الله تعالی نے بیت حرام (کعبه) کولوگول کے کھمرنے کا ذریعہ بنایا اور مہینے کو حرام بنایا۔ اَنَّ اللَّهَ بِحُلِّ شَیْءِ عَلِیْمٌ تک۔

۱۳۹۳ علی بن عبداللہ مسفیان زیاد بن سعد 'زہری مسعید بن مسیّب حضرت ابوہر ری مسیّب دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلّی اللہ علیہ مسلّی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبثی تباہ کرےگا۔

۱۳۹۵۔ احمد بن حفص عفص ابراہیم ، تجاج بن حجاج ، قادہ عبدالله بن ابی عتبت و حضرت ابوسعید خدری نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ یا جوج کا جائن اور عمران یا عمرہ یا جوج کا جائن اور عمران نے قادہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور عبدالرحمٰن نے شعبہ سے روایت کیا کہ خانہ کعبہ شعبہ سے روایت کیا کہ خانہ کعبہ

قَتَادَةً وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ عَنُ شُعْبَةً لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجِّ الْبَيْتَ وَ الأَوَّلُ اكْتَرَ قَالَ السّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجِّ الْبَيْتَ وَ الأَوَّلُ اكْتَرَ قَالَ الْهُو اللهِ ابَا سَعِيْدٍ.

١٠٠٨ بَابِ كِسُوَةِ الْكُعْبَةِ\_

1897 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَنَا سَفُيانُ مَدَّنَنَا سَفُيانُ مَدَّنَنَا حَدَّنَنَا سُفُيانُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيانُ الْحَدَبِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ حَدَّنَا وَاصِلُ الأَحُدَبِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ حَدَّنَنَا فَبِيصَةً قَالَ حَدَّنَنَا فَبِيصَةً قَالَ حَدَّنَنَا فَبِيصَةً قَالَ حَدَّنَنَا فَبِيصَةً قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيانُ عَنُ وَاصِلِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ حَلَسُ سُفُيانُ عَنُ وَاصِلِ عَنُ آبِي وَاثِلِ قَالَ حَلَسُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُوسِيِّ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ حَلَسَ هَمَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُوسِيِّ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ حَلَسَ هَمَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُوسِيِّ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ حَلَسَ هَذَا الْمَحْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ آنِ لَا لَا المَرُانِ التَّيَدِيُ اللَّهُ مَا الْمَرُانِ آتُتَذِي وَلَا بَيْضَاءَ اللَّهُ قَالَ الْمَرُانِ آتُتَذِي وَلَا بَيْضَاءَ اللَّهُ الْمَرُانِ آتُتَذِي وَالْ مَنْ الْمَرُانِ آتَتَذِي وَالْ اللَّهُ الْمَرُانِ آتَتَذِي وَالْ الْمَوْلِ آلَا الْمَرُانِ آتَتَذِي وَلَا الْمَوْلِ آلَالُهُ اللَّهُ الْمَوانِ آتَتَذِي وَلَا اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَذِي وَاللّهُ الْمَالُونَ آلَتَهُ اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَذِي وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُونَ آلَا اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَذِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونِ آتَتَ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَذِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَذِي وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُونِ آتَتَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُونِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٠٠٩ بَابِ هَدُمِ الْكُعْبَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُزُوُ
 جَيشٌ ن الْكَعْبَةَ فَيُخسَفُ بِهِمُ.

١٤٩٧ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُرُهُ بُنُ عَلَيٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَى ابُنُ آبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانِّي بِهِ اَسُودُ اَفَحَجُ يَقُلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا حَجَرًا.

١٤٩٨ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ خُدُّنَا اللَّيْثُ عَنُ يَعُونُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ النِّي شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ الْمَسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ الْكَعُبَةَ ذُونَ السُّويُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبُشَةِ.

١٠١٠ بَابِ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسُودِ.

کا حج مو قوف نہ ہو جائے گا'لیکن پہلی روایت زیادہ لوگوں نے کی ہے اور ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ قادہ نے عبداللہ سے سا ہے اور عبداللہ سعید کے والد ہیں۔

باب۸۰۰۱- کعبه پرغلاف چرهانے کابیان۔

۱۳۹۷۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'خالد بن حارث 'سفیان 'واصل احدب ابووائل سے بیان کیا کہ بیں احدب ابووائل سے بیان کیا کہ بیں شیبہ کے پاس آیا۔ ح قبیصہ 'سفیان 'واصل 'ابووائل سے روایت کرتے ہیں، ابووائل نے بیان کیا کہ بیل شیبہ کے ساتھ کری پر کعبہ بیل بیٹا توشیبہ نے کہا 'اس جگہ پر حضرت عمر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نے ارادہ کیا کہ کوئی زردیا سفید چیز نہ چھوڑوں 'گریہ کہ ان کو تقیم کردوں 'میں نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے توالیا نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیل توانیل دونوں آومیوں کی افتدا کرتا ہوں۔

باب ۹۰۰۱۔ کعبہ کے منہدم کرنے کابیان 'حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گااور وہ زمین میں دھنسادیا جائے گا۔

40 سا۔ عمر و بن علی کی بن سعید عبید الله بن اخنس ابن الی ملیکه ابن عباس بی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں اس سیاہ آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کے ایک ایک پھر کواکھاڑ چھینے گا۔

۱۳۹۸۔ یکی بن بکیر 'لیٹ ' یونس' ابن شہاب' سعید بن میتب حضرت ابوہر مرة سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کودوچھوٹی پنڈلیوں والا ایک عبثی شخص و مران کرے گا۔

باب ۱۰۱۰ ان روایتوں کا بیان 'جو حجر اسود کے بارے میں منقول ہیں۔

1899 ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَحْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمُ عَنُ عَابِسِ الْمُنْ رَبِيْعَةَ عَنُ عُمَرَ اَنَّةً جَاءَ اللَّي الْحَجَرِ الاَسُودِ الْمُنْ وَ لَا فَقَبَّلَةً فَقَالَ اِنِّي لَاَعُلَمُ اِنَّكَ حَجَرً لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ وَلَوُلَا أَنِّي رَايَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٠١١ بَابِ اِغُلاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّىُ فِى آيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَآءَ.

١٥٠٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ
 عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ آنَّةٌ قَالَ
 دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ
 هُوَ وَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَ عُثْمَانُ بُنُ طَلَحةً
 فَاغُلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَا فَتَحُوا كُنْتُ آوَلَ
 مَنُ وَلَجَ فَلَقِينَ بِلَالًا فَسَالْتُهُ هَلُ صَلّى فِيهِ
 رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.

١٠١٢ بَابِ الصَّلوةِ فِي الْكُعُبَةِ.

١٠٥١ حدَّنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخَبَرَنَا عَبُرُنَا مُوسَى بُنُ عَقُبَةَ عَنُ نَّا فِعِ عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا مُوسَى بُنُ عَقُبَةَ عَنُ نَّا فِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّةً كَانَ إِذَا دَحَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّةً كَانَ إِذَا دَحَلَ الْكُعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجُهِ حِيْنَ يَدُخُلُ وَ يَجُعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهُرِ يَمُشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيُنَ الْجَدَارِ اللّهُ عَلَي قِبَلَ وَجُهِه قَرِيبًا مِّن ثَلْثَةِ آزُرُع فَيُصَلّى اللّهِ صَلّى فِيه وَلَيْسَ عَلَى يَتُواحِى الْبَيْتِ شَآءَ. اللهِ صَلّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِ بَاسُ آنُ يُصَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى آحَدِ بَاسُ آنُ يُصَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى آخَدِ بَاسُ آنُ يُصَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى آخَدِ بَاسُ آنُ يُصَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى وَعُرَادٍ فَيُعَلِي الْمُعَالَى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلّمَ صَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهِ صَلّى الله عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ صَلّى فِيهُ وَلَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ لَهُ يَوْاحِى الْبَيْتِ شَآءَ.

99 ا۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'اعمش 'ابراہیم 'عابس بن رہید 'حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حجراسود کے پاس آئے اوراس کو بوسہ دیا پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے ،نہ تو نقصان پہنچاسکتا ہے اور نہ نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے ،اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

باب ۱۱۰۱ خانه کعبه کا در وازه بند کرنے کا بیان اور خانه کعبه میں جس طرف چاہے 'نماز پڑھے(۱)۔

1000 قتیه بن سعید اید ابن شهاب سالم عبدالله بن عراسه مراح دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اور اسامه بن زیر اور بلال اور عثمان بن طلح خانہ کعبہ میں داخل ہوئے توان لوگوں نے خانہ کعبہ کادروازہ بند کردیا ، جب دروازہ کھولا توسب سے پہلے میں اندر داخل ہوا، تو بلال سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہاں نماز پر حی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! دونوں یمنی ستونوں کے در میان نماز پر حی ہے۔

باب ١٠١٢ - كعبه مين نماز يرص كابيان -

۱۰۵۱۔ احمد بن محمد عبد الله موسیٰ بن عقبہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر جب کعبہ میں ہوتے توسامنے چلتے اور دروازہ کی طرف ان کی پیٹے ہوتی اور وہ چلتے رہتے یہاں تک کہ ان کے اور ان کے سامنے والی دیوار کے در میان تقریباً تین گز کا فاصلہ رہتا 'چر نماز پڑھتے اور اس جگہ کا قصد کرتے جس کے متعلق بلال نے بیان کیا تھا کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھی تھی اور کسی مختص پر کہے ) حرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس ست میں چاہے 'نماز پڑھے۔

باب ١٠١٠ ال مخص كابيان جو كعبه مين داخل نه مو 'اورابن

(۱) امام بخاری اس بات کے عنوان سے بیہ بتانا چاہیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر اگرچہ یمنی ستونوں کے در میان نماز پڑھی تھی لیکن کعبہ کے اندر ہر جگہ نماز پڑھی جاستی ہے۔

كَانَ ابُنُ عُمَرَ يَحُجُّ كَثِيرًا وَّ لَا يَدُحُلُ. ١٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَنَا اِسُلْعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ اَنْحَبَرَنَا اِسُلْعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ اَبُنِ آبِي اَوْفِي قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى خَلَفَ اللهِ عَلَى خَلَفَ اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى خَلَفَ اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى خَلَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى خَلَفَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى الله عَلَيه الله عَلَيه وَسَلَّمَ الكَهُ ادَخُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُولُو اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُولُولُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ ا

١٠١٤ بَابِ مَنُ كَبَّرَ فِى نَوَاحِى الْكُعْبَةِ. أَلَوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّنَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَدِمَ آلِى آنُ يَدُخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُصَلَّى فِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عُنْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عُنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ

١٠١٥ بَابِ كَيُفَ بَدُءُ الرَّمُلِ.

٤ - ٥ - حَدِّئنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدِّئنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدِّئنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَنْمِ بَ
 فَامَرَهُمُ النَّيِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرُمِلُونَ فَامَرَهُمُ النَّيِّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرْمَلُونَ

عمرًا كثر في كرتے 'ليكن خانه كعبه ميں داخل نه ہوتے۔

باب ۱۱۰ اراس مخفی کابیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کے۔

۱۹۰ ابو معم عر عبدالوارث ابوب عکرمہ ابن عبال سے روایت

کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم جب کعبہ کے پاس آئے تواندر

عبانے سے انکار کیااور اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے تکالئے

کا آپ نے علم دیا ، چنانچہ وہ نکال دیئے گئے۔ لوگوں نے حضرت

ابراہیم اور اساعیل علیماالیلام کے بت بھی نکال دیئے کہ ان دونوں

کے ہاتھوں میں پانے تھ (۱)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرملیا۔ اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے ، بخداوہ لوگ جانتے ہیں کہ ان

دونوں نے کبھی پانے نہیں تھیئے ، پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور

اس کے اطراف (کونوں) میں تکبیر کہی اور نماز نہیں بڑھی۔

اس کے اطراف (کونوں) میں تکبیر کہی اور نماز نہیں بڑھی۔

باب١٥١٠ ارومل كا ابتداء كيو نكر مونى؟

۱۹۰۹۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید الیب سعید بن جبیر ابن عباس ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کمہ میں آئے تو مشر کین کہنے گئے کہ تم لوگوں کے پاس الی قوم آر بی ہے جمعے یشرب کے بخار نے کمزور بنادیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تکم دیا کہ تین پھیروں میں اکر کر چلیں اور دونوں رکنوں کے در میان (معمولی چال ہے) چلیں

(۱) بہت سی مشرکانہ رسوم کے ساتھ تیر سے فال نکالنے کاطریقہ بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ قریش کواس کاعلم تھاکہ یہ خود ایجاد کردہ رسم ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ظلم کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل کے بتوں کے ہاتھوں میں تیر دے دیئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی افتراء پر بدد عادی۔

الْأَشُوَاطَ الثَّلائَةَ وَ آنُ يَّمُشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمُ يَمُنَا الرُّكْنَيْنِ وَلَمُ يَمُنَعُهُ آنُ يَّرُمَلُوا الْاَشُوَاطَ كُلِّهَا إِلَّا الْإِبُقَاءُ عَلَيْهِمُ.

يَقُدُمُ مَكَّةَ اَوَّلَ مَايَطُوفُ وَيَرُمَلُ ثَلْثًا \_ يَقُدُمُ مَكَّةَ اَوَّلَ مَايَطُوفُ وَيَرُمَلُ ثَلْثًا \_ ٥٠٥ \_ حَدَّئَنَا اَصُبَغُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ اَبُنُ وَهُبٍ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقُدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الاَسُودَ اَوَّلَ مَا يَطُوفُ فَي يَخُبُ ثَلْثَةَ اَطُوافٍ مِّنَ السَبْع.

١٠١٧ بَاكِ الرَّمُلِ فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ. ١٠٠٦ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَا شُرِيْحُ ابُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا شُرِيْحُ ابْنُ عَمَرَ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّنَا فُلَيْحُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْكَةَ اشُواطٍ وَ مَشَى ارْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ تَابَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ

بِنِ صَرَّ مِنْ اللّهِ عَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنَ الْحَبَرَنِي رَيْدُ بُنُ الْحَبَرَنِي زَيْدُ بُنُ الْحَبَرَنِي زَيْدُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ لِلرِّكُنِ الْسَلَمَ عَنُ آبِيهِ اللّهُ عَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ لِلرِّكُنِ الْمَحَلَّمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمَرٌ لَا تَصُرُّ وَ لَا تَنفَعُ وَلَوْلَا آنِي رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا مَنكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا نُجَبُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا

١٥٠٨ حَدَّئْنَا مُسَدَدٌ حَدَّئْنَا يَحَىٰ عَنُ عُبَيْدِ
 اللهِ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكُتُ

اور تمام پھیروں میں ر ل کا حکم دینے سے آپ کو کسی چیز نے نہیں روکا۔ بجزاس کے کہ سہولٹ آپ کے پیش نظر تھی۔

باب ۱۱۰۱ر جب مکہ آئے تو پہلے طواف میں ججر اسود کو بوسہ دینے کابیان اور تین بارر مل کرے۔

10.0 - اصبغ 'ابن وہب ' یونس ' زہری ' سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم جب کمہ (معظّمہ) آتے ' تو پہلے طواف میں حجر اسود کا بوسہ دیتے اور سات محصر وں میں سے تین مجھیروں میں رمل کرتے۔

باب ١٠١- حج اور عمره مين برمل كرنے كابيان-

۱۵۰۱ محد 'شر تح بن نعمان 'فلے 'نافع ' حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار پھیروں میں حج وعمرہ میں معمولی چال سے چلے۔لیٹ نے اس کے متابع حدیث روایت کی کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بواسطہ نافع 'ابن عمر قنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

2001 سعید بن ابی مریم ، محمد بن جعفر 'زید بن اسلم اپ والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جراسود کی طرف خاطب ہو کر فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ تو نقصان پنچاسکتا ہے اور نہ بی نفع پنچانا تیرے اختیار میں ہے۔ اگر میں رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسکم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا، تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا 'پھر اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ رمل کی ہمیں کیا ضرورت بوسہ نہ دیتا 'پھر اسے کو دریعہ مشرکوں کو دکھایا اور ان کو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا 'پھر فرمایا 'یہ اسی چیز ہے جو رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لئے ہم اسے چھوڑ تا پند نہیں کرتے۔

۸۰۵۔ مسدد کیجی عبید الله 'نافع عبد الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ سختی اور آسانی کسی حال میں بھی میں نے ان دونوں رکنوں کو

استِلام هذَيُنِ الرُّكُنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَّلا رَخَآءٍ مُّنُدُ رَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْتَلِمُهَا قُلْتُ لِنَافِعِ آكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَمُشِي بَيُنَ الرُّكُنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمُشِي لِيَكُونَ آيُسَرَ لِاسْتِلامِهِ.

١٠١٨ بَابِ اِسُتِلامِ الرُّكُنِ بِالْمِحُجَنِ الْمُرْكِدِ بِالْمِحُجَنِ الْمُنْ مَالِحٍ وَّ يَحْىَ الْبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ سَلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا الْبُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِی يُونُسُ عَنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِه يَسُتَلِمُ اللهُ كَالَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرِه يَسُتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنٍ تَابَعَهُ الدَّرَاوَرُدِيُ عَنِ ابُنِ الْحِي الزُّهُرِي عَنْ عَبِيهِ.

اليَمَانِيَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْحَبَرِنَا ابُنُ الْيَمَانِيَيْنِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْحَبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ الْحَبَرَنَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْحَبَرَنَا ابُنُ السَّمُ فَأَءِ اللَّهُ قَالَ وَمَنُ يَّتَقِى شَيْعًا مِنَ البَيْتِ الشَّعُثَاءِ اللَّهُ قَالَ وَمَنُ يَّتَقِى شَيْعًا مِنَ البَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةً يَسُتَلِمُ الْاَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكَنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكَنَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ لَا نَسُتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكَنِيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ الرُّكَنِيْنِ فَقَالَ لَهُ ابُنُ الرُّكَنِيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الرَّيْنِ يَسْتَلِمُ هُنَّ الْبَيْتِ بِمَهُ حُورٍ وَّ كَانَ ابُنُ الرُّيُورِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلُهُنَّ .

١٥١٠ حَدَّثَنَا ابَو الْوَلِيْدِ ثَنَا لَيْثُ عَنِ ابُنِ
 شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ لَمُ
 ارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتِلِمُ مِنَ
 الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ.

١٠٢٠ بَابِ تَقْبِيُلِ الْحَجَرِ.

١٥١١ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ اَخْبَرَنَا وَرُقَآءُ اَخْبَرَنَا زِّيُدُ بُنُ اَسُلَمَ

چونا نہیں چھوڑا۔جبسے میں نے رسول اللہ صکی اللہ علیہ وسکم کو چھوٹا نہیں چھوڑا۔جبسے میں نے نافع سے پوچھا کیا ابن عمرٌ دونوں رکنوں کے در میان معمولی چال سے چلتے تھے ؟ انہوں نے جواب دیا گھر دو معمولی چال سے صرف اس لئے چلتے تھے کہ آسانی کے ساتھ بوسہ دے سکیں۔

باب ۱۰۱۸ او لا تھی کے ذریعہ حجراسود کو بوسہ دینے کابیان۔
۱۹۰۹ احمد بن صالح، سخی بن سلمان ابن وہب کونس ابن ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ حضرت ابن عبال ہے روایت کرتے جہ الوداع میں اپنی او نفنی پرسوار ہو جی کہ نبی صکی اللہ علیہ وسکم نے حجۃ الوداع میں اپنی او نفنی پرسوار ہو کر طواف کیا اور لا تھی کے ذریعہ حجراسود کو بوسہ دیا۔ در اور دی نے زہری کے سجیتے سے انہول نے این چیاہے اس کے متا ہے حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۰۱۹۔ اس شخص کا بیان، جو صرف دونوں رکن یمانی کو بوسہ دے اور محمد بن بکرنے بواسطہ ابن جرتے 'عمر و بن دینار' ابوالشعثاء سے روایت کیا' انہوں نے بیان کیا' کون ہے جو خانہ کعبہ کی کسی چیز سے پر ہیز کرے اور معاویڈ رکنوں کو چھوتے تھے' توان سے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہم لوگ ان دونوں کو نہیں چھوتے نہیں چھوتے حماویڈ نے ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں اور ابن زبیرؓ ان سب کو بوسہ دیتے ہے۔

۱۵۱- ابوالولید ایث ابن شہاب سالم بن عبدالله این والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دونوں رکن یمانی کے سواکسی چیز کو چھوتے نہیں دیکھا۔

باب ۲۰۱- حجراسود کوبوسه دینے کابیان۔

اا ۱۵ ا۔ احمد بن سنان 'یزید بن ہارون 'ور قاء 'زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب گودیکھا کہ

عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَآيُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوُلَا آنِّى رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلُكَ مَاقَبَّلُتُكَ.

١٥١٢ ـ حَدِّنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنِ الرَّيْرِ بُنِ عَرِبِي قَالَ سَالَ رَجُلُ نِ ابْنَ عُمَرَ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُو حِمْتُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُتُ قَالَ اجْعَلُ ارَايَتَ اِنْ عُلِبُهِ وَسَلَّمَ بِالْكَمْنِ رَايَتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعِمُهُ وَيَقَبِلَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفِ الْفَرِيْرِي وَسَلَّمَ وَعَلِي مَعْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدِ اللَّهِ وَعَدْتُ فِي كَتَابِ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّائِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُونُ وَالْمُرْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ۱٥١٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّنَا عَبُ عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَا خَالِدٌّ عَنُ عِكْرَمةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكُنِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَنَى عَلَى الرُّكُنِ الشَّرَ الِيَّهِ بِشَيْءٍ.

١٠٢٢ بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ.

1014 حَدِّنَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدِّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدُ نِ الْحَدِّآءُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا آتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا آتَى الرَّكُنَ آشَارَ الله بِشَيْءٍ عِنْدَهٌ وَ كَبَّرَ تَابَعَهُ الرَّكُنَ آشَارَ الله بِشَيْءٍ عِنْدَهٌ وَ كَبَّرَ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنْ خَالِدِ نِ الْحَدِّاءِ.

٢٣ أَ أَ أَ بَابِ مَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبُلَ آنُ يَّرُجِعَ اللّٰي بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا' تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

اهد مسدد عماد بن زید زبیر بن عربی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عمر بن خطاب سے جمراسود کو بوسہ دینے کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اس کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھاہے اس فخص نے کہا کہ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو جائے اگر بیں مجبور ہو جاؤں۔ حضرت عرش نے جواب دیا اگر میں مجبور ہو جاؤں۔ حضرت عرش نے جواب دیا اگر مگر کو بمن میں رکھو میں نے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جمر اسود کو بوسہ دیتے اور چوشے دیکھاہے۔ محمد بن یوسف الفریری کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر کی کتاب میں دیکھاہے کہ ابو عبد الله کہتے ہیں زبیر بن عربی بھری ہیں۔ زبیر بن عربی بھری ہیں۔ باب اس اس اس اسلام کرنے کا بیان۔

ا ۱۵۱۳ محمد بن مخنی عبدالوہاب خالد عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا جب بھی حجر اسود کے سامنے آتے 'تو کسی چیز سے اشارہ کرتے۔

باب ۱۰۲۲ اله حجر اسود کے بزدیک تنگیر کہنے کا بیان۔
۱۵۱۷ مسدد 'خالد بن عبدالله 'خالد خداء 'عکرمہ 'ابن عباسؓ سے
دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر
خانہ کعبہ کا طواف کیا 'جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے
اشارہ کرتے اور تنگیر کہتے 'ابراہیم بن طہمان نے 'خالد حذاء سے اس
کے متابع حدیث دوایت کی۔

باب ۱۰۲۳- اس شخص کابیان، جو مکه میں آئے اور گھرلوشے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے 'پھر دور کعت نماز پڑھے' پھر صفاکی طرف نکلے۔

١٥١ - حَدَّنَنَا اَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ ذَكُرُتُ لِعُرُونَ قَالَ فَاخْبَرَتُنِي عَآئِشَهُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَمْرَةً نُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً نُمَّ حَجَجُتُ مَعَ ابْنِ حَجَّمُتُ مَعَ ابْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّوَّافُ ثُمَّ رَايَتُ حَجَّمُتُ مَعَ ابْنِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الأَنْصَارَ يَفْعَلُونَةً وَقَدُ اَخْبَرَتُنِي اللَّهُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الأَنْصَارَ يَفْعَلُونَةً وَقَدُ الْخُبَرَتُنِي اللَّهُ وَقَدُ الْخَبَرَتُنِي اللَّهُ وَقَدُ الْخُبَرَتُنِي وَقُلَانٌ بِعُمْرَةً فَلَمَّا مَسَحُوا لِلرُّكُنِ حَلُوا.

١٥١١ ـ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْبُو ضَمْرَةَ اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِي اللّهَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِي اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اِذَا طَافَ فِي اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُونِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

١٥١٢ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اَسَ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَانَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ تَكَانَ المَّوَافِ وَ يَمُشِي الْبَعَةُ وَ النَّهُ كَانَ يَسُعَى اللهُ المَسْلِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ.

 ١٠٢٤ بَابِ طَوَافِ النِّسَآءِ مَعَ الرِّجَالِ
 وَقَالَ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم قَالَ ابُنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَآءً إِذَا مَنَعَ ابُنُ
 هِشَامِ النِّسَآءُ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ
 كَيْفَ تَمُنَعُهُنَّ وَقَدُ طَافَ نِسَآءُ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ قُلْتُ

۱۵۱۔ اصبح 'ابن وہب'عمرو' محمد بن عبدالر حمٰن 'عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے توسب سے پہلے وضو کیا' بعدازاں طواف کیا' پھر عمرہ نبیس ہوا' پھر ابو بکر وعمر نے بھی اسی طرح جج کیا' پھر میں نے ابن زبیر کے ساتھ جج کیا' توانہوں نے سب سے پہلے طواف کیا' پھر میں نر بیر کے ساتھ جج کیا' توانہوں نے سب سے پہلے طواف کیا' پھر میں نے مہاجرین وانصار کوائی طرح کرتے و یکھا' اور مجھ سے میری مال نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے اور فلال فلال نے عمرہ کا احرام با ندھا تو ان کوائی طرح کرتے و یکھا، کہ جب حجر اسود کا بوسہ دید چیچے ، تواحرام سے باہر ہو جاتے۔

اا ۱۵ اسراہیم بن منذر' ابو جلم ہ' انس بن عیاض' موسی بن عقیہ نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب حج اور عمرہ میں طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں سعی کرتے اور چار میں معمولی چال سے چلتے' پھر دور کعت نماز پڑھتے بھر صفااور عروہ کے در میان طواف کرتے۔

101- ابراہیم بن منذر'انس بن عیاض' عبید الله'نافع' عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ، تو پہلے تین پھیروں میں دوڑ کر چلتے 'اور چار میں معمولی چال سے چلتے اور صفااور مروہ کے درمیان جب طواف کرتے تونا لے کے وسط میں سعی کرتے۔

باب ۱۰۲۳ مردول کا عور تول کے ساتھ طواف کرنے کا بیان اور مجھ سے عمرو بن علی نے بواسطہ ابو عاصم 'ابن جرتج، عطاء بیان کیا کہ جب ابن ہشام نے عور تول کو مردول کے ساتھ طواف کرنے سے منع کیا تو عطاء بن الی رباح نے کہا ' تو انہیں کیو نکر روکتا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردول کے ساتھ جج کیا۔ میں نے بوچھا' پردہ کی

بَعُدَ الْحِجَابِ آوُ قَبُلُ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدُ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ الْمَرَكُتُهُ بَعُدَ الْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطُهُنَّ الرِّجَالُ قَالَ لَمُ يَكُنُ يُخَالِطُهُنَّ كَانَتُ عَآئِشَهُ تَطُوفُ حَجْرَةً يُخَالِطُهُنَ الْمَوْفِ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمُ فَقَالَتُ امُرَاةً الْمُؤلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الْمُؤمِنِينَ قَالَتِ الْمُولِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الْمُؤمِنِينَ قَالَتِ الْمُولِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الْمُؤمِنِينَ قَالَتِ الْمُؤلِقِي عَنْكِ وَ اَبَتُ يَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ الْطَلِقِي عَنْكِ وَ اَبَتُ يَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ الْطَلِقِي عَنْكِ وَ اَبَتُ يَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ الْطَلِقِي عَنْكِ وَ اَبَتُ يَخُرُجُنَ مَتَنَكِرَاتٍ اللَّهِ لِللَّيْلِ فَيَطُفُنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ اللَّهُ عَنْ يَكُونَ وَالْكُلُونَ وَالْكُنْفُ وَمُنَا يَلُكُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا عَيْرُ وَمَا يَنِنَا وَبُيْنَهَا وَيُكَانَ الْكَالِكُ وَرَايُتُ عَلَيْهَا دِرُعًا مُورَدًا.

١٥١٣ - حَدَّثَنَا إِسُمْعِيْلُ ثَنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ
الْهُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ نَوُفَلِ عَنْ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيُرِ
عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ آيِي سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ
النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ شَكُوتُ اللَّي
وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي اَشُتكِي
فَقَالَ طُوفِي وَرَآءَ النَّاسِ وَ آثنتِ رَاكِبَةً فَطُفْتُ
مِنُ وَرَآءِ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَفِذٍ يُصَلِّى إلى جَنبِ البَيْتِ وَهُو يَقُرَأُ
وَ الطُّورِ وَ كِتَابٍ مَّسُطُورٍ.

١٠٢٥ بَابِ الْكَلامِ فِي الطَّوَافِ. ١٥١٤ -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوْسَلَى حَدَّثَنَا هِشَامًّ

آیت نازل ہونے کے بعدیااس سے پہلے ؟ انہوں نے کہافتم ہے میری عمر کی، میں نے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد ان کو دیکھا ہے، میں نے یو چھامر د، ان عور تول سے کیونکر اختلاط کرتے تھے؟ انہوں نے کہامر د، ان عور توں سے ملتے نہیں تھے عائشہ مردوں سے جدارہ کر طواف کرتی تھیں ' ایک عورت نے کہا'ام المومنین چلئے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ انہوں نے کہاتو چل اور انکار کر دیا اور از واج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کواس طرح نکلتیں کہ پیچانی نہ جاتیں اور مردوں کے ساتھ طواف کر تیں ، لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا جا ہتیں تو باہر ہی کھڑی رہتیں 'جب مرد باہر نکل جاتے تو اندر جائیں، تو میں اور عبید بن عمیر عائشہ کے یاس آتے تنے، اور وہ جوف میر میں تھہرتی تھیں میں نے ان سے یو چھا ان کا بردہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ ایک ترکی قبہ میں تھیں'ان پذیردہ پڑا تھااس قبہ اور حضرت عائشہؓ کے در میان اس کے علاوہ کوئی بردہ حائل نہ تھا، اور میں نے ان کو گلابی رنگ کا کرنتہ ہنے ہوئے دیکھا۔

ساه الساعیل الک محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل عروه بن زبیر الدین بنت افی سلم الک محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل عروه بن زبیر الدیت زین بنت افی سلمه ام سلم از وجه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی بیں۔ حضرت ام سلم ان بیان کیا کہ جس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اپی بیاری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے سوار ہو کر طواف کر لے ویانچہ میں نے لوگوں کے پیچے طواف کیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس وقت خانه کعبه کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورت والطور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔

باب۲۵۰۱ طواف میں گفتگو کرنے کابیان۔ ۱۵۱۴ ابراہیم بن موسٰی ٔ ہشام ٔ ابن جرج ٔ سلیمان الاحول ٔ طاوس

اَنَّ ابُنَ جُرِيُحِ اَخُبَرَهُمُ قَالَ اَخُبَرَنِی سُلَيْمَانُ الاَحُولُ اَنَّ جَرَنِی سُلَيْمَانُ الاَحُولُ اَنَّ طَآوُسًا اَخُبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ رَّبَطَ يَدَهُ اللّٰي اِنْسَان بسَيْرٍ اَوُ بِالْكُعْبَةِ بِإِنْسَانِ رَّبَطَ يَدَهُ اللّٰي اِنْسَان بسَيْرٍ اَوُ بَعْدُطٍ اَو بِشَيْءٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِه ثُمَّ قَالَ قُدُ بِيدِهِ.

١٠٢٦ بَابِ إِذَا رَاى سَيُرًا أَوُ شَيْئًا يَّكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ.

١٥١٥ حَدَّئَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنُ ابْنِ جُرَيْجِ عَنُ سُلَيْمَانَ الأَحُولِ عَنُ طَاؤسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلًا يَطُونُ بِالْكُعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَةً.

١٠٢٧ بَابِ لا يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَّ لا يَحُجُّ مُشُرِكٌ.

١٥١٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّنَنَا لَكُيْرِ قَالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ قَالَ بَنْ شِهَابٍ حَدَّنَنِي اللَّيْثُ قَالَ أَبُنُ شِهَابٍ حَدَّنَنِي حُمَيْدُ ابُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّ اَبِا هُرَيُرَةً اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيُرَةً الْخَبَرَةُ اَنَّ اَبَا بَكْرِ نِ الصِّدِيَّقَ بَعَثَةً فِي الحَجَّةِ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ عَلَيْهِ السَّوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ عَلَيْهِ الوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهُطٍ يُّوَذِّلُ فِي حَجَّةِ الْعَامِ مُشُرِكً وَلا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكً وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرُيَالًا.

١٠٢٨ بَابِ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِيمُن يَّطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلُوةُ اَوُ يُكُفَّ عَنُ مَّكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرُجِعُ اللَّي حَيْثُ يُدُفِعُ عَنُ مَّكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرُجِعُ اللّي حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبُنِي وَيُذُكُرُ نَحُوهُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ وَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ آبِي بَكْرٍ.

حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں 'انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے 'ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ہتھ سے تسمہ یارسی یااسی قتم کی کسی چیز کے ذریعہ باندھ رکھاتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، پھر فرمایا کہ اس کا ہاتھ پورکر چل۔

. باب ۱۰۲۷۔ جب طواف میں تسمہ یا کوئی مکروہ چیز دیکھے' تو اس کو کاٹ دے۔

1010۔ ابوعاصم' ابن جرتج' سلیمان احول' طاؤس ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوخانہ کعبیہ کاطواف کرتے دیکھا کہ زمام یا کسی دوسری چیز سے بندھا ہوا تھا' آپ نے اس کو کاٹ ڈالا۔

باب ۱۰۲۷ کوئی مخص نگا ہو کر طواف نہ کرے اور نہ مشرک جج کرے۔

۱۵۱۷ یکی بن بکیر 'لیف' یونس' ابن شہاب 'حمید بن عبدالرحمٰن' حضرت ابو ہر برہ سے دوایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہر برہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بر صدیق نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جس حج میں انہیں ججۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنایا تھا 'قربانی کے دن چند لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گاورنہ کوئی نگا ہو کر طواف کرے گا۔

باب ۱۰۲۸۔ دوران طواف میں تھہر جانے کا بیان 'عطاءنے اس شخص کے متعلق کہا کہ طواف کر رہا ہو اور نماز کی تکبیر کہی جائے یاا پنی جگہ سے ہٹا دیا جائے 'جب سلام پھیرے' تو وہیں لوٹ جائے 'جہال سے طواف منقطع ہواہے اوراسی پر بنا کرے اور ابن عمر اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے اسی طرح منقول ہے۔

وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِه رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِه رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى لِكُلِّ سُبُوع رَكُعَتَيْنِ وَقَالَ اسْمَعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِكُلِّ سُبُوع لِكُولِ سُبُوع وَقَالَ السَّمْعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِكُلِّ سُبُوع لِللَّهُ مِن رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ السَّنَّةُ الْمَكْتُوبَةُ مِن رَكَعَتَي الطَّوافِ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمَكْتُوبَةُ لَمُ مَن رَكَعَتَي الطَّوافِ فَقَالَ السُّنَّةُ اَفْضَلُ لَمُ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

١٥١٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُو وَقَالَ سَأَلْنَا ابُنَ عُمَرَ ايَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى الْمُرَاتِة فِي الْعُمْرَةِ قَبُلَ اَنُ يَّطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا ثُمَّ صَلَّى خَلفَ الْمُمُوةِ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ وَ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَقَالَ قَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اللهِ السَوةً وَقَالَ لا حَسَنةً قَالَ وَسَالُتُ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لا حَسَنةً قَالَ وَسَأَلتُ جَابِرَبُنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ لا يَقُرُبُ المُراقة . وَتَن يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَّوقًا وَ الْمَرُوةِ مَنْ يَشُولُوا اللهِ فَقَالَ لا يَقُرُبُ المُراقة مَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ اللهِ فَقَالَ لا يَقُربُ المُراقة حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ .

١٠٣٠ بَابِ مَنُ لَّـمُ يَقُرُبِ الْكُعُبَةَ وَلَمُ يَطُفُ حَتَّى يَخُرُجَ الِّى عَرَفَةَ وَيَرُجِعَ بَعُدَ الطَّوَافِ الأوَّل .

١٥١٨ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِيُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيُلٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً قَالَ اَخُبَرَنِي كُرَيُبُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخُبَرَنِي كُرَيُبُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ سَبُعًا وَّسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَلَمُ يَقُرُبِ سَبُعًا وَّسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَلَمُ يَقُرُبِ الكَّعْبَةَ بَعُدَ طَوَافِهِ بِهَا حَبِّى رَجَعَ مِنُ عَرَفَةً.

١٠٣١ بَابِ مَنُ صَلَّى رَكُعَنَي الطُّوَافِ

باب ۱۰۲۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور سات پھیرے دینے کے بعد دور کعت نماز پڑھی، اور نافع نے بیان کیا کہ ابن عمرؓ ہر سات پھیروں پر دو دو (۲) رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اساعیل بن امیہ نے کہا کہ میں نے زہری سے کہا کہ عطاء کہتے تھے، کہ طواف کی دور کعتوں کی جگہ فرض کی دور کعتیں کافی ہیں 'زہری نے کہا کہ سنت پر عمل فرض کی دور کعتیں کافی ہیں 'زہری نے کہا کہ سنت پر عمل کرنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سات پھیرے کے دو(۲)ر کعتیں پڑھیں۔

ا ۱۵۱د قتید سفیان عمرو سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر سے بوچھاکہ کیا آدمی اپنی بیوی سے صفاو مروہ کے در میان طواف کرنے سے پہلے عمرہ میں جماع کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، تو سات بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی، اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ میں تہمارے لئے بہتر نمونہ ہے۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک صفااور مروہ کے در میان طواف نہ کرلے۔

باب ۱۰۳۰ اس شخص کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا، اور نہ طواف کیا' یہاں تک کہ عرفات کو چلا جائے اور طواف اول کے بعد واپس ہو۔

1010 محمد بن ابی بکر' فضیل' موسی بن عقبہ' کریب' عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم مکہ تشریف لائے 'توسات بار طواف کیا اور صفاو مروہ کے در میان طواف کیا ، اور طواف کے بیماں تک کہ مقام عرفات سے واپس ہوئے۔

باب ۱۰۴۱۔ اس شخص کا بیان جس نے مسجد کے باہر طواف

خَارِجًا مِّنَ الْمَسُجِدِ وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِّنَ الْحَرَمِ.

١٥١٩ حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ الْحُمْنِ عَنُ الْحُمْزِنَا مَالِكُ عَنُ مَّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ زَيْنَبَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ شَكُوتُ عُرُوةً عَنُ زَيْنَبَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ شَكُوتُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَالَ وَحَدَّنَا ابُو وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُو وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّنَا ابُو مَرُوانَ يَحْيَى بُنُ آبِي زَكِرِيَّا الْعَسَانِي عَنُ مُرُوانَ يَحْيَى بُنُ آبِي زَكِرِيَّا الْعَسَانِي عَنُ عَرُوةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ ارَادَ الْحُرُوجَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ ارَادَ الْحُرُوجَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ ارَادَ الْحُرُوجَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بِمَكَّةً وَ ارَادَ الْحُرُوجَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أُويُمتِ الصَّلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أُويُمتِ الصَّلُونُ فَقَعَلَتُ ذَلِكَ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أُويُمتِ الصَّلُولُ فَقَعَلَتُ ذَلِكَ وَلَهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ بَعِيْرِكِ وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فَقَعَلَتُ ذَلِكَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّمِ فَطُولُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١٠٣٢ بَابِ مَنُ صَلَّى رَكَعَتَى الطَّوَافِ خَلُفَ الْمَقَامِ.

١٥٢٠ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمْرَ يَقُولُ قَدِمَ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَصَلِّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَصَلِّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ الله الشَّفَا وَ قَدُ قَالَ الله عَزَّ وَ جَلَّ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اسُوةً حَسَنةً.

١٠٣٣ بَابِ الطَّوَافِ بَعُدَ الصُّبُحِ وَ الْعَصْرِ وَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى رَكَعَتَي الْعَصْرِ وَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُصَلِّى رَكَعَتَي الطَّوَافِ مَا لَمُ تَطُلُع الشَّمُسُ وَ طَافَ عُمَرُ بَعُدَ صَلُوةِ الصُّبُحِ فَرَكِبَ حَتَّى

کی دور کعتیں پڑھیں،اور عمر نے حرم سے باہر نماز پڑھی۔

۱۵۱۹ عبدالله بن یوسف الک محمد بن عبدالرحمل عروه زینب،ام سلمه سے روایت کرتی ہیں ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی شکایت کی 'ح محمد بن حرب 'ابو مروان یخی بن ابی زکریا غسانی 'بشام 'عروه 'ام سلمه زوجہ نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مکہ میں شے اور روانہ ہونے کا اراده کررہ ہے تھے اور ام سلمہ نو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا،اوروہ بھی روانہ ہو تو تم اپناون نو سلم آپ نے فانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا،اور وہ بھی روانہ ہو تو تم اپناون نو کی ایک کہ باہر نکل گئیں۔

ر طواف کر لو 'جب کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں توانہوں نے ایسا ہی کیا اور نماز نہیں پڑھی 'بہاں تک کہ باہر نکل گئیں۔

باب ۱۰۳۲ ماں شخص کا بیان 'جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی دور کعتیں پڑھیں۔

1014۔ آدم' شعبہ 'عمرو بن دینار' ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بار طواف کیا، اور مقام ابرا ہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی، پھر صفا کی طرف چل پڑے، اور اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھانمونہ ہے۔

باب ۱۰۳۳ فجر اور عصر کے بعد طواف کرنے کا بیان اور ابن عمرؓ طواف کی دور کعتیں نماز پڑھتے تھے' جب تک کہ آفتاب طلوع نہ ہو جاتااور عمرؓ نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا' پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ ذی طوی میں دور کعتیں يروهيس(۱)\_

ا ۱۵۲۱۔ حسن بن عمر بھری' یزید بن زریع' حبیب' عطاء' عروہ' حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد خانہ کعبہ کاطواف کیا' پھر ایک واعظ کے پاس بیٹھ گئے' یہاں تک کہ جب آ فتاب طلوع ہو گیا، تولوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائش نے بیان کیا کہ لوگ بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا جس میں نماز مکروہ ہے تولوگ نماز پڑھنے لگے۔

1011۔ ابراہیم بن منذر 'ابوضمر ہ' موسی بن عقبہ 'نافع 'عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہوئے سا۔

ا ا ۱۵۲۳ حسن بن محمد عبیدہ بن جمید عبدالعزیز بن رفع روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر کو فجر کے بعد طواف کرتے ہوئے دیکھا اور دور کعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور عبداللہ بن زبیر کو عصر کے بعد دو معبداللہ بن زبیر کو عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت مائش نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو دور کعتیں نماز پڑھتے۔

باب ٣٠٠١ مريض كاسوار ہوكر طواف كرنے كابيان -١٥٢٧ مات واسطى 'خالد حذاء 'عكرمه ' ابن عباسٌ سے روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے خانه كعبه كاطواف اونث پر سوار ہوكركيا، جب بھى آپ حجر اسود كے سامنے آتے تواپنے ہاتھ سے ایک چیز كے ساتھ آپ اشارہ كرتے اور تكبير كہتے تھے۔

۱۵۲۵ عبدالله بن مسلمه 'مالک 'محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل 'عروہ، زینب بنت ام سلمہ 'حضرت ام سلمہ ؓ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں صَلَّى الرَّكُعَتَيُنِ بِذِي طُوِّي.

1071 مَدَّنَنَا الْحَسَنُ ابُنُ عُمَرَ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ ابُنُ زُرَيُعِ عَنُ حَبِيبٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَالَيْتِ بَعُدَ عُرُوةَ عَنُ عَالِمَ الْكَافُوا بِالْبَيْتِ بَعُدَ صَلُوةِ الصَّبُحِ ثُمَّ قَعَدُوا اللَّي الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ طَلَعَتِ الشَّمُسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتُ عَآئِشَةً وَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلُولَ فَقَالَتُ تَكْرَهُ فِيهَا الصَّلُولَ قَامُوا يُصَلُّونَ .

٢ ٢ ٥ ١ \_ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا ابْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ قَالَ حَدَّنَا ابْوُ ضَمُرَةً قَالَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةً عَنُ نَّافِعُ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ الصَّلُوةِ عِنُدَ طُلُوع الشَّمُسِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ الصَّلُوةِ عِنُدَ طُلُوع الشَّمُسِ وَعِنُدَ عُرُوبُها.

حَدَّنَنَا عُبَيُدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَى عَبُدُ الْعَزِيْزِ حَدَّنَى عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ رُفَيْعِ قَالَ رَايَتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَطُوُفُ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَطُوفُ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَطُوفُ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ قَالَ عَبُدُ الْعَزِيْزِ وَرَايَتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يُصَلِّي وَكَعَتَيْنِ بَعُدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يُصَلِّي وَكَعَتَيْنِ بَعُدَ اللهِ عَبُدَ اللهِ مَن الزَّبَيْرِ يُصَلِّي وَكَعَتَيْنِ بَعُدَ اللهِ عَلَى مَلَى الْعَصْرِ وَ يُخْبِرُ اللهِ عَالِيهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلُ بَيْتَهَا الِا صَلَّا هُمَا.

1 . ٣٤ مَا بَابِ الْمَرِيُضِ يَطُوُفُ رَاكِبًا. ١ . ٣٤ م مَ حَدَّنَنَا اِسُحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّآءِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى اللهُ كَنِ آشَارَ اللهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِه وَ كَبَّرَ.

٥٢٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ

(۱) حنید کے ہاں نماز فجر کے بعد نوا فل پڑھنا کروہ ہے۔جب سورج طلوع ہو جائے اور وقت کروہ نکل جائے تب نماز پڑھنی چاہئے۔

نَوُفَلِ عَنُ عُرُوةً عَنُ زَيُنَبَ بِنُتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنُ اَمُ سَلَمَةً عَنُ اَمٌ سَلَمَةً عَنُ اَمٌ سَلَمَةً عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ وَرَاهُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله عَنْبِ البَيْتِ صَلَّى الله عَنْبِ البَيْتِ وَهُو يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَ كِتَابٍ مَّسُطُورٍ.

١٠٣٥ بَاب سِقَايَةِ الْحَآجّ.

١٥٢٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي الأَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ الأَسُودِ قَالَ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ اللهِ عَنُ الْمُعَلِّبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنْى مِنْ اَحَلِ سِقَايَتِه فَاذِنَ لَهُ.

١٠٣٦ بَابِ مَا حَآءَ فِي زَمُزَمَ وَقَالَ عَبُدَانُ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَحُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَنَسُ بُنُ مَالِكٍ كَانَ اَبُو ذَرِّ يُتَحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ

نے بیان کیا کہ میں نے رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیاری کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر طواف کرو، چنانچہ میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس میں سورہ والطّور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔

باب١٠٣٥ ـ حاجيول كوياني بلان كابيان ـ

۱۵۲۲ عبدالله بن محمد الى الاسود ابوضمره عبيد الله نافع ابن عمر سے روايت كرتے ہيں۔ انہوں نے بيان كياكه عباسٌ بن عبدالمطلب نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اجازت چاہى كه منى كى راتوں ميں كه ميں حاجيوں كو پانى پلانے كے لئے رات گزاريں، تو آپ نے ان كو اجازت دے دى۔

الماداد اسحاق بن شاہین ' خالد ' خالد حذاء ' عکرمہ ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقایہ کی طرف آئے اور پانی مانگا، تو حضرت عباس نے کہاکہ اے فضل اہم اپنی مال کے پاس جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی لے آؤ' آپ نے فرمایا جھے پانی پلاؤ، عباس نے کہایار سول اللہ الوگ اس میں اپناہا تھ ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھے پانی پلاؤ' آپ نے اس سے پانی بیا' پھر آپ زمزم کے پاس آئے، لوگ پانی کھنے رہے تھے، اور پلا رہے تھے آور پلا کر ہیں جانا کہ لوگ بی کا مرہ ہو' پھر فرمایا کہ کو مالیاتم کام کئے جاؤ' اچھاکام کر رہے ہو' پھر فرمایا کہ اگر میں جانا کہ لوگ تم سے یہ کام چھین نہ لیس کے تو میں اتر تا اور دوری اس پر یعنی اپنے کا ندھے کی طرف دوری اس پر یعنی اپنے کا ندھے پر ڈالٹا اور اپنے کا ندھے کی طرف اشارہ کیا۔

باب ۱۰۳۱-ان روایتوں کا بیان جو زمزم کے متعلق منقول بیں، اور عبدان نے بواسطہ عبداللہ' یونس' زہری' انس بن مالک سے روایت کیا' ابوذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حجبت کھول دی گئی' اس حال

وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقُفِیُ وَ آنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبُرِیلُ فَفَرَجَ صَدُرِیُ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ جِبُرِیلُ فَفَرَجَ صَدُرِیُ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَآءِ حِکْمَةً وَ اِیْمَانًا فَافْرَغَهَا فِی صَدُرِیُ ثُمَّ اَطُبَقَهُ ثُمَّ اَحَدَ بِیَدِیُ فَعَرَجَ بِی الِی السَّمَآءِ الدُّنیا فَقَالَ جِبُرِیلُ لِخَازِنِ السَّمَآءِ الدُّنیا فَقَالَ جِبُرِیلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنیا افْتَحُ قَالَ مَنُ هذَا قَالَ جَبُرِیلُ لِخَازِنِ جَدُریلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنیا افْتَحُ قَالَ مَنُ هذَا قَالَ جَدُریلُ لِخَازِنِ جَدُریلُ لِخَارِنِ السَّمَاءِ الدُّنیا افْتَحُ قَالَ مَنُ هذَا قَالَ جَدُریلُ لِنَا الْتَعْمَ قَالَ مَنُ هذَا قَالَ

١٥٢٨ ـ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ قَالَ اَخُبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ رَمُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ زَمُزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَآئِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرَمَةُ مَا كَانَ يَوُمَئِذٍ إلَّا عَلَى بَعِيْرٍ.

١٠٣٧ بَابِ طَوَافِ الْقَارِن \_

١٥٢٩ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَالَمَ عَلَيْهَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلُلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاهْلُلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالُ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئُ فَلَيْهِلَّ بِالْحَجِّ وَقَالَ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئُ فَلَيْهِلَّ بِالْحَجِّ وَ قَالَ مَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئُ فَلَيْهِلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمُتُ مَكَ مَكَةً وَ آنَا حَآئِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا ارْسَلَنِي مَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَ النَّيْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْحَ اللهِ التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرُتُ فَقَالَ هَعَمُرُتُ فَقَالَ هَلَوا الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَرْبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَنْ عَمُرَتِكِ فَطَافَ اللهِ الْحُورُ الْحَوْلُ اللهُ الْمُولُ الْحَوْلُ الْمُولُولُ اللهِ الْحُورُ الْحَوْلُ اللهُ الْمُولُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللّهُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

رَجَعُوا مِنُ مِّنِّي وَ أَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجّ

وَ الْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَّاحِدًا.

میں کہ میں مکہ میں تھا'پس جریل ازے اور میرے سینہ کو چاک کیا' پھراس کو زمزم کے پانی سے دھویا' پھرا کیک سونے کا طشت لے کر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا' تو اس کو میرے سینہ میں انڈیل دیا' پھراس کو جوڑ دیا،اور میرے ہاتھ بکڑ کر آسان دنیا پر چڑھالے گئے تو جبریل نے آسان دنیا کے خازن سے کہا کہ کھولو پو چھاکون؟ کہا جبریل!

1014 محمد بن سلام 'فزاری ' فعی ' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم کو زمز م کا پانی پلایا، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا ' عاصم نے بیان کیا کہ عکر مہ نے فتم کھا کر بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔

باب ک ۱۰۱۳ قران کرنے والے کے طواف کا بیان۔

1019 عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عروہ عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمتہ الوداع میں نکلے 'توہم نے عمرہ کااحرام باندھا 'پر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہو 'قوہ جج اور عمرہ کااحرام باندھ اور نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہو 'جب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہو جب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے 'میں مکہ پنجی 'اس حال میں کہ میں حاکضہ تھی 'جب ہم نے اپنا جج پوراکرلیا' تو آپ نے مجھ کو عبدالرحمٰن کے ساتھ مقام شعیم کی بیجا،اور میں نے عمرہ کیا' آپ نے فرمایا کہ بیہ تمہارے عمرہ کے عوض ہے،اور میں نے عمرہ کیا' آپ نے فرمایا کہ بیہ تمہارے عمرہ کے طواف اور خون کو گون نے کے بعدا یک طواف اور نے مواف کیا، اور جن لوگوں نے جمرہ کے اور عمرہ دونوں کااحرام باندھا تھا ان لوگوں نے نے صرف ایک (ا) طواف کیا۔

(۱) قارن یعنی وہ شخص جس نے جج وعمرہ دونوں کے لئے اکتھے احرام باندھاہواہو وہ دونوں کے لئے ایک ہی طواف کرے گایادو، ہرایک کے لئے الگ الگ۔اس بارے میں فقہاء کے در میان اختلاف آراء ہے۔ حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ دوطواف کرے گا جس (بقیہ اگلے صفحہ پر)

١٥٣٠ حَدَّثَنِي يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ قَالَ حَدَّئْنَا ابُنُ عُلَيَّةً عَنُ أَيُّوُبَ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ دَحَلَ ابْنَهُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ وَظَهُرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ اِنِّي لَا امَنُ اَنُ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوُ أَقَمُتَ فَقَالَ قَدُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيُشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ يُّحَلُّ بَيْنِيُ وَ بَيْنَةً اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسُوَةً حَسَنَةً ثُمَّ قَالَ أُشُهِدُكُمُ أَنِّي قَدُ أَوْ جَبُتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا. ١٥٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ ٱلنَّاسَ كَآئِنٌ بَيْنَهُمُ قِتَالٌ وَّ إِنَّا نَخَافُ اَنُ يَّصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوَةً حَسَنَةٌ إِذًا أَصُنَعُ كُمَّا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشُهِدُكُمُ أَنِّي قَدُ أَوْجَبُتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَآءِ قَالَ مَاشَانُ الْحَجّ وَ الْعُمْرَةِ اِلَّا وَ احِدُّ أشُهدُكُمُ أَنِّي قَدُ أَوِّجَبْتُ حَجًّا مَّعَ عُمْرَتِي وَ آهُدى هَدُيًا ن اشْتَرَاهُ بِقُدَيُدٍ وَّلَمُ يَزِدُ عَلَى ذَٰلِكَ فَلَمُ يَنُحَرُ وَلَمُ يَحِلُّ مِنُ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمُ يَحُلِقُ وَلَمُ يُقَصِّرُ حَتّٰى كَانَ يَوُمُ النَّحُرِ فَنَحَرَ وَ حَلَقَ وَرَاى أَنْ قَدُ قَصْى طَوَافَ الْحَجُّ

وَ الْعُمْرَةِ بَطَوَافِهِ الأَوَّلِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ كَذَٰلِكَ

فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

• ۱۵۳۰۔ یعقوب بن ابراہیم 'ابن علیہ 'ایوب' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ اپنے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ کے پاس آئے اور ان کی سواری ان کے گھر میں تھی اور فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال لوگوں کے در میان جنگ ہو گی، اور تم کو خانہ کعبہ سے روک دیں گے 'اس لئے آپ کا تھم جانا مناسب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 'تو آپ اور خانہ کعبہ کے در میان قریش حاکل ہو گئے ،اگر یہ لوگ مجھے روکیس کے تو میں وہی کروں گا جو ماللہ صلی اللہ صلی قرادہ نوں کہ اپنے عمرہ کے ساتھ جج کو داجب کرتا ہوں' پھر مکہ گواہ بناتا ہوں کہ اپنے اور دونوں کے لئے ایک طواف کیا۔

اسادا۔ قتیہ بن سعیہ 'لیٹ' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر نے جی کارادہ کیا ، جس سال جاج 'ابن زبیر کے ساتھ جنگ کے ارادہ سے آیا تھا ' توان سے کہا گیا کہ اس سال لوگوں کے در میان جنگ کا خطرہ ہے اور ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کعبہ جانے سے دوک نہ دیں' انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس وقت میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کرلیا چر فرمایا کہ حقام بیداء میں پنچ ' پھر فرمایا کہ جج اور عمرہ کی ایک کہ مقام بیداء میں پنچ ' پھر فرمایا کہ جج اور عمرہ کی ایک ہی صاحب کرلیا ہے اور وہ قدید سے قربانی کا جانے ہوں کہ میں جانور بھی خرید کر لے گئے ، اور اس سے زیادہ کوئی کام خبیں کیا، نہ تو جانور بھی خرید کر لے گئے ، اور اس سے زیادہ کوئی کام خبیں کیا، نہ تو قربانی کی اور سر قربانی کی ، اور نہ بال کتر وائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سر منڈ ایا اور خیال کیا کہ جج اور عمرہ کا پہلا طواف کافی ہے ، اور ابن عمر شنے کہا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔

(بقیہ گزشتہ صفحہ) کی تائید متعدد احادیث اور آثار صحابہؓ ہے ہوتی ہے ملاحظہ ہو (نصب الرابیہ ص۱۱ج ۳، سنن دار قطنی ص۲۲۳ج، ۲ کتاب الآثار ص۲۲،شرح معانی الآثار ص۳۵ج، مصنف ابن ابی شیبہ ص۳۵ سے ۱۲)۔

١٠٣٨ بَابِ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ.

١٥٣٢ ـ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عِيسْى قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُب قَالَ اَخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ نَوُفَلِ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَالَ عُرُونَة بُنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدُ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتْنِي عَآئِشَةُ آنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا به حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً ثُمَّ حَجَّ آبُوُ بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَا بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً نُمَّ عُمَرُ مِثُلُ ذَلِكَ نُمَّ حَجَّ عُثُمَانٌ فَرَايَتُهُ أَوَّلُ شَىٰءٍ بَدَا بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمُرَةً نُّمَّ مُعَاوِيَةٌ وّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ نُّمَّ حَجَدُتُ مَعَ أَبِيُ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَابِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ رَآيَتُ الْمَهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَٰلِكَ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً ثُمَّ اخَرُ مَنُ رَايَتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ لَمُ يَنْقُضَهَا عُمُرَةً وَّهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمُ فَلا يَسْتَلُونَهُ وَ لا أَحَدٌ مِّمَّنُ مَّضَى مَا كَانُوا يَبُدَؤُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُونَ أَقُدَامَهُمُ مِنَ الطَّوَافِ بَالْبَيْتِ ثُمَّ لَايَحِلُّونَ وَقَدُ رَايَتُ أُمِّي وَخَالَتِيُ حِيْنَ تَقُدَمَانِ لا تَبُدَءَ انِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيُتِ تَطُوُفَانِ بِهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا لا تَحِلَّانِ وَقَدُ ٱخُبَرَتَنِيُ أُمِّي أَنَّهَا آهَلُّتُ هِيَ وَ ٱنحنها وَ الزُّبَيْرُ وَفُلانًا وَّفُلانًا بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ

١٠٣٩ بَابِ وَجُوْبِ الصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ وَ جُعِلَ مِنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ.

١٥٣٣\_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ قَالَ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ عُرُوَّةُ سَالَتُ عَائِشَةَ فَقُلَتُ

باب ۱۰۳۸ باوضوطواف كرنے كابيان۔

۱۵۳۲ احمد بن عیسی 'ابن و بب 'عمر و بن حارث 'محمد بن عبدالرحمٰن بن نو فل قریشی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے یو چھا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مجھ سے حفرت عائش نے بیان کیا کہ سب سے پہلاکام جو آپ نے آتے ہی کیا'وہ بیر کہ آپؓ نے وضو کیا۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا' پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوا' پھر ابو بکڑنے حج کیا' توسب سے پہلے جو کام کیا'وہ بیہ ہے کہ خانہ کعبہ کاطواف کیا پھر عمرہ نہ ہوا' پھر حضرت عمرٌ اور حضرت عثمانٌ کو بھی اسی طرح حج کرتے ہوئے دیکھا،سب سے پہلے خانہ کعبہ كاطواف كيا' پهر عمرهنه موا' پهر معاويةْ، عبدالله بن عمرٌ اور اپنے باپ زبیر بن عوام کے ساتھ میں نے جج کیااور سب سے پہلے طواف کیا' کیکن عمرہ نہ بنا، پھر میں نے مہاجرین وانصار کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ان میں سے کسی کا بھی عمرہ نہیں ہوا' پھر سب سے آخر میں میں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا کہ اس کو توڑ کر عمرہ نہیں بنایا۔ حضرت ابن عر او کوں کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے نہیں يوجيد، اورنه گزرے ہوئے لوگوں میں سے سی سے بوچھتے ہیں 'وہ لوگ مکہ میں داخل ہوتے ہی طواف کرتے 'پھر احرام سے باہر نہیں ہوتے تھے اور میں نے اپنی مال اور خالہ کو دیکھاہے کہ جب مکہ میں آتیں نؤ کعبہ کے طواف سے پہلے کچھ نہ کرتیں 'پھر طواف کرتیں تو احرام سے باہر نہ ہو تیں اور میری مال نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن نے اور حضرت زبیر اور فلال فلال آدمیول نے عمره کااحرام باندها'جب حجراسود کوچوم لیا تواحرام سے باہر ہوگئے۔

باب ۱۰۳۹ صفااور مروہ کے در میان سعی کا واجب ہونااور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بنائی گئی ہیں۔

۱۵۳۳ ابوالیمان شعیب زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشات یو حیصا کہ اللہ تعالیٰ کے

قول ان الصفا والمروة من شعائر الله الخ كي تفيير بيان كيجيّـاس لئے کہ بخدااس آیت کامطلب توبیہ معلوم ہو تاہے کہ صفااور مروہ کا طواف نه کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ، حضرت عاکثہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیج تونے بہت بری بات کہی اگریہی بات ہوتی جوتم نے بیان کی ہے تواس صورت میں اس طرح کہا جاتالا جناح علیه ان لا يطوف بهما ليكن يه آيت انصارك متعلق نازل موئى بوه اوگ اسلام لانے سے پہلے منات بت کے نام پراحرام باندھا کرتے تھے 'جس کی وہ یو جا کرتے تھے'وہ مشلل کے پاس تھا'جو مخض احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے طواف کو برا سمجھتا تھا' جب وہ لوگ ملمان ہو گئے ' تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق یو چهااور عرض کیا'یار سول الله صلی الله علیه وسلم جم صفااور مر وه کا طواف كرنا برا سجهة ته، توالله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله الخ حضرت عائثة نے فرمایارسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كے در ميان طواف كرنے كوسنت قرار دیاہے،اس لئے کسی کواختیار نہیں کہ ان کاطواف چھوڑ دے 'پھر میں نے آبو بمر بن عبدالرحمٰن سے بیان کیا اوانہوں نے کہاکہ یہ علم کی بات ہے جو میں نے اب تک نہیں سی تھی، اور میں نے اہل علم میں چندلو گوں کواس کے سوابیان کرتے ہوئے سنا 'جو حضرت عاکثہ نے بیان کیا کہ جولوگ منات کے لئے احرام باندھتے تھے وہ تمام لوگ صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے 'جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کاذ کر کیااور قرآن میں صفااور مروه کاذ کر نہیں کیا، تولوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ ہم تو صفااور مروہ کا طواف کرتے تھے اور الله تعالى نے خانه كعبہ كے طواف كاتذكره كياہے كيكن صفاكاذكر نہيں کیا، تو کیا ہمارے لئے صفااور مروہ کے طواف میں کچھ حرج ہے؟ تو الله تعالى في الريد آيت نازل فرمائى كم إنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوهَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ الخ اور ابو بكر في بيان كياكه مين سنتا مول كه بير آيت ان دو فریقوں کے متعلق نازل ہوئی 'جو جاہلیت میں صفااور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے اور ان لو گول کے بارے میں جو طواف کرتے تتھے، پھر اسلام میں بھی ان دونوں کے طواف کو گناہ سمجھا'اس لئے الله تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا تذکرہ کیااور صفا کو نہیں بیان کیا،

لْهَا ارَأَيْتِ قُولَ اللَّهِ تَعَالَى اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآئِرِاللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيُهِ أَنُ يُطَّوَّفَ بِهِمَا فَوَ اللَّهِ مَا عَلِي آحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَّا يَطُوفَ بالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ قَالَتُ بِئُسَمَا قَلُتُ يَا ابْنَ أُخْتِىٰ اِنَّ هٰذِهٖ لَوُ كَانَتُ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتُ لَا جُنَاحَ عَلَيُهِ آنُ لَّا يَطُّوُّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنُزِلَتُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوُا قَبُلَ اَنُ يُسُلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِيُ كَانُو يَعُبُدُونَهَا عِنُدَ الْمُشَلِّلِ فَكَانَ مَنُ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنُ يُطُونَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَلَمَّا ٱسُلَمُوا سَٱلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذٰلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنُ نَّطُوُفَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآثِرِاللَّهِ ٱلاَّيَّةَ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَ قَدُ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الطُّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِاَحَدِ اَنُ يُتُرُكَ الطُّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمٌّ اَنْحَبَرُتُ اَبَا بَكُرِبُنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا لَعِلُمٌ مَّا كُنُتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدُ سَمِعْتُ رِجَالًا مِّنُ آهُلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلَّا مَنُ ذَكَرَتُ عَآئِشَةُ مِمَّنُ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوا يَطُونُونَ كُلُّهُمُ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذُكُرِ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ فِي الْقُرُانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَطُوُفُ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الطُّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذُكُر الصَّفَا فَهَلُ عَلَيْنَا مِنُ حَرَجٍ أَنُ يَّطُوُفَ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىُّ إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ الآية . قَالَ أَبُوُ بَكُرِ فَاسُمَعُ هذِهِ الْالْهَ نَزَلَتُ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِيْنَ كَانُوُ يَتَحَرَّجُونَ أَنُ يَّطُوفُوا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَ الْمَرُوةِ وَ الَّذِيْنَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا اَنُ يَّطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسُلَامِ مِنُ اَجَلِ اَنَّ اللَّهَ اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعُدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذْكُرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمُ يَذُكُرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

١٠٤٠ بَابِ مَا جَآءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا
 وَ الْمَرُوةِ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ السَّعْيُ مِنُ دَارِ
 بِنِي عَبَّادٍ اللي زُقَاقِ بَنِي آبِي حُسَيْنٍ.
 ١٥٣٤ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ دُنُ عُندُد قالَ حَدَّئَنَا

١٥٣٤ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالً حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالً حَدَّنَنَا عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبِيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ تَلاثًا وَّ مَشَى ارْبَعًا وَ كَانَ يَسُعٰى بَطُنَ المَمويُلِ إِذَا طَافَ بَيُنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَلْتُ الْمَمويُلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَلْتُ النَّهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنَ النَّهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنَ فَإِنَّهُ اللهِ يَمُشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكُنَ فَإِنَّهُ اللهِ يَمُنْ عَلَى الرَّكُنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسُعَلِمَهُ.

١٥٣٥ . حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنُ عَمُرَ عَبُ فَعَلَا سَالُنَا ابُنَ عُمَرَ عَنُ رَّجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ وَّ لَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوقَ آيَاتَيَى امْرَاتَةُ فَقَالَ قَدِمْ النَّبِيُّ صَبِّعًا وَّ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبِعًا وَ صَلَّى خَلُفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبِعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ وَ المَرُوقِ سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ وَ المَرُوقِ سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِى رَسُولِ اللَّهِ أَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ لا يَقُرُبَنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوقِ .

١٥٣٦ حَدَّنَا الْمَكِّيُّ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ الْمَكِيِّ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ جُرَيْحٍ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس کے طواف کا بھی تذکرہ کیا۔

باب ۱۰۴۰ مفااور مروہ کے در میان سعی کرنے کا بیان اور ابن عرش نے بیان کیا کہ سعی دار بنی عباد سے بنی ابی حسین کے کوچوں تک ہے۔

سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علم اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علم علیہ وسلم جب طواف کرتے تو پہلے تین طواف میں دوڑتے اور چار، معمولی چال سے چلتے، اور جب صفااور مروہ کا طواف کرتے تو بطن مسیل میں سعی کرتے تھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ جب مسیل میں سعی کرتے تھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ عبداللہ جب رکن یمانی کے پاس چہنچ تھے تو کیا سعی کرتے تھے؟ کہا نہیں گراس وقت کہ رکن کے پاس چھوڑتے تھے۔ او کیا سعی کرتے تھے؟ کہا نہیں گراس وقت کہ رکن جیس چھوڑتے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ ثُمَّ تَلا لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً.

١٥٣٧ ـ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبُرُنَا عَبُرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِآنَسِ بُنِ عَبُدُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكٍ آكُنتُمُ تَكْرَهُونَ السَّعْى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ فَقَالَ نَعَمُ لِآنَهَا كَانَتُ مِنُ شَعَآئِرِ الْمَرُوةِ فَقَالَ نَعَمُ لِآنَهَا كَانَتُ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى آنُزَلَ الله تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَ المَرُوةَ مِنُ شَعَائِرَ اللهِ فَمَنُ حَجَّ البَيْتَ آوِ المَرَوةَ مِن شَعَائِرَ اللهِ فَمَن حَجَّ البَيْتَ آوِ الْمَرَوةَ مَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَطَوَّفَ بِهِمَا۔

١٥٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّنَا سُفُينُ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ عَلَيهِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ عَلَيهِ وَسَلَّم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ فُوَّتَةً زَادَ الْحُمَيُدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا سَمُعتُ عَطَآءً سُفُينُ قَالَ حَدَّنَا عَمُرٌو قَالَ سَمِعتُ عَطَآءً عَن ابُن عَبَّاس مِثْلَةً.

١٠٤١ بَابُ تَقُضِى الْحَائِضُ مَنَاسِكَ كُلَّهَا اللا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعْى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرُوةِ.

٩ - وَ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلَيْمَ اللهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ وَلَيْمَ اللّهَ وَ الْعَرُورَةِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ الصَّفُلُ الْحَاجُ غَيْرَ الصَّفُلُ الْحَاجُ غَيْرَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ فَقَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ اللهِ اللهِ عَلَى يَطُهُرِي .

کے در میان سعی کی ' پھر یہ آیت تلاوت کی کہ '' تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔''

2001 احد بن محد عبدالله عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ صفاو مروہ کے در میان سعی کو نالبند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اس لئے کہ یہ جاہلیت کے شعائر میں سے ہیں عہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفااور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں ' توجس نے خانہ کعبہ کا جج کیایا عمرہ کیا تواس پران دونوں کے طواف میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

۱۵۳۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو بن دینار 'عطاء 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خانہ کعبہ کے طواف اور صفاوم روہ کے در میان اس لئے دوڑے کہ مشرکین کواپئی قوت دکھلا کیں ، اور حمیدی نے اتنا زیادہ کیا کہ ہم سے سفیان نے بواسطہ عمرو' عطاء' حضرت ابن عباس سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔

باب ۱۰۴۱ حائضہ خانہ کعبہ کے طواف کے سواتمام ارکان بجالائے اور جب صفاومروہ کے در میان بغیر وضو کے سعی کرے۔

1009 عبدالله بن يوسف 'مالک 'عبدالرحمٰن بن قاسم اپنوالد سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہیں اس حال ہیں مکہ آئی کہ ہیں حائضہ تھی اور ہیں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا(۱) اور نہ صفاوم وہ کا طواف کیا تھا' ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی 'تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کروجس طرح تمام حاجی کرتے ہیں' مگریہ کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ خانہ کھیہ کا طواف نہ کرو۔

(۱) طواف چو نکہ معجد میں ہو تاہے اور اس حالت میں ان کے لئے معجد میں واخل ہو ناممنوع ہے اس لئے طواف نہیں کر سکتی ہاتی افعال ادا کر سکتی ہے۔

١٥٤٠ ـ حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّنَّنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حِ وَقَالَ لِيُ خَلِيُفَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيُبُ نِ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اَهَلَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَ اَصُحَابُهُ بِالْحَجّ وَلَيْسَ مَعَ اَحدٍ مِّنْهُمُ هَدُئٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ طَلَحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَ مَعَهُ هَدُئٌ فَقَالَ آهُلَلُتُ بِمَا آهَلٌ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَصُحَابَةُ أَنُ يَّجُعَلُوٰهَا عُمْرَةً وَّ يَطُوُفُوا نُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُوا إِلَّا مَنُ كَانَ مَعَهُ الْهَدُى فَقَالُوا نَنْطَلِقُ اللَّي مِنْي وَ ذَكُرُ آحَدِنَا يَقُطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقُبَلُتُ مِنُ آمُرِى مَا اسْتَدُبَرُتُ مَا آهُدَيْتُ وَلُولَا آنَّ مَعِيَ الْهَدُىَ لَاحُلَلُتُ وَ حَاضَتُ عَآئِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمُ تَطُفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتُ طَافَتُ بِالْبَيُتِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنُطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَّ عُمْرَةٍ وَّ انْطَلِقُ بِحَجَّ فَأَمَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ ابُنَ أَبِي بَكُرِ أَنُ يَّخُرُجَ مَغَّهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتُ بَعُدَ الْحَجِّ.

١٥٤١ حَدَّنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَا السُمْعِيلُ عَنُ الْيُوبَ عَنُ حَفَصَةً قَالَتُ كُنَّا السُمْعِيلُ عَنُ الْيُوبَ عَنُ حَفَصَةً قَالَتُ كُنَّا نَمُنَعُ عَوَاتِقَنَا اَلُ يَّحُرُجُنَ فَقَدَمَتِ امْرَاَةً فَنَزَلَتُ نَمُنَعُ عَوَاتِقَنَا اَلُ يَّحُرُجُنَ فَقَدَمَتِ امْرَاَةً فَنَزَلَتُ قَصُرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّئَتُ اَلَّ الْحُتَهَا كَانَتُ تَحُتَ رَجُلٍ مِّنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَدُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِدُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِدُتَي عَشَرَةً غَزُوةً وَكَانَتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِنْتَى عَشَرَةً غَزُوةً وَكَانَتُ

• ١٥٨- محد بن منني عبد الوباب ح و خليفه عبد الوباب حبيب معلم عطاء' چاہر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھااور ان میں سے کسی کے پاس سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے مدی کا جانور نہ تھا' اور حضرت علی، یمن سے آئے ان کے پاس مدی کا جانور تھا 'توانہوں نے کہاکہ میں نے اس چیز کا حرام باندھاہے 'جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھاہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تھم دیا که اس کو عمره بنالیس اور طوانب کریں' پھر بال کتروائیں اور احرام سے باہر ہو جائیں گے، مگر وہ شخص جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، لوگوں نے کہاکیا منی کی طرف ہم لوگ اس حال میں جائیں کہ ہم میں سے کسی کے منی فیک رہی ہو (۱)، آپ نے فرمایا مجھے پہلے سے بیہ بات معلوم ہوتی ،جواب معلوم ہوئی ہے تومیں قربانی کا جانورنہ لاتا اوراگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تومیں احرام سے باہر ہوجاتا، اور حضرت عائشة كو حيض آگيا' توانهوں نے خاند كعبہ كے طواف كے سوا تمام ار کان حج ادا کئے 'جب وہ پاک ہو گئیں تو خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ آپ توجے اور عمرہ کر کے واپس مورے ہیں اور میں صرف ج كركے واپس مور ،ى موں، تو آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو حضرت عائثہ کے ساتھ مقام تنعیم کی ظرف جانے کا حکم دیا توانہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔

ا ۱۵۳ مو مل بن ہشام 'اساعیل 'ایوب 'هفسہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت هفسہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ اپنی کواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے منع کرتے تھے 'ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری 'اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن ر ہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی بیوی تھی اور اس کے شوہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غروات کئے تھے اور میری بہن چھ غروات میں ساتھ تھی، اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخیوں کی مرہم پئی اور ساتھ تھی، اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخیوں کی مرہم پئی اور

بیاروں کی خبر گیری کرتے تھے، تو میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم میں سے کسی کے لئے کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نہ نظے 'جب کہ اس کے پاس چادر نہ ہو' آپ نے فرمایا کہ اس کی سہلی اسے چادر اڑھادے اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو' جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا (یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا) اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیسیں تو بابی کہتیں، میں نے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح اور ایسا ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بال میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور بیان کیا کواری لڑکیاں اور پردے والیاں اور پردے والیاں اور شریک ہوں لیکن عیض والی عور تیں نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ شریک ہوں لیکن حیض والی عور تیں نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ میں نے پوچھا کیا جیض والی عور تیں کھی شریک ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیا یہ عرفہ اور فلاں فلاں مقامات میں حاضر نہیں ہو تیں؟

باب ۱۰۴۲ اہل مکہ کے لئے بطحااور دوسر ہے مقامات سے احرام باند سے کا بیان اور جج کرنے والا جب وہ منی کی طرف نکلے اور عطاء سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو مکہ میں ہی رہتا ہو، کیا وہ جج کے لئے لبیک کہے انہوں نے کہاا بن عمر ترویہ کے دن لبیک کہتے تھے، جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور اپنی سواری پر سوار ہو کر سید سے ہو جاتے اور عبدالملک نے بواسطہ عطاء جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ آئے توہم نے احرام باندھا یہاں تک کہ ترویہ کادن آگیا اور ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ لوگوں نے بطحا سے احرام باندھا اور عبید بن جر بی نے ابن عمر لوگوں نے بطحا سے احرام باندھا اور عبید بن جر بی نے ابن عمر ہوتے ہیں، تو لوگ جی آئے بین اور آپ سے کہا کہ میں آپ کود کھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ ہیں، تو لوگ جا نہ دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ

أُخْتِيُ فِيُ سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتُ كُنَّا نُدَاوِي الكُلُمْي وَنَقُومُ عَلَي الْمَرُضَى فَسَالَتُ أُخْتِيُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ هَلُ عَلَى إِحُدْنَا بَاسُ إِنْ لَّمُ يَكُنُ لَّهَا جِلْبَابُ أَنْ لَّا تَخُرُجَ قَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنُ حِلْبَابِهَا وَ لْتَشُهَدِ الْخَيْرَ وَ دَعُوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَوُ قَالَتُ سَأَلُنْهَا قَالَتُ وَ كَانَتُ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَدًا إِلَّا قَالَتُ بِٱبِي فَقُلُتُ اَسَمِعُتِ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتُ نَعَمُ بِاَبِيُ فَقَالَتُ لِتَخُرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِالْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشُهَدُنَ الْخَيْرَ وَ دَعُوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ تَعْتَزِلُ الُحُيَّضُ الْمَصَلّٰى فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتُ اَوَ لَيُسَ تَشُهَدُ عَرَفَةً وَ تَشُهَدُ كَذَا وَ تَشُهَدُ كَذَا. ١٠٤٢ بَابِ بَابُ الإهُلالِ مِنَ الْبَطُحَآءِ وَ غَيْرِهَا لِلْمِكِّيِّ وَ لِلْحَآجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنْي وَسُئِلَ عَطَآءٌ عَن الْمُجَاوِر أَيْلَبِّي الْحَجَّ فَقَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرُوِيَةِ اِذَا صَلَّى الظُّهُرَ وَ اسْتَوْى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ عَبُدُالُمَلِكِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَدِ مُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَاَهُلَلُنَا حَتَّى يَوُمَ التَّرُويَةِ وَ جَعَلْنَا مَكَّةَ بَظَهُرِ لَّبُيِّنَا بِالْحَجِّ وَقَالَ أَبُوُ الزُّبَيْرِ عَنُ جَالِيرٌ أَهُلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَآءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بُنُ جُرَيُجِ لِابُنِ عُمَرَ رَآيَتُكَ إِذَا كُنُتَ بِمَكَّةَ آهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَاوُا الْهَلَالَ وَلَمُ تُهِلَّ أَنُتَ يَوُمَ التَّرُوِيَةِ فَقَالَ لَمُ اَرَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

١٠٤٣ بَابِ أَيْنَ يُصَلِّىُ الظُّهُرَ فِي يَوُمِ التَّرُويَة.

201- حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنَا السُحْقُ الْاَرْزَقُ قَالَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيْعِ قَالَ سَالَتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ بُشَىءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُنَ صَلَّى الظُّهُرَ وَ الْعَصُرَ يَوْمَ التَّهُورِيَةِ قَالَ بِعِنِى قُلْتُ فَايُنَ صَلَّى العَصُر يَوْمَ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى العَصُر يَوْمَ النَّهُ وَالْ الْعَلْ كَمَا يَفُعَلُ النَّهُ وَالْ الْعَلْ كَمَا يَفُعَلُ الْمَا يَفُعَلُ الْعَلْ كَمَا يَفُعَلُ الْمَا الْمُعَلِي الْمَالِكُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٥٤٣ ـ حَدَّنَا عَلِيُّ سَمِعَ ابَا بَكُرِ بُنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لَقِيْتُ انَسًا حَ وَ عَدَّنَى اِسُمْعِيُلُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو بَكُرٍ عَنَى اِسُمْعِيُلُ بُنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّنَا اَبُو بَكُرٍ عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجُتُ اللّٰي مِنْي يَوُمَ التَّرُونِيةِ فَلَقِيْتُ انَسًا ذَاهبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ اللّٰهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ هَذَ الْيَوُمَ الظّٰهُرَ قَالَ انْظُرُ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَا وَلُكَ فَصَلّ.

ترویہ کے دن تک احرام نہیں باند ھتے ،انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باند ھتے ہوئے نہیں دیکھا'جب تک کہ آپ او نٹنی پر سوار نہ ہو جاتے۔ باب ۱۰۳۳ اپوم ترویہ میں ظہرکی نماز کس مقام پر پڑھے۔

ا ۱۵۴۲ عبدالله بن محمد اسحاق ارزق سفیان عبدالعزیز بن رقیع اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک اسے پوچھا کہ مجھے بتلایے آگر آپ کو نبی صلی الله علیه وسلم سے یاد ہو کہ آپ نے یوم ترویہ میں ظہر اور عصر کی نماز کہاں پڑھی ؟ انہوں نے کہا منی میں میں نے کہا عصر کی نماز یوم نفر ( یعنی بار ہویں تاریخ) میں کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا ابطح میں 'چر کہا تم اس طرح کرو جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں۔

سامه المعلی ابو بکر بن عیاش عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں حضرت انس سے ملائح اساعیل بن ابان ابو بکر عبدالعزیز سے روایت کرتے ہیں عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں منی کی طرف ترویہ کے دن نکلا تو میں حضرت انس سے ملا اس حال میں کہ وہ ایک گدھے پر سوار جارہے تھے میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن ظہر کی نماز کس جگہ پر پڑھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ ویکھو جہاں منہارے امر اء نماز پڑھتے ہیں ہم بھی وہیں پڑھو۔

### ساتوال پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٠٤٤ بَابِ الصَّلوةِ بِمِنْي.

١٥٤٤ - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَا ابْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ صَلّى مَلْلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنِي رَكُعتَيْنِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُمْنُ وَ عُمْنُ مَ صَدْرًا مِنْ خِلافِتِهِ.

1050 حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِيُ السُحْقَ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ نِ السُحْقَ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ نِ النَّبِيُّ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَى بِنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ اكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَامَنُهُ بِعِنْي رَكُعَتَيْن.

٣ ٤ ٥ أ \_ حَدَّنَا قَبِيُصَةُ بُنُ عُقُبَةَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَنِ الْأَعُمَشِ عَنُ اَبُرَاهِيُمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيدُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَ عُمَرَ ابِي بَكُر رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَيْنِ فَمَّ تَفَرَّقَتُ بِكُمُ الطُّرُقُ وَعَى اللَّهُ عَنْهُ رَكُعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

١٠٤٥ بَابِ صَوْمٍ يَوُمٍ عَرَفَةً .

١٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَبُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنِ اللهِ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَّوُلَى أُمِّ الْفَضُلِ عَنُ أُمِّ الْفَضُلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# سأتوال ياره

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۰۴۴ منی میں نماز پڑھنے کابیان۔

م ۱۵۴ - ابراہیم بن منذر 'ابن وجب 'یونس 'ابن شہاب عبید الله بن عبدالله بن عبدالله علیہ عبدالله بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اور ابو بکر" عمر اور عثان ؓ نے اپنی خلافت کی ابتداء میں منی میں دور کعت نماز پڑھی۔

۱۵۳۵ آدم' شعبہ 'ابواسحاق ہمدانی' حارثہ بن وہب خزاعی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں دو رکعت نماز پرطائی۔اس وقت ہماری تعداد پہلے سے بہت زیادہ تھی اور ہم پہلے سے زیادہ بخوف تھے۔

۱۵۴۷ - قبیصہ بن عقبہ 'سفیان' اعمش' ابراہیم' عبدالرحمٰن بن یزید' عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں۔ ابو بکڑ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور عمرؓ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں' پھر تمہارے طریقے مختلف ہو گئے(۱) کاش چارر کعتوں میں سے دومقبول رکعتیں میرے حصہ میں آئیں۔

باب ۳۵ ۱۰ مر فہ کے دن روز ہر کھنے کا بیان۔ ۱۵۴۷ علی بن عبداللہ 'سفیان ' زہری' سالم ' عمیر (ام فضل کے آزاد کر دہ غلام) ام فضل سے روایت کرتے ہیں کہ ام فضل نے بیان کیا کہ عرفہ کے دونے کے متعلق لیا کہ عرفہ کے دونے کے متعلق لوگوں کو شک ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پینے کی چیز

(۱) حضرت عثان غی جو منی میں پوری نماز پڑھتے تھے یہ ان کا پٹااجتہاد تھاجس کی وجہ کیا تھی ؟اس بارے میں متعددا قوال ہیں تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فتح الباری ص • ۲۵ جم، باب یقصر اذا حرج من موضعه) بھیجی جے آپ نے پی لیا۔

باب ۱۰۴۷۔ منی سے عرفہ کو واپسی کے وقت لبیک کہنے اور تکبیر کہنے کابیان۔

۸ ۱۵۴۸ عبداللہ بن بوسف 'مالک' محمد بن الی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک محمد بن الی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک ہے جب کہ دونوں عرفہ کی طرف جارہے تھے، پوچھا کہ آج کے دن آپ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی لبیک کہنا تواس کو کوئی برا نہیں سجھتا تھا اور ہم میں سے کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہنا تواس کو کھی کوئی برانہ سجھتا۔

باب ک ۱۰ مرفیہ کے دن دو پہر کور وانہ ہونے کا بیان۔
۱۵۲۹ عبداللہ بن یوسف 'مالک' ابن شہاب 'سالم سے روایت ہے کہ عبدالملک نے تجاج کو لکھ بھیجا کہ جج بیں ابن عمر کی مخالفت نہ کرے' ابن عمر عرفہ کے دن اس وقت آئے جب آفناب ڈھل چکا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا' تجاج کے خیمہ کے پاس بلند آواز سے نکارا، حجاج اس حال میں باہر نکلا کہ کسم میں رگی ہوئی چادر پہنے ہوئے تھا۔ اس نے یو چھااے عبدالر جمن کیا بات ہے ؟ ابن عمر نے فرمایا اگر توسنت کی پیروی کرناچا ہتا ہے تواس وقت چلنا ہے، اس نے یو چھااس وقت، آپ نے فرمایا 'باں' اس نے کہا تھوڑا موقعہ دیں کہ میں نہالوں وقت، آپ نے فرمایا' ہاں' اس نے کہا تھوڑا موقعہ دیں کہ میں نہالوں عمر چلوں، ابن عمر سواری سے اتر سے یہاں تک کہ حجاج آیااور چلااس حال میں کہ وہ میر سے اور میر سے والد کے در میان تھا۔ میں نے کہا' گار تو سنت کی بیروی کرنا چا ہتا ہے تو خطبہ مختفر کر اور وقوف میں جلدی کر' حجاج عبداللہ نے یہ معالمہ طلدی کر' حجاج عبداللہ نے یہ معالمہ دیکھا توانہوں نے (میر سے متعلق) کہا کہ سے کہتا ہے۔

باب ۱۰۴۸ء عرفہ میں سواری پر و قوف کرنے کابیان۔ ۱۵۵۰ء عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابوالنفر 'عمیر (عبداللہ بن عبالؓ کے آزاد کردہ غلام)ام فضل بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جوام فضل کے پاس بیٹھے تھے 'عرفہ کے دن نبی صلی وَسَلَّمَ فَبَعَثُتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمَاب فَشَربَةً.

١٠٤٦ بَابِ التَّلْبِيَةِ وَ التَّكْبِيُرِ إِذَا غَدَا مِنُ مِّنِي اِلَى عَرَفَةَ.

١٥٤٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى بَكْرِ الثَّقُفِيّ اَنَّهُ سَالَ انَسَ بُنَ مَالِكِ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنُ مِّنِى اللّهِ عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصُنَعُونَ فِى هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ رُسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَا المُهِلُ فَلَا يُنكرُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَا المُهِلُ فَلَا يُنكرُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَقَالَ كَانَ المُهِلُ فَلَا يُنكرُ عَلَيْهِ وَ يَكْبِرُ مِنَا المُهِلُ فَلَا يُنكرُ عَلَيْهِ وَ يُكبِرُ مِنَا المُهُلِلُ فَلَا يُنكرُ عَلَيْهِ وَ يُكبِرُ مِنَا

١٠٤٧ عَرُفَةً عَرُفَةً اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبُدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ آنُ لَّا يُخَالِفَ ابُنَ عُمَرَ وَ آنَا مَعَةً يَوْمَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَآءَ ابُنُ عُمَرَ وَ آنَا مَعَةً يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَصَاحَ عِنُدَ سُرَادِقِ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمُسُ فَصَاحَ عِنُدَ سُرَادِقِ مَلْكَفَةً مُعَصُفَرَةً فَقَالَ الرَّواحَ إِنُ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةً مُعَصُفَرَةً فَقَالَ الرَّواحَ إِنُ كُنتَ تُرِيدُ السَّاعَةَ قَالَ الرَّواحَ إِنُ كُنتَ تُرِيدُ السَّاعَةَ قَالَ المَّوَاحَ إِنُ كُنتَ تُرِيدُ السَّاعَةَ قَالَ المَوقِ وَعَلَي وَلُوسُ عَلَى رَاسِي ثُمَّ وَكُنْ السَّنَةَ فَاقُصُرِ وَبُينَ تَرِيدُ السَّنَةَ فَاقَصُرِ اللَّهِ فَلَتُ السَّنَةَ فَاقَصُرِ اللَّهِ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ . اللَّهِ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ . اللَّهُ فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ عَبُدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ .

١٠٤٨ بَابِ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بَعَرَفَةً. ١٥٥٠ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِي النَّضُرِ عَنُ عُمَيْرٍ مَّوُلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُمِّ الْفَضُلِ بِنُتِ الْحَارِثِ آلَّ

نَاسًا إِخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُضُهُمُ هُوَ صَائِمٌ وَّ قَالَ بَعُضُهُمُ لَيُسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلُتُ اللَّهِ بَقَدَحِ لَبَنٍ وَّ هُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِه فَشَرِبَةً. ١٠٤٩ بَابِ الْحَمْعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَكَانُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلُوةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ آخُبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابُنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا سَالَ عَبُدَ اللَّهِ رُضِيَ اللَّهُ عَنُهُ كَيُفَ تَصُنَعُ فِي الْمَوُقِفِ يَوُمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنَّ كُنُتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرُ بِالصَّلوةِ يَوُمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمُ كَانُوُا يَجُمَعُونَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَ الْعَصُرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلتُ لِسَالِمِ اَفَعَلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَّهَلُ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ.

١٠٥٠ بَابِ قَصُرِ النَّحُطُبَةِ بِعَرَفَةَ ـ ١٥٥١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ قَالَ حَدَّنَنَا مَلِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ مَرُوانَ كَتَبَ اللّهِ عَنُهَا كَانَ يَوْمُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ وَضِى اللّهُ عَنُهُمَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَآءَ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا وَآنَا مَعَةً عَيْنَ زَاغَتِ الشَّمُسُ اَوْزَالَتُ فَصَاحَ عِنُدَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمُسُ اَوْزَالَتُ فَصَاحَ عِنُدَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمُسُ اَوْزَالَتُ فَصَاحَ عِنُدَ فَسُطَاطِهِ آيُنَ هَذَا فَخَرَجَ اللهِ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

الله عليه وسلم كے روزے كے متعلق اختلاف كيا۔ بعض نے بيان كيا کہ آپ ٔ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بعض نے کہاکہ آپ ٔ روزے سے نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کے پاس ایک پیالہ دودھ کا بھیجااس حال میں کہ آپًا پی او نتنی پر سوار تھ اتو آپؑ نے اس کو پی لیا۔ باب ۱۰۴۹ء عرفہ میں دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیان اور ا بن عمرٌ کی نماز جب امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو دونوں نمازوں (ظہر اور عصر ) کو جمع کرتے اور لیٹ نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے بواسطہ ابن شہاب سالم بیان کیا کہ حجاج بن يوسف جس سال ابن زبير رضى الله عنهما سے جنگ كرنے آیا تو عبداللہ بن عمرٌ ہے ہو چھاکہ عرفہ کے دن وقوف میں کیا کرتے ہو؟ سالم نے کہا'اگر توسنت کی پیروی کرناچاہتاہے تو عر فہ کے دن دوپہر کو (لیعنی دن ڈھلتے ہی) نماز پڑھ لے' عبدالله بن عمرٌ نے فرمایا کہ ٹھیک کہا'صحابہ ظہر وعصر کی نماز سنت کے موافق ایک ساتھ پڑھتے تھے'زہری کابیان ہے' میں نے سالم سے بوچھا کیار سول الله صلى الله عليه وسلم نے ایسا کیا تھا، سالم نے جواب دیا کہ تم آپ کی سنت ہی کی پیروی توکرتے ہو۔

باب ١٠٥٠ء عرفه مين خطبه مختفر برا صفح كابيان-

به بالله بن مسلمه الک ابن شهاب سالم بن عبدالله سے ادالله بن مسلمه الک ابن شهاب سالم بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللک بن مروان نے جاج کو لکھا کہ تج میں عبدالله بن عمر کی اقتداء کرے، جب عرفہ کادن آیا تو حضرت ابن عمر اس وقت آئے جب آقاب و هل چکا تھا، اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، حضرت ابن عمر حجاج کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا حجاج کہاں ہے ؟ جاج باہر آیا، تو ابن عمر نے فرمایار وانہ ہونا ہے، اس نے کہا کہ مجھے اتنا موقعہ د بیج کہ کہ سریریانی بہانوں، چنانچہ حضرت ابن عمر سواری سے اتریزے، یہاں سے بریریانی بہانوں، چنانچہ حضرت ابن عمر سواری سے اتریزے، یہاں سے بریریانی بہانوں، چنانچہ حضرت ابن عمر سواری سے اتریزے، یہاں

عَلَىَّ مَآءً فَنَزَلَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ آبِى فَقُلْتُ اِللهُ كُنْتَ رُيدُ اَللهُ اللهُ كُنْتَ رُيدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَرَ صَدَقَ. وَعَجَل المُؤْفُوفَ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ صَدَقَ.

١٠٥١ بَابِ النَّعِجِيُلِ الِي الْمَوُقِفِ.

١٠٥٢ بَابِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.

١٥٥٢ حداً نَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ سُفَيَانُ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنُ آبِيهِ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ ابُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ آطُلُبُ بَعِيرًالِي حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَمْرٍ و سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ عَنُ آبِيهِ جُبَيْرِ ابْنُ مُطْعِمٍ قَالَ آصُلَكُ بَعِيرًالِي فَذَهَبُتُ آطُلُبُهُ ابْنِ مُطْعِمٍ قَالَ آصُلَكُ بَعِيرًالِي فَذَهَبُتُ آطُلُبُهُ يَوْمً عَرَفَةَ فَوَلَتُ النَّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَانُهُ هَهُنَا۔

مَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً قَالَ عُرُوةً كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ عُرَاةً عُرَاةً عُرَاةً وَكَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْحَمْسُ وَمَا وَلَدَتُ وَكَانَتِ الْحُمْسُ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتُ وَكَانَتِ الْحُمُسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي وَكَانَتِ الْحُمُسُ وَالْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّبُلُ الْمُيَابَ يَطُوفُ فِيهَا فَمَنَ لَمُ يُعْطِي الْمَرُاةُ الْمَرُاةُ الْمَيْابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنَ لَمُ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَّكَانَ يُفِيضُ الْحُمْسُ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَّكَانَ يُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيَفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحَمْسُ مِنْ عَرَفَى مَانِشَةَ رَضِي

تک کہ حجاج باہر آیااور میرے اور میرے والد کے در میان چلا، میں نے کہااگر تو آج سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، تو خطبہ مختصر کر اور و قوف میں جلدی کر'ابن عمرؓ نے کہااس نے ٹھیک کہا۔

باب ۱۵۰ اعرفات میں تھہرنے کے لیئے جلدی کرنے کابیان۔ باب ۱۰۵۲ اعرف میں تھہرنے کابیان۔

1001 على بن عبدالله اسفيان عمرو محمد بن جبير بن مطعم اپن والد سے روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كياكه ميں اپنااونٹ تلاش كر رہاتھا 'ح اسد و سفيان 'عمرو 'محمد بن جبير اپنے والد جبير بن مطعم سے روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كياكه مير اا يك اونٹ كم ہو گياتھا ، ميں عرفه كے دن اس كو ڈھونڈ نے لكلا تو ميں نے نبی صلى الله عليه وسلم كو عرفات ميں كھڑے ہوئے ديكھا، ميں نے كہا يہ نبی صلى الله عليہ وسلم تو بخدا قريش ميں سے ہيں ، پھران كا يہاں كياكام ب(ا)۔

امام الفروہ بن ابی مغراء علی بن مسہر 'ہشام بن عروہ عروہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جمس کے سواتمام لوگ جاہلیت کے زمانہ ہیں نگھ ہو کر طواف کرتے تھے، جس سے مراد قریش اور ان کی اولاد ہیں، اور جمس نیکی سمجھ کر لوگوں کو کپڑے دیا کرتے تھے، مرد مرد کو کپڑے دیتا اور اس میں طواف کرتا، عورت عورت کو کپڑے دیتا اور اس میں طواف کرتا، جس کو قریش کپڑے عورت کو کپڑے دیتے، وہ نگا طواف کرتا، عام لوگوں کی جماعت عرفات سے واپس ہوتے، مشام کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا تھوں نے عائشہ سے روایت کیا کہ یہ آیت میں قریش ہی کہ نگا افاض میرے والد نے بیان کیا تھوں نے عائشہ سے روایت کیا کہ یہ آیت میں قریش ہی کے متعلق نازل ہوئی ڈیم آوئیصوا مِن حَیْث اَفَاضَ

(۱) جاہلیت میں مشر کین جب اپنے طریقوں کے مطابق ج کرتے تو دوسرے تمام لوگ عرفات میں و قوف کرتے تھے لیکن قریش کہتے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں اس لئے ہم صدود حرم سے باہر تھا دہاں و قوف ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں اس لئے ہم صدود حرم سے باہر تھا دہاں و قوف نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ عرفات جو کہ صدود حرم سے باہر تھا دہاں و قوف نہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس امتیازی رسم کو ختم کیا۔ چو نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمی قریثی تھے تو سابقہ طریق کارکی وجہ سے راوی نے آپ کو عرفات میں دیکھ کر چرا گلی کا ظہار کیا۔

الله عَنُهَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِي الْحُمُسِ ثُمَّ اَفِيُضُوا مِنُ حَيُثُ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنُ جَمْعِ فَدُ فِعُوا اللَّي عَرَفَاتٍ \_

١٠٥٣ - بَابِ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنُ عَرَفَةً - ١٥٥٤ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ مَالِكُ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اللهُ عَلَيهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيُنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيُنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً نَّصًّ ذَفَعَ قَالَ ؟ لَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَحُوةً نَّصً قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُ فَوْقَ الْعَنَقِ فَحُوةٌ مُّتَسَعٌ وَالْحَمُعُ فَحَوَاتٌ وَفِحَآةٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةً وَالْحَمُعُ فَحَوَاتٌ وَفِحَآةٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةً وَالْحَمُعُ فَحَوَاتٌ وَفِحَآةٌ وَكَذَلِكَ رَكُوةً وَرَكَا لِكَ رَكُوةً وَرَكَا لِكَ رَكُوةً وَرَكَا لِكَ رَكُوةً وَرَكَا لِكَ مَاصٌ لِيسَ حِينَ فِرَارٍ.

٤٠٠٤ بَابِ النُّرُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمُعِ۔
٥٥٥ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يَّحَنِي بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ وَيُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ كُرَيْبٍ مَّولَى ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ وَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ افَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إلى الشَّعْبِ وَسَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى حَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ الصَّلَوٰةُ امَامَكَ.

١٥٥٦ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ قَالَ حَدَّنَا مُوسَى اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِحَمْعِ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي آخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدُخُلُ فَيَنَتْفِضُ وَيَتَوَضَّا وَلَا يُصَلِّى جَتَّى يُصَلِّى بِحَمْعٍ ـ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّ وَيَتَوَضَّا وَلَا يُصَلِّى بِحَمْعٍ ـ

١٥٥٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا السُّمْعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَرُمَلَةَ عَن كُرَيْبٍ مُّولِكَ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

النَّاسُ چونکہ یہ لوگ مز دلفہ سے لوٹ آتے تھے اس لیئے وہ بھی عرفات کی طرف بھیجے گئے۔

باب ۱۵۳۳ء و فہ سے واپسی کے وقت چلنے کی کیفیت کابیان۔
موایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہیں اسامہ کے پاس بیٹا ہوا
تھا،ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی
کے وقت جمتہ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے؟ا نھوں نے جواب
دیا تیزر فاری سے اور جب وسیع سیدان پاتے تو اور بھی رفار تیز کر
دیتے، ہشام نے کہانص میں عنق سے زیادہ تیزر فاری کے معنی ہیں،
فجوہ کے معنی ہیں کشادہ جگہ اس کی جمع بخوات اور فجاء آتی ہے اس طرح
رکوہ اور رکاء ہے مناص کے معنی ہیں کہ بھا گئے کاوقت نہیں رہا۔
باب ۱۹۵۴ء عرفہ اور مزولفہ کے در میان اتر نے کابیان۔
باب ۱۹۵۴ء مدد ماد بن زید کی بن سعید موئی بن عقبہ کریب
(ابن عباس کے غلام) اسامہ بن زید سے دوایت کرتے ہیں کہ نی

(ابن عبال کے غلام) اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے، اور اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، پھروضو کیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز آگے چل کر پڑھوںگا۔

1001۔ موٹی بن اسلیمیل جو رہیہ 'نافع' عبداللہ بن عمر کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ماتھ پڑھتے تھے، مگریہ کہ اس گھاٹی کی طرف مڑ جاتے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے تھے، وہاں ضرورت سے فارغ ہوتے اور وضو کرتے مگر نمازنہ پڑھتے یہاں تک کہ مز دلفہ میں نماز بڑھتے۔

. ۱۵۵۷ قتیمه اسلملیل بن جعفر محمد بن ابی حرمله مکریب (ابن عباس ایس اسلامه بن زید سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کے غلام) اسامه بن زید سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری

انَّهُ قَالَ رَدِفُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعُبَ الْاَيْسَرَ الَّذِي دُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُزُدَلِفَةِ آنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَآءَ فَصَبَبُتُ عَلَيْهِ الْمُورُونَةِ تَوَضَّا وَصُوءًا خَفِينُهَا فَقُلتُ الصَّلواةُ المَامَكَ فَرَكِبَ الْوَصُولُ اللهِ قَالَ الصَّلواةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ يَارَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَاةً جَمْعِ قَالَ كُرَيُبٌ فَالخَبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِيْهُ المُعَلِّمُ المُعَلِيْهُ المُعَلِّمُ المُعَلِيْهُ

٥٥٠ بَابِ آمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَاِشَارَتِهِ الْيَهِمُ بِالسَّوْطِ.

٨٥٥٨ ـ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُويُدُ قَالَ حَدَّنَنِي عَمْرُو بُنُ ابِي عَمْرُو بُنُ ابِي عَمْرٍو مَّولَى الْمُطَّلِب قَالَ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ مَّولَى وَالِبَهَ الْكُوفِي قَالَ حَدَّنَنِي ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآءَ ةُ زَجُرًا شَدِيدًا وَصَوْبًا لِلْإِبِلِ فَاشَارَبِسَوطِهِ النَّهِمُ وَقَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمُ النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبِهُمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبُهِمُ وَقَالَ النَّاسُ عَلَيْكُمُ بِالسَّكِينَةِ فَإِلَّ الْبِرُ لَيُسَ بِالْإِيفُهُمُ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَقَحَّرُنَا خِللَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَقَحَّرُنَا خِللَهُمَا بَيْنَهُمَا وَقَحَرُنَا خِللَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَحَرُنَا خِللَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَقَحَرُنَا خِللَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَقَحَرُنَا خِللَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَقَالَ اللَّهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا الْسَرَعُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

١٠٥٦ بَابِ الْحَمُعِ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ بالمُزُدَلِفَةِ

١٥٥٩ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ

پر بینها جب رسول الله صلی الله علیه وسلم بائیں گھائی کے پاس پنچے جو مزد لفہ سے پنچے ہے، تو آپ نے سواری بٹھائی اور استنجاکیا، پھر آئے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہاکا ساوضو کیا، میں نے عرض کیا نماز، یارسول الله، آپ نے فرمایا نماز آ کے چل کر پڑھوں گا پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار ہوئے، یہاں تک که مزدلفه تحر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آئے، آپ نے نماز پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح کورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ فضل سوار ہوئے، کریب کا بیان ہے کہ مجھ سے عبد الله بن عباس نے به واسطہ فضل بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه علیہ وسلم برابرلبیک کہتے رہے یہاں تک جمرہ عقبہ پر پنچے۔

باب ۱۰۵۵ عرفہ سے لوٹے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے چلنے کا حکم دینااور لوگوں کی طرف کوڑے سے اشارہ کرنے کابیان۔

۱۵۵۸۔ سعید بن ابی مریم'ابراہیم بن سوید'عرو بن ابی عمرو (مطلب کے غلام) ابن عباس سے غلام) ابن عباس سے ملام استعد بن جبیر (والبہ کوئی کے غلام) ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچے بہت شور و غل اور اونٹوں کے مار نے کی آواز سنی، تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا اے لوگو! تم اطمینان کو اختیار کرواس لیئے کہ اونٹوں کا دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے، اوضعوا کے معنی ہیں اسر عوالیعنی تیز دوڑایا حلالکم، تحلل بینکم سے ماخوذ ہے (یعنی تمہارے در میان) فحرنا حلالکم، تحلل بینکم سے ماخوذ در میان جاری کیا۔

باب ۱۰۵۷۔ مز ولفہ میں دو نمازوں کے جمع کرنے کابیان۔

١٥٥٩ عبدالله بن يوسف عالك، موسى بن عقبه كريب، اسامة بن

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنُ كُرَيُبٍ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّهُ سَمِعَةً يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّهُ سَمِعَةً مِنُ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعُبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَلَمُ يُسْبِعِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلواةَ فَقَالَ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَّلواةُ الصَلواةُ الصَّلواةُ الصَّلَالِيَّةُ الصَّلَاقِ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَواةُ الصَّلَاقُولُ الصَّلواةُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُ الصَّلَاقُولُولُولُولُ الصَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السِلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السُلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَلَّالَّاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُولُ الْعَلَاقُ السَّلَاقُولُ السُّلُولُ الْعَلَاقُولُ السَلَّاقُولُ الْعَلَاقُولُ السَّلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ السَّلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُولُ ال

١٠٥٧ بَابِ مَنُ جَمَعَ بَيْنَهَا وَلَمُ يَتَطَوَّعُ.

١٥٦٠ حَدَّنَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِى ذِئْبٍ
 عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ
 عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ بِجَمُع كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمُ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا
 وَلَا عَلِي اِبْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

١٥٦١ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلدٍ قَالَ حَدَّنَنَا مَالُهُمَانُ بُنُ بِلالِ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آبِيُ سُلِيُمَانُ بُنُ بِلالِ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَدِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَبُو عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْخَطُمِيُّ قَالَ حَدَّنِي اَبُو اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالمُزُدَلَقَةِ .

١٠٥٨ بَابِ مَنُ اَذَّنَ وَاَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَذَّنَ وَاقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ أَهُمَا \_

زیڈے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے والیں ہوئے تو گھاٹی میں اترے اور استخاکیا پھر وضو کیا، لیکن ہلکا وضو کیا، تو میں نے قرمایا میں نماز کیا، تو میں نے آپ نے فرمایا میں نماز آگے چل کر پڑھوں گا چنانچہ جب آپ مز دلفہ پنچے، تو وضو کیا اور پورے طور پروضو کیا، پھر نماز کی تحبیر کہی گئ تو آپ نے نماز پڑھی، پھر ہر ہر شخص نے اپنے اونٹ باندھے، پھر عشاء کی تحبیر کہی گئ حضور نے نماز پڑھائی اور در میان میں کوئی سنت نہیں پڑھی۔

باب ۱۰۵۷ اس شخص کا بیان جو ان دونوں نمازوں کو جمع کرےاور نفل ندیڑھے۔

1010۔ آدم' ابن الی ذئب' زہری' سالم بن عبداللہ ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز الک ساتھ پڑھی ان میں سے ہر ایک نماز الگ تحبیر کے ساتھ پڑھی اور ان دونوں کے در میان اور نہ ان سب کے بعد کوئی نفل پڑھے۔

1811 خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال ' یکی بن ابی سعید ' عدی بن ثابت ، عبدالله بن بزید خطمی ' ابو ابوب انصاری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمتہ الوداع کے موقع پر مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ بڑھی۔

باب ۱۰۵۸ اس شخص کا بیان جو ان دونوں نمازوں میں سے ہرایک کیلئے اذان وا قامت کے (۱)۔

(۱) جج کے دوران عرفات و مز دلفہ میں بعض شرائط کے ساتھ جمع بین الصلوٰ تین کا تھم ہے۔اب یہ جمع کتنی اذانوں اور کتنی اقامتوں کے ساتھ جمع کیا جائے ساتھ ہیں۔ حنفیہ کا موقف میہ ہے کہ عرفات میں ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ جمع کیا جائے اور مز دلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع کیا جائے۔ تمام فقہاء کا متدل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا (بقیہ الگلے صفحہ پر)

١٥٦٢ - حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّنَا أَبُو اِسُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهُ رَضِى اللَّهُ الرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبُدُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فَاتَيْنَا الْمُزُدَلِفَةَ حِيْنَ الْإَذَانِ بِالْعَتَمَةِ اَوْقَرِيبًا مَنَ فَاتَيْنَا الْمُزُدَلِفَةَ حِيْنَ الْإَذَانِ بِالْعَتَمَةِ اَوْقَرِيبًا مَنَ ذَلِكَ فَامَرَ رَجُلًا فَاذَنَ وَاقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغُرِبَ وَصَلَّى بَعُدَ هَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا الْمَغُرِبَ وَصَلَّى بَعُدَ هَا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ مَلَى بِعَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّى هَذِهِ الصَّلُوةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنُ اللَّهِ هَمَا صَلُوتَان تُحَوِّلَانِ النَّيقَ النَّاسُ عَنُ وَقَتِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّى هَذِهِ السَّلُوعَ فَي هذَا الْمَكَانِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّى هذِهِ السَّلُوعَ فَي هذَا الْمَكَانِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّى هذِهِ السَّلُوعَ فَي هذَا الْمَكُانِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا صَلُوتَان تُحَوِّلَانِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَلُهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُونِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُونُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

١٠٥٩ بَابِ مَنُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ اَهُلِهِ بِلَيُلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزُدَلِفَةِ وَيَدُعُونَ وَيُقَدِّمُ اِذَا غَابَ الْقَمَرُ.

١٥٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ صَالِمٌ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهُلِهِ فَيَقِفُونَ عِنُدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزُدَلِفَةِ بِلَيُلٍ فَيَدُكُرُونَ اللَّهَ مَابَدَا لَهُمُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبُلَ أَنُ يَّقِفَ الْإِمَامُ وَقَبُلَ اَنُ يَدُفَعَ فَيَمُ مَنْ يَقُدَمُ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا وَمُولُوةِ الْفَحْرِ وَمِنُهُمُ مَّنُ يَقُدَمُ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا وَمَوالُخَمَرةَ وَكَانَ يَقَدَمُ بَعُدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوالُخَمَرةَ وَكَانَ

۱۵۹۲۔ عروبن خالد' زہیر' ابو اسحاق' عبدالرحمٰن بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ (ابن مسعود) نے جج کیا، تو ہم لوگ عشاء کی اذان کے وقت یااس کے قریب مزدلفہ پننچ، انھوں نے انگیہ آدی کو حکم دیااوراس نے اذان کہی اور تکبیر کہی، چر مغرب کی نماز پڑھی اوراس کے بعد دور کعتیں پڑھیں، چر رات کا کھانا منگوا کر کھایا چر میں خیال کرتا ہوں کہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ اذان وا قامت کہنے کا حکم دیا، چنانچہ طلوع ہوئی تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں آج کے دن کے سوااس وقت کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، عبداللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں اپنے وقتوں سے پھیر دی گئی ہیں، مغرب کی نماز دولوک کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے، لوگوں کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے، لوگوں کے مزدلفہ پنچنے پر اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی پڑھے،

باب ۵۹-۱۔ اس محنص کا بیان جو اپنے گھر کے کمزوروں کو رات کو بھیج دے تاکہ مز دلفہ میں تھہریں اور دعا کریں اور جب جا ندڈوب جائے تو بھیج۔

سالا ۱۵ ۔ یکیٰ بن بکیر الیث ایونس، ابن شہاب سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کے کمز وروں کو بھیج دیتے تھے تو وہ لوگ مشعر حرام کے پاس مز دلفہ میں رات کو تھہر نے اور واپس اللی کرتے جس قدر ان کا جی چاہتا، پھر امام کے تھہر نے اور واپس ہونے سے پہلے وہ لوگ لوث جاتے، بعض تو نماز فجر کے وقت منیٰ بہنچتے اور بعض اس کے بعد آتے جب وہ لوگ منی پہنچتے، تو جمرہ عقبہ پرر می کرتے اور ابن عراف فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان لوگوں کیلئے اجازت دی ہے۔

(بقیہ گزشتہ صغیہ) عمل ہے۔ آپ کاعمل کیا تھااس بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں اسی وجہ سے فقہاء کے مابین اختلاف ہے۔ حنفیہ کی متدل روایات محتلف ہور معارف اسنن ص۲۵۲ج۲، صحیح مسلم ص۲۹۳ج۱، عمدة القاری ص ۱۲ج۱، مصنف ابن الی شیبہ ص متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (معارف اسنن ص۲۵۲ج۲، صحیح مسلم ص۲۹۳ج۱۱)۔

ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُوُلُ اَرُخَصَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَــ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَــ أُولِيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَــ

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ اَيُّوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ
 عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَعَنَيْ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جَمْعٍ بِلَيْلٍ -

١٥٦٥ ـ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّنَنَا سُفُيَالُ قَالَ الْحَبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا يَقُولُ آنَا مِمَّنُ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْمُزُدَلُفَةِ فِي ضَعَفَةِ الْمُزُدَلُفَةِ فِي ضَعَفَةِ الْمُرْدَلُفَةِ فِي ضَعَفَةٍ الْمُرْدَلُقَةِ فِي ضَعَفَةٍ الْمُرْدَلُقَةِ فِي ضَعَفَةٍ الْمُرْدَلُقَةِ فِي ضَعَفَةٍ الْمُرْدَلُقَةِ فِي ضَعَفَةٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٥٦٦ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يُّحَيَى عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ مَوُلَى اَسُمَآءَ عَنُ السُمَآءَ الْمُزُدَلِفَةِ السُمَآءَ الْمُزُدَلِفَةِ السُمَآءَ الْمُزُدَلِفَةِ السُمَآءَ الْمُزُدَلِفَةِ مَسُعَ عِنْدَ الْمُزُدَلِفَةِ فَقَامَتُ تُصَلِّتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتُ يَا بُنَى قَالَتُ مَا الْفَمَرُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَتُ مَا الْفَمَرُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَتُ الْمُعْرَدِ قُلْتُ نَعْمُ قَالَتُ وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَتِ فَالْتَ هَلُ عَابُ الْفَمْرُ قُلْتُ نَعْمُ قَالَتُ مَارُلِهَا فَارُتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَتِ الْحَمْرةَ ثُمَّ رَجَعتُ فَصَلَّتِ الصَّبُحَ فِي مَنْزِلِهَا وَسُلُمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لِيَا هَنْتَاهُ مَارُانَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لِيَا هَنْتَاهُ مَارُانَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لِيَّا هَنْتَاهُ مَارُانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لِيَّا هَنْتَاهُ مَارُانَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لَكَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلظَّعُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلطَّعُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ لِلطَّعُونِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ مَنَا اللهُ عَنْهَا قَالَتِ عَنُ القَاسِمِ عَنُ عَايِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الم

١٥٦٨ - حَدَّنَنَا أَبُو نَعْيُم قَالَ حَدَّنَنَا أَفْلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقْسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآثِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ نَزَلْنَا الْمُزُدَلِفَةَ فَاسْتَأَدْنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُدَةً أَنْ تَدُفَعَ قَبُلَ حَطُمَةِ

۱۵۷۳۔ سلیمان بن حرب مهاد بن زید الوب عکرمه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ مجھ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ سے رات کو بھیجا۔

10 10 علی سفیان عبیداللہ بن ابی یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سناکہ میں ان لوگوں سے تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مز دلفہ کی رات میں اپنے گھر والوں کے کمزوروں کے ساتھ بھیجا۔

۱۵۲۱۔ مسدد کی کی ابن جرت عبداللہ (اساق کے غلام) اساق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی رات میں مزدلفہ کے پاس اتریں، اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں، چنانچہ ایک گھنٹہ تک نماز پڑھی پھر کہا اے بیٹے! کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا نہیں، پھر ایک گھنٹہ تک نماز پڑھی، پھر کہا کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا باں! نصوں نے کہا کوچ کرو، تو ہم لوگوں نے کوچ کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ انھوں نے کہا نے کنکریاں ماریں، پھر واپس ہو کیں، اور صبح کی نماز اپنے تھہر نے کی جگہ میں پڑھی، عبداللہ کا بیان ہے میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کند پڑھی کی نماز پڑھی کی توانھوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریکی میں نماز پڑھی کی توانھوں نے کہا اے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کواس کی اجازت دی ہے۔

1074۔ محمد بن کثیر'سفیان' عبدالرحمٰن بن قاسم' قاسم بن محمد' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سودہؓ نے مز دلفہ کی رات کو کوچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما تگی، وہ بو جھل اور بھاری بدن کی تھیں تو آپ نے انھیں اجازت دے دی۔

1014- ابونعیم 'افلح بن حمید' قاسم بن محمد 'حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہاکہ ہم لوگ مز دلفہ میں انزے تو سودہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی روا تھی سے پیشتر روانہ ہونے کی اجازت دے اجازت دے

النَّاسِ وَكَانَتِ أَمُرَاةً بَطِيْئَةً فَاذِنَ لَهَا فَدَفَعَتُ قَبُلَ حَطُمَةِ النَّاسِ وَاقَمُنَا حَتَّى اَصُبَحُنَا نَحُنُ ثُمَّ دَفَعُنَا بِدَفُعِهِ فَلَانُ اكْوُنَ اسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ لَلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَاذَنَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَاذَنَتُ سَوُدَةُ اَحَبُّ إِلَى مِنُ مَفُرُوح بِهِ.

١٠٦٠ بَابِ مَنُ يُّصَلِّى أَلْفَجُرَ بِحَمُعِـ

١٥٦٩\_ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّنَييُ عُمَارَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَارَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلواةً بغير مِيُقَاتِهَا إلَّا صَلواتَيُن جَمَعَ بَيُنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَآءِ وَصَلَّى الْفَجُرَ قَبُلَ مِيْقَاتِهَا. ٠٧٠ ۚ رَجَآءِ قَالَ حَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحَمٰنِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَّةَ ثُمَّ قَدِ مُنَا جَمُعًا فَصَلِّي الصَّلوتَيُن كُلَّ صَلوةٍ وَّحُدَهَا بِأَذَانِ وَّاِقَامَةٍ وَّالْعَشَآءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَحُرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَحُرُ قَآئِلٌ يَّقُولُ طَلَعَ الفَحُرُ و قَائلٌ لَمُ يَطُلُع الْفَحُرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيُنِ الصَّلُوتَيُنِ حُوِّلَتَا عَنُ وَّقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَآءُ فَلَا يَقُدَمُ النَّاسُ جَمُعًا حَتَّى يُعُتِمُوُا وَصَلواةَ الْفَحُرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى اَسُفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوُ أَنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَاضَ الْانَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا آدُرِيُ أَقَوُلُهُ كَانَ ٱسُرَعَ ٱمُ دَفَعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوُمَ النَّحْرِ \_

١٠٦١ بَابِ مَتْى يَدُفَعُ مِنُ جَمُعٍ

دی، وہ لوگوں کے جموم سے پہلے ہی روانہ ہو گئیں، اور ہم لوگ کھٹم رے رہے بہاں تک کہ صبح ہو گئ، پھر ہم لوگ آپ کے ساتھ لوٹے اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما نگی جیسا کہ سودہ نے اجازت ما نگی تھی تو میرے لیئے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی۔

باب ۱۰۲۰ اس شخص کا بیان جو مزدلفه میں صبح کی نماز پڑھے۔

1019۔ عمرو بن حفص بن غیاث 'حفص بن غیاث 'اعمش' عمارہ' عبدالر حمٰن، عبداللہ (بن مسعود) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز بے وقت پڑھتے نہیں دیکھا بجر دو نمازوں کے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے پڑھی۔

باب ۲۱۰۱ مز دلفه سے کب واپس ہو؟

1071 حدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى اِسُحَاقَ سَمِعُتُ عَمْرُو بُنَ مَيْمُونِ يَقُولُ شَهِدُتُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّح بِجَمْع الصَّبُحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِنَّ صَلَّح بُحَمُع الصَّبُحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِنَّ المُشُرِكِينَ كَانُوا لَايُفِيضُونَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَيَقُولُونَ آشُرِقَ نَبِيرُ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ ثُمَّ آفَاضَ قَبُلَ اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمُ ثُمَّ آفَاضَ قَبُلَ اَنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ \_

١٠٦٢ بَاب التَّلبِيَةِ وَالتَّكْبِيُرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِيُنَ يَرُمِى الْحَمُرَةَ وَالْإِرْتِدَافِ فِي السَّيُرِـ

٥٧٦ - حَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمٍ نِ الضَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُنُ جُرَيُجٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ النِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ النِّ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرُدَفَ الْفَضُلَ فَأَخْبَرَ الْفَضُلُ أَنَّهُ لَمُ يَزَلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْحَمُرَةً ـ يَزُلُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْحَمُرَةً ـ

١٥٧٣ - حَدَّنَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا وَهُبُ ابُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّنَنَا آبِى عَنُ يُونُسَ الْآيَلِيّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبُ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبُ اللَّهِ عَنِ ابُنِ عَبُ اللَّهِ عَنَهُمَا كَانَ عَبَّاسٍ آنَّ أَسَامَة بُنَ زَيُدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ لِكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَرَفَةَ اللَّى المُزُدَلِفَةِ لِلَّى المُزُدَلِفَةِ أَمَّ ارُدُفَ الفَضُلَ مِنَ المُزُدَلِفَةِ اللَّى المُزُدِلِقَةِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المُدُودَلِفَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي مَتَى رَمِي جَمُرةَ العَقَبَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ العَقَبَةِ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ العَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِكِي حَتَّى رَمِي جَمُرةَ العَقَبَةِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَكِي مَتَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَمْرة إِلَى المُنْ لَمُ السَيْسَرَ مِنَ اللَّهُ دَي فَمَنُ لَمُ السَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنُ لَمُ المُنتَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبُعَةٍ إِذَا لِكَ عَشَرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ لَمُ المُن لَمُ اللَّهُ عَشَرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنُ لَمُ المُنتَلِقَة وَلَيْكَ لِمَنُ لَمُ الْمَاكِةُ وَلِكَ لِمَنُ لَمُ الْمَاكَةَ وَلَيْكَ لِمَنَ لَمُ الْمَنْ لَمُ الْمَاكَةِ وَلَاكَ لِمَنُ لَمُ الْمُنْ لَمُ الْمَالِقَةُ وَلِكَ لِمَنُ لَمُ الْمَاكَةِ وَلَيْكَ لِمَنُ لَمُ الْمَوْدِ وَالْمَاكُ وَمُنُولُونَ الْمَالِي الْمُنَالِقُولُولِ اللَّهُ الْفَلَلُ لِمَالَةُ وَلِكَ لِمَنَ لَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُنَاقِ الْمُنْ لَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ لَلْمُ الْمُنَاقِ الْمَلْمُ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنَاقِ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنْ لِي مَنَ الْمُنَاقِ الْمَلْمُ الْمُنَالِقُولُ الْمُعُولُ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنَالِقُ الْمُنَاقُ الْمُنَالَةُ الْمُنَاقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ لَلِكُ عَشَرَاقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ا ۱۵۵ - جاج بن منہال شعبہ ابواسحاق عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھاانھوں نے مز دلفہ میں صبح کی نماز پڑھی پھر تھہرے رہے اور فرمایا کہ مشرکین آفاب طلوع ہونے تک واپس نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اے شیر چمک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی مخالفت کی، پھر طلوع آفاب سے پہلے ہی واپس ہوگئے۔

باب ۱۰۲۲ و م نحر کی صبح کور می جمرہ کے وقت تلبیہ اور تکبیر کابیان اور راستہ چلنے میں اپنے پیچھے کسی کو بٹھانے کابیان۔

۱۵۲۷ - ابوعاصم ضحاک بن مخلد 'ابن جریج' عطاء، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل (بن عباس) کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھالیا، تو فضل نے بیان کیا کہ آپ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ رمی جمرہ کرلیا۔

اعدا۔ زہیر بن حرب وہب بن جریر 'جریر' یونس ایلی 'زہری ، عبید اللہ بن عبداللہ علیہ وہب بن جریر' جریر' یونس ایلی 'زہری ، عبید اللہ بن عبداللہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید عرفہ سے مز دلفہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے پھر مز دلفہ سے منی تک آپ نے فضل بن عباس کو اپنے ساتھ بھایا ، دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کے رمی کرنے تک لبیک کہتے رہے۔

باب ۱۰۹۳ الله تعالی کا قول که جوعمرہ کے ساتھ حج کو ملاکر تمتع کرے تواس کوجو قربانی میسر ہو کر لے اور جس کو میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں تین روزے رکھے اور سات روزے جب تم لوٹ کر جاؤ، یہ پورے دس ہوئے یہ ان کیلئے ہے جو

يَكُنُ آهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. الْحَبَرَنَا الْمُسُجِدِ الْحَرَامِ .. الْحَبَرَنَا شُعْبَهُ قَالَ الْحُبَرَنَا اللّهُ اللّهُ عَنِ الْمُتُعَةِ فَامَرَيٰى بِهَا وَسَالُتُهُ عَنِ الْهَدِي فَقَالَ فِيهَا حَزُورٌ الْوَبَقَرَةٌ او شَاةٌ او شِركُ فِي دَمْ قَالَ وَكَانَ نَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمُتُ فَرَايُتُ فِي الْمُنَامِ كَانَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجِّ مَّبُرُورٌ فِي اللهُ وَمُنَامِ كَانَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجِّ مَّبُرُورٌ فِي اللهُ وَمُنَامِ كَانَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجِّ مَّبُرُورٌ وَمُنَا فَي اللهُ اللهُ الْكَبُرُ سُنَّةُ آبِي الْقَاسِمِ وَمِنَى اللّهُ عَبُورَةً مُتَوَالًا اللهُ الْكَبُرُ سُنَّةُ آبِي الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُبُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَقَالَ ادَمُ وَوَهُبُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجِّ اللّهُ الْمُرَاةُ مُتَوَالًا اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجِّ اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَةٌ مُتَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٠٦٤ بَابِ رُكُوبِ الْبُدُنِ لِقَوُلِهِ وَالْبُدُنَ جَعَلُنْهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَآثِرِ اللَّهِ لَكُمُ فِيُهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنُهَا وَٱطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّد كَذَٰلِكَ سَخُرُنَاهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ٥ لَنُ يَّنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ كَلْالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَلاًكُمُ وَبَشِّرِ الْمُحُسِنِيُنَ۞ قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِيَّتِ البُدُنُ لِبُدُنِهَا وَالْقَانِعُ السَّآئِلُ وَالْمُعْتَرُّا لَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدُنِ مِنُ غَنِيِّ أَوُ فَقِيُرٍ وَّ شَعَآئِرُ استِعُظَامُ الْبُدُنِ وَاسْتِحُسَانُهَا وَالْعَتِيُقُ عِتُقُهُ مِنَ الْحَبَابِرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتُ

معجد حرام کے پاس نہیں رہتے۔

۱۵۵۱ استحق بن منصور 'نفر 'شعبہ 'ابو جمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عبال سے متعہ کے متعلق دریافت کیا توا نھوں نے جھے اس کے کرنے کا تھام دیااور میں نے ان سے ہدی کے متعلق پوچھا تو کہااس میں ایک اونٹ یا گائی یا بکری ہے یا قربانی میں شریک ہو جانا ہے اور لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے ، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے جج مقبول ہے ، متعہ مقبول ہے ، میں حضرت ابن عباس ٹے پاس آیا میں نے ان سے یہ بیان کیا توا نھوں نے کہااللہ اکبریہ تو ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ، آدم اور وہ بہ بن جریراور غندر نے شعبہ سے نقل کیا عمرہ مقبول ہے اور جج مقبول ہے۔ مقبول ہے اور جج

سَقَطَتُ اِلَى الْاَرُضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ ـ

٥٧٥ \_ حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ مَالِكُ عَنُ آبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَآى رَجُلًا يَّسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا فَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيُلكَ فِي النَّالِيَةِ اَوْفِي النَّانِيةِ وَلَى النَّانِيةِ وَلَى النَّانِيةِ وَلَى النَّانِيةِ مَا اللهُ عَنْهُ وَلَى النَّانِيةِ وَسَلَّمَ رَآى هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّنَا مُسلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ انَسِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ الْكَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ الْكَالَةُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ الْكَالَةُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَآى قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ١٠٦٥ بَابِ مَنُ سَاقَ الْبُدُنَ مَعَةً \_

فربہ کرنااور اسے اچھا بنانا ہے، اور خانہ کعبہ کو علیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہوں سے آزاد ہے اور وجبت کے معنی ہیں سقطت الی الارض یعنی زمین پر گری پڑی اور اسی سے وجبت الشمس ماخوذہے۔

1020 عبدالله بن یوسف الک ابو الزناد اعرج ابو بریره سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہائک کر لیے جارہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا(ا)، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا تو سوار ہو جاؤاور ہو جاؤاور دمری یا تیسری بار فرمایا تیری خرابی ہو۔

۱۵۷۱۔ مسلم بن ابر اہیم 'ہشام و شعبہ قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور بانکے جارہا تھا آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایاس پر سوار ہو جا، اس نے کہایہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، تین بار فرمایا۔

باب ۱۰۲۵ اس شخص کا بیان جو اینے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے۔

2021ء یکی بن بکیر ایث عقیل ابن شہاب سالم بن عبداللہ علیہ عبداللہ بن عراسہ اللہ صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عراسہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں عمرہ کے ساتھ جج کو ملا کر تمتع کیا اور ذی الحلیقہ سے ہدی کا جانور لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلے عمرہ کالبیک کہا پھر جج کے لیے لبیک کہا، تولوگوں نے بھی نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا بعض لوگ تو ہدی لے کر نہیں گئے تیے۔ لوگ تو ہدی لے کر نہیں گئے تیے۔ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ملہ پہنچ تولوگوں سے فرمایا بتم میں سے جو جب نی صلی اللہ علیہ وسلم ملہ پہنچ تولوگوں سے فرمایا بتم میں سے جو جب تک کہ جج پورانہ کر لے ،اور جس شخص کے پاس مدی کا جانور نہ جب تک کہ جج پورانہ کر لے ،اور جس شخص کے پاس مدی کا جانور نہ

(۱) ممکن ہے کہ وہ محض معذور ہو پیدل چلنا مشکل ہواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کا تھم فرمایا۔ قربانی کے جانور پر عام حالات میں سوار ہو نادر ست نہیں البتہ اگر عذر شدید ہو تواس کی مخبائش ہے۔

لَّهُ يَهُدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ اَهُلاى فَاِنَّةً لَايَحِلُّ لِشَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقُضِيَ حَجَّهٔ وَمَنُ لَّمُ يَكُنُ مِّنْكُمُ آهُدى فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَالْمَرُوةِ وَلَيُقَصِّرُ وَلَيَحُلِلُ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ هَدُيًا فَلْيَصُمُ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعَ اللَّى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ أَوَّلَ شَيْءٍ نُمَّ خَبٌّ ثَلْثَةَ اَطُوَافٍ وَّمَشْ اَرُبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَالْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانُصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بالصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ سَبُعَةَ اَطُوَافٍ ثُمَّ لَمُ يَحُلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَصْى حَجَّهُ وَنَحَرَهَدُيَهُ يَوُمَ النَّحُر وَاَفَاضَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَافَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَن اهُلای و سَاقَ الْهَدُی مِنَ النَّاس وَعَنُ عُرُوَّةَ اَنَّ عَآثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا أَخْبَرَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلٍ الَّذِي اَخُبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ١٠٦٦ بَابِ مَنِ اشْتَرَى الْهَدُعَ مِنَ الطَّرِيُقِ. ١٥٧٨ \_ حَدَّثَنَا أَبُوُ النُّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا لِاَبِيْهِ اَقِمُ فَانِّيىُ لَاآمَنُهَا أَنُ سَتُصَدَّعَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًّا ٱفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَالَ اللَّهُ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُول اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فَامَّا أُشُهِدُ كُمُ آنِّي قَدُ اَوْجَبُتُ عَلَى نَفُسِي الْعُمْرَةَ فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ

ہو وہ خانہ کعبہ اور صفامر وہ کا طواف کرے اور بال کتر اے اور احرام ہے باہر ہو جائے، پھر حج کااحرام باندھے جس کے پاس ہدی نہ ہووہ حج میں تنین روزے رکھے ،اور سات روزے اس وقت رکھے جب گھر واپس ہو جائے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا'جب مکہ آئے توسب سے پہلے رکن کو بوسہ دیا، پھر تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار میں معمولی چال سے چلے 'جب خانہ کعبہ کاطواف کر چکے تو مقام ابراہمیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور صفا کے پاس <del>پہنی</del>ے تو صفااور مر وہ کاسات بار طواف کیا، پھر جب تک که حج کو پورانه کر کیااس و قت تک ان امور کو حلال نه سمجها جو بحالت احرام حرام ہیں،اور یوم نحر میں قربانی کی اور لوٹ کر خانہ کعبه کا طواف کیا، پھر ان تمام چیزوں کو حلال سمجھا جو اس وقت تک حرام تھیں (یعنی احرام سے باہر ہوگئے)اور جولوگ ہدی لے کر گئے تھے اُن لوگوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھااور عروہ نے حضرت عائشہ سے اور انھوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حج کوعمرہ کے ساتھ ملاکر آپ کے تمتع کرنے کے متعلق اسی طرح روایت کیا جس طرح سالم نے بواسطہ ابن عمر ا نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کیاہے۔

باب ۲۱ • اراس خف کابیان جو قربانی کاجانور راسته میں خرید لے۔
۱۵۷۸ د ابوالنعمان ، حماد ، ابوب ، نافع ، عبدالله بن عبدالله بن عمر الله بن عمر عبدالله بن عمر عبد سے مال جج کونہ جائیں گے ، انھوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں میں وہی کروں گاجور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیااور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیئے الله کے رسول میں بہتر نمونہ ہے ، میں خرمایا ہے کہ تمہارے لیئے الله کے رسول میں بہتر نمونہ ہے ، میں عمره کو واجب کر لیا چنانچہ عمره کا احرام باندھا کھر نکلے یہاں تک کہ جب مقام بیداء میں پنچے تو جج

حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَآءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ وَقَالَ مَاشَانُ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ اللَّا وَاحِدِّ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدُى مِنْ قُدَيْدِ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طُوافًا وَّاحِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا۔ طَوَافًا وَّاجِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا۔ طَوَافًا وَاجِدًا فَلَمُ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا۔ ١٠٦٧ بَاب مَنَ اَشُعَرَوقَلَّدَ بِذِى الحُكْيُفَةِ ثُمَّ اَحُرَمَ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا اَهُدى مِنَ الْمُدِينَةِ قَلَّدَةً وَاشْعَرَةً بِذِى الْحُلَيْفَةِ يَطُعَنُ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا اَهُدى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَةً وَاشْعَرَةً بِذِى الْحُلَيْفَةِ يَطُعَنُ فِي شِقِ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفُرَةِ وَوَجَّهَهَا فِيلَ الْقِبُلَةِ بَارِكَةً .

10۷٩ حَدَّنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبُرُنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ بَنِ الزُّيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضُع عَشُرَةً مِاقَةً مِّنُ اَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضُع عَشُرَةً مِاقَةً مِّنُ اَصُحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعُمُرَةِ ـ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الله عُمْرَةِ ـ

القَاسِمِ عَنُ عَآئِشَا آبُو لُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا آفُلَحُ عَنِ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ الْقَاسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ فَتَلَتُ قَلَاثِدَ بُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا وَآشُعَرَهَا وَآهُدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانُ أُحِلِّ لَهً.

١٠٦٨ بَابِ فَتُلِ الْقَلَآئِدِ لِلْبُدُنِ وَالْبَقَرِ.

اور عمرہ کا احرام باندھااور کہا تج اور عمرہ کی تواکی ہی حالت ہے، قدید میں قربانی کا جانور خریدا، پھر مکہ پنچے تو حج اور عمرہ و دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا پھر احرام نہیں کھولا جب تک کہ دونوں سے فارغ نہ ہوئے۔

باب ١٠٢٧ - اس شخص كا بيان جس نے ذى الحليفہ ميں اشعار (۱) اور تقليد كى پھر احرام باندھا، نافع كا بيان ہے كہ ابن عمر جب مدينہ سے قربانى كا جانور لے جاتے توذى الحليفہ ميں اس كى تقليد اور اشعار كرتے اس كے دائيں كو ہان ميں چھرى سے مارتے اس حال ميں كہ وہ جانور قبلہ روليٹا ہوتا۔

940۔ احمد بن محمد عبداللہ معمر 'زہری عروۃ بن زبیر 'مسور بن مخرمہ اور مر وان دونوں نے بیان مخرمہ اور مر وان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک ہزار سے زائد صحابہ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ جب ذوالحلیفہ پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کی تقلید کی اور اشعار کیا اور عمرہ کا احرام باندھا۔

100- ابو تعیم' افلی' قاسم' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور کے قلادے اپنے ہاتھ سے بٹے، پھر آپ نے اس کی تقلید کی اور اشعار کیا اور مکہ کی طرف روانہ کیا آپ نے کسی حلال چیز کو حرام نہیں سمجھا۔

باب ۱۰۲۸ قربانی کے جانور اور گایوں کے لیے ہار بٹنے کا

(۱) زمانۂ جاہلیت میں لوٹ مار عام تھی لیکن بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے جن جانوروں کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ بیت اللہ کی طرف جارہے ہیں ان سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لئے علامت کے طور پر ان جانوروں کویا تو قلاوہ پہنادیا جاتا تھایا اونٹ وغیرہ کی کوہان پر تھوڑ اساز خم کر کے خون مل دیا جاتا تھا، اس آخری صورت کو اشعار کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ البتہ ایسا اشعار کہ کھال کے خون مل دیا جاتا تھا، اس آخری صورت کو اشعار کہتے جے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ البتہ ایسا اشعار کہ کھال کے ساتھ ساتھ ساتھ گوشت کٹ جانے اور گہر از خم لگ جائے جس سے جانوروں کو ٹا قابل پر داشت تکلیف ہوتی اس سے امام ابو حنیفہ نے منع فر مایا ہے۔ (فتح الباری ص ۲۹ سی باب اشعار البدن)

بيان\_

١٥٨١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحُنِي عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاشَأُنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمُ تَحُلِلُ اَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّدُتُ رَاسِيُ وَقَلَّدُتُ هَدُيِي فَلَا أُحِلُّ حَتَّى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ \_

١٥٨٢ حَدَّثَنَا آخَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا البُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً وَعَنُ عَمْرَةً بِنُتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اَنَّ عَالَيْمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ والله وَسَلَّمَ يُعَدِّي مِنَ المَدِينَةِ فَافْتِلُ قَلَامِدَ هَدُيهِ ثُمَّ لَيُحْتَنِبُهُ المُحُرِمُ.
لاَيُجُتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَنِبُهُ المُحُرِمُ.

١٠٦٩ بَابِ إِشْعَارِ البُّدُنِ وَقَالَ عُرُوةً
 عَنِ الْمِسُورِ قَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ الْهَدُى وَاشْعَرَهُ وَاحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ \_

٦٥٨٣ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا اَفْلَحُ بُنُ حُمَيُدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ وَشِي اللهُ عَنُهَا قَالَتُ فَتَلَتُ قَلَآئِدَهَدي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ فَتَلَتُ قَلَآئِدَهَدي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَشُعَرَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَّدَهَا وَقَلَمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاقَامَ إِلَى البَيْتِ وَاقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلِّ \_

، ١٠٧ بَابِ مَنُ قَلَّدَ الْقَلَآثِدَ بِيَدِهِ

١٥٨٤ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ عَنُ عَمُرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ الرَّحُمْنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ الرَّحُمْنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتُهُ اللهِ عَنُ إِللهِ عَنْ عَبَاسٍ رَّضِيَ اللهُ اللهِ بُنَ عَبَاسٍ رَّضِيَ اللهُ اللهِ بُنَ عَبَاسٍ رَّضِيَ اللهُ

ا ۱۵۸ مسدد عیلی عبیدالله نافع این عرق هصه سے روایت کرتے بیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کو گوں کا کیا حال ہے کہ وہ احرام سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمالیا ہے اور اپنی ہدی کی تقلید کی ہے اس لیے میں جب تک جج سے فارغ نہ ہو جاؤں احرام نہیں کھول سکتا۔

۱۵۸۲۔ عبداللہ بن یوسف کیف ابن شہاب عروہ و عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مدینہ سے قربانی کا جانور سجیجے تومیس آپ کی ہدی کے ہار بنتی ، پھر آپ ان چیز وں سے پر ہیز نہیں کرتے سے جن سے محرم پر ہیز کرتا ہے۔

باب ۱۰۲۹۔ قربانی کے جانور کے اشعار کرنے کا بیان اور عروہ مسورؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کی تقلید کی اور اس کا اشعار کیا اور عمرہ کا احرام

بن الماد عبدالله بن مسلمه الله بن حيد واسم عائش سے روايت كرتے بيں انھوں نے بيان كياكہ ميں نے نبى صلى الله عليه وسلم كے قربانى كے جانوركى ڈورى بى پھر آپ نے اس كا اشعار كيا اور اس كى تقليدكى ، پھر آپ نے اس كو خانه كعبه كى طرف بھيجا اور آپ مدينه ميں تھمرے رہے آپ نے كى حلال چيز كو حرام نہيں سمجھا۔

باب • 2 • ا۔ اس شخص کابیان جوہاروں کواپنے ہاتھ سے بٹے۔
۱۵۸۴ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'عبداللہ بن ابی بکر بن عمر و بن حزم
عرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ زیاد بن ابی سفیان نے
حضرت عائشہ کو لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیاہے کہ جس
نے ہدی بھیجی تواس کی ہدی کے ذری کیے جانے تک اس پروہ چیز حرام
ہے جو حاجیوں پر حرام ہے ، عمرہ کا بیان ہے حضرت عائشہ نے جواب

عَنُهُمَا قَالَ مَنُ اَهُدى هَدُيًا حَرُمَ عَلَيُهِ مَايَحُرُمُ عَلَيْهِ مَايَحُرُمُ عَلَى الْحَرَّةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنُهَا لَيُسَ كَمَا قَالَ عُمُرَةً وَقَالَتُ عُمُرَةً وَقَالَتُ عَمُرَةً وَقَالَتُ عَالِيْكَ عَنْهَا لَيُسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّالِيِّ آنَا فَتَلَتُ قَلَاثِدَ هَدِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَى ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعْ ابِي فَلَمُ يَحُرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ الله عَلَى وَسُلُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ الله عَنْ بَعِرَالهَدَى .

١٠٧١ بَابِ تَقُلِيُدِ الْغَنَمِ\_

١٥٨٥ - حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ اَهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

1007 حَدَّثَنَا أَبُو النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیمُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیمُ عَنِ الْلَهُ عَنُهَا قَالَتُ عَنِ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنُتُ اَفْتِلُ قَلَاهِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْعَنَمَ وَيُقِينُمُ فِي آهُلِهِ حَلالًا \_

آلَ حَدَّنَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّنَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّنَنَا مَنُصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كُنتُ اَفْتِلُ قَلَاثِدَ غَنَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمُكُثُ حَلالًا مَن عَامِرٍ عَنُ مَّلُونُ فَي عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاتُ لِهَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتَلْتُ لِهَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتَلْتُ لِهَدِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتُلُتُ لِهَدِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتُلْلَ فَبُلُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَتُلُلُ فَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَيْلُولَ قَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَيْلُولَ قَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثِ فَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِى الْقَلَاثُ فَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمَلْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمَا فَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ

١٠٧٢ بَابِ الْقَلَآئِدِ مِنَ الْعِهُنِ۔

دیا کہ ابن عبال نے جو کہاوہ صحیح نہیں ہے، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی کے ہارا پنے ہاتھ سے بیٹے ہیں، پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقلید اپنے دونوں ہاتھوں سے کی، پھراس کو میرے والد کے ساتھ بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی حلال کی ہوئی کوئی چیز حرام نہیں ہوئی یہاں تک کہ جانور کی قربانی کی گئی۔

بابا 2 • ا۔ بکریوں کے گلے میں ہار ڈالنے کا بیان۔ ۱۹۸۵۔ ابو نعیم' اعمش' ابراہیم' اسود' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکریاں قربانی کے لیے بھیجیں۔

۱۵۸۷۔ ابوالنعمان عبدالواحد اعمش ابراہیم اسود عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلیئے ہار بثتی تھی تو آپ مجر یوں کے گلے میں ہار ڈالتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ احرام سے باہر رہتے تھے۔

۱۵۸۷۔ ابوالنعمان 'حماد' منصور بن معتمر 'محمد بن کثیر 'سفیان' منصور' ابراہیم' اسود' حضرت عاکشٹ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کے ہار بٹتی تھی، پھر آپُاس کو بھیج دیتے تھے اور خود گھر پر بغیراحرام کے ہوتے تھے۔

۱۵۸۸ - ابو تعیم 'زکریا عامر ' مسروق ' حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی ہدی کیلیئے آپ کے احرام باندھنے سے پہلے ہار بے۔

باب ۲۷۰۱۔ روئی کے ہار بٹنے کا بیان۔

١٥٨٩ ـ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِي ۗ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابُنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوُنِ عَنِ الْقسِمِ عَنُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ فَتَلُتُ قَلَآئِدَهَا مِنُ عِهُنِ كَانَ عِنْدِيُ \_

١٠٧٢ بَابِ تَقُلِيُدِ النَّعُلِ \_

١٥٩٢ ـ حَدَّنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابْنِ آبِي نَجِيْحِ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابْنِ آبِي لَيْكِ عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ اَمَرَنِي أَبُلِ مَنْهُ قَالَ اَمَرَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَتَصَدَّقَ بِحَلُودِهَا \_ بحكالِ الْبُدُنِ الَّتِي نَحَرُتُ وَبِحُلُودِهَا \_

١٠٧٥ بَاب مَنِ اشْتَرَىٰ هَدُيَهُ مِنَ الطَّرِيُقِ وَقَلَّدَهَا \_

٩٣ ٥ ١ \_ حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا

۱۵۸۹۔ عمرو بن علی' معاذ بن معاذ' ابن عون' قاسم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ہدی کے لیے قلادے اس روئی سے بیٹے جو میرے پاس تھی۔

باب ۲۰۱-جوتوں کاہار بنانے کابیان۔

109- عروبن علی، معاذ، معمر، یخی بن الی کثیر، عکرمه ابو بر روقت روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا جانور ہاتک کر لیے جارہا تھا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، حضرت ابو ہر برو گا بیان میں نے اس شخص کو دیکھا اس پر سوار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور جو تا اس کی گردن میں تھا، محمد بن بشار نے اس کے متا بع حدیث روایت کی۔ اوال سے متابع حدیث روایت کی۔ اوال سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

باب ۲۰۰۴ قربانی کے جانور کو جھول ڈالنے کا بیان اور ابن عمرٌ جھول کو صرف کو ہان کی جگہ سے پھاڑتے تھے اور جب ذبح کر لیتے تو جھول اس ڈرسے اتار دیتے کہ خون کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے پھراس کو خیر ات کر دیتے۔

1091۔ قبیصہ 'سفیان' ابن ابی نجی 'مجاہد' عبدالرحمٰن بن اُبی لیلی' حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ قربانی کا جانور جو میں نے ذبح کیا تھااس کے جھول اور کھال کو خیر ات کردوں۔

باب 20 • ا۔ اس محف کا بیان جو قربانی کا جانور راستہ سے خرید لے اور اس کوہار پہنائے۔

١٥٩٣ ابراجيم بن منذر ابوضمره موسى بن عقبه 'نافع سے روايت

ٱبُوضَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِع قَالَ آرَادَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهُدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمُ قِتَالٌ وَّنَحَافُ أَنُ يُّصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ إِذَنَ آصُنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَوُجَبُتُ عُمْزَةً حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيُدَآءِ قَالَ مَاشَانُ الْحَجّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشُهِدُكُمُ آتِي جَمَعْتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَةٍ وَّاهَدى هَدُيًا مُقَلَّدَةً اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَلَمُ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمُ يَحْلِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَوُمَ النَّحُرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَ رَاى آنُ قَدُ قَصٰى طَوَافَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَٰلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ ١٠٧٦ بَابِ ذَبُحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَعَنُ نِّسَآئِهِ مِنُ غَيْرِ اَمُرِهِنَّ۔

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَحُيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عُمْرَةَ النّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَحُيى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ عُمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَتُ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ قَالَتُ سَمِعُتُ عَآئِشَةَ تَقُولُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعُدَةِ لَانَرَى إِلّالْحَجَّ فَلَمَّا دَنُونَا مِنُ مَّكَةَ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِذَا طَافَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُى إِنَّا مَعْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلُتُ مَاهِذَا فَالَتُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلُتُ مَاهِذَا فَالَتُ فَلَكُ مَاهِذَا وَالْمَرُوةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَلَكُ مُنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوَاحِهِ قَالَ يَحْلَى وَجُهِم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِم اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى وَجُهِم اللّهُ عَلَى وَجُهِم اللّهُ عَلَى وَجُهِم اللّهُ عَلَى وَحُهِم اللّهُ عَلَى وَجُهِم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

کرتے ہیں کہ ابن عمر نے جی کاارادہ کیا جس سال خار جیوں نے ابن اسل جیکہ خلافت ہیں جی کاارادہ کیا تھا توان سے کسی نے کہا کہ اس سال جنگ ہونے والی ہے اور ہمیں خوف ہے کہ آپ کوروک نہ دیا جائے، توا نھوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ہیں بہترین نمونہ ہے،اس صورت ہیں وہی کروں گا جس طرح آپ نے کیا، ہیں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں نیجے تو کہا جی اور عمرہ کی تے یہاں تک کہ جب بیداء کی کھلی جگہ ہیں پنچے تو کہا جی اور عمرہ کی تو ایک ہی حالت ہے، ہیں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں پنچے تو کہا جی اور عمرہ کی ساتھ جمع کیا اور ہار پہنایا ہوا قربانی کا جانور بھی لے لیا جو خریدا تھا بہاں تک کہ مکہ پنچے خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کیا اور اس پر پچھ زیدتی نہ کی اور حالت احرام میں جو امور حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھا زیاد تی نہ کی اور حالت احرام میں جو امور حرام ہیں ان کو حلال نہ سمجھا بہاں تک کہ یوم نحر آیا تو سر منڈ ایا اور قربانی کی اور خیال کیا کہ ان کا بہلا طواف ہی جے اور عمرہ کے طواف کے لیے کافی تھا پھر فر مایا کہ نبی سہلا طواف ہی جے اور عمرہ کے طواف کے لیے کافی تھا پھر فر مایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسکم نے ای طرح کیا ہے۔

باب ۷۱-۱۰۷ اپنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر گائے ذرج کرنے کا بیان۔

المورد عبراللہ بن یوسف الک کی بن سعید عمرہ بنت عبدالر حمٰن حضرت عائش کا قول نقل کرتی ہیں اضوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذی قعدہ کے مہینہ میں نگلے جب کہ اس مہینہ کے پانچ دن باتی رہ گئے تھے، ہم صرف جج ہی کاخیال کر کے نگلے جب ہم مکہ کے قریب پنچ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو جب وہ طواف کر لے اور صفا و مروہ کے در میان سعی کر لے تو احرام سے باہر ہو جائے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی چھا یہ کیا ہے؟ اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی جو بیان کی طرف سے قربانی کی ہے۔ کی کا بیان ہے کہ میں نے بی حدیث تھیک شمیک بیان کی تو انھوں نے کہا کہ عمرہ نے تم میں نے بی حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی تو انھوں نے کہا کہ عمرہ نے تم میں نے سے حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔

١٠٧٧ بَابِ النَّحُرِ فِيُ مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِيً.

٥٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ خَالِدَ ابُنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَّافِع اَنَّ عَبُدَ اللهِ كَانَ يَنُحَرُفِ الْمَنْحِرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٥٩٦ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَنَا الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَا اللهُ بُنُ عَقْبَةَ انَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ آلَّ ابُنَ عُمَرَ كَانَ يَبُعَثُ بِهَدُيهِ مِنُ جَمُع مِّنُ الحِرِ اللَّيُلِ حَتَّى يُدُخَلَ بِهِ مَنْحَرَ النَّبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهُمِمُ الْحُرُّوالمَمْلُوكُ.

١٠٧٨ بَابِ مَنُ نَّحَرَبِيَدِهِ.

١٥٩٧ حَدَّنَنَا سَهُلُ بَنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّنَنَا وَهُنُ مِكَارٍ قَالَ حَدَّنَنَا وُهُمُبُ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ وُهُمُبُ عَنُ آنَسٍ قَدْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبُشَيُنِ آمُلَحَيُنِ آقُرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا ـ بِالْمَدِيْنَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيُنِ آقُرَنَيْنِ مُخْتَصِرًا ـ

١٠٧٩ بَابِ نَحُرِالْإِبِلِ مُقَيَّدَةً.

109۸ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً قَالَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ رَيْعِ عَنُ يُّونُسَ عَنُ زِيادِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ رَايَتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّي عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّي عَلَى رَجُلٍ قَدُ آنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنُحَرُهَا قَالَ ابْعَثُهَا قِيامًا مُّقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَةً عَنُ يُؤنُسَ آخَبَرَنِي زِيَادٌ۔

١٠٨٠ بَاب نَحْرِ الْبُدُنِ قَآئِمَةً وَّقَالَ ابْنُ
 عُمَرَ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ الله عَنْهُمَا

باب ۱۰۷۷ منی میں نبی صلی الله علیه وسلم کے قربانی کرنے کی جگه پر قربانی کرنے کا بیان۔

1090۔ اسحاق بن ابر اہیم 'خالد بن حارث 'عبید الله بن عمر 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الله بن عمر الله علی قربانی کرنے کی جگه میں قربانی کرتے تھے، عبید الله نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذبح کرنے کی جگه میں ذبح کرتے تھے۔

1094۔ ابراہیم بن منذر' انس بن عیاض' موسیٰ بن عقبہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمرؓ اپنی قربانی کا جانور مز دلفہ سے آخر رات میں جیجتے یہاں تک کہ حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد وغلام ہوتے وہ قربانی کا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگہ پر پہنچ جاتا۔

باب 24-اس شخص کابیان جواین ہا تھ سے نحر کرے۔ 1092۔ سہل بن بکار' وہیب' ایوب' ابو قلابہ' انسؓ سے روایت کرتے ہیں اور حدیث کو مخصر طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے ذرک کیے ،اور مدینہ میں دوابلق سینگ والے مینڈ ھے ذرج کئے۔

باب ۷۹-۱-اونٹ کو ہاندھ کر نحر کرنے کا بیان۔

109۸۔ عبداللہ بن مسلمہ 'یزید بن زریع 'یونس 'زیاد بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو نحر کرنے کے لیے بٹھایا تھا انھوں نے کہااس کو کھڑا کر کے پاؤں باندھ دے ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شعبہ نے بطریق یونس کے بیان کیا کہ مجھ سے زیاد نے بیان کیا۔

باب ۱۰۸۰ داونٹ کو کھڑ اکر کے نح کرنے کابیان اور ابن عمر نے فرمایا کہ بیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ابن عباس نے فرمایاصواف سے مرادیہ ہے کہ وہ کھڑی ہوں۔

صَوَافٌّ قِيَامًا\_

٩٩٥ - حَدَّنَنَا سَهُلُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ أَنْسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَّالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ فِللَّمَ دِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصُبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَحَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَا عَلَا علَى الْبَيْدَآءِ لَبِي بِهِمَا يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَا عَلَا علَى الْبَيْدَآءِ لَبِي بِهِمَا يَعَمَّا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ آمَرَهُمُ أَنُ يَّحِلُوا وَنَحَرَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحُيْنِ آقُرَنَيْنِ وَيَعَمَّ وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آقُرَنَيْنِ وَيَعَلَى وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آقُرَنَيْنِ وَيَعَلَى وَسَلَّمَ بِيدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آقُرَنَيْنِ الْمُلَاقِينَ آمُولُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ سَبُعَ بُدُن قِيَامًا وَضَحَى بِالْمَدِينَةِ كَبُشَيْنِ آمُلَحَيْنِ آمُلَعَيْنِ آقُرَنَيْنِ وَلَالَمَ كُونَ آئِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ عَنُ آيُونِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنُ آنِسٍ بُنِ مَالِكٍ

رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرُبَعًا وَّالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيُنِ وَعَنُ اَيُّوبَ عَنُ رَّجُلٍ عَنُ الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيُنِ وَعَنُ اَيُّوبَ عَنُ رَّجُلٍ عَنُ انَسٍ رَّضِىَ اللَّهِ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصُبَحَ فَصَلَّى الصُّبُحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ بِهِ الْبَيْدَآءَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ \_

١٠٨١ بَابِ لَا يُعطَى الْحَزَّارُ مِنَ الْهَدُي

17.١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ آخَبَرَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْكَ عَنْ عَلِي رَّضِيَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيْكَ عَنْ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى البُّدُنِ فَآمَرَنِي فَقَسَمُتُ لُحُومَهَا فَقَلَ مَعْمَلُ عَلَى البُّدُنِ فَآمَرِنِي فَقَسَمُتُ لُحُومَهَا ثَمَّ المَرْنِي فَقَسَمُتُ لِحُومَهَا ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدَّنَي عَبُدُ الْكَرِيْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ سُفِيَانُ وَحَدَّنِي عَبُدُ الْكَرِيْمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ آبِي لَيْكَ عَنُ عَلِي رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

1099۔ سہل بن بکار 'وہیب 'ایوب 'ابو قلابہ 'انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز کی چار رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں، وہیں رات بھر رہے یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی، تواپی سواری پر سوار ہوئے اور تہلیل و تسبیح کرنے گئے، جب بیداء پہنچے تو دونوں کے لیے لبیک کہی جب میداء پہنچے تو دونوں کے لیے لبیک کہی جب مکہ میں داخل ہوئے، تولوگوں کواحرام کھولنے کا حکم دیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹ کھڑے کر کے ذکے کے اور مدینہ میں سینگوں والے دوابلق میں ٹرھے ذکے کئے۔

۱۹۰۰ مسدد 'اسمعیل 'ایوب 'ابو قلابه 'انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نما زچار رکعتیں پڑھیں اور کعتیں پڑھیں اور العلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں اور ایوب نے ایک شخص کے واسطہ سے حضرت انس سے روایت کی کہ آپ نے وہیں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو صبح کی نماز پڑھی پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب وہ آپکو بیداء کے مقام میں لے کر پہنی تو آپ نے عمرہ اور جے کالبیک کہا۔

# باب ۸۱۰ ا قصاب کو قربانی ہے کچھ بھی نہ دیا جائے۔

۱۹۲۱۔ محمد بن کثیر 'سفیان 'ابن ابی نجیح 'مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیل حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے نبی صکی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا میں قربانی کے اونٹوں کے پاس گیا، پھر آپ نے کے محمے حکم دیا تو میں نے ان کا گوشت تقسیم کر دیا پھر مجھے حکم دیا تو میں نے ان کا گوشت تقسیم کر دیں، سفیان کا بیان دیا تو میں نے ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دیں، سفیان کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدالکریم نے بواسطہ مجاہد عبدالرحمٰن حضرت علیؓ سے روایت کیا نھوں نے بیان کیا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو جاؤں اور اس میں سے بجہ قصاب کواجرت کے طور پرنہ دوں۔

أَقُوْمَ عَلَى الْبُدُنِ وَلَا أُعُطِى عَلَيُهَا شَيْئًا فِيُ جَزَارَتِهَا۔

١٠٨٢ بَابِ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدِي عَنِ ابْنِ ١٠٨٢ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحُيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ وَعَبُدُ الْكَرِيْمِ الْحَرَرِيُّ اَنَّ مُحَاهِدًا اَخْبَرَهُمَا اَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ آبِي لَيُلِى اَخْبَرَهُ اَلَّ عَلِيًّا رَّضِى اللهُ عَنْدُ اَخْبَرَهُ اَلَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ عَنْدُ الْحُومَهَا وَلَا يُعْطِى فِي حَزَارَتِهَا شَيْئًا وَ لَا يُعْطِى فِي حَزَارَتِهَا شَيْئًا وَ لَا يُعْطِى فِي حَزَارَتِهَا شَيْئًا . مُحَلُودُ مَا لَا لَهُ عَلَى خَزَارَتِهَا شَيْئًا . مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُومَ مَهَا لَحُومَهَا وَلَا يُعْطِى فِي حَزَارَتِهَا شَيْئًا . مَا بَابِ يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدُنِ . . . ٢٠٨٣

٦٦٠٣ حَدَّنَنَا آبُونَعِيْمٍ حَدَّنَنَا سَيُفُ بُنُ آبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ حَدَّنَى ابُنُ آبِي لَيُنِي آنَّ عَلِيًّا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قَالَ اهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بُدُنَةٍ فَامَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِي بِحِلَالِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِي بِحِلَالِهَا فَقَسَمُتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمُتُهَا أَمَّ اَمَرَنِي بِحِلَالِهَا

١٠٨٤ بَأْبُ وَاذْبَوَّانَا لِإِبْرَاهِيُمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنُ لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَّطَهِّرُبَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّحُودِ لِلطَّآئِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّحُودِ وَاذَّنِ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَاذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِينَ مِنُ كُلِّ فَجِّ عَمِيْتٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوا السُّمَ اللَّهِ فِي النَّامِ مَّعُلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنَ لِيُسَمِّقِ النَّامِ مَعْلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنَ اللَّهِ بَيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطُعِمُوا بَهِيمَةِ الْكَوْمُونَ الْمَنْهُمُ وَلَيُوفُوا الْبَائِيتِ الْعَتِينِ ذَلِكَ لَلْكُورَهُمُ وَلَيُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ ذَلِكَ لَكُورَا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ ذَلِكَ لَلْكَوْرَهُمُ وَلَيُوفُولُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ ذَلِكَ

باب ۱۰۸۲ قربانی کی کھالوں کے خیر ات کیئے جانے کابیان۔
۱۹۰۲ مسد د کی کی کھالوں کے خیر ات کیئے جانے کابیان۔
مجابد عبدالرحمٰن بن ابی لیل حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس
کھڑے ہوں اور ان جانوروں میں سے تمام چزیں لیعنی ان کے
گوشت ،ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کردی جائیں اور قصاب کی
اجرت میں اس سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔

باب ۱۰۸۳ قربانی کے جانوروں کی جھولوں کے خیرات کیے جانے کابیان۔

سع ۱۹۰۳ ابو تعیم 'سیف بن ابی سلیمان 'مجابد' ابن ابی کیلی ' حضرت علی است روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواونٹ قربانی کیے ، مجھے ان کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کردیا، پھر پھر ان کی جھولوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے تقسیم کردیا، پھر ان کی کھالوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تو میں نے ان کی کھالوں کو تقسیم کردیا۔

باب ۱۰۸۴ الله تعالی کا قول که جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتادی اور کہا میر ہے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤاور میرے گرے والوں کھڑے ہونے والوں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کھڑے ہونے والوں اور کوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھواور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر دور در از راستوں سے آئیں تاکہ اپنے فوا کہ حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں الله کانام ان چیزوں پرلیس جو جانور انحیس الله نے دیے ہیں، پھر ان جانوروں میں سے کھاؤ اور اخیس فقیر مختاجوں کو کھلاؤ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نذریں پوری کریں، اور خانہ کعبہ کا طواف کریں بیاس سبب نذریں پوری کریں، اور خانہ کعبہ کا طواف کریں بیاس سبب

وَمَنُ يُّعَظِّمُ حُرُمْتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيُرٌلَّهُ عِنْدَرَبّهِ ــ

١٠٨٥ بَابِ مَايَاكُلُ مِنَ الْبُدُنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ اَخْبَرَنِیُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ الله عَنْهُمَا لَایُؤُكُلُ مِنُ جَزَآءِ الصَّیٰدِ وَالنَّدْرِوَیُؤُ كُلُ مِمَّاسِوٰی دَلِكَ وَقَالَ عَطَآءٌ يَّاكُلُ وَیُطُعِمُ مِنُ دَلِكَ وَقَالَ عَطَآءٌ يَّاكُلُ وَیُطُعِمُ مِنُ الْمُتُعَةِ \_

قَالَ حَدَّثَنَا مَالِهُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرَةُ قَالَتُ مَعْ مَعْ مُوَةً قَالَتُ مَعْ مَعْ مُوَةً قَالَتُ مَعْ مَسَعِتُ عَآئِشَةً رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجُنَا مَعْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنُ ذِى الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ مَعَةً هَدُى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمْ يَكُنُ مَعَةً هَدُى اللّٰهُ عَنْهَا فَلَاتِ مَاهَذَا لَلْهُ عَنْهَا فَلُحُورِ بِلَحْمِ بَقَوْ فَقُلْتُ مَاهَذَا اللّٰهُ عَنْهَا فَيْلُ ذَبْحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَيْلُ ذَبْحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى وَجُهِهِ لَا لَلْمُعْمَلِ الْمُعْمِي وَمُعْهُ اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ لَا لَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ لَاللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ لَا اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ لَا اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى وَجُهِهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الل

سے کہ جواللہ کی حرمتوں کی عزت کر تاہے وہ اس کے رب کے نزدیک بہترہے۔

باب ۱۰۸۵ - اس امر کا بیان که قربانی کے جانوروں سے کیا(۱) کھائے اور کیا خیرات کرے، اور عبیداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نافع نے بواسطہ ابن عمر بیان کیا کہ شکار کے بدلہ میں سے اور نذر میں سے نہ کھایا جائے اور اس کے علاوہ کھائے اور عطاء نے کہا کہ تمتع کی قربانی میں سے خود کھائے اور دسروں کو کھلائے۔

۱۹۰۴۔ مسدد کی ابن جر بج عطاء، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ منیٰ کے دنوں میں اپنی قربانیوں کا گوشت زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشہ بناؤ، تو ہم لوگوں نے کھایااور توشہ بنایا، میں نے عطاء سے پوچھا کہ کیاا نھوں نے سے بھی بیان کیا کہ یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ گئے ؟ انھوں نے جوارد ما نہیں۔

<sup>(</sup>۱) قربانی، دم نفل، دم تمتع، دم قران کا گوشت تمام لوگ فقیر و غنی کھا سکتے ہیں۔ دم جنایت کا گوشت مالد ار نہیں کھا سکتے۔

١٠٨٦ بَابِ الذَّبُحِ قَبُلَ الْحَلْقِ.

١٦٠٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيُمٌّ اَخُبَرَنَا مَنُصُورٌ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنُ حَلَقَ قَبُلَ أَنُ يَّذُبَحَ وَنَحُوهِ فَقَالَ لَاحَرَجَ لَاحَرَجَ لاحَرَجَ \_ ١٦٠٧\_ حَدَّنَنا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ اَحُبَرَنَا ٱبُوبَكُرِ عَنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ بُنِ رُفَيُع عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرُتُ قَبُلَ اَنُ اَرُمِىَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ أَنْ أَذُبَحَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ ذَبَحُتُ قَبُلَ آنُ اَرُمِيَ قَالَ لَاحَرَجَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ بُحْثَيْمٍ اَخْبَرَنِي عَطَآءٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَسِمُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثِنِي ابُنُ خُثِيم عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَفَّانًا أَرَاهُ عَنُ وُهَيُبِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُنَيْمِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنُ قَيُسِ بُنِ سَعُدٍ وَّعَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ حَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٦٠٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا عَبُدُ الْاعُلَى حَدَّنَنَا خَالِلًا عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعُدَ مَا اَمُسَيْتُ فَقَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَنْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَنْحَرَ قَالَ لَاحَرَجَ

١٦٠٩\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَخُبَرَنِيُ اَبِي عَنُ

باب ۱۰۸۱۔ سر منڈانے سے پہلے ذرج کرنے کابیان۔
۱۲۰۷۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب ، مشیم ، منصور ، عطاء 'ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مخص کے بارہ میں دریافت کیا گیا جس نے ذرئے کرنے سے پہلے سر منڈایایا ہی قتم کی کسی چیز کو آگے بیچھے کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، کوئی قتم کی کسی چیز کو آگے بیچھے کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، کوئی

رئ ہیں۔ ۱۲۰۷۔ احمد بن یونس' ابو بکر' عبدالعزیز بن رفیع' عطاء' ابن عباس

الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زیارت کرلی ہے،

اللہ عنبما سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زیارت کرلی ہے،

آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، پھر

اس نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے ذریح کرلیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، پھر

اس نے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے ذریح کرلیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اور عبدالرحیم رازی نے اس حدیث کو بواسطہ ابن خلیم، عطاء ابن عباس من کیا ہے میں اللہ عنبما اللہ عنبما سے روایت کیا ہے اور عامل نے کہا کہ میں سے میں اللہ عنبما سے روایت کیا ہے اور عبال نے کہا کہ میں سے میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور شیم میں اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور عباد بن منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور عباد بن منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور حماد نے قیس بن سعداور عباد بن منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور جماد نے قیس بن سعداور عباد بن منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور جماد نے قیس بن سعداور میں منصور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور جماد نے قیس بن سعداور سے بواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ عطا جابر 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دواسطہ علیہ علیہ اس کی سے دواسطہ علیہ علیہ میں میں کیا کی دواسطہ کی سے دواسطہ علیہ علیہ علیہ کی سے دواسطہ کیا کی دواسطہ کی سے دواسطہ کی سے دواسطہ کی سے دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی دواسطہ کی

۱۱۰۸ محر بن مثن عبدالاعلی خالد عکرمه حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے کسی نے اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ شام ہو جانے کے بعد میں نے رمی کی۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرح نہیں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈ الیا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

روایت کیا۔

١٦٠٩ عبدان عبدان ك والد (عثان) شعبه ، قيس بن مسلم كارق

شُعْبَةً عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطُحَآءِ فَقَالَ اَحَجَجُتَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بِمَا اَهُلَلَتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلالِ كَاهُلالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْسَنُتَ انطلِقُ فَطُهْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً فَطُهْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِى بِهِ النَّاسَ حَتَّى جِلافَةِ عُمَرَ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِى بِهِ النَّاسَ حَتَّى جِلافَةٍ عُمَرَ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَ نَا عُدْ بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ اللَّهِ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ

١٠٨٧ بَابِ مَنُ لَبُّدَرَاسَةً عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقِ.

171٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِى مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ حَفُصَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُمُ النَّهِ مَاشَانُ اللهِ مَاشَانُ النَّاسِ حَلُوا بِعُمُرَةٍ وَّلَمُ تَحُلِلُ النَّتَ مِنُ عُمُرَتِكَ قَالَ انِّي لَبَّدُتُ رَاسِي وَقَلَّدُتُ هَدُيِي فَلَا اَحِلُ حَتَّى انْحَرَدِ

١٠٨٨ بَابِ الْحَلَّقِ وَالتَّقُصِيرِ عِنْدَ الْاحْكالِ.

1711 ـ حَدَّنَنَا آبُوالْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ بُنُ ابِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ \_

١٦١٢ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا

بن شہاب ابو موسی سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ وسلم کے پاس آیااور آپ بطحا میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم نے جج کر لیا؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے بوچھا تم نے کس چیز کا احرام بائدھا تھا؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام بائدھا تھا؟ آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا، اب جاؤ چنا نچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفاوم وہ کا طواف کیا پھر میں بی تعیس کی کسی عورت کے پاس آیا اور اس نے میرے سر کی جو کیس نکالیں، پھر میں نے جج کا احرام بائدھا، میں حضرت عرش کی خلافت کے وقت تک لوگوں کو بہی فتو کی بائدھا، میں حضرت عرش کی خلافت کے وقت تک لوگوں کو بہی فتو کی منا تھا، میں خوان سے یہ بیان کیا توانھوں نے کہا کہ اگر کتاب اللہ پر مثل کرتے ہیں تو وہ ہمیں پورا کرنے کا تھم دیتا ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو سولے جب تک کہ قربانی اللہ علیہ وسلم احرام سے اس وقت تک با ہر نہ ہوئے جب تک کہ قربانی اللہ علیہ وسلم نے پرنہ پہنچ گئی۔

باب ۸۰-۱س شخص کابیان جواحرام کے وقت اپنے سرکے بالوں کو جمالے اور احرام سے نکلتے وقت طلق کرانے کابیان۔
۱۹۱۰ عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عرف حضرت حفصہ سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ شنے کو ض کیایار سول اللہ کیابات ہے کہ لوگوں نے عمرہ کے بعد احرام کھول ڈالا۔ اور آپ احرام سے باہر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید (بالوں کا جمالیا) کی ہے، اور ہدی کے جانور کے گلے میں ہار ڈال دیا ہے، اس لیے جب تک قربانی نہ کرلوں احرام سے باہر نہیں ہو سکتا۔

باب ۱۰۸۸ دا حرام کھولتے وقت سر منڈانے یا بال کتروانے کابیان۔

االاً ۔ ابوالیمان شعیب بن ابی حمزہ 'نافع' ابن عمر رضی الله عنہما کہتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے حج میں سر منڈ ایا ہے۔

۱۶۱۲ عبداللہ بن پوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت

مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ المُحَلِّقِيُنَ قَالُوا وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَالمُقَصِّرِيُنَ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ المُحَلِقِينَ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ حَدَّنْيَى نَافِعٌ وَقَالَ فَهُمَا لَا عَبَيْدُ اللَّهِ حَدَّنْيَى نَافِعٌ وَالمُقَصِّرِينَ ...

171٣ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ مُحَمَّدُ ابُنُ فُضَيُلٍ حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بُنُ الْقَعُقَاعِ عَنُ آبِي هُرِيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعْفِرُينَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ 
١٦١٤ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَدِ بُنِ اَسُمَآءَ
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ عَبُدَاللهِ
 قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَآئِفَةً
 مِّنُ اَصُحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمُ۔

٥ ١٦١٥ - خَدَّنَنَا أَبُو عَاصِمْ عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ مُعُويَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ قَصَّرُتُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُفَصٍ - رَسُفَصٍ - الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسِفَقَصٍ - رَسُفَصٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسِفَقَصٍ - الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتِّع بَعُدَ الْعُمُرَةِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعُمُرَةِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعُمُرَةِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعُمُرَةِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْعُمُرَةِ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُعَمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضِيلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ أَخْضَيلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا الْخُبَرَنِي كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میر ے اللہ!

والے یارسول اللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ! سر منڈ انے والوں پر رحم

کر، لوگوں نے عرض کیا اور بال کتر انے والوں پر یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر اور لیث کا بیان ہے کہ جھے سے نافع نے رحم اللہ المحلقین (سر منڈ انے والوں پر رحم کر)

کہ جھے سے نافع نے رحم اللہ المحلقین (سر منڈ انے والوں پر رحم کر)

ایک یادومر تبہ بیان کیا اور عبید اللہ نے کہا کہ جھے سے نافع نے بیان کیا ایک یادومر تبہ بیان کیا اور عبید اللہ نے کہا کہ جھے سے نافع نے بیان کیا والیہ سر منڈ انے والوں کی بن فضیل 'عمارہ بن قعقاع' ابو ذرعہ ' ابو ہر بی قسم نے فرمایا اے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسر منڈ انے والوں کو بخش دے، لوگوں نے عرض کیا اور بال کتر انے والوں کو بارسول بال کتر انے والوں کو بارسول والوں کو بخش دے، لوگوں نے کہا اور بال کتر انے والوں کو یارسول والوں کو والوں کو بارہ ان کتر انے والوں کو یارسول والوں کو والوں کو بارہ اور چو تھی بار آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں کو بارسول والوں کو را)۔

۱۹۱۷۔ محمد بن عبداللہ بن اساء 'جو بریہ ' بن اساء ' نافع ' عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صنی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ؓ کی ایک جماعت نے سر منڈالیااوران میں سے بعض نے بال کترائے۔

۱۹۱۵۔ ابو عاصم' ابن جریج' حسن بن مسلم' طاوُس' ابن عباسؓ حضرت معاویۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قینچی کے ساتھ کترے۔

باب ۱۰۸۹۔ تمتع کرنے والے کا عمرہ کے بعد بال کترانے کا

الاا۔ محمد بن ابی بکر' فضیل بن سلیمان' موسیٰ بن عقبہ 'کریب' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھول نے بیان کیا کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم مکہ میں پنچے تو آپ نے اپنے

(۱) اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو سر کے بال منڈوانامتحب ہے اور انگلی کے پورے کے برابر کثوانا بہر حال ضروری ہے۔

قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اَمَرَاصُحَابَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ يَجِلُوا وَيَحُلِقُوا وَيُقَصِّرُوا.

الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيُلِ وَيُذُكَرُ عَنُ اَبِي حَسَّانَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ عَنُ ابُنِ عَمَرَ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنَ ابُنِ عُمَرَ عَنُ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَّاحِدًا وَرَخِدًا لَهُ عَنُهُ مَا النَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَخِدًا لَهُ عَنُهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الرَّزَّاقِ اخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَنْهُ الْمُعُمْ الْعَنْهُ الْمُعُمْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ

171٧ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ جَعُفْرِ بُنِ رَبِيُعَةً عَنِ الْأَعُرَجِ قَالَ حَدَّنِيى عَنُ جَعُفْرِ بُنِ رَبِيُعَةً عَنِ الْآعُرَجِ قَالَ حَدَّنِيى اللَّهُ اللَّهُ سَلَمَةً بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنُهَا قَالَتُ حَجَمُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافَضَنَا يَوُمَ النَّحُرِ فَحَاضَتُ صَفِيَّةٌ فَارَادَ وَسَلَّمَ مِنُهَا مَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُهَا مَا يُرِيدُ اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدِ عَنُ عَالِيْشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلُهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٠٩١ بَابِ إِذَارَمْي بَعُدَ مَآاَمُسْ آوُحَلَقَ قَبُلَ اَنْ يَّذْبَحَ نَاسِيًا اَوُ جَاهِلًا.

صحابہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ اور صفامر وہ کاطواف کریں، پھراحرام سے باہر ہوجائیں اور سر منڈائیں بابال کتراو کیں۔

باب ۹۰-۱- قربانی کے دن زیارت کرنے کا بیان 'اور ابوالز بیر نے حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کورات تک موخر کیا، اور بسند ابوحسان 'حضرت ابن عباس گورات تک موخر کیا، اور بسند ابوحسان 'حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت منی کے زمانہ میں کرتے تھے اور ہم سے ابو نعیم نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بہ واسطہ عبید اللہ 'نافع 'ابن عمر روایت کیا کہ انھوں نے ایک طواف کیا، پھر لیٹ رہے پھر منی میں قربانی انھوں نے ایک طواف کیا، پھر لیٹ رہے پھر منی میں قربانی کے دن آئے اور عبد الرزاق نے اس کوم فوع بیان کیا اور کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا۔

۱۱۱۱ یکی بن بکیر 'لیف' جعفر بن ربیعه' اعرج' ابو سلمه بن عبدالر حمٰن حفرت عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حج کیا تو قربانی کے دن طواف زیارت کیا۔ حضرت صفیہ "کو حیض آگیا نبی صلی الله علیه وسلم نے الن سے اس چیز کاارادہ کیا جو شخص اپنی بیوی سے جا ہتا ہے ( یعنی صحبت کاارادہ کیا) تو میں نے عرض کیا کہ یارسول سے جا ہتا ہے ( یعنی صحبت کاارادہ کیا) تو میں نے عرض کیا کہ یارسول الله وہ قربانی کے دن طواف زیارت کر چکیں، تو فرمایا اب کھہر نے کی کیا ضرورت ہے، چلو، اور قاسم و عروہ و اسود' فرمایا اب کھہر نے کی کیا ضرورت ہے، چلو، اور قاسم و عروہ و اسود' قربانی کے دن طواف زیارت کر چکیں۔ قربانی کے دن طواف زیارت کر چکیں۔ قربانی کے دن طواف زیارت کیا تھا۔

باب ۱۰۹۔ شام ہوئے کے بعد کوئی شخص رمی کرے یا بھول کریاناوا قفیت میں ذرج کرنے سے پہلے سر منڈالے۔

171۸ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا وُهُ مَنِ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا وُهُ مَنْ اَبِيهِ عَنِ ابُنِ عَلَقْ اللَّهُ عَنَّهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيُلَ لَهُ فِي الدَّبُحِ وَالْحَلُقِ وَالرَّمُي وَالتَّقُدِيْمِ وَالتَّانُحِيْرِ فَقَالَ لَاحَرَجَ۔

١٦١٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابُنُ زُرَيُعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُسُئَلُ يَوُمَ النَّحْرِ بِمِنْى فَيَقُولُ لَاحَرَجَ فَسَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبُلَ اَنُ اَذْبَحَ قَالَ اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعُدَ مَآ اَمُسَيْتُ فَقَالَ لَاحَرَجَ۔

١٠١٢ بَابِ الْفُتَيَا عَلَى الدَّآبَّةِ عِنْدَ الْحَمرَةِ .

177٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍو اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسُالُونَة فَقَالَ رَجُلٌ لَّمُ اَشُعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَدُبَحَ قَالَ اذْبَحُ وَلَا حَرَجَ فَجَآءَ اخَرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَخَرَجَ الْحَرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَنَالَ ارْمِ وَلَاحَرَجَ فَنَحُرُتُ قَبْلَ اَنُ ارْمِى قَالَ ارْمِ وَلَاحَرَجَ اللهَ قَالَ اللهِ فَلَا عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِرَ اللهِ قَالَ الْعَلُ وَلَاحَرَجَ اللهَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٦٢١\_ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بُنُ يَحُيٰى بُنِ سَعِيْدِ حَدَّنَنَا اَبِيُ حَدَّنَنَا ابُنُ جُرَيْجِ حَدَّنَبِي الزُّهُرِيُّ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو

171۸۔ موکیٰ بن اساعیل' وہیب' ابن طاؤس اپنے والدسے وہ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح اور سر منڈ انے اور رمی اور مقدم و موخر کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپؓ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۹۱۹ علی بن عبداللہ 'یزید بن زریع 'خالد ' عکرمہ ' حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منی میں نحر کے دن پوچھا جاتا، تو آپ فرماتے کوئی حرج نہیں ، آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے ذریح کرنے سے پہلے سر منڈالیا، تو آپ نے فرمایا ذریح کرنا کوئی حرج نہیں اور اس نے کہا کہ میں نے شام مونے کے بعدری کی، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں (۱)۔

باب ۱۰۹۲ جمرہ کے نزدیک سوار ہو کر لوگوں کو مسئلہ بتانے کابیان۔

۱۹۲۰ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'ابن شہاب 'عیسیٰ بن طلحہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبتہ الوداع میں کھڑے ہوئے تولوگ آپ سے مسئلہ یو چھنے گئے ،ایک شخص نے عرض کیا مجھے معلوم نہ تھااس لیے میں نے ذبح کرنے سے مسئلہ بر منڈالیا، آپ نے فرمایاذ نج کرلو، کوئی حرج نہیں، دوسر المحض کہا میں نہیں جانتا تھااس لیے رمی سے پہلے قربانی کر آیاس نے عرض کیا میں نہیں جانتا تھااس لیے رمی سے پہلے قربانی کر کی، آپ نے فرمایار می کرلو، کوئی حرج نہیں، اس دن جس چیز کے متعلق بھی یو چھاگیا کہ مقدم کی گئی یا موخر کی گئی تو آپ نے فرمایااب کرلوکوئی حرج نہیں۔

ا۱۲۲ سعید بن بچیٰ بن سعید ' بچیٰ بن سعید ' ابن جر یکی ' زہری عیسیٰ بن طلحہ ' عبدالللہ بن عمرو بن عاصؓ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلّی الله علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ جب آپؓ قربانی کے دن خطبہ

(۱) حدیث کے ظاہر سے بید معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرامؓ کے حج کرنے کا پہلا موقعہ تھااور اس وقت تک مناسک حج کا صحیح علم لوگوں کو نہیں ہوا تھااس لئے ناوا تفیت کے عذر کی بناپر ترتیب خراب ہونے کا گناہ اٹھالیا گیا تھا(ورس ترندی ص۱۵۰، جس)

بُنِ العَاصِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوُمَ النَّحُرِ فَقَامَ الِيُهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنتُ اَحُسِبُ اَنَّ كَذَا قَبُلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ احَرُ فَقَالَ كُنتُ اَحُسِبُ اَنَّ كَذَا قَبُلَ كَذَا حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَنْحَرَ نَحَرُتُ قَبُلَ اَنْ اَرُمِى وَاشُبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَ فَمَاسُئِلَ يَوُمَئِذٍ عَنُ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ افْعَلُ وَلَاحَرَجَ

البُرَاهِيمَ حَدَّنَنَا السُحْقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ الْبَرَاهِيمَ حَدَّنَنَا آبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ حَدَّنَنِي عِيْسَى بُنُ طَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّةُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى نَاقَتِهِ فَلَا وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ فَذَكَرَالْحَدِيثَ تَابَعَةً مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِ

١٠٩٣ بَابِ الْخُطُبَةِ آيَّامَ مِنْي \_

يَحْيَى ابُنُ سَعِيُدٍ حَدَّثَنَا فَضَيلُ بُنُ عَبَدِ اللّهِ حَدَّثَنَى فَضَيلُ بُنُ عَرُوانَ يَحُيَى ابُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فَضَيلُ بُنُ غَزُوانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللّهُ عَنْهُمَا النَّاسَ يَوُمُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَطَبَ النَّاسَ يَوُمُ النَّحْرِ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ آيُّ يَوُمٍ هذَا قَالُوا يَوُمُ حَرَامٌ قَالَ فَآيُ بَلَدٍ هذَا قَالُوا بَلدٌ عَرَامٌ قَالَ فَآيُ بَلَدٍ هذَا قَالُوا شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ فَآيُ بَلَدٍ هذَا قَالُوا شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ فَآيُ بَلَدٍ هذَا قَالُوا شَهُرُ حَرَامٌ قَالَ عَلَى حَرَامٌ قَالَ اللّهُ عَلَى بَلَدِ كُمُ هَذَا فِي عَلَيْكُمُ حَرَامٌ فَقَالَ حَرَامٌ هَالَ فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى بَلَدِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي عَلَيْكُمُ هَا اللّهُ عَنْهُمَا فَوَالّذِي نَفُسِى بِيدِهِ اللّهُ عَنْهُمَا فَوَالّذِي نَفُسِى بِيدِهِ اللّهُ عَنْهُمَا فَوَالّذِي نَفُسِى بِيدِهِ النَّهَا لَوَصِيّتُهُ إلى أُمَّتِهِ فَلَيُبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا فَوَالّذِي نَفُسِى بِيدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيّتُهُ إلى أُمَّتِهِ فَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِي نَفُسِى بِيدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيّتُهُ إلى أُمَّتِهِ فَلَيْبَلِغِ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ لِكَمْ رَأَسَهُ كُمُ رِقَابَ لَكَا اللّهُ عَنُهُمَا فَوَالّذِي بَعُضُكُمُ مُ وقَابَ لَكَوْ الْكَرُحِعُوا بَعُدِي كُولَا الْكَالَةُ عَلَى الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ الشَّاهِدُ الْغَآثِينَ الشَّاهِدُ الْعَآثِينَ السَّاهِدُ الْعَآثِينَ السَّاهِدُ الْعَآثِينَ السَّاهِدُ الْعَآثِينَ السَّاهِدُ الْعَآثِينَ اللّهُ الْعَلَى الْمَلْعُمُ وَالْعَالِي الْعَلَى السَّاهِدُ الْعَآثِينَ السَّاهِدُ الْعَرَاقُ الْمَالِقُولَ الْعَلَى الْمَلْعُمُ الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى الْمَلْعُمُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْمُلْعَالِهُ الْعَلَى الْمَلْعُلُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْمَلْعُمُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَيْدِ اللْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُولُولُولُولُولُولُولُول

بَعُضِ\_

دے رہے تھے، ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں سیحتا تھا کہ فلال سے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں نے قربانی سے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں نے قربانی کرلی اور اس سے پہلے میں نے قربانی کرلی اور اس طرح کی باتیں کہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کرلے ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ اس دن جس نے بھی آپ سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے بہی فرمایا کہ اب کرلو کوئی حرج نہیں ہے۔

۱۹۲۲ - اسحاق ' یعقوب بن ابراہیم ، ابراہیم بن سعد ' صالح ' ابن شہاب ' عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ بیان کرتے ہیں انھوں نے عبداللہ بیان کرتے ہیں انھوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی او نثنی پر کھڑے ہوئے، پھر وہی حدیث بیان کی اور معمر نے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ١٠٩٣- ايام منل مين خطبه دين كابيان-

الاال على بن عبدالله على بن سعيد افضيل بن غزوان عكرمه ابن عباس عباس عباس عبرالله عليه وسلم نے يوم نحر عباس خطبه ديا آپ نے فرمايا كه اس اگوا يه كون سادن ہے ؟ لوگوں نے جواب ديا يه يوم حرام ہے، آپ نے فرمايا يه كون سامون شهر ہے؟ لوگوں نے جواب ديا يه شهر حرام ہے، آپ نے فرمايا يه كون سام مبينه ہے؟ لوگوں نے جواب ديا يه حرام كا مهينه ہے، آپ نے فرمايا يه كون سام مبينه خون تم عاد ب الله اور تمحاد كى آب كا مبينه بي حرام كا مهينه ہے، آپ نے فرمايا تمحاد الله كيا تمحاد كون تمحاد بي الله والله تم بيل حرام ہے، جس طرح آج كا يه دون تمحاد بي الله كيا ميں اور تمحاد بي الله كيا ميں حرام ہے، فرمايا الله كيا ميں نے بہنجاديا اس مبينه ميں حرام ہے، فرمايا الله كيا ميں نے بہنجاديا الله كيا ميں نے فرمايا الله كيا ميں نے بہنجاديا الله كيا ميں نے بہنجاديا الله كيا ميں نے بہنجاديا الله كيا ميں کے قبضہ ميں مير كا جان ہے، آپ نے اپنی امت كو يہی وصيت فرمائی تھی كہ جو مير کا حاضر بيں وہ ان كو گوں كو بہنجادي ديں جو يہاں موجود نہيں ہيں، مير بي حاضر بيں وہ ان كه ايك دوسر بي گردن ماد نے لگ جاؤ۔

177٤ حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ عَمُرٍ وَ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ اَخُبَرَنِي عَمُرُّو قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بعَرَفَاتٍ تَابَعَهُ ابُنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمُرو \_

١٦٢٥ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ ٱخۡبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ ٱبِیُ بَکُرَةَ عَنُ ٱبِیُ بَكْرَةَ وَرَجُلٌ اَفُضَلُ فِي نَفُسِي مِنْ عَبُدِالرَّحُمْن حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ النَّحُرِ قَالَ ٱتَكُرُوكَ أَيُّ يَوُم هٰذَا قُلُنَا اللُّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَّتَ حَتَّى ۚ ظَنَنَّا الَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بَغَيْرِ اِسُمِهِ قَالَ الْيُسَ يَوُمَ النَّحُرِ قُلْنَا بَلِّي قَالَ فَاكُّ شَهُر هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر اِسُمِه فَقَالَ ٱلْيُسَ ذَا الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ آكُّ بَلَدٍ هذَا قُلَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا اللَّهُ سَيُسَمِّيُهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ قَالَ الْيُسَتُ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلِّي قَالَ فَإِنَّ دِمَآثَكُمُ وَٱمُوَالَكُمُ عَلَيُكُمُ حَرَامٌ كَخُرُمَةِ يَوُمِكُمُ هَذَا فِي شَهُر كُمُ هَذَا فِيُ بَلَدِ كُمُ هٰذَا اِلِّي يَوُمِ تَلُقَوُنَ رَبَّكُمُ ٱلَاهَلُ بَلَّغُتُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ فَلَيْبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ فَرُبُّ مُبَلَّعَ اَوْعَى مِنُ سَامِعِ فَلَا تَرُجعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَّضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُضِ۔

١٦٢٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابُنُ هَارُوُنَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ

۱۹۲۳۔ حفص بن عمرو' شعبہ 'عمرو' جابر بن زید' حضرت ابن عباس رضی الله عنہماسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلّی الله علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سا، ابن عیدینہ نے عمروسے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے۔

١٦٢٥ عبدالله بن محمه 'ابوعامر' قره'محمه بن سير بن عبدالرحمان بن الی کرہ سے اور ایک دوسرے شخص نے جو میرے خیال میں عبدالر حمٰن سے افضل تھے۔ یعنی حمید بن عبدالر حمٰن نے بھی ابو بکرہ سے روایت کیا کہ قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ پڑھا۔ فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ یہ کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ باخبر ہیں، آپ تھوڑی دیر غاموش رہے۔ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ اس دن کا کوئی دوسرانام بیان کریں گے ، آپ نے فرمایا کیا یہ یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں "آپ نے فرمایا یہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آپ اس دن کا کوئی دوسرانام بیان کریں گے۔ آپؑ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، پھر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم کوخیال ہواشاید کوئی دوسرانام اس شہر کار تھیں گے، آپ نے فرمایا کیا یہ حرام کاشہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمھارے خون اور تمھارے مال تم پر حرام ہیں، جس طرح آج کادن تمھارے اس مہینہ اور اس شہر میں ہے،جب تک تم اپنے رب سے ملو 'لو گو اکیا میں نے پہنچادیا، لوگوں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ وحاضر غائب کو پہنجا دے،اس لیے کہ بسااو قات براہ راست سننے والے سے وہ تخص زیادہ یاد رکھنے والا ہو تاہے جسے پہنچایا گیا ہو، میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

۲۹۲۱ محمد بن مثنی 'یزید بن ہارون 'عاصم بن محمد بن زید 'محمد بن زید' حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے منیٰ

عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى آتَدُرُونَ اَكُّ يَوْمِ هَذَا قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ آفَتَدُرُونَ آكُ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَامٌ آفَتَدُرُونَ آكُ شَهُرٍ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ شَهُرٌ حَرَامٌ افْتَدُرُونَ آكُ شَهُرٍ حَرَامٌ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ قَالَ شَهُرٌ حَرَامٌ قَالَ شَهُرً حَرَامٌ فَالَ فَإِنَّ اللّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ دِمَآتَكُمُ وَآمُوالَكُمُ وَآعُراضَكُمُ عَلَيْكُمُ وَآمُوالَكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا فِي النّبِي صَلّى هَذَا فِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُرِبَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ النّحُوبَ النّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ النّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ وَلَمْ مُلّمَ اللّهُ هُمُ اللّهُ مَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الْوَدَاعِ.

١٠٩٤ بَابِ هَلُ يَبِينُ أَصُحَابُ السِّقَايَةِ أَوُ غَيْرُ هُمُ بِمَكَّةَ لِيَالِيَ مِنْي.

مَدَّنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحُيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّثَنَا يَحُيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْدُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنَ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذِنَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي فَمُيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنِي عَبُدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيدُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُيهُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُولُهُ اللهِ قَالَ حَدَّئِنَا عَبُولُهُ اللهِ قَالَ حَدَى اللهِ قَالَ عَدَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَدَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُه

میں فرمایا کیا تم جانے ہو یہ کون سادن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے، کیا تم جانے ہو یہ کون سام ہینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ حرام کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسرے کا خون مال اور عزت و آبر و کواس طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح تم حمارا آج کاون تم محمارے اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے، اور ہشام بن غاز نے بیان کیا کہ جھے سے نافع نے انھوں نے حضرت ابن عرق سے روایت کیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن جمرات کے در میان کھڑے ہوئے جس سال آپ نے جج کیا تھا اور اس میں آپ در میان کھڑے ہوئے جس سال آپ نے جج کیا تھا اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جج اکبر کادن (۱) ہے بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خی کیا اے اللہ علیہ وسلم نے اس جی کانام جمۃ الوداع رکھا۔

باب ۱۰۹۴۔ کیا پانی پلانے والے یا دوسرے لوگ منی کی راتوں میں مکہ میں رات گزاریں؟

۱۹۲۷ محمد بن عبید بن مامون عیسی بن یونس عبیدالله ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) کی بن موسی محمد بن عبیدالله الله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) محمد بن عبیدالله علیہ وسلم نے اجازت دی ح (دوسری سند) محمد بن عبدالله بن نمیر عبدالله بن نمیر عبدالله ان فع ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عباس رضی الله عنه نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے منی کی راتوں میں عباس رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے منی کی راتوں میں کہ میں رات گزرانے کی اجازت پانی بلانے کی وجہ سے ما گی، تو آپ کہ میں رات گزرانے کی اجازت پانی بلانے کی وجہ سے ما گی، تو آپ

(۱) اکثر علماء کے نزدیک حج اکبرسے مر اد مطلق حج ہے اس لئے کہ عمرہ کو حج اصغر کہاجاتا ہے۔ بہر حال عامة الناس میں جویہ مشہورہے کہ جس سال یوم عرفہ جعہ کے دن ہو صرف وہی حج اکبرہے، قر آن و سنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس سال یوم عرفہ کو جعہ تھا۔ (درس ترندی ص ۲۴، جس)

نَافِعٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنهُمَا اَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِى الله عَنهُ اسْتَادَنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِبَيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِى مِنْى مِّنُ اَجَلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ تَابَعَهُ أَبُو اُسَامَةً وعُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ وَّ أَبُو ضَمْرَةً.

١٠٩٥ أباب رَمِي الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِضُحَى وَرَمْى بَعُدَ ذَلِكَ بَعُدَ الزَّوَالِ ١٦٢٨ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنُ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَثَى ارْمِي الْجَمَارَ قَالَ إِذَا رَمْى إِمَامُكَ فَارُمِهِ مَتَى اللهُ عَنْهُمَا لَعَدُتُ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا وَلَيْ الشَّمُسُ رَمَيْنًا وَاللهِ الشَّمُسُ رَمَيْنًا وَاللهِ الشَّمُسُ رَمَيْنًا وَاللهِ الشَّمُسُ رَمَيْنًا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَسْالَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا

١٠٩٦ بَاب رَمْي الْحِمَارِ مِنُ بَطُنِ الْوَادِيُ. الْوَادِيُ.

عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبْدِ الرِّحُمْنِ بَنِ الْمُعَيْدِ الْرِّحُمْنِ بُنِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبْدِ الرِّحُمْنِ بُنِ يَرِيُدَ قَالَ رَمْى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى فَقُلْتُ يَرِيُدُ قَالَ رَمْى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى فَقُلْتُ يَا اَبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنُ فَوقِهَا يَا اَبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنُ فَوقِهَا فَقَالَ وَالَّذِى لَآ الله غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرةِ صَلَّى الله عَدَننا سُفين حَدَّننا سُفين حَدَّننا الله عَدَلا مَقَامُ الله عَدَلاهِ الله عَدَلاهِ الله عَدَلاهِ الله عَدَلاهِ الله عَدَلاهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَيْهِ مُنْ بَعْذَا لَهُ مَنْ مِنْ الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا سُفينُ حَدَّنَا الله عَدَلاهِ اللهِ الله عَدَلاهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَمْشُ بِهَذَا۔

١٠٩٧ بَاب الْجِمَارِ بِسَبُع حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٦٣٠ عَدُنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَدْنِ بُنِ عَنِ الْحَدْمِ بُنِ

نے انہیں اجازت دے دی، ابواسامہ اور عقبہ بن خالد اور ابوضمرہ نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۰۹۵ رمی جمار (کنگریال مارنے) کا بیان اور جابر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت رمی کی اور اس کے بعد پھر زوال کے بعد رمی گی۔ ۱۹۲۸ ۔ ابو نعیم 'مسع 'و برہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عرش سے دریافت کیا کہ میں کب رمی کروں ؟ انھوں نے کہا کہ جب تحمار العام رمی کرو، پھر میں نے دوبارہ بو چھا تو انھوں نے کہا کہ جب آقاب ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے ہیں۔ حقار قال کیا کرتے تھے، جب آقاب ڈھل جاتا تو ہم رمی کرتے تھے۔

باب۱۰۹۲ بطن وادی ( لینی وادی کے نشیب) سے رمی جمار کرنے کابیان۔

1919ء محمد بن کیر'سفیان' اعمش' ابراہیم' عبدالرحمان بن بزید روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے وادی کے نچلے حصہ سے رمی کی تو میں نے کہا کہ لوگ اس کے اوپر کے حصہ سے رمی کرتے ہیں' انھوں نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ یہی مقام ہے ان کا جن پر سورت بقرہ نازل ہوئی یعنی (صلّی الله علیہ وسلم) اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ مجھ سے سفیان ان سے اعمش نے اس حدیث کوروایت کیا۔

باب ٩٤٠ السات كنگريال مارنے كابيان اس كوابن عمر رضى الله عنهمانے نبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كياہے

• ۱۲۳ حفص بن عمر 'شعبہ ' تکم ' ابراہیم ' عبدالرحمان بن بزید ' عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ جمرہ عقبہ کے

يَزِيُدَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْحَمُرَةِ الْكُبُرِى وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَارِهِ وَمِنْى عَنُ يَّسِلِهِ وَمِنْى عَنُ يَّسِلِهِ وَمَنْى بِسَبُع وَّقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنُزِلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

١٠٩٨ بَاب مَنُ رَّمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّسَارِهِ.

١٦٣١ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَا الْحَكُمُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ الْحَكُمُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ يَرُمِى اللَّهُ عَنُهُ فَرَاهُ يَرُمِى الْحَمَرَةَ الْكُبُرى بِسَبُع حَصَيَاتٍ فَحَعَلَ الْبَيْتَ عَنُ يَّصِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْبَيْتَ عَنُ يَّسِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنُزلَتُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

٩٩ أ ١٠ بَابَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ

حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ سَمِعُتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذُكِرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكّرُ فِيهَا الْ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكّرُ فِيهَا الْ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذُكّرُ فِيهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرُتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّنَى يَذِيدَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي فَقَالَ حَدُرةَ الْعَقَبَةِ فَاسُتَبُطنَ الْوَادِي حَتِّى إِذَا حَادى مَعَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ حَيْدَ الْحَادِي مَمْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَمِي اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِعُ وَسَلَّمَ وَسُلِهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلِهُ وَسَلَّمَ وَسُلِهُ وَسَلَمَ وَسُلِهُ وَسُلِهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلِمَا وَسُلَمَا وَالْسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَسَلَمَ وَسُلِمُ وَالْمُ سَلَمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمَلْمَ وَ

١١٠٠ بَابِ مَنُ رَّمْي جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمُ

پاس پنچ اور خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف اور منیٰ کو اپنے دائیں طرف کیااور سات کنگریاں ماریں اور کہاکہ اس طرح انھوں نے رمی کی ہے جن پر سور ہ بقرہ نازل ہوئی ( یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)۔

باب ۹۸۰۱۔اس شخص کا بیان جور می جمرہ عقبہ کرے اور خانہ کعبہ کواپنے بائیں طرف کرے۔

ا ۱۹۳۱۔ آدم 'شعبہ 'تھم 'ابراہیم 'عبدالر حمان بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن مسعودؓ کے ساتھ جج کیا۔ توان کو دیکھا کہ جمرہ عقبہ میں سات کنگریاں مارتے ہیں اور خانہ کعبہ کواپنے بائیں طرف اور منیٰ کواپنے دائیں طرف کیا پھر کہا کہ یہی ان کا مقام ہے جن پر سور ہُ بقر ہنازل ہوئی۔

باب۹۹۹۔ ہر کنگری کے ساتھ تکبیر کہنے کابیان ابن عمرؓ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔

۱۹۳۲۔ مسدو عبدالواحد 'اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے جاج کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ وہ سور ۃ جس میں گائے کا بیان ہے اور وہ سور ۃ جس میں ال عمران کاذکر کیاجا تاہے اور وہ سور ۃ جس میں عور توں کا تذکرہ ہے میں نے ابراہیم سے اس کو بیان کیا تو وہ کہنے گئے کہ مجھ سے عبدالرحمان بن بیزید نے بیان کیا کہ وہ ابن مسعودؓ کے ساتھ تھے ، جب جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وادی کے نچلے حصہ میں اترے بیاں تک کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کہ جب در خت کے برابر آگئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس جگہ وہ کھڑے ہوئے تھے جن پر سور ہ بقر ہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔

باب • • ۱۱۔ اس شخص کا بیان جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور

يَقِفُ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١١٠١ بَابِ إِذَا رَمَى الْحَمُرَتَيُنِ يَقُومُ وَيُسُهِلُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ.

المَعْهُ اللهُ اللهُ عَنْمَالُ اللهُ عَنْهُ اللهُ حَدَّنَا اللهُ عَنْ الرُّهُرِيِ عَنُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى سَالِمٍ عَنِ البُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى يَرُمِى الْحَمَرةَ الدُّنيَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى الرِّرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسُهِلَ فَيَقُومُ مُسْتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَاكُدُدُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسُهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَرُمِى جَمُرةً ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسُهِلُ وَيَقُومُ طَوِيلًا الْقِبُلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيُهِ ثُمَّ يَرُمِى جَمُرةً ذَاتَ الشِّمَالِ الْعَبْلَةِ فِيقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ يَنْعَلَهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعَلُهُ وَسَلَّمَ يَفُعِلُهُ وَسَلَّمَ يَعُمُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١١٠٢ بَاب رَفُع الْيَدَيُنِ عِنْدَ جَمُرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسُظِيـ

آرب عَبُدِ اللهِ قَالَ السَمْعِيُلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنْنِي آخِي عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَزِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبُدِاللهِ آنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا كَانَ يَرُمِى اللهُ عَنُهُمَا كَانَ يَرُمِى اللهُ عَنُهُمَا كَانَ يَرُمِى اللهُ عَنُهُمَا كَانَ يَرُمِى اللهِ بُنَ عَبُدِاللهِ آنَّ عَلَى الْرِ المَحْمَرةَ الدُّنِيَا بِسَبُع حَصَياتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى الْرِ كَلَى الْرِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسُهِلُ فَيَعُومُ مُسْتَقُبِلَ القِبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمَرةَ الشِّمَالِ القِبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى فَيُسُهِلُ وَيَقُومُ مُسُتَقَبِلَ القِبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُعَلِّمُ الْعَبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيُدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَامًا طَوِيلًا فَيَدُعُوا وَيَرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ ذَاتَ الشِّمَالِ الْعَبُلةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيُدُعُوا وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْعَبُلةِ عَيَامًا طَويلًا الْعَبُلةِ عَيْدَالِكُ فَيَامًا طَويلًا وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ ذَاتَ الشِمَالِ الْعَبُلَةِ عَنَامًا طَويلًا وَيرُفَعُ يَدَيهِ ثُمَّ يَرُمِى الْحَمْرةَ ذَاتَ الشَّمَالِ الْعَبَلةِ عَنَامًا طَويلًا عَلْمَ عَلَى الْمُعْرَاقِ فَي الْعَلْمَ عَنِدُهِ عُنَا اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ وَلاَيقِفُ عَيْدُهُ عَنُونُ وَلاَيقِفُ عَنْمَالِهُ الْعَلِيلُ فَيْدُولُونُ وَيرُفُعُ يَدُيهِ عُنْمُ اللهُ عَلْمَالهُ عَلْمَالِهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَامُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الل

وہاں نہ تھہرا، ابن عمرؓ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیاہے۔

باب ا ۱۱۰ جب دونوں جمروں کی رمی کرے تو قبلہ کی طرف منہ کرکے نرم زمین پر کھڑ اہو۔

ساسالا۔ عثان بن الی شیبہ 'طلحہ بن کیلیٰ یونس 'زہری' سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قریب والے جمرہ پر سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری پر تکبیر کہتے پھر آ گے بڑھتے تو نر مز مین پر پہنچتے، اور قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپ دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر در میانی جمرہ کی رمی کرتے 'پھر بائیں جانب جاتے اور نرم زمین پر پہنچتے پھر قبلہ رو کھڑے ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور دعا کرتے اور اپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ، پھر وادی کے نچلے حصہ سے جمرہ ذات عقبہ کی رمی کرتے اور وہاں کھڑے نہیں رہتے وہاں سے فارغ ہوتے، تو کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا۔

باب ۱۰۲۔ قریب والے اور در میانی جمرہ کے پاس دونوں ہاتھ اٹھانے کابیان۔

المسلمان المسلمان المسلمان عبدالله المسلمان (عبد الحميد) سليمان ونس بن يزيد ابن شهاب سالم بن عبدالله سے روايت كرتے ہيں كه عبدالله بن عبدالله بن عراب بهرے پر سات ككرياں مارتے، پھر تكبير كہتے بهر آگے برصتے يہاں تك كه نرم زمين پر پہنچتے اور قبله رو كھڑے ہوتے اور دير تك كھڑے رہتے اور دعا كرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اللهاتے پھر اسى طرح در ميانى جمرے كى رمى كرتے، بائيں جانب جاتے اور نرم زمين پر پہنچ كر قبله رو كھڑے ہوتے تو دير تك كھڑے جاتے اور دونوں ہاتھ الله كردعاء كرتے، پھر وادى كے نچلے حصه سے جرہ وادى كے نجلے حصه سے جمرہ ذات عقبه كى رمى كرتے اور وہاں پرنہ كھرجے اور كہتے كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس طرح كرتے ديكھا ہے۔

وَيَقُولُ هَكَذَا رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ \_

١١٠٣ بَابِ الدُّعَآءِ عِنْدَ الْحَمْرَتَيُنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثُمَٰنُ بُنُ عُمَرَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَارَمَي الْحَمْرَةَ الَّتِيُ تَلِي مَسُجدَ مِنْي يَرُمِيُهَا بِسَبُع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَارَمٰي بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسُتَقُبِلَ الْقِبُلَةِ رَافِعًا يَّدَيُهِ يَدُعُوا وَكَانَ يُطِيُلُ الْوُقُوفَ ثُمٌّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيةَ فَيَرُمِيهَا بسَبُع حَصَيَاتٍ يُكَّبُّرُ كُلَّمَا رَمْى بحَصَاةٍ ثُمَّ يَنُحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّايَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقُبلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَّدَيُهِ يَدُعُوا ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِيُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرُمِيُهَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهُرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يُحَدِّثُ مِثُلَ هَذَا عَنُ آبِيُهِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَيَفُعَلَهُ \_

١١٠٤ الطِّيّبِ بَعُدَرَمُي الْحِمَارِ
 وَالْحَلْقِ قَبُلَ الْإِفَاضَةِ \_

آ٦٣٥ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ القسِمِ آنَّةُ سَمِعَ آبَاهُ وَكَانَ آفُضَلَ آهُلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعُتُ عَآثِشَةَ رَضُولَ اللهِ صَلَّى رَضِى اللهُ عَنُهَا تَقُولُ طَيَّبَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

باب ۱۱۰۳ دونوں جمروں کے پاس دعا کرنے کا بیان اور محمد بن بشار نے بواسطہ عثان بن عمر' یونس' زہری روایت کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم جب اس جمره كى رمى كرتے جو معجد منیٰ کے قریب ہے توسات کنگریاں مارتے اور جب بھی کنگری مارتے تو تکبیر کہتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے اور قبله رو کھڑے ہو کراپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور دیر تک کھڑے رہتے، پھر دوسرے جمرہ کے پاس آتے تواس پر سات کنگریاں مارتے جب بھی کنگری چھینگتے ، تو تکبیر کہتے پھر بائیں جانب وادی کے قریب اترتے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دعا کرتے پھر اس جمرہ کے یاس آتے جو عقبہ کے قریب ہے اور سات کنگریاں مارتے، ہر کنگری تھینکتے وقت تکبیر کہتے، پھر واپس ہو جاتے اور وہاں نہ تھہرتے زہری نے بیان کیا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سناوہ اسی طرح اینے والد سے اور وہ نبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم سے روایت کرتے تھے اور ابن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے۔

باب ۴۰۱۱۔ رمی جمار کے بعد خو شبولگانے اور طواف زیارت سے پہلے سر منڈانے کا بیان۔

1900ء على كن عبدالله سفيان عبدالرحمان بن قاسم قاسم قاسم حضرت عائش سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتی تھيں كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اپنے ہاتھوں سے خوشبولگائى جس وقت كه آپ نے احرام باندهااور احرام كھولنے كے وقت طواف

کرنے سے پہلے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر بتایا۔

باب۵٠١١ طواف وداع كابيان

۱۹۳۷۔ مسدد 'سفیان' ابن طاؤس' طاؤس' ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھم دیا گیا ہے کہ ان کا آخری وقت کعبہ کے ساتھ ہو مگریہ کہ حائضہ عورت سے تخفیف کر دی گئ ہے۔

۱۹۳۷۔ اصبغ بن فرج ابن وہب عمر و بن حارث قادہ الس بن مالگ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر محصب میں تھوڑی دیر سور ہے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے تو اس کا طواف کیا، لیث نے بواسطہ خالد 'سعید' قادہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۲۰۱۱۔ طواف زیارت کے بعد عورت کو حیض آ جانے کا بیان۔

۱۹۳۸ عبداللہ بن بوسف الک عبدالرحمان بن قاسم قاسم السم حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ صفیہ بنت حی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیض آگیا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کیا وہ ہمیں روک لے گی لوگوں نے کہاوہ طواف زیارت کر چیس ہیں، آپ نے فرمایا تو ہمیں تھر نے کی ضرورت نہیں۔

۱۹۳۹۔ ابو النعمان محاد 'ابوب' عکر مہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ والوں نے ابن عباسؓ سے اس عورت کے متعلق بوچھاجس نے طواف کر لیا ہو پھر اسے حیض آگیا انھوں نے بتایا کہ وہ روانہ ہو۔ جائے، لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمھارے قول پر عمل کریں

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَىَّ هَاتَيُنِ حِيْنَ اَحُرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبُلَ اَنُ يَّطُوُفَ وَبَسَطَتُ يَدَيُهَا.

١١٠٥ بَابِ طَوَافِ الْوَدَاعِ

17٣٦ \_ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ طَاوَّسٍ عَنُ ابَيهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ اَنُ يَّكُونَ احِرُ عَهُدِهِمُ بِالْبَيْتِ الْآاِنَّةُ خُفِّفَ عَنِ الْحَآئِضِ \_

مَا اللهُ عَنُهُ الْعَرَجِ الْخَبَرَنَا الْبُنُ وَهُبٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنْسِ بُنِ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَا لِكُ مَنْ اللهُ عَنُهُ حَدَّنَهُ الله النّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صَلّى الظّهُرَ وَ الْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ عَلَيْهِ وَسَلّم صَلّى الظّهُرَ وَ الْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقُدَةً بِالمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّم عَنْ فَطَافَ بِهِ تَابَعَهُ اللّيثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً اَنَّ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِي الله عَنه حَدَّئَةً عَنِ النّبِي صَلّى الله عَليه وَسَلّم.

١١٠٦ بَابِ إِذَا حَاضَتِ الْمَرُأَةُ بَعُدَ مَآ أَفَاضَتُ-

١٦٣٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا آنَّ صَفِيَّةَ بِنُتَ حُييٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَابِسَتُنَا هِى قَالُوا إِنَّهَا قَدُ اَفَاضَتُ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَابِسَتُنَا هِى قَالُوا إِنَّهَا قَدُ اَفَاضَتُ قَالَ فَلَا اذَا

وَنَدُعُ قُولَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمُتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسَلُوا أَمُّ فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسَالُوا أَمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتُ حَدِيْتَ صَفِيَّةَ رَوَاهُ حالِلًا وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً \_

١٦٤٠ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِصَ لِلْحَآئِضِ أَنُ تَنْفِرَ إِذَا الْفَهَا عَنْهُمَا قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعُدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ لَاتَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعُدَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لَهُنَّ۔
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لَهُنَّ۔

١٦٤١\_ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرْى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَلَمُ يَحِلُّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدُئُ فَطَافَ مَنُ كَانَ مَعَهُ مِنُ نِسَآءِ ۾ وَاصُحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمُ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَعَهُ الْهَدُيُ فَحَاضَتُ هِيَ فَنَسَكُنَا مَنَا سِكُنَا مِنُ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفُرِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصُحَابِكَ يَرُجِعُ بِحَجِّ وَّعْمُرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَاكُنُتِ تَطُوُفِيُ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمُنَا قُلْتُ لَاقَالَ وَاخُرُجِيُ مَعَ آخِيُكِ اِلَى التَّنْعِيُم فَآهِلِيُ بعُمْرَةٍ وَّمَوُعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجُتُ مَعَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَٱهۡلَلُتُ بِعُمُرَةٍ وَّحَاضَتُ صَفِيَّةُ بِنُتُ حُيَيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُرَى حَلَّقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا

اور زید بن ثابت کے قول کو چھوڑ دیں۔ انھوں نے کہا کہ جب تم مدینہ آؤ تو دریافت کر لولوگ مدینہ آئے توان سے دریات کیا جن لوگوں سے سوال کیا ان میں ام سلیم بھی تھیں انھوں نے صفیہ کی حدیث بیان کی 'اس کو خالد اور قادہ نے عکر مہ سے روایت کیا مہرا۔ مسلم' وہیب' ابن طاؤس' طاؤس' ابن عباس سے روایت کیا کرتے ہیں کہ حائضہ کو اس کی اجازت دی گئی کہ جب طواف زیارت کرلے تو روانہ ہو جائے اور میں نے ابن عمر کو کہتے ہوئے ساکہ وہ روانہ نہ وہ بھر اس کے بعد میں نے ان کو کہتے ہوئے ساکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عور توں کو اجازت دی ہے۔ (۱)

ا ١٦٢١ ـ ابوالعمان 'ابو عوانه 'منصور 'ابراجيم 'اسود 'حضرت عاكثة عسي روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہمارا صرف حج کاارادہ تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مكه تشريف لائے اور خانه كعبه اور صفا و مروه كا طواف كيا اور احرام سے باہر نہیں ہوئے آپ کے پاس مدی بعنی قربانی کا جانور بھی تھا آپ کے ساتھ جس قدر مردوعورت تھے،سب نے طواف کیا اور ان میں سے جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا، احرام سے باہر ہوگئے، حضرت عائشہ کو حیض آگیا، ہم نے فج کے تمام ار کان ادا کئے جب روائل کی رات آئی، انھوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے علاوہ آپ کے تمام اصحاب حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تونے طواف نہیں کیا، جس رات کو ہم مکہ آئے تھے، میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا کہ تواپنے بھائی کے ساتھ سعیم جااور عمرہ کا احرام باندھ، میں عبدالرحمان کے ساتھ منعم کی طرف گئ تومیں نے عمرے کا حرام باندھا، اور صفیہ ازت جی كو حيض آكيا، تونى صلى الله عليه وسكم نے فرمايا' بانجھ سر منڈى تو مجھے روک لے گی، کیا تونے قربانی کے دن طواف کر لیاتھا، توانھوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں، روانہ ہو جاتو میں آپ

(۱) طواف وداع عام حالات میں واجب ہے۔ کیکن حائصہ اور نفساء پر واجب نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے یہ فوٹ کی تھا کہ ایسی عورت انتظار کرے، پاک ہو کر طواف کرنے کے بعد جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں معلوم ہوئی توانہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع فرمالیا۔ اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

١١٠٧ بَاب مَنُ صَلَّى الْعَصُرَ يَوُمَ النَّفُرِ بِالْاَيْطِجِـ

آ ١٦٤٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا اللَّهُ رِى عَنُ السُحٰقُ ابُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ الثَّوْرِيّ عَنُ عَبُ الْعَبِرُنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ايُن مِمَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّرُويَةِ قَالَ بِمِنى قُلُتُ فَايُن صَلَّى الطُّهُرَ يَوْمَ النَّرُويَةِ قَالَ بِمِنى فَلُتُ فَلُتُ فَايُنَ صَلَّى الطُّهُرَ يَوْمَ النَّمُو قَالَ بِالْأَبْطَحِ الْعَصُرَ يَوُمَ النَّفُرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ الْعَلْ كَمَا يَفُعَلُ أُمْرَاؤُكَ.

١٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُتَعَالَى بُنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخُبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ اَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَةً عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ حَدَّثَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً صَلَّى الظَّهُرَ وَالْعَصُرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ وَرَقَدَ رَقُدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

. ١١٠٨ بَابِ الْمُحَصَّبِ.

1718 حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا فَاللَّهُ عَنُهَا قَاللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ آسُمَحَ لِخُرُوجِهِ تَعْنَى بِالْاَبُطَحِ.

٥ ٢ ٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ

ہے اس حال میں ملی کہ آپ کمہ والوں ہے اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے اور میں اتر رہی تھی یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ اتر رہے تھے، مسدد کی روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے کہا نہیں، جریر نے منصور سے اس کے متا بع حدیث روایت کی جس میں نہیں کا لفظ روایت ہے۔

باب ے ۱۰ ا۔ اس شخص کا بیان جس نے روا گل کے دن ابطح میں عصر کی نماز پڑھی۔

۱۹۳۲ محمد بن متی اسحاق بن یوسف سفیان توری عبدالعزیز بن رفع روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا مجھ کو وہ بات بتاہیے جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہو کہ یوم ترویہ (بعنی آ شویں تاریخ) میں آپ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ انھوں نے کہامنی میں نے پوچھاروا تگی کے دن عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ انھوں نے کہا ابطح میں لیکن تم اسی طرح کرو جس طرح تمصارے امراء کرتے ہیں۔

۱۹۳۳ عبدالمتعال بن طالب ابن وجب، عمرو بن حارث، قاده حفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے وہ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے ظہر و عصر ' مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی پھر محصب میں تھوڑی دیر سورہے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اس کا طواف کیا۔

باب ۱۱۰۸ وصب میں اترنے کابیان (۱)۔

۱۹۳۷۔ ابو تعیم' سفیان' ہشام' عروہ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک مقام تھاجہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل سکیں اس سے وہ ابطح کو مراد لیتی ہیں۔

١٦٣٥ على بن عبدالله سفيان عمرو، عطاء، ابن عباس وايت كرت

(۱) یعنی وادئ محصب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقتی آسانیوں کے خیال سے قیام کیا تھاور نہ یہاں کا قیام نہ ضروری ہے اور نہ اس کا افعال حج ہے کوئی تعلق ہے۔

قَالَ عَمُرٌّو عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ لَيُسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنُزِلُ نَّزَلَةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ ١١٠٩ بَابِ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبُلَ اَنُ يَّدُخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَآءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنُ مَّكَةًـ

مَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبُدِالْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ نَّافِعِ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُو ابُنُ عُمَرَ وَعَنُ نَّافِعِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى وَعُمَرُو ابُنُ عُمَرَ وَعَنُ نَّافِعِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ اللَّهُ عَنُهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ اللَّهُ عَنُهُمَ وَالْمَعْرِبَ قَالَ وَالْمَغُرِبَ قَالَ وَالْمَغُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعُرِبَ قَالَ وَالْمَعْرِبَ قَالَ عَلِيهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَ عَلَى الْعُمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُونَ الْمَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِكُونَ الْمَعُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ہیں انھوں نے فرمایا کہ محصب میں اترنا کو کی چیز نہیں ہے وہ تو صرف ایک اترنے کی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلّم اترتے تھے۔

باب ٩٠١١- مكه ميں داخل ہونے سے پہلے ذى طوىٰ ميں اور مكه سے واپسى كے وقت اس بطحاء ميں اترنے كا بيان جو ذى الحليفه ميں ہے۔

۱۹۳۲ - ابراہیم بن منذر 'ابوضم ہ' موکیٰ بن عقبہ 'نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر دونوں بہاڑیوں کے در میان ذی طویٰ میں رات گزارتے تھے پھر اس بہاڑی کی طرف سے داخل ہوتے جو مکہ سے بلندی پر ہے اور جب جی اعمرہ کے لیے مکہ آتے تواپی او نمٹی کو مجد کے دروازے کے پاس ہی بٹھا دیتے، پھر داخل ہوتے اور جر اسود کے پاس آکر اس سے ابتداکرتے پھر سات بار طواف کرتے، تین بار دوڑتے، اور چار بار معمولی چال سے چلتے، پھر فارغ ہو کر دو تین بار دوڑتے، اور چار اپنی قیام گاہ پر جانے سے پہلے صفا و مروہ کا طواف کرتے اور جب جی یاعمرہ سے لوٹتے تواپی او نمٹی اس بطحا میں طواف کرتے اور جب جی یاعمرہ سے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑھاتے جو ذی الحلیفہ میں ہے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی او نمٹی بھاتے ہے تھے۔

۱۹۲۷۔ عبداللہ بن عبدالوہاب 'خالد بن حارث بیان کرتے ہیں کہ عبیداللہ سے محصب کے متعلق بو جھا گیا توانھوں نے نافع کا قول نقل کیا کہ اس جگہ پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمراور ابن عمر رضی اللہ عنہم اترے اور نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر وہال یعنی محصب میں ظہراور عصر کی نماز پڑھتے تھے، میں خیال کر تاہوں کہ انھوں نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھی، خالد کابیان ہے مجھے عشاء کے متعلق شک نہیں ہے کہ وہاں تھوڑی دیرسوتے اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

باب ۱۱۱۰۔ اس شخص کا بیان جو مکہ سے واپسی کے وقت ذی

رَجَعَ مِنُ مَّكَةً وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عِيسْنِي حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَحَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ يُصُبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \_

١١١١ بَابِ التِّحَارَةِ أَيَّامَ الْمَوسِمِ وَالْبَيْعِ
 فِي اَسُواقِ الْجَاهِلِيَّةِ \_

١٦٤٨ - حَدَّنَنَا عُثُمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ اَخُبَرَنَا ابُنُ جُريجِ قَالَ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ جُريجِ قَالَ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ دُوالْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتُحَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَآءَ الْإِسُلامُ كَانَّهُمُ كَانَّهُمُ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنُ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَنُ تَبَعُوا فَضُلًا مِّنَ رَبِّكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّد

1117 بَابِ الْإِدُلَاجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ ـ مَدَّنَنَا الْمُحَصَّبِ ـ مَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ حَدَّنَنَى اِبُرَاهِیمُ عَنِ الْاَسُودِ عَنَ عَآئِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ حَاضَتُ صَفِيَّةُ لَیْلَةَ النَّفُرِ فَقَالَتُ مَااَرَانِیُ اِلَّا حَابَسَتُكُمُ صَفِيَّةُ لَیْلَةَ النَّفُرِ فَقَالَتُ مَااَرَانِیُ اِلَّا حَابَسَتُكُمُ وَاللَّهِ وَلَا حَابَسَتُكُمُ اللَّهِ وَزَادَنِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ تَوْرِی حَلَقی عَبُدِ اللهِ وَزَادَنِی مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ وَزَادَنِی مُحَمَّدٌ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لَانَدُکُرُ اِلّا الْحَجَّ فَلَمَّا مَرَنَا اَنُ نَّحِلً فَلَمَّا كَانَتُ لَيْلَهُ النَّهُ حَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَانَدُ كُرُ اللّا الْحَجَ فَلَمًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَدُ كُرُ اللّا اللّهِ صَلّی اللّهُ النَّهُ مَا كَانَتُ لَیْلَهُ النَّهُ حَلَیْهِ مَنَا اللّهُ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ فِسَلّمَ حَیْقَ فَقَالَ النَّیْ صَلّی اللّهُ عَلیه مِنْ اللّهُ عَلیْهِ فِسَلّمَ حَیْقِ فَقَالَ النَّیْ صَلّی اللّهُ عَلیه مِنْ اللّهُ عَلیه مِنْ اللّهُ عَلیْهُ مِنْ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ حُیّقِ فَقَالَ النَّیْ صَلّی اللّهُ عَلیه مَلّی اللّهُ اللّهُ عَلیْهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

طوی میں اترے اور محمد بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ ہم سے حماد نے بواسطہ ایوب 'نافع 'ابن عمرِّر وایت کیا کہ ابن عمرِّ جب مکہ آتے تو ذی طوی میں رات گزارتے یہاں تک کہ جب صبح ہوتی تو مکہ میں داخل ہوتے اور جب واپس ہوتے تو ذی طویٰ سے گزرتے ، یہاں تک کہ صبح ہوجاتی اور بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔

باب اااا۔ حج کے زمانہ میں تجارت کرنے اور جاہلیت کے بازاروں میں خریدو فروخت کرنے کابیان۔

۱۹۳۸ عثان بن بیتم ابن جریج عمرو بن دینار حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ذوالحجاز اور عکاظ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے تجارت کی جگہ تھی، جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے وہاں تجارت کی مکروہ سمجھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ حج کے زمانہ میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔

باب ١١١٢ مصب سے اخير رات كو چلنے كابيان۔

۱۹۲۹۔ عمرو بن حفص عفص اعمش ابراہیم اسود حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ روائگی کی رات میں صفیہ کو حیض آگیا چنانچہ انھوں نے کہا میں جھتی ہوں کہ میں تمہیں روک دول گی نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقری حلقی (بانچھ ،سر منڈی) کیاس نے قربانی کے دن طواف کر لیا تھا؟ کسی نے بتایا ہاں! آپ نے فرمایا روانہ ہو جا! ابو عبداللہ (بخاری) کہتے ہیں کہ جھے سے محمد نے بواسطہ محاضر ' اعمش ' ابراہیم ' اسود ' عائشہ اتنی زیادتی کے ساتھ روایت کیا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے ہمار الرادہ صرف ج کا تھا جب ہم مکہ پنچ تو ہمیں عظم دیا کہ احرام کھول دیں جب روائگی کی رات آئی توصفیہ بنت جی کو حیض آگیا ہی صلی اللہ علیہ حیض آگیا ہی صلی اللہ علیہ دین کے دن تو نے خرمایا کہ قربانی کے دن تو نے خرمایا کہ قربانی کے دن تو نے خرمایا کہ قربانی کے دن تو نے خرمایا کہ قربانی کے دن تو نے تو ہم کو روک ہی لے گی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے تو ہم کو روک ہی لے گی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے تو ہم کو روک ہی لے گی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے تو ہم کو روک ہی لے گی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے تو ہم کو روک ہی لے گی، آپ نے فرمایا کہ قربانی کے دن تو نے خرمایا کی سے خوصل کی دن تو نے خرمایا کی دن تو نے خرمایا کی دول کی دول کی دی تو نے خرمایا کے دی تو نے خرمایا کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَى عَقُرَى مَآأَرَاهَا اللَّهِ حَابَسَتُكُمُ قَالَ كُنْتِ طُفُتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتُ نَعُمُ قَالَ فَانُفِرِى قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ الِّي لَمُ اكُنُ حَلَلْتُ فَاكْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اكُنُ حَلَلْتُ فَاعْتَمِرِى مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اكُنُ حَلَلْتُ فَاعْتَمِرِى مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اكُنُ حَلَلْتُ فَاعْتَمِرِى مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## أَبُوَابُ الْعُمْرَةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمَ الْ

وَفَضُلُهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِيَسُ اَحَدُّ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ لَيْسَ اَحَدُّ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ لَيْسَ اَحَدُ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمُرةٌ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرةَ لِلَّهِ. في كِتَابِ اللهِ وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمُرةَ لِلْهِ. وَيَعْمَر اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا فِي كَتَابِ اللهِ مَ اللهِ مُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا عَبُد مَالِكُ عَنُ اللهِ مَالِكُ عَنْ اللهِ مَالِكِ فِ السَّمَّانِ عَنْ ابِي مَالِكُ عَنْ اللهِ مَلْكَ اللهُ عَنْهُ اللّهِ مَلَى اللهُ مَلَوْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ١١١٤ بَابِ مَنِ اعْتَمَرَ قَبُلَ الْحَجِ \_
 ١٦٥١ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُريُجِ آنَّ عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ سَالَ ابُنَ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ الْعُمُرَةِ فَبَلَ ابُنُ الْحَجِ فَقَالَ لَابَاسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ابُنُ عَمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ابْنُ عَمْرَ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ ابْنِ

طواف کر لیا تھا اٹھوں نے کہاہاں، آپ نے فرمایا توروانہ ہو جا، عاکشہ کا بیان ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ میں نے احرام نہیں کھولا تھا تو آپ نے فرمایا تنعیم سے عمرہ کرلے چنانچہ ان کے ساتھ ان کے بھائی نکلے تو ہم آپ سے اس حال میں ملے کہ آپ آخر رات میں نکلے تھے آپ نے فرمایا مجھ سے ملنے کی فلاں فلاں جگہ ہے۔

## عمره كا بيان بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۱۱۳ عره کا بیان عمره کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت اور عمر نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص مگر اس پر ایک جے یا عمره واجب ہے اور ابن عباس فرضی الله عنهمانے فرمایا کہ وہ کتاب الله میں جج کا ساتھی ہے الله تعالی نے فرمایا کہ جج اور عمره کواللہ کے لیے یورا کرو۔

۱۷۵۰ عبدالله بن یوسف مالک سمی (ابو بکر بن عبدالر حمان کے آزاد کردہ غلام) ابو صالح سان مفرت ابو ہر ریورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو تاہے جود وعمروں کے در میان ہوئے ہوں،اور حج مقبول کی جزاجنت ہے۔

باب ۱۱۱۴-اس شخص کابیان جو جج سے پہلے عمرہ کرے۔
۱۵۲۱- احمد بن محمد عبداللہ 'ابن جر بج 'عکرمہ بن خالد نے حضرت
امین عمر سے جج کے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا توا نھوں
نے فرمایا کوئی حرج نہیں ، عکرمہ کا بیان ہے ابن عمر نے فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کرنے سے پہلے عمرہ کیااور ابراہیم بن سعد
نے بواسطہ ابن اسحاق 'عکرمہ بن خالد روایت کیا کہ میں نے ابن عمر سے یو چھااور اس طرح روایت کیا۔

اِسُحْقَ حَدَّنَنِيُ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ سَٱلْتُ ابُنَ عُمَرَمِثُلَةً.

١٦٥٢ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ حَدَّنَنَا آبُوُ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُحِ قَالَ عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ سَالَتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَةً

٥١١٥ بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٦٥٣ \_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ قَالَ دَخَلُتُ آنَا وَعُرُوَةُ بُنُ الزُّبَيُرِ الْمَسُجدَ فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا جَالِسٌ اللي حُجُرَةِ عَآئِشَةَ وَاِذَا أَنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلواةً الضُّحِي قَالَ فَسَالْنَاهُ عَنُ صَلواتِهِمُ فَقَالَ بدُعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱرْبَعٌ إِحُدْهُنَّ فِي رَجَبَ فَكُرِهُنَا ٱنُ نَّرُدَّعَلَيُهِ قَالَ وَسَمِعُنَا اسْتِنَانَ عَآئِشَةَ أُمَّ الْمُؤمِنِيُنَ فِي الْحُجُرَةِ فَقَالَ عُرُوَّةً يَا أَمَّاهُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّا تَسْمَعِيْنَ مَايَقُولُ ابُّو عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَتُ مَايَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمُرَاتٍ إِحُدْهُنَّ فِيُ رَجَبَ قَالَتُ يَرُحُمُ اللَّهُ آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ مَا اعْتَمَرَ عُمُرَةً إِلَّا وَهُوَشَاهِدُهٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبَ قَطُ \_

٢٥٤ ـ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ
قَالَ آخُبَرَنِي عَطَآءٌ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبُيْرِ قَالُ
سَالُتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَااعُتَمَرَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبَ.

1101۔ عمرو بن علی 'ابوعاصم 'ابن جریج' عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا پھر اس طرح روایت کی۔

باب ١١١٥ نبي صلى الله عليه وسلم نے كتنے عمرے كئے؟

140س الا الله عن زبیر معجد میں داخل ہوئ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عرف حضرت عائش کے حجرے کے پاس بیٹے ہیں اور لوگ عبداللہ بن عرف حضرت عائش کے حجرے کے پاس بیٹے ہیں اور لوگ متعلق پوچھا انھوں نے فرمایا کہ یہ بدعت (۱) ہے، پھر ان سے پوچھا متعلق پوچھا انھوں نے فرمایا کہ یہ بدعت (۱) ہے، پھر ان سے پوچھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ انھوں نے بلایا چار، پہلا عمرہ رجب میں کیا تھا ہم لوگوں نے ان کی بات کارد کرنا مامناس سمجھا، تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی تامناس سمجھا، تو ہم نے ام المومنین عائشہ کے مسواک کرنے کی تامناس سمجھا، تو ہم نے ام المومنین کیا آپ نہیں سن رہی قوار سنی، عروہ نے پکار ااور کہایا ام المومنین کیا آپ نہیں سن رہی عوہ نے بیان کیاوہ کہہ رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عروہ نے بیان کیاوہ کہہ رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چار عمرے کیے، پہلا عمرہ رجب میں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا الله تعمل ابوعبد الرحمان پر رحم کرے آپ نے کوئی عمرہ بھی ایسا نہیں کیا جس میں ابوعبد الرحمان شریک نہ ہوئے ہوں اور آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

۱۷۵۴۔ ابوعاصم 'ابن جرتے' عطاء عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے بوچھا تو انھوں نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

(۱) مبجد میں پڑھنے کوانہوں نے بدعت کہاور نہ انفرادی طور پر چاشت کی نماز متحب ہے۔ صبحے روایات کی روشنی میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

1700 حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ حَسَّانَ حَدَّنَا حَدَّنَا مَالَتُ اَنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنُه هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ سَالَتُ اَنَسًا رَّضِى اللَّهُ عَنُه كَمِ اَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ ارْبَعٌ عَمْرَةُ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِى الْقَعُدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ المُشُرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي صَدَّهُ الْمُعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمُ وَعُمْرَةُ الْجَعِرَّانَةِ ذِى الْقَعُدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمُ وَعُمْرَةُ الْجَعِرَّانَةِ إِذَا قَسَمَ عَنِيُمَةَ ارَاهُ حُنينٍ قُلْتُ كُمْ حَجَّ؟ قَالَ وَاحْدَةً .

1707 حَدَّنَنَا آبُوالوَلِيُدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَأَلَتُ آنَسًا رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْتُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةً الْحُدِيبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعُدَةِ وَعُمْرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

170٧ حَدَّثَنَا هُدُبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ الْعَمَّامُ وَقَالَ الْعَتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعُدَةِ إِلَّا الَّتِي اِعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمُرَتَهُ مِنَ الْحُدَيُبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعِرَّانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَآئِمَ حُنيُنٍ وَعُمُرَةً مَّعَ حَجَّتِهِ.

١٦٥٨ - حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ عُشُمْنَ حَدَّنَنَا شُرَيْحُ ابُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا ابُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيهِ اللّهُ عَنُ آبِي السّحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسُرُوفًا وَعَطَآءً وَمُحَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ قَبُلَ آنُ يَّحُجَّ وَقَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وَسَلّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ قَبُلَ آنُ يَّحُجَّ مَرَّيَنٍ -

١١١٦ بَابِ عُمُرَةٍ فِي رَمَضَانَ \_

١٦٥٩ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُلِي عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ سَمِعُتُ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِيَّ اللَّهُ عَنُهُمَا يُخُبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

1400۔ حسان بن حسان 'ہمام 'قادہ سے روایت کرتے 'ہیں انھول نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے ؟ انہوں نے کہا چار۔ پہلا عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ کے مہینہ میں جب کہ مشر کوں نے آپ کو روک دیا تھا اور دوسر اعمرہ ذیقعدہ کے مہینہ میں آئندہ سال جب کہ مشر کین سے صلح کی تھی۔ تیسر اعمرہ جر انہ جس سال مال غنیمت جو شاید حنین کا تھا 'تقسیم کیا۔ میں نے پوچھا جج کتنے کیے ؟ انہوں نے کہا ایک (جج کیا)۔

1404۔ ابوالولید 'ہشام بن عبدالملک 'ہمام ' قادہ بیان کرتے ہیں میں نے الک نے اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک فی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ تو وہ کیا تھا۔ اور دوسر اوہ جو عمرہ تو وہ کیا تھا۔ اور دوسر اوہ جو حدید بیر کے سال ہوااور تیسر اذیقعدہ میں اور ایک عمرہ اپنے جج کے ساتھ کما تھا۔

۱۲۵۷- ہم سے ہدبہ نے ان سے ہمام نے بیان کیا کہ چاروں عمر سے آپ نے قبح کے آپ نے قبح کے سوائے اس عمرہ کے جو آپ نے قبح کے ساتھ کیاایک عمرہ حدیبیہ 'دوسرا آئندہ سال تیسراعمرہ جعرانہ ،جب حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی اور چو تھا عمرہ جو آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔

170۸۔ احمد بن عثان 'شر تے بن مسلمہ 'ابراہیم بن یوسف 'یوسف' ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مسروق عطااور مجاہد سے یو چھا توان لوگوں نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ میں حج سے پہلے عمرہ کیااور میں نے براء بن عازب کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں حج کرنے سے پہلے دو عمرے کئے۔

باب ۱۱۱۱ د مضان میں عمرہ کرنے کابیان۔

1709۔ مسدد ' یجیٰ ' ابن جر تج ' عطامے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباسؓ کو خبر دیتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ہے (جس کانام ابن عباس نے لیا تھا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابُنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا مَامَنَعَكِ آنُ تَحُجِيْنَ مَعَنَا قَالَتُ كَانَ لَنَا نَاضِحُ فَرَكِبَهُ آبُو فَكُلَانٍ وَ ابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنَهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا تَنُضُحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَالُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِلَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَالُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِلَّ عُمْرةً فِي رَمَضَالُ اعْتَمِري فِيهِ فَإِلَّ عُمْرةً فِي رَمَضَالُ اعْتَمِري فِيهِ فَإِلَّ عُمْرةً فِي رَمَضَالُ حَجَّةٌ أَوْنَحُوا مِّمَّا قَالَ لَا كَانَ مَضَالُ اعْتَمِري فِيهِ فَإِلَّ عُمْرةً فِي رَمَضَالُ حَجَّةٌ أَوْنَحُوا مِّمَا قَالَ وَعَمْرةً لَيْلَةً الْحَصَبة وَعَمْره اللَّهُ الْحَصَبة وَعَمْره اللَّهُ الْحَصَبة وَعَمْرة اللَّهُ الْحَصَبة وَعَمْرة اللَّهُ الْحَمْرة وَالْمَالَةُ الْحَصَبة وَعَمْرها اللَّهُ الْحَمْرة وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْحَمْرة وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُحْمَرة وَالْمُولُولُ الْمُعْمُرة وَالْمُلْوَالِيَّا الْمُحْمَرة وَالْمُولُولُ الْمُعْمُرة وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُحْمَرة وَلَا الْمُعْمُرة وَلَا لَالْمُولُولُ الْمُعْمَرة وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمَرة وَالْمُولُولُولُ الْمُعْمَرة وَالْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعُلِيْ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ

١١١٨ بَابِ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ.

1771\_ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِّ اللَّهِ حَدَّنَنَا سُفُيْنُ عَنُ عَمُرٍو سَمِعَ عَمُرَو بُنَ اَوُسِ اَلَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ اَبِي بَكْرٍ زَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اَحُبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَن يُرُدِفَ عَآئِشَةَ وَيُعُمِرَهَا مِنَ التَّنُعِيْمِ قَالَ سُفُيْنُ مَرَّةً

لیکن میں بھول گیا) فرمایا کہ تمہیں میرے ساتھ جج کرنے ہے کس چیز نے روکا؟اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پانی بھر نے والااونٹ تھا جس پر اس کا بیٹااور فلاں شخص (یعنی شوہر) سوار ہو کر چلے گئے اور صرف ایک اونٹ چھوڑ گیا، جس پر ہم پانی لادتے ہیں، آپ نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس مہینہ میں عمرہ کرلے اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرناایک جج کے برابرہے(۱)یاای کی مثل کچھ فرمایا۔ باب کااا۔ محصب کی رات یا اس کے علاوہ کسی اور وقت میں عمرہ کرنے کا بیان۔

۱۹۲۰۔ محمد بن سلام ابو معاویہ اہشام عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہول نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نگلے کہ ذوالحجہ کا چاند نگل آیا تھا، آپ نے ہم سے فرمایا کہ جو مخض حج کا احرام باند ھنا چاہے تو باندھ لے اور جو شخص عمرے کا احرام باند ھنا چاہے تو عمرے کا احرام باند ھے، اگر میں قربانی کا جانور لا تا تو عمرے کا احرام باند ھتا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باند ھاور بعض نے حج کا احرام باند ھااور میں عمرہ کا احرام باند ھنے والوں میں تھی، چرع فہ کا حن آگریاں نے گیا اور میں عالم مالہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گیا اور میں حالت حیض میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپناسر کھول اس کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ اپنا عمرہ جھوڑ دے اپناسر کھول دے اور کنگھی کرلے اور حج کا احرام باندھ، جب محصب کی رات آئی تو میرے ساتھ عبد الرحمٰن کو شعیم کی طرف بھیجا میں نے اپناس میرے میں عمرہ کے بدلہ میں عمرے کا حرام باندھا۔

باب۱۱۱۸ تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان۔

۱۲۱ علی بن عبدالله سفیان عمر بن دینار عمرو بن اوس عبدالرحمن الاا الله علی بن عبدالرحمن الله بخر سن دیناد عمرو بن اوس عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو تعلیم سے حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ کو این چیچے بٹھا کیں اور ان کو تعلیم سے عمره کرا کیں سفیان نے کبھی اس طرح کہا کہ "سمعت عمرو اور کبھی سمعته من عمرو کہا۔"

(۱) یعنی ثواب میں حج کے برابر ہے،اپیانہیں کہ اس عمرے سے فرض حج کی فرضیت ساقط ہو جائے۔

سَمِعُتُ عَمْرُوا وَّكُمُ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو \_ ١٦٦٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبُدِ الْمَحِيُدِ عَنُ حَبِيْبِ نِ الْمُعَلِّم عَنُ عَطَآءٍ حَدَّنْنِي جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهَلَّ وَاَصُحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمُ هَدُئٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدُي فَقَالَ اَهُلَتُ بِمَااَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِأَصُحَابِهِ آنُ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَّطُونُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنُ مَّعَهُ الْهَدُى ۚ فَقَالُوا نَنُطَلِقُ اِلَّى مِنَّى وَّذَكَرُ اَحَدِنَا يَقُطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِاسْتَقُبَلُتُ مِنُ اَمُرٍ ىُ مَا اسْتَدُبَرُتُ مَاآهُدَيْتُ وَلَوُلَا أَنَّ مَعِيَى الْهَدُيَ لَاحُلَلُتُ وَانَّ عَآئِشَةَ حَاضَتُ فَنَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتُ وَ طَافَتُ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱتَنُطَلِقُوُنَ بِعُمْرَةٍ وَّحَجَّةٍ وَّٱنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَٱمَرَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ آبِي بَكْرِ آنُ يَّخُرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتُ بَعُدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكِ بُنِ جُعُشُمٍ لَقِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرُمِيُهَا فَقَالَ ٱلۡكُمُ هَٰذِهِ خَاصَّةً يَّا رَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ لَا. بَلُ لِلْاَبَدِ \_

١١١٩ بَابِ الْإِعْتِمَارِ بَعُدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدُي. ١٦٦٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحُيْن

١٦٦٢ - محمد بن متني عبدالوماب بن عبدالمجيد ، حبيب معلم ، عطاء ، جابر بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کا حرام باندھااوران میں سے کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ تھاسوانبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے ،اور علی جو یمن سے آئے ۔ تھے اور ان کے پاس قربانی کا جانور تھاا نہوں نے کہامیں نے اس چیز کا احرام باندهاجس چیز کارسول الله صلی الله علیه وسلم نے باندهاہ، اور نبی صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ اس کوعمرہ بنالیں،خانہ کعبہ کاطواف کریں، پھربال کترائیں اور احرام ہے باہر ہو جائیں، مگرنہ وہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو، لوگ کہنے لگے کیا ہم منیٰ کو جائیں اس حال میں کہ ہمارے ذکر سے منی ٹیک رہی ہو، نبی صلی الله علیه وسلم کو جب بیر معلوم ہوا تو فرمایا اگر ہمیں پہلے سے وہ چیز معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور نہ لا تااوراگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تا تو میں احرام ہے باہر ہو جاتا اور عائشةٌ كو حيض آگيا۔ توانہوں نے تمام ار كان ادا كيے گريد كه انہوں نے کعبہ کاطواف نہیں کیا،جبوہ حیض سے پاک ہو کیں اور انہوں نے طواف کرلیا توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ لوگ تو حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہو ر ہی ہوں، تو آپ نے عبدالر حلٰ بن ابی بکر کو تھم دیا کہ ان کو لے کر مقام تتعلیم کی طرف جائیں توانہوں نے دوالحجہ میں ج کے بعد عمرہ کیا اور سراقہ بن مالک بن جعشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جب عقبہ میں رمی کر رہے تھے توانہوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا یہ صرف آپ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے(۱)۔

باب ۱۱۱۹ رجے کے بعد بغیر مدی کے عمرہ کرنے کا بیان۔ ۱۲۲۳ محد بن مثنیٰ بیجیٰ ہشام عروہ ٔ حضرت عائشہؓ سے روایت

(۱) یعنی اشہر حج میں عمرہ ادا کرناسب کے لئے جائز ہے اور ہمیشہ کے لئے جائز ہے۔جاہلیت کے غلط نظریے کی تر دید فرمادی کہ وہ لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنااچھانہیں سمجھتے تھے۔

حَدَّنَّنَا هِشَامٌ قَالَ اَخُبَرَنِيُ اَبِي قَالَ اَخُبَرَتْنِي عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَمَ رَسُوُل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِيُنَ لِهَلَالَ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَحَبُّ اَنُ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَلَيْهِلَّ وَمَنُ اَحَبَّ اَنُ يُهلُّ بِحَجَّةٍ فَلَيُهلُّ وَلَوُ لَا أَيِّيُ اَهُدَيْتُ لَاهُلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمُ مَّنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنْهُمُ مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةِ فَحِضُتُ قَبُلَ أَنُ أَدُخُلَ مَكَّةَ فَأَدُرَكَنِي يَوُمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَآئِضٌ فَشَكُّوتُ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِيُ عُمُرَتَكِ وَانْقُضِي رَاسُكِ وَامْتَشِطِي وَآهِلِّي بِالْحَجّ فَفَعَلُتُ فَلَمَّا كَانَ لَيُلَةَ الْحَصْبَةِ ٱرْسَلَ مَعِيَ عَبُدَالرَّحُمْنِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَرُدَفَهَا فَأَهَلَّتُ بِعُمْرَةٍ مَّكَانَ عُمُرَتِهَا فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمُرَتَهَا وَلَمُ يَكُنُ فِي شَيْءٍ مِّنُ ذَلِكَ هَدُئٌ وَّلَا صَدَقَةٌ وَّلَاصَوُمُّ \_

١١٢١ بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَاطَافَ طَوَافَ الْعُمُرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلُ يُجُزِئُهُ مِنُ طَوَافِ الْعُمُرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلُ يُجُزِئُهُ مِنُ طَوَافِ الْوَدَاعِ۔

کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذالحجہ کا چاند دیکھتے ہی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عمره کا احرام باند ھے اور جو شخص الحرام باند ھا چاہے وہ جج کا احرام باند ھے ،اگر میں ہدی ساتھ نہ لا تا تو عمره کا احرام باند ھا ہاں میں سے بعض لوگوں نے عمره کا احرام باند ھا تھا اور (حضرت عائشہ کا بیان) ہے تھا اور بعض نے جج کا احرام باند ھا تھا اور (حضرت عائشہ کا بیان) ہے کہ میں کہ میں داخل ہونے سے پہلے حائضہ ہوگئ اور حالت چیف ہی کہ میں عرفہ کا دن آگیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں عرفہ کا دن آگیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اپنا عمرہ مجھوڑ دے اور اپنا سر کھول کر محصب کی رات آئی تو میر ہے ساتھ عبدالر حمٰن کو تعلیم کی طرف بھیجا محصب کی رات آئی تو میر ہے ساتھ عبدالر حمٰن کو تعلیم کی طرف بھیجا عبدالر حمٰن کو تعلیم کی طرف بھیجا عبدالر حمٰن کو تعلیم کی طرف بھیجا عبدالر حمٰن نے ان کو اپنے ساتھ بھالیا اور انہوں نے اپنے عمرہ کے عبدالر حمٰن نے ان کو اپنے ساتھ بھالیا اور انہوں نے اپنے عمرہ کے بیرا کر دیا اور اس میں نہ تو ہدی و دینا پڑی نہ خیر ات کرنا پڑی اور نہ ورزے رکھنے پڑے۔

باب • ۱۱۲ بقدر مشقت عمره کے تواب کابیان۔

سالاا۔ مسدد 'یزید بن زریع 'ابن عون 'قاسم بن محمدو عبداللہ بن عون ابراہیم 'اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ نے عرض کیایا رسول اللہ لوگ دو نسک (ججاور عمرہ)کا ثواب حاصل کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف ایک نسک (جج)کا ثواب حاصل کر کے واپس ہورہی ہوں توان سے کہا گیا کہ انتظار کر جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو شعیم کی طرف جااور (عمرہ کا) احرام باندھ اور مجھے فلاں جگہ پر آکر مل ، لیکن اس کا ثواب تیرے خرج یا تیری تکلیف کے اندازہ سے ملے گا۔

باب ۱۱۲۱۔ عمرہ کرنے والا جب طواف کرے پھر رواقہ ہو جائے تو کیا طواف وداع کی طرف سے وہ کافی ہے۔

١٦٦٥ ـ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمِ حَدَّنَنَا أَفُلَحُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقْسِمِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيُنَ بِالْحَجِّ فِي ٱشُهُرِ الْحَجِّ وَحُرُم الْحَجّ فَنَزَلْنَا سَرِفَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنُ لَّمُ يَكُنُ مَّعَةً هَدُئٌ فَاحَبَّ أَنُ يَّجُعَلَهَا عُمُرَةً فَلَيَفُعَلُ وَمَنُ كَانَ مَعَةً هَدُئٌ فَلا وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِحَالِ مِّنُ اَصُحَابِهِ ذَوِيٌ قُوَّةِ نِ الْهَدُيُ فَلَمُ تَكُنُ لَّهُمُ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱبُكِىٰ فَقَالَ مَايُبُكِيُكِ قُلْتُ سَمِعُتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَاقُلُتَ فَمُنِعُتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَاشَانُكِ قُلْتُ لَا أُصَلِّي قَالَ فَلَا يَضُرُّكِ ٱنُتِ مِنُ بَنَاتِ ادَمَ كُتِبَ عَلَيُكِ مَاكْتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِنِي فِيُ حَجَّتِكِ عَسَى اللَّهُ أَنُ يَّرُزُقَكِهَا قَالَتُ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرُنَا مِنُ مِّنِي فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبُدَالرَّحُمْن فَقَالَ أُخُرُجُ بِٱخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمُرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنُ طَوَا فِكُمَا ٱنْتَظِرُ كُمَا هَهُنَا فَٱتَيُنَا فِي جَوُفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغُتُمَا قُلُتُ نَعَمُ فَنَادى بالرَّحِيْل فِي أَصُحَابِهِ فَارتَحَلَ النَّاسُ وَمَنُ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبُلَ صَلوةِ الصُّبُحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ \_

١١٢٢ كَبَاب يَّفَعَلُ فِي الْعُمُرَةِ مَايَفُعَلُ

حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْمٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا عَطَآءٌ قَالَ حَدَّنَنَا مَطَآءٌ قَالَ حَدَّنَنِي صَفُواْلُ بُنُ أُمَيَّةً يَعْنِي عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثْرُ الْخُلُوقِ

١٩٦٥ ـ ابونعيم' افلح بن حميد' قاسم' حضرت عائشةٌ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ ہم مج کا احرام باندھ کر حج کے مہینوں میں حج کے آداب کے ساتھ نکلے ہم مقام سرف میں اترے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ سے کہا جس کے پاس مدی نہ ہو اور وہ اس کو عمرہ بنانا جاہے تو عمرہ بنالے اور جس کے پاس مدی ہے وہ ایسانہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند مقدور والے صحابہ کے پاس مدی تقی وہ اس کو عمرہ نہ بنا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یاس تشریف لائے تو میں رور ہی تھی آپ نے فرمایا شخصیں کون سی چیزر لار ہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اسیاب کوجو فرمایاوہ میں نے سامیں تو عمرہ سے روک دی گئی ہوں آپ نے بوچھاکیا بات ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نماز نہیں پڑھ علی، آپ نے فرمایا تحصارے لیے کوئی حرج نہیں، تم آدم کی بیٹیوں میں سے ہوتم پروہ چیز لکھ دی گئی ہے جو ان پر لکھی گئی تھی، تم اپنے حج میں رہو شاید اللہ تعالیٰ شہمیں عمرہ بھی نصیب کرے، حضرت عاکثہ کا بیان ہے کہ میں اس حال میں رہی یہاں تک کہ ہم منیٰ سے روانہ ہوئے تو ہم محصب میں اترے، آپً نے عبدالرحمٰن کو بلایااور کہا کہ اپنی بہن کو حرم کی طرف لے جاؤ،وہ عمرہ کااحرام باندھ لیں پھرتم دونوں اپنے طواف سے فارغ ہو جاؤمیں یہاں تمھاراا نظار کروں گا ہم در میانی رات میں واپس ہوئے، آپً نے فرمایاتم دونوں کو فراغت ہو گئ؟ میں نے کہاہاں! آپ نے صحابہ میں کوچ کا اعلان کر دیا چنانچہ لوگ روانہ ہو گئے اور وہ لوگ بھی جضوں نے فجر کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف (و داع) کیا تھا پھر مدینه کی طرف رخ کر کے علے۔

باب ۱۲۲ا۔ جو کام حج میں کیے جاتے ہیں وہی کام عمرہ میں بھی کر ر

۱۲۲۱ ۔ ابو تغیم 'ہمام' عطاء صفوان بن یعلی بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواجب کہ آپ جر انہ میں تھے آپ چغہ پہنے ہوئے تھے جس پر خلوق یازردی کا اثر تھا اس نے پوچھا آپ مجھے عمرہ میں کس چیز

أَوْقَالَ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيُفَ تَأْمُرُنِي أَنُ أَصُنَعَ فِي عُمْرَتِيُ فَٱنْزَلِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ بِنُوبِ وَوَدِدُتُ أَيِّي قَدُرَايَتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ ايَشُرُكَ اَنُ تَنُظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَنْزَلَ اللَّهُ الْوَحُيَ قُلُتُ نَعَمُ فَرَفَعَ طَرَفَ النَّوُبِ فَنَظَرُتُ اِلَيْهِ لَهَّ غَطِيُطُ وَ آخسِبُهُ قَالَ كَغَطِيُطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرّى عَنُهُ قَالَ أَيْنَ السَّآئِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ إِخُلَعُ عَنُكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ اَثَرَ الْحَلُوقَ عَنْكَ وَاَنُقِ الصُّفُرَةَ وَاصْنَعُ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكَ \_ ١٦٦٧ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُّ يُؤسُفَ أَخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ آنَّةً قَالَ قُلُتُ لِعَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوُمَئِذٍ حَدِيْتُ السِّنّ اَرَايُتِ قُولَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أواعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَطُّوُّفَ بِهِمَا فَقَالَتُ عَآئِشَةُ كَلَّا لَوُ كَانَتُ كَمَا تَقُولُ كَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ لَّا يَطَّوُّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْآنُصَارِ كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتُ مَنَاةً حَذُوَقُدَيُدٍ وَّكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنُ يَّطُونُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعُتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوُّفَ بهمَا زَادَ سُفُيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ هِشَامٍ مَاآتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امُرِي وَلا عُمُرَتَهُ لَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ. ١١٢٣ بَابِ مَتْنِي يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ وَقَالَ

کے کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ تواللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی آپ پر کپڑے سے پردہ کیا گیااور میں جاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں ویکھوں کہ آپ پروحی نازل ہورہی ہو حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا تجھے بھلا معلوم ہو تا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو؟ میں نے کہا ہاں!انہوں نے کپڑے کا ایک کنارااٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ خرائے لے رہے ہیںاور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیان کیا کہ اونٹ کی طرح خرائے لے رہے ہیں، جب ان سے یہ اثر زائل ہوا تو فرمایا کی طرح خرائے لے رہے ہیں، جب ان سے یہ اثر زائل ہوا تو فرمایا عمرہ سے متعلق بوچھے والا کہاں ہے ؟اپنا چغہ اتار دے اور خلوق کا فائن دھودے اور زردی کو صاف کر اور اپنے عمرہ میں وہی کرجو تو ج

١٦٢٧ عبدالله بن يوسف 'مالك 'مشام بن عروه 'عروه سے روايت کرتے ہیںانہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہٌ زوجہ نبی صلی الله عليه وسلم سے اپني كم سنى كے زمانه ميں بوجھاكه الله تبارك و تعالى كَ قُولَ ''إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوِاعْتَمَرَ فَلَا حُنَاحَ عَلَيُهِ أَنْ يُطَّوُّفَ بِهِمَا "كَي تَفْير بْتَاكِيُّ مِين تُو سمجھتا ہوں کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جس نے ان دونوں کاطواف نہیں کیا حضرت عائشہ نے فرمایا ہر گزنہیں،اگر بات وہ ہوتی جوتم کہتے مو تواس صورت مين آيت اس طرح موتى "فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَّطَّوَّ فَ بِهِمَا" اس پر گناه نہيں اگر ان دونوں کا طواف نه کرے، بيہ آیت تو انصار کے متعلق نازل ہوئی جو مناۃ کے لیے احرام باند ھتے تھے اور مناہ قدید کے سامنے تھا وہ لوگ صفا و مروہ کے درمیان طواف کو براسبجھتے تھے،جب اسلام کاز مانہ آیا تولو گوں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، صفاو مروہ دونوں خدا کی نشانیاں ہیں توجس نے خانہ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو ان دونوں کے طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے اتنازیادہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حج اور عمرہ پورا نہیں کیا جس نے صفاومر وہ کے در میان طواف

باب ۱۲۳ ا۔ عمرہ کرنے والا کب احرام سے باہر ہو تاہے ؟ اور

عَطَآءٌ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ آمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُحَابَهُ آنُ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَجِلُوا.

177٨ حدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبْرَهِيمَ عَنُ جَرِيُرٍ عَنُ اِسْمَعِيلَ عَنُ عَبُدَ اللهِ بُنِ آبِي اَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرُنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُهُنَا مَعَهُ وَكُنَّا مَعَهُ وَاتَيْنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ اَلُ يَرُمِيةً اَحَدُّ فَقَالَ لَهُ نَسْتُرُهُ مِنُ اَهُلِ مَكَّةَ اَلُ يَرُمِيةً اَحَدُّ فَقَالَ لَهُ ضَاحِبُ لِي اَكَانَ دَخَلَ الْكُعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ صَاحِبٌ لِي اَكَانَ دَخَلَ الْكُعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ فَحَدِينَا مَا قَالَ لِحَدِيبَةً قَالَ بَشِرُوا حَدِيبَةً فَالَ بَشِرُوا حَدِيبَةً فَالَ بَشِرَوا حَدِيبَةً فَالَ بَشِرَوا حَدِيبَةً فَالَ بَشِرَوا حَدِيبَةً فَالَ بَشِرَوا حَدِيبَةً وَلَا بَشِرَوا حَدِيبَةً مِنُ قَصِبٍ لَّاصَحَبَ فِيهِ وَلَا

٦٦٦٩ حدَّنَا الحُمَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَالَنَا ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَمُهُمَا عَنُ رَّجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمُ عَنُهُمَا عَنُ رَّجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرَوَةِ آيَاتِي امْرَاتَةُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبُعًا وَصَلَّى خَلفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بِالبَيْتِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي سَبُعًا وَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً قَالَ وَسَالَنَا جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُمَا فَقَالَ لَا يَقُرْبَنَهَا حَيْدِ اللهِ رَضِى الله عَنهُمَا فَقَالَ لَا يَقُربَنَهَا اللهِ عَنهُمَا فَقَالَ لَا يَقُربَنَهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ \_

١٦٧٠ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَيُسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عطانے جابڑے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ بنادیں اور طواف کریں پھر بال کترائیں اوراحرام سے باہر ہو جائیں۔

۱۹۲۸۔ اسحاق بن ابراہیم ، جریر 'اسلمعیل، عبداللہ بن ابی اوفی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب مکہ پہنچے تو آپ نے طواف کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا اور صفاو مروہ کے پاس پہنچے ، ہم بھی آپ کے ساتھ آئے اور ہم آپ کو اہل مکہ کی طرف سے آڑ میں لیے ہوئے تھے اس لیے کہ کہیں تیر نہ ماریں، میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوفی سے پوچھا کیا آپ کعبہ میں داخل ہوئے تھے ؟ انہوں نے کہا ابی اس نے بھر کہا کہ ہم سے بیان کیجئے جو آپ نے خدیجہ کے متعلق بتایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں ایک گھری خوشخری سناد وجو موتی کا ہوگا اس میں شور و غل نہ ہوگا میں اور نہ کوئی تکلیف ہوگا۔

1919۔ حمیدی سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس خص کے متعلق پوچھا جس نے عمرہ میں خانہ کعبہ کا طواف کیا لیکن صفام وہ کا طواف نہیں کیا کیا اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کمہ پنچے تو خانہ کعبہ کا سات بار طواف کیا اور مقام ابراہیم کے بیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفا و مروہ کے در میان سات بار طواف کیا اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں در میان سات بار طواف کیا اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین ممونہ ہے اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہترین ممونہ ہے اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا جب سے کوچھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک کہ صفاوم وہ کے در میان طواف نہ کرے۔

• ١٦٤٥ محمد بن بشار' غندر' شعبه' قيس بن مسلم' طارق بنَ شهاب' ابو موی اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطحامیں پہنچااور آپ وہاں پڑاؤڈالے موے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے جج کر لیا؟ میں نے کہا ہاں آپ

وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَآءِ وَهُوَ مُنِينُخٌ فَقَالَ اَحَجَجُتَ قُلُتُ نَعَمُ قَالَ بِمَا آهُلَلُتَ قُلُتُ لَبَيْكَ بِإِهُلَال كَاِهُلَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالً ٱحُسَنُتَ طُفُ البَينِ وَبالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ أحِلَّ فَطُفُتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِّنُ قَيْسِ فَفَلَتُ رَاْسِي ثُمَّ اَهُلَكُتُ بِالْحَجِّ فَكُنُتُ ٱفْتِيُ بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ اَحَدُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بالتَّمَام وَإِنُ اَخَذُنَا بِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَحِلُّ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُيُ مَحِلَّهُ\_ ١٦٧١\_ حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عِيسٰى حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبِ ٱنْحَبَرَنَا عَمُرُّو عَنُ آبِي الْاَسُوَدِ ٱلَّا عَبُدَ اللَّهِ مَوللي اَسْمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ آنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتُ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لَقَدُ نَزَلْنَا مَعَةً هَهُنَا وَنَحُنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ خَيُلٌ ظَهُرُنَا قَلِيُلَةٌ ٱزُوَادُنَا فَاعُتَمَرُتُ انَا وَٱلْحَتِيُ عَآئِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانَّ فَلَمَّا مَسَحُنَا الْبَيْتَ أَحُلَلْنَا ثُمَّ اَهُلَلْنَا مِنَ الْعَشِيّ بالُحَجّ\_

رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ الْمَالِقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزُو -

آبُرُنَا عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَصِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنُ غَزُوٍ آوُحَجِ آوُ عُمْرَةٍ يُتُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأرضِ ثُلثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الأرضِ ثُلثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَآ اللهُ وَحُدَةً لَاشْرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرً المُملُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرً آئِبُونَ عَالِمُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا لِرَبِنَا

نے فرمایا تم نے کس چیز کا احرام باندھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے فرمایا تم نے کہ چیز کا احرام باندھا تھا؟ میں نے واب دیا کہ و سَلّم "کہا تھا آپ نے فرمایا اچھا کیا اب خانہ کعبہ اور صفاو مروہ کا طواف کر لے پھر احرام سے باہر ہو جاچنا نچہ میں نے خانہ کعبہ اور صفاو مروہ کا طواف کیا پھر میں قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سرکی جو میں نکالیس پھر میں نے جج کا احرام باندھا چنا نچہ میں بہی فتو کی دیتا تھا کہ اگر ہم کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں پورا کرنے کا حکم دتیا ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے قول پر عمل کرتے ہیں نو ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے قول پر عمل کرتے ہیں نو گئی۔

ا ۱۹۷۱۔ احمد بن عیسی 'ابن وہب' عمر و 'ابوالا سود عبداللہ اساء بنت ابی کمر کے غلام سے روایت ہے وہ اساء کو کہتے ہوئے سنتے تنے جب بھی حجون کے غلام سے روایت ہے وہ اساء کو کہتے ہوئے سنتے تنے جب بھی حجون کے پاس سے گزر تیں کہ اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم آپ کے ساتھ اسی جگہ پر اترے اور اس زمانہ میں ہم لوگ جلکے تنے ہماری سواریاں کم تھیں ،سامان تھوڑا تھا میں نے اور میری بہن عائشہ اور زبیر اور فلال فلال شخص نے عمرہ کیا جب ہم نے خانہ کعبہ کو چھولیا تو ہم لوگوں نے احرام کھول ڈالا پھر ہم نے شام کے وقت حج کا احرام باندھا

باب ۱۱۲۴ جب حج یاعمره یاجهاد سے واپس مو تو کیا کہے؟

۱۱۷۲ عبدالله بن يوسف الك نافع عبدالله بن عرّ سه روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب جهاديا جي عمره سه واليس لو شخ تو بر بلند زبين پر تين تجبيرين كم پخر فرماتے لا اله الا الله و حده لاشريك له له الملك وله الحمد و هو على كلى شى قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله و عده و نصر عبده و هزم الاحزاب و حده (الله ك سواكوئى معبود نبيس اس كاكوئى شركي نبيس، ملك اس كام اوراى ك لي معبود نبيس اس كاكوئى شركي نبيس، ملك اس كام اوراى ك لي حد مه اور وه بر چيز پر قادر م، بم لو شخ والى، توبه كرنے والے

حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ

٥١١٥ بَابِ اِسْتِقُبَالِ الْحَآجِ الْقَادِمِينَ وَالثَّلَائَةِ عَلَى الدَّآبَةِ \_

177٣ ـ حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلْتُهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبُدِ المُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيُهِ وَاخَرَ خَلْفَةً \_

١١٢٦ بَابِ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ \_

1778 حدَّنَا آحُمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّنَا اَضُمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّنَا اَنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ اللّي مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسُجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَارَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيُفَةِ بِبَطُنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصُبِحَ \_

١١٢٧ بَابِ الدُّحُولِ بالعَشِيّ \_

١٦٧٥ حَدَّنَنَا مُوسَى بَنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا هُوسَى بَنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ اِسُخِيَلَ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنُ اللهِ بُنِ اَبِي طَلَحَةَ عَنُ اَنَسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَطُرُقُ اَهْلَةٌ كَانَ لَا يَدُخُلُ اللهِ عُدُوةً أَوْعَشِيَّةً .

١١٢٨ بَابِ لَايَطُرُقُ اَهُلَةً اِذَا بَلَغَ الْمَدينَةَ.

١٦٧٦ ـ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّحَارِبٍ عَنُ جَابِرٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُطُرُقَ اَهْلَهُ لَيُلاً \_ ١١٢٩ بَابِ مَنُ اَسُرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ

عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے ، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہارپ بندے کی مدو کی اور کا فرول کی فوج کو تنہا شکست دے دی)۔

باب ۱۱۲۵۔ آنے والے حاجیوں کے استقبال کرنے کا بیان اور تین آدمیوں کا جانور پر سوار ہونا۔

اللہ علی بن اسد 'یزید بن زریع 'خالد 'عکر مہ 'ابن عباس رسی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پنچ تو بنی عبد المطلب کے کئی لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا آپ نے ایک (لڑکے) کوایئے سامنے اور دوسرے کوایئے پیچھے بٹھالیا۔

باب۲۱۱۱۔ صبح کو گھرواپس ہونے کابیان۔

ابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم جب مله كى طرف تكلته تو وايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب مكه كى طرف تكلته تو مسجد شجره ميں نماز برا سے اور جب واپس ہوتے تو وادى كے نشيب ميں ذى الحليفه ميں نماز برا سے اور رات گزارتے يہاں تك كه صبح ہو جاتى۔

باب2111۔شام کو گھر آنے کابیان۔

1120 موی بن اسلمعیل مام اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه اسحات موی بن ابی طلحه محضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم اپنے گھر میں رات کونه اترتے اور صبح یا شام کے وقت ہی داخل ہوتے تھے۔

باب ۱۱۲۸ جب شهر میں پنچے تواپنے گھر میں رات کو نہ اترے۔

۱۶۷۱۔ مسلم بن ابراہیم 'شعبہ 'محارب 'حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں رات کواتر ہے۔

باب ۱۱۲۹۔ مدینہ کے قریب پہنچنے پر سواری کو تیز کرنے کا

بيان۔

17۷٧ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَيدٌ آَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ آخُبَرَنِي حُمَيدٌ آَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَٱبْصَرَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَٱبْصَرَ دَرَجَاتِ المَدِينَةِ آوُضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتُ دَآبَةً حَرَّكَهَا قَالَ آبُو عَبُدِ اللَّهِ زَادَالْحَارِثُ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَها مِنْ حُبِّها۔

١٦٧٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسْمعِيلُ عَنُ
 حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ جُدُرَاتِ تَابَعَهُ الْحَارِثُ
 بُنُ عُمَيْرٍ۔

١٦٣٠ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَاتُوا اللهِ تَعَالَىٰ وَاتُوا النَّهُوتَ مِنُ آبُوابِهَا \_

ابن استحاق قال سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ الْبِي السَّحَاقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرَآءَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَّةُ فِيْنَا كَانَتِ الْاَنْصَارُ إِذَا يَعُولُ نَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَّةُ فِيْنَا كَانَتِ الْاَنْصَارُ إِذَا يَعُولُ الْمِن قِبَلِ الْبَوَابِ بَيُوتِهِمُ وَلَكِنُ مِّنُ ظُهُورِهَا فَحَآءَ رَجُلٌ مِّنَ بَيُوتِهِمُ وَلَكِنُ مِن ظَهُورِهَا فَحَآءَ رَجُلٌ مِن اللَّهُ بَيْرَ بِلَالِكَ فَنَرَلَتُ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَن تَأْتُوا البَيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلَكِنَ البِرُّ مِن اتَّقَى وَاتُوا البَيُوتَ مِن أَبُوابِهَا.

١٩٣١ بَابِ السَّفُرِ قِطُعَةً مِّنَ الْعَذَابِ... مَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا مَلِكُ عَنُ اَبِي مُلَكَةً حَدَّنَا مَلُكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً مَالِكُ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ السَّفَرُ قِطْعَةً مِّنَ الْعَذَابِ يَمُنَعُ اَحَدَكُمُ طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَنُومَةً فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَةً طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَنُومَةً فَإِذَا قَضَى نَهُمَتَةً

۱۹۷۷۔ سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر محمد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انس کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے والی ہوتے اور مدینہ کی بلند جگہوں (۱) کو دیکھتے تواپنی او مننی کو تیز چلاتے اور اگر کوئی دوسر می سواری ہوتی تواسے حرکت دیتے۔ ابو عبداللہ (بخاری) کہتے ہیں حارث بن عمیر نے حمید سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ "حر کھامن حبھا" یعنی مدینہ کی محبت کے ساتھ روایت کیا کہ "حر کھامن حبھا" یعنی مدینہ کی محبت کے سبب سے اس کو حرکت دیتے۔

۱۹۷۸۔ قتیبہ 'اسلیل حید' انس سے روایت ہے جس میں "حدرات" کا لفظ دیواریں روایت کیا حارث بن عمیر نے اس کے متابع حدیث روایت کی۔

باب ۱۷۳۰۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔

1429۔ ابوالولید' شعبہ 'ابواسحاق' حضرت براڈ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی انصار جب جج کر کے واپس ہوتے توایخ گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ گھروں کی پشت کی طرف سے داخل ہوتے، ایک انصار کی مخص آیااور اپنے گھر کے دروازہ سے داخل ہوا تواس پر اسے عار دلائی گئی، تویہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤبلکہ نیکی ہے ہے کہ گناہ سے بچواور تم گھروں میں ان کی دروازوں سے آؤ۔

باب اسااا۔ سفر عذاب کا ایک مکڑاہے۔

۱۷۸۰ عبداللہ بن مسلمہ "می، مالک ابوصالح ، حضرت ابوہر براہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک محراہ جوتم میں سے کسی کو کھانے پینے اور سونے سے موروک ویتا ہے اس لیے جب ضرورت بوری ہو جائے تواپئے گھر کو جلد لوث جانا چاہے۔

<sup>(</sup>۱) اس حدیث ہدینہ کی فضیلت،وطن سے محبت،سفر میں وطن کا اشتیاق معلوم ہو تا ہے۔

فَلْيُعَجِّلُ إِلَّى آهُلِهِ\_

١١٣٢ بَابِ الْمُسَافِرِ اِذَا حَدَّبِهِ السَّيْرُ وَ تَعَجَّلَ اِلَى آهُلِهِ\_

17۸۱ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آسُلَمَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ آخُبَرَنِی زَیْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ آبِیُ وَیْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ آبِیُ وَیْدُ بُنُ آسُلَمَ عَنُ آبِیُ اللهِ رَضِی اللهُ عَنُهُمَا بِطَرِیْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَةً عَنُ صَفِیَّةً بِنُتِ آبِیُ عُبَیْدٍ شِدَّةً وَجُعِ فَاسُرَعَ السَّیْرَ حَتَّی كَانَ بَعُدَ عُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّی السَّیْرَ حَتَّی كَانَ بَعُدَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنِّی رَایْتُ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَرْبَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدِّبِهِ السَّیْرُ آخُرَ الْمَغُرِبَ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدِّبِهِ السَّیْرُ آخُرَ الْمَغُرِبَ وَجَمَعَ بَیْنَهُمَا ۔

مَّ المُعْسَرِ وَجَزَآءِ الصَّيْدِ وَخَزَآءِ الصَّيْدِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى فَإِنُ أُحُصِرُتُمُ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلغَ الْهَدِي وَلَاتَحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلغَ الْهَدِي مَحِلَّهُ قَالَ عَطَآءٌ ٱلْإِحْصَارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَّحُبِسُهُ.

١١٣٤ بَابِ إِذَآ أُحْصِرَ المُعْتَمِرُ \_

17AY ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ اَلَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا حِينَ خَرَجَ إلى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ قَالَ إِنْ صُدِدُتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنُ اَجَلِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ اللهِ بُنِ اَسْمَاءً

حَدَّثَنَا جُوَيُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ عَبُدِ

باب ۱۱۳۲\_مسافر کابیان جب که اس کو چلنے کی عجلت اور گھر پہنچنے کی جلد ضرورت ہو۔

۱۹۸۱۔ سعید بن ابی مریم مجمد بن جعفر 'زید بن اسلم اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مکہ کے راستے میں عبداللہ
بن عرر کے ساتھ تھا توان کو صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر
ملی انہوں نے اپنی چال تیز کر دی یہاں تک کہ شفق کے ڈوب جانے
کے بعد سواری سے اترے اور مخرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ
پڑھی پھر بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب
تپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کو موخر کرتے اور دونوں نمازیں
(مغرب عشا) جمع کر کے بڑھے۔

باب ۱۱۳۳ مصر (۱) اور شکار کے بدلہ کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم روک دیئے جاؤ توجو قربانی میسر ہو،۔ اور اپناسر نہ منڈ او' یہاں تک کہ ہدی اپنی جگہ پر پہننچ جائے عطاء نے کہا کہ احصار ہر اس چیز سے ہو تاہے جواس کوروک دے

باب ۱۳۳۳ جب عمره کرنے والے کور و کا جائے۔ ۱۲۸۲ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب فتنہ کے وقت عمره کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے توانہوں نے کہا کہ اگر میں خانہ کعبہ سے روک دیا جاؤں تومیں وہی کروں گاجو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا چنانچہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھااس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیے کے سال عمره کا احرام باندھاتھا۔

الالا عبدالله بن محمد بن اساء 'جویریه 'نافع 'عبیدالله بن عبدالله اور سالم بن عبدالله بن عبدالله الله عن عبدالله عن الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله

<sup>(</sup>۱) احصار کامعنی یہ ہے کہ حج یاعمرے کا حرام ہاندھنے کے بعد افعال اداکر نے سے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے ...

اللهِ وَسَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَيْشُ بِإِبُنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا لَاتَضُرُّكَ أَنُ لَّا تَحُجَّ الْعَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُتَحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيُش دُوُنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدُيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَةً وَٱشُّهِدُكُمُ انِّي قَدُ آوُجَبُتُ الْعُمُرَةَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ ٱنُطَلِقُ فَاِنُ خُلِّي بَيْنِيُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفُتُ وَاِنُ حِيْلَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَةً فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مَعَهُ فَاهَلَّ بِالْعُمُرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَانُهَا وَاحِلًا أُشُهِدُكُمُ أَيِّي قَدُ أَوْجَبُتُ حَجَّةً مَّعَ عُمْرَتِي فَلَمُ يَحِلُّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمُ النَّحْرِ وَاهُدى وَكَانَ يَقُولُ لَايَحِلُّ حَتَّى يَطُونَ طَوَافًا وَّاحِدًا يَّوُمَ يَدُخُلُ مَكَّةً.

١٦٨٤ ـ حَدَّثَنِيُ مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا جُويُرِيَةُ عَنُ نَّافِعِ آنَّ بَعُضَ بَنِيُ عَبُدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوُ اَقَمُتَ بِهِذَا \_

١٦٨٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى ابُنُ صَالِح حَدَّنَنَا يَحُيَى ابُنُ صَالِح حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ اللهِ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ اللهِ عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُمَا قَدُ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَلَقَ رَاسَهُ وَجَامَعَ نِسَآءَ هُ وَنَحَرَ هَدُيهُ حَتَّى اعْتَمَرَعَامًا قَابِلًا \_

١٦٣٥ بَابِ الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ۔ ١٦٨٦ - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَنُحَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحْبَرَنِيُ سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

میں ابن زبیر ایر لشکر کشی ہوئی تھی، عبداللہ بن عمرے گفتگو کی اور کہا کہ اس سال حج نہ کرنے میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں اور ہمارے لیے خطرہ ہے کہ آپ کے در میان اور خانہ کعبہ کے در میان ر کاوٹ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو کفار قریش خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مزاحم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدی کو ذبح کیااور اپناسر منڈ ایا، عبداللہ نے کہا کہ میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ کو واجب کیا ہے اللہ نے جاہا تو میں جاتا ہوں اگر راستہ میں میرے اور خاند کعبہ کے در میان رکاوٹ نہ ہوئی تومیں خاند کعبہ کا طواف کروں گااگر مجھے لوگوں نے وہاں داخل ہونے سے روکا تو میں وہی کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھااور میں آپ کے ساتھ تھا، چنانچہ ذی الحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھر تھوڑی دیریلے پھر کہا کہ دونوں کا ایک ہی حال ہے میں شمصیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج واجب کر لیا پھر ان دونوں کے احرام سے باہر نہ موئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آگیا اور ہدی بھیج چکے اور کہتے تھے کہ احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ مکہ میں داخل ہو گرایک طواف (زیارت کا)نه کرے۔

۱۶۸۳۔ موسیٰ بن اسلمبیل'جو بریہ' نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ (ابن عمرؓ) کے بعض بیٹوں نے ان سے کہا کہ کاش اس سال آپؓ رک جاتے اور اسی طرح روایت کیا۔

بن صالح معاویہ بن سلام کی بن کثر معاویہ بن سلام کی بن کثر مکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ نے اپناسر منڈ ایااور اپنی بیویوں سے صحبت کی اور ہدی کی قربانی کی بہال تک کہ دوسرے سال عمرہ کیا۔

باب۵-۱۱۳۵ جج میں رو کے جانے کا بیان۔ ۱۲۸۷ - احمد بن محمد 'عبداللہ' یونس' زہری' سالم سے روایت کرتے بیں کہ حضرت ابن عمرؓ کہا کرتے تھے کہ کیاشنھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں اگرتم میں ہے کوئی شخص حج سے روک دیا

يَقُولُ النِّسَ حَسُبُكُمُ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمُ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنُ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيُهُدِئُ اَوْيَصُومُ اِنْ لَمْ يَحِدُ هَدُيًا وَعَنْ عَبُدِ اللهِ الْخَبَرَنَا مَعُمَرً عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ النَّهُ مَن نَحُوهً.

١١٣٦ بَابِ النَّحْرِ قَبُلَ الْحَلْقِ فِي الْحَلْقِ فِي الْحَصُرِ.

١٦٨٧ حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعُمُو عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنِ النُّهُ عِنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَسُلَمَ نَحَرَقَبُلَ اَلُ يَّحُلِقَ وَامَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَقَبُلَ اَلُ يَّحُلِقَ وَامَرَ اصْحَابَةً بِنَالِكَ.

بَدَلُ وَقَالَ رَوُحٌ عَنُ شِبُلٍ عَنِ ابُنِ آبِيُ بَدَلُ وَقَالَ رَوُحٌ عَنُ شِبُلٍ عَنِ ابُنِ آبِيُ نَحِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا إِنَّمَا الْبَدُلُ عَلَى مَنُ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ فَامَّا مَنُ حَبَسَهُ عُذُرٌ اَوُغَيَرُ ذلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرُجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ

جائے تو خانہ کعبہ اور صفام وہ کا طواف کرے، پھر ہر چیز کی حرمت سے باہر ہو جائے یہاں تک کہ دوسرے سال کرے اور مدی بھیج یا اگر مدی نہ مطح کے اور عبداللہ ابن مبارک سے بہ روایت معمر'زہری سالم ابن عمراس طرح منقول ہے۔

باب ۱۱۳۱ روکے جانے کی صورت میں سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنے کابیان۔

۱۷۸۷۔ محمود 'عبدالرزاق 'معمر 'زہری' عروہ 'مسور رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اس کا تھکم دیا۔

۱۹۸۸ - محد بن عبدالرجیم 'ابو بدر شجاع بن ولید 'عمر و بن محد عمری نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ اور سالم نے عبید اللہ بن عمر سے گفتگو کی توانہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے نکلے کفار قریش نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا چنا نجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کوزی کرڈالا اور اپناسر منڈ الیا۔

باب ١١٣٤ ان كى دليل جواس كے قائل ہيں كہ محصر پر بدلہ واجب نہيں اور روح نے بواسطہ شبل 'ابن الی تجے 'مجاہد' ابن عباس ٌ روايت كياكہ بدلہ اس شخص كے ذمہ واجب ہے جس كا حج صحبت كے باعث ٹوٹ جائے ، ليكن جس كو كوئى عذر وغير ہ مانع ہو تو وہ احرام سے باہر ہو جائے گا اور قضانہ كرے گا،اور اگراس كے پاس قربانی كا جانور ہو اور وہ روك ديا

هَدُئٌ وَّهُوَ مُحْصَرُّ نَّحَرَهُ إِنْ كَانَ لَايَسُتَطِيْعُ اَنُ يَبْعَثَ وَإِن اسْتَطَاعَ اَنُ يُّنُعَتَ بِهِ لَمُ يَحِلُّ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ وَقَالَ مَالِكُ وَّغَيْرُهُ يَنُحَرُ هَدُيَهُ وَيَحُلِقُ فِيُ أَيِّ مَوُضِع كَانَ وَلَا قَضَآءَ عَلَيُهِ لِأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصُحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ نَحَرُّوُا وَحَلَقُوا وَحَلُّوُا مِنُ كُلِّ شَيْءٍ قَبُلَ الطُّوَافِ وَقَبُلَ أَنُ يَّصِلَ الْهَدُيُ اِلَى الْبَيُتِ ثُمَّ لَمُ يُذْكَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَحَدًا اَنُ يُقُضُوا شَيْمًا وَّلَا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَّةُ خَارِجٌ مِّنَ الْحَرَمِ \_ ١٦٨٩\_ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتُنَةِ إِنْ صُدِدُتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعُنَا كُمَا صَنَعُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنُ آجَلِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ آهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ نَظَرَفِيُ آمُرِهِ فَقَالَ مَا آمُرُهُمَا اِلَّا وَاحِلًا فَالْتَفَتَ الِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمُرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشُهِدُ كُمُ أَنِّي قَدُ أَوْجَبُتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَّاحِدًا وَّرَاى أَنَّ ذَلِكَ مُجُزِيًا عَنْهُ وَاَهُلاى \_

١١٣٨ بَابِ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنُ كَانَ

جائے تواس کی قربانی کردے اگراسے جیجے پر قدرت نہ ہو،
اور اگر جیجے پر قادر ہو توجب تک قربانی اپی جگہ پرنہ پہنچ جائے احرام سے باہر نہ ہواور امام مالک وغیرہ کا قول ہے کہ اپنی ہدی(۱) کو ذرئے کر ڈالے اور سر منڈالے جس جگہ پر بھی ہواور اس پر قضا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حدیبیہ میں قربانی کی اور سر منڈایا اور طواف اور ہدی کے خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی احرام سے طواف اور ہدی کے خانہ کعبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی احرام سے باہر ہوگئے، پھر یہ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قضا کرنے یا دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہو اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے۔

۱۹۸۹۔ اسلعل الک نافع عبداللہ بن عرقے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لیے مکہ کوروانہ ہوئے تو کہا کہ جب وہ فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لیے مکہ کوروانہ ہوئے تو کہا کہ اگر ہم لوگ خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیئے گئے، تو ہم وہی کریں گئے جبیاہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا تھا چنا نچہ انہوں نے عمرہ کا احرام با ندھا تھا، پھر عبداللہ بن عمر نے اس معاملہ میں غور کیا تو کہا کہ ان دونوں جج اور عمرہ کا توایک ہی حال ہے چنا نچہ اپنے ساتھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ان دونوں کی حالت توایک ہی ہے ، میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے جج کو عمرہ کے ساتھ واجب کیا ہے پھر دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا اور خیال ساتھ واجب کیا ہے بھر دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا اور خیال کیا کہ یہ کافی ہے اور ہم کی ہی ساتھ لے گئے۔

باب ۱۱۳۸ الله تعالی کا قول که تم میں سے جو شخص مریض

(۱) اس مسئلہ میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں کہ محصر جو ہدی ذیج کرے گاوہ حرم میں ذیج کرنا ضروری ہے یا حدود حرم سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ حضیہ کی رائے سے ہے کہ حرم میں ذیج ہونا ضروری ہے اور اس اختلاف کا خشاء سے ہے کہ حدیبیہ کے موقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو حرم میں ذیج کیا تھایا حرم سے باہر، اس بارے میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں (فتح الباری ص ۹، ج م) ہویااس کے سر میں تکلیف ہو توروزوں کا فدیہ ہے یاصد قہ یا قربانی ہے اور اسے اختیار ہے لیکن روزے تین دن رکھے۔

۱۹۹۰ عبدالله بن یوسف الک حمید بن قیس مجابد عبدالرحمٰن بن ابی لیل کعب بن عجر ورضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شاید تحقیے جووں نے تکلیف دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یارسول الله! تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنا سر مندالے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھاتا کھلادےیا کیک بحری کی قربانی کردے۔

باب ۱۳۹۹ الله تعالى كے قول اوصدفة سے مراد چھ مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔

ا ۱۹۹ د ابو تعیم 'سیف ' مجاہد ' عبد الرحمٰن بن ابی لیل نے کعب بن عجرہ سے بیان کیا کہ میرے پاس حدیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمیرے اور میرے سرسے جو کیں گررہی تھیں، تو آپ نے فرمایا پنا مختجے جو کیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا پنا سر منڈالے، احلق راسک کہایا صرف احلق کہا کعب بن عجرہ کا بیان ہے کہ یہ آیت فَمَنُ کَانَ مِنْکُمُ مَرِیضًا اَوْبِهَ اَذَی مِنُ رَاسِه آخر تک میرے ہی متعلق نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن روزے رکھ لے یا ایک فرق چے مسکینوں کے در میان تقسیم کردے یاجو میسر ہو قربانی کردے

باب ۱۱۳۰ فديه مين نصف صاع كھانا كھلانے كابيان۔

۱۹۹۲ ۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبدالرحلٰ بن اصبانی عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے فدیہ کے متعلق دریافت کیا تو کہا کہ یہ آیت خاص کر میرے متعلق نازل ہوئی لیکن اس کا تھم تم سب کے لیے خاص کر میرے متعلق نازل ہوئی لیکن اس کا تھم تم سب کے لیے

مِنُكُمُ مَّرِيُضًا آوُبِهِ أَذًى مِّنُ رَّأُسِهِ فَفِدُيَةً مِّنُ صِيَامِ آوُصَدَقَةٍ آوُنُسُكِ وَّهُوَ مُخَيَّرٌ فَامًّا الصَّوُّمُ فَثَلْثَةُ آيَّامٍ \_

179. حَدَّنَنَا عُبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيُلَى عَنُ كَعُبِ ابُنِ عُجُرَةً وَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلِقُ رَاسَكَ وَصُمْ ثَلْتُهَ آيًام اَوُاطَعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ آوِانُسُكَ بِشَاةٍ .

١١٣٩ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى أَوُصَدَقَةٍ وَّهِيَ اِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ۔

- المَعْنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّحُمْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّحُمْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صُمُ تَلَاثَةَ اللهِ المُعْمَلِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمُ تَلَاثَةَ اللهِ اللهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمُ تَلَاثَةَ اللهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمُ تَلَاثَةَ اللهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمُ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاثَةَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَةً اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَتَهَ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَتَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ تَلاَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

١١٤ بَاب الْإَطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ نِصُفُ
 صَاعِ

1 1 7 1 حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الرَّحُسْنِ بُنِ الْأَصَبَهَانِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ الْمَعْقَلِ قَالَ جَلَسُتُ اللّٰي كَعُبِ بُنِ عُجُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتُ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَسَالَتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتُ

١١٤١ بَابِ النُّسُكِ شَاةً.

٦٩٣ - حَدَّنَا إِسُحْقُ حَدَّنَا رَوُحٌ حَدَّنَا شِبُلٌ عَنِ الْبِ آبِي نَجِيْحٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ حَدَّئِي عَبُ اللهِ عَلَيْهِ عَنُ مُّحَاهِدٍ قَالَ حَدَّئِي عَبُ اللهُ عَلَيْهِ عَبُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاهٌ وَآنَّةً يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِ فَقَالَ ايُوذِيكَ هَوَآمُكَ قَالَ نَعَمُ فَآمَرَهُ أَنُ يَّحُلِقَ وَهُو وَسَلَّمَ رَاهٌ وَآمُكَ قَالَ نَعَمُ فَآمَرَهُ أَنُ يَّحُلِقَ وَهُو اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَهُو بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُهِ مِثْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَآهُ وَقَمُلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ مِثْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَآهُ وَقَمُلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ مِثُلُهُ وَسَلّمَ رَآهُ وَقَمُلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِهِ مِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَآهُ وَقَمُلُهُ يَسُقُطُ عَلَى وَجُهِه مِثُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَ

1 أ أ ا بَابِ قَولِ اللهِ تَعَالَى فَلَارَفَتَ.
اللهِ تَعَالَى فَلَارَفَتَ.
اللهِ عَدُنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنا شُعْبَةً عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ هذا البَيْتَ فَلَمُ يَرُفُتُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمَّةً.

عام ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھاکر لایا گیااور جو ئیں میرے چرے پر گر رہی تھیں، آپ نے فرمایا میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ تمہاری بیاری اس حد تک پہنچ گئی ہو گی، کیا تجھے ایک بحری مل سکتی ہے میں نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تین روزے رکھویا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر مسکین کو نصف صاع دو۔

باب ۱۱۳۱۔ نسک سے مراد بکری کی قربانی ہے۔

ب ب ب ب کا کوب کے اور برای کر بال کے کہا ہے۔

الا الدا سی کی در اللہ علیہ وسلم نے بین کہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین مجرہ سے روایت کرتے ہیں کہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کیا جو کیں گئیف دیتی ہیں؟ کعب نے کہا ہاں! پھر آپ نے فرمایا کیا جو کیں کچھے تکلیف دیتی ہیں؟ کعب نے کہا ہاں! پھر آپ نے تکم دیا کہ سر منڈ الیس اس وقت آپ عدیبیہ میں سے لیکن آپ نے ان لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ اس کے سبب سے احرام سے باہر ہو جا کیں گے اور وہ اس وقت تک اس امید میں سے کہ مکہ میں داخل ہوں گے ، تو اللہ تعالی نے فدید کی آیت نازل فرمائی کم میں داخل ہوں گے ، تو اللہ تعالی نے فدید کی آیت نازل فرمائی کم میں وار محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ور قاء نے بواسط ابن ابی نجی میں اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے ور قاء نے بواسط ابن ابی نجی مول اللہ علیہ وسلم نے تا کہ واروایت کیا کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ جو کیں ان کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ جو کیں ان کے حبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے حبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان کے جبرے پر گررہ بی تھیں اور اس طل میں دیکھا کہ جو کیں ان

باب ١٣٢ الله تعالى كے قول فلارفث كابيان۔

۱۲۹۴۔ سلیمان بن حرب شعبہ 'منصور 'ابو حازم ' حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور جماع نہ کیا اور نہ گناہ کی بات کی تو وہ حج سے واپسی پر الیا ہے گناہ ہو گا جیسا مال کے جننے کے وقت بے گناہ ہو تا

١١٤٣ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ: وَلَا فُسُوقَ وَلَاحِدَالَ فِي الْحَجِّــ

1790 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ مَنُ حَجَّ هذَا البَيْتَ فَلَمُ يَرُفُثُ وَلَمُ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُم وَلَدَتُهُ أُمَّةً.

الصَّيد وَانْتُم حُرُمٌ وَّمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ الصَّيدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ وَّمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَحَزَآءٌ مِثُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَخُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمُ هَدُيًا، بلِغَ يَخُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمُ هَدُيًا، بلِغَ النَّعُمَ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَلَكُ عَمَّا اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَمَّا اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَمَّا اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَمَّا اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَرَيْزٌ ذُوانَتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمُ صَيدُ البَحْرِ عَمَّا اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِمَ وَلَيْكُمُ صَيدُ البَحْرِ عَلَيْكُمُ مَيدُ البَحْرِ مَادُمُنُمُ حُرُمًا وَّاتَقُوا اللَّهُ اللَّهُ مَيْدُ البَرِ مَادُمُنُمُ حُرُمًا وَّاتَقُوا اللَّهُ اللَّهُ مَيْدُ البَرِ مَادُمُنُمُ حُرُمًا وَّاتَقُوا اللَّهُ اللَّهِ يَحْشَرُونَ .

٥ ١١٤ بَابِ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَاهُدَى لِلْمُحُرِمِ آكَلَهُ وَلَمْ يَرَى ابُنُ عَبَّاسٍ وَّآنَسُ لِلْمُحُرِمِ آكَلَهُ وَلَمْ يَرَى ابُنُ عَبَّاسٍ وَّآنَسُ بِالذَّبُحِ بَاسًا وَّهُو غَيْرُ الصَّيْدِ نَحُو الْإبِلِ وَالْغَنَمَ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدُلُ ذَلِكَ مِثُلُ فَإِذَا كُسِرَتُ عِدُلُ

باب ۱۱۳۳ الله تعالیٰ کا فرمانا که مج میں نه بری بات اور نه جھگڑا کرے۔

1190 المحمد بن يوسف سفيان منصور ابوحازم ابو ہر مرة سے روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس نے اس گركا حج كيا اور شہوت كى بات نه كى اور نه گناه كيا تو حج سے اس طرح معصوم واپس ہوگا جس طرح كه مال كے جننے كے وقت معصوم تھا۔

باب ۱۱۳۳ اللہ کے قول کہ شکار نہ مارواس حال میں کہ تم احرام باندھے ہواور تم میں ہے جس نے قصداً (۱) اس کو قتل کیا تو جس طرح کا جانور مارے اس طرح کا بدلہ دے اس کا فیصلہ تم میں دوعادل آدمی کریں، یہ قربانی کے لیے کعبہ میں بھیجا جائے یا فقیروں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روز ہے بھیجا جائے یا فقیروں کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روز ہے معاف کیا اور جو دوبارہ ایبا کرے تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لینے والا ہے، دریا کا شکار معاف کیا در اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے وار اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے حل کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے حل کے طلل کہا گیا ہے اور خشکی کا شکار تمھارے لیے حرام کیا گیا ہے طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔

باب ۵ ساار اگر غیر محرم شکار کرے اور کسی محرم کو تحفہ بھیج تو وہ اس کو کھالے اور ابن عباس اور انس نے شکار کے علاوہ جانور مثلاً اونٹ بکری گائے مرغی اور گھوڑے کے ذرئے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا' عدل ذلک سے مراد مثل ہے اگر عدل زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہم وزن ہونے کے

<sup>(</sup>۱) اس مئلہ میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ وجوب جزاء کے لئے جان بوجھ کر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نسیاناً ہ ۔ تو بھی جزاء واجب ہے۔ قر آن کریم میں عمد أہونے کی قید گناہ کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

فَهُوَزِنَةُ ذَلِكَ قِيَامًا قِوَامًا يُعُدِلُونَ يَجُعَلُونَ عَدُلًا \_

١٦٩٦\_ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُّ عَنُ يُحْيِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِيُ قَتَادَةً قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُةً وَلَمُ يُحْرِمُ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَدُوًّا يَّغُزُوهُ فَانُطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصُحَابِهِ تَضَحُّكَ بَعُضُهُمُ اِلِّي بَعُضِ فَنَظَرُتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَّحُشِ فَحَمَلُتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَٱلْبَتَّهُ وَاسْتَعَنُّتُ بِهِمُ فَابَوُا اَنُ يُعِينُوُنِيُ فَاكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَحَشِينَا أَنُ نُّقُتَطَعَ فَطَلَبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْفَعُ فَرَسِيُ شَاوًا وَّآسِيْرُ شَاوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ غِفَارٍ فِيُ جَوُفِ اللَّيُلِ قُلْتُ اَيْنَ تَرَكُتَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكُتُهُ بِتَعُهِنَ وَهُوَ قَآثِلًا السُّقُيَا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱهۡلَكَ يَقۡرَءُ وُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحُمَةَ اللَّهِ إِنَّهُمْ قَدُ خَشُوا أَنَّ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرُهُمُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اَصَبُتُ حِمَارَ وَحُشِ وَّعِنُدِىُ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمُ مُّحُرِمُوُنَ \_

١١٤٦ بَابِ إِذَا رَآى الْمُحُرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ \_

179٧ - حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمَبَارِكِ عَنُ يَحْنِى عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ آبِيُ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّنَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدِيبِيَّةِ فَاَحُرَمَ اَصُحَابُهُ وَلَمُ أُحُرِمُ فَأُنبُنَنَا بِعَدُو بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهُنَا نَحُوهُمُ وَلَمُ أُحُرِمُ فَأُنبُنَنَا بِعَدُو بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهُنَا نَحُوهُمُ

ہیں قیاما کے قوامااور یعد لون کے معنی اس کے برابر ہونے کے ہیں۔

١٦٩٢ معاذ بن فضاله 'هشام' يحيٰ عبدالله بن الى قناده بيان كرتے ہیں کہ میرے والد حدیبیے کے سال محے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھالیکن انہوں نے احرام نہیں باندھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ ایک وسٹمن آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، نبی صلی الله عليه وسلم روانه ہوئے میں مجی آپ کے صحابہ کے ساتھ تھا بعض بعض کو دیکھ کر ہننے گئے، میں نے ایک گور خرد یکھا تو میں نے اس پر حملہ کر دیااور میں نے اس کو نیزہ مار کر چھو کر چھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے مدد مانکی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا' ہم لوگوں نے اس کا گوشت کھایااور ہم لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں نبی صلى الله عليه وسلم سے جدانہ ہو جائيں ميں نے نبي صلى الله عليه وسلم کو ڈھونڈ ھناشر وع کیا،اپنے گھوڑے کو بھی تیز دوڑا تااور بھی آہتہ دوڑا تا وسط شب میں بنی غفار کے ایک فخص سے ملا قات ہو کی میں نے یو چھا تونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟اس نے کہامیں نے آپ کو تعہن میں چھوڑا،سقیا کے پاس قبلولہ کرنے کاارادہ تھا، میں نے عرض کیایار سولِ اللہ آپ کے ساتھی سلام عرض کرتے ہیں وہ لوگ ڈررہے ہیں کہ کہیں آپ ان لوگوں سے جدانہ ہو جائیں اس لیے آپ ان لوگوں کا انظار کھیئے پھر میں نے عرض کیایارسول الله میں نے ایک گور خرشکار کیااور اس کا بچا ہوا گوشت میرے یا س ہے تو آپ نے جماعت ہے کہاکہ کھاؤ حالا نکہ وہلوگ احرام باندھے <u>- 2 2 99</u>

باب ۱۱۳۲ محرم شکار کو دیکھ کر ہنسیں اور غیر محرم سمجھ جائے۔

1992۔ سعید بن ربع علی بن مبارک کی عبداللہ بن ابی قادہ اپند والد کے متعلق روایت کرتے ہیں انہوں نے کہاکہ ہم لوگ حدیب کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آپ کے صحابہ نے احرام نہیں باندھاہم کو معلوم ہوا کہ غیقہ میں دیمن موجود ہے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے میں دیمن موجود ہے تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے

فَبَصَّرَ اَصُحَابِي بِحَمَارِ وَّحُشِ فَجَعَلَ بَعُضُهُمُ يَضُحَكُ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرُتُ فَرَآيَتُهُ فَحَمَلَتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعُنَتُهُ فَأَنْبَتُّهُ فَاسْتَعَنَّتُهُمُ فَابَوُا أَنَّ يُّعِينُونِيُ فَآكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقُتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَحَشِينَا اَنُ نُقْتَطَعَ اَرُفَعُ فَرَسِىُ شَاُواً وَّاسِيْرُ عَلَيْهِ شَاوًا فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِّنُ بَنِيُ غِفَارٍ فِيُ جَوُفِ اللَّيْلِ فَقُلُتُ آيَنَ تَرَكُتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرَكُتُهُ بِتَعُهِنَ وَهُوَ قَآئِلُ نِ السُّقُيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَيْتُهُ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اَصْحَابَكَ اَرْسَلُوا يَقُرَهُ وُنَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّهُمُ قَدُخَشُوا اَنُ يَّقُتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّدُوْنَكَ فَانْظُرُهُمُ فَفَعَلَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّا اَصَدُنَا حِمَارَ وَحُشِ وِّإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَهُمُ مُحُرِمُونَ \_

١١٤٧ بَاب لَايُعِينُ الْمُحُرِمُ الْحَلَالَ فِيُ قَتُلِ الصَّيُدِ \_

٨٩٨ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيَانُ حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ آبِيُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي قَتَادَةَ سَمِعَ آبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى تَلْثٍ حَلَيْنَا سُفَيْنُ حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنُ آبِي مُحَمَّدٍ عَنُ آبِي

ساتھیوں نے ایک گور خرد یکھاءایک دوسرے کودیکھ کر ہننے لگے میں نے نگاہ اٹھائی تو گور خر دیکھا میں نے میں اس کو نیزہ مار ااور چھو کر چھوڑ دیااور ان لوگوں سے مدد جا ہی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار كردياجم في اس كا كوشت كهايا بحريس رسول الله صلى الله عليه وسلم ے ملااور ہم ڈر رہے تھے کیہ کہیں آپ سے جدانہ ہو جائیں، چنانچہ میں اپنے محور کے کو مجھی تیز مجھی آہتہ دوڑا تا ہوا چلا، وسط شب میں بنی غفار کے ایک مخص سے ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو نے نی صلی الله علیہ وسلم کو کہاں چھوڑا؟اس نے بتایا کہ تعمن میں چوڑا آپ سقیا میں قبلولہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، چنانچہ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آكر ملا اور ميس نے عرض كيا یارسول الله آپ کے صحابہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں دستمن آپ کے اور ان کے در میان حائل نہ ہو جائے اس لیے آپ ان لو گوں کا انظار کریں اس لیے آپ نے انظار کیا، پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ ہم نے ایک گور خر شکار کیاہے اور ہمارے پاس اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ہے، رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھاؤ حالا تکہ وہ لوگ احرام باندھے ہوئے تتے (۱)۔

باب ٤ ١١٣- محرم شكار كے قتل كرنے ميں غير محرم كى مدونہ كرے۔

۱۲۹۸۔ عبداللہ بن محمہ 'سفیان 'صالح بن کیسان 'ابو محمہ 'نافع ابو قادہ کے غلام ابو قادہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ قامہ بیل مرینہ سے تین میل کی مسافت پر سے ح دوسری سند لوگ قاصہ بیل مدینہ سے تین میل کی مسافت پر سے ح دوسری سند علی بن عبداللہ 'سفیان 'صالح بن کیسان 'ابو محمہ 'ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاصہ بیل سے ہم میں سے بعض احرام با ندھے ہوئے سے اور بعض غیر محرم سے بیل نے ساتھیوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو کوئی

(۱) اس حدیث سے بالکل واضح طور پریہ معلوم ہو گیا کہ آگر غیر محرم شکار کرے اور محرم نے اشار تا، کنایۃ ، عملاً کی بھی اعتبار سے اس کی مدو نہ کی ہو تو اس کے لئے اس کا کیا ہوا شکار کھانے کی اجازت ہے ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت مرحت فرمادی۔

قَتَادَةً رَضِى اللّٰهُ عَنّهُ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنّا الْمُحُرِمُ وَمِنّا غَيْرُ الْمُحُرِمِ فَرَايَتُ اَصْحَابِى يَتَرَآءَ وُنَ شَيئًا فَنَظُرُتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحُشٍ يَعْنِى وَقَعَ سَوُطُهُ فَقَالُوا لَانُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىءٍ إِنّا مُحْرِمُونَ فَقَالُوا لَانُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىءٍ إِنّا مُحْرِمُونَ فَقَالُوا لَانُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىءٍ اِنّا مُحْرِمُونَ فَقَالُوا لَا نَعْضُهُمُ التَيْتُ الْحِمَارَ مِن وَرَآءِ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُم لَاتَاكُلُوا فَاتَيْتُ النّبِي كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُم لَاتَاكُلُوا فَاتَيْتُ النّبِي كَلُوا وَقَالَ بَعْضُهُم لَاتَاكُلُوا فَاتَيْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو آمَامَنَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ مَعْلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو آمَامَنَا فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَالٌ لَنَا عَمُرُو إِذَهُبُوا اللّى صَالِحٍ كُلُوهُ عَنُ هَذَا اَو غَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَهُنَا هَالَكُ لَنَا عَمُرُو الْمُحْرِمُ اللّهُ عَنُهُم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ لَوْ اللّهُ عَلَيْنَا هَهُمَا لَى اللّهُ عَنُهُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الصَّيْدِ لِكُي يَصُطَادَهُ الْحَلَالُ \_ ١٦٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَدَّنَنَا عُثُمَانُ هُوَ ابُنُ مَوُهَبٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِي قَتَادَةً ِ أَنَّ آبَاهُ ٱخۡبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَآجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَآئِفَةً مِّنْهُمُ فِيهِمُ أَبُو قَتَادَةً فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحُرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا آحْرَمُوا كُلُّهُمْ اِلَّا أَبُو قَتَادَةً لَمُ يُحْرِمُ فَبَيْنَمَاهِم يَسِيرُونَ إِذَا رَاوُ حُمْرَ وَحُشِ فَحَمَلَ أَبُوقَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنُ لَحُمِهَا وَقَالُوا آنَا كُلُ لَحُمَ صَيْدٍ وَّ نَحُنُ مُحُرِمُونَ فَحَمَلُنَا مَابَقِىَ مِنُ لَّحُمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا آتَوُا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَحْرَمُنَا وَقَدْكَانَ ٱبُوُقَتَادَةَ لَمُ يُحْرِمُ فَرَٱيْنَا حُمَرَ

چیز د کھارہ جھے، میں نے ایک گور خر دیکھا کوڑااور نیزہ کے ساتھ سوار ہو کراس کی طرف چلا تو کوڑاگر گیا، لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدونہ کریں گے اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، میں نے خوداس کو پکڑ کراٹھایا پھر میں اکیا اس کے عقب سے اس گور خرکی طرف آیاان کو خر سے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیاان میں سے بعض نے کہا کہ کھاؤ بعض نے کہامت کھاؤ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہنچا اور وہ ہم سے آگے تھے میں نے آپ سے علیہ وسلم کے پاس بہنچا اور وہ ہم سے آگے تھے میں نے آپ سے عرو بوچھا تو آپ نے فرمایا کھاؤ حلال ہے سفیان کابیان ہے کہ ہم سے عمرو بن دینار نے کہاصالح کے پاس جاؤ اور ان سے اس حدیث کے متعلق بوچھووہ یہاں آئے تھے۔

باب ۱۱۴۸۔ محرم شکار کی طرف غیر محرم کے شکار کرنے کے لیے اشارہ نہ کرے۔

١٩٩٩ ـ موسى بن اسمعيل ابوعوانه عثان بن موهب عبدالله بن ابي قادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جج کرنے کے لیے نکلے تولوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے ایک جماعت کو جس میں ابو قنادہ بھی تھے دوسرے راستہ سے بھیجااور فرمایا کہ تم دریا کا کنارہ اختیار کرلو، یہاں تک کہ ہم ہے آ کر ملو چنانچہ بیہ لوگ وریا کے کنارے کنارے چلے جب وہ لوگ لوٹے تو سب نے احرام باندھا، مگر ابو قادہ نے احرام نہیں باندھادہ لوگ چل رہے تھے تو کئی گور خروں پران لوگوں کی نظر پڑی ابو قیادہ نے ان پر حملہ کر دیا اوران میں سے مادہ کا شکار کر لیالوگ انزے اور اس کا گوشت کھایا۔ پھر كنے لگے كه كياہم شكار كھائيں 'حالا نكه احرام باندھے ہوئے ہيں۔ ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھالیا۔ جب لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیایار سول اللہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا۔اور ابو قنادہ نے احرام نہیں باندھاتھا۔ ہم نے کئ گور خرد کیھے۔ ابو قادہ نے ان پر حملہ کر کے ان میں سے ایک مادہ شکار کر لیا۔ پھر ہم اترے اور ہم نے اس کا گوشت کھایا پھر ہم نے کہا کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں جب کہ احرام ہاندھے ہوئے ہیں؟لوگوں نے اس کا بچا ہوا

وَحُشِ فَحَمَلَ عَلَيُهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَثَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَآكُلْنَا مِنُ لَّحُمِهَا ثُمَّ قُلْنَا الْأَكُلُ لَحُمَ صَيْدٍ وَّنَحُنُ مُحُرِمُونَ فَلْنَا مَابَقِى مِنْ لَحُمِهَا قَالَ مِنْكُمُ آحَدًا فَحَمَلُنَا مَابَقِى مِنْ لَحُمِهَا قَالَ مِنْكُمُ آحَدًا أَمَرَةً أَنُ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوُ آشَارَ اللّهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَابَقِى مِنْ لَحُمِهَا -

١١٤٩ بَابِ إِذَا اَهُلاى لِلْمُحُرِمِ حِمَارًا وَّحُشِيًا حَيًّا لَّمُ يَقْبَلُ \_

مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبَيُدِ اللهِ بُنِ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُلُهِ ابْنِ عَبَّالٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّيثِيِّ ابْنِ عَبَّالٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّالٍ عَنِ الصَّعْبِ بُنِ جَثَّامَةَ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيه وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حِمَارًا وَحُشِيًا وَهُوَ بِالْاَبُوآءِ اوُ وَسَلَّم حِمَارًا وَحُشِيًا وَهُوَ بِالْاَبُوآءِ اوُ بِوَدِّانَ فَرُدَّةً عَلَيْكَ اللهِ انَا حُرُمٌ.

١١٥٠ بَاب مَايَقُتُلُ الْمُحُرِمُ مِنَ اللَّوَآبِ. اللَّوَآبِ.

١٧٠١ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُنَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنُهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمُسُ مِّنَ الدَّوَآبِ لَيُسَ عَلَى المُحُرِمِ فِى قَتُلِهِنَّ جُنَاحٌ حَ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ غَمَرَ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ غَمَرَ اللهِ مَسُولَ اللهِ مَن قِلهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ ـ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ ـ

٢٠٧٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ خَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَقُولُ حَدَّتُنِي الحَدى نِسُوةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي

گوشت اٹھالیا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس پر حملہ کرنے کے لیے حکم یاشارہ کیا تھا؟لوگوں نے کہا نہیں! آپ نے فرمایااس کا بچاہوا گوشت کھاؤ۔

# باب ۱۱۴۹ اراً محرم گور خرزنده بھیجے تو قبول نہ کرے۔

•• 21- عبدالله بن بوسف الک این شہاب عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتب بن جثامه لیش سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوایک گور خرتحفه بھیجااس وقت آپ ابواء یاودان میں تھے۔ تو آپ نے اس کوواپس کر دیا جب ان کے چرب پر آپ نے ملال کے اثرات پائے۔ تو آپ نے ملال کے اثرات پائے۔ تو آپ نے مراب کر دیا جب ان کے جرب پر آپ نے ملال کے اثرات پائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے واپس نہ کرتا مگر محرم ہونے کے سبب واپس کر رہا ہوں۔

## باب ۱۵۰۱۔ محرم کون سے جانور مار سکتاہے۔

ا • ے ا۔ عبد اللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'عبد اللہ بن عرِّ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانوروں کے مارنے میں محرم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور عبد اللہ بن دینار بھی عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

۲-۱۷ مسد و 'ابو عوانہ 'زید بن جبیر 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہو گ نے بیان کیاا نھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ تھے۔ مارڈ الے۔

رِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحُرِمُ.

٣ - ١٧٠ حَدَّنَنَا اصْبَعُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سُالِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِي عَنُ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنُهُمَا قَالَتُ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ مِّنَ الدُّوآبِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ مِّنَ الدُّوآبِ لَا حَرَجَ عَلى مَنُ قَتَلَهُنَّ الغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ۔

1 ٧٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُنُ وَهُبِ قَالَ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ خَمُسُ مِّنَ اللَّوَآبِ كُلُهُنَ فَاسِقً يَّقُتُلُهُنَّ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَلْبُ الْعَقُورُ.

۳۰ کا۔اصبغ عبداللہ بن وہب کونس ابن شہاب سالم عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر اللہ عبر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ جانور موذی ہیں ان کو حرم میں قتل کیا جاسکتاہے کوا جیل بچھو بچو بااور کا شے والا کتا۔

ما ۱۵ اله يكي بن سليمان ابن وجب ونس ابن شهاب عروه ومن ابن شهاب عروه وحضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان كياكہ نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے كہ پانچ جانورا يسے موذى ہيں ان كو حرم ميں بھى قتل كيا جاسكتا ہے۔ كوا چيل بچھو چو ہااور كاشنے والا كتارا)۔

۵۰۱- عربن حفص بن غیاث ، حفص بن غیاث اعمش ابراہیم اسود عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں ایک غار میں سے کہ آپ پر سورہ اللہ سلات الری آپ اس کو تلاوت کررہے سے اور میں اس کو آپ المر سلات الری آپ اس کو تلاوت کررہے سے اور میں اس کو آپ سانپ کودا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ اس کو مار ڈالو، ہم اس کی طرف دوڑے وہ ہماگ گیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم اس کی طرف دوڑے وہ ہماگ گیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم اس کے شرسے نی گئے۔ ابو عبداللہ (بخاری) نے بیان کیا کہ اس حدیث سے میرابیہ مقصدہ کہ منی حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے وہاں سانپ کے مار ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا۔

۵-۱۷ اسلعیل ٔ مالک ٔ ابن شهاب ٔ عروه بن زبیر ' حضرت عائشهٔ

(۱) یعنی موذی جانوروں کو حالت احرام میں مارنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موذی جانوروں کی نبرست گنوائی ہے۔

عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزَّبَيُرِ عَنُ عَارِهُ النَّبِيِّ صَلَّى عَارُشَةً رَضِى اللَّهُ عَنُهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلُوزُغِ فُوَيُسِئٌ وَلَمُ السَّمَعُهُ اَمَرَبِقَتُلِهِ۔
اَسُمَعُهُ اَمَرَبِقَتُلِهٖ۔

١١٥١ بَاب لَايُعُضَدُ شَحْرُ الْحَرَمِ
 وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ رَّضِىَ الله عَنهَمَا
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ
 لَايُعُضَدُ شَوُكُهُ.

١٧٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِیُ سَعِیُدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِیُ شُرَیْح نَ الْعَدُويِّ آنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ سَعِيْدٍ وَّهُوَ يَبُعَتُ الْبُعُونَ اللِّي مَكَّةَ اثُذَنَ لِي أَيُّهَا الْاَمِيْرُ أُحَدِّنُكَ قَوُلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلغَدِ مِنُ يَّوُمِ الْفَتُح فَسَمِعُتُ ٱذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَٱبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكُلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَاللَّهُ وَٱثْنَى عَلَيُهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمُ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلايَحِلُّ لِإِمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الاخِرِ آنُ يَّسُفِكَ بِهَادَمًا وَّلَا يَعُضُدَبِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُو لُوْا لَهُ إِنَّ اللَّهَ اَذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَاٰذَنُ لَّكُمُ وَإِنَّمَا اَذِنَ لِيُ سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ وَّقَدُ عادَتُ حُرُمَتُهَا الْيَوُمَ كُحُرُمَتِهَا بِالْأَمُسِ وَلَيْبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لِاَبِيُ شُرَيْحٍ مَّاقَالَ لَكَ عَمُرُّو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَا لِكَ مِّنُكَ يَااَبَاشُرَيُحِ إِنَّ الْحَرَمَ لَايُعِيُذُ عَاصِيًا وَّلَا فَارًا بِدَمٍ وَّلَّا فَارًّا بِحَرُبَةٍ

زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کا سکے مارڈ النے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سا۔

باب ۱۵۱۱۔ حرم کادر خت نہ کاٹا جائے اور ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اس کا کا نثانہ کاٹا جائے۔

١٥٠١ قتيه اليف سعيد بن الى سعيد مقبرى ابوشر ك عدوى روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے عمر و بن سعید سے جب کہ وہ مکہ ہیں فوجیس بھیج رہاتھا۔ کہااے امیر المجھے اجازت دیجے تومیں آپ سے وہ قول بیان کروں 'جو رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فخ مکه کے دوسرے دن فرمائے تھے ،اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور قلب نے اس کو محفوظ رکھا،جب کہ آپ نے مفتکو فرمائی اللہ کی حمہ و تاكى اور فرماياك كمه كوالله نے حرام كياہے لوگوں نے اس كو حرام نہیں کیااس کیے کی شخض کے لیے جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہاں پر خو نریزی کرے اور نہ وہاں در خت کاٹا جائے اور اگر کوئی مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے سبب ہے اس کی اجازت سمجھے تواس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کواجازت دی تھی، ليکن شمھيں اجازت نہيں ہے اور اس کی اجازت دن کے ایک تھوڑے حصہ کے لیے تھی، پھراس کی حرمت دیے ہی ہو گئی جیسے کل حرمت تھی، ابن شر تے سے پوچھا گیا که عمرونے آپ کیا کہا، کہاکہ اے ابوشر تح میں تجھے زیادہ اس کو جانتا ہوں نا فرمان کو قتل کر کے بھا گنے والے اور فساد کر کے بھا گئے والے کو پناہ نہیں دیتا، خربہ سے مراد بلید یعنی فتنہ وفساد ہے۔

قَالَ ٱبُوعَبُدِ اللَّهِ خَرُبَةٌ بَلِيَّةً.

١٩٥٢ بَاب لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ.
١٧٠٧ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّئَنَا عَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّئَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَةَ فَلَمُ تَحِلُّ لِاَحَدٍ قَبُلِي وَلا تَحِلُّ مَكَةً فَلَمُ تَحِلُّ لِاَحَدٍ قَبُلِي وَلا تَحِلُ لِاَحَدٍ بَعُدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِّنُ لَا عَلَيْهُ لَي سَاعَةً مِّنُ لَاللهُ عَرَّمَ اللهِ وَلَا يُعَلَّمُ لَي سَاعَةً مِن لَا اللهِ وَلَا يُعَلِّمُ لَي عَلَي سَاعَةً مِن لَا اللهِ وَلا يُعَلِّمُ لَي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَةُ نَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُفِكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُفِكُ بِهَا دَمًا \_

باب ١١٥٢ حرم كاشكارنه بهكايا جائه

2011 محرین مثنی عبدالوہاب فالد عکر مہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام کیا۔ نہ توہم سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے صرف دن کے ایک حصہ میں حلال کیا گیا۔ وہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے وہاں کا در خت نہ کا ٹاجائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے گر قبیر کرنے والا اٹھاسکتا ہے حضرت عباسؓ نے عرض کیایار سول اللہ اذخر کی اجازت ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے د بجئے۔ آپ نے فرمایا سوائے او خر کے ، خالد ، عکر مہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ شکار بھگالے جانے کا کیا مطلب ہے ؟اس کا مطلب یہے کہ سایہ سے اس کو بھگائے اور خود اس جگہ پر اترے۔

باب ۱۱۵۳۔ مکہ میں جنگ کرنا حلال نہیں ہے 'ابو شر تکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ وہاں خونریزی نہ کرے

۱۹۰۵ عثان بن البی شیبہ 'جریر' منصور 'مجاہد' طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا تو فرمایا کہ ججرت باقی نہیں رہی۔ لیکن جہاد اور نیت ہے، جب تم جہاد کرنے کے لیے بلائے جاؤ تو جہاد کے لیے نکلو۔ یہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جس دن اللہ ٹے آسان اور زمین کو بید اکیا اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک قائم رہے گی 'اس میں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک فائم رہے گی 'اس میں شک نہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور میرے لیے شک نہیں کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور میرے لیے قائم رہے گی اس کی حرمت قیامت تک تھی دن کے ایک حصہ میں حلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گور نہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کی

الله إلى يَوُمِ الْقِيْمَةِ لَايُعُضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُنَقَّرُ لَقَطْتُهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقَطُ لُقُطْتُهُ إِلَّا مَنُ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْ خِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمُ وَلِبُيُوتِهِمُ قَالَ، قَالَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ -

۱۱۰٤ بَابِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمِ وَكُوَى ابُنُ عُمَرَ ابُنَةً وَهُوَ مُحُرِمٌ يَّتَدَاوَى مَالَمُ يَكُنُ فِيُهِ طِيُبٌ.

١٧٠٩ حَدَّنَنَا عَلِى بَنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا عَلِى بَنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّنَنَا مُعُتُ سُفُينُ قَالَ قَالَ عَمُرُّو اَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَآءً يَّقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّنِي طَاوِسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُولُ حَدَّنِي طَاوِسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَةً مِنْهُمَا .

1۷۱٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ آبِي سُلَيْمُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ آبِي عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنِ ابُنِ بَعَقَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحُرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فِي وَسُطِ رَأْسِهِ.

٥ ١ ١ بَابِ تَزُوِيُجِ الْمُحُرِمِ.

1 ٧١١ - حَدَّنَنَا أَبُوالُمُغِيْرَةِ عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ حَدَّنَنِیُ عَطَآءُ بُنُ آبِیُ رَبَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنُهُمَا اَنَّ النَّبِیُّ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تَزَوَّ جَمَیْمُونَةَ وَهُوَ مُحُرِمٌ \_

١١٥٦ بَابِ مَايُنُهِي مِنَ الطِّيُبِ

تشہیر کرے ،اور نہ وہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور این عباسؓ نے عرض کیایار سول اللہ ان کے سناروں اور گھروں کے لیے اذخر کی اجازت ہے۔ اجازت دیجئے۔ آپؓ نے فرمایااذخر کی اجازت ہے۔

باب ۱۱۵۴۔ محرم کے سیجینے لگوانے کا بیان اور ابن عمر نے اپنے بیٹے کو داغ دلوایا اس حال میں کہ وہ محرم تھے اور ایسی دوا لگا سکتا ہے جس میں خو شبونہ ہو۔

9 - 2 ا ۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عمرو نے بیان کیا کہ سب سے پہلے حدیث جو میں نے عطاسے سنی وہ یہ کہ انھوں نے بیان کیا میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچھنے کو اس عباس حال میں کہ احرام باند ھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے عمرو کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے طاؤس نے بواسطہ ابن عباس بیان کی میں نے کہا کہ شایداس حدیث کو طاؤس اور عطاء دونوں سے سنا ہوگا۔

•ا کا۔ خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'علقمہ بن ابی علقمہ 'عبدالر حمٰن اعرج' این بحینہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکی جمل میں ایپنے وسط سر میں مجھنے لگوائے ' در آنحالیکہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے۔

باب١٥٥١ محرم ك نكاح كرف كابيان-

اا کا۔ ابو المغیرہ عبدالقدوس بن حجاج 'اوزاعی' عطابن ابی رباح حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت میمونہ سے نکاح کیااس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے تھے(ا)۔

باب۱۵۲۱ محرم مر داور عورت کوخو شبولگانے کی ممانعت کا

(۱) حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا تو جائز ہے گراپی ہوی سے محبت کرنا جائز نہیں ہے۔

لِلْمُحُرِمِ وَالْمُحُرِمَةِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنُهَا لَاتَلْبَسُ الْمُحُرِمَةُ تَوْبًا بِوَرُسٍ اَوُزَعُفَرَانٍ \_

١٧١٢ حُدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاذَاتَامُرُنَا أَنُ نَّلَبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسِ الْقَمِيْصَ وَلَا السَّرَاوِيُلاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ الَّا آنُ يَّكُونَ آحَدُّ لَيْسَتُ لَهُ نَعُلان فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيُنِ وَلَيَقُطَعُ اَسُفَلَ مِنَ الْكُعْبَيُنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مُّسَّهُ زَعُفَرَانًا وَلَا الْوَرَسُ وَلَاتَنْتَقِبِ الْمَرُأَةُ الْمُحُرِمَةُ وَلَاتَلْبَسِ الْقُفَّازَيُنِ تَابَعَةً مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ وَاِسْمَاعَيُلُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ بُنِ عُقُبَةَ وَجُوَيُرِيَةُ وَابُنُ اِسُحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيُنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرَسُّ ۚ وَّكَانَ يَقُولُ وَلَا تَتَنَقَّبِ الْمُحُرِمَةُ وَلَاتَلْبَسِ الْقُفَّازَيُنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَاَتَتُنَقِبُ المُحُرِمَةُ وَتَابَعَةُ لَيْثُ بُنُ آبِي سُلَيْمٍ \_

المَّارِ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا جَرْيُرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنِ الْحَكُمِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكُمِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكُمِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتُ بِرَجُلٍ مُحُرِم نَاقَتُهُ فَقَتَلَتُهُ فَأَتِى بِهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْسِلُوهُ وَكَفْنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَاسَةً وَلَا تُعَطُّوا رَاسَةً وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ .

١١٥٧ بَابِ الْإغْتِسَالِ لِلْمُحُرِمِ

بیان اور حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ محرم عورت ورس یا زعفران کار نگاہوا کپڑانہ پہنے۔

اکا۔ عبداللہ بن برید کیف 'نافع 'عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑ اہوااور عرض کیایار سول اللہ حالت احرام میں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیص 'پائجامہ 'عمامہ اور ٹوپی نہ پہنے۔ مگریہ کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس جو تیال نہ ہول تو وہ موزے پہن سکتا ہے اور شخنے کے نیجے سے کاٹ دے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنو جس میں زعفر ان یاورس کئی ہو اور احرام والی عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے، موک بن عقبہ 'جو بریہ اور ابن اسختی نے نقاب اور دستانوں کے متعلق اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور عبیداللہ کی روایت میں و لاور س کا لفظ ہے اور وہ کہتے تھے کہ احرام والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے اور والی عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم نے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

سالا۔ قتیمہ 'جریر' منصور' تھم' سعید بن جبیر' ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک محرم شخص کی گردن اس کی او نثنی نے توڑ دی اور اس کو مارڈ الا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو عنسل دو اور اس کو کفن دو اور اس کا سرنہ شاپو۔ اور اس کو خوشبو کے قریب نہ لے جاؤ۔ اس لیے کہ وہ لبیک کہتا ہواا تھایا جائے گا۔

باب ١١٥٤ محرم كے عسل كرنے كابيان اور ابن عباس نے

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا يَدُخُلُ المُحُرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمُ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَآئِشَةُ بالْحَكِّ بَاسًا.

١٧١٤ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكً عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيُنِ عَنُ آبِيُهِ ٱلَّا عَبُدَاللَّهِ بُنَّ عَبَّاسٍ ۗ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخُرَمَةَ اخْتَلَفَ بِالْاَبُوَآءِ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ يَّغُسِلُ المُحُرِمُ رَأْسَةً وَقَالَ الْمِسُورُ لَايَغُسِلُ المُحْرَمُ رَاسَهُ فَارُسَلَنِي عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْعَبَّاسُ اللي أبي أيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فَوَحَدُتُّهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرُنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثُوْبٍ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَن هذا فَقُلتُ آنًا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حُنَيْنٍ ٱرْسَلَنِي اِلَّيْكَ عَبُدُ اللَّهِ ابُنُ الْعَبَّاسِ اَسُالُكَ كَيُفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ رَاسَةٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَالِي رَاسُهُ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنْسَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ أَصُيُّبُ فَصَبِّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأُسَةً بِيَدَيُهِ فَاقُبَلَ بِهِمَا فَادُبَرَ وَقَالَ هكذَارَايَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ ١١٥٨ بَابِ لُبُسِ الْخُفَّيُنِ لِلْمُحُرِمِ

إِذَا لَمُ يَجِدِ النَّعُلَيْنِ.

1410 حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ آخُبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعُتْ جَابِرَ بُنَ زِيُنَارٍ سَمِعُتْ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنَ زَيْدٍ سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِدُ الزَّارِ وَسَلَّمَ يَحِدُ ازَارً اللَّهُ يَحِدُ ازَارً النَّعُلَيْنِ وَمَنُ لَمُ يَحِدُ ازَارً

فرمایا محرم حمام میں داخل ہو سکتا ہے اور ابن عمرٌ و عائشہؓ نے محرم کے لیے بدن کھجانے میں کوئی مضا کقدنہ سمجھا۔

۱۱۵۱۔ عبداللہ بن یوسف الک وزید بن اسلم ابراہیم بن عبداللہ بن حبداللہ بن عباس اور مسور بن مخر مہ میں مقام ابواء میں اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس نے مسور بن مخر مہ میں مقام ابواء میں اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ محرم اپناسر دھو سکتا ہے اور مسور نے کہا کہ نہ دھوئے۔ مجھے عبداللہ بن عباس نے ابوایوب انصاری کے پاس بھیجا میں نے انھیں کو کیں کی دو لکڑیوں کے پاس عسل کرتے ہوئے دیکھا اور ایک کو کیں کی دو لکڑیوں کے پاس عسل کرتے ہوئے دیکھا اور ایک کپڑے سے آڑکے ہوئے تھے میں نے ان کو سلام کیا۔ انھوں نے بوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے جو اب دیا میں کس طرح اپناس کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کس طرح اپناس دھوتے تھے، ابوایوب نے اپنا ہا تھ کپڑے پر کھا اور اس کو نیچ کیا دھوتے تھے، ابوایوب نے اپنا ہا تھ کپڑے پر کھا اور اس کو نیچ کیا کہ بیاں تک کہ اس کاسر کھل گیا پھرایک شخص سے جو پائی ڈال رہا تھا کہا کہ پائی ڈال اس نے ان کے سر پر پائی ڈالا پھر اپناسر دونوں ہا تھوں سے میلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ ملکی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔

باب ۱۱۵۸۔ محرم کے موزے پہننے کا بیان جب کہ اس کے پاس جو تیال نہ ہوں۔

121- ابوالولید 'شعبہ 'عمر و بن دینار 'جابر بن زید 'ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کوعر فات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو وہ موزے بہن لے اور جس محرم کے پاس نہ بندنہ ہو تو وہ یا مجامہ پہن لے۔

فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيُلَ لِلْمُحُرِمِ.

الرَاهِيُمُ بُنُ سَعُلِا حَدَّنَا ابُنُ يُونُسَ حَدَّنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ الْرَاهِيُمُ بُنُ سَعُلِا حَدَّنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الفِيّابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الفِيّابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الفِيّابِ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْفَعَمائِمَ وَلَا السَّرَا وِيُلاتِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمائِمَ وَلَا السَّرَا وِيُلاتِ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا تُوبًا مَّسَةً زَعُفَرَانٌ وَلا وَيُلاتِ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا تُوبًا مَّسَةً زَعُفَرَانٌ وَلا السَّرَا ويُلاتِ وَلَا السَّرَا ويُلاتِ وَلَا السَّرَا ويُلاتِ وَلَا السَّرَا ويُلاتِ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا اللهُ عَلَيْنِ فَلِيلَبَسِ الْخُفَيْنِ وَلِا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا اللّهُ عَنْمَائِمَ وَلَا اللهُ وَلَا السَّرَا وَيُلاتِ وَلَا اللّهُ عَلَيْنِ فَلِيلَبَسِ الْخُفَيْنِ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُو

١١٥٩ بَابِ اِذَا لَمُ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيُلَـ

١٧١٧ ـ حَدَّئَنَا ادَمُ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا شُعْبَةُ حَدَّئَنَا عُمُرُ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنُ لَّمُ يَحِدِ اللَّهُ وَلَيَلْبَسِ السَّرَاوِيُلَ وَمَنُ لَّمُ يَحِدِ اللَّهُ وَلَيَلْبَسِ السَّرَاوِيُلَ وَمَنُ لَّمُ يَحِدِ النَّعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيُلَ وَمَنُ لَّمُ يَحِدِ النَّعُلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ النَّرَاوِيُلَ وَمَنُ لَمُ

آب البس السلاح لِلمُحرم وقال عِكْرَمَة إذا خَشِي الْعَدُو لِبسَ السلاح عَلَيْهِ فِي السلاح وَافْتَلاي وَلَمُ يُتَابَعُ عَلَيْهِ فِي الْفَدُرة

١٧١٨ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآئِيلُ عَنُ اِسُرَآئِيلُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ الْبَرَآءِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذِى الْقَعْدَةِ فَابَى اَهُلُ مَكَّةَ اَلُ يَّدُعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةً سِلَاحًا مَكَّةً سِلَاحًا اللهَ عَنْ الْقِرَابِ.

۲۱۵۱۔ احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب سالم عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے ؟ آپ نے فرمایانہ قیص پہنے اور نہ عامے اور نہ پائجا ہے اور نہ ٹوپی پہنے اور نہ ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفر ان یاورس گی ہواور اگر اس کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو موزے بہن لے اور ان کوکاٹ کر مخنوں سے نیچا کر لے۔

## باب ۱۵۹ ا جس کے پاس تہ بندنہ ہو وہ پائجامہ پہن لے۔

ا ا ا ا آدم 'شعبہ 'عمرو بن دینار 'جابر بن زید 'ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیااور فرمایا کہ جس کے پاس تہ بندنہ ہو وہ موزے پہن لے اور جس کے پاس جو تیاں نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔

باب • ١١٦ محرم كے ہتھيار باندھنے كابيان اور عكر مدنے كہا كد جب دشمن كاخوف ہو تو ہتھيار باندھے اور فديد دے ليكن فديد دينے كے متعلق ان كے متابع حديث كسى نے روايت نہيں كى۔

۱۷۱۸۔ عبیداللہ اسرائیل ابوالحق ابراء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا تو کہ والوں نے آپ کو کمہ میں داخل نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کمہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ تلواریں نیاموں میں ہوں گے۔

١٦١١ باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامِ وَّدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حَلَا لَا وَّاِنَّمَاۤ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالِاُهُلَالِ لِمَنُ أَرَدَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمُ يَدُكُرُ لِلْحَطَّابِيُنَ وَغَيْرِ هِمُ \_ ١٧١٩ حَدَّثَنا مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنَا ابُنُ طَاوَسٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِاَهُلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهُلِ نَحُدٍ قَرُنَ الْمَنَازِلَ وَلِأَهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ إِبِّ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمُ مَّنُ آرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنُ كَانَ دُونَ دْلِكَ فَمِنُ حَيْثُ أنشأ حَتْى آهُلُ مَكَّةً مِنُ مَّكَّةً ـ ١٧٢٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتُح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغُفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابُنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِٱسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ. ١١٦٢ بَابِ إِذَا أَحُرَمَ جَاهِلًا وَّعَلَيْهِ قَمِيُصُّ وَّقَالَ عَطَآءٌ إِذَا تَطَيَّبَ اَوُلَبسَ جَاهِلًا أَوُ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ \_

١٧٢١\_ حَدَّثَنَا ٱبُوا لُوَلِيُدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

حَدَّنَنَا عَطَآءٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ صَفُوَالُ بُنُ

يَعُلَى عَنُ آبِيُهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ

باب االاا۔ حرم اور مکہ میں بغیر احرام باند ہے ہوئے داخل ہونے کا بیان اور ابن عمر بغیر احرام باند ہے ہوئے داخل ہوئے کا بیان اور ابن عمر بغیر احرام باند ہے کا حکم اس ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باند ہے کا حکم اس شخص کو دیا جو جے اور عمرہ کا ارادہ کرے اور لکڑیاں بیچنے والوں اور ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ مسلم 'وہیب' ابن طاوس اپنے والد سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل نجد کے لیے قرن منازل اور اہل یمن کے لیے یاملم میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے کہ جھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے کہ جس کے سے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کے لیے بھی میقات ہیں جو ان کے علاوہ دوسر ی جگہوں سے جی یا عمرہ کی سے دولی کے دولی کے دولی کو کا دولی کے دولی کیا کی دولی کیا کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی کہ دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دول

بی سے احرام باندھ کر تکلیں۔ ۱۷۲۰ عبداللہ بن یوسف' مالک' ابن شہاب' انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ نے اس کو میں داخل ہوئے کہ آپ نے اس کو اتارا توایک شخص آیااور اس نے عرض کیا کہ ابن خطل کعبہ کے پردہ سے لئکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو قتل کردو(۱)۔

ارادہ سے آئیں اور جو مخض ان جگہوں کے اندر رہنے والا ہو تو وہ

وہیں سے احرام باندھ لے 'جہاں سے نکلے۔ یبال تک کہ اہل مکہ 'مکہ

باب ١٦٢١ ناوا قفیت میں کوئی شخص قمیص پہنے ہوئے احرام باندھ لے 'اور عطانے کہا کہ اگر ناوا قفیت میں یا بھول کر خو شبولگائے یا کپڑا پہن لے تواس پر کفارہ نہیں ہے۔ ۱۲۵ دابوالولید 'ہمام 'عطاء ، صفوان بن یعلی 'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیاجو چو غہ پہنے ہوئے تھا جس پرزردخو شبویااسی قدم کی چیز کا نشان تھا اور عرام مجھ سے کہتے تھے کہ کیا تم پہند کرتے ہو کہ

(۱) ابن نطل کے قتل کی وجہ رہے تھی کہ بیہ شخص پہلے مسلمان تھاا یک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجااور اس کے ساتھ ایک صحابی بھی بھیج دیا۔ راتے میں اس نے اس صحابی کو شہید کر دیااور خود مرتد ہو کر مشرکین سے جاملا۔

جُبَّةٌ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةِ أَوْنَحُوهُ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِى تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحُى أَنُ تَرَاهُ وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحُى أَنُ تَرَاهُ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعُ فِى عُمْرَتِكَ مَاتَصْنَعُ فِى حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَّدَرَجُلِ يَّعْنِى فَانْتَزَعَ تَنِيَّتَهُ فَابُطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١١٦٣ بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُونُ بِعَرَفَةَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ وَاقِفُ مَّعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَنُ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ فَقَالَ فَاقَعَصَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذَا وَقَعَ عَنُ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتُهُ أَوُقَالَ فَاقَعَصَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءِ وَسِدرٍ وَ كَفِنْدُهُ فِي تَوْبَيْنِ اَوْقَالَ نَوْبَيْهِ وَلَا تُخْمِرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ وَلَا تُخْمِرُوا رَاسَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنُهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُلَبِّي \_

المَلَادَ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةَ وَاقِفُ مَّعُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَةَ الْوَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ فَقَالَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ فَقَالَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِلّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِلْمَ وَلَا تَمَسُّوهُ بِمَآءٍ وَسِلْمَ وَلَا تُحيّطُوهُ فَإِلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُحيّطُوهُ فَإِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْسِلُوهُ اللّهُ يَبْعَنُهُ يَوْمُ الْقِينَمَةِ مُلْبَيّاً.

١١٦٤ بَابِ سُنَّةِ الْمُحُرِمِ إِذَامَاتَ.

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی اتر رہی ہو تو اس وقت دیکھو، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے و چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی پھر وہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ نے فرمایا اپنے عمرے میں وہی کام کر وجو تم اپنے جج میں کرتے ہواور ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا اس نے ہاتھ کھینچ لیا تو دوسرے کا دانت اکھر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا یعنی بچھ معاوضہ نہیں دلایا۔

باب ۱۱۲۳ محرم کابیان جوعر فات میں مرجائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تھم نہیں دیا کہ اس کی طرف سے جج کے باقی ارکان ادا کیے جائیں۔

1211 سلیمان بن حرب عماد بن زید عمرو بن دینار سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں کھڑ اتھا وہ اپنی سواری سے گر بڑا تو اس کی سواری نے اس کی گردن توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری سے عسل دواور دو کیڑ وں میں یا یہ فرمایا کہ اس کے دو کیڑوں میں کفن دواور نہ تو اس کو خو شبولگاؤاور نہ اس کا سر ڈھانپو۔ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا نہ اس کا سر ڈھانپو۔ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا

ساکا۔ سلیمان بن حرب ماد 'ایوب 'سعید بن جبیر' ابن عباس رضی اللہ عنہماسے روایت کرتے ہیں اس اثناء میں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ میں کھڑا تھا کہ اچانک وہ اپنی سواری نے اسکی گردن توڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس کو پانی اور بیری سے عنسل دو،اس کو دو کپڑوں میں کفن دواس کو خوشہونہ لگاؤ اور نہ اس کے سر کو ڈھانپو اور نہ اسے حنوط لگاؤ کیو نکہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن لبیک کہنا ہواا شھائے گا۔

باب ١١٢٠ محرم جب مرجائے تواس کی تجہیر و تکفین کے

طریقوں کا بیان۔

سے روایت کرتے ہیں ابراہیم 'ہشیم' ابوبشر 'سعید بن جبیر' ابن عباس اللہ علیہ وسلم کے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھااس کی او نثنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ مر گیااس حال میں کہ وہ محرم تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوپانی میں کہ وہ محرم تھار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کوپانی اور بیری سے عسل دواور دو کیڑوں میں اسے کفن دواور اسے خوشبونہ لگاؤاور نہ اس کاسر ڈھانیواور نہ اسے حنوط لگاؤاس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کولیک کہتا ہواا تھائے گا۔

باب ۱۲۵ الم میت کی طرف سے ججاور نذروں کے پوراکر نے کابیان اور مرد کا بی بیوی کی طرف سے جج کرنے کابیان۔ ۱۲۵ موسیٰ بن اسمعیل ابوعوانہ ابوبشر 'سعید بن جبیر 'ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں کہ جبینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی لیکن وہ جج نہ کر سکی اور عرض کیا کہ میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی آپ نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے جج کر اگر تیری ماں پر کوئی قرض ہو تا تو کیا تواسے ادانہ کرتی ؟ اللہ تعالیٰ کاحق تو اور بھی پورا کیے جانے کا مستق ہے۔

باب ۱۲۲۱۔ اس شخص کی طرف سے حج کرنے کا بیان جو سواری پر بیٹھ نہ سکے۔

1274۔ ابو عاصم 'ابن جرتے' ابن شہاب 'سلیمان بن بیار' حضرت ابن عباس' فضل بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ح (دوسری سند) موسیٰ بن اسلیمیل 'عبدالعزیز بن ابی سلمہ' بن شہاب' سلیمان بن بیار' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع کے سال قبیلہ شعم کی ایک عورت آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ پر اس حال میں جج فرض ہواہے کہ وہ ١٧٢٤ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبُرَهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ اَخُبَرُنَا اَبُوبِشُرِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا عَنِ اللهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَجُلًا عَنِ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْمِلُوهُ وَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ يَمَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ يَمَاتُ فَقَالَ بَمَاءٍ وَسِدر وَكَاقِنُوهُ فِي تُوبَيْنِ وَلَا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يُومُ الْقِيْمَةِ مُلَبَيّا۔

الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرُأَةِ - الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرُأَةِ - الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرُأَةِ - ١٧٢٥ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ اسْمِيلِ بَنْ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ عَنُهُمَا بَنْ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِلَّى النَّبِيِّ نَذَرَتُ ان تَحُجُّ فَلَمُ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتُ انَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجِّي عَنُهَا ارَايُتِ الْوَفَاتِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُهُ احْتُى بِالْوَفَاةِ - اللَّهُ فَاللَّهُ اَحَقُ بِالْوَفَاءِ - الْمُؤَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اَحَقُ بِالْوَفَاءِ - الْمُصُوا اللَّهُ فَاللَّهُ اَحَقُ بِالْوَفَاءِ -

١١٦٦ بَابِ الْحَجِّ عَمَّنُ لَّا يَسْتَطِيعُ الثَّبُونَ عَلَى الرَّاحِلَةِ۔

عَنُهُمَا قَالَ جَآءَ تِ امْرَأَةً مِّنُ خَثُعَم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى الْوَدَاعِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ آدُرَكَتُ آبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ لَا يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلُ يَقُضِى عَنُهُ أَلُ آحُجَّ عَنُهُ قَالَ نَعَمُ \_

117٧ عَلَيْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ الرّبُولِ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ مَالِكُ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ رَّضِي مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ رَّضِي يَسَادٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ رَّضِي اللّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضُلُ رَدِيُفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَآءَ تِ امُرَأَةً مِّنُ طَدُعُم فَحَعَلَ الْفَضُلُ يَنُظُرُ الِيُهَا وَتَنُظُرُ اللّهِ وَسَلّمَ فَحَعَلَ النّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ النّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ الْفَضُلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَا الْفَضُلِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَاكُ النَّيْقِ اللّهِ الدِّرَكَ ابِي الشِيِّ الْاحِرِ فَقَالَتُ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّهِ ادْرَكَتُ ابِي الشِيقِ الْاحِرِ عَنُهُ فَقَالَتُ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّهِ ادْرَكَتُ ابِي شَيْحًا عَنُهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْوَدَاعِ اللّهِ الْوَدَاعِ اللّهِ الْوَدَاعِ قَالَ نَعَمُ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

١١٦٨ بَابِ حَجّ الصِّبْيَانِ.

١٧٢٨ - حَدَّنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي اللهِ بُنِ آبِي يَزِيدُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُ مَا يَقُولُ بَعَثَنِي عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَلهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلهُ اللهُ عَلْمَ فِي اللهُ عَلْمَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧٢٩ حَدَّنَّنَا السُّحْقُ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْبُنُ آخِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَمِّهٖ اَخْبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُتْبَةَبُنِ

بہت بوڑھاہو گیاہے اور سواری پر سیدھابیٹے نہیں سکتا اگر میں اس کی طرف سے ج کروں تو کیا ج اداہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں!

باب ١٦٤ المورت كالبخ شوہركى طرف سے حج كر نيكابيان۔ ١٥٢ عبدالله بن مسلمه ، مالك ، ابن شہاب ، سلمان بن يبار ، عبدالله ، ابن عباس سے روايت كرتے ہيں كه فضل نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سوار تھے كه ايك عورت قبيله خعم كى آئى فضل اس كى طرف ديكھنے لگے اور وہ عورت ان كى طرف ديكھنے لگى نبى صلى الله عليه وسلم ان كارخ دوسرى طرف بھير ديے ، اس عورت نے عرض عليه وسلم ان كارخ دوسرى طرف بھير ديے ، اس عورت نے عرض كيايارسول الله ميرے باپ پر جج اس حال ميں فرض ہوا ہے كه وہ اپنى سوارى پر بيٹے نہيں سكا ، كيا ميں اس كى طرف سے جج كروں ؟ آپ سوارى پر بيٹے نہيں سكا ، كيا ميں اس كى طرف سے جج كروں؟ آپ نے فرمايا ہاں ايہ جمة الوداع كاواقعہ ہے۔

باب ۱۹۸۸ بچول کے ج کرنے کابیان (۱)۔

۸ عار ابوالعمان مهادین زید عبیدالله بن عبدالله بن انی یزید سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ کو کہتے ہوئے سناکہ مجھے نبی صلی الله علیہ وسلم نے سامان کے ساتھ مز دلفہ سے رات کے وقت بھیجا۔

۱۷۲۹۔ اسلحق 'یعقوب بن ابراہیم 'ابن شہاب کے بھینیج 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن عباس نے میداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ تھی پر سوار ہو کر آیااور بیان کیا کہ تھی پر سوار ہو کر آیااور

(۱) بچہ جب تک بالغ نہ ہو بالا جماع اس پر حج فرض نہیں ہو تا۔اگر بچین میں حج کر لیا توبیہ حج نفل ہو گاجس کا ثواب تو ملے گالیکن بالغ ہونے کے بعد اگر حج فرض ہونے کی شر انطایائی گئیں تواسقاط فرض کے لئے حج کرناہو گا۔ پہلا حج کافی نہیں ہو گا۔

مَسْعُودٍ أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ اقْبَلْتُ وَقَدُ نَاهَزُتُ الْحُلْمَ آسِيرُ عَلَى آتَان لِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَآَيْمٌ يُصَلِّى بِمِنْى حَتَّى سِرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنُهَا فَرَتَعَتُ فَصَفَفَتُ مَعَ النَّاسِ وَرَآءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِمَنْى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ۔

١٧٣٠ عَدُنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمْعِيُلَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ عَنِ السَّآئِبِ بُن يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِيُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْنُ سَبُع سِنِينَ.

المقسم بُنُ مَالِكِ عَنِ الْحُعَيْدِ بُنِ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا الْقَسِمُ بُنُ مَالِكِ عَنِ الْحُعَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيْزِ السَّعِثُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ يَقُولُ لِلسَّآئِبِ بُنِ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدُ حُجَّ بِهِ فِي تَقَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

النّسَآءِ قَالَ لِيُ الْحَمَّدُ النّسَآءِ قَالَ لِيُ الْحَمَدُ الْبُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ عَنُ اللّهُ عَنُهُ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ آذِنَ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنُهُ لِاَزُوَاجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِاَزُوَاجِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الجِرِحَجَّةِ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ فِي الجِرِحَجَّةِ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُفُنَ عُفُنَ الرَّحُمٰنِ۔

١٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بُنُ آبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِشَةِ بُنُ عَلَيْتُ عَنْ عَآئِشَةِ أُمِّ عَآئِشَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمُ يَارَسُولَ اللَّهِ آلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم منى ميں كھڑے ہوكر نماز پڑھ رہے تھے۔ ميں چلتار ہا يہاں تك كه صف اول كے سامنے سے گزر گيا پھر ميں گدھى پرسے اتراوہ چرتى رہى۔ ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پیچھے لوگوں كے ساتھ صف ميں شريك ہوگيا اور يونس نے ابن شہاب سے روایت كياكہ به حجتہ الوداع ميں ہوا۔

• ۱۷۳۰ عبدالر حمٰن بن یونس' حاتم بن اسلفیل' محمد بن یوسف' سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیااور اس وقت میری عمر سات برس کی ہو گی۔

ا ا ا ا ا ا عمرو بن زرارہ واقاسم بن مالک ، جعید بن عبدالرحلٰ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ العزیز کو سائب بن یزید سے میہ کہتے ہوئے سنا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان میں (بال بچوں) میں جج کرایا گیا۔

باب ۱۲۹- عور توں کے مج کرنے کا بیان اور مجھ سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہ مجھ سے ابراہیم 'انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے اپنے والد اور انھوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ حضرت عمر نے اپنے آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کو حج کرنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبدالر حمٰن کو جھیجا۔

۱۵۳۱ مسدد عبد الواحد عبیب بن الی عمره عائشہ بنت طلحہ ام المومنین حضرت عائشہ مرضی اللہ عنها سے روایت کرتی ہیں انھوں فی بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ اکیا ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوہ یا جہاد نہ کریں ؟ تو آپ نے فرمایا تمھارے لیے سب سے بہتر اور عمدہ جہاد حج مقبول ہے ، حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم سے بير سننے كے بعد ميں حج كو كبھى نه چھوڑوں گی۔

۳۳۵۱۔ ابوالعمان عماد بن زید عمرو ابو معبد (ابن عباس کے غلام)
حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ عورت صرف ایسے رشتہ دار کے ساتھ سفر کرے جس
سے ذکاح حرام ہو اور عورت کے پاس کوئی شخص نہ جائے، مگر اس
حال میں کہ اس کے پاس کوئی محرم موجود ہو۔ ایک شخص نے عرض
کیایار سول اللہ میں فلال اشکر میں جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کو
جانا چاہتی ہے آپ نے فرمایا توانی بیوی کے ساتھ جا۔

سال الله عبدان عباس الله عليه وسلم الله عليه وسلم النه جمس واپس موايت كرتے ہيں كه جب نبى صلى الله عليه وسلم النه جمين خيار كھا؟ موك توام سنان انصاريہ سے فرماياتم كوج سے كس چيز نے بازر كھا؟ الله نے جواب ديا كه فلال كے باپ يعنى مير ب شوہر نے اس كے پائى لاد نے كے دواونٹ تھے، ان ميں سے ايك پر وہ حج كے ليے گيااور دوسر اہمارى زمين ميں پائى پہنچا تا ہے۔ آپ نے فرمايار مضان ميں عمرہ كرنا ايك حج كے برابر يا مير ب ساتھ حج كے برابر ہے۔ ابن جرت نے عطاء سے روايت كيا ہے ميں نے ابن عباس سے سنا انھوں بے تبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا اور عبيد الله نے عبدالكر يم سے انھوں نے عباء سے انھوں نے عبار سے انھوں نے تبی صلى الله عليه وسلم سے روايت كيا۔

۵ ساکالہ سلیمان بن حرب شعبہ عبد الملک بن عمیر 'قزعہ (زیاد کے غلام) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے سااور انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ،یا کہا کہ چار باتیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں ،یا کہا کہ چار

فَقَالَ لَكُنَّ اَحُسَنُ الْجِهَادِ وَاَجُمَلُهُ الْحَجُّ حَجُّ مَّبُرُورٌ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَلَااَدَعُ الْحَجَّ بَعُدَ إِذْ سَمِعُتُ هذا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

ابُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرٍ عَنُ آبُوالنَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابُنُ زَيُدٍ عَنُ عَمُرٍ عَنُ آبِي مَعْبَدٍ مَّوُلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا ابُنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ اللَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ وَلَا يَدُخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ اللَّهِ إِلَّا وَ مَعَهَا مَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَّارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ اللهِ الذِي أُرِيدُ اللهِ الذِي أُرِيدُ اللهِ الذِي أُرِيدُ اللهِ الذِي أُرِيدُ اللهِ الذِي تُرِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذِي تُرِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٧٣٤ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ وَرَيْعِ اَخْبَرَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سَنَانِ الْالنَصَارِيَّةِ مَامَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتُ اَبُو فُلَانِ تَعْنِى زَوْجَهَا كَانَ الْحَجِّ قَالَتُ اَبُو فُلَانِ تَعْنِى زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاصِحَانِ حَجَّ عَلَى اَحَدِ هِمَا وَالاَخْرُ لَهُ نَاصِحَانِ حَجَّ عَلَى اَحَدِ هِمَا وَالاَخْرُ يَسَعِينَ اللهُ عَلَى اَحَدِ هِمَا وَالاَخْرُ لَيْ عَمْرَةً فِى رَمَضَانَ يَسُعِينَ ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ يَقُطِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ النَّيِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ اللّٰهِ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدِ الْحُرِيمِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ عَلِيهِ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّٰهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّامِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلُمْ وَلَيْهُ وَسُلَمْ وَسُلُمَ وَقَالَ عَبْدُهُ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسُو اللّٰهُ وَسَلَّمَ وَسُلُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلُمُ وَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَاللّٰهُ عَلْهُ وَسُلَمْ وَاللّٰهُ عَلْهُ وَلَمْ وَاللّٰ فَالَهُ عَلَيْهُ وَلَمَلَهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْ

٥ ٧٣٥ أَ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ قَرَّعَةَ مَوُلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا سَعِيْدٍ وَّعَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيُ عَشَرَةً

غَزُوةً قَالَ اَرُبَعٌ سَمِعُتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْقَالَ يُحَدِّ نُهُنَّ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُحَبْنَبِيُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُحَبْنَبِيُ وَانَقُنَنِي اَنُ لَا تُسَافِرَامُرَأَةً مَسِيْرَةً يَوُمَيُنِ وَانَقُننِي اَنُ لَا تُسَافِرَامُرَأَةً مَسِيْرَةً يَوُمَيُنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْدُومَحُرَم لَاصَوْمَ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْدُومَحُرَم لَاصَوْمَ يَوْمَيُنِ الْفِطُرِ وَالْاَضُحٰى وَلَا صَلَوٰةً بَعُدَ صَلوٰقَ بَعُدَ صَلوٰتَيُنِ بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ وَلَا صَلوٰةً بَعُدَ وَبَعُدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلعَ الشَّمُسُ وَلَا قَلْمَ السَّمُسُ وَلَا اللهَ تُلْفَةِ مَسَاجِدَ مَسُجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْاَقْصَى الْمَسَاجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِ الْاَقْصَى الْحَرَامِ وَ مَسُجِدِي وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى الْمَاسُونَ الْمَاسِونَ الْمَاسِونَ الْمَاسُونَ الْمُولِي اللهِ عَلَيْهِ مَسَاجِدَ مَسُجِدِ الْمَقْصَى الْمَدَرَامِ وَ مَسُجِدِي وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسُعِدِ الْاَقْصَى اللهَ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ مَسَاحِدَ مَسُولاً اللهُ عَلَيْهِ مَسَاحِدَ الْمَدَى السَّهُ الْمَاسُونَ الْمَاسِودَ الْمَاسِودَ الْمَاسُودَ الْمَاسِودَ الْمَاسِودَ الْمَاسُودَ الْمَاسُودَ الْمُعْمِدُ الْمَاسِودَ الْمَاسِودَ الْمَاسُودَ الْمُعُودِ الْمَوْمَ وَ مَسُعِدِ الْمَاسُودَ الْمُعَلِي الْمَاسِودَ الْمَاسُودَ الْمُعْمِدِ الْمُعْتَى الْمُعْمَالُونَ الْمَاسِودَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمَاسُودَ الْمُعْمِي اللْمَاسُودَ الْمَاسُودَ الْمُعْمِلِي اللْمُعُمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمَلْمَامِي الْمُعْمِي الْمِنْمُ الْمِنْ الْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِلِي اللّهُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْ

١١٧٠ بَاب مَنُ نَّذَرَالْمَشُيةَ إِلَى الْكُعْبَةِ. ١٧٣٦ حَدَّنَا ابُنُ سَلامِ اَخْبَرَنَا الْفَرَارِيُّ عَنُ حُمَيُدِ نِ الطَّوِيُلِ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى عَنُ انَس رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يُهَادِى بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاى شَيْحًا يَهُادِى اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبِ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنُ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي الْمَرَةُ اللَّهُ عَنُ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنُ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي الْمَرَةُ اللهُ اللَّهُ عَنُ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَذَا نَفُسَهُ لَعَنِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَا اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَا اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَا اللَّهُ عَنْ تَعُدِيبٍ هَا لَا اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ تَعْمِي اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ تَعُدِيبٍ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ تَعُذِيبٍ هَا اللَّهُ عَنْ تَعْمَلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

١٧٣٧ ـ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسٰى اَخْبَرَهُمُ هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيُحِ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ اَبِي اَيُّوبُ اَنَّ يَزِيدَ بُنَ ابِي اَيُوبُ اَنَّ يَزِيدَ بُنَ ابِي اَيُحْبَرِ حَدَّنَهُ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ اُخْتِي اَنُ عَنْ عَقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ اُخْتِي اَنُ السَّعَفْتِي عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتُ اُخْتِي اَنُ اَسْتَفُتِي اللهِ وَامَرَتَنِي اَنُ اَسْتَفُتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفُتِي لَهُ السَّلَامُ لِتَمْشِ وَلَتَرُكُ بُ قَالَ وَ كَانَ اَبُو النَّكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَمْشِ وَلَتَرُكُ بُ قَالَ وَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفَتَيْتُهُ كَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفَتَيْتُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِتَمْشِ وَلَتَرُكُ بُ قَالَ وَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفَتَيْتُهُ كَانَ اللهُ النَّذِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفَتَ اللهُ وَالْمَرْتُونُ عُقْبَةً \_

١٧٣٨ - حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيُجِ عَنُ يَرِيُدَ عَنُ ابِيُ عَنُ يَزِيُدَ عَنُ اَبِيُ الْتَحْدِيثَ عَنُ اَبِيُ الْخَدِيثَ عَنُ اَبِيُ

باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے ' مجھے وہ چار باتیں بہت پہند آئیں، اول یہ کہ کوئی عورت دودن کاسفر اس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہریا محرم نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عید الفطر اور عیداضیٰ کے دن روزے نہ رکھے۔ تیسرے یہ کہ دو نمازوں کے بعد نمازنہ پڑھے۔ لینی عصر کے بعد جب تک آ فقاب غروب نہ ہو جائے اور فجر کے بعد جب تک کہ آ فقاب طلوع نہ ہو جائے۔ چوتھے یہ کہ معجد حرام اور میری معجد اور معجد اقصیٰ کے سواکسی معجد کی طرف سامان سفر نہ باندھے۔

باب + 211- کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانے کابیان۔
۱۷۳۱- ابن سلام ، فزاری ، حمید طویل ، ثابت انس سے روایت
کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کود یکھاجواپ
بیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے
لوگوں نے عرض کیا اس نے پیدل چل کر کعبہ جانے کی نذر مانی تھی۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالی نفس کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بے نیاز
ہواوراس کو سوار ہو جانے کا تھم دیا۔

2 ساکا۔ ابراہیم بن موسیٰ 'ہشام بن یوسف' ابن جر نے 'سعید بن ابی ایوب' بزید بن ابی حبیب' ابوالخیر' عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میری بہن نے خانہ کعب تک پیدل جانے کی نذر مانی اور مجھے تھم دیا کہ میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کروں۔ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا پیدل چلے اور سوار بھی ہو جائے اور ابوالخیر ہمیشہ عقبہ کے ساتھ رہتے تھے۔

۸۳۷۔ ابوعاصم 'ابن جرتے' یکیٰ بن ابوب 'یزید 'ابوالخیر 'عقبہ سے (پیر حدیث)اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

١١٧١ بَابِ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ.

١٧٣٩ حدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا أَلِهِ النَّعُمَانِ حَدَّنَا ثَابِي الرَّحُمْنِ الْلَهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي الْأَحُولُ عَنُ اَنَسٍ رَّضِى اللَّهُ عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّنَ كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّنَ كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِّنُ كَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِينَ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِينَ عَبُدُ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِينَ عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَنْهُ اللَّهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَ لِيَتَّاحِ عَنْ اَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَامَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْحِدِ فَقَالُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُسْعِلِ فَامَلُوا النَّهُ لَلَهُ الْمُسُعِدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْعِدِ وَاللَّهُ الْمُسْعِدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْعِدِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْعِلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْعِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسُولِ اللَّهُ الْمُسُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِلِ اللَّهُ الْمُسْعِلِ اللَّهُ ا

عَنْ مَبُدِ اللهِ قَالَ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي اَحِي عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ عَنُ سَعِيْدِنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ مَابَيْنَ لَا بَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قَالَ وَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَارِثَةَ قَالَ وَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَالَ وَاتَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَارِثَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَارِثَةً وَلَا مَرْتُهُ وَيُهِ مَنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَقَتَ فَقَالَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَلُ

١٧٤٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبِهُ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنِ الْأَعُمَشِ

باب اے اا۔ مدینہ کے حرم کابیان (۱)۔

9 12 ا۔ ابوالعمان ' ثابت بن برید 'عاصم ' ابو عبد الرحمٰن احول ' انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، اس کا در خت نہ کا ٹا جائے اور نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے جس نے اس میں کوئی بدعت کی ' تواس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

۰ ۱۵۴-ابو معمر عبدالوارث ابوالتیاح انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پنچ اور معجد بنانے کا حکم دیا تو فر مایا اے بی نجار مجھ سے زمین کی قبہت لے لو انہوں نے کہا کہ اس کی قبہت ہم صرف اللہ سے لیس گے ، پھر مشر کین کی قبروں کے کھود نے کا حکم دیا۔ تو وہ کھود دی گئیں ، پھر ویرانے کے متعلق حکم دیا تو اس کو ہموار کیا اور در ختوں کے کا شخ کا حکم دیا تو وہ کاٹ ڈالے گئے اور معجد کے قبلہ کی سمت میں صف کے طور پر رکھ دیئے گئے۔

ا ۱۵۲۱ اسلعیل بن عبدالله 'برادر اسلعیل ' (عبدالحمید) سلیمان ' عبیدالله ' سعید مقبری ' حضرت ابو ہر برہ ہ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے دونوں سنگلاخ میدانوں کا در میانی مقام میری زبان سے حرام کیا گیا ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم بنی حارثہ کے پاس آئے تو فرمایا اے بن حارثہ میں سمجھتا ہوں کہ تم حرم کے باہر ہو گئے ' پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا نہیں بلکہ تم حرم کے باہر ہو گئے ' پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو فرمایا نہیں بلکہ تم حرم کے اندر ہو۔

۱۷۳۲ محمد بن بشار' عبدالرحمٰن 'سفیان' اعمش' ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا میرے

(۱) حفنیہ کی اور دیگر بعض اہل علم کی رائے ہیہ ہے کہ مدینہ کے حرم سے مراداس جگہ کاعظمت دالا ہونا ہے نہ ہیہ کہ وہ مکہ کی طرح حرم ہے اور نہ دہاں پر حدود حرم والے احکام جاری ہوں گے۔ حفنیہ کے تفصیلی دلاکل کے لئے ملاحظہ ہو (فتح الملہم ص۹۸ س، جسم عدة القاری ص۵۸۹ج م)

عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيُمِي عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ مَاعِنُدَنَا شَيءً اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِي كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَّابَيْنَ مَلَى اللَّهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيَكَةِ وَالنَّاسِ اَحُمَعِيْنَ لَايُقُبَلُ مِنْهَا صَرُفُ وَاحِدةً فَمَنُ اَحُفَرَ مُسلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالنَّاسِ وَقَالَ ذِمَّةُ اللَّهِ وَالْمَلْيُكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفُ وَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَة وَالنَّاسِ وَمُن تَوَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذُنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَة وَالنَّاسِ وَمُرفَّ وَلَا عَدُلُ وَمَن تَوَلَى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذُنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَة لَا عَدُلُ وَمَن تَولَى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذُنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنَة لَكُنه وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنه مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنهُ لَي مَنْ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنه مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعُنه لَي مَنْ وَالْعَلَى وَلَا عَدُلُ مَا عَدُلُ مَوْلِيهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنه مَوْلِكِهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنه مَوْلِكُ وَلَا عَدُلُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ اَحْمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنه مَا يَعْدُلُ اللَّهِ وَالْمَلْوَلَةُ وَلَا عَدُلُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَالْمَلْوَلُولُ اللَّهِ وَالْمَلْقِكَةِ وَالنَّاسِ الللَّهِ وَالْمَلْوَلُكَةً وَالنَّاسِ الْمَالِيْكِيْ الْمَلْقِي الْمَلْقِلُكُ وَالنَّاسِ الْمُعْمِيْنَ لَا لَهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْقِي فَاللَهُ الْمُولِي الْمُنْ الْمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْفِقُولُ الْمَلْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَلِي الْمُنْ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِلُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمَلْفِي الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْفِي الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيْهُ الْمُلْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ

١١٧٢ بَابِ فَضُلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَنَّهَا تَنُفِ النَّاسَ \_

١١٧٣ بَابِ الْمَدِيْنَةُ طَابَةً.

۱۷٤٤\_ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ قَالَ حَدَّثَنِیُ عَمُرُو بُنُ يَحُیٰی عَنُ عَبَّاسِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ اَبِیُ حُمَیُدٍ

پاس تو صرف الله کی کتاب اور نبی صلی الله علیه وسلم کایه صحفه ہے (جس میں لکھا ہے) مدینہ عائر سے لے کر فلال فلال مقامات تک حرم ہے جو مخص اس جگہ میں کوئی نئی بات نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تواس پرالله تعالی کی لعنت اور فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے 'نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفل اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جو شخص کسی مسلمان کا عہد توڑے 'اس پر الله اور فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے 'نہ تو اس کی فرض عبادت مقبول ہو گی اور نہ نفل اور جو شخص اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کرے تو اس پر الله تعالی اور اس کے تمام فر شتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہو گی اور نہ کوئی نفل عبادت ہے اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہو گی اور نہ کوئی نفل عبادت ہے اس کی نہ تو کوئی فرض عبادت مقبول ہو گی اور نہ کوئی نفل عبادت۔

باب ۲۷ الدمدینه کی فضیلت اور اس کابیان که وه برے آدمی کو نکال دیتاہے۔

سا ۱۷ ا عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکی بن سعید 'ابوالحباب 'سعید بن یار حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر جانے کا تھم دیا گیا ہے جو دوسر بے شہر وں کو کھا جائے گا' منافق لوگ اس کو یثر ب کہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے اور بر بے لوگوں کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوے کامیل دور کرتی ہے۔

باب ۱۷ ادمدینه طابه ب (۱) د

' ۱۷۴۴۔ خالد بن مخلد 'سلیمان 'عمر و بن کیلیٰ عباس بن سہل بن سعد' ابو حمیدر ضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں سے واپس آئے

(۱) صحیح مسلم کی روایت کے مطابق"طابہ "مدینہ کابی نام خوداللّد تعالیٰ نے رکھا ہے۔اور علاء نے لکھا ہے کہ مدینہ کی مٹی، آب وہوااور وہاں پائی جانے والی ایک خاص قتم کی خوشبو کی وجہ سے بیہ نام رکھا گیا۔اس کے علاوہ بھی مدینہ کے کئی نام ہیں طیبہ،مطیبہ،مسکینہ، دار، جابر، مجبور، منیرہ،یٹر ب،مدری،محبوبہ وغیرہ۔بعض حضرات نے مدینہ کے ناموں کی تعداد جالیس لکھی ہے۔(فتح الباری ص ۱۵،ج ۴)

رَّضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَبُوكَ حَتَّى اَشُرَفُنَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ تَبُوكَ حَتَّى اَشُرَفُنَا عَلَيهِ المَّهِ اللهِ عَلَيهِ المَّهِ عَلَى المُدِينَةِ فَقَالَ هذه طَابَةً .

١٧٤ إِ بَابِ لَابَتَى الْمَدِينَةِ.

١٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْجَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَالهُ كَانَ يَقُولُ لَوْرَايُتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَاذَعَرُتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.

آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ سُفَيَانَ بُنِ آبِيُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ سُفَيَانَ بُنِ آبِيُ زُهَيْرِ رَّضِيَ اللّهُ عَنُهُ آنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَاتِي قَومٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمُ وَمَنُ اطَاعَهُمُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمُ لَو كَانُوا يَعُلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَاتِي قَومٌ

یہاں تک کہ جب مدینہ کے قریب پنچے تو آپ نے فرمایا یہ طابہ ہے۔

باب ٢٧ ا ا ـ مدينه ك دونول پقر حيلي ميدانول كابيان ـ ١٥٣٥ عبدالله بن يوسف الك ابن شهاب سعيد بن ميتب حضرت ابو هر ريَّة سے روايت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كه اگر ميں مدينه ميں جرن كوچر تا مواد يكھول تواس كونه ڈراؤل ـ كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه اس ك دونول پقر يلے ميدانوں ك در ميان كا حصه حرام ہے ـ

باب 20 اا۔ اس مخص کابیان جومدینہ سے نفرت کرے۔
۲ میں ابوہر برہ فلا سعید بن میتب ابوہر برہ سے دورہ کا سعید بن میتب ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم لوگ مدینہ کواچھے حال میں چھوڑو گے۔ پھر وہاں وحثی جانور یعنی در ندے اور چرندے ہی چھا جا ئیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک لے جائیں تو وہاں صرف وحثی جانور پائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر چہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر چہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے ، پھر جب شنیۃ الوداع پر چہنچیں گے تواہے منہ کے بل گر جائیں گے ۔

2 12 ا۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک' ہشام بن عروہ' عروہ' عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ملک یمن فتح ہوگا، ایک جماعت سواری کے جانوروں کو ہا تکتی ہوئی آئے گی اور وہ لوگ اپنی گھر والوں کو اور ان کو، جوان کا کہنا مانیں گے لاد کرلے جائیں گے حالا نکہ اگروہ جانے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھااور ملک شام فتح ہوگا ایک جماعت سواری کو ہا تکتی ہوئی آئے گی اور اپنے گھر والوں کو اور کہا مانے والوں کو لاد کرلے جائیں گے ، حالا نکہ اگر انھیں معلوم ہو تا تو

يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهُلِيهِمْ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ
وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمُ لَوُكَانُوا يَعُلَمُونَ
وَيُفُتُحُ الْعِرَاقُ فَيَاتِي قَوُمٌ يُبِسُّونَ
فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهُلِيهِمُ وَمَنُ اَطَاعَهُمُ
وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمُ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُونَ \_

١٧٢٦ بَابِ الْإِيْمَانُ يَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ. ١٧٤٨ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّئَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّئَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّئَنَا اللهِ عَنُ اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّئِنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنُ جُفُصٍ بُنِ خُبَيْبٍ بُنِ عَبُد الرَّحُمْنِ عَنُ حَفُصٍ بُنِ عَاصِم عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنُهُ اَنَّ عَاصِم عَنُ آبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنهُ اَنَّ وَسُلَمَ قَالَ اِنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَارِزُ اللّٰي الْمَدِينَةِ كَمَاتَازِرُ الْحَيَّةُ اللهِ حُحُرها.

١١٧٧ بَابِ إِنَّمِ مَنُ كَادَ اَهُلَ الْمَدِينَةِ.

1 ٧٤٩ ـ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ حُرِيُثٍ آخُبَرَنَا الْفَضُلُ عَنُ جُعَيْدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ الْفَضُلُ عَنُ جُعَيْدٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِدًا رَّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيدُ اللهُ النَّمَا عَ كَمَا يَنُمَا عُ اللهُ الْمَاعُ اللهُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَلْحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَآءِ ـ الْمَلْحُ فِي الْمَآءِ ـ الْمَاءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَاءَ عَلَيْهُ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَاءَ ـ الْمَاءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَاءَ ـ الْمَآءَ ـ اللهُ الْمُآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَآءَ ـ الْمَاءَ ـ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ  اللهُ ١٧٨ بَابِ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ ـ

١٧٥٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 حَدَّثَنَا ابُنُ شِهَابٍ قَالَ اَخُبَرَنِی عُرُوةُ
 سَمِعُتُ اُسَامَةَ رَضِی الله عَنه قَالَ اَشُرَفَ

مدینہ ان کے لیے بہتر تھااور عراق فتح ہوگا توایک جماعت سواری کا جانور ہا نکتی ہوئی آئے گی اور وہ اپنے گھر والوں کو جوان کی بات مانیں گے ان کو سوار کر کے لے جائیں گے حالا نکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھااگر وہ جانتے۔

### باب۲۱دادایمان مدینه کی طرف سمك آئے گا۔

۱۱۳۸ ابراہیم بن منذر' انس بن عیاض' عبیدالله' خبیب بن عبدالر حلٰ دخص بن عاصم' حضرت ابوہر رہ رضی الله عنه سے مبدالر حلٰ دخص بن عاصم' حضرت ابوہر رہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آتا مرح سانپ این بل میں سمٹ آتا ہے۔ ()۔

باب عاد الل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ کا بیان۔

9 12/4 حسین بن حریث فضل جعید عائشہ بنت سعد سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ سے جو شخص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اہل مدینہ سے جو شخص بھی فریب کرے گاوہ اس طرح گھل جائے گاجس طرح نمک پانی میں تھل جاتا ہے۔

باب ۸ کاا۔ مدینہ کے محلوں کابیان۔

اسامہ سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک اوٹے مکان (محل) پر چڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ سے علم سکھنے کے لئے اور آپ کی زیارت کے لئے مدینہ آتے تھے۔ صحابہ، تابعین اور تیج تابعین کے زمانے میں ان کی اقتداء کرنے کے لئے مدینہ آتے رہے۔ اور اس کے بعد قیامت تک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے اور مبارک کی زیارت کے لئے اور مبارک کی زیارت کے لئے دینہ آتے رہیں گے اور قیامت کے قریب بھی مدینہ منورہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہوگا۔ (فتح الباری ص ۷۵، جسم)

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى اُطُمٍ مِّنُ اطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَا مِ تَرَوُنَ مَاأَرَى اِنِّى لَاَرَى اِنِّى لَاَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ حِلَالَ الْمُيُوتِكُمُ كَمَوَاقِعَ الْقَطُرِتَابَعَةً مَعَمَرٌ وَسُلَيُمْنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١١٧٩ بَابِ لَايَدُخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِيْنَةَ. ١٧٥١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ عَنُ اَبِيُ بَكْرِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدُخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعُبُ المَسِيحِ الدِّجَّالِ لَهَا يَوُمَثِذٍ سَبُعَةُ اَبُوَابِ عَلَى كُلَّ بَابٍ مَّلَكَانِ. ١٧٥٢ ـ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نُعَيُمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْمُحْمِرِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلْئِكَةٌ لَّا يَدُخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ \_ ١٧٥٣ \_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ حَدَّثَنَا ٱبُوُعَمُرِو حَدَّثَنَا اِسُحْقُ حَدَّنَّنِيُ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُسَ مِنُ بَلَدِ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ

كَافِرٍ وَّمُنَافِقِ - اللهِ مُنَافِقِ - اللهِ مُنَافِقِ - المُكَثَرِ حَدَّئَنَا لَكُيْرِ حَدَّئَنَا اللهِ مُن بُكُيْرٍ حَدَّئَنَا اللهِ مُن عَنْ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ اَلَّ الْحُدرِيِّ رَضِيَ اللهِ بُنِ عُتُهُ قَالَ ابَا سَعِيُدِنِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

لَيُسَ لَهُ مِنُ يِّقَابِهَا نَقُبُ إِلَّا عَلَيُهِ الْمَلَاثِكُةُ صَآفِيَنَ يَحُرُ سُونَهَا ثُمَّ تَرُجُفُ الْمَدِيْنَةُ

بَاهُلِهَا ئَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخُرِجُ اللَّهُ كُلَّ

دیکھ رہا ہوں میں تمھارے گھروں کے در میان فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں 'جس طرح بارش کے قطروں کے گرنے کی جگہ معمر اور سلیمان کثیرنے زہری سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

#### باب۹۷۱-د جال مدینه میں داخل نه ہو گا۔

ا ۱۷۵ عبد العزیز بن عبد الله 'ابراہیم بن سعد اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے وہ ابو بکر سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینہ میں مسے دجال کاخوف داخل نہ ہوگا اس زمانہ میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر دو فرشتے ہوں گے۔

1201۔ اسلحیل' مالک' نعیم بن عبداللہ مجر' حضرت ابوہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں انھول نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے وہاں نہ تو طاعون اور نہ د جال داخل ہوگا۔

سادے الدار اہم بن منذر 'ولید 'ابو عمر و 'اسحاق 'انس بن مالک 'بی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو د جال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ کہ وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی مگر انی کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر تین بار کانے گا اللہ تعالی ہر کا فراور منافق کو وہاں سے باہر کر دے گا۔

۱۷۵۴۔ یکیٰ بن بکیر 'لیٹ' عقیل 'ابن شہاب' عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ 'حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی اس میں سے بھی بیان کیا کہ دجال مدینہ کی ایک

حَدِّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْنًا طَوِيُلَا عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فِيُمَا حَدَّنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ قَالَ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدُخُلُ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السَّبَاخِ بِالمَدِينَةِ فَيَخُرُجُ اليهِ يَوُمَيْدٍ رَجُلُ السِّبَاخِ بِالمَدِينَةِ فَيخُرُجُ اليهِ يَوُمَيْدٍ رَجُلُ السِّبَاخِ بِالمَدِينَةِ فَيخُرُجُ اليهِ يَوُمَيْدٍ رَجُلُ السِّبَاخِ النَّاسِ فَيقُولُ السِّبَاخِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينَة فَيُولُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينَة فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينَة فَولُونَ فَى الْاَمْرِ فَيَقُولُونَ فَى الْاَمْرِ فَيَقُولُونَ اللهِ مَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينَة وَاللهِ الشَيْعُونُ فِى الْاَمْرِ فَيَقُولُونَ اللهِ مَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلْكَانُتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِينَ يُحِينَ يُحَيِيهِ وَاللهِ مَا لَيْوُمَ فَيَقُولُ مَنْ يَقُولُ مَا يُنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا لَيْوُمَ فَيَقُولُ عَيْنَ يُحْمِيهِ وَاللهِ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١٨٠ بَابِ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ.
١٧٥٥ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ عَبَّاسٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ
الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِر رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءُ اَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَةً عَلَى الْإِسُلامِ
فَجَآءَ مِنَ الْغَدِ مَحُمُومًا فَقَالَ اَقِلْنِي فَابِي
قَلَاتَ مِرَارِ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِي خَبَنَهَا
وَيَنُصَعُ طَيْبَهَا۔

1۷0٦ - حَدَّنَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُكِمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيُدَ قَالَ سَمِعُتُ زَيُدَ بُنَ ثَابِتٍ رَّضِى اللَّهُ عَنُهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

کھاری زمین پر آئے گااور اس پر مدینہ کے اندر داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گاجو بہترین لوگوں میں ہوگا۔ اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی د جال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے۔ د جال کہے گا بتاؤاگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میرے معاملہ میں شخصیں شک تو نہ ہوگا، لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس کو قتل کر دے گا جہ وہ اس کو زندہ کر دے گا جب وہ اس سے کو زندہ کر دے گا جہ اس سے کو زندہ کر دے گا تو وہ شخص کہے گا بخدا آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ حال معلوم نہ تھا تو وہ ی د جال ہے پھر د جال کہے گا کہ میں اسے قتل کر تاہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگی۔

باب • ۱۱۸ مدینه برے آدمی کودور کردیتاہے۔ ۱۷۵۵ عبر و بن عباس عبدالرحلن سفیان محمد بن منکدر 'جابر سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام پر بیعت کی اس کے دوسر بے دن اس حال میں آیا کہ بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے آکر عرض کیا کہ میری بیعت فنح کر دیجے ۔ آپ نے تین بارا نکار کیا اور فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کچیل کودور کر لیتی اور خالص کور کہ لیتی ہے۔

1201۔ سلیمان بن حرب 'شعبہ 'عدی بن ثابت 'عبداللہ بن بزید 'زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف روانہ ہوئے' تو آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت (منافقین) واپس ہوگئ 'تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اور بعض نے کہا کہ ہم ان کو قتل نہیں کریں گے چنا نچہ یہ آیت فحمالکم فی المنافقین فئتین النہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ برے آدمیوں کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے' جس طرح

۱۱۸۱ بَابِ۔

1۷0٧ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُّحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَهُبُ بُنُ حَرِيْرٍ حَدَّنَنَا آبِيُ سَمِعُتُ يُونُسَ عَنِ النِّي سَمِعُتُ يُونُسَ عَنِ النِّي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي اللهِ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى الله عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى الله عَنْهُ عَنْهُ اجْعَلُ صَلَّمَ قَالَ الله مَّ اجْعَلُ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ بَالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ بَالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلُتَ بِمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ بَابَعَةً عُثْمُنُ بُنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

١٧٥٨ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ انَسٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنُ سَفَرٍ فَنَظَرَ إلى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَآبَةٍ حَرَّكَهَا مِنُ حُبِّهَا \_

١١٨٢ بَابِ كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُعُرَى الْمَدِينَةُ \_

۱۱۸۳ بَاب\_

١٧٦٠ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ عُبَيُدِ
اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّئَنِى خُبَيُبُ بُنُ عَبُدِ
الرَّحُمْنِ عَنُ حَفُصِ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ
رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب١٨١- (بدباب ترجمة الباب عالي ع)

2011 عبدالله بن محمر 'وجب بن جریر 'جریر ' بونس ' ابن شہاب ' حضرت انس " بی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یااللہ مکہ میں جو برکت تونے رکھی ہے 'مدینہ میں اس سے دو چند برکت عطا فرما۔ عثان بن عمر نے یونس سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

۱۷۵۸۔ قتیمہ، اسلعیل بن جعفر عمید انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تواپی سواری تیز چلاتے اور اگر کسی دوسرے جانور پر سوار ہوتے تواس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے۔

باب ۱۱۸۲ مدینه حجوز نے کو نبی صلی الله علیه وسلم کا ناپسند فرمانے کابیان۔

1209۔ ابن سلام' فزاری' حمید طویل' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب میں منتقل ہوناچاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑے جانے کو ناپند کیا۔ اور فرمایا کہ اے بنی سلمہ کیا تم اپنے قد موں کا ثواب نہیں چاہتے' تووہ لوگ وہیں رہ گئے۔

باب ١١٨٣- (يد باب ترجمة الباب سے خالى م

۱۷-۱- مسدد کی عبیداللہ بن عمر خبیب بن عبدالرحل محف بن عاصم محضرت ابو ہر میرہ فلم سے روایت کرتے ہیں عاصم محضرت ابو ہر میرے میرے مسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے گھراور میرے منبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ (۱) ہے اور میر امنبر میرے حوض پرہے۔

(۱) جنت کے باغ سے مرادیا تو تشبیہ ہے کہ نزول رحت اور حصول سعادت میں جنت کی طرح ہے یا معنی یہ ہے کہ اس جگہ کی عبادت جنت تک لے جانے والی ہے۔ یا حقیقی معنی مراد ہے کہ بعینہ یہی جگہ جنت سے دنیا میں منتقل کی گئی ہے یا یہ کہ آخرت میں جنت کی طرف منتقل کر دی جائے گی اور جنت کا باغ بنادی جائے گی۔ اور منبر کے حوض پر ہونے کا ایک معنی یہ کہ ای طرح وہاں بھی منبر ہوگایا یہ کہ بعینہ یہی منبر وہاں بھی موگا ور حوض کو ٹر پر رکھا جائے گا (فتح الباری ص ۸۰ج م)

قَالَ مَابَيُنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوُضَةً مِّنُ رِّيَاضِ الْحَنَّةِ وَمِنْبَرِى عَلَى حَوْضِى \_

1۷٦١ حَدَّثَنَا عُبَيُدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالُتُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وُعِكَ آبُوبَكُر وَبِلالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ آبُوبَكُر وَبِلالُ فَكَانَ آبُوبَكُر إِذَا آحَذَتُهُ الْحَمَّى يَقُولُ كُلُّ امْرِيءٍ مُصَبَّحٌ فِي آهلِهِ: وَالْمَوْتُ آدُنَى مِنُ الْمِرِيءِ مُصَبَّحٌ فِي آهلِهِ: وَالْمَوْتُ آدُنِي مِنُ شِرَاكَ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالًا إِذَا أَقُلِعَ عَنْهُ الْحَمَّى يَثُولُ:

ٱلاَلَيْتَ شِعْرِى هَلُ ٱبِيُتَنَّ لَيُلَةً بِوَادٍوَّحَوُلِيُ الْكَلَةُ بِوَادٍوَّحَوُلِيُ الْكَلَةُ بِوَادٍوَّحَوُلِيُ الْكَلَةُ بِوَادٍوَّحَوُلِيُ

وَهَلُ اَرِدَنُ يَّوُمًا مِيَّاهَ مَحِنَّةً: وَهَلُ يَبُدُونَ لِيُ شَامَّةً وَطَفِيُلُ

قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنُ شَيْبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَعُتَبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَاللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَعُتَبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَالْمَنْ ارْضِنَا إلَى وَالْمَيْنَةَ بُنَ خَلْفِ كَمَا اَخْرَ جُونَا مِنْ ارْضِنَا إلَى ارْضِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ إلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحْبِنَا مَكَّةَ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ فِي مُدِّنَا وَصَحِحُهَا لَنَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا إلَى الْجُحْفَةِ قَالَتُ وَصَحِحُهَا لَنَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا إلَى الْجُحُفَةِ قَالَتُ وَصَحِحُهَا لَنَا وَانْقُلُ حُمَّاهَا إلَى الْجُحُفَةِ قَالَتُ وَطَيْمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي اَوْبَا ارْضِ اللّهِ قَالَتُ وَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي نَحُلًا يَعْنِي مَآءً احِنَا وَ فَي مُدَالًا لَكُونُ اللّهِ قَالَتُ فَكَانَ بُطْحَالُ يَحْرِي نَحُلًا يَعْنِي مَآءً احِنَا وَ اللّهِ قَالَتُ فَكَانَ بُطْحَالُ يَحْرِي نَحُلًا يَعْنِي مَآءً احِنَا وَاللّهِ اللّهِ الْمَالِيَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

١٧٦٢ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ حَنْ جَكْدٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ حَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالِ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالُ اللَّهُمَّ ارُزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلُ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ زُرَيْع عَنُ رَّوْح بُنِ الْقَسِمِ عَنُ زَيْدِ وَقَالَ ابْنُ أَرْزَيْع عَنُ رَّوْح بُنِ الْقَسِمِ عَنُ زَيْدِ ابْنِ السَّلَمَ عَنُ أُمِّهِ عَنُ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحُوهً وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحُوهً وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحُوهً وَقَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحُوهً وَقَالَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَتُ سَمِعْتُ عُمَرَ نَحُوهُ وَقَالَ

١١ ١٤ عبيد بن استعيل ابواسامه الشام عروه عفرت عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے توابو بکر اور بلال کو بخار آگیا اور ابو بکر کو جب بخار آتا توبه شعر براهة بر فخف این گرمین صبح كرتا ہے۔ حالا نکہ موت اس کی جو توں کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال كاجب بخار اترتا توبلند آواز سے يه شعر يز هة مكاش ميں وادى مکہ میں ایک رات پھر رہتا اس حال میں کہ میرے اردگرد اذخر اور جليل گھاس ہوتی محاش میں ايك دن مجنه كاپانی پی ليتااور كاش میں شامه اور طفیل کو پھر دیکھ لیتا۔ "کہایا الله شیبه بن ربیعه اور عتبه بن ربیعہ اور امید بن خلف پر لعنت کر 'جس طرح ان لوگول نے ہم کو ہمارے وطن سے وہاکی زمین کی طرف د تھلیل دیا۔ یہ س کرنبی صلی الله عليه وسلم نے بيه دعا فرمائي ياالله جمارے دلوں ميں مدينه كى محبت پداکر۔جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے یااس سے زیادہ (محبت پیدا كر) يا الله جمارے صاع اور جمارے مديس بركت عطاكر اور يہال كى آب و ہوا ہمارے مناسب کر اور اس کے بخار کو بھفہ کی طرف منتقل ی کرےاکشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تووہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وباوالی زمین تھی اور وہاں بطحان ایک نالہ تھا جس سے بہت بدبودارياني تحورا تحورا بهتار هتا\_

اسلم این والد سے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں اسلم این والد سے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے دعاکی کہ یااللہ مجھے این راستہ میں شہادت نصیب کراور مجھے این راستہ میں شہادت نصیب کراور مجھے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے اور ابن زریع نے بواسطہ روح بن قاسم زید بن اسلم کی مال نے حفصہ بنت عمر کا قول نقل کیا کہ میں نے عمر سے سنااور اسی طرح حدیث بیان کی اور ہشام نے زید سے انھوں نے این والد سے انھوں نے معرت حضرت حضرت عمر کو کہتے ہوئے حضرت حضرت عمر کو کہتے ہوئے

سنا\_

هِشَامٌ عَنُ زَيْدٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ حَفُصَةَ سَمِعَتُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنهُ \_

# كِتَابُ الصَّوْمِ

١١٨٤ باب و جُوبِ صَوْم رَمَضَانَ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى يَاتُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَاتُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ الصِيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّى مُتَقَوُن ـ

١٧٦٣ ـ حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ ابْنُ جَعُفَرَ عَنُ اَبِي سُهَيلُ عَنُ اَبِيهِ عَنُ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدُ اللهِ اَنَّ اَعُرَابِيًّا جَآءَ اِلْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَآثِرَ الرَّاسِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مِنَ اللهُ عَلَيْ مِنَ اللهُ عَلَى مِنَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُوةِ فَقَالَ الصَّلُواتِ الْحَمُسَ اللهُ عَلَى مِنَ الطَّيْامِ فَقَالَ الصَّلُوةِ مَنْ اللهُ عَلَى مِنَ الطَّيْامِ فَقَالَ الصَّلُوقِ مَنْ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكُوةِ الصَيّامِ فَقَالَ شَهُرَ رَمَضَانَ اللهُ عَلَي مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى مِنَ اللهُ عَلَي مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَي مِنَ اللهُ عَلَي مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكُوةِ فَقَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي مِنَ الزَّكُوةِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ الْعُلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٧٦٤ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيُلُ عَنُ أَيُّوْبَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَآءَ وَامَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبُدُاللَّهِ لَايَصُومُهُ إِلَّا اَنُ يُوافِقَ تُرِكَ وَكَانَ عَبُدُاللَّهِ لَايَصُومُهُ إِلَّا اَنُ يُوافِقَ

## روزے کا بیان

باب ۱۱۸۳۔ رمضان کے روزوں کے فرض(۱) ہونے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اے ایمان والو! تم پرروزے فرض کیے گئے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔

سلا کا۔ قتید بن سعید اسلعیل بن جعفر ابو سہیل اپنے والد سے وہ طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااس کے بال انجھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیایارسول اللہ ہمیں بنایئے کہ ہم پراللہ نے کتی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا پانچ نمازیں سیکن اگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے، پھراس نے عرض کیا کہ ہمیں بنایئے کہ کتنے روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور مضان کے روزے اللہ سان اگر تو نفل ہو میں اللہ تفایل کے میں بنایئے کہ اللہ علیہ وسلم نے اس شرائع اسلام بنادیئے اس محض نے کہا فتم ہم اس اللہ حسلی اللہ قات کی جس نے آپ کو باعزت بنایا میں اس سے نہ تو پچھ زیادہ کروں گا دار نہ اس سے کم کروں گا ہو اللہ تعالی نے ہم پر فرض کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محض کا میاب ہے اگر اپنے قول میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محض کا میاب ہے اگر اپنے قول میں سیار ہایا یہ فرمایا کہ وہ محض جنت میں جائے گا اگر سیا ہے۔

۲۵ استدو اسلحیل ابوب نافع ابن عراب روایت کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کاروزہ رکھااور اس کے روزے کا حکم دیا۔ جب ماہر مضان کے روزے فرض ہوئے او چھوڑ دیا گیااور عبداللہ اس دن روزہ نہ رکھتے ، مگر جب ان کے روزہ کے دن آ پڑتا تورکھ لیتے (جس دن ان کوروزہ رکھنے کی عادت ہوتی اگر اس

(۱)روزوں کی فرضیت ۴ ہجری میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق اس سے پہلے یوم عاشورہ کاروزہ فرض تھابعد میں اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔

صُوْمَةً .

دن پرجاتاتور کھ لیتے)۔

1770 حَدَّنَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْكُ عَنَ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ إِنَّ عِرَاقَ بُنَ مَالِكِ حَدَّنَةً اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتُ تَّصُومُ يَوْمَ عَالَى عَنْهَا قَالَتُ إِنَّ قُرَيْشًا كَانَتُ تَّصُومُ يَوْمَ عَالَى اللَّهِ عَنْهَ المَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمُضَانُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصِيَامِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَآءَ اَفُطَرَ \_

١١٨٥ بَابِ فَضُلِ الصَّوْمِ \_

٦٧٦٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ
عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةً
رَضِى اللَّهُ عَنُهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَّامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَحُهَلُ
وَإِنِ امْرُوَّا قَاتَلَهُ أَوْشَاتَمَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَآئِمٌ
مَّرَّتَيْنِ وَالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَحَلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ
اطَّيَبُ عِنُدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنُ رِيْحِ الْمِسُكِ يَتُرُكُ
طَعَامَةً وَشَرَابَةً وَشَهُوتَةً مِنُ آجُلِى الصَّيَام لِيُ
و أَنَا آجُزِى بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشُرِ آمُثَالِهَا۔

١١٨٦ بَابِ الصَّوْمُ كَفَّارَةً.

421- قتیه بن سعید الیث یزید بن الی حبیب عراق بن مالک عروه حفرت عائشه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی اس کے روزوں کا حکم دیا بہال تک کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرعایا جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

### باب ۱۸۵ ار روزول کی فضیلت کابیان۔

الا ۱۵ ا عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' ابو الزناد' اعرج' حضرت ابوہر ہے اللہ صلی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے ' اس لیے نہ تو ہری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی مخف اس سے جھڑا کرے یاگائی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں ' دوبار کہہ دے میم ہاں ذات کی جس کے قیفہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو ذات کی جس کے قیفہ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ کھانا بینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیا ہوں اور نیل اس کا بدلہ دیا ہوں اور نیل دس گناملتی ہے۔

باب۱۸۲۱دوزه گنامون کا کفاره ہے۔

۱۲۱- علی بن عبداللہ 'سفیان' جامع' ابو واکل' حذیفہ 'حضرت عرِّ فی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیثیں کس کو زیادہ یار جنری اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیثیں کس کو زیادہ یار جو فیفہ نے کہا ہیں نے آپ کو کہتے ہوئے ساکہ انسان کی آز مائش اس کے بال بچوں اور اس کے مال اور پڑوسی ہیں ہوتی ہے۔ نماز روزہ اور صدقہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت عرِّ نے فرمایا ہیں اس کے متعلق نہیں پوچھا ہوں میں تواس کے متعلق پوچھ مراب ہوں میں تواس کے متعلق پوچھ کر جا ہم ہوں جو کہا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے پوچھا کھولا جائے گایا توڑا جائے گا؟ کہا توڑا جائے گا۔ کہا کہ اس کے جائے گا اور بید اس لا کی نہ ہوگا کہ قیامت تک بند ہو، ہم لوگوں نے جائے گا اور بید اس لا گی نہ ہوگا کہ قیامت تک بند ہو، ہم لوگوں نے

قَالَ ذَاكَ اَجُدَرُ اَنُ لَا يُغُلَقَ اِلَى يَوُمِ الْقِيامَةِ فَقُلْنَا لِمَسُرُوقِ سَلُهُ اَكَانَ عُمَرُيَعُلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَالَةُ فَقَالَ نَعَمُ كَمَا يَعُلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ـ فَسَالَةُ فَقَالَ نَعَمُ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ـ فَسَالَةُ فَقَالَ نَعَمُ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ـ فَسَالَةً فَقَالَ نَعَمُ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٧٦٨ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ الْبُنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّنَنِى آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ الْبُنُ بِلَالِ قَالَ حَدَّنَنِى آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ رَّضِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْحَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدُخُلُ مِنُهُ الصَّآئِمُونَ لَهُ الرَّيَّانُ يَدُخُلُ مِنُهُ اَحَدًّ غَيْرُ الصَّآئِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدُخُلُ مَنُهُ اَحَدًّ غَيْرُ هُمُ يُقَالُ اَيْنَ الصَّآئِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدًّ غَيْرُهُمُ فَإِذَا دَخَلُوا الْعُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدًّ عَيْرُهُمُ فَإِذَا دَخَلُوا الْعُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ مِنْهُ اَحَدًّ عَيْرُهُمُ مَا فَإِذَا دَخَلُوا الْعُلِقَ فَلَمُ يَدُخُلُ

مَعُنُّ قَالَ حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَيُ مَعُنُّ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنُهُ اللهِ نُودِي مِنُ اللهِ نُودِي مِنُ اللهِ نُودِي مِنُ اللهِ نُودِي مِنُ اللهِ نُودِي مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ عَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ عَلَيْ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ كَانَ مِنُ اللهِ الصَّلوةِ وَمَنُ عَنْهُ اللهِ الصَّلَةِ وَمَنُ عَلَيْ مِنُ اللهِ الصَّلَةِ وَمَنُ عَلَيْهِ اللهِ الصَّلَةِ وَمَنُ عَلَيْ مَنُ اللهُ عَنْهُ بِابِي الصَّلَةِ وَمَنُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ بِابِي السَّلَقِ اللهِ الصَّلَةِ وَمَنُ عَلَيْ اللهِ مَاعَلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَلِكَ الْابُوابِ الصَّلَةِ اللهِ الصَّلَةِ مَنْ اللهُ عَنْهُ بِابِي الصَّلَةِ وَالْمَ اللهِ الصَّلَةِ وَاللهُ عَنْهُ بِابِي السَّلَةِ اللهِ الصَّلَةِ وَاللهُ عَنْهُ بِابِي اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ الصَّلَةِ وَاللهُ مَاعَلَى مَنُ دُعِي مِنُ بَلِكَ الْابُوابِ الصَّلَةِ اللهُ اللهِ الصَّلَةُ عَلَى اللهِ الصَّلَةُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُولِ اللهُ اللهِ الصَلْقَالُ اللهِ الصَلْفَالُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المَالِكُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المَالِمُ المَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۱۸۸ بَاب هَلُ يُقَالُ رَمَضَانُ اَوُشَهُرُ رَمَضَانَ وَمَنُ رَّاى كُلَّهُ وَاسِعًا وَّقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ

مسروق سے کہا کہ ان سے پوچھو آیا عمرٌ جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟ مسروق نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا ہاں! جس طرح انھیں کل دن کے بعدرات آنے کا یقین ہے۔

باب ١٨٥١ روزه دارول كے لئے ريان ہے۔

۱۸ کا۔ خالد بن مخلد 'سلیمان بن بلال 'ابو حازم 'سہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے 'جس کو ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے کوئی دوسر اداخل نہ ہو سکے گا، کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں ؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازہ سے ان کے سواکوئی داخل نہ ہو سکے گا، جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اوراس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

1219۔ ابراہیم بن مندر' معن' مالک' ابن شہاب' حمید بن عبدالر حمٰن حفرت ابوہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خداکی راہ میں جوڑا (یعنی دو چیزیں) خرچ کیں 'وہ جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا'اے خداکے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو محفق نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو محفق مجابد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو محفق صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا در جو محفق صدقہ والوں سے ہوگا وہ صدقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جائے گا' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی کوئی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن دروازے سے بھی کوئی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن دروازوں سے پکارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں! اور جھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو گے۔

باب ۱۱۸۸ در مضان کہا جائے یا ماہ ر مضان کہا جائے اور بعض نے دونوں کو جائز سمجھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور فرمایا

ر مضان ہے آ گے روزے نہ ر کھو۔

کا۔ قتیمہ 'اسلیل بن جعفر 'ابو سہیل اپنے والد سے وہ حضرت ابو ہر بڑہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ' تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

اکا۔ یکی بن بکیر ایٹ معقبل ابن شہاب ابن الی انس میمیوں کے غلام الی انس معموں کے خلام الی انس معتبر الدی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے ہیں۔ دیئے جاتے ہیں۔

باب۱۱۸۸ ارویت ہلال کابیان۔

1221- یکی بن بگیر الیٹ عقیل ابن شہاب سالم ابن عراسے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو، تو روزے رکھواور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو اگر تم پر بدلی چھائی ہو تو اس کا اندازہ کرو، (تمیں دن پورے کرو) اور یجی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کرو، (تمیں دن پورے کرو) اور یجی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بلال مرح روایت کی کہ مجھ سے عقیل اور پونس نے ہلال رمضان کے متعلق بیان کیا۔

باب ۱۱۸۹۔ اس محض کا بیان بس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے روزے رکھے اور حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گئے۔

ساے ار مسلم بن ابراہیم 'ہشام' یکی بن ابی سلمہ ابوہر برہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے ایمان کے ساتھ اوْر قواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش تواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے گناہ بخش

وَقَالَ لَاتُقَدِّمُوا رَمَضَانَ

١٧٧٠ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ بُنُ جَعْفَرَ
 عَنُ أَبِي شُهَيلُ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى
 اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَشُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَآءَ رَمَضَانُ قُتِحَتُ آبُوابُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ حَدَّنَى اللّهُ عَنْهُ الله عَنْ أَبَاهُ حَدَّنَى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ الْحَبَرَنِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ آبُوابُ السَّمَآءِ وَعُلِقَتُ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ آبُوابُ السَّمَآءِ وَعُلِقَتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ فُتِحَتُ آبُوابُ السَّمَآءِ وَعُلِقَتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ اللّهُ ال

١١٨٨ بَابِ (بَابُ رُوْيَةِ الْهِلَالِ)

١١٨٩ بَابُ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ اِيُمَانًا وَّاحُتِسَابًا وَنِيَّةً وَّقَالَتُ عَآثِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُنعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ \_

٨٧٧٣ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هَسُلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَا هِمُ اللهُ عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَانَّا وَ اِحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَانَا وَ اِحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَانَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ

دیئے جاتے ہیں۔

باب ۱۱۹۰ نبی صلی الله علیه وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی

سم ١٤٥١ موسى بن اسليل ابراجيم بن سعد ابن شهاب عبيد الله بن عبداللہ بن عتبہ 'ابن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے میں او گول میں سے سب سے زیادہ تی تھے اور رمضان میں جب جرائمل آپ سے ملتے تواور بھی تخی ہو جاتے تھے، اور جرائیل آپ سے رمضان میں ہرایک رات میں ملتے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان گزر جاتاہے جرائیل آپ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے۔جب جرائیل آپ سے ملتے تھے تو چلتی ہواسے بھی زیادہ آپ تخي ہو جاتے تھے۔

باب ۱۹۱۱۔اس سخص کا بیان جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اوراس پر عمل کرناترک نه کیا۔

2221 آدم بن ابی ایاس 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری اینے والد سے وہ حضرت ابوہر مریقے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنااور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو الله تعالی کواس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت(۱) نہیں -4

باب ۱۱۹۲ ۔ اگر کسی کو گالی دی جائے تو کیا یہ کہد سکتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔

٢١١١ ابراجيم بن موكى اشام بن يوسف ابن جريح عطاء ابو صالح زیات ابوہر مرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا نسان کے ہر عمل کابدلہ ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کابدلہ دیتا ہوں اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو' تونہ شور

إِيْمَانًا وَّاحِتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ \_ ١١٩٠ بَابِ اَجُوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ.

١٧٧٤\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّبُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنُ عُبَيِّدٍ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ آجُودَ النَّاسِ بالْحَيْرِ و َدَانَ ٱجُوَدُ مَايَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حِبُرِيُلُ وَكَانَ حِبْرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيُلَةٍ فِيُ رَمَضَانَ حَتَّى يَنُسَلِخَ يَعُرِضُ عَلَيُهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وسَلَّمَ الْقُرُانَ فَإِذَا لَقِيَةً حِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجُوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْح الْمُرُسَلَةِ \_

١١٩١ بَابِ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزَّوُرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصُّومِ \_

١٧٧٥ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابُنُ اَبِي ذِئُب حَدَّثَنَا سَعِيدُنِ الْمَقُبُرِيُّ عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِيُ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَةً وَشَرَابَةً.

١١٩٢ بَابِ هَلُ يَقُولُ إِنِّي صَآئِمٌ إِذَا

١٧٧٦\_ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوْسَلَى اَنْحَبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنٰيُ عَطَآءٌ عَنُ آبِي صَالِح نِ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابُنِ

(۱) مطلب یہ ہے کہ ایسے روزہ دار کواس کے روزہ پر ثواب نہیں ملتا۔ ادر اس کاروزہ قبول نہیں ہو تاہاں فرض اوا ہو جائے گا۔

ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجُزِى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ آحَدِكُمُ فَلَا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ آحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُتُ وَلَا يَصُخَبُ فَإِنْ سَآبَةً آحَدٌ اَوْقَاتَلَةً فَلَيْقُلُ إِنِّى امُرُوَّ صَآئِمٌ وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّآئِمِ آطُيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنُ بِيدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّآئِمِ آطُيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنُ رَبِّح المِسُكِ لِلصَّآئِمِ فَرُحَتَانِ يَفُرَحُهُمَا إِذَا لَيْمَ رَبِّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

السَّوْمِ لِمَنُ خَافَ عَنُ الصَّوْمِ لِمَنُ خَافَ عَنُ الْفُورِهِ الْعَزُوبَةَ \_

1۷۷٧ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ بَيْنَا آنَا الْاَعُمَشِ عَنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ بَيْنَا آنَا الْمُشِي مَعَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَنِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ السَّطَاعَ البَآءَ ةَ فَلَيَتَزَوَّ جُ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلبَصَرِ وَمَنُ لَمْ يَستَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّومُ فَالله بِالصَّومُ فَالله وَجَآءً.

1 1 9 ٤ أَ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَايُتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَايُتُمُوهُ فَافْطِرُوا وَقَالَ صِلَةً عَنْ عَمَّارٍ مَّنُ صَامَ يَوُمَ الشَّلِ فَقَدُ عَضى آبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَـ

١٧٧٨ ـ حَلَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَّافِعٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَاقَدُرُوا لَهً \_ مُلِكً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

عیائے اور نہ فخش باتیں کرے آگر کوئی محض اس سے جھکڑا کرے یاگالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے بیفنہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبوسے زیادہ بہتر ہے روزہ دار کو دوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں 'جب افطار کر تا ہے۔ توخوش ہو تا ہے اور جب ایے رب سے ملے گا تو روزہ کے سب سے خوش ہو گا۔

باب ۱۱۹۳ - اس شخف کے روزہ رکھنے کا بیان جو غیر شادی شدہ ہونے کے سبب سے زنامیں مبتلا ہونے سے ڈرے ۔

2221 - عبدان ابو حزہ اعمش ابراہیم علقمہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہاتھا۔ توانھوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شے ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مہرادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے اس لیے کہ وہ نگاہ کو نجی کر تا ہے اور شرم گاہ کو زناسے محفوظ رکھتا ہے اور جس کواس کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کو خصی بنادیتا کی طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے اس لیے کہ روزہ اس کو خصی بنادیتا

باب ۱۱۹۳ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که جب تم چاند دیکھو توروزه رکھو'اور جب چاند دیکھو توافطار کرواور صله نے عمار سے روایت کی که جس نے شک کے دن روزه رکھا تواس نے ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم کی نافرمانی کی۔

۱۵۵۸ عبدالله بن مسلمه 'مالک 'نافع عبدالله بن عمرر صی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں 'انھول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علی الله علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب تک چاندنه دیکھ لو روزہ نه رکھو اور نه بی افطار کرو' یہاں تک که چاند دیکھ لواور اگر ابر چھایا ہوا ہو تو تمیں دن پورے کرو۔

9 ے ا۔ عبداللہ بن مسلمہ ' مالک' عبداللہ بن دینار' عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی

عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمُ فَآكُمِلُوا الْعِلَّةَ تَلْثِينَ.

١٧٨٠ حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ
 جَبْلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى
 الله عَنهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليهِ
 وسَلَّمَ الشَّهُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ
 في النَّالِثَةِ.

١٧٨١ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاهُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اوْقَالَ قَالَ ابْوُالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صُوْمُوا لِرُونَيِتِهِ فَإِنْ غُبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صُنُومُوا لِرُونَيِتِهِ فَإِنْ غُبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَسُولًا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ ١٧٨٢ - حَدَّنَا أَبُو عَاصِم عَنِ اَبُنِ جُرَيُجِ عَنُ يَحْمِمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيُّفِي عَنُ عِكْرِمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى مِنُ نِسَائِهِ شَهُرًا فَلَمَّا مَضَى تِسُعَةً وَّعِشُرُونَ يَوُمًا غَدَا أَوْرَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفُتَ أَنُ لَا تَدُخُلَ شَهُرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُعَةً وَّعِشُرِينَ يَوُمًا - فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُعَةً وَعِشْرِينَ يَوُمًا - فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُعَةً وَعِشْرِينَ يَوُمًا - اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَيْمُنُ بُنُ بِلَالٍ عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ أَنسِ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِحُلُهُ فَاقَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِحُلُهُ فَاقَامُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مِنُ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِحُلُهُ فَاقَامُ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ وَسَلِّمَ مِنُ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتُ رِحُلُهُ فَاقَامُ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ وَمَا أَنَ الشَّهُرَ يَكُونُ وَمِنْ فَقَالُو إِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتِ الْفَقَالُ إِلَّ الشَّهُرَ يَكُونُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہینہ انتیس راتوں کا بھی ہو تاہے اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لوروزہ نہ ر کھوادر جب تک چاند نہ دیکھ لو افطار نہ کرو۔اوراگرابرچھایا ہوا ہو تو تنمیں دن پورے کرو۔

۰۸۷۱۔ ابوالولید 'شعبہ 'جبلہ بن تحیم 'حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 'انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے استے دنوں کا ہوتا ہے اور انگوٹھے کو تیسری بار دبالیا(۱)۔

۱۵۸۱۔ آدم، شعبہ 'محمد بن زیاد' حضرت ابوہر بریا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کر واور آگرتم پر ابر چھاجائے تو تمیں دن شار کر کے بورے کرو۔

1441- ابو عاصم 'ابن جرتے' کی بن عبداللہ بن صنی 'عکرمہ بن عبدالر حمٰن 'ام سلم ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوبوں سے ایک مہینہ تک صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی۔ جب انتیس دن گزر مجے تو صبح یا شام کے وقت 'آپ ان کے پاس تشریف لے مجے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے ایک مہینہ تک داخل نہ ہونے کی قتم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

سامال عبدالعزیز بن عبدالله سلمان بن بال مید انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہاکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی اور آپ کے پاؤں میں موچ آگئ تھی۔ آپ انتیاں راتوں تک بالا خانے میں رہے پھر اترے لوگوں نے عرض کیایار سول الله! آپ نے ایک مہینہ تک علیحہ و رہنے کی قتم کھائی تھی آپ نے فرمایا مہینہ انتیاں دن کا بھی ہو تا ہے۔

(۱) یعنی انگلیوں کے اشارے سے آپ نے مہینے کے دنوں کی تعیین فرمادی اور وضاحت فرمادی کہ مہینہ بھی انتیس دن کا بھی ہو تاہے۔

١١٩٥ بَابِ شَهُرًا عِيْدٍ لَّا يَنْقُصَانِ قَالَ اللهِ قَالَ السُحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ وَقَالَ السُحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَحْتَمِعَانِ كَلاهُمَا نَاقِصٌ.

1۷۸٤ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُعَتَمِرٌ قَالَ سَمِعَتُ اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكُرةً عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَيْ مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُعَتَمِرٌ عَنُ خَالِدِنِ الْحَدَّآءِ قَالَ آخبَرَنِي عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي بَكُرةً عَنُ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّم قَالَ شَهُرَا عِيدٍ وَسَلَّم قَالَ شَهُرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهُرًا عِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْ النَّيْقُصَانِ شَهُرًا عِيدٍ وَسَلَّم قَالَ شَهُرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهُرًا عِيدٍ رَضِي اللَّهُ وَسُلَّم قَالَ شَهُرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهُرًا عِيدٍ وَمُضَانُ وَدُوالْحَجَّةِ \_

١١٩٦ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَانَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ.

١٧٨٥ حَدَّنَنَا أَدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا الْاَسُودُ ابْنُ عَمْرُو أَنَّهُ الْاَسُودُ ابْنُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِيَّةً لَّا مَكُذَا وَهَكَذَا وَهَمْرُ وَمَرَّةً لَلْاِينَ.

١١٩٧ بَابِ لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوُم وَّلَا يَوُمَيْنِ \_

١٧٨٦ ـ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ آبِي كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ

باب ۱۹۵۱۔ عید کے دونوں مہینے کم نہیں(۱) ہوتے ابو عبداللہ (بخاری) کا بیان ہے کہ اسحاق نے کہا اگر کم ہوں تو ثواب پورے لینی تمیس دن کا بنتا ہے اور محمد بن سیرین نے کہا کہ دونوں انتیس دن کے ہوں ایسا نہیں ہوتا۔

۱۷۸۳ مسدد بمعتم 'اسحاق'عبدالرحمٰن بن ابی بکره 'ابو بکره نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ح (دوسری سند) مسدد 'معتم ' خالد 'خداء عبدالرحمٰن 'بن ابی بکره 'ابو بکره رضی الله عنه 'نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ کم نہیں ہوتے۔

باب ۱۱۹۲ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمانا که ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے۔

باب ١١٩٤ در مضان سے ایک یادودن پہلے روزے ندر کھے۔

۱۷۸۷۔ مسلم بن ابرائیم 'مشام' یجیٰ بن ابی کثیر 'ابومسلمہ ' حضرت ابوہری ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے

(۱)اس حدیث کامفہوم متعین کرنے میں متعددا قوال ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ انتیس کے نہیں ہوتے۔ لیکن موسے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ ایک سال میں اکٹھے کیے بعد دیگرے دونوں انتیس کے نہیں ہوتے۔ لیکن زیادہ قرین قیاس بات وہی ہے جوامام بخاریؒ نے بھی بیان فرمائی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ثواب اور فضیلت میں کی نہیں آتی اگر چہ دن تمیں لیورے نہوں۔

آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَتَقَدَّ مَنَّ اَحَدُكُمُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ اَوْيَوُمَيُنِ اِلَّا اَنْ يَّكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَةً فَلْيَصُمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ\_

١٩٩٨ بَابِ قَولِ اللهِ جَلَّ ذِكُرُهُ أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اللهِ خَلَّ ذِكُرُهُ أُحِلَّ لِكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اللهُ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ انْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ فَالْئَنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ عَلَيْكُمُ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ وَالنَّنَ اللهُ لَكُمُ ـ

١١٩٩ بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيُطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا

فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے مگروہ مخض جواس دن برابر روزہ رکھتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔

باب ۱۹۸-الله بزرگ و برتر کا فرمانا که تمهارے کیے روزوں
کی رات میں اپنی بیوبوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا وہ
عور تیں تمهارے لیے اور تم ان عور نوں کے لیے لباس ہو'
الله تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم چھپ کرایبا کرتے تھے اس نے تم
پر توجہ کی اور معاف کر دیا پس اب تم ان سے صحبت کرواور جو
الله تعالیٰ نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔

اللہ تعالیٰ نے تمھارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو۔

۱۷۸۱ عبداللہ بن موئ اسرائیل ابوالحق براء روایت کرتے بیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جب کوئی روزہ دار ہوتا اور افطار کا وقت آتا اور افطار سے پہلے سو جاتا تو نہ اس رات کو کھاتا اور نہ دن کو یہاں تک کہ شام ہو جاتی قیس بن صرمہ انساری ایک بار روزے سے تھے جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی نے جواب دیا بار روزے سے تھے جب افطار کا وقت آیا تو اپنی بیوی نے جواب دیا نہیں ، لیکن میں جاتی ہوں اور تمھارے لی کوئی چیز ہے ؟ بیوی نے جواب دیا نہیں ، لیکن میں جاتی ہوں اور تمھارے لیے ڈھونڈ کر لاتی ہوں اس نہیں سے مز دور کی کرتے تھے چنا نچہ ان کی آئھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور دوسرے دن دو پر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ دوسرے دن دو پر کا وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ آبت اتری کہ روزوں کی رات میں وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو یہ آبت اتری کہ روزوں کی رات میں سفید دھاگا سیاہ دھا گے سے تم پر کھل نہ جائے۔

سے بہت خوش ہوئے اور یہ آبت اتری کھاتے پیتے رہو ، جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھا گے سے تم پر کھل نہ جائے۔

باب ۱۱۹۹۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے تم پر کھل نہ جائے پھر روزے رات تک پورے کرواس باب میں براٹاکی حدیث نجی صلی اللہ

علیہ وسلم سے منقول ہے۔

۱۵۸۸ - جاح بن منهال ، مشیم ، حسین بن عبدالرحل ، شعی ، عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت حتی یتبین لکم النحیط الابیض من النحیط الاسود النح نازل ہوئی تو ہم نے سیاہ اور سفید دونوں رنگ کی رسیاں لے کر تکیہ کے ینچے رکھ لیس ، میں رات کو دیکھتار ہالیکن اس کارنگ فل ہر نہ ہو سکا صبح کے وقت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے یہ حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مر ادرات کی سیابی اور صبح کی سفیدی ہے۔

۱۹۸۱-سعید بن ابی مریم ابن ابی حازم ابو حازم سبل بن سعد ک (دوسری سند) سعید بن ابی مریم ابو غسان محمد بن مطرف ابو حازم سبل بن سعد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب آیت کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم المحیط الابیض من المحیط الاسود نازل ہوئی اور من الفحر کالفظ نازل نہیں ہوا تھا۔ اور لوگ جب روزہ رکھنے کاارادہ کرتے تو بعض لوگوں نے اپنیاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا با ندھ لیا اور برابر کھاتے رہے جب تک کہ ان کارنگ نہ کھلا تو اللہ تعالی نے من الفحر کالفظ نازل فرمایا اب لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مر اور ات اور دن ہے۔

باب ۱۲۰۰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، کہ بلال ؓ کی اذان ضمیں سحری کھانے سے نہ روکے۔

90 ا۔ عبید بن اسلعیل ابواسامہ عبیداللہ 'نافع 'ابن عمرٌ اور قاسم بن محمہ 'حضرت عائشؓ سے روایت کرتے ہیں کہ بلال رات کواذان دے دیا کرتے تھے تورسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاتے چیتے رہو جب تک کہ ابن ام کمتوم اذان نہ دیں۔ اس لیے کہ ابن ام الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيُهِ الْبَرَآءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

١٧٨٩ حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ آيِي مَرُيَمَ حَدَّنَا ابْنُ آيِي حَازِمٍ عَنُ آيِيهِ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ حَ وَحَدَّنِي سَعِيدُ بُنُ آيِي مَرُيَمَ حَدَّنَى اَبُو حَازِمٍ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّنِي اَبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ الْنُرِلَتُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ الْنُرِلَتُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيطُ الْاَسُودِ وَلَمُ يَنُزِلُ مِنَ الْفَحْرِ فَكُانَ رِجَالٌ إِذَا الْاَيْصَ وَالْاَسُودَوَلَمُ يَزَلُ يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْاَبْيَضَ وَالْاَسُودَولَلُمُ يَزَلُ يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُويتُهُمَا فَانُزَلَ اللَّهُ بَعُدُ مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا آنَّهُ رُويتُهُمَا فَانُزَلَ اللَّهُ بَعُدُ مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا آنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ.

١٢٠٠ بَابِ قَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا يَمُنَعَنَّكُمُ مِنُ سُحُورِكُمُ اَذَانُ
 بكال ـ

٨٩٠ حَدَّئنا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ آبِي
 أَسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَر
 وَالْقَاسِمِ ابُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ بِلالا كَانَ
 يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يُوَذِّنَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لَايُؤَذِّنُ حَتَّى يَطُلُعَ الْفَحُرُ قَالَ الْقَسِمُ وَلَمُّ يَكُنُ بَيْنَ اذَانِهِمَا إِلَّا اَنْ يَرُقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا\_

١٢٠١ بَابِ تَاجِيرِ السُّحُورِ

1۷۹۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنتُ أَتَسَحَّرُ فِي آهُلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرُعَتِي أَنُ أَدْرِكَ السُّحُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٢٠٢ بَابِ قَلُرِكُمُ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلَوْةِ الْفَحُرِ۔

1۷۹۲ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ حَدَّنَنَا فِي أَنِسٍ عَنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ هِشَامٌ حَدُّنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُواةِ قُلُتُ كُمُ كَانَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالشَّحُورِ قَالَ قَدُرُ حَمُسِينَ آيَةً ـ

مکتوم اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے اور قاسم نے بیان کیا کہ ان دونوں کی اذانوں کے در میان صرف اتنافرق ہو تاکہ ایک چڑھتااور دوسر الترتا۔

باب ۲۰۱۱ سحری میں تاخیر کرنے کابیان۔

ا 2 ا۔ محمد بن عبید الله عبد العزیز بن حازم 'ابو حازم 'سہل بن سعلاً سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اپنے گھر میں سحری کھا تا تھا 'پھر مجھے اس بات کی جلدی ہوتی کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پالوں۔

باب ۱۲۰۲ سحری اور فجرکی نماز مین کس قدر فصل ہو تاتھا۔

1491۔ مسلم بن ابراہیم' ہشام' قادہ' انس' زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔انس کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا اذان اور سحری کے در میان کس قدر فصل تھا؟ا نھوں نے کہا پچپاس آیتیں پڑھنے کے برابر۔

باب ۱۳۰۳ سری کی برکت کابیان گرید که وه واجب نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پور پے در پے دوزے رکھے اور اس میں سحری کا تذکرہ نہیں ہے۔ ۱۳۰۳ موئ بن اسلمیل 'جو برید ' نافع عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے دوزے روزے رکھے تولوگوں نے بھی پے در پے روزے رکھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا پلایا علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا پلایا

١٢٠٤ بَابُ إِذَا نَوْى بِالنَّهَارِ صَوْمًا وَقَالَتُ أُمُّ الدَّرُدَآءِ كَانَ أَبُو الدَّرُدَآءِ يَقُولُ عِنْدَكُمُ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَاقَالَ فَإِنِّي يَقُولُ عِنْدَكُمُ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَاقَالَ فَإِنِّي صَآئِمٌ يَّوُمِي هَذَا وَفَعَلَهُ أَبُوطُلُحَةً وَأَبُو هُرَيْرَةً وَابُنُ عَبَّاسٌ وَّحُدَيْفَةً.

٥ ١٧٩٥ حَدَّثَنَا أَبُّوُ عَاصِمٍ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ أَبِيُ عُبَيُدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِئُ فِي النَّاسِ يَوُمَ عَاشُورَآءَ أَنْ مَّنُ أَكُلَ فَلَيْتِمَّ أَوْفَلْيَصُمُ وَمَنُ لَّمُ يَأْكُلُ فَلَايَا كُلُ\_

١٢٠٥ بَابِ الصَّائِمِ يُصُبِحُ جُنْبًا.

١٧٩٦ - حَدَّنْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنْ سُمَيّ مُّولَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامْ بُنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا بَكْرِ بُنَّ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ كُنْتُ آنَا وَآبِي حِيْنَ دَخَلْنَا عَلَى عَآئِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَة حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابُنِ هِشَامِ أَنَّ آبَاهُ عَبُدَالرَّحُمْنِ آنُحَبَرَ مَرُوَانَ أَنَّ عَآئِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُرِكُهُ الْفَحُرُ وَهُوَ جُنُبٌّ مِّنُ اَهُلِهِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ وَيَصُومُ وَقَالَ مَرُوانُ لِعَبُدِ الرَّحْمْنِ بُنِ الْحَارِثِ أُقُسِمُ بِاللَّهِ لَتُفُزِ عَنَّ بِهَا آبَا هُرَيُرَةً وَمَرُوانُ يَوُمَيْدٍ عَلَى ٱلْمَدِيْنَةِ فَقَالَ آبُوُ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَّحُتُّمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتُ لِآبِي هُرَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرُضُ ۚ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ لِأَبِي هُرَيُرَةَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكَ أَمُرًا وَّلُو لَامَرُوانَ أَقُسَمَ عَلَى فِيهِ لَمُ

باب ۱۲۰۳ روزے کی نیت دن کو کر لینے کابیان اور ام در داء بیان کرتی ہیں کہ ابودر داء بوچھتے کہ تمھارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے اگر میں جواب دیتی کہ نہیں تووہ کہتے کہ آج میر اروزہ ہے۔ ابوطلح 'ابوہریٹ 'ابن عباس اور حذیفہ نے بھی اس طرح کیاہے۔

90 کا۔ ابوعاصم 'یزید بن ابی عبید 'سلمہ بنت اکوع سے روایت کرتے بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن ایک شخص کو بھیجا تاکہ اعلان کر دے کہ جس نے کھانا کھالیاہے وہ شام تک نہ کھائے یا روز در کھ لے اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے۔

باب ۱۲۰۵ جنابت کی حالت میں روزہ دار کے صبح کوا ٹھنے کا بیان۔

١٤٩٦ عبدالله بن مسلمه والك سي ابو بكر بن عبدالرحل بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد حضرت عا کشاڑ ك ياس مح ح ( دوسرى سند) ابواليمان شعيب وبرى ابو بكربن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام عبدالرحمٰن نے مروان کو خبر دی کہ حضرت عائش اور حضرت ام سلم الله في بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جنابت كى حالت ميں صح موتى ' پھر عنسل كرتے اور روز و ر کھتے اور مروان نے عبدالرحل بن حارث سے کہا میں تجمعے خدا کی فتم دیتا ہوں کہ ابو ہر بریؓ کو ٹھوک بجا کر سناد وادر مر وان اس زمانہ میں مدينه كاحاكم تفارابو بكرنے كهاكه عبدالر حنن فياس بات كونالسند كيا پھر اتفاقاً ہم لوگ ذی الحلیف میں جمع ہوئے اور حضرت ابوہر مرا کی وہاں ایک زمین تھی، تو عبدالرحمٰن نے حضرت ابوہر برہؓ ہے کہا کہ میں تم سے ایک ایس بات بیان کر تا ہوں کہ اگر مروان مجھے اس کے ليه قتم نه ديتا تومين تم سے بيان نه كرتا، چنانچه حضرت عائشه اور عفرت ام سلمة كا قول بيان كيااور كهاكه مجهس فضل بن عباس ف اسی طرح بیان کیا ہے اور وہ زیادہ جانتے ہیں اور ہمام اور ابن عبداللہ بن عمر نے ابوہر ریوں ہے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کا

تحكم ديتے تھے ليكن بہلى عديث زياده متندب-

آذُكُرُهُ لَكَ فَذَكَرَ قُولَ عَآفِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً وَقَالَ كَذَكُرُهُ لَكَ فَذَكَرَ قُولَ عَآفِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً وَقَالَ كَذَلِكَ حَدَّنْنَى الْفَضُلُ بُنُ عَبَّاسٌ وَّهُوَ آعُلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَّابُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْفِطُرِ وَالْأَوَّلُ آسُنَدُ.

١٢٠٦ بَابِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّآثِمِ وَقَالَتُ عَآثِشَةُ يَحُرَمُ عَلَيُهِ فَرُجُهَا۔

1۷۹۷ حَدَّنَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَالِيْسُهَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَالِيْسُهُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنُ عَالِيْسُهُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَا شِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ آمُلَكُكُمُ لِارْبِهِ يُقَبِّلُ وَيُبَا شِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ آمُلَكُكُمُ لِارْبِهِ وَقَالَ اَبُنُ عَبَّالًى مَارِبُ حَاجَةً قَالَ طَاوَسُ الْوَلِي الْإِرْبَةِ الْاَحْمَقُ لَا حَاجَةً لَهُ فِي النِّسَآءِ لَولِي الْإِرْبَةِ الْاَحْمَقُ لَا حَاجَةً لَهُ فِي النِّسَآءِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النِّسَآءِ وَقَالَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ إِنْ نَظْرَ فَامُنَى يُتِهُ صَوْمَةً وَقَالَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ إِنْ نَظْرَ فَامُنَى يُتِهُ صَوْمَةً \_

1۷۹۸ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدِّنَنَا يَحُنَى عَنِ عَآئِشَةً وَ يَحُنِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّنَنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّنَنَا عَبُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اللَّهِ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ اَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ ازُواجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ ازُواجِهِ وَهُو صَآئِمٌ ثُمَّ ضَحِكتُ ـ

آ٧٩٩ مَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحُلَى عَنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُلَى عَنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُلَى بُنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُلَى بُنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُلَى بُنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحُلَى بُنُ اللهِ صَلَّى عَنُ أُمِيهَا قَالَتُ بَيُنَمَا آنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانُسَلَلْتُ فَاخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ مَالَكِ

باب ٢٠١١۔ روزه دار كے مباشرت كرنے كابيان اور حضرت عائش نے فرمايا كه روزه دار پر عورت كى شرم گاہ حرام ہے۔ ١٩١٤۔ سليمان بن حرب شعبه علم ابراہيم اور عائش سے روايت كرتے ہيں كه نبى صلى الله عليه وسلم بوسه ليتے اور مباشرت كرتے اس حال ميں كه روزه دار ہوتے اور وہ تم ميں سب سے زياده اپن خواہشات پر قادر تھے، اور ابن عباس نے فرمايا كه مارب كے معنی حاجت ہيں او طاؤس نے كہا كه اولى الاربة سے مراد وہ احتی ہو۔ ہے عور توں كى حاجت نہ ہو۔

باب ۱۲۰۷۔ روزہ دار کو بوسہ لینااور جابر بن زیدنے کہا کہ اگر وہ عورت کی طرف (شہوت سے) دیکھے اور منی نکل آئے تواپناروزہ بوراکرے۔

۱۷۹۸۔ محمد بن مثنی کی ہشام عروہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی صلی اللہ > علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ح عبد اللہ بن مسلمہ ' مالک ہشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض پیویوں کا بوسہ لیتے اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے ' پھر ہنس دیں۔

99 ا۔ مسدد کی کی ہشام بن ابی عبداللہ کی بن ابی کثر ابو سلمہ زینب بنت ام سلمہ اپنی مال سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں تھی تو مجھے چیف آنے لگا میں نے اپنے چیف کے کیڑے کی گڑے اور چیکے سے نکل گئی۔ آپ نے بوچھا کیا تھے چیف آنے لگا؟ میں نے کہا ہاں! پھر میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ صلی میں آپ کے ساتھ چادر میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ صلی

أَنْفِسُتِ قُلْتُ نَعَمُ فَدَخَلَتُ مَعَةً فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلانِ مِنُ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

١٢٠٨ بَابِ اغْتِسَالِ الصَّآئِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ نُوبًا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَآئِمٌ وَّدَخَلَ الشُّعُبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَّقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ, بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّآئِمِ وَقَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ آحَدِكُمُ فَلْيُصْبِحُ دَهِيْنًا مُّتَرَجِّلًا وَّقَالَ آنَسُ إِنَّ لِيُ ٱبْزَنَ ٱتَّقَحُّمُ فِيُهِ وَٱنَّا صَآئِمٌ وَّيُذُكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَآئِمٌ وَّقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَسُتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَاخِرَهُ وَلَايَتُلَعُ رِيْقَهُ وَقَالَ عَطَآءٌ إِن ازْدَرَدَرِيْقَةَ لَا أَقُولُ يُفْطِرُ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَابَاسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطَبِ قِيُلَ لَهُ طَعُمٌّ قَالَ وَالْمَآءُ لَهُ طَعُمٌّ وَّٱنْتَ تُمَضُّمِضُ بِهِ وَلَمُ يَرَ أنَسُ والحَسَنُ وَإِبْرَاهِيُمُ بِالْكُحُلِ بِالصَّآئِمِ ىاُسًا\_

٠ ١٨٠ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُ إِنِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ

الله علیه وسلم ایک ہی برتن سے عنسل کرتے اور روزہ کی حالت میں آپ ان کا بوسہ لیتے۔

باب۸۰۱۔ روزہ دار کے عسل کرنے کا بیان اور ابن عمر نے ایک کپڑاتر کیااورایئے جسم پر ڈالااس حال میں کہ وہروزہ دار تھے اور شعبی روزہ کی حالت میں حمام میں داخل ہوتے اور ابن عبال انے فرمایا کہ ہانڈی یا کسی چیز کا مزہ چکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں اور حسن بھری نے فرمایا کہ کلی کرنے اور ایئے آپ کو تھنڈاکرنے میں روزہ دار کے لیے کوئی حرج نہیں اور ابن مسعود نے فرمایا جب تم میں سے کسی کاروزہ ہو تو جا ہے کہ اس حال میں صبح کرے کہ تیل لگایا ہواور کنگھی کی ہواور انس نے فرمایا کہ میرے یاس حوض ہے جس میں روزہ کی حالت میں داخل ہو جاتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے روزہ کی حالت میں مسواک کی اور ابن عمرٌ نے فرمایا کہ دن کی ابتدا میں اور شام کے وقت مواک کرتے تھے 'اور تھوک نہ نگلتے تھے اور عطاء نے کہا کہ اگر تھوک نگل جائے' تو میں نہیں کہوں گا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں(۱)۔ان سے کہا گیا کہ اس میں مزہ ہو تاہے تو انھوں نے کہاکہ یانی میں بھی مزہ ہو تاہے اور تم اس سے کلی کرتے ہواور انس اور ابراہیم اور حسن نے روزہ دار کے سر مہ لگانے میں کوئی مضا کقہ نہیں سمجھا۔

۱۸۰۰ احمد بن صالح 'ابن وہب 'یونس 'ابن شہاب 'عروہ اور ابو بکر حضرت عائشہؓ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلیٰ

(۱) حنینه کی بھی یہی دائے ہے کہ روزے کی حالت میں خٹک وتر ہر قتم کی مسواک کرنا جائز ہے جبیبا کہ امام بخاریؓ ثابت فرمانا چاہتے ہیں۔

وَآبِيُ بَكُرِ قَالَتُ عَآثِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُدُرِكُهُ الْفَحُرُ فِى رَمَضَانَ مِنُ غَيُرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ \_

1 ٨٠١ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ سُمَيٍّ مَّولَى آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ الْمَعِيْرَةِ انَّهُ سَمِعَ اَبَابَكْرِ الْحَارِثِ بُنُ هِشَامِ بُنِ الْمُعِيْرَةِ انَّهُ سَمِعَ اَبَابَكْرِ الْحَارِثِ بُنُ هِشَامِ بُنِ الْمُعِيْرَةِ انَّهُ سَمِعَ اَبَابَكْرِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ كُنتُ آنَا وَآبِي فَذَهَبُتُ مَعَةً وَتَى دَخَلُنَا عَلَى عَآئِشَةَ قَالَتُ اَشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنُ كَانَ لَيْصُومُهُ لَيْصُومُهُ لَيْكُ وَسَلَّمَ اِنُ كَانَ لَيْصُومُهُ لَيْكُ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَيْصُومُهُ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَيْصُومُهُ لَا يَصُومُهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَيْصُومُهُ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ فَلُولُ ذَلِكَ لَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِثْلُولُ ذَلِكَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ ذَلِكَ لَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ وَالْمَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ وَالْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتُ مِثْلُولُ وَلِكَ وَلَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ 
١٢٠٩ بَابِ الصَّآئِمِ إِذَا أَكُلَ اَوُشَرِبَ نَاسِيًا وَّقَالَ عَطَآءً إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَآءُ فَى خَلْقِهِ لَا بَاسَ إِنْ لَّمُ يَمُلِكُ وَقَالَ فِي حَلْقِهِ لَا بَاسَ إِنْ لَّمُ يَمُلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَاشَيءَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَاشَيءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وُمَجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَاشَيءَ عَلَيْهِ .

٢٠٨٠ حَدَّنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا يَزِيُدُ بُنُ زُرَيُعِ حَدَّنَا هِشَامٌ حَدَّنَا ابُنُ سِيْرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِي عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِي فَاكْلُ وَشَرِبَ فَلَيْتِمَ صَوْمَةً فَإِنَّمَا اَطُعَمَهُ اللهُ

لِلصَّآئِمِ وَيُذُكُرُ عَنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ لِلصَّآئِمِ وَيُذُكُرُ عَنُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَايَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ وَهُوَ صَآئِمٌ مِّا لَالُجُصِيُ اَوُ اَعُدُّ وَقَالَ وَهُوَ صَآئِمٌ مَّا لَالُجُصِيُ اَوُ اَعُدُّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَوْ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَوْ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا مَرُتُهُمُ لَوْ لَا اَنُ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا مَرُتُهُمُ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا مَرُتُهُمُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَعُلَاقًا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاقُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَاقُولُ وَاللّهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعُلْمُ الْعُلَاقُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّ

الله علیہ وسلم کور مضان میں بغیر احتلام کے یعنی جماع سے نہانے کی ضرورت ہوئی اور صبح ہوتی تو آپ عسل کرتے اور روز ہر کھتے۔

ا ۱۸۔ اسلعیل 'مالک' سی ابو بحر بن عبدالر حمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام نے ابو بحر بن عبدالر حمٰن سے ساکہ میں اور میر بن عبدالر حمٰن سے ساکہ میں اور میر بے والد چلے یہاں تک کہ حفرت عائشہ کے پاس پہنچ حفرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوائی دین ہوں کہ آپ احتلام کے سبب سے خہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر روزہ رکھتے پھر ہم لوگ حفرت ام سلمہ کے پاس پہنچ توانھوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

باب ١٠٩٩ روزه دار كے بھول كر كھانے يا پينے كا بيان اور عطانے كہا كہ اگر ناك ميں پانی ڈالے اور پانی حلق ميں چلا جائے تو كوئی مضائقہ نہيں اگر اس كی واپسی پر قادر نہ ہو اور حسن نے كہا كہ اگر اس كے حلق ميں مكھی چلی جائے تواس پر بچھ نہيں ہے اور حسن اور مجاہد نے كہا كہ اگر بھول كر جماع كرلے تواس پر بچھ نہيں۔

۱۸۰۲۔ عبدان 'یزید بن زر لیج' ہشام' ابن سیرین' حضرت ابوہریہ ہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھول کر کھائے یا پیٹے تواپناروزہ پوراکرے اس کواللہ نے کھلایااور پلایاہے۔

باب ۱۲۱۰۔ روزہ دار کو تراور خٹک مسواک کرنے کا بیان اور عامر بن ربیعہ سے منقول ہے انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوروزہ کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے و یکھا ہے کہ میں شار نہیں کر سکتا اور ابوہر برہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو میں انھیں ہر وضو کے وقت مسواک

بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوّءِ وَّيُرُونَى نَحُوَةً عَنُ جَابِرٍ وَّزَيُدِ بُنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يَخُصَّ الصَّآئِمَ مِنُ غَيْرِهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَيْرِهِ وَسَلَّمَ مَطُهَرَةً لِلْفَمِّ مَرُضَآةً لِلرَّبِ وَقَالَ عَطَآءً وَّقَتَادَةُ يُبْتَلِعُ رِيُقَةً.

مُعُمَرٌ قَالَ حَدَّنَا عَبُدَانُ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ الحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ قَالَ حَدَّنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَزِيُدَ عَنُ حُمُرَانَ رَايَتُ عُثُمْنَ تَوَضَّا فَافَرَعُ عَلَى عَنُ حُمُرانَ رَايَتُ عُثُمْنَ تَوَضَّا فَافَرَعُ عَلَى يَدَهُ يَدَيُهِ ثَلثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ الْيُسُرِى اللهِ عُلَمُ الْيُسُرِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُنِى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسُرِى ثَلثًا ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَهُ الْيُمُنِى ثَلاثًا ثُمَّ الْيُسُرِى ثَلثًا ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضًا وَضَوّئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوضًا وَضُولِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَن تَوضًا وَضُولِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضُولِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَا فَيُهِ وَسَلّمَ وَضَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَنْ تَوضًا وَضُولِي اللهِ عُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ وَضًا نَفُسَةً فِيهِمَا بِشَيْءٍ اللهِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ نَفُسَةً فِيهُمَا بِشَيْءٍ إلَّا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ اللهُ عَنْ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ وَيُهُولَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ لِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آ ١٢١ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوضَّا فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْخَرِهِ الْمَآءَ وَلَمُ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّآئِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ بِالشَّعُوطِ لِلصَّآئِمِ إِنْ لَمُ يَصِلُ اللَّى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَآءً إِنْ لَمُ يَصِلُ اللَّى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ وَقَالَ عَطَآءً إِنْ لَمَ يَمُضَمَضَ ثُمَّ اَفْرَعَ مَافِى فِيهِ مِنَ الْمَآءِ لَيَ يَصِلُ اللَّى عَلَمَ يَرُدُرِدُرِيقَةً وَمَاذَا بَقِى فِي لَكُ مِنَ الْمَآءِ فَيُهِ وَلَا يَمُضَعُ الْعِلْكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيُقَ فِيهِ مِنَ الْمَآءِ فَيْهِ وَلَا يَمُضَعُ الْعِلْكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيُقَ فِيهِ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَاكِنُ يُنْهَى عَنْهُ الْعِلْكِ لَا آقُولُ إِنَّهُ يُفُطِرُ وَلَاكِنُ يُنْهَى عَنْهُ الْعِلْكِ لَا آقُولُ إِنَّهُ يُفُطِرُ وَلَاكِنُ يُنْهَى عَنْهُ لَابَاسَ فَإِنْ الْمَآءُ حَلَقَةً لَا بَاسَ فَإِنْ الْمَآءُ حَلَقَةً لَا بَاسَ

کرنے کا تھم دیتا اس طرح جابر وزید بن خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور اس میں روزہ دار اور غیر روزہ دار کی تخصیص نہ فرمائی اور عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ منہ کے پاک کرنے اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اور عطا اور قادہ نے کہا کہ روز دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔

سام ۱۸- عبدان عبدالله معم نربری عطا بن یزید محران سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی بہایا 'چرکلی اور تاک میں پانی ڈالا 'چراپنامنہ تین بار دھویا 'چر اپنادایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا 'چر فرمایا کہ میں تک دھویا۔ چراپنا بایاں ہاتھ کہنی تک تین بار دھویا 'چر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا جس طرح کہ میں نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص میرے وضو کی جس طرح وضو کرے پھر دور کعتیں نماز پڑھے اس حال میں کہ کسی طرح کا خیال (وسوسہ) اس کے دل میں بیدانہ ہو تواس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

باب ۱۲۱۱۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب وضو کرے تو اپنے نتھنوں میں پانی ڈالے اور روزہ دار وغیر روزہ دار کی کوئی تفریق نہیں گی۔ اور حسن نے کہا کہ روزہ دار کے لیے ناک میں دواڈ النے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر حلق تک نہ پنچے اور سرمہ لگا سکتا ہے اور عطانے کہا کہ اگر روزہ دار کلی کرے پھر جو پچھ اس کے منہ میں پانی ہے۔ اس کو پھینک دے تواس کے جو پچھ اس کے منہ میں پانی ہے۔ اس کو پھینک دے تواس کے منہ میں جو تری رہ گئی وہ بھی نقصان دہ نہیں اور مصطلی نہ چبائے میں جو تری رہ گئی وہ بھی نقصان دہ نہیں اور مصطلی نہ چبائے اگر مصطلی کا تھوک نگل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا روزہ جا تارہا کیکن ممنوع ہے اور اگر ناک میں پانی ڈالے اور

لِأَنَّهُ لَمُ يَمُلِكُ.

وَيُذْكُرُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَفَعَةً مَنُ ٱلْفَطَرَ يَوُمًا وَيُذْكُرُ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً رَفَعَةً مَنُ ٱلْفَطَرَ يَوُمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَّلَا مَرَضٍ لَّمُ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَّلَا مَرَضٍ لَّمُ يَقُضِهِ صِيَامُ الدَّهُرِ وَإِنْ صَامَةً وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ المُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابُنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةً وَالنَّهُ عَلَيْهُ مُواللَّهُ عَلَيْهُ وَقَتَادَةً وَحَمَّادٌ يَقُضِى يَوْمًا مَّكَانَةً \_

١٢١٣ بَابِ اِذَا جَامَعَ فِيُ رَمَضَانَ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَيُءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَيُكَفِّرُـ

١٨٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ

پانی اس کے حلق میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اسے اس پراختیار نہیں تھا۔

باب ۱۲۱۲ جب کوئی محف رمضان میں (قصد أ) جماع کر لے ابو ہر میر اللہ میں فوعاً روایت ہے کہ جس نے رمضان میں بغیر عذر اور مرض کے ایک دن روزہ نہ رکھا توساری عمر روزہ رکھنا بھی اس کا بدل نہ ہو گااور یہی ابن مسعود گا بھی قول ہے کہ سعید بن میتب شعبی 'ابن جبیر 'ابراہیم' قادہ اور حماد نے کہ سعید بن میتب شعبی 'ابن جبیر 'ابراہیم' قادہ اور حماد نے کہا کہ اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھ لے۔

۱۹۰۸ عبداللہ بن منیر 'یزید بن ہارون' یکی بن سعید 'عبدالر حمٰن بن قاسم 'مجمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد 'عبادہ بن عبداللہ بن قاسم 'مجمد بن جعفر بن زبیر بن عوام بن خویلد 'عبادہ بن عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک مخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ کیا کہ میں جل گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے ؟اس نے عرض کیا کہ میں اپنی ہوی کے پاس رمضان میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تصیلا کھجور کا آیا جے عرق کہا جاتا ہے آپ نے دریافت فرمایا کو کہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا س کو خیرات کردے۔

باب ۱۲۱۳۔ اگر کوئی شخص رمضان میں جماع کر لے (۱)اور اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو پھر اس کے پاس صدقہ آئے تو وہی کفارہ دے دے۔

٠٠٨١ ابواليمان شعيب زهري حميد بن الرحلن ابوهر مرة س

(۱) بالا جماع حالت صوم میں عمد أجماع كرنے سے كفارہ واجب ہو تاہے۔ اور كفارہ صدقہ كے طور پر آئى ہوئى چيز میں سے بھى دیا جاسكتا ہے۔ يہاں آپ نے اسے بيہ فرماياكہ اپنے گھروالوں كو كھلاؤاس سے مراد ممكن ہے كہ وہ رشتہ دار ہوں جن كا نفقہ اس كے ذمہ واجب نہ تھا۔ يا پنے گھروالوں سے مراد وہ خود اور اس كے پچے وغيرہ ہوں ليكن پھر يہ صرف اس شخص كى خصوصيت تھى كسى اور كے لئے اس طرح سے كفارہ ادا نہيں ہوگا۔

الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِيُ حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ خُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ جَآءَ ةً رَجُلُّ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ هَلَكُتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَاقَعُتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَآئِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَافَقَالَ فَهَلُ تَسُتَطِيْعُ أَنُ تَصُوُمَ شَهُرَيُنِ مُتَنَابِعَيُنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلُ تَجِدُ اطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَٰلِكَ أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمُرُّ وَّالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ آيَنَ السَّآئِلُ فَقَالَ آنَا قَالَ خُذُهَا فَتَصَدُّقُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ آهُلُ بَيُتٍ مِنُ آهُلِ بَيْتَىُ فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ ٱنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطُعِمُهُ آهُلَكُ\_

١٢١٤ بَابِ الْمُحَامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلُ
 يُطُعِمُ آهُلَةً مِنَ الْكُفَّارَةِ إِذَا كَانُوا
 مَحَاوِيُجَ ـ

مَّ الْمَا مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا حَمِيرٌ عَنْ مَّنْصُورِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْ الرَّحُمْنِ عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ آبَى هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ الْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِلَّ الْمَحْرَ وَقَعَ عَلَى امْرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المُرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو صَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو صَلَّم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو صَلَّم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو صَلَّم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمُرُّ وَهُو

روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ آپ کے پاس ایک محض آیااور عرض کیایار سول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے دریافت کیابات ہے؟اس نے بتایا کہ میں نے ا پی بیوی سے روزہ کی حالت میں جماع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمھارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیاتم دومہیئے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تھہرے ہم ای حال میں تھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلالایا الله جس میں تھجوریں تھیں اور عرق سے مراد مکتل ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا۔ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، آپ نے فرمایا ہے لیے جااور خیر ات کر دے ،اس مخص نے یو چھا کیا اس کودوں 'جو مجھ سے زیادہ مختاج ہے 'یار سول اللہ! مدینہ کے دونوں پھریلے میدانوں کے در میان کوئی گھر والا ایسا نہیں'جو میرے گھر والول سے زیادہ محتاج ہو 'نبی صلی الله علیہ وسلم بنس پڑے 'یہاں تک كه آب ك الكردانت كهل كئے ' پھر آپ نے فرمایا جااہے گھروالوں كو كھلا۔

باب ۱۲۱۳ کیار مضان میں قصد أجماع کرنے والا اپنے گھر والوں کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتا ہے جب کہ وہ سب سے زیادہ میں جہہ

۲۰۸۱ عثمان بن ابی شیبه 'جریر' منصور' زهری 'حمید بن عبدالرحلٰن' ابو جریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس نے عرض کیا کہ اس بد نصیب نے اپنی بودی سے رمضان میں صحبت کرلی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیر باس کوئی غلام ہے جے تو آزاد کرسکے ؟اس نے کہا نہیں۔ آپ پوچھا دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟اس نے کہا نہیں۔ آپ نے بوچھا کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟اس نے کہا نہیں۔ آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تصیلالایا گیا جس میں تھجوریں تھیں۔ آپ کھانا کے اس کے جا کرانی طرف سے کھلادے '

الزَّبِيُلُ قَالَ اَطُعِمُ هَذَا عَنُكَ قَالَ عَلَى اَحُوَجَ مِنَّا وَمَا بَيُنَ لَا بَتَيُهَا اَهُلُ بَيْتٍ اَحُوَجُ مِنَّا قَالَ فَاطُعِمُهُ اَهُلَكَ.

١٢١٥ بَابِ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّآئِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بُنُ سَالِمٍ حَدَّنَّنَا مُعْوِيَةُ بُنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَحُيلي عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَكْمِ ابُن تُوبَانَ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ إِذَا قَآءَ فَلَا يُفُطِرُإِنَّمَا يَخُرُجُ وَلَا يُو لِيجُ وَيُذُكِّرُ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفُطِرُ وَالْأَوَّالُ آصَحُّ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ وَّعِكْرِمَةُ الصَّوُمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَآئِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَحِمُ بِاللَّيْلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيُلًا وَّيُذَّكِّرُ عَنُ سَعُدٍ وَّ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ وَأُمَّ سَلَمَةَ احْتَجَمُوا صِيَامًا وَّقَالَ بُكُيْرٌ عَنُ أُمِّ عَلُقَمَةَ كُنَّا نَحْتَحِمُ عِنُدَ عَآئِشَةَ فَلَاتَنُهٰى وَيُرُواى عَن الْحَسَنِ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ مَّرُفُوعًا فَقَالَ أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ وَقَالَ لِيُ عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَنِ مِثْلَةً قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ

١٨٠٧ حَدَّنَا مُعَلَّى بُنُ اَسُدٍ حَدَّنَا وُهَيْبً
 عَنُ اَيُوبَ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّالِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمًّ
 وَّاحْتَجَمَ وَهُو صَآئِمٌ ـ

اس نے عرض کیا کہ پھر ملے میدانوں کے در میان ہم سے زیادہ کوئی گھرانا مختاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ دے۔

باب ۱۲۱۵۔ روزہ دار کے مجھنے لگوانے اور قے کرنے کا بیان اور مجھ سے یکی بن سالم نے بواسطہ معاویہ بن سلام ' یکیٰ عمرو بن حکم بن ثوبان ابوہر براہ نے بیان کیا کہ جب قے کرے توروزہ نہیں ٹو ثنا اس لیے کہ وہ تو باہر نکالتا ہے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر تااور ابوہر ریا ہے یہ بھی منقول ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتاہے لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے اور ابن عباس اور عکر مہنے فرمایا کہ روزہ اس چیز سے ٹو ثناہے جواندر جائے اس چیز سے نہیں ٹو ٹتاجو باہر آئے اور ابن عمرٌ روزہ کی حالت میں تچھنے لگواتے تھے، پھراس کوترک کر دیااور رات کو تچینے لگوانے لگے اور ابو موسیؓ نے رات کو تچینے لگوائے اور سعد' زید بن ارقم اور ام سلمہ سے منقول ہے کہ ان لوگوں نے روزے کی حالت میں تجینے لگوائے اور بگیر نے ام علقمہ ہے روایت کی کہ ہم حضرت عائشہؓ کے پاس تجھنے لگواتے' تو وہ ہمیں نہیں روکتی تھیں اور حسن بھری نے متعدد طریقوں ہے مر فوعاً روایت کی کہ تچھنے لگانے والا اور جس کو پچھنالگایا جائے، دونوں کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مجھ سے عیاش نے بواسطہ عبدالاعلیٰ بونس ،حسن اس کے مثل روایت کی ،حسن سے یو چھا گیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے؟ کہا ہاں! پھر کہااللہ زیادہ جانتاہے۔

ن معلی بن اسد و بیب ابوب عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں کچھنے لگوائے۔ لگوائے اور روزہ کی حالت میں کچھنے لگوائے۔

١٨٠٨\_ حَدَّثَنَا ٱبُوُ مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِ مَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَالَيْمٌ ١٨٠٩ \_ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ ثَابِتَ نِ الْبُنَانِيُّ يَسَالُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ آكُنتُمُ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنُ اَحَلِ الضُّعُفِ وَزَادَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٢١٦ بَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ. ١٨١٠\_ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدٍ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ أَبِي اِسُحْقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي ٱوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ اِنْزِلُ فَاجُدَعُ لِيُ قَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَعُ لِيُ فَنَزَلَ فَحَدَعَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمْي بِيَدِهِ هَهُنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّآئِمُ تَابَعَةٌ جَرِيُرٌ وَّأَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشُّيبَانِيِّ عَنِ ابُنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِد

الما الما حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ عَلَيْهَ اَلَّ حَمْزَةً هِشَامٍ قَالَ حَدَّنَى آبِى عَنُ عَآئِشَةَ اَلَّ حَمْزَةً بُنَ عَمْرِو الْاَسُلَمِي قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّيُ اَسُرُدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا اللهِ ابْنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ مَالِكُ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ ابِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ رَضِي اللهِ عَنُهَا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِي الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرً الصِيّامِ فَقَالَ إِنْ شِفتَ فَصُمُ وَإِنْ وَكَانَ كَثِيرً الصِيّامِ فَقَالَ إِنْ شِفتَ فَصُمُ وَإِنْ وَكَانَ كَثِيرً الصِيّامِ فَقَالَ إِنْ شِفتَ فَصُمُ وَإِنْ

۸- ۱۱ ابو معمر 'عبد الوارث 'ابوب 'عکرمه 'حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں کیچنے لگوائے۔

۱۸۰۹ ۔ آدم بن الی ایاس، شعبہ نے ثابت بنانی انس بن مالک سے پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ لوگ روزہ دار کے لیے پچھنے لگوانے کو کر دہ سجھتے تھے ؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ مگر کمزوری کے سبب سے اس کو برا سجھتے تھے اور شابہ نے بواسطہ شعبہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ زیادہ بیان کیے۔

باب ۱۲۱۲ سفر میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان۔
۱۸۱۰ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابو اسخی شیبانی' ابن ابی اونی' سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک محف سے آپ نے کہااتر اور میرے لیے ستو گھول۔
اس نے عرض کیایار سول اللہ ابھی سورج باتی ہے۔ آپ نے فرمایااتر کر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اتر ااور آپ باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اتر ااور آپ باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ وہ اتر ااور آپ اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم رات کی تاریکی دیکھو کہ یہاں سے شروع ہوئی تو سمجھو کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آگیا۔ جریر اور ابو بحرین عیاش نے بواسطہ شیبانی' ابن ابی اوفی اس کے متابع حدیث روایت کی جانبوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

ایک سفر میں تھا۔
ا ۱۸۱ مسدد کی کئی ہشام عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمرواسلمی نے عرض کیایار سول اللہ میں متواتر روزے رکھتا ہوں کی عبداللہ بن یوسف مالک ہشام بن عروہ عروہ حفرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حمزہ بن عمرہ اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزے رکھتے تھے، آپ نے فرمایا روزے رکھتے تھے، آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھے لے اور اگر چاہے تو افطار کرلے۔

شِئْتَ فَافْطِرُ\_

١٢١٧ بَابِ إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِّنُ رَمَضَانَ تُمَّ سَافَدَ \_

١٨١٢ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللهِ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِينَدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِينَدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ اللهِ وَالكَدِينَدُ مَآءً بَيْنَ عُسُفَانَ وَ قُدَيْدٍ .

١٨١٣ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا يَخْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ يَزِيُدَ ابُنِ جَابِرِ اللهِ حَدَّنَةً عَنُ ابْنِ جَابِرِ اللهِ حَدَّنَةً عَنُ ابْمِ الدَّرُدَآءِ عَنُ ابِي الدَّرُدَآءِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَآرٌ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَةً عَلَى رَاسِهِ مِنُ شِدَّةً الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَآئِمٌ إِلَّا مَاكَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنِ رَوَاحَةً

١٢١٨ بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيُسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ-

رَهُ اللهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَنْصَادِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ الْبُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَنْصَادِيُّ قَالَ مُحَمَّدُ الْبُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَنْصَادِيُّ قَالَ سَمِعُتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرو بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَاى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذًا فَقَالُوا صَائِمٌ وَرَجُلًا قَدُ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهِذًا فَقَالُوا صَائِمٌ

باب ۱۲۱۷۔ رمضان کے چند روزے رکھ کر سفر کرنے کا بان

۱۸۱۲ عبدالله بن یوسف مالک ابن شهاب عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله علیه عتبه ابن عباس سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم رمضان میں مکه کی طرف روانه ہوئے آپ نے روزہ رکھا یہاں تک که جب کدید پنچے ، تو آپ نے افطار کر لیالوگوں نے بھی افطار کر لیالوگوں نے بھی افطار کر لیالوگوں نے بھی درمیان پانی کی جگہ ہے۔

۱۸۱۳ عبدالله بن یوسف کی بن حزه عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر'
اسلمیل بن عبیدالله 'ام درداءٌ 'ابودرداءٌ سے روایت کرتی ہیں انہوں
نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں
روانہ ہوئے 'گرمی کادن تھا۔ آدمی سخت گرمی کے سبب سے اپناہا تھ
اپنے سر پرر کھ لیتا تھااور ہم میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور ابن
رواحہؓ کے سوااور کوئی شخص روزہ دار نہیں تھا۔

باب ۱۲۱۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے جس پر گرمی کی زیادتی کے سبب سے سامیہ کیا گیا تھا یہ فرمانا کہ سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے(ا)۔

۱۸۱۲۔ آدم 'شعبہ 'محمد بن عبدالر حمٰن انصاری 'محمد بن عمر و بن حسن بن علی ' جابر بن عبداللہ خصر دالیت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا اور ایک محف کو دیکھا' جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے ؟ لوگوں نے کہاروزہ دار ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا انجھی بات نہیں ہے۔

فَقَالَ لَيْسَ مِنُ الْبِرِّ الصَّوُمُ فِي السَّفَرِ.

١٢١٩ بَابِ لَمُ يَعِبُ اَصُحْبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا فِى الصَّومِ وَالْإِفُطَارِ۔

١٨١٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَة عَنُ مَّالِكِ عَنُ مَسُلَمَة عَنُ مَّالِكِ عَنُ حُمَيُدِ نِ الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ السَّافِرُ مَعَى السَّمَ فَلَمْ يَعِبِ السَّافِرُ عَلَى الصَّائِم ـ الصَّاقِم عَلَى الصَّاقِم ـ الصَّقَوِ لِيرَاهُ النَّاسُ ـ مَنُ اَفْطَرَفِى السَّفَرِ لِيرَاهُ النَّاسُ ـ
 النَّاسُ ـ

آ ۱۸۱٦ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُخْعِيلَ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ اللّى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسُفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَرَ فَعَةً اللّى يَدَيُهِ لِيُرِيَهُ النَّاسُ فَافَطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِيُ رَمَضَانَ فَكَانَ ابُنُ عَبَّاسٌ يَقُولُ قَدُ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافْطَرَ فَمَنُ شَآءَ صَامَ وَمَنُ شَآءَ افْطَرَ \_

آ۲۲۱ بَابِ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَهُ فِدُيَةً قَالَ ابُنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بُنُ الْآكُوعِ نَسَخَتُهَا شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيِّ اُنُولَ فِيُهِ الْقُرُانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُلاى وَالْفُرُقَانِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلِيَصُمُهُ وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا اَوُ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنُ آيًّامٍ أُخَرَ يُرِيُدُ اللَّهُ بِكُمُ النَّسُرَ

باب ۱۲۱۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کوروزہر کھنے اور افطار کرنے پر عیب نہ لگاتے تھے۔

۱۸۱۵ عبدالله بن مسلمه 'مالک' حمید طویل' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر کرتے توروزہ دار'روزہ نه رکھنے والے کو اور نه غیر روزہ دارروزہ رکھنے والے کو اور نہ غیر روزہ دارروزہ رکھنے والوں کو عیب لگا تا۔

باب ۱۲۲۰۔اس شخص کا بیان جس نے سفر میں افطار کیا تاکہ لوگوں کود کھائے۔

۱۸۱۲ موسیٰ بن اسلمعیل ابو عوانه امنصور اجابه طاؤس ابن عباس اسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ، آپ روزہ رکھتے رہ بیال تک کہ جب عسفان پنچے، توپانی مانگا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ لوگوں کود کھائیں پھر آپ افظار کرتے رہ یہاں تک کہ مکہ پنچے اور یہ رمضان کا واقعہ ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھااور افظار بھی کیا جس کا جی جانے دوزہ رحھے اور جو جا ہے افظار کرے۔

باب ۱۲۲۱۔ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ (۱) ہے،
ابن عمر اور سلمہ بن اکوع نے کہا کہ اس آیت کور مضان کا
مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے
ہدایت اور روشن دلیلیں ہدایت کی ہیں اور حق و باطل کے
در میان فرق کرنے والا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص
اس مہینہ کو پائے تو روزہ رکھے اور جو شخص مریض ہویا سفر
میں ہو تو دوسرے دنوں میں شار کرکے رکھ لے، اللہ تعالیٰ

(۱) ابتدامیں جولوگ روزہ رکھ سکتے تھے ان کے لئے بھی اس بات کی اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ فدیہ اداکر دیں۔ گر بعد میں یہ تھم منسوخ ہو گیااور فدیہ کی اجازت صرف انہیں لوگوں کے لئے باتی رکھی گئی جو کسی دجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں۔

وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبِرُوا اللّهَ عَلَى مَاهَدْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اَبِي لَيُلِي حَدَّنَنَا ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ مَ حَدَّيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ فَلَاكُمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ فَكُانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَصُومُوا اللّهُ عَلَيْهُمُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٨١٧ حَدَّنَنَا عَيَّاشٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى
 حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ نَّافِع عَنِ ابنِ عُمَرَ قَرَأَ فِدُيَةً
 طَعَامُ مِسُكِيْنَ قَالَ هِي مَنْسُوحَةً

وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَابَاسَ اَنُ يُّفَرَّقَ لِقَوُلِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَابَاسَ اَنُ يُّفَرَّقَ لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى فَعِدَّةً مِنُ آيَّامٍ أُخَرَ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَايَصُلْحُ حَتَّى يَبُدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَآءَ رَمَضَانُ اخَرُ يَصُو مُهُمَا وَلَمُ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكُرُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكُرُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابُنِ عَبَّاسٌ آنَّهُ يُطُعِمُ وَلَمُ يَذُكُرِ اللهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةً مِّنُ آيَّام أُخرَ۔

١٨١٨ حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ

تمھارے ساتھ آسانی کرنا چاہتاہے تم پر تخی کرنا نہیں چاہتا اور شار کو پوراکرواور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرواس چیز پر کہ شخصیں ہدایت دی اور شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ' نے منسوخ کر دیا ہے اور ابن نمیر نے کہا کہ مجھ سے اعمش نے 'انہوں نے عمرو بن مرہ سے انہوں نے ابن ابی لیا سے 'انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہم سے اصحاب محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رمضان کا حکم نازل ہوا توان پرد شوار گزرا، چنانچہ جولوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے سے اور روز نے کی طاقت مر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے سے اور روز نے کی طاقت میں دی گئی تھی پھر آیت وان تصوموا حیر لکم نے اس کو منسوخ کر دیا اور ان لوگوں کوروز ہے کا حکم دیا گیا۔

۱۸۱۷ عیاش عبدالاعلی عبیدالله 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے آیت فدیة طعام مسکین پڑھی اور کہا کہ بیہ منسوخ ہے۔

باب ۱۲۲۲ رمضان کے قضا روزے کب پورے کیے جائیں 'اورابن عباس نے کہا کہ الگ الگ روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا دوسرے دنوں میں گنتی کر کے پورا کرو 'اور سعید بن میتب نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے دس نفل روزے اس لیے بہتر نہیں جب تک کہ رمضان کے قضار وزے اس لیے بہتر نہیں جب تک کہ کو تاہی کی اور دوسر ارمضان آگیا۔ تو دونوں کے روزے رکھے اور ابن پر فدید کو واجب نہیں سمجھا اور ابوہر برہ سے مرسل اور ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ کھانا کھلائے مرسل اور ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ کھانا کھلائے حالا نکہ اللہ نے کہا کہ اگر کرہ نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہا کہ دوسر بے دنوں میں گنتی پوری کرلے۔

١٨١٨ احمد بن يونس 'ز هير ' يجيل ' ابوسلمه 'حضرت عائشة سے روايت

حَدَّنَنَا يَحُينَى عَنُ آبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعُتُ عَلَيْ الصَّوُمُ مِنُ عَآئِشَةَ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوُمُ مِنُ رَّمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيعُ اَنُ اُقْضِىَ اِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْنَى اللَّه فِي النَّبِيِّ اَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـ

وَالصَّلوٰةَ وَقَالَ الْحَآئِضِ تَتُرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلوٰةَ وَقَالَ البُّوالزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوَجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْي فَلَا يَجِدُ الْمُسُلِمُونَ بُدًّا مِّنُ الرَّاعِهَا مِنُ ذَلِكَ إِنَّ الْحَآئِضَ تَقُضِيَ الصَّلوة \_ الصَيّامَ وَلَا تَقُضِى الصَّلوة \_

١٨١٩ حَدَّئَنَا ابُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ
 ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ حَدَّئَنِي زَيُدٌ عَنُ عِيَاضٍ عَنُ آبِيُ
 سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْيُسَ إِذَا حَاضَتُ لَمُ تُصَلِّ وَلَمُ تَصُمُ فَذَلِكَ
 نُقُصَانُ دِينِهَا \_

١٢٢٤ بَابِ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صَوُمٌّ وَقَالَ الْحَسَنُ اِنْ صَامَ عَنْهُ تَلْثُونَ رَجُلًا يَّوُمًا وَّاحِدًا جَازَـ

رَّ ١٨٢٠ عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابُنُ مَوْسَى بُنِ اَعُينَ حَدَّنَنَا اَبِى عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى جَعْفَرَ اَنَّ مُحَمَّدَ الْمَن جَعْفَرَ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ جَعْفَرَ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ جَعْفَرَ اللهِ عَنْ عَرُوفَةً عَن عَايْشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةٌ تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبٍ عَنُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّةٌ تَابَعَهُ ابْنُ وَهُبٍ عَنُ

کرتے ہیں 'وہ کہتی تھیں کہ مجھ پررمضان کی قضاباتی ہوتی میں اس کی قضانہ رکھ سکتی تھی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آجاتا۔ یجیٰ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کے سبب سے انھیں موقع نہ ملتا۔

باب ۱۲۲۳ حائضہ نماز اور روزے چھوڑ دے اور ابوالزناد نے کہاکہ سنتیں اور حق کے طریقے اکثر رائے اور عقل کے خلاف ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کی پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے انہی امور میں سے یہ بھی ہے کہ حائضہ روزے کی قضائہ کرے۔

۱۸۱۹۔ ابن ابی مریم محمد بن جعفر 'زید' عیاض ' حضرت ابو سعید خدر گ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو کیادہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑدیتی اور (یہی) اس کے دین کی کمی سے ہے۔

باب ۱۲۲۴۔ اس محف کا بیان جو مر جائے اور اس پر روز بے واجب ہوں اور حسن بھری نے فرمایا اگر تمیں آدمی اس کی طرف سے ایک ہی دن روزے رکھ لیس تو کافی ہے۔

• ۱۸۲- محد بن خالد محمد بن موسی بن اعین موسی بن اعین عمرو بن حارث عبید الله بن ابی جعفر محمد بن جعفر عروه وه حضرت عائش سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو محض مر جائے اور اس کے ذمے روزے واجب ہوں، تواس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لیں(۱) ابن وہب نے عمر سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور اس کو یجی بن

(۱) جمہور فقہاءامت شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ وغیرہ کے نزدیک میت کی طرف سے دوسر المخص روزے نہیں رکھے گا۔ پھر حنفیہ کے ہاں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر گیا ہواور مال بھی چھوڑا ہو توور ٹاء فدیہ اداکریں گے۔اگر وصیت نہ کی ہو توور ٹاء کے لئے فدیہ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے ملاحظہ ہو (عمد ۃ القاری ص ۵۹۔۱۱)

عَمُرِو رَّوَاهُ يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ آبِي جَعَفَرَ ١٨٢١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعْوِيَةُ بُنُ عَمُرِو حَدَّثَنَا زَآئِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُسُلِمِ الْبَطِيُنِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيُهَا صَوُمُ شَهْرٍ أَفَاقُضِيُهِ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ اَحَقُّ اَنَّ يُقُصْى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكُمُ وَسَلَمَةُ وَنَحُنُ جَمِيْعًا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسُلِمٌ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَّذُكُرُ هَذَا عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ وَّيَذُكُرُ عَنُ اَبِيْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكْمِ وَمُسْلِم الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَّعَطَآءٍ وَّمُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةً لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ٱخْتِيُ مَاتَتُ وَقَالَ يَحُيٰى وَٱبُوُ مُعْوِيَةً حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ سَعِيُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمِّيُ مَاتَتُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِيُ ٱنَّيْسَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيُهَا صَوُمُ نَذْرٍ وَّقَالَ ٱبُوُ حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَتِ امْرَأَةً لِّلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ أُمِّيُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوُمَّا\_

٥٢٢٥ بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطُرُ الصَّآثِمِ وَاَفُطَرَ آبُوُ سَعِيُدِ نِ الْخُدُرِيُّ حِيُنَ غَابَ قُرُصُ الشَّمُسِ۔

١٨٢٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ

ابوب نے ابن ابی جعفرسے روایت کیا۔

١٨٢١ محمد بن عبدالرحيم 'معاويه بن عمرو' زائده' اعمش 'مسلم بطين ' سعید بن جبیر 'ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میری ماں مرگئی اور اس کے ذیے ایک مہینہ کے روزے واجب تھے کیا میں اس کی طرف سے قضار کھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا قرض ادا کیے جانے کازیادہ مستحق ہے سلیمان نے بیان کیا کہ تھم اور سلمہ نے کہا کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے جس وقت مسلم نے بیر حدیث بیان کی ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے عابدے سناکہ بدابن عباس سے منقول ہے ،ہم سے اعمش نے بیان کیاانہوں نے تھم اور مسلم بطین اور سلمہ بن کہیں سے اور انہوں نے سعید بن جبیر اور عطااور مجاہد سے 'انہوں نے ابن عباس سے 'انھوں نے بیان کہ ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری بہن مر کئی اور کیجیٰ اور ابو معاویہ نے بیان کیا کہ مجھ سے اعمش نے بواسطہ مسلم'سعید'ابن عباسٌ روایت کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور عبید اللہ نے بواسطہ زید بن الی ائیسہ ، تھم ، سعید بن جبیر ، ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں مر گئی اور اس پر نذر کے روزے واجب تھے 'اور ابو حریزنے بیان کیا کہ مجھ سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مرحثی۔اور ال بریندره روزے واجب تھے۔

باب ۱۲۲۵۔ روزہ دار کے لیے کس وفت افطار کرنا درست ہے اور ابوسعید خدر گٹ نے افطار کیا جس وفت سورج کی مکیہ ڈوب گئی۔

۱۸۲۲ - حمیدی 'سفیان ' مشام بن عروه 'عروه ' عاصم بن عمر بن خطاب

حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً قَالَ سَمِعُتُ آبِي يَقُولُ سَمِعُتُ آبِي يَقُولُ سَمِعُتُ عَنَ آبِيهِ سَمِعُتُ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّاكِ عَنَ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيُلُ مِنُ هَهُنَا وَ أَدْبَرَ النَّهَارُ مِنُ هَهُنَا وَ عَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَدُ أَفْطَرَ الصَّآئِمُ \_

حَدِّنَنَا اِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَا اِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَا اَسُحُقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَا اَلَٰهِ بُنِ اَبِي اَوُفِى عَالِكٌ عَنِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَلِهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَرٍ وَّهُوَ صَآفِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَافُلانُ قُمُ فَاجُدَحُ لَنَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْاَمُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَقَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَلَا اللَّهِ لَوُامُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاللَّهِ فَلُو المُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاللَّهِ فَلُو المُسَيْتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَاللَّهُ اللَّهُ فَلُو اللَّهُ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَنَزَلَ فَحَدَحَ لَهُمُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ قَدُ الْفَلْ اللَّهُ اللَّيلُ قَدُ الْفَلْ الْمُا اللَّهُ اللَّيلُ قَدُ الْفَطْرَ الصَّاقِمُ .

١٢٢٦ بَاب يُفُطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَآءِ

حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدُ اللَّهِ بُنَ آبِيُ حَدَّنَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِيُ اَوْفَى قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَآئِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمُسُ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُ اَمُسَيُتَ قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُ اَمُسَيُتَ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلُ فَاجُدَحُ لَنَا فَنَوَلَ فَحَدَحُ تُمَّ قَالَ إِذَا رَآيُتُمُ اللَّيُلَ أَقْبَلَ مِنُ هَهُنَا فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \_

حضرت عمر خطاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرات اس طرف سے آ جائے اور آفتاب ڈوب جائے تو روزہ دار کے افطار کاوفت آگیا۔

املال التحق واسطی خالد 'شیبانی 'عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے۔
ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔
اور آپ روزے سے تھے جب آفتاب ڈوب گیا، تواپنی جماعت میں کسی سے کہا کہ اے فلال اٹھ اور میرے لیے ستو گھول، اس نے عرض کیایار سول اللہ شام ہونے دیجئے، آپ نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا شام تو ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول اور دن کولازم پکڑے چنانچہ وہ محف فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول اور دن کولازم پکڑے چنانچہ وہ محف اتر اور لوگول کے لیے اس نے ستو گھول دن کولازم پکڑے چنانچہ وسلم نے اتر ااور لوگول کے لیے اس نے ستو گھول کہ رات اس طرف سے آگئی تو اس کو پی لیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آگئی تو روزہ دار کے افطار کا وقت آگیا۔

باب۱۲۲۷۔ پانی وغیرہ جو آسانی سے مل جائے اس سے افطار کرے۔

۱۸۲۴ مسدد عبدالواحد شیبانی عبدالله بن ابی اونی سے روایت بے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلے اور آپ روزے سے تھے جب آ فتاب ڈوب گیا تو فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔اس نے عرض کیایارسول الله شام تو ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔اس نے عرض کیا انہوں تو دن باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ کی ودن باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ کی وزن باتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ کہ رات اس طرف سے آئی توروزہ دار کے افطار کاوقت آگیا اور اپنی انگیوں سے پورب کی طرف اشارہ کیا۔

### آڻهواں پاره

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٢٢٧ بَابِ تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ \_

١٨٢٥ حَدَّئَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا
 مَالِكٌ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ آنَّ
 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَزَالُ
 النَّاسُ بِخَيْرٍ مَّا عَجَّلُوا الْفِطُرَـ

بَكْرِ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ آبِي اَوُنُسَ حَدَّنَنَا آبُوُ بَكْرٍ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ آبِي اَوُ فَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى اَمُسْى قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلُ فَاجُدَ لِى قَالَ لَوانْتَظَرُتَ حَتَّى تُمُسِى قَالَ انْزِلُ فَاجُدَ لِى قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدُ اَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدُ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

١٢٢٨ بَابِ إِذَا اَفُطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمُسُ.

١٨٢٧ ـ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا الْبُو أُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنُذِرِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ قَالَتُ اَفْطَرُنَا عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا فَمُ اللهُ عَلَيْ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِاللَّهَ صَاءً وَقَالَ مَعْمَرً بِالْقَضَاءِ قَالَ مَعْمَرً اللهُ مَعْمَرً اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَعْمَرً اللهُ مَعْمَرً اللهُ مَعْمَرً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٢٢٩ بَابِ صَوْمَ الصِّبْيَانِ وَقَالَ عُمَرُ لِنَشَوَانَ فِى رَمَضَانَ وَيُلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَةً

١٨٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ

# آ مھواں پارہ

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٢٢٧ وفطار مين جلدي كرنے كابيان ـ

۱۸۲۵۔ عبداللہ بن بوسف الک الی حازم سہل بن سعلا ہے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔

۱۸۲۲۔ احمد بن بونس ابو بحر 'سلیمان 'ابن ابی اوفی سے روایت کرتے بیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آپ نے روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ جب شام ہوئی توایک شخص سے کہا اتر کر میرے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا کاش آپ شام ہونے تک انظار کرتے۔ آپ نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول، جب تو دیکھے کہ رات اس طرف سے آئی توروزہ دار کے افطار کرنے کا وقت آگیا۔

باب ۱۲۲۸۔ اگر کوئی مخص رمضان میں افطار کر لے پھر سورج طلوع ہو چائے۔

۱۸۲۷ عبدالله بن ابی شیبه ابو اسامه اسمام بن عروه افاطمه بنت منذر اساء بنت ابی براسے روایت کرتی ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے بی صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں ایک ابر آلود دن میں افطار کیا پھر آ قاب نکل آیا، ہشام سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کو قضا کا تھم دیا گیا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ اس کے سواکیا چارہ کارہ اور معمر نے بیان کیا میں نے ہشام سے سنا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اس روزے کی قضا کی یا نہیں۔

باب ۱۲۲۹۔ بچوں کے روزہ رکھنے کابیان اور عمرؓ نے ایک نشہ باز سے رمضان میں فرمایا کہ تو ہلاک ہوجا، ہمارے بچے توروزے رکھتے ہیں (اور توشر اب پیتاہے) اور اس پر حد جاری کی۔ ۱۸۲۸۔ مسدد' بشر بن مفضل' خالد بن ذکوان' رہیج بنت معوذ سے

الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوَّذٍ قَالَتُ اَرُسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَآءَ اللَّي قُرَى الْأَنْصَارِ مَنُ اصْبَحَ مُفُطِرًا فَلَيْتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنُ اَصْبَحَ صَآئِمًا فَلْيَصُمُ فَقَالَتُ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعُدُ صَآئِمًا فَلْيَصُمُ فَقَالَتُ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعُدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَا نَنَا وَنَحْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهُنِ فَإِذَا بَكَى آحَدُ هُمُ عَلَى الطَّعَامِ آعُطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنُدَ الْإِفْطَارِ۔

١٢٣٠ بَابِ الوِصَالِ وَمَنُ قَالَ لِيُسَ فِي اللَّيُلِ صِيَامٌ لِقَولِهِ تَعَالَى ثُمَّ اَتِمُوا الصِيّامَ اللَّيُ صِيامٌ لِقَولِهِ تَعَالَى ثُمَّ اَتِمُوا الصِيّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمُ وَإِبْقَآءً عَلَيْهِمُ وَمَا يُحْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ ـ
 يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ ـ

1A 79 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحُينِي عَنُ شُعُبَةً نَنِى قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْنَ قَتَادَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسُتُ كَاحَدٍ مِّنْكُمُ قَالَ إِنِّى الطُّعَمُ وَاسُقَى اَوُ لِنِّى اَبِيْتُ الطُّعَمُ وَاسُقَى اَوُ النِّي اَبِيْتُ الطُّعَمُ وَاسُقَى اَوْ النِّي البَّتُ الطُّعَمُ وَاسُقَى اَوْ النِّي البَيْتُ الطُّعَمُ وَاسُقَى اَوْ النِّي البَيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوْ النِّي البَيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اَوْ النِّي البَيْتُ الطُعَمُ وَاسُقَى اللهِ النِّي البَيْتُ المُعَمِّلُ وَاسُقَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَنحَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ قَالُوا إِنَّى لَسُتُ مِثْلُكُمُ إِنِّى أَلُوا إِنَّى لَسُتُ مِثْلُكُمُ إِنِّى أَطُعَمُ وَاسُقَى.

١٨٣١ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا۔ جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باتی دن پورا کرے اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے۔ ربیج کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ خود روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے اور ہم ان کے لیے روئی کی گڑیا بنا دیتے، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو یہ گڑیا دیتے بہاں تک کہ افطار کاوقت آ جا تا۔

باب • ۱۲۳ متواتر روزے رکھنے کابیان اور ان کابیان جواس کے قائل ہیں کہ رات کو روزہ نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایار وزے رات تک پورے کرواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مہر بانی اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت

۱۸۲۹۔ مسدو کی شعبہ فقادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بے در بے روزے نہ رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو بے در بے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تحصاری طرح نہیں، میں تو کھلایا پلایا جاتا ہوں یا یہ فرمایا کہ میں تو رات اس حال میں گزار تاہوں کہ جھے کھلایا پلایا جاتا ہے (۱)۔ میں تو رات اس حال میں گزار تاہوں کہ جھے کھلایا پلایا جاتا ہے (۱)۔ میں تو رات میں اللہ بن عرض موال مقار روزہ رکھنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال (متواتر روزہ رکھنے) سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو بے در بے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں جھے تو کھلایا پلایا جاتا

، ۱۸۳۱ عبداللہ بن یوسف کیف ابن ہاد عبداللہ بن خباب ابوسعید اسے اللہ عبداللہ بن خباب ابوسعید سے روایت ہوئے سے روایت ہوئے سنا کہ تم بے در بے روزے نہ رکھواور تم میں سے جو تحف بے در بے

(۱) اکثر حفرات نے اس کامنہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں کھلانے اور پلانے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کوایسی قوت عطا کردی جاتی تھی کہ جس سے آپ کھانے پینے سے مستغنی ہو جاتے تھے۔ (فتح الباری ص ۱۲۸،ج س)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاتُوَاصِلُوا فَايُّكُمُ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُواصِلُ فَايُّكُمُ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُواصِلُ فَايُّكُمُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُواصِلُ عَارَسُولَ اللهِ قَالَ إِنَّى لَسُتُ كَهَيْعَتِكُمُ اِنِي اَلِيْتُ لَيْنُ لَسُتُ كَهَيْعَتِكُمُ اِنِي اَلِيْنَ لَسُتُ كَهَيْعَتِكُمُ اِنِي اَلِينَ اللهِ وَالَى اَلِينَ اَلِي اللهِ وَالَّا اَلَٰهِ وَاللهَ عَنْمُ اللهِ وَاللهِ مَلْقَ اللهُ وَاللهِ مَلْقَ اللهِ مَلْقَ اللهِ مَلْقَ اللهِ مَلْقَ اللهِ مَلْقَ اللهِ مَلْقَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ رَحْمَةً لَهُمُ فَقَالُوا إِنَّكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ رَحْمَةً لَهُمُ فَقَالُوا إِنَّكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ رَحْمَةً لَهُمُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَوْاصِلُ قَاللَّهُ إِنِي لَهُ يَذَكُمُ عُمْمُنَ رَحْمَةً لَهُمُ وَيَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدَى وَيَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدَى وَيَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَمْدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رَوَاهُ أَنْسُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَاهُ أَنْسُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللَّهُ عَنِ الرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ اللَّهِ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوصالِ فِي الصَّولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَرْحُلُ مِن المُسلِمِينَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا فَقَالَ لَهُ مَرْحُلُ مِن المُسلِمِينَ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا فَقَالَ لَهُ مَرْحُلُ مِن المُسلِمِينَ إِنَّكَ تُواصِلُ يَا مُعْمَى اللَّهِ قَالَ وَأَيْكُمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَاسَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

١٨٣٤ حَدَّنَا يَحْنَى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّى اَبِيْتُ يُطُعِمُنِيُ مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ يُطُعِمُنِي وَيَسُقِينِي فَاكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِينُقُونَ .

١٢٣٢ بَابِ الْوِصَالِ اِلَى السَّحَرَـ

روزے رکھنا چاہے، توضیح تک وصل کرے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ توصوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمھاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزار تا ہوں اس حال میں کہ کھلانے والا مجھے کھلا تاہے اور پلانے والا مجھے پلا تاہے۔

۱۸۳۲ عثان بن ابی شیبہ و محمد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ 'عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے لوگوں پر مہر بانی کے سبب سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہاری طرح نہیں ہوں ، میر ا دب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے عثمان نے رحمتہ لہم (یعنی مہر بانی کی بناء یر) کے الفاظ بیان نہیں گئے۔

باب ۱۲۳۱۔ اکثر صوم وصال رکھنے والے کو سر ادینے کابیان اس کوانس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ۱۸۳۳۔ ابوالیمان شعیب زہری ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن حضرت ابوہر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ بعض مسلمانوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ توصوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص میری مثل ہے۔ ججھے تو میر ارب کھلا تا ہے اور پلا تا ہے۔ جب لوگ موم وصال سے بازنہ آئے۔ تو آپ نے ایک دن ان لوگوں کے ساتھ صوم وصال رکھا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر ماتھ صوم وصال رکھا۔ پھر لوگوں نے چاند دیکھا۔ آپ نے فرمایا اگر حازہ والی کے ایک طرح روزہ میں اور کار کی بناء پر سر ادینے کے لیے یہ فرمایا۔

۱۸۳۴ یکی عبدالرزاق معمر 'هام حضرت ابو ہر ریوں نے دہ نی صلی الشعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے دوبار فرمایا کہ تم صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس حال ہیں رات گزار تا ہوں کہ میر ارب مجھے کھلا تا اور پلاتا ہے تم عمل میں اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جس قدر طاقت ہو۔

باب ۱۲۳۲ مبح تك صوم وصال ركف كابيان \_

١٨٣٥ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ حَدَّنَي ابْنُ آيِى حَازِمِ عَنُ يَّزِيدَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ حَبَّابٌ عَنُ آبِي سَعِيدِ نِ الْحُدرِيِّ آنَّةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُوَاصِلُوا فَآيُكُمُ اَرَادَ اَنُ يُواصِلُ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرَ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لَسُتُ كَهَيْتَكُمُ اِنِّى اَبِيتُ لِى مُطعِمَّ يُطعِمني وَسَاقِ يَسُقِينِي -اِنِّى البَّعُولُ عَلَيْهِ وَسَاقِ يَسُقِينِي -فِى التَّطَوُّ عَ وَلَمُ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ -

١٨٣٦\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوُنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنَ عَوْنِ بُنِ آمِي جُحَيْفَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ آحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَآبِي الدُّرُدَآءِ فَزَارَ سَلْمَانُ ابَا الدُّرُدَآءِ فَرَاى أُمَّ اللَّرُدَاءِ مُتَبَلِّلًةً فَقَالَ لَهًا مَاشَانُكِ قَالَتُ اَنْحُوكَ آبُو الدَّرُدَآءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا فَحَآءَ آبُو الدِّرُدَآءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلُ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَ مَا آنَا بِاكِل حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ فَاكُلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبُ ٱبُوالدُّرُدَآءِ يَقُومُ قَالَ نَمُ فَنَامَ ثُمَّ ذُهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمُ فَلَمًّا كَانَ مِنُ احِرِ اللَّيُلِ قَالَ سَلْمَانُ قُم الْانَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفُسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِآمُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعُطِ كُلَّ ذِي حَنٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلَمَانُ \_ ` ،

۱۸۳۵۔ ابراہیم بن حزہ 'ابن ابی حازم 'یزید' عبداللہ بن خباب 'ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم وصال کے روزے نہ رکھو' تم ہیں ہے جو شخص وصال کے روزے نہ رکھو' تم ہیں ہے جو مض کیایارسول اللہ! آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ عرض کیایارسول اللہ! آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں تمھاری طرح نہیں ہوں۔ ہیں رات گزار تا ہوں اس حال ہیں کہ جھے کھلانے والا کھلا تا ہوادر پلانے والا پلاتا ہے۔ حال ہیں کہ جھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔ باب ساسل اور ہ توڑنے کے باب ساسل کے لیے بہتر ہو۔

رکھنااس کے لیے بہتر ہو۔

١٨٣١ محمد بن بشار ، جعفر بن عون ابوالعميس عون بن الي حيفه اہے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ عليه وسلم نے سلمان اور ابوالدرداء كے در ميان بھائى جارہ كرايا تھا۔ سلمان ابودرداءے ملاقات کو گئے، توام در داء کو بہت پریشان حال پایا ان سے بوج اکیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تحمارے بھائی ابودرداء کودنیاے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر ابودرداء آئے توسلیمان کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کہ کھاؤانہوں نے کہا کہ میں توروزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گاجب تک (۱) تم نہ کھاؤ مے۔ چنانچ انہوں نے کھالیا جبرات آئی تو ابودرداء اٹھ تاکہ عبادت كريس سليمان ن كهاسور مو چنانچه وه سوكے پھر عبادت ك لیے کمڑے ہوئے توانموں نے کہاسور ہوجب رات کا آخری حصہ آیا۔ تو سلمان نے کہا کہ اب اٹھو چر دونوں نے نماز پر حی۔ سلمان نے ان سے کہا تیرے رب کا تھھ پر حق ہے اور تیری جان کا تھھ پر حق ہے اور تیرے بچوں کا تھے پر حق ہے اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کر - پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بیربیان کیا تو نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سلمان نے محیک کہا۔

(۱) حنیہ وہاکلیہ کے نزدیک بلاعذر نظی روزہ تو ژناجائز نہیں ہے البتہ اعذار کی فہرست طویل ہے جن میں سے ضیافت بھی ایک عذر ہے۔ پھر نظی روزہ اگر کسی عذر کی بنا پر افطار کر بھی لیا تو ان حعز ات کے نزدیک اس کی قضا واجب ہے۔ وجوب قضا کے تغصیلی ولا کل اور متدل احادیث کے لئے لماحظہ مو (ص ۸۷ج) اعمدۃ القاری)

١٢٣٤ بَابِ صَوْمٍ شَعْبَانَ.

1ATV - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِى النَّضُرِ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَالِكٌ عَنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ عَالِثُ مَلْكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيَفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُطِرُ وَيَفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفُولَ لَا يُفَعِلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكَمَلَ صِيامَ شَهُرٍ اللهِ صَلَّى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ مَالَالُهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ مَالَى اللهُ مَالَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُلُولُ اللهِ مَالَالُهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُلَّى اللهُ مَاللهُ وَمَا رَأَيْتُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِلهُ وَمَا رَأَيْتُهُ وَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ٨٣٨ - حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامًّ عَنُ يَّحْيِى عَنُ آبِي سَلْمَةَ آنَّ عَآئِشَةَ حَدَّنَتُهُ عَلَيْ عَنُ آبِي سَلْمَةَ آنَّ عَآئِشَةَ حَدَّنَتُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهُرًا آكُثَرَ مِنُ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ خُدُّوا مِنَ الْعَمَلِ شَعْبَانَ خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ شَعْبَانَ خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِينَةُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَايَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَآحَبُ الصَّلُوا وَآحَبُ مَادُوو مَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادُوا وَآحَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادُوو مَ عَلَيْهِ وَإِنُ قَلَّتُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادُوا مَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتُ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلُواً وَاوَمَ عَلَيْهَا \_

٥٢٣٥ بَاب مَايُذُكُرُ مِنُ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِفْطَارِهِ-

1۸٣٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسَمْعِيلَ حَدَّثَنَا رَبُوعَوَانَةَ عَنُ آبِى بِشُرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ عَبُّسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَآئِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يُفْطِرُ وَيُفُطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَآئِلُ لَا وَاللَّهِ لَا يَصُومُ .

١٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ
 حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرَ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ
 أنسًا يَّقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهُرِ حَتِّى نَظُنَّ أَنُ لَا يَصُومَ

باب ۱۲۳۴۔ شعبان کے روزے کابیان۔

۱۸۳۷ عبداللہ بن بوسف الک ابوالنظر ابوسلم ، حظرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزور کھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار نہ کریں مے اور افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب روزہ نہیں رکھیں مے اور میں نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سواکسی مہینہ میں پورے روزے رکھے ہوں اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی مہینہ میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔

۱۸۳۸ معاذ بن فضالہ 'ہشام' یکی 'ابوسلمہ بیان کرتے ہیں 'ان سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینہ ہیں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ شعبان کے پورے مہینہ ہیں روزے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اتنا ہی عمل افتایار کرو۔ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہواللہ تعالی نہیں اکتا تاجب تک کہ تم نہ اکتا جاؤادر سب سے محبوب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تھی جس پر مداومت کی جائے آگر چہ کم ہی ہواور جب کوئی نماز پر ھتے تو اس پر مداومت کی جائے آگر چہ کم ہی ہواور جب کوئی نماز پر ھتے تو اس پر مداومت کرتے۔

باب ۱۲۳۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور افطار کے متعلق جور وابیتیں فد کور ہیں۔

۱۸۳۹ موی بن اسمعیل ابو عوانه ابو بشر "سعید" ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعی پوراایک مہینہ سوائے رمضان کے کسی مہینہ بیل روزے نہیں رکھے۔ آپ روزہ رکھتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ کہنے والا کہتا بخدا آپ افطار نہیں کریں گے اور آپ افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا بخدا آپ دوزہ نہیں رکھیں گے۔

۰ ۱۸۴۰ عبدالعزیز بن عبدالله عجد بن جعفر عید انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی مهینه میں افطار کرتے مات بہاں تک کہ ہم میان کرتے کہ اب اس مہینه میں آپ روزہ نہیں رکھیں کے اور روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم مگان کرتے کہ

مِنُهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ اَنُ لَّا يُفَطِرَ مِنْهُ شَيْعًا وَّكَانَ لَا يُفَطِرَ مِنْهُ شَيْعًا وَّكَانَ لَاتَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِيًّا إِلَّا رَايَّتَهُ وَلَا نَاتِمًا إِلَّا رَايَّتَهُ وَقَالَ سُلَيْمُنُ عَنُ حُمَيْدٍ اَنَّهً سَالَ اللَّهُ مَنْ عَنُ حُمَيْدٍ اَنَّهً سَالَ انْسًا فِي الصَّوْمِ.

١٨٤١ حَدَّنَى مُحَمَّدٌ آخَبَرَنَا آبُو خَالِدٍ نِ الْأَحْمَرُ آخُبَرَنَا جُمَيُدٌ قَالَ سَأَلْتُ آنسًا عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُجِبُ آنُ آرَاهُ مِنَ الشَّهُرِ صَآئِمًا إِلَّا مَا كُنْتُ أُجِبُ آنُ آرَاهُ مِنَ الشَّهُرِ صَآئِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيلِ قَآئِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيلِ قَآئِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ وَلَا مِنَ اللَّيلِ قَآئِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ وَلَا مَسِسُتُ جَرِّةً وَلَا مَسِسُتُ جَرِّةً وَلَا مَسِسُتُ جَرِّةً وَلَا مَسِسُتُ جَرِّةً وَلَا مَسِسُتُ عَبِرَةً وَلَا مَسِسُتُ عَبِيرَةً وَلَا حَبِيرَةً وَلَا مَسَلَّمُ وَلَا عَبِيرَةً وَلَا مَسُكَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلَا مَسُكَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلَا مَسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ مِسُكَةً وَلا عَبِيرَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلا عَبِيرَةً وَلَا عَبِيرَةً وَلَا مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَبُورً وَسَلَّمَ وَلَا عَمِيرَةً وَسُلَّمَ وَلَا عَمْ وَسُلُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَمْ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلُمُ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ١٢٣٦ بَابِ حَقِّ الضَّيفِ فِي الصَّوْمِ.
١٨٤٢ حَدِّنَنَا إِسُحْقُ اَخْبَرَنَا هَرُونُ بُنُ السُمْعِيلَ حَدِّنَنَا يَحْنِي قَالَ حَدِّنَنَى السُمْعِيلَ حَدِّنَنَا يَحْنِي قَالَ حَدِّنَنِي السُمْعِيلَ حَدِّنَنَا يَحْنِي قَالَ حَدِّنَنِي السُّهُ اللهِ ابْنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَمَّا فَقُلْتُ عَلَيْكَ حَمَّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوِدَ قَالَ نِصَفُ الدَّهُرِ.

١٢٣٧ بَاب حَقِّ الْحِسُم فِي الصَّوْمِ.
١٨٤٣ عَدُنَا ابُنُ مُقَاتِل آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ
آخُبَرَنَا الاَوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَيْ يَحْيَى ابُنُ آبِيُ
كَيْرُ قَالَ حَدَّنَيْ آبُو سَلَمَة بُنُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ
قَالَ حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ
لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ
لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ اللهِ
اللهِ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّهُ لَا نَعُلُو نَعُدُو اللَّهُ اللَّهُ اللهِ

کہ آپ اس مہینہ میں افطار نہیں کریں گے 'اور رات میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہواد کھناچا ہتا تو دکھ لیتا اور سونے کی حالت میں دیکھناچا ہتا تو دکھ لیتا اور سلیمان نے حمید سے روایت کیا کہ انھوں نے انس سے روزے کے متعلق دریافت کیا۔

ا۱۸۴۱ محمد ابو خالد احمر عمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ میں کسی مہینہ میں آپ کوروزہ کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو دیکھ لیتا اور رات کو لیتا اور افطار کی حالت میں دیکھنا چاہتا تو یہ بھی دیکھ لیتا اور رات کو بیداری کی حالت میں یا سوئے ہوئے جس حال میں دیکھنا چاہتا دیکھ لیتا، اور کوئی خزیا حریر ریشمیں کپڑے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھیلی سے زیادہ زم و نازک نہیں دیکھا اور نہ مشک اور عزر کی خوشبوسے پاکیزہ اور بہتر ہو۔

باب ۱۲۳۱۔ روزے میں مہمان کا حق اداکر نے کابیان۔
باب ۱۸۴۲۔ اسلی اون بن اسمعیل علی کی ابوسلمہ عبداللہ بن عمر و بن عاص سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوری حدیث بیان کی یعنی تیرے مہمان کا تجھ پرحق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پرحق ہے میں نے بوچھا دادہ کا روزہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افظار کرتے۔

باب ٢٣٧ د وزے ميں جسم كے حق كابيان۔

المسلم بن الله على عبدالله اوزاع كي بن الى كثير ابوسلم بن عبدالرحل عبدالله بن عروبن عاص بروايت كرتے بين انھوں نے بيان كيا كه مجمع سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اب عبدالله مجمع معلوم ہوا ہے كہ تم دن كو روزہ ركھتے ہو اور رات كو كرونہ و كھتے ہو اور رات كو كرونہ و بوتے ہو ميں نے كہا بال يارسول الله! آپ نے فرمايا كه ايسا نہ كرو و روزے بعى ركھو اور افطار بھى كرو نماز كے ليے كھرے نہ كرو و روزے نماز كے ليے كمرے

بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُ صُمُ وَاَفُطِرُ وَنَمُ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيُنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوُجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوُجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوُجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوُدِكَ عَلَيْكَ اَنُ تَصُومَ كُلِّ مَسَنِهِ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ كُلِّ مَسَنَةٍ عَشُرَ اللهِ إِنِّي مَلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٢٣٨ بَابِ صَوْمِ الدَّهُرِ

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبُ وَابُوُ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبُ وَابُوُ سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّهِ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو سَلَمَة بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ مَالَكُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمُرِو قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

ہوتے ہو تورات کو سویا بھی کر و اس لیے کہ تمھارے بدن کاتم پر حق
ہوادر تمھارے مہمان کاتم پر حق ہا اور تمھارے لیے ہر مہینہ بیں
تین دن روزے رکھناکا فی ہے۔ ہر نیکی کے بدلے اس کادس گنا اجر ملتا
ہے، تو گویا ساری عمر روزے سے رہا، بیس نے اپنے اوپر سختی کرنی چاہی
تو سختی کی گئی بیس نے عرض کیا یار سول اللہ ! بیس اپنے اندر اس کی
قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے
روزے کی طرح روزے رکھو اس پر زیادتی نہ کرو، میس نے پوچھااللہ
کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا ایک دن
روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے۔ عبد اللہ جب بوڑھے ہوگئے
روزہ رکھتے تو دوسرے دن افطار کرتے۔ عبد اللہ جب بوڑھے ہوگئے

#### باب ۱۲۳۸ میشدروزه رکھنے کابیان (۱)۔

الم ۱۸۳۸ ابو الیمان شعیب زبری سعید بن میتب ابو سلمه بن عبدالر حلن عبدالد حلن عبدالله بن عراب روایت کرتے بی انحول نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میرے متعلق معلوم ہوا کہ بی کہنا ہوں کہ بخداجب تک بی زندہ رہوں گا، دن کو روزہ رکھوں گا، اور رات کو کھڑار ہوں گا۔ بیل نے آپ سے عرض کیا میرے ال باپ آپ پر فدا ہوں، بیل نے آپ نے فرمایا کہ توان کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے تو روزہ رکھ اور انظار بھی کر اور رات کو عبادت نہیں رکھتا اس لیے تو روزہ رکھ اور انظار بھی کر اور رات کو عبادت کی بیل رکھتا اس لیے تو روزہ رکھ اور انظار بھی کر اور رات کو عبادت کی بیل کہ ہر نیکی کا وس گنا اجر ماتا ہے اور یہ عمر بحر روزے رکھ اس برابر ہے، بیل نے عرض کیا بیل اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھ اور دو دن انظار کر میں نے عرض کیا گی دن روزہ رکھ اور دو دن انظار کر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن انظار کر یہ داؤد علیہ السلام کاروزہ ہے اور یہ تمام روزوں سے افضل ہے میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی

(۱) صوم دہر کا منہوم کیا ہے؟ اس میں کل تین احمال ہیں (۱) پورے سال روزے رکھنا جس میں عیدین وغیرہ ایام منہیہ بھی داخل ہوں سہ بالا نقاق جائزہے(۲) ایام منہیہ کو چھوڑ کر سال کے باقی تمام دنوں میں روزے رکھنا بھی احمال رائج ہے۔ یہ جمہور کے نزدیک جائز گر خلاف اولیٰ ہے (۳) صوم داؤد علیہ السلام لیخی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ یہ بالا نقاق افضل ومستحب ہے۔ (درس ترندی ص ۲۰۲۶ ج۴)

وَسَلَّمَ لَا ٱفْضَلَ مِنُ ذَلِكَ۔

١٢٣٩ بَابِ حَقِّ الْأَهُلِ فِي الصَّومِ رَوَاهُ آبُو جُحَيُفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ـ

٥١٨٤ حَدِّنَا عَمُرُو بَنُ عَلِيّ اَخْبَرَنَا آبُوُ عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرِيُج سَمِعْتُ عَطَآءً اَنَّ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ اَخْبَرَةً اَنَّةً سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى اَسُرُدُ الصَّوْمُ وَلَا تُفُطِرُ اللّهُ عَلَيْكَ تَصُومُ وَلا تُفُطِرُ وَقُمْ وَنَمُ فَالَ اللّهَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ فَالَ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ فَالَ كَانَ يَصُومُ مَو كَالًا حَقًا فَالَ اللّهُ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ فَالَ عَلَيْكَ حَقًا عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ فَالَ كَانَ يَصُومُ مَوْكُم وَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ فَاللّهُ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَنَمُ وَلَكُ عَلَيْكَ حَقًا وَاللّهُ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاهُم وَلَهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنِّ لِنَفْسِكَ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُعَلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ  عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

، ١٢٤ بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وَّ اِفْطَارِ يَوْمٍ ـ

٦٨٤٦ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدَرًّ حَدَّنَنَا غُنُدَرًّ عَلَى سَمِعُتُ مُحَاهِدًا عَنُ مُغَيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ مُحَاهِدًا عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُ عَبُدِ وَسَلَّمَ قَالَ صُمُ مِّنَ الشَّهُرِ ثَلْثَةَ آيَّامٍ قَالَ عُلَيْقُ اكْثَرَ مِنُ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ صُمُ لَيْكُ أَلُورًانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوُمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوُمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوُمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ يَوُمًا فَقَالَ اقْرَأِ القُرُانَ فِي كُلِّ شَهُرٍ

طاقت رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔

باب ۱۲۳۹۔ روزے میں بیوی بچوں کا حق ہے ابو جیفہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

١٨٣٥ عروبن على ابوعاصم ابن جريج عطاء ابوالعباس شاعرنے عبدالله بن عمرو کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں برابرروزے رکھتا ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں' آپ نے مجھے بلا بھیجا، یا میں خود آپ سے ملا۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہواہ کہ تم روزے رکھتے ہواور افطار نہیں کرتے اور نماز پڑھتے ہو، روزہ ر کھواور افطار بھی کرو۔ رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہواور سویا بھی کرواس لیے کہ تمھاری آ تکھوں کا تم پر حق ہے اور تمھاری جان اور تمماری بوی کا بھی تم پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپ کواس سے زیادہ قوی یاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے روزے ر کو، میں نے یو چھاوہ کس طرح روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دعمن سے مقابلہ موتاتو پیھےنہ ہلتے۔عبداللہ نے کہامیں نے عرض کیا کہ میری طرف سے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ عطاء نے کہا کہ میں نہیں جانتاكه بميشه روزه ركھنے كا تذكره كس طرح كيا؟ نبي صلى الله عليه وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے گویاروزے تہیں رکھے۔

باب ۱۲۴۰۔ ایک دن روز ہر کھنے اور ایک دن افطار کرنے کاران

۱۸۳۷۔ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' مغیرہ' مجاہد' عبداللہ بن عمرہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ای طرح گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کیک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ آپ نے فرمایا کیک ون مہینہ میں ایک بار ختم کرو۔ عبداللہ نے عرض کیا فرمایا کہ قرآن ہر مہینہ میں ایک بار ختم کرو۔ عبداللہ نے عرض کیا

قَالَ اِنِّىُ ٱطِيُقُ آكُثَرُ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِيُ ثَلثِ۔

١٢٤١ بَابِ صَوْمٍ دَاوَّدَ عَلَيْهِ السَّلامُ\_ ١٨٤٧\_ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيُبُ ابُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِيّ وَكَانَ شَاعِرًا وَّكَانَ لَايُتَّهَمُّ فِي حَدِيثِهُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ ابْنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيَ النِّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهُرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَعَلُتَ ذَٰلِكَ هَحَمَتُ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتُ لَهُ النَّفُسُ لَاصَامَ مَنُ صَامَ الدَّهُرَ صَوْمٌ ثَلْثَةِ آيَّامِ صَوُمُ الدُّهُرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَانِّي ٱطِيْقُ ٱكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمُ صَوُمَ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوُمًا وَيُفُطِرُ يَوُمًا وَّلَا يَفِرُ إِذَا لَاقِي. ١٨٤٨ حَدُّنَا إِسُحْقُ الْوَاسِطِيُّ حَدُّنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ خَالِدِ نِ الْحَدَّاءِ عَنُ آبِي قِلَابَةَ قَالَ آخُبَرَنِيُ ٱبْوُالْمَلِيُحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيُكَ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَلَهُ صَوُمِيُ فَدَخَلَ عَلَى فَٱلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنُ اَرَم حَشُوُهَا لِيُفُ ۚ فَحَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَةً فَقَالَ آمَايَكُفِيُكَ مِنُ كُلَّ شَهُرِ ثَلْثَةُ آيَّام قَالَ قُلُتُ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ خَمُسًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبُعًا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تِسْعًا قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إحَدى عَشُرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَوُمَ فَوُقَ صَوْمٍ دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلامُ

١٢٤٢ بَاب صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيُضِ تُلْكَ

شَكُرُ الدَّهُرِ صُمُ يَوُمًا وَّاَفُطِرُ يَوُمًا.

کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تین دن میں ایک بار قرآن ختم کرو۔

باب ۱۲۴۱۔ داؤد علیہ السلام کے روزوں کا بیان۔

۱۸۳۷ آدم شعبہ عبیب بن الی ثابت ابوالعباس کی جوشاع سے
اور حدیث بیل متبم بھی نہ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت

کرتے ہیں۔ انحول نے بیان کیا کہ جھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا تو پرابرروزے رکھتا ہے ، اور رات کوعبادت کے لیے
کر ابو تا ہے۔ بیل نے عرض کیا ہاں آ آپ نے فرمایا جب تو ایسا
کرے گا تو تیری آ تکھول بیل گڑھے پڑجا کیں گے اور بدن کمزور ہو
جائے گا ، جس نے ہمیشہ روزہ رکھتا اس نے روزہ نہیں رکھا، ہر مہینے
میں تین دن روزہ رکھنا ہمیشہ روز رکھتے کے برایر ہے۔ بیل نے عرض
کیا بیل اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ
السلام کے روزے رکھو وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار
کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تاتو پیٹے نہ دکھاتے تھے۔

باب ۱۲۳۲ ایام بیض لیعنی ہر مہینہ کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو

روزے رکھنے کابیان۔

۱۸۳۹۔ ابو معمر عبد الوارث ابو التیاح ابو عثان ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وال کی وصیت فرمائی ہر مہینے میں تین وان کے روزے رکھنا، چاشت کی دور کعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وترکی وصیت فرمائی۔

باب ۱۲۴۳۔ اس کا بیان جو کسی کی ملا قات کو جائے اور وہاں اینار وزہ نفلی نہ توڑے۔

مه ۱۸۵ میر بن مین خالد بن حارث مید انس سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لائے وہ آپ کے پاس مجور اور تھی لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا تھی اور مجور اس کے برتنوں میں رکھو۔ اس لیے کہ میں توروزہ دار ہوں۔ پھر گھر کے ایک برتنوں میں رکھو۔ اس لیے کہ میں توروزہ دار ہوں۔ پھر گھر کے ایک سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے وعافر مائی، ام سلیم نے عرض کیایا رسول اللہ صرف میر ہے ہی لیے وعافر مائی؟ آپ نے فرمایا اور کیا۔ ام سلیم نے عرض کیا آپ کے خادم انس کے لیے بھی وعائے فرمایا اور کیا۔ ام سلیم نے عرض کیا آپ کے خادم انس کے لیے بھی وعائے فرمائی ہو، سلیم نے فرمایا اب کے فادم انس کے لیے بھی وعائے فرمائی ہو، آپ نے ونیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی وعانہ فرمائی ہو، آپ نے فرمایا ہے میر ے اللہ اس کو مال اور او لاد عطاکر اور اس کو برکت عطاکر ، انس کا بیان کیا انحوں نے کہا کہ جان کے بھر ہو تھے تھے۔ آپ میر کی نسل سے ایک سو بیں سے پچھ زیادہ نے وفن ہو تھے تھے۔

۱۵۸ - ابن الی مریم ، یجی ، حید و انس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

باب ۱۲۴۴ آخر مهينه مين روزي ر كھنے كابيان-

۱۸۵۲ صلت بن محمد' مبدی' غیلان' ح' ابو العمان' مبدی بن میمون، غیلان بن جریر' مطرف' عمران بن حصین نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے عمران سے بوچھایا کسی اور

عَشُرَةً وَٱرْبَعَ عَشُرَةً وَخَمُسَ عَشُرَةً . و ۱۹۸۶ حَدِّنَا أَنُهُ مَهُمَ حَدِّنَا عَنُدُ الْمَانِ

١٨٤٩ حَدِّئْنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدِّئْنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدِّئْنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّئِنِي أَبُو عَثُمْنَ عَنُ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِثَلْثِ صِيَامٍ ثَلْثَةٍ أَيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهُرٍ
 وَرَكُعَتَى الضَّحٰى وَأُوْتِرَ قَبُلَ أَنُ أَنَامَ

١٢٤٣ بَاب مَنُ زَارَ قَوُمًا فَلَمُ يُفَطِرُ عِنْدَهُمُ .

مَالِدٌ هُوَا بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ الْمَثَنِي قَالَ حَدَّنَىٰ خَمِيدٌ عَنُ انَسِ دَعَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمَّ سَلَيْمٍ فَاتَتُهُ بِتَمُرٍ وَسَمْنٍ قَالَ اَعِيدُوا سَمُنَكُمُ شَلِّمٍ فَاتَتُهُ بِتَمُرٍ وَسَمْنٍ قَالَ اَعِيدُوا سَمُنَكُمُ فَى سِقَاتِهِ فَاتِّى صَائِمٌ ثُمَّ فَى وَعَالِهِ فَاتِى صَائِمٌ ثُمَّ فَى اللَّهِ فَى سِقَاتِهِ وَتَمْرَكُمُ فِى وَعَالِهِ فَاتِى صَائِمٌ ثُمَّ فَلَا فَالَتُ اللَّهُ سَلَيْمٍ فَا فَيَ اللَّهُ عَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا اللهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ اللهِ عَالِ اللهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ اللهِ عَالِ اللهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ اللهِ عَالِهُ اللهِ إِنَّ لِي خُويُصَةً قَالَ مَاهِى قَالَتُ اللهِ قَالَ اللهُمَّ ارْزُقُهُ مَالًا وَولَدُاوَبَارِكَ لَهُ فَاتِي لَيْ اللهُمُ الرُوقَةُ مَالًا وَولَدُاوَبَارِكَ لَهُ فَاتِي لَيْ اللهُ اللهِ قَالَ دُونَ الصَلْمِي مَقَدَمَ حَجَّاجِ فِ اللهُ اللهِ قَالَ دُونَ لِصُلْبِي مَقَدَمَ حَجَّاجِ فِ الْمَشْرَةَ بِضُعَ وَعِشُرُونَ وَمِاقَةً .

١٨٥١ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى فَاللَّهِ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحُيٰى فَالَ حَدَّنَيُ حُمَيُدٌ سَمِعَ آنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٢٤٤ بَابِ الصُّومِ اخِرَ الشَّهُرِ.

١٨٥٢\_ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ مَهُدِئًا عَنُ عَيُلانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو النُّعُمَانِ حَدَّثَنَا مَهُدِئً بُنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عَيُلانُ بُنُ

جَرِيرُ عَنُ مُّطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حَصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَالَةً أَوُسَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَالَةً أَوُسَالَ رَجُلًا وَعُمْرَانُ يَسُمَعُ فَقَالَ يَا اَبَا قُلان اَمَا صُمُتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهُرِ قَالَ اَطُنَّةً قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا افَظُنُهُ اللَّهِ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا وَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَرِ شَعْبَانَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَرِ شَعْبَانَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَرِ شَعْبَانَ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَرَرِ شَعْبَانَ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٢٤٥ بَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْحُمْعَةِ فَعِلَيْهِ آَكِ يُفُطِرِ. اَصْبَحَ صَائِمًا يَّوْمَ الْحُمْعَةِ فَعَلَيْهِ آَكِ يُفُطِر. ١٨٥٣ ـ حَدَّنَا آبُو عَاصِم عَنِ آبُنِ جُرَيْج عَنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادٍ قَالَ سَالَتُ حَابِرًا نَهَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْمٍ يَوْمِ الْحُمُعَةِ قَالَ نَعَمُ زَادَ غَيْرُ آبِيُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْحُمُعَةِ قَالَ نَعَمُ زَادَ غَيْرُ آبِي

١٨٥٤ حَدَّنَا آيِ حَدَّنَا الْاَعْمَشُ حَدَّنَا آبُو صَالِحِ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَصُومَنَّ مَعْبَةً وَمَا قَبُلَةً آوُ بَعُدَةً وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي آيُوبَ عَنْ جُويُرِ يَةَ بِنُتِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَّ عَنْ أَبِي آيُوبَ عَنْ جُويُرِ يَةَ بِنُتِ عَنْ فَتَادَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَّ عَنْ فَعَيْهُ وَسَلّمَ وَحَلَّ عَنْ أَبِي آيُوبَ عَنْ جُويُرِ يَةً بِنُتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

ے 'جس کو عمران س رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو فلال کیا تو نے اس مہینہ کے آخر ش روزے خیس رکھے ؟ ابوالعمان کا بیان ہے کہ میرے خیال میں آپ کا مقصد رمضان تعاداس شخص نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ 'آپ نے فرمایا جب تو افطار کرے تو دودن روزہ رکھ 'صلت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے آپ کا مقصد رمضان تعااور ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا کہ ثابت نے مطرف سے انھوں نے عمران سے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من سرر شعبان کا لفظ روایت کیا۔

باب ۱۲۳۵ جعد کے دن روزہ (۱) رکھنے کا بیان آگر کوئی جعد کاروزہ رکھے تواس پرواجب ہے کہ افطار کرے۔

الم ۱۸۵۸ء عمر بن حفص بن غیاف 'حفص بن غیاف 'عمش 'ابو صالح' حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیل نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ تم بیل سے کوئی محض جمعہ کے دن کاروزہ نہ رکھے 'مگریہ کہ اس کے ایک دن پہلے یااس کے بعد ملا کر روزہ رکھے۔

1000۔ مسدد' یجی شعبہ ' ح' محمد' غندر' شعبہ ' قادہ ' ابو ابوب' جو بریہ بنت جارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بریڈ کے پاس جعہ کے دن تشریف لائے اور وہ روزے سے تصیں۔ آپ نے فرمایا کل تم نے روزہ رکھا تھا' انھوں نے کہا نہیں۔ آپ نے بوچھا کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا نہیں آپ نے فرمایا پھر افطار کر لو' اور حماد بن جعد نے بیان کیا انھوں نے قادہ سے سناان سے ابوابوب نے بیان کیا۔ جو بریہ نے بیان کیا کہ کے قادہ سے سناان سے ابوابوب نے بیان کیا۔ جو بریہ نے بیان کیا کہ

<sup>(</sup>۱) جعہ کے دن نقلی روزہ ر کھنا جائز ہے گراس دن کور وزہ کے ساتھ یاروزہ کواس دن کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے۔

سَمِعَ قَتَادَةً حَدَّنَنِيُ آبُوُ آيُّوبَ آنَّ جُويُرِيَةَ حَدَّنَتُهُ فَآمَرَهَا فَأَفُطَرَتُ

1787 بَابِ هَلُ يَخُصُّ شَيْعًا مِّنَ الْآيَّامِ مَنَ الْآيَّامِ مَسَدَّدًّ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ الْمَانَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَقَمَةَ لَعُنُ اللهُ مَنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُ مِنَ الْآيَّامِ شَيْعًا قَالَتُ لَاكَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَآيُكُمُ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ لَاكَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَآيُكُمُ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِينُ .

١٢٤٧ بَابِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً \_

١٨٥٧ \_حَدِّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثِنَا يَحْنَى عَنُ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنِيُ سَالِمٌ قَالَ حَدَّثَنِيُ عُمَيْرٌ مُّولِي أُمّ الْفَضُل آنَّ أُمَّ الْفَصُلِ حَدَّئِتُهُ حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ اَبِي النَّضُرِ مَوُلى عُمَرَ بُنِ عُبَيُدِ اللَّهِ عَنُ عُمَيْرٍ مُّولَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْعَبَّاسِ عَنُ أُمَّ الْفَصُّلِ بِنُتِ الْحُرِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوُا عِنْدَهَا يَوُمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَغُضُهُمُ هُوَصَآئِمُ وَّقَالَ بَعُضُهُمُ لَيْسَ بِصَأْثِمِ فَارْسَلَتُ أُمُّ الْفَضُلِ اِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَّهُوَ وَاقِفُّ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَةً. ١٨٥٨ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ اَوْقُرِئٌ عَلَيْهِ قَالَ اَحْبَرَنِيٌ عَمْرًو عَنُ بُكْيُرٍ عَنْ كُرِّيُبٍ عَنْ مَّيْمُونَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِيُ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ عَرَفَةَ فَأَرُسَلَتُ اللَّهِ بِحِلَابِ وَّهُوَ وَاقِفًا فِي الْمَوُقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

آپ نے ان کوروزہ کھولنے کا حکم دیا توانھوں نے روزہ افطار کر لیا۔

باب ٢٣٦ اركيار وزے كيلئے كوئى دن مخصوص كر سكتاہے؟ ١٨٥٨ مسد ، يحى سفيان ، منعور ابراہيم ، علقمہ سے روايت ہے كہ مل الله عليه وسلم كى مل نے حضرت عائشہ سے بوچھاكيار سول الله صلى الله عليه وسلم كى دن كوروزے كے ليے مخصوص كرتے ہے۔ انعول نے جواب ديا آپ كے عمل ميں مداومت ہوتى تقى اور تم ميں سے كون فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كے برابر طاقت ركھتاہے۔

باب ٢ ١٢ ١٠ ع فه كے دن روز در كھنے كا بيان (۱) ١٨٥٤ مدد على الك الك الم عير (ام فضل كے غلام) ام فضل و عبد الله بن يوسف الك البوالعفر (عربن عبيد الله كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام) عير عبد الله بن عبال كے غلام ام فضل بنت حارث سے روايت ہے كه كھ لوگ ان كے پاس عرفه كے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے روزه دوزے كے متعلق اختلاف كرنے گئے ليعض نے كہا آپ نے روزه رودے كا ايك ركھا ہے بعض نے كہا روزہ خبيں ركھا ہے۔ ام فضل نے دودھ كا ايك ركھا ہے اب نے اونٹ پر بياله آپ كى خدمت ميں جميجا اس حال ميں كه آپ اپ اونٹ پر بياله آپ كى خدمت ميں جميجا اس حال ميں كه آپ اپ اونٹ پر بياله آپ كى خدمت ميں جميجا اس حال ميں كه آپ اپ اونٹ پر بياله آپ نے اس كو لى ليا۔

۱۸۵۸۔ یجی بن سلیمان ابن وہب عمرو کیر کریب میمونہ سے روزہ کے روزہ کے روزہ کے متعلق علیہ وسلم کے روزہ کے متعلق عرفہ نے آپ کی خدمت متعلق عرفہ کے دن شک کیا۔ حضرت میمونہ نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ اس حال میں کہ آپ عرفات میں تھہرے ہوئے تھے۔ تھے۔

(۱) واضح روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزہ کی ترغیب بیان فرمائی ہے اس وجہ سے اس دن کاروزہ مستحب ہے۔ البتہ حاجی کے لئے بہتریہ ہے کہ روزہ نہ رکھے تاکہ روزہ کی وجہ سے حج کے افعال میں خلل نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت بر آسانی کے لئے حج کے موقعہ براس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔

١٢٤٨ بَابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ

١٨٥٩. حَدِّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ ابْنِ اَرُهَرَ
 عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى عُبَيْدٍ مُّولَى ابْنِ اَرُهَرَ
 قَالَ شَهِدُتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهْى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صِيَامِهُمَ فَطُرِكُمُ مِّنُ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّحَرُتَاكُلُونَ فِيهُ مِنُ نُسُكِكُمُ مِّنُ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِّنُ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِّنَ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نُسُكِكُمُ مِنْ صِيَامِكُمُ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ صِيَامِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ عَنْ صِيَامِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْمَ عَنْ صِيَامِهُ مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعُمْ اللَّهُ مُنْ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْدُ مِنْ الْسُكِمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيْدُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِي الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِمُ اللْعُلِيمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُ

١٨٦٠ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِیْلَ حَدَّنَنَا وُمَیْبُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ یَحیٰی عَنُ آبِیهِ عَنُ آبِی وُمَیْبُ حَدَّنَنا عَمْرُو بُنُ یَحیٰی عَنُ آبِیهِ عَنُ آبِی سَعِیْدِنِ النَّحدُرِيِّ قَالَ نَهَی النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَنُ صَوْم یَوْم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَ عَنِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَوْم یَوْم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَ عَنِ الصَّمَّةِ وَآنُ یَحْتَبِی الرَّحُلُ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلْوةٍ بَعُدَ الصَّبْح وَالْعَصْرِ۔
 وقعنُ صَلْوةٍ بَعُدَ الصَّبْح وَالْعَصْرِ۔

١٢٤٩ بَابِ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِـ

1۸٦١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِی عَمُرُو بُنُ دِیْنَارِ عَنْ عَطَآءِ بُنِ مِیْنَآءَ قَالَ سَمِعْتُهُ یُحَدِّثُ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً قَالَ یُنْهی عَنْ صِیامَیْنِ وَبَیْعَتَیْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَدَةً \_

١٨٦٢ - حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُثَنَّى حَدِّنَنَا مُعَادًا ابُنُ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ الْبُنُ عَوْنِ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ الْذَرَ انْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ الْجُلْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيُدٍ يَوُمًا قَالَ الْجُلْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ امَرَ اللّهُ بِوَفَآءِ النَّدْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ امَرَ اللّهُ بِوَفَآءِ النَّدْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. مَنْ مَنْ مَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ. مَدُّ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ شَعْمَةُ حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً وَكَالَ عَرْامَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً وَكَالَ عَرْامَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً وَكَالَ عَرْامَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً عَرَامَعَ النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً عَمْرَةً عَرَامَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِينَةً عَمْرَةً عَشْرَةً عَرْامَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً عَشْرَةً وَسَلّمَ ثَنْتَى عَشْرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً وَسَلّمَ ثَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثِنْتَى عَشْرَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَالِمُ المَالمَ اللّهُ عَلمَا اللّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

باب ۱۲۴۸۔عیدالفطر کے دن روز در کھنے کابیان۔

بہ بید اللہ بن یوسف 'مالک 'ابن شہاب 'ابو عبید (ابن از ہر کے غلام) سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ ہیں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا، انھوں نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک توروزہ افطار کرنے کادن ہے اور دوسر اوہ دن ہے جس میں اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

۱۸۶۰ موکی بن اساعیل وہیب عمرو بن یکی اپنے والد سے وہ ابو سعید خدری سے وہ ابو سعید خدری سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضی کے دن روز ور کھنے سے منع فرمایا اور صماء اور انجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

باب ۱۲۴۹ قربانی کے دن روز ور کھنے کابیان۔

۱۲۸۱۔ ابراہیم بن موکیٰ ہشام 'ابن جرتے' عمرو بن دینار' عطا' ابن میناوہ حضرت ابوہر مریق ہو ایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیادو قتم کے روزے اور دوفتم کی خرید و فروخت منع ہے عیدالفطر اور عید الاصحیٰ کے دن روزہ رکھنااور تھے طامیہ اور بھے منابذہ منع ہے۔

ا ۱۸۹۲ محمد بن متنی معاذ ابن عون زیاد بن جبیر سے روایت کرتے بیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ ایک محف ابن عمر کے پاس آیا اور کہا ایک محف ابن عمر کے پاس آیا اور کہا ایک محف نے نذر مانی کہ ایک دن روزور کھے گا اور اس نے بیان کیا میر اگمان ہے کہ وہ پیرکا دن ہے، اور اتفاق سے وہ عید کے دن پڑکیا ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ نے نذر پوراکرنے کا تھم دیا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزور کھنے سے منع فرمایا ہے۔

الا المراد جاج بن منهال شعبه عبد المالك بن عمير وزعد بيان كرت بيان كرت بي ملى كرت بيل ملى الوسعيد خدرى سے سنا ب اور انعول نے نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ بارہ غزوہ كيے تھے۔ انعول نے بيان كياكه بين نے چار باتين نبى ملى الله عليه وسلم سے سين جو مجھے بہت پيند

غَزُوةً قَالَ سَمِعْتُ اَرْبَعًا مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُحَبْنَنِيُ قَالَ لَاتُسَافِرِ الْمَرُأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَيُنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوُدُومَحْرَمٍ وَّ مَسِيرَةً يَوْمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْخِي وَلَا صَلَوْةً لَاصُومَ فِي يَوْمَيُنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْخِي وَلَا صَلَوْةً بَعُدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَطُلَعَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُلَعَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُلُعَ الشَّمُسُ وَلَا بَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَعُرُبَ وَلَا تُسَدُّ الرِّحَالُ الِّا اللَّي اللَّي اللَّهُ مَسَاحِدَ مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى وَمَسُجِدِ الْاَقْصَى الْفَالَامِ وَمَسُجِدِ الْمَالِيقَ مَسَاحِدَ مَسُجِدِ الْمَوْدِ وَالْوَالَامُ وَمَسُحِدِ الْاَقْمَى وَمَسُودِ الْالْمُولَامِ وَمَسُحِدِ الْمَاقِودَ وَالْمُ وَمُسُودِ وَالْمُ الْمِورَامِ وَمَسُحِدِ الْمَاقِودَ وَالْمُ الْمُعْرِقِيقِ الْمُلْعِلَى الْمُسَاحِدِي الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْمِي وَالْمَالِيقَ الْمُلْمِيقِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُسْتَعِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْرَامِ وَمُسْعِدِي الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْمِيقِ الْمُسْتِعِيقِ الْمُعْرِقُ الْمِيقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمِيقِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعِيقِ اللَّهِ الْمُعْمِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعْمِيقِ الْمُعْمِيقِ

نَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ لِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ فِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا يَحُنِى عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى آبِى كَانَتُ عَآئِشَةُ تَصُومُ آيَّامَ مِنِى وَ كَانَ آبُوهُ يَصُومُهَا. تَصُومُ آيَّامَ مِنِى وَ كَانَ آبُوهُ يَصُومُهَا. ١٨٦٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدِّنَنَا غُنُدُرًّ حَدَّنَنَا مُعَبَّدُ اللهِ بُنَ عِيسَى عَنِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عِيسَى عَنِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عِيسَى عَنِ اللهِ بُنَ عِيسَى عَنِ اللهِ مُنَ عَنُ عَرَقَةً عَنُ عَائِشَةً وَعَنُ سَالِمٍ عَنِ اللهِ مُنَ اللهِ لِمَ يُحِدِ اللهَدُى. اللهِ لِمَن اللهِ لِمَن لِمُ يَحِدِ اللهَدُى.

١٨٦٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ الصِيّامُ لِمَنُ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ اللّٰ لِمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ اللّٰ الْحَجِّ اللّٰ يَوْمِ عَرَفَةَ فَانِ لَمْ يَجِدُ هَدُيًا وَّلَمُ يَصُمُ صَامَ أَيَّامَ مِنْ مِنْ وَعَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَائِشَةَ مِثْلَةً تَابَعَةً اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ .

١٢٥١ بَاب صِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَآءَ۔

آئیں، آپ نے فرمایا کہ عورت دودن کاسفر نہ کرے۔ گراس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ دار ابیا ساتھ ہو 'جس سے نکاح حرام ہے یا اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو اور عید الفطر اور عید الا منحیٰ کے دنوں میں روزہ نہ رکھے۔ اور نہ فجر کے بعد نماز پڑھے 'جب تک کہ آ قاب طلوع نہ ہواور نہ عصر کے بعد نماز پڑھے 'جب تک کہ آ قاب غروب طلوع نہ ہواور نہ عصر کے بعد نماز پڑھے 'جب تک کہ آ قاب غروب نہ ہو جائے اور تین معجد وں کے سواکسی اور معجد کے لیے سامان سفر نہ بائدھے (وہ تین معجد یں ہے ہیں) معجد حرام 'معجد اقصیٰ 'معجد نہ بائدھے (وہ تین معجدیں ہے ہیں) معجد حرام 'معجد اقصیٰ 'معجد نہوی۔

باب ۱۲۵۰ ایام تشریق کے روزوں کا بیان اور مجھ سے محمد بن مثنیٰ نے بواسطہ کی ہشام، عروہ بیان کیا کہ عائشہ منی کے دنوں میں روزہ رکھتی تھیں اور عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

۱۸۶۳ محمد بن بشار' غندر' شعبه' عبدالله بن عیسیٰ ' زہری' عروه ماکٹھ و سالم دونوں حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق (۱) میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس کے لیے جس کے یاس قربانی کا جانور نہ ہو۔

۱۸۲۵۔ عبداللہ بن یوسف الک ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر ابن عمر ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ اس شخص کے لیے جو جج کو عمرہ کے ساتھ ملا کر تمتع کرے عرفہ کے دن تک روزہ رکھا تو منی کے دنوں میں روزہ رکھا اور شہاب سے بواسطہ عردہ عائش اسی طرح منقول ہے اور ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۲۵۱۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کابیان۔

(۱) حننیة، شافعیة اکثر حضرات کے نزدیک ایام تشریق میں مطلقار وزیر کھناممنوع ہے۔اور دلیل وہ کثیر روایات ہیں جن میں ان دنوں کے روزوں سے ممانعت فرمادی گئی ہے ان روایات کے لئے ملاحظہ ہو (عمد قالقاری صسااح اا، معارف السنن ص۵۹ اح۲) یہاں وہ روز در مراد ہیں جو ہدی کا جانور نہ ہونے کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں جن کاذکر سور ۃ بقرہ کی آیت ۱۹۷ میں آیا ہے۔

مُحَمَّدٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مُحَمَّدٍ عَنُ عُمَرَ بَنِ مُحَمَّدٍ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَآءَ إِنْ شَآءَ صَامَ۔ ١٨٦٧ ـ حَدَّثَنَا آبُو اليَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِي عُرُوةٌ بَنُ الزُّبَيْرِ آنَّ عَآئِشَةَ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِصِيامٍ يَوْمٍ عَآشُورَآءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنُ شَآءَ افْطَرَ۔ كَانَ مَنُ شَآءَ افْطَرَ۔

مَّالِكِ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً عَنُ اللهِ عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَالِكِ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ يَوُمُ عَاشُورَآءَ تَصُومُةً قُرَيُسٌ فِي النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصُومُةً فَلَمَّا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصُومُةً فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَةً وَآمَرَ وَسَلَّم يَصُومُةً فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَةً وَآمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّافُونَ مَصَامَةً وَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَالْمَورَآءَ فَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَالْمَورَآءَ فَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَالْمَورَآءَ فَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَالْمَورَآءَ فَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَالْمَورَآءَ وَمَنُ شَآءَ يَرَكَةً وَاللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهُ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَرَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٨٦٩ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ
عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ اللهُ
سَمِعَ مُعْوِيَةً بُنَ آبِى سُفُيَانَ يَوُمَ عَاشُورَآءَ عَامَ
حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا آهُلَ الْمَدِينَةِ آيُنَ
عُلَمَآوُكُمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوُمُ عَاشُورَآءَ وَلَمُ يَكُتُبُ
عَلَيْكُمُ صِيَامَةً وَآنَا صَآئِمٌ فَمَنُ شَآءَ فَلْيَصُمُ
وَمَنُ شَآءَ فَلْيُفُجِلُ.

مَدَّنَنَا أَيُّوبُ حَدَّنَنَا أَبُو مَعُمَرٍ حَدَّنَنِا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَّا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَّ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَاى الْيَهُودَ تَصُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَاى الْيَهُودَ تَصُومُ يَومُ عَاشُورُآءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَومٌ صَالِحُ هَذَا يَومٌ اللهُ بَنِي إِسُرَآئِيلَ مِن عَدُوهِمُ فَصَامَةً مُوسَى قَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسَى عَالَ فَانَا اَحَقُّ بِمُوسَى

۱۸۲۷۔ ابوعاصم عمر بن محمد 'سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن اگر جاہے توروزہ رکھے۔

الا الدالیان شعیب 'زہری 'عروہ بن زبیر حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو جس کی خواہش ہوتی روزہ رکھتا اور جس کی خواہش ہوتی روزہ رکھتا اور جس کی خواہش ہوتی وہ روزہ رکھتا۔

۱۸۲۸ عبدالله بن مسلمه الک اشام بن عروه این والد سے وه عائش سے روایت کرتے ہیں که قریش زمانہ جاہلت میں عاشوره کے دن روزه رکھتے تنے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی روزه رکھتے تنے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی روزه رکھتے تنے وہاں خود اس کا روزه رکھا۔ اور دوسرول کو بھی روزه رکھنے کا تھم دیا۔ جب رحضان کے روزے فرض ہوئے او عاشورہ کے دن روزه رکھنا چھوڑ دیا۔ جس کی خواہش ہوتی اس دن روزه رکھنا اور جو جا بتا اس دن روزه رکھنا۔

۱۸۱۹ عبدالله بن مسلمه 'مالک' ابن شهاب 'حید بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے معاویہ بن ابی سفیان کو جس سال انھوں نے جی ساکہ اے الل مدینہ تحصارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ اید علیه وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ بین اور میں روزے سے ہوں اس لیے جو شخص چاہے روزہ رکھے او بین اور میں روزے سے ہوں اس لیے جو شخص چاہے روزہ رکھے او رجو کوئی نہ چاہے وہ نہ رکھے۔

۵۱۸۱- ابو معمر عبدالوارث ابوب عبدالله بن سعید بن جبیر سعید بن جبیر ابن عبال سے روایت کرتے جیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے جیں۔ آپ نے بوچھا یہ روزہ کیسا ہے؟ توان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہیں۔ آپ نے بی چھالی نے بی اسر ائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی اس لیے حضرت موکی نے اس دن روزہ رکھاتھا۔ آپ نے فرمایا ہم تمھارے اعتبار سے زیادہ موکی کے حق دار ہیں۔ چنانچہ آپ

مِنْكُمُ فَصَامَةً وَاَمَرَبِصِيَامِهِ۔ ١٨٧١ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا اَبُوُ

أَسَامَةَ عَنُ آبِي عُمَيْسِ عَنُ قَيْسِ بَنِ مُسُلِمٍ عَنُ اللهِ بَنِ مُسُلِمٍ عَنُ ابِي مُوسَى قَالَ كَانَ مَومُ عَاشُورَآءَ تَعُدُّهُ اليَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمُ ـ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمُ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١٨٧٢ ـ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بُنِ آبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَينَهَ عَنُ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا رَايْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَرَّى صِيامَ يَوْمُ فَطَلَّا الشَّهُ وَيَعْنَى شَهْرَ رَمَضَانَ ـ يَتَعَرَّى صِيامَ بُنِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي النَّاسِ يَعْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَ عَاشُورَاءَ ـ يَكُنُ اكَلَ فَلْيَصُمُ وَاللهُ الْيُومَ يَومُ عَاشُورَاءَ ـ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ عَاشُورَاءَ ـ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُولُ الْيُومَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٨٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِی اَبُو مَلَمَة اَنَّ اَبَاهُرَیْرَةً قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمْ یَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَةً اِیْمَانًا وَّاحْتِسَابًا عُفِرَلَةً مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ مِنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حُمَیْدِ ابْنِ مَلِكُ اللهِ بُنُ یُوسُفَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ یُوسُفَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ یُوسُفَ اَحْبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ یُوسُفَ اَحْبَرَنَا عَبُد اللّهِ مَنْ یُوسُفَ اَحْبَرَنَا عَبُد اللّهِ عَنْ حُمَیْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ حُمَیْدِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ حُمَیْدِ ابْنِ عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ قَامَ رَمَعْضَانَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ قَامَ مَنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوفِقَى رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْاَمْرُ عَلی ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمُو عَلَی وَسَلّمَ قَالُ مَنْ كَانَ الْاَمُو عَلَی ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمُو عَلی وَسَلّمَ وَالْاَمُو عَلی ذَلِكَ ثُمْ كَانَ الْاَمُو عَلی ذَلِكَ ثُمْ كَانَ الْاَمُو عَلی فَیْلِ وَسَلّمَ وَالْاَمُو عَلی ذَلِكَ ثُمْ كَانَ الْاَمُو عَلی ذَلِكَ ثُمْ كَانَ الْاَمُو عَلی فَیْلُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُ مُنْ فَالْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُولُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ وَالْامُولُ اللّهِ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُومُ عَلی ذَلِکَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُومُ عَلی ذَلِکَ اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُ مُنْ فَالْالْهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَالْامُ مُنْ فَالْهُ عَلَیْهِ وَلِیْ فَالْدُومُ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلْمُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَیْمُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهِ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهِ وَلَیْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْهُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهُ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهِ وَالْمُومُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نے اس دن روزہ رکھااور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ ۱۸۵۱ علی بن عبداللہ 'ابو اسامہ 'ابو عمیس' قیس بن مسلم' طارق بن شہاب' حضرت ابو موکیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ یہودی عاشورہ کے دن کو عید سجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایادیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

این عبیداللہ بن موکی ابن عینیہ عبیداللہ بن ابی یزید و حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیس دیکھا کہ کسی دن کو سوائے اس دن کے لینی عاشورے کے اور سوااس مہینے لینی رمضان کے کسی دن کو افضل سمجھ کراس میں روزہ رکھا ہو۔

الا ۱۸۷۳ کی بن ابراہیم ایزید اسلمہ بن اکوع سے روایت کرتے بین انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی اسلم کے ایک مختص کو عکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کردے جس نے بچھ کھالیا ہے وہ باقی دن تک کچھ نہ کھائے ، اور جس نے نہیں کھایا ہے ، وہ روزے رکھے اس لیے کہ آج عاشورہ کادن ہے۔

باب ۱۲۵۲ اس محض کی فضیلت جو رمضان (کی را توں) میں کھڑا ہو۔

الا الديخي المن بكير اليف عقبل ابن شهاب ابوسلمه ابو بريرة سه روايت كرتے بين انھوں نے بيان كياكه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرمات مور شاكه وہ مخفس جور مضان كى راتوں ميں اليمان كے ساتھ ثواب كى ديت سے كمر ابو تواس كے الكے گناہ بخش دين جاتے ہيں۔

ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوہر یرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ثواب کے لیے ایمان کے ساتھ (عبادت کے لیے) کھڑا ہو، تو اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور حالت یبی ربی، چھر حضرت ابو بکڑی خلافت اور حضرت عمر کی ابتدائی خلافت کے زمانہ میں یہی حال رہا اور بسند ابن شہاب عروہ بن

ذلك في خلافة آبِي بَكْرٍ وَّصَدُرًا مِّنُ خِلافَةِ عُمَرَ وَعَنِ الْرَبَيْرِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عُرَدَةً بُنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَبِدِ القَارِيِّ آنَةً قَالَ خَرَجُتُ مَعَ عُمرَ بُنِ الخَطَّابِ لِيَّا لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ لَحَرَجُتُ مَعَ عُمرَ بُنِ الخَطَّابِ لِيَّا لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ الْيَ الْمُسُجِدِ فَإِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ لِلْيَ الْمُسُجِدِ فَإِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصلِي الرَّجُلُ فَيُصلِي لِيَ المُحلِقِ الرَّجُلُ فَيُصلِي لَيْ الرَّجُلُ فَيُصلِي الرَّجُلُ فَيُصلِي الرَّجُلُ فَيُصلِي المُحلِقِ الرَّجُلُ فَيْصَلِي المُحلِقِ الرَّجُلُ فَيَصلِي المُحرَّدِ اللَّهُ الْحَرَبُ اللَّهُ عَرَبُ مَعَالًا عُمرُ النِّي الْمُونَ عَلَى المَّاسُ اللَّهُ الْحَرَبُ اللَّهُ الْحَرَبُ اللَّهُ الْحَرَا اللَّهُ وَكَانَ الْمُونَ عَنُهَا لَعُمرُ اللَّهُ الْحَرَا اللَّهُ وَكَانَ الْمُونَ عَنُهَا النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَاللَّهُ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَرَاللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِي وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِي وَكَانَ النَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالُولُ وَكَانَ اللَّهُ الْمُونَ الْوَلَامِ وَكَانَ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَرَالِي اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِي اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِي اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِ اللَّهُ الْحَرَالِي اللَّهُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُولُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ اللَّهُ الْحَالُ الْحَرَالُ اللْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَالَ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُولُ الْحَرَالُ الْحَرَالُولَ

١٨٧٦\_ حَدَّثَنَا اِسْمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ اَحُبَرَنِيُ عُرُوَّةً أَنَّ عَآلِشَةَ ٱخۡبَرَتُهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيُلَةً مِّنُ جَوُفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلُوتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّ ثُوا فَاجْتَمَعَ آكُثُرُ مِنْهُمُ فَصَلُّوا مَعَةً فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدُّ ثُوا فَكُثْرَ آهُلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ وَخَرَجَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلواتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنُ اَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَوٰةِ الصُّبُحِ فَلَمُّا قَضَى الْفَحْرَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّهُ لَمُ يَخُفَ عَلَى مَكَانُكُمُ وَلَكِنِّيُ خَشِيُتُ اَنُ

زیر عبدالر جمان بن عبدالقاری منقول ہے عبدالر جمان نے بیان کیا
کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات معجد
کی طرف نکلا ٔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور
کہیں ایک مخض نماز پڑھ رہا ہے تواس کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھے
ہیں ، عمر نے فرمایا کہ میر اخیال ہے کہ ان سب کو ایک بی قاری پر
منفق کر دوں توزیادہ بہتر ہوگا پھر اس کا عزم کر کے ان کو ابی بن کعب
پر جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسر کی رات میں نکا لوگ اپن قاری ہو تاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ، عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے ،
وار رات کا وہ حصہ لیمن آخری رات جس میں لوگ سوجاتے ہیں اس
اور رات کا وہ حصہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ابتدائی حصہ میں کھڑے
ہوتے تھے۔

١٨٤٦ اساعيل' مالك' ابن شهاب' عروه بن زبير' حفرت عائشةٌ زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے نماز پڑھی اور بدر مضان میں ہوا تھا۔ح يكيٰ بن بكير' لیٹ 'عقیل' این شہاب عروہ سے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک در میانی رات میں (رمضان کی) نکلے۔ آپ نے معجد میں نماز پڑھی اور او گوں نے بھی آپ کے پیچے پڑھی۔ منبح کولوگوں نے اس کا ایک دوسرے پر چرچا کیا۔ دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی پھر مبح ہوئی تولوگول نے ایک دوسرے سے بیان کیا۔ تیسری رات میں اس سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے نماز پڑھی تولوگوں نے بھی آپ کے ساتھ براحی جب چوتھی رات آئی تو مجد میں لو کوں کا ساناد شوار ہو گیا لیکن آپ منبح کی نماز کے لیے نکلے جب صبح کی نماز اداکی تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاامابعد مجھ سے تم لوگوں کی موجود گی پوشیدہ نہ تھی، لیکن مجھے خوف ہوا کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤر سول اللہ صلى الله عليه وسلم في وفات بإنى اور حالت يهى ربى ـ

تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمُ فَتَعُجْرُوا عَنْهَا فَتُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمُرُ عَلَى ذَلِكَ \_ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمُرُ عَلَى ذَلِكَ \_ ١٨٧٧ حَدِّنَنَا إسْمَاعِيُلُ قَالَ حَدِّنَيْ مَالِكُ عَنُ سَعِيدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَة ابْنِ عَبُدِ الرَّحُنْنِ أَنَّهُ سَالَ عَآئِشَة كَيْفَ كَانَتُ صَلّوةً الرَّحُنْنِ أَنَّهُ سَالًا عَآئِشَة كَيْفَ كَانَتُ صَلّوةً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي عَيْرِ هَا فَقَالَتُ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي عَيْرِ هَا فَقَالَتُ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي عَيْرِ هَا عَلَى إِحْدِى عَشَرَةً رَكُعَة يُصَلِّى ارْبَعًا فَلا تَسْفَلُ عَنْ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ارْبَعًا فَلا تَسْفَلُ عَنْ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ارْبَعًا فَلا تَسْفَلُ عَنْ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ارْبَعًا فَلا تَسْفَلُ عَنْ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ارْبَعًا فَلا تَسْفَلُ عَنْ حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اللهُ يَقَالَ يَاعَآئِشَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تَعَالَى: إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا آنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا آدُركَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ الْمَلْكِحَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذُنِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ الْمَلْكِحَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذُنِ مَلَكِم مِنْ كُلِّ آمُرٍ سَكَامٌ هِي حَتَّى مَطُلَع الْفَرُانِ مَا الْفَحْرِ قَالَ ابْنُ عُينُنةً مَا كَانَ فِي الْقُرُانِ مَا الْفَرُانِ مَا الْفَرُكُ فَقَدُ آعُلَمَةً وَمَا قَالَ وَمَا يُدُرِيُكُ فَائِدُ لِمُ يُعْلِمُهُ .

مُ ١٨٧٨ حَدِّنَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ حَفِظُنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزَّهُرِيِّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيُمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيُلَةَ وَالْحَتِسَابًا غُفِرَلَةً مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيُلَةً

المحداد اساعیل مالک سعید مقبری ابو سلمہ بن عبدالر جمان سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے (ابو سلمہ) حضرت عائش سے بوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان ہیں کسی تھی۔ انھوں نے جواب دیا کہ رمضان ہیں اور اس کے علاوہ دنوں ہیں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ ہو جے تے (ا)۔ چارر کعتیں پڑھتے تھے۔ان کے طول اور طول و حسن کو نہ بوچھو۔ پھر چار رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا۔ پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ و تر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ! آپ و تر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا اے عائشہ میری دونوں آئکھیں سوتی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا۔

باب ۱۲۵۳۔ شب قدر کی فضیلت کابیان اور اللہ تعالیٰ کا قول
کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا، اور شخص کیا معلوم کہ
شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جس
میں فرشتے اور روح اپنے پرور دگار کے علم سے اترتے ہیں۔
ہرامر سے سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے
اور ابن عیمینہ کابیان ہے، کہ قرآن میں جہاں ماادر ک کے
الفاظ سے خطاب کیا ہے تواللہ تعالیٰ نے آپ کو بتادیا اور جہاں
ومایدر یک کالفظ آیا ہے وہاں آپ کو نہیں بتایا۔

۱۸۷۸ علی بن عبدالله عنیان و بری ابوسلمه ابو بریر فنی صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جس نے ایمان کی ساتھ تواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھ اس کے ایکلے اس کے ایکلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جوشب قدر میں ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑ ابو تواس کے ایکلے گناہ معاف کر کی نیت سے (عبادت کے لئے) کھڑ ابو تواس کے ایکلے گناہ معاف کر

(۱) حضرت عائشہ کی بیروایت نماز تبجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کوواضح فرمار ہی ہے۔اس سے تراوی کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تراوی تبجد کے علاوہ ہوتی ہے جس کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں بیر بین کے علیہ وسلم غیر رمضان کی بنسبت رمضان میں عبادت کے معالمے میں زیادہ محنت فرماتے تھے۔

الْقَدُرِ اِيُمَانًا وَّالِحُتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ۔

١٢٥٤ بَابِ الْتِمَاسِ فِيُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ فِي السَّبُعِ الْأَوَاخِرِ...

١٨٧٩ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِحَالًا مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرُولَيْلَةَ الْمَصَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرُولَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْى رُولَيَاكُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْى رُولَيَاكُمُ مَدُنُّ كَانَ مَتَحَرِيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنُ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرِّهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ .

١٨٨٠ ـ حَدِّنَا مُعَادُ بُنُ فَضَالَةَ حَدِّنَا هِشَامٌ وَكُنَ يُحَيٰى عَنُ آبِى سَلَمَةَ قَالَ سَالَتُ آبَا سَعِيُدٍ وَكَانَ لِهُ صَدِيعًا فَقَالَ اعْتَكُفُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرِ الْأَوْسَطَ مِنُ رَّمَضَانَ فَخَوَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ إِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ الْأَوْسِيتُهَا اَوْ نُسِيتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِيّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَيْمِ وَالْمَاتِ وَالِيْنَ فَمَن كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِيْنِ حَتَى مَالَ سَقُفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِيْنِ حَتَى رَايُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِيْنِ حَتَى رَايْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُحُدُ فِى الْمَاءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَيْنِ فِى جَبُهَةٍ فِى الْمَاءِ وَالْطِيْنِ عَنَى رَايْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَيْنِ فَى جَبُهَةً فِى الْمَاءِ وَالْطِيْنِ حَتَى رَايْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ ال

١٢٥٥ بَاب تَحَرِّىُ لَيُلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنُ الْعَشُرِ الْاَ وَاخِرِ فِيْهِ عُبَادَةً. ١٨٨١ ـ حَدَّثَنَا فُتَيَةً بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا

دیئے جاتے ہیں۔ سلیمان بن کثیر نے زہری سے اس کی متابعت میں روایت کی۔

باب ۱۲۵۴۔شب قدر کور مضان کی آخری سات را توں میں ڈھونڈنے کابیان۔

۱۸۷۹ عبدالله بن یوسف الک نافع ابن عمر سے روایت کرتے بیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چندلوگوں کو شب قدر خواب میں آخری سات راتوں میں دکھائی گئ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا ہوں کہ تمھارے خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے اس لیے جو محض اس کا تلاش کرنے والا ہے اسے آخری سات راتوں میں ڈھونڈے۔

م ۱۸۸۔ معاذ بن فضالہ 'ہشام' کی 'ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید جو میرے دوست تھے۔ ان سے بیل نے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ ہم نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ بیل اعتکاف کیا، آپ ہیں کی صبح کو باہر نظے اور ہم لوگوں کو خطبہ سایا فرمایا کہ جھے شب قدر دکھائی گئی پھر بیل اسے بھول گیایا یہ فربایا کہ بیل بھلادیا گیا۔ اس لیے اس کو آخری عشر سے میں طاق راتوں میں تلاش کرواور میں نے خواب میں دیکھا کہ بیل پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اس لیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے واپس ہو جائے اور آسان میں بدلی کاکوئی گلزا بھی ہم کو نظر نہیں آرہا تھا کہ بادل کا ایک گلزا نمودار ہوااور بارش ہونے گئی، یہاں تک کہ مسجد کی جھت سے پانی بہنے لگا۔ ہوااور بارش ہونے گئی، یہاں تک کہ مسجد کی جھت سے پانی بہنے لگا۔ جو کھجور کی شہنیوں سے بن ہرئی تھی اور نماز پڑھی گئی ، تو میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی پیشانی میں جھے کیچڑ کا اثر دکھائی دیا۔

باب ۱۲۵۵ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کابیان اس میں عبادہ بھی راوی ہیں۔ 1۸۸۱ قتیمہ بن سعید 'اساعیل بن جعفر 'ابو سہیل 'اپنے والدسے وہ

اِسُمْعِبُلُ ابْنُ جَعُفَرَ حَدَّثَنَا آبُو سُهَيُل عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآثِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ \_ ١٨٨٢ ـ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ حَمْزَةً قَالَ حَدُّنِي ابُنُ آبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ مُحَمَّدِ ابُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدِنِ الْنُحَدُرِيّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ فِى رَمَضَانَ العَشُرَالَتِي فِى وَسُطِ الشُّهُرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنَ يُمُسِىُ مِنُ عِشْرِيُنَ لَيُلَةً تَمْضِىُ وَيَسْتَقُبِلُ اِحُدى وَعِشُرِيْنَ رَجَعَ اللي مَسُكَنِهِ وَرَجَعَ مَنُ كَانَ يُحَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ آقَامَ فِيُ شَهْرٍ حَاوَرَ فِيُهِ اللَّيْلَةَ الَّتِيُ كَانَ يَرُجِعُ فِيُهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَامَرَ هُمُ مَاشَآءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ أَجَاوِرُ هَٰذِهِ الْعَشُرَ ثُمَّ قَدُبَدَ الِّي ٱنْ أَجَاوِرَ هَٰذِهِ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِيُ فَلْيَثُبُتُ فِي مُعَتَكَفِهِ وَقَدُ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ٱنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوُهَا فِي العَشُرِ الْاَوَاخِرِ وَابْتَغُوُهَا فِیُ کُلِّ وِ تُرِ وَّقَدُ رَآیَتْنیُ اَسُحُدُ فِیُ مَآءٍ وَّطِیُنِ فَاسُتَهَلَّتِ الْسَّمَآءُ فِي تِلُكَ اللَّيْلَةِ فَٱمُطَرَتُ فَوَكَفَ الْمَسُحِدُ فِي مُصَلِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ اِحُدى وَعِشُرِيُنَ فَبَصُرَتُ عَيْنِي

١٨٨٣ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا يَحُنَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ آبِیُ عَنُ عَآئِشَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا۔ ١٨٨٤۔ حَدَّنَنا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبُدَةُ عَنُ

نَظَرُتُ اِلَّهِ انُصَرَفَ مِنَ الصُّبُح وَوَجُهُةً مُمُتَلِئًاٌ

طِينًا وَّ مَآءً\_

١٨٨٤ حَدْثنا مُحَمَّدٌ احْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ
 هِشَامِ ابُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ
 كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَاوِرُ

حفرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کور مضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں علاش کرو۔

۱۸۸۲ ابراتیم بن حمزه ابن الی حازم ' در اور دی 'یزید بن مجمد ابراتیم ' ابوسلمہ ،حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔جب بیسویں رات گزر جاتی اور اکیسویں رات آ جاتی تواپنے گھر کو واپس آتے اور جولوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی والیس آ جاتے ایک مرتبہ ایک رمضان میں آپ اس رات میں اعتكاف ميں رہے جس ميں آپ واپس مو جاتے تھے، اس كے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ بڑھااور جو کھے اللہ نے چاہاس کا آپ نے تھم دیا پھر فرمایا میں اس عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، مگر اب آشکاراہواکہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کروں،اس لیے جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں تھمرے رہیں اور مجھے خواب میں شب قدر د کھائی عمیٰ، پھر وہ مجھ سے بھلادی گئی۔ اس لیے اسے آخری عشرے اور ہر طاق راتوں میں تلاش کرواور میں نے خواب میں دیکھاہے کہ پانی اور کیچڑ میں تجدہ کر رہا ہوں پھر رات میں آسان سے پانی برسااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ میں معجد ٹیکنے گئی وہ اکیسویں کی رات تھی میں نے اپنی آ تھھوں سے دیکھاکہ آپ ٹماز صبح سے فارغ ہوئے اور آپ کاچبرہ کیچڑاوریانی ہے بھراہواتھا۔

۱۸۸۳ محد بن مثنی کی بشام عروه حضرت عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله عنها بی صلی الله عنها بی صلی الله عنها تبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں که آپ نے فرمایا شب قدر کوڈھونڈو۔

۱۸۸۴ محد عبدہ 'ہشام بن عروہ 'عروہ ،حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فراتے تھے

فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوُا

لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِى الْعَشُرِ الْاَوَاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ \_ ١٨٨٥\_ حَدَّثَنَا مُوُسَى بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا وُهَيُبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهِ سُوهَا فِى الْعَشُرِ الأَوَاحِرِ مِنُ رَّمَضَانَ لَيُلَةَ الْتَهِسُوهَا فِى الْعَشُرِ الأَوَاحِرِ مِنُ رَّمَضَانَ لَيُلَةَ النَّهَدُرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبُقَى فِى اللَّهُ مِنْ سَابِعَةٍ تَبُقَى فِى

خَامِسَةٍ تَبُقَى قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اَيُّوبَ وَعنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْتَمِسُوا فِي اَرْبَع وَعِشْرِيُنَ ـ:

٦٨٨٦ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي الْاَسُودِ حَدِّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدِّنَا عَاصِمٌ عَنُ آبِي مِحْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي الْعَشْرِ هِيَ فِي تِسُعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِي فِي الْعَشْرِ هِيَ فِي تِسُعِ يَتَقِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدُرِ . يَّمُضِينَ آوُ فِي سَبْع يَبْقِينَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدُر .

بَابُ رَفْع مَعُرِفَةِ لَيُلَةِ الْقَدُرِ لِتَلَاحِي

١٨٨٧ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَرِثِ حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ حَدَّنَنَا آنَسُ عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِثِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي وَجُلانِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ خَرَجُتُ لِأُخْبِرَكُمُ بِلَيْلَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي فَلَانٌ وَقَلانٌ لِأُخْبِرَكُمُ بِلَيْلَةِ الْقَدُرِ فَتَلاخِي فَلَانٌ وَقَلانٌ فَرُفِعَتُ وَعَسَى آنُ يَكُونَ خَيْرًالَّكُمُ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. مِنُ رَّمَضَانً.

١٨٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ آبِي يَعُفُورَ عَنُ آبِي الضُّخي عَنُ مَّسُرُو قٍ

کہ شب قدر کور مضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

۱۸۸۵ موسی بن اساعیل، وہیب، الوب ، عکرمہ، حضرت ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ شب قدر کور مضان کے خری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدر ان راتوں میں، جب نویا سات یا پانچ (راتیں) باتی رہ جائیں۔ عبدالوہاب نے ایوب سے اور خالد نے بواسطہ عکرمہ' ابن عباس روایت کی۔ کہ چو بیبویں رات میں تلاش کرو۔

۱۸۸۲ عبدالله بن الى الاسود عبدالواحد عاصم الى مجلز و عكرمه ابن عباس في مجلز و عكرمه ابن عباس في بيان كيار سول الله صلى عباس في بيان كيار سول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه وه (شب قدر) آخرى عشرے ميں سے جب نورا تيں گزر جائيں ياسات راتيں باقى رہيں۔

یہ باب ہے لوگوں کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی معرفت اٹھائے جانے کے بارے میں۔

۱۸۸۷ محمد بن متنی خالد بن حارث محمید اس عباده بن صامت است روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کوشب قدر بتا کیں (کہ کس رات میں ہے) دو مسلمان آپس میں جھڑ نے لگے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نکلاتھا کہ شمصیں شب قدر بتاؤں لیکن فلاں فلاں شخص جھڑ نے لگے اس لیے اس کاعلم مجھ سے اٹھالیا گیااور ممکن ہے کہ اس میں تمھاری بہتری ہو،اس لیے اس کو آخری عشرے کی نویں 'سانویں اور پانچویں راتوں میں تلاش کرو۔

باب۱۲۵۷۔ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ کام کرنے کابیان۔

۱۸۸۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'ابویعفور 'ابوالضحیٰ 'مسروق' حضرت عاکشهٔ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب آخری عشرہ

عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِثْزَرَةً وَاَحْيَا لَيْلَةً وَاَيْقَظَ اَهُلَهُ.

١٢٥٧ بَابِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا الْأَوَاخِرِ وَالْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِلْوَاخِرِ وَالْاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَانْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلَا تَقُرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ايتِهِ لِلنَّاسِ فَلَا تَقُرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ايتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ \_

١٨٨٩ حَدَّنَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ وَهُبِ عَنُ يُّونُسَ اَنَّ نَا فِعًا اَخْبَرَهُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمُرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمُرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مَنَ رَّمَضَانَ .

رَّ اللَّهُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بُنِ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللَّهُ عَنَ عُرُوةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى يَعْتَكِفُ الْعُشُرَ الْاَوَاخِرَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى تَوَقَاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزُواجُهُ مِنُ بَعُدِهِ \_

١٨٩١ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَن يَّزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْهَادِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْهَادِ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ الْهَادِ عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي سَعِيدِ نِ النَّحُدُرِيِّ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوُسَطِ مِنُ رَّمَضَانَ يَعْتَكِفُ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيُلَةَ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَهِى اللَّيْلَةُ الَّذِي يَعْرُجُ مِنُ وَعِشْرِينَ وَهِى اللَّيْلَةُ الَّذِي يَعْرُجُ مِنُ وَعِشْرِينَ وَهِى اللَّيْلَةُ الَّذِي يَعْرُجُ مِنُ وَعِشْرِينَ وَهِى اللَّيْلَةُ الَّذِي يَعْرُجُ مِنُ

آ جاتا تو نبی صلی الله علیه وسلم اپناته بند مضبوط باند ھتے (بہت زیادہ مستعد ہو جاتے )رات کوخود جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔

باب ١٢٥٧ - آخرى عشرے ميں اعتكاف كرنے (۱) اور تمام مجدوں ميں اعتكاف كرنے كابيان اس ليے كہ اللہ تعالى نے فرمايا كہ تم اپنى عور توں سے صحبت نہ كرو۔ جب كہ تم مجدوں ميں اعتكاف كى حالت ميں ہويہ اللہ كے حدود ہيں، اس ليے ان كے قريب نہ جاؤاسى طرح اللہ تعالىٰ اپنى آيتيں لوگوں كے ليے بيان كر تاہے تاكہ وہ لوگ متقى ہوجائيں۔ لوگوں كے ليے بيان كر تاہے تاكہ وہ لوگ متقى ہوجائيں۔ ١٨٨٩ اسليل بن عبداللہ بن عبر مصلى اللہ عليہ دوايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كياكہ رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم رمضان كے آخرى عشرہ ميں اعتكاف كياكرتے تھے۔

۱۸۹۰۔ عبداللہ بن یوسف، لیٹ، عقیل بن شہاب عروہ بن زبیر حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے سے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔

۱۸۹۱۔ اسلعیل 'مالک 'یزید بن عبداللہ بن ہاد' محمہ بن ابراہیم بن حارث تیمی 'ابو مسلم بن عبدالرحمٰن 'ابو سعید خدریؒ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیاجب اکیسویں کی رات آئی اوریہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ اعتکاف کیاجب ہے باہر ہو جاتے تھے 'آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے باہر ہو جاتے تھے 'آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے ،اس کو جا ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرے۔ اس کے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلائی گئی پھر مجھے ہے بھلادی گئی

(۱) اعتكاف كى اقسام واحكام كے لئے ملاحظه بور ساله "احكام اعتكاف" (مؤلفه شيخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب زيد مجدهم)

صَبِيْحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِى فَلَيُعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ وَقَدُ أُرِيُتُ هَذِهِ اللَّيُلَةَ ثُمَّ أُنُسِيتُهَا وَقَدُرَايَتُنِي اَسُحُدُ فِي مَآءٍ وَطِينٍ مِّنُ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ وَالْتَعِسُوهَا فِي كُلِّ وِتُر فَمَظَرَتِ الْكَمَاءُ تَلِكُ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسُجِدُ عَلَى اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسُجِدُ عَلَى مَنْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسُجِدُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبُهَتِهِ وَسُلِّمَ عَلَى جَبُهَتِهِ وَالطِينِ مِنْ صُبْحِ إِحُدى وَعِشْرِينَ .

1۸۹۲ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُنَثَى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُنَثَى حَدَّنَنَا يَحُيْنَ عَنُ عَآئِشَةَ يَحُيْنَ عَنُ عَآئِشَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُغِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَالنَّا حَالَيْشِ مِنْ المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَالمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَالنَّا حَالِثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعُلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللْمَالَةُ الْمَالِمُ وَالَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ وَالْمَالِمُ اللْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ الْم

١٢٥٩ بَابِ الْمُعْتَكِفَ لَايَدُخُلُ الْبَيْتَ الله لِحَاجَةِ.

109٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا لَيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةً وَعَمُرةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدُخِلُ عَلَى رَاسُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَسَلَّمَ لَيُدُخِلُ عَلَى رَاسَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلُ البَيْتَ اللهِ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا \_

١٢٦٠ بَابِ غُسُلِ المُعْتَكِفِ

١٨٩٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُعَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن مَّنُصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسُودِ عَن عَرَالُا سُودِ عَن عَرَالُا سُودٍ عَن عَرَالُا سُودٍ عَن عَرَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَائِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور طاق را توں میں تلاش کرو، پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی حجت تھجور کی تھی اس لیے مسجد شکنے گئی، میری دونوں آئھوں نے اکیسویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پرپانی اور کیچڑ کے نشان تھے۔

باب ۱۲۵۸۔ اعتکاف والے مرد کے سر میں حائضہ کے کنگھی کرنے کابیان۔

۱۸۹۲۔ محمد بن مثنیٰ کیلیٰ ہشام' عروہ' حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپناسر میری طرف جھکا دیتے، اس حال میں کہ آپ مسجد میں معتلف ہوتے اور میں اس میں تنگھی کردیتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی۔

باب ۱۲۵۹۔ اعتکاف کرنے والا بغیر کسی ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہو۔

۱۸۹۳ قتید کیف ابن شہاب عروہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے، حالا نکہ آپ مسجد میں (حالت اعتکاف میں) ہوتے اور میں اس میں کنگھی کر دیتی اور جب اعتکاف میں ہوتے، تو بغیر کسی ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہوتے۔

باب ١٢٦٠ معتكف كے عسل كرنے كابيان۔

۱۸۹۴ محد بن یوسف سفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائش اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے اور بین حیض کی حالت میں ہوتی اور اپناسر

يُنَاشِرُنِيُ وَآنَا حَآثِضً وَّكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَةً مِنَ الْمَسُجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَأَغُسِلَةً وَآنَا حَآثِضٌ.. ١٢٦١ بَابِ الْإِعْتِكَافِ لَيْلًا..

٥٩ ١ . حَدِّنَنَا مُسَدِّدٌ حَدِّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ اَخْبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ۖ اَنَّ عُمَرَ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرُتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ اَلُ اَعْتَكِفَ لَيُلَةً فِيُ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذُرِكَ.

١٢٦٢ بَابِ إِعْتِكَافِ النِّسَآءِ۔

رَيُدٍ حَدِّنَنَا يَحْلَى عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ رَيُدٍ حَدِّنَنَا يَحُلَى عَنُ عَمْرَةً عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ فِى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنُ رَّمَضَانَ فَكُنْتُ اَصْرِبُ لَهُ خِبَآءً فَيُصَلِّى الصَّبَعَ ثُمَّ يَدُخُلُهُ فَاسْتَأَذِنَتُ لَهَا خَفُصَةً عَآئِشَةَ اَنُ تَضُرِبَ حِبَآءً فَاذِنَتُ لَهَا خَفُصَةً عَآئِشَةً اَن تَضُرِبَ حِبَآءً فَاذِنتُ لَهَا فَضَرَبَتُ حِبَآءً اَخَرَ فَلَمَّا اَصُبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَرُّ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ تُمَ اعْتَكَبُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ تُرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ تُمْ اعْتَكُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ تُمُ اعْتَكُفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولَ السَّهُ وَلَا السَّهُ وَلَا السَّهُ الْمَنْ الْمَوْلُ لِي عَنْ السَّهُ الْمَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْ الْمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّهُ الْمَوْلُ لَا السَّهُ اللهُ نَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٢٦٣ بَابِ الْاَحْبِيةِ فِي الْمَسْجِدِ ـ مَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَجُدِ مَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يَحْمَرَةَ بِنُتِ عَبُدِ مَالِكُ عَنُ يَحْدِ عَنْ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ارَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ارَادَ اَنُ يَعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ الله عَلَيْهِ الْمَكَانِ الَّذِي ارَادَانُ يَعْتَكِفَ وَلَمَّا انْصَرَفَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَكَانِ الَّذِي ارَادَانُ يَعْتَكِفَ اذَا الْخِيبَةِ خِبَاءُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِقَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرَّ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مجد سے اعتکاف کی حالت میں باہر نکالتے اور میں اسے وحوتی حالا تکہ میں حائصہ ہوتی تھی۔

باب ۲۲۱۔ رات کواعتکاف کرنے کابیان۔

۱۸۹۵۔ مسدد کی بن سعید عبیداللد افع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نفز من نفول نفوک کہ ایک عمر نفز من نفر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری کرو۔

باب ۲۲۲۱۔ عور توں کے اعتکاف کرنے کابیان۔

۱۸۹۸- ابوالعمان عماد بن زید کیلی عمره و حضرت عائش سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخری عشرے ہیں اعتکاف کرتے تھے، میں آپ کے لیے ایک خیمہ نصب کردیتی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھ کراس میں داخل ہوتے، پھر حضرت عائش سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت مطرت عائش سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت کی اجازت کیا ، انھوں نے اجازت دے دی تو حفصہ نے بھی ایک دوسر اخیمہ کیا، جب زین بنت جش نے دیکھا تو انھوں نے بھی ایک دوسر اخیمہ نصب کیا۔ جب صح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خیمے دیکھے آپ نے فرمایا کہ یہ خیمے کیے ہیں؟ آپ سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیمے کیے ہیں؟ آپ سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیمے ہیں؟ آپ سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ان میں نیکی سجھتے ہو، چنانچہ آپ نے اس مہینہ میں اعتکاف کیا۔

باب ١٢٦٣ مرد مين خيم لكان كابيان ـ

۱۸۹۷۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکی بن سعید 'عمرہ بنت عبدالرحلٰ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا اعتکاف کرنے کا اعتکاف کرنے کا ادادہ تھا تو دیکھا کہ تمام خصے لگے ہیں ، حضرت عائشہ ' حضرت حفصہ مضرت زینب کے خصے سے ، آپ نے فرمایا کہ تم ان میں بھلائی سجھے مو پھر آپ والی ہو گئے ، اور اعتکاف نہیں کیا یہاں تک کہ شوال کے ایک عشرہ میں اعتکاف کیا۔

اللكفَ عَشْرًا مِّنُ شَوَّالِ.

١٢٦٤ بَاب هَلُ يَخُرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَآئِحِةَ اللهُعْتَكِفُ لِحَوَآئِحِةَ اللهِ بَابِ الْمَسْجِدِ.

١٨٩٨ ـ حَدَّثَنَا ٱبُوُ الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيُبٌ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخُبَرَنِيُ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيُنِ اَلَّ صَفِيَّةً زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبَرَتُهُ \* أَنَّهَا جَآءَ تُ اِلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اِعْتِكَافِهِ فِي الْمَسُجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّاخِرِ مِنُ رَّمَضَانَ فَتَحَدَّنَتُ عِنْدَةً سَاعَةً ثُمَّ قَامَتُ تَنُقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقُلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرٌّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بنُتُ حُيَى ۚ فَقَالًا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَبُرَ عَلَيُهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيُطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبُلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيُتُ أَنُ يَّقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحَةَ عِشُرِيُنَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحَةَ عِشُرِيُنَ ـ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ سَعِعَ هَارُونَ المُبَارَكِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعْشَرَ الأوسَطَ مِنْ رَّمَضَانَ قَالَ فَحَرَجُنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَي

باب ۱۲۶۳۔ کیااعتکاف کرنے والا اپنی ضرور توں کے لیے مسجد کے در وازے تک آسکتاہے۔

۱۸۹۸۔ ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'علیٰ بن حسین 'حضرت صفیہ "زوجہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملا قات کی غرض سے آئیں، اس وقت آپ مسجد ہیں رمضان کے آخری عشرے ہیں اعتکاف ہیں تھے، آپ کے نزدیک تھوڑی دیر گفتگو کی، پھر چلنے کو کھڑی ہو ئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے و کھڑی ہو تیں تو پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچادیں دوانساری مر دگزرے ان دونوں نے کہا سجان اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شاق گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا شاق گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانا شاق گزرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں پھر تا ہوا ور میں کوئی بدگانی نہ فرمانا شاف کوف بوا کہ کہیں (شیطان) تمھارے دلوں میں کوئی بدگانی نہ بیداکرے۔

باب ۱۲۲۵۔اعتکاف کابیان اور نبی صلی الله علیہ وسلم بیسویں کی صبح کواعتکاف سے نکلتے۔

۱۸۹۹ عبدالله بن منیر ارون بن اسمعیل علی بن مبارک کی بن ابی کثیر ابو سلمه بن عبدالرحمان سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بیں نے حضرت ابو سعید خدر گاسے بو چھا کیا آپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوشب قدر کاذکر کرتے ہوئے ساہے؟ انھوں نے کہا ہاں! ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے در میان عشرے میں اعتکاف کیا، ہم بیسویں کی صبح کو تر مضان کے در میان عشرے میں اعتکاف کیا، ہم بیسویں کی صبح کو تخطبہ سایا، اور فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے سے بھلادی خطبہ سایا، اور فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے سے بھلادی

صَبِيْحة عِشْرِيْنَ قَالَ فَحَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحة عِشْرِيْنَ فَقَالَ إِنِّى أُرِيْتُ لَيْلة الْقَدْرِ وَإِنِّى نُسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ فِي وِتْرٍ فَانِّي رَايْتُ اَلْ اَسُحُدَ فِي مَآءٍ وَ طِيُنٍ وَمَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ فِي مَآءٍ وَ طِيُنٍ وَمَنُ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْرُحِعُ فَرَجَعَ الله الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْرُحِعُ فَرَجَعَ الله الله عَليه قَالَ فَحَآءَ تُ سَحَابَةً فَمَطَرَتُ وَأَقِيْمَتِ الطَّيْنَ فِي السَّمَاءِ وَسَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّم فَى الله عَليه وَسَلَّم فَى الله عَليه وَسَلَّم فِي السَّمَاءِ وَالْمَآءِ حَتَّى رَايُتُ الطِيْنَ فِي وَسَلَّم فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَيْنَ وَالْمَآءِ حَتَّى رَايُتُ الطِيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَيْنَ وَالْمَآءِ حَتَّى رَايُتُ الطِيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَيْنَ وَالْمَآءِ حَتَّى رَايُتُ الطِيْنَ فِي السَّمَ فَى الطَيْنَ فِي السَّمَ فِي السَّمَ فِي الطَيْنَ فِي السَّمَ فِي السَّمَ فَي الطَيْنَ فِي السَّمَ فِي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فَي الطَيْنَ فِي السَّمَ فَي الطَّيْنَ فِي السَّمَ فَي الطَيْنَ فِي السَّمَ فَي الطَيْنَ فَي الْمُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٦٦ بَابِ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضِةِ \_ . . ١٢٦٦ بَابِ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضِةِ \_ . . . ١٩٠٠ وَأَنَا وَأَنَّا فَرَادُ وَأَنَا وَأَنَّا وَأَنَا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنَّا وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَأَنْ وَالْمُسْتَعَالَ وَالْمُسْتَعَالَ وَالْمُسْتَعَالَ وَالْمُسْتَعَالَ وَالْمُسْتَعِلَقِيلًا وَالْمُسْتَعَالَقِيلًا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلَا وَالْمُسْتَعِلًا وَالْمُسْتَعِلًا وَالْمُسْتَعِلِي وَالْمُسْتَعِلِي وَالْمُسْتَعِلِكُمْ وَالْمُسْتُكُوا وَالْمُسْتَعِلِكُمْ وَالْمُسْتَعِلِكُمْ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُسْتِكُمُ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِقِيلًا وَالْمُعْلِمُ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُعُلِيلُوا وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُسْتُكُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُسْتِعُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ عَلَيْمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِ

١٩٠٠ حَدَّنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اعْتَكَفَت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِّنُ ازُواجِهِ مُستتحاضَةً فَكَانَتُ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفَرةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسُتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّين.

١٢٦٧ بَاب زِيَارَةِ الْمَرُأَةِ زَوُجَهَا فِيَ

19. احدَّنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّنِي اللَّيثِ قَالَ حَدَّنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَلِي بُنِ الحُسَيْنِ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوُجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرْتُهُ حَ وَحَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعُمَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا هِشَامٌ اَخْبَرَنا مَعُمَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا هِشَامٌ اَخْبَرَنا مَعُمَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَدَّنَنا هِشَامٌ الحُسَيْنِ قَالَ كَانَ عَبْدُ النَّهِي صَلَّى الله عَلَي بُنِ الحُسَيْنِ قَالَ كَانَ النَّهِي صَلَّى المُسْجِدِ وَعِنْدَةً ارُواجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى الْمَسْجِدِ وَعِنْدَةً ارُواجُهُ فَرُحُنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَةً ارُواجُهُ فَرُحُنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ بُنُ مُعَلِي وَكَانَ بَيْتُهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَةً ارُواجُهُ فَرُحُنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةً بِنُتِ حُيَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ بَيْتُهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

گئ ، اس لیے اسے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرواس لیے کہ میں ان خواب میں دیکھاہے کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور جو مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں تھا۔ تواسے لوٹ جانا چاہیے چنانچہ لوگ مجد کی طرف لوٹ گئے اور ہم لوگوں کو آسان میں بدلی کا ایک مکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک بدلی نمودار ہوئی اور بارش ہوئی اور نماز پڑھی گئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا' یہاں تک کہ میں اند صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ کا نشان دیکھا۔

### باب1471۔متحاضہ کے اعتکاف کرنے کابیان۔

• ۱۹۰۰ قتیبہ 'یزید بن زریع' خالد' عکرمہ' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا اور وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھیں اکثر ہم لوگ ان کے پنچ ایک طشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی تھیں۔

باب ١٢٦٧ عورت كااپنے شوہر سے اس كے اعتكاف كى حالت ميں ملا قات كرنے كابيان۔

۱۹۰۱۔ سعید بن عفیر کیف عبدالر حمان بن خالد 'ابن شہاب علی بن حسین حضرت صفیہ ڈوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بیں انھوں نے علی بن حسین سے بیان کیاح عبداللہ بن محمہ 'ہشام معمر زہری علی بن حسین سے روایت کرتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں تھے اور آپ کے پاس آپ کی بیویاں تھیں وہ روانہ ہونے لگیس تو آپ نے صفیہ بنت جی سے فرمایا جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں اور ان کی کو تھری اسامہ بن زید گئے میں تھی منے والہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ تو آپ کے گھر میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے۔ تو آپ سے دوانساری مرد ملے ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا

غَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلَقِيَةً رَجُلَانِ مِنَ الْآنُصَارِ فَنَظَرَا إِلَى مَعَهَا فَلَقِيَةً رَجُلَانِ مِنَ الْآنُصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَجَازَا وَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةً النَّبِيُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةً بِنُتُ حُتِي قَالَا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِنُتُ حُتِي قَالَا سُبُحَانَ اللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَيَا وَسُلَّمَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

١٢٦٨ بَابِ هَلُ يَدُرَءُ الْمُعْتَكِفُ عَنُ لَقُسِهِ.

الله عَبُو الله قَالَ السُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ الْحُبَرَنِيُ آخِي عَنُ سُلِيُمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَيْقَ مَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عَيْقَ عَنِ الْبُ شَهَابِ عَنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيُنِ آنَّ صَفِيَّةً آخُبَرَتُهُ حَ وحَدَّنَنَا عَلِي اللهِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مَلِي اللهِ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهُرِي يُخْبِرُ عَنُ عَلَي بُنِ الْحُسَيُنِ آنَّ صَفِيَّةً آتَتِ النَّبِي صَلَى عَلِي بُنِ الْحُسَيُنِ آنَّ صَفِيَّةً آتَتِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتُ الله عَلَي صَفِيَّةً وَرُبَّمَا قَالَ مَشَى مَعَهَا فَابُصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا لَعَمَلُ هِى صَفِيَّةً وَرُبَّمَا قَالَ الشَيطانَ يَحْرِى مِنَ ابُنِ ادَمَ مَحْرَى الدَّم قُلْتُ لِسُفْيَانَ آتَتُهُ لَيُلًا قَالَ وَهَلُ مَحْرَى اللهُ قَالَ وَهَلُ مَحْرَى الدَّم قَلْتُ لِسُفْيَانَ آتَتُهُ لَيُلًا قَالَ وَهَلُ مَوْ إِلَّا لَيُلُا قَالَ وَهَلُ مَوْ إِلَّا لَيُلُ

١٢٦٩ بَابِ هَلُ خَرَجَ مِنُ اِعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّنِحِ.

٢٩٠٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ حَالِ ابُنِ ابِي نَجِيْجِ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ حَالِ ابُنِ ابِي نَجِيْجِ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ سُفَيْنُ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُّ اَنَّ ابْنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ وَاَظُنُّ اَنَّ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدُنَنَا عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّنَنَا عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدُّ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ

پھر آ گے بڑھے۔اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا کہ تم دونوں آؤ، یہ صفیہ بنت جی ہیں،ان دونوں نے عرض کیا سجان اللہ یارسول اللہ (آپ کی طرف سے کوئی بد گمانی ہو سکتی ہے) آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ تا ہے اور جھے خوف ہے کہ کہیں تمھارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کردے۔

باب ۱۲۷۸۔ کیا اعتکاف کرنے والا اپنی طرف سے بد گمانی دور کر سکتاہے؟

۱۹۰۲ اسلعیل بن عبدالله 'برادر اساعیل سلیمان محمد بن ابی عثیق '
ابن شهاب علی بن حسین صفیه سے روایت کرتے ہیں انھوں نے
بیان کیاح علی بن عبدالله 'سفیان زہری علی بن حسین سے روایت
کرتے ہیں کہ حفرت صفیہ نبی صلی الله علیه وسلم پاس آئیں، حالا نکه
آپ اعتکاف میں تھے جب وہ واپس ہو میں تو آپ ان کے ساتھ چلے
آپ کوایک انصاری مرد نے دیکھا جب آپ نے اس کودیکھا تو اس کو ایک اتواس کو بھا تو اس کو بھا تو اس کو بھی صفیہ کے
آواز دی اور فرمایا کہ یہاں آؤوہ صفیہ بیں، اور بھی ھی صفیہ کے
بجائے ھذہ صفیہ سفیان نے بیان کیا شیطان ابن آدم کے جسم میں
خون کی طرح دوڑ تا ہے علی کا بیان ہے میں نے سفیان سے پوچھا وہ
آپ کے پاس رات کو آئی تھیں انھوں نے کہارات ہی کا وقت تھا۔

باب ۱۲۲۹۔ اس محض کا بیان جو اپنے اعتکاف سے صبح کے وقت باہر آئے۔

سو ۱۹۰ عبد الرحلن 'سفیان' ابن جرتی' سلیمان احول' (ابن ابی مجیح مامول) ابوسلمه ' ابوسعید سے روایت ہے ،سفیان کا بیان ہے کہ مجھ سے محمد بن عمرو نے انھول نے ابوسلمہ سے انھول نے ابوسعید سے روایت کیا انھول نے بیان کیا کہ میر الگمان ہے۔ ابن الی لبید نے ہم سے بواسطہ ابوسلمہ ' ابوسعید روایت کیا ابوسعید نے بیان کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در میانی عشرہ میں اعتکاف

اعُتَكُفُنُا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْعَشُرَ الْاَوُسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَآتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ اعْتَكُفَ فَلَيْرُجِعُ اللّى مُعْتَكُفِهِ فَالِّينُ رَآيَتُ هذِهِ اللَّيلَةَ وَرَآيَتُنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي مَآءٍ وَظِينٍ فَلَمَا رَجَعَ اللّى مُعْتَكُفِهِ فِي مَآءٍ وَظِينٍ فَلَمَا رَجَعَ اللّى مُعْتَكُفِهِ فَي مَآءٍ وَظِينٍ فَلَمَا رَجَعَ اللّى مُعْتَكفِهِ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطُرُنَا فَوالَّذِي بَعَثَةً بِالْحَقِّ لَقَدُ هَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطُرُنَا فَوالَّذِي بَعَثَةً بِالْحَقِّ لَقَدُ هَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُنْ الْحِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ الْمَسُجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَآيَتُ عَلَى آثَفِهِ وَٱرْنَتِهِ الْمَسُجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَآيَتُ عَلَى آثَفِهِ وَٱرُنَتِهِ الْمَسُجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَآيَتُ عَلَى آثَفِهِ وَٱرْنَتِهِ الْمَسُجِدُ عَرِيشًا فَلَقَدُ رَآيَتُ عَلَى آثَفِهِ وَٱرْنَتِهِ الْمَاءَ وَالطَيْنِ.

١٢٧٠ بَابِ الْإِعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ.

١٩٠٤ عَدَّنَا مُحَمَّدُ اَحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيُلِ ابْنِ غَزُوانَ عَنُ يَّحُيى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ عَمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ عَمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكُفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكُفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ مَكَانَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَمِعَتُ فِيهِ قَالَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ وَسَمِعَتُ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتُ قُبَّةً أُخْرِى فَلَمًا انصَرَفَ فَسَمِعَتُ بِهَا فَضَرَبَتُ قُبَّةً أُخْرِى فَلَمًا انصَرَفَ وَسَيْعَ بُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ الْمُصَرَ ارْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَاهِذَا الْبِرُ إِنْزِعُوهَا فَلَا ارَاهَا فَعَلَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِ فَقَالَ حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا الْبِرُ إِنْزِعُوهَا فَلَا ارَاهَا فَيَا اللهُ وَلَى مَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكُفَ فِي الْحِرِ الْعَشْرِ مِنُ شَوَّالٍ .

١٢٧١ بَابِ مَنُ لَّهُ يَرَعَلَيْهِ صَوْمًا إِذَا الْعَتَكُفَ.

کیا۔جب بیسویں کی صبح ہوئی تو ہم نے اپناسامان منتقل کیا ہمارے پاس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جو اعتکاف
میں تھاوہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں لوٹ جائے، میں نے (خواب میں)
یہ رات (یعنی شب قدر) دیکھی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میں پانی
اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں جب آپنے اعتکاف کی جگہ پر واپس
ہوئے 'تو آسان ابر آلود ہو گیا اور بارش ہوئی۔ قتم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آسان اس دن کے آخری
حصے میں ابر آلود ہو ااور مسجد پر ان دنوں کھجور کی حصے تھی۔ میں نے
آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑکا نشان دیکھا۔

باب ۲۷۰ شوال میں اعتکاف کرنے کابیان۔

الم ۱۹۰۱ محمد عمر بن فضیل بن غروان کی بن سعید عمره بنت عبدالر حمٰن حضرت عائش سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھ لیت واس جگہ چلے جاتے ، جہاں پر آپ کو اعتکاف کرنا ہو تا حضرت عائشہ نے آپ سے اعتکاف کی اجازت چیمہ فیای تو آپ نے اجازت دے دی انھوں نے وہاں پر ایک خیمہ فیسب کر لیا حضرت دعمہ نے جب یہ بات سی تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فیسب کر لیا حضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فیسب کر لیا حضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فیسب کر لیا حضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فیسب کر لیا حضرت زینب کو معلوم ہوا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ فیسب کر لیا حسن سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ایک خیمہ فیسب کر لیا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز آپ سے ان کی حالت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان کو اس پر نیکی آپ سے ان کی حالت بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان کو اس پر نیکی نے آبادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ خیمے ہٹا دیۓ گئے اور رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا۔

باب اے ۱۲ ان لوگوں کا بیان جنھوں(۱) نے اعتکاف کرنے والے پرروزہ ضروری نہیں سمجھا۔

(۱) حنفیہ کے ہاں اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے۔ جن روایات سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں ان کے دیکھنے کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص۱۸ ج، معارف السنن ص۵۱۵ج۵)

19.0 حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ الْحِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ بُنِ اللهِ اِنِّيُ نَذَرُتُ فِي الْحَطَابِ آنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ اِنِّيُ نَذَرُتُ فِي الْحَامِ اللهِ اِنِّيُ نَذَرُتُ فِي الْحَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُفِ فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُفِ نَذَرُكَ فَاعْتَكُفَ لَيُلةً عَليهِ وَسَلَّمَ اَوُفِ نَدُرُكَ فَاعْتَكُفَ لَيُلةً .

١٢٧٢ بَابِ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنُ يَّعُتَكِفَ ثُمَّ اَسُلَمَ۔

19.٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمَاعِيُلَ حَدَّثَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ عُمَرٌ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ آنُ يَّعْتَكِفَ فِي الْمَسُحِدِ الْحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيُلَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُفِ بِنَدُرِكَ.

١٢٧٣ بَابِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنُ رَمَّضَانَ۔

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ عَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيُرةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشُرةَ آيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ اعْتَكُفَ عِشْرِيُنَ يَوْمًا ـ الْعَامُ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ اعْتَكُفَ عِشْرِيُنَ يَوْمًا ـ الْعَامُ الَّذِي تَبِينَ مَن أَرَادَ اَن يَّعْتَكِفَ ثُمَّ

19.۸ عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَىٰ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَیٰ الْحُبَرَنَا الْآوُزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَیٰ یَحُبَی بُنُ سَعِیْدِ قَالَ حَدَّنَتٰیٰ عُمَرَةُ بِنُتُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَالِشَهَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ ذَکَرَ اَنْ یَعْتَکِفَ الْعَشُرَ الْاَوَاخِرَ مِن رَّمَضَانَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ عَآئِشَهُ فَاذِنَ لَهَا مِن رَّمَضَانَ فَاسْتَأَذَنَتُهُ عَآئِشَهُ فَاذِنَ لَهَا

بَدَالَهُ أَنْ يَنْخُرُجَ

1900۔ اساعیل بن عبداللہ 'برادر اسمعیل 'سلیمان 'عبید اللہ بن عمر '
نافع 'عبداللہ بن عمر 'حضرت عمرؓ بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں نے جالمیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی آکہ خانہ کعبہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو' چنانچہ انھوں نے رات کواعتکاف کیا۔

باب ۲۷۲ا۔ اگر کوئی شخص جاہلیت کے زمانہ میں اعتکاف کی نذر مانے پھر مسلمان ہو جائے۔

۱۹۰۱ عبید بن اساعیل ابواسامہ عبیداللہ 'نافع 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جاہلیت کے زمانہ میں نذر مانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کریں گے 'راوی کابیان ہے ، کہ میرا گمان ہے کہ رات کالفظ بھی فرمایا تھا،ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

باب ۱۲۷۳ رمضان کے در میانی عشرے میں اعتکاف کرنے کابیان۔

1904۔ عبداللہ بن ابی شیبہ 'ابو بکر 'ابو حصین 'ابو صالح' حضرت ابو ہر رمضان ابو ہر رمضان ابو ہر رمضان ابو ہر رمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے، جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہو کی تو بیں دن اعتکاف کیا۔

باب ۱۲۷۴ - اگر کوئی شخص اعتکاف کرے اور اسے مناسب معلوم ہو کہ اعتکاف ہے باہر ہو جائے۔

19.۸ محر بن مقاتل ابوالحن عبدالله اوزائ کی بن سعید عمره بنت عبدالرحمٰن عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا تذکرہ کیا تو آپ نے آپ سے حضرت عائشہ نے (اعتکاف کی) اجازت چاہی، آپ نے انھیں اجازت دے دی اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے درخواست کی ان کے لیے بھی اجازت چاہیں عائشہ نے ان کے لیے درخواست کی ان کے لیے بھی اجازت چاہیں عائشہ نے ان کے لیے

وَسَالَتُ حَفْصَةُ عَآئِشَةَ اَنُ تَسُتَأَدِنَ لَهَا فَفَعَلَتُ فَلَمَّا رَاتُ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحُشِ امَرَتُ بِبِنَآءٍ فَبُنِى لَهَا قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انُصَرَفَ إلى صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انُصَرَفَ إلى بِنَآئِهِ فَبَصَرَ بِالْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَاهلَذَا قَالُوا بِنَآءُ عَآئِشَةَ وَحَفُصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ مَاهلَذَا قَالُوا بِنَآءُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِرَّ ارَدُنَ بِهِذَا مَا اَنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البِرَّ ارَدُنَ بِهِذَا مَا اَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمًّا افْطَرَ اعْتَكُفَ عَشُرًا مِن شَوَّالً .

١٢٧٥ بَابِ الْمُعْتَكِفِ يُدُخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغُسُلِ.

19.9 محلَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ حَلَّنَا هِشَامًّ اَخُبَرَنَا مَعُمَّدٌ عَلَّنَا هِشَامًّ اَخُبَرَنَا مَعُمَرًّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَآئِشَةً رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّهَا كَانَتُ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي حَآئِضً وَهُوَ مُعُتَكِفً فَى الْمَسْجِدِ وَهِي فِي حُجَرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَةً فِي الْمَسْجِدِ وَهِي فِي حُجَرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَةً .

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الْبُيُوع

وَقُولِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَاحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُو وَقَوُلُهُ: إِلَّا اَنُ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ \_

١٢٧٦ بَابِ مَاجَآءَ فِيُ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى: فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً اَوْلَهُونِ انْفَضُّوْا الِيُهَا وَتَرَكُوكَ قَآثِمًا قُلُ مَاعِنُدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ

مجمی اجازت چاہی اور انھیں بھی اجازت مل گئی، زینب بنت بجش نے جب یہ ماجراد یکھا تو انھوں نے بھی ایک خیمہ قائم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے لیے بھی خیمہ قائم کیا گیا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوئ تو اپنے نیمہ کی طرف چلے 'آپ کی نظر چند خیموں پر پڑی تو دریافت کیا یہ کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے اس نیکی کا ارادہ نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے اس نیکی کا ارادہ نہیں کیا۔ میں اعتکاف میں نہیں رہوں گا، چنانچہ آپ لوٹ گئے جب روزے ختم ہوئے تو شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف کیا۔

روزے ختم ہوئے تو شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف کیا۔

باب 20 11۔ معتکف اگر اپنا سر عسل کے لیے گھر میں داخل

19.9۔ عبداللہ بن محمہ 'ہشام' معمر' زہری' عروہ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جب کہ آپ معجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے' تنگھی کرتی تقمیں حالا تکہ حائضہ ہو تیں اور اپنے حجرے میں ہوتیں' آپ اپناسر ان کی طرف بڑھادیتے۔

بسم الله الرحلن الرحيم

## خريد و فروخت كابيان

اور الله بزرگ و برتر کا قول که الله نے پیچ حلال کی ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور الله تعالیٰ کا قول گریہ که نقلہ تجارت ہو جو تم آپس میں جاری کرتے ہو۔

باب۲۷۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر واور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤاور جب کوئی تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا جھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال

خَيْرٌ الرَّازِقِيْنَ وَقَوُلِهِ: لَا تَأْكُلُوْا آمُوَالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا آنُ تَكُونَ تِحَارَةً عَنُ تَرَاضِ مِّنْكُمُ۔

١٩١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيُبُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ اَحْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيّب وَأَبُوُ سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّكُمُ تَقُولُونَ إِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنُ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ مَابَالُ الْمُهَاحِرِيُنَ وَالْاَنْصَارِ لَايُحَدِّثُونَ عَنُ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْل حَدِيْثِ أَبِيُ هُرَيْرَةَ وَ إِنَّ إِخُوتِيُ مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ يَشُغُلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْإَسُواقِ وَكُنُتُ ٱلْزَمُّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطُنِيٌ فَأَشُهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشُغَلُ إِخُوتِيُ مِنَ الْاَنْصَارِ عَمَلُ آمُوَالِهِمُ وَكُنْتُ امْرًأُ مِسْكِينًا مِّنَ مَّسَاكِيُنِ الصُّفَّةِ أَعِيُ حِيْنَ يَنُسُونَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّنَهُ أَنَّهُ لَنُ يَيْسُطُ أَحَدٌ ثُوْبَةً حَتَّى أَقُضِيَ مَقَالَتِيُ هَذِهِ ثُمٌّ يَحُمَعُ اِلَيْهِ ثَوْبَةً اِلَّا وَعَى مَآ اَقُولُ فَبَسَطُتُّ نَمِرَةً عَلَيَّ حَتَّى اِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهٌ جَمَعُتُهَا اللي صَدُرِيُ فَمَا نَسِيُتُ مِنُ مُّقَالَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ مِنُ شَيْءٍ.

١٩١١ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْمِهِ حَدَّثَنَا الْمُدِينَةِ مَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ الحَى الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ الحَى

ناحق نه کھاؤ، گریہ کہ تجارت تمھاری آپس کی رضامندی سے ہو۔

١٩١٠ ابواليمان شعيب زهري سعيد بن ميتب ابوسلمه بن عبدالرحمٰن دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوہر برہؓ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ابوہر ریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کر تا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا بات ہے کہ مہاجرین و انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ابو ہر مرہ كى طرح روايت نہیں کرتے، حال یہ ہے کہ ہمارے بھائی مہاجرین بازار میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے اور میر اجب ببیٹ بھرار ہتا تورسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی صحبت میں رہتا، جب وہ لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر ہو تاجب وہ لوگ بھول جاتے تو میں یاد ر کھتا(۱)اور ہمارے انصاری بھائیوں کوان کے مالی کاموں سے فرصت نہ ملتی اور میں صفیہ کے فقیروں میں ہے ایک فقیر تھا، میں یادر کھتا تھاجب وہ بھول جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مخص اپنا کپڑا پھیلائے یہاں تک کہ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں پھر دواینے کپڑے کوسمیٹ لے، توجو بات بھی میں کہوں گا سے یادرہے گی میں نے اپنی کملی بھیلادی جو میں اوڑھے ہوا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر پیکے تو میں نے اس کو سمیث کراینے سینے سے لگالیاس دن کے بعدسے میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي كوئي بات نه مجولا۔

اا اله عبد العزيز بن عبد الله ابرائيم بن سعد النيخ والدسے اور وه ان كے داداسے روایت كرتے ہيں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے بیان كياكہ جب ہم دينه آئے تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے

(۱) حضرت ابوہر بروؓ کو زیادہ احادیث یاد ہونے کی ایک وجہ توبیہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہتے تھے اور دوسر می وجہ رہے تھی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی تھی جس کاذکر اسی حدیث کے آخر میں ہے۔ تیسر می بات رہے کہ انہوں نے اپنے آپ کواس کام کے لئے مخصوص کر لیا تھا۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعُدِ بُنَ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ الرَّبِيعِ اِنِّي اَكْثَرُ الْانْصَارِ مَالًا فَاقْسِمُ لَكَ نِصُفَ مَالِي وَانُظُرُ آيَّ زَوُجَتِي هَوِيُتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاذَا حَلَّتُ تَزَوَّجُتَهَا قَالَ فَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ لَاحَاجَةَ لِيُ فِي ذَلِكَ هَلُ مِنُ سُوقٍ فِيهِ تِحَارَةً قَالَ سُوقُ فَيُنْقَاعِ قَالَ فَعَدَآ الِيهِ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ فَآتِي بِآقِطِ وَسَمَنِ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُوقِ فَمَا لَبِثَ الْ عَمُ قَالَ سَولُ اللهِ صَلَّى الرَّحُمٰنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُتَ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَمَنُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُتَ قَالَ نَعْمُ قَالَ وَمَنُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُتَ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَهُ النَّيْقُ صَلَّى مِنْ ذَهْبِ اَوْنَوَاةً مِنْ ذَهْبٍ فَقَالَ لَهُ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَلِمُ وَلُوبِشَاةٍ.

٦٩١٢ - حَدَّنَنَا آَخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيُرً حَدَّنَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ ابُنُ عَوْفِ الْمَدِيْنَةَ فَاخِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ وَكَانَ سَعُدٌ ذَا غِنَى فَقَالَ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَكَانَ سَعُدٌ ذَا غِنَى فَقَالَ لِعَبُدِ الرَّحُمٰنِ أَقَاسِمُكَ مَالِى يَصُفَيْنِ وَأُزُوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِى آهُلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَارَجَعَ حَتِّ اسْتَفُضَلَ آقِطًا وَسَمُنًا فَآتَى بِهَ فَمَارَجَعَ حَتِّ اسْتَفُضَلَ آقِطًا وَسَمُنًا فَآتَى اللَّهُ فَحَاءَ وَعَلَيْهِ وَصَرَّ مِّنُ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُيَمُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجُتُ امُرَاةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ مَاسُقُتَ الِيُهَا قَالَ اَوْلِمُ وَلُو مِنْ ذَهَبٍ اَوُوزُنَ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ قَالَ الْوَرُمُ وَلُو بشَاةً .

الله بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ عَمُرو عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتُ عُكَاظً وَمَحنَّةُ وَذُو الْمَحَازِ اَسُواقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

میرے اور سعد بن رہے کے در میان بھائی چارہ کر دیا، سعد بن رہے
نے کہا میں انسار میں زیادہ مالد ار ہوں اس لیے میں اپنا آ دھامال تجھ کو '
دیتا ہوں اور دکھے لو میری جو بیوی شخصیں پند آئے میں اس کو شخصارے لیے چھوڑ دوں، جب وہ عدت سے فارغ ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لو، عبد الرحمٰن نے کہا جھے اس کی ضرورت نہیں یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں تجارت ہوتی ہو، انھوں نے کہا قدیقاع کا بازار ہے، چنانچہ عبد الرحمٰن وہاں گئے اور پنیر و تھی لے کر آئے پھر برابر صبح کو جانے کے کہھ ہی دن گررے، تو عبد الرحمٰن اس حال میں آئے کہ ان پر زردی کا اثر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کہ ان پر زردی کا ایک انہوں نے جو اب دیا ہاں، آپ نے پوچھا کس نے شادی کی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا ہاں، آپ نے پوچھا کس نے شادی کی ہے ؟ انہوں نے جو اب دیا ہاں، آپ نے پوچھا کس کے برابر سونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و لیمہ کرو، اگر چہ سلم نے فرمایا و لیمہ کرو، اگر چہ ایک بکری بی کیوں نہ ہو۔

1911 احمد بن یونس، زہیر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالر حمٰن بن عوف مدینہ پنچ تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در میان اور سعد بن رہے انصاری کے در میان بھائی چارہ کرادیا، سعد مالدار سے، اس لیے عبدالر حمٰن سے کہا میں اپنا آ دھامال بانٹ کرتم کو دیتا ہوں، انھوں نے کہا اللہ تمھاری ہویوں اور میں تمھارا نکاح کر دیتا ہوں، انھوں نے کہا اللہ تمھاری ہویوں اور تمھارے مال میں برکت عطافر مائے جھے کو بازار کا پہتہ بتادو' بازار سے واپس نہ ہوئے جب تک کہ پنیراور گھی نہ بچالیااور اس کواپے گھر والوں کے پاس لے کر آئے کچھ بی دن گزرے ہوں اس کواپے گھر والوں کے پاس لے کر آئے کچھ بی دن گزرے ہوں بیتہ بنادہ نئی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیابات ہے ؟ا نھوں نے عرض کیایا در سول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے در کہایا وزن نواۃ من ذھب کہا) آپ نے فرمایا ولیمہ کراگر چہ ایک بکری بی ہو۔

۱۹۱۳ عبداللہ بن محمہ 'سفیان ،عمرو' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عکاظ 'مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار جاہلیت کے زمانہ میں تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کو براسمجھا

فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلامُ فَكَانَّهُمُ تَاَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحً آنُ تَبْتَغُوا فَضُلا مِّنُ رَّبِكُمُ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ \_

١٢٧٧ بَابِ الْحَلَالِ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيِّنٌ

١٩١٤ - حَدَّثَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِيُ عَدِيٌّ عَنِ ابُنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعُمَانَ بُنَ بَشِيرُ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابُنُ غُيَيْنَةَ عَنُ أَبِي فَرُوَّةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّنَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَّنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ أَبِي فَرُوَّةَ سَمِعُتُ الشُّعُبِيُّ سَمِعُتُ النُّعُمَالُ بُنَ بَشِيْر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِير اَخُبَرَنَا سُفَينُ عَنُ اَبِي فَرُوَّةً عَن الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٌ ۖ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَّالْحَرَامُ بَيْنٌ وَّبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنُ تَرَكَ مَاشُبَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتُرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأُ عَلَى مَايَشُكُ فِيُهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنُ يُوَاقِعَ مَااسُتَبَانَ وَالْمَعَاصِيُ حِمَى اللَّهِ مَنُ يَّرُتَعُ حَوُلَ الْحِمْي يُوُشِكَ أَنُ يُّوَ اقِعَهُ.

۱۲۷۸ بَاب تَفُسِيُرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بُنُ آبِيُ سِنَانٍ مَّارَايُتُ شَيْئًا اَهُوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعُ مَايُرِيْبُكَ اللِّي مَا لَايُرِيْبُكَ \_

تویہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ اپنے رب کافضل ج کے زمانہ میں تلاش کرو، ابن عباس کی قرات میں یمی ہے۔

باب ١٣٧٧ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے در میان مشتبہ چیزیں ہیں۔

۱۹۱۲ - محمہ بن مثنی ابن ابی عدی ابن عون معیی نعمان بن بشر نحی (دوسری سند) علی بن عبدالله ابن عبینه ، ابو فروه، شعبی (تیسری سند) عبدالله بن محمه ابن عبینه ابو فرده معی نعمان بن بشیر ت سند) عبدالله بن محمه ابن عبینه ابو فرده معی نعمان بن بشیر سے (چوتنی سند) محمہ بن کثیر سفیان ابو فرده معی نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے درمیان چند امور مشتبہ ہیں، چنانچہ جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے گناہ ہونے کا شبہ ہو تو وہ اس کو بھی چھوڑ دے گاجو صاف گناہ ہو اور جس نے الیہ کا شک اور جس نے الیہ کا شک ہوتے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور گناہ الله تعالیٰ کے ہوتے وہ کھلے ہوئے گناہ میں بتلا ہو جائے گا اور گناہ الله تعالیٰ کے جراگا ہیں ہیں ،جو شخص چراگاہ کے ادر گرد جانور چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔

باب ۱۲۷۸۔ مشبهات کی تفسیر (۱) کابیان اور حسان بن ابی سنان نے بیان کیا کہ میں نے پر ہیز گاری سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں دیکھی جو چیز شک کی ہے اس کو چھوڑ کر اس چیز

(۱) مشتبهات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو من وجہ حلال ہوں من وجہ حرام ہوں یا توان وجہ سے کہ اس کے بارے میں دلا کل متعارض ہوں یااشتہاہ کی وجہ یہ ہو کہ ان کے بارے میں فقہاء کی اراء مختلف ہوں۔

' تھی' سے مراد وہ چراگا ہیں ہیں جوزمانہ جاہلیت میں قبیلے کے سر داریا ملک کے بادشاہ یا حاکم اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے اور کسی اور کو ان میں داخل ہو ہے اور اس کے جانور وں کوچرائے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

کواختیار کروجس میں شک نہیں ہے۔

1910 محمد بن کیر 'سفیان' عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی حسین' عبدالله بن ابی ملیکه' عقبه بن حارث سے روایت ہے کہ ایک ساہ عورت آئی اور دعویٰ کیا کہ اس نے عقبہ اوراس کی بیوی کو دود دھ بلایا ہے، عقبہ نے بنی صلی الله علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے منہ پھیر لیااور نبی صلی الله علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ اب تم اس عورت کو کیے رکھ سکتے ہو جب کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہو جب کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہو جب کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی ہو جب کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہی جاتی تھیں۔

١٩١٢ ييليٰ بن قزعه 'مالك' ابن شهاب' عروه بن زبير 'حضرت عائشةٌ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی و قاص نے اینے بھائی سعد بن ابی و قاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹامیر ا ے،اس لیےاس پر قبضہ کرلینا۔عائشہ کابیان ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوااس کو سعد بن ابی و قاص نے لے لیااور کہا کہ یہ میر اجتیجا ہے میرے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی، عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میر ابھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہےاس کے بستر پر پیداہوا، دونوں اپنامقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد نے عرض کیایار سول اللہ میر اجھتیجاہے، میرے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی، عبد بن زمعہ نے عرض کیا میر ابھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس ك بستر يربيدا مواہے ،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے عبد بن زمعہ بيد لڑكا تجھ كو ملے گا، پھر نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا لا کاای کاہے جس کے بستر پر پیدا ہوااور زانی کے لیے پھر ہے، پھر سودہ بنت زمعہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس لڑ کے سے پردہ کرواس لیے کہ اس میں عتبہ کی مشابہت یائی جاتی ہے اس لڑے نے حضرت سودہ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا۔

1912۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن ابی السفر 'شعبی عدی بن حاتم ہے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کے شکار کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک کی طرف سے لگے اس کو کھاؤاور جب اس کی چوڑائی ہے اس کو صدمہ پنچے تونہ کھاؤں

١٩١٦ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَّةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ عُتُبُهُ ابُنُ آبِيُ وَقَاصِ عَهِدَ اللي آخِيُهِ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وقَّاصِ أَنَّ إِبْنَ وَلِيُدَةً زَمُعَةَ مِنِّيُ فَاقْبِضُهُ قَالَتُ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتُحِ آخَذَهُ سَعُدُ ابُنُ اَبِيُ وقَّاصِ وقَالَ ابْنُ آخِيُ عَهِدَ اِلَيَّ فِيُهِ فَقَامَ عَبُدُ بُنُ زُمُعَةً فَقَالَ آخِيُ وَابُنُ وَلِيُدَةِ آبِيُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَا وَقَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعُدٌّ يَّارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ آخِي كَانَ قَدُ عَهِدَ إِلَىَّ فِيُهِ فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ آجِي وَابُنُ وَلِيُدَةِ آبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبُقَ بُنَ زَمُعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمُعَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبى مِنَّهُ لِمَارَاى مِنْ شِبَهِ بِعُتُبَةَ فَمَارَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.

191٧ - حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ الْعُبَرَىٰ عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَدِيِّ بُنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ

بِحَدِّهٖ فَكُلُ وَإِذَا اَصَابَ بِعَرُضِهٖ فَلَاتَا كُلُ فَإِنَّهُ وَقِيُلًا قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ أُرُسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَاجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيُدِ كَلْبًا اخَرَ لَمُ أُسَمَّ عَلَيْهِ وَلَااَدُرِى اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَاتَاكُلُ إِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمُ تُسَمِّ عَلَى الْالْخَرِ۔

١٢٧٩ كَ بَابِ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

191٨ ـ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ طَلَحَةَ عَنُ أَنْسِ قَالَ مَرَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَرَةً مَّسُقُوطةً فَقَالَ لَوُلَا اَنُ تَكُونَ صَدَقَةً لَآكُلُتُهَا وَقَالَ هَمَّامً عَنُ اَبِي هُرُيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الحَدُ تَمُرَةً سَاقِطةً عَلَى فِرَاشِيُ \_

١٢٨٠ بَاب مَنُ لَّمُ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحُوهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ.

الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَعِيْمٍ حَدَّئَنَا ابْنُ عُيينَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّهِ قَالَ شُكِى الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبَّهِ قَالَ شُكِى الزَّهُرِيِّ عَنُ عَبَّهِ قَالَ شُكِى الْمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجدُ فِي الصَّلُواةَ قَالَ لَاحَتَّى فِي الصَّلُواةَ قَالَ لَاحَتَّى يَسَمَعَ صَوْتًا اَوْيَجدَ رِيُحًا وَقَانَ ابْنُ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ لَاوُضُوَّةَ اللَّا فِيمَا وَجَدُتَ الرِيْحَ اوُسَعِتَ الصَّوْتَ الرِيْحَ اوُسَعِعُتَ الصَّوْتَ .

١٩٢٠ حَدَّثَنِى آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجُلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجُلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ اَبِيْدِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ قَوُمًا قَالُولًا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَّاتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَانَدُرِيُ اَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمُ لَافَقَالَ النَّبِيُّ
 لاندُرِيُ اَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمُ لاَفَقَالَ النَّبِيُّ

مردارہ، بی نے عرض کیایار سول اللہ بیں اپنا کتا چھوڑ تا ہوں اور بسم اللہ کہتا ہوں کھراس کے ساتھ شکار پر ایک دوسر اکتا پاتا ہوں جس پر بیں نے بسم اللہ نہیں کہی اور بیں نہیں جانتا کہ ان بیس سے کس نے پڑا؟ آپ نے فرمایا کہ مت کھاؤاس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بہم اللہ کہی ہے دوسرے پر نہیں کہی ہے۔

باب 124 شبہ کی چیزوں سے پر ہیز کرنے کا بیان۔
1910 قبیصہ 'سفیان' منصور' طلحہ ' حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی تھجور کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا اگر اس کے متعلق صدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھالیتا اور ہمام نے ابو ہر ریا ہے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے بستر پر گری ہوئی تھجور پاتا ہوں۔

باب ۱۲۸۰ ان لوگوں کا بیان جنھوں نے وسوسے وغیرہ کو شبہ کی چیز نہیں سمجھا۔

1919۔ ابو تعیم 'ابن عیبینہ 'زہری' عباد بن تمیم اپنے چپا (عبداللہ بن زیر می عباد بن تمیم اپنے چپا (عبداللہ بن زیر می عباد بن تمیم اپنے چپا (عبداللہ بن خیص کے متعلق شکایت کی گئی کہ وہ نماز میں کچھ (وسوسہ) پاتا ہے کیا وہ نماز کو توڑد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے (ا)اور ابن حفصہ نے بواسطہ زہری نقل کیا کہ وضواس صورت میں واجب ہے جب تو بویائے یا آواز ہے۔

۱۹۲۰۔ احمد بن مقدام عجلی محمد بن عبدالر حمٰن طفادی بشام بن عروہ وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ایک جماعت ہمارے پاس گوشت کیکر آتی ہے ہم نہیں جانتے کہ انھوں نے اس پر اللہ کانام لیایا نہیں (یعنی بسم اللہ کہی ہے یا نہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم اللہ کہی ہے یا نہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم

(۱)اس حدیث سے وسوسے کی نفی کرنا مقصود ہے کہ محض وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹما جب تک یقین نہ ہو جائے۔اوریقین کوبطور مثال آواز اور بد بوسے تعبیر کر دیا گیا۔ بیر مطلب بالکل نہیں کہ جب تک آواز نہ آئے یا بو محسوس نہ ہواس وقت تک وضو نہیں ٹوٹماخواہ خروج ر تک کایقین ہو۔ الله يره كر كهالياكرو\_

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ـ

١٢٨١ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاِذَا رَاوُا تِحَارَةً اَوْلَهُونِ انْفَضُّوْآ اِلْيُهَا\_

1971 حَدِّنَنَا طَلَقُ بُنُ عَنَّامٍ حَدِّنَنَا زَآئِدَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّنَيْ جَابِرٌ قَالَ بَنْ عَنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَمَا نَحُنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتُ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالتَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَشَرَرَجُلًا فَنَزَلَتُ وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً اوَلَهُوانِ انْفَضُوا الِيها -

۱۲۸۲ بَاب مَنُ لَّمُ يُبَالِ مِنُ حَيْثُ كَسَت الْمَالَ \_

1977 ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ ذِقْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِيُ ذِقْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِقْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُنِ الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّاسِ زَمَانٌ لَّا يُبَالِي الْمَرُءُ مَآآخَذَمِنُهُ آمِنَ الْحَرَامِ لَا الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ الْحَدَامِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

رَجَالًا لَا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةً فِي الْبَرِّ وَقَوْلُهُ: رِجَالًا لَا تُلْهِيهُمُ تِجَارَةً وَلَابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِاللهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِّرُونَ وَلَكِنَّهُمُ إِذَانَابَهُمُ حَتَّ مِّنُ حُقُوقِ اللهِ لَاتُلْهِيهُمُ تِجَارَةً وَلَابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ

٩٢٣ مَ حَدَّنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرُفِ فَسَالَتُ زَيْدَ بُنَ اَرُقَمَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي

باب ۱۲۸۱۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب وہ لوگ تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

1971۔ طلق بن غنام 'زائدہ' حصین' سالم' حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ ایک بارجب کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تنے، شام سے او نٹول کا ایک قافلہ غلہ لادے ہوئے آیا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوگئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف بارہ آدمی رہ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جب لوگ کھیل یا تجارت کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔

باب ۱۲۸۲ اس مخض کا بیان که جس کو پچھ پروانہ ہو کہ کہاں سے مال حاصل کیاہے؟

19۲۲۔ آدم 'ابن ابی ذئب 'سعید مقبری' ابو ہر ریوں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایالوگوں پر ایساز ماند آئے گاجب آدمی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعہ سے اس نے مال حاصل کیا ہے۔

الْفَضُلُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابُنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ وَعَامِرُ ابُنُ مُصْعَبٍ اَنَّهُمَا سَمِعَالَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَالُتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بُنَ اَرُقَمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيُنِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اِنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرُفِ فَقَالَ اللهِ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَابَاسَ وَإِنْ كَانَ نَسَأَ فَلَايَصُلَحُ. كَانَ يَدًا لِيَ النَّهُ وَقَولِ كَانَ نَسَأَ فَلَايَصُلَحُ. كَانَ يَدًا لِي فَالنَّاسِ وَإِنْ كَانَ نَسَأَ فَلَايَصُلَحُ. كَانَ يَدًا لِي فَالنَّاسِ وَإِنْ كَانَ نَسَأَ فَلَايَصُلَحُ. كَانَ يَدًا لِي فَالنَّاسِ وَإِنْ كَانَ نَسَا فَلَايَصُلَحُ. اللهِ تَعَالَى فَانَتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابَتَغُوا لِي اللهِ تَعَالَى فَانَتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابَتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ يَعَالَى فَانَتَشِرُوا فِي الْالَهِ مَهُ اللهِ مَنَالَى فَانَتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابَتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ مَنَالَةً اللهِ مَنْ فَضُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُوالمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

مُحُلِدُ ابُنُ يَزِيدَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَخَلَدُ ابُنُ يَزِيدَ اَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمَيْرٍ أَنَّ اَبَامُوسَى عَطَآءً عَنُ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ أَنَّ اَبَامُوسَى الْاَشْعَرِيَّ اسْتَأَذَنَ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَلَمُ يُؤُذِنُ لَّهُ وَكَانَّةُ كَانَ مَشُغُولًا فَرَجَعَ ابُو يُؤُذِنُ لَّهُ وَكَانَّةُ كَانَ مَشُغُولًا فَرَجَعَ فَدَعَاهُ مُوسَى فَقَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ اللَّمُ اسْمَعُ صَوْتَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسِ اِتُذَنُوا لَهُ قِيلَ قَدُ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤُمَّ بِلْلِكَ فَقَالَ تَاتِينِينَى عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ كُنَّا نُو مُحلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَالَهُمُ فَقَالَ كَاتِينِينَى عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ كُنَّا نُو مُحلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَالَهُمُ فَقَالَ كُنَّا نُو مُحلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَالَهُمُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا الِّلَا اصَغَرُنَا ابُو سَعِيدِ نِ النَّحُدُرِيِّ فَقَالَ عَلَى هَذَا اللَّا اصَغَرُنَا ابُو سَعِيدِ نِ النَّحُدُرِيِّ فَقَالَ عَلَى عَلَى عَلَى مِنَا اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

أَنَّ اللَّهُ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَاسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فِي الْقُرُانِ اللَّهُ فَي الْقُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلَيْهَا السَّفُنُ وَلِيَبِهِ وَالْفُلُكُ السَّفُنُ السَّفُنُ السَّفُنُ

عمرو بن دینار 'اور عامر بن معصب نے بیان کیا کہ ان دونوں نے ابو الممنہال کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے صرف کے متعلق بوچھا توان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تجارت کرتے تھے توہم لوگوں نے آپ سے بیچ صرف کے متعلق بوچھا آپ نے فرمایا اگر ہاتھوں ہاتھ ہو توکوئی حرج نہیں اور اگر ادھارہے تو بہتر نہیں۔

باب ۱۲۸۴۔ تجارت کے لیے نکلنے کابیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

ام ۱۹۲۲ و جمد بن سلام مخلد بن بزید ابن جرت عطاء عبید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن خطاب ہے داخلہ کی اجازت چاہی انھیں اجازت نہ ملی، شاید حضرت عمر فاروق عمر مشغول تھے اور ابو موسیٰ واپس ہو گئے، جب حضرت عمر فاروق فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آوازنہ سی تھی انھیں اجازت دو تو کہا گیا کہ وہ واپس چلے گئے، حضرت عمر نے انھیں بلوایا تو کہا ہمیں اسی بات کا تھم دیا جا تاتھا، حضرت عمر نے فرمایا تم اس پر چھا تو ان لوگوں نے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا اس کی گوائی تو ہم میں سب سے چھوٹا ابو سعید خدری کو لے کر گئے تو ان لوگوں نے کہا اس کی گوائی تو ہم میں سب سے چھوٹا ابو سعید خدری کو لے کر گئے تو مدری تو بے کر گئے تو در با جھے کو بازاروں میں خرید و فروخت یعنی تجارت کے لیے نگلنے نے دمایا تھم سے غافل کردیا۔

باب۱۲۸۵ سمندر میں تجارت کرنے کابیان اور مطرنے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور قرآن میں جو بیان کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پھریہ آیت تلاوت کی تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ پانی کو چیرتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرواور سفن

الوَاحِدُ وَالْحَمْعُ سَوَآءً وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمُخَرُ السُّفُنُ الرِّيْحَ وَلَا تَمْخَرُ الرِّيْحَ مِنَ السُّفُنِ إلَّا الفُلكُ العِظَامُ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيْعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابُنِ هُرُمَزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ ذَكرَ رَجُلًا مِّنُ بَنِي إسرآئِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ.

١٢٨٦ بَابِ وَإِذَا رَاوُ تِحَارَةً اَوُلَهُوا نِ انْفَضُّواۤ اِلْيُهَا وَقَولُهُ حَلَّ ذِكْرُهُ رِحَالًا لَّاتُلهِيهُم تِحَارَةُ وَّلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَقَالَ قِتَادَةً كَانَ الْقَوْمُ يَتَّحِرُونَ وَلَكِنَّهُمُ كَانُوا إِذَا نَابَهُمُ حَقَّ مِّنُ حُقُوقِ اللهِ لَمُ تُلهِهِمُ تِحَارَةً وَلاَبَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ \_

1970 - حَدَّنَى مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّنَى مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَدُ صَلَى سَالِمِ اللهِ اللهُ عَدُ صَلَى اللهُ عَدُ وَسَلَّمَ الحُمُعَةَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُمُعَة فَانُفَضَّ النَّاسُ إِلَّا إِنْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتُ هذِهِ اللهُ وَإِذَا رَاوُا تِحَارَةً اولَهُوا نِ النَّفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَآئِمًا .

١٢٨٧ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى ٱنْفِقُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَاكَسَبُتُمُ \_

١٩٢٦ ـ حَدَّثَنَا عُمُمْنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَدُّنَا جَدُّنَا جَدُّنَا جَدُّنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوُقٍ جَرِيْرٌ عَنُ مَّسُرُوُقٍ عَنُ مَّسُرُوُقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

واحداور جمع دونوں میں برابر ہے اور مجاہد نے کہا کہ کشتیاں ہواکو چھاڑتی ہیں جو بردی ہوں اور لیے اور مجاہد نے کہا کہ کشتیاں ہوائی ہیں جو بردی ہوں اور لیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر ربیعہ نے بہ واسطہ عبدالر حمٰن بن ہر مز' حضرت ابوہر برہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے بنی اسر ائیل کے علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے بنی اسر ائیل کے ایک مخص کا تذکرہ کیا جو دریا کے سفر کو نکلا اور اپنی ضرورت بوری حدیث بیان کی اس باب میں کوئی حدیث بیان نہیں گئی۔

باب ۱۲۸۱۔ (اللہ تعالیٰ کا قول) اور جب تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ وہ لوگ جنھیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر اللہی سے غافل نہیں کرتی اور قادہ نے کہا کہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن جب اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی ادائیگی کا وقت آ جاتا تو اخھیں تجاوت اور خرید و فروخت یادالی سے غافل نہ جاتا تو اخھیں تجاوت اور خرید و فروخت یادالی سے غافل نہ کرتی یہاں تک کہ وہ اس حق کو اداکر لیتے۔

1970 - محر ، محر بن فضیل ، حسین ، سالم بن ابی جعد ، جابر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ اونٹ کا ایک قافلہ آیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جعہ کی نماز پڑھ رہے تھے سوائے بارہ آدمیوں کے سب لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ جب دہ تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔

باب ۱۲۸۷۔ اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔

۱۹۲۷ء عثمان بن ابی شیبہ 'جریر' منصور ، ابو وائل' مسروق' حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کااناج خیرات کرے بشر طیکہ گھر کو نقصان پہنچانے

وَسَلَّمَ اِذَآ اَنْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ طَعَامِ بَيُتِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجُرُهَا بِمَآ اَنْفَقَتُ وَلِزَوُجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَايَنُقُصُ بَعُضُهُمُ اَجُرَ بَعُضِ شَيْئًا \_

١٩٢٧ ـ حَدَّنَنَى يَحْيَى بُنُ جَعُفَرَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعُتُ ابَا هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرُأَةُ مِنُ كَسُبِ زَوْجِهَا مِنُ غَيْرِ آمُرِهِ فَلَهُ نِصُفُ آجُرِهِ ـ

١٢٨٨ بَابِ مَنُ اَحَبُّ الْبَسُطُ فِي الرِّرُقِ ـ ١٩٢٨ بَابِ مَنُ اَحَبُّ الْبَسُطُ فِي الرِّرُقِ ـ ١٩٢٨ بَابِ مَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي يَعُقُوبَ الْكِرُمَانِيُّ حَدَّنَا يُونُسُ حَدَّنَا يُونُسُ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَرَّةً اَنُ يَسُطُ لَهُ رِزْقُهُ آو يُنُسَالَهُ فِي اَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَةً ـ يَسُطُ لَهُ رِزْقُهُ آو يُنُسَالَهُ فِي اَثْرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَةً ـ يَسُطُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيقَةِ \_ .

١٩٢٩ مَ حَدَّنَنَا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ذَكَرُنَا عِنْدَ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَ الْاَعْمَشُ قَالَ ذَكَرُنَا عِنْدَ الْرَاهِيْمَ الرَّهُنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّنَنِي الْاَسُودُ عَنُ عَآثِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّي اَجَلٍ وَرَهَنَهُ وَرُعَامِّن حَدِيْدٍ.

کی نیت نہ ہو تواس عورت کواس کاا جر ملے گااس لیے کہ اس نے خرج کیا اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گااس لیے کہ اس نے کمایا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی اجر ملے گاایک دوسرے کے اجر کو پچھ بھی کم نہ کرے گا۔
کرے گا۔

1972۔ یکیٰ بن جعفر عبدالرزاق معمر 'ہمام 'حضرت ابوہر بروؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کی کمائی سے اس کی اجازت کے بغیر خیرات کرے تواس کو شوہر سے آدھااجر لے گا۔

باب ۱۲۸۸۔ اس مخص کابیان جورزق میں وسعت جاہے۔
۱۹۲۸۔ محمد بن ابی یعقوب کرمانی ٔ حسان 'یونس 'محمد 'انس بن مالک ّ
سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جس محض کو پسند ہو کہ اس کے
رزق میں وسعت ہویااس کی عمر دراز ہو توصلہ رحمی کرے (قریبی
رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے)

باب ۱۲۸۹۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھار خریدنے کابیان۔

1979۔ معلی بن اسد عبدالواحد 'اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخعی کے پاس سلم میں ر بن کرنے کا تذکرہ کیا توانھوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے بواسطہ حضرت عائشہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہودی سے ایک مدت مقرر کر کے اناج خریدا اور لوے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

• ۱۹۳۰ مسلم 'ہشام 'قادہ 'انس ؒ ت محمد بن عبداللہ بن حوشب 'اسباط '
ابوالیم 'بھری ہشام دستوائی قادہ حضرت انس ؒ سے روایت کرتے
ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوکی روثی اور بدبودار چربی
لے گئے ،اوراس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس
مدینہ ہیں زرہ گروی رکھ دی تھی اور اس سے اپنے کھروالوں کے لیے
جو لیے تھے اور ہیں نے آپ کو فرماتے ہوئے ساکہ آل محمد صلی اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دِرُعًا بِالْمَدِيْنَةِ عِبُدَ يَهُودِي وَآخَدَمِنُهُ شَعِيْرًالْآهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَهُودِي وَآخَدَمِنُهُ شَعِيْرًالْآهُلِهِ وَلَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَاآمُسَلَى عِنْدَ ال مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ طَاعُ بُرِ وَلَاصَاعُ حَبِ وَإِنَّ عِنْدَهً لَيْسُعَ نِسُوةٍ \_

١٢٩٠ بَاب كَسُبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ.

1971 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَى ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى ابُنُ وَهُبِ عَنُ يُونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَى عُرُورَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اللَّ عَآيْشَةَ قَالَتُ لَمَا استُخْلِفَ أَبُو بَكُرِ نِ الصِّدِينَ قَالَ لَقَدُ عَلِمَ استُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ نِ الصِّدِينَ قَالَ لَقَدُ عَلِمَ قَوْمِى اللَّ حِرُفَتِى لَمُ تَكُنُ تَعْجِزُ عَنُ مَّتُونَةٍ اهْلِي وَشَعِلْتُ بِنَامُ الْمُسلِمِينَ فَسَيَاكُلُ اللَّ آبِى بَكْرٍ وَشُغِلْتُ بِامْرِ الْمُسلِمِينَ فَسَيَاكُلُ اللَّ آبِى بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسلِمِينَ فِيهِ -

1977 \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوْيُدَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوْيُدَ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّنَنِى اَبُو الْاَسُودِ عَنُ عُرُوةَ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمُ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمُ اَرُواحٌ فَقِيلَ لَهُمُ لَوِاغَتَسَلَتُمُ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمُ اَرُواحٌ فَقِيلَ لَهُمُ لَواغَتَسَلَتُمُ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنُ عَلَيْهِ عَنُ عَآئِشَةً \_

1977 - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى اَخُبَرَنَا عِيسَى عَنُ ثَوْرٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكُلَ اَحَدُّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنُ اَنُ يَا كُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَا كُلُ مِنُ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِي اللهِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَا كُلُ مِنُ عَمَل يَدِهِ.

١٩٣٤ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسْى حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنَا اَبُوُهُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

علیہ وسلم کے پاس ایک صاع گیہوں یا ایک صاع اناج کسی شام کو نہیں رہاحالا نکہ آپ کے پاس نو بیویاں تھیں۔

باب ۱۲۹۰۔ آدمی کا کمانا اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کا سان

ا ۱۹۳۱ - استعیل بن عبدالله ابن وجب ایونس ابن شهاب عرده بن زیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدایق خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میرا پیشہ اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہ تھااور اب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں تو ابو بکر کی اولاد اس مال سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کے کام کی تکہبانی کریں گے۔

1971 محمد عبدالله بن بزید سعید ابو الاسود عروه سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عائش نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں مز دوری کرتے تھے اور ان کے جسم سے بو آتی تھی ان سے کہا گیا کہ کاش تم عشل کر لیت مام نے شام سے انھوں نے حضرت عائش میں اس کے دوالد سے انھوں نے حضرت عائش سے اس کوروایت کیا۔

الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کسی نے کھانا نہیں کھایاجوا پنم ہاتھ سے محنت کر کے کھائے اور الله کے نبی داؤد علیہ السلام اپنم ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے سے محنت کر کے کھاتے سے محنت کر کے کھاتے سے محنت کر کے کھاتے ہے۔

' ۱۹۳۳۔ کیلی بن موسی' عبدالرزاق' معمر' ہمام بن مدبہ' حضرت ابوہر ریر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤر علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے ہی کھاتے تھے۔

وَسَلَّمَ أَنَّ دَاوِّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَايَأْكُلُ اِلَّامِنُ عَمَل يَدِهِ.

19٣٥ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِى عُبَيْدٍ مَّوُلَى عَبُد الرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنُ يَّحْتَطِبَ آحَدُكُمُ حُزُمَةً عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرً لَاَنُ يَّحْتَطِبَ آحَدُكُمُ حُزُمَةً عَلَى ظَهُرِهِ خَيْرً

١٩٣٦ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَوِّلُهُ مِنُ آنُ يَسُلُلَ لَكُو يَا لَكُ عَيْرٌ لَهُ مِنُ آنُ يَسُلُلَ النَّاسَ \_

١٢٩١ بَابِ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي السُّمَاحَةِ فِي الشَّمَارَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَآءَ وَالْبَيُعِ وَمَنُ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطُلُبُهُ فِي عَفَافٍ .

1977 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُوُ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنككِدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمُحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضْى \_

١٢٩٢ بَابِ مَنُ ٱنْظُرَ مُوسِرًا.

١٩٣٧ ـ حَدَّنَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ حَدَّنَنَا مَنُصُورٌ آنَّ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ حَدَّنَهُ آنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّنَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتِ الْمَآثِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبَلَكُمُ قَالُوا اَعَمِلُتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنتُ امْرُ فِتْيَانِي آنُ يُنْظِرُوا وَيَتَحَا وَزُوا عَنِ الْمُوسِ قَالَ قَالَ فَتَحَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ آبُو مَالِكِ عَنُ

1940 یکی بن بکیر الیث عقیل ابن شہاب ابو عبید عبد الرحلٰ بن عوف کے غلام سے روایت کرتے ہیں انھوں نے حضرت ابو ہر برہ کو کہتے ہوئے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں جمع کر کے اپنی پیٹے پر گٹھالاد کر لائے اس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے اور جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس کو دے یانہ دے۔

۱۹۳۷۔ یکی بن موسیٰ وکیج 'ہشام بن عروہ 'عروہ بن زبیر 'زبیر " بن عوام سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم ہیں ہے کسی کااپنی رسیوں کولے کر جانا (کہ اس سے لکڑیاں باندھ کراپنی پیٹھ پر لادے) اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال ہے۔

باب ۱۲۹۱۔ خرید و فروخت میں سہولت اور فیاضی کرنے کا بیان اور جو شخص حق طلب کرے تو سختی سے بیچتے ہوئے طلب کرے۔

۱۹۳۷ علی بن عیاش ابو عسان محمد بن مطرف محمد بن منکدر طبر الله علیه وسلم بن عبدالله علیه وسلم بن عبدالله علیه وسلم فض پر رحم کرے جو فیاض ہے جب که بیچے اور جب که بیچے اور جب کہ خریدے اور جب اپنے حق کا تقاضا کرے۔

#### باب ۱۲۹۲ مالدار کومهلت دینے کابیان۔

۱۹۳۷ - احمد بن یونس ' زہیر ' منصور ' ربعی بن حراش ' حذیفہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت کے ایک مخص کی روح سے فرشتے ملے۔ توان فرشتوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا میں اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا تھا کہ مہلت دیں اور مالداروں کو در گزر کریں اگر مہلت ما تکیں تو مہلت دیں، فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیااور مالک نے ربیع سے نقل دیں، فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیااور مالک نے ربیع سے نقل کیا، ربیع نے بیان کیا کہ میں مالداروں کے ساتھ آسانی برتنا تھا اور

رِبْعِي كُنتُ أَيسِّرُ عَلَى الْمُوسِ وَلَهُظِرُ الْمُعُسِرَوْنَا بَعَةً شُعْبَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رَبْعِي وَقَالَ آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رِبْعِي وَقَالَ آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رِبْعِي أَنْظِرًا لَمُوسِرَ وَآتَحَاوَزُ عَنِ الْمُعُسِر وَقَالَ نُعَيْمُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُعُسِر.

١٢٩٣ بَابِ مَنُ ٱنْظَرَ مُعُسِرًا\_

١٩٣٨ ـ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّنَنَا يَحُيَى الْبُهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ عَبِيدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرً يُّدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَاى مُعُسِرًا قَالَ كَانَ تَاجِرً يُتَحَاوِزُ عَنَّا فَتَحَاوِزَ عَنَّا فَتَحَاوِزَ عَنَّا فَتَحَاوِزَ عَنَّا فَتَحَاوِزَ عَنَّا فَتَحَاوِزَ عَنَّا فَتَحَاوِزَ اللهُ عَنهُ ..

المُسَحَا وَيُدُكُرُ عَنِ الْعَدَّآءِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ وَلَمُ يَكْتُمَا وَنَصَحَا وَيُدُكُرُ عَنِ الْعَدَّآءِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَاشُتَرَى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَّآءِ بُنِ خَالِدٍ بَيْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَّآءِ بُنِ خَالِدٍ بَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَّآءِ بُنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسُلِمِ الْمُسُلِمَ الْمُسُلِمَ الْاَدَآءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَآئِلَةً وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَآئِلةَ الزِّنَا وَالسَّرِ قَةُ وَالْإِبَاقُ وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَآئِلةَ الزِّنَا وَالسَّرِ قَةُ وَالْإِبَاقُ وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَآئِلةَ الزِّنَا وَالسَّرِ قَةُ وَالْإِبَاقُ وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَآئِلةَ الزِّنَا وَالسَّرِ قَةُ وَالْإِبَاقُ وَقَالَ وَسَجِسْتَانَ فَيَقُولُ جَآءَ الْيَوْمَ مِنُ أَرِيَّ خُرَاسَانَ جَآءَ الْيُومَ مِنُ الْمُرَىءِ يَّيِئُعُ سِلْعَةً شَدِيُدَةً وَقَالَ اللهُ مَنْ عَامِرٍ لَّا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يَّيِئُعُ سِلْعَةً مَنَا لَا يَعْمَ النَّا بِهَادَآءً إِلَّا اَخْبَرَةً لِامْرِيءٍ يَّيِئُعُ سِلْعَةً مُنَا عَامِرٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يَّيئِعُ سِلْعَةً مِنْ عَامِرٍ لَا يَحِلُ لِامْرِيءٍ يَّيئِعُ سِلْعَةً مِلْكَا لَا مُورَاهِ يَا مُؤْمَلًا لَا يُعْمَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِهَادَاءً إِلَّا اَخْبَرَةً لِامْرِيءٍ يَّيئِعُ سِلْعَةً مِنْ اللهُ بَعْمَ اللّهُ مِهَادَآءً إِلّا اَخْبَرَةً لَا اللهُ مِهَادَآءً إِلَّا الْخَبَرَةً لَا لَوْمَ مِنْ اللهُ مِهَادَآءً إِلَّا الْخَبَرَةً لَا اللهُ الْعَبْرَةً لَا اللهُ الْمُولِةُ الْعَامِلُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالِيْلُومُ الْعَلَلْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَولُومُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

مختاجوں کو مہلت دیتا تھا اور شعبہ نے بواسطہ عبدالملک 'ربیج اسکی متابعت میں روایت کیاادر ابوعوانہ نے بواسطہ عبدالملک ربعی کا قول نقل کیا کہ میں مالداروں کو مہلت دیتا تھااور تنگ دستوں سے در گزر کرتا تھااور نعیم بن ابی ہندنے ربعی سے نقل کیا کہ مالداروں کے عذر کو قبول کرتا تھااور تنگ دستوں کو معاف کردیتا تھا۔

#### باب ١٢٩٣ - تنك دستول كومهلت ديخ كابيان ـ

1974۔ ہشام بن عمار ' یکی بن حمزہ ' زبیدی ' زہری ' عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ نکہ عبداللہ نکہ عبداللہ نکہ عبداللہ 'حضرت ابوہر برہ ٹنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا جب کسی کو سخک دوست دیکھا تو ایخ نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دوشاید کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔

باب ۱۲۹۳۔ جب بیچنے والے اور خریدنے والے صاف صاف بیان کر دیں اور کوئی عیب نہ چھپائیں اور دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں اور عداء بن خالد سے منقول ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھ کر دیا کہ یہ تحریر ہے اس بات کی کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداء بن خالد سے فلال چیز خریدی ہے اور یہ مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کی خرید و فروخت کی طرح ہے اس میں نہ تو کوئی بیاری ہے اور نہ کوئی برائی اور نہ غائلہ ہے اور قادہ نے کہا غائلہ سے مراد' زنا'چوری اور بھاگ جانا ہے اور ابراہیم نخی غائلہ سے مراد' زنا'چوری اور بھاگ جانا ہے اور ابراہیم نخی اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان اور سجتان کانام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانور کل ہی خراسان اور سجتان کانام لیتے ہیں بوستان سے آیا ہے، آج ہی بوستان سے آیا ہے، آج ہی بوستان سے آیا ہے، آج ہی بوستان سے آیا ہے ابراہیم نے اس کو بہت برا سمجھا اور عقبہ برن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا بن عامر نے بیان کیا کہ کئی شخص کے لیے ایسے سامان کا بیچنا

جائز نہیں جس کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس میں عیب ہے گریہ کہ اس کو بیان کر دے۔

9-19سلیمان بن حرب شعبہ فقادہ صالح الوالخلیل عبداللہ بن حارث حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب نک کہ دونوں جدانہ ہوں (مالم یعفر قاکہایا حتی یعفر قا) کہااگر دونوں سے بولیں اور صاف صاف بیان کردیں توان دونوں کی تیج میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا توان دونوں کی تیج میں برکت ہوگی اور کردی جائے گی۔

باب١٢٩٥ كمجور ملاكر بيحية كابيان(١) \_

۱۹۴۰- ابو تعیم شیبان کی ابو سلمه ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مختلف قتم کی تھجوریں ملتی تھیں اس میں اچھی بری مجبوری ملی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ان تھیں اور ہم دوصاع مجبورا یک صاع کے عوض میں بیچتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوصاع کھجور ایک صاع مجبور کے عوض نہ بیچی جائیں اور نہ دو در ہم ایک در ہم کے عوض بیچے جائیں۔

باب ۱۲۹۷۔ ان روایات کا بیان جو گوشت بیچنے والے اور قصاص کے متعلق منقول ہیں۔

ا ۱۹۴۱ء عمر و بن حفص ، حفص ، اعمش ، شقیق ، ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ایک انصاری جن کی کنیت ابوشعیب تھی آئے اور اپنے ایک غلام سے جو قصاب تھا کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کر جوپانچ آدمیوں کو کافی ہو، میں چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت کروں مجھے آپ کے چہرے سے محبوک کا اثر معلوم ہوا چنانچہ ان لوگوں کو بلایا گیا توان کے ساتھ ایک آدمی اور مجھی آگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخص میرے ساتھ آگیا ہے آگر تم چاہو تواسے بھی اجازت دے دواور اگر

1979 - حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةً عَنُ صَالِحِ آبِى الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ صَالِحِ آبِى الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ الْبُنِ الْحَارِثِ رَفَعَةً إلى حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَّعَانِ بِالْحِرَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا أَوْقَالَ حَتَّى يَتَّفَرَّقًا فَإِلَٰ صَدَقًا وَيَالًا حَتَّى يَتَّفَرَّقًا فَإِلَٰ صَدَقًا وَيُقَالَ حَتَّى يَتَّفَرَّقًا فَإِلَٰ صَدَقًا وَيُلَ حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَّعَانِ مِلْكِمَ الْمَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا فَإِلَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّ

١٢٩٥ بَاب بَيْع الْخِلْطِ مِنَ النَّسَرِ۔ ١٩٤٠ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ يَّحُيٰى عَنُ آبِيُ سَلَمَةً عَنُ آبِيُ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّانُرُزَقُ تَمُرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصَاعَيْنَ بِصَاعٍ وَلَا دِرُهَمَيْنِ بِدِرُهَمٍ ۔

٢٩٦ أَ بَابِ مَاقِيلَ فِي اللَّحَّامِ وَالْحَزَّارِ ـ

١٩٤١ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا آبِي حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَنِي شَقِيُقٌ عَنِ ابُنِ مَسُعُورٌ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكُنِّى اَبَا شُعَيُبٌ فَقَالَ لِغُلامِ لَّهُ قَصَّابِ نِ اجْعَلُ لِي شُعَيْبٌ فَقَالَ لِغُلامٍ لَّهُ قَصَّابِ نِ اجْعَلُ لِي طُعَامًا يَّكُفِى حَمْسَةً فَانِّي أُرِيُدُ اَنَ اَدُعُو النَّبِي طَعَامًا يَكُفِى حَمْسَةً فَانِّى أُرِيُدُ اَنَ اَدُعُو النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَانِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ مَعَهُمُ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَالِقُولُ الْعَلِيْهِ وَسُلَمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْمِ الْمَالِمُ الْعَلِيْمِ اللْهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالَ الْمَالِمُ الْعَلَامُ اللْهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمَ الْعَلَمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمُ الْعَلِهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ

(۱) مخلف متم کی مجبوروں کو ملا کر فروخت کرنے کا تھم ہیہ ہے کہ اگران کا مخلف ہو ناواضح ہواور خرید نے والے کو بھی علم ہو تو تھ میں کوئی مضائقہ نہیں۔اوراگراس اندازے تھے کی جائے کہ ظاہر تو عمدہ محبوریں کی جائیں مگراندرردی محبوریں بھی ہوں جس کا خرید نے والے کو علم نہ ہواور نداسے بتایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دھو کہ ہے۔

١٢٩٧ بَاب مَايَمُحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتُمَانُ فِي الْنَدُم .

1987 - حَدَّنَنَا بَدَلُ بُنُ مُحَبَّرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَهَ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا الْحَلِيُلِ يُحَدِّثُ عَنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّ قَا اَوْقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَلَا كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا \_

١٢٩٨ بَابُ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى : يَاآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَأَكُلُوا الرِّبُو اَضُعَافًا مُصْعَفَةً وَّاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

1947 ـ حَدِّثَنَا ادَمُ حَدِّثُنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ حَدِّثُنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ حَدِّثَنَا سَعِيدُن الْمَقْبُرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِى الْمَرُةُ بِمَا آخَدَالُمَالَ آمِنُ حَرَامٍ ـ حَلالٍ آمُ مِّنُ حَرَامٍ ـ

الْمِرَّهُ الْمِرَّهُ الْمِرَّهُ الْمِرَّهُ الْمِرَّهُ وَكَاتِيهِ وَكَاتِيهِ وَقَوْلِهِ, تَعَالَى: الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ الرِّبُو لَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ النَّيُ مُونَ الْمَسِ ط ذَلِكَ بِاَنَّهُمُ قَالُوا اللَّهُ البَيْعَ اللَّهُ البَيْعَ وَمُثُلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَمُثُلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَمُثَلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَمَنُ رَبِّهِ وَمَنَ جَآءَ هُ مَوْعِظَةً مِن رَبِّهِ فَانُتَهَى فَلَةً مَاسَلَفَ وَامُرُةً الِي اللَّهِ وَمَن عَادَ فَاولِكِكَ اصْحَبُ النَّارِ هُمُ فِيها عَلَيْهُ اللَّهِ وَمَن خَلِدُونَ وَاللَّهِ وَمَن خَلِيهُا اللَّهُ اللَّهِ وَمَن خَلِيهُا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن خَلِيهُا اللَّهُ اللَّهُ وَمَن خَلِيهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

تم چاہتے ہو کہ واپس ہو جائے تولوث جائے انھوں نے کہا نہیں بلکہ میں اسے بھی اجازت دیتا ہوں۔

باب ١٢٩٤ بيع مين عيب چھپانے اور جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے۔

1947 - بدل بن محمر 'شعبہ 'قادہ ، ابوالخلیل 'عبداللہ بن حارث 'حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بیچنے والے اور خرید نے والے کوافتتیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہو جائیں یا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں۔

باب ۱۲۹۸ الله تعالیٰ کا قول 'کمه اے ایمان والو! سود کئی گناه کر کے نہ کھاؤاور الله تعالیٰ ہے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

۱۹۴۳۔ آدم'ابن ابی ذئب' سعید مقبری' حضرت ابوہر مرڈ نی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایالوگوں پر ایسازمانہ آجائے گاکہ لوگ اس کی پرواہ نہ کریں مے کہ حلال یاحرام کس ذریعہ سے مال حاصل کیا ہے۔

باب ١٩٩١ سود كھانے والے اس كى گوائى دينے والے اور اس كو كھاتے ہيں وہ اس طرح كھاتے ہيں وہ اس طرح كھاتے ہيں وہ اس طرح كھرے ہوں گے جس طرح وہ شخص كھر اہو تا ہے جس كو شيطان نے ہاتھ لگا كر مجبور كر ديا ہويہ اس ليے كہ وہ كہتے تھے كہ بيج بھى سودكى طرح ہواور اللہ نے بيج كو حلال كيا اور سودكو حرام كيا تو جس كے پاس اس كے رب كى طرف سے اور سودكو حرام كيا تو جس كے پاس اس كے رب كى طرف سے اس كامعاملہ اللہ كے سپر د ہے اور جو اس كے باوجود دوبارہ ہود اس كامعاملہ اللہ كے سپر د ہے اور جو اس كے باوجود دوبارہ ہود ليس تو وہ دوزخى ہيں اس ميں ہميشہ رہيں گے۔

1988\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرُّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي الضَّخي عَنُ مَّسُرُوقٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ اخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فِي الْمَسُجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمُرِ.

١٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُورَحَآءِ عَنُ سَمُرةً بُنِ جَنُدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَّايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبَوْ إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِينَ فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتُمُ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتُمُ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبَتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وَسُ آمُوالِكُمُ لَا تَظٰلِمُونَ وَلَا نَظٰلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرةً إلى مَيْسَرَةٍ وَآنُ تَصَدَّقُوا خَيْرً لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ مَيْسَرَةٍ وَآنُ تَصَدَّقُوا خَيْرً لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعْلَمُونَ وَيَهِ إِلَى اللّهِ تَعْلَمُونَ وَيَهِ إِلَى اللّهِ تَعْلَمُونَ وَيَهِ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَيَهِ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَيَهُ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثَعْلَمُونَ وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ لَيُ اللّهِ لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمُ لَوْلَكِهِ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ وَسَلّمَ لَنُو الْوَلِيْدِ حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ الْوَلِيْدِ عَدْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

۱۹۴۴۔ محد بن بشار' غندر' شعبہ' منصور' ابو الضحیٰ مسروق' عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آنتری آیت نازل ہوئی تو وہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھ کرسائیں چرشر اب کی تجارت کو بھی حرام کردیا۔

1960ء موکیٰ بن اسلمعیل ، جریر بن حازم ابورجاء ، سمرہ بن جندب
سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو
آدمیوں کو خواب میں رات کو دیکھا کہ میرے پاس آئے اور جھے
ارض مقدس کی طرف لے چلے وہ دونوں بھی چلے یہاں تک کہ ہم
ایک خون کی نہر کے پاس پنچے جس میں ایک شخص کھڑ اتھا اور نہر کے
نیچ میں ایک آدمی تھا جس کے سامنے پھر رکھے ہوئے تھے ، تووہ شخص
جو نہر میں تھا آنے لگا جب اس نے باہر نگلنے کا ارادہ کیا تواس نے پھر
ماراجو کنارے پر تھا، چنانچہ و ہیں لوٹ گیا جہاں پہلے تھا اور جب بھی وہ
نکلنا چاہتا تو وہ اس کو پھر سے مار تا اور اس محض نے جو اب دیا کہ جس کو
نہر میں دیکھا ہے وہ سود کھانے والا ہے۔
تب نہر میں دیکھا ہے وہ سود کھانے والا ہے۔

باب ۱۳۰۰ سود کھانے والے کے گناہ کا بیان بدلیل ارشاد خداوندی کہ اے ایمان والواللہ سے ڈرواور تم چھوڑ وجوسود باقی رہ گیا ہے اگر تم ایمان والے ہواگر تم نے ایمانہ کیا تواللہ اوراس کے رسول سے اعلان جنگ کرواوراگر تم نے تو بہ کر لی تو تحھارے لیے تحھارااصلی مال ہے نہ تم کسی کو ستاؤاور نہ ستائے جاؤاور اگر کوئی تنگ دست ہو تو خوشحالی کے وقت تک مہلت دواور معاف کر دینا تحھارے لیے بہتر ہے اگر تم جانح ہواور ڈرواس دن سے جس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگر کی جواور ڈرواس دن سے جس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگر کی ہو ہر ایک کو پورابدلہ دیا جائے گااس کا جواس نے کیا ہو آخری آ بیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔ آخری آ بیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔ آخری آ بیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئی ہے۔

عَوُنِ ابُنِ آبِي جُحَيُفَةَ قَالَ رَآيَتُ آبِي اشْتَرَى عَبُدًا حَجَّامًا فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّم وَنَهٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّم وَنَهٰى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَاكِلِ الرِّبَاوَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ۔

الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِتُّ اللَّهُ الرِّبُوا وَيُرُبِى الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ آئِيمٍ - الصَّدَقْنَا اللَّيثُ عَدَّنَا اللَّيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَفُ مُنفِقَةً لِلسِّلْعَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَفُ مُنفِقَةً لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةً لِلسِّلْعَةِ السِّلْعَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَفُ مُنفِقَةً لِلسِّلْعَةِ اللَّهِ مَحْدَقَةً لِلْلِسِّلَةِ السَّلَاءَ الْعَلَى اللَّهُ السَّلَاءَ الْسَلَّاءُ الْمُسَلِّمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْلِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْمُعْتَقُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ الْمُلْكِاللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُلْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ

١٣٠٢ بَابِ مَايُكُرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْع. ١٩٤٨ ـ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا هُشَيُمَّ الْحُبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوْفِي اَنَّ رَجُلًا اَقَامَ سِلْعَةً وَّهُوَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي اَوْفِي اَنَّ رَجُلًا اَقَامَ سِلْعَةً وَّهُوَ فِي اللَّهِ لَقَدُ الْعُطِي بِهَا مَا لَمُ يُعُطُ لِيُوقِعَ فِيهُا رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَنَزَلَتُ يُعُطُ لِيُوقِعَ فِيهُا رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَنَزَلَتُ يُعُمُد اللهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَا إِلَّهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَا اللهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهُ وَايُمَانِهُمُ لَمُنَا اللهُ لَقَلْهُمُ لَمُنْ اللهُ اللهِ وَايُمَانِهُمُ ثَمَنَا اللهُ وَالْمُعَانِهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٣٠٣ بَاب مَاقِيُلَ فِي الصَّوَّاعِ وَقَالَ طَاوَّسٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلَّا الْاِذُخِرَ فَالِّهٌ لِقَيْنِهِمُ وَبُيُوتِهِمُ فَقَالَ اِلَّا الْاِذُخِرَ.

١٩٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا

اپنے والد کو دیکھا کہ انھوں نے ایک غلام خریداجو سیجینے لگاتا ہے،
انھوں نے اس کے اوزار توڑ ڈالے، میں نے ان سے اس کی وجہ
دریافت کی توانھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت
اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے اور داغ لگانے والی اور لگوانے والی
اور سود کھانے اور کھلانے سے منع فرمایا ور تصویر کشی کرنے والے پر
لعنت کی ہے۔

باب ا • ۱۳- الله سود کو مٹادیتا ہے اور صد قات کو بردھا تا ہے اور اللہ ہرنا شکرے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔

2/19/2 يكي بن بكير 'ليف' يونس' ابن شهاب' ابن ميتب سے روايت كرتے بيل كه ابو بريره في بيان كياكہ بيس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے ساہے كه قتم سے مال بك جاتا ہے مكر بركت ختم ہو جاتى ہے۔

باب ۱۳۰۲ ایج میں قتم کھانے کی کراہت کابیان۔

۱۹۴۸ عروبن محمد به هیم عوام ابراہیم بن عبدالرحل عبدالله بن ابیاون سے روایت ہے کہ ایک فخص نے اپناسامان بازار میں لگایااور خدا کی قشم کھا کر کہنے لگا کہ اس کی قبت اس قدر مل رہی ہے حالانکہ اتنی قیمت نہ ملتی تھی قتم ہے مقصدیہ تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک کواس میں پھنسائے (دھو کہ دے) چنانچہ یہ آیت اتری کہ بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسمول کے عوض تھوڑی قیمت مول لہتے ہیں

باب ۱۳۰۳ سنار کے پیشہ کے متعلق جور واپیتی آئی ہیں اور طاؤس نے ابن عباس سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی گھانس نہ کائی جائے اور عباس نے عرض کیا کہ سوااذ خر کے اس کی اجازت فرمایئے اس لیے کہ وہ سنار وں اور لوگوں کے گھروں میں کام آتی ہے آپ نے فرمایا اچھااذ خرکی اجازت ہے۔

١٩٣٩ عبدان عبدالله الداليونس ابن شهاب على بن حسين احسين بن

يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حُسَيُنٌ اَنَّ حُسَيْنٌ اِنَ عَلِيًّا الْحُبَرَةُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتُ لِي شَارِفُ مِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخَمْسِ فَلَمَّاارَدُتُ وَسَلَّمَ الخَمْسِ فَلَمَّاارَدُتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِن بَنِي قَيْنَقَاعَ الله وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِن بَنِي قَيْنَقَاعَ الله وَسَلَّمَ وَاعَدُتُ رَجُلًا مَوْنَ السَّوْاعِينَ وَاسْتَعِينَ وَالْمَالَةِ عُرْسِي .

١٩٥٠ عَدُّنَا السُحْقُ حَدَّنَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَةً وَلَمُ تَحِلً لِاَحَدٍ قَبُلِي وَ لَالِاَحَدِ بَعُدِى وَإِنَّمَا حَلّتُ لِي سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ بَعُدِى وَإِنَّمَا حَلّتُ لِي سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ لَايُخْتَلَى خَلاهَا وَلا يُعْضَدُ شَحَرُهَا وَلا يُنقَّرُ صَيدُ هَا وَلا يُنقَلُ مَعْدُهَا الله لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ صَيدُ هَا وَلا يُنقَلُ عَبُد الْمُطّلِبِ اللّا الله لُعَرِّفٍ وقَالَ مَي الله عَبُدُ الله عَبْدُ الْوَهَالِ عِكْرِمَةً هَلُ تَدُرِى مَا يَنقُرُ صَيدُهَا هُوالُ تُنجَيْهً مِن الطِّلِ وَتَنْزِلَ مَكَانَةً قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنُ الطِّلِ وَتَنْزِلَ مَكَانَةً قَالَ عَبُدُ الْوَهَابِ عَنُ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وُقَبُورِنَا.

علی فی ان سے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مال عنیمت میں سے مجھ کو ایک اونٹ جھے میں ملا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ مجھ کو خمس میں دے دیا تھا، توجب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کرا لاؤں تومیں نے بنی قینقاع کے ایک سارسے طے کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ اذ خر لے آئیں میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو ساار کے پاس بھی کرا پی شادی کے والمحہ میں اس سے مددلوں۔

1940۔ اکل 'خالد بن عبداللہ 'خالد 'عکر مہ 'ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیاہے اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد کس کے لیے حلال نہ ہوا اور میرے لیے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا وہاں کی گھانس نہ اکھیڑی جائے نہ اس کا در خت کاٹا جائے اور نہ اس کا شکار محملیا جائے اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے ، گر اس مخص کے لیے جائز ہے جو اس کی تشہیر کرے اور عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا کہ ہمارے ساروں اور گھر کی چھتوں کے لیے او خرکی اجازت مے تو آپ نے فرمایا اچھااؤ خرکی اجازت ہے عکر مہ نے کہا کیا تم جائے ہو کہ اس کے شکار کا بھگانا کیا ہے ؟اس کے معبدالوہاب نے خالد سے روایت کیا کہ ہمارے ساروں اور ہماری قبروں کے لیے اس کی اجازت دے دوایت کیا کہ ہمارے ساروں اور ہماری

باب ١٣٠٨ - الومارون كابيان-

1901۔ محمد بن بشار' ابن عدی' شعبہ' سلیمان' ابو الضیٰ مسروق' خباب سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہار تھااور عاص بن وائل پر میر ایچھ قرض تھا میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا، تواس نے کہا میں شمصیں نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے بھر تجھ کو اٹھائے، اس نے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے بھر تجھ کو اٹھائے، اس نے کہا کہ مجھ کو

حَتَّى يُمِينَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبَعَثَ قَالَ دَعُنِي حَتَّى اللَّهُ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ دَعُنِي حَتَّى المُوتَ وَالِّهَ فَالُعُضِيُكَ فَسَالُولِي مَالًا وَّ وَلَدًا فَاقُضِيُكَ فَنَزَلَتُ اَفَرَائِتَ اللَّذِي كَفَرَ بِالثِنَا وَقَالَ لَأُولَيَنَّ مَالًا وَ وَلَدًا اَطَّلَعَ الغَيْبَ آمِ التَّحَدَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَلَا وَ فَالَدَ الرَّحُمْنِ عَلَا وَ فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبَ آمِ التَّحَدَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهُدًا.

١٣٠٥ بَابِ ذِكْرِ الْنَحَيَّاطِ.

١٣٠٦ بَابِ ذِكْرِ النَّسَّاجِ\_

١٩٥٧ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ إِسُحْقَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلَحَةَ انَّةً سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكِ يَّقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَةً قَالَ انْسُ ابْنُ مَالِكِ فَذَهَبُتُ مَعَ رَسُولِ طَعَامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَائِتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَائِتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَائِتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ 
١٩٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ابُنُ عَبُدِالرَّحْمْنِ عَنُ آبِيُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُلِّ قَالَ جَآءَ تُ امْرَأَةً قَالَ آتَدُرُونَ سَهُلَ بُنَ سَعُلِّ قَالَ جَآءَ تُ امْرَأَةً قَالَ آتَدُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعُمُ هِى الشَّمُلَةُ مَنْسُوجٌ فِي مَا اللَّهِ إِنِّي نَسَحْتُ هذِهِ حَاشِيَتِهَا قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَحْتُ هذِهِ بِيَدِي اكْسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَحْتُ هذِه بِيدِي اكْسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا الِيُهَا فَعَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ رَحُلٌ مِنَ الْقُومِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَكْسُنِيهُا فَقَالَ نَعُمُ فَحَلَسَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعُمُ فَحَلَسَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَهُ مُحَلِّسَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنُتَ سَأَلَتُهَا إِيَّاهُ لَقَدُ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنُتَ سَأَلَتُهَا إِيَّاهُ لَقَدُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنُتَ سَأَلَتُهَا إِيَّاهُ لَقَالً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقُومُ مَا الْحُسَنَتَ سَأَلَتُهَا إِيَّاهُ لَقَدُ الْقُومُ مَا الْحُسَنَتَ سَأَلُوهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلُومُ مَا الْعُرْمَ عَلَى اللَّهُ الْقُومُ مَا الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُومُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُ

عَلِمُتَ آنَّةً لَايَرُدُّ سَآئِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ

چھوڑ دویہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر اٹھایا جاؤں اور جھے مال اور اولاد دی جائے تو تیرا قرض ادا کر دوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیاتم نے اس مخص کودیکھاجس نے ہماری آیوں کا انکار کیا اور کہا کہ البتہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا البتہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا اس نے غیب پر اطلاع پالی ہے یا اللہ سے عہد لے رکھاہے۔

#### باب٥٠١٩درزى كابيان

1901 عبداللہ بن یوسف 'مالک 'اسخی بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے
روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ
ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کھانے کی دعوت دی جو
اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھاانس بن مالک کا بیان ہے کہ میں بھی
آپ کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں گیااس نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس روٹی اور شور با جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا
گوشت لا کر رکھا ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
پیالے کے چاروں طرف سے کدوڈ ھونڈ کر کھاتے تھے ان کا بیان ہے
پیالے کے چاروں طرف سے کدوڈ ھونڈ کر کھاتے تھے ان کا بیان ہے
کہ میں اسی دن سے برابر کدو پہند کرنے لگا۔

#### باب۲۰۱۱-جولاے کابیان۔

1900- یکی بن بکیر ایقوب بن عبدالر حمٰن ابو حازم "سهل بن سعد سے روایت کرتے سے کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی، سہل نے کہاتم جانتے ہو بردہ کیاہے ؟ جواب دیا گیاہال ایک چادرہ جس کے حاشی بن ہوئے ہوتے ہیں، اس نے عرض کیایار سول اللہ میں نے ماشی ہا تھ سے بناہے تاکہ آپ کو بہناؤل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیااوراس وقت آپ کو ضرورت بھی تھی آپ نے اس کو لے لیا پھر ہمارے پاس آئوہ چادر آپ کی عد بند تھی جماعت میں کو لے لیا پھر ہمارے پاس آئوہ و چادر آپ کی عد بند تھی جماعت میں تو آپ نے فرمایا چھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تھوڑی دیر تو آپ نے فرمایا المجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تھوڑی دیر بیٹے پھر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں بیٹے پھر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں بیٹے یکر اندر گئے اور اس چادر کو لیپ کر اس کے پاس بھیج دیا تو لوگوں بیٹے بھر اندر گئے اور اس خان کی ما کل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ جانت ہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ جانت ہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ جانت ہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ جانت ہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ جانت ہے کہ آپ کسی سائل کورد نہیں کرتے، اس نے جواب دیا کہ

مَاسَالْتُهُ اِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِيُ يَوُمَ اَمُونُ قَالَ سَهُلُّ فَكَانَتُ كَفَنَهُ \_

١٣٠٧ بَابِ النَّجَارِ\_

١٩٥٤ حَدَّثْنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ أَنَّى رِجَالٌ إِلَى سَهُلِ ابُن سَعُدٍ يُّسُالُونَةً عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَلَانَةَ امُرَاةٍ قَدُسَمَّاهَا سَهُلَّ أَنْ مُّرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعُمَلُ لِيُ أَعُوَادًا أَجُلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمُتُ النَّاسَ فَامَرَتُهُ يَعُمَلُهَا مِنُ طَرُفَآءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَآءَ بِهَا فَأَرُسَلَتُ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ فَحَلَسَ عَلَيْهِ \_ ١٩٥٥ ـ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ آيْمَنَ عَنُ آبِيُهِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلآ ٱلْحَعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِيُ غُلَامًا نَّجَّارًا قَالَ اِنُ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتُ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الحُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّحَلَةُ الَّتِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَاهَتُ أَنْ تَنْشَقُّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آخَذَهَا فَضَمُّهَا اِلَّهِ فَجَعَلَتُ تَثِنُّ آنِيُنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكِّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتُ قَالَ بَكَتُ عَلَى مَا كَانَتُ تَسُمَعُ مِنَ الذِّكْرِ \_

١٣٠٨ بَابِ شِرَآءِ الْحَوَآثِجِ بِنَفُسِهِ

بخدا میں نے تو صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو میر اکفن ہو، سہل کابیان ہے کہ وہی چادر اس کا کفن ہو ئی۔

باب ۷۰سار برهنی کابیان۔

1906 قتید بن سعید عبد العزیز ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس مغبر کے متعلق دریافت کرنے گئے تو انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو جس کانام سہل نے لیا تھا کہلا بھیجا کہ اپنے بڑھئی لڑکے کو تھم دے کہ چند لکڑیاں بنادے جن پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں، کہ چند لکڑیاں بنادے جن پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں، اس عورت نے اس لڑکے کو تھم دیا کہ غابہ کا جھاد کا مغبر بنادے، چنا نچہ وہ تیار کر کے لایا تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا آپ نے اس کا تھم دیا تو دور کھا گیااور آپ اس پر بیٹھے۔

1900۔ خلاد بن یجی عبدالواحد بن ایمن اپ والد سے وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انساری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ عیں آپ کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ علی آپ کے لیے نے فرمایااگر تیری خواہش ہے تو بنواد ہے، آپ کے لیے منبر تیار کیا گیا جب جعہ کادن آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ جو بنایا گیا جب جعہ کادن آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر بیٹھ جو بنایا گیا تھا کھجور کاوہ تنا چیخے لگا، جس پر آپ خطبہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ بھٹ جائے تو بی صلی اللہ علیہ وسلم اتر ہاس کو پکڑااور اپ سینے سے چمٹالیاوہ تنا ایس چھوٹے بیچ کی طرح رونے لگا جس کو بیٹر الور دینے کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تھہر گیا آپ نے فرمایا کہ یہ لکڑی اس بنا پر روئی کہ اس کے پاس جوذکر ہو تا تھا اس کو سنتی تھی (۱)۔

باب ۲۰۰۸ مرورت کی چیزیں خود خریدنے کابیان اور ابن

(۱) امام بخاریؓ نے مختلف پیشہ وروں کا نام لے کر عنوان قائم کئے ہیں اور اس پیشہ ور کے متعلق ہر عنوان کے تحت حدیث ذکر کی ہے۔ ان سے معلوم ہواکہ ان میں سے کوئی پیشہ بھی ناجائز نہیں ہے بلکہ رزق حلال کی تلاش کے لئے ان میں سے کوئی پیشہ اختیار کیا جائے گااور اس میں حدود شرعیہ کاخیال رکھاجائے گاوہ باعث اجرو ثواب ہوگا۔

وَقَالَ ابُنُ عُمَرُ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا مِّنُ عُمَرُ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ جَآءَ مُشْرِكً بِغَنَم فُاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَاةً وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بَعِيْرًا.

1907 حَدَّنَنَا يُوسُفَّ بُنُ عِيسْ حَدَّنَنَا يُوسُفَّ بُنُ عِيسْ حَدَّنَنَا الْمُومُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الْمُعُمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْمُولُ اللهِ الْمَسُودُ عَنُ عَائِشَةً قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يَّهُودِيٍّ طَعَامًا بنسِيئَةٍ وَرَهَنَةً دِرُعَةً \_

٩ . ١٣ . بَابِ شِرَآءِ الدَّوَّآبِ وَالْحَمِيرِ وَإِذَا اشْتَرَى دَآبَّةً اَوُجَمَلًا وَّهُوَ عَلَيُهِ هَلُ يَكُونُ ذَٰلِكَ قَبُضًا قَبُلَ اَنْ يَّنْزِلَ وَقَالَ ابُنُ عُمَرُ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعُنِيْهِ يَعُنِيُ جَمَلًا صَعُبًا \_

١٩٥٧ ـ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَايِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ كُنتُ مَعَ كَيْسَانَ عَنُ جَايِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ قَالَ كُنتُ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَابَطاً بِي النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَابَطاً بِي جَمَلِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَاشَانُكَ مَمَلِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُتُ فَنَزَلَ وَسَلَّمَ فَالَ مَاشَانُكَ فَلَتُ ابْطاً عَلَى جَمَلِي وَاعْيَا فَتَحَلَّفُتُ فَنَزَلَ وَسَلَّمَ فَالَ مَاشَانُكَ يَحْمُنُهُ مَن رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَحْمُنَهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَكُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِكُرًا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَي

عمر فنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک اونٹ خریدااور عبدالرحلٰ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ایک مشرک بکریاں لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک بکری خرید کی اور جابر سے ایک اونٹ خرید ا

1907۔ یوسف بن عیسیٰ ابو معاویہ 'اعمش 'ابراہیم 'اسود' حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھاراناج خریدااورا پی زره گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۰۹۔ چوپایوں اور گدھوں کے خرید نے کا بیان اور جب کوئی شخص جانو ریااونٹ خرید نے اور پیچنے والااس پر سوار ہو تو کیا اتر نے جو تو کیا اتر نے سے پہلے خریدار کا قبضہ ہو گا اور ابن عمر انے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایااس کو یعنی سر کش اونٹ کو میر ہے ہاتھ چوہے۔

1982 محمہ بن بشار عبدالوہاب عبیداللہ وہب بن کیسان ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ ہیں تھا ، میر بے اونٹ نے دیر کی اور تھک گیا تو میر بے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا۔ جابر الم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا۔ جابر الم میں نبی علیا اور تھک گیا، لہذا ہیں چھے رہ گیا آپ اتر بے اور اس کوڈ ٹھے میں چلا اور تھک گیا، لہذا ہیں چھے رہ گیا آپ اتر باور اس کوڈ ٹھے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چہنچنے سے روکنے لگا۔ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چہنچنے سے روکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کواری آپ نے فرمایا کواری عورت سے کیوں نہیں کیا کہ قواس کے ساتھ کھیلاہ ہیں نے فرمایا کواری عورت سے کیوں نہیں کیا کہ تواس کے ساتھ کھیلاہ ہیں نے جاہا کہ الی عورت سے شادی کروں جو ان کو جمع کرے اور ان کے تکھی کرے عورت سے شادی کروں جو ان کو جمع کرے اور ان کے تکھی کرے

إِنَّكُ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمُتَ فَالْكُيْسَ الْكُيْسَ ثُمَّ قَالَ النَّيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمُ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلِي قَدِمُتُ بِالْغَدَاةِ فَحِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدُتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اللَّا قَدِمُتَ قُلْتُ نَعَمُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اللَّا قَدِمُتَ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَكُ بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اللَّا قَدِمُتَ قُلْتُ نَعَمُ فَالَّ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاللَّهُ اللَّا قَدَعُ فَى الْمِيْزَانِ فَانُطَلَقْتُ فَوَرَنَ لِي بِلَالٌ فَارَجَحَ فِي الْمِيْزَانِ فَانُطَلَقْتُ فَوَرَنَ لِي بِلَالٌ فَارُجَحَ فِي الْمِيْزَانِ فَانُطَلَقْتُ فَوَرَنَ لِي بِلَالٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

الحَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلَامِ ـ الْحَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلَامِ ـ الْحَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْاِسُلَامِ ـ 190 ـ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنُ عَمُرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَتُ عُكَاظًا وَنَ عَمُرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ كَانَتُ عُكَاظًا وَمَ مَدَّنَةً وَذُوالُمَ حَازٍ اسُواقًا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسُلَامُ تَأْتُمُوا مِنَ التِّحَارَةِ فِيهَا فَانْزَلَ اللَّهُ كَانَ الْإِسُلَامُ تَأْتُمُوا مِنَ التِّحَارَةِ فِيهَا فَانْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ خُنَاحٌ فِي مُواسِمِ الْحَجِ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٌ كَذَا لَيْسَ عَلَيْكُمُ خُنَاحٌ فِي فَي مَواسِمِ الْحَجِ قَرَأَ ابْنُ عَبَاسٌ كَذَا لَيْنَ اللَّهُ عَبَاسٌ كَذَا لِيَ

١٣ُ١١ بَابِ شِرَآءِ الْإِبِلِ الْهِيْمِ آوِالْآجُرَبِ الْهَيْمِ آوِالْآجُرَبِ الْهَاثِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصُدِ فِي كُلِّ شَيءٍ -

٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ قَالَ قَالَ عَالَ عَمْرٌ وَكَانَ فَالَ عَمْرٌ وَكَانَتُ عَمْرٌ وَكَانَتُ عِمْدٌ فَإِسُّ وَكَانَتُ عِمْدَ فَاشْتَرَى تِلْكَ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ فَذَهَبَ ابُنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِن شَرِيُكُهُ فَقَالَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِن شَيْخِ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِن شَيْخِ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنُ بِعُتَهَا قَالَ مِن شَيْخِ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّن بِعُتَهَا قَالَ مِن شَيْخِ بِعُنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّن بِعُتَهَا قَالَ مِن شَيْخِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اوران کی گرانی کرے۔ آپ نے فرمایا اب تم پہنچ والے ہوجب پہنچ جا کہ تو ہو شیاری سے کام لو۔ پھر فرمایا کہ اپنااونٹ بیچنا ہے؟ میں نے عرض کیاہاں، آپ نے اس کو مجھ سے ایک اوقیہ چا ندی کے عوض خرید لیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پہنچ گئے اور میں دوسری صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پہنچ گئے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد کے دروازے کے پاس پہنچ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد کے دروازے کے پاس پہنچ تو میں نے نبی اندر جا کر دور کعت نماز پڑھ لے، میں مجد میں گیااور نماز پڑھی آپ اندر جا کر دور کعت نماز پڑھ لے، میں مجد میں گیااور نماز پڑھی آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چا ندی تول دیں، تو بلال نے جبکتی ہوئی چا ندی تول دیں، تو بلال نے جبکتی ہوئی چا ندی تول دی، میں پیٹے پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا میں جا پڑ کو بلا لاؤ میں نے اپ جی میں کہا آپ وہ اونٹ مجھ کو میرے پاس جا پڑ کو بلا لاؤ میں نے اپ جی میں کہا آپ وہ اونٹ مجھ کو واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزد یک نہ تھی واپس کریں گے اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزد یک نہ تھی آپ نے فرمایا پنااونٹ لے لواور اس کی قیت بھی لے لو۔

باب ۱۳۱۰ ان بازاروں کا بیان جو جاہلیت کے زمانہ میں تھے اور اسلام کے زمانہ میں بھی لوگ وہاں خرید و فروخت کرتے .

۱۹۵۸ علی بن عبدالله 'سفیان 'عمرو' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ عکاظ مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت کے زمانہ میں بازار تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تولوگوں نے وہاں خرید و فروخت کو گناہ سمجھا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمھارے لیے جج کے زمانہ میں خرید و فروخت میں کوئی گناہ نہیں حضرت ابن عباس کی قرات میں بی ہے۔

باب ۱۳۱۱۔ جس اونٹ کو استنقاء کا مرض ہو گیا ہویا خارثی اونٹ کی خرید و فروخت کا بیان، ہائم کے معنی ہیں ہر چیز میں میاندروی کے خلاف کرنے والا۔

1929ء علی سفیان عمر وبیان کرتے ہیں کہ یہاں ایک شخص تھاجس کا نام نواس تھا اور اس کے پاس اونٹ تھاجس کو استسقاء کامر ض تھا ابن عرض کے اور اس کے ایک شریک سے وہ اونٹ خرید لیا، چنا نچہ اس کے پاس اس کا شریک آیا اور کہا ہم نے وہ اونٹ نچ دیا اس نے پوچھا کس کے ہاتھ بچا؟ اس نے کہا فلاں فلاں شکل وصورت کے ایک بڈھے

كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيُحَكَ ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ فَخَآءَ ةُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيُكِى بَاعَكَ اِبِلَاهِيُمًا وَّلَمُ يُعَرِّفُكَ. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسُتَاقُهَا يُعَرِّفُكَ. قَالَ فَاسْتَقُهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسُتَاقُهَا فَقَالَ دَهَبَ يَسُتَاقُهَا فَقَالَ دَهُبَ اللهِ صَلَّى فَقَالَ دَعُهَا رَضِيْنَا بِقَضَآءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَمْرًا ...

١٣١٢ بَاب بَيْع السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ بَيْعَةً فِي الْفِتْنَةِ..

مَّالِكِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابُنِ أَفُلَحَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابُنِ أَفُلَحَ عَنُ أَيِى مُحَمَّدٍ مَّوُلَى آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعُطَاهُ يَعْنِى دِرُعًا فَبِعْتُ الدِّرُعَ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعُطَاهُ يَعْنِى دِرُعًا فَبِعْتُ الدِّرُعَ فَابْتَعْتُ الدِّرُعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةً فَإِنَّهُ لَا وَلُ

١٣١٣ بَابِ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْع الْمِسُكِ.
١٩٦١ حَدَّنَى مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا عَبُدِ اللهِ قَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَا آبُو بُرُدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ سَمِعُتُ آبَابُرُدَةَ ابُنَ آبِي مُوسَى عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ الْحَلِيُسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الصَّالِحِ وَالْحَلِيْسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الصَّالِحِ وَالْحَلِيْسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المَسْكِ وَكِيرٍ الْحَدَّادِ لَايَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ وَكِيرٍ الْحَدَّادِ لَايَعُدَ مُكَ مِنُ صَاحِبِ الْمِسُكِ وَالْمَدِي وَلَيْهُ الْحَدَّادِ الْمِسُكِ وَالْمَدِي وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ الْحَدَّادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

کے ہاتھ بیچاہے،اس نے کہا تیری خرابی ہو بخداوہ تو ابن عمر تھے پھر وہ ایک عمر سے بھر ایک وہ ایک عمر کے باس آیااور کہا میرے شریک نے آپ کے ہاتھ ایک اونٹ بیچاہے جس کو استقاء کامر ضہ اور اس نے آپ کو بتایا نہیں، انھوں نے کہا اس کو ہائک کرلے جاتو جب وہ ہائک کر جانے لگا تو انھوں نے کہا اس کو چھوڑ دے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ پر راضی ہیں کہ عدوی (یعنی چھوت) کوئی چیز نہیں اور سفیان نے عمرے ساہے۔

باب ۱۳۱۲ فتنہ و فساد وغیرہ کے زمانہ میں ہتھیاروں کے بیچنے کا بیان اور عمران بن حصین نے فتنہ کے زمانہ میں اس کے بیچنے کو مکروہ سمجھاہے۔

1970۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' کیلی بن سعید' ابن افلی ابو محمہ (ابو قادہ کے غلام) ابو قادہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے سال فکلے اور آپ نے ایک زرہ عطاکی میں نے اس کو چے دیا اور میں نے اس کی قیمت کے بدلے میں بنی سلمہ میں ایک باغ خرید ااور وہ بہلا مال ہے جو میں نے اسلام میں حاصل کیا تھا۔

باب ١٣١٣ عطار كااور مشك بيجين كابيان-

۱۹۲۱۔ موسیٰ بن اسلعیل عبدالواحد ابو بردہ بن عبدالله ابو بردہ بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال الی ہے جیسے مشک والا اور لوہاروں کی بھٹی تو مشک والے کے باس سے تم بغیر فائدے کے واپس نہ ہو گے یا تواسے خریدو گے یا س کی بویاؤ گے اور لوہار کی بھٹی تیرے جسم کویا تیرے کپڑے کو جلادے گیا تم اس کی بد بوسو تھو گے۔

باب ١٣١٣ يجهي لكانے والے كابيان (١) \_

(۱)ان احادیث سے امام بخاری میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حجام کا پیشہ جائز ہے اور اس پرلی جانے والی اجرت بھی حلال ہے۔ یہی ائمہ اربعہ اور جہبور علمائے امت کی رائے ہے۔ بعض وہ احادیث جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت حجام سے منع فرمایا (بقیہ اسکلے صفحہ پر)

١٩٦٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ قَالَ مَالِكُ قَالَ عَنُ جَمَرَنَا عَنُ جَمَدِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَجَمَ اللهُ عَلَيْهِ حَجَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَلَهُ بِصَاعِ مِّنُ تَمُرٍ وَّامَرَ اَهُلَهُ اَنُ يُخَفِّقُوا مِنُ خَرَاجِهِ \_

197٣ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا خَالِدٌ هُوَ ابُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْطَى الَّذِي حَجَمَةً وَلُو كَانَ حَرَامًا لَّمُ يُعُطِهِ

١٣١٥ بَابِ التِّحَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبُسُةً لِلرِّجَال وَالنِّسَآءِ.

١٩٦٤ ـ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَا شُعَبَهُ حَدَّنَا شُعَبَهُ حَدَّنَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُر عَنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ ابِيهِ قَالَ ارسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ اَوْسِيْرَاءَ فَرَاهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ اَوْسِيْرَاءَ فَرَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ النِّي لَمُ أُرْسِلُ بِهَا الله كَالَتُكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَعُنُتُ النَّكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلِكُ لِتَلْبَسَهَا النَّكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ لَلْهُ اللهُ لَيْكَ لِللَّهُ اللهُ ال

مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنِ الْقَسِمِ بُنِ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ الْقَسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ مَالِكُ عَنُ الْمُوسَمِ أَنِ مُحَمَّدٍ عَنُ عَالِكُ عَنُ الْمُوسَمِ أَنَ مُحَمَّدٍ عَنُ عَالِكُ عَنُ الْمُولَةُ أَمَّ الْمُولُ اللهِ صَلَى نَمُرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيُرُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمُ يَدُخُلُهُ فَعَرَفُتُ فِي وَجُهِهِ الْكُرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ وَاللي رَسُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النَّمُوقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

1947۔ عبداللہ بن بوسف الک حمید انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ابوطیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھنے لگائے تو آپ نے اس کوایک صاع مجور دیے کا حکم دیا اوراپنا عمال کو حکم دیا کہ اس کے خراج میں کی کردیں۔

194۳۔ مسدد 'خالد بن عبداللہ 'خالد (حذا ) عکرمہ 'ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچنے لگوائے اور جس نے کچنے لگائے تھے اس کو مز دوری دی اور اگر حرام ہو تا تواسے مزدوری نددیت۔

باب ۱۳۱۵۔ ان چیز وں کی تجارت کا بیان جن کا پہننامر دوں اور عور توں کے لیے مکروہ ہے۔

1940 ۔ آدم 'شعبہ 'ابو بکر بن حفص 'سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ عالیہ والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وسلم نے حضرت عمر کو کو سلم نے حضرت عمر کو کہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شہیں پہننے سے لیے نہیں بھیجا تھا، اس کو وہی شخص پہنتا ہے جس کا (آخرت میں) کوئی حصہ نہیں، میں نے تو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو چ کر فائدہ اللہ کو چ کر فائدہ اللہ کو چ کر فائدہ

1940ء عبدالله بن یوسف الک نافع قاسم بن محمد مضرت عائشام المومنین رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ انھوں نے بیان کیا کہ انھوں نے ایک تکیہ خریدا جس پر نضو پریں تھیں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگئے اندر نہیں گئے میں نے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پائے میں نے عرض کیا یارسول الله! میں الله اور اس کے رسول کی خدمت میں تو بہ کرتی ہوں میں نے کون ساقصور کیا ہے جرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس

(بقیہ گزشتہ صغہ) ہے وہ احادیث کراہت تنزیبی اور خلاف اولی ہونے پر محمول ہیں کہ یہ پیشہ حلال توہے گریندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان کو مسلسل خون میں ملوث رہنا پڑتا ہے۔ خراج سے مرادوہ مال ہے جو غلام اپنے آقا کوروز اندیا ماہانہ کماکر دیتا ہے اور مولیٰ کی طرف سے اس کی مقدار عموماً متعین ہوتی تھی۔

لِتَقُعُدَ عَلَيُهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَصُحَابَ هذِهِ الصُّورِ يَوُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَصُحَابَ هذِهِ الصُّورِ يَوُمّ الْقِيْمَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمُ أَحُيُوا مَا حَلَقُتُمُ وَقَالَ إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَاتَدُخُلُهُ المَكَرِّكَةُ \_

١٣١٦ بَاب صَاحِبِ السِّلُغَةِ اَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ آبِي التَّيَّاحِ عَنُ آبَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّمَ يَابَنِي النَّجَّارِ النَّبِيُّ صَلَّمَ يَابَنِي النَّجَارِ النَّبِيُّ صَلَّمَ يَابَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِيُ بِحَائِطِكُمُ وَفِيُهِ خَرِبٌ وَّنَحُلُّ ـ ثَامِنُونِيُ بِحَائِطِكُمُ وَفِيُهِ خَرِبٌ وَنَحُلُّ ـ مَا مُعَالَى النَّعَارِ مَا مُعَالَى النَّعَارِ النَّالَةُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَحُلُّ النَّالَةُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَحُلُّ النَّالَةُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبٌ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرِبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْبُ وَنَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْبُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرْبُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَرْبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ ع

١٣١٧ بَابِ كُمُ يَجُوزُ ٱلْخِيَارُ.

١٩٦٧ - حَدَّثَنَا صَلَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ
قَالَ سَمِعْتُ يَخْيَى قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِنَّ
المُتَبَا يِعَيُنِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَالَمُ يَتَفَرَّقَا
المُتَبَا يِعَيُنِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَالَمُ يَتَفَرَّقَا
اوُيكُونُ الْبَيْعُ حِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ
إِذَا اشْتَرَىٰ شَيْئًا يُعْجُبُهُ فَارَقَ صَاحِبَةً .

١٩٦٨ ـ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِى الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالُمُ يَتَفَرَّقًا وَزَادَ اَحُمَدُ حَدَّنَنَا بَهُزَّ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرُتُ ذلِكَ لِآبِى التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ آبِى الْخَلِيُلِ لَمَّا حَدَّنَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيُثِ \_

١٣١٨ بَابِ إِذَا لَمُ يُوَقِّتُ فِي الْخِيَارِ هَلُ يَحُوزُ الْبَيْعُ.

کو خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکید لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گاکہ جو تم نے بنایا ہے اس میں جان ڈالو اور فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل تہیں ہوتے (ا)۔

باب١٣١٦ مال كامالك قيمت بيان كرنے كازياده مستحق ب

1917۔ موکیٰ بن اسلعیل عبد الوارث الوالتیاح انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی نجارتم اسے باغ کی قیمت جھے بناؤ اور اس میں مجھور آباد تھااور کچھ حصہ میں مجمور تھے۔

باب ١٣١٤ كب تك يع فنح كرف كااختيار ي؟

1972 صدقة عبدالوباب يجلى نافع ابن عرقنى صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بالکے اور مشتری کو نیج میں اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوں یا بیج میں اختیار کی شرط ہو، نافع نے بیان کیا کہ ابن عراکو جب کوئی چیز پیند ہوتی تو بیچند والے سے جدا ہو جا تھے۔

197۸۔ حفص بن عمر 'ہمام 'قادہ 'ابوا کلیل 'عبداللہ بن حارث 'حکیم بن حزام 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیچے والے اور خرید نے والے کواختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جا کیں اور احمد نے اتنازیادہ بیان کیا ہے کہ مجھ سے بہنر نے ہمام کا قول نقل کیا کہ میں نے اس کو ابو التیاح سے بیان کیا تو کہا میں ابو الخلیل کے ساتھ تھا جب ان سے عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی۔

باب ١٣١٨\_ اگرافتيار كى تعيين نه كرے توكيا بي جائز ہے؟

(۱) حنفیہؒ کے یہاں کسی چیز کی بھے کے جوازیاعدم جواز کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جائز استعمال ہوتا ہو اور معصیت میں استعمال کرناد وسرے کا فعل ہو تواس کی بھے جائز ہے۔لہٰذاریشی کیڑے کی بھے جائز ہے کیونکہ عور توں کے لئے اس کااستعمال جائز ہے۔

1979 ـ حَدَّنَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا آيُّوبُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيِّعَانِ بِالْحِيَازِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا آوُيَقُولُ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ الْحَيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا آوُيَقُولُ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

١٣١٩ بَابِ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوِّسٌ وَعَطَآءٌ وَابْنُ آبِي مُلَيْكَةً

194٠ حدَّنَا إِسْحَاقُ آخُبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّنَا اِسُحَاقُ آخُبَرَنَا حَبَّالُ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ آخُبَرَنِي عَنُ صَالِحٍ آبِي الْحَلِيُلِ عَنُ عَلَيهِ وَاللّهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ ابْنَ حِزَامٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ الْبَيّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا فَإِنُ صَدَقًا وَبَيّنَا الْبَيّعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقًا فَإِنْ صَدَقًا وَبَيّنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ مُحِقَّلُ اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ اللهُ عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ مُعْمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

1971 - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَا يِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ

١٣٢٠ بَابُ إِذَا خَيْرَ آحَدُ هُمَا صَاحِبَةً
 بَعُدَ الْبَيْعِ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ\_

١٩٧٢ مَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1949۔ ابوالنعمان محادین زید الیوب نافع ابن عرائے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب تک دونوں جدانہ ہو جائیں یاان میں سے ایک دوسرے سے کہ کہ تجنے اختیار ہے اور مجھی یوں فرمایا کہ یا بیچ خیار ہو۔

باب ۱۳۱۹۔ پیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب
تک کہ دونوں جدانہ ہوئے ہوں، ابن عمر شریح، شعبی،
طاؤس، عطااور ابن البی ملیکہ اسی کے قائل ہیں (۱)۔
۱۹۷۰۔ اسلحق، حبان، شعبہ، قادہ، صالح ابوالخلیل، عبداللہ بن حارث حکیم بن حزام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیچنے والے اور خرید نے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوں اگر دونوں سیچ ہوں اور صاف صاف دونوں بیان کردیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی اور اگر دونوں جھوٹے ہیں توان دونوں کی بیچ میں برکت ہوگی۔

1941۔ عبداللہ بن یوسف 'مالک 'نافع 'حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری ہر دو کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدانہ ہوئے ہوں مجر یہ کہ اختیار کی بیچ ہو۔

باب • ۱۳۲- جب (بائع اور مشتری میں سے ) ایک دوسر سے کو بیچ کے بعد اختیار دے تو بیچ پوری ہو گئی۔ 1927 قتیمہ 'لیٹ' نافع' ابن عمر" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کا

(۱) بیجی کب لازم ہوتی ہے؟اور کب تک متعاقدین کو بیج ختم کرنے کا اختیار رہتا ہے اس بارے میں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف ہے۔ بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک ہر ایک کو معالمہ ختم کرنے کا اختیار ہے اور مجلس کے ختم ہونے سے معالمہ لازم ہوگا۔ جبکہ بعض مجتمدین نے اس رائے کو اختیار فرمایا کہ ایجاب و قبول مکمل ہونے تک ہر ایک کو معالمہ ختم کرنے کا اختیار ہے، ایجاب و قبول مکمل ہونے تک ہر ایک کو معالمہ ختم کرنے کا اختیار فرمایا کہ انہیں کا استدلال احادیث سے ہے۔ تفصیلی دلائل کے لئے ملاحظہ ہو (تحملہ فتح المملم ص ۲۷ میں)

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيُعًا اَوُيُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا اللَّخَرَفَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وَجَبَ البَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعُدَ اَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدُ وَجَبَ الْبَيْعُ ـ

١٣٢١ بَابِ إِذَا كَانَ الْبَايِعُ بِالْخِيَارِ هَلُ يَجُوُزُ الْبَيْعُ \_

١٩٧٣ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيُنِ لَا لَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ \_

مَدَّنَا حَدَّنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِى الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنُ آبِى الْحَلِيُلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ حَكِيْمٍ بُنِ حِزَامٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمُ يَتَفَرَّقَا فَالَ هَمَّا فِي يَخْتَارُ ثَلْثَ مِرَارٍ فَالَ صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي يَخْتَارُ ثَلْثَ مِرَارٍ كَذَبًا وَكَتَمَا فَعَلَى اللَّهِ لَنُ يَرْبَحَا رِبُحًا وَيَمُحَقَا كَذَبًا وَكَتَمَا فَعَلَى اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللَّهِ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ اللَّهِ بَنَ حَرَامٍ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حَكِيمُ بُنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٣٢٢ بَابِ إِذَا اشْتَرَاى شَيْعًا فَوَهَبَ مِنُ سَاعَتِهِ قَبُلَ اَنُ يَّتَفَرَّقًا وَلَمُ يُنُكِرِ الْبَآئِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى الْبَآئِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى الْبَآئِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى الْبِلَعْةَ عَلَى وَقَالَ طَاوَسٌ فَمَنُ يَّشْتَرِى السِلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتُ لَهُ وَالرِّبُحُ لَهُ وَالرِّبُحُ لَهُ وَالرِّبُحُ لَهُ وَالرِّبُحُ لَهُ وَالرِّبُحُ لَهُ وَقَالَ الْحُمَيْدِيُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ حَدَّئنَا سُفَيْنُ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا سُفَيْنُ عَدَّيْنَا سُفَيْنَ عَدَّيْنَا سُفَيْنُ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا سُفَيْنُ عَدَّيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنُ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَدَيْنَا سُفَيْنَ عَلَيْنَا سُفَيْنَ عَيْنَا سُفَيْنَ عَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْنَ عَبْكُونَا سُفَيْنُ عَبْدَانَا سُفَيْنَ عَبْدُانَا سُفَيْنَ عَبْدَى الْسَلَعْقَا عَلَى الْسُلَعَةُ عَلَى الْسَلَعْقَا عَلَى اللّهُ سُفَيْنَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْنَا سُفَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى الْسَلَعْةَ عَلَى الْسَلَعْةَ عَلَى الْسُلِكُ عَلَيْنَا سُفَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى الْسُفُونَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْسُفِيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى الْسُفِينَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى الْسُلِكُ عَلَيْنَ اللْسُفِيلَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللْسُفُونَ عَلَيْنَ عَلَى الْسُلْسُ الْسُفِيلُ عَلَيْنَ عَلَى الْسُفِيلُ عَلَيْنَ الْسُفُونَ الْسُلْسُلُونَ عَلَيْنَ الْسُفُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونُ الْسُفِيلُ الْسُفُونَ الْسُلْسُلُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونَ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْسُفُونُ الْ

معاملہ کریں توان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں یکجا ہوں اور جدانہ ہو جائیں یاان میں سے ایک نے دوسرے کو اختیار دیااور اس شرط پر بھے کا معاملہ کر لیا تو بھے واجب ہو گئی اور اگر بھے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان میں سے کسی نے بھے کا انکار نہ کیا تو بھے ہو گئی۔

باب ١٣٢١ ـ اگر بائع كے ليے اختيار موتوكيا بيع جائز ہے؟

1941۔ محمد بن یوسف سفیان عبداللہ بن دینار محضرت ابن عمر بی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بائع اور مشتری کے در میان کوئی تیج نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں جدانہ ہو جائیں مگروہ تیج جس میں خیار ہو۔

باب ۱۳۲۲۔ جب کوئی چیز خریدے اور جدا ہونے سے پہلے اسی وقت کسی کو ہبہ کردے بائع مشتری کا انکار نہ کرے یا کسی غلام کو خرید ااور اس مخص کے متعلق جو رضا مندی سے کوئی سامان خریدے پھر اس کو چے دے، طاؤس نے کہا تھے واجب ہو گئی اور نفع خریدار کو ملے گا اور حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیاان سے عمرونے حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بیان کیاان سے عمرونے

عَمُرُّو عَنِ ابُنِ عُمَرَ فَالَ كُنَّا مَعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِيُ سَفَر فَكُنُتُ عَلَى بَكُر صَعُب لِعُمَرَ فَكَانَ يَغُلِبُنِيُ فَيَتَقَدَّمُ آمَامَ الْقَوْمَ فَيَزُجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدُّهُ فَيَزُجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بِعُنِيُهِ قَالَ هُوَ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِعُنِيُهِ فَبَاعَةً مِنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَاعَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ تَصُنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ خَالِدِ بُن شِهَابِ بُن سَالِم بُن عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِاللَّهِ عَنِ عُمَرَ قَالَ بِعُتُ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِيُ بَمَالَ لَّهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعُنَا رِّجَعُتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَحُتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشُيَةَ اَلُ يُرْآدَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْن بالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيُ وَبَيْعُهُ رَآيُتُ آنِّي قَدُ غَبَنْتُهُ بِأَنِّيُ سُقُتُهُ اللِّي أَرْضِ نُمُودَ بِثَلْثِ لَيَال وَّسَاقَنِي إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلْثِ لَيَالٍ.

انھوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر کے ایک تند خواونٹ پر سوار تھاوہ ہم پر غالب آ جاتا تھااور جماعت ہے آگے بڑھ جاتا تھااس کو حضرت عمرٌ روکتے تھے اور پیچھے لوٹاتے تھے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا تو حضرت عمرٌاں کو ذَا نٹنج اور پیچیے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اس کو میرے ہاتھ چے دو حضرت عمر نے عرض کیایار سول اللہ بیہ آپ کاہے، آپ نے فرمایا میرے ہاتھ چودو، تواس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عمر بیہ تمھارا ہے اور جو چاہو کرو (ابو عبداللہ بخاری) نے کہالیث کا بیان ہے کہ مجھ سے عبدالر حمٰن بن خالد نے بواسطہ ابن شہاب سالم بن عبدالله عبدالله بن عمرٌ بیان کیا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثان کے ہاتھ اپنی زمین ان کی اس زمین کے عوض بیجی جو خیبر میں تھی اور جب ہم دونوں عقد بیچ کر چکے تو میں الشمياؤل واپس چلايہاں تك كه ميں ان كے گھرسے نكل كيا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری بیچ کو فنخ نہ کر دیں اور طریقہ بیہ تفاکه بائع اور مشتری کواختیار ہو تاجب تک که دونوں ایک دوسرے سے جدانہ ہو جائیں، عبداللہ نے بیان کیا کہ جب میری اور ان کی بیج پوری ہو گئی تومیں نے خیال کیا کہ حضرت عثان خسارہ میں رہے اس لیے کہ میں نے ان کو شمود کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر د تھکیل دیااور انھوں نے مجھے مدینه کی زمین کی طرف تین دن کی مسافت پر جھیج دیا۔ باب ۱۳۲۳ یع میں دھو کہ دینے کی کراہت کابیان۔

١٣٢٣ بَاب مَايُكُرَهُ مِنُ الْخِدَاعِ فِي

1970 \_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مِينَارِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَدَ اللهِ بُنِ عُمَدَ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُحَدَّعُ فِي الْبَيْوُعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَّا بَعَكَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَانَةً لَهُ لَا يَعُتَ فَقُلُ لَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَانَةً لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ نَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ١٣٢٤ بَابِ مَاذُكِرَ فِي الْاَسُواقِ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لَمَا قَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ قَلْتُ هُلُ الرَّحُمْنِ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ هَلُ مِنُ سُوقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَلْتُ هَلُ مِنْ سُوقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ آنَسُ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ الْهَانِي دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ الْهَانِي الصَّفَقُ بِالْاَسُواقِ.

السَمَاعِيلُ بُنُ رَكِرِيَّاءَ عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّنَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ رَكَرِيَّاءَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شُوقَةَ عَنُ السَمَاعِيلُ بُنُ رَكَرِيَّاءَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شُوقَةَ عَنُ اللَّهِ بَنِ جُبَيْرِ بَنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّنَتٰنَى عَآئِشَةُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُزُوا حَيْشُ نِ الْكُعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةُ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْكُعْبَةُ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ اللّهُ عَلَيْ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَتُ قُلْتُ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرِهِمُ قَالَ يُحْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرِهِمُ فَاللّهُ كُنُفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرْهِمُ وَاحِرْهِمُ فَالَ يُحْسَفُ بِأَوْلِهِمُ وَاحِرْهِمُ فَاللّهُ كُنُولُ اللّهِ عَيْفَ يُخْمُونُ لَكُولُ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمُ قَالَ يُحْسَفُ بَا وَلِيهِمُ وَاحِرْهِمُ وَاحِرْهِمُ فَاللّهُ مُنْ لَيُسَلّمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمَ لَا لَهُ مُ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ قَالَ يُحْسَفُ مَا وَاحِرْهِمُ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ مَا مَا لَاللّهُ عَلْمَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مَا مُنْ لَيْسَ مِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ لَا لَكُولُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بِاَوَّلِهِمُ وَاجْرِهِمُ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ - بِاَوَّلِهِمُ وَاجْرِهِمُ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمُ - ١٩٧٧ - حَدَّثَنَا تُتَبَبَةُ حَدَّثَنَا حَرِيْرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالْاعْمَشِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلوةُ اَحَدِ كُمُ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلوةُ اَحَدِ كُمْ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلوةُ اَحَدِ كُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلواتِه فِي سُوفِهِ وَبَيْتِهِ بِضُعًا وَعِشُرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَاحُسَنَ الْوَضُوءَ ثُمَّ اتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيدُ اللّهِ الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّهُ الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّه الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّه الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّه الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّه الصَّلوةُ لَمْ يَخُطُ حَطُوةً اللّه الصَّلوةُ لَهُ يَعْمُ بَهَا خَطِيئَةً وَلَيْ اللّهُ الْمُسْتِعِدَ لَايُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِدَ لَايُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِدَ لَايُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِدُ لَايُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِيلَةً وَاللّهُ الْمُسْتِعِدُ لَا يُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِدُ لَايُرِيلُهُ اللّهُ الْمُسْتِعِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْتَعِدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُسْتِعِيلَةً اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَالْمَلْئِكُةُ تُصَلِّيُ عَلَى آحَدِكُمُ مَادَامَ فِيُ

1940۔ عبداللہ بن بوسف 'مالک 'عبداللہ بن دینار 'عبداللہ بن عراللہ بن عراللہ بن عراللہ بن عراللہ بن عراللہ بن عراللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اس کو بیچ میں دھوکہ دیاجا تاہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدو تو کہوکہ لاحلابة لی یعنی مجھ کودھوکہ نہ ہو۔

باب ۱۳۲۴ بازاروں کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کا بیان اور عبد الرحمٰن بن عوف نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں نے پوچھا یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ کہا قدیقاع کا بازار اور انس نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن نے کہا کہ مجھ کو بازار بتاؤاور حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بازار میں خرید و فروخت نے فال کردیا۔

1941 محمد بن صباح اسمعیل بن زکریا محمد بن سوقہ نافع بن جمیر بن مطعم حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ پر ایک لشکر حملہ کرے گاجب وہ بیدا کھلے میدان میں پنچیں گے، تو اول سے اخیر تک سب زمین میں دھنسا دیۓ بین گے، حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ کیونکر وہ ابتدا سے انتہا تک دھنسا دیۓ جائیں گے جب کہ ان میں بازار ہوں گے اور وہ لوگ ہوں شے جو ان میں سے نہیں ہوں گے، آپ نے فرمایا اول سے آخر تک دھنسا دیۓ جائیں گے چرا تھیں ان کی نیتوں کے موافق اٹھایا جائے گا۔

ا الوہر روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے ہیں انھوں نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہے کسی کی جماعت کی نماز بازار اور گھر کی نماز ہیں اور کئی گناہ فضیلت رکھتی ہے اور یہ اس سب سے کہ جب وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر مجد میں صرف نماز کے ارادے سے آیااس کو نماز نم مجد جانے پر آمادہ کرتی ہے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا گراس کے ذریعہ ایک در جہ بلند کیا جاتا ہے یااس کا گناہ مٹ جاتا ہے اور فرشتے تم میں سے ہر شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جاتا ہے وہ اپنی نماز کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے جیر کرتے ہیں بیا اللہ اس پر رحمت کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے جیر کرتے ہیں کیا اللہ اس پر رحمت کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے جیر کرتے ہیں کیا اللہ اس پر رحمت کی عبار سے ہر شخص کے لیے دعائے جیر کرتے ہیں کیا اللہ اس پر رحمت کی عبار سے ہیں ہو تا ہے (فرشتے یہ دعا کرتے ہیں) یا اللہ اس پر رحمت

مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَالَمُ يُحْدِثُ فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ الرَّحَمُهُ مَالَمُ يُحُدِثُ فِيهِ مَالَمُ يُوْذِ فِيهِ وَقَالَ احَدُكُمُ فِي صَلَاةٍ مَّاكَانَتِ الصَّلواةُ تَحْبِسُهُ . ١٩٧٨ - حَدَّنَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِيَاسٍ حَدَّنَنَا اللَّعْبَةُ عَنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ حَمَيْدِ نِ الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَونَ هَذَا فَقَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا فَقَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِكُنْيَتِي . .

٩٧٩ - حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ دَعَارَجُلٌّ بِالْبَقِيْعِ يَا آبَا الْقَسِمِ فَٱلْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمُ آعُنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُّوا عُنَا لَهُ مَا عُنِكَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكُنُّوا .

نازل فرمااوراس پر مهربانی کر جب تک اسے حدث نہ ہو، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہواور فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو نمازر و کے وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔

1920۔ آدم بن انی ایاس شعبہ مید طویل انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شعبہ نمید خض نے بہاں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے توایک فخض نے کہا ہیں نے اس مخض کو پکارا ہے تو کی طرف متوجہ ہوئے ، تواس نے کہا میں نے اس مخض کو پکارا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھولیکن میری کئیت نہ رکھو(ا)۔

9-9- مالک بن اسمعیل، زہیر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے بقیع میں پکارا، اے ابوالقاسم! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے کہا، میر امقصد آپ کو پکارنا نہیں تھا، آپ نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت ندر کھو۔

مطعم 'ابوہر یرہ دوی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن
مطعم 'ابوہر یرہ دوی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن
کے کسی حصہ میں نکلے نہ تو آپ نے کوئی گفتگو فرمائی اور نہ میں نے
کوئی بات آپ سے کی، یہاں تک کہ آپ بنی قیفائ کے بازار میں
پہنچہ، پھر حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹے گئے اور فرمایا کیا
یہاں بچہ ہے؟ (لیمن حضرت حسن) حضرت فاطمہ نے ان کو تھوڑی
دیر دوک رکھا، میں نے گمان کیا کہ شاید وہ ان کوہار پہنارہی ہیں یا نہلا
ربی ہیں، چنانچہ وہ دوڑے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ نے ان کو
مجت کرجواس سے محبت کرے، سفیان نے کہا عبید اللہ نے بیان کیا
محبت کرجواس سے محبت کرے، سفیان نے کہا عبید اللہ نے بیان کیا

(۱) اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والانام رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور اپنی کنیت کے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں تھم شرعی کیا ہے، اس میں علائے امت کی آرامختلف ہیں اور تمام کا استد لال احادیث مبارکہ سے ہی ہے۔ جمہور علاء کی رائے یہ ہے کہ نام بھی جائز ہے اور کمانعت کی احادیث ان یہ ہے کہ نام بھی جائز ہے اور کنیت بھی جائز ہے۔ انفرادی طور پر بھی جائز ہے اور دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے۔ اور ممانعت کی احادیث ان حضرات کے خیال میں یا تو منسوخ ہو گئیں تھی یا کر اہت تنزیبی پر ولالت کرتی ہیں یاان کا تھم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا کیونکہ اس وقت اشعباہ کا امکان تھا بعد میں باتی نہ رہا۔

أَوُتُرَ بِرَكُعَةٍ \_

١٩٨١\_ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوُ ضَمُرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى عَنُ نَّافِعِ حَدَّثَنَا ابُنُ عُمَرَ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَشُتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكُبَانِ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبُعَثُ عَلَيْهِمُ مَّنُ يَّمُنَّعُهُمُ أَنْ يَّبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوُهُ حَتّٰى يَنُقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابُنُ عُمَرٌ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُبَاعَ الطُّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوُ فِيَةً \_ ١٣٢٥ بَاب كرَاهِيَةِ الصَّخُب فِي السُّوُق. ١٩٨٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلْالٌ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِيُّ قُلُّتُ آخُبِرُنِيُ عَنُ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التُّورْةِ قَالَ آجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِبَعُضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرُانِ يَاكُّيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّحِرْزًا لِلْأُمِيِّينَ أَنْتَ عَبُدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا صَحَّاب فِي الْاَسُوَاقِ وَلَا يَدُفَعُ بِالسَّيَّئَةِ السَّيَّفَةِ وَلَكِئُ يَّعُفُو وَيَغُفِرُ وَلَن يَّقُبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَآءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَيُفْتَحُ بِهَا اَعُيُنًا عُمُيًّا وَّاذَانًا صُمًّا وَّقُلُوبًا غُلُفًا تَابَعَهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ هِلَالٍ وَّقَالَ سَعِيُدٌ عَنْ ْهِلَالٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ غُلُفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ سَيْفٌ أَغُلَفُ وَقُوسٌ غَلُفَآهُ وَرَجُلُّ اَغُلَفُ إِذَالَمُ يَكُنُ مَخْتُونًا\_

١٣٢٦ بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَآثِعِ وَالْمُعُطِى لِقَوُلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِذَا كَالُوهُمُ اَوُوَّزَنُوُهُمُ

کہ انھوں نے نافع بن جبیر کو وترکی ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔

1981۔ ابراہیم بن منذر' ابوضم ہ' موسیٰ 'نافع' ابن عرِّ سے روایت

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ سواروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان

علیہ وسلم کے زمانہ میں غلہ خریدتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان

لوگوں کے پاس کسی کو ہیجے جو انھیں اسی جگہ غلہ بیچنے سے منع کر سے

جہاں پر خرید اہے، جب تک کہ وہ غلہ وہاں منتقل نہ کیا جائے جہاں غلہ

بکتا ہے، اور نافع کا بیان ہے کہ حضرت ابن عرِّ نے ہم سے بیان کیا کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ کے بیچے جانے سے منع کیا جس کو خرید اہے جب تک کہ وہ اس پر پور اقبضہ نہ کرے۔

باب ۱۳۲۵۔ بازار میں شور وغل مجانے کی کراہت کابیان۔ ۱۹۸۲\_محمد بن سنان 'فلیح' ہلال' عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ میں عبدالله بن عمرو بن عاص سے ملا اور میں نے کہا مجھ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاوہ حال بیان کیجئے جو تورات میں ہے،انہوں نے کہااچھا بخدا تورات میں آپ کی بعض صفتیں وہی بیان کی گئی ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں،اے نی ہم نے تم کو گواہ بنا کر اور خوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھ لو گوں کی حفاظت کرنے والا بنا كر جيجاہے، تم ہمارے بندے اور ميرے رسول ہو، تحھارانام ہم نے متو کل رکھاہے نہ تو بدخواہ ہواور نہ سنگدل اور نہ بازار میں شور میانے والے مواور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا ہے بلکہ معاف کردیتا ہے،اور بخش دیتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گاجب تک کہ ٹیڑھے مذہب کو اس کے ذریعے سیدھانہ کر دے، اس طور پر کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعہ اندھی آ تکھیں اور ہبرے کان اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دے۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور سعید نے بواسطہ ہلال، عطاء 'ابن سلام روایت کیا کہ خلف ہراس چیز کو کہتے ہیں جو غلاف میں ہو سیف اغلف اور قوس غلفاءاس کمان کو کہتے ہیں جو ... غلاف میں ہواور رجل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جسکا ختنہ نہ ہوا ہو۔ باب ١٣٢٦ ناييخ كى اجرت ييچنے والے اور دينے والے پر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان کو ناپ کریا

يُخْسِرُونَ يَعْنِي كَالُوا لَهُمُ اوُوزَنُوا لَهُمُ ا كَقَوُلِهِ يَسْمَعُونَكُمُ يَسُمَعُونَ لَكُمُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَالُوا حَتَّى يَسْتَوْفُوا وَيُذْكَرُ عَنُ عُثْمَنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعُتَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعُتَ فَكُلُ وَإِذَا ابْتَعُتَ فَاكْتَلُ.

19۸٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيُعُةً حَتَّى يَسُتَوُفِيَةً ـ

١٩٨٤ \_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا جَرِيُرٌ عَن مُّغِيرَةَ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنُ جَابُرٍّ قَالَ تُوُفِّى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِّ حِزَامٍ وَّعَلَّيُهِ دَيُنَّ فَاسْتَعَنَّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَآيُهِ أَنُ يُضَعُوا مِنُ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّيْهِمُ فَلَمُ يَفُعَلُوا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَصَنِّفُ تَمُرَكَ ٱصُنَا فَا ٱلْعَجُوَةَ عَلَى حِدَّةٍ وَّعَدُقَ زَيُدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرُسِلُ إِلَّى فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرُسَلْتُ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى أَعُلَاهُ أَوْفِي وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلُ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمُ حَتَّى آوُفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمُ وَبَقِىَ تَمُرِىُ كَانَّهُ لَمُ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيءٌ وَّقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشُّعُبِيِّ حَدَّثَنِيٌ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَازَالَ يَكِيُلُ لَهُمُ حَتَّى اَدَّاهُ وَقَالَ هِشَامٌّ عَنُ وَّهُبٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُدَّلَهُ فَاوُفِ لَهُ.

تول کردیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، کالو هم سے مراد ہے ان کے لیے وزن لیے ناپتے ہیں اور وزنو هم سے مراد ہے ان کے لیے وزن کرتے ہیں جس طرح یسمعو کم سے مراد یسمعون لکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے طور پر ناپ تول کیا کر واور حضرت عثمان سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب بیچو تو ناپ کر دواور جب خرید و تو ناپ کر دواور جب خرید و تو ناپ کر لو۔

19۸۳۔ عبداللہ بن یوسف' مالک' نافع' عبداللہ بن عراب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے غلمہ خریدا تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو فروخت نہ کرے۔

١٩٨٣ عبدان جرير مغيره فعمى جابرے روايت كرتے ہيں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر و حزام کی و فات ہو کی اور ان پر قرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کوشش کی کہ میرے قرض خواہ ایئے قرض میں کچھ کمی کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اس کی خواہش طاہر کی لیکن ان لوگوں نے معاف نه کیا تو مجھ سے نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جا اور این تهجوروں کو چھانٹ کر عجوہ ایک طرف اور عذق زید دوسری طرف کر کے مجھ کو بلا، میں نے جاکر ایسا ہی کیا پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ مھجوروں کے اوپریاان کے چیمیں بیٹھ گئے ، پھر فرمایا کہ ناپ کران لوگوں کو دے دے ، چنانچہ میں نے ناپناشر وع کیا یہاں تک کہ میں نے ان سب کا قرض اداکر دیااور میری تھجوریں باقی تھیں، گویاان میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور فراس نے قبعی ہے روایت کیا کہ مجھ سے جابڑنے انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جابر برابران قرض خواہوں کے لیے نابے رہے یہاں تک کہ قرض ادا کر دیا، اور ہشام نے بواسطہ وہب جابڑے روایت کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھجور کاٹ لے اور قرض خواہوں کا قرض بورااداكرد\_\_\_

باب ١٣٢٧ غله كانا پنامسخب ب

19۸۵۔ ابراہیم بن موکیٰ ولید ' ثور ' خالد بن معدان ' مقدام بن معدی کرب ' نبی صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فی فرمایا اپناغلہ ناپ لیا کرو تمھارے لیے برکت کی جائے گی۔

باب ۱۳۲۸۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور مد میں برکت کا بیان اس باب میں حضرت عائشہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

1944۔ موک وہیب عمروبن کی عباد بن تمیم انصاری عبداللہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیااوراس کے لیے دعا کی، میں نے مدینہ کو حرام قرار دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیااور میں نے مدینہ کے صاع اور مدکے لیے دعا کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی۔

۱۹۸۷۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' اسخق بن عبداللہ بن ابی طلحۃ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان لوگوں لیعنی مدینہ والوں کو ان کے پیانوں میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے ان کے صاع اور مدمیں برکت عطا فرما۔

باب ۱۳۲۹ ان روایات کا بیان جو غله بیچنے اور احتکار کے متعلق منقول ہیں۔

19۸۸۔ اسلی بن ابراہیم ولید بن مسلم وزائ زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلہ اندازہ سے خریدتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان لوگوں کو سزادی جاتی تھی تاکہ اس کو اپنے ٹھکانوں پر لے جاکر بیچیں۔

١٩٨٩ موسىٰ بن اسلعيل 'وبيب 'ابن طاؤس 'طاؤس 'ابن عباس ا

۱۳۲۷ بَابِ مَايُسُتَحَبُّ مِنَ الْكُيُلِ۔ ۱۹۸۰۔ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْدَارُ وَ مُنَّذِنَا أِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا

الْوَلِيُدُ عَنُ ثُورٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيُلُوا طَعَامَكُمُ يُبَارَكُ لَكُمُ.

١٣٢٨ بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمُدِّم فِيُهِ عَآئِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

١٩٨٦ ـ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا وُهَيُبُّ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَنَا وُهَيُبُ حَدَّنَا وَهُيُمِ نِ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ إِبْرَاهِيُمُ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمُتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيُمُ مَكَّةَ مَكَةَ دَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَفِي صَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةً ـ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةً ـ

١٩٨٧ - حَدَّنَيْ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ اِسُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى طَلَحَةَ عَنُ آنس ابُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمُ فِي مِكْيَالِهِمُ وَبَارِكَ لَهُمُ فِى صَاعِهِمُ وَمُدِّهِمُ يَعْنَى آهُلَ الْمَدِيْنَةِ -

١٣٢٩ بَاب مَايُذُكُرُ فِي بَيْع الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ.

١٩٨٨ - حَدَّثَنَا اِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ الْبُنُ مُسُلِمٍ عَنِ الْأَهْرِيِّ عَنُ الْبُهُ مُسُلِمٍ عَنِ الْأَهْرِيِّ عَنُ اللهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ رَآيَتُ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ اللهِ الطَّعَامَ مُحَازَفَةً يُضُرَّبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ وَسَلَّمَ اَنْ يَبِيْعُوهُ حَتَّى يُؤُووُهُ اللهِ رحالِهِمُ۔

َ عَدِّمَ الْمُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا

وُهَيُبُ عَنِ ابُنِ طَاؤُسٍ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى آنُ يَّبِيُعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوُفِيَةً قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ كَيُفَ ذَاكَ؟ قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرُجَاً \_

١٩٩٠ حَدَّثَنِي آبُوالْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقُبضَهُ \_

١٩٩١ - حُدِّنْنَا عَلِيُّ حَدَّنْنَا سُفَيْنُ قَالَ كَانَ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّنُهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ صَرُفُ فَقَالَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ صَرُفُ فَقَالَ طَلَحَةُ أَنَا حِرِّى الْغَابَةِ قَالَ سُفَيْنُ هُوَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ لَيُسَ فِيهِ سُفَيْنُ هُوَ الَّذِي حَفِظُنَاهُ مِنَ الزُّهُرِيِّ لَيُسَ فِيهِ نِيادَةً فَقَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكُ بُنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ ابْنَ الْهُ صَلَى الله عَمَرَ ابْنَ الْهُ صَلَى الله عَلَي الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا اللهِ هَاءَ وَالتَّمُرُ وَمَا وَالتَّمُرُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِيْرُ وَبًا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

١٣٣٠ بَاب بَيْع الطَّعَامِ قَبُلَ اَنُ يُّقُبَضَ وَبَيْع مَالَيْسَ عِنْدَكَ.

ربي يَنْ مَ يَكُونُ اللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَدِ اللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ اللّٰهِ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ قَالَ اللّٰذِي حَفِظُنَاهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوًسًا يَقُولُ سَمِعُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهُوَ الطّعَامُ اَنُ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابُنُ فَهُوَ الطّعَامُ اَنُ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابُنُ

ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی قبضہ کرنے سے پہلے غلہ بیچے 'میں نے ابن عباسؓ سے بوچھاایسا کیوں؟ انھوں نے کہا یہ تو در ہموں کا در ہموں کے عوض بیچناہے اور غلہ بعد میں دیاجا تاہے۔

1990۔ ابوالولید 'شعبہ 'عبداللہ بن دینار 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غلہ خریدے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کرے اس کو نہ بیجے۔

اووا۔ علی 'سفیان' عمر و بن دینار' زہری' مالک بن اوس سے روایت
کرتے ہیں انھوں نے کہاکوئی شخص ہے جو صرافہ بعنی روپیہ اشر فیاں
وغیرہ بھنانے کا معاملہ کر سکے، طلحہ نے کہا ہیں کر سکتا ہوں گر
میرے خزانجی کو غابہ سے آنے دو' سفیان نے کہا یہ روایت زہری
سے اس طرح مجھے یاد ہے اس میں کوئی زیاد تی نہیں اور انہوں نے کہا،
مجھ سے مالک بن اوس نے بیان کیا انھوں نے حضرت عمر بن خطاب
سے ساوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دیتے تھے آپ نے
فرمایاسونے کے عوض سونا بچناسود ہے، گریہ کہ نقذ ہواور کھور کے عوض کھور بیچنا
بدلے گیہوں بیچناسود ہے مگریہ کہ نقذ ہواور کھور کے عوض کھور بیچنا
سود ہے مگریہ کہ نقذ ہواور جو کے عوض جو بیچناسود ہے مگریہ کہ نقذ

باب ۱۳۳۰ قبضه کرنے سے پہلے غلہ بیچنے کابیان اور اس چیز کا بیچناجویاس موجود نہ ہو (۱)۔

1997ء علی بن عبداللہ 'سفیان' عمر و بن دینار' طاؤس سے روایت کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ سے سناوہ کہتے تھے کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ غلہ ہے جو قبضہ سے پہلے بچا جائے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں کواسی طرح سمجھتا ہوں۔

(۱) کسی چیز کو خرید نے کے بعد توجب تک وہ خرید نے والے کی تحویل اور صان میں نہ آ جائے آ گے اس کی فروخت وغیر ہ کے تصرفات کرنا جائز نہیں۔ پھر تحویل میں خواہ قبضہ ہے آئے یا تخلیہ ہے۔اس مسئلہ کی مکمل تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (تکملة فتح المهم ص٣٥٥)

عَبَّاسٌ وَلآ أَحُسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَةً.

٩٩٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَنَا مَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسُتُوفِيَةً زَادَ إسماعِيلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ خَتَّى يَشُبِضَةً ـ

۱۳۳۱ بَابِ مَنُ رَّاى إِذَا اشْتَرْى طَعَامًا جِزَافًا آنُ لَّا يَبِيُعَةً حَتَّى يُؤُوِيَةً اللَّى رَحُلِهِ وَالْاَدَبِ فِي ذَلِكَ \_

1998 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ اَخْبَرَنَى سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ آنَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ لَقَدُ رَآيَتُ النَّاسَ فِى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِى الطَّعَامَ يُضُرَبُونَ آنُ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِمُ حَتَّى يُؤُوهُ إلى رِحَالِهِمُ۔

١٣٣٢ بَابِ إِذَا اشْتَرْى مَتَاعًا اَوُدَابَّةً فَوَضَعَةً عِنْدَ الْبَآئِعِ اَوُمَاتَ قَبُلَ اَنُ يُقْبَضَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَااَدُرَكَتِ الصَّفُقَةُ حَيَّا مُّجُمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ \_

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا فَرُوةٌ بُنُ آبِي الْمَغُرَآءِ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابُنُ مُسُهِرِ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ لَقَلَّ يَوُمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ آبِي بَكْرٍ آحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إلِي طَرَفَي النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إلِي الْمَدِينَةِ لَمُ يَرُعُنَا إلَّا وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ الْمَدِينَةِ لَمُ يَرُعُنَا إلَّا وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ الْمَدِينَةِ لَمُ يَرُعُنَا إلَّا وَقَدُ آتَانَا ظُهُرًا فَخُبِرَ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلَّا لِامُرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلَّا لِامُرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلَّا لِامُرٍ حَدَثَ فَلَمَّا وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِي عَآئِشَةَ وَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِي عَنِي عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِي عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِي عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِي عَآئِشَةً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاى يَعُنِى عَآئِشَةً

199س عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلہ خریدا تواس کونہ پیچ جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے اور اسلمعیل نے اتنازیادہ بیان کیا کہ جس نے غلہ خریدا تواس کونہ پیچ جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے، یستوفیه کے بدلے یقبضه روایت کیا۔

باب ۱۳۳۱۔ جب کوئی شخص غلہ اندازہ سے خریدے 'تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو نہ پیچے جب تک اپنے مصلانے پرنہ لے آئے اور اس پرسز ادینے کا بیان۔

1990۔ یخیٰ بن بکیر 'لیٹ 'بونس' ابن شَہاب' سالم بن عبداللہ' ابن عراقہ ابن عبداللہ' ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبد اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیکھا کہ اندازے سے غلہ خریدتے تھے توان کو سزادی جاتی تھی اس بات پر کہ وہ اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے اس کو چھڑالیں۔

باب ۱۳۳۲۔ جب کوئی سامان یا جانور خریدے تواس کو باکع کے پاس رہنے دے یا قبضہ کرنے سے پہلے مر جائے اور ابن عمر نے فرمایا کہ جب کسی زندہ اور ہوش و حواس رکھنے والے سے معاملہ ہو جائے تووہ خریدارہے۔

1990۔ فروہ بن ابی المغرا' علی بن مسہر' ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ بہت کم دن ایبا ہو تا ہہ جب صبح وشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لاتے، جب آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا تحم دیا گیا تو ظہر کے وقت آپ کی تشریف آوری کے باعث ہمارے ول میں خوف پیدا ہوا، حضرت ابو بکر گواس کی خبر دی گئی تو کہنے لگے کہ اس وقت کوئی نئی بات پیش آئی ہے، جبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جب آپ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے توان سے فرمایا کہ جو لوگ تمھارے پاس ہیں ان کو ہٹادو، ابو بکر نے باس بہتے توان سے فرمایا کہ جو لوگ تمھارے پاس ہیں ان کو ہٹادو، ابو بکر نے نے من کیایار سول اللہ یہ دونوں میری بیٹیاں عائش اور اسم ہیں، آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ دونوں میری بیٹیاں عائش اور اسم ہیں، آپ نے فرمایا کیا تمہیں

وَاسُمَآءَ قَالَ اَشَعَرُتَ اَنَّهُ قَدُ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الصُّحْبَةَ قَالَ عِنْدِي نَاقَتَيُنِ الصُّحْبَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيُنِ الصُّحْبَةَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيُنِ الصَّحْبَةَ قَالَ قَلْ المُحُرُوجِ فَحُدُ اِحُداهُمَا قَالَ قَدُ اَحَدُدُتُهَا بِالثَّمَنِ.

١٣٣٣ بَاب لَايَبِيُعُ عَلَى بَيُع آخِيُهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سُومٍ آخِيُهِ حَتَّى يَاْذَنَ لَهُ يَسُومُ عَلَى سَوُمِ آخِيُهِ حَتَّى يَاْذَنَ لَهُ اَوْيَتُوكُ.

1997 \_ حَدَّنَنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَاَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَاَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى نَعُ اَحْمُهُ .

مُهُنِنُ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا الزَّهُرِيُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ مَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَّلاَ تَنَا جَشُوا وَلا يَبْعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْع اَجِيهِ وَلا يَخْطُبُ عَلى جِطبةِ اَجِيهِ وَلا يَخْطبُ عَلى بَيْع اَجِيهِ وَلا يَخْطبُ عَلى خِطبةِ المَّرَاةُ طَلاقَ المَرْاةُ طَلاقَ الْمَرْاةُ طَلاقَ الْحَيْةِ وَلا تَسْالُ الْمَرْاةُ طَلاقَ الْحَيْةِ وَلا يَتُحْطبُ

١٣٣٤ بَاب بَيْع الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَآءٌ اَدُرَكُتُ النَّاسَ لَايَرُونَ بَاسًا بِبَيْع الْمَغَانِمِ فَنُمَّدُ ثَا يُدُ.

١٩٩٨ - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ اَخْبَرَنَا اللَّهِ اَلْحَبَرَنَا اللَّهِ بَنِ آبِيُ اللَّهِ اللَّهِ اَلَّ رَجُلًا اَعْتَقَ رَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّ رَجُلًا اَعْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنُ دَبُرٍ فَاحْتَاجَ فَاحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ يَّشُتَرِيْهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ يَّشُتَرِيْهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ

معلوم ہے کہ مجھ کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابو بکر ٹے عرض کیایا رسول اللہ کیامیں بھی تمھارے ساتھ رہوں گا، آپ نے فرمایاتم بھی ساتھ رہو گے ابو بکر ٹے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹیاں ہیں جن کومیں نے سفر کے لیے تیار کیاہے اس لیے ان میں سے ایک آپ لے لیچیئے آپ نے فرمایا اس کومیں نے قیمت کے عوض لے لیا۔

باب ۱۳۳۳۔ اپنے بھائی کی تھے پر بھے نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے مول پر مول کرے جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دے ماچھوڑ دے۔

1997۔ اسلعیل 'مالک 'نافع 'عبداللہ بن عرائے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخف اپنے بھائی کی بیچ پر بیج نہ کرے۔

1992 على بن عبدالله 'سفيان ' زہرى ' سعيد بن ميتب ' حضرت الو ہر يرة سے روايت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه شهرى ديباتى كے ہاتھ نه ينجے اور آپس ميں بخش (يعنی خواہ مخواہ قيمت بڑھانا حالا نكه اس كالينا منظور نه ہو) نه كرواور نه كوئى مخص ايخ بھائى كى بج پر بج كرے اور نه اپنے بھائى كے پيام نكاح پر بيام بجيج اور نه كوئى عورت اپنى بہن كو طلاق دلوائے تاكه جو كچھ اس كا حصه ہے خوداس كو حاصل كرے (ا)۔

باب ۱۳۳۴ نیلام کی بیج کابیان اور عطانے بیان کیا کہ میں فی اس اس کی جائے کا بیان اور عطانے بیان کیا کہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

۱۹۹۸۔ بشر بن محمہ عبداللہ ، حسین کمتب ، عطابن افی رباح ، جابر بن عبداللہ ہے ایک محص نے اپناغلام اس طور پر عبداللہ ہو گیا تو آزاد کیا کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے لیکن وہ مفلس ہو گیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیاادر فرمایااس کو مجھ سے کون خرید تا ہے نعیم بن عبداللہ نے استے استے روپوں کے عوض خرید لیا، تو آپ ہے نعیم بن عبداللہ نے استے استے روپوں کے عوض خرید لیا، تو آپ

(۱) چو نکہ ان صور توں میں دوسر ہے مسلمان کواپذاء ہوتی ہے اس بنابران صور توں سے ممانعت فرمادی۔

نے اس کی قیمت اس کے مالک کودے دی۔

باب ١٣٣٥ - بحش كابيان اور بعض كاخيال ہے كہ يہ بج جائز نہيں ہے اور ابن ابی او فی نے كہا بحث كرنے والا سود خوار خائن ہے اور يہ فريب باطل ہے، جائز نہيں، نبی صلی اللہ عليہ وسلم نے فرمايا فريب دوزخ ميں لے جائے گا اور جس نے وہ كام كيا جس كاميں نے حكم نہيں دياہے تو وہ مر دود ہے۔

1999۔ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک' نافع' حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجش سے منع فرمایا

باب ٢ ٣٣١ ـ دهو كے كى نيج اور حبل الحبله كى ي كابيان ـ دوايت روايت كرتے ہيں كہ رسول الله بن عرالله كا بجے سے منع فرمایا ہے بید ایک بجے تھى جس كارواج جاہليت كے زمانه میں تھا ایک شخص او بمنی اس شرط پر خريد تاكه اس كى قيمت اس وقت دے گا جب وہ او نثنى بچه جنے اور پھر اس بچه كے بچه بيدا ہو۔

باب ٢٠٠١ سي ملامسه كابيان اور حضرت انس في بيان كيا كه نبي صلى الله عليه وسلم في اس سے منع فرمايا ہے۔
١٠٠١ سعيد بن عفير 'ليث' عقيل' ابن شہاب' عامر بن سعيد' ابو سعيد خدر گل ہے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منابذہ سے منع فرمايا اور منابذہ يہ ہے كہ كوئی شخص بيع ميں كى كى طرف كيرا بجينك دے قبل اس كے كه وہ خريد اراس كوالث بليث كر و كيے اور ملامسه سے منع فرمايا اور ملامسه سے كہ كپڑے كا بغير د كيے موالين ہوئے جھولينا ہے۔

۲۰۰۲ ۔ قتیمہ 'عبدالوہاب' ایوب' محمہ ' ابو ہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ دو قسم کالباس ممنوع ہے ایک بیہ کہ کوئی نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِكَذَاوَكَذَا فَدَفَعَهُ الِيُهِ \_ ١٣٣٥ بَابِ النَّحْشِ وَمَنُ قَالَ لَا يَحُوزُ ذلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابُنُ لَمِيى اَوُفَى النَّاحِشُ اكِلُ الْبَيْعُ وَقَالَ ابُنُ لَمِيى اَوُفَى النَّاحِشُ

اكِلُ رِبًا خَآئِنٌ وَّهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَايَحِلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيْعَةُ فِي النَّارِ وَمَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ امْرُنَا

فَهُوَ رَدَّ۔ ١٩٩٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجُشِ۔

١٣٣٦ بَاب بَيْع الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ.
٢٠٠٠ حَدَّئَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْع حَبَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْع حَبَلَ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ آهُلُ الْحَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبُتَاعُ الْحَرُورَ الِلَى اَنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ الرَّجُلُ يَبُتَاعُ الْحَرُورَ الِلَى اَنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامُ الْحَامِلِيَةِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا.

المُكَلَّمَسَةِ وَقَالَ أَنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ نَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ نَهَى عَنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ نَهَى عَنُهُ النَّبُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيثُ عَلَيْلًا عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِي عَامِرُ بُنُ سَعُدٍ اَنَّ ابَا سَعِيدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِي طَرُحُ الرَّجُلِ قَبْلَ اَن يُقَلِّهُ طَرُحُ الرَّجُلِ قَبْلَ اَن يُقَلِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَنَهْى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ لَوْبُ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُلَامَسَةُ لَمُسُ النَّوْبِ لَايَنَظُرُ الِيَهِ \_ .

٢٠٠٢\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ مُّحَمَّدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

نُهِىَ عَنُ الِبُسَتَيْنِ أَنَّ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ ثُمَّ يَرُفَعُهُ عَلَى مَنْكَبِهِ وَعَنُ بَيُعَتَيْنِ اللَّمَاسِ وَالنِّبَاذِ\_

١٣٣٨ بَاب بَيْع الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ أَنَسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ عَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ وَعَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَنِ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ يَعْ اللهُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَبِسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ عَنُ اللهُ وَسَلَّمَ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَاللّهُ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَنُ لِبُسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَة وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ لَلِسَتَيْنِ وَعَنُ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ وَالْمُنَابَدَة وَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلامَسَةِ وَاللّهُ الْمُنَابَدَة وَاللّهُ الْمُلَامَسَةِ وَاللّهُ الْمُنَابَدَة وَلَى اللهُ الْمُلَامَسَةِ وَاللّهُ الْمُلامَسَةِ وَاللّهُ الْمُنَابَادُة وَ اللّهُ الْمُنَابَدَة وَ الْمُنَابَدَة وَاللّهُ الْمُنَابَالِهُ الْمُنَابَالُولُولُولُولِي اللهُ اللهُ الْمُلْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْعَمِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْعَلِمُ اللّهُ اللهُ للهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ
 جَعُفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَعُرَجِ قَالَ اَبُوهُرَيُرَةً عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُصَرُّوا الْإِبِلَ
 وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعُدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيُنِ بَيْنَ
 اَنُ يَّحُتَلِبَهَا إِنْ شَآءَ اَمُسَكَ وَ إِنْ شَآءَ رَدَّهَا

شخص ایک کپڑے میں احتباکرے پھر اس کو مونڈھے تک اٹھائے اور دو قتم کی بیچ سے منع کیا گیاہے ایک بیج ملامسہ 'دوسرے بیج منابذہ۔

باب ۱۳۳۸۔ بیج منابذہ کا بیان اور حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ۲۰۰۳۔ اسلمیل' مالک' محمد بن کیچیٰ بن حیان و ابوالزناد' اعرج' حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامہ (ا)اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۰۸ عیاش بن ولید عبد الاعلی معمر 'زہری عطاء بن یزید 'ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے دو قتم کے لباس سے منع فرمایا اور دو قتم کی تیج یعنی ملامیہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔

باب ۱۳۳۹۔ بائع کے لیے منع ہے کہ اونٹ گائے اور بکری
کونہ دوہے(تاکہ دودھ زیادہ معلوم ہو) اور محفلہ اور مصراۃ وہ
جانور ہے جس کا دودھ نہ دوہا گیا ہو اور دودھ روک کر تھن
میں جمع کر دیا گیا ہو۔ اور کئی دن تک نہ دوہا گیا ہو اور تصریہ
کے اصل معنی پانی کو روکنا ہے اور اسی سے آتا ہے صریت
الماء (یعنی یانی کو روک رکھا)

۲۰۰۵ - ۱بن بکیر 'لیٹ ' جعفر بن ربیعہ 'اعرج' حضرت ابوہری ہی نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایااون اور کبری کہ آپ نے فرمایااون اور جس شخص نے اس کو اسکے بعد خریدا تواسکو دوھنے کے بعداختیارہے یا تور کھ لے اور اگر چاہے تواس کو واپس کر دے اور ایو صالح اور

(۱) ملامسہ اور منابذہ یہ بچے کی دو مختلف شکلیں جاہلیت میں رائج تھیں اسلام میں ان کی ممانعت کر دی گئی۔ بچے ملامسہ میں بچے کرتے ہوئے متعاقدین کا ایک دوسرے کو چھولینایا ہم کے کو چھولینا بچے کو لازم کرنے والی بات سمجھاجا تا تھا اگر چہ دوسرے کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو۔اور بچے منابذہ میں کسی ایک کی طرف مبچے کا یا پھر کا پھیکنا تھے لازم ہونے کی علامت سمجھاجا تا تھا۔

وَصَاعَ تَمُرٍ وَيُدُكُرُ عَنُ آبِي صَالِحٍ وَمُحَاهِدٍ وَالْوَلِيُدِ بُنِ رِبَاحٍ وَمُوسَى بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمُرٍ وقَالَ بَعْضُهُمُ عَنِ ابْنِ سِيْرِ بُنَ صَاعًا مِّنُ طَعَامٍ وَهُو بِالْخِيَارِ ثَلثًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ مِيرٍ يُنَ صَاعًا مِن تَمَرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ ثَلثًا وَالتَّمُرُ اكْثَرُ. صَاعًا مِن تَمَرٍ وَلَمْ يَذُكُرُ ثَلثًا وَالتَّمُرُ اكْثَرُ. مَمعُتُ آبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُتُمَن عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُورٌ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَقَّلَةً فَرَدَّهَا فَلَيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ تُلَقَّى الْبُيُوعَ.

٧٠٠٧ حدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي مَالِكُ عَنُ آبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَلَقُّوا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى قَالَ لَاتَلَقُوا الرُّكِبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بَيْع بَعْضٍ وَلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُنَع بَعْضٍ وَلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَبُع بَعْضٍ وَلَا تَنَا حَشُوا وَلَا يَبِيعُ اللهِ وَمَن ابْتَاعَهَا فَهُو بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ بَعُدَ اللهُ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَّضِيَهَا آمُسَكَهَا وَانْ سَحِطَهَا رَدُها وَصَاعًا مِنْ تَمُرٍ ـ

١٣٤٠ بَابِ إِنْ شَآءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي

حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنُ تَمُرٍ ـ

٢٠٠٨ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ حَدَّنَنَا الْمَكِىُّ آخَبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخُبَرَنِي زِيَادٌ آنَّ الْمَكِيُّ آخُبَرَةً أَنَّهُ اللَّاحُمْنِ بُنِ زَيُدٍ آخُبَرَةً أَنَّهُ

مجاہداور ولید بن رباح موئ بن بیار 'ابو ہر ریے ٹنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاع کھجور نقل کرتے ہیں اور بعض ابن سیرین سے ایک صاع غلمہ نقل کرتے ہیں اور کہا کہ اسے تین دن تک اختیار ہے اور بعض ابن سیرین سے ایک صاع کھجور کو نقل کرتے ہیں لیکن تین دن کا اختیار ذکر نہیں کیا اور اکثر لوگوں نے تمر (کھجور) کا لفظ روایت کیا ہے۔

۲۰۰۷۔ مسدد معتمر معتمر کے والد (غثمان) ابو عثمان عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس نے الی بکری خریدی جس کا دودھ روکا گیا ہو تو ایک صاع اس کے ساتھ دے کر واپس کردے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تاجروں کی (پیٹوائی کریں یعنی مال تجارت کی آمد کی خبر سن کر آبادی سے باہر نکل کر کم قیت پر تاجروں سے خریدنے کی کوشش نہ کریں)

2001۔ عبداللہ بن یوسف الک ابو الزناد اعرج ابوہری سے
روایت کرتے ہیں کہ نی هلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قافلہ والوں
سے آگے جاکر نہ ملواور نہ تم میں سے بعض بعض کی بیج پر نیج کرے
بخش نہ کرواور نہ شہری دیہاتی کے ہاتھ بیچے اور نہ بکریوں کے تھن
میں دودھ روک کرر کھواور جو شخص اس کو خریدے تو دوھنے کے بعد
اس کو اختیار ہے اگروہ چاہے تواسے روک رکھے اور اگر نابسند ہو تو وہ
جانور اور ایک صاع محجور والی کردے۔

باب ۱۳۴۰ اگر جاہے تو مصراۃ جانور (۱) کو واپس کرے اور اس کے دودھ کے عوض ایک صاع تھجور دے۔ -

۲۰۰۸۔ محمد بن عمرو' مکی' (بن ابراہیم)' ابن جرتے' زیاد' ثابت عبدالر حمٰن بن زید کے غلام' حضرت ابوہر ریوہ (رضی الله عنه) سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جس نے مصراۃ بکری خریدی پھر

(۱) تج المصراة یا تصرید کی حقیقت بیہ ہے کہ جس جانور کو بیچنا مقصود ہو تااس کا دودھ کچھ مدت تک بائع ادر مالک نہ نکا آباجس سے وہ جانور زیادہ دودھ والا نظر آتا خرید نے والااس دھو کے میں آگر خرید لیتا۔ بعد میں اسے حقیقت حال معلوم ہوتی۔ شریعت میں اس سے ممانعت کر دی گئے ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیلات میں ائمہ مجتہدین کے مابین اختلاف آراء پایا جاتا ہے جس کی تفصیل اور جانبین کی متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (تکملة فتح المملیم ص ۳۹ سرج ۱)

سَمِعَ آبَاهُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُّصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا آمُسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي خَلَبَتِهَا صَاعً مِّنُ تَمُر \_

١٣٤١ بَاب بَيْع الْعَبُدِ الزَّانِيُ وَقَالَ شُرَيُحُ إِنْ شَآءَ رَدَّ مِنَ الزَّنَا۔

٢٠٠٩ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا اللَّهِ عَنَ آبِيهِ اللَّهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ آبِيهِ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّةُ سَمِعَةً يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَازَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَازَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلَيَحُلِدُهَا وَلَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلَيَبِعُهَا وَلَوبِحَبُلٍ وَلَا يُثَرِّبُ الثَّالِثَةَ فَلَيَبِعُهَا وَلَوبِحَبُلٍ مَنْ شَعْر \_

٢٠١٠ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيُلُ قَالَ حَدَّنَيْ مَالِكُ عَنِ اَبُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بُنِ حَالِدٍ اللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ عَنُ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بُنِ حَالِدٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَنَتُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِن زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِن زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْبِضَفِيرٍ وَقَالَ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْبِضَفِيرٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا اَدْرِى بَعُدَ الثَّالِئَةِ آوِ الرِّابِعَةِ.

١٣٤٢ بَابِ الْبَيْعِ وَالشِّرَآءِ مَعَ النِّسَآءِ۔ ٢٠١١ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَتُ عَآئِشَهُ الزُّهْرِيِّ قَالَتُ عَآئِشَهُ الزُّهْرِيِّ قَالَتُ عَآئِشَهُ مَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرِي وَآعُتَقِي فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَن آعُتَقَ وَسَلَّمَ اسْتَرِي وَآعُتَقِي فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَن آعُتَقَ وَسَلَّمَ اسْتَرِي وَآعُتَقِي فَإِنَّ الْوَلَآءَ لِمَن آعُتَقَ

اس کودوھے اگراس کو پیند آئے تواس کور کھ لے اور اگر اس کو ناپیند ہے تواس کے دودھ کے عوض میں ایک صاع کھجور واپس کرے۔

باب ۱۳۳۱۔ زانی غلام کی تھے کا بیان اور شر تے نے کہا کہ اگر چاہے توزنا کے سبب سے اس کو واپس کردے۔

۲۰۰۹ عبدالله بن یوسف کیٹ سعید مقبری اپنے والد سے وہ حضرت ابوہر میرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کو کوڑے مارے اور اس کو ملامت نہ کرے پھر اگر زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے اور ملامت نہ کرے ، پھر اگری تیسری بار زنا کرے تو اس کو بھرے رگائے دور ملامت نہ کرے ، پھر اگری تیسری بار زنا کرے تو اس کو بھرے گائے دور ملامت نہ کرے ، پھر اگری تیسری بار زنا کرے تو اس کو بھرے گائے دور ملامت نہ کرے ، پھر اگری تیسری بار زنا کرے تو اس کو بھرے گائے دیں ہی کے عوض ہو۔

۱۰۱۰ - اسلمیل 'مالک 'ابن شہاب 'عبیدالله بن عبدالله 'ابوہر برہِ اور نید بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے لونڈی کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے زنا کیا ہواور شادی شدہ نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر زنا کرے تواس کو کوڑے مار و پھر اگر زنا کرے تواس کو نیچ دواگر چہ ایک رسی بی کے عوض ہو (۱) اور ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے تیسری باریا چو تھی بار کے بعد یہ فرمایا۔

باب ۱۳۲۲ عور تول سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔
۱۰ ۲ - ابوالیمان 'شعیب 'زہری 'عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ کا
قول نقل کیاا نھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے تومیں نے آپ سے بریرہ کی خریداری کا
تذکرہ کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرید لو اور
آزاد کردو، ولاء تواسی کی ہے جو آزاد کرے، پھرنی صلی اللہ علیہ

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زنا کی عادی باندی کو بالآخر بیچئے کا حکم فرمایا ہے اس میں حکمت یہ ہوسکتی ہے کہ ممکن ہے کہ دوسرے مالک کے پاس جاکر اس کی یہ عادت نہ رہے اور وہ اس سے باز آ جائے اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے یااس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ گناہ سے رک جائے یادوسر امالک اس کا نکاح کرادے جس کی وجہ سے بیاس گناہ سے باز آ جائے۔

ثُمَّ مَّامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَالَّىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَاهُلُهُ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ وَّإِنِ اشْتَرَطَ مِاثَةَ شَرُطٍ شَرُطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَاوْئَقُ \_

٢٠١٢ حَدَّنَنَا حَسَّانُ بُنُ آبِي عَبَّادٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ هَمَّامٌ قَالَ سَمِعُتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ عَآئِشَةَ سَاوَمَتُ بَرِيُرَةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ فَلَمَّا جَآءَ قَالَتُ إِنَّهُمُ آبُوا آنُ يَبِيعُوهَا الصَّلُوةِ فَلَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الوَلَاءَ لِمَنُ آعُتَقَ قُلُتُ لِنَافِع حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا آوُعَبُدًا فَقَالَ مَا يُدُرِينِيُ لَا عَنَى اللهُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا آوُعَبُدًا فَقَالَ مَا يُدُرِينِيُ ـ

١٣٤٣ بَابِ هَلُ يَبِيُعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرٍ الْجَادِ بِغَيْرٍ الْجَادِ اللَّبِيُّ الْجَرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَنْصَحَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ فَلْيَنْصَحُ لَهُ وَرَحَّصَ فِيُهِ عَطَآءً.

٣٠١٣ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَا سُفِينُ عَنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ سَمِعُتُ حَرِيرًا بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ آنُ لَآ اللهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِنَّا مِ الرَّكُوةِ وَالسَّمُع اللهِ وَإِنَّا مِ الرَّكُوةِ وَالسَّمُع وَالطَّاعَةِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

الوَاحِدِ حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بُنُ مُّحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ طَاوَّسٍ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ طَاوَّسٍ عَنُ ابْدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَّاقُولُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلُتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَّاقُولُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمُسَارًا ـ

وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تواللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ سزا وار ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے الی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے الی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگر چہ سو شرطیں لگائے اللہ کی شرط زیادہ مضبوط اور مچی ہے۔

۲۰۱۲ حسان بن ابی عباد' ہمام' نافع' عبداللہ بن عمر سے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بریرہ کا سوال کیا' بی صلی اللہ علیہ
وسلم نماز کے لیے نکلے جب واپس آئے، تو آپ سے حضرت عائشہ
نے بیان کیا کہ اس کے وار ثول نے بیچے سے انکار کر دیا مگر اس شرط
کے ساتھ کہ ولاءان لوگوں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہے، میں نے نافع سے پوچھا، کہ بریرہ
کا شوہر آزاد تھا، یاغلام انھوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔

باب ۱۳۴۳۔ کیا شہری دیہاتی کے لیے بغیر اجر کے نیج سکتا ہے، اور کیا اس کی مددیا خیر خواہی کر سکتا ہے، اور نبی علی اللہ نبی علی اللہ خس اپنے بھائی سے نیک مشورہ دینا چاہئے، اور عطا فراس کی اجازت دی ہے۔

۲۰۱۳ علی بن عبدالله ، سفیان ، اسلمیل ، قیس ، حفرت جریرٌ روایت کرتے ہیں ، حفرت جریرٌ روایت کرتے ہیں ، کہ میں نے رسول الله علیہ کے ملّد در الله کی گواہی ، نماز قائم کرنے ، زکوۃ دینے سننے اور اطاعت کرنے ، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

۲۰۱۷ صلت بن محمد، عبد الواحد، معمر، عبد الله بن طاؤس، طاؤس، طاؤس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے فرمایا قافلہ والوں سے آگے جاکر نہ ملو، اور شہری دیہاتی کے لیے نیج نہ کرے، طاؤس کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا، شہری دیہاتی کے لیے نہ جواب دیا، دیہاتی کے لیے نہ جیچ، اس کا کیا مطلب ہے، انھوں نے جواب دیا، کہ دلالی نہ کرے۔

۱۳٤٤ بَابِ مَنُ كَرِهَ اَنُ يَّبِيُعَ حَاضِرٌ لِبَادِباَجُر\_

مَّدُ اللهِ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَى عَمُدُ اللهِ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيهِ عَمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ عَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمُسَرةِ وَكِرة البُنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَآئِعِ وَكُرِة البُنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَآئِعِ وَلَكُونَ البُرَاهِيمُ اللهِ الْعَرَبَ تَقُولُ وَلَا الْعَرَبَ تَقُولُ الْمِراهِيمُ الشَّرَآءَ وَلَا المَّرَبَ تَقُولُ اللهِ لِي تُولِي تَوْمِي تَعْنِى الشِّرَآءَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠١٧ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مُعَادًّ حَدَّنَنَا مُعَادًّ حَدَّنَنَا ابُنُ عَوْنٍ عَنُ مُّحَمَّدٍ قَالَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ نُهِينَا آنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ... مَالِكٍ نُهِينَا آنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ... مَالِكٍ نُهِينَا آنُ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ... اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ كَمَان اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ٣٤٦ بَابِ النَّهُي عَنُ تَلَقِّى الرُّكُبَانِ وَالَّ بَيُعَةً مَرُدُودٌ لِآنَ صَاحِبَةً عَاصٍ اثِمُّ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَّهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لَيْحُوزُ.

٢٠١٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ

باب ۱۳۴۴۔ بعض لو گول نے دیہاتی کے لیے شہری کی ہیج کو بغیر اجر کے مکر وہ سمجھا ہے (۱)۔

10-1- عبداللہ بن صباح، ابوعلی حنقی، عبدالرحلٰ بن عبدالله بن دینار، حضرت عبدالله بن عبرالله بن عبرا

باب ۱۳۴۵۔ شہری دیہاتی کے لیے دلالی کے ساتھ نہ یہے،
اور ابن سیرین نے بائع اور مشتری دونوں کے لیے مکروہ
سمجھا 'اور ابراہیم نے کہا کہ عرب کہتے تھے بع لمی ثوبا اور
اس سے مرادان کی یہ ہوتی تھی کہ میرے لیے کپڑا خریدلو۔
اس سے مرادان کی یہ ہوتی تھی کہ میرے لیے کپڑا خریدلو۔
۱۲۰۱۲ کی بن ابراہیم، ابن جرتج، ابن شہاب، سعید بن مسینب،
حضرت ابوہری اللہ عیائی نے مول پر مول اللہ عیائی نے مول پر مول نہ کرے، اور نہ خص اپنے بھائی کے مول پر مول نہ کرے، اور نہ خص کے دواور نہ شہری دیباتی کے لیے فروخت کرے۔

۱۰۱۲ کے محمد بن مثنی، معاذ، ابن عون، محمد، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم لو گوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا، کہ شہری باہر والے کے لیے بیچ۔

باب ٢٣٣١ - آگے جاكر قافلہ والوں سے ملنے كى ممانعت، اوراس كى بيع مر دود ہے،اس ليے كه اس كاكر نے والانا فرمان گنهگار ہے جب كه وہ جانتا ہو، كه بيه بيع ايك فتم كاد هو كه ہے، اور دهو كه جائز نہيں۔

۲۰۱۸ محمد بن بشار، عبدالوماب، عبيد الله، سعيد بن الي سعيد، حضرت

(۱) احادیث میں دیہات سے غلہ وغیرہ لانے والوں سے شہر سے باہر نکل کر خرید نے سے منع فرمایا ہے ،ای طرح اس بات سے بھی ممانعت کی گئی کہ کوئی شہری دیہاتی کاوکیل بن کر بازار میں فروخت کرنے کے لئے بیٹھ جائے۔اس لئے کہ ان صور توں میں لوگوں کوگرانی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے گاکیو نکہ واسطے زیادہ ہونے سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔اس ضرر کی وجہ سے ممانعت فرمادی گی۔ جہاں ان صور توں میں لوگوں کو ضرر نہ ہو تاہو وہاں کوئی مضا کقہ نہیں۔

الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ سَعِيْدِ ابُنِ آبِيُ
سَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّيُ وَاَنُ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّيُ وَاَنُ يَّبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
عَبْدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ
عَبْدُ الْاَعُلَى حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ عَنُ
ابَيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَّامَعُنَى قَوُلِهِ
الْبَيْهِ قَالَ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ
قَالَ مَنِ الشَّيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَلَقِي

٢٠٢١ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَبِيعُ بَعُضُكُمُ عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَّلَا تَلَقُّوا السِّلُعَ حَتَّى يُهُبَط عَلَى بَيْع بَعْضٍ وَّلَا تَلَقُّوا السِّلُعَ حَتَّى يُهُبَط بِهَا إِلَى السُّوقِ ـ

١٣٤٧ بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّيُ۔

اللهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحُيٰى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ كَانُوا للهِ قَالَ كَانُوا يَبَيْدِ اللهِ قَالَ كَانُوا يَبَيْعُونَةً فِي يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي آعُلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَةً فِي مَكَانِهِمُ فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ابوہری ہیں اور ایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی اللہ نے آلی اللہ اور اس سے منع فرمایا، اور اس سے منع فرمایا، کہ شہری دیہاتی کے لیے بیچے۔

10-1- عیاش بن عبدالولید، عبدالاعلی، معمر، ابن طاؤس اپ والد سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ آپ کے قول لا یبیعن حاضر لباد کے کیا معنی بیں؟ توانھوں نے کہا، کہ اس کادلال نہ ہے۔

۲۰۲۰ مسدد، بزید بن زریع، تمی، ابوعثان، عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ جس شخص نے دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدی تواس کوایک صاع کے ساتھ واپس کردے، اور بیان کیا کہ نبی علیہ نے آگے جاکر قافلہ والوں سے ملئے سے منع فرمایا۔

۲۰۲۱ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبدان، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ تم میں سے بعض بعض کی تیع پر بیج نہ کرے، اور جوسامان باہر سے آ رہا ہو جب تک بازار میں نہ آ جائے آ گے بڑھ کراس سے نہ ملو۔

باب ٢٠٢٢ مولی بان اسلمعیل، جو بریه، نافع، عبدالله (بن عرف) سے ۲۰۲۲ مولی بن اسلمعیل، جو بریه، نافع، عبدالله (بن عرف) سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آگے جاکر قافلہ والوں سے ملتے تھے، اور ان سے غلہ خریدتے تھے، توہم لوگوں کو نبی علی ہے منع فرمایا، کہ اس کو اپنی جگہ بیجیں، جب تک کہ وہ غلہ کے بازار تک نہ بینی جائے، ابو عبدالله (بخاری) نے کہایہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر ہوتا جائے، ابو عبدالله کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

۲۰۲۳۔ مسدد، یجیٰ، عبیدالله، نافعٰ، عبدالله(بن عمرٌ) سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ غلہ بازار کی بلندی کی طرف خریدتے تھے،اوراس کو وہیں چودیتے تھے، تو نبی علی کے ان کو منع فرمایا، کہ اس جگہ نہ بیچیں جب تک کہ وہ اس کو منتقل نہ کرلیں۔

١٣٤٨ بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَاتَحِلُّ ـ

٢٠٢٤\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةً عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُنِيُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ كَاتَبُتُ اَهُلِيُ عَلَى تِسُع اَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ اَوُقِيَةٌ فَاعِيْنِيْنِيُ فَقُلْتُ إِنْ أَحَبُّ أَهُلُكِ أَنْ أَعُلُّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَآؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتُ بَرِيْرَةُ اِلِّي اَهُلِهَا فَقَالَتُ لَهُمُ فَابَوُا عَلَيْهَا فَحَآءَ تُ مِنُ عِنْدِهِمُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ ۖ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ عَرَضُتُ ذَلِكَ عَلَيُهِمُ فَابَوُا إِلَّا آنُ يَّكُونَ الْوَلَآءُ لَهُمُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتُ عَآئِشَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَّاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ آعُتَقَ فَفَعَلَتُ عَآثِشَةُ ثُمٌّ قَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ َ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثُّنِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ مَابَالُ رِجَالِ يَّشَتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيُسَتُ فِي كِتَاب اللهِ مَّاكَانَ مِنُ شَرُطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَّاِنُ كَانَ مِائَةَ شَرُطٍ قَضَآءُ اللَّهِ اَحَقُّ وَشَرُطُ اللَّهِ اَوْتُقُ وَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعُتَقَ \_ ٢٠٢٥\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا

مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَانٌ عَآفِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ آرَادَتُ آنُ تَشْتَرِى جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ آهُلُهَا لَنَا فَذَكَرَتُ فَقَالَ آهُلُهَا لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يُمُنَعُكِ ذَلِكِ فَانَّمَا الوَلآءُ لِمَنُ آعُتَقَ.

١٣٤٩ بَاب بَيْع التَّمُزِ بِالتَّمُرِ. ٢٠٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ عَن

باب ۴۸ ۱۳ و نیج میں ایسی شرطوں کے لگانے کا بیان جو جائز نہیں ہیں۔

۲۰۲۴ عبدالله بن بوسف، مالک، هشام بن عروه، عروه، حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ آئی،اور کہاکہ میں نے اپنے مالک سے نواوقیہ جاندی کے عوض اس شرط پرمکا تبت کرلی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ جاندی دوں گیاس لیے آپ الک جا ہیں تو میں سب روپے ان کو دیدوں اور تیری ولاء میرے لیے ہوگی۔ بریرہ نے جا کراپنے مالکوں سے کہا توان لوگوں نے اس سے انکار کیا وہ اپنے مالكوں كے پاس سے آئى تورسول الله عَلَيْظِة بيٹے ہوئے تھے، تواس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ چیز پیش کی، توان لوگوں نے انکار کیا، مگر میا کہ ولاءان کی ہوگی، نی سی اللہ نے ساتو حضرت عائش نے نی علیہ سے حالت بیان کی، آپ نے فرمایا، تم اے لے اور ولاء کی شرط کر او، ولاء تواس کے لیے ہے جو آزاد كرے ، چنانچ حفرت عاكث في ايبا عى كيا، پر رسول الله علي لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر فرمایا، امابعد لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایس شرطیس لگاتے ہیں جو کتاب الله میں نہیں ہیں کوئی الی شرط جو کتاب الله میں مذکور نہیں ہے باطل ہے، اگرچہ شرطیس لگائے اللہ کا فیصلہ سب سے سچااور اللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے، ولاءاس کی ہے، جو آزاد کرے۔

۲۰۲۵ عبدالله بن بوسف، مالک، نافع، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائش نے چاہا کہ ایک اونڈی خرید کر آزاد کریں تواس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر بیجتے ہیں، کہ ولاء ممارے لیے ہوگ، حضرت عائشہ نے یہ واقعہ رسول الله علی ہے ہاں کیا تو آپ نے فرمایا یہ شرط شمصیں اس کے خریدنے سے نہ روکے، ولاء تواسی کی ہے جو آزاد کرے۔

باب ۹س ۱۳ مکجور کے عوض کھجور بیچنے کابیان۔ ۲۰۲۷۔ ابوالولید، لیٹ، ابن شہاب، مالک بن اوس، حضرت عمرٌ

ابُنِ شِهَابِ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوْسِ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ الْبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ الْبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا اللَّهِ هَآءَ وَهَآءَ وَهَآءَ وَهَآءَ۔

١٣٥٠ بَاب بَيْع الزَّبِيْبِ بَالزَّبِيْبِ وَالطَّعَامِ
 بالطَّعَام۔

١٣٥١ بَابِ بَيُعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ ـ ٢٠٢٩ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَ

٢٠٢٩ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ الْحَبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَاكِ عَنُ مَّالِكِ بُنِ اَوُسٍ مَالِكُ عَنِ مَّالِكِ بُنِ اَوُسٍ اَخْبَرَةً اللهِ عَنَ مَّالِكِ بُنِ اَوُسٍ اَخْبَرَةً اللهِ اللهِ فَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصطرَفَ مِنْيُ فَاخَدَ اللَّهِ مَتَرَاوَضُنَا حَتَّى اصطرَفَ مِنْيُ فَاخَدَ اللَّهَبَ يُقَلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَاتِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ يَاتِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسُمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ لَاتُفَارِقَةً حَتَّى تَأْخُدَمِنُهُ قَالَ رَسُولُ لَعَقَالَ وَاللهِ كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبُ بِالدَّهَبُ وِبًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبَ وِبًا اللهِ مَاءَ وَهَاءَ وَالشَّمُ وَالشَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُرُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ هَاءً وَهَاءَ وَالتَّمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ هَاءً وَهَاءَ وَالتَّمُولُ إِللّهُ اللهُ هَاءَ وَهَاءً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمُرُ وَاللّهُ اللهُ هَاءَ وَهَاءً وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ هَاءَ وَهَاءً وَالتَّمُرُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ هَاءَ وَهَاءً وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ی علی الله سے روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا، گیہوں کے عوض گیہوں بیخاسود ہے، مگریہ کہ دست بدست ہواور جو کے عوض جو بیخا سود ہے، مگریہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو،اور محجور کے بدلے محجور بیخاسود ہے، مگریہ کہ نقذ ہو۔

باب ۱۳۵۰ منقیٰ کے عوض منقیٰ ،اور غلہ کے عوض غلہ بیچنے کابیان۔

۲۰۲۷ اسلعیل، مالک، نافع، عبدالله بن عمرٌ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے مزاہنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزاہنہ یہ کہ کوئی شخص تر تھجور خشک تھجور کے عوض، اور کشمش، انگور کے عوض ناپ کرکے بیجے۔

۲۰۲۸ - ابوالنهمان، حماد بن زید، ابوب، نافع، حضرت ابن عراس در دوایت کرتے ہیں، کہ نبی علی نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور مزابنہ یہ کہ کھیل کو تاپ کر کوئی محض اس شرط پرینجے کہ اگر زیادہ ہے، تو میں اور عبداللہ بن عراکا بیان ہے، تو میں دوں گا، اور عبداللہ بن عراکا بیان ہے کہ مجھ سے زید بن فابت نے بیان کیا، کہ نبی علی نے اندازہ سے کہ مجھ سے زید بن فابت نے بیان کیا، کہ نبی علی اجازت دی۔

باب ۱۳۵۱۔ جو کے عوض جو بیجنے کابیان۔

۲۰۲۹ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابن شہاب، مالک بن اوس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کا کہ مجھے سواشر فیاں بھنانے کی ضرورت ہوئی، مجھ کو طلحہ بن عبیداللہ نے بلایا، ہم دونوں نے اس کے متعلق بات چیت کی، یہاں تک کہ انھوں نے مجھ سے صرف کا معاملہ طے کر لیا اور دینار اپنے ہاتھ ہیں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے، پھر کہا کہ جب تک میرا خزانی غابہ سے آئے انظار کرو، اور حضرت عمر اس گفتگو کو سن رہے تھے تو فرمایا شمصیں خدا کی قتم اس سے جدانہ ہونا جب تک کہ تم اس سے روپے نہ لے لو، رسول اللہ علیہ نے فرمایا سونے کے عوض سونا بیخنا سود ہے، مگر یہ کہ دست بو، گیبوں کے عوض بونا بیخنا سود ہے، مگر یہ کہ ہاتھوں باتھ ہو، اور باتھ ہو، اور ایک ہوت کے عوض جو بیخنا سود ہے، مگر یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور

کھجور کے عوض کھجور بیچناسود ہے مگریہ کہ نقد ہو (۱)۔

باب ١٣٥٢ سونے كے عوض سونا ييخ كابيان۔

ب ابن ابن ابن اسلمان اسلمان بن عتب المحيى بن ابن اساق، عبد الرحمٰن بن ابن ابن اسلمان عتب الحراة عبد الرحمٰن بن ابن بكره، حضرت ابو بكرة سے روایت كرتے ہیں، انھوں نے بیان كیا، كه رسول الله علیہ نے فرمایا، كه سونے كے عوض سونانه بھي مگريه كه برابر، برابر بو،اور چاندى كے عوض چاندى اور نه بھي) مگريه كه برابر، برابر بو،اور سونے كے عوض چاندى اور چاندى و

باب ۵۳ ۱۱ حیاندی کے عوض جاندی بیچنے کابیان۔

۲۰۳۱ عبیداللہ بن سعد، عبیداللہ کے پچایعقوب بن ابراہیم زہری کے جیتیج (محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عرف سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابوسعیہ خدریؓ نے ان سے اس کے مثل رسول اللہ علیہ سے حدیث بیان کی، حضرت عبداللہ بن عمران سے ماہ اور کہا، اے ابوسعید! تم رسول اللہ علیہ سے حدیث کمر سول اللہ علیہ سے حدیث کمر سول اللہ علیہ سے حدیث کمر سول اللہ علیہ سے حدیث کمر فراتے ہو؟ ابوسعیہ ٹے بیان کیا میں نے صرف کے متعلق رسول اللہ علیہ سے سنا، آپ فرماتے تھے، کہ سونے کے عوض میا ندی برابر ہیجو۔

۲۰۳۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، حضرت ابوسعید خدر گ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کہ سونے کے عوض سونانہ بیچو، گرید کہ برابر، برابر ہو،اور ایک کودوسرے سے کم یازیادہ کرکے نہ بیچو،اور ادھار کو نقذ کے عوض نہ بیچو۔

١٣٥٢ بَاب بَيُع الدَّهَبِ بِالذَّهَبِ .
١٣٥٢ عَدَّنَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ آخُبَرَنَا السَمْعِيلُ بُنُ عُلِيَّةً قَالَ حَدَّنَنِي يَحْنِي بُنُ آبِي السَمْعِيلُ بُنُ عَلِيَّةً قَالَ حَدَّنَنِي يَحْنِي بُنُ آبِي السَحْقَ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ آبِي يَحْنِي بُنُ آبِي بَكْرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبِعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَبِعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللَّهَ سَوَآءً وَبِيعُوا الدَّهَبَ بِاللَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ لَا اللَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ لَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ .
الدَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةِ بِاللَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمُ .

٢٠٣١ حدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ حَدَّئَنِي عَمِي، حَدَّنَا ابُنُ اَخِي الزُّهُرِيِ عَنُ عَمِه قَالَ حَدَّئِني سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَا سَعِيدٍ حَدَّنَهُ مِثُلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَةً عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ يَاابَا سَعِيدٍ مَاالَّذِي تُحَدِّثُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ فِي اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرُفِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ مَثَلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقَ مَثَلًا بِمِثْلِ.

٢٠٣٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ آبِيُ سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَبِيْعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ اللَّه عِثْلًا بِعِثْلٍ وَّلَا تُشِفُّوُا بَعُضَهَا عَلَى بَعُضِ وَّلاَتَبِيْعُوا الْوَرَقَ بِالوَرِقِ الَّلا

(۱) حدیث مبارک میں نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کی انہیں کی جنس کے بدلے بیچ کے جواز کو دوشر طوں کے ساتھ مشروط کیا ہے اس کے اس کی میں اس کی علت کیا ہے؟اس کیا ہے اس بار سر ابر ہو کی بیشی نہ ہو (۲) دونوں جانبوں سے نقر معاملہ ہوادھار نہ ہو۔ان چھ چیزوں میں اس حکم کی علت کیا ہے؟اس بار میں علمائے امت کی آراء مختلف ہیں۔اس علت کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس بات میں جھی اختلاف رائے ہے کہ ان چھ چیزوں کے علاوہ اور کون کونسی چیزوں میں یہ حکم جاری ہوگا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوز تکملة فتح المہم ص ۵۷۸،ج۱)

مَثَلًا بِمَثَلٍ وَّلَا تُشِفُّوا بَعُضَهَا عَلَى بَعُضٍ وَّلاَ تَبِيُعُوا مِنْهَا غَآئِبًا بِنَا حِزِـ

١٣٥٤ بَاب بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَأَ . ٢٠٣٣ اللهِ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا السَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ الشَّحَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَىٰ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ نِ الزَّيَّاتَ الْحَبَرَةُ اللَّهُ عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ نِ الزَّيَّاتَ الْحَبْرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِّرُهُمُ بِالدِّرُهُم فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكِبُونُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رِبًا إِلّا فِي النَّسِيْنَةِ .

١٣٥٦ بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ يَدًا بِيَدٍ.
٢٠٣٥ ـ حَدَّنَنَا عِمْرَالُ بُنُ مَيْسَرَةً حَدَّنَنَا عَبَّادُ
بُنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا يَحُنِى بُنُ اَبِيُ اِسُحْقَ حَدَّنَنَا
عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ اَبِيُ بَكْرَةً عَنُ اَبِيُهِ قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
وَالدَّهَبِ بِالدَّهَبِ اِللَّه سَوَآءً بِسَوَآءٍ وَآمَرَنَا اَلُ

باب ۱۳۵۳ و بنار کے عوض دینار کوادھار بیچنے کابیان۔
۱۴ ۱۳ علی بن عبداللہ، ضحاک بن مخلد، ابن جرتی، عرو بن دینار،
ابو صالح زیات، ابو سعید خدریؓ ہے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے
کہ دینار کے عوض دینار، اور درہم کے عوض درہم بیچو، میں نے ان
سے کہا، کہ حضرت ابن عباسؓ تو یہ نہیں کہتے، حضرت ابو سعید نے
کہا، میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی علیقے سے سنا
ہے، یا کتاب اللہ میں دیکھا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں ان میں
سے کوئی بات نہیں کہتا اور آپ رسول اللہ علیقے کو مجھ سے زیادہ
جانتے ہیں، لیکن مجھ سے اسامہ نے بیان کیا کہ نبی علیقے نے فرمایا، کہ
سود نہیں ہے گرادھار میں۔

باب ۱۳۵۵ سونے کے عوض چاندی ادھار پیچنے کابیان۔
۲۰۳۸ حفص بن عمرو، شعبہ، حبیب بن الی ثابت، ابوالمنہال بیان
کرتے ہیں کہ براء بن عازب اور زید بن ارقم سے میں نے صرف کے
متعلق پوچھا، ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہنے لگے، کہ وہ مجھ سے
زیادہ بہتر ہیں، اور دونوں کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ نے چاندی
کے عوض سوناادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

باب ١٣٥٦ - چاندى كے عوض سونا نفتر يہنے كابيان ١٠٣٥ - عران بن ميسره، عباد بن عوام، يجيٰ بن ابى اسحاق،
عبدالر حمٰن بن ابي بكره اپنے والد سے روايت كرتے ہيں، انھوں نے
بيان كياكہ نبى عليہ في نے چاندى كے عوض چاندى اور سونے كے
عوض سونا يہنے سے منع فرمايا ہے، مگر يہ كہ برابر، برابر ہو، اور ہم كو
حكم ديا، كہ چاندى كے عوض سونا اور سونے كے عوض چاندى
خريديں جس طرح چاہيں -

بِالدَّهَبِ كَيُفَ شِئْنَا \_

١٣٥٧ بَاب بَيْع الْمُزَابَنَةِ وَهِى بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ التَّمْرِ بِالْكُرُمِ وَبَيْعِ الْعَرَايَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٢٠٣٦ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُكُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَبِيعُوا الثَّمَرِ اللَّهِ يَبُدُو صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَاخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَّصَ بَعُدَ ذَلِكَ فِي بَيْع الْعَرِيَّةِ بِالرُّطِبِ اَوْبِالتَّمْرِ وَلَمُ يُرَجِّصُ فِي غَيْره -

يى يرِ-٢٠٣٧ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُزَابِنَةِ وَالْمُزَابِنَةُ اشْتِرَآءُ التَّمْرِ بِالتَّمِرِ كَيُلًا وَبَيْعُ الْكُرَمِ بالزَّبِيُبِ كَيُلًا وَبَيْعُ الْكُرَمِ

٣٩٠٣٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ دَاوَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ آبِي سُفَينَ مَولَى ابْنِ آبِي سُفينَ مَولَى ابْنِ آبِي الْحُمَدَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْحُدُرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهِي عَنِ الْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَآءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُزَابَنَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

٢٠٣٩ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا آبُو مُعْوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى

باب ۱۳۵۷۔ نیع مزابنہ (۱) کا بیان، مزابنہ یہ ہے کہ خشک کھجور کے عوض در خت سے لگی ہوئی کھجور اور کشمش اگور کے عوض بیچ، اور نیع عرایا کا بیان، انسٹا نے بیان کیا، کہ نی علیقہ نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۳۱ - یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، سالم بن عبدالله، عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد تحدید میں کہ رسول الله عبدا ور در خت سے گئی ہوئی مجور خشک مجور کے عوض نہ بیچ، اور سالم نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالله (بن عمر ا) نے بواسطہ حضرت زید بن ثابت بیان کیا کہ رسول الله عبدالله فی بعد تریا خشک مجور میں بیج عربہ کی اجازت نہیں دی۔

۲۰۳۷ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر ہے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے مزابنہ سے منع فرمایا اور مزابنہ خشک تھجور کے عوض تاپ کرتر تھجور خرید نااور کشمش کے عوض اٹگور ناپ کر بیچناہے۔

۳۰۱۳۸ عبدالله بن یوسف، مالک، داو د بن حصین، ابوسفیان، (ابن الج احمد کے غلام) حضرت ابوسعید خدر کا سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ عقطہ نے مزاہنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا اور مزاہنہ یہ ہے کہ تھجور خشک کے عوض در خت سے لگی ہوئی تھجور خریدے۔

۲۰۳۹ مسدد، ابو معاویه، شیبانی، عکرمه، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمی نے محاقلہ

(۱) تع مز ابنہ سے مرادیہ ہے کہ در خت پر لگے ہوئے کھلوں کی تع اترے ہوئے کھلوں کے بدلے میں کی جائے۔ تع محاقلہ سے مرادیہ ہے کہ کر گئی ہوئی کھیتی کی تع کی بدلے میں کی جائے۔

اور مز ابندسے منع فرمایاہے۔

۲۰۴۰ عبداللہ بن مسلمہ ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمرٌ ، حضرت زید
 بن ثابت ؓ ہے روایت کرتے ہیں ، کہ رسول اللہ علی ہے عربہ کے مالک کواجازت دی ہے ، کہ اس کواندازے ہے بیچیں۔

باب ۱۳۵۸۔ سونا چاندی کے عوض در خت پر گلی ہوئی تھجور بیجنے کابیان۔

۲۰۴۱۔ یکی بن سلیمان، ابن وہب، ابن جرتج، عطاء 'ابوزییر، جابر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی ہے نے پہلوں کے بیچنے سے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو، منع فرمایا، اور ان میں کوئی چیز نہ بیجی جائے، مگر درہم و دینار کے عوض (بیجی جائے) سوا عرایا کے (کہ اس کی اجازت ہے)۔

۲۰۳۲ عبدالله بن عبدالوہاب، مالک، عبید الله بن رہے نے مالک سے بوچھا، کیا تم سے داؤد نے، انھوں نے ابوسفیان سے انھوں نے حضرت ابوہر مرد سے سے حدیث روایت کی ہے، کہ نبی علیہ نے بائج وست یاس سے کم میں بیج عرایا کی اجازت دی ہے۔ انھوں نے کہا، مال!

۲۰۳۳ علی بن عبدالله، سفیان، یخی بن سعید، بشیر، سهل بن ابی حثمه سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول الله علی کے خشک مجور کے عوض در خت سے گلی ہوئی مجور کے بیچنے سے منع فرمایا، اور عربه میں اس کی اجازت دی کہ اندازہ کر کے بیچی جائے، تاکہ اس کا مالک تازہ مجور کھائے، اور سفیان نے دوسر کی باریہ بیان کیا، مگر عربه میں اجازت ہے، کہ اس کے مالک اندازہ سے بیچیں تاکہ مجبور کھائیں، مقصد ایک ہی ہے، کہ اس کے مالک اندازہ سے بیچیں تاکہ مجبور کھائیں، مقصد ایک ہی ہے، ورسفیان کا بیان ہے کہ میں کم س تھا، بیچی سے مقصد ایک ہی اس کے مالک اندازہ سے کہ میں کم س تھا، بیچی سے میں نے کہا، کہ اہل کہ کہتے ہیں، کہ نی علی کے بی معلوم ہوا؟ میں نے کہا، وولوگ حضرت جابر شسے روایت کرتے ہیں، یکی خاموش ہوگ، کہا، وولوگ حضرت جابر شسے روایت کرتے ہیں، یکی خاموش ہوگ،

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ \_

٢٠٤٠ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ
 أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ آنُ يَبِيعُهَا بِخَرُصِهَا۔

١٣٥٨ بَاب بَيْنَ التَّمَرِ عَلَى رُوُسِ النَّخُلِ بالدَّهَب وَالْفِضَّةِ \_

٢٠٤١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبِ آخُبَرَنَا ابُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ وَّآبِي الزُّيَثِرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيُءً مِّنَهُ إلَّا بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرُهُمْ إلَّا الْعَرَايَا۔

٢٠٠٤ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ الوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَاوَّسَالَةً عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الرَّبِيعِ اَحَدَّنَكَ دَاوَّدُ عَنُ آبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِي سُفَيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ النَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي بَيْعِ النَّهِ عَمْسَةِ آوسُقٍ آودُونَ حَمْسَةِ آوسُقٍ قَالَ نَعَمْ۔

تَالَ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بَشِيرًا قَالَ قَالَ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بَشِيرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرًا قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرًا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَسَلَّمَ نَهْعَ الله عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَحُورِ سَهَا يَاكُلُهَا وَحُلْونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُورُ سَهَا وَكُونُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُومَ فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ وَحُومَ فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ وَحُومَ فِى بَيْعِ وَسَلَّمَ وَحُومَ فِى بَيْعِ

الْعَرَايَا فَقَالَ مَا يُدُرِى اَهُلَ مَكَّةَ قُلْتُ اِنَّهُمُ يَرُووُنَةً عَنُ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّمَا اَرَدُتُ اَنَّ جَابِرًا مِّنُ اَهُلِ الْمَدِينَةِ قَالَ لِسُفُينَ وَلَيْسَ فِيُهِ نَهْى عَنُ بَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى بَيدُو صِلَاحُةً قَالَ لَا \_

١٣٥٩ بَاب تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكُ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعُرِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخُلَةَ ثُمَّ يَتَاذَى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ اَنْ يَتَاذِى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ اَنْ يَتَاذِى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِصَ لَهُ اَنْ يَتَكُونُ إِلَّا بِالْكُيلِ مِنَ التَّمْرِيَدُا بِيدٍ لَّا يَكُونُ بِالْحِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِيَهِ قَولُ سَهُلِ يَكُونُ بِالْحِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِيَهِ قَولُ سَهُلِ ابْنِ آبِي حَثْمَةَ بِالْاَوْسُقِ الْمُوسَّقَةِ وَقَالَ ابْنُ السَّحِلَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ابْنُ السَّحِلَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ابْنُ السَّحَلَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ابْنُ السَّحَلَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ ابْنُ السَّحَلَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمَنَ اللَّهُ عَنْ الْمَوَلَّ اللَّهُ عَنْ الْمَنَ اللَّهُ عَنْ الْمَوَلَ اللَّهُ عَنْ الْمَوْلَ اللَّهُ عَنْ الْمَوْلَ اللَّهُ عَنْ الْمَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِيَّةُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِلْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

٢٠٤٤ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ اَحُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُاللهِ اَكُن وَيُدِ مُوسَى بُنُ عُقَبَةَ عَنُ زَيْدِ ابْنِ عُلِيهِ وَسَلَّمَ ابْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِحَرُصِهَا كَيُلًا قَالَ رَحَّصَ فِي الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِحَرُصِهَا كَيُلًا قَالَ

سفیان نے کہا، میرامقصدیہ تھا، کہ حضرت جابڑ تواہل مدینہ میں سے ہیں، سفیان سے کہا گیا اور اس میں پھل کے بیچنے سے منع نہیں کیا ہے، جب تک کہ اس کا قابل انتفاع ہونا ظاہر نہ ہو، انھوں نے کہا نہیں۔

باب ۱۳۵۹ مرایا کی تغییر (۱)، امام مالک نے کہا، عربیہ ہے،
کہ ایک شخص کسی کو محبور کادر خت دیدے، پھراس کے بار
بار آنے سے اس کو تکلیف ہو تواس کو اجازت دی گئے ہے، کہ
خشک محبور دے کر اس در خت کو خرید لے اور ابن ادر یس
نے کہا، عربیہ تمر کے عوض دست بدست ناپ کر ہو تا ہے
اندازے سے نہیں ہو تا اور سہل بن ابی حثمہ کا قول اس کی
تائید کر تا ہے، کہ عربیہ وسقوں سے ناپ تول کر ہو تا ہے،
اور ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں نافع سے انھوں نے ابن
اور ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں نافع سے انھوں نے ابن
عمر سے روایت کی کہ عرایا ہے ہے، کہ ایک شخص اپنال میں
سے محبور کا ایک یا دو در خت دیدے۔ یزید نے سفیان بن
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا انظار نہ کر
مسکینوں کو دیئے جاتے تھے، مگر وہ اس کے پکنے کا در خت ہو تے تھے، جو تھے، تو انھیں اس بات کی اجازت دی گئی، کہ جس قدر

۲۰۴۰ ۲۰ محد، عبدالله، موسیٰ بن عقبه، نافع، ابن عمرٌ نرید بن ثابتٌ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نے عرایا میں اس بات کی اجازت دی، که ناپ کر اندازہ کرکے تج دے، موسیٰ بن عقبہ نے کہا، عرایان معین در ختوں کو کہتے ہیں جن کے پاس آکرتم خریدلو۔

(۱) بیج العرایا کی تغییر سے ہے کہ بعض او قات کی باغ کامالک اپنے باغ کے کسی در خت کا کھل کسی فقیر اور محتاج کوہبۂ دے دیتا، اور کھل کا نے کے زمانے میں باغ کامالک اپنے اہل وعیال سمیت اس باغ میں قیام کر لیتا، اب اس فقیر کے بار بار وہاں آنے سے انہیں تکلیف ہوتی تو مالک اس فقیر سے کہتا کہ اس در خت کے کھلوں کے بدلے میں مجھ سے اتنے ہی اور کھل لے لو۔ اب صور ہ تو یہ بیج ہوتی تھی مگر در حقیقت ہہ کی ہوئی چیز کی تبدیلی تھی کہ ایک کے بدلے میں دوسری چیز دے دی جاتی۔ اور یہ جائز ہے۔

مُوُسَى بُنُ عُقُبَةَ وَالْعَرَايَا نَحَلَاتُ مَّعُلُومَاتُ تَٱتِيُهَا فَتَشۡتَرِيُهَا ـ

١٣٦٠ بَابِ بَيُعِ الثِّمَارِ قَبُلَ اَنُ يَبُدُوَ صَلَاحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنُ سَهُل ابُنِ اَبِي حَثُمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ زَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِيُ عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَاِذَا جَدًّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيُهُمُ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ إِذَا اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ اَصَابَهُ مُرَاضً اَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتُ يُحْتَدُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثْرَتُ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوُا حَتّٰى يَبُدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَالِكُثُرَةِ خُصُومَتِهُمُ وَٱخۡبَرَنِي خَارِجَةُ بُنُ زَیۡدِ بُنِ ثَابِتٍ اَلَّ زَيُدَ بُنَ تَابِتٍ لَّمُ يَكُنُ يَبِيعُ ثِمَارَ اَرُضِه حَتَّى يَطُلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْأَصُفَرُ مِنَ الْآحُمَرِ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيٌّ بُنُ بَحُرِ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنُ زَكَرِيَّآءَ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ عُرُوَّةً عَنُ سَهُلٍ عَنُ زَيُدٍ.

٢٠٤٥ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ بَيْع الثِّمَارِ

باب ١٣٦٠ قابل انتفاع ہونے سے يہلے تھلوں كے بيجة كا بیان اور لیٹ نے ابو الزناد سے نقل کیا، کہ عروہ بن زبیر' سہل بن ابی حمد انصاری سے جو بن حارثہ میں سے تھے، نقل كرتے تھے، انھوں نے زيد بن ثابت سے روایت كى، كه لوگ رسول الله علیہ کے زمانہ میں تھلوں کی خرید و فروخت كرتے تھے، جب كا شخ كا وقت آ جاتا، تو خريدار تقاضا كرنے آتے، خریدار کہتا کہ کھل کو دمان ہو گیا،اس کو مراض ہو گیا، قشام ہو گیا(دمان، مراض، قشام در ختوں کی بیار یوں کے نام ہیں)اسی قشم کی دیگر آفتوں کا تذکرہ کرتے،اور جھکڑتے تو ر سول الله علی کے پاس جب اس قتم کے مقدمات کثرت ے آنے لگے، تو آپ نے فرمایا، کہ یا تو سجلوں کونہ ہیو،جب تک کہ پھل کی پختگی ظاہر نہ ہواوریہ آپ نے مشورہ کے طور پر فرمایاس لیے کہ کثرت سے مقدمات آنے لگے تھے، اور مجھ سے خارجہ بن زید بن ثابت نے بیان کیا، کہ زید بن ثابت اپنے زمین کے محلوں کونہ بیجے، جب تک ثریا ستارہ نہ نکلتا، اور سرخی وزردی نمایاں ہو جاتی، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، اس کو علی بن بحر نے بیان کیا، مجھ سے حکام نے بواسطه عنبسه، ز کریا ٔ ابوالزناد، عروه، سهل، زیدبیان کیا۔

۲۰۴۵ عبدالله بن بوسف، مالک، نافع، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول الله علیہ نے بھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اسکا قابل انتفاع ہونا ظاہر ہو جائے، اور بائع و مشتری

دونوں کو آپ نے منع فرمایا۔

۲۰۴۲-ابن مقاتل، عبدالله، حميد طويل، حضرت انس سے روايت كرتے ہيں، كه رسول الله عليه في منع فرمايا ہے، اس سے كه تحجور كا ميده بيچا جائے بہاں تك كه كي جائے، ابو عبدالله (بخارى) نے كہا، لعني سرخ ہو جائے۔

۲۰۴۷ مسدد ، یخی بن سعید، سلیم بن حیان ، سعید بن میناه ، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علیہ نے منع کیا، کہ پھل بچا جائے ، یہاں تک کہ منع کیا، کہ پوچھا گیا، منتح ہو جائے ، پوچھا گیا، منتح ہوناکیا ہے؟ کہا سرخ ہو جائے اور زرد ہو جائے اور کھانے کے لائق ہوجائے۔

باب ١٣٦١ قابل انفاع مونے سے پہلے تھجور بیچنے كابيان۔

۲۰۴۸ علی بن میشم، معلی، ہشیم، حمید، انس بن مالک بی علی اللہ بی علی است روایت کرتے ہیں، کہ آپ نے منع فرمایا ہے، کھل کے بیجنے ہے، جب جب تک کہ قابل انتفاع نہ ہو جائے، اور محجور کے بیجنے ہے، جب تک روونہ ہو جائے، پوچھاگیاز ہو کیا چیز ہے؟ کہاس خہو جائے یازرو ہو جائے۔

باب ۱۳۲۲ جب کسی نے پھلوں کو قابل انتفاع ہونے سے پہلے بھے دیا، پھر اس پر کوئی آفت آ جائے، تو بائع کا نقصان ہوگا(ا)۔

۲۰۴۹ عبدالله بن یوسف، مالک، حمید، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقاقہ نے کھلوں کے بیچنے سے جب تک کہ زمونہ ہو جائے منع فرمایا، یو چھاگیاز ہو کیا ہے؟ کہا یہاں تک کہ سرخ ہو جائے، پھر فرمایا، اچھا بتاؤ جب اللہ نے کھل کوروک لیا تو کس چیز

حَتَّى يَبُدُو صَلَاحُهَا نَهَى الْبَآئِعَ وَالْمُبْتَاعَ ـ اللهِ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبَرَنَا حَبُدُ اللهِ الْحَبَرَنَا حَمَيُدُنِ الطَّوِيُلُ عَنُ أَنَسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنُ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّحُلِ حَتَّى تَرُهُو قَالَ اَبُو عَبُدِ اللهِ يَعْنِى حَتَّى تَحْمَرً النَّحُلِ عَنُ سَلِيْم بُنِ حَيَّالًا مَسَعِيْدٍ عَنُ سَلِيْم بُنِ حَيَّانَ مَسَعِيْدٍ عَنُ سَلِيْم بُنِ حَيَّانَ مَحَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ قَالَ سَعِيدٍ عَنُ سَلِيْم بُنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مِينَاءَ قَالَ سَعِيدٍ مَنْ مَيْنَاءَ قَالَ سَعِيدُ بُنُ مِينَاءً قَالَ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهِ عَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهِ عَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ اللهِ قَالَ نَهُى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَبُعَامَ اللهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَبُعَمَ اللهُ وَالَ تَحْمَالُ وَتَصُفَالُ وَيُوكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعْمَالُ وَتَصُفَالُ وَيُوكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى مَاتُشَقِّحَ قَالَ تَحْمَالُ وَتَصُفَالُ وَتَصُفَالُ وَيُوكَالُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُفَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَتُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الل

١٣٦١ بَاب بَيْع النَّخُلِ قَبُلَ اَنُ يَيُع النَّخُلِ قَبُلَ اَنُ يَيْدُو صَلَاحُهَا \_

٢٠٤٨ - حَدَّنَنِي عَلِى بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّنَنَا مُعَلِّى عَلِى بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيُدٌ حَدَّنَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَوَ قَالَ يَحْمَارُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ يَحْمَارُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَزُهُو قَالَ يَحْمَارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدُ

١٣٦٢ بَابِ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبُلَ اَنُ يَّبُدُوَصَلَاحُهَا ثُمَّ اَصَابَتُهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْمَاتِعِـ

٢٠٤٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ حُمَيُدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تُخُمَرًّ عَنُ اللهِ عَنُ بَيْع الثِّمَارِ

(۱) نقصان کس کاہو گا؟اس کی تفصیل یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے کے مطابق اگر مشتری نے بھلوں پر قبضہ کر لیا تھااور انہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا تو نقصان ہائع کا ہو گا۔اور اگر ابھی تک وہ ہائع کی تحویل اور اس کے صان میں تھے تو نقصان ہائع کا ہو گا جس کی ببقدر مشتری سے مثن ساقط ہو جائے گا (عمد ۃ القاری ص ۲۲ ہا)

فَقَالَ اَرَآیُتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ یَا خُدُ اَحَدُکُمُ مَّالَ اَخِیهِ قَالَ اللَّیثُ حَدَّثَنِی یُونُسُ عَنِ اَبُنِ شِهَابٍ قَالَ اللّٰیثُ حَدَّثَنِی یُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ لَوُ اَنَّ رَجُلًا اِبْتَاعَ ثَمَرًا قَبُلُ اَنُ یَبُدُوصَلَاحُهُ ثُمَّ اَصَابَتُهُ عَاهَةً کَانَ مَاصَابَتُهُ عَاهَةً کَانَ مَاصَابَهُ عَلَی رَبِّهِ اَخْبَرَنی سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ مَاصَلَی الله عَلَیهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَبَایَعُوا الثَّمَرَ حَتّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَسَلّمَ قَالَ لَا تَبَایَعُوا الثَّمَرَ حَتّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عَتّی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عِاللهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عِاللهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عَتْی یَبُدُوصَلاحُهَا وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عِاللهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ عِاللهِ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمُونَ اللّهُ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِالتَّهُ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِالتَّهُ اللهِ عَلَیْهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِالتَّهُ اللّهُ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِاللّهُ عَلَیْهُ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِاللّهُ عَلَیْهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِاللّهُ عَلیهِ وَلَا تَبْعِیوا اللّهُ مَرَا اللّهُ اللّهُ عَلیهِ وَلَا تَبِیعُوا الثَّمَرَ بِاللّهُ عَلَیْهِ عَلیهِ اللّهُ عَلیهِ وَلَا تَبْعِیوا الثَّمَرَ بِاللّهُ عَلیْهِ عَلیهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلیهِ اللّهُ اللّهُ عَلیْهِ اللّهُ عَلیه وَلَا تَسُولُوا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

۱۳٦٣ بَابِ شِرَآءِ الطَّعَامِ الِّلَى اَجَلٍ۔
٢٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ ذَكُرُنَا عِنْدَ حَدُّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ ذَكُرُنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيمَ الرَّهُنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ لَابَاسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَهُودِيٍّ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنُ يَهُودِيٍّ اللَّي الْحَلْ فَرَهَنَةً دِرُعَةً۔

١٣٦٤ بَابِ إِذَا أَرَادَبَيُعَ تَمُوَ بِتَمُرٍ خَيُرٍ مِّنُهُ\_

١٣٦٥ بَابِ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ أَبِرَتُ

کے عوض تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کھائے گا؟ لیٹ نے کہا کہ جھ سے بونس نے بواسطہ ابن شہاب بیان کیا' ابن شہاب نے کہا کہ اگر ایک شخص نے قابل انفاع ہونے سے پہلے کوئی پھل خریدا' پھر اس پر کوئی آفت آگئ تواس کی ذمہ داری اس کے مالک (لیعنی بائع) پر ہوگی، ابن شہاب کا بیان ہے، مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بواسطہ ابن عمر بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجلوں کی خرید و فروخت نہ کروجب تک کہ قابل انتفاع نہ ہو جائے اور سوکھی ہوئی محبور کے عوض در خت سے گلی ہوئی محبور کونہ ہیں۔

باب ۱۳ ۱۳ او ایک مدت کے وعدے پر غلہ خرید نے کابیان۔
۲۰۵۰ عرو بن حفص بن غیاث، حفص بن غیاث، اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے پاس قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا، تو انھوں نے کہا کہ کوئی مضا گقہ نہیں، پھر بواسطہ اسود' حضرت کا اکثر سے نقل کیا، کہ نی علیہ نے ایک یہودی سے ایک مدت کے وعدے پر غلہ خرید ااور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۱۳ ارا تھی کھجور کے عوض اگر کوئی خراب کھجور بیچنا حیاہے۔

۱۰۰۱ - قیعبہ، مالک، عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحلٰن، سعید بن میتب، حضرت ابوہر برہ ہے دوایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ نے ایک محض کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ آپ کے پاس عمدہ قتم کی محبور لے کر آیا رسول اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ خیبر کی تمام محبوریں ایس بی ہوتی ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ بخدایار سول اللہ! ہم یہ مجبورا یک صاع دوصاع کے عوض لیتے ہیں، اور دوصاع تین صاع کے عوض لیتے ہیں، تورسول اللہ علیہ نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، تمام محبوروں کو در ہموں کے عوض فیجوروں کو در ہموں سے عمدہ محبوریں خریداو۔

باب ۱۳۲۵ اس شخص کابیان جو پیوند کی موئی تھجور، یاز مین

اَوُارُضًا مَّزُرُوعَةً اَوْبِاِجَارَةٍ قَالَ اَبُوعَبُدِ
اللّهِ وَقَالَ لِيُ إِبْرَاهِيمُ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا هِ مُلَيُكَة ابُنُ أَبِي مُلَيُكَة ابُنُ عَمْرَ اَنَّ اَيَّمَا يَخْبِرُ عَنُ نَّافِعِ مَّولَى ابْنِ عُمْرَ اَنَّ اَيَّمَا نَخُولِ بِيعَتُ قَدُابِرَتُ لَمُ يَذُكُو الثَّمَرَ النَّمَ النَّهُ مَ يَذُكُو الثَّمَرَ النَّمَ النَّهُ مَنْ يَوْسُفَ الْعَبُدُ وَالشَّمَ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا وَالنَّمَ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ مَا لِللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ مَا لِللّهِ مَنْ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلْ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولُ اللهِ مَلْ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلْ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلْ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلْ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَنْ عَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهِ مَلْ مَنْ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ نَخُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحُلًا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ مَكَيلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ مَكَيلًا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ مَكَيلًا عَدُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

٢٠٥٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنُ نَّافِعِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَلْ يَّبِيعَ ثَمَرَ حَآئِطِهِ اِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَلْ يَّبِيعَ ثَمَرَ حَآئِطِهِ اِلْ كَانَ نَحُلًا بِتَمْرٍ كَيُلًا وَّاِلْ كَانْ كَوْمًا اَلْ يَبِيعَهُ كَانَ نَحُلًا بَتَمْرٍ كَيُلًا وَّاِلْ كَانْ كَانْ كَرُمًا اَلْ يَبِيعَهُ بِكُيلِ طَعَامٍ بِزَبِيبٍ كَيُلًا اَوْ كَانْ زَرُعًا اَلْ يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعَامٍ وَنَهٰى عَنُ ذَلِكَ كُلّهِ ـ

١٣٦٧ بَابِ بَيْعِ النَّخُلِ بِأَصُلِهِ.

٢٠٥٤ ـ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنَ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ايُّمَا امُرِئُ ابَّرَ نَخُلًا ثُمَّ بَاعَ اَصُلَهَا فَلَلَّذِي اَبَرَ نَحُلًا ثُمَّ بَاعَ اَصُلَهَا فَلَلَّذِي اَبَرَ نَمَرُ النَّخُلِ اللَّا اَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ـ فَلِلَّذِي اَبَرَ نَمَرُ النَّخُلِ اللَّا اَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

١٣٦٨ بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ \_

٢٠٥٥ - حَدَّثْنَا إِسُحْقُ بُنُ وَهُبٍ حَدَّثْنَا عُمَرُ
 اَبُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ حَدَّثِيقُ إِسُحْقُ

جس میں فصل کی ہوئی ہونے دے یا تھیکہ پروے۔ ابو عبداللہ
(بخاری) نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، کہ ہم سے
ہشام نے بواسطہ ابن جر تئے، ابن ابی ملیکہ، نافع (ابن عرائے کے
غلام) بیان کیا کہ جب بھی پیوند گئے ہوئے کھجور کے
در خت یہ جے جائیں اور اس میں پھل کا تذکرہ نہ ہو' تو پھل
اس کا ہے۔ جس نے پیوندلگایا ہے۔ اور یہی حال غلام اور
کھیت کا ہے نافع نے ان تینول چیز ول کانام ان سے لیاتھا۔
محمیت کا ہے نافع نے ان تینول چیز ول کانام ان سے لیاتھا۔
محمیت کا ہے نافع نے ان تینول چیز ول کانام ان سے لیاتھا۔
کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس نے ہوند کیا ہوا
محمور کا در خت بیچا، تو اس کا پھل بائع کا ہے، مگر یہ کہ خریدار اس کی
شرط کرے۔

باب۱۲۲۱۔ کھیتی کاغلہ کے عوض ناپ کے حساب سے بیچنے کابیان۔

۲۰۵۳ قتید، لیف، نافع، ابن عراسے روایت ہے کہ رسول اللہ مطالبۃ نے مزابنہ سے منع فرمایا، لینی باغ کا پھل اگر تھجور ہو خشک تھجور کے عوض ناپ کے حساب سے بیچے اور اگر انگور ہو توناپ کے حساب سے نالمہ سے اس کو منتی کے عوض بیچے، یا تھیتی ہو توناپ کے حساب سے غلہ کے عوض اسے بیچے، اور آپ نے ان تمام صور توں سے منع فرمایا۔

باب ١٤ ١٣ در خت كوجر سميت يحيخ كابيان ـ

۲۰۵۴ قتید بن سعید، لیث، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہ نبی علی سے فرمایا، کہ جس شخص نے کھجور کے درخت میں پوندلگایا پھر اس کی جڑکو نے دیا، تو درخت کا پھل اس کا ہے جس نے لگایا ہے، مگریہ کہ مشتری اس سے شرط کر لے۔ باب ۱۳۱۸ نے مخاضرہ کا بیان (۱)۔

۲۰۵۵ ساق بن وہب، عمر بن یونس، یونس، اسحاق بن ابی طلحہ انصاری، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے

(۱) بیع مخاضرہ سے مرادیہ ہے کہ تھلوں وغیرہ کی بیجان کے یکنے سے پہلے کرنا(عمدةالقاری ص ۱۲ اے ۱۲

ابُنُ آبِى طَلَحَةَ الْأَنْصَارِى عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ آنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ \_

٢٠٥٦ حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيْلُ بُنُ جَعُفَرٍ
عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى تَزُهُوَ
فَقُلْنَا لِآنَسٍ مَازَهُوهَا قَالَ تَحُمَرُ وَتَصُفَرُّ
اَرَايُتَ اِنْ مَّنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ
اَرَايُتَ اِنْ مَّنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ

١٣٦٩ باب بينع الجُمَّارِ وَاكُلِهِ.
٧٠٥٧ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنتُ عِنَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَاكُلُ حُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّحرِ شَحَرَةً كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَارَدُتُ مِنَ الشَّحرِ شَحَرَةً كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَارَدُتُ أَنُ الْفُولَ هِيَ النَّخَلَةُ فَإِذَا آنَا آحُدَنُهُمُ قَالَ هِيَ النَّخُلَةُ

على مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ فِي الْبَيُوعِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ فِي الْبَيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزُنِ وَسُنَنِهِمُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيُحُ لِلْغَزَّالِيْنَ سُنَتُكُمُ بَيْنَكُمُ رِبُحًاوً قَالَ عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اللَّهُ عَنْ مُحمَّدٍ لَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمَعُورُونِ وَيَاحُدُ لِلنَّفَقَةِ بِالْمَعُرُونِ وَيَاحُدُ لِلنَّفَقَةِ رِبُحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُمُ وَيَاحُدُ لِلنَّفَقَةِ مِنْكُم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُحْوِيلُ وَوَلَدَكِ لِلنَّفَةِ فَالَى وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَعُرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنُ كَانَ فَقِيرًا فَقِيرًا فَقِيرًا

میں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے محاقلہ، مخاضرہ، ملاسمہ، منابذہ اور مزاہنہ سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۵۱ ۔ قیعہ، اسلمیل بن جعفر، حمید، انسٹ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علقہ نے خشک تھجور کے عوض در خت پر لگی ہوئی تھجور کے بیچنے سے منع فرمایا، جب تک کہ زہونہ ہو جائے۔ ہم نے انس سے پوچھااس کا زہوہ ہو جائے اور زرد پوچھااس کا زہوہ ہو جائے اور زرد ہو جائے۔ اچھا بتاؤ تواگر اللہ کھل روک لے توکس چیز کے عوض میں اسے بھائی کا مال کھائے گا۔

باب ۲۹ سالہ کھجور کے گا بھے بیچنے اور اس کے کھانے کا بیان۔
۲۰۵۷ ابوالولید ہشام بن عبد الملک، ابوعوانہ، ابوبشر، مجابد، ابن عرضہ دوایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میں نبی علیہ کے عرضہ اور آپ کھجور کی گابھہ کھا رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا در ختوں میں ایک در خت ایسا ہے جو مر د مومن کی طرح ہے، میں نے چاہا کہ کہہ دوں، وہ کھجور کا در خت ہے، لیکن اس وقت میں کم عمر نفا، آپ نے خود ہی فرمایا، وہ کھجور کا در خت ہے۔

باب ۲۰ ۱۳ خرید و فروخت، کھیکہ اور ناپ تول میں ہر شہر کے لوگوں کے عرف ان کے رسم ورواج، نیتوں اور مشہور طریقوں پر علم جاری ہوگا اور شریح نے سوت بیچنے والوں سے کہا کہ تمھارے رسم ورواج کے مطابق ہی علم دیا جائے گا، اور عبد الوہاب نے بواسطہ ایوب، محمد بیان کیا کہ دس کی چبر کا گیارہ کے عوض بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور خرچ کے کا گیارہ کے عوض بیچنے میں کوئی حرج نہیں اور خرچ کے عوض نفع لے لے اور نبی علیات نے ہندسے فرمایا قاعدہ کے مطابق انتا ہے جو بچھ کو اور تیرے بچوں کو کافی ہو اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو فقیر ہو تو قاعدہ کے مطابق کھائے، اور حسن نے عبد اللہ بن مرداس کا ایک گدھاکر ایہ پرلیا، تو بو چھاحت حسن نے عبد اللہ بن مرداس کا ایک گدھاکر ایہ پرلیا، تو بو چھا

فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ مِرُدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بِكُمُ قَالَ بِدَانَقَيْنِ فَرَكِبَةً ثُمَّ جَآءَ مَرَّةً أُخرى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ فَرَكِبَةً وَلَمُ يُشَارِطُهُ فَبَعَتَ الِيهِ بِنِصُفِ دِرُهَمٍ -

٢٠٥٨ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهُ يُوسُفَ اَخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ مَالِكُ عَنُ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعِ مِّنُ تَمُرٍ وَآمَرَ اَهُلَهُ أَنُ يُخَفِّقُوا عَنْهُ مِنُ نَمُرٍ وَآمَرَ اَهُلَهُ أَنُ يُخَفِّقُوا عَنْهُ مِنُ خَاجِهِ.

٩٠٠٥ حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ هِنُدُّ أُمُّ مُعْوِيَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آبَا سُفِيَانَ رَجُلُّ شَحِيحٌ فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ أَنُ اخْذَ سُفَيَانَ رَجُلُّ شَحِيحٌ فَهَلُ عَلَى جُنَاحٌ أَنُ اخْذَ مِن مَّالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي آنُتٍ وَبَنُوكِ مَا يَكُولُ مَا يَكُولُ مَا لَمَعُرُونِ.

يَّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْدَاتُ عَمْلُنَ الْمِنْ عُرُوةَ يُحَدِّثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٢٠٦١ ـ حَدَّنَنِي مَحُمُودٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالرَّجُمْنِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِيُ سَلَمَةَ عَنُ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

کتنا کرایہ ہوگا؟ کہا دو دانق۔ پھر اس پر سوار ہو گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے تو کہا گدھا چاہیے، گدھا چاہیے، اس پر سوار ہو گئے اور کوئی کرایہ طے نہیں کیا اور عبداللہ کو نصف درہم بھیج دیا۔

۲۰۵۸ عبداللہ بن یوسف، مالک، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کو ابوطیب نے کا کچنے لگائے تورسول اللہ علیہ نے ان کو ایک صاع تھجور دینے کا تحکم دیا کہ خراج کم کردیں۔

۲۰۵۹ - ابو نعیم، سفیان، ہشام، عروہ، عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ معاویہ کی مال نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بخیل آدمی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس کے مال میں سے چیکے ہے کچھ لےلوں؟ آپ نے فرمایا تو قاعدہ کے مطابق اتنا لے لے جو تجھ کواور تیرے بیٹوں کو کافی ہو۔

۲۰۱۰ اسحاق، ابن نمیر، ہشام، ح، محمد، عثان بن فرقد، ہشام بن عروہ، حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی تھیں کہ جو شخص مالدار ہو وہ ستور کے موافق شخص مالدار ہو وہ ستور کے موافق کھائے اور یہ آیت بیٹیم کے سر پرست کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جواس کی گرانی کر تاہے، اور اس کے مال کی دکھے بھال کر تاہے، اگر فقیر ہو تود ستور کے موافق اس سے کھائے۔

باب اے ۱۳ ایک شریک کادوسرے شریک کے ہاتھ بیچنے کا بیان۔

۲۰۱۱ محمود، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ، حضرت جابڑے۔ روایت کرتے ہیں، کہ شفعہ ہراس مال میں قائم کیا ہے جو تقسیم نہ ہوا ہواور جب حدبندی ہوگئ ہواور راہتے پھیر دیئے گئے ہوں تو شفعہ نہیں ہے۔

باب ۷۲ ۱۳۷ مشترک زمین مکانات اور سامان کے بیجنے کا بیان جو تقسیم نہ ہوا ہو۔

۲۰۹۲ محربن محبوب، عبدالواحد، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحلن، جابر بن عبدالله ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علیہ نے شفعہ (۱)کاہر اس مال میں حکم دیاجو تقسیم نہ ہوا ہو، جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل جائیں تو شفعہ نہیں ہے، ہم سے عبدالواحد نے اس حدیث کو بما سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہاہر اس چیز میں شفعہ ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہو، ہشام نے معمر سے اس کے متا بع حدیث روایت کی ہے، عبدالرزاق نے کہاہر مال میں ہے اور عبدالرخلن بن اسحاق نے زہری سے اس طرح نقل کیا ہے۔

باب ۱۳۷۳ ا اگر کوئی چیز دوسرے کے لیے،اس کی اجازت کے بغیر خریدے پھر دہ راضی ہو جائے۔

۲۰۲۳ یعقوب بن ابراہیم، ابو عاصم، ابن جرتے، موکیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عرقہ، آپ نے فرمایا کہ تین نافع، ابن عرقہ، آپ نے فرمایا کہ تین نافع، ابن عرقہ، نی علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تین آدمی جارہ ہے، تو بارش ہونے گئی، وہ تیوں پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہو گئے، ایک چٹان او پرسے گری (اور غار کا منہ بند ہو گیا) ایک نے دوسرے سے کہا، کہ اللہ سے کسی ایسے عمل کا واسطہ دیکر دعا کرو جو تم نے کیا ہو، ان میں سے ایک نے کہا اے میرے اللہ! میرے مال باپ بہت بوڑھے تھے، چنانچہ میں باہر جا تا اور جانور چرا تا تھا پھر واپس باپ بہت بوڑھے تھے، چنانچہ میں باہر جا تا اور جانور چرا تا تھا پھر واپس بوی بچوں اور گھر والوں کو پلاتا، ایک رات مجھے دیر ہو گئی، میں آیا تو میں دونوں سو گئے تھے، مجھے تا گوار ہوا کہ میں انھیں جگاؤں، اور بچ میرے باؤں کے پاس بھوک کے مارے رورہے تھے، طلوع فجر تک میرے باؤں کے پاس بھوک کے مارے رورہے تھے، طلوع فجر تک میری حالت بہی رہی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے صرف میری حالت بہی رہی، اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے صرف

وَسَلَّمَ الشُّفُعَةَ فِى كُلِّ مَالِ لَّمُ يُقُسَمُ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُّودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَاشُفُعَةً . وَقَعَتِ الْحُدُّودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَاشُفُعَةً . وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقُسُومٍ . وَالدُّورِ وَالْحُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقُسُومٍ .

٢٠٦٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخَبُوبِ حَدَّنَنَا مُعَمَّدٌ بُنُ مَخَبُوبِ حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَّرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ فِي كُلِّ مَال لَّمُ يُةً مَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدً وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةً حَدَّثَنَا مُسَدَّدً عَدَّنَنَا عَبُدُ الوَاحِدِ بِهِذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَالَمُ عَدَّنَا عَبُدُ الوَاحِدِ بِهِذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ تَابَعَةً هِشَامٌ عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ عَبُدُ الرَّوْقِ فَي كُلِّ مَالَمُ فِي كُلِّ مَالَمُ عَنُ مَعْمَرٍ قَالَ عَبُدُ الرَّوْقِ فَي كُلِ مَالُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اِسُحْقَ عَنِ الرَّهُرِيِّ.

۱۳۷۳ بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِّغَيُرِهِ بِغَيْرِ إِذُنِهِ فَرَضِيَ۔

٢٠٦٣ ـ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمِ آخُبَرَنَا آبُنُ جُرِيْحٍ قَالَ آخُبَرَنِي مُوسَى ابُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِعِ عَنِ آبُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجَ ثَلِثَةً يَّمُشُونَ فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَاضَابَهُمُ الْمَطُرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانُحَطَّتُ عَلَيْهِمُ صَخْرَةً قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لَبْعُضٍ أَدْعُوا اللَّهَ بِاقْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ لِبُعْضِ أَدْعُوا اللَّهَ بِاقْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ لِبُعْضِ أَدْعُوا اللَّهَ بِاقْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ اَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ النِّهَ بِاقْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ عَبِيرَان فَكُنْتُ آخُرُجُ فَارُعٰى ثُمَّ آجِي عَلَيْ فَاحْتَبُسُنُ لَيْلَةً فَحِمُٰتُ فَاذِاهُمَا نَاتِيمُ فِهَ ابُوىً فَاحْتَبَسُتُ لَيْلَةً فَحِمُٰتُ فَاذَاهُمَا نَاتِمَانِ قَالَ قَالَ قَالَ فَالَا فَالَ

(۱) شفعه اس حق کو کہتے ہیں جو کسی شریک پاپڑوی کواس وقت ملتاہے جب اس کاشریک پاپڑوس اپنی زمین ، مکان ، جائیداد فروخت کرتاہے۔

فَكُرِهُتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَافَوُنَ عِنْدَ رِجُلَيَّ فَلَمُ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ آيِّي فَعَلَتُ وْلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّافُرُجَةً نَّرْى مِنْهَا السَّمَآءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمُ وَقَالَ الْانْحَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِّنُ بَنَاتِ عَمِّىُ كَاشَٰدِ مَايُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَآءَ فَقَالَتُ لَاتَنَالُ دْلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعُطِيَهَا مِائَةَ دِيُنَارِ فَسَعَيْتُ فِيُهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدُتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَاتَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهٖ فَقُمُتُ وَتَرَكَّتُهَا فَإِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ آتِّى فَعَلْتُ دْلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا فُرُجَةً قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمُ الثُّلْثَيْنِ وَ قَالَ الْاَخَرُاللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ آنِّي اسْتَأْجَرُتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَّةٍ فَاعُطِينُهُ وَأَبْي ذَاكَ أَنُ يَّاكُخُذَ فَعَمَدُتُّ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا ثُمَّ جَآءَ فَقَالَ يَاعَبُواللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقُ اللِّي تِلُكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ أَتَسُتَهُزِئُ بِيُ قَالَ فَقُلْتُ مَااَسُتَهُزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَاقُرُجُ عَنَا فَكُشِفَ عَنُهُمُ.

١٣٧٤ بَاب الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ وَاهُلِ الْحَرُبِ.

٢٠٦٤ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا مُعُتَمِرُ ابُنُ سُلَيْمُنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِي عُشُمْنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكْرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَآءَ رَجُلُ مُّشُرِكُ مُشُعَالًا طُويُلٌ بِغَنَم يَّسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً أَوْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيلةً أَوْقَالَ الْمَ هِبَةً قَالَ لَا بَلُ بَيْعً

تیری رضامندی کے لیے کیاہے تو پھر مجھ سے پچھ ہٹادے تاکہ ہم آسان تود کھ سکیس، پھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا،اے الله میں اپنی ایک چھازاد بہن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جس قدر ایک مر دعور توں سے محبت کر تاہے، لیکن اس نے کہاتم اپنامقصد مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم سودینارند دو۔ چنانچہ میں نے محنت کر کے سو دینار جمع کیے، جب میں اس کی دونوں ٹامگوں کے در میان بیٹھا تواس نے کہااللہ سے ڈر، مہر ناجائز طور پرنہ توڑ، میں کھڑا ہو گیااور اسے چھوڑ دیا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے ایساکیا، تواس پھر کو کچھ ہٹادے، وہ پھر دو تہائی ہث گیا، پھر تیسرے آدمی نے کہا، یااللہ میں نے ایک مز دور ایک فرق جوار کے عوض کام پر لگایا، جب میں اسے دینے لگا، تواس نے لینے سے انکار کردیا، میں نے اس جوار کو کھیت میں بودیا، یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہا خریدا، پھر وہ مخص آیااور کہااے الله کے بندے تو مجھے میر احق دیدے، میں نے کہاان گایوں، بیلوں اور چرواہے کے پاس جااور انھیں لے لے 'میہ تیرے ہیں،اس نے کہا کیاتم ذاق کرتے ہو، میں نے اس سے کہامیں تجھ سے ذاق نہیں کر رہا، وہ تیرے ہی ہیں، اے میرے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری خوشنودی کے لیے ایساکیا، توب پھر ہم سے ہٹادے، چنانچہ وہ پھران سے ہٹ گیا۔

باب ۷۴ سا۔ مشر کین اور دارالحرب کے رہنے والوں سے خرید و فروخت کرنے کا بیان۔

۲۰۹۳-ابوالعمان، معتمر بن سلیمان، سلیمان، ابوعثان، عبدالرحن بن ابی بحر الدحن بن ابی بحرای کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی اللہ کے ساتھ تھے پھرا یک مشرک آدمی آیا، جو لمباتھا اور اس کے سرکے بال بیان تھے بحریاں ہائک رہاتھا، نبی علی اللہ نے اس سے بوجھا بیخنا چاہتا ہے یا عطیہ یا ہم کے طور پر دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بلکہ بیچنا ہوں تو آپ نے اس سے بحری خریدلی۔

فَاشْتَراى مِنْهُ شَاةً.

٢٠٦٥\_ حَدَّثَنَا آبُوُ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوُ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجَ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ اِبْرَاهِيُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قُرُيَةً فِيُهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُولِ أَوْ جَبَّارً مِّنَ الْحَبَابِرَةِ فَقِيُلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِإِمْرَاةٍ هِيَ مِنُ أحُسَن النِّسَآءِ فَأَرُسَلَ اِلَيْهِ أَنُ يَّآ اِبْرَاهِيْمُ مَنُ هذِهِ الَّتِيُ مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ لَاتُكَذِّبيُ حَدِيثِيُ فَإِنِّيُ اَخْبَرُتُهُمُ آنَّكِ اُخْتِيُ وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ فَأَرُسَلَ بِهَا اللَّهِ فَقَامَ اللَّهَا فَقَامَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّىٰ فَقَالَتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنُتُ امَنُتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرُحِيّ إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَىَّ الكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ قَالَ الْاَعْرَجُ قَالَ أَبُوُ سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ اَبَاهُرَيُرَةً قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ أَنُ يُمُتُ يُقَالُ هِيَ قَتَلتُهُ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِليُّهَا فَقَامَتُ تَوَضًّا وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللُّهُمَّ إِنْ كُنُتُ امَنُتُ

باب 20 سالہ حربی سے غلام خرید نے، اس کے ہبہ کرنے اور آزاد کرنے کا بیان اور نبی علیہ نے سلمان سے فرمایا کتابت کرلے یہ آزاد تھے، لیکن ان پرلوگوں نے ظلم کیااور انشد تعالی انھیں بچدیااور عمار وصہیب وبلال قید کیے گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخش ہے، تو جن لوگوں کوزیادہ روزی دی گئی وہ اپنی نہیں کرتے کہ وہ سب لونڈی اور غلاموں پر اپنارزق واپس نہیں کرتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں، کیاوہ لوگ اللہ کی نعتوں کا انکار کرتے ہیں۔

۲۰۲۵ ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد، اعرج، ابوہر میرہ سے روایت ہے کہ نی علی کے فرمایا، ابراہیم نے سارہ کے ساتھ ججرت کی،ان کو لے کر الی آبادی میں پہنچ جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حكر انول ميں سے آيك ظالم حكر ان رہتا تھا، اس سے بيان كياكياكه ابراجيم يهال ايك خوبصورت عورت لے كر آئے ہيں، آپ کے پاس اس نے ایک آدمی دریافت کرنے کو بھیجا کہ اے ابراہیم یہ عورت تمحارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے، پھر حضرت ابراہیم لوث کر سارہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بات کو جھوٹانہ کرنا، میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ تو میری بہن ہے، بخدااس زمین پر میرے اور تیرے سواکوئی مومن نہیں اور حضرت سارہ کو اس بادشاہ کے پاس جھیج دیا۔ وہ بادشاہ حضرت سارہ کے پاس گیاوہ کھڑی ہوئیں اور وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کی کہ الله اگريس تجھ پراور تيرے رسول پرايمان لائي موں اور يس فيايي شر مگاہ کی بجزایے شوہر کے حفاظت کی ہے، تو مجھ پراس کافر کو مسلط نه كر ـ تووه بادشاه زمين بر كركر، خرافي لين لگا، يهال تك كه ياؤل زمین پررگڑنے لگا،اعرج کہتے ہیں،ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، که حفرت ابو ہر رہ ہے کہا حفرت سارہ نے کہا کہ یااللہ اگر یہ مر جائے گا تولوگ کہیں گے کہ اس عورت نے بادشاہ کو قتل کیاہے،اس

بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَاحُصَنُتُ فَرُجِي اِلْاَعَلَى زَوُجِي اِلْاَعَلَى رَوُجِي فَلَا تُسَلِّطُ عَلَى هذا الكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجُلِهِ قَالَ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةَ قَالَ آبُو سَلَمَةً اللَّهُمَّ اِلْ يَّمُتُ فَيُقَالَ هِي قَالَ آبُوهِي الثَّالِيَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَرُسِلَ فِي الثَّانِيَةِ آوُفِي الثَّالِيَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ فَقَالَتُ الشَّعَرُتَ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَاللَّهِ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَاللَّهِ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ كَبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَبَتَ الكَافِرَ وَالْحُدَمَ وَلِيُدَةً وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَبْدَالُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ عُلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَ

يستوده بيت رسعة علم مره مسوده عد . ٢٠٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنُدُرًّ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدٍ عَنُ اَبِيُهِ قَالَ
عَبُدُالرَّ حُمْنِ بُنُ عَوْفٍ لِصُهَيُبِ نِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا
تَدَّع الِلَى غَيْرِ اَبِيُكَ فَقَالَ صُهَيُبٌ مَّايَسُرُّنِى اَنَّ
لِيُ كَذَا وَكَذَا وَاتِّى قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِيْ سُرِقْتُ
وَانَا صَبِيًّ ـ

٢٠٦٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ

بادشاہ کی بیہ حالت دور ہوئی تو پھر ان کی طرف اٹھا، حضرت سارہ کھڑی ہو کیں، وضو کر کے نماز پڑھی پھر دعا کی کہ اے میرے اللہ اگر ہیں تچھ پراور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے بجز اپنے شوہر کے سب سے اپنی شر مگاہ کی حفاظت کی ہے، تواس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر 'وہ زمین پر گر کر خرائے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں رگڑنے مسلط نہ کر 'وہ زمین پر گر کر خرائے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں رگڑنے لگا، عبدالرحمٰن نے بواسطہ ابوسلمہ ابوہر برہ سے نقل کیا کہ سارہ نے کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا، اس کی بیہ حالت جاتی رہی، بادشاہ نے دوسری یا تیسری بار کہا کہ بخدا تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا اس کو ابرا ہیم کے پاس بخدا تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیجا اس کو ابرا ہیم کے پاس کندا تم نے میرے پاس ایک شیطان کو دیدو، وہ لوٹ کر حضر ت ابرا ہیم کے پاس گئیں تو کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کافر کو ذکیل کیا اور ایک ناز کو ذکیل کیا اور ایک ناز کو خدمت کے لیے دلوائی۔

۲۰۲۱ قتید، لیف، ابن شہاب، عروہ، حضرت عاکشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ سعد بن الی و قاص اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جھگڑنے گئے، سعد نے عرض کیایار سول اللہ یہ میرے بھائی عتبہ بن الی و قاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ وواس کا بیٹا ہے، آپ اس کی صورت دیکھے (کہ عتبہ سے ملتی ہے) عبد زمعہ نے عرض کیا، یار سول اللہ یہ میر ابھائی ہے میر باپ کے بسر پراس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا، رسول اللہ علیقے باپ کے بسر پراس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا، رسول اللہ علیقے ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تھھ کو ملے گا۔ اے عبد الڑکا اس کا ہے جس کے بسر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے پھر ہے اور اے سودہ بنت زمعہ کے بسر پر پیدا ہو، اور زانی کے لیے پھر ہے اور اے سودہ بنت زمعہ تم اس سے پردہ کرو، چنانچہ سودہ نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔

۲۰۷۷۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ضہیب سے کہااللہ سے ڈرو،اوراپنے باپ کے سواکسی کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرو، صہیب نے کہا مجھے اتنی اتنی دولت ملے، تو بھی الیمی بات کہنا پہند نہ کروں، میں بحیپن میں چرالیا گیا تھا۔ (اس لیے میری زبان رومی ہوگئی ورنہ اصل میں میر اباپ ایک عرب تھا)۔

۲۰۹۸ ابوالیمان، شعیب، زہری، عروه بن زبیر عکیم بن حزام سے

حَرُمَ اكْلُهَا.

الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرُوةَ بُنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ الْرُهَرِيِّ قَالَ اَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايُتَ الْمُورًا كُنْتُ اَتَحَنَّتُ اَوْاَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْمَورًا كُنْتُ اَتَحَنَّتُ اِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلُ لَي فِيهَا الْحَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعِتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلُ لَي فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَاهِلِيَّةِ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسُلَمْتَ عَلَى مَاسَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ خَيْرٍ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ حَرُبٍ حَدَّنَا وَهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا وَهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا وَهُيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَا وَهُيْرُ بُنُ عَرْبٍ حَدَّنَا اللَّهِ مُنَ عَرُبٍ حَدَّنَا اللهِ مُن عَرْبٍ حَدَّنَا اللهِ مُن عَبُلِ اللّهِ بُنَ عَبُدِ اللّهِ بُنَ عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ اللهِ مُن عَبُدِ اللّهِ مُن عَبُدِ اللّهِ اللهِ مُن عَبُدِ اللّهِ اللهِ مُن عَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ مُن عَبُدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ الْمُ المَالِمُ المُن المُنْ المُولِمُ المَالِمُ المُلْمُ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلْمُ المُن المُنْ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن ال

اَخُبَرَهُ اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ اَخُبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم مَرَّبِشَاةٍ مَيَّتَةٍ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِشَاةٍ مَيَّتَةٍ فَقَالَ

هَلَّا اسْتَمْتَعُتُمُ بِإِهَا بِهَا قَالُوُا إِنَّهَا مَيَّتُةٌ قَالَ إِنَّمَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ وَقَالَ جَابِرٌّ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيُرِ.
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْخِنْزِيُرِ.
عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ ابُنِ الْمُسَيِّبِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابَنُ شَهْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ انُ يَّنْزِلَ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ انُ يَنْزِلَ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَّ انُ يَنْزِلَ وَيَضَعَ الْجِزْيَلَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفَعُلُ الْجِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفَعُ الْجِزْيَةَ وَيَضَعَ الْجِزْيَة وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدًّ.

١٣٧٨ بَابِ لَايُذَابُ شَحُمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٢٠٧١ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ

روایت کرتے ہیں، کہ انھوں نے عرض کیایار سول اللہ علی ہتا ہے کہ جو نیک کام میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا بعنی صلہ رحی، غلام آزاد کرنااور صدقہ کرناکیا مجھ کواس کا بھی اجر ملے گا؟ حکیم کابیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تم نے جس قدر نیکیاں کی ہیں، تم انھیں پر مسلمان ہوئے ہو (لیتی ان سب کا اجر ملے گا)۔

باب 21 سار و باغت (ا) سے پہلے مر دارکی کھال کا بیان۔
17 سر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم، صالح، ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ باب ۷۷ سا۔ سور مار ڈالنے کا بیان اور جابڑنے بیان کیا، کہ نی علیقہ نے سور کی بیج سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۷۰ قتیب بن سعید، لیف، ابن شهاب، ابن میتب، حضرت ابو ہر روایت کرتے ہیں، که رسول الله علیہ نے فرمایا، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، که عفریب تم میں ابن مریم اتریں گے ، وہ منصف حاکم ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے اور جزیہ مو قوف کر دیں گے اور مال کی اس قدر کثرت ہوگا کہ مکہ میں کوئی لینے والانہ ہوگا۔

باب ۱۳۷۸ مردار کی چربی نه پکھلائی جائے، اور نه اس کی چکنائی فروخت کی جائے، اس کو جابر ؓ نے نبی علیہ سے نقل کیاہے۔ کیاہے۔

ا ۲۰۷ حمیدی، سفیان، عمرو بن دینار، طاؤس، ابن عباس سے

(۱) دباغت کامعنی یہ ہے کہ کھال کی نجس رطوبات کو کسی طریقہ سے زائل کر دیاجائے۔ دباغت دینے سے مر دار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے۔

حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارِ قَالَ اَحُبَرَنِي طَاوُسٌ اَنَّهُ سَمِعَ ابُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَانَّ فَلانًا بَاعَ حَمُرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فَلانًا اَلَمُ يَعُلَمُ اَنَّ رَسُولَ خَمُرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ فَا فَاتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ الشَّحُومُ فَا عَوْهَا وَاكَلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَا اَعُوهًا وَاكَلُوا اللَّهُ الْمَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَا اَعُوهًا وَاكَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٣٧٩ بَاب بَيْع التَّصَاوِيْرِ الَّتِيُ لَيُسَ فِيُهَا رُوُحٌ وَّمَايُكُرَهُ مِنُ ذَلِكَ.

7.٧٣ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ اَخْبَرَنَا عَوُفْ عَنُ سَعِيدِ الْوَهَّاسِ اَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنِي الْحَسَنِ قَالَ كُنتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْدُ انْسَانٌ اِنْمَامَعِيشَتَى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَالْنَي اَصَنَعُ هَذِهِ النَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أَحَدِّتُكُ اللَّهُ مَا التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أَحَدِّتُكُ اللَّه مَا التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا أَحَدِّتُكُ اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِلَّ اللَّهُ مَا يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِلَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ مُعَدِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهُا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ فَيْهَا الرَّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخِ وَحُهُةً فَقَالَ وَيُحَكَ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَصُغَلَّ وَحُهُةً فَقَالَ وَيُحَكَ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً وَلَيْسَ فِيهِ رُوحً عَلَيْ اللَّهُ صَعْمَ عَيْدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ آبِي عُرُوبَةً مِنَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْمُؤْلُوبُهُ الْمُؤْلُوبُهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْوَاحِدَ اللَّهُ الْمُؤْلُوبُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ الْولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ

١٣٨٠ بَابُ تَحُرِيُمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمُرِ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَيُعَ الْخَمُرِ۔

روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ فلاں مخص نے شراب بیچی ہے، توانھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی فلاں کو تباہ کردے، کیااسے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا ہے کہ اللہ یہود کو تباہ کرے، ان پر چربی حرام کی گئ، لیکن اسے بچھلا کر ان لوگوں نے فروخت کیا۔

۲۰۷۲ عبدان، عبدالله، بونس، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر ریڑھے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا ہے، الله تعالی یہود کو تباہ کرے، ان پر چربی حرام کی گئی، لیکن ان لوگوں نے اے پیچااوراس کی قیمتیں کھائیں۔

باب ۷۹ سار ان چیزوں کی تصویریں بیچنے کا بیان جس میں جان نہیں ہوتی اور اس میں کو نسی صورت حرام ہے؟

ساع ۲۰ اعبدالله بن عبدالوہاب، بزید بن زریع، عوف، سعید بن ابی الحن سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں ابن عباس کے پاس تھاان کے پاس ایک شخص آیااور کہا کہ میں ایبا آدمی ہوں کہ میر اذر بعد معاش میرے ہاتھ کی صنعت ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں، توابن عباس نے اس سے کہا، میں تجھ سے وہی چیز بیان کروں گاجو میں نے رسول الله علیہ سے سی ہے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے ساکہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تواللہ تعالی اس کو عذاب میں بات شاخہ میں اور اس میں بھی ہوئے ساکہ جس نے کسی چیز کی تصویر بنائی تواللہ تعالی اس کو عذاب میں بھی جان ڈال دے اور وہ اس میں بھی جان نہ ڈال سکے گا، اس شخص نے بہت شاخہ کی سانس لی اور اس کا چہرہ خان نہ ڈال سکے گا، اس شخص نے بہت شاخہ کی سانس لی اور اس کا چہرہ زرد ہو گیا، تو حضر سے ابن عباس نے کہا، کہ تیر ابر اہو اگر تو تصویریں بی بی بنایا کر، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، سعید بن ابی عروبہ نے نضر بن بنایا کر، ابو عبداللہ (بخاری) نے کہا، سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن بن ابی عروبہ نے نظر بن انس سے یہی ایک حدیث سی ہے۔

باب ۱۳۸۰۔ شراب کی تجارت کا حرام ہونا، اور جابڑنے بیان کیا، کہ نبی علی نے شراب بیچنے کو حرام قرار دیاہے۔

٢٠٧٤ حَدِّثَنَا مُسُلِمٌ حَدِّثَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ البِي الضُّخي عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَالِمُ مَشْرُوقِ عَنُ الْخِرِهَا عَلَيْهَ لَمَّانَزَلَتُ اَيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنُ الْخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّ مَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمُرِ -

١٣٨١ بَابِ إِنَّمِ مَنُ بَاعَ حُرًّا\_

27.۷٥ حَدَّنَنَى بِشُرُ بُنُ مَرُحُوم حَدَّنَنَا يَحْتَى ابُنُ سُلَيْمٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِي سَعِيْدٍ عَنُ السَّعِيْلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ النَّبِيِّ سَعِيْدٍ عَنُ البِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَلَيْةً أَنَا صَلَّى اللَّهُ تَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَيْةً أَنَا خَصُمُهُم يَوُمَ الْقِيْمَةِ رَجُلًّ اَعْظَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَاكُلَ ثَمَنَةً وَرَجُلُ نِ اسْتَأْجَرَ وَرَجُلُ نِ اسْتَأْجَرَ الْمَتَوُفِى مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِ آجُرَةً لَ

بِالْحَيَوَانِ نَسِيَّعَةً وَّاشُتَرَى ابُنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِالْحَيَوَانِ نَسِيَّعَةً وَّاشُتَرَى ابُنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِالْرَبْعَةِ اَبْعِرَةٍ مَّضُمُونَةٍ عَلَيْهِ بُوفِيْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبُذَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ صَاحِبُهَا بِالرَّبُذَةِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ قَدْيَكُونُ الْبَعِيْرَيُنِ عَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيُنِ وَاشَتَرَى رَافِعُ بُنُ خَدِيْجِ بَعِيرًا بِبَعِيرَيُنِ وَاشَعَرُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَاعُطَاهُ اَحَدَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَاعُطَاهُ احَدَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّاةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَابْعِيرَيُنِ وَالشَّاةُ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَابِعَيْرَيُنِ وَالشَّاةُ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لَابِعِيْرَيُنِ وَالشَّاةُ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لِللَّاسَ بَعِيرًا بِعِيرَيْنِ نَسِيْعَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيُنَ وَالشَّاةُ لِللَّاسَ بَعِيرَيْنِ نَسِيْعَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَسِيْرِيْنَ لَالْعُمْ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّيْنِ لَلْمَالَ الْمُنَالَقُولَ الْمُعَلِيْنَ لِلْمُ الْمُعَلِّيْنِ اللَّهُ مَعُونَا لِلْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِيْنَ وَالشَّالَةُ لَقَالَ ابْنُ سَيْرِيْنَ نَسِيْدَ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ سِيْرَيْنِ فَسِيْدُ الْمُ لَا اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ لَلْمُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْلُ لَا الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعَلِّيِ الْمُعْمَا وَقَالَ الْمُعَلِيْلُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِيْلُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعِلَّالَ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْل

٢٠٧٦\_ حَدُّثَنَا سُلَيْمُنُ بُنُ حَرُبٍ حَدُّثَنَا

۲۰۷۳ مسلم، شعبه، اعمش، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشه (رضی الله تعالی عنها) سے روایت کرتے ہیں، که جب سورہ بقر کی آخری آیتیں نازل ہوئیں، تو نبی علی باہر تشریف لائے اور فرمایا، که شراب کی تجارت حرام کردی گئی۔

باب ۱۳۸۱ اس محض کا گناہ جس نے کسی آزاد کو چی دیا۔
۲۰۷۵ بشر بن مرحوم، کی بن سلیم، استعمل بن امیہ سعید بن ابی سعید، ابوہر ریٹ نبی علی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا، میں قیامت کے دن تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا، ایک وہ جو میر انام لے کر عہد کرے، پھر توڑدے، دوسرے وہ مخض ایک وہ جن نے کسی آزاد کو چی دیااور اس کی قیمت کھائی، تیسرے وہ مخض جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، کام پورالیالیکن اس کی مزدور کو کام پر لگایا، کام پورالیالیکن اس کی مزدور ک

باب ١٣٨٢ حيوان كے عوض حيوان اور غلام كے ادھار يہنے كا بيان اور ابن عمر نے ايك او نثنى چار او نثنيوں كے عوض خريدى جس كے متعلق ذمہ دارى لے لى تقى كه ربذه ميں حواله كر ديں گے اور ابن عباس نے فرمايا كه مجھى ايك اونٹ دواونٹوں سے بہتر ہو تا ہے 'اور رافع بن خد ت نے نے ايك اونٹ دواونٹوں كے عوض خريدااوران ميں سے ايك تو بائع كو ديديا اور دوسر كے عوض خريدااوران ميں سود نہيں (۱)، بائع كو ديديا اور دوسر كے عوض اور ايك بكرى دو بكريوں كے ايك اونٹ دواونٹ كے عوض اور ايك بكرى دو بكريوں كے عوض ادھار خريد سكتا ہے 'اور ابن سيرين نے كہا دواونٹ كے عوض اورائي ميں سود نہيں (۱)، عوض ادھار خريد سكتا ہے 'اور ابن سيرين نے كہا دواونٹ كے عوض اور ايك بكرى دو بكريوں كے عوض اور ايك بكرى دو بكريوں كے كے عوض ايك اونٹ ہيں۔ کے عوض ايک اونٹ ہيں۔ کے عوض ايک اونٹ سيرين نے کہا دواونٹ کے عوض ايک اونٹ ہيں۔ دوايت

(۱) جانوروں کی تھائی جنس کے جانوروں کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ جائز ہے، لیکن الی تھ کانفذ ہوناضروری ہے یاادھار بھی جائز ہے۔ امام بخاریؓ اور دوسرے کی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ادھار جائز ہے لیکن حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ الی تھ کا نفذ ہوناضروری ہے، حنفیہ کے مؤقف پر متعدد حدیثیں ولالت کرتی ہیں ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص٠٨٠ج ١٣)

حَمَّادُ ابُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ فِي السَّبُي صَفِيَّةً فَصَارَتُ اللي دِحْيَةَ الْكُلْبِي ثُمَّ صَارَتُ الِي النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٣٨٣ بَاب بَيْع الرَّقِيُقِ.

٢٠٧٧ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِی ابُنُ مُحَیْرِ یُزِ اَنَّ اَبَا الزُّهُرِیِّ قَالَ اَخْبَرَةِ اَنَّهُ بَیْنَمَا هُوَ جَالِسُ سَعِیُدِنِ الْخُدُرِیِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَیْنَمَا هُوَ جَالِسُ عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَارَسُولَ اللهِ اِنَّا نُصِیبُ سَبیًا فَنُحِبُّ الْاَثْمَانَ فَکینفَ اللهِ اِنَّا نُصِیبُ سَبیًا فَنُحِبُّ الْاَثْمَانَ فَکینفَ تَرْی فِی الْعَزَلِ فَقَالَ اوَاِنَّکُمْ تَفْعَلُونَ ذلِكَ لَاَعْمَلُوا ذلِکُمْ فَانَّهَا لَیْسَتُ لَاَعْمَانًا لَیْسَتُ اللهُ اَنْ تَخْرُجَ اللهِی خَارِجَةً \_

١٣٨٤ بَابِ بَيْعِ الْمُدَبِّرِ ـ

٢٠٧٨ ـ حَدَّنَنَا ابَّنُ نُمَيُر حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا وَاللَّهُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ السُمْعِيلُ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُمَدَّدُ .

٢٠٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرِو سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّٰهِ يَقُولُ بَاعَةٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حفرت صفیہ بھی تھیں، وہ دِ جیہ کلبی کے حصہ میں آئیں، پھر رسول الله علیہ کو مل گئیں۔

باب ١٣٨٣ - لوندى غلام يسحيح كابيان -

24 • 1- ابوالیمان، شعیب، زہری، ابن محیرین، ابو سعید خدری سے
روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک بار وہ نی عظیمہ کے
پاس بیٹے ہوئے تھ، عرض کیایار سول اللہ ہم قیدی عور توں کے
پاس پہنچتے ہیں تو جماع کرتے ہیں، اور انھیں ہم بیخنا چاہتے ہیں، تو
آپ عزل کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ ایسا
کرتے ہو، اگر تم لوگ ایسانہ کرو، تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے
کہ جس جان کا پیدا ہونا مقدر میں لکھا جاچکا ہے وہ پیدا ہو کررہے گی۔

باب ۱۳۸۴ در کابیان -

۲۰۷۸ ابن نمیر، وکیع، اسلعیل، سلمه بن کہیل، عطاء، حضرت جابرٌ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے ند بر (غلام) کو بیچا۔

۲۰۷۹ فتید، سفیان، عمرو، جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے اس(مد بر) کو بیچا(ا)۔

۰۸۰۸ زہیر بن حرب، یعقوب، یعقوب کے والد (ابراہیم بن سعد) صالح، ابن شہاب، عبیدالله، زید بن خالد و ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا، که رسول الله علیہ سے سا۔ آپ سے اس لونڈی کے متعلق پوچھا گیاجو زنا کرے اور شادی شدہ نہ ہو، آپ نے فرمایا س کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تواس کو کوڑے مارو، پھر اگر زنا کرے تواس کو فرے دو، تیسری یا چو تھی بار کے بعد آپ نے فرمایا۔

(۱)" مد بر"ایسے غلام کو کہتے ہیں جس کواس کا آقابوں کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، پھر حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ مد بر مقید کی بچ جائز ہے۔مد بر مطلق کی بچ جائز نہیں ہے حنفیہ کی متدل احادیث کیلئے ملاحظہ ہو ( بھملہ فتح المملہم ص۲۵۳ج۲)

٢٠٨١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ الْحَبَرَنِيُ اللَّهِ عَنُ آبِيُ الْحَبَرَنِيُ اللَّهِ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَدِكُمُ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَحُلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنُ زَنَتِ النَّالِيَةَ فَلَيْحَلِدُهَا الْحَدَّولَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِيَةَ فَلَيْحَلِدُهَا الْحَدَّولَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِيَةَ فَلَيْحَلِدُهَا الْحَدَّولَا يُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا فَلْيَبِعُهَا وَلُوبِحَبُلٍ مِنْ شَعْرٍ.

١٣٨٥ بَابِ هَلُ يُسَافِرُ بِالْجَارِيةِ قَبُلَ اَنُ يُقَبِّلُهَا وَلَمُ يَرَالُحَسَنُ بَاسًا اَنُ يُقَبِّلُهَا اَوُيُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَيُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَيُبَاشِرَهَا الْوَيُبِعَتُ اَوُ عَتَقَتُ الْوَيُبِعَتُ اَوْ عَتَقَتُ الْوَيُبِعَتُ اَوْ عَتَقَتُ الْوَيُبِعَتُ اَوْ عَتَقَتُ الْوَيُبِعَدُ وَلَا تُستَبَرَأُ فَلَيُستَبَرَأُ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلا تُستَبَرَأُ الْعَدْرَآءُ وَقَالَ عَطَآءً لَا بَاسَ اَنُ يُصِيبَ الْعَدْرَآءُ وَقَالَ عَطآءً لَا بَاسَ اَنُ يُصِيبَ مِن جَارِيَةِ الْحَامِلِ مَادُونَ الْفَرُجِ وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: إِلّاعَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَامَلَكُتُ اللّهُ تَعَالَى: إِلّاعَلَى اَزُواجِهِمُ اَوْ مَامَلَكُتُ الْمُانُهُمُ.

يَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ النَّهِ الْغَفَّارِ بُنُ دَاؤَدَ حَدَّنَا يَعُفُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمُرِو عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصُن ذُكِرَ لَهُ حَمَالُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيَى بُنِ الْحُطَبَ وَقَدُ قُتِلَ جَمَالُ صَفِيَّة بِنُتِ حُيَى بُنِ الْحُطَبَ وَقَدُ قُتِلَ رَحُولًا فَاصُطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَحَرَجَ بِهَا لَيْ مَن حَولُكَ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَحَرَجَ بِهَا فَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفُسِهِ فَحَرَجَ بِهَا فَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمْ عَلَيْهِ عَلَى عَمْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَا

۱۲۰۸ عبدالعزیز بن عبدالله، لیف، سعید، ابو سعید، ابو ہر ریا ہ سب روایت کرتے ہیں، کہ میں نے نبی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا کھل جائے تواس کو حد لگائے اور اس کو ملامت نہ کرے، پھر اگر زنا کرے تواس کو کوڑئے۔ لگائے، اور ملامت نہ کرے، پھر اگر تیسر کی بار زنا کرے اور اس کا زنا کا بارت ہو جائے، تواس کو بیچدے، اگر چہ بال کی ایک رسی کے عوض کیوں نہ ہو۔

باب ۱۳۸۵۔ کیالونڈی کے ساتھ قبل اس کے کہ اس کا استبراء کرے سفر کر سکتا ہے، اور حسن بھری نے بوسہ یا مباشرت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھااور ابن عمر نے کہا کہ ایسی لونڈی ہبہ کی جائے، یا بچی جائے یا آزاد ہو، جس سے صحبت کی جاتی تھی، تو وہ ایک حیض تک استبراء کرے اور کنواری عورت استبراء نہ کرے، عطاء نے کہا ہے کہ حاملہ لونڈی سے اس کی شر مگاہ سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا، مگر اپنی بیویوں یا لہ بڑیں رہ

۲۰۸۲ عبدالغفار بن داؤد، یعقوب بن عبدالر حمٰن، عمروبن الی عمرو،
انس بن مالک عصروایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ جب نبی
علی خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالی نے خیبر کا قلعہ فیج کرا دیا تو
آپ سے صفیہ بنت جی بن اخطب کا حسن و جمال بیان کیا گیا، اس کا
شوہر مارا گیا تھا اور وہ نئی دلہن تھیں، رسول اللہ علیہ نے ان کواپئ
کے چن لیا، اور ان کو لے کر چلے، یہاں تک کہ ہم لوگ سدالروحا
تک پنچ، تو آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی، پھرا یک چھوٹے دستر
خوان پر حیس تیار کر کے رکھوایا، تورسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ اپ
ارد گرد کے لوگوں کو خبر کر دو (تاکہ کھالیں) یہ صفیہ کے متعلق
رسول اللہ علیہ کا دیمہ تھا، پھر ہم مدینہ کی طرف چلے، حضرت انس اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیمہا، کہ حضرت صفیہ کو کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیمہا، کہ حضرت صفیہ کو کا بیان ہے گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونٹ کے پاس ہیستے، اپنا گھٹنا

فَرَآیَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَوِّیُ لَهَا وَرَآءَ ةَ بِعَبَآءَ ةٍ ثُمَّ یَحُلِسُ عِنْدَ بِعِیْرِهِ فَیَضَعُ رُکَبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِیَّةُ رِحُلَهَا عَلَی رُکبَتِهِ حَتَّی تَرُکبَ۔

١٣٨٦ بَابِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ.

٢٠٨٤ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنُ اَبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي مَسُعُودِنِ الْاَنْصَارِيّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ مَنْ الْكَاهِنِ مِنْ الْكَاهِنِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنُ اللهِ عَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّئَنَا مَعْبَلُهُ قَالَ الْعَبَرَنِي عَوْلُ بُنُ آبِي حُمَيْفَةَ قَالَ رَايَتُ ابِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَسَالُتُهُ عَنُ ذَلِكَ رَايَتُ ابِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَسَالُتُهُ عَنُ ذَلِكَ وَلَيْكَ وَلِكَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ

ر کھتے اور حضرت صفیہ اپنا پاؤل آپ کے گھٹے پر رکھ کر سوار ہو جاتیں۔

#### باب٨٦٦ مر داراور بتول كے بيجة كابيان۔

#### باب ۱۳۸۷ کے کی قیمت کابیان(ا)۔

۲۰۸۴ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، ابو بکر بن عبدالر حمٰن حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علیہ نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت، اور کابن کی اجرت، اور کابن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

۲۰۸۵ - حجاج بن منہال، شعبہ، عون بن ابی جمیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کودیکھا کہ انھوں نے ایک مچھنے لگانے والا غلام خریدا (تواس کے اوزار توڑدیئے) تومیس نے ان

(۱) حنفیہ اور بہت سے دوسر سے فقہاء و علاء کی رائے بیہ ہے کہ جن کتوں سے نفع اٹھانااور انہیں رکھنا جائز ہے ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ ہے جن سے نفع اٹھانا جائز نہیں ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔متدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو ( بھملہ فتح الملہم صے ۵۲ ج ا)

قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ ثَمْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ ثَمَنِ الكَّلْبِ وَكَسُبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوُشِمَةَ وَاكِلَ الرِّبَا وَمُو كِلَةً وَلَعَنَ المُصَوِّرَ۔

# كِتَابُ السَّلَمِ

١٣٨٨ بَابِ السَّلَمِ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ - ٢٠٨٦ بَابِ السَّلَمِ فِي كَيُلٍ مَّعُلُومٍ - ٢٠٨٦ حَدَّنَنا عَمُرُو بُنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا اِسُلْعِيلُ ابُنُ عَلَيَّةٍ وَسُلَّمَ الْمَدِيلُ فَي نَجِيحٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ كَثِيرٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسُلِفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ اَوْقَالَ عَنَ النَّاسُ يُسُلِفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ اَوْقَالَ عَمْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَامَيْنِ اَوْقَالَ عَمْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوْزُنِ مَّعُلُومٍ - عَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَزُنِ مَّعُلُومٍ - عَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا السَلْعِيلُ عَنُ ابْنُ السَلْعِيلُ عَنُ اللَّهُ عَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُمُ اللَّهُ عَلُمُ اللَّهُ عَلَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُمُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلَى عَنَالِ مَعْلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلُومٍ وَوَزُنٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلُومٍ وَقَوْدُنٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُومُ اللَهُ الْعُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ

١٣٨٩ بَابِ السَّلَمِ فِي وَزُن مَّعُلُومٍ. ٢٠٨٨ ـ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَحْبَرَنَا اَبُنُ عُيَيْنَةً اَحْبَرَنَا اللهِ ابْنِ عُيَيْنَةً اَحْبَرَنَا اللهِ ابْنِ عَيْنِيرٍ عَن آبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيْنَةَ وَهُمُ يُسُلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلْكَ فَقَالَ مَنُ اَسُلَفَ فِي شَيءٍ فَفِي اللهُ كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزُن مَّعُلُومٍ إلَّى اَجَلٍ مَّعُلُومٍ.

ابُنُ آبِيُ نَجِيُح وَقَالَ فَلَيُسُلِفُ فِي كَيُلٍ مُّعُلُومٍ

إِلَّى اَجَلِ مُّعُلُومُ \_

سے اس کے متعلق بو چھا، انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا اور گودنے والے اور گدوانے والے پر لعنت کی اور سود کھانے اور کھلانے والے اور مصور پرلعنت کی ہے۔

# بيع سلم كابيان

باب ۸۸ سال ایک معین ناپ میں سلم کرنے کابیان۔
۱۷ ۲۰ ۲ عمر و بن زرارہ، اسلحیل بن علیہ ، ابن ابی تیجی، عبداللہ بن کثیر
ابوالمنہال، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ
رسول اللہ علیفہ مدینہ تشریف لائے، تولوگ اس وقت تجلوں میں
ایک سال یادوسال کی مدت پر سلم کرتے تھے، یا یہ کہا کہ دوسال یا تین
سال کی مدت پر سلم کرتے تھے، اسلحیل کوشک ہوا، آپ نے فرمایا کہ
جو شخص تھجور میں سلم کرے، تو چاہیے کہ معین ناپ اور مقررہ وزن
میں ہو۔

۲۰۸۷۔ محمد، اسلعیل، ابن ابی نجیح سے یہی روایت معین ناپ اور معین وزن کے متعلق روایت کرتے ہیں۔

باب ۱۳۸۹ معین وزن میں سلم کرنے کابیان (۱)۔

۲۰۸۸ صدقہ ، ابن عینے ، ابن ابی بیجی عبداللہ بن کثیر ، ابوالمنہال حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عباس کے علیہ کہ یہ تشریف لائے تو لوگ مجوروں میں دویا تین سال کی مدت پر سلم کرتے تھے ، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کی چیز میں سلم کرے ، تو معین ناپ اور معین وزن میں ایک مدت مقررہ تک کے لیے کرے۔

۔ ۲۰۸۹ علی، سفیان، ابن ابی نجیج نے بھی یہی روایت بیان کی ہے جس میں یہ بیان کیا ہے، کہ مقررہ وزن میں مدت معینہ کے لیے بیج سلم کر ہے۔

(۱) بی سلم الی بی کو کہتے ہیں جس میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے اور سامان جو فروخت کیا گیادہ بعد میں حوالہ کیا جاتا ہے،اس بی کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقدار، جنس اصل مال، مدت، مقام نشلیم تمام کو متعین کردیا جائے تاکہ کسی قتم کی جہالت نہ رہے۔

٢٠٩٠ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّئَنَا سُفَيْنُ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ نَجِيْحٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ تَجَاسٍ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فى كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَّوَزُنٍ مَّعُلُومٍ إِلَى آجَلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزُنٍ مَّعُلُومٍ إِلَى آجَلٍ مَّعْلُومٍ.

٢٠٩١ حَدَّنَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْبُنِ آبِى الْمُجَالِدِحَ وَحَدَّنَنِى يَحْنِى حَدَّنَنَا وَكِيُعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى الْمُجَالِدِ وَكِيُعٌ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِى الْمُجَالِدِ حَوَحَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَوْمَلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْخَبَرَنِى مُحَمَّدٌ أَوْ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدًّا دِ بُنِ الْمَادِ قَالَ الْحَتَلَفَ عَبدُاللهِ بُنُ شَدًّا دِ بُنِ الْهَادِ وَابُوبُرُدَةً فِي السَّلَفِ فَبَعُمُونِي آلِي ابْنِ آبِي وَابُوبُونِي آلِي ابْنِ آبِي وَابُوبُونِي آلِي ابْنِ آبِي الْمَادِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُمٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالتَّمُ وَآبِي بَكُمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي بَكمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي وَسَلَّمَ وَآبِي بَكمٍ وَسَلَّمَ وَآبِي وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَآبِي وَالْمَالِهُ وَالسَّعِيْرِ وَالزَّبِيْنِ وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَآبِي وَالَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمَعْنِ وَالنَّيْنِ وَالتَّمْ وَآبِي وَالتَّمْ وَالْمَا وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَالْمَ وَلَالَهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَامِولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَوْنَا فَي وَلَالَ وَلُولَا وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَ وَلُولَا وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَ وَلَالَالِهُ وَلَالَلْهِ صَلَّى اللهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالِهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالُهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلِلْكَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلِلْكَالِلَهُ وَلَالَالَهُ و

١٣٩٠ بَابِ السَّلَمِ الِي مَنُ لَيْسَ عِنُدَهُ . آصُلُّ۔

مَدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الشَّيبَانِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي الْمُحَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ وَّابُو بَرُدَةَ اللّي عَبُدِ اللّهِ بُنِ اَبِي اَوْنِي فَقَالَا سَلَهُ هَلُ كَانَ اَصُحْبُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كَانَ اَصُحْبُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسُلِفُونَ فِي عَهْدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسُلِفُونَ فِي عَهْدِ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسُلِفُ نَبِيطَ اهُلِ الشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلِ الشّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلٍ الشّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلٍ الشّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلٍ الشّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلٍ الشّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشّعِيرِ وَالزّيْتِ فِي كَيُلٍ الشّامُ عَنْ ذَلِكَ ثُمُ مَّعَلُومُ اللّهُ مَنْ ذَلِكَ ثُمُ اللّهُ عَنْدَةً وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مُعَنْ ذَلِكَ ثُمُ اللّهُ عَنْدِ الرّحُمْنِ بُنِ ابْرَى فَسَائَتُهُ فَقَالَ بَعْمَانِي إِلَى عَبُدِ الرّحُمْنِ بُنِ ابْرَى فَسَائَتُهُ فَقَالَ بَعْمَانِي اللّهُ عَبْدِ الرّحُمْنِ بُنِ ابْرَى فَسَائَتُهُ فَقَالَ بَعْمَانِي اللّهُ عَبْدِ الرّحُمْنِ بُنِ ابْرَى فَسَائَتُهُ فَقَالَ

۲۰۹۰ قتید، سفیان، ابو تیجی، عبدالله بن کثیر، ابوالمنهال سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیقہ مدینہ بیان کی 'مدت سنا کہ نبی علیقے مدینہ بیان کی 'مدت معینہ تک کے لیے مقررنا پاوروزن میں (سلم کرے)۔

۱۹۰۱-۱بوالولید، شعبہ، ابن ابی المجالد، ح، (دوسری سند) یکی ، و کیے، شعبہ، محمد بن ابوالمجالد، حفص بن عمرو، شعبہ، محمد و عبدالله بن ابی المجالد سے روایت کرتے ہیں، کہ عبدالله بن شداد بن ہاداور ابو برده بیج سلم کے متعلق اختلاف کرنے لگے توان لوگوں نے مجھے ابن ابی اوفی کے پاس بھیجا میں نے ان سے پوچھا توا نھوں نے کہا، ہم لوگ رسول الله عقبی اور حضرت ابو برا اور حضرت عمر کے زمانہ میں رسول الله عقبی اور حضرت ابو برا اور حضرت عمر کے زمانہ میں ایم ہوں، جو، منتی اور کھور میں نیج سلم کیا کرتے تھے اور میں نے ابن ابری سے پوچھا، توا نھوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

باب ۱۳۹۰ اس مخف سے سلم کرنے کا بیان، جس کے پاس اصل مال نہ ہو۔

نہیں پوچھتے تھ، کہ ان کے پاس کھیق ہے یا نہیں۔

۲۰۹۳ اسحاق، خالد بن عبدالله، شیبانی، محد بن ابی مجالد سے اسی روایت کوبیان کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم گیہوں اور جو میں سلم کیا کرتے تھے، عبدالله بن ولید نے سفیان کا قول نقل کیا، کہ ہم سے شیبانی نے بیان کیا اور کہا کہ زیتون (میں بھی سلم کرتے تھے) قتیہ نے بواسطہ جریر، شیبانی روایت کی کہ گیہوں جواور منقی میں بھی (سلم کرتے تھے)۔

۲۰۹۲ ـ آدم، شعبہ، عمرو، ابوالیمتری طائی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے محبور میں (جو درخت پر گی ہو) سلم کرنے کے متعلق ابن عباس سے بوچھا انھوں نے کہا کہ نبی عبلیہ نے مجور کے درختوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائیں، کہ کھائے جائیں اور وزن کے جا سکیں، اس شخص نے بوچھا کوئی چیز وزن کی جائے (جب کہ محبوری درخت سے گی ہوتی ہیں) توایک شخص نے جو ابن عباس کے پاس بیٹھا تھا کہا کہ اندازہ کرنے کے لاگن ہو جائے اور معاذ نے کہا ہم سے شعبہ نے انھوں نے عمرو سے جو حدیث روایت کی، ابوالیمتری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس سے ساکہ نبی عباس کے باس طرح روایت کی۔

ساکہ نبی عباس کے جو ہاروں میں سلم کرنے کا بیان۔

باب ۱۹سا۔ چھوہاروں میں سلم کرنے کا بیان۔

كَانَ أَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسُالُهُمْ اللَّهُمُ حَرُثُ اَمُ لَا\_

٩٤ . ٢ . حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ نَنَا عَمْرُو قَالَ سَأَلْتُ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرْعَةِ الطَّآئِيَّ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرْعَةِ الطَّآئِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرْعَةِ النَّحْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّحُلِ حَتَّى يُورَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ فَعَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ فَعَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ فَعَالَ الرَّجُلُ وَأَيْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتِّى يَحْزَرَ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً .

١٣٩١ بَابِ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ-

٢٠٩٥ ـ حَدَّنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ عَمْرِو عَنُ أَبِى الْبُخْتَرِيِّ قَالَ سَالَتُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ فَقَالَ نُهِى عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ فَقَالَ نُهِى عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ فَقَالَ حَتَى يَصُلَحَ وَعَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَآءٌ بِنَا جِزٍ وَسَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ فَقَالَ وَسَالَتُ ابُنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخُلِ فَقَالَ نَهِي النَّخُلِ فَقَالَ نَهْ وَسَلَمَ عَنُ بَيْعِ النَّحُلِ فَقَالَ حَتَى يُوحَلَى مِنْهُ وَحَتَى يُوخَلَ مِنْهُ أَوْيَاكُلَ مِنْهُ وَحَتَى يُؤذَنَ ـ

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنُدُرًّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍو عَنُ إَبِي الْبُخْتَرِيِّ

سَالُتُ ابُنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخُلِ فَقَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الثَّمَرِ خَتَّى يَصُلُحُ وَنَهِى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَا جِزٍ وَسَالُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَاكُلَ اَوْيُوكُلُ وَحَتَّى يُوزَنَ قُلُتُ وَمَا يُوزَنُ قَلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَةً حَتَّى يَحُزُر.

١٣٩٢ بَابِ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.

٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا يَعُلَى حَدَّثَنَا الْاَسُودِ عَنُ الْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِّنُ يَّهُودِيٍّ بِنَسِيَّقَةٍ وَّرَهَنَةً وَرُهَنَةً وَرُعَنَةً وَرُعَالًةً مِنْ حَدِيُدٍ.

١٣٩٣ بَابِ الرَّهُنِ فِي السَّلَمِ \_

٢٠٩٨ حَدَّنَني مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبِ حَدَّنَنا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَني عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّنَني الله عَلَيْهِ الْاَسُودُ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرْى مِن يَّهُودِي طَعَامًا إلَّى اَجَلٍ مَعْدُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ ـ

١٣٩٤ بَابِ السَّلَمِ إِلَى اَجَلٍ مَّعُلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ وَّابُو سَعِيْدٍ وَالْاَسُودُ وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ لَابَاسَ فِى وَالْحَسَنُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ لَابَاسَ فِى الطَّعَامِ الْمِثَوُصُوفِ بِسِعْرٍ مَّعُلُومٍ إِلَى اَجَلِ الطَّعَامِ الْمَثَوُمُ وَفِ بِسِعْرٍ مَّعُلُومٍ إِلَى اَجَلِ مَعْلُومٍ مَالَمُ يَكُ ذَلِكَ فِى زَرُعِ لَمْ يَبُدُ

٢٠٩٩ ـ حَدَّنَنَا آبُو نُعَيِّم حَدَّنَنَا سُفُينُ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيُح عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ كَثِيْرٍ عَنُ آبِي الْمِنُهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى

انھوں نے کہاکہ نبی علی ہے نے پھلوں کے بیچے سے منع فرمایاجب تک کہ ان میں صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اور سونے کے عوض چاندی اس طور پر بیچے سے منع فرمایا کہ ایک نقذ ہو اور دوسر اادھار اور میں نے ابن عباس سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ نبی علیہ نے جھوہاروں کے بیچے سے منع فرمایا جب تک کہ کھائے نہ جا سکیں اور وزن نہ کیے جا سکیں، میں نے پوچھاوزن کیا چیز کی جائے ؟ایک محض نے جوان کے پاس بیٹا تھا، کہانیعی اندازہ کیا جاسکے۔

باب ١٣٩٢ سلم مين ضانت دين كابيان ـ

۲۰۹۷ محمد، یعلی ،اعمش، ابرا ہیم، اسود، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی کے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدااور لوہے کی ایک زرواس کے پاس گروی رکھ دی۔ دی۔

باب ۱۳۹۳ ملم میں گروی رکھنے کا بیان۔

۲۰۹۸ محمد بن محبوب، عبدالواحد، اعمش بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں نے ابراہیم کے نزدیک قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا، توانھوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے، انھوں نے حضرت عائشہ سے نقل کیا، کہ نبی علی کے دعدے پرغلہ کہ نبی علی کے دعدے پرغلہ خریدالورلوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ۱۳۹۳ ایک مدت معینہ کے وعدے پر سلم کرناچاہیے،
ابن عباس ،ابوسعیر اسور اور حسن بھری نے یہی کہااور ابن
عمر نے کہاکہ وہ غلہ جس کی صفت بیان کر دی گئ ہو، معین
فرخ کے عوض مدت معینہ کے وعدے پر سلم کرنے میں
کوئی حرج نہیں، جب کہ اس کھیتی میں نہ ہو، کہ جس کی
صلاحیت ظاہرنہ ہوئی ہو۔
صلاحیت ظاہرنہ ہوئی ہو۔

۲۰۹۹ ابو تعیم، سفیان، ابن ابی کیجی، عبداللد بن کثیر، ابوالمنهال، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ بی اللہ کی میں دویا تین سال کی علیہ کے دینہ تشریف لائے اور لوگ بھلوں میں دویا تین سال کی

النَّه عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمُ يُسُلِفُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَقَيُنِ وَالثَّلَثَ فَقَالَ اَسُلِفُوا فِي النِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ فِي كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ الوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفُينُ حَدَّثَنَا أَبُنُ آبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَّعُلُومٍ وَوَزَنٍ مَّعُلُومٍ .

مَنْ مُقَاتِلِ الْحَبْرَنَا سُفَيْنُ عَنُ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيَ عَنَ مُخَمَّدُ ابْنِ ابِي مُحَالِدٍ قَالَ ارْسَلَنَي ابْنِ ابِي مُحَالِدٍ قَالَ ارْسَلَنَي ابْنِ ابْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ ابِي مُحَالِدٍ قَالَ ارْسَلَنَي ابْنِ ابْنِ مُحَالِدٍ قَالَ ارْسَلَنَي ابْنِ ابْنِ مُحَالِدٍ قَالَ ارْسَلَنَي ابْنِ ابْنِ ابْنِ مُعَدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ابْنِ ابْنِ وَعَيْدِ اللَّهِ مِنْ الْسَلْفُ وَعَيْدُ اللَّهِ مَلَى وَعَيْدُ اللَّهِ مَلَى وَعَيْدُ اللَّهِ مَلَى وَعَيْدُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يَاتِينَا آنَبَاطُ مَنْ الْبَاطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يَاتِينَا آنَبَاطُ مَنْ الْبَاطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يَاتِينَا آنَبَاطُ مَنْ الْبَاطِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ يَاتِينَا آنَبَاطُ مَنْ الْبَاطِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّعِبُر وَالزَّبِيبِ السَّلَمَ قَالَ قُلْتُ آكَانَ لُهُمْ زَرُعُ أَوْلُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْفَهُمُ عَلَى لَكُولُ اللَّهُ مَا كُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ الْبَاطِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُلْلُولُولُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْمِ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِيلُولُولَهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللْمُعْلِيلُولُولُهُ الْمُعْلِيلُولُ

النَّاقَةُ مَافِي بَصْنَهَا. ١٣٩٦ باب الشُّفَعَة في مَالُمُ لِقُسَمُ فَادَ وَفَعِنَ الْخُلُودُ فَالا شُفَعَةً..

۲۱،۱ حدَّثنا أوسى يا السلطل الماثنا

نجويزية عن أافع عن عبد لله ف الناء الما يغون التحرفور التي حين الحبية فنهي أجي

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَشَرَهُ لَا فَعُ لَا لُسُحَ

بُ ٧٠٠ حَدَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَثُنَا عَبُدَالُواحِيَّ مَدَثُنَا مَعَمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ ابِي سَنْمَةَ ابِي مِبَدَثُرِّ خَمْنِ غَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدَالُلُهُ قَالَ قَصْنَى

سلم کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کھلوں میں معین ناپ میں مدت معین خاپ میں مدت معین خاپ میں مدت معین کے وعدے پر سلم کیا کرواور عبداللہ بن ولید نے کہا، کہ ہم سے سفیان نے ان سے ابن ابی تج نے بیان کیا، اور کہا، کہ معین پیانہ اور معین وزن میں ہو۔

۱۱۰۰ محد بن مقاتل، عبدالله، سفیان، سلیمان غیبانی، محمد بن ابی مجالد سے روایت کرتے ہیں، انھول نے کہا، کہ مجھ کو ابو بردہ اور عبدالله بن شداد نے عبدالرحلٰ بن ابزی اور عبدالله بن ابی او فی کے عبدالرحلٰ بن ابزی اور عبدالله بن ابی او فی کے پاس بھیجا۔ میں نے ان دونوں سے سلم کے متعلق بوجھا، تو دونوں نے کہا کہ ہم کو غنیمت کا مال رسول الله علی کے ساتھ ماتا تھا اور شم کے کا شتکار ہمارے پاس آتے ہے، تو ہم ان سے گیہوں، جو اور منتی میں ایک مدت کے وعدے بر سلم کیا کہ تی میں نے ان سے بوجھا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی یا نہیں، ان دونوں نے کہا کہ ہم ان سے اس کے متعلق نہیں بوجھتے تھے۔

باب ۹۵ سال او ممکن کے بچے بیٹے نک اسلم کرنے کا دوان۔
اوا اللہ مو کی بان استعمال دور یہ روفق و براند (ابن میز) کے
اور مدے پر ترید و فروخت کرت تھے، تو ای آنیکھنٹے نے اس کے منگ فرماید، فع نے اس کے منگ فرماید، فع نے اس کے منگ فرماید، فع نے اس کی تفسیر بیان ہی الداہ ممنی بچے جج جو اس کے منگ میں ہے۔

باب ۱۳۹۹ شفعه این مین مین بنده تقشیم نه دو کی دو اور دب حد بندی دوج ب تو شفهه آن بنده است

۱۰۲ می دسده ، عبدالورسد المعمد مین کیدا و عمد بن میدان مین دیوند بن صبرانتا مین دانت کوست نین دانسون کیدر وال کندر سول انتا منابع نے شفعہ کام اس زمین میں محتم دیا، جو تقسیم ند ہوگی ہو، جب حد

(۱) حفیہ کی رائے یہ ہے کہ حق شفعہ جس طرح شریک کو ملتا ہے اس طرح پڑوی کو بھی حق شفعہ ملتا ہے، البتدائ حق تن شہ یا پڑوی کے حقد میں آئے وہ کے مقد میں البتدائی حق تن بندہ ورد کے مقدم ہے آئے وہ یہ جائے ہے۔ پڑوی کو حق شفعہ ویا نہ میں البتدائی میں میں البتدائی میں میں میں ہوئی ہے۔ مختیہ کی متدل روایات نے لئے ملاحظ ہو (املاء السنن ص عوان ۔ ا)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفَعَةِ فِيُ كُلِّ مَالَمُ يُالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِقَتِ الْحُدُودُ وَصُرِقَتِ الطُّرُقُ فَالاشْفُعَة .

١٣٩٧ بَابِ عَرُضِ الشُّفُعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبُلَ البَيْعِ وَقَالَ الْحَكُمُ إِذَا آذِنَ لَهُ قَبُلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْحَكُمُ إِذَا آذِنَ لَهُ قَبُلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةً لَهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ مَنُ بِيُعَتُ شُفُعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَّا يُغَيِّرُهَا فَلاشُفْعَةً لَهُ يَعْبَرُهَا فَلاشُفْعَةً لَهُ .

٢١٠٣ حدَّنَا الْمَكِىُّ بُنُ اِبْرَاهِيُم اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمَرْيُةِ اَخْبَرَنَا الْمَكِیُّ بُنُ مَیْسَرَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ الشَّرِیُّةِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَی سَعُدِ ابْنِ آبِیُ وَقَاصٍ فَجَآءَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً فَوَضَعَ یَدَةً عَلَی النَّبِیّ فَجَآءَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً فَوَضَعَ یَدَةً عَلَی النَّبِیّ اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنّی صَلِّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ یَاسَعُدُ ابْتَعُ مِنّی صَلِّی اللَّهِ مَا ابْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ اللهِ مَا ابْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعُدُ وَاللَّهِ مَا ابْتَاعُهُمَا وَقَالَ سَعُدُ وَاللَّهِ لَا الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعُدُ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٣٩٨ بَابُ أَي الْجُوار أَقُرَبُ.

٢١٠٤ حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شَبَابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شَبُابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا شَبُابَةُ حَدَّنَا شُعْبَةُ مَلَى عَبْدِاللهِ عَدُ عَبْرَاللهِ عَدُ عَبْرَاللهِ إِلَّى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آڻهواں پاره ختم هوا

بندی ہو جائے اور راستے بدل دیئے جائیں توشفعہ نہیں ہے۔

باب ١٣٩٧ بيخے سے پہلے شفعہ كوشفيج پر پیش كرنے كابيان اور تحكم نے كہاكہ آگر بيخے سے پہلے شفيج اجازت دے تواس كو شفعہ كاحق نہيں،اور شغمی نے كہاكہ جب شفعہ بيجا گيااور شفيع موجود تھا، ليكن اس نے اعتراض نہيں كيا تواس كوحق شفعہ نہيں ہے۔

سال کی بن ابراہیم، ابن جرتے، ابراہیم بن میسرہ، عمر و بن شرید سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میں سعد بن ابی و قاص کے پاس کھڑا تھا تو مسجد میں مسور بن مخر مہ آئے اور ابناہا تھ میرے ایک مونڈ ھے پر رکھا اسوقت ابورافع (نبی علیہ کے غلام) میرے ایک مونڈ ھے پر رکھا اسوقت ابورافع (نبی علیہ کے غلام) ہیں، خرید لو، سعد بجھ سے میرے دونوں گھر جو تمھارے محلّہ میں ہیں، خرید لو، سعد نے کہا، بخدا میں تو انھیں نہیں خرید تا، مسور نے کہا، بخدا میں تو انھیں نہیں خرید تا، مسور نے کہا، بخدا میں قوانوں میں، ابورافع نے کہا کہ سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی چند قسطوں میں، ابورافع نے کہا کہ مجھے اس کے پانچ سو دینار مل رہے تھے، آگر میں نبی علیہ کو فرماتے ہوئے نہ سنتا کہ بڑوی شفعہ کا زیادہ مستحق ہے تو میں بھی شمصیں چار ہزار در ہم میں نہ دیتا جب کہ مجھے پانچ سود بنار مل رہے تھے، چنا نچہ وہ دونوں گھر ابورافع نے سعد کو دے دیے۔

باب ۱۲٬۹۸ کو نسایروسی زیادہ قریب ہے۔

با ۱۰ کی این عبد رقی علی این عبد الله شابه ، شعبه ، ابو عمران طلحه بن عبد الله ، شعبه ، ابو عمران طلحه بن عبد الله ، شعبه ، ابو عمران طلحه بن عبد الله ، شبابه ، شعبه الثله ، شبابه ، شعبه بن ان میس کیا ، که میس نے عرض کیا ، یار سول الله ! میرے دو پڑوی ہیں 'ان میس کیا ، کہ میں کو مدید جھیجوں؟ آپ نے فرمایا ، اس کو جس کا در وازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔

آ گھوال پارہ ختم

#### نواں پارہ

١٣٩٩ بَاب فِي الْإِحَارَةِ اِسْتِيُحَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْاَمِينُ وَالْخَازِنُ الْاَمِينُ وَمَنْ لَمُ يَسْتَعْمِلُ مَنْ اَرَادَهً ـ

٢١٠٥ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُنَ حَدَّنَا سُفَيْنُ
 عَنُ آبِي بُرُدَةَ قَالَ آخُبَرَنِي جَدِّى آبُو بُرُدَةَ عَنُ
 آبِيهِ آبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُوَدِّى مَا أَمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفُسُةً آحَدُ المُتَصَدِّقِيُنَ ـ

٢١٠٦ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْنَى عَنُ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ حَدَّنَنَا آبُوبُرُدَةً خَالِدٍ حَدَّنَنَا آبُوبُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسُنَّ قَالَ آقَبَلُتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ آبِي مُوسُنَّ قَالَ آقَبَلُتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالَ لَنُ فَقُلْتُ مَاعَلِمُتُ أَنَّهُمَا يَطُلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنُ أَوْلَا نَسُتَعُمَلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنُ آرَادَةً ـ أَوْلا نَسُتَعُمَلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنُ آرَادَةً ـ

١٤٠٠ بَاب رَعٰي الْغَنَم عَلَى قَرَارِيُطَـ
 ٢١٠٧ حَدَّئنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِنِ الْمَكِّيُّ حَدَّئنَا عَمُرُو بُنُ يَحٰيٰى عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبِيُ هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَتَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ آصُحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَانْتَ فَقَالَ نَعْمُ كُنْتُ آرُعَاهَا عَلَى قَرَارِيُطَ لِاَهُلِ مَكَّةًـ
 لِاَهُلِ مَكَّةًـ

١٤٠١ بَابِ اِسْتِيُجَارِ الْمُشْرِكِيُنَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاِذَا لَمُ يُوجَدُ آهُلُ الْإِسُلامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ

### نوال ياره

باب ۹۹۔ مز دوری یا کرایہ کابیان، مرد صالح کامز دوری پر لگانا اور اللہ کا قول کہ جن سے تم مز دوری لو ان میں اچھاوہ ہے جو قوی امین ہو اور امانتدار خزا نچی اور اس شخص کا بیان جو کسی کام کی خواہش کرے اس سے کام نہ لے۔

۲۱۰۵ محمد بن یوسف، سفیان، ابو برده (یزید بن عبدالله) ابو برده (یزید بن عبدالله) ابو برده (عامر) ابو موکی اشعری سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی نے فرمایا کہ امائتدار خزانجی بھی خیر ات کرنے والوں میں سے ایک ہے جوابے ول کی خوشی سے مالک کی ولائی ہوئی رقم پوری ہوری دے۔

۱۰۲۸ مسدد، کیلی، قرہ بن خالد، حمید بن ہلال، ابوبردہ، ابوموک اللہ مسدد، کیلی قرہ بن خالد، حمید بن ہلال، ابوبردہ، ابوموک اسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نبی تھے، میں نے آیا اور میرے ساتھ قبیلہ اشعر کے دو آدمی اور بھی تھے، میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، کہ یہ دونوں عامل بنتا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم ہر گزاس مخض کوعامل نہیں بناتے جوعامل بنتا چاہے۔

باب • • ۱۳ - چند قیر اط کے عوض بکریاں چرانے کا بیان۔ ۱۰۷- احمد بن محمد کی، عمر و بن یجیٰ، اپنے دادا سے، وہ ابو ہر ریرہ سے وہ نی عظیمات سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا۔ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، آپ کے صحابہ نے کہااور آپ نے بھی، آپ نے فرمایا ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیر اط میں چرایا کر تاتھا۔

باب ۱۰ ۱۳۰۱ ضرورت کے وقت یا جب کوئی مسلمان نہ ملے، مشر کوں سے مز دوری کرانے کا بیان، اور نبی علیہ نے خیبر کے یہودیوں کو کام پرلگایا (بٹائی کامعاملہ کیا)۔

١٠٨ ـ حَدَّنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَحُبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُعُمْرٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَن عُرُوةَ بُنِ الزُّبُيرِ لَ عَالَيْهِ وَاسْتَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوبَكُرٍ رَجُلًا مِّنُ مَ بَنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنُ بَنِى عَبُهِ وَسَلَّمَ ابُنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنُ بَنِى عَبُهِ وَسَلَّمَ ابُنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنُ بَنِى عَبُهِ الْمُعَلِينَ عَلَيْ الْجَرِيْتُ الْمَاهِرُ ابُنِ عَلَيْ الْجَرِيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَانِةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي اللَّهِ الْعَاصِ بَالَهِدَانِةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي اللَّهِ وَالْمِنَاهُ فَدَ بَاللَّهِ وَالْمِلَةُ مَلَى دِينِ كُفّارِ قُرْيُشٍ فَامِناهُ فَدَ نَا اللَّهِ وَالْمِلَةِ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فَهُمُ اللَّهِ وَالْمَلْقُ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهُبُرَةً لِيلِ فَاتَنَا هُمَا بِرَاحِلَتِيهُمَا عَامِرُ بُنُ لَكُهُ بَلَاثًا فَاللَّهِ وَالطَّلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهُبُرَةً لِيلِ فَاتَنَا هُمَا بِرَاحِلَتِيهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهُبُرَةً لِيلِ فَاتَنَا هُمَا بِرَاحِلَتَهُ فِيمُ طَرِيْقَ السَّاجِلِ وَالطَلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ اللَّهُ فَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْقُ مَعْهُمَا عَامِرُ بُنُ فُهُبُرَةً وَالسَّاجِلِ وَاللَّيْلِ الدِيلِقُ السَّاجِلِ وَالْمُلْقَ مَعْهُمَا عَامِرُ الْمِنْ الْمَيْكِلِي الدِيلِقُ السَّاجِلِ وَالْمُلْكِ وَاللَّيْلِ الدِيلِقُ السَّاجِلِ وَالْمُلْكِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ السَّاجِلِ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ وَالْمُعْمَلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ السَّاجِلِ وَالْمُلْكِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعُمِلُ اللَّهُ وَلَا الْمُنَا عَلَى شَرْطَهُمَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ السَّوْمُ الْمُقَالُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

مَن عُقَيْلِ قَالَ ابُنُ شَهَابٍ فَاخْتَرِي خَرَثْنَا اللَّيْتِ عَلَيْ عُنْلِ قَالَ ابُنُ شَهَابٍ فَاخْتَرِي غُرُوةً بِلَّ النَّبِي صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِي صَنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَبْكُرِ رَحْلًا مِن مَ بِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَبْكُرِ رَحْلًا مِن مَ بِينَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْوَبْكُرِ رَحْلًا مِن مَ بِينَ اللّهُ اللّهُ هَادِينَ كُفّارٍ قُرْيُشٍ فَدَفْعَا اللهِ وَاحْلَاهُ عَالَ لُورٍ بِعُدِ ثُلَثُ لَيَالِ وَعَلَاهُ عَالَ لُورٍ بِعُدِ ثُلَثُ لَيَالِ حَلْيُهُمَا فُلْكُ لَيَالِ حَلْيُهُمَا فُلْكُ لَيَالًا لِمُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ لَيَالًا حَلْيُهُما فُلْكُ لَيَالًا اللّهُ وَخَلْلُهُ عَالَ لُورٍ بِعُدِ ثُلْتُ لَيَالًا اللّهُ وَخَلْلُهُ عَلَى وَلَيْتُ اللّهُ لِيَالًا اللّهُ وَخَلْلُهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَيَالًا اللّهُ وَخَلْلُهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَيَالًا لِمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣ ، ١٤ باب الاجير في الغزو ـ

۲۱۱، حدثنا يَعْقُوكُ بن أبراهيم حدثنا السنعيل البن علية الحبرانا ابن لحريج قال الحبرانى عطالًا عال صفوال بن يعذي عال يتعاني من أمية قال غزوت مع البني صلى الله عليه وسلم خيش التعانية العمالي في

۲۱۰۸ ـ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، عروہ بن زبیر، عائشہ اور ابو بکر سے روایت کرتے ہیں ( بجرت کے واقعہ میں ) کہ نبی علی اور ابو بکر نے بنی دیل کے ایک شخص کو پھر بن عبد بن عدی سے ایک راہبر جو راہ بتانے میں بہت ہو شیار تھا، مز دوری پر رکھا، اس نے عاص بن وائل کے خاندان سے قتم کا معاہدہ کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا، ان دونوں نے اس پر اعتاد کیا اور اس کو دونوں نے اپنی اپنی مواریاں دیدیں اور اس کو بدایت کی کہ تین راتوں کے بعد غار ثور کے پاس لے کر آیا اور آپ ویونوں کی احد شنج کو دونوں کی ساتھ سواریاں لے کر آیا اور آپ دونوں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ سواریاں لے کر آیا اور آپ دونوں روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ سے امر بن فہر ہ تھا اور راہ بتانے والا قبیلہ دیل کا ایک شخص تھا جو ان

باب ۲۰ ۱۳۰۴ گر کوئی آدمی کسی مز دور گو مز دور کی پرلگائے کہ تین دن یا ایک مہینہ یا ایک سال کے بعد کام کرے تو جائز ہے، اور جب وہ وقت مقرر آبائے تو دولوں اپنے شرائط پر قائم میں سائے۔

۱۱۰۵ کی بن کبیر البید، طقیل الن شباب ام وہ ان زبیر العفات ما آثار وجہ آبی آرہیں العوال کے ایک البید العقائد وجہ آبی الفیلی کے ایک واقعہ میں البید کی ویل کے ایک البید میں البید کی ویل کے ایک البید میں وجو راہبر تھا، راستہ بتائے کے ساپتہ مز دوری پر مقرر کیاادروہ کفار قریش کے دین پر تھا، دونوں نے اپنی سواریاں اس کے حوالہ کر دیں اور اس نے عبد لیا، کہ تین راتوں کے بعد تیسری کی میں کو غار توری ہواری کی میں کو غار

باب ۴۳ مار جباد میں مز دور ساتھ کے جائے کا بیان۔

الال التقوب بن ابرائيم المعلل بن ويد المن جرين مطاه النوان النال التقويل المن يعلى العلى بن الميه من روايت ب كديس نبي عليلة ك ما تهد جيش العسر ويعنى فردوه بهوا مين شريك بوالخداور مير من خيال مين مريك بوالخداور مير من خيال مين أمريك مردور تعا، جس في سب من زياده قابل الحماد فعل تحامير الكيد مردور تعا، جس في سب من جعرا الكيد مردور تعا، جس في سب من جعرا الكيد في دانت مين دبالي، تواس

نَفُسِىُ فَكَانَ لِى آجِيْرٌ فَقَاتَلَ اِنُسَانًا فَعَضَّ آحَدُهُمَا اِصُبَعَهُ فَانُدَرَ اَحَدُهُمَا اِصُبَعَ صَاحِبِهِ فَانُتَزَعَ اِصُبَعَهُ فَانُدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ آفَيَدَ عُ اِصُبَعَهُ فِى فِيُكَ تَقُضَمُهَا قَالَ آحُسِبُهُ قَالَ كَمَايَقُضَمُ الْفَحُلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ وَحَدَّثَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ جُرِيْحٍ وَحَدَّثَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ جُرِيْحٍ وَحَدَّثَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ آبِى مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّقَةِ آنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَرَجُلٍ فَانُدَرَ ظَيْتَةً فَآهُدَرَهَا أَبُوبَكُمٍ .

١٤٠٤ بَابِ مَنِ اسْتَاجَرَ آجِيرًا فَبَيْنَ لَهُ الْاَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ: إِنِّى أَرِيُدُ الْاَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ لِقَوْلِهِ: إِنِّى أَرِيُدُ الْاَتَا يُعَلِيهِ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيُلُ يَاجُرُ فُلَانًا يُعَطِيهِ اجْرًا وَمِنُهُ فِي التَّعْزِيَةِ آجَرَكَ اللَّهُ.

١٤٠٥ بَابِ إِذَا اسُتُاجَرَ اَجِيْرًا عَلَى اَنُ يُقِيمُ حَآئِطًا يُرِيدُ اَنُ يَّنْقَضَّ جَازَ \_

مِشَامُ ابُنُ يُوسُفَ الَّ ابُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمْ قَالَ هِشَامُ ابُنُ يُوسُفَ الَّ ابُنَ جُرَيْجِ اَخْبَرَهُمْ قَالَ انْخَبَرَنِى يَعْلَى بُنُ مُسُلِم وَعَمْرُو بُنُ فِينَادٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ يَزْيُدُ أَخَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَعَيْرُ هُمَا قَدُسَمِعْتُهُ يُحَدِّنُهُ عَنُ سَعِيدٍ قَالَ وَعَيْرُ هُمَا قَدُسَمِعْتُهُ يُحَدِّنُهُ عَنُ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابُنُ عَبَّالٍ حَدَّئِنِي ابَى بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ لِي ابُنُ عَبَّالٍ حَدَّئِنِي ابَى بُنُ كَعُبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ قَالَ فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ ان يَنْقَضَّ قَالَ فَانَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ ان يَنْقَضَّ قَالَ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَةً بِيدِهِ مَعْدُ اللهِ عَلَيهِ فَاسُتَقَامَ قَالَ يَعْدَيهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْدَى حَبِيبُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَوْنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْحَرَا قَالَ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نے اپنی انگی تھینج کی، تواس کے دانت گر گئے، وہ نبی علی کے پاس افرات کر گئے، وہ نبی علی کے پاس افرات کا معاوضہ نہیں دلایا دور فرمایا کہ وہ اپنی انگل تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو چباجا تا۔ یعلی کا بیان ہے کہ میر اخیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اونٹ چباجا تا ہے اور ابن جرتج نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے انھوں نے اپنے دادا سے اس طرح روایت کی کہ ایک شخص نے انھوں نے اپنے دادا سے اس طرح روایت کی کہ ایک شخص نے کا تھ کو دانتوں میں دبایا (اس نے ابنا ہا تھ کھینج لیا) تواس کا دانت گر گیا، توابو بکر شنے اس کا معاوضہ نہیں دلایا۔

باب ۱۳۰۴ جس تحف نے کسی مزدور کواجرت پرلگایامت تو بیان کر دی لیکن کام نہیں بیان کیا (تو جائزہے) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (شعیبؓ کے واقعہ میں) کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تمھارے نکاح میں دیناچا ہتا ہوں، علی مانقول و کیل تک 'یا جر فلانا کے معنی ہیں، وہ اس کواجر دیتا ہے، اور تعزیت کے موقعہ پر آجرک اللہ (شمیں اللہ بدلہ دے) بولتے ہیں، تووہ اس سے ماخوذ ہے۔

باب ۵۰ ۱۳۰۵ اگر کوئی شخص کسی مز دور کواس کام پرلگائے کہ دیوار سید هی کردے جوگرنے کے قریب ہے۔

ااالدابراہیم بن موئ، ہشام بن یوسف، ابن جرنج، یعلی بن مسلم و عمر و بن دینار سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، یعلی بن مسلم اور عمر و بن دینار ایک دوسرے سے کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ابن جرن کا بیان ہے کہ ان دونوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جسی ابن عباس نے اور ان سے ابی بن کعب نے بیان کیا، کہ جھے سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں بن کعب نے بیان کیا، کہ جھے سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کے قریب تھی ہوگر نے کہا کہ خصر نے اس طرح اپنا ہے سے کہا کہ خصر نے اس طرح اپنا ہے سے اشارہ کیااور اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے تو دیوار سید ھی ہوگئ، یعلی نے اشارہ کیااور اپنے دونوں ہا تھ اٹھائے تو دیوار سید ھی ہوگئ، یعلی نے کہا کہ بیا کہ اگر تم جا ہے تواس پر اجر کہا، میں خیال کر تاہوں، سعید نے کہا کہ اپناہا تھ دیوار پر بھیر دیا، تو دوس سید ھی ہوگئ، دیواس پر اجر سید ھی ہوگئ، حضر سے موئی، حضر سے موئی، حضر سے موئی، حضر سے موئی، حضر سے موئی، حضر سے موئی، حضر سے موئی کہنے گئے کہ اگر تم جا ہے تواس پر اجر سید ھی ہوگئی، حضر سے موئی کہنے گئے کہ اگر تم جا ہے تواس پر اجر سید ھی ہوگئی، حضر سے موئی کہنے گئے کہ اگر تم جا ہے تواس پر اجر

• أَنْ رَأَ نَاكُلُهُ \_

٦٠١٦ كَانَهُ الْإِجَارَةِ إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ - ٢١١٢ حَدَّنَا سُلِيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُوبَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُكُمُ وَمَثَلُ النَّبِي صَلَّى السَّتُ المَرَاءَ فَقَالَ مَنُ يَعْمَلُ لِي عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمَلُ لِي مِنُ يَعْمَلُ لِي صَلَّوةِ النَّي النَّهُ مَنُ يَعْمَلُ لِي عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمَلَتِ النَّهُ وَ النَّي صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمَلَتِ النَّهُ وَ النَّي صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ إلى صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ إلى صَلَّوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى فِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى فَيُرَاطِينَ فَعَرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّهَارِ اللَّي صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى فَيُرَاطِينَ النَّهُ مُن يَعْمَلُ لِي اللَّهُ مُن يَعْمَلُ لِي اللَّهُ مَلَى فَيْرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَى عَلَى اللَّهُ وَالنَّ مَلَى عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمَلَى الْمَلَى اللَّالَ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَلَّوُهُ الْعَصُرِ الْحَارَةِ اللَّى صَلَوْةِ الْعَصُرِ - كَدَّنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ آبِي اَوْيُسِ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِينَادٍ مُولَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابُ أَنَّ اللهِ بُنِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابُ أَنَّ اللهِ بُنِ عُمَر بُنِ الْخَطَّابُ أَنَّ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثُلُكُمُ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارى كَرَجُلِ نِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَن يَعْمَلُ لِى الله يَصُولِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطٍ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيرَاطُ قَيْرً عَمَالًا وَالْعَالَةُ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ قَدْمُ عَمَلًا وَالْعَالَةُ السِرَالِ فَعَالَ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السُولِ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالِقُ السَالْقُ السَالِقُ السَالُولُ السَالِقُ السَالِقُ الْ

ليتى، سعيدنے كها، اجر ليتے تو ہم اس كو كھائے

باب ۲۹ مار دو پہر تک کے لیے مزدور لگانے کا بیان۔

۲۱۱۲ سلیمان بن حرب، حماد، الوب، نافع، ابن عرق بی علیہ سے سالتہ سے دوایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور دونوں اہل کتاب (یہود ونصاری) کی مثال اس شخص کی طرح ہے، جس نے چند مزدور کام پرلگائے اور کہا کہ کون ہے ؟جو صبح سے دو پہر تک ایک قیراط کے عوض میراکام کرے، تو نصاری عوض میراکام کرے، تو نصاری نے کام کیا، پھر کہا کہ کون ہے ؟ جو دو پہر سے عصر تک ایک قیراط کے عوض میراکام کرے، تو نصاری نے کام کیا، پھر اس نے کہا کہ کون ہے ؟ جو عصر سے سورج کے فروب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے، یہ تم بی لوگ ہو، نے کام کیا، پود و نصاری کو غصہ آیا اور کہنے گئے، یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگوں نے کام زیادہ کیا، اور مزدوری کم ملی، تو وہ شخص کہنے لگا، کیا میں نو کہا یہ میرااحمان ہے، جے چاہوں دوں۔

باب > ١٠١٠ نماز عصر کے وقت تک مز دور لگانے کا بیان۔

۲۱۱۳ اسلعیل بن اولیں، مالک، عبداللہ بن دینار (عبداللہ بن عرق بین روایت کرتے آزاد کردہ غلام) عبداللہ بن عرق بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ عقام کے قرمایا، کہ تمہاری اور یہود و نصاری کی مثال اس شخص کی سی ہے، جس نے چند مز دور کام پر لگائے، تواس نے کہا، میر اکام دو پہر تک ایک ایک قیر اط کے عوض کون کرے گا؟ تو یہود نے ایک ایک قیر اط پر کام کیا، پھر نصاری نے ایک ایک قیر اط کے وقت پر (عصر تک) کام کیا، پھر تم لوگ ہو، جضوں نے نماز عصر کے وقت پر (عصر تک) کام کیا، پھر تم لوگ ہو، جضوں نے نماز عصر کے وقت نصاری کو غصہ آیااور کہنے لگے کہ ہم کام توزیادہ کریں اور مز دوری کم نصاری کو غصہ آیااور کہنے لگے کہ ہم کام توزیادہ کریں اور مز دوری کم طے، اس آدی نے کہا کہ کیا ہیں نے تمھارے حق سے پھھ کم کیا ؟ان لوگوں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ہو میر ااحسان ہے (ا)، جے

ج<u>ا</u>ہوں دوں۔

باب ۸۰ ۱۳۰۸ اس شخص کے گناہ کا بیان جو مز دور کی مز دور ی

۱۱۱۲ یوسف بن محر، یخی بن سلیم ،اسلعیل بن امیه، سعد بن ابی سعید، ابو ہر برز نبی علی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، الله تعالی نے کہا، نین آدمی ہیں جن کا میں قیامت کے دن دسمن ہوں گا، ایک وہ مخص جس نے میر اواسطہ دے کر عہد کیا، پھر بے وفائی کی، دوسرے وہ مخص جس نے کسی آزاد کو پچویا، اور اس کی قیمت کھائی، تیسرے وہ مخص جس نے کسی مز دور کوکام پر لگایا، اس سے کام پورالیا اور اس کی مز دور کی مزدور کی کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی

باب ۱۴۰۹۔ عصر سے رات تک کے لیے مز دور لگانے کا بیان۔

١١١٥ محمد بن علاء، ابو اسامه، بريده، ابو برده، ابو مو کي جي عليه سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں 'یہود اور نصاری کی مثال اس محض کی ہے جس نے کچھ آدمیوں کوکام پر نگایا کہ صبح سے رات تک ایک مقرر مزدوری کے عوض کام کریں، چنانچہ جب وہ دو پہر تک کام کر چکے، تو کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں جو تم نے ہمارے لیے مقرر کی تھی 'جو کام ہم نے کر دیاوہ یو نہی کر دیا،اس آدمی نے ان سے کہاایسانہ کرو،اپناکام بوراکرو،اور پوری مز دوری لو، کیکن انھوں نے انکار کیااور کام چھوڑ دیا،ان کے بعداس نے دوسرے مر دور کام پرلگائے اور ان ہے کہا کہ باقی دن کام پورا کرواور تم دونوں کو وہی مز دوری دوں گا جو ان لوگوں کے لیے میں نے مقرر کی تھی چنانچه انھوں نے کام شروع کیا یہاں تک کہ جب عصر کی نماز کاوقت آیا توانھوں نے کہا، کہ ہم نے جو کچھ کیادہ یو نہی کر دیاتم اپنی مز دوری ر کو 'جو ہمارے لیے مقرر کی تھی، اس نے ان سے کہا کہ اپناکام پورا کرو،اس لئے کہ دن تھوڑا باقی رہ گیا ہے لیکن ان دونوں نے انکار کیا چنانچہ اس نے پچھ لوگوں کو کام پر لگایا کہ باقی دن اس کا کام کر دیں چنانچہ ان لوگوں نے باقی دن میں کام کیا، یہاں تک کہ آفتاب

قَالَ هَلُ ظَلَمُتُكُمُ مِّنُ حَقِّكُمُ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَاللَّاكَ فَضَلِي أُوتِيتُهُ مَنُ اَشَآءُ

١٤٠٨ بَابِ إِنَّمِ مَنُ مَّنَعَ اَجُرَ الْأَجِيْرِ-

٢١١٤ ـ حَدَّنَا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ إِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ إِسُمْعِيُلَ بُنِ أُمَيَّةً عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْنَةً عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى ثَلْتَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَ

اللَّيُلِ\_ ٢١١٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلِ رَجُلِ دِ اسْتَأْجَرَ قَوُمًا يَّعُمَلُونَ لَهٌ عَمَلًا يُّوْمًا اِلَى اللَّيْلِ عَلَى اَجُرٍ مَّعُلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ اللَّى نِصُفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا اللَّى آجُرِكَ الَّذِي شَرَطُتُّ لَنَا وَمَا عَمِلُنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمُ لَاتَفُعَلُوا آكُمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمُ وَخُذُوا اَجُرَكُمُ كَامِلًا فَابَوُا وَتَرَكُوا وَاسُتَأْجَرَ اخَرِيْنَ بَعُدَهُمُ فَقَالَ لَهُمَا ٱكُمِلَا بَقِيَّةَ يَوُمِكُمَا هٰذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطُتُّ لَهُمُ مِّنَ الْاَجُرِ فَعَمِلُوا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيُنَ صَلوةِ الْعَصُرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجُرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا آكُمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا فَإِنَّ مَابَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيُءٌ يَّسِيرٌ فَابَيَا وَاسْتَأْجَرَقُومًا أَنْ يَّعُمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً يَوُمِهِمُ

أَ اللَّهُ مُسَهُمُ حَتَّى غَابَتِ الشَّمُسُ وَالْمَتَكُمَلُوا الْجَرِ الْفَرِيُقَيِّنِ كِلَيُهِمَا فَلَالِكَ مَثْلُهُمُ وَمَثْلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النَّوْرِ.

١٤١٠ بَابِ مَنِ اسْتَأْجَرَ آجِيْرًا فَتَرَكَ اَجُرُا فَتَرَكَ الْحَرَةُ فَوَادَ وَمَنُ الْحُرَةُ فَزَادَ وَمَنُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ فَاسْتَفُضَلَ.

٢١١٦\_ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ اَخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ ابُنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلثَةُ رَهُطٍ مِّمَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ حَتّٰى اوَوُا الْمَبِيْتَ الِّي غَارِ فَدَخَلُوهُ فَأَنْحَدَرَتُ صَخُرَةً مِّنَ الْحَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهُمُ الغَارُ فَقَالُوا إِنَّهُ لَايُنْحِيَكُمُ مِّنُ هَٰذِهِ الصَّخَرَةِ إِلَّا أَنْ تَدُعُوا اللَّهَ بِصَالِحَ اَعُمَالِكُمُ فَقَالَ رَجُلٌ ا مِنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِيُ أَبَوَانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لَاآغُبِقُ قَبُلَهُمَا آهُلًا وَّمَالًا فَنَائِي بِيُ فِيُ طَلُبِ شَيْءٍ يُّوْمًا فَلَمُ أُرِحُ عَلَيُهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبُتُ لَهُمَا عَبُوْقَهُمَا فَوَجَدُتُهُمَانَآئِمَيُن وَكَرِهُتُ اَنُ اَغُنِقَ قَبُلَهُمَا اَهُلًا اَوْمَالًا فَلَبُثُتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَتُتَظِرُ اسْتَيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ قَاسُتَيْقَظَا فَشَرَبَا غَبُوُقَهُمَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنُتُ فَعَلُتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهكَ فَفَرَّجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيُهِ مِنُ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتُ شَيْئًا لَّايَسُتَطِيُعُونَ الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْاخَرُ اَللَّهُمَّ كَانَتُ لِي بِنُتُ

غروب ہو گیااور دونوں فریق (پہلی اور دوسری جماعت) کی اجرت ان کو ملی، یہی مثال ان لوگوں کی ہے اور اس نور کی جس کو ان لوگوں نے قبول کیا(۱)۔

نے قبول کیا(۱)۔ باب ۱۴۱۰۔ اس شخص کا بیان جس نے کسی مز دور کو کام پر لگایا،اور وہ اپنی اجرت حچوڑ کر چلا جائے، تو مز دوری کرانے والااس اجرت میں محنت کر کے اس کو بڑھائے اور اس شخف کا بیان جود وسر ول کے مال میں محنت کر کے اس کو بڑھائے۔ ۲۱۱۷ ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمرٌ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلی امت میں سے تین آدی (راستہ) چل رہے تھے، یہاں تک گلہ ایک غار میں رات کو پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے، بہاڑ سے ایک چٹان آ کر گری جس نے غار کامنہ بند کر دیا،ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ تم اس چٹان سے نجات نہیں یا سکتے بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اپنے بہترین عمل کے واسطہ سے دعا کرو، ایں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا'نہ بیوی بچوں کواور نه لونڈی' غلاموں کو،ایک دن کسی چیز کی تلاش میں میں بہت دور چلا گیا، میں ان کے پاس اس وقت واپس ہوا کہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان دونوں کے لیے دود ھە دوہا، تو میں نے انکوسویا ہوایایا اور مجھے ناپند تھا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں یا لونڈی غلاموں کو یلاؤں۔ چنانچہ میں تھیم ارمااور پالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں ان کے جا گئے کا انتظار کر رہاتھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو وہ بیدار ہوئے اور دودھ پیا،اے میرےاللہ اگر میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے۔ تو ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ جس میں اس چٹان کے سبب سے ہم گر فقار ہیں، وہ چنان کچھ ہٹ گئی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے، نبی عظیمہ نے فرمایا اور دوسرے نے کہااے میرے اللہ میری

(۱)اس تمثیل میں اللہ تعالیٰ کے دین سے یہود و نصاریٰ کے انحراف اور پھرامت مسلمہ کے اس کام کو پورا کرنے کی پیشین گوئی موجود ہے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ یہود و نصاریٰ نے تواپنے دین اور کتابوں میں تحریف کرلی مگر مسلمان اس تبدیلی اور انحراف سے بچے رہے۔

عَمّ كَانَتُ أَحَبُّ النَّاسِ الْكَي فَارَدُتُّهَا عَنُ نَّفُسِهَا فَامُتَنَعَتُ مِنَّىٰ حَتَّى ٱلْمَّتُ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنيُنَ فَجَآءَ تُنِيُ فَأَعُطَيْتُهَا عِشُريُنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنُ تُحَلِّىَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتُ حَتَّى إِذَا قَدَرُتُ عَلَيْهَا قَالَتُ لَاأُحِلُّ لَكَ أَنُ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّحُتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا فَانُصَرَفُتُ عَنُهَا وَهِيَ آحَبُ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي اَعْطَيْتُهَا اَللَّهُمَّ اِنُ كُنُتُ فَعَلُتُ ذَٰلِكَ الْبَيْغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَانَحُنُ فِيُهِ فَانُفَرَجَتِ الصَّحُرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمُ لَايَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّالِثُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اسْتَاجَرُتُ أَجَرِآءَ فَأَعُطَيْتُهُمُ أَجُرَهُمُ غَيْرَ رَجُلِ وَّاحِدِ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَ ذَهَبَ فَتُمَّرُتُ اَجُرَهُ حَتَّى كَثْرَتُ مِنْهُ الْأَمُوَالُ فَجَآءَ فِي بَعُدَ حِيْنِ فَقَالَ يَاعَبُدَ اللَّهِ اَدِّ اللَّيِّ اَجُرِيُ فَقُلُتُ لَهُ كُلُّ مَاتَرَى مِنُ آخُرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيُقِ فَقَالَ يَاعَبُدَاللَّهِ لَاتَسُتَهُزِئُ بِي فَقُلُتُ اِنِّي لَا ٱسۡتَهۡزِئُّ بِكَ فَاخَذَهُ كُلَّهُ فَاسۡتَاقَهُ فَلَمُ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْتًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا مَا نَحُنُ فِيُهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَحَرَجُو ايمشُولَ.

١٤١١ بَابِ مَنُ اجَرَنَفُسَةً لِيَحُمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأُجُرَةِ الْحَمَّالِ

٢١١٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن

ایک چیازاد بہن تھی وہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس سے براکام چاہالیکن وہ رکی رہی (یعنی راضی نہ ہوئی) یہاں تک کہ ایک سال سخت ضرورت سے دو حار ہو گی، تووہ میرے یاس آئی، میں نے اسے ایک سو ہیں دینار دیئے ،اس شرط پر کہ وہ میرے اور اپنی ذات کے در میان حاکل نہ ہو ( یعنی ہم بستر ہونے دے ) وہ راضی ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا، تواس نے کہا کہ میں مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، کہ تومہر کو ناحق توڑے ' چنانچہ میں نے اس ہے ہم بستر ہونے کو گناہ سمجھااور اس سے الگ ہو گیا، حالا نکہ وہ مجھ کو تمام لو گوں ہے بیاری تھی اور میں نے وہ سونا بھی چھوڑ دیا جواس کو میں نے دیا تھا،اے میرے معبود اگر میں نے یہ صرف تیر ی رضا کے لیے کیاہے تو ہم ہے اس (مصیب )کودور کر، جس میں ہم مبتلا ہیں تو چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے، نبی عَلِی ہے فرمایا اور تیسرے آدمی نے کہا کہ اے میرے اللہ میں نے چند مزدور کام پر لگائے تھے میں نے ان کو ان کی مزدوری دی، گر ایک فخض اپنی مز دوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مز دوری کو بڑھاناشر وع کیا، یہاں تک کہ اس ہے بہت زیادہ مال حاصل ہواایک مدت کے بعدوہ میرے پاس آیااور کہااے خدا کے بندے! مجھے میری مز دوری دے' میں نے کہا کہ بیہ اونٹ گائے، بکری اور غلام جو کچھ تو د کیے رہاہے ہیہ سب تیرے ہیں،اس نے کہااے خدا کے بندے! تو مجھ سے مذاق نہ كر، ميں نے كہاميں تھ سے فداق نہيں كرتا عنانيداس نے سارى • چیزیں لے لیں اور چلا گیا، اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا، اے میرے الله اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضاکی خاطر کیا تھا توہم سے اس (مصيبت) كودور كرجس ميں ہم مبتلا ہيں ' چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئ اور وہ لوگ باہر نکل *کر چلنے لگے۔* 

یاب ۱۱۷۱ - اس شخص کا بیان جس نے اپنے آپ کو اس کام پر لگایا کہ پیٹھ پر بوجھ لادے پھر اس کو خیر ات کر دے اور حمال کی اجرت کا بیان -

۲۱۱۷ سعید بن بچیٰ بن سعید ، بچیٰ بن سعید ، اعمش، شقین ، ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ جب ہم کو صدقه کا

شَقِيُةٍ عَنُ آبِي مَسُعُودِ نِ الْأَنْصَارِيِ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ اَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَ إِنَّ لِبَعُضِهِمُ لَمِائَةَ الْفِ قَالَ مَانَرَاهُ إِلَّا نَفُسَةً.

ابُنُ سِيُرِينَ وَعَطَآءٌ وَابُرَاهِيُمُ وَلَمْ يَرَ ابُنُ سِيرِينَ وَعَطَآءٌ وَابُرَاهِيُمُ وَالْحَسَنُ بِاجُرِ السِّمُسَارِ بَاسًا وَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ لَا يَقُولَ بِعُ هَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنَا وَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَلَكَ وَقَالَ ابُنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَقَالَ ابُنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَكَذَا فَهُولَكُ وَقَالَ ابُنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ فَهُولَكُ وَقَالَ ابُنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعُهُ بَهُولَكُ وَقَالَ النَّبِينَ وَبَيْنَكَ فَكَ بَاسٌ بِهِ وَقَالَ النَّبِينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ وَعَدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْهُ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُسُلِمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢١١٨ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَيْبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُللَ لَا يَبِيعُ عَبَّاسٍ مَاقَوُلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُولُ لَهُ سِمُسَارًا \_

١٤١٣ بَابِ هَلُ يُوَاجِرُ الرَّجُلُ نَفُسَهُ مِنُ مُّشُرِكِ فِي اَرُضِ الْحَرُبِ. نَفُسَهُ مِنُ مُّشُرِكِ فِي اَرُضِ الْحَرُبِ. ٢١١٩ حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ حَدَّنَنَا الْاعْمَشُ عَنُ مُّسُلِمٍ عَنُ مَّسُلِمٍ عَنُ مَّسُلِمٍ عَنُ مَّسُلِمٍ عَنُ مَّسُرُو قِ حَدَّنَنَا خَبَّابُ قَالَ كُننتُ رَجُلًا مَّسُرُو قِ حَدَّنَنَا خَبَّابُ قَالَ كُننتُ رَجُلًا

تھم دیتے تو ہم میں سے کوئی شخص بازار جاتا، بوجھ لادتا، اور ایک مد اناج حاصل کرتا(پھراس کو خیرات کرتا) آجان میں سے بعض کے پاس لا کھوں (روپے) موجود ہیں، شقیق کابیان ہے کہ میرے خیال میں انھوں(ابومسعود)نے اپنی ہی ذات کومر ادلیاہے۔

باب ۱۲ ۱۲ د لالی(۱) کی اجرت کا بیان، اور ابن سیرین، عطاء،
ابراہیم اور حسن نے د لالی کی اجرت میں کوئی مضائقہ نہیں
سمجھااور ابن عباس نے کہاکہ کوئی شخص کہے کہ تواس کیڑے
کو چھے دے اور اتنی رقم سے جو زیادہ ملے، وہ تو لے لے تواس
میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ابن سیرین نے کہا کہ جب
کسی نے کہا تواس کو اتنی رقم کے عوض بچدے اور جس قدر
نفع ہو وہ ہمارے تمھارے در میان (آدھا آدھا) ہے یا تیرا
نفع ہو وہ ہمارے تمھارے در میان (آدھا آدھا) ہے یا تیرا
ہے، تو کوئی حرج نہیں، اور نبی علیات نے فرمایا، کہ مسلمان
اپنی شرطوں پر قائم رہیں گے۔

۲۱۱۸۔ مسدد، عبد الواحد، معمر، این طاؤس، طاؤس، ابن عباس سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ
آگے بڑھ کر قافلہ والوں سے ملیں اور شہری کسی دیباتی کے لیے بیع
نہ کرے، میں نے بوچھااے ابن عباس شہری، دیباتی کے لیے بیع نہ
کرے، اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ انھوں نے کہا یعنی دلال نہ ہے۔

باب ۱۳۱۳ کیادارالحرب میں کسی مشرک کی مز دوری کوئی (مسلمان) کر سکتاہے؟

۲۱۱۹ عروبن حفص، حفص، اعمش، مسلم، مسروق، خباب کہتے ہیں کہ میں ایک لوہار تھا میں نے عاص بن وائل کا کام کیا، تو میری مزدوری اس کے پاس جمع ہوگئی ہیں، اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو

(۱) جائز خرید و فروخت کے لئے کسی کو دلال بنانا جائز ہے خواہ بیچنے والے کی طرف سے ہویا خرید نے والے کی طرف سے۔البتہ دلال کی اجرت (کمیشن) طے ہوناچاہئے،اس میں جہالت نہ ہو۔

قَينًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بُنِ وَآثِلِ فَاجُتَمَعَ لِيُ عِنْدَةً فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ وَاللّهِ لَااَقْضِيكَ عِنْدَةً فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ وَاللّهِ لَااَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّهِ حَتَّى تَمُونَ ثُمَّ تُبُعُثَ فَلَا قَالَ وَإِنِّيُ لَمَيِّتُ ثُمَّ مَبُعُوثَ لِيُ لَمَيتُ ثُمَّ مَبُعُوثً لِي لَمَيتُ ثُمَّ مَبُعُوثً لِي لَمَيتُ ثُمَّ مَبُعُوثً لِي لَمَيتُ فَالَا فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي نُمَّ مَالًا وَوَلَدٌ فَاقضِيكَ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى مَالًا وَوَلَدٌ فَاقضِيكَ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى افْرَايُتَ اللّهُ تَعَالَى مَالًا وَقَالَ لَا وُتَكَالًى مَالًا وَقَالَ لَا وُتَكَالًى مَالًا وَقَالَ لَا وُلَيْنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ

الدُّهُ الْعُرْبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ الْمُنَّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَّ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايَشْتَرِطُ كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايَشْتَرِطُ لَمُ السَّعْبِيُّ لَايَشْتَرِطُ اللَّمُعَلِّمُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايَشْتَرِطُ اللَّمُعَلِّمُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَايَشْتَرِطُ اللَّمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲۱۲ حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا آبُو
 عَوَانَةَ عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ
 آبِى سَعِيْدٍ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرَّ مِنُ اَصْحَابِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرَةٍ

اس نے کہا بخدا میں تجھے نہ دول گا، جب تک تو محمد (علیقے) کا انکار نہ کرے، میں نے جواب دیا خدا کی قتم میں ایسا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مر جائے پھر اٹھایا جائے، اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں، اس نے کہا تواس وقت میر ب پاس مال واولاد بھی ہوگا تو میں اس وقت تمھارا قرض ادا کروں گا، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی اے پیغیر کیا آپ نے اس کود یکھا، جس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ میں مال واولاد دیا جاؤں گا۔

باب ۱۲۱۲ قبائل عرب کوسورہ فاتحہ پڑھ کر پھو نکنے (۱) کے عوض اجرت دیئے جانے کا بیان اور ابن عباس نے بی علیہ علیہ کے سے نقل کیا (آپ نے فرمایا) کہ سب سے زیادہ اجرت لینے کے لائق خدا کی کتاب ہے 'اور ضعی نے کہا کہ معلم شرط نہ کرے، لیکن اگر کوئی چیز اسے دی جائے تو وہ اسے قبول کرے اور حکم نے کہا کہ میں نے کسی کے متعلق نہیں سنا کہ معلم کی اجرت کو مکر وہ سمجھا ہواور حسن نے دس در ہم دیے 'اور ابن سیرین نے تقیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی مضائقہ سیرین نے تقیم کرنے والے کی اجرت میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھا،اور کہا سے والے میں رشوت لینے کو کہا جاتا ہے ، اور لوگ اندازہ کرنے میں اجرت دیتے تھے۔

۰۲۱۲ - ابوالنعمان، ابوعوانہ، ابوبشر، ابوالتو کل، ابوسعید سے روایت ہوئی، علیقت سفر کے لیے روانہ ہوئی، یہاں تک کہ عرب کے ایک قبیلہ میں پنچ اور ان لوگوں سے جاہا کہ مہمانی کریں'لیکن انھوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اس قبیلہ

(۱) جھاڑ پھونک یا تعویذ وغیر ہاگر حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے ہو تواس کی اجرت حلال ہے۔اس کے علادہ تعلیم قر آن،اذان وا قامت اور امامت یعنی ضرور می طاعات کی اجرت کے بارے میں حنفیہ کااصل قول عدم جواز کا ہے لیکن متاخرین حنفیہ نے ضرورت کی بناپراس کی اجازت دی ہے۔

سنفروها ختْني نَزلُوا على حَيّ مِّنُ اَحْيَآءِ الغزب فاستضا فوهم فآبوا آل يضيفوهم فُنُدُ عُ سَيَّدُ ذَلِكَ الْحِيِّ فَسَعَوُالَةً بِكُلَّ شَيْءٍ لَّا يَنْفَعُهُ شَيُءٌ فَقَالَ بَعُضُهُمْ لُو ٱتَّيْتُمُ هَٰهُ لَاءِ الرَّهُطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوُا لَعَلَّهُ أَنُ يَكُونَ عِندَ بَعْضِهِمُ شَيُءٌ فَآتُوهُمُ فَقَالُو نَأَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بَكُلِّ شَيْءٍ لَّا يَنْفَعُهُ فَهَلُ عِنْدَ آحَدٍ مِّنْكُمُ مِّن شَيْءٍ فَقَالَ بَعُضُهُمُ نَعَمُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاَرْقِيٰ وَلَكِنُ وَّاللَّهِ لَقَدِ اسْتَفَضَّنَاكُمُ فَلَمُ تُضيّفُونَا فَمَا آنَا بِرَاق لَّكُمُ حَتّٰى تَجُعَلُوا لَنَا جُعُلًا فَصَالَحُوهُمُ عَلَى قَطِيُع مِّنَ ٱلغنم فَانُطَلَقَ يَتُفِلُ عَلَيُهِ وَيَقُرَأُ ٱلْحَمُٰدُ لِلَّهِ رْبِ الْعُلَمِينَ فَكَاتَّمَا نُشِطَ مِنُ عِقَال فَانُطَلَقَ يَمُشِيُ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمُ جُعُلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ اَقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِي لَاتَّفُعَلُوا حَتّٰى نَاتِيَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذُكُرُ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنُظُرُ مَا يَامُرُنَا فَقَدِ مُوْا عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدُرِيُكَ أَنَّهَا رْقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبُتُمُ أَقْسِمُوا وَاضُرِبُوا لِيْ مَعَكُمُ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشُرِ سَمِعُتُ آبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهِذَا.

٥ ٤ ١ كَاب ضَرِيُبَةِ الْعَبُدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَآئِب الْإمَآءِـ

٢١ ٢١ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ أَنسِ بُنِ سُفَيْنُ عَنُ أَنسِ بُنِ

کے سر دار کو بچھونے کاٹ لیا،لو گوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا توان میں ہے بعض نے کہاکہ تم اگر ان لوگوں کے یاں جاتے جواترے ہیں' توشایدان میں کسی کے پاس کچھ ہو، چنانچہ وہ لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے لوگو! ہمارے سر دار کو نجھو نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے ہر طرح کی تدبیریں کیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیاتم میں سے کسی کو کوئی تدبیر معلوم ہے؟ان میں سے بعض نے کہا ہاں! بخدامیں جھاڑ کھونک کرتا ہوں، لیکن ہم نے تم لوگوں ے مہمانی طلب کی لیکن تم نے ہماری مہمانی نہیں کی اس لیے خدا کی قتم میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک کہ ہمارے لیے اس کا معاوضہ نہ کرو، چنانچہ انھوں نے بکریوں کے ایک رپوڑیر مصالحت کی ( یعنی اجرت مقرر کی )ایک صحابی اٹھ کر گئے اور سورہ الحمد پڑھ کر بھو نکنے لگے (اور فور أاحجها ہو گیا) گویا کوئی جانور رسی سے کھول دیا گیا مواور وہاس طرح چلنے لگا کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی اس نے کہا کہ ان کووہ معاوضہ دے دو،جوان سے طے کیا گیا تھا،ان میں سے بعض نے کہاان بکریوں کو بانٹ لو، جنھوں نے منتزیر ھاتھا؛ انھوں نے کہا الیانه کروجب تک که نبی علی کے پاس نہ پہنچ جائیں اور آپ سے وہ واقعہ بیان کریں جو گزرا پھر دیکھیں کہ آپ کیا تھم دیتے ہیں 'وہلوگ رسول الله علي كان آئے اور آپ سے بيان كيا، تو آپ علي نے فرمایا کہ شخصیں کس طرح معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر ہے، پھر فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہم تقسیم کر لواور اس میں ایک حصہ میر ابھی لگاؤاور سے کہہ کر آپ بنس پڑے اور شعبہ نے کہا مجھ سے ابوبشر نے بیان کیا، میں نے ابوالتو کل سے پیرحدیث سی ہے۔

باب ۱۳۱۵ غلام سے اور لونڈیوں سے ایک مقررہ رقم لینے کا بیان۔

۲۱۲۱ محد بن یوسف، سفیان، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ابوطیبہ نے نبی علیقہ کے سیجینے

مَالِكِ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَلَهُ بِصَاعِ أَوْصَاعَيُنِ مِنُ طَعَامٍ وَسَلَّمَ فَامَرَلَهُ بِصَاعِ أَوْصَاعَيُنِ مِنُ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَةً فَخُفِقَتَ عَنُ غَلِّيهِ أَوْضَرِيْبَيّهِ.

المراح الباب خراج الحجام و السنعيل السنعيل السنعيل حدَّنَنا وُهَيُبُ حَدَّنَا ابْنُ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى طَلَّى الْحَجَّامَ أَجُرَةً وَلَا عَظِي الْحَجَّامَ أَجُرَةً وَلَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى عَنْ جَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَنْ جَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَجَّامَ الْجَرَةُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعُطِه الْحَجَّامَ اجْرَةً وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعُطِه وَسَلَّمَ وَأَعْطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى عَنْ عَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى عَنْ عَمْ وَ بُنِ عَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَنْ عَمْ وَ بُنِ عَامِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَنْ عَمْ وَلَمْ يَظْلِمْ أَحَدًا أَجْرَةً وَلَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُ وَلَوْ عَلِمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّعِلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ

١٤١٧ بَابِ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِي الْعَنْدِ
الْ يُحَفِّقُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ حُمَيُدِ

الطَّوِيُلِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامًا حَجَّامًا
فَحَجَمَهُ وَامَرَ لَهُ بِصَاعٌ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْمُدٍ
أَوْمُدُيْنِ وَكَلَّمَ فِيْهِ فَحُقِّفَ مِنُ ضَرِيْبَةِهِ.
أَوْمُدُيْنِ وَكَلَّمَ فِيْهِ فَحُقِّفَ مِنُ ضَرِيْبَةِهِ.
وَ مُدَا يَالِ كَسُبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ
و نره آبراهيمُ آجُرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيةِ

وقول اللَّهِ تَعالَى وَلَاتُكُر هُوُا فَتَيَاتِكُمُ

عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِّتَبُتَغُوا

لگائے تو آپ نے ایک صاع یا دو صاع غلہ دینے کا تھم دیا اور اللے مالکوں سے گفتگو کی توان کی مقرر ہ رقم (محصول) میں کی کردی ک

باب ۱۳۱۷۔ مجھنے لگانے والے کی اجرت کا بیان۔

۲۱۲۲ موسیٰ بن اسمعیل، وہیب،ابن طاؤس، طاؤس، طاؤس، ابن عمبال سے روایت کرتے ہیں انھول نے بیان کیا کہ نبی عَلَیْتُ نے کینی لگوانے اور سیجھنے لگانے والے کواس کی اجرت دلائی۔

۲۱۲۳۔ مسدد، بزید بن زریع، خالد، مگرمد، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی عبیق گوائے اور کیچنے لگوائے اور کیچنے لگوائے اور کیچنے لگانے والے کو اس کی اجرت ولوائی، اگر اس کو مکروہ سیجھتے تو نہ ولاتے۔

۲۱۲۳ ابو نعیم، مسعر، عمرو بن عامر سے روایت کرتے بیں کہ میں نے انس سے سناوہ کہتے تھے کہ نبی ہی سیالیٹی مچھنے لگوات تھے اور ک کی اجرت میں کی نہ کرتے تھے۔

باب ۱۳۱۷ اس شخص کابیان جس نے غلام کے مالکول سے اس بات کی سفارش کی، کہ اس کے محصول میں شخفیف کر دیں۔

۲۱۲۵ آدم، شعبہ، حمید طویل، انس بن مالک سے روایت کرت میں انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی نے ایک بچینے اگانے والے غلام کو بادیا 'جس نے آپ کے بچینے لگائے اور اس کو ایک یادوصائیا ایک مدیادو یہ ندہ دینے کا تحکم دیااور اس کے متعلق (اس کے مالکول سے) شفتگو کی تواس کے محصول میں شخفیف کردی گئی۔

باب ۱۳۱۸۔ زناکار اور لونڈی کی کمائی کا بیان اور ابراہیم نے نوحہ کرنے والی اور گانے والی عورت کی اجرت کو تکروہ مسجد اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامنی ک زندگی بسر کرنا چاہیں، تو حرام کاری پر مجبور نہ کرو' تا کہ

عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَنُ يُّكُرِ هُهُّنَّ فَاكَّ اللهُ مَنُ اللهُ مِنُ مَ بَعُدِ اِكُرَا هِهِنَّ غَفُورٌ وَحِيْمٌ • فَتَيَاتِكُمُ اِمَآءِ كُمُ.

٢١٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ مَّالِكٍ عنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ بُنِ الْحُرِثِ بُنِ هِشَامٍ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ نِ الْإِنْصَارِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ۔

٢ ١ ٢٧ حَدَّنَنَا مُسَلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِیُمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِی شُعْبَةُ عَنُ آبِی مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً عَنُ آبِی صَلَی حَازِمِ عَنُ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَی اللَّهُ عَنُ آبِی هُرَیْرَةً قَالَ نَهی النَّبِیُّ صَلَی اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ کَسُبِ الْإِمَآءِ۔

١٤١٩ بَابِ عَسْبِ الْفَحْلِ ـ

٢١٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ وَاسُمْعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْحَكْمِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ-مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَسُبِ الْفَحُلِ-اَحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ سِيْرِينَ لَيْسَ لِاَهْلِهَ اَنُ يُتُحْرِجُوهُ اللَّى تَمَامِ الْاَجَلِ وَقَالَ الْحَكُمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بُنُ مُعْوِيَةً تَمُضِى الْإِجَارَةُ اللَّى اَجَلِهَا مُعْوِيَةً تَمُضِى الْإِجَارَةُ اللَّى الْجَلِ

د نیوی زندگی کاسامان حاصل کرو،اور جس نےان کو مجبور کیا، تواللہ تعالیٰ ان کے مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا مہر بان ہے، فتیا تکم سے مرادلونڈیاں ہیں۔

۲۱۲۲ قتید بن سعید، مالک، ابن شهاب، ابو بکر بن عبد الرحلٰ بن حارث بن مالک، ابن شهاب، ابو بکر بن عبد الرحلٰ بن، حارث بن بشام، حضرت ابومسعود انصاری سے کہ رسول اللہ علیہ نے کتے کی قیمت لینے اور زناکاری کی اجرت سے اور کا بن کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

۲۱۲۷ مسلم بن ابرابیم، شعبه، محمد بن جحاده، ابوحازم، ابوجری اقسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیقے نے لونڈیوں کی کمائی سے منع فرمایا ہے۔

باب۱۳۱۹۔ نرکی جفتی کرانے کی اجرت کا بیان۔ ۲۱۲۸۔ مسدد، عبدالوارث واسلعیل بن ابراہیم، علی بن تھم، نافع، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیقے نے نرکی جفتی کرانے کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

باب • ۱۳۲۰ جب کوئی شخص زمین اجارہ پر لے، اور ان میں سے کوئی شخص مر جائے(۱) 'ابن سیرین نے کہا کہ مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے اس کے گھر والوں کو اختیار نہیں کہ اس کو نکال دیں اور حکم، حسن اور ایاس بن معاویہ نے کہا کہ اجارہ اپنی مدت مقررہ تک جاری رہے گا، اور ابن عمر ا

(۱) اہام بخاریؒ کے اس باب سے معلوم ہورہاہے کہ ان کے نزدیک مؤجریا متاجر کے مرجانے سے اجارہ ختم نہیں ہو تااور خیبر والے واقع سے استد لال کیا گیا ہے۔ حفیہؓ کی اس مسئلہ میں بیر رائے ہے کہ کسی ایک کی موت سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے اور اپنے مؤقف پر روایات و آثار کو پیش بھی فرماتے ہیں کہ وہ اگر اجارہ تھا تو عام کو پیش بھی فرماتے ہیں کہ وہ اگر اجارہ تھا تو عام مسلمان اور خیبر والے معاملے کے بارے میں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اجارہ تھا تو عام مسلمان تو موجو رہے۔ اور دراصل وہ اجارہ تھا بی نہیں بلکہ خراج مقاسمہ تھا جو عقد ذمہ کے طور یران سے طے کیا گیا تھا۔

وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ اَعُطِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطُرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِي بَكْرٍ وَصَدُرًا مِّنُ خِلافَةِ عُمَرَ وَلَمُ يُذْكُرُانَّ ابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَدَّدَ الْإِجَارَةَ بَعُدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٢١٢٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّثَنَا أَعُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اَنُ يَّعُمَلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَايَخُرُجُ مِنَها وَانَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ شَطُرُ مَايَخُرُجُ مِنَها وَانَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرى عَلَى شَيءٍ سَمَّاهُ الْمَزَارِعَ كَانَتُ تُكُرى عَلَى شَيءٍ مَدَّتُ اللهِ عَنْ خَدِيْجِ حَدَّثَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ كَرَآءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُاللهِ عَنُ اللهِ عَنْ الْفِع عَنِ اللهُ عَمْرُ حَتَّى الْحُكُلُهُمُ عُمَرُ۔

## كِتَابُ الْحَوَالَاتِ

الا المَوالَةِ وَقَالَ الْحَوَالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَوِالَةِ وَهَلُ يَرُجِعُ فِي الْحَسِنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوُمَ اَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا حَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّتَخَارَجُ الشَّرِيُكَانِ وَاهُلُ الْمُيرَاثِ فَيَاحُدُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا اللهِ يَرَجِعُ عَلَى فَإِنْ تَوِى لِآحَدِهِمَا لَمُ يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبهِ.

نے کہا، کہ نبی علیہ نے خیبر (یہودیوں کو) آدھی پیداوار پر دے دیا تھا، چنانچہ سے اجارہ نبی علیہ اور ابو بکر اور عمر کے ابتدائی خلافت کے زمانہ تک قائم رہااور سے منقول نہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر نے نبی علیہ کی وفات کے بعد اجارہ کی تجدید کی ہو۔

۲۱۲۹۔ موکی بن اسلمیل، جو رہیہ بن اساء، نافع، عبداللہ (بن عمر اللہ و بردیا کہ سے روایت ہے کہ بی علیہ نے خیبر (بہودیوں کو)اس شرط پردیا کہ وہ اس میں محنت اور کا شنگاری کریں اور اس کی پیداوار میں ان کا آدھا حصہ ہوگا 'اور ابن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ زمینیں کچھ رقم کے عوض جس کا انھوں نے تذکرہ کیا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کرایہ پر دیجاتی تھیں اور رافع بن خدیج نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ نے دیجاتی محصوں کو کرایہ پردیے سے منع فرمایا اور عبید اللہ نے بواسطہ نافع ابن عمر اتنازیادہ بیان کیا یہاں تک کہ ان (بہودیوں) کو حضرت عمر نے جلا وطن کردیا۔

#### حواله كابيان

باب ۱۳۲۱۔ حوالہ (قرض کسی کی طرف منتقل کرنے) کابیان اور کیا حوالہ میں رجوع کر سکتاہے اور حسن اور قیادہ نے کہا کہ جس دن حوالہ کیا اس دن وہ (جس کی طرف منتقل کیا گیا) خوش حال تھا تو درست ہے اور ابن عباس نے کہا کہ وہ شریک یا ترکہ پانے والے اس طرح تقسیم کریں کہ ایک نے عین (نقد مال) اور دوسرے نے دین (قرض) لیا اور ان میں سے ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو وہ اپنے ساتھی ہے مطالبہ نہیں

٢١٣٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ الْخَبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوٰلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطُلُ الْغَنِيُّ ظُلُمٌ فَإِذَا أَتُبِعَ الْحَدُكُمُ عَلَى مَلِي فَلْيَتُبَعُ ـ الْحَدُكُمُ عَلَى مَلِي فَلْيَتُبَعُ ـ

١٤٢٢ بَابِ إِذَا حَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ \_

٢١٣١ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا سُفَينُ عَنِ الْاَعُرَجِ عَنُ الْمُعُرَجِ عَنُ الْمِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمُ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمَّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنُ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمُّ وَمَنْ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلُكُمْ وَمَنْ أَتُبِعَ عَلَى مَلِيً

١٤٢٣ بَابِ إِنْ حَالَ دَيْنُ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلِ جَازَ \_

بريد بن أبنى عُبيد عن سلمة بن الأكوع محدًنا يريد بن أبن أبنى عُبيد عن سلمة بن الأكوع والمناح بن أبن أبن أبن أبن أبنى عُبيد عن سلمة بن الأكوع والمناح أو أتى بحنازة فقالوا صل عليه متال هل عليه فين قالوالا قال فهل ترك سينا قالوا لا فصلى عليه ثم أبنى بخنازة الحرى فقالوا ياز سُول الله صل عليها قال فهل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا فالوا لا قال نعم قال فهل ترك شيئا فالوا لا قال نعم قال فهل قرك شيئا فالوا لا قال فهل عليها قال هل نرك مناه فنا عليها فالوا لا قال فهل عليها قال المن المن شيئا فالوا لا قال فهل عليه دين قال المن المن شيئا فالوا لا قال فهل عليه دين قال حال من المن شيئا فالوا لا قال فهل عليه دين قال المن المن شيئا فالوا لا قال فهل عليه حال من المناه عليها قال المن المناه عليها قال المن المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه عليها قال المناه المناه عليها قال المناه عليها قال المناه المناه عليها قال المناه المناه المناه عليها قال المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن

• ۲۱۳- عبداللہ بن بوسف، مالک، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ اُ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا، کہ مالدار کا ادائے قرض میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور جب تم میں سے کسی شخص کا قرض مالدار کے حوالہ کر دیا جائے، تواسے قبول کر لیناچاہیے۔

باب ۱۳۲۲۔ جب (قرض) مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو اس کور د کرنے کااختیار نہیں(۱)۔

۱۳۱۱۔ محمد بن یوسف، سفیان، ابن ذکوان، اعرج، ابوہر ریّ ہی عَلَیّ الله است روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مالدار کا (ادائے قرض میں) نال منول کرنا ظلم ہے اور جس مخص کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لے (یعنی اس سے تقاضا کرے)۔

باب ۱۳۲۳ اگر میت کا قرض کسی آدمی کی طرف منتقل کر دے توجائز ہے۔

۲۱۳۲ می بن ابراہیم، بزید بن الی عبید، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم ہی علی ابراہیم، بزید بن الی عبید، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم ہی علی اس بیٹے ہوئے تھے اس اثنا میں ایک جناز والایا گیالوگوں نے عرض کیا اس پر نماز پڑھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی چنے چھوڑی ہے ؟ ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اس نے کوئی چنے کچھوڑی ہے ؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی، پھر ایک دوسر اجناز والایا گیا۔ لوگوں نے مرض کیا یارسول اللہ اس پر نماز پڑھ دیں آپ نے فرمایا کیا اس پر کوئی قرض ہے ؟ لوگوں نے جواب یہ بیاں، آپ نے فرمایا کیا اس پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا گیا، تو اس پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا گیا، تو اس نے کہا تین ویار ہے کہا تین ویار آپ نے نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز کی نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز کی نماز کی نماز پڑھ دیں، آپ نے فرمایا آپ پر نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کی نماز کیا تو نماز کی نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کی نماز کی نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز کیا تو نماز

( ) آمبور کی دیتے ہے تک محیل بعنی قریض خواہ کی رہنی مند می شہداس کی رضامند می کے بغیر حوالہ لازم نہیں کیاجا سکتااہ راس یہ بٹ میں جو سم دیا کیا ہے کہ ووقبول سے بیام وجونی نہیں ملکہ استخبائی ہے کہ اس کے لئے بہتر بیہ ہے کہ مقروض بس مالدار کے پاس منتی رہاہے وووباں چلاجائے تاکہ مقروض کو آسانی ہو ( عمر ڈاغار می سالانی 11)

قَتَادَةً صَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَىَّ دَيُنَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ \_

نماز پڑھ لو، ابو قادہ نے عرض کیایار سول اللہ عظی آپ اس پر نماز پڑھیں، میں اس کے قرض کاذمہ دار ہوں چنانچہ آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔

### المحاليان

باب ۱۳۲۴ دین اور قرض میں جانی اور مالی ذمہ داری لینے کا بیان اور ابو الزناد نے بواسطہ محمد بن حمزہ بن عمر و سلمی، حمزہ بن عمرواسلمی نقل کیا کہ عمر ؓ نے حمزہ بن عمرواسلمی کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجاوہاں کسی نے اپنی بیوی کی لونڈی ہے زنا کیا' تو حمزہ نے کچھ لو گوں کو اس کا ضامن بنالیا یہاں تک کہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور حضرت عمرؓ اس کو سو کوڑے ماریکے تھے، حضرت عمر نے ان لوگوں سے اس کی تصدیق کرائی اوراس کو جہالت (کہ بیوی کی لونڈی سے جماع حرام ہے) کی بنایر معذور سمجھااور جریرواشعث نے عبداللہ بن مسعودٌ سے مرتدوں کے متعلق کہاکہ ان سے توبہ كرائيئے اور كسى كوان كاضامن بناليجئے، توان لو گول نے توبہ كى اور ان كے قبيلہ والے ان كے ضامن ہو گئے اور حماد نے کہا،اگر کوئی شخص ضامن ہو جائے اور مر جائے تواس پر پچھ تاوان نہیں۔ اور تھم نے کہا تاوان دینا ہوگا، ابو عبداللہ (بخاری) کہتے ہیں، کہ لیث نے بواسطہ جعفر بن ربیعہ، عبدالر حن بن ہر مز' ابوہر برہ، نبی علیہ سے نقل کیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے بنی اسر ائیل کے ایک آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مانگا، تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تا کہ میں ان کو گواہ مقرر کروں اس نے کہااللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے 'پھراس نے کہا کوئی ضامن لاؤتواس نے کہااللہ کی ضانت کافی ہے،اس نے کہاتم سے کہتے

### (كِتَابُ الْكَفَالَةِ)

١٤٢٤ بَابِ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرُض وَالدُّيُونِ بِالْاَبْدَانِ وَغَيْرِ هَا وَقَالَ آبُو الزِّنَادِ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِو الْأَسُلَمِي عَنْ آيِيهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امُرَأَتِهِ فَاخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيُلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدُ جَلَدَهُ مِاثَةً جَلْدَةٍ فَصَدَّ قَهُمُ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَالْا شَعَتُ لِعَبُدِاللَّهِ بُن مَسْغُودٍ في الْمُرْتَدِيْنَ اسْتَبِّهِمُ وَكَفِّلُهُمُ فَتَابُوا وَكَفَلَهُمُ عَشَآئِرُهُمُ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكُفَّلَ بِنَفُسِ فَمَاتَ فَلَاشَىٰءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكُمُ يَضُمَنُ قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ جَعُفَرُبُنُ رَبِيُعَةً عَنُ عَبُدِالرَّحُمٰنِ بُنِ هُرُمُزَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنُ م بَنِيَ اِسُرَئِيُلَ سَالَ بَعُضَ بَنِيَ اِسُرَآئِيُلَ أَنُ يُسُلِفَهُ ٱلْفَ دِيْنَارِ فَقَالَ ائْتِنِيُ بِالشُّهَدَآءِ أُشُهِدُهُمُ فَقَالَ كَفْي بِاللَّهِ شَهِيُدًا قَالَ ائْتِنِيُ بِالْكَفِيُلِ قَالَ

ہو، چنانچہ اسے دینار ایک مدت مقررہ کے وعدے پر دیدیے، قرض لینے والا بحری سفر کو روانہ ہوا اور اپنی ضرورت بوری کی، پھر سواری تلاش کی تاکہ قرض دینے والے کے پاس اس مدت کے اندر ہی پہنچ جائے جواس سے مقرر کی تھی، لیکن کوئی سواری نہ ملی تواس نے ایک لکڑی لی اور اس کو کھود کر اس میں سو دینار اور ایک خط قرض دیئے والے کے نام لکھ کرر کھا، پھراس کامنہ بند کیااور سمندر کے كنارے آيا اور كہا اے ميرے الله تو جانتا ہے كه ميں نے فلاں مخص سے ایک ہزار دینار قرض مانگا تواس نے مجھ سے ضامن طلب کیا، میں نے تجھ کو ضانت میں پیش کیا تو وہ اس یرراضی ہو گیا،اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہااللہ کی گواہی کافی ہے 'وہاس پر رضامند ہو گیا (اور قرض دیدیا) میں نے بہت کو شش کی کہ کوئی سواری مل جائے تو میں اس کا قرض بھیج دوں، لیکن نہ مل سکی،اس لیے میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں (بیا کہہ کر)اس نے اس لکڑی کو سمندر میں بھینک دیا، یہاں تک کہ وہ لکڑی ڈوٹ گئی اور وہ واپس ہو گیا اور اس اثنا میں وہ اینے شہر جانے کے لیے سواری تلاش کر تار ہا،اد هر جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا۔ (ایک دن) یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلا کہ شاید کوئی جہاز اس کا مال لے کر آیا ہو،اس کی نظراس لکڑی پر پڑی جس میں دینار تھے، گھر کے لیےابندھن کی خاطراس کولے کر گیا،جباس کو چیراتو وه مال اور خط اس کو ملا، بعدازاں جس شخص کو قرض دیا تھاوہ بھی آگیا اور سو دینار لے کر آیا اور کہا کہ خدا کی قتم میں سواری کی تلاش میں سر گرم رہاتا کہ میں تمھارے پاس تمھارا مال لے كر آؤں، ليكن جس جہاز سے ميں آيا، اس سے پہلے

كَفْي بِاللَّهِ كَفِيُلًا قَالَ صَدَقُتَ فَذَفَعَهَا الِيُهِ الِّي اَجَلِ مُّسَمَّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَّرُكَبُهَا يَقُدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي ٱجَّلَهُ فَلَمُ يَجِدُ مَرُكَبًا فَٱخَذَ خَشُبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدُخَلَ فِيُهَا ٱلْفَ دِيْنَار وَّصَحِيُفَةً مِّنُهُ اللَّي صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوُضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا الِّي الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعُلَمُ آنِّي كُنْتُ تَسَلَّفُتُ فُلانًا ٱلْفَ دِيْنَارِ فَسَالَنِيُ كَفِيُلًا فَقُلْتُ كَفْي بِاللَّهِ كَفِيُلًا فَرَضِيَ بِكَ وَسَأَلَنِيُ شَهِيدًا فَقُلتُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بكَ وَإِنِّي جَهَدُتُ أَنُ أَحِدَ مَرُكَّبًا آبُعَثُ اِلَّذِي الَّذِي لَهُ فَلَمُ اَقُدِرُ وَآنِّي أسُتَوُدِعُكُهَا فَرَمَى بِهَافِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتُ فِيُهِ ثُمَّ انُصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرُكَبًا يَّخُرُجُ اللي بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِءُ كَانَ اَسُلَفَةً يَنُظُرُ لَعَلَّ مَرُكَبًا قَدُ جَآءَ بِمَالِهِ فَاذَا بِالْخَشُبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ فَاخَذَلِا هُلِهِ حَطَّبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيُفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ اَسُلَفَهُ فَأَتْنَى بِالْأَلْفِ دِيُنَارِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَازِلُتُ جَاهِدًا فِي طَلَبَ مَرُكَبِ لِاتْيُكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَرُكَبًا ۚ قَبُلَ الَّذِي اَتَيُتُ فِيُهِ قَالَ هَلُ

كُنْتَ بَعَثْتَ اِلَى بِشَىءٍ قَالَ أُخْبِرُكَ لَمُ اَجِدُ مَرُكِبًا قَبُلَ الَّذِى جِئْتُ فِيهِ قَالَ أَجِدُ مَرُكْبًا قَبُلَ الَّذِى جِئْتُ فِيهِ قَالَ فَإِلَّ اللَّهَ قَدُ اَذِى عَنُكَ الَّذِى بَعَثْتَ فِى الْخَشَبَةِ فَانُصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِّيْنَارِ الْخَشَبَةِ فَانُصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا۔

2 ٢ ٤ ٢ بَابِ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَ الَّذِيْنَ عَقَدَتَ آيُمَانُكُمُ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ - عَقَدَتَ آيُمَانُكُمُ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ - ٢١٣٣ - حَدَّنَنَا الصَّلْتُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدِّنَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ إِدُرِيْسَ عَنُ طَلَحَة بُنِ مُصَرِّفٍ عَنُ اسَامَةَ عَنُ إِدُرِيْسَ عَنُ طَلَحَة بُنِ مُصَرِّفٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٌ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً وَّالَّذِينَ عَاقَدَتُ آيُمَانُكُمُ قَالَ مَوَالِى قَالَ وَرَثَةً وَّالَّذِينَ عَاقَدَتُ آيُمَانُكُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ فَالَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ فَالَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّصِيْحَة وَقَدُ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَالِيُّونَ عَقَدَتُ آيَامُانُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولِعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِولُولُونَا اللَّهُ اللِهُ الْ

٢١٣٤ حَدَّنَنَا قُتْيَبَةُ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ جَعُفَرَ
 عَنُ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ
 ابنُ عَوُفٍ فَاخَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَيْنَةً وَبَيْنَ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيْعِ۔

٢١٣٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنَ الصَّبَاحِ حَدَّنَنَا الصَّبَاحِ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ السَّمْعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّآءَ حَدَّنَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِانَسٍ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحِلْفَ فِي الْإِسُلامِ فَقَالَ قَدَ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْانْصَارِ فِي

کوئی جہاز مجھے نہ ملا، تواس نے کہا کہ تو نے میر ہے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ تو قرض لینے والے نے کہا، میں تو کہہ رہا ہوں، کہ جس جہاز میں آیا ہوں، اس سے پہلے کوئی جہاز مجھ کو نہیں ملا، قرض دینے والے نے کہااللہ نے تیری وہ چیز مجھے پہنچادی، جولکڑی میں تو نے مجھے بھیجی تھی، چنانچہ وہ اپنی ہزار اشر فیاں لے کرخوش خوش واپس ہوا۔

باب ۱۳۲۵۔ اللہ تعالیٰ کا قول، کہ جن سے تم نے قتم کھا کر عہد کیا توان کوان کا حصہ دے دو۔

۲۱۳۳ ملت بن محمد ابواسامه ادریس، طلحه بن مصرف، سعید بن جبیر، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، که آیت ولکل جعلنا موالی ہیں موالی سے مرادور شہیں اور الذین عاقدت ایمانکم کی تفسیر یوں بیان کی، که مہاجرین جب مدینه پنچ، تو مہاجر انصاری کا اس بھائی چارہ کی بنا پر وارث ہو تا تھا، جور سول اللہ علیہ نے ان کے در میان کرا دیا تھا گر انصاری کے رشتہ داروں کو پچھ نہ ماتا، جب آیت "لکل جعلنا موالی" نازل ہوئی تو آیت "و الذین عقدت" منسوخ ہوگئ، پھر کہا کہ "و الذین عقدت" میں امداد واعانت اور خیر خوابی باتی رہ گئ، لیکن ترکہ جاتارہا، ان کے لیے وصیت کی جاسکی خوابی باتی رہ گئ، لیکن ترکہ جاتارہا، ان کے لیے وصیت کی جاسکی

۲۱۳۴۔ قتبیہ ،اسلحیل بن جعفر، حمید،انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس عبدالرحمٰن بن عوف آئے تو رسول اللہ علیہ نے ان کے اور سعد بن رہیج کے در میان بھائی چارہ کرادا

۔ ۲۱۳۵۔ محد بن صباح 'اسمعیل بن زکریا، عاصم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے، کہ نبی علیہ نے فرمایا اسلام میں جاہلیت کے عہد و بیان نہیں ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ نبی علیہ نے میرے گھر میں قریش اور انصار کے در میان عہد و بیان کرایا تھا۔

دَارِی ـ

١٤٢٦ بَابِ مَنُ تَكُفَّلَ عَنُ مَّيَّتٍ دَيْنًا فَلَيُسَ لَهُ أَنُ يَّرُجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ \_

٢١٣٦ حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنُ يَّزِيدَ بُنِ اَبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّكُوعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِحَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِا فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ مِنُ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتِي بِحَنَازَةٍ أُنْحَرَى فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ مِنُ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمُ قَالَ صَلُّوا هَلُ عَلَيْهِ مِنُ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمُ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَالَوا عَلَى صَلَّوا عَلَى صَالَوا يَعَمُ قَالَ صَلَّوا عَلَى صَالَوا نَعَمُ قَالَ صَلَّوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

٢١٣٧ ـ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرُّو سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِي عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُفَدُ جَآءَ مَالُ البَّحُريُنِ قَدُ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَحِيُّ مَالُ البَحْرَيُنِ حَتَّى وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَلَمُ يَحِيُّ مَالُ البَحْرَيُنِ حَتَّى فَبُصَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ البَحْرَيُنِ حَتَّى فَبُصَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَآءَ مَالُ البَحْرَيُنِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَةً اَوُ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً اَوُ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا فَأَنَّيَةً فَقُلُتُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً اَوْ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا فَاتَنَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً اَوْ دَيُنُ فَلَيَاتِنَا فَا كَنُهُ وَسَلَّمَ عَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَيْ كَذَا هِي كَذَا هِي كَذَا وَكَذَا فَحَتْى لَي حَثِيلَةً فَعَدَدُتُهَا فَاذَا هِي خَمُسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذُمِثُلُكُهُا \_ فَعَدُدُتُهَا فَاذَا هِي خَمُسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذُمِثُلُهُ هَا \_

١٤٢٧ بَابِ جَوَارِ آبِيُ بَكْرٍ فِيُ عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقُدِهِ ٢١٣٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاخْبَرْنِي عُرُوةُ بُنُ

باب ۱۳۲۹۔ جو شخص مردے کی طرف سے قرض کی طانت (۱) لے، تواس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور حسن بھری اس کے قائل ہیں۔

۲۱۳۱-ابوعاصم، یزید بن ابی عبید، سلمه بن اکوع سے روایت ہے کہ نی علیقے کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس پر نماز پڑھیں' تو آپ نے بوچھا کیا اس پر کوئی قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں تو آپ نے اس پر نماز پڑھی' پھر ایک دوسر اجنازہ لایا گیا تو آپ نے بوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں آپ نے فرمایا تم لوگ اپنا ساتھی پر نماز پڑھو، ابو قادہ نے عرض کیایار سول اللہ علیقے میں اس کے قرض کاذمہ دار ہوں، تو آپ نے اس پر نماز پڑھی۔

۲۱۳۷ علی بن عبدالله، سفیان، عمرو، محمد بن علی، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی شاہ نے فرمایا، کہ اگر بحرین کا مال آگیا، تو میں تجھ کو اس طرح اس طرح (لپ بھر کر بتایا) دول گا، لیکن بحرین کا مال نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی علی کے بتایا کہ جس وفات ہو گئی جب بحرین کا مال آیا تو ابو بکر نے اعلان کرایا کہ جس مخص سے نبی علی ہے کوئی وعدہ کیا ہو، یا آپ پر کسی کا کوئی قرض ہو، تو میر بے پاس آئے 'چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ نبی علی ہے کہ بی علی ہے کہ انتاز دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر مجھے (ابو بکر کے ایک لیک لپ بھر اگر دیا، میں نے اسے شارکیا، تو اس میں پانچ سو سے اور کہا کہ اس کادو چند اور لے لو۔

باب کا ۱۴۲۷۔ نبی علیہ کے عہد میں حضرت ابو بکر گو (مشرک کے )امن دینے اور اس کے عہد کرنے کا بیان۔ ۲۱۳۸۔ یجیٰ بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی علیہ نے بیان کیا کہ میں نے

(۱) حنفیہ کی متعدد دلائل کی روشنی میں یہ رائے ہے کہ میت کی طرف سے کفالت تب صحیح ہوتی ہے جبکہ مرنے والے نے اپنے دین کے بقدر مال چھوڑا ہو۔ ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص ۹۸ م ج ۱۳)

جب ہوش سنجالا تواپے والدین کودین من پر ہی پایاادر ابو صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ نے بواسطہ یونس زہری، عروہ بن زبیر نے نقل کیا کہ عائش نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو جب سے میں نے ہوش سنجالا دین (اسلام) پر ہی پایا اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھاکہ صبح وشام رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس نہ آتے ہوں، جب مسلمان سخت آز ماکش (تکلیف) میں تھے توابو کمڑ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے 'جب برک غماد پہنچ توان سے قارہ کے سر دار ابن دغنه کی ملا قات ہوئی،اس نے بوچھاابو بکر کہاں کاارادہ ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیاس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر کروں اور اپنے پرور دگار کی عبادت كرون ابن دغنه نے كہاكه تم جيسا آدمى نه تونكل سكتا ہے اور نه نكالا جاسکتاہے اس لیے کہ تم بے مال والوں کے لیے کماتے ہو،صلہ رحی كرتے ہواور عاجز و مجبور كا بوجھ اٹھاتے ، مہمان كى ضيافت كرتے ہو اورحق (پر قائم رہے) کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر مدد کرتے ہو، میں تمھارا پڑوی ہوں تم لوٹ چلو اور اپنے ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو' چنانچہ ابن دغنہ روانہ ہوا توابو بکر گو ساتھ لے کرواپس ہوا، اور کفار قریش کے سر داروں میں گھومااور ان سے کہا کہ ابو بگر جیبا آدی نہ تو نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جاسکتا ہے کیاتم ایسے آدمی کو نكالتے ہو، جو تكدستوں كے ليے كماتا ہے صله رخى كرتا ہے، عاجزوں کا بوجھ اٹھا تا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبت میں مدد کر تاہے ' چنانچہ قریش نے ابن وغنہ کی پناہ منظور کرلی اور ابو بکر کو امان دے کر ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بكر كو كهه دو كه اپنے رب كى عبادت اپنے گھر ميں کريں' نماز پڑھیں'اور جو جی میں آئے پڑھیں'لیکن ہمیں نکلیف نہ دیں اور نہ اس کا اعلان کریں' اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بیچے اور عور تیں فتنہ میں متلانہ ہو جائیں۔ ابن دغنہ نے ابو بکرسے بیہ کہہ دیا ' چنانچہ ابو بکر اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نہ تو نماز غلانیہ پڑھتے اور نہ قرات علانیہ کرتے ، پھرابو بکر کے دل میں پچھ خیال بید اہوا، توانھوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنالی اور باہر فکل کروہاں نمازاور قر آن پڑھنے لگے ' تومشر کین کی عور تیں اور

الزُّبَيْرِ اَنَّ عَاتِشَةَ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمُ اَعُقِلُ اَبُوكًى إِلَّا وَهُمَا يَدِيُنَانِ الدِّيْنَ وَقَالَ أَبُوصَالِحٍ حَدَّثَنِيُ عَبُدُاللَّهِ عَنُ يُّونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالٍّ اَحْبَرَنِيُ عُرُوِةٌ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَآئِشَةً قَالَتُ لَمُ اَعْقِلُ اَبَوَىٌّ قَطُّ اِلَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمُ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوُمُّ اِلَّا يَأْتِيْنَا فِيُهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسُلِمُونَ خَرَجَ ٱبُوبَكْرٍ مُّهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبُشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ الْبُنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيْدُ يَا اَبَابَكْرٍ فَقَالَ اَبُو َبَكْرٍ اَخُرَجَنِيُ قَوُمِىۢ فَانَا أُرِيْدُ اَنَّ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ فَاعُبُدُ رَبِّي قَالَ ابُنُ الدَّغِنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَايَخُرُجُ وَلَا يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَقُرِى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَآثِب الْحَقِّ وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارُحِعُ فَاعُبُدُ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ فَارُتَحَلَ ابُنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ اَبِيُ بَكْرٍ فَطَافَ فِي ٱشُرَافِ كُفَّارِ قُرَيُشٍ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّا آبَا بَكْرٍ لَّا يَخُرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخُرَجُ ٱتُخُرِجُونَ رَجُلًا مُ يُكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ وَيَقُرِى الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَٱنْفَذَتُ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا اَبَا بَكْرٍ وَّقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ مُرَابَا بَكْرٍ فَلْيَعُبُدُ رَبَّةً فِي َ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلَيَقُرَأُ مَاشَآءَ وَلَا يُؤُذِيْنَا بِذَٰلِكَ وَلَا يَسُتَعُلِنُ بِهِ فَإِنَّا قَدُ حَشِيْنَآ اَنُ يُّفُتِنَ ٱبْنَاتَنَا وَ نِسَآتَنَا قَالَ ذَٰلِكَ ابُنُ الدَّغِنَةِ لِآبِيُ بَكْرٍ فَطَفِقَ أَبُوبَكُرٍ يَعْبُدُ رَبَّةً فِي دَارِهِ وَلَايَسُتَعُلِنُ بِالصَّلَوٰةِ وَلَا الْقِرَآءَ ةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ تُمَّ بَدَاَ لِاَبِيُ بَكْرِ فَالْبَتْنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّينُ فِيُهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَتَقَصَّفُ

عَلَيُهِ نِسَآءُ الْمُشْرِكِيُنَ وَٱبْنَآءُ هُمُ يَعُجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْبَكُمٍ رَجُلًا بَكَّآءً لَّا يَمُلِكُ دَمُعَهُ حِيُنَ يَقُرَأُ الْقُرُّانَ فَاَفَزَعَ ذَلِكَ أَشُرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبُن الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيُهِمُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا اَجَرُنَا اَبَا · بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوَزَ دْلِكَ فَابُتَنٰى مَسُجِدًا بِفَنَآءِ دَارِهِ وَأَعُلَنَ الصَّلَوٰةَ وَالْقِرَآءَ ةَ وَقَلُد خَشِيْنَآ اَنُ يَّفْتِنَ اَبُنَآثَنَا وَنِسَآءَ نَافَاٰتِهِ فَاِنُ اَحَبُّ اَنُ يُّقُتَصِرَ عَلَىٰ اَنُ يُّعُبُدَ رَبَّهُ فِيُ دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ اَبْيِ إِلَّا اَنْ يُتُعَلِّنَ ذَٰلِكَ فَسَلُهُ آنُ يَّرُدُّ اِلَيُكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَّا كَرِهُنَا آنُ نُنْخُفِرَكَ وَلَسُنَا مُقِرِيْنَ لِاَبِيُ بَكْرٍ الْإَسْتِعُلَانَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَٱتَّى ابُنُ الدَّغِنَةِ ابَا بَكْرِ فَقَالَ قَدُ عَلِمُتَ الَّذِى عَقَدُتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّاۤ اَنُ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَىَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي لَا أُحِبُّ آنُ تَسْمَعَ الْعَرَبُ آنِّي ٱخْفِرُتُ فِي رَجُلٍ عَقَدُتُ لَهُ قَالَ آبُو بَكُرٍ إِنِّى اَرُدُّ إِلَيْكَ حِوَارَكً وَارُضٰى بِحِوَارِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُرِيْتُ دَارَهِحُرَيْكُمُ رَآيُتُ سَبُحَةً ذَاتَ نَحُلٍ بَيُنَ لَابَتَيُنِ وَهُمَا الْحَرَّنَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ وْلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعُضُ مَنُ كَانَ هَاجَرَ اِلَى ارُضِ الْحَبُسَةِ وَتَحَهَّزَ أَبُو بَكُرٍ مُّهَاحِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسُلِكَ فَانِّيُ ٱرُجُوا اَنُ يُؤُذَنَ لِيُ فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ هَلُ تُرْجُوُا دْلِكَ بِٱبِيُ ٱنْتَ قَالَ نَعَمُ فَحَبَسُ ٱبُوُ بَكْرٍ نَفُسَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِيَصُحَبَهُ وَعَلَّفَ رَاحِلَتَيُن كَانَتَا عِنْدَهُ

ي ان كے پاس جمع مو جاتے ان لوگوں كوا چھامعلوم موتا اور ابو بكر کودیکھتے رہے 'ابو بکر ایسے آدمی تھے کہ بہت روتے اور جب قرآن پڑھتے تواخیں آنسوؤں پراختیار نہیں رہتا تھا،مشر کین قریش کے سر دار گھبر اے اور ابن دغنہ کوبلا بھیجاوہ ان کے پاس آیا توانھوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کواس شرط پر امان دی تھی کہ وہ ا پے گھر میں اپنے پرور د گار کی عبادت کریں الٹین انھوں نے اس سے تجاوز کیااورا بے گھر کے صحن میں معجد بنالی علانیہ نماز اور قر آن پڑھنے لگے اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عور تیں گراہ نہ ہو جائیں'اس لیے ان کے پاس جاکر کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر اینے رب کی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں تو کریں اور اگر اس کو علانیہ کرنے سے انکار کریں، توان سے کہوکہ تمھاراذمہ واپس کر دیں،اس لیے کہ ہمیں پند نہیں کہ ہم تہاری امان کو توڑیں اور نہ ہم ابو بر کو علانیہ عبادت کرنے پر قائم رہنے دے سکتے ہیں، حضرت عائشہ کابیان ہے کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر کے پاس آیااور کہا، شمصیں معلوم ہے که میں نے تمحاراذمه ایک شرط پرلیاتها، یا تواس پراکتفا کرویا میراذمه مجھے واپس کردو،اس لیے کہ میں سے نہیں چاہتا کہ عرب اس بات کو سنیں، کہ میں نے ایک مخض کواپنے ذمہ میں لیا تھا،اور میراذمہ توڑا كيا ابو بكرنے جواب دياكہ ميں تيراذمه تحقيد واپس ديتا ہوں اور الله كي پناہ پر راضی موں 'اس زمانہ میں رسول اللہ علیہ کمکہ ہی میں تھے آپ ً نے فرمایا کہ مجھے تمہاری جرت کا مقام دکھلیا گیا ہے ، میں نے ایک کھاری زمین دیکھی، جہاں تھجوروں کے در خت ہیں اور دو پقریلے كنارول كے در ميان ہے،جب يہ بات رسول الله عليه في بيان كى، جس نے بھی ہجرت کی مدینہ ہی کی طرف کی اور جولوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے،وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور ابو بکڑنے جمی ہجرت کی تیاری کی، تو ان سے رسول الله عليلة فرماياتم تفهرو مجه اميد بكه مجهد بمى جرت كالتحم ہوگا،ابو بکرنے عرض کیامیرے مال باب آب پر فداہوں کیا آپ کو امیدے کہ اس کی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ابو بحررسول الله عليه كياته جلنے كے ليے رك كئے،اور دواونٹ جوان كے ياس تھے،ان کو جار مہینے تک سمر کے یے کھلاتے رہے۔

وَرَقَ السَّمُرِ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ ـ

١٤٢٨ بَابِ الدَّيُن \_

٢١٣٩ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيُكُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ ابَى سَلَمَةَ عَنُ ابَى سَلَمَةَ عَنُ ابَى سَلَمَةَ عَنُ ابَى سَلَمَةَ عَنُ ابَى سُلَمَةً عَنُ ابَى سُلَمَةً عَنُ ابَى هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ يُونَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسُعَالُ هَلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضُلًا فَإِنْ حَدَّثَ انَّةً فَيَسُعَالُ هَلُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضُلًا فَإِنْ حَدَّثَ انَّةً مَنَ لَكُ لِمَسْلِمِينَ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى وَاللَّهَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى إللَّمُؤْمِنِينَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تُولِ مَا لَا أَنُولِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَنَّتِهِ فَضَائُهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَنَّتِهِ وَضَائُهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَنَّتِهِ وَضَائُهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَنَّتِهِ وَضَاتُهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَنَّتِهِ وَضَائُهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِورَتَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَتِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَتَتِهِ وَاللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَ وَتَتِهِ وَاللَّا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى هِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ١٤٢٩ بَابِ وَكَالَةِ الشَّرِيُكِ الشَّرِيُكَ فِى الْقِسُمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدُ اَشُرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدُيهِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِقِسُمَتِهَا۔

٢١٤٠ عَدَّنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ ابُنِ ابِي ابْنِ ابْنِ نَجِيْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي لَيْكُ نَجْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبِي لَيْكُ لَيْكَ عَنُ عَلْدِالرَّحُمْنِ بُنِ اللَّهُ لَيْكَ عَنْ عَبْدِالرَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ اتَصَدَّقَ بِحَلَالِ البُدُنِ النِّيُ الْمَيْنُ اللَّهُ نُحِرَتُ وَبِحُلُودِهَا.

٢١٤١ - حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنُ حَالِدٍ حَدَّنَنَا اللَّيثُ عَنُ يَّزِيدَ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ غَنَمًا يُقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِى عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ ١٤٣٠ بَابِ إِذَا وَكُلَ اللَّمُسُلِمُ حَرَبيًّا فِي

باب ۲۸ ۱۳۲۸ قرض کابیان۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب۱۳۲۹۔ تقسیم وغیرہ میں ایک نثر یک کادوسرے نثر یک کے وکیل ہونے کا بیان اور نبی علیہ نے حضرت علی کو اپنی قربانی میں نثر یک کیا، پھراس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

۱۳۰۰ قبیصد، سفیان، ابن ابی نجیح، مجاہد، عبدالرحمٰن بن ابی لیکی، حضرت علیٰ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کی جھولیں اورائلی کھالوں کو خیر ات کردوں۔

۲۱۳۱ عمر و بن خالد 'لیف 'یزید' ابوالخیر' عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ کہ نبی علق اللہ نے ان کو بحریاں دیں، کہ صحابہ میں تقسیم کردیں، توایک بحری کا بچہ باتی رہ گیا توانھوں نے نبی علی سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایاتم خوداس کی قربانی کرلو۔

باب ۱۳۳۰ مسلمان كسى حربي كو دار الحرب يا دار الاسلام

دَارِ الحَرُبِ أَوُ فِي دَارِ الْإِسُلَامِ جَازَـ ٢١٤٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِي يُوسُفُ بُنُ الْمَاحِشُونَ عَنُ صَالِح بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ عَنْ اَبِيهٍ عَنْ جَدِّهِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوُفٍ قَالَ كَاتَبُتُ أُمَيَّةَ ابَن خَلُفِ كِتَابًا بِأَنْ يَّحُفَظَنِيُ فِي صَاغِيَتِيُ بمَكَّةَ وَأَحْفَظَةً فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكُرُتُ عَبُدُالرَّحُمْنِ قَالَ لَااَعُرِفُ الرَّحُمْنَ كَاتِبُنِي بِإِسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبُتُهُ عَبُدُ عَمُرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوُم بَدُرِ خَرَجُتُ اِلِّي جَبَلِ لِلْحُرِزَةُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَأَبُصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَحُلِسِ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمَيَّةُ بُنُ خَلُفٍ لَّا نَجَوُتُ إِنَّ نَّجَا أُمُيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فِي اتَّارِنَا فَلَمَّا خَشِيْتُ أَنُ يَّلْحَقُونَا خَلَّفُتُ لَهُمُ ابْنَهُ لِأَشُغَلَهُمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ ابَوُا حَتَّى يَتَبَعُونَا وَكَانَ رَجُلًا تَقِيُلًا فَلَمَّا اَدُرَكُونَا قُلُتُ لَهُ ابْرُكَ فَبَرَكَ فَٱلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفُسِىُ لِآمُنَعَةً فَتَحَلَّلُوهُ بالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِيُ حَتَّى قَتَلُوهُ وَاصَابَ أَحَدُهُمُ رِجُلِيُ بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ عَوُفٍ يُرِينَا ذلِكَ الْأَثْرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ.

١٤٣١ مَاب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرُفِ وَالْمِيْزَانِ وَقَدُ وَكَّلَ عُمَرُو بُنُ عُمَرَ فِي الصَّرُف.

٢١٤٣ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ عَبُدِالْمَحِيُدِ بُنِ سُهَيُلِ بُنِ عَبُدِالْمَحِيُدِ بُنِ سُهَيُلِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَوُفٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنُ اللهِ مَالَى هُرَيْرَةً اَلَّ مَنْ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعُمَلَ

میں و کیل مقرر کرے، تو جائز ہے۔

۲۱۴۲ عبدالعزيز بن عبدالله، يوسف بن ماجثون، صالح بن ابراہيم بن عبدالرحمٰن بن عوف اپنے والدسے وہ ان کے داد اعبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف کو لکھاوہ مکہ میں میرے سامان کی حفاظت کرے، میں مدینہ میں اس کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ جب میں نے خط میں اپنا نام عبدالر حمٰن لکھا تواس نے کہا کہ میں عبدالر حمٰن کو نہیں جانیا تواپناوہ نام لکھ جو جاہلیت میں تھا، تو میں نے عبد عمر و لکھاجب بدر کادن آیا تو میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں جب کہ لوگ سورہے تھے، بلال نے اس کو دیکھ لیا، وہ نکلے اور انصار کی ایک مجلس میں پہنچ کر کہا' یہ امیہ بن خلف ہے،اگر امیہ نج نکلا تو میری خیر نہیں' چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے پیچھے نکلی 'جب مجھے خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے 'میں نے ان لوگوں کے لئے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں'لیکن ان لوگوں نے اسے قتل کر دیااس پر بھی وہ لوگ نہ مانے اور ہمارے پیچھے چلے اور وہ ایک بو جھل آدمی تھا، جب انصار ہم تک پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا بیٹھ جاوہ بیٹھ گیا'اور میں نے اینے آپ کواس پر ڈال دیا، تا کہ اسے بچالوں لیکن ان لو گوں نے میرے نیچے ہی تلواریں گھسادیں، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیاان میں سے ایک کی تلوار میرے پاؤل میں بھی لگی اور عبدالرحلٰ بن عوف اس زخم کانشان اپنے پشت قدم پر ہم کود کھاتے تھے۔

باب ۱۳۳۱۔ صرف میں اور وزن سے فروخت ہونے والی چیزوں میں وکیل بنانے کا بیان اور حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ نے صرف میں وکیل بنایا تھا۔

۲۱۴۳ عبدالله بن یوسف، مالک، عبدالمجید بن سهل بن عبدالرحمٰن بن عوف 'سعید بن مسلم بن عبدالرحمٰن بن عوف 'سعید بن مسلم با ابوسعید خدری و ابو ہر برہؓ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول الله علی کے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر کیا، تو وہ آپ کے پاس عمدہ قتم کی محبوریں لیکر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا خیبر کی تمام محبوریں ایسی بی ہوتی ہیں؟اس نے کہا کہ ہم الی محبور خیبر کی تمام محبوریں الی بی ہوتی ہیں؟اس نے کہا کہ ہم الی محبور

رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَآءَ هُمُ بِتَمُرٍ جَنِيُبٍ فَقَالَ الْكُلُّ تَمُرِ جَنِيُبٍ فَقَالَ اكُلُّ تَمُرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنُ هَذَا بِالصَّاعَيُنِ بِالثَّلْثَةِ فَقَالَ لَا مِنُ هَذَا بِالصَّاعَيُنِ بِالثَّلْثَةِ فَقَالَ لَا تَفُعُلُ بِعِ الْحَمُعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ خَيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ \_

١٤٣٢ بَابِ إِذَا اَبُصَرَ الرَّاعِيَّ اَوِالُوَكِيُلُ شَاةً تَمُونُ اَوُشَيْعًا يَّفُسُدُ ذَبَحَ وَاَصُلَح مَايَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

١١٤٤ حدَّنَا إسُحٰقُ بُنُ إِبُرَهِيمَ سَمِعَ اللهُ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ اللهِ عَنُ نَافِع اللهُ عَنُ اللهِ عَنُ نَافِع اللهُ سَمِعَ ابُنَ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنُ ابِيهِ انَّةً كَانَتُ لَهُمُ غَنَمٌ تَرُعِي بِسَلْعِ فَابُصَرَتُ حَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنُ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَبُ فَكَسُرَتُ حَجَرًا فَذَبَحتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسُرَتُ حَجَرًا فَذَبَحتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسُرَتُ حَجَرًا فَذَبَحتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسُرَتُ حَجَرًا فَذَبَحتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ فَكَسُرَتُ حَجَرًا فَذَبَحتُهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمُ وَسَلَّمَ وَالرسِلَ اللهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَسَالُهُ وَانَّهُ سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَاكَ اَوْارُسَلَ فَامَرَهُ وَسَلَّمَ مَنُ يَسَالُهُ وَانَّهُ سَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَاكَ اَوُارُسَلَ فَامَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَاكَ اَوْارُسَلَ فَامَرَهُ وَانَّهُ اللهِ فَيَعُجْبُنِي اللهِ عَنَيْدِ اللهِ وَاللهُ اللهِ فَيَعُجْبُنِي اللهِ وَالْعَآئِبِ اللهِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ اللهِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَالْعَآئِبِ اللهُ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ وَالْعَآئِبِ اللهُ الْمُنْ الْعَلَاهِ وَالْعَآئِبِ اللهُ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْعَآئِبِ الْعَآئِبِ الْمُنْ الْعَالِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنَاقِلِ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ السَالُ اللهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جَآئِزَةً وَّكَتَبَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرو اللهِ قَهُوَ اللهِ اللهِ بُنُ عَمُرو اللهِ قَهُرَمَانِهِ وَهُوَ غَآئِبُ عَنُهُ اَنُ يُزَكِّى عَنُ اَهُلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ.

٢١٤٥ حَلَّنَا أَبُونَعَيْمٍ حَلَّنَا سُفَيْنُ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ وَالَّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِّنَ الْإِبِلِ فَحَآءَ ةً يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعُطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّه فَلَمُ يَجِدُوا لَةً إِلَّا سِنَّا أَعُطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّه فَلَمُ يَجِدُوا لَةً إِلَّا سِنَّا

ایک صاع دو صاع کے عوض اور دو صاع تین صاع کے عوض خرید لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کرو، تمام کھجوریں درہم کے عوض فر فرفر فروخت کردو، پھران درہموں کے عوض اچھی کھجوریں خرید کرلواور وزن سے فروخت ہونے والی چیزوں کے متعلق بھی آپ نے اسی طرح فرمایا۔

باب ۱۳۳۲۔ جب چروالمایا و کیل بکری کوم تا ہواد کیھے یا کوئی چیز بگرتی ہوئی دیکھے، تو وہ اس کو ذیح کر دے، یا بگرتی ہوئی چیز کو درست کردے۔

باب ۱۳۳۳۔ حاضر اور غائب کو وکیل بنانا جائز ہے، اور عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے وکیل کو لکھ بھیجا، کہ ان کے گھرکے تمام چھوٹے بڑے آدمیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں

۲۱۳۵ - ابونعیم ، سفیان ، سلمه ، ابو سلمه ، حضرت ابو ہری اقت روایت کرتے ہیں کہ ایک خاص عمر کا اونٹ نبی علیہ پر کسی محض کا قرض تھا، وہ آپ کے پاس تقاضا کرنے کے لیے آیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اسے دیدو، لوگوں نے اس عمر کا اونٹ تونہ ملا ایکن اس سے زائد عمر کا اونٹ ملا، آپ نے فرمایا اس کو دیدو، اس آدمی کیکن اس سے زائد عمر کا اونٹ ملا، آپ نے فرمایا اس کو دیدو، اس آدمی

فَوُقَهَا فَقَالَ اَعُطُوهُ فَقَالَ اَوُفَيْتَنِيُ اَوُفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان حِيَارَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَآءًـ

1878 بَابِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَآءِ الدُّيُونِ ـ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُلَيْمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَنَا شُلَيْمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعَبَةً عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهيلِ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ النَّبِيَ هُرَيُرَةً آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاعَلَظَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ فَهَمَّ بِهِ اَصُحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمُ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِ مَقَالًا ثُمُ فَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِ مَقَالًا إللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِ مَقَالًا إللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٣٥ بَابِ إِذَا وَهَبَ شَيْعًا لِوَكِيُلِ اَوْشَفِيْع قَوْمٍ جَازَ لِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفُدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَالُوهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبِيُ لَكُمُ-

اللَّيُ قَالَ حَدَّنَا سِعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّيُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٌ قَالَ وَزَعَمَ بُمُووَةُ اَنَّ مَرُوانَ بُنَ الْحَكْمِ وَالْعِسُورَ ابْنَ مَحْرَمَةَ اَحْبَرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامَ حِينَ جَآءَ ةً وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ قَسَلُمُ فَامَ حِينَ جَآءَ ةً وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ قَسَلُمُ اللهُ مَلُى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مُسَالِمِينَ قَسَلُمُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَدِيثِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الحَدِيثِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْدَى الطَّآئِفَةُ بُورَا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّبَى وَإِمَّا الْمَالَ وَحَدَى الطَّآئِفَةُ بُورَا اللهِ مَلَى وَلَمَّا الْمَالَ وَعَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَرَوُا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَى وَإِمَّا الْمَالَ وَعَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَلَمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَعَلَمُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَشْرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَشْرَةً عَشَرَةً عَشَرَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَطَرَهُمُ مِنْ عَشْرَةً عَشْرَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبَطَرَهُمُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّمَ الْعَلْمَ الْمُعْمَ عَشْرَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ السَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نے کہا آپ نے میراحق پورادیدیا، اللہ آپ کو بھی پورادے، نی ماللہ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ مخض ہے جو قرض کو اچھے طور پراداکرے۔

باب ۱۳۳۴ ادائے قرض میں و کیل بنانے کابیان۔
۱۳۱۲ سلمان بن حرب، شعبہ، سلمہ بن کہل، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ شعبہ، سلمہ بن کہل، ابو ہر برہ شعبہ کرتے ہیں، کہ ایک شخص نبی علی اللہ کا بات کے پاس نقاضا کرنے کے لیے آیا، اور شدت اختیار کی صحابہ نے اس مارنا چاہا تورسول اللہ علی ہے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، جس کا حق ہو تاہے، وہ اس کی عمر کا اونٹ دیدو، لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علی اس کی عمر کا تو نہیں، دیدو، لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علی اس کی عمر کا تو نہیں، لیکن اس سے زیادہ کا ہے، آپ نے فرمایا، وہی اس کو دے دو، تم میں بہتر وہی شخص ہے جواجھ طور پر قرض کوادا کرے۔

باب ۱۳۳۵۔ جب وکیل یا گئی قوم کے سفارشی کو کوئی چیز ہبد کرے، تو جائز ہے،اس لیے کہ نبی علیقے نے ہواز ن کے وفد کو جب انھوں نے غنیمت کا مال واپس مانگا، تو آپ نے فرمایا، میں اپناحصہ شمصیں دے دیتا ہوں۔

۲۱۴۷۔ سعید بن عفیر ،لیف، عقیل، ابن شہاب، عروہ، مروان بن کم اور مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے پاس جب ہوازن کا وقد آیا، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ سے ان لوگول نے درخواست کی کہ ان کے قیدی واپس کر دیئے جائیں، رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ میرے پاس کی بات بہت پندیدہ ہے، اس لیے دوبا توں میں سے ایک بات کوا ختیار کرو، یا تو قیدی واپس لویامال اور میں نے توان کے آنے کا (جر انہ) میں انظار کیا تھا، رسول اللہ علیہ نے ان لوگوں کا دس راتوں سے زائد انظار کیا تھا، رسول اللہ سے واپس ہوئے تھے، چنانچہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ تھے دو چیز ول میں سے ایک ہی چیز واپس کریں گے، تو ان لوگوں نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں (لیخی قیدیوں کو لوگوں کو میدیوں کو لوگوں کو کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں (لیخی قیدیوں کو لوگوں کو کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں (لیخی قیدیوں کو

لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٍّ اِلَيْهِمُ اِلَّا اِحْدَى الطَّآئِفَتَيُنِ قَالُوُا فَاِنَّا نَحْتَارُ سَبَيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَتُنِّي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمُ هَؤُلَّاءِ قَدُ جَآءُ وُنَا تَآثِينَ وَإِنِّي قَدُرَايُتُ أَنْ أَرُدَّالِيُهِمُ سَبْيَهُمُ فَمَنُ آحَبَّ مِنْكُمُ أَنُ يُّطَيِّبَ بِلْأَلِكَ فَلْيَفْعَلُ وَمَنُ آحَبُّ مِنْكُمُ آنُ يَّكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيّةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلِ مَايَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيَفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ قَدُ طَيَّبُنَا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَانَدُرِيُ مَنُ آذِنَ مِنْكُمُ فِي ذْلِكَ مِمَّنُ لَّمُ يَاٰذَنُ فَارُجِعُوا حَتَّى يَرُفَعُوا اِلَّيْنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمُرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوٓا اِلِّي رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدُطَيَّبُوا وَآذِنُوا.

١٤٣٦ بَابِ إِذَا وَكُلَ رَجُلُ اَنُ الْعُطِيَ اللهِ الْحُلُ اَنُ يُعْطِيُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢١٤٨ ـ حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا الْمُكِّى بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآء بُنِ آبِيُ رِبَاحٍ وَّغَيُرِهِ لَيَرُيُدُ بَعُضُ وَّ لَمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمُ رَجُلٌ وَّاحِدٌ مِنْهُمُ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واپس کر دیجیے ) رسول اللہ علیہ مسلمانوں کے در میان کھڑے ہوئے، اور اللہ کی تعریف بیان کی، جس کا وہ مستحق ہے پھر فرمایا، اللہ تعمارے یہ بعائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انکے قیدی ان کو واپس کر دول، اس لیے جو محتص بطیب خاطر (بخوشی) واپس کر ناچاہے، تو واپس کر دے اور جو محتص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حصہ باقی رہے اس طور پر کہ جو سب سے پہلی فتح ہوگی، تو ہم اس کا عوض دیدیں گے، تو ایسا کرے، لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو رسول اللہ علیہ کے نوایسا کرے، لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو رسول اللہ علیہ کے نوایسا کرے، لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو منظور کیا اور تم اس نے نامنظور کیا، تم لوگ لوٹ جاؤ، اور تم مارے سر دار ہمارے پاس آگر بیان کریں، لوگ لوٹ گئے، ان سے ان کے سر دار ہمارے پاس آگر بیان کریں، لوگ لوٹ گئے، ان سے ان کے سر دار وں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے گفتگو کی، پھر رسول اللہ علیہ کے پاس لوٹ کر آئے، سر داروں نے بیان کیا، کہ لوگ قیدی واپس کرنے پر راضی ہیں۔

باب ۱۳۳۱۔ ایک محض نے کسی کو پچھ دینے کے لیے وکیل بنایا اور یہ نہیں بیان کیا، کہ کتنادے، اور وہ دستور کے مطابق دیدے(۱)۔

۲۱۴۸ کی بن ابراہیم، ابن جرتئ، عطاء بن ابی رباح وغیرہ سے روایت ہے ایک نے دوسرے سے کچھ زیادتی کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سب نے اس کو جابر تک نہیں پہنچایا، بلکہ ان میں سے ایک فخص نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی انھوں نے کہا کہ میں نبی عبداللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، لیکن میں ایک ست اونٹ پر نبی عبداللہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، لیکن میں ایک ست اونٹ پر

(۱) کتاب الشروط میں بیہ حدیث دوبارہ آئے گی۔ یہاں اس مفصل حدیث کواس کے آخری حصہ کی دجہ سے ذکر کیاہے جس میں بیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بال گو قیمت کے ساتھ کچھ مزید بھی دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلاگ کو وکیل بنایا اور قیمت سے زیادہ دینے کو کہالیکن اس کی تعیین نہیں کی کہ کتنازیادہ دیں۔ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے اور اس سے متعارف مراد ہوگا۔

فِيُ سَفَر فَكُنُتُ عَلى جَمَل ثِقَال إِنَّمَا هُوَ فِيُ اخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ خَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنُ هَذَا قُلُتُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَل يْقَال قَالَ اَمَعَكَ قَضِيُبٌ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ ٱعُطِّنِيُهِ فَٱعُطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنُ ذلِكَ الْمَكَانِ مِنُ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعُنِيهِ فَقُلْتُ بَلُ هُوَلَكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ بِعُنِيُهِ قَالَ اَخَدُتُهُ بِٱرُبَعَةِ دَنَانِيُرَ وَلَكَ ظَهُرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَة فَلَمَّا ذَنَوُنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ آخَذُتُ ٱرْتَحِلُ قَالَ آيَنَ تُرِيدُ قُلْتُ تَزَوَّ جُتُ امْرَأَةً قَدُ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قُلُتُ إِنَّا اَبِي تُوُفِّي وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَارَدُتُ اَنُ اَنُكِحَ امُرَأَةً قَدُ جَرَّبَتُ خَلَامِنُهَا قَالَ فَذَٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِيُنَةَ قَالَ يَابَلَالُ اقُضِهِ وَزِدُهُ فَاعُطَاهُ اَرُبَعَةَ دَنَانِيُرَ وَزَادَهُ قِيُرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لَّا تُفَارِقُنِيُ زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُن الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ حرَابَ جَابِربُن عَبُدِاللَّهِ \_

١٤٣٧ بَاب وَكَالَةِ الْإِمْرَاةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ\_

٢١٤٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ جَآءَ تُ امْرَأَةً اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدُ وَهَبُتُ لَكَ مِن اللَّهُ عَلَيهِ مِن نَّفُسِى فَقَالَ رَجُلُّ زَوِّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ وَرُحُلُ رَوِّجُنِيهُا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَوَّجُنِيهَا قَالَ قَدُ رَقِّجُنِيهَا قَالَ مَعْكَ مِنَ الْقُرُانِ ـ

١٤٣٨ بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيُلُ

سوار تھا، اور وہ سب سے بیچھے رہتا تھا، چنانچہ میرے یاس سے نبی عَلِيلَةً كُزر عاور يو حِماكون ہے؟ ميں نے عرض كيا' جابر بن عبدالله' آپ نے بوچھاکیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا میں ایک ست رفار اونٹ پر سوار ہوں، آپ نے فرمایا تمھارے یاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آب نے فرمایا مجھے دیدو، میں نے وہ جھڑی آپ کودیدی، آپ نے اس کو مار ااور ڈاٹنا، اس جگدے چلا، تو سب سے آگے بڑھ گیا، آپ نے فرمایانس کو میرے ہاتھ بیج دو، میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ ہے آپ ہی کاہے ( یعنی بلا معاوضہ لے کیجئے) آپ نے فرمایاس کو میرے ہاتھ چے دو، پھر فرمایا کہ چار دینار کے عوض میں نے اس کو خرید لیا اور تو مدینہ تک اس پر سوار ہوگا، جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ تو میں اپنے مکان کی طرف روانہ ہوا، آپ نے یو چھا کہاں کاارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بوہ عورت سے تکاح کیاہے 'آپ نے فرمایا کنواری عورت سے کیوں نه کیا کہ تواس سے کھیلتاوہ تجھ سے کھیلتی؟ میں نے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیااور کئی بٹیاں چھوڑ گیا، میں نے جاہا کہ الی عورت سے نکاح کروں جو تجربہ کاراور ہوہ ہو، تو آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے 'جب ہم مدینہ پہنچے تو آپؑ نے فرمایا اے بلال! جابر کو اس کی قیت دیدو اورزیادتی کے ساتھ دو، چنانچہ مجھے حار دینار اور ایک قیراط سونازیادہ دیا، جابر بیان کرتے ہیں که رسول الله عظیم کادیا ہو اایک قیر اط سونا ہم سے جدا نہیں ہو تااور وہ جابر کی تھیلی میں برابرر ہتا، بھی جدانہ ہو تا۔ باب ٤ ١٣٨ - نكاح مين عورت كالهام كووكيل بنانے كابيان ـ

۲۱۴۹۔ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک عورت رسول اللہ علیات کی خدمت میں کپنچی،اور عرض کیا، کہ یار سول اللہ علیات بیں نے اپنی جان آپ کو ہبہ کردی،ایک شخص نے کہا حضور میر انکاح اس عورت سے کرد تیجئے، آپ نے فرمایا، میں نے تمھارا نکاح اس عورت سے اس قر آن کے عوض کردیا جو شمصیں یاد ہے۔

باب ۱۴۳۸ و اگر تسی کو و کیل بنائے اور و کیل کوئی چیز

چھوڑے، پھر موکل اس کو جائزر کھے تو جائز ہے اور اگر وکیل مدت معینہ کے لیے قرض دے تو جائز ہے، عثان بن میثم ابو عمرو نے بیان کیا کہ مجھ سے عوف نے انھوں نے محمد بن سیرین سے انھوں نے ابو ہریرہ سے حدیث بیان کی انھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے رمضان کی ز کوہ کی حفاظت پر مقرر فرمایا، میرے پاس ایک شخص آیااور لی بھر کراناج لینے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیااور کہاکہ خدا کی قتم میں تجھ کور سول اللہ علیہ کے پاس لے جاؤں گا،اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے 'میں نے اس کو چھوڑ دیا،جب صبح ہوئی تو نبی علیہ نے فرمایا کہ تمھارے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی اس نے سخت ضرورت اوربال بچوں کی شکایت کی تو مجھے رحم آ گیااور میں نے اسے چھوڑ دیا ای نے فرمایا وہ جھوٹا ہے اور پھر آئے گار سول اللہ علیہ کے فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا چنانچہ میں اس کا منتظر رہاوہ آیااور اناج لیہ بھر كريلنے لگا'ميں نے اسے پکڑليا اور كہاكه ميں مجھے رسول اللہ ملات کی خدمت میں لیے جاؤں گا،اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور مجھ پر بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے،اب میں نہیں آؤل گا، چنانچہ مجھےر حم آگیااور میں نے اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ علاق نے فرمایاکہ تیرے قیدی نے کیا کیا، میں نے عرض کیا کہ یارسول الله اس نے سخت ضرورت بیان کی اور بیوی بچوں کی ذمہ داری کی شکایت کی و مجھے اس پر رحم آگیااور میں نے اسے جھوڑ دیا، آپؓ نے فرمایایاد رکھو وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا میں

شَيْئًا فَاجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَآئِزٌ وَّال ٱقُرَضَهُ اِلِّي اَجَلِ مُسَمَّى جَازَوَقَالَ عُثُمَانُ ابُنُ الْهَيْثُمِ ٱبُو عَمُرِو حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِيُنَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفُظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ فَاتَانِيَ اتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوا مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذَتُهُ وَقُلُتُ وَاللَّهِ لَارُفَعَنَّكَ الِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحَتَاجٌ وَّعَلَى عِيَالٌ وَّلِي حَاجَةً شَدِيدَةً قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَآابَاهُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيْدَةً وَّعَيَالًا فَرِحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ قَالَ اَمَا إِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَول • رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدُتُهُ فَحَآءَ يَحْثُوا مِنَ الطَّعَام فَانَحَدْتُهُ فَقُلُتُ لَارُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُنِيُ فَانِّيُ مُحْتَاجٌ وَّعَلَى عِيَالٌ لَّا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَةً فَأَصُبَحُتُ فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ اَسِيُرُكَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ شَكَاحَاجَةً شَدِيُدَةً وَّعِيَالًا فَرَحِمُتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ اَمَآ إِنَّهُ قَدُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدُتُّهُ الثَّالِثَةَ

فَجَآءَ يَحُثُوا مِنَ الطُّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرُفَعَنَّكَ اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَٰذَا اخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَزُعُمُ لَاتَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعُنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمْتِ يُّنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَاهُوَ قَالَ إِذَا أَوَيُتَ اللَّى فِرَاشِكَ فَاقَرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيَّ ٱللَّهُ لَآاِلَةَ إِلَّا هُوَ الْحَلُّى الْقَلُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنُ يَّزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا وَلاَيَقَرُبَنَّكَ شَيُطَانٌ حَتَّى تُصُبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَةً فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَافَعَلَ اَسِيُرُكَ الْبَارِحَةَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَّنْفَعُنِيَ اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَةً قَالَ مَاهِيَ قُلْتُ قَالِ لِيُ إِذَا أَوَيْتَ اللي فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ ايَّةَ الْكُرُسِيِّ مِنَ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ اللَّهُ لَآ اِلَّهَ اِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِيُ لَنُ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَّلَا يَقُرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوْآ أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَآ اَنَّهُ قَدُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ عَعْلَمُ مَنُ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثُلَثَ لَيَالِ يَّآ آبَاهُرَيْرَةً قَالَ لَاقَالَ ذَاكَ شَيطَانٌ\_

١٤٣٩ بَابِ إِذَا بَاعَ الْوَكِيُلُ شَيْئًا فَاسِدًا. فَبَيْعُةً مَرْدُودٌ.

تیسری رات اس کا منتظر رہاوہ آیا اور اناج لپ بھر کر لینے لگا' میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیہ کے یاس ضرور لے جاؤں گااور یہ تیسری بارہے ' تونے ہرباریہی کہاکہ پھر نہیں آؤل گالیکن توہر بار آجاتاہے'اس نے کہا مجھے حچیوڑ دو، میں شمصیں ایسے کلمات بتاؤں گا جن کے ذریعہ الله تعالیٰ تم کو فائدہ پہنچائے گا، میں نے بو چھاوہ کیا ہیں؟اس نے کہاجب توایے بسر پر جائے تو آیت الکرس الله لا اله الا هو الحي القيوم آخر آيت تك يره ليء الله كي طرف سے ایک فرشتہ تیری نگرانی کرے گا اور صبح تک شیطان تیرے یاس نہیں آئے گا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا،جب صبح ہوئی، تو رسول اللہ علیہ نے بوچھا تیرے رات کے قدى كاكيا موا؟ ميس في عرض كيايار سول الله علي اس في کہا وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جس سے اللہ تعالی مجھ کو فائدہ پہنچائے گا۔اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے یو چھاوہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھ کو بتایا کہ جب تواپنے بستر پر جائے تو آیت الکری ابتداء سے يره ك، يهال تك كه الله لا اله الا هو الحي القيوم كوختم کر دے'اور اس نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے تیراایک محافظ ہو گا اور تیرے یاس صبح تک شیطان نہیں آئیگا، اور صحابہ خیر کے بہت حریص تھے'آگے نے فرمایا کہ یہ تواس نے ٹھیک کہا، لیکن وہ بہت حجو ٹاہے،اے ابو ہر رہ تم جائتے ہو کہ تین رات تم کس ہے گفتگو کرتے رہے؟ ابوہر بریؓ نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایاوہ شیطان تھا۔ باب ۹ ۳۹ اله جب و کیل کسی خراب چیز کو پیچوے تواس کی بیع مقبول نہیں ہے۔

مَالِحِ حَدَّنَنَا مُعْرِيَةُ هُوَا بُنُ سَلَامٍ عَنُ يَحْيَى بُنُ صَالِحِ حَدَّنَنَا مُعْرِيَةُ هُوَا بُنُ سَلَامٍ عَنُ يَحُيٰى فَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةَ بُنَ عَبُدِ الْغَافِرِ أَنَّةُ سَمِعَ اَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ جَآءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرُنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ لِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ آيَنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ بِصَاعِ لِنَعْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ بَصَاءً لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيِّ مَنَّ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ عَنْدَ لَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ لِلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْفَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ الْفَكَ اللَّهُ وَيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ وَ وَالْكُولُ عَلَيْهِ وَالْكَوْمُ وَنَفَقَتِهِ وَالْكَوْمُ وَنَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فِ وَالْكُولُ الْمَعُولُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْكُولُ الْمَعْرَوفِ وَالْكُولُ الْمُعَلِي وَالْمُعَمِّ وَالْمُعُولُ وَلَا مَالِهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ الْمَعْرَافُ وَلَا الْمُعْرَافُولُ الْمُعْرَافُولُ اللَّهُ وَيَاكُلُ بِالْمُعُولُ وَلَا الْمُعْرَولُ فَلَا اللَّهُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَافُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَافُ الْمَعْرَافُ الْمَعْرَافُ الْمَعْرَافُ الْمُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْرَافُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرَافُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْرَافُ

١٥١٠ حَدَّنَا قُتَيْهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا سُفَينُ عَنُ عَمُرٍ وَ قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ عَمُرَ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنُ يَّاكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَآيِّلٍ مَّالًا مَّاكُلَ ابُنُ عُمَرَ وَهُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهُدِى فَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يُهُدِى لِلنَّاسِ مِنُ اَهُلٍ مَكَّةَ كَانَ يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اَهُلٍ مَكَّةً كَانَ يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اَهُلٍ مَكَّةً كَانَ يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اَهُلٍ مَكَّةً كَانَ يَنُزِلُ عَلَيْهِمُ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اللَّهِ عَلَى الْحُدُودِ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ \_ لِلنَّاسِ مِنُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ رَيْدِ بُنِ عَالِيهِ النِّهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ اللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَالِيهِ قَالَ وَاعُدُ يَا ٱنْيُسُ الِي الْمُواقِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتُ وَاللَّهُ عَنْ رَبُولِ اعْتَرَفَتُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ وَاعُدُ يَآ ٱنْيُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ مَاكُولُولُ الْمُولِي الْمُولِي وَ الْمُولِي الْمَعْمَرُ وَاعُدُ يَآ ٱنْيُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَاعُدُ وَالْمَرَاةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتُ مَالِهُ وَالْمَا وَاعُدُ يَآ ٱنْيُسُ اللَّهُ الْمَالَةِ هَا مَالِهُ الْمَالَةُ وَلَا وَاعْدُ الْمَالِولِ اعْتَرَفَتُ الْمُعَالِدِ الْمُعَلِيهِ وَلَا مَالِهُ وَاعْدُ وَالْمَا وَاعْدُ وَاعْدُ وَالْمَالِي الْمُعَلِّذُ وَالْمَالِي الْمُعَلِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ وَاعْدُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَاعْدُولُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَالِدِ الْمُعْلَى اللْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

٢١٥٣ ـ حَدَّثَنَا ابُنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِیُّ عَنُ اَیُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِی مُلَیْکَةَ عَنُ عُقْبَةَ

۱۱۵۰ اسخق، یکی بن صالح، معادیه بن سلام، یکی، عقبه بن عبدالغافر ابوسعید خدری کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہیں، کہ میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے ساکہ بلال نبی علی کے پاس برنی کھجور (ایک عدہ قسم کی کھجور) لے کر آئے، آپ نے یو چھا کہاں سے ملی؟ بلال نے عرض کیا، کہ میرے پاس خراب قسم کی کھجور تھی، میں نے ایک صاع کے عوض دوصاع کھجوریں بھڑالیں، تاکہ نبی علی کو کھلاؤں، نبی علی کے اس وقت فرمایا، اوہ، اوہ، توبہ، توبہ، یہ توبالکل سود ہے، یہ توبالکل سود ہے، یہ توبالکل سود ہے، کبی چیز کے بدلے بھروری مراس کے عوض دوسری کھجور خرید لو۔

باب ۴ ۱۳۴۰ و قف میں و کیل ہونے اور و کیل کے خرچ اور اپنے دوست کو کھلانے اور خود بھی دستور کے (۱) موافق کھانے کابیان۔

۲۱۵۱ قتیبه بن سعید، سفیان، عمروسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر کے صدقہ کی کتاب ہیں یہ مضمون تھا کہ متولی کے کھانے اور دوستوں کے کھلانے میں کوئی گناہ نہیں، بشر طیکہ مال جمع کرنے کاار ادہ نہ ہو، ابن عمر حضرت عمر کے صدقہ کے متولی تھے، جمع کرنے کاار ادہ نہ ہواں وہ اترتے تھے، ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ بال جہاں وہ اترتے تھے، ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ باب ۲۱۳ سا۔ حدود میں وکالت کا بیان۔

۲۱۵۳- ابن سلام، عبدالوہاب ثقفی، ابوب، ابن ابی ملیکہ، عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ نعیمان یا ابن نعیمان اس حال میں لایا گیا،

(۱) یہاں وکیل سے مراد ناظر اور متولی ہے، آگر واقف کی اجازت ہو تو وہ اپنے رشتہ دار اور دوست کو کھلا سکتا ہے اور متولی و قف کے لئے کام کرے گا تواپنی ضرورت کے بقدراس میں سے لے سکتا ہے۔

ابُنِ الْحُرِثِ قَالَ حِيءَ بِالنَّعَيُمَانِ آوِابُنِ النَّعَيُمَانِ شَارِبًا فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ فِي الْبَيْتِ آنُ يَّضُرِبُوا قَالَ فَكُنُتُ آنَا فِيْمَنُ ضَرَبَةً فَضَرَبُنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْحَرِيُدِ.

١٤٤٢ بَابِ الْوَكَالَةِ فِي الْبُدُنِ وَتَعَاهُدِهَا.

٢١٥٤ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ بُنُ عَبُدِاللّهِ قَالَ حَدَّنَيٰى مَالِكُ عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ آبِى بَكْرِ بُنِ حَرُم عَنْ عَمُدِاللّهِ بُنِ آبِى بَكْرِ بُنِ حَرُم عَنْ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ عَنْ عَمُرةَ بِنُتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَا اَحُبَرَتُهُ قَالَتُ عَنْ عَمُرةَ بِنَتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ أَنَّهَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَث بِهَامَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَث بِهَامَعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيدَيْهِ ثُمَّ بَعَث بِهَامَعَ أَبِي وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْدَيْهِ وَسَلَّم بَيدَيْهِ وَسَلَّم بَيْدُهُ وَسُلُم بَيْهُ وَسَلَّم بَيْهِ وَسَلَّم بَيْهُ وَسُلُم مَنْ يُحْرَالُهَدُى \_

١٤٤٣ بَابِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَكِيُلِهِ ضَعُهُ حَيْثُ ارَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيُلُ قَدُ سَمِعُتُ مَاقُلُتَ.

٥٠ ٢١٥٥ حَدَّنَى يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنُ السُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنُ السُحْقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكُثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَّكَانَ أَحَبُ امُوالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُحُلُهَا بِيُرُحَاءَ وَكَانَتُ مُسْتَقُبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُحُلُهَا وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيها طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلتُ لَنُ وَيَشُرَبُ مِنُ مَّآءٍ فِيها طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلتُ لَنُ طَلَحَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُحُلُها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُحُلُها فَيَالُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَقَالِى يَقُولُ فِي طَلْحَةً اللهِ لَنُ تَنَالُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَقَالَى يَقُولُ فِي طَلْحَةً اللهِ لَنُ تَنَالُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَقَالَى يَقُولُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ عَنَّى اللهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي كَتَابِهِ لَنُ تَنَالُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَقَالَى يَقُولُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَا مِمَّا تُحِبُّونَ وَاللهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

کہ وہ شراب پیئے ہوئے تھا' تور سول اللہ علیہ فیصلے نے ان لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے حکم دیا کہ اس کو ماریں ،اس کے مارنے والوں میں ، میں بھی تھااور ہم نے اس کو جو توں اور چھڑیوں سے مارا۔

باب ۱۳۴۲۔ قربانی کے او نٹوں میں وکالت اور ان کی نگرانی کابیان۔

۳۱۵- اسلعیل بن عبدالله، مالک، عبدالله بن ابی بکر بن حزم، عمره بنت عبدالله بن ابی بکر بن حزم، عمره بنت عبدالرحل، حضرت عائش کے متعلق بیان کرتی ہیں، کہ میں نے رسول الله علی کے قربانی کے جانوروں کے ہار اپنے ہاتھوں سے بغ 'پھر رسول الله علی کہ دنوں میں ڈالے اور اس کو میرے والد کے ساتھ بھیجا، رسول الله علی کی دوہ ہدی الله کی حلال کی ہوئی چیز حرام نہیں ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ ہدی قربانی کی گئے۔

باب ۱۳۳۳ ا جب کوئی مخص اپنے وکیل سے کہے کہ اس کو خرج کرو، جہال تم کو مناسب معلوم ہو، اور وکیل کے میں نے سن لیاجو کچھ تم نے کہا۔

۲۱۵۵ کی بن یخی ، مالک ، اسحاق بن عبداللہ نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے ساکہ ابو طلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور بیر حاء سب سے زیادہ ان کو بیارا تھا، اس کا رخ مبحد کی طرف تھا، رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے اور اس کا عمدہ پائی بیا کرتے تھے ، جب بیہ آیت اتری کن تذاکو اللہ یعنی تم نیکی کو بھی نہاؤ گے ، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرج کرو' ابو طلحہ رسول اللہ علی ہے کہ بی فی نہاؤ کے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں فرما تا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں فرما تا ہے کہ تم نیکی نہ پاؤ گے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرج نہ کرو' اور مجھ کو سب سے زیادہ پیار ابیر حاہے اور وہ اللہ کے پاس خرج نہ کرو' اور مول اللہ کے پاس خبر ات کر تا ہوں ، میں اس کی نیکی اور اس کے ثواب کا اللہ کے پاس امید وار ہوں ، یار سول اللہ علی ہے آپ اسے جہاں چا ہیں خرج کریں ، آپ نے فرمایا خو ب یہ مال تو چلا جانے والا ہے ، یہ مال تو چلا جانے والا

اَرُجُوابِرَّهَا وَذُخُرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَعُهَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِعُتَ فَقَالَ بَخِ ذَلِكَ مَالُّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالُّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالُّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالُّ رَآئِحٌ ذَلِكَ مَالُّ رَآئِحٌ قَدُ سَمِعُتُ مَاقُلُتَ فِيهَا وَآرَى اَنُ تَحَعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِينَ قَالَ الْفَعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا آبُوطُلَحَةً فِي آقارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهٖ تَابَعَةً استعيدُلُ عَنُ مَّالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لِسَعْدِيلُ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لِسَعْدِيلُ عَنُ مَّالِكٍ رَابِحٌ لَيَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخَزَانَةِ وَنَحُوهَا \_

٢١٥٦ ـ حَدِّنَنَا مُّحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدِّنَنَا آبُوُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَازِنُ الْآمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِى مَآ أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبٌ نَفُسُهً الَّذِي يُعْطِى مَآ أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبٌ نَفُسُهً إلَى الَّذِي يُعْطِى مَآ أُمِرَبِهِ كَامِلًا مُؤَقَّرًا طَيِّبٌ نَفُسُهً

بِسُمِ اللهِ الرَّحُننِ الرَّحِيْمِ "مَاجَآءَ فِي الْحَرُثِ وَالْمُزَارَعَةِ"

١٤٤٥ باب فَضُلِ الزَّرُع وَالْغَرَسِ إِذَآ
 أَكِلَ مِنْهُ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: أَفَرَأَيْتُمُ مَّاتَحُرُثُونَ
 أَنْتُمُ تَزُرَعُونَهُ أَمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَ لَوْنَشَآءُ
 لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا.

٢١٥٧ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبُوُ عَوَانَةَ حَ وَحَدَّنَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِم يَعْرِسُ غَرُسًا آوُ يَزُرَعُ زَرُعًا فَيَاكُلُ مِنهُ طَيْرٌ آوُ إِنْسَانٌ آوُبَهِيُمَةً إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً وَقَالَ

ہے 'جو تم نے کہاوہ میں نے سن لیااور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کورشتہ داروں میں تقسیم کردے ، ابوطلحہ نے کہا(ایبابی) کروں گایار سول اللہ' چنانچہ ابوطلحہ نے اس کواپنے رشتہ داروں اور چھازاد بھائیوں میں تقسیم کردیا، اسلعیل نے مالک سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور روح نے مالک سے رائح کے بجائے رائح (فائدہ پہنچانے والا) کالفظ بیان کیا۔

باب ۱۳۴۴۔ خزانہ وغیرہ میں امائتدار کے وکیل بنانے کا بیان۔

> بہماللہ الرحن الرحیم کھیتی اور بٹائی کے متعلق جوروا بیتیں منقول ہیں

باب ۱۳۴۵ میں اور میوہ دار در خت لگانے کی فضیلت 'جن کہ لوگ اس سے کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا قول، بتلاؤ تو ہکہ جو تم کھیتی کرتے ہو، کیاتم اس کو اگاتے ہو، یا ہم اس کو اگانے والے ہیں ؟اگر ہم چاہیں، تواس کو چور اچور اکر کے رکھ دیں۔ ۲۱۵۷ قتیمہ بن سعید، ابوعوانہ، ح، عبد الرحمٰن بن مبارک، ابوعوانہ، قادہ، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ عقادہ نے فرمایا، کہ مسلمان جو بھی میوہ دار در خت گاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اور اس سے پرندے 'آدی اور چوپائے کھاتے ہیں اس کا تواب اس کو ملتاہے۔ (اور مسلم نے بیان کیا کہ ہم

سے ابان نے ،ان سے قمادہ نے اور قمادہ نے انس سے اور انس نے تی

#### متلانہ علیہ ہےروایت کی)۔

باب ۲ سمار کھیتی کے آلات میں مصروف ہونے یا حدسے زیادہ تجاوز کرنے کی برائی کابیان۔

۲۱۵۸ عبدالله بن یوسف، عبدالله بن سالم حمصی، محمد بن زیاد الهانی، ابوامه با بلی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ہل اور پچھ کھیتی کے آلات دیکھے، توکہا کہ میں نے نبی الله سے ساآپ فرماتے سے ، کہ جس قوم کے گھر میں بید داخل ہو(۱)، اس گھر میں الله ذکرت داخل فرماتا ہے، بخاری کہتے اور ابوامامہ کانام صدی بن عجلان ہے۔

اباب ٢٥٣٥ من فضاله، مشام، يحلى بن ابى كثير، ابو سلمه، حضرت ابو بريرة سے روايت كرتے بيں انھوں نے بيان كيا، كه رسول الله عليه عليه في كابيان كيا، كه رسول الله عليه في حاليا كيا، كه رسول الله عليه في حاليا كيا، كه رسول الله عليه في حاليا كيا، كه مايا جس نے كتابالا وروزانه اس كے عمل سے ايك ايك قير اط ثواب ميں سے كى ہوتى رہتى ہے، مگر يه كه تحيتى يا جانوروں كى حفاظت كے ليے ہو، اور ابن سير بن اور ابو صالح نے ابو ہر يرة سے وہ ني عليه سے الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

۲۱۷۰ عبدالله بن یوسف، مالک، یزید بن خصیفه، سائب بن یزید، سفیان بن الی تقر دوایت کرتے بین این مین بندی سفیان بن الی تقر دوایت کرتے بین، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کتابالا جو کھیتی اور مولیثی کی حفاظت کے کام کانہ ہو تو

مُسُلِمٌ حَدَّثَنَا آبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا آنَسٌ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..

١٤٤٦ بَاب مَايُحَدَّرُ مِنُ عَوَاقِبِ الْإِشْتِغَالِ بِالَةِ الزَّرُعِ اَوُمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي َ أُمِرَبهِ.

٢١٥٨ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادِنِ الْأَلْهَانِيُّ عَنُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَاى سِكَّةً وَشَيْعًا مِّنُ اللهِ الْحَرُثِ فَقَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَسَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُهُ اللهُ الذَّلَ اللهُ الذَّلَ اللهُ الذَّلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسُمُ آبِي أَمَامَةَ صُدَىً بُنُ عَجُلانً -

١٤٤٧ بَابِ إِقْتِنَآءِ الْكُلْبِ لِلْحَرُثِ.
١٥٩ ـ حَدَّنَنَا مُعَادُ بُنُ فُضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ يَّحْمِي بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَنُ يَحْمِي بُنِ آبِي كَثِيرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آمَسَكَ كَلَبًا فَإِنَّهُ يَنُقُصُ كُلِّ يَوْمٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطُ إِلَّا كَلَبَ حَرُثِ آوُمَاشِيةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله كَلَبَ عَنْم الله عَنْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْم عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ عَنْم الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ آبِي هُمْرَيْرَةً عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَلْهَ وَسُلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ مَيْدِ الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ المَالِمُ اللهُ الله

٢١٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا
 مَالِكُ عَنُ يَّزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ آنَّ السَّآئِبَ بُنَ يَزِيدَ
 جَدَّئَةٌ انَّةٌ سَمِعَ سُفْيَانَ بُنَ آبِي ژُهَيْرٍ رَّجُلًا مِّنُ
 آزُدِشَنُوءَ ةَ وَكَانَ مِنُ آصُخبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

(۱) میداس و قت ہے جب ان چیز ول میں مشغولیت کی وجہ سے دوسرے فرائض وواجبات سے لا پر واہی ہو جائے۔

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَّا يُغْنَىُ عَنُهُ زَرُعًا وَّلاَضَرُعًا نَّقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِّنُ عَمَلِهِ قِيْرَاطً قُلتُ أَنْتَ سَمِعُتَ هذَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِئ وَرَبِّ هذَا الْمَسُحِدِ

١٤٤٨ بَابِ اِسْتِعُمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاتَةِ۔
٢١٦١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عُندُرً حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِیُمَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنُ اَبِی هُرَیُرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَیْنَمَا رَجُلُّ رَّاکِبٌ عَلَی بَقَرَةِ نِ الْتَفَتَ الِیُهِ فَقَالَتُ لَمُ أُنعُلَقُ لِهٰذَا خُلِقُتُ لِلْحِرَائَةِ قَالَ امْنُتُ بِهِ اَنَا وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاخَذَ الذِیْهُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِیُ فَقَالَ الذِیْهُ مَن لَهَا یَوْمَ السَّبُع یَوْمَ لَارَاعِی لَهَا غَیْرِی قَالَ امْنُتُ بِهِ آنَا وَآبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ آبُو سَلَمَةً وَمَا هُمَا یَوْمَوْذِ فِي الْقَوْمِ۔

٩ ٤٤٩ بَابِ إِذَا قَالَ اكْفِنِي مُتُونَةَ النَّخُلِ آوُغَيُرِهٖ وَتُشُرِكُنِي فِي الثَّمَرِ-

٢١٦٢ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ حَدَّنَنَا آبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنِ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُ بَيُنَنَا وَبَيْنَ إِخُوانِنَا النَّحِيُلَ قَالَ لَا فَقَالُوُ افْتَكُفُونَا الْمُؤْنَة وَنُشُرِكُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعُنَا۔

١٤٥٠ بَابِ قَطْعِ الشَّحْرِ وَالنَّخْلِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روزانہ اس کے عمل سے ایک ایک قیراط نواب میں کی ہوتی رہتی ہے، میں نے بوچھا، کیاتم نے بیدرسول اللہ علی ہے سناہ؟ کہاہاں! میں نے بوچھا، کیاتم نے بیدرسول اللہ علی ہے سناہ؟ کہاہاں! فتم ہے اس مسجد کے پروردگارکی (میں نے آپ سے سناہے)۔

باب ٢٩٨٨ کابيان ـ المال ١٩٨٨ کو کيتي کے ليے استعال کرنے کابيان ـ الا ٢١٨ محر بن بثار، غندر، شعبه 'اسعد، بن ابراہیم ، ابوسلمه ، ابوہر برہ فی الله علی الله علی الله الله محص ایک الله علی الله الله محص ایک الله علی الله الله محص ایک الله بیل پر سوار تھا، تووہ بیل اس کی طرف متوجه ہوااور کہا کہ میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیاہوں۔ آپ کے لیے نہیں پیدا کیا گیاہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے ، اور ایک بکری کو بھیڑیا کے کر بھاگا، چرواہاس کے پیچھے چلا تو بھیڑیا نے کہ اتب تو جھڑا لے گیا، لیکن یوم سبع میں اس کو کون بچائے گا، جب کہ میر سے سواکوئی گران نہ ہوگا، آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس و تب پر ایمان لائے ، ابو سلمہ نے بیان کیا وہ دونوں (ابو بکر او عمر اس و تب کہ برایمان لائے ، ابو سلمہ نے بیان کیا وہ دونوں (ابو بکر او عمر اس و تب مجلس میں موجود دنہ ہے۔

باب ۱۳۴۹ جب کوئی مخص کے کہ میرے جھوہارے وغیرہ کے در ختوں میں تو محنت کر (۱)اور کھل میں ہم دونوں شریک ہوجائیں۔

۲۱۲۲ تکم بن نافع، شعیب ابوالزناد، اعرج، ابو ہر ریا سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ انسار نے نبی علی ہے مضر کیا کہ ممارے اور ہمارے مہاجر بھا کیوں کے در میان در خت تقسیم کر د جیئے آپ نے فرمایا نہیں، توانسار نے مہاجرین سے کہاتم در ختوں میں محنت کرواور ہم کھل میں تمہارے شریک ہو جا کیں گے، توان لوگوں نے کہا، کہ ہم نے سنااور قبول کیا۔

باب ۱۳۵۰ کھجوروں اور پھل والے در ختوں کے کاٹنے کا بیان، انس نے کہا، کہ نبی علیہ نے کھجور کے در ختوں کے

(١) فقهاء كى اصطلاح مين اس معالم كومسا قاة كهتم بين اوريه شرعاً جائز ہے۔

كاشن كا حكم ديا، توكائے گئے۔

۲۱۲۳ موسی بن اسلیل، جو رید، نافع، عبدالله، نبی علیه سے درخت روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بنی نفیر کے کھجوروں کے درخت جلوادیے اور کوادیے ۔ اس باغ کانام بویرہ تھاجس کے متعلق حمان بن ثابت اپ شعر میں بیان کرتے ہیں، بن لوی کے سر داروں کے لیے غالب آنا مہل ہو گیا کہ بویرہ میں ایک آگ شعلہ زن ہے۔

باب ۱۲۵۱ ـ (برباب ترجمة الباب سے خالى ب

۲۱۹۴ - محر، عبدالله، یکی بن سعید، خظله بن قیس انصاری، رافع بن فدت سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا اہل مدینہ میں مارے کھیت بہت زیادہ سے 'ہم زمین کرایہ پردیا کرتے سے، اس شرط پر کہ زمین کے ایک حصہ کی پیداوار زمین کے مالک کے لیے ہوگی، تو بھی اس حصہ زمین پر آفت آ جاتی اور باقی محفوظ رہتا، چنانچہ اس سب سے کہ بعض حصہ پر آفت آ جاتی اور بعض حصہ محفوظ رہتا، ہم لوگوں کواس سے منع کیا گیااور اس زمانہ میں سونا، چاندی کے عوض کرایہ بردینے کاروائ نہ تھا۔

باب ۱۵۲۱ نصف یااس کے قریب پیداوار پرکاشت کرنے کا بیان اور قیس بن مسلم نے ابو جعفر سے نقل کیا، انھوں نے بیان کیا، کہ مدینہ میں مہاجرین کا کوئی ایسا گھرنہ تھا، جو تہائی اور چو تھائی پر کاشت نہ کر تا ہواور علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ اور ابو بکر کے خاندان کے لوگ اور علی کے خاندان کے لوگ اور ابن سیرین نے بھی مزار عت کی اور عبدالر حمٰن بن اسود نے بیان کیا، کہ میں عبدالر حمٰن بن بزید کا کھیتی میں شریک رہتا، اور حضرت عمر نے لوگوں سے اس شرط پر معاملہ کیا، کہ بگر نیج حضرت عمر دیں، تو آد ھی پیداوار ان کی ہوگی، اور اگر وہ لوگ نیج لائیں، تو اس طرح آد ھی پیداوار ان لوگوں کی ہوگی، اور اگر وہ ہوگی، اور حسن نے کہا، کہ اگر زمین ان میں سے کی ایک کی ہوگی، اور حسن نے کہا، کہ اگر زمین ان میں سے کی ایک کی ہوگی، اور حسن نے کہا، کہ اگر زمین ان میں سے کی ایک کی

بِالنَّخُلِ فَقُطِعَ \_

٢١٦٣ ـ حَدِّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَا جُويَرِيَةُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهُ حَرَّقَ نَحُلَ بَنِى النَّضِيُرِ وَقَطَعَ وَهِيَ النَّوَيُرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّالُ مَ النَّفِيدُ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوي ۗ وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوي ۗ وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُوي ۗ حَدِينٌ بالْبُويُرةِ مُسْتَطِيرٌ ۗ حَدِينٌ بالْبُويُرةِ مُسْتَطِيرٌ ۗ حَرِينٌ بالْبُويُرةِ مُسْتَطِيرٌ ۗ

۱٤٥۱ بَاب\_

٢١٦٤ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا يَحُيى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسِ الْاَنْصَارِي سَعِعَ رَافِعَ بُنَ خَدِيْجِ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ الْاَرْضَ الْمُدِينَةِ مُزُدَرَعًا كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ الْاَرْضَ قَالَ فَمِمًّا بِالنَّاحِيةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمًّا بِالنَّاحِيةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمًّا يُصَابُ يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسُلَمُ الْاَرْضُ وَمِمًّا يُصَابُ الْاَرْضُ وَمِمًّا يُصَابُ اللَّهُ مُنْ يَوْمَعِذٍ .

٢٥٢ بَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطُرِ وَنَحُوهِ وَقَالَ قَيْسُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ آبِي جَعُفَرٍ قَالَ مَابِي الْمَدِينَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجُرَةٍ اللَّهِ يَزُرَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى لَيْرَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى لَيْرَوَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِى وَسَعُدُ بُنُ مَالِكِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَسَعُدُ بُنُ مَالِكِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَعَمَرُ بُنُ مَالِكِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ وَالْمَاسِمُ وَالْعُرُوةُ وَالْ اللَّهِ بُنُ مَالِكِ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ الْاسُودِ وَالْ آبِي بَكْرٍ وَالْ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ الْاسُودِ مِنْ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنَ يَزِيدَ فِي النَّاسَ عَلَى الْ الْسَعْدِ فِي مَنْ اللَّاسَ عَلَى اللَّهُ السَّعْلَرُ وَالْ جَآءُ الرَّرُع وَعَامَلَ عُمَدُ النَّاسَ عَلَى اللَّعَلَى الْ جَآءُ الرَّرُع وَعَامَلَ عُمَدُ النَّاسَ عَلَى اللَّعَلَى الْ بَالُسُ عُلَى اللَّعَلَى اللَّهُ مَا كُذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَا إِالْبَدُرِ فَلَهُ الشَّعُلُ وَإِلْ جَآءُ وَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالِي الْبَدُرِ فَلَهُ مُ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُودِ وَالْ الْحَسَنُ لَابَاسَ وَالِي الْبَدُرِ فَلَهُ مُ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ لَا الْمَاسَلِ لَا اللَّهُ السَّلَالَ الْمَاسَلِقُ الْمَاسَلِي الْمَالَ عَلَى الْمَعْدِ اللَّهُ السَّالَ الْمَاسَلُولُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَاسَ الْمَاسَلُولُ وَالْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَلِي الْمَاسَلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِى الْمَاسَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمَاسَلِي الْمَاسَلِي الْمَاسَلِي الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ السَّلَيْدِ فِي الْمَاسَلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمَاسِلِي الْمَاسَلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَا وَقَالَ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

آنُ تَكُونَ الْاَرُضُ لِآحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَاى ذَلِكَ الزُّهُرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لَابَاسَ آنُ يُحتنَى النَّهُمَا عَلَى النِّصُفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابُنُ سِيرِينَ وَعَطَآءٌ وَّالْحَكُمُ وَالزُّهُرِيُّ وَقَتَادَةُ لَابَاسَ آنُ يُعْطِى النَّوْبَ بِالنَّلْثِ أَوِالرَّبُعِ لِلنَّلْثِ أَوِالرَّبُعِ وَنَحُوهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ لَّابَاسَ آنُ تَكُونَ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ اللَّهُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْثِ أَوِالرَّبُعِ النَّلْثِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّلْثِ وَالرَّبُعِ النَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْ

٢١٦٥ - حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنْدِرِ حَدَّنَنَا آنَسُ ابُنُ عِيَاضٍ عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنُ نَّافِعٍ عَنُ عَبُدِ اللّهِ ابُنِ عُمَرَ أَخْبَرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخُرُجُ مِنْهَا مِنُ ثَمَرٍ اَوُزَرُع فَكَانَ يُعُطِى اَزُواجَةً مِاثَةً وَسُقٍ فَمَانُونَ وَسُقَ تَمْرٍ وَعِشُرُونَ وَسُقَ شَعِيرً فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ اَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنِ الْحَتَارَ الأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنِ الْحَتَارَ الأَرْضِ وَمِنْهُنَّ مَنِ الْحَتَارَ الْوَسُقَ وَكَانَتُ عَآئِشَةً الْحُتَارَتِ الْأَرْضِ -

١٤٥٣ بَاب إِذَا لَمُ يَشْتَرِطِ السِّنِيُنَ فِى الْمُزَارَعَةِ.

٢١٦٦ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطُرِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا مِنُ ثَمَرِ اَوْزَرُع ـ

١٤٥٤ بَابِ

٢١٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَينُ

ہواور دونوں اس میں خرچ کریں تو پیداوار برابر تقسیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اور زہری کا بھی یہی خیال ہے اور حسن نے کہا کہ روئی اس شرط پر چنی جائے کہ آدھی آدھی دونوں کی ہوگی، تو حرج نہیں۔ اور ابراہیم، ابن سیرین، عطاء، عظم، زہری اور قادہ نے کہا کہ کپڑا تہائی یا چوتھائی پر (جولاہے) کو دینے میں کوئی حرج نہیں، اور معمر نے کہا، کہ مولیتی تہائی اور چوتھائی پر ایک مدت معین کے لیے کرایہ پردینے میں کوئی حرج نہیں۔

### باب ۱۳۵۳ اگر مزارعت میں سال ندمتعین کرے۔

۲۱۲۹۔ مسدو، بیخی بن سعید، عبیدالله، نافع، ابن عراسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیاکہ نی علی نے نیبر میں پھل اور کھیتی کی نصف پیداوار پر معالمہ کیا۔

باب ۱۳۵۴۔ (بیربات ترجمته الباب سے خالی ہے) ۲۱۲۷۔ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے

قَالَ عَمُرُو قُلْتُ لِطَاوَسٍ لَوُتَرَكُتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمُ يَزُعُمُونَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ آيُ عَمُرُو إِنِّي أَعُطِيهِمُ وَأَغُنِيهِمُ وَإِنَّ آعُلَمَهُمُ اَخُبُرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ عَنْهُ وَلَكِنُ قَالَ آنُ يَمْنَحَ آحَدُكُمُ آخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ آنُ يَا لُكُونَ قَالَ آنَ يَمْنَحَ آحَدُكُمُ آخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ آنُ يَا لُحُدَ عَلَيْهِ خَرَجًا مَّعُلُومًا \_

٥٥٥ ؛ ناب المُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ.

٢١٦٨ حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُظى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُرْمَعُوهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْمَعُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُمَا خَرَجَ مِنْهَا \_

١٤٥٦ بَاب مَايُكُرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ.

٢١٦٩ حَدَّنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَضُلِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عُينَهَ عَنُ رَّافِعٌ عَنُ رَّافِعٌ عَنُ رَّافِعٌ عَنُ رَّافِعٌ اللَّرَقِيَّ عَنُ رَّافِعٌ فَالَ كُنَّا اكْثَرَ اَهُلِ الْمَدِينَةِ حَقُلًا وَّكَانَ اَحَدُنَا يَكُرِي آرُضَةً فَيَقُولُ هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ يَكُرِي آرُضَةً فَيَقُولُ هذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتُ ذِهُ وَلَمُ تُخْرِجُ ذِهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_

١٤٥٧ بَابِ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ الْدُنِهِمُ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاحٌ لَّهُمُ \_

٢١٧٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا

طاؤس سے کہاکاش تم مخابرہ چھوڑ دیتے، اس لیے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ نبی علیقے نے اس سے منع فرمایا ہے، طاؤس نے کہااے عمر و بیں تو ان کو دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں اور ان کے سب سے زیادہ جانے والے بعنی این عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیقے نے اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو بخش دے تو یہ اس سے بہتر (۱) ہے کہ اس پرایک معین محصول کے

باب ۱۳۵۵ میرود سے مزار عت (بٹائی) کرنے کا بیان۔
۲۱۲۸ ابن مقاتل، عبدالله، عبدالله، نافع، ابن عراس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں اور ان کو ان کی پیداوار کا ضف ملے گا۔

باب۵۶۱-ان شر طول کابیان جو مزار عت میں مکر وہ ہیں۔

۲۱۷۹ صدقه بن فضل، ابن عینیه، یجی، خظله زرقی، رافع سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینه میں ہمارے یہاں کاشت بہت ہوتی مقی اور ہم سے ایک مخص اپنی زمین کرایہ پر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ بید محکم المامیر اے اور یہ تیرا ہے۔ چنا نچہ اس زمین میں جھی پیدا (۲) ہوتا اور دوسری زمین میں پیدانہ ہوتا'اس لیے نبی علیاتہ نے ان کو منع فر ماا۔

باب ۱۳۵۷ کسی قوم کے روپیہ سے بغیران کی اجازت کے کا شتکاری کرے، اور اس میں ان کی بہتری ہو۔

4 کا ۱۲ ابراہیم بن منذر، ابوضم ہ، موٹ بن عقبہ، نافع، عبداللہ بن

(۱) مطلب بیہ کہ جس فخص کے پاس زمین ضرورت سے زائد ہو تو بہتریہ ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلاا جرت مزارعت (بٹائی) کے لئے زمین دیدے۔

(۲) جمہور کے ہاں مزارعت جائزہے، بعض روایات میں اس سے ممانعت وار ہوئی ہے اس حدیث میں راوی نے ممانعت کی صور توں ک وجہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ مطلق مزارعت سے ممانعت مقصود نہیں تھی بلکہ مزارعت کی ان خاص صور توں سے ممانعت مقصود تھی جن میں کسی ایک کو نقصان کااندیشہ ہوتا تھا۔

عرض علی ایک ایک بارتی ایک نے فرمایا کہ ایک بار تین آدمی چلے جارہے تھے تو بارش ہونے لگی،ان لوگوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی،ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کا ایک پھر لڑھک کر آیااور غار کامنہ بند ہو گیا،ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے نیک اعمال پر غور کروجوتم نے خدا کے لیے کئے ہوں،اوراس کے واسط سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ اس مصیبت کوتم سے دور کر دے۔ان میں سے ایک نے کہا میرے مال باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے لیے جانور چراتا تھا'جب شام کو واپس آتا تو جانورودوہتااور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے والدین کو بلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں شام ہونے تک آیا (جب آیا) تووہ دونوں سو بھکے تھے۔ چنانچہ میں نے دودھ دوہاجس طرح دوہتا تھااور ان کے سر بانے کھڑار ہا، لیکن میں نے نامناسب سمجھاکہ ان کو جگاؤں اور یہ بھی ناپند ہواکہ ان بچوں کو بلاؤں، جو میرے قد موں کے نزد کیک رور ہے تھے، یہال تک کہ صبح ہوگئ۔ اگر تو جانتاہے کہ میں نے صرف تیری رضاکی خاطر ایبا کیاہے تو ہمارے لیے چھر تھوڑ اسا ہٹادے تاکہ ہم آسان کو دیکھ سکیں، چنانچہ اللہ نے پھر کو تھوڑاسا ہٹادیا، تو آسان انھیں نظر آنے لگا،دوسرے شخص نے کہاکہ یااللہ میری ایک چیازاد بہن تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، جس قدر مردول کوعور تول سے محبت ہوتی ہے، میں نے اس ے طلب کیا (یعنی براکام کرناچاہا)لیکن اس نے انکار کیا، جب تک کہ میں اس کے لیے سودینار کے کرنہ آؤں، چنانچہ کوشش کر کے میں نے سودینار جمع کیے اور اس کے پاس لے کر آیا، جب میں اس کی دونوں ٹاگوں کے درمیان بیٹا، تواس نے کہااے اللہ کے بندے! خدا سے ڈر اور مہر کو ناحق نہ توڑ میں کھڑا ہو گیا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیاہے تو مجھ سے اس پھر کو ہٹا وے۔ چنانچہ وہ پھر کچھ ہٹ گیا، تیسرے آدمی نے کہاکہ میں نے ایک فرق جاول کے عوض ایک مز دور کو مز دوری پر رکھاجب وہ اپنا كام كرچكاتو مجھ سے اپناحق مانگا۔ ميں اسے دينے لگاتواس نے انكار كيا، میں اس سے محیق کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہا جمع کیا، پھر وہ مخص آیااور کہا کہ اللہ سے ڈر، میں نے کہا یہ

ٱبُوْضَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقُبَةَ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَثَةُ نَفَرٍّ يُّمُشُونَ اَحَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاوَوُا اِلِّي غَارٍ فِيُ جَبَلٍ فَانْحَطَّتُ عَلَى فَمِ غَارِهِمُ صَخُرَةً مِّنَ الْحَبَلِ فَانُطَبَقَتُ عَلَيْهِمُ فَقَالَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضِ دِ انْظُرُوا أَعُمَالًا عَمِلْتُمُوُهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادُعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنُكُمُ قَالَ آحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِّدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنُتُ أَرْعَى عَلَيْهِمُ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمُ حَلَبُتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَى ۖ أَسُقِيُهِمَا قَبُلَ بِنِي وَالنِّي اسْتَأْخَرُتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمُ اتِ حَتَّى آمُسَيْتُ فَوَحَدُتُهُمَا نَامَا فَحَلَبُتُ كَمَاكُنتُ آخُلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَرُؤُسِهِمَا وَآكُرَهُ اَنُ أُوقِظَهُمَا وَٱكُرَهُ أَنْ اَسْقِىَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوُنَ عِنْدَ قَدَمَى خَتَّى طَلَعَ الْفَحْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعُلُّمُ آنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ لَنَا فُرُجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَآءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ فَرَاوُا السَّمَآءَ وَقَالَ الْا خَرُ اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتُ لِي بِنُتُ عَمِّ أَحْبَبُتُهَا كَاشَدِ مَايُحِبُ الرِّحَالُ النِّسَآءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَابَتُ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى حَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قَالَتُ يَاعَبُدَاللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفُتَحِ الْخَاتِمَ الَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنَّ كُنُتَ تَعُلَمُ ۖ آنِّي فَعَلْتُهُ الْبَيْغَاءَ وَحُهِكَ فَافُرُجُ عَنَّا فُرُجَةً فَفَرِجَ وَقَالَ الثَّالِثُ اللُّهُمَّ انِّي اسْتَأْجَرُتُ آجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزِّ فَلَمَّا قَصْى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيُ حَقِّي فَعَرَضُتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمُ أَزَلُ أَزُرَعُهُ حَتَّى جَمَعُتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا فَحَآءَ نِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ اذُهَبُ إلى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَآئِهَا فَخُدُ فَقَالَ اتَّقِ

الله وَلا تَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لَا اَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ اِنِّي لَا اَسْتَهُزِئُ بِي فَقُلْتُ النِّي فَعَلْتُ بِكَ فَخُدُ فَاكْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَآءَ وَجُهِكَ فَافُرُجُ مَابَقِي فَفَرَجَ اللهُ قَالَ ابْنُ عُقْبَةً عَنُ نَّافِعِ قَالَ ابْنُ عُقْبَةً عَنُ نَّافِعِ فَسَعَنْتُ.

مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارُضِ النَّيِّ صَلَّى وَمُزَارِعَتِهِم وَمُعَامَلَتِهِم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَمُزَارِعَتِهِم وَمُعَامَلَتِهِم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ تَصَدَّقَ بِاصُلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَكِنُ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ. لَا يُبَاعُ وَلَكِنُ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ. لَا يُبَاعُ وَلَكِنُ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ. كَاللَّهُ عَنُ مَا لِيهِ قَالَ قَالَ عَلَى مَا لَلَهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٤٥٩ بَابِ مَنُ اَحْيَا اَرْضًا مَّوَاتًا وَرَاى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِى اَرُضِ الْحَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتُ وَقَالَ عُمَرُ مَنُ اَحْيَا اَرُضًا مَيَّتَةً فَهِى لَهُ وَيُرُولى عَنُ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِى غَيْرِ حَقِّ مُسُلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرُقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقَّ وَيُرُولى فِيهِ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ .

٢١٧٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرِ حَدَّثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُبَيُدِاللَّهِ بُنِ آبِي جَعْفَرَ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعُمَرَ اَرُضًا لَيْسَتُ لِاَحْدٍ فَهُو اَحَقُّ قَالَ عُرُوةً قَصْ بِهِ عُمَرُ فِي

گائے بیل چرواہے لے جا،اس نے کہااللہ سے ڈراور مجھ سے نداق نہ کر۔ میں نے کہامیں تجھ سے نداق نہیں کر رہا،اسے لے لے، چنانچہ اس نے کہا میں نے صرف تیری رضا کی خاطر اس نے کے لیا۔اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر ایسا کیا ہے تو باقی پھر بھی ہٹادے تواس پھر کواللہ نے ہٹادیا،ابن عقبہ نے نافع سے فبغیت کے بجائے فسعیت کالفظ بیان کیا۔

باب ۱۳۵۸ اصحاب نبی علی کے او قاف اور خراج کی زمین اور اس میں بٹائی اور معاملہ کرنے کا بیان اور نبی علی نے نے حضرت عمر سے فرمایا، کہ اصل زمین کو وقف کر دو، چنانچہ اس طور پراسے فروخت نہ کیا جائے بلکہ اس کا کھل (آمدنی) کھایا جائے، چنانچہ حضرت عمر نے اس کو وقف کر دیا۔

ا ۲۱۷۔ صدقہ، عبدالرحمٰن، مالک، زید بن اسلم، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت عرص نے فرمایا کہ اگر مجھے آخری مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جس بستی کو میں فتح کرتا وہاں کے باشندوں کے درمیان تقسیم کر دیتا، جبیاکہ نبی عیالے نے نیبر کی زمین تقسیم کردیتا، جبیاکہ نبی عیالے نے نیبر کی زمین تقسیم کردی تھی۔

باب ۱۳۵۹۔ بنجر اور غیر آباد زمین کو آباد کرنے والے کا بیان۔ حضرت علیٰ نے کوفہ کی غیر آباد زمین میں اس کو مناسب سمجھا تھا کہ وہ آباد کرنے والے کی ملک ہے اور حضرت عمرہ نے فرمایا، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، وہ اسی کی ہے۔ اور عمرو بن عوف نبی علیہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں نہ ہو، کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں نہ ہو، اور نہ کسی ظالم مخض کا اس میں حق ہو اور اس باب میں جابرہ سے بھی روایت ہے، وہ نبی علیہ سے بوہ ایک عبر الرحمٰن، عبد الرحمٰن، عبد الرحمٰن، عبد الله بن ابی جعفر، محمد بن عبد الرحمٰن، عروه، عائشہ نبی عبلیہ سے دوایت کرتے ہیں۔ عروه، عائشہ نبی عبد الرحمٰن، عبد الله بن ابی جعفر، محمد بن عبد الرحمٰن، عبد کوئی ایسی زمین آباد کی، جو کسی کی ملک نہیں ہے، تو وہی اس کا محمد نیا۔

خِلافَتِهِ

۱٤٦٠ بَابِ\_

آلاً ٢ - حَدِّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدِّنَنَا السَّمْعِيلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقَبَةً عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِى وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِي بَطُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطَحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطَحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى وَقَدُ آنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبُدُ اللهِ يُنِيئُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اسُفَلُ مِنَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اسُفَلُ مِنَ الْمَسْجَدِ الَّذِي بَيْطُنِ الْوَادِي بَيْنَةً وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسُطُّ مِنْ ذَلِكَ.

٢١٧٤ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ اَنُحَبَرَنَا شُعَيْبُ بُنُ اِسُحْقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ شُعَيْبُ بُنُ اِسُحْقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ يَحْيَى عَنُ عُمَرَ عَنِ يَحْيَى عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّيْلَةَ آتَانِيُ النَّبِيِّ صَلَّى فِي هَذَا النَّيْكَةَ آتَانِيُ التَّالِيَ مَنْ رَبِّي وَهُو بِالْعَقِيْقِ آنُ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمُرَةً فِي حَجَّةٍ \_

١٤٦١ بَابِ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرُضِ أُقِرُكَ مَاآقَرَّكَ اللَّهُ وَلَمُ يَذُكُرُ اَجَلًا مَّعُلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهُمَا۔

٧١٧٥ حَدَّنَنَا آخَمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَنَا أَخُمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَنَا فَضِيلُ ابْنُ سُلَيُمَانَ حَدَّنَنَا مُوسَى اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّنَى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ قَالَ حَدَّنَى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ

باب،۲۰۱۱ (بدبات ترجمة الباب عالى)

۳۱۱ تتیه، استعیل بن جعفر، موئی بن عقبه، سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عبرالله بن عبرالله بن عبرالله بن عرفی سے روایت کرتے ہیں که نبی عقب جب بطن وادی میں ذی الحلیفه میں رات کواتر نے کی جگه تنے تو آپ کو خواب دکھلایا گیا، کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آپ مبارک میدان میں ہیں، اور موئی کا بیان ہے کہ ہمارے ساتھ سالم نے اس جگہ او نثنی بھلائے تنے اور اس جگہ او تلاش کرتے تنے اور اس جہ کو تلاش کرتے تنے، جہال پر رسول الله علی اتر تے تنے اور وہ جگہ کو تلاش کرتے تنے، جہال پر رسول الله علی اتر اس مجد اور وہ جگہ اس معجد کے نیچے ہے، جو بطن وادی میں ہے اور اس معجد اور

۲۱۷-۱طق بن ابراہیم، شعیب بن اسطق، اوزائ، کیلی، عکرمہ، ابن عبال حضرت عرفی بی اسلیم مشعیب بن اسطق، اوزائی، کیلی، عکرمہ، ابن عبال حضرت عرفی بی اسلیم ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا۔ اس وقت آپ عقیق میں سے، اس نے کہا، کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیجئے اور آپ کہہ دیں کہ عمرہ جم میں داخل ہے۔

باب ۱۳۶۱۔ اگرزمین کا مالک کیے، کہ میں تھے کو اس پر اس وقت تک قائم رکھوں گاجب تک اللہ تحقیے قائم رکھے اور کوئی مدت معین نہیں کی، تو وہ دونوں آپس کی رضامندی تک معاملہ رکھیں گے(۱)۔

۲۱۷۵ احد بن مقدام، فضیل بن سلیمان، موکی، نافع، ابن عراس روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا (دوسری سند) عبد الرزاق، ابن جر بج، موسیٰ بن عقبه، نافع، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہودونصاریٰ کو سر زمین حجاز سے جلاوطن کر دیا اور رسول اللہ علیہ جب خیبر پر

(۱) جمہور کے نزدیک مزارعت اور مساقاۃ کے جائز ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کی مدت متعین کی جائے۔ مدت مقرر نہ کرنے کی صورت میں مدت کیا ہوگی؟اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں ایک سال، پہلا کھل آنے تک وغیر ہ۔

عُمْرَ أَنَّ عُمْرَ بُنَ الْحَطَّابِ اَجُلَى الْيَهُودُ وَالنَّصَارِى مِنُ اَرُضِ الْجِحَازِ وَكَانَ رَسُولُ وَالنَّصَارِى مِنُ اَرُضِ الْجِحَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلمُسلِمِينَ وَارَادَ إِحْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَالَتِ وَلِلمُسلِمِينَ وَارَادَ إِحْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَالَتِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَالْمَعْمُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِعُونَا عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

١٤٦٢ بَابُ مَاكَانَ مِنُ اَصُحْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِى بَعْضُهُمُ بَعُضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ \_

اللهِ الحُبرَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ اَبِي النَّجَاشِيِّ مَوُلَى اللهِ الْحُبرَنَا الْاَوُزَاعِيُّ عَنُ آبِي النَّجَاشِيِّ مَوُلَى رَافِع بُنِ خَدِيْج بُنِ رَافِع بُنَ خَدِيْج بُنِ رَافِع عَنُ عَمِّه ظُهَيْر بُنِ رَافِع قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدُ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِع قَالَ ظُهَيْر لَّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَاتَصَنَعُونَ اللهِ مَلَى الرَّبُع وَعَلَى الْاَوْمُ وَعَلَى الْوَاحِرُهَا عَلَى الرَّبُع وَعَلَى الْاَوْمُ مَعُلَى اللهُ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِرْرَعُوهَا اَوْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢١٧٧\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا اللَّهِ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا اللَّهِ بُنُ مُوسَى آخُبَرَنَا اللَّهِيُّ الْاَوْزَاعِیُّ عَلَنَ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ النَّبِیُّ يَزُرَعُونَهَا بِالنُّلُثِ وَالرَّبُع وَالنِّصُفِ فَقَالَ النَّبِیُّ

غالب ہوئ، تو یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا، اس لیے کہ جب
آپ کا غلبہ وہاں ہو گیا تو وہاں کی زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام
مسلمانوں کی ہوگئ، چنانچہ جب یہودیوں کو نکالنا چاہا، تو یہودیوں نے
رسول اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کوز مین پر قائم رہنے
دیں اور کھیتی کا سارا کام کریں اور آدھی پیداوار لے لیس تو ان
یہودیوں سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا، ہم تم کواس پر قائم رکھیں
گے جب تک ہماری مرضی ہوگی، اس لیے وہ لوگ اس پر قائم رہے،
یہاں تک کہ حضرت عمر نے (اپنی خلافت میں) یہودیوں کو تیاء اور
اریحاء کی طرف جلاوطن کردیا۔

باب ۱۴۶۲ ـ اصحاب نبی علیه کاشتکاری اور تعلوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

۲۱۲۱ محر بن مقاتل، عبدالله، اوزائ ، ابوالحجاش (رافع بن خدی کے غلام) رافع بن خدی بن رافع ، این چپا ظمیر بن رافع سے روایت کرتے ہیں، ظمیر نے بیان کیا، کہ ہمیں رسول الله علیہ نے معنع فرمایا اس چیز سے کہ جو ہمارے لیے مفید تھی، میں نے کہا، کہ جو کچھ رسول الله علیہ نے نے کہا، کہ جو کچھ رسول الله علیہ نے نے فرمایا وہ حق ہے، ظمیر نے کہا کہ مجھ کورسول الله علیہ نے نے فرمایا کہ تم اپنے کھیوں کو کیا کرتے ہو؟ میں نے الله علیہ نے بایا، ہم اس کوچو تھائی اور چندوس کھیور اور جو پر کرایہ پردے مرض کیا، ہم اس کوچو تھائی اور چندوس کھیور اور جو پر کرایہ پردے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسانہ کرو، اس میں خود کاشت کرو، یا کی اور مانا۔

۲۱۷- عبید الله بن موئ، اوزاعی، عطاء، جابڑے روایت کرتے بیں کہ ہم لوگ تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر کھیتی کیا کرتے تھے، تونبی علی کے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس میں کاشت

صلّى الله عليه وسلّم من كانت له أرضً فَلَيْرُرَعُهَا أُولِيَمُنحُهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلَيُمُسِكُ الْكَوْرَعُهَا أُولِيَمُنحُهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلَيُمُسِكُ ارْضَةً وَقَالَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ الْبُوتُوبَةَ حَدَّنَنَا مُعْوِيَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً مُعْوِيةً عَنُ آبِي هُرَيُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلَيْرُرَعُهَا أَولِيمُنحُهَا آخَاهُ فَإِنْ أَلْى فَلْيُمُسِكُ آرُضَةً .

٢١٧٨ حَدَّنَنَا قَبِيُصَةُ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَمُرُو قَالَ ذَكُرُتُهُ لِطَاوِّسِ فَقَالَ يَزُرَعُ قَالَ ابْنُ عَمُرُو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ إِنَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَنُهُ عَنْهُ وَلَكِنُ قَالَ انُ يَّمُنَحَ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنُ يَّاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَنُ اَنُ يَاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَنَ اَنُ يَاكُمُ مَا مَعُلُومًا ..

٢١٧٩ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِى عَنُ أَيُوبَ عَنُ نَّافِعِ آنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكُرِى مَزَارِعَةً عَلَى عَهُدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَّمَانَ وَصَدُرًا مِّنُ مُعْوِيَةً ثُمَّ حُدِّثَ عَنُ رَّافِع بُنِ خَدِيْجِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ كَرَآءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابُنُ عُمَرَ اللهِ عَنْ كَرَآءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ الْمَزَارِع فَذَهَبَ ابْنُ عَمَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ الْمَزَارِع فَذَهَبَ ابْنُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كِرَآءِ الْمَزَارِع عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا لِيَّيْنِ ـ

عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ الْحُبَى بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَا اللَّبِثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابِ الْحُبَرَنِيُ سَالِمٌ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ كُنَّتُ اَعُلَمُ فِي عَهْدِ مَسُلُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الأَرْضَ تَكُرى ثُمَّ خَشِى عَبُدُ اللهِ اَنُ يَّكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَبُدُ اللهِ اَنُ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَنْ يَعُدُ اللهِ اَنُ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحُدَثَ فِي ذَلِكَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَحُدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْعًا لَهُ مَيْكُنُ يَعُلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَآءَ الأَرْضِ.

کرے، یا کسی کو دیدے، اور اگریہ بھی نہیں کیا، تواپی زمین بول ہی پڑی رہنے دے اور رہیے بی نہیں کیا، تواپی زمین بول ہی پڑی رہنے دے اور رہیے بن نافع ابو توبہ نے کہا، مجھ سے معاویہ نے بواسطہ کی ابوسلمہ، ابوہر مرہ بیان کیا، کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو، وہ خود اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دیدے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا توزمین بول ہی پڑی رہنے دے۔

۲۱۷۸ قبیصد، سفیان، عروبیان کرتے ہیں، کہ میں نے طاؤس سے یہ حدیث بیان کی، تو اضول نے کہاکاشت کرے، ابن عباس نے بیان کیا، کہ نبی میں نے فرمایا کہ بیان کیا، کہ نبی میں نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کااپنے بھائی کودے دیناس سے بہتر ہے کہ کوئی مقرر رقماس سے کہ کوئی مقرر رقماس سے لے۔

۲۱۷۹ سلیمان بن حرب، جماد، ایوب، نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی علیقہ اور ابو بکر وعمر وعثان اور معاویہ کی ابتدائی حکومت کے زمانہ میں کرایہ پر دیتے تھے، بھر رافع بن خدت کی بیہ حدیث ان سے بیان کی گئی کہ نبی علیقہ نے کھیتوں کے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے، ابن عمر رافع کے پاس کئے، میں بھی ان کے ساتھ گیاا نھوں نے رافع سے پوچھا، تورافع نے بیان کیا، کہ نبی علیقہ نے کھیتوں کے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا، ابن عمر نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم رسول اللہ علیقہ کے زمانہ میں اپنے کھیت چوتھائی بیداوار اور کسی قدر گھاس کے عوض کرایہ پر دیتے تھے۔

۱۱۸۰ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، سالم، عبدالله بن عمرٌ نے بیان کیا، کہ میں رسول اللہ عقابی کے زمانہ میں جانتا تھا، کہ زمین کراپیر پر دی جاتی تھی، پھر عبداللہ ڈرے، اس بات سے کہ کہیں نی مقابلہ نے اس کے متعلق کوئی علم زیادیا ہو، چنا نچہ زمین کراپیر پر دینا چھوڑ دیا۔
چھوڑ دیا۔

١٤٦٣ أَبَاب كِرَآءِ الْأَرُضِ بِالذَّهَبِ
وَالْفَطْتَةِ وَقَالَ ابْنَ عَبَاسٍ إِنَّ اَمُثَلَ مَآ أَنْتُمُ
صَانِعُونَ بِإِنْ تَسُتَأْجِرُ وَا الْأَرُضَ الْبَيُضَآءَ
مِنَ السَّنَةِ الْإِلَى السَّنَةِ \_

٢١٨١ - حَدَّثَنَا اللَّيْنَ عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْنُ عَنُ الرَّبِيعَةِ بُنِ آبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَنُظَلَةَ بُنِ عَنُ الرَّبِيعَةِ بُنِ اَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ حَنْظَلَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ رَّافِع بُنِ خَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاىَ النَّهُمُ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرُضَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَآءِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع فَلَيْ النَّيْنُ وَسَلَّم عَنُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع فَكَ لَنَالِ وَالدِّرُهُم وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ فَكُنُ لِرَافِع لَيْسَ اللَّذِي نَافِي عَنُ ذَلِكَ مَا لَوُنَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهُمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَوُنَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهُمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ وَالدِّرُهُم وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنُ ذَلِكَ مَا لَوُنَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهُمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُوالِقُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللْهُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِولُولُ اللْمُؤْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ ال

### ١٤٦٤ بَاب\_

٢١٨٢ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانَ حَدَّنَنَا فُلَيُحُّ حَدَّنَنَا هَلَالًا مِنَ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَلَى هَرَيْرَةَ اَنَّ اللّبِيَّ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِيً عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّبِيَّ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّبِيَّ عَنُ اللّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَرِّثُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَرِّثُ اللّهِ وَعَنَدَةً رَجُلًا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَرِّثُ اللهِ اللهِ عَنْ الزَّرُع فَقَالَ لَهُ السَّتَ اللهِ اللهِ عَلَى الزَّرُع فَقَالَ لَهُ السَّتِواتَهُ وَاستِواتُهُ وَاسْتِواتُهُ وَاللهِ لَا يُشْعِلُ اللهِ عَرَانَا اللهِ اللهِ عَرَانَهُ وَاللهِ لَا يُشْعِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

باب ۱۳ ۱۳ سونا چاندی کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے کا بیان، ائن عباسؓ نے فرمایا، کہ جو کام کرنا چاہتے ہو، اس میں سب سے زیادہ بہتریہ ہے، کہ اپنی خالی زمین کو ایک سال تک کے لیے کرایہ بردو۔

۱۸۱۱ - عروبن خالد، لیث، ربیعہ بن ابی عبدالر حمٰن، خظلہ بن قیس، رافع بن خد تئے سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ مجھ سے میر بے بچاؤں نے بیان کیا، کہ وہ لوگ نبی علیات کے زمانہ میں چو تھائی پیداوار پریاالی چیز کے عوض جس کوز مین کامالک متنفی کردیتا تھا، زمین کرایہ پر دیتے تھے، تو نبی علیات نے اس سے منع فرمایا، میں نے ابورافع سے بو جھا کہ دینار اور درہم کے عوض کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ رافع نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں، اورلیٹ نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج خبیں، اورلیٹ نے کہا، کہ جس چیز سے نبی علیات نے منع فرمایا ہے، اگر حال اور حرام کی سمجھ رکھنے والا شخص اس میں غور کرے تو اس کو جائز نہ رکھے، اس سبب سے کہ اس میں خطرہ ہے۔

باب ١٢٧٢- (يدباب ترهمة الباب عالى م)

۲۱۸۲ محمد بن سنان ، فیح، بلال (دوسری سند) عبدالله بن محمد ، ابو عامر ، فیخ ، بلال بن علی ، عطا بن بیار ، ابو جریر است روایت کرتے ہیں ، کہ نبی علی است کا رہنے والا کہ نبی علی ایک دن باتیں کر رہے تھے ، ایک دیبات کا رہنے والا آدمی آپ کے پاس بیٹا تھا (آپ نے فرمایا کہ ) جنتیوں میں سے ایک اپنے پرور دگارسے کا شکاری کی اجازت ما کے گا، توالله تعالی اس سے کہ گاکیا تواپی موجودہ حالت پر راضی نہیں ؟ اس نے کہا ہال، لیکن میں کا شکاری کرنا بیند کرتا ہوں ، چنانچہ وہ نے ڈالے گا اور پلک جھپنے میں وہ لگ آئے گا 'اور سیدھا ہو جائے گا اور کا شنے کے لائق ہو جائے گا اور کا شنے کے لائق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ گا کہ اے ابن آدم! اس کولے لے ، تجھ کو کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی ، اعرائی نے کہا کہ بخداوہ شخص کوئی قریش ہوگا، یا انساری ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں ، ہم تو کھیتی نہیں کرتے ، نبی علی ہو کہا کہ بنس پڑے۔

فَإِنَّهُمُ آصُحَابُ زَرُعٍ وَّ اِمَّا نَحُنُ فَلَسُنَا بِاَصُحَابِ زَرُعِ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ــ

٢١٨٣ \_ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ

١٤٦٥ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْغَرُسِ \_

عَنُ اَبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَفُرَحُ بِيَوُمِ الْجُمُعَةِ كَانَتُ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنُ أُصُولَ سِلُقِ لَنَا كُنَّا نَغُرِسُهُ فِي ٱرُبِعَآءِ نَا فَتَحُعَلَّهُ فِي ۚ قِلُو لَّهَا فَتَحُعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِّنُ شَعِيُرِ لَّا اَعُلَمُ أَلَّا اَنَّهُ قَالَ لَيُسَ فِيُهِ شَحُمٌّ وَّلَاوُّدُكُ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْحُمْعَةَ زُرُنَا هَا فَقَرَّبَتُهُ اِلَيْنَا فَكُنَّا نَفُرَحُ بِيَوْمِ الْحُمْعَةِ مِنْ اَجَلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعُدَ الْحُمُعَةِ \_ ٢١٨٤\_ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ ۚ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ التحديث والله الموعد ويقولون ماللمهاجرين وَالْاَنْصَارِ لَايُحَدِّثُونَ مِثْلَ آحَادِيْثِهِ وَإِنَّ اِخُوَانِيُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشُغَلُهُمُ الصَّفُقُ بِالْاَسُوَاقِ وَإِنَّ اِخُوَتِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشُغَلُّهُمُ عَمَلُ آمُوَالِهِمُ وَكُنُتُ امْرَأُ مِّسُكِيْنًا ٱلزَّمُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطُنِيُ فَاحُضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُونَ وَآعِيُ حِيْنَ يَنْسَوُنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَّنُ يَّبُسُطَ اَحَدَّمِّنُكُمُ نُوْبَةً حَتَّى ٱقْضِيَ مَقَالَتِي هذِهِ نُمٌّ يَحُمَعُهُ إلى صَدُرِهِ فَيَنُسْى مِنُ مَّقَالَتِي شَيْتًا اَبَدًا فَبَسَطُتُ نَمِرَةً لَّيْسَ عَلَىَّ نُوُبُ عَيْرَهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلَّى صَدُرِىٰ فَوَالَّذِى بَعَثَةً بِالْحَقِّ مَانَسِيُتُ مِنُ مُّقَالَتِهِ تِلُكَ الِّي يَوُمِيُ هَذًا وَاللَّهِ لَوُلَا ايْتَانِ فِيُ

باب ۱۳۲۵ ورخت لگانے کابیان۔

۲۱۸۳ ۔ قتیم بن سعید، یعقوب، ابو حازم سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جعہ کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ ایک بڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنھیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے، اس کوا کھیڑ کرا بنی دیگ میں ڈالتی تھی، اور اس میں جو کے دانے بھی ڈال دیتی تھی، میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا جربی نہیں ہوتی تھی، جب ہم جعہ کی نماز پڑھ لیتے، تو اس بڑھیا کے پاس آتے وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کر رکھ دیتی بڑھی، جعہ کے دن کی خوشی ہمیں اس سب سے ہوتی تھی، اور ہم لوگ جعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔

۲۱۸۴ موی بن اسلعیل، ابراتیم بن سعد، ابن شهاب، اعرج، ابو ہر مرہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ لوگ کہتے ہیں، ابوہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کر تا ہے، حالا نکہ اس کو اللہ ت ملنا ہے 'آور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انصار وہ ابو ہر روا جیسی حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں؟ حالا ککہ حقیقت بہے کہ مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں گئے رہتے اور میرے انسار بھائی این مال معاملہ میں مشغول رہتے، اور میں ایک مسکین آدمی تفائییٹ جر جاتا، تومیں رسول الله عظی کے محبت میں برابر رہتا تھا، چنانچہ جب لوگ غیر حاضر ہوتے تومیں موجود ہو تااور جس چیز کو لوگ بھول جاتے میں یادر کھتا، اور نبی علیہ نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میری اس گفتگو کے ختم ہونے تک اپنا کیڑا بچھائے رکھے، پھراس کوسمیٹ کراپنے سینے سے لپیٹ لے، تو میری کسی بات کو مجھی نہیں بھولے گا، میں نے اپنی جادر بچھائی اور مجھ پراس کے سواكوئى كيرانبيس تعا، يهال تك كه نبي عليه في ابني كفتكو ختم كى، تو میں نے اس کوسمیٹ کرایے سینہ سے لگالیا، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ جھیجاہے، میں آج تک آپ کی گفتگو میں سے کچھ بھی نہ بھولا، بخد ااگر دو آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہو تیں تو

كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثُتُكُمُ شَيْعًا اَبَدًا اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَآانُزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اللَّى قَوُلِهِ الرَّحِيْمُ ـ

# كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُدنِ الرَّحِيمُ

تَعَالَى: وَجَعَلْنَا مِنَ الشِّرُبِ وَقَوُلِ اللَّهِ الْمَالِي: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ افْلَا يُؤْمِنُونَ وَقَوُلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: اَفْرَايُتُمُ الْمَآءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ ءَ اَنْتُمُ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَزُلِ اَمْ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ لَوُنَشَآءُ جَعَلَنٰهُ الْمُرُلِ اَمْ نَحُنُ الْمُنْزِلُونَ لَوُنَشَآءُ جَعَلَنٰهُ الْمُرُلُ المَّرُكُ المَّرُكُ المَّرُكُ المَّرُكُ المَّرُكُ السَّحَابُ المُرُّ وَالْمُزُنُ السَّحَابُ المُرُّ

مَدَقَةَ الْمَآءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتُهُ جَآئِرَةً مَّكُونُ وَاَى مَدَوَةً الْمَآءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتُهُ جَآئِرَةً مُّقُسُومًا كَانَ الوَّغَيْرَ مَقُسُومٍ وَقَالَ عُثُمَانُ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّشُتَرِى بِعُرَرُومَةَ فَيَكُونُ دَلُوهُ فِيْهَا كَدِلَآءِ الْمُسُلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثُمَانٌ حَلَيْهِ الْمُسُلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثُمَانٌ حَلَيْهُ الْمُسُلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثُمَانٌ -

٢١٨٥ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ حَدَّنَنَا الْبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّنَيٰي آبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ سَعُدٍ قَالَ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَضَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلَامٌ آصَغُرُ الْقَوْمُ وَالْاَشْيَاخُ عَنُ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامٌ آتَاٰذَنُ لِي اَنُ الْعَصِيهُ الْالَامُ اللَّهِ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ لِلْوَيْرَ بِفَضَلِي مِنْكَ آحَدًا يَّارَسُولَ اللَّهِ فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ \_

٢١٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ

مل تم سے مجھی حدیث بیان نہ کرتا۔ وہ آیت یہ ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے الرحیم تک۔

## مسا قات كابيان

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۲۲ ۱۲ اپانی کی تقسیم کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہم
نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا، کیا وہ لوگ ایمان نہیں
لاتے اور اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو، کیا
تم نے اس کو بادل سے اتار اہے، یا ہم اس کے اتار نے والے
ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنادیں، پھر تم شکر یہ کیوں
نہیں ادا کرتے، اجاج کے معنی کڑوا اور مزن بدلی کو کہتے

باب ١٣٦٤ بإنى كى تقسيم كابيان اور بعض لوگ اس كے قائل ہيں كہ بإنى كا خير ات كرنااور اس كا مبه كرنااور اس كا مبه كرنااور اس كى وصيت جائز ہے، خواہ وہ تقسيم كيا ہوا ہويانہ ہو'اور حضرت عثان نے بيان كيا كہ نبى علي ہو نے فرمايا كون ہے جو بيئر رومہ كو خريدے اور اس كو اس كنويں ميں اسى طرح ڈول ڈالنے (بانى لينے)كا حق ہو، جس طرح تمام مسلمانوں كو (يعنی خريد كروقف كردے) تو عثان نے اس كو خريد ليا۔

۲۱۸۵۔ سعید بن ابی مریم، ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ابو غسان، ابو حازم، سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی ایک پیالہ لایا گیا، تو آپ نے اس میں سے پی لیا، آپ کے دائیں طرف ایک کمن لڑکا تھا اور آپ کے بائیں طرف معمر اور بوڑھے لوگ تھے، آپ نے فرمایا اے بچ کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں یہ بوڑھوں کو دیدوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علی میں آپ کا جھوٹا لینے کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح رسول اللہ علی میں آپ کا جھوٹا لینے کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح میں دوں گا، چنانچہ آپ نے وہ پیالہ اس بچ کودیدیا۔

۲۱۸۲\_ابوالیمان، شعیب، زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے انس بن

الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنِيُ انَسُ بُنُ مَالِكٍ انَّهَا حُلِبَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً دَاجِنٌ وَهِي فِي دَارِ انَسِ بُنِ مَالِكٍ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَآءٍ مِنَ البُثُوالَّتِي فِي دَارِ انَسِ فَاعُطِي لَبَنُهَا بِمَآءٍ مِنَ البُثُوالَّتِي فِي دَارِ انَسِ فَاعُطِي وَشِيْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ مِنُ فِيهِ وَعَلَى فَشُرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنُ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ ابُوبَكُرٍ وَعَنُ يَّمِينِهِ آعُرَابِي فَقَالَ عُمَرُ وَحَافَ اللهُ عَنْهُ الْمُرَابِي فَقَالَ عُمَرُ وَحَافَ اللهِ عِنْدَكَ فَاعُطَاهُ الْاعْرَابِي الْعُرَابِي اللهِ عِنْدَكَ فَاعُطَاهُ الْاعْرَابِي الْعُرَابِي اللهِ عَنْدَكَ فَاعُطَاهُ الْاعْرَابِي اللهِ عَنْدَكَ عَلَيْهُ الْالْهُ مِنْ فَالْا الْهُ يَمْنَ فَالْالَهُ مِنْ اللهِ عَنْدَكَ عَلَيْهُ الْالْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْالْهُ مِنْ فَالْالِهُ مِنْ اللهِ عَنْدَكَ عَلَيْهُ الْالْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى يَجْلِيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤٦٨ بَابِ مَنُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَآءِ اَحَقُّ بِالْمَآءِ حَتَّى يَرُوِىَ لِقَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُمُنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ۔

٢١٨٧ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي مَالِكُ عَنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمُنَعُ فَصُلُ الْمَآءِ لِيُمُنَعَ بِهِ الْكَلاَ

٢١٨٨ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ الْكَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَمْنَعُوا فَضُلَ الْمَآءِ لِتَمْنَعُوا فَضُلَ الْكَلِد ـ لِتَمْنَعُوا فَضُلَ الْكَلِد ـ

١٤٦٩ بَابِ مَنُ حَفَرَ بِثُرًا فِي مِلْكِهِ لَمُ يُضْمَنُ \_

٢١٨٩ حَدَّنَنَا مَحُمُودٌ آخُبَرَنَا عُبَيُدُ اللهِ عَنُ اِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَعُدِنُ جُبَارٌ وَّالْبِيْرُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّالْعَحُمَاءُ جُبَارٌ وَّفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ۔

مالک نے بیان کیا، کہ رسول اللہ علی ہے کے لیے ایک بحری انس بن مالک کے گھر میں پالی گئی تھی، اس کو آپ کے لیے دوہا گیا اور اس دودھ میں اس کنویں کاپانی ملایا گیاجو انس بن مالک کے گھر میں تھا، پھر رسول اللہ علی کو پیالہ دیا گیا تو آپ نے اس سے پی لیا 'یہاں تک کہ جب بیالہ اپنے منہ سے جدا کیا اس حال میں آپ کے بائیں طرف ابو بکر شخصے 'اور دائیں طرف ایک اعرابی تھا' حضرت عمر کو خیال ہوا کہ کہیں آپ دو پیالہ اعرابی کونہ دیدیں، اس لیے انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ابو بکر کود یجئے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں 'لیکن آپ رسول اللہ علی ابو بکر کود یجئے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں 'لیکن آپ کے بیالہ اعرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا' پھر فرمایا دائیں طرف کا آدمی زیادہ حقد ارب کے دائیں طرف تھا' پھر فرمایا دائیں طرف کا آدمی زیادہ حقد ارب کے دائیں طرف کا آدمی زیادہ حقد ارب کے دائیں کو دیا جو

باب ۱۸ ۱۳ ان ان لوگوں کا بیان جواس کے قائل ہیں کہ پانی کا مالک پانی کا زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ سیر اب ہو جائے، بدلیل ارشاد نبوی علیہ کہ فاضل یانی ندر و کا جائے۔

۲۱۸۷۔ عبداللہ بن بوسف، مالک، ابوالر ناد، اعرج، حضرت ابوہر سے اسے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ گھاس کو (جانوروں کے کھانے ہے) روکے۔

۲۱۸۸ یکی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شہاب،ابن میتب وابو سلمہ، حضرت ابوہر مرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی خفرت ابوہر کی اور میں کہ درایہ بچی ہوئی (ضرورت میں اگر مال کو بھی روکو۔ سے ذاکہ اس کے ذریعہ بچی ہوئی (ضرورت سے ذاکہ) گھاس کو بھی روکو۔

باب ۱۹ ۱۳ ما۔ جس شخص نے اپنے ملک میں کنواں کھودا (اور اس میں کوئی گر کر مر جائے ) تو تاوان نہیں ہے۔

۲۱۸۹۔ محمود، عبیداللہ، اسر ائیل، ابو حصین، ابوصالی، ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں، دوایت کرتے ہیں، دوایت کرتے ہیں مر جائے تو مرایا، کان کھودنے ہیں مر جائے تو مرائے تو کوئی تاوان نہیں، اور کوال کھودنے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے اور جانور سے مر جائے تو کوئی تاوان نہیں، اور رکاز ہیں یانچوال حصہ ہے۔

١٤٧٠ بَابِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِثْرِ وَالْقَضَآءِ
 فنها \_

٢١٩٠ حَدَّنَنَا عَبُدَالُ عَنُ آبِي حَمُزَةً عَنِ النَّبِيّ الْاَعُمَشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِاللّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَّقُتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاحِرً لِقِي اللّهَ وَهُوَعَلَيْهَا غَضُبَالُ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى لَقِي اللّهَ وَهُوَعَلَيْهَا غَضُبَالُ فَانْزَلَ اللّهُ تَعَالَى اللّهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا لِلّهِ اللّهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا وَلَ اللّهِ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا وَلَى اللّهُ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا وَلَي اللّهُ وَايَمَانِهِمُ ثَمَنًا لَي اللّهُ تَعَلَيْ اللّهُ كَانَتُ هَلَو اللّهُ كَانَتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ إِذًا يَتَحلِفُ فَذَكَ النّبِي عَمْ لِي فَقَالَ لِي شُهُودُكَ وَاللّهِ إِذًا يَتُحلِفُ فَذَكَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذَا فَانُزَلَ اللّهُ ذَلِكَ تَصُدِيْقًالَهُ .

١٤٧١ بَابِ إِنْمِ مَنُ مَّنَعَ ابُنَ السَّبِيُلِ مِنَ الْمَاءِ-

٢١٩١ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسَمْعِيلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعُمَشِ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَلْثَةً لَّا يَنْظُرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

باب ۲۵٬۷۰۰ کنویں کے متعلق جھگڑنے اور اس میں فیصلہ کرنے کابیان۔

۱۹۹۰ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، شقیق، عبداللہ (بن مسعود) نبی علیہ اسے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوئی قسمیں کھائے تاکہ کسی کامال جواس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کرلے، تو وہ خداہ اس حال میں ملے گاکہ خدااس برناراض ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جولوگ اللہ کے عبداورا پی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں' آخر آیت تک پھر اشعث ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں' آخر آیت تک پھر اشعث آئے تو کہا کہ ابو عبدالرحمٰن تم سے کیا بیان کررہے تھے یہ آیت تو مین میں میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے' میرے پچازاد بھائی کی زمین میں میر ایک کنوال تھا (اس کے متعلق جھڑا ہوا) تو آپ نے جھے کہاا پنا کواہ لاؤ، میں نے عرض کیا میر اکوئی گواہ نہیں، تو آپ نے فرمایاوہ قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ وہ تو قسم کھائے گامیں نے عرض کیایارسول اللہ تعالی نے آپ کی تھدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔

باب اے ۱۲ اس شخص کے گناہ کا بیان جو مسافروں کو پانی نہ دئے۔

۱۲۹۱۔ موک بن اسلحیل، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابوصالح، ابو جہ بن ابوصالح، ابوجر بریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے،اول وہ محض جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی راستہ میں ہو اور اس کو مسافر کونہ دے وہ محض جس نے کی امام سے بیعت صرف دنیا کی فاطر کی کہ اگراس کو کوئی دنیوی چز دیتا ہے، توراضی ہے،اور نہ دے فاطر کی کہ اگراس کو کوئی دنیوی چز دیتا ہے، توراضی ہے،اور نہ دے کو ناراض ہو جاتا ہے، تیسر ہے وہ محض کہ اپناسامان عصر کے بعد لے کر کھڑ ابواور کے کہ خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں مجھے اس کی قیمت اتنی این مل رہی تھی (لیکن میں نے نہیں دیا) اور کوئی محض کی قیمت اتنی این مل رہی تھی (لیکن میں نے نہیں دیا) اور کوئی محض اس کو سیا بھی سمجھے پھر رہے آ بت پڑھی۔ ان الذین یشترون بعہد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا

١٤٧٢ بَابِ سَكْرِ الْأَنْهَارِ ـ

٢١٩٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةً عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ آنَّةً حَدَّنَةً اَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسُقُونَ بِهَا النُّخُلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَآءَ يَمُرُّ فَٱبْي عَلَيُهِ ۚ فَاخۡتَصَمَا عِنْدَ ۖ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِزْبَيْرِ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَآءَ اللَّي جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِئُ فَقَالَ إِنْ كَانَ ابُنَ عَمَّتِكَ فَتَلُوُّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُمُّ قَالَ اسُقِ يَا زُبَيْرُ ثُمُّ احْبِسِ الْمَآءَ حَتَّى يَرُجِعَ اِلَى الْحَدُرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ اِنِّي لَاحُسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ \_ ١٤٧٣ باب. شُرُبِ الْأَعُلَى قَبُلَ

الأسُفَلِ. ٢١٩٣ حَدَّنَا عَبُدَالُ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمُ عِنِ الزُّهِرِيِّ عَنُ عُرُوةً قَال حَاصَم الزُّيْرَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَازُبَيْرُ اسْقِ يَازُبَيْرُ اللهَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْقِ يَازُبَيْرُ أَنَّهُ السَّلَامُ اسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَمُسِكُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ لَمَّ اَمُسِكُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا وَرَبِّكَ

باب۷۲-۱۴ نهر کایانی رو کنے کا بیان۔

۲۱۹۲ عبداللہ بن یوسف، ابن شہاب، عروہ، عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حضرت زبیر سے آبی عبوروں کو کے پاس حرہ کی نبر کے متعلق جھڑا کیا، جس سے ابنی مجوروں کو سیر اب کرتے تھے 'انصاری نے کہا کہ پانی آنے دو (کیکن زبیر نے انکار کردیا) نبی عبیلہ کے پاس مقد مہ پیش ہوا، تورسول اللہ عبالہ ناتے نیز نرین کو سیر اب کرلے، پھرپانی اپنر زبیر نین کو سیر اب کرلے، پھرپانی اپنر وی کے لیے چھوڑ دے 'تو انصاری کو غصہ آیا اور کہا، کہ وہ آپ ربوں کے لیے چھوڑ دے 'تو انصاری کو غصہ آیا اور کہا، کہ وہ آپ ربی بین بین اور کہا کہ دیوار تک ربیل بین بین بین کی دیوار تک نہ بین بین بین اللہ عبیل کہ دیوار تک کے متعلق نازل ہوئی فلا وربك لا یو منون اللہ فتم ہے تیر پروردگارکی، کہ وہ لوگ مومن نہ ہول کے جب تک کہ وہ آپ کو پروردگارکی، کہ وہ لوگ مومن نہ ہول کے جب تک کہ وہ آپ کو پروردگارکی، کہ وہ لوگ مومن نہ ہول کے جب تک کہ وہ آپ کو اپ کو بین مقدمہ ہیں عم (فیصلہ کر نیوالا) نہ بنائیں۔

باب ۱۳۷۳ بلند زمین کا نیچ کی زمین سے پہلے سیراب کرنے کابیان۔

۲۱۹۳ عبدان، عبدالله، معمر، زہری، عروه سے روایت ہے کہ حضرت زبیر سے ایک انساری نے جھڑا کیا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اپنی زمین کو سیر اب کر لے، پھر پانی چھوڑ دے انساری نے کہا، کہ وہ آپ کی پھو پھی کے بیٹے ہیں اس لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر سیر اب کر تاجا یہاں تک کہ پانی دیوار تک پہنے جائے، پھر روک لے، زبیر نے کہا، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربك لا یومنون الح ای کے متعلق گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت فلا وربك لا یومنون الح ای کے متعلق

(۱) یہاں جس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پراعتراض کیاتھا بعض نے کہا کہ وہ مختص منافق تھا، گر بعض روایات میں ان کے بدری صحابی ہونے کے بدری صحابی ہونے کے بدری صحابی ہونے کے بدری صحابی ہونے کے بدری صحابی ہوئے تھے اور رائخ بھی نہیں ہوئے تھے اور رائخ بھی نہیں ہوئے تھے اور والد فیت اور تقاضائے بدری سے بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ناوا تغیت اور تقاضائے بشریت میں ان سے پیلطی سر زوہوگئی۔

لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. ١٤٧٤ بَابِ شُرُبِ الْأَعُلَى اِلَى الْكُعْبَيُنِ. ٢١٩٤\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخُبَرَنَا مَخُلَدٌ قَالَ آخُبَرَنِی ابُنُ جُرَیُجِ قَالَ حَدَّثَنِی ابُنُ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيُرِ انَّهٗ حَدَّثَهٗ اَلَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ يَسُقِىُ بِهَا النَّخُلَ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُقِ يَازُبَيْرُ فَآمَرَهُ بِالْمَعُرُوفِ ثُمَّ أَرُسِلُ إِلَى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِكُ أَنْ كَانَ بُنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسُقِ ثُمَّ احْبِسُ حَتَّى يَرُجِعَ الْمَآءُ اِلَى الْجَدُ رِوَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْاَيْةَ ٱنْزِلَتُ فِى ذَٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوُلَ النَّبِيِّ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ ثُمَّ احُبِسُ حَتَّى يَرُحِعَ إِلَى الْحَدُرِ فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكُعْبَيْنِ \_

2 ١٤٧٥ مَا بَابِ فَضُلِ سَقَّى الْمَآءِ ـ ٢١٩٩ مَلْكُ عَنُ سُمَى عَنُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ سُمَى عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكُ عَنُ سُمَى عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا وَجُلُ يَّمُشِى فَاشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِعُرًا فَشَرِبَ مِنُهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَاهُو بِكُلْبٍ يَّلُهَتُ فَشَرِبَ مِنُهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَاهُو بِكُلْبٍ يَلُهَتُ يَاكُلُ الثَّرِي مِنَ الْعَطِشِ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ هَذَا مِثَلُ اللهُ لَقَدُ بَلَغَ هِذَا مِثَلُ اللّهِ يَلُهُ لَهُ فَعَمَلا خُفَّةً ثُمَّ امُسَكَةً بِفِيهِ مِثَلُ اللّهِ يَالَمُ لَلهُ لَهُ فَعَفَرَلَةً مُثَمَّ رَقِي فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَلَةً فَلَا اللهُ وَاللّهُ لَهُ فَعَفَرَلَةً فَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَإِلّ لَنَا فِي الْبَهَآئِمِ اَجُرًا قَالَ فَى كُلّ كَبِدٍ رَّطْبَةٍ اجُرَّ تَابَعَةً حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ وَيَادٍ مَنْ فَيَعَمَّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمِّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالْمَالِمُ عَلْ مُعَلِّمَةً الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمَالَةِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُنْ مُسُلِمٍ عَنُ مُحَمِّدٍ بُن زِيَادٍ \_ وَالرّبِيعُ بُن زِيَادٍ \_ وَالْمَلْمَةً مَنْ مُحْمَدًا لِهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُعَلِمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نازل ہوئی ہے۔

باب ۷۳ - ۱۹ بلند کھیت والا مخنوں تک پانی کھر لے۔

۲۱۹۳ - محمد، مخلد، ابن جرتج، ابن شہاب، عروہ بن زبیر سے روایت

کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری نے زبیر سے حرہ کی

ندی کے متعلق جھڑا کیا، جس سے کھجور کے در ختوں کو سیر اب

کرتے تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا، اے زبیر اپنی زمین سیر اب کر

لے، پھر دستور کے مطابق ان کو حکم دیا، کہ اپنے پڑوی کے لیے چھوڑ دیں، تو انصاری نے کہا، چونکہ وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں؟

رسول اللہ علیہ کے چہرے کارنگ بدل گیا (تو آپ نے فرمایا) پھر

سیر اب کر لے، پھر روک دے یہاں تک کہ پانی کھیت کی دیوار تک

ہبنی جائے اور زبیر کو آپ نے ان کا پوراپورا حق دلوادیا۔ زبیر نے کہا

کہ بخدایہ آیت فکہ وربیک کا یو میٹوں النے اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

ہر اور ابن شہاب کا بیان ہے کہ انصار اور تمام لوگوں نے بی علیہ کے اس فرمان کا کہ " بھر لے یہاں تک کہ کھیت کی دیواروں تک پہنچ جائے۔

جائے "یہ اندازہ لگایا ہے کہ مخنوں تک کہ کھیت کی دیواروں تک پہنچ جائے۔

باب٥٥١ ارياني بلان كاثواب

۲۱۹۹ عبداللہ بن یوسف، مالک، سمی، ابوصالی ، ابوہر رہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہاتھا، اسی دوران میں اسے بیاس کلی وہ ایک کنویں میں اترا، اور اس سے پانی بیا، کنویں سے باہر نکلا تودیکھا کہ ایک کتابانپ رہاہے اور بیاس کی وجہ سے کیچر چلے کہ کہ اس نے کہا کہ اس کو بھی ولی بی بی بیاس کلی ہوگی جیسی جھے لگی تھی، چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بجرا پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا، پھر او پر چڑھا اور کتے کوپانی پلایا، اللہ نے اس کی نیکی قبول کی، اور اس کو بخش دیا، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا چوپائے میں اور اس کو بخش دیا، لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا چوپائے میں بھی ہمارے لئے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگر والے لیعنی جاندار میں تواب ہے، جماد بن سلمہ اور رہیج بن مسلم نے محمد بن زیاد سے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

٢٢٠٠ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا نَافِعُ ابْنُ
 عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَلِيُكَةَ عَنُ اَسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرِ
 اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلُوةً
 الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنْتُ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ آئَ
 رَبِّ وَآنَا مَعَهُمُ فَإِذَا امْرَأَةً حَسِبُتُ آنَةً
 تَخْدِشُهَاهِرَّةً قَالَ مَاشَانُ هذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا
 حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا۔

٢٢٠١ حَدَّنَنَا اِسُمْعِيلُ حَدَّنَيٰى مَالِكٌ عَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُ عَبُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِبَتِ امْرَاَةً فِي هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ جُوعًا فَدَ خَلَتُ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لَآأَنُتِ اَطُعَمْتِيهُا وَلَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ لَآأَنُتِ اَطُعَمْتِيهُا وَلَا اللهِ الْمُتَيهُا وَلَا أَنْتِ الطُعَمْتِيهُا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

١٤٧٦ بَابِ مَنُ رَّآى أَنَّ صَاحِبَ الْحُوضِ وَالْقِرُبَةِ اَحَقُّ بِمَآئِهِ.

٢٢٠٢ حَدَّثَنَا قُتَيَبَةً حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ عَن آبِي حَازِمٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٌ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنُ يَّمِينِهِ عُكُمٌ هُوَ آحُدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنُ يَّسَارِهِ قَالَ يَاعُكُمُ ٱتَأْذَنُ لِي آنُ أَعُطِى الْاَشْيَاخُ فَقَالَ مَاكُنُتُ لِأُوثِرَبِنَصِيبِي مِنْكَ آحَدًا يَّارَسُولَ اللهِ فَاعُطَاهُ إِيَّاهُ.

٢٢٠٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرًّ حَدَّنَنَا غُنُدُرًّ حَدَّنَنَا غُنُدُرًّ مَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَاذُودُدَنَّ عَنُ حَوْضِي كَمَاتُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ تَذُودُانِ تَمُنَعَانِ \_ قَنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ تَذُودُانِ تَمُنَعَانِ \_ قَنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ تَذُودُانِ تَمُنَعَانِ \_ قَنْ الْعَرْضِ تَدُودَانِ تَمُنَعَانِ \_ قَنْ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ تَذُودُانِ تَمُنَعَانِ \_ قَالِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۰۲۲-۱بن ابی مریم، نافع بن عمر، ابن ابی ملیکه، اساء بنت ابی بکر سے روایت ہے، کہ نبی علیقہ نے کسوف کی نماز پڑھی، اور فرمایا کہ مجھ سے دوزخ قریب ہو گئی یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اے پروردگار! کیا میں بھی ان دوز خیوں کے ساتھ ہوں گا! اتنے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی، میں نے خیال کیا کہ اس کوایک بلی نوچ رہی ہے، آپ کوروک رکھا، یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے مرگئی۔

۱۳۲۰ اسلمیل، مالک، نافع، عبدالله بن عراسے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله زیاده جانتا ہے کہ تو نے نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ پانی پلایا، جب کہ تو نے اسے باندھ رکھا تھا اور نہ تو نے اسے چھوڑ دیا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر الره کرتی۔

باب ۲ کے ۱۳۷ اس شخص کابیان جس نے خیال کیا کہ حوض اور مشکل کامالک اس کے پانی کازیادہ مستحق ہے۔

منکائے جاتے ہیں، تذودان کے معنی ہیں روکیس گے۔

٢٢٠٤ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَرٌّ عَنُ اَيُّوُبَ وَكَثِيْرِ بُنِ كَثِيْرٍ يَّزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جَبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَرُحَمُ اللَّهُ أُمَّ اِسُمْعِيُلَ لَوُ تَرَكَتُ زَمُزَمَ أَوُقَالَ لَوُلُمُ تَغُرِفُ مِنَ الْمَآءِ لَكَانَتُ عَيْنًا مَّعِينًا وَّاقَبَلَ جُرُهُمٌ فَقَالُوا آتَادُنِينَ اَنُ نَّنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتُ نَعُمُ وَلَا حَقَّ لَكُمُ فِي الْمَآءِ قَالُوا نَعَمُ \_ ٢٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ عَمُرِو عَنُ آبِيُ صَالِحِ السَّمَانِ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَلْثَةً لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلْيُهِمُ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدُ أُعُطِيَ بِهَآ اَكُثَرَ مِمَّآ ٱُعُطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَّرَحَلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ كَاذِبَةٍ بَعُدَ الْعَصُرِ لَيقُطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسُلِّمٍ وَّرَجُلُّ مَّنَعَ فَضُلَّ مَآءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ آمُنَعُكَ فَضُلِيُ كَمَا مَنَعُتَ فَضُلَ مَالَمُ تَعْمَلُ يَدَاكَ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنُ عَمْرِو سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ \_

١٤٧٧ باب\_ لَاحِمْى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ\_

٢٢٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنُ يُّونُسَ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدُاللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعُبَ بُنَ جَنَّامَةَ قَالَ ۚ إِنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

۲۲۰ ۲۲ عبداللہ بن محر، عبدالرزاق، معم،الیب وکشر بن کشر، سعید بن جبیر،ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی عباللہ نبی عباللہ نبی عباللہ خورت اسلمبیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی، بایہ فرمایا کہ اگر پانی سے چلونہ بھر تیں، تویہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہو تا 'اور جر ہم ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم لوگوں کو آپ اپنی باس از نے کی اجازت دیتی ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں! لیکن پانی میں تمھار اکوئی حصہ نہیں، لوگوں نے کہا چھا۔

۲۲۰۵ عبداللہ بن محمد، سفیان، عمرو، ابوصالح سان، ابوہر برہ نبی علیہ علیہ اللہ تین آدمیوں سے علیہ سفیان کے فرمایا کہ تین آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو گفتگو فرمائے گااور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ایک وہ محض جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی، کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ مل رہی تھی حالا نکہ وہ اپنی قسم میں جمونا ہے، وسرے وہ محض جس نے عصر کے بعد جموئی قسم کھائی، تاکہ کسی مسلمان آدمی کامال ہضم کر جائے، تیسرے وہ محض جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا، یعنی نہیں دیا، تواللہ تعالی فرمائے گا کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا، جس طرح تو نے اپنی ضرورت سے زائد پانی روک لیا تھا، جس کو تو نے پیدا نہیں کیا تھا۔

باب ۷۷-۱۳۷ چراگاہ مقرر کر لینااللہ اور اس کے رسول کے سواکس کے لیے جائز نہیں(۱)۔

۲۲۰۹ یکی بن بکیر، لیث، یونس، این شہاب، عبید الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتب ، ابن عباس سے دوایت کرتے ہیں که صعب بن جثامه نے بیان کیا که رسول الله علی ہے نہ مایا ہے کہ چراگاہ مقرر کرنے کاحق صرف الله اور اس کے رسول کو ہے، اور انھوں نے بیان کیا کہ ہمیں

(۱) پہلے یہ ہو تا تھا کہ اراضی مباحات میں سر دار اور حاکم کچھ جگہیں اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے ادر اعلان کرا دیتے کہ یہاں صرف میرے جانور چرایا کریں گے اور اس کواپنی حمی کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے منع فرمادیا۔البتہ بیت المال کے لئے حمٰی بنائی جاسکتی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو بیت المال کے لئے حمٰی بنایا تھا۔

وَسَلَّمَ قَالَ لَاحِمْنِي إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيُعَ النَّقِيعَ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيُعَ وَالرَّبُذَةً \_

١٤٧٨ بَاب شِرُبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْاَنْهَار

٢٢٠٧\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ اَحْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسِ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنُ آبِي صَالِح السَّمَانَ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلِ آجُرٌّ وَّلِرَجُلٍ سِتُرُّ وَّعَلَى رَجُلٍ وِّزُرِّ فَامَّا الَّذِي لَهُ آجُرٌ فَرَجُلُ رَّبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرُج آوُرَوُضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِي طِيَلِهَا ذَٰلِكَ مِنَ الْمَرُّجِ آوِالرَّوُضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَّلُوَانَّهُ انْقَطَعَ طِيْلُهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْشَرَفَيْنِ كَانَتُ اتَّارُهَا وَارُوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَّهُ وَلَوُ اتَّهَا مَرَّتُ بِنَهُرٍ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمُ يُرِدُ أَنُ يَّسُقِىَ كَانَ ذَلِكَ خَسُّنَاتٍ لَّهُ فَهِيَ لِللَّكِ آجُرُّ وَّرَجُلُّ رَّبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَّتَعَفُّفًا نُمَّ لَمُ يَنُسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِلْالِكَ سِتُرٌ وَّرَحُلُّ رَبَطَهَا فَخُرًا وَّرِيَّاءَ وَّنِوْاءً لِّآهُلِ الْإِسُلامِ فَهِيَ عَلَى ذْلِكَ وِزُرٍّ وَّسُئِلَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَآأُنُزِلَ عَلَى فِيُهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الَّايَّةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَّرَهُ. ٢٢٠٨\_ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنُ رَّبِيْعَةَ ابْنِ اَبِيُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَّزِيُدَ مَوْلَى الْمُنْبَعَثِ عَنُ زَيُدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ حَآءَ

خبر پینی ہے کہ نبی علیہ نے بقیع کواور حضرت عمر نے شرف اور ربذہ کوچراگاہ مقرر فرمایا۔

باب ۷۸ ۱۳۷ نهروں سے آدمی اور چوپایوں کے پانی پینے کا بیان۔

٢٢٠٠ عبدالله بن يوسف، مالك بن انس، زيد بن اسلم، ابو صالح سان، ابوہر مریہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا کہ گھوڑا ایک مخص کے لیے ثواب کا باعث ہے اور ایک مخص کے لیے بیاؤ کا ذر بعد ہے اور کسی کے لیے گناہ کاسب ہے، باعث تواب اس مخص کے لیے ہے جس نے محور االلہ کی راہ میں بائد صااور اس کی رسی باغ یا چراگاہ میں در از کر دے، جس قدر وہ باغ یا چراگا میں چرے گا، اس قدر اس کو تواب ملے گااور اگراس کی رسی ٹوٹ جائے اور ایک بلندی یادو بلندی بھاندے تواس کے ہر قدم اور لید پراس کو ثواب ملے گااور اگر وہ نہر ك پاس سے گزرے اور اس سے پانى پى لے ،اگر چداس كے پانى پلانيكا ارادہ نہ ہو تواس پر نیکیاں ملیں گی،اس لیے یہ اس کے لیے اجر کاسب ہے 'اور وہ مخص جواس کی مالداری کی وجہ سے اور سوال سے بیخے کے لّے باندھے اور اس کی گرون اور اس (۱) کی پیٹے کے متعلق الله تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے اس کونہ بھولے تواس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جو مخص اس کو فخر وریا کی وجہ سے یا اہل اسلام کی وسٹنی کے ليے باند سے تو يہ اس كے ليے وبال ہوگا ، اور رسول اللہ عليہ عالية گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر کوئی آیت نہیں اڑی بجزاس جامع اور بے مثل آیت کے فن یمل الخ (جو مخص ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گاوہ اس کود مکھے لے گا)

۲۲۰۸ اسلعیل، مالک، ربیعہ بن ابی عبدالر حمٰن، یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آیااور آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا، تو آپ خدمت میں آیااور آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا، تو آپ

(۱)رائج قول کے مطابق گھوڑوں میں رقاب کے حق سے مرادز کوۃ ہے اور ظہور میں حق سے مرادیہ ہے کہ کسی ضرورت مند کو ضرورت کے وقت دے دینا۔

رَجُلُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفُ عِقَا صَهَا وَرِكَآءَ هَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَانُ جَآءَ صَاحِبُهَا وَاللَّهُ الْغَنَمِ قَالَ هِى لَكَ وَاللَّهُ الْغَنَمِ قَالَ هِى لَكَ اَوُلِا حِيْكَ أَوْلِللَّهُ الْإِبلِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ مَاكَ وَلَا حِيْكَ أَوْلِللِ قَالَ مَاكَ وَلِللَّهُ الْإِبلِ قَالَ مَاكَ وَلَا وَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٤٧٩ بَاب بَيْع الْحَطَبِ وَالْكَلا

٢٢٠٩ حَلَّنَنَا مُعَلِّے بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا وُهَيُبُّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يَّاتُحُذَ احَدُكُمُ اَحُبُلًا فَيَانُحُذَ حُرُمَةً مِّنُ حَطَبٍ فَيَبِيعُ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجُهَةً خَيُرًّ مِّنُ اَنْ يَسُالُ النَّاسَ أَعُطِى اَمُ مُّنِعَ \_

٢٢١٠ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَن عُقِيلٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن ابِي عُبَيْدٍ مَّوُلى عَن عَقِيلٍ عَن ابْن عُبيدٍ مَّوُلى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُن عَوْفٍ انَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَعْدِ الرَّحْمٰنِ بُن عَوْفٍ انَّهُ سَمِعَ ابَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لَان يَّحُطَبَ اَحَدُكُم حُرْمَةً عَلي ظَهْرِه حَيْرٌ لَهُ لَان يَّحُطَبَ اَحَدُكُم حُرْمَةً عَلي ظَهْرِه حَيْرٌ لَهُ فِن اَن يَسْالَ اَحَدًا فَيُعْطِيةً اَوْيَمُنعَةً.

٢٢١١ حَدَّنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَىٰ اَخْبَرَنَى اَبُنُ مُوسَىٰ اَخْبَرَنَا هِسَامٌ اَنَّ اَبُنَ جُرَيُحٍ اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِی اَبُنُ شِهَابٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ عَنُ اَبِيهِ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ عَنُ اَبِيهِ حُسَيُنِ بُنِ عَلِيّ آبُنِ اَبِي طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ اَصَبُتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ فِي مَغْنَم يَّومُ بَدُرٍ قَالَ وَاعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم شَارِفًا الْحُرى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَارِفًا الْحُرى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَارِفًا الْحُرى فَانَخُتُهُمَا يَومُا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْاَبْعَةُ وَمَعِى فَانَخُتُهُمَا يَومُا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْاَبِيْعَةُ وَمَعِى فَانَخُتُهُمَا يَومُا عَنْدُ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْاَبِيْعَةُ وَمَعِى فَانَخُتُهُمَا يَومُ مَنْ بَهِ عَلَى وَلِيمَة وَمَعِي صَائِعٌ مِّنَ بَهِ عَلَى وَلِيمَة صَائِعُ مَنْ بَهِ عَلَى وَلِيمَة فَاسَتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَة صَائِعُ مَنْ بَهِ عَلَى وَلِيمَة صَائِعُ مَنْ بَنِي عَلَى قَيْنُقًا عَ فَاسَتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَة مَا يَوْلُهُمْ اللّهُ عَلَى وَلِيمَة مَالَعُهُمُ اللّهُ عَلَى وَلِيمَة مَا يَوْلُهُ مَنْ بَنِي عَلَى قَلْمَ عَلَى وَلِيمَة مَا يَوْلُهُ مَنْ بَنِي عَلَى قَلْمَا عَلَيْ فَاسَتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَة مَا يَوْلِهُ مَا عَلَى وَلِيمَةً مَنْ مَا بَعْ مَنْ بَنِي عَلَى قَلْمَا عَلَيْ فَلَهُ مَا عَلَى وَلِيمَة مِنْ اللّهُ عَلَى وَلِيمَة مَا الْحُرَاقُ لَا اللّهِ عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَى وَلِيمَة مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى وَلِيمَة مِنْ مَالَعُومَ الْعَلَيْمِ مَا عَلَى مَا عَلَيْمُ مَا عَلَى مِنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَى مُنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا مُنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلِيمُ عَلَى مَا مَا عَلَيْ مَا عُلَا عَلَا عَامُونَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَيْ مَا عَلَى مَا

نے فرمایااس کی تھیلی اور اس کے سر بند ھن کو پہچان لو 'پھر اس کو ایک سال تک مشتمر کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو فیر ورنہ شمیں افتیار ہے جو چاہو کرو، اس نے پو چھا کہ کھوئی ہوئی ہری؟ آپ نے فرمایاوہ تیر کی بھائی یا بھیٹر ئے کی ہے، اس نے پو چھا کھویا ہوا اونٹ؟ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیاسر وکار، اس کے ساتھ اس کی مشک اور اس کی جوتی ہے، پانی پر پہنچ جائے گا اور در خت سے کھالے مشک اور اس کی جوتی ہے، پانی پر پہنچ جائے گا اور در خت سے کھالے گا، یہاں تک کہ اس کامالک اس سے مل جائے گا۔

باب ٩ ٢ ١٩ ـ سو كهي گهاس اور لكرى ييخ كابيان ـ

۲۲۰۹ معلی بن اسد، وہیب، ہشام، عرده، زبیر بن عوام، نی اسلام علی بن اسد، وہیب، ہشام، عرده، زبیر بن عوام، نی الله اس اللہ اس کو یتج، اور الله اس محض رسی لے کر لکڑیوں کا گھا بنائے، اور اس کو یتج، اور الله اس سے اس کی آبر و بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور وہ اسے دیں یانہ دیں۔

۱۲۱۰ یکی بن بکیر، لیف، عقیل، ابن شہاب، ابو عبید (عبدالرحن بن عوف کے غلام) ابو ہر ریا ہے دوایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بن پیٹے پر ککڑیوں کا گھالاد کرلے جانا (اور بیچنا) اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سوال کرے اور وہ اس کو دے یانہ دے۔

الالالد ابراہیم بن موکی، ہشام، ابن جرتج، ابن شہاب، علی بن حسین بن علی حسین بن علی، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں، انھول نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ علی کے ساتھ بدر کے دن غیمت میں ایک او مٹی علی اور جھے رسول اللہ علی نے نامید ایک او مٹی اور دی، ال و ونول کو میں نے ایک دن ایک انصاری کے دروازے پر بھایا اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ ان دونوں پر اذخر لاد کر لیجاؤں، تاکہ بیچوں 'اور میرے ساتھ بی قینقاع کا ایک سنار تھا، اس سے فاطمہ کے ولیمہ کی دعوت میں مددلوں، حزرہ بن عبدالمطلب اس کے مریس شراب بی رہے تھے ان کے ساتھ ایک گانے والی تھی جو گا رہی تھی آلا یک حمول للمشرف المئو ایک گانے والی تھی جو گا

فَاطِمَةً وَحَمُزَةُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ يَشُرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَةً قَيْنَةً فَقَالَتُ. آلَا يَاحَمُزُ لِلِشُّرُفِ النِّوَآءَ فَشَارَ الِيُهِمَا حَمُزَةُ بِالسَّيفِ لَلِشُّرُفِ النِّوَآءَ فَشَارَ الِيُهِمَا حَمُزَةُ بِالسَّيفِ فَحَبَّ اَسُنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا ثُمَّ اَحَدَ مِنُ الْكِبَادِ هِمَا قُلْتُ لِابُنِ شِهَابٍ وَّمِنَ السِنّامِ قَالَ الْبُنُ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِي مَنْظُرٍ افْظَعني فَاتَيْتُ نَبِيً قَالُ عَلِي مَنْظُرٍ افْظَعني فَاتَيْتُ نَبِيً قَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَةً زَيْدُ بُنُ حَارِئَةً فَاخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَةً زَيْدٌ فَانُطَلَقْتُ مَعَةً فَانَعُلَقُتُ مَعُهُ فَلَكُ عَلَيهِ فَرَفَعَ حَمُزَةً فَكَبُونُ وَمَعَةً زَيْدٌ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ وَمَعَةً رَيْدٌ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ فَرَخَعَ حَمُزَةً فَكَنِهُ وَمَعَةً وَيُدُّ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ وَمَعَةً وَيُدُ فَانُطَلَقْتُ مَعَهُ وَمَعَهُ وَيُدُو وَعَلَى حَمُزَةً فَكَنِهُ وَمَعَهُ وَيُدُو وَمَعَهُ وَيُكُونُ وَقَالَ هَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَيُدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَيَدُ فَيَعَلَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمُزَةً وَسَلَّمَ وَسَلَمُ يُعَمِّونَ وَقَالَ هَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّونَ وَقَالَ هَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهُ وَسَلَّمَ يُقَهُ فَو حَمُزَةً وَسُلَمَ يُعَمُّونَ وَقَالَ هَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ يُقَالِمُ حَمْرَةً عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَمَعَهُ وَمَعَهُ وَمَعَهُ وَمَعَمُ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَعَنِيهُ وَمَعَهُ وَمَعْ فَوْمَعَ عَلَيْهِ وَمَعَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ وَمَعَلَى عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُونَ عَنْمَا وَوَلِكَ قَبُلَ تَعُرِيمُ الْحَمُورِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَلُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِلَهُ عَلَهُ وَالْمَلَعُلُولُ وَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَلَعُلُولُ وَالْمَالِعُلُولُ وَاللّهُ وَالْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمَعُولُ وَاللّهُ وَالْمَعُولُ وَالْمُ وَالْمَعُولُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِلُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُ

١٤٨٠ بَابِ الْقَطَآئِعِ۔

بَنُ زَيْدٍ عَنُ يَّحْنَى سُلِيَمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْبُنُ زَيْدٍ عَنُ يَّحْنَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقُطِعَ مِنَ البَحْرَيُنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتَّى تُقُطِعَ لِنَا البَحْرَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقُطِعُ لَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُقُطِعُ لَنَا عَرَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقُطِعُ لَنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللَّذِي تُقُطِعُ لَنَا سَتَرَوُنَ بَعُدِي آئَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي . قَالَ اللّهِثُ قَالَ اللّهِثُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنُصَارَ لِيُقُطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقُطِعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقُطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَنْصَارَ لِيُقُطِعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْالنَّيْلُ

او نٹنیال لے لو) حمز ان دونوں او نٹنیوں کی طرف تلوار لے کر جھیٹ

پڑے، ان کے کو ہان کاٹ ڈالے اور کو لہے کاٹ دیے 'چر ان دونوں
کی کلیجیاں نکال ڈالیں، میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کو ہان کیا ہوا،
کہا کو ہان کاٹ کر لے گئے، ابن شہاب کابیان ہے حضرت علی نے کہا
کہ میں نے ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا' میں نی
علی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے پاس زیڈ بن حارثہ بھی
علی نے آپ سے واقعہ بیان کیا، تو آپ کے اور آپ کے ساتھ
زیڈ بھی کے میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا، آپ حمز آ کے پاس
نیخ اور بہت غصہ ہوئے، حمز آ نے اپن نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم میرے
بہنچ اور بہت غصہ ہوئے، حمز آ نے اپن نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم میرے
بہنچ اور ان کے پاس سے چلے گئے، یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا
اور ان کے پاس سے چلے گئے، یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا

### باب ۱۴۸۰ جا گیریں دینے کابیان (۱)۔

۲۲۱۲۔ سلیمان بن حرب، حماد، کی بن سعید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی عظیات نے بڑین میں جاگیریں دینے کا ارادہ کیا تو انسار نے عرض کیا کہ جمارے انسار نے عرض کیا کہ جمارے مہاجر بھائیوں کو بھی آپ اتن ہی جاگیر عطا فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ میرے بعدد کھو کے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تو اس وقت تم صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔

باب ۱۴۸۱۔ جاگیروں کے لکھنے کا بیان اور لیٹ نے یکیٰ بن سعید سے انھوں نے انس سے نقل کیا کہ نبی عظیمی نے انصار کوبلایا تاکہ انکو بحرین میں جاگیریں دیں، لوگوں نے عرض کیایا

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو جاگیریں عطافر مائیں گریورپ کے جاگیر دارانہ نظام اور اسلام کے اعطاء جاگیر میں فرق ہے۔ اسلام میں اعطائے جاگیر کی تمین صور تیں ہو سکتی ہیں (۱) کمی مختص کوارض موات یعنی بنجر زمین دے دی جائے کہ اس کو آباد کر کے اپ قبضے میں لے آئے اور تین سال کی مہلت ہوتی ہے اس کے بعد آباد نہ کرنے کی صورت میں جاگیر واپس لے لی جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کوروزگار ملے گا، زمینیں آباد ہوں گی، ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ (۲) وہ زمین جس کو حکومت نے آباد کیا ہو وہ کمی مختص کو ہین مالک بناکر دے دی جائے یہ صرف منعت دی جائے کہ وہ مختص اس سے فائدہ اٹھا گئے۔ یہ بھی صرف من کاری زمینوں میں ہوگا۔

نَهُمُ بِالْبَهُ رَيُنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ إِنْ فَعَلَتَ فَاكْتُبُ لِإِخُوانِنَا مِنُ قُرَيُش بِمِثُلِهَا فَكُمُ يَكُنُ ذَلِكَ عِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمُ سَتَرَوُنَ بَعُدِى آثَرَةً فَاصُبرُوا حَتَّى تَلْقَونِي ..

١٤٨٢ بَاب حَلْبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَآءِ. ٢٢١٣ ـ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيهُمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيُحِ حَدَّنَنِى آبِى عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلَيْ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلَيْ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ آبِى عَمُرَةً عَنُ آبِى عَنُ هَوَلَ مِنُ هَرَيْرَةً عَنُ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي عَنَ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنُ حَقِي الْإِبلِ آنُ تُحْلَبَ عَلَى الْمَآءِ.

آوُشِرُبُ فِي حَآئِطٍ آوُفِي نَحُولُ لَهُ مَمَّ الْسَبِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا بَعُدَ اَنُ تُوسُقَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَلْبَآئِعِ الْمَمَّ وَالسَّقِي حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَتَّى يَرُفَعَ وَكَالْلِكَ رَبُ الْعَرِيَّةِ وَالسَّقَى حَلَّى اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ابْتَاعَ نَحُلًا اللهِ عَنُ ابْتَاعَ عَبُدًاوَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلّذِي عَنُ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ فِي الْعَبُدِ وَعَنُ مَّالِكِ عَنُ الْعَبُدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ عُمَرَ فِي الْعَبُدِ .

وَ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَمْرَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ رُخَّصَ اللَّهِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رسول الله علی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے قریش بھائیوں کے لیے بھی آئی ہی (جاگیریں) لکھ دیں، لیکن آپ کے پاس آئی جائیداد نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دیجائے گی تو تم صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔

باب ۱۴۸۲ میانی کے پاس اونٹیوں کودو ہے کا بیان۔
۲۲۱۳ میں منذر، محمد بن فلیح، فلیح، ہلال بن علی، عبدالر حمٰن
بن ابی عمرہ، حضرت ابو ہر برہؓ نبی علی کے اس دوایت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا، کہ اونٹوں کا حق یہ ہے، کہ انکو پانی کے پاس دوہا
جائے۔

باب ۱۳۸۳۔ کھجور کے باغ میں کسی شخص کے گزرنے کا راستہ ہویا پانی کا کوئی چشمہ ہو، نبی علیہ نے فرمایا، جس نے پوند کرنے کے بعد کسی در خت کو پیچا تواس کا کھل بائع کا ہوگا اور گزرنے کاراستہ اور چشمہ بائع کا ہوگا یہاں تک کہ وہ راستہ ہٹالیا جائے اور یہی تھم عربہ والے کا بھی ہے۔

۲۲۱۳ عبدالله بن یوسف، لیث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد خریدا هوئ سناکه جس نے مجور کادر خت بیوندلگائ جانے کے بعد خریدا تواس کا پیل بائع کا ہے، لیکن جب خریدار اس کی شرط کر دے (تو خریدار کا ہوگا) اور جس نے غلام خریدااور اس کے پاس مال تھا، تواس کا مال بیجے والے کا ہے، مگریہ کہ خرید نے والا اس کی شرط کر لے اور بواسطہ مالک، نافع، ابن عمر، عمر جو حدیث ہے، اس میں صرف غلام کا مال سے سال میں صرف غلام کا میں سر

۲۲۱۵ محمد بن بوسف، سفیان، یجیٰ بن سعید، نافع، ابن عمرٌ زیدٌ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی کے اور است کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علی کے اور کے عوض عرایا کے بیچے جانے کی اجازت دی

٢٢١٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ عُمَيْنَةَ عَنِ ابُنِ جُرَيْجِ عَنُ عَطَآءٍ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَبْدِ اللهِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَعَنِ المُزَابَنَةِ وَعَنُ بَيْعِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَعَنِ المُزَابَنَةِ وَعَنُ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَبُدُو صَلاحُهَا وَالْ لَاتُبَاعَ اللهُ العَرَابَادِ وَالدِّرُهُمِ إلَّا الْعَرَايَا۔

٢٢١٧ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ قَزَعَةَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ دَاؤُدَ بُنِ حُصَيُنٍ عَنُ آبِى سُفَيْنَ مَوُلَى آبِى عَنُ دَاؤُدَ بُنِ حُصَيُنٍ عَنُ آبِى سُفَيْنَ مَوُلَى آبِى الْحَمَدَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْع الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْع الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْع الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ التَّمْرِ دُونُ خَمُسَةِ آوسُتٍ الْوَفِي خَمُسَةِ آوسُتٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَي ذَلِكَ.

٢٢١٨ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بُنُ يَحْنَى اَخْبَرَنَا اَبُوُ السَامَةَ اَخْبَرَنِى الْوَلِيُدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بُنُ يَسَارٍ مَّوُلَى بَنِى حَارِثَةَ اَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيْجٍ وَسَهُلَ بُنَ اَبِى حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع النَّمَرِ بِالتَّمَرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع النَّمَر بِالتَّمَرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْع النَّمَر بِالتَّمَرِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ السَحْقَ حَدَّنَنِي فَاللَّهُ مَنْكُ وَقَالَ ابْنُ السَحْقَ حَدَّنَنِي كُنُونُ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ السَحْقَ حَدَّنَنِي كُنُهُ مُنْكُونًا مَنْهُ مُنْكُونَا فَالْدُولُ لَهُمْ مُنْكُونُ مِنْكُونُ وَلَهُمْ مَنْكُونُ مِنْكُونُ اللَّهُ مِنْكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَنْكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَنْ الْمُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَالَالُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَنْهُمُ مَالِكُونُ اللَّهُ مَاكُونُ اللَّهُ مَالِكُونُ اللَّهُ مَالِكُونُ اللَّهُ مَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَالُهُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقُونُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُول

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ فِي الْإِسْتِقُرَاضِ وَادَآءِ الدُّيُونِ وَالْحَجَرِ وَالتَّفُلِيسِ الدُّيُونِ وَالْحَجَرِ وَالتَّفُلِيسِ الدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَةً ثَمَنُةً اَوْلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ۔

٢٢١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَنُحْبَرَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْمُغِيُرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيُفَ تَرْى

۲۲۱۲ عبدالله بن محمد، ابن عیینه، ابن جرتج، عطار، جابر بن عبدالله است روایت کرتے بیں، انھوں نے بیان کیاکه نبی علی الله نے مخابرہ، محاقله، مزابنه سے اور مجلوں کے بیچنے سے جب تک که اس کا قابل انفاع ہونا ظاہر نہ ہو جائے منع فرمایا، اور در خت پرلگا ہوا پھل در ہم و دینار ہی کے عوض بیچا جائے، البتہ عرایا کی اجازت دی۔

۲۲۱۷ یکیٰ بن قزعہ ، مالک، داؤد بن حصین، ابوسفیان (ابواحمہ کے غلام) حضرت ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عَلَیْتُ نے ناندازے سے خشک کھجور کے عوض پانچ وسق یا پانچ وست یا پانچ وست یا پانچ وست یا پانچ وست کے میں (داؤد کوشک ہوا) تیج عرایا کی اجازت دی ہے۔

۲۲۱۸ ـ ذکریا بن یخی ، ابو اسامہ ، ولید بن کثیر ، بثیر بن بیار ، (بی حارثہ کے غلام) رافع بن خد تج اور سہل بن ابی حثمہ روایت کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے مزابنہ سے یعنی در خت پر لگے ہوئے کھل کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے ، لیکن عرایا والوں کو اس کی اجازت دی ہے ابو عبداللہ (بخاری) کا بیان ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بشیر نے اس کے مثل روایت کی ہے۔

بیمالله الرحن الرحیم ا قرض لینے اور قرض اداکر نے اور تصرف سے روک دینے اور مفلس ہو جانے کا بیان باب ۱۳۸۴ کوئی شخص قرض کوئی چیز خریدے اور اسکے پاس قیت نہ ہویا اسوقت موجود نہ ہو۔

ا ۲۲۱۹ محد، جریر، مغیرہ، شعبی، جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے بیں کہ میں نبی ملطقہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا، آپ نے فرمایا کیا تواپنے اونٹ کے متعلق مناسب سمجھتا ہے کہ تواس کو میرے

بَعِيْرَكَ آتَبِيُعَنِيهِ قُلُتُ نَعَمُ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوُتُ اللهِ بِالْبَعِيْرِ فَاعُطَانِي ثَمَنَهُ \_

۲۲۲- حَدَّنَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ الْرَاهِيمَ الرَّهَنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّنِي الْاَسُودُ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنْ عَرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولِهُ وَسُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَعُونُ وَالْمَامِلُولُوا اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالَقُولُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَ

١٤٨٥ بَابِ مَنُ اَخَذَ آمُوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ اَدَآءَ هَآ اَوُاتِلَافَهَا۔

٢٢٢١ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ تَوْرِ بُنِ اللَّهِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ زَيْدٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَمَنُ اَحَدَامُوالَ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَمَنُ اَحَدَامُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللَّهُ عَنُهُ وَمَنُ اَحَدَامُوالَ يُرِيدُ اِتَلَافَهَا اتْلَفَهُ اللَّهُ \_

آ ١٤٨٦ بَابِ اَدَآءِ الدُّيُونِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَنُ تُؤَدُّوا الْاَمْنَاتِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ النَّاسِ اَنُ اللَّهَ المِعْمُ اللَّهَ المِعْمُ اللَّهَ المِعْمُ المَعْمُ اللَّهَ المُعْمَ المَعْمُ اللَّهَ المُعْمَ المَعْمُ اللَّهَ المُعْمَ المُعْمُ اللَّهَ المُعْمَ المَعْمُ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَّصِيرًا.

٢٢٢٢\_ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَا اَبُو شِهَابٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ اَبِي ذَرِّ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعْنِي النَّهِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَبُصَرَ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَنَارً فَوْقَ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَّمُكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارً فَوْقَ لَلْتِ إِلَّا لِيَنَارًا الرَّصِدَةُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہاتھ نے دے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، چنانچہ میں نے اس کو آپ کے ہاتھ نے دیا، جب مدینہ پہنچے تو میں صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے مجھے اس کی قیمت دے دی۔
۲۲۲۰ معلی بن اسد، عبدالواحد، اعمش بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ابراہیم نخعی کے پاس سلم میں رہن کا تذکرہ کیا، توانھوں نے کہا مجھ سے اسود نے بواسطہ حضرت عائش بیان کیا کہ نی علیہ نے ایک مدت تک کے لیے غلہ خریدااور اپنی لوہے کی زرہاس کے پاس رہن رکھ دی۔

باب ۱۳۸۵۔ اس شخص کا بیان جو لوگوں کا مال اس کے اداکر نے یاضائع کر نیکی نیت ہے لے۔

باب ۸۲ ۱۳ قرضوں کے اداکرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شمصیں تھم دیتاہے، کہ لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو دیدو اور جب تم لوگوں کے در میان فیصلہ کرو، تو انصاف کے ساتھ کرو، اللہ شمصیں جو نصیحت کرتا ہے وہ انھی ہے، بیشک اللہ سننے والاد یکھنے والا ہے۔

۲۲۲۲ - احمد بن یونس، ابوشهاب، اعمش، زید بن و بهب، ابوذر سے
روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیقہ کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد
کی طرف دیکھا، تو فرمایا مجھے پسند نہیں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور
میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ رہے، گر
وہ دینار جو میں قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں، پھر فرمایا جو لوگ
زیادہ مال والے ہیں وہی زیادہ محتاج ہیں، گروہ لوگ جو اس طرح اور

الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُونَ اِلَّا مَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَاَشَارَابُو شِهَابِ بَيْنَ يَدَيُهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقِلْيُلُّ مَّاهُمُ وَقَالَ وَعَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقِلْيُلُّ مَّاهُمُ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعُتُ صَوْتًا فَارَدُتُ اَنُ اتِيَةً ثُمَّ ذَكَرُتُ قَوْلَةً مَكَانَكَ حَتَّى فَارَدُتُ اَنُ اتِيةً ثُمَّ ذَكَرُتُ قَوْلَةً مَكَانَكَ حَتَّى فَارَدُتُ اَنُ اتِيةً ثُمَّ ذَكَرُتُ قَوْلَةً مَكَانَكَ حَتَّى اللهِ اللهِ الدِّي اللهِ الدِّي سَمِعُتُ قَالَ الصَّوتُ الَّذِي سَمِعُتُ قَالَ سَمِعُتُ قَالَ الصَّوتُ الَّذِي سَمِعُتُ قَالَ السَّعُتُ قَالَ السَّكُمُ فَقَالَ مَنْ مَّاتَ مِنُ أُمَّتِكَ لَا يُشُولُ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٢٢٣ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ شَبِيْبِ بُنِ سَعِيْدٍ
حَدَّنَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ حَدَّنَيٰ
عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُبَبَةَ قَالَ قَالَ ابُنُ شِهَابٍ اللهِ عَبَيْدُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابُوهُمْرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْكَانَ لِيُ مِثُلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِيُ اَنُ يَّمُرً لَوْكَانَ لِيُ مِثُلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا يَسُرُّنِيُ اَنُ يَمُرً لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لِللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْلُ عَنِ الزَّهُمِ مِنْهُ أَنْ عَنِ الزَّهُمِ مِنْهُ أَنْهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُقَيْلُ عَنِ الزَّهُمِ مِنْهُ أَنْ عَنِ الزَّهُمِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُمَالًا عَنِيلًا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

١٤٨٧ بَابِ إِسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ.

٢٢٢٤ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيُدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ آخُبَرَنَا سُلَمَةً اَخْبَرَنَا سُلَمَةً بِمِنْی سَلَمَةً بُنُ کُهَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَلَمَةً بِمِنْی یُحَدِّثُ عَنُ آبِی هُرَیْرَةً آنَّ رَجُلًا تَقَاضی رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاَغْلَظَ لَهُ

اس طرح نرج کریں اور ابوشہاب نے اپنے دائیں بائیں اور آگے کی طرف اشارہ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں اور فرمایا اپنی جگہ پر تظہر بے رہو، تھوڑی دور آگے برھے، میں نے کچھ آواز سنی تو میں نے آپ کے پاس جانا چاہا، پھر مجھے آپ کا تھم یاد آیا، کہ بہیں تھہرے رہو، یہاں تک کہ میں تحصارے پاس آؤں، جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے سنی، یاوہ آواز جو میں نے سنی؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ساتھا؟ میں نے عرض کیا بی جو میں اس آپ نے فرمایا میر سے پاس جر سکی آ آئے اور کہا کہ تمھاری امت میں سے جو شخص مر جائے اس حال میں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو، تو جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہا اگر چہ ایسے ایسے کام کرے افھوں نے کہا ہاں۔

۳۲۲۳ احمد بن هبیب بن سعید، هبیب بن سعید، یونس، ابن شهباب، عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عتبه سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا، اگر میرے یاس احد، برابر سونا ہو تا تو بھی مجھے اچھانہ لگتا، کہ مجھ پر تین دن گزر جا کیں، اس حال میں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس رہے، سوائے اس چیز کے جو میں قرض اداکرنے کے لیے رکھوں صالح اور عقیل نے بھی زہری سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

باب ١٣٨٧ ـ اونث قرض لين كابيان (١) ـ

۲۲۲۴ - ابوالولید، شعبہ، سلمہ بن کہیل، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی سے تقاضا کیا اور سختی سے پیش آیا تو آپ کے صحابہ نے اس کے مارنے کاارادہ کیا، آپ نے فرمایاس کو جھوڑ دوحق والا اسی طرح با تیں کرتاہے، اس

(۱) قرض کے طور پر کسی جانور کولینا جائز ہیں اس بارے میں فقہاء و علائے امت کی دونوں رائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ،
حضرت حذیفہؓ، متعدد تابعین اور حنفیہ کے ہال یہ جائز نہیں ہے۔ ان حضرات کی مشدل احادیث و آثار صحابہ کے لئے ملاحظہ ہو ( جملہ فخ المہم ص ۱۹۲ ج آ) اور دوسر نے حضرات امام بخاریؓ کی چیش کردہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حنفیہ وغیرہ کی طرف سے اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں (۱) یہ روایت منسوخ ہے (۲) اصل میں تو جانور خریدا تھا پھر خمن کی جگہ دوسر اجانور دے دیا گیا (۳) یہ قرض بیت المال کے لئے لیا گیا تھا جو کہ جائز ہے (۴) یہ واقعات رہا کی آیات تازل ہونے سے قبل کے ہیں کیونکہ آیات رہا کا نزول آخر حیات میں ہوا ہے اور اس وقت خیبر وغیرہ کی فتوحات کی بناء پر بیت المال میں قرض لینے کی ضرورت ہی ہاتی نہ رہی تھی۔

فَهَمَّ اَصُحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَّاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَانَحِدُ إِلَّا اَفُضَلَ مِنُ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَاعُطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَآءً.

١٤٨٨ بَابِ حُسُنِ التَّقَاضِيُ.

٢٢٢٥ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رِبُعِيَّ عَنُ حُدَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلُّ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتُ البَايعُ النَّاسَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتُ البَايعُ النَّاسَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتُ البَايعُ النَّاسَ فَقَيْلَ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ البَايعُ النَّاسَ فَقَيْلَ لَهُ مَاكُنْتِ المُعُسِرِ وَالْخَفِيفُ عَنِ المُعُسِرِ فَاخْفِرَلَهُ قَالَ البُومَسُعُودِ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

١٤٨٩ بَابِ هَلُ يُعُطِّى آكُبَرَ مِنُ سِنَّهِ.

قَالَ حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بُنُ كُهَيُلٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ وَاللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ ابِي سَلَمَةً عَنُ ابِي هُرَيْرَةً اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَقَالُوا مَانَحِدُ اللَّهِ سِنَّا اَفْضَلُ مِنُ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَوْفَيْتَنِي اَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَوَالَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ اَحْسَنُهُمُ قَضَاءً ـ

١٤٩٠ بَابِ حُسُنِ الْقَضَآءِ.

مَلَمَةَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِّنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ ةُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمُ يَجِدُوا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّةً فَلَمُ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوُقَهَا فَقَالَ اعْطُوهُ فَقَالَ او فَيُتَنِي

کے لیے ایک اونٹ خرید لو اور اس کو دے دو، لوگوں نے عرض کیا، اس سے زیادہ سن (عمر) کا اونٹ ملتاہے، آپ نے فرمایا، خرید کر اسے دے دو، تم میں بہتر وہ مخض ہے جواجھے طور پر اداکرے۔

باب ۱۳۸۸ نرمی سے تقاضا کرنے کابیان۔

۲۲۲۵ مسلم، شعبہ، عبدالملک، ربعی، حذیفہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیلے کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص مرگیا، تواس سے پوچھا گیا تو کیا کہتا تھا؟ ( یعنی تیرے پاس کوئی نیکی ہے) تواس نے کہا میں لوگوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا تو مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور ننگ دستوں کو معاف کردیتا تھا، چنا نچہ وہ بخش دیا گیا، ابو مسعود نے کہا کہ میں نے اس کو نبی علیلے سے سنا۔

باب ۱۳۸۹ کیا قرض کے اونٹ کے عوض اس سے زیادہ مسن اونٹ دیا جائے۔

۲۲۲۲ مدد، یخی سفیان، سلمه بن کہل، ابوسلم، ابوہر برہ سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علی کے پاس این اونٹ کا تقاضا کرنے ہیں کہ ایک شخص نبی علی کے لیاس این اونٹ کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تورسول اللہ علی نے لوگوں کو ختم دیا کہ اس کو اونٹ سے بڑی عمر کا اونٹ ہے، تواس شخص نے کہا آپ نے مجھے پوراحق دے دیا، اللہ تعالی آپ کو پورابدلہ دے، رسول اللہ علی نے فرمایا اس کو وہی دے دو، اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، جو قرض انجھی طرح ادا کے دو، اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، جو قرض انجھی طرح ادا

باب ۹۰ ۱۲ اچھی طرح قرض ادا کرنے کابیان۔

۲۲۲-ابو تعیم، سفیان، سلمہ ، ابوسلمہ ، ابوہر روق سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کے ذمہ ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا، وہ آپ کے پاس تقاضا کرنے آیا، تو بی علیہ نے فرمایا اس کودے دو، لوگوں نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا، تو اس سے زیادہ عمر کا اونٹ مل سکا، آپ نے فرمایا وہی اس کودے دو، تو اس نے کہا آپ نے جمھے پور اپور ادے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پور ااجر تو اس نے کہا آپ نے جمھے پور اپور ادے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پور ااجر

وَفِى اللَّهِ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خِيَارَكُمُ اَحُسَنُكُمُ قَضَاءً\_

٢٢٢٨ حَدَّنَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا مِسُعَرً حَدَّنَنَا مُحَارِبُ بُنُ دِنَّارِ عَنُ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسُجِدِ قَالَ مِسُعَرُّ اَرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلِّ رَكُعَتَيُنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيُنُ فَقَضَانِي وَزَادَنِيُ -

١٤٩١ بَابِ إِذَا قَصْى دُوُنَ حَقِّهِ أَوُحَلَّلَهُ فَهُوَ حَآثِزٌ ـ

الله الحَبرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبرَنَا عَبُدُ اللهِ الْحَبرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُرِيِّ حَدَّئِنِي ابْنُ كَعُبِ بْنِ مَالِكٍ اللهِ اَحْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ الْحَدِ اللهِ اَحْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ الْحَدِ شَهِيدًا وَ عَلَيْهِ وَيُنَ فَاشَتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمُ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُمُ اَنُ يَقْبَلُوا تَمَرَ حَاقِطِي وَيُحَلِّلُوا آبِي فَابَوُا فَلَمُ يَعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ وَعَدَا عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَقَالَ سَنَعُدُوا عَلَيْكَ وَعَا فِي تُمَوِهَا بِالْبَرَكَةِ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْ وَدَعًا فِي تُمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاقِطِي وَعَا فِي تُمْرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَطَافَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَيْعِيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ  اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٤٩٢ بَابِ إِذَا قَاصَّ اَوُجَازَفَهُ فِي الدَّيُنِ تَمُرًا بِتَمُرِاوُغَيُرِهِ.

٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْمُنُدِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ مَّ عَنُ هِشَامٍ عَنُ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ أَنَّةً اَخْبَرَهً آنَّ آبَاهُ تُوفِيّى وَتَرَكَ عَلَيْهِ عَبُدِ اللّٰهِ أَنَّةً اَخْبَرَهً آنَّ آبَاهُ تُوفِيّى وَتَرَكَ عَلَيْهِ تَلْيُنِ وَسُقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنُظُرَهُ جَابِرٌ فَلَيْهِ وَسُقًى الله وَسُولَ فَآبَى اللهِ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ اللهِ وَسُولَ اللهِ صَلّى الله فَحَاءَ اللهِ فَحَاءَ

دے، نبی علی نے فرمایاتم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرض انچھی طرح اداکرے۔

۲۲۲۸۔ خلاد، مسعر ، محارب بن د ثار، جابرٌ بن عبداللہ سے روایت
ہے کہ میں نبی علیہ کے پاس پہنچا، اس حال میں کہ آپ مسجد میں
تھے، مسعر نے کہامیں سمجھتا ہوں کہ چاشت کا وقت تھا، آپ نے فرمایا
کہ دور کعتیں پڑھ لے اور میر اآپ پر بچھ قرض تھا، آپ نے مجھے وہ
دے دیا، اور اس سے زیادہ دیا۔

باب ۹۱س۱۱ اور کوئی شخص قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرےیااس کومعاف کردے توجائزہے۔

۲۲۲۹ عبدالنہ عبداللہ ، یونس ، زہری ، ابن کعب بن مالک ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد جنگ احد ہیں شہید ہوئے اور ان پر قرض تھا ، تو قرض خواہوں نے اپنے حقوق کے تقاضہ میں تختی برتی ، میں نبی علی کے پاس آیا تو نبی علی کے ان قرض خواہوں سے فرمایا کہ میرے باغ کا پھل لے لیس 'اور میرے والد کا باقی قرض معاف کر دیں ، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے میر ا باغ ان معاف کر دیں ، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے میر ا باغ ان اور کھو سے فرمایا کہ ہم تمھارے پاس صبح کے وقت آپ تشریف لائے ، تو باغ میں گھوے اور پھل میں برکت کی دعا کی ، پھر میں نے ان مجلوں کو کا لیا، اور ان کا سار اقرض اداکر دیا اور میرے پاس بچھ کھورین کی گئیں۔ ان کا سار اقرض اداکر دیا اور میرے پاس بچھ کھورین کی گئیں۔ باب ۲۴ میں اگر کو کی شخص قرض خواہ سے گفتگو کرے ، یا قرض میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے قرض میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے قرض میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے قرض میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے قرض میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے انداز کے سے انداز کی میں میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے انداز کے سے انداز کے سے انداز کی خواہ سے گفتگو کرے ، یا میں میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے انداز کی سے انداز کی خواہ سے گفتگو کرے ، یا میں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے سے انداز کے سے انداز کی شونہ کر دیں کھور یا کئی اور چیز کے عوض کھور اندازے سے سے کھور کی شونہ کی انداز کے سے سے کھور کی شونہ کی کھور کی کھور کیا کئی کور کی شونہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور

۰۲۲۳- ابراہیم بن منذر، انس، ہشام، وہب بن کیمان، جابر بن عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبدال

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَ الْيَهُودِيِّ لِيَاخُدَ ثَمَرَ نَخُلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَآبِي فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخُلَ فَمَشَى فِيهُا ثُمَّ قَالَ لِحَابِرِ جُدَّلَهُ فَاوُفِ اللَّهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوُفَاهُ تَلْثِينَ وَسُقًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوُفَاهُ تَلْثِينَ وَسُقًا وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ وَشَقًا فَحَآءَ جَابِرً وَسُقًا فَحَآءَ جَابِرً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ وَلَيْكَ ابْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ فَقَالَ انْحَبَرَ ذَلِكَ ابْنَ النَّهُ عَمْرَ فَآعُبَرَ ذَلِكَ ابْنَ النَّهُ عَمْرَ فَآعُبَرَ ذَلِكَ ابْنَ النَّهُ عَمْرَ فَآعُبَرَهُ فَقَالَ النَّعَبَرَةُ فَقَالَ النَّهُ عَمْرُ فَآعُبَرَهُ فَقَالَ اللهُ عَمْرُ فَآعُهُ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَمْرُ فَآعُهُ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ الله عَمْرُ فَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَمْرُ فَآعُهُ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ الله عَمْرُ فَآعُهُ الله عَمْرُ فَآعُهُ إِلَا عَمْرُ فَآعُهُ الله عَمْرُ فَآعُهُ الله عَمْرُ فَآعُهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْبَارَكُنَّ فِيهُا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا فَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلْهُ فَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٤٩٣ مَن استَعَادَ مِنَ الدَّيْنِ - ٢٢٣١ مَنِ اسْتَعَادَ مِنَ الدَّيْنِ - ٢٢٣١ حَدَّنَا ابُوالْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ ح وَحَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ حَدَّنَنِي اَخْيِ عَنُ الْرُهُرِيِّ ح وَحَدَّنَنَا اِسْمَعِيْلُ حَدَّنَنِي اَخْي عَنُ ابُنِ اللَّهُمَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي عَتِينَةٍ عَنِ ابُنِ شَهَابٍ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةَ اَخْبَرُتُهُ اللَّهُ مَلُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو فِي الصَّلوةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَ اللَّهُمَّ النِّي اَعُودُبِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ قَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اللَّهُ الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَدَ فَا خَلَفَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدَ فَا خَلَفَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدَ فَا خَلَفَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدَ فَا خَلَفَ لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدَ فَا خَلَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤٩٤ بَابِ الصَّلواةِ عَلَى مَنُ تَرَكَ دَيُنًا\_

٢٢٣٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِیُ حَازِمِ عَنُ آبِیُ هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلِّمَ قَالَ مَنُ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنُ تَرَكَ كَلَّا فَالِیْنَا ـ

عوض ان کے در خت کا پھل لے لے، لیکن اس نے انکار کیا، رسول اللہ علیہ باغ میں داخل ہوئے اور در ختوں کے پاس گھو ہے، پھر جابر سے فرمایا کہ اس کو کاٹ لے اور اس کا قرض ادا کر دے، رسول اللہ علیہ کی واپسی کے بعد انھوں نے اس کو کاٹ لیااور تئیں وست تھجور اس کو پورے دیدیے، اور سرہ وست تھجور نے گئ، جابر رسول اللہ علیہ کے پاس آئے تاکہ آپ سے حال بیان کریں، آپ کو دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے تھجور کے فی جابر حضرت عمر کے نام جانے کا حال بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اسے ابن خطاب سے بیان کردو، چنا نچہ جابر حضرت عمر کے پاس بہنچ، اور ان سے بیان کیا تو میں بہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تھجور میں برکت ہو گی۔

باب ۱۹۳۳ اس محفی کا بیان جو قرض سے پناہ مائے۔

۱۹۳۱ ابوالیمان، شعیب، زہری ح دوسری سند اسلعیل، برادر

اسلحیل (عبدالحمید) سلیمان، محمد بن ابی عتیق، ابن شہاب عروہ سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ

علیہ نماز میں دعا مائکتے تو فرماتے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے

تیری پناہ مائکا ہوں، کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ

تیری پناہ مائکا ہوں، کسی کہنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ

کیابات ہے، کہ آپ قرض سے اکثر پناہ مائکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ

آدمی جب قرضد ار ہوتا ہے توبات کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور عدہ کرتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے۔

باب ۱۳۹۳ اس شخص پر نماز بڑھنے کا بیان جس نے قرض چھوڑا۔

٢٢٣٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آبُوُ عَامِ حَدَّنَا آبُوُ عَامِ حَدَّنَنَا أَبُو عَامِ حَدَّنَنَا فُلَيُحُ عَنُ هِلَالِ بُنِ عَلِي عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَمُرَةً عَنُ آبِي هُرَيُرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُّوْمِنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُّوْمِنِ اللهِ صَلَّى اللهُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُومِنٍ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَا اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنُ اللهُ عَلَيْهُ مَنُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَصَبَتُهُ مَنُ مَا لَا فَلِيرِنَهُ عَصَبَتُهُ مَنُ مَا لَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَصَبَتُهُ مَنُ كَانَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَصَبَتُهُ مَنُ كَانُوا وَمَنُ تَوَكَ دَيُنًا اوُضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَانَا مَوْلَاهُ \_ كَانُوا وَمَنُ تَوَكَ دَيُنًا اوُضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي فَانَا مُولِلهُ \_ مَالِكُونَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَصَبَتُهُ مَنُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ

٥ ٩ ٤ ١ بَابِ مُطُلُ الْغَنِيّ ظُلُمٌ.

٢٢٣٤ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُالُاعُلِهِ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنُ هَمَام بُنِ مُنَيِّهٍ آخِي وَهُبِ ابُنِ مُنَيِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَطُلُ الْغَنِيِ ظُلُمٌّ۔

وَيُذُكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عُقُولُ مَطَلَتَنِي وَقَالَ سُفَيْنُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلَتَنِي وَعَقُوبَتُهُ الْحَبُسُ.

٢٢٣٥ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَحٰيى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ شُعْبَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ شُعْبَةَ عَنُ النَّهِ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلً يَتَقَاضَاهُ فَاَعُلُظ لَهٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِلَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا.

إِلَّهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ فَي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا الْفُلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمُ يُحُزُعِتُقُةً وَلَا بَيْعُةً وَلَا شِرَآؤُهُ وَقَالَ يَحُزُعِتُقُةً وَلَا بَيْعُةً وَلَا شِرَآؤُهُ وَقَالَ

۲۲۳۳ عبدالله بن محمد، ابوعام ، فیلی، بلال بن علی، عبدالرحمٰن بن ابی عمره ابو بر ریا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ عبدالرحمٰن بن مومن نہیں جس کا میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ دوست نہیں ہول، اگر تم جاہو تو یہ آیت تلاوت کرو اَلنَّبِیُّ اَوْلَیٰ بِالْمُعُومِنِیْنَ المنح (نبی مسلمانوں پر خود ان کی ذات سے زیادہ مہر باان بیا نبی چنانچہ جو مومن مر جائے اور مال چھوڑے ، تواس کے عصبہ اس کے وارث ہوں گے ، جو بھی موجود ہوں ، اور جس نے کوئی دین یا الل وعیال چھوڑا، تو وہ میرے پاس آئے میں اس کا مولی (ذمہ دار) ہوں۔

باب ٩٥ ١١- مالدار كانال مول كرناظلم بـ

۲۳۳۳ مسدد، عبدالاعلی، معمر، ہمام بن مدبہ (برادر وہب بن مدبہ) حضرت ابوہر مریوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، مالدار کاٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔

۲۲۳۵۔ مسدد، کیلی، شعبہ، سلمہ، ابی سلمہ، ابوہر بروؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ کا در اس نے سخت کہ نبی علیہ کا در اس نے سخت کلامی کی تو آپ کے صحابہ نے اس کو سزادیے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا، اسے چھوڑدو، اس لیے کہ حقد ارکو گفتگو کرنے کا حق ہے۔

باب ١٣٩٧ تي، قرض اور امانت ميں اگر كوئى شخص اپنامال مفلس كے پاس پائے تو وہ اس كا زيادہ مستحق ہے اور حسن بھرى نے كہاكہ جب ديواليہ ہو جائے تو نہ اس كا آزاد كرنا اور نہ اس كی خريد و فروخت جائز ہے۔

سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ قَصْى عُثْمَانُ مَنِ الْتَصْى عُثْمَانُ مَنِ الْتَصْى مِنُ حَقِّهِ قَبُلَ اَنْ يُّفُلِسَ فَهُوَلَهُ وَمَنُ عَرَفَ مَتَاعَةً بِعَيْنِهِ فَهُوَاحَقٌ بِهِ.

٢٢٣٦ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ مَحَمَّدِ بُنِ عَمُرِو بُنِ حَرْمٍ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو بُنِ حَرْمٍ اَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكُرِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكُرِ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْمُحَرِثِ بُنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ الْمُحْرِثِ بُنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ عَنْدَ رَجُلِ اللهِ صَلَّى الله عَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ ادُركَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ رَجُلِ اللهِ هَذَا الْإِسُنَادُ كُلُّهُمُ كَانُوا عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ هَمَلُ الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَمْرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ وَاللهِ مَكْمِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُوا عَلَيْهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَاللهِ عَلَى الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَلْهُ وَالْمُؤْمِ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُ عَلَى الْمَدِينَةُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوا عَلَيْهُ اللهُ الْمَدِينَةِ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُوا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُوا عَلَيْنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

الله ١٤٩٩ ابَاب مَنُ اَخْرَالْغَرِيْمَ الِي الغَدِ اَوُنَحُوهِ وَلَمُ يَرَدْلِكَ مَطُلًا إِنَّالَ خَابُرُهِ الْمُتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمُ فِي دَيُسِ بِي الشَّةَ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمُ فِي دَيُسِ بِي فَسَالَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلُ يَعْطِهِمُ يَعْطِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلُ يَعْطِهِمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْطِهِمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُ يَعْطِهِمُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ 
اور سعید بن میتب نے کہا کہ جس شخص نے دیوالیہ ہونے سے پہلے اپناحق لے لیا، اس کے متعلق حضرت عثان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ہے، اور جس نے اپنا مال پیچان لیا، تو وہ اس کا مستحق ہے۔

۲۳۳۳ احد بن یونس، زمیر، پیلی بن سعید، ابو بکر بن محد بن عمر و بن حزم، عربن عبد العزیز، ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام حضرت ابو ہر برہ ہے۔ روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یا یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس محف نے اپنا مال کسی آدمی کے پاس بعینہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس محف نے اپنا مال کسی آدمی کے پاس بعینہ پالیا، جو مفلس ہو گیا، تو وہ اس مال کا زیادہ مستحق ہے، ابو عبد اللہ کہتے ہیں اس سند کے تمام راوی مدینہ کی قضا پر مامور رہے، لیعنی کی بن سعید، ابو بکر بن محمد، عمر بن عبد العزیز، ابو بکر بن عبد الرحمٰن اور ابو ہر برہ (ا)۔

باب ۱۴۹۸۔ جس شخص نے قرض خواہ کو کل یا پرسوں تک کے لیے ٹالدیا تو بعض نے اس کو تاخیر نہیں سمجھا'اور جابر ' کے بیان ' کیا کہ قرض خواہوں نے میرے والد کے قرض کے مطالبہ میں سختی برتی تو نبی علی ہے۔ کے متعلق اپنے حقوق کے مطالبہ میں سختی برتی تو نبی علی ہے۔ ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کا پھل قبول کرلیں، کین ان لوگوں نے انکار کردیا، تو آپ نے ان لوگوں کونہ باغ دیا اور نہ پھل تردوائے، اور فرمایا کہ میں کل صبح تمھارے یاس دیا اور نہ کا میں کل صبح تمھارے یاس

(۱) جو شخص مفلس ہو جائے اور اس کے پاس لوگوں کا مال ہو تو کسی کا جو مال بطور عاریت یا ود بعت یا غصب کے اس کے پاس ہو گاوہ مالک کو مل جائے گالیکن اگر کسی سے کوئی چیز خریدی ہوئی بعینہ اس کے پاس موجود ہے وہ باتی قرض خواہوں کے برابر ہو گایاوہ بھی اپنی چیز لے جائے گااس بارے میں فقہاء کی آرامخلف ہیں۔ حضیہ فرماتے ہیں کہ وہ باقیوں کے برابر ہوگا۔

اور حدیث الباب کے بارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ غصب، عاریت، امانت وغیرہ پر محمول ہے۔

فِيُ تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمُ

١٤٩٩ آبَاب مَنُ بَاعَ مَالَ الْمُفُلِسِ آوِالْمُعُدِمِ فَقَسَمَةً بَيْنَ الْغُرَمَآءِ آوُاعُطَاهُ حَتَّى يُنُفِقَ عَلَى نَفُسِهِ۔

٢٢٣٧ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَطَآءُ ابْنُ آبِي حَدَّثَنَا عَطَآءُ ابْنُ آبِي حَدَّثَنَا عَطَآءُ ابْنُ آبِي رَجُلٌ وَبَاحٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ آعْتَقَ رَجُلٌ عُلَامًا لَهُ عَنُ دَبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَشْتَرِيهِ مِنِي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ فَآخَذَ ثَمَنَةً فَدَفَعَةً إليه \_ .

مَّ ١٥٠٠ أَوَاجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ فِي الْقَرُضِ الْوَاجَّلَةُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ فِي الْقَرُضِ اللّي اَجَلِ لَا بَاسَ بِهِ وَإِنْ الْعُطِي اَفْضَلَ مِنُ دَرَاهِمِهِ مَالَمُ يَشُتَرِطُ وَقَالَ عَطَآءٌ وَعَمُرُو بُنُ دِينَارٍ هُو إِلَى اَجَلِهِ فِي الْقَرُضِ وَقَالَ اللّيُثُ حَدَّنَيٰي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ اللّيكُ حَدَّنَى جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ اللّيكُ حَدِّنَ بُنِ هُرُمُزَعَنَ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي اللّيكِ اللّيكِ اللّيكِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنُ النّبِي مَنْ النّبِي السّرَآفِيلُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنَ النّبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١ - ١ ، ١ بَابِ الشَّفَاعَةِ فِي وَضع الدَّيْنِ.
 ٢ ٢٣٨ - حَدَّئَنَا مُوسى حَدَّئَنَا ابُوعَوَانَةَ عَنُ مُغِيْرَةَ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرٌ قَالَ أُصِيبَ عَبُدُ اللهِ وَتَرَكَ عِبَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبُتُ إِلَى اَصْحَابِ الدَّيُنِ

آؤں گاجب صبح ہوئی تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور اس باغ کے کھیل میں برکت کی دعائی، تو میں نے ان سب کا قرض اداکر دیا۔

باب ۹۹س جس شخص نے مفلس یا تنگدست کا مال چ ڈالا اور اس کو قرض خواہوں کے در میان تقسیم کر دیا، یا اسی کو دے دیا تاکہ دوانی ذات پر خرچ کرے۔

۲۲۳۷ مسدد، یزید بن زریع، حسین معلم، عطابن الی رباح، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو مرنے کے بعد آزاد کیا (یعنی مربر کیا تھا) تو نبی علاقے نے فرمایا، اس کو مجھ سے کون خرید تاہے؟ چنا نچہ اس کو نعیم بن عبداللہ نے خرید لیا۔ آپ نے اس کی قیمت لی، پھر اس کواس کی قیمت دے دی۔

باب ۱۵۰۰ ایک دت مقررہ کے وعدہ پر کسی کو قرض دے،
یا بیج میں کوئی دت مقرر کرے، ابن عرائے فرمایا کہ ایک
دت مقررہ کے وعدے پر قرض لینے میں کوئی مضائقہ
نہیں، اور اگر اس کے دراہم سے زیادہ دیدے جب کہ اس کی
شرط نہ کی ہو، (توحرج نہیں) اور عطا اور عمر و بن دینار نے کہا
کہ وہ قرض میں مقرر کی ہوئی مدت کاپابندرہ کا اور لیٹ نے
کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواسطہ عبدالرحمٰن بن
ہر مز، ابوہر براہ رسول اللہ علی ہے سے روایت کیا، آپ نے بی
اسرائیل کے ایک محض کا تذکرہ کیا کہ اس نے بنی اسرائیل
کے ایک آدمی سے قرض مانگا تو اس نے ایک معین میعاد پر
اس کو قرض دیا اور آخر تک حدیث بیان کی۔
اس کو قرض دیا اور آخر تک حدیث بیان کی۔

باب ا • ۱۵ ۔ قرض میں کی کرنے کی مفارش کرنے کا بیان۔ ۲۲۳۸ ۔ موکیٰ، ابوعوانہ، منیہ و، عامر ' جابرؓ سے روایت ہے کہ عبداللہؓ شہید ہوئے اور اہل و عیال اور قرض چھوڑ گئے، میں نے قرض خواہوں سے درخواست کی کہ کچھ قرض معاف کر دیں، ان

أَنْ يَّضَعُوا بَعُضًا مِّنَ الدَّيُنِ فَابَوُا فَٱتَيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشُفَعُتُ بِهِ عَلَيْهِمُ فَابَوُا فَقَالَ صَنِّفُ تَمُرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِّنُهُ عَلَى حِدَةِ عِذُقَ ابُن زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَّاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ وَّالْعَجُوةَ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَحْضِرُهُمُ حَتَّى اتِيُكَ فَفَعَلُتُ ثُمَّ جَآءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيُهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوُفَى وَبَقِىَ التَّمُرُ كَمَا هُوَ كَانَّةٌ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَاضِح لَّنَا فَأَزُحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَزَهُ الَّنَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ خَلَفِهِ قَالَ بِعُنِيُهِ وَلَكَ ظَهُرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوُنَا اسْتَأَذَنُتُ قُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اِنِّى حَدِيْثُ عَهُدٍ بِعُرُسٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَزَوَّجُتَ بِكُرًّا آمُ ثَيَّبًا قُلُتُ ثَيَّبًا أُصِيبَ عَبُدُ اللَّهِ وَتَرَكَ حَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجُتُ ثَيُّنَا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمٌّ قَالَ اثُتِ اَهُلَكَ فَقَدِمُتُ فَانْحُبَرُتُ خَالِي بَبَيْعُ الْحَمَلِ فَلَامَنِي فَأَخْبَرُتُهُ بِإِعْيَاءِ الْحَمَلِ وَبِالَّذِيُ كَانَ مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكُزِهِ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوتُ اِلَّهِ بِالْجَمَلِ فَاعُطَانِي تُمَنّ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهُمِي مَعَ الْقُومِ.

٢ . ٥ ، ١ بَابِ مَايُنُهِى عَنُ اِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوُلِ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ لَايُحِبُ الْفَسَادَ وَلَا يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَقَالَ اَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَتَرُكَ مَايَعُبُدُ ابَآؤُنَا اَوُانَ نَّفُعَلَ فِي آمُوالِنَا مَانَشَآءُ وَقَالَ وَلَا

لوگوں نے انکار کیا تو میں نی علیہ کی خدمت میں پہنچااور ان لوگوں سے سفارش کی درخواست کی، ان لوگوں نے مانے سے انکار کیا تو آپً نے فرمایا کہ ہر قتم کی تھجوروں کو علیحدہ علیحدہ رکھو، عذق بن زید کوایک طرف،لین کو دوسری طرف اور مجوه الگ رکھو، پھران قرض خواہوں کوبلاؤ يہال تك كه مين تحصارے ياس آؤن، چنانچه مين نے الیای کیا، پھر رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور تھجور کے ڈھیر پر بیٹے گئے اور ہر مخص کو ناپ کر دینے لگے، یہاں تک کہ پورا قرض اداکر دیااور تھجورای طرح ربی، جیسے پہلی تھی گویاکس نے اس کوہاتھ ندلگایا تھا اور میں نبی علی کے ساتھ ایک جہاد میں ایک پانی جرنے والے اونٹ پر سوار ہو کر گیا، وہ اونٹ تھک گیا، اور مجھے پیچھے کر دیا' نی علیہ نے پیچھے ہے اس کو ڈنڈ اماراہ آپ نے فرمایااس کو میرے ہاتھ بچد واور شمصیں مدینہ تک اس پر سواری کرنے کا حق ہو گا،جب ہم مدینہ کے قریب آئے تو میں نے (جلدی جانے کی) اجازت ما گلی اور میں نے عرض کیایار سول اللہ میں نے نی شادی کی ہے ، تور سول الله علی کے فرمایا تونے کواری سے شادی کی ہے یا ہوہ سے ؟ میں نے عرض کیا بوہ سے، چو کلہ عبداللہ شہید ہو گئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لڑکیاں چھوڑیں ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی، تاکہ وہ انھیں علم وادب سکھائے 'پھر آپ نے فرمایا پنی بیوی کے یاس جا، چنانچہ میں گیا، پھر میں نے اپنے ماموں سے اونٹ کے بیخے کا حال بیان کیا توانھوں نے مجھے ملامت کی میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی عظی کے معجزہ اور اونٹ کو آپ کے ڈنڈ امار نے کا حال بیان کیا، جب نبی علی مید پہنچ گئے تو میں اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ نے مجھے اونٹ کی قیت اور اونٹ بھی دے دیااور قوم کے ساتھ مال غنیمت میں مجھ کو حصہ بھی دیا۔

باب ۱۵۰۲ مال ضائع کرنے کی ممانعت کابیان اور اللہ تعالی کا قول کہ اللہ فساد کو بہند نہیں کر تا، اور نہ مفسدین کاکام بناتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمھادی نماز شمعیں تھم دیت ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یاہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف

تُؤتُوا السُّفَهَآءَ اَمُوَالَكُمُ وَالْحَجُرِ فِيُ ذَلِكَ وَمَا يُنَهِى عَنِ الْخِدَاعِـ

٢٢٣٩ حَدِّنَنَا آبُو نُعَيِّم حَدِّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّهِ بُنِ دِينَارٍ سَمِعُتُ ابُنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أُخَدَعُ فِي البُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَا خِلاَبَهَ فَكُانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ \_

٢٢٤. حَدِّنَنَا عُثْمَانُ حَدِّنَنَا جَرِيْرٌ عَنُ
 مَّنُصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِ عَنُ وَّرَادٍ مَّولِى الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَى شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْحُمُ عُقُوقَ اللَّهُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عُقُوقَ اللَّهُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عُقُوقَ اللَّهُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عُقُوقَ اللَّهُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عُقُوقَ اللَّهُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ عَلَيْحُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَكِرِهَ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .
 قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإضَاعَةَ الْمَالِ .

٣ . ٥ ، آباب ٱلْعَبُدِرَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعُمَلُ اللَّهِ بِاِذُنِهِ۔

٢٢٤١ حَدَّنَا آبُو الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ آخَبَرَنَى سَالِمُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنَ عَبُدِاللَّهِ مَنَ عَبُدِاللَّهِ عَنَ عَبُدِاللَّهِ مَرَآنَةً سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمُ رَاعٍ وَمَسُعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُو مَسْعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فَى اَهُلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَاللَّجُلُ فَى اَهُدِهُ وَالْمَرُأَةُ فَى اَهُدِهِ وَالْحَرُأَةُ وَيَ مَسْعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرُأَةُ وَيُ مَسْعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرُأَةُ وَيُ مَسْعُولًا عَنُ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرُأَةُ وَيَ مَسْعُولًا عَنُ رَعِيَّتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي رَاعٍ وَهُو مَسْعُولًا عَنُ رَعِيَّتِهِ وَلَكُمْ مَسُعُولًا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَلُولًا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَسُعُولًا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَلُولًا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَلَا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَلُولًا عَنُ رَعِيَّةٍ فَكُلُكُمُ مَلْهُ وَلَا عَنُ رَعِيَّةً فَكُلُولًا عَنُ رَعِيَّةً فَكُلُكُمُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمُ مَا لَا عَلَيْهِ فَعَلَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلُولًا عَنُ وَالْعَلِيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالًا عَلَا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلُولًا عَلُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَلِهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا لَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ فَلَكُمُ مُلْعُولًا عَلَى مَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عُلُكُمُ مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

کرنا چھوڑ دیں، نیز اللہ تعالی نے فرمایا اپنامال بیو قوفوں کونہ دو، اور اس حال میں تصرفات سے روکنے اور فریب کی ممانعت کا بیان۔

۲۲۳۹ - ابو تعیم، سفیان، عبدالله بن دینار، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی علیہ سے عرض کیا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھو کہ دیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دو کہ مجھ سے فریب نہ کرو، چنانچہ وہ شخص یہی کہہ دیا کر تاتھا۔

۰۲۲۳۰ عثان، جریر، منصور، قعمی، وراد (مغیرة بن شعبه کے غلام) مغیرہ بن شعبه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علی الله الله الله تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافر مانی، اور بیٹیوں کا زندہ در گور کر نااور کسی کو شدوینالیکن خود مانگناحرام کیاہے، اور تمھارے لیے قبل و قال (فضول کہ کہ کرنا) بہت سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو مکروہ سمجھاہے۔

باب ۱۵۰۳۔ غلام اپنے آتا کے مال کا نگران ہے اور اس کی اجازت کے بغیراس میں کوئی تصرف نہ کرے۔

۱۲۲۳۔ ابوالیمان، شعیب، زہری، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے ساکہ تم بیں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی امام (خلیفہ) حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کی بابت بوچھ ہوگی، عورت اپ شوہر کے گھر کی گران ہے اس سے اس کی رعیت کی اس سے اس کی رعیت کی بابت بوچھ ہوگی، عورت اپ شوہر کے گھر کی گران ہے اس سے اسکی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، خادم اپ گھر کا حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، خادم اپ مالک کے مال میں حکومت رکھتا ہے ، اس سے اپنی رعیت کی باز پرس ہوگی، ابن عمر فیل کے مال نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپ باب کے مال میں صاحب اختیار ہے، نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپ باب کے مال میں صاحب اختیار ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، غرض تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، غرض تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی)۔

# كِتَابُ فِي الْخُصُومَاتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٠٤ بَابِ مَّايُّذُكُرُ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْمَلَازَمَةِ وَالْجُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْيَهُودِ ـ

٢٢٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ اَخُبَرَنِي قَالَ سَمِعُتُ النَّزَالَ بُنَ سَمُرَةَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ يَقُولُ سَمِعُتُ مِنَ النَّبِي صَلَى سَمِعُتُ مِنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا فَهَا فَاحَدُتُ بِيدِهِ فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا كُمَا مُحُسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنَّهُ قَالَ لَا تَحْتَلِفُوا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا الله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِلا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَالْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

٢٢٤٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعَدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحُمُنِ الْاَعْرَبَ قَالَ الْمُسُلِمِينَ وَالَّذِي وَرَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ الْمُسُلِمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصَطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَقَالَ اليَهُودِيُّ وَالَّذِي اصَطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَلَمِينَ فَوَقَعَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِينَ فَرَقَعَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ فَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيهِ فَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَسَالَةً عَنُ ذَلِكَ فَاخُبَرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ فَسَالَةً عَنُ ذَلِكَ فَاخُبَرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَاخُتِرَو نِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ

# جُفَّرُ ون كابيان

بسم الله الرحلن الرحيم ما

باب ۱۵۰۴ قرض دار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور مسلمان اور یہودی میں جھگڑ اہونے کابیان۔

۲۲۴۲ ابوالولید، شعبہ، عبدالملک بن میسرہ، نزال، عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک معمود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مخص کوایک آیت نبی علیہ کی تلاوت کے خلاف پڑھتے ہوئے نا میں نے اس کاہاتھ پکڑااور رسول اللہ علیہ کے پاس لے آیا، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اچھا پڑھتے ہو، شعبہ نے کہا، میں گمان کرتا ہوں آپ نے یہ فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں نے اختلاف کہ وگئیں۔

۲۲۳۳ یکی بن قزعہ ، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، ابوسلمہ و عبدالر حمٰن اعرج ابوہر برق ہے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسر ہے کو گائی دی ان میں ایک مسلمان اور دوسر ایہودی تھا، مسلمان نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے محمد علیقے کو ساری دنیا پر فضیلت دی اور یہودی نے کہا فتم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو دنیا پر فضیلت دی، مسلمان نے بیہ سن کر اپناہا تھ اٹھایا اور یہودی کے چرے پر تھپٹر لگایا، یہودی نی علیقے کی خدمت میں گیا اور جو پچھ اس کے چرے پر تھپٹر لگایا، یہودی نی علیقے نے مسلمان کو بلایا، اور اس کے ساتھ گزر اٹھا بیان کیا، نبی علیقے نے مسلمان کو بلایا، اور اس کے متعلق دریا فت کیا، اس نے ساراحال بیان کیا، نبی علیقے نے فرمایا کہ مجھ کو (حضرت) موسی پر فضیلت (ا) نہ دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے ہوش ہو جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ان لوگوں کے ساتھ ہوش مو جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ان لوگوں کے ساتھ ہو گا کہ موسی عرش کا کونہ پڑے ہوئے ہوں گ

(۱) یہ بات یا تو تواضعاً فرمائی ہے یااس کا مقصد یہ ہے کہ افضیلت کا بکثرت ذکر نہ کرواس لئے کہ جزوی فضیلت دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یااللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی سے مشٹیٰ کر دیاہے۔

۲۲۳۵ موئی، ہمام، قادہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کاسر دو پھر وں سے کچل ڈالا، پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا؟ آیا فلاں فحض نے ایسا کیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک یہودی کانام لیا گیا تواس لونڈی نے سر سے اشارہ کیا، وہ یہودی پکڑا گیا، اور اس نے جرم کااعتراف کیا، نبی علی نے نے حکم دیا تواس کاسر بھی دو پھر وں سے کچلا گیا۔

باب ۱۵۰۵۔ بعض لوگوں نے کم عقل اور ناداں کے معاملہ کو رد کر دیا، اگر چہ امام نے اس کو تصر فات سے نہ روکا ہو، اور بواسطہ جابر نبی علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے ممانعت سے پہلے صدقہ دینے والے کا صدقہ واپس کر دیااس کے بعد

النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَاصَعَقُ مَعَهُمُ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنُ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ فَاكُونُ أَوَّلَ مَنُ يُفِيْقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جَانِبَ الْعَرُشِ فَلَآ آدُرِی آکان فِیُمَنُ صَعِقَ فَافَاقَ قَبُلِی اَوُ کَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ \_

كَانَ تَبِينَ اوْ كَانَ عِلْمِ السَّلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدُنَا مُوسَى ابْنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا مُوسَى ابْنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيٰى عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي صَلَّى سَعِيْدِ دِ الْحُدْرِيِ قَالَ ابْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ جَآءَ يَهُو دِيُّ فَقَالَ يَآ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ جَآءَ يَهُو دِيٌّ فَقَالَ يَآ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْسِ فَلَا النَّيْقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا النَّيْقُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥ ٢ ٢٤ - حَدَّنَا مُوسَى حَدَّنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آلَاهً مَّا مَعُنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ آلَّ يَهُوُدِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجُرَيُنِ قِيُلَ مَنُ فَعَلَ هَذَا بِكِ آفُلَانٌ أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَجُرَيُنِ قِيلَ مَنُ فَعَلَ هَذَا بِكِ آفُلانٌ أَفُلانٌ حَجُرَيُنِ مَنْ مَعْ اللّه عَلَى هَا عَتَرَفَ فَامَرَ بِهِ النّبِيُّ صَلّى فَأَخِذَالْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَامَرَ بِهِ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجُرَيُنِ ـ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم فَرُضَّ رَاسُهُ بَيْنَ حَجُرَيُنِ ـ

وَالضَّعِيُفِ الْعَقُلِ وَإِنُ لَّمُ يَّكُنُ حَجَرَ عَلَيُهِ وَالضَّعِيُفِ الْعَقُلِ وَإِنُ لَّمُ يَّكُنُ حَجَرَ عَلَيُهِ الْإِمَامُ وَيُذُكُرُ عَنُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبُلَ

النّهُي ثُمَّ نَهَاهُ: وَقَالَ مَالِكُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَّالُ وَّلَهُ عَبُدٌ لَاشَيءَ لَهُ غَيْرُهُ فَاعَتَقَهُ لَمُ يَجُزُعِتُقُهُ وَمَنُ بَاعَ عَلَى غَيْرُهُ فَاعَتَقَهُ لَمُ يَجُزُعِتُقُهُ وَمَنُ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحُوهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ اللّهِ وَامَرَهُ الضَّعِيفِ وَنَحُوهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ اللّهِ وَامْرَهُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَامْرَهُ مِنْكَانِهِ فَإِنْ النّهِ وَامْرَهُ مِنْكَانِهِ فَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَعَهُ لِإَنَّ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهٰى عَنُ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلّذِي نَهٰى عَنُ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلّذِي لِلّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لَا حِكْلَبَةً وَسَلّمَ وَلَمْ يَلُخُذُ عَنِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ مَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَكُ مَالَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَالِهُ وَسَلّمَ مَالَةً مَالِهُ وَسَلّمَ مَالَةً مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَا لَيْعِيْهِ وَسَلّمَ مَالَةً مَالِهُ وَلَيْهِ وَسَلّمُ مَالَةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِهُ مَالِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَالِكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَالِكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَالَةً مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ مَالِهُ مَا مُنْ الْمُعَلِيْهِ وَسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَالمُولَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ ا

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعُتُ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُّخُدَعُ فَالَ سَمِعُتُ بُنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُّخُدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعُتَ فَقُلُ لَا خِلَابَةً فَكَانَ يَقُولُهُ \_

آپ نے اس کی ممانعت فرمادی، امام مالک نے کہا کہ اگر کسی
کاکسی پر قرض ہواور اس کے پاس صرف غلام ہواور کوئی چیز
اس کے سوانہ ہو، اور اس نے اس کو آزاد کر دیا تو اس کا آزاد
کرنا جائزنہ ہوگا'اور جس نے کسی کم عقل ہیو قوف آدمی کامال
پیچااور اس کی قیمت اس کو دے کر حالت کی در ستی اور حفاظت
کا تھم دیا، اگر اس کے بعد بھی اس نے اپنامال ضائع کیا تو حاکم
اسے تصرفات سے روک دے گا اس لیے کہ نبی علیقے نے
مال ضائع کرنے سے منع فرمایا اور اس مخص سے جے بھی میں
دھوکا دیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم بھی کا معاملہ کرو تو
کہہ دوکہ دھوکہ نہ دواور نبی علیقے نے اس کامال نہیں لیا۔

۲۲۲۷۔ موکیٰ بن اسلعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا، انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو بیچ میں دھوکا دیا جاتا تھا، تواس سے نبی علیہ نے فرمایا، جب تو خرید و فروخت کرے، تو کہہ دے کہ مجھ کو دھوکہ نہ دو، چنانچہ وہ یہی کہتا تھا۔

۲۲۳۷ عاصم بن علی، ابن ابی ذئب، محمد بن منکدر، جابڑے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنا غلام آزاد کیا، اس کے پاس اس کے وال کے والد کی آزادی کو اس کی آزادی کو رد کردیا،اوراس کو قیم بن نحام نے خریدلیا۔

باب ۱۵۰۲ جھڑنے والوں میں سے ایک کا دوسرے کے متعلق گفتگو کرنے کا بیان۔

۲۲۴۸ محد، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، عبداللہ (بن مسعود ) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جو محف قصد اُجھوٹی فتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ سمی مسلمان کامال مار کے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا، اللہ عدیث میرے ہی متعلق اشعث نے کہا فتم ہے خدا کی، آپ نے یہ حدیث میرے ہی متعلق ارشاد فرمائی، میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین مشترک

٢٢٤٥ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عُمُدُاللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عُمُدُن بُنُ عُمَرَ الْخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ عَنُ كَعُبُّ انَّهُ اللهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ عَنُ كَعُبُّ انَّهُ اللهِ بَنِ مَالِكِ عَنُ كَعُبُ انَّهُ اللهِ عَدُرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسَجِدِ فَارُتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ الِيهِمَا حَتَّى كَشَفَ حِمُونَ فِي بَيْتِهِ فَنَادى يَاكَعُبُ قَالَ لَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ ضَعُ مِنُ دَيْنِكَ هِذَا فَاوُمًا اللهِ قَالَ شَعْ مِنُ دَيْنِكَ هَذَا فَاوُمًا اللهِ قَالَ قُمْ فَاقَضِهِ.

تقی،اس نے میرے حق کا انکار کیا، میں اس کو نبی علی ہے گیاں لے
کر آیا تو رسول اللہ علی نے مجھ سے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ
ہے؟ میں نے کہا نہیں، پھر آپ نے یہودی سے فرمایا تو قتم کھا، میں
نے عرض کیا، یار سول اللہ! وہ تو قتم کھالے گااور میر امال مار لے گاتو
اللہ تعالی نے إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتُرُونَ آخر آیت تک نازل فرمائی (بِ
شک جو لوگ اللہ کے عہد کے ساتھ اور اپنی قسموں کے ساتھ
تھوڑی قیت خریدتے ہیں)

۲۲۳۵ عبداللہ بن محمد، عثان بن عمر، یونس، زہری، عبداللہ بن كعب سے روایت كرتے ہیں كہ انھوں نے ابن الى عدر دسے مجد میں اپنے دین كا تقاضا كيا جو اس پر تھا، ان دونوں كى آواز بلند ہوئى، يہاں تك كہ اسكورسول اللہ عليہ نے نا، آپ اس وقت اپنے حجرے میں تھے، آپ اپنے حجرے كا پردہ اٹھا كر باہر تشريف لائے اور آواز دى كہ اے كعب! كعب نے كہا ليك يارسول اللہ! آپ نے فرمايا اپنا قرض اس قدر معاف كردے اور اشارے سے بنايا كہ آدھا (معاف كردے) كعب نے كہا كہ میں نے معاف كرديا، بنايا كہ آدھا (معاف كردے) كعب نے كہا كہ میں نے معاف كرديا، يارسول اللہ! آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمايا، جا اور قرض اداكر

۲۲۳۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عبدالر حمٰن بن عبدالقاری سے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے ہشام بن عکیم بن حزام کو سورہ فرقان اس کے خلاف پڑھتے ہوئے ساجس طرح میں پڑھتا تھا اور رسول اللہ علیہ نے جھے کو پڑھایا تھا اور قریب تھا کہ میں ان پر جلای کر جاؤں، گر میں نے صبر کیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے، پھر میں ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو رسول اللہ علیہ کے باس لیکر آیا اور عرض کیا کہ میں نے ان کو اس طریقہ کے خلاف کو پڑھایا کہ اس کو چھوڑ دو، پھر ان سے فرمایا کہ بڑھ (انھوں نے پڑھا) تو آپ نے فرمایا کہ براس کو چھوڑ دو، پھر ان سے فرمایا کہ بڑھ (انھوں نے پڑھا) تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، میں نے پڑھاتو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، میں نے پڑھاتو آپ نے فرمایا کہ پڑھو، میں نے پڑھاتو آپ نے فرمایا، اس طرح تازل ہوئی ہے، پھر چھے سے فرمایا کہ پڑھو، میں نے پڑھاتو آپ نے فرمایا، اس طرح تم کو آساتی ہو پڑھو۔

وَالْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَعُدَ الْمَعُاصِيُ
وَالْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَعُدَ الْمَعُرِفَةِ وَقَدُ
الْخُصُومِ مِنَ الْبَيُوتِ بَعُدَ الْمَعُرِفَةِ وَقَدُ
الْخُرَجَ عُمَرُ أُخْتَ آبِي بَكْرِ حِيْنَ نَاحَتُ.
الْحُرَجَ عُمَرُ الْخُتَ الْمِي مَدِي عَنُ الله عَدِي وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ
الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ
الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِمُ ..

٨٠٥ باب دَعُوى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ.
٢٢٤٨ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفُينُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً اَنَّ سُفُينُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ عَآئِشَةً اَنَّ عَبُدَ بُنَ زَمُعَةً وَسَعُدَ ابُنَ اَبِي وَقَاصِ الْحَتَصَمَآ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي ابُنِ اَمَةِ زَمُعَةً فَقَالَ سَعُدُّ يَّارَسُولَ اللهِ اَوْصَانِی آجِي اَبْنَ اَمَةٍ زَمُعَةً فَاقْبِضُهُ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبِضُهُ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ اَمَةٍ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَوَاكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُدَ بُنَ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسُلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَسُلَّمَ شَبَهًا بَيْنًا بِعُبُهُ فَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُد بُنَ وَمُعَةً الْوَلَدُ لِلْفُرَاشِ وَالْتَوْتُنِ مِمْ مُعَدِّ يَعْبُدُ مِنَ تُعُرِمُةً عَلَى تَعَلِيمِ اللهُ مُنَالُهُ مَلِكً عَلَى تَعَلِيمِ وَقَيْدًا بُنُ عَلَى عَبَّاسٍ عِكْرِمَةً عَلَى تَعَلِيمِ اللهُ مُنَالُكُ وَالسَّنَنِ وَالْفَرَاقِضِ مِمْ مَعَ عَلَى تَعَلِيمِ اللهُ وَالسَّنَنِ وَالْفَرَاقِضِ مِمْ مَعَ عَلَى تَعَلِيمِ اللهُ وَالسَّنَنِ وَالْفَرَاقِضِ مِمْ مَعَ عَلَى عَلَى تَعلِيمِ اللهُ اللهُ مُنَا وَالسَّنَنِ وَالْفَرَاقِضِ مَعَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٢٤٩ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْكُ عَنُ سَعِيْدِ الْبِنِ آبِي سَعِيْدٍ النَّهُ سَمِعَ اَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُلًا قِبَلَ نَحُدٍ فَجَآءَ تُ بِرَجُلٍ مِّنُ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بُنُ النَّالِ سَيِّدُ آهُلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ مِنَا الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوارِي الْمَسْجدِ فَخَرَجَ اللّهِ بِسَارِيَةٍ مِّنُ سَوارِي الْمَسْجدِ فَخَرَجَ اللّهُ إِلَيْهِ

باب ٤٠٥ ـ حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھڑ نے جھگڑا کرنے والوں کو گھرسے نکال دینے کا بیان اور عمر نے ابو بکر کی بہن (ام فروہ) کو نکال دیاجب انھوں نے نوحہ کیا۔ ۲۲۴۷ محمد بن بشار، محمد بن عدی، شعبہ، سعد بن ابراہیم، حمید بن عبد الرحمٰن، ابو ہر برہ ن علی علی ہے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں اور نماز کھڑی ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو جلادوں۔

باب ۱۹۰۸ میت کے وصی کے دعوی کرنے کا بیان۔
۲۲۴۸ عبداللہ بن مجمد، سفیان، زہری، عروه، عائش سے روایت
کرتے ہیں کہ عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی و قاص، زمعہ کی لونڈی کے
لڑکے متعلق اپنامقدمہ نبی علی کے پاس لے گئے، سعد نے عرض کیا
یار سول اللہ! مجھ کو میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ جب میں مکہ
پہنچوں اور زمعہ کی لونڈی کے لڑکے پر نظر پڑے تو اس پر قبضہ کر
لوں، اس لیے کہ "میر ابیٹاہے" اور عبد بن زمعہ نے بیان کیا کہ وہ میر ا
بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹاہے، میرے باپ کے بستر پر
بیدا ہوا ہے، نبی علی نے اس کی صورت عتبہ سے ملتی جلتی و کھی تو
بیدا ہوا ہے، نبی علی نے اس کی صورت عتبہ سے ملتی جلتی دیکھی تو
کے بستر پر بیدا ہوا ہے اور اے سود اقاس کا حقد ادہے، لڑکا اس کا ہے جس
کے بستر پر بیدا ہوا ہے اور اے سود اقاس کا حقد ادہے، لڑکا اس کا ہے جس

باب ۱۵۰۹۔ جس محف کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہو اس کے باندھنے کا بیان،اور ابن عباسؓ نے عکر مہ کو قر آن، سنن اور فرائض سکھانے کے لیے قید کیا تھا۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَهُ قَالَ عِنْدِى يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ عِنْدِى يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَطْلِقُوا ثُمَامَةً \_

وَاشُتَرَى نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَرْثِ وَالْحَرْثِ وَارُّ وَاشْتَرَى نَافِعُ بُنُ عَبُدِ الْحَرِثِ دَارً الْلسِّحُنِ بِمَكَّةَ مِنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَلَى اللِّسِتَحُنِ بِمَكَّةً مِنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةً عَلَى اَنَّ عُمَرَ اِن رَّضِى فَالْبَيْعُ بَيْعُةً وَإِن لَّمُ يَرُضَ عُمَرُ فَلِصَفُوانَ اَرْبَعُ مِائَةٍ وَسَحَنَ ابُنُ الزُّبَيْرِبِمَكَّةً.

> بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ١٥١١ بَابِ الْمُلازَمَةِ۔

٢٢٥١ حَدَّنَا اللَّيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ حَدَّنَا اللَّيْ فَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَدْرَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَدْرَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَا عَدْرُونُ وَسُفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَ مَرَكَ وَيَصُفًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَلَيْهِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

١٥١٢ بَابِ التَّقَاضِيُ۔

کہامیرے پاس مال ہے، اور پوری حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا، ثمامه کوچھوڑدو۔

باب ۱۵۱- حرم میں کی کو باند صفے اور قید کرنے کا بیان اور نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے قید خانہ کے لیے ایک گھر اس شرط پر خریدا کہ اگر حضرت عمرٌ راضی ہوگئے، تو بچاپوری ہوگئی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے توصفوان کو چار سودینار ملیس گے اور ابن زبیر نے مکہ میں قید کیا۔

۲۲۵۰ عبداللہ بن یوسف ، لیٹ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہر میرہ سے دوایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ نے نے خوش کو نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا، تو وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو جس کانام ثمامہ بن اٹال تھا، لے کر آئے، اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔

### بسم الله الرحمن الرحيم ا

باب ۱۵۱۱ قرض دار کا پیچھا کرنے کا بیان۔

۱۲۵۵۔ یکی بن بھیر، لیث، جعفر بن ربیعہ (یکی بن بکیر کے علاوہ دوسر ہے لوگوں نے اس طرح سلسلہ سند بیان کیا) لیث، جعفر بن ربیعہ، عبدالرحمٰن بن ہر مز، عبدالله بن کعب بن مالک انصاری، کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، کہ ان کا عبدالله بن ابی حدرد اسلمی پر پچھے قرض تھا، چنانچہ اس سے ملے اور اس کے پیچھے لگ گئے، اور دونوں نے گفتگو کی، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہوئی، نبی اور دونوں نے گفتگو کی، یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہوئی، نبی ماتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کے نصف معاف کر دو، تو انھوں نے نصف معاف کر دو، تو انھوں نے نصف معاف کر دو، تو انھوں نے نصف معاف کر دو، تو

باب ١٥١٢ تقاضا كرنے كابيان-

٢٠٥٢ حَدَّنَا إِسُحْقُ حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ ابُنِ حَازِمِ آخُبَرَنَا شُعُبَةُ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي الضَّحٰى عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ خَبَّابٍ قَالَ كُنُتُ قَنَّا فِى الْحَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بُنِ وَآئِلٍ دَرَاهِمُ فَاتَيْتُهُ آتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا ٱقْضِيلُكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَاوَاللهِ لَآكُفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبُعَنْكَ قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى المُوتَ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ يَبُعَنْكَ قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى المُوتَ ثُمَّ الْهُ ثُمَّ يَبُعَنْكَ قَالَ فَدَعْنِي خَتِّى الْمُوتَ ثُمَّ الْعَنَا فَالُونِيَ مَالًا وَوَلَدًا ثُمَّ الْقُضِيكَ فَنَزَلَتُ افْرَايُتَ الَّذِي كَفَرَ بِالنِينَا وَقَالَ لَاوُتِينَ مَالًا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّقُطَةِ ...

وَإِذَا اَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقُطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ الِيهِ... ٢٢٥٣. حَدَّنَنَا اللَّهُ عَبَةُ حَ وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَ وَحَدَّنَىٰ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا خُندُرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُويُدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُويُدَ بُنَ غَفَلَةَ قَالَ لَقِيْتُ الْبَيَّ بُنَ كَعْبٍ فَقَالَ اَحَدُنتُ صُرَّةً مِّائَةَ دِينَارٍ فَاتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفَهَا ثُمَّ حَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَحِدُ ثُمَّ حَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَحِدُ ثُمَّ اَعِدُ مُنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا ثُمَّ حَولًا فَلَمُ اَحِدُ مَنُ يَعْرِفُهَا ثُمَّ اَحِدُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِفُهَا فَلَمُ الْحَدُ مُنَ يَعْرِفُهَا فَلَمْ اَحِدُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِفُهَا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا فَقَالَ عَرِفُهَا فَلَمُ الْحَدُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَاءَ هَا وَعَدَدَهَا وَاللَّهُ فَقَالَ لَا الْعَلَيْهُ بَعُدُ بِمَكَّةً فَقَالَ لَآ الْمُتَمْتِعُ بِهَا فَاللَّهُ مَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنَامِعُ بِهَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُونُ اللَّهُ الْمُنَامُ الْمَعْمُ الْمَالَ لَا الْمُنَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ مُتَعْمُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُنَامُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُهُ الْمُعُلِعُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُول

ثَلْثَةُ اَحُوالِ اَوُ حَوُلًا وَّاحِدًا\_

۲۲۵۲ - الحق، وہب بن جریر بن حازم، شعبہ، اعمش، ابوالفحیٰ، مسروق، خباب سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں اوہار کا پیشہ کرتا تھا اور میرے عاص بن وائل پر چند درہم قرض تھے، میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا، اس نے کہا میں تجھے اس وقت تک نہ دول گا جب تک تو محمد علی کا انکار نہ کرے، میں نے کہا خدا کی قتم الیا ہو نہیں سکتا، میں محمد علی سے انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تجھے مارے اور مار نے کے بعد اٹھائے، اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور مال و اولاد مجھے ملیں گے، تو تیر اقرض اداکروں گا، اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تو نے اس کو دیکھاجس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال واولاد محمل میں وریکھاجس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال واولاد محمل میں وریکھا جس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال واولاد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

باب ۱۵۱۳۔ گری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ اور جب اس کا مالک اس کی نشانیاں بتادے تواسکووا پس کردے۔

۲۲۵۳ - آدم، شعبہ ، ح، محر بن بشار، غندر، شعبہ، سلمہ، سوید بن غفلتہ، بیان کرتے ہیں کہ ہیں ابی بن کعب سے ملاء انھوں نے بیان کیا خفلتہ، بیان کرتے ہیں کہ ہیں ابی بن کعب سے ملاء انھوں نے بیان کیا کہ میں ایک سودینار کی تھیلی لے کر نبی عیلی کے کہاں آیا، تو آپ نے فرمایا، اس کو ایک سال تک مشتمر کرو، میں اس کو ایک سال تک مشتمر کر تار ہالیکن اس کا پہچانے والا مجھے کوئی نہ ملا، میں آپ کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا ایک سال تک مشتمر کرو، میں اس کو مشتمر کرتا رہائیکن اس کا پہچانے والا مجھ کونہ ملا، پھر تیسری بار نبی علیلی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا، اس کا ظرف، گنتی اور سر بند ھن کویا در کھ، اگر اس کا کامالک آ جائے تو خیر، ورنہ اس سے فائدہ اٹھا، چنانچہ میں نے اس سے فائدہ اٹھا، چنانچہ میں سال کے بعد سلمہ فائدہ اٹھایا (کام میں لایا) شعبہ کا بیان ہے کہ میں اس کے بعد سلمہ سال تک بالیک سال تک علان کرنے کو فرمایا (ا)۔

(۱) لقط ہراس چیز کو کہتے ہیں جو راہتے میں پڑی ہوئی ملے۔ ملنے کے بعد اس چیز کی تشہیر اور اعلان کرانا ضروری ہے تاکہ اس کامالک مل جائے لیکن کتنی دیر اور کتنی مدت تک اعلان کرانا ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ مختلف روایتوں میں مختلف مدت وار دہوئی ہے۔ اس بارے میں قول فیصل سے ہے کہ مناسب جگہوں میں اتنی مدت تک تشہیر کرائے کہ اندازہ ہو جائے کہ اگر اس کامالک (بقید ایکلے صفحہ یر)

١٥١٤ بَابِ ضَالَّةِ الْإِبِلِ.

٢٢٥٤ حَدَّنَنَا عَمُرُو بُنَ عَبَّاسٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا عَمُدُ الرَّحُمْنِ حَدَّنَنَا سَفُيْنُ عَنُ رَبِيعَةً حَدَّنَى يَزِيُدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيُدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِي قَالَ جَآءَ اَعُرَابِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَٰةً ثُمَّ احُفَظُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَٰةً ثُمَّ احُفَظُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَٰةً ثُمَّ احُفَظُ عَمَّا يَلُتَقِطُهُ اللَّهِ فَصَالَةً الغَنَمِ وَاللَّهُ فَصَالَةً الغَنَمِ وَاللَّهُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْعِنَمِ قَالَ طَالَ اللهِ فَضَالَةُ الْعِنَمِ قَالَ لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَآءَ مَالَكُ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَآءَ وَتَاكُلُ الشَّحَرَ .

١٥١٥ بَابِ ضَآلَّةِ الْغَنَمِ۔

٢٢٥٥ - حَدِّنَنَا إِسُمْعِيلٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدِّنْنِي سُلَيْمَانُ عَنُ يَحْيٰى عَنُ يَّزِيدَ مَوُلَى الْمُنْبَعِثِ انَّةً سَمِعَ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ فَزَعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَنْهَ يَقُولُ يَزِيدُ إِنُ لَمْ تُعْتَرَفُ إِسُتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتُ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُواَمُ شَيْءٌ عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُواَمُ شَيْءٌ مِنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِلْإِحِيْكَ او كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِيَعْنَدِهِ ثَمَّ قَالَ النَّيْقُ صَلَّى الله لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِى لَكَ او لِيقَاتَ هَا تَرِدُ الْمَاءَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعُهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَ هَا وَسِقَاءَ هَا تَرِدُ الْمَاءَ فَالَ الشَّحَرَحَتَّى يَحِدَهَا رَبُّهَا۔
 وَتَاكُلُ الشَّحَرَحَتَّى يَحِدَهَا رَبُّهَا۔
 وَتَاكُلُ الشَّحَرَحَتَّى يَحِدَهَا رَبُّهَا۔

باب ۱۵۱۸ کھوئے ہوئے اونٹ کابیان۔

۲۲۵۴ عروبن عباس، عبدالرحن، سفیان، ربید، یزید (مدید کے غلام) زید بن خالد جنی سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی بی علی کے پاس آیا، اور آپ سے گری پڑی چیز پانے کے متعلق ہو چھا، آپ نے فرمایا، ایک سال تک اس کا اعلان کرو، پھراس کی تھیلی اور سر بند ھن کویادر کھ، اگر کوئی شخص آئے، جو کھے اس کی خبر دے، تو خیر ورنہ تواس کو خرچ آر لے، اس نے عرض کیا، یار سول اللہ کھوئی ہوئی بکری! آپ نے فرمایا تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا بھیڑ یئے کے لئے، اس نے پوچھا کھویا ہوا اونٹ! بی علی کے چرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا، کچھے اس سے کیاکام اس کے ساتھ اس کاجو تا اور مشک ہے، وہ پانی کے پاس اترے گا اور دخت کے بیتے کھالے گا۔

باب۱۵۱۵ گم شده بکری کابیان۔

المعلی بن عبداللہ، سلیمان، یکی، یزید (مدیمت کے غلام) دید بن غالد، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ ہے گری پڑی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کہ اس کی تھیلی اور اس کے سربند هن کو پیچان لے، پھر سال بھر تک لوگوں کو بتلا تارہ، یزید نے بیان کیا کہ اگر اس کا پیچانے والانہ ملے تواس کا اٹھانے والااس کو خرج بیان کیا کہ اگر اس کا پیچانے والانہ ملے تواس کا اٹھانے والااس کو خرج کرے، لیکن وہ اس کے پاس امانت رہے گا، یکی نے کہا جھے معلوم نہیں، کہ آیا یہ رسول اللہ علیہ کی حدیث میں تھایا پی طرف سے یہ بوھا دیا ہے، پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بحری کے متعلق آپ کا بیدھا دیا ہے، پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بحری کے متعلق آپ کا شہر کیا جائے گا، پھر اس نے پوچھا کہ بھٹکی ہوئی بحری کے متعلق تیرے بھا کہ اس کو بھی شہر کیا جائے گا، پھر اس نے پوچھا بھولے بھٹکے اونٹ کے متعلق آپ کیا فرمایا ہی کہ اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے ساتھ اس کا جو تا اور اس کی مشک ہے، وہ پائی کے پاس اتر تا ہے اور درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔ درخت سے کھا تا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالیتا ہے۔

١٥١٦ بَابِ إِذَا لَمُ يُوْجَدُ صَاحِبُ النَّاطة بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنُ وَّجَدَهَا.

٢٠٥٦ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ يُوسُف آخَبَرَنَا مَرْكُ عَن رَبِيعَة بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَن يَزِيدَ مَرْكُ عَن رَبِيعَة بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَن يَزِيدَ مَرْكُلُ اللهِ مَلَى اللّهُ عَنْ وَيُدِ بُنِ حَالِدٍ رَضِى اللّهُ عَنْ وَيُدِ بُنِ حَالِدٍ رَضِى اللّهُ عَنْ وَلَكِ مَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللّهُ طَوْقَ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللّهُ طَوْقَ فَقَالَ اعْرِفُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَالَةً عَنِ اللّهُ طَوّقَهَا سَنَةً فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَالَةً الغَنْمِ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَالُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَة الغَنْمِ عَلَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٥١٧ بَابِ إِذَا وَجَدَ خَشُبَةً فِي الْبَحْرِ الْوَسُوطًا اَوُنَحُوهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي الْوَسُوطًا اَوُنَحُوهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِي جَعُفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزَ عَنُ اَبِي هُرَيُرةً عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكْرَ رَجُلًا مِّنُ م بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكْرَ رَجُلًا مِّنُ م بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ذَكْرَ رَجُلًا مِّنُ م بَنِي السَرَائِيلُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنظُرُ لِي السَرَائِيلُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنظُرُ لَوَ السَّحِيثَ فَخَرَجَ يَنظُرُ لَعُلَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَمَّا وَخَدَالُمَالُ وَالصَّحِينَةَ قَدَ

١٥١٨ بَابِ إِذَا وَجَدَ تَمُرَةً فِي الطَّرِيُقِ. ٢٢٥٧ جَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ طَلَحَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ مَرَّالَنَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمُرَةٍ فِي الطَّرِيُقِ قَالَ لَوْلَا آنَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمُرَةٍ فِي الطَّرِيُقِ قَالَ لَوْلَا آنَى اَخَافُ آنُ تَكُونُ مِنَ الصَّلَقَةِ فَالَ لَوْلَا آنَى اَخَافُ آنُ تَكُونُ مِنَ الصَّلَقَةِ لَا كَلَّتُهَا وَقَالَ يَحُنِي حَدَّنَا سُفَيْنُ حَدَّنِي

باب ۱۵۱۱ - اگر لقطه کامالک ایک سال تک نه ملے، تو وہ اس کا ہے، جو اس کویائے۔

۲۲۵۲ عبداللہ بن یوسف، مالک، ربیعہ بن ابی عبدالر حمٰن، یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک فخص رسول اللہ علی فدمت ہیں حاضر ہوا، اور آپ سے لقط فخص رسول اللہ علی کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا، کہ اس کی تھیلی اور سربند ھن بیچان لے، پھر ایک سال تک اس کولوگوں سے پوچھ، اگر اس کامالک آئے تو خیر ورنہ تجھے اختیار ہے، اس نے پوچھا بھٹی ہوئی بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہا تیرے بھائی کے لیے یا جیرے کے لیے، پھر اس نے پوچھا کم شدہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا کہ تخصے اور در خت سے کھالیتا ہے، یہاں مطلب! حالانکہ اس کے ساتھ اس کا موزہ اور مثلک سے وہ پانی کے پاس اس کا جا تاہے، یہاں مثلک کے اس کا مالک اس سے مل جا تاہے۔

باب ۱۵۱۵ دریا میں لکڑی یا کوڑا وغیر ہ پانے کا بیان اور لیف نے کہا، کہ مجھ سے جعفر بن ربعہ نے بواسطہ عبدالر حمٰن بن ہر مز، ابوہر میرہ، رسول اللہ علیہ سے روایت کیاہے، آپ نے بن اسر ائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور پوری حدیث بیان کی، وہ آدمی باہر نکلا کہ شاید کوئی جہازاس کا مال لے کر آیا ہو، اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی، اس نے ایند هن کی غرض سے اپنے گھر کے لیے لے لیاجب اس نے اس کو چیرا تواس میں اپنامال اور ایک خطیایا۔

باب ۱۵۱۸ راسته می تھجوریانے کا بیان۔

۲۲۵۷ محمد بن یوسف، سفیان، منصور، طلحہ، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیقہ داستہ میں گری ہوئی تھجور کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہو تا، کہ شاید یہ صدقہ کی ہو تو میں اسے کھالیتا، اور یجی نے کہا، کہ ہم سے سفیان نے ان سے منصور نے بیان کیا اور زائدہ نے منصور، طلحہ سے روایت کی،

مَنْصُورٌ ح وَقَالَ زَائِدَةً عَنُ مَّنْصُورٍ عَنُ طَلَحَةً بُنِ مُصَرِّفِ الْيَامِيِّ حَدَّنَا آنَسٌ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَانْقَلِبُ إِلَى آهُلِي فَآجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَارُفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ آخُشَى آنُ تَكُونَ صَدَقَةً فَٱلْقِيهُا۔

١٥١٩ بَابِ كَيُفَ تُعَرَّفُ لُقُطَةُ اَهُلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوِّسُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَلْتَقِطُ لْقُطَتَهَا إِلَّا مَنُ عُرَّفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُلْتَقَطُ لُقُطُّتُهَآ اِلَّا لِمُعَرِّفٍ وَّقَالَ آحُمَدُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّنَنَا رَوُ حُ ّ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُعُضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لْقُطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَّلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَّارَسُوُلَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذُخِرَ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ.

٢٢٥٨ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ مُوسَى حَدَّنَنَا الْوَلِيُدُ ابُنُ مُسُلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِیُّ قَالَ حَدَّنَنِی يَحْیَ بُنُ ابِی كَثِيْرِ قَالَ حَدَّنَنِی آبُو سَلَمَةَ ابُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ حَدَّنِی آبُوهُ رَیْرَةً قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ فِی النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ

کہ ہم سے انس نے حدیث بیان کی (دوسری سند) محمہ بن مقاتل، عبداللہ، معمر، ہمام بن مدبہ، ابو ہر براہ نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں، تو اپنے بستر پر تھجور گری ہوئی دیکھا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا تا ہوں، پھر مجھے خوف ہو تاہے، کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو، چنانچہ میں اسے کھینک دیتا ہوں۔

باب ۱۵۱۹۔ اہل کہ کے لقط کا کس طرح اعلان کیا جائے، اور طاؤس، ابن عباس سے وہ نبی علیہ سے نقل کرتے ہیں، کہ کمہ میں گری ہوئی چیز وہی اٹھائے، جواس کو مشتہر کرے، اور خالد نے بواسطہ عکرمہ، ابن عباس نبی علیہ سے نقل کیا کہ وہاں (مکہ) کی گری ہوئی چیز کا اٹھانا اسی کے لیے جائز ہے، جو مشتہر کرے، اور احمد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے روح مشتہر کرے، اور احمد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم سے روح نے بواسطہ زکریا، عمرو بن دینار، عکرمہ، ابن عباس حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، کہ وہاں کا در خت نہ کا ٹا جائے، اور نہ وہاں کا شکار بھگایا جائے اور نہ وہاں کی گری ہوئی جیز کا مشتہر کرنے والے کے سواکسی کے لیے اٹھانا حلال ہے، چیز کا مشتہر کرنے والے کے سواکسی کے لیے اٹھانا حلال ہے، اور نہ وہاں کی گھاس کا ٹی جائے، تو عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ عبی گراذ خرکی اجازت دے د جیئے، تو آپ نے فرمایا، اچھااذ خرکا نہ سکتے ہو۔

۲۲۵۸ یکی بن موسیٰ، ولید بن مسلم، اوزاعی، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن حضرت ابوہر برہؓ نے بیان کیا، که جب الله تعالیٰ نے مکه اپنے رسول الله علیہ کو فتح کرادیا، تو آپ لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور الله کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، که الله تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھی کوروک دیا،اور اپنے رسول اور مومنین کواس پر مسلط (قابض) کردیا، جھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا

مَّكَةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيُهَا رَسُولُةً وَالْمُؤُمِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا سَاعَةً مِّنُ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِاَحَدِ بَعُدِى فَلَا يُنفُرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ وَمَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ وَمَنُ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّهَ الله قَيْلُ فَهُو بِخَيْرِ النَّهَ الله قَيْلُ فَهُورِنَا وَبُيُوتِنَا النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ النَّهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَليهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبُوا لِي يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ مَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَلَالله عَلْهُ وَالله وَلَالَهُ عَلْهُ وَالله وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الله وَلَاهُ الله عَلْهُ وَلَا الله عَلْهُ وَالله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله عَلْهُ وَلَا الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله عَلْهُ وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الْمُؤْلِ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَاهُ الله وَلَا الله وَلَاهُ الله وَل

١٥٢٠ بَابُ لَاتُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ آحَدٍ بِغَيُرِ اذَن

٩ - ٢٢٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحُلَبَنَّ اَحَدٌ مَا شِيةَ امْرِيءٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ آيُحِبُ اَحَدُكُمُ اَنُ يُوْتِى مَشُرُبَتُهُ فَتُكْسَرُ خِزَا نَتُهُ فَيُنتَقَلُ طَعَامُهُ فَالَّمَ عَالَمَهُ فَالَّا لَهُ مُرُوعُ مَوَاشِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدٌ مَا شِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدُ مَا شِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدٌ مَا شِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدٌ مَا اشِيهِمُ اَطْعِمَاتِهِمُ فَلَا يَحُلُبَنَّ اَحَدٌ مَا اللهِ الْمَالِيةِ اللهِ الذَيهِمُ الْمُعِمَاتِهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الْمُعِيمَاتِهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

١٥٢١ بَابِ إِذَا جَآءَ صَاحِبُ اللَّقُطَةِ بَعُدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيُهِ لِأَنَّهَا وَدِيُعَةٌ عِنُدَةً.

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ

اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں حلال ہوا، اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہ ہوگا، اس کا شکار نہ بھگایا جائے نہ اس کا کا ناا کھیڑ اجائے، اور نہ وہال کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، گر مشتہر کرنے والے کے لیے (جائزہ) اور جس کا کوئی آدمی وہال قل کی جائے، تو اس کو اختیارہ، یادیت لے یا قصاص لے، عباس نے کیا جائے، تو اس کو اختیارہ، یادیت لے یا قصاص لے، عباس نے عرض کیا، گر افر کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں، دسول اللہ عقیائی نے نے کہ کھی دیجئے تو فرمایا، اچھا اذفر کی اجازت ہے، اہل یمن میں سے ابوشاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، یارسول اللہ میرے لیے لکھ دو، ولید بن مسلم کا رسول اللہ عقیائی نے تھم دیا کہ ابوشاہ کے اس قول کا کیا میان ہے میں نے اوز آئی سے پوچھا، کہ ابوشاہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ یارسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے، انھوں نے کہا، کہ مطلب ہے کہ یارسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے، انھوں نے کہا، کہ مطلب ہے کہ یارسول اللہ میرے لیے لکھ دیجئے، انھوں نے کہا، کہ میر خطبہ جورسول اللہ عقیائی سے ساہے۔

باب ۱۵۲۰ کس کا جانور اس کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے۔

۲۲۵۹۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ نافع، عبداللہ بن عمر سے روایت اجازت کے بغیر نہ دوہے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پیند کر تاہے کہ کوئی اس کے توشہ خانے میں آئے، اس کا خزانہ توڑے اور اس کا غلہ اٹھا کر لے جائے، ان کے جانوروں کے تھن ان کے لیے کھانے کے خزانے جمع کرتے ہیں اس لیے کوئی شخص کسی کا جانور بغیر اس کی اجازت کے نہ دوہے۔

باب ۱۵۲۱۔ جب لقطہ کا مالک ایک سال بعد آئے تو اس کوواپس کر دے اس لیے کہ وہ اس (پانے والے) کے پاس اللہ میں م

٢٢٦٠ قتيمه بن سعيد، اسلميل بن جعفر، ربيعه بن ابي عبدالرحلن،

(۱) حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ مکہ اور غیر مکہ کے لقط میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مکہ کے لقط کی خصوصیت سے تفصیل اس لئے فرمائی کہ وہاں اٹھانے والا یہ سوچ سکتاہے کہ اس کامالک نہیں ملے گاکیو تکہ یہاں مختلف اطر اف سے لوگ آتے ہیں یہ سوچ کروہ تشہیر ہی نہ کرائے۔

ابُنُ جَعُفَرَ عَنُ رَّبِيُعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَرِيْدَ مَوُلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ نِ الْمُحَهَنِيِّ آنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفُ وَكَآءَ هَا وَعِفَا صَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا فَارِّهَا فَادِّهَا إلَيْهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ فَلِنُ اللهِ فَالُوا يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْعَنَمِ قَالَ خُدُهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ فَضَالَةُ الْعَنَمِ قَالَ خُدُهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ اللهِ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمَّةً وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا مَعَهَا حِدْآؤُهَا وَسِقَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلُقَهَا رَبُّهَا.

١٥٢٢ بَابِ هَلُ يَانَّخُذُ اللَّقُطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِينُعُ حَتَّى لَايَانَّخُذَهَا مَنُ لَّا يَسُتَحِقُّ۔

٦٢٦١ حَدَّنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّنَا شُعَبَةً عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهِيُلٍ قَالَ سَمِعُتُ سُويُدَ بُنَ عَفُلَةً قَالَ كُنتُ مَعَ سَلَمَانَ بُنِ رَبِيعَةً وَزَيْدِ بُنِ مَعُوحًانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدُتُ سَوُطًا فَقَالَ لِي صُوحًانَ فِي غَزَاةٍ فَوجَدُتُ سَوُطًا فَقَالَ لِي صُوحًانَ فِي غَزَاةٍ فَوجَدُتُ سَوُطًا فَقَالَ لِي اللّهِ قُلُتُ لَا وَلَكِنُ إِنْ وَجَدُتُ صَاحِبَةً وَإِلّا اللّهَ مَتَعُتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعُنَا حَجَجُنَا فَمَرَرُتُ اللّهَ عَلَيهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَتُ أَبَيَّ بُنَ كَعُبٍ فَقَالَ وَجَدُتُ مَا اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَيُهَا مِولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُهَا حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُها حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عَرِّفُها حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرَّفُها حَولًا فَعَرَّفُتُها حَولًا ثَمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السُلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَعَلَا عَولَا عَرَفُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ یزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں، کہ
ایک شخص نے رسول اللہ علی اللہ علی ہوئی چیز کے متعلق پوچھا! تو
آپ نے فرمایا سال بحر تک اس کو مشتبر کر تارہ، پھر اس کے ظرف
اور سر بند سن کو پیچان لے پھر اس کو خرج کر،اگر اس کامالک آئے تو
اس کو دے دے، لوگوں نے عرض کیا، یار سول اللہ علی ہوئی ہوئی
بکری؟ آپ نے فرمایا، تو اس کو لے لے، اس لیے کہ وہ تیرے لیے
ہے یا تیر سے بھائی یا بھیڑ ہے کے لیے ہے، اس نے عرض کیایار سول
اللہ علی کہ مشدہ اون کی رسول اللہ علی کو غصہ آگیا، یہاں تک کہ
دونوں رخیار سرخ ہوگئے، یا یہ کہا، کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا، پھر
فرمایا کہ تمہیں اون سے کیا سروکار، حالا نکہ اسکے ساتھ اس کا جوتا

باب ۱۵۲۲ کیا جائز ہے کہ لقطہ اٹھا لے اور اس کو ضائع ہونے کے لیے نہ چھوڑے تاکہ کوئی غیر مستحق آدمی اس کو نہلے ہے۔

۲۲۲۱ سلیمان بن حرب، شعبہ، سلمہ بن کہیل، سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ بیل سلیمان بن ربعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا، میں نے ایک کوڑاپیا، جھے سے ایک شخص نے کہا، اس کو پھینک وے میں نے کہا نہیں بلکہ اگر اس کا مالک جھے مل جائے گا (تو میں اس کو دیدوں گا) ورنہ میں اس سے فا کدہ اٹھاؤں گا، جب ہم واپس ہوئے، تو جی کیا اور مدینہ گئے، تو میں نے ابی بن کعب سے اس کے متعلق ہو چھا، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ کے زمانہ میں ایک شخصی پائی جس میں سودینار شعے میں اس کو نبی علیہ کے زمانہ میں ایک شخصی پائی جس میں سودینار شعے میں اس کو نبی علیہ کرو، کے پاس کے رامنہ میں ایک مشتمر کرو، کیا بی سے اس کے متعلق ہو چھاران کو مشتمر کیا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کہ ایک سال تک میں لوگوں سے اس کے متعلق ہو چھارہا، پھر میں آپ کے پاس چو تھی بار آپ کے پاس چو تھی بار آپ کو پاس چو تھی بار کے ماگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ تواس سے فا کدہ اٹھا۔

٢٢٦٢\_ حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ اَنْحَبَرَنِیُ اَبِیُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سَلَمَةَ بِهِٰذَا قَالَ فَلَقِیْتُهُ بَعُدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَآ اَدُرِیؒ اَثْلِثَةَ اَحُوالِ اَحَوُلًا وَّاحِدًا۔

١٥٢٣ بَاب مَنُ عَرَّفَ اللَّقُطَةَ وَلَمُ يَدُفَعُهَا اِلَى السُّلُطَانِ.

٢٢٦٣ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفَينُ عَنُ رَّبِيعَةً عَنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ أَعُرَابِيًّا سَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفُهَاسَنَةً فَإِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّقُطَةِ قَالَ عَرِّفُهَاسَنَةً فَإِنُ جَاءَ اَحَدًّ يُخْبِرُكَ بِعِفَا صِهَا وَوِكَاتِهَا وَإِلَّا خَاءَ اَحَدًّ يُخْبِرُكَ بِعِفَا صِهَا وَوِكَاتِهَا وَإِلَّا فَاسَتَنْفِقُ بِهَا وَسَالَةً عَنُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَهُهَا مَعَهَا سِقَآوُهَا وَلِلَا فَي وَحَدًاوُهَا تَوْدُ الْمَآءَ وَتَأْكُلُ الشَّحَرَ دَعُهَا وَحَدَّاقُهُا لَا لَيْمَحَرَ دَعُهَا وَتَلَكُ لَا لَيْسَجَرَ دَعُهَا حَتَى ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ حَتَى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَالَةً عَنُ ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ حَتَى اللَّهُ عَنُ ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ حَتَى اللَّهُ عَنُ ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ ضَالَةِ الْعَنَمِ فَقَالَ هَيْ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُ صَالَةً الْعَنَمِ فَقَالَ هِي لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْم

١٥٢٤ بَابِ۔

٢٢٦٤ حَدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ اَخُبَرَنَا السَّحْقَ قَالَ النَّضُرُ اَخُبَرَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي إِسُحْقَ قَالَ الْخُبَرَنِي الْبَرَآءُ عَنُ اَبِي بَكْرٍ حَ وَحَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ الْبُنُ رَجَآءٍ حَدَّنَنَا إِسُرَآئِيلُ عَنُ اَبِي إِسُحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنُ اَبِي السَحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنُ اَبِي السَحْقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنُ اَبِي بَكُرٍ قَالَ انْطَلَقُتُ فَإِذَا انَا بِرَاعِي الْبَرَاءِ عَنُ اَبِي بَكُرٍ قَالَ انْطَلَقُتُ فَإِذَا انَا بِرَاعِي عَنْمِ يَسُوفُ غَنَمَةً فَقُلْتُ لِمَنُ انْتَ قَالَ لِرِجُلٍ مِنْ لَبَنِ فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَلَلْ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَلَا نَعُمُ فَقُلْتُ هَلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هَلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هِلَ انْتَ حَالِبٌ لِي فَقَالَ نَعَمُ فَقُلْتُ هِلَ الْغُبَارِ ثُمَّ آمَرُتُهُ اللّهُ الْفَيْدِ وَقَالَ هَكُونُهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

۲۲۶۲۔ عبدان، عبدان کے والد، شعبہ سے، انھوں نے سلمہ سے اس حدیث کو بیان کیااور کہا کہ میں اس کے بعد ان سے مکہ میں ملا، تو انھوں نے کہا جھے یاد نہیں کہ تین سال تک یا ایک سال تک اعلان کرنے کو کہا تھا۔

باب ۱۵۲۳۔اس شخص کا بیان جس نے لقطہ کو مشتہر کیااور حاکم کے سیر دنہ کیا۔

۲۲۲۱ محمد بن بوسف، سفیان، ربید، بزید (منبعث کے غلام) زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک اعرابی نے بی علی ہے سے لقط کے متعلق بوچھا، تو آپ نے فرملیا کہ اس کوایک سال تک مشتم کرو، اگر کوئی شخص اس کے ظرف اور اس کے سر بند ھن کا پتہ بتائے تو خیر، ورنہ اس کو خرج کرو، اس نے بھٹلے ہوئے اونٹ کے متعلق بوچھا تو آپ کے چبرے کارنگ متغیر ہو گیااور فرمایا تجھے اونٹ سے کیاسر وکار، آپ کے چبرے کارنگ متغیر ہو گیااور فرمایا تجھے اونٹ سے کیاسر وکار، حالا نکہ اس کے ساتھ اس کا مشک ہے اور اس کا موزہ ہے وہ پانی کے متعلق دریافت کیا تو اس کا مالک اس کو پالے، اور بھٹلی ہوئی بکری کے متعلق دریافت کیا تو اس کا مالک اس کو پالے، اور بھٹلی ہوئی بکری کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ تیرے لیے ہے، یا تیرے بھائی کے لیے، یا بھیٹر کے آپ نے کے لئے۔

باب ١٥٢٣-(يد باب ترجمة الباب عالى م)

۲۲۲۴ اس نے کر ایراہیم، نفر، اسر ائیل، ابو اسخق، براہ، ابو بکر صدیق، ج، عبداللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابواسخق، برا، حضرت ابو بکر صدیق، ج، عبداللہ بن رجاء، اسر ائیل، ابواسخق، برا، حضرت ابو بکر صدیعہ کی طرف جرت کرتا ہوا چلا، کہ بکری کے ایک چرواہ پر نظر پڑی جو اپنی بکریاں ہائک رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے قریش کے ایک مخص کا نام لیا جے میں جانیا تھا، میں نے پوچھا کیا تو تیری بکری میں دودھ ہے؟ اس نے کہاں ہاں، میں نے پوچھا کیا تو میرے لیے دوہے گا؟ اس نے کہاہاں، چنا نچہ میں نے اس سے دوہنے کو کہا، اس نے بکریوں کے ربوڑ سے ایک بکری پکڑی، پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کے تھن کو گردو غبار سے صاف کرے اور اپناہا تھے بھی صاف کرے اور اپناہا تھے بھی صاف کرے اور اپناہا تھے بھی صاف کرے اور اپناہا تھے بھی صاف کرے اور اپناہا تھے بھی صاف کرے ، اس نے ایسانی کیا کہ اپنے ایک ہا تھے کو دوسرے

بِالْأَخُرَى فَحَلَبَ كُنُبَةً مِّنُ لَبَنِ وَقَدُ جَعَلَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرُقَةً فَصَبَبُتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ اَسُفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اشْرَبُ يَارَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِينتُ.

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٢٥ بَابِ كِتَابٌ فِي الْمَظَالِمِ وَالْغَصُبِ. وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَاتَحُسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظُّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشُخَصُ فِيُهِ الْأَبْصَارُ مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وُسِهِمُ رَافِعي رُؤُسِهِمُ الْمُقَنِعُ وَالْمُقَيِّعُ وَالْمُقَالِمُ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَاهِدٌ مُهُطِعِينَ مُدِيُمِي النَّظُرِ وَيُقَالُ مُسْرِعِينَ لَا يَرْتَدُّ الِيُهِمُ طَرُفُهُمُ وَاَفْئِدَتُهُمُ هَوَآءٌ يَّعْنِي جُوفًا لَّا عُقُولَ لَهُمُ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوُمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُنَا إِلَّى آجَلٍ قَرِيُبٍ نُّجِبُ دَعُوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمُ تَكُوُنُوُّاً ٱقْسَمْتُمْ مِّنُ قَبُلُ مَالَكُمْ مِّنُ زُّوَالٍ وَّسَكُنْتُمُ فِي مَسِسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُواۤ النَّفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيُفَ فَعَلْنَا بِهِمُ وَضَرَبُنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ وَقَدُ مَكَرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحَبَالَ ٥ ط فَلَا تَخْسَبَنَّ اللُّهَ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزًّ ذُوُانُتِقَامٍ\_

١٥٢٦ بَاب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ۔ ٢٢٦٥ ـ حَدَّثَنَا إِسُحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ اَحُبَرَنَا مُعَاذُ ابُنُ هِشَامِ اَخْبَرَنِي أَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي

ہاتھ سے مارا،اورایک پیالہ دودھ کادوہا، میں نے رسول اللہ علیہ کے لیے ایک جھاگل رکھا تھا، جس کے منہ پر کپڑا تھا، اس سے میں نے دودھ پر پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کا نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا میں نبی علیہ کے پاس اسے لے کر پہنچااور عرض کیا۔یارسول اللہ اسے نوش فرمائیں آپ نے اسے بی لیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب۱۵۲۵ ظلم اور غصب کابیان ۔

اورالله تعالی کا قول که ،الله تعالی کواس سے غافل نه خیال کرو،جو ظلم كرنے والے كرتے ہيں، انھيں تواللہ تعالیٰ صرف اس دن كے لئے مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آئکھیں پھرا جائیں گی، لوگ نظریں جھکا تے ہوئے دوڑے ہوں گے (مقنع سے مراد اٹھائے ہوئے المقتع السمح کے ایک ہی معنی ہیں)اور مجامد نے کہا، مبطعین کے معنی برابر نظر ڈالنے والا، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تیز دوڑنے والاان کی بلکیں نہ جھپکیں گی اور ان کے دل عقل سے خالی ہوں گے، ہواسے مرادوہ خالی جگہ ہے جس میں عقل نہ ہو،اورلوگوں کواس دن ے ڈراجس دن عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا کہیں گے کہ ہمارے بروردگارا ہمین ای قریبی مدت تک مہلت دے کہ ہم ا الیری دعوت سن لیس کے اور رسولوں کی بیروی کریں گے، کیاتم لو گوں نے قتم نہیں کھائی تھی کہ ہم کوزوال نہیں اور تم ان لو گوں کے گھرول میں رہے جنھوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور تمہیں معلوم ہو گیاکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا،اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کردیں اور یہ بڑے بڑے مرکررہے ہیں، اور اللہ کے پاس ان کا كر ہے (انكاكر مفيد نہيں) اگرچہ ان كاكر ايسا ہوكہ اس سے بہاڑ سرک جائیں تواللہ کونہ خیال کرو، کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرے گا بینک الله غالب اور بدله لینے والا ہے۔

باب١٥٢٦ مظالم كے قصاص كابيان-

۲۲۷۵ اسطی بن ابراہیم، معاذ بن ہشام، (دستوائی)، ہشام قادہ، ابومتوکل ناجی، حضرت ابوسعید خدریؓ سے وہ رسول اللہ علیہ سے

الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنُ آبِي سَعِيُدِنِ الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤُمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنُطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنيا وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنيا فَوالَّذِي فَيْهُمُ بِدُحُولِ الْجَنَّةِ فَوالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ لَاَحَدُهُمُ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ادَلُ بِمَنْزِلِهِ بَيْدُهِ لَا حَدُهُمُ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ ادَلُ بِمَنْزِلِهِ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُهُ فِي الْجَنَّةِ ادَلُ بِمَنْزِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ فِي الْجَنَةِ ادَلُ بِمَنْزِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ فِي الْجَنَّةِ ادَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْبُولُهُ عَنُ فَعَالَهُ وَقَالَ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّئَنَا أَبُو الْمُتَوْكِلِ لَا مُنَادِقًا حَدَّئَنَا أَبُو الْمُتَوكِلِ الْمُعَلِيمِ عَنْ الْحَدِي الْحَدَيْةِ وَلَا لَهُ الْمُتَوكِلِهُ عَنْ فَتَادَةً حَدَّئَنَا أَبُو الْمُتَوكِلِهُ عَنْ مَنَادَةً حَدَّئَنَا أَبُو الْمُتَوكِلِهِ الْمُتَولِةِ الْمُؤْلِةِ فَي الْمُتَادِقُ عَنْ الْمُ الْمُ الْمُنَاقِ كِلَ اللّهُ الْمُتَادِقُ عَنْ الْمَالَةُ مَالِهُ الْمُتَوكِلِهُ الْمُتَوكِلِهُ الْمُتَوكِلُهُ عَنْ الْمُعَولُولِهُ الْمُتَوكِلُهُ اللّهُ الْمُعَودُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي عَنْ الْمُعَدَّدِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ

١٥٢٧ بَابِ قَوُلِ اللهِ تَعَالَى : أَلَا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيُنَ ـ اللهِ عَلَى الظَّلِمِيُنَ ـ

مَمَّامٌ قَالَ اَخْبَرَنِیُ قَتَادَةً عَنْ صَفُوالَ بُنِ مُحُرِدِ الْمَازِنِیِ قَالَ بَیْنَمَا اَنَا اَمُشِیُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ احِدًّ الْمَازِنِیِ قَالَ بَیْنَمَا اَنَا اَمُشِیُ مَعَ ابُنِ عُمَرَ احِدًّ بِیدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ کیفَ سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهٔ عَلیهِ وَسَلّمَ فِی النّحُوی وَسَلّمَ فِی النّحُوی فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ فِی النّحُوی فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلیهِ وَسَلّمَ فِی النّحُوی وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ الله یُدنِی المُؤُمِنَ فَیصَعُ عَلیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اِنَّ الله یُدنِی المُؤُمِنَ فَیصَعُ عَلیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اِنَّ الله یُدنی المُؤمِنَ فَیصَعُ عَلیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اِنَّ الله یُدنی المُؤمِنَ فَیصَعُ عَلیهِ وَسَلّمَ یَقُولُ اِنَّ الله یَکْ اَنْ الله عَلیه وَرَای فِی نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرُدُهَا عَلَی عَلَیْ وَالْمُنَافِقُونَ عَلَیْكُ فِی الدُّنِیا وَآنَا اَغُفِرُهَا لَکَ الْیُومَ فَیْعُطی عَلی الدُّنِی کَذَا اللهِ عَلی الظّلِمِینَ کَذَاوُ اللهُ عَلَی الظّلِمِینَ کَذَاوُ الله عَلَی الظّلِمِینَ کَذَاوُ اللهِ عَلَی الظّلِمِینَ۔ وَامَّا اللهِ عَلَی الظّلِمِینَ۔ وَامُ اللهِ عَلَی الظّلِمِینَ۔ وَامْ اللهِ عَلَی الظّلِمِینَ۔ وَامْ اللهِ عَلَی الظّلِمِینَ۔

١٥٢٨ بَاب لَايَظُلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمَ وَلَا يُسُلِمُهُ \_

٢٢٦٧ حَدَّثَنَا يَحْلَى بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَاكٍ ۖ أَنَّ سَالِمًا اَنْحَبَرَهُ أَنَّ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومنین دوزخ سے خوات پا جا کیں گے، تو جنت اور دوزخ کے در میان ایک بل پر روک دیے جا کیں گے اور ان ظلموں کا بدلہ لیا جائے گاجوان لوگوں نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے، یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جا کیں گے تو انھیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی، قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجمد کی جان ہے، ہر شخص کو جنت میں اپنا مکان دنیا کے مکان سے بہتر معلوم ہوگا، اور یونس بن محمد نے بواسطہ شیبان، قادہ، ابوالمتوکل بیان کیا۔

باب ۱۵۲۷۔اللہ تعالیٰ کا قول، کہ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

۲۲۲۲ موکی بن اسمعیل، ہمام، قادہ، صفوان بن محرز مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں ابن عمر کے ساتھ ایک باران کاہاتھ کیڑے ہوئے چلا جارہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور کہا کہ تم نے سراگوشی کرنے کے متعلق نبی علیہ سے کس طرح سنا ہے؟ انھوں نے بیان کیا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ اللہ تعالی مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پر دہ ڈال کر اسے چھپائے گا، پھر فرمائے گا، کیا متمہیں فلال فلال گناہ معلوم ہے؟ وہ کہے گا، ہاں! اے میرے پروردگار! یہاں تک کہ وہ جب اس سے گناہوں کا قرار کرالے گا، تو وہ مومن اپنے دل میں سمجھے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو گیا، اللہ تعالی فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں سمجھے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو گیا، اللہ تعالی فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں سمجھے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو گیا، اللہ تعالی فرمائے گا، کہ میں نے دنیا میں شمجھے گا کہ وہ تو اب تباہ ہو آتے میں تیرے گناہ کو بخش دیتا ہوں، پھر نیکیوں کی کتاب اسے دی جائے گی، لیکن کا فراور منافق تو ان کے متعلق گوائی دیں گے کہ یہی جائے گی، لیکن کا فراور منافق تو ان کے متعلق گوائی دیں گے کہ یہی لوگ ہیں جضوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، س لوک اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔

باب ۱۵۲۸۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی کو ظلم کرنے دے۔

عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ آخُبَرَهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسُلِمُ آخُوالْمُسُلِمِ لَايَظُلِمُهُ وَلَا يُسُلِمُهُ وَمَنُ كَانَ فِى حَاجَةِ آخِيهِ كَانَ اللهُ وَلَا يُسُلِمُهُ وَمَنُ كَانَ فِى حَاجَةِ آخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ آخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ آخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ وَمَنُ قَرَّجَ اللهُ عَنُ مُسُلِمٍ كُرُبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنُهُ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ وَمَنُ سَتَرَ مُسُلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ .

١٥٢٩ بَابِ أَعِنُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوُمَظُلُومًا. ٢٢٦٨ حَدَّنَاعُمُنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا هُشُورًا عُبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٍ وَّ هُشَيُمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٍ وَّ حُمَيْدُ نِ الطَّوِيُلُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُر أَخَاكَ ظَالِمًا آوُمَظُلُومًا.

٢٢٦٩ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُعُتَمِرٌ عَنُ
 حُمَيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصُرُا حَاكَ ظَالِمًا اَوُمَظُلُومًا قَالُوا
 يَارَسُولَ اللهِ هذا نَنْصُرُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ
 نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوُقَ يَدَيهِ

١٥٣٠ بَابِ نَصُرِ الْمَظُلُومِ.

مُعْوِيةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّنَنَا سُعِيدُ بُنُ الرَّبِيعُ قَالَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعْوِيةَ بُنَ سُويُدٍ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٌ قَالَ المَرْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْع وَّنَهَانَا عَنُ سَبْع فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِبَاعَ الْحَنَائِزِ عَنُ سَبْع فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِبَاعَ الْحَنَائِزِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَدَّاللَّسَلامِ وَنَصُرَ اللَّهُ ظُلُومٍ وَإِحَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَاللَّمُقْسِمِ.

المُظْلُومِ وَإِحَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَاللَّمُقْسِمِ.

المُظْلُومِ وَإِحَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَاللَّمُقْسِمِ.

أُسَامَةَ عَنُ بُرَيْدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى

مسلمان کا بھائی ہے، نہ تواس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ظالم کے حوالہ کرے (کہ اس پر ظلم کرے) اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کر تاہے اور جو کی فکر میں ہو تاہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کر تاہے اور جو شخص مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتیں اس سے دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، تواللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا۔

باب ۱۵۲۹-اینے ظالم یامظلوم بھائی کی مدد کرو(۱)۔

۲۲۲۸ عثان بن ابی شیبہ ، ہشیم ، عبید الله بن ابی بکر بن انس ، حمید طویل ، انس بن مالک ؓ سے روایت کرتے ہیں ، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیقہ نے فرمایا ہے ،اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرد۔

۲۲۱۹ مسدد، معتمر، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کی در کرو، لوگوں نے اللہ علی کی در کرو، لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ مظلوم کی مدد کرنا توسیحہ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کا اتھ پکڑلو (میعنی اس کو ظلم سے روکو)۔

باب • ۱۵۳۰ مظلوم کی مدد کرنے کا بیان۔

۲۲۷۔ سعید بن ربیع، شعبہ ،اضعث بن سلیم، معاویہ بن سوید، براء بن عائب بن عائب کے بین معاویہ بن سوید، براء بن عائب کے بن عائب کہ نبی عائب کے بن عائب کے بن عائب کا بنا کہ بن عائب کا بنا کہ بن عائب کا بنا کہ بن کا بنا کہ بن کا تذکرہ مظلوم کی مدد کرنا اور دعوت قبول کرنا اور قسم پوری کرنے کا تذکرہ کیا۔

۱۲۲۱ محد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابو بردہ، ابوموی، نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے

(۱) یہ حدیث بچھلی حدیث کی شرح اور توضیح پر مشتمل ہے کہ ظالم کی مدد کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اسے ظلم کرنے دیا جائے بلکھاں کی مددیہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے بازر کھا جائے اور ظلم کرنے سے روکا جائے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤُمِنُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِللَّهُ اللَّهُ لَيُعُضُّهُ بَعُضًا وَّشَبَّكَ لِللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٥٣١ بَابِ الْإِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَحَلَّ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْحَهُرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الَّا مَنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمُ يَنْتَصِرُونَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ اَنُ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوا.

١٥٣٢ يَابِ عَفُو الْمَظُلُوم لِقَوْلِه تَعَالَى: اللهُ تَبُدُوا حَيُرًا اَوْتُحَفُّوهُ اَوْ تَعَفُّوا عَنُ سُوَءٍ فَإِنَّ اللهِ كَانَ عَفُوّا فَدِيرًا وَحَزَآءُ سَيْعَةً سَيْعَةً مِثْلُهَا فَمَنُ عَفْ وَاصُلَحَ فَا خُرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلَمَنِ اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلَمَنِ التَّهِ اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلَمَنِ اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلَمَنِ اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ وَلَمَن مَاعَلَيهِمُ وَلَمَن سَبِيلٍ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الّذِينَ مِنْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الدِينَ عَلَى الدِينَ اللهُ اللهُ وَلَيْلُ مَاعَلَيهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْنُ صَبَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٥٣٣ بَابُ الظُّلُمُ ظُلُمَاتُ يُّومَ الْقِيامَةِ ـ

٢٢٧٢ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يَوُنُسَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنَ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لیے عمارت کی طرح ہے، کہ ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ اور اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

باب ۱۵۳۱۔ ظالم سے بدلہ لینے کابیان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علانیہ بری بات کہنے کو بیند نہیں کرتا، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے، اور جب ان لوگوں پر ظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں، ابراہیم نے بیان کیا کہ صحابہ ذلیل کیے جانے کو برا سمجھتے تھے اور جب انھیں قدرت ہوتی تومعاف کردیتے۔

باب ١٥٣٢ مظلوم كامعاف كرديااس ليے كه الله تعالى نے فرمايا، اگر تم تھلم كھلا نيكى كرويا پوشيدہ طور پر كرو، يا برائى سے در گزر كرو، بينك الله تعالى معاف كرنے والا قدرت والا ہمافى كا بدله اى كے برابر برائى ہے، جس شخص نے معاف كرديا اور بھلائى كى، تواس كا اجر الله كے ذمه ہے، الله ظالموں كو پند نہيں كرتا، اور جس شخص نے ظلم كيے جانے كے بعد بدله ليا، تواسے لوگوں پر كوئى گناہ نہيں، گناہ توان لوگوں پر ہوئى گناہ نہيں، گناہ توان طلم كرتے ہيں اور زمين ميں ناحق طلم كرتے ہيں، ايسے لوگوں كے ليے در دناك عذاب ہے اور قرص حوص صبر كرے، اور بخشدے، تو يه بڑاكام ہے اور آپ ظالموں كو ديكھيں گے، كہ جب وہ عذاب ديكھيں گے، تو كہ بين گاہوں كو كيكھيں گے، تو يہ بڑاكام ہے اور آپ كالموں كو ديكھيں گے، كہ جب وہ عذاب ديكھيں گے، تو كہيں گے كياوا بسى كى كوئى صورت ہے۔

باب ۱۵۳۳ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔

۲۲۷۲۔ احمد بن یونس، عبدالعزیز پاچنون، عبدالله بن دینار، عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبر عبر الله عبدالله عبر عبر انھوں نے بیان کیا، که نبی علی است کے دن تاریکیوں کی شکل میں ہوگا۔

وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يُّومَ الْقِيامَةِ.

١٥٣٤ بَابِ الِاتِّقَآءِ وَالْحَدْرِ مِنُ دَعُوَةِ الْمَظْلُومُ.

٢٢٧٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُوُسلي حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ

حَدَّثَنَا زَكُريَّآءُ بُنُ اِسُحٰقَ الْمَكِّيُّ عَنُ يَحْيَى

ابُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَيُفِيٍّ عَنُ آبِيُ مَعُبَدٍ مُّولَى بُنِ عَبَّاسٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابً \_ ١٥٣٥ بَابِ مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلُ يُبَيِّنُ مَظُلَمَتَهُ. ٢٢٧٤ حَدَّثْنَا ادَّمُ بُنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثْنَا ابُنُ اَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ رِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ مَظُلَمَةٌ لِآحَدٍ مِّنُ عِرُضِهِ آوُشَىٰءً فَلَيْتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبُلَ آنُ لَّا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَّلَا دِرُهَمَّ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدُرِ مَظُلَمَتِهِ وَإِنْ لَّهُمْ تَكُنُ لَّهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنُ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ آبُوُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ اِسُمْعِيْلُ بُنُ آبِي أُوَيُسِ إِنَّمَا سُمِّىَ الْمَقْبُرِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ ٱلْمَقَابِرِ قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ وَسَعِيدٌ نِ الْمَقُبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْتٍ وَّهُوَ سَعِيدُ بُنُ اَبِي سَعِيدٍ وَاسْمُ اَبِي سَعِيُدِ كَيْسَالُ.

١٥٣٦ بَابِ اِذَا حَلَّلُهُ مِنُ ظُلُمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيُهِ.

٢٢٧٥ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِبُهُ عَنْ عَآئِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةً فِي اللهِ عَنْ عَآئِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوُاعُرَاضًا قَالَتِ

باب ١٥٣٨ مظلوم كى بددعات بيخ اور درن كابيان ـ

سر ۲۷ کو یکی بن موسی، وکیع، زکریا بن اسطی کی، یکی بن عبدالله بن صنی، ابوسعید (ابن عباس کے غلام) ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علی کے حضرت معاد گو یمن کی طرف جمیجا، تو فرمایا، کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

باب ۱۵۳۵۔ ایک شخص نے کسی پر ظلم کیااور مظلوم اس کو معاف کردے تو کیااس کے ظلم کوبیان کرناضر وری ہے۔

۱۲۲۵۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، حضرت ابو ہر بری ہے۔ وایت کرتے ہیں، رسول اللہ علیا ہے فرمایا، کہ جس شخص نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تواسے آج ہی معاف کرالے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، جب کہ نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، اگر اس کے پاس عمل صالح ہوگا تو بقدر اس کے ظلم کے اس سے لے لیا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس کے سر پر ڈائی جائیں گی، ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا، اسلمعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہ سعید کو مقبری اس لیے کہا جاتا ہے، کہ وہ قبروں کے پاس دیج اور وہ ابوسعید کے بیٹے شے اور کہ سعید مقبری بن لیا م تھے اور وہ ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کے بیٹے شے اور ابوسعید کانام کیسان تھا۔

باب۱۵۳۱۔ اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کو معاف کر دے تو رجوع نہیں کر سکتا۔

۲۲۷۵ محد، عبدالله، ہشام بن عروہ، عروہ، عائش سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے آیتوان امراہ حافت من بعلها نشوزا اوا عراضا کی تفیر بیان کی، کہ کسی مخص کے پاس بیوی ہوتی وہ اس کے عراضا کی تفیر بیان کی، کہ کسی مخص کے پاس بیوی ہوتی وہ اس کے

الرَّجُلُ تَكُوُنُ عِنْدَهُ الْمَرُأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِّنُهَا يُرِيْدُ اَنُ يُّفَارِقَهَا فَتَقُولُ اَجْعَلُكَ مِنُ شَانِيُ فِيُ حِلِّ فَنَزَلَتُ هذِهِ الاَيْةُ فِي ذلِكَ.

١٥٣٧ بَابِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوُ أَحَلَّهُ وَلَمُ يُبَيِّنُ كُمُ هُوَ\_

٢٢٧٦ حَدَّنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ اَحُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ اَبِي حَازِمٍ بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ سَهُلِ ابُنِ سَعُدِ دِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ يَمْيُنِهِ غُلامٌ وَعَنُ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَاوَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ الْحَدًا قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ المَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولَ اللهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ المَحَدًا قَالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ لَا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مَنْكَ اللَّهُ فِي يَدِهِ لَا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مَنْكَ اللَّهُ فَي يَدِهِ لَا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مَنْكَ اللَّهُ فَي يَدِهِ لَا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ لَا أَوْثِرُ بِنَصِيبِي مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي يَدِه لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ اللهِ مَنْ طَلَمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ مَنْ طَلَمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ مَلْهُ مَنْ طَلْمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٢٧٧ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ اللَّهِ الَّ الْرُهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِیُ طَلَحَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَمُرِو بُنِ سَهُلِ أَخْبَرَهُ اللَّهِ صَلَّى سَعِيدَ بُنَ زَيُدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنُ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْعًا طُوقةً مِنُ سَبُع اَرُضِينَ ـ شَيْعًا طُوقةً مِنُ سَبُع اَرُضِينَ ـ

٢٢٧٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُّو مَعُمَرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيُنُ عَنُ يَّحُى بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنُ يَحُى بُنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّئَهُ حَدَّئَهُ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ آنَّ آبَا سَلَمَةً حَدَّئَهُ اللَّهُ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةً فَذَكِرَ لِعَآثِشَةَ فَقَالَتُ يَآ آبَا سَلَمَةً اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ظَلَمَ فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ ظَلَمَ فَيْدَ شِيْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَةً مِنُ سَبْع آرُضِينَ ـ

پاس زیادہ آمدور فت نہیں کرنا چاہتا اور اسے جداکرنا چاہتا، (لیعنی طلاق دینا چاہتا) تو عورت کہتی کہ میں نے تجھ کو اپنا حق معاف کر دیا اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔

باب ۱۵۳۷ وگر کوئی شخص کسی کو اجازت دے یا اس کو معاف کردے، گریدنہ بیان کرے، کہ کتنا معاف کیایا کتنے کا جازت دی۔

۲۲۷۷۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو حازم بن دینار، سہل بن سعد ساعدی سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ علیہ کے پاس ایک پینے کی چیز (دودھ مایانی) لائی گئ، تو آپ نے اس سے پی لیا، آپ کے دائیں طرف ایک لاکا تھا، اور بائیں طرف بوی عمر کے لوگ تھے، آپ نے اس لا کے سے کہا، کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں یہ ان لوگوں کو دیدوں؟ لاکے نے کہا، کیا تو اجازت دیتا ہے، کہ میں یہ ان لوگوں کو دیدوں؟ لاکے نے کہا نہیں یارسول اللہ بخدا میں (آپ کے جھوٹے سے ) اپنے حصہ میں کی کو ترجے نہیں دو نگا، راوی کا بیان ہے، کہ آپ نے دوبیالہ اسی لاکے کے ہاتھ میں دیدیا۔

باب ۸ ۱۵۳۸ اس شخص كا گناه جو كسى كى زمين ظلمًا لے لے۔

۲۲۷۷ ابوالیمان، شعیب، زہری، طلحہ بن عبدالله، عبدالرحلٰ بن عمر و بن سہل، سعید بن زیر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جس شخص نے کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، کہ جس شخص نے کسی کی زمین ظلمنا چھین لی، تو سات زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔

۲۲۷۸ ابو معمر، عبدالوارث، حسین، یجی بن ابی کشر، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں، کہ ان کے اور چند لوگوں کے در میان ایک جھڑا تھا، انھوں نے حضرت عائشہ سے بیان کیا، تو حضرت عائشہ سے فرمایا، کہ ابوسلمہ زمین سے بچو،اس لیے کہ نی علیہ نے فرمایا، جس نے ایک بالشت بجر زمین کسی سے ظلمنا لے لی، تواسے سات زمینوں کا طوق بہنایا جائے گا۔

٢٢٧٩ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ اللّٰهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَبْعُر حَقِّهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمَيْنَ قَالَ الْبُو بُعْسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّٰي سَبْع اَرْضِينَ قَالَ ابْوُ عَبْدِ اللّٰهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي عَبْدِ اللّٰهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كَتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَمُلَاةً عَلَيْهِمُ بِالْبَصُرَةِ \_ كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَمُلَاةً عَلَيْهِمُ بِالْبَصُرةِ \_

١٥٣٩ كَبَابِ إِذَا أَذِنَ اِنْسَانٌ لِّاخَرَ شَيْعًا جَازَـ

٢٢٨ - حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةً
 عَنُ جَبُلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعْضِ اَهُلِ
 الْعِرَاقِ فَاصَابَنَا سَنَةً فَكَانَ ابُنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقُنَا الْعِرَاقِ فَاصَابَنَا سَنَةً فَكَانَ ابُنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقُنَا اللَّهِمَ فَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ التَّمَرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٢٢٨١ حَدَّنَنَا آبُو النُّعُمَانِ حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآئِلِ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الَّ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ آبُو شُعَيْبٌ كَانَ لَهُ عُلَامٌ لَحَمُسَةٍ لَقَالَ لَهُ آبُو شُعَيْب اِصْنَعُ لِي لَهُ طَعَامَ حَمُسَةٍ لَعَلِي اَدُعُو النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمُ وَجُلٌ لَمْ يُدُع فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّابِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُعَيْهِ وَسُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُعْمَاهُمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالَهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ الْع

١٥٤٠ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى وَهُوَ آلَدُ الخِصَامِـ

٢٢٨٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُوُ عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُحٍ عَنِ ابُنِ اَبِىُ مُلَيُكُةَ عَنُ عَآثِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَبُغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللَّهِ \*

۲۲۷۹ مسلم بن ابراہیم، عبداللہ بن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، سالم اپنے والد (عبداللہ بن عبراللہ بن مبارک، موسیٰ بن عقبہ، سالم اپنے والد (عبداللہ بن عرا) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ نبی علیہ نے فرمایا، کہ جس نے کسی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا تو اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک و هنسایا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک کی کتاب میں نہیں ہے، جو خراسان میں لکھی گئی، لیکن بھر ہیں اس حدیث کولوگوں کو سنایا۔

باب۱۵۳۹۔ اگر کوئی شخص کسی کوکسی چیز کی اجازت دے تو جائزہے۔

۲۲۸۰ حفص بن عمر، شعبہ، جبلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں بعض عراق والوں کیاتھ تھے، ہم لوگ قحط سے دوجار ہوئے توابن زبیر ہم لوگوں کو تھجور کھلاتے تھے، ابن عمر ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ رسول اللہ علیہ نے اقران (یعنی دو تھجوریں ملاکر کھانے) سے منع فرمایا مگریہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کواس کی اجازت دے۔

۲۲۸۱۔ ابولعمان، ابوعوانہ، اعمش، ابووائل، ابومسعود سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری کے پاس جس کا نام ابوشعیب تھا، ایک گوشت بیچنے والا غلام تھا، اس غلام سے ابوشعیب نے کہا کہ میر کے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو تاکہ میں نبی عیالتہ کی وعوت کروں، اور آپ سمیت پانچ آدمی ہوں گے، انھوں نے نبی عیالتہ کے چرے پر میوک کا نشان دیکھا تھا، چنانچہ انھوں نے نبی عیالتہ کو بلایا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہولیا جسے دعوت نہیں دی تھی، نبی عیالتہ نبی میں دی تھی، نبی عیالتہ نبیں دی تھی، نبی عیالتہ کے کیا تم اس کی اجازت دیتے ہو؟ انھوں نے کہا، ہاں۔

باب • ۱۵۴-الله تعالیٰ کا قول ده برداسخت جھگز الوہے۔

۲۲۸۲ ابوعاصم، ابن جرتج، ابن ابی ملیکه، عائش نبی علی سے در رہ ابن ابی ملیکه عائش نبی علی سے در دو ایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، که الله کو سب سے زیادہ ناپند وہ آدمی ہے جو بہت جھر الوہے۔

الْآلَدُ الْحَصِمُ۔

١٥٤١ بَابِ إِثْمِ مَنُ حَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعُلَمُهُ .

حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَئِي عُرُوةُ بُنُ الزُّيُرِ اَنَّ زَيُنَبَ بِنُتَ أُمِّ سَلَمَةً أَوْجَ بِنُتَ أُمِّ سَلَمَةً أَوْجَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَرَتُهَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتُهَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً سَمِعَ خَصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اليَهِمُ فَقَالَ إِنَّمَا فَكُونُ اللهِ مَنْ بَعْضٍ فَاحَلُم اللهِ صَدَقَ النَّهُ الْحَصُمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ الْ يَتَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّةً صَدَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ إِنَّمَا وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ صَدَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنُ بَعْضٍ فَاحُسِبُ اللهُ صَدَقَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنُ النَّارِ فَلْيَتُوكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

٢ ١ ٥ ٤ بَابِ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ-٢ ٢ ٨ ٤ - حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ عَنُ مَّبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو عَنِ النَّبِيِّ عَنُ مَّسُرُوقِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرو عَنِ النَّبِيِّ عَنُ مَسُرُوقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَّنُ كُنَّ فِيهِ صَلَّةً مِّنُ ارْبَعَةٍ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنُ ارْبَعَةٍ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنُ ارْبَعَةٍ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ البِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ البِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةً مِّنَ البِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا عَاهَدَ حَدَّنَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخُلُفَ وَإِذَا عَاهَدَ عَذَرَ وَإِذَا عَاهَدَ عَذَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرً-

١٥٤٣ بَابِ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمهِ وَكَالَ ابُنُ سِيْرِيُنَ يُقَاصُّهُ وَقَرَأُ وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمُ بِهِ\_

٧٢٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوةُ أَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ

باب ۱۵۴۱ اس شخص کا بیان، جو جان بوجھ کر ناحق جھگڑا کرے۔

باب ۱۵۴۲ جھڑے کے وقت بدزبانی کرنے کابیان۔

۲۲۸۸ - بشر بن خالد، محمد، شعبه، سلیمان، عبدالله بن مره، مسروق، عبدالله بن عرونی علیه الله بن عرونی علیه الله بن عرونی علیه الله بن عرونی علیه الله محف میں بال محف میں جول گی، وه منافق ہوگا، یا جس شخص میں ان جاروں میں سے کوئی خصلت ہوگی، تواس میں نفاق کی خصلت ہوگی بہال تک که وه اسے جھوڑ دے، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، بہال تک که وه اسے جھوڑ دے، جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تواس کے خلاف کرے اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب معاہدہ کرے تو بے

باب ۱۵۳۳ مظلوم کواگر ظالم کامال مل جائے تو وہ اپنا بدلہ کے سکتا ہے۔ ابن سیرین نے کہا اپنے حق کے برابر لے سکتا ہے، اوریہ آیت پڑھی کہ اگرتم بدلہ لو، تواسی قدر جس قدر حمیمیں تکلیف پنچی ہے۔

۲۲۸۵ ـ ابوالیمان، شعیب، زهری، عروه، عائشٌ روایت کرتی بین که هند بنت عتبه بن ربیعه آئی، اور عرض کیا که یار سول الله ابوسفیان

هِنُدُّ بِنُتُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اَبَا سُفَيْنَ رَجُلٌ مِّسِيْكُ فَهَلُ عَلَىَّ حَرَجُ اَنُ اُطُعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لَاحَرَجَ عَلَيُكِ اَنُ تُطُعِمِيهُمُ بِالْمَعُرُونِ.

٢٢٨٦ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا اللّيْتُ قَالَ حَدَّنَنِي يَزِيدُ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ قُلْنَا لِلنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمَالًا لَنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَقَالَ لَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

١٥٤٤ بَاب مَاجَآءَ فِي السَّقَآئِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةٍ.

٢٢٨٧ ـ حَدَّنَنَا يَحُيَى بُنُ سُلَيْمْنَ قَالَ حَدَّنَيٰ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَيٰ مَالِكُ حَ اَحُبَرَنِی ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَیٰ مَالِكُ حَ اَحُبَرَنِی عُبَیْدُ اللهِ بُنُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَاكُ آخُبَرَنی عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عَبُلاً اللهِ بُنِ عُبَیدُ اللهِ بُنِ عَبُلاً اللهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَالًا آخُبَرَهُ عَنُ عُمَرَ قَالَ حِیْنَ تَوَقَّی اللهُ نَبِیَّهُ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ مَنْ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ مَنْ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٤٥ أَ بَابُ لَايَمُنَعُ جَارٌ جَارَةً اَنُ يَّغُرِزَ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ ﴾ خَشَبَةً فِي جَدَارِهِ ﴾

٢٢٨٨ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَسُلِكٍ عَنِ اللهِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہت بخیل آدمی ہے، کوئی حرج ہے،اگراس کامال لے کرمیں بچوں کو کھلاؤں، آپؓ نے فرمایا،اگر تو انھیں دستور کے مطابق کھلائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۲۸۲ عبدالله بن یوسف، لیث، یزید، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی علی ہے عرض کیا کہ آپ ہمیں دوسر ی جگه جھیجے ہیں تو ہم ایسی قوم میں اترتے ہیں جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ہم سے فرمایا، کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو، اور وہ تمان کا حکم دیں تو خیر، ورنہ تم ان سے مہمانی کا حق وصول کرو(ا)۔

باب ۱۵۴۴ سائبان میں بیٹھنے کا بیان اور نبی علیہ اور آپ کے سحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین) سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ

۲۲۸۷ یکی بن سلیمان، ابن وہب، مالک، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب، ابن عباس حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ جب اللہ تعالی نے اپنے بی علیہ کو اٹھا لیا، تو انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، تو میں نے حضرت ابو بکر سے کہا، کہ ہمارے ساتھ چلئے، چنانچہ ہم لوگ انصار کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ کے سائبان) میں پنچے۔

باب۵۳۵۔ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھو نٹیاں گاڑنے سے نہ روکے۔

۲۲۸۸ عبدالله بن سلمه، مالک، ابن شهاب، اعرج، ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں، که رسول الله علی فی فرمایا، کوئی فخص اپنے پروسی کو اپنی دیوار میں کھو ٹیال گاڑنے سے منع نه کرے، پھر

(۱) یہ تھم یا توابتداء اسلام کا ہے بعد میں منسوخ ہو گیا، یااضطراری حالت کی صورت میں ہے کہ جان بچانے کے لئے اس کی بقدر بغیر مالک کی اعازت کے لیاجا سکتا ہے، یاحق لینے سے مرادیہ ہے کہ کہ سن کرتر غیب دے کراپناحق لو۔

قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ آنُ يَعُرِزَ خَشَبَهُ فِيُ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيُرَةً مَالِيَ آرَاكُمُ عَنُهَ مُعُوضِينَ وَاللّهِ لَأُرْسِلَنَّ بِهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ لَمُ مُعُهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ لَمُ مُعُوضِينَ وَاللّهِ لَأُرْسِلَنَّ بِهَا بَيْنَ آكْتَافِكُمُ لَمُ عَمُو الطّرِيُقِ لِمَعْرِفِي الطّرِيُقِ لِمَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمُ آبُو ٢٢٨٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمُ آبُو يَحُدِي حَدَّنَنَا عَفَالُ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ مَدَّنَا ثَابِتُ عَنُ آنَسٍ قَالَ كُنتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فَي مَنْزِلِ آبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَمُرُهُمُ يَوُمَئِذٍ فَي مَنْزِلِ آبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَمُرُهُمُ يَوُمَئِذٍ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَضِيخَ فَامَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي آبُو طَلْحَةَ انْحُرُجُ فَاهُرِقُهَا فَخَرَجُتُ فَاللّ فَقَلَ لَي مَنْولِ اللّهُ يَسَافِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَي آبُو طَلْحَةَ انْحُرُجُ فَاهُرِقُهَا فَخَرَجُتُ فَقَالَ فَعَرَجُتُ الْمَدِينَةِ فَقَالَ فَعَرَتُ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ فَهَرَقُتُهَا فَجَرَتُ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ فَهُرَقُتُهَا فَجَرَتُ فِي سِكُكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ اللّهُ لَيْسَ عَلَى اللّهُ يَنْ امْنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا اللّهِ فَي بُعُونِ اللّهُ لِي بَعْمُ اللّهُ لِي مَنْ فَي الْمُولِينَةِ مَلَى اللّهُ عَبْدِهُمُ اللّهُ لِي اللّهُ لَيْسَ عَلَى اللّهُ يُنْ امْنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا اللّهَ لِحَدِ جُنَاحُ فِيمَاطِعِمُوا الْالِيَةَ لِ

٧٤ ٥٠ أَبَابِ أَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ غِيهَا وَالْجُلُوسِ غَلَى الصَّعُدَاتِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ فَابُتَنَى أَبُو بَكْرٍ مَّسُجِدًا بِفِنَآءِ دَارِهِ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقُرَأُ الْقُرُانَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَآءُ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاؤُ هُمُ يُعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ الْمُشْرِكِينَ وَابْنَاؤُ هُمُ يُعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَئِذٍ بِمَكَّةً .

حَفُّ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ
حَفُّ بُنُ مَيْسَرَةً عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ
ابُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْجُلُوسَ
عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَالَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنَا
عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَالَنَا بُدُّ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنَا
نَتَحَدَّتُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا آبَيْتُمُ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَاعُطُوا الطَّرِيُقِ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيُقِ فَالَوَا وَمَا حَقُّ الطَّرِيُقِ فَالَ قَالَ الْمَذَى وَرَدُّالسَّلَام وَآمُرُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمَوْلِيَةِ فَالَا عَضُ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذِي وَرَدُّالسَّلَام وَآمُرُ

ابوہر ریڑ کہتے تھے، کہ کیا بات ہے، کہ میں تم کو اس حدیث سے روگر دانی کرنے والا پاتا ہوں، بخدا میں تمھارے مونڈ ہوں کے در میان گاڑ کرر ہوں گا۔

باب۱۵۴۲ راسته مین شراب بهانے کابیان۔

۲۲۸۹۔ محمد بن عبدالرجیم، ابو یجی ، عفان، حماد بن زید، ثابت، انس اسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میں ابو طلحہ کے مکان میں لوگوں کوشر اب بلار ہاتھا، اس زمانہ میں لوگ فقی شر اب استعال کرتے تھے، رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، من لوشر اب حرام کر دی گئی، حضرت انس کا بیان ہے مجھ سے ابو طلحہ نے کہا، باہر جااور اس شر اب کو بہادے، چنانچہ میں باہر نکلااور اس کو بہادیا، اس دن مدید کی گلیوں میں شر اب بہنے گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک قوم قتل کی گئی، اور شر اب ان کے پیٹ میں تھی تواللہ نے ایک قوم قتل کی گئی، اور شر اب ان کے پیٹ میں تھی تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہ ان لوگوں پر جوایمان لائے اور نیک کام کیے کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے۔

باب ١٥٣٤ گرول كے صحن اور وہاں بیٹھنے اور راسته میں بیٹھنے كابیان، حضرت عائشہ نے بیان كیا كہ ابو بكر نے اپنے گر كے صحن میں مسجد بنائی جہال وہ نماز اور قرآن پڑھتے، مشركین كی عور تیں اور ان كے بچے ان كے پاس جمع ہو جاتے، اور سن كرخوش ہوتے، اور نبی علیہ ان دنوں مكہ میں تشریف رکھتے تھے۔

۱۲۹۹۔ معاذ بن فضالہ ، ابو عمر ، حفص بن میسرہ ، زید بن اسلم ، عطا بن بیار ، ابوسعید خدری نبی علیہ سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے پر ہیز کرو، لوگوں نے عرض کیا ، ہمارے .
لیے اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں ، ہم وہیں بیٹھنے ہیں اور با تیں کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہو تو راستے کو اس کا حق عطا کرو، لوگوں نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ، نگاہیں نبچی رکھنا ، ایذار سانی سے رکنا ، سلام کاجواب دینا اور انجھی باتوں کا تھم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔

بِالْمَعُرُونِ وَنَهُيٌّ عَنِ الْمُنْكِرِ.

١٥٤٨ بَابِ الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ اِذَا لَمُ يُتَاذَّبهَا.

٢٢٩١ ـ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ سُمَيٍّ مَّوُلَى آبِى بَكْرِ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُوَيُرَةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ السَّمَّانِ عَنُ آبِى هُرَيُرةً آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلُّ بِطَرِيُقٍ إِشُتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَحَدَ بِئُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ بُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلُبُ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ كَلُبُ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلغَ هِذَا الْكُلُبَ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلغَ هِذَا الْكُلُبَ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدُ بَلغَ هِذَا الْكُلُبَ مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ اللهِ كَانَ بَلغَ هِذَا اللهُ لَهُ فَعَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً فَسَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا فَسَكَى اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا فَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَاتِمِ لَاجُرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَّطَبَةٍ اَحُرُّ۔

مَّ ١٥٤٩ بَابِ إِمَاطَةِ الْآذَى وَقَالَ هَمَّامُ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةً. ١٥٥٠ بَابِ الْغُرُفَةِ وَالْعُلَيَّةِ الْمُشُرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشُرِفَةِ فِى السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا. ٢٢٩٢ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا ابُنُ

ر يرِ سَدِرَ عَرَ يَى مَكْمَدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا ابُنُ عُينَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوةً عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيُدٍ عَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَنْ اطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ مَاآرَى مَوَاقِعَ الْقَطْرِ . مَوَاقِعَ الْقَطْرِ . مَوَاقِعَ الْقَطْرِ . عَدَائِنَا اللّيثُ عَبَيْهُ اللّهِ بُنِ شِهَاكِ قَالَ الجُبَرَنِي عُبَيْهُ اللّهِ بُنِ عَبَيْهُ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَلَمَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ ا

عَبَّاسٌ قَالَ لَمُ أَزَلُ حَرِيُصًا عَلَى أَنُ أَسُالَ عُمَرَ

باب ۱۵۴۸ راستہ میں کنواں کھودنے کا بیان جب کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔

۲۲۹۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، سی (ابو بکر کے غلام) ابوصالح سان، ابو ہر برہ ہے خلام) ابوصالح سان، ابو ہر برہ ہے نے فرمایا کہ ایک بار ایک آدمی راستہ میں جارہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی اس نے ایک کنوال دیکھا تو اس میں اترااور پانی پی کر فکا، تو دیکھا ایک کتاہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کے باعث کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے ایخ دل میں کہا کہ اس سے کو بھی پیاس کی وہی نکلیف کیچی ہوگی جو ایپی تھی، چنانچہ وہ کنویں میں اترااپ موزے کو پانی سے بھرا، مجھے کیچی تھی، چنانچہ وہ کنویں میں اترااپ موزے کو پانی سے بھرا، فرانی تو کر فت کیا ہا تو اللہ تعالی نے اس کی قدر کی اور اس کو بخش دیا، لوگوں نے عرض کیا، میار سول اللہ کیا چو پایوں میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر تر جگرر کھنے والے میں ثواب ہے۔

باب ٩ ١٥٠ ـ راسته مين تكليف ده چيزول كو مثانے كابيان اور مهام نے ابو مريرة سے انھوں نے نبی عليقة سے نقل كياكه راسته سے تكليف ده چيزوں كو مثادے كه بيه بھی صدقه ہے۔ باب ١٥٥٠ ـ بالا خانوں ميں بلند اور بست جمروكوں اور وشندان بنانے كابيان ـ اور وشندان بنانے كابيان ـ

۲۲۹۲ عبداللہ بن محمد، ابن عیدینہ، زہری، عروہ، اسامہ بن زید سے
روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ ایک بار نبی علیہ مدینہ
کے ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا، کیاتم دیکھ رہے ہو، جو میں تمھارے
گھروں کے اندر فتنوں کوپانی کی طرح برستاد مکھ رہا ہوں۔

۳۲۹۳ یکی بن بکیر،لیث، عقیل،ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کی بیان بن ابو تور عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا، کہ میری یہ خواہش ہی تھی کہ میں عمر سے ازواج نبی علیہ میں اللہ سے ان دو یویوں کے متعلق دریافت کردں جن کے بارے میں اللہ

عَنِ الْمَرُاتَيُنِ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيُنِ قَالَ اللَّهُ لَهُمَا ۚ إِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا فَحَجَجُتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإَدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَآءَ فَسَكُبُتُ عَلَى يَدَيُهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّا فَقُلتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا إِنَّ تَتُوُّبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاعَجَبَّالُكَ يَا الْبُنَ عَبَّاسٌ عَآلِشُهُ وَحَفُصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ إِنِّي كُنُتُ وَجَارٌ لِّي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمِّيَّةَ بُنِ زَيْدٍ وَّهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّانَتَنَا وَبُ النَّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَّانْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ حِثْتُهُ مِنُ خَبُرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْإَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَةً وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَّغُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمُ قَوْمٌ تَغُلِبُهُمُ نِسَآءُ هُمُ فَطَفِقَ نِسَآؤُنَا يَانُخُذُنَ مِنُ اَدَب نِسَآءِ الْأنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى امْرَاتِي فَرَاجَعَتْني فَأَنْكُرُتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتُ وَلِمَ تُنْكِرُانَ أَرَاحِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزُوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاحِعُنَهُ وَإِنَّ اِحُدْهُنَّ لَتَهُجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيُلِ فَأَفْزَعَنِي فَقُلُتُ خَابَتُ مَنُ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ ثُمَّ جَمَعُتُ عَلَىَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى خَفُصَةً فَقُلُتُ أَى خَفُصَةٌ أَتُعَاضِبُ اِحُدَاكُنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوُمَ حَتَّى اللَّيُلِ فَقَالَتُ نَعَمُ فَقُلُتُ حَابَتُ وَحَسِرَتُ اَفَتَامَنُ اَنُ يَّغُضَبَ اللَّهُ لِغَضَب رَسُوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَهُلِكِيُنَ لَا تَسُتَكْثِرِيُ عَلَى رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرَاجِعِيُهِ فِيُ شَيْءٍ وَّلَا تَهُـجُرِيُهِ

تعالى نے فرمایا إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ (أَكُر تُمْ دونوں توبه كر لو، تو خير تمھارے دل کج ہو گئے ہیں) میں ان کے ساتھ جج کو گیاوہ راستہ ہے ہٹ گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ ایک چھاگل لے کر مڑا، انھوں نے رفع حاجت کی یہاں تک کہ واپس آئے، تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل ہے پانی ڈالاء انھوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھایاامیر المومنین نبی علیہ کی پیویوں میں وہ کون سی دو عور تیں تصين جن ك متعلق إن تَتُوبَا إلَى اللهِ الخاللَّد تعالى في فرمايا، انهول نے کہااے ابن عباس تعجب ہے تم پر،اس سے مراد عائشہ اور هفسة ہیں، پھر حضرت عمرٌ متوجہ ہو کر پورا قصہ بیان کرنے لگے اور فرمایا کہ یں اور میرے ایک انصاری پڑوی، بن امید بن زید کے محلّہ میں رہے تھے،جومدینہ کے عوالی میں تھااور ہم دونوں باری باری سے نی عليه كي خدمت مين آتے تھاكيدن وه جاتے ايك دن ميں جاتا، جب میں جاتا تواس دن کی خبر اور حالت انصاری سے بیان کر تااوار جب وہ جاتے تو وہ بھی ای طرح کرتے، اور ہم قریش کے لوگ عور تول پر غالب رہے تھے، جب ہم انصار کے پاس آئے تود یکھاکہ ان کی عور تیں ان پر غالب ہیں، ہاری عور تیں بھی انسار کی عور توں کا طریقہ کیلے لگیں، میں اپنی بیوی پر ایک بار چلایا، تواس نے مجھ کو جواب دیا، اس کا جواب دینا مجھے ناگوار گزرا تو اس نے کہا میر اجواب دینانتهمیں ناگوار کیوں گزر تاہے، بخدانبی علیہ کی بیویاں جواب دیتی ہیں اور آپ کی کوئی ہوی آپ سے رات تک جدار ہتی ہے، میں یہ سن کر گھبرایا اور میں نے کہا جس نے ایسا کیا وہ بہت نقصان میں ہے، پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور میں هفصه کے یاس آیااور کہااے هفته کیاتم میں سے کوئی رسول اللہ علیہ کورات تک ناراض رکھتی ہے؟ هفصه نے کہا ہاں، میں نے کہا خسارہ میں رہی اور تباہ ہو گئی کیا تھے ڈر نہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کے ناراض ہونے سے الله تعالى ناراض مو كا،اور تو بلاك مو جائے گى،رسول الله عظام ا زیادہ گفتگونہ کر اور نہ آپ کی کسی بات کا جواب دے اور نہ آپ ہے جدا ہو ،اور جس چیز کی خواہش ہو مجھ سے مانگ اور تجھے دھو کہ نہ ہو، تیری پروس جھ سے زیادہ حسین ہے، اور رسول اللہ عظام کوزیادہ بیاری ہے، اس سے حضرت عائشہ کو مراد لیا اور اس زمانہ میں ہم

لوگوں میں اس کاچر جا تھا کہ غسان کے لوگ ہم سے جنگ کرنے کے . لیے گھوڑوں کی تعلیندی کر رہے ہیں (تیاری کر رہے ہیں) میرے ساتھی (انساری) اپن باری کے دن (رسول اللہ عظام کے یاس) گئے، عشاء کے وقت واپس ہوئے، میرے دروازہ پر زور سے دستک دی اور کہاکیا عمر سورہے ہیں؟ میں گھبر اکران کے پاس نکل کر آیا، تو ا نھوں نے بیان کیا کہ ایک برا حادثہ ہو گیا، میں نے بوچھا کیا عسان ك لوگ آگئے؟ انھوں نے كہا نہيں، بلكه اس سے بھى برااور سخت حادثہ مواہے، رسول اللہ فنے اپنی بیوبوں کو طلاق دیدی، میں نے کہا حفصہ تو گھاٹے اور نقصان میں رہی، مجھے تو پہلے ہی گمان تھا کہ ایسا مونے والاہے میں نے اپنے کیڑے پہنے اور نبی علی کے ساتھ فجر كى نمازاداكى، آپ بالاخانے ميں تشريف لے گئے اور ميں وہاں تنهائى میں حفصہ کے پاس گیا، تود یکھاوہ رور ہی ہے، میں نے بوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کیامیں نے مجھے پہلے ہی نہیں ڈرایا تھا، کیا تہمیں رسول اللہ مالله في الساق ديدى؟ هفصه نے كہامعلوم نہيں، آپ اس وقت بالا خانے میں ہیں، میں باہر فكا اور منبرك ياس آيا تود يكھاكه منبرك گر دلوگ بیٹے ہیں اور بعض رورہے ہیں، میں ان کے ساتھ تھوڑی درییٹے گیا پھر مجھ پر میرے خیال نے غلبہ کیا تومیں اس بالا خانے کے یاس آیاجس میں رسول اللہ علیہ تشریف فرماتھ میں نے آپ کے انیک سیاہ لڑ کے سے کہا کہ عمر ؓ کے لیے اجازت مانگ، تووہ لڑ کا اندر گیا اور نی علی سے گفتگو کی، پھر باہر آیا تو کہا، کہ میں نے آپ کا تذکرہ نی علی سے کیا، لیکن آپ خاموش رہے، چنانچہ میں لوٹ آیا اور اس گروہ کے پاس جاکر بیٹھ گیا،جو منبر کے پاس تھا، پھر مجھ پر رنج نے غلبہ کیا تو میں اس لڑے کے پاس آیا اور میں نے کہا عمر کے لیے اجازت مانگو، پھراس نے وہی بیان کیا میں اس گروہ کے یاس بیٹھ گیاجو منبر کے پاس بیٹا تھا، پھر مجھ سے ندرہا گیااور وہی خیال عالب ہوا، تو میں اس کڑے کے پاس آیا، اور کہا کہ عمر ؓ کے لیے اجازت مانگو، پھر اس نے اس طرح بیان کیا،جب میں گھرواپس ہونے کے لیے مڑا، تو يكاكك لؤك نے مجھے يكارا، اور كماكم تمهيس رسول الله عَلَيْكُ في اجازت دے دی ہے، میں آپ کے پاس پہنچا، تود یکھاکہ آپ خالی بوریئے پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم اور بوریئے کے درمیان

وَاسْأَلِيْنِي مَابَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتُ حَارَتُكِ هِيَ أَوْضًا مِنْكِ وَآحَبُّ اللَّي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَآئِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثَنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنُعِلُ النِّعَالَ لِغَزُوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِيٰ يَوُمَ نَوُبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَآءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرُبًا شَدِيدًا وَّ قَالَ آنَآئِمٌ هُوَ فَفَرَعُتُ فَخَرَجُتُ لِلَّهِ وَقَالَ حَدَثَ آمُرٌ عَظِيْمٌ فَلَقُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَ تُ غَسَّانُ قَالَ لَابَلُ اَعُظُمُ مِنْهُ وَاَطُوَلُ طَلَّقَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَآءَ أَ قَالَ قَدُ خَابَتُ حَفَصَةُ وَخَسِرَتُ كُنتُ أَظُنُّ أَنَّ هِذَا يُونشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلواةً الْفَحُرِ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَشُرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيُهَا فَدَخَلُتُ عَلَى خَفُصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبُكِي قُلْتُ مَايُبُكِيُكِ اَوَلَمُ اكْنُ حَدَّرُتُكِ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَآ َدْرَىٰ هُوَ ذَا فِي الْمَشُرُبَةِ فَخَرَجُتُ فَحَتُتُ الْمِنْبَرَ فَاِذَا حَوُلَةً رَهُطٌّ يَبْكِي بَعُضُّهُمُ فَحَلَسُتُ مَعَهُمُ قَلِيُلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَآ آجِدُ فَحِثُتُ الْمَشُرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيُهَا فَقُلْتُ لِغُلامَ لَّهُ ٱسُوَدَ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكُلُّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرُتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانُصَرَفُتُ حَتَّى خَلَسُتُ مَعَ الرَّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَيْنِي مَآ اَحِدُ فَحِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَحَلَسُتُ مَعَ الرَّهُطِ اللَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَآ آجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنُ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَةً فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا نَاذَا الْغُلَامُ يَدُعُونِيُ قَالَ آذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ نُصُطَحِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَةً وَبَيْنِهِ

کوئی بسرنہ تھااور بوریئے کے نشان آپ کے پہلو پر پڑ گئے تھے اور چڑے کے ایک تکیہ ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے،اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں نے کھڑے كفرك يوجهاكه آپ فاين يوى كوطلاق ديدى؟ آپ فاين نگاه میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں، پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے صرف دل بہلانے کو کہایار سول الله دیکھیئے ہم قریش لوگ عور تول بر غالب رہتے تھے، پھر جب ہم ایس قوم کے پاس آئے کہ ان پر ان كى عور تيس غالب تحيس، پھر ساراماجرابيان كيا، تونىي عَلِيلَةُ مسكرائِ پر میں نے عرض کیاکاش آپ دیکھتے کہ میں هفصہ کے پاس گیا، ز میں نے اس سے کہا، تو اس بات سے بے خبر نہ رہ، کہ تیری پڑو سز حضرت عائشة تجھ سے زیادہ حسین ہے اور نبی علیقے کوزیادہ محبوب بے پر آپ مسرائے، جب میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، أ میں بیٹھ گیا، پھر میں نے آ کیے گھر میں نظر دوڑا کر دیکھا تو سوائے تیر کچی کھالوں کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے عرض کیا، آپ اللہ ے دعا میجئے کہ آ کی امت پر وسعت کرے،اس لیے کہ فارس او روم والول كووسعت دى گئى ہے اور انھيس دنيا (كى نعمت) دى گ ہے، حالا نکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے،اس وقت آپ تکیہ لگا۔ ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تمہیں اس بات میر شک ہے، کہ وہ لوگ ایسی قوم ہیں جنھیں ان کی نیکیوں کی جزاد نیوا زندگی میں ہی دیدی گئ ہے، میں نے عرض کیایار سول الله عظیظ میرے لیے دعائے مغفرت فرمایئے، نبی علیہ اس راز کے باعظ انی بولوں سے جدا ہو گئے،جو هصة نے عائشة پر ظاہر كر ديا تھااو آپ نے فرمایا تھا کہ ان عور تول کے پاس ایک مہینہ تک نہیں جاؤا گا،اس کے کہ آ بکوان پر بہت زیادہ عصہ آیاجب الله تعالی نے آپ عماب کیاجب انتیس ون گزر گئے، توسب سے پہلے حضرت عالاً کے پاس گئے، آپ سے حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے توقت کھائی تھی، کہ ہمارے پاس ایک مہینہ تک نہ آئیں گے اور ابھی ہم انتیس را تیں ہی گزری ہیں، جنھیں میں شار کر رہی ہوں، نبی عظیقا نے فرمایا مہیند انتیس دن کا بھی ہو تاہے اور وہ مہیند انتیس ہی دن تھا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ تخییر کی آیت نازل ہوئی توسب

فِرَاشُ ۚ قَدُأَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنُ اَدَمٍ حَشُوهَا لِيُفُ أَفَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلُتُ وَأَنَا قَآئِمٌ طَلَّقُتَ نِسَآئَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى فَقَالِ لَاثُمَّ قُلُتُ وَأَنَا قَآئِمٌ اَسْتَأْنِسُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوُرَايَتَنِي وَكُنَّا مَعُشَرَ قُرَيْشِ نَّعُلِبُ النِّسَآءَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى قَوْمٍ تَغُلِبُهُمُ نِسَآءُ هُمُ فَذَكَرَةً فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمٌّ قُلُتُ لَوْرَآيْتَنِيُ وَدَخَلَتُ عَلَى خَفُصَةَ فَقُلَتُ لَايَغُرَّنَّكِ إِنْ كَانَتُ جَارَتُكِ هِيَ ٱوُضَاً مِنُكِ وَاَحَبُّ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُرِيُدُ عَآئِشَةَ فَتَبَسَّمَ أَخُراى فَجَلَسُتُ حِيْنَ رَآيُتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعُتُ بَصَرِىُ فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَارَأَيْتُ فِيُهِ شَيْئًا يَّرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهْبَةٍ ثَلْثَةٍ فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلَيُوسِيُّعُ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومُ وُسِتَعَ عَلَيْهِمُ وَٱعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمُ لَايَعُبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِتًا فَقَالَ أَوَ فِي شَكِّ ٱنْتَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أُولَٰئِكَ قَوُمٌ عُجِّلَتُ لَهُمُ طَيَّبًا تُهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ اسْتَغُفِرُلِي فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَجَلِ ذَٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتُهُ حَفْصَةُ إلى عَآئِشَةَ وَكَانَ قَدُ قَالَ مَآ أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهُرًا مِّنُ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيُهِنَّ جِيْنَ عَاتَبَهُ اللَّهُ فَلَمَّا مَضَتُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ دَخَلَ عَلَى عَآئِشَةً فَبَدَابِهَا فَقَالَتُ لَّهُ عَآئِشَةُ إِنَّكَ أَقُسَمُتَ أَنُ لَّا تَدُخُلَ عَلَيْنَا شَهُرًا وَإِنَّا أَصُبَحُنَا لِتِسُع وَّعِشُرِينَ لَيُلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهُرُ تِسُعٌ وَّعِشُرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهُرُ يِسُعٌ وَّعِشُرُونَ قَالَتُ عَآئِشَةُ فَٱنْزِلَتُ آيَةُ التَّخُييُرِ فَبَدَ آبِيُ أَوَّلَ إِمُرَأَةٍ فَقَالَ اِنِّي ذَاكِرٌ لُّكِ أَمْرًا وَّلَاعَلَيْكِ أَنْ لَّا تَعْجَلِي حَتَّى

تَسْتَأْمِرِىُ اَبَوَيُكِ قَالَتُ قَدُ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَىُ لَمُ يَكُونَا يَامُرَآنِي بِفِرَاقِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللَّهَ قَالَ يَآيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِاَ زُوَاجِكَ اللَّي قَوْلِهِ عَظِيمًا قُلْتُ آفِي هذا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَى فَانِي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَةً وَالدَّارَ اللَّاحِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَآءَ ةً فَقُلُنَ مِثْلَ مَا قَالَتُ عَآئِشَةُ.

٢٢٩٤ حَدَّنَنَا ابُنُ سَلَامِ اَخْبَرَنَا الْفَزَّارِيُّ عَنُ حُمَيُدِ الطَّوِيُلِ عَنُ اَنْسِ قَالَ اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ نِسَآئِهِ شَهُرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتُ قَدَمُهُ فَحَلَسَ فِي عُلِيَّةٍ لَهُ فَحَانَتِ انْفَكَّتُ الْفَكَّتُ نِسَآئَكُ قَالَ لَا فَحَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقُتَ نِسَآئَكُ قَالَ لَا وَلَكِنِي اللَّيْتُ مِنْهُرًا فَمَكَثَ تِسُعًا وَلَكِنِي اللَّهُ مَنْ فَرَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَآئِهِ مَنْهُرًا وَمَكَثَ تِسُعًا وَعِشُرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَخَلَ عَلَى نِسَآئِهِ وَعَشُرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَذَخَلَ عَلَى نِسَآئِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّه

١٥٥١ بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَةٌ عَلَى الْبِلاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ.

٢٢٩٥ حَدَّنَنَا مُسُلِمٌ حَدَّنَنَا آبُو عَقِيلٍ حَدَّنَنَا آبُو عَقِيلٍ حَدَّنَنَا آبُو عَقِيلٍ حَدَّنَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ آتَيْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُحِدَ فَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُحِدَ فَدَخَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُحِدَ فَدَخَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسُحِدَ فَدَخَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَدَخَرَجَ فَجَعَلَ يَطِيُفُ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يَطِيُفُ بِالْحَمَلُ لَكَ.

١٥٥٢ بَابِ الْوُقُوْفِ وَالْبَوُلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوُم ـ

٢٢٩٦\_ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اَبِيُ وَآثِلٍ عَنُ حُذَّيْفَةَ قَالَ لَقَدُ

پہلے جھی سے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا، کہ میں تجھ سے ایک بات بیان کر تا ہوں، یہ ضرور نہیں کہ تو فور آجواب دے، جب تک کہ تو الدین سے مشورہ نہ کرے، حضرت عائشہ گابیان ہے کہ آپ جانتے تھے کہ میر سے والدین مجھ کو فراق کا مشورہ نہ دیں گے، پھر آپ نے یہ آیت یَاآیھا النّبی قُلُ لِاَ زُوَاجِكَ ۔ عَظِیْمًا تک تلاوت کی، میں نے عرض کیا، اس باب میں اپنے والدین سے کیا صلاح لوں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پند کرتی ہوں، پھر آپ نے تمام عور توں کو اختیار دیا توان سب نے وہی جواب دیاجو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔

۲۲۹۴۔ ابن سلام، فزاری، حمید طویل، انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ نے اپنی ہویوں کے پاس ایک مہینہ تک نہ جانے کی قتم کھالی اور آپ کے پاؤں میں موچ آگئی تھی، اس لیے آپ ایٹ ایک بالا خانے میں بیٹھ گئے، حضرت عمرٌ حاضر ہوئے اور پوچھا کیا آپ نے اپنی ہویوں کو طلاق دیدی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں نے ان سے ایک مہینہ کے لیے ایلا کیا ہے، چنانچہ انتیس دن رکے رہے کھرازے اور اپنی عور توں کے پاس گئے۔

باب ۱۵۵۱۔ اس مخص کا بیان جو اپنے اونٹ بلاط (مسجد کے دروازے پر با ندھ دروازے پر با ندھ

۲۲۹۵ مسلم، ابو عقیل، ابوالهوكل ناجی، جابر بن عبدالله سے روایت كرتے ہیں انھوں نے بیان كیا كہ نبی علی محد میں داخل ہوئ تو میں آپ كے پاس گیا، اور اونٹ كو بلاط كے كونے میں باندھ دیا، میں نے عرض كیا، یہ آپ كاونٹ ہے؟ آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ كے پاس گھومنے گے اور فرمایا قیمت اور اونٹ دونوں تمارے ہیں (یعنی دونوں لے جاوً)

باب ۱۵۵۲۔ کسی قوم کے گھورے کے پاس تھہرنے اور پیشاب کرنے کا بیان۔

۲۲۹۱ سلیمان بن حرب، شعبه، منصور، ابودائل، حذیفه سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظیم کے

رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُقَالَ لَقَدُ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ لَقَدُ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَآتِمًا۔

١٥٥٣ بَابِ مِنُ أَخَذَ الْغُصُنَ وَمَا يُؤذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيُقِ فَرَمٰي بِهِ.

٢٢٩٧\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ سُمَيٍّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ سُمَيٍّ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلًّ يَّمُشِي بَطِرِيُقٍ وَجَدَ غُصُنَ شَوُكٍ فَاخَذَةً فَشَكَرَاللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهً \_

١٥٥٤ بَابِ إِذَا الْحَتَكَفُوا فِي الطَّرِيُقِ الْطَرِيُقِ الْمِيْتَآءِ وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيُقِ ثُمَّ يُرِيدُ آهُلُهَا الْبُنْيَانَ فَتَرَكَ مِنْهَا لِلطَّرِيُقِ سَبْعَةَ اَذُرُع \_

٢٢٩٨ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا جَرِيْتٍ عَنُ جَرِيْرُ بُنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ حِرِيْتٍ عَنُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيُقِ بَسَبُعَةِ اَذُرُع ـ

١٥٥٥ بَابِ النُّهُبِي بِغَيْرِ إِذُنِ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللهِ نَنتَهِبَ.

٢٢٩٩ حَدَّنَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ اِيَاسٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ حَدَّنَنَا عَدِيُّ بُنُ ثَابِتٍ فَأَنَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ يَرِيُدَ الْاَنْصَارِيَّ وَهُو جَٰدُّهٗ أَبُو أُمِّهٖ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُبْى وَالْمُثْلَةِ .. ٢٣٠٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ ابَيْ

دیکھایا سے بیان کیا، کہ نبی علیہ ایک قوم کے گھورے پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

باب ۱۵۵۳۔ اس شخص کابیان جو شاخوں اور لو گوں کے لیے تکلیف دہ چیزوں کوراستے سے اٹھا کر پھینک دے۔

۲۲۹۷ عبدالله، مالک، سی، ابوصالح، ابوہری الله موایت کرتے ہیں، کہ رسول الله علی اللہ سی، ابوصالح، ابوہری اللہ شخص راستہ میں جا بہا تھا اس نے کا فی دارشاخ پائی تواس نے اس کو اٹھالیا، الله تعالی نے اس کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔

باب ۱۵۵۴ عام راہتے میں جو وسیع میدان ہو، جب لوگ اختلاف کریں پھراس کے مالک وہاں مکان بنانا چاہیں توراستہ کے لیے سات گز چھوڑ دیں۔

۲۲۹۸ موسیٰ بن اسلعیل، جریر بن حازم، زبیر بن حریت، عکرمه، ابو بر یق می ابو بر بن حریت، عکرمه، ابو بر برق سے روایت ہے، انھوں نے بیان کیا که جب لوگوں نے راستے کے متعلق جھڑ اکیا، تو بی علیہ نے سات گر جھوڑ دینے کا حکم صادر فرمایا۔

باب ۱۵۵۵ مالک کی اجازت کے بغیر لوٹنے کا بیان ، عبادہ نے کہا، کہ ہم نے نبی علیہ سے اس بات پر بیعت کی، کہ لوٹ مار نہیں کریں گے۔

۲۲۹۹ ۔ آدم بن افی ایاس، شعبہ، عدی بن ثابت، عبداللہ بن یزید انساری جو عدی بن ثابت کے نانا تھے، روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی علیقہ نے لوٹ مار کرنے سے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

۰۰ ۲۳۰ سعید بن عفیر،لیث، عقبل، ابن شہاب، ابو بکر بن عبد الرحمٰن، ابو ہر بریؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ

بَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِى الزَّانِي حِيْنَ يَرُنِي وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشُرِفُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرِفُ حِيْنَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرِقُ حِيْنَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشُرِقُ حِيْنَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَلَا يَشَرِقُ النَّاسُ اللهِ فَيُهَا آبُصَارَهُمُ حِيْنَ يَنتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ وَعَنُ وَيُعَنَ النَّاسُ اللهِ عِيْدِ وَآبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً اللَّا النَّهُبَةَ \_

١٥٥٦ بَاب كَسُرِ الصَّلِيُبِ وَقَتُلِ الْخِنْزِيُرِ.
١٣٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفُينُ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ قَالَ اَحْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنُزِلَ فِيكُمُ ابُنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقَتُلُ الخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ الصَّلِيبَ وَيَقَتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ آحَدً

١٥٥٧ بَابِ هَلُ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيُهَا الْخَمُرُ اَوْتُخُرَقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا الْخَمُرُ اَوْتُخُرَقُ الزِّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا اَوْصَلِيبًا اَوْطُنْبُورًا اَوْمَا لَّا يُنْتَفَعُ بِخَشْبِهِ وَالْتِي شُرِيعً فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمُ يَقْضِ وَلَيْ بِشَيْءٍ.

٢ · ٢٣ . حَدَّنَنَا آبُو عَاصِمِ الضَّبِّ الَّهُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى نِيُرَانًا تُوقَدُ أَنَّ النَّيْرَالُ قَالُوا يَوُمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيْرَالُ قَالُوا عَلَى مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيْرَالُ قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ اكْسِرُوهَا وَآهُرِ قُوهَا عَلَى الْمُسِرُوهَا وَآهُرِ قُوهَا

نی علی الله نیس کرتا کے دانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے، اور نہ مومن ہونے کی حالت میں شراب پیتا ہے، اور شراب پینے والا مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا اور نہ کوئی مومن ہونے کی حالت میں چوری کرتا ہے، اور نہ مومن ہونے کی حالت میں کوئی شخص اس طرح لوشا ہے، کہ اس کی طرف لوگ خالت میں کوئی شخص اس طرح لوشا ہے، کہ اس کی طرف لوگ نظریں اٹھا کر دکھے رہے ہوں اور سعید وابو سلمہ، ابوہر رہوہ نی علی الله سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں، مگر اس میں لوشنے کا تذکرہ نہیں۔

باب ۱۵۵۲ صلیب توڑنے اور سور مار ڈالنے کابیان۔

باب ۱۵۵۷۔ کیا منگے توڑ ڈالے جائیں، جس میں شر اب رکھی جاتی ہے، مشک بھاڑ دی جائے اور کوئی شخص کسی بت یاصلیب یا طنبوریا بے فائدہ چیز کو اپنی لکڑی سے توڑ (۱) ڈالے (تو کیا عکم ہے) اور شر تا کے پاس ایک طنبور کے توڑے جانے کا مقد مہیش ہوا، تواس میں تاوان کا تھم نہ دیا۔

۲۳۰۲ - ابو عاصم ضحاک بن مخلد، یزید بن ابی عبید، سلمه بن اکوع سے روایت کرتے ہیں، که نبی عبیلیہ نے خیبر کے دن آگ دیکھی آپ نے بوچھا، یہ آگ کس چیز پر روشن کی جار ہی ہے؟ لوگوں نے بتایا، پالتو گدھے پر (یعنی گدھے کا گوشت پکیا جارہاہے) آپ نے فرمایا ہانڈی توڑ دواور گوشت بھینک دو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گوشت ہانڈی توڑ دواور گوشت بھینک دو، لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گوشت

(۱) اسلامی سلطنت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں اسلام نے نہ ہی طور پر انہیں جان مال آبرو کی حفاظت دی ہے ان کی اشیاء کو توڑ دیئے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کیا تواس پر تاوان آئے گا۔

قَالُوْآ آلَا نُهُرِيُقُهَا وَنَعُسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا۔

- ٢٣٠٣ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي نَجِيْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعُمَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي نَجِيْحِ عَنُ مُّحَاهِدٍ عَنُ آبِي مَعُمَرٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوُلَ الْكَعْبَةِ ثَلثُ مِاتَةٍ وَسِتُّونَ نَصُبًا فَحَعَلَ يَطُعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَسِتُّونَ نَصُبًا فَحَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَطُعنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ جَآءَ الْحَقَّ وَزَهِقَ الْبَاطِلُ الْايْةَ۔ وَجَعَلَ يَقُولُ جَآءَ الْحَقِّ وَزَهِقَ الْبَاطِلُ الْايْقَ۔ وَجَعَلَ يَعُونُ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ السَّامِ فَاتَّذِي مَا لِيلُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَدَتُ مِنُهُ نُمُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَدَتُ مِنُهُ نُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَخَدَتُ مَالِهِ مَنَ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ .

٢٣٠٥ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّنَا سَعِيدٌ هُوَ ابُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّنَني أَبُو الْاَسُودِ عَن عِكْرِمَةَ عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

٩ ٥ ٥ ٩ بَابِ إِذَا كَسَرَ قَصُعَةً أُوشَيْئًا لِغَيْرِهِ. ٢٣٠٦ حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّئَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ انَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعُضِ نِسَآتِهِ فَارُسَلَتُ إِحُدى وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعُضِ نِسَآتِهِ فَارُسَلَتُ إِحُدى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعُضِ نِسَآتِهِ فَارُسَلَتُ إِحُدى المَّهَاتِ الْمُؤُمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصُعَةٍ فِيها طَعَامٌ وَضَرَبَتُ الْقَصُعَةَ فَضَمَّهَا فَضَرَبَتُ الْقَصُعَة فَضَمَّها وَحَبَسَ المَّعُلُولُ وَحَبَسَ المَّعْمُ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ المَّكُسُورَةً وَقَالَ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ الْمُ

پھینک دیں اور ہانڈی کو دھودی، آپ نے فرمایا اس کو دھولو۔
سا ۲۳۰۔ علی بن عبد اللہ، سفیان، ابن ابی جی مجاہد، ابو معمر، عبد اللہ
بن مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ کہ میں داخل ہوئے
اس وقت کعبہ کے حاروں طرف تین سوساٹھ بت تھ، آپ کے
ہاتھ میں! یک لکڑی تھی، جس ہے آپ ان بتوں کو مار کر گرانے گے
اوریہ آیت تلاوت کرنے گئے جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ الْح

۳۰۰۲-ابراجیم بن منذر،انس بن عیاض، عبیدالله، عبدالرحل بن قاسم، قاسم، حضرت عائشهٔ سے روایت کرتے ہیں کہ انھول نے اپنے حجرے کے سائبان پرایک پردہ لاکا دیا تھا، جس پر تصویریں تھیں تواس کو نبی علیقہ نے بھاڑ ڈالا، تو حضرت عائشہ نے اس کے دوگدے بناڈالے اور وہ دونوں گدے بھر ہی ہیں تھے، جس پر آپ بیٹھتے تھے۔

باب ۱۵۵۸۔ اس هخص کا بیان جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے جنگ کرے۔

4 • ٢٣٠ عبدالله بن يزيد، سعيد بن ابي اليب، ابوالاسود، عكرمه، عبدالله بن عرصه موايت كرتے بين، انھوں نے بيان كيا، كه ميں في الله كي عرصة على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل

باب ۱۵۵۹۔ اگر کوئی شخص کسی کا پیالہ یا اور کوئی چیز تو ڈو۔۔ ۲۳۰۹۔ مسدد، یجی بن سعید، حمید، انس سے روایت کرتے ہیں کہ نوان اللہ ایک ایک ایک ایک یوی کے پاس سے توام ہات المو منین میں سے ایک نے خادم کو ایک پیالہ دے کر بھیجا جس میں کھانا تھا، حفرت عائش نے ایک نے ایک ہے تھ (اس بیالہ دے کر بھیجا جس میں کھانا تھا، حفرت عائش نے ایک ہارا، تو وہ ٹوٹ گیا نبی عیالتہ نے اس بیالہ کو جوڑا، اور اس میں کھانا رکھا، پھر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ اور کھانا لانے والے کو اور اس بیالہ کو روک لیا، جب کھانے سے وہ لوگ فارغ ہوئے، تو (دوسر ا) صحح بیالہ واپس کیا، اور ٹوٹا ہوا بیالہ رکھ لیا اور ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ جم سے یکی بن ایوب نے، انھوں نے اور ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ جم سے یکی بن ایوب نے، انھوں نے

ُرُبَمَ اَخْبَرَنَا يَحْنَى بُنُ أَيُّوْبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ١٥٦٠ بَابِ إِذَا هَدَمَ حَآئِطًا فَلْيَبُنِ مِثْلَةً. ٢٣٠٧\_ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حَازِمٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلُ فِي بَنِيَ إِسُوَاثِيُلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيُحُ يُصَلِّي فَحَآءَ تُهُ أَمُّهُ فَدَعَتُهُ فَآتِي أَنْ يُّحِيْبَهَا فَقَالَ أُحِيْبُهَا أَوُ أُصَلِّىٰ ثُمَّ آتَتُهُ فَقَالَتُ اللَّهُمُّ لَاتُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَّهُ الْمُوْمِسَاتُ وَكَانَ جُرِيْجُ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ امْرَأَةً لَأَفْتِنَنَّ جُرِيُمُما فَتَعَرَّضَتُ لَهُ فَكُلِّمَتُهُ فَاللِي فَأَتَتُ رَاعِيًا فَأَمُكَنَتُهُ مِنُ نَّفُسِهَا فَوَلَدَتُ غُكَامًا فَقَالَتُ هُوَ مِنْ جُوْيَجٍ فَاتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَانْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأُ وَصَلَّى ثُمَّ آتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنُ أَبُوكَ يَاغُلَامُ قَالَ الرَّاعِيُ قَالُوا نَبْنِيُ صَوْمَعَتَكَ مِنُ ذَهَبٍ قَالَ لَآ إِلَّا مِنُ طِيُنٍ.

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ١٥٦١ بَابِ الشِّرُكَةِ فِي الطُّعَامِ وَالنَّهُدِ وَالْعُرُوضِ وَكَيُفَ قِسُمَةُ مَايُكَالُ وَيُوزَنُ مُحَازَفَةً اَوُقَبُضَةً قَبُضَةً لَمَّالَمُ يَرَالْمُسُلِمُونَ فِي النَّهُدِ بَأُسًا أَنُ يَّأْكُلَ هٰذَا بَعُضًا وُّهٰذَا بَعُضًا وَكَذَٰلِكَ مُحَازَفَةُ الذُّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانِ فِي التُّمُرِ \_ ٢٣٠٨\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوُسُفَ ٱخُبَرَنَا

مَالِكٌ عَنُ وَّهُبِ بُنِ كَيُسَانَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ

حمیدے، حمیدنے انس سے انس نے نبی علیہ سے یہی مدیث روایت کی۔

باب ۱۵۲۰ اگر کسی کی د بوار گرادے تو و کسی بنادے۔ ٤٠ ٢٣٠ مسلم بن ابراجيم ، جرير بن حازم ، محمد بن سيرين ، ابو هريرة ے روایت کرتے ہیں، کہ نی عظام نے فرمایا کہ بی اسرائیل میں ا كيك آدمي تقاجس كانام جريج تهاده نماز يرهر باتقاكه اس كي مال آئي اور اس کو بلایا، لیکن اس نے جواب نہ دیا، اور اپنے جی میں کہا کہ میں ثماز پڑھوں یااس کی بات کا جواب دوں، پھر اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہایا اللہ اس کو موت نہ دے جب تک کہ وہ فاحشہ عورت کا منه دیکھ لے، ایک دن جرتج اپنے عبادت خانہ میں تھا، ایک عورت نے کہاکہ میں جریج کو پھانس لوں گی، وہ اس کے سامنے آئی اور اس سے بات چیت کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو وہ ایک چرواہے کے یاس گی اور اینے آپکواس کے حوالہ کر دیا، چنانچہ اس کے ایک بچہ بیدا موا، تو کہنے گی یہ جرت کا ہے، لوگ جرت کے پاس آئے اس کے عبادت خانے کو توڑ دیا،اس کو عبادت خانے سے پینچے اتار ااور اس کو گالی دی، جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر اس لڑکے پاس آکر کہااے بیجے تیراباپ کون ہے؟اس بچہ نے جواب دیا چروالم، لوگوں نے (جرتج سے کہا) ہم تیراعبادت خانہ سونے کا بنادیں گے ، جرتج نے کہانہیں مٹی بی کابنوادو (جیسا پہلے تھا)

### بسم الله الرحمن الرحيم ما

باب ۱۵۶۱ کھانے اور زادر اہ اور اسباب میں شرکت کابیان، اور ناپ تول کر بیچی جانے والی چیز اندازے سے یا مٹھی مٹھی کر کے کس طرح تقسیم کی جائے جب کہ مسلمان زادراہ میں کچھ حرج نہ مجھیں کہ کوئی چیزیہ کھالے اور کوئی چیز وہ کھائے، اسی طرح سونے جاندی کواندازے سے بانٹنے اور تھجور تھجور ملاكر كھانے كابيان۔

۲۳۰۸ عبدالله بن يوسف، مالك، وجب بن كيسان، جابر بن عبداللہ سے رواید کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ

اللهِ آنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُثَا قِبَلَ السَّاحِلِ فَامَّرَ عَلَيُهِمُ ابَا عُبَيْدَةً ابْنَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ ثَلَثُ مِائَةٍ اَنَا وَفِيهِمُ ابَا عُبَيْدَةً ابْنَ الْحَرَّاحِ وَهُمُ ثَلثُ مِائَةٍ اَنَا وَفِيهِمُ فَحَرَحُنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيُقِ فَنِيَ الزَّادُ فَامَرَ أَبُو عَبَيْدَةً بَازُوادِ ذَلِكَ الْحَيُشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَبُدُةً بَازُوادِ ذَلِكَ الْحَيْشِ فَحُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِؤُودَى تَمُر فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا فَكَانَ مِوْوَدَى تَمُر فَكَانَ يُقِيبِنَا إِلَّا تَمُرةً تَمُونً فَكَانَ مُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمُ فَلِيلًا فَقُلُكُ وَمَا تُغَيِّى تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا فَقُلَكُ وَمَا تُغَيِّى تَمُرةً فَقَالَ لَقَدُ وَحَدُنَا فَقُدَهَا حَيْنَ فَيْتَ فَلَكُ أَيْكُ الْعَيْنِ مِنَ حَيْنَ فَيْتِ مَنَ الطَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْحَيْشُ حُوثَ مَنْ الطَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْحَيْشُ حُوثَ مَنْ الطَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْحَيْشُ تَمُانِي عَشْرَةً لَيْلُهُ أَمْ الْمَ الْمُ عُبَيْدَةً بِضِلْعَيْنِ مِنُ لَمُ الْمَا الطَّرِبِ فَاكُلُ مِنْهُ ذَلِكَ الْحَيْشُ مَنْ الطَّرِبِ فَاكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَيْسُ فَيْمِ مَنَ الْمَعْمُ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُ الْمَر الْمُو عُبَيْدَةً بِصِلْعَيْنِ مِنُ الْمُ الْمُ مُنْ الْمُ الْمُؤْمُ الْمَر الْمُؤْمُ الْمَر الْمُؤْمُ الْمَر الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمَعْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَا فَلَمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفُومُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّ

٩٠٠٥ حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ مَرُحُومٍ حَدَّنَا حَاتِمُ ابُنُ اسْمَعِيُلَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ آبِي عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ قَالَ حَفَّتُ آزُوَادُ الْقَوْمِ وَآمُلَقُواْ فَآتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمُ فَآذُنَ لَهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمُ فَآذِنَ لَهُمُ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَآخُبَرُوهُ فَقَالَ مَابَقَآؤُكُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَآذُنَ كُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ مَابَقَآؤُكُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَابَقَآؤُهُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَابَقَآؤُهُمْ بَعُدَ إِبِلِهِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضُلِ ازْوَادِهِمُ فَبُسِطَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادٍ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضُلُ ازْوَادِهِمُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَالَّى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهُ وَسَلَّمَ فَلَعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَانَتَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَانِي وَلَهُ وَاللَّهُ وَالَيْهُ وَاللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ

· ٢٣١ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّئَنَا اللهِ الْعَجَاشِيَّ قَالَ سَمِعُتُ الْاَوُزَاعِيُّ حَدَّئَنَا الْبُو الْعَجَاشِيِّ قَالَ سَمِعُتُ

علیہ نے ساحل کی طرف ایک انگر بھیجا، جس کاسر دار ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیااور وہ لوگ تین سو آدمی تھے، ہیں بھی ان میں تھا، ہم لوگ باہر نکلے یہاں تک کہ راستہ ہی میں توشہ ختم ہو گیا، ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ اس انشکر کے تمام لوگ اپنا توشہ ایک جگہ جمع کریں، چنانچہ وہ تمام توشے جمع کیے گئے، توکل دو تھیلے تھجور کے ہوئے جس سے مجور ملتی تھی، وجب نے گئا، توکل دو تھیلے تھجور کے ہوئے جس سے مجبور ملتی تھی، وجب نے کہا ایک تھجور سے کیا ہو تا ہوگا، جابڑ نے کہا اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب بالکل ختم ہو گئ، راوی کابیان اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب بالکل ختم ہو گئ، راوی کابیان کہ چھر ہم لوگ سمندر کے پاس پہنچ تو جھوٹی پہاڑی کی طرح ایک کہ چھر ہم لوگ سمندر کے پاس پہنچ تو جھوٹی پہاڑی کی طرح ایک کے گئر نے کہا کے تحکم دیا تواس کی دوپسلیاں کھڑی کی گئیں، پھر اونٹ کے گزر نے کا گئیں۔ حکم دیا، تو اونٹ اس کے اندر سے نکل گیا اور پسلیاں اس کی نہیں۔ کیس۔

۲۳۰۹ ـ بسر بن مرحوم، حاتم بن اسلمعیل، یزید بن ابی عبید، سلما سے روایت ہے کہ لوگوں کے توشے ختم ہو گئے اور لوگ محتاج ہوگئے، تو نی علیہ کے گاجازت چاہی تو آپ علیہ کے اجازت چاہی تو آپ علیہ کے اخارت چاہی تو آپ نے ان لوگوں کو اجازت دیدی، حضرت عمر لوگوں سے ملے تو لوگوں نے ان لوگوں نے ان العام ابیان کیا، حضرت عمر نے فرمایا ہے اون نہ ذریح کرنے کے بعد تمھاری بھا کا کیا سامان ہے، پھر نبی علیہ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ علیہ ان ان ونٹ ذریک کرنے بعد لوگ کس طرح جئیں گے؟ رسول اللہ علیہ ان اور اس کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنا بچاہوا سامان لے کر آئیں اور اس کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنا بچاہوا سامان لے کر آئیں اور اس کے رسول اللہ علیہ کھڑے کے لوگوں کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے لپ بھر کر لینا لوگوں کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے لپ بھر کر لینا کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے لپ بھر مجر کر لینا کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے نہ بھر کر لینا کو ان کا برتن لے کر بلایا، تو لوگوں نے نہ بھر کر لینا کو ان کا برتن کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

۱۳۱۰ محمد بن یوسف، اوزاعی، ابوالنجاشی، رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم نبی عَلِی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور اونٹ ذیج

رَافِعَ بُنَ خَدِيْجِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَنَنُحَرُ جَزُورًا فَتُقُسَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَنَنُحَرُ جَزُورًا فَتُقُسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ فَنَا كُلُ لَحُمًا نَّضِيُجًا قَبُلَ اَنْ تَغُرُبَ الشَّمُسُ.

٢٣١١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابُنُ الْعَلَآءِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ ابُنُ السَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا آرُمَلُوا فِي الْغَزُو آوُقَلَّ طَعَامُ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا آرُمَلُوا فِي الْغَزُو آوُقَلَّ طَعَامُ عِيلَاهِمُ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمُ فِي عَيلَاهِمُ فِي الْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَاكَانَ عِنْدَهُمُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ عَنْ الْعَنْدُ وَالْمَدُونُ بَينَهُمُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمُ مِنِّي وَآنَا مِنْهُمُ .

٢ ٥ ٦٢ بَابِ مَاكَانَ مِنُ خَلِيُطَيُنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ \_ يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ \_ ٢ ٢٣١٢ \_ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّئَنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ حَدَّئَنِي ثُمَامَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ انْسُلُ اللَّهِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ انْسُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى فَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنُ خَلِيُطَيُنِ

١٥٦٣ بَابِ قِسُمَةِ الْغَنَمِ۔

فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ.

حَدَّنَنَا ٱلْوُعَوَانَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقٍ عَنُ حَدَّنَنَا ٱلْوُعَوَانَةَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ حَدِيْجٍ عَنُ جَدِّهِ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ حَدِيْجٍ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاصَابُوا آ إِبِلَا النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا فِي أَخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعُلُولُ وَالْعَلَيْمَ الْعُلُولُ وَلَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِولَ الْعُلُولُولُ الْعَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَمْ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ اللْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُومُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُو

کرتے تھے، پھراس کا گوشت دس حصوں میں تقسیم کیا جاتا اور ہم لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے۔

اسا۔ محمد بن علاء، حماد بن اسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموئ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نی علیہ نے فرمایا کہ اشعر قبیلہ کے لوگ جہاد میں محتاج ہوجاتے ہیں یا لمدینہ میں ان کے بچوں کا کھانا کم ہوجاتا ہے، توجو کچھ ان لوگوں کے پاس ہو تا ہے اس کوایک کپڑے میں جمع کرتے ہیں، پھر آپس میں ایک برش سے برابر تقسیم کرلیتے ہیں وہ جھے سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

باب ۱۵۶۲ جومال دوشر یکوں میں مشترک ہو، توز کوۃ میں دونوں آپس میں مجر اکرلیں۔

باب ١٥٦٣ بريوں كے تقيم كرنے كابيان-

ساس کی بن کلم انصاری، ابوعوانه، سعید بن مسروق، عبایه بن رفاعه بن رافع بن خد تج اپ داداست روایت کرتے بین انھوں نے بیان کیا کہ ہم نبی علی کے ساتھ ذی الحلیفہ میں تھے، لوگوں کو بھوک معلوم ہوئی، ان لوگوں کو اونٹ و بحریاں ملیں، رافع کابیان ہے کہ نبی علی ہے لوگوں میں تھے، چنانچہ لوگوں نے جلدی کی اور غنیمت کی تقسیم سے پہلے ہی جانور ذرئے کیے اور ہانڈیاں چڑھادی، نبی علی ہے مواند یاں الف دی گئیں پھر آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، تو دس بحریاں ایک اونٹ کے عوض رعمیں۔ ان میں سے تقسیم کیا، تو دس بحریاں ایک اونٹ کے عوض رعمیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگیا گیا، اس کو پکڑنا چاہالیکن اس نے تھکا دیا، اس وقت

النَّذَ يَبَعِيرٍ عَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَاعْيَاهُمُ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيُلٌ يَّسِيرَةٌ فَاهُوى رَجُلٌ مِنْهُمُ بِسَهُم بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ مِنْهُمُ بِسَهُم فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَآئِمِ أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمُ مَنْهَا فَاصُنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرُجُوا مِنْهَا فَاصُنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّى إِنَّا نَرُجُوا وَنَحَافُ الْعَدُوَّ عَدًا وَلَيْسَتُ مَعَنَا مُدًى أَقَنَدُبَحُ بِالْقَصِبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْقَصِبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُولُهُ فَكُولُ فَكُولُولُهُ لَيْسَ السَّنَّ وَالظَّهُرَ وَسَاحَدِيُّكُمُ عَنُ فَكُولُهُ لَيْسَ السَّنَّ وَالظَّهُرَ وَسَاحَدِيُّكُمُ عَنُ لَاكُ أَمَّ السِّنَّ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّهُرُ فَمُدَى لَكُولُكُمُ عَنُ الْحَبَشَةِ.

١٥٦٤ بَابِ الْقِرَانِ فِى التَّمُرِ بَيُنَ الشَّمُرِ بَيُنَ الشُّرَكَآءِ حَتَّى يَسُتَأُذِنَ اَصُحَابَةً

٢٣١٤ ـ حَدَّنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيى حَدَّئَنا شُفَيْنُ حَدَّئَنا شُفَيْنُ حَدَّئَنا شُفَيْنُ حَدَّئَنا جَبَلَةُ بُنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣١٥ حَدَّنَنَا آبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ
 جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاصَابَتْنَا سَنَةً فَكَانَ
 ابُنُ الزُّبَيْرِ يَرُزُقْنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا
 فَيَقُولُ لِآتَقُرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ الله آنُ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ
 مِنْكُمُ آخَاهُ

نَوَالُ پَارَهُ خَتُم هُؤا

لوگوں کے پاس گھوڑے کم تھے،ان میں سے ایک شخص نے اس کو تیر مارا تو اللہ نے اس کو کھر اور نے فرمایا،ان چو پایوں میں بھی جنگی جانوروں کی طرح وحشی ہو جاتے ہیں، جب تم ان کو پکڑنہ سکو تو اس کے ساتھ ایسائی کرو، میرے دادانے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ کل دشمن سے مقابلہ ہوگا،اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے، کیا ہم اس کو بانس سے ذبح کریں، آپ نے فرمایا (ہاں) جو چیز خون بہادے اور اس باللہ کانام لیا جائے، تو اس کو کھالو، گر دانت اور ناخن سے ذبح نہ کرو اور عنقریب میں تم سے اس کی وجہ بیان کروں گاکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن وہ حبیوں کی چھری ہے۔

باب ۱۵۲۴ دو تھجوریں ملاکر کھانا منع ہے، جب تک کہ اس کاساتھی اس کواجازت نہ دے(۱)۔

۲۳۱۴ خلادین کیلی، سفیان، جبله بن سحیم، ابن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ نبی عقطہ نے دو کھوریں ملاکر کھانے سے منع فرمایا ہے، جب تک اس کاسا تھی اس کواجازت نہ دے۔

۲۳۱۵ - ابوالولید، شعبہ، جبلہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ میں تھے تو ہم لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، ابن زبیر ہم لوگوں کو مجوری کھلاتے تھے اور ابن عمر ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے، تو کہتے دو مجوری ملاکرنہ کھاؤ، اس لیے کہ نمی علی ہے کوئی مجوری ملاکر تھانے سے منع فرمایا ہے، جب تک کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لے۔

نوال پاره ختم

<sup>(</sup>۱) اجازت بھی تو صراحۃ ہوتی ہے ، مبھی د لالۃ اجازت کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو کہ اس طرح کھانے ہے دوسر ابرا محسوس نہیں کرے گا۔ تو د لالۃ اجازت کی صورت میں بھی ملا کر تھجوریں کھانا جائز ہے۔ بہر حال حدیث کا مقصدیہ ہے کہ تمہاری وجہ ہے ' کسی کو تکلیف نہ ہو۔

### دَسُوَال پَارَهُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمِ

١٥٦٥ بَاب تَقُوِيُمِ الْاَشْيَآءِ بَيُنَ الشُّرَكَآءِ بِقِيمَةِ عَدُلِ.

٢٣١٦ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمَرٌ "
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَنُ اعْتَقَ شِقُصًا لَّهُ مِنُ عَبُدٍ اَوُ شِرْكًا اَوْقَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَايَبُلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُو عَتِينً وَ وَكَانَ لَهُ مَايَبُلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُو عَتِينً وَ وَكَانَ لَهُ مَاعَتَقَ مَنُهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى قَولُهُ وَ الله عَنَى مِنهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى قَولُهُ عَتَى مِنهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى قَولُهُ عَنَى مِنهُ مَاعَتَقَ قَالَ لَآ اَدُرِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٧٣١٧ ـ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ اللهِ اَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْبَدَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْبَدَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً فِي اعْبَقَ شَعْيَتُ مِنْ مَمُلُوكِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُةً فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَلهُ مَالٌ قُومٍ الْمَمُلُوكُ قِيْمَةَ مَالُ أَوْمِ الْمَمُلُوكُ قِيْمَةَ عَدُلِ ثُمَّ اسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

١٥٦٦ بَابِ هَلُ يُقُرَّعُ فِي الْقِسُمَةِ وَالْاِسْتِهَامِ فِيهِ۔

٢٣١٨ حَدِّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا زَكْرِيَّا قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ عَنِ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيْهَا كَمَثَلِ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِع فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِيْنَةٍ فَاصَابَ بَعُضُهُمُ أَعُلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلَها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي آعُلُها فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي الْمُعْلَمَةِ الْعَلِيْمِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمِةِ اللّهِ وَالْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمِةُ الْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمِةِ الْمُعْلَمِةِ اللّهَ الْمُعْلَمِةُ الْمُعْلَمِةِ اللّهَ الْمُعْلَمِةُ الْمُعْلَمِةُ الْمُعْلَمِةُ الْمُعْلَمِةُ اللّهِ وَالْمُعْلَمِةُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### د سوال پاره

بسم اللدالرحمن إلرجيم

باب ۱۵۲۵ شر یکوں کے در میان اشیاء کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگانے کابیان۔

۲۳۱۸ عران بن میسره، عبدالوارث، الیب، نافع، ابن عمر ال روایت کرتے ہیں، رسول الله علی نے فرمایا کہ جس خص نے مشترک غلام سے اپنا حصہ آزاد کیا، اور اس کے پاس عادل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت موجود نہ ہو تو وہ آزاد ہے، وہدہ جس قدر آزاد کیا گیا ہے اتنابی آزاد ہوگا، ایوب نے بیان کیا کہ عنق منه ماعنق کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ نافع کا قول ہے یا نبی علیہ کی حدیث ہے۔

۲۳۱۷۔ بشر بن محمد، عبدالله، سعید بن ابی عروبه، قاده، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابوہر ریوہ، نہائی سعید بن ابی عروبه، قاده، نضر بن آپ نے فرمایا کہ جس محف نے مشتر ک غلام میں سے اپناحصہ آزاد کر دیا، تواس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنا مال سے اس کو پوری آزاد ک دلائے، اگر اس کے پاس مال نہ ہو، تواس غلام کی پوری قیمت لگائی جائے گی، پھر اس غلام سے مزدوری کرائی جائے کیان اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔

باب ۱۵۲۷ کیا تقسیم میں اور حصہ لینے میں قرعہ اندازی کی جائے؟

۲۳۱۸ ابو تعیم، زکریا، عامر، نعمان بن بشیر، نی علی است روایت کرتے بیں کہ اللہ کی مقرر کردہ حدول پر قائم رہے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے، جس نے ایک جہاز میں قرعہ اندازی کر کے اپنے جھے تقسیم کر لئے، بعض کے حصہ میں بالائی حصہ آیا اور دوسر ول کے حصہ میں نیچے کا حصہ آیا، نیچ کے لوگ اور والوں کے پاس پانی لینے گئے اور کہنے گئے کہ اگر جم اپنے لوگ اور کہنے گئے کہ اگر جم اپنے

اُسُلِهِ إِذَا اسْنَتُوا مِنَ الْمَآءِ مَرُّوا عَلَى مَنُ فَوْقَهُمُ فَقَالُوا لَوُ آنَّا خَرَقُا فِي نَصِيبِنَا خَرُقًا وَيُ نَصِيبِنَا خَرُقًا وَيُ نَصِيبِنَا خَرُقًا وَلَمُ نُوَقَا وَإِنْ يَتُرُكُوهُمُ وَمَآ اَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَّ إِنْ اَخَذُوا عَلَى آيُدِيهِمُ نَجَوُا وَنَجَوُا جَمِيعًا وَ إِنْ اَخَذُوا عَلَى آيُدِيهِمُ نَجَوُا وَنَجَوُا جَمِيعًا وَ

٧٦٥ كاب شِرُكَةِ الْيَتِيمُ وَأَهُلِ الْمِيْرَاثِ. ٢٣١٩ حَدْتَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي عُرُوَةُ أَنَّهُ سَالَ عَآئِشُةَ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُؤنِّسُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَالَ عَآئِشَةَ عَنُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنُ خِفْتُمُ اِلِّي وَرُبَاعَ فَقَالَتُ يَا ابْنَ أُخْتِيُ هِيَ الْيَتِيُمَةُ تَكُوُنُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعُحِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيُدُ وَلِيُّهَا اَنُ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقُسِطُ فِيُ صَدَاقِهَا فَيُعُطِيُهَا مِثْلَ مَايُعُطِيهُا غَيْرُةً فنُهُوا اَنْ يَّنْكِحُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يُّقُسِطُوا لَهُنَّ وَيَبُلُغُوا بِهِنَّ اَعُلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاق وَأُمِرُوا أَنْ يَّنُكِحُوا مَاطَابَ لَهُمُ مِّنَ النِّسَاءِ سِوَا هُنَّ قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ الِلِّي قَوُلِه ح وَتَرُ غَبُونَ اَنُ تَنْكِحُوهُنَّ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتُلِّى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ فِيُهَا وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقُسِطُوا فِي الْيَتْمٰي فَانُكِحُوا مَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ قَالَتُ عَآئِشَةُ وَقَوُلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخُرَايِ وَتَرُغَبُونَ اَنْ تَنُكِحُو هُنَّ يَعُنِيُ هِيَ رَغُبَةُ أَحَدِكُمُ لِيَتِيُمَتِهِ الَّتِيُ تَكُونُ فِي

حصہ میں لینی نچلے حصہ میں شگاف پیدا کر لیتے (تاکہ پانی لینے میں آسانی ہو) اور اوپر والوں کو ہم لوگوں (کی بار بار آمدور فت) سے تکلیف نہ ہو، پس اگر لوگ اس کو چھوڑ دیں اور ان کے ارادے کے مطابق کرنے دیں، تو سب ہلاک ہو جائیں اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیس، توخود بھی نجات پائیں، اور سب لوگ نجات پائیں۔ باب کا میر اٹ کی شرکت کا بیان۔ باب کا میر اٹ کی شرکت کا بیان۔

٣٣١٩ عبدالعزيز بن عبدالله عامري اوليي، ابراهيم بن سعد، صالح، ابن شہاب، عروہ، عائشاً اورلیث نے اس طرح سند بیان کی یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ سے اللہ کے قول و ان حفتم سے رباع تک دریافت کیا تو انھوں نے کہا اے میرے بھانجے یہ آیت اس بیٹیم لڑکی کے متعلق ہے جواینے سر پرست کی تگرانی میں ہواوراس کے مال میں شریک ہو،اس کاولیاس کے مال اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر چاہے کہ اس سے شادی کر لے لیکن مہر میں انصاف نه کرے،اس طور پر که اس کوا تنامبر نه دے جتنااس کو دوسر ا دینا، چنانچہ انھیں اس سے منع کیا گیا کہ ان میتیم لڑکیوں سے نکاح كريں مگريہ كه ان كے ساتھ انصاف كريں ( توان كے ساتھ نكاح كر سکتے ہیں) اور ان کی شان کے مطابق انھیں مہر دیں اور انھیں تھکم دیا گیا کہ ان عور تول کے سواجن سے جاہیں نکاح کریں، عروہ کابیان ہے، کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ علی ہے اس آیت کے اترنے کے بعد مئلہ دریافت کیا، تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت ويَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَّاءِ \_ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ تَك نازل فرمانی اور الله تعالی نے فرمایا اور یُتلی عَلَیْکُمُ فِي الْکِتَابِ سے مراو بہلی آیت ہے جس میں کہا کہ اگر شمصیں ڈر ہوکہ تیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو نکاح کرو،ان عور تول سے جو مستحس پند ہوں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دوسری آیت میں الله تعالی کے قول و تَرُغَبُونَ اَن تَنْکِحُوهُنَّ سے مراداس يتم الوكى كى طرف تم ہے کسی کار غبت کرناہے جو تمھاری پرورش میں ہواور مال و جمال کم رکھتی ہو (اس کی طرف شمھیں رغبت نہیں ہوتی)اس لیے جس يتيم لڑكى كے مال اور جمال ميں شمھيں رغبت ہو ان سے بوجہ

حَجُرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْحَمَالِ فَنُهُوا مَارَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَا لِهَا مِنُ يَتْمَى النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ اَجَلِ رَغْبَتِهِمْ عَنُهُنَّ النِّسَآءِ إِلَّا بِالْقِسُطِ مِنُ اَجَلِ رَغْبَتِهِمْ عَنُهُنَّ وَغَيُرِهَا. النِّسَرُكَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَغَيُرِهَا. ١٣٦٠ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ عَنَ الزُهُرِيِّ عَنُ ابِي سَلَمَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَى مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَعَمِرِ فَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةً وَى كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا وَقَتَسَمَ الشُّرَكَآءُ الدُّورَ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةً وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةً ـ الطُّرُقُ فَلَا شُفُعَةً ـ اللَّهَبِ الطَّرُكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيُهِ الصَّرُفُ \_

حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ اَبِي سَلَمَةً عَنُ

جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ مَالَمُ يُقُسَمُ فَإِذَا

٢٣٢٢ حَدَّنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيّ حَدَّنَا آبُو عَاصِمٍ عَنُ عُثُمْنَ يَعُنِى ابُنَ الْاَسُودِ قَالَ الْحَبَرَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ آبِى مُسُلِمٍ قَالَ سَالَتُ آبَا الْحِنْهَالِ عَنِ الصَّرُفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيُتُ آنَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرُفِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيْعَةً فَحَآءَ نَا الْبَرَآءُ بُنُ عَازِبٍ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ آنَا وَشَرِيُكِى زَيْدُ بُنُ آرُقَمَ وَسَالُنَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ وَسَلَمَا لَيَّا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ وَسَلَمَا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ مَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ يَدًا بَيدٍ فَخَدُوهُ وَمَا كَانَ يَدًا بَيدٍ فَخُدُوهُ وَمَا كَانَ يَدًا لِيَهُ فَذَرُوهُ وَمُ

ہے رغبتی کے نکاح کی ممانعت کر دی گئی۔ بشر طبکہ مہر پور اانصاف کے ساتھ دیں۔

باب ١٩٦٨ زمين وغيره مين شركت كابيان

۲۳۲۰ عبداللہ بن محمہ، ہشام، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبداللہ ہے وابیہ بن عبداللہ ہے وابیہ بن عبداللہ ہے وابیہ ہے اسلیہ ہے اسلیہ ہے اسلیہ ہے اسلیہ ہے اسلیہ ہو ابھی تقسیم نہ ہو کی ہو، جب حد بندی ہو جائیں توشفعہ نہیں ہے۔

باب ۱۵۲۹۔ جب شرکاء گھروغیرہ کو تقسیم کرلیں توانھیں رجوع کاحق نہیں اور نہ شفعہ ہے (۱)۔

۲۳۲۱۔ مسدد، عبدالواحد، معمر، زہری، ابوسلمہ، جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی عظیلیا نے شفعہ کا حکم فرمایا، ہراس چیز میں جو تقتیم نہ ہوئی ہو، پھر جب حد بندی ہوگئ، اور رائے پھیر دیئے گئے ہوں، توشفعہ نہیں ہے۔

باب • ۱۵۷ سونا جاندی اور جس چیز میں صرف ہوتی ہے، شرکت کابیان۔

۲۳۲۲ - عمروبن علی، ابو عاصم، عثان بن اسود، سلیمان بن ابی مسلم بیال کرتے ہیں، کہ میں نے ابوالمنہال سے دست بدست بیع صرف کے متعلق بوچھا توا نھوں نے کہا کہ میں اور میرے شریک نے ایک چیز نقد اور ادھار خریدی، ہمارے پاس براء بن عازب آئے، ہم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم نے ایسا کیا تھا اور ہم نے نبی علی ہے اس کے متعلق بوچھا، تو آپ نے فرمایا اگر دست بدست ہو تو لے لو، اگر دھار ہو تواس کوچھوڑدو۔

(۱) شرکت کے بعد شفعہ کی کوئی صورت ہوتی ہے یا نہیں؟اس بارے میں (ص ۹۷۴ پر) پڑوی کو حق شفعہ دینے کے تذکرے میں حاشیہ کھھاجاچکا ہے۔

١٥٧١ بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّيِّمِيِّ وَالْمُشُرِكِيُنَ فِي الْمُشُرِكِيُنَ

٢٣٢٣ - حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا جُويَرِيَةُ بُنُ اَسُمَاءَ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَعْظَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ اَنُ يَّعْمَلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمُ شَطُرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا.

١٥٧٢ بَابِ قِسُمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدُلِ فِيُهَا۔ ٢٣٢٤ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُطَاهُ عَنَمًا يُقُسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّبِهِ آنُتَ۔

١٥٧٣ بَابِ الشِّرُكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيُرِهِ وَيُذْكَرُ اَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْعًا فَغَمَزَهُ اخَرُ فَرَاى عُمَرُ اَنَّ لَهُ شَرِكَةً.

2 ٢٣٢٥ حَدَّنَا اَصُبَغُ بُنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَهُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ اَخْبَرَنِیُ سَعِیدٌ عَنُ رَحُدٌ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَامٍ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ عَنُ جَدِّهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدُ اَدُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ بَنُ مَعْبَدٍ آنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ هِشَامٍ اللهِ السُّوقِ فَيَشُترِى الطَّعَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ هِشَامٍ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُولُونِ لَهُ الشُوكَ فَيَشُترِى الطَّعَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ هِمَا وَابُنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولُونِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ فَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ قَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ فَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهِ قَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُدَعَا لَكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

باب ا۵۷۱ مز ار عت میں ذمی اور مشر کین کی شر کت کا بیان۔

۲۳۲۳ موسی بن اسلعیل، جو بریه بن اساء، نافع، عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں، اور ان کو پیداوار کا نصف کے گا۔

باب ۱۵۷۲ میریون کا تقسیم کرنااوراس مین انساف کرنا۔

۲۳۲۴ قتید بن سعید،لیث، بزید بن ابی حبیب، ابوالخیر، عقبه بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے نان کو بکری دی کہ قربانی کے لیے اس کو صحابہ پر تقسیم کر دیں، ان میں سے ایک سال کا ایک بچہ باقی کے گیا، رسول اللہ علی سے اس کو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تواس کی قربانی کرلے۔

باب ۱۵۷۳- کھانے وغیرہ میں شرکت کا بیان اور بیان کیا جاتا ہے، کہ ایک شخص نے کسی چیز کا مول کیا تو دوسر سے شخص نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا، حضرت عمرؓ نے خیال کیاکہ وہاس کاشر یک ہے۔

۲۳۲۵ اصغ بن فرج، عبدالله بن وہب، سعید، زہرہ بن سعیداپ دادا عبدالله بن ہشام سے جضول نے بی علیقہ کو پایا تھا، روایت کرتے ہیں کہ اکوان کی مال زینب بنت حمید رسول الله علیقہ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیایار سول الله اس سے بیعت لیجیئے، آپ نے فرمایایہ چھوٹا ہے، چھر آپ نے سر پرہاتھ چھیرااوراس کے لیے دعاکی، زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ اکوان کے دادا عبدالله بن ہشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے، ابن عراور ابن زبیر ان بن ہشام بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے، ابن عراور ابن زبیر ان سے طعے اور کہتے، کہ ہمیں شریک کر لو، اس لیے کہ نبی علیقہ نے تعمارے لیے برکت کی دعاکی ہے، وہ ان لوگوں کو شریک کر لیتے تو سااو قات ایک اونے فام نفع پاتے اور اس کو گھر بھیج دیتے۔

بِالْبَرُكَةِ فَيُشُرِكُهُمُ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبُعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

١٥٧٤ بَابِ الشِّرُكَةِ فِي الرَّقِيُقِ.

٢٣٢٦ حَدَّنَنَا مُسَدَّدً حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ السُمَآءَ عَنُ نَّافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَّجَبَ عَلَيْهِ اَنُ يُعْتِقَ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالًا قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدُلٍ وَيُعُظى مَالًا قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدُلٍ وَيُعُظى مَالًا قَدُرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدُلٍ وَيُعُظى مُرَكَآوُهُ حِصَّتَهُمُ وَيُعَلَى سَبِيلُ المُعْتَقِ ـ مَلَى اللَّهُ عَرُيرُ بُنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ فِي عَلَيْ وَاللَّا وَاللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ اللَّهُ فِي عَبُدٍ اللَّهُ وَالَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ وَالَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّا وَالِّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ الْعَقِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اكَانَ لَهُ مَالًا وَإِلَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مَالُ وَإِلَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مَالًا وَإِلَّا يُسُتَسُعَى غَيْرَ اللَّهُ فَي عَبُدٍ اللَّهُ فَي عَبُدٍ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اللَّهُ مَالُ وَإِلَّا يُسْتَسُعَى غَيْرَ

مَشُقُوقٍ عَلَيُهِ... الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدُي الْهَدُي الْهَدُي وَالْبُدُنِ وَإِذَا الشَّرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدُيهِ بَعُدَ مَا آهُدى.

٢٣٢٨ حَدَّنَا آبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ رَبِهِ عَنُ عَطَآءِ وَيُهِ آخُبَرَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بُنُ جُرِيُجِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ عَطَآءِ عَنُ جَابِرٍ وَّعَنُ طَاوَّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مِّنُ فَلَمَّا فَيَهُ وَسَلَّمَ صُبُحَ رَابِعَةٍ مِّنُ فَلَمَّا فَيَكُ لِللَّهُ عَلَيْهُ مَسَىءً لَا يَخُلِطُهُمُ شَيءً فَي الْحَجِّ لَا يَخُلِطُهُمُ شَيءً فَلَمَّا قَدِمُنَا آمَرَنَا فَحَعَلْنَاهَا عُمُرَةً وَّانُ نَحِلً اللّهَ يَسَآئِنَا فَقَسَتُ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَآءً قَالَ حَطَآءً قَالَ جَابِرٌ بِكُفِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَآءً وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَغَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَعْنِي اللّهُ وَسَلَّمُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَوْ وَاتَقَى اللّهُ وَاللّهِ لَانَا اللّهِ وَاللّهِ لَانَا اللّهُ وَاللّهِ لَانَا اللّهُ وَالَاهِ لَا أَوْلَاهُ لَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُولُولُ الْمَلْعُ فَلَاهُ وَاللّهُ وَلَالُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِي وَلَقَلْتُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

باب ۱۵۷۸ لونڈی غلام میں شرکت کابیان۔

بہب کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس مخص نے کی غلام میں ابنا حصہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس مخص نے کی غلام میں ابنا حصہ آزاد کر دیا، اس پر واجب ہے کہ پورے غلام کو آزاد کرائے اگر اس کے پاس کی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت موجود ہو، تواس کے شریکوں کوان کے حصوں کے مطابق ان کی قیمت دیدی جائے اور آزاد کر دہ (غلام) کی راہ چھوڑ دی جائے (آزاد کر دیا جائے)۔

1772 ابوالنعمان، جریر بن حازم، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابو ہریر افزاق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس محض نے اپنا حصہ کی غلام کا آزاد کیا، تو پورا آزاد کر ایا جائے اگر اس کے پاس مال ہو، ورنہ اس غلام سے مزدوری کرالی جائے، اس طور پر کہ اسے مشقت میں نہ ڈالا جائے۔

باب ۱۵۷۵۔ قربانی کے جانور اور او نٹول میں شریک ہونے کابیان اور جب کوئی شخص کسی کو ہدی میں شریک کرے، جب وہ قربانی کا جانور روانہ کردے۔

۲۳۲۸۔ ابوالعمان، حماد بن زید، عبدالملک بن جر تج، عطاء، جابر و طاوس ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ فی الحجہ کی چو تھی تاریخ کی صح کو جج کا احرام باندھے ہوئے کہ پنچ، جج کے ساتھ اور کسی چیز کا لیخی عمرہ وغیرہ کا احرام نہیں باندھا تھا، جب ہم لوگوں کو تھم دیا (کہ اس کو عمرہ بناڈالیں) ہم لوگوں نے اس کو عمرہ بناڈالا اور ہم لوگوں کو تھم دیا کہ احرام سے باہر ہو جا ئیں، اپنی عور توں سے صحبت کریں اس بارے میں صحابہ میں جو جا ہونے لگا، عطاء کا بیان ہے کہ جابر سے کہا کہ ہم سے بعض آدمی منی کی طرف اس حال میں جاتا کہ منی اس کے عضو مخصوص سے کہتی ہوتی اور جابر نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اس کی خبر نبی علیہ کو پینچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، بعض لوگ ایس

لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوُ آتِى اسْتَقْبَلْتُ مِنُ آمُرِى مَا اسْتَدُبَرُتُ مَآهُدَيْتُ وَلَوُ لَآ آنَّ مَعِى الْهَدُى الْسَتَدُبَرُتُ مَآهُدَيْتُ وَلَوُ لَآ آنَّ مَعِى الْهَدُى لَا خَلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ هِي لَنَا آوُ لِلْآبَدِ فَقَالَ لَابَلُ لَابَلُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللّٰهِ هِي لَنَا آوُ لِلْآبَدِ فَقَالَ لَابَلُ لَلْابَدِ قَالَ وَجَآءَ عَلِى ابْنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ مَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ بِحَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشُرَكَهُ فِي الْهَدُى۔

١٥٧٦ بَابِ مَنُ عَدَلَ عَشُرًا مِّنَ الْغَنَمِ بِحَزُورٍ فِي الْقَسُمِ۔

٢٣٢٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ٱخُبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفُينَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عِبَايَةَ بُن رِفَاعَةَ عَنُ جَدِّم رَافِع بُنِ خَدِيُج قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِذِّى الْحُلَيُفَةِ مِنُ تِّهَامَةَ فَاصَبُنَا غَنَمًا وَّابِلًا فَجَعَلَ الْقَوُمُ فَاغْلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَجَآءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَ بِهَا فَأَكُفِئَتُ ثُمَّ عَدَلَ عَشُرًا مِّنَ الْغَنَمِ بِحَزُورِ نُمَّ إِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ اِلَّاحَيُلُّ يَّسِيْرَةً فَرَمَاهُ رَجُلُ فَحَبَسَةً بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْبَهَآئِمِ أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمُ مِّنْهَا فَاصْنَعُوابِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنَّا نَرُجُوُا وَنَحَافُ اَنُ نَّلُقَى الْعَدُ وَّغَدًا وَّ لَيُسَ مَعَنَا مُدِّى أَفَنَذُبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلُ أَوُ أَرْنِيُ مَاأَنُهَرَالدُّمَ وَذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيُسَ السِتَّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِ كُمُ عَنُ ذٰلِكَ آمًّا السِتُّ فَعَظُمٌ وَامَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

الی باتیں کہتے ہیں، بخدا میں سب سے زیادہ نیکو کار اور اللہ سے ذر نے والا ہوں، اگر مجھے پہلے سے بہ بات معلوم ہوتی، جواب معلوم ہوئی، جواب معلوم ہوئی، جواب معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ ہیں ہوتا، تو میں احرام سے باہر ہو جاتا، سراقہ بن مالک بن بعثم کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ بہ تھم ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، جابر نے کہا علی بن ابی طالب آئے (عطا اور طاوس میں سے) ایک نے کہا کہ حضرت علی فالب آئے کہا ابل رسول اللہ علی ہے اور دوسرے نے کہا کہ حضرت علی علی نے کہا لیک بما ابل رسول اللہ علی ہے اور دوسرے نے کہا کہ حضرت علی این ایس سے الیک بما لیک بجت رسول اللہ علی ہوئی۔ تو نبی علی ہے کہا کہ حضرت الی این اور اللہ علی بین شریک کرایا۔

باب ۱۵۷۱۔ تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر سمجھنے والے کابیان۔

۲۳۲۹\_ محمد، وکیع، سفیان، سعید بن مسروق (پدر سفیان) عبایه بن رافع اپنے دادا، رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ ہم نی علی کے ساتھ تہامہ کے علاقہ ذی الحلیفہ میں تھ، ہم لوگوں کو غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں ،لوگوں نے جلدی کی اور ان جانوروں كا گوشت مانٹريوں ميں چڑھا ديا، رسول الله عليہ تشریف لائے آپ نے تھم دیا تو ساری ہانڈیاں الث دی گئیں، پھر تقتیم میں ایک اونٹ کے برابر دس بکریاں رکھی گئیں،ایک اونٹ بھاگ نکلا، اسوقت قوم میں سوار کم تھے، ایک آدمی نے اس کو تیر مار كرروكا ، تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايان چوپايوں ميں بھى جنگلی جانوروں کی طرح وحثی ہو جاتے ہیں'جو جانور تم پر غالب آ جائے لینی تم اس کونہ پکڑ سکو تواس کے ساتھ یہی کرو عبایہ کابیان ہے میرے دادا(رافع) نے عرض کیایار سول اللہ مجھے امید ہے (یابیہ کہا) کہ مجھے ڈرہے ہم کل دستمن سے ملیں گے اور ہمارے پاس حجر ی نہیں ' توکیا ہم اس کو بانس ہے ذرج کریں ؟ آپ نے فرمایا جلدی کرو جو چیز خون بہادے (کافی ہے) اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھاؤ بشر طیکہ دانت اور ناخن نہ ہواور میں تم سے عقریب اس کی وجہ بیان کروں گا کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی حجریاں ہیں۔

## كِتَابُ الرَّهُنِ رَبْن كابيان

بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۵۷۷۔ حضر میں گروی رکھنے کا بیان (۱) اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کا تب نہ ملے تو کوئی چیز گروی کرکے قبضہ میں دے دو۔

• ۲۳۳۰ مسلم بن ابراہیم 'ہشام' قادہ' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے گروی رکھی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روڈی اور بودار چربی لے کر گیا اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے ساکہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاع اناج کے سوا پچھ نہیں رہا حالا نکہ نو گھر ہیں۔

باب ۱۵۷۸ زره گروی رکھنے کا بیان۔

۲۳۳۱۔ مسدد' عبدالواحد' اعمش' ابراہیم نخعی' اسود' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت تک کے لیے اناح خریدااور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی۔

باب ١٥٤٩ اسلحه كروى ركفنے كابيان ـ

۲۳۳۲ علی بن عبدالله استان عمرو و جابر بن عبدالله بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو کعب بن اشر ف کاکام تمام کرے اس نے الله اور اس کے رسول صلی الله علیه وسلم کو تکلیف دی ہے و محمد بن مسلمہ نے عرض کیا میں تیار ہوں ، چنانچہ محمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے اور ایک وسق یا دو وسق غلہ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٧٧ بَابِ الرَّهُنِ فِي الْحَضُرِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمُ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمُ تَجِدُّوُا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَّقُبُوضَةً \_

١٥٧٨ بَابِ مَنُ رَّهَنَّ دِرُعَهُ.

٢٣٣١ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ تَذَاكَرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ اِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا الْرَهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ اِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا الرَّهُنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ اِبْرَاهِيمُ حَدَّنَنَا الْرَّهُودُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَّهُودِيٍّ طَعَامًا اللَّي اَجَلٍ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَّهُودِيٍّ طَعَامًا اللَّي اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَةً.

١٥٧٩ بَاب رَهُنِ السِّلَاحِ. ٢٣٣٢ حَدَّئَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّئَنَا سُفَيْنُ قَالَ عَمُرُّو سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللهِ ۖ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لِكُعُبِ بُنِ الْاَشُرَفِ فَإِنَّهُ اذَى اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَة

(۱) حضرت امام بخاری کامقصد اس عنوان سے بیہ بتانا ہے کہ رسن یعنی کوئی چیز گروی رکھنا یہ جس طرح سفر میں جائز ہے اس طرح حضر میں بھی جائز ہے۔ قر آن کر یم میں رسن کا تذکرہ فرماتے ہوئے سفر کی جو قید لگائی گئی ہے بیہ محض اتفاقی ہے کہ عمومانس کی ضرورت سفر میں پیش آتی ہے۔

آنَا فَآتَاهُ فَقَالَ آرَدُنَا آنُ تُسُلِفَنَا وَسُقًا آوُوسُقَيْنِ فَقَالَ ارُهَنُونِيُ نِسَآتُكُمُ قَالُوا كَيْفَ نَرُهَنُكَ نِسَآتَنَا وَآنُتَ آجُمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارُهَنُونِيُ آبَنَآءَ كُمُ قَالُوا كَيْفَ نَرُهَنُ آبَنَآءَ نَا فَيُسُبُّ آجَدُهُمُ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوسُقِ آوُوسُقَيْنِ هَذَا عَارً عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرُهَنُكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفَيْنُ يَعْنِي السِيّلاحِ فَوَعَدَهُ آنُ يَّاتِيَةً فَقَتَلُوهُ ثُمَّ آتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُوهُ .

١٥٨٠ بَابِ الرَّهُنِ مَرُكُوبٌ وَّمَحُلُوبٌ
 وَّقَالَ مُغِيْرَةٌ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ تُرُكِبُ الضَّآلَةُ
 بِقَدُرِ عَلَفِهَا وَتُحُلَبُ بِقَدُرِ عَلَفِهَا وَالرَّهُنُ
 مثلة ـ

٢٣٣٣ حَدَّثَنَا آبُونُعَيْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّآ عَنُ عَامِرِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةً كَانَ يَقُولُ الرَّهُنُ يُرُكِبُ بِنَفَقَتِهِ وَسَلَّمَ آنَةً كَانَ يَقُولُ الرَّهُنُ يُرُكِبُ بِنَفَقَتِهِ . وَيُشُرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا \_

٢٣٣٤ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ اَخُبَرَنَا رَكِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةٌ لَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّهُنُ يُرُكِبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَّلَبَنُ الدَّرِيْشُرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَّلَبَنُ الدَّرِيْشُرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُهُونًا وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ١٥٨١ بَابِ الرَّهُنِ عِنُدَ الْيَهُوُدِ وَغَيُرِهِمُ. ٢٣٣٥ ـ حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّئَنَا جَرِيْرٌ عَنِ

قرض لینے کا خیال ظاہر کیا' تواس نے کہااٹی ہویوں کو میرے پاس
گروی رکھ دو'ان لوگوں نے کہاہم کس طرح اپنی ہویوں کوگروی رکھ
سکتے ہیں جب کہ تو عرب میں سب سے زیادہ حسین ہے'اس نے کہا
اپنے بیٹوں کوگروی رکھ دو' ان لوگوں نے کہا ہم کس طرح اپنے
بیٹوں کوگروی رکھ سکتے ہیں'لوگ ان کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے
بیٹوں کوگروی رکھ سکتے ہیں'لوگ ان کو طعنہ دیں گے اور کہیں گے
کہ ایک وسن یا دو وسن اتاج کے عوض گروی رکھے گئے، یہ ہمارے
لیے شرم کی بات ہے'لیکن ہم لامہ یعنی اسلحہ تیرے پاس گروی رکھ
سکتے ہیں چنانچے اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ کرگئے، پھر اس کے پاس
آئے تواسے قبل کردیا' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور
آئے تواسے قبل کردیا' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور

باب ۱۵۸-گروی کی چیز پر سواری کی جائے، اور اس کادود ہو دوہ اور اس کادود ہو دوہ جانور پر اور مغیرہ نے ابراہیم سے نقل کیا کہ گم شدہ جانور پر اس کے چارہ کے مطابق دودھ دوہاجائے، اور رہن کا بھی یہی تھم ہے۔

کے مطابق دودھ دوہاجائے، اور رہن کا بھی یہی تھم ہے۔

- مطابق دودھ دوہاجائے، اور رہن کا بھی یہی تھم ہے۔

سے مطابق دودھ دوہا جائے اور دہ دی تھے کہ رہن کے جانور پر اس کے خرج کے عوض سواری کی جائے اور دودھ دینے والا جانور دوہا جائے اگردہ گردی ہو۔

۲۳۳۳ محد بن مقاتل، عبدالله، زکریا، هعمی، ابو ہریر قسے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا گروی کے جانور پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جائے ، اور دودھ دینے والے جانور کو دوہا جائے، جب کہ وہ گروی ہو' سواری کرنے والے اور دودھ بینے والے کے ذمہ اس کا خرچ ہے (ا)۔

باب۱۵۸۱ یہود وغیر ہ کے پاس گر وی رکھنا۔ ۲۳۳۵ قتیمہ 'جریر'اعمش'ابراہیم'اسود'حضرت عائشہ ہے روایت

(۱) جمہور فقہاء کے نزدیک ربمن رکھی گئی چیز سے قرض خواہ کے لئے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے اور اس چیز کا خرچہ ربمن رکھنے والے کے ذمہ ہو گااگر وہ جانور وغیرہ ہو۔اگر ربمن رکھنے والا خرچ نہیں کر تا تو جس کے پاس ربمن رکھا گیا ہے وہ صرف اپنے خرچ کے بقدر اس چیز سے سواری اور دودھ وغیرہ کی صورت میں اپناخرچیاا پی رقم واپس لے سکتاہے مگر نفع اٹھانے کی اجازت نہیں۔

الْاَعْمَشِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتِ اشْتَرْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يَّهُودِي طَعَامًا وَّرَهَنَهُ دِرْعَةً.

١٥٨٢ بَابِ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحُوهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيُ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

٢٣٣٦\_ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا نَافِعُ ابُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنِ اَبِيُ مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبُتُ اِلَى ابُنِ عِبَّاسٌ فَكَتَبَ اِلَيَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْى أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ٢٣٣٧\_ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا جَرِيْرً عَنُ مُّنْصُورٍ عَنُ آبِيُ وَآثِلٍ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يُسُتَحِقُ بِهَامَالًا وَهُوَ فِيُهَا فَاحِرٌ لَّقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيْقَ ذَلِكَ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ نَمَنَّا قَلِيُلًا فَقَرَا إِلَى عَذَابٌ الَّيْمُ نُمَّ إِنَّ الْأَشْعَتَ بُنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلْيَنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمُ ٱبُوُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ فَحَدَّثُنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ وَاللَّهِ فِي أَنْزِلَتُ كَانَتُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ رَجُٰلٍ خُصُوْمَةً فِى بِثُرٍ فَاخَتَصَمُنَا الِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدُكَ اَوْيَمِيْنُهُ قُلُتُ إِنَّهُ إِذًا يَّحُلِفُ وَلَايُبَالِيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يُّسُتَحِقُ بِهَا مَالًا وَّهُوَ فِيُهَا فَاحِرُّ لَّقِيَ اللَّهَ وَهُوَّ عَلَيُهِ غَضُبَانُ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيُقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَا هَذِهِ الْآيَةَ: إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا اِلِّي قَوُلِهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ

کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہودی سے اناج خرید ااور اس کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ دی۔

باب ۱۵۸۲ را بن اور مرتبن میں اگر اختلاف ہو تو مدعی کے ذمہ گواہی پیش کرنااور مدعاعلیہ پر قسم کھاناواجب ہے۔

۲۳۳۷۔ خلاد بن کیجیٰ نافع بن عمر 'ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباسؓ کے پاس لکھ بھیجا تو انھوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قشم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔

٢٣٣٧ قتيمه بن سعيد 'جرير' منصور 'ابووائل سے روايت كرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہاجس نے جھوٹی فتم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کامستحق ہو جائے تووہ اللہ ے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گا ' بھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ اِن الَّذِیْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَآيَمَانِهِمُ نَمَنًا قَلِيُلًا اورعَذَابٌ اَلِيُمُّ كَلَ آيت رِرْحَى كَهُر اهد بن قیس ماے پاس آئے اور پوچھاا بوعبدالر حمٰن (عبدالله بن معود) تم سے کیاحدیث بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا تو انھوں نے کہاکہ وہ مچ کہتے ہیں ' بخدایہ آیت جارے باب میں اتری ہمارے اور ایک مخص کے در میان ایک کویں کے متعلق جھڑا ہوا' تو ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں اپنامقدمه لے گئے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تمھارے پاس كوئى كواہ ہے ورنہ وہ قتم کھائے گا'میں نے عرض کیاوہ تو قتم کھائے گااور کچھ پرواہ نہ كرے كا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فيرمايا جس نے حجوتی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کا مستحق ہو جائے تواللہ تعالی ا سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس پر غصہ ہوگا ؛ چنانچہ اللہ تعالی نے اس كى تقىدىق من يه آيت اتارى پري آيت إنَّ الَّذِيْنَ يَشَتَرُونَ بعهد اللهِ وَآيَمْنِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا عَذَابٌ اَلِيُمْ تَك يِرُهِي.

بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٥٨٣ بَابِ فِي الْعِتُقِ وَفَضُلِهِ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: فَكُ رَقَبَةٍ أَوُ الطَّعَامُّ فِي يَوُمٍ ذِيُ مَسُغَبَةٍ يَّتِيُمًا ذَا مَقُرَبَةٍ.

٢٣٣٨ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَاصِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنِى وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنِى وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَنِى وَاقِدُ بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَ حَدَّنَى سَعِيدُ بُنُ مَرُجَانَةَ صَاحِبُ عَلِى بُنِ حُسينٍ قَالَ قَالَ إِي أَبُو هُرَيُرَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُمَا رَجُلٍ آعُنَقَ الْمَرَأُ مُسلَمًا اسْتَنُقَذَاللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنهُ عُضُوا مِنهُ مُسلَمًا اسْتَنُقَذَاللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنهُ عُضُوا مِنهُ مُسلَمًا اسْتَنُقَذَاللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنهُ عُضُوا مِنهُ مِن النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بُنُ مَرُجَانَةً فَانُطَلَقَتُ إِلَى على بُنِ حُسينٍ اللَّي بُنُ حُسينٍ اللَّي عَلِي بُنِ حُسينٍ اللَّي عَلِي بُن جُعَفَرَ عَشَرَةً عَلَي اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً عَلَي اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً عَلَي اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنَ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنَ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهِ بُنَ جُعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهُ بُنُ عَمْدَ عَلَيْ بُنُ جُعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهُ بُنُ عَمْدَ عَلِي اللَّهِ بُنُ جَعَفَرَ عَشَرَةً اللَّهُ بُنُ خَعَلَمُ عَشَرَةً اللَّهُ بُنَ عَمْدَ عَلَيْ اللَّهُ بُنَ حُمْدَ عَلَيْ اللَّهُ بُنُ جُعَمِلَا عَلَيْ اللَّهُ مُنْ عَمْدَ عَلَيْ اللَّهُ بُنُ جُعَلَالًا اللَّهُ بُنَ حُمْدَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَقَةُ الْمُعْرَالُولُهُ الْمُعَلِّ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِقُولَ عَلَيْلُهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقَةُ الْمُعَلِقُولَ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَيْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

١٥٨٤ بَابِ أَيُّ الرِّقَابِ ٱفْضَلْ

٢٣٣٩ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُومَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي مُرَاوِحِ عَنُ اَبِي مُرَاوِحِ عَنُ اَبِي دَرِّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٥٨٥ نَابِ مَايُسْنَحَبُّ مِنَ الْعَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ.

٢٣٤٠ حَدَّثُنَا مُوْسَى بُنْ مَسْعُوْدٍ حَدَّثُنَا

#### بسم اللدالر حمٰن الرحيم

باب ۱۵۸۳ علام آزاد کرنااوراس کی فضیلت کابیان اور الله تعالیٰ کا قول غلام آزاد کرنایا بھوک کے دن کسی رشتہ داریتیم کو کھانا کھلانا۔

۲۳۳۸ احمد بن پونس عاصم بن محمد 'واقد بن محمد 'سعید بن مرجانه '
علی بن حسین کے مصاحب ابو ہر برہ سے روایت کرتے ہیں، انھوں
نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس شخص نے کسی
مسلمان آدمی کو آزاد کیا تواللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض آزاد
کرنے والے کے عضو کو (جہنم کی) آگ سے نجات دے گا 'سعید بن
مرجانہ کا بیان ہے کہ میں علی بن حسین کے پاس گیا اور ان کے
سامنے یہ حدیث بیان کی 'توانھوں نے اپنے ایک غلام کا قصد کیا جس
کی قیمت عبداللہ بن جعفر دس ہزار در ہم یاایک ہزار دینار دینے کو تیار
سے اس کو آزاد کر دیا۔

باب ۱۵۸۴ کس قشم کاغلام آزاد کرناافضل ہے۔

۲۳۳۹ عبیداللہ بن موئ ، بشام بن عروہ ، عروہ ابو مراوح ، ابوذر اللہ علیہ وسلم سے بو چھاکون سا عمل افضل ہے ؟ آپ نے فرمایااللہ پرایمان لانااوراس کی راہ میں جہاد کرنا ، میں نے بوچھاکس فتم کا غلام آزاد کرنا افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا جو بہت زیادہ بیش قیمت ہواور اس کے مالکوں کو بہت پند ہو ، فرمایا جو بہت زیادہ بیش قیمت ہواور اس کے مالکوں کو بہت پند ہو ، میں نے بوچھااگر میں بی نہ کر سکوں ، آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر سکوں ، آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر سکوں ، تو آپ نے فرمایالوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ ( یعنی ان کر سکوں ، تو آپ نے فرمایالوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ ( یعنی ان کر سکوں ، تو آپ نے فرمایالوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ ( یعنی ان کر سکوں ، تو آپ بر کر تا ہے۔

باب ۱۵۸۵ سورج گر بن اور دوسری نشانیوں کے وقت فلام آزاد کرنامتحب ہے۔

۲۳۴۰ موی بن مسعود 'ژائده بن قدامه 'مشام بن عروه' فاطمه

زَآئِدَةُ بُنُ قُدَامَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةً بِنُتِ آبِي بَكُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فَى كُسُوفِ الشَّمُسِ تَابَعَةٌ عَلَى عَنِ الدَّرَاوَرُدِي عَنُ هِشَامٍ \_

٢٣٤١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي بَكْرٍ حَدَّنَنَا عَثَامٌ حَدَّنَنَا عَثَامٌ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ عَنُ السُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ " قَالَتُ كُنَّا نُؤُمَرُ عَنُدَالُخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ \_

١٥٨٦ بَابِ إِذَا آعُتَقَ عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ أَنْنَيْنِ أَوْاَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَآءِ۔

٢٣٤٢ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَنُ عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ فَلِهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقَى عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ فَلِهُ كَانَ مُوسِرًا قُومٌ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقَى عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ فَلِهُ فَمُ يُعْتَقَى عَبُدًا بَيْنَ النَّيْنِ

٢٣٤٣ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ مَالِكُ عَنُ نَافِع عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكَا لَهُ مَالًا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبُدِ قُومً لَهُ فِي عَبُدٍ فَكَانَ لَهُ مَالًا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبُدِ قُومً الْعَبُدُ قِيمَةً عَدُلٍ فَاعُظِى شُرَكَاءَ ةً حِصَصَهُمُ الْعَبُدُ قِيمَةً عَدُلٍ فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ـ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ ـ

٢٣٤٤ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ عَنُ آبِيُ اِسَمْعِيلَ عَنُ آبِيُ اَسَامَةَ عَنُ عُبَيُدِ اللهِ عَنُ نَّافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آعَتَقَ شِرْكَالَةً فِي مَمُلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتُقُهٌ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا يَعُومُ عَلَيْهِ مِنْ مَلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتُقُهٌ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالًا يَعُومُ عَلَيْهِ مَالًا يَعُومُ عَلَيْهِ قَيْمَةَ عَدُلِ عَلَى الْمُعْتِي فَاعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ 
بنت منذراساء بنت الى بكرات روايت كرتى بين انھول نے بيان كيا كه بي صلى الله عليه وسلم نے سورج كر بن ميں غلام آزاد كرنے كا تھم ديا على نے بواسطہ دراوردى بشام اس كى متابعت ميں حديث روايت كى ہے۔

۲۳۳۱۔ محمد بن ابی بکر 'عثام' بشام' فاطمہ بنت منذر' اساء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو گر ہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا تھم دیا جا تا تھا۔

باب ۱۵۸۱۔ دو آدمیوں کے در میان کسی مشتر ک غلام یا چند شر کیوں کے در میان مشترک لونڈی کو کوئی خض آزاد کردے۔ ۲۳۳۲۔ علی بن عبداللہ 'سفیان' عرو' سالم اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس مخض نے ایساغلام آزاد کیا جو دو آدمیوں کے در میان مشترک ہو'اگر وہ مالدار ہے تواس غلام کی قیمت لگائی جائے گی' پھر وہ غلام آزاد کر دیا جائے گا (باتی حصوں کی قیمت آزاد کرنے والے کودینی ہوگی)۔

۲۳ ۳۳ عبدالله بن یوسف الک نافع عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنا حصہ کی غلام کا آزاد کر دیااور اس کے پاس اتنامال ہو کہ پورے غلام کی قیمت کے برابر ہو ' تو اس غلام کی ٹھیک ٹھیک قیمت لگائی جائے گی اور ان کے حصہ کی قیمت دے دے ' پھر وہ آزاد ہو جائے گا ورنہ بصورت نگ دستی اس غلام کا اتنائی حصہ آزاد ہو گا جتنا اس غلام کا اتنائی حصہ آزاد ہو گا جتنا اس نے آزاد کیا ہے۔

۲۳۳۳ عبید بن اسمعیل ابواسامہ عبید الله 'نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس محف نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا تواس پر پورے غلام کا آزاد کر تا واجب ہے 'اگر اس کے پاس اتنامال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو 'اور اگر اس کے پاس اتنامال نہ ہو کہ کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی پوری قیمت ہو تو 'اس کا تنابی حصہ آزاد ہوگا جتنااس نے آزاد کیا ہے۔

٢٣٤٥ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرَّ عَنُ عُبَيْدِ الله انحتَصَرَهُ.

٢٣٤٦ حَدَّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمُلُوكٍ أَوْشِرُكَالَهُ فِي عَبْدٍ وَّكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَئُلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدُلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ قَالَ نَافِعٌ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لَآادُرِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّ

٢٣٤٧ حَدَّنَا آحَمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّنَا الْفُضَيُلُ بُنُ سُلَيْمْنَ حَدَّنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ الْخُبَرَنِيُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّةً كَانَ يُفْتِى فِى الْعَبُدِ أَوِالْاَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَآءَ فَيْعُتِقُ آحَدُهُمُ نَصِيبَةً مِنْهُ يَقُولُ قَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتُقَةً كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَايَبُلُغُ يُقَوَّمُ مِنُ كَانَ لِلَّذِي اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَايَبُلُغُ يُقَوَّمُ مِنُ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدُلِ وَيُدُفَعُ إِلَى الشُّرَكَآءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُواهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُواهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَابُنُ آبِي ذِنْبِ وَابُنُ إِسْحَاقَ وَسَلَّمَ وَيُحَلِي بَنُ سَعِيدٍ وَإِسْطَعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُونَ النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُونَ النَّيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُونَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ إِسَعِيدٍ وَإِسْطَعِيلُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنِ الْمَنْ عَنِ الْمُنْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَنِ الْمَنْ عَنِ الْمُنْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْتَ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَ

١٥٨٧ بَابِ إِذَا اَعْتَقَ نَصِيْبًا فِي عَبُدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالً اسْتُسُعِيَ الْعَبُدُ غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحُوِالْكِتَابَةِ \_

٢٣٤٨ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّثَنَا يَحُمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ حَدَّثَنَا يَحُمَّى بُنُ حَازِمٍ سَمِعُتُ يَحُمَى بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا جَرِيُرُ بُنُ حَازِمٍ سَمِعُتُ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثِنِي النَّضُرُ بُنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ

۲۳۴۵\_مسدد 'بشر 'عبیدالله نےاس کو مخضر بیان کیا۔

۲۳۳۷ - ابوالعمان عماد ابوب نافع ابن عمر نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے اپناحصہ کسی غلام کا آزاد کیااور اس کے پاس اتنامال ہو کہ اس کی قیمت کے برابر ہو اتو وہ آزاد کر دیا جائے گا'نافع نے کہا کہ ورنہ (بصورت تنگ دستی) جتنا آزاد کیا ہے اتنابی آزاد ہوگا'ایوب نے بیان کیا میں نہیں جانتا کہ یہ نافع کا قول ہے یاحد یہ میں شامل ہے۔

۲۳۳۷ - احمد بن مقدام 'فبنیل بن سلیمان 'موسی بن عقبه 'نافع'
ابن عرائے اور بن مقدام 'فبنیل بن سلیمان 'موسی بن عقبه 'نافع'
ابن عرائے وابیت کرتے ہیں کہ وہ فتو کا دیتے تھے،اگر کوئی غلام یا
لونڈی چند شریکوں کے در میان مشترک ہو'ان میں سے کوئی شخص
ابنا حصہ آزاد کرنے والے کے پاس اتنامال ہو کہ عادل کی تجویز کے
مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو'ادر شریکوں کوان کے حصہ کی قیمت
دے دی جائے گئ'اور آزاد کیے ہوئے (غلام اور لونڈی) کا راستہ
چھوڑ دیا جائے گئ'ابن عرائیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے
ادر اس کی لیٹ وابن البی ذئب'ابن اسحاق وجو بریہ و یجیٰ بن سعیداور
اساعیل بن امیہ نافع سے وہ ابن عرائے ہوں۔
مختصر طور برد وابیت کرتے ہیں۔

باب ۱۵۸۷۔ اگر ایک شخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیااور اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام سے محنت کرائی جائے، اس طور پر کہ اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، جس طرح مکاتب میں کرتے ہیں۔

۲۳۴۸ احمد بن ابی رجاء ' یجی بن آدم ' جریر بن حازم ' قاده ' نصر بن انس بن مالک بشیر بن نهیک ابو ہر ریر است کرتے ہیں نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس شخص نے اپنا حصہ کسی غلام میں

بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِّنُ عَبُدٍ حَدَّنَا حَ وَحَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْع حَدَّنَا سَعِيدٌ عَنُ بَشِيرِ بُنِ انْسٍ عَنُ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكُ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَلْهِ إِنْ اَنْسٍ عَنُ بَشِيرُ بُنِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا اَوْشَقِيصًا فِى وَسَلَّمَ قَالَ مَن اَعْتَقَ نَصِيبًا اَوْشَقِيصًا فِى مَمْلُوكِ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَسَلَّمَ مَشُقُوقٍ عَلَيْهِ وَيُ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَى مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالُ وَاللَّهُ وَمُوسَى بُنُ تَابَعَهُ حَجَّاجُ وَابَانُ وَمُوسَى بُنُ خَلَفٍ عَنُ قَتَادَةَ انْحَتَصَرَةً شُعْبَةً \_

١٥٨٨ بَاب الْحَطَا وَالنِّسُيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالنِّسُيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحُومِ وَلَا عَتَاقَةَ اِلَّا لِوَجُه اللهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مَّانَوٰى وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِيُ وَالْمُخُطِيءٍ.

٢٣٤٩ حَدِّنَنَا الْحُمَيُدِى حَدِّنَنَا سُفَيَانُ حَدِّنَنَا سُفَيَانُ حَدِّنَنَا سُفَيَانُ حَدِّنَنَا مِسُعَرٌ عَنُ أَرَارَةَ بُنِ اَوُفَى عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَسُوسَتُ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمُ تَعْمَلُ اَوْ تَكَلَّمُ \_

٢٣٥٠ - حَدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ عَنُ سُفَيَانَ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُفَيَانَ التَّيمِيِّ عَنُ يَعْدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيمِيِّ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَّاصِ اللَّيثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الاَعْمَالُ بِالنَّيْةِ وَلِإمْرِىءٍ مَّانَوْى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّانَوْى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّانَوْى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَّانَوْى فَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَانَوْى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَانَوْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَانَوْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولُهِ اللهِ وَرَسُولُهِ اللهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَيَعْمَالُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهِ وَلَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَالْهُ وَلَالْهِ وَالْهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَالْهِ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُلْهِ اللّهِ وَلِهُ اللّهِ وَلَهُ اللهُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ ا

آزاد کردیاح مسدد کیزید بن زر بع مسعید قاده کشر بن انس کبیر بن نهیر بن نهیک ابو ہر میر قسے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا حصہ کسی غلام میں آزاد کردیا تو اس پر اس کا آزاد کرانا این مال ہو ورنہ اس کی قیمت اگائی جائے گی اور اس غلام سے محنت کرائی جائے گی، لیکن اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے جاتی بن حجاج کبان اور موسی بن خلف نے مشقت میں نہ ڈالا جائے کی جادراس کو شعبہ نے مختصر طور پر بیان کیا۔

باب ۱۵۸۸۔ آزادی اور طلاق وغیرہ میں بھولنے اور غلطی کرنے کا بیان اور آزادی صرف خداکی خوشنودی کے لیے ہے 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی نیت کرے' اور بھولنے (ا) والے اور غلطی کرنے والے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔

۲۳۴۹ - حمیدی سفیان مسع 'قادہ 'زرارہ بن اوفی 'حضرت ابوہر برہ اُ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے دل کے وسوسوں کو معاف کردیاہے 'جب تک کہ وہ عمل یا گفتگونہ کریں۔

۲۳۵۰ محمد بن کشر 'سفیان' یجی بن سعید' محمد بن ابراہیم جمی 'علقمہ بن و قاص لیش ' عربن خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور آدمی کو وہی ملے گاجس کی نیت کرے 'جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شار ہوگی 'اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت طرف شار ہوگی 'اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت

(۱) طلاق اعماق وغیرہ الیی چیزیں ہیں کہ عمد أموں یا خطاء ہر صورت میں موثر ہوتی ہیں اور ان کے لئے نیت کی ضرورت نہیں ہے ہاں اخروی ثواب و عقاب کے لئے اعمال میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور خطاو نسیان کی صورت میں طلاق اعماق وغیرہ کا واقع ہو جانا سے مؤتف حفیہ نے روایات ہی کی بنا پر اختیار فرمایا ہے۔

فَهِحُرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِحُرَتُهُ لِدُنَيَايُصِيْبُهَا آوِامُرَآةٍ يَتَزَوَجُّهَا فَهِحُرَتُهُ اللّٰى مَاهَاجَرَ اِلَيُهِـ

١٥٨٩ بَابِ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبُدِهِ هُوَلِلْهِ وَنَوَى الْعِتُقَ وَالْإِشُهَادَ فِي الْعِتْقِ.

٢٣٥١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ عَنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عَنُ مُحَمِّدِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنُ إِسُمْعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةً "أَنَّهُ لَمَّا اَقْبَلَ يُرِيُدُ الْإِسُلَامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ صَاحِبِهِ فَاقْبَلَ بَعُدَ ذَلِكَ وَابُوهُ مُرَيْرَةً جَالِسٌ مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا الله عَرَيْرَةً هِذَا غُلَامُكَ قَدُ آتَاكَ فَقَالَ آمَا إِنِّي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا الله عُرَيْرَةً هِذَا غُلَامُكَ قَدُ آتَاكَ فَقَالَ آمَا إِنِّي الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا الله عَرَيْرَةً هِذَا غُلَامُكَ قَدُ آتَاكَ فَقَالَ آمَا إِنِّي

عَلَى أَنَّهَا مِنُ دَارَةِ الْكُفُرِ نَجَّتِ. ٢٣٥٢ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسُمْعِيُلُ عَنُ قَيْسٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ فِي الطَّرِيُقِ.

يَالَيُلَةُ مِّنُ طُولِهَا وَعَنَائِهَا

يَالَيْلَةً مِّنُ طُولِهَا وَعَنَاثِهَا عَلَى أَنَّهَا مَنُ دَارَةِ الْكُفُرِ نَجَّتِ

قَالَ وَابَقَ مِنِي غُلامٌ لِي فِي الطَّرِيُقِ قَالَ فَلَمَّا فَدَمُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعُتُهُ فَيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعُتُهُ فَبَيْنَا آنَا عِنُدَهُ إِذَا طَلَعَ الْغُلامُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرُّ لِوَجُهِ اللَّهِ فَاعْتَقُتُهُ لَمُ يَقُلُ آبُو كُرَيْبٍ عَنُ آبِي أُسَامَةَ حُرُّ۔

٢٣٥٣ حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا

سے شادی کرنے کی ہو تواس کی ہجرت اس چیز کی طرف شار ہو گی جس کی نیت کی ہو۔

باب ۱۵۸۹۔ اگر کوئی محض اپنے غلام سے کہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور آزادی اور آزادی میں گواہ مقرر کرنے کی نیت کرے۔

الاسمار محد بن عبداللہ بن نمیر 'محد بن بشیر 'اسمعیل' قیس' ابوہر ریا اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اسلام قبول کرنے کے ارادہ سے ابوہر ریرہ فکے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا' ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہو گیا' کچھ دنوں کے بعد وہ غلام آیا، اس حال میں کہ ابوہر ریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوہر ریرہ نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہے' ابوہر ریرہ لے کہا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہے' ابوہر ریرہ کھ دہ آزاد ہے' ابوہر ریرہ کھ دی ہیں تھے۔

ر درازی شب اوراس کی تختیوں سے شکایت ہے
گریہ کہ دارالکفر سے اس نے نجادت دلائی!

۲۳۵۲ عبید اللہ بن سعید 'ابواسامہ 'اسمعیل' قیس حضرت ابوہریر اللہ
سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے راستہ میں یہ شعر کے
درازی شب اور اس کی شخیوں سے شکایت ہے
مگریہ کہ دارالکفر سے اس نے نجادت دلائی!

پھرانھوں نے بیان کیا کہ میراغلام راستے ہی سے بھاگ گیا ،جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنیا ، تو میں نے آپ سے بیعت کی اس وقت میراغلام آ بُکلا ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ابو ہر ریوہ یہ تیراغلام ہے ، تو میں نے کہاوہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے ، او رمیں نے اس کو آزاد کر دیا ، ابو کریب نے ابو اسامہ سے جو روایت کی اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ وہ آزاد ہے۔

۲۳۵۳\_شهاب بن عباد 'ابراهیم بن حمید 'اسلعیل، قیس سے روایت

إِبْرَاهِيْمُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنُ اِسُمْعِيْلَ عَنُ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُو هُرَيْرَةً وَمَعَةً غُلامُةً وَهُوَيَطُلُبُ الْإِسُلَامَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَةً بِهِذَا وَقَالَ اَمَا اِنْيُ الشَهِدُكَ اَنَّةً لِلَهِ \_

١٥٩٠ بَاب أمِّ الْوَلَدِ قَالَ آبُوهُرَيْرَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَشُرَاطِ
 السَّاعَةِ آلُ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّهَا۔

٢٣٥٤\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرُوَّةً بُنُ الزُّبَيْرِ أَنٌّ عَآئِشَةً قَالَتُ كَانَ عُتَبَةُ بُنُ آبِي وَقَّاصِ عَهِدَ اِلَى آخِيُهِ سَعُدِ بُنِ أَيُهُ وَقُاصِ أَنُ يَّقُبِضَ الِيَّهِ ابْنَ ولِيُدَةِ زَمُعَةَ قَالَ عُتَبَةُ إِنَّهُ ابْنِى فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتُحِ آخِذَ سَعُدٌّ اِبُنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَاقْبَلَ بِهِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱقْبَلَ مَعَةً بِعَبُدِ بُنِ زَمُعَةً فَقَالَ سَعُدٌّ يَّارَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ آخِي عَهِدَ اِلَىَّ أَنَّهُ ابُنَّةً فَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا آخِي ابُنُ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلِّي ابُنِ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ فَإِذَا هُوَ آشُبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَّكَ يَا عَبُدَ بُنَ زَمُعَةَ مِنُ آخَلِ آنَّةً وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ آبِيُهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَحِبِيُ مِنْهُ يَاسَوُدَةُ بِنُتُ زَمُعَةَ مِمَّارَاى مِنُ شِبَهِهِ بِعُتُبَةَ وَكَانَتُ سَوُدَةُ زَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥٩١ بَاب بَيْع الْمُدَبِّرِ.

٢٣٥٥ حَدَّثَنَا ادَّمُ بُنُ آبِيُ آيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ ۗ قَالَ آعُتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبُدًالَّهُ عَنُ دُبُرٍ فَدَعَا

ہے کہ جب ابوہر روہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے آرہے تھے ' توان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا'راستہ بعول کرایک دوسرے سے جدا ہو گئے ' پھر اس طرح بیان کیا جب غلام آگیا تو کہا میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ باب ۱۵۹۔ ام ولد کا بیان ' ابو ہر ریے شنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ قیامت کی نشانی سے ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے۔

۲۳۵۴\_ابوالیمان شعیب و بری عروه بن زبیر حضرت عاکشان بیان کیا کہ عتبہ بن الی و قاص نے این بھائی سعد بن الی و قاص کو وصیت کی تقی کہ زمعہ کی اونڈی کے لڑکے پر قبضہ کر لیناوہ میر ابیٹا ہے ' جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے زمانے میں مکہ تشریف لائے و سعد نے زمعہ کی لونڈی کے لڑے کو لے لیا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بس لے كر آئے اور عبد بن زمعہ کو بھی ساتھ ہی لائے 'سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ، میرے بھائی نے اس پر قبضہ کرنے کی مجھے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ وہاس کا بیٹاہے عبد بن زمعہ نے عرض كيايارسول الله يه مير ابحائى ہے'اس كے بسر برزمعه كى لوندى كے بطن سے پیدا ہوا ہے و رسول الله صلى الله عليه وسلم نے زمعه كى لونڈی کے لڑکے کوغورہے دیکھا' تووہ عتبہ کے بہت زیادہ مشابہ تھا' آپ نے فرمایاے عبد بن زمعہ وہ تیراہے اس لیے کہ تیرے باپ کے بستر پر پیداہواہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سودہ تواس سے پر دہ کیا کراس سب سے کہ اس میں عتبہ کی بہت زیادہ مشابہت یا کی جاتی ہے اور حضرت سودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔

باب١٥٩١ در بركي تفكابيان

۲۳۵۵ - آدم بن الی ایاس شعبه عمر و بن دینار 'جابر بن عبدالله ب روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک فخص نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد کیا 'نی صلی الله علیه وسلم نے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَبَاعَةٌ قَالَ جَابِرٌ مَّاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلِ۔

١٥٩٢ بَاب بَيْع الْوَلَآءِ وَهِبَتِهِ۔

٢٣٥٦\_ حَدَّثَنَا آَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْمُعْبَةُ قَالَ الْخَبَرَنِيُ عَبُدُاللهِ بُنُ دِيْنَارِ سَمِعْتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَلَآءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

٢٣٥٧ حَدَّنَنَا عُثُمْنُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مَّنُصُورِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَرَارٌةً فَاشْتَرَطَ اَهُلُهَا عَآئِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةً فَاشْتَرَطَ اَهُلُهَا وَلَآءَ هَا فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقِيهُا فَإِنَّ اللَّوَلَآءَ لِمَنُ اَعْظِي وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعْتِقِيهُا فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْوَرِقَ فَاعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنُ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُ اَعْطَانِي وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُ اَعْطَانِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُ اَعْطَانِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوُ اَعْطَانِي كَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتُ لَوْاعُطَانِي كُولَا مَانَبَتُ عِنْدَةً فَالْحُتَارَتُ نَفُسَهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَانَبَتُ عِنْدَةً فَالْحَتَارَتُ نَفُسَهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ لَوْلِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ لَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ لَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَارِكُ الْمُؤْمُولُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ 
آ۱۹۹ بَابِ إِذَا أُسِرَ آنُحُو الرَّجُلِ آوُعَمُّهُ هَلُ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ آنَسُ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَيْتُ نَفُسِى وَفَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبُ فِي تِلُكَ الْعَنِيمَةِ الَّتِي اَصَابَ مِنُ آخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ .

٢٣٥٨ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ حَدَّثَنَا السُمْعِيُلُ بَنُ مَّوُسَى عَنِ اللَّهِ مَنَ مُوسَى عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِ اسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللَّهِ لَكُنْتُرُكُ لِابُنِ أُخْتِنَاعَبَّاسٍ فِدَاءَةً فَقَالُوا لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرُهَمَّا لِـ

١٥٩٤ بَابِ عِتْقِ الْمُشْرِكِ.

اس غلام کو بلایا اور اس کو چے دیا 'جابر نے بیان کیا کہ وہ غلام پہلے ہی سال مرگیا۔

باب ۱۵۹۲ ولاء کی بیج اور اس کے ہبہ کابیان۔

۲۳۵۷ - ابوالولید 'شعبه 'عبدالله بن دینار 'ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ولاء کی بیج اوراس کے ہبدسے منع فرمایا ہے۔

۲۳۵۷۔ عثمان بن ابی شیبہ 'جریر' منصور' ابراہیم' اسود' عائش سے
روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے بریرہ کو خرید اتواس
کے مالک نے شرط لگائی کہ ولاء ہم لیں گے ' میں نے یہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو' ولاء اس
کے لیے ہے جوروپیہ دے 'چنا نچہ میں نے بریرہ کو آزاد کر دیا نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو اس کے خاوند کے متعلق اختیار
دیا تواس نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو اتنا اتنا مال دے ' تو بھی میں اس کے
ساتھ نہ رہوں چنا نچہ وہ اب شوہر سے جدا ہوگی۔
ساتھ نہ رہوں چنا نچہ وہ اب شوہر سے جدا ہوگی۔

باب ۱۵۹۳۔ اگر کسی مخفی کا بھائی یا پچپا قید ہو تو کیا مشرک ہونے کی صورت میں اس کو فدید دے کر چھڑ ایا جاسکتاہے؟ اور انس نے بیان کیا کہ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنا اور عقیل کا فدید دیا اور اس مال غنیمت میں حضرت علی کا بھی حصہ تھا جو ان کے بھائی عقیل اور چیاعباس سے ملاتھا۔

۲۳۵۸ - اسلعیل بن عبدالله اسمعیل بن ابراہیم بن عقبہ موی ابن شہاب حفرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انسار کے کچھ لوگوں فی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اجازت ما تکی اور کہا کہ آپ اجازت دیجے تو ہم اپنے بھانج عباس کا فدید معاف کر دیں آپ نے فرمایا تم ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔

باب ۱۵۹۴ مشرك كو آزاد كرنے كابيان۔

١٥٩٥ بَابِ مَنُ مَّلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيُقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى اللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا اللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنُ رَّزَقُنَاهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلُ مَنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلُ مَنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلُ مَنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلُ مَنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا لَكَثَرُهُمُ لَلَهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَلَهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَلْهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ لَا الْحَمُدُ لِلَهِ بَلُ اكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ .

٢٣٦٠ حَدَّنَنَا ابْنُ آبِي مَرْيَمَ قَالَ آخُبَرَنَى اللَّيْ عَنُ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرُوَةً آنَّ اللَّيْ عَنُ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرُوةً آنَّ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيْنَ جَآءَ ةً وَفُدُ هَوَازِنَ فَسَالُوهُ آنُ يَرُدُ الِيُهِمُ آمُوالَهُمُ وَسَبَيْهُمُ فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنُ تَرُونَ وَآحَبُ الْحَدِيْثِ إِلَيْ الْمَالَ السَّبَى وَقَدُ كُنْتُ السَّانَيْتُ بِهِمُ وَكَانَ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمُ مَ بِضُعَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمُ مَ بِضُعَ عَشْرَةً لِيَلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمُ مَ بِضُعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآئِفِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْرُ رَآيَةً لَيْهُ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَالَهُ عَيْرُ وَالَمْ مَنَ الطَّالِيْفِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَا الْمَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ رَآيَةً لَوْلُونَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ وَآيَةً لَيْهُ وَسَلَّمَ عَيْرُهُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ وَالْمَالِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ وَالْمَالَاقُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَعَلَمُ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرُ وَالْمَالَعُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَلُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَالْهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَامُ لَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللْعَلَال

۲۳۵۹ عبید بن اسلمیل ابواسامه ابشام عروه روایت کرتے ہیں کہ عکیم بن حزام نے جاہلیت بیل سوغلام آزاد کیے تھے اور سواونٹ سواری کے لیے دیئے تھے 'جب مسلمان ہوئے تو سواونٹ سواری کے لئے دیئے اور سوغلام آزاد کئے 'حکیم بن جزام کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یار سول اللہ آپ ان چیز ول کے متعلق بتا کیں 'جو ہم جاہلیت میں تواب کی نیت سے کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آئے تو جتے نیک کام کر چکے ہو قائم رہیں گے۔

باب ۱۵۹۵۔ اگر عربی غلام کا مالک ہو جائے اور اس کو ہبہ کر دے نیج دے 'جماع کرے ' فدید دے 'اور بچوں کو قید کرے (تو کیا درست ہے) اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ ایک مثال بیان کر تاہے ایک مخض غلام کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتااوراس محض کی جس کو ہم نے اپنی طرف سے عمدہ رزق دیاہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ خرج کرتے دیاہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ خرج کرتے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے 'سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کے لیے ہیں 'کیا وہ سب برابر ہوں گے ' سب تحریف اللہ کی ہو کی بیا کی ہوں گے ' سب تحریف اللہ کی ہو کی ہوں گے بیا کہ ان میں سے اکثر نہیں جانے ۔

اس اور مسور این الی مریم لیف عقیل این شہاب عروہ مروان اور مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوازن کا وفد آیا توان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کیے جائیں آپ نے فرمایا کہ میر سے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنھیں تم دکھ رہے ہواور مجھے تجی بات سب سے زیادہ پند ہے 'چنانچہ دوباتوں میں سے ایک اختیار کرویا' تو مال لویا قیدی کو' اور میں نے اس لیے ان کی سے ایک اختیار کرویا' تو مال لویا قیدی کو' اور میں نے اس لیے ان کی راتوں سے زائد تک انتظار کیا تھا' پھر طائف سے واپس ہوئے تھے' دبلوگوں کو معلوم ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے حرف کیا کہ نبی صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے' لوگوں نے عرض کیا کہ ہم

٢٣٦١ حَدِّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ اَخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبُتُ اللهِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبُتُ اللهِ اَخْبَرَنَا ابُنُ عَوْنِ قَالَ كَتَبُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنُ رَّبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مَالِكُ عَنُ رَبِيعة بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَ بُنِ حَبَّالَ عَنِ ابُنِ مُحَيُرِيْزِ قَالَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيُ بَنِ حَبَّالً عَنِ ابُنِ مُحَيُرِيْزِ قَالَ رَايَتُ ابَا سَعِيدِ فَسَالتُهُ فَقَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ بَنِي المُصْطَلِقِ فَاصَبْنَا سَبُيًا مِنْ سَبّى الْعَرَبِ المُصْطَلِقِ فَاصَبْنَا سَبُيًا مِنْ سَبّى الْعَرَبِ فَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاحْبَبْنَا فَاشْتَدَّتُ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاحْبَبْنَا

قديوں كواختيار كرتے بين (قيديوں كولينا جاہتے بين) بي ملى الله علیہ وسلم لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے چر فرملیا تحصارے بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں اور میر اخیال ہے کہ میں ان کو ان کے قیدی واپس کردوں اورجوتم میں سے بیخوشی سے کرناجاہے توکرے اورجو اپنا حصہ واپس نه كرنا جائے تو (انظار كرے) يہاں تك كه مم اس كومال غنيمت ميں ے دیں گے جوسب سے پہلے ہم کواللہ دے گا تواپیا کرے او گول نے کہاکہ ہم بخوشی ایساکرنے کو تیار ہیں آپ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں که کس نے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی اس لیے تم واپس جاؤیہاں تک کہ تمھارے سر دار ہمارے پاس تہارامعالمہ پیش کریں 'لوگ واپس چلے گئے ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی پھر نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ لوگ ای پرراضی میں اور اس کی اجازت دے دی ہے 'زہری کا بیان ہے کہ ہوازن کے قیدیوں کے متعلق مجھے یہی حال معلوم ہواہے اور انس نے کہاکہ حضرت عباس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے اپنااور عقبل کا فدیہ دیا۔

۱۳۳۱ على بن حسن عبدالله ابن عون بيان كرتے بيں بيس نافع كو لكھ بجيجا توا نموں نے جواب بيس لكھ بجيجا كه نبى صلى الله عليه وسلم نے بنى مصطلق پر حمله كياس حال بيس كه وه غافل تھے اور ان كے جانوروں كوپانى پلايا جارہا تھا ان بيس جو لڑنے والے تصان كو قتل كر ويا اور ان كى عور توں اور بچوں كو قيد كر ليا جو بريه بھى اسى دن ہا تھ آئى تقيس نافع كابيان ہے كه مجھ سے عبداللہ بن عمر نے يہ بيان كيا اور وہ اس لشكر بيس تھے۔

۲۳۹۲ عبداللہ بن بوسف الک ربیعہ بن ابی عبدالرحلن محمد بن ابی عبدالرحلن محمد بن ابی عبدالرحلن محمد بن بیان کیا کہ بین حبان ابن محمد بن حدری کو دیکھا تو ان سے بیل نے (عزل کے متعلق) بوچھا تو انحوں نے جواب دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نی مصطلق بیل نکلے تو ہم لوگوں کو عرب کے چند قیدی ہا تھ آئے ہم لوگوں کو عور توں کی خواہش تھی اور تجرد کی زندگی د شوار تھی اس لیے ہم لوگوں نے عزل کرنا چاہا چنا نچہ ہم نے رسول د شوار تھی اس لیے ہم لوگوں نے عزل کرنا چاہا چنا نچہ ہم نے رسول

الْعَزُلَ فَسَالْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنُ نُسَمَةٍ كَاتِنَةٍ إِلّى يَوْمِ الْقِيمَةِ إِلّا وَهِى كَاتِنَةً ...

٢٣٦٣ ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَدَّنَا حَرِيرٌ عَدَّنَا حَرِيرٌ عَدَّنَا حَرِيرٌ عَدَّنَا حَرِيرٌ بَنُ عَرُبٍ حَدَّنَا حَرِيرٌ فَى اللّهُ عَنْ أَبِي ذُرُعَةَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَآ اَزَالُ أُحِبُ بَنِي تَعِيمٍ حَ وَحَدَّنِي الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنُ آبِي زُرُعَةَ عَنُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ هُولُ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُ فَقَالَ رَسُولُ وَكُانَتُ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُ فَقَالَ رَسُولُ وَكُانَتُ مَنِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ هُذِهِ صَدَقَاتُ فَقَالَ رَسُولُ وَكُانَتُ مَنِهُمْ عِنُدَ عَآفِشَةً فَقَالَ اعْتِقِيقَةًا وَكُانَتُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَدُهُ عَلَيْهُ وَمَلَامَ اعْتَقِيقَةًا وَكُانَتُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْ

١٥٩٦ بَّاب فَضُلِ مَنُ آدَّبَ جَارِيَتَهُ

فَإِنَّهَا مِنُ وَلَدِ اِسْمُعِيلَ.

٢٣٦٤ حَدِّنَنَا إِسُحْقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بُنَ فُضَيُلِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ أَعَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ ابِي بُرُدَةً عَنُ آمِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةً فَعَلَّمَهَا فَأَحُسَنَ الِيُهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ آخُرَان.

۱۰۹۷ بَابِ قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبِيُدُ اِنْحَوَانُكُمُ فَاطَعِمُوهُمُ مِمَّاتًا كُلُونَ وَقَوُلِهِ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَاتُشُرِكُوا بِهِ شَيْعًاوً بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبِي وَالْيَتْنِي وَالْمَسَاكِيْنِ

الله صلى الله عليه وسلم سے پوچھا' تو آپ نے فرمایا ایسانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں' اس لیے کہ جو جان قیامت تک پیدا ہونے کے لیے مقدر ہو چکی ہے' وہ پیدا ہو کررہے گی۔

۲۳۲۳ - زہر این حرب جرین عمارہ بن قعقاع ابوزر عد حضرت ابوہر میر فی سے برابر مجبت کرتا رہوں گائی انھوں نے بیان کیا کہ میں بنی تمیم مغیرہ والد محبت کرتا رہوں گائی انہوں سلم ، جریر بن عبدالحمید ، مغیرہ وادت ابوہر میر فی کارہ ابوزر عد ، حضرت ابوہر میر فی کارہ ابوزر عد ، حضرت ابوہر میر فی کارہ ابوزر عد ، حضرت ابوہر میر فی سے بیان کہ میں بنی تمیم سے برابر محبت کرتا ہوں ، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرماتے ہوئے ساکہ وہ میری امت میں دجال کے لیے بہت متعلق فرماتے ہوئے ساکہ وہ میری امت میں دجال کے لیے بہت زیادہ سخت ہوں گے ایک باری قمیم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ ہماری قوم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ ہماری قوم کے صد قات آئے تو فرمایا یہ عائش کے باس قید ہو کر آئی تو فرمایا کہ اسے آزاد کر دواس لیے کہ وہ عضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔

باب ۱۵۹۲۔ اس مخص کی فضیلت کا بیان جو اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور تعلیم دے۔

۲۳۶۴ اسحاق بن ابراہیم محمد بن فضیل مطرف شعی ابوبردہ و کما کہ سے ابوبردہ کی مطرف کے بیان کیا مطرف کے بیان کیا مطرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس لونڈی ہواور وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے پھر اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کرلے تواس کے لیے دوہرا اثواب ہے۔

باب ۱۵۹۷۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ غلام تحھارے بھائی ہیں جو تم خود کھاؤوہی اضمیں کھلاؤاور اللہ تعالیٰ کا قول کہ اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں بتیموں 'مسکینوں اور رشتہ دار وسیوں اور ساتھ بیٹھنے والوں رشتہ داریں اور ساتھ بیٹھنے والوں

وَالْحَارِ ذِى الْقُرُبِي وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ وَابُنِ السَّبِيُلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ذِى الْقُرُبِي الْقَرِيبُ وَالْحُنُبُ الْغَرِيبُ الْحَارِ الْحُنْبِ يَعْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ.

7٣٦٥ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِيُ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الاَحْدَبُ قَالَ سَمِعْتُ الْمَعُرُورَ الْبَنَ سُويُدٍ قَالَ رَآيَتُ آبَاذَرِ الْغَفَّارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَسَأَلْنَاهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ اِنِّي الْبَنِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مُلَّةً فَسَأَلْنَاهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ اِنِّي سَابَبُتُ رَجُلًا فَشَكَانِي اِلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَابَبُتُ رَجُلًا فَشَكَانِي اِلَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَرُتَةً بِأُمِّهُ ثُمَّ قَالَ اِلَّ اِخْوَانَكُمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَحْتَ آيَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ الْحُوانَكُمُ حَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ آيَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ الْحُوانَكُمُ وَلَيُلِسِمُ وَلَا تُكْتَ آيَدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ الْحُولُ وَلَيَلِسِمُ وَلَا تُكْلِيمُهُمُ مِمَّا يَلُكُمُ وَلَيَلِسِمُ وَلَا تُكْلِقُوهُمُ مَّا يَعُلِبُهُمُ فَانُ يَلُوهُمُ مَّا يَعُلِبُهُمُ فَانِ يَكُلُوهُمُ مَّا يَعُلِبُهُمُ فَانِ يَلُوهُمُ مَّا يَعُلِبُهُمُ فَانِينُوهُمُ مَّا يَعُلِبُهُمُ فَانِ وَلَيَلِمُ مَا يَعُلِبُهُمُ فَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَعُلِبُهُمُ مَا يَعُلِبُهُمُ فَاعِينُوهُمُ مَا يَعُلِبُهُمُ فَاعِينُوهُمُ مَا يَعُلِبُهُمُ فَاعَلَى اللَّهُ عَلِيْكُ وَلَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعُلِبُهُمُ فَاعَالًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَعُلِيلُهُمُ فَاعِينُوهُمُ مَا يَعُلِلُهُمُ فَاعِينُوهُمُ مَا يَعُلِلُهُمُ مَا يَعُلِيلُهُمْ فَاعِينُوهُمُ مَا يَعُلِيهُمُ مَا يَعُلِيلُهُمْ فَاعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٥٩٨ بَابِ الْعَبُدِ إِذَاۤ أَحُسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَةً

٢٣٦٦ - حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنُ مَّالِكِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبُدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَةً وَاَحُسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجُرُةً مَرَّتَيُنِ \_

٢٣٦٧\_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخُبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ صَالِحِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ آبِيُ بُرُدَةً عَنُ آبِيُ مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَادَّبَهَا فَاحُسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ آجُرَانِ

اور مسافروں اور لونڈیوں' غلاموں کے ساتھ احسان کرو' الله تعالیٰ نہیں پیند کر تااس کوجو متکبر اور فخر کرنے والاہے' ذی القربی سے مراد رشتہ دار اور جنب سے مراد اجنبی ہے اور جار جنب سے مراد سفر کارفیق ہے۔

۲۳۱۵ آدم بن ابی ایا س شعبه 'واصل احدب 'معرور بن سوید بیان کرتے بیں کہ میں نے ابو ذر غفاری کو دیکھا 'اس حال میں کہ وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا 'ہم نے جوڑا پہنے ہوئے تھا 'ہم نے ان سے اس کے متعلق دریافت کیا توانھوں نے بیان کیا کہ میں نے اس سے متعلق دریافت کیا توانھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو گائی دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو ماں شکایت کی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو ماں جنھیں اللہ تعالی نے تمھارے ہاتھوں (قبضہ) میں دے دیا ہے 'اس لیے جنھیں اللہ تعالی نے تمھارے ہاتھوں (قبضہ) میں دے دیا ہے 'اس لیے جس کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو تواسے وہی کھلا سے جو خود کھا تا ہے اور اسے ویسائی اس کے قبضہ میں ہو تواسے وہی کھلا سے جو خود کھا تا ہے اور اسے ویسائی پہنا نے جیساخود پہنتا ہے 'ان کوایسے کام کی تکلیف نہ دوجو ان سے نہ ہو سکے اور اگر انھیں تکلیف دو توان کی مدد کرو۔

باب ۱۵۹۸۔ اس غلام کا بیان جو اپنے پروردگار کی عبادت احجی طرح کرے اور اپنے مالک کی خیر خواہی کرے۔

۲۳۲۷۔ عبداللہ بن مسلمہ کالک کافع ابن عراسے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جب اپنے مالک کی خیر خواہی کرے اور اپنے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرے تو اس کودو چند تواب ملے گا۔

۲۳۷۷۔ محمد بن کثیر 'سفیان' صالح' شعبی 'ابو بردہ' ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور اس کو اچھی طرح پر ادب سکھائے 'اور اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلے' تواس کو دوہرا تواب سلے گا،اور جس غلام نے اللہ کاحق اور اپنے مالکوں کاحق اوا کیا تو

اس کود وہر انواب ملے گا۔

وَأَيُّمَا عَبُدٍ آدَٰى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيُهِ فَلَهُ اَجُرَان\_

٢٣٦٨ حَدَّنَنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ اللهِ اَخُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ قَالَ آبُوهُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوُلَا اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُّ أُمِّي اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُّ أُمِّي لَا اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُّ أُمِّي لَا عَبْدُهُ اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لَا اللهِ وَالْحَجُ وَبِرُ أُمِّي لَا عَمْلُوكَ .

٢٣٦٩ حَدَّنَا إِسُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّنَا آبُوُ صَالِحٍ عَنُ آبُوُ مُسَامَةً عَنِ الْاَعُمَشِ حَدَّنَنَا آبُوُ صَالِحٍ عَنُ آبِیُ هُرَیْرَةً قَالَ قَالَ النَّبِیُ صَلَّی الله عَلیْهِ وُسَلَّمَ نِعُمَ مَالِاَ حَدِهِمُ یُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَیَنُصَحُ لِسَیِّدِهِ۔ مَالِاَ حَدِهِمُ یُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَینُصَحُ لِسَیِّدِهِ۔ مَالِاَ حَدِهِمُ یُحُسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَیَنُصَحُ لِسَیِّدِهِ۔ اللَّهِیُ وَقُولِهِ عَبُدِی اَو اَمَتِی وَقَالَ اللَّهُ الرَّقِیْقِ وَقُولِهِ عَبُدِی اَو اَمَتِی وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالصَّلِحِینَ مِنُ عِبَادِکُمُ وَامَآئِکُمُ اللَّهُ عَبُدُ وَاللَّابِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا اللَّی اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا اللَّی اللهِ عَبُدُ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمُ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمُ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمُ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمُ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمْ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمْ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمْ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِی عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ کُمْ وَادُکُرُیٰی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ مِی اللهِ مِنْ اللهِ مُنْدُونِی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَیّدِ عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ سَدِی اللهِ مِنْ اللهِ عَبْدِی عِنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ رَبِیْ کَا مِنْ اللّٰهُ عَلْدُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْدَ رَبِّكَ یَعْنِی عِنْدَ رَبِّکَ اللهُ مُولِمُ اللّٰهُ عَلْدَ مِنْ اللّٰهُ عَلْدُ اللّٰهِ عَلْدَ اللّٰهِ عَلْدَ وَالْدَالِی فَالِلْهُ اللّٰهِ عَلْدَ مَالِهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَالْمُنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْدَ وَالْمُ اللّٰهُ عَلْدُ مَا وَادُکُونِی عَنْدُ وَادُولُونِهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلْدَ اللّٰهُ عَلْدُ وَادُولُونِهُ اللّٰهُ عَلَیْدَ وَادُولُونُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَادُولُونُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْکُ وَادُولُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ وَادُولُونُ اللّٰهُ عَلَیْکُ وَادُکُونُ اللّٰهُ ال

٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدً حَدَّثَنَا يَحَيٰ عَنُ عُبَيْدِ
 اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَصَعَ الْعَبُدُ سَيِّدَةً
 وَاحُسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ كَانَ لَهُ آجُرُةً مَرَّتَيْنِ
 ٢٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا

۲۳۱۸ بشر بن محمہ عبداللہ ' یونس ' زہری سعید بن میتب ابوہر ری اسعید بن میتب ابوہر ری اسعید بن میتب ابوہر ری است میں ہوا دوہرا تواب فرمایا نیک بخت غلام کے لیے جو کسی کی ملکیت میں ہوا دوہرا تواب ہے ' قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ' اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جج اور مال کے ساتھ احسان کرنا نہ ہو تا تومیں پیند کرتا کہ کسی کا غلام ہو کر مرول۔

۲۳۱۹۔ اسحاق بن نفر' ابواسامہ' اعمش' ابو صالح' ابوہریرہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' کیا بہتر حالت ہے اس شخص کی جو اپنے پروردگار کی عبادت الحجی طرح کرے اور اپنے آ قاکی خیر خواہی کرے۔

باب ۱۵۹۹ غلام پردست درازی کرنے کی کراہت کابیان۔
اور میر اغلام یامیری لونڈی کہہ کر پکار نے کابیان اور اللہ تعالی نے فرمایا و الصّالحین من عباد کم و امائکم تمھارے نیکو کار غلام اور لونڈیال اور فرمایا عبدا مملو کا وہ غلام جو ملکیت میں ہو نیز اللہ تعالی کا قول الفیا سید ھالدی الباب دونول نے اپنے سر دار کو در وازے کے نزدیک پایا نیز اللہ تعالی کا قول من فتینکم المومنات تمہاری مومن بائدیال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر دار کی طرف کھڑے ہو جاواوریہ بھی فرمایا کہ واذکرنی عندر بك اپنے مالک کے ہو جاواوریہ بھی فرمایا کہ واذکرنی عندر بك اپنے مالک کے پاس میراذکر کرنا۔

۲۳۷۰ مسدد ، یجی عبید الله ، نافع ، عبدالله (بن عرم ) نبی صلی الله علیه دسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا که جب غلام اپنے آتا کی خیر خوابی کرے اور اپنے پروردگا رکی عبادت اچھی طرح کرے تواس کودو ہرا تواب ملے گا۔

اك ٢٦٠ محمد بن علاء 'ابو اسامه ' بريد 'ابو برده 'ابو موسیٰ نبی صلی الله

أَبُواُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُورُدَةً عَنُ آبِي مُوسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَمُلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَيُؤَدِّئَ اللَّي سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّهِ وَيُولَّالَ وَالْمَاعَةِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحِيْوِقِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّسِيْحَةِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيقِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَالنَّصِيْحَةِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيقِ وَالنَّصِيْحَةِ لَوْلَالَهُ وَالْمَاعَةِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاعِقِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَيْعِيْهِ مِنْ الْعَقِيقِ لَلْهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ لَلْمَاعِيْهِ لَهُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ لَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ لَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ لَلْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ٣٧٣ حَدِّنَنَا أَبُو النَّعُمَانِ حَدِّنَنَا جَرِيْرُ بُنُ حَارِمٍ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبُدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ الْعَبُدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبُلُغُ قِيمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدُلٍ وَأَعْتِقَ مِنُ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ مِنْ مَّالِهِ وَإِلَّا فَقَدُ عَتَقَ

اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنُ عَبُدِاللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمُ رَاعِ فَمَسْتُولٌ عَنُهُمُ وَالرَّحُلُ رَاعِ عَلَيْهِمُ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْهُمُ وَالرَّحُلُ رَاعِ عَلَى النَّاسِ عَلَيْهِمُ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُمُ وَالرَّحُلُ رَاعِ عَلَى اللهُ مَنْهُولٌ عَنْهُمُ وَالرَّحُلُ رَاعِ عَلَى اللهُ مَنْهُولٌ عَنْهُمُ وَالمَرْاةُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُمُ وَالْعَبُدُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُمُ وَالْعَبُدُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُمُ وَالْعَبُدُ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولٌ عَنْهُ مَسْتُولٌ عَنْهُ لَا فَكُلُكُمُ رَاعٍ وَكُلُكُمُ مَسْتُولٌ عَنْهُ وَلَا عَنْ رَعِيَّةٍ وَ مُنْ رَعِيَّةً وَمُ مَسْتُولُ عَنْهُ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيَّةً وَاللهِ مَنْ وَعَلِيهِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْتُولُ عَنْهُ مَسْتُولُ عَنْهُ مَسْتُولُ عَنْهُ مَا مَا عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُو عَنْ رَعِيَّةً وَى مُسْتُولُ عَنْ رَعِيَّةً عَلَى مَالُولُ عَنْهُ لَا فَكُلُكُمُ مَا عَلَى مَالِ عَلَى مَالُولُ عَنْ رَعِيَّةً وَلَا فَكُلُكُمُ مَا عَلَى عَلَى مَالُولُ عَنْهُمُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَنْهُ وَلَا عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَى عَلَى مَالُولُ عَلَى مَالُولُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَى مُعْلَى مَالُولُ عَلَاهُ مَا عَلَى مَالْعُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَاهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَى مَا عَالْعَلَامُ مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَالَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَا

٢٣٧٥ حَدَّئنَا مَالِكُ بُنُ إِسُمْعِيلَ حَدَّئنَا سُفُينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّئني عُبَيْدُ اللهِ سَمِعْتُ

علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا وہ غلام جو اپنے پروردگار کی عبادت انچھی طرح کر تاہے اور اپنے مالک کی خیر خواہی اور تابعداری کر تاہے اور جوحق اس پر واجب ہے اسے بجالا تاہے تو اس کے لیے دگنااجرہے۔

۲۳۷۲ جمد عبدالرزاق معم بهام بن مدبه حضرت ابو بریره نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بین نہ کہے کہ اپ رب کو کھانا کھلا اپ رب کو وضو کرا اپ رب کویانی پلا بلکہ اس طرح کے اے میرے سر دار اے میرے آ قا اور تم میں سے کوئی شخص عبدی (میرا غلام) یا امتی (میری لونڈی) نہ کے بلکہ فائی فاتی اور غلامی کے۔

۲۳۷۳ - ابوالنعمان 'جریر بن حازم 'نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں 'انھوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مخص نے کسی غلام میں اپنا حصہ آزاد کیا 'اور اس کے پاس اتنامال ہو جو کسی عادل کی تجویز کے مطابق اس کی قیمت کے برابر ہو ' تووہ اس کے مال سے آزاد کیا جائے گا'ورنہ جتنااس نے آزاد کیا ہے (اتنابی آزاد ہوگا)

۲۳ ۲۳ مسد د کی عبیدالله نافع عبدالله بن عراس روایت کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم ہیں ہے ہر محض محر الله علیہ وسلم نے فرمایاتم ہیں ہے ہر محض محر الله علیہ وسلم نے متعلق باز پرس ہوگی وہ محض جولوگوں کا متعلق سوال ہوگا اور مرد آپنے گھر والوں کا گرال ہے 'اس سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی 'عورت آپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے 'اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی 'غلام آپنے آ قا کے مال کا گرال ہے 'اس سے اس کی بابت ہو چھ ہوگی 'من لوکہ تم ہیں سے ہر ایک ہا کم ہے اورس کی رعیت کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ عالم ہے اورس کی رعیت کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔

۲۳۷۵ مالک بن اسلعیل 'سفیان 'زہری' عبید الله' ابوہر ریرہ' وزید بن خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے

آبَاهُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بُنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَاحُلِثُوُهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا قَالَ فِى الثَّالِئَةِ اَوِالرَّابِعَةِ فَبِيُعُوهَا وَلَوُ بِضَفِيْرٍ ـ

٠ ١٦٠ بَابِ إِذَآ اَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ـ

٢٣٧٦ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّنَنَا مَعُبَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا شُعْبَهُ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَتَى اَحَدَّكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُحُلِسُهُ مَعَهُ اَحَدَّكُمُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُحُلِسُهُ مَعَهُ فَلُيْنَاوِلُهُ لَقُمَةً اَوْلُقُمَتَيْنِ اَوْالْكُلَةً اَوْالْكُلَتِيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلَاجَةً \_

١٦٠١ بَابِ الْعَبُدِ رَاعِ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ اِلَى السَّيِّدِ

٢٣٧٧ حَدِّنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ النَّهُرِيِ قَالَ آخُبَرَنِيُ سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلْكُمُ رَاعٍ و مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلْكُمُ رَاعٍ و مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ عَنُ رَّعِيِّبِهِ وَالرَّجُلُ فِي آهُلِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ وَالمَرَاةُ فِي اللَّهِ عَلَيهِ وَالْعَادِمُ فِي مَالِ سِيدِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَّعِيِّبِهِ مَسْئُولُ عَنُ رَعِيِّبِهِ مَالُ سِيدِهِ رَاعٍ وَهُو مَسْئُولُ عَنُ رَعِيِّبِهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ فَي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُولُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُولُ فِي مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ وَالْعَلَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَنُ وَعِيْتِهِ وَكُلُكُمُ مَلْمُ اللَّهُ عَنُ الْعُمْ اللَّهُ عَنُ وَالْعَلِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ١٦٠٢ بَابِ إِذَا ضَرَبَ الْعَبُدَ فَلْيَحْتَنِبِ

فرمایا کہ جب لونڈی زناکرائے 'تواس کو کوڑے مارو' پھر اگر زناکرائے تواس کو کوڑے لگاؤاور تیسری باریاچو بھی بارے متعلق فرمایا کہ اس کو چڑالو' آگر چہ بال کی ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

باب ١٢٠٠ خادم كھانالے كر آئے توكياكرے۔

۲۳۷۲ جاج بن منهال شعبه عمد بن زیاد ابو ہر ری نی صلی الله علیه وسلم سے دوایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھاتا لے کر آئے اگر اس کو اپنے ساتھ کھانے پرنہ بھائے تواسے ایک یادولقمہ دے دے (لقمة او لقمتین یا کله او اکلتین فرمایا) اس لیے کہ اس نے محنت کی۔

باب ا • ۱۷ - غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے 'اور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مال کو آقا کی طرف منسوب کیا ہے۔

۲۳۷۷ - ابوالیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمراللہ بن عمر اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے دوایت کرتے ہیں انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ تم ہیں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی تگرال ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال ملک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موگا عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناہے اور میر اخیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا تکہباں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق بوچھا جائے گا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پر س ہوگی۔

باب ۱۲۰۲ راگر کوئی مخص اینے غلام کومارے تو چرہ پر مارنے سے بیچے۔

٢٣٧٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّنَا اللهِ حَدَّنَا ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَيٰ مَالِكُ بُنُ انَسٍ قَالَ ابُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّنَيٰ مَالِكُ بُنُ انَسٍ قَالَ ابْدِهِ وَالْحَبَرَنِي ابْنُ فُلَانِ عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّاقِ الْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا قَاتَلَ عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا قَاتَلَ احَدُكُمُ فَلْيَحُتَنِبِ الْوَجُهَ.

# كِتَابُ الْمُكَاتَب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

١٦٠٣ بَابِ إِثْمِ مَنُ قَذَفَ مَمُلُوكَهُ المُكَاتَبَ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجُمُّ وَّقُولِهِ وَالَّذِيْنَ يَبَتَغُونَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتُ ٱيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيُهِمُ خَيْرًا وَّاتُوُهُمُ مِّنُ مَالِ اللَّهِ الَّذِيُ الْكُمُ وَقَالَ رَوُحٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قُلْتُ لِعَطَآءٍ أَوَاحِبٌ عَلَىَّ إِذَا عَلِمُتُ لَهُ مَالًا أَنُ أَكَاتِبَهُ قَالَ مَآ أَرَاهُ اِلَّا وَاحِبًا وَّقَالَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَآءٍ تَأْثُرُهُ عَنُ اَحَدٍ قَالَ لَاثُمَّ اَخُبَرَنِي اَنَّ مُوسَى بُنَ أَنْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيُرِيْنَ سَأَلَ أنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَٱبْبِي فَانُطَلَقَ اللهِ عُمَرَ فَقَالَ كَاتِبُهُ فَأَبْي فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتُلُوا عُمَرُ فَكَاتِبُوُهُمُ اِنْ عَلِمُتُمُ فِيُهِمُ خَيْرًا فَكَاتَبَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ قَالَ عُرُوَةٌ قَالَتُ عَآئِشَهُ ۗ أَنَّ بَرِيْرَةَ دَخَلَتُ عَلَيْهَا تَسُتَعِينُهَا

۲۳۷۸۔ محمد بن عبیداللہ 'ابن وہب 'مالک بن انس 'ابن فلال (سمعان) سعید مقبری 'حضرت ابو ہر برہ (رضی اللہ عنه) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دوسری سند عبداللہ بن محمد 'عبدالرزاق 'معمر 'ہمام 'حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جھراکرے تو چہرے (برمارنے) سے بچے۔

# مكاتب كرنے كابيان

بىم الله الرحمٰن الرحيم

باب ١٦٠٣ ـ اس مخص كا گناه جوايخ غلام پر تهمت لگائے' کاتب اور اس کی قسطوں کا بیان اور ہر سال میں ایک قسط ہے' اور الله تعالیٰ کا فرمانا که جو لوگ تمھارے غلام اور لونڈیوں میں کتابت کرنا جاہیں توان سے کتابت کر لو'اگر تم انھیں بھلائی صمجھواوران کوالٹد کے مال میں سے دو مجواس نے تم کو دیاہے 'روح نے ابن جرتج سے نقل کیا کہ میں نے عطاہے یو چھا کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں غلام سے کتابت کر لول جب مجھے معلوم ہوااس کے پاس مال ہے اور وہ مکاتب بنتا حابتا ہو' تو انھوں نے بتایا کہ میں تو واجب ہی سمجھتا ہوں' عمرو بن دینار کابیان ہے میں نے عطاسے کہا کیا آپ مسی سے روایت کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا نہیں پھر کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ سیرین نے مکاتب کے متعلق انس سے درخواست کی اور وہ مالد ارتھے انھوں نے انکار کیا' تو سیرین حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے فرمایاس سے کتابت کر لو 'کیکن وہ نہ مانے تو حضرت عمر نے ان کو درے سے مارااور حضرت عمرٌ یہ آیت تلاوت کرتے جاتے

فِيُ كِتَابَتِهَا وَعَلَيُهَا خَمُسَةُ اَوَاقِ نُجِّمَتُ عَلَيْهَا فِيُ خَمُسِ سِنِيُنَ فَقَالَتُ لَهَا عَآئِشَةُ وَنَفِسَتُ فِيُهَا اَرَايُتِ اِنُ عَدَدُتُّ لَهُمْ عِدَّةً وَّاحِدَةً آيَبِيعُكِ آهُلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُونَ وَلَآءُ كِ لِيُ فَذَهَبَتُ بَرِيُرَةُ اِلَّى آهُلِهَا فَعَرَضَتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا لَآ إِلَّآ آنُ يَّكُونَ لَنَا الْوَلَآءُ قَالَتُ عَائِشَةُ فَدَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيْهَا فَاعْتِقِيُهَا فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعُتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ رِجَالِ يَّشُتَرِطُوُنَ شُرُوطًا لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن أَشُتَرَطَ شَرُطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرُطُ اللَّهِ أَحَتُّ وَأَوْنَقُ.

تصفَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْرًا تَوَانْسُ فِي سِرين سے كتابت كرلى اليث كابيان ب مجه سے يونس نے بواسطه ابن شہاب 'عروہ عائشہ بیان کیا کہ بربرہ عائشہ کے پاس آئیں' اپنی کتابت میں مدد جاہی 'پانچ اوقیہ جاندی ان پر واجب کی گئی تھی جو پانچ سال میں انھیں ادا کرنا تھا' بریرہ سے حضرت عائش فے فرمایا جنھیں بریرہ کو خرید کر آزاد کرنے کی خواہش تھی' بتااگر میں تیری کتابت کی رقم ایک ہی بار دے دوں' تو کیا تیرامالک تحجے بچ دے گا' تاکہ میں تجھ کو آزاد کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہو گی' تو بریرہ اپنے مالکوں کے پاس تحکیٰں اور ان لوگوں کے سامنے یہ حال بیان کیا توان لوگوں نے کہا نہیں 'گراس شرط کے ساتھ کہ اس کی ولاء ہم لوگوں کے لیے ہے۔حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منی اور میں نے آگ سے یہ بیان کیا توان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اس كو خريد لواور آزاد کرواس لیے کہ ولاء تواسی کے لیے ہے جو آزاد کرے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی شرط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس شخص نے ایسی شرط لگائی جو کتاب الله میں نہیں ہے تووہ باطل ہے اللہ کی مقرر کی ہونی شرط زیادہ عمل کے لائق اور مضبوط ہے۔

باب ۱۶۰۴۔ مکاتب سے کون سی شرط کرنا جائز ہے اور اس امر کا بیان کہ کسی شخص نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے' اس باب میں ابن عمرؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔

۲۳۷۹ قتیمه کلیث ابن شهاب عروه عائشه سے روایت کرتے ہیں

١٦٠٤ بَاب مَايَجُوزُ مِنُ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرُطًا لَيْسَ فِي كَتَابِ اللهِ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

٢٣٧٩\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابُنِ

شِهَابِ عَنُ عُرُوَّةً أَنَّ عَآثِشَةَ آخُبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيْرَةً جَآءَ تُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمُ الْكُنُ قَضَتُ مِنُ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتُ لَهَا عَآئِشَةُ ارُحِعِيِّ إِلَّى آهُلِكِ فَإِنْ آحَبُّوا آنُ أَقْضِى عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَآءُ كِ لِيُ فَعَلْتُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ بَرِيُرَةُ لِأَهُلِهَا فَابَوُا وَقَالُوُا إِنْ شَآءَ تُ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيُكِ فَلَتَفُعَلُ وَيَكُونُ وَلآءُ كِ لَنَا فَذَكَرَتُ ذْلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيُ فَاعْتِقِيُ فَإِنَّمَا الْوَلَآءُ لِمَنُ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَابَالُ أَنَاسٍ يَّشُتَرِطُونَ شُرُّوطًا لَيُسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرُطًا لَيُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيُسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةِ شَرُطُ اللَّهِ آحَقُّ وَأَوْ نَقُ \_ ٢٣٨٠\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوُسُفَ اَخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرٌ ۖ قَالَ اَرَادَتُ عَآئِشَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ اَنُ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِّتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهُلُهَا عَلَى أَنَّ وَلَآءَ هَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَمُنَعُكِ ذلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَّاءُ لِمَنُ اَعُتَقَ.

١٦٠٥ بَابِ اِسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ
 النَّاسَ\_

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيُهِ عَنُ عَايِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ بَرِيْرَةُ فَقَالَتُ اِنِّيُ كَاتَبُتُ اَهُلِيُ عَلَى يَسُعِ اَوَاقِ فِي كُلِّ عَامٍ اَوُقِيَّةً فَاعِيْنِيْنِي فَقَالَتُ عَآئِشَةُ اِنُ اَحَبَّ اَهُلُكِ اَنُ اَعُدَّهَا لَهُمُ عِدَّةً وَاحِدَةً وَّاعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَيَكُونُ وَلَآئُكِ لِيُ فَذَهَبَتُ الِّي اَهُلِهَا فَابُواذلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ اِنِّي فَذَهَبَتُ الِّي اَهُلِهَا فَابُواذلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ اِنِّي

انموں نے بیان کیا کہ بریرہ ان کے پاس اپن کابت (کی رقم کی ادائیگی) کے لیے مدد مانگئے آئیں اور اپنی کتابت کی رقم سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا' حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے مالکوں کے پاس جااگر وہ اس بات کو پند کریں کہ میں تمماری طرف سے کتابت کی رقم اداکر دول اور تیری ولاء میرے لیے ہو تو میں ایما کروں ونانچہ بریرہ نے یہ بات اپنے الکوں سے کہی تووہ لوگ ندمانے اور کہا کہ اگر وہ تواب کی نیت سے ایا کرنا چاہتی ہیں تو کریں الیکن تیری ولاء کے مالک ہم مول مے معرت عائش نے بیہ اجرار سول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیاتو آپ نے فرملیا کہ خریدلواور آزاد کردو اس لیے کہ حق ولاء توای کو حاصل ہوتاہے جو آزاد کرے 'پھررسول الله صلی الله علیه وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایالو گوں کا کیا حال ہے كه الكي شرطيس لكات بين جو كتاب الله مين نبيس بين ،جو مخض اليي شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تواس کو کوئی حق نہیں اگرچہ سينكزوں بارشر ط لگائے اور اللہ کی شر ط زیادہ مستحق اور مضبوط ہے۔ ً ٢٣٨٠ عبدالله بن يوسف الك الف عبدالله بن عمر عد روايت كرتے بيں كه ام المومنين حضرت عائش فے جاباكه ايك لوندى خریدیں تاکہ اے آزاد کریں' تواس کے مالک نے کہا (کہ ہم بیج ہیں)اس شرط پر کہ ولا ہم لیں گے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیس به شرط (اس کی خریداری سے )ندرو کے اس لیے کہ ولاء کامستحق توو بی ہے جو آزاد کرے۔

باب ١٦٠٥ مكاتب كے مدد حاہد اور لوگوں سے سوال كرنے كابيان-

۱۳۸۱ عبید بن اسلیل ابواسامه ' ہشام اپنے والد (عروه) سے وه حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بریرہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواوقیہ چاندی کے عوض اس طور پر کتابت کرلی ہے کہ ہر سال ایک اوقیہ چاندی دول گی اس لیے آپ میری مدد کیجئے 'حضرت عائش نے فرمایا کہ اگر محصارے مالک چاہیں تو میں یہ (رقم) انھیں ایک ہی بار دے دول اور شمصیں آزاد کر دول اور تیری ولاء میں لے لوں گی 'وہ اپنے مالکوں کے پاس گئی لیکن ان لوگوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا ' بریرہ نے

الوَلاَءُ لَهُمُ فَسَمِعَ بِلْلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَنِي فَاخْبَرُتُهُ فَقَالَ خُذِيها فَاعْبَقِهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنُ اَعْبَقَ فَالنَّهَ عَلَيْهِ وَالنَّمَ عَائِشَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لِمَنْ اَعْبَقَ فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَالله وَاثْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَالله وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهِ الله فَمَا بَالُ رِجَالِ مِنْكُمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهِ فَالْيَسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ فَاللهِ وَاثْنَى اللهِ فَاللهِ مَنْكُمُ مَنُوطُ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ مَا عَلَى اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَتُ عَآئِشَةُ ﴿ هُو عَبُدٌ مّا بَقِى عَلَيْهِ وَقَالَتُ عَآئِشَةُ ﴿ هُو عَبُدٌ مّا بَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَّابَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ هُو عَبُدٌ إِنْ عَاشَ هَوَ عَبُدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَّاتَ وَإِنْ جَنِى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَوَانَ مَانَى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءً وَلَى مَابَقِى عَلَيْهِ شَيْءً مَا مَالِكُ عَنْ يَحْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ مَا يَعْمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ مَا يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُتِ عَبُدِ مَا يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُو عَلَيْهِ مَا يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً بَنُ مَا يَعْمَرَةً بِنُو يَعْمَرَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحِدَةً وَاحَدَةً  وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَةً وَاحَدَاقًا وَاحَدَاقًا وَاحَدَاقًا وَاحَدَاقًا وَا

١٦٠٧ بَابِ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي

حضرت عائش ہے آکر کہا کہ ان لوگوں نے انکار کیا گراس شرط پر کہ

ولاء کے مستی وہی لوگ ہوں گے ، بی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا تو

آپ نے جھے ہے پوچھا میں نے آپ ہے بیان کیا ، تو آپ نے فرمایا

تماس کو لے لواور آزاد کر دو ان کے لیے ولاء کی شرط منظور کر لواس

لیے کہ ولاء تو آزاد کرنے والے کو ملتی ہے ، حضرت عائش نے فرمایا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے در میان کھڑے ہوئے اور

اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا امابعد تم میں ہے بعض نوگوں کو کیا ہو

گیا ہے کہ ایس شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں ، جو

شخص الی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے آگر چہ

صوشرطیں لگائے ، اللہ کا تھم عمل کا زیادہ مستی ہے اور اللہ کی شرط

زیادہ مستی ہے کہ کہتا ہے اے فلاں

آزاد کر دے اور اس کی ولاء میں لوں گا ولاء تو صرف وہی لے گا جو

آزاد کر دے اور اس کی ولاء میں لوں گا ولاء تو صرف وہی لے گا جو

باب ۲۰۲۱ مکاتب کی بیخ کابیان جب که وه راضی ہو جائے '
ابن عرِّ نے فرمایا کہ وہ غلام ہے جب تک کہ اس پر پچھ بھی باتی ہے اور زید بن ثابت نے کہا کہ جب تک کہ اس پر پچھ بھی اس کے ذمہ باقی ہو 'ابن عرِّ نے کہا جب تک کہ اس کے ذمہ پچھ باقی ہے جیئے 'مر نے اور قصور میں غلام ہی تصور کیا جائے گا۔

۲۳۸۲ عبداللہ بن یوسف 'مالک ' یکیٰ بن سعیہ ' عرہ بنت عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام المومنین عبدالر حمٰن سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام المومنین آئیں ' تو انھوں نے کہا کہ اگر تمھارے مالک پند کریں تو میں ان کو حضرت عائش کے پاس بریرہ کتابت کی رقم کی ادائیگی میں مدد مالک تیری قیمیں ان کو تیری قیمت یک مشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں ' بریرہ نے تیری قیمت یک مشت دے دوں اور تجھے آزاد کر دوں ' بریرہ نے مگراس شرط پر کہ تیری والاء ہم لیس گے 'مالک نے کی کا قول بیان کیا مگراس شرط پر کہ تیری والاء ہم لیس گے 'مالک نے کی کا قول بیان کیا عرہ نے کہا کہ حضرت عائش نے یہ ماجرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نے کہا کہ حضرت عائش نے یہ ماجرارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے میں کے بیان کیا تو آب نے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولاء اس کو خو آزاد کر دو

باب ١٦٠٤ مكاتب اگر كم كم محه كو خريد كر آزاد كروك

وَ اَعُتِقُنِي فَاشُتَرَاهُ لِذَلِك.

٢٣٨٣ حَدَّنَا ٱبُونُعَيْم حَدَّنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ ابْنُ آيُمَنَ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى عَآئِشَةٌ فَقُلْتُ كُنْتُ عُلَامًا لِعُتَبَةَ بُنِ آبِي عَلَى عَآئِشَةٌ فَقُلْتُ كُنْتُ عُلَامًا لِعُتَبَةَ بُنِ آبِي عَلَى عَآئِشَةٌ فَقُلْتُ كُنْتُ عُلَامًا لِعُتَبَةَ بُنِ آبِي عَمْرٍ وَ فَاعْتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ الْعَتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ الْعَتَقَنِى ابْنُ آبِي عَمْرٍ وَ اللَّهَ وَقَالَتُ دَحَلَتُ بَرِيْرَةُ وَاللَّتِ اللَّهَ وَقَالَتُ دَحَلَتُ بَرِيْرَةُ وَاللَّتَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ فَقَالَتُ دَحَلَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ فَقَالَتُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَ بَلَعَهُ فَذَكُرَ لِعَآئِشَةً فَا عَرَبُوهُ وَاللَّتُ لَهَا فَقَالَ اللَّيْمُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ لَهَا فَقَالَ اللَّيْمُ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ لَهَا فَقَالَ اللَّيْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ الْمَرَاطُ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَآءُ الْوَلَاءُ الْوَلَاءُ الْوَلَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ الْوَلَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ الْوَلَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْوَلَآءُ اللَّهُ الْوَلَاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْوَلَاءُ اللَّهُ الْمُلَوالَ اللَّهُ الْمُلَوالَاءُ اللَّهُ الْمُلَوالَا اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَاءُ اللَّهُ الْمُلَامُ اللَّهُ الْمُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَامُ الْمُلَاءُ اللَّه

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابِ الْهِبَةِ

وَفَضُلِهَا وَالتُّحُرِيُضِ عَلَيْهَا

٢٣٨٤ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِيُ فِي حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي فِي خَرِّ ثَنَا ابُنُ آبِي فَرُيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَانِسَآءَ الْمُسُلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلُو فِرُسِنَ شَاةٍ.

٢٣٨٥ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَرْدَةَ عَنُ عَاتِشَةً أَنَّهَا يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَاتِشَةً أَنَّهَا عَلَيهُ إِلَى الْهِلَالِ قَالَتُ لِعُرُوةَ بُنِ أُحْتِى اَنْ كُنَّالَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلْثَةً اَهِلَةٍ فِى شَهْرَيُنِ وَمَا أُوتِدَتُ فِى الله عَلَيهِ وَمَا أُوتِدَتُ فِى الله عَليه وَسَلَمَ نَارً فِي الله عَليه وَسَلَمَ نَارً فِي الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيهِ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله إلى الله إلى الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله إلى الله إلى الله إلى الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله إلى الله إلى الله عَليه وَسَلَمَ نَارً إِلَيْ الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله إلى الله إلى الله إلى اله إلى اله إلى الله إلى اله إلى الله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى اله إلى الله إلى اله . اور وہ اس غرض سے خرید لے۔

٣٣٨٦ - ابو تعيم عبدالواحد بن ايمن ايمن بيان كرتے بيں كہ يل حضرت عائشة كے پاس كيا بيس نے كہا كہ بيل عتبہ بن ابى لہب كے پاس تھا، عتبہ كاانقال ہوااور ان كے بينے ميرے وارث ہوئ اور ان لوگوں نے جھے ابن ابى عمرو كے ہاتھ زيج ديا ابن ابى عمرو نے جھے كو آزاد كر ديا اور بنو عتبہ نے ولاء كى شرطاپ ليے كى خضرت عائشة نے بيان كيا كہ بريرہ ميرے پاس آئى اور وہ مكاتبہ تھى اس نے كہا كہ مجھے خريد كيك ہر بريہ مير عياس آئى اور وہ مكاتبہ تھى اس نے كہا كہ مجھے خريد كيج اور آزاد كر د بيخ عشرت عائشة نے كہا چھا، تو بريرہ بولى كہ وہ محضرت عائشة نے كہا چھا، تو بريرہ بولى كہ وہ مخصرت عائشة نے كہا كہ الله عليہ حضرت عائشة نے كہا كہ الله عليہ وسلم كو يہ خبر ملى تو آپ نے حضرت عائشة سے بوچھا انھوں نے وہى وسلم كو يہ خبر ملى تو آپ نے حضرت عائشة سے بوچھا انھوں نے وہى آزاد كر دواور جو شرط وہ كرنا چا ہيں كرنے دو 'چنانچہ عائشة نے ان كو خريد لواور خريد ليا اور ان كے مالكوں نے ولاء كى شرط اپنے ليے كرلى نبى صلى الله خريد ليا اور ان كے مالكوں نے ولاء كى شرط اپنے ليے كرلى نبى صلى الله عليہ وسلم نے فرمايا ولاء اس كو ملے گى جو آزاد كرے آگر چہ سينكروں عليہ وسلم نے فرمايا ولاء اس كو ملے گى جو آزاد كرے آگر چہ سينكروں على طيس لگائے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

ہبہ کرنے کابیان

اوراس کی فضیلت اوراس پر رغبت دلانے کابیان ۲۳۸۴ عاصم بن علی 'ابن ابی ذئب' مقبری 'ابو ہر ریوؓ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے مسلمان عور تواکوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے آگر چہ بکری کا کھر ہی کیول نہ بھیجے۔

۲۳۸۵ عبدالعزیز بن عبداللہ اولی ابن ابی حازم 'ابو حازم'یزید بن رومان عروہ 'حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے عروہ سے کہااے میرے بھانچ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاندد یکھتے پھر تیسراچا ندد یکھتے 'دودو مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگی 'میں نے پوچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگی 'میں نے پوچھا اے خالہ پھر کون می چیز آپ کوزندہ رکھتی تھی 'حضرت عائش نے نے

فَقُلُتُ يَاحَالَةُ مَاكَانَ يُعِينُشُكُمُ قَالَتِ الْاَسُودَانِ التَّمَرُ وَالْمَآءُ إِلَّا إِنَّهُ قَدْكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرَانٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَانَتُ لَهُمُ مَّنَائِحُ وَكَانُوا يَمُنَحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْبَانِهِمُ فَيَسُقِيْنَا \_

١٦٠٩ بَابِ الْقَلِيُلِ مِنَ الْهِبَةِ۔

٢٣٨٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِي عَدِيَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَوُدُعِيْتُ الِى ذِرَاعِ آوُكُرَاعٍ لَآجَبُتُ وَلَوُ اهْدِىَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْكُرَاعٌ لَقَيِلُتُ.

مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَنْهُ وَالله النَّبِيُّ صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الخُوسُعِيْدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اضُرِبُوا لِى مَعَكُمُ سَهُمًا \_ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّه النِّي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا آبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ارْسَلَ إِلَى المُرَأَةِ مَن المُهاجِرِيُن وَكَانَ لَهَا عُلامٌ نَّجًارٌ قَالَ لَهَا مُرَاةً مِن المُهاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا عُلامٌ نَّجًارٌ قَالَ لَهَا مُرَاةً مَن الطُّرُقَآءِ فَصَنَعَ لَهُ مِن الطَّرُقَآءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْ الطَّرُقَآءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَصَعَة حِيْنَ تَرَوُن ـ الطَّالُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَصَعَة عِيْنَ تَرَوْن ـ الطَّرُون ـ الطَّرَاق الله الله عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَصَعْه عِيْنَ تَرُونَ عَلَيْه وَسَلَّم الله الله الله الله الله الله الله المَلْه عَلَيْه وَسَلَّم وَالْه الله الله الله الله المَلْه المَلْه عَلَيْه وَسَلَم وَالله الله الله الله الله الله المَلْه المَلْه المَلْه المَلْه المَلْه الله الله الله المُعْمَلُه الله الله المَلْه المَلْه المَلْه المَلْه المَلْه المَلْه المُعَلِي الله المَلْه المَلْه المُعَلِيْه المَلْه المُعْمَاء الله المَلْه المَلْه المَلْه المَلْمُ المَل

صلى الله عليه وسلم فوضعه حِين ترول. ٢٣٨٨ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنُتُ يَوُمًا جَالِسًا مَّعَ رِجَالٍ مِّنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيْقِ

فرمایا دو کالی چیزیں، لیعنی چھوہارے اور پانی گرید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصار تھے ان کے پاس دورھ والی بکریاں تھیں اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا دورھ دیتے تو آپ ہم کو بھی پلاتے۔

#### باب۱۲۰۹ تھوڑی چیز ہبہ کرنے کابیان۔

۲۳۸۷۔ محمد بن بشار 'ابن الی عدی 'شعبہ 'سلیمان 'ابو حازم 'ابوہر ریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایک دست یا کھر کے لیے بلایا جاؤں 'تو میں ضرور جاؤں اور اگر میرے پاس ایک وست یا کھر میں بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کروں۔

باب ۱۲۱۰ اس محض کا بیان جو اپنے دوستوں سے کوئی چیز مائلے اور ابوسعید نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے واسطے بھی ایک حصہ لگاؤ۔

۲۳۸۷۔ ابن ابی مریم ابو غسان ابو حازم ، سہل ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر عورت کو جس کے پاس ایک بوڑھاغلام تھا کہلا بھیجا کہ اپنے غلام کو تھم دے کہ ہمارے لیے منبر کی لکڑیاں تیار کرے اس نے اپنے غلام کو تھم دیا تو وہ جنگل کو گیا اور جھاؤکی لکڑی کاٹ کر آپ کے لیے منبر تیار کیا ، جب وہ تیار کر چکا تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ منبر تیار ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس کو میرے منبر تیار ہو چکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو 'چنانچہ وہ لوگ اس منبر کولے آئے آپ نے اس کو اٹھایا اور وہاں پر رکھا جہاں پر تم دیکھتے ہو۔

۲۳۸۸ عبدالعزیز بن عبدالله محمد بن جعفر ابو عازم عبدالله بن ابی قاده سلمی این والد ابو قاده سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں مکہ کے بعض راستوں میں نبی صلی الله علیه وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم مارے آگے تھمرے ہوئے تھے اور لوگ تواحرام باندھے ہوئے مارے آگے تھمرے ہوئے سے اور لوگ تواحرام باندھے ہوئے

مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ آمَا مَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَآنَا غَيْرُ مُحْرِم فَأَبُصَرُوا حِمَارًا وَّحُشِيًا وَّانَا مَشُغُولٌ ٱخْصِفُ نَعُلِيُ فَلَمُ يُؤُذِنُونِيُ بِهِ وَاَحَبُّوا لَوُ آنِّيُ ٱبْصَرُتُهُ وَالْتَفَتُّ فَٱبُصَرْتُهُ فَقُمُتُ اِلَى الْفَرَسِ فَٱسُرَحْتُهُ ثُمَّ رَكِبُتُ وَنَسِيتُ السَّوُطَ وَالرُّمُحَ فَقُلَتُ لَهُمُ نَاوِلُوْنِي السَّوُطَ وَالرُّمُحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَانُعِينُكَ عَلَيهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبُتُ فَنَزَلْتُ فَاحَدُتُهُمَا ثُمَّ رَكِبُتُ فَشَدَدُتُ عَلَى الحِمَار فَعَقَرُتُهُ ثُمٌّ حِئُتُ بِهِ وَقَدُمَاتَ فَوَقَعُوا فِيُهِ يَاْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمُ شَكُّوا فِي آكُلِهِمُ إِيَّاهُ وَهُمُ حُرُمٌ فَرُحُنَا وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِيُ فَادُرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُنَاهُ عَنُ ذَٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمُ مِّنُهُ شَيْءٌ فَقُلُتُ نَعَمُ فَنَاوَلُتُهُ الْعَضُدَ فَٱكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُحُرِمًّ فَحَدَّنْنِي بِهِ زَيْدُ بُنُ أَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ عَنُ آبِي قَتَادَةً.

١٦١١ بَابِ مَنِ اسُتَسُقِى وَقَالَ سَهُلُّ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسُقِنِيُ۔

٢٣٨٩ حَدَّنَنَا حَالَدُ بُنُ مَحُلَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيُمْنُ ابُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَىٰ اَبُو طُوالَةَ اسْمُهُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَى اَبُو طُوالَةَ اسْمُهُ عَبُدُ اللهِ أَبُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَّقُولُ اَنَا نَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دَارِنَا هَذِهِ فَاسُتَسُقَى فَحَلُبُنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شُبتُهُ مِنُ مَّا فَرَعَ مَن يَسَارِهِ مَا عُطَيتُهُ وَآبُو بَكْرٍ عَن يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُحَاهَةً وَاعْرَابِيَّ عَن يَّمِينِهِ فَلَمَّا فَرَعَ وَعُمَرُ هَذَا آبُوبَكُو فَاعُطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضُلَةً قَالَ عُمَرُ هَذَا آبُوبَكُو فَاعُطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضُلَةً قَالَ اللهُ عَمَرُ هَذَا آبُوبَكُو فَاعُطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضُلَةً فَالَ اللهُ عَمَرُ هَذَا آبُوبَكُو فَاعُطَى الْاَعْرَابِيَّ فَضُلَةً فَى اللهُ عَمَرُ هَذَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تھے لیکن میں حالت احرام میں نہیں تھا'لو گوں نے ایک گور خر دیکھا اور میں اپنی جو تیاں ٹا نکنے میں مشغول تھا'ان لو گوں نے مجھے اس کی اطلاع نه دی لیکن وه لوگ چاہتے تھے کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا' میں نے نظر پھیر کر دیکھا تو میری نظراس پر بڑی میں گھوڑے کی طرف گیااوراس پرزین کسا' پھر میں سوار ہو گیا'لیکن کوڑااور نیزہ لیزا بھول گیا میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوڑااور نیزہ دے دو ' تولوگوں نے کہا بخدا ہم تمھاری مدد کچھ بھی نہیں کریں گے 'میں ناراض ہوااور گھوڑے سے اتر کر میں نے یہ دونوں چیزیں لیں پھر میں سوار ہوااور مورخر پر حملہ کر دیا'اس کو ذیح کر کے لیے آیا تو وہ مرچکا تھا'لو گوں نے اس کو کھانا شروع کیا پھر حالت احرام میں اس کے کھانے میں لوگوں کو شک ہوا'ہم لوگ وہاں سے چلے اور اس کا ایک دست میں نے چھیار کھا تھا'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ ہے اس کے متعلق بوچھا گیا' تو آپ نے فرمایااس میں ہے کچھ تمھارے پاس ہے میں نے کہا جی ہاں! چنانچہ میں نے آپ کو وہ دست دے دیاتو آپ نے اس کو کھایا یہاں تک کہ آپ نے اس کو ختم كرديا عالانكه آپُ احرام ميں تھے محمد بن جعفر كابيان ہے كه مجھ سے یہ حدیث زید بن اسلم نے بواسطہ عطابن بیار ابو قادہ بیان کی۔ باب ۱۲۱۱۔ اس محض کا بیان جو یانی طلب کرے اور سہل نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یانی يلاؤ\_

۲۳۸۹۔ خالد بن مخلد سلیمان بن بلال ابو طوالہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس گھر ہیں تشریف لائے اور پانی مانگا توہم نے آپ کے لیے ایک بکری کادودھ دوہا ، پھر اس کواپنا اس کنویں کے پانی میں ملایا اور میں نے آپ کو دیا ابو بکر آپ کے سامنے تھے ، ابو بکر آپ کے سامنے تھے ، ایک اعرابی آپ کے دائیں طرف بیشا ہوا تھا ،جب آپ کی کرفارغ ایک اعرابی کو دیا تو حضرت عمر نے عرض کیا یہ ابو بکر ہیں ان کو دے د بیجے تو آپ نے اس اعرابی کو اپنا بیجا ہوادیا ، پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف آپ نے اس اعرابی کو اپنا بیجا ہوادیا ، پھر آپ نے فرمایا دائیں طرف

فَهُيَ سُنَّةٌ فَهُيَ سُنَّةً ثَلْثَ مَرَّاتٍ.

١٦١٢ بَابِ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيُدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ آبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيُدِ.

٢٣٩٠ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَا شُعُبَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ زَيُدِ بُنِ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنُ انْسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنُ انْسٍ قَالَ انْفَجْنَا آرُنَبًا بِمَرِّ الظَّهُرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعِبُوا فَادُرَكُتُهَا فَاتَحَدُّتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا آبَا طَلُحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَآ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَرِكِهَا آوُ فَحِذَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ فَحِدَيْهَا قَالَ مَنْهُ ثَالًا مِنْهُ قَالَ مَنْهُ قَالَ مَنْهُ قَالَ مَنْهُ قَالَ مَنْهُ ثَلَا مَنْهُ ثَلَّهُ قَالَ مَنْهُ فَالَتُ وَآكُلَ مِنْهُ قَالَ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَوْرِكِهَا آوُ فَحِدَيْهَا قَالَ مَنْهُ قَالَ مَا مَنْهُ قَالَ مَالَ مَنْهُ قَالَ مَا لَهُ مَالًا مَالَهُ مَالَهُ مَالَ مَالَى مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالَا مَالَاهُ مَالَى مَالَى مَالِهُ مَالًا مَنْهُ قَالَ مَالَالِهُ عَلَيْهُ فَالَ مَالَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالَعُهُ اللّهُ مَالَعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِا فَالَ مَالَعُهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَالَ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٣٩١ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّعُبِ بُنِ جَثَّامَةَ أَنَّةً اَهُدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَّحْشِيًا وَّهُوبِا لَابُورَاءِ اوَ حُشِيًا وَّهُوبِا لُابُورَاءِ اوَ بُودَانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاى مَافِي وَجُهِم قَالَ اَمَا إِنَّا لَمُ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا آنَا حُرُمٌ ـ وَجُهِم قَالَ آمَا إِنَّا لَمُ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا آنَا حُرُمٌ ـ

١٦١٣ بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ \_

٢٣٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِبَدَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةٌ آنَّ النَّاسَ كَانُو يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمَ عَآئِشَةً يَتَّعُونَ بَقَلِكَ مَرُضَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

٢٣٩٣ ـ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ اللهِ عَلَا اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

والے دائیں طرف والے ہیں 'خوب سن لوکہ دائیں طرف والے کو دو 'انسٹ نے کہااس لیے کہ یہی سنت ہے تین بار آپ نے فرمایا۔ باب ۱۹۱۲۔ شکار کا ہدیہ قبول کرنے کا بیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قمادہؓ سے شکار کاایک دست قبول فرمایا۔

۱۳۹۹۔ سیلمان بن حرب شعبہ 'ہشام بن زید بن انس بن مالک '
انس سے روایت ہے کہ ہم نے مرالظہر ان میں ایک خرگوش کو بھگا
کر نکالا 'لوگ اس کے پیچھے دوڑے تو تھک گئے 'لیکن میں نے اس کو
کر نکالا 'لوگ اس کے پیچھے دوڑے تو تھک گئے 'لیکن میں نے اس کو
کر نیالاور ابوطلحہ کے پاس لے کر آیا 'اس نے اس کو ذریح کیااور اس کے
سرین یااس کے دو 'ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجے '
پر شعبہ نے بیان کیا کہ نہیں ران ہی بیجوائی تھیں 'اس میں کوئی
شک نہیں 'اور آپ نے اس کو قبول کرلیا 'میں نے پوچھاکیا آپ نے
اس میں سے کھایا ؟ انھوں نے کہا ہاں! آپ نے اس میں سے کھایا پھر
اس کے بعد بیان کیا کہ اس کو قبول کیا۔

۱۳۹۹۔ اسلعیل 'مالک' ابن شہاب 'عبید الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود 'عبد الله بن عباس 'صعب بن جثامہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب کہ آپ ابواء میں یا ودان میں تھے ' ایک گور خر ہدیہ بھیجا' تو آپ نے اس کو واپس کر دیا جب آپ نے اس کو واپس کر دیا جب آپ نے اس کے چرے کارنگ دیکھا' تو آپ نے فر کایا میں نے تو فقط اس سب سے واپس کیا کہ میں حالت احرام میں تھا۔

باب ١١١٣ ـ مديه قبول كرف كابيان-

۲۳۹۲۔ ابراہیم بن موک عبدة 'ہشام 'عروہ 'حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اپنا ہدیہ سیجنے میں اس دن کا انتظار کرتے جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی 'اس سے ان کی غرض رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضاجو کی ہوتی تھی۔

۳۳۹۳ ۔ آدم' شعبہ' جعفر بن ایاس' سعید بن جبیر' حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ام حفید نے جو

عَبَّاسٍ قَالَ اَهُدَتُ أَمُّ حُفَيْدِ خَالَةُ ابُنِ عَبَّاسٍ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِطًا وَسَمُنَا وَاضَبًا فَاكُلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِطًا وَسَمُنَا وَاصُبًا فَاكُلَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْالْقِطِ وَالسَّمَنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَدُّرًا قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَاكِلَ عَلَى مَآئِدةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْ عَلَيْ مَائِدةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَائِدة مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَائِدة وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَائِدة مَائِدة وَسَلَّم وَسَلَّم مَائِدة مَائِدة وَسَلَّم وَسَلَّم مَائِدة مَائِدة وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلْم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُلْم وَسُل

٢٣٩٤ حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ قَالَ حَدَّنَنَا مَعُنَّ مُحَمَّدِ بُنِ قَالَ حَدَّنَا عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَالَ حَدْ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ آهِدِيَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَالَ عَنُهُ آهَدِيَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَالَ عَنُهُ آهَدِيَّةً أَمُ صَدَقَةً قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا أَمُ صَدَقَةً قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا أَمُ صَدَقَةً قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَهُ عَيْلَ صَدَقَةً قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَهُمُ مَا كُلُ مَعَهُمُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلَ مَعَهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلَ مَعَهُمُ مَا

٢٣٩٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُشَّارٍ حَدَّنَنَا عُنُدُرً حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةً قَالَ هُولَهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَديَّةً \_

٢٣٩٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُنُدُرً حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَسِمِ قَالَ سَمِعُتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَسِمِ عَنُ عَآثِشَةٌ النَّهَا اَرَادَتُ اَنُ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ وَانَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلآءَ هَا فَذُكِرَ لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيُهَا فَاعْتِقِيهُا فَإِنَّمَا الوَلآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَاعْتِقِيهُا فَإِنَّمَا الوَلآءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهُا فَعَدِيقً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيْرَةً هُوَ لَهَا صَدَقَةً وَانَا هَدِيَّةً وَخُيْرَتُ قَالَ شُعْبَةُ سَالَتُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ زَوْجُهَا حُرُّ اَوُ عَبُدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَالَتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ زَوْجُهَا حُرُّ اَوْ عَبُدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَالَتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ

حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر 'گھی اور گوہ ہدیہ کے طور پر بھیج (۱) 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو کھالیا 'لیکن گوہ کو نفرت کے ساتھ جھوڑ دیا ' ابن عباسؓ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کھایا گیا 'اگروہ حرام ہو تا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر اسے نہ کھایا جاتا۔

۲۳۹۴ - ابراہیم بن منذر' معن' ابراہیم بن طہمان' محمد بن زیاد' حضرت ابوہر ریڑے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تو اس کے متعلق دریافت فرماتے' آیا وہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے' تواپخ صحابہ سے فرماتے کہ کھاؤاور خودنہ کھاتے اور اگر کہاجاتا کہ ہدیہ ہے' تو آپ ابناہا تھ لگاتے اور لوگوں کے ساتھ شامل ہور کھاتے

۲۳۹۵ محمد بن بشار' غندر' شعبه' قاده' انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا' تو کہا گیا کہ بریرہ کو صدقہ بیں دیا گیا ہے' تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہے۔

۲۳۹۹ محمد بن بشار' غندر' شعبہ' عبدالرحمٰن بن قاسم' قاسم' قاسم' کا موں نے بریرہ کو خرید نے حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بریرہ کو خرید نے کا رادہ کیا اور اس کے مالکوں نے شرط کی کہ ولاء ہم لیں گے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم اسے خرید لو اور آزاد کر دو'اس لیے کہ ولاء اس کو ملے گی جو آزاد کرے'اور بریرہ کے پاس گوشت ہدیہ بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بریرہ کو صدقہ ہے 'لیکن میرے لیے ہدیہ ہے اور بریرہ کو ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا' عبدالرحمٰن نے اور بریرہ کو شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا' عبدالرحمٰن نے بریرہ کے شوہر کے متعلق دریافت کیا' تو کہا' میں نہیں جانا کہ وہ سے بریرہ کے شوہر کے متعلق دریافت کیا' تو کہا' میں نہیں جانا کہ وہ

(۱) ''کوہ''کی حلت وحرمت کے بارے میں انشاءاللہ کتاب الاطعمہ میں تفصیل آئے گی۔

الرَّحُمْنِ عَنُ زَوُجِهَا قَالَ لَآ اَدُرِیؒ اَحُرُّ اَمُ عَبُدُ۔ ٢٣٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ ٢٣٩٧ خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ خَالِدِ الْحَدِّآءِ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ عَنُ خَالِدِ الْحَدِّآءِ عَنُ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيُرِيْنَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَآئِشَةَ فَقَالَ عِنْدَكُمُ شَيءٌ قَالَتُ لَآ إِلّا شَيءٌ بَعَثْتَ بِهِ أَمُ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاقِ الَّذِي بَعَثْتَ الِيُهَا مَنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا بَلَغَتُ مَحِلَهَا۔

۱۲۱۶ بَاب مَنُ اَهُلای اِلّٰی صَاحِبِهِ وَتَحَرَّٰی بَعُضَ نِسَآئِهِ دُوُنَ بَعُضٍ۔

٢٣٩٨ حَدَّثْنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا سُلَيُمْنُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً تَّ قَالَتُ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوُمِيُ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي الحُتَمَعُنَ وَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً إِنَّ صَوَاحِبِي الحُتَمَعُنَ فَذَكَرَتُ لَهُ فَاعُرَضَ عَنُهَا \_

٢٣٩٩ عَدُّنَا اِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَيٰ اَحِي اَحِي عَنُ سُلَيْمُنَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عَالَيْهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزُبَيْنِ فَحِزُبُ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَالسَّودةُ وَالْحِزُبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةً وَالسَّودةُ وَالْحِزُبُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِزُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنَد وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنَد وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فَإِذَا كَانَتُ عِنَد وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فَي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فَي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ

آزاد تھایاغلام۔

۲۳۹۷ محر بن مقاتل ابوالحن خالد بن عبداللد 'خالد حذاء 'حفصه بنت سیر بن ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفرت عائشہ کے پاس تشریف لائے 'اور پوچھا کیا تمھارے پاس کچھ (کھانے کو) ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا نہیں 'لیکن ام عطیہ کا بھیجا ہوا بکری کاوہ گوشت ہے جو آپ نے اس کو بھیجا تھا آپ نے فرمایا صدقہ توانی جگہ پر پہنچ گیا(ا)۔

باب ۱۷۱۳ ـ اس شخص کابیان جواپند وست کو تخفہ جیجنے میں خاص اس دن کا انتظار کرے جب اس کی باری ایک خاص بیوی کے پاس رہنے کی ہو۔

۲۳۹۸ سلیمان بن حرب عماد بن زید بشام این والد (عروه)
سے وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ نے بیان
کیا کہ لوگ ہدیہ جیجنے میں میری باری کا انظار کرتے تھے اور ام سلمہ ا نے بیان کیا کہ میری سوکنیں جمع ہو کیں اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

۱۹۹۹ اسلمیل برادر اسمعیل (عبدالحمید بن ابی اولیس) سلمان اسلمان اسلم بن عروه عروه و معفرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی دو جماعتیں تھیں ایک میں مصفہ اور دوسری میں ام مسلم اور تمام بیویاں تھیں اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ حضرت عائش کو محبوب رکھتے ہیں ، جب ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ و تااور اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیجنا چاہتا توا تظار کرتا اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمیجنا چاہتا توا تظار کرتا کیں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائش کے گھر میں بھیجنا میں ہوتے ، تو ہدیہ والا آپ کے پاس حضرت عائش کے گھر میں بھیجنا ام سلم کی جماعت نے گفتگو کی اورام سلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ کو گوں سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ کو گوں سے اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ کو گوں سے

(۱) یعنی اس کا کھانا جائزہے کیونکہ زکوۃ صدقہ وغیرہ جب مستحق کو مل جائے تو وہ جس طرح چاہے جائز حدود میں اس کا استعال کر سکتا ہے وہ کسی غنی کو بھی کھلا سکتا ہے۔

عَآئِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَآئِشَةَ فَكُلَّمَ حِزُبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلُنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنُ آرَادَانُ يُّهُدِىَ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلَيُهُدِهِ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ مِنُ بُيُوْتِ نِسَآئِهِ فَكُلَّمَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلُنَ فَلَمُ يَقُلُ لَّهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتُ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكُلِّمِيهِ قَالَتُ فَكُلَّمَتُهُ حِينَ دَارَ اِلَّيْهَا أَيْضًا فَلَمُ يَقُلُ لَّهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتُ مَاقَالَ لِي شَيْئًا فَقُلُنَ لَهَا كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ اليُّهَا فَكُلَّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤُذِينِيُ فِي عَآئِشَةَ فَاِنَّ الْوَحُيَ لَمُ يَأْتِنِيُ وَأَنَا فِي ثُوبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَآئِشَةَ قَالَتُ فَقَالَتُ آتُونُ إِلَى اللَّهِ مِنُ آذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوُنَ فَاطِمَةٌ ۖ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَنَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ إِنَّ نِسَآءَ كَ يَنْشُدُنَكَ اللَّهَ الْعَدُلَ فِي بِنْتِ آبِي بَكْرٍ فَكَلَّمَتُهُ فَقَالَ يَابُنَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتُ بَلَى فَرَجَعَتُ اِلَيْهِنَّ فَأَخُبَرَتُهُنَّ فَقُلُنَ ارْجِعِيَّ اِلَّيْهِ فَابَتُ اَنُ تَرُجِعَ فَارُسَلُنَ زَيُنَبَ بِنُتَ جَحُشِ فَأَتَتُهُ فَأَغُلَظَتُ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَآءَ كَ يَنْشُدُنَكُ اللَّهَ الْعَدُلَ فِيُ بِنُتِ ابْنِ اَبِيُ قُحَانَةَ فَرَفَعَتُ صَوُتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتُ عَآئِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةً فَسَبَّتُهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ اللِّي عَآئِشَةَ هَلُ تَكُلُّمُ قَالَ فَتَكُلَّمُتُ عَآئِشَةً تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى اَسُكَتُتُهَا قَالَتُ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللي عَآثِشَةَ وَقَالَ إِنَّهَا بِنُتُ اَبِيُ بَكُرِ قَالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَامُ الْآخِيرُ قِصَّةُ فَاطِمَةً يُذْكَرُّ عَنُ

فرمادیں کہ جو مخص آپ کو ہدیہ بھیجنا جاہے تو بھیج دے 'جاہے اپی بويوں ميں سے جس كے پاس بھى آپ موں 'چنانچ ام سلمة نےان ك كہنے كے مطابق آپ سے عرض كياتو آپ نے كھ بھى جوابند دیا ان بوبول نے ام سلمہ سے یو چھا توا نھوں نے کہاکہ آپ نے کچھ مھی جواب نددیا انھوں نے کہا پھر آپ سے عرض کرو ام سلمانے بیان کیا کہ جب میری باری آئی تومیں نے آپ سے عرض کیا اپ نے کچھ بھی جواب نہ دیا ان ہو یوں نے بو چھا تو کہا کہ آپ نے پچھ جواب نہ دیا'انموں نے کہا کہ پھر عرض کرو' چنانچہ جب ان کی باری آئی توعرض کیا اب نے فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو اس لئے کہ وحی میرے پاس ای وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے کیڑوں میں ہو تا ہوں'ام سلمہ نے عرض کیا میں آپ کواذیت پہنچانے سے توبه كرتى مول يارسول الله صلى الله عليه وسلم عمران لوكول في حضرت فاطمة بنت رسول الله كوبلايا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم کے پاس یہ عرض کرنے کے لیے بھیجاکہ آپ کی بیویاں ابو بکڑی بٹی ا کے متعلق انساف کرنے کے لیے خدا کا واسطہ دیتی ہیں مضرت فاطمہ نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی کیا تجھے اسے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں ' پھر وہ لوث کر ان لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے حالات بیان کیے ان لوگوں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں جانے کو کہا' توانھوں نے دوبارہ جانے سے اٹکار کیا' پھر ان لو گوں نے زینب بنت جش کو بھیجاوہ آئیں اور تختی ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپً کی بویاں ابن ابو قافہ کی بٹی کے متعلق انساف کے لیے آپ کواللہ کا واسطہ دیتی ہیں اور انھوں نے اپنی آواز بلند کر لی یہاں تک کہ حضرت عائشة كو برا بھلا كہاجو وہاں تبیٹی ہوئی تھیں 'رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حضرت عائش كي طرف ديكين لك كه مجه بولتي بي يا نہیں 'حضرت عائشہ بولنے لگیں اور حضرت زینب کی باتوں کاجواب دیا یہاں تک کہ ان کو خاموش کر دیا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشة كى طرف د كيصة موئ فرماياكه آخر ابو بكركى بين مين امام بخاری نے کہاکہ آخری قصہ لین حضرت فاطمہ کا قصہ مشام بن عروہ سے منقول ہے وہ ایک آدمی سے بواسطہ زہری محمد بن

هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ رَّجُلِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ وَقَالَ أَبُو مَرُوانَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَادَإِ هِشَامٍ عَنُ عُرُوةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوُنَ بِهَادَإِ يَاهُمُ يَوُمَ عَآئِشَةَ وَعَنُ هِشَامٍ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ أَلْمُوالِي عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْحَرِثِ بُنِ هِشَامٍ مَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَاذَنَتُ فَاطِمَةً.

٥ ١٦١ بَابِ مَالَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ\_

 ٢٤٠٠ حَدَّنَا آبُو مَعُمَر حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ
 حَدَّئَنَا عَزُرَةُ بُنُ ثَابِتِ الْانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّئَنى ثَمَامَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ دَحَلَتُ عَلَيْهِ فَنَا وَلَنِیُ طِیْبًا قَالَ کَانَ آنَسُ لَا یَرُدُ الطِیْبَ قَالَ وَزَعَمَ آنَسُ أَنَّ النَّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کَانَ لَا یَرُدُ الطِیْبَ۔

١٦١٦ بَابِ مَنُ رَّأَى الْهِبَةَ الْغَآثِبَةَ جَآئِزَةً

٢٤٠١ - جَدِّنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدِّنَنَا اللَّيثُ قَالَ حَدَّنَيٰ عُقَيْلًا عَنِ ابُنِ هِمَهُ ﴿ قَالَ ذَكَرَ عُرُوةً آنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ آخَبَرَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ جَآءَ هُ وَلَّدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَآتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا وَفُدُ هَوَازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَآتُنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جَآءُ وُنَا هُو آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ جَآءُ وُنَا عَلَى اللهِ بِمَا اللهِ بِمَا اللهِ بِمَا اللهِ بِمَا اللهِ بَعْلَ أَنْ اللهِ بَمَا اللهِ بِمَا اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَعْلَ اللهِ بَمَا اللهِ بَعْلَ اللهِ بَمَا اللهِ بَمَا اللهِ بَمَا اللهِ بَمَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبَنَا لَكَ مِ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبَنَا لَكَ مِ اللهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبَنَا لَكَ مِ اللهِ بَقِي الْهِبَةِ .

٢٤٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ

عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں اور ابو مروان نے بواسطہ 'ہشام' عروہ بیان کیا کہ لوگ ہدیہ جیجے میں حضرت عائشہؓ کی باری کا انظار کرتے سے اور ہشام ایک قریش آدمی سے اور ایک غلام سے بواسطہ زہری' محمد بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو حضرت فاطمہہؓ نے اجازت چاہی۔

#### باب۱۷۱۵ مربیروایس نه کیا جائے۔

۰۰ ۲۳۰ ابو معمر عبدالوارث عزره بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ کوخوشبو میں کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ کوخوشبو دی اور حضرت انس خوشبو واپس نہیں کرتے تھے اور حضرت انس نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو واپس نہ کرتے تھے۔

باب ۱۷۱۷۔ بعض لوگوں نے غائب چیز کے مبد کو جائز خیال کیاہے۔

۱۰ ۲۲۰ سعید بن افی مریم الیث عقیل ابن شہاب عروہ مسور بن مخرمہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوازن کاوفد آیا تو آپ کو گوں کے در میان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریبان کی جواس کے شایان شان ہے 'چر فرمایا البعد! تمھارے بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں مناسب سجھتا ہوں کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں 'جو مخفس تم میں سے یہ بطیب فاطر کرنا چاہے تو یہ کرے 'اور جو مخفس اپنا حصہ قائم رکھنا چاہے ' ایس تک کہ سب سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو مال غیمت عطا کرے ہم اس کو اس میں سے دے دیں' لوگوں نے عرض کیا ہم بخوشی ایساکر نے کو تیار ہیں۔

باب ۱۶۱۷- ہبہ کا بدلہ دینے کا بیان۔ ۲۴۰۰۲۔ مسدد' عیسیٰ بن یونس' ہشام' عروہ' حضرت عائشہؓ نے

يُونُسَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيُبُ عَلَيْهَا لَمُ يَذْكُرُ وَكِيْعٌ وَمُحَاضِرَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَآئِشَةً.

١٦١٨ بَابِ الْهِبَةِ لِلُولَدِ وَإِذَا اَعُطِے بَعُضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَّمُ يَجُزُ حَتَّى يَعُدِلَ بَيْنَهُمُ وَيُعُطِى الْالْخَرِيُنَ مِثْلَةً وَلَا يُشُهِدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ اَوُلَادِكُمُ فِى الْعَطِيَّةِ وَهَلُ لِلْوَالِدِ اَنُ يَرُجِعَ فِى عَطِيَّتِهِ وَمَايَا كُلُ مِنُ مَّالِ وَلَدِهِ بِالْمَعُرُوفِ وَلَايَتَعَدِّى وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ اعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ.

٢٤٠٣ ـ حَدَّنَنَاعَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ اللَّهُمَا الرَّحُمْنِ وَمُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلَتُ ابْنِي هَذَا عُكِمًا فَقَالَ اكْلُ وَلَدِكَ نَحَلَتَ مِثْلَةً قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعُهُ \_

١٦١٩ بَابِ الْاشْهَادِ فِي الْهِبَةِ ـ

٢٤٠٤ ـ حَدَّنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ حُصَيْنِ عَنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٌ وَّ هُوَعَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ آعَطَانِى آبِى عَطِيَّةً فَقَالَتُ عَمْرَةً بِنُتُ رَوَاحَةَ لَا أَرُضَى حَتَّى تُشُهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَعُطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةً

روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیہ تبعی ورسلم مدیۃ تبعی ورسلم مدیۃ تبعی اور محاضر نے بستد 'ہشام عروہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) روایت نہیں کیا۔

باب ۱۲۱۸۔ اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرنے کا بیان اور اگر اپنے
ایک لڑے کو کوئی چیز دے تو یہ جائز نہیں جب تک کہ ان
کے در میان میں مساوات نہ کرے اور دوسر ول کو بھی اتناہی
نہ دے اور اس قتم کے ہبہ پر کوئی شخص گواہ نہ ہے اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے در میان عطیہ میں
انصاف بر تو اور کیا والدین ہبہ کر کے رجوع کر سکتے ہیں اور
اپنی اولاد کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کیکن حدسے
اپنی اولاد کا مال دستور کے موافق کھا سکتا ہے کیکن حدسے
زیادہ نہ بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرق سے
زیادہ نہ بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرق ہے
ایک اونٹ خریدا کھراس کو حضرت ابن عرق کودے دیا اور فرمایا

۳۰۰۳- عبدالله بن بوسف الک ابن شهاب حمید بن عبدالرحمٰن الله بن نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپناس بیٹے کوایک غلام دیاہے 'آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی تمام اولاد کوا تناہی دیاہے ؟انھوں نے کہا نہیں 'آپ نے فرمایا تواس کووالیس لے لے۔

### باب١٢١٩ ـ مبه مين حواه مقرر كرنے كابيان ـ

٣٠٠٥ - حامد بن عمر 'ابو عوانه' حصين' عامر ' نعمان بن بشير روايت كرتے بيں كه مجھ كومير ب والد نے پچھ عطيه ديا عمره بنت رواحه نے كہا ميں راضى نہيں ہوں گئ جب تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو گواہ نه بنادو' تو انھوں نے كہا كہ ميں نے اپنے بيٹے كو جو عمره بنت رواحه كے بطن سے ہا كيك عطيه ديا تو عمره نے مجھ كو حكم ديايا رسول الله صلى الله عليه وسلم كه ميں آپ كو گواہ مقرر كروں' آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كه ميں آپ كو گواہ مقرر كروں' آپ

بِنْتِ رَوَاحَةً عَطِيَّةً فَامَرَتُنِيُ اَنُ أَشُهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَعُطَيْتَ سَآثِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعُدِ لُوا بَيْنَ اَوُلَادِكُمُ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

المَرَاتِهِ وَالْمَرُاتِهِ وَالْمَدُونَ النَّبِيُّ عَبُدِ الْعَزِيْزِ لَايَرْجِعَانِ وَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِ عَآئِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِيمَنُ قَالَ لِامْرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ آوُكُلَّةً ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فِيمِنَ وَيُكَلِّ لَكُمْ اللَّهُ مَرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ آوُكُلَّةً ثُمَّ لِلْمُرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ آوُكُلَّةً ثُمَّ لِلْمُرَاتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ ضَدَاقِكِ آوُكُلَّةً ثُمَّ لَلْمُ يَمُكُنُ اللَّهُ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ فَيْكَا وَكُلَّةً ثُمَّ لَلْمُ مَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ شَيْءً مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواءِ الللْمُ الْمُواءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواءُ اللَّهُ الْمُؤْولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ا

مِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزَّهُرِيّ قَالَ الْحَبَرَنِي عَبَيْلُهُ اللّٰهِ بُنُ مُوسَى اَحْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مَّعُمَرٍ عَنِ الزَّهُرِيّ قَالَ الْحَبَرَنِي عُبَيْلُهُ اللّٰهِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَتُ عَآئِشَةُ لَمَّا نَقُلَ اللّٰبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ الْوَوَاجَةُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ اللّٰهِ رَجُلَهُ الْاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَالِيُّ وَبَيْنَ رَجُلِ اخْرَ فَقَالَ عُبَيْدُاللّٰهِ الْعَبَالِيُّ مَا قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقَالَ عُبَيْدُاللّٰهِ فَذَكُرُتُ لِا بُنِ عَبَالِيٌّ مَا قَالَتُ عَآئِشَةُ فَقَالَ لَيُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ وَهَلُ اللّٰهِ عَبْدُاللّٰهِ فَقَالَ عَالِشَةً فَقَالَ اللّٰهِ وَاللّٰمَ عَلَيْشَةً فَقَالَ اللّٰهُ عَلَى وَهَلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عُلَى اللّٰهُ عَلَيْشَةً فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْمَ لَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمَ اللّٰهُ عَلَيْشَةً فَقَالَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

نے فرمایا کیاایسا ہی تمام بچوں کو تونے دیاہے 'میں نے کہانہیں' آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کا لحاظ رکھو' انھوں نے وہ ہبہ واپس کرالیااوران کے بیٹے نے واپس کر دیا۔

باب ۱۹۲۰۔ شوہر کا پنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے شوہر کو ہبہ کرنا ابر اہیم نے جائز کہا اور عمر بن عبد العزیز نے کہا یہ دونوں رجوع نہیں کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے اجازت چاہی کہ مرض کی حالت میں حضرت عائش کے گھر میں رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جوقے کر کے کھائے اور زہری نے اس شخص کے بارے میں کہا جو اپنی بیوی سے کہ کہ مجھ کو اپنے مہر کا پچھ حصہ یا کل مہر معاف کر دے پھر قورت کہ مجھ کو اپنے مہر کا پچھ حصہ یا کل مہر معاف کر دے پھر فورت نے ہیں تھوڑی ہی مدت کے بعد اس کو طلاق دے دی 'پھر عورت نے ہیہ سے رجوع کر لیا تو وہ اس کو پور امہر دے گا اگر اس کی معاف کر دے بھر نیت فریب کی تھی اور اگر اس کو عورت نے اپنی خوشی سے معاف کیا تھا اور خاو ند کے دل میں کوئی فریب نہیں تھا تو جائز معاف کیا تھا اور خاو ند کے دل میں کوئی فریب نہیں تھا تو جائز شوق سے کھ دیں تو اس کو شوق سے کھ دیں تو اس کو شوق سے کھاؤ۔

۵۰۲۲-ابراہیم بن موکی 'ہشام 'معمر 'زہری 'عبیداللہ بن عبدالله عبد حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وزنی ہوگیا اور آپ کی بیاری زور پکڑ گئی تواپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں مرض کی حالت میں رہیں توان لوگوں نے اس کی اجازت دے دی 'آپ دو آد میوں کے در میان نکلے آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے 'عباس اور ایک دوسرے آد می کے در میان تھے 'عبیداللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے بیان کیا جو حضرت عائشہ نے بیان کیا اور انھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو جانتا ہو حضرت عائشہ نے بیان کیا اور انھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون آد می تھا جس کانام عائشہ نے نہیں لیا' میں نے کہا نہیں '

انھوں نے کہاوہ حضرت علیٰ تھے۔

۲۳۰۹۔ مسلم بن ابراہیم 'وہیب' ابن طاؤس' طاؤس' ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیہ کرکے واپس لینے والااس کتے کی طرح ہے جو قے کرے پھراس کو کھائے

باب ۱۹۲۱۔ عورت کا اپنے شوہر کے علادہ کسی کو ہبہ کرنااور اس کا آزاد کرناجب کہ اس کا شوہر ہو تو جائز ہے(۱) 'بشر طیکہ وہ عورت بے و قوف نہ ہو اور اگر بے و قوف ہو تو ناجائز ہے ' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و قوفوں کو اپنامال نہ دو۔

2 • ٣٠ - ابوعاصم 'ابن جرت کابن الی ملیکه 'عباد بن عبدالله 'اساء بیان کرتی بین که میں نے عرض کیایار سول الله میرے پاس وہی مال ہے جو مجھ کوزبیر نے دیا تو کیا میں اس کو صدقہ میں دوں؟ آپ نے فرمایا صدقہ کر اور بند کر کے نہ رکھ ورنہ اللہ تم سے بھی بند کر لے اللہ تم سے بھی بند کر لے گا۔

۹۰ ۲۲ - یخی بن بکیر 'لیٹ 'یزید 'بکیر 'کریب (ابن عباسؓ کے غلام)
میونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک لونڈی
آزاد کر دی 'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی 'جب ان
کی باری کا دن آیا تو انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ کیا آ پکو معلوم
ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا 'آپ نے فرمایا کیا تم آزاد کر
چکی ہو؟ انھوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو
دے دیتیں تو شمصیں زیادہ ٹواب ہوتا 'بکر بن مضر نے بواسطہ عمرو '
بکیر 'کریب روایت کیا کہ میمونہ نے آزاد کر دیا۔

عَآئِشَةُ قُلُتُ لَاقَالَ هُوَ عَلِى بُنُ آبِي طَالِبِ. ٢٤٠٦ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ مَدَّنَنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ حَدَّنَنَا ابُنُ طَاوْسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآثِدُ فِي هَبَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآثِدُ فِي هَبَيْهِ كَالُكُ لِي يَعُودُ فِي قَيْهِ .

١٦٢١ بَابِ هِبَةِ الْمَرُاةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتَقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَآئِزٌ إِذَا لَمُ تَكُنُ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتُ سَفِيهَةً لَمُ يَحُزُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ المُوالَكُمُ \_

٢٤٠٧ حَدَّنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ ابْكُ جُرَيُجٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكُةُ عَنُ عَبَّادٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنَ اسُمَآءَ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالِيُ مَالٌ إِلَّا مَادُخَلَ عَلَيًّ الزُّبَيُرُ فَاتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِيُ وَلَا تُوعِي فَيُوعِي عَلَيُكِ.

٢٤٠٨ - حَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيُرٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُرُوةً عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسُمَآءً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحُصِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْفِقِى وَلَا تُحْصِى فَيُحُصِى اللهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِى فَيُوعِى الله عَلَيْكِ .

7٤٠٩ حَدَّنَنَا يَحْيَبُنُ بُكِيْرِ عَنِ اللَّيْثِ عَنُ يَّزِيُدَ عَنُ بُكِيْرِ عَنُ كُرَيْبٍ مُّولِّى بُنِ عَبَّاسٌ اَنَّ مَيُمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتُهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتُ وَلِيُدَةً وَلَمْ تَسْتَأَذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يُومُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتُ اَشَعَرُتَ يَا رَسُولَ اللّهِ انَّي اَخْتَفُتُ وَلِيُدَتِي قَالَ اَوَفَعَلَتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ اَمَا إِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَحُوالَكِ كَانَ اَعْظُمَ لِآخُرِكِ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ كَانَ اَعْظُمَ لِآخُرِكِ وَقَالَ بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنُ

(۱) جب عورت عقل وشعور رکھتی ہواور اس کی ملکیت میں کچھ مال وغیرہ ہو تو وہ اپنے خاوندگی اجازت کے بغیر بھی ہبہ کر سکتی ہے۔

عَمُرِو عَنُ بُكُيرٍ عَنُ كُرَيْبِ أَنَّ مَيْمُونَةَ اَعُتَقَتُ. ٢٤١٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَرُوةَ عَنُ عَرَفَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَايَّتُهُنَّ حَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَامَعَهُ وَكَانَ يُقُسِمُ لِكُلِّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَامَعَهُ وَكَانَ يُقُسِمُ لِكُلِّ خَرَجَ سَهُمُهَا وَلَيُلتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِي مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِنَالِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْتَغِي بِنَالِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ.

عَنُ عَمُرٍو عَنُ بُكُيرٍ عَنُ كُريُبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَنُ عَمُرٍو عَنُ بُكْيرٍ عَنُ كُريُبٍ مَّوْلَى ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُتَقَتُ وَلِيُدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلُو وَصَلَتِ بَعْضَ آخُوالِكِ كَانَ آعُظَمَ

لِأَجُوكِ...

Y 1 1 2 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ ابُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ ابُنُ جَعُفَرَ حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنُ آبِي عِمْرَانَ البُونِيِ عَنُ طَلَحَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي اللهِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي اللهِ رَجُلٌ مِّنُ بَنِي اللهِ مَرْدُلٌ مِّنُ بَنِي تَبِم بُنِ مُرَّةً عَنُ عَآئِشَةٌ قَالَتُ قُلْتُ يَارَسُولُ اللهِ إِنَّ لِي حَارَيُنِ فَالِي آيِهِمَا أُهُدِي قَالَ اللي اللهِ مَا مِنْكِ بَابًا.

١٦٢٣ بَاب مَنُ لَّمُ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

٢٤١٢\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِیُ عُبَيْدُاللّٰهِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ

۱۳۲۰ حبان بن موسی عبدالله کونس زهری عروه حضرت عائشهٔ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب سفر کار اده کرتے تواپی عور تول کے در میان قرعہ اندازی کرتے جس کانام قرعہ میں نکل آتا 'اس کواپنے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس ایک دن رات رہے 'گر سودہؓ بنت زمعہ نے اپنی باری کے دن رات حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی الله علیہ وسلم کودے دی تھے اس سے غرض صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضا جوئی تھی۔

باب ۱۹۲۲ مرید کی ابتدا کن لوگوں سے کی جائے اور بکرنے بواسطہ عمرو' بکیر کریب (ابن عباسؓ کے غلام) بیان کیا کہ میمونہؓ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی آزاد کردی' تو آپ نے ان سے فرمایا اگر تواسے اپنے ماموں کو پہنچادین' تو تجھ کو بہت زیادہ تواب ہو تا۔

۲۴۱۱۔ محمد بن بشار' محمد بن جعفر' شعبہ' ابو عمران جونی' طلحہ بن عبداللہ جو بن تمیم بن مرہ کے ایک آدمی تنے حضرت عائش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ میرے دو پڑوی ہیں ان میں سے کس کو ہدیہ جیجوں' آپ نے فرمایاان دونوں میں سے جس کادر وازہ تمھارے قریب ہو۔

باب ۱۹۲۳ کمی مجبوری کی بناء پر ہدیہ قبول نہ کرنے کا بیان اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توہدیہ 'ہدیہ تھالیکن آج تووہ رشوت ہے۔

۲۳۱۲ - ابوالیمان شعیب ٔ زہری ٔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ، عبداللہ بن عتبہ ، عبداللہ بن عباس نے بیان کیا نھوں نے صعب بن جثامہ لیثی سے جو

عُتَبَةَ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عَجَّاللُّ اَحْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعُبَ بُنَ جَنَّامَةَ اللَّيْفِيُّ وَكَانَ مِنُ اَصُحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْبِرُ أَنَّهُ اَهُلاَى لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُش وَّهُوَ بِالْاَبُوآءِ أُوبُودًّانَ وَهُوَ مُحُرِّمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعُبُ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجُهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ لَيُسَ بِنَارَدٌ عَلَيُكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ \_ ٢٤١٣\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُينُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنُ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي ۚ قَالَ اسْتَعُمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزُدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتُبيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمُ وَهَذَا أُهُدِيَ لِيُ قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ اَبِيُهِ أُوبَيُتِ أُمِّهِ فَيُنظُرُ يُهُدى لَةً أَمُ لَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَايَانُحُذُ آحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَآءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَّهُ رُغَآءً ٱوُبَقَرَةً لَّهَا خُوَارٌ ٱوُشَاةً تَبُعَرُ ثُمٌّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَايَنَا عُفَرَةَ اِبُطَيهِ اَللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ اَللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغُتُ ثَلثًا.

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گور خرتخد بھیجا'اس وقت آپ'ابواءیاو دان میں حالت احرام میں تھے'آپ' نے اس کو واپس کر دیا صعب نے کہا کہ جب میرے چہرے پر آپ' نے ہدیہ واپس کر دیے کے سبب سے ناراضی کا اثر دیکھا' تو آپ' نے فرمایا تمھارا تحفہ واپس کرنا مناسب نہ تھا گراس سبب سے (واپس کردیا) کہ ہم احرام میں ہیں۔

۱۲۳۱۳ عبداللہ بن محمہ' سفیان' زہری' عروہ بن زبیر' ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے ایک شخص کو جس کو ابن لتبیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا' صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا' جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو کہایہ آپ کامال ہے اور یہ میر اہے جو مجھے بیجا گیا' آپ نے فرمایا تو اپنے باپ یا مال کے گھر میں کیوں نہ بیٹے رہا پھر دیکھا کہ تحفہ بیس خوں نہ بیٹے رہا پھر دیکھا کہ تحفہ بیس کے فرمیل کیوں نہ بیٹے رہا پھر دیکھا کہ تحفہ بیس کے فرمیل تو ہو گھر دیکھا کہ میری جان ہے جو شخص اس (صدقہ) کے مال سے کوئی چیز لے گا تو وہ بول رہا قیامت کے دن اپنی گر دن پر لاد کر لائے گا گر اونٹ ہوگا' تو وہ بول رہا ہوگا، گائے ہوگی' تو وہ بول رہی ہوگی' ہوگا، گائے ہوگی' تو وہ بول رہی ہوگی' ہوگا، گائے ہوگی' تو وہ بول رہی ہوگی کری ہوگی تو وہ میار ہی ہوگی' بھر آپ نے اپنا ہا تھا اٹھایا' یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بخل کی سفید ی دیکھی' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا میں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا ہیں نے پہنچادیا' اے میرے اللہ کیا ہیں نے پہنچادیا' تین بار آپ نے فرمایا۔

باب ۱۹۲۴ ـ اگر کوئی شخص به به کرے یا وعدہ کرے پھر قبل اس کے کہ وہ چیز اس کے پاس پہنچے وہ (به کرنے والا یا وعدہ کرنے والا یا وعدہ کرنے والا یا وعدہ کرنے والا مر جائے عبیدہ نے کہا کہ اگر به کرنے والا مر جائے اور وہ بدیہ موہوب لہ کی زندگی میں علیحدہ کردیا گیا ہو' تو جبہ تو وہ اس کے وار ثوں کا ہوگا اور اگر علیحدہ نہ کیا گیا ہو' تو جبہ کرنے والے کے وار ثوں کا ہوگا 'حسن بھری نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے مر جائے موہوب لہ کے وار ثوں کا ہوگا جہہ کہ وہوب لہ کے وار ثوں کا ہوگا جستہ کرلیا ہو۔

٢٤١٤ ـ حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ حَدَّنَنَا ابُنُ الْمُنكدِرِ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ قَالَ لِي حَدَّنَنا ابُنُ الْمُنكدِرِ سَمِعُتُ جَابِرًا قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُجَآءَ مَالُ الْبُحُرِيْنِ اَعُطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلْثًا فَلَمُ يَقُدَمُ حَتَّى البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ آبُوبَكِرِ مُنَادِيًا فَنَادى مَنُ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ آبُوبَكِم مُنَادِيًا فَنَادى مَنُ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَحَتَى لَيْهُ وَسُلَّمَ وَعَدَنِي فَعَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَرَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَرْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَرْقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَرْقِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي فَعَرْنِي فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَعَدَنِي فَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٥٦٢٥ بَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبُدُوالْمَتَاعُ وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ كُنتُ عَلَىٰ بَكْرٍ صَعَبٍ فَاشُتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُولَكَ يَاعَبُدَ اللَّهِ \_

2110 حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةٌ أَنَّةً وَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةٌ أَنَّةً وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةٌ أَنَّةً وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطُرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطُرَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَبَاءً مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ رَضِى فَقَالَ خَبَانَا هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ الِيهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَ اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَةً لِي اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَةً لِي اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَةً لِي اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَخْرَمَةً لِي اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَعْهُ فَقَالَ رَضِى مَحْرَمَةً لِي اللَّهِ فَقَالَ رَضِى مَعْهُ فَقَالَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٦٢٦ بَابِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا اللاَحَرُ وَلَمُ يَقُلُ قَبِلُتُ \_

٢٤١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحُبُوبِ حَدَّثَنَا مُعَمَّدً بُنُ مَحُبُوبِ حَدَّثَنَا عَعُمَّ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرُّهُرِيِّ عَنُ الرُّهُ مَيْدِ الرُّهُ عَلَيُهِ حَمَيْدِ ابْنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ اَبِي هُرِيْرَةً عَالَ جَآءَ رَجُلُّ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲۳۱۲ علی بن عبداللہ 'سفیان' ابن منکدر جابڑ سے روایت کرتے بیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بین انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئ ' دھزت نبیس آیا' یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئ ' دھزت ابو بکر ٹے ایک منادی کو تھم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ وعدہ کیا ہو'یا آپ پراس کا قرض ہو تو وہ میں اللہ علیہ وسلم نے بچھ وعدہ کیا ہو'یا آپ پراس کا قرض ہو تو وہ میں سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ سے وعدہ کیا تھا توا تھوں نے تبین اپ بھر کر مجھے دیئے۔

باب ١٩٢٥ ـ غلام اور سامان پر کس طرح قبضه کیا جائے اور ابن عمرؓ نے کہا کہ میں ایک سر کش اونٹ کی پیٹھ پر سوار تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا'اور فرمایا اے عبد اللہ یہ تیراہے۔

۲۳۱۵ قتید بن سعید 'لیف' ابن الی ملید ' مسور بن مخرمه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم فرمائیں 'لیکن مخرمہ کو کچھ بھی نہیں دیا مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹے میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل 'میں ان کے ساتھ چلا 'قوانھوں نے کہا کہ اندر جااور آپ کو میرے واسطے بلا لا میں نے آپ کو بلایا تو آپ باہر تشریف لائے اس حال میں کہ انھیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے 'آپ نے فرمایا ہم نے تیرے واسطے اس کو چھپار کھا تھا 'مخرمہ نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا اور اس کو دیکھا

باب ۲۱۲۲ ۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دے اور دوسرا شخص اس پر قبضہ کرلے لیکن بیانہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ ۲۳۱۸ ۔ محمد بن محبوب عبدالواحد معمر 'زہری 'حمید بن عبدالرحمٰن 'ابوہر میرہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا' آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنی ہوی سے رمضان میں صحبت کرلی' آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے؟

بِاهُلِىٰ فِى رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيعُ اَنْ تَصُومَ شَهْرَ يُنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ نَسْتَطِيعُ اَنْ تَطُعِمَ سِتِيَّنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ اَنْ تُطُعِمَ سِتِيَّنَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَق وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمُرُّ فَقَالَ اذْهَبُ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى اَحُوجَ مِنَّا يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي قَالَ عَلَى اَحُوجَ مِنَّا يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا اَهُلُ بَيْتٍ اَحُوجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبُ فَاطَعِمُهُ اَهُلُ بَيْتٍ اَحُوجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبُ فَاكَ.

آلَا اللهُ عَبَهُ عَنِ الْحَكْمِ هُوَ جَآئِزٌ وَّوَهَبَ الْمَعُمَةُ عَنِ الْحَكْمِ هُوَ جَآئِزٌ وَّوَهَبَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا لِرَجُلِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دَيْنَةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقَّ فَلَيْعُطِهٖ اَوُ لِيَتَحَلَّلهُ مِنهُ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ آبِي وَعَلَيْهِ دَيُنٌ فَسَالَ فَقَالَ جَابِرٌ قُتِلَ آبِي وَعَلَيْهِ دَيُنٌ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ اَنْ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ اَنْ يَقْبَلُوا آبِي وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ اَنْ يَقْبَلُوا آبِي وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ اَنْ يَقْبَلُوا آبِي وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَآءَ هُ اَنْ يَقْبَلُوا تَمَرَ حَآئِطِي وَيُحَلِّلُوا آبِي .

٢٤١٧ حَدَّنَنا عَبُدَانُ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنْ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ اَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنْ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمُ اُحُدٍ شَهِيدًا فَاشُتَدَّ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنْ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمُ اُحُدٍ شَهِيدًا فَاشُتَدَّ اللهِ اَخْبَرَهُ اَنْ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمُ اَحُدٍ شَهِيدًا فَاشُتَدَّ اللهِ مَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُتُهُ وَسُولَ اللهِ عَليهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُتُهُ فَسَالَهُمُ اَن يَقْبَلُوا نَمَرَ حَاتِطِي وَيُحَلِّلُوا آبِي فَسَالَهُمُ اَن يَقْبَلُوا نَمَرَ حَاتِطِي وَيَحْلِلُوا آبِي فَسَالَهُمُ اَن يَقْبَلُوا نَمَرَ حَاتِطِي وَيَحْلِلُوا آبِي فَلَاهُ عَليهِ وَسَلَّمَ خَلُولُونَ قَالَ فَلَاهُ مَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَلَمُ يَكْسِرُهُ لَهُمُ وَلِكِنَ قَالَ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَلَمُ يَكُسِرُهُ لَهُمُ وَلِكِنَ قَالَ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَلَمُ يَكْسِرُهُ لَهُمُ وَلِكِنَ قَالَ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَلَمُ يَكُسِرُهُ لَهُمُ وَلِكِنَ قَالَ وَسَلَّمَ حَاتِطِي وَمَعَا فِي تَعْدِهِ بِالْبَرُكَةِ فَحَدَدُتُهَا فِي الشَّخُولُ وَدَعًا فِي تُعْدِهِ بِالْبَرُكَةِ فَجَدَدُتُهَا فَقَضَيْتُهُمُ حُقُوفَهُمُ وَبَقِي لَنَا مِنُ ثَمَرِهَا بَقِيَةً فَقَضَيْتُهُمُ خُقُوفَهُمُ وَبَقِي لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَةً

اس نے کہا نہیں 'آپ نے فرمایا کیاد و مہینے متوازر وزے رکھ سکتا ہے؟
کہا نہیں 'آپ نے فرمایا کیاساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟
کہا نہیں 'آپ نے فرمایا کیاساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟اس نے
جس میں مجبوریں تھیں ، آپ نے فرمایا اس کو لے جا'اور خیرات کر
دے اس نے بوچھایار سول اللہ کیا اس مخف کو دوں جو مجھ سے زیادہ
محتاج ہو تھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا
ہے مدید کے دو پھر لیے کناروں کے در میان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ
سے زیادہ محتاج ہو آپ نے فرمایا جاا ہے گھر والوں کو کھلادے۔

باب ۱۹۲۷۔ اگر کوئی شخص اپنا قرض کسی کو ہبہ کردے 'شعبہ نے ہواسطہ تھم نقل کیا کہ جائز ہے اور حسن بن علی رضی اللہ علیہ عنہمانے ایک شخص کو اپنا قرض بخش دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کوئی حق ہو تو وہ اے ادا کر دے یااس کو معاف کرائے 'جابڑنے کہا کہ میرے والد قتل کیے گئے اور ان پر قرض تھا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گئے اور ان پر قرض تھا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض خواہوں سے کہا کہ میرے باغ کا پھل قبول کرلیں'اور میرے والد کا قرض معاف کردیں۔

۲۳۱۷۔ عبدان عبداللہ ' یونس 'لیٹ نے اس طرح سند بیان کی یونس ابن شہاب 'ابن کعب بن مالک ' جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے والد جنگ احد جس شہید ہوئے ' تو ان کے قرض خواہ اپنے حقوق کے مطالبہ جس شخی کرنے گئے ' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوا اور آپ سے حالات بیان کے ' اور آپ نے ان لوگوں نے انکار کیا ' تو آپ نے ان لوگوں نے انکار کیا ' تو اور میرے والد کا قرض چھوڑ ویں 'لیکن ان لوگوں نے انکار کیا ' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میر اباغ نہیں دیا اور نہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میر اباغ نہیں دیا اور نہ ان کے ہوئی تو آپ تشریف لائے اور مجور کے در خت کے پاس گھوے اور ہوئی تو آپ تشریف لائے اور میں کے در خت کے پاس گھوے اور اس کے کھل جس بر کت کی دعا کی ' پھر جس نے ان کھل نے گیا ' پھر جس ان کے حقوق ادا کر دیئے ، اور میرے پاس اس کا کھل نے گیا ' پھر جس

ثُمَّ حِثْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسٌ وَهُوَ حَالِسٌ فَاخَبَرُتُهُ بِنَالِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اسْمَعُ وَهُوَ حَالِسٌ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ اسْمَعُ وَهُوَ حَالِسٌ يَّاعُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ آلَا يَكُونُ قَدُ عَلِمُنَا آتَكَ رَسُولُ اللهِ \_

١٦٢٨ بَاب هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْحَمَاعَةِ وَقَالَتُ اَسُمَآءُ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ وَّابُنِ عَرَيْتُ عَنُ أُحْتِى عَآئِشَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدُ اَعُطَانِى بِهِ مُعَاوِيَةُ مِائَةَ الَّفِ فَهُوَ لَكُمَا۔

٢٤١٨ - حَدَّنَنَا يَحُي بُنُ قَزَعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ اللهِ يَنُ مَزَعَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنُ اللهِ يُنِ سَعُدٍ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنُ يَّسَارِهِ الْأَشُيَاخُ فَقَالَ وَعَنُ يَّسَارِهِ الْأَشُيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اِنُ اَذِنُتَ لِي اَعْطَيْتُ هَوُلَآءِ فَقَالَ للغُلَامِ اِنُ اَذِنُتَ لِي اَعْطَيْتُ هَوُلَآءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُو ثِرَبِنَصِيبِي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ اَحَدًا فَتَلَه فِي يَدِه \_

المَقُبُوضَةِ وَالمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقُسُومَةِ وَقَدُ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاصَحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغَنِمُوا مِنْهُمُ وَهُوَ وَاصَحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغَنِمُوا مِنْهُمُ وَهُوَ عَنُ مَقُسُومٍ وَقَالَ ثَابِتُ حَدَّنَنَا مِسْعَرَّ عَنُ عَيْرُ مَقُسُومٍ وَقَالَ ثَابِتُ حَدَّنَنَا مِسْعَرً عَنُ مَعْرُعَنُ مَعْرًا مِنْ مَعْرًا عَنُ حَابِرٍ آتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ مُحَارِبٍ عَنُ حَابِرٍ آتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين آيا، آپ بيشے ہوئے سے ميں الله صلى الله عليه وسلم سے ميں الله صلى الله عليه وسلم في معرب عرض عرض عرف الله عليه وسلم حضرت عرض كيا جميں تو معلوم بى ہے كه آپ الله كے رسول بيں ، بخدا آپ الله كے رسول بيں۔

باب ١٦٢٨ ـ ايك چيز كاچند آدميوں كو بهه كرنے كابيان اور اساء نے قاسم بن محمد اور ابن الى عتيق سے كہاكه مجھے اپنى بهن عائشہ سے غابه ميں جو تركه ملا اور اس كے بدلے حضرت معاوية ايك لاكھ ديتے تھے 'وہ تم دونوں كو ديتى مدل

۱۳۱۸ یکی بن قزعہ 'مالک' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پینے کی چز لائی گئ ' آپ نے اس میں سے بیا آپ کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا' اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے' آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اگر تواجازت دے تو میں یہ ان لوگوں کو دے دوں' اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے جھوٹے میں اپنے حصہ میں کسی کو اپنے اوپ ترجیح دینے والا نہیں' چنانچہ آپ نے وہ بیالہ اس کے ہاتھ میں زور

باب ١٦٢٩ قضه كى موئى يا بغير قضه (١) كى موئى اور تقسيم كى موئى ويزك بهه كرنے كابيان اور نبى صلى الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب نے موازن كو مال غنيمت بهبه كر ديا حالا نكه وہ تقسيم كيا موا نہيں تھا اور ثابت نيمت بهبه كر ديا حالا نكه وہ تقسيم كيا موا نہيں تھا اور ثابت نيمت بهبه كر ديا خالا نكه وہ تقسيم كيا موا نہيں تھا اور ثابت نيم سيان كيا كہ مجھ سے مسعر نے بواسطہ محارب جابر نقل كيا كہ ميں نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس مسجد ميں حاضر موا تو آپ نے مير اقرض اداكر ديا اور زيادتى كے ساتھ ديا۔

(۱) حنفیہ کے نزدیک ہبہ کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو ہبہ کیا جائے وہ تقسیم شدہ ہو مشترک چیز کا ہبہ درست نہیں ہے۔ حنفیہ کے دلائل اور امام بخاری کی چیش کردہ دلیلوں کے جواب کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاءالسنن ص۸۲ ۱۲۰)۔

وَزَادَنِيُ ـ

7 ٤١٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُندُرًّ حَدَّثَنَا غُندُرًّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُّحَارِبٍ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ ابْنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ بِعُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شَعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَارُجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءً صَلَّ الحَرَّةِ وَسَابَهَا آهُلُ الشَّام يَوْمَ الْحَرَّةِ وَ

٢٤٢ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ عَنُ مَّالِكٍ عَنُ آبِى حَازِمِ
 عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِشَرَابٍ وَعَنُ يَّمِينِهِ غُلامٌ وَعنُ يَّسَارِهِ آشَيَاخٌ فَقَالَ لِلُغُلامِ آتَاٰذَنُ لِى آنُ أُعْطِى قَشُورِهِ آشَادُهُ لِى آنُ أُعْطِى قَشُورَةٍ بَنَصِيبِي
 هَوُلآءِ فَقَالَ الْغُلامُ لَاوَاللهِ لَآأُورُرُ بِنَصِيبِي
 مِنْكَ آحَدًا فَتَلَةً فِي يَدِهِ

٢٤٢١ حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ جَبَلَةَ قَالَ اَخْبَرَنِیُ آبِیُ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سَلَمَةً قَالَ سَمِعُتُ آبَا سَلَمَةً عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةً قَالَ کَانَ لَمِعُتُ آبَا سَلَمَةً عَنُ آبِیُ هُرَیُرَةً قَالَ کَانَ لِرَجُلِ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ دَیُنُ فَهَم بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ لَنَحْ مَقَالًا وقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَاعُطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَالَّ لِصَاحِبِ فَقَالُوا لَهُ سِنَّا فَاعُطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالًا مِنْ فَقَالًا مِنْ فَقَالًا مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَقَالًا مَنْ فَعَلَ مِنْ فَقَالًا عَلُوهَا إِيَّاهُ فَالَ فَاعُمُوهَا إِيَّاهُ فَالَ مَنْ مَنْ مَنْ فَصَلًا مِنْ خَیْرِکُمُ اَحْسَنَکُمُ قَضَاءً ۔

١٦٣٠ بَابِ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةً لِقُومٍ. ١٤٢٢ حَدَّنَنَا يَحُي بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلِ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ مَرُوانَ ابْنَ الْحَكُمِ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِيَّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ جَآءَ ه

۲۴۱۹ - محر بن بشار' غندر' شعبہ' محارب' جابر بن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ اونٹ ایک سفر میں بیچا' جب ہم مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا مبحد میں جاکر دو کعت نماز پڑھ' آپ نے اس کی قیت تول کر دی' شعبہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جھکتی ہوئی تول کر دی' اور اس میں سے کچھ میرے پاس برابر رہتا' یہاں تک کہ یوم حرہ میں اہل شام نے اس کو چھین لیا۔

۳۴۲۰ قتیبہ 'مالک' ابو حازم' سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی' آپ کے دائیں طرف بوڑھے لو آپ کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا' اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے' آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دول' اس لڑکے نے کہا' خدا کی قتم میں آپ کے جھوٹے ہے اپ حصہ میں اپ او پر کسی کو ترجیح نہ دول گا' آپ نے وہ بیالہ اس لڑکے کے ہا تھ میں زور سے رکھ دیا۔

۱۳۲۱۔ عبداللہ بن عثان بن جبلہ عثان بن جبلہ شعبہ سلمہ ابو مسلمہ ابو ہر مری ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک مخص کا قرض تھا (اس نے تخی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک مخص کا قرض تھا (اس نے تخی سے تقاضا کیا) تو آپ کے اصحاب نے اس (کے قل) کاارادہ کیا آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ حق والاالی ہی با تیں کر تاہے اور فرمایا کہ اس کو اس کی عمر کا اونٹ فرید کر دے دو، لوگوں نے عرض کیا کہ اس عمر کااونٹ تو نہیں ملتا البتہ اس سے زیادہ عمر کااونٹ ملتا ہے ، آپ نے فرمایا وہی فرید کر دے دو اس لیے کہ تم میں بہتر وہ ہے جواجھی طرح اداکرے۔

باب • ۱۹۳۰ - اگر چند آدمی ایک جماعت کو مبیه کردیں۔ ۲۳۲۲ - یخیٰ بن بکیر کلیٹ 'عقیل 'ابن شہاب 'عروہ 'مروان بن تھم و مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا'اور ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کوان کے مال اور قیدی

وَفُدُ هَوَازِنَ مُسُلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُرُدُّ اِلَّيْهِمُ آمُوالَهُمُ وَسَبْيَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ مَّعِيُ مَنُ تَرَوُنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ أَصُدَقُهُ فَانْحَتَارُوْآ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْىَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدُ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمُ بِضُعَ عَشَرَةً لَيُلَةً عِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّآمِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَآدٌ اِلْيُهِمُ اِلَّآ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْن قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ فَأَنَّنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اَهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعُدُ فَاِنَّ اِنْحُوَانَكُمُ هَٰٓقُ لَآءِ جَآؤُ نَاتَآئِبِيُنَ وَاِنِّي رَآيَتُ أَنْ أَرُدُ اللَّهِمُ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمُ آنُ يُُطيّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفُعَلُ وَمَنُ آحَبُّ آنُ يَّكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعُطِيَةً إِيَّاهُ مِنُ أَوَّلَ مَايَفِيءُ اللُّهُ عَلَيْنَا فَلَيْفُعَلُ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبُنَا يَارَسُولَ اللهِ لَهُمُ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّا لَانَدُرِى مَنْ اَذِنَ مِنْكُمُ فِيُهِ مِمَّنُ لَّمُ يَاٰذَنُ فَارُجِعُوا حَتَّى يَرُفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَآؤُكُمُ أَمْرَكُمُ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلَّمَهُمُ عُرَفَآؤُهُمُ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَانْحَبَرُوهُ أَنَّهُمُ طَيَّبُوا وَاذِنُوا وَهَذَا الَّذِي بَلَغَنَا مِنُ سَبِّي هَوَازِنَ هَذَا اخِرُقُولِ الزُّهُرِيِّ يَعُنِي فَهِذَا الَّذِي بَلَغَنَا.

١٦٣١ بَابِ مَنُ أُهُدِى لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَآؤُهُ فَهُوَ اَحَقُّ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جُلَسَآؤَهُ شُرَكَآءُ وُهُ وَلَمُ يَصِحَّ۔

٢٤٢٣\_ حَدَّثَنَا ابُنُ مُقَاتِلِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ

واپس کردیں، آٹ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ جولوگ ہیں اتھیں تم دیکھ رہے ہواور میرے نزدیک کچی بات سب سے زیادہ اچھی ہے اس لیے تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو'یا تو قیدی یا مال او اور اس ليے ميں نے تحصار اانظار كيا تھانى صلى الله عليه وسلم دس سے زائدرات تک ان لوگوں کا انتظار کر کے طا نف سے واپس موئ جب ان لوگوں كو معلوم مواكد نبي صلى الله عليه وسلم دو چیروں میں سے صرف ایک ہی واپس کریں گے تو ان لوگوں نے عرض كياكه جم ايخ قيدى والس ليناعاب جي بن نبي صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خداکی تحریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے ' پھر فرمایا امابعد تمھارے یہ بھائی تمھارے یاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں خیال کر تا ہوں کہ ان کے قیدی ان کوواپس کر دوں 'تم میں سے جو شخص برضاور غبت کرنا جاہے' تو الياكرے اور جو مخص اپنے جھے پر قائم رہنا جاہے يہاں تك كه الله تعالی سب سے پہلے مال غنیمت جو ہمیں عطاکرے اس میں سے ہم ان کودیں توابیاتی کرے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ ہم برضاو رغبت ایما کرتے ہیں (لیعنی ان کے قیدی واپس کر دیتے ہیں) آپ نے لوگوں سے کہاہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ا اور کس نے اجازت نہیں دی اس لیے تم واپس جاؤیہاں تک کہ تمھارے سر دار ہمارے یاس تمھار امعاملہ بیان کریں 'لوگ واپس گئے ان سے ان کے سر داروں نے گفتگو کی پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے اور آپ سے بیان کیا کہ لوگ بخوشی آیا کرنے کو (قیدی واپس کرنے کو) تیار ہیں 'ہوازن کے قیدیوں کا حال مم تك اس طرح يبنياب، يه آخرى قول يعنى فهذ الذى بلغنا زبرى كا قول ہے۔

باب ١٦٣١ ـ اگر کسی شخص کو کوئی ہدید دیا جائے اور اس کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہی اس کا مستحق ہے 'اور اس کے باس عباس سے منقول ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے بھی شریک ہوں گے 'لیکن یہ نقل صحیح نہیں۔

٢٣٢٣ ابن مقاتل عبدالله شعبه سلمه بن كهيل ابوسلمه

آخُبَرَنَا شُعُبَةً عَنُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيُلٍ عَنُ آبِيُ سَلَمَةً عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّةً آخَذَسِنَّا فَحَآءَ صَاحِبُةً يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَضَاهُ اَفْضَلَ مِنُ سِنِّهِ وَقَالَ اَفْضَلُكُمُ آحُسَنُكُمُ قَضَاءً ـ

وَهُورَاكِبُهُ فَهُو جَآئِزٌ وَقَالَ الْحُمَيُدِيُّ وَهُورَاكِبُهُ فَهُو جَآئِزٌ وَقَالَ الْحُمَيُدِيُّ حَدَّنَنَا سُفُيَانُ حَدَّنَنَا عَمُرٌ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَ كُنتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُنييهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ بِعُنِيهِ فَبَاعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ بِعُنِيهِ فَبَاعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ بِعُنِيهِ فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو لَكَ يَاعَبُدَاللَّهِ.

١٦٣٣ بَابِ هَدِيَّةِ مَايُكُرَهُ لَبُسُهَا. ١٤٢٥ - حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكٍ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ رَاى عُمَرُ ابُنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيرَآءَ عِنُدَ بَابِ الْمَسُجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسُتَهَا يَوُمَ الْجُمُعَةِ وَالْوَفُدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنُ لَا خَلاقَ الْجُمُعَةِ وَالْوَفُدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنُ لَا خَلاقَ

ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے آیا ایک اونٹ کسی سے قرض لیا تھا قرض خواہ نقاضا کرنے کے لیے آیا (اس نے تختی کی صحابہ نے اس کے قتل کاارادہ کیا تو) آپ نے فرمایا حق والاالی ہی باتیں کر تاہے پھر اس کواس سے زیادہ عمر کااونٹ دلوایا اور فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جواجھی طرح اداکرے۔

۲۲۲۲ عبداللد بن محمہ ابن عینہ عمرو ابن عمر سے روایت کرتے بیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ حضرت عمر کے ایک سفر میں تھے اور وہ وہ میں ملی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جاتا تو حضرت عمر فرماتے کہ اب عبداللہ کوئی محف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ بی وو حضرت عمر نے تو آپ بی کا ہے ، چنانچہ آپ نے اس کو خرید لیا آپ نے اس کو خرید لیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ تمھارا ہے ، جو چاہو کرو۔

باب ١٩٣٢ ـ اگر كوئى شخص كسى كوكوئى اونث بهبه كرد اور وه اس پر سوار بهو ، تو جائز ہے اور حميدى نے كہا كه مجھ سے سفيان نے بواسطہ عمر و ابن عرش قول نقل كياكه بهم نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك سفر ميں تھے ، اور ميں ايك سركش اونك پر تھا، تو نبى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عرش مركش اونك پر تھا، تو نبى صلى الله عليه وسلم نے حضرت عرش سے فرمايا اس كو مير بے ہاتھ زيج دو ، پھر آپ نے اس كو خريد ليا، تو آپ نے اس كو خريد ليا، تو آپ نے فرمايا اے عبد الله به اونث تمھارا ہے۔

باب ۱۹۳۳۔ جس چیز کا پہننا مکر وہ ہے اس کا ہدیہ بھیجنا۔ ۲۳۲۵ عبداللہ بن مسلمہ 'مالک 'نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک ریشی حلہ مسجد کے دروازے کے پاس فروخت ہوتا ہوا دیکھا' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کاش آپ اس کو خرید لیتے' تاکہ جمعہ اور وفد آنے کے دن پہنیں 'آپ نے فرمایا یہ وہی

لَهُ فِيُ الْاَحِرَةِ ثُمَّ جَآءَ تُ حُلَلًا فَاعُطَى رَسُولُ اللهِ عُمَرَ مِنْهَا حُلَةً وَقَالَ اكَسَوْتَنِيُهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَّاقُلُتَ فَقَالَ إِنِّي لَمُ اكْسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اَحًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشُرِكًا.

٢٤٢٦ حَدَّنَنَا اَبُنُ فُضَيُلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَّافِع عَنِ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا آبُوُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا آبُنُ فُضَيُلِ عَنُ آبِيهِ عَنُ نَّافِع عَنِ اَبِيهِ عَنُ نَّافِع عَنِ اَبِي عُمَرً قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمُ يَدُخُلُ عَلَيْهَا وَجَآءَ عَلِيُّ فَذَكَرَتُ لَكَبُهَا وَجَآءً عَلِيُّ فَذَكَرَتُ لَهُ ذَلِكَ فَذَكَرَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى رَآيَتُ عَلَى بَابِهَا سِتُرًا مَّوشِيًّا فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنِيَا فَآتَاهَا عَلِيُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنِيَا فَآتَاهَا عَلِيُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ لِيَامُرُنِي فِيهِ بِمَا شَآءً قَالَ تُرُسِلُ بِهِ إلى فَكَانِ آمُنِ آمُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا صَالَى وَلِلدُّنِي فِيهِ بِمَا شَآءً قَالَ تُرُسِلُ بِهِ إلى فَكَانِ آمُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَالِي وَلِيلًا لِيَهُ عِلْمَ عَاجَةً قَالَ تُرُسِلُ بِهِ إلى فَكَانِ آمُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَالِي وَلِيلًا لِيَهُ عِنْهُ مَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَالَ لَوْلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ٢٤٢٧ حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَا شَعْبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ الْحُبَرَنِيُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مَيْسَرَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَآءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَآءَ فَلَيْسُتُهَا فَرَايُتُ الْعَضَبَ فِي وَجُهِم فَشَقَقتُهَا بَيْنَ نِسَآءِ يُ.

١٦٣٤ بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ وَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةً فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكُ السَّلَامُ بِسَارَةً فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكُ اللَّهُ الْمَرَ وَأُهُدِيَتُ الْوَجَبَّارٌ فَقَالَ آعُطُوها اجَرَ وَأُهُدِيَتُ

ھن پہنتا ہے ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ، پھر چندر کیٹی جلے آپ کے پاس آئے ، تو آپ نے حضرت عمر کواس میں سے ایک حلہ دیا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا آپ مجھے یہ پہناتے ہیں حالانکہ آپ نے حلہ عطار دکی بابت اس طرح فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میں نے مستحس یہ پہننے کو نہیں دیا چنانچہ حضرت عمر نے اپنے ایک مشر کے بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دیا۔

۲۴۲۲ محر بن جعفر ابو جعفر ابن نضیل افضیل الله علیه و سروایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه و سحضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے لیکن اندر نہیں گئے اسمارت علی آئے توان سے حضرت فاطمہ نے بیان کیا حضرت علی نفر میں الله علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا مجھ کو دنیا کی آئا اکثوں سے کیاکام ؟ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے یہ حال بیان کیا توانھوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جو ان سے یہ حال بیان کیا توانھوں نے کہا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جو الے کے پاس بھیج دو کہ وہ ضرورت مند ہیں۔

۲۳۲۷ حجاج بن منہال شعبہ عبد الملک بن میسرہ زید بن وہب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میرے پاس نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشی حلہ بھیجا میں نے اس کو پہن لیا پھر میں نے آپ کے چہرے پر غصبہ کے آثار دیکھے تو میں نے اس کو پھاڑ کراپی (رشتہ کی) عور توں میں تقسیم کردیا۔

باب ۱۶۳۴۔ مشر کوں کے ہدیہ کا قبول (۱) کرنا اور ابوہریہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی ایک آبادی میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشا تھا اس نے اپنے خاد موں سے کہا کہ ہاجرہ ابراہیم کو دے دواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر

(۱) مشر کوں بعنی غیر مسلموں کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے لئے یادین کے لئے نقصان کا اندیشہ نہ ہواور کسی وجہ سے خلاف مصلحت بھی نہ ہو توانہیں ہدیہ دینا بھی جائز ہے۔

يدبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فِيُهَا سَمُّ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ آهُلاى مَلِكُ آيَلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَةً بَيْضَآءَ وَكَسَاهُ بُرُدًا وَكَتَبَ لَهُ يَبَحْرِهِمُ۔

٢٤٢٨ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فَيُبَالُ عَنُ قَتَادَةً يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةً حَدَّنَنَا آنَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَالُ عَنُ قَتَادَةً وَسَلَّم بُبَّةُ سُنُدُسٍ وَ كَانَ يَنُهٰى عَنِ الْحَرِيُرِ وَسَلَّم جُبَّةُ سُنُدُسٍ وَ كَانَ يَنُهٰى عَنِ الْحَرِيُرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنُهَا فَقَالَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱحُسَنُ بِيَدِهِ لَمَنَادِيُلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ ٱحُسَنُ مِنُ هَذَا وَقَالَ سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسُ إِلَّ الله عَلَيْهِ أَكْمُدِرَدُومَةً آهُدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيُعَلِّمُ وَاللّه مُعَالِهِ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولَا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَالْعَلَمُ وَا عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّه وَالْعَلَمْ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمْ وَالْعَلَاهُ وَالْعَلَمُ وَ

٢٤٢٩ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّنَنا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنَنا شُعْبَةً عَنُ هِشَامٍ بُنِ زَيُدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيَّةً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَآكُلَ مِنْهَا فَحِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

مُلَيُهُنَ عَنُ آبِيهِ عَنُ آبِي عُثُمَانِ حَدُّنَا مُعَتَمِرُ بُنُ سَلَيُهُنَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ آبِي عُثُمُنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي عَنُ آبِي عُثُمُنَ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثِينَ وَمِاقَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعْ اَحَدٍ مِنْكُمُ طَعَامٌ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً وَقَالَ النَّبِي مَنْهُ شَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً وَقَالَ المَّارَى مِنْهُ شَاةً الْوَقَالَ المَّارَى مِنْهُ شَاةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُعً عَلَيْهُ وَسَلَّةً وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعًا أَمُ عَطِيَةً شَاهً وَاللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِيْكُ الْمُعَلِّةُ ال

آلود بکری ہدیہ میں بھیجی گئی اور ابو حمید نے کہا کہ ملک ایلہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک سفید خچر تحفہ بھیجا آپ نے اس کوایک چادر دی اور وہال کے دریا میں کچھ حصہ لکھ دیا۔

۲۳۲۸ عبداللہ بن محمہ ایونس بن محمہ اشیان قادہ انس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک ریشی جبہ تخد میں بھیجا گیا اور آپ حریر (ریشم) کے استعال سے منع فرماتے تھے لوگ اس جب سے بہت خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں محمہ کی جان ہے سعد بن معاد کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہوں گے اور سعید نے بواسطہ قادہ انس روایت کیا کہ اکیدردومہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تخد بھیجا۔

۲۳۲۹ - عبدالله بن عبدالوہاب فالد بن حارث شعبہ ہشام بن زید انس بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عورت زہر آلود بحری کے کر آئی اس میں ہے آپ نے کھالیاس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور آپ نے کہا گیا کہ کیوں نہ ہم اسے قل کردیں آپ نے فرمایا نہیں میں اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں برابرد کھارہا۔

۳۳۰ - ابوالعمان معتمر بن سلیمان سلیمان ابوعثان عبدالرحمٰن بن ابی بر سلیمان ابوعثان عبدالرحمٰن بن ابی بر سلیمان ابی بر ایس می ایک سو بین ابی کر سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سو شیس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ (ایک سفر میس) تے ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے ؟اس وقت ایک آدمی کے پاس ایک صاع کے قریب آٹا تھا۔ وہ آٹا کو ندھا گیا ، پھر ایک مشرک دراز قد جس کے بال بکھرے ہوئے سے 'بریوں کا ایک ریوڑ ہانگا ہوا لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بوچھا کیا عطیہ ہے یا ہہہ ہے ؟اس نے کہا نہیں بلکہ بیجتا ہوں آپ نے اس سے ایک بری خرید لی اسے ذری کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک بری خرید لی اسے ذری کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس

فَصُنِعَتُ وَآمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَافِى النَّائِينَ وَالَّمُ اللَّهِ مَافِى النَّائِينَ وَالْمِهُ اللَّهِ مَافِى النَّائِينَ وَالْمِهُ اللَّهِ مَافِى النَّائِينَ وَالْمِهَا وَالْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ جُرَّةً مِّنُ سَوَادِ بَطُنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا لَهُ جُرَّةً مِّنُ مَانَ شَاهِدًا الله عَبَرَالَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا الله عَتَيْنِ فَاكُلُوا آجُمَعُونَ وَشَبِعُنَا فَفَضَلَتِ الْفَصُعَتَيْنِ فَاكَلُوا آجُمَعُونَ وَشَبِعُنَا فَفَضَلَتِ الْفَصُعَتَيْنِ فَاكَلُوا آجُمَعُونَ وَشَبِعُنَا فَفَضَلَتِ الْفَصُعَتَانِ فَحَمَلُنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ آوُكَمَا قَالَ. اللهَدِيَّةِ لِلمُشْرِكِيْنَ وَقَولِ 1770 بَابِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَقُولِ

اللهِ تَعَالَى: لَا يَنْهَا كُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُعَالِيُ وَكُمُ مِنْ لَمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ مُقَالِلُو كُمُ مِن الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُو كُمُ مِن وَيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوۤ اللّهِمُ - دِيَارِكُمُ اَنُ تَبَرُّوهُمُ وَتُقُسِطُوۤ اللّهِمُ - ٢٤٣١ حَدَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ حَدَّنَنَا مَنُلَدٍ مَن اللهِ بُنُ سُلَيْمَانُ ابُنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّنَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مِنْ ابْنِ عُمَر قَالَ رَاى عُمَرُ حُلَّةً عَلى دِينَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَر قَالَ رَاى عُمَرُ حُلَّةً عَلى رَجُلٍ ثَبَاعُ فَقَالَ لِلنّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابْتَعُ هَذِهِ الحُلّة تَلْبَسُهَا يَوْمَ الحُمْعَةِ وَإِذَا جَاءَ لَو الْوَفَدُ فَقَالَ إِنّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنُ لَّحُمُعَةٍ وَإِذَا جَاءَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلًا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَأَرُسَلَ اللي عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ

فَقَالَ عُمَرُ كَيُفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدُ قُلُتَ فِيُهَا مَا

قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمُ آكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا

أَوْتَكُسُوهَا فَأَرُسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَّى أَحْلُّهُ مِنُ أَهُلِ

مَكَّةَ قَبُلَ اَنُ يُسُلِمَ۔ ٢٤٣٢ ـ حَدَّنَنَا عُبَيُدُ بُنُ اِسُمْعِيلَ حَدَّنَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَسُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أُمِّي وَهِى مُشُرِكَةً فِي بَكُرٍ قَالَتُ قَدِمَتُ عَلَى أُمِّي وَهِى مُشُرِكَةً فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِى رَاغِبَةً اَفَاصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمُ صِلَى

نے کیجی بھننے کا تھم دیا' خدا کی قتم ان ایک سو تمیں آدمیوں میں کوئی بھی ایسانہ تھاجس کو آپ نے کیجی کا ایک ایک کلزانہ دیا ہوجو موجود تھا اس کو و بیں دے دیا اور جو موجود نہ تھا اس کا حصہ چھپا کرر کھ دیا' پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے دو پیالے بنائے' جن میں سے تمام لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا بلکہ دونوں پیالوں میں سے کیچھ گوشت نے بھی گیا'جس کو ہم نے اونٹ پررکھ لیایا اس طرح کے لیے الفاظ رادی نے بیان کئے۔

باب ١٦٣٥ مشر كين كو ہديد دين كا بيان اور الله تعالى كا قول كہ جفوں نے تم سے دين ميں جھرا نہيں كيا اور نہ مصص تمھارے گھرول سے نكالا ان كے ساتھ احسان كرنے اور انصاف كرنے سے الله تعالى شمصيں نہيں روكتا۔ ١٣٣٦ خالد بن محمد 'سليمان بن بلال 'عبدالله بن دينار' ابن عرائے روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كہ حضرت عرائے ايك شخص كو روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كہ حضرت عرائے ايك شخص كو اس حلہ كو خريد ليجے 'تاكہ جمعہ كے دن اور جس دن وقد آئے آپ بہنیں، آپ نے فرمایا 'اس كو وہى پہنتا ہے جس كا آخرت ميں كوئى كہا ميں اس حلہ كو خريد ليجے 'تاكہ جمعہ كے دن اور جس دن وقد آئے آپ كہنيں، آپ نے فرمایا 'اس كو وہى پہنتا ہے جس كا آخرت ميں كوئى ان ميں سے ايك حلہ آپ نے حضرت عرائو بھی دیا 'حضرت عرائے کے حسم نہيں 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس چند ملے لائے گئے دھرت عرائے کے ایک حلہ آپ نے حضرت عرائو بھی دیا 'حضرت عرائے کے ایک ایس اسے كيو نکر پہنوں جب كہ آپ اس كے متعلق ايسا ايسا فرما اس كو چود كي ہن تو آپ نے فرمایا میں ملمان نہیں ہوا تھا، بھی دیا۔ اس كو خود كہ ميں تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بھی دیا۔ اس كو جو كہ ميں تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بھی دیا۔

أُمَّاكِ \_

١٦٣٦ بَاب لَايَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنُ يَّرُجِعَ فِیُ هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ\_

٢٤٣٣\_ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّنَنَا قَتَادَةُ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَنْهِ.

٢٤٣٤ حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا عَبُدُالوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّالِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ ابُنِ عَبَّالِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ لَنَا مَثِلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ لَنَا مَثِلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَرُجِعُ فِي قَيْهِ.

٢٤٣٥ حَدَّثَنَا يَحَى بُنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ آسُلَمَ عَنُ آبِيُهِ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّالِ يَقُولُ حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ الْحَطَّالِ يَقُولُ حَمَلتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنُ اللهِ فَاضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَةً فَارَدُتُ اَنُ اللهِ فَاصَاعَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَتُ عَنْ ذَلِكَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ آعُطاكَةً بِدِرُهُم وَّاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ.

۱٦٣٧ بَاب\_

٢٤٣٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ اَبُنُ يُوسَى اَخْبَرَنَا هِشَامُ اَبُنُ يُوسُى اَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَنِیُ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ عَبَیْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی مُلَیْکَةَ اَنَّ بَنیُ صُهَیْبٍ مَّوُلَی اَبُنِ جُدُعَانَ ادَّعَوا بَیْتَیْنِ وَحُحْرَةً وَصُهَیْبٍ مَّوُلَی اَبُنِ جُدُعَانَ ادَّعَوا بَیْتَیْنِ وَحُحْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَعُطٰی ذَلِكَ صُهَیْبًا فَقَالَ مَرُوانُ مَنُ یَّشَهَدُ لَکُمَا عَلی ذَلِكَ صُهَیْبًا فَقَالَ مَرُوانُ مَنُ یَّشَهَدُ لَکُمَا عَلی

باب ١٦٣٦ کسي کے ليے جائز نہيں ہے کہ اپنے ہبہ اور صدقہ میں رجوع کرے۔

۲۳۳۳ مسلم بن ابراہیم 'ہشام و شعبہ 'قادہ 'سعید بن میتب ' حضرت ابن عبال سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہہ کر کے واپس لینے والا ایہ ہی ہے جیسے قے کرکے کھانے والا۔

۲۳۳۳ عبدالرحمٰن بن مبارک عبدالوارث الوب عکرمہ ابن عبال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبال سے روایت کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں جو مخص ہبہ کرکے واپس لے وہاس کتے کی طرح ہے جوتے کرکے کھائے۔

۲۴۳۵ کی بن قزعہ 'مالک ' زید بن اسلم ' اسلم ' حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک گھوڑا ایک مخص کو خدا کی راہ میں سواری کے لیے دیا جس کے پاس وہ گھوڑا تھا' اس نے اس کو خراب کر دیا میں نے چاہا کہ اس کو اس سے خریدلوں اور میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو ستا بچ دے گامیں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ اس کونہ خریدو' اگر چہ وہ شمیں ایک در ہم میں دے دے ' اس لیے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے پھر اس کو چافا ہے۔

باب ١٩٣٧- (يدباب رجمة الباب ع فالى م)

ذَٰلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَاَعُظَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيُتَيْنِ وَحُدُرَةً فَقَضَى مَرُوانُ بشَهَادَتِهِ لَهُمُ \_

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرِّحِيُمِ

١٦٣٨ بَابِ مَاقِيُلَ فِي الْعُمُرَى وَالرُّقُبَى الْعُمُرَى وَالرُّقُبَى الْعُمُرَى وَالرُّقُبَى الْعُمُرَى جَعَلَتُهَا لَهُ وَالسَّتُعُمَرَكُمُ فِيهَا جَعَلَكُمُ عُمَّارًا \_

٢٤٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحَدِّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحَيْمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحيى عَنُ آبِي سَلَمَةً عَنُ جَابِرٌ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرِى أَنَّهَا لِمَنُ وُسَلَّمَ بِالْعُمْرِى أَنَّهَا لِمَنُ وُهَمَتُ لَهُ .

٢٤٣٨ حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ حَدَّنَا هَمَّامًّ حَدَّنَا هَمَّامًّ حَدَّنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّنَى النَّضُرُ بُنُ آنَسٍ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ نَهِيُكٍ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمُرِى جَآئِزَةٌ وَقَالَ عَظَآءً حَدَّئَنِى جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهً .

1779 بَابِ مَنِ استَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ. 1789 ـ حَدَّنَنَا ادَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ آنَسًا يَّقُولُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاستَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِّنُ آبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَايَنَا مِنُ شَيْءٍ وَّاِنُ وَّجَدُ نَاهُ لَبَحُرًا ـ قَالَ مَارَايَنَا مِنُ شَيْءٍ وَانْ وَّجَدُ نَاهُ لَبَحُرًا ـ

١٦٤٠ بَابِ الْإِسْتِعَارَةِ لِلْعُرُوسِ عِنْدَ

· ٢٤٤- حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ

گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دومکان دیئے اور ایک حجرہ دیا تھا۔ مروان نے ان کی گواہی کی بناء پر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

باب ۱۹۳۸ عری اور رقعی کا بیان (۱) اعمرته الدار کے معنی بیں میں نے تم کو عمر بھر کے لیے مکان دے دیا استعمر کم فیھا کے معنی بیں اس نے تم کوز مین میں بسایا۔ ۱۳۳۷ ابو فیم ' شیبان ' یکی ' ابو سلمہ ' جابر ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمریٰ کے بارہ میں فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ہے جسکودیا گیا ہے۔

۲۴۳۸ حفص بن عمر، ہمام، قادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہر ریڑہ سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمری جائز ہے' اور عطانے کہا کہ مجھ سے حضرت جابڑنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا۔

اباب ۱۹۳۹ اس محف کابیان جو کسی سے گھوڑا مستعار لے۔
۱۹۳۹ - آدم 'شعبہ ' قادہ 'انس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے
کہ مدینہ میں ایک بار دسمن کے حملے کا خوف ہوا ' تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے ابو طلحہ سے ایک گھوڑا مستعار لیا ' جس کا نام مندوب تھا '
چنانچہ آپ اس پر سوار ہو کر گئے جب واپس ہوئے تو فرمایا ہمیں کوئی
خطرہ کی بات نظر نہیں آئی اور ہم نے اس گھوڑے کوپایا کہ دریا ہے۔
خطرہ کی بات نظر نہیں آئی اور ہم نے اس گھوڑے کوپایا کہ دریا ہے۔
باب ۱۹۴۰ د لہن کے لیے زفاف کے وقت کوئی چیز مستعار
لینے کابیان۔

۲۴۳۹ مایو نعیم عبدالواحد بن ایمن ایمن سے روایت کرتے ہیں

(۱) عمر کی کامعنی ہے ہے کہ کوئی مختص دوسرے سے یوں کہے کہ تیری زندگی تک میں نے یہ مکان تمہیں دیا۔اور" رقعی" کامعنی یہ ہے کہ کوئی مختص کہتا ہے کہ یہ میر امکان ہے اً رمیں تم سے پہلے مر گیا تو یہ مکان تم لے لینا۔اگر تم پہلے مرکھے تو یہ میر اہی رہے گا۔

١٦٤١ بَابِ فَضُلِ الْمَنِيُحَةِ ـ

٢٤٤١ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ بُكْيُرٍ حَدَّنَنا مَالِكُ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ اَلَّ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ اَلَّ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ اَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنْيُحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنْيُحَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنْيُحَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنْيُحَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ الْمَنْيُحَةُ الطَّفِيُّ مِنْحَةً وَّالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَعُدُوا بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءً -

٢٤٤٢ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُاللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ وَاِسُمْعِيْلُ عَنُ مَّالِكِ قَالَ نِعُمَ الصَّدَقَةُ ـ

انھوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو وہ قطر کا ایک کرتہ پہنے ہوئی تھیں 'جس کی قیمت پانچ در ہم تھی 'انھوں نے مجھ سے کہا کہ میر کا اس لونڈی کو تو دیکھو کہ گھر میں اس کیڑے کے پہنے سے انکار کرتی ہے حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میر بے پاس ایما ہی کرتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کو بھی (بوقت میر بے پاس ایما کرتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کو بھی (بوقت شادی) آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو میر بے پاس آدمی بھیج کر مجھے سے منگوالیتی۔

باب ١٦٢١ معيد كي فضيلت كابيان -

۲۳۳۱ یکی بن بکیر الک ابوالزناد اعرج حضرت ابوہر برہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دے دینے والی او نٹنی اور صاف بحری جو صبح وشام برتن بحر کر دودھ دے کیائی عدہ عطیہ ہے۔

۲۳۳۲ عبدالله بن يوسف واسمعيل بواسطه مالك (نعيم المنيحة كي بجائر) نعم الصدقة (كيابى عمده صدقه ب) كالفاظروايت كرتے بين-

الک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ الک سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے 'توان کے پاس کچھ نہیں تھا'اور انسار زمین و جائیداد کے مالک تھے انسار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دیں کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے اور معنت و مز دوری مہاجرین کریں گے 'اور انس کی ماں لیعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھیں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کے چند در خت دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودر خت ابی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید وسلم نے دودر خت ابی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں 'دے دیئے۔ ابن شہاب کابیان ہے کہ جھے سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم خیبر والوں کے قبل مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم خیبر والوں کے قبل مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و سلم خیبر والوں کے قبل من جائیدادیں انھیں واپس کر دیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انسار کی دی خائیدادیں انھیں واپس کر دیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی ماں کو اللہ علیہ و سلم نے ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی ماں کو اللہ کی اللہ علیہ و سلم نے ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نون کی ماں کو ایک مجور کے در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی ماں کو ایک مجور کے در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نون کی ماں کو ایک مجور کے در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی ان کی ماں کو ایک مجور کے در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی ماں کو ایک کے مور کے در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی کی در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی کی در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی کی در خت واپس کر دیے 'ادر رسول اللہ صلی کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت واپس کی در خت در خت در خت واپس کی در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت در خت

رَدَّالُمُهَاجِرِيْنَ اِلَى الْانْصَارِ مَنَا تِحَهُمُ الَّتِيُ كَانُوا مَنْحُوهُمُ مِّنُ ثِمَارِهِمُ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّي أُمِّهِ عِذَاقَهَا وَ أَعْظَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ آيُمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنُ حَآثِطِهِ وَقَالَ آحُمَدُ بُنُ شَبِيْبِ آخَبَرَنَا آبِي عَنُ يُونُسَ بِهِذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنُ خالِصِهِ.

مَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا الْمُورَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّنَا الْمُورَاعِيُّ قَالَ حَدَّنَى عَطَاءً عَن جَابِرٌ قَالَ كَانَتُ لِرِجَالٍ مِثَنَا فَصُولُ اَرُضِينَ فَقَالُ النَّبِيُّ نَوَاجِرَهَا بِالنَّلُثِ وَالرِّشِع وَالرِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ اَرْضً فَلَيُرُعُهَا اَو لِيمنَحُهَا اَحَاهُ فَإِلَ النِي فَلَيُمُسِكُ فَلَيُرُعُهَا او لِيمنَحُهَا اَحَاهُ فَإِلَ النِي فَلَيمُسِكُ خَدَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَتُ لَهُ اللَّهُ حَدَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَولِيدَ حَدَّنَى اللَّهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ الْهِجُرَةِ شَالُهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْهِجُرَةِ فَقَالَ وَيُحِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْهَجُرَةِ فَقَالَ وَيُحَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الله عليه وسلم نے ام ايمن كواس كے بدلے ميں اپنے باغ كے پچھ در خت دے ديئے اور احمد بن هبيب نے بيان كياكه مجھ سے ميرے والد نے بواسطہ يونس اس حديث كوروايت كيااس ميں (مكانهن من حائطه كے بياں كيے ہيں۔

۲۳۴۳ مسدد عیسی بن یونس اوزائ حسان بن عطیه ابو کبشه سلولی عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چالیس خصلتیں ہیں جن میں سب سے بہتر بریوں کا کسی کو عطا کرنا ہے ،جو شخص ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی بغر ض ثواب اور الله کے وعدے کو سچا سمجھ کر عمل کرے گا۔ تو الله اس کو جنت میں داخل کرے گا، حسان کا سمجھ کر عمل کرے گا۔ تو الله اس کو جنت میں داخل کرے گا، حسان کا بیان ہے کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شار کر سکے وہ بیان ہے کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شار کر سکے وہ بین سلام کا جواب و بیا ، چھینک کا جواب و بیا ، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کر دینا وغیرہ وغیرہ ہم پندرہ خصلتوں سے زیادہ شار نہیں کر سکے۔

۲۲۲۵ محمد بن یوسف اوزائ عطاء جابر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ زمینیں تھیں توان لوگوں نے کہا کہ ہم ان زمینوں کو تہائی چو تھائی اور نصف پیداوار پردیں گے 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو' وہ خود کاشت کرے یاا ہے بھائی کو دے دے اور اگر ایبانہ کرے تو زمین کو یوں ہی رہنے دے 'اور محمد بن یوسف نے بواسطہ اوزائی 'زہری عطاء بن بزید 'ابوسعید بیان کیا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوااور ہجرت کا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 'تیری خرابی ہو' ہجرت کا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 'تیری خرابی ہو' ہجرت کا ایس نے بہاہاں 'آپ معلم کی خدمت میں عاضر ہوااور ہجرت کا نہا تو بہت و شوار ہے کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے فرمایا تو اس کے عطیہ دیتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے فرمایا تو اس کو پانی پلانے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے چھا کیااس کو پانی پلانے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کے وقت دوہتا ہے ؟اس نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'کھر نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'کھر نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاں نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہا کی کو نے کہاں نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاں نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاہاں 'آپ نے کہاں نے کہاں نے کہا کی کو نے کہاں نے کہاں نے کہاں نے کہا کو نے کہاں نے کہا کی کو نے کہا کی کو نے کہاں نے کہا کی کو نے کہا کے کو نے کے کو نے کہاں نے کہاں نے کہاں نے کہا کی کو نے کہا کی کے کو نے کی کے کو نے کہا کے کو نے کہا کے کو نے کہا کے کو نے کہا کی کو نے کی کو نے کی کو نے کی کو نے کہا کی کو نے کو نے کی کو نے کو نے کو نے کی کو نے کہا کے کو نے کو نے کی کو نے کو نے کو نے کی کو نے کو نے ک

نَعَمُ قَالَ فَاعُمَلُ مِنُ وَّرَآءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللَّهَ لَنُ يَّتُرُكَ مِنُ عَمَلِكَ شَيْئًا.

٢٤٤٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عَمْرٍو عَنُ طَاوًسٍ قَالَ حَدَّنَنِيُ اَعُلَمُهُمُ بِذَاكَ يَعْنِي ابُنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اللِي اَرُضٍ تَهُتُزُّزَرُعًا فَقَالَ لِمَنُ هذِهِ فَقَالُوا الْكَتَرَاهَا فُلَانٌ فَقَالَ اَمَا إِنَّهُ لَوْمَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنُ اَنُ يَّا خُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَّعُلُومًا.

الْحَارِيَةَ عَلَى مَايَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَآئِزٌ الْحَارِيَةَ عَلَى مَايَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَآئِزٌ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ هذِهِ عَارِيَةٌ وَّاِنُ قَالَ كَسَوُتُكَ هذَا النَّوْبَ فَهُوَهِبَةً .

٢٤٤٧ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ حَدَّنَنَا آبُو الْإِنَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرُةً آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاجَر رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاجَر الْبَرَاهِينُم بِسَارَةَ فَاعُطُوهَا اجَرَفَرَجَعَتُ فَقَالَتُ الشَّعَرُتَ آنَ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَاخْدَمَ وَلِيُدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِينَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْدَمَهَا هَاجَرَ.

١٦٤٣ بَابِ إِذَا حَمَلَ رَجُلُّ عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمُرِى وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعُضُّ النَّاسِ لَهُ آنُ يَّرُجِعَ فِيهُا۔

٢٤٤٨ ـ حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ اَخْبَرَنَا سُفُيْنُ قَالَ سَمِعُتُ مَالِكًا يَّسُالُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ قَالَ سَمِعُتُ اَبِي يَقُولُ قَالَ عُمْرَةً حَمَلَتُ عَلى فَرَسٍ فِي سَبِيُلِ اللهِ فَرَايَتُهُ يُبَاعُ فَسَالَتُ رَسُولَ

نے فرمایا تو دریا کے اس پاررہ کر عمل کر 'اللہ تیرے عمل میں سے پچھ بھی ضائع نہ کرے گا۔

۲۳۴۲ محد بن بشار عبدالوہاب ایوب عمرو طاوس ابن عباس کے اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کے پاس سے گزرے جہاں کھیتیاں لہلہار ہی تھیں 'آپ نے دریافت فرمایا ہیں کس کاہے ؟لوگوں نے عرض کیافلاں نے اس کو کرایہ پرلیاہے 'آپ نے فرمایا کاش وہ اس کو عطیہ کے طور پردے دیتا تواس پرایک مقررہ اجرت لینے سے زیادہ بہتر تھا۔

باب ١٦٣٢ - اگر كوئى شخص يه كې كه ميں نے تجفي يه لونڈى خدمت كے ليے دى جس طور پر كه رواج ہو تو جائز ہے 'اور الركوئی شخص كے ميں لعض لوگوں نے كہا يہ عالم يت ہے 'اور اگر كوئی شخص كے ميں نے تجھ كويہ كبڑا يہنے كوديا تو يہ بہہ (۱) ہے۔

۲۳۴۷۔ ابوالیمان شعیب ابوالزناد اعرج حضرت ابوہر برہ سے
روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تولوگوں نے سارہ کو
ہجرہ لونڈی دی وہ واپس ہو ئیں اور کہنے لگیں کیا شخص معلوم ہے
کہ اللہ نے کافر کوذلیل کر دیااور اس نے ایک لونڈی خدمت کے لیے
دی اور ابن سیرین ابوہر برہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں اور اس میں احدمها هاجر کے الفاظ بیان کئے۔
باب سام ۲۱۔ اگر کوئی شخص کسی کو گھوڑ اسواری کے لیے دے
تو وہ عمری اور صدقہ کی طرح ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ
اس کو اس میں رجوع کا اختیار ہے۔
اس کو اس میں رجوع کا اختیار ہے۔

۲۳۲۸۔ حمیدی سفیان مالک زید بن اسلم اسلم حضرت عمرت اول افعل نقل کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑ اللہ کی راہ میں دیا میں نے دیکھا کہ اسے فروخت کیاجارہاہے ، تومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایانہ تواس کو

خريد واورنه ايناصد قه واپس لو\_

# بىم الله الرحن الرحيم

## گواہیوں کا بیان

باب ١٦٣٣ ـ مرى كے ذمه كواه كو لانا لازم ہے (الله تعالى كا قول)اے ایمان والواجب تم ایک مدت معینہ کے لیے ادھار كامعامله كرو تواس كولكه لواور تمهاري درميان لكصف والا ٹھیک ٹھیک لکھے'اور لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے بلکہ لکھ دے اور جس پر حق ہے وہ کھوائے اور اللہ سے ڈرے 'جواس کارب ہے اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے 'اگر وہ مخص جس پر حق ہواحمق یاضعیف ہویا وہ لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور مر دول میں دو گواه مقرر کرو'اور دومر دنه ہوں توایک مر د اور دو عور توں کی گواہی ہو' جنھیں تم پیند کرو تاکہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے اور گواہ جب بلائے جائیں تو جانے سے انکارنہ کریں اور ایک مدت مقررہ تک ادھار کے معاملہ کو لکھنے میں کو تاہی نہ کرو 'خواہ چھوٹا ہویا بڑا ہو' یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات اور شہادت کے لیے مضبوطی کا باعث ہے'اور اس کے قریب ہے کہ شک میں نہ بڑو گے 'مگریہ کہ نقد تجارت ہوجوتم آپس میں کرتے ہو' تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں اور جب خرید و فروخت كامعامله كروتو گواه مقرر كرو 'اورنه كاتب اورنه گواه كو نقصان پہنچایا جائے اور اگر ایسا کر و گے توبیہ تمھاری شرارت ہے' اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے 'اور الله تعالیٰ کا قول اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَاتَشُتَرِ وَلَا تَعُدُ فِیُ صَدَقَتِكَ۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُننِ الرَّحِيُمِ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

١٦٤٤ بَابِ مَاجَآءَ فِي الْبَيْنَةِ عَلَى المُدَّعِيُ لِقَوْلِهِ يَآتُهَا الَّذِينَ امَّنُواۤ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ الِّي آجَلِ مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ وَلَيَكُتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِالْعَدُلِ وَلَا يَابَ كَاتِبُ أَنُ يَّكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَيَكْتُبُ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّةً وَلَا يَبُحَسُ مِنُهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَايَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشُهِدُوا شَهِيُدَيُنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَإِنُ لَّمُ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتَانِ مِمَّنُ تَرُضَوُنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ اِحُدْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخُرِي وَلَايَابَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْاَمُواۤ اَنُ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوُكَبِيْرًا اِلَّنِي اَجَلِهِ ذَلِكُمُ اَقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَاقُومُ لِلشُّهَادَةِ وَادُنِّي الَّا تَرْتَابُواۤ اِلَّا اَنُ تَكُوُنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوُهَا وَاَشُهِدُوا إِذَا تَبَايَعُتُمُ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيُدٌّ وَّ إِنْ تَفُعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًا مَ بِكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمُّ

وَقُولِهِ تَعَالَى: يَاثَّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنُ غَنِيًّا اَوُ فَقِيْرًا فَاللَّهُ اَولَى بِهِمَا فَلَا تَتَبِعُوا الْهَوْنَ آنُ تَعُدِلُوا وَإِنْ تَلُووا اَو تُعُرِضُوا فَإِنَّ الله كان بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا.

٥٦٤٥ بَابِ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌّ اَحَدًا فَقَالَ لَا نَعُلُمُ اللَّهِ عَيْرًا. فَعُلَمُ اللَّهِ عَيْرًا.

٢٤٤٩\_ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُؤنُّسُ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ ٱخْبَرَنِيُ عُرُوَةً وَابُنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بُنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُاللَّهِ عَنُ حَدِيثِ عَآئِشَةَ وَبَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا حِينَ قَالَ لَهَآ أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَّأْسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ آهُلِهِ فَامًّا أُسَامَةُ فَقَالَ آهُلُكَ وَلَا نَعُلُمُ إِلَّا خَيْرًا وَّقَالَتُ بَرِيْرَةُ إِنْ رَّايَتُ عَلَيْهَا اَمُرًا أُغُمِضُهُ اكْثَرَ مِنُ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْتُةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنُ عَجِيْنِ ٱهۡلِهَا فَتَاۡتِي الدَّاحِنُ فَتَٱكُلُهٗ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يَّعُذِرُنَا مِنُ رَّجُلٍ بَلَغَنِيُ أَذَاهُ فِي آهُل بَيْتِيُ فَوَاللَّهِ مَاعَلِمُتُ مِنُ آهُلِيُ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدُ ذَكَرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا.

١٦٤٦ بَابِ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِيُ وَاَجَازَهُ عَمْرُو بُنُ حُرَيُثٍ قَالَ وَكَالْلِكَ يُفُعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاحِرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابُنُ

ے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو اگرچہ تمھارے والدین یار شتہ داروں کے خلاف ہو 'امیر ہویا فقیر تواللہ تعالی ان دونوں کا نگہبان ہے تو تم انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی نہ کرو 'اور اگر تم بات بناکر گواہی دو گے 'یااعراض کرو گے تواللہ تعالی تمھارے اعمال سے باخر ہے

باب ۱۹۴۵۔ اگر کوئی شخص کسی کی نیک چلنی بیان کرتے ہوئے اس طور پر کہے کہ ہم تواس کو بھلاہی جانتے ہیں 'یامیں فاس کو بھلاہی جاناہے۔

۳ ۲۴۲۹ جاج عبداللہ بن عمر نمیری کونس کیف کونس ابن شہاب عروة وابن میتب و علقہ بن وقاص و عبید اللہ حضرت عائش پر تہست کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کی حدیث دوسرے کی تقیدین کرتے ہیں اور ان میں سے بعض کی حدیث دوسرے کی تقیدین کرتی ہے تہست لگانے والوں نے حضرت عائش پر تہست لگائی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ کو بلایا جب وحی کے آنے میں دیر ہوئی توان دونوں سے اپنی بیوی کے جدا کرنے کے متعلق مضورہ لیا تواسامہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کی بیوی میں بھلائی ہی جانے ہیں اور بریرہ نے کہا میں نے ان ہم آپ کی بیوی میں بھلائی ہی جانے ہیں اور بریرہ نے کہا میں نے ان عورت ہیں آٹا کو ندھ کر سوجاتی ہیں اور بری آگراس کو کھاجاتی ہے مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص اس کی جانب سے عذر خوابی کر سکتا ہے جس نے جمعے میرے اہل بیت کے متعلق مذر خوابی کر سکتا ہوں اور لوگ ایسے آدمی سے تہمت لگاتے ہیں جس کو میں ہولائی عانا ہوں اور لوگ ایسے آدمی سے تہمت لگاتے ہیں جس کو میں ہولائی عانا ہے۔

باب ۱۹۳۷۔ چھپے ہوئے آدمی کی گواہی کابیان اور اس کو عمر و بن حریث نے جائز کہاہے' اور کہا کہ جھوٹے اور دغاباز آدمی کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے'شععی' ابن سیرین' عطاء اور قمادہ

سِيْرِيْنَ وَعَطَآءً وَّقَتَادَةُ السَّمُعُ شَهَادَةً وَّكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمُ يُشُهِدُونِيُ عَلَى شَيْءٍ وَّاِنِّيُ سَمِعُتُ كَذَا وَكَذَا.

، ٢٤٥ ـ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ النَّهُرِيِّ قَالَ سَالِمٌّ سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَيُّ بُنُ كَعُبِ الْانْصَارِيُّ يَوُمَّانِ النَّخُلَ النِّي وَسَلَّمَ وَابَيُ بَنُ كَعُبِ الْانْصَارِيُّ يَوُمَّانِ النَّخُلِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِحُدُوعِ النَّخُلِ وَهُو يَخْتِلُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِلَّهُ فَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَ إِلَّهُ فَيْهَا وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِلَّهُ فَيْهَا وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِي بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَقِي بِحُدُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَالَتُ لِابُنِ صَيَّادٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَنَ كَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ مَرَّكُهُ بَيْنَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَ وَسُلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَى وَسُلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لِي وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ لَا

٢٤٥١ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا سُفَيْنُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تِ الْمُرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ كُنتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقْنِي فَابَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّ جُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الزُّبُيْرِ وَإِنَّمَا طَلَاقِي فَتَزَوَّ جُتُ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ الزُّبُيْرِ وَإِنَّمَا مَعَةً مِثُلُ هُدُبَةِ النَّوْبِ فَقَالَ آثْرِيُدِينَ الرُّبُيْرِ وَإِنَّمَا اللهِ رِفَاعَةَ لَاحَتِّى تَذُوقِي عُسَيُلَتَةً وَيَدُوقَ مَعَدَيلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسينُلَتَكُ وَآبُو بَكُر جَالِسٌ عِنْدَةً وَخَالِدُ بُنُ عُسينُلَتَكُ وَآبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَةً وَخَالِدُ بُنُ عَسينُلَتَكُ وَآبُو بَكُر جَالِسٌ عِنْدَةً وَخَالِدُ بُنُ عَسينُلَتَكُ وَآبُو بَكُر جَالِسٌ عِنْدَةً وَخَالِدُ بُنُ عَسينُلَتَكُ وَآبُو بَكُر جَالِسٌ عِنْدَةً وَخَالِدُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ مَاتَحُهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ مَاتَحُهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

نے کہاکہ س لینا گواہی ہے اور حسن بھری نے کہا کہ وہ اس طرح کیے کہ ان لو گول نے مجھے گواہ نہیں بنایا لیکن میں نے ابیااییاسناہے۔

۲۳۵۰ - ابوالیمان شعیب زہری سالم عبداللہ بن عراسہ وایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب انصاری اس باغ کے ارادہ سے روانہ ہوئ جہاں ابن صیاد تقایبال تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پنچ تو آپ قایبال تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پنچ تو آپ ورخوں کی آڑ میں جھپ جھپ کر چلنے گئ تاکہ ابن صیاد آپ و ویکھ نہ سکے اور اس کی بات س لیں اور ابن صیاد اپنے فرش پر ایک ویکھ نہ سکے اور اس کی بات س لین اور ابن صیاد اپنے فرش پر ایک ویاد رمیں اپنامنہ لینے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگار ہا تھا اکین ابن میاد کی مال نے بچار کر کہا کہ ورخوں کی آڑ میں چلے آر ہے سے "تواس کی مال نے بچار کر کہا کہ ورخوں کی آڑ میں چلے آر ہے سے "تواس کی مال نے بچار کر کہا کہ اب ضاموش ہو گیار سول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ فاموش ہو گیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ ویق تو حال معلوم ہو جاتا۔

۲۳۵۱ عبداللہ بن محمہ 'سفیان' زہری' حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی' انھوں نے مجھے طلاق بتہ لیعنی تین طلاقتیں دے دیں' پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر سے فکاح کر لیا' لیکن ان کے پاس کپڑے کے حاشیے کی طرح ہے (یعنی نامر دہیں) آپ نے فرمایا 'کیا تور فاعہ کے حاشی کی طرح ہے' یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو عبدالرحمٰن سے اور وہ تجھ سے لطف اندوزنہ ہولیں' اور حضرت ابو بکر 'آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے' اور خالد بن سعید بن عاص دروازے پر حاضری کی اجازت نہیں سنتے ہوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند بات کر رہی بات نہیں سنتے ہوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند بات کر رہی بات نہیں سنتے ہوکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند بات کر رہی

١٦٤٧ بَابِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ اَوْشُهُودٌ بِشَيءٍ فَقَالَ الْالْحَرُونَ مَاعَلِمُنَا ذَلِكَ يُحُكُمُ بِقَولٍ مَنُ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيُدِيُ يُحُكُمُ بِقَولٍ مَنُ شَهِدَ قَالَ الْحُمَيُدِيُ هَذَا كَمَا اَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى فِي الْكُعُبَةِ وَقَالَ الْفَضُلُ لَمُ يُصَلِّ فَاحَدَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ الْفَضُلُ لَمُ يُصَلِّ فَاحَدَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلانِ بِلَالٍ كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلانِ عَلَى فُلانِ الْفَ دِرُهَمٍ وَشَهِدَ اخْرَانِ عَلَى فُلانِ الْفَ دِرُهَمٍ وَشَهِدَ اخْرَانِ بِلَالِيَادَةِ يَقُصٰى بِالزِيادَةِ .

٢٥٥٠ - حَدَّنَنَا حِبَّانُ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَنُ مَعَدُ بُنِ البِي حُسَيْنِ قَالَ اَحُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي مُلَيُكَةً عَنُ عُقْبَةً بُنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ المُرَاةُ يَنَ الْحَارِثِ اللّهِ بُنُ عَرِيْرٍ فَاتَتُهُ المُرَاةُ فَقَالَ تَرَوَّجَ فَقَالَ فَقَالَتُ عَقْبَةً وَالنِّي تَرَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً مَا اَعُلَمُ إِنَّكِ اَرْضَعُتِنِي وَلا اَحْبَرُتَنِي فَاللّهُمْ فَقَالُوا عَلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُمُ فَقَالُوا مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ وَيُلُو فَهَارَقَهَا وَنَكَحَتُ زَوْجًا غَيْرَةً .

١٦٤٨ بَابِ الشُّهَدَآءِ الْعَدُولِ وَقَوُلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٤٥٣ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّنْنِيُ خُمَيْدُ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةُ عَبُدالرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُتُبَةُ

باب ک ۱۲۴ جب ایک یا چند گواہ کسی چیز کی گواہی دیں اور دوسرے کہیں کہ ہم کو اس کے متعلق معلوم نہیں' تو اس کے قول پر حکم صادر کیا جائے گا'جو گواہی دیں حمیدی نے کہا اس کی مثال اس طرح ہے کہ بلالٹ نے خبری دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی اور فضل نے بیان کیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی' کو گوں نے بلالٹ کی شہادت پر عمل آپ نے نماز نہیں پڑھی' کو گوں نے بلالٹ کی شہادت پر عمل کیا' اسی طرح اگر دو گواہ گواہی دیں کہ فلاں فلاں شخص کے ہزار در ہم ہیں' اور دوسر ہے دو گواہوں نے ایک ہزار پانچ سو کی گواہی دی تو فیصلہ زیادہ کا کیا جائے گا۔

۲۲۵۲ حبان عبداللہ عمر بن سعید بن ابی حسین عبداللہ بن ابی ملیکہ عقبہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ بیس نے عقبہ کو اور اس عورت کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے۔ دودھ پلایا ہے عقبہ کو اور اس عورت کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے بتایا 'چنانچہ ابواہاب کے گھرایک آدمی دودھ پلایا ہے 'اور نہ تو نے کہا کہ جمیں بھی معلوم نہیں دورھ پلایا ہے 'اور نہ تو نے کہا کہ جمیں بھی معلوم نہیں کہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے 'عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت نے اس کو دودھ پلایا ہے 'عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوار ہو کر مدینہ گئے 'اور آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ایکی بات کیو نکر ہو سکتی ہے (یعنی تو اس سے کس طرح نکاح کر مایا ہے) جب کہ اس کے متعلق اس طرح کی بات (یعنی دودھ پلانے کے متعلق) کمی جانچی ھی ہے 'چنانچہ عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیاوراس نے دوسرے مردسے نکاح کر لیا۔

باب ۱۶۴۸ عادل گواموں کا بیان اور الله تعالی کا قول که "تم دوعادل آدمیوں کو گواہ بنالو 'جن کوتم پند کرتے ہو"

۲۳۵۳ تھم بن نافع 'شعیب 'زہری' حمید بن عبدالر حمٰن بن عوف' عبداللہ بن عتبہ ' حضرت عمرؓ بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں

قَانَ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابُ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحِي فِي عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحَى قَدِ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا اللهُ عَدُرًا اللهِ عَمَا طَهَرَلْنَا مِنُ اَعْمَا لِكُمُ فَمَنُ اَظُهَرَ لَنَا خَدُرًا آمِنَاهُ وَقَرَّبُنَاهُ وَلَيْسَ اللّهَ اللهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ مَنْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللهُ يُحَامِبُهُ فِي سَرِيْرَتِهِ وَمَنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٦٤٩ بَابِ تَعُدِيْلِ كُمُ يَحُوُزُ \_

٢٤٥٤ - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا صَلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ عَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ مُرَّعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَنَازَةٍ فَٱلْنَوُا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتُ ثُمَّ مُرَّبِأُخُرِى فَٱلْنَوُا عَلَيْهَا شَرًّا وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتُ فَقِيلً عَلَيْهَا شَرًّا وَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتُ فَقِيلً يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهِلَا وَجَبَتُ وَلِهِلَا وَجَبَتُ وَلِهِلَا وَجَبَتُ قَالَ شَهَادَةُ اللهِ فِي الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَآءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

رَبِي اللّهِ اللّهِ الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُولِدَةُ اللّهِ بُنُ الْمُولِدَةُ اللّهِ بُنُ اللّهِ بُنُ الْمُولِدَةُ عَنُ آبِي الْفُرَاتِ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْمُولِدَةُ عَنُ آبِي الْاَسُودِ قَالَ آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدُ وَقَعَ الْمَدِيْنَةَ وَقَدُ وَقَعَ اللّهِ عُمَرَ فَهُمُ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَحَلَسُتُ اللّهِ عُمَرً فَهَالَ عَمَلُ اللّهِ عُمَرً فَقَالَ عَمَلُ اللّهِ عُمْرًا فَقَالَ وَحَبَتُ فَقَالَ عُمَلً أَنْ مُرَّا النَّالِيْةِ فَأَنْنِي شَرًّا فَقَالَ وَحَبَتُ فَقُلْتُ مَا مُرَّا فَقَالَ وَحَبَتُ فَقُلْتُ مَا اللّهُ الْمَوْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ اللّهُ الْمَدِينَ عَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ اللّهُ الْمَدُانَةُ قُلْنَا وَلَائِلَةً قَالَ اللّهُ الْمَدُانَةُ قُلْنَا وَلَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللّهُ الْمَدُلّةُ قَالَ اللّهُ الْمَدَانَةُ قُلْنَا وَلَائِلَةً قَالَ وَاللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا وَلَائِلَةً قَالَ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا وَلَائِلَةً قَالَ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَالَةُ قَالَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ قَالَ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمِنْ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولَالَهُ الْمَالَمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَ

کا مواخذہ و جی کے ذریعہ ہو تا تھا،اور اب و جی مو قوف ہو گئی۔اس
لیے اب ہم تمھارا صرف تمھارے ظاہری اعمال پر مواخذہ کریں
گے 'جو محف اچھا عمل ظاہر کرے گا' تو ہم اسے امن دیں گے اور
مقرب بنائیں گے ہمیں اس کے باطن سے کوئی غرض نہیں اس کے
باطن کا محاسبہ اللہ تعالی کرے گااور جس نے برے اعمال ظاہر کیے ہم
اسے امن نہیں دیں گے اور نہ اس کی تقیدیق کریں گے 'اگرچہ وہ کہتا
ہوکہ اس کا باطن اچھا ہے۔

باب ١٢٣٩ - كتنے آدميوں كى نيك چلنى كى شہادت كافى ہے(ا) ۔
٢٣٥٨ ـ سليمان بن حرب عماد بن زيد ، ثابت ، انس سے روايت كرتے ہيں انھوں نے بيان كيا كہ ني صلى الله عليه وسلم كے پاس سے ايك جنازه گزرا تولوگوں نے اس كاذكر خير كيا ، آپ نے فرمايا واجب ہوگئ ، پھر ايك دوسر اجنازه گزرا ، تولوگوں نے اس كى برائى بيان كى يا اس كے علاوه كوئى اور لفظ بيان كيا ، تو آپ نے فرمايا كہ واجب ہوگئ ، لوگوں نے عرض كيايار سول الله ! آپ نے اس كے متعلق بھى فرمايا كہ واجب ہوگئ كہ واجب ہوگئ ، كہ واجب ہوگئ واجب ہوگئ ،

۲۳۵۵ موسیٰ بن اسمعیل واود بن ابی القرات عبدالله بن بریده ابوالاسود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہیں مدینہ آیا اور وہاں ایک بیاری پھیلی ہوئی تھی ،جس سے لوگ جلد مرجاتے تھے ، ہیں حضرت عرشے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا 'تولو کوں نے اس کی تعریف بیان کی 'حضرت عرش نے فرمایا واجب ہوگئی 'پھر ایک دوسر اجنازہ گزرا 'اورلو گوں نے اس کی بھی تعریف بیان کی 'توانھوں نے فرمایا واجب ہوگئی 'پھر تیسر اجنازہ گزرا' تولو گوں نے اس کی برائی نے فرمایا واجب ہوگئی 'پھر تیسر اجنازہ گزرا' تولو گوں نے اس کی برائی بیان کی 'آپ نے فرمایا واجب ہوگئی' ہیں نے بوچھا! اے امیر المومنین کیا واجب ہوگئی' انھوں نے جواب دیا کہ ہیں نے اس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مسلمان کی نیکی کی کہا جس طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مسلمان کی نیکی کی

(۱) گواہوں کی عدالت ثابت کرنے کے لئے جو تزکیہ عدالت میں کیا جائے گااس میں کتنے آدمیوں کاہونا ضروری ہے اس میں فقہاء کی آرا مخلف ہیں۔اکثر کی رائے یہ ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عادل اور ذمہ دار مخص ایک ہو تواس کی بات بھی معتبر ہے۔

وَتَلْثَةً قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمُ نَسُلَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ

وَالرَّضَاعِ المُسْتَفِيُضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَالْرَضَاعِ الْمُسْتَفِيُضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَالْرَضَاعِ الْمُسْتَفِيُضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيْمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْصَعَتَٰنِيُ وَالتَّنْبُتِ فِيهِ لَيْهُ وَالتَّنْبُتِ فِيهِ لَيْهُ وَالتَّنْبُتِ فِيهِ لَمَا اللَّهُ عَنْ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ الْحَكُمُ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ الْحَكُمُ عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنُ عُرُوةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ عَنْ عَرُوقًةً بُنِ الرَّبَيْرِ عَنْ عَنْ عَلَى الْفَلَحُ فَلَمُ اذَلُ عَنْ عَنْ عَرُولَةً الْحِي فَلَمُ اذَلُ لَلَّهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْكِ الْمَرَاةُ الْحِي قَلَلْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلَحُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلَحُ الْفُذِي لُلَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلَحُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفَلَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ الْفُلُحُ الْفُذِي لُكَ

٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَثْنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةً عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ مَا فَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنُتِ حَمُزَةً لَا تَحِلُ لِى يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهَا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنُدَهَا وَانَّهُا سَمِعَتُ صَوْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلَكًا وَاللَّهُ مَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ الْمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مَا لَهُ ا

چار آدمی گواہی دے دیں تواللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے 'میں نے پوچھااور تین میں بھی'انھوں نے کہا تین میں بھی'میں نے پوچھاکیادو میں بھی؟انھوں نے کہااور دومیں بھی'پھر ہم نےان سے ایک کے متعلق نہیں پوچھا۔

باب ١٧٥٠ نب اور مشهور رضاعت او رپرانی موت کی گوائی دین الله علیه گوائی دین اور اس پر قائم رہنے کا بیان 'اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مجھ کو اور ابو سلمه کو توبیه نے دودھ پلایا ہے۔

۲۳۵۱۔ آدم شعبہ علم عراک بن مالک عروہ بن زبیر عضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ مجھ سے افلح نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اجازت نہیں دی انھوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو والا نکہ میں تمھارا چچاہوں میں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو والا نکہ میں تمھارا چچاہوں میں نے کہا می کو میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ سے پلایا ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آئے دو۔

٢٣٥٧ مسلم بن ابراہيم ، جام ، قاده ، جابر بن زيد ، حضرت ابن عباس ہے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزہ کی بیٹی کے متعلق فرمایا کہ میرے لیے حلال نہیں ہے ، نسب سے جور شیتے حرام ہیں دور ضاعت سے بھی حرام ہیں دومیری رضاعی جیتی ہے۔

۲۳۵۸ عبدالله بن بوسف الک عبدالله بن ابی بکر عمره بنت عبدالرحن حفرت عائش زوجه نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتی ہیں حفرت عائش نوجه نی صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم حفرت هفسه کے گریس داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے 'حفرت عائش نے عرض کیایار سول الله ایہ کون آدمی ہے جو آپ کے گریس عائش نے عرض کیایار سول الله ایہ کون آدمی ہے جو قسم کی اجازت چاہتا ہے ؟ تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں سجھتا ہوں کہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضای ججا ہے '

فُارَنَا لِعَمَّ حَفُصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتُ عَآئِشَةُ لَوْكَانَ فُلَانٌ حَيَّا لِعَمِّهَا مِنُ الرَّضَاعَةَ دَخَلَ عَلَىٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِنَّ الرَّضَاعَةَ يُحَرِّمُ مَا يَحُرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

7 ٤٥٩ ـ حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ اَشِيْهِ عَنُ اَشِيهِ عَنُ الشَّعْنَاءِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ مَسُرُوقِ اَنَّ عَآئِشَة " قَالَتُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ يَاعَآئِشَةُ مَنُ هَذَا قُلْتُ اَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَاعَآئِشَةُ انْظُرُنَ مِنُ اِخْوَانِكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةِ قَالَ مِنَ المَّخَاعَةِ تَابَعَهُ ابُنُ مَهْدِي عَنُ سُفْيَانً \_ مِنَ الْمَحَاعَةِ تَابَعَهُ ابُنُ مَهْدِي عَنُ سُفْيَانً \_ مِنَ الْمَحَاعَةِ تَابَعَهُ ابُنُ مَهْدِي عَنُ سُفْيَانً \_

حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر فلاں ہخص جو میر ارضای پچاتھا زندہ ہوتا تو کیا میرے پاس آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 'رضاعت سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔

۲۳۵۹ محد بن کثیر سفیان اشعن بن ابی الشعثاء ابی الشعثاء مسروق الله علیه وسلم عائش سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک مرد بیشا ہوا تھا آ آ پ نے فرمایا اے عائش یہ کون آدمی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میر ارضا می بھائی ہے آ پ نے فرمایا اے عائش دکھ لیا کرو کہ تمھارے بھائی کون بیان رضاعت تووہی معتبر ہے جو بھوک کی حالت میں پیاجائے (لیمنی کی سی میں کا بین مہدی نے سفیان سے اس کے متا لع حدیث روایت کی ہے۔

باب ۱۹۵۱ رزا کی تہمت (۱) لگانے والے چور اور زانی کی شہادت کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کی شہادت کبھی نہ قبول کرو و و بی لوگ فاسق ہیں 'گر وہ لوگ جو تو بہ کر لیں اور حضرت عمر نے ابو بکرہ ' شبل بن معبد اور نافع کو مغیرہ پر تہمت لگانے کے سبب سے صدلگائی اور فرمایا کہ جو شخص تو بہ کرلے میں اس کی گوائی قبول کرلوں گا'اور عبداللہ بن عتبہ ' کرلے میں اس کی گوائی قبول کرلوں گا'اور عبداللہ بن عتبہ ' عمر بن عبدالعزیز ' سعید بن جبیر ' طاؤس ' مجاہد ' شعمی ' عکر مہ ' زہری ' محارب بن د فار ' شر تے اور معاویہ بن قرہ نے اس کو جائز رکھا ہے ' اور ابو الزناد نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدینہ جائز رکھا ہے ' اور ابو الزناد نے کہا کہ ہمارے نزدیک مدینہ میں تھم یہ ہے کہ اگر تہمت لگانے والا اپنے قول سے پھر جائے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی' اور شعمی و قادہ نے کہا کہ جب کوئی شہادت قبول کی جائے گی' اور شعمی و قادہ نے کہا کہ جب کوئی

(۱) "محدود فی القذف" بینی جس پر زناکی تہت لگانے کی وجہ سے حد جاری کر دی گئی ہو، آگر وہ بعد میں نیک و عادل بھی بن جائے تو بھی حنیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی گواہی کسی حال میں بھی قبول نہیں کی جائے گی اس بارے میں حنیہ کے تفصیلی دلائل اور دوسروں کے دلائل کے جواب کے لئے ملاحظہ مو (اعلاء السنن ص ۱۹۲ے ۱۵) ،

رَهُ ٢٤٦ حَدَّنَا إِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّنَى ابُنُ وَهُ عَنُ يُونُسُ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّنَى يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَاكِ آخَبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّيْرِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ آخُبَرَنِى عُرُوةً بُنُ الزَّيْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتُ يَدُهَا قَالَتُ عَآئِشَةُ فَحَسُنَتُ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتُ اللَّهِ وَكَانَتُ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّي وَسُلُم عَاجَتَهَا اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجَتُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلَ

٢٤٦١ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكيُرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنُ عُقَيُلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِّةٌ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ اَمَرَ فِيُمَنُ زَنْي وَلَمُ

ھخص اینے آپ کو جھٹلائے تواس کو کوڑے مارے جا <sup>ئ</sup>یں گے اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور (سفیان) ثوری نے کہا کہ جب غلام کو کوڑ امار اجائے بھراسے آزاد کر دیاجائے تواس کی شہادت جائز ہے 'اگر محدود (سزایافتہ) مخص قاضی بنادیا جائے تواس کے فیصلے نافذ ہوں گے 'اور بعض لوگوں نے کہا کہ تہمت لگانے والے کی گواہی جائز نہیں ہے اگر چہ توبہ کرے' پھر کہا دو گواہ کے بغیر نکاح جائز نہیں'اگر دو محدود (سزایافتہ)اشخاص کی گواہی سے نکاح کیا تو جائزہے اور اگر دو غلاموں کی گواہی ہے نکاح کیا تو جائز نہیں 'محدود (سز ایافتہ) کی اور غلام ولونڈی کی شہادت رویت ہلال میں مقبول ہو گی' اور اس باب میں اس امر کا بھی بیان ہے کہ اس کا توبہ کرنا سن طرح معلوم ہو'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے دوساتھیوں سے گفتگو کرنے سے منع فرمایا بہال تک کہ بچاس راتیں گزر گئیں۔

روه بن اسلَعل ابن وہب اونس کیٹ این شہاب عروه بن زیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے غزوہ فتح میں چوری زیر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے غزوہ فتح میں چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کی تو بہ اچھی ہوئی اور اس نے شادی کی بعد از ال وہ میرے پاس آتی تھی تو میں اس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردیں۔

۱۲۳۱۔ یچیٰ بن بکیر ٹیٹ عقیل 'ابن شہاب 'عبیداللہ بن عبداللہ ن عبداللہ نرید بن عبداللہ ن عبداللہ نرید بن خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے غیر شادی شدہ آدمی کو جس نے زنا کیا تھا، سو کوڑے مارنے اورا یک سال تک جلاو طن کرنے کا تھم دیا۔

يُحصِنُ بِحَلْدِ مِاثَةٍ وَتَغُرِيُبِ عَامٍ \_

١٦٥٢ بَاب لَايَشُهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوُرٍ إِذَا ٱشُهدَـ

٢٤٦٢ حدَّنَا عَبُدَانُ آخَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ آخُبَرَنَا ابُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٌ قَالَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٌ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ فَاحَذَ حَتَّى تُشُهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَذَ بِيدِي وَانَا غُلامٌ فَاتِي بِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدُ وَسَلَّمَ فَاحَدُ وَسَلَّمَ فَاحَدُ وَسَلَّمَ فَاكَنِي عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَنَى بَعْضَ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً بِنُتَ رَوَاحَةَ سَالَتَنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهِذَا قَالَ اللهُ عَلَيْ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اللهُ عَلَي عَلَى جَوْرٍ وقَالَ اللهُ عَلَي عَلَى جَوْرٍ وقَالَ اللهُ عَلَي حَوْرٍ وقَالَ اللهُ عَلَي عَوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لَا اللهُ عَلَى جَوْرٍ وقَالَ اللهُ عَلَي عَوْرٍ وقَالَ اللهُ عَلَي عَوْرٍ عَنِ الشَّعْبِي لَا اللهُ عَلَي عَوْلًا عَلَى عَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَوْرٍ وقَالَ اللهُ اللهُ عَلَي عَوْلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٤٦٣ حَدَّنَا ادَمُ حَدَّنَنا شُعْبَةُ حَدَّنَا اَبُو جَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ زَهُدَمَ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ النَّبِيُّ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُرُكُمُ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَآدُرِي يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَآدُرِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُد قَرُنَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُولُونَ وَيَظُهُرُونَ وَلَا السِيّعَمُ السِيّعَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ السِيّعَانُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مُ السِيّعَانُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ السِيّعَانُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السِيّعَانُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ السَلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ السِيّعَانُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٢٤٦٤ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ اَخْبَرَنَا سُفَيْنُ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ اِبْرَاهِيمَ عَنُ عُبَيْدَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِيُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَحِيءُ اَقْوَامٌ تَسُبقُ شَهَادَةً أَحَدِهِمُ يَمِينَةً

باب ۱۹۵۲۔ ظلم کی بات پر گواہی نہ دے اگر اسے گواہ بنایا جائے۔

۲۳۲۲ عبدان عبدالله ابوحیان تیمی فعی نعمان بن بشر سے روایت کرتے بیں کہ میری مال نے میرے والد سے کہا کہ اپنا مال میں میں سے بچھ مجھ کو مبہ کردیں (پہلے توانکار کیا) پھران کے دل میں آگیا تو مجھ ایک چیز دے دی میری مال نے کہا کہ میں راضی نہیں جب تک کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا ہے ، چنا نچہ میرے والد میراہا تھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اس وقت میں بچہ تھا آپ سے عرض کیا کہ اس کی مال بنت رواحہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو کوئی چیز بہہ کر دول او آپ نے فرمایا اس کے سوابھی تیری کوئی اولاد ہے انھوں نے کہا ہاں! ابو نعمان کا میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابوح ریز نے ضعی کا قول نقل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابوح ریز نے ضعی کا قول نقل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہ بناؤ ابوح ریز نے ضعی کا قول نقل کیا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔

۳۲ ۲۳ - آدم 'شعبہ 'ابوجمرہ 'زہرم بن معنرب 'عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں 'جو میرے زمانہ میں ہیں ' پھر وہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے ' پھر وہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے ' عمران نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے دو قرن یا تین قرن کے بعد فرمایا کہ تمھارے بعد ایسی قوم پیدا ہو گی 'جو خیانت کرے گی اور اس میں امانت نہیں ہو گی 'اور گواہی دیں گے ' حالانکہ انھیں گواہ نہ بنایا جائے گا' اور نذر مانیں گے ' لیکن پوری نہیں کریں گے 'اور ان میں موٹایا ظاہر ہو جائے گا۔

۲۲ ۲۲ کی بن کیر 'سفیان' منصور' ابراہیم' عبیدہ' عبداللہ (بن مسعود) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے، پھر ایسی قوم پیدا ہوگی جو قتم سے پہلے گواہی دے گی' اور گواہی سے پہلے قتم قوم پیدا ہوگی جو قتم سے پہلے گواہی دے گی' اور گواہی سے پہلے قتم

وَ} يُنَٰهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ وَكَانُوا يَضُرِبُونَنَا علَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهُدِ.

١٦٥٣ بَابِ مَاقِيُلَ فِيُ شَهَادَةِ الزُّوُرِ لِقَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَحَلَّ: وَالَّذِيْنَ لَايَشُهَدُونَ الزُّوْرَوَكِتُمَان الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ وَلَاتَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنَ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ مَا تَعُمَلُونَ عَلِيْمٌ تَلُوُوا السِنتَكُمُ بالشَّهَادَةِ \_

٢٤٦٥ ـ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمِعَ وَهُبَ ابُنَ جَرِيْرٍ وَعَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٌ عن أَنْسٍ قَالَ سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ عَن الكُبَآثِرِ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتُلُ النَّفُسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ غُنُدُرٌ وَّابُوُ عَامِرٍ وَبَهُزُّ وَعَبُدُ الصَّمَدِ عَنُ شُعْبَةً \_

٢٤٦٦ \_ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّل حَدَّنَنَا الْحُرَيُرِيُّ عَنُ عَبُدِ الْرَّحُمْنِ بُنِ اَبِیُ بَكْرَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَآ اُنَبِّئُكُمُ بِٱكْبَرِ الْكَبَآئِرِ ثَلْثًا قَالُوُا بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَحَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِمًا فَقَالَ آلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ اِسْمْعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ \_

کھائے گی،اورابراہیم نے بیان کیا کہ جم لوگوں کو گواہی اور عہد پر مار یر تی ہے۔

باب ١٦٥٣ - حجوثي كوابي كے متعلق جوروايتيں بيان كي گئي ہیں'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جولوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے' اور گواہی چھیانے کا بیان اللہ تعالی کا قول اور نہ شہادت کو چھیاؤجس نے اس کو چھپایا تواس کا قلب گِناہ گارہے،اور اللہ تعالی تمھارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور فرمایا کہ اپنی زبانوں کوشہادت میں پیچیدہ کروگے۔

٢٣٦٥ عبدالله بن منير وجب بن جرير وعبدالملك بن ابراجيم ا شعبہ 'عبیداللہ بن الی بکر بن انس' حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہائر کے متعلق دریافت کیا حمیا تو آب نے فرملیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک بنانا والدین کی نافرمانی كرنا، كسى آدمى كا قتل كرنا مجمو في كوايي دينا عندر ابوعام " بنم اور عبدالعمدنے بھی شعبہ سے اس کی متابعت میں روایت کی ہے۔

۲۳۶۲ مسدد 'بشر بن مفضل 'جریری عبدالرحن بن ابی بکرهاین والدے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کیا میں تم لوگوں کوسب سے برا گناہ نہ بتاؤں؟ لو گول نے جواب دیا ہاں! یار سول الله، آپ نے فرمایا الله کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا والدین کی نا فرمانی کرنا 'اور آپ ٔ تکیه لگائے(۱) بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ من او جھوٹ بولنااور بار باراس کو دہراتے رہے<sup>،</sup> يہال تك كه جم نے كہاكاش آپ خاموش موجاتے،اوراسمعيل بن ابراہیم نے بواسطہ جریری عبدالر حمٰن روایت کیا۔

١٦٥٤ بَابْ شَهَادَةِ الْأَعُلَى وَأَمُرِهِ باب،١٦٥٧ الدهري شهادت كابيان (٢) اوراس كا حكم دينا

(۱) اس مدیث سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جموٹی کوائی کی قباحت اور اس کا گناہ عظیم ہو نامعلوم ہو تاہے اس لئے کہ جموثی کوائی ے لوگول کے حق مارے جانے اور ان پر ظلم کار استہ کھاتاہے۔

(۲) امام بخاریؓ کے انداز سے معلوم یہ مور ہاہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ نابیا کی گواہی مطلقاً صحیح ہے جبکہ جمہور حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ان کے نزد کی تابیناکی مواسی کے بارے میں قدرے تفصیل ہے ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ١٠٦ج٥،اعلاءالسنن ص ١٨٠ج٥١)

وَنِكَاحِهِ وَاِنُكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقُبُولِهِ فِي التَّاذِيُنِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصُوَاتِ وَاَجَازَ شَهَادَتَهُ ٱلْقَاسِمُ وَّالْحَسَنُ وَابُنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهُرِيُّ وَعَطَآءٌ وَّقَالَ الشَّعُبِيُّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا وَّقَالَ الْحَكُمُ رُبُّ شَيْءٍ تَجُوُزُ فِيُهِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ اَرَايُتَ ابْنَ عَبَّاسِ لُوُ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ٱكُنُتَ تَرُدُّهُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يِّنَعَتُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشُّمُسُ اَفُطَرَ وَيَسْالُ عَنِ الْفَحْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارِ استَأذَنُتُ عَلَى عَآئِشَةَ فَعَرَفَتُ صَوُتِي قَالَتُ سُلَيْمَانُ ادُخُلُ فَإِنَّكَ مَمُلُوكَ مَابَقِيَ عَلَيْكَ شَيُءٌ وَاَحَازَ سَمُرَةُ بُنُ جُنُدُبِ شَهَادَةَ امْرَاةٍ مُنْتَقِبَةٍ.

٢٤٦٧ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ مَيُمُونِ الْحُبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَّقُرَأُفِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدُ اَذُكُرَنِى كَذَا اللَّهُ اَسُقَطَتُهُنَّ مِنُ سُورَةِ كَذَا لَقَدُ اَذُكُرَنِى كَذَا اللَّهُ اَسُقَطَتُهُنَّ مِنُ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَائِشَةَ تَهَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْتُ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بَيْتِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالُونَ عَبَّادٍ لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ عَبَّادًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعُلِي عَلَيْهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعُلِيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْم

٢٤٦٨ ـ حَدَّنَنَا مَلِكُ بُنُ إِسُمْعِيلُ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ آخُبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ عَنُ

اور اس کا اینا نکاح یا کسی دوسرے کا نکاح کرنا' اور خرید و فروخت اور اذان وغيره كااوران چيزوں كاجو آواز سے معلوم موسكتي بين قبول كرنا اور قاسم اور حسن اور ابن سيرين اور زہری اور عطانے اس کی شہادت کو جائز رکھاہے 'اور شعمی نے کہاکہ اس کی شہادت جائزہے جب کہ عاقل ہو عظم نے کہاکہ بعض باتوں میں اندھے کی گواہی جائز ہوگی'ز ہری نے کہا بناؤاگر ابن عباس محل معاملہ میں گواہی دیں تو کیا تم اسے قبول نہ کرو گے 'اور ابن عباسؓ کسی مخص کو بھیج دیتے' جب وہ کہتا کہ آفتاب غروب ہو گیا تو افطار کرتے اور فجر کے متعلق پوچھتے جب ان سے کہا جاتا کہ صبح ہو گئی تو دور کعت نماز پڑھتے' سلیمان بن بیار نے کہا میں نے حضرت عاکثہ سے اجازت جابی تو انھوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا سلیمان اندر آؤتم میرے غلام ہوجب تک تم بر کچھ بھی باقی ہے 'سمرہ بن جندب نے نقاب والی عورت کی گواہی کو جائز

۲۳۷۸ مالک بن اسمعیل عبدالعزیز بن ابی سلمه 'ابن شهاب 'سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، که نبی صلی الله

سَام بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمُّرٌ قَالَ اللهِ بُنِ عُمُّرٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِنُ اللهِ بُنِ عُمُّرٌ قَالَ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يُؤُذِنَ ابُنِ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ وَقَالَ حَتَّى يَقُولَ الْذَانَ ابُنِ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ ابُنُ أُمِّ مَكْتُوم وَلَّكُولَ اللهِ النَّاسُ اصَبَحْتَ.

٢٤٦٩ - حَدَّنَنَا زِيَادُ بُنُ يَحْلَى حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي مُنُ وَرُدَانَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخُرَمَةٌ قَالَ قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقُبِيَةً فَقَالَ لِي عَلَى النَّبِي مَخُرَمَةُ انْطَلِقُ بِنَا اللهِ عَسْنَى آنُ يُعْطِينَا بِي مَخُرَمَةُ انْطَلِقُ بِنَا اللهِ عَسْنَى آنُ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْعًا فَقَامَ آبِي عَلَى البَابِ فَتَكُلَّمَ فَعَرَفَ مِنْهَا شَيْعًا فَقَامَ آبِي عَلَى البَابِ فَتَكُلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً قَبَاءً وَهُويُرِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً قَبَاءً وَهُويُرِيهِ مَنْكُم مَحَاسِنَةً وَهُو يَقُولُ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَا اللهُ هَالَهُ هَالَهُ هَا مُنْ اللهُ هَالَتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَا لَكَ خَبَاتُ هَا لَكَ اللهُ هُولَا لَكَ عَبَاتُ هُ هُولَا لَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ خَبَاتُ هُولَا لَكَ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ هُولُولُ خَبَاتُ هَا هُولَا لَكَ عَبَاتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاكَ عَبَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ عَبَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٦٥٥ بَابِ شَهَادَةِ النِّسَآءِ وَقُولِهِ تَعَالَى: فَإِنُ لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ. ٢٤٧٠ عَفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِي زَيْلاً عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ ابُنُ جَعُفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِي زَيْلاً عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِي سَعِيدِ نِ الْحُدِرِيُ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبُدِ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيُسَ شَهَادَةُ الْمَرُاةِ مِثُلُ الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيُسَ شَهَادَةُ الْمَرُاةِ مِثُلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنُ نُصُفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنُ

١٦٥٦ بَابِ شَهَادَةِ الْإِمَآءِ وَالْعَبِيُدِ وَقَالَ الْسَالَ عَدُلًا اللهُ عَدُلًا اللهُ عَدُلًا

علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات ہوتے ہی اذان دے دیتا ہے'اس کے بعد کھاتے چیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے ، یا فرمایا کہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سنی جائے، اور ابن مکتوم اندھے تھے' وہاذان ہی نہ دیتے جب تک کہ لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہوگئی۔

۲۳۲۹ - زیاد بن یجی عاتم بن وردان ابوب عبدالله بن ابی ملیکه مسور بن مخرمه سے روایت کرتے ہیں ،ا نھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس چند قبائیں آئیں ، تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ میرے ساتھ نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس چل 'شایدوہ اس میں سے مجھے بھی دے دیں 'میرے والد دروازے پر کھڑے ہوئے 'اور بات کرنے گئے 'نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کی آواز بہوئے 'اور بات کرنے گئے 'نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کی آواز بہوئے اور اس کی خوبیاں کی خوبیاں گئی آب ایک قبالے کر باہر تشریف لائے ،اور اس کی خوبیاں دکھلاکر کہتے جاتے کہ میں نے تمھارے لیے چھپار کھی تھی۔

باب ١٦٥٥ عور تول كى شهادت كابيان (۱) اور الله تعالى كا قول اگردومر دنه مول توايك مر داورد وعور تيل گواه مول مد حضرت ٢٠٠٠ ابن افي مريم عجم بن جعفر 'زيد عياض بن عبدالله 'حضرت ابوسعيد خدر كل في صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں ، كه آپ نے فرمايا كيا عورت كى گوائى ايك مردكى نصف گوائى كے برابر نہيں ہے؟ ہم لوگوں نے عرض كيا بال ا آپ نے فرمايا يبى ان كے عقل كا نقصان ہے۔

باب ١٦٥٦ فلا مول لونڈ يول كى شہادت كابيان اور انس نے كہا غلام كى شہادت جائز ہے بشر طيكہ عادل ہو' اور شر تے'

(۱) بالاجماع مالی معاملات میں عور توں کی گواہی قبول ہے، اور حدود و قصاص میں عور توں کی گواہی قبول نہیں ہے، اور جن چیزوں پر عور تیں ہی مطلع ہو سکتی ہیںان کے بارے میں تنہا عور توں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی (فتح الباری ص۲۰۳ج۵،اعلاءالسنن ص۱۲۸، ج۱۵)

وَاَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَّزُرَارَةُ بُنُ اَوُفَى وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ شَهَادَتُهُ جَآئِزَةٌ اللّا الْعَبُدَ لِسَيِّدِهِ وَاَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِى الشَّيْءِ التَّافِهِ وَقَالَ شُرَيْحٌ كُلُكُمُ بَنُوعَبِيُدٍ وَّاِمَآءٍ.

٢٤٧١ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ عَنِ ابُنِ آيِى مُلَيُكَةَ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ح و ابُنِ آيَى مُلَيُكَةَ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابُنِ جُرَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيُكَةَ قَالَ عَرْبُعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي مُلَيُكَةً قَالَ حَدَّنَى عُقْبَةً بُنُ الْحَارِثِ آوسَمِعْتُهُ مِنْهُ انَّةً وَدُوَّ أَنَّ الْحَارِثِ آوسَمِعْتُهُ مِنْهُ انَّةً وَدُوَّ أَنَّ الْحَارِثِ آوسَمِعْتُهُ مِنْهُ انَّةً الله سَوْدَآءٌ فَقَالَتُ قَدُ آرُضَعْتُكُمَا فَذَكُرُتُ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَاعْرَضَ عَنِي فَالَ وَكَيْفَ وَقَدُ وَلَكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدُ وَقَدُ وَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَى وَكَيْفَ وَقَدُ وَقَدُ وَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَاعْرَضَ عَنِي وَلَا فَعَرَضَ عَنِي وَاللَّهُ فَالَ وَكَيْفَ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ وَقَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

١٦٥٧ بَابِ شَهَادَةِ الْمُرُضِعَةِ.

٢٤٧٢ - حَدَّنَنَا آبُو عَاصِم عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّ حُتُ امْرَاَةً فَحَاءً تِ امْرَاةً فَقَالَتُ إِنِّي قَدُ ارْضَعُتُكُمَا فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَكَيُفَ وَقَدُ قِيلَ دَعُهَا عَنُكَ اوُنَحُوهً -

١٦٥٨ بَاب تَعُدِيُلِ النِّسَآءِ بَعُضِهِنَّ بَعُضًا. ٢٤٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيُع سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَّدَ وَ

زرارہ بن اوفی نے اس کو جائزر کھاہے 'اور ابن سیرین نے کہا اس کی شہادت جائزہے 'مگر غلام کی شہادت اپنے مالک کے حق میں مقبول نہ ہوگی، اور حسن' ابراہیم نخعی نے اس کو معمولی چیزوں میں جائز کہاہے، اور شریح نے کہا کہ تم میں سے ہرایک لونڈی غلام کی اولادہے۔

۱۲۳۷ – ابوعاصم 'ابن جرتی 'ابن الی ملیکہ 'عقبہ بن حارث (دوسری سند) علی بن عبدالله 'یکی بن سعید 'ابن جرتی 'ابن الی ملیکہ 'عقبہ بن حارث ہے دوایت کرتے جی انھوں نے ام یکی بنت الی الماب سے فکاح کیا 'ایک سیاہ عورت آئی اور کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے ۔ یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کیا 'تو آپ نے منہ پھیرلیا 'پھر میں دوسری طرف سے آیا اور میں نے آپ سے بیان کیا 'تو آپ نے بیان کرسکتے ہو) جب کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، چنانچہ آپ نے ان کواس عورت کے رکھنے سے منع فرمادیا۔

باب ١٧٥٧ دوده بلانے والي كي شهادت كابيان(١) \_

۲۳۷۲ ابوعاصم عمر بن سعید ابن افی ملیکه عقبه بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو ایک عورت سے نکاح کیا، تو ایک عورت نے آکربیان کیا کہ میں نے تم دونوں کودودھ پلایاہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا (اور عرض کیا) تو آپ نے فرمایا کیو نکر (اس کا نکاح میں رکھنا ممکن ہے) جب کہ (دودھ پلانے کا) دعویٰ کیا گیاہے تو اس کو اپنے پاس سے جدا کردے یا اس طرح کے الفاظ فرمائے۔

باب ۱۹۵۸ و توں کا ایک دوسرے کی عدالت کابیان کرنا۔ ۲۳۷۳ ابوالر بیچ سلیمان بن داؤد 'واحمہ 'فلیے بن سلیمان ابن شہاب'

(۱) جمہور حضرات کی رائے میہ ہے کہ رضاع کے باب میں تنہادودھ پلانے والی کی گواہی قبول نہیں ہے، پھر حنفیہ کی رائے میہ ہے کہ اس معاملے میں تنہاعور توں کی گواہی بھی کافی نہیں ہے اس لئے دودھ پلانا کوئی ایسامعالمہ نہیں ہے جس پر مر د حضرات مطلع نہ ہو سکتے ہوں، بلکہ شوہراور محرم مرداس پرمطلع ہو سکتے ہیں۔ لماحظہ ہو (اعلاءالسنن ص۲۲۰،ج10)

أَفُهَمَنِيُ بَعُضَةً آحُمَلَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عنِ ابُنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيُر وَسَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَعَلَقَمَةَ بُنِ وَقَاصِ اللَّيْشِيِّ وَعُبَيُدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةَ عَنُ عَآئِشَةً زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا آهُلُّ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّاهَا اللهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهُرِيُّ وَكُلُّهُمُ حَدَّثَنِي طَآئِفَةً مِّنُ حَدِيثِهَا وَبَعُضُهُمُ ٱوُعٰى مِنُ م بَعُض وَٱلْبَتُ لَهُ اقْتِصَاصًا وَّقَدُ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ الْحَدِيْتَ الَّذِي حَدَّثَنِيُ عَنُ عَآئِشَةً وَ بَعُضُ حَدِيثِهِمُ يُصَدِّقُ بَعُضًا زَعَمُوا أَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَّخُرُجَ سَفَرًا ٱقُرَعَ بَيْنَ ٱزُوَاحِهِ فَٱيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَامَعَةً فَاقُرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهُمِىٰ فَخَرَجُتُ مَعَةً بَعَدَمَاۤ أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحُمَلُ فِى هَوُدَجٍ وَّأَنْزَلُ فِيُهِ فَسِرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ غَرُوتِهِ تِلُكَ وَقَفَلَ وَدَنَوُنَا مَنَ الْمَدِيْنَةِ اذَنَ لَيُلَةً بِالرَّحِيُلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ خَتَّى جَاوَزُتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِيُ لَقَبَلُتُ اِلَى الرَّحُل فَلَمَسْتُ صَدُرى فَاِذَا عِقُدٌ لِّيُ مِنُ جَزُع اَظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعُتُ فَالْتَمَسُتُ عِقُدِى فَحَبَسَنِي ابْتِغَآؤُهُ فَاقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرُحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوُ دَحِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيُهِ وَكَانَ النِّسَآءُ إِذْ ذَّاكَ خِفَافًا لَمُ يَثُقُلُنَ وَلَمْ يَغُشَهُنَّ اللَّحُمُ وَ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمُ يَسَتُنُكِرِ الْقَوْمُ حِيْنَ رَفَعُوهُ ثِقُلَ الْهَوْدَج فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةَ حَدِيثَةِ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْحَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدُتُ عِقْدِى بَعْدَ

زهری عروه بن زبیر و سعید بن میتب و علقمه بن و قاص لیثی اور عبیداللہ بن عتبہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انھوں نے تہت لگانے والوں کا واقعہ بیان کیا 'جو لو گوں نے ان پر نگائی تھی اور اللہ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا 'زہری نے کہا کہ ان میں سے ہرایک نے اس حدیث کا ایک ایک مکڑا بیان کیا'ان میں سے بعض ایک دوسرے سے زیادہ یادر کھنے والے اور بیان کرنے میں معتبر تھے 'اور ان میں سے ہر ایک کی حدیث کو جو انھوں نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے میں نے یاد رکھا اور ان میں ایک روایت دوسرے کی تقیدیق کرتی ہے 'ان لو گوں نے حضرت عائشطا قول نقل کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سفر کاار اده کرتے تو اپی بویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ان میں جس کانام نکل آتااس کو ساتھ لے کر جاتے'ایک جنگ میں (غزوہ بی مصطلق) جانے کے لیے قرعہ اندازی کی۔ تو میرانام نکل آیا میں آپ کے ساتھ مگی 'یہ واقعہ پر دہ کی آیت اترنے کے بعد کاہے، میں ہو دج میں سوار رہتی 'اور ہودج سمیت اتاری جاتی' ہم لوگ اس طرح چلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینے اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور لوٹے (والیسی میں) ہم لوگ مدینہ کے قریب يہني 'تورات كے وقت آپ نے روا كى كااعلان كرديا۔ جب آپ نے روامکی کا اعلان کیا تو میں اتھی اور چلی یہاں تک کہ لشکر سے آ گے بڑھ گئ 'جب میں اپن حاجت سے فارغ ہوئی اور اپنے ہودج کے پاس آئی'میں نےاپنے سینہ پرہاتھ پھیراتومعلوم ہواکہ میر اجزع اظفار کا ہار توٹ کر گر گیا، میں واپس ہوئی اور اپنا ہار ڈھونڈ سے گئی اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئ'جولوگ میر ابودج اٹھاتے تھے آئے اور اس ہودج کواٹھا کر اس اونٹ پر ر کھ دیا، جس پر میں سوار ہوتی تھی وہ لوگ بیہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہووج میں موں'اس زمانہ میں عور تیں عموماً ہلکی ٹچلکی ہوتی تھیں بھاری نہ ہوتی تھیں ان کی خور اک قليل تھى،اس ليے جب ان لوگوں نے ہووج كواٹھايا، تواس كاوزن انھیں خلاف معمول معلوم نہ ہوا'اور اٹھالیا' مزید براں میں ایک کم س لڑکی تھی' چنانچہ بیالوگ اونٹ کو ہائک کر روانہ ہو گئے 'کشکر کے روانہ ہونے کے بعد میر اہار مل گیا میں ان او گوں کے ٹھکانے بر آئی

تو وہاں کوئی نہ تھا میں نے اس مقام کا قصد کیا جہاں میں تھی، اور بیہ خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پاکیں گے تو تلاش کرتے ہوئے میرے یاس پہنچ جائیں گے، میں اس انظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند ہے گی اور میں سو می مفوان بن معطل جو پہلے سلمی تھے پھر ذکوانی ہو گئے کشکر کے پیچے تھے 'صبح کو میری جگہ پر آئے اور دور سے انھوں نے ایک سویا ہوا آدمی دیکھا'تومیرے پاس آئے' (اور مجھ کو پیچان لیا)اس لیے کہ پردہ کی آیت اتر نے سے پہلے وہ مجصد دیکھتے تھے ، صفوان کے اٹاللہ وانا الیہ راجعون پڑھنے سے میں جاگ گئی،انھوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور او نثنی کا ہاتھ دبائے رکھا تو میں سوار ہوگئی، وہ میر ااونٹ پکڑ کر پیدل چلنے لگے ' یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچ گئے، جب کہ لوگ مھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اٹر چکے تھے 'تو ہلاک ہو گیاوہ مخص جے ہلاک ہونا تھااور تہمت لگانے والوں کاسر دار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا (جس نے صفوان کے ساتھ مجھے لگائی) خیر ہم لوگ مدیند بہنچ ،اور میں ایک مہینہ تک بیار رہی ، تہمت لگانے والوں کی با تیں لوگوں میں تھیلتی رہیں اور مجھے اپنی بیاری کی حالت میں شک پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لطف سے پیش نہیں آتے تھے، جس طرح (اس سے قبل) باری کی حالت میں لطف سے پیش آیا كرتے تھے 'اب تو صرف تشريف لاتے 'سلام كرتے ' پھر پوچھتے تو كسى ب ؟ ( پر چلے جاتے ) مجھے اس كى بالكل خرند تھى ، يہاں تك كه میں بہت کمزور ہو می (ایک رات) میں اور مطلح کی مال مناصع کی طرف (رفع کاجت کے گئے) تکلیں 'ہم لوگ رات ہی کو جایا کرتے تصاوريداس وقت كى بات بجب كه مم لوكول كے بإخاف مارے محرول کے قریب نہ تھے 'اور عرب والوں کے پچھلے معمول کے موافق ہم لوگ جنگل میں یا باہر جا کر رفع حاجت کرتے تھے 'میں اور ام مسطح بنت ابی رہم دونوں چلے جارہے تھے کہ وہ اپنی جادر میں مجنس كر كريس اور كهاكم مسطح بلاك موجائ ميس في اس س كما توف بہت بری بات کی ایے آدی کو برا کہتی ہوجوبدر میں شریک ہوااس نے کہااے بی بی اکیاتم نے نہیں سناجو یہ لوگ کہتے ہیں؟اوراس نے مجھ سے تہمت لگانے والول کی بات بیان کی بیہ سن کر میرامر ضاور بڑھ گیا۔ جب میں اینے گھرواپس آئی تو میرے پاس رسول الله صلی

مَا اسْتَمَرُّ الْحَيْشُ فَحِقْتُ مَنْزِلْهُمُ وَلَيْسَ فِيُهِ آحَدٌ فَٱمَّمُتُ مَنْزِلِي ٱلَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمُ سَيَفُقِدُونِّي فَيَرُجِعُونَ اِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا حَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَاىَ فَنِمُتُ وَكَانَ صَفُوانُ بُنُ المُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَّرَآءِ الحَيُشِ فَأَصِبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَاى سَوَادَ إِنْسَانِ نَآثِم فَأَتَانِيُ وَكَانَ يَرَانِيُ قَبُلَ الْحِحَابِ فَاسُتَيْقَظُتُ بِإِسْتِرُجَاعِهِ حِيْنَ ٱنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبُتُهَا فَانُطَلَقَ يَقُودُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى آتَانَا الْحَيْشَ بَعُدَ مَانَزَلُوُا مُعَرِّسِيُنَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنُ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّىَ الْإِفُكَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِيَّ بُنِ سَلُوُلِ فَقَدِ مُنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يَفِيُضُونَ مِنُ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ وَيُرِيْبُنِيُ فِيُ وَجُعِيَّ أَنِّيُ لَآارَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّطُفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَّى مِنْهُ حِيْنَ آمُرَضُ إِنَّمَا يَدُخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيُكُمُ لَااَشُعَرُ بِشَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ حَتَّى نَقَهُتُ فَخَرَجُتُ إِنَّا وَأُمُّ مِسُطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِع مُتَبَرَّزُنَا لَانَخُرُجُ إِلَّا لَيُلًا اِلِّي لَيُلٍّ وَذَٰلِكَ قَبُلَ اَنُ نَّتَّخِذَ الْكُنُفُ قَرِيبًا مِّنْ بُيُوتِنَا وَٱمُرُنَا اَمُرُالْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِيَّةِ اَوْفِي النَّنَّزُّهِ فَاقْبَلْتُ آنَا وَأَمُّ مِسُطَحِ بِنْتُ آبِيُ رُهُمٍ نَمْشِيُ فَعَثَرَتُ فِيُ مِرْطِهَا ۚ فَقَالَتُ تَّعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئُسَ مَاقُلُتِ أَتَسُبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدُرًا فَقَالَتُ يَاهَنُتَاهُ أَلَمُ تَسُمَعِيُ مَاقَالُوا فَأَخَبَرَتُنِي بِقُولِ أَهُلِ الْإِفُكِ فَازُدَدُتُ مَرَضًا اللي مَرَضِي فَلَمَّا رَجَعُتُ إِلَى بَيْتِيُ دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيُفَ تِيُكُمُ فَقُلْتُ الْذَن لِّيُ اِلِّي اَبُوَىٌ قَالَتُ وَانَا حِيْنَفِذٍ أُرِيْدُ اَنُ اَسُتَيْفِنَ

الله عليه وسلم تشريف لائے اور فرمايا توكيسى ہے؟ ميں نے عرض كيا مجھے اینے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیجئے، اور اس وقت میر ا مقصديد تفاكد اس خبركى بابت ان كياس جاكر تحقيق كرول 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجهد اجازت دے دى مي اين والدين کے پاس آئی تومیں نے اپنی والدہ سے بو چھاکہ لوگ کیابیان کر رہے ہیں؟انھوں نے کہاہٹی توالیی باتوں کی پرواہ نہ کر جو عورت حسین ہو ادراس کے شوہر کواس سے محبت ہواوراس کی سوکنیں ہوں تواس قتم کی باتیں بہت ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا سجان اللہ اس فتم کی بات سو کنوں نے تو نہیں کی الی بات تولو گول میں مشہور ہو رہی ے میں نے وہ رات اس حال میں گزاری کہ میرے آنسونہ تھتے تنے اور نہ مجھے نیند آئی پھر جب صبح ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو جب وحی اترنے میں دیر ہوئی بلایا، اور اپنی بیوی کو جدا کرنے کے متعلق ان دونوں سے مشورہ کرنے لگے 'اسامہ چو نکہ جانتے تھے کہ آپ کواپنی بیویوں سے محبت ہے اس لئے انھوں نے ویساہی مشورہ دیااور کہایار سول الله میں آئی ہو بوں میں بھلائی ہی جانا ہوں۔ لیکن علی بن ابی طالب نے عرض کیایار سول الله الله تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی۔ان کے علاوہ عور تیں بہت ہیں اور لونڈی (بریرہؓ) سے دریافت کیجئے ،وہ آپً ہے سے سے سے بیان کرے گی 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بريرة كوبلايا اور فرمایا اے بریرہ کیا تونے عائشہ میں کوئی ایس بات دیکھی ہے جو مجھے شبہ میں ڈال دے 'بریرہ نے عرض کیا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجاہے میں نے ان میں کوئی ایس بات نہیں دیکھی جو عیب کی ہو بجزاس کے کہ وہ کم سن ہیں اور کو ندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آکر کھاجاتی ہے'ر سول اللہ صلی اللہ عليه وسلم اى دن خطبه دين كفرے موضح ،اور عبدالله بن الى بن سلول کے مقابلہ میں مدد طلب کی اور آپ نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے؟اس مخف کے مقابلہ میں جس نے مجھے میرے گھروالوں کے متعلق اذیت دی حالا نکہ بخدامیں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی دیکھٹاہوں'اور جس مر د کے ساتھ تہمت نگائی اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں وہ گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہو تا تھا' یہ سن کر سعد

الْحَبَرَ مِنُ قِبَلِهِمَا فَآذِنَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُ ابَوَى فَقُلْتُ لِأُمِّى مَايَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتُ يَابُنِّيُّةً هَوِّنِي عَلَى نَفُسِكِ الشَّانَ فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قُطُّ وَضِيَّئَةً عِنْدَرَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَآثِرُ إِلَّا اكْثَرُنَ عَلَيْهَا فَقُلُتُ سُبِّحَانَ اللَّهِ وَلَقَدُ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بهذا قَالَتُ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحُتُ لَا يَرْقَالِيُ دَمُعٌ وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحْتُ فَدَعَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ آبُ طَالِب وَّأْسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسُتَشِيْرُهُمَا فِيُ فِرَاقِ آهُلِهِ فَآمًّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّلَّهُمُ فَقَالَ أُسَامَةُ أَهُلَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَا نَعُلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ ابْنُ آبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَنُ يُضَيِّقَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيُرٌ وَّسَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُقُكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيْرَةَ فَقَالَ بَرِيْرَةُ هَلُ رَايُتِ فِيُهَا شَيْئًا يَرِيْبُكِ فَقَالَتُ بَرِيْرَةُ لَاوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ رَّآيَتُ مِنْهَا أَمْرًا ٱغُمِصُهُ عَلَيْهَا ٱكُثَرَ مِنُ ٱنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْئَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ يُّومِهِ فَاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِيَّ بُنُ سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّعُذِرُنِيُ مِنُ رَّجُلِ بَلَغَنِيُ آذَاهُ فِيَّ آهَلِيُ فَوَاللَّهِ مَاعَلَمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّقَدُ ذَكُرُوا رَجُلًا مَّا عَلِمُتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا كَانَ يَدُخُلُ عَلَى آهُلِيُ إِلَّا مَعِي فَقَامَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ آنَا وَاللَّهِ آعُذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوُسِ ضَرَبُنَا عُنُقَةً وَإِنْ كَانَ مِنُ اِخُوَانِنَا مِنَ

الْحَزُرَجِ اَمَرُتَنَا فَفَعَلْنَا فِيُهِ اَمْرَكَ فَقَامَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْحَزُرَجِ وَكَانَ قَبُلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَالكِنِ احُتَّمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبُتَ لَعَمُرُ اللَّهِ لَا تَقُتُلُهُ وَلَا تَقُدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَامَ أُسَيْدُ بُنُ الْحُضِيْرِ فَقَالَ كَذَبُتَ لَعَمُواللَّهِ لَنَقُتُلُنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُحَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَشَارَ الْحَيَّالُ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمُ خَتَّى سَكَّتُوا وَسَكَتَ وَبَكْيُتُ يَوْمِيُ لَا يَرُقَأْلِيُ دَمُعٌ وَّلَا آكُتَحِلُ بِنَوْمٍ فَاصُبَعَ عِنْدِى آبَوَاىَ قَدُ بَكَّيُتُ لَيُلَتَّيْنِ وَيَوُمَّا حَتَّى أَظُنَّ أَنَّ الْبُكَآءَ فَالِقٌ كَبِدِى قَالَتُ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا ٱبْكِي إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ فَآذِنْتُ لَهَا فَحَلَسَتُ تَبُكِي مَعِىٰ فَبَيْنَا نَحُنُ كَالْلِكَ إِذَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَسَ وَلَمُ يَحُلِسُ عِنْدِي مِنْ يَّوُم قِيْلَ فِيَّ مَاقِيُلَ قَبُلَهَا وَقَدُ مَكَثَ شَهُرًا لَّا يُوخِّلِي إِلَيْهِ فِي شَانِيُ شَيُّءٌ قَالَتُ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَاعَآثِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَني عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنُتِ بَرِيْفَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنُتِ ٱلۡمَمُتِ فَاسۡتَغُفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى اللَّهِ فَاِلَّ الْعَبُدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذُنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمُعِيُ حَتَّى مَآ أُحِسُّ مِنْهُ قَطُرَةً وَّقُلُتُ لِاَبِيُ اَحِبُ عَنِّيُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ مَآآدُرِى مَآ ٱقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِأُمِّي ٱحِيْبِي عَنَّىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُمَّا قَالَ قَالَتُ وَاللَّهِ مَآ آدُرِى مَآ آقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ وَآنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ

بن معاذ كھرے ہوئے اور عرض كيايار سول الله ميس آپ كى مدد كے لیے تیار ہوںاگر وہ قبیلہ اوس کاہے ، تو میں اس کی گر دن اڑادوں گااور اگروہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلہ کاہے تو جیسا تھم دیں عمل کروں' یہ س کر سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سر دار تھے کھڑے ہوئے اس سے پہلے وہ مر دصالح تھے لیکن حمیت نے انھیں اکسایااور کہاخدا کی قتم نہ تواہے مارسکے گا 'اور نہ تواس کے قتل پر قادر ہے ' پھراسید بن حییر کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹ کہتاہے ، خدا کی فتم ہم اس کو قل كرديں كے او منافق ہے منافقوں كى طرح جھراكر تاہے اوس و خزرج دونوں لڑائی کے لیے ابھر گئے یہاں تک کہ آپس میں لڑنے کا ارادہ کیا 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے ' آپ منبر سے اترے اور ان سب کے اشتعال کو فرد کیا یہاں تک کہ وہ لوگ غاموش ہو گئے 'اور آپ بھی خاموش ہو گئے ،اور میں سارادن روتی ر ہی نہ تو میرے آنسو تھے اور نہ مجھے نیند ہی آتی مسح کو میرے پاس والدين آئے 'ميں دورات اور ايك دن روتى رہى 'يبال تك كه ميں خیال کرنے لگی تھی کہ رونے سے میر اکلیجہ شق ہو جائے گا،وہ دونوں بیشے ہوئے تھے اور میں روہی تھی کہ استے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مالکی میں نے اسے اجازت دے دی، وہ بیٹے گئی اور میرے ساتھ رونے گئی 'ہم لوگ اس حال میں تھے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے اور بيٹھ گئے، حالا نکه اس سے بہلے جب سے کہ میرے متعلق تہت لگائی گئی تھی نہیں بیٹے تھے' پ، ایک مهینہ تک انتظار کرتے رہے' لیکن میری شان میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی' آپ نے تشہد پڑھا، پھر فرمایا اے عائشہ تمھارے متعلق مجھ کو ایس ایسی خبر ملی ہے اگر تو بری ہے تو اللہ تعالی تماری یا کیزگی ظاہر کر دے گا، اور اگر تواس میں جتلا ہو گئ ہے تواللہ سے مغفرت طلب کر'اور توبہ کراس لیے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر تاہے پھر توبہ کر لیتاہے تواللہ اس کی توبہ قبول کر لیتاہے ' جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو ميرے آنسو و فعة رك مح يهال تك كه ايك قطره بهي ميس نے محسوس نہيں كيا، اور من في اين والدس كهاكه ميرى طرف سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجواب ديجت انھول نے كہا بخداميں نہيں جاناك رسول

الله صلى الله عليه وسلم كوكياجواب دول ، پھر ميں نے اپني مال سے كہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے ' انھوں نے کہا بخدامیں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں' حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مسن تھی اور قر آن زیادہ نہیں پڑھاتھامیں نے عرض کیا کہ بخدامیں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ چیز سن لی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، اور آپ کے ول میں بیٹھ گئ ہے اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں بری موں اور الله جانتا ہے کہ میں بری موں ' تو آپ میری بات کو سچانہ جانیں گے 'اور اگر میں کی بات کا قرار کر لوں اور خدا جانتاہے کہ میں بری ہوں، تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے 'خداکی قتم! میں نے اپنی اور آپ کی مثال حضرت یوسف کے والد کے سوا نہیں یائی ،جب کہ انھوں نے فرمایا تھا کہ صبر بہتر ہے اور اللہ ہی میر الدوگار ہے ان باتوں میں جوتم بیان کرتے ہو ' پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل کی جھے امید تھی کہ اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر فرمادے گا'لیکن خدا ک قشم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی،اوراینے دل میں ایے آپ کواس قابل نہ مجھتی تھی کہ میرے اس معاملہ کاذکر قرآن میں ہوتا' بلکہ میں سمجھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر کر دے گا کھر خداکی قتم آپ اس جگہ سے بٹے بھی نہ تھے 'اور نہ گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وی نازل ہونے لگی، اور آپ پر وہی تکلیف کی حالت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت طاری ہو اکرتی تھی سردی کے دن میں بھی آپ کے چرہ سے پینہ موتول کی طرح بہنے لگتا 'جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر کیفیت دور ہو گئی تو بننے لگے اور پہلا کلمہ جو آپ کے منہ سے نکا وہ یہ ہے، کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمحاری پاک دامنی بیان کردی جھے سے 'میری ال نے کہا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے كمرى موجا ميں نے كہا نہيں ، خدا کی قتم! میں کھڑی نہیں ہوں گی اور صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی' پھر الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائي إنَّ الَّذِيْنَ حَاثُو بِالْإَفْكِ آخر آیت تک جب الله تعالی نے میری برات میں سے آیت نازل کی تو

السِنِّ لَا أَقُرَأُ كَثِيْرًا مِّنَ القُرُانِ فَقُلْتُ إِنِّى وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُ أَنَّكُمُ سَمِعُتُمُ مَّا يَتَحَدُّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَفِي ٓ أَنْفُسِكُمُ وَصَدَّقَتُمُ بِهِ وَلَئِنُ قُلْتُ لَكُمُ إِنَّى بَرِيْفَةٌ وَّاللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّى لَبَرِيْفَةٌ لَّا تُصَلِّقُونِي بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفُتُ لَكُمُ بِٱمُرِ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ آنِّيُ بَرِيْنَةٌ لَتُصَدِّقُنِيُ وَاللَّهِ مَآآجِدُلِيُّ وَلَكُمُ مَثَلًا إِلَّا آبًا يُوسُفَ إِذْ قَالَ فَصَبُرٌ جَمِيْلٌ وَّاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِيُ وَأَنَا اَرُجُوا اَنْ يُبَرِّئَنِيَ اللَّهُ وَلَكِنُ وَّاللَّهِ مَاظَنَنُتُ اَنُ يُنْزِلَ فِيُ شَانِيُ وَحُيٌّ وَّلاَنَا اَحْقَرُفِي نَفُسِي مِن اَن يُتَكُلَّمَ بِالْقُرُانِ فِي اَمُرِي وَلَكِنِّىٰ كُنُتُ اَرُجُوا اَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ رُؤُيَا تُبَرِّئُنِي اللَّهُ فَوَاللَّهِ مَارَامَ مَحُلِسَةٌ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌّ مِّنُ اَهُلِ الْبَيُتِ حَتَّى ٱنْزِلَ عَلَيْهِ فَاخَذَهُ مَاكَانَ يَاخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثُلُ الْحُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّى عَنُ رَّسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضُحَكُ فَكَانَ أَوُّلَ كَلِمَةٍ تَكُلُّمَ بِهَاۤ أَنُ قَالَ لِيُ يَاعَآئِشَةُ احْمَدِى اللَّهَ فَقُد بَرَّأَكِ اللَّهُ فَقَالَتُ لِيُ أُمِّيُ قُومِيّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ لَاوَاللَّهِ لَآاتُونُمُ اِلَّيْهِ وَلَا ٓ اَحْمَدُ اِلَّهِ اللَّهَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا بِالْإِفُكِ عُصُبَةً مِّنْكُمْ الْآيَةِ فَلَمَّآ اَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَآءَ تِيُ قَالَ آبُوُ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسُطَحِ ابُنِ ٱثَانَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لَا ٱنْفِقُ عَلَى مِسْطَحَ شَيْئًا اَبَدًا بَعُدَ مَاقَالَ لِعَآئِشَةَ فَاَنَزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَاتَلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اِلِّي قَوُلِهِ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ فَقَالَ آبُوبَكُرٍ بَلِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنُ يُّغُفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلِّي مِسْطَح

الذِي كَانَ يُحْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ زَيُنَبَ بِنُتَ جَحْشٍ عَنُ اَمْرِي فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَاعَلِمُتِ مَارَايُتِ فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَاعَلِمُتِ مَارَايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِي سَمُعِي مَارَايُتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِي سَمُعِي مَارَيْتِ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ اَحْمِي سَمُعِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَاغَلِمْتُ عَلَيْهَا اللهِ خَيْرًا قَالَتُ وَبَصَرِي وَاللهِ مَاغَلِمْتُ عَلَيْهَا اللهِ خَيْرًا قَالَتُ وَهِي اللهِ عَنَالَ وَحَدَّنَنَا فُلَيْحُ عَنُ اللهُ بِالوَرَعِ حَدَّئَنَا أَبُو الرَّيْعِ قَالَ وَحَدَّنَنَا فُلَيْحُ عَنُ اللهِ بَنِ الزَّبُيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَّيِيعَة وَعَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الرَّبُونَ قَالَ وَحَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنُ رَّيِيعَة اللهِ ابْنِ الزَّبُيْرِ مِثْلَةً قَالَ وَحَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنُ اللهِ عَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الرَّحْمَٰ وَيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي بَكْرٍ مِثْلُلهُ .

١٦٥٩ بَابِ إِذَا زَكْمَى رَجُلٌّ رَّجُلًا كَفَاهُ وَقَالَ ٱبُوجَمِيْلَةَ وَجَدُتُ مَنْبُودُا فَلَمَّا رَانِى عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ ٱبُوسًا كَانَّهُ يَتَّهِمُنِى قَالَ عَرِيْفِى إِنَّهُ رَجُلٌّ صَالِحٌ قَالَ كَذَاكَ اذْهَبُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

٢٤٧٤ \_حَدَّنَنَا ابُنُ سَلَامِ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِدُ الْحَدَّآءُ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ ابُنِ آبِيُ بَكُرَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ آثنٰى رَجُلٌّ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُلكَ

ابو بکر صدیق نے جو مسطح بن اٹافتہ کی ذات پر اس کی قرابت کے سبب خرج کرتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں مسطح کی ذات پر خرج نہیں کروں گاس نے عائشہ پر تہمت لگائی تواللہ تعالی نے آیت کر گئیا اولو الفصلو عَفُورٌ رَّحِیْمٌ نازل فرمائی حضرت ابو بکر کہنے گئے میں تو خدا کی قسم پند کر تاہوں کہ اللہ تعالی مجھ کو بخش دے 'چر مسطح کو وہی دینا شروع کر دیاجو برابر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت بخش سے میرے متعلق پوچھتے تھے اور فرماتے مائے دینب تو کیاجائی ہے ؟ اور تو نے کیاد یکھاہے ؟ توانھوں نے کہایا رسول اللہ میں اپنے کان اور اپنی آئھ کو بچاتی ہوں خدا کی قسم میں تو ان کو اچھائی جانی ہوں خدا کی قسم میں تو ان کو ایس کے دوئی میری ہمسر سے بچالیا' ابو الربیج سلیمان بن داؤد ، نے کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواسطہ ہشام بن عروہ 'عروہ 'عروہ 'عائشہ وعبداللہ بن زبیر اس طرح بیان کیا۔ ابوالربیج نے کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواسطہ ہشام بن عبد الربیج سے فلیح نے بواسطہ ہشام بن عبد الربیج سے فلیح نے بواسطہ رسیعہ بن ابی عبدالرحمٰن و بجی بن سعید کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواسطہ رسیعہ بن ابی عبدالرحمٰن و بجی بن سعید کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواسطہ رسیعہ بن ابی عبدالرحمٰن و بجی بن سعید کہا کہ مجھ سے فلیح نے بواسطہ رسیعہ بن ابی عبدالرحمٰن و بجی بن سعید تاسم بن مجمد ابی بکراسی طرح روایت کیا۔

باب ۱۹۵۹ ایک مردکی مردکی پاکی بیان کرے(۱) توکافی بیب بابو جملہ نے کہا میں نے ایک لڑکا پڑا ہواپایا، جب مجھ کو حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہیں یہ غار تکلیف دہ نہ ہو (ایک مشل ہے اس موقعہ پر بولتے ہیں کہ جس کام میں بظاہر امن ہو لکین انجام کار خطرہ ہو) گویا مجھ کو متہم کرنے گئے 'میرے ایک نقیب نے گواہی دی کہ وہ مرد صالح ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایسی بات ہے تواسے لے جاؤ 'اوراس کا خرج ہم پر ہے۔ فرمایا ایسی بات ہے تواسے نے جاؤ 'اوراس کا خرج ہم پر ہے۔ این سلام 'عبدالوہاب' خالد حذاء 'عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ این والد سے روایت کرتے ہیں، کہ ایک مخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی تعریف کی 'آپ نے فرمایا تیری ہلاکت ہو تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا خدی 'تو نے اپنے ساتھی کی گردن کا خدی نے تو نے کی خوب کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو نے کی تو

(۱) گواہوں کے تزکیہ کے لئے ایک بی آدمی کی بات کافی ہے یادو آدمیوں کا ہو نا ضروری ہے اس بارے ہیں ائمہ اربعہ کے مابین اختلاف آراء ہے۔ ملاحظہ ہو (فتح الباری ص ۲۰۹ج۵،اعلاء السنن ص۲۷ج٦٥)

قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعُتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنُ كَانَ مِنكُمُ مَّادِحًا آخَاهُ لَامَحَالَةَ فَلْمَقُلُ آخُسِبُهُ وَلَا لَامَحَالَةَ فَلْمَقُلُ آخُسِبُهُ وَلَا اللهِ آخَدًا آخُسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنُ كَانَ يَعُلُمُ ذَلِكَ مِنْهُ \_

١٦٦٠ بَابِ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدُحِ وَلَيْقُلُ مَا يَعُلَمُ.

٧٤٧٥ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَبَّاحٍ حَدَّنَنَا اللهِ عَنُ السَمْعِيلُ بُنُ زَكْرِيًّا حَدَّنَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ السَّعِيلُ بُنُ زَكْرِيًّا حَدَّنَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٍ وَيُطُرِيهِ فِي وَسَلَّمَ رَجُلٍ وَيُطُرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ اَهَلَكُتُمُ اَوْقَطَعْتُمُ ظَهُرَ الرَّجُلِ وَيُطُرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ اَهَلَكُتُمُ اَوْقَطَعْتُمُ ظَهُرَ الرَّجُلِ وَيَطُرِيهِ فِي مَدْحِهِ فَقَالَ اَهَلَكُتُمُ اَوْقَطَعْتُمُ ظَهُرَ الرَّجُلِ وَسَهَا دَتِهِمُ مَدْحِهِ فَقَالَ اللهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الْاَطُفَالُ مِنْكُمُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الدُّكُمُ الدُّكُمُ اللهِ وَقَالَ مُغِيرَةً الدُّالَةِ وَقَالَ مُغِيرَةً الدُّكُمُ الدُّكُمُ اللهِ وَقَالَ مُغِيرَةً الدُّكُمُ اللهِ وَقَالَ مُغِيرَةً الدُّكُمُ اللهُ وَتَعَلَّمُ وَاللهُ مُعْدَرَةً مَا اللهِ وَقَالَ مُغِيرَةً الدُّكُمُ اللهُ وَاللهُ عُلَادًا اللهُ اللهِ وَقَالَ مُغِيرَةً اللهُ وَتَعَلَّمُ اللهُ وَاللهُ عُلَادًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

النِّسَآءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

وَاللَّائِيُ يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيُضِ إِلَى قَوْلِهِ أَنُ

يَّضَعُنَ حَمُلَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ بُنُ صَالِح

ٱدُرَّكُتُ جَارَةً لَّنَا جَدَّةً بنُتَ اِحُلاًى

وَعِشُرِينَ سَنَةً \_ ٢٤٧٦ \_ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَنَا آبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّنَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّنَنِي ابْنُ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَةً يَوُمَ أُحُدٍ وَّهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشُرَةً سَنَةً فَلَمُ يُحِزُنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوُمَ الْخَنْدَق وَانَا ابْنُ حَمُسَ عَشُرَةً فَاجَازَنِي قَالَ

کاٹ دی' چند بار آپ نے فرمایا پھر کہا کہ تم میں سے جس شخص کے لیے اپنے بھائی کی تعریف ناگزیر ہو جائے، تو کیے میں فلاں کو ایساایسا سبحتا ہوں' آگے اللہ زیادہ جانتا ہے میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا میں سبحتا ہوں وہ ایساایسا ہے اگر وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہو۔

باب ۱۲۲۰ کسی کی تعریف میں مبالغہ سے کام لینا مکروہ ہے بلکہ جس قدر جانتا ہوا تناہی کھے۔

۲۴۷۵ محد بن صباح اسلعیل بن زکریا برید بن عبدالله ابو موی سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک محض کوایک آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سا، اور وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے سا، اور وہ اس کی تعریف ہیں مبالغہ سے کام لے رہاتھا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کردیایا تم نے اس آدمی کی پیٹھ توڑ ڈالی۔

باب ۱۲۲۱۔ بچوں کے بالغ ہونے اور ان کی شہادت کا بیان،
اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم میں سے بچے احتلام کو بہنی جا کیں، تو وہ اجازت لیں، اور مغیرہ نے کہا کہ میں ختلم ہوا جب کہ میری عمر بارہ سال تھی، اور عور توں کا بالغ ہونا حیض سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو عور تیں حیض سے نامید ہوگئ ہوں۔ اُن یَّضَعُنَ حَمُلَهُنَّ تک اور حسن بن صالح نے کہا کہ میں نے اپنی پڑوس کود یکھا، کہ وہ اکیس سال کی عمر میں دادی یانانی ہوگئ تھی۔

۲۵ ۲۲ عبیداللہ بن سعید ابو اسامہ عبیداللہ نافع ابن عمر سے
روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا، کہ دور سول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے سامنے احد کے دن پیش ہوئے اس وقت ان کی عمر چودہ
سال تھی، تو آپ نے اجازت نہیں دی مجر میں خندق کے دن پیش
ہواتو آپ نے اجازت دے دی اس وقت میری عمر پندرہ سال (۱) کی
تھی نافع نے کہا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جب

نَافِعٌ فَقَدِمُتُ عَلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِالْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّئَتُهُ هَذَا الْحَدِيُثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَكَتَبَ اللَّي عُمَّالِهِ الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ اللَّي عُمَّالِهِ أَنْ يَلْغَ خَمُسَ عَشُرَةً ـ

٢٤٧٧ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا مَلُيْ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا صُفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي سَعِيُدِن الْخُدُرِيِّ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسُلُ يَوُم الْحُمُعَةِ وَالجَبُّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

١٦٦٢ بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِى هَلُ لَّكَ بَيَّنَةٌ قَبُلَ الْيَمِينِ \_

٧٤٧٨ ـ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ أَخَبَرَنَا آبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ شَقِيْقِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَدِينٍ وَهُو فِيها فَاحِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ الْمُرىءِ مُسُلِم لَقِى اللّه وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ الْمُرىءِ مُسُلِم لَقِى اللّه وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ الْمُرىءِ مُسُلِم لَقِى اللّه وَهُو عَلَيْهِ غَضُبَانُ قَالَ فَقَالَ الْاَسْعَتُ بُنُ قَيْسٍ فِى وَاللّهِ كَانَ ذلِكَ كَانَ ذلِكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ تَعَالَى: اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَالًى اللّهِ عَلَيْهِمُ تَمَنَا اللهِ عَلَيْهِمُ تَمَنَا اللهِ اللّهِ اللّهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا فَلِكُ اللّهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا فَلِكُ اللّهِ اللّهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا فَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرِالُالَةِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا فَلِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرِالُالَةِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا فَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرِالُالِهِ وَايَمَانِهُمُ تَمَنَا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٦٦٢ بَابِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيُهِ
فَى الْاَمُوالِ وَالْحُدُّودِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ اَوْيَمِيْنُهُ وَقَالَ
قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شَبُرُمَةَ

کہ وہ خلیفہ تھے،اور میں نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو کہایہ نابالغ اور بالغ کے در میان حدہے،اوراپنے عالموں کو لکھ بھیجا کہ جس کی عمر پندرہ سال ہواس کا حصہ لشکر میں مقرر کریں۔

علی بن عبدالله 'سفیان 'صفوان بن سلیم 'عطا بن بیار ' حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کا عسل کرنا ہر بالغ پرواجب ہے۔

باب ١٦٦٢ حاكم كامدى سے بوچھناكه كيا تيرے پاس كوئى گواہ ہے؟

الاسلام عور الله معاویه الممش شقیق عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا ، کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جموئی قتم کھائی تاکہ اس کے ذریعہ سے کسی مسلمان کامال ہضم کر لے ، تو وہ الله سے اس حال ہیں ملے گاکہ اس پرالله ناراض ہو گا افعیف بن قیس نے یہ س کر کہا بخدایہ حدیث تو میرے متعلق جھاڑا تھا اس نے میرے اور ایک یہودی کے در میان ایک زمین کے متعلق جھاڑا تھا اس نے میرے حق کا انکار کیا۔ تو میں اس کو نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا آپ نے جھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے ؟ میں نے عرض کیا نہیں ، پھر آپ نے یہودی سے فرمایا توقیم کھا میں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہی نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا یہیں نے عرض کیا یارسول الله اوہ توقیم کھا گھی گھی نے گھی تو الله تعالی نے یہ آیت اِن الله الله و اَیْمَانِهِ مُن نَمَنَا فَلِیُلَا آخر تک نازل فرمائی۔

باب ۱۹۲۳۔ اموال اور حدود میں مدعا علیہ سے قتم لینے کا بیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمھارے دو گواہ ہونے چاہئیں یااس کی قتم 'اور قتیبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سفیان نے انھوں نے ابن شرمہ سے نقل کیا، کہ مجھ سے ابو

كُلَّمَنِيُ آبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِيُ فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَشِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمُ فَإِنُ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ مِمَّنُ لَمُ مَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَاتَانِ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ آنُ تَضِلَّ إِحَدَهُمَا تَرُضَونَ مِنَ الشَّهَدَآءِ آنُ تَضِلًّ إِحَدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرى قُلْتُ إِذَا كَانَ يُحْتَفِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِيُ فَمَا يَحْتَاجُ آنُ تُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرى فَمَا يَحْتَاجُ آنُ تُذَكِّرَ إِحُدَهُمَا الْأُخُرى مَاكَانَ يَصُنَعُ بِذِكُوهِذِهِ الْأُخُرى.

٢٤٧٩ حَدِّثَنَا آبُو نُعَيْم حَدِّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيُكَةً قَالَ كَتَبَ ابُنُ عَبَّاسِ اللَّ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى بِالْيَمِيُنِ عَلَى الْمُدَّعِى عَلَيْهِ.

١٦٦٤ بَاب\_

٢٤٨٠ حَدِّنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا اللهِ مَنُ حَلَفَ عَلَى آبِي وَآثِلِ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَّسُتَحِقُ بِهَا مَالًا لِلْهِ مَنُ حَلَفَ عَلَيْ غَضْبَانُ ثُمَّ آثُولَ اللهُ لَقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ آثُولَ اللهِ تَصُدِيُقَ ذَلِكَ إِنَّ اللّهِ عَضْبَانُ ثُمَّ آثُونَ اللهِ تَصُدِيُقَ ذَلِكَ إِنَّ اللّهِ عَضُلِهِ وَلَهُمُ عَذَابً وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلًا إلى قَولِهِ وَلَهُمُ عَذَابً اللهِ مَا يَنْهُ وَكُهُمُ عَذَابً اللهُ عَدَابً مَا يَعْهُ وَيَهُمُ عَذَابً عَلَيْهِ وَلَهُمُ عَذَابً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ وَيُهُو اللهِ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْوِلَتُ كَانَ يَيْنِي وَيَيْنَ رَجُلٍ مَلْهُ مَلُولِ اللهِ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْوِلَتُ كَانَ يَيْنِي وَيَيْنَ رَجُلٍ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوَيُمِينُهُ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اوْيَمِينُهُ فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَعِينُ وَسَلّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَعِينُ مَالًا وَهُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللهُ وَهُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللهَ وَهُو فَيْهَا فَاحِرٌ لَقِي اللهَ وَهُو يَهُمَا فَاحِرٌ لَقِي اللهَ وَهُو

الزناد نے گواہ کی گواہی اور مدعی کی قتم کے متعلق گفتگو کی تو میں سے دو میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم اپنے مر دوں سے دو کو گواہ بنالو 'اگر دو مر دنہ ہوں تو ایک مر داور دو عور تیں ان لو گوں سے جن کو تم پند کرتے ہو گواہ بنالو 'تاکہ ان میں سے اگر ایک بعول جائے تو دوسر کی اسے یاد دلائے 'میں نے کہا کہ جب ایک گواہی اور مدعی کی قتم کافی ہے ، تو یہ کہنے کی جب ایک گواہی کہ اگر ایک بعول جائے تو دوسر کی اس کو یاد دلائے 'دوسر کی اس کو یاد دلائے 'دوسر کی اس کو یاد دلائے 'دوسر کی اس کو یاد

۲۳۷۹ ابو تعیم' نافع بن عمر'ابن الی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ابن عباسؓ نے مجھ کو لکھ بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدگی علیہ کو قتم کھانے کا تھم دیا۔

باب ١٢١٨- (يدباب ترهمة الباب عالى ب

۲۳۸۰ عثان بن افی شیبہ 'جریر 'منصور 'ابو واکل سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ جو فخص (جموئی) فتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کے مال کا مستحق ہو جائے تو وہ خداسے اس حال میں طعے گا کہ وہ اس پر غصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیق کرتے ہوئے آیت اِن الّذِینَ یَشُتَرُونَ آخر تک نازل فرمائی 'پھر افعیت بن قیس ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبدالر حلن تم سے کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا 'تو بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا 'تو بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا 'تو بیان کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے بیان کیا جو انھوں نے کہا تھا 'تو ہمارے اور ایک فخص کے در میان ایک چیز کے متعلق جھڑا تھا 'تو ہم اپنا مقد مہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں لے گئ تو ہم اپنا مقد مہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں نے عرض آپ نے فرمایا تو تم ممارے دو گواہ ہوں یاوہ قتم کھائے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ تو پرواہ نہیں کرے گا اور قتم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی کا ل کا مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں طع گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں طع گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں طع گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں طع گا کہ وہ اس سے ناراض مستحق ہو جائے تو اللہ سے اس حال میں طع گا کہ وہ اس سے ناراض

عَلَيْهِ غَضُبَالُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيْقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأُ هذِهِ الْاثِنَةَ \_

١٦٦٥ بَابِ إِذَا ادَّعٰى اَوُقَذَفَ فَلَهُ اَنُ يُلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنُطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ\_

٢٤٨١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا ابُنُ آبِيُ عَدِيٌ عَنُ هِشَامٍ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةً قَذَفَ امُرَآتَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيُكِ بُنِ سَحُمَآءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَيْنَةَ أَوُ حَدُّ فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى آحَدُنَا عَلَى امْرَاتِهِ رَجُلًا يُنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيْنَةَ فَحَعَلَ يَقُولُ البَيْنَةَ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهُرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ

٢٤٨٢ حَدِّنَنَا عَلَى بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدِّنَنَا جَرِيُرُ ابُنُ عَبُدِ الْحَمِيُدِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْثَةً لَا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِليَهِمُ فَضُلِ مَآءِم بِطَرِيْقٍ يَّمُنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لا يُتَابِعُهُ إِلّا لِلدُّنِيَا فَإِنُ اعْطَاهُ مَايُرِيْدُ وَفِي لَهُ وَإِلّا لَمُ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ

١٦٦٦ بَابِ الْيَمِيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ ..

١٦٦٧ بَابِ يَحُلِفَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتُ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ وَلَا يُصُرَفُ مِنُ مَّوُضِع الِى غَيْرِهِ وَقَضَى مَرُوَانُ

رَجُلًا بِسِلْعَةٍ يَعُدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدُ

أعُظِي بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا.

ہوگا' تواللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی پھر یہ آیت پڑھی۔

باب ١٦٦٥ اراگر كوئى هخف دعوى كرے يا تبهت لگائے تواس كو اختيار ہے كه كواہ تلاش كرے، اور گواہ تلاش كرنے كے ليے دوڑے۔

۱۳۸۱۔ محد بن بشار 'ابن ابی عدی 'ہشام 'عکرمہ 'حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن سحماء سے زنا کرانے کی تہت لگائی 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے ؟ یا تیری پیٹے کو کوڑے لگائے جا کیں گے 'اس نے عرض کیایار سول اللہ جب کوئی مخص اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو کیاوہ گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے گا' آپ فرماتے رہے کہ گواہ لاؤورنہ تمماری پیٹے پر کوڑے لگائے جائیں گے 'مجرلعان کی حدیث بیان کی۔ باب ۱۹۲۹۔ عصر کے بعد قتم کھانے کا بیان۔

۲۳۸۲ علی بن عبداللہ 'جریر بن عبدالحمید 'اعمش 'ابو صالح 'ابو ہری اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالی (قیامت کے دن) مختلو نہیں فرمائے گا،اورنہ ان کی طرف نظر اٹھائے گااورنہ اٹھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد تاک عذاب ہے 'ایک وہ محض جس کے پاس دوسرے وہ محض جو کسی سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے اگر وہ دوسرے وہ محض جو کسی سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کرے اگر وہ اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے تو قائم رہتا ہے ورنہ بیعت کو توڑ دیتا ہے 'تیرے وہ محض جو کسی سے عمر کے بعد کسی سامان کا مول کرے اور اللہ کی جموئی قسم کھائے ، کہ اس کو یہ چیز استخداشنے داموں میں ملی ہے اور خرید اداس کو خرید لے۔

باب ١٧٦٤ مع عليه فتم وبي بركهائ جهال براس سے فتم لى جائے، اور دوسرى جگه برنه فتقل كيا جائے 'اور مروان فقم لى جائے ديد بن ثابت كو منبر برقتم كھانے كا تھم ديا تو انہوں نے

بِالْيَمِيُنِ عَلَى زَيُدِ بُنِ تَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَحُلِفُ لَهُ مَكَانِى فَجَعَلَ زَيُدُ يَّحُلِفُ وَابِى اَنُ يَّحُلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرُوانُ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ اَوُيَمِينُهُ فَلَمُ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانً

٢٤٨٣ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيْلَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ آبِي وَآثِلٍ عَنِ ابْنِ مَسُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًالَّقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضُبَانُ.

١٦٦٨ بَابِ إِذَا تَسَارَعَ قَوُمٌ فِي الْيَمِيُنِ.

٢٤٨٤ حَدَّثَنَا السُحْقُ بُنُ نَصُرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً الرَّزَّاقِ اَخُبَرَنَا مَعُمَّ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَاسُرَعُوا فَامَرَ اَنُ يُسُهَمَ بَيْنَهُمُ فِي الْيَمِينَ اللَّهُمُ يَحُلِفُ \_

١٦٦٩ بَابِ قُولِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللهِ وَايُمَانِهِمُ تَمَنَا قَلِيُلاً. مَثَمَنَا قَلِيُلاً. ٢٤٨٥ حَدَّنَى إِسُحْقُ آخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو السُعْيُلُ السَّكُسَكِيُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ بُنَ آبِي اللهِ لَقَدُ السَّعْيُلُ السَّكُمُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ لَقَدُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ اللهِ وَاللهِ لَقَدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ 
بَنْ بِينَ رَبِي رَبِي ٢٤٨٦\_ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

کہا کہ میں اپنی جگہ پر رہ کر ہی قتم کھاؤں گا' وہیں پر قتم کھائ کا وہیں پر قتم کھانے گے اور منبر پر جانے سے انکار کر دیا' مروان ان پر تعجب کرنے لگا'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحھارے دو گواہ ہونے چاہئیں یا وہ قتم کھائے اور اس میں کسی کی شخصیص نہیں فرمائی۔

۲۳۸۳ موسیٰ بن اسلمعیل عبدالواحد 'اعمش 'ابو وائل 'ابن مسعودٌ نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا جو شخص جموئی قسم کھائے گا تاکہ کسی کامال ہضم کر جائے ، تواللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔

باب ۱۷۷۸۔ اگر چند آدمی ایک دوسرے سے قتم کھانے میں سبقت کرنا جاہیں۔

۲۵۸۴۔ اسخق بن نصر عبدالرزاق معمر 'ہمام 'ابوہر بروٌ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قتم کھانے کو کہا، توان میں سے ہرا کیک نے جلدی کی 'آپ نے حکم دیا کہ قتم میں ان کے در میان قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قتم اٹھائے۔

باب ١٦٦٩ الله تعالى كا قول إنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَا نَعَنَا قَلْيُلًا \_

۲۳۸۵ ما تعلق 'یزید بن ہارون' عوام 'ابراہیم ابوا سلعیل سکسکی بواسطہ عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں، یہ کہ ایک شخص نے اپنا سامان بازار میں لگایا اور اللہ کی قتم کھائی کہ اس کویہ چیز اتنے میں ملی ہے' حالا نکہ اتنے داموں میں اس نے نہیں خریدا تھا۔ تویہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں' الخ اور ابن ابی اونی نے کہا ولالی کرنے والاسود خوار اور خائن ہے۔

۲۳۸۲ ـ بشر بن خالد، محمد بن جعفر 'شعبه 'سليمان 'ابووا کل 'عبدالله

ابُنُ جَعُفَرَ عَنُ شُعْبَةً عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اَبِي وَآتِلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَلَفَ عَنُ يَّمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلِ اَوْقَالَ اَحِيهِ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيُهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصُدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرُانِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِاللَّهِ وَآيُمَانِهِمُ أَنْمَانًا عَبُدُ

تَعَالَى: يَحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ وَقَوْلُهُ عَالَى عَرَّوَجَلّ: يُحُلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمُ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلّ: ثُمَّ جَآءُ وُكَ يَحُلِفُونَ بِاللّهِ اِنْ اَرَدُنَا اِلّا اِحْسَانًا وَّتَوْفِيُقًا يُقَالُ بِاللّهِ وَتَاللّهِ وَوَاللّهِ وَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللّهِ كَاذِبًا بَعُدَ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ العَصرِ وَلَا يَحُلِفُ بِغَيْرِ اللّهِ \_

حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنُ عَمِّهُ آبِي سُهَيُلٍ عَنُ اللهِ قَالَ حَدَّنَيُ مَالِكُ عَنُ عَمِّهُ آبِي سُهَيُلٍ عَنُ آبِيهِ آنَّهُ سَمِعَ طَلَحَةَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ إلى سَمِعَ طَلَحَة بُنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَآءَ رَجُلٌ إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِى اليَومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِى اليَومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِى اليَومُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَواتٍ فِى اليَومُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ قَالَ هَلُ عَلَى غَيْرُهُ قَالَ لَآ إِلَّا اللهِ عَلَي عَيْرُهُ قَالَ لَآ إِلَّا اللهِ عَلَي عَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا اللهِ عَلَى عَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بن مسعودٌ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص مجھوٹی فتم کھائے تاکہ کسی شخص کامال یاا ہے بھائی کامال ہضم کرلے، تواللہ تعالی سے اس حال میں ملے گاکہ وہ اس سے ناراض ہوگا 'اور اللہ تعالی نے اس کی تقدیق کرتے ہوئے قرآن میں آیت اِلَّ الَّذِیْنَ یَشُتُرُونَ آخر تک نازل فرمائی۔ مجھے اشعیث بن قیس ملے اور کہاکہ عبداللہ نے آج تم سے کیا بیان کیا؟ میں نے ان سے کہاکہ اس اس طرح بیان کیا 'توانھوں نے کہا کہ یہ آیت میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے۔

باب ١٦٤٠ فتم كس طرح لى جائ الله تعالى نے فرمايا وه شمصیں راضی کرنے کے لیے قشمیں کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ پھر تمھارے یاس اللہ کی قشمیں کھاتے ہوئے آئے کہ ہم نے توصرف بھلائی اور موافقت کر دینے کاار ادہ کیا تھا' اور فشم میں باللہ تاللہ یا واللہ کہا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو عصر کے بعد خدا کی حجموثی فتم کھائے اور اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی فتم نہ کھائے۔ ٧٨٠٨ اسلمعيل بن عبدالله ' مالك ' ابوسهبيل اينے والدسے وہ طلحہ بن عبیداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور آپ سے اسلام کے متعلق بوچھنے لگا تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايادن اوررات يس يائج نمازيس پڑھنی'اس نے یو چھاکیا مجھ پران نمازوں کے علاوہ اور بھی کو کی نماز فَرض ہے؟ آپؓ نے فرمایا نہیں ، گرید کہ تو نفل پڑھے ، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا'اس نے عرض کیااس کے علاوہ بھی مجھ پر پچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، مگریہ کہ تو (اپنی خوشی ہے) کوئی نفل روزہ رکھے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوۃ کے متعلق بیان کیا، تواس نے عرض کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپؑ نے فرمایا نہیں' مرید که نفلی صدقه دے 'وہ آدمی یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ بخدامیں اس پر نه توزیادتی کرون گاور نه اس میں کچھ کمی کروں گا،ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایایہ مخص کامیاب رہااگر سچاہے۔

٢٤٨٨ حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا جُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا جُويِّيَا جُورِيَةً قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَانَ حَالِفًا فَلَيْحُلِفُ بِاللهِ اَوُلَيْصُمُتُ.

1771 بَابِ مَنُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعُدَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ بَعُضَكُمُ ٱلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنُ ' بَعُضٍ وَقَالَ طَاوَّسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ اَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ.

٢٤٨٩ حَدِّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةً عَنُ مَّالِكِ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ الْحَنُ بِحُجَّيْهِ مِنُ بَعْضَ فَمَنُ اقْضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ آخِيهِ شَيْئًا بِقَولِهِ فَإِنَّمَا أَتُطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلَايَا نُحُدُهَا.

الحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهَ الْوَعُدِ وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْحَسَنُ وَذُكِرَ إِسُمْعِيُلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ وَفَطَى ابُنُ الْأَشُوعِ بِالْوَعُدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنَ سَمُرَةً بُنِ جُندُبٍ وقَالَ الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَى الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى الْمِسُورُ بُنُ مَخْرَمَةً سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكرَ صِهُرًا لَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكرَ صِهُرًا لَهُ قَالَ وَعَدَيٰى فَوَقَى لِي قَالَ ابْهُ عَبْدِ اللهِ وَمَدَيْنُ بُنِ السُحْقَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ وَرَايُتُ إِسْحَقَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ وَرَايُتُ إِسْحَقَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ بُنِ الشُوعَ \_

۲۳۸۸ موئ بن اسمعیل جو بریه 'نافع 'عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں، که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص کو قتم کھائی ہو تواللہ کی قتم کھائے یا خاموش رہے۔

باب ا ۱۹۷ - اس محف کابیان جو قتم کے بعد گواہ پیش کرے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم میں سے بعض ایک دوسرے سے دلیل پیش کرنے میں زیادہ چست ہو' طاوس اور ابراہیم اور شریح نے کہا کہ سچاگواہ جھوٹی قتم سے زیادہ قبول کیے جانے کا مستحق ہے۔

باب ۱۷۲۲ اس مخص کا بیان جو وعدہ پورا کرنے کا تھم (۱)
دے 'اور حسن بھری نے یہ کہا ہے اور حضرت اسمعیل کا یہ
وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ وعدہ کے سچے تھے 'اور ابن اشوع
نے وعدہ پورا کرنے کا تھم دیا، اور سمرہ (بن جندب) سے اس
طرح نقل کیا 'مسور بن مخرمہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک داماد کا ذکر کرتے ہوئے سنا، کہ
انھوں نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا پورا کر دیا' ابو عبداللہ
(بخاری) نے کہا کہ میں نے اسخی بن ابراہیم کو دیکھا کہ ابن
اشوع کی حدیث سے استدلال کرتے تھے۔

(۱) جمہور امت کامسلک سے ہے کہ وعدہ پورا کرنے کے لئے کسی سے کہنایا س کا تھم دینا یہ لوگوں کا اپناذاتی معاملہ ہے قضایا قانون کے تحت نہیں آتا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ قضا کے تحت آسکتا ہے۔ امام بخاری کامسلک بھی امام مالک والا ہی معلوم ہوتا ہے۔

٢٤٩١\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ آبِي سُهَيُلٍ نَافِعِ بُنِ مَالِكِ بُنِ آبِيُ عَامِرٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلْثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اوُّتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ. ٢٤٩٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى أَحَبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّامَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ اَبَابَكُرٍ مَّالَّ مِّنُ قِبَلِ الْعَلَّاءِ بُنِ الْحَضَرَمِيِّ فَقَالَ ٱبُو بَكُرٍّ مَّنُ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيُنَّ اَوُكَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً فَلَيَأْتِنَا قَالَ حَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُعْطِيَنِيُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَهَسَطَ يَلَيُهِ تَلَكَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدُّ فِي يَدِي خَمُسَ مِالَةٍ نُمَّ خَمُسَ مِاتَةٍ ثُمَّ خَمُسَ مِاتَةٍ \_

٢٤٩٣ عَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الزَّحِيْمِ آخُبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيَمَانَ حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُحَاعٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ سَالَنِي سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ سَالَنِي يَهُودِيٌّ مِّنَ أَهُلِ الْحِيْرَةِ أَيِّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى يَهُودِيٌّ مِّنَ الْمُلَيِّ فَصَلَى الْحَيْرَةِ أَيِّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ الْآجَلَيْنِ قَصَى الْعَرَبِ فَاسُالَةً فَقَدِمُتُ فَسَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ الْعَرَبِ فَاسُالَةً فَقَدِمُتُ فَسَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٌ فَقَالَ قَطَى اللهِ صَلَى قَضَى الْمُولِ اللهِ صَلَى قَضَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى

۱۳۹۰ ابراہیم بن حمزہ ابراہیم بن سعد الله ابن شہاب عبیدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عباس سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے ابوسفیان کا قول نقل کیاہے کہ ہر قل نے ان سے (جب کہ حالت کفر میں تھے) کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ (پیفیر) تہہیں کس بات کا تھم دیتا ہے ؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ نماز سپائی پاک دامنی ایفائے عہد اور امانتوں کی ادائیگی کا تھم دیتا ہے ، ہر قل نے کہا یہ تو نبی کی صفت ہے۔

ا ۲۴۴ - قتیم بن سعید اسلعیل بن جعفر ابوسهیل نافع بن مالک بن ابی عامر این اللہ بن اللہ بن اللہ بن ابی عامر این والد سے وہ حضرت ابو ہر بر ڈسے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں ، جب گفتگو کرے تو جموث بولے ، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے ، اور جب وعدہ کرے تواس کے خلاف کرے۔

الا ۱۲۳۹ - ابراجیم بن موکی بشام ابن جریخ عمرو بن دینار عجمه بن علی جابر بن عبدالله سام این جریخ بی جرو بن دینار عجمه بن علی خان جابر بن عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم کی و فات ہوئی تو علاء بن حضری کی طرف سے حضرت ابو بکر کے پاس مال آیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس مخص کا نی صلی الله علیہ وسلم پر کوئی قرض ہویا آپ نے کس سے پچھ وعدہ کیا ہو، تو وہ میرے پاس آئے ، جابر کا بیان ہے بیل نے کہا کہ جمھ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، کہ جمھے اتنا تنادیں سے اور اپنے مسلی الله علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، کہ جمھے اتنا تنادیں سے اور اپنے ہو باتھ تین بار بھیلائے ، حضرت ابو بکر پانچ سو، نور پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور پھر پانچ سو، اور کیا تھاں گن دیں۔

۲۴۹۳ محد بن عبدالرجیم 'سعید بن سلیمان 'مروان بن شجاع'
سالم 'افطس سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے بیان
کیا کہ مجھ سے جیرہ کے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت موئی نے دو
کہ توں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا
میں عرب کے کسی عالم کے پاس جا کر جب تک پوچھ نہ لوں (میں
نہیں بتاسکا)' میں ابن عباس کے پاس آیا، اور ان سے پوچھا توانھوں
نے کہا کہ ان دونوں میں جو زیادہ عمدہ مدت تھی وہ پوری کی، اس لیے

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَاتَحُورُ الشَّهَادَةُ اَهُلِ الْمِلُلِ بَعْضِهِمُ عَلَىٰ بَعْضِ شَهَادَةُ اَهُلِ الْمِلُلِ بَعْضِهِمُ عَلَىٰ بَعْضِ لِّقَولِهِ تَعَالَى فَاغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ وَقَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُصَدِّقُوا اَهُلَ الْكِتْبِ وَلَا تُكذِّبُوهُمُ وَقُولُوا امنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ الائةً۔

٢٤٩٤ حَدَّنَا اللَّهِ مُن بُكُرٍ حَدَّنَا اللَّهِ بُنِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُد اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَد اللَّهِ بَنِ عُبَد اللَّهِ عَنَ ابُنِ عَبَاسٍ قَالَ الْكِتَابِ الْمُسُلِمِينَ كَيْفَ تَسَالُونَ اهْلَ الْكِتَابِ وَكَتَابُكُمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ مَا اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِاللَّهِ تَقُوا الْكِتَابِ بَدَّلُوا وَقَدُ حَدَّنَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِاللَّهِ الْكِتَابِ فَقَالُوا مَا كَتَب اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِاللَّهِ لَهُمَ الْكِتَابِ فَقَالُوا اللَّهُ عَنُ مَسَالَتِهِ مُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَنُ مَسَالُتِهِ مُ وَلَا وَاللَّهِ مَارَائِنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطُّ يَسَالُكُمُ عَنِ اللَّهِ مُارَائِنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطُ يَسَالُكُمُ عَنِ اللَّهِ مُارَائِنَا مِنْهُمُ رَجُلًا قَطْ يَسَالُكُمُ عَنِ اللَّهُ مَارَائِنَا مِنْهُمُ وَاللَّهِ مَارَائِنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ عَنِ اللَّهُ مَارَائِنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ الْمُلِكِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُكُمُ عَنِ الْمُعْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ

١٦٧٤ بَابِ الْقُرُعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ وَقَوْلُهُ إِذْ يُلْقُونَ آقُلَا مَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ

کہ اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔

باب ۱۱۷۳ مشر کول سے گواہی وغیرہ (۱) کے متعلق نہ

یو چھا جائے اور ضعی نے کہا کہ ایک ند بہب والوں کی گواہی

دوسر سے ند بہب والوں کے معاملہ میں مقبول نہ ہو گی'اس
لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے در میان عداوت اور
دشمنی بھڑکا دی'اور ابو ہر بڑہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
فقل کیا کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو،اور نہ ہی تکذیر...
کرو'اور کہو کہ ہم اللہ پرایمان لائے اور اس چیز پر جو نازل کی
گئی آخر آیت تک۔

۲۳۹۲ کی بن بیر ایث اونس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اس محالال سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کی جماعت! تم اہل کتاب سے کیونکر پوچھتے ہو' حالا نکہ تمحاری کتاب تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پراتری ہے'اس میں اللہ کی بتائی ہوئی سب سے نئی خبر ہے ، جے تم پڑھتے ہو'اس میں کوئی آمیزش نہیں ،اور تم سے اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے جو کھا تھاں میں اہل کتاب نے تبدیلی کر دی ہے' اور اپنے ہاتھوں کے کتاب کو بدل ڈالا ہے' اور ان لوگوں نے کہا یہ خدا کی جانب سے کتاب کو بدل ڈالا ہے' اور ان لوگوں نے کہا یہ خدا کی جانب سے تعالی نے دریا ہے ان اہل کتاب میں اور علم اللہ تعالی نے دیا ہے اس میں ان سے پوچھنے کے متعلق تم کو منع نہیں فرمایا تعالی نے دیا ہے اس کے بارے میں بوچھتا ہو،جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ ہے' خدا کی قتم ہم نے ان اہل کتاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی تم سے اس کے بارے میں بوچھتا ہو،جو تم پر نازل کیا گیان اور اللہ باب سم کا ا۔ مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کا بیان اور اللہ باب سم کا ا۔ مشکلات کے وقت قرعہ اندازی کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گے ، کہ کون تعالی کا قول کہ جب وہ اپنے اپنے قلم ڈالنے گے ، کہ کون

(۱) کیا کفار گواہی دے سکتے ہیں اور مسلمانوں کی عدالت میں انہیں گواہی کے لئے لایا جائے گایا نہیں اس بارے میں علاء و فقہاء کے ماہین انہیں کواہی اختلاف رائے ہے ہے کہ آپس میں ایک دین والے گواہی اختلاف رائے ہے ہے کہ آپس میں ایک دین والے گواہی دین والے گواہی دین والے گواہی مسلمانوں کے خلاف قبول نہیں ہے دے سکتے ہیں اختلاف دین کے وقت گواہی قبول نہیں ہے۔ تیسر کی رائے ہے کہ کا فروں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف قبول نہیں ہے اس کے علاوہ باتی تمام صور توں میں کا فروں کی گواہی مطلقاً قبول کی جائے گی اور یہی تیسر اقول حنفیہ کی اسلک ہے۔ حنفیہ کی مشدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو (اعلاء السنن ص ۲۵۰، ج ۱۵)

مَرُيَمَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٌ اقْتَرَعُوا فَحَرَتِ الْاَقْلَامُ مَعَ الْحِرُيةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكْرِيَّاءَ الْحَرُيةَ وَقَولِهِ فَسَاهَمَ الْحِرُيةَ وَقَولِهِ فَسَاهَمَ الْحِرُيةَ فَكُفَّلَهَا زَكْرِيَّاءُ وَقَولِهِ فَسَاهَمَ الْحَرُيةَ فَكُانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدْحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ الْمُدُحَضِينَ يَعْنِي مِنَ النَّبِيُّ الْمُسُهُومِينَ وَقَالَ اَبُوهُ مَرْيُرَةً عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلى قَوْمِ الْيَمِينَ فَاسَمَ عَلى قَوْمِ الْيَمِينَ فَاسَرَعُوا فَامَرَ اللهُ يُسَمَّمَ بَيْنَهُمُ اللهُ مَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلى قَوْمِ الْيَمِينَ يَعْلَى فَوْمِ الْيَمِينَ يَعْلَى فَوْمِ الْيَمِينَ فَاسُرَعُوا فَامَرَ اللهُ يُسْهَمَ بَيْنَهُمُ اللهُ مُ اللهُ مُعَلِي وَسَلَّمَ عَلى قَوْمِ الْيَمِينَ يَعْلَى فَوْمِ الْيَمِينَ يَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ يَعْلَى فَوْمِ الْيَمِينَ وَقَالَ اللهُ يُسْمَعَمَ بَيْنَهُمُ اللهُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ وَقَالَ يَسُمِعُ بَيْنَهُمُ اللهُ مُعَلِي قَوْمُ الْيَعِينَ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ وَقَالَ اللهُ يُسَاهِمَ بَيْنَهُمُ اللهُ مُعْلَى قَوْمَ اللهُ يَعْمَلُهُ وَلَهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ مُعْمَلِينَ وَعُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

7 ٤٩٥ - حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيٰ حَدُّنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْاَعُمَشُ قَالَ حَدَّنَيٰ الشَّعُبِيُّ إِنَّةٌ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ قَالَ الشَّعُبِيُّ إِنَّةٌ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ قَالَ الشَّعُبِيُّ إِنَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدُهِنِ فِي النَّهَمُّوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُدُهِنِ فِي حَدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِع فِيهُا مَثَلُ قُومِ اسْتَهَمُّوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعُضُهُم فِي اسْفَلَ السَّفِيلَةِ وَصَارَ بَعُضُهُمُ فِي اللَّهَ عَلَى الَّذِينَ فِي اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٤٩٦ حَدَّنَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنَى خَارِجَةُ بُنُ زَيُكِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّنَنَى خَارِجَةُ بُنُ زَيُكِ الْاَنْصَارِيُّ آنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَاةً مِّنُ يِّسَآءِ هِمْ قَدُ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَّ بَايَعَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَ

مریم کی کفالت کرے'ابن عباس نے اس کی تفیر بیان کی کہ جب لوگوں نے اپنا پنا قلم ڈالا توسب کے قلم پائی کے بہاؤ میں بہہ نظے'لین حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم رک گیا۔ چنانچہ انھوں نے حضرت مریم کی کفالت کی اور اللہ کے قول فساھم کے معنی ہیں قرعہ اندازی کی' اور فکان من المدھسین کے معنی ہیں کہ قرعہ انھی کے نام فکلا' اور البہ حسین کے معنی ہیں کہ قرعہ انھی کے نام فکلا' اور ابوہر ریوہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں ابوہر ریوہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو قتم کھانے کے لیے کہا، تو ان میں سے ہر ایک جلدی کرنے لگا آپ نے حکم دیا کہ ان کے در میان قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قتم کھائے۔

۲۳۹۵ عمر بن حفص بن غياث وحفص بن غياث اعمش فعيى بواسطہ نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں آپ م نے فرمایا کہ اللہ کے حدود میں نرمی برشنے والے اور اس میں مبتلا ہونے والے کی مثال اس قوم کی ہے ،جس نے ایک کشتی میں قرعہ اندازی کی ، بعض کے حصہ میں بالائی حصہ اور بعض کے حصہ میں نحیلا حصہ آیااور جولوگ نیچے تھے وہ پانی لینے کے لیے او پر والوں کے پاس آمدور فت كرنے لگے جس ہے ان لوگوں كو تكليف ہوئى ايك مخض نے بسولہ ليا اور نچلے حصہ میں سور اخ کرنے لگا' تاکہ اس سے یانی لے اور او پر والوں کوز حمت نہ ہواو پر والے لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تھے کیا ہو گیاہے 'اس نے کہاتم لوگوں کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی اور میرے واسطے پانی ضروری چیز ہے 'اگران لو گوں نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا تواس کو بھی بچاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں توخود بھی تباہ ہوں گے اور اس کو بھی تباہ کریں گے۔ ۲۳۹۲ ابوالیمان شعیب و ہری خارجہ بن زید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ام علاءنے جوان کی رشتہ دار تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور انھوں نے بیان کیا ،جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے واسطے قرعہ اندازی کی توعثان بن مظعون ہمارے حصہ میں آئے وہ ہارے یاس رہنے گلے ایک دفعہ بار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب

حِينَ أَوَّرَعَتِ الْانْصَارُ سُكنى المُهَاجِرِينَ قَالَتُ أَمُّ الْعَكْرَءِ فَسَكنَ عِنْدُنَا عُثُمْنُ بُن مَظُعُونِ فَاشَتَكَى فَمَرَّضُنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّى وَجَعَلْنَاهُ فِي قَالَهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحُمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ابَالسَّائِبِ فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَي فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدُ اكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَي النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَمْدُنُ فَقَدُ جَآءَةً وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالَيْهُ وَاللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ فَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ فَالِكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْكُورُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْمُ عَمَلُهُ عَلَهُ عَمَلُهُ وَسَلَمُ عَلَهُ وَسَلَمُ عَلَهُ وَسَلَمَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَهُ وَالَتُهُ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَالْمُهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

٧٤٩٧ حَدِّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ اَحُبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَحُبَرَنِی عُرُوهُ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانِ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآيَهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآيَهِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُلِّ الْمُرَآةِ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا عَيْرَ اَلَّ لَعُمْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُتَعِي بِاللِكَ سَوُدَةً بِنَتَ زَمُعَةً وَهَبَتُ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَآئِشَةً رَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِتَعِي بِاللِكَ رَضًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِتَعِي بِاللِكَ رَضًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِتَعِي بِاللِكَ

٩٤٩٨ - حَدَّثَنَا اِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي مَالِكُ عَنُ اَبِي صَالِح عَنُ اَبِي هَرَيُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْيَعُلُمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَآءِ وَالصَّفِ الْأَوِّلِ ثُمَّ لَمُ يَحِدُوا إِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهَمُّوا وَلَوْ يَعُلَمُونَ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَافِى التَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا اللهِ وَلَوْ وَلَوْ يَعُلَمُونَ اللهِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ وَلَوْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
خدمت کی یہاں تک کہ جبان کی وفات ہوگی اور ہم نے ان کو کفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا اے ابو السائب تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں تیرے متعلق کو ابنی و بی ہوں کہ اللہ تعالی نے تم کو معزز بنایا 'بی صلی اللہ تعالی سے کو ابنی و بی ہوں کہ اللہ تعالی سے معزز بنایا ؟ میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باب آپ کی فدا ہوں میں نہیں جانی 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے 'عثان کو تو خدا کی قتم موت آگی میں اس کے لیے بھلائی کا امید وار ہوں 'میں حالا نکہ خداکار سول ہوں لیکن بخدا میں نہیں جانی کہ اس کے میا معاملہ ہوگا 'ام علاء نے کہا کہ بخدا میں اس کے لیے بھلائی کا بعد بھی کی کا تزکیہ نہ کروں گی اور میں اس کے سبب سے ممکن ہو بعد بہر ہا بعد بھی کی کا تزکیہ نہ کروں گی اور میں اس کے سبب سے ممکن ہو ہو کئی 'تو میں نے خواب میں و یکھا کہ عثان کے لیے ایک چشمہ بہد رہا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ سے یہ ماجرابیان کیاتو آپ نے فرمایایہ اس کا عمل ہے۔

۲۴۹۷۔ محمد بن مقاتل عبداللہ کونس زہری عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کارادہ کرتے توا پی بیویوں کے در میان قرعہ اندازی کرتے توان میں سے جس کانام نکلیّاس کوا ہے ساتھ لے جاتے اور اپنی ہر بیوی کے پاس آپایک دن رات رہے تھے سوائے سودہ بنت زمعہ کے جنموں نے اپنی باری حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کودے دی تھی ،جس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم رامنی ہو جا کیں۔

۲۳۹۸۔ اسلعیل مالک سی ابو بکر بن عبدالر حلن کے غلام ابوصالح اسلام سی ابو سالح محضرت ابو ہر برق سے دوایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا تواب ہے ، پھر اس کو بغیر قرعہ اندازی کے نہ پاتے۔ تو بلا شبہ قرعہ اندازی کرتے اور اگر جانے کہ نماز کوسویرے جانے میں کیا تواب ہے۔ تو سبقت کرتے اگر انھیں معلوم ہو تا کہ عشاء اور فجر کیا تواب ہے۔ تو سبقت کرتے اگر انھیں معلوم ہو تا کہ عشاء اور فجر

کی جماعت میں کیا تواب ہے ' تو ضرور اس میں شریک ہوتے اگر چہ گھٹوں کے بل آنا پڑتا۔

## صلح كابيان

#### بىم الله الرحن الرحيم

باب ١٧٤٥ له لوگوں كے در ميان صلح كرادينے كے متعلق جو

منقول ہے 'اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ ان کی اکثر سر کوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخص صدقہ یاا چھی باتوں کا یالو گوں کے درمیان اصلاح کا تھم دے ' اور جس نے بیہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کیا' تو عنقریب ہم اسے بہت بڑااجر دیں کے 'اور امام کااپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں کے در میان صلح کرانے کے لیے جنگ کے مقامات پر جانے کا بیان۔ ٢٨٣٩٩ سعيد بن ابي مريم' ابو غسان' ابو حازم' سهل بن سعدٌ ــــ روایت کرتے ہیں کہ بن عمرو بن عوف کے چندلوگوں کے در میان کوئی جھڑاتھا آپاپے چند صحابہ کے ساتھ ایکے در میان سنح کرانے کے لیے تشریف لے محے منماز کاو قت آگیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم تشريف نہيں لائے 'توبلال آ عاور انھوں نے اذان دی کھر بھی جی صلی الله علیه وسلم تشریف نہیں لائے او باال حضرت الأبكر ك یاس بینچے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ کمیاہے کمیا آپ کو کوں کی امامت کریں گے ؟ انھوں نے کہاہاں!اگر تمماری خواہش ہو' چنانچہ تکبیر کئی گئی اور ابو بکر آگے برھے پھرنی صلی الله علیہ وسلم صفول کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے یہاں تک کہ میلی صف میں چین محے او گوں نے تالی بجانی شروع کردی یہاں تک کہ ان لوگوں نے زیادتی کی'اور حضرت ابو بکر صدیق ممازیس کسی طرف متوجه نه ہوتے تھے 'جب نگاہ پھیری تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے پیچے دیکھا آپ نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیااور تھم دیا کہ نماز رہ ھائیں 'جس طرح پڑھارہے ہیں 'حفرت ابو بکر نے ا بنا ہاتھ اٹھایا اللہ کی حمد بیان کی پھر النے یاؤں واپس لوٹ گئے ' یہاں

يَعُلَمُونَ مَافِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبُحِ لَاتَوُهُمَا وَلَوْحُبُوا

# كِتَابُ الصُّلْح

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرُّحِيْمِ

١٦٧٥ بَاب مَاجَآءَ فِي الْاصَلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: لَاحَيْرَفِى كَثِيْرٍ مِنْ نَّحُوهُمُ اللَّهِ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوُمَعُرُوفِ مِنْ نَّحُوهُمُ اللَّامِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ النَّاسِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ الْبَعَآءَ مَرُضَاتِ اللَّهِ فَسَوُفَ نُوتِيْهِ اَحُرًا اللَّهِ فَسَوُفَ نُوتِيْهِ اَحُرًا عَظِيمًا وَّحَرُوجِ الْإمَامِ الِلَى الْمَوَاضِع لِيُصَلِّحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ.

٢٤٩٩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا آبُوُ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيُ أَبُو حَازِمٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعُدٍ أَنَّ أَنَاسًا مِّنُ بَنِيُ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىءٌ فَخَرَجَ اِلْيُهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَنَاسِ مِنُ اَصْحَابِهِ يُصُلِّحُ بَيْنَهُمُ فَحَضَرَتِ الصَّلَوٰةُ وَلَمُ يَأْتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ بِلالٌ فَاذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلْوَةِ وَلَمُ يَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِسَ وَقَدُ حَضَرَتِ الصَّلوٰةُ فَهَلُ لَّكَ آنُ تَوُمُّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمُ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ الصَّلْوةَ فَتَقَدُّمَ ٱبُوٰبَكُرٍ ثُمَّ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِيُ فِي الصُّفُونِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصُفِيُح حَتَّى آكُثَرُوُا وَكَانَ آبُو بَكْرٍ لَّا يَكَادُ يَلْتَفِيُّتُ فِي الصَّلوْةِ فَٱلْتَفَتَ فَإِذَا هُوَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

وَسَلَّمَ وَرَآءَ أَ فَاشَارَ الِيهِ بِيدِهِ فَامَرَةً يُصَلِّى كَمَا هُوَ فَرَفَعَ آبُو بَكُرٍ يَدَةً فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعِ الْقَهُقَرٰى وَرَاءَةً حَتَّى دَحَلَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ النَّبِيُّ صَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَعَ اقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَعَ اقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ فَلَمَّا فَرَعَ اقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ فَلَا النَّاسُ فَقَالَ يَآيُّهَا النَّاسُ فَلَمَّ الْحَدُتُمُ النَّهُ شَيءً فِي صَلُوتِكُم الْحَدُتُمُ بِالنَّسِ فَقَالَ يَآبَعُ مَن نَّابَهُ شَيءً فِي صَلُوتِكُم النَّهُ شَيءً بِالتَّصُفِيحِ النَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسُمَعُهُ فِي النَّسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِا بُن اللَّهِ فَإِنَّةُ لَا يَسُمَعُهُ اللَّهُ اللَّهِ فَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ ـ

مَن اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَبُدَ اللهِ بَنَ أَبِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَبُدَ اللهِ بَنَ أَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ النَّهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَكِبَ حِمَارًا فَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَةً وَهِى الرُضُ فَانُطَلَقَ الْمُسُلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَةً وَهِى الرُضُ فَانُطَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاللهِ وَسَلَّم فَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ لَحِمَارُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اطَيْفَ بَنُ وَاللهِ لَحِمَارُ وَسُلُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اطَيْبُ رِيُحًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اطَيْبُ رِيُحًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اطَيْفَ بُونِ وَاللهِ لَحِمَارُ فَعَضِبَ لِعُبُدِ اللهِ رَجُلُ مِن المُومِي وَاللهِ فَحَمَارُ فَعَضِبَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آ اصْحَابُةً فَكَانَ مَن المُؤمِنِينَ فَوْمِهِ فَشَتَمَا وَاللهِ لَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَمُكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آ اصْحَابُةً فَكَانَ فَعَضِبَ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَ آ اصْحَابُةً فَكَانَ فَعَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٦٧٦ بَابِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ \_

٢٥٠١ ـ حَدَّنَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِاللهِ حَدَّنَنَا

تک کہ صف میں داخل ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ برھے 'اور لوگوں کو نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے لوگو! جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے ' تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو حالا نکہ تالی بجانا عور توں کے لیے ہے ' نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سجان اللہ کہنا چا بیٹے اس لیے کہ جو شخص اس کو سے گا' وہ متوجہ ہو جائے گا اور اے ابو بر شخصیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ' جب کہ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ' جب کہ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو بر شخصی بہنچتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں نماز پڑھائے۔

۲۵۰۰ مدو معتمر اپ والد سے روایت کرتے ہیں حضرت انس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کاش آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف کے چلتے 'چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے 'اور مسلمان آپ کے ساتھ بیدل چل رہے تھے وہ زمین شور تھی 'جس پر آپ چل رہے تھے جب آپ اس کے پاس پنچے 'تواس نے کہا آپ مجھ چل رہ ہو کہ ایک انسان کے بالی پنچ 'تواس نے کہا آپ مجھ ہے دور رہیئے خدا کی قتم آپ کے گدھے کی بونے مجھے تکلیف بہنچائی سے دور رہیئے خدا کی قتم آپ کے گدھے کی بونے مجھے تکلیف بہنچائی وسلم کے گدھے کی بوتے مجھے تکلیف بہنچائی وسلم کے گدھے کی بوتے محمد زیادہ پاکیزہ ہے 'عبداللہ کی قوم کا ایک وسلم کے گدھے کی بوتچھ سے زیادہ پاکیزہ ہے 'عبداللہ کی قوم کا ایک آپ اس تھی ہوتھ ہوتے گئی ہوتھے سے خبر ملی کہ آپ ت وَان طَآنِفَتَانِ اللہ اگر مونوں کی مار ہونے گئی ، مجھے یہ خبر ملی کہ آپ ت وَان طَآنِفَتَانِ اللہ اگر مونوں کی وہ جماعتیں جھڑا کریں توان کے در میان صلح کرادو'اس موقعہ پرنازل ہوئی۔

باب ۲۷۱-وہ مخص جھوٹا نہیں (کہاجائے گا)جولوگوں کے در میان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ در میان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ۲۵۰۱۔ عبدالعزیز بن عبداللہ' ابراہیم بن سعد' صالح' ابن شہاب'

إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اَنَّ حُمَيْدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحُمْنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّةً أُمَّ كُلْنُومِ بِنُتَ عُقُبَةَ اَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصُلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا اَوْيَقُولُ خَيْرًا۔

١٦٧٧ بَاب قَوُلِ الْإِمَامِ لِأَصُحَابِهِ الْهُبُوا بِنَا نُصُلِحُ۔ الْهُبُوا بِنَا نُصُلِحُ۔

٢٥٠٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّنَنَا عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ الأُويُسِيُّ وَاسُحْقُ بُنُ مُحَمَّدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأُويُسِيُّ وَاسُحْقُ بُنُ جَعُفَرَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرَ عَنُ ابِي حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَهُلَ قُبَاءٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَهُلِ بُنِ سَعُدٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصُلِحُ بَيْنَهُمُ -

اللهِ تَعَالَى: أَنُ يُصُلِحًا بَاللهِ تَعَالَى: أَنُ يُصُلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرً.

٢٥٠٣ حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ عَائِشَةً وَإِنِ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ عَآئِشَةً وَإِنِ الْمُرَأَةِ خَافَتُ مِنْ م بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوُ إِعْرَاضًا فَالَّتُ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ الْمُرَاتِهِ مَالَا يُعْجِبُهُ كِبُرًا أَوْ غَيْرَةً فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ آمُسِكُنِي وَاقْسِمُ لِي مَاشِئُتَ قَالَتُ فَلَا بَاسَ إِذَا تَرَاضَياً وَاقْسِمُ لِي مَاشِئُتَ قَالَتُ فَلَا بَاسَ إِذَا تَرَاضَياً وَاقْسِمُ لِي مَاشِئُتَ قَالَتُ فَلَا بَاسَ إِذَا تَرَاضَياً .

١٦٧٩ بَابِ إِذَا اصطلَبُحُوا عَلَى صُلَحِ جَوْرِ فَالصُّلُحُ مَرُدُودٌ \_

٢٥٠٤ حَدَّثَنَا ادَمُ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا ابُنُ ابِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ

حمید بن عبدالرحمٰن ام کلثوم بنت عقبہ سے روایت کرتے ہیں الله علی الله علیه وسلم کو الله علیه وسلم کو الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ وہ مخص جموٹا نہیں ہے ، جو جموٹی بات صلح کرانے کے لیے کہہ دے بشر طیکہ نیت (۱) اچھی ہو۔

باب ١٦٧٧ ـ امام كااپ ساتھيوں سے كہنا ہمارے ساتھ چلو'صلح كراديں۔

۲۵۰۲ محد بن عبداللہ عبدالعزیز بن عبداللہ اولی واسحاق بن محمد فری محد بن جعفر ابوحازم سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ قبا کے لوگ لڑ پڑے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پھر پھینئنے گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو فرمایا ہمارے ساتھ چلوہ کہ صلح کرادیں۔

باب ۱۷۷۸۔اللہ تعالیٰ کا قول 'اگر وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں 'اور صلح زیادہ بہتر ہے۔

۲۵۰۳ قتید بن سعید 'سفیان 'شام بن عروه 'عروه عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے آیت وَان امُرَاَۃٌ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُسَالُهُ الْمُرَاۃٌ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُسَالُونَ الْمُرَاۃٌ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُسَالُونَ الْمُرَاۃٌ خَافَتُ مِن بَعِلْهَا الْمُسَالُونَ الْمُرَاۃٌ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

باب ١٦٤٩ اگر لوگ ظلم كى بات پر صلح كر ليس تو وه صلح مقبول نہيں ہے۔

۲۵۰۳ آدم این ابی وئب زہری عبیدالله بن عبدالله بواسطه ابوہر روو خالد بن زید جمنی روایت کرتے ہیں ،دونوں نے بیان کیا کہ

(۱) مطلب یہ ہے کہ جو پچھاچھائی کی بات جانتاہے وہ کہہ دے اور شرکی بات سے سکوت کرے ،اور اس موقعہ پر بھی صرت مجھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ سے کام لے۔اس روایت میں بھی کذب سے توریہ ہی مراد ہے جس میں تین جگہوں پر جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔

بِي هُرِيْرةَ وَزَيْدِ بُنِ حَالِهِ الْحُهنِيِّ قَالَا جَآءَ اعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ حَصُمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ حَصُمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَلَى عَسَبُفًا عَلَى هَذَا فَرَنِي بِإِمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّحُمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِاتَةٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَوَلِيُدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى وَوَلِيُدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى وَوَلِيُدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَقَالُ النَّبِيُ صَلّى وَوَلِيُدَةٍ ثُمَّ سَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَقَالَ النَّبِي صَلّى اللهِ بَيْنَ جَلَدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُ صَلّى اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى ابْنِكَ عَلَدُ وَعَلَى ابْنِكَ حَلَدُ اللهِ مِنْ الْمُرَاةِ هَذَا عَلَيْكَ وَعَلَى الْبَيْكُ عَلَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْبَيْكُ عَلَدُ الْمُ الْمُولِيدُةُ عَلَى امْرَاةٍ هَذَا فَارُجُمُهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْنَصُ فَا فَعَدَا عَلَيْهَا اللهِ فَلَا عَلَى امْرَاةٍ هَذَا فَارُجُمُهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْنَسُ فَرَجَمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْمُعَلَى الْمُرَاةِ هَذَا فَارُجُمُهَا فَعَدَا عَلَيْهَا الْنَسُ فَرَجَمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْعِلْمِ وَالْمُؤْمُ الْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

٧٥٠٥ حدْننا يعقُوبُ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ عَآفِشَةً سَعُدٍ عَنُ عَآفِشَةً مَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ احْدَثَ فِي آمُرِنَا هذا مَالَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدُّرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفٍ الْمَحْرَمِيُّ وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفٍ الْمَحْرَمِيُّ وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ ابْرَاهِيْمَ۔

١٦٨٠ بَابِ كَيُفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلانُ بُنُ فُلانٍ وَّفُلانُ بُنُ فُلانٍ وَّاِنُ لَمُ يَنُسُبُهُ الِى قَبِيُلَتِهِ آوُنَسَبِهِ.

٢٥٠٦ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا غُندُرًّ حَدَّنَنَا شُعْبَةَ عَنُ آبِي إِسُلْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلِى بَيْنَهُمُ كِتَابًا فَكْتَبَ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللهِ عَلِى بَيْنَهُمُ كِتَابًا فَكْتَبَ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللهِ

ایک اعرابی آیا اور عرض کیا'یارسول الله ہمارے در میان کتاب الله کے مطابق فیصلہ کر دیجئے'اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور عرض کیا فیملہ کر دیجئے'اس کا فریق مخالف کھڑا ہوا اور عرض کیا نے کہا کہ میر ابیٹا اس کے یہاں مز دور تھااس نے اس کی ہوی سے زنا کیالوگوں نے جھے سے کہا کہ تیرے بیٹے کو سنگسار ہونا چاہیے' ہیں نے اپنے بیٹے کو سو بحریاں اور ایک لونڈی دے کر چھڑا الیا' پھر میں نے علم والوں سے دریافت کیا' تو انھوں نے کہا تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے والوں سے دریافت کیا' تو انھوں نے کہا تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے علم کتنے چاہئیں' اور ایک سال کے لیے جلاو طن ہونا چاہئے' نبی صلی الله کے مطابق فیصلہ کلیے والی کی جاتی ہیں، اور تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے کر دوں گا'لونڈی اور بحریاں تو تجھے واپس کی جاتی ہیں، اور تیرے بیٹے کو ایک سوکوڑے پڑیں گے'اور ایک سال کے لیے جلاو طن ہوگا'اور کر دوں گا'اور ایک سال کے لیے جلاو طن ہوگا'اور ایک آدی سے آپ نے فرمایا اے انیس کل تو اس محض کی ہوی کے ایس جااگر (وہ زناکا اقرار کر دے تو) اس کو سنگسار کر دے، چنانچہ انیس پاس جااگر (وہ زناکا اقرار کر دیا۔

4.40 مدیعقوب ابراہیم بن سعد سعد وقاسم بن محمد محضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین ہیں کوئی الی نئی بات نکالی جو دین ہیں کوئی الی نئی بات نکالی جو دین ہیں سے نہیں ہے وہ مردود ہے عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالواحد بن ابی عون نے سعد بن ابراہیم سے اس کوروایت کیا۔

باب ۱۲۸۰ می طرح (صلح نامه) لکھاجائے ھذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان (بیہ وہ صلح نامہ ہے جس پر فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان اللہ کا اور آگرچہ اس کو قبیلہ یا نسب کی طرف منسوب نہ کرے۔

۲۵۰۱ محد بن بشار' غندر' شعبہ' ابو اسخی' براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں سے صلح کی توحفرت علی نے صلح نامہ لکھا، اور لکھا"محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" مشرکوں نے اعتراض کیا، اور کہا محد رسول اللہ نہ لکھو، اگر تم اللہ کے رسول ہوتے تو ہم تم سے جنگ نہ کرتے' اللہ نہ کھو، اگر تم اللہ کے رسول ہوتے تو ہم تم سے جنگ نہ کرتے'

فَقَالَ الْمُشُرِكُونَ لَا تَكُتُبُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَوَكُنتَ رَسُولُ اللهِ لَوَكُنتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيّ الْمُحُهُ فَقَالَ عِلِيّ مَآأَنَا بِالَّذِي اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَصَالَحَهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَصَالَحَهُمُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ وَصَالَحَهُمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاصْحَابُهُ ثَلْثَةَ آيَّامٍ وَلا عَلَى اللهِ يَحُلِبُانِ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا يَدُخُلُوهَا إِلّا بِحُلِبًانِ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا يُدُدِدُهُ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَأَلُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا جُلْبًانُ السِيّلاحِ فَسَألُوهُ مَا

٢٥٠٧\_ حَدُّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى عَنُ إِسُرَآثِيُلَ عَنُ اَبِي اِسْلِحَقَ عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ احْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعُدَةِ فَابْى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمُ عَلَى أَنْ يُقِيُمَ بِهَا ثَلَثَةَ آيًّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوُا الكِتَابَ كَتَبُوُا هَذَا مَاقَاضَى عَلَيُهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَانُقِرُّبِهَا فَلَوْنَعُلَمُ آنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَامَنَعُنَاكَ لْكِنُ ٱنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ آنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيَّ امْحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَااَمُحُوكُ آبَدًا فَاحَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ فَكُتَبَ هٰذَا مَاقَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ لَايَدُخُلُ مَكَّةَ سَلَاحٌ إِلَّا فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَّا يَخُرُجَ مِنُ اَهُلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ اَرَادَ اَنْ يُتَّبَعَهُ وَاَنْ لَّا يَمُنَعَ أَحَدًا مِنُ أَصُحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمُ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الاَجَلُ آتَوُا عَلِيًّا فَقَالُوُا قُلُ لِصَاحِبِكَ انْحُرُجُ عَنَّا فَقَدُ مَضَى الْأَحَلُ فَعَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتُهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةً يَاعَمٌ يَاعَمٌ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتُهَا فَأَحْتَصَمَ فِيُهَا عَلِيٌّ وَ زَيُدٌ وَحَعُفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا اَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَيِّيُ وَقَالَ جَعُفَرُ ابْنَةُ عَيِّيُ

آپ نے حضرت علی ہے فرملیاس کو منادو۔ حضرت علی نے عرض کیا جی ہے اس توں کو نہیں مناؤل گا ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس بات پر صلح کی کہ آتھوں سے اس بات پر صلح کی کہ آتندہ سال آپ اپنے محابہ کے ساتھ تبین دن تک مکہ بیس رہیں کے اور دہاں اس حال بیس داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان بیس ہوں کے اور دہاں اس حال بیس داخل ہوں کے کہ ہتھیار جلبان بیس ہوں کے گوگوں نے آپ سے پوچھا جلبان کیا ہے؟ آپ نے فرملیا نیام اور وہ چیز جوابی بیس ہے۔

٢٥٠٤ عبيدالله بن موى اسرائيل ابواسلق براء سے روايت كرتے بيں كه انحول نے بيان كياكه نبى صلى الله عليه وسلم نے ذى تعد کے مہینہ میں عمرہ کا ارادہ کیا، تو مکہ والوں نے آپ کو داخل مونے کی اجازت دینے سے انکار کیا' یہاں تک کہ ان سے اس بات پر فیصله مواکه آئده سال تین دن قیام کریں مے 'جب صلح نامد لکھنے لکے تواس کے شروع میں لکھاکہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول راضی ہوئے مکہ والوں نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں كرتے ہيں، اگر ہم جانے كہ تم اللہ كے رسول مو، تو ہم تم كو نہيں روكة 'بكه تم تو محمد بن عبدالله مو' آب في فرمايا من الله كارسول موں اور عبد الله كابيثا مون، محر حضرت علي سے فرمايار سول الله كالفظ منادد' انھوں نے کہا نہیں خدا کی قشم میں مجھی نہیں اس کو مناؤں گا' آب نے وہ کاغذ اینے ہاتھ میں لیا اور لکھوایا هذا ما قاضی علیه محمد بن عبدالله ،وه مكه ش اس حال ش واهل مول مع كه ان کے ہتھیار نیام میں ہوں گے 'اور اگر مکہ کا کوئی محض ان کے ساتھ جانا جاہے تواس کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے 'اور اپنے ساتھیوں میں سے کوئی محض کمہ جانے کے بعد آگر دہاں رہنا جاہے گا تواسے منع خہیں کریں ہے 'جب دوسرے سال آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مت گزر گئی ولوگ حضرت علی کے باس پنچے اور کہا کہ اپنے سائتی ے کوکہ آپ مارے پاس سے بطے جائیں اس لیے کہ مرت گزر چکى، نبى صلى الله عليه وسلم روانه ہوئے ' تو حضرت حزو کی بیثی چیا چیا کہتی چیچے ہو گئی' حضرت علی نے اسے لے لیااور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمه سے کہاکہ ایے چاک بٹی کو لے اور انموں نے اس کو سوار کر لیا تواس کے متعلق حضرت علی ؓ زیڈاور جعفر جھکڑنے گئے۔حضرت علیؓ

وَ حَالَتُهَا تَحْتِى وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ آخِى فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنِي وَآنَا مِنْكُ وَقَالَ لِعَلِيِّ ٱنْتَ مِنْكُ وَآنَا مِنْكُ خَلُقِي وَخُلُقِي مِنْكِ وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشبَهُتَ خَلُقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشبَهُتَ خَلُقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِحَعْفَرٍ آشبَهُتَ خَلُقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ آنُتَ آخُونَا وَمَوْلَانَا ـ

١٦٨١ بَابِ الصُّلُحِ مَعَ الْمُشُرِكِيُنَ فِيُهِ عَنُ أَبِيُ سُفُينَ وَقَالَ عَوُفُ ۚ بُنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَكُونُ هُدُنَةٌ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ وَفِيْهِ سَهُلُ بُنُ حُنيُفٍ وَّاسُمَاءُ وَالْمِسُورُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى بُنُ مَسُعُودٍ حَدَّثَنَا سُفُينُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِي إسُحْقَ عَن الْبَرَآءِ بُن عَازِبٌ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُرِكِيُنَ يَوُمَ الْحُدّييَّةِ عَلَى ثَلْثَةِ اَشُيَآءَ عَلَى اَنَّ مَنُ اَتَاهُ مِنَ الْمُشُرِكِينَ رَدَّهُ اللَّهُمُ وَمَنُ أَتَاهُمُ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ لَمُ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَّدُخُلَهَا مِنُ قَابِلِ وَّيُقِيُمَ بِهَا تَلْتَهَ آيَّامٍ وَّلَايَدُ خُلَهَا اِلَّابِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيُفِ وَالْقَوُس وَنَحُوِهِ فَجَآءَ أَبُو جُنُدَلِ يَحُجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ اللَّهِمُ قَالَ لَمُ يَذُكُرُ مُؤَمَّلٌ عَن سُفُينَ اَبَا جَنُدَلٍ وَّقَالَ إِلَّا بِحُلْبِ السِّلَاحِ

٢٥٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ

نے کہا میں اس لڑی کا مستق ہوں کہ وہ میرے پچپا کی بیٹی ہے، اور حضرت جعفر نے دعویٰ کیا کہ وہ میرے پچپا کی بیٹی ہے، اور مستق ہوں) زید نے میر کی زوجیت میں ہے (اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں) زید نے (اپ استحقاق کا دعوی کیا اور) کہا کہ میر سے بھائی کی بیٹی ہے 'چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ کیا' اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں قیصلہ کیا' اور فرمایا خالہ بمنز لہ مال کے ہے ' اور علی سے فرمایا کہ میں جھے سے ہوں اور تو محص سے زیادہ مشابہ ہواور زیدسے کہا تو ہمارا بھائی اور مولا ہے۔

باب ۱۹۸۱۔ مشر کین کے ساتھ صلح کرنے کا بیان اس مضمون میں ابوسفیانؓ ہے روایت ہے اور عوف بن مالکؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ پھرتم میں اور رومیوں میں صلح ہو جائے گی'اور اسی باب میں سہل بن حنیف "اساً اور مسور ای روایت نبی صلی الله علیه وسلم سے ہے 'اور موسیٰ بن مسعود نے کہا کہ مجھ سے سفیان بن سعید نے بواسطہ ابواسطی 'براء بن عازب کا قول نقل کیا کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے مشر كين ہے حديبيہ كے دن تين باتوں پر صلح کی 'اگر مشر کول میں ہے کوئی شخص ان کے پاس آ جائے تواس کو واپس کر دیں گے 'اور مسلمانوں سے کوئی مخص مشر کوں کے پاس چلا جائے' تواہے واپس نہیں کریں گے' اور ریہ که آئندہ سال مکه میں داخل ہوں گے 'اور وہاں تین دن قیام کریں گے 'اور وہاں ہھیار از قتم تلواروں و کمان غلاف میں رکھ کر ہی داخل ہوں گے 'ابو جندل اپنی بیڑیوں میں لڑ کھڑاتا ہوا آگ کے پاس پہنچا تو آگ نے اس کو مشرکوں کے حوالہ کر دیا' امام بخاری نے کہا کہ مؤمل نے بواسطه سفیان ابو جندل کا ذکر نہیں کیا اور الابحلب السلاح کے الفاظ نقل کئے۔

۲۵۰۸۔ محمد بن رافع 'شر یح بن نعمان 'فلیح' نافع 'ابن عمرٌ سے روایت

ابُنُ النَّعُمَانِ حَدَّنَنَا فُلَيْحٌ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ مَعُتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدُيةً وَقَاضَاهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَاضَاهُمُ عَلَى الْكُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمُ عَلَى الْكُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ - ٥٠ - حَدَّنَا مُسَدَّدُ حَدَّنَا بِشِيرٌ حَدَّنَا يَحٰنى عن بُشيرٌ حَدَّنَا يَحٰنى عن بُشيرُ بُن يَسَارٍ عَنُ سَهُلِ بُنِ آبِي حَثْمَةً قَالَ انْطَلَقَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَهُلٍ وَّمُحَيَّصَةُ بُنُ مَسْعُودِ ابْنِ زَيْدٍ إلى خَيْبَرَ وَهِى يَوْمَئِذٍ صُلُحٌ ـ
 ابْنِ زَيْدٍ إلى خَيْبَرَ وَهِى يَوْمَئِذٍ صُلُحٌ ـ

١٦٨٢ بَابِ الصُّلْحِ فِي الدِّيَّةِ.

٢٥١- حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّنَهُمُ اَنَّ الرَّبَيِّعَ وَهِي ابْنَةُ النَّشُو حَمَيُدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّنَهُمُ اَنَّ الرَّبَيِّعَ وَهِي ابْنَةُ النَّشُو حَسَرَتُ نَيِّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفُو فَابَوُا فَاتَوُا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمُ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ آنَسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُمُ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ آنَسُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْوَلِيَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ لَا اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ كَانَشُ مَنَ عَنَى الله لَا اللهِ الْقَوْمُ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَن لُوفَسَمَ عَلَى الله كَايُهِ وَسَلَّمَ اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ الْقَوْمُ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَن لُوفَسَمَ عَلَى الله لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ الْقَوْمُ مِنْ عَبَادِ اللهِ مَن لُوفَسَمَ عَلَى الله لَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ الْقَوْمُ الْفَوْرُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ الْفَوْرُونَ مَن حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَلْلُوا الْأَرْشَ.

١٦٨٣ بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيِّ ابْنِے هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيُنِ

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ادادہ سے نکلے کفار آپ کے در میان اور خانہ کعبہ کے در میان حاکل ہو گئے ' آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا ) آپ نے اپنی ہدی کی قربانی کی اور اپنے سر کو حدیبیہ میں منڈ الیا، اور ان سے اس بات پر فیصلہ ہوا کہ آکندہ سال عمرہ کریں گے ' اور سوائے تلوار کے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا' اور اننے ہی دنوں تک تھہریں گے ' جب تک کفار چھیار نہ ہوگا' اور اننے ہی دنوں تک تھہریں گے ' جب تک کفار واضل ہوئے جس طرح صلح کی تھی ' جب وہاں تین دن تھہر چکے تو واضل ہوئے جس طرح صلح کی تھی ' جب وہاں تین دن تھہر چکے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں چنانچہ آپ روانہ ہوگئے۔ اوگوں نے آپ دوانہ ہوگئے۔ کر ایت کھی ' بیر بن بیار' سہل بن ابی حمہ شے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محمدہ بن مسعود کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل محمدہ بن مسعود بن زید خیبر کی طرف روانہ ہو کے اور ان دنوں میں صلح تھی۔

باب ١٩٨٢ ـ ديت ميس صلح كرنے كابيان ـ

۲۵۱۰ محد بن عبداللہ انصاری مید انس بیان کرتے ہیں کہ رہی بنت نظر نے ایک بی کے دانت توڑ ڈالے اواس کے آدمیوں نے باس سے دیت ما تی اور ہے کے دانت توڑ ڈالے اواس کے آدمیوں نے اس سے دیت ما تی اور ہی کی اور ہی کے دوئت میں آئے ، آپ نے ان کو قصاص کا تھم دیا انس بن نظر نے کہا کیا ہی ہے دانت توڑے جائیں گے یار سول اللہ ، قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ، کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے ، آپ نے فرمایا کے اور معاف کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھر وسہ پر قتم کھالیں تو اللہ اس کو پورا بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھر وسہ پر قتم کھالیں تو اللہ اس کو پورا کے ، اور دیت منظور کر لی۔

باب ۱۷۸۳۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمانایہ میر ابیٹاہے یہ سر دارہے،اور شاید اللہ اس کے ذریعہ دو بڑی جماعتوں میں صلح کرادے گااور اللہ تعالیٰ کا

#### قول کہ ان دونوں کے در میان صلح کراد و۔

عَظِيُمَتَيْنِ وَقُولِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ فَاصُلِحُوا · بَيْنَهُمَا.

٢٥١١\_ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفُيْنُ عَنُ آبِيُ مُوسَى قَالَ سَمِعَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌّ مُّعْوِيَةَ بِكِتَآئِبَ آمُثَالِ الْحِبَالِ فَقَالَ عَمُرُو بُنَّ الْعَاص إِنِّي لَارْى كَتَآثِبَ لَاتُوَلِّي حَتَّى تَقُتُلَ ٱقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعْوِيَةً وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّحُلَيُنِ أَيْ عَمُرُو إِنْ قَتَلَ هَوُلآءِ هَوُلآءِ وَهَوُلآءِ وَهَوُلآءِ هَوُلآءِ مَنُ لِيُ بِأُمُورِ النَّاسِ مَنُ لِيُ بِنِسَآءِ هِمُ مَّنُ لِيُ بِضَيْعَتِهِمُ فَبَعَثَ اللَّهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ مِّنْ بَنِي عَبُدِ شَمُسِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَمْرَةً وَعَبُدِاللَّهِ ابُن عَامِر بُن كُرَيُز فَقَالَ اذْهَبَآ إِلَى هَذَا الرَّجُل فَاعُرَضَا عَلَيُهِ وَقُولًا لَهُ وَاطُلُبَا اِلَيُهِ فَاتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكُلَّمَا وَقَالُا لَهُ فَطَلَبَآ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ إِنَّا بَنُو عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَدُ أَصَبْنَا مِنُ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدُ عَانَتُ فِيُ دِمَآئِهَا قَالَا فَإِنَّهُ يُعُرِضُ عَلَيُكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطُلُبُ اِلَيُكَ وَيَسُأَلُكَ قَالَ فَمَنُ لِي بِهٰذَا قَالَا نَحُنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَالَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا نَحُنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدُ سَمِعُتُ آبَا بَكُرَةَ يَقُولُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ إلى جَنبِهِ وَهُوَ يَقُبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَّعَلَيْهِ ٱلْحُرى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّدٌ وَّلَعَلَّ اللَّهَ اَنُ يُصُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ لِي عَلِي بُنُ عَبُدِاللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنُ آبِي

ا٢٥١ عبدالله بن محمر سفيان ابو موسى بواسطه حسن بقرى بان کرتے ہیں کہ بخداحسن بن علی'معاویہؓ کے سامنے پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسی فوج دیکھ رہا ہوں جو پیٹھ نہیں پھیرے گی'جب تک اینے مقابل کو قتل نہ کرلیں' حضرت معاویڈ نے جو دونوں میں یعنی بہتر تھے عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمر واگر ان لوگوں نے ان لوگوں کواور اس طرف کے لوگوں نے اس طرف کے لوگوں کو قتل کر دیا ' تولوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کون ان کی ہویوں کی گرانی کرے گا؟ کون ان کی جائداد كاا تظام كرے گا؟ چنانچه حضرت حسن كياس قريش كے دو آدمی جو بنی عبد سمس میں سے تھے، لینی عبدالر حمٰن بن سمرہ اور عبدالله بن عامر بن كريزكو بهيجااور كهاكه ان كے ياس جاؤاور صلح پیش کرو'اوران سے گفتگو کر کے ان کو صلح کی طرف بلاؤ۔ دونوں ان ك ياس آئ الفتكوكي اور صلح جابي عفرت حسن معلى في ان دونوں سے کہاکہ ہم عبدالمطلب کی اولاد ہیں 'اور ہم نے بہت کچھ مال خرج کیاہے 'اور بہلوگ اپنے خونوں میں مبتلا ہو چکے ہیں 'ان دونوں نے کہاکہ وہ آپ کے سامنے صلح پیش کرتے ہیں،اوراس کے طالب اور خواہاں ہیں، حضرت حسن نے فرمایا کہ پھراس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں ونانچہ حضرت حسنٌ نے جب بھی کہا کہ اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں 'چنانچہ حضرت حسن نے ان سے صلح کرلی مس بصری نے بیان کیا ہے میں نے ابو بکرہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھااور حضرت حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے' آپ مجھی او گوں کی طرف متوجه ہوتے اور مجھی ان کی طرف رخ کرتے اور کہتے کہ میر ا یہ بیٹاسر دارہے اور شاکد اللہ (۱)اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوبری

(۱)اس روایت میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین کوئی پوری ہوئی جو آپ نے حضرت حسن کی صلح کے بارے میں کی تقی۔اور اس صلح کی برکت سے مسلمانوں کی وویوی جماعتیں باہمی قتل و قال سے پیچ گئیں۔

بَكْرَةَ بِهِذَا الْحَدِيثِ.

١٦٨٤ بَابِ هَلُ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّلَحِ.
٢٥١٢ حَدَّنَنَا اِسَمْعِيلُ بُنُ آيِي أُويُسٍ قَالَ حَدَّنَنِي آخِي عَنُ سُلَيُمْنَ عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ حَدَّنَنِي آخِي عَنُ سُلَيُمْنَ عَنْ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ الرِّحَمْنِ آنَّ عَبُدِ الرَّحَمْنِ آنَّ أَمَّةً عَمُرةً بِنُتَ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعْتُ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعْتُ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعْتُ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعْتُ عَبُدِ الرَّحَمْنُ قَالَتُ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ صَوُت خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالَيَةٍ آصُواتُهُمَا وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالَيَةٍ آصُواتُهُمَا وَاللهِ لَآ الْعَمْرَيَسُتُرُ فِقَةً فِي وَاذَا آحَدُهُمَا يَسْتَوُضِعُ الْالْحَرِيَسُتُرُ فِقَةً فِي وَاللهِ لَا الْحَرِيسَتُرُ فِقَةً فِي وَاللهِ لَا الْعَرَيسَتُرُ فِقَةً فِي وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ آيَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ اللهُ يَعْدُونَ فَقَالَ آيَالَ الْمُعَرُوفَ فَقَالَ آيَالَ اللهُ وَلَةً آئَى ذَلِكَ آحَبُ.

٢٥١٣ ـ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيرٍ حَدَّنَا اللَّيثُ عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبِ بنِ مَالِكٍ عَنُ كَعُبِ بنِ مَالِكٍ عَنُ كَعُبِ بنِ مَالِكٍ آنَّةً كَانَ لَةً عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى حَدُرَدِ اللَّهِ بُنِ آبِى حَدُرَدِ اللَّهِ بَنِ آبِى حَدُرَدِ اللَّهُ عَلَى مَالً فَلَقِيّةً فَلَزِمَةً حَتَّى ارْتَفَعَتُ اصُواتُهُمَ افَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَقَالَ يَاكَعُبُ فَاشَارَ بِيَذِم كَانَّةً يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَاخَذَ نِصُفَ مَاعَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصُفًا \_

١٦٨٥ بَابِ فَضَلِ الْإِصُلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدُلِ بَيْنَهُمُـ

٢٥١٤ حَدَّثَنَا إِسُحْقُ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ هَمَّامِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامٰي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً كُلَّ يَوْمٍ تَطُلُعُ فِيهِ

جماعتوں کے درمیان صلح کرادے گا'مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حسن کا ابو بکرہ سے سننا میرے نزدیک اس عدیث سے ٹابت ہے۔

باب ۱۹۸۴ کیاا مام صلح کااشارہ کر سکتا ہے۔

۲۵۱۲ اسلعیل بن ابی اویس، برادر اسلعیل (عبدالحمید) سلیمان کی این سعید 'ابوالر جال محمد بن عبدالرحمٰن عمرہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ کا قول نقل کرتی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنیں 'جو بلند ہورہی تھیں ' جھگڑنے والوں کی آوازیں دروازے پر سنیں 'جو بلند ہورہی تھیں ' معاف کردے 'اور دوسر اکہ رہا تھا کہ مہربانی کرکے کچھ قرض معاف کردے 'اور دوسر اکہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ محض جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟اس نے عرض کیا کہ میں ہوں یارسول اللہ اور میر اسا تھی جو چاہے ہیں اسے معاف کردیتا ہوں۔

۲۵۱۳ یکی بن بکیر الیث ، جعفر بن ربیعه 'اعرج عبدالله بن کعب بن مالک 'کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالله بن ابی حدر داسلمی پران کا پچھا کیا ' حدر داسلمی پران کا پچھ فرض تھا۔ کعب ان سے ملے اور ان کا پیچھا کیا ' یہاں تک کہ دوران گفتگو ہیں ان دونوں کی آ وازیں بلند ہو گئیں۔ نبی صلی الله علیه وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرے، اور فرمایا اے کعب! اور ایخ ہاتھ سے اشارہ کیا گویا نصف (معاف کرنے) کے لیے حکم دے رہے تھے 'چنانچہ آدھا قرض معاف کردیا، اور آدھا لے لیے حکم دے رہے تھے 'چنانچہ آدھا قرض معاف کردیا، اور آدھالے لیا۔

باب ۱۹۸۵ لوگوں کے در میان صلح کرانے اور ان کے در میان انصاف کرنے کی فضیلت کابیان۔

۲۵۱۷- استحق عبد الرزاق معمر عمام عضرت ابو ہر ریڑ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے الوگوں کے درمیان انصاف کرے ہیے محص صدقہ ہے۔

الشَّمُسُ يَعُدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةً.

١٦٨٦ بَابِ إِذَآ أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصَّلَحِ فَابِي حَكَمَ عَلَيُهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ۔

٢٥١٥\_ حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ آخُبَرَنَا شُعَيُبُ عَن الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ عُرُوَةً بُنُ الزُّبَيْرِ اَلَّ الزُّبَيْرِ اَلَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا اِلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسُقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِاسُقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ آرُسِلُ اللَّي جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَارَسُوُلَ اللهِ أَنُ كَانَ ابُنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسُ حَتَّى يَبُلُغَ الْجَدُرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَفِذٍ حَقَّةً لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ ذَٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةً لَّهُ وَلِلْاَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحُفَطَ الْاَنْصَارِقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى للِزُّبَيْرِ حَقَّةً فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرُوَّةً قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَآآحُسِبٌ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتُ اِلَّا فِي ذَٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ الْآيَةَ\_

١٦٨٧ بَابِ الصَّلَحِ بَيْنَ الْغُرَمَآءِ وَاصُحْبِ الْمِيْرَاثِ وَالْمُحَازَفَةِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ لَابَاسَ اَنُ يَّتَخَارَجَ الشَّرِيُكَانِ فَيَانُحُذَ هَذَا دَيْنًا وَهذَا عَيْنًا فَإِنُ تَوِىَ لِأَحَدِهِمَا لَمُ يَرُجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ.

باب ۱۹۸۷۔ جب امام کسی کو صلح کا اشارہ کرے اور وہ انکار کرے تو قاعدے کے مطابق فیصلہ کر دے۔

۲۵۱۵ ابوالیمان شعیب ٔ زهری ٔ عروه بن زبیر 'زبیر سے روایت كرتے ہيں كہ انھوں نے ايك انصارى سے ايك چھريلى زمين كى نالى کے متعلق جھڑا کیا'جو بدر میں شریک ہو چکے تھے،اور دونوں اس ے پانی لیتے تھے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زبیر سے فرمایا ' اے زبیر تم پانی لے لو ' پھر اپنے پڑوی کے لیے چھوڑ دو 'انساری کو غصہ آگیااور کہنے لگایار سول اللہ یہ آپ کی چو چھی کابیٹا ہے (اس لیے یہ طرف داری کی جارہی ہے)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ کارنگ متغیر ہو گیااور پھر فرمایااے زبیر تم اپنے در ختوں کوسیر اب کر لوادریانی روک لو 'یہاں تک کہ دیواروں تک پہنچ جائے۔اس وقت آپ نے حضرت زبیر کوان کاحق پوراد لوادیا،ادراس سے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت زبير كواس بات كامشوره دياتهاجس میں ان کی اور انصاری دونوں کی رعایت تنفی 'جب اس نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو غصه د لامیا او آپ نے زبیر کو صر سے تھم دے کر ان کو پوراحق دلا دیا عروہ کا بیان ہے کہ حضرت زبیر ؓ نے کہا کہ بخد ا مِن خيال كرتا مول كه آيت فكلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك اس مقدمه میں نازل ہوئی ہے۔

باب ١٦٨٧ قرض خواہوں اور ميراث والوں ميں صلح كرانے اور قرض كااندازے ہے اداكر نے كابيان 'اور ابن عباس في عباس في كہاكہ اگر دو شريك بيہ طے كرليں 'ايك دين اور دوسر انفذ مال لے گا تو مضائقہ نہيں 'اوراگران ميں سے كى كا مال ہلاك ہو جائے تو اس كو اپنے ساتھی سے مطالبہ كاحق نہيں

٢٥١٦ حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنُ ۗ وَّهُبِ بُن كُيْسَانَ عَنُ جَابِرِ بُن عَبُدِاللَّهِ قَالَ تُوُفِّىَ اَبِيُّ وَعَلَيُهِ دَيُنَّ فَعَرَضَٰتُ عَلَى غُرَمَآئِةٍ اَنُ يُّاخُذُوا التُّمُرَ بِمَا عَلَيُهِ فَابَوُا وَلَمُ يَرَوُا اَنَّ فِيُهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُتُ ذْلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا حَدَدُتَّهُ فَوَضَعُتَهُ فِي الْمِرْبَدِ اذَنُتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَآءَ وَمَعَهُ آبُوُ بَكُرٍ وَّعُمَرُ فَحَلَسَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِالْبَرُكَةِ ثُمَّ قَالَ ادُعُ غُرَمَآئَكَ فَأَوْفِهِمُ فَمَا تَرَكُتُ اَحَدًا لَّهُ عَلَّى اَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضِلَ ثَلْثَةَ عَشَرَ وَسُقًا سَبُعَةً عَجُوَةً وَّسِتَّةً لُّونًا اَوُسِنَّةً عَجُوَةً وَّسَبُعَةً لُّونًا فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ اثُتِ آبَا بَكُر وُّعْمَرَ فَانُّحِبرُ هُمَا فَقَالَ لَقَدُ عَلِمُنَا إِذُ صَنَعً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاصَنَعَ أَنُ سَيَكُونُ ذَٰلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنُ وَّهُبٍ عَنُ حَابِرِ صَلْوَةَ الْعَصْرِ وَلَمُ يَذْكُرُ اَبَا بَكُمْرٍ وَّلَا ضَحِكَ وَنَرَكَ آبِيُ عَلَيْهِ ثَلْثِينَ وَسُقًا دَيْنًا وَّقَالَ ابُنُ اِسُحٰقَ عَنُ وَّهُبِ عَنُ جَابِرِ صَلْوةَ الظُّهُرِ. ١٦٨٨ بَابِ الصُّلُحِ بِالدُّيُنِ وَالْعَيُنِ. ٢٥١٧\_ حَدَّثَنَا عَبُدُ ۚ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ آخُبَرَنَا يُؤْنُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنِيُ يُونُسُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ آخُبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ كَعُبٍ أَنَّ كُعُبَ بُنَ مَالِكٍ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ

تَقَاضَى بُنَ اَبِيُ جَدُرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِيُ

٢٥١٦ محمد بن بثار عبد الواب عبيد الله وبب بن كيسان وابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میرے والد کا انقال ہو گیا اور ان بر کچھ قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں ہے کہا کہ قرض کے عوض پھل لے لیں ان لوگوں نے انکار کیااور خیال کیا کہ مچل ان کے قرض کو کافی نہ ہو گا' میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ سے سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جب تواس کو توڑے اور کھلیان میں لے آئے (تو بھے کو خبر کر) میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خبر دى تو آپ تشريف لائے،اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکڑو عمرٌ بھی تھے آپ اس ڈھیر پر بیٹھ گئے' پھر فرمایااینے قرض خواہوں کوبلاؤاور اپنا قرض ادا کرو' تومیں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا جس کا میرے والدیر قرض تھا،سب کا قرض ادا کر دیا اور تیره وسن تھجوریں باقی کچ گئیں(۱) جن میں سات وسق مجوہ اور چھ وست لون یاچھ وست مجوہ اور سات وست لون تھی پھر میں مغرب کے وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملا اب سے میں نے بیان کیا آپ بنے اور فرمایا ابو بکڑ وعمر کے پاس جاکر بیان کرو' دونوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ اس میں برکت ہوگی جس وفت آپ نے ایسا کہااور ہشام نے وہب سے انھوں نے جابڑ سے صلوة العصر كهااور ابو بكر كاذكر نهيس كيا، اورنه بنسنا بيان كيااوراس طرح بیان کیا کہ میرے والد پر تمیں وسق قرض تھا، اور ابن اسحق نے بواسطہ وہب جابر صلوة الظهر كالفظ بيان كيا۔

باب ۱۷۸۸ قرض اور نقد مال کے عوض صلح کرنے کا بیان۔
۲۵۱۷ عبد اللہ بن محمہ عثان بن عمر 'یونس' لیٹ 'یونس' ابن شہاب 'عبد اللہ بن کعب 'کعب بن مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ابن الی حدر دسے اپنے قرض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں معجد میں تقاضا کیا دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں 'یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوسن لیاس وقت

(۱)اس میں حضور صلّی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور قبولیت دعاکااثر بیان کیا گیاہے کہ تھوڑی تھجوریں سب قرض خواہوں کے لئے کا فی ہو گئیں اور پچ بھی گئیں۔

عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ الْمَسُجِدِ فَارْتَفَعَتُ اَصُواتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمُرَتِهِ فَنَالاى كَعُبُ قَالَ لَبَيْكَ كَعُبُ فَاللهِ فَقَالَ يَاكَعُبُ قَالَ لَبَيْكَ يَارَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمُ فَاقَضِهِ.

## كِتَابُ الشُّرُوطِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ١٦٨٩ بَابِ مَايَحُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْإِسُلَامِ وَالْاَحُكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ.

٢٥١٨ ـ حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنَ بُكُيُرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْكُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ قَالَ اَحْبَرَنِی عُرُوةً بَنُ الزَّيُرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوانَ وَالْمِسُورَ بُنَ مَحْرَمَةً يُخْبِرَانِ عَنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بُنُ عَمُرٍ وعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لَايَاتِيكُ مِنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لَايَاتِيكُ مِنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لَايَاتِيكُ مِنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لَايَاتِيكُ مِنَّا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لَايَاتِيكُ مِنَّا وَبَيْنَةً وَبَيْنَ وَبَيْنَا وَبَيْنَةً وَبَيْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُ وَدَدَّةً اللَّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدُ يَوْمَنِونَ ذَلِكَ فَكَاتِبَهُ وَاللَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدً يَوْمَنِونَ وَاللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدً يَوْمَنِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدً يَوْمَنِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُهَيْلُ بُنِ عَمْرُو وَلَّمُ يَاتِهَ اَحَدًّ فَي اللَّهُ مَنْ الرِّحَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَرَدً يَوْمَنِونَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ الْعَمُولُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ مُ مُعَلِيطً وَاللَّهُ اللَّهُ عُلْمَ اللَّهُ عُلْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آپ اپنے حجرے میں تھے 'آپ ان دونوں کے پاس باہر تشریف لائے یہاں تک کہ اپنے حجرے کا پر دہ اٹھایا ،اور کعب بن مالک کو آواز دی اور فرمایا کہ اے کعب نے کہا میں حاضر ہوں یار سول اللہ 'آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 'آدھا معاف کر دیا' پھر رسول اللہ دے 'کعب نے کہا میں نے یار سول اللہ معاف کر دیا' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حدرد سے فرمایا جاؤاور اس کا قرض ادا کردو۔

### شرطول كابيان

#### بسم الثدالر حمن الرحيم

باب ۱۷۸۹۔ مسلمان ہونے کے وقت اور احکام اور خرید و فروخت میں کس قتم کی شرطیں جائز ہیں۔

۲۵۱۸ ۔ یکیٰ بن بلیر الیت عقبل ابن شہاب عروہ بن زبیر عمر وان اور مسور بن مخرمہ بید دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سہبل بن عمرہ نے سلم نامہ کھوایا تو سلم بن عمرہ نے سلم سے جو شر طیس کی سہبل بن عمرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شر طیس کی تھیں ان میں سے جو شخص تمھارے تھیں ان میں سے ایک بیہ بھی تھی کہ ہم میں سے جو شخص تمھارے پاس آئے گا،اگرچہ وہ تمھارے دین پر ہو، عمر تم اس کو واپس کر دو گے، اور ہمارے اور اس کے در میان دخل نہ دو گے، مسلمانوں کو بی شرطنا گوار ہوئی اور انھیں غصہ آگیا،لیکن سہبل اس کے سواکسی شرط پر راضی نہ تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح کر لی اس دن آپ نے ابو جندل کو ان کے والد سہبل بن عمرہ کے پاس والی بھیج دیا اور اس بہت میں جو شخص بھی آپ کے پاس آیا، آپ اللہ علیہ وسلم کے باس آئی، آپ نائد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہ وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں تھیں 'وہوان تھیں 'ان کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عور توں میں آئیں آئی

مِمَّنَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَئِدٍ وَهِى عَاتِقٌ فَحَاءَ اَهُلُهَا يَسْتَلُونَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمُ فَلَمُ يَرُجِعُهَا إِلَيْهِمُ لِمَا آثْرَلَ اللهُ فِيهِنَّ إِذَا فَلَمُ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمُ لِمَا آثُرَلَ اللهُ فِيهِنَّ إِذَا خَامُتُحِنُوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَاهُمْ يَجِلُونَ اللهُ اَعْلَمُ بِايْمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَاهُمْ يَجِلُونَ اللهُ اَعْلَمُ بِايْمَانِهِنَّ إلى قَوْلِهِ وَلَاهُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ قَالَ عُرُوةً فَاخْبَرَتُنِي عَآئِشَةُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ اللهِ عَفُورً بِهِذَا اللهِ صَلّى الله عَمُورً بِهَا اللهِ صَلّى الله وَلَيْ اللهِ صَلّى اللهُ وَلَكُمُ اللهُ وَسَلَّمَ قَلْ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى الله وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْ بَايَعُتُكِ كَلَامًا يُكِلِمُهُ فِي المُبَايَعَةِ وَمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْ بَايَعُتُكِ كَلَامًا يُكِلِمُهُ إِلّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا يَعْهُنَّ إِلّا بِقَولِهِ.

٢٥١٩ عَدَّنَنَا آبُو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفَيْنُ عَنُ زِيَادِ ابْنِ عَلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَّقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ \_

٢٥٢ - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْلَى عَنْ
 اِسُمْعِيلَ قَالَ حَدَّنَتَى قَيْسُ بُنُ آبِى حَازِمٍ عَنُ
 جَرِيْرِ بُنِ عَعُدِ اللهِ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إقَامِ الصَّلوٰةِ وَإِيْتَآءِ
 الزَّكوةِ وَالنَّصُح لِكُلِّ مُسُلِمٍ -

١٦٩٠ بَابِ إِذَا بَاعَ نَحُلًا قَدُ أُبِرَّتُ.

٢٥٢١\_ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ آخِبَرَنَا مَالِكُ عَنُ نَّافِع عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ اللهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ بَاعَ

اوران کی واپسی کا مطالبہ کرنے گئے 'تو آپ نے ان کو واپس نہیں کیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے عور توں کے متعلق یہ آیت نازل کی تھی کہ جب تمھارے پاس مومن عور تیں ہجرت کر کے آئیں' تو تم ان کا امتحان کر لو' اللہ ان کے امتحان کو خوب جانتا ہے' پھر اگر تم ان کو مسلمان سیحصے ہو تو کفار کی طرف ان کو واپس نہ کرو آیت و آلا للہ مسلمان سیحصے ہو تو کفار کی طرف ان کو واپس نہ کرو آیت و آلا للہ مسلمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عور توں کا آیت یا اُلّٰ ہا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا الّٰذِینَ اَبْنُوا اللّٰذِینَ اَلْمُواللّٰ اللّٰ اللّٰ کی بناء پرامتحان کے لیا کرتے تھے' عوان شرائط کی اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے سوا پھے نہ فرماتے ) اور خداکی قتم بیعت کر ای (اس کے سوا پھے نہ فرماتے ) اور خداکی قتم بیعت کر ای (اس کے سوا پھے نہ فرماتے ) اور خداکی قتم نہیں کیا اور صرف ذبان سے بیعت کی۔

۲۵۱۹۔ ابو نعیم 'سفیان' زیاد بن علاقہ جریر کا قول بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تو آپ نے مجھ سے چند شرطیں کیں 'جن میں ایک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی بھی تھی۔

۲۵۲۰۔ مسدد کی اساعیل تیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے 'زکوۃ دینے 'اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی۔

باب ۱۲۹۰ اگر کوئی شخص پیوند لگانے کے بعد تھجور کے در خت کو بیچے۔

۲۵۲۱ عبدالله بن یوسف الک نافع عبدالله بن عراسه روایت کردی و ایت کردی الله علی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے تھجور کا در خت ہوند لگانے کے بعد بیچا تواس کا کھل بائع کا موگا مگریہ کہ

#### خریدار شرط کرلے۔

باب١٩٩١ بيع مين شرطون كابيان

۲۵۲۲ عبداللہ بن مسلمہ 'لیٹ' ابن شہاب عروہ' حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ بریرہ ان کے پاس کتابت کی رقم کی ادائی ہیں مدد مانگئے کے لیے آئی اور اس نے اپنی کتابت کی رقم ہیں سے پچھ بھی ادا نہیں کیا تھا' اس سے حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنے مالکوں کے پاس جا اگر وہ پند کریں تو تیری کتابت کی رقم میں ادا کر دول گی' اور تیری والاء مجھے عاصل ہوگی (تو ایبا کرنے کو تیار ہوں) بریرہ نے اپنی مالکوں سے جا کربیان کیا۔ لیکن ان لوگوں نے انکار کیا، اور کہا کہ اگروہ ثواب کی خاطر ایبا کرنا چاہتی ہیں' تو کریں'لین حق ولاء ہم لوگوں کو شاب کی خاطر ایبا کرنا چاہتی ہیں' تو کریں'لین حق ولاء ہم لوگوں کو بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس بیان کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو' اس

باب ١٦٩٢ (جانور) ييچنے والا اگريه شرط كرے كه وه ايك خاص مقام تك اس پر سوار ہو گا توبيہ جائز ہے(۱)۔

۲۵۲۳۔ ابو تعیم 'زکریا' عامر ، جابر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا اونٹ پر کہیں سوار ہو کر جارہے تھے وہ تھک گیا' بی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے' آپ نے اس کومار ااور اس کے لیے دعا کی۔ وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ ایسا بھی نہ چلاتھا' پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو میر باتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' میں نے کہا نہیں' پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' چنا نچہ میں فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوقیہ کے عوض بچ دے' چنا نچہ میں نے اسے بچ دیا اسٹناء کر لیا، جب ہم کے اس کی گھر بہتے تواونٹ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا' آپ نے جھے اس کی قیمت دے دی' پھر میں واپس ہوا تو آپ نے میرے پیھے ایک آدمی قیمت دے دی' کے بی ہوا تو آپ نے میرے پیھے ایک آدمی

نَخُلًا قَدُابِّرَتُ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَآئِعِ اِلَّآ اَنُ يَّشُتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \_

وَقَالُوا إِنْ شَآءَ تُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلُ

وَيَكُونَ لَنَا وَلَآؤُكِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا ابْتَاعِي فَاَعُتِقِي

فَإِنَّمَا الْوَلَّاءُ لِمَنُ اَعُتَقَ.

۱۲۹۲ بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَآثِعُ ظَهُرَ الدَّآبَةِ اللَّي مَكَان مُّسَمَّى جَازَد

٢٥٢٣ حَدَّنَنَا أَبُونُعَيْم حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَّقُولُ حَدَّنَنِي جَابِرٌ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَّهُ قَدُ اَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لِيَسَيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاَوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاَوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاوْقِيَّةٍ قُلْتُ لَاثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِاوْقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثُنَيْتُ حَمُلَانَهُ إلَى اللَّهُ اللَّي الْمَعْمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱) جانور کو فروخت کرتے وقت بائع کی طرف ہے اس پر سوار ہونے کی شرط لگانا جمہور فقہاء کے ہاں جائز نہیں ہے۔امام بخاریؒ نے جواس باب میں حدیث ذکر کی ہے اس کے بارے میں جمہور بی فرماتے ہیں کہ بی شرط تھے کے وقت نہیں لگائی گئی تھی بلکہ تھے کے بعد لگائی گئی تھی اور بچے مطلق تھی جس کی تائید بعض روایات سے بھی ہوتی ہے۔اور امام طحاوی نے بی فرمایا ہے کہ اصل میں وہاں بھے مقصود بی نہ تھی بلکہ حضرت جابررضی اللہ عنہ کو نواز نامقصود تھا۔

قَالَ شُعْبَةُ عَنُ مُغِيْرَةً عَنُ عَامِرٍ عَنُ حَابِرٍ اَفْقَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَةً إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اِسُحْقُ عَنُ جَرِيْرِ عَنُ مُغِيْرَةَ فَبِعُتُهُ عَلَى اَنَّ لِيُ فَقَارَ ظَهُرِهِ حَتَّى ٱبُّلُغَ الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ عَطَآءٌ وَّغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرَهُ الِّي الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ عَنُ جَابِرِ شَرَطَ ظَهُرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ زَيْدُ بُنُ اَسُلَّمَ عَنُ جَابِرٍ وَّلَكَ ظَهُرُهُ حَتَّى تَرُجِعَ وَقَالَ اَبُوُ الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ ٱفْقَرُنَاكَ ظَهُرَةٌ الْكَي الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ الْاَعُمَشُ عَنُ سَالِمِ عَنُ حَابِرٍ تَبَلُّغُ عَلَيْهِ الَّلَى ٱهُلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ الْلَّهِ وَابُنُ اِسُّحِقَ عَنُ وَّهُبِ عَنُ جَابِرِ اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَةً زَيْدُ بَنُ اَسُلَمَ عَنُ حَابِرٍ وَّقَالَ ابْنُ جُرَيُجٍ عَنُ عَطَآءٍ وَّغَيْرِهِ عَنُ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِٱرْبَعَةً دَنَانِيُرَ وَهَذَا يَكُونُ ٱوُقِيَةً عَلَى حِسَابِ اَلدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمُ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةً عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنُ جَابِرٍ وًّا بُنُّ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ وَّقَالَ الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِمٍ عَنُ جَابِرٍ وَقِيَّةُ ذَهُبُ وَقَالَ آبُوُ اِسُحَقَ عَنُ سَالِم عَنُ حَابِرٍ بِمِائَتَىٰ دِرُهُم وَّقَالَ دَاؤُدُ بُنُ قَيُسٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِقْسَمٍ عَنُ حَابِرٍ اشْتَرَاهُ بِطَرِيُقِ تَبُوُكَ ٱحُسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ آوَاقٍ وَّقَالَ ٱبُو نَضُرَةَ عَنُ حَابِرِ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَّقَوْلُ الشُّعْبِيِّ بِوَقِيَّةٍ ٱكْثَرُ الْإِشْتِرَاطِ ٱكْثَرُ وَاصَحُّ عِنْدِى قَالَةً آبُو عَبُدِاللَّهِ.

١٦٩٣ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ. ٢٥٢٤ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيُبُّ حَدَّنَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ آبِي هُرَيْرَةً " قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بھیج کر بلایااور فرمایا میں تیرابیاونٹ نہیں لوں گا' تواپنایہ اونٹ لے جا یہ تیرا مال ہے 'شعبہ نے بواسطہ 'مغیرہ 'عامر 'جابر نقل کیا کہ مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مدينه تك اس كى پييم پرسوار ہونے کی اجازت دی،اور اسحق نے بواسطہ جریر، مغیرہ نقل کیا کہ میں نے اس کو چوریاس شرط پر که میں اس پر سوار موں گا۔ یہاں تک که مدینہ پہنچ جاؤں 'اور عطاُوغیرہ نے نقل کیا کہ تیرے لیے اس کی پیٹھ مدینہ تک ہے،اور محمد بن منکدر نے جابر سے نقل کیا کہ انھوں نے مدینہ تك اس پر سوار ہونے كى شرط كرلى اور زيد بن اسلم نے جابر سے ا نقل کیا کہ تھھ کواس پر سوار ہونے کاحق ہے 'یہاں تک کہ اپن جگہ پر والیس مو جائے 'اور ابوہر ری نقل کیا کہ ہم نے تجھ کومدینہ تک اس پر سوار ہونے کی اجازت دی، اور اعمش نے بواسطه سالم، جابر ہے نقل کیا کہ اس پر سوار ہو کراہیے گھر والوں تک پنج جا'اور عبيدالله واسطق نے بواسطہ وہب' جابر سے نقل كياكہ اس اونث کونی صلی الله علیه وسلم نے ایک اوقیہ میں خرید لیا اور زید بن اسلم نے جابڑے اس کی متابعت میں روایت کی 'اور ابن جریج نے بواسط عطاوغيره جابرات نقل كياكه ميس فياس كوجارد ينارمس لياء اور چاردینارایک اوقیہ کے برابر ہوتے ہیں 'اس طور پر کہ ایک دینار درس در ہم کامو،اور مغیرہ نے محتی سے انھوں نے جابر سے اور ابن متكدر اور ابوم ريا ف جابر سے جو روايت كى اس ميں اس كى قيت بیان نہیں کی اور اعمش نے بواسطہ سالم جابڑے ایک او تیہ سوتا تقل کیا 'اور ابواسخی نے سالم سے انھوں نے جابر سے دوسودر ہم قیت بیان کی 'اور داؤد بن قیس نے عبیداللہ بن مقسم سے انھوں نے جابر سے نقل کیا کہ جوک کے راستہ میں میں سجھتا ہوں وار اوتیہ میں خریدا تھا اور ابو نضرہ نے جابرے نقل کیا کہ اس کو دس دینار میں خریداتھا، فعمی کا قول کہ ایک اوقیہ میں خریداتھا'ا کثرروایوں میں ہے امام بخاری نے کہا کہ میرے نزدیک بیرزیادہ صحیح ہے۔ باب ١٦٩٣ ـ معاملات ميں شرطيس لگانے كابيان ـ

بب مرہ میں ماروں کی اور الراد کا میں ہے۔ ابوہر ریرہ سے روایت ۲۵۲۴۔ ابو الیمان مشعیب ابو الزناد اعرج ابوہر ریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان تھجور کے درخت

اقُسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخُوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَافَقَالَ تَكُفُونَا الْمَوُنَةَ وَنُشُرِكُكُمُ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوُا سَمِعُنَا وَاَطَعُنَا.

70٢٥ حَدَّنَنَا مُوسَى حَدَّنَنَا جُويُرِيَةُ بُنُ اَسُمَآءَ عَنُ نَّافِعِ عَنُ عَبُدِاللهِ قَالَ اَعُطِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ اَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ اَنُ يَعْمِلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطُرُمَا يَخُرُجُ مِنُهَا۔ يَعْمِلُوهَا وَيَزُرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطُرُمَا يَخُرُجُ مِنُهَا۔ يَعْمِلُوهَا وَيَوْرَعُو فِي الْمَهُرِعِنُدَ عَقَدَةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ عُقُدةِ النِّكَاحِ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطَتَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطَتَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فِي وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقِي وَصَدَقَنِي وَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَدَى وَعَدَنِي وَقَى لِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ وَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَمَا لَعَرَاهُ وَلَا عَدَادُى وَعَدَنِي وَصَدَقَنِي وَصَدَقَنِي وَعَدَنِي وَقَى لِي اللهُ وَيَعْمَدُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَالْمُولِقِي الْعَلَيْدِي وَالْمَاعِي اللهُ الْعَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللهِ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَقُ الشَّرُوطِ آنُ تُوفُولُ اللهِ بِهِ مَااسْتَحُلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

١٦٩٥ بَابِ الشَّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ. ٢٥٦٧ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ حَدَّنَنَا ابُنُ عُينَةَ حَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ عَينَةَ حَدُّنَا يَحُينِ بَنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيبٍ عَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ قَالَ سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيبٍ يَّقُولُ كُنَّا الْكُثِرَ الأَنْصَارِ حَقَّلًا فَكُنَّا نُكْرِي لَيَّهُولُ كُنَّا الْكُثِرَ الأَنْصَارِ حَقَّلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَرُبَّمَا الْحَرَجَتُ هذِهِ وَلَمْ تُخرِجُ ذِهِ فَنُهُينَا عَنُ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرَقِ.

تقتیم کرد بیجے، آپ نے فرمایا 'نہیں' توانصار نے مہاجرین سے کہاکہ تم ہماری محنت کی ذمہ داری او اور ہم شمصیں کھل میں شریک کر لیتے ہیں 'ان لوگوں نے کہاکہ ہمیں منظور ہے۔

۲۵۲۵ موک' جو ریه بن اساء' نافع عبدالله (بن عمرٌ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشت کاری کریں، اور ان کو آد ھی پیداوار ملے گی۔

باب ۱۲۹۴۔ عقد نکاح کے وقت مہر میں شرط لگانے کا بیان حضرت عمر نے کہا کہ حق کی قطعیت شرطوں کو پور اکرنے کے وقت ہو قاب کی تم نے شرط کی ہواور مسور نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیااور ان کی داماد کی تعریف کی کہ اس کا حق اچھی طرح ادا کیا 'مجھ سے بات کی تو بھی کر دکھایا'اور مجھ سے وعدہ کیا تو پوراکیا۔

۲۵۲۱۔ عبداللہ بن یوسف کیف کرید بن ابی حبیب ابو الخیر عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کیے جانے کی مستحق ہیں جن کے ذریعہ عور توں کی شرم گاہوں کو حلال سمجھا گیا۔

باب١٦٩٥ مزارعت مين شرط لگانے كابيان۔

۲۵۱۷ مالک بن اساعیل ابن عیینه ایکی بن سعید خطله زرقی بواسطه رافع بن خد تجروایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم انصار میں بہت زیادہ کھیتوں کے مالک تھے او ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے اس بہت زیادہ کھیتوں کے مالک تھے او ہم زمین کرایہ پر دیتے تھے اس بھی ایسا ہوا اور اس زمین میں پیدانہ ہوا اور اس زمین میں بیدانہ ہوا اور سے منع (ا) کیا گیا کین روپیہ کے بدلہ منع نہیں ہوا۔

(۱) مطلق مزارعت سے ممانعت مقصود نہ تھی بلکہ مزارعت کی ان صور تول سے ممانعت کی گئی تھی جن میں کسی ایک فریق کے مکمل خسارے میں جانے کا حمّال تھا۔ فی نظر مزارعت جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے۔ باب١٩٩١ ـ ان شرطول كابيان جو نكاح ميں جائز نہيں ہيں۔

۲۵۲۸ مسدد 'بزید بن زر بع 'معمر 'زہری سعید 'ابوہر برہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی شہری
دیباتی کے لیے نہ بیچے 'اور نہ بخش (دلالی) کرو 'اور اپنے بھائی کی بیج
پرزیادہ نہ کرو 'اور نہ اس کی مثلنی پر مثلنی جیجو 'اور نہ کوئی عورت اپنی
بہن کو طلاق دلوائے ، تاکہ اس کے برتن کوخود کام میں لائے۔

باب ١٦٩٤ النشر طول كابيان جوحدود مين جائز نهين بير

٢٥٢٩ - قتيبه بن سعيد ليث 'ابن شهاب 'عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود 'ابوہر مرہ 'زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک اعرائی نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر موااور عرض کیایارسول الله! میس آپ کوالله کاواسطه دیتا مول که آپ کتاب الله کے مطابق میرافیصله کردیجئے 'دوسرے فریق نے بھی جواس سے زیادہ سمجھدار تھا کہاہاں' ہمارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ عرض کروں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کر اس نے کہا کہ میر ابیٹااس کے یہاں مزدوری کر تاتھا اس کی بوی نے اس سے زنا کیا ، مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پررجم واجب ہے، میں نے سو بحریاں اور ایک لونڈی فدیددے کراسے چھڑا لیا پھر میں نے علم والوں سے بوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسو کوڑے لگیں گے اور سال کے لیے جلاوطن ہونا پڑے گا 'اور اس عورت كوسكسار كياجانا جاسية 'رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمھارے در میان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اونڈی اور بكريال تو تحقيد واپس كى جاتى مين اور تيرے بينے كوسو كوڑے لگائے جائیں گے 'اور ایک سال کے لیے جلاوطن ہوناپڑے گا 'اور اے انیس تم کل اس کی ہوی کے پاس جاؤاگر وہ ا قرار کرے ، تواس کو سنگسار کر دو وسرے دن صبح کووہ اس عورت کے پاس محمع، تواس عورت نے

١٦٩٦ بَابِ مَالاَيْحُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّسُرُوطِ فِي النَّكاحِـ

٢٥٢٨ ـ حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيُ حَدَّنَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَّلَا يَنَعُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَنِيدُنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبَنَ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلَا يَخُطُبُنَ عَلَى اللهَ عَلَي إِنَّاءَ هَا لَا يَسُأَلِ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُفِى لَاتَحِلُّ فِي اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ لَلْ اللّهُ عَلَيْكُ لَا يَحِلُ فِي اللّهُ عَلَيْنَا مَعُمَلُونَ اللّهُ اللّهُ يُلِكُونُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

٢٥٢٩ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيِّدٌ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِّ مَسْعُودٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَعُرَابِ أَنَّى رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصُمُ الْالْخَرُ وَهُوَ اَفُقَهُ مِنْهُ نَعَمُ فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاثُذَنُ لِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيُفًا عَلَى هٰذَا فَزَنْي بِإِمْرَاتِهِ وَإِنِّي ٱخْبِرُتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجُمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةِ شَاةٍ وَّوَلِيُدَةٍ فَسَالَتُ آهُلَ الْعِلْمِ فَٱخْبَرُونِي آنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلَدُ مِائَةٍ وَّتَغُرِيُبُ عَامٍ وَّانَّ عَلَى امْرَاةِ هٰذَا الرَّجُمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بيَدِهِ لَاقُضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَّعَلَى ابْنِكَ جَلْدُمِائَةٍ وَّتَغُرِيْبُ عَامِ أُغُدُ يَآ أُنيسُ إِلَى امْرَاةِ هذا قَانِ اعْتَرَفَتُ فَارُحُمُهَا قَالَ فَغَدًا عَلَيُهَا فَاعْتَرَفَتُ فَآمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحِمَتُ.

١٦٩٨ بَاب مَايَجُوزُ مِن شُرُوطِ
الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى اَنُ يُّعْتَقَ.
٢٥٣٠ حَدَّنَنَا خَلَّا دُبُنُ يَحُيٰى حَدَّنَنَا عَبُدُ
الْوَاحِدِ بُنُ اَيُمَنَ الْمَكِى عَنُ اَبِيهِ قَالَ دَخَلَتُ
عَلَى عَآئِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى بَرِيرَةُ وَهِي
عَلَى عَآئِشَةَ قَالَتُ دَخَلَتُ عَلَى بَرِيرَةُ وَهِي
مَكَاتَبَةً فَقَالَتُ يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ اشْتَرِينِي فَالَّ الْمَالِي يَبِيعُونِي فَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ اشْتَرِينِي فَاكَ الْمَالِي يَبِيعُونِي حَتِّى يَشْتَرِطُوا وَلَآئِي قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا فَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا فَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا فَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَن الْمُعْتَولُوا مِافَةَ شَرُطٍ .

١٦٩٩ بَابِ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ ابُنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَآءٌ إِنْ بَدَأَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَآءٌ إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ اَوْاَحَّرَ فَهُو اَحَقُّ بِشَرُطِهِ. بِالطَّلَاقِ اَوْاَحَّرَ فَهُو اَحَقُّ بِشَرُطِهِ. ٢٥٣١ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةً حَدَّئَنَا مُعَمَّدُ بَنُ عَرُعَرَةً عَنُ عَرُعَرَةً عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمِي عَنْ الْمَا عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمَا عَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَنْ الْمُعْتَالِقُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ عَنْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَقِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْتِقُ الْمُ عَلَيْنَا الْمُعْتَقِقُ الْمِي الْمُعْتِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلُقُ الْمُعْتَقَاقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَقِعُ الْمُعْتَلَاقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتُلُومُ عَنْ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتُلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعْتِلِقِ الْمُلْمُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِي الْمُعْتِلِقُ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلِقِيلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتُلُولُ عَلَيْعِلْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلْمُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِقُ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِلَاقِ الْمُعْتِلَاقُ

٢٥٣١ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ حَدَّنَا شُعَبَةُ عَنُ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّلَقِي وَانُ يَّبَتَاعَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّلَقِي وَانُ يَّبَتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِي وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرُآةُ طَلَاقَ أُحْتِهَا وَآنُ لِللَّاعَرَابِي وَآنُ تَشْتَرِطَ الْمَرُآةُ طَلَاقَ أُحْتِهَا وَآنُ لِيَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ آجِيهِ وَنَهٰى عَنِ النَّحُشِ وَعَنِ التَّصُرِيَةِ تَابَعَةً مُعَادًّ وَعَبُدُ النَّحْشِ وَعَنِ التَّصُرِيَةِ تَابَعَةً مُعَادًّ وَعَبُدُ النَّحْشِ وَعَنِ التَّصُرِيَةِ تَابَعَةً مُعَادً وَعَبُدُ

ا قرار کر لیا' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے سنگسار کیے جانے کا تھم دیا تواس عورت کو سنگسار کیا گیا۔

باب ۱۹۹۸۔ مکاتب اگر آزاد کیے جائے کی شرط پریپیج جانے پرراضی ہو جائے توکون سی شرطیں جائز ہیں۔

۲۵۳۰ خلاد بن کی عبدالواحد بن ایمن کی این والد سے روایت کری آئی ہیں کہ میں عائش کے پاس گیا توانھوں نے کہا کہ میر بیا بریرہ آئی جو مکاتبہ تھیں اس نے کہااے ام المومنین مجھ کو خرید لیجئے، اس لیے کہ میرے مالک مجھ کو بچ دیں گے 'کیر مجھ کو آزاد کر دیجئے حضرت عائش نے کہا چھا کر یہ نے کہا میرے مالک مجھ کو نہیں بیجیں گئے یہاں تک کہ میری ولاء خود لینے کے لیے شرط نہ کر لیں گئ حضرت عائش نے کہا تو مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سی 'یا آپ کویہ خبر ملی 'تو فرمایا کہ بریرہ کے متعلق کیا بات ہے ؟اس کو خرید لواور آزاد کرو'اور ان لوگوں کو شرط کرنے دوجو بھی وہ چا ہیں 'حضرت عائش نے بیان کیا کہ میں نے اس کو خرید لیااور آزاد کرو'اور ان لوگوں کو شرط کو خرید لیااور آزاد کر دیا، اس کے مالکوں نے اس کی ولاء (۱) کی شرط کو خرید لیااور آزاد کر دیا، اس کے مالکوں نے اس کی ولاء (۱) کی شرط اپنے لیے کرلی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ولا تواسی کو ملے گی جو آزاد کرے وہ سیمتال وں شرطیں لگا تیں۔

باب ۱۹۹۹۔ طلاق میں شرطیں لگانے کا بیان اور ابن میتب اور حسن اور عطاءنے کہاطلاق کالفظ (شرطوں سے) پہلے کہے یابعد میں کہاس کا نفاذ شرط کے مطابق ہوگا۔

۲۵۳۱۔ محمد بن عرعرہ شعبہ عدى بن ثابت ابوحازم ابوہريرة سے روايت كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس بات سے منع فرمايا كه كوئى هخص قافلہ والوں سے باہر جاكر ملے ، اور يہ كه شهرى ديهاتى كے ليے بيج كرے ، اور يہ كه كوئى عورت اپنى بهن كى طلاق كى شرط كرے اور اس سے بھى منع فرمايا ، كه كوئى آدمى اپنے بھائى كى شرط كرے اور اس سے بھى منع فرمايا ، كه كوئى آدمى اپنے بھائى كى قيت پر قيمت لگائے اور دلالى اور تصريد (تھن ميں دودھ چھوڑ دينا تاكہ بينے كے وقت معلوم ہوكہ يہ جانور دودھ بہت ديتا ہے) سے تاكہ بينے كے وقت معلوم ہوكہ يہ جانور دودھ بہت ديتا ہے) سے

(۱) ولاء کامفہوم یہ ہو تاہے کہ آزاد شدہ غلام یاباندی کااس کے انقال کے وقت اگر کوئی رشتہ دار دارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا مالک اس کا دارث ہوگا۔

الصَّمَدِ عَنُ شُعُبَةَ وَقَالَ غُنُدُرٌ وَّعَبُدُ الرَّحُمٰنِ نُهِىَ وَقَالَ ادَمُ نُهِينَا وَقَالَ النَّضُرُ وَحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ نَهٰى ـ

بھی منع فرمایا 'معاذاور عبدالعمد نے شعبہ سے اس کے متابع حدیث روایت کی اور غندراور عبدالرحمٰن کی روایت میں نھی کالفظ ہے (یعنی منع کیا گیا اور منع کیا گیا اور منع کیا گیا اور نفر اور تجاج بن منہال نے نھی کالفظ استعال کیا یعنی آپ نے منع فرمایا۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ كَهُ جِلْدَ أَوَّلُ صَحِيْح بُخَارِي شَرِيُف خَتَمُ هُو ئِي